



## © جمله حقوق تجن ناشر محفوظ

نام كتاب : لِغُمنُ السب إى في سرح صحيح البخاري

تصنيف : مفسرقرآن علامه غلام رسول سعيدى

تقيح : حافظ محد اكرم ساجد سيد عمير الحن برني

جلد : سوم

الطبع الاوّل: جنوري 2010ء بمطابق محرم الحرام اسهاره

طبع : گلشن برنٹرس، دہلی

ناشر : ارشد برادرس، نئی و بلی \_ ا



## ARSHAD BROTHERS

PUBLISHER, BOOK SELLERS & JOB WORKS ETC. 1561, Gali Kotana, Suiwalan, New Delhi-2

Phone: 23276879, 42797862 23266879, 42797863

## بسر النه الخم الخمير

فهرست مضامین نعمة الباری فی شرح صحیح البخاری (جلدسوئم)

| صنحد | عنوان                                             | نمبرثار | صغح | عنوان                                         | نمبثؤار |
|------|---------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------|---------|
| 58   | حدیث مذکور کے رجال                                | 13      | 49  | خطبة الكتاب                                   | ☆       |
|      | فقهاء مالكيه اورفقهاء حنفيه كاحضرت ابن عباس رضي   | 14      | 51  | ١٢ - كتاب الخوف                               |         |
| 58   | الله عنهما كى اس حديث مذكور يرهمل نه كرنا         |         |     | باب:۱                                         |         |
| 59   | حضرت ابن عباس كي اس حديث مذكور كي تحقيق           | 15      | 51  | نماز خوف کے ابواب                             | 1       |
|      | فقبا وعنبليه كاحضرت ابن عباس كى حديث مذكور ير     | 16      | 51  | نمازخوف كاطريقتاس كى ركعت كى تعدادادراس كاحكم | 2       |
| 60   | عمل کرنا                                          |         | 53  | حدیث مذکور کے رجال                            | 3       |
| 60   | حافظائن جركاس مديث كي تحقيق عريز                  | 17      | 53  | نجد کامل و توع اوراس کا حدود اربعه            | 4       |
|      | باب:٤                                             |         | 54  | نما ذِخوف کے متعلق متعدداور مختلف احادیث      | 5       |
|      | قلعول پر چڑ شائی اور دشمن کے مقابلہ کے وقت        | 18      |     | نماز خوف پڑھنے والی دو جماعتوں کی تعداداوران  | 6       |
| 61   | نازیر هنا                                         | -       | 54  | كأمسافر يامقيم بهونا                          |         |
| 62   | جنگ خندق کے دن نماز قضاء ہونے کا سبب              | 19      |     | باب:۲                                         |         |
|      | حافظ عيني اور حافظ ابن حجر كامنا قشداور حالت نماز | 20      |     | نماز خوف کو پیدل یا سواری پر پڑھنا کھڑے       |         |
| 63   | میں قال کے متعلق مذاہب ائمہ                       |         | 55  | ہوئے جوئے                                     |         |
|      | باب:٥                                             | 1       |     | شدت خوف میں بیدل یاسواری پر نماز پڑھنے کے     |         |
|      | سلمان دغمن كالبيجها كرريب بهول ما وشمن مسلما نول  | 21      | 55  | متعلق نداهب نقنهاء                            |         |
|      | كا تعاقب كرر ما موتو نماز خوف سواري پراور پياده   |         | 56  | حدیث ندکور کے رجال                            |         |
| 63   | برصی جائے                                         |         |     | شدت قال میں پیدل اور سواری پر نماز پڑھنے کے   | 10      |
| 84   | مدیت مذکور کے رجال                                | 22      | 56  | 1 1 10                                        |         |
| 64   | وقريظه كى طرف روائكى كاپس منظراور پيش منظر        | 23      | 3   | رُائی کے دوران نماز کا وقت آجائے تو آیا مجاہد |         |
|      | تہاء کا اس میں اختلاف کہ آیا تعاقب کرنے           | 24      | 57  | مواری پر نماز پر مص یانبیس؟                   |         |
| 1    | الے کا سواری پراشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے یا     | وا      |     | باب:٣                                         |         |
| 65   | ين؟                                               | r e     | 58  | مازخوف مین مسلمان ایک دوسرے کی حفاظت کریں     | 12      |

| منحه | عنوان                                                                  | نمبرثار | صنحه | عنوان                                                                                                          | نبثور |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | یاب:٤                                                                  |         |      | نماز میں اتن تا خیر کرنا کہ نماز کا وقت لکل جائے 'یہ                                                           |       |
|      | عيد الفطرك دن (نمازك ليے) نكلنے سے پہلے                                | 11      | 65   | كفرتين كفرتين                                                                                                  | 20    |
| 76   | المحصر المان المحانا                                                   |         |      | حدیث کے ظاہر الفاظ اور اس کے مفہوم اور منشاء پر                                                                | 26    |
| 77   | حدیث مذکور کے رجال                                                     | 12      | 65   | عمل كرنا مردوطر يقي سيح بين                                                                                    |       |
|      | عید الفطر کے دن نمازے پہلے پچھ کھانے کے                                | 13      | 66   | صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں میں تطبیق                                                                   | 27    |
| 77   | متعلق صحابه اورفقهاء تابعين كي معمولات                                 |         |      | باب:۲                                                                                                          |       |
| 78   | باب ند کورکی مؤید دیگرا حادیث                                          | 14      |      | حملہ کے وقت اور جنگ میں صبح کی نماز اندھیرے                                                                    | 28    |
|      | باب:٥                                                                  |         | 66   | میں پڑھنااوراللہ اکبر کانعرہ لگانا                                                                             |       |
| 78   | قربانی کے دن کھانا                                                     | 15      | 68   | ١٣- كتاب العيدين                                                                                               |       |
| 79   | بعض الفاظ کے معانی                                                     | 16      |      | باب:۱                                                                                                          |       |
|      | شهرمیں نماز عیدے پہلے قربانی کرنے کاعدم جواز                           |         | 68   | عيدين اوران دنول ميس زينت كواختيار كرنا                                                                        | 1     |
|      | قربانی کے جواز کی شرط میں قدامب ائمداور قربانی                         |         |      | باب:۲                                                                                                          |       |
| 79   | کے وجوب پردیل                                                          |         |      | عید کے دن برچیوں اور ڈھالوں سے جنگی مشق                                                                        | 2     |
|      | باب:۲                                                                  |         | 69   | كرنا                                                                                                           |       |
| 80   | بغیر منبر کے عید گاہ کی طرف لکلنا                                      |         | 69   | صدیث ندکور کے رجال<br>م                                                                                        |       |
| 04   | عیرگاه پس سبر لے جانااور ندلے جانا ہر دوصور تیں                        | 19      |      | جنگ بعاث "مزمار عناء" كاستى اورعيدك                                                                            |       |
| 81   | جائزیں<br>برام کو در در کا کر در در کا                                 |         | 69   | دن فناء "كادف كيساتهمباح بونا                                                                                  |       |
| 82   | سب سے پہلے عید کی نماز پر خطبہ کوئس نے مقدم کیا                        |         |      | عید کے دن د نے ساتھ غناء کے مباح ہونے پر                                                                       | 5     |
| 83   | عیدین کی نماز پرخطبہ کومقدم کرنے کی ممانعت کے<br>متعلق اعادیث اور آثار | 21      | 70   | فقهاء مالكيه كي تصريح                                                                                          | e i   |
| 00   | دادیت اور ۱۳۶۱<br>داده: ۲                                              |         | 74   | باب: ۲                                                                                                         |       |
|      | جاب، ا<br>عید کی نماز کے لیے پیدل اور سواری پر جانا اور                | 22      | 71   | اہل اسلام کے کیے عمید مین کی سنت                                                                               | - 1   |
|      | اذان اور اقامت کے بغیر عید کی نماز کو خطبہ سے                          | -22     |      | حدیث مذکور کے رجال<br>عمریت مذکور کے رجال<br>عمریت کی دور سے شاع جکم میں فیت ا                                 | ′     |
| 83   | ادان ادرا فا سے میر میران مار و سبت                                    |         | 71   | عیدین کی نماز کے شرع تھم میں مذاہب فقہاء<br>آلات موسیق کے ساتھ گانا گانے کے متعلق ائمہ                         | 8     |
| 84   | چہے پر سب<br>حدیث مذکور کے رجال                                        | 23      | 73   | الانتوسويين عساهاه ما ه ع على المه                                                                             | 9     |
| 85   | عدیث مذکور کے رجال<br>حدیث مذکور کے رجال                               |         | , 0  | الات موسیقی کے ساتھ گانا گانے کے متعلق علماء                                                                   | 10    |
|      | عید کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل یا سوار ہو کر                            | 25      | 76   | الات والمال من المال | 10    |
| 85   | جانے میں مداہب نقتہاء                                                  |         |      | 75100,247,2                                                                                                    |       |

| صفحد | عنوان                                          | نبرثار | صنحه | عنوان                                             | نمبثوار |
|------|------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------|---------|
|      | ائمه نداهب ك نزديك تكبيرات تشريق يزعن كا       | 41     |      | باب:۸                                             |         |
| 95   | کم<br>م                                        |        | 86   | نمازعید کے بعد خطبددینا                           | 26      |
|      | ائمه مذاهب كے زويك تكبيرات تشريق كى ابتداء     | 42     | 86   | عید کی نماز دور کعت ہے                            | 27      |
| 95   | اورا نتهاء كاونت                               |        |      | نماز عیدے پہلے اور بعد نفل پڑھنے کے متعلق         | 28      |
| 96   | تلبيه مين تكبيركوداخل كردينا                   | 43     | 87   | اختلاف فقهاء                                      |         |
|      | عيدين ميں تكبيرات پڑھنے كى تفصيل اور نداہب     | 44     |      | نماز عید پڑھنے کے لیے عورتوں کے عیدگاہ میں        | 29      |
| 97   | انت                                            |        | 87   | جانے کے متعلق اختلاف فقہاء اور صدقہ کے مسائل      |         |
| -    | باب:۱۳                                         |        |      | باب:٩                                             |         |
| 97   | عید کے دن نیزے کی طرف نماز پڑھنا               | 45     | 88   | عید کے دن اور حرم میں ہتھیا را ٹھانا مکروہ ہے     | 30      |
|      | نمازی کے سامنے سترہ قائم کرنا سنت ہے فرض یا    | 46     | 89   | حدیث ندکور کے رجال                                |         |
| 98   | واجب نبيس.                                     |        |      | حضرت ابن عمر کے تلوے میں نیز ہ کی نوک چھونے       |         |
| DD 1 | باب: ١٤:                                       |        | 89   | میں جاج بن بوسف کا کردار                          |         |
| 98   | عيد كدن نيزه يا برجيى كوامام كرسامن كاثرنا     | 47     |      | ہتھیار لے کر چلنے کی ممانعت کے باوجود مسلمانوں    | 33      |
|      | باب:۱۵                                         |        | 90   | کی موجوده روش                                     |         |
| 98   | خواتین اورحیض والی عورتوں کاعیدگاہ کی طرف جاتا | 48     |      | باب:۱۰                                            |         |
|      | باب:۲۱                                         |        | 90   | عید کی نماز کے لیے جلدی روانہ ہونا                |         |
| 98   | بچون كاعيدگاه كى طرف جانا                      | 49     | 91   | "الجذع"كفتهي معاني                                | 35      |
|      | باب:۲۱                                         |        |      | باب:۱۱                                            | 17      |
| 99   | عيد كے خطب ميں امام كالوكوں كى طرف مندكرنا     | 50     | 92   | ایام تشریق مین عمل کی نصیلت                       |         |
|      | ابن: ۱۷:                                       | H      | 94   | حدیث بذکور کے رجال                                |         |
| 100  | عيدگاه مين جيندُ الكانا                        | 51     |      | ایام تشریق میں کلبیرات بر هنانفل عبادات سے        |         |
|      | باب:۱۹                                         |        |      | انصل ہے ند کہ فرائض سے اور جان اور مال کوخطرہ     |         |
| 100  | عيد كيد دن امام كاخوا تين كونفيحت كرنا         | 52     | 94   | میں ڈالنے کامعنی                                  |         |
|      | باب:۲۰                                         | 112    |      | جباد كا أفضل اعمال مونا اور بعض ايام كى بعض       | 39      |
| 101  | جب عید کے دن سی عورت کے پاس چا در ندہو         | 53     | 94   | دوسراايام پرفضيلت                                 |         |
|      | باب:۲۱                                         | 17.7   |      | باب:۱۲                                            | 10      |
| 102  | حیض والی عورتوں کا نماز کی جگہوں سے الگ رہنا   | 54     |      | ايام منى مين جب سبح كوعرفه كي طرف جانا موتو تلبير | 40      |
|      |                                                |        | 95   | ير هذا                                            |         |

|     |                                               |      |          | ی فی شرح صحیح البخاری (محروم)                  | /       |
|-----|-----------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------------|---------|
| غحه | عنوان                                         | رخار | منحه الم | عنوان                                          | نمبثوار |
| 115 | 0,10,10,1                                     |      | J.       | باب:۲۲                                         |         |
|     | رات کے مختلف اوقات میں وتر پڑھنے کے متعلق     | 9    | 103      |                                                | 55      |
| 115 | المب فقهاء                                    |      | -        | باب:۳۳                                         |         |
| 14  | باب:٣                                         |      |          | عید کے خطبہ میں امام کا لوگوں سے کلام کرنا اور | 56      |
|     | نی من اللہ کا اپ کر والوں کو ورز کے لیے بیدار | 10   |          | جب امام کے چیز کے متعلق سوال کیا جائے اور      |         |
| 116 | 5 tS                                          |      | 103      |                                                |         |
|     | باب:٤                                         |      | 105      |                                                |         |
| 116 | (رات کو) اپنی آخری نماز ور کو بنانا جا ہے     | 11   | 105      |                                                |         |
| 100 | ور کے واجب یا سنت ہونے میں ائمدنداہب کا       | 12   |          | باب: ۲٤                                        |         |
|     | اختلاف اورعلامه ابن بطال کے وجوب کے خلاف      |      | 105      |                                                | 59      |
| 116 | 007                                           |      |          | باب:۲۵                                         |         |
|     | علامداین نطال کے دلائل کے مصنف کی طرف         | 13   |          | جب سی مخض کی نماز عید فوت ہو جائے تو وہ دو     | 60      |
| 117 |                                               |      | 106      | ركعت نمازيز ھے                                 |         |
| 117 | وتر کے وجوب پراحادیث اور آثار                 | 14   | 106      | عيدى نماز قضاء پڙھنے ميں فقہاء كااختلاف        | 61      |
|     | باب:٥                                         |      |          | باب:۲٦                                         |         |
| 119 | سواری پروتر پڑھنا                             | 15   | 107      | نمازعیدے پہلے اور اس کے بعد نماز پڑھنا         | 62      |
| 119 | 0;                                            | 16   | 109      | ١٤ - كتاب الوتو                                |         |
| 119 |                                               |      |          | باب:۱                                          |         |
| 120 | سواری پرور پڑھنے کے منسوخ ہونے کابیان         | 18   | 109      | وتركابيان                                      | 1       |
|     | سواری پروتر پڑھنے کے عدم جواز کے متعلق صحاب   | 19   | 109      | أيك ركعت نماز ور كرة ش احاديث                  | 2       |
| 121 | كرام اور فضها وتا بعين كي تار                 |      | 110      | تنین رکعت نماز ورز کے ثبوت میں احادیث          |         |
|     | باب:٢                                         |      | 111      | ایک رکعت وتر پڑھنے کی صدیث کا جواب             | 4       |
| 122 | سفرمیں وتر پڑھنا                              | 20   | 2017     | ایک رکعت وتر کے رد میں مزید احادیث اور صحاب    | 5       |
|     | باب:Y                                         |      | 111      | اورفقہاء تابعین کے آثار                        |         |
| 122 | ركوع سے پہلے اور ركوع كے بعددعائے قنوت پڑھنا  | 21   |          | تین رکعت وز کے ثبوت میں صحابہ کرام اور فقہاء   | 6       |
| 123 | صدیث مذکور کے رجال                            | 22   | 112      | تابعین کے آثار                                 |         |
| 123 | حدیث مذکور کی تفصیل                           | 23   | E 7      | باب:۲                                          | n l     |
| 123 | ركوع سے پہلے دعاء تنوت پڑھنے میں مذاہب فقہاء  | 24   | 114      | ورز ردھنے کے اوقات                             | 7       |

| صنحه | عنوان                                                 | نبرثار | صفحه | عنوان                                                               | نمبثور |
|------|-------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|      | باب:٣                                                 |        |      | ركوع سے پہلے دعاء تنوت پڑھنے کے متعلق احادیث                        | 25     |
|      | جب قحط پڑ جائے تو لوگوں کا امام سے بارش طلب           | 11     | 125  | اورآ خار                                                            |        |
| 136  | كرنے كاسوال كرنا                                      |        | 126  | دعاء تنوت کے متعلق احادیث                                           | 26     |
|      | اس اعتراض کا جواب کہ ابوطالب کو یہ کیے معلوم          | N 11   |      |                                                                     | 27     |
|      | ہوا کہ آپ کے چہرے سے بارش طلب کی جاتی                 |        | 127  | احادیث آثاراورفقهاء تابعین کے اقوال                                 |        |
| 136  | ے؟                                                    |        |      | فجراورمغرب كى نماز مين دعائے قنوت يڑھنے كے                          |        |
| ,00  | رسول الله مل الله المراقطة المرد وات قدسيه ك وسيله كا | 13     | 128  | متعلق ندابب ائمه                                                    |        |
| 137  | جواز                                                  |        | 128  | "كتاب الوتر "كااختام                                                | 29     |
| 107  | رسول الله مل الله مل الله الله الله مل الله الله      | 14     | 130  | 10 - كتاب الاستسقاء                                                 |        |
| 138  | استمداد كا خبوت                                       |        |      | بات: ۱                                                              |        |
| 100  | باب:٤                                                 |        |      | بارش كوطلب كرنا اور فبي ملق فيلكم كا بارش طلب                       | 1      |
| 139  |                                                       | 15     | 130  | كرنے كے ليے لكانا                                                   |        |
| 100  | نماز استنقاء كے طریق کے متعلق احادیث اور دیگر         |        | 130  | 1 / /                                                               |        |
| 139  | Control Control                                       |        | 131  |                                                                     |        |
|      | یاب:۵                                                 |        |      | بارش كى دعائے وقت جا در بلٹنے كاطريقة اوراس كى                      |        |
|      | حب الله كى حدودكو بإمال كياجائة وربعز وجل كا          | 17     | 131  | <i>کمت</i>                                                          |        |
| 140  | 1 19. / (1. 3                                         | -4     | 131  | استنقاءمين بإجماعت نماز كمتعلق نداهب نقهاء                          | 5      |
| 10   | باب:۲                                                 |        |      | استنقاء مين نمازند پڑھنے كے متعلق صحابة كرام اور                    |        |
| 140  | ( u t u t and                                         | 18     | 132  | الله الله الله                                                      |        |
| 142  | مناها المالية                                         |        |      | نماز استنقاء كے متعلق امام از جنیفہ کے مؤقف کی                      |        |
|      | Y:                                                    |        | 132  |                                                                     | 1      |
|      | معدے خطبہ اس بارش کی طلب کی دعا کرنا جب               | 20     |      | باب:۲                                                               |        |
| 142  | 1 / 10 / 15 /                                         |        |      | نى الله الله الله كالم كالم كالله الله الله الله الله الله الله الل | 8      |
|      | باب:۸                                                 |        |      | رایے سال ڈال دے جیے حضرت یوسف علیہ                                  | 100    |
| 143  | ( / " / " .                                           | 21     | 133  |                                                                     | 1      |
|      | باب: ٩                                                |        |      | س اعتراض كا جواب كه كفار كے خلاف دعاء ضرر                           |        |
| 144  |                                                       | ? 22   | 133  | كرنالوآ كرمت كے ظلاف ہے                                             |        |
|      |                                                       |        | 135  | 1 1 1 1                                                             |        |

|      |                                                      |       | 10   | ى فى شرح صديح البخارى (جدر وم)                    | ة البار |
|------|------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------|---------|
| صفحه | عنواك                                                | برثار | منحه | عنوان                                             | ببثور   |
|      | كرے اور خطبہ كے وقت لوگوں كى طرف اور تماني           |       |      | باب: ۱۰                                           |         |
| 149  | ستقاء كى تكبيرات مين اختلاف ائمه                     |       | m    | جب بارش کی کثرت سے رائے منقطع ہوجا کیں            | 23      |
|      | باب:۱۹                                               |       | 144  |                                                   |         |
| 150  |                                                      | 34    | 13   | باب:۱۱                                            |         |
|      | نماز استنقاء میں نماز کوخطبہ پرمقدم کرنے کی دلیل     | 35    |      | وہ جو کہا گیاہے کہ نبی ملی اللہ اللہ نے جعد کے دن | 24      |
| 150  | اور چا در پہننے کا طریقہ                             |       | 145  |                                                   |         |
|      | باب:۲۰                                               |       |      | یاب:۱۲                                            |         |
| 151  | استنقاء میں قبلہ کی طرف منہ کرنا                     | 36    |      | جب لوگ امام سے بیسفارش کریں کہوہ ان کے            | 25      |
|      | باب:۲۱                                               | 10    |      | لیے بارش کے نزول کی دعا کرے اور وہ ان کی          | 20      |
| 151  | نماز استنقاء ميں لوگوں كا امام كے ساتھ باتھ بلندكرنا | 37    | 145  |                                                   |         |
|      | قط اور دیگرمصائب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے          | 38    |      | باب:۱۳                                            | H       |
| 152  | كاطريقه                                              |       | راله | جب قبط کے وقت مشرکین مسلمانوں سے دعا کی           | 26      |
| 152  | مدیث <b>قرکور کے</b> رجال                            | 39    | 146  | درخواست کریں                                      | 20      |
|      | باب:۲۲                                               | H     |      | ياب:٤٠                                            |         |
| 152  | نماز استنقاء مين امام كاا پناباته بلندكرنا           | 40    |      | جب زیاده بارش موتوبید دعا کرنا: مارے اردگرد       | 27      |
| i i  | اس اشكال كا جواب كرحضرت انس في استنقاء               | 41    | 147  | برسااهم پرندبرسا!                                 |         |
|      | ے علاوہ دیا میں ہاتھ اٹھانے کی نفی کی ہے حالانک      | 20    |      | باب:۱۵                                            |         |
| 153  | دیگر دعاؤں میں بھی ہاتھ اٹھانا ثابت ہے               |       | 147  | بارش طلب کرنے کے لیے کھڑے ہو کردعا کرنا           | 28      |
|      | تماز استنقاء کے علاوہ دیگر مقامات پر دعامیں ہاتھ     |       |      | باب ۱۳:                                           | 20      |
| 153  | الخائے كااستماب                                      |       | 148  |                                                   | 29      |
|      | باب:۲۳                                               | 31    |      | نماز استقاء يس خطبه نماز كے بعد يوهنا جاہيے يا    |         |
| 54   | جب بارش مواق كيا كهاجائي؟                            | 43    | 148  | الملاء                                            | 00      |
| 54   | مدیث نمرکور کے رجال                                  | 44    |      | 1Y:                                               |         |
|      | باب:۲٤                                               |       |      | انی مافیلاتی لوگوں کی طرف بشتہ سس طرح             | 31      |
| -    | جوفخص ہارش میں تھہرار ہاحتیٰ کہاس کی ڈاڑھی ہے        | 45    | 149  | المحمد تر تقد                                     | +       |
| 54   | ماني مسكنيات                                         |       |      | الم: الم                                          |         |
|      | باب:۲۵                                               |       | 149  |                                                   | 32      |
| 55   | جب آندهی چلے تو کیا کیا جائے؟                        | 46    |      | .160 - 1                                          | 33      |
|      |                                                      | XX    |      | المراحقة عن رقاح المارية                          | 33      |

| صنحه | عنوان                                          | نبرثار | صنحہ | عنوان                                             | نبثور |
|------|------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------|-------|
|      | باب:۲۸                                         |        |      | آ ندھی کود کھے کرنی مالٹائیلیم کے خوف زدہ ہونے کا | 47    |
|      | الله تعالی کا ارشاد ہے: اور (قرآن میں)تم اپنا  | 68     | 155  | عب                                                | 5-1   |
| 169  | حصديد كحت موكة ماس كوجمثلات مو (الواقعة: ٨٢)   |        | 156  | آ ندهی اور بارش کے متعلق دیگر احادیث              | 48    |
|      | باب: ۲۹                                        |        | n k  | باب:۲٦                                            |       |
| 170  | الله كيسواكوئي نبيس جانتاكه بارش كب آئے گ      | 69     | 157  | نبی من المنظم کاارشاد که صبات میری مدد کی گئی ہے  | 49    |
| 171  | كا منول اورنجوميول كي خبرول كاجھوٹا موتا       | 70     | 158  | حدیث ندکور کے فوائداور مسائل                      | 50    |
| 171  | علوم خمسه اورعلم غيب كي محقيق                  | 71     |      | باوصباے رسول الله ملق الله على مدوفر مانا اور باد | 51    |
| 173  | "كتاب الاستسقاء"كاانتام                        | 72     | 158  | د يُور ي قوم عاد كو بلاك فرمانا                   |       |
| 174  | ١٦- كتاب الكسوف                                |        |      | باب:۲۷                                            |       |
|      | باب: ١                                         | n Ji   | 159  | زلزلول اورعلامات قيامت كمتعلق جوكها كياب          | 52    |
| 174  | سورج كبن لكنے كى نماز كابيان                   | 1.     | 159  | حدیث نذکور کے رجال<br>ص                           |       |
| 175  | صدیث فذکور کے رجال                             | 2      |      | معج بخارى كان نوس في المالية كا و كرنيس           | 54    |
| Н    | سورج گرہن کی نماز میں اختلاف فقہاء اور فقہاء   | 3      | 160  |                                                   |       |
| 175  | احناف کی دلیل                                  |        | 160  |                                                   |       |
| 176  | حدیث مذکور کے رجال                             | 4      |      | يشخ حسين احمدني ك محمد بن عبدالوباب نجدى اور      |       |
| 177  | حديث ندكورك رجال                               | 5      | 160  |                                                   |       |
| 178  | صریث مذکور کے رجال                             |        |      | علامه سليمان بن عبدالوباب كى محد بن عبدالوباب     |       |
| 178  | حسرت ابرائيم من رسول الله مل الله على ما تذكره | 7      | 164  |                                                   |       |
| 13   | باب:۲                                          |        | 164  | علامه سليمان بن عبدالوماب متوفى ١٢٠٨ ه            |       |
| 178  | سورج کہن کے دن صدقہ کرنا                       |        | 164  | توحیدورسالت کی گواہی ہے مسلمانوں کی تکفیر پررد    |       |
| 179  | نماز كسوف ينل قراءت كالمقدار                   |        | 164  |                                                   |       |
| la h | نماز کسوف کی ایک رکعت میں ایک سے زیادہ         |        | 164  |                                                   | 61    |
| 179  |                                                |        | 165  | تکفیرسلمین کےرد پردوسری صدیث                      | 62    |
| 179  | ایک رکعت میں ایک رکوع کرنے کے متعلق احادیث     |        | 165  |                                                   | 63    |
| 10   | زنا ے ڈرانا صدقہ کرنے سے عذاب کا دُور ہونا     |        | 167  | منفرسلمین کےروپر چوتھی صدیث                       | 64    |
| 180  | اور کھیل کودکی ندمت                            |        | 168  | میفیرسلمین کے رو پر یا نچویں صدیث                 | 65    |
|      | باب:۳                                          |        | 168  |                                                   | 66    |
| 180  | سورج مہن کے دن مینداء کرنا کہ جماعت تیار ہے    | 13     | 169  | علامه ابن عابدين شائ متوفى ١٢٥٢ ١٥                | 67    |

|      |                                                |        | -    | ی قی شرح صحیح البخاری ( جند توم)                              | البداد همع |
|------|------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------|------------|
| صنحه | عنوان                                          | نبرثار | صفحه | عنوان                                                         | نمبثؤار    |
|      | عورتوں کے مردوں کے ساتھ نماز کسوف پڑھنے        | 28     | 181  | حدیث مذکور کے رجال                                            | 14         |
| 191  | میں مذاہب فقہاء                                |        |      | باب:٤                                                         |            |
|      | باب:۱۱                                         | 44     | 181  | سورج کہن کی نماز میں امام کا خطبہ                             | 15         |
|      | جو خص سورج گهن میں غلام آزاد کرنے کو پسند کرتا | 29     |      | باب:٥                                                         |            |
| 193  | 4                                              | 14     |      | سورج گہن کے لیے" کسفت الشمس" کہا                              | 16         |
| 1    | باب:۱۲                                         |        | 183  | جائے یا" خسفت الشمس "كہاجائے                                  |            |
| 193  | سورج گهن کی نمازمسجد میں پڑھنا                 | 30     |      | باب:۲                                                         |            |
|      | باب:۱۳                                         |        |      | نی من الله کا به ارشاد که الله این بندول کو                   | 17         |
| 1    | کسی کی موت اور حیات کی وجدے سورج کو گہن        | 31     | 184  | "كسوف"(كبن) عدراتاب                                           |            |
| 194  | نہیں لگتا                                      |        | 1    | باب:٧                                                         |            |
|      | باب: ١٤                                        | F 'g   | 184  | سورج گہن میں عذاب قبرے پناہ مانگنا                            | 18         |
| 195  | سورج کہن میں ذکر کرنا                          | 32     | 185  | عذاب تبركابرحق اور تقلين مونا                                 | 19         |
| 195  | حدیث ندکور کے رجال                             | 33     | 4    | باب:۸                                                         |            |
|      | اس کی توجیه که نبی می التالیکم اس طرح خوف زوه  |        | 185  | نماز کسوف میں طویل مجدہ کرنا                                  | 20         |
|      | ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہوحالانکدابھی قیامت کی   |        |      | باب:٩                                                         |            |
| 196  | علامات كيس آئيل                                |        | 186  | سورج گرئن کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا                      | 21         |
|      | باب:٥١                                         |        |      | ایک رکعت میں ایک رکوع کرنے کے متعلق مزید                      | 22         |
| 197  | سورج کہن کی نماز میں دعا کرنا                  | 35     | 186  | احادیث                                                        | H          |
| 13   | باب:۲۱                                         |        |      | حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس سے جوایک                         | 23         |
| 197  | امام كانماز كسوف كے خطبہ ميں اما بعد كبنا      | 36     |      | ركعت يين دوركوع كى احاديث مروى إن أن ك                        |            |
|      | باب:۲۷                                         |        | 187  | چوابات                                                        |            |
| 197  | چاندگهن میں نماز پڑھنا                         | 37     | 189  | نى الموليديم في المراد الموف ميس سرة أقراءت كى ياجرا          | 24         |
|      | اس اعتراض کا جواب کہ یہ صدیث عنوان کے          | 38     |      | اس کی محقیق کہ نبی ملی الم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ | 25         |
| 198  | مطابق نہیں ہے                                  |        | 189  | جنت كود يكها تفاياس كى مثال اورتصور كو؟                       |            |
|      | باب:۱۸                                         |        | 190  | جنت كود مكيض كاتوجيداورجنت كاطعام ندلان كى وجوه               | 26         |
| 198  | جب نماز کسوف میں پہلی رکعت کمی پڑھی جائے       | 39     |      | باب:۱۰                                                        |            |
| 00   | باب:۱۹                                         |        |      | سورج ملهن کی نماز کوعورتوں کا مردوں کے ساتھ                   | 27         |
| 199  | جاند گربن کی نماز میں بلندآ وازے قرآن پڑھنا    | 40     | 191  | پرمنا                                                         |            |

| R    |                                                     |         |       | ر الا وي سرع صبيع عرب الارام حرا                 | •       |
|------|-----------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| صنحه | عنوان                                               | نمبرثار | صنحه  | عنوان                                            | نمبثوار |
|      | سورہ کے سے معدہ کے شوت میں احادیث آثار اور          | 15      | 199   | حدیث مذکور کے رجال                               | 41      |
| 208  | فقہاء تا بعین کے اقوال                              |         | 200   | "كتاب الكسوف"كاانتام                             | 42      |
|      | باب:٤                                               | - 14    | 201   | ١٧ - كتاب سجود القران                            |         |
| 209  | سورة النجم كاسجده                                   | 16      |       | باب:١                                            |         |
|      | باب:٥                                               | l pr    |       | سجود القرآن لینی سجدهٔ تلاوت کی احادیث کے        | 1       |
|      | مسلمانوں کامشر کین کے ساتھ سجدہ کرنااورمشرک         | 17      | 201   | ابواب                                            |         |
| 209  | نجس ہے اس کا وضوء نہیں ہوتا                         |         | 201   | حدیث ندکور کے رجال                               |         |
| 210  | بے وضوء تحدہ تلاوت کرنے کی تحقیق                    | 18      |       | سورة النجم اور المفصل (النجم الانشقاق اور العلق) | 3       |
| 210  | امام بخاري كي تعليق مذكور برعلامه ابن بطال كالتبسره | 19      |       | کے حبدات میں مذاہب فقہاءاورامام ابوحنیفہ کے      | Te      |
| 212  | امام بخاری کی تعلیق مذکور پرعلامه عینی کا تبصره     | 20      | 201   | بذهب كى احاديث بي تقويت اور تائيد                | Ha.     |
|      | باب:٦                                               |         |       | المفصل كى تين آيات ميس سجده تلاوت كا نبي         | 4       |
| 212  | جس نے آیت جدہ کو پڑ صااور مجدہ نہیں کیا             | 21      | 203   | مل الله الله الله الله الله الله الله ال         | 700     |
| 213  | مدیث نرکور کے رجال                                  | 22      | 203   | وس آيات سجده متفق عليها بين                      | V.      |
|      | علامه ابن بطال كاحديث ندكور سي سجدة تلاوت           | 23      | 204   |                                                  |         |
| 213  | كے عدم وجوب براستدلال اورمصنف كے جوابات             |         | 204   | سورة الحج كي خرى سجده مين مذابب فقهاء            |         |
|      | باب:Y                                               |         | 205   | سجدات تلاوت كم متعلق ائمه كي بداجب كا خلاصه      |         |
| 213  | مورة أدا السماء انشقت "كانجده                       | 24      | 205   | سجدهٔ تلاوت كاشرى حكم                            |         |
|      | باب:٨                                               |         |       | سجدۂ تلاوت کے وجوب کے شہوت میں قر آن مجید        | 10      |
|      | جس نے آیت مجدہ پڑھنے والے کی وجہ سے مجدہ            | 25      | 205   | کی آیات                                          |         |
| 214  | Ĭ.                                                  |         | 10.19 | مجدة تلاوت ك شوت مين آثار صحابداور فقهاء         | 1       |
| 214  | مجدة تلاوت كرنے كروجوب يرمز يددلائل                 | 26      | 206   | تا بعين كے اتوال                                 |         |
| 10   | باب:٩                                               |         |       | باب:۲                                            | 190     |
| 215  | خب امام آیت سجده کو پڑھے تو لوگوں کارش              | 27      | 206   | سورة تنزيل السجده مين سجدهٔ تلاوت                | 12      |
| 1 0  | باب:٠١                                              |         |       | باب:٣                                            |         |
| l or | ص كابينظربيقا كمالله عزوجل في علاوت كو              |         | 207   |                                                  |         |
| 215  |                                                     |         |       | سورہ ص کے سجدہ میں صحابہ تابعین اور ائمہ کا      |         |
|      | عدیث مذکور میں وجوب کے خلاف الفاظ کے                | 29      |       | اختلاف نیزمؤ كد سجدات كی تعداد میں صحابه اور     |         |
| 217  | بوابات                                              |         | 207   | المركا اختلاف                                    |         |

| فبرم |                                                 | 1       | 4    | بی فی شرح صحیح البخاری (جلدسوتم)                                                     | سة البا, |
|------|-------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صنحه | عنوان                                           | نمبرثار | صنحه | عنوان                                                                                | نبثور    |
|      | باب:۲                                           |         |      | سجدۂ تلاوت کے وجوب کے خلاف حافظ ابن حجر                                              | 30       |
| 227  | منى مين نماز كابيان                             | 13      | 217  | ک تاویلات اورمصنف کے جوابات                                                          |          |
|      | ابل مكه كے ليے منى ميں نماز كوقفر كرنے كے متعلق | 14      | c -  | باب:۱۱                                                                               |          |
| 227  | مذا بب فقتهاء                                   |         |      | جس نے نماز میں سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی کی                                             | 31       |
| 228  | تقررنے کے لیے سافت کی مقدار                     | 15      | 218  | اس پر مجده کیا                                                                       |          |
|      | حضرت عثان نے منی میں جو جار رکعت نماز پڑھی ا    | 16      |      | باب:۱۲                                                                               |          |
| 229  | اس کی توجیهات اور بحث ونظر                      |         |      | جس نے رش کی وجہ سے سجدہ کرنے کی جگہ نہیں                                             | 32       |
| 231  | حدیث نذکور کے رجال                              |         | 219  | يائي                                                                                 | 101      |
| 231  | حدیث مذکور کے رجال                              | 18      | 219  | "أبواب سجود القرآن" كي يحميل                                                         | 33       |
| 231  | قصرے واجب یاسنت ہونے میں فقہاء کا اختلاف        | 19      | 220  | ١٨- كتاب تقصير الصلوة                                                                |          |
|      | قصر کے واجب ہونے کے متعلق احادیث آثار           |         |      | باب:۱                                                                                |          |
| 232  | اورفقنهاء تابعين كاقوال                         |         | 1    | نمازوں کوقصر کرنا 'اور نماز دں کوتفر کرنے کے لیے                                     | 1        |
| 1    | باب:٣                                           |         | 220  | سافر کتنے دن کھیرے                                                                   |          |
| 234  | نی المفالیم نے اپ ج میں کتنے دن قیام کیا        | 21      | 220  |                                                                                      |          |
| 234  | حدیث مذکور کے رجال                              |         | 220  | سفرمیں مدستوا قامت کے متعلق مختلف احادیث                                             |          |
|      | نی سل الم اور ارکان ج                           | 23      |      | مدت قصر کی احادیث میں علام یینی حنی کے بیان                                          |          |
| 234  | ك ادا يُتَكِّى كَ تَفْصِيل                      |         | 221  | كرده محامل                                                                           |          |
|      | انج كے احرام كومنوخ كر كے عمرہ قرار ديے ميں     |         |      | مدت قصر کی احادیث میں علامہ ابن بطال مالکی                                           | 5        |
| 235  | اختلاف فقهاء                                    |         | 221  | کے بیان کردہ محامل                                                                   |          |
|      | یاب:۶                                           |         | 223  | ررت قصر میں ائر مجتبدین کے ندا ہب                                                    |          |
| 235  | نماز كوتفركرنے كى كم يے كم مدت                  | 25      | 223  | مدت قصر میں امام ابوطنیفہ کے ند ہب کی تضریح                                          |          |
| 236  | حدیث پڑکور کے رجال                              |         |      | مدت قصر میں امام ابوطنیفه کی تائید میں آثار اور                                      | 8        |
| 236  | بغيرمح م يعورت كسفر حج مين مذابب فقهاء          |         | 224  | اقوال تابعين                                                                         | Ĭ        |
|      | بغیرمحرم کے عورت کے سفر کی ممانعت کی مختلف      |         | 224  | نماز قصر کی مشروعیت کی ابتداء                                                        | 9        |
| 238  | احادیث میں علامہ ابن بطال کی ظبیق               |         | 225  | عدیث ندکور کے رجال<br>حدیث ندکور کے رجال                                             |          |
| ii)  | بغیرمحرم کے عورت کے سفر کی ممانعت کی مختلف      | 29      | 225  | صدیث میں مذکور مکہ میں دس دن قیام کامحمل<br>صدیث میں مذکور مکہ میں دس دن قیام کامحمل | 11       |
| 238  | احادیث میں مصنف کی تطبیق                        |         |      | ائمة ثلاثه كى جاردن اقامت كى دليل كارد اورا قامت                                     |          |
|      | متعدد خواتین کے ساتھ عورت کے سفر حج پرعلامہ     | 30      | 226  | المدهان في ورن الكلا                                                                 |          |

| فهرست | A to be beginning the best of the               | _ 1     | 5    | ری فی شرح صحیح البخاری (جلرسوتم)                  | يمة البا | L  |
|-------|-------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------|----------|----|
| صنح   | عنوان                                           | نمبرثار | صنحه | عنوان                                             | نمبثؤار  |    |
| 247   | حدیث مذکور کے رجال                              | 46      | 238  | ابن بطال كااستدلال اورمصنف كاجواب                 | 100      |    |
| 1     | سفرمیں سنتیں پڑھنے کے متعلق حضرت ابن عمر رضی    | 47      |      | باب:٥                                             |          |    |
| 247   | الله عنهما كے قول اور فعل كے تعارض كا جواب      |         |      | جب کوئی شخص اپن جگه (حدود شهر) سے نکلے تو قصر     | 31       |    |
| 247   | سفر میں سنتیں پڑھنے کے متعلق مذا ہب فقہاء       | 48      | 239  | - LS                                              | -        |    |
| H-1   | باب:۱۲                                          | b)      | 240  | حدیث ندکور کے رجال                                |          |    |
|       | جس نے فرض سے پہلے اور بعد کے علاوہ سفر میں      | 49      |      | شہر کی حدود اور مضافات سے نکلنے کے بعد نماز کو    | 33       |    |
| 248   | نفل پڑھے                                        | J-r     | 240  | تصركيا جائے گا                                    |          |    |
|       | سفر میں فرض سے پہلے اور فرض کے بعد سنتیں        | 50      |      | باب:۲                                             | 10       | C. |
| 249   | ر صنے کے ثبوت میں احادیث                        |         | 241  | سفر میں مغرب کی تین رکعت پڑھی جا کیں گ            | 34       |    |
|       | باب:۱۳                                          | 0.      | 241  | حدیث ندکور کے رجال                                | 35       |    |
| 250   | سفرمیں مغرب اورعشاء کی نمازوں کو جمع کرنا       | 51      |      | سفر میں نمازوں کوصورہ جمع کرنے کے متعلق           | 36       |    |
|       | ایک نماز کے وقت میں دونمازوں کوجع کرنے کے       | 52      | 241  | احاديث                                            |          |    |
|       | ثبوت میں ائمہ الله علائد کی طرف سے حافظ ابن حجر |         |      | باب:۲                                             |          |    |
| 251   | کےدلائل                                         |         | 243  | سوارى رنفل نماز ريش هناخواه سوارى كامنه سي طرف مو | 37       |    |
|       | حافظ ابن حجر کے دلائل کے مصنف کی طرف سے         | 53      | 243  | مدیث ندکور کے رجال<br>مدیث ندکور کے رجال          | 38       |    |
| 252   | جوابات                                          |         |      | سفر اور حضر میں سواری پر نفل پڑھنے کے متعلق       | 39       |    |
|       | باب:٤١                                          |         | 243  | مذا بب نقتهاء                                     |          |    |
|       | جب مغرب اورعشاء کی نمازوں کوجمع کرے تو پہلے     | 54      |      | باب:۸                                             |          |    |
| 253   | اذان دے یا قامت کے؟                             |         | 244  | سواری پراشارے سے نماز پڑھنا                       | 40       |    |
|       | ایک نماز کے وقت میں دونمازوں کو بھے کرنے پر     | 55      |      | باب:٩                                             |          |    |
| 254   | فقهاءشا فعيه كااستدلال اوراس كاجواب             |         | 244  | فرض پڑھنے کے کیے سواری سے اتر نا                  | 41       |    |
|       | باب:۵۱                                          |         |      | باب:۱۰                                            | ll.      |    |
|       | جب زوال سے پہلے سفر کرے تو نماز ظہر کونماز عصر  | 56      | 245  | نفل نماز دراز گوش پر پڑھنا                        | 42       |    |
| 255   | تک مؤ خرکرے                                     |         | 246  | مدیث نذکور کے رجال                                | 43       |    |
| 256   | حدیث ندکور کے رجال                              | 57      | 246  | گدھے پرنفل پڑھنے کے جواز میں فقہاء کا اجماع       | 44       |    |
|       | دونمازوں کوایک وقت میں جمع کرنے والوں کے        | 58      | i ji | باب:۱۱                                            | Here     |    |
| 256   | نزد یک اس کی تفصیل                              |         |      | جوسفر میں نمازے پہلے اور نماز کے بعد کی سنتیں نہ  | 45       |    |
|       |                                                 | Tyri    | 246  | 27                                                |          |    |

| فبرست | April Commence and Commence                  | 1      | 6     | رى فى شرح صديح البخارى (جلاسوتم)                 | عمة البار |
|-------|----------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| صنحه  | عنوان                                        | نبرثار | صنحه  | عنوان                                            | نبثؤر     |
| 264   | ١٩ - كتاب التهجد                             |        |       | باب:۲۱                                           | 119       |
|       | باب: ١                                       |        |       | جب مسافر زوال آ فآب کے بعدروانہ ہوتو ظہر         | 59        |
| 264   | رات کوتنجد پڑھنا                             |        | 256   | کی تماز پڑھے پھرسوار ہو                          | (1)       |
| 264   | تهجد کی فضیلت میں احادیث                     | 2      | 14    | ایک نماز کے وقت میں دونمازوں کو جمع کرنے ک       | 60        |
| 266   | حدیث فذکور کے رجال                           | 3      | 257   | روایت پر بحث ونظر                                |           |
| 266   | نی الله الله کی دعامیں مشکل الفاظ کے معانی   | 4      |       | باب:۱۲                                           |           |
|       | باب:۲                                        |        | 257   | بیش کرنماز پڑھنا                                 |           |
| 267   | رات کے قیام کی فضیلت                         | 5      |       | جس بیاری کی وجدے نی ملٹھی کے بیٹھ کرنماز         | 62        |
|       | صالحین کےسامنے خواب بیان کرنا مجدیس سونے     | 6      | 257   | ردهی اس بیاری کاسبب اوراس کی کیفیت               | . 11      |
| 1.4   | ك محقيق وشتول كوخواب مين ديكمنا رات كوزياده  | . To   | 259   | حدیث ندکور کے رجال                               | 63        |
| 268   | سونے کی کراہت اور دیگر مسائل                 |        | 259   | "بواسير"كامعنى                                   | 64        |
|       | باب:٣                                        |        | - 12- | بین کرنماز پڑھے پرآ دھے ایر کی حدیث نوافل        | 65        |
| 268   | رات کے قیام میں طویل سجدہ کرنا               | 7      | 259   | ہے متعلق ہے                                      |           |
| 269   | تہدیں بی سوندالم کے طویل مجدہ کا سبب         | 8      | 259   | يارى نماز كاحكام                                 | 66        |
|       | باب:٤                                        |        |       | باب:۱۸                                           |           |
| 269   | بارك لي قيام كور كرن كر فصت                  |        | 260   | بینه کراشارول سے نماز                            | 67        |
| 270   | مدیث ندکور کر رجال                           |        |       | باب:۹۹                                           |           |
|       | جس محض کی کوئی عبادت مرض یاسفر کی وجہےرہ     | 11     | 1     | جب نمازي ميس بيضنے كى طاقت نه جوتو وہ ليك كر     | 68        |
| 270   | جائے اے اس عبادت کا اجردیاجاتا ہے            |        | 260   | 20%                                              | l wi      |
|       | باب:٥                                        |        | 4     | باب:۲۰                                           |           |
| 100   | نى مالكاللهم كالغير فرض قراردية موسة رات كى  |        |       | جب کی مخص نے بین کر نماز پر هی میروه تندرست      |           |
| 271   | نمازاورنوافل كارغيب دينا                     |        |       | ہو گیا یا اس نے تخفیف محسوں کی تو چروہ باتی نماز |           |
| 272   |                                              | 13     | 261   | پوری کرے                                         |           |
| 1 19  | تبجد کی ترغیب دیے پرحضرت نے نبی ملت اللہم کو | 14     |       | حدیث مذکور کی عنوان کے ساتھ مطابقت اور           |           |
| 272   | جوجواب دیا'اس کی وضاحت                       |        | 10    | جو مخص بینه کریالیث کرنماز شروع کرے کا           |           |
| 273   | نوافل کی ادائیگی پرکسی کومجبور نہ کیا جائے   | 1.0    |       | اس میں کھڑے ہونے کی قوت آجائے تووہ کیا           |           |
| 274   | نی مان اللہ کے جاشت کی نماز پڑھنے کا ثبوت    | 16     | 262   | 525                                              |           |
|       | نی منتقبیل سے چاشت کی نماز کی تفی کے متعلق   | 17     | 263   | "ابواب التقصير" كي يحيل                          | 71        |

| صنح | عنوان                                                  | نبرثار | صنحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبثؤار |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 283 | ہونے کی توجیہ                                          |        | 275  | علامهابن بطال كى بيان كرده توجيهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 283 | آ ياطول قيام أفضل ہے يا كثر ت ركوع اور جود؟            | 35     |      | علامهابن بطال کی پہلی توجیه پرمصنف کا تبصر ہ اور پی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18     |
|     | طول قیام کے باب میں مسواک کرنے کی حدیث                 | 36     |      | بتانا كەنماز كے جمع احكام ميں امت اور نبي مساوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100    |
|     | کوذکرکرنے کی وجہ سے امام بخاری پراعتر اض اور           |        | 275  | نہیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 284 | اس کے جوابات                                           |        | 277  | علامهابن بطال کی دوسری توجیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|     | باب: ۱۰                                                |        |      | نی منتقلیم سے جاشت کی نماز کی فعی کرنے کی علامہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20     |
|     | رات کی نماز کس طرح تھی اور نبی ملٹی تیکی رات کی        | _37    | 277  | عینی کی بیان کرده توجیهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 285 | نماز كى طرح پڑھتے تھے؟                                 |        |      | باب:۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 286 | 4.67 1 2.6.6                                           |        |      | نی من المالی کا اس قدر قیام کرناحتی کدآپ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|     | باب:۱۱                                                 |        | 278  | دونوں قدم سوج گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|     | فی الله الله کارات کو قیام کرنااورسونااوررات کے        | 39     | 278  | حدیث مذکور کے رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 287 | قيام (كافرضيت) كامنسوخ بونا                            |        |      | نى المُنْ اللِّهِ كَلَمْ فَى طرف مغفرت وْنُوب كَ نسبت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23     |
|     | آیا نی من الله این | 40     | 278  | اس کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15     |
| 288 | .2. 19 19 / 102 11                                     |        |      | باب:٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|     | نی النام کی تہجداور دیر نفلی عبادات کے معمولات         | 41     | 280  | جو محض محر کے دفت سوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 289 | لخآف تنے یہ                                            |        | 280  | صدیث مذکور کے رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| -   | باب:۱۲                                                 |        | 280  | رات بے لصف تہائی اور چھے حصہ کی تمثیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|     | او تنص رات کی نمازند پڑھے اس کی گدی پرشیطان            | 42     | 281  | حدیث ندکور کے رجال<br>روی سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 289 |                                                        |        | 281  | دائمی عمل کی نضیلت خواه وه کم ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 1   | س کی گدی پرشیطان گریں لگاتا ہے' اس کے                  |        | 282  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 290 | ممن میں مسائل اور بعض اعتراضات کے جوابات               |        | 282  | فی مان اللهم کے حری کے دفت سونے کامعنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30     |
|     | باب:۱۳                                                 |        |      | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|     | ومخص سوجائے اور نمازنہ پڑھے شیطان اس کے                | ? 44   | 1    | جس نے سحری کی مجر نماز پڑھنے کھڑا ہوا' پھرنہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31     |
| 292 | ان میں پیشاب کردیتا ہے                                 | 5      | 282  | سویاحتی که منح کی نماز پڑھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|     | ان میں شیطان کے پیٹاب کرنے کے متعدد                    | 45     | 5    | باب:٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 29  | 2                                                      | 5      | 282  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32     |
|     | باب:١٤                                                 | -      | 283  | The state of the s |        |
| 29  | ت کے آخری حصہ میں نماز پڑھ کروعا کرنا 3                | 1) 41  | 6    | ي المنت المنتائية م كو كفر المجهور كرخود بين جانے كے محدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34     |

| الله عديث فد گور كرد بال الله عن الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الله تعالیٰ کے نازل ہونے کے مسئلہ میں نقباء اور عدیث ندور کے رجال الله تعالیٰ کے نازل ہونے کے مسئلہ میں نقباء اور عدیث ندور کے رجال الله تعالیٰ کی خارت میں میاندروی کی تعین تمام رات عباد اور عدیث ندور کے رجال الله تعین کے افراد الله تعین کے افراد کی الله الله تعین کے افراد کی تعین کے اور تعین کے او | نمبثؤار |
| <ul> <li>اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے کے سئلہ میں فقہاء اور حدیث فقہاء اور حدیث فرک رک انتیار کرنا کروہ ہے اسلام کے فطریات اور حدیث فرکور کے جائل اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ علیہ علیہ اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ ع</li></ul>                                                                                                                                     | 47      |
| اسلام کنظریات اور صدیث ندگور کے کائل اللہ علیہ اللہ اللہ کا اور دیا ہے۔ اور دی کی تافین کی اور کے اور کی کائل کے اخر اللہ کی کائل کے اخر کی کائل کے اخر کی کہ کی کہ کے اخر کی کہ کی کہ کے اخر کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| المنافر المنا |         |
| البنائي المراق  | Н       |
| 302 حدیث ندگور کے رجال 303 میں است کو تیام کو تیام کو است کو تیام کو است کو تیام ک  | 19      |
| المنافع المنا |         |
| اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50      |
| الله تعالی کی عبادت کوشر کے اس کوشر کوشر کوشر کوشر کوشر کوشر کوشر کوشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51      |
| الله تعام كرنا الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| الله تعالی کی عبادت کوشرد کے اس کوترک کی مقدال میں کہ معمولات کے معمولات کو میں اور دنیا دولوں کی مصلحتوں کو حاصل کرنا اور کوترک کی اور دولوں کی مصلحتوں کو حاصل کرنا اور کوترک کی خوترت کوترک کے اس کوترک کی اور دولوں کی کام کیا کہ کہ کوترک کے اس کوترک کی کوترک  | 52      |
| اور دن میں وضوء کرنے کے بعد نماز پر صفح کو است کا معلق اور است کی مادت میں اعتدال سے کام لینا اور است کی مادو است کی مادو کو است کی مادو کو است کی مادو کو است کی مادو کی اور دو است کو میدار ہو گئی اور دو است کو میدار ہو گئی کے دو صوء نے گئی تھیں تھیں اور دان میں وضوء کرنے کی فضیلت اور دان میں وضوء کرنے کی فضیلت اور دان میں وضوء کرنے کے بعد نماز پر صفح کی است کی میں است کا واقع ہو جو است کو مید نہ کور کے دجال میں وضوء کرنے کے بعد نماز پر صفح کی است کی میں است کا واقع ہو جو است کی میں است کا واقع ہو جو است کی است کی است کی دو است کی کرنے کے است کی میں کی میں کی میں کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| ا ما الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53      |
| رکعت بین النام ال |         |
| المناز ہے جی ملٹ کی المناز کی ہے ہے وضوء نے گو تھیں ۔ اس فی کی اس فی کی انسیاب جو رات کو بیدار ہو کہ ہی نماز ہو ہی ہی ہی ہے ۔ اب نماز ہو ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54      |
| اور دن میں وضوء کرنے کے بعد تماز پڑھنے کی اس کا واقع ہوجاتا میں اس کا واقع ہوجاتا ہوجاتا ہو کا میں اس کا واقع ہوجاتا ہو کا میں اس کا واقع ہوجاتا ہوجاتا ہو کا میں اس کا واقع ہوجاتا ہو کا میں اس کا واقع ہوجاتا ہوجاتا ہو کا میں اس کا واقع ہوجاتا ہو کا میں کا میں کا میں کا میں کیا تھا ہو گئی کی کا میں کیا تھا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| اور دن میں وضوء کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی اور دات میں وضوء کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی اور دات میں وضوء کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی اور دن میں وضوء کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی اور دن میں وضوء کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی اور دن میں اس کا واقع ہوجانا موجانا موجان | 55      |
| اور دن میں وضوء کرنے کے بعد تماز پڑھنے کی 70 حدیث ندکور کے رجال<br>فضیلت<br>فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| فضيات 208 مول الله طرفي الم الله عن أل كاوا تع موجانا 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 5 مدیث ذکور کروال 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57      |
| 50 حضرت بال كو ہر وضوء كے بعد نماز پڑھنے كى 12 فجركى دوستوں كودائما پڑھنا 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8       |
| فضیلت کے حصول کی وجوہ اور دیگر فوائد 298 باب: ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 59 حضرت بلال کی جوتیوں کی آہٹ سننے کا قصہ نبی اور مسلح کی دوسنتوں کے بعددا کیں کروٹ پرلیٹنا (309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9       |
| مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا واقعه عن بحث ونظر اور ديگر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| فوائد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 6 معمولات اللسنت كي دليل 300 باتين كين اورنبين ليثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |

| صنحه | عنوان                                          | نبرثار | صفحه | عنوان                                       | نبثؤار |
|------|------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------|--------|
| 320  | آ ثار مخلفه میں تطبیق                          | 91     |      | باب:۲٥                                      |        |
|      | باب:۳۲                                         |        | 309  | دو دور کعت پڑھنے کے متعلق احادیث            | 75     |
|      | جس نے جاشت کی نماز نہیں پڑھی اور اس میں        | 92     | 310  | حدیث مذکور کے رجال                          | 76     |
| 320  | مخجائش كااعتقادكيا                             |        | 310  | استخاره كرنے كاشرى تھم                      |        |
|      | باب:٣٣                                         |        | 310  | استخاره كرنے كاشرى طريقت                    |        |
| 320  | جاشت کی نماز حضر می <i>ں</i>                   | 93     | 311  | استخاره كرنے ميس مشائخ كامعمول              | 79     |
| 321  | حدیث ندکور کے رجال                             |        |      | باب:۲٦                                      |        |
| 321  | خليل كامعنى                                    | 95     | 313  | صبح کی دورکعت سنت کے بعد یا تیں کرنا        | 80     |
| 321  | حدیث میں مذکوروصیت کی حکمت                     | 96     |      | باب:۲۷                                      |        |
|      | باب:۳٤                                         |        |      | فجر کی دورکعت سنت کی حفاظت کرنا اورجس نے    | 81     |
| 322  | ظبرے پہلے دور کعت سنت پڑھنا                    | 97     | 313  | ان کوشل کہا                                 |        |
| 322  | حدیث فذکور کے رجال                             | 98     |      | باب:۲۸                                      |        |
|      | باب:٥٣                                         |        | 314  | فجر کی دورکعت سنت میں کتنی قراءت کی جائے    | 82     |
| 323  | مغرب ہے پہلے نماز پڑھنا                        | 99     |      | سنت فجريس قرآن برصنے كمتعلق مذابب فقهاء     | 83     |
| 323  | حدیث نداکور کے رجال                            | 100    | 314  | اورعلامهابن بطال كامام ابوحنيفه براعتر اضات |        |
| 323  | حدیث ندکور کے رجال                             | 101    |      | مصنف كى طرف سے علامدا بن بطال كا اعتراض     | 84     |
|      | تمازِمغرب سے پہلے دورکعت نماز میں اختلاف       | 102    | 316  | کے جوابات                                   |        |
| 323  | فقتهاء                                         |        | 317  | ابواب التطوع                                |        |
|      | باب:۳٦                                         | 144    |      | باب:۲۹                                      |        |
| 324  | نوافل کی نماز بھاعت ہے پڑھنا                   |        |      |                                             | 85     |
|      | حضرت معاویدی خلافت میں یزید کا امیر لشکر ہونا' | 104    | 318  |                                             | 1.0    |
|      | صرف کلد پڑھنے سے دوزخ کے حرام ہونے ک           |        | 318  | عمرے پہلے جارسیں پڑھنے کے معلق حدیث         | 87     |
| 327  | شحقیق اورد میگرمسائل                           |        |      | باب: ۳۰                                     |        |
|      | حدیث ندکورے علامہ عینی کے استنباط کردہ پجین    | 105    | 318  | جس نے فرض کے بعد فعل نہیں پڑھے              | 88     |
| 328  | سائل                                           | 1      |      | باب: ۳۱                                     |        |
|      | باب:۳۷                                         |        | 319  | 4.7                                         | 89     |
| 330  | گهر مین نفل پڑھنا                              | 106    |      | جاشت کی نماز کی رکعات کے متعلق مختلف احادیث | 90     |
| 1    |                                                |        | 319  | اورآ خار                                    |        |

| سنحد | عنوان                                                                                      | ببرثار | سنحد | ی فی سرنے صلیع البتاری بردر ا                                      | نبثوار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|
|      | باب:٤                                                                                      |        |      | ٠ ٢- كتاب فضل الصلوة في                                            |        |
| 340  | معجد قباء میں پیدل اور سوار ہو کر جانا                                                     | 16     | 331  | مسجد مكه والمدينة                                                  |        |
|      | باب:٥                                                                                      |        |      | باب:۱                                                              |        |
| 340  | 0                                                                                          |        | 331  | مكهاورمدينه كالمحديين نماز برصن كافضيلت                            | 1      |
|      | آپ ك گھراآ پ ك ججرهادرآ پ كى قبركى فضيات                                                   | 18     |      | مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ اور کسی                | 2      |
| 341  | کے متعلق احادیث                                                                            |        | 332  |                                                                    | 3      |
|      | آپ کے ججرہ اور آپ کے منبر کی درمیانی جگدکو                                                 | 19     |      | متجد حرام اورمسجد نبوي ميس كون ي مسجد زياده انضل                   | 4      |
| 342  | جنت كاباغ قراردي كي توجيه                                                                  | _      | 332  | 5.5                                                                |        |
|      | باب:٢                                                                                      |        |      | دوسری مساجد کی به نسبت کعبه مین نماز پژهناایک                      |        |
| 342  | -, 00, 02.                                                                                 | 20     | 333  | لا کھنمازوں سے افضل ہے                                             |        |
| 343  | ٢١- كتاب العمل في الصلوة                                                                   |        |      | نی ما فیلیلیم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سفر                     |        |
|      | باب:۱                                                                                      |        | 334  |                                                                    |        |
| 343  | نمازیس ہاتھ ہے مدولینا جب کداس ممل کاتعلق                                                  | 1      | 005  | حافظ ابن حجر عسقلانی کاشخ ابن تیمید کے نظرید کارد                  | 7      |
| 343  |                                                                                            |        | 335  | الرنا                                                              |        |
| 344  | ' جاب:۲<br>نمازش کلام کرنے کی ممانعت                                                       | 2      | 336  | شیخ مبارک پوری کے اعتراض کا جواب مصنف کی<br>اما:                   | 8      |
| 345  | صری مذکور کے رجال                                                                          | 2      | 337  | حرف ہے<br>حدیث نذکور کے رجال                                       |        |
|      | انمازیس اصلاح نماز کے لیے کلام کرنے پرعلامہ                                                | 4      | 307  | صدیت مدور سے رجال<br>مجدحرام اور مسجد نبوی کی نماز وں کی فضیلت میں |        |
|      | ابن بطال کے دلائل اور فقہاء احتاف کے دلائل پر                                              |        | 337  | اختلان فقهاءاور مجد نبوی کی فضیلت پردلیل                           | 10     |
| 345  | اعتراض                                                                                     |        |      | المارو برداد                                                       |        |
|      | فقہاء احناف کے مؤتف پرامام طحاوی کے ولائل                                                  | 5      | 338  | محدثها                                                             | 11     |
| 346  | اور مخالفین کے جوابات                                                                      |        | 338  | مدیث نذکور کے رجال                                                 |        |
|      | ۳:باب                                                                                      |        | 339  | مجدقباء میں نماز پڑھنے کا اواب عمرہ کے برابر ہے                    | 13     |
|      | نماز بیں مردوں کے لیے سحان اللہ اور الحمد للد کہنے                                         | 6      |      | متجد قباء کی فضیلت اور ہفتہ کے دن متجد قباء جاکر                   | 14     |
| 348  | کا جواز                                                                                    |        | 339  | نماز پڑھنے کی توجیہ                                                |        |
|      | باب: ٤                                                                                     |        |      | باب:٣                                                              |        |
|      | جس نے نماز میں کسی کا نام لیایا کسی کو بالمشافد سلام<br>کیا'اور جس کوسلام کیااس کوعلم ندہو | 7      | 340  | جو ہر ہفتہ کے دن محبد قباء آیا                                     | 15     |
| 349  | كيا اورجس كوسلام كيااس كوعلم شهو                                                           |        |      |                                                                    |        |

| صنحه | عنوان                                                  | نبرثار | صنحه        | عنوان                                                  | نبثور |
|------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 359  | خوف ہوتواس کے لیے نماز تو ژناجائز ہے                   |        | 1           | باب:٥                                                  |       |
|      | باب: ۱۲                                                |        | 349         | تالیاں بجاناصرف عورتوں کے لیے ہے                       | 8     |
| 360  | نماز میں تھو کئے اور پھونک مارنے کا جواز               | 25     |             | باب:۲                                                  |       |
| 13   | باب:۱۳                                                 |        |             | جو شخص نماز میں پچھلے پیروں پرلوٹا یا کسی پیش آ مدہ    | 9     |
|      | جس مردنے ناواقفیت سے اپنی نماز میں تالی جائی           | 26     | 350         | امرکی وجہے آ گے بڑھا                                   |       |
| 361  | تواس کی نماز فاسدنہیں ہوگی                             |        |             | باب: ۲                                                 |       |
|      | باب: ۱۶                                                |        | 351         | جب ماں اپنے بیٹے کونماز میں بلائے                      | 10    |
|      | جب نمازی ہے کہا گیا: آ کے برحویا انتظار کرواور         | 27     | 351         | حدیث مذکور کے رجال                                     | 11    |
| 361  | اس نے انتظار کیا تو کوئی حرج نہیں ہے                   |        | 352         | جرت كي تصديم متعلق ديكرا حاديث                         | 12    |
|      | باب:٥١                                                 |        |             | ا كر نمازى كونماز ميس رسول الله ملق يُلاتبهم يا والدين | 13    |
| 361  | نمازی نماز میں سلام کا جواب نددے                       | 28     | 353         | بلائيں تووہ كياكرے؟                                    |       |
|      | باب:۲۱                                                 |        | 354         | حدیث ندکور کے مسائل اور اوا کد                         | 14    |
| 362  | مسى الشين آمده امر برنماز مين دونون باتصون كو بلندكرنا | 29     |             | باب:۸                                                  |       |
|      | باب:۱۲                                                 |        | 355         | نماز میں کنگریوں کو ہاتھ سے ہٹانا                      | 15    |
| 363  | نمازيين كوكه پر ہاتھ ركھنا                             |        |             | حدیث ندکور کے رجال                                     |       |
| 364  | مديث اوّل كرجال                                        | 31     |             | سجدہ کی جگہ سے تنگریوں کوساف کرنے کے متعلق             | 17    |
| 364  | نماز الس کو کھ پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت کی وجوہ         | 32     |             | اختلاف فقهاء                                           |       |
|      | باب:۱۸                                                 |        |             | سجدہ گاہ سے كنكريوں كوصاف كرنے كے تعلق                 | 18    |
| 364  | كسي شخض كانماز ميس غومر وفكر كرنا                      | 33     | 356         | احادیث                                                 |       |
| 367  | ٢٢-كتاب السهو                                          |        |             | باب:٩                                                  |       |
|      | بابنا                                                  |        | <b>3</b> 56 | نماز ش مجدہ کے لیے کیٹر ایجیانا                        | 19    |
|      | سبو كم متعلق احاديث جب آدى فرض كى دوركعت               | 1      |             | باب:۱۰                                                 |       |
| 367  | پڑھ کر کھڑا ہوجائے                                     |        | 357         | نماز میں جومل کرنا جائز ہے                             | 20    |
| 367  | سهوا ورنسیان کی محقیق                                  | . 2    |             | باب:۱۱                                                 |       |
| 11   | فقہآء احناف کے مؤقف کے ثبوت میں سلام                   | 3      | 358         | جب نماز میں سواری بھاگ جائے                            | 21    |
| 368  | پھیرنے کے بعد سجد ہ سہو کے متعلق احادیث                |        | 358         | حدیث ندکور کے رجال                                     | 22    |
|      | سلام سے پہلے یا بعد عجدہ سہو کرنے میں نداہب            | 4      | 359         | "الاهواز "اور"الحرورية "كامعني                         | 23    |
| 369  | فقهاء                                                  |        |             | نمازی کواین مال یا سامان کے ضائع ہونے کا               | 24    |

|      |                                                   |        |      | الا وي سرح صنيح ، بنداري ر جد د ا             |         |
|------|---------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------|---------|
| صنحد | عثوان                                             | نبرثار | صفحه | عنوان                                         | نمبثؤار |
| 381  | صدیث مذکور کے رجال                                | 4      | 369  | جن صورتوں میں نی مل فیلیم نے تحدہ سہو کیا     | 5       |
| . 1  | باب:۲                                             |        |      | باب: ۲                                        |         |
| 381  | جنا رُكِ ساتھ جانے كاحكم                          | 5      | 370  | جب یا نج رکعات نماز پڑھیں                     | 6       |
| 381  | حدیث نذکور کے رجال                                | 6      |      | باب:۳                                         |         |
| 382  | جنازه کے فقہمی احکام                              | 7      |      | جب دوركعت مين سلام يجير ديايا تين ركعت مين    | 7       |
|      | جنازہ کے آگے یا چھپے چلنے کے متعلق احادیث اور     | 8      |      | پھر نماز کے سجدے کی طرح دو سجدے کیے یا زیادہ  |         |
| 382  |                                                   |        | 370  | طويل                                          |         |
|      | دعوت کو تبول کرنے اسم پوری کرنے مظلوم کی مدد      | 9      | Н    | باب:٤                                         |         |
|      | كرفي چينك والے كو دعا دين اور ساام كا             |        | 371  | جس نے مہو کے دو مجدوں میں تشہد نہیں پڑھا      | 8       |
|      | جواب دیے سونے جاندی کے برتنوں کواستعال            |        |      | باب:٥                                         |         |
| 383  | کرنے اور ریشم پہننے کے فقہی احکام                 |        | 372  | الجدة الهويين تكبير يرفط                      | 9       |
|      | باب:٣                                             |        |      | باب:۲                                         |         |
|      | جب میت کوکفن میں لیٹ دیا جائے تو پھراس کے         | 10     |      | جب بيمعلوم نه مو كه كتني ركعت برهي بين تين يا | 10      |
| 384  | پائ تا                                            |        | 373  | جارتو بیٹے ہوئے دو سجدے کرے                   |         |
| 385  | حدیث مذکور کے رجال                                | 11     |      | باب:Y                                         |         |
|      | میت کا چرو کولنا میت کو بوسا دینا اور میت پر      | 12     | 373  | فرض اورنفل میں سہوہونا                        | 11      |
| 385  | آ نسوؤں سے رونا                                   |        |      | باب:۸                                         |         |
|      | حضرت ابو برك اس تول كى توجيد: الله آب پردو        |        |      | جب کوئی مخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس سے بات کی | 12      |
| 386  | موتیں جع نہیں کرے گا                              |        | 374  | منی تواس نے ہاتھ سے اشارہ کیااور بات ی        |         |
|      | حضرت ابو بكرك اس قول كا آيت عي تعارض كا           | 14     | 375  | حدیث فدکورے دی سائل کا استخراج                | 13.     |
| 387  |                                                   |        |      | ب <b>ا</b> ب: ۹                               | *       |
|      | نی مالی الم کی تبریس دائی حیات کے متعلق محدثین    | 15     | 376  | نماز میں اشارہ کرنا                           | 14      |
| 387  | کی تصریحات                                        |        | 378  | "كتاب السهو"كاانتتام                          | 15      |
|      | نبی مظر الله می قبر میں دائمی حیات کے متعلق فقہاء | 16     | 379  | ٢٣-كتاب الجنائز                               |         |
| 388  | کی تصریحات                                        |        |      | باب: ١                                        |         |
|      | نبی ملٹی میں کی قبر میں دائی حیات کے متعلق علماء  |        | 379  | جسكا آخرى كلام مو:" لا الله الا الله"         | 1       |
| 389  | د يو بند كى تصريحات                               |        | 380  | صدیث ندکور کے رجال                            | 2       |
|      | نی مشکلیتم کی قبر میں حیات کے متعلق علماء غیر     | 18     | 380  | مرتكب كبيره كمتعلق المل سنت كامؤقف            | 3       |

|      |                                                                                                           |         |      |                                                       | ,A 5   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------|--------|
| صنحه | عنوان                                                                                                     | فمبرثار | سنحد | عنوان                                                 | نمبثور |
|      | حضرت زيد مصرت جعفراور حضرت عبدالله بن                                                                     | 35      | 389  | مقلدین کی تصریحات                                     |        |
| 404  | رواحه کا تعارف                                                                                            |         |      | قرآن مجید کی آیات سے نی منتقلیم کی بعد از             | 19     |
|      | رسول الله طلق في الله عنه الله عنه الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل | 36      | 390  | وفات حيات پراستدلال                                   |        |
|      | ردنے کا جواز اور ضرورت کے وقت ازخود لشکر کا                                                               |         |      | رسول الله مل الله مل الله الله الله الله ال           |        |
| 404  | امير بننے كاجواز                                                                                          |         |      | نی من الله الم کا حیات کے متعلق متندعالماء کی تصریحات | 21     |
|      | باب:٥                                                                                                     |         | 392  | اورمز بداحاديث                                        |        |
| 405  | جنازه کی خبر دینا                                                                                         | 37      |      | سلام کے وقت آپ کی روح کولوٹانے کی حدیث                | 22     |
|      | باب:۲                                                                                                     |         | 394  | 21.2                                                  |        |
|      | اس شخص کی فضیلت جس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس                                                              | 38      |      | رسول الله مل الله الله الله الله الله الله            | 23     |
| 405  | نے ثواب کی نیت سے صبر کیا                                                                                 |         | 396  | ے مظاہر<br>ا                                          |        |
| 406  |                                                                                                           |         | 398  | حدیث مذکور کے رجال                                    | 24     |
|      | صدیث مذکور کی عنوان سے مطابقت پر اعتراض کا                                                                |         |      | اس اعتراض كاجواب كه ني سايليم كويد علم نيس في         |        |
| 406  |                                                                                                           |         | 398  | كرآب كے ساتھ كيا كيا جائے گا                          |        |
| -    | "المحنث" كامعنى اور نابالغ بچول كى موت پرصبر                                                              |         | 398  | 4                                                     |        |
| 406  | -/ :3/                                                                                                    |         |      | علامه آلوی ٔ حافظ ابن حجر عسقلاً نی اور علامه عینی کی |        |
|      | مرخض کا دوز خ رہے گزرہوگا'اس آیت کی متعدد                                                                 |         |      | طرف ع حديث مذكورا ورالاحقاف: ٩ يراعتر اض              |        |
| 407  |                                                                                                           |         | 399  |                                                       |        |
| 1.8  | باب:Y                                                                                                     | -       |      | اعلى حضرت امام احدرضاك طرف علاحقاف:                   |        |
| 408  | 1 / 1 . 5 / 7 / 7                                                                                         | 43      | 400  |                                                       |        |
| 409  |                                                                                                           |         | 401  | 161.1                                                 |        |
|      | هاب:۸                                                                                                     |         |      | باب:٤                                                 | la.    |
| 409  | میت کوبیری کے پانی سے اس دینااوروضوء کرانا                                                                | 45      |      | كولى فن ميت كے كروالوں كواس كى موت كى خبر             | 30     |
|      | آیامیت کونسل دینے سے وضوء داجب ہوتا ہے یا                                                                 |         |      |                                                       |        |
| 409  |                                                                                                           |         | 402  | غائبانه نماز جنازه كي محقيق                           | 31     |
| 411  | 1 / /                                                                                                     |         |      |                                                       | 1      |
|      | ی منتی ایم کی صاحب زادی کا تذکره اور آثار                                                                 |         |      | مصنف کی طرف سے علامہ ابن قدامہ کے دلائل               |        |
| 411  | 1 - 1 - 1                                                                                                 |         | 403  |                                                       |        |
|      |                                                                                                           | 1       | 404  | · · · · ·                                             | 1      |

| /    |                                                                                             |        | -4   | ی فی شرح صحیح البخاری (مجلا موم)                 | تمدالبار |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------|----------|
| سنحد | عنوان                                                                                       | نبرثار | صنحه | عنوان                                            | نبثور    |
|      | باب: ۲۰                                                                                     |        |      | باب:٩                                            |          |
| 419  | ميت كوخوشبولگانا                                                                            | 65     | 411  | طاق مرتبه شل دینے کا استحباب                     | 49       |
|      | باب:۲۱                                                                                      |        |      | باب:۱۰                                           |          |
| 419  | محرم كوكيسے كفن ديا جائے؟                                                                   | 66     | 412  | میت کی دائیں طرف ہے خسل کی ابتداء کی جائے        | 50       |
|      | باب:۲۲                                                                                      |        |      | باب:۱۱                                           |          |
|      | اس قیص میں کفن دینا جس کا حاشیہ سلا ہوا ہو یا ہے                                            | 67     | 412  | میت کی وضوء کی جگہیں                             | 51       |
| 420  | 2000                                                                                        |        |      | باب:۱۲                                           |          |
|      | قیص کوکفن بنانے پرعلامہ ابن بطال کا امام ابوحنیف                                            | 68     | 412  | كياعورت كومرد كتببند مين كفن ديا جاسكتا ٢٠       | 52       |
| 421  | پراعتراض                                                                                    |        | 1    | باب:۱۳                                           |          |
|      | مصنف کی طرف سے امام ابوطنیفہ پر علامہ ابن                                                   | 69     | 413  | كافوركوآ خريس ركها جائے                          | 53       |
| 421  |                                                                                             |        |      | باب:۱۶                                           |          |
|      | کا فرکوشسل دیے اکفن پہنانے اور دفن کرنے کے                                                  | 70     | 414  | عورت کے بالوں کو کھولنا                          | 54       |
| 421  | 7,                                                                                          |        |      | باب:۱٥                                           |          |
|      | حضرت جابر کی اس روایت کا حضرت ابن عمر کی                                                    | 71     | 414  | میت کے بدن کے ساتھ کپڑاکس طرح لپیٹا جائے         | 55       |
| 400  | روایت ہے تعارض کا جواب ادر عبداللہ بن الی                                                   |        |      | باب:۲۱                                           |          |
| 423  |                                                                                             | ш      | 415  | كياعورت كے بالوں كى تين ميند سيال بنائى جائيں    | 56       |
| 400  | ان کے بعد میت گوتبرے نکا لنے اور قبر کو ایک جگہ                                             | 72     |      | باب:۱۲                                           |          |
| 423  |                                                                                             |        | 415  | عورت کے بالوں کو چیچھے ڈال دیا جائے              | 57       |
| 101  | باب:۲۳                                                                                      |        |      | باب:۱۸                                           |          |
| 424  | بغیر قمیص کے گفن دینا                                                                       |        | 416  | 77 - 4                                           | 58       |
| 424  | سنت سے مطابق کفن میں مداہب                                                                  |        |      | عدیث ندکور کے رجال<br>اسانی میں سری سرمینان س    |          |
| 125  | باب:۶۲                                                                                      |        | 416  | البی المن المالی الم کے کفن کے متعلق دیگرا حادیث |          |
| 425  | بغیر عمامه کے گفن دینا                                                                      |        |      | حدیث ندکور کے مسائل اور کفن میں عمامہ کے         | 61       |
| 425  | باب:۲۵                                                                                      |        | 416  | متعلق مختلف روايات                               |          |
|      | تمام مال ہے کفن دینا<br>میں سے مال                                                          |        |      | باب:۱۹                                           | 700      |
| 426  | حدیث مذکور کے رجال<br>حمد ما کفی من کی کیا ' دیا میں منتی اور                               | 77     | 417  | دو کیٹر وں میں کفن                               |          |
| 426  | جمیع مال کے فن دینے کی دلیل دنیا سے بے رغبتی اور<br>جنت کی بشارت کے باوجودخوف آخرت کی توجیہ | 78     | 417  | صدیث ندکور کے رجال<br>م ساکف میں متعلق میں ہے ،  | 63       |
| 420  | اجنت في بشارت مع باو بود توت الرت في وبيد                                                   |        | 41/  | محرم كوكفن ببنانے كے متعلق مدا بب ائمہ           | 64       |

| صنحد | عنوان                                          | انبرثار | صنح  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نمبثوار |
|------|------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | باب:۳۱                                         |         |      | باب:۲٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 434  | قبرول کی زیارت کابیان                          | 94      | 427  | جب ایک کپڑے کے سوااور کوئی چیز ند ملے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79      |
| 434  | زيارت ِ قبور کي مختيق                          |         |      | باب:۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|      | زیارت قبور کے متعلق احادیث آثار اور فقبهاء     | 96      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80      |
| 434  | تابعین کے اقوال                                |         | 4,27 | قدمول كوتو پرسركود هانياجائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 436  | عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کی اجازت          | 97      | 428  | صدیث ندکور کے رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81      |
|      | عورتوں کے مزارات پر جانے کے متعلق نداہب        | 98      | -01  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82      |
| 437  | فقتهاء                                         | м       | 428  | مذكور عصتنبط ويكرمسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|      | باب:۳۲                                         |         | 428  | میت کی شرم گاہ کودھونے کاطریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83      |
|      | نی منت کی ارشاد: میت کے بعض گروالول            | 99      |      | باب:۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|      | كرون إسميت كوعذاب دياجا تاب جب                 |         |      | جس نے بی ملی اللہ میں کفن تیار کیا تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84      |
| 438  |                                                |         |      | اس پرانکارنیس کیا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 440  |                                                |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|      | تعزیت اور عیادت کے لیے اصحاب نصل کو بلانا      |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86      |
| 440  |                                                | 1       |      | باب:۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 441  |                                                |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 441  |                                                |         |      | جنازوں کے ساتھ عورتوں کے جانے میں سحابہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|      | اس کی توجیه که حضرت ام کلثوم کو ده مخض قبر میں |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|      | اتارے جس نے گزشترات جماع ندکیا ہو              |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00      |
| 441  | بغيرآ واز كرون كاجوازاور قبر پر مشخف كاممانعت  |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|      | گھروالوں اے میت پررونے کی وجے میت              |         |      | 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 443  |                                                |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 444  |                                                | 107     | 1    | شام سے حضرت ابوسفیان کی وفات کی خبر آنے<br>کے :کہ میوں اور بیزاری میات می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 444  | باب:۳۳                                         | 100     | 432  | کے ذکر مین امام بخاری کا تسامح<br>اس اعتراض کا جواب که حضرت زینب نے جس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 445  |                                                | 1       |      | ال اسرال المراك المواب لي معرت ريب عيد من المراك المرك المر |         |
| 448  |                                                |         | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 446  |                                                | 1110    | 433  | وك پروك ريام ارين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 446  | باب: ۳٤                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       |

|      |                                                 |        |      | ى قى قىرى ھىرى مىلىد الىلىدانى (ئىدىدى)         | ) rin r ev |
|------|-------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|------------|
| صفحه | عنوان                                           | نبرثار | صنحه | عنوان                                           | نبثوار     |
|      | غملين ہونا اور آنسوؤں كالكانا صبركے اعلى ورجه   | 123    |      | باب:۳۵                                          |            |
| 454  |                                                 | 1      |      | ووضی ہم میں نہیں ہے جس نے اپنا کر بیان          | 111        |
|      | پرده دارعورتول کا اجنبی مردول کی طرف د کیھنے کا | 124    | 447  | ميا ال                                          |            |
| 456  |                                                 |        | 448  |                                                 | 112        |
|      | باب: ٤١                                         | m      |      | اس حدیث کی توجیهات که منه پرطمانچ لگانے         |            |
| 458  | جومصیبت کے وقت اپنے عم کوظا ہرنہ کرے            | 125    | 448  | والاہم میں ہے ایس ہے                            |            |
|      | حضرت امسليم كا ب مثال صرجميل اور ان كى          |        |      | باب:۳٦                                          |            |
| 459  | نا قابل فراموش شجاعت                            | -      | 448  | , . , , , , , , , , , , , , , , , , , ,         | 114        |
|      | باب:۲۶                                          | die    |      | حضرت سعد بن خولہ کے مکہ میں فوت ہونے کے         |            |
| 460  | صبراس وفت معتر ہوتا ہے جب پہلی بارصدمہ پہنچ     | 127    | 449  |                                                 |            |
| -    | باب: ٤٣                                         |        |      | تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنے کا عدم جواز        | 116        |
|      | ئى مُنْ تَعْلِيْكِم كارشاد: بشك بم تمهارى وجها  | 128    |      | وارثوں كوغنى جھوڑنے كى ترجيح علم غيب كا شوت     |            |
| 461  | زده ين                                          | 91,    | 450  | اور دیگر مسائل                                  |            |
| 462  | حدیث مذکور کے رجال                              |        |      | باب:۳۷                                          |            |
| 462  | مشكل الفاظ بح معانى اورسيد ناابراهيم كاتذكره    |        |      | مصیبت کے وقت بال مونڈ نے کی ممانعت              | 117        |
| 463  | مس مم كارونا جائز باوركس مم كاروناممنوع ب       | 131    | 452  | چے و پکار کرنے والی عور توں سے مُری ہونے کامحمل | 118        |
|      | باب:٤٤                                          |        | 1    | باب:۳۸                                          |            |
| 463  | مریض کے پاس رونا                                |        |      | جس نے اپنے چہرے پرطمانچے مارے وہ ہم میں         | 119        |
| 464  | حدیث ندکور کے رجال                              |        | 452  | ے نیں ہے                                        |            |
|      | عبادت كا جوت اور زيان كى وجه س عذاب يا          |        |      | باب: ۳۹                                         |            |
| 464  | ثواب كأحمل                                      |        | B.   | مصيبت كے وقت واويلاء كہنے اور جا الميت كى جي و  |            |
|      | باب:٥٤                                          |        | 452  | ا پکار کرنے کی مما نعت                          |            |
|      | نوحه کرنے اور رونے کی ممانعت اور اس پر ڈانٹ     | 135    |      | باب:٠٤                                          |            |
| 464  | و پ                                             | GT N   |      | جو محض مصیبت کے وقت اس طرح بیطا کہ اس           | 121        |
| 465  | نوحه کی ممانعت اور تحریم کی دجوه                | 136    | 453  | كے چرب عم ظاہرہو                                | 4          |
|      | باب:۲3                                          |        |      | بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مصیبت سے پہلے اور       | 122        |
| 466  | جنازه کے لیے کھڑا ہونا                          |        |      | مصيبت كے بعد آ دى كى كيفيت ايك جيسى موتوب       |            |
| 466  | جنازه کے لیے تیام کی صدیث کامنسوخ ہونا          | 138    | 453  | مرب                                             |            |

| صني  | عنوان                                                                        | نبرثار         | صلحه                                    | عنوان                                          | انمبثؤار |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
|      | اب:٤٥                                                                        |                | -                                       | جنازہ کے لیے قیام میں مذاہب فقہاء اور امام     | 139      |
| 474  | نماز جنازه کی مفیں<br>تماز جنازه کی مفیں                                     | 152            |                                         |                                                |          |
|      | کتنے مسلمان نماز جنازہ پڑھیں تو میت کی مغفرت<br>                             |                |                                         | باب:۲۷                                         |          |
| 475  | سے مان مار بمارہ پر میں و میں ان مرت<br>ہوجاتی ہے؟                           |                | 468                                     | جب جنازہ کے لیے کھڑ اہوتو کس دفت بیٹھے؟        | 140      |
| 475  | ، ربوں ہے.<br>نمازِ جنازہ کی چارتکبیروں کے ثبوت میں احادیث'                  |                | 100000000000000000000000000000000000000 | اس کی دلیل کہ جنازہ کے لیے کھڑ اہوناوا جب نہیں |          |
| 475  | ہ چاراورائمہ مجتبدین کے اتوال<br>آٹاراورائمہ مجتبدین کے اتوال                | 101            | 468                                     | ے ۔                                            |          |
| 4/5  | باب:٥٥                                                                       |                | 100                                     | باب:۸٤                                         |          |
| 476  | جنازہ میں بچوں کی مردوں کے ساتھ صفیں<br>جنازہ میں بچوں کی مردوں کے ساتھ صفیں | 155            |                                         | جو جنازہ کے ساتھ گیاوہ اس وقت تک نہ بیٹھے حتی  | 142      |
| 410  | باب:۲۰                                                                       | 100            |                                         | کہ جنازہ کومردوں کے کندھوں سے اتار کررکھ دیا   |          |
| 477  | نماز جنازه پڙھنے کا طريقه                                                    | 156            |                                         | جائے'اگر کوئی بیٹے جائے تو اسے کھڑے ہونے کا    |          |
| 34.1 | باب:۷۰                                                                       |                | 469                                     | تحكم ديا جائے                                  |          |
| 481  | جنازوں کے سامنے جانے کی فضیلت                                                | 157            | 1                                       | باب: ٤٩                                        |          |
|      | باب:۸۵                                                                       |                | 469                                     | جو شخص یہودی کے جنازہ کے لیے کھڑا ہو           | 143      |
| 482  | جس نے دنن تک میت کا انتظار کیا                                               | 158            | 470                                     | 111                                            |          |
|      | باب:۹٥                                                                       |                |                                         | يبودي كے جنازہ كے ليے كھڑے ہونے كے مال         |          |
| 483  | بچوں کالوگوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا                                        |                |                                         | باب: ٥٠                                        |          |
|      | باب:۲۰                                                                       |                | 471                                     | جناز ول كومرد ول كااثها نانه كه عورتول كا      | 146      |
| 483  | عیدگاه اورمسجد میں نماز جناز ه پژھنا                                         | 160            |                                         | عورتوں کے جنازہ نداخانے کی توجیدانسان کے       |          |
| 484  | 1 / /                                                                        | 100            |                                         | سوا سننے والوں کے مصادیق اور جنازہ کے کلام     |          |
| 484  | 100/                                                                         |                |                                         | كرنے كى توجيہ                                  |          |
| 484  | 1 / 15/2 1 1 15/2 1                                                          |                | 100                                     | باب:۱٥                                         |          |
|      | ارابل ذمدزنا كريب توان كورجم كرنے ميس غراب                                   | and the second |                                         | جنازه کوجلدی لے جانا                           | 148      |
| 485  |                                                                              | 1              | 473                                     | - / / / /                                      | 149      |
| 486  | سجدمين نماز جنازه يرمضن كم تحقيق                                             | 165            | 5                                       | باب:٥٢                                         |          |
|      | باب:۲۱                                                                       |                | 474                                     | سے کا جنازہ پر کہنا: مجھے جلدی لے جاؤ          | 150      |
| 487  | بروں پر مجدہ گاہ بنانے کی کراہت                                              | 166            | 3                                       | باب:۵۳                                         |          |
|      | باب: ۲۲                                                                      |                | 1                                       | ص نے امام کے پیچھے جنازہ کی دویا تین صفیں      | 151      |
| 487  | ماس میں مرنے والی عورت کی نماز جنازہ                                         | 167            | 474                                     | نا کیں                                         | 4        |

| غجه | عنوان                                                                                             | برثار | سنحد | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نبثؤر |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 500 | نیک مسلمانوں کی روحوں کا قبروں پرآنا                                                              |       |      | باب:٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,     |
| 500 |                                                                                                   |       | 488  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 168   |
| 501 |                                                                                                   |       |      | باب:٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|     | باب:۸۲                                                                                            |       | 488  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 169   |
|     | جوارضِ مقدسہ بااس کی مثل جگہ میں دفن ہونے کو                                                      | 186   | н    | باب:٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 501 |                                                                                                   |       |      | نماز جنازه میں سورهٔ فاتحهٔ کو پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 170   |
| 502 | 0,100,00                                                                                          | 187   | 490  | حدیث مذکور کے رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171   |
|     | حضرت موى عليه السلام كاحضرت ملك الموت كو                                                          |       |      | نمازِ جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے متعلق دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 172   |
| 502 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                             |       | 490  | احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|     | ارض مقدسے پھر پھینے کے فاصلہ پرروح قبض                                                            |       |      | صحابه كرام اور فقنهاء تابعين كانماز جنازه مين قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 173   |
| 504 | 2.00000                                                                                           |       | 491  | ر منع كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 505 | حدیث ندکور کے دیگر فوائد                                                                          | 190   |      | نماز جنازہ کے بعددعا کرنے کے جوت میں خصوصی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 505 | باب:۲۹                                                                                            |       |      | احادیث اورآ ثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 505 | رات کودفن کرنا                                                                                    |       |      | نمازِ جنازہ کے بعد دعا ہے ممانعت کے دلائل اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 506 | باب:۲۰                                                                                            |       | 495  | ان کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 300 | قبر پر محد کو بنایا                                                                               | 192   | 400  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 506 | باب: ۲۱<br>۱ می تر می افل میگای                                                                   | 100   | 496  | ون کے بعد قبر پرنماز جنازہ پڑھنا<br>من کے بعد قبر پرنماز جنازہ پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 300 | عورت کی قبر میں کون داخل ہوگا؟                                                                    |       |      | باب:۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 507 | باب:۲۲                                                                                            | - 1   | 497  | مردہ جوتوں کی آ واز (بھی) سنتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 507 | شہید پر نماز جناز ہ پڑھنا<br>حدیث ندکور کے رجال<br>حدیث ندکور کے رجال                             |       |      | عدیث نیکور کے رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|     | صرورت کی وجہ سے دویا دو سے زیادہ آ دمیوں کو                                                       |       |      | منکرنگیر کامنی اور فرشتوں کا آپ کا نام لیما اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 507 | ایک قبر میں دفن کرنا<br>ایک قبر میں دفن کرنا                                                      |       | - 1  | وصف رسالت کا ذکر نه کرنااوراس کی توجیه<br>فرشتوں کے سوال کے وقت رسول اللہ مل اللہ مل کا اللہ مل کے وقت رسول اللہ مل کا اللہ مل کا اللہ مل کے وقت رسول اللہ مل کا اللہ مل کے وقت رسول اللہ مل کا اللہ مل کا اللہ مل کا اللہ مل کا اللہ مل کے وقت رسول کے وق |       |
| 507 | شهيد كونسل ندديا جانا                                                                             |       | 498  | ارسیوں مے سوال کے وقت رسوں الله سی بینم ک<br>طرف اشارہ کرنے کی محقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180   |
|     | مبیرو می میریا به بات میں ندا ہب ائمہ اور سید<br>شہید کی نماز جنازہ پڑھنے میں ندا ہب ائمہ اور سید |       |      | تروالا آپ کے متعلق قبر میں وہی کہے گا'جو دنیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191   |
|     | الشهداء حضرت حمزه كي نماز جنازه پڙھنے کے متعلق                                                    |       | 499  | مروال آپ سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101   |
| 508 | اطاديث                                                                                            |       | 499  | قبرستان میں جوتے پہن کر چلنے کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182   |
|     | شہید پرنماز جنازہ کی فی پرعلامہ ابن بطال کے دلائل                                                 |       |      | فرشتوں کے سوال کے بعد قبر والے کا حال اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 183   |

| فبرست |                                                                                             | 3      | 30   | ي في شرح صعيح البغاري (جلدسوتم)                           | عمة البار |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| صفحد  | عنوان                                                                                       | نبرثار | صفحه | عنوان                                                     | نبثؤار    |
|       | خودکشی کرنے والے کی مغفرت کے متعلق امام                                                     | 244    |      | موت کے وقت کلمہ پڑھنا ابوطالب کی خصوصیت                   | 228       |
| 548   | طحاوی کی توجیه                                                                              |        | 533  | تقى                                                       |           |
|       | خودکشی کرنے والے کی مغفرت کے متعلق علامہ                                                    | 245    |      | اس كى توجيه كه نبى الله الله الله الله الله الله الله الل | 229       |
| 548   | نو وی اور حافظ ابن حجر کی توجیه                                                             |        |      | ر صنے کے لیے فر مایا اور محدرسول اللہ پڑھنے کے            |           |
|       | باب:٤٨                                                                                      |        | 534  | لينهين فرمايا                                             |           |
|       | منافقین کی نماز جنازہ اورمشرکین کے لیے استغفار                                              | 246    |      | ابوطالب کے ایمان کے متعلق بعض علماء کے                    | 230       |
| 549   | كامكروه بونا                                                                                |        | 534  |                                                           |           |
| 550   | حدیث ندکور کے رجال                                                                          |        |      | ابوطالب کے ایمان نہ لانے کے متعلق مشاہیر علماء            | 231       |
|       | مخالفین کی قبر پر کھڑے ہونے کی ممانعت صرف                                                   | 248    | 536  | الل سنت كي تصريحات                                        |           |
| 550   | رسول الله مل الله مل الله الله مل الله الله |        |      | باب: ۱۸                                                   |           |
|       | اصاغر کا اکابر کی رائے کے خلاف اپنی رائے دیے                                                | 249    | 537  |                                                           |           |
| 550   | اوراس پراصرار کرنے کا جواز                                                                  |        | 538  | قبر پر جیٹھنے کے مکروہ ہونے کی تحقیق                      | 233       |
|       | باب:٥٨                                                                                      |        |      | حافظ ابن حجر اور حافظ عینی کا مناقشه اورمصنف کا           | 234       |
| 551   |                                                                                             |        |      | ا کمہ                                                     |           |
| 551   |                                                                                             |        |      |                                                           |           |
|       | جن فوت شده لوگول کی مسلمان محسین کریں ان                                                    |        |      | محدث کا قبر کے پاس تقیمت کرنا اور اس کے                   | 235       |
|       | کے جنتی ہونے اور جن کی مذمت کریں ان کے                                                      |        | 541  | اصحاب کااس کے پاس بیٹھنا                                  |           |
| 552   | روزخی ہونے کاسب                                                                             |        | 543  | حدیث مذکور کے رجال                                        |           |
|       | زمین پراللہ تعالیٰ کے گواہ کس قسم کے مسلمان ہیں                                             | 253    | 543  | "بقيع الغرقد" كامعنى                                      | 237       |
|       | اورمر ميهوي لوگون كويرا كهناممتوع بيخ بهران                                                 |        |      | اس اعتراض كاجواب كرجب سعادت اور شقاوت                     | 238       |
| 552   | کی ندمت کرنے کی توجیہ                                                                       |        | 543  | كوتقديريس لكهويا بإقامل كى كياضرورت ب؟                    |           |
|       | ۸۲:باب                                                                                      |        |      | باب:۸۳                                                    |           |
| 553   | عذابِ تبرے متعلق جوا حادیث ہیں                                                              |        |      | اپنی جان کے قاتل کے متعلق جو حکم ہے                       |           |
| 554   | عنوان مين درج آيات كى عذاب قبر پردلالت                                                      |        |      | "ملت" "كامعن غيرملت اسلام كالتم كهان                      |           |
| 555   | حدیث ندکور کے رجال                                                                          |        |      | والے کاشری محکم اور اس میں مذاہب فقہاء                    |           |
| 555   | عذاب قبر کے متعلق دیگراحادیث                                                                |        |      | خودکشی کرنے والے پر جنت حرام کرنے کی توجیہ                |           |
| 558   | حدیث مذکور کے رجال                                                                          |        |      | حدیث مذکور کی موافق حدیث                                  |           |
| 558   | حدیث مذکور میں عذاب قبر کی دلیل                                                             | 259    | 547  | حدیث مذکور کی مخالف حدیث                                  | 243       |

| صفحه | عنوان                                       | نمبرثار | صفحه | عنوان                                                   | نمبثؤار |
|------|---------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------|---------|
|      | باب: ۹۰                                     |         |      | حضرت ابن عمر اور حضرت عا تشدرضي الله عنهم كي            | 260     |
| 568  | میت کاجنازہ اٹھانے کے بعد کلام کرنا         | 274     | 558  |                                                         |         |
| ie   | باب:۹۱                                      |         |      | باب:۸۷                                                  | 284     |
|      | مسلمانوں کی اولاد کے (مھکانے کے)متعلق کیا   | 275     | 560  |                                                         | 261     |
| 568  | کہاگیاہ؟                                    |         |      | حدیث نذکور کے رجال                                      | 262     |
| 569  | حضرت سيدنا ابراجيم رضى الله عنه كاتذكره     | 276     |      | نی مشی کیا کم کا عذاب کے وقت مردہ کی چیخ و پکار کو      | 263     |
|      | باب: ۹۲                                     |         | 561  | سنناآپ کی خصوصیت ہے                                     | kee     |
|      | مشركين كى نابالغ اولا د كے شمكانے كے متعلق  | 277     | 561  | صدیث مذکور کے رجال                                      | 264     |
| 569  |                                             |         |      | نی مان کیا ہے عذاب قبرے پناہ طلب کرنے کی                | 265     |
|      | کفاری نابالغ اولا د کے متعلق علماء اسلام کے | 278     | 561  | توجيه                                                   |         |
| 570  | اقوال                                       |         |      | نی ملی ایک معفور ہونے کے باوجود قبر اور دوزخ            | 266     |
|      | نابالغ بچون كي آخرت مين آزمائش پراس اعتراض  | 279     | 562  | كعذاب يكول پناه طلب كرتے تھ؟                            |         |
| 1    | كاجواب كمريدان حشرتو دارتكليف نبيس موال     |         |      | باب:۸۸                                                  | MG-     |
| 572  | كيول امتحان موگا؟                           | TEE     |      | غیبت کرنے اور پیشاب کی آلودگی سے نہ بچنے کی             | 267     |
| 573  | باب:۹۳                                      |         | 563  | *                                                       |         |
|      | باب:۹۶                                      |         |      | قبر پر پھولوں کے رکھنے کا جواز اور نواب صاحب            |         |
| 575  | پیر کے دن کی موت                            |         | 100  | كے حافظہ كى خرابي                                       |         |
| 576  | پیر کے دن وفات کی تمنا کی فضیلت             |         |      | باب:۸۹                                                  |         |
| 577  | پیر کے دن کی فضیلت                          |         |      |                                                         |         |
| 577  |                                             |         |      | سي اورشام جن پر مكانا بيش كياجا تا ب وه ارواح           |         |
|      | عمدہ کپڑوں میں کفن دینے کے متعلق احادیث اور | 284     |      | این اور ارواح قبرول مین موتی مین اور فنانهیں            |         |
| 577  | J# T                                        |         | 565  |                                                         |         |
|      | حضرت ابو بكرنے پرانے كيڑوں ميں كفن ديے كى   |         |      | مھانامردے کی روح پر پیش کیاجاتا ہے یااس کے              | 271     |
| 578  | جووصيت کي هي اس کي توجيه                    |         | 566  | اجزاءاصليه پر؟                                          | 1 1     |
|      | باب:۹۵                                      |         |      | روطیں جہاں جا ہتی ہیں پھرتی ہیں مگر لوٹ کر              |         |
| 578  | اجا تك موت كا آجانا                         |         |      |                                                         |         |
| 579  |                                             | 1       |      | قبر میں مردے پراس کا ٹھکا نا پیش کرنے کی زیادہ<br>تفعیل | 273     |
| 579  | مشكل الفاظ كے معانی                         | 288     | 566  | تعصیل                                                   |         |

| صنحه  | عنوان                                              | نبرثار | صنحه | عنوان                                                  | انمبثوار |
|-------|----------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------|----------|
| 520   | اوپراسلام کوپیش کیاجائے گا؟                        |        | 509  | اوران کے جوابات                                        | *        |
|       | مشرکین کی اولا د کی نمازِ جنازہ پڑھنے میں مذاہب    | 214    |      | بالعلوم شهيد كي نمازِ جنازه اور بالخصوص سيّد ناحمزه كي | 200      |
| 520   | 21                                                 |        | 511  | نماز جنازه پرحافظ ابن حجر کااعتراض                     |          |
| 522   |                                                    |        | 511  | حافظ ابن جمر كاعتراض كے جوابات                         | 201      |
|       | مشکل الفاظ کے معانی اور ابن صیاد کے دعویٰ          | 216    |      | شہیدی نماز جنازہ پڑھنے کی حضرت عقبہ کی حدیث            | 202      |
| 523   | نبوت كابطلان                                       |        | 512  | پر حافظ ابن حجر کے اعتراضات                            |          |
|       | ابن صیاد کے دجال ہونے یا نہ ہونے کے متعلق          | 217    |      | حافظ ابن مجر کے اعتراضات کے علامہ مینی کی              | 203      |
| 523   | علماء کے اقوال اور ان کے دلائل                     |        | 513  | طرف سے جوابات                                          |          |
|       | ابن صیاد کو نبی ملی اللہ م نے قبل کیوں نہیں کیا جب | 218    | 514  | حدیث مذکور کے دیگر فوائد                               | 204      |
| 524   | كماس نے آپ كے سامنے دعوى نبوت كيا تھا؟             |        |      | باب:۲۳                                                 |          |
| 524   | آیت دخان کودل میں چھیانے کی توجیہ                  | 219    | 514  | دویا تین مُر دول کوایک قبر میں دفن کرنا                | 205      |
| 526   | بعض الفاظ کے معانی                                 | 220    | 2    | باب: ٧٤                                                |          |
| 1     | كافرے اور نوعمر لركوں ے خدمت لين اور اگروہ         | 221    | 515  | جس کے زدیک شہداء کوشل دینا جا ترنہیں ہے                | 206      |
|       | يهار مول توان كى عيادت كرنااوران كواسلام كى تبليغ  |        |      | باب:۲٥                                                 |          |
| 526   | كرنا . ا                                           |        | 515  | جس كولحد مين بهلے ركھا جائے                            | 207      |
| 527   | عدیث مذکور کے رجال                                 | 222    |      | باب:۲۷                                                 |          |
|       | حدیث مذکوریس قطرت کے متعدد معانی اوران پر          | 223    | 516  | قبر میں اذخراور الحشیش (گھاس) کورکھنا                  | 208      |
|       | حافظ ابن عبد البركے اعتر اضات اور مصنف كے          |        |      | حضرت ابراجيم كا مكه كوحرم بنانا اور نبي ملق فيالم كا   | 209      |
| 528   | نزديك فطرت كأمحمل                                  |        | 517  | مدینه کوحرم بنانا                                      |          |
| bate. | باب: ٨٠٠                                           |        |      | باب:۲۷                                                 |          |
| 530   | جب مشرك موت كودت لا الدالا الله يرسط               | 224    |      | كياكسى سبب كى وجدى ميت كوقبرا ورلحد الكالا             | 210      |
|       | حدیث مذکور کے رجال اور اس حدیث کی سند کی           | 225    | 517  | جائے گا                                                | H        |
| 531   | محقيق                                              |        | 518  | شہداء کے اجسام کوز مین نہیں کھاتی                      | 211      |
|       | مشكل الفاظ كے معانی اور ابوجہل اور عبد الله بن     | 226    | Sek) | باب:۸۷                                                 |          |
| 532   | الي اميه كا تذكره                                  |        | 519  | قبر كولحداورش كي صورت ميس بنانا                        | 212      |
|       | جب موت کے وقت کلمہ پڑھنامفیرنہیں ہے تو نبی         |        |      | ۲۹:۰۰۰                                                 |          |
|       | مُنْ الوطالب كوموت كو وقت كلمه را صف               | 1      | di.  | جب بچداسلام لے آئے اس فوت ہوجائے تو کیا                |          |
| 532   | کے لیے کیوں فرمایا؟                                | 100    |      | اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اور کیا بچہ کے          |          |

| فهرست |                                                   |        | 2    | ری وی سرخ صدیح البداری (میروم)                     | thr sex |
|-------|---------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------|---------|
| صفحہ  | عنوان                                             | نبرثار | صفحه | عنوان                                              | نمبثؤار |
| 592   | لانے کاطعن                                        |        | 579  | ا جا تک موت کی کراہت کے متعلق احادیث               | 289     |
|       | ابولہب کے نام کے بجائے اس کی کنیت ذکر کرنے        | 309    | 580  | ایصال پژاب کے متعلق احادیث                         | 290     |
| 592   | ک توجیہ                                           |        | 581  | ايصال ثواب مين مذاهب نقتهاء                        | 291     |
| 593   | "كتاب الجنائز" كي يحيل                            | 310    | m    | باب:۲۹                                             |         |
| 594   | ٢٤-كتاب الزكوة                                    |        |      | وہ احادیث جو نبی طبی ایکی تم اور حضرت ابو بکر      | 292     |
|       | زكوة كالغوى اورشرى معنى وكوة كے وجوب كا           | 1      | 582  | اور حضرت عمر رضی الله عنهما کی قبروں کے متعلق ہیں  |         |
| 594   | سبب اورز كوة كى حكمتين                            |        | 583  | مدیث مذکور کے رجال                                 | 293     |
| 100   | باب:۱                                             |        | 583  | حضرت عائشه رضى الله عنهاكي فضيلت                   | 294     |
| 594   | ز كوة كاوجوب                                      | 2      | 584  | صدیث مذکور کے رجال                                 | 295     |
| 595   | صدیث مذکور کے رجال                                | 3      |      | قبرکو کوہان کی صورت میں بنانامستحب ہے یاسطح        | 296     |
| 595   | حضرت معاذ كويمن بصحنے كى تاريخ                    | 4      | 584  | اور نبي المن المالية في من المرك المركة على ؟      |         |
|       | ایک شہری زکوہ ووسرے شہر میں منتقل نہ کرنے پر      | 5      | 585  | فقہاءشا فعید کے دلائل کے جوابات                    | 297     |
| 596   | فقهاءشا فعيدكى دليل اوراس كاجواب                  |        | 586  | حضرت ابوبكراور حضرت عمررضي الله عنهما كي فضيلت     | 298     |
|       | ائمہ تلا شکا یتم کے مال میں زکو ہ کوواجب کرنا اور | 6      | 587  | حضرت عمر كاقدم ظاهر مونے كاسب                      | 299     |
|       | امام ابوحنیفہ کا اِس کے مال سے وجوب زکو ہ کو      |        | 588  | حضرت عا ئشد ضي الله عنها كي تواضع                  | 300     |
| 596   | ساقط كرنا                                         |        | 589  | حدیث مذکور کے رجال                                 | 301     |
| 597   | المشنى بن الصباح كاضعف                            | 7      | 589  | حضرت عمر رضى الله عنه كى شهادت كا قصه              | 302     |
|       | تو حيدورسالت كي گوائي كومقدم ركھنا كفار كافروع    | 8      |      | باب:۹۲                                             |         |
|       | شریعت کا مخاطب نه ہونا اور روزے اور جج کے ذکر     |        | 590  | مُر دون کویرا کہنے کی ممانعت                       | 303     |
| 598   | نه کرنے کی توجیہ                                  |        | V    | اس اعتراض كاجواب كهقرآن مجيد مين انبياء عليهم      | 304     |
| 599   | صديث فدكور كرجال                                  | 9      | 590  | السلام كى خطاو ل كاذكركيا عميام                    |         |
| 599   | "ماله عاله "اور" ارب "كمعانى                      | 10     |      | انبياء عيهم السلام كى ظاہرى خطاؤن كا ذكر كرنا جائز | 305     |
| 600   | مدیث مذکور کے رجال                                | 11     | 591  | نہیں ہے                                            |         |
| 600   | عدیث ندکور کے بعض جملوں کی شرح                    | 12     |      | اس اعتراض كا جواب كداساء رجال كى كتب ميس           | 306     |
|       | عشرہ مبشرہ کے علاوہ جن صحابہ کا نام لے کر جنت     | 13     | 591  | ار دہ راویوں کے عیوب بیان کیے جاتے ہیں             |         |
| 600   |                                                   |        |      | باب:۸۹                                             |         |
| 601   |                                                   |        | 591  | بدر ین مُر دول کاذ کرکرنا                          | 307     |
|       | حضرت ابو بكررضى الله عنه كعبد ميس كفارعربك        | 15     |      | سعنوان کے تحت امام بخاری پر حدیث مرسل              | 308     |

| صفحه | عنوان                                                  | نمبرثار | صنحه | عنوان                                             | نمبثؤر |
|------|--------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------|--------|
| 616  | صدیث مذکور کے رجال                                     | 33      | 603  | اقسام                                             |        |
|      | جمہور صحابہ کی حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ کے نظریہ        | 34      | 5 B  | اس سوال کا جواب کہ حضرت ابو بکر کے عہد میں        | 16     |
| 616  | ے مفاہمت نہ کرنے کی توجیہ                              |         |      | منكرين زكوة كوكافرنهيس قرار ديا هميا توكيا إب بهي |        |
| 616  | باب:٥                                                  |         | 603  | ینی حکم ہے؟                                       |        |
| 616  | مال کواس کے مصرف میں خرچ کرنا                          | 35      |      | باب:۲                                             |        |
|      | باب:۲                                                  |         | 604  | ز کو ق کی ادا لیکی پر بیعت کرنا                   | 17     |
| 617  | صدقه میں ریاء                                          | 36      |      | باب:٣                                             |        |
| 618  | ریاء کاری کی ندمت میں احادیث                           | 37      | 604  | ز کو ة نه دینے والے کا گناه                       |        |
|      | باب:٧                                                  |         | 606  | حدیث ندکور کے رجال                                |        |
|      | الله خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا اور           | 38      | 606  | حدیث مذکور کے فوائد                               |        |
| 619  | الله صرف يا كيزه كمائي عصدقه قبول كرتاب                |         |      |                                                   |        |
| 620  | پاکیزه کمائی سے صدقه کرنا                              | 39      |      | حدیث مذکور کے فوائد اور مسائل اور سونے اور        |        |
| 621  | صدیث مذکور کے رجال                                     |         | 607  |                                                   |        |
| 621  | مشكل الفاظ كے معاتى                                    | 41      |      | باب:٤                                             |        |
|      | باب:٩                                                  |         |      | جس مال کی زکوة ادا کر دی گئی وه کنز (خزانه)       | 1      |
| 622  | رة كيے جائے سے پہلے صدقہ كرنا                          | 42      | 608  |                                                   |        |
| 622  |                                                        |         |      |                                                   | 1 1    |
| 623  |                                                        |         |      |                                                   |        |
| 624  |                                                        |         |      |                                                   |        |
| 624  |                                                        |         | 1    | 1                                                 |        |
| 111  | چاکیس عورتیں جوایک مرد کے زیر کفالت ہوں گ <sup>ا</sup> |         |      |                                                   |        |
|      | ان کی تفصیل اس دور کا بیان اور پچاس عورتوں کی          |         |      | زمین کی پیدادار میں عشر کے دجوب کے متعلق          |        |
| 624  | عدیث سے تعارض کا جواب                                  |         | 610  |                                                   |        |
| 10   | باب:۱۰                                                 | 1       | 613  | عدیث ندکور کے رجال<br>مدیث ندکور کے رجال          |        |
|      | وزخ کی آگ ہے بچوخواہ ایک تھجور کا ٹکڑا صدقہ            |         |      | ربذه كالمعنى اور حضرت معاويه اور حضرت ابوذر       |        |
| 625  |                                                        |         | 614  |                                                   |        |
| 625  |                                                        | 1       | 11   | حضرت ابوذ ررضی الله عنه کوشهر بدر کرنے کی توجیه   |        |
|      | مدقہ دینے کے بعداس پراحسان جنا کراس کا اجر             | 50      | 614  | ورديگرمسائل                                       | 1      |

|      |                                               |         |      | The state of the s |         | 2 |
|------|-----------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| صفحه | عنوان                                         | نمبرثار | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبثؤار | 1 |
|      | باب:۲۱                                        |         | 626  | ضائع کرنے کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ď.      |   |
| 637  | دائيں ہاتھ سے زكوة وينا                       | 66      | 627  | حدیث ندکور کے رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51      |   |
|      | باب:۱۷                                        |         | 627  | منافقین کے استہزاء کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |   |
|      | جس نے اپنے خادم کوصدقہ دینے کا حکم دیا اورخود | 67      |      | باب:۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |   |
| 638  | صدقة نبيس ديا                                 |         |      | کون ساصدقہ افضل ہے اور مال کے خواہش مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53      |   |
| . 44 | باب:۱۸                                        |         | 628  | اور تندرست آ دی کا صدقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |
|      | وہی صدقہ مقبول ہے جس کے بعدصدقہ دینے والا     | 68      | 629  | حدیث نذکور کے رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54      |   |
| 639  | غنی رہے                                       |         |      | افضل صدقه كامصداق اورصحت اور مال كي خواهش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55      |   |
| 639  | تمام مال صدقه كرنے كي شخفي ق                  |         | 629  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |
| 642  | اوپروالے ہاتھ کے مصداق کی شخفیق               | 70      | 630  | باب:۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |
| 643  | عیال پرخرچ کرنے کی تر تیب اور تفصیل           | 71      |      | امام بخاری کا اپنی روایت میں حضرت زینب کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56      |   |
| 644  | حدیث ندکور کے رجال                            |         | 630  | جگه حضرت سوده کوذ کرکرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 21    |   |
| 644  | اد پروالے ہاتھ کے مصداق کی مزید تفصیل         | 73      | 18   | باب:۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114     |   |
|      | باب:۹۱                                        |         | 632  | وكها كرصدقه دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57      |   |
| 645  | دے کراحیان جمانے والا                         | 74      | 632  | علانيصدقه كي ثبوت مين احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58      |   |
|      | باب:۲۰                                        |         |      | باب:۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |   |
| 645  | جس نے اپ دن سے پہلے صدقہ دیے کو پسند کیا      |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |
|      |                                               |         |      | خفيه طور پرصدقه دينے کی فضيلت ميں ديگرا حاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |   |
| 646  |                                               |         |      | باب:۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |   |
| 646  |                                               |         |      | جب لاعلمي ميس كسي غني برصدقه كيا كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |
| 647  | سفارش کرنے کی فضیات                           | 78      |      | حدیث بیس مذکور بعض جملول کی وضاحت اور لاعلمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62      |   |
| 648  |                                               |         | 635  | میں غیر ستحق کوز کو ة ادا کرنے کے متعلق ندا ہب فقہاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |
| 648  | تضلی کو با ندھ کرر کھنے کامعنی                | 80      |      | باب:۱٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |   |
| · Ci | باب:۲۲                                        | E       | +-   | جب سی شخص نے لاعلمی میں اپنے بیٹے کو زکو ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63      |   |
| 648  | استطاعت كےمطابق صدقه كرنا                     | 81      | 636  | د ے دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |   |
|      | باب:۲۳                                        | [har    | 636  | صدیث مذکور کے رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64      |   |
| 649  | صدقه گناه کومثادیتا ہے                        | 82      | 637  | رشته داروں کوز کو ہ دینے کے متعلق ندا ہب فقہاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65      |   |
|      |                                               | 1       | Ļu)  | HARLE LANGUAGE OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |   |

| صنحه | عنوان                                                | نمبرثار | صنحد | عنوان                                           | نمبثؤار |
|------|------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------|---------|
| 655  | يوشى اورآ خرت ميں اجر وثواب                          |         |      | باب:۲٤                                          |         |
|      | باب:۲۹                                               |         |      | جس نے حالت شرک میں صدقہ کیا ' پھر اسلام         | 83      |
| 655  | کمائی اور تجارت ہے صدقہ کرنا                         | 95      | 650  | قبول كركيا                                      |         |
|      | ناپسندیده اور نا کاره چیزوں کواللہ تعالیٰ کی راہ میں | 96      | 650  | حدیث مذکور کے رجال                              | 84      |
| 656  | دینے کی ممانعت کے متعلق احادیث                       |         | 650  | ز مانة كفريس كى مونى نيكيوں كى جزاء كى تحقیق    | 85      |
|      | باب: ۳۰                                              |         |      | باب:۲۵                                          |         |
|      | برسلمان پرصدقد كرنافرض ہے جس كوصدقد كرنے             | 97      |      | جب نوكر مالك كے حكم سے صدقد كرے اوراس كى        |         |
| 656  | کے لیے کچھ میسر مذہودہ کوئی نیک کام کرے              |         | 651  | نیت ما لک کا مال بر با د کرنا نه جوتواس کا ثواب |         |
| 657  | صدیث ندکور کے رجال                                   |         | 651  | حدیث مذکور کے رجال                              |         |
| 657  | صدقه کی صورتیں                                       | 99      | 651  | حدیث میں مذکورخزا کچی کی قیود کے فوائد          | 88      |
|      | باب: ۳۱                                              |         |      | باب:۲٦                                          |         |
|      | ر کو ہ اور صدق ہیں سے کتنی مقدار دی جائے اور         | 100     |      | جب کوئی عورت صدقه کرے یا خاوند کے گھرے          |         |
| 658  | جس آ دبی نے بھری دی                                  |         |      | کھلائے اور اس کا مال بریا دکرنے کی نبیت نہ ہوتو |         |
| 658  | صدیث مذکور کے رجال                                   |         |      | اس كا تواب                                      |         |
|      | فقیر کواپی زکوۃ کی کتنی مقدار دی جائے؟ اس کے         |         |      | باب:۲۷                                          |         |
| 658  | متعلق مذاهب اثميه                                    |         |      | الله تعالیٰ کاارشاد: پس جس نے (اللہ کی راہ میں) |         |
|      | باب:۳۲                                               |         |      | ویا اور اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا رہا اور    |         |
| 659  | چا ندى كى زكوة                                       | 103     |      | نیک باتوں کی تصدیق کرتار ہاں ہیں عظریب ہم       | 1       |
|      | باب:۳۳                                               |         |      | اس کوآسانی (جنت)مہیا کریں گے0اورجس              |         |
| 660  | ز کو ة میں چیز وں کالینا                             | 104     |      | نے بھل کیا اور اللہ سے بے پرواہ رہا 10 اور نیک  |         |
| 661  | عدیث ندکور کے رجال                                   |         |      | بالوں كى تكذيب كى ايس منقريب بم اس كو           |         |
|      | کوة کی مقدار کے برابر کی بھی جنس سے ذکوة اوا         | 106     | 653  |                                                 |         |
| 661  | كرنے كا جواز                                         |         | 654  |                                                 |         |
| 1    | مصنف کی طرف سے علامہ این بطال کی دلیل کا             | 107     | 7    | للدكى راه ميس خرج كرنے والے كے ليے فرشتوں       | 92      |
| 661  | واب                                                  |         | 654  | کی دعا                                          |         |
|      | ما فظ ابن حجر اورغير مقلدين كا آثار صحابه اور حديث   |         | 3    | باب:۸۲                                          |         |
| 662  | مول کومستر دکرنااورمصنف کے جوابات                    | 1       | 654  |                                                 |         |
|      |                                                      |         |      | ال خرج كرنے كى وجدسے دنيا ميں عيوب كى پرده      | 94      |

| سنح  | عنوان                                                                                | نبرثار | صلحة | عنوان                                           | نمبثؤار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|---------|
|      | باب:٤٤                                                                               |        |      | باب:۳٤                                          |         |
| 671  |                                                                                      |        |      | متفرق جانوروں کوجمع نہ کیا جائے اور جو جانورجمع | 109     |
|      | حدیث ندکور کے مسائل اور حضرت ابوطلحہ کی دریا                                         |        |      | ہوں ان کومتفرق نہ کیا جائے                      |         |
| 672  | 0 -0 11-0 0,550                                                                      |        |      | باب:٥٣                                          |         |
|      | مستعمل زبورات میں زکو ہ کے وجوب کے متعلق                                             | 124    |      | اگر دو هخض شریک موں تو زکوۃ کا خرج ایک          | 110     |
| 673  | 1 7.7                                                                                |        | 664  | دوسرے سے برابر برابر لے لیس                     |         |
|      | مستعمل زیورات میں زکو ہ کے وجوب کے متعلق                                             | 125    |      | باب:٣٦                                          |         |
| 674  |                                                                                      |        | 664  | اونىۋى كى زىكو ة                                | 111     |
|      | مستعمل زیورات میں زکو ۃ کے وجوب کے متعلق                                             |        | 665  | صدیث ندکور کے رجال                              |         |
| 675  |                                                                                      |        | 665  | دیہاتیوں کے اوپر ہجرت کا سخت ہونا               | 113     |
|      | جب زيورات به مقدار نصاب مول توان مين زكوة                                            |        |      | باب:۳۷                                          |         |
| 676  |                                                                                      |        |      | جس کی زکو قامیں ایک سال کی اوٹنی واجب ہواور     | 114     |
|      | زبورات میں زکو قاوا جب شہونے کے متعلق ائمہ                                           |        | 665  | وہ اس کے پاس نہ ہو                              |         |
| 676- |                                                                                      |        |      | باب:۳۸                                          |         |
|      | باب:۵۵                                                                               |        | 666  | بجريوں كى ز كۈ ة                                | 115     |
| 6//  | مسلمان پراں کے گھوڑے میں زکوۃ واجب نہیں ہے                                           |        |      | باب:۳۹                                          |         |
| 077  | گھوڑوں میں زکو ۃ کے وجوب کے متعلق مذاہب<br>ا                                         | 130    |      | زكوة ميس بورها اورعيب والا اورنر جانوركيس ديا   | 116     |
| 677  |                                                                                      |        | 668  | جائے گا، مگر جب عامل اس كالينامناسب سمجھ        |         |
|      | باب:۲3                                                                               |        |      | باب:٠٤                                          |         |
| 070  | محسى مسلمان پراس كے غلام ميں صدقه واجب بين                                           | 131    | 668  | بحرى كے بچه كوز كؤة ميں دينا                    | 117     |
| 678  | -                                                                                    |        |      | باب:١٤                                          |         |
| 070  | باب:۲۷                                                                               |        | 669  | ز كوة مين لوگون كاعمده مال نه وصول كياجائے      | 118     |
| 679  | تیموں پرصدقه کرنا                                                                    | - 1    |      | باب:۲۶                                          |         |
| 680  | عدیث مذکور کے رجال<br>تھوی جھے جو میں میں جو برزال میزا                              | 133    | 669  | پانچ اونٹوں ہے کم میں زکو ہ واجب نہیں ہے        | 119     |
| 680  | مجھی بھاراچھی چیز ہے مُری چیز کا ظاہر ہونا<br>معارا چھی چیز ہے مُری چیز کا ظاہر ہونا | 134    |      | باب:۳۶                                          |         |
|      | باب:۸۸                                                                               |        | 669  |                                                 | 120     |
| 681  | خادند اور گود میں زیر پرورش میتیم بچوں پرز کو ۃ کو                                   | 135    | 671  | گايوں كى زكوة كانصاب اورزكوة كى مقدار           | 121     |
| 001  | せん かんり                                                                               |        |      |                                                 |         |

| صفحه | عنوان                                              | نمبرثار    | صنحد       | عنوان                                                                     | نبتؤر |
|------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | مقتدرِ اعلیٰ سے سوال کرنے کا جواز زیادہ سوال       | 150        | 682        | صدیث مذکور کے رجال                                                        | 136   |
|      | كرنے كى كراہت اپنى اجرت كے سوال كرنے كا            |            |            | حضرت زينب ك زير كفالت يتيم بجول كامصداق                                   | 137   |
|      | جواز اور بیت المال میں مسلمانوں کے حق کے           |            |            | اور حضرت بلال کا رسول الله ملتی کی این مسترت میرت                         |       |
| 694  | متعلق فقهاء كے نداجب                               |            | 682        | زینب کی خبر دینا                                                          |       |
| 13-  | باب:۱٥                                             |            | Charles II | حدیث ندکور کے رجال                                                        |       |
|      | جس کواللہ تعالیٰ نے بغیر سوال کے اور بغیر نفس کے   |            | 1          | حضرت امسلمدرضى اللهعنها كي حضرت ابوسلمه اولاد                             |       |
|      | جھکانے کے عطاکیا" اوران کے مالوں میں سائلوں        |            | 683        | شوہر پرز کو ہ خرج کرنے کے متعلق مذاہب ائمہ                                |       |
| 694  | اورمحروموں كاحق ثابت تھا''                         |            |            | اس پر دلیل که حضرت این مسعود کی بیوی ان پر جو                             |       |
| 695  |                                                    |            |            | مال خرچ کرتی تھیں'وہ ز کو ہنہیں تھا                                       |       |
|      | رسول الله مل الله مل الله من عمر كوجو مال عطا كيا  | 153        |            | شافعی مالکی اورغیرمقلدعلهاء کاشو ہرکوز کو ۃ دینے کے                       |       |
| 695  |                                                    |            | 685        |                                                                           |       |
|      | جب كى شخص كوكو كى مال عطا كرے تو اس كووہ لے        | 154        | 4          | باب:٤٩                                                                    |       |
| 696  | 71.7                                               |            |            | الله تعالیٰ کاارشاد: اورغلاموں کوآ زاد کرنے میں اور                       |       |
|      | بعض فقہاء کے نز دیک حاکم اور سلطان کا عطیہ         |            |            | مقروضوں کو اور اللہ کی راہ میں زکوۃ دی جائے۔                              |       |
| 696  | , ,                                                |            |            | (التوبه: ۲۰)                                                              |       |
|      | حض دوسرے فقہاء کے نز دیک حاکم کا عطیہ قبول         | -          |            | رسول الله مل الله الله الله الله الله الله                                |       |
| 696  |                                                    |            |            | نددینے کی توجیداور حضرت عباس پر سرقد کرنے کی ا                            |       |
|      | عاكم كاعطيه قبول كرنے پر بعض اعتراضات كے           |            | 688        | وجيه                                                                      |       |
| 697  |                                                    | The second |            | مس جنس میں زکوۃ واجب ہواس جنس کے بجائے ا                                  |       |
|      | زام اور حلال مال سے مخلوط عطید کا بعض کے           |            |            | س کی قیمت ادا کرنے کا جواز امام کے لیے زکو ہ کو                           |       |
| 697  | V                                                  |            | 1          | الو خركر في كا جواز اور وتت سے پہلے زكوة كى                               |       |
|      | رام اور حلال مال سے مخلوط عطیبہ کا بعض صحابه اور   |            | 9 689      | دائيكي مين مذاهب                                                          | 1     |
| 697  |                                                    |            |            | باب:۰۰                                                                    |       |
|      | نتدر اعلیٰ کا کسی ترجیح کی بناء پرخوش حال لوگوں کو | 1          | 0 689      |                                                                           |       |
| 698  |                                                    | 5          |            | رورت کے دفت سوال کرنے کا جواز 'تا ہم ضرورت<br>کی ایج میں ال میں اللہ افضا |       |
|      | باب:۲۰                                             | >          | 690        |                                                                           |       |
|      | ں نے اپنے مال کوزیادہ کرنے کے لیے لوگوں            |            |            | 116                                                                       |       |
| 699  | ا ا                                                | -          | 693        | ریث ندکور کے رجال                                                         | 148   |

| سنحه  | عنوان                                              | لمشا | سنحد        | ی فی سرم صنیع انبداری رید می                      |               |
|-------|----------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|
| -     |                                                    | 187. |             |                                                   | نمبثؤار       |
|       | باب:٥٥                                             |      | 700         | حدیث ندکور کے رجال                                |               |
|       | جس زمین کو بارش کے پانی یا جاری پانی سے            |      | land on the | بلاضرورت سوال كرنے والے كى قيامت كے دن            | 163           |
| 715   | 1 / - 1 / - / -                                    |      | 700         | 17                                                |               |
| 716   |                                                    |      |             | باب:۵۳                                            |               |
| 716   |                                                    |      |             | الله تعالیٰ کا ارشاد: وہ لوگوں سے گزگر اکر سوال   |               |
|       | باب:۲٥                                             |      |             | نہیں کرتے۔(البقرہ:۲۷۳)اورخوش حالی کی کتنی         |               |
| 717   | 10.00                                              | 182  | 700         | مقدارې                                            |               |
|       | باب:۷۸                                             |      | 702         | V VV -/                                           |               |
|       | جب درختوں سے مجوروں کوا تاراجائے اس وقت            |      |             | آدی کے پاس کس قدر مال ہوتو اس کے لیے              |               |
| Par I | صدقه (عشر) ليا جائے اور كيا بچوں كو چھوڑ ديا       |      | 703         | سوال کرنااور صدقه لینا جائز نبیس ہے               |               |
| 718   | جائے كدوه صدت كى تھجوروں كو ہاتھ لگائيں؟           | -j   | 704         | حدیث ندکور کے رجال                                | 167           |
| 718   | صديث فدكور كرجال                                   |      |             | ''قيل وقال''كامعنى                                | 168           |
|       | درخوں سے پیل اتار نے کے بعدان میں سے               |      |             | كثرت يسوال كى متعد د صورتين                       | 169           |
| 719   |                                                    |      |             | مال ضائع كرنے كى متعدد صور تيں                    | 170           |
| 720   | سادات پرصد ترح ام مونے میں ندا ب فقهاء             | 186  |             | باب:٤٥                                            | ) == 1.<br>2- |
| 720   |                                                    |      |             | درخت پرگلی موئی مجورول کود مکھ کر کی موئی محورول  | 171           |
|       | معجد میں اور سلطان کے پاس صدقات جمع کرانے          |      | 708         | كاندازه كرنا                                      |               |
|       | اورجن كاموں ميں عام لوگوں كا مفاد ہو ان كومسجد     |      | 710         | حدیث مذکور کے رجال                                | 172           |
| 721   | میں انجام دینے کا جواز اور دیگر مسائل              |      | 710         | تبوك وادى القرى اورايله كامصداق                   |               |
|       | باب:۸٥                                             |      |             | احديها ركا ني من المنظيم عن محبت كرنا حقيقت يرجني | 174           |
|       | جس نے اپنے پھل فروخت کے یا تھجور کے درخت           | 189  | 710         | ہے اوراس کی برکٹرت نظائر اور شواہد                |               |
|       | يازمين يا كهيت حالا نكهاس ميس عشر ما صدقه واجب     |      |             | آپ پہاڑ کی محبت کا جواب بھی محبت سے دیتے          |               |
|       | ہو چکا تھا' پس اس نے کسی اور مدمیں سے زکو ۃ ادا    |      | 711         |                                                   |               |
|       | كر دى يا اس نے اپنے وہ پھل فروخت كيے جن            |      | 712         | " معوص " كے متعلق ندا ہب نقہاء                    | 176           |
| 721   | ميں صدقه واجب نہيں ہواتھا                          |      |             | "خوص" كشوت مين ائمة ثلاثه كامؤيدا حاديث           | 177           |
|       | امام شافعی کا یکے ہوئے پھلوں کی بیج کونا جائز قرار |      | 712         | اوران کے جوابات                                   |               |
| 1     | دینا' اور امام بخاری کا ان پررد کرنا که بیر حدیث   |      | 713         | "خوص" كىممانعت كے متعلق احادیث                    |               |
| 722   | کے خلاف ہے                                         |      |             |                                                   |               |

| صفحه | عنوان                                                | نمبرثار | صلحه  | عثوان                                             | نمبثؤار |
|------|------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------|---------|
|      | باب:٦٤                                               |         |       | امام بخاری کی عبارت میں حافظ ابن حجر کا بے جا     | 191     |
| 734  | زكوة دين والے كے ليے امام كى صلوة واور دعا           |         |       | قيد كالضافه كرنا                                  |         |
| 734  | صلوة كامعني                                          |         |       | حافظ ابن حجر کی نکته آفریلی پرمصنف کی تنقید       | 192     |
|      | علامه عینی کے نزویک التوبہ: ۱۰۳ میں صلوق سے          | 209     |       | باب:۹٥                                            |         |
| 735  | مراددعا ب                                            |         |       | کیاانسان اپنصد قد کوخرید سکتا ہے؟                 | 193     |
|      | علامه ابن بطال کے نز دیک التوبہ: ۱۰۳ میں صلوٰ ۃ      |         |       | صدقد کی ہوئی چیز کوخریدنے کی ممانعت میں مذاہب     | 194     |
| 735  | ے مراد نماز جنازہ ہے                                 |         | 726   | فقهاء                                             |         |
|      | التؤبه: ١٠١٠ مين صلوة كي تفسير مين علامه عيني اور    |         |       | جہادے لیےصدقہ کرنے کی فضیلت اور ہبدکرے            | 195     |
| 735  | علامه ابن بطال كے نزاع ميں مصنف كامحا كمه            |         | 727   | والپس لينے کی کراہت                               |         |
|      | امام پرز کو 5 دینے والے کے لیے دعا کرنا واجب         |         |       | باب:۲۰                                            |         |
| 736  | ہے یامتحب؟                                           |         | 727   | نی ملق اللهم کے لیے صدقہ کا ذکر                   | 196     |
|      | صدیث ندکور کے رجال اور حضرت عبد اللہ بن              | 213     |       | نی منت الله اور آپ کی آل پر کون سا صدقه حرام      | 197     |
| 737  | بواوفی کا تذکره اوراه م اعظم کاانبیس پانا            |         | 728   | ے؟ آیاصرف فرض یا تفلی صدقہ بھی حرام ہے؟           |         |
|      | غير انبياء عليهم الصلوة والسلام كے ليے لفظ صلوة      |         | 729   | نی ملت الله می از کو و حرام بیونے کے متعلق احادیث | 198     |
| 737  | كے ساتھ دعا كارنے ميں مداجب فقهاء                    |         |       | بانب:۱۱                                           |         |
|      | أيرا نبياء عليهم السلام ك ليے لفظ صلوٰ ق كے ساتھ دعا |         |       | نی منتقلیلیم کی از واج کی باندیوں پرصدقہ          |         |
| 737  | كرنے ميں علم والل سنت اور علماء شيعه كامؤ قف         |         |       | حدیث مذکور کے رجال<br>است                         | 200     |
|      | نبياء عليهم الصلوة والسلام كي ليے لفظ صلوة كے        | 216     | 5     | نی منتقلیم اور ان کی باندیوں پرصدقه کا حرام نه    | 201     |
| 738  | باتھ دعا کرنے میں جمہور علماء کا مؤقف                |         | 731   |                                                   |         |
|      | نبياء عليهم الصلوة والسلام ك غيرك لي لفظ صلوة        | 1 217   | 731   |                                                   |         |
|      | کے ساتھ وعا کرنے والول کے دلائل اور ان کے            |         |       | مردار کی رنگی ہوئی کھال کے پاک ہونے میں           | 203     |
| 738  | وابات                                                |         |       | را هب نقنهاء                                      |         |
|      | بیاء علیهم السلام کے غیر پر انفراد الفظ صلوة کے      | 218     | 3     | باب:۲۲                                            |         |
| 739  | 1                                                    |         | 732   |                                                   |         |
|      | باب:٥٦                                               |         | 733   | مدیث بذکور کے رجال                                | 205     |
| 740  | چزی سندر سے نکالی جاتی ہیں                           | 21      | 9     | باب:٣٣                                            |         |
| 740  | بر کے معنی کی شخفیق                                  | 22      | 0     | ل داروں سے صدقہ لے کرفقراء کی طرف لوٹانا          |         |
| 74   | ريث نذكور كامكمل متن                                 | 0 22    | 1 733 | واه ده کهیں بول                                   | ż       |

| سنحد       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ببرثار | سنحه | ی فی سرنے صفیتے البتاری رہیروم)<br>عنوان           | نبتزار |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------|--------|
| 750        | عدیث مذکور کا مکمل متن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _      |      | حدیث مذکور کی عنوان ہے مطابقت اور امام بخاری       |        |
| 750        | / -: /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      | كامقصود                                            |        |
|            | باب:۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      | مندرے نکالے گئے موتیوں اور عنبر میں وجوب           |        |
|            | صدقہ کی اوسٹنیوں اور ان کے دودھ کومسافروں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 238    | 742  |                                                    |        |
| 751        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      | باب:۲٦                                             |        |
| h.         | باب:۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | 743  | . 1                                                | 224    |
| 752        | صدقہ کے اونوں پرامام کا اپنے ہاتھ سے داغ لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      | امام بخاری کاامام ابوحنیفدر حمدالله پربیداعتراض که |        |
| 752        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      | وہ کان میں خمس ادا کرنے کو واجب بھی کہتے ہیں       |        |
| 752        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |                                                    |        |
|            | علامت کے لیے جانورول کے جسم پرداغ لگانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 242    |      | امام بخاری کے اعتراض کا مصنف کی طرف سے             |        |
| 752        | کے جوازیا استخباب میں مداہب فقہاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      | جواب اور کان کے متعلق امام اعظم کے بنہ ہب کی       |        |
|            | شوافع كافقهاءا حناف پريدافتراء كدوه داغ لگانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 745  | تفصيل                                              |        |
| 753        | منع كر كے مديث كى مخالفت كرتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 746  | کان کے حکم کے متعلق فقہاء احناف کی تضریحات         | 227    |
| 10.7       | جانوروں پرداغ لگانے کے ثبوت میں فقہاءاحناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      | امام بخاری کے امام اعظم پراعتراض اور مصنف کے       | 228    |
| 753        | کی عبارات م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 746  | جواب كا خلاصه                                      | ks,    |
|            | غيرمقلدين كالقهاءاحناف پرافتراء كهوه جانورول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      | علامه ابن بطال علامه ابن حجراور يتح وحيد الزيان كا | 229    |
| 753        | پرداع لگانے ہے ح کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      | اس مقام پرامام بخاری کے مقابلہ میں امام اعظم       |        |
|            | صحابہ کا رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1    |      | 7. 1. 5                                            |        |
| 754        | حاصل كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 747  |                                                    |        |
| 754        | باب: · Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      | جانور کے کے ہوئے نقصان کی صانت بیس نداہب           | 231    |
| 754        | صدقه فطرکا فرس ہونا<br>مند ہے ہے ، مکارہ ایک ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 247    | 748  | فقنهاء                                             |        |
| 754        | صدقه فطری خریف میم سرط رمن اورمسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 248    | 748  | كنويس مين اوركان مين كرنے والے كا تاوان ند جونا    | 232    |
| 755        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      | ركازكامصداق                                        |        |
| 755<br>756 | ند هب پردلیل<br>مند می سیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 749  | رکاز میں نصاب کی شرط کے متعلق ندا ہب نقہاء         | 234    |
|            | حدیث ندکور کے رجال<br>احکام شرعیہ کا رسول الله ملی شیالیم کی طرف مفوض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250    |      | باب:۲۲                                             |        |
| 756        | احظامِ سرعیہ کا رسول اللہ میں میں اللہ میں سرت معوں اللہ میں اللہ |        |      | الله عزوجل كا ارشاد: اور زكوة كى وصول يا بي پر     | 235    |
| , 50       | ہونا اور صدور مصر مے و بوب ان دیس<br>جو بچہ عید کے دن پیدا ہواس کی طرف سے صدقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 740  | مامورلوگ (التوید: ۲۰) اور امام کا عاملین کا محاسبه | 3.3    |
|            | 2.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202    | 149  | 62                                                 |        |

| مغد   | عنوان                                                                                            | نبرثار | صنحہ | عنوان                                            | نبثؤار |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------|--------|
|       | باب:۸۸                                                                                           |        | 756  | فطراداكرنے كے وجوب ميں مذاہب فقهاء               |        |
| 763   | چھوٹے اور بڑے کوصد قہ فطر دینا                                                                   | 265    |      | کتنے مال کی ملکیت پرصدقہ فطرواجب ہوتا ہے         |        |
| 764   | قربانی کے جانوروں اور صدقت فطر میں تنوع                                                          | 266    |      | اس میں نداہب نقنہاء                              |        |
| 765   | "كتاب الزكوة"كاانتام                                                                             |        |      | بیوی کا صدقه فطرشو ہر پرلازم ہونے میں مذاہب      | 254    |
| 766   | ٢٥-كتاب الحج                                                                                     |        | 757  | فقتهاء                                           |        |
|       | "كتاب الزكوة"ك بعد"كتاب الحج"                                                                    | 1      |      | باب:۷۱                                           |        |
|       | درج كرنے كى توجية ج كالغوى اورشرى معنى اور ج                                                     |        |      | صدقه فطر کا تمام مسلمانوں پر واجب ہوناحتیٰ که    | 255    |
| 766   | کی مشروعیت کی تاریخ                                                                              |        | 757  | غلاموں اور ہاند یوں پر بھی                       |        |
|       | باب:۱                                                                                            |        |      | باب:۷۲                                           |        |
| 767   | رجج كاوجوب اوراس كى فضيلت                                                                        | 2      | 758  | بوے جار کلوگرام صدقہ فطراد اکرنا                 | 256    |
| 767   | بیت الله کے اسماء                                                                                | 3      |      | باب:۷۳                                           |        |
| 767   | هج كى استطاعت كى تفصيل                                                                           | 4      |      | حِيار كَلُوكُرام طعام يا دوسرك اناج سيصدق فطرادا | 257    |
| 768   | استطاعت کے باد جود نج نہ کرنے والے پر وعید                                                       | 5      | 758  | کنا 🗸                                            |        |
| 768   | رسول الله ملتي في الله عن كنت في كيد الله ملتي في الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال | 6      |      | باب:٤٧                                           |        |
|       | حلال آمدنی سے مج کرنے کی فضیلت اور حرام                                                          |        | 758  |                                                  |        |
| 768   | آرنى سے ج كرنے كى ندمت                                                                           |        | u.   | گندم سے صدقہ نظر دینے میں گندم کی مقدار جار      |        |
|       | مسرت الفضل رضى الله عنه كاتذكره معزت الفضل                                                       |        | 759  |                                                  |        |
|       | کا چہرہ دومزی طرف پھیرنے اور عورت کو منع نہ                                                      |        |      | ایک صاع (چارکلو) گندم صدقه فطردین کی تائید       |        |
| 769   |                                                                                                  |        | 759  |                                                  |        |
| 769   |                                                                                                  |        |      | امام الوحنيفه رحمه الله كي نصف صاع ( دوكلو گندم) |        |
|       | مج بدل ميں في كى كا بوكا؟ في كرنے والے كايا                                                      | 10     | 760  | صدفه نظرك متعلق احاديث                           |        |
| 770   |                                                                                                  |        |      | باب:۷٥                                           |        |
| 770   | چے بدل کرنے کے شبوت میں دیگراحادیث                                                               | 11     | 761  |                                                  | 262    |
| 15.74 | باب:٢                                                                                            | -      |      | باب:۲۷                                           |        |
|       | لله تعالیٰ کا ارشا و ب: (اور لوگوں میں بلند آواز                                                 |        | 762  |                                                  | 263    |
|       | ے فی کا علان کیجے )وہ آپ کے پاس دوردراز                                                          |        |      | باب:۲۷                                           |        |
|       | استوں سے پیدل اور برؤ لجے اونٹ پرسوار ہوکر                                                       | 1      | 762  | أزاداورغلام پرصدقه فطركا وجوب                    | 264    |
|       | نیں گے 0 تا کہ وہ اپنے فوائد کے مقامات پر                                                        | Ĩ      |      |                                                  |        |

| سنحد | عنوان                                               | نبرثار | سفحه | عنوان                                           | نبثؤر |
|------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|-------|
|      | اس حدیث سے استدلال کہ جج کرنے والا گناہوں           | 31     | 771  | حاضر ہول۔ (الحج:۲۸-۲۷)                          |       |
|      | ے اس طرخ پاک ہوجاتا ہے جیسے ای دن اپنی              |        |      | قیامت تک وہی جج کر عیس کے جنہوں نے حضرت         |       |
| 780  |                                                     |        | 771  | ابراميم عليه السلام كي يكار پرلبيك كهاتها       |       |
|      | اس اعتراض كا جواب كه پھرتو قاتلوں اور زانيوں        |        | 772  |                                                 |       |
|      | کے لیے معاملہ آسان ہے وہ قبل اور زنا کریں اور       |        |      | سواری پرسوار ہوکر مج کرنا افضل ہے یا پیدل چل    |       |
| 780  | مج كرك اپني مغفرت كراليس                            |        | 772  |                                                 |       |
|      | باب:۱۸                                              |        | 772  | سواری پر ج کرنے کی فضیلت میں احادیث             | 16    |
| 780  | مج اور عمره کے مواقیت کا تقرر                       | 33     | 773  | پیدل ج کرنے کی فضیلت میں احادیث                 |       |
| 781  | قرن ذوالحليفه اورالجفه كابيان                       | 34     | 773  | سواری پر ج کرنے والوں کوملال نبیس کرنا جا ہے    | 18    |
|      | مواقیت مذکورہ سے احرام باندھنے کا وجوب اور          |        |      | باب:۳                                           |       |
|      | جو مخص بغیراحرام کے مکہ میں واخل ہواس کا شرعی       |        | 774  | پالان پرسوار موکر هج کرنا                       | 19    |
| 782  | عم.                                                 |        | 775  | حدیث ندکور کے رجال                              | 20    |
| - 3. | باب:۲                                               |        |      | باب:٤                                           |       |
|      | الله تعالى كا ارشاد: اور سفرخرج تيار كرو اور بهترين |        | 775  | حج مقبول کی فضیلت                               | 21    |
| 782  | سفرخرج تفوى (سوال سركنا) ب(البقره: ١٩٧)             |        |      |                                                 |       |
| 783  | صدیث مذکور کے رجال                                  |        |      |                                                 |       |
| 783  |                                                     |        |      | حضرت عائشه رضى الله عنها كے كرے لكنے ير         | 24    |
| 783  | تو کل کی سیخے تعریف                                 |        |      | روافض كااعتراض اوراس كاجواب                     |       |
|      | باب:۲                                               |        | 777  | حدیث مذکور کے رجال                              | 25    |
| 783  |                                                     |        | 777  |                                                 |       |
|      | الملم کی تعین اور پاکتان کے کسی شہرے احرام          | 41     | Th.  | ملاعلی قاری کی میتحقیق کہ مج کرنے سے گناہ کبیرہ |       |
| 784  | باند صنے کی جگہ                                     |        |      | معاف تبيس ہوتے اور ندحقوق العباد معاف ہوتے      | 3     |
|      | باب:۸                                               |        | 778  | יוט פיי די ד   | 4     |
|      | اہل مدینہ کامیقات اور وہ لوک ذوا محلیفہ چہنچنے سے   | 42     |      | مصنف کی میتحقیق کہ ج کرنے سے ہرتم کے گناہ       | 28    |
| 785  | ليبلخ احرام نه باندهيس                              |        | 778  | معاف ہوجاتے ہیں                                 | * -   |
| 705  | باب:۹                                               |        | 779  | مج كرنے والے كے كبيرة كناموں كومعاف فرمادينا    | 29    |
| 785  | الل شام كے احرام بائد صفى اللہ                      | 43     |      | مج كرنے والے كے ذمه حقوق العباد كومعاف فرما     | 30    |
|      |                                                     |        | 779  | وينا                                            |       |

| /*   |                                                    | _       |        |                                                                                |         |
|------|----------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحه | عنوان                                              | نمبرثار | صنحه   | عنوان                                                                          | نمبثوار |
|      | باب:۲۱                                             |         |        | باب:۱۰                                                                         |         |
| 792  | نبی من الله الله من کارشاد که العقیق مبارک وادی ہے | 55      | 786    | اہل نجد کے احرام ہاندھنے کی جگہ                                                | 44      |
| 792  | حدیث مذکور کے رجال                                 |         |        | باب:۱۱                                                                         |         |
|      | آپ کے پاس آنے والے کا مصداق آپ نے                  | 57      | > 1    | جولوگ مواقیت کے ماوراء رہتے ہوں ان کے                                          | 45      |
|      | وادى عقيق ميس كون ى نماز برهي تقى؟ اور عمره كا حج  |         | 786    | احرام باندھنے کی جگہ                                                           | 243     |
| 793  | 199.44                                             |         |        | باب:۱۲                                                                         |         |
|      | وادى عقيق كى فضيلت اوراس پردليل كدآ پ كا ج،        | 58      | 787    | اہل یمن کے احرام باندھنے کی جگہ                                                | 46      |
| 793  | مج قِر ان تقا                                      | -       | ч.     | باب:۱۳                                                                         |         |
|      | رسول الله ملق في اور حضرات صحابه کے قيام ک         | 59      | 787    | الل عراق كاميقات ذات عرق ب                                                     | 47      |
| 794  | جگهول پرخصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نازل ہونا       |         | 788    | حدیث فدکور کے رجال                                                             | 48      |
|      | باب:۲۲                                             |         |        | اس اعتراض کا جواب که بصره اور کوفه حضرت عمر                                    |         |
|      | ار كيرون پرخوشبوكاليب موتو احرام باندھنے سے        |         | (B. /1 | كعبدين فتح نبين موع تع اور حديث من                                             | 1       |
| 794  | سلے اس کوتین بارو حود الناجاہیے                    |         | 788    | 1 1                                                                            |         |
| 795  | حدیث مذکور کے رجال                                 | 61      |        | اس پر دلیل کہ ذات عرق کو نبی ملقیلیکم نے بی                                    |         |
|      | احرام باند صنے وقت خوشبولگانے کے جواز میں امام     |         |        | میقات بنایا تھا' حضرت عمر نے صرف اس علم کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 1       |
| 795  | طحاوی کے دلائل اور مانعین کے جوابات                |         | 788    |                                                                                |         |
|      | احرام باندھتے وتت خوشبولگانے میں اختلاف ائم        |         | J.     | ذات عرق کو میقات قرار دینے کے متعلق نبی<br>ایس ر                               |         |
| 796  | اورامام ابوحنیفہ کے مؤقف پراحادیث سے دلائل<br>خن   |         | 789    |                                                                                |         |
|      | وحی خفی کا ثبوت اور کسی مسئله کا فوراً جواب دینا   |         |        | حافظ این حجرگ امام شافعی کی تائید میں ان احادیث                                | 1       |
|      | ضروری میں ہے عالم کو جاہے کے وہ یقین حاصل          |         |        | کومشکوک قرار دینے کی لا حاصل سعی اور مصنف کا<br>صدر                            |         |
| 797  | کرنے کے بعد جواب دے اور دیکر مسائل                 |         |        | امام ابوصنیفه کی تا میر میں متعددا حادیث صیحے کو درج                           |         |
| 1    | باب:۸۱                                             |         | 789    |                                                                                |         |
|      | احرام باند من وقت خوشبو لگانا اور جب احرام         |         |        | ان احادیث پرامام شافعی کے اس اعتراض کا جواب                                    |         |
|      | باندھنے کاارادہ کرے تو کیا پہنے؟ اوروہ منکھی کرے   | 1       | 790    |                                                                                |         |
| 797  |                                                    |         | 791    |                                                                                |         |
| 799  |                                                    | 66      |        | باب:٥١                                                                         |         |
|      | باب:۱۹                                             |         | 791    | نی منتقلیلیم کاراستہ کے درخت سے تکلنا                                          | 54      |
| 799  | جس نے بال جما کراحرام باندھا                       | 67      |        |                                                                                |         |

| صفحه | عنوان                                                             | نبرثار | صنح  | عنوان                                             | نبثؤر |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------|-------|
| 808  | تلبيه كالمعنى                                                     | 84     | 800  | حدیث نذکور کے رجال                                | 68    |
| 809  | تلبيه راض كاشرى حكم                                               |        | 800  | تلبيه كمات اورتلبيد كامعني                        | 69    |
| 809  | تلبيه مين اضافه كرنے كم تعلق اختلاف فقهاء                         | 86     |      | محرم کے لیے بالوں کو چیکانے میں مذاہب ائماور      | 70    |
|      | باب:۲۲                                                            | -      | 800  | امام ابوصنیفہ کے مؤتف پردلیل                      |       |
|      | سواری پر بیٹھتے وقت احرام باندھنے سے پہلے                         | 87     |      | باب:۲۰                                            |       |
|      | "الحمد لله سبحان الله "اور الله اكبر"                             |        | 800  | مجدذ والحليف كے پاس تلبيد پر هنا                  | 71    |
| 810  | پڑھنا                                                             | er la  | g la | نی ملی ایم کے احرام باندھنے کی جگہ میں فقہاء کا   | 72    |
|      | باب:۲۸                                                            |        | 801  | اختلاف                                            |       |
|      | جس نے اس وقت احرام باندھا جب اس کی سواری                          | 88     |      | نی من اختلام کے فی کا حرام باند صفے میں اختلاف کا | 73    |
| 810  | سيدهي کھڙي ہوگئي                                                  |        | 802  | منشاء                                             |       |
|      | باب:۲۹                                                            |        |      | نی من المالی کے فی کا احرام باند سے میں نداہب     | 74    |
| 811  | تبلد كي طرف مندكر كالرام باندهنا                                  | 89     | 802  | انت                                               |       |
|      | باب:۳۰                                                            | A.     |      | باب:۲۱                                            |       |
| 812  | وادی میں اترتے وقت تلبیہ کہنا                                     |        | 803  | محرم کون سے کپڑے نہ پہنے                          | 75    |
| 812  | حدیث نزگور کے درجال<br>است                                        |        |      | باب:۲۲                                            |       |
|      | نی سُلُ اللَّهِ اللَّهِ مِن مَعْرِت موی علیه السلام کوتلبیه پر صف | 92     | j.   | ج میں سواری پر بیٹھنا اور کسی کواپے بیٹے سواری پر | 76    |
| 812  | موے دیکھااور المبلب کااس صدیث کو غلط قرار دینا<br>ا               |        | 803  | بنضانا المسترانا                                  |       |
| 199  | حافظ ابن حجر عسقلانی کا المهلب پررد کرنا اوراس                    |        | 804  | سواری پر بینه کر ج کرنے کی فضیلت                  | 77    |
|      | حدیث کی متعدد توجیهات کرنا اور انبیاء علیهم السلام                |        |      | باب:۲۳                                            | 7-    |
| 812  | کی حیات کی تصبر تا کی کرنا                                        |        | 804  | محرم كيرُون جاورون اورية بندول برشتل جولباس بهني  |       |
| 814  | ويكرشار حين كاحافظ اين تجركي تقرير يوفقل كرنا                     |        | 806  | نی منتی الله کے بھر ان کا شوت                     |       |
|      | علامه طبی محدث وہلوی اور دیگر علماء اسلام کی سے                   |        | 806  | رنگ دار کپڑے کا احرام پہنے کی محقیق               | 80    |
|      | تصری کہ نبی مل اللہ اللہ اے زمانہ میں ہرزمانہ کے                  |        |      | باب:۲٤                                            |       |
| 814  | احوال د يكھتے ہيں اور ديگر جوابات كاذكركرنا                       |        | 807  | جس نے مجمع تک رات ذوالحلیفہ میں گزاری             | 81    |
|      | غیر مقلدعلاء کا نی منت کی کی کی کی کی کالات بھر کا ذکرنہ          | 96     |      | باب:۲۵                                            |       |
| 816  | کرنا                                                              |        | 808  | بلندآ وازے تلبیہ (اللهم لبيك) پرصنا               | 82    |
|      | باب:۳۱                                                            |        |      | باب:۲٦                                            |       |
| 816  | حيض اورنفاس والى عورت كس طرح احرام باند هے                        | 97     | 808  | تلبيه ("اللّهم لبيك"كبنا)                         | 83    |

| 7    |                                                     |        |      | الراقين سرح صبيح عبداري المراضري                                                                      |        |
|------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صنحه | عنوان                                               | نبرثار | صنحه | عنوان                                                                                                 | نمبثؤر |
|      | باب:۳٤                                              | П      | 816  | "اهلال" كے متعدد معانی                                                                                | 98     |
|      | عج میں تمتع اور قران اور افراد اور جس کے ساتھ       | 110    | 817  | "وما اهل به لغير الله "كمعنى كى تحقيق                                                                 | 99     |
| 829  | قربانی ندہؤاس کا فیج کے احرام کو فنے کرنا           |        | 817  | علماء ديوبند كامطلقا غيرالله كتقرب كوحرام قرار دينا                                                   | 100    |
|      | حضرت عثمان اور حضرت على كے درميان عج تمتع           | 111    |      | مصف محتزديك ببطورعبادت غيراللدك تقرب                                                                  | 101    |
| 830  | كرنے كے متعلق مباحثہ كے فوائد                       | i i    |      | كاحصول حرام مونااور ديگر صورتوں ميں غير الله ك                                                        |        |
|      | عمرہ اور بچ کو جمع کرنے یعنی قران اور تہتع کے جواز  | 112    | 818  |                                                                                                       |        |
| 831  | کے متعلق دیگرا حادیث                                |        |      | ججة الوداع كامعنى تنعيم كامحل وتوع احناف ك                                                            | 102    |
|      | حضرت عمر اور حضرت عثان رضى الله عنهما جوجج تمتع     | 113    | -    | نزديك ني من المالية الم كالحج قران مونااور قران مين دو                                                |        |
| 832  | ے منع کرتے تھے اس کے متعلق شارطین کی آراء           |        | 819  | سعی اور دوطواف ہونے کے دلائل                                                                          |        |
|      | زمانة جابليت ميس عربول كامهينول كومؤخر كرنا اور     | 114    |      | حج قران میں دوطواف اور دوسعی کرنے کے ثبوت                                                             | 103    |
| 834  | اسلام كااس غلطرتم كومثانا                           | H      | 820  | میں احادیث آثاراور فقہاء تابعین کے اقوال                                                              |        |
| 835  |                                                     |        |      | باب:۳۲                                                                                                |        |
|      | مشركين كا حرمت والع مهينوں كومؤخر كرنے كى           |        |      | جس نے نی ملتی اللہ کے زمانہ میں آپ کے احرام                                                           | 104    |
| 835  | وجداور بي سن في الماس كورة فرمانا                   | 11     | 822  | کی مثل احرام با ندها                                                                                  |        |
| 836  | نی منت اللہ کم کے جج قر ان کی دلیل اورد مگر مسائل   | 117    | 823  | حدیث مذکور کے رجال                                                                                    | 105    |
|      | نبك عالم كے خواب سے شرعی مسئلہ پر استدلال           |        | 823  | حضرت سراقه رضى الله عنه كالتذكره                                                                      | 106    |
|      | ا پنے مؤتف کی تائید پر انعام دینا اور عالم کاعلم پر |        | 825  | صدیث مذکور کے رجال                                                                                    | 107    |
| 837  | نذراندلينا                                          |        |      | حضرت ابوموی کو یمن جھیجنے کی تاریخ 'حضرت مر                                                           |        |
|      | باب:۳۵                                              |        |      | كيمتع منع كرنے كى توجية حضرت على اور حضرت                                                             |        |
| 838  | جس نے لیک پڑھتے ہوئے ج کانام لیا                    | 119    | 18   | ابوموی دونوں کے پاس صدی جیس تھا کھر کیا وجہ                                                           |        |
|      | باب:۳٦                                              |        |      | ے كدآ ب الوالية الرام ي                                                                               |        |
| 838  |                                                     |        |      | برقرار رہنے کا حکم دیا اور حضرت ابوسوی اشعری کو                                                       |        |
| 839  |                                                     |        |      | احرام كھولنے كا حكم ديا؟                                                                              |        |
|      | تمتع ياقر ان كى تائد مين قرآن مجيد كى آيت اور       |        |      | باب:۳۳                                                                                                |        |
| 839  |                                                     |        |      | الله تعالیٰ کا ارشاد: حج کے مہینے معروف ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد: حج کے مہینے معروف ہیں اور جو |        |
|      | باب:۳۷                                              |        |      | محض ان مہینوں میں (جج کی نیت کر کے) جج کو                                                             | 1 3 1  |
|      | اں آیت کی تغییر: بید (جج تمتع کا) علم اس مخص کے     |        |      | لازم كرك توج ميں نه عورتوں سے جماع كى                                                                 | 1      |
|      | ليے ہے جس كے الل وعيال مجد حرام (مكمرمد)            |        | 826  | با تیں ہوں نہ گناہ اور نہ جھکڑا۔ (البقرہ: ۱۹۷)                                                        |        |

| صنح | عنوان                                                        | نمبرثار | صخد   | عنوان                                                       | نمبثؤار |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 849 | ک تعظیم ہاوراس کے ثبوت عین احادیث                            |         | 839   | كريخ والےنه مول _ (البقره: ١٩٦١)                            |         |
| 850 | رکن بمانی کو بوسادیے کی ممانعت                               | 140     |       | اللحرم كے مصداق ميں اختلاف فقهاء اور ابل مك                 | 124     |
|     | باتی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی کعبہ کی دیوار کے                |         |       | كے ليے تمتع اور قران كے بلاكراہت جوازيس                     |         |
| 850 | صرف دو کونوں کی تعظیم ہے                                     |         | 839   | اختلاف ائمه                                                 |         |
|     | باب:۳۳                                                       |         | 841   | خدیث مذکور کے رجال                                          | 125     |
| 852 | حرم کی فضیلت                                                 | 142     | 841   | مشكل اورمبهم الفاظ كے معانی اور تفصیل                       |         |
|     | باب:٤٤                                                       |         |       | تمتع کی تعریف شرا نظ اور تمتع کی قربانی میسر نه             | 127     |
|     | مکہ کے گھروں میں دراثت جاری ہوگی اور ان کا                   | 143     |       | ہونے کی صورت میں دس روزوں کے رکھنے کے                       |         |
|     | بیخنااورخریدنا جائز ہے اورلوگ بالحضوص متجدح ام               |         | 841   | مقام میں نداہب ائمہ                                         |         |
| 854 | يس برابرين                                                   |         |       | باب:۳۸                                                      |         |
| 855 | عدیث ندکور کے رجال                                           | 144     | 842   | مكديس دخول كے وقت عسل كرنا                                  | 128     |
| 855 |                                                              |         |       | باب:٣٩                                                      |         |
|     | کے کی زمین اور اس کے مکانوں کوفروخت کرنے                     | 146     | 842   | ون یارات کے وقت مکہ میں داخل ہونا                           | 129     |
| 855 | اور کرائے پردینے کی ممانعت میں غدا ہب فقہاء                  |         |       | باب: ٠ ٤                                                    |         |
|     | مكه كى زيين اورمكانو ل كوفر وخت كرنے اور كرائے               |         |       | مكه مين كبال سے داخل ہو؟                                    |         |
| 856 |                                                              |         |       | الثنية العلياءاورالثنية السفلي كامعني اورمكه مين دخول       |         |
|     | مکہ کی زمین اور اس کے مکانوں کوفروخت کرنے                    | 148     | 843   | اورخروج کے وقت راستہ بدلنے کی حکمتیں                        |         |
|     | در كرائے پرديے كے جواز ميں قرآن مجيد اور                     |         |       | باب:۱                                                       |         |
| 857 | حادیث وآثارے استدلال                                         | 1       | 844   | مكدے كہاں ہے باہر لكاء؟                                     | 132     |
|     | مكه كى زيين اورمكانو ل كوفروخت كرف اوركرائ                   | 149     |       | باب:۲                                                       |         |
| 858 | بردين تح متعلق فقهاء احناف كالمذهب                           | 4       | 846   |                                                             |         |
|     | باب:٥٤                                                       | -       | 846   |                                                             |         |
| 859 |                                                              |         | 846   |                                                             |         |
| 1.  | ل التَّهُ اللَّهُ مَا لَقْت مِين لَكِيهِ مِن صَحِيف كود يميك |         | 1 847 |                                                             |         |
| 860 | فا كھالية                                                    |         | 847   |                                                             |         |
|     | باب:۲3                                                       |         |       | کعبہ کی دیوار کے چار کونوں اور ان میں سے صرف<br>سرور سرونوں | 138     |
| 860 |                                                              |         |       |                                                             |         |
| 861 | ب مذكور من حديث ذكر ندكر في كاتوجيد                          | ļ 15    | 3     | نقبهاء احناف کے نز دیک کعبہ کے صرف دو کونوں                 | 139     |

| صنحد | عنوان                                         | لمبرثار | صنحه |                                                    |      |
|------|-----------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------|------|
|      | باب: ٥٠                                       |         | 861  | ابراہیم: ۲ سے ۳۵ کی مختفر تفییر                    | 154  |
| 869  | حجراسود کے متعلق جوذ کر کیا گیاہے             | 172     |      | باب:۲۷                                             |      |
| 870  | حدیث نذکور کے رجال                            | 173     | 862  | الله تعالیٰ کاارشاد                                | 155  |
|      | حضرت عمرنے جو کہا تھا کہ تو ایک پھر ہے نقصان  | 174     |      | المائده: ٩٤ كى باب مين درج تين حديثون كى           | 156  |
| 870  | پہنچاسکتا ہےنفع اس کے متعلق شارعین کی توجیہات | 1       | 862  | مناسبت کے اشارات                                   |      |
|      | حضرت عمر کے اس تول سے حضرت علی کا اختلاف      | 175     | 862  | المائده: ٩٤ مين درج بعض المم الفاظ كي شرح          | 157  |
| 871  | اور حضرت عمر كارجوع كرنا                      |         | 863  | حچوٹی پنڈلیوں والے جبشی کی شرح                     | 158  |
| 872  | حجراسود کے فضائل میں احادیث                   | 176     | 863  | كعبد كي تخريب كے متعلق احادیث                      | 159  |
|      | باب: ٥١                                       |         |      | الله تعالى نے كعبه كو مامون قرار ديا ہے كھر حجاج ' | 160  |
|      | بیت اللہ کے دروازہ کو اندرے بند کرنے کا جواز  | 177     |      | قرامطه اورحبش كعبه كى تخريب پركس طرح قادر          |      |
|      | اور بیت اللہ کے اندر ہر جہت میں نماز پڑھنے کا |         | 864  | ہوتے؟                                              |      |
| 872  | بواز :                                        |         | 865  | حدیث مذکور کے رجال                                 | 161  |
| 873  | كعبه كاندونماز يزهنه كمتعلق مذاهب نقتهاء      | 178     | 865  | غلاف كعبد كى تاريخ                                 | 162  |
|      | باب:۲٥                                        |         | 866  | حدیث نذکور کے رجال                                 | 163  |
| 873  | كعبه كے اندر نماز پڑھنا                       | 179     | 866  | ياجوج اور ماجوج كى تعريف                           | 164. |
|      | باب:۵۳                                        |         |      | باب:٨٤                                             |      |
| 874  | جو خص كعب كا تدرواخل نبيس موا                 | 180     | 866  | كعبه پرغلاف چڑھانا                                 | 165  |
| 874  | كعبه كي تضويرون كومثانا                       |         |      | حدیث ندکور کے رجال                                 |      |
|      | باب: ٥٤                                       |         |      | اس اعتراض کے متعدد جوابات کہ بیرحدیث عنوان         | 167  |
| 875  | جس نے کعبہ کی اطراف میں اللہ اکبر کہا         | 182     | 867  | ے مطابق نہیں ہے                                    |      |
| 875  | مشركين كاتيرول سے فال تكالنا                  |         |      |                                                    |      |
|      | باب:٥٥                                        |         | 867  | رضى الله عند كاطر زعمل                             |      |
| 875  | رال کی ابتداء کس طرح ہوئی                     | 184     |      | کعبے کے پردول کو کعب پر برقر ار رکھنا اور پرانے    |      |
| 876  | طواف میں رمل کے متعلق ندا ہب فقہاء            |         |      | پردوں کومسلمانوں میں تقسیم کرنے کا جواز            |      |
| 876  | ج میں نی ملی المی کا سنت کابیان               |         |      | باب: ۶۹                                            |      |
|      | باب:۲٥                                        |         | 868  | کعبہ کومنہدم کرنا                                  | 170  |
|      | جب كوئى مكه مين آئة يملي طواف مين حجراسودك    | 187     | 869  | اخیرز مان میں کعبہ کو گرائے جانے کی حکمت           |      |
| 876  | / / / / / /                                   |         |      |                                                    |      |

| صفحد    | عنوان | نبرثار | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبتؤار |
|---------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         |       |        | 877  | طواف قد دم طواف زيارت اورطواف وداع كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|         |       |        |      | باب:۷٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|         |       |        | 877  | هج اور عمره مين رمل كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 189     |
|         |       |        |      | علامه عيني اورعلامه عسقلاني كاحديث مذكوركي عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190     |
|         |       | 10     | 878  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 1       |       |        |      | مصنف كاعلامه عيني اورعلامه عسقلاني كي غلطي كوواضح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 191     |
|         |       |        | 879  | :/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|         |       |        | 879  | نعمة الباري كي تيسري جلد كااختيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192     |
|         |       |        | 881  | نعمة البارى في شرح صحح البخاري جلد ثالث كي دُارَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|         |       |        | 883  | الماخذومراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 194     |
|         |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|         |       |        |      | rên rên rên rên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|         |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|         |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|         |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|         |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4      |
|         |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|         |       | 1      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|         |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|         |       | •      | 1    | T. C. T. V. V. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|         |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|         |       |        |      | Daniel Company of the |         |
| 1       |       | -      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|         |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Tale of |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|         |       |        |      | AND DESCRIPTION OF THE PERSON  |         |
|         |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       |

# خطبة الكتاب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين الذي جعلنا من المسلمين ووصفنا بخير امّة من الامم الماضين وانعم علينا بتنزيل القرآن الكريم وهدانا به الى الصراط المستقيم. والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والموسلين قائد الغرائح جلين الذي شرح الفرقان باحاديثه وبيانه القويم وكشف عن اسراره وغوامضه لهداية الناس اجمعين وانقذنا بحسن سيرته من الظلمات والضلال المبين. وعلى اله الطيبين واصحابه الطاهرين الذين قاموا باشاعة الدين المتين مع كمال الخلوص والجهد العظيم وعلى ازواجه الطاهرات امهات المومنين وعلى جميع الائمة التابعين من المفسرين والمحدثين المخلصين الكاملين الى يوم الدين.

وبعد فيقول العبد الفقير الى مولاه القدير غلام رسول السعبدي دائم الاحتياج الى كرم ربه السرمدي انى بعد الفراغ من التفسير قد شرعت في شرح الصحيح للامام البحاري (عليه نعمة الباري) توكلا على رحمة الله وفضله العميم. ولا يكون تحريره وتقريره وتكميله الا نعمته العظمي. فلذا سميته بنعمة الباري في شرح صحيح البخاري. (تقبله الله بلطفه وتغمدني بغفرانه بمحض فضله)

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا رمو لانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات اعمالي. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم ارني الحق حقًا وارزقني اتباعه. اللهم ارني الباطل باطلًا وارزقني اجتنابه. اللهم اجعلني في تصنيف هذا الكتاب على صواط مستقيم واجعله موافقًا باسمه واحفظه من شرور الاشرار والحاسدين. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم ومقبولًا عندك و تعدر رسولك الرؤف الرحيم واجعله شائعًا ومستفيضًا ومفيضًا مرغوبًا في اطراف العالمين الى يوم المدين واجعله لي ولجنبع من انتسب الي من المسلمين صدقة جارية التي يوم القيامة وارزقني زيارة النبي الكريم مُنْ اللهم في الدنيا وشفاعته في الاخرة واحيني على الاسلام بالسلامة وامتني على الايمان بالكرامة. اللهم الت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت على وعلى والدى وان اعمل صالحًا ترضه. آمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين التياتيم.

# خطبة الكتاب

تمام تعریفی اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور سب سے بہترین امت کا لقب عطافر مایا و قرآن مجید نازل فرما کرہم پراحسان کیا اور اس کتاب کے ذرایعہ ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ حمد کے بعد سب سے افضل اور بلندر تبدینیجبر آتا ہے دو جہاں ملظ آئیلم پر درودوسلام ہو جوسفید رواور سفید ہاتھ پیروں والوں کے قائد ہیں جنہوں نے اپنی احادیث اور مشحکم بیان سے قرآن مجید کی تشریح فرمائی اور تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کے اسرار ورموز سے پردہ اٹھایا اور ہمیں اپنا بہترین نمونہ ممل عطا کر کے ظلمت و گمراہی سے نجات بخش ۔ آپ کے بعد آپ کی اولا دِ پاک اور صحابہ کرام پر دھتوں کا نزول ہو جو بورے اخلاص اور محنت کے ساتھ اشاعت وین میں مصروف رہ و اور آپ کی ازواج مظہرات پر دھتوں کا نزول ہو جو مسلمانوں کی مائیں ہیں اور ان سب کے بعد تا قیام قیامت آنے والے مخلص اور با کمال ائم مضرین اور محدثین پر دھتیں نازل ہوں۔

حمد وصلوٰ ق کے بعد رب کا تنات کے دائی کرم کا بندہ محتاج غلام رسول سعیدی غفر لدع رض پرداز ہے کہ میں "تغییر بتیان القرآن" سے فارغ ہونے کے بعد اللہ عز وجل کی رحمت اور اس کی عنایت پر بھروسا کرتے ہوئے" سیجے بخاری" کی شرح کا آغاز کر چکا ہوں۔ چونکہ ظاہری قو کی اس عظیم کام کے متحمل نہیں ہیں اس لیے تصنیف کے جملہ مراحل ہے گزر کر پایے بخیل کو پینچنے تک اس شرح کا مکمل دارومدار صرف اور صرف اللہ عز وجل کی خصوصی نعمت اور احسان پر ہے۔ اس لیے بیس نے اس شرح کا نام" نعمة الباری فی شرح سیجے ابنجاری" رکھا ہے۔ (اللہ تعالی اپنے لطف وعنایت سے اس تصنیف کوشرف تبولیت عطافر مائے اور محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی بخشش میں ڈھانپ لے۔)

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اپنے گفت کے میٹون وہ اکیا ہے اس کا کوئی شریک نیس اور بیل گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محد المٹیٹیلی اللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔ یہ اپنے گفس کے شراور جاعمالیوں سے اللہ عزوج کی کرافیس کر سکتا اور جس کو وہ گراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی راہ راست پرنیس لاسکتا۔ اے اللہ! جھ پر حق واضح فر مااور بھے اس کی ابناع عطافر مااور باطل کو بھی پر محکشف فر مااوراس سے بیٹنے کی تو فیق مرحت فر ما۔ اے اللہ! بھے اس شرح کی تصنیف میں صراح مستقیم پر گا مزن فر مااور باطل کو بھی پر محکشف فر مااوراس سے بیٹنے کی تو فیق مرحت فر ما۔ اے اللہ! بھے اس شرح کی تصنیف میں صراح ایس فر مااور اس شرح کو اسم بہ منی کر دے اور اسے شریوں کے شرور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فر ما۔ اے اللہ! اس تصنیف میں صراف بی رضا مقدر فرما دے اوراس کو اپنی اور اپنی مہر بان رسول (سیدنا محمد مصلی مشیقی آئے کہ بارگاہ میں مقبول بھا ویہ ہوں اور اپنی مور اوراثر آ فرین بنا وے اس کو بیرے کے اور میں معرور کی اورائی کو ایک میں اس کی بارگاہ میر اور جملے میں اس کو بیرے جملہ مسلمان متعلقین کے لیے قیامت بین آئی کو بیرے کیا وہ کہا جو کے جمل میں ہوں وہ وہ بھوں اور تھی اورائی کو بیرے کے اور میں طیرا بندہ ہوں اور تھی ہوں ۔ میں اپنی بدا تا ہوں کے شرے تیری بناہ میں آئی ہوں اور جمد پر جو انعامات بین ان کا میں اقرار کرتا ہوں ہوں اور بیرے بی پر جو انعامات بین ان کا میں اقرار کرتا ہوں اور است کی تیں اسکال کی تو فیق عطافر ما اور بھی ایس کی اس کی تو فیق عطافر ما اور بھی ایس کی اس کی تو فیق عطافر ما اور بھی ایس کی تین ان کا میں اٹو لین کی تو فیق عطافر ما اور بھی ایس کی تی تو فیق عطافر ما اور بھی ایس کی تو فیق عطافر ما اور بھی ایس کی کو فیق عطافر ما اور بھی ایس کی کو فیق عطافر ما اور بھی ایس کی کو فیق عطافر میں اور بیرے والے کی کو فیق عطافر میں اور بھی ایس کی کو فیق عطافر میا اور بھی ایس کی کو فیق عطافر می اور بھی ایس کی کو فیق عطافر میں اور بھی ایس کی کو فیق کی کو فیق عطافر میں اور بھی کی کو فیق عطافر میں کی کو فیق کی کو فیق عطافر کی کو فیق کی کو فی کو کی کو فی کو کی کو کی

## الحمده ونصلى ونسلم على دسوله الكريم ١٢ - كتاب النحوف المازخوف كابيان

١ - بَابُ صَلُوةِ الْخَوْفِ

وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا ضَرَبُّتُمْ فِي الْأَرْضِ اور الله تعالی کا ارشاد: اور جب تم زمین میں سفر کروتو (اس میں) کوئی گناہ نہیں ہے کہتم نماز میں قصر کرلو اگر تم کو پیرخد شہرہو کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ يَكُفُّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا كافرتم برجمله كري ك ب شك كافرتهارے كھلے ہوئے وحمن یں 0 اور (اے رسول مرم!)جب آپ ان مسلمانوں کے درمیان لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيِّنًا ٥ وَإِذَا كُنْتَ لِيْهِمْ فَا قَمْتَ لَهُمُّ الصَّلُوةَ فَلَتَكُمُّ طَلَّ إِنْفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلَيَأْ حُذُواً مول اورآب (حالب جنگ میں) نماز کے لیے کھڑے ہول تو ٱسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَّرَآئِكُمْ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور بیلوگ وَلَتَابَ طَآئِفَةٌ أُخُرَى لَمَّ يُصَلُّوا فَلَيُصَلُّوا مَعَكَ اہے ہتھیاروں سے سلح رہیں اور جب وہ تجدہ کرلیں تو تمہارے پیچیے کے جائیں اور سلمانوں کی دوسری جماعت جس نے تماز تہیں وَلَيَانُحُدُوا حِذْرَهُمُ وَٱسْلِحَتَهُمْ وَذَّ الَّذِيْنَ كَفَرُّوا لَوُّ پڑھی تھی دہ آ کرآ بے کے ساتھ (دوسری رکعت) نماز پڑھے اور تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ (وہ بھی)اہے اسلحہ کے ساتھ کے رہیں کافریہ جاہتے ہیں کہ اگرتم مَّيْلَةً وَّاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنَّ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ اینے اسلحہ اور ساز وسامان ہے غافل ہو جاؤ تو وہ یک ہارگی توٹ کر مُّطَرِ أَوْ كُنتُمْ مُرْضَى أَنْ تَضَعُو السَّلِحَتَكُمْ وَخُلُوا تم پر حملہ کردیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے'اگر تم بارش یا بیاری حِلْرَكُمُ إِنَّ اللَّهُ أَعَدُّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا شُّهِينًا ﴾ (الساء: كى وجدے اے اتھيار اتار كررك دو اور (سرورى) سامان ليے (1.1-1.7 رہو بے شک اللہ نے کا فروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کررکھا

نمازخوف کے ابواب

(1.1 1.r: elil) Oc

نماز خوف كاطريقة اس كى ركعت كى تعداداوراس كاجمم

علامه بدرالدين محود بن احمر يمنى حنى متوفى ٨٥٥ ه لكهت بين:

النساء: ١٠١ مي فرمايا: ' وَإِذَا صَّرَبَتُم فِي الْأَرْضِ ''۔ ' ضوب في الارض '' كامعنى ہے: زمين ميں سفركرنا 'اور' ضوب '' كاور بھى كئى معانى بيں۔ '' جناح ''اس كامعنى ہے: گناه "ان تسقیصروا"اس آیت کا بی ظاہر میمنی ہے کہ نماز کو قصر کرنے اور نماز پوری پڑھنے میں بندول کو اختیار ہے اور نماز پوری پڑھنا افضل ہے اور امام ابو صنیفہ کا بید فدجب ہے کہ سفر میں قصر کرناعز بہت (اصل) ہے رخصت نہیں ہے اور امام ابو صنیفہ کا بید فدجب ہے کہ سفر میں قصر کرناعز بہت (اصل) ہے رخصت نہیں ہے اور سفر میں پوری نماز پڑھنا جا کز نہیں ہے۔قرآن مجید کی نص صرح سے حالت جنگ میں نماز کوقصر کرنا ٹابت ہے جیسا کہ النساء: اس میں میں نماز کوقصر کرنا ٹابت ہے جیسا کہ النساء: اس میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے اور حالتِ امن میں نماز کوقصر کرنے کے متعلق میں صدیث ہے:

اور دیگریدا حادیث ہیں:

حضرت عا کشدام المؤمنین رفتیناللهٔ فر ماتی ہیں: اللہ نے جب نماز فرض کی تو حضراور سفر ہیں دو' دور کعت نماز فرض کی' گھرسفر ہیں ہیے نماز برقر اررکھی گئی اور حضر میں نماز زیا دہ کر دی گئی۔ (سمجے ابخاری: ۵۰۰ سمجے سلم: ۲۸۵ سن اودادد: ۱۹۸ سنن نسائی: ۵۳ س) حضرت این عباس رفتیناللهٔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے نی ملٹے تی کے زیان پر حضر میں جارر کعت نماز فرض کی اور سفر

حضرت این عباش دسی آنند بیان کرتے ہیں کہ القد تعالی ہے تمہارے کی مسابطات کی کہان پر مسترین چارد تعت مہار مر ک ادر مسر میں دورکعت اور حالت خوف میں ایک رکعت ۔ (صحیح مسلم: ۱۸۷ 'سنن ابوداؤ د: ۱۳۴۷ 'سنن نسائی: ۵۵ ۴ 'سنن ابن ماج: ۱۴ ۱۹)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے فریا! سفر کی نماز دور کعتیں ہیں' جمعہ دور کعتیں ہیں اور عید (بھی) دور کعتیں ہیں۔ (جمعہ اور عید کی) میکل نماز ہے' جو کہ بلاقصر ہے۔ سیدنا محر ملتی آئیے کی زبان ہے۔ کی ٹابت ہے۔ (سنن ابھا ماجہ: ۱۰۶۳ سنن نسائی:۱۳۱۹)

ی) بیرس مار ہے بولد براسر ہے۔ سیدہ میر ماہیں مربوں سے ہی بہت ہے۔ اس کے بولد ہے اس کو تبول کروا یہ اس کے بہت کا میرت میں رسول اللہ ملٹی آئے کا بیدارشاد ہے: بیداللہ کا صدفتہ ہے سوتم اس کو تبول کروا یہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے بیس اس سے معلوم ہوا کہ قصر کرنا واجب ہے۔

"ان يفتننكم" بيلفظ فتنه" - بنا إور فتنه" - مراديهال يرجلك اورقال --

الم بخارى روايت كرتے بين: جميں ابواليمان في من عن الله عَلَيْهِ عن الله عَلَيْهِ بيان كى انہوں نے كہا: جميں شعيب نے خبر دى از الزہرى انہوں النواق من انہوں الله عَلَيْهِ بيان كى انہوں نے كہا: جميں شعيب نے خبر دى از الزہرى انہوں

وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ مَن عُمَر رَضِى الله تعالى عَنهُما قَالَ عَبُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ عَبُورَ ثَعَ مَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى لَنَا الْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى لَنَا الْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى لَنَا الْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجَدَتَيْن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجَدَتَيْن أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجَدَتَيْن فَحَاوُلُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رَكُعَة وَسَجَدَ سَجَدَتَيْن فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن .

[اطراف الحديث: ١٣٣ - ١٣٣ م - ١٣٣ م - ١٣٥٣].

(صحیح مسلم: ۹۳۹ 'ارقم المسلسل: ۱۹۱۰ 'سنن ابوداؤد: ۱۳۳۳ 'سنن تریدی: ۵۳۳ 'سنن نسانی: ۹۳۹\_۱۵۳۸ ۱۵۳۸ 'سنن این ماجه: ۱۳۵۸ 'صحیح این حبان: ۲۸۸۷ 'صحیح این فرزیمه: ۱۳۷۷ ۱۳۱۷ – ۹۸ 'سنن بیمتی ج سن ۲۵۷ 'شرح البنة : ۱۰۹۳ 'منداحمد ج ۲ ص ۲ ساطیع قدیم 'منداحمد: ۹۱۹ س ج ۱۰ ص ۲۹۹ 'مؤسسة الرسالة 'پیروت' جامع المسانیدلا بن الجوزی: ۳۲۳ "مکتبة الرشد ٔ ریاض ۴۳۲ اله مندالطحاوی: ۳۰۳۳)

ادردو کدے کے۔

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابوالیمان الحکم بن نافع (۲) شعیب بن الجی تمزه (۳) محمد بن مسلم الز ہری (۴) سالم بن عبدالله بن عمر (۵) ان کے والد حضرت عبدالله بن عمر رضی الله ۔ (عمدة القاری ۲۶ ص ۳۱۸)

اس حدیث کاعنوان ہے: نمازِخوف کا بیان'اوراس حدیث میں نمازِخوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔

نجد کا محل و توع اوراس کا حدود اربعہ تبامہ سے عراق کی طرف جواو فجی زین ہے اس کا نام نجد ہے 'ڈاکٹر غلام جیلانی نے لکھا ہے : نجد کا لغوی متن سطح مرتفع ہے 'اس سے مراد عرب کا وسطی علاقہ ہے 'اس کا مرکز می شہر ریاض ہے 'اس کی حدود بدلتی رہی ہیں'ایک زمانہ بیس یمن' تہامہ' عراق اور شام بھی نجد میں شامل ہے' کیکن اے 19 ء کے بعد اس کی حدود یہ ہیں: مشرق میں بحرین' مغرب میں حجاز' شال میں عراق' جنوب میں صحراء۔ میں شامل ہے' کیکن اے 19 ء کے بعد اس کی حدود یہ ہیں: مشرق میں بحرین' مغرب میں حجاز' شال میں عراق' جنوب میں صحراء۔ (مجم البلدان ص ۳۳۹)

اس حدیث میں جس غزوہ کا ذکر ہے وہ غزوہ ذات الرقاع ہے' بیغزوہ ہم ہیں ہوا تھا' ای سال غزوہ بی نضیر بھی ہوا تھا' یہی وہ غزوہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کونا زل فرّ مایا تھا۔

اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ کون ہے میں پہلی مرتبہ نماز خوف پڑھی گئی ہے جمہور نے کہا: پہلی مرتبہ غزوہ ذات الرقاع میں نماز خوف پڑھی گئی ہے 'غزوہ ذات الرقاع کے من میں بھی اختلاف ہے اور اس میں بیا توال ذکر کیے گئے ہیں: ۳ھے ۵ھ ۴ ھے کے امام ابن اسحاق اورعلامه ابن عبد البرنے کہا ہے کہ بیغز وہ شعبان سم ھیں ہوا ہے اور یہی قول معتمد ہے۔

یہ حدیث ہمارے اصحاب احناف کی دلیل ہے' ہمارے اصحاب نے نمازِ خوف کا یہی طریقہ بیان کیا ہے جواس حدیث میں مذکور ہے۔علامہ ابن عبدالبرنے نمازِ خوف کے حسب ذیل چھ طریقے ذکر کیے ہیں: (عمدة القاری ج۲ ص۱۲۷-۲۷۰)

### نمازخوف کے متعلق متعدد اور مختلف احادیث

حافظ ابن عبد البريالكي قرطبي متو في ٦٣ ٧ ص الكهت بين:

(۱) باب ندکورکی حدیث میں جوطریقه مذکور ہے میدامام ابوحنیفه اوران کے اصحاب کا مذہب ہے۔

(۲) صالح بن خوات نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ملٹی کی خوات الرقاع کے دن نماز خوف پڑھی ایک جماعت نے رسول اللہ ملٹی کی جماعت نے رسول اللہ ملٹی کی جماعت نے رشوں کے ساتھ صف بنائی جو جماعت آپ کے ساتھ صف آپ نے اللہ ملٹی کی جماعت آپ کے ساتھ صف بنائی ہو جماعت آپ کے ساتھ صفی آپ نے اس کو ایک رکعت نماز پڑھائی پھر آپ کھڑے رہے اور اس جماعت نے اپنی نماز پوری کرلی بھروہ واپس گئے اور دشمن کے ساتھ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے بھر دوسری جماعت آئی تو آپ نے اس جماعت کو دوسری رکعت پڑھائی جو کہ آپ کی باقی رہ گئی تھی بھردیا۔

(صحیح ایناری:۱۶۹ می مسلم: ۸۴۴ منس ایوداؤد: ۱۳۳۸ موطأ آمام مالک مسلوة الخوف:۱)

امام ما لک امام شافعی اور امام احمد کا ند بہب اس حدیث کے مطابق ہے۔

(٣) حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طبی آیک جماعت کو نماز خوف پڑھائی اور ایک جماعت وشمن کے سامنے تھی ' پس جو آپ کے پیچھے تھے آپ نے ان کوایک رکوع اور دو بحدول کے ساتھ ایک رکعت پڑھائی' وہ واپس گئے اور انہوں نے سلام نہیں پھیرا ' پس وہ وشمن کے سامنے کھڑے ہوگئے' پھر دوُسری جماعت آئی اور وہ ان کی جگہ کھڑی ہوگئ آپ نے ان کوایک رکعت پڑھائی' پھر آپ نے سلام پھیر دیا ' پھر بیلوگ کھڑے ہوگئے اور انہوں نے اپنی بقید ایک رکعت پڑھی' پھر انہوں نے سلام پھیر دیا اور چلے گئے اور جا کروشن کے سامنے کھڑے ہوگئے اور پہلی جماعت اپنی جگہ پرلوٹ آئی' پھر انہوں نے اپنی رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ (سنن ابوداؤد: ۱۲۳۳)

امام ابرصنیفداوران کے اصحاب نے ای حدیث پمل کیا ہے ماسواا مام ابو یوسف کے۔

(۷) ابوعیاش الزرتی کی حدیث ہےاوروہ حضرت ابن مسعود کی حدیث کی مثل ہےاوروہ امام ابوحنیفہ کا مؤقف ہے۔

(۵) حضرت حذیفه رسی تأثیری حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں: میں اس وقت حاضرتھا جب رسول اللہ مستحقیلیا ہم نے اس جماعت کوایک رکعت پڑھائی اور اُس جماعت کوایک رکعت پڑھائی اور انہوں نے اس کو قضاء نہیں کیا۔ (سنن ابوداؤد:۲۳۶۱)

(۲) حضرت ابن عباس بختیالئد نے فر مایا: اللہ عز وجل نے تنہارے نبی کی زبان پرحضر میں جاررکعت نماز فرض کی اور سفر میں دورکعت نماز فرض کی اور خوف میں ایک رکعت نماز فرض کی ۔ (سنن ابوداؤد:۲۳۷)

علامهابن عبدالبرنے لکھا ہے: بیقول جمہورعلاء کےخلاف ہے۔

(تمهيدج٢ص١٨٢ \_ ١٤٣ 'ملتقطأ ومخضرا ' دارالكتب العلميه ' بيروت ١٩١٩ هـ)

نمازِخوف پڑھنے والی دو جماعتوں کی تعداداوران کا مسافر یامقیم ہونا علامہ بدرالدین محمود بن احمر عینی حنی متونی ۸۵۵ھ کھتے ہیں: ال حدیث میں بیذ کر ہے کہ ایک جماعت نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور بیذ کرنہیں ہے کہ اُس جماعت میں کتنے افراد سے ' ای طرح پھر دوسری جماعت کا آ کرآپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا ذکر ہے اوراس کی تعداد کا بھی ذکرنہیں ہے 'اس ہے معلوم ہوا کہ اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دونوں جماعتوں کی تعداد مساوی ہو یا کم وہیش ہو کیونکہ جماعت کا اطلاق قلیل وکیٹر دونوں پر آتا ہے 'حتیٰ کہ ایک پڑھی ہوتا ہے 'تین آ دی ہوں اوران پرخوف واقع ہوتو جائز ہے کہ اہام ایک شخص کو نماز پڑھا دے اور دوسرے ووشخصوں کو بعد میں پڑھا دے اور دوسرے کہ ہونا کمروہ ہے۔ میں پڑھا دے 'لیکن اہام شافعی نے کہا: ہر دو جماعتوں کا کم از کم تین افراد پر شتمل ہونا ضروری ہے اور تین ہے کم ہونا کمروہ ہے۔ ای طرح اس حدیث میں جس جماعت کا ذکر ہے وہ مسافر سے 'لیکن اگر وہ مقیم ہوں تب بھی خوف کے وقت وہ مسافر وں کے محمل میں بیل اہام شافعی' اہام احمد اورامام ما لک کا مشہور تول کی کہ یہ ہوروں کے خلاف ہے۔

(عدة القاري ج٢ ص ٢٢ " دارالكتب العلمية بيروت ٢١٣١ه)

ﷺ باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم:۱۸۳۹۔ ج۲ص ۱۱۳ پر مذکور ہے اس کی شرح کے عنوان حسب ذیل ہیں: (۱) نماز خوف کا قرآن مجید ہے ثبوت (۲) احناف کے نز دیک نماز خوف کا طریقته (۳) انکه اربعہ کے مآخذ (۴) امام ابویوسف کا نظریہ

نماز خوف کو بیدل یا سواری پر پڑھنا کھڑے ہوئے جلتے ہوئے ٢ - بَابُ صَلُوةِ الْحَوْفِ رِجَالًا
 وَّرُ كُبَانًا رَاجِلٌ قَائِمٌ

ال باب میں یہ بیان کیائے کہ نماز خوف کو پیدل اور سوار ہوکر دونوں طرح پڑھنا جائزے 'اور بیاس صورت میں ہے جب فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ مختلط اور جھنا ہوجا کیں اور گھسان کا زن ہوا درخوف کی شدت ہوا ورامام بخاری نے اس عنوان سے بیاشارہ کیا ہے کہ جب مسلمان سواری ہے اثر نے سے عاجز ہوں تب بھی ان سے نماز سماقط نہیں ہوگی وہ سوار ہونے کی حالت میں الگ الگ نماز پڑھیں گے اور رکوع اور جوداشارے ہے کریں گے خواہ سواری کا منہ سی طرف ہو۔

شدت خوف میں پیدل یا سواری پرنماز پڑھنے کے متعلق مذاہب فقہاء

الذخیرہ میں مذکور ہے کہ جب خوف شدید ہو جائے تو مسلمان پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھیں یا سواری پر نماز پڑھیں' خواہ ان کا منہ کی طرف ہو۔

تاضی عیاض ماکی متوفی ۳۳ ۵ ه ف آگھا ہے کہ امام ابو حقیفہ کے زویک قبلہ کی طرف مند کرنے کورک کرنا شدت خوف بیل بھی جا کرنییں ہے۔ (اکمال المعلم بھوائد سلم جسم ۲۲۰ وار الوقاء) لیکن میر سیح نہیں ہے بیدل یا سواری پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا امام ابولیوسف اور امام ابن ابی لیل کے نزویک جا کرنویک ہوار دیک جا کرنویک جا کرنویک ہا کہ بھی بھی ندہب ہے اور جب وہ پیدل یا سواری پر نماز پڑھنے پر بھی قا در شہول تو پھر وہ نماز خوف کومؤخر کردیں اور نماز کو غیر شری طریقہ سے نہ پڑھیں ، جاہد طاؤی من حسن بھری ، قادہ اور خوا مان کی مندجس طرف بھی ہوا سے کہ ایک رکعت پڑھیں ، ضحاک نے کہا ہے کہ اگر وہ اس پر بھی قادر شہول تو وہ ایک بجدہ شہول تو تھیں ہوا سے اور الکتب العلمیہ ابیروٹ ایک رکعت پڑھنے پر قادر ندہوں تو وہ ایک بجدہ کرلیں ور نہ صرف ایک بار کھیں پڑھیل ۔ (عمدة القاری ۲۶م ۳۵ مار الکتب العلمیہ ابیروٹ اسمالہ)

امام بخاری نے اس قول سے بیاشارہ کیا ہے کہ باب کے عنوان میں جو'' رجسالاً'' کالفظ ہے' وہ'' راجل'' کی جمع ہے نہ کہ '' رجل'' کی ٔ دوسرااس طرف اشارہ کیا ہے کہ'' راجل'' کامعنی ہے: پیدل چلتے ہوئے' جیسا کہاس آیت میں ہے: یکا تُوک رجالاً۔ (الجے:۲۷)

٩٤٣ - حَدَّقُنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بَنِ سَعِيدِ الْقُرَشِيّ الْقُرَشِيِّ فَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ مُوْسَى فَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ مُوسَى بَنِ عُفَرَ نَحُوا مِنْ قَولِ بَنِ عُفَرَ نَحُوا مِنْ قَولِ مُحَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَّامًا. وَزَادَ ابْنُ عُمَر عَنِ النَّبِي مُحَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَّامًا. وَزَادَ ابْنُ عُمَر عَنِ النَّبِي مُحَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَّامًا. وَزَادَ ابْنُ عُمَر عَنِ النَّبِي مَسَلَّم وَإِنْ كَانُوا اكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْصَلُوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا.

حدیث مذکور کے رجال

(۱) سعید بن یخی بن سعید بن ابان بن سعید بن العاص القرشی ان کی کنیت ابوشان البغد ادی ہے 'یہ ۱۵ ذوالقعدہ ۲۹۳ ھیں فوت ہوگئے تھے(۲) ان کے والد کی بن سعید امام بخاری نے کہا: مجھے سعید بن سیخی نے بتایا کہ ان کے والد ۱۹ شعبان ۱۹۴ھ میں فوت ہوگئے تھے(۳) عبد الملک بن عبد العزیز بن جربی حربی موئی بن عقبہ بن ابی عیاش بید حضرت الزبیر بن العوام کے آ زادشدہ غلام بین نیہ ۱۹۰ ھیں فوت ہوگئے تھے(۵) نافع مولی ابن عمر (۲) مجاہد بن جبیر ۔ (عمر القاری ۱۶ م ۲۵۳) شدت قبال میں ببیدل اور سواری برنماز پڑھے کے متعلق فقہاء تا بعین اور ایمکہ کے فرا ہب علمہ علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال ماکلی قرطبی سوئی ۱۹۳۹ کی تھے ہیں:

ساسه برد اورسواری پرنمازخوف اس وقت پڑھنا جائزے جب خوف بہت شدید ہواورا یک دوسرے کے ساتھ قبال میں سمجھم گھنا ہو بیدل اورسواری پرنمازخوف اس وقت پڑھنا جائزے جب خوف بہت شدید ہواورا یک دوسرے کے ساتھ قبال میں سمجھم گھنا ہو جائیں'اس نماز کا تام'' صلو قہ المسایفة''رکھا گیا ہے('' مسایفة'' کامعنی ہے: ایک دوسرے پرتلواروں سے قبلے کرتا )اس وقت نمازی ہے جس طرح بھی ممکن ہوا شاروں سے نماز پڑھے'اس کے قائل حضرت این عمر شرکانلد این صدیث میں ہے:

امام ما لک از نائع از حضرت عبداللہ بن عمر و فرق اللہ روایت ہے کہ نماز خوف میں امام آگے بڑھ جائے اورلوگوں کی ایک جماعت کو امام ایک رکعت نماز پڑھائے اور دوسری جماعت ان کے اور دشمن کے درمیان کھڑی ہووہ نماز نہ پڑھ' پس جب پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے تو وہ دوسری جماعت کی جگہ پیچھے آجائے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی اور پہلی جماعت سلام نہ پھیرے اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آگے بڑھ جائے اور وہ امام کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھ نے پھر امام لوٹ جائے اور وہ امام وٹ جائے اور وہ دورکعت نماز پڑھ چکا ہے' پھر دونوں جماعتوں میں سے ہر جماعت کھڑی ہوکر اپنی اپنی ایک رکعت پڑھے اور ہر دو جماعتوں کی دودو رکعت ہو جائی این ایک رکعت پڑھے اور ہر دو جماعتوں کی دودو رکعت ہو جائیں گئی کھڑے ہوئے نماز پڑھیں یا سوار یوں پر نماز رکھیں جو جائیں گئی کھڑے ہوئے نماز پڑھیں یا سوار یوں پر نماز رکھیں خواہ ان کا منہ قبلہ کی طرف ہویا شہو۔

ےروایت کی ہے۔ (موطأ امام مالک کتاب صلوٰة الخوف: ٣٠٥٥ ابخارى: ٥٣٥٠)

علامه ابن بطال لکھتے ہیں: مجاہدُ طاوُس' ابراہیم اپنجعی 'حسن بصری' زہری اور فقہاء تا بعین کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے۔ مجاہدنے کہا: شدت قال میں اشاروں سے نماز پڑھنا کا فی ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر کی رائے ہے اور یہی امام مالک ٹوری اور امام

ا مام بخاری نے کہا: حضرت ابن عمر نے از نبی ملٹی ٹیکٹی بیاضا فہ کیا ہے کہ اگر قبال اس سے زیادہ شدید ہوتو پھر پیدل اور سوار یوں پر نماز پڑھیں' امام بخاری کا منشاء میہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے میداضا فہ نبی ماٹھ کیا ہے سن کر کیا ہے محض اپنی رائے ہے نہیں کیا' سویہ حدیث مرفوع ہے موقوف نہیں ہے اور امام مالک نے بھی ای طرح کہا ہے۔

(شرح ابن بطال ج م ص ١١٨ \_ ١١٤ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ ه)

## لڑائی کے دوران نماز کا وفت آجائے تو آیا مجاہد سواری پر نماز پڑھے یا نہیں؟

امام ابوجعفر احمد بن محمر طحاوى متوفى ٢١ ٣ ه كلصة بين:

حضرت حذیف و بنی تشدیمان کرتے ہیں کہ میں نے خندق کے دن رسول الله ملی الله ملی اللہ ماتے ہوئے سا ہے: انہوں نے جمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا' آپ نے اس دن غروب آفتاب تک عصر کی نمازنہیں پڑھی تھی' اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ ہے بھر دے اور ان کے دلوں کوآ گ سے جردے اور ان کے گھروں کوآ گ سے جردے۔

(صحیح البخار): ۱۳۹۳ مسجم مسلم: ۱۳۷ مساراته جام ۲۹ شرح معانی الآثار: ۱۸۳۲)

امام ابوجعفرنے کہا: ایک قوم کا بیر مذہب ہے کہ کوئی محض سواری پرنماز نہ پڑھےخواہ اس کا سواری ہے انز ناممکن نہ ہو کیونکہ نبی مان الله المراجع من المراجع ال

دوسرے فقہاءنے ان کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اگر و سوار قبال کررہا ہوتو سواری پر نماز نہ پڑھے اور اگر وہ سوار قبال ندکر ر ہا ہواوراس کا سواری سے اتر ناممکن نہ ہواؤ وہ نماز پڑھ لے اور ہوسکتا ہے کہ اس دن تی مان ایس لے نہ پڑھی ہو کہ آپ قال کررے تھے کیونکہ قال ایک عمل ہے اور نماز میں نماز کے علاوہ دوسراعل نہیں ہوتا اور ہوسکتا ہے کہاس دن آپ نے اس کیے نماز ند پڑھی ہوکداس وقت تک آپ کوسواری پرنماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا ایس ہم نے اس پرغور کیا تو اس کی تا ئیدیس بے دریت ہے: حضرت ابوسعید خدری پنجانته بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن خندق کھود نے نے نماز پڑھنے سے روک لیاحتی کے مغرب ك بعد الدهر اجها كيا كررسول الله مل الله مل الله عضرت بلال وفئ الدكو بلايا كي انهول في ظهر كي الامت كبي لي آب في نهايت عمدہ طریقہ سے نماز پڑھائی جیسا کہ آپ نماز کواپنے وفت میں پڑھاتے تھے' پھر آپ نے حکم دیا تو انہوں نے عصر کی اقامت کہی' پھر آپ نے ای طرح نماز پڑھی ' پھرآپ نے انہیں تھم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی 'پھرآپ نے ای طرح مغرب کی نماز پڑھائی'اس وقت تک نمازِخوف کے متعلق بیآیت نازل نہیں ہوئی تھی:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُحْمَانًا (البقره:٢٣٩) اورا گرتهبين (جان كا) خطره موتو پيدل چلتے موتے نماز پر حو

پس حضرت ابوسعید خدری دینی آنشہ نے بیخبروی ہے کہ صحابہ کا اس دن سواری پر نماز کوٹرک کرنا اس وجہ سے تھا کہ اس وقت ان کے لیے سواری پرنماز پڑھنامباح نبیں ہوا تھا'اس سے میٹابت ہوگیا کہ جب مسلمان مجاہد میدانِ جنگ میں ہواوراس ۔ کے لیے سواری

ے اتر ناممکن نہ ہوتو اس کا سواری پراشاروں سے نماز پڑھنا جائز ہے اس طرح اگر کوئی شخص زمین پر ہواوراس کو بیخطرہ ہو کہ اگر اس نے زمین برسجدہ کیا تو اس پرکوئی درندہ حملہ کر دے گایا کوئی مخص اس کوتلوار سے آل کر دے گا تو اس کے لیے بیٹے کرنماز پڑھنا جائز ہے اوراگراس کو کھڑے ہونے سے خطرہ ہوتو وہ اشارروں سے نماز پڑھ سکتا ہے۔

اوربیامام ابوحنیفهٔ امام ابویوسف اورامام محدرهم الله کا تول ہے۔ (شرح معانی الآثارج اص ۱۸سے۔ ۱۳ وقد یمی کتب خانهٔ کراچی ) امام طحاوی کی اس بوری عبارت کوعلامہ ابن بطال مالکی اور علامہ مینی حنفی نے اپنی شرحوں میں نقل کر کے اس سے استدلال کیا ہے۔(ویکھے:شرح ابن بطال ج عص ۱۱۹۔۱۱۲ عمدة القاري ج٢ص ٢٤٣)

نماز خوف میں مسلمان ایک دوسرے کی حفاظت کریں

٣ - بَابُ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلُوةِ الْخُولُفِ

اس باب میں سے بیان کیا گیا ہے کہ نماز خوف میں نمازی ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کوۃ بن شریح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن حرب نے حدیث بیان کی از الزبیدی از الزهری از عبیدالله بن عبدالله بن عتبه از حضرت ا بن عباس رضی الله انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملتی کیا ہے تیام کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ قیام کیا' آپ نے تکبیر پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تلبیر پڑھی' آپ نے رکوع کیا اور بعض لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا ' پھر آپ نے سجدہ کیا اور ان لوگوں نے بھی آئے کے ساتھ سجدہ کیا ' پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے توجن لوگوں نے آپ کے ساتھ محدہ کیا تھا وہ بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کی (سنن نسائی: ۱۵۳۳) حفاظت کی اور دوسری جماعت آئی کیس انہوں نے آپ کے ساتھ رکوع کیااور بجدہ کیااور تنام لوگ نماز میں متھ کیکن ایک دوسرے کی

٩٤٤ - حَدَّثْنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرِّبِ عَنِ الزُّبَيْدِي عَنِ الزُّبَيْدِي عَنِ الزُّهُرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ مَا قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ السَّاسُ مَعَهُ وَكَبَّرُ وَكَبَّرُوا مَعَهُ وَرَكَعُ وَرَكُعُ وَرَكُعُ وَرَكُعُ لَاسٌ مِّنْهُمْ ' ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ' ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ ' فَقَامَ اللَّذِيْنَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخُوانَهُمْ وَٱتَّتِ الطَّائِفَةُ الْأَخُورِي ۚ فَوَكَّعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلَّهُمْ فِي صَلُوةٍ وَلَكِنْ يَحُرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

(۱) حُوة بن شریکے ابوالعباس انجمصی الحضر می' میہ ۲۲۳ ہیں فوت ہو گئے تھے(۲)محمد بن حرب الخولانی انجمصی ' میہ ۱۹۲ ہیں فوت ہو گئے تھے(۳)محمہ بن الولید الزبیدی ابوالہذیل الشامی المصی (۴)محمہ بن مسلم بن شہاب الزہری (۵)عبید الله بن عبدالله ابن مسعود البدلى ابوعبد الله المدنى الفقيه أبيه ٩٩ هدمين فوت بو گئے تھے (٢) حضرت عبد الله بن عباس بنتی الله \_(عمدة القاری ٢٥ ص ٢٥ ٣) فقنهاء مالكيه اورفقهاء حنفيه كاحضرت ابن عباس وعنهالله كى اس حديث مذكور يرغمل نهكرنا علامه ابوانحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٢ ه كصح بين:

تفاظت بھی کررے تھے۔

حضرت ابن عباس رجنبالہ کی بیہ حدیث اس صورت پرمحمول ہے جب دشمن مسلمانوں کے قبلہ کی جانب ہوا اس وقت آپ کے

سیجے تمازیوں کی دوسفیں بنائی کئیں ہی جوسف آپ کے قریب تھی' آپ نے اس کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا اور دوسری صف نے کھڑے ہوکران کی حفاظت کی' پس جب آ پ بحدہ کر کے دوسری رکعت کی طرف کھڑے ہوئے تو دوسری صف آ گے بڑھ گئی اور پہلی صف چیچے چلی گئی' پھرنبی ملٹی کیا ہے رکوع کیا اور مجدہ کیا اور دوسری صف ان کی حفاظت کر رہی تھی اور وہ سب نماز میں تھے۔

حضرت ابن عباس و من الله بيان كرت مين كه في من الم الميليكيلم في مقام ذى قرد مين ان كونماز خوف بره هائى اورمشركين ان كاور قبلہ کے درمیان مضاوراس کی مثل حضرت ابوعیاش الخرتی اور حضرت جابر بن عبد الله دخالیّینیم نے بھی نبی مُنْ تَلِیکم سے روایت کی ہے اور یبی حضرت ابن عباس بختماند نے بھی کہا ہے کہ جب وشمن قبلہ کی جانب ہوتو اس طریقہ سے نماز پڑھی جائے' بیابن ابی کیا کی کا ند ہب ہاورابن القصارنے امام شافعی سے اس کی مثل روایت کی ہے۔

امام طحاوی نے کہا ہے کہ امام ابو پوسف کا بیہ مذہب ہے کہ جب دعمن قبلہ کی جانب ہوتو اس طرح نماز پڑھی جائے جس طرح حضرت ابن عباس نے کہا ہے اور جب وہ غیر قبلہ کی جانب ہوتو اس طرح نماز پڑھی جائے جس طرح حضرت ابن عمر دہنجاکتہ کی روایت ے انہوں نے کہا: اس طرح احادیث میں تطبیق ہوجائے گی اور بیطریقہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف نہیں ہے: اور جا ہے کہ دوسری جماعت آئے جس نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ (النساء:١٠٢) کیونکہ بیر آیت اس صورت پرمحمول ہے جب دشمن غیر قبلہ کی جانب ہو' پھراس کے بعد آپ پر بیدوجی نازل کی گئی کہ جب دشمن قبلہ کی جانب ہوتو اس طرح نماز پڑھی جائے' سوآپ نے دونوں طریقوں پڑھل کیا جیسا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر کی حدیثوں میں ہے۔

امام مالک اورامام ابوحنیفہ نے اس حدیث برعمل کرنے کو ترک کر دیا ہے کیونکہ یہ صدیث کتاب اللہ کے اس قول کے خلاف ہے: اور چاہیے کہ دوسری جماعت آئے جس نے نماز نہ پڑھی ہوئیں وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے (النساہ:١٠٢) اور اس حدیث میں ذكر ہے كددوسرى جس جماعت نے آپ كے ساتھ نماز پڑھى تھى اى نے آپ كے ساتھ نماز پڑھى اور قرآن مجيد ميں بيذكر ہے كہ دوسری جماعت جس نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کے مطابق وہ حدیث ہے جو حضرت ا بن عمر رہنمانند کی روایت ہے۔اھیب اور محون مالکی نے کہا ہے: اس صورت میں نماز خوف نہ پڑھے بلکہ اس کے مشابہ نماز پڑھے۔

(شرح ابن بطال ج ٢ ص ١٢٠ - ١١٩ ' دار الكتب العلمية 'بيروت ١٣٢٣ هـ)

علامہ بدرالدین محمود بن احمد نینی حنفی متو فی ۸۵۵ ھے نے اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن بطال مالکی کی عبارت کومن وعن ذکر فرمایا ہے۔ (عدة القارى ج٢ ص ٢٦ ٢ وار الكتب النامية بيروت ٢١١١ ٥)

حضرت ابن عباس کی اس حدیث نرکور کی تحقیق

حافظ ابوالفرج عبد الرحمان بن شهاب الدين ابن رجب صبلي متوفى ٩٥ ٥ ه كصة إلى:

امام احمد بن شعیب النسائی متوفی ۴۳ سه نے اس حدیث کواس متن کے ساتھ روایت کیا ہے:

تکبیر پڑھی اورلوگوں نے بھی تکبیر پڑھی' آپ نے رکوع کیا اور ان لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا' پھر آپ نے سجدہ کیا اور بعض لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ محبدہ کیا ' پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ' پس جن لوگوں نے سجدہ کیا تھا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کی حفاظت کی اور دوسری وہ جماعت آئی جس نے آپ کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا تھا اور تمام لوگ نماز میں تھے کیکن ایک دوسرے کی حفاظت کررہے تھے۔ (سنن نسائی: ۱۵۳۳)

امام دار قطنی متوفی ۸۵ سے اور امام بیہ بی متوفی ۵۰ مس نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں بیرذ کر ہے کہ دونول جماعتوں نے آپ کے ساتھ رکوع کیا اور زبیدی کی روایت اس پر دلالت کرتی ہے کہ بعض نے آپ کے ساتھ رکوع کیا اور بعض نے رکوع نہیں کیا۔ (سنن دارقطنی ج۲م ۵۵۔۵۹ 'سنن بیعی جسس ۲۵۸)

ام احمد بن خبل متوفی ۲۴۱ ہے نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے اوراس کا متن اس طرح ہے:
رسول اللہ طافی آئی نے مقام ذی قرد میں بنوسلیم کی زمین میں نماز خوف پڑھی اور آپ کے پیچھے لوگوں نے دوشیں بنا کمیں ایک صف رخمن کے سامنے تھی اور ایک صفت آپ کے پیچھے تھی کی بس جوصف آپ کے قریب تھی آپ نے اس کونماز پڑھائی کھر میلوگ اُن لوگوں کی جگہ آگئے کی بس جوصف آپ کے قریب تھی آپ نے اس کونماز پڑھائی کھر میلوگ اُن لوگوں کی جگہ آگئے کی بس آپ نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی ۔ (سنداحمہ جامل ۲۳۲)
امام احمد کی دوسری روایت اس طرح ہے: پھر آپ نے سلام پھیردیا کیس نبی میں نبی میں نبی میں ہوگئیں اور ہر جماعت کے لیے ایک رکعت ہوگئی۔ (سنداحمہ جامل ۳۵۷)

بیاضافهدرج بای طرح امام بیعتی کی روایت میں ب- (سنن بیعتی سام ۲۲۲)

سے امام شافعی نے کہا ہے کہ بید حدیث الی ہے کہ اہل علم اس حدیث کی مثل کو ٹابت نہیں کرتے اور ہم نے اس حدیث کواس لیے ترک کر دیا کہ دوسری احادیث اس کے خلاف پرمجتمع ہیں اور اس لیے کہ اس حدیث کی بعض سندیں ٹابت نہیں ہیں۔

(كتاب الام جاص ١٩٢)

اور جب ابو بکر بن جم اور زہری میں اختلاف ہوتو زہری کا قول محتر ہوتا ہے اور شایدامام سلم نے اس حدیث کواس لیے روایت نہیں کیا کہ اس کے متن میں اختلاف ہے اور امام احمد نے اس حدیث کی سند کو بچے قرار دیا ہے۔

( فتح البارى لا بن رجب صبلي ع٢٥ ص ٢٥ - ٢٥ وارابن الجوزي رياض ١١٥ اماه)

فقهاء صنبليه كاحضرت ابن عباس كى حديث مذكور برعمل كرنا علامه منصور بن يونس البهوتى الحسنهلي التونى ١٠٥١ ه الصحة بين:

نی مشری ایستان سے حدیث سے سے خابت ہے کہ جب دخمن قبلہ کی جہت میں ہواوراس کے جملہ کرنے کا خوف ہوتو امام ان کواس طرح نماز پڑھائی تھی نگرامام اپ یہ جھیے دویا دو سے زیادہ صفیل بنائے خواہ وہ مسافر ہوں یا متیم ہول امام تجمیرہ تر مید پڑھے رکوع کرے اور بجدہ کرے اس کے قریب والی صف اس کے ساتھ بجدہ کرے اور دوسری صف ان کی حفاظت کرے تی کہ امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوجائے کی ردوسری صف تو ہدہ کرے اور پہلی صف تبدہ کرے اور دوسری صف تو ہوئی جائے اور دوسری صف آ گے آ جائے کھڑا ہوجائے کی ردوسری است کا سجدہ کرنے کے بعد اور پہلی صف یہ بچھے چلی جائے اور دوسری صف آ گے آ جائے کھر دوسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد امام شہد کے لیے بیٹھ جائے کھر حفاظت کرنے والے سجدہ کریں اور امام کے ساتھ الی جائے میں کھرامام ان کے ساتھ سلام پھیردے۔ امام شہد کے لیے بیٹھ جائے کھر حفاظت کرنے والے سجدہ کریں اور امام کے ساتھ الی جائے میں ان کے ساتھ سلام پھیردے۔ (کشاف القناع نے میں ان کا ساتھ سلام پھیردے۔ (کشاف القناع نے میں ان کے ساتھ سلام پھیردے۔ (کشاف القناع نے میں ان کے ساتھ سلام پھیردے۔ (کشاف القناع نے میں ان کے ساتھ سلام پھیردے۔ (کشاف القناع نے میں ان القام نے میں ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کا میں ان کے ساتھ اللہ ہو ہائے کی دوسری سے اللہ کھیں ہوں کا میں اور امام کے ساتھ اللہ کے ساتھ کی کی دوسری ساتھ کی کو میں اور امام کے ساتھ کی کو میں اور امام کے ساتھ کی کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے ساتھ کی کھیں کو کھیں کو کھیں کے کھڑا کہ کو کھیں کو کھی کے کھڑا کھیں کے کھڑا کھیں کو کھیں کو کھر کے کھر کھیں کو کھر کے کھر کھیں کے کھر کے کھر کو کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کی کھر کو کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے ک

خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابو حنیفہ 'امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک بیہ حدیث ظاہر قرآن کے خلاف ہے اور ثابت نہیں اور امام احمہ کے نزدیک اس حدیث کی سندھیجے ہے اور وہ اس حدیث کے موافق عمل کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کا اس حدیث کی تحقیق سے گریز

حافظ احمد بن على بن جرعسقلاني متونى ١٥٢ ه لكصة بين:

سنجی بخاری کی اس روایت میں مذکور ہے کہ اس نماز میں ہر فریق نے ایک ایک رکعت پڑھی اور زہری کی روایت میں یہ مذکور نبیں ہے کہ آیا انہوں نے اس رکعت کے ساتھ دوسری رکعت ملا کراس نماز کو کمل کیا یانہیں تا ہم امام نسائی کی روایت میں فدکور ہے: ''ولم يقضوا''انهوں نے اس نماز کو پورانہيں کيا'اس سے حضرت ابن عباس پنجاللہ کے اس قول کی تائيد ہوتی ہے کہ نماز خوف ايک رکعت ہے اور ہوسکتا ہے کہ اس کامحمل میہ ہو کہ جب بہت شدیدخوف ہوتو نمازخوف ایک رکعت پڑھی جائے اور جمہور چونکہ ایک رکعت نماز خوف کے قائل نہیں ہیں اس کیے انہوں نے ''کم یقضو ا''کابیمعنی کیا ہے کہ انہوں نے بعد میں اس نماز کو قضاء نہیں کیا۔

(فتح الباري ج ع ١٨٥٥ وارالمعرف يروت ٢١١٥)

حافظ عسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں الگ مسئلہ چھیڑویا' اُنہیں اس حدیث کی شرح میں پیکھنا جا ہے تھا کہ آیا مید حدیث ٹا بت ہے یانہیں؟ اور امام شافعی نے اس حدیث پر ممل کیا ہے یانہیں؟ ٤ - بَابُ الصَّلُوةِ عِندَ مُنَاهَضَةِ

قلعوں پر چڑھائی اور دھمن کے مقابلہ کے وقت نماز پڑھنا

الُحُصُول وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ اس عنوان مين "مناهضة" كالفظ بأس كامعنى ب: جنّك مين برخض كااين مخالف كسامني كهر ابهونا 'اور' الحصون " كالفظ إني "الحصن" كى جمع إلى كامعنى إن قلعه اور" لقاء العدو" كالفظ إلى كامعنى إدر حمن عالبد

اءراوزاعی نے کہا: اگر فتح قریب ہواورمسلمان تماز پڑھنے پر قادر ندہوں 'تو ہر محص اشارے سے ای ای نماز پڑھے اور اگروہ اشاره پربھی قادر نہ ہوتو نماز کومؤخر کر دیں یہاں تک کہ جنگ محتم ہو جائے یا لوگ محفوظ ہو جا ئیں' پھروہ دورکعت نماز پڑھیں' پس اگروہ رو ركعت برصن بر قادر شد مول تو وه ايك ركعت برهيس اور دد تجدے کرلیں' پھراگروہ اس پر بھی قادر نہ ہوں تو صرف تکبیر پڑھنا ان کے لیے کافی نہیں ہے کھروہ نماز کومؤخر کردیں حتی کہ وہ محفوظ ہو جا تئیں'اور مکحول کا بھی یہی قول ہے۔حضرت الس رہنی آندنے کہا: میں فجر کی سفیدی پھیلنے کے وقت تشتر کے قلعہ پر چڑھائی کے وقت حاضرتها' جنگ بہت شدید ہو گئا کیل مسلمان نماز پڑھنے پر قادر شد مُوسَّى فَفُتِحَ لَنَا وَقَالَ أنَسُ وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ مِوعٌ كِرْبَم نَه ون يَرْجِحَ كَ بِعدِ نماز يرْهَى كِيرِبَم نَ حضرت ابومویٰ کے ساتھ نماز پڑھی ایس ہم کو فتح حاصل ہوگئی مفرت انس نے کہا: اگر اس نماز کے بدلا میں مجھے دنیا اور مافیہا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہیں ہوگی۔

وَقُولَ الْأُوزَاعِيُّ إِنْ كُونَ تَهَيُّوا الْفُتُحُ وَلَمُ يَقَدِرُوا عَلَى الصَّلُوةِ صَلُّوا إِيْمَاءً كُلَّ امْرِيءٍ لِنَهْ عَلِيهُ ۚ فَإِنْ لَمْ يَقَدِرُوا عَلَى الْإِيْمَاءِ أَخْرُوا الصَّلُوةَ \* حَتَّى يَنْكُشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا الْمُصَّلُّوا رَكَّعَتَيْنِ ' فَإِنَّ لَّمْ يَلَقُدِرُوا صَلُّوا رَكَّعَةً وَسَجُدَتَيْنِ ۚ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا فَلَا يُجْزِئُهُمُ التَّكَبِيرُ وَيُؤَجُّورُهَا حَتَّى يَأْسُوا ا وَبِهِ قَالَ مَكَحُولٌ. وَقَالَ أَنْسُ حَضَرْتُ عِنْدُ مُنَاهَ ضَدةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إضَاءَ فِي الْفَجْرِ ، وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ ۚ فَلَمْ يَقَٰدِرُواْ عَلَى الصَّاوَةِ ۗ فَلَهُ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ \* فَصَلَّيْنَاهَا مَعَ أَبِي الصَّلُوةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهًا.

اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بنٹافلہ نے کہا: میں حضرت ابومویٰ اشعری بنٹافلہ کے ساتھ تُستُر کی فتح کے موقع پر حاضر تھا' اس دن میں صبح کی نماز اس ونت پڑھ سکا جب آ دھا دن گزر چکا تھا اور اس نماز کے بدلا میں مجھے تمام دنیا بھی مل جاتی تو مجھے اس ہے خوشی نده وتی \_ (مصنف ابن الی شیبه: ۱۳۵۷ ۱۳۴۰ ملمی) بیروت ۲۲۷ ۱۳ ها مصنف ابن الی شیبه: ۳۳۸۳ وارالکتب العلمیه و بیروت مصنف ابن الی شیبه جساس ۲۹٬ کراچی )

٩٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيّ بَنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بَنِ آبِى كَثِيْر عَنْ آبِى سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ عُمْرُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ عُمْرُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ فَحَعَلَ يَسُبُ كُفّارَ قُرَيْس وَيَقُولُ يَا رَسُولَ الله مَا صَلَيْتُ الْعَصْرَ حَتْى كُادَتِ الشَّمْسُ اَنْ تَغِيْب صَلَيْتُها النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا وَاللهِ مَا صَلَيْتُها النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا وَاللهِ مَا صَلَيْتُها العَدُ. قَالَ فَنَزَلَ إلى بُطْحَانَ وَاللهِ مَا الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمُغْرِب الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمُغْرِب الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمُغْرِب

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی نے حدیث بیان کی ازعلی بن کی انہوں نے کہا: ہمیں وکیج نے حدیث بیان کی ازعلی بن المبارک از بچی بن ابی کیراز ابی سلمہ از حضرت جابر بن عبدالله ویکا نہ ن ابی کیراز ابی سلمہ از حضرت جابر بن عبدالله ویکا نہ ن ابی کیراز ابی سلمہ از حضرت جابر بن عبدالله ویکا نہ نوی کہ جنگ خندق کے دن حضرت عمر ویکا نله آئے ابی کہ جنگ خندق کے دن حضرت عمر ویکا نله الله الله! بیں وہ کفار قریش کی فرمت کررہے تھے اور کبہ رہ تھے:

یارسول الله! بیں نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے وی کہ سورج غروب ہونے لگا ہے ہی نبی مشرق الله الله کی تما نہیں پڑھی ہے فرمایا: الله کی تما ورودی میں بنیج ابی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی کھرا ہے مدینہ کی ایک وادی میں بنیج ابی تک عصر کی نماز نیز ھائی کی وضوء کیا اور سورج کے غروب ہونے وادی میں بنیج ابی آ پ نے وضوء کیا اور سورج کے غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز نیز ھائی کی جراس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔

اں مدیث کی شرح مجھے ابخاری: ۹۹ میں گزر چکی ہے۔ جنگ خندق کے دن نماز قضاء ہونے کا سبب

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م ه كصح بين:

قلعہ پر جملہ کے وقت اور دشمن سے مقابلہ کے وقت نماز پڑھنا' میہ وہ نماز ہے جوتلواروں سے لڑائی کے دوران پڑھی جاتی ہاں کو' صلوۃ المسایفۃ'' کہتے ہیں اس کا ذکر ہا ہے سلوۃ الخوف ہیں ہو چکا ہے اور اس باب ہیں حضرت جابر وہ نماز پڑھے اور اس باب ہیں حضرت جابر وہ نماز پڑھے اور صرف اور مکول کی جمت ہے کہ جوشح اشاروں سے بھی نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو وہ نماز کو موٹر کردے حی کہ وہ کا لی نماز پڑھے اور صرف ''سبحان اللّٰه'' پڑھنایا'' لا الله الا الله'' پڑھنااس نماز کا بدل نہیں ہوگا کیونکہ نبی طرف ہی جنگ خندق کے دن نماز کو موٹر کردیا تھا اور بینماز خون کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اور اس سے بیاستدلال بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو موٹر کرنے پر طامت نہیں کی کیونکہ آپ جنگ میں مشنول ہے' اس طرح اگر اس سے زیادہ جنگ کا خطرہ ہو پھر بھی نماز کو موٹر کرنا جائز ہے' مگر یہ ضعیف استدلال ہے کوئکہ نماز خون پڑھنے کا طریقہ جنگ خندق کے بعد نازل ہوا تھا۔

۔ رہا امام اوزا کی کا بیقول کہ اگر وہ دورکعت نماز پڑھنے پر قادر نہ ہوتو وہ ایک رکوٹا اور دو مجدے کرلیں ای طرح حضرت ابن عباس رہنگاللہ کا بیقول کہ نماز خوف ایک رکعت ہے 'سو بیقر آن مجید کے خلاف ہے۔

ب رہا ہے۔ النہاء: ۱۰۲ میں یہ بیان ہے کہ آپ حالت جنگ میں نماز کے لیے کھڑ ہے ہوں تو مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور یہ لوگ اپنے ہتھیاروں سے سلح رہیں اور جب وہ مجدہ کرلیں تو پیچھے چلے جا نمیں اور مسلمانوں کی دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آگر آپ کے ساتھ (دوسری رکعت) پڑھے۔

اس آیت میں بی تفریح ہے کہ نی ماٹھ ایکے میں دورکعت نماز خوف پڑھائی ہے اور بیکہنا کہ نماز خوف ایک رکعت ہے اس آیت کے بھی خلاف ہے اور نبی ملٹھ ایکٹیلے کم سنت کے بھی خلاف ہے۔ جہاں تک تمبیر پڑھنے کا تعلق ہے تو مجاہدے روایت ہے کہ''صلوۃ المسایفۃ''(تلواروں سے لڑائی کے دوران نماز) ایک تحبیر ہے'اورسعید بن جبیراورا بوعبدالرحمان نے کہا:''صلوۃ المسایفۃ''ہلیل' شبیح'تحمیداور تکبیر ہے اورعلامدا بن المنذر نے امام اسحاق سے روایت کیا ہے کہ تمہارے لیے ایک رکعت کائی ہے اوراگروہ بھی نہ ہو سکے تو ایک تحبیر کافی ہے اوراگروہ بھی نہ ہو سکے تو ایک تحبیر کافی ہے اوراگروہ بھی نہ ہو سکے تو ایک تحبیر کافی ہے اوراگروہ بھی اللہ کا ذکر ہے'اور حسن بن تی نے کہا: ہر رکعت کی جگدا یک تجبیر پڑھ لے۔

اور رہے شہر کے ائمہ فتو کی تو ان کے نز دیک تکبیر رکوع اور جود کا بدل نہیں ہے 'کیونکہ تکبیر کورکوع اور جو دنہیں کہا جاتا اور رکوع اور جود کا بدل صرف اشارہ ہے جوخشوع ہے کیا جائے۔

حضرت انس رہی اللہ نے جو کہا ہے کہ وہ نماز پر قادر نہیں ہوئے اس کامعنی ہیہے کہ قبال کی شدت کی وجہ ہے ان کو وضوء کرنے کا موقع نہیں ملا اس لیے پانی کے حصول تک نماز کومؤخر کر دیا اور بیجھی ہوسکتا ہے کہ نبی مٹھی آپنم نے جنگ خندق کے دن نماز کومؤخر کیا تھا' اس کی بھی یہی وجہ ہوجی کے سورج غروب ہو گیا اور آپ کو یانی نہیں حاصل ہوسکا۔

(شرح ابن بطال ج٢ ص ٢٢١ - ٢٢ وارالكتب العلمية بيروت ٢٣٠ ه)

### عافظ عینی اور حافظ ابن حجر کامنا قشہ اور حالت نماز میں قبال کے متعلق مذاہب ائمہ

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

جنگ خندق کے دن نبی ملٹی ڈیٹازیں جو تاخیر کی تھی علامہ ابن تجرنے کہا کہ آپ بھول گئے تھے یا آپ نے عمد آتاخیر کی تھی اس کی وجہ یہ کی کہ آپ بھول گئے تھے یا آپ نے عمد آتا خیر کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ قال میں مشغول تھے یا آپ کے لیے وضوء کرنا مشکل تھا یا یہ آپ خوف کے نزول سے پہلے کا واقعہ تھا۔

(فتح الباری لابن جرج ۲ ص ۸۵ من دار المعرف نہیروت)

علامه بدرالدين عيني ٔ حافظ ابن حجرعسقلاني كاردّ كرتے ہوئے لکھتے ہيں:

اس مقام پراوب ہے گفتگو کرنی چاہیے جیسا کہ اہام طوادی نے کہا ہے کہ بی ملٹیڈالیل نے جنگ خندق کے دن نمازاس لیے نہیں پڑھی تھی کہ آپ قال کررہے تھے' پس قبال ممل ہے اور نماز میں عمل نہیں ہوتا' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے اس لیے نماز نہ پڑھی ہو کہ اس کہ اس میں قبال کرنے کی حالت میں قبال کرنے کا تھم نہیں دیا گیا تھا اور رہا حالت نماز میں قبال کرنا تو ہمارے نزد یک اس سے نماز باطل ہوجاتی ہے اور امام مالک 'امام شافعی اور امام احمد کے نزد کیک حالت نماز میں قبال کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

(عدة القاري ٢٥ ص ٩ ٢ م اوار الكتب العلمية بيروت ١٣١١ هـ)

مسلمان وشمن کا پیچھا کررہے ہوں یا دشمن مسلمانوں کا تعاقب کررہا ہوتو نما زِخوف سواری پر

اور پیادہ پڑھی جائے

ولید نے کہا: میں نے اوزائی سے ذکر کیا کہ شرحبیل بن اسمط اوران کے اصحاب نے سواری کی پشت پرنماز پڑھی انہوں نے کہا: ہمارے نزد کی جب نماز کے قضاء ہونے کا خوف ہوتو ای طرح تھم ہے اور ولید نے نبی ملڑ لیکٹی کی اس حدیث سے استدلال

٥ - بَابُ صَلُوةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، رَاكِبًا وَّالِيمَاءً

وَقَالَ الْسَولِيُدُ ذَكُرْتُ لِلْاَوْزَاعِيِّ صَلَّوةً شُرَحْبِيْلِ بُنِ السِّمْطِ وَاَصْجَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّآبَةِ فَقَالَ كَذَٰلِكَ الْاَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخَوِّفَ الْفُوتُ. وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرِّيظَةً. كيا: كوني تحص بنوتريظ ميں پنچ بغير عصر كي نمازنه پڙ ھے۔

ولید بن مسلم نے دلالت النص سے استدلال کیا تھا کہ جن صحابہ نے نماز کومؤخر کر دیا تھا حتیٰ کہ وہ بنوقر بظہ میں پہنچ گئے تو نبی مُشْتَقِيَتِكُم نے ان كوملامت نہيں كى عالانكه نماز كا وقت نكل چكا تھا تو جن لوگوں نے نماز كا وقت نكلنے سے پہلے نماز پڑھ لی خواہ اشارے ے یا جس طرح بھی ان سے پڑھی جاسکی توان کی نماز تو بہطریق اولی جائز ہونی چاہیے ٔ اورشر حبیل نے سواری کی پشت پراس کیے نماز پڑھی تھی کہان کو قلعہ فتح کرنے کی تو تع تھی کی انہوں نے اشارہ سے نماز پڑھی کھر قلعہ فتح کرلیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن محمد بن اساء نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جوریہ نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت ابن عمر رضی کلنهٔ انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی مُنْ اللِّهِمْ عُزُوةَ الاحزاب سے لوٹے تو آپ نے ہم سے فر مایا: کوئی سخص بنوتر بظه میں پہنچے بغیرعصر کی نماز نہ پڑھے کی بعض صحابہ نے راستہ میں عصر کا وقت پایا 'لہذا بعض نے کہا: ہم عصر کی تماز اس ونت تک نہیں پڑھیں گے حتی کہ ہم بنوقر بظہ میں پہنچ جا کیں اور بعض نے کہا: بلکہ ہم عصر کی نماز پڑھیں گئے آپ نے ہم سے اس كا اراده أن كيا تفا كرانبول نے نى الناكية اس كا ذكر كيا تو

آپ نے ان یں ہے کسی فریق کو ملامت نہیں گی۔

٩٤٦ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسُمَاءَ قَالَ حَـلَّاثَنَا جُورَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْاَحْزَابِ لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي يَنِي قُرَيْظَةً. فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطُّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَاتِيَهَا الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَاتِيكَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلَ نُصَلِّينُ لَمْ يُودُ مِنَّا ذَٰلِكَ ۚ فَذَكِرَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَلَمْ يُعَيِّفُ وَاحِدًا مِّنْهُمْ.

[طرف الحديث: ١١٩ ] (صحيح مسلم: - ١٤٤ الرقم المسلسل: ١٣٥٢ م جامع السانيدلا بن جوزى: ١٣٥٣ مكتبة الرشدارياض ٢١٠١٥)

### حدیث مذکور کے رجال

(۱)عبدالله بن محمد بن اساء بن عبید بن نخراق الفینی البصری کید جویریه کے بینیج نئے میہ ۱۳۱۱ صبی فوت ہو گئے تھے (۲) جویریہ بن اساءُ ان کی کنیت ابومخر اِق البصری تھی (۳) تا اُنع سولی ابن عمر (۳) حضرت عبدالله بن عمر رضی کلند - (عمدة القاری ج۲ ص ۲۸۱) بنوقر يظه كى طرف روانكى كالپس منظراور پیش منظر

اس مدیث میں ''الاحسزاب''کاذکرہاس ہمراد فرزوہ مخندق ہے میغزوہ شوال ۵ ھیں ہواتھا'ای فرزوہ میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب نازل فرمانی تھی اس کوغز وہ خندق اس کیے کہتے ہیں کہ اس غزوہ میں مدینہ کی اطراف ہیں خندق کھودی کئی تھی' اور اس کوغرزوۃ الاحزاب اس لیے کہتے ہیں کہ کفار نے تمام قبائل عرب کواپنے ساتھ ملاکر دیں ہزارنفویں کے ساتھ ملدینہ پرحملہ کیا تھا۔امام این اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ جب نبی ملٹ ٹیکیٹی غزوہ خندق سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف لوٹے تو مسلمانوں نے اپنے ہتھیارا تار ديئ كيرظمرك وتت حضرت جريل عاليلاً آپ كے ياس آئے اوركها: فرشتوں نے ابھى ہتھيارنبيں ركھے اور الله تعالى نے آپ كو تحكم إديا ہے كه آپ بنوقر يظه كى طرف روانه ہوں ميں بھى اسى طرف جار ہا ہوں كچررسول الله مل الله عن حضرت بلال وشي آلله كو بياعلان كرنے كا حكم ديا كہ جومسلمان حكم سننے والا اوراس كى اطاعت كرنے والا ہے وہ بنوقر يظه ميں پہنچ كرنماز بيز ھے امام محمد بن سعد نے كہا: پھرآ پے تین ہزارصحابہ کے ساتھ بنوقر بظہ کی طرف روانہ ہوئے ' یہ ۲۱ ھ ذوالقعدہ بدھ کے دن کا واقعہ ہے۔

(عدة القارى ج٢ص ٣٨٢ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١١ ه)

فقہاء کا اس میں اختلاف کہ آیا تعاقب کرنے والے کا سواری پراشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متونی ۴۳ سے لکھتے ہیں:

جب کوئی کافر مسلمان کا تعاقب کررہا ہوتو اس مسلمان کا سواری پرنماز پڑھنا فقہاء کے نزدیک جائز ہے لیکن اگر مسلمان کا فرکا تعاقب کررہا ہوتو اس کے سواری پرنماز پڑھنے کے متعلق فقہاء کا اختلاف ہے'ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ تعاقب کرنے والا سواری پرنماز نہ پڑھے۔ بیعطاء' حسن بھری اور توری کا قول ہے' امام شافعی اور امام احمد کا بھی بھی مذہب ہے' امام شافعی نے ایک صورت کا استثناء کیا ہے کہ تعاقب کرنے والا اپنے اصحاب سے منقطع ہوجائے اور اس کو اب یہ خطرہ ہو کہ جن کفار کا وہ تعاقب کررہا ہے اب وہ بلیٹ کراس پرجملہ کردیں گے تو اس صورت میں وہ سواری پراشارہ سے نماز پڑھ سکتا ہے۔

ن ابن حبیب نے ابن عبدالکم سے روایت کیا ہے کہ تعاقب کرنے والے کا سواری پرنماز پڑھنے کی بہ نسبت زمین پرنماز پڑھنا اولی ہے اور ابن حبیب کا دوسرا قول میہ ہے کہ اس کے لیے سواری سے نداتر نا اور اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ اس کے ساتھ وشمن ہے اور اس کوامن کی حقیقت حاصل نہیں ہے' یہی امام مالک کا قول ہے اور اوز اعلی اور شرصیل کا ند ہب ہے۔

ولید بن مسلم نے بنوقر بظ کے قصہ سے بیاستدلال کیا ہے کہ تعاقب کرنے والے کا سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے ہیں اگر کسی روایت میں بیل جائے کہ جن صحابہ نے راستہ میں نماز پڑھی انہوں نے سواری پر نماز پڑھی تھی او بیاستدلال بہت واضح ہے اور اگر بین مطوم ملے تو جب نبی ملٹی لیکنی ہے وائیں بیتھ دیا تھا کہ وہ عمر کی نماز کو بنوتر ظلہ میں چینچ تک مؤٹر کر ویں حالانکہ نبی ملٹی لیکنی ہے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ غروب آ فالب کے بعد بنوقر بظ میں پنچیں کے اور نماز کے لیے عمر کا دائت فرش ہے تو ولید بن مسلم نے بیاستدلال کیا کہ جن صحابہ نے بنوقر بظ میں نماز پڑھی جب ان کے لیے عصر کے وقت کور کرنا جائز تھا حالانکہ وہ فرض ہے اور نبی ملٹی لیکنی نے اس مواری پر فرض کے ترک کرنے پر ان کو ملامت نہیں کی تو ای طرح تعاقب کے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز کے وقت میں سواری پر ابٹارے سے نماز پڑھے اور رکوع اور بچود جو فرض ہے اس کورٹ کر دے جسے بنوقر بظ میں نماز پڑھے والے صحابہ نے وقت کورٹ کر کر کے بیا کا تھا۔

(شرح ابن بطال ج ٢ ص ٢٢٢ - ٢٢٢ ' دار الكتب العلمية بيروت ٢٣٢ ه)

نماز میں اتن تاخیر کرنا کہ نماز کا وفت نکل جائے 'یہ کفرنہیں

بعض ائر اورفتهاء نے ہے کہا ہے کہ اگر کوئی تخص عمرا آمازیں آئی تا خیر کردے کہ نماز کا وقت نکل جائے تو یہ نفر ہے اس حدیث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کا یہ قول کے نہیں ہے کیونکہ جب بی ساتھ لیا ہم کے سیا کہ وہ بی تربطہ اس کو بیش کر مصر پڑھیں آؤ آپ وہ کی دریعہ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ جب وہ بی قریظہ پنجیں گے تو عصر کا وقت نکل چکا ہوگا تو گویا آپ نے ان کو بیچم دیا تھا کہ وہ عصر کا وقت نکلنے کے بعد اس نماز کو پڑھنا کفر کہتے ہوسکتا ہے۔ وقت نکلنے کے بعد اس نماز کو پڑھنا کفر کہتے ہوسکتا ہے۔ حدیث کے ظاہر الفاظ اور اس کے مفہوم اور منشاء پڑھل کرنا' ہر دوطر لیقے تھے جے ہیں

بعض صحابہ نے عصر کا وقت آنے سے پہلے راستہ میں عصر کی نماز پڑھی کی تھی' ان کی رائے بیتھی کہ اس ارشاد سے نی ملٹھ اللہم کا منشاء بیدتھا کہ بنوقر یظہ میں ہی عصر پڑھنا خواہ نماز قضاء ہو جائے' سوانہوں نے اس منشاء بیدتھا کہ بنوقر یظہ میں ہی عصر پڑھنا خواہ نماز قضاء ہو جائے' سوانہوں نے اس حدیث کے منشاء اور مفہوم پڑمل کیا اور دوسرے صحابہ نے حدیث کے ظاہر الفاظ پڑمل کیا کہ نماز عصر بہر حال بنوقر یظہ میں پہنچ کر پڑھنی ہے اور رسول اللہ ملٹے ایکٹی فریق کو ملامت نہیں گی' اس سے معلوم ہوا کہ اجتہاد میں وسعت ہے' قرآن اور حدیث کے ظاہر الفاظ

5

یمل کرنا بھی سیجے ہے اور قر آن اور حدیث کے معنی اور مفہوم اور منشاء پر مل کرنا بھی سیجے ہے۔ پر مل کرنا بھی سیجے ہے اور قر آن اور حدیث کے معنی اور مفہوم اور منشاء پر مل کرنا بھی سیجے ہے۔

اوراس حدیث میں اجتہاد کی بھی اصل اور دلیل ہے۔

صحيح بخارى اور صحيح مسلم كى حديثوں ميں تطبيق

بيحديث يحيح مسلم مين ان الفاظ كے ساتھ ہے:

علامه یجی بن شرف نووی متوفی ۲۷۷ هفر ماتے ہیں:

(صحیح مسلم بشرح النودي ج ۸ ص ۸۹۵ ۴ مکتبدنزار مصطفیٰ مکه مکرمه ۱۲۱ه)

حملہ کے وقت اور جنگ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگانا اور صح کی نماز اندھیرے میں پڑھنا

٦ - بَابُ التَّكْبِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبِحِ ،
 وَ الصَّلُوةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَ الْحَرْبِ

٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرِ بْنِ صُهِيْب وَثَانِتِ الْبُسَانِيّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اللهُ اللهُ اكْبَرُ حَوِبَتْ الصَّبِي بِعَلَى اللهُ اكْبَرُ حَوِبَتْ خَيْب رُ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فَظَهَرَ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَظَهَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم فَظَهَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَ فَقَتَلَ عَلَيْهِ وَسَلَم وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَ فَقَتَلَ عَلَيْهِ وَسَلَم وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم وَسُلَم وَسُلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسُلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسُلَم وَسُلَم وَسُلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسُلَم وَسُلَم وَسُلَم وَسُلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسُلَم وَسَلَم وَسُلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسُلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسُلَم وَسُلَم وَسَلَم وَسُلَم وَسُلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسُلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسُلَم وَسُلَم وَسَلَم وَسُلَم وَسُلَم وَسَ

حضرت صفیہ لو نے لیا چررسول القد ملی کیا ہے ان سے حضرت صفیہ کو لیا 'چران سے نکاح کرلیااور انہیں آزاد کرنے کوان کا مہر قرار دے دیا 'پس عبد العزیز نے ثابت ہے کہا: اے محد! کیا آپ نے حضرت انس سے سوال کیا تھا کہ ان کا مہر کیا تھا؟ انہوں نے کہا: ان کا مہر خود ان کانس تھا 'چروہ مسکرائے۔

اس حدیث کی مفصل شرح 'صحیح ابنخاری:۱۷ میں گزر چکی ہے۔ یہال پرنماز خوف کا بیان ختم ہو گیا اوراب ان شاءاللہ عیدین کا بیان شروع ہوگا۔



67

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## ۱۳ - كِتَابُ الْعِيدَيْنِ عيدين كابيان عيدين كابيان

عیدین ہے مراد ہے: عیدالفطر اور عیدالاضیٰ عید کامعنی ہے: لوٹنا' اس کوعید' نیک شگون کے لیے کہا جاتا ہے بیعنی بیدن ہماری زندگی میں بار بارلوٹ کرآئے۔

عيدين اوران دنول ميں زينت کواختيار کرنا 1 - بَابٌ فِي الْعِيْدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث ٩٤٨ - حَدَثَنَا ٱبُو الْيَمَانِ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ بیان کی ' انہوں نے کہا: امیں شعیب نے خبردی از الزہری ' الزُّهُ مِن قَالَ ٱلْحَبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ انہوں نے کہا: بجھے سالم بن عبداللہ نے خبردی کے حضرت عبداللہ بن بُنَ عُمَرَ قَالَ اَحَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِّنُ إِسْتَبْرَقِ تَبَاعُ فِي عمر رہنگانڈنے کہا کہ جضرت عمرنے ایک موٹا ریشی جنہ لیا'جو بازار السُّوِّقِ وَ فَاخَلَهَا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ میں کے رہا تھا' وہ اس کو لے کررسول الله ملی اللہ علی کے پاس آئے وَسَلَّمَ فَلَهُ إِلَّهُ وَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّعَ هَٰذِهِ تَجَمَّلُ بِهَا اور کہا: یارسول اللہ! اس کوخر مد کیجئے اور عید کے دن اور جب کوئی لِلْعِيْدِ وَالْوُفُودِ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وفد ملنے کے لیے آئے تو اس کوزینت کے لیے پہن لیں تو رُسول وَسَلَّمَ إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسٌ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ۚ فَلَبِتَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْبَتُ وُمَّ آرُسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں ہوتا کھر جب تک اللہ نے جایا اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبًاجٍ ۚ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرً ۚ فَأَتَّى حفرت عرم مرس رے گھر رسول الله طبق الله ان كى طرف بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ يَا رَسُولَ ایک رئیمی جنہ بھیجا مضرت عمراس کو لے کررسول الله ملتی اللہ کے اللُّهِ \* إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسٌ مَنْ لَا حَلَقَ لَهُ ؟ پاس آئے 'پس کہا: مارسول الله! آپ نے فرمایا تھا: بیان لوگوں کا أَرْسَلْتَ إِلَى بِهِلْدِهِ الْجُبَّةِ ! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ بیں ہے طالا تکدآ ب نے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِيعُهَا وَ تُصِيُّبُ بِهَا حَاجَتَكَ.

میری طرف بیہ جبہ بھیجا ہے! تب رسول الله طلق آیکے فرمایا: تم اس کوفر وخت کر دواوراس سے اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ اس حدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۸۸۸ میں گزر پچکی ہے' امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں اس لیے درج فرمایا ہے کہ اس میں عید کا لفظ آیا ہے۔ ۳ - بَابُ الْحِوَّابِ وَاللَّرَقِ يَوْمَ الْعِيْدِ عيد كون برچھيوں اور ڈھالوں ہے جنگی مشق كرنا اس باب ميں يہ بيان كيا كيا ہے كہ عيد كا دن ہے اور اس دن ميں ان كاموں كى اجازت ہوتی ہے جن كى دوسرے ايام ميں اجازت نہيں ہوتی۔

٩٤٩ - حَدَّثُنَا اَحْمَدُ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُ وَ اَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْاَسْدِيَّ اَخْبَرَنَا عَمْرُ وَ اَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْاَسْدِيِّ حَدَّثَ مَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ ذَخَلَ عَلَى حَدَّثَ مَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ ذَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَان وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَان وَحَوَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَان بِغِنَاءِ بُعَات فَاضَطَجَعَ عَلَى الْهُرَاشِ وَحَوَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مِرْمَارَةُ وَجَهَة وَ وَدَخَلَ البُو بَكُرِ فَالْتَهَرَئِي وَقَالَ مِرْمَارَة وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَالَ عَمْرُ مُعُمَّلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُ مُعُمَّا فَخَرَجَةً وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُ مُعُمَّا فَخَرَجَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُ مُعُمَّا فَخَرَجَةً وَسَلَّمَ فَقَالَ وَعُمُونَا عَفَلَ عَمَرْتُهُمَا فَحَرَجَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَعُمُونَا عَمُرْتُهُمَا فَحَرَجَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَعُمُونَا عَمُونَا عَمُولُ عَمَرْتُهُمَا فَحَرَجَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ وَعُمُونَا عَمُولُ عَمَرْتُهُمَا فَحَرَجَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَعُمُونَا عَمُونُ عُمُونَا عَمَالًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْقَلْ عَمَوْلُ عَمَوْلًا عَلَالَ عَمُولًا عَلَمَا عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَمَوْلُهُ عَلَى عَلَمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

[الحراف الحديث: ٩٥٢ ـ ٩٥٢ ـ ٢٩٠٠ ـ ٣٩٣ ـ ٣٩٣] (سيح مسلم: ٨٩٢ ) إلقم السلسل: ٢٠٠٤ أسنن نسائي: ١٥٩٣ من ابن ماج: ١٨٩٩ ) السنن الكبرى : ٩٤ كا أمصنف عبد الرزاق: ١٩٤٣ من حبان: ٩٨٦٩ أمند احد ج٢ص ٣٣ طبع قديم مند احد: ٩٣٠ ٣٠ \_ ج٠٣٠ من مه ٥ \_ ٣٠ مقم مؤسسة الرسالة ويروت جامع المسانيد لا بن جوزى: ٣٣ على ممكنة الرشد رياض ٢٣٣ هـ)

#### صدیث مذکور کے رجال

جنگ بعاث "مزمار عناء" كامتى اورعيد كون عناء "كادف كساته مباح مونا

''بعاث''بیاوس کے قلعہ کا نام ہے'علامہ خطابی نے کہا ہے کہ یوم بعاث ایام عرب میں سے مشہور دن ہے'اس دن میں اُوس اور خزرج کے درمیان مشہور جنگ ہوئی تھی' یہ جنگ ایک سوہیں سال تک جاری رہی حتیٰ کہ زمانۂ اسلام آگیا۔

"منزهاد" مزمارغناء كاس آلدكو كہتے ہیں جومنہ ہے بجایا جاتا ہے جیسے بانسری اس کی جمع" منزاهید "ہے اور" معزف"
اس آلدكو كہتے ہیں جوہاتھ سے بجایا جاتا ہے جیسے ستار بینجواور ہارمونیم وغیرہ اس کی جمع" مسعدزف" ہے ان دونوں كا توسعا ایک دوسرے پراطلاق كیا جاتا ہے بہاں اس سے مرادوف ہے اس كو" مؤهاد الشيطان" فرمایا كيونكه اس میں مشغول ہونا دل كواللہ كى ياد اوراس كى اطاعت سے غافل كرديتا ہے۔

نی ملی اللے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ والعنی ال کو گانے دو اسام کی روایت میں ہے: اے ابو بر اہر قوم کی عید ہوتی ہے اور بید ہماری

عید کا دن ہے اس قول ہے رسول اللہ ملٹی بلی کے دھرت ابو بھر کوئن کرنے کی وجہ بیان فر مائی ' حضرت ابو بھرنے بیگمان کیا تھا کہ وہ کو کیاں رسول اللہ ملٹی بلی کے نامہ بیس کے وقلہ جب حضرت ابو بھر واخل ہوئے تو رسول اللہ ملٹی بیت ہے اور اور ھے ہوئے سو رہے سے اور اور کے نام بیلی کے نزد کیے گانے بجانے اور لہو ولعب ہے مما لغت ثابت اور مقررتھی 'اس لیے حضرت ابو بھرنے اس ہے منع کرنے بیس جلدی کی ' تب نبی ملٹی بیت نے صورت وال کی وضاحت کی اور فر مایا: ہرقوم کی عید ہوتی ہے ( جیسے غیر وز اور مهر جان ہے ) اور بیدون ہماری عید کا دن ہے ' اور بیدون شرعا خوثی کا دن ہے ' سواس دن اس طرح کے غزاء پر انکار نہیں کرنا چاہیے اور بید وہ فغزاء نہیں ہے جو دلول ہماری عید کا دن ہے ' اور میدون شرعا خوثی کا دن ہے ' سواس دن اس طرح کے غزاء پر انکار نہیں کرنا چاہیے اور بید وہ فغزاء نہیں ہے جو دلول بیس بری کی نوت پڑھنا بھی ای بیس داخل ہے' اگر وہ آلات موسیقی ہیں اور ایک روایت بیس ہے : وہ اگر کیاں پیشہ ورگانے والیان نہیں تھیں 'امام نسائی نے سند سیجے کے ساتھ روایت کی ہے:

حضرت انس بڑی کو ایس بی کہ اللہ نوایل اور رسول اللہ سے برسال میں دودن ایسے ہوئے تھے جن میں وہ کھیل کو دکرتے تھے' جب نی ملٹی کی نیس بیس آئے تو فر مایا: اللہ نے ان دودنوں کے بدلہ میں تہمیں ان ہے بہتر دن عطا فر ماد ہے ہیں: یوم الفطر اور یوم الشخی ۔ (سنن نسائی : ۱۵۵ در القائری جاس الاس میں دورن ایسے بہتر دن عطا فر ماد ہے ہیں: یوم الفطر اور یوم اس خوائے ۔ (سنن نسائی : ۱۵۵ در الکت العامیہ ' بیرد تا ۲۰۱۲ ہے )

# عید کے دن وف کے ساتھ غناء کے مباح ہونے پر فقہاء مالکیہ کی تصریح

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ١٣ م ولكصته بين:

مہلب نے کہا ہے: اس حدیث میں بیدولیل ہے کہ عید کا دن راحت خوشی اور دئیا کی طال چیزوں سے استمتاع 'پا کیزہ رزق اور جن حلال چیزوں کو اللہ تعالی نے کھانے چیئے 'کھیل کو داور جماع کے لیے بنایا ہے ان سے فائدہ حاصل کرنے کا دن ہے ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ طفائی ہے گھانے دن کے عذر کی وجہ سے غناء کو مباح کر دیا 'اور فر مایا: اے ابو بکر!ان کو چھوڑ و بید عید کے ایا م بیں اور اہل مدید غناء اور لہو کے طریقہ پر ہتے اور نبی ملٹی آئیلم اور حضرت ابو بکراس کے خلاف تنے ای وجہ سے حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ وی تنافذ کے گھر میں ان گانے والی لڑکیوں پر انگار کیا 'کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ان لڑکیوں کو نبی ملٹی آئیلم کے سامنے گاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا' پس عید کی وجہ سے گانے کی اجازت دئی گئی اور ای طریق اعلانِ انگاح کی دعوت کے موقع پر۔

وہ لڑکیاں بلند آواز سے جنگ بعاث کے قصہ کوگار ہی تھیں اور ہروہ شخص جواٹی آواز کو بلند کرے اور بار بارایک بات کو دہرائے تواس کی آواز کو اہل عرب غناء کہتے ہیں' جولوگ اس جنگ ہیں مارے گئے تھے وہ لڑکیاں ان کا مرثیہ پڑھار ہی تھیں اور دشمن سے انتقام لینے پر اُبھار رہی تھیں اور نبی مش آبلیکھ نے اس دن اس نوع کے غناء کومباح کر دیا تھا۔

حضرت عائشہ نے فرمایا: وہ لڑکیاں پیشہ درگانے والیاں نہیں تھیں جواپنے گانوں ٹیں فواحش کی ترخیب دیتی ہیں۔ مہلب نے اس متم کے غناء سے منع کیا ہے جونفوں میں بیجان پیدا کرے اور اس تنم کے غناء سے منع نہیں کیا جواس طرح نہ ہو' کیونکہ حضرت عمر بن الخطاب نے اعراب ( دیباتی اور اونٹ چرانے والوں ) کے غناء کی اجازت دی ہے۔ کیونکہ حضرت میں الخطاب نے آخر میں یہ بحث آئے گی کہ جولہواللہ کی اطاعت سے غافل کردے وہ باطل ہے۔

(شرح ابن بطال ج ٢ ص ١٢٩ ـ ١٢٨ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٣ه ٥)
اورعيد كے دن حبثى و صالول اور برچيوں سے جنگى مشقيس
کرتے ہے ہیں یا تو میں نے نبی مشافیلیتنم سے سوال کیا تھا یا خود نبی مشافیلیتنم سے سوال کیا تھا یا خود نبی مشافیلیتنم نے عرض کیا: جی مشافیلیتنم نے عرض کیا: جی مشافیلیتنم نے عرض کیا: جی

٩٥٠ - وَكَانَ يَوْمَ عِيْدٍ عَلَيْ الشُّوْدَانُ بِاللَّرَقِ
 وَالْحِرَابِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَالُتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمَّا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمَّا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمَّا فَا الله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه

وَرَاءَ أَ نَحَدِى عَلَى خَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي اَرْفِكَةَ . خَنْسَى إِذَا مَلِلْتُ وَاللَّهُ عَلَى خَسْبُكِ؟ قُلْتُ نَعَمُ وَاللَّهُ فَالْ خَسْبُكِ؟ قُلْتُ نَعَمُ وَاللَّهُ فَاذَهُمِى.

ہاں! پس آپ نے مجھے اپ یہ کھے اگر اکیا میرارخسار آپ کے رہو حتی اخسار پر تھا اور آپ فرمار ہے تھے: اے بنی ارفدہ! کھیلتے رہو حتی رخسار پر تھا اور آپ فرمار ہے تھے: اے بنی ارفدہ! کھیلتے رہو حتی کہ جب میں اُکٹا گئی تو آپ نے پوچھا: یہ تمہیں کافی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: پھر جاؤ۔

ال عديث كى شرح " منح البخارى: ٣٥٣ يم الزرجى ب - ٣ - بَابُ سُنَةِ الْعِيدَيْنِ لِاَهْلِ الْوسَلامِ ١٥٠ - حَدَثَنَا صُغَبَهُ قَالَ الْحَدَثَنَا صُغَبَهُ قَالَ الْحَدَثَنَا صُغَبَهُ قَالَ الْحَبَرَنِى زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ الْحَبَرَنِى زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخُطُبُ فَقَالَ إِنَّ آوَلَ مَا نَبُدَا بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَاذَا أَنْ تُصَلِّى ' ثُمَّ نَرْجِعَ اللهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنْتَنَا.

[اطراف الحديث: ۵۵۹ - ۵۲۵ - ۲۵۹ - ۲۸۳ - ۲۵۵۵ - ۵۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵

اہل اسلام کے لیے عیدین کی سنت

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں تجاج نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: محص زبید نے خبردی انہوں نے کہا: میں نے شعبی سے سنا از حضرت مجھے زبید نے خبردی انہوں نے کہا: میں نے شعبی سے سنا از حضرت البراء رسی آنٹہ انہوں نے کہا: میں نے نبی مطبق البہ ہم سے ان آپ نے خطبہ میں فرمایا: پہلی چیز جس سے ہم اس دن کی ابتداء کرتے ہیں وہ خطبہ میں فرمایا: پہلی چیز جس سے ہم اس دن کی ابتداء کرتے ہیں وہ سے ہم کمر لوٹ کر قربانی کرتے ہیں سو

۱۱۵۵۷ - ۵۵۵۷ - ۵۵۵۱ - ۱۱۷۳ - ۱۱۷۳ - ۱۱۷۳ - ۱۱۷۳ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱ - ۱۱۰ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ -

حدیث مذکور کے رجال

(۱) حجاج بن منهال اسلمی الانماطی البصری (۲) شعبه بن الحجاج (۳) زبید بن الحارث الیامی الکوفی (۴) عامر بن شراحیل الشعبی (۵) حضرت البراء بن عازب رشی تشد ـ (عمرة القاری ج۲ ص۳۹)

عيدين كى نماز كے شرعی حکم میں مذاہب فقہاء

غلامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩٠٩ ه ولكسته بين:

امام مالک نے کہا: عیرین کی نمازتمام اہل اسلام کے لیے ایسی سنت ہے کہ اس کوڑ کے نہیں کیا جائے گا'اور ابن نافع نے امام مالک سے روایت کیا ہے کہ عید کی نماز ای پرواجب ہے جس پر جمعہ واجب ہے۔

(شرح ابن بطال ج ٢ص ٢٢٤ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٣ هـ)

علامه عبدالرحمٰن بن شهاب الدين الدمشقي ابن رجب صبلي متوفى ٩٥ كه المستقي بين: نما ذِعيد كي علم مين فقهاء كے تين اقوال بين:

(۱) امام مالک توری امام شافعی اسحاق اور امام ابویوسف کا قول بیه به که عید کی نما زسنت مسنونه ب-

(۲) امام احمد بن صنبل اور فقهاء احناف اور فقهاء شافعیه کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ عید کی نماز فرض کفامیہ ہے اگر تمام شہروالے اس کوترک کردیں تو وہ گناہ گار ہوں گے اور ان سے اس کے ترک پر قال کیا جائے گا۔ (٣) امام ابوطنیفہ کا قول یہ ہے کہ عید کی نماز جمعہ کی طرح واجب ہے لیکن وہ اس کوفرض نہیں کہتے۔امام احمد ہے ایک روایت سے کہ عید کی نماز فرض عین ہے اور مختصر المزنی میں بذکور ہے امام شافعی نے کہا: جس پر جمعہ واجب ہے اس پرعیدین میں حاضر ہونا واجب ہے اس میں یہ تصریح ہے کہ عید بین کی نماز واجب ہے۔ (فتح الباری لابن رجب ج۲ ص۲۷۔۵۵ وارابن الجوزی کا ۱۳اھ) علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی حفی متوفی ۸۵۵ ہے ہیں:

عید کی نمازسنت مؤکدہ ہے اور بھی امام شافعی کا قول ہے اور ان کے اصحاب میں سے الاصطحری نے کہا: عید کی نماز فرض کفامیہ ہے۔ امام احمد امام مالک کا قول امام شافعی کی طرح ہے 'اورامام ابوحنیفہ ہے۔ امام احمد 'امام مالک اور ابن ابی لیل کا بھی بھی قول ہے' اور حج میہ کہام مالک کا قول امام شافعی کی طرح ہے' اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک عید کی نماز واجب ہے۔ کے نزدیک عید کی نماز واجب ہے۔ کے نزدیک عید کی نماز واجب ہے۔ صاحب ہدامیہ نے کہا ہے کہ عید کی نماز ہراس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ کی نماز واجب ہے۔ کے نزدیک عید کی نماز واجب ہے۔ اسلام اللہ العامیہ 'بیروت' اسلام اللہ کا تعامیہ 'بیروت' اسلام کا کہ کا تعامیہ کا کہ کا تعامیہ 'بیروت' اسلام کا کہ کا تعامیہ 'بیروت' اسلام کا کہ کا تعامیہ کا تعامیہ کا کہ کا تعامیہ کا تعامیہ کا کہ کا تعامیہ کا تعامیہ کا تعامیہ کا تعامیہ کا تعامیہ کی کی کا تعامیہ کا تعامیہ کی کا تعامیہ کی کا تعامیہ کا تعامیہ کی کا تعامیہ کی کا تعامیہ کی کا تعامیہ کیا کہ کی کا تعامیہ کی کا تعامی کو کہ کی کا تعامیہ کی کا تعامیہ کی کے کا تعامیہ کی کا تع

علامه محمود بن صدر الشريعة ابن مأزه البخاري الحقى متوفى ٢١٢ ه لكصة بين:

ہمارے بعض مشائخ نے یہ کہا ہے کہ اس مسئلہ میں دوروایتیں ہیں: ایک روایت میں یہ ہے کہ عید کی نما زواجب ہے اور دوسری
روایت میں یہ ہے کہ عید کی نما زسنت (مؤکدہ) ہے سنت کے قول کی وجہ یہ ہے کہ نبی طفی آئی نے نے فر مایا: تین چیزیں مجھ پرفرض کی گئی
ہیں اور وہ تمہمارے لیے سنت ہیں: (۱) وہر (۲) جاشت کی نماز (۳) اور عید کی نماز کیونکہ اگر بینمازیں واجب ہوتیں تو ان میں اذان
اور اقامت بھی مشروع ہوتی جیسے باتی نماز واجبہ ہیں اور جس روایت میں یہ ندکور ہے کہ عید کی نماز واجب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ
قرآن مجد میں ہے:

اورتا كمتم الله كى كبريائى بيان كروجس طرح اس في تهيس

وَلِيْكَيِّرُوْا اللهُ عَلَى مَا هَدُكُمْ . (البقره:١٨٥)

ہدایت دی ہے۔

اس سے مراد نماز عید کی تلبیرات ہیں اور اس آیت میں اللہ تعالی نے نماز عید کی تلبیرات پڑھنے کا تھم دیا ہے' اور امروجوب کا تقاضا کرتا ہے' اور جس حدیث سے مشائخ نے عید کی نماز کا سنت ہونا بیان کیا ہے' اس میں ان کی کوئی ولیل نہیں ہے کیونکہ چاشت کی نماز تمام ایام میں سنت ہے' اور بیجو کہا ہے کہ اس میں اذان اور اقامت نہیں ہے اس لیے عید کی نماز سنت ہے' اس پر بیاعتراض ہے کہ امام ابوضیفہ کے زود یک وترکی نماز واجب ہے اور اس میں بھی اذان اور اقامت نہیں ہے' اس طرح نماز جنازہ بھی واجب ہے اور اس میں بھی اذان اور اقامت نہیں ہے' اس طرح نماز جنازہ بھی واجب ہے اور اس میں بھی اذان اور اقامت نہیں ہے' اس طرح نماز جنازہ بھی واجب ہے اور اس میں بھی اذان اور اقامت نہیں ہے' اس طرح نماز جنازہ بھی واجب ہے اور اس میں بھی اذان اور اقامت نہیں ہے۔

عامة المشائع كاند بب ب كرعيدين كى نماز واجب ب الجامع الصغيريس بيذكور ب كرعيدين كى نماز سنت ب اس كى تاويل بيب كداس كا وجوب سنت ب ثابت ب نه كد كتاب ب علامه مرحى نے كتاب الصلوة كى شرح ميں لكھا ب كرعيدين كى نماز سنت بيب كداس كا وجوب سنت ب ثابت ب نه كد كتاب ب علامه مرحى نے كتاب الصلوة كى شرح ميں لكھا ب كرعيدين كى نماز سنت بيد كونكه بيد ين كے ان معالم سے به جن كوليما ہوايت ب اور ان كور كرنا كم رائى ب اور نوادر البشر ميں امام ابو يوسف سے بيد معقول ب كديد سنت واجب ب اس كى تاويل بھى بيرى كئى ب كرعيدى نماز كا وجوب صرف سنت سے معلوم ب

(الحيط البرباني ج ع ٢٧ م- ٢٧ ادارة القرآن كراچي مع ١١٥)

مصنف کا مؤقف ہے ہے کہ عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے کی تونکہ اگر ہید واجب ہوتی تو اس کی قضاء واجب ہوتی 'جیسا کہ دیگر واجبات میں ہے'لیکن اس کی قضاء واجب نہیں ہے۔ واجبات میں ہے'لیکن اس کی قضاء واجب نہیں ہے۔ ۱۹۵۲ - حَدَثْنَا عُبَیْدٌ بُنُ اِسْمَاعِیْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبید بن اساعیل نے

أَسَامَة عَنْ هِشَام عَنْ آبِيه عَنْ عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ آبُو بَكُو وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَادِى الْأَنْصَارُ يَوْمَ جَوَادِى الْآنْصَارُ يَوْمَ بَعْنَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْآنْصَارُ يَوْمَ بَعْات قَالَت وَلَيْسَتَا بِمُعَنِّيَتِيْن فَقَالَ آبُو بَكُر بُعَات قَالَ اللهِ صَلّى اللهُ أَبُو بَكُر أَبِيمَ وَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم ؟ وَذَٰلِكَ فِي يَوْمٍ عِيْد فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم ؟ وَذَٰلِكَ فِي يَوْمٍ عِيْد فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى الله صَلّى الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم ؟ وَذَٰلِكَ فِي يَوْمٍ عِيْد وَسُلّم يَا أَبَا بَكُو وَيَالًا وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم يَا أَبَا بَكُو وَإِنّ لِكُلّ قَوْمٍ عِيدًا وَهُمْ عِيدًا وَهُمْ عِيدًا وَهُمْ عَيْدُا وَهُمْ عَيدًا وَهُمْ عَيدًا وَهُمْ عَيدًا وَهُمْ اللهُ عَلْدَه وَسَلّم يَا أَبَا بَكُو وَاللّه الله عَدْدًا عِيدُا اللهُ عَلْدَه وَسَلّم يَا أَبَا بَكُو وَاللّه اللهُ عَلْدُه وَسُلّم يَا أَبَا بَكُو وَاللّه اللهُ عَلَيْه وَسَلّم يَا أَبَا بَكُو وَاللّه الله عَدْدًا عِيدُانًا .

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۹۴۹ میں گزر چکی ہے۔ آلاتِ موسیقی کے ساتھ گانا گانے کے متعلق ائمیہ مذاہب اور فقہاءاسلام کی آراء

قاضى عياض بن موى بن عياض مالكي متوفى ١٨٥٥ ه ككهة بين:

امام مازری نے کہا ہے کہ آلات موہ بی کے ساتھ گانے ہے منع کیا جائے گا اور بغیر آلات کے گانے میں فقہاء کا اختلاف ہے امام ابوطنیفہ نے اس ہے منع کیا ہے اور امام شافعی اور امام مالک نے اس کو مکروہ کہا ہے (الی تولہ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تکاح اور عید کے موقع پر اور دیگر خوشی کے ایام میں دف بجانا جائز ہے جب کہ اس میں زیادہ اشتغال نہ ہواور دف وہ ہوتا ہے جس کو صرف ایک طرف سے بجایا جاتا ہے۔ (اکمال المعلم بفوائد مسلم ج ساس ۲۰۱۸ ساتھا 'دارالوفا مُوااساند)

علامدابوالعباس احمد بن عمر بن ابراتهم القرطبي النوفي ١٥٧ ٥ الكية إلى:

حضرت عائشہ رہن اللہ نے فر مایا: وہ الرکبال پیشہ ورگانے والیال نہیں تھے لیے اشعار نہیں پڑھتی تھیں جن میں عور تول کے محاس کا 'شراب کا اور دیگر محر مات کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ وہ ندموم لہو ولعب ہیں اور ان کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور جو اشعار ان محر مات سے خالی ہوں ان کی قلیل مقدار کو شادی 'عید اور دیگر خوش کے ایام میں پڑھنا جائز ہے' آج کل صوفیاء نے اشعار کو اشعار ان محرسی کی میں تھوسال کا جورواج بنالیا ہے' ان کے حرام ہوئے میں کوئی اختلاف نہیں ہے' ہم بدعات اور فتوں سے اللہ تعالی کی بناہ طلب کرتے ہیں اور اس سے تو بدکا اور سنت پر جلنے کا سوال کرتے ہیں۔ (العہم ن ۲ من ۱۳ م ۱۳۵ اور این کیٹر 'بروت' ۱۳۲۰ ہے)

حافظ عبدالرحمٰن بن شہاب الدین ابن رجب خنبلی ۹۵ کے ھلکھتے ہیں: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب گانے گاتے تھے اور دف بجاتے تھے کیکن ان کے گانے اشعارِ جاہلیت پر مشتمل ہوتے تھے' جن میں جنگوں کا ذکر ہوتا تھا اور ان میں مرنے والوں کے مرجے ہوتے تھے اور سندضعیف کے ساتھ حدیث میں ہے:

حضرت عائشہ رضی کشد ہیاں کرتی ہیں کہ نبی ملٹی کیا ہے فرنایا: نکاح کا اعلان کرواور اس کومساجد ہیں منعقد کرواور اس بجاؤ۔ (سنن ترندی:۱۰۸۹ سنن نسائی:۳۳۷ سنن ابن ماجہ:۱۸۹۲ منداحہ جسس ۱۸۳۸)

بی نی ملٹھ آلی ہے خوشی کے ایام میں مسلمانوں کو اس قتم کے اشعار پڑھنے کی اجازت دیتے تھے جیے عید کا دن اور نکاح کا دن ہے ' اور جس دن کوئی گم شدہ مختص لوٹ آئے اور دف بجانے کی اجازت بھی دیتے تھے' لیکن مجمیوں نے جو آلات موسیقی ایجاد کر لیے ہیں' یہ وہ غناء نہیں ہے جس کی رسول اللہ ملٹی کیا ہے اجازت دی ہے اور جن اشعار میں شراب کی اور حسین عورتوں کی تعریف ہوئیہ وہ غناء ہے جس کے سننے کاصحابہ نے اٹکار کیا ہے 'حضرت ابن مسعود نے فر مایا: غناء دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث لاکن تو جہ ہے:

عبدالرحمٰن اشعری کہتے ہیں کہ مجھے ابوعامریا ابو مالک اشعری نے حدیث بیان کی اور اللہ کی قتم! انہوں نے جھوٹ نہیں کہا' وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی ہی ہی ہی ہوئے ساہے: میری امت میں پچھا سے لوگ بیدا ہوں گے جوزنا' ریشم اور باجوں (آلات موسیقی) کو حلال قرار دیں گے اور پچھا سے لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے کہ جب شام کو وہ اپنے جانوروں کا رہوڑ لے کرواپس آئیں گے کہ جب شام کو وہ اپنے جانوروں کا رہوڑ لے کرواپس آئیں گے اور ان کے پاس کوئی فقیرا پی حاجت لے کرآئے گا تو وہ اس سے کہیں گے: کل آنا' اللہ تعالیٰ پہاڑ گرا کران کو ہلاک کروے گا اور دوسرے لوگوں (شراب اور آلات موسیقی کو حلال کرنے والوں) کوشنے کرکے قیامت تک کے لیے بندراور خزیر بنا وے گا۔ (سمجے ابخاری: ۵۵۹ میں کے بندراور خزیر بنا وے گا۔ (سمجے ابخاری: ۵۵۹ میں کو الباری لابن رجب ج۲ ص 24 ۔ 22 سلخصا' داراین الجوزی' ریاض' کا سماھ)

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متو في ٨٥٢ ه لكصتري:

صوفیہ کی ایک جماعت نے اس باب کی حدیث سے غناء اور اس کے سننے کی اباحت پراستدلال کیا ہے خواہ آلات موسیقی کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر ہوا ور اس کا ردّ کرنے کے لیے اس حدیث میں حضرت عائبۃ رفیق تندگی ہے تصریح کافی ہے کہ وہ لڑکیاں پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں اور حضرت عائشہ نے معنوی طور پر اس چیز کی نفی کر دی جس کا لفظی طور پر انہوں نے اثبات کیا تھا' کیونکہ غناء کا اطلاق آ واز کو بلند کرنے اور ترنم سے گانے دونوں پر ہوتا ہے اور مغنی کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جس کی آ واز میں ذریو بم ہوتا ہے اور وہ شوق کو اُبھارتا ہے اور اس میں بے حیائی کی باتوں کی تعریف اور تصریح ہوتی ہے اس کے بعد انہوں نے علامہ قرطبی کی عبارت نقل کر کے اس سے استدلال کیا ہے اور آخر میں کھا ہے کہ شادی وغیرہ کے موقع پر دف بجانے کی اباحت سے بیدلاز م نہیں آتا کہ موسیقی کے دیگر آلات بھی مباح ہوجا کئیں۔ (فتح الباری لائین جرج ۲ م ۲۰۰۳ میں معاضا اور المعرفة ایروت ۲۱ میں ہوا

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي منو في ٥٥ ٨ ه ليسته بير :

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ باندی ہے گانا سننا جائز ہے خواہ وہ مملوک نہ ہو کیونکہ دسول اللہ ملٹی آیکم نے حضرت ابو بکر کے سننے پرا ٹکارنیس کیا بلکہ حضرت ابو بکر کے انکار پرا نکار کیا اور وہ باندیاں مسلسل گاتی رہیں جتی کہ حضرت عائشہ رہیں گائٹہ نے آئیس جانے کا اشارہ کیا کیکن میخفی ندرہے کہ جواز اس وقت ہے جب فلنہ ہے اس ہو۔ المہلب نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر نے ترنم ہے گائے پرا نکار کیا کہا تم نہیں و کیلئے کہ انہوں نے اشعار پڑھنے پرا انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے مزامیر کی مشابہت پرا نکار کیا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس میں خطرہ ہے اور فلنہ کاست ہے اور مرف بلند آواز ہے نیک اشعار پڑھنا ممنوع نہیں ہے۔

(عدة القاري ج٢ص ٩٣ سن دارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣١ ه)

شخ عبدالحق محدث د بلوى حنى متونى ١٠٥٢ هذاس صديث كى شرح ميس لكهت بين:

ای حدیث سے اہل ساع 'آلات موسیقی کے ساتھ غناء کی اباحت پر استدلال کرتے ہیں اور جو چیز انصاف سے معلوم ہوتی ہے وہ بیرے کہ حضرت ابو بکر صدیق نئی اُنٹ کے نزویک گانا اور وف بجانا ممنوع تھا 'اس لیے انہوں نے منع کیا کیونکہ ان کے نزویک وہ حرام اور مکروہ تھا 'اور انہوں نے میڈ گمان کیا کہ نبی ملٹ کیا گئی ہے اس سے اس لیے منع نہیں فر مایا کہ آپ کو نیند میں غافل ہونے کی وجہ سے ان کے گانے کا علم نہیں تھا 'اور حضرت ابو بکرنے بینہیں جانا کہ نبی ملٹ کیا گئی ہے نے عید کے دن تھوڑی مقدار میں گانے اور دف بجانے کو مقرر

رکھا ہے ای لیے آپ نے فر مایا: بیایا معید ہیں اور حضرت ابو بکر کواس فرق اور تفصیل کا علم نہیں تھا، پس بیر حدیث عید کے دن اور دیگر خوشی کے ایام میں اتی مقدار میں گانے اور دف بجانے کے مباح ہونے پر دالات کرتی ہے اور اس بیں شک نہیں ہے کہ بیاباجت مخصوص ایام میں اور مخصوص مقدار میں ہے اور اس سے علی الاطلاق اباحت لازم نہیں آئی، گر اس پر قیاس کر کے اور وہ جائز ہے بہ شرطیکہ اس کی ممانعت کی تصریح نہ ہواور وہ کل نزاع ہے اور انصاف یہ ہے کہ جس طرح زیاا در شراب نوشی کی ترمت پر نص قطعی وارد میں ہے۔ اس طرح جرمت غناء پر فی تعلق نہیں ہے، اور بعض متا خرین نے تصریح کی ہے کہ جرمت غناء پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ (بیسیح نہیں ہے، اور بعض متا خرین کے بیسی کی حال قرار دینے والوں کو بندر اور خزیر کی صورتوں میں شخ نہیں ہے، ہم سے بھاری: ۵۹۹ کو پیش کر چکے ہیں جس میں آلات موسیق کو حلال قرار دینے والوں کو بندر اور خزیر کی صورتوں میں شخ نہیں ہے۔ کہا ہے کہ آلات موسیق کے ساتھ غناء کی جرمت پر کوئی دلیل قطعی پائی گئی نہاں کی واجدت پر اور اصل اشیاء میں اباحت ہے (اس کی حرمت پر تعلقی البدوت اور تعلی البدوت اور تعلی البدوت اور تعلی کے موسیق کے سائی خرد اس کر نا اور اس کی حدیث نہیں ہے۔ سعید کی خور ت اس کی عدیث نہیں ہے کہ آلات موسیق کے سائع پر دوام کر نا اور اس کی عدیث نہیں ہے کہ آلات موسیق کے سائع پر دوام کر نا اور اس کی حدیث نہیں ہے کہ آلات موسیق کے سائع پر دوام کر نا اور اس کی عدیث نہیں ہے کہ آلات موسیق کے سائع پر دوام کر نا اور اس کی اس کرنا ہے اور توسیق سے کے خلاف ہے نو تھا ہے نے اس باب میں بہت شدت کی ہے گران کا مقصود فتہ کو بڑے دیا گئی ہے اس باب کرنا ہے اور تھی کے کہ امام اعظم نے اس کو کروہ (تحریکی) کہا ہے۔ (اقد المعات نا ص ۱۳۵ کی تورٹ کوئی)

شيخ نورالحق محدث د الوى متونى ٢٥ - ا ه الصح بين:

روایت تر فدی میں واقع ہے کہ وہ لڑکیاں دف بجار ہی تھیں۔

میں کہتا ہوں: بیفلط ہے بلکہ بیروایت سنن نسائی میں ہے' امام نسائی اپنی سند کے ساتھ حفزت عائشہ رہیجیں اللہ سے روایت کرتے بیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضزت ابو بکر صدیق رہی اُٹھ ان کے پاس آئے' اس وقت ان کے پاس دولڑ کیاں دف بجاری تھیں اور گار ہی تھیں ۔الحدیث (سنن نسائی: ۱۵۹۳-۱۵۸۹ وارا اُٹر بیروت)

شیخ نورالحق لکھتے ہیں: چونکہ رسول اللہ ملی آلیا ہم نے اسے منع نہیں فر مایا 'اس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ گانا اور دف بجانا جائز ہے
کے ونکہ آل حضرت باطل کو جائز نہیں رکھتے تھے لیکن اہل اتباع کو جاہے کہ جتنی مقدار میں گانے اور دف بجانے کی تصریح ہے اس سے
تجاوز نہ کریں اور لہوولعب میں زیارتی نہ کریں کیونکہ اہل دین کا اس سے احتر از کرنا واجب ہے۔

(تسير القاري ج اس ۲۰ م ۱۹۱۳ کتيد شديه کوئنه)

ملاعلى بن سلطان محدالقارى أتعفى التوفى ١١٠٥ ه اله لكت بين:

علامہ طبی نے کہا ہے کہ وہ لڑکیاں جواشعار پڑھ رہی تھیں وہ جنگ اور بہا درول کے وصف ہے متعلق تھے لیکن وہ اشعار جن میں فواحش کا اور حمام کا مول کا ذکر ہوان کا گانا ممنوع ہے اور بیر بہت بعید ہے کہ رسول اللہ ملٹے آئیل کے سامنے ان کو پڑھا جائے اور عیدین میں خوشی کا اظہار کرنا اہل وین کا شعار ہے کیونکہ بیدون عام دنوں کی طرح نہیں ہیں اس حدیث میں بیدولیل ہے کہ گانا اور دف بجانا ممنوع نہیں ہے لیکن بعض اوقات ہیں اس کو داعما کرنا مکروہ ہے 'بیدالت کوساقط کر دیتا ہے اور نیکی کومٹا دیتا ہے۔

(شرح الطيعى جساص ٢٣٩ ادارة القرآن كراجي)

فقاوی قاضی خال میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ملٹی میں اللہ ملٹی میں ملے اور اس پر بیٹھنافسق ہے اور اس کے اور اس کے سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ (فقاوی قاضی خال ملی البندیہ ج س ۳۰۳ مطبع امیریہ کبری بولاق مصر) ملاعلی قاری فرماتے ہیں: رسول الله ملتی آلیم کا میہ ارشاد بہ طور تشدید ہے اگر جمھی جمھی اس کوستا تو کوئی حرج نہیں ہے انسان پر واجب ہے کہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے کیونکہ روایت ہے کہ رسول الله ملتی آلیم نے اپنے کا نوں میں انگلیاں دے لی تھیں۔ (مرقات جسم ۵۳۸ المکتبة الحقانیة بیثاور)

# آلات موسیقی کے ساتھ گانا گانے کے متعلق علماء غیر مقلدین کی آراء

شخ على بن احمد بن سعيد بن حزم اندلى متوفى ٥٦ هم ه لكهة بين:

حضرت ابو بكرنے غناء اور دف بجانے برانكاركيا تھا'ليكن جب رسول الله الله الله ان كے انكار برانكاركيا تو انہوں نے اپنا انكارے رجوع كرليا۔ (الحكن بالآ فارج ٣٠٠ دارالكتب العلميه 'بيروت ١٣٠٥ه هـ)

نواب محمصديق بن حسن كاويالى متوفى ٢٠٠ ١١ ٥ كان ين ين:

مسئلہ ساع میں فقہاء اور صوفیہ میں شروع سے اب تک نزاع چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اقوال اور دلائل کے اختلاف کی وجہ سے ساع اُمور مشتبہ میں سے ہے اور مقی اور مخیاط لوگ شبہات سے اجتناب کرتے ہیں اور صحیح حدیث میں نبی المشیدی کا بیدار شاد ہے: جس مخص نے شبہات کوڑک کر دیا اس نے اپ دین اور عزت کو محفوظ کر لیا اور جو محض سرکاری چراگاہ کے گردا پنے جانور چرائے گا عنقریب وہ جانور اس چراگاہ میں داخل ہو جا کمیں گے۔ (صحیح ابنواری: ۵۲ اصحیح سلم: ۱۵۹۹)

خصوصاً جب ایسے اشعار کا ساع کیا جائے جن میں رخسار اور قدوقامت کا اور حسن و جمال کا اور ہجرووصال کا ذکر ہو کیونکہ ان اُمور کو سننے والا کسی آز ماکش میں ضرور مبتلا ہوگا ، خصوصاً جب گانے والی حسین عورت اور خوش آواز ہویا خوب صورت بے رکیش لڑکا ہوئ عرب جواشعار سنتے تھے ان میں جنگ کا اور شجاعت کا اور سخاوت کے اوصاف کا ذکر ہوتا تھا 'سو جو محض اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہواور اپنے اسلام میں رغبت رکھتا ہو اس کو سماع سے احتر از کرنا چاہیے کیونکہ شیطان نے مسلمانوں کو اپنے جال میں گرفتار کرنے کے لیے پھندے تیار کیے ہیں۔ (السراج الوہاج فی کشف مطالب سلم بن الحجاج تراث ۲۰۱۵۔۲۰۱۲ معلیما 'وارالکتب العلمیہ 'بیروت'۲۵۱۵ء)

\* باب ذكوركى يه عديث شرح سيح مسلم: ١٩٥٨ - ٢٥ ص ٢٧ پر ندكور بي اس كى شرح كے عنوانات حسب ذيل بين:

یہ بحث شرح سیج مسلم جسم صا ۷۲ ہے سر ۲۰۰ تک پھیلی ہوئی ہے۔

عیدالفطرکے دن (نماز کے لیے) نکلنے سے پہلے پچھ کھانا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن عبد الرحیم نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں سعید بن سلیمان نے حدیث ٤ - بَابُ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ

٩٥٣ - حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدُ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدُ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَيِّمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا

عُبَيْدُ اللهِ مِنْ أَبِى بَكْرِ بِنِ أَنَس عَنْ أَنَس قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُدُّو يَوْمَ الْفِطْرِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُدُّو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتْنِي يَاكُلُ تَمَرَاتٍ. وَقَالَ مُرَجَّى بُنُ رَجَاءٍ حَدَّنَنِي عَنِي النَّبِي صَلَى اللهُ عُبِيدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي آنَسٌ عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَبِيدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي آنَسٌ عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَيَاكُلُهُنَّ وَتُوا .

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبید اللہ بن الله کر بن انس نے خبردی از حضرت انس رخی اللہ کہا: ہمیں عبید اللہ ملی کی اللہ عید الفطر کے دن جب تک چند کھوری منی اللہ ملی کی اللہ ملی کے الفطر کے دن جب تک چند کھوری نہ کھا لیتے نماز کے لیے نہیں جاتے ہے مرخی بن رجاء نے کہا: مجھے عبید اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے حضرت انس نے حدیث بیان کی از نبی ملی کی انہوں نے کہا: مجھے حضرت انس نے حدیث بیان کی از نبی ملی کی انہوں نے کہا: مجھے حضرت انس نے حدیث بیان کی از نبی ملی کی انہوں نے کہا: مجھے حضرت انس نے حدیث بیان کی از نبی ملی کی انہوں نے کہا تھے۔

(سنن ابن ماجه: ۱۵۵۳ مسیح ابن فزیمه: ۱۳۹۹ منن دارقطنی ج۲ ص ۳۵ منن بیبتی ج۳ص ۲۸۲ شرح النة: ۱۱۰۵ مسیح ابن حبان: ۲۸۱۳ المستدرک جاص ۲۸۲ شرح النة: ۱۱۰۵ مسید ج۲ ص ۱۲۹۸ مند احد ۲۸۱۳ مسند اجمد ۲۳۳ مسند احمد ۱۲۲۸ مند احمد ۲۳۳ مسند احمد ۱۲۲۸ مند احمد ۲۸۳ مسند احمد ۱۲۲۸ مند احمد ۲۸۲ مسند احمد ۱۲۲۸ مند احمد ۲۸۲ مسند احمد ۱۲۲۸ مسند الرسالية و بيروت مناح المسانيد لابن جوزی: ۲۷۲ مسکته به الرشد رياض ۲۸۲ موسسة الرسالية و بيروت مامع المسانيد لابن جوزی: ۲۷۳ مسکته الرشد رياض ۲۸۲ ماه

حدیث مذکور کے رجال

(۱) محمہ بن عبدالرحیم میں صاعقہ کے لقب سے مشہور ہیں (۲) سعید بن سلیمان آپ کا لقب سعدویہ ہے (۳) ہشیم بن بشیر بن قاسم بن وینارسلمی الواسطی (۴) عبیداللہ بن الی بکر بن انس (۵) ان کے دادا حضرت انس بن مالک رشی آللہ۔(عمدة القاری ج۲ ص ۳۹۸) عید الفطر کے دان نماز سے بہلے کچھ کھائے کے متعلق صحابہ اور فقہاء تا بعین کے معمولات علامہ ابوالحین علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متونی ۴۳ کے لکھتے ہیں:

عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے پچھ کھانا نبی ملٹی کی اتباع کرتے ہوئے فقہاء کے نزدیک سنت مستجہ ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابن عمبال رفائد ہے کہا: سنت ہے کہ عید الفطر کے دن پچھ کھائے بغیر گھر سے نہ لکتے ہید عام فقہاء کا قول ہے'ا ور بعض تابعین راستہ میں کھانے کا تکم دیتے تھے مضرت ابن مسعود رہٹی آٹ ہید کہتے تھے کہ اگر وہ چاہے تو کھائے اور چاہے تو نہ کھائے ابراہیم النحی نے بھی ای کی مثل کہا ہے۔ حضرت ابن عمر سے نہ کھائے کی رفصت منقول ہے'ا مام ابن ابی شیبہ نے از تافع از ابن عمر بیدروایت کی ہے کہ کہا تا کہ دخفرت ابن عمر پچھ کھانا ہے کہ بچھ کھانا کہ کہ جھے کھانا کی ہے کہ کہ کھانا کی ہے کہ بھے کھانا ہے کہ دخفرت ابن عمر پچھ کے کہا ہے کہ بھے کھانا ہے کہ است میں اس کی سے کہ بھے کھانا ہے کہ بھی کھانا ہی جسل ہے کہ بھی کھانا ہے کہ بھی کھانا ہے کہ بھی کھانا ہے کہ کہا ہے کہ اکثر فقہاء کا اس پڑمل ہے کہ بچھے کھانا ہے کہ بھی کھانا ہے کہ کہ کھانا ہے کہ کہ کہا ہے کہ اکثر فقہاء کا اس پڑمل ہے کہ بچھے کھانا ہے کہ کہ مشت

المبلب نے کہا ہے: عبدالفطر کے دن عبدگاہ کی طرف جانے سے پہلے اس لیے پچھے کھایا جاتا ہے تا کہ کوئی گمان کرنے والا بیرنہ گمان کرے کے عبدالفطر کے دن نماز عبدتک روزہ رکھنالازم ہے 'سوآپ کو بیخوف ہوا کہ اللّٰد کی حدود میں کوئی زیادتی نہا جا ہاس لیے آپ نے پچھ کھا کراس کی اصلاح کی اوراس کی دلیل بیہ ہے کہ آپ نے عبدالاضیٰ کے دن عبدگاہ جانے سے پہلے پچھ کھانے کا تخم نہیں دیا۔

طاق عدد کھجور آپ اس لیے کھاتے تھے تا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اشارہ ہواور آپ تمام کا موں میں اس طرح کرتے تھے۔ (شرح ابن بطال ج ۲ ص • ۲۲۹۔ ۲۲۹ 'دارالکتب العلمیہ 'بیروٹ ۴۲۴ ہے)

عیدالفطر کے دن روزہ افطار کرنے اور کچھ کھانے کا تھم ہے'اس لیے آپ پہلے بچھ کھاتے' پھر نمازعید کے لیے جاتے اورعید الاضیٰ کے دن قربانی کرنے کا تھم ہے'اس لیے آپ کچھ کھائے بغیر نمازعید پڑھ کر قربانی کرتے' پھر قربانی کا گوشت پکا کر کھاتے۔

# باب مذکور کی مؤید دیگر احادیث

عبدالله بن بریده اپنے والد رہنگانلہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی ملٹی ڈیلٹیم عیدالفطر کے دن گھرے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے حتی کہ چھکھالیتے اورعیدالاصحیٰ کے دن چھنہیں کھاتے تھے تی کہ نماز پڑھ لیتے۔

(سنن ترندی: ۵۴۲ سنن این ماجه: ۵۷۱ منداحه چ۵ ص ۳۵۲ مصنف این الی شیبه جاص ۳۸۳) حضرت انس بن ما لک رشی آند بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی آیا ہم عید الفطر کے دن چند تھجوروں سے افطار کرتے تھے چرعیدگاہ کی طرف جاتے تھے۔ (سن رزی: ۵۳۳) منداحہ جسس ۱۲۱)

مر کی نے بیان کیا ہے: آپ طاق عدد تھجوریں کھاتے تھے۔ (سنداحمہ جسم ۱۲۷ میج ابن فزیر۔:۱۳۷۹ سنن دارتطنی جسم ۲۵س) حضرت انس رین آنشہ تین یا پانچ تھجوریں کھاتے تھے اور اگر جا ہے تو اس سے زیادہ کھاتے مگر طاق عدد کھاتے تھے۔

(منداحرج سوم ۲۳۲)

عبیداللہ بن الی بکر بن انس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رشی آنلہ سے سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ عیدالفطر کے دن رسول اللہ مشارکتی اس وقت تک عیدگاہ نہیں جاتے تھے حتی کہ تین یا پانچ یا سات تھجوریں کھالیس یا اس سے پچھکم یا پچھزیا وہ طاق عدو۔ (محج ابلی حبان: ۱۸۱۳)

عكرمدنے كہا: لوگ اس يرعمل كرتے إلى اور يبى امام ابوحنيف أمام ما لك أمام شافتى اور امام احمد كاند جب ب-( فق البارى لا بن رجب ق٢ ص ٨٩ وارابن جوزى رياض ١١ ١١٥)

قربانی کے دن کھانا

٥ - بَابُ الْأَكْلِ يَوْمُ النَّحْرِ اس باب میں یہ بیان کیا ہے کہ عید الاضیٰ کے دن کھانے کا دفت نماز کے جدے میدالفطر کے دن کھانے کا وفت نماز ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدونے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی از ایوب فرمایا: جس نے تماز عیرے سلے قربانی کا جانور ورج کیا وہ دوبارہ وَنَ كُرِے عُراكِك محص في كورے موكر كہا: اس دن كوشت كى خواہش کی جاتی ہے اور اس نے اپنے پڑوی کا ذکر کیا' کہ کویا کہ نی مشین اللے اس کی تصدیق کی اس محف نے کہا: میرے یاس جھ ماہ کا ایک بکری کا بچہ ہے جو میرے نزدیک دو بکریوں کے گوشت ے زیادہ پندیدہ ہے اس نی مشیر کی نے اس کواجازت دے دی الی میں نہیں جانتا کہ اس کے علاوہ دوسروں کو بھی بدرخصت میجی ٩٥٤ - حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّلَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّولِ ﴾ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَّحَ قَبُلَ الصَّلُوةِ فَلَيْعِدُ. لَفَامَ رَجُلُ فَقَالَ هَٰذَا يَوْمُ يُشْتَهِى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَّرَ مِنْ جِيْرَ الِهِ وَسَكَّانَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّفَهُ قَالَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ آحَبُ إِلَىَّ مِنْ شَاتَى لَحْم فَرَخُصَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَلَا أَدْرِيُّ اَبَلَغَتِ الرَّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا؟

[اطراف الحديث: ٩٨٣\_٢-٥٥٣ - ٥٥٩\_١٢٥٥] (صحيح مسلم : ١٩٦٦ أارقم أمسلسل : ٩٨٩ " منن نسائي: ٨٠ ٣٣ - ٥٨٠ - ٥٨٠ منن بيهتي

ج9 ص ۲۷۳ ـ ۲۷۳ منداحمہ ج سص ۱۱۱ طبع قدیم منداحمہ: ۱۲۱۰ ـ ج9 اص ۱۷۲ مؤسسة الرمالة 'بیروت مندالطحاوی: ۹۷۷ ) اس حدیث کے رجال کا پہلے ذکر کیا جاچکا ہے۔

اس صدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: اس دن گوشت کی خواہش کی جاتی ہے۔

بعض الفاظ کے معانی

ای حدیث میں مذکور ہے: پھر ایک مجنس نے گھڑے ہو کر کہا' میخص حضرت ابو بردہ بن نیار تھے اور بیہ حضرت البراء بن عازب دنجی اللہ کے ماموں تھے' جیسا کہ عنقریب دوسری حدیث میں آ رہاہے۔

نیزاس حدیث میں مذکور ہے: اور اس نے اپنے پڑوی کا ذکر کیا لیعنی ان کے فقر اور ان کی حاجت کا ذکر کیا۔

اس حدیث مین 'جذعة ''كاذكر باس مرادب: چه ماه كا بكرایا میندها۔اس كی تفصیل عنقریب آئے گا۔

شہر میں نماز عیدے پہلے قربانی کرنے کاعدم جواز و قربانی کے جواز کی شرط میں مذاہب ائمہ۔۔۔۔۔۔ اور قربانی کے وجوب پردلیل

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي منو في ٨٥٥ ه لكصة بين:

جس شخص نے نمازعید سے پہلے اپنی تربانی کو ذرئے کرلیا تو یہ جائز نہیں ہے ، قربانی کا وقت قربانی کے دن طلوع آفاب کے بعد داخل ہوتا ہے۔اسحاق امام احمداور ابن المنذر نے کہا ہے کہ جب عید کے دن اتنا وقت گزرجائے جس میں نماز اور دوخطبے ہوسکیس تو پھر قربانی کرنا جائز ہے خواہ امام نے نماز پڑھی ہویا نہ پڑھی ہواورخواہ وہ جگہ شہر ہویا ہتی ہو۔

ہمارے نز دیک شہر والوں کے لیے اس وقت تک قربانی کرنا جائز نہیں ہے جب تک امام عید کی نماز نہ پڑھ لے اور رہے گاؤں اور دیہات کے لوگ تو وہ نماز فجر کے بعار قربانی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے امام کے نماز عید پڑھنے کی شرط نہیں ہے۔ \*

امام شافعی کے نزویک میشرط ہے کہ امام نماز عبیدا ورخطبہ سے فارغ ہوجائے۔

امام مالک کے نزدیک بیشرط ہے کہ امام اپنی تربائی کوئریا ذرج کرکے فارخ ہوجائے۔اصحاب مالک کااس آمام کے مصداق میں اختلاف ہے بعض نے کہا: اس سے مرادامیر المؤمنین ہے اور بعض نے کہا: اس سے مرادشہر کا امیر ہے اور بعض نے کہا: اس سے مراد نمازعید پڑھانے والا امام ہے۔

اس حدیث میں بیذکر ہے کہ حضرت ابو برد ہ بن نیار نے اپنے پڑوی کے نظرادراس کی ضرورت کی وجہ سے جلدی قربانی کرلی' اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کی ضرورت کا خیال رکھنا مستخسن ہے۔

اس حدیث میں بیذکر ہے کہ چھ ماہ کے بکرے کی قربانی کا جواز حضرت ابو بردہ بن نیار کے ساتھ مخصوص ہے' اور اجماع اس پر منعقد ہے کہ ایک سال سے کم عمر بکرے کی قربانی جائز نہیں ہے اور ایک حمال سے کم عمر کے مینڈ ھے اور دنبہ کی قربانی کرنا جائز ہے' کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت جابر دینگاند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھ گیائیٹے نے فر مایا: ایک سال سے کم عمر کی قربانی نہ کروگر بیہ کہ تم پر دشوار ہوتو ایک سال سے کم عمر کے دنبہ کی قربانی کرلو۔ (صحیح مسلم: ۱۹۶۳ اسٹن ابوداؤد: ۱۹۹۷ سٹن نسائی: ۳۳۷ سٹن ابن ماجہ: ۳۱۳) امام ابوصنیفہ کا مذہب بیہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے اور ان کی دلیل بیہ ہے کہ نبی ملٹی کیائیٹے نے فر مایا: جس نے نمازعید سے پہلے قربانی کی وہ دوبارہ قربانی کرے اگر قربانی کرنا واجب ندہوتا توجس نے غیر وفت بیس قربانی کی آپ اس کودوبارہ قربانی کرنے کا تھم ندویتے۔ (عمدة القاری ج۲ص۳۰۱-۳۰۱ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

ﷺ باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم: ۹۵۳ سے ۲۳ ص ۱۳۳ پر ندکور ہے اس کی شرح میں قربانی کا وجوب اور رسول الله ملتی فیلیکیم سرور میں میں ک

کے اختیارات کا ذکرہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عثان نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں جررے خصدیث بیان کی ازمنصور از طعی از حضرت البراء بن عازب وشخاتنهٔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی جس نے ہماری نماز برجی اور ہماری قربانی کی اس نے سیجے عبادت کرلی اورجس نے نمازعید ہے پہلے قربانی کی وہ نماز ہے پہلے ذریح كرنا إوراس كى عبادت ( ميني ) تبيس ب كرم حضرت ابوبرده بن نیار رہن کنٹنٹ نے کہا: جو حضرت البراء کے ماموں ہیں بارسول اللہ! یں نے اپنی بکری کونمازے پہلے ذرج کرلیااور مجھے بیمعلوم تھا کہ بیکھائے پینے کا ون ہے اور ش ہیے پہند کرتا تھا کہ میرے گھر میں میری بری سب سے پہلے ذیج کی جائے "سومیں نے اپنی بری کو ون كرليا اور نمازے يہلے اس سے ناشتہ كرليا "آپ نے فرمايا: تہاری بری مری کا گوشت ہے (لیعن قربانی نہیں ہے) انہوں نے کہا: یارسول اللہ ا مارے پاس ایک بحری کا بچہ ہے جو چھ ماہ کا ہے اور وہ مجھے دو بھر یول سے زیادہ پسند ہے کیا وہ میری طرف سے (قربانی میں) کفایت کرے گا؟ آپ نے فرمایا: بال! اور تمہارے بعداورسى كى طرف سے كفايت تبين كرے گا۔ مَنْ صُورٌ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمّا فَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى صَلُونَنَ اللَّهُ وَلَا لَسُلُكَ لَهُ عَلَى صَلُونَنَ الصَّلُوةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ قَالَ اللَّهُ فَاللَّهُ الصَّلُوةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ قَالَ اللَّهُ فَاللَّهُ الصَّلُوةِ وَلَا السَّلُوةِ وَلَا اللَّهُ وَعَرَفْتُ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ الصَّلُوةِ وَلَا السَّلُوقِ وَلَا اللَّهِ وَعَرَفْتُ اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

اس حديث سے حسب ذيل مسائل معلوم اوت إلى:

(۱) عید کے دن نماز کے بعد خطبہ دینامسنون ہے۔

(٢) عيدالاضيٰ كرن نمازك بعدكهانا كهانامتحبب-

(٣) حضرت البراء بن عازب وشئ لله نے عید کے دن اپنے پڑوسیوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی قربانی جلد کر لی تھی' نبی ملٹ ایکٹیم نے اس پر ملامت نہیں کی کہتم نے پڑوسیوں کو گوشت کھلانے کے لیے کیوں نمازے پہلے قربانی کی' بلکہ بید مسئلہ بتایا کہ نمازے پہلے

قربانى نيس موتى اوران پردوباره قربانى كرنا واجب ب-٦ - بَابُ الْخُورُ وَجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنبُرِ ٩٥٦ - حَدَثْنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَثْنَا

بغیر منبر کے عیدگاہ کی طرف نکلنا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن ابی مریم نے

مُحَمَّدُ بُنَّ جَعْفُو قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عُنْ عِيَاضٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي سَرِّح عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْفِطُرِ وَالْآصَٰحٰى إِلَى الْمُصَلَّى ۚ فَاوَّلُ شَيْءٍ يَبُدَأُ بِهِ الصَّلُوةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلُ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُولِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُومِيهِمْ وَيَأْمُوهُمْ ۚ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقَطَعَ بَعْنًا قَطَعَهُ ۚ أَوْ يَأْمُرَ بشَىء أَمَر به عُمَّ يَنْصَرفُ. قَالَ ٱبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلِ السَّاسُ عَلَى ذٰلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحَى أَوْ فِطُر وَ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى ۚ إِذَا مِنْبُرٌ بَنَاهُ كَثِيْرٌ بِنُ الصَّلَتِ ۚ فَإِذَا مَرُوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَتُرْتَقِيدَ فَبْلَ أَنْ يَتُصَلِّي ' فَجُبَدُتُ بِعُوْبِهِ' فَجَبَلَٰذِينٌ ۚ فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ لَبْلَ المَّلُوةِ ۚ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ \* فَلَقَالَ أَبَا سَعِيْدٍ \* قَدْ ذَهَبَ مَا تَعَلَمُ \* فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِّمَّا لَا أَعْلَمُ ' فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجُلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلُوةِ ۚ فَجَعَلْتُهَا قَبُلُ الصَّلُوةِ.

( سیح مسلم: ۸۸۹ الرقم المسلسل: ۲۰۲۰ مشن نسانی: ۱۵۷۲ مشن این ماجه: ۱۲۸۸ اس حدیث کی بقیه تخ تنج صیح ابنخاری: ۹۵۴ میں گزر پیکی بخ جامع المسانید لابن الجوزی: ۲۰۵۸ مکتبة الرشداریاض ۲۰۲۱ه)

عبدگاہ میں منبر کے جانا اور نہ لے جانا ہر دوصور تیں جائز ہیں عبدگاہ میں منبر کے جانا اور نہ لے جانا ہر دوصور تیں جائز ہیں: علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال ما کئی قرطبی متوتی ۴ م م ھے لیستے ہیں:

ا شہب نے کہا ہے کہ منبر کوعید گاہ میں لے جانے میں وسعت ہے اگر چاہے تو منبر کولے جائے اور اگر چاہے تو نہ لے جائے۔ ابن حبیب نے کہا ہے کہ منبر کوعید گاہ میں نہ لے جائے کیونکہ منبر پر چڑھ کر خطبہ دینا خلفاء کا طریقہ ہے۔ المہلب نے کہا: کثیر بن الصلت کا منبر بنانا'اس کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے منبر نہیں تھا۔

ال حدیث میں بی ثبوت ہے کہ عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھی جائے گی اور بیا کہ خطیب کونمازیوں کی طرف منہ کرنا چاہے اور نمازیوں کوخطیب کے سامنے بیٹھنا چاہے اور اس میں بی ثبوت ہے کہ خطیب کاعیدگاہ کی طرف نکل کر جانا عید کی سنت ہے 'اہل مکہ کے سوا کیونکہ ان کے لیے سنت بیہ ہے کہ وہ حرم شریف میں نماز پڑھیں۔

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محد بن جعفر نے حدیث بیان ك أنهول نے كہا: مجھے زيد نے خبروى از عياض بن عبد الله بن الى سرح از حضرت ابوسعید الحذری وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما المنظم عيد الفطر اورعيد الاضحىٰ كے دن عيد گاه كى طرف نكل كر جاتے تھے' سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے' پھرمڑ کرنمازیوں کے سامنے کھڑے ہوجاتے اور نمازی اپنی صفوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے' آپ ان کو وعظ اور نفیحت کرتے اور ان کو حکم دیتے 'پس اگر آپ كوئى لشكر بھيجنا جاہتے تو اس كو تيار كرتے ياكسي اور چيز كا حكم دينا جاہے تو اس کا حکم دیتے ' پھر آپ گھر لوٹ جاتے ۔حضرت ابوسعید نے کہا: پھرلوگوں کا ہمیشہ یمی معمول رہاحتیٰ کہ میں مروان کے ساته نكلا أوروه اس وقت مدينه كاامير تفااور بيعيدالاضي ياعيدالفطر كا دن تھا'جب ہم عیدگاہ میں آئے تو کثیر بن الصلت نے منبر بنا کر رکے دیا کھر مروان نماز پڑھانے سے پہلے منبر کی سرطیوں پر چڑھنے لًا بيل نے اس كے كيڑے كو كركھنجا اس نے مجھے كھنجاحى ك وه منبر پر پڑھ گیا' کی اس نے تمازے پہلے خطبہ دیا' میں نے کہا: الله ك قتم الم في (عيد كا)طريقه بدل ديا ب أس في كها: اب ابوسعيد! ووطريقه جاتارها جوتم جانة مو كس ميس في كها: الله كي تم ! جس کو میں جائے ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کو میں نہیں جانتا 'تب اس نے کہا: بات یہ ہے کہ نماز کے بعد لوگ ہمارے لے بیٹے نہیں ہیں اس لیے میں نے خطبہ کونماز پرمقدم کر دیا ہے۔

سب سے پہلے عید کی نماز پرخطبہ کو کسی نے مقدم کیا

اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ عیدین کی نماز میں سب سے پہلے خطبہ کو مقدم کس نے کیا 'ابن تافع نے امام مالک سے بہتل کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عثمان بین عفان رسی انتخان نے خطبہ کو عیدین میں مقدم کیا تا کہ لوگ نماز میں شامل ہو جا تمیں 'حضرت عبداللہ بن سلام وہی انتخان نے بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے جس نے خطبہ کو نماز پر مقدم کیا ہے وہ حضرت عثمان رشی اللہ بنے ابن شہاب الزہری نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جس نے خطبہ کو نماز پر مقدم کیا ہے 'وہ حضرت معاویہ رشی اللہ تھے' طارق بن شہاب نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جس نے خطبہ کوعیدین کی نماز پر مقدم کیا وہ مروان تھا۔ المہلب نے کہا ہے کہ اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ اجتہاد سے لوگوں کے پہلے جس نے خطبہ کوعیدین کی نماز پر مقدم کیا وہ مروان تھا۔ المہلب نے کہا ہے کہ اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ اجتہاد سے لوگوں کے لیے نئے منط سے بھر حضرت عثمان وغیرہ نے سے کہ ان میں لوگوں کی مصلحت ہواور اس کی اصل اور دلیل بیہ ہے کہ بی منظ ہے تھے کہ اس خصر کے نماز کی خطبہ دیا 'پھر حضرت عثمان وغیرہ نے عید کے دن نماز کی تقدیم کو ترک کر دیا اور خطبہ کو مقدم کر دیا کو نکہ منظ ہے تھے اور میکوئی خاص تغیر نہیں ہے بلکہ ایک فعل کو نبی منظ ہے تطبہ کو مقدم کر دیا کہ مطابق کیا ہے۔

دن خطبہ کو نماز پر مقدم کرتے تھے اور میکوئی خاص تغیر نہیں ہے بلکہ ایک فعل کو نبی منظ ہیں تھیں کے مطابق کیا ہے۔

دن خطبہ کو نماز پر مقدم کرتے تھے اور میکوئی خاص تغیر نہیں ہے بلکہ ایک فعل کو نبی منظ ہے تعلی کے دوسر فعل کے مطابق کیا ہے۔

(شرح این بطال حسم سے مناز کہ اللہ کا کا مناز کی اللہ کے اس کا میں بالے ایک فعل کے درالکت العامیہ 'بروت سے اس الاس کا میں اللہ کا کا کا میں اللہ کا کہ کہ اس کے اس کے اس کا میں کیا کہ کا میں کی دوسر کے فور کے دوسر کے نام کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کہ کہ کا کہ کو کر کی دوسر کے نام کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کر کا کو کہ کی دوسر کے فور کے کہ کی کی کو کہ کی کی کہ کہ کہ کی کو کر کی کی کو کے کو کہ کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کہ کی کو کر کی کی کو کی کو کر کی کی کو کر کی کی کی کی کر کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کی کر کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کیا کو کھ کی کو کر کی کر کی کو کر کی کو کر کی کر کی کو کر کی کو کر کی کی کی کر کی کو کر کی کو کر کی کر کی کر کی کر کر کی کو کر کی کر

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس میں اختلاف ہے کدسب سے پہلے عیر سے دان کس نے خطبہ کونماز پر مقدم کیا' امام ابن شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر نے خطبہ کونماز عیر پر مقدم کیا۔

معنرت عبداللہ بن سلام و مختلفہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ پہلے عید کی نماز پڑھتے تھے' پھر خطبہ دیتے تھے حتی کہ جب حضرت عمر و مختلفہ کا دور آیا اور ان کے دور خلافت میں لوگ بہت زیادہ ہو گئے' پس جب وہ خطبہ دینے کے لیے جاتے تو شقی لوگ اٹھ کر چلے جاتے تو پھر حضرت عمر نے خطبہ کومقدم کر دیا اور نماز کو اختیام پر کر دیا۔

(مصنف ابن الي شير: ١٣١٥ الجلس على بيروت ٢٤١١ في مصنف ابن الي شيبة: ٥٦٨٥ وارالكتب العلميه بيروت ١٢١١ ١١١ ه)

علامه عینی نے اس روایت کوشاذ قرار دیا ہے۔

ایک قول ہے کہ حضرت عثان رہی اللہ نے خطبہ کونما زعید پر مقدم کیا تھا' لیکن اس قول کی کوئی اصل نہیں ہے۔

تاضی عیاض نے کہا ہے کہ مب سے پہلے حضرت سعا دید نے خطبہ کونما زعید پر مقدم کیا تھا' نیز قاضی عیاض نے کہا ہے کہ سب
سے پہلے زیاد نے بھر وہ میں خطبہ کونماز پر مقدم کیا تھا اور یہ حضرت سعا دید رہی اللہ کی خلافت میں کیا تھا بلکہ سے کہ سب سے پہلے
حضرت معادید رہی اللہ کی خلافت میں مروان نے خطبہ کونماز عید پر مقدم کیا تھا' جیسا کہ سے جفاری اور سے مسلم میں حضرت ابوسعید
خدری وہی اللہ کی حدیث ہے۔

اس حدیث میں نیکی کا تھم دینے اور نُرائی ہے منع تحرنے کی اصل ہے' خواہ والی اور حاکم کو بُرائی ہے روکا جائے کیونکہ مروان اس وقت مدینہ کا والی اور حاکم تھااور حضرت ابوسعید خدری نے حاکم کو نیکی کا تھم دیا اور خلاف سنت کام سے روکا۔ خضرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت عثمان' حضرت علی' حضرت المغیر ہ' حضرت ابوسعود اور حضرت ابن عباس کا ندہب سے کہ

حضرت ابوہر حضرت عمر حضرت حمان حضرت کی حضرت اسیر ہ مسترت ابو معنورت ابو مسترک ابو مسترک ابو میں بات ہو ہے سے سے نماز عید خطبہ پر مقدم ہے اور ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کا بھی بہی ندہب ہے۔

(عدة القاري ج٢ ص٢٠ ٣٠٥ م وارالكت العلمية بيروت ٢١٠١٥)

## عیدین کی نماز پرخطبہ کومقدم کرنے کی ممانعت کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت جابر رشی آنشہ بیان کرتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ نبی المشائلی ہے غید کے دن پہلے نماز پڑھائی 'پھرخطبہ دیا۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۵۷۲۳ مصنف ابن الی شیبہ: ۵۷۷۳ ،مجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۵۷۲۰ 'دارالکتب العلمیہ' بیروت )

حضرت ابن عمر و بختیالله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی آئیلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر و بختیالله خطبہ سے پہلے عیدین کی نماز پڑھتے ہے۔ (صحیح ابخاری: ۹۶۳ مصنف ابن الی شیبہ: ۹۸۸ منن ترندی: ۵۳۱ مسنف ابن الی شیبہ: ۹۲۳ مصنف ابن الی شیبہ: ۵۷۱ مصنف ابن الی شیبہ: ۵۷۱ مصنف ابن الی شیبہ: ۵۷۷ مصنف ابن الی شیبہ: ۵۷۷ مصنف ابن الی شیبہ: ۵۷۷ دارالکتب العلمیه میروت)

حضرت ابن عباس وخبینالله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی کیا آئی سے انہیں عید کے دن کثیر ابن الصلت کے گھرکے پاس خطبہ سے پہلے عید کی قماز پڑھائی۔ (مصنف ابن ابی شید: ۵۷۲۲) مسنف ابن ابی شید: ۵۷۲۱ مصنف ابن ابی شید: ۵۷۲۱ مصنف ابن ابی شید: ۵۷۲۱ مصنف ابن ابی شید کی قماز پڑھائی ہے۔ (مصنف ابن عازب ویشی الله بیان کرتے ہیں کہ عمید الله می کے دن رسول الله ملٹی کی تیس نماز کے بعد خطبہ دیا۔

(مصنف ابن الي شير: ٣٠ ٥ ٤١ مجل على أبيروت مصنف ابن الي شير. ٥٦٤٥ وارالكتب العلمية بيروت)

حضرت ابن عباس و بختیاند بیان کرتے ہیں: میں نبی ملی آلی آئیم ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر و بختیاند کے ساتھ عید کے دن حاضر ہوا انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی۔ (صح مسلم: ۴۹ ، سنن ابوداؤر: ۱۱۳۵ ، سنن ترزی: ۴۱۷ سنن نسائی: ۴۳۰ ، سنن ابن ماجہ: ۱۳۷۵ ، سند امرح اصلم ابن ابوداؤر: ۱۲۵۰ ، سنن ابن ترزی: ۴۱۷ سنن نسائی: ۴۳۰ ، سنن ابن ماجہ: ۵۷۲۵ ، سنن ابن ماجہ: ۵۲۰۵ ، سنن ابن ماجہ: ۵۷۲۵ ، سنن ابن ماجہ: ۵۷۲۵ ، سنن ابن ماجہ: ۵۲۰۵ ، مادر ابن ماجہ: ۵۲۰۵ ، سنن ابن ماجہ: ۵۲۰۵ ، مادر ابن ماجہ: ۵۲۰۵ ، سنن ابن ماجہ: ۵۲۰۵ ، مادر ابن ماجہ: ۵۲۰۵ ، سنن ابن ماجہ: ۵۲۰۵ ، سنن ابن ماجہ: ۵۲۰۵ ، مادر ابن ماجہ: ۵۲۰۵ ، سنن ابن ماجہ: ۵۲۰۵ ، مادر ابن ماجہ: ۵۲۰۵ ، سنن ابن ماجہ: ۵۲۰۵ ، سنن ابن ماجہ: ۵۲۰۵ ، مادر ابن مادر ابن

(مصنف ابن الي شيبه: ٥٤٢٩ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٥٦٨ وارالكتب العلميه بيروت )

\* باب نه کورک حدیث شرح صحیح مسلم: ١٩٥٠ ـ ج ٢ ص ١٢٢ پر نه کور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔

عید کی نماز کے لیے پیدل اور سواری پر جانا اوراذان اورا قامت کے بغیر عید کی نماز

کوخطبہ سے پہلے پڑھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن المنذر نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں انس نے حدیث بیان کی از عبید الله ان کا انہوں نے کہا: ہمیں انس نے حدیث بیان کی اور عبید الله ان اندمان فاق از عبد الله بن عمر کدرسول الله ملی فیل مید الله کی اور عبد الفطر کی نماز پڑھتے تھے ، پھر نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے۔

٧ - بَابُ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْمُشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيْدِ وَالصَّلُوةِ قَبْلَ الْخُطَبَةِ الْعِيْدِ وَالصَّلُوةِ قَبْلَ الْخُطَبَةِ وَبِعَيْدِ اَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ
 وَبِغَيْرِ اَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ

90٧ - حَدَّثَنَا إِلْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُنْدِرِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ النَّهِ مُن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ النَّهِ مُن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي الْأَصْحٰى وَالْفِطْرِ وَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي الْأَصْحٰى وَالْفِطْرِ وَلَهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي الْأَصْحٰى وَالْفِطْرِ وَلَهُ مَن اللهُ عَدَ الصَّلُوةِ.

[طرف الحديث: ٩٦٣] (صحيح مسلم: ٨٨٨ ؛ الرقم أمسلسل: ٢٠١٩ ، سنن ترزى: ١٣٥ ، سنن ابن ماجه: ٢١٦١ ، مصنف ابن ابي شيبه ٢٣ ص ١٦٩ ، سنن بيهني

ج٣٥ ٢٩٦ شرح الشة :١٠١١ 'لسنن الكبريٰ: ١١٦٨ 'منداحه ج٢ص ١٢ طبع قديم منداحه ج٨ص ٢٠٩ 'مؤسسة الرسالة' بيروت ) حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابراہیم بن المنذر بن عبداللہ ابواسحاق الحزامی (۲) انس بن عیاض ابوضمرہ 'یہ یزید بن عیاض کے بھائی نہیں ہیں اور ان کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے (۳) عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رہائی نافع مولی ابن عمر (۵) حضرت عبدالله بن عمر رضي الله \_ (عمدة القاري ج٢ ص ٢٠ ٣)

> ٩٥٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُولِسي قَالَ أَخَبُرُنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرِّيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطُرِ \* فَبَدَا بِالصَّلُوةِ قَبْلَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن مویٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے خبر دی کہ ابن جریج نے ان کوخبر دی ٔ انہوں نے کہا: مجھ کوعطاء نے خبر دی از حضرت جابر بن عبدالله رضی اللهٔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس ر بھیالندکو یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ نبی ملتی فیلیکم عید الفطر کے دن نکلے الى آپ نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی۔

ائن برت کے کہا: اور جھے عطاء نے خبر دی کہ حضرت ابن

[اطراف الحديث: ٩٤١-٩٤٨] (صحيح مسلم: ٨٨٣ ألقم لمسلسل: ٢٠١١ منن ايودادّو: ١٣١١ مند ابويعلى: ٢٥٦ ، معجم الكبير: ١٦-٣١ منداليز ار: ٩٠ " منن بيعي ج ٢ ص ١٢ "متداحرج اص ٢٣٣ من قديم منداحرج سو ١١٢ مؤسسة الرسالة أجروت )

٩٥٩ - قَالَ وَٱخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ ٱرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّابَيْرِ ۚ فِي أَوَّلِ مَا بُوْيِعَ لَهُ آنَّهُ لَمْ يَكُنُ يُؤَذِّنُ بِالصَّلُوةِ يَوْمَ الْفِطُرِ وَإِنَّمَا الْخُطِّبَةُ بَعْدَ الصَّلُوةِ.

عباس بشماللہ نے حضرت ابن الزبیر کے پاس اس وقت پیغام بھیجا جب ان کے ہاتھ پر پہلی بیعت کی گئی تھی کہ عبد الفطر کے دن اذان

حبیں دی جال تھی اور خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا تھا۔ این برج کے کہا: اور مجھے عطاء نے خبردی از حضرت این ٩٦٠ - وَالْحُبُونِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنَّ جَابِرٍ عباس اور از حضرت جابر بن عبد الله وظالمة عنيم ' ان دونوں نے کہا کہ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا لَمْ يَكُنُّ يُؤُذُّنُّ يَوْمُ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمُ عیرالفطراورعپدالاصحیٰ کے دن اذان نہیں دی جاتی تھی۔

> ٩٦١ - وَعَنُ جَبَابِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَا بِالصَّلُوةِ الْمَ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ ۚ فَلَمَّا فَرَعَ نَبِيٌّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ نَزَلَ ' فَأَتَى النِّسَاءَ فَلَا كُرَهُنَّ ' وَهُوَ يُتَوَكَّا عَـلْيَ يَدِ بِلَال وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثُوْبَة للهِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً وَالَ قُلْتُ لِعَطَاءِ أَتَر ي حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْأَنَ آنْ يَّاتِي النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِيْنَ يَفُرُ عُ؟ قَالَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقُّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَّا يَفْعَلُوا .

اور از حضرت جابر بن عبد الله وسي كله روايت ب كه ميس نے حضرت ابن عباس فن الله يدكت بوع سا ب كدني المفايلة کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز سے ابتداء کی' پھر اس کے بعد ہے اترے کھرخواتین کے پاس گئے کی ان کونصیحت کی اور اس وتت آپ نے حضرت بلال کے ہاتھ پر فیک لگائی ہوئی تھی اور حضرت بلال رسی اللہ نے اپنا کیڑا پھیلایا ہوا تھا' اورخوا تین اس میں صدقہ ڈال رہی تھیں' ابن جریج کہتے ہیں: میں نے عطاء سے یو چھا: کیااب بھی امام پرواجب ہے کہوہ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد

خواتین کے پاس جائے اور ان کونصیحت کرے؟ عطاء نے کہا: بے شک بیان پرواجب ہے اوران کو کیا ہوا جووہ ایسانہیں کرتے۔

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابراہیم بن مویٰ بن یزید المیمی الفراء ابواسحاق الرازی (۲) ہشام بن یوسف ابوعبد الرحمان الصنعانی الیمانی' یہ ۱۹۷ھ میں یمن میں فوت ہو گئے تھے (۳)عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج (۴)عطاء بن ابی رباح (۵)حضرت جابر بن عبد الله مینالله (٢) حضرت عبدالله بن عباس رضي الله (٤) حضرت عبدالله بن الزبير رضي الله - (عمرة القاري ٢٢ ص ٨٠٨)

حدیث: ۹۵۹ میں ندکور ہے: جب پہلی بارحضرت عبداللہ بن الزبیر رضیاللہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی۔ یزبید بن معاویہ کی موت کے بعد ۱۴ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی' اور ۲۳ میں حضرت عبداللہ بن الزبیر کوشہید کر دیا گیا تھا' حضرت ابن الزبیر کی خلافت نوسال رہی۔

> عید کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل یا سوار ہو کر جانے میں مذاہب فقہاء علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٢ ١٥ هـ لكهة بين:

علاء کے نزد کیے عیدین کی نماز میں سنت ہے کہ پیدل جا کیں کیونکہ اس میں آواشع ہے اور سوار ہوکر جانا مباح ہے اس باب کی احادیث میں ایسی کسی حدیث کا ذکر نہیں ہے جس میں عیدگاہ کی طرف سوار ہو کر جانے کا ذکر ہواور زِرنے حضرت عمر بن الخطاب سے نقل کیا ہے کہ وہ عیدالفطر کو پیدل جاتے تھے اور حضرت کی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ سنت میہ ہے کہ عید کے دن پیدل عیدگاہ کی طرف جا کیں'امام مالک'امام شافعی'امام احمد اور فقہاء کی ایک جماعت کے نز دیک ہیں مستحب ہے۔

امام ما لک نے کہا: ہم پیدل جاتے ہیں جب ہمارے مکان قریب ہوتے ہیں اور جس کا مکان بعید ہے اگر وہ سوار ہو کر جائے تو اس میں کچھ ترج نہیں ہے مسن بھری عید کے دن سوار ہو کر جاتے تھے اور ابراہیم اتحقی نے عیدین اور جمعہ کے دن سوار ہو کر جانے کو

ر ہانمازعید کو خطبہ سے پہلے پڑھنا تو اس پرمتقد مین اور متاخرین علاء کا اجماع ہے ماسوا بنوامیہ کے وہ خطبہ نمازے پہلے پڑھتے ہیں اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

اس حدیث سے میں معلوم ہوا کہ نمازعید کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی اور بیافتہاء کی ایک جماعت کا تول ہے اور معمی اور حکم اور ابن سیرین نے کہا:عیدین کے دن اذان دینا بدعت ہے۔

سعید بن المسیب نے کہا: جس نے سب سے پہلے عید کے دن اذ ان دی وہ حضرت معاویہ رضی آللہ تھے' حصین نے کہا: سب سے پہلے عید کے دن زیاد نے اذان دی تھی۔علامہ عینی نے لکھا ہے کہ بیکام سب سے پہلے ہشام نے کیا' داؤدی نے کہا: بیکام مروان نے کیا تھا'امام شافعی نے کہا: صرف بینداء کی جائے کہ نماز تیار ہے۔(عمرة القاری ج ۲ ص ۹۰ س)

(شرح ابن بطال ج ع ص ٤ ١٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٠)

رسرت این بطال ۲۳۳ وارالکتب العلمیه نیروت ۱۹۳۴ – ۱۹۳۳ پر فدکور بین و مهال این احادیث کی شرح نهیس که ۱۳۳۳ و ۱۳۳۳ \* باب فدکورکی احادیث شرح صحیح مسلم : ۱۹۳۹ – ۱۹۳۳ – ۲۲۳ پر فدکور بین و بال ان احادیث کی شرح نهیس کی سمخی ۔

### نماز عید کے بعد خطبہ دینا

#### ٨ - بَابُ النُّحُطِّبَةِ بَعُدَ الْعِيْدِ

اگر بیاعتراض کیاجائے کہ اس سے پہلی احادیث میں بیذکر آچکا ہے کہ عید کے دن نماز کے بعد خطبہ دیا جائے گا' پھرامام بخاری نے اس کا دوبارہ ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ امام بخاری نے زیادہ تا کید کے لیے ایسا کیا ہے ویسے بھی امام بخاری احادیث کا تکرار بہت کرتے ہیں۔

977 - حَدَّثُنَا أَبُو عَاصِم قَالَ أَخْبَرُنَا أَبُنُ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرُنَا أَبُنُ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرُنِى الْحَسَنُ بَنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَبْ اللهِ عَلْ اللهِ صَلَّى الله عَبْ الله عَبْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَبْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَابِي بَكُو وَعُمَر وَعُمَر وَعُمَانَ رَضِى الله عَنه مَ فَكُلُه مَ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوعاصم نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں ابن جریج نے خبر دی' انہوں نے کہا: مجھے الحسن بن مسلم نے خبر دی از طاؤس از جعشرت ابن عباس رختائد' بحجھے الحسن بن مسلم نے خبر دی از طاؤس از جعشرت ابن عباس رختائد' انہوں نے بیان کیا: میں عید کے دن رسول اللہ ملی اللہ میں اور حصرت ابو بکر' حضرت عمر اور حصرت عثمان رخانہ بیم کے پاس حاضرتھا' وہ سب

خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔

اس حدیث کی شرح کے لیے مجھے ابنخاری: ۹۵۲ کوملاحظہ فر مائیں۔

٩٦٣ - حَدَّثَنَا يَعُفُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ السَامَة قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبُولُ الله عَنْهُمَا وَالله عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الله عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الله عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ النَّهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ النَّهُ عَنْهُمَا وَالله وَالْمُوالِقُونَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَلمَا وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلمُوالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّ

ابوعاصم نے بیان کیا: ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے حدیث
بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی انہوں
نے کہا: ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت ابن عمر
عنبان انہوں نے کہا کہ رسول اللہ طافی لیا ہم اور حضرت ابو بمراور حضرت
عمر رضی اللہ خطبہ سے مطلع عبدین کی نماز پڑھتے تھے۔

اس حدیث کی شرح کے لیے مجھے البخاری: ۲ ۹۵ کامطالعہ فرما کیں۔

ابو ماصم نے بیان کیا: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی از عدی بن بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از عدی بن بات از سعید بن جبیراز حضرت ابن عباس و جنالہ کہ نبی المنظیلہ ہم نے عبدالفطر کے دن دور کعت نماز پڑھائی اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی فیرا اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی فیرا سے خواتین کے پاس گئے اس فیراس کے بعد کوئی نماز پڑھی نیرا سے خواتین کے پاس گئے اس وقت آپ کے ساتھ حضرت بلال و بنی الله تھے 'آپ نے خواتین کو صدقہ کرنے کا حکم دیا بھرخواتین کیڑے میں ڈالئی تھیں خواتین اس صدقہ کرنے کا حکم دیا بھرخواتین کیڑے میں ڈالئی تھیں خواتین اس میں اپنی بالیاں اور ہارڈ التی تھیں۔

اس مدیث کی شرح کے لیے مح ابناری: ۹۲۱ کامطالعة فرمائیں۔

عید کی نماز دورکعت ہے

علامه بدرالدين عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس حدیث میں بیثوت ہے کہ نما زعید دور کعت ہے ابن بزیزہ نے کہا: اس پراجماع منعقدہے کہ نما زعید دور کعت ہے اس سے

· زیادہ نہیں ہے گر حضرت علی رخی اللہ سے مروی ہے کہ نما زعید چار رکعت ہے اگر نما زعید 'عیدگاہ میں پڑھی جائے توجمہور کا قول ہے کہ وہ دورکعت ہے۔

نمازعيدے پہلے اور بعد نفل پڑھنے کے متعلق اختلاف فقہاء

اس حدیث میں بینصری ہے کہ نمازعید سے پہلے اور نمازعید کے بعد نقل نہیں پڑھے جا کمیں گے۔اس مسئلہ میں علاء کا اختلاف ہے۔امام ابوطنیفہ اور ثوری کا ند جب بیہ ہے کہ نمازعید کے بعد نقل پڑھنا جائز ہے اور نمازعید سے ہے اور امام شافعی کا ند جب ہے کہ نمازعید سے بعد نقل کیا ہے شافعی کا ند جب ہے کہ نمازعید سے بہلے اور نمازعید کے بعد نقل کیا ہے کہ نمازعید سے بہلے اور نمازعید کے بعد نقل کیا ہے کہ نمازعید سے بہلے نقل کیا ہے کہ نمازعید سے بعد نقل کیا ہے کہ نمازعید سے بعد نقل کیا ہے۔

الذخیرہ میں مذکورہ: نمازعیدے پہلے کوئی نمازنہ پڑھی جائے 'کرخی نے تصریح کی ہے کہ یہ مکروہ ہے'شرح البدایہ میں مذکور ہے کہ گئر میں مذکور ہے کہ کہ میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہے کہ کھر بن مقاتل المروزی یہ کہتے تھے کہ عمیدگاہ کی طرف نکل کر جانے سے پہلے چاشت کی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور عامة المشائخ نے کہا ہے کہ عمید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مطلقاً مکروہ ہے 'حضرت ابن مسعود' حضرت جابراور حضرت ابن اوئی وظائز نہیں سمجھتے تھے' حضرت ابن عمر وقی شعبی 'ضحاک' سالم' قاسم' الز جری' معمر' ابن جرتے اور امام احرکا بھی بھی قول ہے۔

نماز عید پڑھنے کے لیے عورتوں کے عیدگاہ میں جانے کے متعلق اختلاف فقہاء اور صدقہ کے مسائل

ال حدیث میں میشوت بھی ہے کہ نی ملٹھ کی خطب و نے کے بعد خواتین کے پاس جاتے تھے اور ان کوصد قد دیے کا تھم دیے تھے اور اس حدیث میں میشور تین کو وعظ کرنے کا اور ان کوصد قد دیے کی ترغیب کا استحب ہے اور میداس وقت مستحب ہے جب وعظ کرنے والے عالم اور وعظ سننے والی خواتین پر کسی فسادیا گناہ کا خطرہ ندہو نیز اس حدیث میں میشور بھی ہے کہ ففی صدقہ میں ایجاب وقیول کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں مید کا مال ڈال دیا جائے کیونکہ وہ خواتین حضرت بلال کی جھولی میں صدقہ کا مال ڈال دیا جائے کیونکہ وہ خواتین حضرت بلال کی جھولی میں صدقہ کا دیا دیا تھیں۔

اس صدیت سے بیجی معلوم ہوا کہ نمازعید پڑھنے کے لیے خواتین کاعیدگاہ میں جانا جائز ہے اس میں سلف صالحین کا اختاا ف
ہے 'حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی وظائی خاکا مو قف یہ کہ خواتین پرعید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا واجب ہے 'ابو قلا بہ نے
پیان کیا کہ ہم عمر عورتیں رسول الشرط الشیائی کی اقتراء میں عید الفطر اور عبد الاضی کی نماز پڑھنے کے لیے جاتی تحسی اور ماقتہ اور اسودا پی
خواتین کو نماز عید کے لیے عیدگاہ میں لے جاتے اور نماز جمعہ میں جانے ہے مع کرتے تھے۔ ابن نافع نے امام مالک سے روایت کی
ہے کہ عیدین اور جمعہ کی نماز کے لیے عورتوں کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان نماز وں کے لیے جانا ان پر واجب نہیں ہے اور
بعض فقہاء تا بعین نے عورتوں کے جانے ہے منع کیا ہے 'ان میں عروہ 'القاسم' انتحی 'کی الانصاری اور امام ابو یوسف شامل ہیں' امام
ابوطنیفہ نے ایک مرتبہ اس کی اجازت دی اور ایک مرتبہ نع کیا 'اور جن فقہاء نے نماز عید کے لیے عورتوں کو جانے کی اجازت دی ہا ان کا قول زیادہ صحے ہے' کیونکہ وہ سنت ٹا بتہ کے مطابق ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں: ہیں کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں فتنہ اور فساد کا خطرہ

ہم اس کے اب عورتوں کو مطلقا منع کرنا چا ہے اور جب عورتیں جائیں تو مردوں سے الگ جگہ میں کھڑی ہوں تا کہ فتنہ اور فساد کا خطرہ

ہم اس سے۔

ر میں کہتا ہوں کداس ز ماند میں عور تیں اپی ضرور یات سیروتفری اور تغیش کے لیے گھرے باہرتکلتی ہیں تو صرف نماز کے لیے ان

كوگھرے نكلنے ہے منع كرنا مناسب نہيں ہے۔ سعيدى غفرلد)

اس حدیث میں بیشوت بھی ہے کہ عورت اپنے ذاتی مال سے کسی کوصد قہ دے سکتی ہے' البتۃ امام مالک نے بیرکہا ہے کہ وہ شوہر کی رضا مندی کے بغیر تہائی مال سے زیادہ صدقہ نہ کرے۔ (عمرۃ القاری ج۲ ص ۱۳سے ۱۳ وارالکتب العلمیہ' بیروت'۲۱ساھ)

970 - حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْبَدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْبَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ وَبَيْدٌ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اَوَّلَ مَا نَبُدَا بِهِ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اَوَّلَ مَا نَبُدا بِهِ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اَوَّلَ مَا نَبُدا بِهِ فَي يَوْمِنَا هَذَا انْ نُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اَوْلَ مَا نَبُدا بِهِ فَعَلَ فَعَلَ السَّلُوةِ وَلَى مَا السَّلُوةِ وَلَى اللَّهُ فَعَلَ الصَّلُوةِ وَلَى مَا النَّسُكِ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكُ.

> اس مدين كى شرت كے ليے جي ابخارى: ٩٥١ كا مطالعہ كريں۔ ٩ - بَابٌ مَا يُكُرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّكَارِ في الْهِيْدِ وَالْحَرَمِ وَقَالَ الْحَسَنُ نَهُوا اَنْ يَتْحَمِلُوا السِّكَارَ يَوْمَ عِيْدٍ إِلَّا اَنْ يَتَحَافُوا عَدُواً.

عید کے دن اور حرم میں ہتھیار اٹھا نا مکروہ ہے اور حسن بصری نے کہا: سلمانوں کواس سے کے کیا گیا تھا کہ وہ عید کے دن ہتھیاراٹھا کیں سوااس کے کہانہیں وشمن کا خطرہ ہو۔

اس تخ تا كاصل يوديث ب:

من الله من من من المم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا آئے ہے عید کے دن ہتھیا رنکا لئے سے منع فر مایا ' سوااس صورت کے کہ تہمیں سمی وشمن کا خطرہ ہو' پھرتم ہتھیا رنکال لو۔

(مصنف عبدالرزاق: ١٥٦٥ - ١٥٦١ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١١ و سنن ابن اجه: ١٣١١ اس مين ايك ضعيف راوى ب ) ١٦٦ - حَدَّثُنَا زَكُورِيّاءُ بُنُ يَسْحُينُ ، أَبُو السُّكَيْنِ ، امام بخارى روايت كرتے بين: جميس زكرياء بن يجيٰ ابو قال حَدَّثُنَا الْمُحَارِبِي قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ سُوقَةَ ، السَّين نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: جميس محاربي نے حديث

عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وِينَ اصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي آخُمَصِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتُ قَدَمُهُ السَّارِ كَابِ فَلَنزَلْتُ فَلَنزَعْتُهَا وَذٰلِكَ بِمِنَى فَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محد بن سوقہ نے صدیث بیان کی از سعید بن جیر انہوں نے بیان کیا: بیس اس وقت حضرت ابن عمر بختی اللہ کے ساتھ تھا 'جب نیزہ کی نوک ان کے پیر کے تلوے بیس چیسوئی گئی ان کا پیر رکاب کے ساتھ جیک گیا 'پس بیس عواری سے چیسوئی گئی ان کا پیرکورکاب کے ساتھ جیک گیا 'پس بیس عواری سے اثر ااور ان کے پیرکورکاب سے نکالا 'پیواقعہ منی بیس ہوا تھا 'جاج کو پیخ بی تو وہ ان کی عیادت کے لیے آیا 'پس تجاج کے کہا: کاش!ہم کو بتا چل جاتا کہ کس نے آپ کو نیزہ چیمویا ہے 'حضرت کاش!ہم کو بتا چل جاتا کہ کس نے آپ کو نیزہ چیمویا ہے 'حضرت ابن عمر نے فرمایا: تم نے جسویا ہے 'جاج نے پوچھا! کیسے؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا: تم نے اس دن ہتھیار اٹھائے جس دن ہتھیار حرم بیں ہتھیاروں کو داخل کیا حالا تکہ حرم بیں ہتھیاروں کو داخل کیا حالا تک

حدیث مذکور کے رجال

(۱) زکر ماین کیجی بن عمر الطانی الکوفی ان کی کئیت ابوالسکین ہے (۲) الحاربی ان کا نام عبد الرحمان بن محمد ہے ان کی کئیت ابومحمد ہے نے ہے 190 ہے میں فوت ہو گئے تھے (۳) محمد بن سوقہ ابو بکر الفنوی الکوئی (۴) سعید بن جبیر رشی آنڈ (۵) حضرت عبد الله بن عمر رشی آنڈ ۔ ﴿ ہے ۔ یہ ۱۹۵ ہے میں فوت ہو گئے تھے (۳) محمد بن سوقہ ابو بکر الفنوی الکوئی (۴) سعید بن جبیر رشی آنڈ (۵) حضرت عبد الله بن عمر رشی آنڈ ۔ ﴿ الله بن عمر القاری ج4 ص ۱۵ س

## حضرت ابن عمر کے تلوے میں نیزہ کی نوک چھونے میں جاج بن پوسٹ کا کردار

اس حدیث میں جاج کا ذکر ہے' اس کا نام تجائے ہن یوسف اتفقی ہے' بیاس وقت حجاز کا امیر تھا' بیہ واقعہ حضرت عبد اللہ بن الزبیر وختیاللہ کی شہادت کے ایک سال بعد کا ہے' بیٹس سال تراق پر حاکم رہا' اس نے اس ترصہ میں بہت خون ریزی کی' اور اللہ کے حرم میں الحاد کیا' اور اس نے بہت فتنہ اور فساد کیا' بیہ ۹۵ ھیں واسط میں مرگیا تھا' اور وہیں دفن کیا گیا' اس کی قبر کا نشان مٹ گیا اور اس کو پانی بہا کر لے گیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر نے تجانے سے کہا: تم نے یہ نیزہ چھویا ہے اس جملہ میں حضرت ابن عمر نے سب کی طرف اساد کیا ہے کتاب الانساب میں نہ کور ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے تجان کی طرف کھا تھا کہ تم حضرت عبداللہ بن عمر الملک بن مروان نے تجان کی طرف کھا تھا کہ تم حضرت عبداللہ بن عمر الملک بی بات میں مخالفت نہ کرنا ' بیتھم تجاج پرشاق گزرا' اس نے ایک آ دی کو تھم دیا کہ وہ نیزہ کو زہر آ لود کرے اور اس کو حضرت ابن عمر کے پیر کے تھوے میں چھود ہے اس زہر آ لود زخم کی وجہ سے حضرت ابن عمر کئی دن تک بیار رہے 'بالآخر ۲۲ سے میں فوت ہوگئے۔

ہجاج نے کہا: کیے! یعنی میں نے آپ کے تلوے میں نیز وکی ٹوک کیے چھوٹی؟ حضرت ابن عمر نے فر مایا: تم نے عید کے ون لوگوں کو حرم میں ہتھیار لے جانے کی اجازت دی جس کی وجہ ہے کسی کو بیموقع ملا کہ وہ میر ہے تلوے میں نیز و چھوئے تو اس کا سبب تم ہے ہواور تم نے دو وجہ سے سنت کی مخالفت کی تم نے عید کے دن اور حرم میں ہتھیار لے جانے کی اجازت دی حالا نکہ اس دن اور اس جگہ میں رسول اللہ ملے اللہ نے ہتھیار لے جانے سے منع فر مایا ہے۔

جس طرح عيد كے دن اور حرم ميں ہتھيار لے جانامنع ہے' اس طرح جس دن اور جس جگہ مين اوگوں كا اژ دھام ہو وہاں بھى

ہتھیار لے جانامنع ہے یعنی بغیرغلاف کے تاکہ کھلا ہوا ہتھیار کسی مسلمان کوزخی نہ کر دے ہاں! اگر ہتھیارغلاف اور میان میں ہوں تو پھران کو لے جانا جائز ہے۔(عمدۃ القاری ۲۶ ص۱۶ ۳) دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۳۱۱ھ) ہتھیار لے کر چلنے کی مما نعت کے باوجود مسلمانوں کی موجودہ روش

جب كداب مسلمان كطے عام دوسر مسلمانوں كوناحق فل كررہے ہيں۔

٩٦٧ - حَدَثْنَا آحَمَدُ بَنُ يَعَفُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بَنُ يَعَفُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بَنُ يَعَفُو بَنِ سَعِيْدِ ابْنِ الْعَاصِ السَّحَاقُ بَنُ سَعِيْدِ ابْنِ الْعَاصِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ دَحَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَآنَا عَنْ آبِيهِ قَالَ دَحَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَآنَا عِنْدَهُ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنْ عَنْ آمَرَ بِحَمْلِ السِّكَ فِي الْحَجَابَ فَيْ الْحَجَاجَ فَي الْحَجَاجَ .

امام بخاری لودایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن یعقوب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاص نے حدیث بیان کی از والدخود انہوں نے کہا: محصے معید بن العاص نے حدیث بیان کی از والدخود انہوں نے کہا: حصر وقت ججاج حضرت ابن عمر رضی اللہ کے پاس آیا اس وقت میں بھی ان کے پاس تھا 'پس اس نے پوچھا: وہ کیسے ہیں؟ حضرت ابن عمر نے کہا: وہ کیسے ہیں؟ حضرت ابن عمر نے کہا: کھے مید نیز واس شخص نے چھویا کہا تھے مید نیز واس شخص نے چھویا حائز نہیں ہے ، حضرت ابن عمر نے کہا: کھے مید نیز واس شخص نے چھویا حائز نہیں ہے ، حسرت ابن عمر نے کہا: کھے مید نیز واس شخص نے چھویا حائز نہیں ہے ، حسن دن ہتھیار اٹھا تا حائز نہیں ہے ، لین عمر نے اس ون ہتھیار اٹھا تا حائز نہیں ہے ، لین عمر نے اس ون ہتھیار اٹھا تا حائز نہیں ہے ، لین عمر نے اس ون ہتھیار اٹھا تا حائز نہیں ہے ، لین عمر نے اس ون ہتھیار اٹھا تا کا حکم دیا جس دن ہتھیار اٹھا تا حائز نہیں ہے ، لین عمر نے اس ون ہتھیار اٹھا تا کا حکم دیا جس دن ہتھیار اٹھا تا کہا تھی کے جس نے اس ون ہتھیار اٹھا تا کہا تھی کہوں کے اس ون ہتھیار اٹھا تا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہوں کے اس ون ہتھیار اٹھا تا کہا تھی کھی کہا تھی کی کہا تھی کہا ت

اس مدیث کی شرح کے لیے سی ابناری: ۹۲۲ کا مطالعہ فرما کیں۔

۱۰ باب التبکیر الی المعید
وقال عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسُرِ إِنْ کُنَا فَرَغْنَا فِی هٰلِهِ السَّاعَةِ وَ وَلَاكَ حِیْنَ التَّسْبِیْحِ.
السَّاعَةِ وَ وَلَاكَ حِیْنَ التَّسْبِیْحِ.

یں۔ عبید کی نماز کے لیے جلدی روانہ ہونا اور حضرت عبداللہ بن بسریش کلٹنے کہا: بے شک اس وقت ہم (نماز عبیر) سے فارغ ہوجاتے تھے اور بیچاشت کی نماز پڑھنے کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ بن بسرابوصفوان اسلمی المہازنی صحابی ابن صحابی ہیں 'یہ ۸۸ھ میں حمص میں اچا نک فوت ہو گئے تھے اس وقت بیدوضوء کررہے تھے' ملک شام میں فوت ہونے والے بیر آخری صحابی ہیں 'یدان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔(عمرۃ القاریج ۲ ص ۱۷)

اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے:

یزید بن خمیر الرجی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن بسر جورسول اللہ ملٹی آیٹی کے صحابی سے 'دیٹی آللہ ' وہ لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضیٰ کے دن (نماز عید کے لیے) نکلے انہوں نے امام کی تاخیر پرا نکار کیا اور کہا: بے شک اس ساعت میں تو ہم (نماز عید سے ) فارغ ہوجاتے تھے اور بیرچاشت کی نماز کا وقت ہے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۳۵۵ سنن ابن ماجہ: ۱۳۱۷)

عَنْ رُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْبُواءِ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةً ، 

978 - حَدَثْنَا سُلَيْمَانُ بَنْ حَرْبِ قَالَ حَطَبَنَا النَّبِيُّ عَنْ رَبِيدٍ قَالَ رَبَّ اللَّهِ عَنِ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ اَوَّلَ مَا نَبُدَا مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ اَوَّلَ مَا نَبُدا مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ اَوَّلَ مَا نَبُدا بِهِ فِي يُومِنَا هَٰذَا اَنْ نُصَلِّى وَمَا لَنَّحْرِ فَالَ إِنَّ اَوْلَ مَا نَبُدا فَمَن بِهِ فِي يُومِنَا هَٰذَا اَنْ نُصَلِّى وَمَا لَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ الل

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے صدیف بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ زبید از انضحی از حضرت البراء رشی تنا انہوں نے بیان کیا کہ بی طفی از حضرت البراء رشی تنا انہوں نے بیان کیا کہ اپنا ایک ان مانی آلیا ہم نے ابتداء کرتے ہیں وہ یہ ہم کہ ان این اور نح (قربانی) کرتے ہیں ہیں جس کام سے ابتداء کرتے ہیں اور نح (قربانی) کرتے ہیں ہیں جس کام کے اس نے ہماری سنت کو پالیا اور جس ان نے نماز پڑھنے سے پہلے ذرج کرلیا تو وہ صرف گوشت ہے جس کو اس نے اپنا کی جس کو اللہ اور جس کو کہا جا ہے تیار کرلیا ہے اس شی عبادت کی کوئی چر نہیں ہے گھر والوں کے لیے تیار کرلیا ہے اس شی عبادت کی کوئی چر نہیں ہے گھر میرے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار وشی آتھ کوئی چر نہیں نے نماز پڑھنے نے کہا نیاروس اللہ! میں ایک چھ ماہ کا بحری کا کوئی خروان کی جا دروہ ایک سال کے بحر ہے ہے زیادہ فر ہہ ہے آپ نے فرمایا: اس کو اس کی جگہ ہے اور وہ ایک سال کے بحر ہے ہے زیادہ فر ہہ ہے آپ نے فرمایا: اس کو اس کی جگہ ہے اور وہ ایک بحر کی کا خرمایا: اس کو اس کی جگہ نے اور وہ ایک بحر کی کا خرمایا: اس کو قرب کی کے لیے کائی تہارے بعد چھ ماہ کا بحری کا بچر (قربانی بیں) کسی کے لیے کائی تہارے بعد چھ ماہ کا بحری کا بچر (قربانی بیں) کسی کے لیے کائی

اس مدیث کی شرح مسیح ابناری جمه ۹ میں گزر چکی ہے۔ '' الجدع'' کے فقہی معانی

 میں داخل ہواور جب دنبہ کے لیے مستعمل ہوتو حنفیۂ شافعیہ اور ظاہر یہ کے نز دیک اس کامعنی ہے: جو پورے ایک سال کا ہواور حنفیہ اور شافعیہ کا ایک قول یہ ہے کہ وہ چھ ماہ کا ہواور جب بکرے کے لیے بیلفظ بولا جائے تو حنفیہ اور شافعیہ کے نز دیک اس کامعنی ہے: جو ایک سال ہے کم ہویا چھ ماہ کا ہو۔ (القاموں انقبی ص ۵۹ 'ادارۃ القرآن' کراچی)

١١ - بَابُ فَضَّلِ الْعَمَلِ فِي آيَّامِ التَّشْرِيقِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

تشریق کالفظانشر ق السلحم" سے ماخوذ ہے جب گوشت کودھوپ میں سو کھنے کے لیے بھیلا دیا جائے تواس کونشر ق السلحم "کتے ہیں کیونکہ قربانی کے گوشت کومٹی میں سکھایا جاتا تھا' دوسراقول بیہ ہے کہ تشریق کامعنی ہے: سورج کا چکنا۔ ھدی اور قربانی کی اونٹیوں کواس وقت تک نخرنبیں کیا جاتا تھا جب تک سورج طلوع ہو کر چکنے نہ لگتا ہوا ایک قول بیہ ہے کہ 'المتشریق " سے مراد عید کی نماز ہے کوئکہ عید کی نماز اس وقت ادا کی جاتی جب سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے جیسا کہ امام ابوعبید نے سندھیجے کے ساتھ حضرت علی سے روایت کی ہے کہ جامع شہر کے سواجمعہ اور تشریق جائز نہیں ہے یعنی نماز جمعہ اور نماز عید جائز نہیں ہے۔ الخلاصہ میں مذکور ہے: قربانی کے ایام ہمی تین ہیں اور تشریق چاردان تک جاری ہے اور دس ذکی الج کا دن نم کے ساتھ ھاص ہے اور تی و اور تی و دون نم اور تشریق دونوں کے لیے ہیں۔

(عدة الدّاري ج٢ ص ١٩ م وارالكتب العلمية بيروت ٢١٠١ه)

اور حضرت ابن عباس و في الله في الله الله الله معدودات الله الله كالم معدودات الله كالله ك

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ وَاذْ كُرُوا اللَّهُ فِي آيَّامٍ مَّعُدُودَاتٍ ﴾ (البقره: ٣٠٣) أيَّامُ الْعَشْرِ وَالْاَيَّامُ الْمَعُدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ.

قرآن مجيديس ہے:

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ.

(rn:21)

اورمقرره دنول مین (ذبیحه پر)الله کانام ذکر کریں۔

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي آيًا مِ مَّعْدُودْتٍ. (البقره:٢٠٣) اوركنتي كونول مين الله كويادكرو

قرآن مجید میں ہے: '' وَیُدُنْکُرُوا اُسْمَ اللّٰهِ فِی آیّامِ مَنْعُلُوْمَاتٍ ''(الحج ۲۸۰)اور حضرت ابن عباس نے کہا ہے: '' وَاذْکُرُوا اللّٰهِ فِی آیّامِ مَنْعُلُوْ مَاتٍ ''اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے اس سے قرآن مجید کے الفاظ کا ارادہ آئیں کیا بلکہ ان کی مراد بیہ ہے کہ ایام معلومات سے مراد ذکی الحج کے پہلے دی دن ہیں اور 'ایّسامِ مَنْعُدُو دُتٍ ''(البقرد: ۲۰۱۳) سے مرادگیارہ 'بارہ اور تیرہ ذک الحج کے تین دن ہیں۔

متقدین کا'' ایام معدودات ''اور'' ایام معلومات '' کی تغییر میں اختلاف ہے' امام الوصنیفہ کنزو کیک'' ایام معلومات ' ذی الحج کے دس ہیں اور'' ایسام معدودات ''دس' گیارہ اور بارہ ذی الحج کے تین دن ہیں اور بہی حسن اور قباوہ کا قول ہے اور حضرت این عمر رہائی ہے مروی ہے: '' ایسام معلومات ''نحر (قربانی) کے تین دن ہیں اور'' ایسام معدودات ''ایام تشریق ہیں اور بھی امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے' ان کو'' معدودات ''اس لیے فرمایا ہے کدان کی تعداد کم ہے' اور قربانی کے ایام کو ''معلومات ''اس لیے فرمایا ہے کہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ بیقربانی کے ایام ہیں۔ امام شافعی نے کہا ہے کہ' ایسام معلومات ' قربانی کے ایام ہیں اور حضرت علی اور حضرت عمر ہے کہ اس سے قربانی کا دن اور اس کے بعد کے دودن مراد ہیں اور یہی امام ما لك كا قول بأمام طحاوى نے كہا: الحج: ٢٨ مين 'أيّام متعلُّو مَاتٍ '' مراد قرباني كايام بين اوران بى كوالبقرہ: ٢٠١٣ مين 'أيّام مَّعْدُو دُنتِ "فرمايا ب\_

اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ ذی انتج کے دس دنوں میں بازار کی طرف نکلتے'وہ دونوں تکبیر پڑھتے تھے اور ان کی تکبیر كے ساتھ لوگ تكبير يزھتے تھے۔ وَكَانَ ابْنُ عُمَرٌ وَٱبُو هُرَيْرَةً يَخُرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي آيُّسامِ الْعَشَرِ ، يُكَبِّرَانِ وَيُكِّبِّرُ النَّاسُ

ال تعلیق کی اصل میرحدیث ہے:

عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر دخی نشانه منی میں اپنے خیمہ میں تکبیر پڑھتے تھے اہل معجد اس تکبیر کوئ کرتکبیر پڑھتے تھے' پھر بازار والے اس کوئ کرتکبیر پڑھتے تھے حتی کہ تکبیر کی آ واز ہے منی گونج جاتا تھااور حضرت ابن عمر رہنی اللہ ہےروایت ہے کہ وہ ان ایام میں منی میں تکبیر پڑھتے تھےاورنمازوں کے بعداوراپنے بستر پراوراپنے خیمہ میں اوراپنی مجلس میں اوراپنے چلنے کی جگہوں میں' ان تمام ایام میں۔ (سنن بیٹی جسص ۱۲ " نشرالسنة ملتان)

وَ كَبُّو مُحَمَّدُ بنُ عَلِيّ خَلْفَ النَّافِلَةِ. اور محمد بن على فِي اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللّ

اس سے مراد ہیں: محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب جوامام باقر کے نام سے معروف ہیں اس تعلیق کوامام دارقطنی نے المؤتلف میں ذکر کیا ہے۔انہوں نے کہا: آسیں ابو دہندنے خبر دی انہوں نے کہا: میں نے ابوجعفر محدین علی سے سنا' وہ ایا م تشریق میں منی میں نوافل کے بعد تکبیر پڑھ رہے تھے۔السفاقسی نے کہاہے کہاں پر تھر بن علی کی کی نے متابعت نہیں کی بعض شافعیہ نے کہاہے كەنوانل اور جنائز كے بعد تكبير بردهى جائے بى زيادہ تھے قول ہے امام مالك كے اس ميں دوقول بيں اور مشہور قول بيہ ك تربير تکمبیرات فرائض کے ساتھ مختص ہیں' علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ امام شافعی اور یاتی فِقہاء کا بھی یہی قول ہے' وہ صرف فرائض کے بعد تکبیرات کو جائز کہتے ہیں۔ (شرح ابن بطال ج۲ص ۱۳۲) جماعت کے بعد تکبیر پڑھنا حضرت ابن مسعود وہنگانٹہ کا مذہب ہے اور یہی ا مام ابوحنیفه رحمه الله کا قول ہے اور یہی امام احمد کی مشہور روایت ہے اور امام ابو یوسف امام محکد ٔ امام مالک اور امام شافعی نے کہا: تنها نماز پڑھنے والابھی تکبیر پڑھے اور بھی میہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نز دیک تکبیر پڑھنا واجب ہے اور فتا وکی قاضی خال میں مذکور ہے کہ بیسنت ے امام شافعی امام مالک اور امام احمد کا بھی بہی قول ہے۔ (عمدة القاری ج٢ص٠٣٠)

شُعْبَةً عُنْ سُلِّيمَانَ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ ' عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ' عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَا الْعُمَلُ فِي آيَّامِ الْعَشْرِ اَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَٰذِهِ. قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُنْخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ۚ فَلَمْ يَرْجِعُ

979 - حَدَقْنَا مُعَدَمًا لُهُ بُنُ عَرْعَوَةً قَالَ حَدَّثَنَا الم بخارى روايت كرت بي : مين ثرة ن عراره في عديث بان كى انہوں نے كہا: ہميں شعب نے عديث بيان كى ازسليمان از مسلم البطين ازسعيد بن جبيراز ابن عباس از نبي مُلْقَلِيكُم 'آپ نے فرمایا: ذی انج کے ان دس دنوں میں ان تکبیرات کے پڑھنے سے كوني عمل افضل نبين ب صحابة في يوجها: جهاد بھي نبين ب آپ نے فر مایا: اور نہ جہاد سوااس کے کسی شخص نے اپنی جان اور مال کو خطره مين ڈال ديا اور پچھوا پس ندلايا۔ .

(سنن ابوداؤد: ٢٣٣٨ سنن ترندى: ٢٥٤ سنن ابن ماجه: ٢٧١١ مصنف ابن الي شيبه ٥٥ ص ٣٨٨ صيح ابن حبان: ٣٢٣ شرح السنة: ١١٢٥ مصنف عبدالرذاق: ٨١٢١ أمنجم الكبير:٢٦٣١١ شعب الإيمان:٩٦٥ منداحدج اص ٢٢٣ طبع قديم منداحد: ١٩٦٨ - جسم ٣٣٣ مؤسسة الرسلة أبيروت )

#### حدیث مذکور کے زجال

ایام تشریق میں تکبیرات پڑھنانفلی عبادات سے افضل ہےنہ کہ فرائض سے اور جان اور مال کو۔۔۔۔۔

خطره ميس ڈالنے کامعنی

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩٣٩ ه لكصة بين:

المبلب نے کہا ہے کہ ایام تشریق میں عمل تکبیر مسنون ہاور بیفل نماز سے افضل ہے اس کا بیمعن نہیں ہے کہ بیفرض نماز اور فرض روز ہے ہے گئے اور ان ایام میں آپ نے روزہ فرض روز ہے ہے گئے ان ایام میں آپ نے روزہ رکھنے ہے اور پینے کے ایام ہیں اور ان ایام میں آپ نے روزہ رکھنے ہے منع فر مایا ہے اور بیدے دیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان ایام کو کھانے اور پینے کے لیے فارغ رکھنا چاہے کہ لہذا جب ان ایام میں عمل ہے مراد تکبیر کولیا جائے تو پھر کوئی تعارض نہیں رہے گا۔

جهاد كافضل اعمال مونا اوربعض ايام كى بعض د دمر ايام پرنضيلت

علامه بدرالدين محمود بن احمد ميني حنى مونى ٥٥٨ ه كاست ين:

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جہاد بہت عظیم عبادت ہے اور اس کے درجات مختلف ہیں اور اس کا سب سے بڑا درجہ ہیہ کہ مسلمان اپنی جان اور مال دونوں کوانٹد کی راہ میں خرج کر دے۔

نیز اس حدیث سے بیکی معلوم ہوا کہ زبانہ کا کوئی حصد دوسرے زبانہ ہے افضل ہوتا ہے ، جیسے بعض مقابات دوسرے بعض مقابات سے افضل ہوتے ہیں اور ڈی ان کے دی دن سال کے دوسرے دنوں سے افضل ہیں اور ان دی دنوں میں سے یوم عرفہ سب سے افضل ہے اور ہفتہ کے تمام دنوں میں جعہ کا دن سب سے افضل ہے حدیث ہیں ہے:

حضرت ابو ہریرہ دینی آنلہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ملٹی اللہ ملٹی اللہ عند کا دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن جس میں حضرت آبو ہر کے بیدا کیا گیا اور اس دن میں ان کو جنت سے باہر لایا میں۔ (مسیح مسلم: ۸۵۴ مسنن نسائی: ۱۳۷۳)

یں میں ہوتا علامہ داؤدی نے کہا ہے کہ نی ملٹ اللہ کا بیارادہ نہیں تھا کہ ایا م تشریق جمعہ سے افضل ہیں کیونکہ ایا م تشریق میں بھی جمعہ بھی ہوتا ہے ورندایک چیز کی اپنے اوپر فضیلت لازم آئے گی کیکن میر دلیل سیح نہیں ہے کیونکہ اس باب کی حدیث سے مراد میہ ہے کہ ذکی الحج کے دس دن سال کے دوسرے دنوں سے افضل ہیں خواہ ان میں جمعہ دیا نہ ہو اور ان ایام میں جمعہ کا دن دوسرے دنوں میں جمعہ کے دن سے افضل ہے کیونکہ اس میں ایام تشریق کی فضیلت بھی ہوگی اور جمعہ کی فضیلت بھی ہوگی۔ (عمرة القاری جه ص ٢٣٣۔ ٢٢٣)

ایام منی میں اور جب مسبح کوعرف کی طرف جانا ہوتو تکبیر پڑھنا

اور حضرت عمر وخی الله منی میں اپنے خیمہ کے اندر تکبیر پڑھتے تھے' اس تکبیر کو اہل مسجد من کر تکبیر پڑھتے تھے اور بازار والے بھی تکبیر پڑھتے تھے حتی کرمنی تکبیر سے گونج اٹھتا تھا۔

حضرت ابن عمر رہنی اللہ منی میں ان ایام میں نمازوں کے بعد

تكبير يزهة تصاورات بستر يراورات خيمه مين اورا يي مسجد مين

خواتین ابان بن عثان اور عمر بن عبد العزیز کے پیچے ایام تشریق کی

اورا پنے راستوں میں ان تمام ایام میں تکبیر پڑھتے تھے۔

راتوں میں مردوں کے ساتھ سجد میں تکبیر پڑھی تھیں۔

١٢ - بَابُ التَّكْبِيْرِ أَيَّامَ مِنَّى ' وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَة

وَكَانَ عُمَرُ رَضِى الله عَنه يُكَبِّرُ فِي قَيْتِهِ بِمِنى الله عَنه يُكَبِّرُ فِي قَيْتِهِ بِمِنى فَيَسِم عُدُ الله عَنه يُكَبِّرُ وَنَ وَيُكَبِّرُ اَهُلُ فَيَسْمَعُهُ أَهُلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُ وَنَ وَيُكَبِّرُ اَهُلُ الْاَسْوَاق حَتَّى تَرُتَجَ مِنَى تَكْبِيرًا.

اس تعلیق کی اصل سنن سعید بن منصور میں ہے۔ (عمدة القاری ج٢ص ٢٣٣)

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنَى يَلْكَ الْآيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلْى فِرَاشِهِ وَفِى فُسُطَاطِهِ وَمَجْلِمِهِ وَمَمْشَاهُ يَلْكَ الْآيَّامَ جَمِيْعًا.

اس تعلیق کی اصل سنن بیبیتی جے ساص ۱۲ سیس ہے باب:۱۱ میں اس کامفصل ذکر ہو چکا ہے۔ و کسافٹ میسٹ وٹی ٹی ٹیک ہو کی و النگٹر ' و سگن اور حضرت میموند رہیں تا عید الاضحیٰ کے دن تکبیر پڑھتی تھیں اور

وَكَافَتُ مَيْمُونَدُ تُكَبِّرُ بَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ البِّسَاءُ يُكَبِّرُ نَ خَلْفَ ابَانَ بُنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بُنِ عَبْلِهِ البِّسَاءُ يُكَبِّرُنَ خَلْفَ ابَانَ بُنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بُنِ عَبْلِهِ الْعَزِيْرِ وَكُنَّ النَّشُويْقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِلِ.

اُس تعلیق کی اصل سنن کبری (ج۲ص۱۹س) میں ندکورہے۔

ائمہ مذاہب کے نز دیک تکبیرات تشریق بڑھنے کا تقلم ہمارے اصحاب کے نز دیک تکبیرتشریق واجب ہے 'لیکن امام ابوصلیفہ کے نز دیک فرش نماز وں کے بعدشہر کی جماعت مستحبہ میر

ہمارے اصحاب کے زور یک تجبیر تشریق واجب ہے میکن اما م ایوصنیفہ کے زود یک فرض نماز ول کے بعد شہر کی جماعت مستجہ میں تخبیر مشروع ہے البذاوین نماز عید اور سنن اور لوائل کے بعد تخبیر تشریق واجب ہے اور نہ تنہا ہور نہ مسافروں پر واجب ہے اور نہ تنہا نماز پڑھنے والوں پر مید حضرت ابن مسعود وی آٹھ کا فدجب ہے اور یہی تو ری کا قول ہے اور یہی امام احمد کا مشہور فدجب ہے امام ابو یوسف اور امام تحمد نے کہا: ہمراس فحض پر تجبیر تشریق پڑھنا واجب ہے جوفرض نماز پڑھے خواہ وہ مقیم ہو یا مسافر ہو تنہا قماز پڑھے یا جماعت کے مماتھ اور امام ما لک کا بھی بھی تجبیر بھی تخبیر بھی تو بیا تھا تھی ہو تا کہ اور امام ما لک کا بھی بھی تجبیر تشریق پڑھیا ہوں کے مماتھ اور اسافروں پر تجبیر تشریق میں ہے جو اس تھا تھی ہوں ۔

تشریق پڑھے اور مسافروں پر تجبیر تشریق نہیں ہے جب ان کے ساتھ تیم نہ موں د

ائمہ مذاہب کے نزد کی تلبیرات تشریق کی ابتداء اور انتہاء کا وقت

ہمارے اصحاب کے زویک یوم عرفہ کونما نے تجر کے بعد تکبیر تشریق شروع کی جائے اور امام ابوصنیفہ کے بزویک یوم نخر کو عصر کے بعد تکبیر ختم کر دی جائے ۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رہی آئڈ علقہ اور اسود اور ابراہیم نخص کا بھی بہی قول ہے اور امام ابو یوسف اور امام مجھ کے بزویک ایام تشریق کے ترویک ایام تشریق کے ترویک ایام تشریق کے ترویک ایام تشریق کے ترویک ایام ابولوسف اور حضرت عمر بن الخطاب مضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبد الله بن عباس دائلت بن عباس دائلت بن عباس دائلت کے بعد اللہ بن عباس دائلت کی تصویر کے امام مالک اور امام شریق کی مسلم کے بعد اللہ بن عبر اللہ بن عباس دائلت کے بیام الحرک کی تعریف کا تعریف کا تعریف کا تعریف کا تعریف کا تعریف کو تم کر دے مسلم کا تعریف کا تعریف کا تعریف کا تعریف کا تعریف کا تحریف کا تعریف کا تعریف کا تعریف کا تعریف کا تحریف کا تعریف کا تعریف کا تعریف کا تحریف کا تعریف کا تحریف کی تعریف کا تعریف کا تحریف کا تعریف کی تعریف کا تعریف کا تعریف کا تعریف کی تعریف کا تعریف کا تعریف کی تعریف کا تحدیف کا تعریف کی تعریف کا تعریف کی تعریف کا تعریف کا تعریف کی تعریف کی تعریف کے کہ کا تعریف کی تعریف کا تعری

#### ے تکبیر شروع کرے اور جس دن منی ہے روا تکی ہواس دن ظہر تک تکبیر پڑھے۔

٩٧٠ - حَدَثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَالُتُ فَالَ سَالُتُ فَالَ سَالُتُ مَا النَّبِي مَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيةِ النَّالِي عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيةِ النَّالِي عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيةِ النَّلِي عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيةِ النَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ التَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ كَنْ مُن كُنتُم تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ كَنْ مُن كُنتُم تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَالَ كَانَ يُلْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَالَ كَانَ يُلْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

(عرة القاری ٢٥ ص ٣٦٥ ـ ٣٢٣ ملخها وارالکتب العلمیه بیروت ١٣١١ه) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابولغیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک بن انس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک بن انس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے محمد بن ابی بکر التقفی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حضرت انس وی انہوں کے حضرت کو منی سے عرفات کی طرف جارہ کیا اور اس وقت ہم دونوں میں کو کوئی سے عرفات کی طرف جارہ سے وال بیدیا: ) آپ لوگ نی ماٹھ ایک کے ساتھ کس طرح کرتے ہے ؟ انہوں نے بتایا کہ تلبید پڑھتا تو اس پرکوئی سے ؟ انہوں نے بتایا کہ تلبید پڑھتا تو اس پرکوئی اس پرانکار انہیں کرتا تھا اور تکبیر پڑھتا تو کوئی اس پرانکار انہیں کرتا تھا۔

(صحیح مسلم:۱۲۸۵ الرقم کمسلسل: ۳۰۴۳ سنن نسائی: ۳۰۰۰ سنن این ماجه: ۳۰۰۸ سنن داری: ۱۸۷۷ صیح این حبان: ۳۸۴۷ سنن پیهتی ۴ ساس ساسری ۵ ص ۱۱۱ شرح المند: ۱۹۲۳ مستدالهمیدی: ۱۲۱۱ مستداتید ۳ سم ۱۱ الشق قدیم منداتید: ۲۰۱۹ ۱۳ ۱۳ مؤسسة الرسالة بیروت) تعلیمید میس تکبیر کو داخل کر دبینا

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حفى متوفى ١٥٥٨ ه الصحة إلى:

اس حدیث میں جس تکبیر کا ذکر کیا گیا ہے وہ ذکر کی ایک قتم ہے اور تلبیہ بھی ذکر کی قتم ہے ای لیے تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ کے درمیان تکبیر کو داخل کر دیتا تھا اور تلبیہ کو منقطع نہیں کرتا تھا 'کیونکہ شارع علایسلا سے مردی ہے کہ آپ نے تلبیہ کو منقطع نہیں کیا تھا 'کیونکہ شارع علایسلا سے مردی ہے کہ آپ نے تلبیہ کو منقطع نہیں کیا تق تلبیہ کو جائے تو تلبیہ کو منقطع کردے۔ منقطع کردے۔

(عمدة القارى ج٢ ص٢٦ من وارالكتب العلمية بيروت ٢١١١٥)

امام ہزاری روایت کرتے ہیں: ہمیں گدنے حدیث بیان کی الہوں نے کہا: ہمیں عربی روایت کرتے ہیں: ہمیں گدنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عربی حالات حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی از عاصم از حصہ از حضرت ام عطیہ رفتی اللہ انہوں نے بیان کیا: ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عید کے دن تکلیل حتی کہ ہم کنواری لؤکی کو بھی اس کے پردہ ہیں تکالتے حتی کہ ہم حائض عورتوں کو بھی نکالتے ہیں وہ لوگوں کے بیتھے رہیں اور ان کی تکبیروں کے ساتھ حکمیر پڑھتیں اور ان کی وقع رہیں اور ان کی قائل کے ساتھ دعا کر تیں اور اس کی برکت اور طہارت کی وقع رکھیں۔

وعاؤل کے ساتھ دعا کر تیں اور اس دن کی برکت اور طہارت کی تو تع رکھیں۔

٩٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرٌ بِنُ حَفْضِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِم عَنْ حَفْضَة عَنْ أَمْ عَطِيبًة قَالَت كُنّا نُوْمَرُ أَنْ نَنْحُرَج يَوْمَ الْعِيدِ حَتّى نُحْرِجَ قَالَت كُنّا نُومَرُ أَنْ نَنْحُرِج يَوْمَ الْعِيدِ حَتّى نُحْرِجَ الْحَيَّضَ فَيَكُنَّ الْبُكُرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتّى نُحْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ الْبُكُر مِنْ خِدْرِهَا حَتّى نُحْرِجَ الْحُيَّضَ فَي كُنَّ الْبُكُر مِنْ خِدْرِهَا حَتّى نُحْرِجَ الْحُيَّضَ فَي كُنَّ الْبُكُر مِنْ خِدْرِهَا وَعَلَى الْعَرْمَ وَطَهُرَتَهُ وَيَدْعُونَ بِدُعَاءِ هِمْ فَي مُرْجُونَ بُرَكَة ذَلِكَ الْيَوْم وَطَهْرَتَهُ. اس حدیث کی تخ تج اورشرح مجھے ابخاری: ۲۲ میں گزر چکی ہے۔ عيدين ميں تكبيرات يڑھنے كى تفصيل اور مذاہب ائمّه علامه بدرالدين عيني حنى متونى ٨٥٥ ٥ كلصة بين:

علامہ خطابی اور علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ ان ایام میں تکبیر پڑھنے کی وجہ رہے کہ زمانہ جاہلیت میں کفارا ہے بتوں کے لیے جانورذ نج کرتے تھے تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے لیے تکبیر پڑھیں تا کہ ان ایام میں قربانی کرتے ہوتے صرف اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان کیا جائے اور صرف اس کا نام بلند کیا جائے۔

اس حدیث میں بیدذ کر کیا گیا ہے کہ اس دن عورتیں بھی تکبیرات پڑھیں اورمسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ عید کے دن عورتیں بھی گھروں سے نکل کرعیدگاہ میں جائیں' پردہ دارخواتین بھی اور حائض عورتیں بھی کیکن حائض نماز کی جگہ ے الگ رہیں۔عید کے دن اورعید کی رات کوتکبیرات پڑھنامتحب ہے 'حضرت ابوتنا دہ عید کے دن تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ سینجتے تھے اور حضرت ابن عمر بلند آواز سے تنبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے بیامام مالک کا ندہب ہے امام مالک نے کہا ہے کہ عیدگاہ میں تکبیر پڑھتا رہے حتیٰ کہ امام آجائے اور امام کے آنے کے بعد تکبیر کو منقطع کر دے اور عیدگاہ سے واپسی میں تکبیرات نه پڑھے۔امام شافعی نے کہا:متحب بیہ ہے کہ عیدالاضیٰ کی رات میں تکبیرات پڑھے اور ضبح عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے حتیٰ کہ عیدالفطر کی صبح کوامام نکل آئے اور نماز دن کے بعد بھی تکبیرات پڑھے۔

ا مام ابوطنیقہ نے کہا ہے کہ عبد الاضحیٰ کے دن اور نمیاز کو جاتے ہوئے تکبیر ات پڑھے اور عبد الفطر کو تکبیر ات نہ پڑھے۔امام طحاوی نے کہا ہے کہ جس نے عید کے دن تکبیرات پڑھیں اس نے اس آیت پڑھل کیا ہے:

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدْكُو (البقره: ١٨٥) اوراس طور پرالله كى كبرياني بيان كروكهاس في تهمين بدايت

اس آیت کی پیفیبرزید بن اسلم نے کی ہے انہوں نے کہا: اپنے اقوال اورافعال سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرے۔ اور قیاس بیہ ہے کہ عید الفطر اور عبید الانتخیٰ دونوں میں تکبیرات پڑھے کیونکہ عیدین کی نماز میں تکبیرات پڑھنے کا اختلاف نہیں ہے' ای طرح ان کی نمازوں کے بعد خطبہ پڑھنے میں اور ہاقی سنتوں میں ای طرح عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہیں۔ - (سعالم المنتن ج اص ١١ مثر ح اين بطال ج من ١٣٠٥ - ١٢٢ معدة القارى ع ٢ص ١٣٨ عرد ١١٥٠)

پاب ندکورکی صدیث شرح مسلم: ۱۹۹۱ ج سوس ۱۱۵ ش بیان کی گئی ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محدین بشارنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوہاب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت ابن عمر رضی اللہ ' وہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضیٰ کو نبی ملتی اللہ کے سامنے نیز ہ گاڑ دیا جاتا تھا' پھرآ پ نماز پڑھتے تھے۔

١٣ - بَابُ الصَّلُوةِ إِلَى الْحَرِّبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ عيد كون نيز ع كَاطرف تمازيرُ هنا ٩٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُرْكُزُ الْحَرِّبَةُ قُلَّامَهُ عُومٌ الْفِطُرِ وَالنَّحْرِ ' ثُمَّ يُصَلِّي .

اس حدیث کی شرح مسجیح ابتخاری: ۹۴ میں گزرچکی ہے۔

## نمازی کے سامنے سترہ قائم کرنا سنت ہے فرض یا واجب نہیں علامہ ابوالحس علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متونی ۹ ۳۳ ھ لکھتے ہیں:

اس کا جواب میہ ہے کہ آپ نے بغیرسترہ قائم کیے ہوئے اس لیے نماز پڑھائی تا کہ معلوم ہو جائے کہ سترہ قائم کرنا فرض یا واجب نہیں ہے'صرف سنت ہے۔ (شرح ابن بطال ج۲ص ۲۳۲ وارالکتب العلمیہ' بیروت ۳۳۴ اھ)

# عید کے دن نیزہ یا برچھی کوامام کے سامنے گاڑنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اہراہیم بن المنذر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے انہوں نے کہا: مجھے مان کے خبر دی از حضرت ابن عمر رضی الله انہوں نے بیان کیا کہ بی مشید کی از حضرت ابن عمر رضی الله انہوں نے بیان کیا کہ بی مشید کی اور نیزہ آپ کے سامنے اٹھایا جاتا تھا اور آپ کے سامنے عیدگاہ میں گاڑ دیا جاتا تھا کی آپ آپ اس کی اس کی سامنے اس کی سامنے عیدگاہ میں گاڑ دیا جاتا تھا کی آپ آپ اس کی

12 - بَابُّ حَمْلِ الْعَنْزَةِ أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَى الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيْدِ 20 - حَدَّثُونَانُ الْدِيْدُ أَنْ الْدُوْمَ الْعِيْدِ

٩٧٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَمْرِ قَالَ الْجَبَرِينَ نَافِعُ عَنِ الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَمْرِ قَالَ الْجَبَرِينَ نَافِعُ عَنِ اللهُ عَمْرَ قَالَ كَانَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُو اللهِ عَمْرَ قَالَ كَانَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُو اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُو اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُو اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُو اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُو اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمْلًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

# خوانین اورحیض والیعورتوں کا عیدگاہ کی طرف جانا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالله بن عبدالوہاب نے حدیث سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: آسیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی از ایوب از ٹر از حضرت ام عطیہ رہنجالله وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں تکم دیا گیا تھا کہ ہم بالغداور پردہ دارعورتوں کو (نماز عید کے لیے) گھروں سے نکالیس اور از ایوب از حفصہ بھی ای کی مثل روایت ہے اور حفصہ کی روایت میں بیاضا فہ ہے: یا کہا: بالغداور پردہ دارعورتیں اور حائض عورتیں عیدگاہ سے الگ رہیں۔

ال حدیث کی شرح مسیح ابناری: ۴۹۳ اور ۱۷۴ میں گزر کی ہے۔ ۱۵ - بَابُ خُووْج النِّسَاءِ وَ الْحُیّضِ إِلَی الْمُصَلّی

٩٧٤ - حَدِّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بَنُ زَبِّهِ عَنْ الْيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمِّ حَدَّثُونِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمِّ حَدَّثُورِ عَنْ أَيْوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ عَنْ أَيْوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ عَنْ خَفْصَةَ بِنَحْوِم وَزَادَ فِي حَدِيثِ وَعَنْ النَّوْ مَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِم وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ بَنَحُوم وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ بَنَحُوم وَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ وَعَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ الْعُولَاتِقَ وَذَوَاتِ الْتُخَدُّورِ وَيَعْتَرِلُنَ الْحُيْضُ الْمُصَلّى.

اس مدیث کی شرح مسیح ابناری: ۳۲۳ میں گزر چکی ہے۔ ۱٦ - بَابُ خُرُو َجِ الصِّبْیَانِ اِلَی الْمُصَلَّی

بچوں کاعیدگاہ کی طرف جانا

٩٧٥ - حَدَثَنَا عَمْرُو بَنْ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرِ أَوْ أَصْحَى وَاصَلَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَمَدَهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرِ أَوْ أَصْحَى وَامَرَهُنَّ وَامَرَهُنَّ وَالْمَرَهُنَّ وَالْمَرَهُنَّ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُنَّ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرُهُنَ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُ وَالْمَرَهُ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُنَ وَالْمَرَهُ وَالْمَرُهُ وَالْمَرَهُ وَالْمَرَاقُ وَالْمَرَاقُ وَقَالَ وَالْمَرَاقُ وَالْمَرُهُ وَالْمَرُهُ وَالْمَرُهُ وَالْمَرُهُ وَالْمَرَاقُ وَالْمَرَاقُ وَالْمَرُهُ وَالْمَرُهُ وَالْمَرَاقُ وَالْمَرَاقُ وَالْمَرُهُ وَالْمَرُهُ وَالْمَرَاقُ وَالْمَرُهُ وَالْمَالِ وَالْمَدَاقَةِ وَاللَّهُ وَالْمَرْهُ وَالْمَرَاقُ وَالْمَرُهُ وَالْمَرُهُ وَالْمَرُهُ وَالْمَرَاقُ وَالْمَوْلُونُ وَالْمَوْمُ وَالْمَالُونُ وَالْمَوْمُ وَالْمُ وَالْمَرُالُونُ وَالْمَرُونُ وَالْمَالَقُولُ وَالْمُولُونُ وَالْمَوْمُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ والْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمَوالَ وَالْمَوالُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَمُ مُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمرو بن عباس نے صدیث بیان کی انبوں نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی انبوں نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی از عبد الرحمان انبوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از عبد الرحمان انبوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس وی انتقالہ سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عید الفطر یا عید الاضح کو نجی المشائی کے ساتھ نکلا آپ نے عید کی نماز پڑھائی کی خطبہ دیا 'پھر آپ خواتین کے پاس گئے 'پس آپ نے ان کو وعظ کیا اور نصیحت کی اور ان کوصد قد کرئے کا کا تھم دیا۔

اس مدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۹۸ میں گزر چکی ہے۔ ۱۷ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْاِمَامِ النَّاسَ فِی خُطُبَةِ الْعِیْدِ

قَالَ ٱبُو سَعِيْدٍ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُقَابِلَ النَّاسِ.

عید کے خطبہ میں امام کالوگوں کی طرف منہ کرنا حضرت ابوسعید نے کہا: نبی ملٹی کیاتی ٹیم لوگوں کے بالقابل کھڑے ہوئے۔

اس تعلیق کوامام بخاری نے میچے ابتخاری: ۹۵۹ میں مکمل سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ طَلْحَة عَنْ زُبِيدٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَصْحَى إِلَى الْبَقْعِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَصْحَى إِلَى الْبَقْعِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَصْحَى إِلَى الْبَقِعِ الْفَصَلْى رَكْعَتَيْنِ وَمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِ وَقَالَ إِنَّ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَمَنَا هَدَا أَنْ تَبْدَأَ بِالصَّلُوقِ ثُمَّ أَوْلَ لَمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَافَقَ سُنَتَا وَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ وَافَق سُنَتَا وَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ وَافَق سُنَتَا وَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ وَافَق سُنَتَا وَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا لَيْسُ مِنَ النَّسُلُ فِى شَى عَنْ احَدِي عَلَى اللَّهِ وَلَا يَقِى عَنْ احْدِي عَدَى اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

امام بخاری روایت کرنے ہیں: ہمیں ابوقیم نے صدیت بیان کی از زبیداز
کی انہوں نے کہا: ہمیں ہم بن طلحہ نے صدیت بیان کی از زبیداز
شعمی الاحترات البراور شائلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹ ایکھ عید
الاخلی کے دن اقتیع کی طرف صحیح ایس آپ نے دور کعت نماز پڑھی الماری ہیں ہم نوجہ کیا اور فر مایا: ہمارے اس
پھر آپ نے پہرے لو ہماری طرف متوجہ کیا اور فر مایا: ہمارے اس
ون میں ہماری پہلی عبادت یہ ہم نم (قریاتی) کرتے ہیں اسوجس نے
پہلے وزئے کر لیا تو یہ صرف وہ چیز ہے جس کو اس نے اس
گھر والوں کے لیے جلدی تیار کرلیا اور یہ قربانی میں سے کوئی چیز
میں ہے کہ ایک اللہ عض نے کھڑے ہو کہا: یارسول اللہ! میں فرئ کر چکا ہموں اور میرے پاس ایک چھ ماہ کا بکرا کا ہے جوایک سال
کر چکا ہموں اور میرے پاس ایک چھ ماہ کا بکرا کا ہے جوایک سال
کر چکا ہموں اور میرے پاس ایک چھ ماہ کا بکرا کا ہے جوایک سال
کر چکا ہموں اور میرے پاس ایک چھ ماہ کا بکرا کا ہے جوایک سال
کر جکا ہموں اور میرے پاس ایک چھ ماہ کا بکرا کا ہے جوایک سال
کر جکا ہموں اور میرے پاس ایک چھ ماہ کا بکرا کا ہے جوایک سال
کے بکرے سے زیادہ فریہ ہے آپ نے فر مایا: اس کو ذرج کر لواور

اس مدیث کی شرح مجھے ابناری: ۱۵۹ میں گزر چکی ہے۔

عيدگاه ميں جينڈالگانا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یجی نے حدیث بیان کی ازسفیان بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عبد الرحمان بن عالمیں نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس بین اللہ سے سانا ان سے انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس بین اللہ سے سانا ان سے پوچھا گیا: کیا آپ ہی مشہ آتی ہم ساتھ عید کی نماز میں حاضر ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں! اورا گرمیں اتنا کم عمر نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ گیا) حتی کہ آپ اس محمد جو کشر بن الصلت کے گھر کے پاس گاڑا ہوا ہے ساتھ گیا) حتی کہ آپ اس محمد جو کشر بن الصلت کے گھر کے پاس گاڑا ہوا ہے آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطب دیا ، پھر آپ خوا تمین کے پاس محمد سے آپ نے ان خوا تمین کے پاس کو وعذا کیا اور آپ کے پاس حضرت بلال بھی تھے آپ نے ان خوا تمین کو وعذا کیا اور ایسے تی اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ، پھر میں نے ان عور توں کو دیکھا دہ ہاتھ بڑھا تھی اور حضرت بلال کے کپڑے سے اس عور توں کو دیکھا دہ ہاتھ بڑھا تیں اور حضرت بلال کے کپڑے سے اس طع محمد سے محلے گئے۔

عید کے دن امام کا خواتین کونصیحت کرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے اسحاق بن ابراہیم بن لفر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عبدالرزاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عبدالرزاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عطام نے خردی از حضرت جابر بن عبداللہ رخی الله عطاء نے کہا: مجھے عطام نے خردی از حضرت جابر بن عبداللہ رخی الله عطاء نے کہا: میں نے حضرت جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نی المنظم اللہ میں ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نی المنظم اللہ میں جب آپ فارغ ہو گئے تو (منبر سے) اترے پھر آپ نے خطابہ دیا کیس جب آپ فارغ ہو گئے تو (منبر سے) اترے پھر آپ خورت بال وقت آپ حضرت بالل رخی اللہ علی ہوا تھا اورخوا تین اس کو قصوت کی اس وقت آپ حضرت بالل رخی اللہ عوا تھا اورخوا تین اس کیڑے میں صدقہ ڈال بالل نے کیڑا پھیلایا ہوا تھا اورخوا تین اس کیڑے میں صدقہ ڈال رہی تھیں میں نے عطاء سے یو چھا: کیا وہ عید الفطر کا فطرہ تھا؟

٩٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ٩٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ٩٧٧ سَفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّسٍ قِيْلَ لَهُ اَشَهِدْتُ الْعِيدُ مَعَ النَّبِي؟ سَمِعْتُ ابْنَ عَبْسٍ قِيلَ لَهُ اَشَهِدْتُ الْعِيدُ مَعَ النَّبِي؟ قَالَ نَعَمْ وَلَو لَا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدُتُهُ خَتَى النَّي الصَّلَتِ فَصَلَّى وَاللَّهُ مَعْ النِي عِنْدُ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى وَالْمَرَهُ لَنَ عَنْدُ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى وَالْمَرَهُ لَنَ عَنْدُ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى وَالْمَرَهُ لَنَ عَنْدُ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعَظَهُنَ وَالْمَرَهُ لَنَ الصَّلَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعَلَى الْمُولِي وَالْمَرُهُ لَلْ إِلْكُ اللَّهُ الْمَلْقَ هُو وَمَعَهُ بِلَالٌ وَلَمَ وَالْمَرَهُ لَ إِلَى الصَّلَقَ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقَ هُو وَالْمَرُهُ لَلْ إِلَى الصَّلَقَ اللّهُ وَلَا إِلَى الْكُلُقُ الْعُلَقَ هُو وَبِالالٌ اللّهُ الْطُلَقَ هُو وَبِالالٌ الْمُ الْطُلَقَ هُو وَبِالالٌ الْمَالَقَ هُو وَبِالالٌ الْمُ الْمُلْقَ هُو وَبِالالُ الْمُ الْمُلْقَ هُو وَبِالالٌ الْمُ الْمُلْقَ هُو وَبِاللّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُلْقَ هُو اللّهُ الْمُلْقَ هُو الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُلْقَ هُو اللّهُ الْمُلْقَ هُو اللّهُ الْمُلْقُ الْمُلْقَ هُو اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُلْقَ الْمُلْقُ الْمُلْقُ الْمُلْقُلُقُ الْمُلْقُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُولُومُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ

ال حدیث کی شرح مسیح ابنخاری: ۹۸ میں گزر پھی ہے۔ ۱۹ - بَابٌ مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيْدِ

٩٧٨ - حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ نَصْرِ قَالَ حَدَّقَيْهِ أَبْنُ جُرَيْحِ قَالَ حَدَّقَيْهِ أَبْنُ جُرَيْحِ قَالَ الْحَبَرِيْنِي عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ الْحَبْرِينِي عَطَاءٌ عَنْ حَايِرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَعُولُ قَامَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْفِطْ لِي يَقُولُ قَامَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْفِطْ فَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْفِطْ فَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْفِطْ فَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْفِطْ وَالسّلَاءُ السّمَاءُ الصّدَقَة . قُلْتُ لِعَطَاءِ السّسَاءُ الصّدَقَة . قُلْتُ لِعَطَاءِ السّسَاءُ الصَّدَقَة . قُلْتُ لِعَطَاءِ السّسَاءُ الصَّدَقَة . قُلْتُ لِعَطَاءِ وَيُلَوْمَ وَالْمَامِ وَيُلُومُ وَالْمُنْ عَلَيْهِمْ وَالْمَامِ وَيُلُومُ وَالْمَامِ وَالْمُعَلِيْ وَالْمَامِ وَالْمَامِلِي الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْ

انہوں نے کہا: نہیں! لیکن وہ صدقہ تھا جس کا وہ خواتین صدقہ کر رہی تھیں وہ عورتیں اپنا چھلا (بغیرنگ کی انگوشی) اتارتیں اور (کپڑے میں) ڈال دینتی میں نے پوچھا: کیا امام پر بیاضیحت کرنا واجب ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! بیان پرواجب ہے ان کو کیا ہوا وہ ایسا کیوں نہیں کرتے!

ال صديث كي شرح " النخاري : ٩٥٨ من كرر كي ب- ٩٧٩ - قال البن جُريْبِ وَاخْبَرَنِي الْحَسَنُ بَنُ مُسلِم عَنْ طَاوُس عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مُسلِم عَنْ طَاوُس عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْهُم عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُمْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم عَنْهُم مَعَ اللّهِ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُمْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ يُحْلِسُ بِيلِهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الل

ابن جرت کے کہا: اور مجھے حسن بن مسلم نے خبر دی از طاؤس از حصرت ابن عباس وعنماله انهول نے بیان کیا: میں عید کے دن نبی التُفالِیکم مصرت ابو بکر مصرت عمر اور حصرت عثان والنائم کے ساتھ حاضر ہوا' وہ سب خطبہ دینے سے پہلے نماز پڑھتے تھے' پھر خطبہ وتے تھے اس کے بعد بی مل اللہ اللہ وہاں سے نکلے گویا کہ میں آپ کی طرف د کمچے رہا ہوں' آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے الله ارے تھے ، پھر آ ہے صفوں کو چرتے ہوئے خواتین کے پاس آع حفرت بال آب كساته تض آب في بدآيت يرهى: اے رسول مکرم!جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لية كيس (المتحد: ١٢) كارآب نے فرمایا: كياتم ان باتوں پر قائم رہوگی! کسی عورت نے کوئی جواب نہیں دیا 'صرف ایک عورت نے كها: جي بان! حسن بن مسلم كومعلوم نبيس نفيا وه عورت كون تهي أ آپ نے فر مایا: احجما! تو پھرتم صدقہ دو' حضرت بلال نے کپڑا بچھایا اور کہا: لاؤ! ڈالؤ تم پرمیرے مال اور باپ قربان ہوں وہ عورتیں حضرت بلال کے کپڑے میں چھلے اور انگوشیاں ڈالنے لگیں۔امام. عبدالرزاق نے كبا: ال حديث ميں جو فقع "كالفظ بأل س بڑے چھلے مراد ہیں جوز مانہ جاہلیت میں عورتیں پہنتی تھیں۔

# جب عید کے دن کسی عورت کے پاس جا در نہ ہو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابومعمر نے حدیث بیان کی انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کے کہا: ہمیں ابوب نے حدیث بیان کی از حصد بنت سیرین '

اس صدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۹۸ میں گزر چکی ہے۔ ۲۰ - بَابٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيْدِ

٩٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيْرِيْنَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيْنَا أَنْ يَنْحُرُجْنَ يَوْمَ الْعِيْدِ وَفَجَاءَ تِ امْرَأَةً وَالْعِيْدِ وَفَجَاءَ تِ امْرَأَةً وَ فَنْزَلْتُ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَآتَيْتُهَا فَحَلَّثَتُ أَنَّ زُوْجَ الْحَتِهَا غَزَا مَعَ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُنتَى عَشْرَةَ غَزُووَةً فَكَانَتُ الْحُتُهَا مَعَهُ فِي سِتِ غَزُواتٍ عَشْرَةَ غَزُووَتٍ غَلَى الْمُوضَى وَنُدَاوِى الْكَلْمَى فَقَالَتُ فَكُنّا نَقُومُ عَلَى الْمُوضَى وَنُدَاوِى الْكَلْمَى فَقَالَتُ يَا رَسُولَ الله عَلَى إحْدَانَا بَاسٌ إِذَا لَمْ يَكُنُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ الله عَلَى إحْدَانَا بَاسٌ إِذَا لَمْ يَكُنُ لَقَالَتُ عَلَى إَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَى إِحْدَانَا بَاسٌ إِذَا لَمْ يَكُنُ لَقَالَتُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله وَكَذَا وَكَذَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله قَالَتُ بَابِي وَقَلّمَا الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله قَالَتُ نَعْمُ بَابِي وَقَلّمَا فَالْمَا لَهُ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله قَالَتُ بَابِي وَقَلّمَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله قَالَتُ بَابِي وَقَلْمَ الله عَرَفَاتُ لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَقَالَ الْعَوَاتِقُ وَدَوْنَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَكَ الله وَالله وَلَا الله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَلَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلم وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله

انہوں نے کہا: ہم اپن او کیوں کوعید کے دن باہر نکلنے سے منع کیا کرتے تھے' پھرایک عورت آئی اور بنی خلف کے کل میں کھیری' میں اس سے ملنے گئ اس نے بیان کیا کداس کے بہنوئی نے نی مل المالیہم کے ساتھ بارہ غزوات میں شرکت کی ہے اور اس کی بہن جھ غزوات میں اس کے ساتھ رہی ہے اس کی بہن نے کہا: ہم بیاروں كودوادية تق اورزخيول كى مرجم يى كرت تف كراس في كها: یارسول اللہ! کیا ہم میں ہے کی پرکوئی حرج ہے کداگراس کے پاس جا در ند ہوتو وہ باہر ند نکلے؟ آپ نے فر مایا: اس کی مہملی کو جا ہے کہ وہ اس کو جا در اوڑھائے اور انہیں جا ہے کہ وہ نیکی کے مقامات اور ملمانوں کی دعامیں حاضر ہوں حفصہ نے کہا: پھر جب حضرت ام عطیدآ کیں تو میں ان کے پاس می اور ان سے سوال کیا: کیا آپ نے اس اس طرح کی حدیث تی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! میرے باب كالنم! اور وه جب بهي نبي المانية في كاذكر كرتين تو كهتي تحين: میرے باپ کی قتم ا آپ نے فرمایا تھا: جوان عورتیں نکلیں یا فرمایا تھا: جوان اور پردہ داعور تیں کلیں اس میں راوی ایوب کوشک ہے اور حیض والی عور تیم تکلیں اور نماز کی جگہ ہے الگ رہیں' اور وہ نیکی کے متابات اور مسلمانوں کی دعامیں حاضر ہوں وہ کہتی ہیں: میں نے ان سے بوچھا: کیا حیض والی عورتیں بھی باہر تکلیں؟ انہوں نے كها: بان! كياحيض واليعورت ميدان عرفات مين عاضرتبين هوتي اور فلال! فلال! جگه حاضر نہیں ہوتی (بعنی منی اور مزولفہ میں نہیں جالى)؟

کی جماعت میں اور ان کی دعا میں حاضر ہوں اور ان کی نماز کی جگہول سے الگ رہیں۔

ای حدیث کی شرح بھی سیح ابنجاری:۵ ۳۳ میں گزرچکی ہے۔

قربانی کے دن عیدگاہ میں مح اور ذیح کرنا

٢٢ - بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْح يَوْمُ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى

اونٹ میں صرف نحرکیا جاتا ہے اور باقی جانوروں کو ذکح کیا جاتا ہے اونٹ کو کھڑا کڑکے اس کے سینہ کے بالائی حصہ اور حلق کے درمیان نیز ہ مارا جاتا ہے' اس کونح کہتے ہیں اور حلقوم اور شاہ رگ کے درمیان چھری سے کا شنے کو ذیج کہتے ہیں' اس طور پر کہ حلقوم اور شاہ رگ کے دائیں بائیں کی دور گیں بھی کٹ جائیں جن کوود جان کہتے ہیں۔

اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرٌ بن فَرْقَدٍ عَن تَّافِع عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْحَرُّ ۖ أَوْ يَذَبَحُ بِالْمُصَلِّي.

٩٨٢ - حَدَّثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الله عَارى روايت كرتے بين: تمين عبدالله بن يوسف نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے کثیر بن فرقد نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت این عمر دخی الله که نی مانتالیم عیدگاه میں نح کرتے تھے یا ذیج

[اطراف الحديث: ١٠١٠ ـ ١١١١ ـ ١٥٥١ ـ ٥٥٥٢] كرتے تقے۔

(سنن نسائی: ۱۵۸۸ منین ابوداؤ د: ۲۸۱۱ منین این ماجه: ۲۱۱ ۴ منین تیق ج۹ س ۲۷۸ میداحمد ج۴ س۹۰ اطبع قدیم منداحمد: ۵۸۷۹ ج۰۱ ص ١١١ مؤسسة الرسالة بيروت)

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ هـ كيمية بين:

عیرگاہ میں قربانی کے جانور کو اس لیے ذرج کیا جاتا ہے تا کہ کوئی محض امام سے پہلے نہ ذبح کر لے اور جب کہ عیدین اور جماعت کے افعال امام کے ساتھ ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ امام مقدم ہواورلوگ اس کے تابع ہوں اس کے ساتھ ہوئے امام مالک نے کہا ہے کہ جب تک امام ذرج نہ کرے اس وقت تک کوئی مخض ذرج نہ کرے اور اس پر اتفاق ہے کہ جس نے جمرہ پر کنگریاں مارلیں اس کے کیے قربانی کے جانور کوذئ کرنا اور سرمنڈ انا جائز ہو گیا خواہ اس وقت تک امام نے قربانی ذئے نہ کی ہواور اس پر اجماع ہے کہ اگر امام نے بالکل قربانی ندکی مواور ذرج کا وقت داخل ہو گیا ہوتو قربانی کرنا جا زنہے۔

(شرح ابن بطال جهم م ١٨٠٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٨٢٨ ه) عيدكے خطبہ ميں امام كالوگوں سے كلام كرنا اور جب امام ہے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے اور وہ اس وقت خطبہ دے رہا ہو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالاحوص نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں منصور بن المعتمر نے حدیث بیان کی از الطعمی از حضرت

٢٣ - بَابُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطَّبَةِ الْعِيْدِ وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخُطُبُ

٩٨٣ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو الْآخُوَص قَالَ حَلَّالَنَا مَنْصُورٌ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ يوم نح كونماز كے بعد خطبه ديا كى فرمايا: جس نے ہمارى طرح نماز

پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی تو اس نے سیجے عبادت کرلی' اور جس

نے نماز سے پہلے قربانی کی تو یہ بحری کا گوشت ہے ، پھر حضرت

ابوبردہ بن نیار وی اللہ کھڑے ہوئے اپس انہوں نے کہا: یارسول

الله!الله كالشرك من في المازعيد كي طرف جانے سے يہلے قرباني كر

لی اور مجھے معلوم تھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے کیس میں

نے جلدی قربانی کی اور خود بھی کھایا 'اپنے گھروالوں کو بھی کھلایا اور

كا كوشت ب أنبول نے كہا: ميرے ياس بكرى كا بچه ب اوراس

میں دو بکر بوں سے زیادہ گوشت ہے کیا وہ میری طرف سے کفایت

كرے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! لیکن تمہارے بعد اور کسی سے

ہر کر کفایت میں کرنے گا۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَ النَّحْوِ بَعُدَ الصَّلُوةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلُونَنَهُ وَسَلَى النَّسُكُ وَمَنْ صَلَى النَّسُكُ وَمَنْ صَلَى قَبْلُ قَدْ اَصَابَ النَّسُكُ وَمَنْ مَسَكَ قَبْلَ الصَّلُوةِ فَتِلْكَ شَاةً لَحْمٍ. فَقَامَ ابُو بُرُدَةً بَسَكُ قَبْلَ بَسُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ نَسَكُتُ قَبْلَ بَنْ إِنَّهُ وَاللهِ لَقَدُ نَسَكُتُ قَبْلَ اللهِ اللهِ لَقَدُ نَسَكُتُ قَبْلَ اللهِ اللهِ لَقَدُ نَسَكُتُ قَبْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبُوالِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبُوالِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجَبُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجَبُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَحَبُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْوَى عَنْقَ جَدَعَةٍ هِ هَى وَمَلْ مَنْ شَاقً لَ حَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَنْقَ عَنْقَ جَدَعَةٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ وَلَوْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ال حديث كا شرح البخارى: 90 مل كزرجى - 9.8 من كرز وكل الم عن أيثوب عن حقاد بن زياد الله عن أيثوب عن حقاد بن زياد عن أيثوب عن مُحمة أن أنس بن مالك قال إن السول الله على الله عليه وسلم صلى يوم الشحو الشول الله على الله عليه وسلم صلى يوم الشحو فيم خطب فامر من ذبح قبل الصلوة أن يجب فيم خطب فقل المقاوة أن يجب فيم خصاصة واما قال يا رسول الله ويران لي أما قال بهم فقر واما قال بهم فقر التي ويران لي المول الله ويران في الما قال بهم فقر المنافق المن المحد فقر التي ويران المن المحد فقر المن المنافق ا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم نے حدیث بیان کی از الاسود از کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الاسود از جندب انہوں نے کہا: نبی ملٹ الیا الیا ہے ہوئے کونماز پڑھائی 'چرخطبہ جندب انہوں نے کہا: نبی ملٹ الیا الیا ہے۔

اس مديث كى شرح السيح ابخارى: ٩٥٣ مِس كُرْرِچَكى ہے۔ ٩٨٥ - حَدَّثْنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْآسُودِ عَنْ جُنْدَب قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ \* ثُمَّ خَطَب \* ثُمَّ ذَبَح \* فَقَالَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ \* ثُمَّ خَطَب \* ثُمَّ ذَبَح \* فَقَالَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ \* ثُمَّ خَطَب \* ثُمَّ ذَبَح \* فَقَالَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ \* ثُمَّ خَطَب \* ثُمَّ ذَبَح \* فَقَالَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ \* ثُمَّ خَطَب \* ثُمَّ ذَبَح \* فَقَالَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ \* ثُمَّ خَطَب \* ثُمَّ ذَبَح \* فَقَالَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ \* ثُمَّ خَطَب \* ثُمَّ ذَبَح \* فَقَالَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ \* ثُمَّ خَطَب \* ثُمَّ ذَبَح \* فَقَالَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ \* ثُمَّ خَطَب \* ثُمَّ ذَبَح \* فَقَالَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ \* ثُمَّ خَطَب \* ثُمَّ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ \* ثُمَّ خَطْب \* ثُمَّ مَلْ أَرْبَعُ \* فَقَالَ مَنْ أَلَاهُ مُلْمَ فَالَ مَنْ أَلْهُ مُنْ أَلُولُ مَنْ أَلَاهُ مُنْ أَلُهُ فَالَ مَنْ أَلْهُ فَالَ مَنْ أَلْهُ فَالَ مَنْ أَلَاهُ مَنْ أَلَاهُ مَالَ مَا لَيْحُورُ \* فَلْمَ فَالَ مَنْ أَبْعَ فَقَالَ مَنْ أَلَاهُ وَسُلَّمَ يَوْمَ النَّهُ وَسُلَّمَ يَوْمَ النَّهُ وَسُلَّمَ وَالْمَالَ مَا الْمَالَعُونُ وَالْمَالَ مَا الْمَالَعُونُ وَالْمَالُونُ مَا الْمَالَعُونُ مُنْ الْمَالُونُ مَا الْمَالَعُونُ وَالْمَالُونُ مَا الْمَالَعُ مَالَعُونُ مَا الْمَالَعُ مِنْ الْمَالُونُ مَا الْمَالَعُونُ وَالْمَالُونُ مَالِكُونُ وَالْمَالُونُ مِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ مَالِهُ مُنْ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ مَا الْمَالُونُ مَا الْمَالُونُ مَالَعُونُ مَالُونُ مَالُونُ مَالِهُ مُنْ أَلَاهُ مَالُونُ مَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالُونُ مَالِهُ مِنْ الْمُعْرِقُ الْمَالُونُ مَالُهُ مَالَعُونُ مُنْ أَلَاهُ مَالُونُ مَالُونُ مَالِهُ مُنْ أَلَاهُ مُعْلَى مُعْرَبُهُ مَالِهُ مُعْلَى مُعْلَمُ مَالَمُ مُنْ أَلَمُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلَاهُ مُعْلَمُ مُنْ أَلِهُ مُلْمُ الْمُؤْلِمُ

ذَہُے قَبْلَ اَنْ یُکُصِیِّی فَلْیَدُبِے اُخُولٰی مَکَانَهَا وَمَنْ لَکُمْ ویا پھر ذرج کیا پھر فرمایا: جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ذرج کیا وہ یَذْہَے فَلْیَدُبَحْ بِاسْمِ اللّٰہِ.

[الحراف الحديث: ۵۵۰-۱۹۷۱ - ۵۵۲۲ - ۲۳۷۰] اللّذك نام سے ذبح كرے -صحح مسلم: ۱۹۲۰ الرقم المسلسل: ۲۳۹۷ - ۲۳۱۸ - ۳۹۷۳ منن ابن باجہ: ۳۱۵۳ مند الحميدی: ۲۷۹ اکبيم الکبير: ۱۲۹۳ منداحہ جسم ۳۱۳ طبع قدیم' منداحہ: ۱۸۸۱۲ - ج۱۳ص ۱۱۰ مؤسسة الرسالة' بیروت)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) مسلم بن ابراہیم الازدی الفراہیدی (۲) شعبہ بن حجاج (۳) الاسود بن قیس العبدی الکونی (۴) حصرت جندب بن عبدالله بن سفیان البجلی العلقی دین الله 'جس سال حضرت ابن الزبیر دین الله پرحمله ہوا' یہ ای سال نوت ہو گئے تھے۔ (عمدة القاری ج۲ ص ۱۳۴۱) قربانی کے وجوب کے متعلق دیگر احادیث

اس حدیث میں آپ نے فرمایا: جس نے نمازعید سے پہلے قربانی کی' وہ دوبارہ قربانی کرے'اس حدیث میں آپ نے اس کو دوبارہ قربانی کرنے کا تھم دیا ہے'اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے'اس کی مؤید دیگرا حادیث حسب ذیل ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رشختانلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھائیا ہے نے فر مایا: جس کے پاس گنجائش ہواور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔(سنن ابن ماجہ: ۳۱۳ تاریخ بغدادج ۸ س ۳۳۸ کنز العمال:۱۲۱۵)

محمہ بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہ گاللہ ہے تر ہانیوں کے متعلق سوال کیا: کیا بیدواجب ہیں؟ انہوں نے کہا: رسول الله ملتی کیا نے قربانی کی اور ان کے بعد مسلمانوں نے قربانی کی اور اس کے ساتھ بیسنت جاری ہے۔

(سنن ترندی:۱۵۱۱ سنن این ماجه: ۱۲۳۳)

حضرت مختف بن سلیم و من الله بیان کرتے ہیں کہ ہم نی ملی آیا کے ساتھ میدان عرفات میں وقوف کررہے تھے' آپ نے فر مایا: اے لوگو! ہر گھروالے پر ہرسال میں قربانی واجب ہے اور عنیز ہے۔

(سنن الوداؤد:۲۷۸۸ منن ترندی: ۱۵۲۳ منن نسائی: ۳۲۳ منن این ماجه: ۳۱۲۵)

پہلے رجب میں ایک جانور ذرج کیا جاتا تھا'اس کورجیہ اور عمیر ہ کہتے تھے' قربانی سے اس کا وجوب منسوخ کر دیا گیا۔ \*\* باب مذکور کی حدیث نشرح سی مسلم : ۹۲۴ سے ۲۶ س ۱۳۵ سے مذکورہے'اس کی شرح میں قربانی کا وجوب بیان کیا گیا ہے۔ \*\* ۲۶ - باٹ میں خواکف النظرینی

جس نے ٹمانے عید کے راستہ تبدیل کیا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الوحمیلہ یجی بن واضح نے خبردی از فلیح بن سلیمان از سعید بن الحارث از حضرت جابر رضی آند وہ بیان کرتے ہیں سلیمان از سعید بن الحارث از حضرت جابر رضی آند وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی آئیل میں ) راستہ بدل ویتے ہے۔ ابوتمیلہ کی یونس بن محمد نے متابعت کی ہے از فلیح از سعید از حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔

إِذَا رَجِعَ يَوْمَ الْعِيْدِ

\* شرح محیم مسلم: ۱۹۴۱ ج ۲ ص ۱۲۱ - ۲۲ میں ہم نے راست تبدیل کرنے کی ہیں وجوہ بیان کی ہیں۔ ٢٥ - بَابٌ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ جب سي خص كي نمازعيد فوت موجائے يُصَلِّي رَكَعَتَيْن تو وہ دورکعت نماز پڑھے

اس عنوان ہے دو باتیں معلوم ہوئیں: (۱) جب کسی شخص کی عید کی نماز جماعت کے ساتھ فوت ہو جائے تو وہ دو رکعت نماز پڑھےخواہ اس کی نمازکسی عارض کی وجہ ہے فوت ہوئی ہو یا بغیر عارض کے (۲)وہ اصل کےمطابق دورکعت قضاء کرے گا اوران میں ے ہرایک وجہ میں علماء کا اختلاف ہے۔

عيدكي نماز قضاء يرمض مين فقهاء كااختلاف

پہلی وجہ میں بیاختلاف ہے کہ بعض فقہاءنے کہاہے: اس پرعید کی نماز کی بالکل قضاء نہیں ہے'امام مالک اوران کے اصحاب کا یمی ندہب ہے' مزنی شافعی کا بھی یہی تول ہے' ہمارے اصحاب احناف کا بھی یہی ندہب ہے کداگروہ امام کے ساتھ نمازعید نہیں پڑھ سکا تو وہ اس کی قضاء نہیں کرے گا اور اگر اس کی اور امام کی دونوں کی نماز فوت ہوئی ہے تو دوسرے دن وہ امام کے ساتھ نمازعید پڑھے گا' نتاویٰ قاضی خاں میں مذکور ہے: اگر اس نے بغیرعذر کے نماز عید کوترک کیا ہے تو وہ اس کی بالکل قضاء نہیں کرے گا اور اگر اس نے عذر کی وجہ سے نماز عید کوترک کیا ہے تو دوسرے دن اپنے وقت میں اس کو قضاء کرے گا' لدام احمد کا بھی بہی مذہب ہے۔

دوسری وجہ میں اختلاف بیہ ہے کہ جب اس سے نمازعید فوت ہوگئی تو وہ دورکعت نماز پڑھے گا' بیدامام مالک اورامام شافعی کا قول ہے مگرامام مالک نے اس کومستحب کہا ہے اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ اگر وہ جا ہے تو جار رکھت پڑھے میہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعودے مروی ہےاورامام احمد کا بھی بہی مذہب ہےاورامام ابوحنیفہ نے بیکہاہے کہا گروہ جاہے تو نماز پڑھےاورا گروہ جا ہے تو نمازنه يزهے اگروه جا ہے تو جارركعت پڑھے اور اگروه جا ہے تو دوركعت پڑھے۔ (عمرة ألقاري ٢٠ ص ٣٨٥) اور مورتیں بھی ای طرح کریں۔ وَكُذُلِكَ النِّسَاءُ.

یعنی جوعورتنس عیدگاہ میں امام کے ساتھ نماز عیدنہ پڑھ مکیں 'وہ بھی ای طرح کریں۔

اور جولوگ گھروں میں اور بستیوں میں ہول۔

وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُّوْتِ وَالْقُراى.

لعنی و «لوگ بھی ای طرح نمازعیدگھروں اور بستیوں میں پڑھیں جوعیدگاہ میں حاضر نہ ہوشیں ۔ كيونك بي التفاييم كاارشاد ب: يهم الل اسلام كاعيد ب-لِلْقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُلَا عِيدُنَا

أهُلُ الإسكام.

بیان تینوں باتوں کی دلیل ہے کیونکہ نبی مُلٹھ اللہ نے بیتفریق نہیں کی کہوہ امام کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں۔ حضرت الس بن ما لك وشي الله من الله على على على على على على الله على على الله وَأَمَرَ أَنْ سُلُ بُنُ مَالِكِ مَوْلَاهُمُ ابْنَ أَبِي عُتَبَةً زادیہ میں تھم دیا'اس نے حضرت انس کے تمام گھروالوں اور بیٹوں بالزَّاويَةِ وَ مَعَمَعَ أَهُلَهُ وَ يَنِيُّهِ وَصَلَّى كَصَلُوةِ أَهُل کو جمع کیا اور حضرت انس نے شہروالوں کی طرح انہیں عید کی نماز المِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمُ .

پڑھائی اورویسی ہی تکبیریں پڑھیں۔

اس تغلیق کی اصل مصنف ابن ابی شیبه: ۵۸۵۳ (مجلس علمی میروت) اورسنن بیه قی جساص ۰۰ سیس مذکور ہے ۔ زاد میہ بصرہ ے دوفریح کی مسافت پرہے۔

قَالَ عِكْرِمَةُ أَهُلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيْدِ الْعِيْدِ وَ الْعِيْدِ الْعِيْدِ الْعَلَمُ وَ قَالَ عَطَاءٌ إِذَا يُصَلَّعُ الْإِمَامُ . وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

عکرمہ نے کہا: شہر کے مضافات والے عید کے دن جمع ہوں اور اس طرح دو رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے اور عطاء نے کہا: جس شخص سے نمازِ عید فوت ہوجائے وہ دورکعت نماز

پاھے۔

ال تعلیق کی اصل مصنف ابن ابی شیبه: ۵۸۵۲ (مجلس علمی بیروت) میں مذکور ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن بمیر نے صدیث بیان کی از صدیث بیان کی از محدیث بیان کی از صدیث بیان کی از عقیل از ابن شہاب ازعروہ از حضرت عائشہ رہنجالنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رہنجالنہ ان کے پاس آئے اس وقت ان کے پاس وولا کیاں وقت ان کے پاس وولا کیاں اور اس پرضرب لگارہی دولا کیاں اور اس پرضرب لگارہی تقیس اور اس پرضرب لگارہی تقیس اور نی مشرف ایک کیٹر ااوڑ سے ہوئے تھے 'حضرت ابو بکر نے ان لڑکیوں کو ڈانٹا' نبی مشرف ایک ہے ہے کہ اس وقت ان کے کپڑا ہٹا کر فریوں کو ڈانٹا' نبی مشرف ایک ہے اپنے جہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر فریایا ان کور ہے دو کیونکہ بیٹ مید کے ایام ہیں اور وہ ایام' اس مراک ہے کہ اور اس مراک ہے کپڑا ہٹا کر فرمایا م

اس حدیث کاعنوان ہے: جب کسی کی نمازعید فوت ہو جائے تو وہ دورکعت نماز پڑھے اور اس حدیث کی اس عنوان کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہے۔اس حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۹ ۹۴ میں گزر چکی ہے۔

٩٨٨ - وَقَالَتُ عَالِشَةُ رُايِّتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِى وَانَا اَنْظُرُ إِلَى الْحَبَثَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فَصَلَّمَ يَسْتُرُنِى وَانَا اَنْظُرُ إِلَى الْحَبَثَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَمْنًا بِنِي ارْفِدَةً . يَعْنِي مِنَ الْأَمُنِ . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَمْنًا بِنِي ارْفِدَةً . يَعْنِي مِنَ الْأَمُنِ .

اس مدیث کی شرح استح ابناری: ۵۴ میں گزر چک ب

٢٦ - بَابُ الصَّلُوةِ قَبْلُ الْعِيْدِ وَ بَعْدُهَا

اس عنوان سے مرادیہ ہے کہ نما زعید سے پہلے نفل پڑھناممنو ع ہے۔ وقال آبو السُمَّ عَلَٰی سَمِعْتُ سَعِیْدًا 'عَنِ ابْنِ اور عَبَّاسٍ تَرِهَ الصَّلُوةَ قَبْلَ الْعِیْدِ.

٩٨٩ - حَدَّثَنَ ٱبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيٌ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بُنَ جُبَيْرٍ وَ لَكَ يَعِيدُ بُنَ جُبَيْرٍ عَرَبَ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجً

اور حضرت عائشہ رئی اللہ نے کہا: میں نے دیکھا کہ نبی ملق اللہ ہم مجھے چھپارے تنے اور میں صبضیوں کی طرف دیکھ رہی تھیں اور وہ مسجد میں جنگ کی سٹن کررے تھے مضرت عمر نے ان کوڈانٹا 'نبی مسجد میں جنگ کی سٹن کررے تھے مضرت عمر نے ان کوڈانٹا 'نبی مسجد میں جنگ کی سٹن کررے تھے مضرت عمر نے ان کوڈانٹا 'نبی

تمازعیدے پہلے اوراس کے بعد نماز پڑھنا

اور ابو المعلیٰ نے کہا: میں نے سعید سے سنا' انہوں نے حضرت ابن عباس بین اللہ سے بیدروایت کی کہ نماز عید سے پہلے نماز پر صنا مکروہ ہے۔ پڑھنا مکروہ ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے صدیث بیان کی انہوں نے مدیث بیان کی انہوں نے بیان کی انہوں نے بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عدی بن ثابت نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں

who we want to be a first to be

يَوْمَ الْفِطْرِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا فَسِيدِ بن جِيرِ سے سنااز حضرت ابن عباس رُخْنَاللہ کہ بی مُلْقَالِبَا اللہ عبد مناز حضرت ابن عباس رُخْنَاللہ کہ بی مُلْقَالِبا اللہ عبد مناز پڑھی اس سے دورکعت نماز پڑھی اس سے بعد نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رُخْنَاللہ تھے۔

بلال رُخْنَاللہ تھے۔

بران المحمد لله رب العلمين! اس حديث ير" كتاب العيدين "ختم موكن اوراب ان شاء الله" كتاب الوتو" شروع موكن الله العلمين!ميري مغفرت فرمانا اوراس كتاب كوكمل فرما دينا-



نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ١٤ - كِتَابُ الْوِتْرِ

وتر كابيان

وتر كابيان

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَتْرِ

ان ابواب میں وتر کے احکام کابیان ہے عیرین کے بعدوتر کابیان شروع کیا ہے اور ان دونوں میں مناسبت سے ہے کہ ان میں ے ہرایک کا جوت سنت ہے ، قرآن مجید میں ور کا ذکر ہے: اور جفت اورطاق کی قسم ٥

وَالشُّفْعِ وَالْوَتْرِ ( ( الْفِر: ٣)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللدین یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از نافع و عبدالله بن دینار از حضرت عبد الله بن عمر رضی لله که ایک مخص نے اللدم التيم في الما: رات كى نماز دو دوركعت يرموني جبتم میں ہے کی کوئی کی نماز کا خوف ہوتو وہ (آخری دوگانہ کے ساتھ) ایک رکعت پڑھے تو وہ اس کی تمام رکعت کوطاق کر دے گی۔

٩٩٠ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنْ تَافِع وَعَبُدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَار عَنِ ابْنِ عُمَّرٌ أَنَّ رَجُ لُل سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلُوةِ اللَّيْلِ ۚ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةُ اللَّيْلِ مَثَنِي مَثَنِي فَإِذَا خَرِينَ أَحَدُكُمُ الصَّبِّحَ صَلَّى رَكَّعَةً وَاحِدَةً ' تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

ال حدیث کی شرح مسجح ابنجاری: ۲۲ میں گزر چکی ہے ایک رکعت نماز وتر کے رقابی احادیث

ا مام شافعی رحمہ اللہ ایک رکعت نماز ور کے قائل ہیں اوروہ اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے استدلال کرتے ہیں ہم ہی کہتے ہیں كه ني المُتَعَلِينَةُ في خير أن من الريوع من كياب أس ليصرف ايك ركعت نماز وتريوهنا جائز نبيس ب أس ليه بم اس حديث كي بہتا ویل کرتے ہیں کہ آپ آخری دوگانہ کے ساتھ ایک رکعت کوملا کراس نماز کوور کرتے تھے۔

امام این عبدالبرایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید رضی تشدیمیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کی آلیم نے وُم کی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ کوئی محض ایک رکعت وتر ير هے\_(تمبيدج٥ص ٢٥٤ وررالكتب العلمية بيروت ١٩١٥) اورامام نسائی این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ و میں کشری ایس کے رسول اللہ ما کا اللہ ما کا اللہ ما کا دور کعتیں پڑھ کرسلام نہیں چھرتے تھے۔

(سنن نسائی: ۱۲۹۳ اوارالفکر بیروت ۱۳۳۱ هـ)

#### تین رکعت نماز وتر کے ثبوت میں احادیث

ابوسلمه بن عبد الرحمان بيان كرتے بين كه انہوں نے حضرت عائشه ام المؤمنين رئين الله عبوال كيا كه رسول الله مطاق الله مضان میں کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا: رمضان ہویا غیر رمضان رسول اللہ ملٹی کیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے' آپ چار رکعات پڑھتے' ان کے حسن اور طول کو نہ پوچھو' پھر جار رکعات پڑھتے' ان کے حسن اور طول کو نہ پوچھو' پھر تین رکعات پڑھتے محضرت عائشہ بیان کرتی ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ وتر پڑھنے سے پہلے سوجاتے ہیں واپ نے فرمایا: اے عائشہ!میری آ تکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔

( صحیح ابخاری: ۷ سیز، اصحیح مسلم: ۷ ۲۸ مسنن ابوداؤو: ۱ ۱۳۳۱ مسنن تر ندی: ۹ ۳ ۴ مسنن نسائی: ۱۲۹۳)

ربك الاعلى" برصة تنظ أوردوسرى ركعت مين سورة" قبل يها ايها الكافرون " برصة تنظ اورتيسرى ركعت مين سورة" قل هو الله احد "روعة تقاور ركوع م يهلي دعائة تنوت يوعة تقاوروز من فارغ موكرتين مرتبه سبحان الملك القدوس" ير هت تتحر (سنن ابوداؤد: ٣٣٣ما مسنن نسائي: ١٩٩٥ اسنن اين ماجه: ١١١١)

حضرت ابن عباس بخیالله بیان کرتے ہیں کدرسول الله ملتی الله عین رکعات وتر پڑھتے تھے کہا رکعت میں سورة "سب اسب ربك الاعلى "رفي صفر يخ دومرى ركعت مين سورة" قبل يا ايها الكافرون " يؤسة تصاور تيمرى ركعت مين سورة" قل هو الله احد" برصة تقر (سنن ترزى: ٢٢ ٣ ، سنن نسائى: ١٦٩٨ ، سنن ابن ماج: ١٢١١)

ازمجر بن على از والدخود از جدخود از نبي ملتالياتهم روايت ب كه آب رات كو كفر يُرب بوع أب نے مسواك كي مجردور كعت نماز پڑھی' پھر آپ سونگئے' پھر کھڑے ہوئے' پھر مسواک کی' پھر وضوء کیا' پس دورکعت نماز پڑھی حتی کہ چھرکعت نماز پڑھی' پھر تین رکعات ور برا سے اور دور کعت نماز برطی - (صحیم مسلم: ١٣ ٤ مسلن ارداؤد: ٥٨)

حضرت عبدالله بن عباس ومنالله بیان کرتے ہیں کہ میں نبی الشونی کیا ہے پاس تھا' آپ کھڑے ہوئے' لیس آپ نے وضوء کیااور مسواک کی اورایں، وقت آپ میآیت پڑھ رہے تھے حتی کہ آپ اس کی قراءت سے فارغ ہو گئے:

'' إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأَيْلَتٍ لِأَوْلِي الْآلُبَابِ''(آليَّمَرَان: ١٩٠) يُحرَأَ بِ فَـ دو رکعت نماز پڑھی' پھرآپ لوٹ کرسو گئے تی کہ میں نے آپ کے خرائے سے' پھرآپ کھڑے ہوئے' لیں آپ لے وضوء کیا اور مسواک کی گھر دورکعت نماز پڑھی کھر آپ سو گئے ' گھر آپ کھڑے ہوئے 'پس وضوء کیا اورمسواک کی' پھر دورکعت نماز پڑھی اور تین ركعت وترير هے\_(سنن نسائی: ۲۰۷۱\_۱۰۷۱)

را صق تصاور نماز فجرے پہلے دور کعت نماز یو صقے تھے۔ (سنن نسائی: ١٤٠٣)

اور ناقع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر پینی اللہ وترکی بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتُو ، حَتَّى يَأْمُرُ بِبَعْضِ ايك ركعت اور دوركعت ك درميان سلام پيرت تصحيًّا كما يى کسی ضرورت کا حکم دیتے تھے۔

٩٩١ - وعَنُ نَافِع أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ حَاجَتِهِ.

## ایک رکعت وتر پڑھنے کی حدیث کا جواب

امام ابوجعفر احمد بن محمد الطحاوي متونى ٢١ ساه لكهة بين:

وتر پہچانے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں! وہ مغرب کی نماز ہے' انہوں نے فرمایا: تم نے بچے کہا' یاا چھا کہا' پھر کہا: ہم مسجد میں بینے ہوئے تھے'ایک آ دمی کھڑا ہوااور اس نے رسول اللہ ملٹائیلیٹم سے وتر کے متعلق یا تہجد کی نماز کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ ملٹائیلیٹم نے فرمایا:

رات کی نماز دوا دورکعت ہے جب متہیں صبح کا خوف ہوتو (آخری دوگانہ کے ساتھ )ایک رکعت ملا کرنما زکو وتر کرلو۔

(شرح معانی الآ نار: ١٦٢٤ ـ ج اص ٢٢٣ فقد يي كتب ځانه كراچي )

#### علامه بدرالدين محمود بن احد حنى اس كي شرح ميں لكھتے ہيں:

حضرت ابن عمر نے فر مایا: کیا تم دن کے وتر کو پہچا نئے ہو؟ اس کا معنی ہے ہے کہ وتر مغرب کی نماز کی مثل ہے اور مغرب کی نماز کے ساتھ تین رکعت ہے 'حضرت ابن عمر کا ری تول اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے نزد یک وتر بھی ایک سلام کے ساتھ تین رکعت ہے جس طرح مغرب کی نماز ہے' گھراس کے بعد انہوں نے رسول اللہ ملٹھ کیا تھے کہ بیان کی کہ جب تم کو مج ہونے کا خوف ہوتو نماز کو ایک رکعت کے ساتھ اس ایک رکعت کو ملا کر اس کو مرائ کے ساتھ اس ایک رکعت کو ملا کر اس کو وتر کر لو لیعنی اس ایک رکعت کو ملا کر اس کو وتر کر لو گھراس مدیث ہے ہوتی ہے:

عامر شعمی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر دخانی میں سے سوال کیا کہ رسول اللہ طبق آلینم رات کو کتنی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا: تیرہ رکعات آئے اور تہد رکعت (تہجد) اور تین رکعت وتر پڑھتے اور فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دو رکعت (سنت فجر) پڑھتے تھے۔(سنن ابن اجہ الاسلام الک سلوۃ اللیل: ۱۰ سنداجہ ج۵ص ۲۸-۲۵)

( مخب الا فكار في تنقيح مباني الاخبار في شرح شرح معاني الآثارج ٣٥٠ ١٠ قد يمي كتب خانه كراچي )

## ایک رکعت وتر کے ردّ میں مزیدا حادیث اور صحابہ اور فقہاء تابعین کے آثار

حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ وتر تین رکعت ہیں اور ان کے صرف آخریش سلام پھیرا جاتا ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۹۰۴ 'بمل علمی میروت' ۲۲ ما ھامسنف ابن الی شیبہ: ۱۸۳۳ وارالکتب العلمیہ 'بیروت)

ہشام بن الفاز بیان کرتے ہیں کہ کھول تین رکعت وتر پڑھتے تھے اور صرف ان کے آخر میں سلام پھیرتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ۲۹۰۲ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ۲۸۳۷ ' ذار الكتب العلميه 'بيروت )

تمادہ بیان کرتے ہیں کہ سعید بن المسیب نے کہا کہ وترکی دورکعتوں میں سلام نبیس پھیرا جاتا۔

(مصنف ابن ابي شيبه: ٧٩٠ 'مجلس علمي بيروت مصنف ابن ابي شيبه: ٧٨٣ ' دارالكتب العلميه 'بيروت )

حماد بیان کرتے ہیں کہ بجھے ابراہیم النخعی نے وتر کی دورکعتوں میں سلام پھیرنے ہے منع کیا۔

(مصنف ابن ابي شيبه: ١٩٠٨ مجلس علمي بيروت مصنف ابن ابي شيبه: ٨ ٦٨٣ ' دارالكتب العلميه 'بيروت )

زیاد بن ابی مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوالعالیہ اور خلاس ہے ور کے متعلق سوال کیا' انہوں نے کہا: اس کواس طرح پڑھو

جس طرح مغرب کی نماز پڑھتے ہو۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۹۰۹ 'مجلس علمی میروت' مصنف ابن الی شیبہ: ۲۸۳ ' دارالکتب العلمیه میروت) ٹا بت بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رہنی آللہ نے تمین رکعت نماز وتر پڑھی اور صرف ان کے آخر میں سلام پھیرا۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٩١٠ ومجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: • ٦٨٣ وارالكتب العلميه بيروت )

ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضیاللہ کے اصحاب وتر کی دور کعتوں میں سلام نہیں پھیرتے

تتھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۹۱۱ ، مجلس علمی ٔ بیروت ٔ مصنف ابن الی شیبہ: ۱۸۴ ' دارالکتب العلمیہ ' بیروت ) حضرت عا مُشه رضی الله بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملتی کیا ہم وترکی دور کعتوں میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔

(مصنف ابن الياشيب: ١٩١٢ 'مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٨٣٢ ' دارالكتب العلميه 'بيروت)

تتین رکعت وتر کے ثبوت میں صحابہ کرام اور فقہاء تابعین کے آثار

عبدالرحمٰن بن بزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہنی کشنے کہا: وتر مغرب کی نماز کی مثل تین رکعت ہیں۔ (مصنف ابن الي شيبه: ۹۸۸۹ ،مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ۹۸۴۳ وارالکتب العلميه ابيروت مصنف عبدالرزاق: ۵ ۹۳ سم اسنن دارتطنی ج۲ ص ۲۸) ابن سبّاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر وشی آللہ نے رات کو حضرت ابو بکر وشی آللہ کو دفن کیا' پھر مسجد میں داخل ہوئے' پس تین

> ركعات وتريز هے \_ (مصنف ابن ابی شيبه: ١٨٩١ ، مجلس علمی بيروت مسنف ابن الي شيه: ١٨٢١ ، دارالکت العلميه ، بيروت ) حمید بیان کرتے ہیں کہ حضرت الس وش آللہ تلین رکعات ور پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيب: ١٨٩٣ ، مجلس على أبيروت مسنف ابن الي شيب: ١٨٢٣ وارالكتب العلمية بيروت )

عبدالرحمان بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رہنگ تند تین رکعت پڑھتے تھے۔

( مصنف ابن الي شيبه: ٦٨٩٣ ، مجلس علمي بيروت مشنف ابن الي شيبه: ٦٨٢٣ ' دارالكتب العلميه ' بيروت )

زازان الی عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی پٹٹائڈ تین رکعت ور پڑھتے تھے۔

(مصنف ائن الى شيبه: ١٨٩٥ ، مجلس المي بيروت مسنف ابن الى شيبه: ١٨٢٥ أوار الكتب العلميه بيروت)

ابوغالب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوا مامہ رشی کنٹہ تین رکعت وتر پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيبه: ١٨٩٦ مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٢٨٢ وارالكتب العاسيه بيروت)

عثان بن غياث بيان كرتے بين كه حضرت جابر بن زيد كيتے سے كدور تين ركعت إلى-

( مصنف ابن الي شيب: ٩٩ ٢٨ ' مجلس علمي ميروت أمصنف ابن الي شيبه: ٩ ٦٨٢ ' دارالكتب العلميه ' بيروت )

طلق بن معاویه بیان کرتے ہیں کہ علقمہ نے کہا: وتر تین رکعت ہیں۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٩٠٠ المجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: • ١٨٣ ' دارالكتب العلميه 'بيروت)

اساعیل بن عبدالملک نے کہا کہ سعید بن جبیر تین رکعت وتر پڑھتے تھے اور وتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن الي شيبه: ١٩٠٥ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٨٣٥ ' دار الكتب العلميه 'بيروت )

ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی المنتائیل تین رکعت ورز پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٩١٣ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٨٣٢ ' دارالكتب العلميه 'بيروت )

زازان بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رہنجانشہ تین رکعت وتر پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٩١٣ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٨٣٣ ' دارالكتب العلميه 'بيروت )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی از مالک از مخرمه بن سلیمان از کریب وه بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بنجاللہ نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے حضرت میمونہ رہنگانلہ کے ہاں رات گزاری اور وہ ان کی خالہ تھیں' (حضرت ابن عباس نے کہا: ) پس میں بستر کی چوڑائی میں سو گئے کیں آپ سو گئے حتی کہ آ دھی رات یا اس کے قریب ہو گئی کیس آپ بیدار ہوئے اور آپ چبرے پر ہاتھ پھیر کر نیند کو دور کررے تھے' پھر آپ نے سور ہُ آل عمران کی دس آیات پڑھیں' ایک مشک للكى ہوئى تھى' پھررسول الله مائنداللہ اس كى طرف كھڑے ہوئے تھے' پس آ ب نے اس ہے اچھی طرح وضوء کیا' پھر آ پ نے کھڑے ہو كرنماز يرهي بي ميں نے بھي اس طرح كيا كي ميں آپ كے بہلو کی طرف کھڑا ہو گیا 'آ ہے نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے کان کو ملنے لگئے گھرآ پ نے دورکعت پڑھیں' گھر دورکعت پر هین کچر دو رکعت پر هین کچر دو رکعت پر هین کچر دو رکعت یر حیس کھر دورکعت پر حیس کھرآپ نے ور پڑھے کھرآپ لیف گئے 'حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آیا' پس آپ نے کھڑے ہو کردو رکعت (سنت فجر) پڑھیں' پھرآپ نے باہرنکل کر فجر کی نماز پڑھائی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن سلیمان نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابن وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابن وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عمرو نے خبر دی کمہ ان کوعبدالرحمان بن القاسم نے حدیث بیان کی از والدخو داز حضرت عبدالله بن عمر رشخ الله انہوں نے حدیث بیان کی از والدخو داز حضرت عبدالله بن عمر رشخ الله انہوں نے بیان کیا کہ نبی مشافی آئی ہے فر مایا: رات کی نماز دو دورکعت ہے اس جب تم نماز سے مڑنے کا ارادہ کروتو (آخری دوگانہ کے ساتھ ملاکر) ایک رکعت پڑھاؤ وہ تمہاری تمام نماز کو وتر کر دے گا۔

قاسم نے کہا: جب سے ہماری عقل پختہ ہوئی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ تین رکعت وتر بڑھتے ہیں اور بے شک ہر طرح ٩٩٢ - حَدَّ ثَنَاعَبُدُ اللهِ بَنُ مَسْلَمَةً عَنُ مَالِكِ عَنُ مَالِكِ عَنُ مَحْرَمَة بَنِ سُلَيْمَان عَنْ كُرَيْبِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اللهُ بَاتَ عِنْدُ مَيْمُونَة وَهِى خَالتُهُ فَاصْطَجَعْتُ فِى عَرْضِ الْوسَادَة وَ وَاصْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهْلُهُ فِى طُولِهَا فَنَامَ حَتَى انْتَصَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَمْرَان ثُمَّ قَامَ وَجَهِه وَسُلَمَ اللهِ عَمْرَان ثُمَّ قَامَ وَجَهِه وَسَلَمَ اللهِ عَمْرَان ثُمَّ قَامَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَمْرَان ثُمَّ قَامَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَمْرَان ثُمَّ قَامَ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَمْرَان ثُمَّ قَامَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَمْرَان ثُمَّ قَامَ وَحَمْ عَمْرَان ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَمْرَان ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْ يَدَهُ الْمُعْمَى عَلَى وَكُعَيْسُ وَكُعَيْسُ اللهُ وَعَنْ عَلَى وَكُعَيْسُ الْمُؤْفِقَ وَاللهُ وَعَنْهُ اللهُ وَاللهُ وَعَنْهُ وَاللهُ وَعَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّه وَاللهُ وَاللّه وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله والله والله والله والله والله والمُعْمَلِي الله والمُعْمَلِي الله والمُعْمَلِي الله والمُعْمَلُه والله والمُعْمَلِي الله والمُعْمَلِي الله والمُعْمَلِي الله والمُعْمَلِي الله والمُعْمَلِي الله والمُعْمَلِي الله والمُعْمَالِي الله والم

ال عديث كى شرح مسيح البخارى: ١١١ بم كرر كى ٢٠ - ٩٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهُب قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْقَاسِم وَهُب قَالَ اَخْبَرَلِى عَمْرُ و اَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ الْقَاسِم حَدَّثَهُ عَنُ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِي مُنْ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِي مَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِي مَنْ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِي مَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِي مَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِي مَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِي مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوهُ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلْوهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلْوهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ الْقَاسِمُ وَرَآيْنَا الْنَاسًا مُنْذُ اَدُرَكُنَا ' يُوْتِرُوْنَ بِشَكَاتٍ وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ ' اَرْجُوْا اَنْ لَّا يَكُوْنَ بِشَىءٍ

ر دورد ق مِنه باس.

گنجائش ہے اور مجھے امیر ہے ان میں سے کسی میں حرج تہیں ہے ( یعنی خواہ ایک رکعت پڑھی جائے خواہ تین رکعت پڑھی جائے )۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث

بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الزہری ازعروہ'

وہ بیان کرتے ہیں کے حضرت عائشہ و شکالشے ان کو خبردی کے رسول

اتن در تک سجدہ کرتے جتنی در میں تم میں سے کوئی محص بچاس

آیتی پڑھتا ہے' اس سے پہلے کہ آپ عبدہ سے سراٹھاتے اور

آ پ نمازِ فجر سے پہلے دورکعت پڑھتے 'پھر آ پ دائیں کروٹ پر

لیٹ جاتے حتی کرآ ہے کے پاس نماز کے لیے مؤذن آتا۔

اس حدیث کی شرح مجیح البخاری: ۲۲ ۱۴ور ۱۹۹ میں گزر چکی ہے۔

٩٩٤ - حَدَّثُنَا ٱبُو الْيَمَانِ قَالَ ٱخْبَرُنَا شَعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيُّ عَنْ عُرُوَّةً أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً 'كَانَتُ تِلْكَ صَلُوتَهُ 'تُعْنِي بِاللَّيْلِ ' فَيَسُجُدُ السُّجْدَةَ مِنْ ذَٰلِكَ قَدُرَ مَا يَقُرَا أَخَدُ كُمْ خَمْسِينَ ايَةً ' قَبُلُ أَنْ يَسُرُفَعُ رَأْسَــةُ وَيَـرُكَعُ رَكَعَتُيْنِ قَبُلُ صَلُوةِ الْفَجُرِ ' ثُمَّ يَضُطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْآيْمَنِ ' حَتَّى يَأْتِيهُ

ای حدیث کی شرح مصحیح ابنجاری:۲۲۲ میں گزرچکی ہے۔ ٢ - بَابُ سَاعَاتِ الوتر قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَوْصَانِي النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالْوِتْرِ قُبْلُ النَّوْمِ.

اس تعلیق کی اصل اس حدیث میں ہے:

حضرت ابوہریرہ رہنگانلہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیرے محبوب ملتالیے نے تین چیزوں کا وصیت کی ہے: (۱)ہرمہینہ میں تین روزے رکھنا (۲) جاشت کی نماز پڑھنا (۳) اور بیاکہ بین سونے سے پہلے وٹر پڑھوں۔(سیح ابنخاری:۱۹۸۱۔۱۱۷۸)

نبی مانٹائیلیلم نے بیدوصیت اس لیے کی تھی کہ مبادارات کو آئکھ نہ کھلے اور ورّ رہ جائیں' اس لیے بہتر ہے کہ سونے سے پہلے ورّ يره ليه جائين اس كى تائيداس حديث سے مولى ب:

حضرت جاہر دفتی آند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ما فیلیا کم نے فر مایا: تم میں ہے جس محض کو یہ خطرہ ہو کہ رات کے آخر میں وہ بيدار نبيس ہو سكے گا'وہ اوّل رات ميں ورزيرُه كے بجرسو جائے اورتم ميں سے جس كويداميد ہوكدوہ رات كے آخر ميں بيدار ہوگا'وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے کیونکہ رات کے آخر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ وقت انھل ہے۔

(صحیح سلم: ۵۵۵ سنن ترندی: ۲۱۷ منن این باجه: ۱۱۸۷ منداحدج ۲۸۹ (۲۸۹)

٩٩٥ - حَدَّثَنَا ٱبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُّ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالنعمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ سِيْرِيْنَ ۚ قَالَ قُلْتُ لِا بُنِ عُمَرَ اَرَايْتَ الرَّكْعَتُيْنِ قَبْلَ صَلُوةِ الْغَدَاةِ ' أُطِيلُ فِيهِمَا انہوں نے کہا: ہمیں الس بن سرین نے حدیث بیان کی انہول نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر دین کاللہ ہے کہا: یہ بتا ہے کہ ہم صبح کی الْقِرَاءَةَ ؟ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نمازے پہلے کی دورکعت (سنت فجر) میں کمبی قراءت کرلیا کریں؟ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوْتِرُ بِرَ كَعَةٍ وَيُصَلِّى

الْمُؤَدِّنُ لِلصَّلُوةِ.

وتریزھنے کے اوقات حضرت ابو ہر رہ رہ ایک آلد نے کہا: مجھے نبی منت اللہ م نے بیدوصیت کی ہے کہ میں سونے سے پہلے ورز بر صالول۔

الرَّكْعَتَيْنِ قَبُلَ صَلُوةِ الْغَدَاةِ وَكَانَّ الْاَذَانَ بِالْذُنَيْهِ قَالَ حَمَّادٌ أَيْ بِسُرْعَةٍ.

تو انہوں نے بتایا کہ نبی ملٹی کی آئے رات کو دو دور کعت نماز پڑھتے تھے اور ایک رکعت نماز پڑھتے تھے اور ایک رکعت ( کو ملاکر ) ور پڑھتے تھے اور ایک رکعت پہلے دو رکعت بیٹے دو رکعت بیٹے اور اذان آپ کے کانوں میں ہوتی تھی۔ حماد نے کہا: یعنی جلدی جلدی پڑھتے تھے۔

ای حدیث کی شرح صحح البخاری: ۲۲ ۴ 'اور ۹۹۱ میں گزرچکی ہے۔

٩٩٦ - حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِى قَالَ حَدَّثَنَا آبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْآعْمَ شُلُمُ عَنْ مَسُرُوقٍ وَ حَدَّثَنِى مُسْلِمٌ عَنْ مَسُرُوقٍ وَ حَدَّثَنِى مُسْلِمٌ عَنْ مَسُرُوقٍ فَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ آوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَانْتَهٰى وِثُرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: مجھے مسلم نے حدیث بیان کی از مسروق از حضرت عائشہ رجھتانہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مش اللہ اللہ میں اللہ میں ور سے ہیں اور آپ کے ور کی انہا و سحری کے وقت میں حق میں ور سے ہیں اور آپ کے ور کی انہا و سحری کے وقت میں حق میں اور آپ کے ور کی انہا و سحری کے وقت میں حق میں اور آپ کے ور کی انہا و سحری کے وقت میں حق میں اور آپ کے ور کی انہا و سحری کے وقت میں حق میں اور آپ کے ور کی انہا و سحری کے وقت میں حق کے میں اور آپ کے ور کی انہا و سے میں اور آپ کے ور کی انہا و سحری کے وقت میں حق کے میں اور آپ کے ور کی انہا و سے میں اور آپ کے ور کی انہا و سے میں اور آپ کے ور کی انہا و سے میں اور آپ کے ور کی انہا و سے میں اور آپ کے ور کی انہا و سے میں اور آپ کے ور کی انہا و سے میں اور آپ کے ور کی انہا و سے میں اور آپ کے ور کی انہا و سے میں اور آپ کے ور کی انہا و سے میں اور آپ کے ور کی انہا و سے میں اور آپ کے ور کی انہا و سے میں اور آپ کی انہوں کے وقت میں حق کیں انہوں کے ور کی انہوں کی کی انہوں کیا کی کی دور کی انہوں کی کی دور کی انہوں کیا کی کی دور کی انہوں کی کی در کی دور کی انہوں کی کی در کی انہوں کی کی در ک

(صحیح مسلم: ۳۵ می ۱ الرقم المسلسل: ۴۵ می ۱ منن ابوداً و و ۳۵ می ۱ سنن ترزی ۴۵ منن نسانی: ۱۸۸۰ مصنف این الی شیبه ج ۲ ص ۴۸ امند الحمیدی: ۱۸۸ المنطقی: ۲۶۸ منن بیهتی ج سام ۳۵ منداحه ج ۳ ص ۴ سم طبع قدیم منداحه: ۳۸۱۸ می ۳۲۰ مؤسسة الرسلة البیروت امند اطحاوی: ۴۸۲ ۱۸۸

حدیث مذکور کے رجال

عدیت مدروں منطق النحمی الکونی (۲) ان کے والد حفص بن غیاث بن طلق بن معاویہ ابوعمرو النحمی الکونی (۳) سلیمان الاعمش (۱) عمر بن حفص النحمی الکونی (۳) سلیمان الاعمش (۱) مسلم بن مجبع ابواضحی الکونی (۵) مسروق بن عبدالرحمان ان کوابن الا جدع کہا جاتا ہے اور پیعبدالرحمٰن الکونی کالقب ہے (۲) حضرت عائشہام المؤمنین رقبی نقد۔ (عمدة القاری ج سے ۱۳)

رات کے مختلف اوقات میں وتر پڑھنے کے منعلق مُداہب فقہاء

علامدابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ مهم ه كصح بين:

وتر کا کوئی مقرر اور معین وقت نہیں ہے کہ اس وقت کے سوادوسرے وقت میں وتر پڑھنا جائز نہ ہوں کیونکہ رسول اللہ مطاق آتیا ہے ۔ رات کے ہر حصہ میں وتر پڑھے ہیں جیسا کہ حضرت عائشہ پڑٹی گلٹہ نے فرمایا ہے۔

متفذین کا وتر کے وقت میں اختلاف رہا ہے' حصرت ابو بمرصد ہیں' حصرت عثان بن عفان حضرت ابو ہر برہ ادر حضرت رافع بن خدیج رات کے اوّل حصہ میں وتر پڑھتے تھے اور حصرت عمر بن الخطاب' حضرت علی بن ابی طالب' حضرت ابن مسعود' حضرت ابوالدرداء' حضرت ابن عباس اور حصرت ابن عمر منافقہ عمر اور فقہاء تا بعین کی ایک جماعت رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھتی تھی' امام مالک' توری' فقہاء احزاف اور جمہور علماء نے ای کومتحب قرار دیا ہے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ جب رات کے ہر حصہ میں وتر پڑھنامت جاتواں حدیث کی کیا تو جیہ ہوگی جس میں رسول اللہ ملے آئے ہے جھزت ابو ہریرہ ویش اللہ کو بیہ وصیت کی تھی کہ وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کریں۔ (مجھے ابخاری:۱۹۸۱) اس کا جواب ہیہ کہ میں دونوں حدیثیں صحیح ہیں 'بی ملٹی آئے ہم نے حضرت ابو ہریرہ کو بیا ختیار دیا ہے کہ جب ان کو بیہ خطرہ ہو کہ ان پر نیند غالب آجائے گی تو وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کریں تا کہ ان کے وتر یقینی طور پر ادا ہوجا کیں 'حضرت ابو تمادہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئے آئے ہے نے

فر مایا: اے ابو بکر اتم وتر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا: رات کے اوّل حصہ میں اور حصرت عمر سے فر مایا: تم وتر کب پڑھتے ہو' انہوں نے کہا: رات کے آخری حصہ میں آپ نے حضرت ابو بھرے فرمایا: تم نے بیٹنی چیز پر عمل کیا ہے اور حضرت عمرے فرمایا: تم نے اپنی قوت پڑمل کیا ہے۔ (سنن ابوداؤر: ۱۳۳۳) (شرح ابن بطال ج۲ ص ۱۵۵ ور الکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۳۳ھ) \* باب ندکور کی حدیث شرح سیج مسلم : ۱۹۳۳ - ج۲ص ۵۷ سم پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انبوں نے کہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی انبول نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رہنی کندنے بیان کیا کہ نبی ملٹائیلٹلم نماز پڑھ رہے تھے اور میں آپ کے بستر کی چوڑائی میں سور ہی تھی کہا جب آ ب وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مجھے بیدار کر وية بيم ين وتريز هي-

٣ - بَابُ إِيْفًا ظِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِيْفًا ظِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِيْفًا ظِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِيْفًا ظِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِيْفًا ظِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِيْفًا ظِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِيْفًا ظِ النَّبِي صَلَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِيْفًا ظِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِيْفًا ظِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِيْفًا ظِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِيْفًا ظِ النَّبِي صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِيْفًا ظِ النَّبِي صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِيْفًا ظِ النَّبِي صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِيْفًا ظِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِيْفًا ظِ النَّبِ عِلَى صَلَلْهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِيْفًا ظِ النَّبِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِنْ النَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِنْ الْمِعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٢ - بَابُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَابُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٣ - بَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ
 ٢ - بَابُ إِنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

٩٩٧ - حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ عَالِشَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَالَّا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ ۚ فَإِذًا أَرَادَ أَنَّ يُوْتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرُ تُرُّتُ.

اس حدیث میں بیثبوت ہے کہا پی بیوی کوور کی نماز کے لیے بیدار کرنامتے ہے جب کہ دہ ور پڑھنے ہے پہلے سوگنی ہواور اس میں ور کی نماز کی تا کید کا جوت ہاوراس آیت پر مل ہے:

اوراپ گھردالوُں کونماز کا حکم دیجئے۔

وَأُمُّرُ آهُلُكَ بِالصَّلُوةِ. (طُا:١٣٢) اوراس حدیث میں بیٹبوت ہے کہ مورتوں پر بھی وتر کی نماز پڑھنا داجب ہے اس حدیث کی مفصل شرح 'صحیح البخاری: ۳۸۲

٤ - بَابٌ لِيَجْعَلَ الْحِرَ صَلُوتِهِ وتُرًا (رات کو) این آخری نماز وتر کو بنانا جاہیے ٩٩٨ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ قَالَ حَلَّ ثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ عَن بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سی بی بن سعید نے عدیث بیان کی از النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا 'اخِرَ عبیداللّٰه أنهول نے کہا: مجھے نافع نے حدیث بیان کی ازعبداللّٰداز صَلُوتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتُرًّا. نبی المُنْ اللِّهِ کما آپ نے فر مایا: رات کواپی آخری نماز ور کو بناؤ۔

(صحيح مسلم: ۵۱) الرقم المسلسل: ۱۷۴۳ منن ابوداؤد: ۸ ۱۳۳۳ منن نسائی: ۱۲۸۰ مند الطحادی: • ۲۰ ۳)

وترکے واجب یا سنت ہونے میں ائمہ مذاہب کا اختلاف اور علامہ ابن بطال کے وجوب کے خلاف دلائل اس حدیث میں امر کا صیغہ ہے: رات کواپی آخری نماز ور کو بناؤ اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اس معلوم ہوا کہ ور کی

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ سم مه كلهة بين :

وتر کے واجب ہونے میں متقدمین کا ختلاف ہے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ ہے مروی ہے

کہ وتر سنت ہے' سعید بن المسیب' حسن بصری' شعبی اور ابن شہاب ہے بھی اس کی مثل مروی ہے اور یہی امام مالک' توری' امام ابو یوسف' امام محمد اور امام شافعی اور عاممة الفقہاء کا غد جب ہے۔

اورایک جماعت کابی ند جب ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے کیونکہ رسول اللّٰد ملنّی آلیّم کابیارشاد ہے: اے اہل القرآن! وتر پڑھو۔ (سنن ابوداؤد: ١٦١)

حضرت ابن مسعود اور حضرت حذیفہ ہے بھی بھی مروی ہے اور بھی انتحق کا قول ہے' اور ایک جماعت کا بید ندہب ہے کہ وتر واجب ہے اور اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے اور بھی امام ابوصنیفہ کا قول ہے کیونکہ نبی مشکی آیٹی نے وتر کا تھم دیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے اور نبی مشکی آیٹی نے فرمایا: وتر حق ہے اور جس نے وتر نہیں پڑھے وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔

علامہ طبری نے کہا ہے کہ ان فقہاء کا قول صحیح ہے جنہوں نے وتر کی نماز کوسنت کہا ہے کیونکہ سب کااس پر اجماع ہے کہ فرض نمازیں صرف پانچ ہیں'اگر وتر بھی فرض ہوں تو فرض نمازیں چھ ہو جا کمیں گی۔

نبی المنظم نے جوفر مایا: ورتی ہے اس کامعنی ہے کہ ورتی کا سنت ہونا برتی ہے اور آپ نے یہ جوفر مایا ہے: جس نے ورتونہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے 'یہ ترغیب کے لیے ہے' اس کامعنی یہ ہے کہ وہ ہماری سنت پڑمل کرنے والانہیں ہے اور ہماری اقتداء کرنے والانہیں ہے' جیسے آپ نے فرمایا: جوخوش الحانی ہے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور آپ نے اس کلام سے اس کو اسلام سے نکالے کا اراد ونہیں کیا۔ (شرح ابن بطال ج ۲ سے ۱۵۲۔ ۲۵۲ 'داراکت العلمیہ 'بیروٹ ایماھ)

## علامهابن بطال کے دلائل کے مصنف کی طرف سے جوابات

علامہ ابن بطال مالکی نے علامہ طبری سے بیقل کیا ہے کہ اس پراجماع ہے کہ فرض نمازیں پانچ ہیں اگر وتر کوبھی فرض کہا جائے تو فرض نمازیں چھ ہوجا کیں گی 'یہ ہمارے خلاف نہیں ہے کیونکہ ہم وتر کوفرض نہیں کہتے واجب کہتے ہیں۔

اور صدیت میں ہے: جس نے ور نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کا علامہ ابن بطال نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ اس طرح ہے جس طرح ہے جس طرح ہے نہیں ہے علامہ ابن بطال کا یہ جواب مسجح طرح ہے جس طرح ہے جس طرح ہے نہیں ہے علامہ ابن بطال کا یہ جواب مسجح نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے فر مایا ہے: ور حق ہے بینی واجب ہے اور خوش الحانی کے متعلق آپ نے بینہیں فر مایا کہ وہ حق ہیں ہے بینی واجب ہے اور اس کے جوابات ہے نیز آپ نے ور پڑھنے کا حکم دیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے اور اس تقریر سے علامہ ابن بطال کے جوابات ساقط ہوگئے۔

#### وترکے وجوب پراحادیث اور آٹار

حضرت ابوسعید و من تلف بیان کرتے ہیں کہ نبی مل تفلیل لم نے فر مایا: صبح ہونے سے پہلے و تر پر صور

(صحیح مسلم: ۲۵۷ منن ترندی: ۲۷ ۴ منن نسائی: ۱۲۸۳ منداحدج ۲ ص ۱۳۹)

اس صدیث سے وجداستدلال میہ ہے کہ اس صدیث میں نبی المٹھ الیانی نے وتر پڑھنے کا تھم دیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ حضرت علی وینی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قرآن! وتر پڑھو کیونکہ اللہ وتر ہے' وتر کو پسند فرما تا ہے۔(سنن ابوداؤر:١٦ ٣١ سنن ترزی: ١٦٤٣۔ ٣٥٣ مسندا حمدج اص ٨٩)

اس حدیث میں بھی نبی ملز اللہ اللہ نے ور پڑھنے کا حکم دیا ہے:

عبدالله بن بریده این والد و الدون ایت كرتے بی كه بس نے رسول الله مل الله مل الله مل الله ماتے ہوئے سا ہے: ورحق ب

جس نے ور نہیں پڑھے وہ ہم میں نے نہیں ہے ور حق ہے جس نے ور نہیں پڑھے وہ ہم میں ہے نہیں ہے ور حق ہے جس نے ور نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤو:۱۹۱۹) سنن بیتی ج م س ۷۰ مسنف ابن الی شیبہ ج م ص ۲۹۷)

اس حدیث ہے وتر کے وجوب پراس طرح استدلال ہے کہ نبی الٹیٹیٹیٹم نے شدید تا کیدات کے ساتھ فر مایا'جس نے وتر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

حضرت ابوسعید خدری و نئی آلله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلق آلیا ہم نے فر مایا: جو شخص وتر سے سو گیا یا بھول گیا تو جب اس کو یا د آئے پس وہ وتر پڑھے یا جب وہ بیدار ہوتو وتر پڑھے۔ (سنن ابوداؤر: ۱۳۳۱ 'سنن تر ندی: ۲۵ ۴ 'سنن این ماجہ: ۱۱۸۸' منداحمہ بی سنت اس حدیث سے وجہ استدلال ہیہ ہے کہ نبی طلق آئیلیم نے وتر کی نماز کی قضاء کرنے کا حکم دیا ہے اور قضاء واجب کی ہوتی ہے 'سنت کی قضاء نہیں ہوتی۔

حضرت ابوالولید العدوی رخی نفذ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹی آئیج نکل کر ہمارے پاس آئے اور فر مایا: بے شک الله عز وجل نے تم پرایک نماز بردھادی ہے اور وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے اور وہ وتر ہے اور اس کوتمہارے لیے عشاء سے طلوع فجر تک کے وقت میں کرویا ہے۔

(سنن ابوداؤد:۱۸ ۱۳ اسنن ترندی: ۳۵۳ سنن این ماج:۱۱۷۸ مصنف این ابی شیب: ۱۹۲۸ مجلس علمی بیروت مصنف این ابی شیب: ۱۸۵۵ وارالکتب العلمیه بیروت)
عمر و بمن شعیب این والدی ادروه این دادا سے روایت کرتے ہیں: رسول الله مشرفی آنیم نے فر مایا: بے شک الله عز وجل نے تمہاری ایک نماز زیادہ کر دی ہے اور وہ وترکی نماز ہے۔ (منداحدی ۲۹ مرم ۱۳۰۸ مسنف این ابی شیب: ۱۹۲۹ مجلس علمی ابیروت مصنف ابن ابی شیب: ۱۹۲۹ مجلس علمی ابیروت مصنف ابن ابی شیب: ۱۸۵۹ دارالکتب العلمیه بیروت مندابوداؤد الطبیالی: ۲۲ ۱۳ سنن الدارقطنی ش ۲ س ۱۹ ۱ سنن الدارقطنی ش ۲ س ۱۹ ۱ سنن الدارقطنی ش ۲ س ۱۳ سنن الدارقطنی ش ۲ س ۱۳ ۱ سنن الدارقطنی ش ۲ س ۱۳ سنن الدارقطنی ش ۲ س ۱۳ سنن الدارقطنی ش ۲ س ۱۳ سنن الدارقطنی شده ۲ س ۱۳ سند ۱۳ س

عطاء بن يزيد بيان كرتے ہيں كه ابوايوب نے كہا: ور حق ب يا داجب ب-

(مصنف ابن الي شير إ • ١٩٥٢ المجلس علمي بيروت مسنف ابن الي شيبه: ٩٨٥٩ أوارالكتب العلميه أبيروت )

ابراجيم بن ميسره بيان كرتے ميں كے باہد نے كہا كدوتر واجب باوروہ تم رفرش نہيں كيا كيا-

(مصنف ابن الي شيبه: ١ ٦٩٣ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٦٨ ٢٠ ؛ دار الكتب العلمية أبيروت )

حضرت ابو ہریرہ دختاند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی لیا ہے فر مایا: جس نے وتر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دختی اللہ علی کہ رسول اللہ ملتی لیا ہے۔ (منداحہ جماس ۱۳۶۳ مصنف این ابلی شیبہ: ۱۹۳۳ مجلس علمیٰ بیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۸۶۱ 'دارالکتب العلمیہ بیروت)

مخربیان کرتے ہیں کے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی آئے نے فریایا: اگر مجھے سرت اونٹ بھی آل جا کیس او میں وتر کوترک کرنا پہند نہیں کرتا۔ (مصنف این ولی شیبہ: ۱۹۳۳ مصنف این الی شیبہ: ۱۸۲۳ والاالکتب العامیه میروت مصنف عبد الرزاق: ۱۹۵۸ میاب الآثار الی پوسف: ۳۴۲ کی سات الآثار اللہ اللہ میں ال

• ۱۵۸ الصحیح این خزیمه:۱۷۰ الصحیح ابنخاری: ۱۰ ۱۳ الصحیح مسلم: ۲۰ ۲۰ منن نسانگ: ۲۵۹ ۷ منن این ماجه: ۳۸ ۲۱)

۱۲۵۲ جاب ندکورکی حدیث شرح میجیمسلم: ۱۲۵۲ - ج۲ص ۲۳ سیر ندکور بولان اس کی شرح نہیں کی گئی۔

سواری پروتر پڑھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمین اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے حذیث بیان کی از ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب از سعيد بن بسار ؛ انہوں نے بیان کیا کہ میں رات کوحضرت عبداللہ بن عمر رہنی اللہ کے ساتھ مکہ کے راستہ میں جارہا تھا' پس سعید نے کہا: جب مجھے سیح ہونے کا خوف ہوا تو میں سواری سے اتر ا' پھر میں نے وتر پڑھے' پھر میں ان سے بل گیا' کی حضرت عبد الله بن عمر نے یو چھا: تم كہال سے؟ ميں نے كہا: مجھے سے ہونے كا خوف ہوا تو ميں نے سواری سے الر کو ور یوسے اس حضرت عبد اللہ نے کہا: کیا تهارے کیے رسول الله الله الله الله علی عدہ تمونه نبیں ہے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! اللہ کی قسم! انہوں نے کہا: پس بے شک رسول اللہ مُنْ اللَّهُمُ اونت يرور يرص تھے۔

٥ - بَابُ الوتر عَلَى الدَّابَّةِ ٩٩٩ - حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي بَكُو بُن عُمَرَ بُن عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عَبْدِ اللَّهِ ابْن عُمَرٌ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيُرُ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُمَرٌ بطُريْق مَكَّةً ' فَقَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِينَتُ الصَّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتُرُتُ اللَّهُ لَحِقْتُهُ ا فَفَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ آيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ خَشِيْتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأُوتُرُتُ وَقُراتُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ٱليُّسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُوَةٌ حَـسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ ۚ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْدِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ.

[اطراف الحديث: • • • ١ - ١٠٩٥ - ١٠٩٨ - ١٠٩٨ ]

(صحیح مسلم: • • ۷ الرقم المسلسل: ۱۵۸۷ منون ترندی: ۱۷ ۴ منون نسائی: ۱۲۸۳ منون این ماچه: • • ۱۲ مصنف این الی شیبه ج ۲ ص ۲۹۳ مسیح این فزيمه: ١٢٦٧ 'سنن بيعتي ج ٢ ص ٣ السنن الكبرى: ٩٩٤٠ ' سند ابويعلى: ٧٣٨٥ ' سند احمد ج ٢ ص ٢ ٢ طبع قديم' سند احمد: ١١٧٨ - ج ٨ ص ٧ ٣٣٠ مؤسسة الرسالة بيردت مندالطحاوي:١١٠ ١٣٠)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) اساعیل بن ابی اولیں ٔ ابواولیں کا نام عبداللہ ہے ٔ بیامام مالک بن انس کے بھانجے ہیں (۲) امام مالک بن انس (۳) ابو بمر بن عمرُ ابن حبان نے کہا: پیر لفتہ ہیں ٰ ابوحاتم نے کہا: ان میں کوئی حرج نہیں (۴) سعید بن بیار ابوالحباب پیاماء مدینہ ہیں ہے ہیں میہ كا اه مين فوت ہو گئے تھے(۵) حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب بنتی کلله۔(عمدة القاری ج4ص ۱۹) سواری پروتر پڑھنے کے متعلق فقہاء مالکیہ کے دلائل

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي متوفى ٩ ٣ م ١٥ كيست بين:

علامه طبری نے کہا ہے: بیر حدیث امام ابوحنیفہ کے خلاف جحت ہے کیونکہ وہ وتر کو واجب قرار دیتے ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بغیرعذر کے فرض نماز کوسواری پر پڑھنا جائز نہیں ہے'ا وراگر وتر فرض ہوتے تو رسول الله ملتی آیا کے بغیرعذر کے وتر

اگر کوئی صخص بیاعتراض کرے کہ مجاہدنے بین قل کیا ہے کہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ تھا' وہ سفر میں دور کعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور سواری کی پشت پرنوافل پڑھتے تھے اور فجرے پہلے زمین پراتر کروتر پڑھتے تھے اور ابراہیم النخعی نے کہا: وہ اپنے اونٹ پرنماز پڑھتے تھے'اونٹ کا منہ جس طرف بھی ہوسوا فرض اور ورز کے۔

"

اس کا جواب سے کے حضرت ابن عمر کے فعل میں امام ابوصنیفہ کی کوئی ولیل نہیں ہے 'کیونکہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ابن عمر نے نصیات کے حصول کے لیے زمین پر اتر کر وتر پڑھے ہوں 'نداس لیے کہ وتر ان کے نزد یک واجب تھے کیونکہ سی حدیث ہے تابت ہے کہ حضرت ابن عمر نے اپنے اونٹ پر وتر پڑھے ہیں 'حضرت علی اور حضرت ابن عباس وظافیہ نام بھی اس کی مثل کرتے تھے۔

اگر میسوال کیا جائے کہ حضرت ابن عمر کے سواری ہے اتر کر وتر پڑھنے کی کیا وجبھی ؟اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت ابن عمر کے طاف علم میں یہ مقرر تھا کہ نفل سواری پر پڑھنا بھی جائز ہے اور سواری ہے اتر کر زمین پر پڑھنا افضل ہے اور بید فقہاء احزاف کے خلاف ججت ہے۔

امام ما لک امام شافعی اور امام احمد نے کہا ہے کہ اس حدیث کی انتباع میں سواری پر ورز پڑھنے جا ہمیں۔

(شرح ابن بطال ج ٢ ص ١٩٢٨ أوار الكتب العلمية 'بيروت ١٣٣٣ هـ)

### سواری پروتر پڑھنے کے منسوخ ہونے کابیان

امام ابوجعفر احمد بن محمد الطحاوي متو في ٢١ ساھ اپني سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عمر وضی الله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی آیا ہم سواری پروتر پڑھتے تھے۔ (شرح معانی الآثار:۲۴۱)

امام طحاوی فرماتے ہیں:ایک توم کا بیا ند ہر ہے کہ مسافر کے لیے سواری پروتر پڑھنا جائز ہے جیسا کہ باتی نوافل کا سواری پر پڑھنا جائز ہے'اور دوسرے فقہاء نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ سواری پروتر پڑھنا جائز نہیں ہے جیسا کہ فرائض کو سواری پر پڑھنا جائز نہیں ہے اور وتر کو سواری ہے اتر کر زمین پر پڑھنا جا ہے اور ان کی دلیل بیاحادیث ہیں:

. نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ سواری پر نماز پڑھتے تھے اور وتر پڑھنے پر پڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ملٹی کیا آئیم بھی ای طرح کرتے تھے۔ (شرع معانی الآٹارہ ۲۳۲۷)

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عمر دختی اللہ اللہ اونٹ پر نماز پڑھتے تھے وہ جس طرف بھی منہ کرے اور بحری کے وقت سواری سے اتر کروتر پڑھتے تھے۔ (شرح معانی الآثار:۲۴۲۸)

نا فع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سواری پر وتر پڑھتے تھے اور بعض اوقات سواری ہے اتر کر زمین پر وتر پڑھتے تھے۔ (شرح معانی الآ ۴ر:۲ rmm)

ا ما مطحاوی فرماتے ہیں: یہ ہوسکتا ہے کہ مجاہر نے جھٹرت ابن عمر کوز مین پر وقر پڑھتے ہوئے دیکھا ہواور یہ نہ جانا ہو کہ سواری پر وقر پڑھنے کے متعلق ان کا فد ہب کیا ہے کہ لہذا انہوں نے بیروایت کر دی کہ حضرت ابن عمر نے سواری سے اقر کرز مین پر وقر پڑھے اور اس سے ان کے سواری پر وقر پڑھنے کی فئی نہیں ہوتی اور ہمارے نز دیک اس کی توجیہ یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ ملتی کی لیا ہے و ترکو مؤکد اور واجب قرار دینے سے پہلے سواری پر وقر پڑھے ہوں اور جب آپ نے وقر کو واجب قرار دے دیا تو پھراس کو ترک کرنے کی اجازت نہیں دی اور اس کی دیل بیا جادیث ہیں:

حضرت علی بن ابی طالب رین آفتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آلیلم رات کونماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عائشہ رہنی آفتہ آپ کے سامنے بستر کے عرض میں لیٹی ہوئی تھیں' جب آپ وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ ان کوایک طرف ہونے کا اشارہ کرتے اور فرماتے: بیدوہ نماز ہے جس کو (میرے کہنے ہے) تم نے زیادہ کردیا ہے۔ (شرح معانی الآٹار:۲۳۳۲)

خارجہ بن حذافہ العدوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آئیم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے ایک نماز کے ساتھ تمہاری امداد کی ہے جوتمہارے لیے سمرخ اونٹوں ہے بہتر ہے عشاء کی نماز سے طلوع فجر تک وہ وتر ہے ٔ وتر ہے۔ (شرح معانی الآ ٹار: ۳۳۳۳)

حضرت عمرو بن العاص رینی آفته بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللّد ملٹی آلیم کے ایک صحابی نے بین خبر دی ہے کہ انہوں نے رسول اللّه ملٹی آلیم کو بیفر ماتے ہوئے سناہے: بے شک اللّه نے تمہاری ایک نما ززیا دہ کر دی ہے پس اس کوعشاء سے صبح تک پڑھو' وہ وتر ہے' وتر۔ (شرح معانی الآ ٹار:۲۳۳۲)

امام طحاوی فرماتے ہیں: پس نبی ملتی آئیم نے ور کومؤ کد فرمادیا اور کسی کوائل کے ترک کرنے کی اجازت نہیں دی اوراس سے پہلے اس کی اس طرح تاکید نہیں تھی ہیں ہوسکتا ہے کہ حضرت ابن عمر نے جوروایت کی ہے کہ رسول اللہ ملتی آئیم نے سواری پر وتر پڑھے وہ اس کومؤ کد کر دیا اور سواری پر وتر پڑھنے کو منسوخ وہ اس کومؤ کد کر دیا اور سواری پر وتر پڑھنے کو منسوخ کو منسوخ کر دیا ، پس جس طرح جو شخص تیا می طاقت رکھتا ہو وہ زمین پر بیٹے کر نماز نہیں پڑھ سکتا اس طرح جو شخص سواری سے اتر نے کی طاقت رکھتا ہوائی جس طرح بو شخص سواری ہے اتر نے کی طاقت رکھتا ہو اور اس جہت سے میرے نزدیک سواری پر وتر پڑھنا منسوخ ہو گیا اور سے امام ابو بوسف اور امام محمد حمیم اللہ کا قول ہے۔ (شرح سوائی الآ بارج اس ۱۵۵ – ۵۵ منطقا کہ بی کتب فائد کراچی)

سواری پروتر پڑھنے کے عدم جواز کے متعلق صحابہ کرام اور فقہا وتا بعین کے آثار

ابن عون بیان کرتے ہیں کہ میں نے قاسم سے پوچھا کہ ایک محتص سواری پر وحرّ پڑھتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا کہنا ہے کہ حضرت عمر دنگانشدز مین پر وحرّ پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۹۸۲ 'مجلس علمیٰ بیردت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۹۱۳ ' دارالکتب العلمیہ 'بیروت ) قاسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر دخی نشدز مین پر وحرّ پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيب: ١٩٨٨ ، مجلس علمي بيروت المسنف ابن الي شيبه: ١٩١٥ ' دارالكتب العلميه ' بيروت )

مجربیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سنتاللہ جب ور پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سواری سے از کرز مین پرور پڑھتے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٩٨٨ ، مجلس ملمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٩١٦ ' دارالكتب العلميه' بيروت )

منصور بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم انتخلی نے کہا کہ وہ لوگ سوار یوں پر نماز پڑھتے تھے خواہ ان کا منہ کسی طرف ہو' سوائے فرض اور وتر کے' وہ ان کوز بین پر پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن انی ثیبہ: ۲۹۸۹ ' مجلس نئی بیروت مصنف ابن الی شبہ: ۲۹۱۵ ' داراکتب العلمیہ ' بیروت) ہشام بن عروہ نے بیان کیا کہ عروہ اپنی سواری پر نماز پڑھتے خواہ اس کا منہ کسی طرف ہو اور جب وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو

سواری سے اتر تے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: • ١٩٩٦ المجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ١٩١٨ 'وارا اکتب العلمیه' بیروت)

ابوالبرهازنے کہا: ضحاک جب وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سواری سے اتر کر پڑھتے۔

(مصنف ابن الى شيبه: ١٩٩١ ، مجلس علمي أبيروت مصنف ابن الى شيبه: ١٩١٩ ، دارالكتب العلميه أبيروت )

ہارون بن ابراہیم کہتے ہیں: میں نے حسن بصری ہے سوال کیا: کیا میں سواری پرنماز پڑھوں؟ انہوں نے کہا: سواری پرنماز پڑھؤ میں نے سوال کیا: سواری پروتر بھی پڑھوں؟ انہوں نے کہا: نہیں'اور کہا: ابن سیرین زمین پروتر پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن اليشيبه: ١٩٩٢ المجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٩١٩ ' دارالكتب العلميه 'بيردت )

\* شرح صحیح مسلم میں اس بحث کے بیعنوان ہیں: ① ورز کے تکم میں ندا ہب ائٹہ ﴿ وجوب ورز پراحناف کے مؤید دلائل ﴿ ائٹہ

علا شہ کے دلائل کا جواب ۔شرح سی مسلم ج ۲ ص 9 کے سم ۔ سا کے سا۔

٦ - بَابُ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

٠٠٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيُرِيَّةً بُنُّ أَسْمَاءً عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تُوجَّهَتْ بِهِ ' يُومِيءُ إِيْمَاءً ' صَلُوةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ ويُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

سفر میں وتر یر مصنا

ا مام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موی بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جورید بن اساء نے حدیث بیان کی از حصرت ابن عمر رہنی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نی مل اللہ الم سفر میں اپنی سواری پرنماز پڑھتے تھے خواہ اس کا منہ جس طرف بھی ہو'آپ اشارے سے رات کی نماز پڑھتے تھے ماسوا فرائض کے اور

> ور این سواری پر پڑھتے تھے۔ اں حدیث کی مفصل شرح ، صحیح ابنخاری: ۹۹۹ میں گزر چکی ہے۔

رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دعائے فنوت پڑھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی از الوب المحمر انہوں نے کہا کہ حضرت الس بٹھنٹند ہے سوال کیا گیا كدكيا تي النفاية الم في في كل مماز مين دعائ قنوت براهي عب؟

قنوت پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا: رکوع کے بعد تھوڑے دن دعائے

انہوں نے کہا: ہاں! ان سے کہا گیا: کیا رکوع سے پہلے وعائے

٧ - بَابُ الْقُنُوْتِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهُ ١٠٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّونِ، عَنْ مُحَمَّدٍ ۚ قَالَ سُئِلَ أَنْسُ أَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبْحِ ؟ قَالَ نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ أَوَ قَنْتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ بَعْدُ الرُّكُوعِ يَسِيرًا.

[اطراف الحديث: ١٠٠٢ - ١٠٠٣ - ١٠٠١ - ٢٨١٠ - ٢٨١٠ . ٥٩٠ ٣ - ١٩٠ ٣ - ١٣٩٣ - ١٣٩١] قنوت پر همي ہے-

(صحيح مسلم: ١٤٧٤ الرقم أمسلسل: ١٥١٨ اسنن ابوداؤد: ٣٣٣ اسنن نسائي: ١١٠١ سنن اين ماجه: ١١٨٣ ؛ جامع المسانيد لا بن جوزي: ٢١٣ سأمكتبة الرشد رياض ٢٦٣١ ه مندالطحاوي:٢٥٦)

ا مام بخاری نے اس باب میں دعائے قنوت پڑھنے کے متعلق چار حدیثیں روایت کی ہیں۔ طافظ عبد الرحمان بن شهاب الدين ابن رجب السنتهل المتولى 90 2 ه لكت بين:

میر صدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ نبی سٹیلیکم نے سے کی تماز میں دعائے تنوت پڑھی ہے اور بیددعا آپ نے رکوع کے بعد پڑھی ہےاور تھوڑا عرصہ پڑھی ہے کیعنی ہمیشہیں پڑھی نہ زیادہ عرصہ پڑھی ہے' آپ نے اس طرح صرف تھوڑا عرصہ پڑھی ہے۔اس کی تفصیل اس کے بعد والی حدیث میں آ رہی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدو نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الواحد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عاصم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن ما لک و پیمانند ہے قنوت کے متعلق سوال کیا' انہوں نے کہا: قنوت (مشروع) ہے میں نے پوچھا: رکوع سے پہلے یا

١٠٠٢ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ وَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوْتُ. قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعَ آوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ قَبْلَهُ . قَالَ فَإِنَّ فُكَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ آنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ! فَقَالَ كَذَبَ وَلَمَّا قَنَتَ

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرَّكُوعِ شَهُرًا اللهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُدَ الرَّكُوعِ شَهُرًا الرّاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يَقَالُ لَهُمُ الْقُرّاءُ وَهَاءَ سَبْعِيْنَ رَجُلًا إلى قَوْمٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ دُونَ الْوَلِيكُ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَهُرًا عَهُدٌ فَقَنتَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَهُرًا عَهُدٌ فَقَنتَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَهُرًا يَدْعُوا عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَهُرًا يَدْعُوا عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَهُرًا يَدُعُوا عَلَيْهِم.

رکوع کے بعد؟ انہوں نے کہا: رکوع سے پہلے۔ عاصم نے کہا: فلال مخص نے مجھے آپ سے بیخرنقل کی ہے کہ آپ نے رکوع کے بعد کہا ہے حضرت انس نے کہا: اس نے جھوٹ بولا رسول اللہ من فیلے لیے کہا ہے خضرت انس نے کہا: اس نے جھوٹ بولا رسول اللہ من فیلے لیے کہا ہے کہ درکوع کے بعد صرف ایک مہینہ قنوت پڑھی ہے میرا گمان ہے کہ آپ نے ایک قوم کومشر کیین کی طرف بھیجا تھا جن کو قرآاء کہا جاتا کہ آ وہ تقریباً ستر محض سے بیم مشرک ان مشرکین کے علاوہ سے جن کے اور رسول اللہ من فیلے لیے کہا درمیان صلح کا معاہدہ تھا، رسول اللہ من فیلے لیے ماہ تک دعائے ضرر کرتے رہے۔

### حدیث نذکور کے رجال

(۱) مسدد (۲) عبدالواحد بن زیاد (۳) عاصم بن سلیمان الاحول (۴) حضرت انس بن ما لک رسیمان القاری ۲۵ ص ۲۵) حدیث مذکور کی تفصیل

امام بخاری نے اس صدیث کی زیادہ تفصیل درج ذیل روایت میں کی ہے:

حضرت انس بن ما لک و کا آنی کرتے ایں کہ وعل و کو ان عصیہ اور بنولیمیان ( قبال عرب ) نے اپنے دیمن کے خلاف رسول الله الله الله کا آپ نے ستر انصار کو ان کی مدد کے لیے بھیجا 'ہم ان کو ان کے زمانہ میں القراء کہتے تھے' وہ دن میں لکڑیاں کا منے تھے اور رات کو نماز پڑھتے تھے حتی کہ جب وہ قراء بیر معونہ میں پنچے تو ان قبائل نے ان کوئل کر دیا اور عہد شکنی کی 'بی کلڑیاں کا منے تھے اور رات کو نماز پڑھے تھے حتی کہ جب وہ قراء بیر معونہ میں پنچے تو ان قبائل نے ان کوئل کر دیا اور عہد شکنی کی 'بی منظم کو پیز پڑھی تو آپ نے ایک مہید تک صبح کی نماز میں تنوت پڑھی' آپ بعض قبائل عرب کے خلاف دعائے ضرر کرتے رہے' رحل 'دکوان' عصیہ اور بنولیمیان کے خلاف رحضرت انس نے کہا ایم نے قرآن مجید میں ان کے متعلق بیآ یت پڑھی' پھراس کی تلاوت منسوخ ہوگئ وہ بیآ یت پڑھی' پھراس کی تلاوت منسوخ ہوگئ وہ بیآ یت ہے:

بَلِنْ فُواْ عَنَّا فَوْمَنَا إِنَّا لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرُضِى عَنَّا جَارِي قَوْمَ كُوبِيْ جَرِي بَهُ اود كه بم نے اپ رب سے ملاقات كر وَأَرْضَانًا.

قادہ بیان کرتے ہیں کہ مفرت انس رش آنڈ نے ان کو بید مدیث بیان کی کہ نبی اٹٹی آنے آنے ایک ماہ تک سبح کی نماز میں قنوت پڑھی' آپ بھس قبائل عرب کے خلاف دعا وضرر کرتے رہے رعل ڈکوان عصیہ اور بنولیان کے خلاف۔

ایک سند کے ساتھ روایت میں میاضا فہ ہے: حضرت انس ویٹی آللہ نے بیان کیا: بیستر انصار بیر معونہ میں قبل کردیئے گئے تھے۔ (صحح ابنیاری: ۹۰۹ م

# ركوع سے پہلے دعاء تنوت برصے میں نداہب فقہاء

علامه ابولحس على بن خلف ابن بطال مالكي متونى ٩ ٣ م ه لكصة بين:

علامدابن المنذر نے کہا ہے کہ تنوت میں اختلاف ہے' فقہاء صحابہ کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ دعاء تنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی' پیر حضرت عمر' حضرت ابن مسعود' حضرت ابوموی' حضرت البراء' حضرت انس اور حضرت ابن عباس کا ندہب ہے' ابن الی لیلیٰ اور اسحاق کا بھی یہی ندہب ہے۔ فقہاء صحابہ کی دوسری جماعت نے کہا ہے کدرکوع کے بعد دعاء تنوت پڑھی جائے گی میدحضرت ابو بکر مضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی کا مذہب ہے'اور حضرت انس نے کہا: دعاء تنوت رکوع سے پہلے بھی پڑھی جاتی تھی اور رکوع کے بعد بھی'اور یہی امام احمد كا قول ہے اور" المدونة "میں مذكور ہے كہ صح كى نماز میں ركوع سے پہلے اور ركوع كے بعد دعا وقنوت پڑھنے میں وسعت ہے اور امام ما لک کے نزد کیے خصوصیت کے ساتھ رکوع سے پہلے دعاء تنوت پڑھنامتحب ہے'امام شافعی کے نزد یک صبح کی نماز میں تنوت پڑھنا سنت ہے اور جب مسلمانوں کو حاجت ہوتو تمام نمازوں میں قنوت پڑھی جائے۔

ا مام طحاوی نے کہا: ان سے پہلے کسی نے اس طرح نہیں کہا' کیونکہ نبی ملتی لیائیم آخر حیات تک کفار سے جہاد کرتے رہے اور آپ نے نماز وں میں قنوت ہیں پڑھی۔

فقہا وصحابہ کی ایک اور جماعت نے بیکہا ہے کہ کسی فرض نماز میں دعا وقنوت نہیں پڑھی جائے گیا' بیدحضرت عمر' حضرت ابن مسعود' حضرت ابن عمر' حضرت ابن عباس اورحضرت ابن الزبير كاند ہب ہے اور حضرت ابن عمر نے كہا: بيہ بدعت ہے'اور قبّادہ اور ابراہيم نے کہا: حضرت ابو بکراور حضرت عمر نے فرائنس میں قنوت نہیں پڑھی حتی کہ وہ دنیا ہے چلے گئے۔

علقمہ نے کہا کہ حضرت ابوالدرداء دہنی آللہ نے کہا ہے کہ فجر کی نماز میں دعاء قنوت نہیں پڑھی جائے گی' طاؤس کا بھی ای کی مثل قول ہے اور یہی فقہاء کوفیہ اور لیث کا قول ہے' فقہاء کوفیہ نے کہا: دعاء قنوت صرف وتر میں پڑھی جائے گی' ان کی وکیل ہیہ ہے کیہ ابو ما لک انجعی نے کہا: میں نے اپنے والدے بوچھا: آپ نے رسول الله الله الله الرحضرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت عثمان اور حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی ہے' کیا پہلوگ تنوت پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا: نہیں! اے میرے بنے! یہ بدعت ہے۔

ا مام طبری نے کہا: سمجھ میہ ہے کدرسول اللہ ملٹی نیاتی کی مید حدیث سمجھ ہے کہ رسول اللہ ملٹی نیاتی نے قراء کی شہادت پر ایک ماہ یا اس ے زیادہ ہر فرض نماز میں قنوت پڑھی' پھراس کورڑ ک کردیا'اور صبح کی نماز میں آپ کا قنوت پڑھنا ٹابت ہے'اور یہ بھی سیحے حدیث ہے ٹا بت ہے کہ آپ ہمیشہ کی نماز میں قنوت پڑھتے رہے تی کہ دنیا سے چلے گئے۔

ر تع بیان کرتے میں کہ حضرت انس بنی اللہ سے نی ملی ایک کے قنوت کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے ایک مہینہ قنوت روص ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی ملتی آلیم ہمیشہ قنوت پڑھتے رہے تی کہ آپ کی وفات ہو گئی۔

ہارے نز دیک ان حدیثوں میں تعارض نہیں ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں پرالی مصیبت آئی جیسے ہیر معونہ میں قراء پڑمصیب آئی تھی تو اس وقت قنوت پڑھنامتحب ہے حتی کے سلمانوں سے وہ مصیبت دور ہوجائے 'جس طرح کی ملتی کی آئی کے اس وقت قنوت پڑھی کئی اور حضرت ابو ہر رہ نے نی ماٹھ ایک سے روایت کی ہے کہ جب ان لوگوں نے آ کر تو ہے کو نی ماٹھ ایک ہے ان کے خلاف دعاترک کردی تخی اور حضرت انس نے روایت کی ہے کہ آپ نے ایک مہینہ قنوت پڑھی گئی۔

. امام طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہر رہ وہنگانٹہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی کی آئی ہے جس میں دعا کرتے پاکسی کے خلاف دعا کرتے تو قنوت پڑھتے' اور اسود نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر جب جنگ کرتے تو قنوت پڑھتے اور جب جنگ نہیں کرتے تو تنوت نہیں بڑھتے تھے۔

امام طبری نے کہا: اگر چہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت قنوت پڑھنامتحب ہے لیکن ہم یہ بیں کہتے کہ اگر کسی نے عمدا قنوت کوٹرک کردیا تواس کی نماز فاسد ہوجائے گی یااس پر مجدہ سہولازم آئے گا' کیونکہ اس پرمسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس نے قنوت کوترک کردیا تو اس کی نماز فاسدنہیں ہوگی اگر اس نے قنوت پڑھی تو اس نے رسول الله مٹی کیاتی کے موافق عمل کیا اور اگر اس نے قنوت ترک کی تو اس نے رسول اللہ طاق کی رخصت پڑل کیا کیونکہ آپ بعض او قات قنوت پڑھتے تھے اور بعض او قات قنوت کو ترک کردیتے تھے اور اس میں نبی الموثی کی است کو تعلیم دی ہے کہ انہیں قنوت کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختیار ہے۔ جس طرح نبی الموثی کی مطابق خبر دی اور ہر صحابی صادق ہے۔

المبلب نے کہا ہے کہ امام مالک نے رکوع سے پہلے قنوت پڑھنے کو اختیار کیا ہے'اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہونے والے اس رکعت کو پالیس جس سے ان کونمازمل جاتی ہے'اسی وجہ سے شبح کی نماز میں قیام طویل ہوتا ہے۔

دوسروں نے کہا؛ حضرت انس نے جواس شخص کوجھوٹا کہا' جس نے ان سے بیدروایت کی تھی کہ رسول اللہ ملٹی کیا ہے ہیں۔ قنوت پڑھتے تھے کیونکہ ان کے نزد میک رسول اللہ ملٹی کیا ہے ہمیشہ رکوع کے بعد قنوت نہیں پڑھی تھی' صرف ایک ماہ پڑھی تھی اور رسول اللہ ملٹی کیا ہے ہمیشہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھی ہے۔

المہلب نے کہا: نبی ملٹ کیا گیا ہے یہ محفوظ نہیں ہے کہ آپ مغرب کی نماز میں تئوت پڑھتے رہے ہیں بلکہ آپ نے اس کو مغرب میں نہیں پڑھا' اگر آپ نے مغرب کی نماز میں قنوت کو پڑھا ہوتا تو اس کو بہت لوگ نقل کرتے ' حضرت ابو بکرے روایت ہے کہ وہ مغرب کی تیسر کی رکعت میں سور کا فاتھ پڑھنے کے بعد قنوت پڑھتے تھے' امام شافعی نے اس کو متحب کہا ہے' امام مالک نے کہا: ہمارا اس پر عمل نہیں ہے کہوگئہ یہ روایت ہے کہ لوگ رمضان کے وقر میں کفار پر اعنت کرتے تھے' امام مالک نے المدومیۃ میں کہا ہے کہ ہمارا اس روایت پر عمل نہیں ہے۔ (شرح ابن بطال ج۲ س ۲۱۷۔ ۱۹۲۰۔ ۱۹ اور الکتب العلمیہ امیروت ۱۳۲۳۔)

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال نے حضرت عمر ذیخی اللہ ہے قنوت کے متعلق متعارض اقوال نقل کیے ہیں میہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کے نزویک رکوع سے پہلے دعاء قنوت پڑھی جائے گی اور میہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کے نزویک کی فرض نماز میں دعاء قنوت تہیں پڑھی جائے گی ہوسکتا ہے ان میں اس طرح تطبیق ہو کہ جب مسلمانوں پرکوئی مصیبت نازل ہوتو رکوع سے پہلے دعاء قنوت پڑھی جائے گی اور جب وہ مصیبت دور ہوجائے تو پھر دعاء تنوت نہیں پڑھی جائے گی۔

رکوع سے پہلے دعاء تنوت پڑھنے کے متعلق احادیث اور آ ثار

ا مام ابو بکرعبداللہ بن محرین الی شیبہ متو نی ۲۳۵ ھا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رہنی آللہ بیان کرتے ہیں کہ بی الٹائیلائی رکوع سے پہلے دعا وقنوت پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبه: ۲۹۸۳ ، کبلس علمی میروت مصنف ابن ابی شیبه: ۱۹۱۲ وارالکتب العلمیه میروت انتحاف الخیرة: ۲۴۲۰ المطالب العالیه: ۱۳۳۱ منن در تطنی ج ۲ ص ۳۲ منن بیمی ج سرساس)

اسود بن بزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر منتافلہ نے رکوع سے پہلے وتر میں وعاء قنوت پڑھی۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٩٤٢ ، مجلس علمي بيردت مصنف ابن الي شيبه: • ١٩٠٠ وارالكتب العلميه بيروت )

عبد الرحمان بن الاسود اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رہنی اللہ وتر میں رکوع ہے پہلے دعا ، قنوت پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۹۷۵ مجلس علمی بیروٹ مصنف ابن الی شیبہ: ۱۹۰۳ وار الکتب العلمیہ بیروت)

اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ورز کے سواکسی نماز میں قنوت نہیں پڑھتے کتھے اور ورز میں رکوع سے پہلے دعایا قنوت پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۹۸۳ مجلس علمی ابیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۴۰۰ دارالکتب العلمیہ بیروت) ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ اسود وتر میں رکوع سے پہلے دعاء تنوت پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيبه: ٩٤٤٩ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الى شيبه: ١٩٠٧ ، دارالكتب العلميه بيروت )

اساعیل بن عبدالملک بیان کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر در میں رکوع سے پہلے دعاء تنوت پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٩٨٢ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٩١٠ ، دارالكتب العلميه 'بيروت)

علقمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رہنی آللہ اور نبی ملتی قبالہ کے دیگر اصحاب وتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن الي شيبه: ١٩٨٣ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٩١١ ' دارالكتب العلميه 'بيروت )

المام ابن الى شيبه نے حضرت على دخياللہ سے بيجى روايت كيا ہے كدوہ وتر كے بعد قنوت پڑھتے تھے۔ (٢٩٧٣)اس كالحمل بيد ے کہ فجر کی نماز کے متعلق اور رکوع سے پہلے تنوت پڑھناور کے متعلق ہے۔

دعاءتنوت کے متعلق احادیث

عن الحسن بن على قال علمني جدى التَّالِيْكِم كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليبت وبارك لى فيما اعطيت وقنى شرما قضيت الانك تقضى ولا يقضى عليك انه لا يدل من واليت عباركت ربنا وتعاليت.

حضرت حسن بن علی رضی الله بیان کرتے ہیں: میرے نا ناملی اللہ ا نے مجھے چند کلمات کی تعلیم دی 'جن کو میں وتر کے قنوت میں پڑھتا ہول: اے اللہ! مجھے ان میں ہدایت دے جن کوتو نے ہدایت دی ہے اور مجھے ان میں عافیت ہے رکھ جن کوتو نے عافیت ہے رکھا ے اور بھے ان شل محبت سے رکھ جن سے تو نے محبت کی ہے اور تو نے جھ کو جوعطا کیا ہے اس میں مجھے برکت دے اور جن چیزوں کوتو نے مقدر کیا ہے مجھے ال کے شرے محفوظ رکھ بے شک تو تھم ویتا ہے اور تھے برحم مہیں کیا جاتا 'اورجس کا تو والی ہو وہ رسوانہیں ہوتا' اے ہمارے رب! توبا برکت ہاورتو بلندہ۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٦٩٦١ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٩٨٠ ، دارالكتب العلميه وبيروت مسنن ابن ماجه: ٨١١ أالا حاد والشاني: ١٨٥ ، مند ابويعلى: ٢ - ١٤ المعجم الكبير: ٣٠٠ - ٢٦ سكاب الدعاه: ٢ سك المصنف عبد الرزاق: ١٩٨٥ منداحد جاص ٢٠٠٠ منن ابوداؤد: ١٣٠٥ منن ترندى: ١١٢ ٢ ألمت دك ج ١١ص ١٤١ مند ابوداؤد الليالي: ١٤١١ منن داري: ١١٥١)

وعاء قنوت کی دوسری صدیث سیہ:

"حدثنا ابن فضيل؛ عن عطاء بن السائب؛ عن ابي عبد الرحمن قال علمنا ابن مسعود ان نقرأ في القنوت اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي وتسجد واليك تسعى وتحفد نرجو رحمتك وتخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق "-(مصنف ابن الي شيبه: ٦٩٦٥ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٦٨٩٣ ' دارالكتب العلميه ' بيروت )

بدوعاای عبارت سے جی مروی ہے:

عن عبيد بن عمير قال صليت خلف عمر بن الخطاب الغداة ' فقال في قنوته اللهم انا نستعينك'

عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن الخطاب وسي الله ك يتحصيح كى نماز براهى انبول في البي تنوت من براها:

ونستغفرك ونشنى عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلى ونسجد واليك نسعى ونحفد نوجو نصلى ونسجد واليك نسعى ونحفد نوجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق. (مصف ابن الم شيد: ١٠٠٠) مجل علم ايروت مصف ابن الم شيد: ١٠٠٠) محل على و المالكية والمالية بيروت)

پڑھا: اے اللہ! ہم تجھ سے مدوطلب کرتے ہیں اور تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور نیکی کے ساتھ تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری نافر مانی کرے ہم اس سے قطع تعلق ناشکری نہیں کرتے اور جو تیری نافر مانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اس کو چھوڑتے ہیں اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی اور جدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیری عذاب سے ڈرتے ہیں اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں کے شک تیراعذاب کا فروں کو ملنے والا ہے۔

#### بی تنوت حضرت علی پنجانشہ ہے بھی مروی ہے۔

· (مصنف ابن ابی شیبه: ۲۰۱۲ ، مجلس علمی میروت مصنف ابن ابی شیبه: ۲۰۳۰ که دارالکتب العلمیه میروت )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن یونس نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں زائدہ نے صدیث بیان کی از مدیث بیان کی از ابی میلز از حضرت انس رسی نفاوہ بیان کرتے ہیں کہ بی المشائل المی از ابی مہید قنوت پڑھی آئے ہوگی اور ذکوان کے خلاف دعا نے ایک مہید قنوت پڑھی آئے ہوگی اور ذکوان کے خلاف دعا

١٠٠٣ - حَدَثَنَا آخْمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا وَالْمَدَةُ عَنِ النَّيْمِي عَمْ ابِي مِحْلَزٍ عَنْ آنَسِ قَالَ وَالْمَدَةُ عَنِ النَّيْمِي عَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا الله عَلَى وَعَلَى فَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى فَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى فَعَلَى وَعَلَى فَعَلَى ف

-225

ال حديث كاشرة المختلى المخارى: ١٠٠١ من كزر بكل ب-١٠٠٤ - حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثُنَا إِسْمَا عِيلٌ فَالَ عَدَّلُنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِى قِلَابَة وَ عَنْ اَسِ قَالَ كَانَ الْقُنُونَ فِي الْمَغُوبِ وَالْفَجُورِ.

امام بخاری روایت کرستے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں بیان کی انہوں نے کہا: آمیں اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خالد نے حدیث بیان کی از ابی قلاب از حضرت اس مین اند انہوں نے کہا: تنوت مغرب اور فجر میں تھی۔

ای حدیث کی شرح مسیحی ابخاری: ۹۸ ئے بٹی گزر چکی ہے۔ صبح کی نماز میں دعائے تنویت ندیڑھنے کے متعلق احادیث آثاراور فقہاء تابعین کے اتوال

امام ابو بمرعبدالله بن محد بن الى شيبه الى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

ابو ما لک انجعی روایت کرتے ہیں: میں نے اپنے والدے کہا: اے میرے والد! آپ نے نبی مٹھیکیلیم کی افتداء میں نماز پڑھی ہے اور حضرت ابو بکر ٔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کی افتداء میں نماز پڑھی ہے 'کیا آپ نے ان میں سے کسی کو و یکھا کہ وہ نماز میں دعاء تنوت پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا: اے میرے میٹے! یہ ہدعت ہے۔

. (مصنف ابن الی شیبه: ۲۰۳۳ میلی میروت مصنف ابن الی شیبه: ۲۹۲۱ وارالکتب العلمیه میروت سنن ابن ماجه: ۱۳۳۱ المعجم الکبیر: ۲۹۱۹) عمر و بن میمون بیان کرتے ہیں که حضرت عمر بن الخطاب و بنی آنشہ نے فجر کی نماز میں دعاء قنوت نہیں پڑھی۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٥ - ٥٠ مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٩٦٢ ك وار الكتب العلميه بيروت )

عرفچہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رہنی آنٹہ فجر کی نماز میں دعاء قنوت نہیں پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيبه: ٩ ٣٠١ مجلس علمي بيروت مصنف ابن الى شيبه: ١٩٢٦ وارالكتب العلميه بيروت )

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر وخالفتہ نیم الجرکی نماز میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔

( مصنف ابن الى شيبه: ٣٣٠ - المجلس علمي أبيروت مصنف ابن الى شيبه: • ١٩٧ ' دارالكتب العلميه 'بيروت )

عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن الزبیر رہنگالشنے صبح کی نماز پڑھائی اور قنوت نہیں پڑھی۔

( مصنف ابن الي شيبه: ٣٣٠ - ٢ مجلس علمي أبيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٩٩٧ ' دارالكتب العلميه 'بيروت )

طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رہنگانلہ نے فجر کی نماز میں دعاء تنوت نہیں پڑھی۔

(مصنف ابن الى شيب: ٢٠٠٤ م مجلس علمي بيروت مصنف ابن الى شيب: ١٩٧٧ وارالكتب العلميه بيروت )

حضرت انس رشی اند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبخ آئے ہی کے ایک مہینہ قنوت پڑھی آپ ان لوگوں کے خلاف دعا کرتے تھے جنہوں نے آپ کے ان اصحاب کوئل کر دیا تھا جن کوئر اء کہا جاتا تھا۔ (مصنف این الب شید: ۵۰ می مجلس علمی بیروت مصنف این الب شید: ۱۹۸۱ دارالکت العلمیہ بیروت) ابو بشر نے کہا: سعید بن جبیر صبح کی نماز میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيه: 400 م المجلس علمي بيروت إمصنف ابن الى شيه: 1940 ' دارالكتب العلميه 'بيروت)

عبیدالله اورسلیمان نے کہا: ابراہیم انتهی امام تھے اور وہ فجر کی نماز میں تنوت نہیں پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه ١٥١٥ ٤ على على أبيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٩٩٣ وارالكتب العلميه بيروت)

فجراورمغرب كى نمازيين دعائے قنوت پڑھنے كے متعلق ندا ہب ائمہ

علامه بدرالدين محمود بن احمد ميني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لکصتے إلى:

ا مام ابوطنیفہ امام ابو یوسف امام محمدا امام عبداللہ بن المبارک امام احمدا اسحاق اورلیث بّن سعد فرض نماز میں قنوت پڑھنے کو جائز نہیں قر اردیتے تھے اور جن احادیث میں گجراورمغرب کی نماز میں قنوت پڑھنے کا ذکر ہے وہ اس آیت سے منسوخ ہیں :

ای میں آپ کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول فر مائے یا ان کوعذاب دے کیونکہ وہ یقیناً ظالم ہیں 0 لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَىءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَالِّهُمْ ظُلِمُوْنَ۞(آلَ مُران:١٢٨)

(عدة القارى ج عص ١٣٠ وارالكت العامية بيروت ٢١١١٥)

\* ال بحث من شرح مجيم سلم كعنوان حسب ويل إل:

© تنوت نازلہ پڑھنے کامحل اوراس کا استحباب ﴿ تنوت نازلہ ﴿ تنوت نازلہ بلی مذاہب ﴿ احناف کا ندہب ﴿ احناف کا خدم جواز کے دلائل ﴿ بعض شارعین کا تسام کے قنوت نازلہ اجتہادی ہے ﴿ متاخرین احناف ﴿ زندہ کا فروں کے لیے لعنت کا عدم جواز ﴿ قنوت نجر میں غداہب ﴿ شافعیداور مالکیہ کا استدلال اوراس کا جواب ﴿ ''کَیْسَ کَلَکَ مِنَ الْاکْمُو شَیءٌ ''(آل عمران:۱۲۸) کی شخصیت ﴿ اصحابِ بیرمعونہ ﴿ علم رسالت پراعتراض کا جواب ﴿ مسکرین حدیث کے اعتراض کا جواب ۔ مسلم ج ۲ ص ۱۳ سے لے کر ۳۳۲ پر فکورہے۔ یہ بیکٹ شرح تھی مسلم ج۲ ص ۱۳ سے لے کر ۳۳۲ پر فکورہے۔

"كتاب الوتر"كاافتام

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه

و ذريته وامته اجمعين.

ر سریم الاقال ۱۳۲۷ کے ۱۳۲۷ کے ۲۰۰۷ وو' سختاب المو تو ''ختم ہوگئ الله انعلمین! استحریر کو تبول فر ہااوراس کتاب کو تکمل فرمادےاورمیری'میرے والدین کی'میرےاسا تذہ اور تلاندہ کی'میرے جبین اور قارئین کی مغفرت فرما۔



نحمدہ ونصلی ونسلم علی دسولہ الکریم ۱۰ - کتاب الاستسقاءِ بارش طلب کرنے کا بیان

میابواب بارش طلب کرنے کے احکام کے بیان میں ہیں'' الاستسقاء'' کامعنی ہے: پینے کا پانی طلب کرنا' یعنی شہروں اور بندوں پر بارش کے نزول کوطلب کرنا۔

## بارش کوطلب کرنا اور نبی مشیکیتیم کا بارش طلب کرنے کے لیے نکلنا

اہام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوقیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی ازعبداللہ بیان کی ازعبداللہ بین الی برازعباد بن جمیم ازعم خود انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملٹ فیلی بھی ازعم خود انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملٹ فیلی بھی ابہر فکلے آپ بارش کو طلب کرنے کی دعا کرتے ہے اور آپ نے ابھی سادی ملاا

١ - بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ وَخُرُو جِ النبِي صلى
 الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

الم بخار الله بن آبِي بَكُر عَنْ عَبادِ بْنِ تَمِيم عَنْ عَنْ عَمْه بيان كَ الم بخار عَنْ عَبْدِ الله بْنِ آبِي بَكُر عَنْ عَبادِ بْنِ تَمِيم عَنْ عَمْه بيان كَ الهم بخار قال خَدْ بَالله بْنِ آبِي بَكُر عَنْ عَبْد وَسَلم يُسْتَسْقِى بَان كَ الهم بخار قال خَرَجَ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم يُسْتَسْقِى بَن الى بَرازع الحَرازع الله عَلَيْهِ وَسَلم يُسْتَسْقِى الله بَن الى بَرازع الله عَلَيْهِ وَسَلم يُسْتَسْقِى الله بَن الى بَرازع الله وَسَلم يُسْتَسْقِى الله بَن الله بَرازع الله وَسَلم يَسْتَسْقِى الله بَالله وَسَلم يَسْتَسْقِى الله بَالله وَسَلم الله بَالله وَسَلم يَسْتَسْقِى الله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَسَلم الله وَسَلم وَالله وَاله وَالله وَله وَالله و

(میچ مسلم: ۱۹۳۸ الرقم السلسل: ۱۳۹۳ اسنن ابوداؤد: ۱۱۹۷ سنن ترندی: ۵۵۱ سنن نسائی: ۱۵۱ اسنن ابن ماجه: ۱۲۹۷ السنن الکبری : ۱۸۴۵ مسنح این خویم سلم: ۱۸۹۳ المسنف این ماجه: ۱۲۹۷ السند کار: ۱۹۹۸ السندی دارتانی به ۱۸۹۵ المیدی: ۱۹ ۳ موطاً امام این خویمه: ۱۷ سند الحمیدی: ۱۹ ۳ موطاً امام مالک در ایمل فی الاستفاد: ۱ مسند احمد به ۱۳۳۰ منداحد: ۱۳۳۳ سر۲۳ موسست الرسالة بیروت)

#### حدیث نذکور کے رجال

(۱) ابونعیم' بیالفصل بن دکین میں (۲) سفیان توری (۳) عبداللہ بن الی بکر بن عمرو بن حزم قاضی المدینه (۳) عباد بن تمیم بن زید بن عاصم الانصاری المازنی (۵) ان کے پچپا حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم بن کعب بن عمر الانصاری دینی اللہ۔

(عدةالقارى ج عص٥٦)

حافظ صفی الدین متوفی ۱۹۲۳ ہے خضرت عبداللہ بن زید کے متعلق لکھا ہے: بیصحافی ہیں ان سے متعددا حادیث مروی ہیں ان کی آٹھ احادیث پرامام بخاری اورامام مسلم متفق ہیں امام بخاری صرف ایک حدیث کے ساتھ منفرد ہیں ان کو واقعہ 7 ہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ (خلامہ تذھیب تہذیب الکمال ج م ۲۹۰ ، تہذیب احجذیب ج۵م ۲۲۳ تقریب احجذیب:۳۳۴۲ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۲ ہے)

## نماز استنقاء پڑھنے کے متعلق فقہاء مالکیہ کانظریہ

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٣ هـ لكصة بين:

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جب بارش نازل نہ ہواورمسلمان قحط کا شکار ہوں تو بارش کی طلب کے لیے گھروں سے نکل کر عیدگاہ کی طرف جانا اور بارش کی دعا کرنا جائز ہے'اورنماز استیقاء میں اختلاف ہے'امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں:مسلمانوں پر بارش کے نہ ہونے سے جومصیبت آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی سے عاجزی اور تضرع سے اور گڑ گڑ اکر دعا کرنی جا ہے اور اگر امام نے مسلمانوں کونفیحت کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ ے ڈرانے کے لیے خطبہ دیا تو بیجی جائز ہے اور بارش کی طلب کے لیے نماز پڑھنامعروف نہیں ہے امام ابوصنیفہ نے باب مذکور کی حدیث ہے استدلال کیا ہے کیونکہ اس میں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے مغیرہ نے ابراہیم انتخعی سے نقل کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بارش کی طلب کے لیے فکلے جب وہ دعا ہے فارغ ہو گئے تو لوگ کھڑے ہو کرنماز پڑھنے كك ابراتيم نے نمازنبيں برهى اورلوث آئے۔ (مصنف ابن الى شيد: ٨٣٥٠)

اور بائی فقہاءاورامام ابو یوسف اورامام محمد نے بیاکہا ہے کہ استسقاء میں دورکعت نماز پڑھنا سنت ہے کیونکہ نبی ملق المانج سے دو رکعت نماز استیقاء پڑھنا ثابت ہے اور جن راویوں نے اس میں نماز پڑھنے کا ذکرنہیں کیا' وہ ججت نہیں ہے بلکہ جن راویوں نے نماز پڑھنے کا ذکر کیا ہے ان کی روایت اولی ہے کیونکہ بیصدیث میں وہ زیادتی ہے جس کو قبول کرنا واجب ہے۔

(شرح اين بطال جساص ٥ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٧ه ٥)

## بارش کی دعا کے وقت حیا در پلٹنے کا طریقہ اور اس کی عکمت

اس صدیث میں بیدذ کر ہے کہ نی مافقالیم نے جا در کو پلنا۔ علامدابوسليمان حمد بن محمد الخطائي التوني ٨٨ ساه لكت بن:

جاور بلنے کی صفت میں اختلاف ہے' امام شافعی نے بہاہے کہ جا در کا اوپر کا حصہ نیچے کروے اور نیچے کا حصہ اوپر کروے اور جا در کا جو حصد دائیں کندھے پر ہے اس کر ہائیں کندھے پر کردے اور جو حصد بائیں کندھے پر ہے اس کو دائیں کندھے پر کردے اور امام احمد بن طنبل نے کہا ہے کہ جا در کی وائیں جانب کو ہائیں جانب کردے اور بائیں جانب کو دائیں جانب کردے اور امام مالک کا قول بھی اس کے قریب ہے۔ (معالم السنن جاص ۲۱۹ وارالکت العام ایروت ۲۲۱ ۱۳۱۵)

علامه بدرالدين محمود بن احمد ينتي حق متولى ٨٥٥ ه الصيح مين:

جا در کے بلٹنے یں حکمت میرے کہ جا در کو بلٹ کر سلمان اپنے حالات کو بدلنے کی نیک فال نکالیں تا کہ اللہ تعالی قط کو سلمانوں ے بلٹ دے اور کو یا کہ سلمان بول عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ! جس چیز کو بلٹنا ہمارے اختیار میں ہے ہم اس کو بلٹ رہے ہیں اور چا در کو بلٹ رہے ہیں 'سوجس چیز کو بلٹنا ہارے اختیار میں نہیں ہے اس کوتو پلٹ دے اور ہاری خشک سالی کو اور قحط کو بارش زرخیزی اورخوش حالی سے بدل دے اور ہم اپنے گناہوں پرتوبہ کرتے ہیں اور معصیت اور گناہ آلود زندگی کواطاعت اور فرماں برداری اور نیکی ے بدلتے ہیں الدالعلمین! ہمیں توقیق دے کہ ہم اس عزم پر قائم رہیں اور ہماری توبہ کو تبول فر ما اور بارش نازل کر کے ہماری ختک سالی کوخوش طالی ہے بدل دے! (آمین)

استبقاءمين بإجماعت نماز كيمتعلق نداهب فقهاء

اس حدیث سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے بیراستدلال کیا ہے کہ استنقاء میں استغفار اور دعا ہے اور اس میں جماعت کے ساتھ

نماز پڑھنامسنون نہیں ہے' کیونکہ اس حدیث میں نماز کا ذکر نہیں ہے'صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے کہ اگرلوگ الگ الگ نماز پڑھیں پھر بھی جائز ہے اور امام ابو یوسف اور امام محد کے نز دیک سنت ہیہے کہ امام دور کعت نماز جماعت کے ساتھ اس طرح پڑھائے جس طرح عید کی نماز پڑھی جاتی ہے' امام مالک' امام شافعی اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے' الحیط میں امام ابو بوسف کا قول امام ابوصنیفہ کے

علامہ نووی نے کہا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے سواکسی نے بینہیں کہا کہ استبقاء میں جماعت کے ساتھ نماز سنت نہیں ہے۔ (علامہ عینی فر ماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ سیجے نہیں ہے' کیونکہ ابراہیم انتخعی نے بھی امام ابوصنیفہ کے قول کی مثل کہا ہے' چا در کو پلٹنے کا وقت ہمارے نز دیک خطبہ کے شروع میں ہے امام مالک اور امام شافعی کے نز دیک دونوں خطبوں کے بعد امام چا در کو پلنے۔

(عدة القاري ج ٢ ص ٢ - ٢ ٦ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١٥)

استنقاء میں نماز نہ پڑھنے کے متعلق صحابہ کرام اور فقہاء تابعین کے آثار

ابومروان اسلمی اینے والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن الخطاب وین الشے ساتھ بارش کوطلب کررے تھے' حضرت عمرنے استغفار کرنے یو کسی چیز کا اضافہ ہیں کیا۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٨٣٨٨ مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٨٣٣٢ وارالكتب العلميه بيروت)

معنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رسی الشاب ارش کوطلب کرنے کے لیے انگیا کی انہوں نے بیا یت پڑھی: تم اے رب سے مغفرت طلب کرو بے شک وہ بہت مغفرت كرنے والا ٢٥ وه تم يرآسان مصوسلا دهار بارش بھيج گا0ا ور تمہاری مال اور بیٹوں سے مدد فرمائے گا اور وہ تمہارے لي (بارش سے) باغات أكائے كا اور تمبارے ليے دريا جارى كر

إِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا 0 يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارُا0وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ آنْهَارُّان

(62:11-11)

بیآیت بڑھ کرحضرت عمرمنبرے اتر گئے ہیں لوگوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! کاش آپ بارش کی دعا کرتے وضرت عمر نے کہا: میں نے آسان کے ان آلات سے بارش کوطلب کیا ہے جن سے بارش نازل کی جاتی ہے۔

(مستف الن الي شير: ١٩ ما ٨٠ المل على بيروت مستف الن الي شير: ١٨٢ (١١ وارواكت العامية بيروت)

اسلم بعجلی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبداوگ بارش کی طلب کے لیے فکا ابراہیم بھی ان کے ساتھ فکلے جب لوگ دعا سے فارغ ہو گئے تو وہ نماز پڑھنے لگے اور ابراہیم واپس آ گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ نماز نہیں پڑگی۔

(مصنف ابن الى شيبه: • ٨٣٣ مجلس على بيروت مصنف ابن الى شيبه: ٨٣٣٣ وارالكتب العلميه بيروت)

مغیرہ بیان کرتے ہیں کدابراہیم ان کے ساتھ بارش کوطلب کرنے کے لیے گئے مغیرہ نے نماز پڑھی ابراہیم نے جب ان کونماز ر على الله و الله و الله المستف ابن الى شيد: ١٨٣٨ ، مجل على بيروت مصنف ابن الى شيد: ٨٣٣٥ ، دارالكتب العلميه بيروت) نماز استنقاء كے متعلق امام ابوحنیفہ کے مؤقف کی وضاحت

امام ابوصنیفہ نے نوح: ااے استدلال کیا ہے کہ بارش کوطلب کرنے کے لیے اصل میہ ہے کد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناموں پر معانی طلب کی جائے کیونکہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی ان سے بارش کوروک لیتا ہے اور جب وہ اپے گناہوں کی معانی ما نگ لیس گے تو اللہ تعالیٰ ان پرموسلا دھار ہارش نازل فر مادےگا'اوران اھادیث سے استدلال کیا ہے کہ جب نبی ملٹی آئی ہم سے خطبہ جعد کے دوران ایک اعرابی نے ہارش کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی تو آپ نے صرف ہارش کے نزول کی دعا کی اور ہا جماعت نماز استہقا منہیں پڑھائی' سواسی وقت ہارش شروع ہوگئی اور اگلے جعد تک ہارش ہوتی رہی اور تمام ندی نالے بھر گئے اور جل تھل ہو گیا۔ (سمجے ابخاری: ۱۰۳۳۔۱۰۲۱۔۱۰۲۱۔۱۰۱۱۔۱۰۱۱)

اس کے علاوہ دیگر احادیث میں بھی تصریح ہے کہ رسول اللہ ملٹھ کیاتیا نے بارش کے لیے صرف دعا کی اور نماز استنقاء نہیں پڑھائی۔ (صحیح ابخاری:۱۰۳۱۔۱۰۳۱)

۔ اس کیے امام ابوحنیفہ کے نز دیک ہارش طلب کرنے کے لیے نماز استیقاء پڑھناسنت لاز مذہبیں ہے ٗلازم صرف دعا اور استغفار کرنا ہے البیتہ نماز استیقاء پڑھناسنت مشروعہ ہے جیسا کہ اس باب کی احادیث میں ان شاءاللہ عنقریب آئے گا۔

نبی منطق آلیم کی کفار کے متعلق بیدها: اے اللہ! ان پر ایسے سال ڈال دے جیسے حضرت یوسف علایہ لاا کے زمانہ میں کفار پر ڈالے تھے ٢ - بَابُ دُعَاءِ النبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ كَسِنِي يُوْسُفَ

یعنی جس طرح حضرت بوسف مالیسلاً کے زبانہ پس کفار پرشدت ڈالی تھی اوران سے بارش روک کی تھی اوران پر قبط نازل کیا تھا'ایسی شدت اس زبانہ کے کافروں پر بھی نازل فربا' پھر جب کفار کے خلاف دعائے ضرر کا ذکر کیا تو مسلمانوں کے حق میں دعاء خیر کا مجھی ذکر فربایا۔

 الرحْمُنِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَ جَ عَنْ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَ جَ عَنْ أَبِى الرَّعْمَ وَ الْاَعْرَ جَ عَنْ أَبِى الرَّعْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ هُوَيْدُ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ هُوَيْدُ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ وَاللَّهُ عِنَ الرَّعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْحَ عَياضَ بَنَ الرَّعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مُصَرَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الل

اس صدیث کی شرح 'صحیح ابنخاری: ۷۹۷ میں گزر چک ہے۔ اس اعتر اض کا جواب کہ کفار کے خلاف دعاء ضرر کرنا تو آپ کی رحمت کی خلاف ہے اس صدیث پریداشکال ہوتا ہے کہ نبی ملٹ تکیا تی تو رؤف رحیم اور رحمۃ للطلمین ہیں تو کفار کے خلاف دعاء ضرر کرنا اوران پر قبط کے سال مسلط کرنے کی دعا کرنا تو آپ کی شان کے موافق نہیں ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ نی الٹُوٹیکیٹیم تو صرف رحمت ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ رحمٰن ہے' پس جب قحط کے سال نازل کرنا اللّٰہ تعالیٰ کے رحمٰن ہونے کے خلاف نہیں ہے تو قحط کی دعا کرنا رسول اللّٰہ اللّٰہ کی رحمٰت کے خلاف کیسے ہوسکتا ہے۔

دومرا جواب یہ ہے کہ کی کونعت دینا بھی اس پر رحمت ہے اور کی کونعت کا سبب فراہم کردینا بھی اس پر رحمت ہے جن تمام
کافروں کے لیے آپ نے دعاء ضرر کی ہے ان سب کو پہلے آپ نے جنت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی وائی نعمتوں کی طرف بلایا اور مکہ
مکرمہ میں مسلسل تیرہ سال ان کو اللہ تعالیٰ کی وائی نعمتوں اور اس کی رحمت اور رضوان کی طرف بلاتے رہے کین وہ اپنی سرکٹی اور تکبر
مین غرق رہے اور رسول اللہ کی دعوت کو تبول نہیں کیا اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے اور دین سکھنے کے لیے بلایا اور ان کو شہید کر دیا تب رسول اللہ طفی لیا تباہ نے ان کے خلاف دعاء ضرر کی کیونکہ آپ نے نور نبوت سے جان لیا تھا کہ بیلوگ اسلام لانے والے نہیں ہیں اس جیسے کو کی شخص سورج کے سامنے آ تکھیں بند کر لے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج مجھے روشن نہیں پہنچار ہا ای طرخ کے ان لوگوں نے آپ کی نعمتوں اور رحمت سے اپنا حصہ لینے سے افکار کر دیا "سواب بیلوگ بینیں کہہ سکتے کہ ہمیں آپ کی رحمت سے کو کی حصہ نین ملا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عثان بن ابی شیبے نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جرم نے صدیث بیان کی از منصورازالی اصحی ازمسروق انبول نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رہنی آللہ کے یاس بیٹے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ جب ك ليے يدوعا ضرركى: اے الله! ان كوسات سال تك كے ليے قحط میں مبتلا کر دے 'جیسے حضرت یوسف علالیلاً کے زمانہ میں سات سال قط پڑا تھا' پس قط نے ان کواس طرح پکڑا کہ ہر چیز فنا ہوگئ حی کان لوگوں نے چڑا مرداراورمرے ہوئے جانور تک کھالیے ان میں سے کوئی محض آسان کی طرف دیکھتا تو اسے بھوک کی شدت ہے وحوال كفرة ما كھرايوسفيان نے آپ كے باس آكر كها: اے (سيدنا) محمد ( النائيليم )! آپ الله كى اطاعت اور اقرباء يروري كاعم دي بي اورآب كي قوم بلاك موري ب- سوآب ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے دعا سیجئے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: اے نی!اس دن کا انتظار کیم جب آسان سے ایک واضح دھواں ظاہر . ہوگا (الدخان:١٠) (الى قولبه) (كفركى طرف ) لو نے والے ہو 0 جس دن ہم البیں تحق فے پکڑیں گے۔(الدخان:١٦ـ١٥) حضرت ابن مسعود نے بتایا کہ سخت پکڑتو بدر کے دن تھی اور دھوال '

يكو ازام اورآيت روم گزر چک ہے۔

(صحیح مسلم: ۲۷۹۸) الرقم المسلسل: ۱۹۳۳ منن ترندی: ۳۲۵۳ السنن الکبرین: ۱۸ ۱۱ البیج الکبیر: ۷۳ مند ابوداؤد الطیالی: ۴۹۳ مند احد الحمیدی: ۱۱۲۱ مشکل الآثار: ۳۲۹ ۱۳۰۵ مین حبان: ۱۵۸۵ ولائل النوق لا بی تعیم: ۳۱۹ ولائل النوق للبیبتی ج ۲ ص ۳۲۵ سه ۱۳۲۳ مند احد جامی ۳۱۸ طبع قد یم منداحد: ۱۲۳۳ می ۱۲۰ می ۱۲۰۱ مؤسسة الرسالة بیروت)

مشكل الفاظ كےمعانی اور حدیث مذكور كا خلاصه

اس صدیث میں 'ادب را'' کالفظ مذکور ہے'اس کامعنی ہے: پینے پھیرنا' یعنی جب رسول اللہ ملٹی کیا ہے بید یکھا کہ قریش اسلام قبول کرنے میں تاخیر کررہے ہیں اور آپ کی دعوت سے منہ موڑ رہے ہیں۔

''سبعًا''یعنیٰ ان کے اوپرشدت اور قحط کے ایسے سات سال کر دے جیسے حضرت یوسف علالیلاًا کے زمانہ ہیں شدت اور قحط کے سات سال تھے۔

> ''حصت كل شىء''يعنى زمين كاسبزه اوراس كى پيداوار جز سے اكھڑ گئى اور خالى زمين نظر آنے لگى۔ ''الجيف''ي' الجيفة''كى جمع ہے'اس كامعنى ہے: مردہ كاجسم۔

الدخان: ١٢ ميں مذكور ہے كہ قيامت كے دن لوگوں كے پاس ايسا دھواں آئے گا جس ہے عام لوگوں كا دم گھٹ جائے گا اور مؤمنوں كى ايسى حالت ہو جائے گا جس ہوتی ہے۔ يہ دھواں شرق اور مغرب كو تجرك گا اور چاليس دن تك رہے گا 'اس دھو كيس ہے كافر ہے ہوگا اور مؤمنوں كى زكام كى كى كيفيت ہو دھو كيس ہے كافر ہے ہوگا اور مؤمنوں كى زكام كى كى كيفيت ہو گا اس دھو كيس كے متعلق دو قول ہيں 'ايك قول يہ ہے كہ يہ گزر چكا ہے اور دو سرا قول يہ ہے كہ يہ ان علامات ميں سے ہے جو قرب قيامت ميں سے ہے جو قرب قيامت ميں خاہر ہوں گی۔

"السلوام" ال كاتفير مين اختلاف بأمام ابن افي حاتم في كها: ال عمراوغز و فيدر مين كفار كوتل كرنا ب علامة رطبى في كها: "السطشة" اور" السلوام" كامعنى واحدب وسن بهرى في كها: "السلوام" سهمراد قيامت كاون ب أيك قول بيب كه تمهارت كناه تم پرلازم رين كرموق في حضرت ابن مسعود سه يدروايت كى ب كه پانچ چيزين گزرچكى بين: "الدخان اللوام ووم" البطشة" اور" القمر".

"ایدة الروم" این کی تغییر بید ہے کہ جب فارس اور روم میں جنگ ہوئی تو مسلمان بید پند کرتے ہے کہ روی فارس پر غالب ہوں کیونکہ روی الل کتاب منے اور کفار بید پہند کرتے ہے کہ فارس رومیوں پر غالب ہوں کیونکہ فارس بھوی ہے اور کفار بت پرست منے ، پھر حضرت ابو بھراور ابوجہل نے باہم شرط لگائی اور انہوں نے آپس میں سات سال کی مدت طے کی قرآن مجید میں ہے:

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ٥ فِي أَدُنَى الْكَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ روى مغلوب بوگے بي ٥ زوي كُر بين پراوروه مغلوب عُلَبَتِ الرُّوْمُ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مَنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مَنْ بَعْدُ مَنْ مَنْ بَعْدُ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مُنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مُنْ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مُنْ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مُنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مُنْ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْنِ مِنْ بَعْنِ مِنْ بَعْنِ مِنْ بَعْنِ مِنْ بَعْنِ مِنْ بَعْنِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْنِ مِنْ بَعْنِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْنِ مِنْ بَعْنِ مِنْ بَعْنِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْنِ مِنْ بَعْنِ مِنْ بَعْنِ مِنْ بَعْنِ مِن بَعْدِ

حضرت ابو بمرنے '' بضع '' (چند ) ہے مرادسات سال لیے تھے' بی مٹائیلائیم نے فر مایا: '' بضع '' کالفظ نو تک مرادلیا جاتا ہے' تم مدت اور رقم دونوں کوزیادہ کردو' حضرت ابو بکرنے ایسا کردیا' پھرردی غالب آ گئے اور اس ہے مسلمان خوش ہوئے، شععی نے کہا: اس وقت جوا حلال تھا۔ (عمرة القاری ج ۷ ص ۳۳۔ ۳۳ ' دارالکتب العلمیہ' بیروت'۲۱ سے)

ہاری محقیق کے مطابق میدروایت محیح نہیں ہے اس کی تفصیل سورۃ الروم کی ابتدائی آبیوں کی تفسیر میں بنیان القرآن میں دیکھیں۔

## ٣ - بَابُ سُوالِ الناسِ الْإِمَامَ الإستِسقاء إذا قُحِطُوا

١٠٠٨ - حَدَّثْنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدثَنَا أَبُورُ قُتَيْبَةً قَالَ حَدِثَنَا عَبْدُ الرحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ ' عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَلَ بِشِعْرِ آبِي

وَ ٱبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجُهِهِ

ثِمَالُ الْيَتَامِي عِصْمَةٌ لِلْلَارَامِل

جب قحط پڑ جائے تو لوگوں کا امام سے بارش طلب كرنے كاسوال كرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر دبن علی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوقتید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الرحمان بن عبد الله بن دینار نے حدیث بیان کی از والدخودُ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ ہے سنا' وہ ابوطالب کے اس شعر کو پڑھتے تھے: وہ گورے مخص جن کے چرے کے وسلہ سے بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے جو تیبوں کا

[طرف الحديث:١٠٠٩] سهارا ہيں اور بيوا وَل كے سر پرست ہيں -

(سنن ابن ماجه: ۱۲۷۲ منداحه ج ۲ ص ۹۳ طبع قدیم منداحه: ۵۲۷۳ \_ ۹۳ ص ۸۵ ۴ مؤسسة الرسالة أبيروت)

باب کے ساتھ اس مدیث کی مطابقت اس جملہ میں ہے: جن کے چہرے کے وسیلہ سے بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ اس اعتراض کا جواب کہ ابوطالب کو پیریسے معلوم ہوا کہ آپ کے چہرے سے بارش طلب کی جاتی ہے؟

علامه بدرالدين عيني حفي متوني ٨٥٥ ه آست بين:

علامہ بیلی نے کہا ہے کہ اگر بیاعتراض کیا جائے کہ ابوطالب نے یہ کیے کہا کہ آپ کے چبرے کے وسیلہ سے باول سے بارش طلب كى جاتى ہے والانكدابوطالب نے يہ بھى نہيں ويكھاكة ب سے بارش طلب كى گئ آپ سے صرف ہجرت كے بعد بارش طلب كى تخي تھى كھرانہوں نے اس كابيہ جواب ديا ہے كدابوطالب نے اس واقعد كى طرف الشارة كيا ہے كد حضرت عبد المطلب نے قريش كے ليے بارش كى دعا كى تھى اس وفت نبى ما تھ اللہ كے ساتھ تھے اور اس وفت آب كم سن تھے اس اعتراض كے جواب ميں يہ بھى كہا گیا ہے کہ ابوطالب نے اس شعرے آپ کی مدح ک ہے کیونکہ ان کے خیال میں آپ اس شان کے تھے کہ آپ کے چمرے کے وسیلہ سے بارش کے حصول کی دعا کی جاتی 'ہر چند کدانہوں نے اس کے وقوع کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔

علامہ ابن التین نے کہا ہے کہ ابوطالب کے اس شعر ٹیں میہ دلیل ہے کہ وہ نبی مٹاٹیلیلیم کی بعثت سے پہلے آپ کی نبوت کو پہچانے تھے کیونکہ شام کے سفر ش ابوطالب نے ویکھا تھا کہ بحیراء راہب نے آپ کے متعلق پیش کوئی کی تھی کیکن اس جواب پر ہیہ اعتراض ہے کہ امام ابواسحاق نے بیرکہا ہے کہ ابوطالب نے بیشتر آپ کی بعثت کے بعد کہا تھا۔علامہ بینی فرماتے ہیں کہ اس اعتراض كاجواب يدے كد جب ابوطالب كوآپ كى بعثت سے پہلے بحيراء راجب كى پیش كوئى سے بيمعلوم ہو چكا تھا كدآپ نبى بنائے جانے والے ہیں تو انہوں نے آپ کی بعثت کے بعد پیشعر کہا ہوتو اس میں کون سااستبعاد ہے۔

(عدة القاري ج ع ص ٥ م وارالكتب العلمية بيروت ٢١١٥)

اور عمر بن حمزہ نے کہا: ہمیں سالم نے حدیث بیان کی از والد خودُ انہوں نے کہا: بسا اوقات مجھے شاعر کا بیقول یاد آتا جب میں نی منتقلیلیم سے چرے کی طرف دیجتا آپ بارش طلب کرتے اور ابھی آپ منبر سے نہیں اڑتے تھے حتیٰ کہ ہر پرنالہ زوروشور سے

١٠٠٩ - وَقَالَ عُمَرُ إِنْ حَمْزَةَ حَدَثَنَا سَالِمْ عَنْ آبِيْهِ رُبِمَا ذَكُرْتُ قُولَ الشاعِرِ وَآنَا ٱنْظُرُ إِلَى وَجُهِ النبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسْتَسْقِى وَ فَمَا يَنُولُ حَتَّى يَجِيشٌ كُلُّ مِيْزَابٍ

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثِمَالُ الْيَتَامِي عِصْمَةٌ لِلْارَامِلِ وَهُوَ قُولُ أَبِي طَالِبٍ.

シャノル かしょ

اس مدیث کی شرح عرز شته مدیث: ۱۰۰۸ میں گزر چکی ہے۔

١٠١٠ - حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبِدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْمُثَنِّي عَنْ ثُمَامَةً بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ آنَسٍ عَنْ أَنَس أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا إِسْتَسْفَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتُوَسَّلُ إِلَيُّكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتُوَسَّلُ إِنْيُكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا وَاللَّهِ فَاللَّهُ فَيُسْقُونَ .

[طرف الحديث: ١٠٤٠] (صحح ابن فزيمه: ١٣٢١)

بہدر ہا ہوتا تھا' اور وہ شعر بیرتھا: وہ گورے مخص جن کے وسیلہ ہے باول سے بارش طلب کی جاتی ہے جوتیموں کا سہارا ہیں اور یواؤں

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحن بن محد نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محد بن عبد الله الانصاري نے حدیث بیان کی 'انہوں نے کہا: مجھے میرے والد عبد الله بن المثنی نے حدیث بیان کی از ثمامه بن عبدالله بن انس از حضرت انس رسی آلله که جب لوكول يرقحط براتو حضرت عمر بن الخطاب وسي الشفاخ حضرت عباس بن عبد المطلب كے وسلم اللہ كا اور بيدوعاكى: اے اللہ! ہم تیری طرف اپنے نبی کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے تو پس تو ہم پر ہارش نازل فرما تا تھا اور اب ہم تیری طرف اپنے نجی کے بچاکے وسلہ کو پیش کررہے ہیں سوتو ہم پر بارش نازل فرما ' پھر ان پر بارش مازل مولی۔

# رسول الله ملتح لياتم اور ديكر ذوات قدسيه كے وسيله كا جواز

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ ه لكصة إين:

امام بہم نے دلائل النوة میں مصرت الس سی شدہ سے بدوایت کی ہے: ایک افرانی می مالی اللہ کے باس آیا کیس کہنے لگا: یارسول اللہ! ہم آپ کے پاس آئے ہیں امارااون جوک سے بلبلار ہا ہاور نیچے بھوک سے رور ہے ہیں چربیشعر پڑھا:

وليس لنا ألا اليك فرارنا واين فرار الناس ألا الى الرسل

ہم بھا گ کر صرف آپ کے پاس بی آ مجتے ہیں۔ اور لوگ بھاگ کر صرف رسولوں کے پاس بی آ مجتے ہیں امام عبدالرزاق نے حضرت ابن عباس ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے عیدگاہ میں نماز پڑھائی' پھر حضرت عباس ہے کہا: آپ کھڑے ہو کر بارش کی طلب کے لیے وعاکریں پھر حضرت عباس و پی تفد نے کھڑے ہو کر دعا کی۔

امام ابن ابی شیبہ نے سندھیجے کے ساتھ مالک الداری سے میروایت کی ہے کہ حضرت عمر دینی آند کے زمانہ میں لوگوں پر قحط پڑ گیا' پس ایک مخص نبی ملٹی تیلیم کی قبر پر گیااور عرض کیا: یارسول اللہ! اپنی امت کے لیے بارش طلب سیجے کیونکہ وہ ہلاک ہورہے ہیں 'پھراس مخض سے خواب میں بدکھا گیا کہتم عمرکے پاس جاؤ۔ (الحدیث)

سیف نے فتوح میں ذکر کیا ہے کہ جس مخص نے بیخواب دیکھا تھا وہ حضرت بلال بن حارث مزنی ویک تلا سے جو صحالی ہیں۔ الزبير بن بكارنے" الانساب" ميں اس واقعہ كواپنى سند سے روايت كيا ہے اور بتايا ہے كذكس وقت حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت ابن عباس وخیکاللہ کے وسیلہ ہے وعا کی تھی معزت عمر نے دعامیں کہا: اے اللہ! ہرمصیبت کسی گناہ کی وجہ ہے آتی ہے اور ہرمصیبت صرف توبہ سے دور ہوتی ہے اور بیتوم اس مصیبت میں میرے پاس آئی ہے کیونک ان کومعلوم ہے کہ میرا تیرے نبی کے نزویک کیا

(مصنف ابن ابی شیب: ٣٢٦٦٥، مجل علمی بیروت مصنف ابن ابی شیب: ٣٢٠٠١ وارالکتب العلمیه بیروت مصنف ابن ابی شیب: ج١١ ص ٣٣ ادارة القرآن) امام بخاری متوفی ٣٥٦ هے نے بھی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ تاریخ کبیر: ١٢٩٣ ۔ ج ٧ ص ١٨٢ 'کتاب الجرح والتعدیل: ۱۹۳۳ امام ابن عسا کرمتوفی ا ۵۵ ھے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے 'ج۲ س' داراحیاءالتر اث العربی 'بیروت' حافظ ابن کثیر متوفی ۲۵۷ھ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے البدایہ والنہایہ ج۵ ص ۱۲۷ ' دارالفکر' بیروت' ۱۹ ساھ حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کوامام بیبقی کی روایت سے بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

## استنقاء ميں جا دركو بلثنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبردی ازمحہ بن ابی بکراز عباد بن تمیم از عبداللہ بن زید بےشک نبی ملٹ ایکٹی نے بارش کے لیے دعا کی اور چا در کو پلٹا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ بن الی بحر نے حدیث بیان کی انہوں نے عباد بن تمیم سے سنا رہ اپنے والدسے حدیث بیان کرتے ہیں ازم خود حضرت عبد اللہ بن زید کہ نی مظالم اللہ عیدگاہ کی طرف نکلے کی آپ آپ فیلہ کی طرف منہ کیا اور چا در کو بلٹا اور دورکعت نماز پڑھی آباد عبداللہ نے کہا: ابن عید یہ کہتے تھے کہ یہ عبد اللہ بن زید صاحب الاؤان ہیں کین بیہ وہم ہے کیونکہ بیعبد یہ عبد اللہ بن زید صاحب الاؤان ہیں گین بیہ وہم ہے کیونکہ بیعبد اللہ بن زید صاحب الاؤان ہیں گین بیہ وہم ہے کیونکہ بیعبد اللہ بن زید ساحب الاؤان ہیں گین بیہ وہم ہے کیونکہ بیعبد اللہ بن زید ساحب الاؤان ہیں گین بیہ وہم ہے کیونکہ بیعبد اللہ بن زید بین عاصم الماز نی الانصاری ہیں۔

#### 

ال صديث كى شرح مسيح البخارى: ١٠٠٥ من كرر بكل ب- ١٠١٠ من منه الله قال حَدقنا الله من عَبْدِ الله قال حَدقنا منه فيان قال حَدقنا عَبْدُ الله بن آبِي بَكْرِ الله سَمِعَ مَادَ بَن تَمِيمٍ يُحَدِّثُ ابَاهُ عَنْ عَمِه عَبْدِ الله بْن زَيْدِ عَبَادَ بْن تَمِيمٍ يُحَدِّثُ ابَاهُ عَنْ عَمِه عَبْدِ الله بْن زَيْدِ عَبَادَ بْن تَمِيمٍ مَحَدِّثُ ابَاهُ عَنْ عَمِه عَبْدِ الله بْن زَيْدِ ان النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلّى ان النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلّى وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلّى وَالله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلّى وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَ

## نماز استقاء كے طریقہ کے متعلق احادیث اور دیگر مسائل

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حقي متوفى ٨٥٥ ه لكت بين:

ا مام ابن حبان نے لکھا ہے کہ نبی ملٹوالیاتی کا تما اِ استشقاء پڑھنے کے لیے لکلنا رمضان ۲ ھیں تھا۔ اس حدیث میں میدڈ کر ہے کہ نبی ملٹوالیاتی نے بارش طلب کی قبلہ کی طرف مند کیاا ور دورکعت نماز پڑھی۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل مفصل احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس و بینی الله فی الله مینی الله فی نماز استهاء کے متعلق بتایا که دسول الله مینی نگرے کو م کاج کے کپڑے پہنے ہوئے عاجزی اور گزاگر اکر دعا کرتے ہوئے گھرے نگلے حتی کہ عیدگاہ پرآئے 'پھر منبر پر چڑھے اور تمہارے اس خطبہ کی طرح خطبہ بین دیا لیکن آپ مسلسل دعا کرتے رہے گر گزاکر دعا کرتے رہے اور تکبیر پڑھتے رہے 'پھر اس طرح دور کعت نماز پڑھائی جس طرح نماز عید پڑھائی جاتی ہے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۱۹۵ 'سنن تر ندی: ۵۵۸ 'سنن نبائی: ۱۵۰ 'سنن ابن ماجہ ۱۲۹۲' منداحمہ جام ۱۳۳۰ منداحمہ جام میں محضرت الس و بین کہ بین کہ دسول الله ملتی آلیا ہی سفیدی دیکھی ۔ (سمج سلم: ۹۸۵ 'سنن ابوداؤد: ۱۱۷۱) میں بغلوں کو زمین کی جانب رکھا حتی کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی ۔ (سمج سلم: ۹۸۵ 'سنن ابوداؤد: ۱۱۷۱)

حصرت عائشہ رہی آئی ہیاں کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ طی الیہ سے دیا ہت کی کہ بارش نہیں ہورہی ہے اور قبط پڑر ہا ہے تو رسول اللہ طی الیہ اللہ میں اللہ میں میں مررکھنے کا حکم دیا اور لوگوں سے وعدہ کرلیا کہ وہ فلاں دن عیدگاہ جا نہیں خضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پس رسول اللہ میں اللہ اللہ میں می

نماز استهاء کاوفت وہی ہے جومیدین کی نماز کا دفت ہے نماز استهاء کی پہلی رکعت ٹیں سورۃ '' سبح اسم ربك الاعملی '' پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ '' هل اتاك حدیث الغاشیۃ '' پڑھے اور اس میں بلند آ واز ہے قراءت كرئے حدیث میں ہے: عباد بن تمیم اپنے چیارش آللہ ہے روایت كرتے ہیں كر رسول اللہ طلق آليكم لوگون كونماز استه قاء پڑھانے كے لیے لے گئے آپ

ہے ان كودوركعت نماز پڑھائی اور ان ٹیں بلند آ واڑے قراءت كی اپنی چا دركو بلنا طلب بارش كی دعاكی اور قبلہ كی طرف مند كیا۔ بنے ان كودوركعت نماز پڑھائی اور ان ٹیں بلند آ واڑے قراءت كی اپنی چا دركو بلنا طلب بارش كی دعاكی اور قبلہ كی طرف مند كیا۔ (سن ابوداؤد: ۱۲۱۱ سن تریزی دری باد ۲۲۱ منداحہ جم ۲۵۰ منداحہ جم ۲۵۰ منداحہ جم ۲۵۰ اس ترین باجہ: ۱۲۱۷ منداحہ جم ۲۵۰ منداحہ جم ۲۵۰ ا

امام ابوطنیفہ کے نزدیک صلوق استبقاء میں نماز سنت مسنونہ نہیں ہے کیونکہ بہت احادیث میں ہے کہ آپ نے استبقاء میں صرف استنفار کیااور دعا کی اور نماز نہیں پڑھی اور جن احادیث میں آپ کے نماز استبقاء پڑھنے کا ذکر ہے ان کا جواب سے ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ نماز پڑھی اور کئی مرتبہ نماز نہیں پڑھی اور اس سے کی نعل کا سنت سؤ کدہ ہونا چہت نہیں ہوتا 'اس سے سرف بیٹا بت ہوتا ہے کہ استبقاء کے لیے نماز پڑھنا جا کڑے۔

٥ - بَابُ إِنْتِقَامِ الربِّ عَزوَ جَل مِنْ خَلْقِه جب الله كى حدودكو پامال كيا جائے تورب عزوجل كا بالقَحْطِ إِذَا الْتُهُتَ مَحَارِمُهُ فَي خَلْقِهِ فَلَا عَلَى الله عَلَاقِ سے انتقام لينا

ا مام بخاری نے اس باب کاعنوان قائم کیا ہے لیکن اس کے تحت کوئی حدیث ذکر نہیں کی ہوسکتا ہے کہ امام بخاری کواس عنوان کے تحت اپنی شرط کے مطابق کوئی حدیث نہ کمی ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسا مانع پیش آیا ہو کہ دہ اس باب کے مناسب کوئی حدیث ن ذکر کر سکرہوں۔

7 - بَابُ الْاسْتِسْقَاءِ فِي الْمُسْجِدِ الْجَامِعِ جَامِع مِعْرِينَ بِارْسُ طلب كرنا اس باب سے امام بخارى نے بياشارہ كيا ہے كہ نماز استنقاء پڑھنے كے ليے عيدگاہ بين جانا ضرورى نہيں ہے كيونكه اصل مقصود توصح امیں نماز پڑھنا ہے تا کہ زیادہ لوگ شریک ہوعیں اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی میقصود پورا ہوجا تا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: جمیس محد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوضمرہ انس بن عیاض نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں شریک بن عبداللہ بن الی نمر نے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت الس بن ما لک رہنگانندے سنا' وہ ذکر کررے تھے کہ جمعہ کے دن ایک مخص منبر کے سامنے والے دروازہ سے داخل ہوا اور رسول الله ملتي الله مان وقت كفر ع موت خطبه د عرب تنف وه كها: يارسول الله! مويش بلاك مو محة اوررائ منقطع مو محة الهذا آپ اللہ ہے دعا میجئے کہ وہ ہم پر بارش نازل کرنے حضرت الس نے کہا: پس رسول الله مل الله مل الله مل الله عند كي كمر دعاك: اے اللہ! ہم يربارش نازل كرا الله! ہم يربارش نازل كنا الله المم يربارش نازل كر حضرت الس في كها: اورالله كى فسم اہم آ سان میں اکٹے بادل دیکھرے تھے ندمتفرق بادل اور نہ كوئى اور چيز اور ند مارے اور سلع بہاڑ كے درميان (كوئى باول چھیا ہوا تھا) اور نہ کی جو یکی اور گھر کے درمیان پس اچا تک سلع بالرك يجي ے إحال كى طرح بادل المرآئے اور جب وہ آ مان کے دسط میں سنچے تو منتشر ہو گئے گر برنے لگے حضرت انس نے کہا: اور اللہ کی منتم! ہم نے چھون تک سورج کونہیں ویکھا پھر ا گلے جمعہ کو ایک مخض ای دروازہ سے داخل ہوا اور اس وقت كى طرف منه كرك كفرا موكيا اور كن لكا: يارسول الله! اموال قَى لَ شَرِيْكُ فَسَالُتُ أَنْسًا أَهُوَ الرَجُلُ الْأُولُ؟ قَالَ لَا الله الماك موكة اوررائ منقطع مو كن كي آب الله عن وعا يجيم كه وہ اب بارش كوروك كے چررسول الله ملتانيكم نے اسے دونوں ماتھوں کو بلند کیا' پھرآپ نے دعاک: اے اللہ! ہمارے اردگرد بارش نازل كرم ير نه نازل كرا الله! فيلول يرا يهارول يرا میدانوں یرا پہاڑیوں یرا وادیوں پر اور درختوں کے اُگنے کے مقامات پر بارش نازل فرما۔حضرت الس بیان کرتے ہیں کہ پھر بارش فوراً بند ہوئی اور ہم دخوب میں چلنے پھرنے لگے۔شریک نے

١٠١٣ - حَدَّثْنَا مُحَمِدٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا ٱبُوْ ضَمْرَةً أنَّسُ بْنُ عِيَاضِ قَالَ حَدثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي نَهِرِ اَنَهُ سَمِعَ اَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَذُكُرُ اَن رَجُلُا دُخَلَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابِ كَانَ وُجَاهَ الْمِنْبَرِ ' وَرَسُولُ اللَّهِ قَالِمْ يَخُطُبُ ۚ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَائِمًا ۚ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ \* هَلَكَتِ الْمَوَاشِيُ وَانْفَطَعَتِ السَّبُلُ فَادْعُ اللَّهُ يُغِيثُنَا. قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْدِ فَقَالَ اللَّهُم اسْقِنَا اللَّهُم اسْقِنَا اللَّهُم اسْقِنَا اللَّهُم اسْقِنَا. قَالَ أَنْسٌ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرْى فِي السمَّاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَرْعَةٍ وَلَا شَيْنًا الوَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْع مِنْ بَيْتِ وَلَا ذَارٍ. قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سُحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ' فَكُما تُوسِطَتِ السمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُم أَمْطَرَتْ. قَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتا. ثُم دَخَلَ رَجُلٌ مِّنْ ذَٰلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ ورسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَشَلَمَ قَائِمٌ يَخُطُبُ ۖ فَاسْتَقَبَّلَهُ قَائِمًا ۚ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَكَتِ الْآمُوالُ وَانْقَطَعَتِ السَّالُ فَادْعَ اللُّهَ يُسْمَسِكُهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ٱللَّهُم حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُم عَلَى الْأَكَّامُ وَالْجِنَالُ وَالْآجَامُ وَالْكِجَامُ وَالْظُّوَّابِ ۚ وَالْآوْدِيَّةِ وَمَنَّابِبَ الشجَرِ. قَالَ قَانُقَطَعَتُ وَخَرَجْنَا نُمُثِي فِي الشمْسِ آڏري.

کہا: میں نے حضرت انس سے پوچھا: کیا بیدوہی پہلا مخص تھا؟ انہوں نے کہا: مجھے معلوم نہیں۔

> اس حدیث کی شرح معجم ابنخارری: ۹۳۲ میں گزرچکی ہے۔ رآستے منقطع ہونے کی توجیداور دیگر مسائل

بارش نہ ہونے کی جس نے شکایت کی تھی اس نے بھی کہا تھا: رائے منقطع ہو گئے اور جس نے بارش زیادہ ہونے کی شکایت کی اس نے بھی کہا: رائے منقطع ہو گئے اس کی توجید رہے کہ جس نے بارش نہ ہونے کی شکایت کی تھی اس کا مطلب تھا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے چرا گاہیں سو کھ کئیں سبزہ ختم ہو گیا' جانوروں کے کھانے کے لیے پچھ نہیں رہا'اب جانوروں اور سوار بوں پرسوار ہو کر سفر کرناممکن نہیں رہا'اس لیے اس نے کہا: راستے منقطع ہو گئے اور جس نے بارش زیادہ ہونے کی شکایت کی تھی'اس نے بھی کہا: راستے منقطع ہو گئے لیعنی بارش کی کثرت سے راستوں میں یانی بھر گیا' ندی نالے اُلمنے لگے اور اب سفر کرناممکن نہیں رہا' اس لیے اس نے کہا: رائے منقطع ہوگئے۔

اس حدیث سے حسب ذیل مسائل معلوم ہوئے:

اس حدیث ہے معلوم ہوا کر کسی نا گہانی افراد اور مصیبت کے وقت امام سے دوران خطبہ کلام کرنا جائز ہے۔ الل خیراورابل صلاح سے اور جن کی وعا کے مقبول ہونے کی تو قع ہوان سے دعا کی درخواست کرنی جا ہے۔ طلب بارش کی دعا کوخطبہ میں داخل کرنا جائز ہے۔ وقع ضررکی دعا کرنا تو کل کے منافی نہیں ہے۔

اس حدیث میں نبی مٹھی کیلیم نے بارش کو نازل کرنے کی دعا کی اورنماز استنقاء نبیں پڑھی' اس میں امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی واضح دلیل ہے کہ استنقاء میں اصل استغفار اور دعا ہے اور اس کے لیے نماز پڑھنا سنت مسنونہیں ہے۔

\* بدهدیث شرح میم مسلم: ۱۹۷۵ - ج۲ص ۱۱۷ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔

جب كەخطىپ كاقبلەكى طرف منەنە ہو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں تعیب بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل بن جعفر نے حدیث بیان کی از شرکیک از حضرت انس بن ما لک سی الله او بیان کرتے میں کہ ایک مخص جمعہ کے دن معجد میں اس دروازہ سے داخل ہوا جو دارالقصناء كي طرف ب أور رسول الله ملتي الله الله وقت كفرك كى طرف منه كيا' چركها: يارسول الله! اموال بلاك هو محت اور رائے منقطع ہو گئے 'لہذا آپ اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ ہم پر بارش كى: اے الله! بهم ير بارش نازل فر ما! اے الله! بهم ير بارش نازل

٧ - بَابُ الْاسْتِسْقَاءِ فِي خُطَّبَةِ الْجُمُعَةِ جَعَمَ عَلِهِ جَعَد كَ خَطْبِهِ مِن بارش كَى طلب كى دعاكرنا غَيْرَ مُسْتَقُبل الْقِبْلَةِ

١٠١٤ - حَدَّثْنَافُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدِثُنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفُرٍ عَنْ شَرِيْكُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ أَن رَجُ لَا دُخُلُ الْمُسْجِدُ يُوْمُ جُمُعَةً مِنْ بَابِ كَانَ نَحُو دَارِ الْقَضَاءِ ورَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلمَ قَائِمْ يَخْطُبُ وَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَائِمًا وَهُمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكُو اللهِ مَلَكَتِ الْأَمْوَالُ ا وَالْهِ لَهُ عَبِ السُّبُلُ ۚ فَادُعُ اللَّهَ يُغِيُّنَا. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ' ثُم قَالَ اللَّهُم اَغِثْنَا ' اَللُّهُم اَغِثْنَا اللُّهُم اَغِثْنَا. قَالَ اَنسٌ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرلى فِي السمَّاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعِ

مِنْ بَيْتِ وَلَا دَارِ. قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وِرَانِهِ سَحَابَةٌ مِّثُلُ التُرْسِ فَلَمَا تَوْسُطَتِ السَمَاءَ انتَشُرَتْ ثُمُ امْطَرَتْ فَالَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَمْسَ سِتا ثُم دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَمْسَ سِتا ثُم دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ البَّابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَائِمٌ يَخُطُبُ فَاسْتَقَبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولُ وَسَلَمَ قَائِمٌ يَخُطُبُ فَاسْتَقَبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولُ الله مَلَكَتِ الْآمُولُ وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ فَادْعُ الله عَلَيْهِ الله مَلَكَتِ الْالله عَلَيْهِ الله مَلَكَتِ الْآمُولُ وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ وَالْمَعْلَى الله عَلَيْهِ الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَدَيْهِ وَمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَدَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ يَدَيْهِ وَمَنَا بِنَ وَالْمُؤُونِ الْآوَدِيةِ وَمَنَا بِنَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّمُ يَدَيْهِ وَمَنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ يَدَيْهِ وَمَنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اله

فرما! اے الله! ہم ير بارش نازل فرما! حضرت الس نے كها: اور الله کی قسم! ہم آسان پرا کٹھے بادل ریکھ رہے تھے نہ متفرق بادل اور نہ جارے اور سلع بہاڑ کے درمیان (کوئی بادل سی اوٹ میں تھا) اور ند کسی حویلی اور کسی گھر کے درمیان چرسلع پہاڑ کے چھے سے و صال کی طرح بادل الد آئے اور جب وہ بادل آ ان کے وسط میں پہنچ تو منتشر ہو گئے ' پھر برنے لگے اور اللہ کی تھم! ہم نے جے دن تک سورج نہیں دیکھا کھر جمعہ کے دن ایک محص اس وروازہ ے داخل ہوا اور اس وقت رسول الله مل الله عرف ہوئے خطب دے رہے متھے کیں۔ وہ آپ کی طرف مندکر کے کھڑا ہوا کی اس نے کہا: بارسول الله! اموال بلاک ہو گئے اور رائے منقطع ہو گئے پس آپ اللہ سے دعا میجے کے بارش کو ہم سے روک لے چررسول ادد كرو برسا اجم يريد برسا الداشيون يراور بها زيون يراور واداوں کے بطن میں اور درخوں کے اگنے کی جگہوں پر برسا حضرت انس نے کہا: پھر بارش روک دی گئی اور ہم دھوپ میں چل رے تھے۔شریک نے کہا: میں نے حضرت الس بن مالک سے او تھا: کیا ۔ وہی پہلا محص تھا؟ حضرت انس نے کہا: مجھے معلوم

اس حدیث کی شرح کے لیے گزشتہ صدیث: ۱۰۱۳ کا مطالعہ کریں۔

حَوَّالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. قَالَ فَلَقَدْ رَآيْتُ السِحَابَ يَتَقَطعُ

# منبرير بارش كى طلب كى دحاكرنا

يَمِينًا وَ شِمَالًا و يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطَرُ اهْلُ الْمَدِينَةِ.

رسول الله ملتی آلم نے دعا کی: اے اللہ! ہمارے اردگرد برسا ہم پر نہ برسار حضرت انس نے کہا: پس میں نے تحقیق ہے دیکھا کہ بادل برستے ہوئے دا کیں باکیں پھٹ رہے تھے اور اہل مدینہ پر بارش نہیں ہورہی تھی۔ بارش نہیں ہورہی تھی۔

اس کی شرح کے لیے بھی حدیث: ۱۰۱۳ کا مطالعہ کریں۔ ۹ - بَابٌ مَنِ اکْتَفٰی بِصَلُوةِ الْجُمْعَةِ فِی الْإِسْتِسْقَاءِ

خَرْ مَسْلَمَة عَنْ مَسْلَمَة عَنْ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ مَسْلَمَة عَنْ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ مَسْلَمَ اللّه عَلَيْ عَنْ السّبِيّ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ هَلَكْتِ السّبِيّ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ هَلَكَتِ المُعَوّائِينَ فَقَالَ مَهَا فَمُطُرِّنَا مِنَ السّبِي صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ المَّاسِلُ المَّاسِلُ وَهَلَكْتِ السَّبُلُ وَهَلَكْتِ المُواشِي فَقَالَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ اللّه مَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَالطّعَرِ الشّعَرِ. فَا المُولِي المُولِي المُولِي المَولِي المُولِي المُولِي المُولِي المُولِي المُولِي المُولِي المُولِي المُولِي المَولِي المُولِي اللّه المُولِي ال

# جس نے نماز استیقاء کے لیے نماز جمعہ پراکتفاء کی

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی از امام مالک از شریک بن عبداللہ از حضرت انس مختلہ انہوں نے کہا کہ ایک خض نبی مشافلہ کہا ہے باس آیا ہیں اس نے کہا: موبیثی ہلاک ہو گئے اور رائے منقطع ہو گئے تو آپ نے وعاکی پھر م پرایک جورے دوسرے جعدتک بارش ہوتی رہی پھر وہ گئے ہوگئے اور رائے منقطع ہو گئے کہ اور رائے منقطع ہو گئے کہا: مگا نات گر گئے اور رائے منقطع ہو گئے کہ اور موبیثی ہلاک ہو گئے ہیں آپ اللہ سے دعا ہے کئے کہ وہ اس بارش کوروک لئے پھر رسول اللہ طفی گئے گئے کہ وہ اس بارش کوروک لئے پھر رسول اللہ طفی گئے گئے کہ وہ اس بارش کی داے اللہ! شیلوں پر اور پہاڑیوں پر اور وادیوں پر اور درختوں کے اگئے کی جائے گئی جسے کیر امتقطع ہو جاتا ہے۔

جب بارش کی کنژت ہے رائے منقطع ہوجا کیں اس دنت دعا کرنا

اس صدیث بین بین سینصری ہے کددوسراسائل وہی پہلافض تھا۔
۱۰ - بکابُ الدعاءِ إِذَا تَفَعَظَعَتِ

السبُلُ مِنْ كَثُرَةِ الْمَطَرِ

الله على رُووس الْجَبَالِ وَالْأَكَامِ وَبُعُون السُّبُلُ وَهَلَكَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ السُّبُلُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَي وَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَى رُووسِ الْجَبَالِ وَالْأَكَامِ وَبُعُونِ الْآوَدِيَةِ وَسَلَمَ الله عَلَى رُووسِ الْجَبَالِ وَالْأَكَامِ وَبُعُونِ الْآوَدِيةِ وَسَلَمَ الله مَلَى رُووسِ الْجَبَالِ وَالْأَكَامِ وَبُعُونِ الْآوَدِيةِ وَسَلَمَ وَمَنَا إِلَيْهُ مِنْ الْمَدِينَةِ الْجَيَابَ وَالْأَكَامِ وَالْمَدِينَةِ الْجَيَابَ وَالْآلُونِ الْمَدِينَةِ الْجَيَابَ اللهُ مِن الْمَدِينَةِ الْجَيَابَ اللهُ مِن الْمَدِينَةِ الْجِيَابَ اللهُ مِن الْمُدِينَةِ الْجَيَابَ اللهُ مِن الْمُدِينَةِ الْجِيَابَ اللهُ مِن الْمُدِينَةِ الْجِيَابَ اللهُ مِن الْمُدِينَةِ الْجِيَابَ اللهُ مِن الْمُدِينَةِ الْجِيَابَ اللهُ مِن الْمُدِينَةِ الْجَالِقُ مِن الْمُدِينَةِ الْجَيَابَ اللهُ مِن الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةِ الْجَابَةُ مِن الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةِ الْمُ اللهُ الْمُدِينَةِ الْمُ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةُ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةُ الْمُدِينَةُ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةُ الْمُدِينَةُ الْمُؤْمِدِينَ الْمُدِينَاقِ الْمُدُودِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللْمُولِقِي اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِي

> اس مدین کا شرح کے لیے بھی مدیث: ۱۰۱۳ کا مطالعہ کریں۔ ۱۱- بَابُ مَا قِیلَ إِن النبی صَلی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلمَ لَمْ یُحُوِّلُ رِدَاءَ هُ فِی الْاسْتِسْقًاءِ یَوْمَ الْجُمْعَةِ

> > ١٠١٨ - حَدَثَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرِ قَالَ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرِ قَالَ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرِ قَالَ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عِمْرَانَ عَنِ الْآوْزَاعِي عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِلْ آن رَجُلًا شَكَا إِلَى عَبْدِ اللّهِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِلْ آن رَجُلًا شَكَا إِلَى النبي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ضَلَاكَ الْمَالِ وَجَهْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ يَذْكُرُ آنهُ حَولَ الْعِيمَالِ فَلَاعَ اللّهُ يَسْتَشْقِى وَلَمْ يَذْكُرُ آنهُ حَولَ وَدَاءَ هُ وَلَا اسْتَقْبَلَ اللّهُ يَسْتَشْقِى وَلَمْ يَذْكُرُ آنهُ حَولَ وَدَاءَ هُ وَلَا اللّهُ يَسْتَشْقِى وَلَمْ يَذْكُرُ آنهُ حَولَ وَدَاءَ هُ وَلَا السَتَقْبَلَ اللّهُ يَسْتَشْقِى وَلَمْ يَدُكُرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

وہ جو کہا گیاہے کہ نبی ملٹ اللہ نے جعد کے دن ہارش کی طلب میں جا در کونہیں بلٹا جا در کونہیں بلٹا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحن بن بشر نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معافی بن عمران نے حدیث میان کی از اوزاعی از اسحاق بن عبداللہ از انس بن مالک وہ بیان کی از اوزاعی از اسحاق بن عبداللہ از انس بن مالک وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مختص نے نبی مٹھ اللہ سے مال کے ہلاک ہونے اور بیوی بچوں کی شقت کی شکایت کی تو آپ نے اللہ سے بارش کے بزول کی دعا کی اور حضرت انس نے بید ذکر نبیس کیا کہ آپ نے عادرکو پلٹا اور نہ بید ذکر کیا کہ آپ نے تبلہ کی طرف منہ کیا۔

جب لوگ امام سے بیسفارش کریں کہ وہ ان کے لیے بارش کے نزول کی دعا کرے اور وہ ان کی سفارش ردّ زنہ کرے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے صدیث بیان کی الہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی از صدیث بیان کی الہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی از شریک بن عبداللہ بن الی نمر از حضرت انس بن مالک و فائلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخض رسول اللہ ملٹی اللّٰہ کے پاس آیا پس اس نے کہا: یارسول اللہ! مویش ہلاک ہو گئے اور رائے منقطع ہو گئے الہذا آپ اللہ ہے دعا کی پھر ہم کی البندا آپ اللہ ہے دعا کی پھر ہم پر ایک جعہ سے دوسرے جعہ تک بارش ہوئی کھر ایک فخض نی پر ایک جعہ سے دوسرے جعہ تک بارش ہوئی کھر ایک فخض نی لائے ہوئی اللہ! مکانات گر گئے کے پاس آیا ہیں اس نے کہا: یارسول اللہ! مکانات گر گئے کے پاس آیا ہیں اس نے کہا: یارسول اللہ! مکانات گر گئے کے پاس آیا ہیں اس نے کہا: یارسول اللہ! مکانات گر گئے کے پاس آیا ہیں اس نے کہا: یارسول اللہ! مکانات گر گئے کے پاس آیا ہیں اس نے کہا: یارسول اللہ! مکانات گر گئے کہا: یارسول اللہ! مکانات گر گئے کے پاس آیا ہیں اس نے کہا: یارسول اللہ! مکانات گر گئے کے پاس آیا ہیں اس نے کہا: یارسول اللہ! مکانات گر گئے کے پاس آیا ہیں اس نے کہا: یارسول اللہ! مکانات گر گئے کے پاس آیا ہیں اس نے کہا: یارسول اللہ! مکانات گر گئے کہا: یارسول اللہ! مکانات گر گئے کے پاس آیا ہیں اس نے کہا: یارسول اللہ! مکانات گر گئے کہا کہ کہا: یارسول اللہ! مکانات گر گئے کہا کہ کہا کہ کانات گر گئے کہا کہا کہ کہا کے کو کیا کہ کو کھر کیا کہ کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہا کہ کو کھر کیا کہ کی کھر کے کہا کہ کانے کھر کے کہا کہ کیا کہ کو کھر کیا کہ کھر کیا کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کی کھر کیا کہ کیا کہ کی کو کھر کیا کہ کیا کہ کی کھر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کھر کیا کہ کی کی کھر کیا کہ کی کھر کیا کہ کیا کہ کی کھر کیا کہ کر کھر کیا کہ کیا کہ کی کھر کیا کہ کی کھر کیا کہ کیا کہ کی کھر کیا کہ کی کھر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کھر کی کھر کیا کہ کیا کہ کی کھر کیا کہ کی کھر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کھر کیا کہ کی کھر کیا کہ کی کھر کیا کہ کر کھر کیا کہ کی کھر کیا کہ کی کھر کی کھر کیا کہ کی کھر کی کھر کیا کہ کی کھر کیا کہ کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کر کھر کیا کہ کھر کی کھر

اس مدین کی شرح کے لیے بھی مدیث: ۱۰۱۳ کا مطالعہ کریں۔ ۱۲ - بَابٌ إِذَا اسْتَشْفُعُوا إِلَى الْإِمَامِ لِيَسْتَسْقِى لَهُمْ وَكُمْ يَرُدُهُمْ

١٠١٩ - حَدَثْنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ يَوْسُفَ فَالَ الْحَبَرُنَا مَالِكُ عَنْ شَرِيْكِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ اَبِى نَعِرْ عَنْ اَنَسِ مَالِكُ عَنْ شَرِيْكِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ اَبِى نَعِرْ عَنْ اَنَسِ بَنِ مَالِكِ اَنَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ يَا رَسُولُ الله فَلَكَتِ السَّالُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ يَا رَسُولُ الله فَلَكَتِ السَّالُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ يَا رَسُولُ الله وَهَلَكَتِ السَّالُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ يَا رَسُولُ الله وَهَلَكَتِ السَّالُ عَنَ النّه عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ يَا رَسُولَ الله وَهَلَكَتِ النّه عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ يَا رَسُولُ الله وَهَلَكَتِ النّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ يَا رَسُولَ الله وَهَلَكَتِ اللّه وَهَلَكَ الله وَهَلَكَتِ السَّالُ وَهَلَكَتِ اللّه وَهَلَكَتِ السَّالُ وَهَلَكَتِ اللّه وَهَلَكَتِ السَّالُ وَهَلَكَتِ السَّالُ وَهَلَكَتِ السَّالُ وَهَلَكَتِ السَّالُ وَهَلَكَتِ السَّالُ وَهَلَكَتِ

الْمَوَاشِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُ مَ عَلَى ظُهُوْرِ الْجِبَالِ وَالْأَكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَّةِ وَمَنَابِتِ السَّجَرِ. فَانْجَابَتُ عَنِ الْمَدِيُّنَةِ انْجِيَابَ

رائے منقطع ہو گئے اور مو لیتی ہلاک ہو گئے کیس رسول اللہ ملتی فیلائیم نے دعا کی: اے اللہ! پہاڑوں کی پشتوں پر اور ٹیلوں پر اور وادیوں کے بطن میں اور درختوں کے پیدا ہونے کی جگہوں پر (بارش نازل فرما) سومدینه بارش سے کیڑے کی طرح کٹ گیا۔

اس حدیث کی شرح بھی صحیح ابنجاری: ۱۳۰۱ میں ملاحظہ فرما کیں۔

ان احادیث میں بیددلیل ہے کہ جب امام ہے ہیے کہا جائے کہ وہ اللہ ہے دعا کرے تو اس کو اللہ ہے دعا کرنی جا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی طرف احتیاج ہے اس کے سامنے کر گڑا نا ہے اور لوگوں کے حالات کی اصلاح کرنا ہے۔

دعا کی درخواست کریں

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن کثیر نے حدیث بیان کی از سفیان' انہوں نے کہا: ہمیں منصور اور احمش نے حدیث بیان کی از الی اصحیٰ از مسروق انہوں نے کہا: میں حضرت ابن معود وسی آنہ کے باس آیا اس انہوں نے کہا کہ قریش نے اسلام لانے بیں تا خیر کروی تو نبی مائی ایک نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی سوان کوخشک سالی نے پکڑلیا ، حتیٰ کدوہ اس میں ہلاک ہو گئے اور انہوں نے مُر دوں کو اور ہدیوں کو کھایا کس آپ کے یاس ابوسفيان آئے اور کہا: اے محمد (ملت فياتيم )! آپ بيڪم دين آئے میں کہ رشتہ داروں سے ملاپ رکھو'اور آپ کی قوم ہلاک ہورہی ہے' لہذا آب اللہ تعالی سے دعا میجئے 'پس آپ نے بدآیت پڑھی: سو آب اس دن كا انتظار يجيئ جب آسان تعلم كھلا دھوال لائے گا0 (الدخان: ۱۰) پھر وہ اینے کفر کی طرف لوث سے اس کے متعلق اللہ تعالی کا بیارشادے: جس دن ہم ان کی زبردست کرفت کریں گے۔ (الدخان:١٦) اس مراد يوم بدر ب - اساط ف ازمنصور ب ے سراب کیا گیا' پھر سات دن ان پر مسلسل بارش ہوتی رہی اور لوگوں نے بارش کی کشرت کی شکایت کی تو آپ نے دعا کی : اے الله! مارے اردگرو برسا مم پرند برسا عجر باول بالكل حيث كي يس اس سال لوگوں كوسيراب كيا كيا۔

١٣ - بَابٌ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ جب قط كو وقت مشركين مسلمانول ي بالمُسْلِمِيْنَ عِنْدَ الْقَحْطِ

> ١٠٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ كَثِيْر ' عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدِثُنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الصَّحٰي عَنْ مَسْرُوق فَالَ أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُود فَقَالَ إِن قُرَيْشًا ٱبْطُووْا غُنِ الْإِسْكُامُ ۚ فَلَدْعًا عَلَيْهِمُ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ۚ فَأَخَذَتُهُمْ سَنَّةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيْهَا وَأَكَّلُوا الْمَيْتَـةَ وَالْعِظَامَ ۚ فَجَاءَ أَ أَبُو سُفَيَانَ ۚ فَقَالَ يَا مُحَمدُ جنتَ تَامُرُ بِصِلَةِ الرحِمِ وَإِن قُوْمَكَ هَلَكُوا ا فَادْعُ اللَّهُ ۚ فَقُرَا ﴿ فَارْتَقِبُ يُوْمُ تَاتِي السَّمَاءُ بِذُخَانِ شَيْنٍ ﴾ (الدفان: ١٠). ثُم عَادُوْ اللَّي كُفُرهم عُلَاكُ فَوْلُكُ تَعَالَى ﴿ يُومُ نَبُطِشُ الْبَطَشَةُ الْكُبْرَاي ﴾ (الدفان:١٦) يَـوْمَ بَدُر . قَالَ وَزَادَ ٱسْبَاطْ عَنْ مَنْصُور فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُوا الْغَيْتُ وَاللَّهِ مَا لَعَيْتُ فَأَطْبَقَتُ عَلَيْهِمْ سَبْعًا وَشَكًا الناسُّ كَثْرَةَ الْمَطُر وَقَالَ ٱللَّهُم حَوَ الْيُنَا وَلَا عَلَيْنَا. فَانْحَدَرَتِ السَحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ فَسُقُوا الناسَ حَوْلَهُمْ.

امام بخاری نے اسباط کی روایت کا جواضافہ ذکر کیا ہے' اس کی وجہ سے امام بخاری پر بیاعتراض کیا گیا ہے کہ امام بخاری نے

اہل مدینہ کے قصہ اور بارش کی کثرت کی شکایت کو قریش کے قصہ میں داخل کر کے گذند کردیا اور بیے غلط ہے اس حدیث کے باقی مضامین کی شرح 'صحیح ابنخاری: ۲۰۰۷ میں گزر چکی ہے۔ مضامین کی شرح 'صحیح ابنخاری: ۲۰۰۷ میں گزر چکی ہے۔ ۲۔ تاریخی الدیتے اور افراد سکو ''تر الْدیک اللہ کے اللہ کا کرنا:

18 - بَابُ الدَّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطُرُ حَوَ الْيُنَا وَلَا عَلَيْنَا

جب زیادہ بارش ہوتو سے دعا کرنا: ہمارے اردگرد برسائہم پرنہ برسا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن ابی بمرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معتمر نے حدیث بیان کی از عبيد الله از ثابت از حضرت الس رضي لله وه بيان كرتے ہيں كه نبي ما التعالیکم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے ' تو لوگ کھڑے ہو کر ب آ واز بلند محمنے لگے: پارسول الله! بارش کا قحط پڑ گیا اور درخت سرخ ہو گئے اور جانور ہلاک ہو گئے 'لیل آپ اللہ سے دعا کیجئے کہوہ ہم ہم پر بارش نازل فر ما' بيآ پ نے دوبار کہا'اور الله کی قسم! ہم آسان ر کوئی بادل کا فکر انہیں و کیے رہے تھے اس بادل اندآئے اور برنے لگے اور آپ منبرے اڑے مجرآپ نے نماز پڑھائی کھر جب آپنماز پڑھا کرمڑے توا گلے جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی گھر جب نی مل النا الله محرات ہو کر خطبہ دیے لگے تو لوگوں نے بلند آواز ت كها: مكانات كر كمة اوررائ منقطع مو كمة موآب الله ي دعا سیجے کہ وہ اس بارش کو ہم سے روک لے پس نی المثالیکم مكراع كير دعاكى: اے الله! هارے اردگرد برسا مم يرند برسا مچرمدیند بارش کے یانی سے خالی ہو گیا' پھرمدینے کے اردگرد بارش ہوتی تھی اور مدینہ پر ہارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا تھا کھر میں نے مدینه کی طرف نظر کی تؤوہ تاج کی طرح تھا۔

مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبِيدِ اللهِ ، عَنْ قَابِتٍ ، عَنْ آنَسِ قَالَ حَدَقَنَا مُحْمَدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ قَالَ كَانَ النبِي صَلَى الله ، عَنْ قَابِتٍ ، عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ النبِي صَلَى الله ، عَمْعَة ، فَقَامَ النبي صَلَى الله ، فَحَطَ الْمَطُرُ ، الناسُ فَصَاحُوا ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَحَطَ الْمَطُرُ النب وَاحْمَرِ الشَّحِرُ ، وَهَلَكَتِ البُهَائِمُ ، فَادْعُ الله مَا اللهِ مَا وَاحْمَرِ الشَّحِرُ ، وَهَلَكَتِ البُهَائِمُ ، فَادْعُ الله ، مَا تَنِن وَآيَمُ اللهِ ، مَا نَسِ وَاعْمُ اللهِ ، مَا نَسِ وَآيَمُ اللهِ ، مَا الله مَا مُولَ اللهِ مَعْمُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا الله مَا الله مَا مُولَ اللهِ مَعْمُ الله مَا مُولَ اللهِ مَعْمُ الله مَا مُولَ اللهِ مَعْمُ اللهُ مَا مُولِ اللهِ مَعْمُ الله مَا مُولَ اللهُ مَعْمَل الله مَعْمُ الله مَا مُولَ الله مَعْمَل الله مَعْمُ الله مَعْمُ الله مَعْمُ الله مَعْمُ الله مُعْمَلُ الله مَعْمُ الله مُعْمُ الله مُعْمُ الله مُعْمَل الله مَعْمَل الله مَعْمَل الله مَعْمُ الله مَعْمَل الله مُعْمَل المَدِينَةِ قَطْرَةً ، فَلَطُ وَ الله المُعْمَلُ المُعْمَلِ المُعْمَلُ المُعْمَلِ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمُلُهُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمَلِ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمُ الله المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمُ الله المُعْمِلُ المُعْمُ الله المُعْمُ المُعْمُ الله المُعْمُ الله المُعْمُ الله المُعْمُ المُع

ال حدیث کی شرح کے لیے بھی صحیح ابناری: ۱۰۱۳ کا مطالعہ کریں۔

وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَرَاى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيْدُ النبِي صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلمَ .

١٠٢٣ - حَدَّثْنَا ٱبُو الْيَحَانِ فَالَ أَخَبَرُنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ حَدثَنِي عَبادُ بُنُ تَمِيمٍ أَن عَمهُ ' وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النِبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ' أَخْبَوَهُ أَنِ النبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتُسْقِي لَهُمْ ' فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا ' ثُم تُوَجهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحُولَ رِدَاءَ هُ ۚ فَأَسْقُوا .

رکعت نماز پڑھائی اور بلندآ واز ہے قراءت کی اور نداذان دی اور ندا قامت کبی ۔ ابوا حاق نے کہا کہ عبد اللہ بن برید نے نبی مل اللہ اللہ کی زیارت کی تھی' یعنی وہ صحابی تھے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الز ہری انہوں نے کہا: مجھے عباد بن تمیم نے حدیث بیان کی کدان کے پچا' اور وہ نی منت کیا کہ کے اصحاب میں سے مخطف وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملت کیا کہ لوگوں کونماز استقاء کے لیے لے کر گئے تو آپ نے قیام کیا کھر الله سے کھڑے ہو کر دعا کی ' پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی جا درکو پلٹا تو ان پر بارش ہوگئ۔

اس حدیث کی شرح مجھے ابنجاری: ٥٠٠٥ میں گزر چکی ہے۔ علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ه ولكهة بين:

استیقاء میں سنت بیہ ہے کہ کھڑے ہو کر دعا کی جائے کیونکہ بیخشوع اور خضوع کا حال ہے'اور اس پرعلاء کا اتفاق ہے کہ اس نماز میں اذان اورا قامت نہیں ہے۔ (شرح ابن بطال ج ۳ص ۱۵ 'دارا کتب العلمیہ' بیروت ۱۳۲۳ ھ)

١٦ - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَ قِ فِي الإستِسقاءِ

> ١٠٢٤ - حَدَّثَنَا ٱبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدثُنَا ابْنُ ٱبِي ذِلْبِ عَنِ الزُّهُوِيُّ عَنْ عَبادٍ بُنِ تُولِمٍ عَنْ عَمِّه أَالَ خُرَجُ النبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي، فَتُوجة إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُوا وَحُولَ رِدَاءً هُ ثُم صَلَّى رَكَعَتُن ا جَهُرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَ ةِ .

نماز استنقاء مين بلندآ واز · ہے قراءت کرنا

امام بخاری روایت کراتے ہیں: ہمیں ابولعیم نے طریث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن ابی ذئب نے صدیث بیان کی از الزجرى ازعباد بن تميم ازعم خود انهول نے بيان كيا كه ني ماليكيليم بارش طلب كرنے كے ليے فكائ آپ نے قبله كى طرف متوجه موكر دعا كى اورايتي جاوركو پلنا ، چر دوركعت تماز براهي اوراس بيس بلند

نماز استنقاء میں خطبہ نماز کے بعد پڑھنا جاہے یا پہلے؟

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال ما لكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ١٥ كلصة بين:

اس پراتفاق ہے کہ نماز استبقاء ہے بلندآ واز سے قراءت کی جائے گی۔

نیز به حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ خطبہ نماز استیقاء میں نماز ہے پہلے ہے 'کیونکہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ نے قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی'اپنی چا در کو بلٹا' پھر دور کعت نماز پڑھی اور'' پھر'' کالفظ تا خیر کے لیے آتا ہے اور کلام عرب میں پھر کالفظ اس پر دلالت كرتا ہے كەثانى اوّل كے بعد ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب مصرت ابن الزبير مضرت البراء بن عازب اورحضرت زبد بن ارقم منالليونيم كاليبي قول ب اورعمر بن

عبدالعزیز اورلیث کابھی بہی قول ہے کہ خطبہ نماز استنقاء سے پہلے ہے۔

ا مام ما لک امام ابو پوسف امام محمد اور امام شافعی کامؤقف بیه ہے کہ پہلے نماز استیقاء پڑھی جائے اور پھرخطبہ دیا جائے۔ ان كا استدلال اس حديث سے ب: حضرت ابو ہريرہ وينت شيان كرتے ہيں كه نبي ما تي ياش كى طلب كے ليے فكلے آپ نے بغیرازان اورا قامت کے دورکعت نماز پڑھائی' پھرہم کوخطبہ دیااور دعا کی اورنماز پڑھی۔

ا مام ابوجعفر طحاوی نے کہا: جب کہ اس مسئلہ میں آٹار مختلف ہیں تو ہم نے غور کیا تو ہم نے ویکھا کہ جمعہ میں خطبہ ہے اور وہ نماز سے پہلے ہے اور ہم نے دیکھا کہ عمیدین میں خطبہ ہے اور وہ نماز کے بعد ہے کیں ہم نے ارادہ کیا کہ ہم غور کریں کہ نماز استنقاء کا خطبہ کس خطبہ کے زیادہ مشابہ ہے ہیں ہم نے ویکھا کہ جمعہ کا خطبہ فرض ہا اور عیدین کا خطبہ فرض نہیں ہے اور ای طرح استنقاء میں بھی خطبہ دینا فرض نہیں ہے'لہٰذااستیقاء کی نمازعیدین کی نماز کے مشابہ ہے'اس لیےاس میں بھی خطبہ نماز کے بعد ہونا چاہیے۔

نبي ما المالية لم الوكول كى طرف پشت كس طرح پيرتے تھے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان ك انہوں نے كہا: جميس ابن الى ذئب نے حديث بيان كى از الزہری از عباد بن تمیم از مم خود' وہ بیان کرتے ہیں: میں نے ایک دن دیکھا کہ نی سُلُنالِیکم بارش طلب کرنے کے لیے فکلے آپ نے لوگوں کی طرف پیٹھ پھیری اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنے کگے پھر آپ نے اپنی جاور پھیری' پھر ہم کو دو رکعت نماز پڑھائی جس ين بلندآ واز عقراءت كي-

نماز استیقاء دورکعت ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں تنبید بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از عبداللہ بن ابی براز عباد بن تمیم از عم خود وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی التَّالِيَكُم نِ بارش طلب كى كس دوركعت نماز يرهى اورايق جادركو ١٧ - بَابٌ كَيْفَ حُولَ النبي صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظُهُرَهُ إِلَى الناسِ

١٠٢٥ - حَدَّثْنَا ادُمُ قَالَ حَدثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنِ الـزهْرِيُّ عَنْ عَبادِ بُنِ تَمِيْمٍ 'عَنْ عَيِّهِ لَالَ رَآيَتُ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي 'قَالَ فَحُولَ إِلَى النَّاسِ ظُهِّرَهُ ۚ وَاسْتَقْبُلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوا ۚ ثُم حَولَ رِدَاءَ هُ ا ثُم صَلَّى لَنَا رَكُعَتُيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ .

اس حدیث کی شرح گزشته حدیث: ۲۴ - ایس گزرگی ہے۔ ١٨ - بَابُ صَلُوةِ الْإِسْتِسْقَاءِ رَكَعَتَيْنِ ١٠٢٦ - حَدَّثْنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ أَبِى بَكُر اعَنْ عَبَادِ بَنِ تَحِيم عَنْ عَهِهِ أَن النبِي صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّسَقَى فَصَلَّى رَكْعَتُيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَ هُ.

نمازِ استنقاء میں دعا کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرے اور خطبہ کے وقت لوگوں کی طرف ۔

اورنماز استنقاء كاتكبيرات مين اختلاف ائمه

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ سم ه ليصح بين:

جو مخض بارش طلب کرنے کے لیے لکا اس کے لیے سنت میہ کدوہ اپنی بعض دعاؤں میں قبلہ کی طرف منہ کرے اور جو مخص

لوگوں کو خطبہ دے وہ ان کومسائل کی تعلیم دے اور وعظ اور نصیحت کرے اور لوگوں کی طرف منہ کرے ' پھر جب بارش کوطلب کرنے کی دعا کرے تو پھر قبلہ کی طرف منہ کرے کیونکہ قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنا افضل ہے۔

ا مام ابوجعفر طحاوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زید دہنی آننہ نے بیان کیا ہے کہ نبی ملٹی آیکم ہارش طلب کرنے کے لیے نکائے ہیں آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کی اور اپنی چا در پھیری 'پھر دورکعت نماز پڑھی اور اس میں عیدین کی نماز وں کی طرخ تکبیروں کا ذکرنہیں کیااور امام شافعی کا تول میہ ہے کہ استسقاء کی تکبیرعیدین کی تکبیر کی مثل ہے اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے 'جس کو ہشام بن اسحاق نے اپنے والدے از حضرت ابن عباس رضی الله روایت کیا ہے کہ نبی مشین آئیم بارش کی طلب کے لیے نہایت عجز اور تواضع کے ساتھ نکلے اور دعا کی اور دورکعت نماز پڑھی جیے عیدین میں نماز پڑھتے ہیں' امام طحاوی نے کہا: ہشام بن اسحاق اوران کے والد دونوں علم میں غیرمشہور ہیں اور ان کی روایت سے ججت ثابت نہیں ہوتی ۔

نیز ان کی روایت میں جو مذکور ہے کہ نی مل اللہ اللہ نے نماز استیقاءعیدین کی نماز کی مثل پڑھی اس کا میم عنی بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے عیدین کی مثل دورکعت نماز پڑھی'اس کا بیمعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نماز استیقاء میں عیدین کی نماز کی مثل تکبیرات بھی راهیں کیونکہ تشبیدتمام اوصاف میں نہیں ہوتی ۔قرآن مجید میں ہے:

ہر پرندہ جو اپنے پرول سے أثاثا ہے وہ تمہاری مثل كروہ

وَلَا طَنِرٍ يُطِيْرُ بِجَنَا حَيْهِ إِلَّا أُمَدُ آمْفَالُكُمْ.

اس آیت کا معنی نبیں ہے کہ وہ پرندے ہماری مثل عبادت بھی کرتے ایں اور بولئے بھی ہیں بلکہ صرف اس وصف میں مماثلت ہے کہ وہ بھی ہماری طرح گروہ ہیں۔ (شرح ابن بطال جسم کا۔ ۱۲ 'دارالکتب العلمیہ 'بیروت سماماہ)

الم بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں عبد الله بن محد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از عبدالله بن الي بكر وه بيان كرتے ہيں: انہوں نے عباد بن تميم سے شاار عم خود انہوں نے کہا کہ نبی ملٹ آیکم بارش کوطاب کرنے عیدگاہ كى طرف من اورآپ نے تبلدكى طرف رخ كيا ايس آپ نے دو رکعت تماز پڑھی اور اپنی جاور پلٹی اسفیان نے کہا: مجھے مسعودی نے خردی از ابی بر انہوں نے بتایا آپ نے دایاں ہاتھ بالیں ہاتھ پر

١٩ - بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلِّي عَيْرًا وَلِينَ بِارْشِ كَى طلب كَي دِعا كَرِنا ١٠٢٧ - حَدَّثْنَاعَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمّدٍ قَالَ حَدثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكُرٍ ' سَمِعَ عَبادَ بْنَ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النبيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُ صَلَّى يَسْرَبْ فِي وَاسْرَفْكُ الْهِبُلَةَ ۖ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنَ وَقُلُبَ رِدَاءَ لَهُ . قَالَ سُفُيًّانَ فَاخْبَرَلِي الْمَسْعُودِيٌّ عَنْ أَبِي بَكُرٍ قَالَ جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ.

> نماز استنقاء میں نماز کوخطبہ پرمقدم کرنے کی دلیل اور جا در پہننے کا طریقہ علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ سم م الكينة بين:

اس صدیث میں پہلے نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور پھر چا در بلننے کا ذکر ہے اور اس میں فقہاء کا اتفاق ہے کہ جا در خطبہ میں بلٹی جاتی ے اس معلوم ہوا کہ پہلے آپ نے نماز پڑھی کھرخطبددیا اور یہی امام مالک کا ندہب ہے۔ ( میں کہتا ہوں کہ فقہاء احناف کا فدہب بھی یہی ہے جیسا کہ امام طحاوی نے بیان فرمایا ہے۔ سعیدی غفرلند )

المبلب نے كہا ہے كداس حديث ميں بيدوليل م كه نبي من التي الله على الراس طرح بينة تھے جس طرح بم اندلس ميں جاور بينة ہیں اور مصراور بغداروالے پہنتے ہیں اور بیااساطریقہ ہے جس میں جا در کو لپیٹائہیں جاتا کیونکہ نبی ملٹھیالیج نے اس چادر کووا میں طرف ے بائیں طرف بلنا کیونکداگر آپ نے جا در کولپیٹا ہوتا تو یوں کہا جاتا کہ آپ نے اس کے نیچے والے حصد کواو پر کر دیا۔

(شرح ابن بطال جسم عا وار الكتب العلمية بيروت ١٣٠١ه)

# استنقاء مين قبله كي طرف منه كرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوہاب نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں يجي بن سعيد نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: مجھے ابو بكر بن محمد نے خبر دی کے عباد بن تمیم نے ان کوخبر دی کے حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے ان کو خبردی کہ نبی ملٹ فیلیٹم نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے اور جب آپ دعا کرتے یا دعا کا ارادہ کرتے تو قبلہ کی طرف منہ کرنتے اور اپنی جا در بلٹتے۔ امام ابوعبد اللہ نے كها: يا بن زيد ماز في إاور بهلاكونى إوروه ابن يزيد -

٢٠ - بَابُ اِسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ ١٠٢٨ - حَدَثْنَامُ حَمدٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهاب قَالَ حَدِثْنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُرِ بُنُ مُحَمد أَن عَبادَ بْنَ تَمِيم أَخَبَرُهُ أَن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ الْآنَىصَارِي أَخْبَرُهُ أَنِ النبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى يُصَلِّي وَأَنهُ لَما دَعًا وَأَن أَوْ أَرَادَ أَنْ يـدْعُو السُّتَـقَبِّلُ الْقِبُلَة وتحولَ ردّاءَ ة. قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ ابْنُ زَيْدٍ هٰذَا مَازِنِيٌّ وَالْأُولَ كُوْفِي، هُوَ ابْنُ

امام بخاری نے عبداللہ بن زید انصاری اور عبداللہ بن مزید انصاری کا فرق بیان کیا ہے اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن زید انصاري كاذكر بأورباب: ١٣ "الدعاء في الاستسقاء قانما" مين عبدالله بن يزيدانصارى كاذكر تفا- باتى اس مديث كى شرح بھی تھیجے البخاری:۱۰۲۷ 'اور ۱۰۲۷ کی مثل ہے۔

٢١ - بَابُ رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمُ مّع الإمّام فِي الإسْرِسُقَاءِ

١٠٢٩ - وَقَالَ أَيُّوْبُ بُنُ سُلَيْمًانَ حَدثَنِي آبُو بَكَرِ بْنُ أَبِي أَوْيُسِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالِ قَالَ يَحْمَى بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ السَ بُنَ مَالِكِ قَالَ اتَّى رَجُلَ اعْرَابِي مِنْ أَهُلِ الْبَدُو ؛ إلى رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ ا هَلَكَ الْعِيَالُ وَلَكَ النَّاسُ. فَرَفَعَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُّهِ يَدْعُوا الرَّفَعَ الناسُ آيدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ. قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّى مُطِرُنَا ۚ فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُّعَةُ الْأُخُرَى الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى فَآتَى الرجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَشِقَ الْمُسَافِرُ وَمُنِعَ الطرِيْقُ.

#### نماز استیقاء میں لوگوں کا امام کے ساتھ باتھ بلند کرنا

اور ایوب بن سلیمان نے کہا: مجھے ابو بکر بن اولیس نے حدیث بیان کی از سلیمان بن هلال کیجی بن سعید نے کہا: میں نے حضرت انس بن ما لک وخی آنہ ہے سا' وہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن دیبات والوں میں سے ایک دیبانی رسول الله مل فیلیم كے ياس آيا يس كہنے لگا: يارسول الله! مويش بلاك مو كئے بال دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کرنے لگے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ اہے ہاتھ بلند کر کے دعا کرنے لگے۔ انہوں نے کہا: ہم ابھی مجد ے نہیں نکلے تھے حتیٰ کہ بارش نازل ہو گئی پھر ہم پرمسلسل بارش ہوتی رہی حتیٰ کے دوسرا جعہ آ گیا' پھر وہی شخص نبی مائٹالیا ہم کی طرف آیا ' پس اس نے کہا: یاررسول الله! مسافر سفر کرنے سے عاجز ہو

#### كغ اوررائ روك دي كا-

# قط اور دیگرمصائب میں دعائے لیے ہاتھ اٹھانے کاطریقہ

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متونى ٨٥٥ ه لكصة بير:

فقهاء نے کہا ہے کہ نماز استنقاء میں ہاتھ اٹھا کردعا کرنامتحب ہے حدیث میں ہے:

حضرت سلمان رین الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹی آیلے نے فر مایا: بے شک تنہارا رب تبارک و تعالی حیاء دار کریم ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تو وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیاء فر ما تا ہے۔

(سنن ابوداؤد: ۸۸ ۱۲ سنن ترندی: ۳۵۵۱ سنن این ماجه: ۲۸۲۹ سنداحمه ج۵ص ۲۳۸)

امام مالک کانظریہ میہ کہ استسقاء میں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ پشت اپنی طرف ہوا درہتھیلیاں زمین کی طرف ہول اور بیطریقہ اس وقت ہے جب خوف خدا کا غلبہ ہواور جب اللہ کی طرف رغبت کرتے ہوئے دعا کرے تو ہتھیلیاں اپنی طرف رکھے' قرآن مجید میں ہے:

وہ ہم سے رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے دعا کرتے

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا. (الانبياء:٩٠)

علامہ نو دی نے کہا ہے کہ ہمارے اسحاب نے کہا ہے کہ ہروہ دعاجو آفط جیسی کسی مصیبت کو دورکرنے کے لیے کی جائے اس میں وہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کرے اور ہتھیلیوں کی پشت کو آسان کی طرف کرے اور جب وہ کسی چیز کا سوال کرنے کے لیے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو آسان کی طرف رکھے۔ (عمدۃ القاری جے مس ۲۵ کا دارالکتب العلمیہ بیروت ۲۱ ۱۳۱۲ھ)

اوراویسی نے کہا: مجھے محمد بن جعفر نے صدیث بیان کی ازیجی بن سعید وشریک ان دونوں نے حضرت انس پڑٹائڈ سے سنا ازنبی افٹائیڈ کم کرآپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے حتی کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی (کی جگہہ) دیمھی۔ حدیث مذکور کے رجال

(۱) اولی سے مرادعبد العزیزین عبد الله بین (۲) محمد بن جعفر بن الی کثیر المدنی (۳) شریک بن عبد الله در عمدة القاری ع م م م)

نماز استقاء ميس امام كاا پنام تصبلندكرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یکی اور ابن عدی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یکی اور ابن عدی نے حدیث بیان کی از سعید از قما دو از حضرت انس بن ما لک رشی آللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی مالے آلیے کم است اے سواکسی دعا میں اپنے ہاتھوں کو بلند نبیس کرتے ہے اور آپ ہاتھ (اس قدر) بلند کرتے کہ آپ کی

بغلول کی سفیدی دکھائی دیتے۔

٢٢ - بَابُ رَفِع الْإِمَامِ يَدَهُ فِي الْإِسْتِسْفَاءِ ١٠٣١ - حَدَثْنَا مُحَمَّى بَشَارِ قَالَ حَدَثَنَا يَحَمَّى وَابْنُ اَبِى عَدِى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةً عَنْ اَنْسِ بْنَ وَابْنُ اَبِى عَدِى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةً عَنْ اَنْسِ بْنَ مَالِكِ قَالَ كَانَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَرُفَعُ مَالِكِ قَالَ كَانَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَرُفَعُ مَالِكِ قَالَ كَانَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَرُفَعُ مَالِكِ قِالَ كَانَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَرُفَعُ يَرُى بَيَاصُ إِبْطَيْهِ إِلَّا فِي الْاسْتِسْفَاءِ وَإِلهُ يَرَفَعُ مَنِى يُرَى بَيَاصُ إِبْطَيْهِ

(صحيح مسلم : ٨٩٦ ارقم أسلسل: ٢٠٨٠ سنن ابودادُد: ٠ ١١٤٠

سنن نسائی: ۱۲ ۱۵ اسنن این ماجه: • ۱۱۸)

# اس اشکال کا جواب کہ حضرت انس ہے استیقاء کے علاوہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کی نفی کی ہے۔۔۔۔۔ حالانکہ دیگر دعاؤں میں بھی ہاتھ اٹھانا ثابت ہے

صدیث سے بہ ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی ملٹی آئی نماز استیقاء کی دعا کے علاوہ کسی اور دعا میں ہاتھ بلند نہیں کرتے تھے حالا نکہ نبی ملٹی آئی اور صحابہ کے ممل سے ثابت ہے کہ آپ نماز استیقاء کے علاوہ دیگر دعاؤں میں بھی ہاتھ بلند کرتے تھے:

المام بخارى نے "كتاب الدعاء " باب رفع الايدى في الدعاء "مي تعليقاً بيصديث ذكركى ب:

حضرت ابوموی اشعری دین الله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی آئی نے دعا کی کھراپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور میں نے آپ کی بغلوں ک سفیدی (کی جگہ) کو دیکھا' حضرت ابن عمر رہن اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی: اے اللہ! میں اس کام سے بری ہوتا موں جو خالد نے کیا ہے۔ (مجمح ابخاری ص ۱۳۵۳ دارار آم' ہیروت)

اورديگراحاديث يه بين:

حضرت ابن عباس رضی کند بیان کرتے ہیں کہ سوال کرنے کا طریقہ سے ہے کہتم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرو۔ (سنن ابوداؤد:۸۹۹)

عباس بن عبدالله بن معبد بن عباس نے بیان کیا: '' اہتھال '' ( گڑگڑا کردعا کرنا )اس طرح ہوتا ہے: انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیااوران کی پشت کواپنے چہرے کے سامنے رکھا۔ (سن ابوداؤد: ۱۳۹۰)

السائب بن یزیدا ہے والد نے روایت کرتے ہیں کہ نبی شاکیلیٹی جب دعا کرتے تواہے ہانھوں کو بلند کرتے اور ہاتھوں کواپخ چہرے پر پھیرتے۔(سنن ابوداؤد:۱۳۹۲)

حضرت عمر بن الخطاب وشی تلفه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ التی تیجا جب دیا میں آپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تو اس وقت تک اپنے ہاتھوں کو نیچ نہیں جھکاتے تھے حتیٰ کہ ان کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ (سنن تر ندی: ۴۳۸)

جب بہ کثرت احادیث سے بیٹا بت ہوگیا کہ نبی الٹاکیٹی نماز استنقاء کے علاوہ دیگر دعاؤں کے مواقع پر بھی اپنے ہاتھوں کو بلند فریاتے تھے تو حضرت انس ویٹی ٹنڈ کے اس قول پراشکال ہوگا کہ رسول اللہ الٹی الٹیڈ ٹیکٹیٹی نماز استنقاء کے سواکسی دعا میں اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ حضرت انس ویٹی ٹنڈ نے صرف اپنے مشاہدہ کے اعتبار سے یہ کہا ہے اور واقع اورنفس الامر میں رسول اللہ الٹیڈ ٹیکٹی کے دعاش ہاتھائے کی نفی ٹیس کی۔

نماز استنقاء كے علاوہ ويكر مقامات يردعا ميں ہاتھ اٹھانے كا استحباب

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفي ٩ ٣ م ١٥ لكصة بين:

المبلب نے کہا ہے کہ نماز استنقاءاور دیگر نمازوں کی دعامیں ہاتھوں کواٹھا نامنتیب ہے کیونکہ ہاتھوں کواٹھانے میں خضوع اور خشوع ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکساراور تذلل ہے ٔ حدیث میں ہے:

نی من النوائیلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی حیاء دار ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے تو وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیاء فرما تا ہے۔ (سنن ترندی:٣٥٥٦)

امام مالک نے کہا ہے کہ نماز استنقاء کی دعامیں دونوں ہاتھوں کواٹھا تاستحسن ہے انہوں نے باب ندکور کی حدیث سے استدلال

کیاہے۔

ا بن القاسم نے'' المدونہ' میں کہا ہے کہ نمازِ استبقاء میں اور دیگر دعاؤں کے مقامات پر ہاتھ اٹھائے اور صفا اور مروہ میں' اور جمرتین میں اورمیدانِ عرفات میں اورمشعرحرام میں' اورتھوڑی مقدار میں ہاتھ بلند کرے' زیادہ بلند نہ کرے۔

(شرح ابن بطال ج ٢ ص ١٩ ' دارالكتب العلمية ' بيروت '٢٠٣٠ هـ )

۱۹۷۳ جاب ندکورک حدیث شرح سیج مسلم: ۱۹۷۳ - ۲۶ ص ۱۲ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔ ٢٣ - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا مَطَرَتُ

جب بارش ہوتو کیا کہا جائے؟

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ نے کہا: '' کے صیب '' سے مراد

وَقَالَ ابْنُ عَباسٍ ﴿ كَصَيِّبٍ ﴾ (البقره: ١٩) رُ.

لینی قرآن مجید میں ہے:'' اَوَ مُصَیّب مِنَ السمّآءِ ''(البقرہ:۱۹)حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس کامعن ہے: یااس کی مثل آ سان سے بارش۔

وَقَالَ غَيْرُهُ صَابَ وَأَصَابَ يَصُولُ. اوردوسرول نے کہا:"صاب و اصاب یصوب"

لعنی میلفظ اجوف دادی ہے اس کا مجرد 'صاب مصوب ''ہے اور مزید فید' اصاب ''ہاور' صیب ''کی اصل' صیوب '' ے یاءاورواوُایک کلمہ میں جمع ہوئے واو کو یاء ہے بدل کریاء میں ادغام کر دیا تو''صیب''ہو گیا جیے سیّداورمیّت ہے۔

ا مام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمہ نے حدیث بیان کی اور وہ ابن مقاتل ابوائس المروزي ہيں انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں عبید اللہ نے خبر دی از نافع از القاسم بن محمد از حصرت عائشه ومجنياندكه رسول الله الله الله على الله على الله على الله على المركب المركب الم د مکھتے تو فرماتے: اے اللہ! اس کو نفع والی بارش بنا دے۔ قاسم بن تحدینے عبداللہ کی متابعت کی ہے از عبیداللہ اور اس کو اوز اعی اور معقیل نے ناقع ہے روایت کیا ہے۔

١٠٣٢ - حَدَثَنَا مُحَمدٌ الله وَ ابْنُ مُقَاتِل آبُو الْحَسَنِ الْمَرُوزِيُّ وَالْ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا. تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بُنُ يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . وَرُوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ نَافِع. (سنن ابن ماجه: ۳۸۹۰)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) محمد بن مقاتل ابوائس المروزي (۲) عبدالله ابن السارك (۳) عبيدالله بن عمر العمري (۴) نا نع مولي ابن عمر (۵) قاسم بن محد بن ابی بکر الصدیق (۱) حضرت ام المؤسنین عائشہ رشی آند۔ (عمدة التاری ج ۷ ص ۷ ۷)

٢٤ - بَابُ مَنْ تَمَطرَ فِي الْمَطرِ وَتَى جَوْفُ بِارْشَ مِينَ فَهرِ ارباحِي كُماس كَي يتخاذر على لحيته

> ١٠٣٣ - حَدَّثْنَا مُحَمدُ بُنُ مُقَاتِلِ قَالَ آخِبَرُنَا عَبدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدثَنِي أَنَسُ بُنُّ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتِ الناسَ سَنَّةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول

ڈاڑھی سے یانی میکنے لگا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے كہا: ہميں اوزاعى نے خردى انہوں نے كہا: ہميں اسحاق بن عبد الله بن الى طلحدالا نصارى نے حديث بيان كى انہول نے كہا: ممير

اللُّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ اللَّهُ عَالَمُ لَنَّا أَنَّ يَسْقِينًا. قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُّهِ وَمَا فِي السمَاءِ قَرْعَةٌ قَالَ فَثَارَ السحَابُ آمْثَالُ الْجِبَالِ ثُم لَمْ يَنْزِلُ عَنْ مِنْبُرهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرّ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ . قَالَ فَمُطِرُّنَا يَوْمَنَا ذَٰلِكَ وَفِي الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ الْغَدِ وَاللَّهِ يُ لِينِهِ إِلَى اللَّهِ مُعَةِ الْأَخْرَاى . فَقَامَ ذَٰلِكَ الْأَعْرَابِيُّ اوْ رَجُلْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغُرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُّهِ وَقَالَ اللَّهُم حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. قَالَ فَمَا جَعَلَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِّنَ السمَّاءِ إِلَّا تَفُرجَتُ وتتى صَارَتِ الْمَدِيْنَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ عُتِّي سَالَ الْوَادِي وَادِي قَنَاةَ شَهُرًا. قَالَ فَلَمْ يَجِيءُ أَحَدٌ مِّن ناحِيَةٍ إِلَّا حَدثَ بِالْجَوْدِ.

حضرت انس بن ما لک انصاری و انتشانه نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: رسول الله مل الله مل الله مل الله الله عبد میں لوگوں پر خشک سالی آ سمی يس جس وفت رسول الله ملق في تمه ك دن منبر ير خطبه دے رہے تنط أيك ديباتي كفر ا جوكر كهنج لكًا: يا رسول الله! مال بلاك جو كيا اور بال بجے بھوکے ہیں کہذا آپ اللہ سے ہمارے لیے سدوعا کیجئے كدوه جم ير بارش نازل كرے حضرت الس في كها: كھررسول الله مُنْ اللِّهُمْ نِي اللَّهِ وَوُولَ بِالْحُدِ الْحَالِيَّ اوراسُ وفت آسان پر باول نہیں سے سو پہاڑوں کی مثل باول الد آئے ، پھر آپ منبر پر ہی رہے' حتیٰ کہ میں نے ویکھا کہ بارش آپ کی ڈاڑھی پر گررہی تھی' پس اس دن ہم پر بارش ہوئی رہی اور اس کے دوسرے دن اور اس کے تیسرے دن اور اس کے بعد والے دن دوسرے جمعہ تک' پھر و بی دیباتی کھڑا ہوا یا کوئی اور شخص تھا' پس اس نے کہا: یارسول الله! منان كر كيا اور مال غرق ہو كيا 'لہذا آپ ہمارے ليے اللہ ہ وعا سيجي عمر رسول الله الثاليام في اين دونون باتحد اوير الحاع اور دعا کی: اے اللہ! ہمارے اردگرد برسا' اور ہم پر نہ برسا' پس آب اہے ہاتھ سے آسان کی جس طرف بھی اشارہ کرتے وہیں ے باول مھٹ جائے حی کدمدینہ حوض کی طرح ہو گیا 'حی کہ تناة نام ك دادى ايك ماه تك بهتى راى كى جو مخص جس طرف سے بھی آیااس نے یہی جردی کے خوب بارش مور ہی ہے۔

اس حدیث کی شرح معجع البخاری: ۱۳۰ میں گزرچکی ہے۔ ٢٥ - بَابٌ إِذَا هَبِتِ الرِّيْحُ

١٠٣٤ - حَدَّثُنَا سَعِيدُ بُسُ أَبِي صَرِيمَ قَالَ ٱخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَينَ حُمَيْدٌ أَنهُ سَمِعَ أَنْسًا

(سنن ابودادُد: ٥٠٩٨) چبرے يرخوف كآ تاروكھائى ديتے۔

آ ندھی کود مکھ کر نبی مال قالیکم کے خوف زدہ ہونے کا سبب

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٣ ه لكحت بين:

المبلب نے کہا: نبی مٹھیلیٹیم اس بات سے خوف زوہ رہتے تھے کہ کہیں مسلمانوں پر عام لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ندآ

جب آندهی علی تو کیا کیا جائے

امام بخارى روايت كرتے ہيں: أسيس سعيد بن الي مريم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے خبر دی انہوں يَفُولُ كَانَتِ الرِّيْحُ الشدِيْدَةُ إِذَا هَبتُ عُرِفَ ذَلِكَ فَي إِنَا جُصِمِيد فِخردي الْهول فِ عفرت الس يَنْ الله كويه كمّ فِی وَجْهِ النبِیِّ صَلَی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . موے سا ہے کہ جب بہت شدید آندهی چلتی تو نبی مُلْتَلِيِّلُم کے جائے جیے ( گزشتہ امتوں میں )ان لوگوں پرعذاب آ کیا تھا جنہوں نے اُبرکود کھے کر کہا تھا: یہ ہم پر برسنے والا بادل ہے قر آن مجید

فَلَمَّا رَاوَهُ عَارضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا الْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابُ الْيُعْ (الاهاف:٣٣)

پھر جب انہوں ( قوم عاد ) نے عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی داد بول کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا: بہم ير برنے والا بادل ہے' (نہيں!) بلكه دراصل بيدوہ عذاب ہے جس کاتم جلد تقاضا کررہے تھے بیآ ندھی ہے جس میں دردناک عذاب

اس آیت سے ان لوگوں کوالٹد کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے جوالٹد کے عذاب کو بھولے ہوئے تھے اور جولوگ نافر مانی میں اور مناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے ان کوسرزنش کی ہے کہوہ اپنی روش سے باز آ جا کمیں قر آ ن مجید میں ہے:

تو کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آجائے جب وہ سورے ہوں 0اور کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کدان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت آ جائے جب وہ تھیل کود میں مشغول ہوں O تو کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیرے بے خوف ہیں حالانکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ و برباد ہونے أَفَأُمِنَ أَهُلُ الْقُرَى أَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَاسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآنِمُونَ ٥ أَوَ أَمِنَ أَهُلُ الْقُرْى أَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَاسُنَّا ضُحّى وَّهُمْ يَلْعَبُونَ۞ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُ وْنَ٥ (الاراك: ٩٤-٩٤)

(شرح ابن بطال ج سيص ٢٢ ' دارالكتب العلميه' بيروت ١٣٢٣ هـ)

آتے 'حضرت عائشے نے کہا: یارسول اللہ! لوگ جب با دل کود مجھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کو بیا مید ہوتی ہے کہ اس میں بارش ہوگی اور میں آپ کو دیکھتی ہول کہ جب آپ یاول کو و سکھتے ہیں تو آپ کے چبرے پرنا گواری کے آثار ہوتے ہیں آپ نے فرمایا: اے عائشہ! اگر اس بادل میں عذاب ہوتو مجھے اس ہے کون امان دے گا' ایک قوم کو آ ندھی سے عذاب دیا عمیا نفا اور ایک توم نے عذاب کود یکھاتو کیا تھا: یہ آم پر برنے والا بادل ہے۔ (سمج ابخاری:۲۹،۳۹)

رسول الله الله الله الله كي چونكه الله كي حشيت كا غلبه تها 'اس كي آپ كي اس طرف تو جنهيں ربي كه جب تك آپ ان جي موجود ہيں ان پرآ سانی عذاب نہیں آئے گااور اس میں ہمیں بھی یہ تعلیم دینا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بےخوف ندر ہیں۔ آ ندهی اور بارش کے متعلق دیگر احادیث

حضرت ابوہریرہ وین تشدیبان کرتے ہیں کہ آندھی اللہ کے علم ہے ہے سلمہ نے کہا: اللہ کا حکم بھی رحمت لاتا ہے اور بھی عذاب لاتا ہے کی جب تم آندھی کو دیکھوتو اس کو بُرانہ کہواور اللہ تعالی ہے اس کی خیر کا سوال کرواور اس کے شرہے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ (سنن ابوداؤد: ١٩٨٥ منن ابن ماجه: ٢٤٢٤ سنن يهل جسم ٢٦١ المستدرك جسم ٢٨٥! سيح ابن حبان: ١٩٨٩ سكلوة: ١٥١١ مصنف عبدالرزاق: ٣٠٠٠، تاريخ بغدادج عس ١٦٤ منداحدج عص ١٥٥-٥٠٩ ٢١٨) حضرت ابن عباس و بنتمالته بیان کرتے ہیں کہ ایک مختص نے نبی المٹائیلیم کے سامنے آندھی پرلعنت کی تو آپ نے فر مایا: آندھی پر لعنت نہ کرو' کیونکہ میہ (اللہ کے ) تکم کے تالع ہے' اور جس نے کسی ایسی چیز پرلعنت کی جولعنت کا اہل نہیں تھا تو وہ لعنت اس پرلوٹ آئے گی۔ (سنن ایوداؤد:۴۹۰۸ 'سنن ترندی:۱۹۷۸)

حضرت ابن عباس وعنظم بیان کرتے ہیں کہ جب بھی آ ندھی جاتی تو ٹی سٹی آیا کے گھنوں پر دو زانو بیٹے جاتے اور یہ دعا کرتے:اے اللہ!اس کورحمت بنا 'اس کوعذاب نہ بنا'اے اللہ!اس کوریاح بنا اوراس کورت نہ بنا (ریاح رحمت کی ہواؤں کو کہتے ہیں اور رتے عذاب کی آندھیوں کو کہتے ہیں)۔ حضرت ابن عباس پٹی اللہ بیان کرتے ہیں:اللہ کی کتاب میں ہے:

ام نے ان پر تندو تیز آندھی بھیجی۔ ہم نے ان پر خیرو برکت سے خالی آندھی بھیجی O اور ہم نے پانی سے بوجھل ہوائیں بھیجیں۔ (اس کی نشانیوں میں) خوش خبری دینے والی ہواؤں کو بھیجنا

إِنَّا آرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا. (مُ الْجِدَا الْمُ الْجِدَا) آرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ (الذاريات ٢١١) وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاءَ لُوَاقِعَ. (الجر ٢٢٠) آنْ يُرْسِل الرِّيَاءَ مُبَشِّرَاتٍ. (الرب ٢٢٠)

-4

(مندالشافعيص ١٨١٠م كلوة: ١٥١٩)

حضرت عائشہ پینٹائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب نی المٹی آلیج آسان میں بادل کو دیکھتے تو اپنا کام چھوڑ دیتے اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے اور بیددعا کرتے: اے اللہ! اس میں جوشر ہے اس سے تیری پناہ مانگٹا ہوں اگروہ بادل چلا جاتا تو آپ اللہ کاشکرادا کرتے اور اگروہ بادل برستا تو آپ دعا کرتے: اے اللہ! اس کونفع والی بارش بنادے!

(سنن ابودادُ د: ۹۹۰ ۵ منن نسائی: ۱۵۲۳ منن این ماجه: ۳۸۸۹ منداحمه ج۲ص ۱۹۰)

نبی ملتی میری مادر شاد که صبات میری مدد کی گئی ہے ٢٦ - بَابُ قُولِ النبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نُصِرُّتُ بِالصِبَا صَبا وہ ہوا ہے جوشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے اور دیکو روہ ہوا ہے جواس کے برعکس ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الکم از مجاہداز حضرت ابن عباس رضی الله وه بیان کرتے ہیں که نی ملی اللہ اللہ نے فرمایا: میری صباے مدد کی گئی ہے اور قوم عاد کو د نورے ہلاک کرویا ١٠٣٥ - حَدَّثْنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عُنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَباسِ أَن النبِي صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُصِرُتُ بِالصِّهُ وَأُهْلِكُتُ عَادُ بالدبُورِ.[اطراف الحديث:٥٥-٢٠-٣٣٥-٥١١٥]

(صحيح مسلم: ٩٠٠ الرقم أمسلسل: ٢٠٥٣ السنن الكبري للنسائي: ١١٢١٤ ؛ جامع المسانيد لا بن جوزي: ٢٩٣٦ مكتبة الرشد رياض)

حدیث مذکور کے فوائداورمسائل

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٥ ه لكصته بين :

اس حدیث میں بعض مخلوقات کی بعض دوسری مخلوقات پرفضیلت کا ذکر ہے اور اس میں پیشوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خصوصی نعمت اور فضیلت عطا فر مائی ہے اس نعمت کا اظہار کرنا جائز ہے 'بے شرطیکہ سیا ظہار اعتراف نعمت کے طور پر ہو مخراور اُترانے کے کے نہ ہوا ذراس میں پچھلی امتوں کی ہلاکت کی بھی خبر ہے۔ (شرح ابن بطال ج سام ۲۲ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۳ ھ)

با دِصاہے رسول الله ملت الله ملت الله ملت الله عاد كو ہلاك فرمانا

اس حدیث میں صبا (مشرق سے چلنے والی آندهی) کے ذریعہدو کرنے کا ذکر ہے اس کی تنصیل میہ ہے کہ اللہ تعالی نے جنگ خندق کے دن انتہائی سر درات میں مشرکین کے او پر سرد آندھی جیجی جس نے ان کے چو لیے بجھا دیئے اور ان کے خیمول کی رسیاں اور میخیں اکھاڑ دیں'ان کے اوپران کے خیمے اور ہتھیارگر گئے اوروہ بغیر جنگ کے راتوں رائے بھاگ گئے' قرآن مجید میں ہے:

يَا يُهَا الَّذِينَ 'امَّنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ السَّالِيان والواالله عَنْم برجواحسان كيا باس كويادكرو جَاءَ تُكُو جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَمُ جَبِمَ الرِّنَ كَ لِيهِ فَوجول كَالْكُرا عَالَةِ مَم نَ النارِ تَيز تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ٥ (الاحزاب:٩) اورتندا مَدى بيجي اوراي كتكر بيع جن كوتم في نبيس ويكها اورالله تہارے کاموں کوخوب و مکھنے والا ہے 0

نیززر بحث حدیث بین فر مایا که توم عاد کو با دِ وَاور (مغرب سے جلنے دالی آندهی) ہے بلاک کر دیا گیا۔

عادے مرادعوص بن ارم بن سام بن نوح علليسلا كا بيئا ہے۔اس كى اولا د تيرہ قبيلوں پر مشتمل تھى ئيدلاگ الاحقاف (ريت كے بلند مُلِے یا پہاڑوں میں بنائے ہوئے غار' پیمقام حضرموت' یمن کے قریب تھا) میں رہتے تھے' جب انہوں نے حضرت هود علاليلاً کی نا فر مانی کی اور ان کی مسلسل تبلیغ کے باوجود اللہ تعالی پر ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے سات را تھی اور آٹھ دن تک مسلسل سخت تندو تیز آندھی بھیجی' جس نے ان کو ہلاک کر دیا' پہلوگ اپنی قوت پر بہت تکبر کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے تھجور کے كھو كھلے تنوں كى طرح يڑے رہ مسئ اللہ تعالى نے ان آيات ميں ان برآندهى كے عذاب كاذكر فرمايا ب:

اوررے عادلو ان کوگرجتی ہوئی تیز آندھی سے ہلاک کردیا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالَ وَّقَمَّانِيَّةِ آيًّا مر حُسُومًا فَتَرَى كيا (الله في)اس آندهي كوان يرملسل سات راتيس اور آتھ ون تک مسلط رکھا' لیس (اے مخاطب!) تم ویکھتے کہ بیلوگ زمین

وَآمًّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيْحٍ صَرْصَرِعَا تِيَةٍ 0 الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخُلِ خَاوِيَةٍ ٥ فَهَلْ

تَرْى لَهُمْ بَاتِيَةٍ ٥ (الحاته:٨-١)

پر مجور کے کھو کھلے تنوں کی طرح گر گئے 0 کیا اب منہیں ان میں ہے کوئی باتی نظر آرہا ہے 0

(عمدة القاري ج ٤ ص ٨ أوارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣ ١١ هـ)

۱۹۸۳ جاب ندکور کی حدیث شرح صحیح مسلم: ۱۹۸۳ - ج۲ ص ۲۱ می زیکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔

زلزلوں اور علا مات قیامت کے متعلق جو کہا گیا ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی ' انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خردی ' انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خردی ' انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خردی ' انہوں نے کہا: ہمیں ابوالزناد نے خردی از عبدالرحمان الاعرج از حضرت ابو ہریہ وی افغانیا ، وقت تک وی ایک نہیں ہوگی حتی کہ نبی ملٹ الیا ہائے اور بہ کنرت زلز لے قیامت قائم نہیں ہوگی حتی کہ علم کواٹھالیا جائے اور بہ کنرت زلز لے آ کمیں اور زماند ایک دوسرے کے قریب ہواور فتوں کا ظہور ہواور فرمی فرمی الی بہت زیادہ ہوگا' پس فرج زیادہ ہوگا' پس فرج زیادہ ہوگا' پس فرج زیادہ ہوگا' پس فرج زیادہ ہوگا' ہیں فرائی بہت زیادہ ہوگا' پس فردگوں ہیں جائے گا۔

اس مديث كى شرح مسيح البخارى: ٨٥ يم كرر جكى ہے۔
١٠٣٧ - حَدَّ قَنَامُ حَدِيدًا بُنُ الْمُعَنِّى قَالَ حَدَثَنَا الْمُ عَوْن عَنْ نَافِع وَ حَسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ نَافِع وَ حَسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ نَافِع وَسَيْنَ بُنُ الْحَصَنِ قَالَ حَدَثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ نَافِع وَمَنِ ابْنِ عُسَمَر قَنلَ اللَّهُم بَارِكُ لَنَا فِي شَاوِنَا وَفِي مَنِنَا. قَالَ اللَّهُم بَارِكُ لَنَا فِي شَاوِنَا وَفِي مَنِنَا. قَالَ اللَّهُم بَارِكَ لَنَا فِي مَنِنَا. قَالَ اللَّهُم بَارِكَ لَنَا فِي مَنِنَا. قَالَ اللَّهُم بَارِكَ لَنَا فِي مَنِنَا. قَالَ قَالُوا وَفِي نَجُدِنَا؟ قَالَ اللَّهُم بَارِكَ لَنَا فَالُوا وَفِي نَجُدِنَا؟ قَالَ اللَّهُم بَارِكَ لَنَا اللَّهُم بَارِكَ لَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

( منجع ابن حبان: ۱۲۳۸ ' شرح النة: ۴۰۰۴ ' مند اتمه ج٦ م ٥٠ طبع قد يم منداحمه: ١٠٩٥ ـ ج٩ ص ١٢٠ ' مؤسسة الرسالة ' بيردت ا جامع المسانيدلا بن جوزى: ١٩٥ ٣ 'مكتبة الرشد'رياض ٢٦ ١١١ هـ)

حدیث ندکور کے رجال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن انتخل نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں حسین بن الحن نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں اس ون نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت انہان عمر وہوں نے کہا: انہوں نے دعا کی: اے اللہ! ہمارے شام میں اور اللہ! ہمارے بین میں برکت دے 'حضرت ابن عمر نے بیان کیا: صحابہ ہمارے بین میں برکت دے 'حضرت ابن عمر نے کہا: اور ہمارے نجد میں 'حضرت ابن عمر نے کہا: آپ نے فر مایا: ایس اللہ! ہمارے شام اور ہمارے بیمن میں برکت دے 'حضرت ابن عمر نے کہا: آپ نے فر مایا: این عمر نے بیان کیا: سحابہ نے کہا: اور ہمارے نجد میں آپ نے ابن عمر نے بیان کیا: سحابہ نے کہا: اور ہمارے نجد میں آپ نے فر مایا: وہاں پرزلز لے اور فتنے بر پا ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔

# معجم بخاری کے اس نسخہ میں نبی ماٹھ ایکٹم کا ذکر مہیں ہے

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ ه لكهت بين:

اس حدیث میں نذکور ہے کہ حضرت ابن عمر نے دعا کی: اے اللہ! ہمارے شام میں برکت دے اور ہمارے یمن میں برکت دے اور انہوں نے نی ملی ایک کا ذکر نہیں کیا علامہ القابی نے کہا ہے کہ اس نسخہ سے نبی ملی الفظ ساقط ہو گیا اور اس کا ہوتا ضروری تھا کیونکہ اس تتم کا کلام اپنی رائے سے نہیں کہا جاسکتا''' کتاب الفتن'' کی حدیث میں اس کا ذکر صراحة ہے۔ ( فتح الباري ج ع ص ٥٥٤ وار المعرف ييروت ٢٦ ١١٥)

میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجرنے'' کتاب الفتن'' کی جس حدیث کا ذکر کیا ہے' وہ یہ ہے: حضرت ابن عمر رضی کنند بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی کی آئی ۔ ز ذکر کیا: اے اللہ! ہمارے شام میں برکت وے اور ہمارے یمن میں بركت و \_\_ الحديث (منح ابخارى: ٢٠٩٣ )

نجد کے لیے دعانہ کرنے کا سبب

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفي ٩ سم ١٥ ولكهت بين:

نبی ما التی این شرق کے لیے دعااس لیے ترک کی تا کہ وہ شر کمز ور ہوجائے جو اُن کی طرف تھااور دوسرااس کیے کہ وہاں پر شیطان فتنوں کو برپا کرتا تھا'جس طرح آپ نے اال مکہ کےخلاف سات سال قبط کی دعا کی تھی اورجس طرح آپ نے دعا کی تھی کہ مدیند کا بخار جھد کی طرف منتقل کردیا جائے کیونکہ آپ نے وہی سے جان لیا تھا کہ وہاں کے لوگ اس بلاء کے سختی ہیں تا کہ وہ اہل جھہ لوگوں کو ایذاء پہنچانے سے باز آجا نیں اور شیطان کے سینگ سے مراداس کی جماعت ہے۔

(شرح ابن بطال ج عص ٢٥ وارالكتب العلمية بيروت ٢٠١٠ه)

شيخ حسين احدمدني كي محمد بن عبدالو باب تجدى اور فرقه وبابيه تجديد كم معلق تصريحات

اس حدیث میں نبی ملی آلی اللے الل تجد کواپی دعا سے محروم رکھا۔ نجد کی جنوبی وادی حذیفہ کے ایک مقام عیبینہ میں مسیلمہ کذاب پیدا ہوا تھا'ا ور ای جگہ مجمہ بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا' اور اس کی پھیلائی ہوئی بدعقید گیوں ہے مسلمانوں کے عقائد میں زلزلہ اور زبردست فتنه بيرا موا\_

من احمد في متونى ١٢ ما و تحدين عبد الوياب متوفى ١٠٠٨ ه متعلق الصية بين:

صاحبو! تحدين عبدالوباب نجدى ابنداء سيربوي صدى نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونك بيد خيالات باطلىداور عقائد فاسده ركھتا تھا' اس کیے اس نے اہل سنت والجماعت سے قتل و قبال کیا' ان کو بالجبرا ہے خیالات کی تکلیف ویتار ہا' ان کے اموال کوغنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا۔ ان کے قبل کرنے کو باعث ثواب ورحمت شار کرتا رہا۔ اہل حربین کوخصوصاً اور اہل حجاز کوعموماً اس نے تکالیف شاقہ پہنچا کیں ۔سلف صالحین اوراتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور ہے ادبی کے الفاظ استعال کیے بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدیند منورہ اور مکم معظمہ چھوڑ تا پڑا اور ہزاروں آ دی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔الحاصل وہ ایک ظالم و باغی خونخوار فاس شخص تھا۔ای وجہ سے اہل عرب کوخصوصاً اس کے اور اس کے اتباع سے دلی بغض تھااور ہے اور اس قدر ہے کہ اتنا قوم يبود سے ب ندنصاري سے ند مجوس سے ندہنود سے ۔ (الشہاب اللا تبس ٣٢) ميرمحركت خاند كراچى ) يفخ حسين احمد مدنى صدر المدرسين وارالعلوم ويوبند فرقه وبابيه كعقائد كمتعلق لكصة بين:

- (۱) محمہ بن عبدالوہاب کاعقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم وتمام مسلمانان دیار مشرک دکافر ہیں اوران سے قبل وقبال کرنا 'ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے' چنانچہ نواب صدیق حسن خال نے خوداس کے ترجمہ میں ان وونوں باتوں کی تصریح کی ہے۔ (الشہاب الثاقب ۳۳ میرمحرکت خانہ کراچی)
- (۲) نجدی اوراس کے اُٹباع کا اب تک یمی عقیدہ ہے کہ انبیاءالین کی حیات فقط اس زمانہ تک ہے جب تک وہ دنیا ہیں تھے' بعد ازاں وہ اور دیگر مؤمنین موت ہیں برابر ہیں' اگر بعد وفات ان کو حیات ہے تو وہی حیات ان کو برزخ ہیں ہے جو آحاد امت کو ٹابت ہے' بعض ان کے حفظ جسم نبی کے قائل ہیں گر بلاعلاقہ روح اور متعدد لوگوں کی زبان سے بالفاظ کریہہ کہ جن کا زبان پر لانا جائز نہیں' دربارۂ حیات نبوی علالیملاکا سنا جاتا ہے اور انہوں نے اپنے رسائل وتصانیف ہیں لکھا ہے۔

(الشهاب الثاقب ص ۳۳)

- (٣) زیارت رسول مقبول ملتی آیته و حضوری آستاند شریفه و ملاحظه روضة مطهره کوبیه طاکفه بدعت مرام وغیره لکھتا ہے اس طرف اس نیت سے سفر کرنامحظور وممنوع جانتا ہے "' لاتشد الرحال الا المبی ٹلانلة مساجد ''ان کامتدل ہے بعض ان میں کہ سفر زیارت کومعاذ اللہ تعالیٰ زنا کے درجہ کو پہنچاتے ہیں اگر مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو صلوق وسلام ذات اقدی نبوی علیه الصلوق والسلام کونہیں پڑھتے نہ اس طرف متوجہ ہو کروعا وغیرہ ماسکتے ہیں۔ (الشہاب الثاقب ص
- (٣) شانِ نبوت وحفزت رسالت علی صاحبها الصلاق والسلام عن و باید نبرایت گستاخی کے قلمات استعال کرتے ہیں اور اپنی آپ و مماثل ذات سرور کا نئات خیال کرتے ہیں اور نبایت تھوڑی می فضیلت زمانہ بلٹے کی مانے ہیں اور اپنی شقاوت قلبی اور ضعف اعتقادی کی وجہ ہے جانے ہیں کہ ہم عالم کو ہدایت کر کے راہ پر لا رہے ہیں' ان کا خیال ہے کہ رسول مقبول علایسلااً کا کوئی حق اب ہم پڑئیں اور نہ کوئی احسان اور فائدہ ان کی ذات پاک ہے بعد وفات ہے اور ای وجہ ہے توسل دعا ہیں آپ کی ذات پاک ہے بعد وفات ہے اور ای وجہ ہے توسل دعا ہیں آپ کی ذات پاک ہے بعد وفات ہے اور ای وجہ ہی توسل دعا ہیں آپ کی ذات پاک ہے بعد وفات ناجائز کہ ہمارے ہاتھ کی لائھی فرائن ہے بین ان کے بڑوں کا مقولہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ قبل کفر کفر نباشد کہ ہمارے ہاتھ کی لائھی ذات سرور کا نئات علیہ الصلاق والسلام ہے آم کوزیادہ نفع دیے والی ہے ہم اس سے کئے کو بھی وفع کر سکتے ہیں اور ذات فج عالم ملٹی تھوڑ ہیں کر سکتے ہیں اور ذات فج عالم ملٹی تھوڑ ہے تو یہ ہی نہیں کر سکتے ہیں اور ذات فج عالم ملٹی تھوڑ ہیں تو یہ ہی نہیں کر سکتے ہیں اور ذات فو عالم ملٹی تو یہ ہی نہیں کر سکتے ۔ (العباب الثاقب ہے)
- (۵) وہابیہ اشغال باطنیہ واعمال صوفیۂ مراقبۂ ذکر وفکر وارادت ومشخت وربط القلب بالشیخ وفنا وبقاء وخلوت وغیرہ اعمال کوفضول ولغوو بدعت و ضلالت شار کرتے ہیں اور ان اکابر کے اقوال وافعال کوشرک وغیرہ کہتے ہیں اور ان سلاسل میں وافل ہونا ہمی مکروہ و مستقیح بلکہ اس سے زائد شار کرتے ہیں چنا نچے جن لوگوں نے دیا نجد کا سفر کیا ہوگا یا ان سے اختا ط کیا ہوگا ان کو سفو لی معلوم ہو گا'فیوش روجیہ ان کے نزویک کوئی چیز نہیں' وشل طذا۔ (الفہاب الثا تب س ۲۰)
- (۲) وہاہیکی خاص امام کی تقلید کوشرک نی الرسالة جانے ہیں اور انکہ اربعہ اور ان کے مقلدین کی شان میں الفاظ وا ہیہ خبیثہ استعال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مسائل میں وہ گروہ اہل سنت والجہاعت کے مخالف ہو گئے 'چنا نچہ غیر مقلدین ہنداس طا گفہ شنیعہ کے ہیرو ہیں وہا ہی نیجہ عرب اگر چہ بوقت اظہار وعویٰ صنبلی ہونے کا اقر ارکرتے ہیں لیکن عمل درآ مدان کا ہرگز جملہ مسائل میں امام احمد بن صنبل رحمة اللہ علیہ کے ند ہب پرنہیں ہے' بلکہ وہ بھی اپنے فہم کے مطابق جس حدیث کو مخالف فقہ حنا بلہ خیال کرتے ہیں اس کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ و ہے ہیں ان کا بھی مثل غیر مقلدین کے اکابر امت کی شان میں الفاظ گستا خانہ' ب ادبانہ استعمال کرنامعمول ہہ ہے۔ (اشباب اللہ تب ۱۳۔ ۱۲)

(4) مثلًا''على المعسوش استوى''وغيره آيات مين طاكفه وبإبياستواء ظاهرى اورجهات وغيره ثابت كرتا ب جس كي وجه (الله کے لیے) ثبوت جسمیت وغیرہ لازم آتا ہے ....علیٰ خذا القیاس' مسکلہ نداء رسول میں وہابیہ مطلقاً منع کرنتے ہیں اور پیہ حضرات (علماء دیوبند) نہایت تفصیل فر ماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لفظ یارسول اللہ! اگر بلحاظ معنی ای طرح نکلا ہے جیسے لوگ بوقت مصیبت و تکلیف ماں اور باپ کو پکارتے ہیں تو بلاشک جائز ہے ملیٰ طنذ االقیاس'اگر بلحاظ معنی ورووشریف کے ضمن میں کہا جاوے گا تو بھی جائز ہو گاعلیٰ طذاالقیاس'اگر کسی سے غلبہ وشدت وجدوتو فرعشق میں نکلا ہے تب بھی جائز ہے اوراگر اس عقیدہ ے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضورا کرم منت کی آئے ہے تصل و کرم ہے ہاری ندا کو پہنچا دے گا اگر چہ ہروقت پہنچا دینا ضروری نہ ہوگا' تگراس امید پروه ان الفاظ کواستعال کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ وہابیہ خبیثہ بیصورت نہیں نکالتے اور جملہ انواع کو منع کرتے ہیں' چتانچے و ہابیہ عرب کی زبان ہے بار ہاسنا گیا کہ وہ الصلوٰۃ والسلام علیک یارسول اللہ کو سخت منع کرتے ہیں اور اہل حرمین پرسخت نفرین اس نداء اور خطاب پر کرتے ہیں اور ان کا استہزاء اڑاتے ہیں اور کلمات ناشائستہ استعال کرتے ہیں۔ و ہابینجد سیر سیجھی اعتقادر کھتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ یارسول اللہ میں استعانت بغیراللہ ہے اور وہ شرک ہے اور بیروجہ بھی ان کے نز دیک سبب مخالفت کی ہے حالانکہ بیہ ا کا ہر مقد سان وین مثنین اس کو ان اقسام استعانت میں ہے شار نہیں کرتے جو کہ مستوجب شرک یا باعث ممانعت ہو'البتۃ اگروہ چیزیں ہوال کی جاویں جن کا اعطا مخصوص بجناب باری عز اسمہ ہے تو البتة ممنوع ای وجہ سے ہے' ندا بلفظ یارسول اللہ! اور خطاب حاضرین مسجد نبوی و بارگاہ مصطفوی کو جائز ومستحب فرماتے ہیں اور وہا ہیدو ہاں پر بھی منع کرتے ہیں' دو وجہ سے اوّلاً میر کہ بیداستعانت بغیر اللہ تعالیٰ ہے اور دوم یہ کہ ان کا اعتقاد میہ ہے کہ انبیاء اُنتاماً کے واسطے حیات فی القبور ثابت نہیں بلکہ وہ بھی مثل دیگر مسلمین کے متصف بالحیوۃ البرز حیہ سے ہیں کہی جو حال دیگر مؤمنین کا ہے وہی ان کا ہوگا' میہ جملہ عقا کدان کے ان لوگوں پر بخو بی ظاہر و باہر ہیں جنہوں نے دیار نجد عرب کا سفر کیا ہو۔ بیلوگ جب مسجد شریف نبوی میں آتے ہیں تو نماز پڑھ کرنگل جاتے ہیں ادر روٹ اقدس پر حاضر ہو کرنسلوۃ وسلام و دعا وغیرہ پڑھبنا مکروہ و بدعت شار کرتے ہیں'ان ہی افعال خبیشہ واقوال واہے کی وجہ ہے اہل عرب کو ان سے نفرت ہے شار ہے۔

(الشباب الثاقب ص ٦٦ - ٦٣ ، ملخصاً)

(۸) وہابیہ خبیثہ کثرت صلوٰۃ وسلام و درود برخیرالانام علالیسلاً اور قراءت دلائل الخیرات وقصیدہ بردہ وقصیدہ ہمزیہ وغیرہ اوراس کے پڑھنے اور اس کے استعمال کرنے و ورد بنانے کو بخت تہتج و مکروہ جانتے ہیں اور بعض اشعار کو قصیدہ بردہ میں شرک وغیرہ کی طرف

سواك عند حلول الحادث العمم يا اكرم الخلق ماليي من الوذ به اے افضل المخلوقات! میرا کوئی نہیں جس کی میں پناہ پکڑوں بہ جز تیرے برونت نزول حوادث حالا نکہ ہمارے مقدس بزرگان دین اینے متعلقین کو دلائل الخیرات وغیرہ کی اجازت دیتے رہے ہیں اوران کوشرف درود وسلام وقراءت دلائل الخيرات كاامر فرماتے رہے ہیں اور مولانا نانوتوی رحمة الله عليه مثل شعر بردہ فرماتے ہیں:

> مدد کرا ہے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم ہے کس کا کوئی حامی کار ہے گا کون ہارا تیرے سواعم خوار

جوتوبى الم كون يو محصالة كون يو محصاكا

(۹) وہابیتمباکوکھانے اوراس کے پینے کوحقہ میں ہویا سگار میں یا چرٹ میں اوراس کے ناس لینے کوحرام اور اکبرالکہائر میں ہے شار

کرتے ہیں اُن جہلاء کے نزدیک معاذ الله 'زنا اور سرقہ کرنے والا اس قدر ملامت نہیں کیا جاتا جس قدر تمبا کو استعال کرنے والا ملامت کیا جاتا ہے۔ جملہ بزرگان دین تمباکو کے استعال پرسوائے کراہت تنزیبی و خلاف اولی کے دوسرا کوئی تھم نہیں فرماتے اور بعض حضرات بوجہ ضرورت خود استعال فرماتے ہیں۔ (شہاب الثاقب ص ١١)

(۱۰) وہابیہ امر شفاعت میں اس قدر تنگی کرتے ہیں کہ بمنزلہ عدم کے پہنچا دیتے ہیں حالانکہ یہ اکابر ظاہراً و ہاہراً تحقیق اور ثبوتِ شفاعت کے حضرت رسالت مآب ملٹائیلیلم کے لیے قائل ہیں اوراتسام خمسہ مذکورہ کتب کلامیہ سب آپ کے واسطے خصوصاً اور عموماً ثابت مانے ہیں اور زائر کو تھم کرتے ہیں کہ بوقت حضوری ہارگا دِ مصطفوی اس کا سوال کرے۔ (الشہاب الثا تب س،)

(۱۱) وہابیہ سوائے علم احکام شرائع جملہ علوم اسرار حقانی وغیرہ ہے ذات سرور کا گنات خاتم النہیں علیہ الصلوۃ والسلام کو خالی جائے ہیں اور بید حضرات (علماء دیوبند) بیفر ماتے ہیں کہ علم احکام وشرائع وعلم ذات وصفات وافعال جناب باری عزاسمہ واسرار حقائی کونید وغیرہ وغیرہ میں حضور سرور کا گنات علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ رہ ہے کہ نہ کی مخلوق کو نصیب ہوا 'نہ ہوگا۔ علم اور اس کے ماسوا اس کے جتنے کمالات ہیں سب میں بعد خداوندا کرم عزاسمہ مرتبہ حضور ملتی آئیا ہم کا ہے علوم او لین و آخرین ہے آپ مالا مال فرمائے گئے ہیں کوئی بشرکوئی منگ کوئی مخلوق آپ کے ہم پلہ علوم اور دیگر کمالات میں نہیں ہوسکتا چہ جائے کہ افضال ہو ہاں! البتدا حاطہ جملہ جزئیات وکلیات کوئی کا مخصوص بجناب باری عزاسہ ہے وہی علام الغیوب والشہادات ہے کہاں و کھھے کس قدر فرق ان حضرات کے عقائداور وہابیہ کے عقائد میں ہے۔ (اشباب الا تب سے) د

(۱۲) وہابینٹس ذکر ولا دت حضور سرور کا ئنات علیہ الصلوۃ وا اُسلام کونتیج و بدعت کہتے ہیں اورعلی طدا القیاس اذکار اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کوبھی پُراسیجتے ہیں اور بیہ جملہ حضرات (علاء دیوبند)نفس ولا دت شریفہ کو جب کہ بروایات معتبرہ ہو' مندوب اورمستوجب برکت فرماتے ہیں'البتہ ان قیودکوئٹ کرتے ہیں جن کو جہلاء زمانہ نے زیادہ کرے لازم کھبرالیا ہے اور ان کی وجہ سے شرعا کوئی قباحت پیدا ہو۔

صاحبان! آپ حضرات کے ملاحظہ کے واسطے یہ چنداُ مورؤ کرکر دیے ہیں جن میں وہابیہ نے علاء ترمین شریفین کے خلاف کیا تھا اور کرئے ہے۔ ہیں اورای وجہ سے جب کہ انہوں نے غلبہ کر کے ترمین شریفین پر حاکم ہو گئے تھے' بڑاروں کو تہ تیج کر کے شہید کیا اور بنزادوں کو تخت ایڈ اکمی پہنچا کمیں' ہارہا ان سے مباحثہ ہوئے' ان مب اُمور میں حارے اکا بر ان کے خت مخالف ہیں۔ (المعہاب الثا قبس ۱۸۷ سے انگرکت خانہ' کراچی)

نجد' بی ملقائیل کم دعاہے کیوں محروم رہا' یہ بتانے کے لیے ہم نے شیخ حسین احمہ مدنی متوتی 22 ساھ کے اقتباسات پیش کے تھے اور اب شیخ محمہ بن عبد الوہاب نجدی کے متعلق شیخ انور شاہ تشمیری متونی ۵۲ ساھ کی رائے پیش کررہے ہیں' وہ لکھتے ہیں: اور رہامحمہ بن عبد الوہاب نجدی تو وہ پلیڈ مخص تھا' کم علم تھا اور مسلمانوں پر کفر کا تھا۔

(نیف الباری جام الما الله المان تا بره الا ۱۳۵۵) اور اخیر میں ہم محمد بن عبد الو ہاب نجدی کے بھائی علامہ سلیمان بن عبد الو ہاب متونی ۱۳۰۸ ھی اس کے متعلق آراء لکھ رہے علامه سلیمان بن عبدالو ہاب کی محمد بن عبدالو ہاب نجدی اور فرقہ و ہابیہ نجد سے متعلق تصریحات

شیخ نجدی نے جواپنے خانہ سازعقا ئد کی عالم اسلام کو دعوت دی اور اس دعوت کے انکار کو وجہ کفر قرار دے کر تمام مسلمانوں کو واجب القتل قرار دیا اور جہاں جہاں اس کا بُس چلا'اس نے اپنے ان ندموم مقاصد کی پھیل میں کوئی سرباتی نہیں چھوڑی ۔ شخ نجدی کی اس تکفیرعام بیہمانہ مل و غارت گری کے خلاف اس وقت ہے لے کر آج تک کے علماء اس کی تحریک کے بطلان پر کتابیں لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ہم قارئین کے سامنے ان بے شار کتابوں میں سے چند کتابوں کے اقتباسات پیش کررہے ہیں اور ابتداء میں پینخ نجدى محد بن عبدالو ہاب متونى ٢٠٦ ه كے بھائى سليمان بن عبدالو ہاب متونى ٢٠٨ ه كى شېرة آفاق كتاب" المصواعق الالهية " کے چندا قتباسات پیش کرتے ہیں۔

علامه سليمان بن عبدالوباب متوفى ١٢٠٨ ه

علامه سلیمان بن عبدالوباب علی نحدی کی تکفیر سلمین پررد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

تو حیدورسالت کی گواہی ہے مسلمانوں کی تکفیر پررد

تمہارے عقائدا در تکفیر کے سیجے نہ ہونے پر دلیل میہ ہے کہ تو حید ورسالت کی گواہی کے بعد اسلام کا سب سے عظیم رکن نماز ہے' اس کے باوجود جو محض ریا کاری کے طور پر نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں نقبهاء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی اس محض کی نماز قبول نہیں فرمائے گا' بلکہ فرمائے گا: میں دوسرے شرکاء کی نسبت اپنے شرک سے زیادہ ہے پرداہ ہوں' جس شخص نے اپنے کسی عمل میں میرے ساتھ کی اور کوشریک کرلیا' میں اس کے عمل اور شرک کو چھوڑ دیتا ہوں اور قیامت کے دن ریا کارے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جا! جا كرا پنا اجراس مخض سے طلب كرجس كے ليے تو نے عمل كيا تھا۔ ايسے خص كے بارے ميں فقباء اسلام نے بيكہا ہے كہ اس كاعمل باطل ہا در مینیں کہا کہاس کوئل کرنا اور اس کا مال لوٹا جائز ہے جب کہتم اس سے بہت ملکی اور معمولی بات کو کفرقر اردیتے ہو۔ سجده کی بناء پرتگفیرستمین کاردّ

ای طرح نماز کے تمام ارکان میں سب سے اہم رکن مجدہ ہے اور نذرو نیاز اور غیر اللہ کو پکارنے کی به نسبت مجدہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے ٔ حالانکہ فقہاء اسلام نے سجدہ کے احکام میں بھی فرق کیا ہے اور کہا ہے کہ جو شخص سورج ' جیا ند'ستارے یا بت کوسجدہ کرے وہ کا فرے اور جو مخص ان کے علاوہ کمی اور کو مجدہ کرے وہ گفرنہیں 'گناہ کبیرہ ہے'لیکن حقیقتِ حال مدے کہتم فقتہاءاسلام اور ان کی عبارات کی تقلید نہیں کرتے 'بلکہ جو پہلے تم نے بطور خود سمجھا ہے'ای میں حق کو تنحصر سمجھتے ہوا در اس کو ضروریات دین ہے تر او دے کر اس کے منکر کو کا فرقر اردیتے ہوا درجن مشتبہ عبارات ہے تم استدلال کرتے ہو' وہ محض تنہاری مغالط آفرین ہے' ہماراتم ہے مطالبہ یہ ہے كہتم اپنے خودساختہ مذہب كى تاكيد ميں فقهاء اسلام ميں ہے كسى مسلم فقيدكى نص صرتح پيش كرواور اگرتم ايسى كسى عبارت سے پيش كرنے كے بجائے محض سب وشتم اور تكفيري اكتفاء كرتے ہوئة ہم تمہارے شرسے الله كى پناہ ميں آتے ہيں۔

تنگفیر مسلمین کے رقبیر پہلی حدیث مسلمانوں کی تکفیر کے بارے میں تبہارامؤ تف اس لیے بھی سے نہیں ہے کہ غیراللّٰد کو پکارنا اور نذرو نیاز قطعا کفرنیں متی کہ اس کے مرتکب مسلمان کوملت اسلامیہ سے خارج کردیا جائے ' کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول الله ما خالیا کی مایا: شبہات کی بناء پر حدودسا قط کردو۔ (تاریخ بغدادج ۹ ص ۳۰۳) اور حاکم نے اپنی سیج میں اور ابوعوانداور بزار نے سندسیج کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود ے روایت کیا کہ رسول اللہ ملٹی کیا ہے فرمایا: جب سی مخص کی سواری کسی ہے آب و گیاہ صحرا میں گم ہو جائے تو وہ تین بار کہے: اے عباداللہ! (اے اللہ کے بندو!) مجھ کو اپنی حفاظت میں لے لو تو اللہ تعالی کے پکھ بندے ہیں جو اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔
(مندالیز ار: ۱۲۸ اس عمل الیوم واللیلة للنسائی: ۵۵۸) اور طبر انی نے روایت کیا ہے کہ اگر و وضح مدد چاہتا ہوتو یوں کہے کہ اے اللہ کے بندو!
میری مدد کرو۔ (اُرجم اللیم: ۱۰۵۱) اس حدیث کو فقیاء اسلام نے اپنی کتب جلیلہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی اشاعت عام کی ہے اور معتبد فقیاء میں ہے کی نے اس کا انکار نہیں گیا ، چنا نچا مام نووی نے '' کتاب الاذکار' میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ( کتاب الاذکار : ۵۰۰) اور ابن فقیاء میں ہے کی نے اس کا ذکر کیا ہے اور ابن مطلح نے اس حدیث کو ذکر اللیم الطیب' میں اس کا ذکر کیا ہے اور ابن مطلح نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب '' النام الطیب' میں اس کا ذکر کیا ہے اور ابن کی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی امام احمد بن منبل کے صاحب زادے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی امام احمد بن حنبل ) سے سنا' وہ فرماتے متھ کہ میں نے پانچ بارج کی ہیں ایک بار میں پیدل جارہا تھا اور راستہ بھول گیا' میں نے کہا: اے عباد اللہ! مجھے راستہ دکھا و 'میں یوں ہی کہتا رہا' حتیٰ کہ میں تھے راستہ پر آلگا۔

اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو تحف کی غائب یا فوت شدہ بزرگ کو پکارتا ہے اور تم اس کی تنفیر کرتے ہو بگارتم محض اپ قیاس فاسد

ادر اس کے رسول کی علی الاعلان تکذیب کرتے تھے۔ کیاتم اس حدیث اور اس کے مقتضی پر علاء آور ائد کے عمل کو اس شخص کے لیے
اور اس کے رسول کی علی الاعلان تکذیب کرتے تھے۔ کیاتم اس حدیث اور اس کے مقتضی پر علاء آور ائد کے عمل کو اس شخص کے لیے
اصل نہیں قرار دیتے جو بزرگوں کو پکارتا ہے اور گھٹی اپ فاسد قیاس سے اس کو شرک اکبر قرار دیتے ہو۔ ان الله و انا الیه و اجعون ،
جب کہ شبہات سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں تو اس مضبوط اصل کی بناء پر ایسے شخص سے تکنیر کو نکر نہ ساقط ہوگ ۔ نیز مختصر الروضہ میں کہا

جب کہ شبہات سے حدود ساقط ہو جاتی و بتا ہو اس مضبوط اصل کی بناء پر کا فرنیس کہا جائے گا اور ابن تیمیہ نے بھی ای بات کو ترجے دی

ہر جب کہ جو شخص فوت شدہ بزرگوں کو پکارتا ہے وہ کی بدعت کی بناء پر کافرنیس کہا جائے گا اور ابن تیمیہ نے بھی ای بات کو ترجے دی
حدیث سے (جب کہ جو شخص فوت شدہ بزرگوں کو پکارتا ہے وہ کی بدعت کا مرتکب بھی نہیں ہے کہ کو نکہ اس کا یہ فعل ایک مضبوط اصل لیعنی صدیث سے (جس کا او پر ذکر ہو چکا ہے ) اور سلف کے مل پر من ہے۔ سعیدی غفر لذ)۔ (الصواعت الالہ یہ ہ میں ہو ہو کی جدیث کا میں ہو تھیں کے رقیر و وہم کی حدیث کے مقبد سیات کی خور کی مدیث کے رقیر وومر کی حدیث کو تکہ کہ کو کی مدیث

ایک اور مقام پرشخ نجدی کی تکفیر کارة کرتے ہوئے علامہ سلیمان بن عبد الوہاب لکھتے ہیں:

شيخ نجدى كالمكفيرسلمين پررة كرتے ہوئے علامه سليمان بن عبدالوباب لكھے ہيں:

تمہارے مذہب کے بطلان پر بخاری اور مسلم کی بیحدیث بھی دلالت کرتی ہے:

حضرت ابو ہریرہ و منتائلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله الله الله الله عند مایا: کفر کا کڑھ شرق کی طرف ہوگا۔ ایک اور روایت میں ے کہ ایمان یمانی ہے اور فتنہ وہاں ہو گا جہال سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ ( سیج ابخاری: ۳۳۰۲ سیج مسلم: ۵۱)

نیز بخاری اورمسلم میں حدیث ہے: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی فیالیکم نے فر مایا: درآ ل حالیکہ رسول الله ملتي ينتيكم كاچېرة انورمشرق كى طرف تھا افتنداى جانب سے ظاہر ہوگا۔ (صحیح مسلم ارقم اسلسل: ١٨٧)

اور بخاری کی روایت میں (رسول الله ملت الله مان )اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا: اے الله! ہمارے شام اور جمارے يمن ميں بركت نازل قرما-صحابے نے عرض كيا: يارسول الله! جمارے نجد ميں - آپ نے فرمايا: اے الله! جمارے شام ميں اور جمارے يمن ميں بركت نازل فرما - صحابہ نے عرض كيا: ہمار سے نجد ميں - آپ نے تيسرى بار فرمايا: و بال سے زلزلوں اور فتنوں كاظہور ہوگا۔ ( معجع البخاري: ١٠٣٤)

'اورامام احمد بن ختبل نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی کلئہ ہے مرفوعاً روایت کیا ہے : اے اللہ! ہمارے مدینہ میں برکت نا زل فر ما' ہارے صاع اور ہمارے مُد میں اور ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں کھرمشرق کی طرف منہ کر کے فر مایا: یہال سے شیطان كاسينك طلوع ہوگا اور فريايا: يہاں سے زلزلوں اور فتنوں كاظہور ہوگا۔

میں گواہی دیتا ہوں کدرسول الله مل الله على باريب صادق القول بين الله تعالى كى بركتيں اور رحمتيں آپ پراور آپ كى آل اور اصحاب برنازل ہوں آپ نے حق امانت ادا کر دیا اور فرائض رسالت کی بلیغ مکس کر دی۔

سنخ لقی الدین نے کہا: مدینہ کی جانب شرقی (نجد) ہے مسلمہ کذاب کا ظہور ہوا اوررسول اللہ (مُنْ تَالِيكِم) کے وصال کے بعد سب سے پہلے جس فتنے کاظہور ہوا' وہ مسلمہ کذاب کا دعویٰ نبوت تھا جس کا حضرت ابو بکر رہنی تنڈ نے مکمل استیصال کیا۔ 

(۱) رسول الله منتاليكم في مايا: ايمان يماني ب اورفتنه شرق سے نظے گا اور اس كارسول الله منتاليكم في بار بار ذكر فرمايا۔

(٢) رسول الله (ملتَّ فَيْلَيْكُم) نے حجاز اور اہل حجاز کے لیے بار بار دعافر مائی اور اہل مشرق تحصید صاً اہل نجد کے لیے دعا کرنے سے انکار

ے رائج معمولات کو کفر اورمسلمانوں کو کافرینا دیا' بلکہ چیخ نجدی نے ان لوگوں کو بھی کافرینا دیا جوان مسلمانوں کو کافر نہ کہے' حالاتکہ مکہ اور مدینہ اور یمن کے علاقوں میں صدیوں سے میمعولات رائج ہیں بلکہ ہم کو تحقیق سے بیہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اولیاء کا وسیلہ ان کی قبروں سے توسل اور استمد اداور اولیاء اللہ کا یکارنا 'بیتمام اُمورد نیا میں سب سے زیادہ یمن اور حرمین شریقین میں کیے جاتے ہیں اور بیابھی ہم کومعلوم ہوا کہ جس قدرعظیم فتندسرز مین نجد میں واقع ہوا' وہ کسی دور میں بھی کسی اور جگدوتوع پذیرنہیں ہوا اور (اے شیخ نجدی!) تمہارا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں پرتمہاری اتباع واجب ہے اور جو محض تمہارے ند جب کی اتباع کرے اور وہ ند جب کے اظہار اور دوسرے مسلمانوں کی تکفیر کی طاقت ندر کھے اس پر واجب ہے کہ وہ تمہارے شہر کی طرف ججرت کرے اور مید کہتم ہی طا کفہ منصورہ ہواور میداس حدیث کے خلاف ہے کیونکہ رسول الله الله الله الله تعالی

> واجب ہے۔ تکفیر سلمین کے ردّ برچوهی حدیث

تہارے ندہب کے بطلان پر بیحدیث بھی ولالت کرتی ہے جس کو بڑاری اور مسلم نے حضرت عقبہ بن عامرے روایت کیا ہے کہ درسول اللہ ملٹی لیکٹی ہم مبر پر رونق افر وزہوئے اور آپ نے فر مایا: مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم سب (مسلمان) میرے بعد شرک کرنے لگو سے کہ کئی بجھے اس بات کا خوف ہم بال دنیاوی کی مجت میں متفرق ہوجاؤ کے اور مال و دولت کی وجہ سے تم لوگ آپس میں لڑو کے اور ہلاکت میں جتلا ہوجاؤ کے جس طرح اس سے پہلی امتیں بلاکت میں جتلا ہوجاؤ کے جس طرح اس سے پہلی امتیں بلاکت میں جتلا ہوجاؤ کے جس طرح اس سے پہلی امتیں بلاکت میں جتلا ہوجاؤ کے جس طرح اس سے پہلی امتیں بلاکت میں جتلا ہوجاؤ کے جس طرح اس سے پہلی امتیں بلاکت میں جتلا ہوجاؤ کے جس طرح اس سے پہلی امتیں بلاکت میں جتلا ہوجاؤ کے جس طرح اس سے پہلی امتیں بلاکت میں جتل ہوگئی تھیں ۔ (سمجھ ابناری: ۲۳ میں جا کہ اس میں سے در سے درہ ہوگئی تھیں ہوگئی تھیں ہوگئی تھیں ہوگئی تھیں ہوگئی تھیں ہوگئی تھیں ہوگئی ہوئی میں سے درہ ہوئی کہ اس فر مان کی تقد بی ہے کہ اس وقت مرکز فتند میں سیال تیل کے چشموں اورسونے کی کانون سے روپیہ کی ریل جیل حضور میں گئی ہے کہ اس فر مان کی تقد بی ہے کہ اس وقت مرکز فتند میں سیال تیل کے چشموں اورسونے کی کانون سے روپیہ کی ریل جیل حضور میں گئی ہیں ہوئی کی میں میں عدود کی عرب ہے ۔ معیدی غفرلۂ )

میہ حدیث شریف بھی تہارے ندہب کے بطلان پرای طرح دلالت کرتی ہے کہ قیامت نگ رسول اللہ طاق اللہ طاق آئے کہ آپ کی است پرجس قدراحوال گزرنے ہے حضور (سل آلیکی کے دہ تمام احوال بیان فرما دیئے اور اس حدیث بھی بیس حضور نے میہ بتلا دیا ہے کہ آپ کی است بت پرتی کا خطرہ تھا اور نداس بات کی آپ نے خبر دی ہے اور جس چیز کا است بت پرتی کا خطرہ تھا اور نداس بات کی آپ نے خبر دی ہے اور جس چیز کا خطرہ تھا اور جس چیز کے دسول اللہ طاق آئے آئے ہے کہ اس و دولت کی کثرت اور فراوانی ہے (اور مملکت سعودی عربیہ آج ای فتنہ بیس مبتلا ہے۔ سعدی غفرلۂ)۔

اور بیرحدیث تمہارے ندہب کے برعکس ہے' کیونکہ تمہاراعقیدہ بیہ ہے کہ تمام امت نے بت پری کی اور تمام اسلامی ممالک بت پری سے بھر گئے اوراگر تمام دنیا بیس کسی جگہ بیس اسلام کی کوئی رئی ہے' تو وہ نجد بیس ہے' یہاں تک کہ تمہارے خیال بیس روم' یمن اور مغرب کے تمام علاقے (حربین شریفین وغیرہ) بت پری سے بھرے ہوئے ہیں اور تم کہتے ہو کہ جو محف ان لوگوں کو کافر نہ کے' وہ خود کافر ہے' پس تمہارے عقیدے کے مطابق تمام بلادِ اسلام کے مسلمان کافر ہیں' سوانجد شہر کے اور جو نیا دین تم لائے ہواس کی عمر صرف وى سال ب- (الصواعق الالبيص ٥ ٣- ٣٣ مكتبة ايشين استبول)

( گویااس سے پہلے گیارہ سوسال تک کے تمام مسلمان العیاذ باللہ کا فریقے۔سعیدی غفرلذ)

اس کے بعد علامہ سلیمان لکھتے ہیں:

تکفیرسلمین کے رد پر یا نچویں حدیث

تمہارے ندہب کے بطلان پر بیرحدیث بھی دلالت کرتی ہے ، جس کواہام مسلم نے اپنی میچے میں حضرت جابر روز گاندے روایت
کیا ہے کہ رسول اللہ مٹنی کی آئی نے فر مایا کہ شیطان اس بات ہے مایوں ہوگیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی پرستش کی جائے 'کیکن وہ ان
کوآ پس میں لڑا تا رہے گا۔ (سمجے مسلم: ۲۸۱۳) اور حاکم نے سمجے سند کے ساتھ اور ابویعلیٰ اور بیہ بی نے حضرت عبد اللہ بن معدود ہے
روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مٹنی کی آئی ہے فر مایا: شیطان اس بات ہے مایوں ہوگیا ہے کہ جزیرہ عرب میں بت پرتی کی جائے 'کیکن اس
ہے کم بات یعنی آپس کے لڑائی جھڑوں پر راضی ہوگیا ہے۔ (سنن تر ذی: ۱۹۳۷) اور امام احمہ نے اور حاکم نے سندھجے کے ساتھ اور
ابن ماجہ نے شداد بن اوس سے روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹنی گئی ہے نے فر مایا: میں اپنی امت پرشرک کا خوف کرتا ہوں' میں نے
عرض کیا: حضور! کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی ؟ آپ نے فر مایا: ہاں! لیکن وہ سوری' جاند یا کسی بت کی اپوجائیں
کرے گی' لیکن اپنے اعمال میں ریا کاری کرے گی۔ (سنن ابن ماجہ بسم ۱۳۰۳)

> علامہ سلیمان مزید لکھتے ہیں: تکفیر مسلمین کے رو پر چھٹی حدیث

اور تمہارے ندہب کے بطلان پر میہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کواہام اجراوراہام ترفدی نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا اور اس کو سیح قرار دیا اور اہام نسائی نے اور ابن ہاجہ نے عمر و بن عاص ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله ملتی ہی تھے الوداع کے موقع پر فرمایا: شیطان اس بات ہے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اس کی پرسٹش کی جائے البتہ تمہاری آبس کی لڑا ئیون میں اس کی پرسٹش کی جائے البتہ تمہاری آبس کی لڑا ئیون میں اس کی پیروی ہوتی رہے گی۔ (سنن ابن ماجہ ہو، ۳) اور حاکم نے سند سیح کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی تا تھے الوداع کے موقع پر خطبہ و یا اور فرمایا: شیطان اس باٹ ہے مایوں ہو چکا ہے کہ تمہاری سرز مین میں اس کی پرسٹش کی جائے کہ کین اس کے علاوہ دوسری ہاتوں میں پیروی کی جانے پر راضی ہو چکا ہے ان چیزوں میں سرز مین میں اس کی پرسٹش کی جائے کہ کین اس کے علاوہ دوسری ہاتوں میں پیروی کی جانے پر راضی ہو چکا ہے ان چیزوں میں سے ایک میں ایک دوسرے کے اعمال کو تقیر جائو گئی ہیں اس بات سے احتر از کرتا اے لوگو! میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر

تم نے اس کومضبوطی سے تھام لیا تو بھی گمراہ نہ ہو گے اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔

ان احادیث میں تمہارے مذہب کے بطلان پراس طرح دلالت ہے کہ حضور اکرم مٹھی آئے ہم نے جصوصاً مکہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے کیے بت پری نہونے کی خبر دی ہے اور حضور بھی خلاف واقع خبر نہیں دیتے 'نیز اس میں حضور نے امت کو بشارت دی ہے اور حضور (مُثْنَائِلَةِم ) کی بشارت بھی غلط نہیں ہوتی 'البنتہ اس حدیث میں حضور نے بت پرتی کے علاوہ دوسری غلط باتوں مثلاً لڑائی جھکڑوں سے ڈرایا ہے اور سے بات حدیث سے بالکل ظاہر ہے اور جن چیزوں کا نامتم شرک اکبررکھتے ہواور ان کے کرنے والوں کو (اولیاء سے وسیلہ شفاعت طلب کرنا اور ان کی قبروں سے فیضان طلب کرنا۔سعیدی) بت پرتی کا مرتکب کہتے ہوان تمام أمور پرتمام اہل مکہ ان کے عوام امراء اور علماء چھسوسال سے زیادہ عرصہ ہے عمل پیرا ہیں اس کے باوجود بیتمام لوگ اب تنہارے دشمن ہیں متم کوست وشتم کرتے ہیں اور تمہاری اس بدعقیدگی کی وجہ سے تم پرلعنت بھیجتے ہیں اور مکہ مکرمہ کے علاء اور شرفاء ان تمام أمور پراحکام اسلام جاری کرتے ہیں جن کوتم شرک اکبرقر اردیتے ہوا گرتمہارا گمان حق ہے تو بدلوگ علی الاعلان کا فر ہیں' لیکن بیا حادیث تمہارے زعم فاسد کا رد كرتى بين اورتهارے مذہب كو باطل كرتى بين - (الصواعق الالبيس ٢٥) كتب ايشين استبول)

علامدابن عابدين شامي متوفي ١٢٥٢ ه

علامہ شائ شخ نجدی کی تحریک کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہارے زمانہ میں محمد بن عبدالوہاب کے بیروکار جونجدے نظے اور حرین پر قابض ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو صبلی المذہب کہتے تھے'کیکن ان کا عثقاد پیرتھا کہ مسلمان صرف وہ یا ان کے موافق ہیں اور جوعقا ند میں ان کے بخالف ہیں' وہ مسلمان ہی نہیں ہیں بلکہ مشرک ہیں اس بناء پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کے قبل کو جائز رکھا۔

(ردالحارج ١٩ ص ١٤ ٣ واراحياه التراث العربي بيروت ١٩ ١١ه) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ( قر آ ن میں )تم اپنا حصہ بدر کھتے ہوکہ تم ال کو جھٹلاتے ہو (الواقعہ: ۸۲) حضرت ابن عباس والمنكالله في در قعم "كاتفير ميس فرمايا:

٢٨ - بَابُ قُول اللَّهِ تُعَالَى ﴿ وَتُجْعَلُونَ رِزُقَكُمُ أَنكُمُ تَكَدِّبُونَ ﴾ (الواتد: ٨٢) قَالَ ابْنُ عَباسِ شُكْرَكُمْ.

سورة الواتعد كى زير بحث آيت يس رزق كاجوزكر بأس سي مراداس كالازم بي ليني شكر البذاجب الله كالسل وكرم س بارش ہوتو تم کواں کا شکرادا کرنا جا ہے لیکن تم اللہ کا شکرادا کرنے کے بجائے اس کو جھٹلاتے ہواور بجائے اس کے کہ تم بیا کہو کہ اللہ نے پائی برسایا عم کہتے ہو کہ فلال ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے (اس تغییر کی وجہ سے اس حدیث کی کتاب الاستنقاء سے مٹاسبت

> ١٠٣٨ - حَدَّقْنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدثَينَى مَالِكُ عُنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتبَةً بُنِ مَسْعُودٍ \* عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ الْجُهَنِيّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَلُّوةَ السَصَّبْحِ بِالْحُدِّيبِيَّةِ عَلَى إثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ ا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی از صالح بن كيسان ازعبيدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود از زيد بن خالد الجبني انهول نے بیان کیا که رسول الله مان کیا نے حدیب میں صبح كى نماز پڑھائى' اس وقت آسان بررات كى بارش كا اثر تھا' جب

فَاَحَا انْصَرَفَ النبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَفْبَلَ عَنَى الناسِ فَقَالَ هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبَّكُمْ ؟ فَالُوْا اَللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنْ بِي وَكَالِمُ اللهِ مُؤْمِنْ بِي وَكَافِرُ فَاَما مَنْ قَالَ مُطِرُنَا بِفَضْلِ اللهِ مُؤْمِنْ بِي كَافِرْ بِالْكُوكِ كَبِ وَاَما مَنْ قَالَ مُطُرُنا فَلْلِكَ مُؤْمِنْ بِي كَافِرْ بِالْكُوكِ كَبِ وَاَما مَنْ قَالَ مُطِرُنا فَلْلِكَ مُؤْمِنْ بِي كَافِرْ بِالْكُوكِ كَبِ وَاَما مَنْ قَالَ مُطِرُنا فَلْلِكَ كَافِرْ بِي اللهِ مَنْ قَالَ مُطِرِنا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُونَا بِنَوْءِ وَكُذَا وَكُونَا بِي وَالْكُولَ كُولِ فَي اللَّهُ وَكُولًا فَا اللَّهُ وَكُولًا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُولَا وَكُولُولُ مُعَلِيلًا فَاللَّهُ وَكُولُولُ فَي فَالَ مُولِيلًا فَالْمُ مُولِلُولُولُ فَي فَا لَا مُعْرَالِكُ كُولُولُ وَكُولُولُ وَكُولُولُ فَالْمُ وَالْمُ وَلَا مُؤْمِنَ فِي الْكُولُولُ كُولُولُ وَكُولُولُ وَلَالَا مُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمِنُ فِي الْكُولُولُ كُولُولُ وَاللَّهُ ولَا لَا مُعْلِقًا وَلَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَلَا لَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

نی مل النا کیا ہم کر کو گوں کی طرف متوجہ ہوئے تو فر مایا: کیا تم جائے ہو کہ تمہارے دب نے کیا فر مایا؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانے والے ہیں (آپ نے بتایا:) اللہ سجانہ نے فر مایا: میرے بندوں نے اس حال میں ضبح کی کہ بعض مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور بعض میرا کفر کرنے والے تھے 'سوجنہوں نے کہا کہ اللہ کے نصل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ بچھ پر ایمان لانے والے تھے اور ستاروں کا کفر کرنے والے تھے اور ستاروں کا کفر کرنے والے تھے اور میں تو وہ جہوں میں میرا کفر کرنے والے تھے اور ستاروں کا حضر کرنے والے تھے اور ستاروں کا حضر کرنے والے تھے اور ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ میرا کفر کرنے والے تھے اور ستاروں پر ایمان لانے والے تھے۔

اس مدیث کی شرح اسیح ابناری:۸۳۲ میں گزر پکی ہے۔ ۲۹ - بَابٌ لَا يَدُرِی مَتی يَجِیءُ الْمَطَوُ إِلَّا اللَّهُ

اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی

چونکہ اس سے پہلے باب میں بیدذ کر کیا تھا کہ بارش صرف اللہ کے علم اور اس کی قضاء اور قدر سے ہوتی ہے اور ستاروں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اس لیے اس باب میں بیر بیان فر ما ہا کہ اللہ کے سوائسی کوعلم نہیں ہے کہ بارش کب ہوگی۔

اور حضرت ابو ہرمیرہ رہنگانٹہ نے بیان کیا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ کے سواکسی کو علم نہیں ہے۔ وَقَالَ أَبُو مُرَيْرَةً عَنِ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُن إِلَّا اللَّهُ.

اس تعلیق کوسند موصول کے ساتھ امام بخاری نے سیج ابتخاری: ۵۰ میں ذکر کیا ہے۔

[14/10-1620:2717-2917-1742]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن یوسف نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از عبد اللہ بن وینار از حضرت ابن عمر ویختانهٔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملے اللہ من فرایا: غیب کی پانچ جابیاں ہیں جن کو اللہ مے سواکوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہرگا اور کوئی مخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہرگا اور کوئی جن ساتا کہ وہ کی جنوں میں کیا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کرئی شخص نہیں جانتا کہ وہ ذبین پر کس جانتا کہ وہ کرئی شخص نہیں جانتا کہ وہ ذبین پر کس جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ ذبین پر کس جگہ مرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ ذبین پر کس جگہ مرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ ذبین پر کس جگہ مرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ ذبین پر کس جگہ مرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کر ہوگا ۔

(جامع السانيدلا بن جوزي: ٣٥٥٣ مكتبة الرشد الرياض ٢٦٣١ ه)

اس باب كے عنوان كے ساتھ اس حديث كى موافقت اس جمله ميس ب: غيب كى پانچ جابياں ہيں جن كواللہ كے سواكوكى نہيں

## كا منول اور نجوميول كي خبرول كالجهوثا مونا

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي لكصة بين:

علوم خمسه اورعلم غيب كالتحقيق

حافظ عبد الرحمان بن شهاب الدين ابن رجب منبلي متوفى ٩٥ ٢ ه لكصة جين:

حضرت ابن عمر پیخناندگی روایت میں قیامت کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ بید ذکر ہے کہ بارش کب ہوگی' اور اس میں بید کیل ہے کہ جوعلوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں' ان کی تعداد پانچ میں منحصر نہیں ہے بلکہ وہ اس سے بہت زیادہ ہے جتنا اس کی مخلوق کی تعداد ہے' قرآ ن مجید میں ہے:

وَعِنْكَةُ مَفَاتِهُ الْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اللَّا هُوَ رَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ قَرَفَةٍ اللَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ قَرَفَةٍ اللَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسِ اللَّا فِي حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسِ اللَّا فِي كَتْبِ مُبِينِ ٥ (الانعام:٥٩)

اور الله ای سے پاس غیب کی جابیاں ہیں جن کو اللہ کے سوا
کو کی تبین جانتا' اور وہی جانتا ہے جو پچھ خطکی میں ہے اور جو پچھ
سندر میں ہے اور جو (درخت کا) پتا گرتا ہے اور جو دانہ زمین کی
تاریکیوں میں گرتا ہے اس کو وہی جانتا ہے' اور جرتر اور خشک چیز کا

ذ کرادیم محفوظ میں ہے 🖰

ان پانچ چیز وں کا ذکراس کیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کوان پانچ چیز وں کے جاننے کی ضرورت پیش آتی تھی اور وہ کا ہنوں سے اور نجومیوں سے ان کے متعلق دریافت کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ٹر مایا: ان پانچ چیز وں کا اور ہر چیز کاعلم اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے ( یعنی بالاستقلال اور بالذرات اور اس کے بتائے بغیر کسی کوکسی غیب کاعلم نہیں ہوسکتا ۔سعیدی غفرلد )۔

اور الله تعالی ان پانچ چیزوں کے افراد میں کی فرد کی کسی کواطلاع فرمائے تو اس کی نفی اور بیاطلاع اس آیت میں واخل ہے: عالیم الفیّبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلَی عَیْبِ آَحَدٌ الآالِا مَن اور مِیاطلاع اس آیت میں واخل ہے: ارْ تَعَضٰی مِنْ دَّسُولِ. (الجن: ۲۷-۲۷)

ارْ تَعَضٰی مِنْ دَّسُولِ. (الجن: ۲۷-۲۷)

(ب) زمول ين-

اس آیت کی مجر پورتفصیل اور محقیق تبیان القرآن (ج۱۲) الجن:۲۶ کی تفییر میں ملاحظه فرمائیں۔ (سعیدی غفرلد) ایک لڑکی نے نبی ماٹھ کی آئیس کے سامنے بیشعر پڑھا:

و فینا نبی یعلم ما فی غد تو نبی منتی آیا آیم نے فرمایا: اس کوچھوڑ واور وہ اشعار پڑھو' جو پہلے پڑھ رہی تھیں۔ (صحیح ابنجاری: ۲۳۵) اس شعر کو پڑھنے سے نبی منتی آیا آیم نے اس لیے منع فرمایا کہ کوئی نا واقف حال بیانہ بچھ لے کہ آپ کو بالذات کل کاعلم ہے کیونکہ" جب علم کومطلقاً ذکر کیا جائے تو اس سے متباور ذاتی علم ہوتا ہے۔ (سعیدی غفرلۂ) رہا ہاؤں کے پیٹوں میں کیا ہے؟ سواللہ تعالی اس کے علم کے ساتھ منفر دیے اس سے قبل کدوہ رحم میں بچد کی تخلیق کا تھم دے اور اس کی موت ٔ حیات ٰاس کے رزق اس کے علم اوراس کے اخروی انجام کو لکھنے کا تھم دے 'پھراللہ تعالیٰ جس کو جاہے' ' ما کاعلم عطافر ما دیتا ہے' جس طرح اس فرشتے کو مطلع فر ما تا ہے۔

میں کہتا ہوں: آج کل الٹراساؤنڈ کے ذریعہ بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ پیٹ میں بچہ نذکر ہے یا مؤنٹ اور بیکھی معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ صحت مند ہوگا یاس میں کوئی مہلک بیاری ہوگی ای طرح آبات کے ذریعہ بیکھی معلوم ہوجاتا ہے کہ بارش کب ہوگی اور محکمہ موسمیات والے چیش گوئی کردیتے ہیں کہ فلاں دن بارش ہوگی اور بیپیش گوئی وی نے فی صد درست ہوتی ہے ای طرح آبات رصد بیسے اس کا بھی علم ہوجاتا ہے کہ دنیا میں کس تاریخ کوکس جگہ اور کس وقت سورج یا جاندگر ہمن ہوگا اور بیپیش گوئی وول فی صد درست ہوتی اور ایپیش گوئی وول فی صد درست ہوتی ہے اور اللہ تعالی کے علم غیب پر اور اس کے ان چیز ول کے علم میں منظر دہونے پر اعتراض نہیں ہوگا کے ویونکہ ان کو بیعلم میں منظر دہونے پر اعتراض نہیں ہوگا کے ویونکہ ان کو بیعلم کے بغیر ہے اور اللہ تعالی کے علوم میں خطاء کا احتمال نہیں ہے۔

خطاء کا بھی احتمال ہے اور اللہ تعالی کے علم میں کسی خطاء کا احتمال نہیں ہے۔

علامدابن رجب صنبلی فرماتے ہیں:اگر''ما فی الار حام'' وغیرہ کی اطلاع رسولوں کودی جائے تو وہ علم یقینی ہے اوراگررسولوں کے غیر کوہومثلاً صدیقین اورصالحین کوہوتو وہ علم ظنی ہے 'کیونکہ ان کوبھی بھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے علم پرمطلع فرما دیتا ہے۔

حضرت عائشہ و مین اللہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت ابو بھر صدیق و کات کا وقت آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا: تمہارے دو بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں میں نے کہا: میرے دو بھائی تو ہیں میری دو بہنیں کون می ہیں؟ حضرت ابو بھرنے کہا: (ان کی بیوی) بنت خارجہ حاملہ ہیں اور میرا گمان ہے کہان ہے ایک بٹی پیدا ہوگی ہشام کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا: میری بہن تو صرف حضرت اساء ہیں حضرت ابو بھرنے فر مایا: بنت خارجہ حاملہ ہیں اور ان سے لاکی پیدا ہوگی۔

کل کیا ہوگا'اورکون کہاں مرے گااور ہارش کب ہوگی'اس کا (کلی) علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے'کیکن اللہ تعالیٰ اپنے بعض رسولوں کوان چیزوں کے بعض افراد کاعلم عطا فرما تا ہے جیسا کہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کو بہ کثرت غیوب مستقبلہ کاعلم عطا فرما یا'
اور آپ نے ان کی خبریں دیں' جس طرح آپ نے امیہ بن خلف کے آل کی خبردی اور حضرت سعد بن معاذ نے مکہ بیں اُمیہ کو خبردی تو اور آپ نے بہا اللہ کی قتم! (سیدنا) محمد (ملی کی تی جھوٹ نہیں ہو لیے' اور آپ نے تبوک میں پید خبردی کہ آج رات بہت سخت آ ندھی آئے گا اور اسی طرح ہوا۔ (سیدنا) محمد (ملی کی ایک اور آپ نے تبوک میں پید خبردی کہ آج رات بہت سخت آ ندھی آئے گا اور اسی طرح ہوا۔ (سیدنا)

ای طرح آپ نے اپنی صاحب زادی سید تنا فاطمہ رئی آلڈ کو پینجردی کہ آپ اس بیاری میں وصال فرما کیں گے اور آپ نے میہ مجمی فرمایا کہ میرے حجرہ اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں ہے ایک باغ ہے۔ (منداحمہ جسم ۱۳۳) نیز آپ نے فرمایا: نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے اس جگہ دفن کیا جاتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ:۱۲۲۸) اور اولیاء کرام جوغیب کی خبریں دیتے ہیں وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتیں ظن غالب پر جنی ہوتی ہیں۔

( فتح الباري لا بن رجب ج٧ ص ١٣٣ - ٣٣١ وارابن الجوزي رياض ١٤١٥ هـ)

جافظ ابن رجب طنبلی نے نبی ملٹ الیے ہے کی خبروں کے متعلق دو تمین حدیثیں ذکر کی ہیں 'ہم نے تبیان القرآن میں نبی ملٹ آئیل کے علم قیامت کے متعلق الاعراف: ۱۸۵ کی تفسیر میں پجیس (۲۵) احادیث مفصل حوالہ جات کے ساتھ بیان کی ہیں اور نبی ملٹ آئیل کی غیب کی خبروں کے متعلق الاعراف: ۱۸۸ کی تفسیر میں اکیاون (۵۱) احادیث مفصل حوالہ جات کے ساتھ بیان کی ہیں نیز آپ كے علم قيامت اور علم" ما كان و ما يكون "كے متعلق متنداور مسلم مغسرين محدثين ائد كرام كے مفصل حوالہ جات دیلے ہیں اورعلم غیب کی تحقیق کی ہے۔قارئین اس بحث کووہاں ضرور ملاحظہ کریں۔

كتاب الاستسقاء كااختتام

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيّدنا محمد خاتم النبيّين وعلى آله واصحابه اجمعين. آج گياره رئيخ الا وّل ٢٨ ١٣ هـ/١ ٣ مارچ ٢٠٠٧ء بدروز هفته "كتاب الاستسقاء"، مكمل مو كئ \_الدالعلمين! صحيح البخاري كي باقی کتب بھی مکمل کرادینااورمیری اورمیرے قارئین اور جبین اور جمیع مسلمین کی مغفرت فر ما دینا۔

"كتاب الاستسقاء" من حاليس احاديث مرفوعه بين جن مين عن ان تعليقات بين باقي احاديث موصوله بين أوراب اس كے بعدان شاء اللہ العزيز" كتاب الكسوف" شروع موكى۔



نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ١٦ - كِتَابُ الْكُسُوفِ سورج کہن اور جاند کہن کا بیان

"الكسوف"كامعنى ب: سورج كوكهن لكنااور"الخسوف"كامعنى ب: جاندكوكهن لكنااور مجاز أايك كادوسر براطلاق ہوجاتا ہے ان ابواب میں سورج کہن اور جاند کہن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔

١ - بَابُ الصَّلُوةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ الشَّمْسِ السَّنَارُكابيان

اس باب میں سورج کہن کلنے کی قماز کا بیان کیا گیا ہے اس کی اصل قرآن مجیدا سنت اور اجماع است سے ثابت ہے۔قرآن

وَمَا نُرْسِلُ بِالْأَيَّاتِ إِلَّا تَعُويْفًا ٥ (بن امرائل: ٥٩) اورة مصرف لوگوں كوذرانے كے ليے نشانياں بھيج بين٥ الله تعالی سورج کولمین لگا کر بندوں کوڈراتا ہے کہ اس کا تنات میں سب سے عظیم مخلوق سورج ہے جب الله تعالی ایک آن میں سورج کو بے نورکر دیتا ہے تو وہ انسان کی آتھوں ہے بصارت کا نور اور اس کے دل ہے ایمان کا نورسلب کرنے پرتو بہت زیادہ قادر ہے تو بندوں کو جا ہے کہ وہ گنا ہوں کو تر کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی طرف رجوع کریں اس میں ان کی کامیابی ہے۔سنت سے اس کے جوت میں بیصدیث ہے:

حضرت ابو بكره بيان كرتے ہيں كہ جبتم سورج اور جا ندگر ہن كود يكھوتو نماز پڑھو۔ (مجمح ابخارى: ٠٠٠٠) اورا جماع امت اس طرح ہے کے تمام امت اس پر شفق ہیں کہ سورج گر ہن کے دفت نماز پڑھی جائے اور کی نے اس کا افکار

مینماز سنت ہے واجب نہیں ہے اور اس کی وہی شرائط ہیں جو باتی نماز کی شرائط ہیں امام مالک امام شانعی اور امام احمد کے نز دیک سورج کہن کی نماز میں ایک رکعت میں دورکوع اور دو مجدے ہیں اور امام ابوحنیفہ کے نز دیک ایک رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہیں اس کی مفصل تحقیق ہم سیج ابناری: ۵ سمے میں بیان کر کھے ہیں۔

٠٤٠٠ - حَدَّثْنَا عَمْروُ بنُ عَوْن قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، امام بخارى روايت كرت بين: بمين عمرو بن عوف نے عَنْ يُونْسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ كُنَّا عِنْدَ صديث بيان كى انهول نے كہا: بميں خالد نے حديث بيان كى از ے یاس منے پس سورج کو گہن لگ کیا تو نبی ما فیلیکیم اے تہبند کو

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَانْكُسَفَتِ الشَّمْسُ وَعَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ

رِدَاءَ هُ حَتَى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى الْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمُوْتِ اَحَدُ فَإِذَا رَايْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَى يُكُشَفَ مَا بِكُمْ.

تحمینے ہوئے اٹھے' آپ مجد میں داخل ہوئے' ہیں ہم بھی داخل ہوئے' ہیں ہم بھی داخل ہوئے' ہیں ہم بھی داخل ہوئے' ہیں آپ نے ہم کودورکعت نماز پڑھائی حتی کے سورج مشکشف ہوگیا' بیں نبی ملٹ اللے ہم کے فر مایا: بے شک سورج اور چا ندکوکی کی موت کی وجہ ہے گہن نہیں لگتا' بی جب تم دونوں کو ( گہنایا ہوا) دیکھوٹو نماز پڑھو اور دعا کروحتی کہتم پر جو گہن ہے دو مشکشف ہو

مائے۔

حدیث مذکور کے رجال

(۱) عمره بن عون (۲) خالد بن عبدالله الطحان الواسطى (۳) يونس بن عبيد (۴) الحسن البصر ى (۵) حضرت ابو بكر الفياع بن الحارث \_ (عمدة القارى ج ۲ س ۹۹)

اس حدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے کہ جب تم ان کودیکھوتو نماز پڑھو۔ سورج گرئین کی نماز میں اختلاف فقہاءاور فقہاءاحناف کی دلیل

علامدابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م ه كلصة بين:

حضرت المغیر ہ بن شعبہ نے بیان کیا: جس ون حضرت ابراہیم رشی تند (آپ کے صاحب زادے) فوت ہو گئے تو لوگوں نے کہا: ان کی موت کی وجہ سے سورج کو کہن لگ گیا تب نبی شوالیہ ہے آئر مایا: کس کی سوت کی وجہ سے سورج کو کہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے۔ (سیج ابخاری:۱۰۱۰ میج مسلم: ۹۱۵)

جہورعلاء کے نزد یک سورج گہن کی نماز دورکعت ہے گرحضرت عائشہ دینگانڈ کی حدیث ہے کہ ہر رکعت میں دو رکوع ہیں اور س وہ اضافہ ہے جس کا قبول کرنا واجب ہے۔( دومری احادیث صححہ اس کے خلاف نیں ۔سعیدی غفرلڈ)

فقہاء احاف نے اس کی مخالفت کی ہاور کہا ہے کہ سوری گران کی نمازی کی نماز کی طرح دورکعت ہے اور سے بھاری: • ۱۰۴۰ میں حضرت ابو بکرہ کی صدیث ندکور فقہاء احتاف کی جت ہے کیونکہ اس صدیث میں بید ذکر نہیں ہے کہ ایک دکھت میں دورکوئ ہیں اس میں صرف بید ندکور ہے کہ نی مطابق ہے ہم کو دورکعت نماز پڑھائی اور اس سے بیر معلوم ہوتا ہے کہ بینماز لبی پڑھائی چاہے حتی کہ سورج منکشف ہوجائے اگر لوگوں کا بیر گمان ہو کہ منقر یب سورج منکشف ہونے والا ہے اور اس کا نور معمول کے مطابق آنے والا ہے تب بھی ان کے نزد یک بیر جائز نہیں ہے کہ دہ اس نماز میں دورکعت زیادہ کردیں (بینی دوکی جگہ چار پڑھ لیس)۔

بی من اللہ اللہ اللہ اللہ ہوں ہے ہوں ہوں ہے گو گہنا ہا ہوا و مجھوت نماز پڑھوا در دعا کر دخی کرتم پر جو گہن لگا ہے وہ منکشف ہوجائے اس سے بعض فقہا و نے بیاستدلال کیا ہے کہ جب تک سورج منکشف شہوجائے اس وقت تک نماز ختم نہیں کرنی جا ہے۔

ا مام طحاوی نے کہا: اس حدیث میں وارد ہے کہ فماز بر حواورد عاکروجی کیسورج کھل جائے اور امام بخاری نے حضرت ابوسوی سے بدروایت کی ہے کہ رسول اللہ مٹھ ایک سورج گرمن اور جا ندگر بن کے وقت دعا ما تکنے اور استغفار کرنے کا تھم دیا ہے۔ (سیج

ابناری: ۱۰۵۹) جیسے آپ نے نماز کا حکم دیا ہے' پس آپ کا پیسم اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے سورج گرئین کی نماز کے لیے کس مخصوص نماز کا ارادہ نہیں کیا' لیکن آپ نے بیارادہ کیا کہ مسلمان نماز' دعا اور استغفار سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

حضرت ابوبکرہ نے یہ کہا کہ نبی ملٹائیآئی اپنا تہبند تھینے ہوئے اٹھے اس ہے معلوم ہوا کہ نبی ملٹائیآئی کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی طرف کتنی سبقت کرتے تھے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نبی ملٹائیآئی تھیرائے ہوئے تہبند کو تھینے ہوئے تہبند کو تھینے ہوئے نماز کی طرف اٹھے تا کہ اللہ کا جو تھم تازل ہوا ہے اس کو بجالانے میں مشغول ہوں اس سے معلوم ہوا کہ تہبند کو تھینا مطلقاً فرموم نہیں ہے صرف اس محفق کے لیے ندموم ہے جو تصدا تہبند کو تھیسیے۔

اس حدیث میں زمان کا جا تا ہے۔ کہ کا ردّ ہے کہ کی بڑے آ دمی کے فوت ہونے سے سورج یا جا ندکو گہن لگ جا تا ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۸٬۲۹ دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۳۲س)

نقہاء احناف کے مؤقف پر مزید دلائل مسیح ابخاری: ۷۵ کی شرح میں ملاحظ فر مائیں خلاصہ بیہ ہے کہ جوحدیث عورتوں سے مروی ہے اس میں ایک رکعت میں ایک رکوع کرنے مروی ہے اس میں ایک رکعت میں ایک رکوع کرنے کا ذکر ہے اور جوحدیث مردوں سے مروی ہے اس میں ایک رکعت میں ایک رکوع کرنے کا ذکر ہے 'بعض کا ذکر ہے' بعض احادیث میں دورکوع کرنے کا ذکر ہے' بعض میں بیان کے رکوع کرنے کا ذکر ہے' اور حدیث مضطرب میں بیان کے رکوع کرنے کا ذکر ہے' اور حدیث مضطرب لائق استدلال نہیں ہوتی ' ایک صورت میں اس نماز کو اصل کی طرف لوٹانا جا ہے جیسے تھی بخاری کی زیر بحث حدیث ہے' اس میں رکوع کی زیر بحث حدیث ہے' اس میں دوتی کی زیادتی کا ذکر نہیں ہے۔

ا ١٠٤١ - حَدَثْنَا شِهَابُ بُنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثُنَا شِهَابُ بُنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثُنَا شِهَا بُنُ عَنْ قَبْسٍ قَالَ السَّمَا عِبْلُ عَنْ قَبْسٍ قَالَ السَّمَا عِبْلُ عَنْ قَبْسٍ قَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَمِعَتُ ابَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمُ سَ وَالْقَمَر لَا يَنْكَيِفُانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمُ مِنْ النَّاتِ اللَّهِ وَالْقَمَر لَا يَنْكَيِفُانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَالْتَعْمُ وَالْقَمَر لَا يَنْكَيِفُانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمُ مِنْ النَّاتِ اللَّهِ وَالْمَا وَالْتَعْمُ وَالْمَانِ مِنْ النَّاتِ اللَّهِ وَالْمَا الْمَانِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَانِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَانِ اللَّهِ وَالْمَانِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَانِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَانِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَانِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَانِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَانِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُولِ الْمُعَلِّلُهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

[اطراف الديث: ١٠٥٠ - ٢٢٠٠] ويجهونو كمر بي بوكر نماز يوصو-

امام بخاری پروایت کرتے ہیں: ہمیں شہاب بن عباد نے حدیث حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن حمید نے حدیث بیان کی ازاساعیل ارقیس انہوں نے کہا: ہمیں ابراہیم بن حمید نے حدیث بیان کی ازاساعیل ارقیس انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابوسعود مین کا زاسا عیل ارقیس کرتے ہیں کہ نبی مشور اللہ سورج میں اور چا ندکولوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ ہے گہن نہیں لگتا لیکن اور چا ندکولوگوں میں سے دونشانیاں ہیں ہیں جب تم ان نشانیوں کو میں کے دونشانیاں ہیں ہیں جب تم ان نشانیوں کو میں کے دونشانیاں ہیں ہیں جب تم ان نشانیوں کو میں کے دونشانیاں ہیں ہیں جب تم ان نشانیوں کو میں کے دونشانیاں ہیں ہیں جب تم ان نشانیوں کو میں کے دونشانیاں ہیں ہیں جب تم ان نشانیوں کو میں کے دونشانیاں ہیں ہیں جب تم ان نشانیوں کو دونشانیاں ہیں کو دونشانیاں ہیں کو دونشانیاں ہیں کو دونشانیاں ہیں کہ کہ دونشانیاں ہیں کو دونشانیاں ہوں کو دونشانیاں ہیں کو دونشانیاں ہوں کو دونش

(منج مسلم: ١١١ 'الرقم المسلسل: ٢٠٧٩ 'منون نسائی: ٦٢ ١٣ ا 'منون ابن ماجه: ١٢٦١)

حدیث ندکور کے رجال

(۱) شہاب بن عباد الکوفی العبدی (۲) ابراہیم بن عباس الروائ 'یہ ۱۵۱ھ میں فوت ہو گئے بتھے (۳) اساعیل بن ابی خالد (۳) قیس بن ابی حازم (۵) حضرت ابومسعود عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ الانصاری الخزر جی البدری پٹٹٹنڈ 'یہ بدر کے رہنے والے تھے کیکن غزوۂ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے کیے فوہ میں رہنے لگے تھے اور جھنرت علی بن ابی طالب کے دور خلافت میں فوت ہو گئے تھے۔ (عمدة القاری جے سے میں موجوع کے تھے۔

قاضى ابوبكر بن العربي المتونى ١٣٥٥ هـ نے كہا ہے كه بى ما الله الله الله الله كا حربين كى تماز ميں چھ چيزوں كا حكم ديا ہے: (١) الله كا

ذ کر کرو(۲) و عاکرو(۳) تکبیر پژهو(۴) نماز پژهو(۵) صدقه کرو(۲) غلام آزاد کرو\_

(عارضة الاحوذي ج عص اع وارالكتب العربية بيروت ١٨ ١١ه ٥)

باب كعنوان كے ساتھاس حديث كى مطابقت اس طرح بكاس ميں آپ نے سورج كہن كے وقت نماز پڑھنے كا حكم ديا ہے۔ اس حدیث میں سے بیان فر مایا ہے کہ سورج اور جا ندکو گہن لگنے کا سبب کسی کی موت اور حیات نہیں ہے بلکہ بیصرف اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو بندوں کوڈرانے کے لیے ہے تا کہ وہ گناہوں ہے باز آ کمیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کریں اور اس میں صرف

الله تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اصبغ نے حدیث بیان ك انہوں نے كہا: مجھے ابن وہب نے خبر دى انہوں نے كہا: مجھے عمرو نے خبر دی از عبدالرحمٰن بن القاسم' ان کوحدیث بیان کی از والد خود از حضرت ابن عمر رضي الله وه به خبرد ہے ہيں كه نبي سات كاليكم نے فر مایا کہ سورج اور جا ند کوکسی کی موت کی وجہ سے کہن لگتا ہے نہ<sup>کس</sup>ی کی حیات کی وجہ نے کیکن میہ دونول اللہ کی نشانیوں میں ہے دو

١٠٤٢ - حَدَّثَنَا أَصُبَغَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهُب قَالَ أَخْبَرَ نِيْ عَمْرُو ' عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَةُ ' عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ لَا يَحْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اليَّتَانِ مِنْ ايَاتِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا رَايَتُمُو هُمَا فَصَلُّوا.

نشانیال ہیں ہیں جب تم ان دونوں کو دیکھوتو نماز پڑھو۔ [ طرف الحديث: ۲۰۱۱]

(صحيح مسلم: ١٩١٣ الرتم أمسلسل:٢٠٨٦ ، سنن نساقي: ١٣٦١ ، جامع المسائيدلا بن جوزي: ١٩٥٣ مكتبة الرشدار ياض ٢٦ ١١٥ ه)

حدیث مذکور کے رجال

(١) اصبغ بن الفرح ابوعبدالله المصري (٢) عبدالله بن وهب المصري (٣) عمرو بن الحارث المصري (٣) عبدالرحمان بن القاسم بن محد بن الی بکر الصدیق رنتان شیختیم (۵)ان کے والد القاسم (۲) حضرت عبد الله بن عمر بن الخطاب رئینالله۔ (عمدة القاری ج۷م ۹۹) اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث ٹس بھی سورج کہن کے وفت نماز پڑھنے کا حکم دیا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد اللہ بن محد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں باشم بن القاسم نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں شیبان ابومعاویہ نے حدیث بیان کی از زیاد بن علاقہ از حضرت المغیرہ بن شعبہ رضی اللهٔ انہوں نے بیان کیا (آب کے صاحب زادے) حضرت ابراہیم رسی اللہ فوت ہوئے تے تو لوگوں نے کہا: حضرت ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج کو کہن مسى كى موت كى وجد ہے كہن لگتا ہے نہ كسى كى حيات كى وجد ہے كہن

ای حدیث کی شرح معجم البخاری:۱۳۰۱ میں گزرچکی ہے۔ ١٠٤٣ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَـاشِمُ بُنُ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ۚ ٱبُو مُعَاوِيَّةَ ۚ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةً عَنِ المُعْيِرَةِ بُنِ شَعْبَةً قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ وَفَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ 'فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشُّمُسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنُكَسِفَان لِمَوْتِ اَحَـٰدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ۚ فَإِذَا رَايُتُمْ فَصَلُّوا وَاذَّعُوا اللَّهَ عَزُّ وَ جَلَّ . [اطراف الحديث:١٠٦٠\_١١٩٩] جبتم ( گہن ) دیکھولو نماز پڑھواوراللہ عز وجل سے دعا کرو۔

(صحیح مسلم: ۹۱۵ الرقم لمسلسل: ۲۰۸۷ اسنن نسائی: ۳۱۱ ۱۳ مند ابوداؤ د الطبیالی: ۱۹۳۳ المجم الکبیر: ۱۰۱۱ ج ۲۰ مصنف این ابی شیبه ج ۲ ص ۱۷ ۴ اسنن الکبری للنسائی: ۱۸۳۳ مند احمد ج ۴ ص ۴۳۱ مسیح این حبان: ۲۸۲۷ منن جبی ج ۳ ص ۴ ۳ مند احمد ج ۴ ص ۴ ۳ طبع قدیم مند احمد به ۱۳ طبع قدیم مند احمد به ۱۳ ص ۱۳ مند احمد ج ۴ ص ۴ مند احمد به ۱۳ مند احمد به ۲ مند احمد به ۱۳ مند ۱۳ مند به ۱۳ مند احمد به ۱۳ مند احمد به ۱۳ مند احمد به ۱۳ مند احمد به ۱۳ به ۱۳ مند احمد به ۱۳ مند احمد به ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند احمد به ۱۳ مند به ۱۳ مند احمد به ۱۳ مند ادام به ۱۳ مند احمد به

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱)عبدالله بن محمد بن عبدالله ابوجعفرا ببخاری المسندی (۲) ہاشم بن القاسم ابوالنضر اللیثی الکنانی' خراسانی' بیہ بغداد میں رہے اور وہیں کم ذک القعدہ ۲۰۰۷ ھیں و فات پائی (۳) شیبان بن معاویہ المخوی (۳) زیاد بن علاقہ (۵) حضرت المغیر ہ بن شعبہ رشی اللہ۔ (عمدۃ القاری ج ۲ من ۹۹)

### حضرت ابراجيم بن رسول الله طلي أيتم كا تذكره

حضرت ابراہیم' نبی ملٹی آئیم کے صاحب زادے •اھ میں فوت ہو گئے تھے'ایک قول ہے: رہے الاوّل میں اورایک قول ہے: رمضان میں'اورایک قول ہے: ذکی الحجہ میں'ان کی والدہ حضرت ماریہ قطبیہ رئی آئیمیں' یہذکی الحج ۸ھ میں پیدا ہوئے تھے'وفات کے وقت ان کی عمر ۱۸ ماہ تھی' بہی مشہور قول ہے۔ (عمرۃ القاری جے میں ۱۰۰)

ﷺ صحیح ابنخاری: ۱۰۳۳ ااور ۱۰۳۲ کی احادیث شرح صحیح مسلم: ۲۰۱۸ ـ ۱۰۲ ـ ۲۰۱۶ س ۲۳۳ پر ندکور ہیں وہاں ان کی شرح نہیں کی گئی البت کتاب الکسوف کے شروع میں سورج گہن پر تفصیل نذکور ہے اس کے عنوان سے ہیں:

① امام ابوحنیفه کی دلیل ۞ ائمه ثلاثه کی دلیل اوراس کا جواب ۞ امام ابوصیفه کی تائید میں دیگرا جادیث به است. سر

سورج گہن کے دن صدقہ کرنا

امام ہخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی از امام ہا لک از ہشام بن عروہ از والدخود از حضرت عائشہ رہن اللہ علی از امام ہا لک از ہشام بن عروہ از والدخود از حضرت عائشہ رہن اللہ علی اللہ میں کہ رسول اللہ ملی اللہ علی اللہ علی

٣ - بَابُ الصدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ
 ١٠٤٤ - حَدَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالْكُولُونِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكُ عَلْمُ عَلَى مَلْكُمُ عَنْ مَالِكُ عَلْمَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُلُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

عَنْ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَالِدَةَ آنَهَا فَالَتُ خَسَفَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُو دُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُو دُونَ الْقِيَامِ السَّحُودَ وَقُو دُونَ الْقِيَامِ الرَّكُوعَ الْوَيَامِ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْوَيَامِ الرَّكُوعَ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْوَيَامِ الرَّكُوعَ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْاَوْلِ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْاَوْلِ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْاَوْلِ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْاَوْلِ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْوَقِلِ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْاَوْلِ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْاَوْلِ وَهُولَ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْوَقِلِ وَهُ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الرَّوقِ وَهُ اللهَ السَّمُ اللهَ السَّمُ وَالْقُولُ وَاللّهُ وَقَلَ اللهُ السَّمُ اللهُ الل

پڑھواورصدقہ کرو کھرفر مایا: اے است محمد! اللہ کی قتم! تم میں نے
کوئی شخص اللہ ہے زیادہ غیرت والانہیں ہے جب اس کا بندہ زنا
کرے یا اس کی بندی زنا کرے اور اے است محمد! اللہ کی قتم! اگرتم
ان چیزوں کو جان لیتے جن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنتے اور زیادہ

وَتَصَدَّقُوا لَهُمْ قَالَ يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَنْزِينَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ آمَتُهُ كَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَكَيْتُمْ كَثِيرًا.

روتے۔

[اطراف الحديث: ۱۳۶۱ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۰ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۰ ] (صحح مسلم: ۱۰۹۰ الحراف الحديث: ۱۸۵۹ منز الله المن الادا و ۱۵۲۱ - ۱۵۲۱ السنن الکبری للنسائی: ۱۸۵۹ مسخ این حبان: ۲۸۳۵ منز بیری الرقم السلسل: ۲۰۱۱ منز الله ۱۸۵۹ مسخ این حبان: ۲۸۳۵ مسنن بیری ۳۳۰ می ۱۳۳۰ شرح الد: ۱۳۳۱ مصنف این ابی شیبه ۲۶ ص ۲۳۳ المستد رک ج اص ۲۳۳۳ میداد می ۱۳۳۳ میداد بیروت میاس ۱۳۳۳ میداد بیروت میاس ۱۸۵۹ میداد المیدی ۱۸۵۰ المید المیدی ۱۸۵۱ میداد المیدی ۱۸۵۹ میداد المیدی ۱۸۵۹ میداد المیدی ۱۹۳۷ میداد المیدی المیدی ۱۹۳۷ میداد المیدی المیدی ۱۹۳۷ میداد المیدی المی

اس حدیث میں ندکورہے: نبی ملٹائیلیٹیم نے لمباقیام کیا' حضرت ابن عباس سے مروی ہے: آپ نے تقریباً سورۃ البقرہ کے برابر قراءت کی ۔ (صحح ابخاری:۱۰۵۲) اور عروہ سے روایت ہے کہ آپ نے دوسری رکعت میں تقریباً سورۃ آل عمران کے برابرقراءت کی۔ (سنن ابوداؤد:۱۸۵)

نماز کسوف کی ایک رکعت میں ایک سے زیادہ رکوع کرنے کی احادیث

باب مذکور کی اس صدیت میں مذکور ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں دورکوع کیے ای صدیت سے انکہ ثلاثہ نے بیاستدلال کیا ہے کہ سورج گرئی کی نماز میں ایک رکعت میں دورکوع ہیں اس کے برخلاف حضرت عائشہ و بینی الدوائیت ہے کہ آپ نے سورج گہن کی نماز کی ہررکعت میں تین رکوع کیے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۱۳ میں ۱۹۰۳ سنن نسائی: ۱۹۳۹) اور حضرت جابر بن عبداللہ بن عبداللہ بن نماز کی ہررکعت میں بنتی اس بنی اللہ سے بھی ای طرح روایت ہے۔ (صحیح سلم: ۹۰۴ سنن ابوداؤد: ۱۱۵۱) اور حضرت ابن عباس بنی اللہ سے بھی ای طرح روایت ہے۔ (صحیح سلم: ۹۰۴ سنن ابوداؤد: ۱۱۸۱) اور حضرت ابن عباس بنی اللہ سن کا نماز کی ہررکعت میں جارکوع کی بھی حدیث ہے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۱۸۳) من ترزی: ۵۲۰ شنن نسائی: ۱۳۲۵) اور حضرت ابی بن کعب بنی آللہ سے سورج گہن کی نماز کی ہررکعت میں یا نجے رکوع کی بھی جدیث ہے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۱۸۳)

ایک رکعت میں ایک رکوع کرنے کے متعلق احادیث

ظاہر ہے کہ ایک رکعت میں ایک سے زیادہ رکوع کی احادیث متعارض اور مضطرب ہیں اور ان سب پر ممل نہیں کیا جا سکتا' اس اصل کے مطابق اس حدیث پڑمل کرنا لازم ہے جس میں ایک رکعت میں صرف ایک رکوع کرنے کا ذکر ہے اوروہ احادیث درج ذیل میں ب

حضرت تبیصہ هلالی و نخاند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی اللہ علی اللہ علی کہ من لگ گیا 'آپ تہبند کو تھیٹے ہوئے گھبرائے ہوئے لگے اور میں بھی اس دن مدینہ میں آپ کے ساتھ تھا'آپ نے دور کعت نماز پڑھائی اور ان میں لمباقیام کیا' پھرآپ مڑے اور سورج منکشف ہو چکا تھا' پس آپ نے فر مایا: بینشانیاں ہیں اور ان سے اللہ ڈراتا ہے' پس جب تم ان کو دیکھوتو آئی نماز پڑھو جھٹی نمازتم قریب ترین پڑھتے ہو۔ (سنن ابوداؤد: ۱۸۵۱ 'سنن نسائی: ۱۵۸۵)

حضرت عائشہ وظی اللہ مالی کرتی ہیں کدرسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی کی میں سورج کو کہن لگ گیا ، پھررسول الله مالی اللہ مالی اللہ مالی کی اس آپ

نے لوگوں کونماز پڑھائی' آپ کھڑے ہوئے تو میں نے آپ کی قراءت کا اندازہ کیا' پس میں نے دیکھا کہ آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی' پھرآپ نے دو مجدے کیے' پھرآپ کھڑے ہوئے' پھرآپ نے لبی قراءت کی' پس میں نے آپ کی قراءت کا اندازہ کیا' پس میں نے دیکھا کہ آپ نے سورۃ آل عمران پڑھی۔ (سنن ابوداؤد:۱۱۸۷)

حضرت ابن عباس بنخنائلہ بیان کرتے ہیں کہ سورج کو گہن لگ گیا تو رسول اللہ ملٹھ لیکٹیٹم نے نماز پڑھی اورلوگ بھی آپ کے ساتھ تھے'آپ نے سورۃ البقرہ کی قراءت کے لگ بھگ طویل قیام کیا' پھرآپ نے رکوع کیااور حدیث پوری کی۔

(صحیح ابخاری: ۱۰۵۲ ،صحیح مسلم: ۵۰۷ ، سنن نسائی: ۹۳ ۱۳ سنن ابوداؤر: ۱۱۸۹ )

ان احادیث میں بیتصری ہے کہ نبی ملٹی آئیم نے ایک رکعت میں صرف ایک رکوع کیا اور یہی حدیث اصل کے مطابق ہے اور امام ابوحنیفہ کا ان ہی احادیث سے استدلال ہے۔

زناسے ڈرانا 'صدقہ کرنے سے عذاب کا دور ہونا اور کھیل کود کی ندمت

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٣ ه لكھتے ہيں:

اس حدیث میں مذکورے کہ نبی ملٹائیلینے نے سورج گرئن کی نماز کے خطبہ میں فر مایا: اللہ کواس سے بہت زیادہ غیرت آتی ہے کہاس کا بندہ زنا کرے یااس کی بندی زنا کرے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ کی نشانیوں میں ہے کوئی نشانی دکھائی دے تو امام پر لازم ہے کہ دہ لوگوں کونھیجت کرے اور مسلمانوں کونیک کاموں کا حکم دے اوران کو گناہوں ہے منع کرے اوران کواللہ کے عذاب ہے ڈرائے۔

اس ارشاد میں بیددلیل ہے کہ صدقہ اور نماز اور استغفار کرنے سے اللہ کا عذاب دور ہوتا ہے 'کیاتم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے عورتوں سے فرمایا تھا: تم صدقہ کیا کروکیونکہ میں نے دیکھا ہے کہتم میں سے اکثر اہل ناریں۔(سیجے ابخاری: ۳۰۴)

آپ نے فرمایا: الله کی قتم اا گرتم ان چیز وں کو جان لیتے جن کوش جانیا ہوں تو تم کم ہنتے اور زیادہ روتے۔

ای ارشاد میں بیدلیل ہے کہ وہ لوگ کھیل کو دمیں مشغول رہتے تھے ای ظرح انصار شروع سے گانے بجانے کے دلدادہ تھے کیونکہ نی الشخار شیار نے ایک شادی کے موقع پر فر مایا: کیا تمہارے پاس کوئی کھیل ہے کیونکہ انصار کھیل ہے محبت کرتے ہیں۔ (سیح ابخاری: ۱۹۲۰) بیدای کی دلیل ہے کہ کھیل کود کے ہیں گئا ان گنا ہوں سے ہن پر نشانیوں سے ڈرایا جاتا ہے اور اس کی تاثید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آ ہے نے آلات موجعی کو حلال کرنے پرسنے کے جانے کی وعید سائی ہے۔ (سیح ابخاری: ۵۵۹)

(شرح ابن بطال ج عص ٣٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٥) ه)

علامه ابن بطال کی میرعبارت صحابہ کرام کی شان میں بہت مخت معلوم ہوتی ہے'انہیں یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ \*\* باب ندکور کی میرحدیث' شرح صحیح مسلم: ۱۹۹۲۔ ج۲ص ۲۴۰ پر ندکور ہے' وہاں اس حدیث کی شرح نہیں کی گئی' البتہ'' کتساب الکسوف'' کے شروع میں ص ۱۸ پر بیرعنوان ہیں:

> ① امام ابوصنیفه کی دلیل ﴿ امّه ثلاثه کی دلیل اوراس کا جواب ﴿ امام ابوصنیفه کی تائید میں دیگرا حادیث۔ معد سے و مات میں مادین اور تا اور

سورج کہن کے دن بینداء کرنا کہ جماعت تیار ہے ٣ - بَابُ النِّدَاءِ بِالصَّلُوةِ جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوفِ

١٠٤٥ - حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِح قَالَ حَلَّاثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ سَلَّامِ ابْنِ أَبِي سَلَّامِ الْحَبَشِينَ اللِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَّا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيْرِ قَالَ أَخْبَرَ نِنِي آبُو سَلَمَةً بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْفِ الزُّهُ رِيُّ ؛ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْن عَمُرو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِي إِنَّ الصَّلُوةَ جَامِعَةً.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یکی بن صافح نے خبردی انہوں نے كها: جميس معاويد بن سلام بن الى سلام المحبيث الدمشقى في حديث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی بن الی کثیر نے حدیث بیان کی ا انہوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبد الرجمان بن عوف الزہری نے خبردی از حضرت عبداللہ بن عمر ورشی الله انہوں نے بیان کیا کہ جب 

[طرف الحديث: ١٠٥١] كه جماعت تيار ٢-

(صحیح مسلم: ٩١٠ 'الرقم المسلسل: ٢٠٤٨ ' سنن نسائی: ٧٨ ١٣ 'صحیح ابن فزیمہ: ٧٦ ١٣ 'شرح السنه: ١١٣٩ ' سنن بیبتی ج ٣ص ٣٣٣ ' سند احمد ج٢ ص ۷۵ اطبع قد يم منداحمه: ۱ ۱۲۳ \_ ج ۱۱ ص ۲۰۷ مؤسسة الرسالة 'بيروت)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) اسحاق بن منصور ایک قول بدہے کہ ان کا نام اسحاق بن راهویہ ہے(۲) یجی بن صالح الوصاظی (۳) معاویہ بن سلام بن ا بي سلام ميه ١٦٣ ه ميں فوت ہو گئے ہتے (٣) يجيٰ بن ابي كثير (٥) ابوسلمه بن عبدالرحمٰن بنءوف الز ہرى (٦) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله \_ (عمرة القاري ج 2 ص ١٠١)

سورج گہن کی نماز میں اذان اورا قامت نہیں ہے اس میں لوگوں کوجمع کرنے کے لیے صرف پینداء کی جاتی ہے: '' السصلوة جامعة "يا" جماعت تيارب "-

سورج کہن کی نماز میں امام کا خطبہ ٤ - بَابُ خُطَبَةِ الْإِمَامِ فِي الْكُسُورُ فِ وَقَالَتُ عَائِشَةُ وَٱسْمَاءُ خَطَبُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ. اس تعلیق کی اصل باب: ۱۶ میں آرہی ہے جس کاعنوان ہے: سورج کہن کے خطبہ میں امام کا کہنا: اما بعد۔

١٠٤٦ - حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثِنِي اللَّيْتُ، عَنْ عُلَقِيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ (ح). وَحَدَّثَنِي ٱخْمَدُ بُنُ صَالِح قَالَ حَلَّاتُنَا عَنُبُسَةً قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُرُورَةٌ عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ' فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَ هُ وَكَبَّرُ وَاقْتُوا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً فَطُوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلُا ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدُ

اور حفرت عائشہ اور حضرت اساء نے کہا: نبی منتی ایم نے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکی بن بکیرنے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: مجھے لیٹ نے عدیث بیان کی از عقیل از ابن شہاب (ح) اور بھے احمد بن صالح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عنب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یونس نے صدیث بیان کی از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجھے عروہ نے حديث بيان كى از حصرت عائشه ريختانند زوجه نبي المتي ييتيم وه بيان كرتى بين كه ني مُنْ اللِّيكِم كى زندگى مين سورج كوكمن لك كيا سوني ملی ایم مجدی طرف نکائی بس مسلمانوں نے آپ کے پیچھے صف بنائی کس آپ نے اللہ اکبر کہا کس رسول الله طفی اللہ علی فی فی فی طویل

وَقَرَا قِرَاءَ ةَ طَهِ مِلْةً هِي اَدُنى مِنَ الْقِرَاءَ قِ الْاُولِي ثُمَّ كَبَرَ وَرَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ اَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ كَبَرَ وَرَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ اَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْآوَلِي الْحَمْدُ وَهُوَ اَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْآوَلِي الْحَمْدُ وَهُوَ اَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْآوَلِي الْحَمْدُ وَمَثَلَ الْحَمْدُ وَمَثَلَ الْحَمْدُ وَمَثَلَ الْمَعْمَ اللهِ مِنَ الرَّعَ مَحَدًاتٍ وَالْحَلَتِ فَى الرَّعَ مَحَدَاتٍ وَالْحَلَتِ فَى الشَّمُسُ قَبْلَ الْرَبَعِ مَعَجَدَاتٍ وَالْحَلَتِ السَّمَّ مَن اللهِ مِنَ اللهِ مِنَا اللهِ مِنَ اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مَن اللهِ مِنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قراءت کی پھر آپ نے اللہ اکبر کہا پی طویل رکوع کیا پھر آپ فرا ہے ۔

نا سمع اللہ لمن حمدہ "کہا پس آپ کھڑے ہوگئے اور ہے بہلی قراءت سے کم تھی پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور طویل تراءت کی اور یہ بہلی قراءت سے کم تھی پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور طویل رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا 'پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور طویل رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا 'پھر آپ نے روسری رکعت پہلی رکعت کی مثل پڑھی 'پس چار سجدوں میں چار رکوع مکمل کردیئے اور آپ کے مزنے سے پہلے سورج منکشف ہوگیا 'پھر آپ کھڑ ہوئے اور آپ کے مزنے سے پہلے مورج منکشف ہوگیا 'پھر آپ کھڑ میا : یہ اللہ کی الیکی حمد و ثنا ہیاں بین ان کو کسی کی مجہ سے کہ نا گئا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے 'پس جب تم ان کور کھوتو نماز کی پناہ میں آؤ۔

اور کثیر بن عباس به کثرت به حدیث بیان کرتے تھے که حضرت عبدالله بن عباس بنتی لله جس دن سورج کو کمبن لگ جاتا 'اس حدیث کی مثل بیان کرتے از عروه از حضرت عائشہ رشخی لله بیس میں فیصل بیان کرتے از عروه از حضرت عائشہ رشخی لله بیس میں فیص نے عروه سے کہا کہ جس دن مدینہ میں گمبن لگتا تھا اس دن تمہارے بھائی صبح کی نماز کی دور کعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے عروه نے کہا: ہاں! لیکن انہوں نے سنت میں خطاء کی ۔

اس قول کے قائل الزہری ہیں اور عروہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن الزبیر و مین الزبیر و بن الزبیر کی مراد بیتھی کے حضرت ابن الزبیر و مین ایک رکوع کرتے تھے اور عروہ کے نزدیک سنت بیتھی کہ سورج گربین کی ہر رکعت میں میں دور کوع کے جا کئیں لیکن شخشیق یہ ہے کہ حضرت ابن الزبیر سنت کے مطابق پر سے تھے اور سورج گہن کی نماز کی ایک رکعت میں صرف ایک رکوع کے اضاف کے دور کوع کے اضاف کے دور کوع کے اضاف کے دور کوع کے اضاف کے کہاں کی خطاء ہوگی ہے 'جس طرح دور کوع کی روایت کیا ہے۔ (میج ابناری: میں ان کو خطاء ہوگی ہے 'جس طرح دور کوع کی روایت میں ان کو خطاء ہوگی ہے 'جس طرح دور کوع کی روایت میں ان کو خطاء ہوگی ہے '

حافظ ابن حجر عسقلاني متوني ٨٥٢ ه لكهت بين:

عروہ تابعی ہیں اور حضرت ابن الزبیر رضی الفت الی ہیں اور سنت کا حال تابعی کی بہنبت صحابی پرزیا وہ منکشف ہوتا ہے گھر کیا وجہ ہے کہ عروہ نے کہا: حضرت ابن الزبیر نے سنت میں خطاء کی اس کی تو جیہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ابن الزبیر تک بید حدیث نہ پنجی ہوکہ سورج مجمن کی نماز میں ہررکعت میں دورکوع ہوتے ہیں۔ (فتح الباری ج م ۵۲۷ وارالسرفة بیروت ۲۹۱۱ه)
میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجرعسقلانی کو بھی اس مسئلہ میں خطاء ہوئی ہے کیونکہ اصل اور سنت یہی ہے کہ سورج مجمن کی ہررکعت

میں ایک ہی دکوع ہوتا ہے ایک سے زیادہ رکوع نہیں ہوتا جیسے حضرت ابو بکرہ کی روایت میں ہے۔ (سمجے ابخاری: ۱۰۴۰) اور دیگر متعدد احادیث میں ایک رکوع کی تصریح ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں اور یبی اصل نماز کے طریقہ کے مطابق ہے اور ایک سے زائد رکوع کی روایات متعارض اور مضطرب ہیں کیونکہ ان میں دورکوع سے لئے کریا پنچ رکوع تک کرنے کا ذکر ہے۔

٥ - بَابٌ هَلْ يَقُولُ كَسَفَتِ سورج كَهِن كَ لِيُ 'كسفت الشمس'' كها الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتُ عَسَفَتُ عِالَ عَالِ السَّمِسُ السَّمِسُ أَوْ خَسَفَتُ عِالَ عَالَ السَّمِسُ اللَّهُ مَسُ أَوْ خَسَفَتُ عِالَ عَالَ عَالَ السَّمِسُ اللَّهُ مَسُ أَوْ خَسَفَتُ عَالَ عَالَ عَالَ السَّمِسُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

ہم اس سے پہلے بیان کر بچے ہیں کہ سورج گہن کے لیے" کسوف شمس" کالفظ آتا ہے اور چاندگہن کے لیے" خسوف السف سے "کالفظ آتا ہے اور چاندگہن کے لیے" خسوف السف سے "کالفظ آتا ہے کیکن توسٹا اور مجاز آسورج گہن کے لیے "خسوف" کالفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور چاندگہن کے لیے "کسوف" کالفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

وقال اللهُ تَعَالَى ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴾ (التابة:

ادرالله تعالى نے فرمایا ہے: ' و خسف المقسر ''(القیامہ: ۸) یعنی جاند کو گہن لگ گیا۔

امام بخاری کی مرادیہ ہے کہ اگر چہ" کسف القمر "کا استعال بھی جائز ہے لیکن زیادہ فصیح اور عمدہ" خسف القمر " ہے۔

الام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن عفیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: اسی اللیث نے حدیث بیان کی انہوں نے كها: بحص عقيل في حديث بيان كى از ابن شهاب أنهول في كها: مجصع وه نے خبر دئی که حضرت عائشہ وی اللہ دوجہ می ما تالیا ہم نے ان كوخردى كه حسوف شمسس "بوا (سورج كوكمن لكا) اس ون آپ نے گھڑے ہو کر اللہ اکبر پڑھا 'پھر بہت طویل قراءت ک پھر بہت طویل رکوع کیا 'پھراپنا سراٹھایا'پس پڑھا:'' سے الله لمن حمده "اوراى طرح كفر عدب كرآب في طويل قراءت کی اور میں پہلی قراء ت ہے کم بھی مجرآ پ نے طویل رکوع كيااوريد پہلى ركعت ہے كم تھا' پھرآ ب نے طویل تجدہ كيا' پھرآ پ نے دوسری رکعت بھی کہلی رکعت کی مثل پڑھی کھرآپ نے سلام پھیر دیا اوراس وقت سورج منکشف ہو چکا تھا' پھر آ پ نے لوگوں کو خطبہ دیا ' پس سورج اور جاند کے گہن میں فرمایا: یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت کی وجہ ہے کہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے اپس جب تم ان دونوں کو دیکھوتو نماز کی پناہ میں آؤ۔

المَّدُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَهَى اللَّهُ اللَّهُ وَهَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمَا عَوْدُ اللَّهُ وَهِى الْمُولُوعِ اللَّمُ عَمِلَاهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْم

اس حدیث کی شرح مجیح ابناری: ۱۰۴۳ می گزر چکی ہے۔

٦ - بَابُ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَةُ بِالْكُسُوْفِ قَالَهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ں . اس تعلیق کی اصل صحیح البخاری: ۹ ۵ ۰ امیس ہے۔

١٠٤٨ - حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ يُونِسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي بَكُرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقُمَرُ اليَّسَانِ مِنْ ايَاتِ اللَّهِ ۚ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَادٍ وَلَا لِحَيَّاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا

وَقَالَ ٱبُو عُبُيْدِ اللَّهِ لَمْ يَذُكُرُ عَبُدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنَّ يُونُسَ يُنحَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَةُ! وَتَابَعَهُ اَشُعَثُ عَنِ الْحَسَنِ وَتَابَعَهُ مُوسَى عَنْ مُبَادِكِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبُرُنِي أَبُو بُكُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ.

٧ - بَابُ التَّعَوَّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُنُونِ

اس باب میں سے بیان کیا جمیا ہے کہ سورج کہن میں عذاب تیرے پناہ طلب کرنی جا ہے خواہ نماز میں یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس باب کی باب سابق کے ساتھ مناسبت سے کہ سورج گہن میں بھی سورج تاریک ہوجاتا ہے اور قبر میں بھی تاریکی ہوتی ہے سوجس طرح سورج کے روش ہونے کی دعا کی جاتی ہے ای طرح قبر میں بھی روشنی کی دعا کرنی جا ہے اور اس کے اندھیرے سے يناه طلب كرتى جا ہے۔

١٠٤٩ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ ا عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ \* عَنْ عَبَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَهُوُدِيَّةً جَاءَ تُ تُسْالُهَا ۚ فَقَالَتُ لَهَا اَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ

نبي الله الله كابيار شادكه الله اين بندول كو "کسوف"( کہن) ہے ڈراتا ہے اس حدیث کو حضرت ابوموی دین اللہ نے نی ملی اللہ سے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیب بن سعید نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے صدیث بیان کی از پونس از الحن از حضرت ابی بمره رسی انتهٔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله مل الله على فرمايا كرسورج اور جا ند الله كى نشانيول ميس ے نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت کی وجہ ہے کہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ ہے کیکن اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو ڈرا تا

اور ابوعبيد الله في كما: عبد الوارث اور شعبداور خالد بن عبد الله اور حماد بن سلمد في از يوس ذكر نبيس كيا كماللدان سامية بندول کو ڈراتا ہے اور پونس کی متابعت اضعث نے کی ہے از الحن ٔ اور اس کی متابعت موکیٰ نے کی ہے از مبارک از الحسن انہوں نے کہا: بجھے ابو بکرہ نے خردی از نبی ملی اللہ تعالی ان سے اسے

> سورج کہن میں عذابِ قبر ہے بناہ مانگنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الله بن مسلمہ نے حدیث بیان کی از امام ما لک از یجی بن سعید از عمره بنت عبد الرحمان از حصرت عا نشه رضيالهٔ زوجه نبي المثني آيم وه بيان كركتي ميں كه ان کے پاس ایک یہودی عورت نے آ کرسوال کیا کی آپ سے

عَذَابِ الْقَبْرِ . فَسَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا رَسُولَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُعَدَّبُ النَّاسُ فِى قَبُورِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِدًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ.

کہا: اللہ آپ کوعذاب قبرے محفوظ رکھے کی حضرت عائشہ رہی کا اللہ میں معفرت عائشہ رہی کا اللہ میں معفرت عائشہ رہی کا اللہ میں عذاب کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ تورسول اللہ میں عذاب میں عذاب میں عذاب میں عذاب میں عذاب دیا جائے گا؟ تورسول اللہ میں عذاب میں عذاب میں عذاب دیا جائے گا؟ تورسول اللہ میں عذاب میں عذاب دیا جائے گا؟ تورسول اللہ میں عذاب میں عذاب دیا جائے گا؟ تورسول اللہ میں عذاب دیا جائے گا؟ تورسول اللہ میں عذاب میں عذاب دیا جائے گا؟ تورسول اللہ میں جائے گا

[اطراف الحديث: ١٠٥٥-١-٢٢٦] (سنن نسائی: ١٩٥٥-١٣٧٦) (سنن نسائی: ١٩٥٦-١٣٧١) اسنن کبری: ١٩٥٣ الا جری فی الشریعی ١٩٥٩ منداحمه ج٦٠ ص ٣٥٥ طبع قدیم منداحمه: ١٨٤١ ٢٨\_ ج٠٣ ص ٢٠٩ مؤسسة الرسالة بیروت ٔ جامع المسانيدلا بن جوزی: ١٠٥٨ مكتبة الرشد ریاض ٢٠١١ ه المسند الطحاوی: در سه

## عذاب قبركا برحق اور تقلين هونا

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

عذاب قبر برحق ہے اس پرایمان اور اس کی تصدیق پر اہل سنت کا اجماع ہے 'اس کا انکار صرف جاہل اور بدعتی کرتا ہے 'البتہ جس کواس کاعلم نہ ہووہ گناہ گار نہ ہوگا' اور جس نے اس کو سنا اس پر واجب ہے کہ وہ ثقہ علماء نے اس کے متعلق معلوم کر کے اس کی تصدیق کرے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب قبر بہت تنگین ہے' حتیٰ کہ نبی ملتی آئیلم' نے اس سے پناہ طلب کی۔

(عمدة القارى ج عص ١١٠ وارالكتب العلمية بيروت)

وَسَلَمَ ذَاتَ عَدَاةٍ مَرْكَبُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَدَاةٍ مَرْكَبُ فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضَحَى فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ طَهْرَانَى الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى وَقَامَ النَّاسُ رَزَاءَ فَ طَهْرَانَى الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى وَقَامَ النَّاسُ رَزَاءَ فَ فَقَامَ قِيامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ وَكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ وَكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَصَحَدُ ثُمَّ وَقَعَ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ وَكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْآوَلِ ثُمَّ رَفَعَ وَكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْآوَلِ ثُمَّ رَفَعَ فَصَحِدً وَقَامَ قِيامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْآوَلِ ثُمَّ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْآوَلِ ثُمَّ رَفَعَ فَصَحِدً وَالْوَيلِ ثُمَّ وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْآوَلِ ثُمَّ وَهُو دُونَ الْوَيلِ وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْآوَلِ ثُمَّ وَهُو دُونَ الْوَيلِ مُنَا الرَّكُوعِ الْآوَلِ ثُمَّ وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْوَيلِ ثُمَّ وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْوَيلِ ثُمَّ وَهُو دُونَ الْوَيلِ وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْوَيلِ مُ ثُمَّ وَهُو دُونَ الْعَلَامِ وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْوَيلِ مُ ثُمَّ وَهُو دُونَ الْقِيامِ وَهُو دُونَ الْقِيامِ وَهُو الْمُؤَلِ وَهُو مُونَ الْوَيلِ وَهُو دُونَ الْوَيلِ مُ فَيَامًا طَوِيلًا كُو وَاللَّهُ وَهُو دُونَ الْوَيلِ وَهُو مُونَ الْرَّولِ وَهُو وَلَى اللَّهُ اللَّولِ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِعُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِعُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِعُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤُمِّ الْمُؤَلِّ الللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمُ الْم

نماز كسوف ميس طويل سجده كرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوتعیم نے حدیث بیان کی از بجی از بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شیبان نے حدیث بیان کی از بجی از الی سلمہ ازعبداللہ بن عمر وانہوں نے بیان کیا: جب رسول اللہ ملٹی ہی ہے کہ کہ میں سورج کو گہن لگ گیا تو بینداء کی گئی کہ نماز تیار ہے پھر نمی ملٹی ہی ایک بجدہ کے ساتھ دو رکوع کیے پھر آپ کھڑے ہوئے کہ کھر ایک بحدہ کے ساتھ دو رکوع کیے پھر آپ بیٹے گئے پھر سورج منکشف ہو گیا، حضرت عاکشہ رہی اللہ بیٹے گئے کہ کا ساتھ دو رکوع کیے پھر آپ بیٹے گئے کہ کھر سورج منکشف ہو گیا، حضرت عاکشہ رہی اللہ بین نے اس سورج منکشف ہو گیا، حضرت عاکشہ رہی اللہ بین اللہ بین اللہ بین ہو اللہ بین ہو اللہ بین کیا۔

اس حدیث کی شرح ، صحیح البخاری: ۵ ۱۰۴ میں گزر چکی ہے۔

سورج گرہن کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا

٩ - بَابُ صَلُوةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

امام بخاری نے اس عنوان سے بیاشارہ کیا ہے کہ سورج گہن کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے۔

ایک رکعت میں ایک رکوع کرنے کے متعلق مزیدا حادیث

علامه ابوالمعالى بربان الدين تمود بن صدر الشريعه ابن مازه البخاري التوفي ٢١٦ هـ الصح آب:

اس پراجماع ہے کہ سورج گہن کی نماز جماعت کے ساتھ اداکی جاتی ہے کین اس کی ادائیگی کے طریقہ میں اختلاف ہے ' ہارے علماء رحمہم اللہ نے بیدکہا ہے کہ دورکعت نماز پڑھیں 'ہررکعت میں ایک رکوع اور دو بحدے کریں 'جس طرح باتی نمازیں پڑھی جباتی ہیں خواہ اس نماز کوطول دیں یا اختصار کے ساتھ پڑھیں اور جوسورت ان کو پسند اٹواس کو پڑھیں 'اس میں قرآن مجید کی کسی سورت کا پڑھیا معین نہیں ہے بھر دعا مانکیں حتی کے سورج منکشف ہوجائے۔

نماز كسوف دوركعت يرفض پر جاري دليل حسب ذيل احاديث ين

تحے اور اللہ سے دعا کررہے تھے حتیٰ کے سورج منکشف ہو گیا۔ (سنن ابوداؤر: ۱۹۱۲) سنن نبائی: ۱۳۸۳ سنن ابن ماجہ: ۱۳۲۳) امام ابوداؤ دنے بھی اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ اس میں ایک رکوع ہے اور وجہ استدلال بیہ ہے کہ اس حدیث میں بی ذکر نہیں ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں دورکوع کیے۔ حضرت سمرہ بن جندب وی اللہ علی اللہ کرتے ہیں کہ جس وقت میں إور انصار کا ایک لڑکا نشانہ لگانے کی مثق کررہ سے اس وقت و کے معنے والے کی نظر میں سورج افق سے دویا تمن نیز ہے پر تھا اور اس وقت سورج ساہ پڑچکا تھا حتی کہ وہ سیا ہی مائل پود ہے کی طرح ہو گیا' پس ہم میں سے ایک نے دومر ہے ہے ہا: چلوا مسجد کی طرف چلیں' پس اللہ کی تتم اسورج کی اس فی حالت کی ضرور رسول اللہ ملٹی آیا ہم میں اللہ ملٹی آیا ہم میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی ( یعنی امت کے لیے کوئی نیا شرع تھم ہوگا)' پس ہم گئے تو رسول اللہ ملٹی آیا ہم تنے کہ اللہ ملٹی آیا ہم تا ہے کھڑے ہو رسول اللہ ملٹی آیا ہم تا ہم آپ کی نماز میں آپ نے اتنا طویل قیام ہم آپ کی آتا ہو گئی نہیں آپ نے ہمارے ساتھ اتنا لمبارکوع کیا کہ کی نماز میں ہمارے ساتھ اتنا لمبارکوع کیا کہ کی نماز میں ہمارے ساتھ اتنا لمبارکوع کیا گئی نماز میں ہمارے ساتھ اتنا لمبارکوع کیا گئی نماز میں ہمارے ساتھ اتنا لمبارکوع کیا گئی ہم آپ کی آتا واز نہیں من رہے تھے' پھر آپ نے ہمارے ساتھ اتنا لمبارکوع کیا گئی نماز میں ہمارے ساتھ نہیں کیا تھا اور ہم آپ کی آتا واز نہیں من رہے تھے' پھر آپ نے ای کی مثل دومر کی رکعت پڑھی' پھر جب آپ دومر کی رکعت میں میں میں میں کہ ہوئے تھے' اور ہم آپ کی آتا وار بیش ہما و سیا تھا ہم آپ کی آتا ہما ہم آپ کی آتا ہم آپ کی اور بیشہادت دی کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کی اور میشہادت دی کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کی اور میشہادت دی کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستی نہیں ہے اور میشہادت دی کہ آپ اللہ کے سول ہیں۔

(سنن ابوداؤد: ۱۱۸۳ منن ترندی: ۹۲ ۵ منن نسائی: ۸۳ ۱۳ ۸۳ منن این ماجه: ۱۳۲۳)

حضرت عائشہاور حضرت ابن عباس سے جوا یک رکعت میں دورکوع کی احادیث مروی ہیں ان کے جوابات حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس میں بیٹے ہے جوا یک رکعت میں دورکوع کی احادیث مروی ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ

نی مظفی آبلے کے ایک رکعت میں صورة وورکوع کیے ہیں نہ کہ هینة 'کیونکہ اس نمازی جنت اور دوز نح نبی ملفی آبلے کے قریب کردی گئی اس نمازی اس جنت اور دوز نح نبی ملفی آبلے کے قریب کردی گئی اور اس نمازی اس بھی اور اس بھی اور اس بھی آپ ان اف اور این نمازول بھی آپ نے کئی بارکہا: اف اف اور کہا: کیا تو نے مجھے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب بیں ان سے درمیان ہوں تو تو ان کوعذاب نہیں وے گا اور جب آپ نمازے ہوئے ہوئے تو آپ نے فر ایا: دوز خ میر نے تربیب کردی گئی تی کہ بھی اپ ہاتھ سے اس کی چنگاریوں سے نئی رہا تھا اور جنت میرے قریب کردی گئی تی کہ بھی اس کے پہلول کو لینا چاہتا تو لے لیتا اور ایک روایت بیں ہے کہ اگر میں اس کے پہلول کو لینا چاہتا تو لے لیتا اور ایک روایت ہیں ہے کہ اگر میں اس کے

خوشول کوتو ژنا چا متا تو تو ژلیتا \_ ( سیح این خزیمه چ ۲ ص ۳۲۲ " سیح این حبان ج ۷ ص ۴۵ اسنن بیمتی ج ۶ ص ۲۵۲ اسنن ابوداوُد: ۱۱۹۳)

اور جب آپ کے دوزخ قریب کردی گئی تو آپ نے گھرا کردکوع سے سرا نھایا اور آپ کا رکوع سے بیسرا نھایا صورۃ تھا 'ھیقۃ نہیں تھا' پھر جب آپ دوزخ سے ماسون ہو گئے تو دوبارہ رکوئ کی طرف لوٹ گئے تا کہ پہلے دکوئ بیں جو کمی ہو ڈی تھی وہ جائے 'نہ یہ وجبھی کہ آپ نے دوسرارکوع کیا تھا اور آپ نے آیک قیام میں صرف ایک ہی دکوع کیا تھا جیسا کہ دوسری نمازوں میں معروف ہے۔

اوراس کی مثال ہے ہے کہ جو مخص اپنی نماز کے رکوع میں ہو' پھراس کو یاد آئے کہ اس نے رکوع سے پہلے بحد ہُ تلاوت کرنا ہے تو وہ رکوع سے سراٹھائے اور سجدہ میں گرجائے' پھر دو ہارہ رکوع پورا کرنے کے لیے رکوع کی طرف لوٹے تو بیاس کی نماز میں دوسرارکوع نہیں ہوگا۔

سنمس الائمدالحلو انی نے کہا ہے کداستاذ ابوعلی النسفی نے دوسرا جواب دیا ہے اور وہی معتدہے اور وہ یہ ہے کہ نبی ملٹی آئیل نے اس مماز میں بہت طویل رکوع کیا تھا' پس بعض ممازی تھک گئے اور انہوں نے اپنا سراو پر اٹھایا تو ان سے پیچھے نمازیوں نے یہ گمان کیا کہ نبی ملٹی آئیل نے رکوع سے سراٹھالیا ہے تو انہوں نے اپنے سروں کو او پر اٹھالیا' پھر پہلی صف والے نبی ملٹی آئیلی کی اتباع میں رکوع ک طرف لوٹ گئے اور ان کے پیچھے نمازی بھی ان کی اتباع میں رکوع کی طرف لوٹ گئے اور دوسرے نمازیوں نے یہ گمان کیا کہ آپ نے ایک رکعت میں دورکوع کیے ہیں اور اس قتم کا اشتباہ ان لوگوں کو ہوجا تا ہے جو آخری صف میں ہوتے ہیں۔

ے بیت رسے باکشہ رفتی اللہ تا خری صف میں نماز پڑھ رہی تھیں اور اس وقت حضرت ابن عباس رفتی اللہ بھی بچوں کے ساتھ آخری صف میں بھی اور اس وقت حضرت ابن عباس رفتی اللہ بھی بچوں کے ساتھ آخری صف میں بھی الہٰ ذاان دونوں نے اس کونقل کیا جوان کے نزدیک واقع ہوا تھا اور اگر بیٹے ہوتا تو بیابیا امر ہوتا جونماز کے معروف طریقہ کے خلاف تھا' پھر اس کو بڑے برے صحابہ بھی نقل کرتے جورسول اللہ ملٹی آلیل کے قریب کھڑے ہوکرا گلی صفوں میں نماز پڑھتے تھے' اور جب بڑے برے سورے کو روایت نہیں کیا تو معلوم ہوگیا کہ تھے وہی ہے جس کو حضرت ابو بکرہ اور دوسرے کہار صحابہ نے ایک رکعت میں دور کوع کرنے کو روایت نہیں کیا تو معلوم ہوگیا کہ تھے وہی ہے جس کو حضرت ابو بکرہ اور دوسرے کہار صحابہ نے نقل کیا ہے۔

نماز کسوف کو جماعت کے ساتھ صرف وہی امام پڑھائے جو جمعہ کی نماز پڑھاتا ہے۔

(الحیط البرہانی ج ۳ ص ۱۸ ـ ۱۵ استخصا المجلس العلمی ابیروت ۱۳۳۴ هـ) ملور حضرت ابن عباس رضی الله نے مسلمانوں کو زمزم کے چبوتر ہے میں سورج گہن کی نماز پڑھائی۔

وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ.

اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ب:

ا مام ابن ابی شیبہ متو نی ۲۳۵ ھا پی سند کے ساتھ طاوس سے روایت کرتھتے ہیں کے حضرت ابن عباس بینٹاللہ کے عہد ہیں سورج کو گہن لگ گیا تو انہوں نے زمزم کے چبوتر سے پر دورکعت نماز پڑھائی 'ہررکھت میں چار تجدے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٨٣٩٣ مجل علمي بيروت ٤٠٠٨ ' دارالكتب العلميه 'بيروت)

اورعلی بن عبد الله بن عباس نے سورج گہن کی نماز پڑھنے سے لیے لوگوں کوجمع کیا اور حیفرت ابن عمر رہنگاللہ نے نماز پڑھائی۔ وَجَمَّعَ عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.

علامہ عینی نے کہا ہے کہ امام ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کی معنی روایت کی ہے اور امام بخاری نے ان دونوں اثروں سے سے استدلال کیا ہے کہ سورج گہن کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ (عمدۃ القاری جے ص ۱۱۸)

المَّذِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ اللهِ اللهِ عَنْ عَسَلَمَة عَنْ مَالِكِ اللهِ عَنْ رَبِيدِ اللهِ اللهُ عَنْ عَطَاءِ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ صَلَى اللهِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اله

فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْآوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الْآوَّلِ ثُمَّ سَجَدًا لَمُ النَّصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَصَرَ الْيَعَانِ مِنْ الْيَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَصَرَ اليَعَانِ مِنْ اليَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسِ وَالْقَصَرَ اليَعَانِ مِنْ اليَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحْدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

قیام کیا اور یہ پہلے قیام ہے کم تھا' پھرآپ نے لمبارکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا' پھرآ پ نے سجدہ کیا' پھرآ پ لوگوں کی طرف مر ے اور اس وقت سورج منکشف ہو چکا تھا' پس آ ب التَّوَلِيَّةِ لِم نے فر مایا: سورج اور حیا نداللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں ان کو مسی کی موت کی وجہ ہے گہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ ہے پس جبتم اس كود يكهوتو الله كويا دكرو صحابه في كها: يارسول الله! بهم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے کسی چیز كو پكرا اے چرام نے آپ كو يتحصے سنتے ہوئے ديكھا' آپ ما تَالَيْتِلِمُ نے فرمایا: میں نے جنت کو دیکھا' پس میں نے ایک خوشہ کو پکڑا' اگر میں اس کو لے لیتا تو تم اس کو جب تک دنیا باتی رہتی کھاتے رہے اور مجھے دوزخ دکھائی گئی اور میں نے آج جیسا فہیج منظر بھی نہیں دیکھااور میں نے دوزخ والوں میں اکثرعورتوں کو دیکھا' صحابہ نے لِوجِها: وه كيول؟ يارمول الله! آب نے فرمايا: ان كے كفر كى وجد ے کہا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ كفر كرتى ہيں؟ آب نے فرمايا: وہ خاوند کی ناشکری کرتی میں اور اس کی نیکی کا اٹکار کرتی ہیں اگرتم ان میں ہے کی ایک کے ساتھ تمام عمر میں نیکی کرتے رہو' پھروہ جھی تم ت تحود ک می کی دیکھے تو وہ کہے گی: میں نے تم سے بھی کوئی احصائی

بیصدیث می ابنخاری: ۸ ۲۳ ساس اور ۲۹ بیس بھی گزر چکی ہے۔ نبی طلق اللہ نے نماز کسوف میں سرّاً قراءت کی یا جہراً علامہ بدرالدین محمود بن احمہ عینی صفی سترنی ۵۵۵ ہے کیسے ہیں:

اس حدیث میں ندکورے: آپ نے سورۃ البقرہ کے لگ بھگ تیام کیا۔

حضرت ابن عباس و بنخاللہ کے اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ملٹی کی اس نماز ٹس سرزا (آ ہستہ) قراءت کر رہے تھے اور بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ جہرا قراءت کر رہے ہوں لیکن چونکہ حضرت ابن عباس کم عمر ہونے کی وجہ سے آخری صف میں تھے اس لیے آپ کو آ واز نہیں پہنچ رہی تھی۔

اس کی تحقیق کہ نبی ملٹ اللہ اس نے نماز کسوف میں عین جنت کود یکھا تھا یا اس کی مثال اور تصویر کو؟

اس حدیث میں ذکر ہے: آپ نے فرمایا: میں نے جنت کودیکھا۔

بنظاہراس صدیث کامعنی نیے ہے کہ آپ نے اپنی آ بھول سے جنت کود یکھا میعنی آپ کے اور جنت کے درمیان جو تجابات تھے اللہ تعالیٰ نے ان حجابات کو اٹھا دیا اور آپ کے اور جنت کے درمیان جو مسافت تھی اس کو لپیٹ دیا 'حتیٰ کہ آپ کے لیے جنت سے خوشہ کو بکڑ ناممکن ہو گیا' اس کی تائید حضرت اساء کی اس حدیث ہے ہوتی ہے جس میں نبی ملٹھ آلیٹم کا بیار شاد ہے: جنت میرے قریب ہوگئی حتیٰ کہ اگر میں جراءت کرتا تو میں تبہارے پاس جنت کے خوشوں میں سے ایک خوشہ لے آتا۔ (میج ابخاری: ۵۳۵) نیز آپ کا ارشاد ہے: مجھے جنت دکھائی گئی' پس میں نے اس کا خوشہ بکڑا اور اگر میں اس کو لے آتا تو تم اس کو اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک دنیا باتی رہتی ۔ (میج ابخاری: ۵۳۸)

بعض علاء نے اس حدیث کواس پرمحمول کیا ہے کہ جنت کی مثال قبلہ کی دیوار میں ثبت کردی گئی تھی' جس طرح آئینہ میں کسی چیز کی صورت ثبت ہوتی ہے' پس آپ نے تمام چیز وں کواس دیوار میں دیکھ لیا۔ان کا استدلال اس حدیث ہے ہے:

مجھ پراہمی اس دیوار کی چوڑائی میں جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا۔ (میمجے ابخاری: ۵۴۰) نیز آپ کا ارشاد ہے: ابھی جب میں نے تم کونماز پڑھائی ہے تو میں نے ضرور جنت اور دوزخ کو دیکھا'ان کی مثالیں اس قبلہ کی دیوار میں ثبت کر دی گئی تھیں' پس میں نے آج کی طرح خیراورشرکونیں دیکھا' ہے آپ نے تین مرتبہ فر مایا۔ (میمجے ابخاری: ۴۵۷)

ایک حدیث میں اس طرح فر مایا: بے شک میرے لیے جنت اور دوزخ کی تصویر بنادی گئی چی میں نے ان دوتوں کو اس دیوار میں دیکھا۔ (سمج مسلم نے نفائل: ۲۳ ا'رقم بلائکمرار:۲۳۵۹ 'ارقم اسلسل:۲۰۰۸)

اگراس پر بیاعتراض کیا جائے کہ صورت تو آئینہ کی طرح شفاف اجسام میں منطبع اور مرتسم ( قائم) ہوتی ہے جب کہ دیوارالی نہیں ہوتی ؟اس کا جواب بیہ ہے کہ بےشک نادت اس طرح ہے لیکن یہ واقعہ طلاف عادت اور آپ کا معجزہ تھا علاوہ ازیں بیا بیک اور قصہ ہے جوظہر کی نماز میں پیش آیا تھا اور اس باب کی حدیث: ۱۰۵۲ میں جو واقعہ ہے وہ سورج گہن کی نماز میں پیش آیا تھا یعنی آپ نے جنت کی مثال اور تصویر کوظہر کی نماز میں دیکھا اور عین جنت کوسورج گہن کی نماز میں ویکھا۔

نیز میں کہتا ہوں کہ مجھے ابنجاری: ۷۳۵\_۷۳۵ اور ۱۰۵۳ میں سورج گہن کی نماز کا ذکر ہے اوران میں یہ تقریح ہے کہ آپ نے جنت کے خوشوں میں سے ایک خوشہ کو پکڑنے کا ارادہ کیا اور خوشہ کی تصویر اور مثال کود کی کرتو کوئی اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا تا اور اس میں مذکور ہے کہ آپ دوزخ کو دیکھی کے اور دوزخ کی تصویر دیکھ کرتو کوئی اس سے پیچھے نہیں ہما اس سے معلوم ہوا کہ ان احادیث میں جو جنت اور دوزخ کو دیکھنے کا ذکر ہے تو اس سے قطعی طور پر یہی مراد ہے کہ آپ نے عین جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ (سعیدی غفرلد)

علامہ بینی فریائے ہیں کہ جنت کی مثال اور اس کی تصویر کو و مکھنے کا واقعہ دوسری بارظہر کی نماز میں پیش آیا تھا اور اس کی تصویر کو و مکھنے کا واقعہ دوسری بارظہر کی نماز میں پیش آیا تھا اور اس کی نافع نہیں ہے کہ آپ نے دویار جنت کو دیکھا ہوا ایک بارعین جنت کو دیکھا اور دوسری بار جنت کی مثال اور تصویر کو دیکھا۔

(عمدة القارى ج 2 ص ١١٩ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١١ ه)

حافظ ابن جرعسقلانی شافعی نے بھی اس صدیث کی شرح میں بعینہ بھی تقریر کی ہے۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۵۷۲ ادارالعرفہ میروت) جنت کو د میکھنے کی تو جیدا ور جنت کا طعام نہ لانے کی وجوہ

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال ماكلى قرطبى متوفى ٩ ٣ م ه كلصة بين:

نی من المانظم نے فرمایا: میں نے جنت اور دوزخ کود یکھا۔

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کی مثال رکھ دی گئی ہواور آپ نے اس کواپنی آئکھوں ہے دیکھا ہو جسے معراج کے موقع پر جب کفار نے آپ کی تکذیب کی تو آپ کے سامنے بیت المقدس کی مثال رکھ دی گئی تھی 'آپ اس کو دیکھ دیکھے کر المقاركوبيت المقدى كانشانيول كى خبرد يرب تھے۔ حديث ميں ب:

حضرت جابر بن عبداللہ و بنگاللہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ ملٹی کیا جب قریش نے میری تکذیب کی تو ہیں حظیم میں کھڑا ہو گیا ' پس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدی کو میا ' پس میں بیت المقدی کو دیکھ کران کواس کی نشانیوں کی خبر دے رہا تھا۔ ( سیح ابخاری: ۳۸۸ ۲ ' سیح مسلم: ۱۱ اسن ترزی : ۱۳۳۳ منداجہ جسم ۳۷۷ مصنف عبدالرزاق: ۱۹۷۹)
میں کہتا ہوں کہ سیح میر کے نبی ملٹی کیا ہے جنت کی مثال کو بھی و یکھا ہے اور میں جنت کو بھی دیکھا ہے۔
نبی ملٹی کیا ہم کا ارشاد ہے: پس میں نے ایک خوشہ پکڑا اگر میں اس کو لے آتا تو تم اس کواس وقت تک کھاتے رہتے جب تک

نبی مطفی این کا ارشاد ہے: پس میں نے ایک خوشہ پکڑا اگر میں اس کو لے آتا تو تم اس کواس وقت تک کھاتے رہتے جب تک دنیا قائم رہتی ۔

میددیث اس طرح ہے جس طرح آپ نے فر مایا: اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ضرور عمر نبی ہوتے۔

(سنن رزى: ١٨٢ - سنداحرج ٢٥ ص ١٥١)

اورا آپ کے بعد نبی کا ہوناممکن نہیں ہے'اس طوح حضرت عمر کا نبی ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔
اورا گر نبی طفظ النہ ہم اس خوشہ کو لے آتے تو آپ اس کو دنیا میں نہ کھاتے کیونکہ جنت کا طعام ہمیشہ باتی رہتا ہے' فنانہیں ہوتا اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دارالبقاء کی کوئی چیز دارالفناء میں ہواور اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا ہے کہ دنیا میں رزق صرف مشقت اور تھکا وٹ سے ماصل ہوتا ہے اور اللہ کے کتام میں تبدیلی نہیں ہوتی 'نیز اللہ تعالیٰ نے جنت کے طعام کا بندوں کے دلوں میں شوق پیدا کیا ہے اور ان سے بدوسرہ کیا ہے کہ دوہ طعام بندوں کے اعمال صالحہ کی جزاء میں ان کو جنت میں ملے گا اور دنیا دارالجزاء نہیں ہے' اس لیے بندوں کو دنیا میں اس طعام کا ملناممکن نہیں ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ماس اور اکتب العلمیہ 'بیردت اس سے)

علامه شهاب الدين احمد القسطل في متو في ١١١ ه الكصة بين:

ای کامعنی میں ہے کہ آپ نے اپنی آئکھوں ہے جنت کو دیکھا سوآپ نے حقیقۂ جنت کو دیکھا اور آپ کے لیے جنت کی مسافت کولییٹ دیا گیا تھا 'جب آپ نے بیت المقدی کو دیکھ کر قریش کواس کی نشانیاں بتائمیں۔ بتائمیں۔

جنت کے خوشہ کورہتی دنیا تک کھاتے رہنے کی تو جید ہیہ ہے کہ جنت کے پھلوں کو جب کھایا جاتا ہے تو ایک پھل کو کھاتے ہی اس کی جگہ دوسرا پھل پیدا ہوجاتا ہے۔ صاحب المظہر نے جنت کے خوشہ کو ندلانے کی بیدوجہ بیان کی ہے کہ صحابہ کا جنت پر بالغیب (بن دیکھے )ایمان تھا'اگر دہ جنت کے خوشہ کود کھے لیتے اور اس کو کھالیتے تو ان کا اس پر ایمان بالغیب ندر ہتا۔

(ارشادالساری جسم ۱۰۳ ٔ دارالفکز بیردت ۱۳۲۱ه) سورج گهن کی نماز کوعورتو ل کا

مردول کے ساتھ پڑھنا

١٠ - بَابُ صَلْوةِ النِّسَاءِ مَعَ
 الرِّجَالِ فِي الْكُسُونِ

عورتوں کے مردوں کے ساتھ نماز کسوف پڑھنے میں مذاہب فقہاء

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جمر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين:

امام بخاری نے اس عنوان سے ان فقہاء کے رو کی طرف اشارہ کیا ہے جومردوں کے ساتھ عورتوں کے نماز کسوف پڑھنے کومنع

كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كەعورتيں الگ الگ نماز كسوف پڑھيں ئيتول تورى اور بعض كوليين سے منقول ہے۔ (فتح الباري ج ع ص ٥٤٠ وارالمعرف يروت ٢١١٥)

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متو في ٨٥٥ ه لكصة بين:

اگر حافظ ابن حجرنے کومیین ہے امام اپوحنیفدا وران کے اصحاب کا ارادہ کیا ہے تو ان کا بیکہنا سیجے نہیں ہے' کیونکہ امام ابوحنیفہ نمازِ کسوف بوڑھی عورتوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ مردوں کے بیچھے کھڑی ہوں اور امام ابؤیوسف اورامام محمد میہ کہتے ہیں کہ عورتیں تمام نمازوں میں جائیں کیونکہ سورج کہن گی مصیبت سب کوشامل ہے اورتو کہتے میں مذکور ہے کہ امام مالک اور فقتہاء کونہ نے بوڑھی عورتوں کو اجازت دی ہے اور جوان عورتوں کومنع کیا ہے' اورامام شافعی نے کہا ہے کہ جوعورتیں بناؤ سنگھار نہ کریں وہ جماعت کے ساتھ نماز کسوف پڑھنے جا تمیں اور جوعور تنیں بناؤ سنگھار کرتی ہوں'وہ اپنے گھروں میں نماز کسوف

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی'انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از ہشام بن عروه از زوجه خود فاطمه بنت المنذ راز حضرت اساء بنت الي مجر المنظمة انبول نے ایک کیا کہ جب سورج کو کہن لگ گیا تو میں حضرت عائشہ رضی الندر وجہ نبی سی آیا کہا کے بیاس آئی اس وقت لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عائشہ بھی کھڑی ہوئی نماز بڑھ رہی تھیں میں نے یو چھا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ ہے آسان کی طرف اشارہ کیا اور کہا: سجان الله! میں نے یو جھا: یکونی نشائی ہے؟ حضرت عائشہ نے اشارہ کیا: ہاں! حضرت اساء نے کہا: میں کھوری رہی حتی کہ جھے پر بے ہوشی طاری ہوگئی' بھر میں اپنے سر کے اوپر یانی ڈالنے لگی' جب رسول اللہ التاليكم نمازے لوگوں كى طرف مڑے تو آپ نے اللہ لعالى كى حمد اور شاء کی پھر فر مایا: میں نے جس چیز کو بھی سلے میں دیکھا تھا اس کو میں نے اپنی اس جگہ و کھے لیا ہے جس کہ جنت اور دوزخ کو بھی و مکھے لیا ہے' اور میری طرف بیہ وحی کی گئی ہے کہ عنقر نیب قبروں میں تمہاری آ زمائش کی جائے گی 'جو دجال کے فتنہ کی مثل یا قریب ہوگی۔ (راوی نے کہا: مجھے پتانہیں کہ حضرت اساء نے کیا کہا تھا)تم میں ے کسی ایک کے پاس (فرشتہ) کو لایا جائے گا' پھر اس سے کہا جائے گا: اس مخص ( کریم ) کے متعلق تنہیں کیا علم ہے؟ پس رہا مؤمن یا یقین کرنے والا (راوی نے کہا: مجھے پتانہیں حضرت اساء

ير هيس \_ (عمدة القاري ج ٢ ص ١٢٣ أوار الكتب العلمية ميروت ٢١ ١٣١ هـ) ١٠٥٣ - حَدَّ ثَنَاعَبُدُ اللّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ أَحَبَرُنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً عَنِ امْرَاتِهِ فَاطِمَةً بِنُتِ الْمُسُلِور عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُر وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زُوْجَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ' حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسِ فَإِذَا السَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِي قَالِمَةً تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتُ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ وَقَـالَـتُ سُبْحَانَ اللَّهِ . فَقُلْتُ 'ايَةٌ ؟ فَأَشَارَتُ أَيُ نَعَمُ. قَالَتُ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ ۚ فَجَعَلْتُ أَصُّبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءُ ۚ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدُ اللَّهُ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ' ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَّهُ إِلَّا قَدْ رُأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَٰذَا ' حُتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارَ ' وَلَـقَدُ أُوْجِيَ إِلَيَّ أَنْكُمُ تَفَتَّنُوْنَ فِي الْقَبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ فِتَنَةِ الدَّجَّالِ لَا أَدْرِى أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ يُوتِلَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهِٰذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُوْمِنُ وَ الْمُوقِينَ لَا أَدُرِى آيٌ ذَٰلِكَ قَالَتُ ٱسْمَاءُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاءَ نَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْهُدٰى ۚ فَآجَبْنَا وَ ٰامَنَّا وَاتَّبَعْنَا ۚ فَيُقَالُ لَهُ نَمُ صَالِحًا وَامَّا الْمُنَا إِنَّ كُنْتَ لَمُولِنًا وَامَّا الْمُنَافِقُ أُوِالْمُرْتَابُ لَا أَدْرِى أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا

آدُرِيُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْنًا فَقُلْتُهُ.

نے کیا کہا تھا) حضرت اساء نے کہا: وہ تھی کہے گا: یہ محدرسول اللہ ملے گئے ہیں ہے ہارے پاس مجزات اور ہدایت لے کرآئے تھے اس بھی ہیں ہم نے ان کے بیغام کو تبول کیا اور ان پرایمان لائے اور ان کی پیروی کی تو اس سے کہا جائے گا: تم آرام سے سوجاؤ' ہمیں معلوم بیروی کی تو اس سے کہا جائے گا: تم آرام سے سوجاؤ' ہمیں معلوم تھا کہ بے شک تم نے والے ہو' اور رہا منافق یا شک کرنے والا (مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اساء نے کیا کہا تھا) وہ کہے گا: میں نہیں جانتا ہیں نے لوگوں کو کچھے کہتے ساتو ہیں نے بھی کہددیا۔

# جو خص سورج گہن میں غلام آزاد کرنے کو پہند کرتا ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں رہیج بن کی نے صدیث بیان کی از صدیث بیان کی از صدیث بیان کی از صدیث بیان کی از ہمیں از فاطمہ از حضرت اساء رہی اللہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی ملی ایک از فاطمہ از حضرت اساء رہی اللہ کا تھم دیا۔

# سورج گهن کی تما زمجد میں پڑھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی افہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی افہوں کے کہا: مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی افریکی بن سعید افرعمرہ بنت عبد الرحمٰن افر حضرت عاکثہ رہی آئڈ وہ بیان کرتی ہیں کہا اللہ آپ کہودی عورت ان کے پاس سوال کرنے آئی تو اس نے کہا: اللہ آپ کو عذا ہے تبر سے اپنی پناہ میں رکھے تو حضرت عاکثہ بین اللہ آپ کو عذا ہے تبر دن میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں تبر دن عاکثہ بین میں اللہ میں اللہ میں تبر دن عاکثہ بین میں عذا ہوں کو ان کی تبر دن میں عذا ہو دیا جائے گا؟ تو رسول اللہ میں اللہ میں اللہ کے اللہ سے بناہ ما تکتے میں عذا ہو دیا جائے گا؟ تو رسول اللہ میں اللہ میں اللہ سے بناہ ما تکتے ہوئے فرمایا۔

پھرضے کورسول اللہ ملٹی کیا ہے سواری پرسوار ہوئے ہیں سورج کو گہن لگ گیا 'پھر چاشت کے دفت رسول اللہ ملٹی کیا ہے کہ رہے ا پھررسول اللہ ملٹی کیا ہے ازواج مطہرات کے جروں کے درمیان سے گزرے 'پھر آپ کھڑے ہوئے 'پس آپ نے نماز پڑھی'اورصحابہ گزرے 'پھر آپ کھڑے ہوئے 'پس آپ نے نماز پڑھی'اورصحابہ

ال صدیث کی شرح مسیح ابناری: ۸۲ میں گزر چکی ہے۔
۱۱ - بَابُ مَنْ اَحَبَّ الْعُتَاقَةَ
فِی کُسُوْفِ الشَّنْمُسِ
فِی کُسُوْفِ الشَّنْمُسِ

١٠٥٤ - حَدَّثْنَا رَبِيعٌ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثُنَا زَائِدَةُ وَمَنْ هَشَام عَنْ هَلَا مَنْ السَمَاءَ قَالَتْ لَقَدُ اَمَرَ عَنْ هَشَام عَنْ فَاطِمَة عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ لَقَدُ اَمَرَ السَمَاءَ قَالَتْ لَقَدُ اَمَرَ السَّيْحَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَافَةِ فِي كُسُونِ السَّيْمُ بِالْعَتَافَةِ فِي كُسُونِ السَّيْمُ بِالْعَتَافَةِ فِي كُسُونِ السَّمْس.

ال عديث كى شرح سي ابخارى: ١٠٥٩ يَس كُرْدِ جَكَى ہے۔
١٠٥٦ - فَتُمَّ دَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبُ فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ
صُحَى فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ طَهُ مَرَانَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ طَهُ مَرَانَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ طَهُ مَرَانَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ طَهُ مَرَانَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ طَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ طَهُ مَنْ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَ هُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَ هُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاءَ هُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَ هُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاءَ هُ اللهِ صَلَى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَ هُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

فَقَامَ فِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ فَقَامَ فِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ وَكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الْآوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَقَامَ فِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ وَهُو وَهُو دُوْنَ الْقِيَامِ الْآوَّلِ ثُمَّ مَ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو وَهُو دُوْنَ الْقِيَامِ الْآوَّلِ ثُمَّ مَ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو وَهُو دُوْنَ الْقِيَامِ الْآوَّلِ ثُمَّ مَ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُوْنَ السِّجُودِ دُوْنَ السِّجُودِ وَهُو دُوْنَ السِّجُودِ وَهُو دُوْنَ السِّجُودِ وَمُنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو دُوْنَ السِّجُودِ وَمَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولُ وَهُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولُ وَلَ ثُمَّ آهَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِن عَلَامِ الْقَبْرِ.

اس مدیث کی شرح مسجح ابخاری: ۱۰۳۳ میں گزر چکی ہے۔
۱۳ - بَابٌ لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ

لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

وَوَاهُ أَبُّو بَكُرَةً وَالْمُغِيِّرَةً وَالْمُغِيِّرَةً وَالَّهِ مُؤْسَى وَابْنُ

عَبَّاسِ وَابَنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنهُم. 1 · 07 - خَدَّتُنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا يَحْبَى عَن اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَالْقَصَرُ لَا يَسْكَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَالْقَصَرُ لَا يَسْكَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَالْفَصَرُ لَا يَسْكَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَالْفَصَرُ لَا يَسْكَمِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَالْفَصَرُ لَا يَسْكَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَالْفَصَرُ لَا يَسْكَمِ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمُ الشَّمْسُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الشَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُ الْمَارِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّمُ السَّمَالُ السَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَا وَالْمُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا السَلَّمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَ السَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُولُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْامِ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْامُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِ

آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے 'پس آپ نے طویل قیام کیا' پھر آپ نے طویل رکوع سے سراٹھایا' پھر آپ نے رکوع سے سراٹھایا' پھر آپ نے طویل رکوع سے سراٹھایا' پھر آپ نے طویل رکوع سے کم تھا' پھر آپ نے طویل رکوع سے کم تھا' پھر آپ نے سراٹھایا' پس آپ نے کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا' پھر آپ نے سراٹھایا' پس آپ نے طویل ہجر آپ نے طویل تیام کیا اور یہ پہلے مقام پھر آپ نے طویل رکوع کے کم تھا' پھر آپ نے طویل رکوع سے کم تھا' پھر آپ نے طویل رکوع سے کم تھا' پھر آپ نے ہو آپ اور یہ پہلے تیام سے کم تھا' پھر آپ نے جدہ کیا اور یہ پہلے جدہ سے کہ تھا' پھر آپ نے ہو آپ نہر آپ نے جدہ کیا اور یہ پہلے جدہ سے کم تھا' پھر آپ نے ہو آپ نہر آپ نے میا رکوع سے کم تھا' پھر آپ نے جدہ کیا اور یہ پہلے جدہ سے کم تھا' پھر آپ نے نہازیوں کی طرف مڑے' پس جو اور یہ پہلے جدہ سے کم تھا' پھر آپ نے نمازیوں کو طرف مڑے' پس جو اللہ نے نمازیوں کو سے کم دیا کہ وہ اللہ تعالٰی سے عذاب تبر سے پناہ طلب کریں۔

## کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے سورج کو گہن نہیں لگتا

اے حضرت ابو بکرہ ٔ حضرت مغیرہ ٔ حضرت ابوموی ' حضرت ابن عباس ادر حضرت ابن عمر دخالتہ منا نے روایت کیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدو نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یکی نے حدیث بیان کی ان اساعیل انہوں نے کہا: ہمیں نے خدیث بیان کی ان اساعیل انہوں نے کہا: مجھے قیس نے حدیث بیان کی ان ابوسعود انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹ کیا ہے فرمایا: سورج اور چا ندکوکسی کی موت کی وجد ہے گین گنا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ ہے لیکن میہ ورنوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں ایس جب تم ان دو مشانیوں کود کھی واقو نماز پر معود

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد اللہ بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مشام بن عروہ از انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبر دی از الزہری و ہشام بن عروہ از عردہ از حضرت عائشہ وی الله الله الله میں سورج کو گہن لگ گیا او نی مائٹ ایکی رسول الله میں سورج کو گہن لگ گیا او نی مائٹ ایکی نے کھڑے

فَصَلَّى بِالنَّاسِ ۚ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ۖ ثُمَّ رَكَّعَ فَٱطَالَ الرَّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَ ةَ وَهِي دُوْنَ قِرَاءَ تِسِهِ الْأُولٰي ثُمَّ رَكَّعَ فَاطَالَ الرَّكُوعَ دُوْنَ رُّكُوْعِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَسَاجَدَ سَجْدَتَيْن ثُمَّ قَامَ وَصَنَعَ فِي الرَّكَعَةِ التَّانِيَةِ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَلَكَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقُمَرَ لَا يُخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ۚ وَلَٰكِنَّهُمَا اليَّتَانِ مِنْ ايَاتِ اللَّهِ يُريُّهِمَا عِبَادَةً ۚ فَإِذَا رَآيُتُمْ ذَٰلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلُوةِ.

ہو کرلوگوں کونماز پڑھائی کی آپ نے طویل قراءت کی پھرآپ نے رکوع کیا' پی طویل رکوع کیا' پھرآ پ نے رکوع ہے سرا تھایا' پس طویل قراءت کی اور سے پہلی قراءت ہے کم تھی' پھررکوع کیا' پس طویل رکوع کیا' یہ پہلے رکوع ہے کم تھا' پھر رکوع ہے سر اٹھایا' پس دو تجدے کیے ' پھر کھڑے ہوئے 'پس پہلی رکعت کی مثل دوسری ركعت برُ هاني' پُر كھڑے ہوئے' پس فرمایا: بے شك سورج اور جا ندکوئس کی موت کی وجہ ہے کہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ ے کیکن میداللہ کی نشانیوں میں ہے دونشانیاں ہیں اللہ انہیں ایخ بندوں کو دکھا تا ہے ہیں جب تم ان کو دیکھوتو نماز کی پناہ میں آؤ۔

اس صدیث کی شرح مدیث: ۱۰۴۴ میں گزرچی ہے۔ ١٤ - بَابُ الدِّكُر فِي الْكُسُوُفِ رُواهُ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا.

اس تعلیق کی اصل میصدیث ہے:

سورج کہن میں ذکر کرنا

رسول الله من الله من المان عن مايا: جب تم ال كود مكسولة الله كاذكر كرو - ( ي الناري: ١٠٥١)

١٠٥٩ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُورُ أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ ۚ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا لَيُحْشَى أَنْ تَكُولَ السَّاعَة فَآتَى المسجد فصلى بأطول قِيام وَرُكُوع وسُجُود رَآيْتُهُ قَـطٌ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَلِهِ الْإِيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ عَزَّوَجُلُّ لَا تُكُونُ لِمُوتِ أَحَادٍ ۚ وَلَا لِحَيَاتِه ۚ وَلَكِنَّ يُّنْحُوِّكُ اللُّهُ بِهِ عِبَادَةٌ ۚ فَإِذَا رَآيَتُمْ شَيًّا مِّنْ ذَٰلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَايْهِ وَ اسْتِغْفَارِهِ.

(صحيح مسلم: ٩١٢ ألرقم أمسلسل: ٢٠٢٢ منن نساتي: ٩٩٩ ، مسجح ابن فزيمه: ١١ ١٦ ' جامع المسانيدلا بن جوزي: ٣٩٥٥ مكتبة الرشدارياسُ

حدیث مذکور کے رجال

(١) محمد بن العلاء بن كريب البهداني الكوفي (٢) ابواسامه حماد بن زيد القرشي الكوفي (٣) بريد بن عبد الله بن الي برده بن ابوموی الاشعری الکوفی (سم)ان کے داداابو بردہ ان کا نام الحارث بن الی موی ہے اوران کو عامر بن الی موی کہا جاتا ہے(۵)عبداللہ

استغفار کی پناہ میں آؤ۔

اس کوحضرت ابن عماس رہنگالنہ نے روایت کیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن العلاء نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی از برید ان میدالله از الی بروه از حضرت ابوموی بنی آله ' انہوں نے بیان کیا کہ سورج کو گھن لگ گیا ' پس نبی منتفیلیکم تھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے' آپ کو بیخوف تھا کہ قیامت آگئی ہے' پس آپ مجد میں آئے موآب نے بہت طویل قیام اور رکوع اور بجود کے ساتھ نماز پڑھائی مجو س نے آپ کو بھی پڑھائے ہوئے نہیں وينص تھی' اور آپ نے فرمایا: پیروہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ عز وجل بھیجا ہے جو کسی کی موت کی وجہ سے ہوتی ہیں نہ کسی کی حیات کی وجہ ہے' کیکن اللہ ان کے سبب سے اپنے بندوں کو ڈرا تا ہے' کہل جب تم ان میں ہے گئی چیز کو دیکھوٹو اللہ کے ذکر اور اس سے دعا اور

بن قيس الاشعرى \_ (عدة القارى ج م ص ١٢٧\_ ١٢١)

بن قیں الاشعری۔(عمرۃ القاری ہے میں۔۱۲۷ء) اس کی توجیہ کہ نبی ملٹی کیالیے اس طرح خوف ز دہ ہوئے جیسے قیامت آگئی ہو حالا نکہ ابھی قیامت کی علامات ب

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حفي متوني ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس حدیث میں مذکورے کہ پس نی ملٹی آیا تم مجرائے ہوئے کھڑے ہوئے 'آپ کو پیخوف تھا کہ قیامت آگئی ہے۔ علامہ کرمانی نے کہا ہے کہ بیراوی نے تمثیل بیان کی ہے گویا کہاس نے یوں کہا: آپ اس مخص کی طرح تھبرا کر کھڑے ہوئے جو ڈررہا ہو کہ قیامت آ گئی ہے ورنہ نبی ملٹ ایکٹیم کو کم بیٹنی تھا کہ جب آپ صحابہ کے درمیان ہیں تو قیامت نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کوتمام ادیان پرسر بلند فرمائے گا اور ابھی کتاب اپنی مدت کونہیں پہنچی ہے۔ (شرح الكرماني جز٢ ص ١٣٠٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٠٠١ه)

علامہ نووی نے کہا ہے: اس حدیث پر بیداشکال ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے تو چند چیزوں کا وقوع ضروری ہے مثلاً سورج کا مغرب سے طلوع ہونا' دابة الارض كاخروج' د جال كاظهور' حضرت عيسىٰ علايسلاً كا نزول اور آپ كا د جال كوفل كرنا' اور ياجوج ماجوج كا لكانا وغير ماتو آب كوسورج كے كمين لكنے سے كہيے بيفوف برداكة تياست آگئى ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ ہوسکتا ہے میسورج پر آبن اس سے پہلے لگا ہو جب آپ کو تیامت کی بیطامات بتائی مخی تھیں یا میصرف راوی کا گمان ہے کہ آپ کو بیخوف تھا کہ قیامت آگئ ہے ادر واقع میں آپ کوتیامت کے آنے کا خوف نہیں تھا ' بلکہ بعض اوقات آپ کور خوف ہوتا کدامت پرعذاب آ رہا ہے اور راوی نے بیگمان کرلیا کہ آپ کور خوف ہوا کہ قیامت آگئی ہے۔

(صح سلم بشرح النووي ٢٥ ١٣ ٢٥ ، كتنبه زار مصطفيٰ كمه كرمه ١٨١٥ هـ)

علامہ عینی فرماتے ہیں: علامہ نووی کا پیجواب سی کہ آپ کو پینوف تفا کہ امت پرعذاب آ رہاہے کیونکہ آپ کو یقین تھا كة ك ي ك موت موت امت برعذاب بيس آئ كاكونكدالله تعالى آب سي وعده فرما چكا بك

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَآنْتَ فِيهِمْ . (الانفال: ٢٣) اور الله كي يشان نبيس بكر آب ان كے درميان مول اور ووان پرعذاب نازل فرماوے۔

علامہ کرمانی کا جواب ان کے جواب ہے بہتر ہے یا اس اشکال کا جواب میہ ہے کہ ہر چند کہ قیامت کا وتوع بعد میں ہونا تھا لیکن نی مان ایک از سورج کہن کے واقعہ کو تلیم قرار دیتے ہوئے تیا ست کو بد سزلہ واقعہ قرار دے دیا 'اپی است کواس پر تنبیہ کرنے کے ليے كہ جب آپ كے بعد سورج كوكبن كلكتو وہ اس سے اس طرح خوف زدہ ہوں جسے قيامت آگئ ہے اور اس وقت وہ اللہ عز وجل کا ذکر کریں اس سے مغفرت طلب کریں نماز پڑھیں اورصدقہ دیں کیونکہ ان کا موں سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں بیدرلیل ہے کہ بعض اوقات نبی ملی اللہم کوسی چیز کاعلم تو ہوتا ہے لیکن شدت خوف یا کسی اور كيفيت كے غلبے اس علم ہے آپ كى توجدہث جاتى ہے أپ كوعلم تھا كدوتوع قيامت سے پہلے خروج وجال اور زول عيسىٰ عاليسلاً ہوگا' یا جوج ماجوج اور دابة الارض كاظهور ہوگاليكن شدت خوف كى وجه سے ان أمور كى طرف سے آپ كى توجه ہث گئى۔

اس مديث مين مذكور ب: " دايته قط يفعله" اس عبارت بربياعتراض بكدكام عرب مين" قط" كالفظ ماضي منفى برآتا ے اور یہال فی کا لفظ مذکور نہیں ہے اس کا جواب سے کہ بھی حرف فی مقدر ہوتا ہے جیے اس آیت میں ہے: الله كاتم! آب بميشه يوسف كويادكرتے رہيں گے۔

سورج کہن کی نماز میں دعا کرنا

حضرت ابوموی اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے سورج گہن کی

تَالِلَّهِ تَفْتَوْ ثَذْكُرُ يُوسُفَ. (يسن: ٨٥)

سياصل مين" لا تفتنو" باس كامعن" لايزال" بيعني بميث (عدة القاري ج عس ١٢ دارالكتب العلمية بيروت ١٢١١ه)

\* بیصدیث شرح سیج مسلم: ۲۰۱۳ - ۲۶ ص ۲۳۳ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔

١٥ - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْخُسُونِ

قسالَهُ أَبُو مُوسلى وَعايشة رَضِيَ اللهُ تَعَالٰي

عَنَّهُمًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

نماز میں نبی منتقلیلیم سے دعاکی روایت کی ہے۔ حضرت ابومویٰ کی دعا ہے متعلق صدیث مسیح ابخاری: ٩ میں ہے اور حضرت عائشہ رہی اللہ کی حدیث مسجیح البخاری: ۱۰۴۴

١٠٦٠ - حَدَّثُنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّثُنَا زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بُنَ شُعْبَةَ يَقُولُ إِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمٌ ' فَقَالَ النَّاسُ إِنْكُسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمٌ ۚ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 'ايَتَانِ مِنْ 'ايَاتِ اللَّهِ' لَا يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاتِهِ' فَإِذَا رَآيَتُمُوْهُمَا فَادْعُوا اللَّهُ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں زائدہ نے حدیث بیان کی انہوں نے كها: جميل زياد بن علاقد نے حديث بيان كى انہوں نے كها: ميں نے حضرت المغیرہ بن شعبہ رضانتہ ویہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم (آپ کے صاحب زاد ہے) رشکانلہ فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا: حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ ہے سورج کو کہن لگ گیا ہے تب رسول الله من الله من الله عن الله عن الله عن الله كل الله كل الله كل الله كل الله كل الله كل نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں ان کوسی کی موت کی وجہ ہے کہن لگتا ہے ند کی کی حیات کی وجہ سے میں جب تم ان کو دیکھوتو اللہ ے دعا کرواور نماز پڑھو جی کہ سورج منکشف ہوجائے۔

اس حدیث کی شرح اصحیح ابنجاری: ۱۰۴۳ میں گزر چکی ہے۔ ١٦ - بَابُ قُولِ الْإِمَامِ فِي

خُطْبَةِ الْكُسُوفِ أَمَّا بَعْدُ

١٠٦١ - وَقَالَ آبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَتَنِي فَاطِمَةً بِنِتُ الْمُنْذِرِ عَنْ ٱسْمَاءَ قَالَتُ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تُجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ.

اس حدیث کی شرح استح ابخاری:۸۲ میں گزر چکی ہے۔ ١٧ - بَابُ الصَّلْوةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَر

## امام کانماز کسوف کے خطبہ مين الابعد كبنا

اور ابواسامہ نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے فاطمہ بنت المنذر نے خبردی از حضرت اساء رہنگاند' انہوں نے بیان کیا: پس رسول الله مل الله من نماز ہے مرے اور اس ونت سورج منكشف ہو چكاتھا' كھرآپ نے خطبدد يا اور الله كى شان کے لائق حمر کی کھر فر مایا: اما بعد ( یعنی حمد و ثناء کے بعد )۔

چاندگهن میں نماز پڑھنا

المعيدُ بَنُ اللهُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي عَنْ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْحَسَنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى وَكَعْتَيْنَ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمود نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا؛ ہمیں سعید بن عامر نے حدیث بیان کی از شعبہ از پونس از انحن از حضرت الی بکر ہ رہنی آللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹی آلیم کے عہد میں سورج کو گہن لگ گیا 'پس رسول اللہ ملٹی آلیم نے دور کعت نماز پڑھائی۔

ای حدیث کی شرح مسجح ابنجاری: • ۱۰۴ میں گزر چکی ہے۔ اس اعتر اض کا جواب کہ بیرحدیث عنوان کے مطابق نہیں ہے

اس باب کاعنوان ہے: جاندگہن کی نماز'اور حدیث میں سورج گہن کی نماز کا ذکر ہے۔علامہ کر مانی نے اس کا بیہ جواب دیا ہے کہ جاندگہن اور سورج گہن کی نمازوں کا طریقہ ایک ہے'اس پر تنبیہ کرنے کے لیے امام بخاری نے عنوان جاندگہن کا قائم کیا اور اس کے تحت سورج گہن کی نماز کا ذکر کیا۔ (شرح الکر مانی جز۲ ص ۲ ۱۲ واراحیاء التراث العربیٰ بیروت اوساں)

ے سے روں میں ہوں ہوں ہے۔ یہ ہوں التین سے نقل کیا ہے کہ اصلی کے نسخہ میں اس حدیث میں سورج کے گہن لگنے کے علامہ بدرالدین عینی حنفی نے علامہ ابن التین سے نقل کیا ہے کہ اصلی کے نسخہ میں اس حدیث میں سورج کے گہن لگنے کے بجائے جاند کے گہن لگنے کا ذکر ہے کھر صدیث کی عنوان کے مماتھ مطابقت پرکوئی اعتراض ہیں ہے۔

(عمدة القاري ج يه ص ١٢٩ أوار الكتب العلمية بيروت ٢١٣١ هـ)

المَدَّفَ الْوَارِبُ عَلَى الْحَسَنِ عَنْ آبِي الْحَدَّفَ الْوَارِبُ فَالَ حَدَّفَ الْوَارِبُ فَالَ حَدَّفَ اللهُ مَكُرةً قَالَ حَدَّفَ اللهُ مَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَاتَ يَفَالُ وَذَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَاتَ يَفَالُ النَّاسُ فِي ذَٰلِكَ.

اس مدیث کی شرح مسیح ابناری: ۱۰۳۰ میں گزر چکی ہے۔ ۱۸ - بَابٌ اَلرَّحْعَةُ الْأُولْلٰی فی الْکُسُوفِ اَطُولُ

جب نمازیسوف میں پہلی رکعت بہی پڑھی جائے

الله عَدَّفَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيلَى عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً فَالَ حَدَّفَنَا اللهُ عَنْ عَائِشَةً فَالَ حَدَّفَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيلَى عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً وَالله عَنْ عَمْرَةً عَلَيْهِ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ارْبَعَ رَكَعَاتٍ وَسَلّمَ صَلّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ارْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سُجُدَتَيْنِ الْإُوّلُ وَالْإَوْلُ الشَّمْسِ ارْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجُدَتَيْنِ الله وَالْإَوْلُ وَالْإَوْلُ الطّولُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمود نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:
کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواحمہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:
ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی ازیجی ازعمرہ از حضرت عائشہ رہیں سفیان نے حدیث بیان کی ازیجی ازعمرہ از حضرت عائشہ رہیں اللہ کے نام ملی اللہ کے انہیں سورج گہن میں نماز پڑھائی اس میں جارد کوع دوسری رکعت سے زیادہ جارد کوع دوسری رکعت سے زیادہ طویل تھی۔

اس حدیث کی شرح مجھے ابخاری: ۱۰۴۴ میں گزر چکی ہے۔

رَكْعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبُعُ سَجَدَاتٍ. (صحح مسلم: ١٠٥١ الرقم المسلسل: ٢٠٥٩ اسنن نسال: ٩٠٠)

ری میں ادراری حدیث مذکور کے رجال

جاندگریمن کی نماز میں بلند آواز سے قر آن پڑھنا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن مہران نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں این نمر نے خبر دی انہوں نے این مسلم بن شہاب سے نااز عروہ از حضرت عائشہ رفی اللہ نے باند شہاب سے نااز عروہ از حضرت عائشہ رفی اللہ نے باند گرائن کی نماز میں با والہ بلند قراءت کی ایس جب آپ قراءت کی ایس جب آپ قراءت کی اللہ ایس رکوع کیا اور جب رکوع سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ اکبر کہا 'یس حمدہ رہنا ولك رکوع سے سرافھایا تو کہا: ' سمع اللہ لمن حمدہ رہنا ولك الحدمد ' بجرآ ب جاندگرین کی نماز ای طرح پڑھتے رہے جار کوئ درکھوں اور جاندگرین کی نماز ای طرح پڑھتے رہے جار کوئ درکھوں اور جاندگرین کی نماز ای طرح پڑھتے رہے جار

(۱) محمد بن مہران ابوجعفر الجمال الرازی' بیہ ۲۳۹ھ میں فوت ہو گئے تھے(۲)الولید بن مسلم القرشی الاموی الدمشقی' بیہ ۱۹۴ھ میں فوت ہو گئے تھے(۳)عبد الرحمان بن نمر الدمشقی(۳)محمد بن مسلم بن شہاب(۵)عروہ بن الزبیر بن عوام (۲) حضرت عاکشہ بینتانہ ۔(عمدۃ القاری نے یص ۱۳۱)

١٠٦٦ - وقال الأوراعيُّ وَعَيْرُهُ سَمِعْتُ الرُّهْرِيُّ الْمَالُ عَنْهَا الرُّهْرِيُّ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللهُ عَنْ عَلَى عَنْهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللهُ الشَّمْسَ خَسَفَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ السَّلُولِ جَامِعَةُ الْحَلَى اللهُ السَّلُولِ جَامِعَةُ الْحَلَى اللهُ السَّلُولِ جَامِعَةُ الْحَلَى اللهُ السَّلُولِ اللهُ السَّلُولِ اللهِ صَلَى اللهُ السَّلُولُ اللهُ اللهُ السَّلُولُ اللهُ السَّلُى اللهُ السَّلُولُ اللهُ السَلَى السَّلُولُ اللهُ السَلْمُ اللهُ السَّلُولُ اللهُ السَّلُولُ اللهُ السَّلُولُ اللهُ السَّلَى السَّلَى السَّلُولُ اللهُ السَلْمُ اللهُ السَّلُولُ اللهُ السَّلُولُ اللهُ السَّلُولُ اللهُ السَّلَا السَّلَالُ اللهُ السَّلَى السَلْمُ اللهُ السَّلُولُ اللهُ السَّلَالِ السَّلَالِ السَلْمُ اللهُ السَلْمُ اللهُ السَلْمُ اللهُ السَلْمُ اللهُ السَلَّالِي السَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلَّالِمُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ ال

قَالَ الْوَلِيْدُ وَٱخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابِ مِثْلَةً.

قَالَ الزُّهُرِّيُّ فَقُلْتُ مَا صَنَعَ اخُولُكَ ذَٰلِكَ عَبْدُ

اوزاعی وغیرہ نے کہا: ٹس نے الزہری سے سا از عروہ از حضرت عائشہ وغیرہ نے کہا: ٹس نے الزہری سے سا از عروہ از حضرت عائشہ و مختا کہ رسول اللہ طلق آلیم کے عہد بیس سورج کو گہن لگ گیا' پس آپ نے ایک منادی بھیجا کہ نماز تیار ہے' پھر آپ نے آگے بڑھ کر دورکعتوں میں چا ررکوع اور چار بجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔

الوليد نے كہا: اور مجھے عبد الرحمان بن نمر نے خبر دى كدانہوں نے ابن شہاب ہے اس كی مثل حدیث سی ۔

الزہری نے کہا: میں نے کہا: تمہارایہ بھائی عبداللہ بن الزبیر

الله بنُ الزُّبَيْرِ، مَا صَلَّى إِلَّا رَحْعَتَيْنِ مِثْلَ الصَّبْحِ، إِذْ كَيَاكُرَتَا بُ وه جب مدينه مِين (نمازِ كُوف) بِرُهتَا بُوضِ كَى اللهِ بنُ الزَّبِيْرِ، مَا صَلَّى إِلَّهُ وَهُ بَعْنَ الشَّنَةُ.

مَازَ كَا طَرِحَ صِرف دوركعت بِرُهتَا بِ؟ (عروه نے) كها: بال!

اس نے سنت میں خطاكى ہے۔

اس نے سنت میں خطاكى ہے۔

یعنی الز ہری نے عروہ بن الزبیر ہے کہا کہ تہمارا بھائی عبداللہ بن الزبیر کیا کرتا ہے وہ نماز کسوف میں ایک رکعت میں دورکوع نہیں کرتا اورنماز کسوف کومبح کی نماز کی طرح صرف دورکعت بغیر تکرار رکوع کے پڑھتا ہے۔

بین برنااور ممار سوت و بن باس کر مجلے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن الزبیر رہنگاللہ حجابی ہیں اور عروہ بن الزبیر تابعی ہیں اور تابعی کی ہم سیح ابنجاری: ۲ ۱۰۴ میں بیان کر مجلے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن الزبیر رہنگاللہ حجابی ہیں اور تابعی کی ہیں اور تابعی کی ہیں اس لیے دراصل عروہ بن الزبیر کوسنت میں خطا ہوئی ہے نہ کہ حضرت عبد اللہ بن ہم جنمای

سفیان بن حسین اور سلیمان بن کثیر نے الز ہری سے جہزا قراءت کرنے میں عبدالرحمٰن بن نمر کی متابعت کی ہے۔

تَى الدَّهْ مِنْ فَيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ وَ سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيْرٍ ' عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ.

"كتاب الكسوف"كااختام

جن میں سے نصف موصول ہیں اور نصف معلق ہیں۔ الدالخلمین! جس طرح اپنے فضل وکرم ہے اس کتاب کو کممل فر مایا ہے ، صبح ابنخاری کی باقی کتب کو بھی کممل فر ما دے اور میری ' میرے والدین اور میرے قار کمین کی اور جملہ تحبین کی مغفرت فر مادے۔ آمین یا ربُ العلمین .

نحمده ونصلى ونسلم على دسوله الكريم ١٧ - كتاب سجود القران سجود القران كابيان

سجودالقرآن یعنی سجد و تلاوت کی احادیث کے ابواب

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن بشار نے صدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں مختدر نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں مختدر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الی اسحاق' انہوں نے کہا: میں نے از اسوداز حضرت عبداللہ ویک اللہ سنا' انہوں نے بیان کیا کہ بیل میں اور اللہ میں سورۃ النجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ جولوگ تھے' انہوں نے بھی سجدہ کیا سوات ایک بوڑھے فض کے اس نے اپنے ہاتھ میں پچھ کنگریاں لیس یامٹی لی' پوڑھے فض کے اس نے اپنے ہاتھ میں پچھ کنگریاں لیس یامٹی لی' پوڑھے ایک کیا اور کہا: مجھے یہ کانی ہے۔ حضرت عبد پھر اس کوا پی جیشانی پررکھ لیا اور کہا: مجھے یہ کانی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود نے کہا: میں نے بعد میں دیکھا دہ حالت کفر میں قل کیا اللہ بن مسعود نے کہا: میں نے بعد میں دیکھا دہ حالت کفر میں قل کیا اللہ بن مسعود نے کہا: میں نے بعد میں دیکھا دہ حالت کفر میں قل کیا

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِى
 سُجُودِ الْقُران

10.70 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُندُرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى عَنهُ قَالَ سَعِعْتُ الْأَسُودَ عَن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ سَعِعْتُ الْاللهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَرَا النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ بِمَكَّةً فَالَ قَرَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ بِمَكَّةً فَالَ قَرَا النَّهِ مَ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ بِمَكَّةً فَالَ قَرَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ بِمَكَّةً فَالَ قَرَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ النَّجْمَ بِمَكَّةً فَاللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ النَّجْمَ بِمَكَةً فَاللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ النَّجْمَ بِمَكَّةً فَاللّهُ وَسَلّمَ النَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَقُولَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ ال

[اطراف الحديث: ١٠٤٠- ٢٩٢٣ - ٢٩٢١ [اطراف

(سی مسلم: ۲۱ ۵ ارتم السلسل: ۱۲۷۳ مسنن ابوداؤد: ۲۰ ۱۳ اسنن نسائی: ۹۵۹ السنن الکبری : ۱۳۱۱ مسندابویعلی : ۵۲۱۸ مسنداحمدج اص ۸۸۸ طبع قدیم مسنداحمد: ۳۸۸۳ مین ۳ س ۲۰ ۱ اسؤ سسة الرسالة ابیروت و جائز السانیدلاین جوزی: ۱۹۱۷ مسئدالشوادی : ۱۳۲۳ ه حدییث مذکور کے رجال

(۱) محمہ بن بشار ان کالقب بندار بھری ہے(۲) غندر 'یہ محد بن جعفر کالقب ہے(۳) شعبہ بن الحجاج (۴) ابواسحاق اسبیم 'ان کا نام عمر و بن عبداللہ الکونی ہے(۵) الاسود بن یزید انتحق (۱) حضرت عبداللہ بن مسعود بنتی آللہ۔ (عمرة القاری ۲۵ مل ۱۳۱) سورة النجم اور المفصل (النجم الانشقاق اور العلق) کے سجدات میں ندا ہب فقیها ءاور امام ابوحنیفہ کے ند ہب

کی احادیث سے تقویت اور تائید علامہ ابوالحس علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متو نی ۹ ۴ سے لکھتے ہیں : سورۃ البخم کے سجدہ میں فقہاء کا اختلاف ہے' کیونکہ ان کا المفصل کے سجدوں میں اختلاف ہے' حضرت عمر' حضرت عثان' حضرت علی' حضرت ابن مسعود' حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ' سورۃ النجم اور المفصل میں بحدہ کرتے بھے' اور یہی امام ابوحنیفہ' امام شافعی اور امام مالک کے اصحاب میں سے ابن وہب اور ابن حبیب کا ندہب ہے اور انہوں نے اس باب کی حدیث ندکور سے استدلال کیا ہے۔

اور نقتهاء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ سورۃ النجم میں سجدہ نہیں ہے صحابہ میں سے حضرت ابی بن کعب 'حضرت ابن عباس اور حضرت انس طلقتیم کا یمی مذہب ہے اور فقہاء تا بعین میں ہے سعیدین المسیب 'حسن بصری' عطاء' طاؤس اور مجاہد کا یمی قول ہے' جو فقہاء سورة النجم میں بحدہ کو جائز نہیں سمجھتے 'ان کا استدلال اس حدیث ہے:

حضرت زید بن ثابت رشی آنشہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی ملتی لیکٹیم کے سامنے سورۃ البخم کی تلاوت کی اور آپ نے اس میں تجده نبیس کیا۔ (صحیح ابخاری: ۱۰۷۲ اصحیح مسلم:۵۷۷)

( میں کہتا ہوں کہاں حدیث سے علامہ ابن بطال کا سورۃ النجم کے سجدہ کی نفی پراستدلال سیح نہیں ہے کیونکہ مجدہُ تلاوت فورأ واجب نہیں ہوتا ہےاورای لیے نبی ملتی کیا ہم نے حضرت زید بن ثابت سے سورۃ النجم کی تلاوت من کر سجدہ نہیں کیا تا کہ امت کو بید سئلہ معلوم ہو جائے کہ تجدہ ٔ تلاوت آیت تجدہ س کرفوراْ واجب نہیں ہوتا۔ سعیدی غفراہ )

علامه ابن بطال فرماتے ہیں:

امام طبری نے اس حدیث کے جواب میں کہا ہے کہ مکن ہے بی سُٹھالیا ہے اس کیے تبدہ نہ کیا ہو کہ حضرت زید بن ثابت نے خوداس سورت میں مجدہ نہیں کیا تھاا در جب آیت پڑھنے والا مجدہ کرے تب سننے والا بھی مجدہ کرتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے اس کیے تجدِہ کرنے کوٹرک کیا ہوتا کہ اس پردلیل قائم ہو کہ تجدہ تلاوت فورا اوا کرنا واجب نہیں ہے امام طحاوی نے اس کے جواب میں بیکہا ہے کے ممکن ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے آیت تجدہ کواس وقت تلاوت کیا ہو' جس وقت میں مجدہ کرنا جائز نہ ہو'یااس وقت

> علامه ابن القصارنے امام مالک کے ند ہب کی تائید میں بیکہا ہے کہ سورۃ النجم میں مجدہ کی آیت بہے: فَاسْجُدُوْا لِلَّهِ وَاغْبُدُوْا ٥ (النِّم: ٦٢) الله كے ليے بحده كرواوراس كى عبادت كرو ٥

اس سے مراد مجد و تناوت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہ نماز میں اللہ کے لیے مجد و کرو۔

نیز امام طحاوی نے بھی کہا ہے کہ نظر کا تقاضا ہے ہے جس آیت میں مجدہ کرنے کا امراد رحکم ہے اس سے مراد نماز کا مجدہ ہے اور جس آیت میں بحدہ کی خبردی ہے اس سے مراد مجدہ تلاوت ہے۔

(شرح معانی الآ دارج اص ۲۸ ۴ و کمی کتب خانهٔ کراچی شرح ابن بطال جسم ۵ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۳ ۵) میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال نے امام طحاوی کی پوری عبارت نہیں لکھی امام طحاوی اس قاعدہ کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اگر ہم نظراور قیاس سے کام لیں تو جہاں بحدہ کا امر ہوہم وہاں بحدہُ تلاوت کو واجب نہیں کرتے اور جہاں بحدہ کی خبر ہوہم وہاں تجدة تلاوت كوواجب كرتے إي ليكن جس آيت پررسول الله الله الله الله عصجده كرنا ثابت ب وبال آپ كفعل كى اتباع كرنا اولى ہے۔(شرح معانی الآ ارج اص ١٩ ٣ أقد يي كتب خانه كراچي)

اس کے بعدامام طحاوی متونی ۲۱ ساھ لکھتے ہیں:

ہم المفصل میں سورۃ النجم اور سورۃ '' اذا السماء انشقت ''اور سورۃ '' اقر أباسم ربك الذى خلق ''میں د مکھتے ہیں كمان میں ہجو دِ تلاوت احادیث سے ثابت ہیں كمان آیات پر نجی المٹھ کیا آئے ہے تاہاں۔

(شرح معانى الآ ارج اص و ٢٥٠ قد يى كتب خانه كراچى)

لہذا امام طحادی کی عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چند کہ ان سورتوں میں سجدہ کرنے کا تھم ہے بورنظراور قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ ان سورتوں میں سجدہ سے مراد نماز کا سجدہ ہوا ورسجدہ تلاوت مراد نہ ہولیکن چونکہ احادیث سے ان سورتوں میں نبی ملٹی لیا تھے کہ کا سجدہ تلاوت کرنا ٹابت ہے کہ لہٰذا ہم نظراور قیاس کور ک کرتے ہیں اور نبی ملٹی لیا تھے کہ احادیث پڑمل کرتے ہیں۔ المفصل کی تغین آیات میں سجدہ تلاوت کا نبی ملٹی لیا تھے شہوت

نیز امام طحاوی فر ماتے ہیں:

محقیق توار سے ثابت ہے کہرسول الله ملت الله ملت الله علی الله ملت کے میں:

حضرت ابو ہریرہ ورشی اللہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے ساتھ ''اذا السماء انشقت ''(الانتقاق:۲۱)اور''اقرأ باسم ربك الذي خلق'' كي آبت: ۱۹ ميں دو مجدے كيے ہیں۔

(صحيح مسلم يجود التلاوة: ١٠٩ 'رقم الحديث بلا تكرار: ٥٧٨ 'الرقم أمسلسل: ١٢٧٩ 'شرح معانى الآثار: ٣٠١٣)

'' تعیم المجر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسرت ابو ہریرہ وٹنگاٹھ کے ساتھ اس سجد کے اوپر نماز پڑھی انہوں نے'' اذا السسماء انشقت'' کو پڑھااوراس میں سجدہ کیااور کہا: میں نے رسول اللہ ملٹائیلا آٹیم کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(مصنف ابن الي شيبرج ٢ص ٤ مرح معانى الآثار: ٢٠١٣)

دس آيات محده متفق عليها بي

امام طحاوی فرماتے ہیں: دس بجو دِ تلاوت میں فقہاء کا اتفاق ہے ان کی تفصیل بدہے:

(١) "إِنَّ اللَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُوْنَهُ وَلَهُ يَسْجُدُوْنَ 0 " ـ (الا الا الدار ٢٠٠١)

(٢)" وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنَّ فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ طَوْعًا وَّكَرُّهًا وَّظِلْلُهُمْ بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ ٥ " ـ (الرعد:١٥)

(٣) "وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ"-(الخل:٥٠)

(٣) "يَخِرُّوْنَ لِلْأَذَقَانِ سُجَّدًا (١٠٩) (١٠٩ كَارِاكِل ١٠٩)

(٥) أَإِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِمُ ايَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَّبُكِيَّا ٢٠ ـ (مريم:٥٨)

(٢) "أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَـهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ "\_(الْحَ:١١)

(4) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ " - (الفرتان: ١٠)

(٨) "اللَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْوِجُ الْخَبْءَ" (المل:٢١)

(٩) "إِنَّمَا يُولُونُ بِالْيِينَا الَّذِينَ "ر(الم تزيل المجدو:١٥)

(١٠) "فَإِنِ اسْتَكُبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَـهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْنَمُونَ ٥ " ـ (ثم الجده:٣٨)

(شرح معانى الآ فارج اص ٢٦٨ ١٢٨ أقد كى كتب خانه كراجي)

المفصل كى تين آينوں كے سجدہ ميں اختلاف ہے وہ يہ ہيں: النجم: ٦٢ 'الانشقاق: ٢١ 'اورالعلق: ١٩۔

فقہاءاحناف کے نزد کیک ان آیات میں مجدہ تلاوت کرناسنت سے ٹابت ہے اور امام مالک کے نزد کیے نہیں ہے۔

سورہ ص کے سجدے میں مدا ہب فقہاء

ای طرح سورہُ ص کے سجدہ میں اختلاف ہے' فقہاءاحناف کے نزدیک بیر سجدہ ثابت ہے اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک يهجده شكر ب\_فقهاء احناف كدلائل حسب ذيل بي:

حضرت ابوسعید رین تشدیمیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملت الله علی میں عمرت میں عبدہ کیا

(سَن الوداؤد: ١٠١٠ شرح معانى الآثار: ٢٠٨٨)

العوام بن حوشب بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابن عباس رہنگاللہ ہے سورہ کس کے سجدہ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بیہ آیت پڑھی:

اورابراہیم کی ذریت میں سے داؤد اورسلیمان ہیں۔ یہ دہ نبی ہیں جن کواللہ نے ہدایت دی ہے ' سوآپ ان کی

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاؤَدَ وَسُلِّيمِنَ (الانوام: ٨٨) أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ مَدَى اللَّهُ فَبِهُدُمُ الْتُدَادُ الْتُدَادُ الْتُدَادُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّالَّالَّالَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(الانعام:٩٠) بدایت کی اتباع میجے۔

اور حضرت ابن عباس رہنگانشہ سورہ ص میں مجدہ کرتے تھے سوتمہارے نبی کوحضرت داؤ دکی اتباع کا حکم دیا گیا تھا۔

( مح التحارى: ٢ - ٨٩ شرح معا في الآخر: ٢٠٨٩)

عمرو بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ مجاہد نے حضرت این عباس شکاللہ سے سورؤ عن کے مجدہ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے میں آيت يرض: "أُولَينكَ اللِّدِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدُهُمُ اقْتَدِهُ" (الانعام: ٩٠)-

(سنن رتدى: ٧٤٥ مصنف ابن الي شيه ج من ٩ شرح معاني الآ ار: ٩٠٠٠)

# سورۃ الحج کے آخری سجدہ میں مداہب فقہاء

نیز امام طحادی فرماتے ہیں:

الح كآخريس يرآيت ب:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا.

اے ایمان والوا رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اے رب کی

عبادت کرد۔ (44:21) ہے جد اُ تلاوت کی آیت نہیں ہے' کیونکہ بیآ یت تعلیم کے لیے ہے'اس میں خبرنہیں ہے اور تعلیم کے مقامات میں مجد اُ تلاوت نہیں ہوتا۔اس میں متقدمین کا اختلاف ہے۔

عبدالله بن نتعلبه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب و پیمائلہ نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ الحج کی تلاوت کی اور اس میں دونوں سجدے کیے۔ (سنن ترندی:۵۷۸) مصنف ابن ابی شیبہ ۲۶ میں ۱۱ شرح معانی الآٹار:۴۰۹۱)

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضخاللہ نے فر مایا: سورۃ الج کا پہلا مجدہ عزیمیت ہے اور دوسرا مجدہ تعلیم کے لیے ہے اور ہم حضرت ابن عباس رضخاللہ کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ (شرح سعانی الآ ٹار:۲۰۹۵)

امام طحاوی فرماتے ہیں:

ہم نے اس باب میں جوآ ٹاربیان کیے ہیں وہ امام ابوطنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال ہے۔ این میں میں میں میں ہوتا ٹاربیان کیے ہیں وہ امام ابوطنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال ہے۔

(شرح معانی الآ ثارج اص ۱۷۰۰ ۱۳ سلضا و کی کتب خانه کراچی)

سجدات تلاوت كمتعلق ائمدكے نداجب كاخلاصه

امام ما لک کے نز دیک گیارہ سجد ہ تلاوت ہیں ان میں ان میں ان میں ان کے النجم الانشقاق اور العلق کے نتین سجدے شامل نہیں ہیں۔ (موطأ امام مالک۔ باب ماجاء فی سجود القرآن جام ۱۳۳۳) المکتبة التوفیقیہ)

امام شافعی کے قول جدید کے مطابق چورہ سجدے ہیں ان میں سورہ ص کا سبدہ نہیں ہے اور الحج کا دوسرا سجدہ شامل ہے۔ (المبدبج اص۸۵ وار الفکر بیروت)

ا مام احمد کے نز دیک بھی ای طرح چودہ تجدے ہیں۔ (الکانی جاس ۲۷۳ مسلخا 'دارالکتب العلمیہ' بیروت) امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک بھی چودہ تجدے ہیں' ان میں سورہ کس کا تجدہ شامل ہے اور سورۃ الجح کا دوسرا تجدہ شامل نہیں ہے' اس کی تفصیل امام طحادی کی عبارت میں آ چکی ہے۔

امام ابوصفیفہ امام شافعی اور امام احمد تینوں کے نز دیک اُلفسل کے تینوں تجدے شامل ہیں صرف امام مالک کے نز دیک سیشامل نہیں ہیں ان کے نز دیک کل گیارہ تجدے ہیں۔

سجدهٔ تلاوت کا شرعی حکم

اس میں اختلاف ہے کہ آیا مجدو تلاوت سنت ہے ہا واجب ہے؟ امام ابوطنیفہ دسمہ اللّٰد کا ند ہب ہیہ کہ مجدو کا اوت مجدو کی آیت پڑھنے والے پراور اس کو سننے والے دونوں پرداجب ہے خواہ اس نے اس آیت کو سننے کا قصد کیا ہو یانہیں۔

اس پرصاحب ہداریہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے: جس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی بیااس کوسنا اس پرسجدہ کرنا واجب ہے علامہ ابن ہام نے کہا: اس حدیث کوامام ابن الی شیبہ نے حضرت ابن عمر دشکانند سے روایت کیا ہے۔

(فتح القديرج ٢ص ١٣ مصنف ابن الي شيبك روايت عنقريب آربى م)

## سجدہ تلاوت کے وجوب کے ثبوت میں قر آن مجید کی آیات

تجدة تلاوت كوجوب برامام ابوطنيف رحمداللدف ان آيات ساستدلال كياب:

فَمَالَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ 0 وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْ الْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ الْقُرْ الْ ال لا يَسْجُدُونَ ٥ (الانتقاق:٢٠-٢٠) قرآن كى تلاوت كى جائے تو وہ تجدہ كيوں نيس كرتے ٥ لا يَسْجُدُونَ٥ (الانتقاق:٢٠-٢٠) وجداستدلال میہ ہے کہاس آیت میں مجدہ تلاوت نہ کرنے والوں کی ندمت کی گئی ہے' اس معلوم ہوا کہ مجدہُ تلاوت ادا کرنا

اللہ کے لیے مجدہ کرواور عبادت کرو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. (النَّم: ١٢) وجداستدلال بدے کداس میں مجدہ کرنے کا حکم ہاور حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اور تجدہ کریں اور اللہ کے قریب ہوجا ئیں 0 وَالسُجُلُ وَاقْتَربُ۞ (أَعَلَى:١٩)

اس آیت میں بھی امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔

تحدهٔ تلاوت کے ثبوت میں آثار صحابہ اور فقہاء تابعین کے اقوال

عطیہ بیان کرتے ہیں کہ مجدہ تلاوت اس پر ہے جمرانے آیت مجدہ کوسنا۔

(مصنف ابن ابي شيبه: ٣٥٣ م، مجلس علمي بيروت ٢٢٧ ه مصنف ابن ابي شيبه: ٣٢٣٥ وارالكتب العلميه 'بيروت ١٦١ مااه )

ابراہیم' ناقع اورسعید بن جبیرنے کہا: جس نے آیت مجدہ کو سنااس پر داجب ہے کہ وہ مجدہ کرے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٣٢٣٩ ، مجلس علمي أبيروت مصنف ابن الي شيبه: ٣٢٢٣ وارالكتب العلميه أبيروت )

مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا: جب کوئی شخص بے وضوء ہواور وہ آیت سجدہ کو سے تو وہ وضوء کرے گھرآیت سجدہ کو پڑھے کیں سجدہ کرے۔(الحدیث)(مصنف ابن الی شیبہ: ۲۵ ۳۳ میلن علی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۳۳۲ وارالکتب العلمیه میروت)

منصور بیان کرتے ہیں کہابراہیم نے کہا: جو تخص آبیت تجدہ کو سے اور دہ بے وضوء ہوتو اگراس کے پاس پائی ہوتو وہ وضوء کرے اور سجدہ تلاوت کرے اور اگر اس کے پاس پائی نہ ہوتو وہ میٹم کرے اور سجدہ کرے۔

(مسنف ابن ابي شيبه: ٥٨ ٣٣ مجلس علمي أبيروت مسنف ابن الي شيبه: ٣٣ ٣٦ أدارالكتب العلميه أبيروت )

٣ - بَابُ سَجُدَةِ تَنْزِيْلُ السَّجُدَةُ لَاوت السَّجُدة بين سجدة تلاوت امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از سعد بن ابراجيم از عبد الرحان از حضرت ابو بريره تكاتف ده بيان كرتے بين كه في الله الله جعد ك دن في كافراز يس مورة" السم تسنزيل السجدة "اور هل اتبي على الانسان " پرُ حاكرت

١٠٦٨ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثُنَا سُفَيَانٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰن عَنْ أبِي هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُرَا فِي الْجُمُعَةِ فَي صَلَّوةِ الْفَجْرِ ﴿ أَلَمْ لَنْزِيْلُ ﴾ (الجده: ١) وَ ﴿ هَلَ أَنَّى عَلَى

اس حدیث کی شرح مستح ابنجاری: ۸۹۱ میں گزر چکی ہے تا ہم مزید شرح کی جارہی ہے۔

بہ ظاہر بیرحدیث باب کے عنوان کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں بیتصریح نہیں ہے کہ آپ سورۃ حم اسجدہ میں محبدہ تلاوت ادا کرتے تھے'اس سورت میں مجدہُ تلاوت کرنے کے متعلق درج ذیل احادیث ہیں:

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رہنگانڈ 'تم انسجدہ کی آخری آیت میں تجدہُ تلاوت کرتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٨٠ ٣٣ مم مجلس علمي مبيروت مصنف ابن الي شيبه: ٣٢٥٩ من دار الكتب العلميه مبيروت شرح معاني الآثار: ٢٠٤٩) بنوسليم كايك مخص في بيان كيا كداس في سنا كدرسول الله المنتينين في محم كى ببلي آيت مين سجده كيا- (مصنف ابن الي شيبه: ٣٣١٢ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٢٨١ م وارالكتب العلميه 'بيروت )

مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ابووائل کم کی آخری آیت میں سجدہ کرتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٨ - ٣٣ ، مجلس علمي أبيروت مصنف أبن الي شيبه: ٢٧٧ " دار الكتب العلميه أبيروت )

ا بن عون بیان کرتے ہیں کہ ابن میرین حم کی آخری آیت میں مجدہ کرتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٩٩ ٣٣ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيب: ٣٢٤٨ ، دارالكتب العلميه 'بيروت )

#### سورهٔ ص کا سجده

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب اور ایوالنعمان نے حدیث بیان کی ان دونوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی ان دونوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی از ایوب از عکر مداز حضرت ابن عباس بنجان انہوں نے کہا کہ سورہ ص کا سجدہ مؤکد تجدوں میں سے نہیں ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ نی ملی ایک اس میں سجدہ کرتے ہے۔

#### ٣ - بَابُ سَجْدَةِ صَ

1. 19 - حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ وَ اَبُو النَّعْمَانِ قَالًا حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ وَ اَبُو النَّعْمَانِ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّولَبٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنَ عَنْهُمَا قَالَ ﴿ صَ ﴾ لَيْسَ مِنْ عَنْهُمَا قَالَ ﴿ صَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْجُدُ فِيهًا . [طرف الحديث: ٣٣٢٢]

(سنن ابوداؤد:۹۹ ۱۱ سنن ترندی: ۵۷۸ سنن نسائی:۹۶۷ سیح این فزیمه : ۵۵۲ سیح این حبان:۵۲۱ "سنن بیلی ج ۳ ص ۱۳ اسنف عبدالرزاق:۵۸ ۱۳ منن کبری :۱۱۲۹۱ آمیم الکبیر:۳۷ ۱۱ سنداحه ج اس ۳ ۳ سیح قدیم منداحه : ۵۸ ۳۳ ج۵ ص ۳ ۲ ۲ مؤسسة الرسالة میروت مندالطحادی:۵۸ ۳۲ ) مؤسسة الرسالة میروت مندالطحادی:۳۲۰)

سورهٔ ص کے سجدہ میں صحابۂ تا بعین اور ائمہ کا اختلاف 'نیز مؤ کد سجدات کی تعداد میں صحابہ اور ائمہ کا اختلاف علامہ ابوالحس علی بن خلف ابن بطال مالکی ترطبی متونی ۹ سم ھے لکھتے ہیں :

سورہ کی گے محدہ میں فقہاء کا اختلاف ہے آیک جماعت نے کہا: اس میں محدہ تلاوت نہیں ہے مصرت ابن مسعود ملی کیا ہم سے مروی ہے: بیدا یک نبی کی تو ہہ ہے عطاء کا بھی بھی تول ہے۔ (مسنف ابن الی شیبہ: ۰۰ ۱۳۳ مجلس ملمی بیروت ۳۲۹ 'دارا اکتب العلمیہ 'بیروت) امام شافعی کا بھی بھی تول ہے۔

اوردوسری جماعت نے کہا ہے کہ اس میں مجد ہُ تلاوت ہے : یہ تول حضرت عمرُ حضرت عثمان مصرت این عمرُ اور حصرت عقب بن عامر مثلاً تینے کا ہے اور فقتها و تابعین میں ہے سعید بن المسیب مسن بصری اور طاؤس کا ہے اور امام مالک امام ابوطنیف اور توری کا بھی یہی فد ہب ہے مصرت این حماس دینی اللہ ہے بھی اس کی مشل مروی ہے۔

امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں روایت کی ہے کہ مجاہد نے حضرت ابن عباس رسیکاللہ سے سوال کیا کہ کیا میں سورہ کس میں مجدہ تلاوت کروں؟ تو حضرت ابن عباس رہنگاللہ نے میہ آیت بڑھی:

وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاؤُدَ وَسُلِيمِ لَى اللَّى قولَه تعالَى ) ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان ہیں (اس کے بعد فَبِهُلْهُدُ اتْتَدِهُ (الانعام: ۹۰ ـ ۸۴) فرمایا: ) آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔

پس حضرت ابن عباس نے فر مایا؛ تنہارے نبی مٹر کا گیائیم کو بیٹکم دیا گیا ہے کہ ان نبیوں کی پیروی کریں' پس حضرت ابن عباس کا بیہ قول کہ سورۂ ص کا سجدہ مؤکد سجدول سے نبیس ہے' اس سے رائح ان کا وہ استدلال ہے' جوقر آن مجید سے ہے۔ امام مالک نے کہا کہ سورۂ ص کا سجدہ مؤکد سجدات میں ہے۔ ا مام طحاوی نے کہا: ہمارے نزدیک نظر کا تقاضایہ ہے کہ سورہ ص کا مجدہ ان مواضع میں ہے جو خبر کے موضع میں ہے نہ کہ تھم کے موضع میں کہی واجب ہے کہ اس کو ان امثال کی طرف لوٹا یا جائے جو خبر کے موضع میں ہیں کہذا سورہ ص کا مجدہ واجب ہوگا۔ مؤکد مجدات میں اختلاف ہے: حضرت علی بن الی طالب و شکانڈ نے کہا: مؤکد مجدات جار ہیں: '' الم تسنویل' حم تنزیل' النجم'' اور'' افر أباسم ربك''۔

حضرت ابن مسعود دمنی تشدنے کہا: مؤکد سجدات پانچ ہیں: الاعراف بنواسرائیل النجم" 'اقسراء باسیم ربك ''اور''اذا السماء انشقت''۔

ابن جبیرنے کہا: مؤکد تجدات تین ہیں:'' الم تنزیل' النجم''اور'' اقو أ ہاسم ربك''۔ امام مالک نے کہا: مؤکد تحدات گیارہ ہیں'ان ہیں مفصل کے تین تجدے اور الحج کا دوسرا سجدہ نہیں ہیں۔ امام ابو یوسف نے کہا: تجدے چودہ ہیں' ان میں الحج کا پہلا تجدہ نہیں ہے اور امام شافعی نے بھی کہا: تجدے چودہ ہیں'ان میں ص کا تجدہ نہیں ہے کیونکہ بیشکر کا سجدہ ہے اور ان کے نز دیک جج کے دونوں تجدے ہیں۔

(شرح ابن بطال جسم ۵۰ - ۵۳ وارالكتب العلمية بيروت ٢٠١٠ ه)

سورہ ص کے سجدہ کے شبوت میں احادیث آثار اور فقہاء تا بعین کے اقوال امام ابو بکر عبداللہ بن محد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ ہے! پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رین للہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی لیکھیے سور وس کا سجدہ کرتے ہیں کہ خی ملی لیکھیے سوروس کا سجدہ کرتے ہیں۔

( مح ابخاری: ۱۲۲۳ م- ۱۹ - ۱ اسن ابوداد و: ۱۳ - ۱۳ سن داری: ۲۷ ۱ استداحر جاص ۱۲ مرد ۱۲ م

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ ٹی اٹٹائیلٹی نے سورہ کن پڑھی اس وقت آپ منبر پر ہتے 'جب آپ آیت مجدہ پر آ سے تو منبر سے اتر کر مجدہ کیا۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۲۹۱، مجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۳۲۲۳ وارالکتب العامیہ بیروت) ابن جرتج بیان کرتے ہیں کہ طاؤس بھی سورہ کس میں مجدہ کرتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٣٢٩٣، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٣٢٧٣ وارالكتب العلميه بيروت )

سفیان بن حسین کہتے ہیں: میں اس وقت موجود تھا جب حسن بھری نے سورہُ ص کی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کیا۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۴۲۹۵ مجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۴۲۹۵ مصنف ابن الی شیبہ: ۴۲۱۵ وارالکتب العلمیہ بیروت)

ر مستقبی میان کرتے ہیں کہ سروق سورہ کئی میں مجدہ کرتے تھے۔ ابواضحیٰ بیان کرتے ہیں کہ سروق سورہ کئی میں مجدہ کرتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٣٢٩٦) مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٣٢٦٦ م دارالكتب العلميه بيروت )

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں: میں نے ضحاک بن قیس کو دیکھا' وہ سورہ کس میں سجدہ کرتے تھے' میں نے اس کا حضرت ابن عباس منتقبات الماری میں سجدہ کرتے ہیں ہے اس کا حضرت ابن عباس منتقبات و کر کیا ' انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب و کا انداز کو اس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۲۹۸ سے ابن الی شیبہ: ۲۹۸ سے اور الکتب العلمیہ نیروت)

سورۃ النجم کا سجدہ حضرت ابن عباس رہن اللہ نے سورۃ النجم کے سجدہ کو نبی ملتی کیائیم سے روایت کیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حفص بن عمر نے حدیث بیان کی از حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الواسحاق از الاسود از حضرت عبد اللہ وہی آئڈ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملٹ لیکٹی نے سورۃ البخم پڑھی 'پس آپ نے بحدہ کیا اور اس میں قوم کے ہر محفص نے بجدہ کیا 'پھر قوم میں سے ایک شخص نے مشمی میں کنگریاں یامٹی پکڑی اور اس کواسے چرے کی طرف بلند کیا اور کہا: مجمعے میں کائی ہے 'پس شخص نے بھر اس کی طرف بلند کیا اور کہا: محمد میں کے اس کو بعد میں و یکھا وہ اس کی بعد میں وہ ک

ر بہ بہت میں عیور بر اس سے پہلے جے ابناری: ۱۰۱۵ میں گزرچکی ہے'رہاو ڈخض جس نے کنگریاں اٹھا کرا پے چہرے تک بلند اس حدیث کی شرح'اس سے پہلے جے ابناری: ۱۰۱۵ میں گزرچکی ہے'رہاو ڈخض جس نے کنگریاں اٹھا کرا پے چہرے تک بلند کی تھیں' علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ وہ محض ولیز بن مغیرہ تھا'اس نے نبی سٹھٹیلٹھ کی مخالفت کی اور آپ کا غداق اڑایا' وہ شخص کا فر تھا۔اس کو دنیا اور آخرت میں سزادی جائے گی' جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلْیَحْذَر الَّذِیْنَ یُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِیْبَهُمْ وَالله جوالوگ رسول کے عَمَم کی مخالفت کرتے ہیں ان کواس سے فِتْنَةٌ اَدُّ یُصِیْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ٥ (النور: ١٣) فَرُونَ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهِ ع

۱ ے ۱ چنانچہای بوڑھے شخص پر بھی مصیبت آئی اور وہ کا فریمو گیا اوز آخرت کے دروناک عذاب کاستحق ہو گیا۔

(شرح ابن بطال ج عص ۵۲ دارالکتب العلمیه نیروت ۱۳۲۳ه) مسلمانو س کامشر کیبن کے ساتھ سجدہ کرنا اور مشرک نجس ہے اس کا وضوء نہیں ہوتا

اورحفزت ابن عمر بغير وضوء كے تجدة تلاوت كرتے تھے۔

٥ - بَابُ سُجُودِ الْمُسْلِمِيْنَ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ الْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ

وَكُانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوعٍ.

اس تعلیق کی اصل ساحدیث ہے:

ع - بَابُ سَجُدَةِ النَّجْمِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ.

ال تعلق كا حديث موصول الكي باب بين آراى به - ١٠٧٠ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، ١٠٧٠ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، ١٠٧٠ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى عَنْ أَبِى السِّحَاقَ ، عَنِ الْالسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى عَنْ أَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرَا تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرَا تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرَا سُورَةَ النَّجُمِ فَسَجَدَ بِهَا ، فَمَا بَقِى آحَدٌ مِّنَ الْقُومِ اللهَ سُورَةَ النَّجُمِ فَسَجَدَ بِهَا ، فَمَا بَقِى آحَدٌ مِّنَ الْقُومِ اللهَ سَجَدَ اللهُ وَمُ كَفًا مِنْ حَصَى ، أَوْ سَجَدَ اللهُ وَمُ كَفًا مِنْ حَصَى ، أَوْ سَجَدَ اللهُ وَجُهِه ، فَقَالَ يَكُولُونِ هَا فَلَا مَنْ حَصَى ، أَوْ سَرَاب ، فَرَفَعَهُ إلى وَجُهِه ، فَقَالَ يَكُولُونِ هَا مَنْ حَصَى اللهُ اللهِ وَجُهِه ، فَقَالَ يَكُولُونِ هَا هَذَا كَافِرًا .

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و فی اللہ سواری سے اتر کر پیشاب کرتے ' پھر سواری پر سوار ہوتے ' پھر آ بت ہم ہو کو پڑھتے اور وضوء نہیں کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن البی شید : ۳۳۵ میں نہیں ہوت مصنف ابن البی شید : ۳۳۲ میں دارالکتب العلمیہ ' بیروت مصنف ابن البی شید : ۳۳۲ میں کہ الفعمی نے کہا : جس شخص نے ہے وضوء آ بت مجدہ کی تلاوت کی وہ جس طرف جا ہے منہ کر کے محدہ کر ہے محدہ کر ہے ہو ہو کہ سامن ابیروت مصنف ابن البی شید : ۳۳۲۵ وارالکتب العلمیہ ' بیروت )
کرے۔ (مصنف ابن البیشیہ : ۳۵ میں مجلس علی نہیروت مصنف ابن البیشیہ : ۳۳۲۵ وارالکتب العلمیہ ' بیروت )
ہے وضوء مجدہ تلاوت کرنے کی شخصی نے کہا تھیں نے بیروت مصنف ابن البیسیہ نیروت کرنے کی شخصی نے بیروت کرنے کی شخصی نے کہا ہو تو کرنے کی شخصی نے کہا ہو تو کرنے کی شخصی نے کہا ہو تو کرنے کی شخصی نے بیروت کرنے کی شخصی نے کہا ہو تو کرنے کی شخصی نے کہا ہو کہ میں ابیان کی دو تا مصنف ابن البیسی نے دو تا مصنف ابن البیسی نے دو تا مصنف ابن البیسید کی تعلیم نے کہا ہے دو تا مصنف ابن البیسی نے دو تا مصنف ابن البیسی نے دو تا مصنف ابن البیسی نے دو تا مصنف ابن البیسیت کے دو تا مصنف ابن البیسی نے دو تا مصنف نے دو تا میں نے دو تا مصنف نے دو تا میں نے دو تا میں نے دو

تا ہم بے وضوء سجدہ ندکرنے کی ممانعت میں بیآ ٹار ہیں: ٹا فع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ نے فر مایا: کو کی شخص بغیر طہارت کے مجد ہُ تلاوت نہ کرے۔

(سنن بيهني جهم ١٠٥٥ منشرالسنه لمان)

اگریداعتراض کیا جائے کہ حضرت ابن عمر کا بے وضوء مجد ہ تلاوت کرنا ان کے اپنے اس تول کے خلاف ہے 'تو اس کا جواب س ہے کہ ہوسکتا ہے ان کی مراد طہارت سے طہارت کبر کی ہو یعنی کوئی شخص حالت جنابت میں بغیر شسل کے مجد ہ تلاوت نہ کرے یا ان ک مرادیہ ہو کہ کوئی شخص حالت اختیار میں بغیر وضوء کے مجد ہ تلاوت نہ کرے اور انہوں نے جو پیشا ب کر کے مجد ہ تلاوت کیا تھا وہ حالت اضطرار تھی۔

ب وضوء سجده تلاوت كى ممانعت سى ديكر أ ثار حبب ذيل بين:

ابوبشربیان کرتے ہیں کے حسن بصری نے کہا: جو مخص آیت سجدہ کوسنے ادراس کا وضوء ندہوتو اس پرکوئی سجدہ نہیں ہے۔

(مصنف ابن الى شيب: ٥٥ ٣٣ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الى شيب: ٣٣٣٣ ، دارالكتب العلميه بيروت )

مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا: جب کوئی مخص آیت سرہ کو سے اور اس کا وضونہ ورتو وہ وضوء کرے اور آیت مجدہ کو پڑھ کر سجدہ کرے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۳۳۵۲ مجلس علمی میروت استف ابن الی شیبہ: ۳۳۲۳ وارا لکتب العلمیہ میروت)

منصور بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا: جو منص سجدہ تلاوت کی آیت سے اور اس کا وضوء نہ ہواگر اس کے پاس پانی ہوتو وہ وضوء کر سے سجدہ کرے اور اگر اس کے پاس پانی نہ ہوتو وہ تیم کر کے سجدہ تلاوت کرے۔

(مصنف ابن الي شيه: ٥٨ - " مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيب: ٢ ٣٣٣ وارالكت العلمية بيروت)

### امام بخاری کی تغلیق نرکور پرعلامه این بطال کا تبسره علامه ابن بطال مالکی متونی ۹ ۳ مه ه لکھتے ہیں:

تمام شہروں کے فقہاء نے کہا ہے کہ بغیر وضوء کے بحدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے'اگر اہام بخاری کا استعلیٰ سے بیہ مقصد ہے کہ چونکہ شرکین نے والنجم کوئن کر سجدہ کیا تھا تو اس سے بچھٹا بت نہیں ہوتا کیونکہ شرکین بخس ہیں' بغیر اسلام لانے کے ان کا وضوء اور ان کا سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے' اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی تعظیم کے لیے سجدہ نہیں کیا تھا' انہوں نے اس لیے بحدہ کیا تھا کہ شیطان نے رسول اللہ ملٹے نائی بڑان پر ان کے بتوں کا ذکر جاری کردیا ہے' کیونکہ رسول اللہ ملٹے نیاتی ہے بیاتی بڑھی:

أَفَدَ أَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُلْى 0 وَمَنَاةَ التَّالِقَة لَوْ كَيَاتُمْ فِي لات اورعزى (ويويول) كوويكا 0 اوراس

الْاُخُورٰیO(البخم:۲۱-۲۰) الْاُخُورٰیO(البخم:۲۱-۲۰) پس آپ نے کہا: بیاو نجی اڑان والے پرندے بے شک ان کی شفاعت ضرور قبول کی جائے گی۔ پھر جب مشرکین نے اپنے بتوں کی تعظیم نی تو انہوں نے سجدہ کیا' پھر جب رسول اللہ ملٹی ایکٹیلم کو بیعلم ہوا کہ شیطان نے آپ کی زبان سے بیکلمات جاری کرادیے ہیں تو آپ بہت خوف زدہ اور غم زدہ ہوئے 'تب اللہ تعالیٰ نے آپ کا خوف اور غم دور کرنے کے لیے اور آپ کو لیے بیآیت نازل فرمائی:

ی اللہ اِذا اور ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کوئی رسول اور نبی بھیجا تو اللہ اِذا جب بھی کوئی رسول اور نبی بھیجا تو اللہ ایک اس کے تلاوت کے اس کی تلاوت کے دوران اس میں کچھا پی طرف سے ڈال دیا' پس اللہ شیطان کے دوران اس میں کچھا پی طرف سے ڈال دیا' پس اللہ شیطان کے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رَّشُول وَّلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى اللهُ مَا يُلقِي تَمَنَّى اللهُ مَا يُلقِي تَمَنَّى اللهُ مَا يُلقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهِ 'ايَاتِهِ. (الْحُ:٥٢)

ڈالے ہوئے کومٹادیتا ہے 'چراپی آیتوں کوخوب پختہ کردیتا ہے۔

تنبیہ: بیز جمہ علامہ ابن بطال کی ذکر کردہ روایت کے مطابق کیا گیا ہے اس کا صحیح ترجمہ ہم عنقریب ان شاءاللہ بیان کریں ہے۔ (سعیدی غفرلۂ)

علامہ ابن بطال لکھتے ہیں: یعنی جب آپ نے تلاوت کی تو شیطان نے آپ کی تلاوت میں بنوں کی مذکور الصدر تعریف بھی ڈال دی کاہذامشرکین کے بحدہ کرنے سے بیاستدلال کرنا جائز نہیں ہے کہ بے وضوء بجدہ کرنا جائز ہے۔

(شرح این بطال جیم اورای الدین الدین الدین الدین الدین الدین بطال جام ۵۰ و ۵۰ وارالک العلایہ نیروت الام الدین الدی

الح: ٥٢ كالحج ترجماى طرح ب

ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کئی اور رسول کو بھیجا تو جب بھی اس نے (اپنی امت کی وسعت کی) تمنا کی توشیطان نے اس کی تمنا میں (شبہات پیدا کر کے ) خلل ڈال دیا تو اللہ تعالی شیطان کے وسور کومٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے۔ \*\*

\*\* ہم نے شرح سیجے مسلم ج: ۱۱۹۸۔ ج۲ ص ۱۵۱ کی شرح میں اس مسئلہ کی شخیق کی ہے اور پی تحقیق ص ۱۲۳۔ ۱۵۵ تک پھیلی

ہوئی ہے۔اوراس کی مزید شرح ہماری تفسیر تبیان القرآن الحج: ۵۲ 'ج ۷ ص ۷۷۷ میں ملاحظہ فرمائیں۔ نیز علامہ ابن بطال امام بخاری کی تعلیق مذکور پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اگرامام بخاری نے اس تعلیق سے حضرت ابن عمر اور صعبی پرردّ کرنے کا ارادہ کیا ہے جو بے وضوء سجد ہُ تلاوت کرنے کو جائز کہتے میں تو پھر سیجے ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ۵۵۔ ۵۳ وارالکت العلمیہ 'بیروت' ۱۳۳۳ھ)

امام بخارى كى تعليق مذكور برعلامه عينى كالتصره

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لكصته بين:

ا مام بخاری کا اس تعلق کولانے ہے مقصود یہ ہے کہ بجدہ تلاوت کی مشروعیت کومؤ کد کیا جائے حتی کہ مشرکین نے بھی سورۃ النجم کو سن کر بجدہ کیا (اوران کے بجدہ کرنے کی وجہ پیتھی کے قرآن مجید میں ان کے بتول ُلات ُ مناۃ اورعز کی کا ذکر آگیا ہے 'نہ یہ وجہتھی کہ آپ کی زبان سے شیطان نے یہ کہلوالیا تھا:'' تسلك السغر انیق العلمی فان شفاعتھن لتر تبجی ''سعیدی غفرلد') اور صحابہ نے ان کے اس فعل کو سجدہ قرار دیا' اگر چہوہ بحدہ کرنے کے اہل نہیں تھے اور جس نے بحدہ نہیں کیا تھا وہ حالت کفر میں قبل کیا گیا اور جن کو بجدہ کی تو فیق دی گئی اور ان کا نیکی پرخاتمہ ہوا۔

(عمدة القارري ع ساص سام الأوارالكتب العلمية بيروت اسماه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالوارث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالوارث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوب نے حدیث بیان کی از عکر مداز حضرت ابن عباس خیناللہ ' وہ بیان کر نے این کہ نبی مشرق البہ نے والبخم کا مجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکوں اور جن اور انس نے سجدہ کیا اور اس حدیث کی ابن طبہمان نے ابوب سے روایت کی ہے۔

1 · ٧١ - حَدِّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشُوكُونَ وَالْجِنُ وَالْمُشُوكُونَ وَالْجِنُ وَالْمُشُوعُونَ وَالْجِنُ وَالْمُشُوكُونَ وَالْجِنُ وَالْمُشُوكُونَ وَالْجِنُ وَالْمُشُوكُونَ وَالْجِنْ وَالْمُشُوعُونَ وَالْجِنْ وَالْمُشَوعُونَ وَالْمُشُوعُونَ وَالْجِنْ وَالْمُشُوعُونَ وَالْجِنْ وَالْمُشَوعُونَ وَالْمُسُومُ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُشُوعُونَ وَالْمُشُوعُونَ وَالْمُسُومُ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُشُومُ وَالْمُسُومُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَةً اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[طرف الحديث: ١٢٨٣]

الل حدیث کی شرح تفصیل کے ساتھ گزشتہ صدیث: ۲۰۱۰ میں گزر چکی ہے۔

جس نے آیت مجدہ کو برط حااور مجدہ آیس کیا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن واؤو ابو الرابع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اسائیل بن جعفر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یزید بن نصیفہ نے خبردی از ابن قسیط از عطاء بن بیار انہوں نے بی خبردی کہ انہوں نے حضرت زید بن ٹابت رہنگانڈ ہے سوال کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے نی مظامیل کے سامنے سورۃ والبحم پڑھی تو آپ نے اس میں محدہ نہیں کیا۔ ٦ - بَابُ مَنْ قَرَا السَّجْدَة وَلَمْ يَسَجُدُهُ وَلَمْ يَسَجُدُهُ وَلَمْ يَسَجُدُهُ وَلَا يَعِيهُ قَالَ الْحَبَرَانَا يَزِيدُ بَنُ حَدَّقَا السَمَاعِيلُ بَنُ جَعْفَرٍ قَالَ اخْبَرَانَا يَزِيدُ بَنُ حَدَّقَة عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ النَّهُ اَخْبَرَهُ النَّهُ سَالَ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ رَضِى الله تَعَالَى عُنهُ فَوَعَمَ الله تَعَلَى عَنهُ وَسَلَم ﴿ وَالنَّجُمِ ﴾ الله قراع على النَّهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ﴿ وَالنَّجُمِ ﴾ فَلَمْ يَسْجُدُ فِيهُ النَّهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ﴿ وَالنَّجُمِ ﴾ فَلَمْ يَسْجُدُ فِيهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم ﴿ وَالنَّجُمِ ﴾ فَلَمْ يَسْجُدُ فِيهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم ﴿ وَالنَّجُمِ ﴾ فَلَمْ يَسْجُدُ فِيهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم ﴿ وَالنَّجُمِ ﴾ فَلَمْ يَسْجُدُ فِيهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم ﴿ وَالنَّجُمِ ﴾ فَلَمْ يَسْجُدُ فِيهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم ﴿ وَالنَّجُمِ ﴾ فَلَمْ يَسْجُدُ فِيهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم ﴿ وَالنَّحُمِ ﴾ فَلَمْ يَسْجُدُ فِيهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم ﴿ وَالنَّحُمِ ﴾ فَلَمْ يَسْجُدُ فِيهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم ﴿ وَالنَّحُمِ ﴾ فَلَمْ يَسْجُدُ فِيهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله وَالنَّحُمِ ﴾ فَلَمْ يَسْجُدُ فِيهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَسَلَم الله وَاللّه عَلَيْهُ وَسَلّه وَاللّه وَاللّه

. (صحیح مسلم: 226° الرقم المسلسل: 1720° سنن ابوداؤد: ۴۴ ۱۳ سنن ترزی: ۵۷۱° سنن نسائی: ۹۵۹° سیح ابن خزیمه: ۵۱۸° سیح ابن حبان: ۱۳۷۶° سنن داری: ۲۲ ۱۳۷۴ المعجم الکبیر ۴۸۲۹ سنن بیبل ج۲ص ۱۳۳۳ شرح النه: ۲۹۷ سنن دارتطنی ج۱ص ۴۰۳ مسنداحمه ج۵ص ۱۸۳ طبع قدیم' منداحہ:۱۱۵۹۱۔ج۵۳ص ۲۹۳ مؤسسة الرسالة بيروت جامع السانيدلا بن جوزي:۱۵۵۷ الملكتبة الرشدارياض ۲۳۱۱ه امندالطحاوي:۲۰۱۲) حديث مذكور كے رجال

(۱) ابوالرئیج سلیمان بن داؤد الزہراتی البھری (۲) اساعیل بن جعفر ابوابراہیم الانصاری المدنی (۳) یزید بن عبدالله بن نصیفه (۴) ابان قسیط نیه بزید بن عبدالله بن قسیط نیم برالله بن قسیط نیم برالله بن قسیط نیم براستدلال کا حدیث مذکور سے سجد و تلاوت کے عدم وجوب پر استدلال اور مصنف کے جوابات علامه ابوالحن علی بن خلف ابن بطال ماکئی قرطبی متونی ۴۳۹ ھاکھتے ہیں :

یہ صدیث امام مالک اور امام شافعی کی جمت ہے کہ بجد ہ تلاوت سنت ہے اور اگر سجد ہ تلاوت واجب ہوتا جیسا کہ فقہاء احناف کا زعم ہے تو اس بجد ہ کو حضرت زید بین ثابت ترک کرتے اور نہ نبی ملٹی آئی تم ہے تو اس بحد ہ کو حضرت زید بین ثابت ترک کرتے اور نہ نبی ملٹی آئی تم ترک کرتے اور حضرت ابن مسعود کی حدیث میں جوآیا کہ نبی ملٹی آئی ہے کہ میں سور ۃ النجم کا بحد ہ کیا تھا 'تو اس کی وضاحت زیر بحث جدیث (۱۹۷۲) ہے ہوگئی کہ آپ نے اس فعل ہے امت کو یہ خبر دی ہے کہ آپ نے اس فعل ہے اس معلم تربی ہوئی گئی ہے تو سجدہ نہ کرے اس مطرح حضرت میں بین ہے کہ میں میں میں میں ہوجائے کہ میں ہوجائے کہ بین ہے۔
میر زشی آئند نے ایک مرجبہ سورۃ النحل پڑھ کر سجدہ کہا 'اور دوسری مرجبہ بحدہ نہیں کیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ بین بیرہ واجب نہیں ہے۔

( صحیح الخاری: ۷۷ مر) ( فشرح این بطال ج ۳ ال ۵۱ ۵۸ وارالکتب العلمیه ابیروت ۱۳۳۳ هـ)

میں کہتا ہوں کہ ہم اس سے پہلے سی ابخاری: ۱۰ ۱۷ کی شرح بین ہداۃ تلاوت کے وجوب پرقر آن مجید کی تین آیات اور آٹار سحابہ اور فقہاء تا بعین کو پیش کر چکے ہیں اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت ٹر کے اثر کا جواب بیہ ہے کہ بجد ہ تلاوت فورا واجب نہیں ہوتا' بعد میں کرنا بھی جائز ہے' اور ہم اس سے پہلے اس حدیث کے جواب میں امام طحاوی سے بیقل کر چکے ہیں کہ ممکن ہے حضرت زید بن ثابت نے اس وقت آیت سجدہ پڑھی ہو جب بجدہ کرنا جائز نہ ہو'اس لیے آپ نے اس وقت سجدہ نہیں کہایا آپ اس وقت باوضوء شہول' لہندا اس باب کی حدیث سے امام مالک اور امام شافعی کا بیمؤ قف ٹابت نہیں ہوتا کہ بجد ہ تلاوت واجب نہیں ہے اور سجدہ تلاوت ہمارے پیش کردہ دلائل سے بہر حال داجب ہے۔

١٠٧٣ - حَدَّثُنَا أَدُمُ بِنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُنُ ابِنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثُنَا أَذَمُ بِنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ قُدَبُطٍ وَمَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ قُدَبُطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَاتُ عَنْ عَطَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْكُمْ ﴿ وَالنَّجُمِ ﴾ فَلَمْ عَلَيْهِ وَمَنْكُمْ ﴿ وَالنَّجْمِ ﴾ فَلَمْ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم بن ابی ایاس نے صدیث مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن ابی ذئب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بین طبراللہ بن تسیط نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں پر ید بن طبراللہ بن تسیط نے حدیث بیان کی ازعطاء بن بیاراز حضرت زید بن ٹابت رشکاللہ انہوں نے بیان کی ازعطاء بن بیاراز حضرت زید بن ٹابت رشکاللہ انہوں نے کہا: میں نے بی مل الم الم الم الم میں الم میں او آ پ نے اس میں میں کہا: میں کیا۔

-سورة" اذا السماء انشقبت" کاسجده

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم بن ابراہیم اور معاذبن فضالہ نے حدیث بیان کی ان دونوں نے کہا: ہمیں ہشہ س

ال مديث كالمفسل شرح البحى گزشته مديث: ١٠٤٢ ميس گزر في كي بـ - ٧ - بَابُ سَجْدَةِ هُوإِذَا السَّمَآءُ ٧ - بَابُ سَجْدَةِ هُوإِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ ﴾ (الانتقال: ١)

١٠٧٤ - حَدَّثْنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَ مُعَاذُ بُنُ فَصَالَةً قَالَا آخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةً

قَالَ رَآيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَرَا ﴿ إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَتُ ﴾ (الانتال: ١). فَسَجَدَ بِهَا. فَقُلْتُ يَا السَّمَآءُ انْشَقَتُ ﴾ (الانتال: ١). فَسَجَدَ بِهَا. فَقُلْتُ يَا السَّمَآءُ انْشَقَتُ ﴾ (الانتال: ١). فسَجَدَ بِهَا فَقُلْتُ يَا السَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَسْجُدُ لَمْ السُّجُدُ.

نے خبر دی از یکی از الی سلمہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہر یرہ ورخی اللہ اللہ اللہ ماء انشقت ' (الانشقاق:۱) کے حضرت ابو ہر یرہ ورخی اللہ اللہ میں نے کہا: اے ابو ہر یرہ! کیا کو پڑھا ' پس اس کا سجدہ کیا ' پس میں نے کہا: اے ابو ہر یرہ! کیا میں آپ کو سجدہ کرتے ہوئے نیں اگر میں نے رسول اللہ ملے آئے ہم کو سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں سجدہ دیکھا ہوتا تو میں سکھرہ دیکھا ہوتا تو ہوتا تو میں سکھرہ دیکھا ہوتا تو ہو

مر بر الربي الم

ال مديث كاشرت محيح البخارى: ٢٦١ عيم گزر بكل ب ٨ - بَابُ مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِىءِ وقال ابْنُ مَسْعُودٍ لِسَعِيْمِ بْنِ حَذَّلَمٍ وَهُوَ غُلامٌ فَقَراً عَلَيْهِ سَجْدَةً فَقَالَ السُجُدُ فَإِنَّكَ إِمَامُنَا.

جس نے آیت مجدہ پڑھنے والے کی وجہ سے مجدہ کیا حضرت ابن مسعود رشی للہ نے تمیم بن حذام سے کہا'اس وقت وہ نوعمر لڑکے تھے'انہوں نے حضرت ابن مسعود کے سامنے آیت مجدہ پڑھی تو حضرت ابن مسعود نے اان سے کہا: تم مجدہ کرو کیونکہ

اس میں تم مارے امام ہو۔

ای تعلیق کی اصل سنن سعید بن منصور میں ہے اور اس کے مناسب سے صدیث ہے : سلیم بن حظلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رسی آللہ کے سامنے سور ہ بنی اسرائیل پڑھی 'جب میں آیت سجدہ پر پہنچا تو حضرت ابن مسعود نے فر مایا: اس کو پڑھو' پس بے شکتم اس میں ہمارے امام ہو۔

(مصنف ابن الي شيب: ١٩٣٨م مجل علمي بيروت مصنف ابن الي شيب: ١٣ ٣٣ ، وارالكتب العلميه بيروت)

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدو نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بی نے حدیث بیان کی از عبیداللہ انہوں نے کہا: ہمیں بی نے حدیث بیان کی از عبیداللہ انہوں نے کہا: مجھے نافع نے حدیث بیان کی از حضرت ابن عمر بی انہوں نے کہا: مجھے نافع نے حدیث بیان کی از حضرت ابن عمر بی انہوں نے بیان کیا کہ نی منطق آلیا ہم ہمی جدہ کرتے حتی کہ ہم سورت پڑھے اپس آپ بورہ کرتے تی مگر ہی جدہ کرتے حتی کہ ہم میں سے کی خض کو جدہ کرنے کی جگہ ہی نہائی۔

١٠٧٥ - خَدَّثَنَامُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّنَنِي عَنِي اللهُ عَمَرَ رَضِى اللهُ عُبَيدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي نَافِع عَنِ البِي عُمَر رَضِى اللهُ عَبَيدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي نَافِع عَنِ البِي عُمَر رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعَالُهُ وَسَلّمَ يَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَدُ أَعَدُونَ عَنْهُمَا السّمُورَةَ فِيهَا السّمُّورَةَ فِيهَا السّمُّولَةُ فَيَسَاحُدُهُ وَلَسَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُمَا السّمُونَ وَقَالَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَنْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَوْلُونَا عَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلْمُ عَلَيْهِ وَلَوْلُونُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ

[اطراف الحديث:٢١-١٠٤٩]

سجدہ تلاوت کرنے کے وجوب پرمز بددلائل

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ مم م ه لكهة بين:

تمام شہروں کے فقہاء کا اس پراجماع ہے کہ جب تلاوت کرنے والا آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو جو اس کے پاس جیٹھا ہوا آیت سجدہ کومن رہا ہو' اس پر واجب ہے کہ اس کے سجدہ کے ساتھ وہ بھی سجدہ کرے 'حضرت عثمان نے کہا: جو آیت سجدہ کو سے' اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ۵۹ وارالکتب العلمیہ' پیروٹ سیسیاہ)

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال نے اس عبارت میں سیاعتراف کرلیا ہے کہ آیت بحدہ کو سننے سے بحدہ کرنا واجب ہوجاتا ہے اور یہی نقنہا واحناف کا مسلک ہے۔ علامه مینی اس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس صدیث معلوم ہوا کہ آیت سجدہ کی تلاوت سے تلاوت کرنے والے اور سننے والے دونوں پرسجدہ کرنا واجب ہوجاتا ہے خواہ وہ نماز میں ہوں یا خارج از نماز ہوں۔ (عمرۃ القاری جے ص ۱۵۴) المهلب نے کہا: اس مدیث میں ہے: اس آ پ مجدہ کرتے تو ہم بھی مجدہ کرتے ، حتیٰ کہ ہم میں سے کسی مخض کو سجدہ کرنے کی جگہ بھی نہیں ملتی اس سے معلوم ہوا کہ نیکی پرحرص کرنی جا ہے اور نبی ملٹی فیلیٹم کے افعال کی کامل متابعت واجب ہے۔

(شرح ابن بطال جساص ١٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٣ه)

#### جب امام آیت سجده کو پڑھے تولوگوں کارش

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بشر بن آ دم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں علی بن مسیر نے مدیث بیان كى انہوں نے كہا: ہميں عبيد اللہ نے خبر دى از نافع از حضرت ابن عمر و شخالنه انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملتانیکہ آیت مجدہ کو پڑھتے اور ہم آپ کے پاس ہوتے تھے آپ بحدہ کرتے تو ہم بھی بحدہ کرتے بھررش ہوجا تاحتی کہ کہ کو اپنی بیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ ملتی جس - to Sec 5004

جس كالينظرية تقاكم الله عزوجل نے سجدة تلأوت كوواجب تهيس كيا اورحفرت عمران بن حسين وشي ألله على يو جها حميا كدايك فخف آیت مجدہ کوسنتا ہے اور اس کے لیے بیٹھتانہیں ہے؟ انہوں نے کہا: یہ بناؤ کے اگروہ بیٹھ گیا تو پھر؟ گویا کے انہوں نے اس پر مجدہ تلاوت كوواجب نبيس كيابه ٩ - بَابُ ازُدِ حَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَا الْإِمَامُ السَّجْدَةُ

١٠٧٦ - حَدَّثَنَا بِشُرُّ بْنُ ادَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ يَقُرَا السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَةً فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَةً فَنَزْ دَحِمٌ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسُجُدُ عَلَيْهِ

ال مديث كى شرح الزشة مديث كے تحت كزر چكى ہے۔ ١٠ - بَابُ مَنْ رَاٰى أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ لَمْ يُوْجِبِ السَّجُودَ وَقِيلَ لِعِمْرُانَ بُنِ خُصَيْنِ ٱلرَّجُلُ يَسْمَعُ السُّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسُ لَهَا؟ قَالَ أَرَآيُتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا؟

اللطاق كا الله الله عديث من عن

كَانَّهُ لَا يُوْجِبُهُ عَلَيْهِ.

امام ابن الی شیبه اپنی سند کے ساتھ ابوالعلاء ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مطرف سے پوچھا: ایک مخض کو بیٹک ہے کہ اس نے آیت سجدہ کوسنا ہے یانہیں سنا مطرف نے کہا: اگر اس نے س بھی لیا تو پھر کیا ہے ، پھرمطرف نے کہا: میں نے حضرت عمران بن حمين ويخالله عالى الك محض نبيل جانا كرآياس في آيت جده كوسا بي انبير؟ حضرت عمران بن حمين ويخالله في كها: ا گراس نے س بھی لیا ہے تو پھر کیا ہے۔ (مصنف این الی شیبہ: ۳۲۵، مجلس علمی میروت مصنف ابن الی شیبہ: ۳۲۲۳ وارالکتب العلمیہ میروت) وَقَالَ سَلْمَانُ مَا لِهِلْدًا غَدُونًا. اور حضرت سلمان وی اللہ نے کہا: ہم نے اس کے لیے مبح نہیں کی۔

استعلیق کی اصل اس مدیث میں ہے:

امام ابن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ و اپنی سند کے ساتھ ابوعبد الرحمان سے روایت کرتے ہیں ، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فاری و کانٹ مسجد میں واخل ہوئے اور اس مسجد میں لوگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے انہوں نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کیا تو حضرت سلمان سے ان کے ساتھی نے کہا: اے ابوعبد اللہ! کیوں نہ ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں (بعنی محبدہ کریں) حضرت سلمان نے كها: ہم نے اس ليے تنجيبيں كى ۔ (مصنف ابن الى شيبه: ٠٥٠ ٣٠ مجل علمي ميروت مصنف ابن الى شيبه: ٣٢٣ م) وار الكتب العلميه ميروت) وَ قَالَ عُشْمَانٌ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّمَا اور حضرت عثمان رَبْنَ لَلْهِ فَهَا: سَجِدهُ علاوت صرف اس تخص پرواجب ہے جس نے آیت محدہ کو بیغور سنا۔ السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا.

اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے:

ا مام عبد الرزاق بن هام متوفی ۲۱۱ ه اپنی سند کے ساتھ ابن المسیب ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان دینی آللہ ایک تصدیح کے پاس سے گزرف اس نے آیت مجدہ پڑھی تا کہ وہ مجدہ کرے اس کے ساتھ حضرت عثمان تھے' پس حضرت عثمان نے کہا: مجدہ اس تخص پرواجب ہوتا ہے جو آیت مجدہ کو ہفور سے 'پھرحضرت عثان چلے گئے اور انہوں نے مجدہ نہیں کیا۔

(مصنف عبدالرزاق: ۵۲۹۳ وارالكتب العلمية بيروت ۲۱ ۱۳۳۱ ه)

اور الزمري نے كها: بغيرطبارت كے سجدہ ندكرو كى جبتم شهر میں بحدہ کروتو تبلہ کی طرف منہ کرواورا گرتم سواری پر ہوتو کوئی حرج خيس ہے خواہ تبہارا مند سی طرف ہو۔

وَقَالَ الزُّهُويُّ لَا تَسْجُدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ طَاهِرًا" فَإِذَا سَجَدُتٌ وَٱنْتَ فِي حَصَرِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبُلَةَ ۚ فَإِنَّ كُنْتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجُهُكَ.

حافظ شہاب الدین احمہ بن علی بن حجر عسقلانی متو فی ۸۵۲ ھاس تعلیق کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس تعلیق کوعبداللہ بن وہب نے از پوٹس سندموصول کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں ندکور ہے کہ بغیر طہارت کے مجدہ نہ کرو اس پر سیاعتراض کیا گیا ہے کہ میدعدم وجوب پر دلالت نہیں کرتا' کیونکہ نخالف میہ کے گا کۂ قاری اور سامع کے بحدہ کوطہارت کی شرط ك او پر معلق كيا گيا ہے اور جب طہارت كى شرط يائى جائے گى تو سجدہ واجب ہو گالىكىن عنوان كے موافق ميہ جملہ ہے كه اگرتم سوار ہوتو کوئی حرج نہیں خواہ تمہارا منہ کسی طرف ہو کیونکہ پیل کی دلیل ہےاور واجب کو حالت امن میں سواری پرادانہیں کیا جاتا۔

(فق الباري ج م ص ١٨٥ وارالعرف يردت ٢١١١٥)

اورالسائب بن بزید قصه گوگی آیت مجده پر مجده نبیس کرتے

وَكَانَ السَّالِبُ بُنِّ يَزِيْدَ لَا يَسْجُدُ لِسُجُودِ

اس تعلیق کے مناسب بیصدیث ہے:

الزہری نے کہا کہ ابن المسیب مسجد کے ایک گوشتے میں بیٹے جاتے اور قصہ گوآیت سجدہ پڑھتا تو وہ اس کے ساتھ سجدہ نہیں كرتے تھے اور كہتے تھے: ميں اس كيے ہيں بيٹھا تھا۔

(مصنف عبدالرزاق: ٥٩٢٥ أوارالكتب العلمية بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٣٢٣٨ ، مجلس على بيروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن موی نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام بن یوسف نے خبردی ك ب شك ابن جريج نے البيس خبر دى انہوں نے كہا: مجھے ابو بكر

١٠٧٧ - حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ بْنُ يُوسُفُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبُـوْ بَكُرِ بِنُ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُضْمَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ

التَّهِ حِيْ عَنْ رَبِيْعَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّا وَاللهُ اللهُ ال

بن ابی ملیک نے جروی ازعثان بن عبدالرجان التی از ربید بن عبدالله بن البدیرالتی ابو برنے کہا: ربیدان تمام لوگوں ہے بہتر سے دبیع دسید دسید حضرت عمر بن الخطاب بن الله کے پاس حاضر ہوئے انہوں نے جمعہ کے دن مغیر پرسورۃ النحل پڑھی جی کہ آ بت السجدہ آگئی کی جمعہ کے دن مغیر پرسورۃ النحل پڑھی جی کہ آ بت السجدہ آگئی کی جمعہ کے دن مغیر سے انز کر بحدہ کیاا درلوگوں نے بھی سجدہ کیا حتی کہ جب اللہ جعہ آیا تو حضرت عمر فری الله نے بحرہ کو پڑھا کیا در حضرت عمر وہی الله نے بحدہ کیا تو اچھا کیا اور حضرت عمر وہی الله نے بحدہ کیا تو اچھا کیا اور حضرت عمر وہی الله نے بحدہ کیا تو اچھا کیا اور حضرت عمر وہی الله نے بحدہ کیا تو اچھا کیا اور حضرت عمر وہی الله نے بحدہ کیا تو اچھا کیا اور حضرت عمر وہی الله نے بحدہ کیا تو اچھا کیا اور حضرت این عمر وہی الله نے بحدہ تا بات عمر وہی الله ہے کہ بے شک الله نے بحدہ تلاوت کو فرض نہیں کیا سوا اضافہ کیا ہے کہ بے شک الله نے بحدہ تلاوت کو فرض نہیں کیا سوا اس کے کہ بم چاہیں۔

#### ای حدیث کوصرف امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث مذکور میں وجوب کے خلاف الفاظ کے جوایات

اس حدیث میں ندکورہ: حضرت عمر نے فر مایا: جس نے بحدہ نہیں کیااس پرکوئی گناہ نہیں۔ اس پر بیاعتراض ہے کہ حضرت عمر کا یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ بحدہ تلاوت واجب نہیں ہے اس کا جواب میہ ہے کہ ہم پہلے بتا چکے جیں کہ بحدہ تلاوت آیت بڑھنے کے فوراً بعد واجب نہیں ہوتا' سوحضرت عمر کے اس تول کا معنی میہ ہے کہ جس نے فوراً مجدہ نہیں کیا' اس پرکوئی گناہ نہیں ہے۔

اس حدیث میں ندکورہے کہ حضرت عمر نے تبدہ نہیں کیا۔اس سے میدلازم نہیں آتا کہ حضرت عمر کے نزدیک بجدہ تلاوت واجب نہیں تھا' ہوسکتا ہے حضرت عمر نے اس لیے نورا سجدہ نہیں کیا تا کہ ان قمازیوں کو بیمعلوم ہو جائے کہ بجدہُ تلاوت بعد میں بھی کیا جاسکتا ہے۔حضرت عمر کے نزدیک بجدہُ تلاوت واجب تھا' اس پردلیل بیصدیث ہے:

عبدالله بن نقلبه بیان کرتے ہیں کہ تمیس حضرت عمر بن الخطاب تنگاللہ نے صبح کی نماز پڑھائی کی سورۃ الج کی تلاوت کی اوراس میں دوسجدے کیے ۔ (سنن تریزی: ۵۵۵ اسعنف ابن الی شیبہ ج ۲ میں ۱۱ مشرح سعانی الآ کار:۲۰۹۱)

# سجدہ تلاوت کے وجوب کے خلاف حافظ ابن حجر کی تاویلات اورمصنف کے جوابات

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ولكي بن :

الله تعالیٰ کے قول ''فسائے گوا''(اہنم: ٦٢) کواستحباب پرمحمول کمیا جائے گا'یااس سے مرادنماز کاسجدہ مرادلیا جائے یااس کوفرض نماز میں وجوب پرمحمول کمیا جائے گا اور سجد ہ تلاوت میں اس کواستحباب پرمحمول کمیا جائے گا' جیسا کہ امام شافعی کا قاعدہ ہے کہ وہ لفظ مشترک سے دونوں معنی مراد لیتے ہیں۔ (فنج الباری ج م ٥٨٦ 'دارالعرف بیروٹ)

میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر کی بیعبارت اس سوال کا ج**واب ہے کہ امام بخاری کا بیعنوان کس طرح درست ہوسکتا ہے کہ تجدہ** تلاوت واجب نہیں ہے جب کہ قرآن مجید میں سجدہ تلاوت کرنے کا صرح امر موجود ہے '' فیانسٹے کڈو ایللّٰہ وَاعْبُدُو ا' (ابنج: ٦٢) اور فر مایا: ' و استجد و افتوب ک ' (اعلق: ۱۹) ان دونوں آجوں میں مجدہ کرنے کا امر ہے ادرامر وجوب کے لیے آتا ہے 'لہذا مجدہ تلاوت کرنا اذروئے قرآن واجب ہے اور امام بخاری کا بیعنوان صریح قرآن کے خلاف ہے 'اس کا حافظ ابن حجرنے بیہ جواب دیا کہ یہاں امر استخباب کے لیے ہے 'لیکن حافظ ابن حجرکا بیہ جواب غلط ہے کیونکہ امر میں اصل وجوب ہے اور جب تک وجوب کے خلاف کوئی قرینہ صارفہ نہ ہواں کوگس اور معنی پرمحول کرنا باطل ہے 'غالبًا حافظ ابن حجر کوخود بھی اپنے اس جواب کے باطل ہونے کا احساس تھا'اس لیے انہوں نے دوسرا جواب دیا کہ: یا اس سے مراد نماز کا مجدہ ہے' لیکن ان کا بیہ جواب بھی باطل ہے کیونکہ ان آجوں کے سیاق اور سباق میں نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے' اس لیے ان کا بیہ جواب بھی باطل ہے اور سب سے زیادہ غلط بات یہ کئی ہے کہ فرض نماز میں استحباب کے لیے ہا در اس پر انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں گ ۔

میں'' استحدو ا''کالفظ وجوب کے لیے ہا در مجدہ تلاوت میں استحباب کے لیے ہا در اس پر انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں گ ۔

میں' استحدو ان کا بعد حافظ ابن حجرع سقلانی لکھتے ہیں:

سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے'اس کے دلائل میں سے بیہ کہ امام طحاوی نے بیکہا ہے کہ بجدہ تلاوت کا صیغہ امر سے بھی ذکر ہے اور صیغہ خبر سے بھی ذکر ہے' اور جہاں صیغہ امر سے ذکر ہے' وہاں اختلاف ہے جیسے الج کا دوسرا بجدہ' البحم اور العلق' پس اگر بجدۂ تلاوت واجب ہوتا تو جہاں اس کا ذکر صیغہ امر سے ہے تو وہ اس کے زیادہ لائق تھا کہ دہاں اس کے وجوب پر اتفاق ہوتا۔

( فتح الباري ج م ص ٥٨٦ وارالعرف بيروت)

حافظ ابن حجرعسقلانی نے امام طحادی کی پوری عبارت نقل نہیں کی' امام طحادی نے کہا ہے کہ جہاں بحدہ کا ذکرامر کے صیغہ سے ہے' دہاں اختلاف ہے کہ اس سے مراد مجدہُ تلاوت ہے یا نہیں' اس لیے اس سے بقینی طور پر بجدہ ٔ تلاوت مراد نہیں ہے لیکن چونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے النجم میں مجدہ کیا ہے' اس لیے ہم نے یہاں پر قیاس کو چھوڑ دیا اورا حادیث کی امتاع میں یہاں مجدہُ تلاوت کو واجب کہا ہے۔ (دیکھے: شرح معانی اللہ ٹارج اس ۲۹ من تدین کتب خانہ کراچی)

ای طرح سجدہ تلاوت کے وجوب پر تطعی دلیل الانشقاق: ۲۰-۳۰ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت نہ کرنے والوں کی ندمت کی ہےاور فرمایا ہے:

یءَ عَلَيْهِمُ الْقُرْانُ ان کو کيا ہوا ہدايمان کيوں نہيں لاتے 0 اور جب ان پر قرآن پر هاجاتا ہے تو يہ مجدہ کيوں نہيں کرتے 0

خَمَا لَهُمْ لَا يُؤَمِنُونَ ٥ وَإِذَا قُرِيءَ عَلَيْهِمُ الْقُرَّانُ لَا يَشْجُدُونَ ٥ (الانتقال:٢١٠)

قرآن مجید کی ان تطعی آیات کے مقابلہ یں حافظ این مجر شعالی کی تمام تادیلات بسود این ای طرح امام بیخاری نے بحد ہ تلاوت کے وجوب کے خلاف اپنی تعلیقات میں جوآ ٹار چیش کیے ہیں اوہ بھی ان آیات سے متصادم اور مزائم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے 'نیز اس کے علاوہ ان آٹار کے مزائم وہ آٹار ہیں جو مجد ہ تلاوت کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں'جن کوہم مجھے ابنخاری: ۱۰۲۷ میں چیش کر بھے ہیں اور یہ مجد ہ تلاوت کے وجوب پر بہت تو کی دلیل ہے۔ والحمد للله رب العلمین.

ا مام بخاری نے حضرت ابن عمر پیشکاللہ کا بیقول جو پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجد ہ تلاوت کو فرض نہیں کیا' بیہ ہمارے خلاف نہیں میں میں میں میں دور دیں سے میں اس میں سے میں اللہ تعالیٰ نے سجد ہ تلاوت کو فرض نہیں کیا' بیہ ہمارے خلاف نہیں

ہے کیونکہ ہم مجدہ تلاوت کوفرض نہیں کہتے واجب کہتے ہیں۔

١١ - بَابُ مَنْ قَرَا السَّجْدَة
 في الصَّلُوةِ فَسَجَدَ بِهَا
 في الصَّلُوةِ فَسَجَدَ بِهَا
 ١٠٧٨ - حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ

جس نے نماز میں سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی ہ پس اس پر سجدہ کیا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث

سَمِعْتُ أَبِى قَالَ حَدَّنِيْ بَكُرْ عَنْ أَبِى دَافِعِ قَالُّ صَلَّيْتُ مَعَ آبِى هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةُ فَقَرَا ﴿ إِذَا السَّمَاءُ الشَّقَّتُ ﴾ (الانتال: ١) فَسَجَدُ فَقُلْتُ مَا هٰذِه ؟ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا حَلْفَ آبِى الْقَاسِعِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَلَا آزَالُ اَسْجُدُ فِيهَا حَتَى الْقَاهُ.

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معتمر نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے کہا: مجھے بحر نے حدیث بیان کی از ابی رافع انہوں نے کہا: ہیں نے حضرت ابو ہریرہ وشخ الله بیان کی از ابی رافع انہوں نے کہا: ہیں نے حضرت ابو ہریرہ وشخ الله کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی 'پس انہوں نے لیہ آیت پڑھی: ''اذا السماء انشقت ''(الانشاق:۱) پس مجدہ کیا میں نے کہا: یہ کیسا محدہ ہے انہوں نے کہا: میں نے ابوالقاسم مشافی آتیم کے بیجھے اس محدہ ہے انہوں نے کہا: میں ہیشہ اس آیت پر مجدہ کرتا رہوں گاحی اس کے اللہ سے مل جاؤں۔

ال حدیث کی شرح می ابنجاری: ۲۹۱ میں گزر پھی ہے۔ ۱۲ - بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدُ مَوْضِعًا لِلسُّجُوْدِ مِنَ الزِّحَامِ

١٠٧٩ - حَدَثْنَاصَدَفَةً قَالَ أَحْبَرُنَا يَحْلَىٰ عَنْ اللهُ تَعَالَىٰ عُبَرِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عُبَدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَرَا عَنْهُ السَّوْرَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَرَا السَّجُدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَى السَّوْرَةَ الْتِي فِيهَا السَّجُدَة فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَى اللهُ وَضِع جَبْهَتِهِ .

جس نے رش کی وجہ سے سجدہ کرنے کی جگہ نہیں پائی

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں صدقہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کچی نے خبردی از عبید اللہ از نافع از حضرت این امرین کی انہوں نے بیان کیا کہ بی التحقیقی اس سورت کو پڑنھتے تھے جس میں سجدہ تھا کی آپ سجدہ کرتے اور ہم مجدہ کرتے حتی کہ ہم یں ہے کوئی ایک اپنی بیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہیں یا تا تھا۔

ال مدیث کی شرح مسیح ابخاری: ۵۵-۱ میں گزر بی ہے۔ "ابو اب سجو د القر آن" کی پیمیل

يهال پر ابواب مسجود القوآن "كي يحيل بوگل ان ايواب من پندره احاديث بين جن من سدور منتنق بين اور باتي موصول بين اور نواحاديث مرر بين اور جو خالص بين به

الدائعلمين! نعمة البارى كومل فرماد ماور مرى اور مير عوالدين كى مغفرت قرماد مد فالحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين

وعلى آله واصحابه وازواجه و ذريته اجمعين.

١٩ريخ الاقل ٢٨ ١١ ٥/ ١٨ يريل ٢٠٠٧ و

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ١٨ - كِتَابُ تَقْصِير الصَّلُوةِ نمازوں میں قصر کرنے کا بیان

نمازوں کوقصر کرنا'اور نمازوں کوقصر کرنے كے ليے مسافر كتنے دن تھبرے

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِير ' وَكُمْ يُقِيمُ خَتَى يَقَصُرَ

اس باب میں نماز کوقصر کرنے کا حکم بیان کیا گیاہے" فصر "کامعنی ہے: چاررکعت کی نماز کودورکعت کرنا اوراس پراجماع

ہے کہ مغرب اور فجر کی نماز میں قصر ہیں ہے

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مویٰ بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے حدیث بیان کی ا از عاصم وحصین از عکرمه از حضرت ابن عباس رسی کند' وه بیان کرتے ہیں کہ نبی ملتی ایس دن تھرے قصر کرتے رہے ہی جب ہم سفر کرتے تو انیس دن تضمر کرقصر کرتے ( جار رکعت کی نماز دور کعت

١٠٨٠ - حَدَّثْنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُوْ عَوَالَـٰةَ عَنْ عَاصِم وَ حُصَيْن عَنْ عِكْرِمَة عَن ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ ٱقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةً عَشَرَ يَقُصُرُ ۖ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرُنَا تِسْعَةً عَشَرَ قَصَرُنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتُمَمَّنَا.

ر مے )اوراس سے زیادہ تھرتے تو نماز کو ممل کرتے۔

[اطراف الحديث: ٢٩٨-٢٩٩]

(سنن ابوداؤد: ۱۳۳۰ سنن ترندی: ۵۴۹ سنن ابن ماجه: ۵۵۰ السیح ابن فزیمه: ۹۵۵ سنن بینی نج سوم ۱۵ انثرح الدند: ۱۰۲۸ مصنف عبدالرزاق: ٣٣٣٧ مسنف ابن الي شيبرة ٢ ص ١٥٥ صحح ابن حبان : ٢٥٥ أسنن وارتطني ج اص ١٨٨٣ منداحدج اص ٢٢٢ طبع قد يم منداحمه: ١٩٥٨ - ج٣ ص ٢٠١٤ مؤسسة الرسالة فيروت متداطحاوى: ١٣٩٩ عامع السائيدلاين جوزى: ٢٢٢ مكتبة الرشدرياش ٢١١ الدر

حدیث مذکور کے رجال

(١) موي بن اساعيل ابوسلمه المنقري المتبو ذكي (٣) ابوعوانه الوضاح الميشكري (٣) عاصم بن سليمان الاحول (٣) حصين بن عبدالرحمان اسلمي (۵) عكرمه (۲) حضرت عبدالله بن عباس ومنالله - (عدة القارى ج عر ١٩٢١)

سفرمیں مدت اقامت کے متعلق مختلف احادیث

حضرت جابر بن عبدالله و منالله بیان کرتے ہیں که رسول الله ما الله ما الله ما جوک میں ہیں ون مخبرے اور نماز کو قصر کرتے رہے ( بیہ حدیث مرسل ہے)۔(سنن ابوداؤر:٥١٢٥) ، روں ہے)۔ روں ہے۔ حضرت عمران بن حصین میں نشد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رمول اللہ میں کے ساتھ جہاد کیا اور آپ کے ساتھ فتح مکہ کے

موقع پر حاضر نقا' آپ مکه میں اٹھارہ را تیں کھبرے اور صرف دور کعت نماز پڑھتے تھے اور فر ماتے تھے: اے شہر والو! چار رگعت نماز پڑھؤ ہم مسافر ہیں۔ (سنن ابوداؤر:۱۲۲۹ منن ترندی:۵۳۵)

حضرت ابن عباس رسینالله بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ ملی آئیلیا ہم کہ میں سترہ دن تھہرے اور نماز کو قصر کرتے رہے مصرت ابن عباس نے فرمایا: جو مکہ میں سترہ دن تھہرے وہ قصر کرے اور جوزیا دہ دن تھہرے وہ نماز پوری پڑھے۔

(صحیح البخاری: ۱۰۸۰ منن ابودادّ د: ۱۲۳۰ منن تر ندی: ۹ ۵۴ منن ابن ماجه: ۵۷۰۱)

ا مام ابودا ؤ دنے کہا: عباد بن منصور نے کہا: عکر مدنے حضرت ابن عباس پٹنٹاللہ سے کہا: آپ انیس دن تھمبرے تھے۔ حضرت ابن عباس پٹنٹاللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھ لیا ہم کہ میس پٹندرہ دن تھمبرے اور نماز کوقصر کرتے رہے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۲۳۱ سنن نسائی: ۵۲۲)

ا ہام ابودا وُ دینے کہا: اس حدیث کوعبدہ بن سلیمان اور احمد بن خالدالوہبی اورمسلمہ بن الفضل نے ابواسحاق ہے روایت کیا ہے اور اس میں حضرت ابن عباس رشخانشہ کا ذکر نہیں ہے۔

عکرمہ نے حضرت ابن عمباس بختمان ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰد مُشْقِلِکَتِلَم مکہ بیں سنز ہ روز تُضمرتے اور دورکعت نماز پڑھتے تھے۔ (صبح ابنجاری:۱۰۸۱ صبح مسلم: ۹۹۳ 'سنن ابوداؤد: ۱۳۳۳ 'سنن نسائی:۲۳۳۱ 'سنن ابن ماجہ:۲۰۷۰)

حضرت انس بن ما لک و پیمنانله بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله النظیلیّنی کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف گئے' آپ دور کعت نماز پڑھتے تتے حتیٰ کہ ہم مدینہ کی طرف لوٹ آئے' پس ہم نے کہا: کیائم نے وہاں پچھادان آیا م کیا تھا مصرت انس نے کہا: ہم نے وس دن قیام کیا تھا۔ (سنن ابوداؤد: ۱۲۳۳)

# مدت قصر کی احادیث میں علامہ عینی حنفی کے بیان کردہ محامل

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حقى متولى ٥٥٨ ها كات بين:

مدت اقامت دراصل پندرہ دن ہے جیسا کے سنن ابوداؤر اور سنن نسانی کی روایت میں اس کی تصریح ہے' جو حضرت ابن عباس بنتا نئے ہے۔ اس بنتا نئے اس بنتا نئے ہے۔ اس بنتا نئے ہے ہے ہے ہے۔ اس بنتا نئے ہے ہے ہے۔ اس بنتا نئے ہے۔ اس بنتا نہ ہے۔ اس بنتا نئے ہے۔ اس بنتا ہے۔ اس بنتا نئے ہے۔ اس بنتا ہے۔ اس بنتا نتا ہے۔ اس بنتا ہے۔ اس بنتا نئے ہے۔ اس بنتا ہے۔ اس

مدت قصر کی احادیث میں علامہ ابن بطال مالکی کے بیان کردہ محامل

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ١٥ كلصة بين:

باب ذكور كى حديث: ١٠٨٠ مين بي تصريح ب كه نبي التُفْلِيكِمُ النيس دن تشهر اور قصر كرتے رب-

نی منطقاتیم انیس دن تخبر کراس کیے قصر کرتے رہے کہ آپ نے طائف کا محاصرہ کیا ہوا تھایا آپھوازن کی جنگ میں مشغول تھے' پس حضرت ابن عباس مین کانڈ نے اس مدت کونماز کے قصراورا تمام کے درمیان حدینا دیااور کہا: جب ہم سفر کرتے تو انیس وان تخبر

كرقفركرت اوراس سے زيادہ تھبرتے تو نماز كوكمل كرتے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله صدوایت ہے کہ نبی ملی النہ اللہ ہے تہوک میں ہیں دن قیام کیا اور ان ونوں میں نماز قصر کرتے رہے اس حدیث کوا ہام عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔ (مصنف عبدالرزاق: ۲۳۳) اور امام ابن عید نے ابن الی تجی ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: جب وہ قیام کا پختہ ہے کہ انہوں نے کہا: جب وہ قیام کا پختہ ارادہ کر لیتے تو نماز پوری پڑھتے تھے اور جب وہ یہ کہتے کہ میں آج روانہ ہوں گا اور کل روانہ ہوں گا تو نماز کوقصر کرتے خواہ وہ ہیں راتمی گھیرتے۔

اور باب نذکورگی اس حدیث کوعباد بن تمیم نے تکرمہ ہے روایت کیا ہے جس میں اٹیس دنوں کا ذکر ہے جیسا کہ امام بخاری نے روایت کیا ہے اور سترہ دنوں کا قول بھی فقہاء میں سے صرف امام شافعی کا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو مخص خصوصیت سے دارالحرب میں سترہ راتیں قیام کرے وہ قصر کرے اور میں اس باب میں ان شاء اللہ اس کا ذکر کروں گا۔

ر بی حضرت انس کی حدیث کہ جودی را تیں آیام کرے وہ پوری نماز پڑھے۔(میج ابغاری:۱۰۸۱) تو عشریب اس مسئلہ میں فقہاء کے اختلاف کا ذکر آئے گا' اور اس کی شرح میں میں فقہاء کے اتوال اور ان کے دلائل کا ذکر کروں گا۔

فقہاء نے حضرت انس پینگانشد کی صدیث کی میہ تا ویل بھی کی ہے کہ آپ مکہ میں جو دس ون تخمیر سے تو روانہ ہونے کی نیت سے تضہر ہے تھے اور جوان عورتیں آپ کوروانہ ہونے سے مانع تھیں اور جس مخف کی روانہ ہونے کی نیت ہو وہ بہر حال قصر کرے گاخواہ وہ طویل مدت تک تیام کرے۔

حضرت ابن عباس وینگاند کی حدیث (۱۰۸۰) سے بیفتہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جومسلمان ویٹمن کی سرز بین بیس ہوں اور اس بیں ایک مدت تک اقامت کی نیت کریں تو وہ اس پوری مدت بیس نماز کوقصر کریں سے کیونکہ ان کو بیٹم نبیس ہوگا کہ ان کوکب روانہ ہونا ہے۔امام مالک اور امام ابوحنیفہ کا بہی ندہب ہے اور امام شافعی کا بھی ایک قول بہی ہے۔ ابن القصار نے بید کہا ہے کہ امام شافعی کا دوسرا قول بہی ہے۔ ابن القصار نے بید کہا ہے کہ امام شافعی کا دوسرا قول بیرے کہ اگر مسلمان دارا تحرب میں فاور ہرروز روانہ ہونے کا انتظار کریں تو ان کے لیے ستر ہیا اٹھارہ ونوں تک نماز کو قصر کرنا جائز ہے اور اگر اس سے زیادہ دن تضہری تو وہ نماز پوری پڑھیں اور اس قول پر ان کی دلیل ہیہ ہے کہ نبی المشائیل ہم حواز ن میں اقتی برت تک تھہر کر قصر کرتے رہے بھے اور اہام شافعی نے اپ اس قول میں دوسرے فقہاء کی مخالفت کی ہے اور ان کا پہلا قول جو دوسرے فقہاء کے موافق ہے وہ صحیح ہے کیونکہ جو صحیح ہے کیونکہ جو صحیح ہے کیونکہ جو صحیح ہے کیونکہ جو تھی وار الحرب میں تھہرتا ہے اس کی اقامت سے خونہ ہے کیونکہ بیدا قامت اس پر موقو ف ہے کہ اس کو کب فتح حاصل ہوگی اور دشمن کی سرز مین سلمانوں کے لیے دارا قامت نہیں ہے اور حصرت جا بر دین آتفہ سے مروی ہے کہ نبی شرق اللہ ہے کہ نبی شرق اللہ ہے ہے کہ نبی شرق اللہ ہے جا در کرتے رہے اور حضرت اس بین آتفہ نیشا پور میں دو سال تک نماز میں قصر کرتے رہے اور حضرت انس بین آتفہ نیشا پور میں دو سال تک نماز میں قصر کرتے رہے اور حضرت انس بین آتفہ نیشا پور میں دو سال تک نماز میں قصر کرتے رہے اور حضرت انس بین آتفہ نیشا پور میں دو سال تک نماز میں قصر کرتے رہے اور حضرت انس بین آتفہ نیشا پور میں دو سال تک نماز میں قصر کرتے رہے اور صحابہ کی ایک جماعت نے ای طرح کیا ہے۔ (مصنف این ابی شید: ۱۲۵۸ میل علی ایروت مصنف این ابی شید: ۱۲۵۳ میل میں بیروت مصنف این ابی شید: ۱۲۵۳ میل اور کا کیا ہے۔ (مصنف این ابی شید: ۱۲۵۸ میل علی ایروت مصنف این ابی شید: ۱۲۵۳ میں اور کھر ایک بیروت میں ابی اور کھر کیا ہے۔ (مصنف این ابی شید: ۱۲۵۸ میل علی ایرون کی ابی کی دورانک کے الحامی نیروت مصنف این ابی شید: ۱۲۵۳ میں دورانک کی الحامی نیروت کی مصنف این ابی شید کا میں دورانک کی اور کھر کی اور کھر کی دورانک کیا ہے۔ (مصنف این ابی شید کی دورانگ کی اور کھر کی اور کو کی کے دورانک کی دورانک کی دورانگ کی دوران

مدت قصر میں ائمہ مجتہدین کے مذاہب

علامه موفق الدين عبدالله بن احمر بن محمر بن قد امه منبلي متو في ١٢٠ ه لكهة بي:

امام احمد بن طنبل رحمہ اللہ کامشہور ند ہب یہ ہے کہ سفر میں قصر کی جس مدت کے بعد نماز پوری پڑھنا فرض ہے' وہ اکیس (۲۱) نماز وں کی مدت ہے' جب نمازیں اکیس ہے زیادہ ہوجا کمیں تو بھر پوری نماز پڑھی جائے گی۔امام مالک' امام شافعی اور ابولاور کا بھی یمی ند ہب ہے کہ جب کوئی شخص چارون اتا مت کی نہیت کرے گا تو وہ پوری نماز پڑھے گا اور جب چارون سے زیادہ اتا مت کرے گا تو پوری نماز پڑھے گا کیونکہ تین دن قلت کی حدہے' کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت العلاء بن الحضر مى رشخ الله بيان كرتے ہيں كدرسول الله المؤلم الله الله عن المجار جج كے افعال مكمل كرنے كے بعد مكه ميں تين دن رہے گا۔ (سيح مسلم: ٩٨٥ منن تر زى: ٩٣٩ منن نسائى: ١٣٥٣ منن ابن ماجہ: ١٠١٠ منذ احرج مهم ١٣٠٩)

اور سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت تمرز تکافلہ نے الل الذسہ سے تجاز کو خالی کرالیا تو ان میں سے جو تجارت کے لیے آئے 'ان کے لیے تین دن مقرر کیے۔ (سن بیلی جسم ۱۳۸۰ نظر السند ملتان)

سیاحادیث اس پردلالت کرتی ہیں کہ تین دن سفر کے تھم میں ہیں اور جواس سے زائد دن ہوں وہ اقامت کے تھم میں ہیں اور خواس سے زائد دن ہوں وہ اقامت کے تھم میں ہیں اور خواس سے زائد دن ہوں وہ اقامت کے تھم میں ہیں اور سفیان ثوری اور فقیاء احتاف نے بید کہا ہے کہ اگر کمی شخص نے پندرہ دن قیام کیا تو وہ پوری نماز پڑھے گا اور اگر اس سے کم قیام کیا تو وہ قور کرے گا ' یہ فیرب حضرت این عمر اور حضرت این جمیر اور لیٹ جبیر اور لیٹ بین سعد سے مروی ہے کہ کہ کوئکہ حضرت این عمر اور حضرت این عبر دونوں نے کہا ہے کہ جبتم آؤ اور تمہارے دل ہیں میں ہو کہ تم پندرہ دن تھیرو گے تو نماز پوری پڑھو گے اور اس تول کا کوئی مخالف معروف نہیں ہے اور سعید بن المسیب سے بھی اس تول کی مثل مروی ہے۔ (المغنی جام ۲۹ اور الحدیث تاہرہ ۱۳۵۹ء)

مدت قصر میں امام ابوحنیفہ کے مذہب کی تصریح علامہ ابوالحن علی بن ابی بکر المرغینانی کچھی التونی ۹۳ ۵ ھ لکھتے ہیں:

سنر کا تھم اس وقت تک رہے گا حتی کہ وہ کسی شہر یابستی میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ دن اقامت کی نبیت کرے اور اگر اس نے اس سے کم مدت اقامت کی نبیت کی تو وہ تصر کرے گا اور سیدت حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمباس سے منقول ہے۔ (جدیدے البنا بیج سامی ۲۵۵۔۲۵۵ کینید خفانیا ممتان)

## مدت قصر ميں امام ابوحنيفه كى تائيد ميں آثار اور اقوال تابعين

عیابهٔ حصرت عبدالله بن عمر دختی الله ہے روایت کرتے ہیں: انہوں نے کہا: جبتم مسافر ہواور کسی جگہ پندرہ دن قیام کروتو نماز پوری پڑھواور جب تہہیں روائلی کا پتانہ ہوتو نماز پوری پڑھتے رہوا مام محد نے کہا: ہم اسی پرممل کرتے ہیں اور یہی امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ (کتاب الآتارلامام محد: ۱۸۸) اوار ڈالقرآن کراچی کو سماھ)

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمروضی اللہ جب کسی جگہ پندرہ دن تھہرنے کا ارادہ کرتے تو اپنی سواری کو چرنے کے لیے چھوڑ دیے اور چار رکعت نماز پڑھتے۔(مصنف ابن الب شیبہ:۱۰ ۸۳ امجلس علمی ہیروت مصنف ابن الب شیب،۸۳۱ دارالکتب العلمیہ بیروت مصنف عبدالرزاق،۵۳۵) ابوبشر بیان کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے کہا: جب تم پندرہ دن سے زیادہ اقامت کی نبیت کروتو نماز پوری پڑھو۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٨٣ ٠٢ مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٢١٧ وارالكتب العلميه بيروت)

وکیج بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفیان سے سنا کہ جب تم کسی جگہ پر پندرہ دن تضہرنے کا ارادہ کروتو پوری نماز پڑھو جب تم اس جگہ داخل ہوا دراگر بیمعلوم نہ ہو کہ کب روانہ ہو گے تو دورکعت نماز پڑھتے رہوخواہ ایک سال قیام کرو۔

(مصنف ابن الى شيبه: ٥٠ ٨٣ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الى شيبه: ٨٢٢ ، دارالكتب العلميه أبيروت )

داؤد بن ابی هند بیان کرتے ہیں کے سعید بن المسیب نے کہا: جب کوئی شخص پندرہ دن تضہر نے کا ارادہ کرلے تو پوری نماز پڑھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۸۲۹۲، مجلس کی بیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۸۲۱۲ (دارالکتب العلمیہ ابیروت مصنف عبدالرزاق: ۲۰۳۳)

نماز قصر کی مشروعیت کی ابتداء

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

امام ضحاک نے اپنی تفییر میں بیان کیا کہ نبی ملٹا فیلیج اسلام کی ابتداء میں ظہر ادرعفر کی نماز دو دورکعت پڑھتے تھے اورمغرب کی تین رکعت پڑھتے تھے اور عشاء اور فجر کی دوا دورکعت پڑھتے تھے کھر جب تھو لی قبلہ کا تھم نازل ہوا تو حضرت جرئیل علالیسلاً نے آپ کواشارہ کیا کہ آپ ظہر کی چاررکعت پڑھیں اور نھیں کہا: یا محمد (ملٹا فیلیکٹیج ) اربا پہلافر یضد تو وہ آپ کی امت کے مسافروں اور مجاہدوں کے لیے ہے۔

ا مام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب و من الله عن اللہ عن

وَإِذَا صَّرَبُتُمْ فِي الْارَضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاءُ اورجبِتَمْ زين مِن سَرَرُولَوْ نَمَازُ كُولَصَرَرَ فَي سَنَمْ بِرَكُولَى اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلُوةِ. (النَّمَاء:١٠١) حرج نبيل ہے۔

پھر وحی منقطع ہوگئ کھراس کے ایک سال بعد میں منطقی ہوگئے ہیں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی تو مشرکین سے کہا: (سیدنا) محمد (منطق النہ ہے) اور ان کے اصحاب نے اپنی سوار یوں پڑتہ ہیں قدرت دی کپس تم ان پر تملہ کیوں نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے دو نماز دن کے درمیان یہ آیت نازل فرمائی:

اِنْ جِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُّوْا. (النماء:١٠١) اگرتم كوية خوف ہوكہ كفارتم كوفتند ميں مبتلا كريں گے۔ سليمان يشكرى بيان كرتے ہيں كه انہوں نے حضرت جابر بن عبدالله و مناللہ ہے سوال كيا كه نماز كوقصر كرنے كاحكم كس دن نازل ہوا' تو انہوں نے بتایا كہ ہم شام ہے آنے والے قرایش كے قافلہ كے مقابلہ كے ليے ليكے' حتیٰ كہ جب ہم تھجور كے درختوں كے پاس بنجية قصر كي آيت نازل موكني \_\_ (جامع البيان جز٥ ص٢٨٦ ؛ داراحياء التراث العربي بيروت)

علامه ابن الاثير نے شرح المسند ميں لکھا ہے کہ ۳ھ ميں نماز کو تھر کرنے کا حکم تازل ہوا۔

تغییر العلمی میں ندکور ہے کہ حضرت ابن عباس رسی اللہ نے فر مایا: سب سے پہلے نماز عصر کو قصر کیا گیا' نبی ملی آئیلی نے غزوہ ذی انمار میں عسفان میں نماز عصر کوقصر کیا۔ (عمدۃ القاری جے ص ۱۲۹ وارالکتب العلمیہ 'بیروت ۱۳۱۱ء)

علامه سيدمحمود آلوى حنفي متونى • ١٢٤ ٥ الصحة إين:

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابو معمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوارث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوارث نے حدیث بیان کی انہوں انہوں نے کہا: ہمیں یحیٰ بن ابی اسحاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں نے حضرت انس وہی آللہ سے سنا انہوں نے کہا: ہم انہوں نے کہا: ہم انہوں نے کہا: ہم میں انہوں نے کہا: ہم میں انہوں کے انہوں نے کہا: ہم میں انہوں نے کہا: ہم نے نی ملتی انہوں نے کہا: آپ دو دورکعت مماز پڑھے رہے تی کہ ہم مدینہ والیس آگے میں نے بوچھا: آپ لوگوں نے مکہ میں کتے دن قیام کیا تھا؟ انہوں نے بتایا: ہم نے دی وی دن قیام کیا تھا؟ انہوں نے بتایا: ہم نے دی دن قیام کیا تھا؟ انہوں نے بتایا: ہم نے دی دن قیام کیا تھا؟ انہوں نے بتایا: ہم نے دی دن قیام کیا تھا؟ انہوں نے بتایا: ہم نے دی دن قیام کیا تھا؟ انہوں نے بتایا: ہم نے دی دن قیام کیا تھا؟ انہوں نے بتایا: ہم نے دی دن قیام کیا تھا۔

المَا - حَدَثَنَا اَبُوْ مَعُمْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ السَّا فَالَ سَمِعْتُ السَّا يَفُولُ حَرَجُنَا مَعَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ الْسَادِينَةِ إِلَى مَكَة وَكَانَ يُسْطَلَى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَسَلَمَ مِنَ الْسَادِينَةِ إِلَى مَكَة وَكَانَ يُسْطَلَى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَسَلَمَ مِنَ الْسَادِينَةِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ الْسَادِينَةِ الله مَكَة شَيْنًا؟ وَلَى مَكَة شَيْنًا؟ حَتْمَ الله عَدْدًا إِلَى الْمَدِينَةِ قَلْدُ الدين المَدِينَةِ عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَلْدُ الدين المَدِينَةِ الله عَنْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَلْدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الله عَنْمَ الله الله المَدِينَةِ الله الله المَدِينَةِ الله المُدَا إِلَى الْمُدَا إِلَى الْمُدِينَةِ الله الله المُدينَةِ الله المُدَالِقِهُ الله الله المَدِينَةِ الله الله المُدينَةِ الله المُدينَةُ الله الله المُعَلَى الله المُدينَةُ الله المُعَلَيْنَ المُعَالِقُ المُعَالِ المُدينَ الله المُدينَةُ المُعَلِيدُ المُدينَ الله المُعَلِينَ المُدينَ المُعَالِقُ المُعْتَلِينَ المُدينَ الله المُدينَ المُدينَا المُدينَ المُدينَا المُدينَ المُدينَ المُدينَ المُدينَا المُدينَا المُدينَا المُدينَا المُدينَا المُدي

(صحیح مسلم: ۹۳۳ الرقم السلسل: ۱۵۵۷ سنن الاوا دَد: ۱۳۳۳ سنن تریی: ۵۴۸ منن نسال : ۱۳۳۸ سنن کبری : ۱۸۹۱ سنن کبری این ماجه: ۱۰۰ معنف این ماجه: ۱۰۰ معنف این این ماجه: ۱۰۰ معنف عبد الرزاق: ۳۳۳ مسمنف این المی شیبه ج۲ م ۳۵۳ مسنن داری: ۱۵۱۰ صحیح این فزیمه: ۹۵۱ مسیح این حبان: ۹۵۳ مسنن الاوسط: ۴۰۰ مسنن این ماجه: ۲۷۳ مسنن الرسالة ایروت امتدالهجاوی: ۲۷۲ بیق ج ۳ م ۲۷۳ مؤسسة الرسالة ایروت امتدالهجاوی: ۲۷۲ محد بیث حد بیث مذکور کے درجال مدد المی المی المی المی منداحه: ۱۳۹۳ می ۱۳۹۳ می ۱۳۷۳ مؤسسة الرسالة ایروت امتدالهجاوی: ۲۷۲ محد بیث مذکور کے درجال

(۱) ابومعمرعبدالله بن عمر المنقری المقعد (۲) عبدالوارث بن سعید ابوعبیده (۳) یجیٰ بن ابی اسحاق الحضری میه ۲ ۱۳ ۱ ۱۵ میں فوت ہو گئے تھے (۴) حضرت انس بن ما لک رشی آللہ۔ (عمدة القاری ج ۷ ص ۲۹۷)

حدیث میں مذکور مکہ میں دس دن قیام کامحمل

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متو في ٨٥٥ ه لكهيتي بن:

نی من فیلیتی ہفتہ کے دن ۴ ذی الحج کی صبح کو مکہ میں داخل ہوئے اور بدھ کی رات آپ نے وادی الحصب میں گزاری اور اس
رات میں حضرت عائشہ رفتی اللہ نے عمرہ کیا تھا' اور اس کی صبح ۱۳ ذی الحج کو مکہ ہے نکل گئے تھے' آپ دو' دور کعت نماز پڑھ رہے تھے
لیعنی ظہر' عصرا ورعشاء اور فجر اور مغرب کی نماز آپ نے معمول کے مطابق تین رکعت پڑھی تھیں' اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آپ نے
مکہ اور اس کے گردونو اس میں دس دن گزارے شھے نہ کہ فقط مکہ میں' کیونکہ یہ ججۃ الوواع کا واقعہ ہے' اور حضرت انس وہی اللہ کی یہ
حدیث حضرت ابن عباس وہی اللہ کی حدیث سابق کے معارض نہیں ہے کیونکہ حضرت ابن عباس کی حدیث فتح مکہ کہ موقع کی تھی اور یہ
حدیث ججۃ الوداع کے موقع کی ہے' آپ ۱۳ 'ذی الحج کو مکہ ہے نکل گئے تھے اور مکہ اور اس کے گردونو اس تیں آپ دس دن تھرے
سے جیسا کہ حضرت انس نے بیان کیا ہے' اور مکہ میں آپ چاردن تھر ہے تھے کونکہ آپ ۸ ذی الحج کو مکہ سے نکلے تھے' اور آپ نے
ظہر کی نمازمئی میں بڑھی تھی۔

ائمه ثلاثه کی جاردن اقامت کی دلیل کار دّاورا قامت کی شرا نظ

امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ جب مسافر کسی شہریس چاردن قیام کرے تو وہ قصر کرے گا کیونکہ
نی مشرفی آئی مکہ میں چاردن تخبرے سے امام مالک اور امام احمد کا بھی بہی قول ہے امام طحاوی نے کہا ہے کہ امام شافعی کا قول اجماع کے
خلاف ہے کیونکہ ان سے پہلے بیکی سے منقول نہیں ہے کہ مسافر چاردن اقامت کی نیت سے مقیم ہوجا تا ہے اور ہمارے نزد یک اگر
مسافر نے پندرہ دن سے کم اقامت کی نیت کی تو وہ نماز کوقع کرے گا جسے پندرہ دن حفز کی مذت ہے کیونکہ حدیث میں ہے:
حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمرون کی بیان کرتے ہیں کہ جب تم سافر ہواؤر کی شہر میں آؤاور تمہارے ول میں بیہو کہ تم
پندرہ دن تھم ہو گوتو تم پوری نماز پڑھواورا گرتم کو علم نہیں ہے کہ تم کب سفر کرد گے تو پھر نماز کوقعر کرو۔

(شرح معانی الآ شار:۲۳۵۷\_۲۳۵۱ فندی کتب خانهٔ کراچی)

اور امام ابن ابی شیبہ نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضخانہ جب پندرہ دن کِٹبر نے کی نیت کرتے تو پوری نماز پڑھتے ۔ (مصنف ابن ابی شیبہ:۱۰ ۸۳ مجلس علمی بیروت مصنف ابن ابی شیبہ:۸۲۱۱ وارالکتب العلمیہ 'بیروت)

پھریادرہے کہ ہم نے جو کہاہے کہ مسافر پندرہ دن اقامت کی نیت سے مقیم ہو جاتا ہے 'بیاس وقت ہے جب وہ تین دن کی مسافت کا سفر کرے رہادہ کو جاتا ہے 'بیاس وقت ہے جب وہ تین دن کی مسافت کا سفر کرے اور وہ رجوع کا ارادہ کرے یا وہ اقامت کی نیت کرلے تو وہ مقیم ہی رہے گا' خواہ وہ جنگل میں ہو'ای طرح فخر الاسلام نے ذکر کیا ہے اور الجنبیٰ میں مذکورہے کہ سفر سرف اقامت کی نیت سے باطل ہوتا ہے یا وطن میں وافحل ہونے سے باطل ہوتا ہے یا وطن میں وافحل ہونے سے با تین دن سے پہلے وطن کی طرف والیس ہونے سے' امام شافعی کا بھی زیادہ ظاہر تول بھی ہے' اور اقامت کی نیت درج ذیل جارشرا لکا سے مؤثر ہوتی ہے:

(۱) سفرکور کردیناحتی که اگروه دوران سفرا قامت کی نیت کرے توضیح نہیں ہے۔

(۲) وہ مقام اقامت کی صلاحیت رکھتا ہوختی کہ اگروہ جنگل میں یاسمندر میں یا جزیرہ میں اقامت کی نیت کرے توضیح نہیں ہے۔

(m) پندره دن اقامت کی نیت کرے۔

(۳) وہ اپنی رائے میں مستقل ہو' حتیٰ کہ اگر وہ کسی دوسرے کی رائے کے تابع ہوتو اس کی اقامت کی نیت سیجے نہیں ہے' جیسے لشکر کا سیابی ہویا بیوی ہویا نوکر ہویا شاگر دہویا مقروض ہوجو قرض خواہ کے ساتھ ہو۔

(عمرة القاري ج ع ص ١٤٠ - ١٦٩ أوار الكتب العلمية بيروت ٢١ ١١١ ه)

۱۳۸۳ باب ندکورک حدیث شرح محیم ۱۳۸۳ - ۲۵ ص۵۸ سر ندکور ب و بان ای حدیث کی شرح میں کی گئی۔ ٢ - بَابُ الصَّلُوةِ بِمِنَى مَنْ عَين نماز كابيان

منی کا ذکرخصوصیت کے ساتھ اس کیے کیا گیا ہے کہ بیدوہ جگہ ہے جہال خصوصیت کے ساتھ قربائی کی جاتی ہے 'منی کا لفظ "المنية" ت ماخوذ ب" المنية" كامعنى ب: تمنااور آرزوكرنا كيونكهاس جلهاس مينده على آرزوكي تن تحي جس كوحفرت اساعیل علالسلاً کا فدیہ بنایا گیا تھا' یہ بھی کہا گیا ہے کہٹی مکہ کا ایک معروف پہاڑے۔

١٠٨٢ - خدَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلَى عَنْ المام بخارى روايت كرت بين: بميس مدد في حديث عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عُنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ بيان كَى انهول نے كها: جميں يَجَيٰ نے حديث بيان كى از عبيد الله انہوں نے کہا: مجھے نافع نے خبروی از حضرت عبد اللد وشی الله انہوں نے بیان کیا: میں نے نبی ملت لا کیا کے ساتھ منی میں دور کعت نماز پڑھی اور حضرت ابو بکراور حضرت عمر دشکاللہ کے ساتھ اور حضرت عثان رہن تندی خلافت کی ابتداء میں ' پھر انہوں نے نماز پوری

عَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنِي رَكَعَيْنِ وَآبِي بَكُرِ وَ عُمَرَ وَمَعَ عُثَمَانَ صَدْرًا مِّنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتُمَّهَا . [طرف الحديث: ١٦٥٥]

(صحيمسلم: ١٩٩٣ 'الرقم لمسلسل: ١٧١١ من نسالً: ٩٣ ١١ 'لمنتنى ، ٩١ ٣ 'صحيح ابن فزيسه: ٢٩٦٣ 'صحيح ابن حبان: ٣٨٩٣ 'منداحدج٢ ص١١ طبع قديم' منداحمه: ۲۵۳ سرح ۸ ص ۲۷۸ مؤسسة الرسالة أبيروت جامع السانيدلا بن جوزي: ۳۲۳ مكتبة الرشداريان ۲۲۱ ۱۳۳۱ ه)

اس حدیث کے رجال کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

## اہل مکہ کے لیے منی میں نماز کوقصر کرنے کے متعلق ندا ہب فقہاء علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال ما لكي قرطبي متوفى وسم مع ه لكهيته بين:

علاء کااس پراتفاق ہے کہ حج کرنے والا جب مکہ بین آئے گا تو وہ مکہ بین اور تنی میں اور تمام مشاہر میں نماز کوقصر کرے گا کیونکہ ان کے نز دیک وہ سفر میں ہے اور مکہ صرف ان کے لیے دارا قامت ہے جو مکہ کے رہنے والے ہوں یا جو مکہ میں رہائش کا ارادہ کریں اورمهاجرین پر مکه میں رہائش کے ترک کرنے کوفرض کر دیا گیا تھا 'ای وجہ سے رسول الله ملتی فیلیکٹم نے مکه میں اقامت کی نبیت نہیں کی

فقہاء کا مکہ کے رہنے والے کے لیے ٹی میں نماز پڑھنے میں اختلاف ہے امام یا لک نے کہا: وہ مکہ میں پوری نماز پڑھے اور منی میں قصر کرے اسی طرح اہل منی منی میں پوری نماز پڑھیں اور مکہ میں اور میدان عرفات میں قصر کریں اور ان مقامات کو ان احکام كے ساتھ خاص كيا كيا ہے كيونك رسول الله ملتي الله عن جب ميدان عرفات ميں نماز قصر كى تو اس كے ماسوا كومتميز نبيس كيا اور مينبيس فر مایا: اے اہل مکہ! بوری نماز پڑھو' اور میر بیان کرنے کا مقام تھا' ای طرح حضرت عمر بن الخطاب رہنگ تندنے اس کے بعد کہا تھا: اے اہل مکہ! اپنی نماز پوری کرد کیونکہ ہم مسافرلوگ ہیں اور جن سے میردی ہے کہ تکی سٹی میں قصر کرے گا' وہ حضرت ابن عمر ٔ سالم' قاسم اور طاؤس ہیں اور اوز اعلی کا بھی یہی تول ہے۔

فقہاء کی دوسری جماعت نے بیکہا ہے کہ اہل مکمنی اور عرفات میں نماز قصر نہ کریں کیونکہ مکہ اور منی میں اتنی مسافت نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز قصر کی جائے عطاء اورز ہری سے ای طرح مروی ہے اور یہی الثوری امام ابوصنیفہ امام شافعی امام احمد اور ابوثور کا

تول ہے۔

ا الم طحادی نے یہ کہا ہے کہ جج قصر کا موجب نہیں ہے کیونکہ اہل منی اور عرفات جب جج کرتے ہیں تو نماز پوری پڑھتے ہیں اور قصر کرنے کا تھم کسی مخصوص جگہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے بلکہ یہ سفر کے ساتھ متعلق ہے اور اہل مکہ یہاں کے رہنے والے ہیں کلہذاوہ قصر نہیں کریں گے اور اس لیے بھی کہ اگر عمرہ کرنے والامنی چلا جائے تو وہ قصر نہیں کرتا 'ای طرح اگر جج کرنے والا بھی منی چلا جائے تو وہ بھی قصر نہیں کرے گا۔

جومئی میں قرکرنے کے قائل ہیں ان کی دلیل ہے کہ حضرت حارثہ بن وہب کی روایت ہے کہ ہمیں نجی المرفظ اللہ ہے اس میں ورکعت نماز پڑھائی اور ہم اس وقت بہت بڑی تعداد میں اور بہت امن ہیں تھے اور حضرت حارثہ کی والدہ حضرت عمر بن الخطاب رہی آنڈ کے نکاح میں تھیں ان سے عبداللہ پیدا ہوئے اور حضرت حارثہ کا گھر مکہ میں تھا اور اگر اہل مکہ کے لیے منی میں نماز کوقصر کرنا جائز نہ ہوتا تو حضرت حارثہ کہ ہم نے منی میں پوری نماز پڑھی یا روایت کرتے کہ نم ملے اللہ باز پوری پڑھو کیونکہ نمی ان مارٹ کے لیے شری بازم تھا کہ آ ب اپنی امت کے لیے شری حکم بیان فرماتے ۔ (شرح این بطال جسم میں ۱۹ دارالکتب العلمیہ نیروٹ ۲۳ سے ۱۹ فقصر کرنے کے لیے مسافت کی مقد ار

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حفي متونى ٨٥٥ ه لكصترين:

جس میافت کوقط کرنے کے بعد نماز کوقشر کرنا واجب ہے اس کی مقدار میں فقہا ، کا اختلاف ہے امام ابوطنیفڈان کے اصحاب
اور فقہا ، کوفہ نے کہا ہے کہ جس میافت کے بعد نماز کوقصر کیا جاتا ہے وہ اونٹ کی رفتار سے با پیدل چلنے کی رفتار سے بین دن کی میافت ہے اور اس میں ان کے نزد یک شکسل سے چلنا مراد نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا: وہ دن میں سفر کریں اور رات کوآ رام کریں (اور اس میں نماز وں اور کھانے پینے کے اوقات بھی داخل ہیں ) اور اگر اس کے لیے بیمکن ہو کہ وہ اتنی مسافت کو کسی اور راستہ سے ایک دن میں قطع کر لے گا پھر بھی نماز کوقشر کرئے گھر انہوں نے اس مسافت کا فرائے کے ساتھ اعتبار کیا ہے ایک قول اکیس فرنے کا ہے دوسر اقول انھارہ فرنے کا ہے اور اس کی گیے ورسر اقول انگارہ فرنے تین (شرکی) میل کا ہے۔

تنین دن کی مسافت کی مقدار حضرت عثان بن عفان ٔ حضرت ابن مسعود اور حضرت سوید بن غفله و النائین کے سے مروی ہے اور اشعبی 'انتھی 'الثوری' ابن چی' ابوقلا ہے' شریک بن عبدالله' سعید بن جبیرا درمحہ بن سیرین کا بھی یہی مؤقف ہے اور حضرت عبداللہ بن مؤنی

عمر مین اللہ ہے بھی کن روایت ہے۔ ۔ ۔

اب پر بیاعتراش ہے کہ امام وار طنی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عباس و میں اللہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طنی پہنے فر مایا: اے اہل مکہ! چار ہر بدے کم مسافت میں قصرتہ کرو' اورا یک برید بارہ میل کا ہے یعن ۸ میں مسافت میں مسافت میں نماز کو قصر نہیں کیا جائے گا' اس کا جواب بدہ کہ اس حدیث کی مبند میں عبد الوہا ب ضعیف راوی ہے اور بعض محدثین نے اس کو کا ذب قرار دیا ہے۔ (عمدة القاری ج س ۱۷۲ وراکتب العلمیہ 'بیروت' ۲ س) ہ

میں کہتا ہوں کہ فقہاء احناف کامفتی بہ تول ۱۸ فرخ ہے جس کے ۵۴ شرع میل ہوتے ہیں اور بیانگریزی میل کے حساب سے ۱۲ میل ۲۴ فرلانگ ۲۰ گزاور ۹۸ اعشار یہ ۷۳۷ کلومیٹر ہے اس ہے کم مسافٹ میں نماز وں کوتفر کرنا جائز نہیں ہے۔ \*\* اس کی پوری تفصیل شرح صحیح مسلم ج۲ص ۷۳ سا ۷۲ سیس درج ذیل عنوانات کے تحت مرتوم ہے:

① تین ایام کی مسافت پراحناف کے دلائل ﴿ امام ما لک کے دلائل ﴿ علامدابن رشد مالکی کی دلیل کا جواب ﴿ علامدابن

قدامہ طنبلی کے استدلال کا جواب ⊚ علامہ نووی کا استدلال ⊙ علامہ نووی کی دلیل کا جواب ② مسافت قصر کا انداز ہ بہ حساب انگریزیمیل وکلومیٹر ﴿ مسافت کاتفصیلی خاکہ۔

حضرت عثمان نے مٹی میں جو جارر کعت نماز پڑھی'اس کی توجیہات اور بحث ونظر

حضرت عثمان رضي الله منى ميں پورى نماز پڑھتے تھے اس كى توجيه ميں علماء كے حسب ذيل اقوال ہيں:

علامہ ابن عبدالبرنے کہا ہے کہ حضرت عثان رہنے آللہ نے مباح پڑ تمل کیا ہے کیونکہ مسافر کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز کو قصر کرے یا نماز پوری پڑھے جیسے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سفر میں روز ہ رکھے یاروز ہ ندر کھے۔

الزہری نے کہا: حضرت عثمان نے منی میں چار رکعت نماز اس لیے پڑھی کداس سال مکہ میں دیہاتی اور اعرابی بہت زیادہ آئ ہوئے تھے تو حضرت عثمان نے پہند کیا کدان کو یہ بتا کیس کہ نماز چار رکعت ہے۔

معمر نے الزہری سے میدروایت کی ہے کہ حضرت عثان نے منی میں جار رکعت اس لیے پڑھیں کیونکہ انہوں نے جج کے بعد وہیں رہائش کی نیت کر لی تھی۔

یونس نے الزہری سے میں روایت کی ہے کہ حضرت عثمان نے جب طائف کے اموال حاصل کیے اور وہیں رہائش کا ارادہ کیا تو جار رکعت نماز پڑھی۔

مغیرہ نے ابراہیم ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان نے منی میں چار رکعت اس لیے پڑھیں کہ انہوں نے منی کووطن بنالیا تھا۔ امام بیمنی نے اس پر بیاعتراض کیا ہے کہ اگر حضرت عثمان اس وجہ ہے منی میں چار دکھت نماز پڑھتے تو بید حضرات صحابہ ہے مخفی ندر ہتا اور وہ حضرت عثمان کے ترک سنت پرانکارنہ کرتے اور حضرت این مسعود دنوی اللہ گھر پرنماز نہ پڑھتے ۔

علامه ابن بطال نے کہا ہے کہ زہری ہے جوتو جیہات منقول ہیں وہ سیجے نہیں ہیں۔

پہلی توجید پر بیاعتراض ہے کہ اعراب اور ویہاتی لوگ شارع طلیمالا کے زمانہ ہیں نماڑ کے احکام سے زیادہ ناواقف عظ اس کے باوجود نبی المشائل کے لیے بیاس کیا تھا کہ ہوں کیا تھا کہ وہ اس پڑھی اور حضرت عثان کے لیے بیہ جائز نہیں تھا کہ دہ اس چیز کا خوف کریں جس کا نبی المشائل کے نے خوف نہیں کیا تھا کہونکہ آپ مسلمانوں پر بہت شفیق اور مہر بان ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ نبی افرائے کہ جعد کے دن دورکعت نماز جعد پڑھاتے تھے حالانکہ مدینہ کے گردونواح سے اعراب اور دیباتی جعد پڑھنے کے لیے آتے تھے اور آپ نے کہی جعد کی نماز چار رکعت نہیں پڑھائی تا کہ دیباتیوں کو یاتی ہوکہ ظہری نماز چاردکھت ہے اپھر حضرت عثان رہی اندکوم نی میں تعلیم کے لیے دورکعت کے بجانے چارد کھت پڑھنے کی کیا شرورت تھی۔

دوسری توجید پر بیاعتراض ہے کہ مہاجرین پر مکہ میں قیام کے ترک کرنے کوفرض کر دیا گیا ہے اور بیصحت سے ثابت ہے کہ حضرت عثان مکہ سے لکنے میں جلدی کرتے تھے اس خوف سے کہ انہوں نے رسول الله ملٹی لیکٹی کے ساتھ جو ہجرت کی تھی کہیں اس سے محضرت عثان کچ کرنے کے بعد مکہ میں رہائش کیسے کر سکتے تھے۔ ابن التین نے اس کے جواب میں بیا ہا ہے کہ اگر حضرت عثان کو کوئی ناگزیر وجہ پیش آجائے جو مکہ میں ان کے قیام کو واجب کر دے تو بیری النہیں ہے۔

تیسری توجید پر بیاعتراض ہے کہ بیسی کا قول نہیں ہے کہ جب مسافر کا گزرا پی مملوکہ زمین پر مواور وہاں اس کے بیوی بیچے نہ رہتے ہوں تو اس کا عکم وہ ہے جومقیم کا ہے لہذا طاکف کے اموال والا جواب درست نہیں ہے۔

حضرت عثان کی طرف سے میتوجید بھی کی گئی ہے کہ حضرت عثان نے منی میں اس لیے پوری نماز پڑھی کداس وقت ان کے اہل

وعیال ان کے ساتھ منی میں تھے اس تو جیہ پر بیاعتراض ہے کہ نبی مٹھ کیا تھے آپ کی از داج مطہرات تھیں اس کے باوجود آپ نے منی میں نماز کوقصر کر کے دور کعت پڑھیں۔

ا کرید کہا جائے کہ عبداللہ بن الحارث کی روایت ہے کہ حضرت عثمان نے ہمیں جاررکعت نماز پڑھائی' پس جب انہوں نے سلام پھیرا تولوگوں کی طرف متوجہ ہوکر کہا: میں نے مکہ میں اپنے اہل کا گھر بنا لیا ہے اور میں نے رسول الله مٹھیکیا کیم کو پہ فرماتے ہوئے سنا ہے: جس شخص نے کسی شہر میں اپنے اہل کا گھر بنالیا' وہ اس شہر کا رہنے والا ہے' پس وہ وہاں جاررکعت نماز پڑھے۔علامہ ابن التین نے بھی ابن صخیر کی روایت ہے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔

اس جواب پر بیاعتراض ہے کداس حدیث کی سند منقطع ہے'امام بہتی نے کہاہے کداس حدیث کی سند میں ایک راوی عکر مدبن ابراہیم ہے اور دہ ضعیف راوی ہے۔

علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ اس کا بچیج جواب یہ ہے کہ حضرت عثان اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے سفر میں پوری نماز اس لیے ردھی ہے کیونکدان کا اعتقاد میرتھا کہ نبی ملتی اللہ نے سفر میں مسافر کواختیار دیا ہے کہ خواہ وہ پوری نماز پڑھے یا قصر کرے اور خود نبی المنتفیقیم اس کیے نماز کوقصر کر کے دور کعت پڑھتے تھے تا کہ امت کوآپ کی سنت پڑمل کرنے میں چار رکعت کی مشقت نہ اٹھائی پڑے اور آپ نے امت کے لیے آسانی کو اختیار کیا اور حضرت عائشہ رہنٹی کنٹے ہیں کہ جب بھی نبی مُشْقَلِیکِلِم کو دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار دیا جاتا تو آپ اس چیز کواختیار کرتے جوزیا دہ آسان ہو بہشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔ ( سی ابناری: ۳۵۶۰) پس حضرت عا کشداور حضرت عثان رضیاللہ نے اپنے نفسوں پرشدت کو اختیار کیا اور رخصت کوتر ک کرویا کیونکہ ان کے نز دیک بیدا مرمباح تھا اوراس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رہنگانڈنے حضرت عثمان کے جارر کعت نماز پڑھنے پراعتر اض کیا 'اس کے باوجودان کے پیچھے جارر کعت نماز پڑھی' جب حضرت ابن مسعود ہے کہا گیا کہ آپ حضرت عثان کی پوری نماز پڑھنے پر اعتر اض بھی کرتے ہیں اور ان کی اقتداء میں نماز بھی پڑھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اہام کی مخالفت کرنے میں زیادہ شرے۔

(شرح این بطال ج ۳ص ۲۷-۵۱ وارالکتب العلمیه بیروت)

بیتمام تقریرعلامینی نے عمدة القاری ج ک ص ۱۷۴ ـ ۱۷۳ میں بیان کی ہے۔ \* باب نرکورکی حدیث شرح سیج مسلم: ۸۷ سارج ۲ ص ۵۸ سیر ندکور باس کی شرح ص ۸۱ سیر ب اوراس کاعنوان ب: منی میں حضرت عثمان کے قصر نہ کرنے کی وجہ دہاں اس کی صرف ایک توجید مذکور ہے۔

١٠٨٣ - حَدَّثُ أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّفَنَا شَعْبَةُ أَنْبَانًا المام بخارى روايت كرت بين: بمين الوالوليد في حديث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے صدیث بیان کی انہول نے كہا: ہميں ابواسحاق نے خبردى انہوں نے كہا: ميں نے حارث بن وبب سے سنا' انہوں نے کہا: ہمیں نی منتقلیم نے بہت المن کے ز ماند میں منی میں دور کعت نماز پڑھائی۔

أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهُب قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' امِّنَ مَا كَانَ ' بمِنَّى رُ كَعَتَيْنِ. [طرف الحديث: ١٦٥٢]

(صحيح مسلم: ٢٩٢) الرقم أمسلسل: ١٥٦٩) سنن ابودادّ د: ١٩٧٥ سنن ترندى: ٨٨٢ سنن نسائى : ٢٣٣٥ الاحاد والشانى: ٢٣٣٧، أسمجم الكبير: ٣٢٥٣، السنن الكبرى: ١٩٠٨ ، مصنف ابن الي شيبه ج ٢ ص ٥٠ ، مند ابويعليٰ : ٣٤ ١٣ ، أمعجم الكبير: ٣٢٣ ١ ، صحيح ابن حبان: ٢٥٧ ١٠ سنن بيهي ج ٣ ص ٣ ١١ ، مند احمد ج ٢٠ ص ٧ و ٣ طبع قديم منداحد: ٢٤ ٢١ ـج ١٣ ص ٢٦ مؤسسة الرسلة أبيروت جامع المسانيدلا بن جوزي: ٨ • ١٦ مكتبة الرشد رياض منداطحاوي: ١٦٧٣)

#### حدیث ندکور کے رجال

(۱) ابوالولید ہشام بن عبد الملک الطیالسی (۲) شعبہ بن الحجاج (۳) ابواسحاق عمر و بن عبد الله السبعی (۴) حضرت حارثه بن وہب الخز اعی پشخانلهٔ په عبیدالله بن عمر بن الخطاب کے اخیافی بھائی ہیں ان کی والدہ بنت عثان بن مظعون ہیں۔

(عدة القارى ج عص ١١١)

اس صدیث میں ان لوگوں کا ردّ ہے جن کا بیازعم ہے کہ نماز قصر صرف جنگ اور خوف کے زمانہ میں جائز ہے اور ردّ کی وجہ بیہ ہے کہ نبی المُنْکِلِلِنِمْ نے بہت امن کے زمانہ میں بھی نماز قصر کی ہے اس کی مزید تفصیل اگلی حدیث میں آرہی ہے۔

١٠٨٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ السَّرْحَمْنِ بُنَ يَوْيُدُ يَقُولُ صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بُنُ عَقَانَ السَّرْحَمِينِ بُنَ عَقَالَ فِي ذَلِكَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَرْجَعَ فَمَ لِللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمْ فَلَا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْعَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمْرَ بُنِ فَلَيْتَ مَعْ عُمْرَ بُنِ مِنْ ارْبُع رَكِعَتَيْنِ وَصَلَيْتُ مَعْ عُمْرَ بُنِ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَيْتُ مَعْ عُمْرَ بُنِ وَصَلَيْتُ مَعْ عُمْرَ وَصَلَيْتُ وَمَعْلَى وَاللَّهُ عَنْهُ بِمِنْ ارْبُع رَكْعَتَيْنِ وَكَعَتَانِ مُتَقَبِّلَتَانِ مُتَقَبِّلَتَانِ مُتَقَبِّلَاهُ وَمُ الْرَبُع رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبِّلَتَانِ مُ وَكَعَاتِ رَبُع رَكُعَتَانِ مُتَقَبِّلَتَانِ مُ الْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَنْهُ الْعَلْمُ الْمُعْمِ وَالْمُ الْمُعْتَى وَالْمَالِكُونَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُعْتَانِ مُعْتَلِي اللَّهُ الْمُعْتَى وَالْمُ الْمُعْتَى وَالْمُؤْمِنَانِ وَالْمُعْتَانِ مُ الْمُعْتَى وَالْمُ الْمُؤْمِنَانِ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى وَالْمُعُمْ وَالْمُ الْمُؤْمِقُ وَالْمُ الْمُعْتَى وَالْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْتَى وَالْمُ الْمُ الْمُعْتَى وَالْمُ الْمُعْتَى وَالْمُعْمُونَ الْمُعْتَى وَالْمُ الْمُعْتَلِقِي الْمُؤْمِنَانِ الْمُعْمُولُ الْمُعْتَانِ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْمَانِ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَى الْمُعْتَانِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَانِ الْمُعْتَانِ

[طرف الحديث: ١٩٥٤]

(سنن ابوداؤد: ۱۹۷۰ سنن نسائی: ۱۳۴۸ سند ۱۳۴۸ مند ابویعلیٰ: ۱۹۵۰ سیح این فزیمه: ۲۹۶۳ الهیم الکبیر: ۱۰۱۱ سنن بیبی ج ۳ ص ۱۳۳۳ سنن کبرنی: ۱۹۰۷ - ۱۹۰۱ سیح این فزیمه: ۲۹۲۳ مند احمد جاص ۳۷۸ طبع قدیم مند احمد: ۳۵۳ سه ۲۶ ص ۲۳ موسسة الرسالة بیروت وامع المسانید لاین جوزی: ۱۲۳ ما مکتبة الرشدار یاض ۱۳۲۱ ه مند الطحادی: ۱۱۵۰

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) قتیبه (۲) عبدالواحد بن زیا دالعبدی ابوعبیده (۳) سلیمان الاعمش (۴) ابرا آیم انتحی (۵) عبدالرحمان بن یزید (۲) حضرت عثمان بن عفان و پنج تند (۷) حضرت عبدالله بن مسعود و پنج تند (عمدة القاری ج ۷ ص ۱۷۱)

#### قصرکے واجب یاسنت ہونے میں فقہاء کا اختلاف

بعض علماء نے اس حدیث سے اور اس سے پہلے والی حدیث سے بیسمجھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بزو یک سفر میں نماز کو قصر کرنا لازم نہیں ہے' سنت تو نماز کو قصر کرنا ہے' لیکن اگر سفر میں نماز چار رکعت بھی پڑھ لی جائے' تب بھی جائز ہے' اس وجہ سے حضرت ابن مسعود رشی آنڈ مٹی میں حضرت عثمان رشی آنڈ کی اقتداء میں چار رکعت پڑھ لیتے تھے لیکن اس کوخلا ف سنت قرار دیتے تھے اور اس پر افسوس کرتے تھے۔ علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٩ هـ لكصتر بين:

ر ہاسفر میں پوری نماز پڑھنا تو متقد مین فقہاء کا اس میں اختلاف ہے فقہاء کی ایک جماعت نے بیکہاہے کہ بیسنت ہے مصرت عا کشہ اور حضرت سعد بن الی وقاص بین کاند سفر میں پوری نماز پڑھتے تھے اس کوعطاء بن الی رباح نے ان ہے روایت کیا ہے ٔ حضرت حذیفه و بینانشاور حضرت مسور بن مخر مه و بین نشد ہے بھی اس کی مثل مروی ہے ٔ عبدالرحمان بن الاسود ٔ سعید بن المسیب اور ابوقلا ہے کا بھی یمی قول ہے ابومصعب بیان کرتے ہیں کہ امام مالک نے کہا ہے کہ سفر میں نماز کوقصر کرنا سنت ہے اور یہی امام شافعی اور ابوثور کا قول ہے'امام شافعی نے کہاہے کہ اس کوقصر کرنے کا اختیار ہے کین پوری نماز پڑھنا افضل ہے۔امام مالک کے بعض اصحاب نے کہاہے کہ مافر کواختیار ہے لیکن تصر کرنا انصل ہے۔

فقہاء کی دوسری جماعت نے میے کہا ہے کہ مسافر پرنماز کوقصر کرنا واجب ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ چارر کعت کے بجائے دو رکعت پڑھے معفرت عمر محضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس بنائی کی ہے ای طرح مروی ہے اور یہی امام ابوصنیفہ اور محمد بن محنون کا قول ہے اور امام مالک کے اصحاب میں سے اساعیل بن اسحاق کا مختار ہے۔

قصرکے واجب ہونے کے متعلق احادیث آثار اور فقہاء تابعین کے اقوال

يعلى بن اميه بيان كرتے ہيں كہ ميں نے حضرت عمر بن الخطاب وشي الله سے سوال كيا كر آن مجيد ميں ہے:

فَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَامُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ الرَّمْ كُوبِينِظِهِ وَكَافَارُمْ كُوفَتَهُ مِن مِتَلَا كُردِي كَاتُوتُمْ نَمَاز إِنْ خِفْتُهُ أَنْ يَنْفِينَكُمُ الَّذِينَ كُفَرُوا. (الساء:١٠١) كُوقْصِ كُرُلُوتُواسَ مِنْ مَ يُركُولَ كَناهُ بيس ب

اوراب تولوگ امن میں آ چکے ہیں ٔ حضرت عمر نے کہا: جس بات پرتم کوتعجب ہوا ہے اس سے مجھ کوبھی تعجب ہوا تھا' پس میں نے صدقه کوقبول کرو\_(صحیح مسلم: ۷۸ ۴ منسن این ماجه: ۱۰ ۱۰ منسن نسالی: ۱۸ ۹۱ مسحی این خزیمه، ۱۳۵۶ مسیح این حبان: ۲۷۳۹ مسنن ابوداؤد: ۱۱۹۳ مسنن ترزى: ٣٠٠ ٣٠ منداحدج اص ٢٥- جاص ٣٦ مصنف ابن الي شيبه: ٨٢٣٣ ، مجلس على بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١١٥٩ وارالكتب العلميه بيروت) اس حدیث سے وجداستدلال میہ بے کہ اس میں نبی ملٹ اللہ کے قصر کا حکم دیا اور اس کوصد قد قرار دیا اور اس کو قبول کرنے کا امر

فرمایا اور امر وجوب کے لیے آتا ہے ہی اس سے واضح ہوگیا کر قماز کوقصر کرنا واجب ہے۔

سعید بن شقی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت این عباس رہنگاللہ سے کہا کہ جب ہم لوگ سفر کرتے ہیں اقد ہمارے ساتھ ایسے الو کے ہوتے ہیں جو اماری خدمت کے لیے کافی ہیں کہی تماز پڑھیں؟ حضرت ابن عباس نے کہا: جب رسول الله ملتی الله مسفر کرتے تھے تو دورکعت نماز پڑھتے تھے تھی کہ آپ سفرے لوٹ آتے 'سعیدنے کہا: ٹیں نے دوبارہ سوال کیا تو حضرت ابن عباس نے پھروہی جواب دیا میں نے پھرسوال کیا تو بعض لوگوں نے کہا: کیا تہہیں عقل نہیں ہے کیا تم نے سنانہیں کہ حضرت ابن عہاس نے تههیں کیا جواب دیا ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۳۸۱، مجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۵۵ وارالکتب العلمیه 'بیروت)

ابراہیم بیان کرتے ہیں کدایک مخض نے نی ملٹ ایک سے عرض کیا: یارسول الله! میں تاجر ہوں اور سمندروں میں آتا جاتا ہوں آپ نے اس کودورکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۲ ۸۲۴ مجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۲۲۸ وارالکتب العلمیه بیروت) ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن صہیب سے نماز کے متعلق سوال کیا اور اس وقت ہم بحستان میں تھے تو انہوں نے كها كددو دوركعت يوهوحتي كهتم البي كمرلوث جاؤ العطرح حضرت عبدالله بن مسعود وينحانله كبتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٢٣٤ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٦٣ ، دارالكتب العلميه بيروت)

ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس مختباً شدنے فر مایا کہ ہم نے مکداور مدینہ کے درمیان رسول اللہ ملٹا لیکٹیم کے ساتھ دورکعت نماز پڑھی ہے حالا نکہ اس وقت ہم امن میں تتھاور ہم کوکسی چیز کا خوف نہیں تھا۔

(مصنف ابن الی شیبه: ۸۲۴۸ مجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبه: ۱۸۱۸ دارالکتب العلمیه میروت مند احمد جاص ۳۳۵ مصنف عبد الرزاق:۱۷۲۴ مه ۳۲۷ منن ترندی: ۵۳۵ منن نسائی: ۱۸۹۳ ۱۸۹۳)

عون بن الى تخفدا ہے والدے روایت کرتے ہیں: انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی ملٹ اللہ ملے ساتھ مٹی بیس ظہر کی نماز دو رکعت پڑھی' پھر آپ مسلسل دورکعت پڑھتے رہے تی کہ آپ مدیندلوث گئے۔

'' ( تشجیح ابناری: ۱۸۷ ، سمج سلم: ۲۵۳ ـ ۲۳۹ ، مصنف ابن ابی شیبه: ۸۲۳۹ ، مجلس ملمی سنداخرج سم ۴۰۹ ، معنف ابن ابی شیبه: ۸۲۳۹ ، مجلس ملمی سنداخرج سم ۴۰۹ ، معنف ابن ابی شیبه: ۸۲۳۹ ، مجلس ملمی سنداخرج سم ۴۵۳ ، معنف ابن ابی میاز دور کعت فرض کی گئی کیمراس مین اضافه کمیا گیا اور مقیم کے لیے نماز جار

ركعت كردى كمي \_ (صحح ابخارى: ٥٠ ٣ منن ابوداؤو: ١٩١١ مصنف ابن الي شيبه: ١٨٢٥ مجلس علمي بيروت)

ر لعت مردی کی۔ اوسی ابھاری: ۲۰۵۰ من ابوداود: ۱۹۱۱ مست ابن ابیاب به ۱۸۰۰ من کیروٹ) ساک انتفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ کو یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ سفر میں دور کعت نماز ہے ان دور کعت میں قصر نہیں ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۸۲۵۱ ،مجلس علنی بیردت مصنف ابن ابی شیبہ: ۸۱۶۷ وارالکتب العلمیہ بیردت)

على بن ربيد بيان كرتے بين كه حضرت على رسي الله سفرين فكاتو وه دوا دوركعت پڑھتے رہے حتی كه لوث آئے۔

ر مصنف ابن الى شيب: ١٦٥٣ ، مجلس على أبيروت مصنف ابن الى شيب: ١٦٨٨ وارالكتب العلمية ابيروت)

حرب بن ابی الاسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رشکانٹہ بھرہ سے لگا تو انہوں نے ظہر کی چار رکعت پڑھیں ' پھر کہا: جب ہم ان مکانات (شہر کی اطراف) سے تجاوز کریں مے تو دور کعت نماز پڑھیں گے۔

(مصنف این الی شیبه: ۸۲۵۳ مجلس علمی تروت مصنف این ابی شیبه:۸۱۹۹ وارالکتب العلمیه بیروت)

عبدالرحان بن حرملہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سعید بن المسیب سے سوال کررہا تھا: آیا ہیں سفر ہیں پوری نماز پڑھوں اور روزے رکھوں؟ انہوں نے کہا: نہیں! اس نے کہا: ہیں اس کی طانت رکھتا ہوں انہوں نے جواب ویا: رسول اللہ ملٹھ اللّہ ہم سے زیادہ طاقت رکھتے تھے آپ سفر ہیں نماز قصر کرتے تھے اور روزہ افطار کرتے تھے اور رسول اللہ ملٹھ اللّہ ہم ہیں ہے بہترین فخص وہ ہے جوسفر ہیں نماز کو قصر کرے اور روزہ افطار کرے۔ (مصنف ابن ابی شیب: ۱۲۵۳ ، مجلس علی بیروت مصنف ابن ابی شیب: ۱۲۵۰ ، داراکت اسلمیہ بیروت) ابن طاؤس نے کہا: میرے والد جب گھرے لیکتے تھے تو اپنے اہل میں واپس آئے تک فما ذکو قصر کرتے ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٨٢٥٦ ، مجلس على بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١١٤٨ وارالكتب العلميه أبيروت)

ابونطرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین وین آللہ ہماری مجلس میں سے لوگوں میں سے ایک نوجوان نے اٹھ کران سے
سوال کیا کہ رسول اللہ ملے آلیہ ہم جم عمرہ اور جہاد میں کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عمران نے کہا: اس نے جس چیز کے متعلق
سوال کیا ہے' اس کا جواب تم بھی من لو' میں نے رسول اللہ ملے آلیہ کے ساتھ جہاد کیا ہے' آپ مدینہ لوٹے تک صرف دور کعت نماز
پڑھتے تھے اور میں نے رسول اللہ ملے آلیہ کے ساتھ جج کیا ہے' آپ مدینہ لوٹے تک صرف دور کعت نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے
ساتھ فتح کہ میں حاضرتھا' آپ مکہ میں اٹھارہ را تیں کی ہمرے' آپ صرف دور کعت نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے
تھے: تم چار رکعت نماز پڑھو' میں مسافر ہوں اور میں نے آپ کے ساتھ تیرہ عمرے کیے ہیں' آپ صرف دور کعت نماز پڑھتے تھے اور سے نماز پڑھتے تھے اور سے نماز پڑھتے تھے' اور

میں نے حضرت ابو بکر دہنگانشہ کے ساتھ حج کیا اور عمرہ کیا' وہ مدینہ لوٹے تک صرف دورکعت نماز پڑھتے تھے' اور میں نے حضرت عمر دہنگانشہ کے ساتھ کئی حج کیے' وہ مدینہ لوٹے تک صرف دورکعت نماز پڑھتے تھے' پھرحضرت عمران نے منی میں چاررکعت نماز پڑھی۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۲۵۸ مصنف ابن الی شیبہ: ۱۲۵۸ مجلس علمی میروت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۵۷۸ دارالکتب العلمیہ میروت

حضرت عمران بن حصین رہیمنٹ نے منی میں چاررکعت نماز پڑھی ہے ممکن ہے انہوں نے ای تاویل سے چاررکعت نماز پڑھی ہو' جس تاویل سے حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رہیمناللہ نے منی میں چاررکعت نماز پڑھی تھی۔

عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رہن اللہ نے فرمایا: ابتداء میں دورکعت نماز فرض کی گئی تھی' پھرشہر کی نماز میں اضافہ کیا گیا' اورسفر کی نماز برقر اررہی' الزہری نے کہا: میں نے عروہ سے یو چھا: پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رہن اللہ میں پوری نماز پڑھتی تھیں؟ عروہ نے کہا: انہوں نے وہی تا ویل کی تھی جو حضرت عثان نے تا ویل کی تھی' الزہری نے کہا: پھر میں نے عروہ سے نہیں پوچھا کہ انہوں نے کیا تا ویل کی تھی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۸۲۲۱، مجلس علمی' بیروت' مصنف ابن ابی شیبہ: ۸۱۸۱ دارالکتب العلمیہ' بیروت)

اس تاویل کا ذکرہم اس عنوان کے تحت ذکر کر چکے ہیں: حضرت عثمان نے جومنی میں جار رکعات نماز پڑھی اس کی توجیہات۔

نی ملٹ کیلئے ہے اپنے جے میں کتنے دن قیام کیا

ام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موی بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی از ابی العالیہ البراء از حضرت ابن عہاس رہنگانڈ انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملٹھ الآلے اور آپ کے اصحاب چار ذی الجح کی صبح کو جح کا تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ کے اصاب چار ذی الجح کی صبح کو جح کا تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ کے ان کو کھم دیا کہ وہ اس کو عمرہ قرار دیں سواان کے جن کے پاس قربانی کا جانور ہے۔عطاء نے ابوالعالیہ کی متابعت کی جن کے پاس قربانی کا جانور ہے۔عطاء نے ابوالعالیہ کی متابعت کی جن کے پاس قربانی کا جانور ہے۔عطاء نے ابوالعالیہ کی متابعت کی

عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَجّيهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَجّيهِ ١٠٨٥ - حَدَثْنَا مُوسَى بُنُ إِسْعَاعِيلٌ قَالَ حَدَثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْعَاعِيلٌ قَالَ حَدَثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْعَاعِيلٌ قَالَ حَدَثَنَا مُوسَى وُهِبُ عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ الْبُرَّاءِ عَنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ عَلَيْهِ الْبُرَّاءِ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِي صَلّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ لِصَبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ لِصَبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ لِصَبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ لِصَبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ لِصَبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ لِصَبْحِ رَابِعَةٍ وَلَا مَنْ يَتَعْفُوهَا عُمْرَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عُمْرَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِهُمُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣ - بَابٌ كُمْ أَقَامَ النّبيُّ صَلَّى اللَّهُ

الْهَدْئُ. تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ. [الحراف الحديث: ١٥٩٣\_٢٥٠٥]

ہے از حضرت جابر دینگانگہ۔ (میچ سلم: ۱۳۳۰ الرقم اسلسل: ۱۹۵۷ سلن نسائی: ۲۸۱۳ البعج الکبیر: ۱۰۹۰ سنن بینٹی جسس ۳۳۵ منداحہہ جاس ۲۵۳ طبع قدیم منداحمہ؛ ۱۳۲۷۔ جسم ص ۱۳۱۱ مؤسسة الرسالة بیروت منداطحاوی: ۳۲۵۳)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) مویٰ بن اساغیل ابوسلمه(۲) و بیب بن خالد ابو بکر (۳) ابوب السختیانی (۴) ابوالعالیه زیاد (۵) حضرت عبدالله بن عباس منتخالله \_ (عمدة القاری ج ۷ ص ۱۷۹) و منالله \_ (عمدة القاری ج ۷ ص ۱۷۹)

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني حنى متونى ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس سے پہلے حضرت الس مل اللہ اللہ کی بیر صدیث گزر چکی ہے کہ نبی ملٹی آئے ہے کے دوران مکہ میں دس دن تھ ہرے تھے اور اس صدیث میں بیربیان کیا ہے کہ آپ سم ذی المج کو مکہ میں آئے تھے بیراتوار کا دن تھا 'آپ نے صبح کی نماز ذی طویٰ میں پڑھی اس

ج كاحرام كومنسوخ كرك عمره قراردين ميس اختلاف فقهاء

نیز علامہ بینی لکھتے ہیں:اس حدیث ہے امام احمدُ داؤ د ظاہری اور ان کے اصحاب نے بیتھم مستنبط کیا ہے کہ جج کو ضخ کر کے اس کوعمرہ قرار دینا جائز ہے کیونکہ اس حدیث میں ندکور ہے کہ نی الٹائیلیٹم نے فر ایا: جن مسلمانوں کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اپنے احرام کوعمرہ کا احرام قرار دے لیں' جہور علماء اور صحابہ وغیرہم کے نز دیک بید جائز نہیں تے۔

جمہورنے اس حدیث کا میرجواب دیا ہے کہ مین ملٹی آئم کے اسماب کے ساتھ خاص ہے اور آج کل میرجائز نہیں ہے اور اس خصوصیت کی دلیل میرحدیث ہے:

الخارث بن بلال اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آج کو تنح کر کے تمرہ قرار وینا صرف ہارے ساتھ خاص ہے۔ ہمارے ساتھ خاص ہے یا ہمارے بعد والوں کے لیے بھی جائز ہے؟ آپ نے فرمایا: بلکہ بیصرف تنہمارے ساتھ خاص ہے۔ (سنن ابوداؤد:۱۸۰۸) من نسائی: ۲۸۰۷ سنن ابن ماجہ: ۲۸۸۳)

حضرت ابن عباس اورحضرت ابوموی اشعری منافظینی نے اس مسئلہ میں تمام صحابہ سے اختلاف کیا ہے۔

(عدة القارى ج ٢ ص ١٨ - ١٤٩ وارالكتب العلمية بيروت ٢١٠١ ه)

نماز کوقصر کرنے کی کم سے کم مدت اور نبی مالی آلیم نے ایک دن اور ایک رات کی مسافت کو بھی

كَمْ يَقُصُّرُ الصَّلُوةَ
 وَسَمَّى النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفْرَ
 يَوْمًا وَلَيْلَةً.

سفرفر مایا۔

اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس بنالله منهم حيار بردكي مسافت میں بھی نماز کوقصر کرتے تھے اور روزہ افطار کرتے تھے اور چار بُر دسول فر سخ بین یعنی ۸ سشرعی میل -

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالٰي عَنهُم يَنقَصُرَانِ وَيُفَطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهِي سِتَّةَ

اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے:

عطاء بن الي رباح بيان كرتے ہيں كەحضرت عبدالله بن عمر اور حضرت عبدالله بن عباس بنالله بني دو' دوركعت نماز پڑھتے تھے اور جار بردیاای سے زائد مسافت میں روز ہ افطار کرتے تھے۔ (سن پیٹی جسم سے ۱۳۷ نشرال المان)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن ابراہیم الخنظلی نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا: میں نے ابواسامہ ے کہا: جہیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی ہے از تاقع از حضرت ابن عمر وضی اللہ کہ نبی مل المالی الم اللہ اللہ مایا کہ کوئی عورت تین دن کا سفر بغير محرم كاندكرك

١٠٨٦ - حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ قُلْتُ لِآبِي أُسَامَةً حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ثَافِع ' عَنِ ابْنِ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرَّاةُ ثَلَاثَةَ اَيَّامِ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ؟ [طرف الحديث:١٠٨٤]

(صحيح مسلم: ١٣٣٨) الرقم أمسلسل: ٥٠٠- ٣٠٠ سنن الإدارُو: ١٤١٧ الصحيح ابن خزير: ٢٥٢١ مصنف ابن إلى شيبه ج ٣٠٥ منن بيبتي ج٥٥ ص ٢٢٢١ صحح ابن حبان: • ٢٧٣ منداحرج ٢ص ١٠ طبع قد يم منداحر: ١١٥ ٣٠ \_ج ٨ ش ٢٠٠١ مؤسسة الرسالة بيردت جامع السانيدلابن جوزى: ٣٧ ٣٠ مكتبة

الرشدرياض ٢٦١٥)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) المحق بن راهوییه(۲) ابواسامه حماد بن اسامه اللیثی (۳) عبیدالله بن عمرالعمر ٹی (۳) نافع مولی ابن عمر (۵) حضرت عبدالله موزو بن عمر رضي الله\_ (عمدة القاري ج ٢ ص ١٨٢ - ١٨١)

بغيرمحرم كےعورت كےسفر مج ميں مدا ہب نقبهاء

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حني متوني ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس مدیث سے امام ابوصنیفہ اور ان کے اصحاب نے اور فقہاء اصحاب حدیث نے سیاستدلال کیا ہے کہ عورت پر جج کے واجب ہونے کے لیے بیٹرط ہے کداس کے ساتھ اس کا شوہر یا محرم ہو جب کداس طورت اور مکد کے درمیان تین دن اور تین راتوں کی ما فت ہو۔ اتھی 'حسن بصری ٹوری اور الا مش کا بھی بہی تول ہے۔

اگر سیاعتراض کیا جائے کہ میدحدیث ان سفروں پرمحمول ہے جوفرض نہ ہوں اس لیے جج کا سفراس میں داخل نہیں ہے تو اس کاجواب بیہ ہے کداس حدیث کے الفاظ عام ہیں اور اس میں محرم کے بغیر ہراس سفر ہے منع فرمایا ہے جو تین دن اور تین راتوں کی

مانت يمظمل موراس كى تائيداس مديث سے موتى ب: حضرت ابن عباس بخنیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مالیالیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں ندر ہے مگراس کے ساتھ (اس کا)محرم ہواورکوئی عورت بغیرمحرم کے سفر ندکرے کھرایک مخص نے کھڑے ہوکر کہا: یارسول اللہ! میری بیوی جے کے لیے لکل ہے اور میرانام فلاں فلاں غزوہ میں لکھا ہوا ہے' آپ نے فر مایا: جاؤ! اپنی بیوی کے ساتھ عج كرو- (محصلم: ١٣١١ القراملسل: ١١٦٣)

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ عورت شوہر یا محرم کے بغیر حج کے لیے نہ جائے ورندرسول اللہ ملٹھ آیا آپنم یوں فر ماتے: اس کو تہارے ساتھ کی کیا ضرورت ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہے 'تم اس غزوہ میں جاؤجس میں تبہارا نام لکھا ہوا ہے 'بی ملٹھ آیا آپنم کے ساتھ جج پر جانے کا تھم دیا 'اس میں یہ دلیل ہے کہ عورت بغیر خاوندیا محرم کے جج کے لیے نہیں جاسکتی۔ محرم کے جج کے لیے نہیں جاسکتی۔

امام شافعی اورامام مالک کا ندہب ہیہ کہ عورت فرض جج کے لیے بغیر شوہر یا محرم کے جاسکتی ہے 'خواہ اس کے اور مکہ ک درمیان سفر ہو یا نہ ہوؤہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو بغیر محرم کے سفر کی ممانعت ہے 'وہ ان سفروں کے لیے ہے جو واجب نہ ہوں۔ فلہریہ کا ندہب ہیہ کہ عورت ایک ہرید (بارہ شرعی میل) ہے کم کا سفر بغیر محرم کے کرسکتی ہے اور ایک ہریدیا اس سے زائد کا سفر بغیر محرم کے نہیں کرسکتی۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت عائشہ رہنجائڈ بغیرمحرم کے سفر کرتی تھیں اورا بیک جماعت نے اس سے استدلال کر کے بیہ کہا ہے کہ عورت بغیرمحرم کے سفر کر علی ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ تمام لوگ حضرت عائشہ رہنجائڈ کے محرم تھے کیونکہ وہ تھام مؤمنین کی مال تھیں' وہ جس مؤمن کے ساتھ بھی سفر کرتیں' وہ ان کامحرم ہوتا اور دوسری عورتوں کا بیچکم نہیں ہے۔

(عدة القارى ج ٢ ص ١٨٥ - ١٨٣ المخصأ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١١٥)

ﷺ باب ندکور کی جدیث شرح می می ۱۵۹۔ ۳۳۰ سی ۱۵۰ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں:

① زوج یا محرم کے بغیرعورت کے سفر میں شوافع کا نظریہ ﴿ زوج یا محرم کے بغیرعورت کے سفر میں مالکیہ کا نظریہ ﴿ زوج یا محرم کے بغیرعورت کے سفر میں مالکیہ کا نظریہ ﴿ وج مِی متعارض محرم کے بغیرعورت کے سفر کے بارے میں متعارض روایات کے جوابات ﴿ زماندامن میں عورت کے تنها سفر کرنے کی محقیق ﴾ به ذریعہ ہوائی جہازعورت کے بغیرمحرم کے جج پر جانے کی محقیق ۔

\* بي بحث شرح في مسلم ج ٣٥٠ - ١٠٨٧ بي دُكور ج الم عنارى روايت كرتے بين: جميس مدد نے حديث عبيله الله عن مَن فَع في عَن ابْنِ عُمَر رَضِى الله تَعَالَى بيان كَ انهول نے كها: جميس يكي نے حديث بيان كى ازعبيد الله الله عَن مَن في الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ لَا تُسَافِرُ افْع از حفزت ابن عرف الله عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ لَا تُسَافِرُ افْع از حفزت ابن عرف الله عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ لَا تُسَافِرُ الله عَن ابْن عُمَر عَن ابْن عُمَر عَن ابْن عُمَر عَن ابْن عُمَر عَن ابْن عُمر وَنَي الله عَن عُبَيْدِ الله عَن ابْن عُمر وَنَي الله عَن ابْن عُمر وَنَي الله عَن الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَن ابْن عُمر عَن ابْن عُمر وَنَي الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَن ابْن عُمر وَنَي الله عَن الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم وَالله عَن ابْن عُمر وَنَي الله عَن ابْن عُمر وَنَي الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم وَسُلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسُلَم وَسَلَم وَسَلَم

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ال عديث كم مفصل شرح البخارى:١٠٨٦ مِي گزرچكى ہے۔

١٠٨٨ - حَدَّثُنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقَبُرِيُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَحِدَّنَا سَعِيدُ الْمَقَبُرِيُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلّى الله تَعَلَيْهِ وَسَلّى الله تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُ لِامْرَآةٍ وَوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْأَخِرِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُ لِامْرَآةٍ وَوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْأَخِرِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُ لِامْرَآةٍ وَمِنْ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْأَخِرِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْيُومِ الْأَخِرِ وَالْيُومِ الْأَخِرِ وَالْيُومِ الْأَخِرِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ الْوَالِمُ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهُ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ الْوَلِمُ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهُ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ الْعُرْمِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهُ وَالْيُومِ اللّهُ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهُ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ الْعُلْولِي وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ الْلّهِ وَالْعُومِ الْولْولَةُ وَالْهُ وَالْيُومِ وَالْعُومِ الْعُلْمِ وَالْعُومِ الْعُرْمُ وَالْعُومِ اللّهِ وَالْيُومِ وَالْعُومِ الْعُلْمِ وَالْعُومِ الْعُومُ الْعُومِ الْعُلْمُ وَالْعُومُ الْعُومِ الْعُومِ الْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ الْعُومُ الْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُمُومُ وَالْعُومُ وَل

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی انہوں کی انہوں نے کہا: ہمیں این انی ذئب نے حدیث بیان کی انہوں کے کہا: ہمیں سعیدمقبری نے حدیث بیان کی از والدخوداز حضرت نے کہا: ہمیں سعیدمقبری نے حدیث بیان کی از والدخوداز حضرت ابو ہریرہ رہنی اللہ کہ نمی مل اللہ اللہ میں اور یوم

آخرت پرایمان رکھتی ہواس کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کا سفر کرے۔ ابن الی ذئب کی بجی بن ابی کثیر اور سہیل اور مالک نے متابعت کی ہے از المقیر کی از حضرت ابو ہریرہ رہن گلئد۔ اَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرُمَةٌ. تَابَعَهُ يَحْيَى بُنُ اَبِى كَثِيْرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكُ عَنِ الْمَقْبُرِيُ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكُ عَنِ الْمَقْبُرِيُ وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ.

(صحیح مسلم: ۱۳۳۹ 'الرقم المسلسل: ۲۰۹۹ 'سنن ابوداؤر: ۱۷۲۳ 'سنن ابن ماجه: ۲۸۹۹ 'سند ابوداؤ دالطیالی: ۱۳۱۷ 'سنن پینتی ج ۳ ص ۱۳۹ 'صحیح ' ابن خزیمه: ۲۵۲۵ ' سنداحمه ج ۲ ص ۲۵۱ طبع قدیم 'سنداحمه: ۱۳۱۳ که برج ۱۳۱۳ مؤسسة الرسالة 'بیروت )

اس مدیث کے رجال کا اس سے پہلے تعارف ہو چکا ہے۔

بغيرمحرم كے عورت كے سفر كى ممانعت كى مختلف احاديث ميں علامدابن بطال كى تطبيق

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي متوفى ٩ ٣ م ولكصة بين:

ابغیرجم کے عورت کے سفر کی ممانعت میں احادیث مختلف ہیں ایک دن اور ایک رات کے سفر کی بھی ممانعت ہے اور بعض روایات میں دو دن کے سفر کی بھی ممانعت ہے اور بین دن کے سفر کی بھی ممانعت ہے ان احادیث میں تطبیق اس طرح ہے کہ یہ احادیث مختلف سائلین کے جواب میں ہیں ایک سائل نے سوال کیا کہ کیاعورت ایک دن اور ایک رات کا سفر بغیر محرم کے کرسکتی ہے؟ او آپ نے فر مایا: کیا عورت دو دن کی مساخت کا سفر بغیر محرم کے کرسکتی ہے؟ او آپ نے فر مایا: کیا عورت نین دن کی مساخت کا سفر بغیر محرم کے کرسکتی ہے؟ او آپ نے فر مایا: نہیں! پس ہرصحالی نہیں! پھر تیسر می خوش نے سوال کیا: کیاعورت نین دن کی مساخت کا سفر بغیر محرم کے کرسکتی ہے؟ او آپ نے فر مایا: نہیں! پس ہرصحالی نہیں! پس ہرصحالی نہیں وروایت کیا جواس نے می تھی ان میں کوئی تعارش ہے نہ کوئی حدیث مشور نے ہے کہ کورت بالکل سفر نہرک غیر محرم کے مساقد تنہائی میں دہے کہ کوئی مردکی عورت کے ہائی ایک رات میں داخل ہونا یا تین راتوں میں داخل ہونا ہونا کی کھی تھیں شرے جواس کا محرم نہ ہو۔ ایک می تھیر محرم کے عورت کے سفر کی مممانعت کی مختلف ایا وریث میں مصنف کی تطبیق

میں کہتا ہوں کہ ان احادیث میں ہبر حال تعارض ہے 'یہ اور بات ہے کہ علا مدابن بطال اس تعارض کو اٹھا نہیں سکے اور میں اللہ تعالیٰ کی تو نیش اور تا تد ہے یہ کہتا ہوں کہ ابتداء اسلام میں مدینہ میں مسلمان کم تعداد پر اور میں سے اور مسلمان ضعیف سے تو نبی ملٹی ہوگئے اور عورت کو بغیر محرم کے ایک دن کے سفر ہے منع کر دیا 'چر جب مسلمانوں کی تعداد پر اور وہ ہوئی اور وہ بہ نسبت پہلے کے قوی ہو گئے اور خطرات بھی کم ہو گئے تو آپ نے عورت کو بغیر محرم کے دودن کے سفر ہے منع فر ما دیا 'پار فنح کمہ کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی اور مسلمانوں کو شوکت اور غلبہ حاصل ہو گیا تو آپ نے عورت کو محرم کے بغیر تین دن کی مسافت کے سفر ہے منع فر ما دیا۔ متعدد خوا تین کے ساتھ عورت کے سفر جے پر علا مہ ابن بطال کا استدلال اور مصنف کا جواب

اس کے بعد علامہ ابن بطال لکھتے ہیں: فقہاء احناف نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے بیاستدلال کیا ہے

کہ عورت کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے جج کے سفر کے لیے جائے اور امام مالک (اور امام شافعی) وغیرہ نے کہا ہے کہ

جب عورت کے ساتھ متعدد خوا تمین ہوں تو وہ بغیر محرم کے بھی جج کے سفر پر جائیتی ہے اور المہلب نے کہا ہے کہ نبی طفی آئیلی کا جوارشا و

ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کا سفر نہ کرے۔ اس حدیث میں نبی طفی آئیلی نے اس سفر سے منع کیا ہے جوان پر
لازم نہیں ہے اور ان کے لیے اس سفر کو ترک کرنا جائز ہے اور کیا تم نہیں و کھتے کہ ام مالک نے کہا ہے کہ عورت بغیر محرم کے متعدد

خواتین کے ساتھ جاسکتی ہے کیونکہ جب متعددخواتین اس کے ساتھ ہوں گی تو پھرخطرہ کم ہوجائے گا۔

(شرح ابن بطال ج ٢ص ٧٩-٨٥ وارالكتب العلمية بيروت ٢٣٠٥ ه)

میں کہتا ہوں کہ ہم بغیرمحرم کے جی کی ممانعت میں باب سابق میں بیصری حدیث پیش کر چکے ہیں:
حضرت ابن عباس پین اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کی آئیم نے فر مایا: کوئی عورت بغیرمحرم کے سفر نہ کرے کھرا یک شخص نے
کھڑے ہو کر کہا: یارسول اللہ! میری ہوی جی کے لیے نکلی ہے اور میرا نام فلال فلال غزوہ میں لکھا ہوا ہے' آپ نے فر مایا: جاؤ! اپنی
ہوی کے ساتھ جی کرو۔ (سمجے مسلم: ۱۳۳۱)

اگرسفر ہے بغیرمحرم کے کرنا جائز ہوتا تو نبی ملٹی کیا ہے اس عورت کے شوہر کو جہاد پر جانے دیتے اورا سے اس کی بیوی کے ساتھ ہے پر نہ ہے۔ نہ بھیجے 'اور جب آپ نے ایسانہیں کیا تو معلوم ہوا کہ کسی عورت کا اپنے محرم کے بغیر جج پر جانا جائز نہیں ہے۔ اور امام ما لک اور امام شافعی نے جو کہا ہے کہ جب کوئی عورت متعدد عور توں کے ساتھ جائے گی تو پھراس کو خطرہ نہیں ہوگا'انہوں نے صرت کے حدیث کے مقابلہ میں قیاس پر عمل کیا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے مقابلہ میں امام ابو حضیفہ اور ان کے اصحاب کا عمل صحیح اور سرت کے حدیث بر ہے۔

جب کوئی شخص اپنی جگہ (حدود شہر) ہے لیکے تو قصر کرے

اور حصرت علی علایہ للاً کے او انہوں نے نماز قصر کی حالانکہ وہ مکانوں کو دیکھ رہے تھے جب وہ واپس آئے تو ان سے کہا گیا: یہ کوفہ ہے انہوں نے کہا بنیس! حتی کہم اس میں داخل ہوجا کیں۔

٥ - بَابٌ يَّقْصُرُ إِذَا خَرَ جَ
 مِنْ مَّوْضِعِهِ

وَخُوجَ عَلِى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى البَّيُوثَ وَهُوَ يَرَى البَّيُوثَ فَالَ لَا حَتَى الْبَيُوثَ فَالَ لَا حَتَى الْبَيُوثَ فَالَ لَا حَتَى الْبَيُوثَ فَالَ لَا حَتَى لَدُ هُذِهِ الْكُوفَةُ قَالَ لَا حَتَى لَدُخُلَهَا.

اس تعلق كى اصل حسب ذيل احاديث إلى:

علی بن ربیعہ الاسدی بیان کرتے ہیں: ہم حضرت ملی دینگائٹ کے ساتھ (کوفہ ہے) نکلے اور ہم کوفہ کی طرف دیکھ رہے تھے' حضرت علی نے دورکعت نماز پڑھی' پھروالیس آئے' پھر دورکعت نماز پڑھی اور وہ بستی کی طرف دیکھ رہے تھے' ہم نے ان سے کہا: کیا آپ چاردکعت نماز نہیں پڑھتے' انہوں نے کہا: نہیں! حتی کہ ہم اس ہیں داخل ہوجا کیں۔(مصنف عبدالرزاق: ۳۳۳)

ابوحرب بن ابی الاسود الدیلی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی دیشاند جب بھرہ سے لکا تو انہوں نے جھوٹیرٹریاں دیکھیں ہی انہوں نے کہا: اگر بیجھوٹیرٹریاں نہ ہوٹیں تو ہم دورکھت نماز پڑھتے۔(مصنف عبدالرزاق:۳۳۱)

ابوحرب بن ابی الاسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رہن اللہ بصرہ سے نکلے پس ظہر کی ٹیاز چار رکعت پڑھی کھر فر مایا: جب ہم ان جھو نپر ایوں سے نکل جا کیں گے تو دورکعت نماز پڑھیں گے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٥٢٥٣ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٢٩٩ ، دارالكتب العلميه ، بيروت )

علی بن رہید بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی ونگاٹند کے ساتھ لکے' ہم شام کا قصد کر رہے تھے' پس حضرت علی نے دوا دور کعت نماز پڑھی حتی کہ جب ہم واپس آئے اور ہم نے کوفد کی طرف دیکھا اور نماز کا وقت آگیا تو ہم نے کہا: اے امیر المؤمنین! بیکوفد ہے' نماز پڑھی حتی کہ جب ہم واپس آئے اور ہم نے کوفد کی طرف دیکھا اور نماز کا وقت آگیا تو ہم نے کہا: اے امیر المؤمنین! بیکوفد ہیں واضل ہوجا کیں۔ (سنن بیتی جسم ۱۳۹۰ نشر السن ہمان) اب ہم پوری نماز پڑھیں؟ حضرت علی نے فرمایا: نہیں! حتی کہ ہم کوفد میں واضل ہوجا کیں۔ (سنن بیتی جسم ۱۳۹۰ نشر السن ہمان) صدود اللہ کا خلاصہ بیرے کہ جب انسان اپنے شہر سے لکل کر کسی دوسرے شہر جانے کا قصد کرے تو جب تک اپنے شہر کی حدود

ن نیس نکلے گا' پوری نماز پڑھے گا اور جب اپے شہروا لی آئے گا تو جب تک اپنے شہر میں داخل نہیں ہوگا' نماز کوقصر کرے گا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوقیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی ازمحد بن المنکدروابراہیم بن میسرہ از حضرت انس ویشانشد انہوں نے بیان کیا المنکدروابراہیم بن میسرہ از حضرت انس ویشانشد انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی ساتھ ظہر کی نماز مدینہ میں چار رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز دورکعت پڑھی۔

١٠٨٩ - حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ مَنْ المُنكَدِرِ وَإِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةً عَنُ اَنْسِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِرِ وَإِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةً عَنُ اَنْسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِي رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِي وَصَلَّى اللَّهُ مِالْمَدِينَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتُيْنِ.

[اطراف الحديث: ۳۹۸ - ۱۵۳۱ - ۱۵۳۱ - ۱۵۳۱ - ۱۵۳۱ - ۱۵۱۱ - ۱۵۱۱ - ۱۹۵۱ - ۱۹۹۳ - ۱۹۹۳ (صحیح مسلم: ۹۹۰ الرقم المسلسل: ۱۵۵۳ منن الحدیث: ۱۵۳۳ - ۱۵۵۳ منن الحدیث: ۱۹۳۳ مند الجدیث : ۱۹۳۳ مند الجدیث : ۱۳۹۳ مند الجدیث : ۱۳۵۳ مند الجدیث : ۱۹۳۳ مند الجدیث : ۱۹۳۳ مند الجدیث : ۱۳۹۳ مند الجدیث : ۱۹۳۳ مند الجدیث : ۱

حدیث مذکور کے رجال

را) ابونعیم الفضل بن دکین (۲) سفیان الثوری (۳) محمد بن المنکد ربن عبدالله القرشی المدنی 'بیه ۳۰ ۱۱ میں فوت ہو گئے سخے (۳) ابراہیم بن میسرہ (۵) حضرت انس بن ما لک رش الله پر (مرة القارل ج۲مر) ۱۹۱۱)

شہر کی حدود اور مضافات سے نکلنے کے بعد نماز کوقصر کیا جائے گا

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م ه لكحته بين:

تمام فقہاء کا اس پراجاع ہے کہ سافر اس وقت نماز کو تھر کرے گا جب وہ شرکے مضافات اور اس کی حدود ہے نگل جائے گا'
بعض تا بعین نے کہا ہے کہ شہر کے مکانات ہے نگلئے سے پہلے نماز کو تھر کرے ان کے اس قول کو نبی مشافلیۃ ہم کے فعل سے ردّ کیا گیا ہے'
کیونکہ آپ نے مدینہ میں ظہر کی نماز پوری پڑھی اور ذوالحلیقہ ٹس پہنچ کر نماز کوقھر کیا اور نماز کوقھر کرنا اس وقت لازم ہے جب انسان شہر یا بہتی کے مکانوں سے نکل جائے' اس سے پہلے نماز کوقھر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ سفر میں عمل اور نیت کی ضرورت ہے اور بیہ اقامت کی طرح نہیں ہے جس میں صرف نیت کا فی ہے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔

١٠٩٠ - عَدَّ ثَمَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّقَا اللَّهُ مَا أُرِضَتْ رَجَعَان الزُّهْرِي عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِشَة رَضِى الزَّهْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ الصَّلُوةُ اَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكَعَتَان الرَّمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ الصَّلُوةُ الصَّلُوةُ الرَّحَضَرِ وَالرَّمَّتُ صَلُوةً البَّحَضَرِ قَالَ دورَ الرَّهُ الرَّهُ مَا فَا وَالرَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالرَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَا عَنْهَانُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَا عَنْهَانُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللَّهُ لَكُولُولُ عَنْهُ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ وَلَوْلَ عَنْهُ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ وَلَوْلَ عَنْهُ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ وَلَوْلَ عَنْهُ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللَّهُ الْعَالَى عَنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَنْهُ اللَّهُ الْعَلَى عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَنْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالَالَالَهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْ

 اس جدیث کی شرح کے لیے صحیح البخاری:۱۰۸۲ 'اور ۵۰ کا مطالعہ کریں۔

سفر میں مغرب کی تنین رکعت پڑھی جا تیں گی ٦ - بَابٌ يَّصُلِّى الْمَغُرِبَ ثَكَاثًا فِي السَّفَرِ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث ١٠٩١ - حَدَّثْنَا ٱبُو الْيَمَانِ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ' بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی از الزہری عَنِ الزُّهُورِيِّ قَالَ ٱنْحَبَرَيْنِي سَالِمٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ انہوں نے کہا: مجھے سالم نے خبر دی از حضرت عبد اللہ بن عمر رضی الله عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله ملتفایقیم کود مکھا 'جب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ ا آپ کوسفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا تو آپ مغرب کومؤخر کر دیتے' يُؤَخِّرُ الْمَغَرِبُ حَتَى يَجُمَعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ حتیٰ کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے۔سالم نے کہا: اور سَالِمْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذًا أَعْجَلُهُ السَّيْرُ. حضرت عبدالله رضي اللهءنه كوجب سفرمين جلدي روانه مونا موتا تووه بھی ایباہی کرتے۔

[اطراف الحديث:۱۰۹۱\_۱۰۹۱\_۱۰۱۹ ۱۱۰۹۱\_۱۰۱۹ ۱۱۰۹۱] (صحیح مسلم : ۲۰۰۳) (التي المسلسل:۱۵۹۳) منن ترزی: ۵۵۵ منن ترزی: ۵۵۵ منن ترزی: ۱۵۵۵ منن ترزی: ۱۵۵۵ منن دارقطنی ج اس ۱۵۹۰ منن چینی ج ۱۵۹ این حیان : ۱۵۹۹ مصنف این الی شیبه ج ۲ ص ۴ طبع قدیم مند احد ج ۲ ص ۴ طبع قدیم مند احد ج ۲ ص ۴ طبع قدیم مند احد ۲ می ۴ مند احد بروت و ۱۵۹ مند العجادی ۱۸۹۳ ۲ مند الطحادی ۱۸۹۳ ۲ مند العجادی ۱۹۸۹ ۲ مند ۱۹۸۹ ۲ مند العجادی ۱۹۸۹ ۲ مند العد

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابوالیمان الحکم بن نافع البهرانی (۲) شعیب بن ابی حمزه (۳) محمد بن مسلم بن شهاب الزهری (۴) سالم بن عبدالله بن عمر (۵) اللیث بن سعد (۲) یونس بن یزید (۵) حضرت عبدالله بن تمر بن الخطاب و شناه در القاری ج می ۱۹۷) سفر میس نماز ول کوصورهٔ جمع کرنے کے متعلق احادیث ا

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال ما لكي قرطبي ستونى ٩ ١١ ١٥ هـ الصحة إين:

حضرت ابن عمر و کاندے ای طرح سنت مروی ہے اور میہ ہر سفر مباح میں جائز ہے کیاتم نہیں و یکھتے کہ حضرت ابن عمر نے کہا:
میں نے دیکھا کہ جب نبی مشخطی کی مفر میں جلدی جانا ہوتا تو مغرب کومؤخر کرتے حتیٰ کہ مغرب اور عشاء کوجمع کر کے پڑھتے ۔ میہ کم ہر
سفر میں عام ہے اور جو میہ دوئو گی کرے کہ میں مفروں کے مہاتھ مخصوص ہے اسے اس پر دلیل پیش کرنا لازم ہے اور اس سے کہا
جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی طلب میں اور دشمن اسلام سے جہاد کے احوال ایک ساتھ ذکر فرمائے ہیں اور ان سے تبجد کی نماز کے
وجوب کوسا قط کردیا ہے۔ ارشا وفر مایا:

عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْصُونُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُ وَا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْ اَنِ عَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَى تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْ الِ عَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَى وَاخَرُونَ مِنَ فَضَلِ اللهِ وَاخَرُونَ يَضُرِ بُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ (الراس:٢٠٠)

الله كوعلم ہے كہتم تہجد كى نماز كو ہرگز نه نبھا سكو گئے سواس نے تہمارى توبة قبول قرمائى 'سو جتنا قرآن پڑھنا تہمارے ليے آسان ہوا تنا قرآن پڑھنا كرؤاس كوعلم ہے كہتم میں ہے بعض بہار ہوں محاور بعض زمین میں سے بعض بہار ہوں محاور بعض زمین میں سفر كرے اللہ كے فضل كو تلاش كريں محاور بعض اللہ كے داستہ میں جہاد كريں گے۔

پس اللہ تعالی نے تہجد کی نماز کوسا قط کرنے میں زمین میں سفر کرنے اور جہاد کوساوی قرار دیا ہے کیس اس سے معلوم ہوا کہ سفر

میں قصر کی رخصت لازم ہے۔ (شرح ابن بطال ج ۳ س ۸۳ ٔ دارالکتب العلمیہ میروت ۱۳۳۳ ہے) علامہ محمد بن یوسف کر مانی شافعی متونی ۲۸۷ ہے لکھتے ہیں:

یہ حدیث مغرب اورعشاء کی نماز وں کوجمع کرنے میں امام شافعی کی دلیل ہے کے مغرب کی نماز کوعشاء کی نماز تک مؤخر کیا جائے اور بیتکم تمام سفروں کے لیے عام ہے۔ (شرخ الکر مانی جز۲ ص ۱۶۷۔ ۱۹۶۱ ٔ داراحیاءالتراث العربی بیروت!۱۰ ۱۱۵)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ ه لكهت بين:

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرصفیہ بنت الی عبید کی تعزیت کو جارہ سے عین میں حضرت ابن عمر وہن آلند کے ساتھ سفر میں گیا'
وہ اپنی زمین پر جانے کا ارادہ کررہ سے فوہ بہت جلدی جارہ سے خوان کے ساتھ قریش کا ایک آ دمی تھا جوان کولے جارہا تھا' سورج
غروب ہو گیا اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی' وہ نماز کی حفاظت کرتے تھے' جب انہوں نے نماز میں تا خیر کردی تو ہیں نے کہا: نماز پڑھے'
اللّہ آپ پر رقم کرنے انہوں نے میری طرف مڑ کرد یکھا اور سفر جاری رکھا' حق کہ جب شفق کا آخری وقت ہو گیا تو وہ سواری سے
الرّے' پھر مغرب کی نماز پڑھی' پھر عشاء کی اقامت کہی' اس وقت شفق غائب ہو چکی تھی' پس ہم کونماز پڑھائی' پھر ہماری طرف مڑ کر کہا:
جب رسول اللہ ملی تھائی کے جلدی جانا ہوتا تھا تو آپ اس طرح کرتے تھے۔ (سنن نسائی: ۹۹ منن ابوداؤد: ۱۲۱۳)

حافظ ابن تجرنے لکھا ہے: بیا یک اور قصہ ہے۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۵۹۸ 'دارالمعرفہ 'بیروت ۱۳۲۱ ہ )

میں کہتا ہوں کہ بیاحادیث ہمارے فلانٹ نہیں ہیں کیونکہ ان احادیث میں جمع صور کی کا ذکر ہے کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھا جائے اور دوسری نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھا جائے 'جیسا کہ سیحی بخاری مسٹن نسائی اور سنن ابوداؤ دکی حدیثوں میں ہے' رہاایک نماز کے وقت دوسری نماز کوجمع کرکے پڑھنا سویہ جمع حقیق ہے اور میہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے' اس پرتفصیلی بحث ان شاءاللہ عنقریب آئے گی۔

ﷺ یہ حدیث شرح سیجے مسلم: ۱۵۱۸۔ج ۳ س ۴ ۰ ۳ پر مذکور ہے اس کی شرح میں دونماز وی کے جمع کرنے میں مذاہب اور انکمہ ثلا شہ کے دلائل کے جوابات مذکور ہیں۔

اورلیت نے یہ اضافہ کیا: انہوں نے کہا: مجھے ہوئی نے بیان کیا کر سالم نے بیان کیا کہ حضرت این عمر وہ منظم نے بیان کیا کہ حضرت این عمر وہ منظم نے بیان کیا کہ حضرت این عمر وہ منظم سے کہا کہ حضرت این عمر نے مخرب کی نماز کومو خرک کی میں انہوں کے کہا کہ حضرت این عمر نے مخرب کی نماز کومو خرک کر دیا انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت عبید کی موت کی خبر دی گئی تھی ' کر دیا انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت عبید کی موت کی خبر دی گئی تھی ' انہوں کے وجارہے تھے ) میں نے ان سے کہا: نماز پڑھے' انہوں انہوں نے کہا: چلتے رہو میں نے ان سے کہا: نماز پڑھے' انہوں نے کہا: چلتے رہو میں نے ان سے کہا: نماز پڑھے' انہوں نے کہا: انہوں نے کہا: فیلے رہو میں نے ان سے کہا: نماز پڑھے' انہوں نے کہا: انہوں نے کہا: انہوں نے کہا: عمر سواری سے انہوں نے دویا تین میل سفر کیا' پھر سواری سے اتر نے بی منظم کی انہوں نے دویا تین میل سفر کیا' پھر سواری سے کہا: بین انہوں نے نماز پڑھی' پھر کہا: میں نے اس طرح کرتے تھے' انہوں کے جب بی منظم کے کوجلدی جانا ہوتا تو آ پ ای طرح کرتے تھے'

به ١٠٩٢ - وَزَادَ اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ سَالِمْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُجُمَعُ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُوْدَلِفَةِ . قَالَ سَالِمْ وَاخْرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَعْرِبُ وَكَانَ اسْتُصُرِخَ عَلَى سَالِمْ وَاخْرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَعْرِبُ وَكَانَ اسْتُصُرِخَ عَلَى امْرَاتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ آبِى عُبَيْدٍ وَقَلْتُ لَهُ الصَّلُوةَ فَقَالَ بِسُ وَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلُوة وَقَقَالَ بِسُ وَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلُوة وَقَقَالَ بِسُ وَ فَقَالَ مِسُ وَ خَتَى سَارَ مِيلَيْنِ اوْ فَقَالَ بِسُ وَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلُوة وَقَقَالَ مِسُ وَقَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِذَا اعْجَلَهُ السَّيْرُ وَسَلَّمَ يَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجَلَهُ السَّيْرُ وَسَلَّمَ إِذَا فَعُمَلِهُ فَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا الْمَعْرِبَ فَيْصَلِيهَا فَلَامًا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْرِبَ وَيُصَلِيها فَلَاكُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْرِبَ وَيَعْمَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْرِبُ وَلَمُ الْمُعْمِلِكُ الْمَعْمِ الْمَعْمَ الْمُعْمَاءَ وَلَامَا عَلَيْهُ الْمَعْمِ الْمُعْمِ عَلَيْهِ الْمُعْمَاءَ وَلَمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَى الْمُعْمِولِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِ الْمُعْمَى الْمُعْمِلِ الْمُعْمَى الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَى الْمُعْمَاءَ وَلَمْ الْمُعْمَى الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَاءَ وَالْمَعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَى الْمُعْمِولِ الْمُعْمِ الْمُعْمَاءَ الْمُعْمِ الْمُعْمَاءَ الْمُعْمَاءَ الْمُعْمَاءَ الْمُعْمِلَاءُ الْمُعْمِولِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِولِ الْم

يَقُوْمُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

جانا ہوتا تو آپ مغرب کی اقامت کہلواتے' پھراس کی تین رکعت یر ہے ' پھر سلام پھیر دیے ' پھر تھوڑی در پھبرتے حتی کہ عشاء کی ا قامت كہلواتے ' پھراس كى دوركعت نماز پڑھتے ' پھرسلام پھيرد يت اورعشاء کے بعد نفل نہیں پڑھتے تھے تی کہ آ دھی رات کوا ٹھتے۔

سواري يرتفل نمازيره هناخواه سواري کا منه کسی طرف ہو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالاعلیٰ نے حدیث بیان کی ا انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے حدیث بیان کی از الز ہری از حضرت عبدالله بن عامر از والدخود انہوں نے کہا: میں نے نبی ملتی اللہ کو این سواری بر نماز برجتے ہوئے دیکھا' اس کا منہ جس طرف بھی

ای حدیث کی شرح گزشته حدیث:۹۱۱ میں گزرچکی ہے۔ ٧ - بَابُ صَلُوةِ التَّطُوُّ عَ عَلَى الدُّوَابُ عُيْثُمَا تُوَجَّهَتُ به ١٠٩٣ - حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُّ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدُّثَنَا عَبُدُ

الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ خَيْثُ تُوجُّهَتُ به.

[اطراف الحديث: ١٠٩٧ ما ١١٠١]

(صحيح مسلم: ٢٠١١ ألرقم أمسلسل: ١٥٩٠ منداحمه ج سص ٣٣٥ طبع قديم منداحه: ١٥٦٧ ١- ج٣٣ ص ٣٣٣ مؤسسة الرسالة 'بيروت)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) علی بن عبد الله' بیه ابن المدیل کے نام سے معروف ہیں (۲) عبد الاعلیٰ بن عبد الاعلیٰ ابومحمہ الشامی (۳)معمر بن راشد (س) محد بن مسلم الزهري (٥) حضرت عبد الله بن عامر ويني تندانبول في بهت كم سن ميس ني من ينات كي زيارت كي هي (٢) ان كو والد حضرت عامر بن رہیدالعنزی ہیں' یہ آل عمر بن الخطاب کے حلیف تھے' یہ مہاجرین اوّلین میں سے تھے اور بدر میں حاضر ہوئے تھے' حضرت عثال رجمانند کی شہادت کے بچھ عرصہ بعد نوت ہو گئے تھے۔ (سرة القاری ج 2 ص ۲۰۰ ۱۹۹)

سفراور حضربين سواري برنفل يؤھنے كے متعلق ندا ہب فقہاء

اس حدیث میں اواحسله "كالفظ ہے اس كامعنى ہے: اونتن اوراس كااستعال ندكراورمؤنث دولوں کے ليے ہوتا ہے اس سے مراد دہ تو ی اونٹ ہے جس پرسواری کی جاسکے اور جس پر بوجھ لا دا جاسکے۔

اس حدیث میں مذکور ہے کہ اس کا منہ جس طرف بھی تھا'اس سے مرادیہ ہے کہ اس کا منہ خواہ قبلہ کی طرف تھا یا کسی اور طرف۔ امام ترندی نے کہا: اس حدیث پر عام اہل علم کاعمل ہے جمیں ان کے درمیان کسی اختلاف کاعلم نہیں ہے وہ اس میں کوئی حرج تہیں سمجھتے کہ وہ جب سواری پرنفل نماز پڑھیں تو خواہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہویا کسی اور طرف ہو۔

سفر میں سواری پر نماز پڑھنے کے مسئلہ میں تو فقہاء کا اجماع ہے اور حضر (شہر) میں سواری پر نماز پڑھنے میں اختلاف ہے' امام ابو یوسف' ابوسعید الاصطحری الشافعی' غیرمقلدین اوربعض و گیرشافعی علماء کہتے ہیں کہ حضر (شہر ) میں بھی سواری پرنماز پڑ ھنا جائز ہے' جب کہ سواری کا منہ قبلہ کی طرف ہوا مام ابوحذیقہ اور امام محمہ نے حضر (شہر ) میں سواری پر نماز پڑھنے کو نا جائز کہا ہے۔

١٠٩٤ - حَدَثْنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثُنَا شَيْبَانُ عَنْ
 يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ اللَّهِ اَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلِّى التَّطُو عَ وَهُو رَاكِبٌ فِى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

(عدة القارى ج 2 ص ٢٠٠٠ دارالكتب العلمية بيروت ٢٠١١ه)

امام بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں ابونعيم نے حديث
بيان كى انہوں نے كہا: ہميں شيبان نے حديث بيان كى از يجي از
محد بن عبد الرحمان انہوں نے كہا كه حصرت جابر بن عبد الله وسئالله
نے ان كوخبردى كه نبى مش الله يقلم نفل پڑھتے ہے اور اس وقت آپ
سوار ہوتے ہے اور قبلہ رخ نہيں ہوتے ہے۔

اس حدیث کی شرح ، صحیح ابنجاری ۱۰۹۳ اور ۰۰ ۴ میں گزر چکی ہے۔

1.90 - حَدَثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ قَالَ وَهَيْبٌ فَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُصَلِّى عَلَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُصَلِّى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيُحْبِرُ انَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَفْعَلُهُ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالاعلیٰ بن حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں موٹ بن عقبہ نے حدیث بیان کی از نافع ' انہوں نے کہا: ہمیں موٹ بن عقبہ نے حدیث بیان کی از نافع ' انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عمر وہن اللہ اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عمر وہن اللہ تھے کہ نمی اللہ اور وہ بتاتے تھے کہ نمی اللہ اللہ محمل ای طرح کرتے تھے۔

## اس مدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۹۹۹ میں گزر چگ ہے۔ ۸ - بَابُ الْإِیْمَاءِ عَلَی اللَّهَابَّةِ

١٠٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ كَانَ عَبْدُ مُسْلِم قَالَ حَلَّانَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُصَلِّى فِي اللهِ بَنُ عُمْرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُصَلِّى فِي اللهُ عَالَى عَنْهُمَا يُصَلِّى فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَاللهِ آنَ اللهِ آنَ النَّهِ عَلَي رَاحِلَتِهِ آيُنَمَا تُوجَّهَتُ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ .

## سواری پراشارے سے نماز پڑھنا

امام بخاری رؤایت کرتے ہیں: ہمیں موگی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد العزیز بن مسلم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ بن وینار نے حدیث بیان کی انہوں انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ بن وینار نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی الله سفر میں سواری پر نماز پر حصے سے جس طرف بھی سواری مزے وہ اشارہ کرتے سے اور حضرت عبد اللہ نے کہا کہ بی مان کیا کہ بیان کیا کہ بی مان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بی مان کیا کہ بی مان کیا کہ بیان کے بیان کیا کہ بیان کے بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کی کی کی کیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیان کی کرنے کیا کہ بیان

اس مدیث کی شرح بھی تھے ابناری: ۹۹۹ میں گزر پھی ہے۔ ۹ - بَابٌ يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوْبَةِ

١٠٩٧ - حَدَّثُنَا يَحُيَّى بُنُ بُكَيْسٍ قَالَ حَدَّثُنَا يَحُيُّى بُنُ بُكَيْسٍ قَالَ حَدَّثُنَا اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ عَامِرَ بُنَ رَبِيْعَةً اَحْبَرُهُ قَالَ رَايُنَ عَامِر بُن رَبِيْعَةً اَحْبَرُهُ قَالَ رَايْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَوِّلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَوِّلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الرَّاحِلَةِ يَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الرَّاحِلَةِ وَسُلَمَ وَهُو عَلَى الرَّاحِلَةِ وَسُلَمَ وَهُو عَلَى الرَّاحِلَةِ وَسُلَمَ وَهُو عَلَى الرَّاحِلَةِ وَسُلَمَ وَهُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يَصَنَعُ ذَلِكَ فِي وَسُلَمَ يَصَنَعُ ذَلِكَ فِي

فرض برہ صنے کے لیے سواری سے اتر نا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن بمیر نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از عقیل از ابن شہاب از عبد اللہ بن عامر بن رہیعہ کہ حضرت عامر بن

ر بیعہ و بنی اللہ ملی کو خبر دی کہ میں نے رسول اللہ ملی کی کہ کو دیکھا آپ سواری پر سر کے اشارہ سے نماز پڑھ رہے تھے جس طرح بھی سواری کارخ ہواور نبی ملی کی آیا خوض نماز میں اس طرح نہیں کرتے -3

الصَّلُوةِ المَّكُتُوبَةِ.

اس حدیث کی شرح مجھے ابنجاری: ۹۳ ۱۰ میں گزرچکی ہے۔ ١٠٩٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ قَالَ سَالِمٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّى عَلْى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجُهُهُ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجُهِ تُوَجَّهُ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ آنَهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكَّتُوْبَةً.

١٠٩٩ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ فَضَالَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيِلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ثُوْبَانَ قَالَ حَـدَّتُنِينَ جَابِرُ بُنُّ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ لَحُوَ الْمَشْرِقِ ا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبَلَةَ.

اس حدیث کی شرح مسجح ابنجاری: ۹۹۹ میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں معاذ بن فضالہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی از لیجی از گھر بن عبد الرحمان بن ثوبان انہوں نے کہا: مجھے حضرت جاہر بن عبدالله وضي الله في الله في الله عبد الله في المائية الله المرق كي طرف منہ کیے ہوئے سواری پرنماز پڑھ رے تھے کی جب آپ فرض پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سواری سے الر کر قبلہ کی طرف منہ کرتے۔

اور لیث نے کہا: مجھے یونس نے حدیث بیان کی از ابن

شہاب انہوں نے کہا کہ سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللدرات کو

سواری پرنماز پڑھتے تھے اوروہ اس وقت مسافر تھے اور وہ میہ پرواہ

نہیں کرتے تھے کہ سواری کائس طرف منہ ہے' اور حضرت عبداللہ

طرف بھی اس کا منہ ہو' اور اس پر وتر پڑھتے تھے' البتہ آ پ اس

اس حدیث کی شرح مسیح ابخاری: • • ۴ میں گزرچکی ہے۔ گفل نماز دراز گوش پر پڑھنا ١٠ - بَابُ صَلُوةِ التَّطُوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ

رفرض ہیں راھے تھے۔

ہر چند کداس سے پہلے باب میں سواری پرنفل پڑھنے کی احادیث گزر چکی ہیں کیکن امام بخاری نے جاہا کہ خصوصیت کے ساتھ دراز گوش (گدھے) پرسواری کے جواز کا حکم بیان کریں اور اس سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ گدھے کا پیپنہ پاک ہوتا ہے کیونکہ اس پر سواری کرنے سے سوار کے جسم اور کیڑوں پراس کا پسیندلگتا ہے اگر اس کا پسیند نا پاک ہوتا تو اس پرسواری کرتے ہوئے نماز جائز ند ہوتی۔ ہارے اصحاب نے کہا ہے کہ گرھے کا بسند مشکوک ہونا جا ہے کیونکہ ہر جانور کے بسینہ کواس کے گوشت برقیاس کیا جاتا ہے کیکن چونکہ نبی ملٹھ لیا تی ہے اس پرسواری کی ہے اس لیے خلاف قیاس اس کے پسینہ کو پاک قرار دیا گیا ہے۔

 ١١٠٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانٌ الم بخارى روايت كرتے بيں: بميں احمد بن سعيد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حبان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں التَّمْرِ وَ فَرَآيْتُهُ يُصَلِّى عَلَى حِمَارِ وَوَجَهُهُ مِنْ ذَا الْس بن سرين نے مديث بيان كى انہوں نے كها: جب حضرت انس وشی تندشام سے آئے تو ہم نے ان کا استقبال کیا 'ہم ان سے عین التمر کے مقام پر ملے کی میں نے ان کودیکھاوہ گدھے پرنماز

قَالَ حَدَّثُنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثُنَا آنَسُ ابْنُ سِيرِيْنَ قَالَ اِسْتَقْبَلْنَا أَنْسًا جِيْنَ قَلِمْ مِنَ الشَّامِ ۚ فَلَقِيْنَاهُ بِعَيْنِ الْجَانِبِ يَعْنِي عَنْ يُسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ رَآيُتُكَ تُصَلِّي لِعَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ فَقَالَ لَوْ لَا آتِي رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلُهُ . رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ ' عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيْرِيْنَ إِعَنْ أَنْسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (صحيح مسلم: ٢٠٦ الرقم المسلسل: ١٩٩١)

پڑھ رہے تھے اور ان کا منہ اس طرف تھا یعنی قبلہ کی بائمیں طرف تھا' میں نے ان سے کہا کہ میں و مجھ رہا ہوں کہ آپ غیر قبلہ کی طرف نماز بڑھ رہے ہیں' انہوں نے کہا: اگر میں نے رسول الله طرق الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الل کوای طرح نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں نماز نہ پڑھتا۔ ابن طهمان نے اس حدیث کواز حجاج از الس بن سیرین از حضرت الس وسي الله المرابي مل المالية المراب كيا إ-

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) احمد بن سعید بن صحر بن سلیمان بن سعید بن قیس بن عبد الله ابوجعفر الداری المروزی میه ۲۴۳ ه میں نیشا پور میں فوت ہو گئے تھے(۲) حبان ابوحبیب بن ہلال البابلی (۳) ہمام بن یجی العوادی (۴) حضرت الس بن سیرین می محد بن سیرین کے بھائی ہیں (۵) حضرت الس بن ما لک رستی آنند \_ (عمدة القاری ج ۷ ص ۲۰۹ \_ ۲۰۵)

گدھے پرتفل پڑھنے کے جواز میں فقہاء کا اجماع

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفي ٩ ٢٨ ١٥ ه كيست بي:

گدھے' خچر' اونٹ اور کسی بھی سواری پرنفل پڑھنے کے جواز میں نقیہاء کااختلاف نہیں ہے' خواہ کم سفر ہویا زیادہ سفر ہو' امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ انہوں نے شہر میں سواری پر اشارے سے قماز پڑھنے کی اجازت دی ہے کیونکہ حضرت انس رینجانڈ نے گدھے پر مدینہ کی گلیوں میں اشارے سے نماز پڑھی ہے اور تمام فقہاء نے اس مسئلہ میں ان کی مخالفت کی ہے۔

(شرح ابن بطال ع ساص ٩٠ ـ ٩٣ ' دارالكتب العلميه' بيروت ١٣٢ ١١ه)

جوسفریس نمازے پہلے اور نماز کے بعد کی سنتیں نہ پڑھے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکی بن سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: بھے عمر بن محد نے حدیث بیان کی کہ حفص بن عاصم نے ان کوحدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رہن اللہ نے سفر کیا انہوں نے کہا: میں نے نی ملک اللہ کے ساتھ مصاحبت کی ہے میں نے آپ کوسفر میں لفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھااوراللہ جل ذکرہ نے فرمایا ہے : محقیق پیرے کہتمہارے لیے رسول الله ملتي يليكم ميس عمده تموند ٢٠ (الاحزاب:٢١)

میە حدیث' شرح میچی مسلم :۱۱۵۱ \_ ج۲ ص ۹۴ ۳ پر مذکور ہے وہاں اس حدیث کی شرح نہیں کی گئی۔ ١١ - بَابُ مَنْ لَهُ يَتَطُوَّعَ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلُوةِ وَقَبْلَهَا

١١٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَى ابُنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّلَنِي عُمَرُ بَنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَفَصَ بَنَ عَاصِم حَدَّثَهُ قَالَ سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ صَحِبْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا فَكُمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكُرُهُ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الاحزاب: ٢١). [طرف الحديث: ١١٠٢]

(صحيح مسلم: ١٨٩ ' الرقم المسلسل: ١٥٥١ ' سنن ابوداؤو: ١٣٣٣ ' سنن ترندى: ١٣٥٠ ' سنن نسائى: ١٣٥٤ ' سنن ابن ماجه: ١١-١ ' مصنف ابن الي شيب

ج اس ۱۳۸۰ مصنف عبد الرزاق: ۳۳۳۳ مند ابویعلی:۵۷۷ منن بینی ج ۳۳ ۱۵۱ شرح النه: ۱۰۳۳ مسیح این نزیمه: ۵۳۷ منداحد ج ۲ ص ۲۳ طبع قدیم منداحمه: ۲۱۷ ۳۷ مر ۳۷ مؤسسة الرسالة بیروت)

#### حدیث مذکور کے رجال

# سفر میں سنتیں پڑھنے کے متعلق حضرت ابن عمر رہنی اللہ کے قول اور فعل کے تعارض کا جواب

علامدابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ مم مه و لكهت بين:

اس حدیث میں حضرت ابن عمر بھنگاند کا بید تول مذکور ہے کہ میں نے نبی ملٹ ایکٹی کوسفر میں فرض سے پہلے اور فرض کے بعد نظل پڑھتے ہوئے نہیں و یکھا اس پر بیدا عتر اض ہوتا ہے کہ خود حضرت ابن عمر بھنگاند سفر میں اپنی سواری پر اشارے سے نماز پڑھتے تھے خواہ سواری کا منہ کسی طرف ہوا دروہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹ ایکٹی بھی اس طرح کرتے تھے۔ (سمج ابخاری:۱۰۹۲) اس کا جواب بید ہے کہ حضرت ابن عمر بین اللہ کی مراد بید ہے کہ رسول اللہ ملٹ ایکٹی مفر میں زمین پر فرض سے پہلے اور فرض کے بعد نظل نہیں پڑھتے تھے اور اس حدیث میں سواری پر نظل پڑھنے کا ذکر ہے کہ اللہ احضرت عبد اللہ بین عمر بھن اللہ کے قول اور نظل میں تعارض نہیں ہے۔

حضرت ابن عمر کے علاوہ علی بن البحسین سعید بن المسیب سعید بن جیز بھی فرض نمازے پہلے اور بعد سفر میں سنتیں نہیں پڑھتے سے ۔حضرت ابن عمر نے جو کہا ہے کہ میں نے رسول الله ملتی آئی کوسفر میں فرض سے پہلے اور فرض کے بعد نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ویان سحابہ کے خلاف ججت نہیں ہے جنہوں نے آپ کوفرض سے پہلے اور بعد نفل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ جو کسی چیز کی نفی کرے میان سحابہ کے خلاف جست نہیں ہے جنہوں نے آپ کوفرض سے پہلے اور بعد نفل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ جو کسی چیز کی نفی کرے وہ دیکھنے والانہیں ہے اور رسول الله ملتی آئی ہے یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ آپ نے سفر میں فرض کے ساتھ نفل پڑھے ہیں اور عامد العلماء کا یہی قول ہے۔

علامہ طبری نے کہا ہے کہ ہوسکتا ہے نبی مستی آئی کے سفر میں نفل پڑھنے کو اس لیے ترک کر دیا ہوجیسا کہ حضرت ابن عمر دینی آللہ کی روایت ہے تا کہ آپ امت کو بیتعلیم دیں کہ سفر میں ان کو اختیار ہے خواہ وہ سفر میں سنن مؤکدہ پڑھیں یانہ پڑھیں۔

(برح ابن بطال بع ١٩٥٠ م ٩٥٠ وارالكتب العامية وروت ١٣٢٥ ه)

# سفرمیں سنتیں پڑھتے کے متعلق مدا ہب فقہاء

علامه بدرالدين محمود بن احد حفى متونى ١٥٥ ه لكصة بين:

ا مام ترندی نے کہا ہے کہ نبی ملٹی کی بعد اہل علم کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے' بی ملٹی کی بعض اصحاب نے کہا ہے کہ سفر میں نفل پڑھنے چاہئیں' امام احمد اور اسحاق کا یہی مذہب ہے' جو سفر میں نفل نہیں پڑھتے بھنے' وہ رخصت کو قبول کرتے تھے اور جونفل پڑھتے تھے ان کے لیے زیادہ فضیلت ہے اور اکثر اہل علم سفر میں نفل پڑھنے کو اختیار کرتے تھے۔

علامہ سرختی اور علامہ المرغینانی نے کہا ہے کہ سفر میں نفل کوہڑک کرنے کی رخصت ہے اور نفل پڑھنے میں فضیلت ہے علامہ الہندوانی نے کہا ہے کہ جب سواری ہے اثر جائے تو نفل پڑھنا افضل ہے اور جب سواری پرسوار ہوتو نفل کوہڑک کرنے کی رخصت ہے استدوانی نے کہا ہے کہ جب سواری کے اثر جائے تو نفل پڑھنا افضل ہے اور خب سواری پرسوار ہوتو نفل کوہڑک کرنے کی رخصت ہے استدام نے کہا: میں نے امام محمد کوو یکھا وہ اکثر سفر میں ظہرے پہلے اور ظہر کے بعد کی سنتوں کونہیں پڑھتے تھے اور ضبح کی اور مغرب

کی سنتوں کوترک نہیں کرتے تھے اور میں نے ان کوسفر میں عصر اور عشاء سے پہلے کی سنتوں کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا' وہ عشاء پڑھتے تنے کھروتر پڑھتے تھے۔ (عمدة القاري ج ٢٠٥ س٠ ٢٠٥ وارالکتب العلميہ بیروت ٢١١١ه)

\* باب ندکور کی صدیث شرح سیح مسلم: ۷۷ سارج ۲ ص ۷۷ سیر ندکور ب اس کی شرح کاعنوان ب: سنن کا حکم - بیددوسطرول ک شرح ہے ص ۱۸۳ پر۔

> ١١٠٢ - حَدَثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِيْسَى بُنِ حَفْصِ بُنِ عَاصِمِ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبِي آنَهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ صَحِبْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَكَانَ لَا يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكَعَتُيْنِ ' وَابَا بَكُرٍ وَ عُمَرَ وَعُثَمَانَ كَذَٰلِكَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدو نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی نے صدیث بیان کی ازعیسی بن حفص بن عاصم انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان كى انہوں نے حضرت ابن عمر وضي اللہ كويد بيان كرتے ہوئے ساہ: میں نے رسول الله ملت الله ملت کی مصاحب کی ہے او سفر میں دو رکعت (فرض) سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے ای طرح حضرت ابو بکر ا حضرت عمر اور حضرت عثمان رمنانية عنم -

جس نے فرض ہے پہلے اور بعد کے علاوہ مفریس نقل پڑھے اور بی المن کی ایم نے سفر میں فجر کی دورکعت (سنت) پڑھیں۔ اس حدیث کی شرح کے لیے گزشته حدیث کا مطالعہ کریں۔ ١٢ - بَابُ مَنْ تَطُوَّعَ فِي السَّفَرِ ' فِي غَيْر دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا وَرَكُعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَى الفُجُرِ فِي السَّفَرِ.

اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے:

کوسورج کی گرمی نے بیدار کیا' وہ تھوڑی دیرا مضحتیٰ کے سورج مستقل ہو گیا' پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اذان دی' پس آ پ نے نماز فجر سے پہلے دورکعت (سنت فجر ) پڑھیں' پھرآ پ نے اقامت کہلوائی' پھرنمازِ فجر پڑھائی۔(سنن ابوداؤد:٣٣٣)

انہوں نے اذان دی' پھرسب نے وضوء کیا اور دورکعت (سنت) فجر پڑھی' پھرآ پ نے حضرت بلال کو تھم دیا تو انہوں نے نماز کی ا قامت كبي أب نے ان كونى كى نماز ير حائى۔ (سنن ابوداؤد: ٣٣٣)

ان دونوں حدیثوں میں پینصری ہے کہ بی ملٹی کیا تھے اور آپ کے اصحاب دخالتہ جائے سفر میں نماز فجر کی سنتیں پڑھیں۔ ١١٠٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بَنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الله عَلَالَ روايت كرت بين: بمين حفص بن عمر نے حدیث بیان کی'وہ کہتے ہیں: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازعمرو از ابن ابی لیا انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں کسی نے پی خرنہیں وی کہ اس نے نبی ملی الی الم اللہ کو جاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ماسوا

عَنْ عَمْرِو عِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَنْبَا أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّحٰي غَيْرُ أَمّ هَايِيءٍ \* ذَكَرَتُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ حضرت ام حانی و پیختانہ کے انہوں نے بیان کیا کہ نی المٹھ آیا ہے۔ فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں عسل کیا ' پھر آ ٹھ رکعات پڑھیں' پس میں نے آپ کو اس سے خفیف نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا' البتہ آپ رکوع اور جود پورا کرتے تھے۔

(صحیح مسلم:۳۳۱ الرقم المسلسل: ۴۸۸ اسنن تر ندی: ۳۷۳ اسنن نسانی: ۳۲۳ سنن کبری :۲۲۹ سنن ابن ماجه: ۲۵ ۳ سمجیح ابن خزیرد: ۳۳۳۱ مسندا بودادٔ والطبیالی: ۱۲۳۰ اسنن دارمی: ۳۵ ۱۱ المعجم الکبیر:۲۱ ۱ ۱ - ج ۲۰ سنن پیمتی ج ۳ ص ۴۸ شرح السند: ۱۲۰ امصنف ابن الی شیبرج ۲ ص ۹ ۳ سندا بودادٔ والطبیالی: ۱۲۴ مسلم این الی شیبرج ۲ ص ۹ ۳ سندا جدج ۲ ص ۳ ۲ سندا جدج ۲ ص ۳ ۲ سندا جدج ۲ ص ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۳ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۲ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳ ۳ س ۳

# سفر میں فرض سے پہلے اور فرض کے بعد سنتیں بڑھنے کے ثبوت میں احادیث

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م ٥ كهية مين:

حضرت البراء بن عازب رضی نشد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله اللہ اللہ اللہ کے ساتھ اٹھارہ سفر کیے ہیں اور میں نے بھی نہیں و یکھا کہ آپ نے ظہرے پہلے کی دورکعت سنت بھی چھوڑی ہوں۔

رسول الله ملٹائیلیٹم نے فتح مکہ کے دن جوآٹھ رکعات جاشت کی نماز پڑھی' یہ بھی آپ نے سفر کے موقع پر زبین پر پڑھی اور سواری پڑہیں پڑھی' اور اس میں بیددلیل ہے کہ سفر ہیں زبین پرفماز پڑھنی بھی جائز ہے۔

بے شک آپ نے سفر میں زمین پر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اسی طرح آپ نے سفر میں دورکعت سنت فجر پڑھی ہے اور آپ نے سواری پر دن اور رات میں نوافل پڑھے ہیں اور یہ بھی سفر میں زمین پر نفل پڑھنے کی دلیل ہے کیونکہ جب سواری پر نفل پڑھنے جائز ہیں تو زمین پر نفل پڑھنا اور کھنے ہوں اور انحسن البھری پر نفل پڑھنے جائز ہیں تو نول اس کے خلاف ہے اور انحسن البھری نے کہا کہ نبی ملٹے تی اور انحسن سفر کرتے تھے اور فرض ہے پہلے اور بعد نفل پڑھتے تھے اور نہوں ہے۔

علامہ ابن المنذرنے کہا کہ حضرت عمر مصرت علی حضرت ابن عباس حضرت جابر حضرت ابن مسعود حضرت انس اور حضرت ابن اور مشافعی ابن اور منطق میں فرض سے پہلے اور فرض کے بعد نوائل پڑھتے تھے اور بیامام مالک فقہاء احناف امام شافعی امام احمد اسحاق اور ابولؤ رکا ند بہب ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ نی منظ میں فرض سے پہلے اور فرض کے بعد زمین برنوافل بڑھتے تھے۔

ابن الی کیلی نے جو بید کہا ہے کہ حضرت ام ہانی ء کے علاوہ اور کسی نے بیدروایت نہیں کی کہ رسول الله طرفی آیا ہم نے جاشت کی نماز پڑھی ہے ' بیٹے نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو الدرواء رضی اللہ نے بیدروایت کی ہے کہ ٹی طرفی آیا ہم نے بین چیزوں ک وصیت کی ہے ان میں سے ایک جاشت کی نماز ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ۹۸ ۵۵ دارالکت العلمیہ 'بیروت ۱۳۴۴ء)

میں کہتا ہوں کہ ابن الی کیلی کے قول کے خلاف درج ذیل احادیث ہیں:

حضرت حذیف و رشی آنشہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ملی آلیا کے ساتھ ح ہومعاویہ کی طرف لکا اُ آپ نے آٹھ رکعات چاشت کی نماز پڑھی اور ان میں طویل قیام کیا۔

(مصنف ابن ابی شید: ۷۹۰۰ ، مجلس علمی بیروت مصنف ابن ابی شید: ۷۹۰۰ ، مجلس علمی بیروت مصنف ابن ابی شید: ۵۸۱۵ ، دارالکتب العلمیه بیروت ) حضرت ابو هریره رسی الله بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل ملی اللہ اللہ علیہ کے جاشت کی دورکعت پڑھنے کی وصیت کی ۔

عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ آنَسِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلُوةِ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ. وَسَابَعَهُ عَلِي بُنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْيَى السَّفَرِ. وَسَابَعَهُ عَلِي بُنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْيَى السَّفَرِ. حَفْصٍ عَنْ آنَسٍ جَمَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ. حَفْصٍ عَنْ آنَسٍ جَمَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. (جامع السائيدلابن جوزى: ٢٨٢ المند المحاوى: ٢٨٢)

از انس بن ما لک رخی آننهٔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملی الی مغرب اور عشاء کی نماز وں کوسفر میں جمع کرتے تھے۔ حسین کی متابعت علی بن المبارک اور حرب نے کی ہازیکی از حفص از حضرت انس کہ نبی ملی ایک اور حسرت انس کہ نبی ملی ایک اور حرب نے کی ہا۔

ایک نماز کے وقت میں دونماز وں کو جمع کرنے کے ثبوت میں ائمہ ثلاثہ کی طرف سے حافظ ابن حجر کے دلائل حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں :

اس پردلیل کدونمازوں کوجمع کرنا رخصت ہے اوہ حضرت ابن عباس رختالہ کا یہ تول ہے کہ آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کی امت حرج میں بنتال نہ ہو۔ (میج سلم اراقم اسلسل: ۱۹۰۰) نیز احادیث میں یہ تضرح ہے کہ آپ نے ایک نماز کے وقت میں دونمازوں کو جمع کیا ہے جیسا کہ اس کے متصل باب میں حدیث آربی ہے اور جمع کے لفظ ہے ذبین میں پہی معنی متبادر ہوتا ہے اور جمع صوری پر جمع تقدیم سے نفض وارد ہوتا ہے جس کا ذکر ایک باب کے بعد آربا ہے اور ایٹ نول میہ کہ دونمازوں کو جمع کرنا اس کے ساتھ خاص ہے جس کو اپنی مہم پر جلدی روانہ ہونا ہواور امام مالک کا مشہور قول بھی بہی ہے اور ایک قول میہ ہے کہ دونمازوں کو جمع کرنا مسافر کے ساتھ خاص ہے مساتھ خاص نہیں ہے اور بیا بیان حبیب کا قول ہے اور اوز ایل نے کہا ہے کہ بیاس کے ساتھ خاص ہے جس کا کوئی عزر حکمی ہواور ایک قول میں ہواور ایک اور امام احمد سے مروی ہے اور این

(مصنف ابن الي شيبه: ١٠٩١ مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٦ ٨٥ ' دارالكتب العلميه' بيروت )

١٠٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ أَنَّ ابَاهُ أَخْبَرَهُ شِهَابِ قَالَ حَدَّثِينِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ أَنَّ ابَاهُ أَخْبَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى السُّبْحَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى السُّبْحَة بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى السُّبْحَة بِاللهِ فِي السَّفِرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِه حَيْثُ تَوجَّهَتُ بِاللَّهُ فِي السَّفِرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِه حَيْثُ تَوجَّهَتُ بِهِ.

ال مديث كا شرح التي النارى: ٩٩٩ يُس گزر چَلى ہے۔ ١٣ - بَابُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ

١١٠٦ - حَدَّثُنَا عَلِى بَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهُ وَيُّ عَنْ سَالِم عَنْ اَبِنِهِ سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهُ وَيُّ عَنْ سَالِم عَنْ اَبِنِهِ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَجْمَعُ بَيْنَ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَجْمَعُ بَيْنَ المَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.

ال حديث كاشرة الخاري: الا المركز وكل مركز وكل مركز وكل مركز والمعلق المركز والمستن المحقل المراهيم أن طهمان عن المحسين الممعليم عن يحيى أن ابى كثير عن عن عكرمة عن المسول المن عبّاس رضى الله تعالى عنهما قال كان رسول الله عليه وسلم يخمع بين صلوة الظهر الله والمعروب والمعضر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المعفر المعفر المعاد والعشاء.

١١٠٨ - وَعَنُ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيْرٍ ا

اورلیث نے کہا: مجھے یونس نے صدیث بیان کی از ابن شہاب ' انہوں نے کہا: مجھے عبداللہ بن عامر نے حدیث بیان کی کدان کے انہوں نے کہا: مجھے عبداللہ بن عامر نے حدیث بیان کی کدان کے والد نے ان کوخبر دی کدانہوں نے دیکھا نبی ملٹ گیلائیم رات کے وقت سواری کی پشت پرنفل پڑھ رہے تھے' سواری کا منہ جس طرف بھی

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے صدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الزہری' انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الزہری' انہوں نے کہا: محصر اللہ نے خبر دی از حضرت ابن عمر رہ فائلہ کہ رسول اللہ مٹے فیا آئم سواری کی پشت پرنفل پڑھتے تھے' جس طرف بھی سواری کا رفح ہو اور سرے اشارہ کرتے تھے'ا ور حضرت ابن عمر رہ فیالہ ہمی ای طرح کرتے تھے۔

### سفریین مغرب اورعشاء کی نماز وں کوجمع کرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے صدیت بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں نے الزہری سے سنا از سالم از والدخود' انہوں نے کہا کہ جب نی مل اللہ اللہ کے وجلد جانا ہوتا تو آ پ مغرب اور عشاء کی نماز وں کوجمع کر کے پڑھتے تھے۔

اورابراہیم بن طبہان نے کہااز انحسین المعلم ازیجیٰ بن ابی کشر از عکرمہ از حضرت ابن عباس و بن الله انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی مشتیل مواری پر سفر کرتے تو ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کرتے اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرتے ۔

اور از حسین از یخیٰ بن ابی کثیر از حفص بن عبید الله بن انس

حزم كا بھى يہى مختار ہے۔ (فق البارى ج م ص ٢٠٥ - ١٠٠٠ دار المعرف يروت ٢١٠١ه) حافظ ابن حجر کے دلائل کے مصنف کی طرف سے جوابات

یہ درست ہے کہ دونمازوں کو جمع کرنا رخصت ہے لیکن ہم اس جمع کو جمع صوری پرمحمول کرتے ہیں کیونکہ دونمازوں کو جمع کرنے کی تمام احادیث اخبار آحاد ہیں اور قر آن مجید کی نصوص قطعیہ سے میہ ثابت ہے کہ ہرنماز کواپنے وفت میں پڑھا جائے'اللہ تعالیٰ کا

تمام نمازوں کی حفاظت کرو۔

حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ. (البقره:٢٣٨).

یعنی ہرنماز کواس کے وقت میں ادا کرؤنیز اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

بے شک مؤمنوں پر نماز کو اس کے وقت میں فرض کیا گیا

إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ كِتَابًا

مُوتُوتُا ٥ (القره: ٢٣٨)

اگر دونماز وں کوایک نماز کے وقت میں پڑھا جائے تو نماز اپنے وقت میں ادانہیں ہوگی اور بیان آیات قطعیہ کے خلاف ہے' اس لیے ہم ان احادیث کوجمع صوری پرمحمول کرتے ہیں کہ مثلاً ظہر کواس کے آخری وقت میں پڑھا جائے اورعصر کواس کے اوّل وقت میں پڑھا جائے' اس طرح ان احادیث پربھی عمل ہوجائے گااور قرآن مجید کی کسی آیت کی مخالفت بھی لازم نہیں آئے گی' نیز رسول الله مُنْ اللِّهِ عَلَيْهِ كَلَّا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّ

حضرت عبدالله بن مسعود وین الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے کھی نہیں ویکھا کہ رسول الله طرفاتی نے کمی نماز کواس کے وقت کے علاوہ پڑھا ہو'سوا دونماز وں کے' آپ نے مغرب اورعشاء کوجمع کیا اور فجر کی نماز کواس کے وقت سے پہلے پڑھا۔

(صحیح ابتخاری:۱۲۸۲ مسجع مسلم:۱۲۸۹)

حضرت ابوقیادہ دینی کشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المائیلیم نے فر مایا: سنو! نیندیس مقصیر نہیں ہے۔ تقصیر صرف اس صحص کی ہے جس نے نماز نبیں پڑھی حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ گیا۔ الحدیث (صحیح مسلم: ۱۸۱ مسنن ابوداؤو: ۲۳ مسنن ابن ماجہ: ۲۹۸ مسنن جبی جا ص٧٦ - مسجع ابن فزيمه: ٩٨٩ اسنن دارقطني ج اص ٣٨٦ ، كنز العمال: ٩٠١١٩)

سوجس نے دونماز دل کوامک نماز کے وقت میں جمع کیا تو اس بران دونوں حدیثوں کی مخالفت لازم آئے گی۔ علامة خطالي في جوبيكها بي كدنهاز كياوّل ونت اوراً خرونت كاعلم توخواص كربهي نيس جونا "جدجائ كهوام كوسويه بدايهة باطل ے کیونکہ نماز دمین کاستون ہے اور اہم ارکانِ اسلام میں ہے ہے اس کامل مسلمان سے میہ کیسے متنسور ہوگا کہ اس کونماز کے اوّل اور آ خروتت کاعلم نہ ہو'اور جس کونماز کے اوّل اور آخروتت کاعلم نہ ہو'ہوسکتا ہے کہ وہ نماز کو دتت سے پہلے پڑھ لے یاوتت نکلنے کے بعد پڑھے اور نماز کی حفاظت وہی صحف کرسکتا ہے جس کونماز کے اوّل اور آخر وقت کاعلم ہوا در اللّٰہ نے ہر محف کونماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے 'سوعلامہ خطابی نے بیہ بہت نادانی کی بات کی ہے'اور جیرت ہے کہ علامہ ابن حجرنے اس باطل قول کو بڑے خمطراق سے پیش کیا

ایک وقت میں دونماز وں کوجع کرنے کے ردّ میں اور جمع صوری کے ثبوت میں ائمہ ثلاثہ کے خلاف تو ی دلیل میہ حدیث ہے: حضرت ابن عباس پنجناللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا تیم نے ظہر اور عصر جمع کرکے پڑھی اور مغرب اور عشاء جمع کر کے یڑھی 'بغیر خوف کے اور بغیر سفر کے۔ (صحیح مسلم: ۷۰۵ الرقم المسلنسل: ۹۹۵ اسنن ابوداؤد: ۱۲۱۰ سنن نسائی: ۹۰۱)

ایک اورسندے بیصدیث مروی ہ:

حضرت ابن عباس پیخنائلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھائیا آئج نے مدینہ میں ظہرا درعصر کو جمع کرکے پڑھا بغیرخوف اور بغیر سفر ک' ابوالز بیرنے کہا: میں نے سعید بن جبیرے پوچھا: آپ نے کس وجہ ہے ایسا کیا تھا؟ حضرت ابن عباس نے کہا: میں نے رسول اللہ ملٹھائیا تیم ہے بیسوال کیا تھا' حضرت ابن عباس نے کہا: آپ کا ارا دو بیرتھا کہ آپ کی امت حرج میں مبتلا نہ ہو۔

(صحیح مسلم: ۵۰۵ ٔ الرقم المسلسل: ۱۲۰۰ ، سنن ابودادُ و: ۱۱ ۱۱ ، سنن تر ندی : ۱۸۷ ، سنن نسائی : ۱۰۱ ، منداحمه ج اص ۱۸۳ )

سنن تر مذی میں ہے: بغیر سفراور بغیر بارش کے دونماز وں کوجمع کیا۔

ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جمع صوری پرمحمول کرنا واجب ہے در نہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ بغیر سفر کے اور بغیر کسی خون کے دونماز وں کوایک وقت میں جمع کر کے پڑھا جائے اور یہ فقہاءا حناف کی بہت تو می دلیل ہے۔

علامہ نو دی نے اس حدیث کی ایک بیرتا ویل کی کہ آپ نے بارش کی وجہ ہے ایک دفت میں دونماز دں کوجع کیا' پھراس تا ویل کوخود بیہ کہہ کررڈ کر دیا کہ سنن ترندی میں ہے: آپ نے بغیر بارش کے دونماز دن کوجمع کیا۔

دوسری تا دیل میرکی :مطلع اَبرآ لود تھااورآ پ نے ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیتھی' اس کا بعد میں پتا چلاتھا' کیکن اس تا دیل کوبھی انہوں نے ردّ کردیا کہ بیہ بات ظہراورعصر میں تو چل سکتی ہے مغرب اورعشاء میں نہیں۔

تیسری تاویل ہے کی ہے کہ آ پ نے پہلی نماز آخری وقت میں پڑھی جب نمازے فارغ ہوئے تو پتاچلا کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا'اس کوبھی انہوں نے بید کہدکر ڈ کر دیا کہ بیتا ویل خلائے فاہر ہے اور باطل ہے۔

چوتھی تاویل جس پران کا اعتاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بیاری کے عذر کی وجہ سے دونماز وں کوایک وقت میں جمع کیا۔

(صیح مسلم بشرح نووی ج سام ۱۵۰ - ۱۱۳۹ مکتبه زار مصطفیٰ که کرمهٔ ۱۳۱۷ ه)

علامہ نووی کی بیتا ویل بھی باطل ہے کیوفکہ حضرت ابن عباس نے فر مایا: آپ نے بغیر سفر کے اور بغیر خوف کے دونماز دل کو بھے

کیا' اگر آپ نے بیاری کی وجہ ہے دو نماز دل کو بھے کیا تھا تو وہ مرش بڑھنے کے خوف میں داخل ہے حالا تکہ حضرت ابن
عباس بھنتا فر ما رہے ہیں: آپ نے بغیر خوف کے ظہر اور عصر 'اور مغرب اور عشاء کو بھے کر بھی بڑھا' نیز آپ کی بیاری کے ایام
معروف ہیں اور ان ایام میں آپ کے نماز پڑھنے کی تفصیل کا اوادیث میں ذکر ہے اور کسی حدیث میں بید کر نہیں ہے کہ آپ نے
بیاری کی وجہ سے ظہر اور عشر کو بھے کر نے پڑھا اور مشاء کو بھے کر کے پڑھا' علاوہ ازیں دونماز ول کو ایک وقت میں جمع کر کے
پڑھنا بہر حال قرآن مجید کی نسوس قطیم کو آخری دفت میں اور عشر کو اقل دفت میں پڑھا اور مغرب کو آخری دفت میں اور عشاء کو
اول دفت میں پڑھا اور دونماز ول کو صور ہ جمع کیا تا کہ بیاری کے ایام میں امت حرج میں بہتلا نہ ہوادر شہر میں دونماز ول کو ایک ہی

حافظ ابن حجرعسقلانی نے ایک نماز کے وقت دونماز وں کو جمع کرنے کے ثبوت میں اس کے متصل باب کا ذکر کیا ہے ' سوہم اس باب کی حدیث کی شرح میں اس پران شاءاللہ گفتگو کریں گے۔

١٤ - بَابٌ هَلْ يُؤْذِنُ أَوْ يُقِينُمُ إِذَا جب عَرب اورعشاء كى نمازوں كوجمع كرے
 جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ
 تو پہلے اذان دے يا اقامت كے؟

اس باب میں بیدذ کر کیا جائے گا کہ جب مسافر مغرب اورعشاء کی نماز وں کوجع کرے گا تو آیا وہ اذان دے گایانہیں؟ یہاں ہیہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس باب کے تحت امام بخاری نے جوحضرت ابن عمر رضی کھند کی حدیث ذکر کی ہے اس میں اذان کا ذکر نہیں ہے اور نەحضرت الس بنى الله كى حديث ميں اذ ان كا ذكر ہے اور ندا قامت كا ذكر ہے۔

اس کے جواب میں علامہ کر مانی متوفی ۸۷ سے لکھتے ہیں: شاید کہ راوی اذان اور اقامت کے ترک کے ذکر کے در پے تہیں ہوا اوراس نے دونوں نمازوں کا مطلقاً ذکر کیا اور اس سے سیستفاد ہوتا ہے کہ میددونوں نمازیں اپنے ارکان شرا نظ اورسنن کے ساتھ مراد ہیں اورا قامت اوراذ ان نماز کی سنتوں میں ہے ہیں۔ (شرح الکر مانی ج۲ م ۵۵۱ واراحیا والتراث العربی بیروت ا ۲۰ ساھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی از الز ہری' انہوں نے کہا: مجھے سالم نے خبروی از حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللهٔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ویکھا جب رسول الله ملت فیلائم کو روانہ ہونے میں جلدی ہوئی تو آ پ مغرب کی نماز کومؤخر کردیے حی کہ مغرب اورعشاء کی نمازوں کو جمع کرتے 'سالم نے کہا: اور حضرت عبد الله بن عمر دخیالله بھی ای طرح کرتے تھے'جب ان کو روانہ ہونے میں جلدی ہوئی تو و و مغرب کی اقامت کہتے ، پھراس کی تین رکعت پڑھتے' چرسلام پھیرتے' چرتھوڑی در پھہرتے حی کہ عشاء کی اقامت کہتے 'لیں اس کی دورکعت پڑھتے' پھرسلام پھیردیتے' پھران کے درمیان ایک رکعت بھی تفل نہیں پڑھتے تھے اور نہ عشاء کے بعد کوئی مجدہ کرتے تھا کہ آ دھی رات کو قیام کرتے تھے۔

١١٠٩ - حَدَّثُنَا ٱبُو الْيَمَانِ قَالَ ٱخْبَرَنَا شَعَيْبُ عَنِ الزُّهُ رِيِّ قَالُ أَخْبَرُنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَجِّرُ صَلُوةَ الْمَغُرِبِ ۚ حَتَّى يَجُمَعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعِشْاءِ. قَالَ سَالِمْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفَعَلُهُ إِذَا أَعْجَلُهُ السَّيْسُ ويُقِيمُ المَغَرِبَ فَيُصَلِّيهُا ثَارَثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلَبَثُ حَتَّى يُقِيُّمَ الْعِشَاءَ ' فَيُصَلِّيهُا رَكَعَتَيُن ' ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهَا بِرَكْعَةٍ وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ ، حَتَّى يَقُوْمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

اس مدیث کی شرح می ابخاری: ۹۱ میں گزر چکی ہے۔ مزید شرح درج ذیل ہے۔ ایک نماز کے وقت میں دونماز وں کوجمع کرنے پر فقہاء شافعیہ کا استدلال اور اس کا جواب اس حدیث میں بیلصری نہیں ہے کہ مغرب کی نماز کوکٹنی دیر مؤخر کرتے تھے لیکن سیجے مسلم میں اس کا بیان ہے: نا قع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر میں کاٹی و جب روا تکی میں جلدی ہوتی تو وہ شفق کے غائب ہونے سے بعد مغرب اور عشاء کی نماز دں کو جمع کرتے اور وہ بیان کرئے تھے کہ رسول اللہ ملٹیٹیا کیلم کو جب روانگی میں جلدی ہوئی تو آپ مغرب اورعشاء کی نماز وں کو جمع كرتے تھے۔ (صحح سلم: ۲۰۱ القم أسلسل: ۱۵۹۲)

علامه یخیٰ بن شرف نو وی شافعی متو فی ۲۷۷ ه لکھتے ہیں:

اس حدیث میں فقہاءاحناف کی تاویل کا ابطال ہے کہ جمع ہے مرادیہ ہے کہ پہلی نماز کو آخری دفت میں پڑھنااور دوسری نماز کو ا ۆل دفت میں پڑھنا (الی قولہ) کیونکہ اس میں پیقسرت ہے کہ آپ کہانی نماز کے دفت میں دونوں نماز دں کو جمع کرتے تھے۔ (صحیح مسلم بشرح النووی ج ساص ۱۳۱۳ کتبدز ارمصطفیٰ کمه کرمهٔ ۱۷ساه)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفي ٨٥٢ ه لكصة بين:

اس صدیث میں ان لوگوں کے خلاف ججت ہے جو دونمازوں کے چھع کیے نے کو جمع صوری پرمحمول کرتے ہیں۔

(فق الباري ج ٢ ص ٢ ٠ ١ [دار المعرف أبيروت ٢ ٢ ١٠ ١٥]

علامہ نووی شافعی اورعلامہ عسقلانی شافعی دونوں کا مطلب سے بے کہ رسول اللہ ملٹی آئی مغرب پڑھ کرتھوڑی دیر تھی ہے اور شفق کے غائب ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے ہم کہتے ہیں کہ شفق کا معنی سرخی بھی ہے اور سفیدی بھی ہے اور سرخی جلد غائب ہونے کے بعد ہوتی ہے اور سفیدی بھی ہوتی ہوتی ہے ہوسکتا ہے کہ یہاں شفق کی سرخی مراد ہوا اور آ پ نے شفق کی سرخی غائب ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی ہو تا ہم چونکہ قرآن مجید میں ہرنماز کواپنے وقت میں پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے اس لیے اگر اس پر اصرار کیا جائے کہ آپ نے عشاء کی فارز پڑھی تھی تو ہم صرح قرآن کے مخالف ہونے کی وجہ ہے اس حدیث کو ترک کرویں گئے جب کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ آپ نے دونمازوں کے سواکوئی نماز دوسری نماز کے وقت میں نہیں پڑھی اور رسول اللہ ملٹی لیکھراس شخص کی ہے جس نے نماز نہیں پڑھی حتی کہ دوسری نماز کا وقت آ گیا۔

المَا الَّهُ الصَّمَةِ السَّحَاقُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبُدُ الصَّمَةِ الصَّمَةِ فَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي اللهُ حَفَى اللهُ عَلَيْهِ حَفَّالَى عَنْهُ حَدَّثَهُ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّثَهُ انَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلْهُ وَلَيْهِ السَّفُونِ الصَّلُولَةِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْهِ السَّمُونِ وَالْعِشَاءَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق نے حدیث بیان کی انہوں بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالصمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: محصے حفص بن عبیداللہ بن انس نے حدیث بیان کی کہان کو حضرت انس رضی اللہ سے حدیث بیان کی کہان کو حضرت انس رضی اللہ عندیث بیان کی کہان کو حضرت انس رضی اللہ عندیث بیان کی کہان کی کہان کو حضرت انس رضی اللہ عندیث بیان کی کہ رسول اللہ ملی اللہ اللہ مقریبی ان دونماز وں کو جمع کرتے ہے لیعنی

مغرب اورعشاء کو۔

جب زوال سے پہلے سفر کرے تو نماز ظہر کونماز عصر تک مؤخر کرے اس کے ثبوت میں حضرت ابن عہاس بھنائی کی مشاقیل کیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں صان الواسطی نے حدیث میں المفضل بن فضالہ نے حدیث میان کی انہوں نے کہا: ہمیں المفضل بن فضالہ نے حدیث بیان کی از عقبل از ابن شہاب از حضرت انس بن مالک رشی آللہ وہ بیان کی از عقبل از ابن شہاب از حضرت انس بن مالک رشی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ملے آلیے ہم زوالی آفاب سے پہلے روانہ ہوتے تو ظہر کی نماز کوعصر کے وقت تک مؤخر کرتے 'مجران دونوں کوجع کرتے 'اور جب سورج زائل ہوجاتا تو ظہر کی نماز پڑھے' بھر

ال حديث كاشرة مسيح البخارى: ١٠١١ مس كزر بكل بي العصر والمستحر الظهر إلى العصر والمات المعصر والمات المعصر والمنافقة والمستحر المنافقة والمستحر المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمن

المُ الله الله عَدَّفَنَا حَسَانُ الْوَاسِطِيُّ فَالَ حَدَّنَا حَدَّنَا الْوَاسِطِيُّ فَالَ حَدَّنَا الْمُ فَطَالَة عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ الله فَضَالَة عَنْ عُقَيْل عَنِه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ السَّمَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ النَّبِي وَسَلَّم إِذَا ارْتَحَل قَبْل أَنْ تَزِيعً صَلَى النَّهُ مَا وَقَتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ النَّهُ مَا وَقَتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ النَّهُ مَا وَإِذَا زَاغَتُ وَمَتَى الظَّهُرَ الْمَ وَقَتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ النَّهُ مَا وَإِذَا زَاغَتُ وَمَتَى الظَّهُرَ ثُمَّ رَكِبَ.

[طرف الحديث: ١١١٢] سوار بوتے۔

(صحيح مسلم: ٧٠٠) الرقم أمسلسل:١٥٩٦ منين ابوداؤد:١٢١٨ منين نسائل: ٥٨٦ مسنن دارقطني ج اص ٣٩٠ منداحيه ج ٣٩ طيع قديم مند

احمد: ٩٩٩ سارج ٢١ ص ١٢ مؤسسة الرسالة بيروت جامع المسانيدلا بن جوزي: ١٩٤ مكتبة الرشدار ياض ٢٦ ١٣ هأ مندالطحاوي: ١٢٨٣)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) حسان بن عبدالله بن بهل الكندى المصرى أيه ٢٢٢ ه بين فوت هو گئے تنے (۲) المفضل بن الفضاله ابومعاديه القتبانی أيه مصركة تاضى شخ ادر مجاب الدعوۃ تنے يه ١٨١ ه بين فوت هو گئے تنے (٣) مقبل بن خالد (٣) محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى (۵) حضرت انس بن مالک رسی تنه درعدۃ القاری ج مع ٣٢٠)

# دو تمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے والوں کے نزد یک اس کی تفصیل

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

جوفقہاء ایک نماز کے وقت میں دونماز وں کے جمع کرنے کی جائز کہتے ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جوشخص ظہر کی نماز کے وقت میں کی جگٹر اس کے لیے افضل میہ ہے کہ دہ عصر کی نماز کوظہر کے ساتھ ملا کر دونماز وں کو جمع کر سے اور جب وہ سفر کر ہا ہوتو اس کے لیے افضل میہ ہے کہ دہ ظہر کی نماز کومؤخر کر کے ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھے جب اس کو اپنے تھہر نے پر اعتباد ہواور عصر کا وقت باتی ہواور جب وہ ان دونوں نماز وں کے وقت میں سفر کرتا رہ تو اس کو اختیار ہے کہ وہ جس نماز کوچاہے مقدم یا مؤخر کر کے دونماز وں کو جمع کر گے۔ کہ دونماز وں کے دونماز وں کے دونماز در کو دوسری نماز کے ساتھ ملائے۔

علامدا بن بطال نے کہا ہے کوئن کرنے کے وقت میں اختلاف ہے اگر چاہے تو پہلی نماز کے وقت میں دونوں کوجع کرے اور اگر چاہے تو پہلی نماز کے وقت میں دونوں کوجع کرے ہیں ہم درکا تول ہے پھر انہوں نے امام ابوضیفہ کے قول کونقل کرکے کہا: بی قول احادیث اور آٹار کے خلاف نہیں ہے بلکہ ائمکہ ثلاثہ کا قول قرآن مجید کی احادیث اور آٹار کے خلاف نہیں ہے بلکہ اٹمکہ ثلاثہ کا قول قرآن مجید کی آیات احادیث احادیث صوری تا میں میں امام اعظم ابوضیفہ نے قرآن مجید سنت آٹار صحابہ اور قیاں سے استدلال کیا ہے اور جن احادیث اور آٹاریس دونمازوں کوجع کرنے کا ذکر ہے ان کوجع صوری پرمحول کیا ہے۔

(عدة القارى ج ع ص ٢٢٥ وارالكتب العلمية بيروت ٢٢١ ١٥١٥)

## جب مسافرزوالِ آفاب کے بعدروانہ ہو تو ظہر کی نماز پڑھے کھرسوار ہو

امام بخارقی روایت کرتے ہیں: ہمیں تشیبہ نے صدیت بیان کی از کی انہوں نے کہا: ہمیں المفضل بن فضالہ نے حدیث بیان کی از عقیل از ابن شہاب از حضرت انس بن مالک وی اند میں کہا کہ دوانہ بیان کیا کہ جب رسول اللہ ملی آئے آئے زوالی آ فماب سے پہلے روانہ ہوتے تو ظہر کی نماز کوعصر کی نماز کے وقت تک مؤخر کر دیے 'پھر سواری سے اثر کر دونوں نماز دل کو جمع کر کے پڑھتے اور اگر آپ کے روانہ ہونے اور اگر آپ کے روانہ ہونے سے پہلے سورج زائل ہوجاتا تو ظہر کی نماز پڑھے'

١٦ - بَابٌ إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظَّهُرَ ثُمَّ رَكِبَ الشَّمْسُ صَلَّى الظَّهُرَ ثُمَّ رَكِبَ

اس مدیث کی شرح معجع ابخاری:۱۱۱۱ میں گزر چکی ہے۔ ایک نماز کے دفت میں دونماز وں کوجمع کزنے کی روایت پر بحث ونظر

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا نقاضا یہ ہے کہ نبی مٹھی آیلم دوسری نماز کے وقت میں دونوں نماز وں کو جمع كرتے تھے۔(فخ البارى ج مى ١٠٤)

علامہ بدرالدین عینی متونی ۸۵۵ ھاکھتے ہیں: اس حدیث کا بی تقاضا نہیں ہے بلکہ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ زوال آ فناب کے بعدروانہ ہوتے تو آپ دونوں نماز وں کوجمع نہیں کرتے تھے بلکہ ظہر کواپنے وقت میں پڑھتے ' پھرسوار ہوتے اورعصر کوظہر کی نماز کے بعد متصل نہیں پڑھتے تھے بلکہ عصر کی نماز کوظہر کی نماز کے بعدا پنے وقت میں پڑھتے تھے کیونکہ اصول کا تقاضا ای طرح ب ای وجہ سے امام ابوداؤد نے بیکہا ہے کہ نماز کو وقت سے پہلے پڑھنے کے متعلق کوئی سیجے حدیث نہیں ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ امام اسحاق بن راھویہ نے حضرت انس سے بید حدیث روایت کی ہے کہ نبی ملتی این جب سفر میں ہوتے اور سورج زائل ہو جاتا تو آپ ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتے' پھر روانہ ہوتے اور علامہ نو وی نے کہا ہے کہ ال حدیث کی سند مجیج ہے۔

اس کا جواب میہ کدامام ابوداؤر نے اسحاق کومنکر قرار دیا ہے۔اساعیلی نے اس حدیث کی روایت کی ہے اور کہا ہے کہ اسحاق شباب سے اس حدیث کی روایت میں متفرد ہے اور شبابداد گول کو ارجاء کی طرف دعوت دیتا تھا اور امام محمد بن سعدنے کہا ہے کہ شباب مرجی تھا'اس کیے دونماز ول کوجمع کرنے کی بیروایت سیجے نہیں ہے۔ (عمدۃ القاری جے من ۲۲۴ دارالکتب العربیہ ۲۲ امام)

بینه کرنماز پڑھنا ١٧ - بَابُ صَلُوةِ الْقَاعِدِ

امام بخاری نے اس عنوان کوعموم کے ساتھ ذکر کیا ہے خوا انفل بیٹھ کر پڑھے یا فرض 'اور عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے یا بغیر عذر كاور بين كرنماز يزصف والاخواه امام مويا مقتدى مو

١١١٣ - حَدَّثُنَا قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ بِن عُرُورَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينُ بَيْتِهِ وَهُو شَالَّةٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَ أَهُ قُومٌ قِيَامًا ۚ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا ۚ فَلَمَّا فَارُ كُعُوا ا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا .

المام بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں قتيب بن سعيد نے حديث نیان کی از امام ما لک از بشام بن عروه از والدخود از حضرت عاکشه و الله وه بیان کرتی ہیں کہ رسول الله مان کیا ہے این گھر میں نماز پڑھی' اس وقت آپ بہار منے سوآپ نے بیٹے کر فماز پڑھائی اور آ پ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی او آ پ نے ان کو انْتَ وَقَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ۚ فَإِذَا رَكَعَ الثارے ے فرمایا کہ بیٹے جاکیں کچر جب آپ ان کی طرف مڑے تو فرمایا: امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ہیں جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرواور جب وہ رکوع سے سرا تفائے تورکوع سے سرا تھاؤ۔

اس مدیث کی شرح مح البخاری: ۱۸۸ میس گزر چی ہے۔ جس بیاری کی وجہ سے نبی مظر اللہ اللہ سے بیٹے کرنماز پڑھی اس بیاری کا سبب اور اس کی کیفیت حضرت جابر دینی آنلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ میں گھوڑے پرسوار ہوئے اس نے آپ کو مجور کے درخت کے

سے پرگرا دیا' اس ہے آپ کے پیر کی ہڈی اپنی جگہ ہے ہٹ گئی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جام ۳۲۹۔۳۳۵ منداحمہ جسم ۴۰۰ سنن ابوداؤد:۲۰۱۲ 'مندابویعلیٰ ۱۸۹۲ 'صبح ابن خزیر۔: ۱۲۱۵ 'مشکل الآٹارللطحاوی: ۸۳۸۵ 'صبح ابن حبان: ۱۱۱۳ 'اہجم الاوسط: ۱۸۹۱ 'مشن دارتطنی جا ص ۴۲۲ 'سنن بیٹی جسم ۸۰۔24) (انیس الساری ج۵ص ۳۲۱۸ 'مؤسسة الریان ۴۲۴۱ه)

عَنِ النَّهُ مِنْ عَنْ اَنْسَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَن اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَس اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَنْ حَمِدَةً وَاقَالُ وَاذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا وَإِذَا مَنْ عَمِدُه وَالْمَامُ لِيُوْتَمَ بِهِ وَلَا الْحَمْدُ وَإِذَا وَإِذَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوقیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن عیینہ نے حدیث بیان کی انہوں اللہ الزہری از حضرت انس رض آلفہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طُونی ہے گھوڑے سے گر گئے اس سے آپ کی با کیں جانب کی کھال میں موہم آپ کی عیادت کے لیے آپ کے پاس گئے کی لیم نماز کا وقت آگیا تو آپ نے بیٹی کرنماز پڑھائی سوہم نے بھی بیٹے کر پڑھی اور آپ نے فرمایا: امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی افتداء کی جائے کہ س جب وہ اللہ اکبر کہ تو تم اللہ اکبر کہواور جب وہ رکوع سے الحقے تو تم رکوع سے الحق اور جب وہ رکوع سے الحقے تو تم رکوع سے الحقے تو تم رکوع سے الحق اور جب وہ رکوع سے الحقے تو تم رکوع سے الحق تو تم رکوع سے الحق اور جب وہ رکوع سے الحق تو تم رکوع سے الحق تو تم رکوع سے الحق اور جب وہ رکوع سے الحق تو تم رکوع سے الحق تو تم رکوع سے الحق اور جب وہ رکوع سے الحق تو تم رکوع سے الحق تا تھوں در بینا ولک الے حمد ہ ''کہو۔

اس مدیث کی شرح مجھے ابخاری: ۲۸ سیس گزر چکی ہے۔

رُوحُ بُنُ عُبَادَةَ اَحْبَرَنَا حُسَيْنٌ مَنْصُورِ قَالَ اَحْبَرَنَا مُسَيْنٌ مَنْ عُبُدِ اللّهِ بَنِ مُصَيْنِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنَهُ بَرَيْدَةً عَنْ عُبُدِ اللّهِ مَن عُبِدِ اللّهِ مَن عُبِدِ اللّهِ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وَاَحْبَرَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وَاَحْبَرَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وَاَحْبَرَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ آبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَلْوقِ قَالَ حَدَّنَتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَلُوقِ عَمْرَانُ بُن حُصَيْنٌ وَكَانَ مَبُورًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَلُوقِ عَمْرَانُ بُن حُصَيْنٌ وَكَانَ مَبُورُوا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَلُوقِ عَمْرَانُ بَن حُصَيْنٌ وَكَانَ مَبُورُوا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَلُوقِ وَسُلّمَ عَنْ صَلْوقِ اللّهُ وَمَنْ صَلّى قَائِمًا فَهُو اَفْضَلُ وَمَنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَلُوقِ السَّمُ عَنْ صَلْوقِ السَّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَلْوقِ السَّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَلْوقِ السَّمُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَنْ صَلْوقِ السَّمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَمَنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَلْوقِ مَنْ صَلّى قَائِمًا فَلَهُ وَالْعَمْ وَاللّهُ وَمَنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْقَائِمِ وَمَنْ صَلّى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ صَلّى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(سنن ابودادُو: ۹۵۲ مسنن ترندی: ۳۷۲ سنن این ماجه: ۱۲۳۳ مسیح این خزیمه: ۹۷۹ بمنند المیز ار: ۱۵۱۵ المنتخل: ۲۳۱ مشکل الآثار: ۱۲۹۳ سنن

دارتطنی جام ۴۸۰ المستد رک جام ۱۳۱۵ شرح النه: ۹۸۳ مند احمد ج۳ ص۲۲۷ طبع قدیم مند احمد ۱۹۸۱۰ ج۳۳ ص۵۲ مؤسسة الرسالة ' بیروت ٔ جامع السانیدلابن جوزی: ۵۸۱۲ مکتبة الرشداریاض ۲۲۳ا ه مندالطحاوی:۱۳۳۱)

حدیث مذکور کے رجال

"بواسير"كامعى

اس حدیث میں ''بواسیس ''کالفظ ہے' بیا یک بیماری ہے جوانسان کی مقعد میں پیدا ہوجاتی ہے'اس کونا سور بھی کہتے ہیں' جسم کے اندر جوزخم ہوتا ہے اس کونا سور کہتے ہیں' اور اس کونا صور بھی کہتے ہیں' یہ جسم کے اندرایک پھوڑا ہوتا ہے جو عام طور پرٹھیک نہیں ہوتا اور نا سور کی وجہ سے مقعد میں ورم ہو جاتا ہے اور اس سے مواد لکاتار ہتا ہے۔

بیٹھ کرنماز پڑھنے پرآ دھے اجر کی حدیث نوافل ہے متعلق ہے

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٢٠ ه ه لكصة بين :

بیار کی نماز کے احکام

علامه بدرالدين محود بن احمد عيني منوني ١٥٥ ه م لكصة بين:

اس صدیث میں ندکورہے: جس نے سوئے ہوئے نماز پڑھی اس کو بیٹے کرنماز پڑھنے کا آ دھا اجر ملے گا'اس میں سوئے ہوئے سے مرادہے: جس نے لیٹ کراشاروں سے نماز پڑھی'امام ترندی نے اس صدیث کی اس طرح روایت کی ہے: حضرت عمران بن حصین رشی تشدیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی کی آئی ہے بیار کی نماز کے متعلق سوال کیا' تو آپ نے فرمایا: کھڑے ہوکرنماز پڑھو' ہیں اگر کھڑے ہوکرنماز نہ پڑھ سکوتو بیٹے کرنماز پڑھواورا کر بیٹے کرنماز پڑھوں کو جس کرا پڑھو۔

(سنن ابودادُو: ۹۵۲ منن ترندی: ۲۲۳ منن ابن ماجه: ۱۲۲۳ منداحه جسم ص۲۲۳)

نیز امام ترندی نے اپنی سند کے ساتھ اس باب میں حسن بھری کے اس تول کی روایت کی ہے: اگر انسان چاہے تو نفل نماز کھڑے ہوکر پڑھے اور اگر چاہے تو بیٹھ کر پڑھے اور اگر چاہے تولیٹ کر پڑھے۔ سفیان تُوری نے اس حدیث میں کہا ہے کہ جس نے بیٹے کرنماز پڑھی' اس کو کھڑے ہو کرنماز پڑھنے والے کا آ دھا اجر ملے گا' انہوں نے کہا: یہ تندرست مخض کے لیے ہے جس کا کوئی عذر نہ ہو لیعنی نوافل میں اور جس کا کوئی عذر ہواور اس نے بیٹھ کرنماز پڑھی تو اس کوا تناا جر ملے گا جتنا اجر کھڑے ہو کرنماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ (سنن ترندی ص ۱۸۰ ورالعرفہ بیروت ۱۳۲۳ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابو معمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوارث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حسین المعلم نے حدیث بیان کی از عبداللہ بن بریده' وه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین رسی آللہ کو بواسیر تھی اور ابومعمر نے ایک مرتبہ حضرت عمران سے روایت کی کہ میں نے بنی ملٹائیلیٹم سے بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: جس نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی تو وہ افضل ہے اور جس نے بیٹھ کرنماز پڑھی تو اس کو کھڑے ہو کرنماز پڑھنے والے کا آ دھا اجر کے گا اور جس نے سو کر نماز پڑھی تو اس کو بیٹھ کر نماز ير جن والے كا آ دھا اجر ملے گا۔ امام ابوعبداللہ بخارى نے كہا: سو كرنماز پڑھنے سے يہال مرادليك كرنماز پڑھنا ہے۔

جب نمازي ميں بيٹھنے كى طاقت نه ہو تووہ لیٹ کریڑھ لے اورعطاء نے کہا: جب نمازی قبلہ کی طرف پھرنے پر قادر نہ موتوجس طرف اس كامنه جواى طرف يره ال

١٨ - بَابُ صَلُوةِ الْقَاعِدِ بِالْإِيْمَاءِ بِيْ الْإِيْمَاءِ بِيْ الْإِيْمَاءِ بِيْ الْإِيْمَاءِ ب ١١١٦ - حَدَّثْنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِّيْدَةَ أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ وَكَانَ رَجُلًا مَبُسُورًا وَقَالَ ٱبُورُ مَعْمَرِ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانٌ قَالَ سَالَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلُوةِ السَّرَّجُلِ وَهُو قَاعِدٌ ا فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفَضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ آجُرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجعًا

> ای حدیث کی شرح گزشته حدیث کے تحت گزرچکی ہے۔ ١٩ - بَابُ إِذَا لَهُ يُطِقُ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنب

وَقَالَ عَطَاءٌ إِنَّ لَّمْ يَقُدِرُ أَنْ يَّتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى خَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ.

ال تعلق كي اصل حسب ذيل احاديث بين:

عطاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن برت کے کہا: بھی مریض لیٹا ہوا ہوتا ہادر دہ بیضنے کی طاقت سیس رکھتا؟ انہوں نے کہا: پھروہ قبلہ ہے منحرف ہوکر نماز پڑھ لے اگروہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ چت لیٹ کرنماز پڑھے اپنے سرے اشارہ کرے عطاء نے کہا: جب وہ رکوع اور سجدہ کرے تو کیا اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے؟ ابن جرت کے کہا: نہیں! لیکن وہ اپنے سرے اور ہاتھوں ہے اشارہ كرے-(مصنفعبدالرزاق: ١٣٣)

حضرت على بن الى طالب وين ألله بيان كرت بي كدرسول الله من الله عن الرمريض كوطافت بوتو وه كمر عد مورنماز پڑھے اگروہ کھڑانہیں ہوسکتا تو وہ بینے کرنماز پڑھے اگروہ مجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اشارہ کرے اور اپنے سجدہ کو اپنے رکوع ے نیچار کھے اگروہ بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف مندکر کے نماز پڑھے اور اگروہ دائیں کروٹ پر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ چت لیٹ کرنماز پڑھے اور اس کے دونوں پیرقبلہ کی جانب ہوں۔

(سنن دارقطنی ج ۲ص ۲۳\_۲۴ سنن بیتی ج ۲ص ۸۰ ۳-۲۰۲)

میں کہتا ہوں کہ امام ابوصنیفہ نے بھی بیار کی نماز پڑھنے کا بھی طریقہ بیان کیا ہے۔ (ہدایہ مع فتح القدرج عص ۵-۳)

١١١٧ - حَدَّثْنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ طَهُ مَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكَتِبُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَتُ بِي بَوَاسِيْرُ وَسَالَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلُوةِ ۚ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا ۚ فَإِنَّ لَهُ تُسْتَطِعُ فَقَاعِدًا وَأِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَعَلَى جَنب.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی از عبداللہ بن السارک از ابراہیم بن طہمان انہوں نے کہا: مجھے الحسین المكتب نے حدیث بیان كى از ابن بريدہ از حضرت عمران بن حصین و عن الله انہوں نے کہا: مجھے بواسر تھی تو میں نے می مُنْ لِلَيْكِمْ سے نماز كے متعلق سوال كيا " آپ نے فرمايا: كھڑے ہوكر نماز پڑھؤ اگر حمہیں اس کی طاقت نہ ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھؤ پس اگرتم کو اس کی طاقت نہ ہوتو کروٹ کے بل نماز پڑھو۔

> اس حدیث کی شرح مجھے ابنجاری: ۱۱۵ میں گزر چکی ہے۔ ٢٠ - بَابٌ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا 'ثُمَّ جب کسی شخص نے بیٹھ کرنماز پڑھی' پھروہ صَحَّ أُو وَجَدَ خِفَّةً تمم ما بقي

تندرست ہو گیایا اس نے تخفیف محسوس کی تو پھروہ باقی نماز بوری کرے

امام ابوحنیف امام مالک امام شافعی اور امام ابو یوسف بیفر ماتے ہیں کہ جب بیار نے بیٹھ کرفرض نماز پڑھی مجروہ تندرست ہو گیایا اس میں کھڑے ہونے کی قوت آ گئی تو وہ بقیہ نماز کھڑے ہوکر پڑھے گا'اورامام محمد بن حسن شیبانی بیفرماتے ہیں کہ وہ ازسر نونماز پڑھے گا۔ وَقَسَالَ الْحَسَنُ إِنْ شَسَاءً الْمَسِرِيْضُ صَلَّى اور صن بَصْرُى نِي كَهَا: الرَّمِريضَ عِلْبَ تَو دوركعت كفر ب ہو کر پڑھے اور دور کعت بیٹی کر پڑھے۔ رَكَعَتَيْنِ قَائِمًا وَرَكَعَتَيْنِ قَاعِدًا.

اس تعلیق کی اصل حسب ذیل احادیث میں ہے:

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ یونس اورحسن بصری نے کہا: مریض اس حالت کےموافق نماز پڑھے جس پروہ ہے۔ (مصنف ابن الي شيب: ٢٨٣ مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيب: ١٨١٣ وارالكتب العلمية بيروت)

افعث بن عبدالملك بيان كرت بي كرسن بصرى في كبا: اكرانسان جا بوتفل كفر مهوكر بره عادراكر جا بي بي كريا

ليف كريز صدر سن زوى:۲۲)

١١١٨ - حَدَّثْنَاعَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرُورَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةً ١ أُمّ الْمُوْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ' انَّهَا اخْبَرَتْهُ انَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلْوةً اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطَّ حَتَّى أَسَنَّ وَكَانَ يَقُرَا فَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسُرُكُعَ قَامٌ ۚ فَقَرَا نَحُوًّا مِّنْ ثُـلَاثِيْنَ 'آيَةً أَوْ ٱرْبَعِيْنَ اليَّةُ ثُمَّ رَكَّعَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از ہشام بن عروہ از والدخود از حصرت ام المؤمنین عائشہ دین اللہ انہوں نے خردی کدانہوں نے رسول الله الله الله کو کھی رات میں بیٹے کرنماز يڑھتے ہوئے نہيں ديکھاحتیٰ كه آپ كى عمر زيادہ ہوگئی ہیں آپ بینے کر قرآن مجید بڑھتے حتیٰ کہ جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ كرتے تو كھڑے ہوجاتے ' پھرتمیں یا جالیس كے قریب آیات

[اطراف الحديث:١١١٩ ٨١١١ ١٢١١ ٢١١ ٢ ٢ ع عن كرتي

(صحیح مسلم: ۲۱ – ۱۷ الرقم المسلسل: ۱۶۷۳ منن ابوداؤد: ۹۵۴ منن ترندی: ۹۷۴ منن نسائی: ۸ ۱۲۴ منن ابن ماجه: ۱۲۲۷ منن بیبلی ج ۲ ص ۹۹ ۴

منداحه ج٢٥ ص١٦ طبع قديم منداحه:٢٥٨٢١ ج٣٣ ص ٢٢ مؤسسة الرسالة بيروت)

حدیث مذکور کی عنوان کے ساتھ مطابقت اور جو تحض بیٹھ کریالیٹ کرنماز شروع کرے

پھراس میں کھڑے ہونے کی قوت آ جائے تو وہ کیا کرے؟

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ سم ١٥ كليمة بين:

اس حدیث کاعنوان فرض نماز کے ساتھ متعلق ہے اور امام بخاری نے اس عنوان کے اثبات کے لیے جوحدیث روایت کی ہے وہ نقل کے متعلق ہے اور اس سے امام بخاری نے فرض نماز کا بھی تھم متنط کیا ہے کہ جب بغیر کسی ایسے سبب کے جو قیام سے مانع ہونفل کو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے تو فرض نماز جس میں بغیر کس سب مانع کے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے'اس میں بھی اگر قیام ہے مانع کوئی سب یا یا جائے تو اس کوبھی ہیڑے کر پڑھنا جائز ہے۔

اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے'امام زفر اور امام شافعی نے بیکہاہے کہ اگر مریض لیٹ کرنماز پڑھ رہا ہو یا بیٹھ کرنماز پڑھ رہا ہو' پھراس میں کھڑے ہوکرنماز پڑھنے کی قوت آ جائے تو وہ بقیہ نماز کھڑے ہوکر پڑھے اور اس نماز کو پہلی نماز پر مبنی کرے۔

اورامام ابوحنیفہ امام ابو یوسف اورامام محد نے کہا ہے کہ اگر اس نے لیٹ کرنماز پڑھی تھی' پھراس میں قوت آ گئی تو اب وہ از سرنو نماز پڑھے گا اور اگروہ بیٹھ کرنماز پڑھ رہا تھا اور رکوع اور جود کرر ہا تھا تو قوت آنے کے بعد ای نماز پر بناء کرے گا۔

ای طرح اس میں اختلاف ہے کہ اس نے کھڑے ہو کرنماز پڑھنی شروع کی اور ایک رکعت پڑھ کی گھی' پھروہ قیام سے عاجز ہو گیااوراشاروں سے نماز پڑھنے پرقاور ہوا توامام مالک کے نزدیک وہ بیٹھ کرنماز پڑھئے اورای نماز پر بناء کرے امام ابوحنیفہ ٹوری اور امام شافعی کا بھی یہی ندہب ہے۔

امام ما لک نے کہا: جس نے کھڑے ہو کرنفل پڑھے شروع کیے پھراگروہ بیٹھ کر پڑھنا جا ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔

(شرح ابن بطال ج ع ص ۱۰۸ ـ ۱۰۷ (دار الكتب العلميه بيروت ۲۳ ۱۳ ه)

۱۲۰۱ یاب ندکور کی صدیث شرح می مسلم:۱۲۰۱ - ۲۳ س ۲۳ س پذکور باس باب کی احادیث کی شرح کے حسب فیل عنوان ہیں: ا سنن اوراوافل كا كمريس يوصنا ﴿ توافل كى عكست ﴿ بِينْ كُرُنُوافل يرْحِينَ كَا جواز \_

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن ایوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از عبداللہ بن يزيدواني النضر مولي عمر بن عبيدالله از الي سلمه بن عبدالرجمان از حصرت عائشه ام المؤمنين رفيخالله كه رسول الله ملته فيتلهم بينه كرنماز پڑھتے تھے کی آپ بیٹے ہوئے قرآن مجید پڑھتے تھے کی جب آپ کی قراءت ہے تمیں یا جالیس آیات رہ جاتیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہوئے ان آیات کو پڑھتے 'پھر آپ رکوع كرت كرا العراجده كرت دوري ركعت بهي آپ اى طرح پر صفى كر

١١١٩ - حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آخَبُرُنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ يَزِيدٌ وَآبِي النَّصْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَايِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا ۚ فَيَقُرَا ۗ وَهُوَ جَالِسٌ ۚ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَ تِهِ نَحُوْ مِّنْ ثُــَكَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ 'آيَةٌ قَامَ' فَقَرَاهَا وَهُوَ قَاتِمْ' ثُمَّ رَكَعَ النَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ا قَبِاذَا قَبَضَى صَلُوتَهُ نَظَرٌ وَأِنْ كُنْتُ يَقُظَى تَحَدَّتُ جب آپ نماز بورى كر ليتے تو ديكھتے پس اگر ميں بيدار ہوتى تو مَعِينَ وَانْ كُنْتُ نَائِمَةُ اصْطَجَعَ.

ميرے ساتھ باتيں كرتے اور اگر ميں سوئى ہوئى ہوتى تو آپ ليك ميرے ساتھ باتيں كرتے اور اگر ميں سوئى ہوتى تو آپ ليك

-= 1

ای مدیث کی شرح کے لیے 'صحیح ابخاری: ۱۱۱۸ کامطالعہ کریں۔ '' ابو اب التقصیر'' کی تیمیل

الحمد للله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين - آج كم رؤح الثانى الحده المحمد للله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين - آج كم رؤح الثان ابواب ١٣٦٨ المراح على المراح والمحتفظ المحتفظ ا

'' ابو اب التقصير ''ميں ۵۲ 'احاديث مرفوعه بين'جن ميں سوله معلّق احاديث بيں ادر بقيه احاديث موصول بيں۔



نحمده ونصلی ونسلم علی دسوله الکریم ۱۹ - کتاب التهجد تهجرکا بیان

رات کوتہجد پڑھنا اوراللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رات کے پچھ ھے میں تہجد کی نماز پڑھئے جوخاص آپ کے لیے زیادہ ہے۔ (الاسراہ: ۹۹)

ا - بَابُ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ وقولِه عَزَّوَجَلَّ ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَّافِلَةً لَكَ﴾ (الامراء: ٢٩).

"تهجد"كامعنى ب: نيندكور كرك السااور يجرنماز يراهنا-

امام ابومنصور محد بن محد ماتريدي حنى اس آيت كي تفيير ميس لكهي إن:

حسن بھری نے کہا ہے کہ 'مافسلۃ لك'' كامعنى ہے: خالص آپ كے ليے كيونكه آپ كى علم كالقبيل ميں كسى حال ميں غفلت نہيں كرتے اورلوگ بہت سے احكام ميں غفلت كرتے ہيں۔

دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ تبجد آپ کے لیے نقل ہے لیے ن زائد ہے' کیونکہ آپ کی مغفرت ہو پھی ہے'لہٰذا آپ جومکل بھی کریں گے وہ زائد ہوگا'اور دوسرے مسلمان جوبھی ٹیکٹمل کرتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفّارہ ہوجا تا ہے' پس ان کاممل زائد نہیں ہوگا۔ (تاویلات اہل النہ جے ص ۹۸ 'دارالکتب العلمیہ' بیروت' ۲۶۱۱ھ)

تهجد کی فضیلت میں احادیث

حضرت بال بشن تشدیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الله الله الله الله الله علی آنے مایا: تم رات کو الله کر قیام کرنے کو لازم رکھو کیونکہ بیتم ہے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور کتا ہوں کا طریقہ ہے کا اور کے کا اور کرنے کا دریعہ ہے۔

(سنن ترندی: ۵ ۳۵ ۳ موسوعة ابن الى الدنياج اص ۲ ۳۵ سنن بيمقى ج ۲ ص ۵۰۲ المستدرك ج اص ۳۰۸) سن ترند کې د د سر د او د د د اين الى الدنياج اص ۲ ۳۵ سنن بيمقى ج ۲ ص ۵۰۲ المستدرك ج اص ۳۰۸)

حضرت ابن عباس رضی کند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی قیالیم نے فر مایا: میری امت میں فضیلت والے لوگ حاملین قرآن ہیں اور تنجد گزار ہیں۔(ابعم الکبیرج ۱۲ ص ۱۲۵ کارنخ بغدادج ۳ ص ۱۲۳۔ج ۸ ص ۸۰ موسوعة ابن الی الدنیاج اص ۲۳۷)

حضرت ابو ہریرہ ویک آند بیان کرتے ہیں کہ بیں نے عرض کیا: یارسول اللہ! جب ہیں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوجا تا ہے اور میری آئکھیں شخنڈی ہوجاتی ہیں بچھے ایسے کام کی خبر دیجئے کہ جب میں وہ کام کرلوں تو میں جنت میں داخل ہوجاؤں آپ نے فر مایا: کھانا کھلاؤ' بہ کنڑت سلام کرورات کواٹھ کرنماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور جنت میں سلامتی سے داخل ہوجاؤ۔ (منداحه ج ع ص ۲۳ سـ ۲۹۵ المستدرك ج ۴ ص ۱۲۹ 'ابن الي الدنياج الس ۲۴ م)

مرّ ہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہنی اللہ نے فر مایا: رات کی نماز کی فضیلت دن کی نماز پر اس طرح ہے جس طرح خفیہ صدقہ دینے والے کی فضیلت ظاہراً صدقہ دینے والے پرہے۔

(أعجم الكبيرج وص٣٠ كتاب الزيدلا بن السبارك: ٢٢٣ ' ابن الى الدنياج اص٢٠٥)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلیمان بن ابی مسلم نے حدیث بیان کی از طاؤس انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رہنگاللہ سے سنا' وہ بیان كرتے ہيں كه جب رات كو نبي الماليكيليم تبجدكے ليے الحصے تو يدوعا كرتے: اے الله! تيرے كيے بى حمر ب تو بى آ سانوں كا اور زمینوں کا اور ان میں موجود چیزوں کا قائم کرنے والا ہے اور تیرے کیے ہی حمد ہے' آ سانون اور زمینوں کا اور ان میں موجود چیز وں کا تو ى مالك بأورتيرے ليے اى حمر بي آسانوں اور زمينوں كومنور کرنے دالا ہے اور تیرے لیے ہی حمد ہے اور توحق ہے اور تیرا وعدہ حق ہاور جھے سے ملا قات حق ہاور تیرا قول حق ہاور جنت حق ب اوردوز خ حق م اورانبیاء حق بین اور (سیدنا) محد (من اینم) حق بين أور قيامت حق ہے اے اللہ! ميں تيرے ليے اسلام لايا اور تجھ پرایمان لایا اور تھے پرتو کل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی وجہ سے لڑا اور تیری ہی طرف مقدمہ کیا سوتو میرے ان (بہ ظاہر خلاف اولیٰ) کاموں کومعاف فرماجو میں نے پہلے کیے 'جو بعد میں کیے اور جن کو میں نے چھیا کر کیا اور جن کو میں نے وکھا کر كيا اوى مقدم كرنے والا إدراق اى مؤخركرتے والا ب تيرے سواکوئی عبادت کا مستی نہیں ہے یا تیرے سواکوئی برحق معبود نہیں۔ سفيان نے كها: عبد الكريم ابواميد نے اضافه كيا: "ولا حول ولا قوة الا بالله "مفيان نے كها: سليمان بن الى مسلم نے كها: اس كو انہوں نے طاوس سے سنا ہاز حصرت ابن عباس از نبی مان المانے

١١٢٠ - حَدَّقُنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ آبِي مُسْلِم عَنْ طَاوُسِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْل يَتُهَجُّدُ قَالَ ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ النَّهُ قَيْمُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَسِنْ فِيهِسَنَّ وَلَكَ الْسَحَمُدُ ۚ لَكَ مُلُكُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرُضِ وَلَكَ الْحَمُّدُ ۚ أَنَّتَ الْحَقُّ ، وَوَعُـدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقًّا وَفُولُكَ حَقًّا وَفُولُكَ حَقًّا وَالْجَنَّةُ حَتُّنْ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ اسْلَمْتُ وَبِكَ 'امَنَتُ' وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَالِّكَ ٱنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ ۚ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُ ۚ فَاغْفِرْ لِي مَا قَادَمْتُ وَمَا أَخْرُتُ وَمَا ٱسْرَرُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ۚ أَنْتَ الْمُقَالِمَ ۗ وَ أَنْتَ الْمُؤْخِرُ ۚ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ الَّهِ لِلَّا أَنْتَ اللَّهِ عَيْرُكَ. قَالَ سُفْيَانٌ وَزَادَ عَبُدُ الْكَرِيْمِ أَبُو أُمَيَّةً وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِعَالِكُهِ. قَالَ سُنَفُيَانُ قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ أَبِي مُسُلِم سَمِعَهُ مِنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ.

[اطراف الحديث: ١٥ ١٣١٨ - ٢٣٨٥ - ٢٣١٢]

حدیث مذکور کے رجال

را) علی بن عبداللہ المعروف بابن المدین (۲) سفیان بن عیبنہ (۳) سلیمان بن ابی مسلم المکی مید ابن ابی مجیح کے ماموں ہیں (۳) طاؤس بن کیسان الیمانی (۵) حضرت عبداللہ بن عہاس رسی اللہ ۔ (عمدۃ القاری جے ص ۲۵۱) میں مانٹے کیا تھے کی وعا میس مشکل الفاظ کے معانی

علامه بدرالدين محمود بن احمر يمنى حنى متونى ٨٥٥ ه لكصة بين:

حدیث مذکور میں ہے: تو آ سانوں اور زمینوں کا اور ان میں موجود چیز وں کاتیم ہے ' یعنی تو آ سانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور ان کرقائم رکھنے والا ہے اور ان میں موجود چیز وں کوان کی مدت تک باتی رکھنے والا ہے اور ان کے اعمال کو پیدا کرنے والا ہے اور ان کورز ق دینے والا ہے اور ان کے اعمال کو پیدا کرنے والا ہے اور ان کورز ق دینے والا ہے اور ' قیمو م'' کامعنی ہے: جو ہمیشہ رہنے والا ہو'جس پر بھی فناء ندآ ہے۔

تو آ سانوں اور زمینوں کا منور کرنے والا ہے: لیعنی تو آ سانوں اور زمینوں میں ہرعیب اور ہرتقص ہے یُری ہے اور تو آ سانوں کو سورج' چانداورستاروں سے مزین کرنے والا ہے اور زمین کو انبیاء' علماء اور اولیاء سے مزین کرنے والا ہے

توحق ہے: یعن تو ہمیشہ ہے موجود ہاور ہمیشہ رہ گا، بچھ پر بھی زوال کا آ ناممکن نہیں ہے۔

تیرا وعدہ حق ہے: یعنی تو نے مؤمنین سے جس ثواب کا وعدہ کیا ہے اس کا خلاف ممکن نہیں ہے اور تیرے کلام میں کذب ممکن

تجھے سے ملاقات حق ہے: لیعنی مرنے کے بعد انسان کا دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا حق ہے۔ سیدنا محمد ملٹی کیلیم حق ہیں: آپ کے تمام اوصاف کمالیہ برحق ہیں' آپ کی بعثت اس لیے ضروری تھی کہ آپ کے زمانہ سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے اور بندوں پراللہ تعالیٰ کی جمت قائم ہوجائے۔

قیامت جن ہے: اس کو''ساعت ''کے افظا کے تعبیر فر ایا ہے کیونکہ ایک لحظہ میں قیامت واقع ہوگی'اور قیامت کا ہونا اس لیے ضروری ہے تا کہ جن لوگوں کو ان کے کفر اور ظلم پر دئیا میں عذا ب نہیں دیا گیا ان کوعذاب دیا جائے اور جن لوگوں کو دنیا میں ان کے نیک اندال اور مظلومیت کی جزاء نہیں ملی'ان کو ان کے نیک اندال پر جزاء مل جائے۔

۔ اے اللہ! میں بچھ پراسلام لایا: اسلام لانے کامعنی ہے ہے کہ جن کاموں کا تونے تھم دیا ہے میں ان تمام پر عمل کرتا ہوں اور جن کاموں سے تونے منے کیا ہے ال قمام سے اجتناب کرتا ہوں۔

میں تجھ پرایمان لایا: کیعنی میں نے تیرے واحد لاشریک ہونے کی تصدیق کی اور تمام صفات کمالیہ سے متصف ہونے اور عیوب اور نقائص سے تیرے بُری ہونے کی تصدیق کی۔

تجھ پرتوکل کیا: میں نے اسباب عادیہ سے قطع نظر کر کے اپنے تمام معاملات کو جھھ پر چھوڑ دیا۔

تیری ہی طرف رجوع کیا: میں نے اپنی تمام تدبیروں میں تیری طرف رجوع کیا اور تیری عبادت کرنے اور جھے ہے ہی دعا کرنے اور سوال کرنے میں مشغول رہا۔

اور تیری ہی وجہ سے لڑا: یعنی جو معاندین تیری تو حید کا اٹکار کرتے ہیں' ان کے سامنے دلائل پیش کیے' جہاں زبانی بحث کی ضروری تھی وہاں زبانی بحث کی اور جہاں تکوار ہے جہاد کی ضرورت تھی وہاں جہاد کیا۔

اور تیری ہی طرف مقدمہ کیا: یعنی جس نے کسی معاملہ میں حق کا انکار کیا تو اس معاملہ میں میں نے صرف تجھ کو حاکم بنایا ہے

موتو میرے (ان بہ ظاہر خلاف اولی) کاموں کومعاف فر ماجو میں نے پہلے کے اور جو بعد میں کے اور جن کو میں نے چھپا کرکیا اور جن کو میں نے دکھا کرکیا: نبی ملٹی کی کاموں کومعاف فر ماجو میں نے سال نکہ آپ مغفور ہیں اس کی متعدد وجوہ ہیں: (۱) اپنی تو اضع اور انکسار کے لیے اور اللہ تعالی کی تعظیم اور اجلال کو ظاہر کرنے کے لیے (۲) امت کی تعلیم کے لیے تاکہ وہ بھی آپ کی افتد اء کریں (۳) اللہ تعالی نے آپ کومغفرت طلب کرنے کا تھم دیا ہے۔ (انصر: ۳) اس تھم پڑمل کرنے کے لیے (۴) اللہ تعالی تو بہر نے والوں سے مجت کرتا ہے۔ (البقرہ: ۲۲۲) اس کی مجت کو حاصل کرنے کے لیے (۵) مغفرت کا معنی ہے: گناہوں کو ڈھانی تا اور جس کے گناہ نہیں ہوتے کرتا ہے۔ (البقرہ: ۲۲۳) اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے (۵) مغفرت کا معنی ہے: گناہوں کو ڈھانی تا اور جس کے گناہ نہیں ہوتے اللہ تعالی استغفار کرنے سے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے 'سوآپ استغفار کرتے ہے تا کہ آپ کے درجات بلند کر دیئے جا کیں۔ تو ہی مقدم کرنے والا ہے اور تو ہی مؤخر کرنے والا ہے: دنیا میں اللہ تعالی نے نبی ملٹی ایکٹی کی بعث کومؤخر فرمایا اور آخرت میں آپ کی شان کو تمام نبیوں اور رسولوں پر مقدم فرمائے گا۔

(عدة القاري ج ٢ ص ٢٣٣ \_١٣١ ملخصا وموضحاً وارالكتب العلمية بيروت ١٣١١ ه)

رات کے قیام کی فضیلت

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد اللہ بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مقر نے حدیث بیان کی اور ہمیں محود نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الرزاق نے حدیث بیان كى انہوں نے كہا: ہميں معمر نے خبردى از الز ہرى از سالم از والد خرد رینی تند انہوں نے کہا کہ نی ملت اللہ کی حیات (ظاہرہ) میں جب كوئي محض خواب و كيسا تو وه اس كورسول الله ملتَّة لِيَلَيْم ك سامن بیان کرتا' کیں میں نے بیٹمنا کی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور نے خواب میں دیکھا کہ دوفرشتے مجھے پکڑ کردوزخ کی طرف لے کے ایس دوزخ کویں کی طرح سے دار بی مولی سی اور اس کی دو چر خیال تھیں اور اس میں کچھ لوگ تھے جن کو میں پہچا نیا تھا' پس میں ول میں کہدر ہاتھا کہ میں دوزخ کی آگ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہول انہوں نے بیان کیا: پھرہمیں ایک اور فرشتہ ملا اس نے مجھ ہے کہا: تم ڈروہیں۔

ال مديث كا شرح البخارى: ٣٠٠ من كرز بكل بـ-١١٢٢ - فسق مص مثنها عَلَى حَفْصَة وَفَقَتْهَا حَفْصَة عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم '

پس بیں نے بیخواب حضرت حضد رضی اللہ کو بیان کیا 'حضرت حضد منی اللہ کا حضرت حضد نے بیان کیا 'آپ نے فرمایا:

عبد الله كيابى احجا آدى ہے كاش! وہ رات كو اٹھ كرنماز پڑھتا۔ اس كے بعدوہ رات كو بہت كم سوتے تھے۔

فَقَالَ نِعُمَ الرَّجُلُ عَبُدُ اللَّهِ اللهِ كُو كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ . فَكَانَ بَعُدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيْلًا.

[اطراف الحديث:١٥٧-١٥٧-١١٥٧-١١٥٧]

صالحین کے سامنے خواب بیان کرنا'مسجد میں سونے کی تحقیق' فرشتوں کوخواب میں دیکھنا'۔۔۔۔۔۔

رات کوزیادہ سونے کی کراہت اور دیگر مسائل

علامه بدرالدين عيني حفي متوني ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس حدیث میں نبی مانٹائیلیم کے سامنے خواب بیان کرنے کی فضیلت ہے کیونکہ مؤمن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے' جیسا کہ نبی مانٹائیلیم نے فرمایا ہے۔

نیز اس ہے معلوم ہوا کہ اچھا خواب دیکھنے کی تمنا کرنی جا ہے تا کہ انسان اس خواب کو کسی مروصالح کے سامنے بیان کرے اور

خیری اورعلم کی تمنا کرنی چاہے اور اس کی حرص کرنی چاہے۔

اس مدیث میں مجد میں سونے کا بیان ہے' امام شافعی کے نزویک اس میں کوئی کراہت نہیں ہے' امام ترفدی نے کہا ہے کہ اہل علم کی ایک قوم نے اس کی اجازت وی ہے حضرت این عمال شختاند نے فرمایا ہے : مجد کورات کے سونے کی اور دن کے قبلولہ کی جگہ نہیں بنانا چاہے' اور بعض اہل علم کا بہی فدہب ہے۔ علامہ ابن العربی نے کہا ہے کہ جس کا گھر ہو' اس کو مجد میں نہیں سونا چاہے اور مسافر کے لیے مجد ہی گھر ہے اور معتلف کا گھر بھی مجد ہے' اور اگر امام یا ملک کا سربراہ کسی بیار شخص کو مجد میں تھمرائے تو جا تز ہے' مسافر کے لیے مجد ہی گھر ہے اور معتلف کا گھر بھی مجد ہے' اور اگر امام یا ملک کا سربراہ کسی بیار شخص کو مجد میں تھمرائے تو جا تز ہے' جسے رسول اللہ مانے لیکھر ہے محد بین معاذ کو مجد میں تھمرایا تھا' تا کہ آ پ قریب سے ان کی عیادت کر سیس اور جیسا کہ نی ملی فائیل کے شہر کے تندرست آ دگی کے لیے مجد میں سونے کو مکر وہ کہا ہے۔

ے ایک بے طرع سے مانون و جدیں ہراہا میں اسے کے ایک سے اور اس حدیث میں یہ بھی شوت ہے کہ نیک آ دمی کو اس میں حدیث میں یہ بھی شوت ہے کہ نیک آ دمی کو خواب میں فرشتوں کو دیکھنا ممکن ہے اور ان کی غیبت کوترک برنا چاہیے 'کیونکہ خواب میں یہ بھی شوت ہے کہ مسلمانوں کا پردہ رکھنا چاہیے اور ان کی غیبت کوترک برنا چاہیے 'کیونکہ حضرت ابن عمر شخالہ نے کہا: میں نے دوز خ میں ان لوگوں کو دیکھا جن کو میں پہچانتا تھا' ان کا اجمالی طور پرذکر کیا تا کہ وہ متنبہ ہوں

اوران کا بیان نہیں کیا تا کہ ان کی خیبت نہ ہوا اور میدوہ لوگ نہیں ہوں سے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو۔
اس میں اپنی بہن کے سامنے خواب کے بیان کرنے کا ذکر ہے اور انہوں نے رسول اللہ ما آئی آئی تک بیرخواب پہنچایا اور اس میں رات کو نماز میں قیام کرنے کی فضیلت ہے اور اس کا امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے اور اس میں نوجوان کی عبادت کرنے کی فضیلت ہے اور اس کا امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے اور اس میں نوجوان کی عبادت کرنے کی فضیلت ہے اور حضرت ابن عمر کی مدح ہے اور دات کو زیادہ سونے کی کراہت ہے اور اس میں ان کو نیک کام پر متنبہ کرنا

ہے۔ حضرت جابر رہنی اللہ نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیمان نے سلیمان سے کہا: اے میرے بینے! رات کوزیادہ نہ سویا کرو کیونکہ رات کوسونے کی کثرت قیامت کے دن مرد کوفقیر بنادے گی'اور حقیقت حال کا اللہ تعالیٰ ہی کوٹلم ہے۔

(عدة القارى ج ع ص ٢ ٣٠١- ٢٣٦ أوار الكتب العلمية بيروت ٢٣١١ ه)

رات کے قیام میں طویل سجدہ کرنا

٣ - بَابُ طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

١١٢٣ - حَدَّثْنَا ٱبُو الْيَسَانِ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوهُ أَنَّ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَهَا أَخَبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَٰى عَشُرَةً رَّكُعَةً كَانَتُ تِلْكَ صَلُوتَ أَنْ يَسْجُدُ السَّجُدَةُ مِنْ ذَٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقُرَا أَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ويَرْكُعُ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلُوةِ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ يَضَطَجعُ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ عُتى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِي لِلصَّلُوةِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الز ہری' انہوں نے کہا: مجھے عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رہنا اللہ نے ان کوخبر دی كەرسول الله مىڭ ئىلىلىم گىيارە ركعات نماز ير خصتے تھے 'يە آپ كى نماز تھی اس میں آپ سراٹھانے سے پہلے اتی مقدار کا سجدہ کرتے تھے جتنی در مین تم میں سے کوئی مخص پیاس آیات پڑھتا ہے اور آپ نمازِ فجر پڑھنے سے پہلے دو رکعت پڑھتے تھے' پھر آپ دائیں كروث يرليك جاتے تھے حتى كه آپ كے ياس نماز (كى اطلاع

دینے) کے لیے مؤذن آتا۔

اس حدیث کی شرح مصحیح البخاری: ۲۲۲ میں گزر چکی ہے جن اُمور کی شرح وہاں نہیں کی گئی وہ درج ذیل ہیں: تہجد میں نی ملی اللہ کے طویل سجدہ کا سبب

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفي ٩ ٧ م ه كلصة بين:

١١٢٤ - حَدَثْنَا ٱبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ

الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ جُنُدَبًا يَقُولُ إِشْتَكَى النَّبِيُّ

آپ تہجد کی نماز میں طویل مجدہ اس لیے کرتے تھے کہ آپ اس مجدہ میں دعا کی بہت کوشش کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گز گزاتے تھے اور تجدہ اللہ کے سامنے تواضع اور تذلل کرنے کا بہت بلیغ حال ہے اور مجدہ کرنے کا ابلیس نے انکار کیا تھااور وہ لعنت کا مستحق ہو گیا تھا اور قیامت تک اس لعنت میں رہے گا اور بعد ازاں ہمیشہ کے لیے دوزخ کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا اور نبی مُنْ اللِّهِ عَلَوت مِن اللَّه تعالَى كَ نعمتوں كاشكرادا كرنے كے ليے اوراس سے مناجات كرئے كے ليے طويل مجدہ كرتے تھے۔

مسلمانوں کے لیے اس میں اسوؤ حسنہ ان کوچاہیے کہ دہ تبجد کی ٹماز میں نبی سٹی آیا ہم سے فعل کی افتداء کریں اور جس کو تبجد کی نمازمیسر ہووہ مجدہ میں گر کر اللہ تعالیٰ سے مفواور مغفرت کا سوال کرے اور سلف صالحین ایبا کرتے تھے' ابوانحاق نے کہا: میں نے حضرت ابن الزبيرے زيادہ کسي كوعظيم مجدہ كرتے ہوئے نہيں ديكھا۔

یکیٰ بن و قاب نے کہا: حضرت ابن الزبیر دخیالہ بحد ، میں پڑے رہتے تھے اور چڑیاں آ کران کی کمر پر بیٹھ جاتی تھیں' وہ مجھتیں تھیں میکسی و بوار کا کوئی حصہ ہے۔ (شرح این بطال ج ۲س ۱۱۹۔ ۱۱۸ وارالکتب العلمیہ بیروت اسم ۱۲۳ه)

٤ - بَابُ تَوْلِهُ اللَّهِيَامِ لِلْمَرِيْضِ يَارِكَ لِي تَامِ كُورَكَ كُرْ فَي رَضْت امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابونعم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از الاسود انہوں نے کہا: میں نے حضرت جندب رضی اللہ سے سنا کہ نبی مل اللہ اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةٌ أَوْ لَيْلَتَيْنِ. [اطراف الحديث: ٥٩٥٠ \_ ١٩٥١ \_ ١٩٩٣] بارہو گئے چرآب نے ایک رات یا دوراتی قیام نہیں کیا۔ (ميچ مسلم: ١٤٩٤) الرقم المسلسل: ١٤٧٦، سنن ترندي: ٣٥ ٣٣٠ السنن الكبرى: ١١٦٨١ سنن بيبي جسم ١١ ميچ ابن حبان: ١٥٦٦ أمعجم الكبير: ١٠٠١، منداحدج ٢٠ ص ١٣ طبع قديم منداحه: ١٨٨٠ - ١٥ ٣ ص ١٠٠ مؤسسة الرمالة أبيروت)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) الفضل بن دکین (۲) سفیان الثوری (۳) الاسود بن قیس (۴) جندب بن عبدالله ـ (عمدة القاری جے م ۴۳۸) جس شخص کی کوئی عبادت مرض یا سفر کی وجہ سے رہ جائے 'اسے اس عبادت کا اجر دیا جاتا ہے علامہ ابوالحس علی بن خلف ابن بطال ماکل قرطبی متو فی ۴۴ سے لکھتے ہیں:

نی ملٹائیلیم سے روایت ہے کہ جم شخص کا عبادت میں کوئی حصہ ہواور اللہ اس کواس مرض کی وجہ ہے اس عبادت ہے روک دے تو اللہ عز وجل اس کواپنے فضل ہے اس عبادت کا ثواب عطاء فر ما تا ہے۔

امام بخاری' حضرت ابوموک و بین نشدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا کے فرمایا: جب بندہ بیار ہویا سفر کرے تو اس کے لیے اس عمل کی مثل کھی جاتی ہے جووہ اقامت اور صحت کی حالت میں کرتا تھا۔

(صحیح البخاری:۲۹۹۶ مسنن ابوداؤد:۹۱۱ ۳ مصنف عبدالرزاق: ۵۳ ۵ مسنداحدج ۴ ص ۱۹)

اور نی المنظیم سے روایت ہے کہ جو بندہ کوئی نماز پڑھتا ہواوراس پر نیندغالب آ جائے تو اس کواس نماز کااجر دیا جاتا ہے اور اس کی نینداس پرصدقہ ہوجاتی ہے۔ (شرح ابن بطال ج س ۴ ا' دارالکتب العلمیہ' بیردت' ۱۳۳۳ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن کثیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از الاسود بن قبیں از جنل ب بن عبد اللہ ریخی اللہ وی این کرتے ہیں کہ حضرت جبریل (چند روز) نبی مل کی آئی ہے پاس آنے سے رک گئے تو تریش کی ایک عورت نے کہا: ان کے شیطان نے ان کے پاس آنے یہ تا خیر کردی تو بیآ یات نازل ہو کیں: روش دن کی قتم ای اور رات کی قبی جب اس کی سیابی پھیل جائے ای آپ کے رب اور رات کی قبیم جب اس کی سیابی پھیل جائے ای آپ کے رب نے آپ کونیس چھوڑ ااور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا (انفیٰ: ۱۔۱)

مُ 1170 - حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ بُنُ كَثِيبِ قَالَ الْحَبَدِ فَالْ الْحَبَرُكَ الْمُ عَنْ الْمُنْ عَنِ الْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَالصَّالَةُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الله

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوني ١٥١ ه كليت بين:

حاکم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت زید بن ارقم میں آئے۔ روایت کیا ہے: جب کی ون وہی نازل نہیں ہوئی اور نبی ملی آئے۔ کا مخترت زید بن ارقم میں آئے۔ کہا ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت زید بن ارقم میں آئے۔ کہا کہ اس مورت کا مختر سے کہ آپ کا شیطان آپ سے ناراض ہو چکا ہے اس مورت کا عام ام جمیل تھا' یہ کا فی تھی نے جرب بن امیری بیٹی اور ابوسفیان بن حرب کی بہن تھی اور ابولہب کی بیوی تھی۔

(فق الباري جعص ١١٨ وارالعرف ييروت ٢١١١ه)

اس مدیث کی پوری تفصیل درج ذیل ہے:

حضرت زید بن ارتم رشی الله بیان کرتے ہیں: جب سورة " تبت یدا اہی لهب و تب " نازل ہوئی تو ابولہب کی بیوی ہے کہا گیا کہ (سیدنا) محمد (طُخُلِیکِہُم ) نے تہاری ہجو کی ہے " تو وہ رسول الله طُخُلِیکہُم کے پاس آئی اس وقت آپ لوگوں کی جماعت میں بیٹے ا ہوئے سے اور کہنے گئی: یا محمد (طُخُلِیکہُم )! آپ نے کس وجہ سے میری ہجو کی ہے؟ آپ نے فر مایا: اللہ کی فتم امیں نے تمہاری ہجونییں کی ا تہاری ہجو اللہ نے کی ہے اس نے کہا: کیا آپ نے بھے لکڑیوں کا گھا اٹھائے ہوئے و یکھا ہے کیا آپ نے میرے گریان میں تحجور کے چھکلے کی بٹی ہوئی رسی دیکھی ہے' پھروہ چلی گئی' پس کئی روز تک نبی مٹھائیلیٹم پروحی نازل نبیس ہوئی' پھروہ آ پ کے پاس آئی اور كنے كى: يامحد (ملن اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے کہ آپ كے صاحب نے آپ كوچھوڑ دیا ہے اور وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے "ب الله تعالى في يرآيات نازل فرمائين:

وَالصُّمْ عُي وَاللَّيْلِ إِذَا سَجْي ٥مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلْي0(الضَّى:٣٠١)

روش دن کی متم! ٥ اور رات کی قتم جب اس کی سیابی پھیل جائے!0 آپ کے رب نے آپ کوئیس چھوڑ ااور نہ وہ آپ سے

(المستدرك: ٩٨٥ - ج ٢ ص ٥٢ عطيع قد يم السيرة الدوييج اص ١٨١٠ الاحسان ج ١١ ص ١٨٨)

حاكم نے كہا: اس حديث كى سندسچے ہے مراس كى سنديس يزيد بن زيد كے متعلق ابن المدينى نے كہا ہے كدوہ مجبول ہے اس ے ابواسحاق کے سوااور کوئی روایت نہیں کرتا۔

\* بیدریث شرح می مسلم: ۳۵۳۲\_ج۵ ص ۲۵۱۱-۲۵ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔ اس مديث كى مزيدتفصيل بتيان القرآن ج١٢ سورة "تبت يدا ابى لهب "مي مطالعه كري-

٥ - بَابُ تَحُرِيْضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلُوةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ

مِنْ غَيْرِ إِيْجَابِ وَطَوَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً وَعَلِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَيْلَةً لِلصَّلُوةِ.

اس تعلیق کی اصل عنقریب سیح ابنخاری: ۱۲۷ میں آ رہی ہے۔ ١١٢٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ آمْ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ إِسْتَيْقُظَ لَيْلَةٌ ۚ فَقَالٌ سُبْحَانَ اللَّهِ ۗ مَاذًا ٱنَّزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ ! مَاذَا ٱنَّزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ! مَنْ يُنُولِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ يَا رُبُّ كَاسِيَةٍ فِي

الدُّنيَا عَارِيَةٍ فِي الْأَخِرَةِ. اس مدیث کی شرح معیم ابخاری: ۱۱۵ میں گزر چکی ہے۔ ١١٢٧ - حَدَثْنَا ٱبُو الْيَمَان قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بَنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنِ بُسَ عَيْلِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٌّ بُنَ آبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ

نبي التُعْلِيلِهُ كالبغير فرض قرار ديئ ہوئے رات کی نماز اور نوافل کی

اور نبی من پیلیج رات کو حضرت فاطمه اور حضرت علی ملکای کے یاس ایک دات نماز کے لیے گئے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابن مقاتل نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا کہ ہمیں عبد اللہ نے خروی انہوں ن كها: جميس معمر في خروى از الزهرى از مند بنت الحارث از نے فرمایا: سجان اللہ! اس رات خزائن سے کیا کیا آ زمائش نازل ک تی ہیں کوئی ہے جو جمروں والیوں کو بے دار کرے دنیا میں بہت ی ملبوس عورتیس آخرت میں برہند ہوں گی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی از الز ہری' انہوں نے کہا: مجھے علی بن حسین نے خبروی کہ ان کو حضرت حسین بن

رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَ فَاطِمَةُ
بِنْتَ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْلَةً وَقَالَ اللهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْلَةً وَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْلَةً وَقَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[اطراف الحديث: ٢٦١٥ - ٢٣١٥ [ اطراف

علی و جنہا نے خبردی ان کو حضرت علی بن ابی طالب و شکانی نے خبر دی کہ رسول اللہ اللہ ان کو حضرت علی بن ابی اور حضرت فاطمہ بنت النبی طرفی آلی کے پاس ایک رات آئے آئے آپ نے فرمایا: کیاتم دونوں نماز نہیں پڑھتے ؟ میں نے کہا: یارسول اللہ! ہماری جا نیں اللہ کے قبضہ میں ہیں ہیں جب وہ جمیں اٹھانا چاہتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں سو جب ہم نے یہ کہا تو نبی اٹھانا چاہتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں سو جب ہم نے یہ کہا تو نبی اٹھانا چاہتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں سو جب ہم نے یہ کہا تو نبی اٹھانا چاہتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں سو جب ہم نے یہ کہا تو نبی اٹھانا چاہتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں سو جب ہم نے یہ کہا تو نبی اٹھانی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے جا رہ خصے اور یہ فرمارہ ہے تھے: انسان سب سے زیادہ بحث کرنے والا شعے اور یہ فرمارہ ہے تھے: انسان سب سے زیادہ بحث کرنے والا

ې ـ (الكېف: ۵۳)

(صحیح مسلم: 220 'الرقم المسلسل: 2421 'سنن نسائی: ۱۱۱۱ 'السنن الکبرئ للنسائی: ۹۰ ۱۱۳ 'مندالیزار: ۹۰ ۵ 'مندالیویعلیٰ: ۹۱۱ 'صحیح ابن فزیر۔: ۱۳۹۱ 'منداحمہ ج اص ۱۹ طبع قدیم' منداحمہ: ۷۰۵ - ج ۲ ص ۱۱۳ 'مؤسسة الرسالة 'بیروت )

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابوالیمان الحکم بن نافع (۳) شعیب بن الی تمزه (۳) گھر بن مسلم الز بر رَن (۳) علی بن الحسین بن علی بن الی طالب سید زین العابدین کے لقب سے مشہور ہیں (۵) ان کے والد حضرت الحسین بن علی رضی اللہ (۲) ان کے داوا حضرت علی بن الی طالب رشی اللہ -(عمرة القاری جے ص ۲۵۳)

# تہجد کی ترغیب دینے پرحضرت علی نے نبی ملٹ کیا ہے کو جو جواب دیا 'اس کی وضاحت

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ ٣ ١ ه أي إن :

المبلب نے کہا ہے کہ حضرت علی دینگا آئے کی حدیث میں میددلیل ہے کہ جو کام مستحب ہواور واجب نہ ہو'اس کام کے نہ کرنے میں انسان پرکوئی حرج نہیں ہے اورامام اور عالم کے لیے میہ جائز نہیں ہے کہ وہ نوافل پڑھوانے میں شدت کریں۔

خضرت علی نے جو کہا کہ جاری جانیں اللہ کے قبضہ میں ہیں ' یہ کلام سیح ہے' نبی مٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ نے اس پر قناعت کرلی اورنفل نہ پڑھنے میں ان کے عذر کو قبول فر مالیا' اور فرض کو ٹرک کرنے ہیں اس عذر کو قبول نہیں کیا جاسکتا' حضرت علی نے جو کہا: جاری جانیں اللہ کے قبضہ میں ہیں' اس جواب کی مثال اس حدیث میں ہے:

سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھ آئی ہے جبرے واپس آ رہے ہے متی کہ جب رات کا آخری حصہ رہ گیا تو آ پ نے حضرت بلال بڑی اللہ سے نامی ہو گئے اور جب کے حضرت بلال بڑی اللہ سے نامی ہو گئے اور جب کہ حضرت بلال کے لیے مقدر تھا اوہ بھی جاگ کر حفاظت کرتے رہے انہوں نے سواری کی طرف قیک لگائی اور اس وقت وہ فجر کے مقابل تھے کھران کی آ تھوں پر نیند غالب آ می کی کہ رسول اللہ مٹھ آئی ہم بے دار ہوئے نہ حضرت بلال اور نہ سواروں ہیں سے کوئی حق کہ ان پر دھوپ آ می کی کی رسول اللہ ملٹھ آئی ہم رحضرت بلال نے کہا: یارسول اللہ ایم کی بھی اس نے پکڑ لیا تھا جس نے آپ کی جان کو بھی اس نے پکڑ لیا تھا جس نے آپ کی جان کو پکڑ لیا تھا۔ (الحدیث) (موطا اہام) الک دی ادار المعرف پروت میں استان کی بھی اس کے بھی اقتباس کیا تھا:

الله ہی روحوں کوان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جن روحول کوموت نہیں آئی ان کو نیند میں (قبض کرتا ہے) کھر جن

ٱللَّهُ يَتُوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِيْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضِي عَلَيْهَا الْمَوْتَ.

(الزمر:٣٢) روحول كي موت كافيصله كرليا ہے ان كوروك ليتا ہے۔

یعنی سونے والے کی روح اللہ بے ہاتھ میں روکی ہوئی ہوتی ہے' اور جو بے دار ہے اس کی روح اس کے جسم کی طرف چھوڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں ہوتی 'اس لیے نبی مُشَّ اللّٰہِم نے اس جواب پر قناعت کر لی اور واپس چلے

نوافل کی ادائیگی برکسی کومجبور نه کیا جائے

ر ہایہ کدرسول الله ملتانی کم اپنے زانو پر ہاتھ مارتے ہوئے گئے اور بیفر ماتے ہوئے گئے:

وَ كَانَ الْإِنْسَانُ أَنْحُتُرَ شَيْءٍ جَدَلًا. (اللهف: ٥٥) اورانسان سب سے زیادہ بحث کرنے والا ہے۔

آپ کا پیقول اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے بیگمان کیا کہ آپ نے ان کوحرج میں ڈالا اور آپ کوانہیں متنبہ کرنے پرافسوس ہوااوراس طرح علماءکو جا ہے کہ جب وہ لوگوں کونوافل کی ترغیب دیں تو ان کوحرج میں اور تنگی میں نہ ڈالیں' ان کوصرف یا د دلا گیں اور مشوره دیں۔ (شرح ابن بطال ج سص ۱۲۳۔ ۱۳۳ وارالکتب العلمیہ 'بیروت'۲۳ ماھ)

علامہ بدرالدین عینی حفی متوفی ۵۵۵ ھے علامہ ابن بطال کی تائید کی ہے اوراس کومقرر رکھا ہے۔

(عدة القاري ع ٢٥٠ ص ٢٥٠ وارالكتب العلمية بيروت ٢١٠١ه)

حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلائی نے علامہ ابن بطال کی شرح سے اختلاف کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

اگر نبی منتی این کا تنجد کی نماز کی نصلیت کاعلم نه ہوتا تو آپ اپن صاحب زادی کواور اپنے عم زاد کواس وقت جگانے کے لیے نہ جاتے' جس وقت کو اللہ تعالیٰ نے اپن مخلول کے آرام اور سکون کے لیے بنایا کیکن آپ نے ان کے آرام اور سکون کے اوپر تہجد کی فضیلت کوتر جیح دی اور قرآن مجید کی اس آیت پرمل کیا:

اورآپ اپنے گھروالوں کونماز کا حکم دیجئے۔

وَأُمُرُ آهُلُكَ بِالصَّلُوةِ. (طُهُ:١٣٢)

( فتح الباري ج ٢ ص ١١٩ ' دار المعرف ييروت ٢ ٢ ١٠١٥)

علامه يني بن شرف تو دي متو تي ٢٧٦ ٥ لصح مين ا

اس حدیث کا مختار معنی میہ ہے کہ بی ملتی لیکھی کوان کے بدمرعت جواب دینے پر تنجب ہوا اور انہوں نے جوعذر پیش کیا تھا' آپ نے ان کے اس عذر کو قبول نہیں کیا' اس لیے افسوس سے اپنے زانو پر ہاتھ مارتے ہوئے گئے۔

(صحیح مسلم بشرح النودی ج ۴ ص ۲۲۸ · مکتبه نزار مصطفیٰ که مکرمهٔ ۱۲ ۱۲ اه)

قاضی عیاض بن موی مالکی متوفی ۳۴ ۵ ه لکھتے ہیں: نبی ملٹ آلیم زانو پر ہاتھ مارتے ہوئے جو گئے اس میں بیدلیل ہے کہ کسی امر منکر پر تنبید کے لیے زانو پر ہاتھ مارنا جائز ہے۔ (ا كمال المعلم بفوائد مسلم ج اس اس وارالوفاء 19 سماه)

ﷺ يوديث شرح سيح مسلم: ١٥١٥ ـ ج٢ ص٥٣٢ پرندكو ب و مال اس كى شرح نيس كى گئى۔ ١١٢٨ - حَدَثْنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا امام بخارى روايت كر۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے

مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ عُرُوة عَنْ عَائِشَة رَضِي اللّه تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُبَحَة الضّحى خَشْيَة آنْ يَعْمَلَ بِهِ النّاسُ فَيُفرضَ عَلَيْهِمْ وَمَا سَبّحَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُبحَة الضّحى قَطُ وَإِنِي لَا سَبْحَهَا [طرف الدين: ١١٤]

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے نبردی از ابن شہاب از عروہ از حضرت عائشہ رفیقاللهٔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملطی آلیا کہ کی کام کو چھوڑ دیتے تھے حالا نکہ آپ اس عمل کو پہند کرتے تھے اس خدشہ سے کہ لوگ اس پر عمل کرنے تھے اس خدشہ سے کہ لوگ اس پر عمل کرنے تھے اس خدشہ سے کہ لوگ اس پر عمل کرنے کی سے تو ان پر وہ کام فرض ہو جائے گا اور رسول اللہ ملٹی آلیا ہم نے بھی جاشت کی نماز بر ھتی ہوں۔
نماز نہیں پر ھی اور بے شک میں جاشت کی نماز پر ھتی ہوں۔

(صحیح مسلم: ۱۸۷۷ الرقم المسلسل: ۱۲۳۳ منن ابوداؤد: ۱۲۹۳ السنن الکبری للنسائی: ۱۲۵۹ منداحمه ۴۲ من ۱۲۳ طبع قدیم منداحمه: ۱۲۳ و ۱۳۳۰ ج.۳۳ ص ۲۲ مؤسسة الرسالة و بیروت )

اس حدیث کے رجال کا ذکراس سے پہلے کئی بار ہو چکا ہے۔

امام بخاری نے جس باب کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے اس کاعنوان ہے: '' بی منٹی آیکے کا بغیر فرض قرار دیئے ہوئے رات
کی نماز اور نوافل کی ترغیب دینا'' اور اس حدیث میں بید ذکر ہے کہ نبی منٹی آیکے نے بھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی اور حضرت عائشہ نے
کہا: میں چاشت کی نماز پڑھتی ہوں۔ بہ ظاہر اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت نہیں ہے 'اس کا جواب بیہ ہے کہ اس کے
عنوان میں نوافل کا ذکر ہے اور چاشت کی نماز کھی نفل ہے 'اس جہت سے مید حدیث عنوان کے مطابق ہے بعنی عنوان کے دوسرے جزء
کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت ہے

اس حدیث میں حضرت عائشہ و بینتا نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی الٹائیلیجم نے بھی جاشت کی نماز نہیں پڑھی حالا نکہ متعدو صحابہ سے ٹابت ہے کہ آپ جاشت کی نماز پڑھتے تھے وہ احادیث درج ذیل ایں:

حضرت ام حانی ، رفتی الله بیان کرتی بین که فتح مکه کے دان رسول الله طن آبنی میرے گھرتشریف لائے میں نے آپ کے خسل کے لیے پانی رکھا' سوآپ نے عسل کیا' پھرآپ نے چاشت کی آٹھ رکھات نماز پڑھی' اس سے پہلے آپ نے بیدرکھات پڑھی تھیں اور نداس کے بعد پڑھیں۔ (امجم الکبیر: ۱۰۰۳۔ ۳۳ منداحمہ ۲۰ مستندا بن ابی شیبہ: ۵۸۹۰ مجل علمیٰ بیروت)

حضرت حاریفہ رسی افتہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ملی آئیم کے ساتھ حردہ بنو معاویہ کی طرف گیا 'کیں آپ نے جاشت کی آنھ رکعات نماز پڑھی اور ان میں طول دیا۔

(مصنف ابن البی شیبہ: ۷۹۰۰ مجلس علمی ابیروت امصنف ابن البی شیبہ: ۷۸۱۷ 'دارالکتب العلمیہ 'بیروت ' کنز العمال: ۳۷۸۳) اس حدیث میں حرہ بنومعاویہ کا ذکر ہے 'بیمسجد نبوی کے مشرق میں ہے ادر مسجد بنومعاویہ اب بھی موجود ہے اور اب وہ مسجد الا جابة کے نام سے معروف ہے۔

حضرت ابو ہریرہ و منگانلہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے صرف ایک مرتبہ رسول اللہ طنگانیکی کو جاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۸۷۱ مجلس علمی ابیروت مصنف ابن ابی شیب: ۲۷۸۷ وارالکتب العلمیہ ابیروت منداحمہ ج۲۳۸ منن نمائی: ۲۷۲ مندالمیز ار: ۱۹۹۲ المجمع الزوائدج ۲ ص ۲۳۳)

## نی مالی کیالیم سے حیاشت کی نماز کی گفی کے متعلق علامہ ابن بطال کی بیان کردہ توجیہات

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ سم مه الكيمة بين:

حضرت عائشہ پیٹنائشنے نبی مٹھائیلیلم کے چاشت کی نماز پڑھنے کی نفی کی ہے' اس کی دوتو جیہات ہیں' پہلی تو جیہ یہ ہے کہ ہوسکتا ہے سیدہ عائشہ رہنی اللہ نے بیاس وقت فرمایا ہو' جب صرف آپ مٹی کیا آئے پر تہجد کی نماز فرض تھی اور آپ کی امت پر فرض نہیں تھی' کیونکہ حدیث میں ہے: مجھے رات کونماز پڑھنے کے لیے نکلنے ہے اس کے سوااور کوئی چیز مانع نہیں تھی کہ مجھے پیخوف تھا کہ رات کی نمازتم پر فرض کر دی جائے گی'اور میہ رمضان کا واقعہ تھا۔ (صحح ابخاری:۱۱۲۹) اس حدیث میں بیددلیل ہے کہ رات کی نماز صرف آپ پر فرض تھی' اور حضرت ابن عباس بنخالله سے روایت ہے کہ رات کا قیام نبی ملتی تیا ہے پر فرض تھا۔

اس حدیث کوابن الا دفوی نے ذکر کیا ہے اس لیے حضرت عائشہ رہن اللہ نے جوفر مایا ہے: رسول اللہ ملٹ فیلیا ہم کئی کام کوچھوڑ دیتے تھے حالانکہ آپ اس کو پسند کرتے تھے۔اس کامعنی میہ ہے کہ آپ اپنی امت کی وجہ ہے کسی عمل کا اظہار کرنے اور اس عمل کی طرف دعوت دینے کوچھوڑ دیتے تھے اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ آپ اس عمل کو بالکل ترک کردیتے تھے جب کہ اللہ تعالی نے آپ پراس عمل کوفرض کیا تھایا آپ کے لیے اس عمل کومتحب قرار دیا تھا' کیونکہ آپ اپنی امت ہے بہت زیادہ متقی تھے اور ان کی بہ نسبت عمل میں بہت زیادہ کوشش کرنے والے تھے کیاتم نہیں و مکھتے کہ رمضان میں تیسری یا چوتھی رات کو جب بہت زیادہ مسلمان نماز پڑھنے کے کے جمع ہو گئے تو آپ ان کی طرف نہیں لیکا اور اس میں کوئی شک نہیں کداس وہن بھی نبی سُرِیکی تم نے اپنے معمول کے مطابق نماز

پس آپ کو بیضد شدہوا کیا گرآپ ان کی طرف نگلے ادرانہوں نے بھی آپ کے ساتھ رات کی نماز کا التزام کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور ان کے درمیان رات کی نماز کے حکم کو مساوی کر دے گا اور ان پر بھی آپ کی طرح رات کی نماز فرض ہو جائے گی ' کیونک شریعت میں معروف بیے ہے کہ نماز میں امام اور مقتذی کا حال مساوی ہو کلبترا نماز میں امام اور مقتدی مساوی ہیں اور ای طرح سنن اور نوافل میں بھی مساوی ہیں۔ (شرح ابن بطال ج ۱۳۵ ۱۳۵ اردارالکتب العلمیہ ابیروت)

علامهابن بطال کی پہلی تو جیہ پرمصنف کا تبصرہ اور سے بتانا کہ نماز کے جمیع احکام میں امت اور نبی مساوی مہیں ہیں

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال کی میاتو جیہ اس مفروضہ پر منی ہے کہ تبجد کی نماز آپ پر فرض تھی حالانکہ میں تھیج نہیں ہے استحقیق میہ ے کہ نبوت کے پہلے سال کے بعد تی منتفظیم سے جہد کی فمار کی فرضیت منسوخ ہوگئی تھی اس کی تفصیل ہم نے جیان القرآن کی بارھویں جلد میں سورۃ المزمل کی تغییر میں بیان کروی ہے' نیز درج ذیل آیت بھی اس پردلیل ہے کہ نبی ملٹ فیلیٹم پر تبجد کی نماز فرض نہیں

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ. (نامراتل: 29) اور آپ رات کے پکھے حصہ میں تبجد کی نماز پڑھیے جو خاص

نیز علامه ابن بطال کا بیکھنا بھی سیجے نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے حکم میں نبی ماٹھیلیٹم اور آپ کے امتی مساوی ہیں کیونکہ اگر امتی بین کرنفل پڑھیں تو ان کو آ دھا تو اب ہوتا ہے اور اگر آپ بیٹے کرنفل پڑھیں تو آپ کو پورا تو اب ہوتا ہے حدیث میں ہے: حضرت عبدالله بن عمرور في الله بيان كرتے ہيں: مجھے بير حديث بيان كى گئى كه رسول الله الله الله عن فرمايا بي بيش كرنماز را ھنے

ے انسان کونصف نماز کا اجرملتا ہے' انہوں نے کہا: پھر میں آپ کے پاس آیا تو آپ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے میں نے اپناہاتھ آپ کے مر پر رکھا' آپ نے فر مایا: اے عبد اللہ بن عمر وا کیابات ہے؟ میں نے کہا: یارسول اللہ! مجھے بید حدیث بیان کی گئی تھی کہ آپ نے فر مایا ہے۔ انسان کو نصف اجرملتا ہے' اور آپ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے ہیں' آپ نے فر مایا: ہاں! لیکن میں تم میں ہے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہوں۔ (صحح ابخاری: ۱۱۱۷ مسجے مسلم: ۲۳۵ منس نائی: ۱۲۵۹ منداحہ جسم ۳۳۳)

ای طرح امت کے لیے عصر کے بعد نوافل پڑھناممنوع ہیں اور آپ ہمیشہ عصر کے بعد نفل پڑھتے تھے امت کے لیے عصر کے بعد نفل پڑھنے کی ممانعت کی میدحدیث ہے:

حضرت ابن عباس بینتاللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے پسندیدہ لوگوں نے شہادت دی اورسب سے زیادہ پسندیدہ حضرت عمر ویشاللہ ہیں انہوں نے کہا کہ نبی ملٹالیکٹی نے صبح کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمادیاحتیٰ کہ سورج حیکنے لگے اورعصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمادیاحتیٰ کہ سورج غروب ہوجائے۔

(صحیح ابنخاری: ۵۸۱ ،صحیح مسلم: ۸۲۲ ،سنن ابوداؤو: ۱۲۷ ،سنن ترندی: ۱۸۳ ،سنن نسائی: ۵۲۱ ،سنن ابن ماجه: ۱۲۵۰)

اور نبی المنظیلیم عصر کے بعد نفل پڑھتے تھے اس کے متعلق بیرحدیث ہے:

(صبح البخاري: ۵۹۱ صبح مسلم: ۲۹۹ منن ابوداؤد: ۴۷۹ منن ترندي: ۱۸۴۰ منن نسائي: ۱۷۵ منداحدج۲ ص ۱۲۹)

ای طرح رسول الله ملتی آنیم کسی محض کواس حال میں بلائیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتو اس پر داجب ہے کہ وہ آپ کے بلانے پر آ جائے جب کہ کوئی اور محض کسی نمازی کونماز میں بلائے تواس کے لیے اس کے بلانے پر نم از چھوڑ کر جانا جائز نہیں ہے:

عضرت ابوسعید بن المعلیٰ و بی ان کرتے ہیں کے میں نماز پڑھ رہا تھا' پس میرے پاس سے رسول اللہ ملٹی کی آئے۔ نے مجھے بلایا' میں آپ کے پاس نہیں گیا' حتیٰ کہ میں نے نماز پڑھ کی' پھر میں آپ کے پاس گیا' تو آپ نے فرمایا جمہیں میرے پاس آنے سے کس چیز نے منع کیا تھا' کیا اللہ تعالیٰ نے پہیں فرمایا :

اے ایمان والو! جب تنہیں اور اللہ اور رسول بلا کیں تو چلے

يَّا يُّهَا الَّذِينَ 'امَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِللهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَا كُمْ . (الالله: ٣٣)

(F7162:00 15:15)

ا مام ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت الی بن کعب کے ساتھ بھی بیدواقعہ ہوا اور جب آپ نے بی آیت پڑھی تو انہوں نے کہا: ضرور 'یارسول اللہ! اب آپ جب بھی مجھے بلا کیں گے تو میں ضرور آؤں گا' خواہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ (جامع البیان جزوس من ۲۵۲ واراحیا مالتر اے العربی میروت)

اگر ہم نماز میں قبلہ کی طرف پینے کرلیں تو ہاری نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نبی مٹھٹیلٹیم نماز میں قبلہ سے پینے پھیرلیں اور آپ صرف دوسہو کے سجدے کرلیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے ٔ حدیث میں ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رہنی آللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی المؤلیلیم نے نماز پڑھائی آپ نے اس میں پچھے زیادتی کی یا کی کردی' جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا: یارسول اللہ! کیا نماز میں کوئی نیا تھم نازل ہوا ہے؟ آپ نے پوچھا: اس کا کیا سبب ہے؟ سحابہ نے بتایا: آپ نے اس طرح اور اس طرح نماز پڑھی ہے' آپ نے اپنے بیروں کوموڑ ااور قبلہ کی طرف منہ کیا اور دو سجدے کیے' پھرسلام پھیرا'اورفر مایا:اگرنماز میں کوئی نیاحکم نازل ہوتا تو میں تم کو بتا دیتالیکن میں تمہاری مثل بشر ہوں' میں بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو'لیں جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یا د دلایا کرو۔

" (صحیح البخاری: ۱۰ ۳ ، صحیح مسلم : ۵۷۳ مشن ابود اوّد : ۱۰۲ ، سنن نسائی : ۱۳۳۹ ، سنن ابن ماجه : ۱۱۲۱)

نی مان کا تیا ہے کہ نماز کے تھم میں اور ہماری نماز کے تھم میں اتنی وجوہ سے فرق ہے تو علامہ ابن بطال کا بیر کہنا کس طرح سمجھے ہوگا کہ نماز کے حکم میں آپ اور آپ کی امت مساوی ہیں۔

علامه ابن بطال کی دوسری توجیه

علامه ابن بطال نے دوسری تو جیہ بیری ہے کہ نبی مانٹے کیا تیم کو بیخوف تھا کہ اگر صحابہ دوام کے ساتھ رات کی نماز پڑھتے رہے تو وہ ضعف کی وجہ سے پھرنہیں پڑھ عیس کے اور جواس کوڑک کرے گا'وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ وہ آپ کی اتباع کوڑک کرنے کی وجہ سے اور آپ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب کامستحق ہوگا' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتباع کوفرض کر دیا ہے قر آن مجید میں ہے: وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهُمَّدُونَ٥ (الاعراف: ١٥٨) اور في كى اتباع كروتا كم مرايت ياو٥٥

سوآپ کویی خوف ہوا کہ جس نے رات کی نماز کوتر ک کیاوہ فرض کا تارک ہوگا'اس کیے پھرآپ نماز پڑھانے کے لیے باہر ہیں

نبی الٹیٹیلیٹم سے حاشت کی نماز کی گفی کرنے کی علامہ بینی کی بیان کردہ توجیہات

حضرت عائشہ و اللہ ان کہا: نبی مائی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الکی نہیں پڑھی اور میں پڑھتی ہوں علامہ خطابی نے کہا: حضرت عائشہ نے اس چیز کی خبر دی ہے جس کا آئیں علم تھا' اس کی خبر نہیں دی جس کا آئیں علم نہیں تھا' جب کہ بید ثابت ہے کہ نبی ملٹائیلیکم نے فتح مکہ کے دن جاشت کی نماز پڑھی تھی اور آپ نے حضرت ابوذ راور حضرت ابو ہریرہ رہی اُٹھی کاشت کی نماز پڑھنے کی وصیت کی ہے اور علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں: حضرت عائشہ نے جوفر مایا ہے کہ بی اٹٹائیلیٹم نے جاشت کی نماز بالکل نہیں پڑھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو سنن کا بالخصوص علم ہو'اس ہے بعض اہل علم' علم حاصل کر لیتے ہیں'اورصحابہ میں ہے کسی نہ کسی ہے ضرور کسی نہ کسی سنت کاعلم رہ جا تا ہے اور بیمال ہے کہ تمام صحابہ کوتمام سنتوں کاعلم ہو'اور متاخرین کو بیٹلم کتابوں کے ذریعہ حاصل ہوااور بہت کم ابیا ہوتا تھا کہ نبی مشافیلیکی عاشت کے وقت حضرت عاکشہ ڈینالڈ کے پاس ہوں' آ پاس وفت سفر میں ہوتے یا سجد بس ہوتے تھے یا کسی اور جگہ ہوتے تھے'یا دوسری از دارج مطہرات کے پاس ہوتے تھے اور نو دن کے بعد آپ کی باری حضرت عائشہ کے پاس آئی تھی کلبذا حضرت عائشہ کا ہے کہنا سیح ہے کہ میں نے آپ کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا' یا حضرت عائشہ کی مراد بیھی کہ میں نے آپ کو دوام کے ساتھ جاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں و یکھا' پس حضرت عائشہ نے جاشت کی نماز پر دوام کی نفی کی ہے نفس جاشت کی نماز کی نفی نہیں

كى \_ (عدة القارى ج 2 ص ٢٥٥ أوار الكتب العلمية بيروت ١٣٢١ ه) ١١٢٩ - حَدَثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ أَخَبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةَ ابْنِ الزَّبَيْرِ عُنْ عَايْشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيُلَةٍ فِي

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از ابن شهاب ازعروه ابن الزبيراز حضرت عا كشدام المؤمنين ريخالته وه بيان 

الْمَسْجِدِ وَصَلَّى بِصَلُوتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ وَالْمَسْجِدِ وَالْقَابِلَةِ وَ فَكُثُرُ النَّاسُ؛ ثُمُّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخُرُجُ إِلَيْهِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَآيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا آيْنَى خَشِيتُ أَنْ تُنفُرُضَ عَلَيْكُمْ. وَذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ.

پس لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی 'پھر اگلی رات بھی آپ نے نماز پڑھی' پس بہت لوگ ہو گئے' پھر تیسری یا چوتھی رات کو بھی لوگ جمع ہوئے تو رسول الله ملتا الله ان کی طرف نہیں نکائے پھر جب مبح ہوئی تو آپ نے فرمایا: بے شک میں نے و مکھ لیا جوتم نے کیا تھا اور تمہاری طرف نکل کر آنے کے لیے مجھے صرف اس چیز نے منع کیا تھا کہ مجھے پی خوف تھا کہ بینمازتم پر فرض کر دی جائے گی'

> پیجدیث مجیح ابنخاری:۲۹ میں گزر چکی ہے ٔ تراوت کی مفصل بحث ہم ان شاءاللہ 'مجیح ابنخاری: ۲۰۰۸ میں کریں گے۔ نی سے اللہ کا اس قدر قیام کرناحی کہ ٦ - بَابُ قِيَامِ النّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ آپ کے دونوں قدم سوج گئے وُسُلَّمَ حَتَى تُرِمَ قُدَمًاهُ

وَقُالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهَا حَتَّى تَفَطَّرَ قَدْمَاهُ. وَالْفُطُورُ ٱلنَّفَرُقُ. ﴿ إِنَّفَظَرَتْ ﴾ (الانفطار: ١) إِنْشُقَّتْ.

١١٣٠ - حَدَّثْنَا أَبُو نَعَيْمٍ قَالَ حَدَّثْنَا مِسْعَرٌ عَنَّ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ يَـقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُومُ أَوْ لَــيُصَلِّي حَتَّى تُرِمَ قَدُمَاهُ ۚ أَوْ سَاقًاهُ ۚ فَيُقَالُ لَهُ ۚ فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

[اطراف الحديث:٢٦٨٣ \_٢٨٣١]

اور حضرت عائشہ و بیناللہ نے کہا کہ نبی مٹھی تیلم نے اتنا قیام کیا حى كدآب ك دونول قدم بهث محك \_" الفطور " كامعنى ب:

يَحْنَا الله الفطرت " (الانفظار: ١) كالمعنى ب: محيث كميا-

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابولیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مسعر نے حدیث بیان کی از زیاد انہوں نے کہا: "یں نے حضرت المغیر ورسی اللہ سنا وہ بیان كرتے تھے كر بے شك نى التاليكم قيام كرتے تھے يا نماز پڑھے تھے حتیٰ کہ آپ کے دونوں یاؤں سوج جاتے ہتے یا آپ کی پنڈلیاں' پن آپ ہے کہا جاتا تو آپ فرماتے: کیا میں اللہ کاشکر

(صحيمسلم: ١٩ ٢٨ 'الرقم أسلسل: ١٩٩١' سنن تر لدى: ١٢ ٣ 'سنن ابن ماجه: ١٩ " السنن الكبرى: • • ١١٥ 'مستف تبرالرذاق: ٣ ٢٢ ٣ 'العجم الكبير: • ١٠١-ج٠٠، مندالحبيري: ٢٥٩، سيح ابن فزيمه: ١٨٣! بسيح ابن حبان: ١١٦ سنن بيعتي ج ٣ ص ١١ شعب الا يمان: ٣٥٢٣ مندابودا وَ والطبيالي: ٩٩٣ شأكل ترندي: ٢٥٩ 'شرح السند: ٩٣١ منداحدج ٣٥ ص ٢٥ طبع قديم منداحه: ١٩٨٨ - ج٠ ٢٠ ١٣٨ مؤسسة الرسالة بيروت جامع السانيد لابن جوزي:

١ ٣٣٠ مكتبة الرشدارياض ٢٦ ١١ ٥ منداطحاوى: ١٩٠٨)

حدیث مذکور کے رجال (۱) ابوقعیم الفضل بن دکین (۲) مسعر بن کدام (۳) زیاد بن علامه انتعلبی (۴) حضرت مغیره بن شعبه و می آنند-(عدة القارى ج ٢ ص ٢٦٠)

نی مان اللہ کی طرف مغفرت ذنوب کی نسبت اور اس کی وضاحت اس حدیث میں ندکورہے: پس آپ ہے کہا جاتا' کیا کہا جاتا اور کون کہتا' اس کا ذکر نہیں ہے۔امام بزار نے حضرت ابو ہریرہ

ے روایت کیا ہے: آپ ہے کہا جاتا: یارسول اللہ! آپ ایسا کر رہے ہیں حالا نکد اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے ذنب (بہ ظاہر خلاف اولی تمام کاموں) کومعاف فرمادیا ہے۔

(شَائل ترززي: ٢٣٩ مجيح ابن فزيمه: ١١٨٣ شعب الايمان: ١٣١٧ سنن ابن ماجه: ٢٠١٠ طبية الاولياء ج ٢ ص ٨٦)

محر بن عمروے روایت ہے کد جب بیآیات نازل ہوئیں: '' إِنَّا فَصَحْنَا لَكَ فَتْحًا مَّبِيْنَا ۞ لِيَّهُ فَهِوَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ فَيْكُ وَمَا تَابَعُونَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ كَمَا تَبَعُونَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ كَمَا تَبَعُونَ اللَّهُ وَمَا تَابَعُونَ اللَّهُ وَمَا تَابَعُونَ اللَّهُ وَمَا تَابَعُونَ اللَّهُ وَمَا تَابُعُ وَمَا تَابُعُ مِنْ اللَّهُ وَمَا تَعْدَاللَّهُ وَمَا تَعْدَاللَّهُ وَمَا تَعْدَلُونَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِعَا اللَّهُ وَمِعَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُ مَا اللَّهُ وَمُولِ اللَّهُ وَمُولِ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُولِ اللَّهُ وَمُ مَالِمُ اللَّهُ وَمُولِ اللَّهُ وَمُولِ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُولِ اللَّهُ وَمُولِ اللَّهُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُولِ اللَّهُ وَمُولِ اللَّهُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُولِ اللَّهُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ وَمُولِ اللَّهُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُؤْلِولُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُؤْلِولُ وَمُؤْلِ وَمُؤْلِ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُؤْلِ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُؤْلِ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُولُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُؤْلِ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُؤْلِ وَاللَّهُ وَمُؤْلِ وَاللَّهُ وَمُؤْلِ اللَّهُ وَمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَمُؤْلِ وَاللَّهُ وَالْ

(شعب الايمان: ١٥ م١)

اس مضمون کی حدیث مصرت عائشہ ریش اللہ ہے بھی مروی ہے: •

حضرت عائشہ رئی اللہ این کرتی ہیں کہ نبی ملٹی الیہ است کو تیا م کرتے سے حتی کہ آپ کے دونوں پیر بھٹ جاتے 'پی حضرت عائشہ رئی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسلے اور پچھلے ذنب (تمام بہ ظاہر عائشہ رئی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسلے اور پچھلے ذنب (تمام بہ ظاہر طالبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسلے اور پچھلے ذنب (تمام بہ ظاہر طالبہ اللہ تعالیٰ کے آپ کے اسلے اللہ کاشکر گزار بندہ بن جاؤں! طالف اولی کاموں ) کومعان فرمادیا ہے آپ نے فرمایا: کیا ہیں اس سے محبت نہیں کرتا کہ میں اللہ کاشکر گزار بندہ بن جاؤں! (سیح النوری کے اسلے ۲۸۲۰) الرقم السلسل: ۱۹۹۳)

قرآن مجیدگی آیت الفتح: ۲ میں اور صحابہ کرام کے اقوال میں رسول الله ماٹھ کی طرف جوذ نب کی نسبت کی گئی ہے اس سے مراد ذنب کا حقیقی معنی نہیں ہے کیونکہ ذنب کا حقیقی معنی اثم اور گناہ ہے اور نبی ملٹھ کی آئی معصوم ہیں اور آپ سے بھی کوئی گناہ خواہ نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد صادر نہیں ہوا عمد آنہ ہوا 'اور آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے نہ چھیقۂ نہ صورۃ 'لہذا الفتح: ۲ 'اور صحابہ کے اقوال مجاز پرمجمول ہیں اور ذنب سے مراد مجاز آخلا اُ اولی یا بھروہ تنزیمی کام ہیں اور خلاف اولی یا مکروہ تنزیمی گناہ نہیں ہے۔

اعلى حصرت امام احمد رضامتوني ١٣٠٠ ١٥ حكيمة إلى:

نیکوں کے جونیک کام ہیں'مقربوں کے حق میں گناہ ہیں' وہاں ترک اولیٰ کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ ترک اولی ہرگز گناہ نہیں ۔ (فناویٰ رضویہے 9 ص 22 ' دارالعلوم امجدیۂ کراچی )

نیز اعلیٰ حضرت تحریفر ماتے ہیں:

میں کہتا ہوں؛ میا ہی ہمارے اختیار کردہ تول کراہت تحریمہ کی صراحت کرتاہے کیونکہ مکروہ تنزیبی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا' وہ صرف خلاف اولی ہے' نیز حضور ملٹی کیا ہے بیان جواز کے لیے قصد الیا کیا اور نبی تصداعناہ کرنے سے معصوم ہوتا ہے۔

( فمَّاويُ رضوبيه ج ٩ ص ٥٠ ٥ م ١ ٩ ٣ م ' رضا فا وَ تَدْيِشْ أَجامعه نظاميه رضوبيالا مور )

ﷺ اس بحث کی زیادہ تفصیل شرح سیجے مسلم ج۲ ص ۲۹۰ ۲۸۲ اور شرح سیجے مسلم ج ۷ ص ۳ سر ۱۳ ۱۸ اور تبیان القرآن ج ۱۱ 'الاحقاف: ۹ 'اورانفتج: ۲ کی تفسیر میں ملاحظ فرما ئیں بہاں پرہم نے جولکھا ہے وہ ان مباحث کا خلاصہ ہے۔

اس بحث میں بیعبارت بھی حل طلب ہے: حضرت پیرمہر علی شاہ قدس سرہ کھتے ہیں:

جواب نمبر ٢: انبياء ورسل أن انواع ذنوب وخطايات جوشان نبوت كے منافی ہوں معصوم و مامون ہيں۔

(سيف چشتيائي ص ٢٥٧ مطبع چېارم ١٩٦٣ ومېرمنيزس ٢٠٩ مطبع سوم ١٩٤٣ و)

علا مەسىيە محمد امين بن عمرشا مى متونى ۱۳۵۸ ھەنے لكھا ہے كەكتابول اور تصانيف ميں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے۔ (ردالحتارج ۲ ص ۵۰۸ 'واراحیاءالتر اث انعر بی بیروت ۱۹۳۱ ھ

لہٰذا حضرت پیرصاحب گولڑوی رحمہٰ اللہ کی اس عبارت کامعنی یہ ہوگا کہ جو ذنوب اور خطایا شانِ نبوت کے منافی نہیں ہوتے تو ان سے انبیاء اور رسل النظام معصوم نہیں ہوتے 'لہٰذا ضروری ہوا کہ ان ذنوب اور خطایا سے مراد ان کا موں کولیا جائے جو خلاف اولیٰ ہوں یا مکروہ تنزیبی ہوں تا کہ عصمت انبیاء کاعقیدہ محفوظ رہے اور یہی وہ بات ہے جو ہم شروع سے کہدرہے ہیں۔

جو محض سحر کے وفت سو جائے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی کہانہ ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی کہان ہمیں عمروبین دینارہ نے حدیث بیان کی کہان کوعمرو بن اوس نے فجردی کہان کوحفرت عبداللہ بن عمرو بن العاص و فی اللہ کے فردی کے رسول اللہ طرف ہو تھے ان سے فرمایا: اللہ کے فردی کے رسول اللہ طرف ہو تھے ان سے فرمایا: اللہ کے فرد کی سب سے زیادہ پسند بدہ فراز حضرت داؤد علایہ لاا کی فماز ہو اور علایہ لاا کی فماز ہو اور علایہ لاا کے روز ہے میں موتے ہے اور تہائی رات میں میں حضرت داؤد آ دھی رات تک سوتے ہے اور تہائی رات میں دن روز ہو ہے میں سوتے ہے اور ایک دن روز کے حضرت داؤد اور تہائی رات میں دن روز ہو ہے میں سوتے ہے اور ایک دن روز ہے جھے میں سوتے ہے اور ایک دن روز ہے حصرت دن افطار کرتے ہے۔

٧- بَابُ مَنُ نَّامَ عِندَ السَّحَرِ
١٦٣١ - حَدَثْنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا عَلَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا عَمْرُ و بُنُ دِينَادِ أَنَّ عَمْرُ و بُنَ الْعَاصِ رَضِي الْسُهُ أَنَّ عَمْرُ و بُنِ الْعَاصِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَحَبُ الصَّلُوةِ إِلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَحَبُ الصَّلُوةِ إِلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَحَبُ الصَّلُوةِ إِلَى اللَّهِ صِيامُ دَاوُدُ وَكَانَ يَنَامُ سُلَمَ قَالَ لَهُ أَحَبُ الصَّلُوةِ إِلَى اللَّهِ صِيامُ دَاوُدُ وَكَانَ يَنَامُ سُلُمَ فَا وَيَقُومُ ثُلُقَةً وَيَنَامُ سُلُمَ اللَّهِ صِيامُ دَاوُدُ وَيَصُومُ مُ لَكُ اللَّهِ صِيامُ دَاوُدُ وَيَصُومُ مُ لُلُقَةً وَيَنَامُ سُلُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَعُومُ مُ لُلُقَةً وَيَنَامُ سُلُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَعُومُ مُ لُلُقَةً وَيَنَامُ سُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعُومُ مُ لُلُقَةً وَيَنَامُ سُلُمَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَيَنَامُ سُلُمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَنَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ

[اطراف الحديث: ١١٥٢ - ١١٥٣ - ١٩٤٩ - ١٩٤٥ - ١٩٤٩ - ١٩٤٩ - ١٩٤٩ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ -

۵۰۵۳\_۵۱۹۹\_۵۱۹ من ۱۲۷۲ منن ابوداؤد:۲۳۲۷ منن نسائی:۳۳۹۲ مصنف عبدالرزاق: ۷۸۶۲ منن کبری ۲۷۰۰ سیح ابن (میچ مسلم:۱۵۹ الرقم المسلسل: ۲۶۸۳ منن ابوداؤد:۲۳۲۷ منن نسائی:۳۳۹۲ مصنف عبدالرزاق: ۷۸۶۲ منن کبری ۲۷۰۰ میج ابن حبان:۳۶۶ ساله دلیاه جا ص ۲۸۳ منداحمه ۲۶ ص ۸۸ اطبع قدیم مشداحمه:۲۷۶۰ جااص ۲۳۳ اساس موسسة الرسالة میروت) حدیث فدگور کے دچال

(۱) علی بن عبدالله المعردف بابن المدیل (۲) سفیان بن عیبینه (۳) عمرو بن دینار (۴) عمرو بن اوس تفضی کی میه ۹۳ ه میں فوت هو گئے تنے (۵) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص دعن آلله په (عمدة القاری ۲۲ ص ۲۲۳) رات کے نصف متہا کی اور حجیئے حصہ کی تمثیل رات کے نصف تہا کی اور حجیئے حصہ کی تمثیل

اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت داؤ د علالیلاً رات کے نصف حصے میں سوتے تھے اور رات کے تہائی حصہ میں قیام کرتے تھے اور پھر رات کے چھنے حصہ میں سوتے تھے فرض کیجئے کہ رات چھ گھنٹے کی ہوتو اس کا نصف تین گھنٹے ہوا' اس کا تہائی دو گھنٹے ہوا' اور اس کا چھٹا حصہ ایک گھنٹا ہوا' اگر رات مثلاً ہ گھنٹے کی ہوتو اس کا نصف ساڑھے چار گھنٹے ہوا اور اس کا تہائی تین گھنٹے ہوا اور اس کا چھٹا حصہ ڈیڑھ گھنٹا ہوا' باتی راتوں کو ای حساب سے قیاس کر لیا جائے۔

اس حدیث میں جوفر مایا ہے: اللہ کے نزد کی سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد علایسلاً کی نماز ہے اس سے مرادسیدنا

محد ما الماتین می نماز کے ماسوادیگر نبیوں کی نمازیں ہیں۔

1 1 1 - حَدَّ اَشِعَى عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَ لِنِي اَبِي عَنْ اللهُ عَنْهَا مَسْرُوقًا قَالَ سَالُتُ عَائِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا مَسْرُوقًا قَالَ سَالُتُ عَائِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَانَ يَقُومُ ؟ قَالَتُ وَسَلَمَ ؟ قَالَتُ مَتَى كَانَ يَقُومُ ؟ قَالَتُ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ.

خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْآخُوَ صِ عَنِ الْآشَعَتِ قَالَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى.[الحراف الديث: ٢٣٦١-٢٣٢]

ہمیں حدیث بیان کی محمد بن سلام نے 'انہوں نے کہا: ہمیں ابوالاحوص نے کہا: ہمیں ابوالاحوص نے خبر دی از الاضعث انہوں نے کہا: جب آپ مرغ کی اذان سنتے تو کھڑے ہوکر نماز پڑھتے۔

امام بخاری روزایت کرتے ہیں: مجھے عبدان نے حدیث بیان

كى انہوں نے كہا: بجھے ميرے والد نے خبروى از شعبہ از اشعث

انہوں نے کہا: میں نے اسے والدے سنا انہوں نے کہا: میں نے

مسروق سے سنا' انہوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ رہنگاللہ سے

سوال كيا: نبي من لين المين الميم كوكون ساعمل زياده محبوب تقا؟ حضرت عا كشه

نے فر مایا: جو دائمی ہو میں نے یو چھا: آپ (مسح) کس وقت انتصتے

تھے؟ حضرت عائشہ نے فر مایا: جب مرغ از ان دیتا تھا۔

(صحیح مسلم: ۳۱۱ الرقم السلسل: ۱۹۹۹ مسنن ابوداؤد: ۱۳۱۷ سنن نسائی: ۱۹۱۷ مسند ابوداؤد الطیالسی: ۷۰ ۱۳ سنن بیبی ج سم ۳ مسیح ابن حبان: ۴۳۳۳ میلا این عدی ج اس ۱۹۹۹ مسند احمد تا ۲ می ۹۳ هم ۱۳۳۳ می ۳ ۲ می ۱۳۳۳ میلا بین عدی ج اس ۱۳۵۳ میند احمد تا ۲۳۳۳ میلا این عدی ج اس ۱۳۱۹ میند احمد تا ۲۳۳۳ میلا این عدی بیاض ۲۳۳۳ میلا این جودی بیروت میلا اسانید لا بن جودی بیروت میلا ۱۳۲۳ میلا این عدی میکنید الرشاد و بیاض ۲۳۳۴ میلا

### حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدان ان کا نام عبداللہ ہے اور عبدان ان کا لقب ہے جونام پرغالب ہے (۱) ان کے والد ان کا نام عثان بن جبلہ ہے (۳) شعبہ بن الحجاج (۴) اشعث (۵) ان کے والد ابوالشعثاء ان کا نام سلیم بن اسودالمحار کی ہے (۱) مسروق بن الا جدع (۵) حضرت عائشہ ربخینا۔

دائمی عمل کی فضیلت خواه وه کم ہو

اس حدیث میں دائی عمل کی ترغیب دی ہے' کیونکہ جوعمل کثیر ہوا دروہ بھی بھی ہواس سے دوعمل بہتر ہے جو دائی ہوخوا وقلیل ہوؤ کیونکہ جوعمل بغیر مشقت اور تھ کا دے کے دائی کیا جائے'اس سے انسان کا دل خوش اور مطمئن رہتا ہے'اس کے برخلاف جوزیادہ کام کیا جائے اور اس بیں مشقت اور تھ کا وے ہواس کو انسان ہے دلی اور بے رغبتی سے کرتا ہے۔

ﷺ باب مذکور کی حدیث شرح سیج مسلم : ۱۷۲۵۔ ۲۶ ص ۵۳ کر مذکور ہے ٔ دہاں اس کی بہت مفصل اور مبسوط شرح کی گئی ہے اس کے عنوان میہ ہیں :

① اُسْتَانے اور استہزاء کا اللہ پر اطلاق ﴿ نظی عبادت میں دوام کامعنی ﴿ نظی عبادات اور بدعات کے درمیان حد فاصل ﴿ جس نعل کورسول الله طلح الله علیہ اللہ سلے کہ بیشہ ترک کیا ہو وہ علی الاطلاق بدعت نہیں ہے ﴿ رسول الله طلح الله علیہ کے کسی کام کوترک کرنے کی وجہ سے بدعت کا ضابطہ ﴿ نظی عبادت کے ساتھ فرض یا واجب کا معاملہ کرنے کی ممانعت ﴿ بدعت سینہ کی تعریف ﴿ بدعت ک شرعی معنی اور اقسام ﴿ بدعات حسنہ اور مصالح مرسلہ ﴿ بدعات حسنہ کی وجہ اختراع اور بدعت سینہ کا مصداق ﴿ ایک شبہ کا از الہ

آرون ثلاثه پر بدعت اورسنت کا مدار۔

المسرّاهيُّمُ بُنُ مَنعُدٍ قَالَ ذَكَرَ أَبِى عَنْ أَبِى صَلَّمَةً عَنْ السَّمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُرَاهِيُّمُ بُنُ مَنعُدٍ قَالَ ذَكَرَ أَبِى عَنْ أَبِى صَلَّمَةً عَنْ اللهُ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ عَنْ أَبِى صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِى صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدِى إِلَّا نَائِمًا وَعَنِى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: جمیس مویٰ بن اساعیل نے حدیث مدیث بیان کی' انہوں نے کہا: جمیس ابراجیم بن سعد نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: جمیس ابراجیم بن سعد نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: میرے والد نے ذکر کیااز ابوسلمہ از حضرت بیان کی' انہوں کے کہا: میں کہ میں نے رسول اللہ مل اللہ مل کو تحری عائشہ رہی اللہ مل کو تھری کے وقت سوتے ہوئے ہی یایا۔

(صحیح مسلم: ۲۴۲ 'الرقم المسلسل: ۱۰۰ که امسنن ابوداوُد: ۱۸ ۱۳ مسنن ابن ماجه: ۱۱۹۷ ' جامع السانیدلا بن الجوزی: ۸۷ ۵۲ مکتبة الرشداریاض ۲۶ ۱۳ ۱۳ هه) حدیث مذکور کے رجال

(۱) مویٰ بن اساغیل اکمنقری التیو ذکی (۲) ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف ابواسحاق الزہری' یہ بغداد کے قاضی تھے (۳) ان کے والد سعد بن ابراہیم (۴) ابوسلمہ بن عبدالرحمان بن عوف (۵) حضرت ام المؤمنین عائشہ پینی اللہ۔ (عدة القاری جے میں ۲۲۵)

نبی مان اللہ کے سحری کے وقت سونے کامعنی

اس حدیث کامعنی میہ ہے کہ نبی ملٹی کی گیا ہے ہی کہ نماز پڑھتے رہتے تھے' پھر سحری کے وقت سوجاتے تھے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ وقت رات کا چھٹا حصہ ہوتا تھا' جس بیس حضرت داؤد علا ملاکا سوجاتے تھے' علا سائن بطال نے کہا ہے کہ نبی ملٹی آلیا ہم کمی راتوں میں سحر کے وقت سوتے تھے'اور یہ غیر رمضان کا واقد ہے کیونکہ نبی ملٹی آلیا ہم تا خیر سے سحری کرتے تھے۔ (شرح ابن بطال ج سم سوسا

۸ - بَابٌ مَنْ تَسَتَّحُرَ فَلَمْ يَنَمُ . جس نِسْحَرى كَ ، پھرنماز پڑھنے كھڑا ہوا ، حتى صَلَّى الصَّبْحَ كى نماز پڑھى ۔ پھرنہيں سویاحتی كرمنج كی نماز پڑھی

١١٣٤ - حَدَثَنَا يَعْفُوبُ بِنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَثَنَا مَعْدُوبُ بِنُ اِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَثَنَا مَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكِ رَضِي اللّهِ صَلّى اللّهُ مَالِكِ رَضِي اللّهُ صَلّى اللّهُ مَالِكِ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ اللّهِ صَلّى عَنْهُ مَنَ اللّهِ صَلّى عَنْهُ مَنْ اللّهِ صَلّى عَنْهُ اللّهِ صَلّى عَنْهُ اللّهِ صَلّى عَنْهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَا فَامَ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ اللّهِ صَلّى الصّلوةِ أَصَلّى . فَلَنَا لِلْاَسْسِ كُورُ وَهُمَا وَدُخُولُهُمَا فِي الصّلوةِ الصّلوةِ الصّلوةِ عَمْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس مدیث کا شرح مصح ا ابخاری: ۵۷۱ میں گزر چی ہے۔ ۹ - بَابُ طُولِ الصَّلُوةِ فِی قِیَامِ اللَّیلِ ۱۱۳۵ - خَذَ ثَنَاسُلَبُ مَانُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْآعْمَ شِ عَنْ آبِی وَالِل وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

امام بخاری راوایت کرتے ہیں: ہمیں یعقوب بن ابراہیم فی حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں روح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں روح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی از قادہ از حضرت انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی از قادہ از حضرت انس بن ما لک پنٹ اللہ کہ نی ملٹ اللہ اللہ اور حضرت زید بن تا بت رسی اللہ نے سحری کی جب وہ دولوں اپنی سحری سے فارغ ہو گئے تو نی ملٹ اللہ اللہ ماز کی طرف کھڑے و جوئے ایس آپ نے نماز پر حمائی ہم نے مماز کی طرف کھڑے ہوئے اور نماز حضرت انس سے پوچھا: ان کے سحری سے فارغ ہونے اور نماز میں داخل ہونے اور نماز میں داخل ہونے کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے بتایا: جسمی مقدار میں ایک آ دمی بچاس آپیش پڑھتا ہے۔

رات کی نماز میں اسا قیام کرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے صدیث بیان کی از صدیث بیان کی از

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً ۚ فَلَمْ يَزَلُ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ. قُلُنَا وَمَا هَمَمُتَ؟ قَالَ هَمَمُتُ أَنْ اَقْعُدَ وَاذَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الأعمش از ابی دائل از حضرت عبدالله دشی الله انبول نے بیان کیا: میں نے ایک دات نبی ملٹ ایک کے ساتھ نماز پڑھی ا پ مسلسل کھڑے رہے جی کہ میں نے ایک بُری بات کا ارادہ کیا'ہم نے یو چھا: آپ نے کیا اراوہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا: میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤل اور نبي من التاليم كوكمر ارب دول \_

(صحیح مسلم: ۷۷۳ الرقم المسلسل: ۱۷۸۳ شاکل ترندی: ۱۸ ـ ۱۷ مسنن این ماجه: ۱۸ ۱۱ مسند ابویعلیٰ: ۱۱۵ صحیح این خزیره: ۱۱۵ مسیح این حبان: ١٣١٦ ؛ منداحد جاص ١٨٥ طبع قديم منداحد :٢٣٦ ٣- ج٢ص ١٥٧ ، مؤسسة الرمالة بيروت أجامع المسانيد لابن جوزى : ١٣٧ مكتبة الرشد رياض

### حدیث مذکور کے رجال

(۱) سلیمان بن حرب ابوایوب الواتحی (۲) شعبه بن الحجاج (۳) سلیمان الاعمش (۴) ابووائل ٔ ان کا نام ہے: شقیق بن سلمه الاسدى (۵) حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله \_ (عمدة القارى بي ۷ ص ۲۶۷)

نی مانتائیلیم کو کھڑا جھوڑ کرخور بیٹے جانے کے بُرا ہونے کی توجیہ علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩٣٩ ه كليت بين:

اگر میسوال کیا جائے کہ حضرت ابن مسعود وین آللہ نے اپنے بیٹھنے کو کری بات کیوں فر مایا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ نبی مالی کیا تھا گیا گیا الفت يُرى بات ب قرآن مجيد ميں ب:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. (النور: ٦٢) جولوگ رسول كَحَكم كى مخالفت كرتے بين ان كو اُرنا جا ہے۔ ای طرح جن لوگوں نے رسول الله طاق الله علی پیچھے کھڑے ہو کرنماز پڑھی اور آپ اس وقت جیٹے ہوئے تھے تو آپ نے ان ے فرمایا: امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے (الی قولمہ) پس جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کرنماز پڑھو۔ ( سیج ابخاری: ۲۵ ۳) پس جو شخص نماز کے کمی عمل میں اپنے امام کی مخالفت کرے اس کا وہ عمل کرے کا موں میں سے شار ہو تا جا ہے۔ حضرت ابن مسعود کی اس حدیث میں رات کی نماز میں طول قیام کی ولیل ہے' کیونکہ حضرت ابن مسعود نے بیہ بتایا کہ نبی مُنْ اللِّهِ الذي دير كفر ہے رہے كەانبول نے جیسے كا ارادہ كيا اوران كابيارادہ نبي مُنْ اَلِيَّةُ ہے طویل قيام كى دجہ ہے تھا۔

آ يا طول تيام افضل ہے يا كثر ت ركوع اور جود؟ فقبهاء کا اس میں اختلاف ہے کے تفل نماز میں طول قیام افضل ہے یا کثر ت رکوع اور بچود افضل ہے؟ حضرت ابوذ رہنگانڈے

مردى ہے كدوہ طويل قيام نيس كرتے تھے اور ركوع اور بخودكى كثرت كرتے تھے ان سے اس كے متعلق سوال كيا كيا تو انہوں نے كہا: میں نے رسول الله ملتی اللہ علی ماتے ہوئے سا ہے کہ جس نے رکوع کیا اور مجدہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے درجہ کو بلند کرتا ہے اور اس کے

عناه کومٹادیتا ہے۔(میج سلم:۸۸)

حضرت ابن عمر پین اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا' جولمی نماز پڑھ رہا تھا' جب وہ نماز ے فارغ ہوا تو حضرت ابن عمر نے کہا: اس کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا: میں جانتا ہوں مضرت ابن عمر نے فر مایا: اگر میں اس كوجانتا ہوتا تو ميں اس كو علم ديتا كديد لمبيركوع اور جودكرے كيونكد ميں نے رسول اللد مل الله مل الله على کھڑے ہوکرنماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں کواس کے سر کے اور کندھوں کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ جب بھی رکوع اور سجدہ کرتا باتواس کے گناہ کر جاتے ہیں۔ (شرح معانی الآ ار:۲۲۲۷ فدی کتب خان کراچی)

دوسرے فقہاءنے کہا ہے کہ لمبا قیام کرنا افضل ہے کیونکہ حضرت جابر دینی تند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی تیا ہے سوال کیا گیا: کون ی نماز الضل ہے؟ آپ نے فر مایا: جس میں لسبا قیام ہو۔ (صحیح مسلم: ۲۵۷)

ابراہیم مخنی ابو مجلز و حسن بصری کا قول ہے اور امام ابو حنیف امام ابو یوسف اور امام محمد کا یہی مؤقف ہے۔

اہب مالکی نے کہا ہے: میرے نز دیک بیقول زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ لیے قیام میں زیادہ قر آن پڑھا جائے گا۔

ا ما مطحاوی نے کہا ہے کہ حضرت ابوذر کی حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں ہے' کیونکہ بیہ ہوسکتا ہے کہ جو مخص اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ کرے اللہ اس کا درجہ بلند کرے اور اس کا گناہ مٹائے اور اگر اس نے اس کے ساتھ لسبا قیام کیا تو وہ افضل ہوگا' اس طرح حضرت ابن عمر کی حدیث میں بھی رکوع اور جود کی لیے قیام پرفضیات نہیں ہے اس میں تو صرف سے بیان ہے کہ رکوع اور جود کرنے سے گناہ گر جاتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ لمبا قیام کرنے کی وجہ ہے اس کواس ہے افضل اجرعطا کیا جائے اور حضرت ابن مسعود وہنگائندگی حدیث (صحیح بخاری: ۱۱۳۵) میں اس قول کی صحت پرشهادت ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ۱۳۳۱-۱۳۳ 'دارالکتب العلمیه 'بیروت ۱۳۳۴)

علامه ابن بطال نے میہ بحث شرح معانی الآثارج اص ۱۱۱-۹۰۹ سے اخذ کی ہے۔ \* باب ندکور کی بیرحدیث شرح سیح مسلم: ۱۲ اے ۲۶ ص ۵۳ پر ندکور ہے اس کی شرح میں تعظیم رسول کو بیان کیا گیا ہے۔

١١٣٦ - حَدَّثْنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثُنَا خَالِدٌ الله بَارِي روايت كرتے بين: جميس حفص بن عمر في بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَة صديث بيان كي انهول نے كها: تهمين فالد بن عبدالله نے حديث رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيان كي ازهين ازَّانِ وألل ازحفرت حذيف وثَيَاتُهُ كه نجي التُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيان كي ازهين ازَّانِ وألل ازحفرت حذيف وثي الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيان كي ازهين ازَّانِ وألل ازحفرت حذيف وثي الله عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللّ

كَانَ إِذَا قَامً لِلسَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ ' يَشُوُّ صُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. جبرات كوتبجدك ليَّ اتضة توايخ منهكومسواك علق-

اس حدیث کی شرح مجیح ابنخاری: ۲۴۵ یس گزر چکی ہے میہاں پرہم میربیان کردہے ہیں کدامام بخاری نے اس باب کاعنوان تائم کیا ہے: رات کولمبا قیام کرنا' اور اس حدیث کی اس عنوان کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہے' اس کی کیا توجیہ ہوگی۔ طول قیام کے باب میں مسواک کرنے کی حدیث کو ذکر کرنے کی وجہ سے امام بخاری پراعتراض۔۔۔۔

اوراس کے جوابات

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال ما لكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ه لكھتے ہيں:

عفرت حذیفہ کی اس حدیث کا اس باب میں کوئی وظل نہیں ہے کیونکہ دات کی نماز پڑھنے کے لیے منہ کومسواک سے صاف کرنے کی رات کی نماز کے طول پرکوئی ولالت نہیں ہے اور نہ اس کی رات کی نماز کے اقتصار پرکوئی ولالت ہے 'ہوسکتا ہے کہ سیجے بخاری النقل كرنے دالے ناتخين اور كاتبين نے اس حديث كوغلط جكه پر درج كر ديا ہواور اگر اس طرح نہيں ہوا توبيہ بھى ہوسكتا ہے كدامام بخاری کو قضاء نے اتنی مہلت نددی ہو کہ وہ اپنی کتاب پر نظر ٹانی کر کے اس کی تبذیب کر لیتے۔

(شرح ابن بطال ج ٢ص ١٣٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٣٣) ه)

علامه شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متو في ٨٥٢ ه لكهت بين : ا بن المنیر نے کہا ہے کہ ہوسکتا ہے امام بخاری نے بیدارادہ کیا ہوکہ مسواک کا استعمال کرنا عمدہ حالت بنانے اور نماز کی تیاری پر

دلالت كرتا ہے ادر بيطول قيام كى دليل ہے كيونكه اگر نماز تخفيف كے ساتھ پڑھنى ہوتو پھراس كے ليے مكمل تيارى كى ضرورت نہيں ہوتى اورا بن رشید نے بیکہا ہے کدامام بخاری نے اس حدیث کواس باب میں اس لیے داخل کیا ہے کداس حدیث میں ہے: جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے لیعنی جب آپ اپنی عادت کے مطابق تہجد کے لیے کھڑے ہوتے 'اور تہجد کا لفظ نیند ترک کرنے اور بیدار ہونے پردلالت کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسواک کرنے سے نیند کو دور کرنے میں مدد حاصل ہوتی ہے اور اس سے لمبی نماز پڑھنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے'اور بدر بن جماعہ نے کہا: مجھ پر میمنکشف ہوا ہے کہ اس حدیث کو اس باب میں داخل کرنے ے امام بخاری کی مرادیہ ہے کہ طول صلوٰ ق کے متعلق حضرت حذیفہ کی اس دوسری حدیث کو متحضر کیا جائے جس کوا ہام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور وہ حدیث نہ ہے: حصرت حذیف وینی آللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی مل اللہ اللہ کے ساتھ نماز پڑھی'آپ نے سورة البقره پڑھنی شروع کی' میں نے دل میں کہا: آپ سوآیات پڑھنے کے بعدرکوع کرلیں گے' پھر میں نے کہا: آ پ سورة البقره کے بعدرکوع کر کیں گئے گھرآ پ نے سورة النساء پڑھی ' پھرسورة آل عمران پڑھی' آپ تر تیل ہے پڑھتے رے' جب آپ ایک آیت سے گزرتے جس میں تبیح کا حکم ہوتا تو آپ تبیج پڑھتے اور کی جگہ دعا کا ذکر ہوتا تو آپ دعا کرتے اور جب کس آیت میں پناہ طلب کرنے کا ذکر ہوتا تو آپ پناہ طلب کرتے ' پھرآپ نے رکوع کیا اور'' سبحان رہی العظیم '' پڑھتے رے' آپ نے تیام کی مقدار میں رکوع کیا' پھرآپ نے فر مایا:'' سمع الله لمن حمدہ '' پھر کافی طویل توسکیا' جورکوع کے قریب تھا' پھرآپ نے سجدہ کیا' آپ کے سجدہ کی مقدار بھی آپ کے تیام کے تریب تھی۔ (سیج مسلم: ۲۶۴ ارقم اسلسل: ۱۷۸۳ سنن ابودادُو: ۱۸۷ سنن ترندی: ۲۶۳-۲۶۳ منن نسائی: ۷۷ ۱۳ منن این ماجه: ۵۱ ۱۳۵۱ م ۱۳۵۱ مام بخاری نے اس صدیث کوخود اس کیے روایت نہیں کیا کہ وہ ان کی شرط کے مطابق نہیں ہے اُور میر بھی ہوسکتا ہے کہ امام بخاری نے حضرت حذیفہ کی اس حدیث کے عنوان کے لیے خالی جگہ جھوڑ دی ہو اور بعد میں کا تبین نے اس خالی جگہ کوحذف کر دیا ہواور حضرت حذیفہ کی اس حدیث کی جگہ حضرت حذیفہ کی دوسری حدیث کولکھ دیا' جس میں رات کی نماز کے واقت مسواک کرنے کاؤکر ہے۔ (انٹج الباری ج من ۱۲۸ ادارالعرفہ میروت ۱۳۲۱ ہ)

علامه بدرالدين محمود بن احريبني متوفى ١٥٥٥ م المصحرين:

علامہ ابن بطال نے تو امام بخاری پراعتراض کیے ہیں اورطول صلوۃ اللیل کے باب میں مسواک کی حدیث ذکر کرنے کی کوئی
تو جیہ نہیں کی اورعلامہ ابن حجرعسقلانی نے علامہ ابن الممنیر' علامہ ابن رشید اور علامہ بدرالدین جماعہ کی طرف ہے جوتو جیہات ذکر کیں'
وہ سب دوراز کار اور بعید تاویلات ہیں' البت اس کی قریب قرین توجیہ سیہ کہ اس باب کے عنوان میں رات کی نماز ہیں طول تیام کا
ذکر ہے اور حضرت عذیفہ کی حدیث میں تہجد کے لیے تیام کا ذکر ہے اور عموماً تہجد میں لہی نماز پڑھی جاتی ہے اور کبی نماز میں المباقیام
ہوتا ہے' اگر جہ اس میں رکوع اور جود بھی طویل ہوتا ہے' مگر طول قیام بھی ہوتا ہے اور بیمنوان کے ساتھ مناسبت کے لیے کافی ہے۔

(عدة القاري ج ع ٢٥٠ وارالكتب العلمية بيروت ٢١٥١ هـ)

رات کی نماز کس طرح تھی اور نبی مشکیلیاتیم رات کی نماز کس طرح براجتے تھے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الز ہری' انہوں ١٠ بَابُ كَيْفَ صَلْوةُ اللَّيْلِ وَكَيْفَ
 كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ

١٣٧ - حَدَثَنَا آبُو الْيَسَمَانِ قَالَ آخِبَرَنَا شُعَيْبٌ عَبُدِ اللهِ آنَّ عَبُدَ اللهِ آنَّ عَبُدَ

اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلُوةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ مَثْنَى مَتُني فَإِذَا خِفَتَ الصَّبْحَ فَأُوثِرُ بِوَاحِدَةٍ.

نے کہا: مجھے سالم بن عبد اللہ نے خبر دی کہ حضرت عبد اللہ بن عمر كس طرح (يوهون)؟ آپ نے فر مايا: دو دوركعت كى جبتم كو صبح کا خوف ہوتو (آخری دوگانہ کے ساتھ )ایک رکعت ملا کرنماز کو

> اس حدیث کی شرح معجم ابنجاری: ۲۲ میں گزرچکی ہے۔ ١١٣٨ - حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثُنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُو جُمْرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيّ تَعَالَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ صَلُوةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلَاثَ عَشَرَةً رَكَعَةً ويُعْنِي بِاللَّيْلِ.

١١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخَبَرَنَا اِسْرَالِيُسُلُ عُنْ أَبِي خُصَيْنُ مَنْ يَحْيَى بَنِ وَتَابِ عَنْ مَسْرُوق قَالَ سَأَلُتُ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عُنْ صَلُوةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَّتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشَرَّةً سِواى رُكَعَتِي الْفَجْرِ.

١١٤٠ - حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى قَالَ أَحَبَرُنَا حَنْظَلَةً عن الْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللُّهُ تَعَالُى عَنْهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاتَ عَشَرَةً رَكَّعَةً مِنْهَا

الُوتِرُ وَرَّكَعْتَا الْفُجُرِ.

ان احادیث کی شُرح ، صحیح ابخاری: ۹۹۵ - ۹۹۳ میں گزر چکی ہے مزید شرح کا ہم یہاں ذکر کررہے ہیں۔ رات کی نماز کی مختلف رکعات میں تطبیق

ان احادیث میں بیذکرے کہ بی مان اللہ میں رات کوسات رکعات بھی پڑھتے تھے اور نورکعات بھی پڑھتے تھے سات رکعات کے

جب رسول الله الله الله الله المنظمة المعمر زياده مو كن اور آب بر كوشت چڑھ كيا تو آپ سات ركعات پڑھتے تھے اور صرف ان كے آخر میں بیٹھتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد دور کعت بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ (سنن نسائی: ۱۷۱۳)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مینی نے حدیث بیان کی از شعبہ انہوں نے کہا: مجھے ابوجمرہ نے حدیث بیان کی از حضرت ابن عباس وضي الله انبول نے بیان كیا كه نبي ملت الله مرات كو تيره ركعات

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: اسس عبید اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امرائیل نے خبر دی از الی حصین ازیجیٰ بن وٹاب از سروق البول نے بیان کیا کہ ٹی نے حضرت عائشہ و فی اللہ میں جایا کہ آ ب مجمع کی دوستوں کے علاوہ سات و اور گیارہ رکعات

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبیداللہ بن موی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حظلہ نے خبر دی از القاسم بن محداد حضرت عائش وخي الذانبول نے بيان كيا كه في اللهم رات كو تيره ركعات يوصف تيخ ان ميں وتر تھے اور دوركت لجركى -

اورنو رکعات کے متعلق میصدیث ہے:

حضرت عائشہ بٹنٹلٹہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹھ کی آئے ہم نورکعات کے ساتھ وز پڑھتے تھے' پھر بیٹھ کر دورکعت پڑھتے' پھر جب آپ کمز در ہو گئے تو سات رکعات کے ساتھ وز پڑھتے تھے' پھرآ خر ہیں بیٹھ کر دورکعت پڑھتے تھے۔ (سنن نسائی: ۱۵۱۸)

ابوسلمه بن عبدالرحمان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ وہنگاللہ سوال کیا کہ رسول اللہ ملٹھ آلیا ہم رات کی کتنی رکعات نماز پڑھتے تھے حضرت عائشہ وہنگاللہ نے فرمایا: رمضان ہو یا اس کا غیر' رسول اللہ ملٹھ آلیا ہم گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے' آ ب چاررکعت پڑھتے'تم ان کے حسن اورطول کے متعلق نہ پوچھو' پھر چاررکعت پڑھتے'تم ان کے حسن اورطول کے متعلق نہ پوچھو' پھر' آ ب تین رکعت وتر پڑھتے۔ (میجے ابخاری: ۱۳۷۷ میج مسلم: ۲۳۸ 'سنن ابوداؤد: ۱۳۳۱ 'سنن تر ندی: ۳۳۹ 'سنن نسائی: ۱۲۹۲)

نی المنظم کارات کو قیام کرنا اور سونا اور رات کے قیام (کی فرضیت) کامنسوخ ہونا

اوراللہ تعالیٰ کائیارشاد: اے چادر لینینے والے 0 رات کونماز یس میں تیام کریں مگر تھوڑ ا 6 آوھی رات یا اس ہے کچھ کم کرویں 0 یا سی پر پچھ اضافہ کردیں اور قرآن تھی ہو تھی کر پڑھیں 0 ہے شک ہم آپ پر بھاری کلام نازل فرما ئیں گے 0 ہے شک رات کو اٹھنا (نفس پر) سخت بھاری ہا اور کلام کو درست رکھنے والا ہے 0 ہے شک دن میں آپ کی بہت مصروفیات ہیں 0 (الربل: اے ا) اور اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: اللہ کو تھی ہے کہ اے سلما اوا تم ہرگز اس قیام کا شار نہیں کر سکو گئے سواس نے تمہاری تو بہ قبول فرمائی 'پس تم جتنا آسانی ہے پڑھ کے اور پچھ لوگ زمین میں سے پچھ تار ہوں گے اور پچھ لوگ زمین میں سے پچھ تار ہوں گے اور پچھ لوگ زمین میں سفر کریں گئ اللہ کے فضل کو بیار ہوں گے اور پچھ لوگ زمین میں سفر کریں گئ اللہ کے فضل کو بیار ہوں گئے ہو یہ ہتنا آسانی سے قرآن پڑھ کے ہو پڑھ لیا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دو اور تم کرو اور زکو ۃ اوا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دو اور تم کرا اور نہی بھلائی کے لیے جو پچھ آگے بھیجو گئ ایس کو اللہ کے پاس اس اپنی بھلائی کے لیے جو پچھ آگے بھیجو گئ ایس کو اللہ کے پاس اس اپنی بھلائی کے لیے جو پچھ آگے بھیجو گئ ایس کو اللہ کے پاس اس اپنی بھلائی کے لیے جو پچھ آگے بھیجو گئ ایس کو اللہ کے پاس اس اپنی بھلائی کے لیے جو پچھ آگے بھیجو گئ ایس کو اللہ کے پاس اس اس کی اس کو اللہ کے پاس اس اپنی بھلائی کے لیے جو پچھ آگے بھیجو گئ ایس کو اللہ کے پاس اس اپنی بھلائی کے لیے جو پچھ آگے بھیجو گئ ایس کو اللہ کے پاس اس اس

ا ا - بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَنَوْمِه وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ إِلَّا يَهُمَّا الْمُزَّةِلُ ٥ فَمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُزَّةِلُ ٥ فَمِ اللَّهُ الْمُزَّةِلُ ٥ أَوْ الْمُ الْمُ الْمُؤَوَّةِ الْمَالُونَ وَحَلَيْهِ وَرَقِيلِ الْقُرُ الْ تَوْيِيلُ ٥ إِنَّا سَسُلَقِي عَلَيْكَ فَوْلاً وَرَقِيلٍ الْقُرُ الْمَ اللَّهُ وَطُا وَآفُومُ قِيلُا٥ فَقِيلًا ٥ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِى اَشَدُّ وَطُا وَآفُومُ قِيلُا٥ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَا إِسَبُحًا طَوِيلًا ﴾ (الرال:٧٠١). وقُولُهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَكْتُمُ مَّوْطَى مَا تَكْتُمُ وَلَا اللَّهُ فَاقُرَءُ وَا مَا تَكَسَّرُ وَالْحَرُونَ يَصُولُ اللَّهِ فَاقُرَءُ وَا مَا تَكَسَّرُ وَاللَّهُ وَالْمَوْنَ مِنْ فَصَلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يَصُولُ اللَّهِ فَاقْرَءُ وَا مَا تَكَسَّرُ وَاخُوا اللَّهِ فَاقْرَءُ وَا مَا تَكَسَّرُ وَاخْرُونَ يَصُولُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ فَاقْرَءُ وَا مَا تَكَسَّرُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا مَا تَكَسَّرُ وَاللَّهُ عَلَوْلُ اللَّهُ عَلَوْدُ اللَّهُ عَلَوْرُ اللَّهُ عَلُولُ اللَّهُ عَلَوْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ وَا اللَّهُ عَلَوْدُ اللَّهُ عَلَوْدُ اللَّهُ عَلَمُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُولُ اللَّهُ عَلُولُ اللَّهُ عَلَوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَالْمَرِانِ اللَّهُ عَلُولُ اللَّهُ عَلَولُوا اللَّهُ عَلَولُوا اللَّهُ عَلَولُ اللَّهُ عَلَولُوا اللَّهُ الْمَالَاءُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَولُوا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْل

ے بہتر اور زیادہ ثواب میں یاؤ گے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا بے حدرجم فرمانے والا

70(1/2 (r.))Oc

ان آیات کی تفصیل کے لیے تبیان القرآن ج ۱۲ میں سورۃ المزمل کی تفسیر ملاحظہ فرما کیں۔

حضرت ابن عباس بنتي الله في مايا: " نَشَا " كامعن عبش زبان

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نَشَا قَامٌ ' بِالْحَبَشِيَّةِ.

حافظ ابن حجرعسقلانی نے لکھا ہے کہ اس تعلیق کو امام عبد بن حمید نے سندھیج کے ساتھ سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عباس نے کہا: '' وطاء ''' کامعنی ہے: جو سننے' و یکھنے اور دل سے غور کرنے میں قرآن مجید کے بہت زیادہ موافق

﴿ وِطَاءً ﴾ قَالَ مُواطَاةَ الْقُرُّانِ ' أَشَدُّ مُوَافَقَةُ لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ. ﴿ لِيُواطِئُوا ﴾ (التوب: ٣٧).

ہو۔"لیو اطنوا" کامعنی ہے: تاکہ وہ موافقت کریں۔

اس تعلیق کوبھی امام عبد بن حمید نے سندموصول کے ساتھ مجاہد سے روایت کیا ہے۔

(في البارى ج عص ١٢٩ وارالعرف بيروت ٢٢١ه)

اس مسئلہ میں علاء کا اختلاف ہے کہ آیا تر آن مجید میں کوئی غیر عربی لفظ ہے یانہیں؟ بعض علاء نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں غیر عربي الفّاظ موجود ہيں جيئے" سجيل' فو دو س''اور'' ناشئة''اور بُنہورنے بيكها ہے كةراً ن مجيد ميں كوئى غيرعر بي لفظ نہيں ہے اور جواس مسم کے الفاظ ہیں ان میں دولغتوں کا توافق ہے۔ (عمدة القاری ج مص ۲۷۷ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۱ ھ)

آیا نبی مانتیکیتیم پرتبجد کی نماز فرض تھی یانفل؟اس سلسله میں فقہاء کے اقوال اور قول رائح کا بیان

امام بخاری نے اس باب کے عنوال میں کہا ہے: رات کے قیام کو جومنسوخ کیا گیا۔

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال اس كى شرح يس لكهية إب:

اس سلسله میں ایک قول مدے کدرات کا قیام آپ رفرض نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا ہے:

تُع اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلُا ٥ يَصْفَة أو انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ٥ رات كونمازيس قيام كري مَرْتُعورُ ١٥ آدهي رات ياس س

یکه کم کردین میاس پر پیچهاضافه کردین-أو زد عَليّهِ (الرال: ١٠١١)

جب ك فرض اس طرح تيس موتا علك فرض يس حتى طور ير مجيد عين كياجاتا ب يمستحب كى شان ب-

دوسرا قول بدے كدرات كا قيام صرف نبي المطالبيلم پرنرض تھا مدحضرت ابن عباس و الله كا قول ب كيونكه نبي المثاليكيم نے فرمايا: مجھے تہاری طرف نکلنے سے صرف میر چیز مانع ہوئی کہ مجھے میے خوف ہوا کدرات کی نمازتم پر فرض کر دی جائے گی۔ (صحح ابخاری:۱۱۲۹) اس حدیث میں آپ نے بیربیان فرمایا ہے کدرات کی نماز صحابہ پرفرض نہیں تھی۔

میں کہتا ہوں کداس حدیث سے بیاب معلوم ہوا کہرات کی نمازرسول الله ملتی اینجم پرفرض تھی جب کے قرآن مجید کی صرح آیت

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةٌ لَّكَ. (بَى الرائل: 29)

اورآپ رات کے کھے حصہ میں تہجد پڑھے جو خاص آپ

کے لیفل ہے۔

علامدابن بطال نے اس سلسلہ میں تیسرا قول بیذ کر کیا ہے:

رات كا قيام آپ ربھى فرض تھا اور آپ كى امت پر بھى فرض تھا ، پھرسورة المزمل كى اس آيت سے رات كا قيام منسوخ كرديا

گیا

الله کوعلم ہے کہ اے مسلمانوا تم ہرگز اس قیام کا شارنہیں کرسکو گئے سواس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔

عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُونُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ . (الرل:٢٠)

جمہورعلاء کا یہی مؤقف ہے اور اس کی تائید میں بیصدیث ہے:

سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رہنگاللہ سے سوال کیا: یاام المؤمنین! مجھے نی المقالیلہ کے (رات کے)
قیام کے متعلق خرد بچئے؟ حضرت عائشہ نے فر مایا: کیاتم بیسورت نہیں پڑھتے؟ (یسابھا المعز مل) میں نے عرض کیے: کیول نہیں! حضرت
عائشہ نے فر مایا: بے شک اللہ عزوجل نے اس سورت کے اوّل میں آپ پر رات کا قیام فرض فر مایا ہیں نی ملتی اللہ اور آپ کے
اصحاب نے ایک سال تک (رات کو) قیام کیا حتی کہ ان کے قدم سوج گئے اور اللہ عزوجل نے اس سورت کے آخری حصہ (المزمل:
10 کو بارہ مہینے تک روکے رکھا، پھر اللہ عزوجل نے اس سورت کے آخر میں قیام کیل میں تخفیف نازل فر مائی کھر رات کے قیام کی
فرضیت کے بعداس کولش کردیا۔ (الحدیث) (صحیح سلم: ۲۰ میں ارقم اسلسل: ۲۰ میں ابوداؤد: ۱۳۳۳ سنن نسائی: ۱۲۰۱ السنن الکبری: ۱۳۳۵)

(شرح ابن بطال جساص ۱۳۷ دار الكتب العلميه بيردت مهم ۱۳۷ ه)

میں کہتا ہوں کہ بھیجے مسلم' سنن ابوداؤ د' سنن نسائی اور سنن کبریٰ کی اس حدیث ہے داشتے ہوگیا کہ بھیجے قول یہی ہے کہ شروع کے ایک سال میں آپ پراور آپ کے اصحاب پر تہجد فرض تھی' پھرا تیک سال بعداس کی فرضیت کومنسوخ کر سے اس کوفلل کر دیا گیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالعزیز بن عبدالله
ف حدیث بیان کی اُنہوں نے کہا: مجھے محمد بن جعفر نے حدیث
بیان کی از حید اُنہوں نے حصرت انس وی الله سے اُنہوں کے حصرت انس وی الله سے ان وہ بیان کرتے
ہیں کہ رسول الله مُن اُنہا ہم کی مہینہ روزے چھوڑ دیتے حتی کہ ہم یہ
گمان کرتے کہ اب آپ بالکل روزے نہیں رکھیں گے اور کی مہینہ روزے نہیں وی کے اور کی مہینہ روزے نہیں چھوڑیں گے اور کی اُنہا کہ ہم یہ گمان کرتے کہ اب آپ بالکل روزے نہیں وی کہ اب آپ بالکل روزے نہیں جھوڑیں گے اور کی آپ کورات میں نماز پڑھتے ہوئے و کھنا چا ہوتو آپ کورات میں نماز پڑھتے ہوئے میں سوتے ہوئے و کھولو گے اور تم آپ کورات میں نماز پڑھتے ہوئے بین جعفری سلیمان اور ااو خالد الاحر نے از حید متابعت کی ہے۔

بن جعفری سلیمان اور ااو خالد الاحر نے از حید متابعت کی ہے۔

بن جعفر کی سلیمان اور ااو خالد الاحر نے از حید متابعت کی ہے۔

نبی ملن کی تنجداور دیگرنفلی عبادات کے معمولات مختلف تھے

اں حدیث ہے معلوم ہوا کہ نبی ملٹالیاتیم کے رات کونفل نماز پڑھنے اور سونے کے معمولات مختلف نتھے ای طرح نفلی روزے رکھنے کے معمولات بھی مختلف تنھے۔

جو مخص رات کی نمازند پڑھے اس کی گدی

١٢ - بَابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ

پرشیطان کا گره لگانا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی از البی الزنا داز الاعرج از حضرت ابو ہریرہ وخی آللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المؤی آلیہ نے فر مایا: تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گر ہیں لگا دیتا ہے 'ہرگرہ پر یہ پڑھ کر شیطان اس کی گدی پر تین گر ہیں لگا دیتا ہے 'ہرگرہ پر یہ پڑھ کر بندہ) ہیدار تہوکر اللہ کا ذکر کرے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے 'پھر اگر نماز پڑھ لے وضوء کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے 'پھر اگر نماز پڑھ لے تو وضوء کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے 'پھر اگر نماز پڑھ لے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے 'پھر اگر نماز پڑھ لے تو درسری گرہ بھی کھل جاتی ہے 'پھر اگر نماز پڑھ لے تو درسری گرہ بھی کھل جاتی ہے 'پھر اگر نماز پڑھ لے تو درسری گرہ بھی کھل جاتی ہے 'پھر سے کو وہ خوش اور تر و تازہ اٹھتا ہے '

الرَّاسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ
١١٤٢ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحْبَرُنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ مَالِكٌ عَنْ الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَاسِ اَحَدِكُمْ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَاسٍ اَحَدِكُمْ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَاسٍ اَحَدِكُمُ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَاسٍ اَحَدِكُمُ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ وَالسِ اَحَدِكُمُ اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

(سنن ابوداؤد: ١٠ • ١٣ ؛ جامع المسانيدلا بن جوزي: ٢١ ٢ ٢ م المكتبة الرشد رياض ٢ ٢ م ١١ ١ مسندالطي وي: ٣٠ ٢ ٤)

جس کی گدی پرشیطان گرہیں لگا تا ہے'اس کے شمن میں مسائل اور بعض اعتراضات کے جوابات

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوني ٨٥٥ كيت إلى:

ای صدیت کے عنوان میں ہے: جو مخص رات کو نماز نہ پڑھاس کی گدی پر شیطان تین گریں لگا دیتا ہے رات کو نماز نہ پڑھنے سے مراد عام ہے اس نے عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو یا رات کو اٹھ کر تبجد نہ پڑھی ہواس طدیت میں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جس سے بیہ معلوم ہو کہ اس سے عشاء کی نماز نہ پڑھنا مراد ہے طام حدیث سے بیہ معلوم ہو کہ اس سے سوتے وقت شیطان اس کی گدی پر بیہ گریں لگا دیتا ہے۔
گریں لگا دیتا ہے۔

نیز ای جدیث میں ہے: جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور وہ خوش خوش تر وتازہ اٹھتا ہے 'وہ خوش اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کواپنی عبادت کی تو فیق دی اور تر وتا زہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس میں اور اس کے تصرفات ٹیں برکت رکھی اور شیطان کی گر ہیں اس سے زائل ہو گئیں اور اگروہ ساری رات سوتا رہاا ورنماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا تو وہ نحوست اور سستی سے اٹھتا ہے۔

اس حدیث پر بیاعتراض ہے کہ حضرت ابو بھر اور حضرت ابو ہر پرہ انتخافہ رات کے اوّل حصے میں ورّ پڑھ لینے تھے اور آخر رات تک سوتے رہتے تھے تو کیا وہ بھی اس وعید کے مصداق ہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس حدیث سے مراد وہ شخص ہے جو رات کوسو جائے اور آخر رات میں اس کے اٹھنے کی نیت نہ ہو اور جس شخص کی رات کو تبجد پڑھنے کی نیت ہواور وہ نہ اٹھ سکے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے دوسرا جواب بیہ ہے کہ اس وعید میں وہ شخص داخل ہے جوعشاء کی نماز پڑھے بغیر سوجائے اور رات بھر سوتا رہے اور اس کی بینیت نہ ہوکہ وہ رات کے کسی وقت میں اٹھ کرعشاء کی نماز پڑھے لئے ا

يهلي جواب كى تائيد من بيحديث ب:

حضرت ابوذر رشی آنند یا حضرت ابوالدرداء رشی آنند بیان کرتے ہیں که رسول الله ملی آلیم نے فرمایا: جو بندہ بھی دل میں بیہ ارادہ کرے کہ وہ رات کوکسی وفت اٹھ کرنماز پڑھے گا' پھر وہ سوتا رہ جائے تو اس کی نیند کو اللہ اس پرصدقہ کردے گا اور اہے اس عبادت کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ (صحیح ابن حبان:۲۵۸۸ سنن پہلی جسم ۱۵ مصنف عبدالرزاق:۳۲۳)

دوسرااعتراض بدہے کہ اس حدیث میں فرمایا: وہ صبح کو ضبیث النفس اٹھے گا' حالانکہ ایک حدیث میں ہے:

حضرت عائشہ رہن اللہ بیان کرتی ہیں کہتم میں ہے کوئی شخص یہ نہ کیے کہ میرانفس خبیث ہے۔

(سندالخميدي: ۲۶۲ مصنف ابن الي شيبه: ج ٩ ص ٦٧ مصبح البخاري: ۱۱۷۹ مصبح مسلم: ۲۲۰ منن ابوداؤد: ۱۲۹۹ مصبح ابن حبان: ۵۷۲۴ المجم الا وسط: ۲۶۳۳ شعب الايمان: ۵۶۱۰ شرح السنه: ۴۳۳ السنن الكبرى: ۱۰۸۸۹ مسنداحمد ج۲ ص ۵۱ طبع قديم مسنداحمد: ۲۳۳۳ -ج۰۳ مس ۲۸۹)

اس کا جواب میہ کے خبیث کے دومعنی ہیں: ایک دین میں فساد ہے دوسراستی اور نحوست ہے ان احادیث میں دین میں فساد کے اعتبار سے خبیث کہنے کی ممانعت ہے اور اس باب کی حدیث میں جو خبیث فر مایا ہے وہ سستی اور نحوست کے معنی میں ہے دوسرا جواب میہ ہے کہ ان احادیث میں کھنی کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ خود اپنفس کو خبیث کہا در اس باب کی حدیث میں میں منہیں ہے کہ وہ خود اپنفس کو خبیث کہے اور اس باب کی حدیث میں میں منہیں ہے کہ وہ خود اپنے فس کو خبیث کہے بلکہ شارع عالیللگا نے اہم کے کماز رہر تھے بغیر سلاری رات سوتے رہے کی وجہ سے اس کو ذرانے کے لیے اس کی خدمت کے طور پر اس کو خبیث فر مایا ہے۔

چوتھااعتراض ہے کہ احادیث میں ہے: جو مخص آیۃ الکری پڑھ کرسوجائے 'وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے: حضرت ابو ہریرہ دینی آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے آئے آئے ہے فرمایا: جس نے صبح کے وقت آیۃ الکری پڑھی اوہ شام تک محفوظ رہتا ہے اور جس نے شام کو پڑھی وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ (سنن ترندی:۲۸۷۹)

خسن بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹائی نے فرمایا: حضرت جریل میرے پاس آئے اور کہا: ایک بہت بڑا جن آپ کے ساتھ مکر کرتا ہے 'لہٰذا جب آپ بستر پرجا کمیں تو آیۃ الکری پڑھ لیا کریں۔(موسوعۃ ابن الی الدنیاج مص ۵۴۸ 'المکتبۃ العصریہ بیروت' ۱۳۲۲ھ) پھرشیطان کو گدی میں گرہ لگانے کا موقع کس طرح ملتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں پرمجمول ہے جوسونے سے پہلے آیۃ الکری نہیں پڑھتے ۔

یا نچواں سوال بیہ ہے کہ جوشخص جنبی ہواس کی گر ہ تھلنے کے لیے وضوء کرنا کا ٹی ہے بااس کونسل کرنا پڑے گا ؟اس کا جواب میہ ہے کہ اس کونسل کرنا پڑے گا۔ (عمدۃ القاری ج مے ص ۲۸۲۔۲۸۱ ٔ دارالکتب العلمیہ 'بیروت ا ۳۴۱ھ)

\* باب ندکور کی حدیث شرح صحیح مسلم: ۱۷۱۷۔ ج ۲ ص ۵۳۳ - ۵۳۳ پر ندکور ہے وہاں اس کی دوسطروں میں شرح کی گئی ہے۔

السَمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْمَّلُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ السَمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بُنُ جُندُب رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّوْيَا وَالله عَنْهُ عَنِ الله وَسَلّم فِي الرَّوْيَا وَالله الله عَنْهُ عَنِ الله وَسَلّم فِي الرَّوْيَا وَالله الله عَنْه وَسَلّم فِي الرَّوْيَا وَالله الله وَيَنَامُ الله وَيَنَامُ الله وَيَنَامُ الله وَيَنَامُ الله وَيَنَامُ الله وَيَنَامُ وَيَنَامُ الله وَيَنَامُ الله وَيَنْهُ وَيَنَامُ الله وَيَعْدُونُ وَيَنَامُ وَيَنَامُ الله وَيَنْهُ وَيَنَامُ الله وَيَعْلَمُ وَيَنَامُ وَيَنَامُ وَيَنْهُ وَاللّهُ وَيَنَامُ الله وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَلّه وَاللّه وَالل

عَنِ الصَّلُوةِ الْمَكْتُوبَةِ.

تعبیر کے سلسلہ میں فر مایا: رہا وہ مخف جس کے سرکو پھر سے کچلا جاتا تھا' بیہ وہ مخض تھا جو قرآن کو حاصل کرتا تھا' پھراس کو چھوڑ دیتا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سوجاتا تھا۔

اس مدیث کاشرح مجیح ابخاری: ۸۳۸ میں گزر پکی ہے۔ ۱۳ - بَابٌ إِذَا نَامَ وَكُمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ

عَلَىٰ الْمُ عَنْ الْمُ اللهِ وَالِل عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِي قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحُوصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ اَبِي وَالِل عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ اَبِي وَالِل عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلٌ فَقِيلً مَا زَالَ نَائِمًا حَتَى آصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ وَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي اُذُنِهِ .

[طرف الديث: ٢٢٥]

جو خص سو جائے اور نماز نہ پڑھے شیطان اس کے کان میں بیشاب کر دیتا ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالاحوص نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں منصور نے حدیث بیان کی از ابوواکل از حضرت عبداللہ کہا: ہمیں منصور نے حدیث بیان کی از ابوواکل از حضرت عبداللہ ویکی آللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی منظم کی سامنے ایک شخص کا ذکر کری اگیا گیا ہی بہا گیا کہ وہ شخص صبح تک سوتا رہتا ہے نماز کے لیے نہیں اٹھتا 'آپ بے نے فر مایا: شیطان اس کے کان میں پیشا ہے کردیتا

(صحیح مسلم: ۲۷۳ الرقم المسلسل: ۱۷۸۷ اسنن نسائی: ۱۳۰۷ اسنن این ماجه: ۱۳۳۰ سند ابویشن: ۲۰۱۹ صحیح این فزیمه: ۱۳۱۰ سنن بیبتی ج ۳ ص۱۵ مصنف این ابی شیبه ج ۶ ص۱۲ ملیة الاولیا و ج ۶ ص ۳۰ سمج این حبان: ۲۵۷۳ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲ ۲ مسند احمد ج اص ۵۷ سفیع قدیم مسند احمد به اس ۲ ۲ مسند احمد ج اص ۵۷ سفیع قدیم مسند احمد به ص ۲ ۲ مسند احمد به اص ۵۰ سفیع قدیم مسند احمد به ص ۲ ۲ مسند الطحادی: ۵۰۵ مسند احمد به ص ۲ ۲ سند احمد به ص ۲ ۲ سند احمد به ص ۳ ۲ مسند الطحادی: ۵۰۵ مسند احمد به ص ۲ ۲ سند الطحادی: ۵۰۵ مسند الطحادی: ۵۰۵ مسند احمد به ص ۲ ۲ سند احمد به ص ۲ ۲ سند الطحادی: ۵۰۵ مسند الطحادی: ۵۰۵ مستد الطحادی: ۵۰۵ مسند الطحادی: ۵۰۵ مستد الطحادی: ۵۰۰ مستد الطحادی: ۵۰ مستد الطحادی:

کان میں شیطان کے بیشاب کرنے کے متعدد محامل علامہ بدرالدین محود بن احمد عینی متونی ۵۵۵ ہے آیں:

اس حدیث میں فہ کور ہے: شیطان اس کے کان میں پیشاب کردیتا ہے۔ اس کے معنیٰ میں اختلاف ہے علامہ قرطبی نے کہا ہے کہا ہے کہا ہی حقیقت ہے کوئی مانع نہیں ہے کوئکہ اس میں کوئی حال نہیں ہے 'بیر ثابت ہے کہ شیطان کھا تا اور پیتا ہے' جو شی کھانے اور پیٹے میں شریک ہوجا تا ہے' تو اس کے پیشاب کرنے ہے جو کوئی چیز مانع مہیں ہے اور علامہ خطابی نے کہا ہے: جس شیطان اس کے کھانے اور کہ نماز ہے قال ہوا اس کے حال کواس شیف کے حال ہے تشبیہ دی ہیں ہو جا تا ہے' تو اس کے حال کواس شیف کے حال ہے تشبیہ دی ہیں ہو اور وہ نماز ہے کہ بیا ہے کہ بیاس ہواں کے حال کواس شیفان اس پر حکومت کرتا ہے جس کے کان میں میشان نے پیشاب کردیا ہو' امام طحاوی نے کہا ہے کہ بیاس ہو استعارہ ہے کہ شیطان اس پر حکومت کرتا ہے اور ان ان اور وہ اس کی اطاعت کرتا ہے اور علامہ تو رپشتی نے کہا ہے کہ بیابی ہوسکتا ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں باطل باتوں کو بحر دیتا ہے اور ان ان اور حق کی باتوں کو بیر کیا تو ہین کی باتوں کو بحر دیتا ہے ہو' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرنے ہے جبر کیا ہو' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ شیطان اس کی تو ہین کرتا ہوا ور اس کا استخفاف کرتا ہوا ورجس چیز کی تو ہین کی جاتی ہے' اس کو پیشا ب کرنے ہے جبر کرتے ہیں جینے بیت الخلاء کو پیشا ب کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور کسی چیز کے فاسد کرنے کو بھی پیشاب کرنے سے تعبیر کرتے ہیں یعنی شیطان نے اس کی ساعت کو فاسد کرنے کے بیایا جاتا ہے اور کسی چیز کے فاسد کرنے کو بھی پیشاب کرنے سے تعبیر کرتے ہیں یعنی شیطان نے اس کی ساعت کو فاسد کردیا ہے۔ (عمد القاری جدے میں ۲۸ 'درارائٹ بالعلی' بروٹ کی گئی ہے۔

\*\* باب نہ کور کی حدیث شرح صحیح مسلم : ۱۲ اس ۲۰۵۲ میں ۱۵ میں کورے' دہاں اس حدیث کی مختصر شرح کی گئی ہے۔

رات کے آخری حصہ میں نماز پڑھ کردعا کرنا

اور الله عزوجل كا ارشاد ب: وه رات كو بهت كم سوتے عص اور الله عزوجل كا ارشاد بن وه رات كو بهت كم سوتے عص اور تحرى كے وقت مغفرت طلب كرتے تنے 0

(الذاريت:١٨١ـ١١)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے صدیث بیان کی از ابن شہاب از الی سلمہ والی عبداللہ الاغراز حضرت ابو ہریرہ رہی اللہ کہ مسلمہ فی از ابن شہاب از الی سلمہ والی عبداللہ الاغراز حضرت ہر رات آسان و نیا کی طرف نازل ہوتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باتی رہ بہاتا ہے 'وہ فرماتا ہے: کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں اور کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں اور کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کی وعا اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی وعا اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں

12 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلُوةِ مِنْ اخِرِ اللَّيْلِ

وَقَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ أَيْ مَا يَنَامُونَ ﴿ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾ (الذاريات:١٨ ـ ١٧).

[اطراف الديث: ١٦٣١ - ١٩٣٧] اس كى مغفرت كردول؟

(صیح مسلم: 20۸ الرقم السلسل: ۱۳۱۱ اسنن ابوداؤد: ۱۳ ۱۳ سنن ترزی: ۱۳ ۹۸ اسنن اکبری: ۲۸۷۷ سنن ابن ماجه: ۱۳ ۱۳ ۱۴ مل الیوم واللیلة للنسانی: ۲۸۰ سیح ابن خزیمه جاص ۹۹ سنن داری: ۷۹ ۱۳ مند ابویعلی: ۱۱۵۵ مند احمد ج۲ص ۲۹۵ طبع قدیم مند احمد: ۱۹۹۳ - ۳ ۱۱ ص ۳۵ سند مؤسسة الرسالة میروت جامع المسانید لابن جوزی: ۹ ۵۳ مکتبة الرشدار یاخ ۱۳۲۱ه اید)

حدیث مذکور کے رجال

معتر لدنے اس صدیت سے اللہ تعالی کے لیے جہت کو ٹابت کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علواور اوپر کی جہت ٹابت ہے۔ الزہری' الاوزاع ' ابن السبارک' مکحول سفیان ٹوری' سفیان بن عیبینہ و دیگر فقہاء تابعین انکہ اربعہ ' امام مالک ' امام ابوحنیفہ ' امام افوق اور امام احمد وغیرہم جمہور علماء نے کہا ہے کہ ہماراان احادیث پر ایمان ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کوکسی مخلوق کے ساتھ مشابہ ہیں مانے ' وہ اس سے منزہ ہے اور وہ کس کیفیت سے نازل ہوتا ہے' اس کا ای وعلم ہے۔

بعض دوسرے علماء نے اس صدیث کی تاویل کی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے کامعتیٰ میہ ہے کہ اس کا تھم نازل ہوتا ہے یا اس کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔

ہ ہے۔ اگر بیسوال کیا جائے کہ رات کے آخری تہائی حصنہ کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے'اور بیاال اخلاص کی عبادت کا وقت ہے۔

## ١٥ - بَابُ مَنْ نَّامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا الْحِرَةَ

وَقَالَ سَلْمَانُ لِآبِى الدَّرُدَاءِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نَمُ وَلَكَمَّا كَانَ مِنْ اخِرِ اللَّيْلِ قَالَ قُمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ.

اس تعلیق کی اصل صحیح ابخاری:۱۹۲۸ میں ہے

المعرفة المعرفة الموالية قال حَدَّفَنَا شُعْبَةً عَنْ البَي وَحَدَّفَنِي سُلِيْمَانُ قَالَ حَدَّفَنَا شُعْبَةً عَنْ البَي وَحَدَّفَنِي سُلِيْمَانُ قَالَ صَالَحَ عَلَيْنَا شُعْبَةً عَنْ البَي إِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَالُتُ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَنْهَا كَيْفَ كَانَ صَلُوهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِاللَّيْلِ ؟ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلُهُ وَيَقُومُ الْحِرَةُ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ؟ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلُهُ وَيَقُومُ الْحِرَةُ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ؟ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلُهُ وَيَقُومُ الْحِرَةُ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ؟ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلُهُ وَيَقُومُ الْحِرَةُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَيَقُومُ الْحِرَةُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَيَقُومُ الْحَرَةُ وَلَكُ اللَّهُ وَيَقُومُ الْحَرَةُ وَلَكَ اللَّهُ وَيَقُومُ الْحَرَةُ وَلَكَ اللَّهُ وَيَقُومُ الْحَرَةُ وَلَكَ اللَّهُ وَيَقُومُ الْحَرَةُ وَلَكُ اللَّهُ وَيَقُومُ الْحَرَةُ وَلَا تُوطَى اللَّهُ وَيَقُومُ الْحَرَةُ وَلَكُ اللَّهُ وَيَقُومُ اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَقُومُ الْحَرَةُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا تُوطَى اللَّهُ وَلَا تُولَقَا وَخَرَجَ وَاللَّهُ الْعَرَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

جو شخص رات کے اوّل حصہ میں سویا اور رات کے آخری حصہ میں اس نے نماز بڑھی حضرت سلمان نے حضرت ابوالدرداء دہنمانہ سے کھا: سوحادً'

حضرت سلمان نے حضرت ابوالدرداء رضی الله سے کہا: سوجا وَ ا پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو کہا: اٹھو! نبی المشید ہے کہا ۔ سلمان نے بچ کہا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی اور مجھے سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از ابی اسحاق از الاسود انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از ابی اسحاق از الاسود انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے حضرت عائشہ دختی اللہ میں اگر نے بی المقابلہ رات کو کس طرح مماز پڑھے تھے؟ حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ رات کو اول محد میں سوتے اور آخری صدیمیں قیام کرتے ہی نماز پڑھے 'چر جب مؤون اذان دیتا تو آپ جلدی سے اٹھے' بی اگر آپ کو حاجت ہوتی تو عسل کرتے ورنہ وانو کرکے گھرے نکل جاتے۔

(صحیح مسلم: ۲۳۹ الرقم لمسلسل: ۱۹۹۷ اسنن ابودادّو: ۱۳۳۴ لسنن الکبری : ۴۳۳ منن این ماتبه : ۱۳ ۱۵ استی حیان : ۲۵۸۹ مسنداحد ج۲ ص ۱۳ طبع قدیم مبنداحد: ۲۳۳۳ سرچ ۲۰ ۱۳ استوسسة الرسالة ایروت جائع المسانیدلاین جوزی: ۲۸۸۸ مکتبة الرشدْریاض ۲۶۳۱ هه)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابوالولید ہشام بن عبد الملک الطیالسی (۲) شعبہ بن الحجاج (۳) سلیمان بن حرب الواشی (۴) ابواسحاق السبیمی عمرو بن عبداللہ(۵) الماسود بن یزید(۲) حضرت عاکشدام الرومنین بشخاللہ۔ (مدة القاری جے سسم ۱۹۹۳) نبی طلق قیل کیا تہجد کے لیے اخیر شب بیس المحصنا

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال ما لكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٣ ٥ ككيت بين:

المبلب نے کہا ہے کہ چونکہ رات کے آخری حصہ میں جب تہائی رات باتی رہ جاتی ہائی آ سان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے'اس لیے نبی مٹھ آلیم اس وقت اٹھ کر نماز پڑھتے تھے'اور یہی سلف صالحین کا طریقہ ہے' عبد الرحمٰن بن عبد القاری ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب وی ٹھٹھ نے فر مایا: جس وقت میں تم سوجاتے ہو' وہ وقت میر سے نزدیک اس وقت سے افضل ہے جس وقت میں تم المحتے ہو (یعنی تراوت کے متعلق فر مایا: جس نماز کوئم چھوڑ میں تم المحتے ہو (یعنی تراوت کی متعلق فر مایا: جس نماز کوئم چھوڑ دیے ہو (یعنی تہجد) وہ اس سے افضل ہے جس کے لیے تم قیام کرتے ہو (یعنی تراوت کی کے متعلق فر مایا: جس نماز کوئم کھوڑ دیے ہو (یعنی تہجد) وہ اس سے افضل ہے جس کے لیے تم قیام کرتے ہو (یعنی تراوت کی ۔

نیز اس حدیث میں بیددلیل ہے کہ نبی ملتی ایم تہجد پڑھنے کے بعدا پے بستر کی طرف لوٹے تھے اور جماع کرتے تھے اور جمع جنبی اٹھتے تھے' پھر مسل کرتے تھے اور بعض اوقات اس طرح نہیں کرتے تھے۔

(شرح ابن بطال ج ساص ۱۳۵ وارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۰ ه)

علامه بدرالدين ميني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

ا ساعیلی نے کہا ہے کہ اسود نے اس حدیث کی روایت میں علطی کی ہے' اس باب میں عمدہ احادیث میہ ہیں کہ جب نبی ملٹھ کیالیکم سونے کا ارادہ کرتے اور آپ جنبی ہوتے تو آپ وضوء کرتے اور جو آپ سے اس کے متعلق سوال کرتا اس کو بھی آپ یہی حکم دیتے۔

(عدة القاري ج عص ٢٩٣ وارالكتب العلمية بيروت مع ١٨١٥)

نبى التَّهُ يُلِيكُم كارمضان اورغير رمضان میں رات کو قیام کرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از سعید بن الی سعید المقبر ی از الی سلمه بن عبد الرحمٰن وه بیان کرتے ہیں که انہوں نے حضرت عاکشہ بین اللہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ ملتی فیلا کم رمضان میں کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عابکشے بتایا کہ رمضان ہو یاغیر رمضان رسول الله الله الله علیم گیارہ رکعات ہے زیادہ نہیں پڑھتے تھے' آئے جار رکعت پڑھتے' تم ان کے حسن اور طول ك معلق نه يوجهوا آپ بجر جار ركعت ير صع عم ان كے حسن اور طول کے متعلق نہ ہو چھو کھر آپ تین رکعت (ورز) پڑھتے 'حضرت عائشہ نے بیان کیا: میں نے کہا: یارسول اللہ! کیا آپ ور پڑھنے ہے پہلے سوجاتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: اے عائشہ! میری آ تکھیں سوتی ہیں اور بیر اول ٹیس ہوتا۔

١٦ - بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ١١٤٧ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُن عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَالُوةٌ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْالِي عَشَرَةً رَكَعَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا ۚ فَلَا تُسْتَلَ عَنْ حُسْبِهِنَّ وَطُولِهِنَ ۖ ثُمَّ

يُصَلِّي أَرْبَعًا ۚ فَلَا تُسْئَلُ عَنْ حُسِّيْنٌ وَطُولِهِنَّ اثَّمَّ

يُصَلِّي ثَارَثُا وَالَّتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أَتَنَامُ قَبْلُ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ يَا عَالِشَةٌ الَّ عَيْنَيُّ تَنَامَان

وَ لَا يَنَاهُ قُلْبِي. [اطراف الديث: ٢٠١٣-٢٥١٩] (صحیح مسلم: ۷۳۸ سنن ابودادَ د: ۱ ۱۳۳۱ سنن ترندی: ۳۳۹ سنن نسانی: ۱۶۹۱ مطبیة الاولیا وج ۱۰ ص ۱۸۳ سنف عبدالرزاق: ۱۱۷ منطح این خزيمه: ١٢١١ شرح مشكل الآثار: ١٣٣١ مع ابن حبان: ١٣٣٠ سنن بيعتي جاص١١١ جراس ٩٥٥ مرج مص ٢٠ ولائل النبوة جا ص ۲۱ ۴ شرح السند: ۸۹۹ مند احدج ۲ ص ۲ سطیع قدیم مند احمد: ۲۳۰۷۳ ج ۲۰ ص ۸۳ مؤسسة الرسالة بیروت جامع السانید لابن جوزی: ۵۳۸۸ مكتبة الرشد رياض ۲۶ ۱۳۲ ه مندالطحاوي: ۹۳۹۱)

بیں رکعات تر اوت کے متعلق رسول اللہ ملٹی ایلیم 'صحابہ اور فقہاء تا بعین کے معمولات

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ١٥ لكهت بين :

متقدیین کارمضان کی نماز کے عدد میں اختلاف ہے:

امام ابو بكرعبدالله بن الى شيبه متونى ٢٣٥ ه اپنى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس وسنالله بیان کرتے ہیں کہ نبی مان الکیا ہے رمضان میں ہیں رکعت اور وتر پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيبه: ٣٤٧٤) مجلس علمى بيروت مصنف ابن الى شيبه: ٣٩٣٤ أوارالكتب العلميه أبيروت مصنف ابن الى شيبه: ج٣ ص ٣٩٣ أوارة القرآ ن مراچى أبعجم الكبير: ١٣١٠٣ أمعجم الاوسط: ٨٠٣ ألكامل لا بن عدى جاص ٣٣٠ منن بيهتى ج٢ص ٣٩٣)

ميس كهتا مول كهيس ركعت تراوي كمتعلق مزيد بيروايات بين:

شیر بن شکل کے بارے میں مروی ہے کہ وہ رمضان میں بیں رکعت اور ورتر پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۷ ۲۷ مجلس علمی بیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۰ ۷۲۸ وارالکتب المعلمیہ 'بیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۹ ص۳۳ ادارۃ القرآن کراچی ) ابوالحسناء بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رہنی آنلہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ ان کورمضان میں ہیں رکعت پڑھائے۔

(مصنف ابن ابی شیبه: ٣٤٧٦) مجلس علمی بیروت مصنف ابن ابی شیبه: ٧٦٨١ وارالکتب العلمیه 'بیروت الترغیب والتر بیب : ٧٨٩ امخضراختلاف العلما پلجساص ج اص ١٣ اسن بیمتی ج ۲ ص ٩٧ س الجو برانتی ج ۲ ص ٩٧ س)

نافع حضرت ابن عمر رسی الله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابن الی ملیکہ ہمیں رمضان میں ہیں رکعت پڑھاتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۷۷۵۵ ،مجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۷۸۳۷ وارالکتب العلمیہ 'بیروت)

یجیٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رہی النہ نے ایک صحف کو حکم دیا کہ وہ ان کو ہیں رکعت پڑھائے۔

(مصنف ابن ابي شيبه: ١٣ ١٤ المجلس علمي بيروت المصنف ابن ابي شيبه: ١٨٢ ٤ دارالكتب العلميه بيروت)

عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں کہ حضرت الی بن کعب دہنی اللہ رمضان میں مدینہ میں لوگوں کو ہیں رکعات پڑھاتے تھے اور تین رکعت وتر پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۷۱۷) مجلس علمی ہیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۸۸۳ وارالکتب العلمیہ ابیروت) ابوالبختری بیان کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں پانچ تر ویرات (بیعنی ۲۰ رکعت تراویج) اور تین رکعت وتر پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الباشید: ۲۸۸ - ۱۵ مصنف ابن الباشید: ۲۸۸ - ۱۶ مسنف ابن الباشید: ۲۸۸ - ۱۵ دارالکتب العلمیه 'بیردت) الحارث بیان کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں لوگول کو ہیں رکعت اور تقن وتر پڑھاتے تھے اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن الباشید: ۲۵۷۵ مصنف ابن الباشید: ۲۵۷۵ مجل علمی 'بیروت' مصنف ابن الباشید: ۲۸۵۵ دارالکتب العلمیه 'بیردت)

عطاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا'وہ ور کو طا کر تھیس (۲۳)رکعت پڑھتے تھے۔

(مصنف این الی شید: ۵ ۷۷۷ مجلس علمی میروت مصنف این الی شید: ۸۸۸۷ دار الکتب العلمیه میروت )

سعید بن عبید بیان کرتے ہیں کہ کل بن رسیدان کورمضان میں پانچ ترویجات اور تین وتر پر حاتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: 2227 مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٩٠٠ دارالكتب العلميه بيروت)

علامدابن بطال لكصة بين:

ہیں رکعت تراوی کی احادیث حضرت عمر بن الخطاب مضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابی بن کعب وظائیہ ہے مروی ہیں اور یہی امام ابوطنیفہ اور امام شافعی کا ند ہب ہے گر حضرت ابن عباس کی حدیث کی سند میں بنی شیبہ کا دادا ابراہیم ضعیف راوی ہے اس لیے ان کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے اور حضرت عمر اور حضرت علی ہے ہیں رکعات تر اور کے معروف ہے۔عطاء نے کہا: میں نے ویکھالوگ وتر سمیت تھیس رکعات پڑھتے تھے اور وتر تین رکعت پڑھتے تھے اور ابن مہدی نے از داؤ دبن قیس روایت کی ہے کہ میں نے عبر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں دیکھا کہلوگ مدینہ میں چھتیس رکعت اور تین رکعت وتر پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیب: اے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں دیکھا کہلوگ مدینہ میں چھتیس رکعت اور تین رکعت وتر پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیب: اے کے میں

علميٰ بيروت مصنف ابن الي شيب: ٧٦٨٩ وارالكتب العلمية بيروت) اور سيامام ما لك اور الل مدينه كا قول --

ں بررٹ سے ہیں ہوں کے صرف حضرت ابن عباس کی مرفوع روایت کی سند میں ضعف ہے اور حضرت عمر اور حضرت علی کے آٹار میں کوئی ضعف نہیں ہے۔

رات کی نماز چار ٔ چار رکعات پڑھی جائے گی یا دودور کعت

نيز علامه ابن بطال لكصة بين:

اس باب کی حدیث میں حضرت عائشہ رہنگائشہ نے فر مایا ہے: نبی ملی ایک کی فماڑ جار جار رکعت پڑھتے تھے۔ بیرحدیث مجمل ہے اور ابواب الوتر میں حضرت عائشہ کی مفصل روایت اس کے خلاف ہے وہ روایت بیہ ہے:

از ابن ابی ذئب از ابن شہاب از عروہ از حضرت عائشہ رفتانلہ روایت ہے کہ رسول اللہ ملٹی کیاتی رات کو گیارہ رکعات وتر کے ساتھ پڑھتے تنصاور ہر دورکعت کے بعد سلام پھیرتے تنص۔

پردوایت مفضل ہے اور مفصل روایت مجمل پررانج ہوتی ہے۔

میں کہتا ہوں کہرات کی نماز دو دورکعت پڑھنے کے متعلق بیصدیث بھی ہے:

حضرت ابن عمر رہنگاللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول اللہ مطاقی آتیم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا 'آپ نے فر مایا : رات کی نماز' دورکعت پڑھو' پس جبتم میں ہے کہ مخص کومیح کا خوف ہولو وہ (آخری دورکعت کے ساتھ ملاکر ) ایک رکعت پڑھ لے تو وہ اس کی تمام نماز کوطاق کردے گی۔ (میچ ابنخاری: ۹۹۳۔ ۹۹)

نیندے نبی ملی اللہ کے وضوء نہ ٹوٹے کی شخصیت

نیز اس باب کی حدیث میں ہے: نبی ملک کی این اس کی این میری آئیسیں سوتی بیٹ اور میرا دل نبیں سوتا۔ بیا انتظام کا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے اس لیے حضرت ابن عباس وخی شدنے فر بایا: انبیاء اللہ کا خواب وہی ہوتا ہے کیونکہ وہ دل کے سونے میں تمام لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں اور آئکھوں کے سونے میں قمام لوگوں کے مساوی ہوتے ہیں۔

از ایوب از عکرمه روایت ہے کہ حضرت ابن عباس بینماللہ نے فر مایا کہ نبی ملٹائیلیٹیم سو گئے حتی کہ انہوں نے آپ کے خرائے سے' پھرآ پ نے نماز پڑھی اور وضوء نہیں کیا' عکرمہ نے کہا کہ نبی ماٹیلیٹیم محفوظ تھے۔ (میجے ابنیاری:۱۳۸)

آگر بیاعتراش کیا جائے کہ نبی سٹھ لیکٹھ نیند ہے اٹھ کر وضو کرتے مخصاتو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی سٹھ لیکٹھ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور یہ بعید نبین ہے کہ جب نیند آپ کے قلب پر غالب آجائے تو آپ وضوء کریں اور یہ بہت ناور ہے جیسا کہ ایک سفر میں صبح کی نماز کے وفت آپ کو نیند تھی تا کہ آپ کی امت کے لیے یہ موند ہو کہ وقت نکلنے کی وجہ سے نماز ساقط نبیس ہوتی خواہ آپ پر نیند کا غلبہ ہویا آپ بھول گئے ہول۔ (شرح ابن بطال جسم سے ۱۳ داراکت العلمیہ نیروت ۱۳۳۴ھ)

السُّوْرَةِ لِللَّهُوْنَ أَوْ أَرْبَعُوْنَ اللَّهِ قَامَ الْفَقَرَاهُنَّ ثُمَّ وَكَعَ

عمر زیادہ ہوگئ تو آپ بیٹے کر قرآن مجید پڑھتے' پس جب آپ کی تمیں یا چالیس آیات باتی رہ جا تمیں تو آپ کھڑے ہوکران آیات کو پڑھتے پھررکوع کرتے۔

ال مديث كى شرح البخارى: ١١١٨ مِن كَرْرَجَى ہے۔ ١٧ - بَابُ فَضْلِ الطُّهُوْرِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ' وَفَضْلِ الصَّلُوةِ بَعْدَ الْوُصُوْءِ

بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

١١٤٩ - حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً السَّامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً السَّمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَسَلَمَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِبَلَالُ عَنْدَ صَلُوةِ الْفَجُرِيَّ البَلَالُ حَدِيثِنِي بَارُجِي قَالَ لِبَلَالُ حَدِيثِنِي بَارُجِي قَالَ لِبَلَالُ حَدِيثِنِي بَارُجِي قَالَ لِبَالِالُ حَدِيثِنِي بَارُجِي عَمَلٍ عَمَلِ عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجِي عَمَلٍ عَمِلْتُ عَمَلَا أَرْجِي عَمَلٍ عَمَلِ عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجِي عَمَلِ عَمِلْتُ عَمَلًا أَوْ نَهَادٍ السَّهُ وَلَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَوْ نَهَادٍ السَّهُ وَلَا عَاعَمِلْتُ عَمَلًا أَوْ نَهَادٍ اللَّهُ وَلَا عَاعَمِلْتُ عَمَلًا أَوْ نَهَادٍ اللَّهُ وَلَا عَاعَمِلْتُ عَمَلَا أَوْ نَهَادٍ إِلَى صَلَيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَا فِي سَاعَة لِيلُ أَوْ نَهَادٍ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ

رات اور دن میں وضوء کرنے کی فضیلت اور رات اور دن میں وضوء کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت

اہام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن لفسر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کرتے ہیں از ابو زرعہ از حضرت ابو ہریرہ انٹی الله وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی طفی آئی ہے نے صبح کی نماز کے وقت حضرت بال اپنی الله کے اسلام میں جو عمل کیے ہیں ان میں تم کو کر بایا: جھے یہ بتاؤ کہ تم نے اسلام میں جو عمل کیے ہیں ان میں تم کو کس عمل پراجر کی زیادہ او تی ہے؟ کیونکہ میں نے جشت میں اپنے آئے تمہارے ، وتیوں سے چلنے گی آ ہے می کی جشت میں اپنے کہا: میں نے کوئک ایسا عمل نہیں کیا جس پر مجھے زیادہ اجر ملنے کی تو تع ہوا ہے اوں تو اس دوسوء کی دونت میں وضوء کرتا ہوں تو اس دوس دے کے کی دونت میں وضوء کرتا ہوں تو اس دوس دی ہوئی سے مقدر کی گئی

(میخ مسلم: ۱۳۵۸) ارتم المسلسل: ۱۳۵۷ السنن الکیزی للنسائی: ۳۳۰۱ میخ این خزیر: ۱۳۰۸ میخ این حبان: ۱۳۰۵ شرح الت: ۱۱۰۱ مشد ایویعلی: ۱۱۰۳ سند احمه ج ۲ مس ۱۳۳۳ طبع قدیم مند احمد: ۱۳۰ ساس ۱۳۹ مؤسسة الرسالة ایروت جامع المسانید لاین برزی ۱۳۳۱ مکتبة الرشدار یاض ۲۲ ساهه)

حدیث نذکور کے رجال

(۱) اسحاق بن نصراً ساحاق بن اہراہیم بن نصر جین امام بخاری ان کی نسبت بھی ان کے والد کی طرف کرتے ہیں اور بھی ان کے دادا کی طرف (۲) ابواسامہ حماد بن اسامہ (۳) ابوحیان ان کا نام یکیٰ بن سعید ہے (۳) ابوزرعہ ان کا نام هرم بن جربر بن عبداللہ انجلی ہے (۵) حضرت ابو ہر بر ورش اللہ ۔ (عمدة القاری ج یمن ۲۹۹)

حضرت بلال کو ہروضوء کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت کے حصول کی وجوہ اور دیگر فوائد حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن جم عسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ھ کھتے ہیں:

حصرت بلال نے کہا: میں ہروضوء کے بعداتی نماز پڑھتا ہوں جومیرے لیے مقدر کی گئی ہے۔

اس فمازے مرادعام بخواہ فرض مو یا نقل علامہ ابن احین نے کہا: حضرت بلال نے بیاعتقاداس کیے کیا تھا کیونکہ نی مانتالیا کہ

ے بن کرانہیں بیلم تھا کہ تمام اعمال میں افضل عمل نماز ہے اور پوشیدہ عمل ظاہر عمل سے افضل ہوتا ہے۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ بی مُنْ اللّٰہ نے جوان سے سوال کیا تھا کہ ہیں کس عمل پرزیادہ اجر کی تو تع ہے اس ہے آ پ کی مراد نفل عمل تھی ورندفر انفل تطعی طور پرنوافل سے افضل ہیں۔

اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہا ہے اجتہاد سے نفلی عبادت کا وقت مقرر کرنا جائز ہے کیونکہ حضرت بلال نے اپنے اجتہاد سے ہر وضوء کے بعد نماز پڑھنا مقرر کیا تھا اور اس پران کو جنت میں رسول اللّٰد ملطّة کیائے ہم کے آگے چلنے کی سعادت حاصل ہوئی اور رسول اللّٰد میں میں میں میں میں میں میں میں اور اس کی اور رسول اللّٰد ملطّة کیائے ہم کے آگے چلنے کی سعادت حاصل ہوئی اور رسول اللّٰد من اللهم في ان كاس عمل كي تصويب كى -

علامدابن جوزی نے کہا: اس حدیث میں وضوء کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے تا کہ وضوء اپے مقصود سے خالی

المبلب نے کہا: اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ بندہ جو پوشیدہ ممل کرتا ہے'اللہ تعالیٰ اس کی بہت عظیم جزاء دیتا ہے' نیز اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ صالحین سے بوچھنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوکون سے نیک عمل کی تو فیق دی ہے تا کہ اس کوئ کر دوسرے بھی ان کی اقتداء کریں اس سے پیجی معلوم ہوا کہ چنخ کواپے شاگر دے ممل کے متعلق پوچھنا جاہے تا کہ اگر اس کاعمل نیک ہوتو وہ دوسروں کو اس کی ترغیب دے اور اگر اس کامل پُر اہوتو وہ شاگر دکواس ممل ہے منع کرے۔

اس حدیث ہے بیاستدلال بھی کیا گیا ہے کہ اوقات مکرو ہہ میں نماز پڑھنا جائز ہے لیکن بیاستدلال سیح نہیں ہے کیونکہ جن اوقات میں نماز پڑھناممنوع ہے حصرت بلال اگران اد قات میں دضوء کرتے ہوں گے تو دہ نماز کومؤ خرکر دیتے ہوں گے۔

مكراس جواب پريداعتراض ب كسنن ترندي ميں ب: حضرت بلال نے كها: ميرا جب بھي وضوء ثو نا تو ميں نے اس وقت وضوء کیا اور دورکعت نماز پڑھی۔ (سنن ترندی:۳۶۸۹) اورمنداحمہ میں ہے: میں نے جب بھی وضوء تو ڑا تو اس کے بعد وضوء کیا اور دو رکعت نماز پڑھی۔(منداحمہ ج۵ص ۳۵۳)

ان حدیثوں ہےمعلوم ہوا کہ حضرت بلال جس وقت بھی وضوکرتے تنے تواس وضوء ہے نماز پڑھتے تھے خواہ جو بھی وقت ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت بلال مکروہ او قات میں نماز پڑھنے کی ممانعت سے پہلے ایسا کرتے ہوں ٔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ سنن تر ہذی اور مسنداحمہ کی حدیثوں میں جوعموم ہے وہ مخصوص عندالبعض ہے یعنی مکروہ اوقات کے علاوہ جب بھی ان کا وضوء نو شایا وہ وضو اتو ڑتے تو وہ وضوء کر کے دورکعت ٹماز پڑھتے۔ (سعیدی غفرلد)

حضرت بلال کی جو تیوں کی آ ہٹ سننے کا قصہ 'نبی ملٹھ کیا ہم کے خواب کا دا قعہ ہے' بحث ونظر اور دیگر فوا کد علامہ کر مانی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ملٹی کیا گیا ہے حضرت بلال کی جو تیوں کی جوآ وازی تھی سے خواب میں تن تھی' کیونکہ جنت میں موت سے پہلے کوئی مخض داخل نہیں ہوگا' اور پیجھی ہوسکتا ہے کہ یہ بیداری کا واقعہ ہو کیونکہ نبی مُنْ اللِّهِ شب معراج جنت میں داخل ہوئے تھے جہاں تک حضرت بلال کا معاملہ ہے تو اس قصہ سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ بھی جنت میں داخل ہوئے تھے کیونکہ آپ نے فر مایا ہے: میں نے جنت میں تمہاری جو تیوں کی آ ہٹ تی اور اس وقت حضرت بلال جنت سے

حافظ ابن حجر کہتے ہیں: بیا حمال بہت بعید ہے کیونکہ اس حدیث کا سیاق وسباق سے بتانا ہے کہ حضرت بلال کو ہروضوء کے بعد نماز پڑھنے کی وجہ سے یافضیلت حاصل ہوئی کہ وہ جنت کے اندر دکھائی دیئے نہ کہ جنت سے باہر اور اس حدیث میں بیہ جملہ ہے کہ اے بلال! تم نے کئی وجہ سے جنت میں مجھ پر سبقت کی' اور بیہ جملہ اس مفہوم میں ظاہر ہے کہ آپ نے حضرت بلال کو جنت کے اندر دیکھا' اور بیدواقعہ خواب کا تھا' اس کی تا ئیداس سے ہوتی ہے کہ منقریب حضرت عمر کے فضائل میں بیرحدیث آئے گی۔

حضرت جاہر وہ نکافلہ بیان کرتے ہیں کمہ رسول اللہ ملٹی کیا گئی نے فر مایا: میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا' کہی میں نے جو تیوں کی آ ہٹ نی تو مجھے بتایا گیا کہ بید حضرت بلال ہیں اور میں نے ایک کل دیکھا جس کے حن میں ایک باندی تھی مجھے بتایا گیا کہ دیمل حضرت عمر کا ہے۔ (سمجھے ابناری:۳۱۷۹) منداحمہ جس س ۲۲۷۹)

اس کے بعد حضرت ابو ہر رہ وہن اللہ کی بیصدیث ہے:

رسول الله ملتی ایند ملتی این میں موقت میں سویا ہوا تھا' میں نے اپنے آپ کو دیکھا میں جنت میں ہوں' پس نا گاہ ایک عورت محل کی ایک جانب میں وضوء کررہی تھی' پس بتایا گیا کہ بیچل حضرت عمر کا ہے۔ (میچے ابناری:۳۱۸)

اس معلوم ہوگیا کہ حفرت بلال کا یہ قصہ خواب کا تھا اور اس سے حضرت بلال کی فضیلت ثابت ہوگئ کیونکہ انہیاء انتظام کے خواب وہی ہوتے ہیں 'رہا حضرت بلال کا نبی سٹی آئی ہے گئے چلنا' تو یہ بیداری ہیں ان کی عادت کے موافق تھا تو خواب ہیں بھی ای طرح دکھایا گیا ( لیمنی وہ بیداری ہیں خادم کی حیثیت ہے آگے چلتے تھے ) اور اس سے بدلازم نہیں آتا کہ حضرت بلال جنت ہیں نبی مٹی آئی ہے جائے داخل ہوئے ہوں 'کیونکہ بیران کے تابع ہونے کا مقام تھا' اور گویا کہ اس میں نبی مٹی آئی ہے نہ یا شارہ کیا کہ حضرت بلال کا زندگی ہیں جومقام ہے اور بلند مرتبہ ہے وہ بعد ہیں بھی ان کو حاصل رہے گا اور اس ہیں حضرت بلال وہ خضم نفسیلت ہے۔ بلال کا زندگی ہیں دومقام ہے اور بلند مرتبہ ہے وہ بعد ہیں بھی ان کو حاصل رہے گا اور اس میں حضرت بلال وہ خص نے ہمیشہ با وضوء رہے کا احتجاب ہے اور میہ تا یا ہے کہ اس کی جزاء جنت میں دفول ہے' کیونکہ جسٹو خص نے ہمیشہ با وضوء رہے کو لازم کر لیا وہ درات بھی باوضوء گر ارے گا اور جس نے با وضوء درات گز اری 'اس کی روح عروح کرتی ہوئی عرش کے ینچ وضوء در ہے کو لازم کر لیا وہ درات بھی باوضوء گر ارے گا اور جس نے با وضوء درات گز اری 'اس کی روح عروح کرتی ہوئی عرش کے ینچ جب کہ وہ کی جیت ہے' جیسا کہ امام بیمی نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کی ہے۔ (الجامع لعب الا بمان یا ۲۵ کی اس کی جوت ہے 'جیسا کہ امام بیمی نے خصرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کی ہے۔ (الجامع لعب الا بمان کا باس کی آئی کی جوت ہے 'جیسا کہ امام بیمی نے حضرت عبد اللہ بن عروب کی جیت ہے 'جیسا کہ نام میمی نے خصرت عبد اللہ بن آئے گا۔

اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ صغرت باال اپنے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے طالانکہ صحیح مسلم میں رسول اللہ منتی آتیم کا بیدارشاد ہے کہتم میں سے کوئی فخض اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ (صحیح مسلم:۲۸۱۷)

اس کا جواب میہ ہے کہ جنت میں اصل وخول عمل کی وجہ ہے نہیں ہوگا' بلکہ اللہ کے نصل کی وجہ ہے ہوگا کیکن جنت میں درجات انسان کواس کے عمل کی وجہ ہے حاصل ہوں گے۔

اس مدیث سے بیانی معلوم ہوگیا کہ جنت اب میں موجود ہاوراس میں معتز لہ کارد ہے۔

علامہ کر مانی نے کہا ہے کہ کوئی شخص بھی مرنے سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا الانکہ رسول الله ملٹی ہی آئی میں اور بیداری میں جنت میں بھی جنت میں جائے گا اور بہ ظاہران میں تعارض ہے لیکن علامہ کر مانی کے تول کی بیتو جیہ کی جائے گی کہ غیرانبیاء میں ہے کوئی شخص بھی مرنے سے پہلے جنت میں نہیں جائے گایا یہ نبی ملٹی آئی تھے کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ آپ عالم دنیا سے نکل کے عالم ملکوت میں داخل ہو گئے تھے۔ (فتح الباری ج م م ۲۳ سے ۱۳۸۸ وارالعرف بیروت ۲۳ ساتھ)

معمولات اللسنت كي دليل

حضرت بلال نے اپنے اجتہاد سے نظی عبادت کا وقت معین کیا اور نبی المؤلیکی نے اس کی تصویب کردی' اس سے معلوم ہوا کہ نظی عبادت کا اپنے اجتہاد سے وقت معین کرنا جائز ہے' اس میں بیدلیل ہے کہ معمولات اہل سنت سیجے ہیں کیونکہ اہل سنت نے اپنے اجتہاد ے عیدمیلا داکنبی اور گیار ہویں شریف ' سوئم' چہلم اور عرس کا وقت معین کیا ہے' جس طرح حضرت بلال نے ہروضوء کے بعد دورکعت پڑھنے کا وقت معین کیا تھااور نبی ملٹ لیکٹی نے چونکہ اُن کا رڈنہیں کیا 'اس لیے ان ایام کے معین کرنے میں شرعاً حرج نہیں ہے۔

> عبادت میں شدت اختیار کرنا مکروہ ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابو عمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالوارث نے حدیث بیان کی ازعبد العزيز بن صبيب از حضرت الس بن ما لك رشي تنه وه بيان كرتے ہيں كه ني من التاليكم (معجد ميس) داخل موسة تو آب نے ديكھا كدود ستونوں کے درمیان ایک ری لفی ہوئی ہے اوپ نے یو چھا: بدرتی کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا: بید حضرت زینب رہن اللہ کی رس ہے کیس جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس سے لئک جاتی ہیں تو نی التھالیا ہم نے فرمایا: نہیں! اس کو کھول دو'تم میں سے کوئی محص اس وقت تک عبادت كرے جب تك ال ميل فرحت مو كي جب وہ تھك 2 19 3 32 19 ١٨ - بَابُ مَا يُكَرَّهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

• ١١٥ - حَدَّثُنَا أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَاإِذَا حَبُلٌ مُّمُدُّودٌ بَيْنَ السَّارِيَتُيْن ' فَقَالَ مَا هٰذَا الْحَبُلُ ؟ قَالُوا هٰذَا حَبُلٌ لِزَيْنَبَ وَالْوَا فَتَرَتُ تَعَلَّقَتُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ وَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقَعُدُ.

(صحيح مسلم : ۷۸۳ و ارقم المسلسل: ۱۵ ۱۵ مسنن ابوداؤد: ۱۳ سان الكبرئ: ۲۰ ۱۳ صحيح ابن فزير: ۱۱۸ صحيح ابن حبان : ۲۳۹۳ شرح السند: ٩٣٢ منداحه ج سم ١٠١ ظبع قديم منداحه ١١٩٨١ ج ١٩٩٥ مؤسسة الرسالة بيروت بامع السانيد لابن جوزي:٣٥٥ مكتبة الرشذ رياض ٢٦ ١٢ ما ما منداطحاوي: ١٩٨)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابو معمرُ ان كا نام عبد الله بن عمر والمنقري المقعد ہے (۲) عبد الوارث بن سعید التنو ري ابوعبیده (۳) عبد العزیز بن صهیب البناني الأعمى (٣) حضرت الس بن ما لك رضي ألله - (عمدة القاري ج ٢ ص ٣٠٠)

عبادت میں میاندروی کی تلفین متمام رات عبادت کرنے میں مذاہب فقہاءاور دیگر مسائل علامه ابوائس على بن خلف ابن بطال ما تكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ١٥ الصح بين:

عبادت میں شدت کو اختیار کرنا اس کیے مکروہ ہے کہ شدت کی وجہ ہے انسان تھک جاتا ہے اور اُ کتا جاتا ہے کیاتم نہیں ویکھتے كه نبي التُهُلِيلَةُ في مايا: بهترين عمل وه ب جس يرعمل كرنے والا دوام كرے خواہ وه عمل تھوڑا ہو۔ (صحح ابخارى: ١٩٤٠)اور الله تعالیٰ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا . (البقره:٢٨١)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِي مِنْ حَرَّجٍ. (انَّح: ٤٨)

یس نبی منتقلیتهم نے عبادت میں افراط کو تا بسند کیا تا کہ لوگ عبادت سے منقطع نہ ہوجا کیں اور نبی منتقلیتهم نے فرمایا ہے: اللہ اس

وقت تك نبيس أكتا تا جب تك تم نه أكتا جاؤ\_ (صحيح ابخارى: ١٩٤٠ المحيح مسلم: ١١٥١)

الله كسي محف كواتنا بي مكلف كرتا ب جنتي اس كي طاقت مو

اورالله نے تم پردین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔

یعنی اللہ تعالیٰتم کوثواب دینااس دفت تک منقطع نہیں کرتا جب تک تم عمل کرنے سے منقطع نہ ہو جاؤ۔

متقد مین کانفلی عبادت میں رسی سے لٹکنے میں اختلاف ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے ابوحازم سے روایت کی ہے کہ ان کی باندی اصحاب الصفہ ہے تھی' وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پاس رشی تھی' جب ہم نماز سے تھک جاتے اور نیند آنے لگتی تو ہم اس رشی ہے لٹک جاتے' سو ہمارے یاس حضرت ابو <del>بکر وخی ا</del>نٹا آئے انہوں نے کہا: ان رشیو ل کو کاٹ دواور زمین پر بیضو۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٣٣٣ مجلس علمي ميروت مصنف ابن الي شيبه: ٣٠ ٣٣٠ دارالكتب العلميه ميروت )

حضرت حذایف نے نماز میں رسی سے لنگنے کے متعلق کہا: اس طرح میبود کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ٣٣٢٣، مجلس علمی أبيروت) دوسرے علاء نے اس کی اجازت دی ہے' عراک بن مالک نے کہا: میں نے رمضان میں لوگوں کو دیکھاان کے لیے رسیال باندهی جاتی تھیں اور وہ لیے قیام کی وجہ سے ان کا سہارا لیتے تھے امصنف ابن ابی شیبہ:۳۴۹، مجلس ملمی بیروت مصنف ابن ابی شیبہ:۱۳۳۹ دارالكتب اعليه ابيروت) (شرح ابن بطال جسم ٢٣٩-٨٣٨ وارالكتب العلميه ابيروت ١٣٦٠) ه)

علامه بدرالدين عيني حفي متوني ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس حدیث میں رسول الله طلح الله طلح الله علی اوت میں میاندروی کی ترغیب دی ہے اور عبادت میں تقشف ( سختی ) ہے منع فر مایا ہے اور بینکم دیا ہے کہ جب تک تم خوثی سے عبادت کر سکتے ہو'اس وقت تک عبادت کرواور جب تم کھڑے کھڑے تھک جاؤ تو بیٹے جاؤ' رسول الله طلی الله الله الله الله الله الله الله والى رشى كوكاث و ما الله مين بيه بتايا كركمي الراكى كواپيخ باتھ سے مثانا جا ہے نيز اس مين بدولیل ہے کہ خواتین کامسجد میں نقل پڑھنا جائز ہے کیونکہ حضرت زیب مسجد میں نقل پڑھتی تھیں آپ نے ان کومنع نہیں فرمایا اس میں بدولیل بھی ہے کہ نماز کے دوران رسی سے لکنا مکروہ ہے اور اس میں بیددلیل بھی ہے کہ نتمام رات نماز پڑھنا مکروہ ہے اور یہی جمہور کا مسلک ہے متقد مین کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام مالک ہے بھی لیجی روایت ہے۔

(عمرة القاري في من سم و سر سوم وارالكتب العلمية بيروت اسماه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: اورعبدالله بن مسلمہ نے کہااز امام ما لک از بشام بن عروه از والدخود از حضرت عائشه رسی الله و بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس بنواسد کی ایک عورت کی ایس میرے نے بتایا کہ بیفلال طورت ہے بیرات بھر مہیں سونی 'اس کی نماز کا بہت چرچا ہے' آپ نے فرمایا: جھوڑو! تم اتناعمل کروجس کی تم طاقت رکھتے ہو کیونکہ اللہ اس وقت تک نہیں اُ کتا تا جب تک تم نہ

\* حدیث ندکور شرح می مسلم: ۲۸ مارج ۲ س ۲۵ مر ندکور ب اس کی شرح کاعنوان ب: تفلی عبادات میں دوام کامعنی -١١٥١ - قال وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَام بُنِ عُرُورَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كَالَتُ عِنْدِي الْمُرَاةُ مِنْ بَنِي ٱسَدِ اللَّهُ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ هَلِهِ قُلْتُ فُكُلَّلَةً لَا تَنَامُ اللَّيْلِ ا فَذُكِرَ مِنْ صَلُوتِهَا ۚ قَالَ مَهُ ۚ عَلَيْكُمْ مَا تُطِيْقُونَ مِنَ الْإَعْمَالِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا.

جو شخص رات کو قیام کرتا ہو'اس کا رات کے قیام کوڑک کرنا مکروہ ہے

اس حدیث کی شرح معجع ابخاری: ۳۳ میں گزرچکی ہے۔ ١٩ - بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنْ تُرُكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُو مُنَّهُ

١١٥٢ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّنَنَا مُبَشِّرٌ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ جَ وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ مُبَوِّرٌ عَنِ الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ اَبِي كَثِيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ اَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي اللهُ تَعَلَي حَدَّثَنِي اللهُ تَعَالَى حَدَّثَنِي اللهُ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَبُدُ اللّهِ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَبُدُ اللّهِ صَلّى الله تَعَالَى عَبْدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَبْدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَبْدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى وَسَلّمَ اللّهُ مَا قَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَرَاعِي اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عباس بن الحسین نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مبشر نے حدیث بیان کی از الاوزاعی (ح) اور مجھے محمد بن مقاتل ابوالحسن نے حدیث بیان کی از الہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں الاوزاعی نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں الاوزاعی نے خبردی انہوں نے کہا: مجھے بیٹی بن ابی کثیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عبداللہ بن عمرو بن العاص فری اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے سے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ فی کی مثل نے ہو جانا وہ رات کو قیام کرتا تھا کی مراس نے رات فلال شخص کی مثل نہ ہو جانا وہ رات کو قیام کرتا تھا کی اللہ العشر بین نے دات حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن ابی العشر بین نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الاوزاعی نے حدیث بیان کی اور ابن انہوں نے کہا: ہمیں الاوزاعی نے حدیث بیان کی اور ابن الموں نے کہا: ہمیں بیان کی از عمر بن الحام بن ثو بان الموں نے کہا: مجھے ابوسلہ نے اس حدیث کی مثل بیان کی اور ابن الموں نے کہا: محمد بیان کی از عمر بن الحام بن ثو بان الموں نے کہا: مجھے ابوسلہ نے اس حدیث کی مثل بیان کی اور ابن الموں نے کہا: محمد بیان کی از عمر بن الحام بن ثو بان الموں نے کہا: مجھے ابوسلہ نے اس حدیث کی مثل بیان کی اور ابن الموں نے کہا: مجھے ابوسلہ نے متابعت کی ہے از الاوزاعی۔ الی العشر بین کی عمر و بن الی سلہ نے متابعت کی ہے از الاوزاعی۔

اس حدیث کی شرح کے لیے بیخی ابنخاری: اسالا کا مطالعہ کریں۔ ۲۰ - باب

باب

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے صدیت بیان کی از صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از عمرو از ابی العباس انہوں نے کہا: میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو وز ابی العباس انہوں نے کہا: میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو رفتی اللہ سے بنا انہوں نے بیان کیا کہ بی القالیا ہے بھے سے فر مایا: کیا مجھے بیڈ بنیں دی گئی کہم رات بحرقیام کرتے ہواور دن کو روزے سے رہے ہو میں نے کہا: بے شک میں ایسا کرتا ہوں اس نے فر مایا: اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری آئی کھیں اندر وصنس ایری کی اور تمہارا بدن لاغر ہو جائے گا ہے شک تمہارے فلس کا تم جائیں گی اور تمہارا بدن لاغر ہو جائے گا ہے شک تمہارے فلس کا تم برحق ہے بیس تم روزہ رکھواور روزہ برحق ہے بیس تم روزہ رکھواور روزہ برحق ہے بیس تم روزہ رکھواور روزہ

امام بخاری نے اس باب کاعنوان آتا کہ بیس کیا کیونکہ میہ باب ہی باب سابات کے ماتھ میں ہے۔

۱۱۵۳ - حَدَثَمْنَا عَلِی بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّقَنَا المام بخاری روایت کرتے ؟

سُفْیَانُ عَنْ عَمْرٍ و مَعْنُ اَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اللّٰهِ بُن عَمْرٍ و رَضِی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُمَا قَالَ لِی عَمْرواز الله العباسُ انہوں نے کہا: اللّٰہِ بُن عَمْرٍ و رَضِی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُمَا قَالَ لِی عَمْرواز الله العباسُ انہوں نے کہا: اللّٰہِ بُن عَمْرٍ و رَضِی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَی عَرواز الله العباسُ انہوں نے کہا: اللّٰہِ بُن عَمْرِ و رَضِی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِی عَرواز الله العباسُ انہوں نے کہا: اللّٰہُ صَلّٰی اللّٰهُ تَعَلَی وَسَلّٰمَ اللّٰهُ ال

مجھوڑ واوررات کو قیام کرواورسوؤ۔ (صحیح مسلم :۱۵۹ ارقم امسلسل :۲۶۸۳ مسنن ابوداؤد:۲۳۲۷ سنن نسائی :۲۳۹۲ مصنف عبدالرزاق :۷۸۲۲ السنن الکبریٰ:۴۷۰۰ سطح ابن حبان :۲۶۰ ۳ منداحمہ ج ۲ ص ۱۸۹ طبع قدیم مسنداحمہ:۲۷۲۰ برج ۱۱ ص ۳۷۲ سات الرسالة ابیروت )

حدیث مذکور کے رجال

(۱) علی بن عبدالله المعروف بابن المدین (۲) سفیان بن عیبنه (۳) عمرو بن دینار (۳) ابوالعباس ان کا نام سائب بن فروخ ہے(۵) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله ۔ (عمدة القاری ج ۷ ص ۳۰۷)

الله تعالیٰ کی عبادت کوشروع کر کے اس کورک کرنے کی مذمت

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال ما لكي متوفى ٩ ٧ م ح كلصة بين:

المہلب نے کہا ہے کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کی سمی عبادت کو شروع کر ہے اس کو منقطع کر دے تو یہ ندموم ہے اس وجہ ہے اللہ نے ایسے لوگوں کی ندمت کی ہے کہن فر مایا:

وَرَهْبَانِيَةَ بِالْبَتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنُهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا رَبِهِانِيت كَى بِدِعِت انبول نِ خودا يجاد كَا بَم نِ اللهِ وَاللهِ وَمُا رَعُوهَا حَقَّ دِعَا يَتِهَا. بِوَرْضِ نِيس كيا تَهَا نيه بِدعت انبول نِ صرف الله كَى رضا كے ليے البَيْوَا اللهِ وَهَا رَعُوهَا حَقَّ دِعَا يَتِهَا.

(الحديد:٢٤) ايجادكي في كرانبول نے اس كى يورى رعايت نبيس كى -

پی دہ لوگ ای وجہ ہے ندمت کے مستحق ہوئے کہ انہوں نے ترک دنیا کی جس عبادت کو شروع کیا تھا اس کو پورانہیں کیا اور نہ اس کی مسل رعایت کی اس وجہ ہے کسی عبادت کو شروع کر کے اس کو چھوڑ نانہیں جا ہے بلکہ انسان کو یہ جا ہے کہ وہ نیک عمل میں ہرروز ترتی کرے اور اللہ تعالی ہے بید عاکرے کہ اس کے مل کا اختیام خیر پرکرے ای وجہ ہے رسول اللہ ملٹی آیا ہم اس کو پسند کرتے تھے جو دائی ہوخواہ تھوڑ ا ہو۔

اگر کسی شخص نے کسی نیک عمل کو بیاری کی وجہ ہے یا کسی کام میں مشغولیت کی وجہ ہے یا کمزوری کی وجہ ہے ترک کر دیا تو اس کو ملامت نہیں ہوگی' کیونکہ نبی ملٹ اللّی ہے نے فر مایا: جو شخص کوئی نیک کام کرتا تھا' پھر بیاری یا سفر کی وجہ ہے وہ نیک کام نہیں کر سکا تو اسے اس نیک کام کا اجر ملتارہے گا جو وہ صحت اور تیام ہے ایام میں کرتا تھا۔ (مسیح ابغاری:۲۹۹۲)

قرآن مجيد ميس اس معنى كى شهادت ،

ثُمَّ رَدَدُنَاهُ أَسْفَلَ سَا فِلِيْنَ ٥ (التين :٥) کمرن الوا ديت بي٥ ماس کوسب سے کل حالت کی طرف اوا ديت بي٥

یعنی بڑھا ہے اور کمزوری کی وجہ ہے اس میں انسان کی ارذل عمر کی طرف اشارہ ہے جس میں جوانی اور توت کے بعد بڑھا پااور کمزوری آجاتی ہے اور انسان کی عقل اور ذہن بچوں کی طرح ہوجا تا ہے۔

اِلَّا الَّذِيْنَ المَنْوَا وَعَمِلُوا الصّٰلِحْتِ فَلَهُمْ أَجُرٌ صوا ان لُوگوں کے جوایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل غَیْرُ مَنْدُونِ ٥ (التين: ١)

یعنی ان کا اجر بھی منقطع نہیں ہو گاخواہ وہ کمزوری یا بیاری کی وجہ ہے عمل نہ کرسکیں' انہوں نے جوانی اورصحت کے ایام میں جو نیک عمل کیے بیخے' ان کا اجران کے صحیفہ' اعمال میں لکھا جا تا رہے گا۔

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال کی میشرح باب سابق نے مناسب ہے جس میں رسول اللہ ملٹھ کیکیا ہے خضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رسی کنائنہ سے فر مایا :تم فلاں شخص کی مثل نہ ہوجاتا' وہ رات کو قیام کرتا تھا' پھراس نے رات کو قیام ترک کر دیا۔

اس باب ميس رسول الله الله الله الله الما كايدارشاد ع:

بے شک تمہارے نفس کائم پرحق ہادر تمہاری بیوی کائم پرحق ہے۔

اس کی شرح میں علامہ ابن بطال فرماتے ہیں: یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جومباح راحت اور لذت پیدا کی ہے وہ حرام نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی قوت اور نشاط حاصل ہوتی ہے' اس طرح اس کی بیوی کا اس پرحق ہے' سوانسان کو جا ہے کہ دوا پنی بیوی کی ضرور بات کو پورا کرے اور اس کے جسمانی حقوق کو ادا کرے۔

(شرح ابن بطال ج ساص ١٥٠ - ١٩ أ دار الكتب العلمية بيروت الهم ١٣٠ هـ)

## دین اور د نیا دونوں کی مصلحتوں کو حاصل کرنا اور عبادت میں اعتدال سے کام لینا

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حني متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث میں نذکور ہے کہ حصرت عبداللہ بن عمرو نے رسول اللہ ملٹی ایکٹی کو چھنے پر بتایا کہ دہ رات کو قیام کرتے ہیں اور دن میں روز ہ رکھتے ہیں'اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا اپنے نیک اعمال کی دوسروں کوخبر دینا جائز ہے۔

رسول الله ملتُ الله على الله على المرتم الله عبادت على مشقت المفاتے رہے تو تمہارا بدن كمزور ہو جائے گا' تمہارے نفس كا بھى تم پرحق ہے اور تمہارى بيوى كا بھى تم پرحق ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عبادت ہیں واجبات کو سخبات پر مقدم رکھنا چاہیے اور اس صدیث ہیں آپ نے بیہ بتایا کہ اپنی طاقت اور طبیعت کے خلاف مشقت اٹھانے سے عموماً صحت خراب ہو جاتی ہے اور لینفس اوقات انسان کام کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے اور اس میں آپ نے بیر ترغیب دی ہے کہ انسان کو اتنی عبادت کرنی چاہیے جس سے اس کو غیر معمولی مشقت ندا ٹھانی پڑے کیونکہ آپ نے مصرت عبد اللہ بن عمرو کے طریقہ کو سخت نا پہند کیا اور ان کو میانہ روی کی تلقین کی "گویا کہ آپ نے فر مایا: تم دین اور دنیا دونوں کی مصلحتوں کو حاصل کرو عبادت کے حق میں بھی کی ند کرواور اپنے اور اسے اہل وعیال کے حقوق میں بھی کی نہ کرو۔

(عدة القاري ج ٢ ص ٨٠ ٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣١٥)

## اس شخص کی فضیلت جورات کو بیدار ہو'یس نماز پڑھے

٢١ - بَابُ فَضُلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

اس باب كي عنوان ين "تعداد" كالفظ بأس كامتى ب: رات كوبيدار بوكر بستر يركروث بدلنا اوركلام كرنا اورظام رحديث

میں اس کا معنی ہے: بیدار ہونا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں صدقہ بن الفضل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے خبر دی از الاوزاعی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے خبر دی از الاوزاعی انہوں نے کہا: مجھے عمیر بن ھائی ء نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے جنادہ بن الجا امیہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے حضرت عبادہ بن الصامت ویکی اللہ نے صدیث بیان کی از نجی ملتی لیا ہم میں الصامت ویکی اللہ کے حدیث بیان کی از نجی ملتی لیا ہم کے اللہ کے آپ نے فرمایا: جو محض رات کو بیدار ہو کرید دعا پڑھے: اللہ کے آپ

سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا ملک ہے اور اوہ ہر چیز پر قادر ہے ممام تعریفیں اللہ کے سوا لیے ہیں اور اللہ سیحان ہے (ہرعیب سے پاک ہے ) اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کی مدد کے بغیر گناہ سے بچناممکن ہے نہ نیکی کی طاقت 'چر کے: اے اللہ! میری مغفرت فرما' یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی' چراگر منفرت فرما' یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی' چراگر منفور کے تو اس کی دعا قبول ہوگی' پھراگر اگر منفور کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی' کے اگر اگر منفور کے تو اس کی دعا قبول ہوگی' کے اگر اگر منفور کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی' کے اگر کی دیا قبول ہوگی۔

(سنن ترندی: ۱۳۳۳ سنن ابوداؤد: ۲۰۱۰ شنن ابن ماجه: ۱۸۷۸ سنن داری: ۲۱۸۷ سیح ابن حبان: ۴۵۹۱ ممل الیوم واللیلة لابن السنی: ۱۵۷ حلیة الاولیاه ج۵ ص ۱۵۹ سنن پیمل ج ساص ۵ شرح السنه: ۹۵۳ کتاب الدعاءللطمر انی: ۹۲۷ مسند الشامیین: ۴۲۳ مسند احمد ج۵ ص ۱۳ ساطیع قدیم مسند احمد: ۴۲۷۲ جرب ساس ۴۳۷ مؤسسة الرسالة میروت ٔ جامع المسانید لابن جوزی: ۴۹۹ به مکتبة الرشد ریاض ۴۲۳۱ ه

حدیث مذکور کے رجال

(۱) صدقه بن الفضل البوالفضل المروزی (۲) الولید بن مسلم ابوالعباس القرشی الدمشقی (۳) عبدالرحمٰن بن عمروالاوزاعی (۴) عمیر بن حانی و عمیر بن حانی و عبر بن حانی و جرروز ایک بزار رکعات پزھتے سے ایک لاکھ بارسجان الله پڑھتے سے کا 11 ھ میں ان کوشہید کر دیا گیا دہ بن حانی و عبد الازدی الز برانی الدوی میہ کہارتا بعین سے جین ۸۰ھ میں الوت ہو گئے سے (۱) حضرت عبادہ بن الصامت رہی الله درعمدة القاری جام ۴۰۹)

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٣ ه كلصتر مين:

حضرت عبادہ کی بیر حدیث بہت عظیم القدر ہے'اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول سے بیدومدہ کیا ہے کہ جو شخص نیند سے بیدار موااوراس نے صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی تو حیداوراس کی ربوبیت کی گوائی دی اوراس کی ملکیت کی تصدیق کی اوراس کی غیر متابی تعمیر ان کا اعتبر اف کیا اوراس کی تعزید کی اور سے اس کی تنزید کی اور بیا عتبر اف کیا کہ اللہ کی مدد کی بیٹے دہ کو کو کئی چیز حاصل نہیں کرسکتا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دہ اس کی دعا کو تبول کرے گا اوراس کے بعد جودہ نماز پڑھے گا اس کو بھی وہ تبول فر مائے گا اوروہ کریم اور وہا ہے بہیں ہر وہ مؤمن جس کو بیصدیث پہنچ وہ اس پڑمل کرنے کو غیمت جانے اور اخلاص نیت کے ساتھ بید عاکرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرون کو دوز ن خور کو بیت کے ساتھ بید عاکرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرون کو دوز ن کے از دکر دے اوراس کو بیک اور میں کی بیس جو اللہ کی تو فیق دے اوراسلام پراس کا خالمہ کرئے انہا ہ اللہ گا بہت شکر ادا کے پندیدہ بندے اور تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں' سوجس کو اللہ تعالیٰ رات کے تیام سے حصد عطاء فر مائے وہ اللہ کا بہت شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہوں کے کہ اللہ تعالیٰ براس کا خالمہ کرے انہا عمل کی خور اللہ کا بہت شکر ادا کرے اور اللہ کا خالمہ کرے انہا عالی کی خور مائے وہ اللہ کا بہت شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ براس کا خالم کی اس کی خور کو اللہ کا بہت شکر ادا کرے کہ اور انگر تعالیٰ براس کا خالم کی بین جو اللہ کا برے دور اللہ کا برائی کا خالم کی کا خالم کی اس کی خور کہ کرے اور اللہ تعالیٰ براس کا خالم کی خور کہ کرے کہ کا تو کہ کہ کا خور کے کہ کہ کیا کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کرے کہ کا در نیک اعمال براس کا خالم کی کا خور کیا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کور کی کہ کر کے کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

(شرح ابن بطال جسم القاراه الوالكتب العلمية بيروت ١٣٢٥ ه)

حافظ ابن حجرعسقلانی متوفی ۸۵۲ هـ'اورعلامه بدرالدین تینی متوفی ۸۵۵ هـ نے بھی علامه ابن بطال کی اس شرح کوفل کیا ہے۔ (فتح الباری ج۲ص ۲۳۳ 'دارالعرفهٔ عمدة القاری ج۲ص ۲۳۳ 'دارالعرفهٔ عمدة القاری ج۲ص ۳۱۰ دارالکتب العلمیہ )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکیٰ بن بکیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از یونس از ١١٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي

این شہاب انہوں نے کہا: مجھے الہیٹم بن الی سنان نے خبر دی انہوں نے حضرت ابو ہریرہ وہی اللہ سے سنا وہ اپنے قصوں کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ملی اللہ کا ذکر کرنے گئے آپ نے فر مایا: تمہارے بھائی عبداللہ بن رواحہ کوئی فضول بات نہیں کہتے ، وہ بیشعر کہتے ہیں: ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں البہ بہت ہمیں ہوتی ہے انہوں نے ہماری گراہی کے بعد ہمیں ہدایت دکھائی سو ہمارے دل ان پرایمان لانے والے ہیں انہوں نے جو کہا وہ ہوگیا وہ رات ای حال میں گزارتے ہیں کہ ان کا پہلو بستر سے دور ہوتا ہے جب کہ فیندگی وجہ سے مشرکیوں پر بستر بھاری بستر بھاری ہوتے ہیں۔ یونس کی عقیل نے متابعت کی ہے اور زبیدی نے کہا: ہوتے ہیں۔ یونس کی عقیل نے متابعت کی ہے اور زبیدی نے کہا:

الْهَيْسَمُ بُنُ أَبِى سِنَان اللهُ سَبِعَ ابَا هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ يَقُصُصُ فِى قَصَصِه وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اَخًا لَكُمُ لَا رَسُولَ اللهِ مُن رَوَاحَة : يَقُولُ اللهِ بُن رَوَاحَة : وَقُولُ اللهِ بُن رَوَاحَة : وَقُولُ اللهِ بُن الْفَحْرِ سَاطِعُ وَقُلُو بُنا اللهُ لَى بَعَدَ الْعَمْي فَقُلُو بُنا اللهُ لَا يَعْمَى فَقُلُو بُنا اللهُ لَى بَعَدَ الْعَمْي فَقُلُو بُنا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ اللهُ عَلَى جَنْهُ عَلْ فِوا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى جَنْهُ عَلْ فِوا اللهِ اللهُ ا

تُ ابَعَهُ عُقَيْلٌ. وَقَالَ إِلَوْ بَيْدِئُ أَخْبَرَ لِي الزُّهُ مِنْ عَنُ عَنُ اللَّهُ مُعَالًى عَنْهُ. سَعِيْدٍ وَالْاَعْرَ ج عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ فَعَالَى عَنْهُ.

[طرف الحديث: ١٥١] ( تاريخ بغداوي ١١ س ٢٥٤)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) یخی بن بکیر مید یخی بن عبدالله بن بکیرابوز کریا تین (۲) لیث بن سعد (۳) یونس بن یزید (۴) محمد بن مسلم بن شهاب زهری (۵) الهیشم بن الی سنان (۲) حضرت ابو هر ریره رمین آنله - (عمدة القاری ۲۲ صلا۳)

رسول الله طلق فيلتم جوفر ما كيس أس كاوا قع جوجانا

اس حدیث میں مذکورے کے حصرت عبدالقد بن رواحہ نے نبی المالیا ہم کی نعت پڑھی اوراس کو نبی المٹیکیا ہم نے پسندفر مایا 'اس نعت کے ایک شعر میں ہے: انہوں نے جو کہا وہ ہو گیا۔اس کی نظیر میہ حدیث ہے:

حضرت كعب بن ما لك وضي الله في الكبطويل حديث كي من بيان كيا:

رسول انڈر ملٹی آئیے ہے ایک سفید پوش مخص کور بگستان کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: نو ابوغیثمہ ہوجا! 'سووہ مخص ابوخیثمہ انصاری ہوگیا۔ (سیحسلم:۲۹ ارقم اسلسل:۱۸۸۳)

علامه يحلي بن شرف نووي متونى ٢١٦ ه لكصة بين:

قاضی عیاض مالکی نے کہا: میرے نز دیک حق کے قریب بات سے کہ آپ نے جوفر مایا تھا: ہوجا' پیخفق اور وجود کے لیے ہے' اس کامعنی سے کہا کے خص! تو هیقة ابوخیشہ ہوجا!' علامہ نو وی فر ماتے ہیں: قاضی عیاض نے جو کہا ہے وہی سیجے ہے۔

(صحیح مهلم بشرح النووی ج ۱۱ ص ۲۹۱۰ مکتبه نزار مصطفیٰ الباز کله کمر مه ۱۲ ۱۲ ۵)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالنعمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زبید نے حدیث بیان کی از ابوب از نافع از حضرت ابن عمر رضی الله وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 110٦ - حَدَّثَنَا اَبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ رَايْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ اِسْتَبُرَق ' فَكَآيَى لَا أُريُـدُ مَكَانًا مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ اِلَّهِ وَرَآيْتُ كَأَنَّ الْنَيْنِ آتَيَانِيْ ' أَرَادَا أَنْ يَّلْهَبَا بِي إِلَى النَّارِ ' فَتَلَقَّاهُمَا مَلَكُ فَقَالَ لَمْ تُرَعُ خَلِّيًا عَنْهُ.

نی منتقلیلیم کی زندگی میں خواب دیکھا کویا میرے ہاتھ میں رہم کا مكرا ہے كي كويا كدييں جنت كى جس جگه بيس بھى جانا جا ہتا ہوں وہ رئیٹم کا مکڑا اڑ کر وہاں چلا جاتا ہے اور میں نے دیکھا کو یا کہ دو آ دی میرے یاس آئے انہوں نے ارادہ کیا کہ مجھے دوزخ کی طرف لے جانیں کی ان دونوں کو ایک فرشتہ ملا کی اس نے کہا: تم کونبیں ڈرایا گیا' (ان دونوں ہے کہا:)اس کو چھوڑ دو۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں: پس حضرت حصد رضی اللہ نے نبی

مُنْ لِلْهِمْ كَما من ميرے دوخوابوں ميں سے ایک خواب کو بیان کیا

يرُ هتا كن حضرت عبداللدرات كونماز يرُ هت تھے۔

اس صدیث کی شرح کے لیے چھے ابنخاری: ۲۳۰ کا مطالعہ کریں۔

١١٥٧ - فَمَّصَّتُ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى رُؤْيَايٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبُدُ اللَّهِ اللَّهِ لُو كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي مِنَ

اس حدیث کی شرح معجع ابنجاری: ۱۲۲ میں گزر چکی ہے ١١٥٨ - وَكَانُوْا لَا يَزَالُوْنَ يَفَصُّونَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّورُيَّا آنَّهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ۚ فَقَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْكِي رُوِّيَاكُمُ قَلْدُ تَوَاطَّأَتُ فِي الْعَشُو الْأَوَاخِرِ '

فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيُهَا فَلَيْتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاجِرِ.

[اطراف الحديث:١٥٠ ٢- ٢٩٩١]

امام بخاری بیان کرتے ہیں: اور صحابہ بمیشہ نی ملتی المیام کے سامے خواب بیان کرتے تھے کہ بیرمضان کے آخری عشرہ کی ساتویں رات ہےتو نبی ملی ایکی آئے مے فرمایا: میں نے تمہار اخواب دیکھا اور وہ رمضان کے آخری دی دنوں کے موافق ہے کیں جوشب قدر كو ۋھونڈ نے والا ہے وہ اس كوآخرى دس دنوں ميں ۋھونڈے۔

فبحركي دوسنتول كودائما يؤهنا

امام بخارى روايت كرت بين: تهين عبدالله بن يزيد في حدیث بیان کی انہوں نے کہا: آسیں سعید بن الی ابوب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے جعفر بن رسید نے حدیث بیان کی از عراك بن ما لك از الى سلمه از حضرت عائشه رسي الله انهول نے بيان کیا کہ نبی مُنْ لِیُکِینِم نے عشاء کی نماز پڑھائی کھرآ ٹھر کعات پڑھیں اور دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھیں اور دو رکعتیں (صبح کی)اذان اور ا قامت کے درمیان پڑھیں اور آپ ان دو رکعتوں کو مجھی نہیں چھوڑتے تھے۔

اس مدیث کی مفصل شرح" کتاب الصیام" (روزوں کے بیان) کے آخر میں آئے گی۔ ٣٢ - بَابُ الْمُدَاوَمَةِ فِي رَكَعَتَى الْفُجُرِ ١١٥٩ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ " هُ وَ ابْنُ أَبِي آيَتُوبَ اللَّهِ مَالَ حَدَّثَنِي جَعُفُرُ بِنُ رَبِيْعَةً عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَّانَ رَّكَعَاتٍ ، وَرَكُعَتَيْن جَالِسًا ، وَرَكُعَتَيْن بَيْنَ النِّدَاءَ يُن ؛ وَلَمْ يَكُنُ يَدَعُهُمَا آبَدُا.

صبح کی دوسنتوں کے بعد دائیں کروٹ پرلیٹنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن برید نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید بن الی ایوب نے حدیث مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید بن الی ایوب نے حدیث بیان کی از عروہ بیان کی از عروہ بیان کی از عروہ بیان کی از عروہ بین الزبیر از حضرت عائشہ رفتی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جب بی مانٹے انہوں نے بیان کیا کہ جائے۔

جس نے ہجر کی دورکعت سنت پڑھنے کے بعد باتیں کیں اور نہیں لیٹا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بشربن الحکم نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از الجی سلمہ از حضرت کہا: مجھے سالم ابوالنظر نے حدیث بیان کی از الجی سلمہ از حضرت عاکث وی ناتشہ دی ملے التے ہو اگر ہیں بیدار ہوتی عاکث وی اندی کرنے ورند آپ لیٹ جاتے حتی کہ آپ کونماز کی اطلاع دی جاتے حتی کہ آپ کونماز کی اطلاع دی جاتے حتی کہ آپ کونماز کی اطلاع دی جاتی ۔

دو دور کعت پڑھنے کے متعلق احادیث

امام محمد (بخاری) نے کہا: حضرت المار حضرت ابوذ را حضرت انس ضالتی نے کہا در جابر بن زیدا عکر سداور زہری نے اس کا ذکر کیا ا اور یجی بن سعید انصاری نے کہا: اس نے اپنی سرزین کے فقہاء کو دن کی ہردور کعت کے بعد سلام پھیرتے ہوئے ویکھا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الرحمٰن بن ابی الموالی نے حدیث بیان کی ازمجد بن المنکد راز حضرت جابر بن عبد الله وظیالی انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول الله مطی الله میں استخارہ کی اس طرح تعلیم دیے تھے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی

اس مديث كى شرح التي النارى: ١١٩ مِس كزر چكى ہے۔ ٢٣ - بَابُ الصِّبِعَةِ عَلَى الشِّقِ الْآيُمَنِ بَعْدٌ رَكْعَتَى الْفَجْرِ ١١ - حَدَّثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا

١١٦٠ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو الْاَسُودِ عَنْ عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عُرُوةَ بُنِ النَّرِّبَيْرِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عُرُوةَ بُنِ النَّرِبِينَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى وَكُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْإِيمَنِ.

ال حدیث کی شرح مسیح ابنجاری: ۲۲۲ میں گزرچکی ہے۔

٢٤ - بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعَدُ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَحِعُ

سُفُيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْحَكَمِ فَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْحَكَمِ فَالَ حَدَّثَنَا بِشُر سُفُيَانُ قَالَ حَدَّثِينَ سَالِمُ اَبُو النَّصُو عَنْ اَبِى سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَلَا الْمَسَيَّقِظَةً حَدَّثَنِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُطَجَعَ حَتَى يُوذَنَ بِالصَّلُوةِ.

اَبِى الْمُوَالِيُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بَنِ الْمُنكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ وَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ وَصَلّى اللّهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِى اللّهُ وَسَلّى اللّهُ وَمَن اللّهُ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِن اللّهُ وَان اللّهُ وَان اللّهُ وَان اللّهُ وَمَن اللّهُ وَان اللّهُ وَانْ اللّهُ وَان اللّهُ وَانْ الْمُ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانِهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ وَانْ اللّهُ وَانْ الْمُونُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَانْ اللّهُ وَانُونُ وَ

[اطراف الحديث: ٢٣٨٢ \_ • ٢٣٥]

العلیم دیتے ہے آپ فرماتے ہے: جبتم میں سے کوئی محص کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرض کے علادہ دورکعت پڑھے گھر یوں دعا کرے: اے اللہ! میں تیرے علم سے فیرطلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے طاقت طلب کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں اور تین ہوں اور تو جانتا ہے اور میں قادر نہیں ہوں اور تو جانتا ہے اور میں خادر نہیں ہوں اور تو جانتا ہے اور میں خادر ایر کی اور تی علام الغیوب ہے اے اللہ! اگر تجھے بیعلم ہے کہ بیدگام میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے آغاز اور انجام میں بہتر ہے تو تو اس کام کومیرے لیے مقدر فرما دے اور اس کام کو میرے لیے مقدر فرما دے اور اس کام کو میرے لیے مقدر فرما دے اور اس کام کو میرے کے بید کام میرے دین اور دنیا میں اور میرے کے اور اگر کچھے بیعلم ہے کہ بید کام میرے دین اور دنیا میں اور میرے کے اور اگر کچھے بیعلم ہے کہ بید کام میرے دین اور دنیا میں اور میرے کے اس کام سے دور کر دے اور میرے کے اس کام سے دور کر دے اور میرے میں نہیں بھی ہو پھر مجھے راضی کر میرے میں نہیں بھی ہو پھر مجھے راضی کر میرے میں نہیں بھی ہو پھر مجھے راضی کر میے میں نام ہے۔

(سنن ابوداؤد: ۱۵۳۸ منن ترندی: ۴۸۰ منن نسائی: ۳۲۵۳ منن این ماجه: ۱۳۸۳ الاوب المفردُ: ۴۰ ک مندابویعلیٰ: ۲۰۸۱ اصحح ابن حبان: ۱۸۸۷ منن بیهاتی ج سم ۵۲ ممثلب الاساء والصفات م ۱۲۵ سه ۱۲۳ مثر آلسند: ۱۰۱۱ منداحد ج سام ۴۳ طبع قدیم منداحد: ۲۰۷ سام ۲۳ سم ۱۸۸۷ منداحد: ۲۳ ما ۲۳ ممثل ۱۲۳ منداحد: ۲۰ ما در ج ۲۳ مل ۱۲۳ منداحد: ۲۰ ما در ۲۳ مل ۱۲۳ منداحد: ۲۰ ما در ۲۳ مل ۱۲ مناداحد)

## حدیث مذکور کے رجال

(۱) قتیبه بن سعید (۲) عبدالرحمان بن ابی الموالی' ابومحدیه حضرت علی بن ابی طالب رشی کشد که زاد کرده غلام تنے (۳) محمد بن المنکد رئیه ۳۰ اندیش فوت ہو گئے تنے (۳) حضرت جابر بن عبداللہ رسی کشد راعدۃ القاری جے مس ۳۲۳) استخارہ کرنے کا مشر کی تھکم

علامه بدرالدين محمود بن احمر يمنى منفى متونى ٨٥٥ ٥ كلصة بين:

اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ نمازِ استخارہ پڑھنامستحب ہے'اور جن چیزوں کا خیر ہونامعلوم نہیں ہے'ان کے خیر ہونے کومعلوم کرنے کے لیے وہ دعا کرنی چاہیے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے'اور جن چیزوں کا خیر ہونامعلوم ہے جیسے عبادات اور جا کزپیشہورانہ کام'اور جا کزملازمت وغیرہ ان میں استخارہ کی ضزورت نہیں ہے'البتہ عبادت کے اوقات کے لیے استخارہ کرنا درست ہے' جیسے اس سال حج کیا جائے یانہیں۔ (عمدۃ القاری جے سے ۳۲۷ واراکتب العلمیہ ابیروت ا ۲۳۱نے)

استخارہ کرنے کا شرعی طریقہ اگرتم بیسوال کرد کہ آیااستخارہ کو بار بارکرنامستحب ہے یانہیں؟ تو اس کا جواب سیہ ہے کہ باں! اس کے لیے بار بارنماز پڑھنا اور

دعاكرنامتحب إسلىلىي يدهديث ب:

حضرت انس بن ما لک رسی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشی کی آئی نے فر مایا: اے انس! جب تم کسی کام کا ارا دہ کروتو اپنے رب ے سات مرتبداستخارہ کرو' پھرید دیکھو کہتمہارے دل میں کیا بات آتی ہے' پس بے شک ای بات میں خیر ہے۔

(عمل اليوم والليلة للدينوري: ٥٩٨ ، مؤسسة الكتب الثقافية ١٨٠ ١٠ ه)

علامه يحيى بن شرف نو وي متو في ٢ ١٧ ٥ لكه بين:

نماز پڑھ کراس دعا کے ساتھ استخارہ کرنامستحب ہے مینماز دورکعت نفل ہے اور ظاہر بیہ ہے کہ بیددورکعت سنت مؤکدہ ہے بھی حاصل ہوجاتی ہے'اور کھیے المسجداور دیگرنوافل ہے بھی' پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ'' قبل یسایھا الکافوون'' پڑھے اور دوركعت مين سورة "قل هو الله احد" برص اور (صحيح البخاري مين ندكور) دعاكو" الحمد لله" كررسول الله التي المتناتيم برصلوة وسلام پڑھ کرختم کرے ' پھرا شخارہ کرنا تمام کا موں میں مستحب ہے جیسا کہ اس مجیح حدیث میں اس کی تصریح ہے استخارہ کرنے کے بعد اس كام كوكرے جس كے ليے اس كاشرح صدر ہوجائے۔

حدیث میں ہے کہ جب نی ملتی اللہ کسی کام کا ارادہ کرتے توبید عاکرتے:

اللهم خولي و اختركي. (شعب الايمان: ٢٠٠٨) اے اللہ! اس كام كوميرے ليے پسندفر مالے۔

علامہ نو وی نے لکھا ہے کہ امام دینوری نے جوسات ہات استخارہ کرنے کی حدیث روایت کی ہے'اس کی سندغریب ہے۔

( كتاب الاذكارج الس ١٦٠ ١١ - ١٣٠ كتبدز المصطفى الباز كمدكرمه ١١٥ ١١٥ ٥) میں کہتا ہوں کہ اگر امام دینوری کی حدیث کی سندضعیف بھی ہو' پھڑ بھی فضائل اٹمال میں ضعیف السند حدیث پڑھمل کرنامستحب ے۔خودعلامہ نو دی لکھتے ہیں:

محدثین' فقہاءاور دوسرے علاء نے یہ کہا ہے کہ فضائل اور ترغیب اور تر ہیب میں حدیث ضعیف پڑمل کرنا جائز اورمستحب ہے جب تك كدوه موضوع ند بور (كتاب الاذكارة اص اله ١٠٠٠ كمنية زار صطفى الباز كيمرمه ١١١٥) م

علاوہ ازیں تین باردعا کرنا تھے صدیث سے ٹابت ہے:

حضرت ابن مسعود رہنی تندروایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ملٹی قیاتینم دعا کرتے تو تین مرتبہ دعا کرتے اور جب آپ سوال كرتے تو تين مرتبه سوال كرتے۔ (صحيح مسلم: ١٤٩٢)

استخاره كرنے ميں مشائح كامعمول

علامه فحمر امين بن عمر بن عبد العزيز شا ي متو ني ۱۲۵۲ ه لكه ين:

بعض متقدمين مے منقول ہے كہ پہلى ركعت ميں اس آيت كا اضافه كرے: " وَ رَبُّكَ يَه خُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ" (" يعلنون" تك) (القصص: ٦٨ ـ ٦٨) اور دوسرى ركعت مين اس كالضافه كرے: "وَمَّا تَحَانَ لِمَهُ وْمِنِ وَّلَا مُوْمِنَةٍ " (الاحزاب:٣٦) اوراستخاره كا سات بارتکرارکرنا جاہے جیسا کہ امام دینوری کی روایت ہے اور'' شرح الشرعة''میں مذکور ہے کہ مشائخ سے بیسنا گیا ہے کہ آ دمی با وضوء قبلہ کی طرف منہ کر کے بید عا پڑھ کرسو جائے 'اگر اس کوخواب میں سفیدیا سبز چیز نظر آئے تو بیداس بات کی علامت ہے کہ اس کام میں خیرے ادراگراس کوسیاہ یاسرخ چیزنظرآ ئے تو وہ اس کام کے شرہونے کی علامت ہے' پھراس کام سے اجتناب کرنا جا ہے۔ (ردالحتارج من ١٠ من واراحياه التراث العربي بيروت ١٩ ١٥ ه)

واضح رہے کہ ہر مخض اپنے لیے خود استخارہ کرے کو کی مخض دوسرے کے لیے استخارہ نہیں کرسکتا' جیسا کہ سیجے بخاری کی حدیث

میں متکلم کے صیغوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ آج کل بعض لوگ مجد کے امام سے کہتے ہیں: آپ ہمارے فلال کام کے لیے استخارہ کردیں یائی۔وی پر کوئی صاحب دوسروں کے لیے استخارہ کر کے مسئلہ کاحل بتاتے ہیں' بید دونوں طریقے غلط اورخلاف حدیث ہیں۔

> ١١٦٣ - حَدَّثْنَا الْمَكْحِيُّ بُنُ إِبرُ أَهِيْمٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ

عَـمْـرِو بُـنِ سُـلَيْمِ الزَّرَقِيِّ سَمِعَ ابَا قَتَادَةً بُنَ رِبُعِيِّ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يُجُلِسُ حَتَّى يُصَلِّي رَكَعَتُيْنِ.

اس حدیث کی شرح مجیح ابنخاری: ۴۴۴ میں گزرچکی ہے۔ ١١٦٤ - حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ أَخَبَرَنَا مَالِكُ عُنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدً اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةً عَنْ أنس بنن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَف.

ای حدیث کی شرح معجع ابنخاری:۸۰ میں گزرچکی ہے۔ ١١٦٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقِيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ ٱخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٌ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الطُّهُرِ ، وَرَكَعَتُهُنِ بَعْدُ الظُّهُرِ ، وَرَكَعَتُيْنِ بَعْدُ النُّجُهُ عَةِ ، وَرَكَعَتُيْنِ بَعْدُ الْمَغْرِبِ ۚ وَرَكَعَتُيْنِ بَعْدُ الْعِشَاءِ.

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابخاری: ۲ ۹۳ میں گزرچکی ہے۔ ١١٦٦ - حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ انحبرَنَا شُعْبَةُ قَالَ انحبرَنا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَّا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ أَوْ قَدُ خَرَجَ فَلَيُصَلِّ رَكَعَتَيْن.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں المکی بن ابراہیم نے حدیث بیان کی از عبدالله بن سعیداز عامر بن عبدالله بن الزبیراز عمرو بن سليم الزرقي 'انہوں نے حضرت ابوقيا دہ بن ربعی الانصاری جبتم میں سے کوئی محض مسجد میں داخل ہوتو اس وقت تک نہ بیٹھے حی کردورکعت یو صلے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی ' انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خروی از اسحاق بن عبد الله بن الي طلحه از حصرت الس بن ما لك رسي آلله انهول نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ ملٹ اللہ علی نے دور کعت نماز برہ ھائی ' - 12 E Syp.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں میلی بن بلیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از تعقبل از این شهاب انهوں نے کہا: مجھے سالم نے خبر دی از حضرت عبد الله بن عمر شخیاللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ما المالية المركب المحمل المركب المركب المراجع المراجع المركب المركب المركب المحمد المركب المعددو رکعت تماز پڑھی اور جمعہ کے بعد دورکعت نماز پڑھی اورمغرب کے بعددور کعت تماز پڑھئی اورعشاء کے بعددور کعت ٹماز پڑھی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں عمرو بن دینار نے خبر دی انہوں نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ وضي الله عن انهول في بيان كيا كدرسول الله مل الله عن خطب دیتے ہوئے فرمایا: جبتم میں ہے کوئی مخص اس وقت آئے جب امام خطبہ دے رہا ہویا امام حجرہ سے نکل آئے تو وہ دو رکعت نماز

را هے۔

> ٢٦ - بَابُ الْحَدِيثِ يَعْنِى بَعُدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ

١١٦٨ - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ سُفَيَانُ قَالَ ابُو النَّصْرِ حَدَّثَنِي ابِي عَنْ ابِي عَنْ ابِي سَلَمَةً عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ يُصَلِّى وَكُعَتَيْنٍ فَإِنْ كُنْتُ مُسَلِّى وَكُعَتَيْنٍ فَإِنْ كُنْتُ مُسَتَيْقِظَةً حَدَّثِنِي وَإِلَّا اصْطَجَعَ قُلْتُ لِسُفَيَانَ قَالَ مُصَلِّى وَاللهِ اصْطَجَعَ قُلْتُ لِسُفَيَانَ قَالَ مُعَضَهُمْ يَرُويهِ وَكُعَتَى الْفُجْرِ؟ قَالَ سُفيَانُ هُو ذَاكَ.

اس مدیث کی شرح مسیح ابنجاری: ۱۱۱۸ میں گزر چی ہے۔ ۲۷ - بَابُ تَعَاهُدِ دَ کُعَتَی الْفَجْرِ ' وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطُوَّعًا

ہمیں ابولعیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سیف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے مجاہدے سنا وہ بیان كرتے تھے كەحضرت ابن عمر رضي الله اپنے گھر آئے ' انہيں بتايا گيا كديدرسول الله كعبديين داخل موئ بين حضرت ابن عمر في كها: میں آ گے بڑھا تو رسول اللہ مان کیا آئم کعبہ سے نکل چکے تھے اور میں نے حضرت بلال رہنی آنٹہ کو دروازے کے باس کھڑے ہوئے ویکھا' میں نے یو چھا: اے بلال! کیا رسول الله ملت الله عن تعب میں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے پوچھا: کہال پر؟ انہوں نے کہا: ان دوستونوں کے درمیان کھر آپ کعبہ سے نکل گئے پھر اس کے دروازہ پر دو رکعت نماز پڑھی۔ امام ابوعبداللہ بخاری نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہر رہ وضیاللہ نے کہا: مجھے رسول اللہ مُنْ الْمِلْكِيمُ نِي عِياشت كى دو ركعت نماز پڑھنے كى وصيت كى 'اور حضرت عتبان وسي ألله في كها: رسول الله ما الله الرحضرت ابو بكر اور حضرت عمر رضی اللہ صبح کودن چڑھنے کے بعدمیرے ہاں آئے 'اور ہم نے آ پ کے پیچھے صف بنائی' پھر آ پ نے دورکعت نماز پڑھائی۔ صبح کی دورکعت سنت کے بعد باتيس كرنا

امام بخاری بیان کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی ابوالنفر نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از الب سلمہ از حضرت ماکشہ رہیں الد نے حدیث بیان کی از الب سلمہ از حضرت عاکشہ رہیں آئے گہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی از الب سلمہ از حضرت عاکشہ رہیں آئے گہا: ایس کرتے ورند آپ لیٹ جائے۔ میں نے موتی تو مجھ سے ہا تیں کرتے ورند آپ لیٹ جائے۔ میں نے سفیان نے کہا: ایس کو یوں روایت کرتے ہیں کہ آپ صبح کی دورکعت سنت پڑھے تھے سفیان نے کہا: ای طرح ہے۔

فجر کی دورکعت سنت کی حفاظت کرنا اور جس نے ان کونفل کہا

١١٦٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْج فَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْج عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ لَهُ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَ افِل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَ افِل النَّالَة مِنْهُ تَعَاهُدُا عَلَى رَكْعَتَى الْفَجُرِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: آمیس بیان بن عمرونے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: مجھے کی بن سعید نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: مجھے کی بن سعید نے حدیث بیان کی از عطاء از عبید انہوں نے کہا: ہمیں ابن جربئ نے حدیث بیان کی از عطاء از عبید بن عمیر از حضرت عائشہ وی انشہ وی دور گعت سے زیادہ کی فاط سے نہیں کرتے تھے۔

ر سیج مسلم: ۲۲۳ الرقم المسلسل: ۱۶۵۱ مشن ابوداؤد: ۱۳۳۵ مشن کبری: ۳۵ ۱ مصحیح ابن خزیمه: ۱۱۰۹ مسیح ابن حبان: ۱۳۵۹ مشن بیهتی ج۳ ص ۷ سی ۲۳ مصنف ابن الی شیبه ج۳ مس ۱۳۳۱ مسند ابویعان: ۳۳ ۳ ۴ مسند احمد ج۲ مس ۳۳ طبع قدیم مسند احمد: ۱۹۷۷ ۴۳ - ج ۴ ۴ س ۱۹۷۷ مؤسسة

الرسالة نیروت) اس حدیث کی شرح 'صحیح البخاری : ۱۱۹ میس گزر چکی ہے۔

اس صديت كى شرح مي البخارى: ١٦١ ايس كرريكى بـ - المحمّدُ بن بَشَادٍ قَالَ حَدَّنَا غُندُرُ مَحَمّدُ بن بَشَادٍ قَالَ حَدَّنَا غُندُرُ مُحَمّدُ بن بَعَفْدٍ قَالَ حَدَّفَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمّدِ بن مُحَمّدِ بن مُحَمّدُ بن مُحَمّدُ بن مُحَمّدُ بن مُحَمّدُ بن مُحَمّدُ بن مَعْدَة عَمْرَة عَنْ عَانِشَة رَضِى عَبْدِ الرَّحْملِ عَنْ عَانِشَة رَضِى الله تَعَالَى عَنْها قَالَتُ كَانَ النَّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم (ح). رَحَدَّنَا احْمَدُ بُن يُونُسَ قَالَ حَدَّفَنَا وَسَلّم (ح). رَحَدَّنَا احْمَدُ بُن يُونُسَ قَالَ حَدَّفَنَا وَسَلّم (ح). رَحَدَّنَا احْمَدُ بُن يُونُسَ قَالَ حَدَّفَنَا وَسَلّم (ح). رَحَدَّنَا المُحمَدُ بُن يُونُسَ قَالَ حَدَّفَنَا وَسَلّم (ح). رَحَدَّنَا المُحمَدُ بُن يُونُسَ قَالَ حَدَّفَنَا الله عَنْ عَمْرةً وَابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلْ مَدُونَ مُعَلِي مُنْ عَمْرةً وَيَا الله مُعَلِي عَنْها قَالَتُ كَانَ النّبِي صَلّى الله مُحَدِّد بن عَبْدِ الرَّحْمَدِ بن عَبْدِ الرَّحْملِ عَنْ عَمْرةً وَابُن النّبِي صَلّى الله مُحَمّد بن عَبْدِ الرَّحْملِ عَنْ عَمْرةً وَابُن النّبِي صَلّى الله وَسَلّم يُحَدِّفُ الرَّحُعْتَيْنِ اللّهَ يَعْ الْمَالِقَ وَابُن النّبِي صَلّى الله مُحَدِّد بن عَبْدِ الرَّحْمَدُ الرَّحُعْتَيْنِ اللّهَ مَن عَلْمَ الله مُعَلِيهِ وَسَلّم يُحَدِّفُ الرَّحُعْتَيْنِ اللّهَ يَعْ المَعْدِ وَسَلّم وَمُوقِ الْمَا وَالْمَا عَلَى اللّه مُعَلَى الله مُعَلِيهِ وَسَلّم وَدُولُ هَلُ قَرَا بِالْمَ الْكَتَابِ؟

فجر کی دورکعت سنت میں کتنی قراءت کی جائے امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از ہشام بن عروہ از والدخود از حضرت عائشہ رفیق الله وہ بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ مشکلاتی رات کو تیرہ رکعات نماز پڑھتے ہے 'چر جب آپ صبح کی اذان سنتے تو جلدی جلدی دورکعت پڑھتے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی ازمحمد بن عبد الرحمٰن انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازمحمد بن عبد الرحمٰن ووا بی چھو پھی عمرہ سے روایت کرتے ہیں از حضرت عاکشہ وسی الله بین یونس نے بیان کرتی ہیں کہ نبی سائیلی ہیں اور ہمیں احمد بین یونس نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں نے حدیث بیان کی اور ہمیں احمد بین یونس نے انہوں نے کہا: ہمیں کی خدیث بیان کی اور وہ ابن سعید ہیں از محمد بن عبد الرحمٰن ازعمرہ از حضرت عاکشہ و بین کا اور وہ ابن سعید ہیں از محمد بن عبد الرحمٰن ازعمرہ از حضرت عاکشہ و بین کا اور وہ ابن کرتی ہیں کہ بی ملی کی المان کرتی ہیں کہ بی ملی کی نماز سے پہلے تخفیف کے ساتھ دور کعت پڑھے تھے جی کی نماز سے پہلے تخفیف کے ساتھ دور کعت پڑھے تھے جی کہ میں سوچتی تھی کہ آ پ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں۔

ای حدیث کی تخریج بھی حسب سابق ہے سنت فجر میں قرآن پڑھنے کے متعلق ندا ہب فقہاءاورعلا مہابن بطال کے امام ابوحنیفہ پراعتر اضات علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متو فی ۹ ۳۳ ھ لکھتے ہیں : صبح كى دوركعت سنت فجر مين قرآن يزهي كى مقدار مين چار مذاهب إين:

ا مام ابوجعفراحمہ بن محمد طحاوی متونی ۲۱ ساھ نے کہا ہے: ایک توم نے بیکہا ہے کہ صبح کی دورکعت سنت ہیں قر آن نہ پڑھے'اور دوسروں نے بیکہا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ سورۂ فاتحہ کو تخفیف کے ساتھ پڑھئے بید حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص منتخاللہ سے مروی ے ابن وہب کی روایت کے متعلق یہی امام مالک کا فدہب ہے۔

فقہاء کی ایک جماعت نے پیکھا ہے کہ اس میں تخفیف کے ساتھ قرآن پڑھے اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے' ابن القاسم کی روایت کے مطابق یبی امام ما لک کا فد جب ہے اور یبی امام شافعی کا فد جب ہے' امام ابن الی شیبے نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم مخعی اور مجاہدے روایت ہے کہ اگر ان دور کعتوں میں کمبی قراءت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(مصنف ابن الى شيبه: ١٨ ٦٣ ، مجلس علمي مصنف ابن الى شيبه: ٥٨ ٦٣ ، وارالكتب العلميه بيروت )

امام ابوطنیفہ نے کہا ہے کہ بعض اوقات میں فجر کی دورکعت سنت میں قر آن مجید کی اپنی منزل پڑھتا ہوں اور یہی ان کے اصحاب كا قول ب كيونكه حديث ميس ب:

حضرت عائشہ رہی کنٹہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹی لیا تیم نے فر مایا: فجر کی دور کعت سنت دنیا و ما فیہا ہے بہتر ہیں۔

(صحیح مسلم: ۲۵) منن ترندی: ۱۶ ۲ شرح معانی الآ ۱ر: ۲۳۷)

لہذا اولی میہ ہے کہ نوافل میں جب کمی قراءت کی جاتی ہے تو ان میں سب ہے افضل قراءت کی جائے اور سے ہمارے نز دیک کم میر کہا ہے کہ سنت فجر میں قرآن نہ پڑھا جائے 'انہوں نے اس باب کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں حضرت عا کشہ رہی آللہ نے کہا ہے کہ نبی الٹائیاتینم صبح کی فرض نماز ہے پہلے تخفیف کے ساتھ دور کعت پڑھنے تھے جی کہ بیں سوچتی تھی کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے یانہیں۔(صحح ابخاری:۱۷۱) ہیرحدیث حضرت نا تشرکی ویگر روایات کے خلاف ہے کیونکہ زیر بحث حدیث میں حضرت عا کشہ نے بیٹا بت کیا ہے کہ آپ سنت فجر میں سورة الفاتحہ پڑھتے تھے۔

لہذا بہ حدیث ان کے خلاف جحت ہے جوسنت فجر میں قرآن پڑھنے کی گفی کرتے ہیں اور بیرحدیث ان کی دلیل ہے 'جو کہتے ہیں کہ آپ سنت کنجر میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے اور یہ ہوسکتا ہے کہ آپ نے اس میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہواور کو کی اور سورت بھی پڑھی ہواور بہت تخفیف کے ساتھ قراءت کی ہواحتیٰ کہ حضرت عائشہ نے کہا: کیا آپ نے ان میں سورۃ الفاتھ پڑھی ہے۔ جن فقهاء نے بیکها ہے کہ آپ سنت الجریس سورة الفاتحہ کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت بھی پڑھتے سے ان کی دلیل بیروریث ہے: حضرت عبدالله بن مسعود ومن الله بيان كرتے ہيں: ميں شارنہيں كرسكتا كه ميں نے كتنى مرتبد سنا ہے كدرسول التدم الله عمالة فجر ے پہلے دور کعت سنت فجر میں اور مغرب کے بعد دور کعت سنت میں سورة "فل یا یہا الکافرون" اور سورة "فل هو الله احد" ير صة من رندى:١٣٥ شرح معانى الآنار:١٢٥)

اس حدیث کی مثل سنت فجر میں حصرت عا کشہ ہے بھی مروی ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۹۳۹۵ مجلس علمی بیروت) اور سعید بن جبیر اورابن سیرین اور دیگرفقہاء تابعین ہے بھی مروی ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۳۰۳۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۹، مجلس مکمی بیروت)

علامدابن بطال لكصة بن:

ميآ ثارامام ابوصنيفه اوران فقهاء كے خلاف مجت بيں جوسنت فجر ميں لمبى قراءت كوجائز كہتے بيں كيونكه نبى ملتى ليات سے ان آثار

کے خلاف حدیث محفوظ نہیں ہے اور سنت ٹابتہ کے خلاف کسی کا قیاس دلیل نہیں ہے اور ابن سیرین کے سامنے ابراہیم نخعی کا یہ تول ذکر کیا گیا کہ سنت فجر میں کمبی فراءت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۸ مام) تو انہوں نے کہا: میں نہیں جانتا یہ کیا ہے' اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر کی ان حدیثوں پڑمل کرتے تھے جن میں تخفیف قراءت کا ذکر ہے۔

المہلب نے کہا ہے کہ آپ سنت فجر میں اس لیے تخفیف کے ساتھ قراءت کرتے تھے کہ مؤذن آپ کے پاس اقامت پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ (شرح ابن بطال جسم ۱۲۵۔ ۱۲۳ وار الکتب العلمیہ 'بیروت'۱۳۲۴ھ)

مصنف کی طرف سے علامہ ابن بطال کے اعتراض کے جوابات

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال نے جوا مام ابوصنیفہ پراعتراض کیے ہیں' وہ ان کے کلام کوسمجھے بغیر کیے ہیں' امام ابوصنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ سنت فجر میں کم قراءت کرنا جائز نہیں ہے' نہانہوں نے یہ کہا ہے کہ سنت فجر میں لاز ماطویل قراءت کی جائے۔ امام طحاوی نے جوان کی عبارت نقل کی ہے' وہ یہ ہے:

حن بن زیاد نے کہا: میں نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے: بعض اوقات میں سنت فجر کی دور کعت میں قرآن مجید کے دوجز (دوپارے) پڑھتا ہوں ہم اسی پڑھل کرتے ہیں اور ان دور کعت میں کمی قراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور نفل میں کم قراءت کرنے کے بچائے کہی قراءت کرنا فضل ہے۔ (شرح سانی الآثار: ۱۷۳۳ء میں ۱۹۰۰ تد بی کتب خانہ کراچی) پہلا جواب میہ ہے کہ امام ابوحنیفہ نے لوگوں کوسنت فجر میں طویل قراءت کرنے کے لیے نہیں کہا انہوں نے صرف اپنا فعل بیان کیا ہے کہ دواس میں قرآن مجید کے دوجز پڑھتے ہیں اور حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ و منگانلہ بیان کرئے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ مایا: جبتم میں ہے کوئی شخص لوگوں کونماز پڑھائے تو تخفیف کرے کیونکہ ان میں کمزور بیار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور جبتم میں سے کوئی شخص اپنی نماز پڑھے تو جتنی جا ہے کمی نماز پڑھے۔ (صیح ابخاری: ۲۰۳۷ 'سن تر زی: ۲۳۷ 'منداحہ ۲۳ میداحہ کی میداحم کی میداحہ کی میدا

پس اگرامام ابوصنیفہ خودنماز پڑھتے ہیں اور سنت فجر میں زیادہ قراءت کرتے ہیں تو وہ ندکور الصدر حدیث کے مطابق کرتے ہیں اور اس پراعتراض کرنا دراصل رسول الله ملٹی کیا تھم پراعتراض کرنا ہے۔

دوسراجواب سے کہ امام ابوحنیفہ سنت فجر میں طویل قراء ت اس لیے کرتے تھے کہ حدیث میں ہے: افضل نماز وہ ہے 'جس ال لمباقیام ہو۔

حضرت جابر دشی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹی کیا ہم نے فر مایا: افضل نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام ہو۔ (صحیح مسلم:۷۵۱ 'سنن ابوداؤد:۱۲۵۸ 'شرح معانی الآثار:۸۳۷ –۱۷۳۷ (صحیح مسلم:۷۵۷ 'سنن ابوداؤد:۱۲۵۸ 'شرح معانی الآثار:۸۳۷ –۱۷۳۷ (صحیح مسلم:۷۵۲ )

" تیسرا جواب بیہ ہے کہ امام ابوصنیفہ نے فر مایا ہے: میں بعض اوقات سنت فجر میں قرآن کے دو جزیز هتا ہوں' بیرتونہیں فر مایا کہ میں ہمیشہ ایسا کرتا ہوں جب کہ خود رسول اللہ ملٹی کیا تھے اور بعض فقہاء تا بعین بھی بعض اوقات سنت فجر میں زیادہ قراءت کرتے تھے' پھر امام ابوصنیفہ پر کیااعتراض ہے' اس سلسلہ میں احادیث اور آٹار حسب ذیل ہیں: امام ابوبكرعبدالله بن محمد بن ابی شیبه متونی ۵ ۲۳ ه اپنی سند کے ساتھ روایت كرتے ہیں:

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات نبی ملنی آیا ہم دورکعت سے سنت فجر کمبی پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۲ ۲۳، مجلس علمی ہیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۳ ۵ ۳۳ ، دارالکتب العلمیہ 'بیروت مصنف ابن ابی شیبہ ۲۳ س ۲۳ س ادارة القرآن کرا جی سنن بہتی جسم ۲۳ س ۲۳ س) سواما م ابوحنیفہ کا بعض اوقات سنت فجر کو لمبا پڑھنا 'رسول اللّد ملی اللّه ملی کے عین مطابق ہے 'پھر میداما م اعظم پر اعتراض ہے یارسول اعظم پر!

اس سلسله میں دیگرفقہاء تابعین کے آثار حسب ذیل ہیں:

حسن بھری نے کہا: دورکعت سنت فجر کولمباپڑھنے میں گوئی حرج نہیں ہے' نمازی کی قر آن کی جومنزل تہجد میں پڑھنے ہے رہ گئ وہ اس کوان سنتوں میں پڑھ لے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۲ مجلس علمی 'بیروت' مصنف ابن الی شیبہ: ۵۵ ۱۳ 'دارالکتب العلمیہ 'بیروت) مجاہد نے کہا: فجر کی دورکعت سنت میں لمباقیام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(مصنف ابن الی شیبہ: ۱۸ ۱۳ ، مجلس علمی 'بیروت' مصنف ابن الی شیبہ: ۱۳۵۸ ' دارالکتب العلمیہ 'بیروت) چوتھا جواب بیہ ہے کہ امام اعظم نے فر مایا: میں بعض اوقات سنت فجر میں قر آن کے دوجز پڑھتا ہوں 'اس کامعنی بیہ ہے کہ وہ اکثر اوقات میں سنت فجر میں کم قراءت کرتے ہیں جسیا کہ اکثر احادیث میں ہے کیونکہ کتابوں اور علماء کے اقوال میں مفہوم مخالف مغتبر ہوتا

ہے۔ علامہ ابن بطال بہت ذہین اور محقق عالم ہیں لیکن فقہی تعصب کی بناء پروہ ان اُمور کی طرف توجہ نہ کر سکے جن کی ہم نے نشان دہی کی ہے۔

نوافل کے ابواب

فرض کے بعد نفل پڑھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں نافع نے خبردی از حضرت ابن عمر مبید اللہ انہوں نے کہا: ہمیں نافع نے خبردی از حضرت ابن عمر رخی اللہ انہوں نے بیان کیا: میں نے بی مانے الیہ کے ساتھ ظہر سے کہا دو رکعت پڑھیں اور مغرب کے بعد دو رکعت پڑھیں اور مغرب کے بعد دو رکعت پڑھیں اور جعہ کے بعد دو رکعت پڑھیں کہا از موی بن عقبہ از نافع ' گھر میں پڑھیں ۔ ابن ابی الزیاد نے کہا از موی بن عقبہ از نافع ' آپ نے عشاء کے بعد اپنے اہل میں نماز پڑھی ۔ موی بن عقبہ کی کثیر بن فرقد اور ایوب نے متابعت کی ہے از نافع ۔

أَبُوَ ابُ التَّطُوَّعِ صحح ابنارى كَ اكْرْسنوں مِن يَعْوَان بَهِي هِـ ٢٩ - بَابُ التَّطُوَّعِ بَعْدُ الْمَكْتُوْبَةِ

سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النّبِي صَلّى اللهُ عُلَيْدٍ وَسَلّمَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ اللهُ عُلَدُ الْمُغْرِب وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَة فَامَّا الْمَغْرِب وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَة فَامَّا الْمَغْرِب وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَة وَالله وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجَمْعَة وَلَا اللهُ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَة وَلَيْ اللهَ وَالله وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَة وَلَا اللهُ وَسَعِيْدُ وَالله والله والله

اس مدیث کی شرح محیح البخاری: ۷۳۷ میں گزر چکی ہے۔

ظہرے پہلے جارستیں راھنے کے متعلق احادیث

حضرت ام حبیب نبی منتقلیم کی زوجه محترمه رفتی الله بیان کرتی ہیں که رسول الله منتقلیم نے فرمایا: جس نے ظہرے پہلے چار رکعات اورظہر کے بعد چار رکعات کی حفاظت کی اس پر دوزخ حرام ہوجائے گی۔

(سنن ابوداؤد: ۱۲۹۹ ، سنن تر ذدی: ۲۷ م، سنن نسائی: ۱۸۱۰ ، سنن ابن ماجه: ۱۱۷۰ ، منداحمه ۲۵ ص ۳۲۵)

حضرت ابوابوب رضی منظر بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی المی کی ایا: ظہر سے پہلے چار رکعات جن کے درمیان سلام نہ ہو'ان کے پڑھنے والوں کے لیے آسان کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں۔ (سنن ابوداؤد:۱۲۷)

حضرت علی رضی آللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی لیائم ظہرے پہلے چار رکعت پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد دور کعت پڑھتے تھے۔ (سنن ترندی: ۴۲۳ منداحمہ جا ص۸۵)

حضرت عائشہ رہنی اللہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی اللہ اللہ علم سے پہلے چار سنتیں نہ پڑھتے تو ان کوظہر کے بعد پڑھتے۔ (سنن تر ندی:۲۲ منن ابن ماجہ:۱۵۸)

عمرے پہلے جارستیں پڑھنے کے متعلق حدیث

ال حديث كي شرح على البخارى: ١١٨ مِن كُرْرَجَى ہے۔ ٣٠ - بَالْبُ مَنْ لَمْ يُتَطَوّعُ عَبَدِ اللّهِ فَالَ حَدَّثَنَا عَلِمَ يُتَطَوّعُ عَبَدِ اللّهِ فَالَ حَدَّثَنَا عَلِمَ بُنُ عَبْدِ اللّهِ فَالَ حَدَّثَنَا عَلِم يُسَفِينَ ابنا الشَّعْفَاءِ جَابِرًا سُفِيانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ ابنا الشَّعْفَاءِ جَابِرًا فَالَ سَمِعْتُ ابنا الشَّعْفَاءِ عَالَي عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ صَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا فَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبُّس رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ صَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا فَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا عَنْهُمَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا عَنْهُمَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا عَنْهُمَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَمَانِيًا عَنْهُمَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَمَانِيًا عَنْهُمَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَمَّلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَمَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَمَّلَ الْعَصْرَ وَعَجَلَ الْعِشَاءَ وَاخَرَ الْمُغْرِبَ؟ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَجَلَ الْعَصْرَ وَعَجَلَ الْعَصْرَ وَعَجَلَ الْعِشَاءَ وَاخَرَ الْمُغْرِبَ؟

(حضرت ابن عمر نے کہا:) اور مجھے میری بہن حفصہ نے حدیث بیان کی کہ نبی ملٹھ اللہ ملوع فجر کے بعد دوخفیف رکعت پر سے تھے ادر اس وقت میں نبی ملٹھ اللہ م کے پاس داخل نہیں ہوتی تھی۔ عبید اللہ کی متابعت کثیر بن فرقد اور ایوب نے کی ہے از نافع 'اور ابن ابی الزناد نے کہااز موی بن عقبہ از نافع : عشاء کے بعدائے اہل میں۔

جس نے فرض کے بعد نفل نہیں پڑھے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے صدیث بیان کی از صدیث بیان کی از صدیث بیان کی از عمر و انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از عمر و انہوں نے کہا: میں نے ابوالشعثاء جابر سے سنا وہ بیان کرتے ہیں:

ہیں: میں نے حضرت ابن عباس رسی اللہ سے سنا وہ بیان کرتے ہیں:
میں نے رسول اللہ ملی اللہ اللہ کے ساتھ آٹھ رکعات (ظہر اور عصر)
اکٹھی پڑھیں اور سات رکعات (مغرب اور عشاء) اکٹھی پڑھیں میں نے کہا: اے ابوالشعثاء! میں گمان کرتا ہوں کہ آپ نے ظہر کو میں مؤخر کیا اور عصر کو جلدی پڑھا اور عشاء کو جلدی پڑھا اور مغرب کو

مؤخر کیا'انہوں نے کہا: میں بھی یہی گمان کرتا ہوں۔

اس مدیث کی شرح 'صحیح ابنیاری: ۵۴۳ میں گزر چی ہے۔ ۳۱ - بَابُ صَلُوقِ الضَّمِٰ فِي اِلسَّفَرِ سِمْ السَّفَرِ سِمْ مِی عِیْ اِلسَّفَرِ سِمْ مِیْن عِیْ اِلسَّفَرِ سِمْ مِیْن عِیْ اِلسَّفَرِ سِمْ مِیْن عِیْ اِلسَّفَرِ سِمْ مِیْن عِیْ اِلسَّفَرِ

جب دن کے اوّل وقت میں سورج چوتھائی آ سان تک بلند ہو جائے تو اس وقت کو اور اس کے بعد کے وقت کو چاشت کا وقت

كتي بيل.

مُ الله عَنْ تَوْبَة عَنْ مُورِق قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنْ مُورِق قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رُضِى الله عَنْ مُورِق قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا اَتُصَلِّتِى الضَّحٰى ؟ قَالَ لَا وَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا اَتُصَلِّتِى الضَّحٰى ؟ قَالَ لَا وَلَا تَعْلَى عَنْهُمَا اَتُصَلِّق الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ قَالَ لَا أَخَالُه . فَالنَّرِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ قَالَ لَا أَخَالُه .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی از شعبہ از توبہ ازمور ق انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر بنگاللہ سے پوچھا: کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: نہیں! میں نے پوچھا: کیا حضرت عمر پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: نہیں! میں نے پوچھا: کیا حضرت ابو بکر پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: نہیں! میں نے پوچھا: کیا حضرت ابو بکر پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: نہیں! میں نے پوچھا: کیا نبی ملت کیا ہے گہا: نہیں انہوں نے کہا: نہیں! میں نے پوچھا: کیا نبی ملت کیا ہے گہا: میرے میں گان میں نہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عرو بن مرہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے عبدالرحمٰن بن الی کیا کو بیہ فرماتے ہوئے سا: ہمیں کی نے یہ حدیث نہیں بیان کی کہاس نے نبی ملٹ کیا لیم کوچاشت کی نماز پڑھتے حدیث نہیں بیان کی کہاس نے نبی ملٹ کیا لیم کوچاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوئے ویکھا کہ نبی ملٹ کیا اور آٹھ رکھا تہ نماز پڑھی، پس میں نے اس سے زیادہ خفیف نماز بھی نہیں دیکھی مگر آپ رکوع اور جود پورا پورا کرتے خفیف نماز بھی نہیں دیکھی مگر آپ رکوع اور جود پورا پورا کرتے

عَمْرُو بِنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ أَبِي عَمْرُو بِنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ أَبِي عَمْرُو بِنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ أَبِي لَيْكُ لِيَّالِمُ مَا حَدَّثَنَا اَحَدُ اَنَّهُ رَاى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَدَّثَنَا الصَّحٰى غَيْرُ امْ هَانِيءٍ وَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَالَتُ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَالَتُ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَالَتُ إِنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَالَتُ إِنَّ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَالَتُ إِنَّ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَالَتُ إِنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَالَتُ وَصَلَّى مَثَكَةً وَالسَّعُودَ عَ وَالسَّجُودُ دَى وَاللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عُولَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّى وَصَلَّى مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَا عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا عَلَيْهُ وَسَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِقَ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَلِهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَي

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۲۷۰ 'اور ۱۱۰۳ میں گزر چکی ہے۔ حیاشت کی نماز کی رکعات کے متعلق مختلف احادیث اور آثار علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متو فی ۴ ۴ ھے لکھتے ہیں:

عات کی نماز کے متعلق مختلف آثار مروی میں ' حضرت ام هانی ء ربی اللہ نے آٹھ رکعات چاشت کی نماز کی روایت کی ہے۔ (صیح ابخاری:۲۱۷)

ثمامہ نے کہا: حضرت انس بن مالک و فی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی اللہ کم نے فرمایا: جس نے حیاشت کی بارہ رکعات پڑھیں'

الله تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کامل بنا دے گا۔ (سنن ترندی: ۲۷۳، سنن ابن ماجہ: ۱۳۸۰)

حمید نے حضرت انس رضی آنلہ سے روایت کی کہرسول الله مل الله مل الله علیہ علیہ علیہ الله وسط: ۱۲۹۸) حضرت علی رضی آنشہ نے روایت کی کہرسول الله ملتی آیا تھی چاشت کی چاررکعات پڑھتے تھے۔ (صحیح مسلم: ۱۹ ۱۹ منن ابن ماجہ: ۱۳۸۱) حضرت عتبان بن ما لک رضی اللہ نے بیان کیا کہ نبی ملتی آلیم نے ان کے گھر میں جاشت کی دور کعت نماز پڑھی۔

(منداحرج٥ص٥٥٧)

حفاظت کی اس کے گناہ بخش دیئے جا کیں گے خواہ وہ سمندر کے جھاگ کی مثل ہوں۔

(سنن ترندی:۲۷، منداحه ج ۲ص ۲۳، سنن این ماجه: ۱۳۸۲ مصنف این الی شیبه: ۸۲۸)

آ ثار مختلفه میں تطبیق

امام طری نے کہا ہے کہان میں سے کوئی صدیث دوسری صدیث کے معارض نہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ جس نے جار رکعت کی روایت کی ہے'اس نے آپ کو چار رکعت ہی پڑھتے ویکھا ہو'اور دوسرے نے آپ کو دور کعت پڑھتے ویکھا ہواور کی نے آپ کو آٹھ رکعت پڑھتے دیکھا ہو'اور کی اور نے آپ کو چھر کعت پڑھتے دیکھا ہوادر کی نے آپ کو دور کعت پڑھتے دیکھا ہواور دوسرے نے آپ کودی رکعت پڑھتے ویکھا ہواور کی نے آپ کو بارہ رکعات پڑھتے ویکھا ہوئو جس نے آپ کوجتنی رکعات پڑھتے ویکھا اس نے اتن رکعات کی خردی \_ (شرح ابن بطال جسم ۱۲۹ مدا وارالکتب العلمی میروت ۱۲۳ ه)

٣٢ - بَابٌ مَنْ لَمْ يُصُلِّ الصَّحْى ، حَلَ فَي الشَّيْلِ يَرْهِي وَرُاهُ وَاسْعًا

> ١١٧٧ - حَدَّثْنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنِ الزُّهُرِيُّ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ مَا رَآيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضَّحٰي وَاتِّي لَأُسَبِّحُهَا.

اوراس میں گنجائش کا اعتقاد کیا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان ك انہوں نے كہا: مميل ابن الى ذئب نے حديث بيان كى از الزہری ازعروہ از حضرت عائشہ رضی النہ انہوں نے بیان کیا: میں نے رسول الله الله الله الله المنافية موع نهيس ويمها اورب

شك ميں اس كوير هتى موں۔

حاشت كى نماز حضرمين اس کوحضرت منتبان بن ما لک نے نبی منتقبالیم سے روایت کیا اس مدیث کی شرح می ابخاری: ۱۲۸ میں گزر چی ہے۔ ٣٣ - بَابُ صَلُوةِ الصَّحٰى فِي الْحَضر قَالَهُ عِتْبَانُ بُنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَّمَ.

اس تعلق کی اصل بیرحدیث ہے:

حضرت عتبان بن ما لک رضی آللہ نے کہا کہ نبی ملی کی آئی کے ان کے گھر میں جاشت کی دور کعت نماز پڑھی۔ (منداحہ ج ۲ ص ۵۰) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم بن ابراہیم نے ١١٢٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرُنَا شُعْبَةُ قَالَ حَلَّاثَنَا عَبَّاسُ الْجُرَيْرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرَّوْخَ ' حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے خردی' انہوں نے

کہا: ہمیں عباس الجریری نے خبر دی وہ ابن فروخ ہیں از ابی عثمان النهدى از حضرت ابو ہر رہ وضاللہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے خلیل نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے ، جن کو میں نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میں فوت ہو جاؤں:ہر ماہ میں تین دن کے روز نے اور عاشت کی نماز اور وتریزه کرسونا۔

عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهُدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أُوصَانِي خَلِيْلِي بِشَلَاثٍ الْ أَدَعُهُنَّ حَتَّى اَمْوَتَ صَوْمٌ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلُوةً الضّحٰي، وَنُومْ عَلَى وِتُرِ. [طرف الحديث:١٩٨١]

(صحيح مسلم: ۷۸۱ ؛ الرقم لمسلسل: ۱۲۴۴ ، سنن نسائی: ۱۲۷۷ ؛ اسنن الکبری: ۲۷ ۴ ، مصنف عبدالرزاق: ۴۸۵ ۰ ، منداحدج ۲ ص ۲۱ طبع قدیم ؛ منداحمه: ۲۱۷۱\_ج ۱۳ ص ۱۰۳ مؤسسة الرسالة 'بيروت' جامع المسانيدلا بن جوزى: ۵۱۵۸ مكتبة الرشد'رياض ۲۲ ۱۳ ه)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) مسلم بن ابراهيم الازدي القصّاب (۲) شعبه بن الحجاج (۳) عباس بن فروخ الجريري (۴) ابوعثان بن عبد الرحمان بن مل النبدى (٥) حضرت ابو ہررہ وضي الله \_ (عدة القارى ج ع ص ٢٥٢)

اس حدیث کاعنوان ہے: حضر میں چاشت کی نماز پڑھنا'اس پر بیاعتراض ہے کہ حدیث میں سفر کا ذکر ہے نہ حضر کا ذکر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بیرحدیث مطلق ہے اور سفر اور حضر دونوں کوشامل ہے۔

اس حدیث میں مذکورہے: میرے حلیل نے۔اس سے حصرت ابوہریرہ کی مراد نبی طنی آیا ہم ہیں اور بیاس کے خلاف نہیں ہے کہ نی ملی ایم نے فرمایا: اگر میں کسی کو خلیل بنا تا تو ابو بمر کو خلیل بنا تا ' کیونکہ متنع ہے ہے کہ نبی ملی ناتیم کسی کو خلیل بنا تین اور اگر کوئی نبی مان ہے۔ مل کالیا ہم کو خلیل بنائے تو یہ متنع نہیں ہے خلیل کامعنی ہے: ایسا خالص دوست جس کی مبت ول میں حلول کر جائے اور آج جائے۔ حدیث میں مذکور وصیت کی حکمت

ہرمہینہ کے تین دن میں روزے رکھے کی وصیت کی : اس میں پی حکمت ہے تا کہ نفس کوروزے رکھنے کا عادی بنایا جائے اور عیاشت کی نماز کی وصیت اس لیے ہے کے نفس کونماز کا عادی بنایا جائے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مبح کی نماز اور ظہر کی نماز میں کافی وقفہ ہوتا ہے تو درمیان میں بھی ایک نماز پڑھی جائے 'اورسونے سے پہلے ور پڑھنے کی وصیت میں پہ حکمت ہے کہ اگر ور کو تہجد کے ساتھ پڑھا جائے تو ہوسکتا ہے کہ تہجد کے وقت آ نکھند کھئے اس لیے احتیاط کا تفاضا یہ ہے کدوٹر کوسونے سے پہلے پڑھ لیا جائے۔

١١٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرُنَا شُعْبَةً ، امام بخارى روايت كرتے بين: تهي على بن الجعد نے صديث عَنْ أَنْسِ بُنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكِ بِيانِ كَى انهول نَے كها: جميں شعبہ نے خبردى از انس بن سرين - انہوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ سے سنا' انہوں نے کہا کہ ایک انصاری کا بھاری جم تھا' انہوں نے نبی ملی ایم سے عرض کیا: میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا کی انہوں نے نبی ملی الم الم الم اللہ میں اور آپ کو اپنے گھر بلایا اورآپ کے لیے چٹائی کی ایک طرف کو پانی سے دھوکر صاف کیا' پس آپ نے اس مر دو رکعت نماز بڑھی اور فلال بن فلال بن

الْأَنْصَارِيُّ قَالَ قَالَ رَجُلْ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخُمًا ولِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا ٱسْتَطِيعُ الصَّلُوةَ مَعَكَ! فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا ولَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِه وَنَضَحَ لَهُ طَرَف حَصِيْرِم بِمَاءٍ ' فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ ' وَقَالَ فُلَانُ بُنُ فُلَان بْنِ جَارُو دِ لِانْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحٰى ؟ فَقَالَ مَا رَآيَتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ.

جارود نے حضرت انس رہنگانلہ سے پوچھا: کیا نبی ملٹھ یُلاکیم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ حضرت انس نے کہا: میں نے اس دن کے علاوہ آپ کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔

ال حدیث کی شرح مسیح ابنخاری: ۲۷۰ میں گزر چکی ہے۔ ۳۶ - بَابُ الرَّ کُعَتَینِ قَبْلَ الظَّهْرِ

حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْبِعُمَا فَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيّ صَلّى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَشْرَ رَكْعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظّهُرُ وَرَكْعَتَيْنِ فَبْلَ الظّهُرُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهُ وَرَكْعَتَيْنِ فَبْلَ صَلُوةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهُ وَرَكْعَتَيْنِ فَبْلَ صَلُوةِ وَرَكْعَتَيْنِ فَبْلَ صَلّى اللّهُ وَرَكْعَتَيْنِ مَلْمَ اللّهُ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهًا .

اس مديث كى شرح مصحح البخارى: ٢٥ ميس گزر بي ب ١١٨١ - حَدَّ تَتُنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفُجُرُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

ال عديث كا شرح صحح البخارى: ١١٨٨ ميس كرري م ٢٠ الما الميس كرري م ٢٠ الما ١١٨٠ - حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ اللهُ اللهُ

ظہرے پہلے دورکعت سنت پڑھنا
امام بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماو بن زید نے حدیث بیان کی از ایوب از نافع از حضرت ابن عمر رضی الله انہوں نے بیان کیا:
میں نے نبی المشاکلیم کی دس رکعات محفوظ کر رکھی ہیں دورکعت ظہر سے پہلے اور دورکعت ظہر کے بعداور دورکعت مغرب کے بعداپ اور دورکعت عشاء کے بعداور دورکعت مغرب کے بعدا ہے گھر میں اور دورکعت صبح کے بعدا ہے اور دورکعت عشاء کے بعدا ہے گھر میں اور دورکعت صبح کے بعدا ہے اس نہیں جا تا تھا۔

(حضرت ابن عمر نے کہا:) مجھے حضرت حصد و کی اللہ نے صدیث بیان کی انہول نے کہا: جب مؤذن اذان دیتا اور فجر طلوع ہوجاتی تو آپ دورکعت نمتاز پڑھتے ۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے صدیث بیان کی از شعبہ از بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بی نے حدیث بیان کی از شعبہ از ابراہیم بن محد بن المنتشر از والدخوداز حضرت عائشہ و المنتشر از والدخوداز حضرت عائشہ و کی المشاہلی المنتشر از والدخوداز حضرت عائشہ و کا دورکعت سنت کو افر آئجر سے پہلے دورکعت سنت کو نہیں چھوڑ تے تھے۔ یکی بن سعید کی متابعت ابن ابی عدی اور عمرو نے کی ہے از شعبہ۔

(صحیح مسلم: ۲۰ ۱۵ ) ارقم المسلسل: ۱۹۹۸ مسنن ابوداؤد: ۱۳۵۱ مسنن ترندی: ۳۳۷\_۵۵ سنن اکنبری: ۳۳۷ جامع المسانید لابن جوزی: ۱۳۱۱ ) مکتبة الرشدُریاض ۱۳۲۴ه)

صدیث مذکور کے رجال

 مغرب سے پہلے نماز پڑھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابومعمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوارث نے حدیث بیان کی از الحسين از ابن بريده انهول في كها: مجص حضرت عبد الله المزنى رضی اللہ نے حدیث بیان کی از نبی مشینی آپ نے فرمایا: مغرب ے پہلے نماز پڑھو تیسری مرتبفر مایا: جوجا ہے اس کونا پسندفر مایا کہ [طرف الحديث: ٢٨ ٢٨] لوگ اس كوسنت بناليس \_

(سنن ابوداؤد: ۱۲۸۱ محج ابن خزیمه: ۱۲۸۹ منداحمه ج۵ص۵۵ طبع قدیم)

٣٥ - بَابُ الصَّلُوةِ قَبْلَ المَغَرِبِ

١١٨٣ - حَدَّثَنَا ٱبُوْ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيُنِ عَنِ الْحُسَيُنِ عَنِ ابْنِ بُرِّيْدَةً قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلُوةِ الْمَغْرِبِ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كُرُ اهيَّةً أَنُّ يَّتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابومعمرعبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج المنقري (۲) عبد الوارث بن سعيد ابوعبيده (۳) حسين بن ذكوان المعلم (۴) عبدالله بن بريده (۵) حضرت عبدالله بن المفضل وسيالله \_ (عمدة القارى ج ۲ ص ۲۵)

> ١١٨٤ - حَدَّثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدُ قَالَ حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ أَبِي آيُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ ابْنُ أَبِي حَبِيْبِ قَالَ سَمِعْتُ مَرْثَدَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ اليَزَنِيُّ قَالَ ٱتَيْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ وَقُلْتُ اللَّا أَعْجِبُكَ مِنْ أبِي تَمِيْم يَرُكُعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ صَلُوةِ الْمَغْرِبِ؟ فَقَالَ عُقُبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفُعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلُتُ فَمَا يَمُنَعُكَ الْأُنَ؟ قَالَ الشَّغُلُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الله بن بزید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا جمیں سعید بن الی ایوب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے مزید بن الی صبیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے مراد بن عبداللداليز في سے سنا انہوں نے کہا: میں حضرت عقبہ بن عامر الجبنی رہی تند کے پاس گیا اپس میں نے کہا: کیا آپ ابولیم پرتعجب نہیں کرتے وہ مغرب کی نمازے يهلي دوركعت يرصح إن بس حضرت عقبه في كها: رسول الله مل الله مل الله مل الله مل الله مل الله من المالية الم ك عهد مين بم بھى پڑھتے تھے ميں نے كہا: پھر آ ب كواب كيا چيز مانع ہے؟ انہوں نے کہا: حفل۔

(منن تسائی: ۵۸۱ أميم الكير: ۹۳ ۷ - ج ۱۷ من يعنی ج ۱ ص ۷۳ منداحرج ۴ ص ۵۵ طبع قدیم منداحر: ۱۲ ۱۲ ۱۷ ـ ج ۲۸ ص ۹۳۳ و مؤسسة الرمالة أيروت)

(۱)عبدالله بن يزيدالمقرى ابوعبدالرحمان (۲)سعيد بن الى ابوب الخزاع ابوابوب كانام مقلاص ٢ (٣) يزيد بن الى حبيب ان کی کنیت ابورجاء ہے ابوحبیب کا نام سوید ہے (سم) مرثد بن عبداللہ الیزنی 'ان کی نسبت یزن کی طرف ہے جوحمیر کی شاخ ہے (۵) حضرت عقب بن عامرالجبني رشياتله - (عمدة القاري ج ۷ ص ۱۹)

نمازِمغرب سے پہلے دور کعت نماز میں اختلاف فقہاء

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ ٣ م ١٥ الكحت بين:

متقدمین کا نمازمغرب سے پہلے نفل پڑھنے میں اختلاف ہے وضرت الی بن کعب مفرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد

بن ابی وقاص دنان منظم مغرب کی نمازے پہلے نفل پڑھتے تھے' حضرت انس دینگانئد بیان کرتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا تھا تو صحابہ ستونوں کی طرف سبقت کرتے تھے' پس نماز پڑھتے تھے' عبدالرحمٰن بن الی کیلئا نے کہا: سیدنا محمد منظم کیا ہے اصحاب ہراذان کے وقت نماز پڑھتے تھے اورجسن بصری اور ابن سیرین نماز مغرب سے پہلے دورکعت نماز پڑھتے تھے' امام احمداور اسحاق کا بہی تول ہے۔

ابراہیم انتحی نے کہا: حضرت ابوبکر حضرت عمراور حضرت عثمان والنیمیم مغرب سے پہلے دور کعت نماز نہیں پڑھتے ہے ابراہیم نے کہا: یہ دور کعت پڑھا بدعت ہے رسول اللہ طفائی آئج کے خیار صحابہ میں سے حضرت علی حضرت این مسعود مضرت منا رسعود وظائیہ تنہ کوفہ میں سختے ہیں جس نے ان صحابہ کوو یکھا ہے اس نے مجھے خبرد کی ہے کہ اس نے ان میں سے کی ایک کو بھی مغرب سے پہلے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور یہی اہام ہالک اہام ابوصنیفہ اور اہام شافعی کا قول ہے۔ المہلب نے کہا کہ نماز مغرب سے پہلے نماز ابتداء اسلام میں پڑھی جاتی تھی تاکہ بیاس پر دلالت کرے کہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے کی جو ممانعت تھی مغرب کے بعد اس کا وقت ختم ہوگیا اور اب نفل پڑھنے کی اجازت ہے کچر لوگوں نے نماز مغرب کے فرض پڑھنے میں سبقت کر لی تاکہ نوائس وقت میں مغرب کی نماز میں تاخیر نہ ہو۔ (شرح ابن بطال ج ۲۰ میں ۱۵ دارالکت العامیہ نیروت ۲۰ ۲۰ ۱۵ اور اسلام)

میں کہتا ہوں کہ مغرب کی نمازے پہلے دور کعت سنت پڑھنے کے جواز میں درج ذیل احادیث ہیں:

حضرت انس بن ما لک دخی الله کیتے ہیں کہ میں نے رسول الله طافی آنے مید میں مغرب کی نمازے پہلے دور کعت سنت پڑھیں' المخار بن فلفل نے کہا: میں نے حضرت انس سے پوچھا: کیا آپ لوگوں کورسول الله طافی آبام و کھھتے تھے؟ حضرت انس نے کہا: ہاں! ہم کورسول الله طافی آبیتم نے دیکھا' پس ہم کونماز کا حکم دیا نہ نمازے منع کیا۔ (سمج مسلم: ۲ ۸۳ سن ابوداؤد: ۱۳۸۲)

حضرت عبدالله بن مغفل رہنی نظر ہے ہیں کہ ہر دواذانوں (لیعنی اذان اورا قامت) کے درمیان نماز ہے ہر دواذانوں کے درمیان نماز ہے جو جا ہے۔ (صبح ابخاری: ۲۲۷ ،صبح مسلم: ۸۳۸ 'سنن تر ندی: ۱۸۵ 'سنن نسائی: ۲۸۰ 'سنن ابن ماجہ: ۱۱۲۲)

علامہ بدرالدین محبود بن احمد بینی حنی متونی ۵۵۵ ہے ہیں کہ حسب ذیل حدیث سے مغرب سے پہلے دورکعت نماز کو ابن شاہین نے منسوخ قرار دیا ہے:

امام ابوداؤد نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از ابوشعیب از طاؤس 'انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رہنگانلہ سے مغرب سے پہلے دورکعت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: میں نے رسول الله ملتی بیائی کے عہد میں کسی کو یہ دورکعت نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور انہوں نے عصر کے بعد دورکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ (سنن ابرداؤر:۱۲۸۳) (محدة القاری جے س ۳۵۸)

بوے یں دیا ہوں کہ ابن شاہین کا اس حدیث ہے استدلال سی نہیں ہے کیونکہ احادیث سیحدے ثابت ہے کہ عہد رسالت ہیں صحابہ اس نماز کو پڑھتے تتے جیسا کہ سیح ابنجاری: ۱۱۸۴ میں گزر چکاہے علاوہ ازیں بیہ حدیث معلول ہے کیونکہ اس حدیث میں ندکورہے کہ حضرت ابن عمر نے عصر کے بعد دورکعت پڑھنے کی اجازت دی حالا نکہ عصر کے بعد نفل پڑھنا ممنوع ہے۔ \*\* (مغرب سے پہلے دورکعت نہ پڑھنے کے متعلق احناف کی تائید میں دلائل کے لیے 'شرح سیحے مسلم ج۲ص ۲۲ سے سے سے

ملاحظه فرمائیں)۔

نوافل کی نماز جماعت سے پڑھنا اس کو حصرت انس اور حضرت عائشہ ڈینکاللہ نے ملٹائیلیا سے روایت کیا ہے۔

٣٦ - بَابُ صَلُوةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً ذَكُوهُ آنَـسٌ وَعَائِشَةٌ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حضرت انس ملتاليكم كى حديث يهد:

حضر سے کھایا' پھر فر مایا: کھڑے ہوئی میں تم کو نماز پڑھاؤں' حضرت انس نے کھانا تیار کرکے رسول اللہ طرفی آئیلیم کی دعوت کی' آپ نے اس سے کھایا' پھر فیر مایا: کھڑے ہوئیس میں تم کو نماز پڑھاؤں' حضرت انس نے کہا: پھر میں ایک چٹائی کی طرف کھڑا ہوا جو زیادہ استعال ہے میلی ہو چکی تھی' پس میں نے اس کو پانی سے دھویا' پھر رسول اللہ ملٹی آئیلیم کھڑے ہوئے اور میں نے اور میتم نے آپ کے بیچھے صف بنائی اور بوڑھی خاتون ہمارے بیچھے تھی' پس رسول اللہ ملٹی آئیلیم نے ہم کو نماز پڑھائی 'پھر آپ لوٹ گئے۔

(صحیح ابنخاری: ۳۸۰ مسیح مسلم: ۲۵۸ مسنن ابوداؤد: ۲۱۲ مسنن ترندی: ۳۳۳ مسنن نسائی: ۸۰۰)

اور حضرت عائشہ رہی اللہ کی حدیث ہے:

يرُ ها كَيْ \_ الحديث (صحِح ابخاري: ١٠٣٣ الصحِح مسلم: ٩٠١)

١١٨٥ - حَدَّ ثَنِي السِّحَاقُ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بَنُ الْمِرَاهِيمَ قَالَ الْحَبَرَنِي الْمِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ الْحَبَرَنِي الْمِرَاهِيمَ قَالَ الْحَبَرَنِي عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ الْحَبَرَنِي اللهِ مَحْمُودُ بُنُ الرَّبِيعِ الْاَنْصَارِيُّ اللهُ عَقُلَ دَسُولَ اللهِ صَدِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهًا فِي وَجَهِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهًا فِي وَجَهِهِ مِنْ بِنُو كَالَتَ فِي دَارِهِم.

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ جمیں اسحاق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں یعقوب بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں میرے والد نے حدیث بیان کی از ابن کی انہوں نے کہا: جمیں میرے والد نے حدیث بیان کی از ابن شہاب انہوں نے کہا: بجسے حضرت مجمود بن الربع الانصاری و کا نظر کے کہا: بجسے حضرت مجمود بن الربع الانصاری و کی نظر کے کہا نے کے خطر دی انہوں نے بتایا کہان کورسول الله ملتی اوران کے خبر دی انہوں نے بتایا کہان کورسول الله ملتی اوران کے گھر کے کنویں سے بانی کے یاد ہی اوران کے کہاں کے جبر سے برکلی کی تھی۔

پی حضرت محود نے یہ گمان کیا کہ انہوں نے حضرت عقبان بن مالک انصاری و محقق ہے سنا ہے اور وہ رسول اللہ ملٹی لیکن کے من ماتھ بدر میں حاضر سے وہ بیان کرتے سے کہ میں اپنی قوم بنوسالم کو فراز پڑھا تا تھا اور میرے اور ان کے درمیان ایک وادی حائل تھی اور جب بارشیں ہوتیں تو میرا اس وادی ہے محد کی طرف جانا مشکل ہو جاتا 'پی ٹی رسول اللہ ملٹی لیکن ہم زور ہوگئ ہے اور جو وادی میرے نظر کم زور ہوگئ ہے اور جو وادی میرے اور جو وادی میرے اور جو کھر آئیں اور میں نے وادی میرے اور جو کھر آئیں اور میرے وادی میرے اور جو رسول اللہ ملٹی کی بارش آئی ہے تو وہ بہتے گئی ہے سومیں چا ہتا ہوں کہ آ ب میرے گھر آئیں اور میرے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھا کی اور میں اس جگہ کومسلی بنا لوں۔ رسول اللہ ملٹی کی لیکن ہے نور مین ایک جگہ نماز پڑھا کیں اور میں اس جگہ کومسلی بنا لوں۔ رسول اللہ ملٹی کی آئی ہیں عنقریب ایسا کروں گا ' پھر صبح کو رسول اللہ ملٹی کی آئی اور حضرت ابو بکر و شی آئی اور حضرت آئی ہو جب رسول اللہ ملٹی کی آئی اور حضرت ابو بکر و شی آئی اور قت آئے جب رسول اللہ ملٹی کی آئی اور حضرت ابو بکر و شی آئی اور قت آئے جب

الل عديث كا شرح و النخارى: 22 بن كرار كى ب - الماكم الله عَنه و كان مِمَّن مَالِكِ اللهُ نَصَالِي عَنه و كَانَ مِمَّن مَالِكِ اللهُ نَعَالَى عَنه و كَانَ مِمَّن مَالِكِ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ، يَقُولُ بَيْنَ مَالِم وَكَانَ مِمَّن مَهُولُ بَيْنَ مَالِم وَكَانَ يَحُولُ بَيْنَ مَالِم وَكَانَ يَحُولُ بَيْنَ مَالِم وَكَانَ يَحُولُ بَيْنَ وَكَانَ يَحُولُ بَيْنَ وَبَيْنَ وَسَلّم وَكَانَ يَحُولُ بَيْنَ مَالِم وَكَانَ يَحُولُ بَيْنَ وَبَيْنَ وَمَن مَالِم وَكَانَ يَحُولُ بَيْنَ وَبَيْنَ وَمُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقُلْتُ لَهُ إِنّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقُلْتُ لَهُ إِنّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقُلْتُ لَهُ إِنّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقُلُ وَبَيْنَ قُومِى يَسِيلُ إِذَا جَاءَ تِ الْا مُطَارُ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم مَا فَعَل وَمُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَا فَعَل أَوْدِدُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَا فَعَل أَوْدِدُتُ الله عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَا فَعَل مُصَلّى ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مَا فَعَلُ . فَعَدَا عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم مَا فَعَلُ . فَعَدَا عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم مَا فَعَلُ . فَعَدَا عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم مَا أَعُولُ وَمِن الله تَعَلَيْه وَسَلّم مَا أَوْدُ وَمُن وَضِى الله تَعَلَيْه وَسَلّم مَا أَوْدُ وَمُن الله تَعَلَى عَنْه وَسَلّم وَابُو بَكُو رَضِى الله تَعَلَى عَنْه الله عَنْه وَسَلّم وَابُو بَكُو رَضِى الله تَعَالَى عَنْه وَمَنْه الله عَنْه وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَابُو بَكُو رَضِى الله تَعَالَى عَنْه وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَابُو بَكُو رَضِى الله تَعَلَى عَنْه وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَابُو بَكُو رَضِى الله تَعَالَى عَنْه وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَابُو بَكُو رَضِى الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَلَا اللّه عَلَيْه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه اللّه واللّه والللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه والل

مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ ۚ فَاسْتَأْذُنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ ۚ فَلَمْ يَجْلِسُ حَتَّى قَالَ آيْنَ تُحِبُّ أَنُّ اُصَلِّيَ مِنْ مِينِيَتِكَ؟ فَاشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنُّ أُصَلِّي فِيهِ ۚ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ وَصَفَفُنَا وَرَاءَةً أَ فَصَلَّى رَكُعَيِّن ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمُنَا حِيْنَ سَلَّمَ ۚ فَحَبِسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ يُصْنَعُ لَهُ وَسَمِعَ أَهُلُ الدَّارِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي ۚ فَضَابَ رِجَالٌ مِّنَّهُمَ حَتَّى كُثُرَ الرِّ جَالُ فِي الْبَيْتِ وَقَالَ رَجُلْ مِّنْهُمْ مَا فَعَلَ مَالِكُ ؟ لَا أَرَاهُ ۚ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ ذَاكَ مُنَافِقٌ ۖ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَ لهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلُ ذَاكَ ۚ أَ لَا تُرَاهُ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجُمَةَ اللَّهِ. فَقَالَ اَللَّهُ وَرَسُولُكُ أَعْلَمُ النَّا نَحُنُّ ۖ فَوَاللَّهِ لَا نَرِى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثُهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ ۖ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ اللَّهِ . قَالَ مُحُمُّونُهُ فَحَدَّثُتُهَا قُوْمًا فِيهِمْ ٱبُو ٱيُّوبُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فِي غَرُوتِهِ الَّتِي تُولِّقِي فِيْهَا وَيَزِيدُ بُنُ مُعَاوِيَة عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الرُّوْمِ ا فَأَنْكُرَهَا عَلَيَّ آبُو اليُّوْبَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا ٱظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلْتُ قَطَّ. فَكُبُرَ ذَٰلِكَ عَلَيَّ ' فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَى إِنَّ سَلَّمَنِي حَتَّى أَقْفُلَ مِنْ غَزُوتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عِتْبَانَ بُنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ وَجَدَّتُّهُ حَيًّا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ۚ فَقَفَلْتُ ۚ فَآهُلَلْتُ بِحَجَّةٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ ۚ ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَأَتَيْتُ بَنِي سَالِم وَالْمَا عِتْبَانُ شَيْخُ أَعْمُى يُصَلِّى لِقَوْمِهِ ۚ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلُوةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ مَنْ أَنَا اللَّهُ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ الْحَدِيْثِ وَحَدَّثَنِيْهِ كَمَا حَدَّثَنِيْهِ أَوَّلَ مَرَّةِ.

خوب دن چڑھ گیا تھا' پس رسول الله مل الله مل الله عند اجازت طلب کی تومیں نے آپ کواجازت دی کس آپ نہیں بیٹے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا: تم اینے گھر میں کس جگہ جا ہتے ہو کہ میں نماز پڑھاؤں؟ میں نے آپ کواشارے سے بتایا کہ میں اس جگہ نماز پڑھنا جا ہتا ہوں' نے آپ کے پیچھے صف بنائی کی آپ نے دور کعتیں پڑھا کیں پھرسلام پھیرا اور ہم نے بھی سلام پھیر دیا میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا تھا' سومیں نے آپ کووہ کھانا کھلانے کے لیے روک لیا و ملی والوں نے من لیا کہ آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں ا پس حویلی کے لوگ بہت تیزی ہے آئے حتی کہ گھر میں بہت زیادہ لوگ آ گئے کی ان میں سے ایک مخص نے کہا: ما لک کو کیا ہوا میں اس كونبير و مكير رہا' ان عى ميں سے ايك مخص نے جواب ديا: وہ منافق ہے'اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا' رسول اللہ التُكُلِيكُم ن فرمايا: أيها نه كهو كياتم اس كونبيس و يصف كداس في الله كى رضا جوئى كے ليے لا اللہ الا الله كہا ہے 'اس مخص نے كہا: الله اور اس کے رسول کو ہی ژیاوہ علم ہے' رہے ہم تو اللہ کی قتم! ہم اس کی روس اوراس کی بات چیت صرف منافقین کے ساتھ ویکھتے ہیں، دوزخ يرحرام كردياجس فے الله كى رضاجوكى كے ليے لا الدالا الله ر و حا۔ حضرت محمود نے کہا: میں نے بیرحدیث ان لوگوں کے سامنے انساری بھی تھے جواس غزوہ میں فوت ہو گئے تھے جوارش روم میں ہوا تھا اور یزید بن معاویہ ان پر امیر تھا' تو حضرت ابوایوب نے ميرى بات كا انكاركيا 'اوركها: الله كي قتم! مين نبيس ممان كرتا كدرسول رِ شاق گزری پی میں نے اللہ سے بیعبد کیا کہ اگر اللہ نے مجھے اس غزوہ سے سلامتی کے ساتھ لوٹا دیا تو اگر حضرت عتبان بن مالک ائی توم کی مجد میں زندہ ہوئے تو میں ان سے اس حدیث کے متعلق سوال کروں گا' پھر میں لوٹ آیا' میں نے جج یا عمرہ کا احرام

باندھا' پھر میں روانہ ہواحتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا' پھر میں بنوسالم میں گیا' اس وقت حضرت عتبان بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے اور وہ اپنی قوم کونماز پڑھاتے تھے' جب انہوں نے نمازے سلام پھیرا تو میں نے ان کوسلام کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں' پھر میں نے ان سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جھے بید حدیث ای طرح سائی جس طرح پہلی بارسائی تھی۔

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۲۳ میں گزر چکی ہے' بعض نے ادراہم فوائد کا ذکریہاں کیا جارہا ہے: حضرت معاویہ کی خلافت میں یزید کا امیر کشکر ہونا' صرف کلمہ پڑھنے سے دوزخ کے حرام ہونے کی تحقیق اور دیگر مسائل

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جمر عسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ ه لكصة بين:

ای حدیث میں بیذ کر ہے کہ یزید بن معادیہ کوان پرامیر بنادیا گیا تھا۔ یہ ۵۰ ھیا ۵۲ ھاکا واقعہ ٔ حضرت معاویہ رضی آللہ کی خلافت کا ہے ٔ اس غزوہ میں اس کشکرنے القسطنطنیہ کا محاصرہ کرلیا تھا۔

حضرت ابوالیوب انصاری نے حضرت محمود کی حدیث کا انکار کیا تھا'ا انکار کی وجہ پہنی کہ اس حدیث میں مذکور ہے: اللہ تعالیٰ نے اس خفس کو دوزخ پرحرام کردیا ہے جس نے اللہ کی رضا جو گی کے لیے لا اللہ الا اللہ پڑھا' کیونکہ اس حدیث کے ظاہر سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کوئی گناہ گارمسلمان دوزخ میں نہیں داخل ہوگا اور بیکٹیر آیات اور احادیث صححہ مشہورہ کے خلاف ہے کیکن ان میں تطبیق ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا اللہ الا اللہ پڑھا'وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل نہیں ہوگا اور اپنی سز ا بھگت کر جنت میں چلا جائے گایا ابتداء جنت میں نہیں جائے گا خضاعت کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔

نیز اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ملٹی الیہ الیہ اور حضرت البوبکر اور حضرت صبّان کو جماعت ہے نماز پڑھائی اور بیفل کی جماعت کا اعلان نہیں کرنا چاہے اور اس جماعت کا اعلان نہیں کرنا چاہے اور اس کے لیے لوگوں کو جمع نہیں کرنا چاہے نا کہ جس کو اس نماز کے نظل ہونے کا علم نہ ہودہ اس کو فرض نہ بجھ لے اس سے ترادی کی جماعت کے ساتھ پڑھا ہے 'نیز اس صدیت میں فدکورہ کہ جب وادی میں پانی مجر جاتا تو حضرت متنان مجد میں تحاب نے تراوی کو جماعت کے ساتھ پڑھا ہے 'نیز اس صدیت میں فدکورہ کہ جب وادی میں پانی مجر جاتا تو حضرت متنان مجد میں نماز پڑھانے نہیں جاتے تھے اور ان کی نظر بھی کر در تھی' اس سے معلوم ہوا کہ بیاری کے عذر کی وجہ سے جماعت کور کرنا جائز ہے اور اس میں فدکور ہے کہ حضرت رسول اللہ سے معلوم ہوا کہ بیاری کے عذر کی وجہ سے کہ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت کی اس سے معلوم ہوا کہ بوقت کی اس سے معلوم ہوا کہ بوقت کی اس سے معلوم ہوا کہ جمشوض کا جوکام ظاہر ہواس کو بیان کرنا فیب نہیں ہے اور کہ شرخان اس کے مناز براس کے بیان کرنا فیب نہیں ہے اور کہ شرخان ہوا کہ اس کے بیان کرنا فیب نہیں ہے اور کہ خضرت ابوابیب نے اس حدیث کے ان کی فیمت کی اس سے معلوم ہوا کہ جس محض کا جوکام ظاہر ہواس کو بیان کرنا فیب نہیں ہے اس کی خضرت ابوابیب نے اس حدیث کے ان کی دراس میں سارع حدیث کے اس کی خضرت ابوابیب نے اس حدیث کے سائ کر کے اور اس میں سارع حدیث کے لیے سفر کرنے کا شووت ہے۔

کیونکہ حضرت ابوابیب نے اس حدیث کا انکار کیا تھا' اس سے معلوم ہوا کہ جب کی خض کو یہ خطرہ ہو کہ وہ حدیث بھول گیا ہے بیاں پ

## حدیث مذکورے علامہ عینی کے استنباط کردہ پچین مسائل

علامہ بدرالدین محمود بن احمر تینی نے اس حدیث کے حسب ذیل فوائد ذکر کیے ہیں:

(۱) جو محض رسول الله ملتاليكيم كويا آپ كے كسي فعل كويا در كھئاس كا صحابه ميں شار ہوتا ہے جيے جھنرت محمود نے پانچ سال كى عمر ميں یہ یا در کھا تھا کہ رسول اللہ مل فیلائیم نے ان کے چبرے پر کلی کی تھی۔

(۲) رسول الله ملتي الله مؤمنين كي اولا د پرشفقت فرماتے تھے جيسے آپ نے شفقت سے محمود بن رائع كے چبرے بركلي كي تقى -

(m) آپ بچوں سے ان کے آباء کی وجہ سے الفت کرتے تھے اور ان سے مزاح کرتے تھے۔

(4) اس میں بچوں کے ساتھ آپ کے مزاح کرنے کا ثبوت ہے جیسے آپ نے پانچ سالہ حضرت محمود کے چبرے پر کلی کی۔

(۵) آپ بعض اوقات آرام فرماتے تھے تا کہ اس سے عبادت کرنے پر مدد حاصل ہو جسے نماز پڑھانے کے بعد آپ کا حضرت عتبان کے گھر میں تفہرنا۔

(۲) نفس کے حقوق کوا دا کرنا اور اس کو ہروقت مشقت میں نہ ڈالنا۔

(2) كنويں سے پانی نكالنے کے ليے ڈول ركھنا جيے رسول الله مائنگيا ہم نے حضرت محمود کے گھر کے كنويں سے پانی لے كركلی كی۔ در رسم سائل

(٨) منه ے کلی کرنا۔

(٩) بچے کے چہرے پرکلی کرنا 'جیسے رسول الله المالی آلم نے پانچ سال کی عمر کے حضرت محمود بن رہے کے چہرے پرکلی کی۔

(۱۰) مدینے گردر ہے والے تبیلوں کا پی مساجد میں نماز پڑھا تا۔

(۱۱) کمزورآ دی کا امامت کرانا اوراندهیرے اور کیچڑ پانی میں مبحد میں نہ جانا' جیسے حضرت عتبان اپنی مبحد میں امامت کراتے تھے۔

(۱۲) مرد کا فرض نماز اپنے گھر میں پڑھنا' ای طرح نوافل بھی گھر میں پڑھنا' جسے حضرت عتبان بارش کے ایام میں گھر میں نمازیں

(۱۳) تحمی بزرگ ہے بیسوال کرنا کہ وہ ان کے گھر آ کر کسی جگہ نماز پڑھا کیں تا کہ وہ اس جگہ کونماز پڑھنے کے لیے عین کرلے۔ (۱۳) کسی شخص کا اپنا عذر بتانے کے لیے اپنا مرض بیان کرنا شکوہ اور شکایت نہیں ہے' جیسے حضرت عتبان نے اپنی بصارت کی کمزوری

(۱۵) شارع بالليلاً كااپنے امتى كى درخواست كوتبول كرنا جيسے آپ نے حضرت متبان كے گھر جانے كى دعوت تبول كى -(۱۲) امام كاكسى جگداپ تا بع كوساتھ لے كرجانا 'جيسے رسول الله الله الله الله عشرت عتبان كے گھر حضرت ابو بمركوساتھ لے كر گئے۔

(١٧) صحابه ميں سے حضرت ابو بكر كوساتھ لے كرجانا ان كے افضل الصحابہ ہونے پر دلالت كرتا ہے۔

(١٨) صرف حضرت ابو بكر كانام لينا كيونكه وه آپ كوسب سے زياده محبوب تھے۔

(١٩) آپ نے حضرت عتبان سے پوچھا: کس جگہ نماز پڑھوں' کیونکہ گھر والا ہی اپنے گھر کی جگہوں کوزیادہ جانتا ہے۔

(۲۰) حضرت عتبان نے کہا: جس جگہ آپ نماز پڑھیں کے میں اس کومصلی بنالوں گا'اس میں آ ٹارصالحین سے تبرک کا ثبوت ہے۔

(٢١) يفين كوطلب كرنا 'اجتهاد پرمقدم ب كيونكه جس جگه شارع علايسلاً نے نماز پڑھی ہے اس كا قبله رخ ہونا يقيني تھا جب كه باتى جگہوں کا قبلہ رخ ہونا اجتہاد ہےمعلوم کیا جاتا ہے۔

(۲۲) کسی معین جگه پرنماز کوطلب کرنا تا که اس جگه نماز پڑھنا نبی مٹھیلیا کی برکت سے نماز باجماعت کے قائم مقام ہو۔

(۲۳) نی ملن آلیا نے حضرت عتبان ہے نماز کی جگہ کے متعلق پوچھا تا کہان کے گھر کی اطراف میں تبجس نہ کرنا پڑے۔ (۲۴) گھروں میں باجماعت نوافل پڑھنے کا ثبوت کیونکہ آپ نے دن چڑھنے کے بعد جماعت کرائی۔ در میز در انداز کا سات کی میں میں سے میں ہے۔

(٢٥) نبي مُشْ يَكِيْنِهِم جس جَكه نماز پڑھیں اس کی فضیلت کیونکہ حضرت عتبان نے اس لیے آپ سے نماز پڑھوا کی تھی۔

(٢٦) دن كے نوافل بھى رات كے نوافل كى طرح دو دوركعت پڑھے جائيں كيونكه آپ نے دوركعت نماز پڑھى تھى۔

(۲۷) گھر کے اندرجس جگہ نماز پڑھی جائے اوراس جگہ کونماز کے لیے مختص کرلیا جائے 'اس جگہ کی ملکیت برقر اررہتی ہے۔

(۲۸) نماز کے لیے کسی جگہ کو خاص کرنے کی ممانعت مساجد میں ہے گھروں میں نہیں ہے کیونکہ آپ نے حضرت عتبان کو گھر میں نماز کی جگہ عین کرنے سے منع نہیں فر مایا۔

(۲۹) نبی ما فی آلیم نے دن چڑھنے کے بعد دورکعت نماز پڑھائی اور یہی سیاشت کی نماز ہے اس کا استحباب۔

(۳۰) کسی بزرگ کے آنے پراس کی کھانے کی دعوت کرنا خواہ اس کو پہلے اس کی اطلاع نہ دی جائے۔

(۱۳) دعوت میں غیرمعمولی تکلف کا اہتمام نہ کرنا اور سادگی ہے ماحضر پیش کرنا۔

(٣٢) ني منتُ ليَتِهُم كوجوكها نا بھي چيش كيا جاتا آپ تناول فرما ليتے اور كسى كھانے كى ندمت ندفر ماتے۔

(٣٣) نبي المُشْائِلَيْلِم نيكي كامول پر دوام فرماتے تھے جیسے آپ نے حضرت عتبان کے گھر میں بھی جاشت كی نماز پڑھی۔

(۱۳۴۷) حضرت عتبان نے اشارے ہے وہ جگہ بتائی جہاں وہ نماز پڑھوا نا جا ہتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ اشارے پراکتفاء کرنا جائز ہے۔

(٣٥) حضرت عتبان نے اشارے کے ساتھ تصریح بھی کی اس ہے علوم ہوا کداشارہ کے ساتھ الفاظ سے تصریح بھی کرنا جا ہے۔

(٣٦) جس حویلی میں لوگوں کے متعدد گھر ہوں' اس حویلی کو دار ہے تعبیر کرنا جائز ہے' جیسے آپ نے فر مایا: انصار کے گھروں میں

بنوالنجار کے گھر سب سے بہتر ہیں اور اس حدیث میں ہے کہ اہل الدار نے سنا کہ رسول اللہ ملٹھ لیکٹی میرے بیت میں ہیں۔ (۲۷) مختلف گھروں سے لوگوں کا اس گھر ہیں آنا جس میں کوئی صالح بزرگ آیا ہوتا کہ اس کی زیارت سے مستنفید ہوں اور اس سے

(۳۸) جو شخص اس بزرگ کی زیارت کے لیے نہ آئے تو اس کی ندمت کرنا جیے صحابہ کا حضرت مالک بن ذخص کی ندمت کرنا۔ حضرت مالک بن ذخص دنجی نشد بدری صحابی ہیں' عقبہ میں ان کے حاضر ہونے میں اختلاف ہے' انہوں نے اسلام میں ایسے نیک

اعمال کے بیں جوان سے نفاق کی تہت کودور کرد ہے ہیں۔

(٣٩) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ منافقوں اور بدند ہوں ہے میل جول اور بات چیت ہیں رھنی جا ہے۔

(۰ م) منافقوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ ہے جو تخص کسی مسلمان پر نفاق کی تہمت لگائے اس کوسزا دی جائے گی نہ یہ کہا جائے گا:تم نے گناہ کیا' کیونکہ رسول اللہ ملٹے کیا تھے ان صحابہ کی ندمت نہیں کی جنہوں نے حضرت مالک پر نفاق کی تہمت نگائی تھی۔

(۱ م) نبی منتی اللہ مسلمانوں کے دلوں کے حال پر مطلع تھے کیونکہ آپ نے حضرت مالک کے متعلق فر مایا کہ انہوں نے اللہ کی رضا جو کی کے لیے لا اللہ الا اللہ پڑھا ہے یا آپ کو دحی ہے مطلع کیا گیا تھا۔

(۳۲) نبی مطفی آلیم نے ان صحابہ کومنع کیا کہ وہ حضرت مالک کومنا فق کہیں اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی بزرگ کے سامنے کسی مسلمان کومنا فق کہا جائے تو وہ اس سے منع کرے۔

(٣٣) اگر كوئى تخف دليل كى بناء پركسي كوعيب لگائے تو بيفيبت نہيں ہے كيونكدرسول الله الله الله على الله عضرت مالك كومنافق كها

کیا اورآب نے اس کوغیبت نہیں قرار دیا۔

( ۴ ۴ ) جس مخض نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے حق ہونے کا اعتقاد کیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گا کیونکہ آپ نے

(۵م) جس مخص نے کسی شیخ کے صاحب سے حدیث نی اس کواس کی توثیق کرنی جا ہے۔

(٢ ٣) اگر كوئى حديث ظاہر قرآن مجيد اور احاديث مشهوره كے خلاف ہوتو اس پر اعتراض كرنا درست ب جيسے حضرت ابوايوب نے اس حدیث پراعتراض کیا تھا' کیونکہ اس حدیث کے ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ سلمان کواس کے گناہ پرسز انہیں ملے گی۔

(۷۷) جب کسی حدیث پراعتراض کیا جائے تو اس کی تحقیق کی جائے جیسا کہ حضرت محمود دوبارہ حضرت عتبان کے پاس اس حدیث

(٨٨) علم كى طلب كے ليے سفر كرنا 'جيسے حضرت محموداس حديث كے دوبارہ ساع كے ليے سفر كر كے مدين طيب كئے۔

(9 م) حضرت محمود نے بتایا کہ حضرت عتبان نا بینا ہو گئے تھے اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی پہچان کے لیے اس کو نا بینا کہنا غیبت نہیں ہے۔

(۵۰) تابینا کی امامت کرانا جائز ہے کیونکہ حضرت عتبان تابینا ہونے کے بعد امامت کراتے تھے۔

(۵۱) نوافل کوخفیہ طریقہ ہے پڑھنا کیونکہ نبی مٹھیلیکم نے اس تفل کا اعلان نہیں فر مایا تھا۔

(۵۲) جب کوئی محض کسی کے گھر کسی کام سے جائے آوا جازت طلب کرے جسے رسول الله القائل فیم نے حضرت عتبان سے اجازت

(۵۳) نماز کے لیے قبلہ کوطلب کرنا کیونکہ آپ نے یو چھا: کہاں نماز پڑھوائی ہے؟

(۵۴) امام کسی مخص کولشکر کا امیر مقرر کرے جیسے حضرت معاویہ دنتی نئے اس کشکر کا امیریزید بن معاویہ کو بنایا تھا۔

(۵۵) ایک سفر میں مج یاعمرہ کواورطلب علم کے لیے سنر کرنے کو جمع کرتا 'جسے حضرت محمود جب مجے یاعمرہ کے لیے گئے تو حضرت عتبان ے دوبارہ اس صدیث کا ساع کرنے کے لیے سفر کر کے مدین منورہ کے

(عمدة القاري ج ٢ ص ٣٦ ٣ ، مع التوضيح والزيادة وارالكتب العلميه بيروت ٢١ ١٣ هـ)

گھر میں نفل پڑھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالاعلیٰ بن حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے صدیث بیان کی از ابوب وعبیداللّٰداز تافع از حضرت ابن عمر رضی کلنهٔ وه بیان کرتے ہیں صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا فِي بَيُوتِكُمْ مِنْ كرسول الله الله الله الله عَلَيْهِ فِي مايا: ال عَربي على الذي نمازول صَلُوتِكُمْ وَلَا تَتَخِذُوهَا فُبُورًا. تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَابِ ، عصر ركواورات كرول كوتبرستان ند بناؤ - وهيب كل متابعت

٣٧ - بَابُ التَّطَوُّع فِي الْبَيْتِ

١١٨٧ - حَدَّثُنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَبَّادٍ قَالَ حَلَّثُنَا وُهَيْبُ عَنْ آيُّوْبُ وَعُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آيُونِ عَنْ آفِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

عَنْ أَيُّوْبَ. عَنْ أَيُّوْبَ. اس حديث كى شرح مسجح البخارى: ٣٣٢ ميں گزر چكى ہے۔

الحمد لله على احسانه!اى حديث ير"كتاب التهجد"، كمل موكى أب اى كے بعدان شاء الله كمداور مدين كى محدين فماز کی نضیلت کابیان شروع ہوگا۔اے ما لک ارض وساء!اس شرح کوتبول فر مااوراس کوتکمل فر ما دے۔

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# ٠ ٢ - كِتَابُ فَضِلِ الصَّلُوةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مكهاور مدينه كي مسجد مين نماز برط صنے كي فضيلت كابيان

مكهاور مدينه كي مسجد ميں نماز را صنے کی فضیلت

١ - بَابُ فَضُلِ الصَّلُوةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةً وَالْمَدِيْنَةِ

اس عنوان میں اگر جه مطلقاً نماز کا ذکر ہے گراس سے مرابقل نماز

١١٨٨ - حَدَّثْنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ أَخَبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ أَرْبَعًا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ غَزًا مَعَ النَّبِيّ ثِنْتَى عَشَرَةً غَزُورةً. (ح).

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حفص بن عمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے كها: مجصے عبد الملك نے خبردى از قزعه انہوں نے كها: ميس نے حضرت ابوسعید رہی اللہ ہے جارحدیثیں سیس انہوں نے کہا: میں نے نی سلی اور و و نی ملی ایم کے ساتھ بارہ غزوات میں (ひ)-きょう

امام بخاری نے کہا: ہمیں علی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از الز ہری از سعیداز حضرت ابو ہر رہ وضائلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملکیاتم نے فرمایا: صرف

اس مدیث کی شرح معیم ابناری:۵۸۱ میں گزرچکی ہے۔ ١١٨٩ - حَدَثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَانٌ عَنِ الزُّهُرِيُّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَّيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّ حَالُ إِلَّا إِلْى قَلَاقَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ' تَينِ مَجدول كَا طرف سفرك لِي كَاوك كُے جاكي : متجد حرام ' وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَمَسْجِدِ مَجدنبوى اورمجداتصل -

(صحيح مسلم: ١٣٩٧ الرقم المسلسل: ٣٣٣ من ابوداؤد: ٣٠٣ ، سنن نسائي: ١٩٩ ، سنن ترزى: ٣٢٥ سنن ابن ماجه: ٩٩ ١٩ ، مصنف ابن الي شيبه جه ص ١٧ ، مشكل الآثار: ٥٩٧ ـ ٥٨٧ ، صحيح ابن حبان: ١٦١١ ، سنن بيبتي ج٥ص ٢٣ ، مصنف عبد الرزاق: ١١١٩ ـ ١١٩٠ ، منداحمه ج٢ص ٢٣٠ طبع قديم منداحمه: ١٩١١ - ج١٦ ص١١١ مؤسسة الرسالة بيرونت جامع المسانيدلا بن جوزي: ١٣٢٣ مكتبة الرشد رياض ٢٢ ١١ ه مندالطحاوي: ٢٢٨ ٤)

# مسجد حرام 'مسجد نبوی اورمسجد اقصلی کے علاوہ اور کسی مسجد میں نماز پڑھنے کی نذر ماننا جائز نہیں

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ٥ لكهة بين:

فقہاء کے نزدیک بیرحدیث اس تخص پرمحمول ہے جوان تین مساجد کے علاوہ کسی اور مجد میں نماز پڑھنے کی نذر مانے 'امام مالک نے کہا: جس نے کہا: جس نے کہا: جس نے کہا: جس کے کہا نے کہا: جس کے کہا نہ جس نماز پڑھنے کی نذر مانی جس میں کسی سواری پر سفر کیے بغیر نہیں پہنچ سکتا' تو وہ اپنے شہر کی مجد میں نماز پڑھنے کی نذر مانے تو اس پر سفر کر کے وہاں جانالازم ہے۔ پڑھے سوااس کے کہ وہ مکہ مدینہ یا بیت المقدی کی مجد میں نماز پڑھنے اور ان سے تبرک حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے علامہ ابن بطال فرماتے ہیں: جس نے صالحین کی مجد میں نماز پڑھنے اور ان سے تبرک حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے

بیمباح ہے خواہ وہ سواری پرسفر کر کے جائے یانہیں اور اس حدیث کی ممانعت اس کے لیے نہیں ہے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کے حضرت ابو ہر ہرہ ویش اللہ سنز کر کے پہاڑ طور پر گئے ، جب وہ واپس آئے تو ان کی ملاقات حضرت بھرہ بن ابی بھرہ ہے ہوئی اوران ہوں نے ان کے اس سفر پر ناگواری کا اظہار کیا اوران ہے کہا: اگر میں آپ کے نکلنے ہے پہلے آپ سے ملاقات کر لیتا تو آپ نہ نکلتے ' میں نے رسول اللہ مل اللہ اللہ اللہ کا عام ہوئے ساہے کہ تین مساجد کے سوا سواری پر سفر نہ کیا جائے۔ (منداحہ: ۲۳۸۵۔ ۲۳۸۵۔ ۲۳۸۵۔ ۲۳۸۵۔ ۲۳۸۵۔ ۲۳۸۵۔ ۲۳۸۵۔ ۲۳۸۵۔ ۲۳۸۵۔ ۲۳۸۵۔ ۲۳۸۵۔ ۲۳۸۵ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت بھرہ کا نہ جب بیتھا کہ اس حدیث کو عموم پرمجمول کیا جائے اوران تین مساجد کے سوا کس میں سفر نہ کیا جائے اوراس میں نذر ماننے والا اور نفل وال دونوں داخل ہیں۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے' حضرت ابھرہ نے حضرت ابوہر میرہ پر اس لیے اعتراض کیا تھا کہ حضرت ابوہر میرہ مدینہ سے گئے تھے' جہال پران تین مساجد میں ہے ایک مسجد ہے' جس کی طرف سفر کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور جو شخص اس طرح ہو'اس پر لازم ہے کہ وہ اس مسجد میں نماز پڑھے اور حضرت ابو ہر میرہ کی حدیث میں بیدندکورنہیں ہے' کہ انہوں نے طور پر جانے کی نذر مانی تھی اور ظاہر سے ہے کہ وہ نظی طور پر طور گئے تھے اور مدینہ میں جوان کی مسجد تھی' وہ طور سے افضل تھی۔

فقہاء کااس میں اختلاف ہے کہ جو مدینہ میں اوروہ بیت المقدس کی طرف جانے کی نذر مانے امام مالک نے کہا: وہ بیدل بھی جاسکتا ہے اور سوار بھی ہوسکتا ہے امام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب نے کہا: وہ مدینہ یا مکہ کی متجد میں نماز پڑھے امام ابو یوسف نے اس پر استدلال کرتے ہوئے کہا کہ مکہ اور مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنا بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اس لیے اس کی مکہ یا مدینہ کی مسجد میں نماز بیت المقدس کی نماز سے کفایت کرے گی۔

امام طحادی نے امام ابر صنیفدادرامام محد سے بینش کیا ہے کہ جس نے بینذر مانی کہ دہ نلاں جگہ نماز پڑھے گا گھراس نے کسی اور چگہ نماز پڑھ از بھے گا گھراس نے کسی اور چگہ نماز پڑھ از بھرا کی سے افضل جگہ نماز پڑھ اور کی مسجد میں بڑار نماز پڑھ نے افضل ہے۔ نمیری اس مسجد میں نماز پڑھ نا دوسری مسجد میں بڑار نماز پڑھنے سے افضل ہے سوامسجد حرام کے۔ (مسجح ابنخاری: ۱۱۹۰) اس سے مراد فرض نماز ہے نہ کہ نفل کیونکہ رسول اللہ ملتی تیا ہے فرمایا: فرض کے سوامرد کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہوتی ہے۔

(صحیح ابخاری: ۱ ۲۳ مسیح مسلم: ۷۸۱ منن ابوداؤد: ۷۳ ۱۳ منن ترندی: ۴۵۰ منن نسائی: ۱۵۵۸ منداحمه ج ص ۱۸۲)

مسجد حرام اورمسجد نبوی میں کون سی مسجد زیادہ افضل ہے؟

رسول الله طلق الله الله الله الله عن ماز پر هنا دوسری معجد میں ہزار نماز پر هنا ہے۔ افضل ہے سوامسجد حرام کے تو فقہاء کااس میں اختلاف ہے کہ مکہ میں نماز پر هنا مدینہ سے افضل ہے یا مدینہ میں نماز پر هنا مکہ سے افضل ہے؟ ایک جماعت کا بیہ ندہب ہے کہ مدینہ مکہ سے افضل ہے' حضرت عمر بن الخطاب دینگاٹنڈ سے یہی مروی ہے اور یہی امام مالک کا اور اکثر اہل مدینہ کا قول ہے۔

، دوسری جماعت کا ندہب یہ ہے کہ مکہ 'مدینہ ہے افضل ہے' بیعلاء' اہل مکہ' فقہاء احناف اور امام شافعی کا ندہب ہے' امام شافعی نے کہا کہ روئے زمین کا سب ہے افضل ٹکڑا مکہ مکرمہ ہے' ابن وہب مالکی اور ابن حبیب اندلی کا بھی یہی ندہب ہے' بید دونوں جماعتیں حضرت ابو ہریرو کی حدیث ہے استدلال کرتی ہیں۔

علامہ ابن بطال فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں کسی فریق کی دلیل نہیں ہے' حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ مجد نبوی میں نماز پڑھنااس کے سواباتی مساجد کی ہزار نماز دن سے افضل ہے ماسوا محد حرام کے'اس ہی محد حرام کا استثناء کیا گیا ہے اور یہ ہوسکتا ہے کہ مجد حرام' مسجد نبوی کے مساوی ہویا اس سے افضل ہویا اس سے مفضول ہو۔

جومبجد نبوی کی نماز کوافضل کہتے ہیں'ان کی دلیل ہیہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب بنٹی کُٹڈ فریاتے تھے: مسجد حرام کی ایک نماز اس کے مانسوا کی سونماز دل ہے افضل ہے' ابوعبداللہ بن الی صفرہ نے کہا: حضرت عمر کا بیقول نبی مُشَوِّلِیَا ہم کی اس حدیث کی تفسیر ہے: میری اس مسجد کی ایک نماز اس کے ماسوا کی ہزار نماز دل ہے افضل ہے ماسوامسجد حرام کے۔

ای تاویل کی مثل عبداللہ بن نافع مالکی نے حضرت ابوہر نی حدیث میں کی ہے'وہ کہتے تھے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز باقی تمام مساجد کی ہزار نماز دن سے افضل ہے ماسوامسجد ترام کے کیونکہ مسجد نبوی ہیں نماز پڑھ صنامسجد ترام میں نماز پڑھنے سے افضل ہے مگراس کی ہزار نماز دن سے افضل نہیں ہے۔

اور جومتجد حرام کو انسل قرار دیتے ہیں' ان کی دلیل میہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن الزبیر و فیجائلہ بنان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹ کیا کیا نے فرمایا:متجد حرام میں ایک نماز پڑھنا میری اس متجد میں نماز پڑھنے کی سونماز وں سے افسل ہے۔

(مسنف عبدالرزاق: ۹۲۰۲ دارالکتب العلمیه بیروت ۲۱ ۱۳۱۵)

بہطریق نظران کی دلیل میہ کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پرزندگی میں ایک بار محد حرام کا قصد کرنے (لیعنی جج) کوفرض قرار اور ان پر محد نبوی کے قصد کرنے کوفرض قرار نہیں دیا'انہوں نے امام مالک کے تول سے بھی استدلال کیا ہے کہ جس نے نذر مانی کہ وہ بیدل جا کہ اس پر بیدل جا نالازم نہیں ہے بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ سوار ہوکر جائے اور جس نے مکہ میں پیدل جانے کی نذر مانی وہ مکہ تک پیدل جائے گا اور سوار نہیں ہوگا اور یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ مکہ افضل ہے کیونکہ امام مالک نے کہ کی طرف پیدل جانے کو اس وج سے لازم کیا ہے کہ اس کی حرمت اور نشیلت بہت زیادہ ہے۔

(شرح ابن بطال من ٣٣ س١٨١ - ١٨١ أ دارالكتب العلميه أبيروت ١٣٢٣ هـ)

دوسری مساجد کی بانسبت کعبہ میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال نے کعبہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت میں وہ احادیث ذکر کی ہیں' جن میں بید ذکر ہے کہ دوسری مساجد کی بہ نسبت کعبہ میں نماز پڑھنا ہزار نمازوں ہے افضل ہے گربعض احادیث میں بیھی ذکر ہے کہ دوسری مساجد کی بہنست کعبہ میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے۔

حفزت جابر رہی تند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئیم نے فر مایا: میری مسجد میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں نماز پڑھنے کی بہ نبت ایک ہزار نماز وں سے افضل ہے ماسوا مسجد حرام کے اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا اس کے سوا دوسری مساجد میں ایک لاکھ

نمازوں کے پڑھنے سے انسل ہے۔

(سنن ابن ماجہ: ۱۳۰۱ 'شرح مشکل الآٹار: ۹۹۹ 'منداحمہ ج سم ۳۳۳ طبع قدیم منداحمہ:۱۵۲۷۱ ـ ۱۹۳۳ ' ج ۳۶۰ ص ۳۳ 'مؤسسة الرسالة 'بیروت) علامه شعیب الارتؤ ط اوران کے شرکاء نے لکھا ہے: اس حدیث کی سندھجے ہے۔

حضرت انس بن ما لک دختی آلله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلح آلیا کے فرمایا: مرد کااپنے گھر میں نماز پڑھناایک نماز ہے اور اس کا قبائل (محلّه) کی مسجد میں نماز پڑھنا مچھیں نمازیں ہیں اور اس کا جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سونمازیں ہیں اور اس کا مسجد اقصیٰ (میت المقدس) میں نماز پڑھنا بچاس ہزار نمازیں ہیں اور اس کا میری مسجد میں نماز پڑھنا (مبھی) پچاس ہزار نمازیں ہیں'اور اس کا مسجد حرام میں نماز پڑھناایک لاکھ نمازیں ہیں۔ (سنن ابن ماجہ: ۱۳۱۳)

علامہ بوصیری متوفی • ۸۴ ھ نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ابوالخطاب الدمشقی ہے' یہ مجہول ہے اور زُ رَ یق ہے' ابوز رعہ نے کہا : اس کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے' ابن حبان نے اس کا ثقات میں ذکر کیا ہے اور ضعفاء میں بھی اور کہا: اس کی روایت ہے استدلال صحیح نہیں جب یہ منفر دہو۔ (زوائدابن ماجی ۲۰۷ وارالکتب العلمیہ' بیروت'۱۴۱ھ)

میں کہتا ہوں: اگراس حدیث کی سندضعیف ہو پھر بھی فضائل اعمال میں ضعیف السند حدیث معتبر ہوتی ہے۔

حضرت انس بن ما لک دشخانشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیاتی نے فر مایا: مسجد حرام میں نماز ایک لا کھ نمازیں ہیں اور میری مسجد میں نماز دس ہزار نمازیں ہیں اور سرحدوں کی مسجد میں نماز ایک ہزار نمازیں ہیں۔

(صلیة الاولیاء ج۸ ص ۳۷ دارالکتاب العربی بیروت ۲۰ ساره طبع قدیم صلیة الاولیاء :۱۱۳۲۷ طبع جدید دارالکتب العلمیه بیروت ۱۱۳۱۸ المرفی المروت ۱۳۲۸ می ۱۳۲۱ طبیه بیروت ۱۳۱۸ می الترخیب والتربیب ج۲ ص ۲۱۲ کنز العمال: ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ تاریخ دستی الکبیر:۱۳۸۱ می ۱۸۳۱ داراحیاء التر الشالعربی بیروت ۱۳۲۱ می الترخیب والتربیب ج۲ ص ۲۱۲ کنز العمال: ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ تاریخ دستی دستی متعلق شیخ این تیمید کا نظر بید می زیارت کے لیے سفر کرنے کے متعلق شیخ این تیمید کا نظر بید

شيخ ابن تيميه متوني ۲۸ م ه لکھتے ہيں:

وامّا اذان كان قصده بالسفر زيارة قبر النبى المُنْ المُنْ ون الصلوة في مسجده فهذه المسالة فيها خلاف فالذي عليه الانسمة واكثر العلماء ان هذا غير مشروع ولا سامور به لقوله المُنْ الله تشد الرحال الاالى ثلثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى ولهذا لم يذكر العلماء ان مثل هذا السفر اذا نذره يجب الوفاء العلماء ان مثل هذا السفر اذا نذره يجب الوفاء به. (مجوم الفتاوي ح ٢ م ١٩٠٠ م ١٩٠١ م مطوع دار المحمل ما المناوي م ١٩٠١ م الموفاء و المسجد الموام الموفاء ال

واما اذا قدر ان من اتى المسجد فلم يصل فيه ولكن اتى القبر ثم رجع فهذا هو الذى انكره الائمة كمالك وغيره وليس هذا مستحبا عند احد

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی شخص محض رسول اللہ طلق اللہ کی قبر انور کی زیارت کے قصد سے سفر کرے نہ کہ مجد نبوی میں نماز کے قصد سے تو بیدا یک اختلافی مسلہ ہے۔ اس بارے میں علماء کی اکثریت کا تول ہیں ہے کہ بیسفر جا تر نہیں ہے اور نہ می اس کا مکم دیا گیا ہے کہ دیسفر جا تر نہیں ہے اور نہ می اس کا مکم دیا گیا ہے کہ یونکہ رسول اللہ سٹی ایک خرمایا: کبادے صرف تین مساجد کی طرف با ندھے جا کمین: مسجد حرام کی طرف میری اس مسجد کی طرف اور مسجد اقصلی (بیت المقدیں) کی طرف میں وجہ مسجد کی طرف اور مسجد اقصلی (بیت المقدیں) کی طرف ہے ہی وجہ مسجد کی طرف اور مسجد الصلی (بیت المقدیں) کی طرف میں اس جسے سفر کی نذر میں سے کہ علاء نے بید ذرکو یورا کرنا واجب ہے۔

جو مخص منجد نبوی میں آ کر نماز ادا نہ کرے بلکہ فقط قبر پر حاضری دے کر چلا جائے تو اہام مالک اور دیگر ائمہ نے اس کو ناپندیدہ قرار دیا ہے اور کسی بھی عالم کے نزدیک بیارادہ مستحب

من العلماء وهو محل النزاع هل هو حرام او مباح وما علمنا احدا من علماء المسلمين استحب مثل هذا بل انكروا اذا كان مقصوده بالسفر مجرد القبر من غير ان يقصد الصلوة في المسجد و جعلوا هذا من السفر المنهى عنه.

نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے کہ آیا ایسا ارادہ حرام ہے یا جائز۔ ہمیں تو

مسی عالم کے بارے میں نہیں معلوم کہ اس نے اس طرح کے سفر کو

مستحب قرار دیا ہو بلکہ جب کسی شخص کا مقصد فقط قبر کی زیارت کرنا

ہوا در مسجد نبوی میں نماز کا قصد نہ ہوتو اس سفر کوعلاء نے ناپندیدہ
قرار دیا ہے اور اے ممنوع سفر میں شار کیا ہے۔

(مجموعة الفتاوي ج٢٥ ص ١٨٣)

## حافظ ابن حجر عسقلانی کاشخ ابن تیمیہ کے نظریہ کارد کرنا

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهة بي:

عدر رحال کی حدیث میں متنیٰ منہ محذوف ہے یا مقدر ہے متنیٰ منہ یا تو عام مقدر ہے اوراب معنی ہوگا: ان تین مجدول کے علاوہ کی بھی جگہ کے سفر کے لیے اونٹیول پر کجاوے نہ سے جا کیں عام تو ہونہیں سکنا ' وونہ لازم آئے گا کہ تجارت کے لیے ' رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اورطلب علم کے لیے بھی سفر نہ کیا جائے ' پس بہاں خاص متنیٰ منہ مقدر ما ناجائے گا ' جس کی مقام کے ساتھ زیادہ مناسبت ہو' اوروہ یہ ہے کہ ان تین مساجد کے سواکسی مجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر نہ کیا جائے ' پس اس حدیث سے نبی ملی لیا لیا ہم کی قبروں کی ذیارت کے لیے سفر کی ممانعت پر استدلال کرنا باطل ہوگیا۔ علامہ بی نے کہا ہے کہ روئے زمین پر کسی جگہ میں ذاتی فضیلت نہیں ہے کہ اس کی زیارت کے لیے سفر کیا جائے سوائے ان تین شہروں کے بلکہ وہاں کی کی زیارت کے لیے سفر کیا جائے سوائے ان تین شہروں کے بلکہ وہاں کی کی زیارت کے لیے سفر کیا جائے سوائے ان تین شہروں کے بلکہ وہاں کی کی زیارت کے لیے سفر کیا جائے سوائے ان تین شہروں کے بلکہ وہاں کی کی زیارت کے لیے سفر کیا جائے سوائے ان تین شہروں کے بلکہ وہاں کی کی زیارت کے لیے یا جہاد کے لیے یا طلب علم وغیرہ کے لیے سفر کیا جاتا ہے۔ (فتح الباری ج من ۱۲۳ ملی کا زرا العرف نیروت ۱۳۱۱ء)

اوراس کی تائیداس صدیث ہے ہوتی ہے امام احمد بن صبل روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدری و پی کنانلهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی کی کے فرمایا: کسی میں نماذ پڑھنے کے لیے کسی سواری کا کجاوہ نہ کسا جائے سوائے مسجد حرام' مسجد اقصلی اور میری اس مسجد کے۔

(منداحمة جسوص ١٢ طبع قديم وارالفكر منداحمة:١٥٥٢\_ج الطبع دارالحديث قابره ٢١١١٥)

شیخ عبدالرجمان مبارک پوری متونی ۱۳۵۲ ہے اس حدیث پر بیاعتراض کیا ہے کہ بیرصدیث شہر بن حوشب سے مردی ہے ادر وہ کثیرالا دھام ہے جبیبا کہ حافظ ابن حجرعسقلانی نے التقریب میں لکھا ہے۔ (تخذ الاحوذی جاس ۲۵۱ ملیع ملتان) شیخ مبارک پوری کے اعتراض کا جواب مصنف کی طرف سے

میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجرعسقلانی نے التقریب میں لکھا ہے کہ شہر بن حوشب 'بہت صادق ہے اور بیہ بہت ارسال کرتا ہے اور اس نے بہت وہم ہیں۔ (تقریب التہذیب جاص ۴۲۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ 'بیروت)

اور حافظ ابن حجر عسقلانی شم بن حوشب کے متعلق تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں:

امام احمد نے اس کے متعلق کہا: اس کی حدیث کتنی حسین ہے اور اس کی توثیق کی' اور کہا کہ عبدالحمید بن بہرام کی وہ حدیث جس میں امام تر مذی نے کہا: امام بخاری نے فر مایا: شہر حسن الحدیث ہے اور اس کا امر تو ی ہے' ابن معین نے کہا: بیڈفقہ ہے' ان کے علاوہ اور بہت ناقدین فن نے شہر کی توثیق کی ہے۔ (تہذیب العبذیب جسس سے ۳۳ وار الکتب العلمیہ 'بیردت'۱۵اماہ ہے)

حافظ جمال الدین مزی متونی ۲ ۳۷ هے اور علامہ شمس الدین ذہبی متوفی ۴ ۳۷ هے نے بھی شهر بن حوشب کی تعدیل میں بیڈاور بہت ائمہ کے اتوال نقل کیے ہیں۔ (تہذیب الکمال ج ۸ ص ۴۰۹ میزان الاعتدال ج ۳ ص ۳۹۰ طبع بیردت)

علاوہ ازیں حافظ ابن حجرعسقلانی نے خصوصیت ہے اس خُدیث کے متعلق لکھا ہے کہ بیہ حدیث حسن ہے۔ (فتح الباری جس م ۲۶) اور شیخ احمد شاکر متوفی سا ۲ سااھ نے بھی اس حدیث کے متعلق کھا ہے کہ بیہ حدیث حسن ہے کیونکہ امام احمد اور امام ابن معین نے شہر بن حوشب کی توثیق کی ہے۔ (منداحدم ج ۱۰ ص ۲۰ طبع تاہرہ)

اس حدیث کا دوسرا جواب بیہ ہے کہ اگر اس حدیث میں مشتنی مند مبجد کونہ مانا جائے 'بلکہ عام مانا جائے اور بید معنی کیا جائے کہ ان تین مساجد کے سواکسی جگہ کا بھی سفر کا قصد نہ کیا جائے تو پھر نیک لوگوں کی زیارت ' رشتہ داروں سے ملئے' دوستوں سے ملئے' علوم مروجہ کو حاصل کرنے' تلاشِ معاش' حصول ملازمت' سیر وتفریح' سیاحت اور سفارت کے لیے سفر کرنا بھی نا جائز' حرام اور سفر معصیت موگا

شیخ مہارک پوری نے اس جواب پر بیاعتراض کیا ہے : رہا تجارت یا طلب علم یا کسی اورغرض سیجے کے لیے سفر کرنا تو ان کا جواز دوسرے دلائل سے ثابت ہے (اس لیے بیممانعت عموم پرمجول ہے )۔ ( تخنة الاحوذیج اص ۲۵ 'مطبوعہ نشرالسن' ملتان )

میں کہتا ہوں گذام نے جوسفر کی انواع ذکر کی ہیں ، وہ سب فرض سی پر بنی ہیں اوران کے جواز پرکون سے ولائل ہیں جوسحاح ستہ
کی اس حدیث کی ممانعت کے عموم کے مقابلہ میں وائے ہوں؟ خصوصاً نیک لوگوں رشتہ داروں ، دوستوں کی زیارت اوران سے ملاقات کے لیے سفر کرنے کے جواز پرکون کے لیے سفر کرنے کے جواز پرکون سے دلائل ہیں؟ جواس حدیث کی ممانعت پر رائح یااس کے لیے نامخ ہوں ، نبی ملٹی لیکن کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سفر کرنے کے جواز پر اور بھی بہت دلائل ہیں اور ممانعت کی اس حدیث کی ہم نے ان ندکور تو جیہات کے علاوہ اور بھی کئی تو جیہات ذکر کی ہیں اس کے لیے شرح سے مسلم جسم سم میں اس حدیث کی ہم نے ابن تیمید نے جواس سفرکو حرام کہا ہے حافظ ابن جرنے فرمایا: بیان کی انتہائی مکروہ تول ہے۔

اور ملاعلى بن سلطان محمد القارى المتوفى ١٠١٠ م الصحة بين:

ابن تیمید منبلی نے اس مسئلہ میں بہت تفریط کی ہے کیونکہ اس نے نبی ملٹ ایکیا ہم کی زیارت کے لیے سفر کوحرام کہا ہے بعض علماء

نے اس مسئلہ میں افراط کیا ہے اور اس سفر کے مشکر کو کا فرکہا ہے اور بید دوسرا قول صحت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز کی اباحت پراتفاق ہواں کا اٹکارکفر ہے تو جس چیز کے استحباب پرعلماء کا اتفاق ہوٰاس کوحرام قرار دینا بہطریق اولیٰ کفر ہوگا۔ (شرح الشفاء على هامش نسيم الرياض ج ٣ص ١٥٠ مطبوعه بيروت)

\* باب ندکورک عدیث شرح صحیح مسلم :۳۲۸۰ حصص ۲۲۷ پر ندکور ہے اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں : ا گنبدخصراء کی زیارت کے لیے سفر کا حکم ﴿ شِیخ ابن تیمید کی تکفیر ﴿ قبرانور کی زیارت کے ثبوت میں روایات۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از زید بن رباح وعبيدالله: بن الي عبدالله الاغراز الي عبدالله الاغراز حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملتی اللہ نے فرمایا: میری اس معجد میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں نماز پڑھنے کی بہ نسبت ہزار نماز وں سے افضل ہے ماسوامسجد حرام کے۔

١١٩٠ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ رِبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِ" عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغْرِ" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُوةٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ صَلُوةٍ فِيتُمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمُسْجِدُ الْحَرَامَ.

(صحیح مسلم: ٩٣ ١١ الرقم لمسلسل: ١٥ ٣١ منن ترندی: ٣٢٥ منن نسائی: ٢٨٩٩ ـ ٢٦٩٣ منن ابن ماجه: ٩٠ ١١ مندا بويعليٰ: ٢١٦٦ منداحمه ج٢ص٢٥٦ طبع قديم منداحه :١٨٦١ ـج١٦ ص ٥٦٣ مؤسسة الرسالة أبيروت أجائ المسانيدلا بن جوزي : ٢٣٦٣ مكتبة الرشد رياض ٢٦٣١ هأ مند

### حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدالله بن يوسف ابومحمد التنيسي (۲) امام ما لک بن انس (۳) زيد بن رباح 'په ۱ ۱۳ ه ميں فوت ہو گئے تھے (۴) عبيدالله بن عبدالله(۵) ابوعبدالله أن كا نام سلمان الاغرب سيامل مدين كواعظ تهر (۲) حضرت ابو برير وضي الله \_ (عدة القارى ج ع ص ٠٥٠) مسجد حرام اورمسجد نبوی کی نماز وں کی نضیات میں اختلاف فقهاءاورمسجد نبوی کی فضیلت پر دلیل قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ١٣٥٥ و لكصة بين:

اس پراجماع ہے کہ نبی ملتی لیکنے کی قبر مبارک روئے زمین کی سب سے افضل جگہ ہے اور مکہ اور مدینہ روئے زمین پرسب سے افضل ہیں' پھراس میں اختلاف ہے کہ قبرمبارک کی جگہ کے علاوہ ان میں سے کون افضل ہے' پس حضرت عمر' بعض صحابہ'ا مام مالک اور اکثر اہل مدیندای کے قائل ہیں کہ مدیند منورہ افضل ہے'اورانہوں نے کہا کہ مجدحرام کے سواباتی مساجد ہے معجد نبوی میں نماز ہزار بمازوں سے افضل ہے اور متجد حرام سے ہزار نمازوں ہے ہم افضل ہے و حضرت عمر نے کہا: متجد حرام میں ایک نماز اس کے ماسوا ہے سو نمازوں سے افضل ہے 'پس مسجد نبوی کی نضیلت نوسونمازیں ہیں اورمسجد حرام کے غیر پر ہزار نمازوں ہے افضل ہے۔

اہل مکہ اور فقہاء احناف کا مذہب ہیہ کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے اور ہمارے اصحاب میں سے ابن حبیب اور ابن وہب كا بھى يہى مؤتف ہاورالتاجى نے امام شافعى سے بھى اسى كى حكايت كى ہے اور انہوں نے كہا ہے كه كمه ميس نماز برو صنا افضل -- (اكمال المعلم بقو اكدسلم جس س ١١٥ وارالوقاء ١٩١٥)

میں کہنا ہوں کہ مجدنبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت پراس مدیث سے استدلال کیا جاسکتا ہے: حضرت انس رشی آنشہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی کی ایک اے فر مایا: اے اللہ! اونے مکہ میں جتنی برکتیں رکھی ہیں اس کی ووضعف برکتیں

مدينه مين نازل فرما\_ (صحح ابخاري:١٨٨٥ ، صحح مسلم:١٣١٩)

اس حدیث کا ظاہر معنی ہے ہے کہ مدینہ میں مکہ سے چار گنا برکتیں نازل فرمالیکن شارحین نے اس کو تین مثل پرمحمول کیا ہے ہم پہلے منداحمداور سنن ابن ماجہ کی احادیث سے بیہ بتا چکے ہیں کہ مجدحرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے اس کا معنی ہے ہے کہ مجد نبوی میں نماز پڑھنا کم از کم تین لاکھ نمازوں سے افضل ہے۔

\* باب ندکورک مدیث شرح صحیح مسلم: ۲۲۷-جسم ۲۵۷ پر ندکور ہے اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں:

🛈 مجد نبوی میں نمازوں کا اجرزیادہ ہے یا مجدحرام میں؟ ﴿ کیا مجد نبوی کے توسیع شدہ حصہ میں بھی ثواب زیادہ ہوتا ہے؟

﴿ كَيَامْ جِدنبُونَ مِينَ ثُوابِ كَاضَافَهِ بِي قَضَاءِ نُمَازُونَ كَى تَلَا فَى مُوجِاتَى ہِ؟ ﴿ آخرالمسجد پر قادیانیوں کے ایک اشکال کا جواب۔

۲ - بَابُ مَسْجِدِ قَبَاءٍ

اس باب میں مسجد قباء کی نصلیت کو بیان کیا گیا ہے' یا قوت حموی نے کہا ہے کہ جو مخص مدینہ سے مکہ کی طرف جارہا ہو' اس کی بائیں جانب دومیل کے فاصلہ پراٹیک بستی ہے' جس کا نام قباء ہے وہیں پر مسجدالتقویٰ ہے۔

الرشاطی نے کہا ہے کہ تباء اور مدینہ کے درمیان چھمیل ہیں ابن قرقول نے کہا: بیدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے۔

(عدة القارى ج عص ٥٥٦)

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یعقوب بن ابراہیم
نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن علیہ نے حدیث بیان
کی انہوں نے کہا: ہمیں ایوب نے خبردی از نافع وہ بیان کرتے
ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ چاشت کی نماز صرف دو دنوں میں
پڑھے بتے جس دن وہ مکہ آتے تے کیونکہ وہ مکہ میں چاشت کے
وقت آتے تے کہ ان وہ بیت اللہ کا طواف کرتے کی چردہ مقام ابراہیم
کے پیچے دورکعت نماز پڑھے اور جس دن وہ مجد قباء میں آتے تھے
اور وہ نہر ہفتہ کے دن مجد قباء میں آتے تھے کہ سول اللہ ملی کیا ہے
داخل ہوتے تو وہ نماز پڑھے بغیر مجد سے نگلے کو ناپسند کرتے اور حسارت ابن عمر بیہ حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ملی کیا ہے
صواری براور بیدل محد قباء کی زیارت کرتے تھے کہ رسول اللہ ملی کیا ہے
سواری براور بیدل محد قباء کی زیارت کرتے تھے کہ رسول اللہ ملی کیا ہم

ابن عُليَّة قَالَ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْنُ عُمَرَ الْنُ عُلَيَّة قَالَ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ تَافِعِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ النَّ عُلَيْ مَنَ الضَّحٰى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّى مِنَ الضَّحٰى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّى مِنَ الضَّحٰى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّى مِنَ الضَّحٰى اللَّهُ كَانَ يَقُدُمُهَا وَلَا فِي يَوْمَ يَوْمَ يَقُدَمُ بِمَكَّة وَاللَّهُ كَانَ يَقُدُمُهَا صَلَّى صَحْبَى وَمُعَيِّنِ خَلْفَ صَلَّى النَّهُ كَانَ يَاتِيهِ كُلَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ كَانَ يَرُورُهُ وَاكِبًا وَمَا شِيلًا وَمَا شَيلًا وَمَا شَيلًا وَمَا شِيلًا وَمَا شِيلًا وَمَا شِيلًا وَمَا شِيلًا وَمَا شَيلًا وَمَا شِ

[اطراف الحدیث: ۱۱۹۳-۱۱۹۳-۲۳۲۱] حضرت ابن عمریه حدیث بیان کرتے تھے کہ رسے (صحیمسلم: ۱۳۹۹) ارقم المسلسل: ۳۳۳۰ سنن ابوداؤد: ۴۰۴۰) سواری پراور پیدل محبر قباء کی زیارت کرتے تھے۔ حدیث مذکور کے رجال

(۱) یعقوب بن ابراہیم بن کثیرُ ان کی کنیت ابویوسف ہے(۲) ابن علیہُ ان کا نام اساعیل بن ابراہیم بن سہم ہے ہے ابن علیہ سے معروف ہیں علیّہ ان کی ماں کا نام ہے(۳) ابوب بن کیسان السختیانی (۳) نافع مولی ابن عمر (۵) حضرت عبداللّٰہ بن عمر وضی الله ۔ (عمرة القاری جے مس ۲۷۳)

حضرت ابن عمر کہتے تھے: میں اس طرح کرتا ہوں جس طرح میں نے اپنے اصحاب کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں کسی کونماز

١١٩٢ - قَالَ وَكَانَ يَقُولُ لَهُ إِنَّمَا اَصْنَعُ كَمَا رَايْتُ اَصْنَعُ كَمَا رَايْتُ اَصْنَعُ كَمَا رَايْتُ اَصْنَعُ لَى اَعْدَا اَنْ يُصْلِى فِي اَيِّ اَصْنَعُ اَحَدًا اَنْ يُصَلِّى فِي اَيِّ

سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ عَيْمَ أَنْ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ بِرْضِ ہے منع نہیں کرتا خواہ وہ دن اور رات کو کسی وقت بھی نماز النَّسَمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا. فَي مُعَارِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

اس مدیث کی شرح صحیح ابناری: ۵۸۲ میں گزر چکی ہے۔

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال ما كلى قرطبى متو فى ٩ ٣ ٣ ه ككھتے ہيں:

ابوجعفرالدا دَدی نے کہا: نبی ملطہ لیکٹیلے کامسجد قباء میں جانا' اس پر دلالت کرتا ہے کہ جوفضیلت والی مسجد شہر کے قریب ہو' اس میں پیدل اور سوار ہوکر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بیرتین مسجد وں کے علاوہ کجاوے کئے کی ممانعت میں داخل نہیں ہے۔

مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا تواب عمرہ کے برابر ہے

ا مام ابن الی شیبہ نے از الی امامہ بن سہل از والدخود از نبی ملقائیل کم "بیدوایت ذکر کی ہے کہ نبی ملتائیل کم نے فرمایا: مسجد قباء میس نماز پڑھنا عمرہ کی مثل ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ٦١٠ ٤ ، مجلس علمی ابیروت مشن ابن ماجہ: ١١١١ ) الا حاد والشانی: ١٩٨٩ مشن ترندی: ٣٢٣ ) المستدرک جا ص ٨٨٧ ' ابن ابی حاتم ج ص ١٣٨٧)

حضرت سعد بن الی وقاص اور حضرت ابن عمر والتیجنیم نے کہا: اس میں نماز پڑ صناعمرہ کی مثل ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبه: ۱۲۳ ۲ مجلس علمی بیروت)

وکیع ہے روایت ہے کہ حضرت کمل بن سعد دینگانشانے کہا: ووآ دمیوں کی اس بیس بھٹ ہوئی کہ وہ کون کی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پررکھی گئی ہے؟ ان میں ہے ایک نے کہا: وہ مسجد نبوی ہے اورسرے نے کہا: وہ سجد آباء ہے 'پھروہ نبی ملٹائیلیج کے پاس آ سے تو آپ نے فرمایا: وہ میری میں مبحد ہے۔

ر مصنف ابن الی شیبہ: ۳۰ ۲۷٬ مجلس علمی ابیروت مسیح ابن حیان ۱۹۰۵ – ۱۹۰۳ (۱۹۰۳ – ۱۹۰۳ – ۲۰۱۰ منداحمہ بیروت مسیح ابن حیان ۱۹۰۵ – ۱۹۰۳ (مصنف ابن الی شیبہ: ۳۰ ۲۰ میل ملمی ابیروت الیمت کی ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۲۰۱۳) مجلس علمی اسی کی مشل روایت کی ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۲۰۱۲ مجلس علمی ابیروت المستدرک جهر صرب ۳۳ و رائل الدوری جهر صرب ۲۶ میں ۲۶ میں

ا مام دارتطنی نے کثیر بن ولید ہے'از نبی ملٹائیلٹٹٹٹ اس کی مثل روایت کی ہےاور بیہ حضرت ابن عمر' سعید بن المسیب اورا مام مالک بن انس کا تول ہے'اور بیجھی ہوسکتا ہے کہ ان دونوں مسجد د س کی بنیا د تقویٰ پر ہو۔

اس میں فقیماء مالکیہ کا اختلاف ہے کہ جس نے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی نذر مانی' وہ وہاں جا کرنماز پڑھے یاا پی جگہ پر پڑھ لے۔ (شرح ابن بطال جسم ۱۸۳۔۱۸۳ دارالکنب العلمیہ' بیردت' ۱۳۳۳ھ)

### مسجد قباء کی فضیلت اور ہفتہ کے دن مسجد قباء جا کرنماز پڑھنے کی تو جیہ علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی حفی متونی ۸۵۵ھ کھتے ہیں:

(۱) اس حدیث میں تباء کی فضیلت ہے اور قباء کی مسجد کی فضیلت ہے اور وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔

(۲) اس میں مسجد قباء کی زیارت کا استخباب ہے اور اس مسجد میں نماز کراسے میں نبی مطالقاتیم کی افتداء ہے اس طرح ہفتہ کے دن مسجد قباء کی زیارت مستحب ہے۔

(۳) ہفتہ کے دن مجد قباء کی زیارت اور اس میں نماز پڑھنے کی تخصیص کی وجہ بیہ ہے کہ چونکہ ہجرت کی ابتداء میں سب سے پہلے اس مجد کی بنیاد رکھی گئی تھی' پھر اس کے بعد مدینہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور جعہ کے دن مسجد نبوی میں جعہ کی نماز پڑھی جاتی تھی اور جمعہ کے دن اہل قباء مدینہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور جمعہ کے دن جمعہ کے وقت میں مسجد قباء نماز سے معطل ہو جاتی تھی تو اس کے تدارک کے لیے نبی ملٹی کیلئے ہم اور آپ کی اتباع میں صحابہ ہفتہ کے دن مسجد قباء میں آ کر حاشت کی نماز پڑھتے تھے۔

(س) اس حدیث میں بعض ایام کوبعض نفلی عبادات کے ساتھ خاص کرنے کی دلیل ہے۔

(عمرة القارى ج ع ص ٢٨ ٣ ـ ٧٤ وارالكت العلمية بيروت ٢١١٥)

میں کہتا ہوں کہ سوئم' چہلم اور عرس میں دنوں کی تعیین کی اصل بھی یہی حدیث ہے' شیخ تھانوی نے اس حدیث ہے عرس کے لیے دن کی تعیین کی اصل نکالی ہے۔(دیکھئے:البوادرالنوادرس ۵۸ می مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈسنز 'لا ہور' ۱۹۲۲ء)

\* باب ندکور کی صدیث نثر حصیح مسلم: ۳۲۸۵ ج ۳ ص ۲۹۸ پر ندکور ہے اس کے عنوانات حسب ذیل ہیں:

① متجد قباءا دراس کے فضائل ﴿ ہفتہ کے دن متجد قباء جانے کی خصوصیت ﴿ اعمالِ صالحہ کی بعض ایام میں تخصیص۔

جو ہر ہفتہ کے دن مسجد قباء آیا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مویٰ بن اساعیل نے
حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالعزیز بن مسلم نے حدیث
بیان کی از عبداللہ بن دیناراز حضرت ابن عمر رضی الله وہ بیان کرتے
ہیں کہ نبی الطیف ہر ہفتہ کے دن مسجد قباء پیدل اور سوار ہوکر آتے
سے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔
سے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔

ال حديث كى شرح البخارى: الماالي گزر كى ہے۔ كَ ابْنَانِ مُسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًّا وَرَاكِبًا كَ بَابُ إِنْكَانِ مُسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًّا وَرَاكِبًا 198 عَنْ 198 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَنْ عُمْرَ رَضِى الله عَنْهُ مَا قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الله عَنْهُ مَا قَالَ حَدَّثَنَا الله عَنْهُ مَا قَالَ حَدَّثَنَا الله عَنْهُ مَا قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَمْرَ رَضِى الله عَنْهُ مَا قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَمْرَ رَضِى الله عَنْهُ مَا قَالَ حَدَّثَنَا الله عَنْهُ مَا قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَمْرَ وَصَلَلْمَ يَعْدُ الله عَنْهُ مَا قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَمْرَ وَصَلَّمَ الله عَنْهُ مَا قَالَ حَدَّثَنَا الله عَنْهُ مَا قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ الله عَنْهُ مَا قَالَ حَدَّثَنَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا قَالَ حَدَّثَنَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا قَالَ حَدَّثَنَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاشِيلُ وَمَاشِلُ وَمَاشِلُ وَمَاشِلُ وَمَاشِلُ وَمَاشِلُ وَمَاشِلُ وَمَا فَالَ حَدَّثَنَا الله وَمَا مُعَالِمُ وَمَاشِيلُ وَمَاشِيلُ وَمَاشِلُ وَمَاشِيلُ وَمَا فَالَ الله وَمَا فَالَ اللّه وَمَا فَا الله وَمَاشِيلُ وَمَا فَاللّه وَاللّه وَالْهُ وَاللّه وَالْمُواللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

مسجد قباءيس پيدل اورسوار موكر جانا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی از عبیداللہ بیان کی از عبیداللہ بیان کی از عبیداللہ انہوں نے کہا: ہمیں یجی نے حدیث بیان کی از عبیداللہ انہوں نے کہا: ہمی نافع نے حدیث بیان کی از حضرت ابن عمر وضی آئے ہے نافع نے حدیث بیان کی از حضرت ابن عمر وضی آئے ہے۔ آبن نمیر نے بیاضافہ کیا: ہمیں عبیداللہ نے حدیث بیان کی از نافع بی وہ دورکعت نماز یو صفے نے۔

قبراورمنبرکے درمیان فضیلت کا بیان امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از عبد اللہ بن ابی بحراز عباد بن تمیم از حضرت عبداللہ بن زیدالمازنی و می اللہ

 رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي كرسول الله الله الله الله عَراماي: مير عكر اورمنبركي درمياني جكه وَمِنْبُرِى رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.[طرف الحديث: ٢٣٥] جنت كے باغوں ميں سے ايك باغ ب-

(سنن ترندی: ۱۹۵۵) معجم الصغیر: ۱۱۱۰ منداحه ج۲ ص ۲۳۶ طبع قدیم منداحه: ۲۲۳۷\_ج۲۱ ص ۱۵۹)

آپ کے گھر'آپ کے حجرہ اور آپ کی قبر کی فضیلت کے متعلق احادیث علا مه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٣ هـ لكهت بين :

اس حدیث میں ندکورہے: میرے گھراورمنبر کے درمیان ۔اس کے دومعنی ہیں: پہلامعنی ہے:

(۱) میرے اس کھرکے درمیان جس میں میں رہتا ہوں اور بیمعنی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ متعارف بیہ ہے کہ جب کوئی محض بیے کہتا ہے کہ فلاں محض اپنے گھر میں ہے تو اس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ وہ اس گھر میں ہے جس میں وہ رہتا ہے اور ایک روایت میں ہے: میرے حجرہ اور میرے منبر کے درمیان اور میہ بالکل ظاہر ہے۔ (منداحہ ج۲ص ۲۱۲ منداحہ: ۱۳۳۸۔ج۱۵ ص۱۹۲)

(۲) دوسرامعنی بیہ ہے: زید بن اسلم نے کہا: اس حدیث میں "بیست " ہمراد آپ کی قبر ہے اور اس معنی کی تائیداس حدیث ہے ہوتی ہے جس میں ہے: میری قبر اور میرے منبر کے درمیان۔ (مند ابویعلیٰ:۱۳۳۱ مشکل الآ ارج ماص ۷۰ ، تاریخ بغدادج ص ١٠ ٣ ، أمجم الكبير:١٥١ ١١ أمجم الاوسط: ١١٣ الضعفاء للعقبلي جسم ٢٠ حلية الاولياءج ٥ ص ٢٢٣ شرح مشكل الآثار:٢٨٧ مندالمز ار: ١١٩٢ منداحدج سوص ١٢٢ طبع قد يم منداحد: • ١٢١١ - ج ١٨ ص ١٥٠ مؤسسة الرسالة أبيروت)

امام طبری نے کہا ہے کہ جب کہ آپ کی تبرانور آپ کے کھرول ٹی سے ایک کھریں ہے توبیحدیث اس سے مؤید ہے اس حدیث کے الفاظ اگر چہ مختلف ہیں لیکن اس کامعنی مشفق ہے کیونکہ آپ کا وہ گھر جس میں آپ کی قبر ہے وہ آپ کے حجروں میں سے ایک حجرہ ہے اور آپ کے گھروں میں ہے ایک گھرہے اور وہی آپ کی قبرہے اور آپ کی وفات کے بعد وہی آپ کا گھرہے' کپس آپ کا وہ گھراور آپ کا وہ حجرہ جس میں آپ کی قبر ہے' وہ جنت کے باغوں میں سے آیک باغ ہے اور'' روضے '' کلام عرب میں اس جُلُدُو كُمّتِ مِين جس مِين خشك اورتر كھاس مو۔

نبي التَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا مِن عَلَيْهِ وَلَى المَارَى المَارَى المَارَيِ عِنا مِن اللهِ كَا وَكركرتا مو يا كوكي شخص الله كي اطاعت کرتا ہوتو یہ چیزیں اس کو جنت کی طرف لے جائیں گی'ای طرح جو شخص نبی ملٹھیکیا ہم سے ایمان اور دین کی باتیں سنتا ہوتو وہ چیزیں بھی اس کی جنت کی طرف تیادت کریں گی جیسا کے حدیث میں ہے:

حضرت الس رشی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ساتا کیا ہے فرمایا: جب تم جنت کے ہاغوں میں ہے گز روتوان میں چرامیا کرو صحابہ نے اوچھا: جنت کے باعات کیا ہیں؟ فر مایا: ذکر کے حلقے۔ (ستن ترندی:۲۴۳۱ سنن داری:۴۷۴۸ منداحہ ج ۵ ص ۲۳۳) ال حديث كى نظير بيحديث ب:

حضرت عبدالله بن ابی اوفیٰ وین الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی الله مایا: اے لوگو! دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرواوراللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرو کی جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہوتو صبر کرواور یا در کھوکہ جنت تکواروں کے سایوں کے نیچے ہے۔ (صحيح البخاري: ٢٦٠ - ٣٠ صحيح مسلم: ١٤١١ منن كبري للنسائي: ٣٠١٨)

یعنی جہادا بیامل ہے جو جنت تک پہنچا تا ہے ای طرح اللہ کا ذکر بھی بندہ کو جنت کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ اوراس حدیث میں مذکورے کہ میرامنبر میرے حوض پر ہے'اس کا ایک معنی پیہے: اللہ تعالیٰ بعینہای منبر کوحوض پرلوٹا دے گا اور اس کو بلند کر کے حوض پر رکھ دے گا' دوسرامعنی ہیہے کہ حوض پر بھی نبی ملٹی لیا تھے کا ایک منبر ہوگا۔ (شرح ابن بطال جسم ١٨٥ - ١٨٨ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٦٠ ه)

# آپ کے جمرہ اور آپ کے منبر کی درمیانی جگہ کو جنت کا باغ قرار دینے کی توجیہ

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفي ٨٥٥ ه لكهة بين:

آپ کے ججرہ اور منبر کی درمیانی جگہ کو جنت کا باغ اس لیے فرمایا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے والے فرشتے اور انبان اور جنات سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی مدینہ منورہ کی فضیلت پر دلالت ہے خصوصاً اس جگہ پر جوآپ کے حجرہ اورآپ کے منبر کے درمیان ہے اور جوشخص اس جگہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کولازم رکھے گاتو بیا طاعت اس کو جنت کے باغات میں ہے کسی باغ کی طرف پہنچا دے گی اور جس شخص نے آپ کے منبر کے پاس عباوت کولازم رکھا تو اس عباوت کی وجہ ہے اس کو جنت کے حوض سے یلا یا جائے گا۔ (عمدة القاری ج 2 ص ۳۸۱ دارالکتب العلمیہ 'بیروت ۱۳۸۱ھ)

[اطراف الحديث:١٨٨٨ ـ ١٨٨٨ - ٢٣٥٥] ٢٠

اس مدیث کی شرح کے لیے گزشتہ مدیث: 1190 کا مطالعہ کریں۔

بيت المقدس كي مسجد

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازعبدالملک انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازعبدالملک انہوں نے کہا: ہیں نے زیاد کے آزادشدہ غلام قریہ سنا انہوں نے کہا: ہیں نے حضرت ابوسعید خدری رشی آللہ سے سنا وہ نبی مشید آلہ سے چارحدیثوں کی روایت کرتے تھے جو بھے بہت اچھی اور دکش کیس انہوں نے بیان کیا کہ نبی مشید آلہم نے فرمایا: کوئی عورت اپنے فاوند یا محرم کے بغیر دو دن کا سفر نہ کرے اور دو دن روزہ نہ رکھ عیدالفطر اور عیدالفظر اور عیدالفظ کی اور دفتان وں کے بعد خی کی عیدالفظر اور عیدالفظ کی کواور دو نمازوں کے بعد خی کی مید حق کی مید حق کی حد حق کی میں جہ حق کی میں مجدول کے بعد حق کی میں دی جو جائے اور عصر کے بعد حق کی کے مورج غروب ہو جائے اور تین مجدول کے سوا اونٹیوں پر کیا وے نہ کے جا کیس : مسجد حرام مسجد انصی اور میرکی مجد

٦ - بَابُ مُسْجِدِ بَيْتِ الْمَقَدِسِ الْمَعَدُ عَنَّ الْمُقَدِسِ الْمَعَدُ عَنَّ الْمُعَدُ عَنَّ الْمُعَدُ عَنَّ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْتُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَعَدِ النَّهَ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَوْاءَ يُومَيْنِ اللّهُ مَعْدَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُواءَ يُومَيْنِ اللّهُ الْمُومِ وَلَا صَوْمَ فِي يُومَيْنِ اللّهُ الْمُومِ وَلَا صَوْمَ فِي يُومَيْنِ اللّهُ الْمُعْدِ وَالْاصَدُمِ وَلَا صَوْمَ فِي يُومَيْنِ اللّهُ الْمُعْدِ وَالْاصَدُمِ وَلَا صَلْوا يَسِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اس مدیث کی شرح کے لیے صحیح ابخاری: ۵۸۲ کا مطالعہ کریں۔

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# ٢١ - كِتَابُ الْعَمَلِ فِي الصَّلُوةِ نماز میں کوئی عمل کرنے کا بیان

١ - بَابُ اِسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلُوةِ وَذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلْوِةِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلُوتِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ جَسَدِهِ اس تعلیق پر سیاعتراض ہے کہ عنوان میں ہاتھ ہے مدد لینے کا ذکر ہے اور اس تعلیق میں جسم سے مدد لینے کا ذکر ہے' اس کا جواب

یہ ہے کہ ہاتھ بھی جسم کا ایک حصہ ہے۔

وَوَضَعَ آبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوتَهُ فِي الصَّلُوةِ

اورابواسحاق نے نماز میں اپئیٹو پی کورکھا اور اٹھایا۔

جسم سے جو جا ہے مدد لے جب کدائ مل کا تعلق نماز سے ہو۔

نماز میں ہاتھ سے مدد لینا جب کہ

اس عمل کاتعلق نماز ہے ہو

اورحضرت ابن عباس رضي الله نے کہا: کو کی شخص نماز میں این

ابواسحاق کا نام عمرو بن عبدالله السبیمی کونی ہے ہی کہارتا بعین میں سے ہیں اورامام آبوصنیفہ کے مشائخ میں سے ہیں انہوں نے نی النے اللہ کے ۳۸ اسحاب کی زیارت کی تھی۔

حضرت علی نے اپنی ہی با کیں کلائی پررکھی سوااس کے کہوہ جلد کو تھجا ئیں یا اسنے کیٹر ہے کوٹھیک کریں۔

وَوَضَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كُفَّهُ عَلَى رُصْغِهِ (رُسْغُهِ) الْآيْسَرِ وَالَّا أَنَّ يَّحُكُّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ

اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے:

غزوان بن جريرالضى اين والدے روايت كرتے ہيں كەحضرت على جب نمازين كھڑے ہوتے تو اپنا داياں ہاتھ باكيس كلائى يرر كھتے ' پھراى طرح ر كھے رہتے حتی كدركوع كرتے يا اپنے كيڑے كوٹھيك كرتے يا جسم پركہيں كھجاتے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٩٦١ - مجلس علمي بيردت مصنف ابن الي شيبه: ١٣٥ - وارالكتب العلميه بيروت مصنف ابن الي شيبه ج اص ٩٠ - كراچي )

١١٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا الم بخارى روايت كرتے بين: جميس عبدالله بن يوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی ازمخر مہ بن سلیمان از کریب مولی حضرت ابن عباس رسی الله انهول نے حضرت ا بن عباس رضی اللہ سے خبر دی کہ انہوں نے حصرت ام المؤمنین میمونہ

مَالِكُ؛ عَنْ مَخْرَمَة بْنِ سُلَيْمَانَ ؛ عَنْ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا آنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ۚ وَهِيَ خَالَتُهُ ۚ قَالَ فَاصْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهَلَّهُ فِي طُولِهَا وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ ؛ أَوْ قَبْلَهُ بِلْقَلِيْلِ او بَعْدَهُ بِقَلِيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ ' يَمَسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجُهِم بيَدِهِ \* ثُمَّ قَرَا الْعَشُرَ 'ايَاتِ خَوَاتِيمَ سُوْرَةِ الِ عِــمُــرَانَ ' ثُمَّ قَامَ اللي شَنَّ مُعَلَّقَةٍ ' فَتَوَضَّا مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَ ةُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّينَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُّ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَصَنَعْتُ مِثْلُ مَا صَنَعَ ' ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إلى جَنْبه ' فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنِي عَلَى رَأْسِيْ وَٱخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنِي يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ الْمُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ لَمَّ رَكَعَتَيُنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أُوْتَرَ 'ثُمَّ اصْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ أُ الْمُؤَّذِّنُ ' فَقَامَ فَصَلَّى رَكَعَتُينِ خَفِيهُ فَتُينِ اللَّهُ خَرَّجَ فَصَلَّى

بسبہ ہے۔ اس حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۱۱ میں گزر چکی ہے' اس باب کے تحت امام بخاری نے اس حدیث کواس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں نماز کی حالت میں ممل کرنے کا ثبوت ہے کیونکہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت ابن عباس کے سر پررکھااوران کا' کان مروڑا' نیز اس حدیث میں بی ثبوت ہے کہ نبی ممثل کی فیلڑ ہے نے وز کے علاوہ تہجد کی بارہ رکعات پڑھیں۔

٣ - ٢ - ٢ - ٢ مَا يُنهِى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلُوةِ ١٩٩ - كَذَنْ النَّ نُمْ وَالْ حَدَثْنَا النَّ فُضَالِ الْمَا حَدَثْنَا النَّ فُضَالُ النَّ فُضَالُ النَّ فُضَالُ النَّ فُضَالُ النَّ فُضَالُ النَّ فُضَالُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الصَّلُوةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الصَّلُوةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الصَّلُوةِ مُنْ عَلَيْهِ وَلَيْ إِنَّ فِي الصَّلُوةِ شُعْلًا.

[اطراف الحديث:١٢١٦\_٢٥٥]

ر مجتمالتہ کے ہاں رات بسر کی اور وہ ان کی خالہ تھیں انہوں نے بیان كياكه يس مين بستركى چورائى مين سوكيا اوررسول الله ملتا في اور آپ كى الميدبسر كے طول ميں ليك كئے كس رسول الله ما في الله ما الله گئے حتیٰ کہ آ دھی رات یا اس ہے چھے کم یا چھے زیادہ وقت گزرگیا' پھر رسول الله ملتي يار موع اورات باته س چرے سے نيند وور كرنے كيك كھرآپ نے سورة آل عمران كى آخرى دى آيات ر میں کر آپ ایک لکی ہوئی مشک کے پاس کھڑے ہوئے کس آپ نے اس سے اچھی طرح وضوء کیا' پھرآ پ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے گئے حضرت ابن عباس رہنگاللہ نے کہا: پس میں نے بھی آپ ک مثل کیا ' پھر میں گیا اور آ ب کے پہلو میں کھڑ اہو گیا ' پھررسول الله الله المن الله عنه الله والمال الم تحد مر مرد كا اور مير الما الله المن الم کان کواہے ہاتھ سے پکڑ کر مروڑا کی آپ نے دورکعت بڑھیں چردوركست يراهيس بجردوركست يراهيس بجردوركست يراهيس بجردو ركعت براهين كلزدوركعت براهين كرآب نے ور برا سے بحرآب لی گئے گھرآپ کے پاس مؤذن آیا تو آپ نے اٹھ کر حخفیف کے ساتھ دو رکعت (ہنت) پڑھیں' پھر آپ گھر سے نکل گئے اور مجر کی تمازیهٔ هانی۔

بدکی بارہ رکعات پڑھیں۔ نماز میں کلام کرنے کی ممانعت

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابن نمیر نے حدیث بیان کی ' انہوں نے کہا: ہمیں ابن فضیل نے حدیث بیان کی ' انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی از ابراہیم ازعلقہ انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی از ابراہیم ازعلقہ ازحفرت عبداللہ وی الله انہوں نے بیان کیا کہ ہم نی مشور الله کوسلام کرتے تھے اور آپ نماز میں ہوتے تھے تو آپ ہمیں سلام کا جواب دیتے ہم جب ہم النجاشی کے پاس سے لوٹ ہم نے آپ کوسلام کیا تو آپ نے ہم کوسلام کا جواب نہیں دیا (اور بعد میں بتایا کہ ) نماز کی مشغولیت تھی۔

(صحیح مسلم: ۵۳۸) الرقم کمسلسل: ۱۱۸۱ سنن ابوداؤد: ۹۲۳ سنن ابن ماجه: ۱۰۱۹ سنن کبری : ۵۳۸ مصنف ابن ابی شیبه ج اص ۵۳ سند ابویعلی : ۱۸۸۸ صحیح ابن خزیمه: ۸۵۵ کمهیم الکبیر: ۱۲۱۹ منن بیبی ج۲ص ۲۳۸ شرح السند: ۷۲۳ مند احمد ج۲ ص ۲۷ سطیع قدیم سند احمد: ۳۵ سر ۲۶ ص ۲۸ مؤسسة الرسالة بیروت ٔ جامع المسانیدلا بن جوزی: ۱۱۳ مکتبة الرشد ٔ ریاض ۲۲ ۱۳ ه مند الطحادی: ۳۳ م)

حَلَّا فَنَا إِسْتَحَاقُ بُنُ عَدِيثَ بِيانَ كَى الله عديث كى دوسرى سند: بهين اسحاق بن منصور نے سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشُ صديث بيان كى انهوں نے كہا: بهين هريم بن سفيان نے حديث فَ عَبْدِ اللهِ دَضِيّ اللّه بيان كى از الاعمش از ابراہيم از علقمه از حفرت عبد الله و مُنَّ اللهُ وَسَلّم نَحُوهُ . في اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ مردى ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلّم نَحُوهُ . في الله عَنْ اللهِ بِخَارِي روابت كرتے ہيں: جمس ابراہيم بن موئ به نے فراری روابت كرتے ہيں: جمس ابراہيم بن موئ به نے فراری روابت كرتے ہيں: جمس ابراہيم بن موئ به نے فراری روابت كرتے ہيں: جمس ابراہيم بن موئ بہ نے فراری دوابت كرتے ہيں: جمس ابراہيم بن موئ بہ نے فراری دوابت كرتے ہيں: جمس ابراہيم بن موئ بہ نے فراری دوابت كرتے ہيں: جمس ابراہيم بن موئ بہ نے فراری دوابت كرتے ہيں: جمس ابراہيم بن موئ بہ نے فراری دوابت كرتے ہيں جمس ابراہيم بن موئ بہ نے فراری دوابت كرتے ہيں جمس ابراہيم بن موئ بہ نے فراری دوابت کرتے ہیں جمس ابراہیم بن موئ بہ نے فراری دوابت کرتے ہیں جمس ابراہیم بن موئ بہ نے فراری دوابت کرتے ہیں جمس ابراہیم بن موئ بہ نے فراری دوابت کرتے ہیں جمس ابراہیم بن موئ بہ نے فراری دوابت کرتے ہیں جمس ابراہیم بن موئ بہ نے فراری دوابت کرتے ہیں جمس ابراہیم بن موئ بہ نے فراری دوابت کرتے ہیں جمس ابراہیم بن موئ بہ نے فراری دوابت کرتے ہیں جمس ابراہیم بن موئ بہ نے فراری دوابت کرتے ہیں جمس ابراہیم کی موثر کے فراری دوابت کرتے ہیں جمس ابراہیم کی موثر کے فراری دوابت کرتے ہیں جمس ابراہیم کی موثر کے فراری دوابت کرتے ہیں جمس کے فراری دوابت کرتے ہیں کے فراری دوابت کرتے ہیں جمس کے فراری دوابت کرتے ہیں کے فراری دوابت کرتے کی دوابت کرتے ہیں کے فراری دوابت کرتے ہیں کے فراری دوابت کرتے کی کے فراری دوابت کرتے کی دوابت کرتے کی دوابت کرتے کے فراری دوابت کے فراری دوابت کرتے کے فراری دوابت کے فراری دوابت کے فراری دوابت کرتے کے فراری دوابت کے فراری کے فراری دوابت کے فراری دوابت کے فراری کے فراری کے فراری کے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن موی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عیسیٰ نے خردی اور وہ ابن پونس ہیں از اساعیل از الحارث بن شبیل از ابی عمر والشیبانی انہوں نے کہا: مجھ سے حضرت زید بن ارقم وشخاللہ نے کہا: ہم نبی ملٹ ایا ہم نے کہا: ہم نبی ملٹ ایا ہم سے کوئی شخص اپنے کہا: ہم نبی ملز میں کلام کرتے تھے ہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی سے اپنی ضرورت کی ہات کرتا تھا، حتی کہ یہ آیت نازل ہو ساتھی سے اپنی ضرورت کی ہات کرتا تھا، حتی کہ یہ آیت نازل ہو گئی: تم (تمام) نمازوں کی حفاظت کرواور (خصوصاً) درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے خاموثی سے کھڑے رہو (البقرہ:۲۳۸) پس کی اور اللہ کے لیے خاموثی سے کھڑے رہو (البقرہ:۲۳۸) پس

حَدَّقَفَا ابْنُ نُمْيِر قَالَ حَدَّقَفَا اِسْحَاقُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ مَنْ صُوْر قَالَ حَدَّقَفَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَهُ. عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَهُ. تَعَالَى عَنَهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَهُ. تَعَالَى عَنَهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَهُ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَهُ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُنْ السَمَاعِيلَ عَنِ الْحَارِثِ عِيسَلْى هُو ابْنُ يُونُسَ عَنْ السَمَاعِيلَ عَنِ الْحَارِثِ بَعْنَ الْمَاعِيلُ عَنْ الْحَارِثِ بَعْنَ الْمَاعِيلُ عَنْ الْحَارِثِ بَعْنَ الْمَعْنَ الْمَاعِيلُ عَنْ الْحَارِثِ بَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَى الْمُعْلَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُكَمِّ مُعْنَى الصَّلُوقِ عَلَى عَلَيْهِ النّبِي عَلَيْهِ النّبِي عَمْدِ الشّيكُونِ وَاللّهُ مُعْلَى السَّلُوقِ عَلَى الصَّلُوقِ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُكَلّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ الْأَيْهُ (البَعْرُونَ عَلَى الصَّلُولُونِ ﴾ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَيُكِمُ الصَّلُولُونِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(صحیح مسلم: ۳۳۹ 'الرقم المسلسل: ۱۱۸۳ 'سنن ابرداؤ د: ۳۹۹ 'سنن تر ندی: ۲۹۸۱ – ۴۰۰ " سنن نسائی: ۱۳۱۹ 'السنن الکبرئ: ۷۳۹ ا'صحیح ابن خزیر.:
۷۵۷ – ۷۵۷ نصح ابن حبان: ۲۳۳۱ 'انتجم الکبیر: ۲۲۰۵ 'سنن بیهتی ج۲ س ۲۳۸ 'شرح السند: ۲۲۲ ' منداحمد ج س ۲۸ سطیع قدیم' منداحمد: ۱۹۲۵ منداحمد به س ۲۸ سطیع قدیم' منداحمد: ۱۹۲۵ منداحمد ۲۲۳ منداحمد به س ۲۸ سطیع قدیم' منداحمد: ۲۸ سانداه بیروت ٔ جامع المسانیدالا بن جوزی: ۷۲۲ ا مکتبة الرشد ٔ ریاض ۲۲ ساه شدالطحادی: ۱۹۷۳)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابراہیم بن موں بن برید بن زاذان النیمی الفرارابوانحق (۲) عیسیٰ بن بونس بن ابی اسلیمی (۳) اساعیل بن ابی خالد الاحمسی البحبی ابوغرت زید بن الاحمسی البحبی ابوغرت بن البحبی البحبی ابوغرت زید بن الاحمسی البحبی ابوغرت با با مسعد ہے (۳) الحارث بن مسیل (۵) ابوغمرو شیبانی ان کا نام سعید بن ایاس ہے (۲) حضرت زید بن ارقم بن الله الماری الخزرجی نید ۱۸ هیس فوت ہو گئے تھے۔ (عمرة القاری ج۸ص ۱۳)

نماز میں اصلاح نماز کے لیے کلام کرنے برعلامہ ابن بطال کے دلائل اور فقہاء احناف کے دلائل براعتراض علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متو فی ۹ ۳۳ ھ لکھتے ہیں:

امام مالک اورامام اوزاعی نے نمازی مصلحت کے لیے نماز میں کلام کرنے کی اجازت دی ہے اور فقہاء احزاف نے اس سے معظم کیا ہے 'امام مالک کی دلیل میہ ہے کہ حضرت ابو ہر میرہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ملٹی لیکٹی نے ظہریا عصر کی نماز دورکعت پڑھا دی تو حضرت ذوالیدین نے کہا: یارسول اللہ! کیا اب نماز کی مقدار کم ہوگئ ہے؟ نبی ملٹی کیکٹی نے اپنے اصحاب سے بوچھا: آیا جو یہ کہدر ہے ہیں وہ حق ہے صحابہ نے کہا: جی ہاں! تو آپ نے دورکعت اور پڑھیں اور مہوکے دو سجدے کے۔ (صحیح ابخاری: ۱۲۲۷)

فقہاءاحناف میہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت زید بن ارقم رضیاللہ کی حدیث حضرت ذوالیدین کے قصہ کے لیے ناتخ ہے اور ہم عنقریب حضرت ذوالیدین کی حدیث کی شرح میں اس مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف ذکر کریں گے' اوریہاں پرفقہاءاحناف کا رد کرنے کے لیے چھولائل کا ذکر کریں گے۔

توار کے ساتھ آ فار سے بی فابت ہے کہ حضرت ابن مسعود حبشہ سے نبی ملتھ اللہم کے پاس آئے تھے جب آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا اور فر مایا تھا: بے شک نماز میں مشغولیت ہوتی ہے اور بید مکہ کا داقعہ ہے 'اور حضرت ابو ہریرہ مدینہ میں فتح خیبر کے سال (۷ هه) میں اسلام لائے تھے تو پہلے کا واقعہ بعد والے واقعہ کو کیسے منسوخ کرے گا۔

اگر وہ یہ کہیں کہ حضرت زید بن ارقم وین اللہ وین اللہ کی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کے لیے نامخ ہے ، جس میں حضرت ذوالیدین کا قصہ ہے کیونکہ حضرت زید بن ارقم انصار میں سے ہیں اور وہ مدینہ میں رسول الله ملتھ اللہ م کے صحابی ہے اور سورة البقرہ

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے کہ کون ی جدیث دوسری حدیث سے پہلی ہے البتہ حضرت زید بن ارقم ' حضرت ابوہریرہ سے پہلے اسلام لائے تھے اور حضرت ابوہریرہ فتح نیبر کے سال اسلام لائے تھے 'اور پانچ سال نبی مُنْ اللَّهِم کے مصاحب رہے اور جب معلوم نہیں ہے کہ کون ساصحانی دوسرے سے پہلے ہے تو ان میں سے کسی کی بھی حدیث کے منسوخ ہونے کا فيصله نبيس كيا جاسكتاب

حضرت زید بن ارقم نے جو کہا ہے کہ ہمیں خاموش ہونے کا تھم دیا گیا' اس کامعنی پیجی ہوسکتا ہے کہ جس کلام کا تعلق نماز کی اصلاح سے نہ ہو' اس کلام سے ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور اصلاح نماز کے لیے کلام برقر ارر ہاتا کہ حضرت زید بن ارقم اور حضرت ابو ہررہ کی حدیثوں میں تعارض ندر ہے۔

حضرت زید بن ارقم کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ خاص تھم کے کلام سے نماز میں منع کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا ہے: ہم ایک دوسرے سے اپنی ضروریات کے متعلق کلام کرتے تھے۔ (سیج ابخاری: ۱۲۰۰) اور امت کاس پر اجماع ہے کہ اس تم کا کلام نماز میں حرام ہے اور حضرت ابن مسعود کی حدیث میں ہے: ہم نماز میں ایک دوسرے کوسلام کرتے تھے اور جب ہم حبشہ ہے آئے تو رسول الله ما الله ما الله المعام كاجواب نبيس ديا اور فريايا: نماز مين مشغوليت بهوتى بأس معلوم بوگيا كه نماز مين اس شم ك کلام ہے منع کیا گیاہے جس کا اصلاحِ نماز ہے تعلق نہ ہوا در حضرت ذوالیدین کی حدیث سے بیٹا بت ہے کہ جس کلام کا تعلق اصلاح نمازے ہو وہ کلام نمازیں جائز ہاور بیتاویل زیارہ لائن ہے تا کہ احادیث میں تضادلہ ہو۔

(شرح ابن بطال ج سم ١٨٥ - ١٨٨ وارالكتب العلميه بيروت ٢٣٠ه)

فقہاءاحناف کے مؤقف برامام طحاوی کے دلائل اور مخالفین کے جوابات

علامه ابوجعفر احمد بن محمر طحاوی حنفی متونی ۲۱ ساھ حضرت ذوالیدین کی حدیث بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ایک قوم کا غذہب ہے کہ اگر مقتد ہوں میں سے کوئی شخص امام کواس سے مہو پر مطلع کرنے کے لیے اس سے کلام کرے توبہ جائز ہے کیونکہ حضرت ذوالیدین نے نبی مل المالی ہے کلام کیا: کیا نماز کی مقدار کم ہوگئ ہے یا آپ بھول گئے ہیں اور آپ نے ان کوجواب دیا کہ نماز کی مقدار کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔(صحح ابخاری:۸۸س)

نقباء احناف نے اس کے خلاف کہا ہے کہ نماز میں سوائے تکبیر پڑھے 'تبہیج پڑھنے کا اللہ الا الله پڑھنے اور قرآن پڑھنے کے اور

کوئی کلام کرنا جائز نہیں ہے'ان کی دلیل بیصدیث ہے:

معاویہ بن الحکم سلمی بیان کرتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ المنظی آلین کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا' اچا تک ایک محفی کو چھینک آئی تو ہیں نے کہا: '' بو حمك الله '' تو نمازی مجھے آنکھوں سے گھور نے لگئ ہیں نے کہا: تنہاری مال تہہیں روئ ! تم مجھے کیوں گھور رہے ہو' تو نمازیوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر ادر نے شروع کر دیئے' جب میں نے دیکھا کہ بدلوگ مجھے فاموش کرانا چاہتے ہیں تو میں فاموش ہوگیا' جب نی المنظی آئی نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے مجھے بلایا' پس آپ پرمیر سے باپ اور میری ماں فدا ہوں! میں نے فاموش ہوگیا' جب نہ ہم المنظی میں ہوگیا تھا نہ اس کے بعد اللہ کی تم ! آپ نے مجھے مارانہ ڈائنا' نہ پُر اکہا لیکن مجھے سے فر مایا: ب شک ہماری اس نماز میں لوگوں سے کلام کرنا جائز نہیں ہے' اس میں صرف تکبیر اور تبیع ہے اور تلاوت قرآن ہے۔

(صحیح مسلم: ۷ - ۵۵ 'الرقم المسلسل: ۹ که ۱۱ مسنن ابوداؤد: ۰ ۹۳ مسنن نسائی: ۱۲۱۸ 'اسنن الکبری: ۱۲۱۸)

اس حدیث ہے معلوم ہو گیا کہ نماز میں شہیج اور تکبیر کے علاوہ کوئی اور کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ ای طرح بیحدیث ہے:

حضرت سہل بن سعد دہنی تشد بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کونماز میں اچا تک کوئی چیز پیش آئے تو وہ سجان اللہ کے تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے'اورمردسجان اللہ کہیں۔ (سمجے ابخاری: ۱۸۴ 'صحیح مسلم :۳۱٪ منداحمہ جے میں ۳۳)

امام ابوجعفر فرماتے ہیں کدان اعادیث سے بیرواضح ہوگیا کہ حضرت ابو ہریرہ رسی اللہ سے جوحضرت و والیدین کی نماز میں کلام کرنے کی روایت ہے وہ نماز میں کلام کومنع فرمانے سے پہلے کا واقعہ ہے اور وہ اسسٹسوٹے ہو چکا ہے۔اس پر بیداعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تو فتح نیبر کے سمال کے میں اسلام لائے تھے اور انہوں نے حضرت و والیدین کے نماز میں کلام کرنے کی حدیث روایت کی ہے' اس سے معلوم ہوا کہ ہے ہے کہ نماز میں کلام کرنا جائز تھا'اس کا جواب سے کہ حضرت و والیدین کا نام حربات ہے' وہ جنت بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ امام محمد بن اسحاق و فیرہم نے و کرکیا ہے کہ وہ شہدا و بدر میں سے ہیں'اور حضرت ابو ہریرہ نے جوان کا واقعہ بیان کیا ہے' وہ اس پرمحمول ہے کہ آنہوں نے بیرواقعہ کی اور سے سا ہے۔

نیز حفرت ابو ہر پرہ رہ ہنگانڈ کی حدیث میں مذکور ہے کہ نبی ملٹائیاتی مور کعت نماز پڑھ کرمجد کے ایک سنون کے پاس جا کر کھڑے ہوئے ۔ (سیح سلم ارتب اسلسل:۱۲۲۱) ہوگئے۔ (سیح سلم ارتب اسلسل:۱۲۷۱) ہوگئے۔ (سیح سلم ارتب اسلسل:۱۲۷۱) ہوگئے۔ (سیح سلم ارتب اسلسل:۱۲۷۱) ہوگئے۔ (سیح سلم ارتب اسلسل:۱۲۵۱) ہوئے۔ ایس جائے ہیں سے اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ نے تبلہ ہے سنہ چیر لیا تھا اور آپ نماز ہیں چلے بھی سے اگر ان حدیثوں کو منسوخ نہ مانا جائے تو کیا نماز ہیں کام کرنے کے علاوہ قبلہ ہے منہ چیر مااور چلنا بھی جائز ہے اور کیا نمازی اثنا دنماز ہیں اس کی نماز باتی رہے گیا (شرح سمانی الآثاری اس ۵۷۱) تد بی کتب خانہ کرا ہی ) جائے اور وہاں جو جا ہے کرتا رہے گھر بھی اس کی نماز باتی رہے گیا! (شرح سمانی الآثاری اس ۵۷۱) تد بی کتب خانہ کرا ہی )

حضرت ذوالیدین کی حدیث کے منسوخ ہونے پرتو کی دلیل میہ ہے کہ حضرت ذوالیدین کی روایت والے دن حضرت عمر بن الخطاب ونٹی اللہ بھی موجود نتھے' پھران کے زمانہ خلافت میں بھی ایسا ہوا تو انہوں نے نماز دوبارہ پڑھی۔

عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب ویکن النہ اے اسحاب کونماز پڑھائی اور دورکعت کے بعد سلام پھیر دیا' پھر نمازیوں ی طرف مڑے توان کو بتایا گیا' پس انہوں نے کہا: میں نے عراق سے ایک سامان سے لدا ہوا قافلہ تیار کیا تھا حق کہ دو مدینہ میں آگیا' میں اس کے خیال میں مستفرق تھا' پھر انہوں نے ان کو چار رکعت نماز پڑھائی (یعنی اس خیال کی وجہ سے دورکعت نماز پڑھا دی)۔ (شرح معانی الآثار:۲۵۳۱) حصرت عمر کورسول الله ما فی این کاعلم تھا کہ آ ب نے الی صورت میں دور کعت مزید پڑے کر سجدہ سہو کیا تھا'اس کے باوجود جب ان کو بتایا گیا کہ آپ نے دورکعت تماز پڑھائی ہے تو انہوں نے اس پڑس نہیں کیا اور بیدوا قعہ جب پیش آیا تو رسول الله ملتَّ اللَّيْكِمْ کے دیگر اصحاب بھی موجود تھے اور انہوں نے حضرت عمر دینگانڈ پر بیداعتر اض نہیں کیا کہ آپ نے حضرت ذوالیدین کی حدیث کے خلاف عمل کیا ہے' اس سےمعلوم ہوا کہ جھزت عمر اور دیگر صحابہ وٹالٹیٹینم کے نز دیک حضرت ذوالیدین کی حدیث پرعمل منسوخ ہو چکا ب- (شرح معانی الآ ارج اص ٥٥٥ ملضا و يي كتب خاند كراچى)

\* باب مذکور کی دونوں حدیثیں شرح سی مسلم: ۱۱۰۵\_۱۱۰۳ م ۱۱۰۳ پر مذکور ہیں ان کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں: ①منسوحیت کلام کی تاریخ اباحت اصل ہے @ تقیمی احکام @ بقید فوا کد۔

٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَسبير

نماز میں مردوں کے کیے سجان اللہ " اورالحمد للد كهني كاجواز وَالْحَمْدِ فِي الصَّلُوةِ لِلرَّجَال

١٢٠١ - حَدَّثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهُلِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بَنِ عَوْفٍ وَحَالَتِ الصَّلُوةُ ' فَجَاءَ بِلَالْ آبَا بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَقَالَ حُبِسَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَتَوْمُ النَّاسَ؟ قَالَ نَعَمُّ إِنْ شِنتُمْ فَأَقَامَ بِلَالُ الصَّلُوةَ وَتَقَدُّمَ أَبُورُ بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَصَلَّى ' فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصَّفُوفِ يَشَقَّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَأَلِ فَاخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ قَـالَ سَهُـلٌ هَـلُ تَـدُرُونَ مَا التّصْفِينُحُ؟ هُوَ التّصْفِينُ وَكَانَ ٱبُوْ بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلُوبِهِ ۚ فَلَمَّا أَكُثُرُوا إِلْتَفَتَ ۚ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِي ۚ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَكَالَكَ ۚ فَرَفَعَ آبُورُ بَكُر يَدَيْهِ وَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَجَعَ الْقَهُ قُرْجَعَ الْقَهُقُرَ اي وَرَاءَ وَا وَتَقَدُّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الله بن مسلمہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد العزیز بن ابی حازم نے حدیث بیان کی از والدخود از حضرت مهل رشی آننه وه بیان کرتے ہیں کہ نبی سل اللہم بن عمرو بن عوف کے درمیان سلح کرانے کے لیے گھر ے لیکے اور نماز کا دفت آ گیا' پس حضرت بلال رسی تنفی مضرت ابو بكر وشي أنذك باس آئے اس كها: نبى مل التي الله و بال مصروف مو گئے کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا تیں مے ؟ حضرت ابو بکرنے کہا: بال! أكرتم جامؤ يس حضرت بلال نے نماز كى اقامت كمي، يس حضرت الويكروشي الديكروسي المراجع بوص بي مماز يرهاني و في مل الماليليم صفوں کو چیرتے ہوئے ملتے ہوئے آئے حتی کہ آ ب صف اول میں کھڑے ہو گئے ' پس نمازیوں نے تالیاں بجانی شروع کیں' حضرت مهل نے کہا: کیا تم تال بجانا جائے ہو؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ بارتے تھے اور حضرت ابو بکراپنی نمازیں اوھراُ دھرتو جائیں کرتے تھے کیں جب نمازیوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو حضرت ابو بمر متوجه ہوئے تو دیکھا: نبی المالیالیم صف میں کھڑے ہوئے تھے آپ نے حضرت ابو بمرکو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ نماز پڑھاتے رہو حضرت ابو بكرنے اپنے دونوں ہاتھ بلندكر كے الله كاشكراداكيا ، پھر الٹے پاؤں چھے لوٹ کے اور نبی مٹھی آہم نے آ کے بڑھ کرنماز یو هادی۔

اس حدیث کی شرح مسیح ابنخاری: ۱۸۴ میں گزر چکی ہے۔اگر بیاعتراض کیا جائے کہاس حدیث کے عنوان میں مردوں کے

لے سبحان اللہ کہنے کا ذکر ہے اور اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے یہاں پر اس حدیث کو اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے' صحیح ابنجاری: ۱۸۴ میں اس حدیث کے آخر میں ذکر ہے کہ نی مطفی ایٹھ نے نمازیوں سے فر مایا: تم اتن زیادہ تالیاں کیوں بجار ہے جے' جب کسی شخص کونماز میں کوئی چیز بٹائی ہوتو وہ سبحان اللہ کیے کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کیے گا تو امام اس کی طرف متوجہ ہوگا' تالیاں بجانا صرف خورتوں کے لیے ہے' سوامام بخاری نے جوعنوان قائم کیا ہے وہ اس کممل حدیث کے اعتبار

میں کہتا ہوں: اس حدیث میں بھی فقہاءاحناف کی دلیل ہے کیونکہ اگراصلاح نماز کے لیے نماز میں امام سے کلام کرنا جائز ہوتا تو صحابہ تالیاں نہ بجاتے بلکہ حضرت ابو بکر رضی نشد ہے کہتے: آپ چیچے آ جا کیں کیونکہ نبی ملٹی کیا ہے ہیں اور نبی ملٹی کیا ہے جوفر مایا ہے کہ مردسجان اللہ کہیں اس میں بھی بیددلیل ہے کہ وہ نماز میں امام سے کلام نہ کریں صرف مبحان اللہ کہیں۔

جس نے نماز میں کسی کا نام لیا یا کسی کو بالمشافیہ سلام کیا' اور جس کوسلام کیا اس کوعلم نہ ہو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عروبن عینی نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعبد الصمد عبد العزیز بن عبد الصمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حصین بن عبد الرحمٰن نے حدیث بیان کی از ابووائل از حضرت عبد اللہ بن مسعود ویش الله وہ بیان کی از ابووائل از حضرت عبد اللہ بن مسعود ویش الله وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز ہیں سلام کرتے تھے اور بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز ہیں سلام کرتے تھے اور بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز ہیں سلام کرتے تھے اور بیان کورسول اللہ ملی اللہ ہے تن ایان و وہرے کو سلام کرتے ہے اس کورسول اللہ ملی اللہ نے سن اور بدنی عبادتیں اور بدنی عبادتیں اور بدنی عبادتیں کی رحمت ہواوراللہ کے لیے ہیں اے نبی ا آپ پرسلام ہواوراللہ کے نیک اور مالی عبادتیں اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ہیں جب تم نے ایسا کرنیا تو تم نے آسان اور زیمن ہیں رسول ہیں ہیں جب تم نے ایسا کرنیا تو تم نے آسان اور زیمن ہیں رسول ہیں ہیں جب تم نے ایسا کرنیا تو تم نے آسان اور زیمن ہیں اللہ کے ہرنیک بندہ کو سلام کرتیا۔

2 - بَابُ مَنْ سَمَّى قُوْمًا 'اَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلُوةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً 'وَهُو لَا يَعْلَمُ الْحَدُقَا عَمْرُ بِنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بِنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَمْدُ أَلُو عَبْدِ اللهِ حَصَيْنُ بِنَ عَبْدِ اللهِ حَصَيْنُ بِنَ عَبْدِ اللهِ مَ اللهِ عَنْهُ قَالَ كُنّا نَقُولُ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ قَالَ كُنّا نَقُولُ عَلَيْ وَمَنَدُ فَي الصَّلُوةِ وَنُسَمِّى وَيُسَلِّمُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضَ فَي الصَّلُوةِ وَنُسَمِّى وَيُسَلِّمُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضَ فَي الصَّلُوةِ وَنُسَمِّى وَيُسَلِّمُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضَ فَي الصَّلُوةِ وَنُسَلِمُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضَ فَي الصَّلُوقِينَ وَمَنْكُم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَمَلَم اللهِ عَلَيْ وَمَلَم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَمَلَم اللهِ عَلَيْ وَمَلَم اللهِ وَبَرَّكَاتُهُ السَّلَةِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيْبَاتُ ' اللهِ الصَّلُولُةُ وَمَلَمُ اللهِ وَبَرَّكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْ اللهِ وَالصَّلُولُونَ وَالطَّيْسَاتُ ' اللهِ الصَّلُومِينَ ' اللهِ الصَّلُومُ اللهِ وَبَرَّكَاتُهُ اللهِ الصَّلُومِينَ ' اللهُ السَّلَمَ اللهِ وَبَرَّكَاتُهُ اللهِ وَالسَّيْسَاتُ وَالسَّيْسَاتُ وَالْكُومُ اللهِ وَالْمَالُومِينَ ' اللهُ السَّلَمَ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَالُومِينَ ' اللهُ الصَّلُومُ اللهِ الصَّلُومُ اللهُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . وَرَحُمَةُ اللهِ وَالْمَرَكُ مُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ . السَّمَاءُ وَالْأَوْسُ الْمَاءُ وَالْأَرْضِ . السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ . السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ . السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ . المَلْمَاءُ وَالْمَا الْمَاءُ وَالْمُولُونُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُولُولُونُ الْمَاءُ وَالْمَالُولُونُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللهُ اللهُ الْمَاءُ وَالْمَالُولُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمُعَلِمُ السَّمَاءُ وَالْمَاءُ الْمَاءُ الْمُعَلِمُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمُعَلِمُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْ

اں حدیث کی شرح مسجح ابنجاری: ۱ ۸۳ میں گزر چکی ہے اس حدیث میں بھی بید کیل ہے کے مسلمان نماز میں پہلے ایک دوسرے کوسلام کرتے تھے کھررسول اللہ ملٹے لیکٹیل نے اس سے منع فرمادیا اور پیمل منسوخ کردیا گیا۔

تالیاں بجانا صرف عورتون کے لیے ہے۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از الی سلمہ از انہوں نے کہا: ہمیں الزہری نے حدیث بیان کی از الی سلمہ از

٥- بَابُ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ١٢٠٣ - حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي سُلَمَة عَنْ آبِي سُلَمَة عَنْ آبِي سُلَمَة عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَى اللهُ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ از نبی ملٹ اللہ م است نے فر مایا: مر دسجان اللہ کہیں اور عور تمیں تالی بجا ئیں۔

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۶۸۴ میں گزر چکی ہے' یعنی اگر امام کو اصلاح نماز کے لیے کسی بات پرمتوجہ کرنا ہوتو نمازی کلام نہ کریں صرف سبحان اللہ کہیں اورعور تیں تالی بجا کیں۔

المَّهُ اللهُ عَنْ آبِى حَازِم عَنْ سَهْلِ بَنِ سَعُدٍ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَنْ أَلَاه عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَنْ أَلَاه عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَنْ أَلَا النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَنْ أَلَا النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَنْ أَلَا النَّيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِسَاءِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یجی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وکیع نے خبردی از سفیان از ابی حازم از سہل بن سعد وضی آللهٔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی مشید اللہ نے فر مایا: تبہیع پڑھتا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے

اس صدیث کی شرح بھی میں گزر چکی ہے۔ 7 - بَابُ مَنْ رَجِعَ الْقَلْقَوٰی فِی جُوفُ مَماز میں پچھلے پیروں برلوٹایا کی پیش آمدہ صَلویّه' اَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرِ یَّنْزِلُ بِهِ اللهُ عَلَیْهِ اس مدیث کو حشر بہل بن سعد بِنْ اَللهُ عَلَیْهِ اس مدیث کو حشر بہل بن سعد بِنْ اللّٰہِ عَلَیْهِ اس مدیث کو حشر بہل بن سعد بِنْ اللّٰہِ عَلَیْهِ اس مدیث کو حشر بہل بن سعد بِنْ اللّٰہِ عَلَیْهِ اس مدیث کو حشر بہل بن سعد بِنْ اللّٰہِ عَلَیْهِ اللّٰہُ عَلَیْهِ اس مدیث کو حشر بہل بن سعد بِنْ اللّٰہِ عَلَیْهِ اللّٰہُ عَلَیْهِ اس مدیث کو حشر بہل بن سعد بِنْ اللّٰہُ عَلَیْهِ اللّٰہُ عَلَیْهِ اس مدیث کو حشر بہل بن سعد بِنْ اللّٰہُ عَلَیْهِ اللّٰہُ عَلَیْمِ اللّٰہُ عَلَیْمُ اللّٰہُ عَلَیْهِ اللّٰہُ عَلَیْمِ اللّٰہُ عَلَیْهِ اللّٰہُ عَلَیْهِ اللّٰہُ عَلَیْهِ اللّٰہُ عَلَیْهِ اللّٰہُ عَلَیْهِ اللّٰہُ عَلَیْهِ اللّٰہُ عَلَیْہِ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَیْہُ اللّٰہُ عَلَیْہُ اللّٰہُ عَلَیْہِ اللّٰہُ عَلَیْہِ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَیْہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْہِ اللّٰہُ عَلَیْهِ اللّٰہُ عَلَیْہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ

روایت کیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بشر بن محمد نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبردی کوئی نے کہا: الر ہری نے بیان کیا کہ بجھے حضرت انس بن ما لک رشی اللہ نے کہا کہ مسلمان پیر کے دان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت الر کر رشی اللہ انہوں نے نبی الرو کر رشی اللہ انہوں نے نبی الرو کر رشی اللہ انہوں نے نبی المول کے خارت عاکشہ رشی اللہ کے فرے کا پردہ کی اور آپ نے مسلمانوں کی طرف دیکھا ور آپ نے مسلمانوں کی طرف دیکھا ور آپ می مسلمانوں کی طرف دیکھا ور انہوں کی طرف لوٹے اور انہوں نے مسلمانوں کی طرف دیکھا ور آپ ہے مسلمانوں کی طرف دیکھا ور آپ ہے مسلمانوں کی طرف لوٹے اور انہوں نے مسلمانوں کی اللہ مشی المی اللہ مشی المی اللہ مشی المی اللہ مشی المی اللہ مشی کے ادادہ کیا کہ نبی طرف لوٹے اور انہوں نے مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ نبی طرف کو کی سے سے جو خوشی ہوئی ہے اس میں وہ نماز کو تو ور دیل میں مشی دہ نماز کو تو ور دیل کو تی اور پردہ وال دیا اور ای دن آپ وصال فرما آپ وصال فرما اللہ میں داخل ہو گئے اور پردہ وال دیا اور ای دن آپ وصال فرما اللہ میں داخل ہو گئے اور پردہ وال دیا اور ای دن آپ وصال فرما اللہ میں داخل ہو گئے اور پردہ وال دیا اور ای دن آپ وصال فرما اللہ میں داخل ہو گئے اور پردہ وال دیا اور ای دن آپ وصال فرما اللہ کی دن آپ وصال فرما اللہ کی دن آپ وصال فرما اللہ کی درو آپ میں داخل ہو گئے اور پردہ وال دیا اور ای دن آپ وصال فرما اللہ کو میں داخل ہو کی دورو کی دورو کی دورو کی دورو کئے اور پردہ وال دیا اور ای دن آپ وصال فرما اللہ کو کھی داخل ہو کی دورو کی دورو کی دورو کی دورو کی دورو کی دورو کئے اور پردہ واللہ دیا اور ای دورو کئی دورو کی دورو کئی دورو

ال الله قال الم المنظمة المنظ

اس مدیث کی شرح مسجع ابناری: ۱۸۰ میں گزر چکی ہے اس باب کی ابواب سابقہ سے بیرمناسبت ہے کہ نبی ملتی اللہ نے

جب ماں اسے بیٹے کونماز میں بلائے اورلیث نے کہا: مجھے جعفر نے حدیث بیان کی از عبدالرحمان بن حرمز انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ وضائلہ نے بیان کیا کہ رسول الله مل الله مل الله عنه اوروہ اس وقت ایے گرہے میں تھا' اس نے کہا: یا جرتے ! جرتے نے (ول میں) کہا: اے اللہ! (ایک طرف)میری مال ہے اور (دومری طرف)میری نمازے اس کی مال نے کہا: یا جرتے! جوتے نے کہا: اے اللہ! میری مال ہے اور میری نماز ہے اس کی مال نے كها: ياجرت اس في كها: ميرى مال إورميرى نماز إلى كى

ماں نے کہا: اے اللہ! جرتے اس وقت تک نہ مرے حتی کہ فاحشہ عورتوں کے چبرے (ٹس فتنہ کو) دیکھے لئے اور اس کے گرجے میں ا کی چردای آتی تھی جو بریوں کو چراتی تھی' اس نے بچہ جن دیا'

اس سے یو چھا گیا: بیکس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا: بیرج تے ہے ، جریج کر ہے ہے ابرا جریج نے کہا: وہ عورت کہاں ہے جس کا سے

زعم ہے کہاس کا بیٹا میرائے جرت کے نے کہا: اے بیج! تیرا باب کون ہ؟ال نے کہا: بریوں کا چرواہا۔ نمازیوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور ان سے کلام نہیں فرمایا۔ ٧ - بَابُ إِذَا دَعَتِ الْأُمِّ وَلَدَهَا فِي الصَّلُوةِ ١٢٠٦ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِينَ جَعُفُرٌ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ هُـرُمُزَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَتِ امْرَأَةُ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ ۚ قَالَتُ يَا جُرَيْجُ ۖ قَالَ اَللَّهُمَّ اُمِّي وَ صَلُوتِي فَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَالَ اَللَّهُمَّ اُمِّي وَ صَـلُوتِي، قَالَتُ يَا جُرَيْجُ، قَالَ ٱللَّهُمَّ أُمِّي وَ صَلُوتِي ۚ قَالَتُ اللَّهُمُّ لَا يَمُونُ مُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنظُرُ فِي وَجُهِ الْمَيَامِيْسِ. وَكَانَتُ تَأُوىُ إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةً تَرْعَى الْغَنَمَ وَلَاكَتُ وَلَدَتُ فَقِيلً لَهَا مِمَّنُ هَٰذَا الْوَلَدُ؟ قَـَالَـتُ مِنْ جُرَيْجٍ ۚ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ ۚ قَالَ جُرَيْجٍ آيَنَ هٰ إِنِّ الَّتِي تَوْعُهُمُ أَنَّ وَلَلْهَا لِينٌ؟ قَالَ يَا بَابُوسٌ مُنَّ أَبُولُ ؟ قَالَ رَاعِيُ الْغَنَّمِ.

[اطراف الحديث: ۲۳۸۲-۲۳۸۲]

(صحيح مسلم: ٢٥٥٠؛ الرقم أمسلسل: ٨٨ ٦٣، صحيح ابن حبان: ٩٣٨٩؛ شعب الايمان: ٤٨٧٩ مند ابويعليٰ: ٩٢٨٩ 'الا دب المفرد: ٣٣ مند احمد ج ٢ ص ٨٠ - طبع قد يم منداحه: ١٤٠٨ - ج ١٣ ص ٢ - ٣٣ م مؤسسة الرسالة أبيروت)

حدیث مذکور کے رحال

(١) ليث بن اسد (٢) جعفر بن رسيد بن شرصيل بن حسنه القرشي (٣) عبد الرحمن بن هرمز الاعرج (٣) حضرت ابو هريره ويني الله-(عدة القاري ج ٤ ص ٩٠٩)

اس سے پہلے کی احادیث میں بیدذ کرتھا کہ نماز میں دنیاوی با تیں کرنا جائز نہیں ہے'اوراس باب میں بیہ بیان کیا ہے کہ اگر مال نماز میں اپنے بیٹے کو بلائے تو مال کے بلانے پر نماز تو ڈکرجانا جائز ہے یائہیں۔

امام بخاری نے کتاب المظالم میں اس حدیث کوزیا دہ تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے ، وہ حدیث ہد ہے: حضرت ابوہریرہ دینی تشدیان کرتے ہیں کہرسول الله ملی الله ملی الله عند مایا: بنی اسرائیل میں ایک محض تھا جس کا نام جریج تھا'وہ نماز پڑھ رہاتھا کہ اس کی ماں نے اس کو بلایا اس نے آنے سے انکار کیا اور (دل میں) کہا: میں اس کے بلانے پر جاؤٹ یا نماز پڑھوں اس کی ماں پھرآئی اور کہا: اے اللہ! اس وقت تک اس کی روح نہ بض کرناحتیٰ کہ بیافاحشہ عورتوں کا مندد کیجہ لے اور جریج اپنے

گرج میں عبادت کرتا تھا'ایک عورت نے کہا: میں ضرور جرتج کوفتنہ میں ڈالوں گی'اس نے جرتج کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے سکناہ کے لیے کہا' جریج نے انکار کیا' وہ ایک چرواہے کے پاس کئی اور اس کوا پے نفس پر قادر کیا' پس اس نے ایک بچے کو بھن دیا' اور لوگوں سے کہا: یہ جرت سے ہے لوگ جرت کے پاس آئے اور اس کے گرجے کوتو ڑ ڈالا اور اس کوگر ہے سے نکال کو اس کی ندمت کی ، پھر جرتنج نے وضوء کیا اور نماز پڑھی' پھراس نوز ائیدہ بچے کے پاس جا کر کہا: اے بچے! تیرا باپ کون ہے؟ بچہ نے کہا: چرواہا ہے' لوگوں نے کہا: ہم تمہارا گرجاسونے کا بناویتے ہیں' جرتج نے کہا: نہیں! تم صرف مٹی کا بنادو۔ (سمج ابخاری: ۲۳۸۲) جرتج کے قصہ کے متعلق دیگرا حادیث

امام احمد بن طبل متوفی ا ۲۴ ه أنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ وین اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی اللہ عن فرمایا: مہد (یالنایا پنگوڑہ) میں صرف تین (بچوں) نے کلام کیا ے' (ایک)حضرت عیسیٰ ابن مریم علالیسلاً ہیں' ( دوسرا ) بنی اسرائیل کا عابدتھا جس کا نام جریج تھا' اس نے گر جا بنایا جس میں وہ عبادت كرتا تھا' پس بني اسرائيل ميں جرتج كى عبادت كا بہت چرچا ہوا' ان ميں ہے ايك فاحشة عورت نے كہا: اگرتم چا ہوتو ميں اس كوفتنه ميں ذال دول انہوں نے کہا: ہم چاہتے ہیں کہی وہ عورت جرتے کے پاس کئی اور اس کے در پے ہوئی جرتے نے اس کی طرف توجہ نہیں کی ' پھراس عورت نے ایک چروا ہے کواپے نفس پر قادر کیا'جو جرتج کے گرج کے پاس بکریاں چرا تا تھا'وہ حاملہ ہوگئی اور اس نے ایک بجہ جن دیا الوگوں نے پوچھا: یہ بچکس سے اوا ؟ اس نے کہا: جرت سے بھرلوگ جرج کے پاس آئے اس کوگر ہے سے فکالا اس کو گالیاں دیں اور ز دوکوب کیا اور اس کے گرے کو منہدم کر دیا 'جرج کے بوچھا: تم نے سب کیوں کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہتم نے اس فاحشة عورت سے زنا کیا ہے اور اس نے بچہ بخن دیا ہے 'جرج نے پوچھا: وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا: وہ بیہ بم جرج بح کھڑا ہوا'اس نے نماز پڑھی اور دعا کی' پھروہ بچہ کی طرف گیااور اس کوانگلی چھوٹی' پھر کہا: اللہ کی تشم!اے بچے! تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا. میں چرواہ کا بیٹا ہول' پھروہ لوگ تیزی ہے جرت کی طرف آئے اوران کو بوہے دینے لگے اور کہنے لگے: ہم آپ کے لیے سونے کا گرجا بنا دیتے ہیں' جرت کے کہا: مجھے اس کی شرورت کیس ہمیرے نے پہلے جیسامٹی کا گرجا بنا دو۔الحدیث

(صحیح ابخاری:۳۴۳۷، صحیح مسلم:۲۵۵۰، صحیح ابن حبان:۹۳۸۹ شعب الایمان:۵۸۷۹ منداحمه ج۲ص ۰۸ ۳ طبع قدیم منداحمه:۵۰۱ م ج ١٦ ص ٢٣٥ - ٢٣٣ مؤسسة الرسالة أبيروت)

ا مام ابو بكرعبرالله بن محمد المعروف بابن اني الدنيا التوني ٢٨١ هانے بھي ابن حديث كوردايت كيا ہے' اس كرآ خريس بياضاف ہے: پھروہ لوگ جرتے کی طرف بڑھے اس کو ہوسے دینے سگے اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے۔

(موسوعدا بن الي الدنياج ٢ ص ٤٠ ٣ المكتبة العصرية بيروت ٢٦ ١٣ ١ ٥)

حافظ ابوالقاسم سلیمان بن احمطرانی متونی ۲۰ سام این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت عمران بن حصین وین الله بیان کرتے ہیں: ہم نے رسول الله ما الله ما الله کے سامنے نیکی کا ذکر کیا تو رسول الله ما ال بتایا: تم سے پہلی امتوں میں ایک محض تھا جوا ہے کر ہے میں عبادت کرتا تھا' اس کا نام جرتے تھا' اس کی ماں تھی جواس کے پاس آتی تھی' وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے باتیں کرتا تھا' ایک دن وہ اس کے پاس آئی تو وہ نماز پڑھر ہاتھا' اس نے اس کوآ واز دی' اس نے آپناسراد پرافعا کراوراپنا ہاتھا پی پیشانی پررکھ کراس کواے جرتج! اے جرتے! کہدکرتین مرتبدآ داند دی ہر بار جرتے پیکہتا: اے میرے رب! میری مال ہے اور میری شماز ہے کیس اس کی مال غضب تاک ہوئی اور اس نے بددعا دی: اے اللہ! جریج اس وقت تک ندمرے جب تک فاحشہ ورتوں کا منہ نہ دیکھ لے 'اس شہر کے بادشاہ کی بٹی بالغہ ہوکر حاملہ ہوگئ اوراس نے ایک بچہ جن دیا' لوگوں نے پوچھا:
تہارے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا: وہ گرج والا ہے جس کانام جرت ہے' پھر جرت نے نے اپنے گرج کی بنیاد میں
پیماوڑے مارنے کی آ وازیں نین' اس نے پوچھا: تم پرافسوں ہے یہ تم کیا کررہے ہو؟ جب جرت کے نے یہ دیکھا تو وہ رسی پکڑ کر پنچ لنگ
گیا' لوگوں نے اس کو زود کو ب کرنا شروع کیا اور کہا: تم ریا کار ہواور لوگوں کو اپنے عمل سے دھوکا دیتے ہو' جرت کے کہا: تم پرافسوں ہے
تہمیں کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا: اس بستی کے بادشاہ کی بیٹی کوتم نے حاملہ کردیا ہے' جرت کے نوچھا: اس لڑک کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے
کہا: اس نے بچہ جن دیا ہے' جرت کے نوچھا: کیا وہ بچہ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں! جرت کے نے کہا: اچھا میرے پاس سے جاو' لوگ

چلے گئے' جرت کے نے دور کعت نماز پڑھی' پھرا کی درخت کے پاس گیا اور اس کی ایک شاخ توڑی' پھراس نوز اسکدہ بچے کے پاس آیا جو
لیے بیا لئے میں تھا' اور اس سے کہا: تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا: میرا باپ فلاں چروا ہا ہے' لوگوں نے کہا: اگر آپ چا ہیں تو ہم آپ
کے لیے سونے کا گر جابنا دیں اور اگر آپ چا ہیں تو چا ندی کا گر جابنا دیں' جرت کے نے کہا: اس کو پہلے کی طرح بنا دو۔

تر المجم الكبيرج ١٨ ص٢٣٥\_ ٢٢٣ المعجم الكبير: ٩٣ ٣٤ البن حبان ٩٣ ١٠ وافظ أبيثم نے كہا: اس حدیث كی سند بنب ایک رادی المفضل بن فضالہ ہے اس كی امام ابن حبان نے توثیق كی ہے ادرا یک جماعت نے اس كوضعیف كہا ہے 'بہر حال اس حدیث كی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائدج ٨ ص ١٣٥)

ا گرنمازی کونماز میں رسول الله طلی کیاتیم یا والدین بلا ئیں تو وہ کیا کرے؟

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ ١٠ ٥ و اس حديث كي شررح مين لكهت بين:

اس حدیث میں بیددلیل ہے کہ جرتج کی شریعت میں نماز میں باتیں کرناممنوع نہیں تھا ای وجہ سے جب اس نے اپنی مال کے بلانے پر جواب نہیں دیا تو اس کے خلاف اس کی مال کی دعا تبول کی گئی پہلے ہماری شریعت میں بھی نماز میں باتیں کرنا جائز تھا 'حتیٰ کہ بیآیت نازل ہوگئی:

ادراللہ کے لیے خاموش کھڑے رہو 0

وَتُومُوا لِلَّهِ قُنِتِينَ ٥ (القره:٢٣٨)

امام بخاری نے حضرت سعید بن المعلیٰ و شکاللہ ہے یہ حدیث روایت کی ہے کہ میں مبجد میں نماز پڑھ رہا تھا' پس مجھے نی مشاریق نے بلایا' میں نے آپ کو جواب نہیں دیا' میں نے کہا: یارسول اللہ! میں نماز پڑھ رہا تھا' آپ نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ نے بیارشاد نہیں فرمایا:

تم الله اور رسول کے بلانے پر چلے آؤ جب وہ تہمیں حیات آفریں چیز کی طرف بلائیں۔ إِسْتَجِيْبُوْالِلْهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ . (الاننال:٣٣)

( مح ابخاری:۲۳۲ م)

اور نی مطّر آلی می کام مباح تھا اور جب نمازی کوند آنے پر زجر کرنا ای وقت جائز تھا 'جب نمازیس کلام مباح تھا 'اور جب نمازیش کلام کرنا منسوخ ہوگیا تو کسی نمازے لیے نمازتو ژنا جائز نہیں ہے خواہ نمازییں اس کی ماں بلائے یا کوئی اور کیونکہ رسول اللہ مطّر آلیہ آلیہ ہم نے فرمایا ہے: خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جام ۲۰۰۰) اور شریعت میں اللہ تعالی کا حق ماں باپ کے حق پر مقدم ہے 'لیکن فقہاء نے کہا ہے کہ وہ نماز میں تخفیف کرے اور ماں باپ کے بلانے پر چلا جائے۔ رسول اللہ ملے آئی آئی مدیث مرسل اس کے خلاف مروی ہے:

رحوں اللہ میں ہے ایک حدیث مرس اللہ میں ہے میں سے میں ہے۔ محمہ بن المنکد ربیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں گئیلہ ہے فرمایا: جب تنہاری ماں تنہیں نماز میں بلائے تو اس کو جواب دو' اور

جب تمهاراباب تمهيس بلائة واس كوجواب نددو\_

(مصنف ابن الي شيبه: ٩٠٩٨ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٣٠٨ ، دارالكتب العلميه ، بيروت )

محمہ بن المنکدر کی جوحدیث ہے فتہاءاس کے خلاف ہیں اور میرے علم میں مکحول کے سوااس کا کوئی قائل نہیں ہے اور ہوسکتا ہے اس کا بیمعنی ہوکہ جب تمہاری ماں تم کونفل نماز میں بلائے تو سجان اللہ کہہ کر اس کو جواب دو' اور جب تمہارا باپ تمہیں نفل نماز میں بلائے تو نماز کو مختصر کر کے سلام پھیرو' پھر اس سے کلام کرواور جب تمہاری ماں تمہیں بلائے تو جلدی سے سجان اللہ پڑھواور سلام پھیر

المہلب نے کہا: حضرت ابو ہریرہ دینگاٹند کی حدیث میں بید لیل ہے کہ جس شخص میں قوت ہواور وہ عبادت میں شدت کو اختیار کرے تو بید افضل ہے کیونکہ جرتج نے اللہ کے حق کی رعایت کی اور عبادت میں خشوع کو لازم رکھا' اور اپنی مال کو جواب دینے پر نماز کو ترجے دی اور مال کو جواب نہ نے اللہ نے اس کو مزادی اور اس کی بددعا کا اے سامنا کرنا پڑا' پھر اللہ ہے مناجات کرنے اور اس کے خشوع کا اس کو میہ صلہ دیا کہ بچہ کو کلام کرنے ہے اس کی کرامت ظاہر فرمائی۔

(شرح ابن بطال ج سم ١٩٧٥-١٩٦١ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٥ هـ)

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال نے اچھی شرح کی ہے کین ان کا مطلقاً یہ لکھنا سیحے نہیں ہے کہ جب نماز میں کلام کرنا منسوخ ہو گیا تو کسی کہتا ہوں کہ فاز کوتو ڑنا جا ئزنبیں خواہ اس کی مال بلائے یا کوئی اور کیونکہ اس سے یہ شبادر ہوتا ہے کہ نبی طفی آئیلی کے بلانے پر بھی نماز چھوڑ کر آنا جا ئزنبیں ہے والانکہ یہ سیحے نہیں ہے اور الانفال: ۳۳ میں اس کا ردّ موجود ہے اور عام مسلمانوں کے بلانے پر نبی طفی آئیلی کے بلانے کوقیاس نبیس کیا جاسکتا۔

حدیث ندکور کے مسائل اور فوائد م

علامہ یجیٰ بن شرف نو دی متونی ۲۷ اے نے اس حدیث کے حسب ذیل فوائد ذکر کیے ہیں:

(۱) والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی بہت اہمیت ہاور مال کی دعا اور بدرعا دونوں تیول ہوتی ہیں۔

(۲) جب الله تعالیٰ کے نیک بندے کی مشکل میں مبتلا ہوں تو اللہ ان کے لیے مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

اورجواللہ ے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ بنادیتا

وَمَنْ يَّتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُ مَخْرَجًا . (الله لَا لَ: ٢)

اوران پر جوشدت اور مختی طاری ہوتی ہے اس سے ان کا جرزیادہ ہوتا ہے۔

(٣) جب كوكى مشكل پيش آئے تو وضوء كر كے نماز يز مے اور اللہ تعالى سے دعاكر ہے۔

(٣) وضوء كرنا جارى امت سے چہلى امتوں ميں بھى مشروع اور معمول تھا۔

(۵) اس میں اولیاء اللہ کی کرامات کا ثبوت ہے اور یہی اہل سنت کا ندہب ہے معتز لداس کے مخالف ہیں۔

(۲) بعض اوقات اولیاء الله کی کرامات ان کی طلب اور ان کے افتیار سے واقع ہوتی ہیں کی سی خیج ندہب ہے۔ (علامہ عینی نے عمر ۃ القاری جے ص سلام میں اور علامہ ابن حجر نے فتح الباری جسم ص ۱۵ میں اس کوفل کیا ہے)۔

(2) كرامات برقتم كے خوارق كوشائل بين بعض لوگوں نے كہا: اس كاتعلق صرف دعا قبول ہونے كے ساتھ ب يدغلط ب ادر

مشاہدہ کے خلاف ہے بلکہ کرامات سے حقائق بدل جاتے ہیں اور کوئی چیز عدم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ (صحیح مسلم بشرح نووی ج٠١ص ١٥٥١ ، مكتبه زار مصطفیٰ الباز مکه کرمهٔ ١٤ ١١٥)

\* باب ندکورک حدیث شرح می مسلم: ۱۳۸۵- ۲۵ ص ۸ می ندکور ب اس کی شرح کے عنوان حسب ذیل ہیں: ① نماز میں والدین کے بلانے پر نماز تو ژکر آنے کے متعلق فقہاء کے نظریات ﴿ اولیاء اللّٰہ کی کرامات کی محقیق ﴿ اولیاء اللّٰہ یر مصائب اور مشکلات طاری ہونے کی حکمتیں ﴿ وسیلہ کا لغوی معنی ﴿ انجیاء اَتَّنَامُ اور اولیاء الله کی ذوات ہے توسل کے متعلق فقہاء اسلام کی عبارات ﴿ حضرت آ دم علايسلاً كا رسول الله ما الله ما الله عند عدد عاكرنا ﴿ رسول الله ما الله ما الله عاليسلاً كا رسول الله ما الله عند عد عا فر ما نا ﴿ رسول الله مَنْ لَيْكِتِمْ كاساتكين كے وسيلہ ہے دعاكى تلقين فر ما نا ۞ رسول الله منتظيليكم كا خود اپنے وسيلہ ہے دعا كرنے كى ہدايت دینا 🛈 بعض ناشرین کا جامع ترندی کے تسخوں سے 'یا محمد'' کوحذف کردینا 🛈 حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عنه عنه من ورخواست كرنا ﴿ حضرت عِثان كے زمانه خلافت ميں صحابه كارسول الله منتائي تيلم سے دعاكى درخواست كرنا ﴿ يَشْخُ ابن تیمیہ کے حوالے سے حضرت عثمان بن صنیف کی روایت کی تائیڈ توثیق اور تھیج ﴿ طبر انی کی روایت مذکورہ کا دوسری روایت سے تعارض کا جواب @ توسل بعداز وصال پرنتیج ابن تیمیہ کے اعتراضات اورمصنف کے جوابات ﴿ تُوسل بعداز وصال کے متعلق علامه آلوی کا نظریه @ توسل بعد وصال کے متعلق غیر مقلد عالم شیخ وحید الزمان کا نظریه ﴿ توسل بعد از وصال کے متعلق غیر مقلد عالم قاضی شوکانی کا نظریہ ① انبیاء اُلٹیکا اور بزرگان وین سے ہداوراست استمداد کے متعلق احادیث ﴿ رجال غیب (ابدال) سے استمداد کے متعلق فقہاءاسلام کے نظریات (۴) امام ابن اثیراور حافظ ابن کثیر کے خوالوں سے عہد صحابہ میں ندائے یا محمد (متحالیاتیم) کا رواج ﴿ ندائے یا محمد (مُشْقَالِیْتِم )اورتوسل میں علماء دیو بند کا مؤقف ﴿ ندائے غیراللّٰداورتوسل کے متعلق مصنف کا مؤقف۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوقعیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شیبان نے حدیث بیان کی از یمیٰ از الى سلمه انهول نے كها: مجھے حضرت معيقيب رسى ألله نے حديث بيان کی کہ نبی ملٹ کیلینے کے اس محض کے متعلق فر مایا جواپے سجدہ کی جگہ ے تنگریوں کوصاف کرتا ہے: اگرتم میکرنے والے ہوتو ایک دفعہ

٨ - بَابُ مَسْح الْحَصَا فِي الصَّلُوةِ مَازِمِين كَثَر يول كو ہاتھ سے بٹانا ١٢٠٧ - حَدَّثْنَا ٱبُو نَعْيَم قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التَّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ عَالَ إِنْ كُنتَ فَاعِلَا فَوَاحِدَةً.

(صحیح مسلم: ۲ م ۵ 'الرقم المسلسل: ۱۹۹۹ 'سنن ابوداؤ د: ۲ م ۹ ' سنن ترندی: ۳۸ ' سنن نسائی: ۱۹۴۲ 'سنن ابن ماجه: ۱۰۲۲ 'المنتقلی: ۲۱۸ ' مسند ابوداؤ د الطيالي: ١١٨٧ ، صحيح ابن فزير : ٨٩٥ ، مشكل الآثار: ١٣٦١ ، أنجم الكبير: ٢٨٨ \_ ج٠٠ سنن بيلى ج٢ص ٢٨٥ \_ ١٨٨ ، منداحمه ج٣٣ طبع قديم ا منداحمه: ٩ - ١٥٥ \_ ج ٢٦٨ ص ٢٦٨ مؤسسة الرسالة أبيروت جامع المسانيدلا بن جوزي: ١٦٧ مكتبة الرشد رياض مندالطحاوي: • ١٨٧ )

(١) ابوقيم الفضل بن دكين (٢) شيبان بن عبدالرجان (٣) يجي بن الي كثير (٣) ابوسلمه بن عبدالرحمان بن عوف (٥) معيقيب بن الى فاطمه الدوى ميه بنوعبد ممس كے حليف بين قديم الاسلام بين ميدرسول الله الله الله الكولتي كے محافظ سنے حضرت ابو بكر اور حضرت عمرنے ان کو بیت المال کا محافظ بنایا' ان کو جذام کا مرض ہو گیا تھا' حضرت عمر پنجانشہ نے ان کے لیے اطباء کو جمع کیا تو مرض رک گیا' یہ وہی ہیں جن کے ہاتھ سے حضرت عثان رہی آللہ کے دور خلافت میں نبی المٹی آلیم کی انگوشی گر گئی تھی۔ (عمرۃ القاری جے من من اللہ علیہ) سجدہ کی جگہہ سے کنگر یوں کوصاف کرنے کے متعلق اختلاف فقہاء

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حني متو في ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس حدیث میں سجدہ کی جگہ سے نماز میں ایک مرتبہ کنگریوں پر ہاتھ پھیرنے کی رخصت دی گئی ہے' حضرت ابوذر' حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوحذیفہ وٹائٹیٹی نے بیرخصت دی ہے' حضرت ابن مسعوداور حضرت ابن عمروٹائٹیٹی نماز میں ایسا کرتے تھے' فقہاء تابعین میں ہے ابراہیم نخعی اور ابوصالح کا یہی قول ہے۔

علامہ خطابی نے معالم السنن میں لکھا ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے' صحابہ میں سے حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت جابر دختا ہے۔ اس کو مکروہ کہا ہے اور فقہاء تا بعین میں ہے حسن بھری نے اور بعد کے علماء نے ۔ (معالم اسنن جام اسن) معنرت جابر دختی اللہ نے اس کو مکروہ کہا ہے اور نمازی کی علمامہ نووی نے لکھا ہے کہ کنگریوں پر ہاتھ پھیرنے کی کراہت میں علماء کا اتفاق ہے کیونکہ بیتواضع کے خلاف ہے' اور نمازی کی نماز سے تو جہ ہٹانے کا سبب ہے۔

علامہ عینی فرماتے ہیں: اس کی کراہت پراتفاق نہیں ہے کیونکہ امام مالک اس میں کوئی حرج نہیں بجھتے اور وہ نماز میں ایسا کرتے سے اور تلوی میں مذکور ہے کہ متفد مین کی ایک جماعت اپنے سجدہ کی جگہ پرایک مرتبہ کنگریوں پر ہاتھ بچیر کر ہٹاتی تھی اور ایک مرتبہ ہے زیادہ کو وہ مکر وہ کہتے ہیں ابن حزم نے کہا ہے کہ نمازی پر فرض ہے کہ وہ کنگریوں پر ہاتھ نہ بچیرے اور اس کور کے کرنا انصل ہے کیکن ٹماز شروع کرنے سے پہلے بجدہ کی جگہ کوصاف کر لے۔ (عمدۃ القاری ج می میں اس)

تجدہ گاہ ہے کنگریوں کوصاف کرنے کے متعلق احادیث

حضرت ابوذر رہنی اُنڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی سُلُنگیا ہم نے فر مایا: جب ٹم ایل ہے کو کی شخص نماز کے لیے گھڑا ہوتا ہے تو رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے 'لبذا وہ کنگر یوں پر ہاتھ نہ پھیرے۔ (سن ابوداؤد: ۹۳۵ سن ترندی: اُنٹ ۳ سن نسائی: ۱۹۹۰ منداحمہ ج ۵ ص ۹ ۱۹)
حضرت معیقیب وٹی اُنڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُلٹُنگیا ہم نے فر مایا: جب تم نماز پڑھ رہے ہوتو کنگر یوں پر ہاتھ نہ پھیروا اگر تم نے ضرورایسا کرنا ہوتو ایک مرتبہ کنگر یوں کو ہم وار کرلو۔ (سن ابوداؤد: ۹۳۷ سن نسائی: ۱۹۱۱ سن ابودائر یوں کو چھوا اس نے لغو کا سم کیا۔
حضرت ابو ہر یہ وہی اُنڈ بیان کرتے ہیں کہ درسول اللہ المُنٹریکی کے فر مایا: جس نے کنگر یوں کو چھوا اس نے لغو کا سم کیا۔
حضرت ابو ہر یہ وہی اُنڈ بیان کرتے ہیں کہ درسول اللہ المُنٹریکی کے فر مایا: جس نے کنگر یوں کو چھوا اس نے لغو کا سم کیا۔

اس حدیث کامحمل میہ ہے کہ جس نے بلاضرورت کنگریوں کوچھوایا ایک مرتبہ سے زیادہ کنگریوں کوچھوا تو اس نے لغو کام کیا۔ اللہ باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم: ۱۱۲۱۔ ج۳ ص ۱۱۸ پر مذکور ہے اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں:

حضرت معیقیب دینی آلثه ﴿ حدیث سے حاصل شدہ نقهی احکام۔

نماز میں تجدہ کے لیے کپڑا بچھانا

الصَّلُوةِ لِلسَّجُودِ ١٢٠٨ - حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ فَالَ حَدَّثَنَا بِشُرْ قَالَ حَدَّثَنَا غَالِبٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ ابْنِ

٩ - بَابُ بَسُطِ الثُّوبِ فِي

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بشر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:

مَالِكِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شِلَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمُ يَسُتَطِعُ اَحَدُنَا اَنْ يُسُمَّكِنَ وَجُهَهُ مِنَ الْآرُصِ ' بَسَطَ قُوبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

اس مديث كاشرة مسيح البخارى: ٣٨٥ من كرر كل به المعلق في الصّلوة المعمد المنه ما يُجُو زُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصّلوة المده الله بن مَسْلَمَة قَالَ حَدَّفَنَا عَبُدُ الله بن مَسْلَمَة قَالَ حَدَّفَنَا مَالِكُ عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ عَالِشَة وَمَالِكُ عَنْ اَبِي سَلَمَة وَعَنْ عَالِشَة وَمِن الله عَنْ اَبِي سَلَمَة وَعَنْ عَالِشَة وَمِن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَهُو يُصَلِّى فَي فَي الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَهُو يُصَلِّى فَإِذَا سَجَدَ عَمَزَنِي فَرَفَعَتُها فَإِذَا قَامَ مَدَدُتُها.

ال حديث كا شرح " مح الخارى: ٣٨٢ من كرر جى ٢٥ من الدي المعرفة قال حدة قنا شبابة أقال من النبي صلى الله عليه وسلّم الله على الله عليه وسلّم الله على صلوة أقال إنّ الشيطان عوض لى فسدة على الله على الله منه فسدة على المنابع الله منه فسد على المنابع الله منه فسد على المنابع الله منه المنابع الله منه المنابع ا

ہمیں غالب نے حدیث بیان کی از بھر بن عبداللہ از حضرت انس بن مالک رش اللہ انہوں نے بیان کیا: ہم نبی مٹر اللہ از حصرت انس گری میں نماز پڑھتے تھے 'جب ہم میں سے کوئی شخص زمین پر اپنا چہرہ نہ رکھ سکتا تو وہ (زمین پر) کیڑا بچھا کراس پر مجدہ کرتا۔

### نماز میں جو مل کرنا جائز ہے

اہام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد اللہ بن مسلمہ نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے حدیث بیان کی از ابوالنظر از ابوسلمہ از حضرت عائشہ و پینائلہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی مٹھ ہیں کہ میں نبی مٹھ ہیں کہ علی اور آپ نماز میں بی مٹھ ہیں ہوتے تھے ہیں جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے اشارہ کرتے تو میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی ہیں جب آپ بحدہ کرتے تو میں تو میں بیس جب آپ کھڑے ہوتے تو میں بائلیں کہ ہوتے تو میں بیس جب آپ کھڑے ہوتے تو میں بائلیں بیسالیتی ۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمود نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شابہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شابہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ازمجہ بن زیاداز حضرت ابو ہریہ از بی مظاف ہیر ہے نماز پڑھا کر فر مایا: بے شک شیطان میر ہے پاس آیا 'پس مجھ پرحملہ کیا تاکہ میری نماز تو ڈوٹ پس اللہ نے مجھ کواس پرقدرت دی مویس نے اس کودھکا دیا اور میں نے ارادہ کیا کہا سویس نے اس کودھکا دیا اور میں نے ارادہ کیا کہا سویس نے اس کودھکا دیا اور میں نے ارادہ کیا کہا سی کودی ہے حضرت سلیمان علا لیا گا کہ میں محتی کہا ہے کہ میلانے ایک سلطنت عطافر ما جو میرے بعد کی اور کے کے سرزاوار نہ ہو' (مین : ۲۵) پس اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام لوٹا دیا کھر النظر بن شمیل نے کہا ہے کہ بیلفظ' فیدعت ' اللہ تعالیٰ کے اس کو بیا کہا ہے کہ بیلفظ' فیدعت ' اللہ تعالیٰ کے اس کو رک اس کو گا گھونٹ دوں اور' فیدعت ' اللہ تعالیٰ کے اس کو دور کیا جائے گا اور سے کا خوذ ہے: ' نیو ہ یکھ نے ڈون ' (القور: ۱۳) کین جس دن ان کو کا کور کے کور در کیا جائے گا اور سے گا دور کے گا دور کے گھونٹ دوں اور' فیدعت ' اللہ تعالیٰ کے اس کو دور کیا جائے گا اور سے گا دور کے گا دور کے گھونٹ دوں اور' فیدعت ' اللہ تعالیٰ کے اس کور در کیا جائے گا اور سے گا لفظ' نی فید عقت ' اللہ تعالیٰ کے اس کور در کیا جائے گا اور سے گا لفظ' نی فید عقت ' اللہ تعالیٰ کے اس کور در کیا جائے گا اور سے گا لفظ' نی فید عقت ' اللہ تعالیٰ کے اس کور در کیا جائے گا اور سے گا لفظ' نی فید عقت ' اللہ تعین اور تا پر تشد بید

اس مدیث کی شرح مسیح ابناری: ۲۱ میں گزر چی ہے۔ ۱۱ - بَابٌ إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلُوةِ

اس عنوان میں ' انفلتت'' کالفظ ہے'اس کا مصدر'' انفلات'' ہے'اس کامعنی ہے: کسی چیز سے چھٹکارا پانا۔ میں میں میں میں میں میں تا جہ دیں رہا ہے اس کا مصدر '' انفلات '' ہے'اس کامعنی ہے: کسی چیز سے چھٹکارا پانا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب نماز میں سواری رشی چیٹرا کر بھاگ جائے تو نمازی کیا کرے۔

اور قبادہ نے کہا: اگر چور نمازی کا کیڑا چرا لے تو وہ نماز چھوڑ

جب نماز میں سواری بھاگ جائے

وَقَالَ قَتَادَةُ إِنْ أَخِذَ ثُوبُهُ يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ

دے۔

اس تعلیق کے مقارب بیصدیث ہے:

معمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے قنادہ سے پوچھا: ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اوروہ ویکھنا ہے کہ ایک بچے کنویں پر ہے اوراس کو خطرہ ہے کہ وہ کنویں میں گر جائے گا' کیا وہ نماز سے پھر جائے؟ قنادہ نے کہا: ہاں! میں نے پوچھا: وہ ایک چورکود یکھنا ہے جواس کا خچر لے جانا چاہتا ہے؟ قنادہ نے کہا: وہ نماز سے پھر جائے۔ (مصنف عبدالرزاق:۳۲۹۹'دارالکتب العلمیہ' بیروت ۱۳۲۱ھ)

الْآزْرَقُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ كُنّا بِالْآهُوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُوْرِيَّةُ الْآزْرَقُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ كُنّا بِالْآهُوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُوْرِيَّةُ وَإِذَا لَاَ الْمَا الْمَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ الْآابَةُ تُمَازِعُهُ وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيدِه فَجَعَلَتِ اللَّاابَّةُ تُمَازِعُهُ وَجَعَلَ لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيدِه فَجَعَلَتِ اللَّاابَّةُ تُمَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتُبَعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ آبُو بُرْزَةَ الْآسَلَمِي وَ فَجَعَلَ يَتُبَعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ آبُو بُرْزَةَ الْآسَلَمِي وَ فَجَعَلَ يَتَبَعُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْتَهُ عَرُواتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْكُولُولُولُ وَاللّهُ وَالل

[طرف الحديث: ٦١٢] (صحح ابن فزير: ٨٦٦ ) المستدرك ج اص ٢٥٥ ، مند ابويعليٰ : ٣٣ م) ،صحح ابن حبان : ١٠ ٣١ ) مند احمد ج س ص ٣٠٠ طبع قد يم مند احمد: ١٩٧٠ ح. ٣٣ ص ١١- ١٦ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت )

حدیث مذکور کے رجال

(۱) آ دم بن ابی ایاس (۲) شعبه بن الحجاج (۳)ازرق بن قیس الحارثی البصری (۴) حضرت ابو برزه اسلمی رشی آننهٔ ان کا نام

نصله بن عبید ہے' بیر قدیم الاسلام ہیں' بیربھرہ چلے گئے تھے اور نیشا پور میں فوت ہو گئے تھے' ایک روایت ہے کہ بیر بحستان اور هرات ك درميان جنگل مين فوت موئے تھے خليف بن خياط نے كہا: يہ ١٢ ه مين خراسان مين فوت موئے تھے۔ (عمدة القارى ج ٢ ص ١٩ س) "الاهواز "اور الحرورية" كالمعنى

اس صدیث میں "الاهواذ" کا ذکر ہے میدبھرہ اور فارس کے درمیان ایک جگہ ہے۔

اس میں 'الحوودیة''کاذکر ہے' پر دراء کی طرف نسبت ہے' بیا یک بستی کا نام ہے'الرشاطی نے کہا: بیکوفید کی بستیوں میں سے ا یک بستی ہے'محد بن قد امدالجو ہری نے اپنی کتاب میں لکھا: یہ جنگ ۲۵ ھیں ہوئی تھی'خوارج نے اہل بصرہ کا محاصرہ کرلیا تھا۔ نمازی کواینے مال پاسامان کے ضائع ہونے کا خوف ہوتو اس کے لیے نماز توڑنا جائز ہے علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ مم م ه كعية بين:

فقہاء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو محض نماز پڑھ رہا ہواور اس کی سواری بھاگ جائے تو وہ نماز کوتو ڑ دےاور سواری کا پیچیا کرے امام مالک نے المخضر میں لکھا ہے: جس شخص کواپنی سواری کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہویا کسی بچہ کو مرتا ہوا دیکھے وہ اپنی نماز توڑ دے ابن القاسم نے امام مالک نے اللے کے مسافر کی سواری بھا گ گئی اور اس کواس کے کم ہونے کا خطرہ ہویا بچہ کا خطرہ ہویا کسی نابینا کے متعلق بیخوف ہو کہ وہ کنویں میں یا آ گ میں گر جائے گا یا اس کو یاد آ یا کہ اس کا سامان ضائع ہو جائے گا تو بیدا بیا عذر

ہے جس کی وجہ سے وہ نمازتو رسکتا ہے اور اگر وہ امام ہوتو نماز میں کی خلیف بنا کرا پی مہم پر چلا جائے۔

حضرت ابوبرزہ اسلمی دین تشد نے جونماز تو و کرا پی سواری کا چیچا کیا اس مین فقها ، کے لیے بید کیل ہے کہ جس کوا بے سامان یا این مال کے ضائع ہونے کا خوف ہو'اس کے لیے نماز کوتو ڑنا جائز ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۰۲ دارالکتب العلمیہ بیردت ۲۳۳۱ه)

١٢١٢ - خدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الم بخارى ووايت كرتے بي: جمير محد بن مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے كها: ہميں يونس نے فردى از الز ہرى ازعروه انہوں نے بيان كيا كد حضرت عائشہ وسي اللہ نے فرمايا: سورج كو كمن لگ كيا تو ني من کیا ہم نے کھڑے ہو کر کبی سورت بڑھی ' پھر رکوع کیا ' پس لسبا رکوع کیا ، پھردکوع سے سرافحایا ، پھردوسری سورے شروع کردی ، پھر رکوع کیا حتی که اس کو بورا کرلیا اور مجده کیا مجتر دوسری رکعت میں بھی اٹی طرح کیا' پر فرمایا: سورج اور جاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے دونشانیاں ہیں' پس جبتم اس (گہن) کودیکھوتو نماز پڑھو حتیٰ کہتم ہے کشادگی ہو جائے اور میں نے اپنی اس جگہ میں ہراس چیز کود کھے لیا جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے جی کہ میں نے ویکھا کہ میں جنت کے انگور کے خوشہ کو پکڑے ہوئے ہول سے اس وقت ہوا جبتم نے مجھے آ کے بڑھتے ہوئے دیکھااور میں نے جہنم کو دیکھا جس کا بعض اس کے بعض کو کھا رہا تھا اور میں نے عمرو بن کی کوجہنم

اللَّهِ قَالَ أَخْبَرُنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيُّ عَنْ عُرُونَةً قَالَ قَالَتُ عَانِشَةُ خَسِفَتِ الشَّمْسُ ' فَقَامَ النَّبَيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا سُوْرَةً طُويْلَةً ولَمَّ رَكَّعَ فَأَطَالَ ا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ أُخُرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَطَاهًا وَسُجَدًا ثُمَّ فَعَلَ ذَٰلِكَ فِي الثَّائِيَةِ ثُمُّ قَالَ إِنَّهُ مَا 'ايَتَان مِنْ إِيَاتِ اللَّهِ ۚ فَإِذًا رَايَتُمُ ذَٰلِكَ فَصَلُوا ' حَتَّى يُفُرِّجُ عَنْكُمْ ' لَقَدْ رَآيْتُ فِي مَقَامِي هٰذَا كُلُّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ حَتَّى لَقَدُ رَآيْتُ أُرِيْدُ آنُ اخُذَ قِطُفًا مِنَ الْجَنَّةِ وَيُنَ رَايَتُهُ مُونِي جَعَلْتُ اتَّقَدُّمُ وَلَقَدُ رَايْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ويُونَى رَايْتُمُونِي تَـاَخُّـرْتُ وَرَايَـتُ فِيهَا عَمْرُو بْنَ لُحَيٌّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ. میں دیکھا' اس نے عرب میں بنوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں (کوحرام قرار دینے) کی رسم نکالی۔

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۱۰۴۴ میں گزر چکی ہے'امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں پراس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں نبی مُنْ اِلْاَلِمْ کے نماز میں آ گے بڑھنے اور پیچھے مٹنے کا ذکر ہے اور اس کی عنوان سے قدر سے مناسبت ہے۔

نماز میں تھو کنے اور پھونک مارنے کا جواز

 ١٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُزَاقِ وَالنَّفْخ فِي الصَّلُوةِ

وَيُدُكُو عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرٍ و نَفَخَ النّبِيُّ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و نَفَخَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سُجُودِهِ فِي كُسُونٍ.

اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر و بنگاللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلق آئے ہم جبد میں سورج کو گہن لگ گیا' رسول اللہ طرق آئے ہم اس میں قیام کیا۔ لگتا تھا کہ آپ رکوع سے سرنہیں اٹھا کیں گئے گھر آپ نے رکوع سے سرنہیں اٹھا کیں گئے گھر آپ نے رکوع سے سرنہیں اٹھا کیں گئے گھر آپ نے رکوع سے سراٹھایا' کیس لگتا تھا کہ آپ سجدہ سے سرنہیں اٹھا کیں گئے گھر آپ نے سجدہ کیا اور لگتا تھا کہ آپ سجدہ سے سرنہیں اٹھا کیں گئے گھر آپ نے سجدہ سے سراٹھایا اور دوسری رکھت بھی اسی طرح پڑھی' گھر آپ نے سجدہ کے آخر میں چھونک ماری اور فرمایا: أف اُف رسن ابوداؤد: ۱۱۹۳ سنن نسائی: ۱۳۸۱)

١٢١٣ - عَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّلَهُ وَمَنَا اللهُ عَمْرَ رَضِى اللهُ عَدَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نُحَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظُ عَلَى آهُلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ الله قِبْلَ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظُ عَلَى آهُلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ الله قِبْلَ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظُ عَلَى آهُلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ الله قِبْلَ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظُ عَلَى آهُلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ الله قِبْلَ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظُ عَلَى آهُلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ الله قِبْلَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ الله وَبَلَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ الله وَبَلَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ الله وَبَلَ الله وَبَلَ الله وَبَلَ الله وَلِه الله وَالله وَلَا الله وَالله وَله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جماد نے صدیث بیان کی از ایوب از نافع از حصرت ابن عمر و بنیاللہ کہ ہی ملے اللہ ہم نے صحید کے قبلہ میں بلخم پڑا ہوا دیکھا تو آپ محید والوں پر ناراض ہوئے اور فر مایا: میں بلخم پڑا ہوا دیکھا تو آپ محید والوں پر ناراض ہوئے اور فر مایا: بے شک اللہ تم میں سے ہرایک کے سامنے ہوتا ہے ہی جب وہ فیض اللہ تم میں ہوتو نہ تھوک یا فرمایا: وہ بلخم نہ تھوک ہی جرآپ الرضا الرضا ہوئے ایس جب وہ الرضا اللہ میں ہوتو نہ تھوک یا فرمایا: وہ بلخم نہ تھوک ہی ہرآپ الرضا اللہ میں ہوتو نہ تھوک یا فرمایا: وہ بلخم کو کھر چا اور حضرت ابن الرضا اللہ عمر ہی تا ہو ہا کہ اللہ عمر ہی اللہ کی با کمیں عالی تھوک تو اپنی با کمیں جانب تھوک۔

اس صديث كى شرح البخارى: ٢٠ ١ مى مَن كَرْرَبِكَى ٢٠ - مَن كَرْرَبِكَى ٢٠ - حَدَّثَنَا مُنحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ قَالَ مَحَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ رَضِى الله مَن الله عَنْ أنَس رَضِى الله تَعَالَى عَنهُ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ إِذَا تَعَالَى عَنهُ عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلُوةِ فَإِنّهُ يُنَاجِى رَبّهُ فَلَا يَبُرُقَنَ بَيْنَ كَانَ فِي الصَّلُوةِ فَإِنّهُ يُنَاجِى رَبّهُ فَلَا يَبُرُقَنَ بَيْنَ كَانَ فِي الصَّلُوةِ فَإِنّهُ يُنَاجِى رَبّهُ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه وَ تَحْتَ قَدَمِهِ يَدُيهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه وَتُحَتَ قَدَمِهِ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه وَتَحْتَ قَدَمِهِ يَدُيهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه وَ تَحْتَ قَدَمِهِ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه وَ تَحْتَ قَدَمِهِ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه وَ تَحْتَ قَدَمِهِ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه وَلَا عَنْ يَمِينِه وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه وَلَى الله عَنْ يَمِينِه وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه وَ تَحْتَ قَدَمِهِ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه وَ تَعْنَ قَدَمِهِ عَنْ يَمِينِه وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه وَلَا عَنْ يَمِينِه وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِه وَ تَعْدَا فَالَ اللهُ عَنْ يَعْمَتُ فَدَمِهِ وَلَيْنَ عَنْ شِمَالِه وَ لَهُ عَنْ عَنْ عَنْ فَي الْعَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ يَعْمَلُه وَالْمَالِه وَالْمَنْ عَنْ شِمَالِه وَلَيْ عَنْ عَلَيْهِ وَلَكُونُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ يَعْمِوا الْعَلْمُ عَلَى الْهُ عَنْ يَعْمُ الْمَالِه وَلَكُونُ عَنْ عَلَى الْمَالِه وَالْمَالِمُ وَالْمُ لَا عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَالْمَالِه وَلَا عَنْ يَعْمُ الْمَالِه وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ وَالْمَالُه وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِم

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے قادہ سے سااز حضرت انس ویک شخص مطرت انس ویک شخص انہ ہے کوئی شخص مماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے ہیں وہ اپنے ماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے ہیں وہ اپنے

سامنے تھو کے نداین دائیں طرف کیکن اپنی بائیں طرف اپنے بائیں

اليُسراي.

جس مردنے ناواقفیت سے اپنی نماز میں تالی بجائی تواس کی نماز فاسدنہیں ہوگی اس کے شوت میں حضرت سہل بن سعد رسی اللہ نے نبی مان اللہ ا ے حدیث روایت کی ہے۔

اس حدیث کی شرح محیح ابخاری: ۲۴ میں گزرچکی ہے۔ ١٣ - بَابُ مَنْ صَفِّقَ جَاهِ لَلْ مِنَ الرَّجَال فِي صَلُوتِهِ لَمْ تَفُسُدُ صَلُوتُهُ

فِيهِ سَهِ لُ بْنُ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَن النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ .

اس تعلیق کے موافق مفصل حدیث مسجح ابنجاری: ۱۲۳۳ میں ہے۔

١٤ - بَابٌ إِذَا قِيْلَ لِلْمُصَلِّى تَقَدَّمَ 'أَوِ انتَظِرْ فَانتَظَرَ ' فَانتَظَرَ ' فَكَلا بَاسَ

١٢١٥ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ قَالَ ٱخْبَرَبَا سُفِّيَانُ عُنُ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّهُ تُعَالَى عَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَهُمْ عَاقِدُوْا أُزْرِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمْ مِنَ الصِّعَرِ وَفَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعُنَ رُوُوسَكُنَّ عُتَّى

يَسْتُوِي الرِّجَالُ جُلُوسًا.

اس مدیث کی شرح معجم ابنجاری: ۲۲ سیس گزر چی ہے۔ ١٥ - بَابٌ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلُوةِ ١٢١٦ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ حَدَّثْنَا ابِّنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمٌ عَنْ عَلْقَمَةُ اللهُ عَنْ عَلَقَمَةً اللهُ عَنْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَهُوَ فِي الصَّلُوةِ ' فَيَرُدُّ عَلَيَّ ' فَلَمَّا رَجَعُنَا السَّلُّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيٌّ وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلُوةِ شُغُلًا.

اس مدیث کی شرح معجع ابنخاری:۱۱۹۹ میں گزرچکی ہے۔ ١٢١٧ - خُدَّثْنَا آبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

جب نمازی ہے کہا گیا: آ گے بڑھؤیاا نظار کرو اوراس نے انتظار کیا تو کوئی حرج نہیں ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن کشرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: اسیس سفیان نے خبردی از ابی حازم از حضرت سبل بن سعد وسي الله وه بيان كرتے بين كدلوك في مل الله الله كے ساتھ اس حال يس نماز پڑھتے تھے كدانہوں نے اپنے تدبند چھوٹے ہونے کی وجہ سے اپن گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تصے تو عورتوں ہے کہا گیا کہتم اس وفت تک اپنے سروں کو نہ اٹھایا كروحي كروسيد في بين جاس-

نمازی نماز میں سلام کا جواب نددے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللدین الی شیبے نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں ابن فضیل نے صدیث بیان كى از الأعمش از ابراهيم از علقمه از حضرت عبد الله رضي تله وه بيان كرتے بيں كه بين أي الله الله الله كونماز بين سلام كرتا تھا أ ب مجھے سلام كا جواب دية تھے كي جب ہم (حبشه سے ) لوفے تو ميں نے آپ کوسلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا اور فرمایا: بے شک نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابو مقمر نے حدیث

قَالُ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بُنُ شِنْظِيْرٍ عَنْ عَطَاءِ بَنِ آبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالُ بَعَضَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى حَاجَةٍ لَهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَآتَيْتُ النَّبَيَّ لَهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجَدَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجَدَ عَلَى آيَى فَوقَعَ وَسُلُمُ وَجَدَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجَدَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَرَدُ اللهُ عَلَيْهِ فَرَدُ عَلَى اللهُ عَيْمِ الْهِبُلَةِ وَمَلَى اللهُ عَيْرِ الْقِبْلَةِ . وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُ مُتُوجِها الله عَيْرِ الْقِبْلَةِ . وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِه مُ مُتُوجِها الله عَيْرِ الْقِبْلَةِ . فَصَلَى وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِه مُ مُتُوجِها الله عَيْرِ الْقِبْلَةِ . وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِه مُ مُتُوجِها الله عَيْرِ الْقِبْلَةِ .

اس حدیث میں کلام نفسی کا ثبوت ہے کیونکہ حضرت جابر دفتی اللہ نے کہا: میں نے دل میں کہا: شاید رسول اللہ ملٹی اللہ مجھ پر ناراض ہیں اور اس حدیث میں غیر قبلہ کی طرف سواری پرنفل پڑھنے کا ثبوت ہے اور ایس میں میشوت ہے کہ نمازی کوسلام نہیں کرنا

> کسی پیش آمده امر پرنماز میں دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں قتید نے حدیث بیان کی ازابی حازم کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالعزیز نے حدیث بیان کی ازابی حازم اللہ از حفرت ہمل بن سعد رہی آنہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مظالم آنہ کو یہ فربینی کہ قباء میں بنوعمرو بن عوف کے درمیان کچھ رخمش کے آپ ان کے درمیان سلح کرانے کے لیے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نکلے کس رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کوتا فیر ہوگئی اور نماز کا وقت آگیا کہ بھر حضرت بلال رہی آنہ مصرت ابو بکر رہی گانہ کے باس آئے کہ بس کہا: اے ابو بکر ارسول اللہ اللہ اللہ کا قائم کوتا فیر ہوگئی ہے اور نماز کا وقت آپ کی کہا: اے ابو بکر ارسول اللہ اللہ اللہ کا تا خیر ہوگئی ہے اور نماز کا وقت آپ کی کہا: اے ابو بکر ارسول اللہ میں آگئے ہوں کو نماز کا وقت آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کا وقت آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کی دورہا کی کیا رائے ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کی دورہا کی کیا رائے ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کی دورہا کی کیا رائے ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کر میان کی میں؟ حضرت ابو بکر نے کہا: ہاں! اگرتم چاہو کچر حضرت بلال

١٦ - بَابُ رَفْعِ الْآيَّدِيُ فِي الصَّلُوةِ وَلَامُرِ نَزَلَ بِهِ

١٢١٨ - حَدَّرَ أَنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَدْ أَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ ' عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَالَمَ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ أَنَّ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحَالَهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحَالَتِ الصَّلُوةُ وَخَرَجَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحَالَتِ الصَّلُوةُ وَخَرَجَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحَالَتِ الصَّلُوةُ وَخَرَجَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحَالَتِ الصَّلُوةُ وَسَلّمَ فَلَا يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ فَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ السَلْكُونُ وَتَقَدَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ السَلْمَ وَاللّهُ اللهُ المُعْلَمُ وَاللّهُ اللهُ المُعْلَمُ وَاللّهُ اللهُ المُعْلَمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ وَاللّهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللّهُ اللهُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللّهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ الم

بَكُر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۚ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُولِ يَشُـقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ' فَاخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيْحِ وَاللَّهِ التَّصْفِيْحُ هُوَ التَّصْفِيْقُ وَ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلْوتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ اِلْتَفَتَ فَإِذًا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَأَشَارَ اِلَّهِ يَأْمُرُهُ أَنْ يَسَصَلِّي ۚ فَرَفَعَ ٱبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَدَهُ ۖ فَحُمِدَ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقُراي وَرَاءَ هُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِيِّ. وَتَنقَدُّمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقُبُلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَآ آيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلُوةِ أَخَذُتُهُ بِالتَّصُّفِيحِ؟ إِنَّمَا التَّصَّفِينَ ۖ لِلرِّسَاءِ مَنْ نَابَةً شَىءٌ فِي صَلْوتِهِ فَلَيَقُلَ سُبْحَانَ اللّهِ . ثُمَّ التَّفَتَ اللي أَبِي بَكُرِ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ يَا اَبَا بَكُرِ وَ مَا مَنْعَكَ أَنْ تُصَلِّي لِلنَّاسِ حِيْنَ أَشَرْتُ اِلْيُكَ؟ قَالَ أَبُورُ بَكُر ' مَا كَانَ يَنْبَغِي لِإِبْنِ أَبِي قُحَالَةً أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

نے نماز کی اقامت کبی اور حضرت ابو بمرین آند آ کے بڑھ گئے اور لوگوں کے لیے اللہ اکبر کہا اور رسول اللہ ملی اللہ مفول کے درمیان چلتے ہوئے ادر صفول کو چیرتے ہوئے آئے وی کر (پہلی) صف میں کھڑے ہو گئے' پس لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں' حفرت ال نے کہا: "تصفیح" کامعیٰ ہے: "تصفیق" (تالی بجانا) \_ حضرت ابو بكر وشي أندنمازيس إدهر أدهر توجيس كرتے تھا جب لوگول نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں تو وہ متوجہ ہوئے 'لی نا گاہ رسول الله طلق ليكم كورے موسے تھے رسول الله طلق ليكم نے اشارہ سے ان کو علم دیا کہ وہ نماز پڑھاتے رہیں مفرت ابو بر وسی آنشہ نے اسے دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ کاشکر ادا کیا ، پھروہ اپنی ایر بول پر چھے آ گئے حتی کہ صف میں کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ مَنْ اللَّهُ إِلَيْهُمْ آ م يوه كُنَّ أَبِ فِي لُوكُول كُونْمَاز يرْ هَانَي ' بن جب آب نے نماز پڑھادی تو آپ نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے سو آپ نے فرمایا: اے لوگوا مہیں کیا ہوا تھا جب مہیں نماز میں اجا تک کوئی چیز پیش آئی تو تم نے تالیاں بجائی شروع کر دیں تالیاں بجانا تو صرف عورتوں کے لیے جائز ہے جب کسی مخص کونماز ين اياك كوني چيز چيل آئے تو وہ كے: جان اللہ! كر آب حضرت الوبكر رضي تنفيك طرف متوجه موت "بس فرمايا: اے الوبكر! جب میں نے مہیں اشارہ کیا تھا تو تم کونماز برصاتے رہے ہے ممن في منع كيا تها؟ حضرت ابوبكر نے كہا: ابوقاف كے بينے كے کے بیمناسب میں تھا کہ وہ رسول الله ملقالیا کے سامنے نماز يزهاني شروع كرديتا

نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالنعمان نے حدیث بیان کی انہوں نے حدیث بیان کی از ابوب از محداز حصرت ابو ہریرہ رہنگانڈ انہوں نے کہا کہ نماز میں کو کھ پر ہاتھ محداز حصرت ابو ہریرہ رہنگانڈ انہوں نے کہا کہ نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور ہشام اور ابوھلال نے کہا از ابن سیرین از حصرت ابو ہریرہ از نبی اللہ ایک الماز ابن سیرین از حصرت ابو ہریرہ از نبی اللہ ایک الماز ابن سیرین

اس مدیث کی شرح مسجح ابخاری: ۱۸۴ میں گزر چکی ہے۔ ۱۷ - بَابُ الْخَصْرِ فِی الصَّلُوةِ

١٢١٩ - حَدَّثُنَا اَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَمَنَّ اللَّهُ عَنْ اَيُّوبَ هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْ اَيْهُ هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْ اَيْعُ هُرَيُرَةً وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نُهِى عَنِ الْخَصْرِ فِى الصَّلُوةِ. وَقَالَ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَابِن سِيْرِيْنَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً وَقَالَ هَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ . [طرف الديث: ١٣٠] عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ . [طرف الديث: ١٢٠] عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ . [طرف الديث: ١٢٠]

امام بخاری روایت کر نئے ہیں: ہمیں عمرو بن علی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یجی نے حدیث بیان کی انہوں نے كها: جميس بشام نے حديث بيان كى انہوں نے كها: جميس محد نے حدیث بیان کی از حضرت ابو ہر رہ وہنگانند' انہوں نے کہا: کسی ( بھی ) محض کوکو کے برہاتھ رکھے ہوئے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔

١٢٢٠ - حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ نَهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مختصرا.

حدیث اوّل کے رجال

(۱) ابوالنعمان محمد بن الفضل السدوي (۲) حماد بن زيد (۳) ايوب بن الي تميمه السختياني (۴) محمد بن سيرين (۵) بشام بن حسان ابوعبدالله القردی کیدے ۱۳ ہے میں فوت ہو گئے تھے (۲) ابوھلال محمہ بن سلیم الراسی کیدے ۲۱ ہیں فوت ہو گئے تھے (۷)عمرو بن على الصير في الفلاس (٨) يحيى بن سعيد القطان (٩) حضرت ابو بريره وسي الله والقارى ج عرص ٢٣٠١ - ١٣١١)

نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت کی وجوہ

يبوداكثرائي كوكه پر ہاتھ ركھتے تھے اس ليے سلمانوں كونماز ميں كوكه پر ہاتھ ركھنے سے منع فرمايا تاكد يبود كے ساتھ مشابہت ند مواور يہ مى كہا كيا ہے كداس ميں امل دوز رخ اور شيطان كى مشابهت ہے اس سلسله ميں حسب ذيل احاديث اورآ اور ميں:

سروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ وٹی کانٹ نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے کو مجروہ کہتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اس طرح میبود کرتے بين \_ (مصنف ابن الى شيبه: ١٢٥ م، مجلس على وروت مصنف ابن الى شيبه: ١٥٥ ورالكتب العلمية بيروت)

خالد بن معدان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عاکشہ رہن اللہ نے ایک محض کو کو کھ پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا تو فر مایا: ای طرح اہل ووزخ ووزخ میں کرتے ہیں۔ (مصنف این الی شیبہ: ۲۲۲ م مجلس علی بیروت مصنف این الی شیبہ: ۹۵ م وارالفکر بیروت)

صالح مولی النومہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابن عباس بین اللہ اس کونماز میں مکروہ کہتے تھے اور کہتے تھے کہ شیطان اس پرحاضر موتا ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ٣٦٢٧، مجلس الى بيروت مصنف ابن الی شيبہ: ٣٥٩٣ دار الكتب العلميه بيروت)

اسحاق بن عويمربيان كرتے ہيں كەمجامد نے كہا: كوكھ پر ہاتھ ركھنا اہل دوزخ كے آ رام كاطريقه ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٩ ٦٢ ٣ مم مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٥٩٥ م وارالكتب العلميه بيروت)

حمید بن علال نے کہا: نماز بیں کو کھ پر ہاتھ رکھنا اس لیے مکروہ ہے کہ جب البیس کو جنت سے اتارا محیا تو وہ کو کھ پر ہاتھ رکھے موے تھا۔ (مسنف ابن الی شیبہ: ۱۱ ۲۲ می مجلس علمی ایروت مصنف ابن الی شیبہ: ۵۹۷ وارالکتب العلمیہ بیروت)

سروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رہنی کشاز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے کو مکروہ قرار دیتی تھیں اور فر ماتی تھیں: یہود کی مشابہت

نه كرو\_ (مصنف ابن الى شيبه: ٣٦٣ م مجلس علمي بيروت مصنف ابن : بي شيبه: ١٠٠ م وارالكتب العلميه بيروت )

كسيحض كانمازيين غور وفكركرنا

الشَّيْءَ فِي الصَّلُوقِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنِّي لَا جَهِّزُ

١٨ - بَابُ تَفَكُّرِ الرَّجُلُ

جَيْشِي وَأَنَّا فِي الصَّلُوةِ.

اور حضرت عمر دخی تند نے کہا: بے شک میں کشکر کو تیار کرتا ہوں اوراس وقت میں نماز میں ہوتا ہوں۔ اس تعلیق کوسند موصول کے ساتھ امام ابن البی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ ابوعثان النہدی سے روایت کیا ہے۔ (مصنف ابن البی شیبہ: ۸۰۳ ۴ ، مجلس علمی بیروت مصنف ابن البی شیبہ: ۱۹۵۳ مصنف ابن البی شیبہ: ۱۹۵۱ دارالکتب العلمیہ 'بیروت)

ای کے موافق بیاثر ہے:

عروہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں: حضرت عمر رہنی آنٹدنے کہا: میں بحرین کا جزید گنتار ہتا ہوں اور میں اس وقت نماز میں ہوتا ہوں۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۸۰۳۳ مجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۵۹۵ ' دارالکتب العلمیہ' بیروت )

عیاض الاشعری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے مغرب کی نمار پڑھائی اوراس میں قراءت نہیں کی مضرت ابومویٰ نے ان سے کہا: آپ نے قراءت نہیں کی مضرت عمر نے حضرت عبدالرحمان بن عوف ویخانشہ سے پوچھا: انہوں نے کہا: حضرت ابومویٰ نے پچ کہا ہے مضرت عمر نے نماز دوبارہ پڑھائی مجرفر مایا: جس نماز میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ نماز نہیں ہوتی میں نے شام کی طرف قالہ بھیجاتھا 'میں اس کے متعلق غور کررہاتھا 'اس وجہ سے بچھ سے قراء ت رہ گئی۔اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے قراء ت کو ترک کرنے کی وجہ سے نماز دہرائی 'نداس وجہ سے کہ وہ غور ونگر میں مستخرق ہوگئے تھے۔

(عدة القارى ج ع ص ٢٥ من وارالكتب العلمية بيروت ا٢٠١٥)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن منصور نے صدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں روح نے صدیث بیان کی' انہوں انہوں نے کہا: ہمیں اورح نے صدیث بیان کی جوابین سعید ہیں' انہوں نے کہا: جمعے ابن ابی ملیکہ نے خبردی از حضرت عقبہ بن الحارث ریش انڈ انہوں نے کہا: میں نے نبی ملی ہوئے آپ کے ساتھ عصر کی نماز روحی' پی جب آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے کھڑ ہے ہو گئے اورا پی بعض ازواج کے حجر سے میں داخل ہوئے' پھر آپ نکل آئے آپ نے جلدی کی وجہ سے نمازیوں کے چہروں پر تعجب کے آٹار ویکھے تو آپ نے فر مایا: مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہارے پاس آٹام یا رات آٹار ویکھے تو آپ نے فر مایا: مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہارے پاس آٹام یا رات گزار سے بی میں نے اس گؤائے کے اس کا میں اور کی اس نام یا رات کی کرنے کی کو جاتے کا کہ کا کھی اس نام یا رات کی کرنے کی کرنے کا تھی دیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن بکیر نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے صدیث بیان کی از جعفراز الاعرج 'انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رشی آنڈ نے بیان کی کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رشی آنڈ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی آئے ہے فر مایا: جب نماز کی اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹے بھیر لیتا ہے حتی کہ وہ اذان نہیں سنتا 'پس جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے 'پھر جاتا ہوا مارش ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے 'پھر جاتا ہوا مارش ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے 'پھر جاتا ہوا مارش ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے 'پھر جاتا ہوا مارش ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے 'پھر جاتا ہوا تا ہے کہ جاتا ہوا تا ہے کہ بھر جاتا ہوا تا ہے کہ بھر جاتا ہوا تا ہے کہ بھر جاتا ہوا تا ہوا

رَوْح قَالَ حَدَّقَنَا إِسْحَاقُ بَنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ وَهُو ابْنُ سَعِيْمٍ قَالَ اَخْبَرَنِي الْمُ الْبِي مُلَيْكَة عَنْ عُقْبَة بْنِ الْحَارِثِ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

يَقُولُ لَهُ أَذْكُرُ مَا لَمْ يَكُنْ يَذُكُرُ حَتَّى لَا يَدُوى كُمْ صَلَّى. فَالَ آبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ آحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَسَمِعَهُ آبُو سَلَمَة مِنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

کبی جاتی ہے تو پھر پیٹے پھیر لیتا ہے پھر جب مؤذن خاموش ہوجاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے 'پھر سلسل انسان سے کہتا رہتا ہے کہ فلال چیز کو یا دہیں کوہ یا نہیں رکھتا تھا' حتیٰ کہ انسان کو پتانہیں چلتا کہ اس نے کہتنی رکعت پڑھی ہیں ابوسلمہ بن عبدالرجمان نے کہا: جبتم میں سے کوئی شخص اس طرح کرے تو وہ بیٹے ہوئے ہوئے سہو کے دو سجد سے کوئی شخص اس طرح کرے تو وہ بیٹے ہوئے سے او ہر یرہ دہشاتہ سے سا

4

میں کہتا ہوں کہ امام بخاری کو بیر صدیث السعمل فی الصلوة "کے ابواب کے بجائے" صلوة اللیل" کے ابواب میں ذکر کرنی جا ہے تھی مبہر حال" العمل فی الصلوة "کے ابواب میں ۳۲ احادیث مرفوعہ ہیں جن میں سے ۲ معلق ہیں اور باقی موصول ہیں۔

الحدمد لله رب العلمين! آج ٢٣٠ رئي الثانى ١٣٢٨ ما ١٥٠٥ مؤروز جعد بعد نماز جعد المعمل في الصلوة "كابواب ممل مو گئ اس كے بعد ال شاء الله "كسواديا ب بورى كابواب ممل مو گئ اس كے بعد الن شاء الله "كسواديا ب بورى كتاب السهو" شروع مو كئ الله الخاليين! جس طرح يهال تك كسواديا ب بورى كتاب ممل كرادك (آمين)

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# ۲۲ - كتابُ السَّهُو سهوكابيان

سہو کے متعلق احادیث جب آ دی فرض کی دور کعت پڑھ کر کھڑ اہوجائے

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِى السَّهُو إِذَا
 قَامَ مِنْ رَكْعَتَى الْفَرِيْضَةِ
 سهواورنسيان كَا يَحْقِيقٍ

سہوکامعنی ہے: کسی چیز سے غفات ادر ذہن کا دوسری چیز کی طرف متوجہ ہونا۔ حافظ ابن ججرعسقلانی ککھتے ہیں: بعض علماء نے سہواورنسیان ٹیں فرق کیا ہے اور سے 'لیس ہشیءِ ''( کیجھ ہیں) ہے۔

(فق البارى ج عس ٢٨٦ وارالعرف يروت ٢٦١١ه)

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں: انہوں نے جو کہا ہے وہ ''لیس بشیء'' ہے' حقیقت یہ ہے کہ ہواورنسیان میں باریک فرق ہے' اور وہ یہ ہے کہ مہو میں شعور معدوم ہوجا تا ہے اورنسیان میں انسان کوشعور ہوتا ہے۔

(عدة القارى ج ع ص ٨٣٨ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١١٥)

میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی نے سہواورنسیان میں سیجے فرق نہیں لکھا ' سیجے فرق یہ ہے: علامہ سیّد محمد امین عمر بن عبد العزیز ابن عابدین شامی متو فی ۱۲۵۲ ہے لکھتے ہیں:

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک بن انس نے خبردی حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک بن انس نے خبردی از ابن شہاب از عبدالرحمٰن الاعرج از حضرت عبداللہ بن بحسینہ ویشانلہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائے اللہ مائے اللہ مائے کی دو

١٢٢٤ - حَدَثْنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ أَحْبَرُنَا مَالِكُ بَنُ آنَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَالِكُ بَنُ آنَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللهُ تَعَالَى الْاَعْرَجُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ بُحَيْنَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَبْدِ اللهِ بَنِ بُحَيْنَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَبْدِ اللهِ بَنِ بُحَيْنَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ بُحَيْنَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى

وَسَلَّمَ رَحُعَ بَنِوْ مِنْ بَعْضِ الصَّلُوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ رَكِعت نماز پُرْ حَالَى ' پُر آپ کھڑے ہوگے اور بیٹے نہیں ' پس نمازی یَہ جُلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا فَضَی صَلُوتَهُ وَنَظُوْنَا بِسُ آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے جب آپ نے اپنی نماز پوری کر تَسْلِیْسَمَهُ ، کَبَرَ فَہُلَ النَّسْلِیْمِ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَیْنِ وَهُو لَیْ وَہِم آپ کے سلام کے منظر سے 'آپ نے سلام پھیرنے سے جَالِسٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ .

> اں حدیث کی شرح 'صحیح ابناری: ۸۲۹ میں گزر چکی ہے تا ہم بعض ضروری اُمور ذکر کیے جارہے ہیں : فقہاءا حناف کے مؤقف کے ثبوت میں سلام پھیرنے کے بعد سجد وُسہو کے متعلق احادیث

اس حدیث کے ظاہر سے بعض فقہاء نے بیاستدلال کیا ہے کہ نماز میں زیادتی ہویا کی سجدہ سہونماز میں مطلقاً سلام سے پہلے کیا جائے گا' یہی امام شافعی کا صحیح ندہب ہے' اورامام احمد سے بھی ایک بہی روایت ہے' امام ابوحنیفہ' ان کے اصحاب اور ثوری کا بید ندہب ہے کہ نماز میں زیادتی ہویا کی سجدہ سہوسلام کے بعد کیا جائے گا' حضرت علی بن ابی طالب' حضرت سعد بن ابی وقاص' حضرت ابن مسعود' حضرت ممار' حضرت ابن عباس' حضرت ابن الزبیر اور حضرت انس بن ما لک رطابی ندہب ہے' اور فقہا و تا بعین میں سے التحقی' ابن ابی لیل اور حسن بھری کا یہی مؤقف ہے۔ ان کا استدلال حسب ذیل احادیث سے ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رہی آٹھ بیان کرتے ہیں کہ نی ملٹی آٹھ نے نماز پڑھائی 'اس ٹیں پچھ زیادتی یا کمی کی 'جب آپ نے سلام پھیر دیا تو آپ ہے کہا گیا: یارسول اللہ! کیا نماز میں کوئی نیا تھم نازل ہوا ہے؟ آپ نے پو پھا! اس کا کیا سب ہے؟ نماز یوں نے کہا: آپ نے اس طرح اس طرح نماز پڑھائی ہے' آپ نے پیرموڑے اور قبلہ کی طرف منہ کیا اور دو سہو کے بحدے کے' پھر ملام پھیر دیا۔الحدیث (سمجے ابخاری:۳۰۱ مسجے مسلم:۵۷۲)

اس مدیث میں تقریح ہے کہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد مجدؤ سہو کیا۔

حضرت عمران بن حصین و پیمانی کرتے ہیں کہ رسول اللہ التھ کی عصر کی نماز پڑھائی ہیں تین رکعت کے بعد سلام پھیردیا ' پھر آپ اپنے گھر چلے گئے' پھرایک شخص کھڑے ہوئے جن کا نام خرباق تھا اور ان کے ہاتھوں میں طول تھا' انہوں نے کہا: یارسول اللہ! پھر آپ کے نماز پڑھانے کی رکعات کا ذکر کیا' رسول اللہ التھ کی تھے۔ میں اپنا تہ بند تھیٹے ہوئے نکاح ٹی کہ نمازیوں تک پنچ' پس آپ نے پوچھا: کیا یہ بھے کہ درہے ہیں؟ نمازیوں نے کہا: ان ہاں اپس آپ نے ایک رکعت پڑھائی' پھر سلام پجیسر دیا' پھر آ سجدے کیے' پھر سلام پھیر دیا۔ (مجے مسلم: ۵۵۴ مش البوداؤد:۱۰۱۸)

اس مدیث میں بھی پاتھر تا ہے کہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد مہو کے دو مجدے کیے۔

الشعبی بیان کرتے ہیں کہ ہم کو حضرت مغیرہ بن شعبہ ویٹی آنٹ نے نماز پڑھائی ہیں وہ دورکعت پڑھانے کے بعد کھڑے ہو گئے ہیں نماز یوں نے سبحان اللہ کہا اور انہوں نے بھی سبحان اللہ کہا ہیں جب انہوں نے باقی نماز پڑھادی تو سلام پھیرا' پھر بیٹے کر دو سجدہ سہو کے پھران کو بیصدیث بیان کی کہ رسول اللہ ملٹی کی آئے ہے اس طرح کیا تھا جس طرح انہوں نے کیا تھا۔

(سنن رزى: ١٣٣ منداحدج ٢٥٠ ١٨١)

اس حدیث میں بھی بیہ بیان ہے کہ رسول اللہ ملٹی لیا ہم نے سلام پھیرنے کے بعد مجدہ سہوکیا۔ صالح بن عبداللہ بن عباس بین اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رشی آللہ کے چیچے ایک نماز پڑھی اس میں ان کو ہو ہو گیا' انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد مجدہ سہو گیا' پھر ہماری طرف مؤکر کہا: سنو! میں نے ای طرح کیا ہے جس طرح میں نے رسول الله الله الله المنظم كوكرت موع ديكها ب- (العجم الاوسط: ١٥١٢ مكتبة المعارف رياض ١٥١٣ ما هـ)

حضرت عبدالله بن مسعود رہنی تله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملن کیا ہے فر مایا: تم میں ہے جس کواپی نماز میں شک ہووہ سیح چیز پرغورکر کے اپنی نماز پوری کرے کھرسلام پھیردے اور دو مجدہ سہوکرے۔

(صحیح این خزیمه:۱۰۲۸ مستح ابخاری:۱۰۳۱ مستح مسلم:۵۷۲ مسئن نسائی:۱۲۳۹ مسنن این ماجه:۱۲۱۱)

ال حديث من آپ في سلام پھيرنے كے بعد مجدة سبوكرنے كا حكم ديا ہے:

حضرت عبدالله بن جعفر ویخانله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا ہے فر مایا: جس شخص کوا بنی نماز میں شک ہو' وہ سلام پھیرنے کے بعد مہو کے دو محبد ہے کرے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۰۳۳)

حضرت تؤبان رشی آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی آلیم نے فر مایا: ہرسہو کے لیے سلام پھیرنے کے بعد دو تجدے ہیں (المجم الكبير: ١٣ ١٣ من ابوداؤو: ١٠٣٨ منن ابن ماجه: ١٢١٩ مصنف عبدالرزاق: ٣٥٣٣ منداحمه ج٥ص ٢٨٠)

اس حدیث میں بی المالیالیم کا صرح حکم ہے کہ سلام چھیرنے کے بعد مجدہ سہو کیے جا تیں۔

سلام سے پہلے یا بعد بحدہ سہوکرنے میں مذاہب فقہاء

- (۱) فقیہاءاحناف کے نزدیک مطلقاً سلام کے بعد بجدہ سہو کیے جائیں اور فقہاء شافعیہ کے نزدیک مطلقاً سلام سے پہلے بخدہ سہو کیے
- (٢) امام مالک كنزديك اگر نمازيس كى موتوسلام سے پہلے بحدة سبوكيے جائيں اور اگر نمازين زيادتى موتوسلام كے بعد بحدة سبو
- (٣) امام احمد كاند بب يدے كه جن صورتوں ميں في التي الله عن سلام سے سلے مجدة سيو كيے ہيں وہاں سلام سے پہلے مجدة سبو كيے جائیں اور جن صورتوں میں نبی ملن اللے اللے اسلام کے بعد سجدہ سہو کیے ہیں وہاں سلام کے بعد سجدہ سہو کیے جا کیں۔
- (س) خاہر بیکا ندہب بیہ ہے کہ صرف اُن ہی صورتوں میں سجدہ سہو کیا جائے جن صورتوں میں نبی ملتی کیا ہے۔ علامه عینی نے لکھا ہے کہ بیاختلا ف صرف اولویت میں ہے'اگر سلام ہے پہلے بھی محدہ کرلیا جائے تو فقہاءا حزاف کے نز دیک جائز ہے۔ (عمدة القاري ج ٢ ص ٥ ٣٣ وارالكتب العلمية ميروت ا ٢ ١٢ الد)

جن صورتول میں بی التقلیام نے سجدہ سہو کیا

- (۱) نی منافظیم دورکعت کے بعد کھڑے ہو گئے جیسا کہ حضرت ابن بحسینہ کی حدیث یں ہے۔ (صحح ابخاری: ۱۲۲۵)
- (۲) نبی مان کیا ہے دورکعت کے بعد سلام چھیر دیا جیسا کہ حضرت ذوالیدین کی حدیث میں ہے۔ (صحیح ابناری: ۱۲۲۷)
- (٣) نی مان کیا ہے نین رکعت کے بعد سلام پھیردیا جیسا کہ حضرت عمران بن حسین کی حدیث میں ہے۔ (صحیح مسلم: ٥٥٨)
  - (٣) ني من المالية من يا في ركعات برهيس جيها كدحفرت ابن مسعودكي حديث ميس ب- (ميح ابخاري:١٢٢١)
- (۵) نبی مان کیا ہے شک کی صورت میں مجدہ سہو کیا جیسا کہ حضرت ابوسعید خدری کی حدیث میں ہے۔ (سنن ابدواؤر: ۱۰۲۳)

١٢٢٥ - حَدَّثْنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا المام بخارى روايت كرتے بين: بميس عبدالله بن يوسف نے مَسَالِكُ عَنْ يَسْحِينَى بُنِ سَيِعِيدًا عَنْ عَبْدِ الرَّحُمنِ صديث بيان كَ انهول نے كها: بمين امام مالك نے خردى ال يكي

الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِن النَّهُ مِنَ النَّهُ مَن النَّهُ اللهُ ال

اس حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۸۲۹ 'اورگز شته حدیث: ۱۲۲۴ میں گز رچکی ہے۔

٢ - بَابُّ إِذَا صَلَّى خَمْسًا

١٢٢٦ - حَدَثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ اللهِ وَضِى الْحَكِمِ عَنْ اللهِ وَالْمَدِهُ عَنْ عَلْمَ اللهِ وَضَى الْحَكِمِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى الظّهر خَمْسًا فَقِيل لَهُ ازِيدَ فِي الصَّلُوةِ ؟ فَقَالَ صَلَى الظُّهر خَمْسًا فَقِيل لَهُ ازِيدَ فِي الصَّلُوةِ ؟ فَقَالَ صَلَى الظَّهر خَمْسًا فَقِيل لَهُ ازِيدَ فِي الصَّلُوةِ ؟ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ صَلَيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَمَ.

اس مدیث کی شرح استی ابخاری: ۱۰ سیس گزری ہے۔ ۳ - بَابٌ إِذَا سَلَّمَ فِی رَکْعَتَیْنِ اُوْ فِی شَحْدَ نَیْنِ مِثْلَ فَی مَنْکَ سَجْدَ نَیْنِ مِثْلَ مَنْکَ اللَّامُ فِی مَنْکَ سَجْدَ نَیْنِ مِثْلَ مَنْکَ اللَّامُ فِی الصَّلُوةِ آوْ اَطُولَ اللَّامُ فَا الصَّلُوةِ آوْ اَطُولَ اللَّامُ فَا الْمُ اللَّامُ فَا اللَّامُ اللَّامُ فَا اللَّامُ فَا اللَّامُ فَا اللَّامُ فَا اللَّامُ اللَّامُ فَا اللَّامُ فَا اللَّامُ فَا اللَّامُ فَا اللَّامُ اللَّامُ فَا اللَّامُ ا

بَنِ إِبْرَاهِ مَنْ عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِي بَنِ إِبْرَاهِ مِنْ عَنْ آبِي هُرَيْرَة رَضِي اللّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلّى بِنَا النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطّه رَبُولَ اللّه المُصَر وَ فَسَلّمَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطّه وَ الْعَصْر وَ فَسَلّمَ النّبِي صَلّى اللّه الصلوة يَا رَسُولَ اللّهِ آنقَصَت وَقَقَالَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِاصْحَابِهِ آخَقُ مَا يَقُولُ ؟ قَالُوا نَعَمْ فَلَيْه وَسَلّمَ لِاصْحَابِهِ آخَقُ مَا يَقُولُ ؟ قَالُوا نَعَمْ فَصَلّى اللّه فَعَلَيْهِ وَسَلّمَ لِاصْحَابِهِ آخَقُ مَا يَقُولُ ؟ قَالُوا نَعَمْ فَصَلّى مَا يَقُولُ ؟ قَالُوا نَعَمْ فَصَلّى مِنَ السّمَعُ وَمَا يَقُولُ ؟ قَالُوا نَعْمُ وَصَلّى مِنَ السّمَعُ وَمَا يَقُولُ ؟ قَالُ السّمَعُ وَمَالِي مَا يَقِي وَسَجَدَ مَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَجَدَ وَرَايَتُ مُ وَقَالَ هُكُذَا فَعَلَ النّبِي صَلّى مَا يَقِي وَسَجَدَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ وَرَايْتُ وَقَالَ هُكُذَا فَعَلَ النّبِي صَلّى مَا يَقِي وَسَجَدَ مَا يَقِي وَسَجَدَ اللّه عَلَيْهِ وَسَجَدَ وَاللّه مُحَدِي وَقَالَ هُكُذَا فَعَلَ النّبِي صَلّى مَا يَقِي وَسَجَدَ مَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَجَدَ اللّه عَلَيْهِ وَسَجَدَ اللّه عَلَيْهِ وَسَجَدَ اللّه عَلَيْهِ وَسَجَدَ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه مُعَلّى اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عُلَيْهِ وَاللّه عُلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَالْعَالَ السّيْقَ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه السّهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه وَالْمُولُ اللّه وَالْمُولُ اللّه وَاللّه وَالْمُا و

بن سعید از عبد الرحمان الاعرج از حضرت عبد الله بن بحسینه رخمان الاعرج از حضرت عبد الله بن بحسینه رخمان الاعرک انہوں نے بیان کیا که رسول الله مل الله الله علی دو رکعت بڑھ کر کھڑے ہو گئے اور دورکعت کے بعد نہیں ہیٹھے جب آپ نے نماز پڑھ کی اور دورکعت کے بعد نہیں ہیٹھے جب آپ نے نماز پڑھ کی اور دورکعت کے بعد سلام پھیردیا۔

جب پانچ رکعات نماز پڑھیں

جب دورکعت میں سلام پھیردیایا تین رکعت میں' پھرنماز کے تجدیے کی طرح دو سجدے کیے یازیادہ طویل

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی از سعد بن کی افرائی از ابی سلمہ از حضرت ابو ہر رہ وہ نگاللہ انہوں نے بیان کیا:
ابراہیم از ابی سلمہ از حضرت ابو ہر رہ وہ نگاللہ انہوں نے بیان کیا:
اسین میں طرف کی ہے فہر یا شعر کی نماز پڑھائی ہیں سلام پھیر دیا '
پر آپ سے حضرت ذوالیدین وہ نگالہ نے کہا: یارسولی اللہ! کیا نماز کم ہوگئی؟ پس نمی طرف کی آلیہ اپنی آپ نے اسماب سے پوچھا: آیا جو یہ کہہ رہ ہیں وہ حق ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! پس آپ نے دو اور رکعت پڑھا کیا اللہ ایس آپ نے دو میں الزبیر کو دیکھا 'انہوں نے مغرب کی دو رکعت پڑھا کیں 'پر سلام پھیر دیا اور کام کیا 'پر باتی نماز پڑھائی اور (سہو کے ) دو جدے کیے مغرب کی دو رکعت پڑھا کیں 'پر سلام پھیر دیا اور کام کیا 'پر باتی نماز پڑھائی اور (سہو کے ) دو جدے کے کان اور (سہو کے ) دو جدے کے کان اور (سمو کے ) دو جدے کے کیا تھا۔

۔ اس حدیث کی شرح' صحیح البخاری: ۸۲ میں گزر چکی ہے' رہا نبی المٹائیلیلیم کا کلام کرنا تو بیرآ پ کی خصوصیت تھی یا اس وقت کا واقعہ ہے جب نماز میں کلام مباح تھا۔

عُ - بَابُ مَنْ لَكُمْ يَتَشَهَّدُ فِي السَّهُو فِي سَجُدَتِي السَّهُو فِي السَّهُو وَسَلَمَ آنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَدا.

جس نے سہو کے دوسجدوں میں تشہد نہیں پڑھا اور حضرت انس دین آٹنہ نے اور حسن بھری نے سلام پھیرا اور تشہد نہیں پڑھا۔

اس تعلیق کی اصل مید حدیث ہے:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حسن بھری اور حضرت انس نے سلام پھیرنے کے بعد سہو کے دوسجدے کیے' پھروہ دونوں کھڑے ہو گئے اور سلام نہیں پھیرا۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۹۸ ۳۳ مجل علمی نیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۳۳ ۳۳ وار الکتب العلمیہ' بیروت) و قَالَ قَتَادَةٌ لَا يَتَشَقَدُ.

اس تعلیق کے موافق سیار ہے:

ابن جرت بیان کرتے ہیں کہ عطاء نے کہا: سہوے وو مجدوں میں نے تشہد ہے ندسلام ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٣٢٩٦ مم المجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٦٢ ٣٣ م وارالكتب العلمية ببيروت )

ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی از سلمہ بن علقمہ انہوں نے کہا: میں نے محد سے پوچھا: کیا سہو کے دوسجدوں میں تشہدہ؟ انہوں نے کہا: حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں نہیں ہے۔

اس مدیث کی شرح استح ا ابخاری: ۳۸۲ میں گزر چکی ہے۔ خد شن سُلیمان بن خرب قال حَدَّنَا حَمَّادُ عَمَّادُ عَنْ سَلَمَة بن عَلْقَمَة قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِی سَجْدَتَیِ عَنْ سَلَمَة بُن عَلْقَمَة قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِی سَجْدَتَیِ السَّهْوِ تَشَهُّدُ ؟ قَالَ لَیْسَ فِی حَدِیْثِ آبِی هُریْرَة.

٥ - بَابُ مَنْ يُكَبِّرُ فِي سَجْدَتَى السَّهُو إحْدَى صَلُوتَي الْعَشِيُّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَٱكْثُرُ ظَيِّي الْمَسْجِدِ اللَّهِ عَلَيْهَا وَفِيْهِمُ ٱبُّو بَكُر وَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُمَا ۚ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ۗ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ وَقَالُوا أَقَصُرَتِ الصَّلُوةُ وَرَجُلٌ يَـ دُعُوهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْيَدَيْنِ وَقَالَ ٱنْسِيْتَ أَمْ قُصُرَتْ؟ فَقَالَ لَمْ ٱنْسَ وَلَمْ تُقْصَرُ. قَالَ بَـلَى ۚ قَدْ نَسِيْتَ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ۚ ثُمَّ سَلَّمَ ۖ ثُمَّ كَبُّرَ ۖ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ' ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكُبَّر ' ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكُبَّرَ ' فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطُولَ '

١٣٢٩ - حَدُّثُنَا حَفَصٌ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ قَالَ صَلَّى النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّم ثُمَّ رَفَّعُ رَأَسُهُ وَكُبَّرَ.

ای حدیث کی شرح مجیح ابنخاری: ۸۲ میس گزر چکی ہے۔ ١٢٣٠ - حَدَّثُنَا قُتَيْبَةً بِنُ سَعِيدٍ قَالَ جَدَّثُنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةُ الْأَسَدِيُّ وَلِينَفَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلُوةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُـلُوسٌ ۚ فَلَمَّا آتَمَّ صَلُوتَهُ سَجَدَ سَجُدَتَيْن ۚ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجُدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مُكَانَ مَا نَسِي مِنَ الْجُلُوسِ.

سجده سهومین تلبیر برط

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حفص بن عمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یزید بن ابراہیم نے حدیث بیان کی ازمحمہ از حضرت ابو ہر رہے ہوئٹنٹہ' وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول 'محمد نے کہا: میرا زیادہ گمان میہ ہے کہ وہ عصر کی نماز بھی' آ پ نے دو رکعت نماز پڑھا کرسلام پھیردیا' پھرآ پلائ کے ایک ستون کی طرف کھڑے ہو گئے جو مجد کے اگلے حصہ میں تھا' آپ نے اس پر ا پنا ہاتھ رکھ دیا' اور نمازیوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رہنی اللہ تنے وہ آپ سے کلام کرتے ہوئے ڈرے اور لوگ جلدی جلدی فكك پس لوگوں نے كہا: كيا نماز كم ہوگئ ہے؟ اورا يك مخض جن كو نبي مُنْ اللِّهِ عَلَيْهِ مِن كَتِ مِن كُتِ مِنْ انهول نے كہا: كيا آب بھول گئے ہيں یا تماز کم ہوگئ ہے؟ آپ نے فرمایا: ندمیں بھولا ہوں اور ندنماز کم مولی ہے انہوں نے کہا: کیوں نہیں اجھیں آپ بھول کے ہیں کی آپ نے دورکعت پڑھائیں ، پھرسلام پھیرویا ، پھرآپ نے اللہ ا كبركها كجر يهلي تحده كم على ياس عطويل تحده كيا " پھر آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا ، پھر آپ نے اپنا سرمبارک سجدہ میں رکھ دیا اور تکبیر کھی اورائے بچود کی مثل یا اس سے لمبا مجدہ کیا' پھرآپ نے اپناسرمبارک اٹھایا اور تکبیر کہی۔

المام بخارى روايت كرت بين: جميل قتيب بن سعيد في حدیث بیان کی انہول نے کہا: اسل ایث نے صدیث بیان کی از ابن شهاب از الاعرج از حضرت عبد الله ابن بحسينه الاسدى ، جو بنوعبدالمطلب کے حلیف ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ التُعْلِيمُ ظهر كانماز ميں كفرے ہو گئے حالانكه آپ كو بیصنا تھا' پس جب آپ نے نماز مکمل کی تو سہو کے دو مجدے کیے ' پس ہر مجدہ کے لیے بیٹے ہوئے تکبیر پڑھی سلام پھیرنے سے پہلے اورلوگوں نے بھی آ ب کے ساتھ دو حجدے کیے آ ب کو جو بیٹھنا تھا جس کو آ پ بھول گئے تھے'اس کے لیے بدو مجدے کے۔

اس حدیث کی شرح معجع البخاری: ۸۲.۹ میں گزر چکی ہے۔ ٦ - بَابُ إِذَا لَمْ يَدُرِكُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ' سَجَدُ سَجُدَتُين وَهُوَ جَالِسٌ ١٢٣١ - حَدَّثْنَا مُعَاذُ بُنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّاسُتُو الِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيْرِ ' عَنْ أَبِي سَلَمَةً ' عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُـوُدِيَ بِالصَّلُوةِ ٱدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ ' حَتَّى لَا يَسْمَعُ الْأَذَانَ ۚ فَإِذَا قُضِى الْآذَانُ اَقْبَلَ ۚ فَإِذَا ثُوَّبَد بِهَا ٱدْبَرَ وَاذَا قُضِيَ التَّثُويُبُ ٱقْبَلَ عَتَّى يَخَطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ ' يَقُولُ أَذْكُرْ كَذَا وَكَذَا ' مَا لَمْ يَكُنُ يَـذُكُرُ ' حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَّدُرِي كُمْ صَلَّى ' فَإِذَا لَمْ يَدُرِ أَحَدُكُمْ كُمْ صَلَّى ' ثَلَاتًا أَرْ أَرْبَانًا ' فَلْيَسْجُدُ سُجُدَتِينِ وَهُوْ جَالِسٌ.

جب پیمعلوم نه هو که کتنی رکعت پرهی ہیں' تین یا جارتو بیٹھے ہوئے دو سجدے کرے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں معاذ بن فضالہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام بن الی عبدالله الدستوائی نے حدیث بیان کی از یخیٰ بن ابی کثیراز ابی سلمه از حضرت ابو ہر رہ ہ ر من الله وه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلق لیکھ نے فر مایا: جب نماز کی اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹے پھیر لیتا ہے' حتیٰ كدوه اذان ندسن پس جب اذان يوري موجاتي ٻو آجاتا ہے پس جب نماز کی اقامت کبی جاتی ہے تو پھر پیٹے پھیر لیتا ہے پس جب اقامت ممل ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے حتیٰ کدانسان کے دل میں باتیں ڈالتا ہے اور کہتا ہے: فلاں چیزیا دکر اور فلاں چیزیا دکر جو اس کو یاد نہیں ہوتی ' حی کہ آ دی کو پتانہیں چاتا کہ اس نے کلتی رکعت راصی ہیں کی جبتم میں سے کسی کو پتانہ چلے کہ اس نے تین رکعت پڑھی ہیں یا جاررکعت پڑھی ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے (سہو - L'S - 250 ( E

فرض اورنفل میں سہو ہونا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ نے وتر کے بعد دو سجد سے ہے۔ اس حدیث کی شرح معجع البخاری: ۱۰۸ میں گزر چکی ہے۔ ٧ - بَابُ السَّهُو فِي الْفَرْضِ وَالتَّطُوُّ ع وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سُجُدَتُيْنِ بَعُدُ وترهِ

حضرت ابن عباس شنگاننہ وتر کوسنت قرار دیتے تھے اس کے باوجودانہوں نے وتر میں سہو ہونے پر سجدہ سہوکیا اس ہے معلوم ہوا کہان کے زو میک نفل میں بھی تجدہ سہو کا دای تھی تھا جو ٹرض میں تھا۔اس تعلیق سے جوت میں حسب زیل آٹار ہیں: امام ابن الى شيبه متوفى ٢٣٥ هروايت كرتے إلى:

شعمی اورسعید بن جبیر نے کہا بنفل میں سجد ہ سہو ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ٦٥ ٣٣ مام مجلس علمی بیروت) ابوعقیل بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن المسیب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نوافل میں بھی اسی طرح دو سجدہ سہو ہیں جس

طرح فرائض میں ہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۷ ۲۳ ۲۲ می مجلس علمی بیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۳۳ ۲۳ وارالکتب العلمیه 'بیروت)

١٢٣٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا الم بخارى روايت كرت بين: بمين عبدالله بن يوسف في حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از ابن شهاب از ابی سلمه بن عبد الرحمان از حضرت ابو هریره رسی انهول

مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرِّيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَّكُمُ إِذَا قَامَ يُصَلِّى عَلَيْهِ حَتى لَا إِذَا قَامَ يُصَلِّى عَلَيْهِ خَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتى لَا يَدُرِى كُمْ صَلَى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ اَحَدُّكُمْ فَلْسَيْجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوْ جَالِسٌ.

نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹ فیل کے فرمایا: بے شک جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس پر اشتباہ ڈال دیتا ہے 'حتیٰ کہ اس کو پتانہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں ہے کوئی شخص اس کیفیت کو پائے تو وہ بیٹھے ہوئے دو (سہوکے ) سجدے کوئی شخص اس کیفیت کو پائے تو وہ بیٹھے ہوئے دو (سہوکے ) سجدے کرے۔

اس مدیث کی شرح بھیج ابناری: ۲۰۸ میں گزرچکی ہے۔ ۸ - باک اِذَا کُلِمَ وَهُوَ یُصَلِّی فَاشَارَ بِیَدِمْ وَاسْتَمَعَ

١٢٣٣ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثِنِي ابُنُ وَهُبِ قَالَ أَخَبَرَ نِي عَمُرُو عُنْ بُكُيْرٍ عَنْ كُرَيْبِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسُورَ بُنَّ مَخْرَمَةً وَعَبُدَ الرَّحُمٰنِ بُنَ أَزْهَرَ ' رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمْ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهَا ۚ فَقَالُو القُرَا عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِينُ عُنا وَسَلَهَا عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ صَلُوةِ الْعَصُرا وَقُلَ لَهَا إِنَّا أُخْبِرُنَا آنَكِ تُصَلِّينُهُمَا ۚ وَقُدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنَهُمَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَكُنَّتُ أَضَرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا. قَالَ كُرِّيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَلَكُعْتُهَا مَا أَرْسَلُو نِي بِهِ فَقَالَتْ سَلَ أُمّ سَلَمَةً وَخُرَجْتُ اِلَيْهِمُ فَأَخْبَرْتُهُمُ بِقُولِهَا فَرَدُّولِنِي إِلْي أَمْ سَلَمَةَ بِمِثْلَ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ أُمَّ سَلَمَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهٰى عَنْهُمَا 'ثُمَّ رَآيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا حِيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ ' ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِيُ نِسُوَةٌ مِّنْ بَنِي حَرَام مِّنَ الْأَنْصَارِ \* فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ وَقُلْتُ قُولِمِي بِجَنِّيه وَ قُولِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أُمَّ سَلَمَةً يَا رَسُولَ اللهِ سُمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْن ا وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِ مَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ .

جب کوئی سخص نماز پڑھرہا تھا اور اس سے بات کی گئی تواس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور بات تی امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکی بن سلیمان نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: مجھے ابن وہب نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: مجھے عمر و نے خبر دی از بکیر از کریب که حضرت ابن عباس ' حصرت مسور بن مخر مه ادر حضرت عبد الرحمٰن بن ازهر ونالتيمنيم نے اسیں حضرت عا تشر بھی اللہ کے ماس جھیجا، پس انہوں نے کہا کہ تم حضرت عا کشرکوہم سب کی طرف سے سلام کہنا اور ان سے عصر کے بعد دومرکعتوں کے متعلق سوال کرنا' اور ان سے کہنا کہ جمیں معلوم مولد كه آپ بيدوركعت راهتي بين اورجم كوبيا عديث بيجي ب ك ني الموليا إن دوركعتول مع منع كرتے تھے اور حضرت ابن عباس نے کہا: میں حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ مل کرلوگوں کو ان دور کعتول کے بڑھنے پر مارتا تھا' کریب نے کہا: میں حضرت عا کشر پیشنانشک یاس گیا اور جو پیغام دے کر انہوں نے مجھے بھیجا نقا' من نے حضرت ما کشہ کو وہ پیغام سنایا' حضرت عا کشہ نے فرمایا: تم حضرت ام سلمہ سے اوجھو میں نے ال حضرات کے پاس جا کر حصرت عائشہ کے جواب کی خبر دی کھر انہوں نے مجھے حضرت امسلمہ ربینا ربی اللہ کے پاس وہی پیغام دے کر بھیجا'جو پیغام دے کر حضرت عائشہ کے یاس بھیجا تھا' پس حضرت امسلمہ نے فرمایا: میں نے نبی مان المان دورکعت کے بڑھنے ہے منع کرتے ہوئے سا ہے پھر میں نے دیکھا کہ جب آپ عصر کی نماز پڑھتے تھے تو ہے دورکعت بھی پڑھتے تھے' پھرآپ میرے پاس اس وقت آئے جب میرے

فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَاشَارَ بِيَدِه فَاسْتَأْخَرَتُ عَنْهُ فَلَمَّا الْفَصَرُف قَالَ يَا بِنْتَ آبِى اُمَيَّة سَالْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْفَرَق قَالَ يَا بِنْتَ آبِى اُمَيَّة سَالْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْفَيْسِ وَلَي الْفَيْسِ وَالْفَيْسِ وَلَيْ الْفَيْسِ وَالْفَيْسِ وَالْمَالِقُولُ فَهُمَا فَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

پاس انصاریس ہے بن حرام کی خواتین بیٹی تھیں ہیں نے آپ کے پہلویس پاس ایک باندی تھیجی میں نے اس ہے کہا کہتم آپ کے پہلویس کھڑی ہو جانا اور آپ ہے کہنا: یارسول اللہ! ام سلمہ آپ ہے یہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ ان دورکعت کے پڑھنے ہے منع فرماتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ دورکعت کی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ہیں اور میں نے آپ کو یہ دورکعت بڑھے ہوئے دیکھا ہے ہیں اگر آپ اپنے ہاتھ ہوئے دیکھا ہے ہیں اگر آپ اپنے ہاتھ ہا اشارہ کریا تو وہ باندی ہی تھیے ہے گئی ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فر مایا: اے ابوامیدی بی جب آپ نماز سے بعد کی دورکعت بعد دورکعت بعد کہ مرے بعد دورکعت بیں عبد القیس کا وفد آیا تھا انہوں نے مجھے ظہر کے بعد دورکعت بیں عبد القیس کا وفد آیا تھا انہوں نے مجھے ظہر کے بعد دورکعت ہیں۔

## حدیث نذکورے دی مسائل کا اتخراج

علامه بدرالدين محمود بن احميني حنى في اس حديث عصب ذيل سائل كالتخران كيا ب:

(۱) نی منطقی تیم نے نماز میں حضرت ام سلمہ کی بات می اس سے معلوم ہوا کہ نمازی کے لیے اثناء نماز میں کسی کی بات سننا جائز ہے۔

(٢) آپ نے نماز میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا 'اس سے معلوم مواکہ نماز میں ہاتھ سے اشارہ کرنا جائز ہے۔

(٣) حضرت عائشہ رہنائندے عصر کے بعد کی دورکعت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے سائل کو حضرت ام سلمہ کے پاس بھیج دیا کہ انہیں اس مسئلہ کا زیادہ علم ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی عالم سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے اور اس کوعلم ہو کہ دوسرے عالم کواس کا زیادہ علم ہے تو وہ سائل کواس کے باس بھیج دے اور اس میں اہل علم کی فضیلت کا اعتراف ہے۔

(۱۲) کریب ازخود حضرت ام سلمہ کے پاس نہیں گئے بلکہ ان کے پاس گئے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا' اس سے معلوم ہوا کہ جس کوکسی کے پاس بھیجا جائے وہ ازخود تصرف نہ کرے بلکہ وہ یہ دیکھے کہ بھیجنے والے اسے دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں یانہیں۔

(۵) جب مشالح اورمہمات میں تعارض ہو جائے تو جرمصلحت اہم ہوائ کومقدم کرنے آپ کے پاس عبدالنیس کا ولدآیا جن کو اسلام کے احکام کی تعلیم دین تھی اور آپ نے ظہر کی سنتیں بھی پڑھنی تھیں کیکن اسلام کے احکام کی تعلیم زیادہ اہم تھی'اس لیے آپ نے اس کومقدم کیااورظہر کی سنتوں کومؤخر کردیا۔

(۲) حضرت امسلمہ رہن آلئہ نے اپنی باندی ہے کہا: تم نی ملٹی آلیم کے پہلو میں بیٹھنا' اس سے معلوم ہوا کہ سائل کو عالم کے آگے یا بیچے نہیں بیٹھنا چاہے آگے اس لیے نہ بیٹھے کہ وہ ادب کے خلاف ہے اور پیچھے اس لیے نہ بیٹھے کہ وہ ادب کے خلاف ہے اور پیچھے اس لیے نہ بیٹھے کہ وہ ادب کے خلاف ہے اور پیچھے اس لیے نہ بیٹھے کہ پھر عالم کواس کی طرف مڑنا پڑے گا۔

(2) اس حدیث میں سنتوں کو قضاء کرنے کا ثبوت ہے گرید نبی مان اللہ کی خصوصیت ہے۔

(٨) ني الطينية إلى منتيل كريس برهي تحين اس معلوم مواكسنن اورنوافل كريس برص حابيس-

(9) چندخواتین حضرت ام سلمہ رہنگائنہ ہے ملا قات کے لیے آئیں اور اس دفت نبی ماٹھیلیکیم بھی گھر میں تشریف فر مانتھ'اس ہے معلوم ہوا کہ کسی خاتون ہے ملنے کے لیے دیگرخوا تین اس وقت بھی آ سکتی ہیں جب اس کا شو ہر گھر پر ہو۔

(۱۰) حضرت ام سلمہ نے نبی ملٹھ کیالیج سے عصر کے بعد دور کعت پڑھنے کا سبب دریا فت کیا' اس سے معلوم ہوا کہ از واج مطہرات رسول الله ملت الله ملت وي مسائل دريافت كرتى تحيين اور حضرت ابن عباس وغيره في اس مسئله كومعلوم كرفي كے ليے کریب کوحضرت عائشہ کے پاس گھرحضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا' اس ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام از واج مطہرات ہے دینی مسائل معلوم کرتے تھے اور اس سے پیجی معلوم ہوا کہ جب عالم کاعمل اس کے تول کے خلاف ہوتو اس سے اس کا سبب معلوم کرنا جاہے کیونکہ رسول اللہ ملی فیلیلم نے عصر کے بعد نوافل پڑھنے ہے منع فرمایا تھا اور آپ خودعصر کے بعد دور کعت برصے تھے اس کے حضرت امسلمہ نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا۔

(عدة القاري ج ٢ ص ٦٢ ٣ ١٦ ٣ ؛ دارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣ هـ)

### نماز میں اشارہ کرنا

اس کا ذکر کریب نے کیا از حضرت ام سلمہ رہی الثار نبی

امام بخاری ردایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یعقوب بن عبد الرحمٰن نے حدیث بیان کی از ابی حازم از حضرت مهل بن سعدساعدی رنتی آنته' وه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ کو پینجی کہ بنوعمر و بن عوف کے درمیان کچھ رجش ہے کس رسول الله ملت الله عنداسحاب کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے نکلے کی رسول اللہ مُنْ يَكِيمُ كُووبال تاخير مو كني اور ادهر نماز كا وقت آگيا تو حضرت بلال وین الله و حضرت ابو بحرین الله کے بیاں آئے الی اتبوں نے کہا: وفت آ گيا ہے' پس آب كى كيا رائے ہے كه آب لوگول كونماز یر هائیں؟ حضرت ابو بکرنے کہا: ہاں!اگرتم حاہو' پس حضرت بلال نے اقامت کہی 'ادر حضرت ابو بکر رضی آللہ آ گے بڑھ گئے ' لیس لوگوں كے ليے اللہ اكبركما' يس رسول الله ما الله ما كائم آ كے اللہ اكبركمان ميں حلتے ہوئے آئے حتیٰ کہ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے 'پھر لوگ تالیاں بجانے گے اور حضرت ابوبکر رشی نشنماز میں ادھر اُدھر التفات نہیں کرتے تھے' پھر جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں

٩ - بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَلُوةِ قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أَمْ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس تعلیق کے موافق حدیث باب سابق میں کزرچکی ہے۔ ١٢٣٤ - حَدَّثْنَا قَتْيْبَةً بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ عَبُّدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَٰي عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ عَانَ بَيْنَهُمُ شَيْءٌ فَخُرَجُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي النَّاسِ مَّعَهُ ۚ فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَانَتِ الصَّالُوةُ فَجَاءَ بِلَالٌ اللَّي آبِي بُكُرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى غَنَّهُ ۖ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُو اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ حُبِسَ ' وَقَدُ حَانَتِ الصَّلُوةُ ۚ فَهَلُ لَّكَ أَنُ تُومَّ النَّاسَ؟ قَالَ نَعَمُ اِنْ شِنْتَ. فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ آبُو بَكُرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۚ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ ۚ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ عَتى قَامَ فِي الصَّفِّ ؛ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ ، وَكَانَ ٱبُورُ بَكُر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلُوتِهِ ۚ فَلَمَّا الْكُنُرِ النَّاسُ الْتَفَتَ وَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ \* فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُهُ أَنْ يُصَلِّي وَ فَرَفَعَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَـدَيْهِ ۚ فَحَمِدَ اللَّهُ ۚ وَرَجَعُ الْقَهُقُراٰي وَرَاءَ هُ ۚ حَتى قَامَ فِي الصَّفْ ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَى لِلنَّاسِ ۚ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَقَالَ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ عَالَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيُّ فِي الصَّلُوةِ أَخَـ ذُتُهُمْ فِي التَّصْفِينَ ' إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلبِّسَاءِ' مَنْ نَابَهُ شَيُّ ۚ فِي صَلُوتِهِ فَلْيَقُلُ سُبْحَانَ اللهِ ۚ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدُ حِيْنَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ إِلَّا إِلْتَفَتَ ' يَا أَبَا بَكُر ' مَا مَنَعَكَ أَنُ تُصَلِّى لِلنَّاسِ حِيْنَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ فَقُالَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِإِبْنِ أَبِي قُحَافَةُ أَنُ يُنْصَلِّي بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اس حدیث کی شرح مجیح ابنخاری: ۲۸۴ میں گزرچکی ہے۔ ١٢٣٥ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابُنُ وَهُب قَالَ حَدَّثَنَا الثُّورِيُّ عَنْ هِضَام عَنْ فَاطِمَةً عَنْ ٱسْمَاءَ قَالَتُ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وهي تُصَلِّي قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ اللَّهِ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ اللهُ ؟ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ.

ای حدیث کی شرح مستح ابنخاری: ۸۲ میں گزر چکی ہے۔ ١٢٣٦ - حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثْنَا مَالِكُ عَنْ هِ شَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' آنَّهَا قَالَتْ صَلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَالٍّ

پھر حصرت ابو بکر رہنی آنڈ نے اینے دونوں ہاتھ بلند کیے کیس اللہ کاشکر ادا کیااورا پی ایر یوں کے بل پیچھے لوٹے وی حتی کہ صف میں کھڑے نماز پڑھائی' پس جب آپ فارغ ہو گئے تو نمازیوں کی طرف مرے بی فرمایا: اے لوگو احتہیں کیا ہوا جب حمہیں تماز میں کوئی چیز اجاتك چين آجائے توتم تالياں بجاتے ہو تالياں بجانا صرف عورتوں کے لیے جائز ہے جس محض کوایں کی نماز میں احیا تک کوئی چيز پيش آ جائے تو اس كوسحان الله كهنا جاہے كيونكه جب وہ سحان الله كم كانوجو حض بهي اس كون كاوه متوجه موكا اے ابو بكر! جب میں نے تم کونماز پڑھاتے رہے کا اشارہ کیا تھا تو تم کونماز پڑھاتے رہے ہے کس نے منع کیا تھا؟ حضرت ابو بمر رہی تندنے کہا: ابوقاف سامے نماز پڑھا تارہ۔

الم بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں يجيٰ بن سليمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابن وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں توری نے حدیث بیان کی از ہشام از فاطمہ از حضرت اساء رضافته انہوں نے کہا: میں حضرت عائشہ رضی اللہ کے یاس گئی اور وہ کھڑی ہوئی ٹماز بڑھ رہی تھیں اور ٹمازی کھڑے ہوئے متھے' میں نے یوچھا: اوگوں کو کیا ہوا ہے؟ تو حضرت عاکشہ نے سرے آسان کی طرف اشارہ کیا' میں نے یو چھا: یہ کوئی علامت ہے؟ تو انہوں نے سرے اشارہ کیا بعنی ہاں!

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے صدیث بیان کی از مِشام از والدخود از حضرت عا تَشه رَبِينَ أَشْرُ وجِدُ نِي مُنْ آلِيَهِمْ 'وه بيان كرتى بين كه في من المنظيليكم بيار تصلوآب في الني كريس بيدار

جَالِسًا وصلى وَرَاءَ أَ قَلُوهُ قِيَامًا وَأَشَارَ إِلَيْهِمُ أَنَ الْحَالِسُ وَأَنَّا وَكَيْهِمُ أَنَ الْحَلِسُوا وَكَلَّمًا الْحَلَمُ لِيُؤْتَمُ الْحَلِسُوا وَلَا مَامُ لِيُؤْتَمُ الْحَلِسُوا وَلَا مَامُ لِيُؤْتَمُ الْحَلِسُوا وَلَا مَامُ لِيُؤْتَمُ فَارْفَعُوا .

نماز پڑھی اورلوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کرنماز پڑھی تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بیٹے جائیں 'پس جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی افتداء کی جائے 'پس جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرواؤر جب وہ رکوع سے سراٹھائے تو تم رکوع سے سراٹھاؤ۔

ای مدیث کی شرح 'صحیح ابخاری: ۱۸۸ میں گزر چکی ہے۔ '' کتاب السبھو'' کا اختیام

التحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيّد الموسلين! آج٢٦ رئيج الثانى ١٣٢٨ هـ ١٣ مئ ٢٠٠٥ ، به روزاتوار بعدازنما ذِظهِر "كتساب سبعود السبهو" مكمل موكئ اس كتاب مين ١٩ احاديث مرفوعه بين اور ٢ احاديث معلقه بين ـ الله العلمين! اس شرح نعمة البارى كومكمل فرما اس كوقبول عام عطاء فرما اور ميرى ميرے والدين كى ميرے اساتذه اور احباب كى قار ئين اور جمله مؤمنين كى مغفرت فرما۔ (آمين)



تحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

### ۲۳ - كِتَابُ الْجَنَائِزِ جنائز كابيان جنائز كابيان

یہ کتاب جنائز کے احکام میں ہے' جنائز' جنازہ کی جمع ہے' جنازہ اس تخت کو کہتے ہیں جس پرمیت ہو'امام بخاری نے نماز اور زکو ہ کے احکام کے درمیان میت کے احکام بیان کیے ہیں'اس کتاب میں میت کوشس دیۓ'اس کوکفن پہنانے'اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور اس کو ذنن کرنے کے احکام کے متعلق احادیث کو ذکر کیا جائے گا۔

اسلام میں نماز جنازہ کا آغاز اجرت کے پہلے سال ماہ شوال میں ہوا۔ حافظ ابن ا شیرمتونی • ۳۳ ھاور حافظ ابن کشرمتونی ۲۵ کے ھے نے لکھا ہے کہ بی بینے بینے منزت اسعد بن زُرارہ رشی آللہ کا ورائی اللہ کا اللہ میں اجرت کے سات مہیئے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت اسعد بن زُرارہ رشی آللہ کا وصال ہوا۔ (اسد الغابہ ن اص ۲۰۹) البد ایہ دالنہ ایم میں اور اسعد متونی • ۳۳ ھے نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ملی آلی آلی منونی بن زرارہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کوسب سے پہلے بھی میں وفن کیا گیا۔ (طبقات کہری جسم ۵۵ می) حافظ ابن جرعسقلانی متونی منونی میں ذرارہ کی نماز جنازہ پڑھائی ہوئے وہ حضرت اسعد بین کہ امام بغوی نے کہا ہے : مجھے بہ خبر پینی ہے کہ اجرت کے بعد صحاب میں جوسب سے پہلے فوت ہوئے وہ حضرت اسعد بین زرارہ متھ اور نبی ملی آئی آئی آئی آئی آئی ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (الاسابہ ن اص ۲۰۹ واراکت العلمیہ ایروت ۱۳۱۵ ہے)

جس كا آخرى كلام مو: "لا الله الا الله" ١ - بَابٌ فِي الْجَنَائِزِ ' وَمَنْ كَانَ الْحِرُ الْحِرُ اللهِ إِلَّا اللهُ اللهُ

یعنی جس کا دنیا سے نکلتے وقت آخری کلام ہو!'' لا الله الا الله''اس عنوان کے متعلق بیحدیث ہے: حضرت معاذبن جل رین شائند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹائیل نے فرمایا: جس شخص کا آخری کلام'' لا اللہ الا اللہ''ہوؤہ جنت میں داخل ہوگا۔ (سنن ابوداؤد:۱۱۲ منداحمہ ج۵مس ۲۳۳ 'المستدرک جام ۱۵۱)

امام ابن حبان كى روايت ميس ب: جس كاموت كوفت آخرى كلام "لا الله الا الله" بواوه جنت ميس داخل بوگا۔

(صحح ابن حبان: ۲۹ ١٥ ـ ١٩٧)

کھول دیا جائے گا ور نہبیں کھولا جائے گا۔

لَمْ يُفْتَحُ لَكَ.

اس تعلیق کی اصل امام بیہی کی کتاب میں ہے وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے وہب بن منبہ سے کہا:
کیا'' لا الله الا الله ''جنت کی چائی ہیں ہے؟ انہوں نے کہا: کیول نہیں! اے میرے بجیتے الیکن (بیہ بات یا در کھو کہ) ہر چائی کے
دندانے ہوتے ہیں' پن جوشخص دندانے والی چائی لائے گا' اُس کے لیے دروازہ کھلے گا اور جوالی چائی ہیں لائے گا' اُس کے لیے
دروازہ نہیں کھلے گا۔ (کتاب الاسماء والسفات للبہتی ص ۱۰۔ ۱۰۹ واراحیاء التراث العربی ہیروت)

اس جالی کے دندانے فرائض اور واجبات کوا داکر نا ہے'اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اجتناب کرنا ہے' تاہم اگر کسی نے اس میں کوپتا ہی کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور رسول اللہ ملٹ کی کی شفاعت سے اس کی مغفرت ہوجائے گی' ورندا پے گنا ہوں کی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا۔

١٢٣٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْاَحْدَبُ عَنِ مَهْدِئُ بُنُ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْاَحْدَبُ عَنِ الْمَعُرُورِ بُنِ سُويْدُ عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَسُولُ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اتَانِي ابَ الله عَنْهُ مِنْ مَّاتَ مِنْ وَسَلَمَ اتَانِي ابِي وَالله عَنْهُ وَسَلَمَ اتَانِي ابِي فَا مَنْ مَاتَ مِنْ وَبِنْ رَبِينَ الله مَنْ مَاتَ مِنْ الله مَنْ وَانْ سَرَقَ الله مَنْ مَاتَ مِنْ وَانْ سَرَقَ الله مَنْ الله مَنْ مَانَ وَإِنْ وَانْ مَنْ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ سَرَقَ . قُلْتُ وَإِنْ الله وَإِنْ وَانْ سَرَقَ .

[اطراف الحديث: ۸۰ ۱۳ - ۸۸ - ۲۲۲۲ \_ ۲۲۸۵ \_ ۸۲۲۲ \_ ۳۳۳ \_ ۲۳۳۲ \_ ۲۳۸۷ ]

(میج مسلم: ۹۴ 'الرقم المسلسل:۲۶۲ ' منداحدج۵ ص۲۶۱ طبع قدیم' منداحد:۲۱۳ ۲۱ یا ۲ یا ۳۵ من ۳۷۰ مؤسسة الرمالة 'بیروت' جامع المسانید لا بن جوزی:۱۳۹۳ 'مکتنبة الرشد'ریاض ۱۳۲۷ هٔ مندالطحاوی: ۷۳۳۷)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) سویل بن اساعیل ابوسلیه المنقر کی التبوذ کی (۲) مهدی بن میمون المعولی الاز دی (۳) واصل بن حیان (۴) المعرور بن سوید (۵) حضرت ابوذ رجندب بن جناده دمنی آلله ــ (عمدة القاری ج۸ص۵)

مرتكب كبيره كي متعلق ابل سنت كامؤقف

اس حدیث میں اہل سنیت کی دلیل ہے کہ مرتکب کبیرہ کی مغفرت ہوسکتی ہے اور مسلمان بہر حال جنت میں داخل ہوں گے' اگر ان کے گناہوں کی ابتداء مغفریت نبیس ہوئی تو بعد میں مغفرت ہو جائے گی اور وہ اپنے گناہوں کی سز انجنگت کر جنت میں داخل ہو جا کیں گے۔

ﷺ باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم: ۱۸۰۔ج اص ۵۵۳ پر مذکور ہے اس کی شرح کاعنوان ہے: کیا صرف لا اللہ الا اللہ کہہ لیمنا مجات کے لیے کانی ہے۔

المراف الدين عَلَى اللهِ المَا عَدَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں میر بے والد نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں میر بے والد نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں شقیق نے حدیث بیان کی از حضرت عبدالله وی الله انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله مل الله مل الله عن مرابا: جو خص الله کے ساتھ ذراسا بھی شرک کرتے ہوئے مرگیا وہ دوز خ میں داخل ہوگا' اور میں کہتا ہوں کہ جو خص اس حال میں مراکداس نے الله کے ساتھ بالکل ہوں کہ جو خص اس حال میں مراکداس نے الله کے ساتھ بالکل مرکنیں کیا' وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(صحیح ابن حبان:۲۵۱ 'حلیة الاولیاءج ۴ ص ۴ ۳ منداحمہ ج اص ۷۳ سطیع قدیم منداحمہ:۳۵۵ سے ۴۶ ص۱۲ مؤسسة الرسالیة 'بیروت) حدیث مذکور کے رجال

جنائز کے ساتھ جانے کا حکم

امام بخاری روایت کرتے ہیں: جمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الاضعیث انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الاضعیث انہوں نے کہا: ہیں نے ساویہ بن سوید بن مقرن سے سنااز حضرت البراء وہی آن انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں نبی المشالیلیم نے سات بیزوں کا تھم دیا اور سات چیزوں سے منع فر مایا: ہمیں جنازوں کے بیزوں کا تھم دیا اور سات کرنے کا وقوت دینے والے کی مات موات کو نے کا مریض کی عیادت کرنے کا وقوت دینے والے کی دووت تو بیا کہ مظلوم کی مدوکرنے کا اسم پوری کرنے کا اور چھینک لینے والے کو دعادی کا تھم دیا اور ہم کو جا ندی کے برتن استعمال کرنے سے سونے کی انگوشی پہننے اور ہم کو جا ندی کے برتن استعمال کرنے سے سونے کی انگوشی پہننے اور ہم کو جا ندی کے برتن استعمال کرنے سے سونے کی انگوشی پہننے

١٣٣٩ - حَدَثَنَ آبُو الوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْآشَعْبُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُويْدِ ابْنِ مُقَرِّن وَالْآشَعْبُ قَالَ امْرَنَا النَّبِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبِّعِ آصَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبِعِ آصَرَنَا النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبِعِ آصَرَنَا النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبِعِ آصَرَنَا النَّبِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهَ آعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢ - بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

[اطراف الحدیث:۵ ۲۳۳۵\_۵۱۵\_۵۹۳۵\_۵۹۳۵\_۵۸۳۸ اور جم کو جاندی کے برتن استعمال کرنے سے سونے عصره\_۹۸۳۳\_۵۸۲۳\_۹۲۳۵\_۹۲۳۳ استعمال کرنے سے منع فرمایا۔

(صحیح مسلم: ۲۰۷۱ الرقم المسلسل: ۵۲۹۰ سنن ترندی: ۲۸۰۹ سنن نسائی: ۱۹۳۹ سنن این ماجه: ۲۱۱۵ سنن نسائی: ۱۹۳۹ مشکل الآثار: ۲۷۷ مسن کبری جاص ۲۷ شعب الایمان: ۸۷۵۷ شرح السنه: ۲۰۳۱ منداحمه جهم ۴۸۳ طبع قدیم مینداحمه: ۱۸۵۰ به ۳۳ ساس ۱۳۳۳ مؤسسة الرسالة میروت جامع المسانیدلاین جوزی: ۲۵۳ ممکنیة الرشاز ریاض ۱۳۲۷ همیندالطحاوی: ۷۳۳)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابوالولید ہشام بن عبدالملک الطیالس (۲) شعبہ بن الحجاج (۳) الاشعث بن سلیم بن الاسود المحار بی نیہ ۱۲۵ ہیں فوت ہو گئے تھے (۴) معاویہ بن سوید بن مقرن (۵) حضرت البراء بن عازب دنتی آللہ۔ (عمدۃ القاری ۸ ص۸)

### جنازہ کے فقہی احکام

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متو في ٨٥٥ ه لكهة بين:

اس حدیث میں جو پہلا تھم دیا گیا ہے وہ جنازوں کے ساتھ جاتا ہے۔ جمہور علاء کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے'
جنازہ کے ساتھ جانے کا معنی ہے: جنازہ کو اٹھا تا اور ایک دوسرے سے کندھا بدلنا' پر دشتہ داروں اور پڑوسیوں پر واجب ہے' جنازہ کی
اتباع کرنے کی تین اقسام ہیں: کہلی قسم میہ ہے کہ فقط اس کی نماز پڑھی جائے اس پر ایک قیراط اجر ملتا ہے' جومیزان میں احد پہاڑ کے
برابر ہوگا' دوسری قسم میہ ہے کہ وہ جنازہ کے ساتھ جائے اور فن تک اس کے ساتھ رہے' اس میں دو قیراط اجر ملتا ہے' اور تیسری قسم میہ
ہے کہ اس کی موت کے وقت خود کلمہ پڑھے تا کہ مرنے والے کا ذہن بھی کلمہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہو' اس طرح ہمارے نزدیک جنازہ
کے بیچھے چلنا افضل ہے۔ (عمدة القاری نے ۸ ص ۱۱)

جنازہ کے آگے یا پیچھے چلنے کے متعلق احادیث اور مذاہب فقہاء

حضرت ابوامامہ رشی تشدیمیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری دشی تنٹه' حضرت علی بن الی طالب رشی تنتہ کے پاس آئے' وہ اس وقت اکرُ ول بیٹے ہوئے تھے حضرت ابوسعید نے حضرت علی دشخانلہ کوسلام کیا 'انہوں نے ان کےسلام کا جواب دیا 'حضرت ابوسعید نے کہا: اے ابوالحن! مجھے میہ بتاہیے کہ جنازہ کے پیچھے چلنا افضل ہے یا جنازہ کے آگے چلنا افضل ہے؟ حضرت علی نے اپنی آ تکھوں کے درمیان اپنے ماتھے پڑھکن ڈال کرکہا: سبحان اللہ! تم جیسا شخص اس مسئلہ کو پوچھر ہا ہے؟ حضرت ابوسعید نے کہا: ہاں! مجھ جیسا شخص آب جیسے مخص سے مید متلد معلوم کررہا ہے و حضرت علی نے فرمایا: اس ذات کی قتم! جس نے سیدنا محد ملتی ایکم کون کے ساتھ بھیجا ہے! جنازہ کے پیچھے چلنے والے کی نضیلت جنازہ کے آگے چلنے والے پرالی ہے جیسے فرض نماز کی فضیلت نفل نماز پر ہے ٔ حضرت ابوسعید نے کہا: ابوابوالحن! بیآپ اپنی رائے سے کہ رہے ہیں یا آپ نے اس کو نبی الٹائیلیٹر کے سنا ہے مصرت علی غضب ناک ہوئے اور فرمایا: سِحان الله! اے ابوسعید! کیا اس مشم کی بات میں اپنی رائے ہے کہوں گا! نہیں! بلکہ میں نے اس کو نبی ملتی ایکم ہے متعدد بار سنا ہے' ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ بیل بلک سات مرتبہ سناہے' حضرت ابوسعید نے کہا: اللہ کی متم! میں ایک انصاری کے جنازہ میں حاضر ہوا' اس کے جنازہ میں حضرت ابو بکر' حضرت عمر اور تمام صحابہ رہناں بیٹے میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رہنی اللہ کو دیکھا' وہ جنازہ کے آگے چل رہے تھے مصرت علی ہنے اور یو چھا: تم نے خودان کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا؟ حضرت ابوسعیدنے کہا: ہاں! حضرت علی نے کہا: اگر تمہارے علاوہ کوئی اور مجھ سے بیہ کہتا تو میں اس کی تصدیق مذکرتا الیکن میں خوب جانتا ہوں کہ جھوٹ بولنا تہاری شان نیس ہے اللہ ان دونوں کی مغفرت نرمائے اس امت میں سب سے الفنل ابو بکرین ابی تما فداور عمر بن الخطاب تھے کھر الله ہی کوعلم ہے کہ وہ اب کہاں ہیں'اوراگر میں ان کواس طرح کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو ان کومنع کرتا' وہ دونوں خوب جانتے تھے کہ جنازہ کے پیچھے چلنا جنازہ کے آھے چلنے سے اس طرح افضل ہے جس طرح فرض نماز نفل نماز سے افضل ہے اور ان دونوں نے اس بات كورسول الله ملتي يكتبل سے اى طرح سناتھا جس طرح ميں نے سناتھا 'كيكن انہوں نے اس كونا پسند كيا كدلوگ جمع ہوں اور تنگ ہوں ' پس انہوں نے جنازہ کے آگے چلنے کو اختیار کیا تا کہ وہ لوگوں کو آسانی مہیا کریں اور وہ جانتے تھے کہ ان کی اقتداء کی جاتی ہے اس وجہ ہے وہ جنازہ کے آگے چلۓ حضرت ابوسعید نے کہا: اے ابوالحن! یہ بتا ہے کہ اگر میں جنازہ پر حاضر ہوں تو کیا میرا جنازہ کوا مُھانا واجب ہے؟ حصرت علی نے کہا جہیں! یہ بہتر ہے جو جا ہاس کوا تھائے اور جو جا ہے ترک کردے۔الحدیث

(مصنف عبدالرزاق: ٦٢٩٣ أدارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ه)

العیز ارنے حضرت انس بن مالک رضی آللہ سے جنازہ کے آگے چلنے کے متعلق سوال کیا' انہوں نے کہا: تم جنازہ کورخصت کرنے والے ہو'خواہ تم اس کے آگے چلوخواہ پیچھے چلو'خواہ اس کی دا کمیں طرف چلوخواہ اس کی با کمیں طرف چلو۔ (مصنف عبدالرزاق:٢٢٨٧) حضرت عبدالله بن مسعود وشی الله بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی الم الکی اللہ سے جنازہ کے ساتھ چلنے کے متعلق سوال کیا او آپ نے فر مایا: جنازہ متبوعہ ہے تابعہ نہیں' جو جنازہ کے آگے چلاوہ جنازہ کے ساتھ نہیں ہے۔

(مصنف عبدالرزاق: ٦٢٩١ ، منداحمه ج اص ٧٨٣ ، سنن ابوداؤر: ١٨٣٣ ، سنن تر ندى: ١١٠١ ، سنن ابن ماجه: ١٨٨٣ )

امام ترندی اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

نی ملٹی کیلئے کے اصحاب میں سے اہل علم اور دیگر کا بیہ ندہب ہے کہ جنازہ کے پیچھے چلنا افضل ہے مفیان توری اور اسحاق کا یہی ندہب ہے۔(امام ابوحنیف کا بھی یہی ندہب ہے۔سعیدی غفرلد)

حضرت ابن عمر و المنالله بیان کرتے ہیں: میں نے نبی الم الکیا ہم اور حضرت ابو بکر اور عمر و مناللہ کا دہ جنازہ کے آگے جلتے تھے۔ (سنن ابودا وُد: ۹ ۱۲ ۳ منن ترندی: ۷۰۰ ۱ منن نسائی: ۱۹۳۳ منن ابن ماجه: ۸۲ ۱۴ منداحمه برج ۴ ص ۸ )

امام ابوئيسي محمد بن عيسي ترندي متوفى ١٥٦ ه لكصة بين:

جنازہ کے آگے چلنے میں اہل علم کا اختلاف ہے' نبی المُثَالِّتِهم کے اصحاب میں سے بعض اہل علم اور دوسروں کا مذہب سے ہے کہ جنازہ کے آگے چلناانصل ہے'امام شائنی اورامام احمد کا یکی فدہب ہے۔ (سنن زندی ص۲۶ من دارالمعرف بیروت ۱۳۲۳ ھ)

اس حدیث کا وہی محمل ہے جوحضرت علی دینجانشد نے بیان فر مایا ہے۔

دعوت کو قبول کرنے 'قسم پوری کرنے' مظلوم کی مدد کرنے' چھینک والے کو دعا دینے اور سلام کا جواب دیے' سونے جاندی کے برتنوں کواستعال کرنے اور رکیٹم پہننے کے فقہی احکام

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال مالكي متوني ٩ ٣ م ه الكيمة بين:

ر ہا دعوت کو قبول کرنے کا حکم تو اگر وہ دعوت ولیمہ ہوتو جمہورعلاءاس کے قبول کرنے کو فرض قرار دیتے ہیں اور جو مخص روز ہ دار نہ ہواس پراس طعام کے کھانے کو واجب قرار دیتے ہیں بہ شرطیکہ وہ کھانا جائز آمدنی سے ہواوراس تقریب میں کوئی غیرشری امر نہ ہواس کے علاوہ جودعوات ہوں ان کے قبول کرنے کوعلاء حسن معاشرت کی وجہ ہے مستحب قرار دیتے ہیں۔

علامہ بدرالدین نینی حقی نے لکھا ہے کہ ولیمہ کوقبول کرنا سنت ہاوراس کوقبول کرنا افضل ہے۔ (عمدة القاری ج ۸ س ۱۵)

علامه ابن بطال لکھتے ہیں: رہامظلوم کی مدد کرنا تو دہ انسان کی قندرت اور طاقت کے مطابق اس پرفرض ہے۔ کسی کی تتم کو پورا کرنامستحب ہے جب کوئی شخص میشم کھائے کہ اس کا بھائی فلاں کام کرے گا اور اس کام میں کوئی شرعی خرابی نہ

ہوتو اس کو جا ہے کہ وہ کام کرے تا کہ وہ مخص اپنی تتم میں سچا ہو جائے 'اور بیدمکار م اخلاق میں سے ہے۔

سلام کا جواب دینا امام مالک اور امام شافعی کے نز دیک فرض کفامیہ ہے اور فقتہاء احناف کے نز دیک فرض عین ہے۔ ( واضح رے کہ احناف کے نز دیک سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ائمہ ثلاثہ چونکہ فرض اور واجب میں عموماً فرق نہیں کرتے اس لیے علامہ ابن بطال نے فرض عین لکھ دیا۔سعیدی غفرلہ؛)

جس شخص كو چھينك آئے تواس كودعاديناسنت بينى جب كسى كو چھينك آئے اوروہ" المحدمد لله" كجتواس كے جواب ين يوحمك الله" كما سنت ب- چاندی اورسونے کے برتنوں میں پانی چینا اور ان کو استعال کرنا مردوں اورعورتوں پرحرام ہے اورسونے کی انگوشی پہننا خاص طور برمردوں پرحرام ہے۔

خالص ریشم مردول پرحرام ہے البتہ جنگ اور دواء کے طور پر مردول کے لیے جائز ہے اور عور تول کے لیے ریشم حلال ہے۔

(شرح ابن بطال جسم ۲۳ وارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۳ه ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں : ہمیں محد نے حدیث بیان کی از الاوزائ انہوں نے کہا: ہمیں عمرو بن الی سلمہ نے حدیث بیان کی از الاوزائ انہوں نے کہا: مجھے ابن شہاب نے خبردی انہوں نے کہا: مجھے سعید بن المسیب نے خبردی کہ حضرت ابو ہریرہ وہی اللہ نے کہا کہ میں کے رسول اللہ ملی لیا ہم کہ وہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں: سلام کا جواب دینا مریض کی عیادت کرنا جنازوں کے ساتھ جانا دعوت کو قبول کرنا اور چھینک لینے والے جنازوں کے ساتھ جانا دعوت کو قبول کرنا اور چھینک لینے والے کو جواب دینا۔ عمرو بن سلمہ کی متابعت عبد الرزاق نے کی ہے انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبردی اور اس حدیث کوسلامہ نے انہوں سلمہ کے متابعت عبد الرزاق نے کی ہے ناہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبردی اور اس حدیث کوسلامہ نے عقبل سے ردایت کیا ہے۔

ای حدیث کی شرح "گزشته حدیث:۹ ۱۲۳۹ میں گزرچکی ہے۔

ﷺ باب ندکور کی حدیث: ۱۲۳۹ 'شرح سیح مسلم: ۵۲۷۳۔ ۱۲۳ ص ۱۳۳۳ پر ندکور ہے'ایس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں: آکفار فر دع کے مخاطب ہیں یانہیں؟ ﴿ مردوں پر ریشم حرام ہونے کی تفصیل اور دیگر مسائل ﴿ سونے' جاندی کے بثن اور دیگر مسائل ۔

جب میت گوگفن میں لپیٹ دیا جائے تو پھراس کے پاس آنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بشر بن محد نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ نے معمراور یونس نے خبردی از الزہری انہوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ نے خبردی کہ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ وجہ نی طرف اللہ اللہ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ عمیں واقع اپنے گھر سے گھوڑے براوار ہوکر آئے 'حتی کہ مجد میں مظہرے' پھر کسی مخص کھوڑے پر سوار ہوکر آئے 'حتی کہ مجد میں مظہرے' پھر کسی مخص سے کوئی ہات نہیں کہ حی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس آئے 'پس نی طرف اللہ کے باس آئے 'پس نی طرف کیا تھا۔ کہ اس وقت آپ ایک سوتی چا در میں لیا جس کی طرف کے حضرت ابو بکر نے آپ کے جبرے کو کھولا' پھر آپ پر ہوئے جھے' حضرت ابو بکر نے آپ کے جبرے کو کھولا' پھر آپ پر

٣ - بَابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيْتِ بَعُدَالُمُونِ إِذَا أُذُرِ جَ فِي كَفَنِهِ بَعُدَالُمُونِ إِذَا أُذُرِ جَ فِي كَفَنِهِ

اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَيْ مَعْمَرٌ وَ يُونُسُ عَنِ اللّٰهُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَيْ مَعْمَرٌ وَ يُونُسُ عَنِ اللّٰهُ الزّهْرِي قَالَ اَخْبَرَيْ اَبُو سَلَمَة اَنَّ عَائِشَة رَضِى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّٰهُ عَالَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَالَيْهِ وَسَلّم الله عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَنْه الله عَنْه الله عَنْه الله تعالى عَنْه النّاس خَتْي دَخَلَ عَلَى عَائِشَة وَسَلّم الله تعالى عَنْه النّاس خَتْي دَخَلَ عَلَى عَائِشَة وَسَلّم الله تعالى عَنْه النّاس خَتْي دَخَلَ عَلَى عَائِشَة وَسَلّم وَهُ وَ مُسَجّى بِبُرْدٍ جِبَرَةٍ فَكَ شَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم وَهُ وَ مُسَجّى بِبُرْدٍ جِبَرَةٍ فَكَ شَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم وَهُ وَ مُسَجّى بِبُرْدٍ جِبَرَةٍ فَكَ شَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم وَهُ وَ مُسَجّى بِبُرْدٍ جِبَرَةٍ فَكَ شَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم وَهُ وَ مُسَجّى بِبُرْدٍ جِبَرَةٍ فَكَ شَلَى عَنْ عَنْ

[اطراف الحدیث:(حدیث:۱۳۳۱)۱۲۲۲-۲۳۵۳ ۱۳۵۵ مهمد ۱۵۵۱ (حدیث:۱۳۳۲) ۱۲۳۳ مهمد ۱۲۳۳ مهمد ۱۲۳۵ مهمد

جھک کرآ پ کے چہرے کو بوسا دیا' پھررونے لگے' پس کہا: آپ پر میرے باپ فدا ہوں اے اللہ کے نبی! اللہ آپ پر دوموتوں کو جمع مہیں کرے گا' رہی وہ موت جواللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی سو اس موت کو آب یا چکے ہیں۔ ابوسلمہ نے کہا: مجھے حضرت ابن عباس رسی الله نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر رسی آللہ نکل گئے اور حضرت عمر بنی آندلوگوں سے باتیں کر رہے تھے حضرت ابو بھرنے کہا: بیٹے جائیں کی انہوں نے انکار کیا ' انہوں نے پھر کہا: بیٹے جائیں' انہوں نے انکار کیا ' پھر حضرت ابو بمر رضی اللہ نے کلمہ شہادت بر صا ' تو لوگ ان کی طرف متوجه ہو گئے اور حضرت عمر کو چھوڑ دیا' پس حضرت ابو بكرنے كہا: بعد حمد وصلوٰ ة كے بيمعلوم ہونا جاہے كہتم ميں سے جو مخص (سیدنا) محد (مانته لیکیلم) کی عبادت کرتا تھا تو بے شک (سیدنا) محمه (المُشْهِلِيكِم ) كوموت آحمى اور جوالله كى عبادت كرتا تھا تو الله تعالی زندہ ہے اس کوموت نہیں آئے گی۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور محمد (خدائيس بين) صرف رسول بين" الشيك رين "ك-(آل عمران: ١٣٣) اور الله كي تشم إلوگوں كو يوں لگتا تھا كيه الله تعالى نے اس آیت کو ابھی نازل کٹیا ہے حتی کہ اس آیت کی حضرت ابو بکر رشی آنلہ نے تلادت کی اور لوگوں نے حضرت ابو بکر سے من کر اس آیت کو یاد کیا' پس جس بشر نے بھی اس آیت کو سنا وہ اس کی تلاوت کر رہا

(سنن نسائی: • ۱۸۱۰ سنن این ماجه: ۱۹۲۷ مسجح این حبان: • ۱۹۲۳ سنداحه ج۲ ص ۱۱۱ طبع قدیم منداحه: ۱۳۸۹۳- ج ۱ سم ۲۵۳ مؤسسة

الرسالة أبيروت)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) بشر بن محمد ابومحمد السختیانی المروزی میه ۲۲۴ ه میں فوت ہو گئے تھے (۲) عبد الله بن السیارک (۳) معمر بن راشد (۳) بونس بن یزید (۵) محمد بن مسلم الزہری (۲) ابوسلمه عبد الله بن عبد الرحمان بن عوف (۷) حضرت ام المؤمنین عائشہ رہنگائند۔

(عمدة القارىج ٨ص١١)

میت کا چېره کھولنا' میت کو بوسا دینا اورمیت برآ نسووُل سے رونا علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متونی ۹۳۹ ھاکھتے ہیں:

اس حدیث میں بیثوت ہے کہ میت کے چیرے سے کپڑا کھولنا جائز ہے 'بہ شرطیکہ اس میں کوئی نا گوار چیز نہ ہواور اس میں میت کے چیرے کو بوسا دینے کا ثبوت ہے'امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رہن اللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ملط المنظرة المعروب عنهان بن مظعون برداخل ہوئے ان بر جھکے اس ان کو بوسا دیا ' پھر روئے حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ آنسو آپ کے رخساروں پر بدر ہے تھے۔ (مصنف عبدالرزاق:٨٠٥)

اوراس حدیث میں میت پررونے کا ثبوت ہے جب کہ آواز بلندند کی جائے۔

ر ہا حضرت ابو بکرصد لیل رہنگانڈ کا کیے کہنا کہ اللہ آپ پر دوموتوں کو جمع نہیں کرے گا' واللہ اعلم! اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن الحظاب وغیرہ نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ طبخ لیا ہے کہ وموت نہیں آئی' وہ عنقریب اٹھیں گے اور لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ ڈالیس گے' پس حضرت ابو بکر نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ آپ پر دنیا میں دوموتوں کو جمع نہیں کرے گا بایں طور کہ اس موت کے بعد پھر آپ کو زندہ کرے اور پھر آپ پر موت کو طاری کرے۔ (شرح ابن بطال جسم ۱۳۳۱ دارالکت العلمیہ' بیروت' ۱۳۲۳ ھ)

حضرت ابو بکر کے اس قول کی تو جیہ: اللّٰد آپ پر دوموتیں جمع نہیں کرے گا حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

زیادہ شدید اشکال میہ ہے کہ حضرت ابو بمر رہنی اللہ تعالیٰ آپ پر دوموتیں جمع نہیں کرے گا' اس اشکال کے متعدد

جوابات بن

(۱) حضرت ابو بکرنے اپنے اس قول سے ان لوگوں کے رقہ کی طرف اشارہ کیا ہے جن کا بیزعم تھا کہ آپ عنقریب زندہ ہوکرلوگوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے کیونکہ اگر میہ بات سیجے ہوتی تو لازم آئے گا کہ آپ پردوسری بارموت آتی تو حضرت ابو بکرنے کہا: اللہ تعالی اس سے بہت کریم ہے کہ آپ کے اوپر دوموتوں کو جمع کرے جیسا کہ ان لوگوں پردوبارموت آئی جن کے متعلق قرآن

> اللهُ تَرَالَى اللهِ مَرَجُوا مِنَ دِيَارِهِمْ وَهُمْ الوَّى حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوْتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ. (البقرة: ٢٣٣)

(البقرہ: ۲۳۳) نے ان سے فرمایا: مرجاؤ' پھران کوزندہ کردیا۔ یہ گزشہ کسی امت کا واقعہ ہے جو جہاد میں موت کے ڈرسے یا وبائی طاعون کے ڈرسے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے' اللہ تعالی نے ان پرموت طاری کردی' پھران کے نبی کی دعا سے زندہ کردیا' پھردوبارہ اپنے وقت پران کوطبعی موت آئی' اس طرح ان پر دوبارہ موت آئی' ای طرح ایک اور آیت میں ہے:

کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے

ادرموت کے ڈرے ایے گھروں سے نکل گئے تھے کی اللہ تعالی

اَوْ كَالَّذِى مَّرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى جَاوِيةٌ عَلَى يَاسَ شَخْصَ كَامْلَ بَسَى كَالَرَاسِ فَي بِهُوا جَوا فِي جَعُولَ عُرُوشِهَا قَالَ ٱلنّي يُحْيِ هٰذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ كَ بِل اوندهى بِرْشَى بُولَى تَصَى الله مِوت كَ بعدالله الله مِانَة عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. (ابقره: ٢٥٩) الله مِوت طارى كردى وكراس كوزندكرديا-

اس شخص کے متعلق تفییروں میں متعددا قوال ہیں' مشہور تول ہے ہے کہ بید حضرت عزیرِ علایسلاً بھے' ان پرسوسال موت طاری رہی' پھراللہ تعالیٰ نے ان کوزندہ کردیا' پھرا ہے وقت پران کو دوبارہ طبعی موت آئی' اس طرح ان پربھی دوبار موت آئی۔ سوجس طرح ان لوگوں پر دوبار موت آئی تھی' اللہ تعالیٰ آپ پر دوموتوں کو جمع نہیں کرے گا' اور بیسب سے واضح اور سے جواب

- (۲) داؤدی نے یہ جواب دیا ہے کہ عام مسلمانوں کو قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے زندہ کیا جاتا ہے' کھران پرموت طاری کی جاتی ہے' اس طرح ان پردوبارموت آتی ہے' اللہ تعالیٰ اس طرح آپ پر دوموتوں کو جمع نہیں کرے گا (یعنی آپ قبر میں قیامت تک زندہ رہیں گے )۔
- (٣) الله تعالی اس طرح آپ کودوباره موت نہیں دے گاکہ آپ کے نفس پر بھی موت آئے اور آپ کی شریعت پر بھی موت آئے۔
- (۷) موت سے مجاز أسكرات الموت كى تكليف مراد ہے بعنی آپ پر دوباريہ تكليف نہيں آئے گی ایک بارتو آپ نے سكرات الموت كى تكليف اٹھالی اب دوبارہ آپ پريہ تكليف نہيں آئے گی۔ (فتح الباری ج من ۲۰۰۸ دارالمعرفہ بیروت ۲۱ ۱۳۱۵ھ) علامہ بدرالدین عینی حنفی نے بھی ان ہی جوابات كا اختصار كے ساتھ ذكر كیا ہے۔ (عمدة القاری ج۸ ص۲۰)

حضرت ابوبكر كے اس قول كا آيت سے تعارض كاجواب

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر دینگا تنہ نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دوموتوں کو جمع نہیں کرے گا' حالا نکہ قر آن مجید میں ہے: قیامت کے دن لوگ کہیں گے:

أَمُتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ. (المؤسن:١١) تونے دوبارہم پرموت طاری کی اوردوبارزندہ کیا۔

اس کا جواب میہ کہ جمہور مفسرین کے مطابق پہلی موت سے مرادوہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہوتا ہے اور وجود سے پہلے انسان کے عدم کوموت سے تعبیر فر مایا دوسری موت سے مراد طبی موت ہے جو وقت مقرد برآتی ہے سواس معنی میں دوموتیں حضرت ابو بکر کے قول کے معارض نہیں ہے اور دوزندگیوں میں سے پہلی زندگی دنیا کی زندگی اور دوسری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔

نی اللہ اللہ کی قبر میں دائمی حیات کے متعلق محدثین کی تصریحات

اس حدیث میں بیہ ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر دختاناتہ نے کہا: تم میں ہے جوشخص (سیدنا)محمد (منٹیٹیلیٹیم) کی عبادت کرتا تھا تو بے شک (سیدنا)محمد (منٹیٹیلیٹیم) کوموت آگئ اور جواللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندُہ ہے اس کوموت نہیں آئے گی۔ حدم میں منظم سے میں ترا سون سے میں ایسان سے میں ایسان میں ایسان میں ایسان میں ایسان میں تا ہے گی۔

حضرت ابو بکر رئٹ اُنڈ کے اس قول ہے بعض کم راہ ٹرتے ہے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع فیلے ہم اب زندہ نہیں ہیں اور عام لوگوں کی طرح معاذ اللہ آپ اپنی قبر میں مردہ ہیں ہمارے ہاں کراچی میں غیر مقلدین ہرسال عید میلا دالنبی کے موقع پر بڑے بڑے اشتہار چھاپ کر چسیاں کرتے ہیں گہا ہے نیز کہ اب آپ زندہ نہیں اشتہار چھاپ کر چسیاں کرتے ہیں کہ اب آپ زندہ نہیں ہیں اس کے ہم میدواضح کرنا عاہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے کے خطبہ سے علما واست نے کیا سمجھا ہے :

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ ه لكصة بين:

زیادہ بہتر یہ ہے کہ بید کہا جائے کہ نبی ماٹی کی جو قبر میں حیات ہے اس پرموت نہیں آئے گی بلکہ آپ مسلسل زندہ رہیں گے اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ (نتح الباری جسم ۲۰۰ وار المعرف بیروت ۱۳۲۷ھ)

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوني ٨٥٥ ه لكصته بين:

حضرت ابو بکرنے جو کہا تھا: اللہ تعالیٰ آپ پر دوموتیں جمع نہیں کرے گا' اس ہے وہ دوموتیں مراد ہیں جو انہیا علیہم السلام کے علاوہ ہرخض پرآتی ہیں اور ہاتی مخلوق پر تبریں موت میں موت نہیں آتی بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور ہاتی مخلوق پر تبریں موت آتی بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور ہاتی مخلوق پر تبریس موت آتی ہے اوروہ قیامت کے دن زندہ کیے جا کمیں گے۔ (عمدة القاری ج۱۱ س ۲۵۵ 'دارالکتب العلمیہ 'بیروت ا ۱۳۱ھ)
حافظ شمس الدین محمد عبد الرحمان السخاوی متونی ۹۰۲ھ کھتے ہیں:

ان احادیث سے بیستنبط ہوتا ہے کہ نبی ملٹھ کی آئی ازندہ ہیں اور ہمارااس پرایمان ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہیں اور آپ کو رزق دیا جاتا ہے اورامام بیمنی نے ایک رسالہ ککھا ہے جس میں سدتا ہت کیا ہے کہ انبیاءائٹھ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور حضرت انس بنٹی آئد کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ انبیاءاپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں 'وہ نماز پڑھتے ہیں۔

(القول البديع ص ٢٨٣٣ مكتهة المؤيد)

علامه على بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٠ ٥ الصليح بين:

نی مظفی آنیم نے حضرت موکی علایہ لاا کواپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا'ای طرح حضرت ابراہیم علایہ لاا کواور یہ صدیث سی سے کہ انبیاء زندہ میں'اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں'امام بیہتی نے کہا: انبیاء آئٹیکا کامختف اوقات میں مختلف جگہوں پرہونا عقلاً جائز ہے جبیہا کہ خبرصا دق میں وارد ہے۔ (مرقات جسس ۲۰۳ الملکتہۃ المحقانیہ پشاور)

شيخ عبدالحق محدث د بلوي متوني ١٠٥٢ ه ألكه بين:

حیات انبیاء شفق علیہ ہے' کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے' یہ حیات جسمانی' دنیاوی' حقیق ہے نہ کہ حیات معنوی روحانی' جیسا کہ شہداء کی ہے' نیز آپ نے فرمایا: اللہ نے انبیاء کے اجسام کھانے کو زمین پرحرام کر دیا ہے۔

(افعة الليدات جاص ١١٢ كتيرشيدية كوين مدارج النبوت جهم ٢٥٠)

نيزشخ عبدالحق محدث د ہلوی لکھتے ہیں:

نظاہریہ ہے کہ اس موت کے طاری ہونے کے بعداً پردوسری ہارموت نہیں آئے گی اور اس کے بعد اللہ آپ کوزندہ کردیے گا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میں اللہ تعالی کے نزویک اس سے زیادہ مکرم ہول کہ اللہ تعالی مجھے چالیس روز تک قبر میں چھوڑے رکے اس کے بعد دائمی حیات ہوگی اورموت طاری نہیں ہوگی۔(مدارج النبوت یا ۳۳۳ میں ۳۳۳ کیڈوریدر ضویا عمر)

سیخ نورالحق محدث دہلوی متوفی ۳۷۰ اے کیتے ہیں: قول مختار ومقرر جمہوریہ ہے کہ انبیاء موت کو چکھنے کے بعدد نیادی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔

(تيسير القاري ج عن ٢٦٢ مكتبه رشيدييا كوئته)

یعنی اس موت کے بعد اللہ آپ کو حیات ابدی کے ساتھ زندہ کردے گا'اس کے برخلاف تمام مسلمانوں کومنکر بھیر کے سوال کے وقت زندہ کیا جاتا ہے کھر ماردیا جاتا ہے۔ (نیسیر القاری جے ساس ۴۲۵۔۴۲۳) کمتبدرشیدیا کوئنہ)

نبى الشيئيليم كى قبر مين دائمي حيات كمتعلق فقهاء كى تصريحات

علامه حسن بن عمار بن على شرنبلا لى متونى ٢٩ • ا ه لكهة بين :

محققین کے نزدیک بیٹا بت ہے کہ نبی المطالق ہیں اور آپ کورزق دیا جاتا ہے اور آپ تمام لذتوں اور عبادات کے ساتھ نفع پاتے ہیں'البتہ کوتا ہ بینوں کی نظروں ہے آپ حجاب میں ہیں۔(نورالا بیناح مع مراتی الفلاح جسم ۳۲۸ 'انکتہۃ الغوثیہ' کراچی ) علامہ سیّدا حمد الطحطا وی المتونی اسسما ہے'اس کے حاشیہ پر لکھتے ہیں :

جب کوئی شخص قریب ہے آپ پر درود شریف پڑھے تو آپ خود سنتے ہیں اور جب دور سے پڑھے تو فر شنتے آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔(حاصیة الطحطادی علی مراقی الفلاح ج۲ص ۴۲۸ السکتہة الغوثیہ)

علامه محدامين بن عمر بن عبد العزيز شامي متوفي ١٢٥٨ ه كلصة بين:

ا نبیاء النام النی قبرول میں زندہ ہیں۔(ردالحتارج٢ ص١٨٦ 'داراحیاء الراث العربی بیروت ١٩٩١) هـ) صدرالشر بعدعلامه محمد امجد علی اعظمی متو فی ٢٤ ١٣ هـ لکھتے ہیں:

ا نبیاء النبا کی اپنی تبروں میں ای طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں شخ کھاتے ہیے ہیں ٰجہاں چاہتے آتے جاتے ہیں' تصدیق وعد الہید کے لیے ایک آن کے لیے ان پرموت طاری ہوئی' پھر بدستورزندہ ہو گئے' ان کی حیات' حیات شہداء سے بہت ارفع واعلیٰ ہے' فلہذا شہید کا ترک تقسیم ہوگا' اس کی بی بی بعدعدت نکاح کرسکتی ہے' بخلاف انبیاء کے کدو ہاں یہ جائز نہیں۔

(بهارشربعت جاص ۱۰ مطبوعه ضیاء القرآن پبلی کیشنز الا مهور)

نبی طاق کی ایم میں دائمی حیات کے متعلق علماء دیو بند کی تصریحات بانی مدرسه دیو بندشخ محمر قاسم نا نوتوی متونی ۱۲۹۷ ده لکھتے ہیں:

(آب حیات ص ۱۸۵ - ۱۸۳ مطبوعه ادارهٔ تالیفات اشر فیهٔ مآن ۱۳۱۳ اه)

اس عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ نبی سٹی آیا ہم پر منوت آئے ہے آپ کی حیات ذائل آئیں ہوئی الوگوں کی نگاہوں ہے جھپ گئ تھی اور عام مسلمانوں پر موت آنے ہے ان کی حیات ساری یا آدھی زائل ہو جاتی ہے۔ شیخ محمد یوسف لدھیانوی متونی ۲۰۰۰ء کھتے ہیں:

الغرض! میراا درمیرے اکا برکاعقیدہ یہ ہے کہ آل حضرت المٹیکی آئے روضۂ مطہرہ بیں حیات جسمانی کے ساتھ حیات ہیں 'یہ حیات بین 'یہ حیات بین 'یہ کر خیاب د نیوی ہے تو کی تر ہے 'جولوگ اس مسئلہ کا انکار کرتے ہیں' ان کا اکا برعلاء د یوبند اور اساطین امت کی تصریحات کے مطابق علماء دیوبند اور اساطین امت کی تصریحات کے مطابق علماء دیوبند ہے تعلق نہیں 'اور بیں ان کو اہل حق بیں ہے نہیں جھتا' اور وہ میر ہے اکا بر کے نزویک کم راہ ہیں۔ تصریحات کے مطابق علماء دیوبند سے تعلق نہیں 'اور بیں ان کو اہل حق بیں ہے مسائل اور ان کا حل جو اس ۱۵۳ کی کہتے لد ضیانوی' کراچی' ۲۰۰۲ء)

نبی المشور کی تبر میں حیات کے متعلق علماء غیر مقلدین کی تصریحات قاضی محمد بن علی بن محمد الشو کانی متونی ۵۰ ۱۲ ه لکھتے ہیں:

نی الطور الله این قبر میں زندہ ہیں اور آپ کی روح آپ سے جدانہیں ہوتی کیونکہ سے حدیث میں ہے: انبیاءا پی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ (تختة الذاكرین ۴ ۳ وارالكتب العلمیہ 'بیروت ۴۰ ۱۳۰)

نواب صديق حسن خال بهويالي متوني ٢٠٠ ١١١ ١٥ لكصة بين:

نی من المیلیم اپن موت کے بعد اپن قبر میں زندہ ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے: انبیاء اپن قبروں میں زندہ ہیں اس حدیث کوامام

بیعتی نے سیح قرار دیا ہے اور اس مسئلہ پرایک رسالہ لکھا ہے۔

استاذ ابومنصور بغدادی نے کہا ہے کہ ہمارے اصحاب میں سے محققین مشکمین نے کہا ہے کہ نبی ملٹی میں اپنی وفات کے بعد زندہ

- 01

یں۔ اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ شہداء اپنی قبروں میں زندہ میں اور ان کو اپنی قبروں میں رزق دیا جاتا ہے اور نبی التی المبنی بھی شہداء میں سے ہیں۔(السران الوہاج ج س۳۱۸-۳۲۹ دارالکتب العلمیہ نبیروت ۱۳۲۵)

نيزنواب صاحب في لكصاب:

قبر میں آپ کو ضغط نہ ہوا و کذا لک الانہیاء حالا تکہ اس ضغط ہے کوئی صالح وغیرہ سالم نہیں رہتا اور نہ سہاع آپ کا جسد کھا سکتے ہیں وکذا لک الانہیاء اور کسی مضطر کو مین نبی کا کھانا جا کرنہیں ہے اور آپ زندہ ہیں اپنی قبر میں اور نماز پڑھتے ہیں اندر اوس کے اذان و اقامت کے ساتھ وکذا لک الانہیاء ولبذا یہ بات کہی ہے کہ آپ کی از واج پر عدت نہیں ہے اور آپ کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو صلوٰ ق مصلین آپ کو پہنچا تا ہے "اللہ صل علی سیدنا محمد و علی آله و ہاد ك و سلم "اعمال امت آپ پر عرض کے جاتے ہیں آپ امت کے لیے استعفار کرتے ہیں۔ (الشمامة العنم یہن مولد خیر البریس ۱۳۰۵ میں)

غیر مقلدین کے شخ الکل فی الکل میال نذ رحسین دہلوی متونی ۱۹۰۳ ولکھتے ہیں:

حضرات انبیاء علیهم الصلوٰۃ والسلام اپنی اپنی تبر میں زندہ بیں خصوصا آل حضرت ملٹی آئیم کے فرماتے ہیں کہ جوعندالقبر درود بھیجنا ہے میں سنتا ہوں اور دور سے پہنچایا جاتا ہوں' چنا نچے مشکلوٰۃ وغیر و کتب حدیث سے واضح ہوتا ہے' کیکن کیفیت حیات کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور دں کواس کی کیفیت بخو بی معلوم نہیں۔ ( فناوی نذیریہ ن اس ۵۲ کتبہ ثنائیا المعارف الاسلامیہ موجرانوالہ )

قر آن مجید کی آیات سے نبی ملتی کی آپیداز وفات حیات براستدلارل وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ یُّفْتَلُ فِی سَبیْلِ اللَّهِ اَسْوَاتُ مَهَلْ اللهِ الل

اَحْيَا ۚ وَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُ وْنَ٥ (البقره: ٣٥٠) مت كبوبلكه وه زنده بين ليكن تم ان كى زندگى كاشعورنبين ركتے ٥ اَحْيَا ۚ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُ وْنَ٥ (البقره: ٣٥٠)

یا ء و کیکن لا تشعر و ک (اجفرہ! ۱۵۱۰) نبی مُنظِیٰ آنِم بھی شہید ہیں آپ کو جو خیبر میں زہر دیا گیا تھا اس کے اثر ہے آپ کی و فات ہو کی صدیث میں ہے:

حضرت عائشہ رئین آللہ بیان کرتی ہیں: جس مرض ہیں آپ کی موت ہوئی'اس میں آپ فرمارے تھے: اے عائشہ! میں مسلسل اس طعام کا درد محسوس کرتا دیا ہوں جو ہیں نے فیبر میں کھایا تھا اور بیدونت ہے کہ اس زہر کے اثر سے میں اپنے دل کی رگ کے کھنے کو یار ہا ہوں۔ (سیجے ابخاری: ۳۲۸)

۔ . اس ہے معلوم ہوا آپ شہید ہیں اور شہیدزندہ ہوتے ہیں بلکہ آپ افضل الشہداء ہیں اور آپ کی حیات شہداء کی حیات سے افضل ہے' نیز قر آن مجید میں ہے:

اور ہم نے ای طرح تمہیں افضل امت بنایا ہے تا کہتم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جا کمیں۔ وَكُلْلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

(البقرو: ۱۲۳)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ رسول القد سائٹ آلینم تمام است کے اعمال پر گواہ ہیں اوار گواہی دینا بغیر حیات کے متصور نہیں ہے 'سو اس آیت سے سیجھی ثابت ہوا کہ آپ قبرانور میں زندہ ہیں اور اعمال است کا مشاہدہ فرمار ہے ہیں۔

اور قرآن مجيد ميں ب:

تُلْ اِنَّ صَلَاتِنْ وَنُنُسِكِیْ وَمَعْیَایَ وَمَهَاتِیْ لِلْهِ آپ کہے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ O (الانعام: ۱۲۲) میری موت سب اللہ کے لیے ہے جوتمام جہانوں کارب ہے O

شہیدوہ ہوتا ہے جس کی موت اللہ کے لیے ہواور وہ زندہ ہوتا ہے اور آپ کی تو موت اور حیات دونوں اللہ کے لیے ہیں تو آپ تو بہطریق اولی زندہ ہیں۔

# رسول الله طلق للهم كى حيات كے ثبوت ميں احاديث

ا مام ابویعلیٰ نے اپنی مسئد میں اور امام بیمنی نے کتاب حیات الانبیاء میں حضرت انس رہنی تند سے روایت کیا ہے کہ نبی ملئی تیا ہم نے فرمایا: انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ (مسند ابویعلیٰ: ۳۳۲۵ حیاۃ الانبیاء کیسیمتی ص ۳ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ للالبانی: ۱۲۲ مجمع الزوائدج ۸ ص ۲۱۱ المطالب العالیہ: ۳۳۵ تا تا مشق الکبیر: ۵۱ سرج ۵۵ ص ۵۹ داراحیاء التراث العربیٰ بیروت ۲۱ ۱۳۱۵)

ابونعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے کہ ثابت بنانی نے حمید الطّویل سے پوچھا: کیاتمہیں بیلم ہے کہ انبیاء کے سوابھی کوئی اپنی قبرول میں نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا:نہیں! (حلیة الاولیاء:۲۵ ۲۵ طبع جدیدُ دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۸ ۱۴ ھ)

امام ابوداؤ داورامام بیبی نے حضرت اوس بن اوس ثقفی و پی اُند ہے روایت کیا ہے کہ نبی ملتی بین ہے فر مایا: تمہارے تمام دنوں میں میں جو پر بیش کی میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے ہم اس دن میں مجھ پر بیش کی میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے ہم اس دن میں مجھ پر بیش کی جائے گی حالا اُکہ آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ آپ جاتی ہے اُن ہے صحابہ نے کہا: یارسول اللہ! آپ پر ہماری صلوٰ ہ کیسے چیش کی جائے گی حالا اُکہ آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء اللہ کی اجسام کے کھانے کوحرام کردیا ہے۔

(سنن ابوداؤد: ۱۰۴۷ منن نسائی: ۱۳ ۱۳ منن ابن ماجه: ۱۰۸۵ منداحدج ۴ ص ۱۰۸۸ منن کبری کلیمبقی ج ۳ ص ۴ ۱۰ المستد رک ج ۴ ص ۱۲۵ منز العمال: ۱۰ ۳۳۱ البدایه و ۱۲۵ المستد رک ج ۴ ص ۱۲۵ منز العمال: ۱۰ ۳۳۳ البدایه و النبایه ج سم ۴۵۸ و ارالفکرایی و ت ۱۸ ۱۳ ها شنن ابن ما جداور البدایه و النبایه بین اس حدیث کے بعد به بھی ندکور ہے: اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کورز ق ویا جاتا ہے بسنن ابن ماجہ: ۱۶۳۷ البدایه ج ۳ ص ۲۵۸)

حضرت ابو ہریرہ وہنگانلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافی آیا ہم نے فر مایا: جس نے میری قبر کے پاس درود پڑھا'اس کو میں خودسنتا ہوں اور جس نے مجھ پر دور سے درود پڑھا وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے(اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دور سے خودنہیں من سکتے کیونکہ سیبھی حدیث میں ہے کہ کوئی شخص کہیں ہے بھی درود پڑھے اس کی آ واز مجھ تک پہنچتی ہے۔ (جل والافہام) فرشتہ کا درود پہنچانا آپ کے یا دردد کے اعراد واکرام کے لیے ہے جسے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پہنچاتے ہیں)۔

(شعب الايمان: ١٥٨٣ مشكرة: ٩٣٣٠ كنز العمال: ٢١٦٥ ، جمع الجوامع: ٢٢٥٦)

حضرت عمار بن یاسر رشی تشدیان کرتے ہیں کہ (نبی مشی اللہ تعالیٰ بے ایک فرشتہ کو تمام مخلوق کی ساعت عطافر مائی ہے وہ میری قبر پر کھڑا ہوا ہے۔ (التاریخ الکبیرللہ تاری: ۸۹۰۳)

حضرت انس رینگاند بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے جعد کے دن یا جعد کی رات کو مجھ پرسومر تبد درود پڑھا' اللہ تعالی اس کی سو حاجات پوری کرتا ہے'ستر آ خرت کی حاجتیں اور تمیں دنیا کی حاجتیں اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جواس درود کو میری قبر میں داخل کرتا ہے' جیسے تمہارے پاس ہدیے اور تحفے داخل ہوتے ہیں اور میری دفات کے بعد بھی میراعلم ای طرح ہے جس طرح میری حیات میں تھا۔ (کنزالعمال:۲۲۳۲' جمع الجوامع:۲۲۳۵'اتھاف السادة المتقین جسمس ۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ دخی آنڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبیع آنے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں ابوالقاسم کی جان ہے! عیسیٰ بن مریم ضرور نازل ہوں گے درآ ں حالیکہ وہ امام عادل ہوں گے وہ ضرور صلیب کوتو ژدیں گے اور وہ ضرور خزیر کوقل کریں گے اور وہ ضرور کرین اور بغض کو دور کریں گے اور مضرور خزیر کوقل کریں گے اور وہ ضرور کینہ اور بغض کو دور کریں گے اور ضرور ان پر مال پیش کیا جائے گا'سو وہ اس کوقبول نہیں کریں گے' پھراگر وہ میری قبر پر کھڑے ہو کر پکاریں: یا محمد! تو میں ان کوضرور جواب دول گا۔ (مندابویعلیٰ: ۱۵۸۳ مافظ آبیٹی نے کہا: اس حدیث کی سندھجے ہے' جمع الزوائد جم ص ۵۵ المطالب العالیہ: ۱۵۸۳ می جمع ص ۲۳)

حافظ سیوطی فرماتے ہیں: بیاحادیث نبی ملٹی آلیم کی حیات پر دلالت کرتی ہیں اور باتی انبیاء اُلٹیکا کی حیات پر بھی 'اور اللہ تعالیٰ نے شہداء کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا ہے:

اور جولوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کومردہ ممان مت کرہ بلکہ وہ زندہ ہیں ان کوان کے رب کے پاس سے روزی

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ الْحَيَا ءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ٥٦٥ لَ عُران:١٦٩)

اور جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء النام جوان ہے بہت افضل اور اجل ہیں وہ بہطریق اولیٰ زندہ ہیں اور بہت کم کوئی نبی ایسا ہوگا جس میں وصف شہادت نہ ہو للہٰ داشہداء کی حیات کےعموم میں وہ بھی داخل ہیں۔

، حضرت ابن مسعود رہنی آنلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میں نوباریتم کھاؤں کہ نبی ملٹی کیا گیا تھی اتو میرے نزدیک اس ہے بہتریہ ہے کہ میں ایک باریتم کھاؤں کہ آپ کو تی بنایا ہے اور شہید بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے اور شہید بنایا ہے۔ (مندابویعلیٰ :۵۲۰۵) مجمع الزوائدج ۸ ص۵ ۔ ۳ منداحہ جاص ۱۸۱ السند رک جسم ۵۸ ، جامع المسانیدوالسن مندابن مسعود: ۱۱۱)

ہے۔ رہے۔ یہ بین ایک میں کہ جس بیارئی میں نبی اللہ اللہ وفات پا گئے تھے اس میں آپ فر مارہ سے: اے عائشہ! میں معنی اسلی میں آپ فر مارہ سے: اے عائشہ! میں میں آپ فر مارہ سے: اے عائشہ! میں میں تھا اس کھانے کا دردمحسوں کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا (اس طعام میں زہر ملاہوا تھا) اور اس زہر کی وجہ ہے اب میری رگ حیات کے منقطع ہونے کا وفت آگیا ہے۔ (سمجے ابنجاری: ۴۸۳۳) جامع المسانید والسنن مندعائشہ ۱۵۰۳)

نبی طلع این کے حیات کے متعلق متندعاماء کی تصریحات اور مزیداحادیث

حافظ سیوطی فرماتے ہیں: پس قرآن مجید کی صریح عبارت سے یامفہوم موافق سے بیٹابت ہو گیا کہ نبی ملٹی اُلیکٹی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ امام بیہی نے '' کتاب الاعتقاد' میں کہاہے کہ انبیاء اُلیٹٹی کی روحوں کو قبض کرنے کے بعدان کی روحوں کو لوٹا ویا جاتا ہے' پس وہ اسے دب کے سامنے شہداء کی طرح زندہ ہیں۔

علامہ ابوعبد الله قرطبی متو فی ۱۷۸ ھے نے اپنے شنخ احمہ بن عمر قرطبی متو فی ۱۵۷ ھے نقل کر کے کہا ہے کہ موت عدم محض نہیں ہے' وہ صرف ایک جال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا ہے اور اس کی دلیل ہیہ کہ شہداء اپنے قبل ہونے اور اپنی موت کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور وہ خوش وخرم ہوتے ہیں اور بید نیا میں زندوں کی صفت ہے اور جب شہداء کو حیات حاصل ہے تو انبیاء النظم زیادہ حیات کے حق دار ہیں اور سیجے حدیث میں ہے کہ زمین انبیاء النظم کے اجسام کونہیں کھاتی اور معراج کی شب نبی النظامی تمام انبیاء النظم کے ساتھ معجد اقصلی میں جمع ہوئے اور آپ نے حضرت مولی علایسلا کو قبر میں کھڑے ہو کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور نبی النظامین نے یہ خبر بھی دی ہے کہ جو تھی ہوئے سے کوسلام کرتا ہے آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

اس کے علاوہ اورا حادیث بھی ہیں اوران تمام احادیث کے مجموعہ سے یقطعیٰ یقین حاصل ہوتا ہے کہ انبیاء انتظا کی موت کا بیہ معنی ہے کہ وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں ہر چند کہ وہ زندہ ہیں اور موجود ہیں اور ان کا حال فرشنوں کی طرح ہے وہ بھی زندہ اور موجود ہیں اور ہماری نظروں سے غائب ہیں ہر چند کہ وہ زندہ ہیں اور موجود ہیں اور ہماری نوع انسان میں سے کوئی شخص ان کوئیس دیجھا ماسوا اولیاء اللہ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے کرامت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ (التذکرہ جنا میں ۲۲۵۔ ۲۲۴ مطبوعہ دار البخاری کا مواجہ)

علامہ ابوعبد اللہ محمد بن ابی بکر قرطبی متو فی ۲۶۸ ہے شیخ علامہ ابوالعباس احمد بن عمر قرطبی متو فی ۲۵۲ ہے ہیں اور ان کی یہ ندکور الصدرعبارت'' امقیم شرح مسلم'' ج۲ ص ۲۳۳ ـ ۲۳۳ ' مطبوعہ دار ابن کشیر' بیروت' ۱۲ ہا ہیں موجود ہے۔

اس کے بعد حافظ سیوطی لکھتے ہیں: ہمارے اصحاب میں سے متعلمین اور محققین سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ملٹ ایک وفات کے
بعد زندہ ہیں اور آپ اپنی امت کی عبادات سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے گناہوں سے ناخوش ہوتے ہیں اور آپ کی امت میں
سے جو محض آپ پر درود پڑھتا ہے' آپ اس کو شنے ہیں اور انہیاء انتہا گا جہم بوسیدہ نہیں ہوتا اور زمین اس میں سے کسی چیز کوئیس کھاتی
اور ہمارے نبی ملٹ الیکٹی ہے معراج کی شب حضرت موئ کو اپنی آبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ نے پہلے آسان میں حضرت
آدم کو' دوسرے آسان میں حضرت میسی اور حضرت کے گواور تیسرے آسان میں حضرت ایراہیم علالیلاًا کود
ادر ایس کو اور پانچویں آسان میں حضرت ابر اہیم علالیلاًا کود
کی ماٹ کیا ہے۔ کہ اور اس کے بعد زندہ ہیں۔
کی ماٹ کیا ہے۔ کہ اور سے معرات کے بعد زندہ ہیں۔
کی ماٹ کیا ہے۔ کہ اور سے معرات کے بعد زندہ ہیں۔

اوراصحاب نے جو بیرکہا ہے کہ آپ اپنی امت کی عبادت سے خوش ہوتے ہیں اور اُن کے گنا ہوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں' اس کی اصل بیا جادیث ہیں:

بحر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئیم نے فرمایا: میری حیات تہمارے لیے بہتر ہے ہم با تیس کرتے ہواور
تہمارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے اور جب میں دفات یا جاؤں گا تو میری وفات تمہارے لیے بہتر ہوگی بھے پر تہمارے اعمال
پیش کیے جاتے ہیں 'جب بٹس فیک عمل دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی حمہ کرتا ہوں اور جب بُراعمل ویکھتا ہوں تو تہمارے لیے استعفار کرتا
ہوں۔ (الطبقات الکبری ج۲ص ۱۹۳ وارصاور بیروت ۱۳۸۸ ہ الطالب العالیہ جسم ۱۲۰ ۲۲ کنز العمال جاا ص ۲۰۵ الجامع الصغیر جا میں ۱۵۸۳ وارالفکر بیروت ۱۳۸۲ ہ وارالفکر بیروت ۱۳۸۲ وارالفکر مندالمز ارد ۱۳۸۵ وارالفکر مندالمز ارک مندالمز ارک مندالمز ارک مندالمز ارک مندالمز ارک مندالمز ارک مندالمز ارد ۱۳۸۵ وارک الکر ایک دروس ۱۳

خراش بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ ملٹی آئیلم نے فر مایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے اور میری و فات تمہارے لیے بہتر ہے کہ ہر پیرا ورجعرات کو لیے بہتر ہے کہ ہر پیرا ورجعرات کو لیے بہتر ہے کہ ہر پیرا ورجعرات کو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں سوجو نیک عمل ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور جو پُر عمل ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ (اکال فی صنعفاء الرجال جسم 8 مهو وار الفکر الوفاء لابن الجوزی ص ۱۸ مطبوعہ میں ۱۲ ا

حافظ سیوطی لکھتے ہیں: حافظ ابو بکر پہنی نے'' کتاب الاعتقاد' ہیں کہا ہے کہ انبیاء اُلٹنا کا روحوں کے تبن کے جانے کے بعد اپنے رب کے پاس شہداء کی طرح زندہ ہوتے ہیں'ہمارے نبی منٹائیلآئی نے انبیاء کی ایک جماعت کو دیکھا ہے اور ان کی امامت کی ہے اور آپ نے بیڈبردی ہے کہ ہمارا درود اور سلام ان تک پہنچایا جاتا ہے اور آپ کی خبر صاوق ہے۔ (انباء الاذکیاء س) حافظ بہنجی نے جوکہا ہے کہ ہمارا درود اور سلام آپ کو پہنچایا جاتا ہے' اس کے متعلق بیا حادیث ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود وین الله بیان کرتے ہیں کر رسول الله ملی الله ملی الله الله الله کے بچھ زمین میں سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں تا کہ دہ میری اُمت کا سلام مجھے پہنچا کیں۔

(سنن نبائی: ۱۲۸۱ منداحر: ۲۰۱۰ مین ۱۳۸۰ منداحر: ۲۰۱۰ مین ۱۳ و النظر البدایه والنبایه جامی ۹۲ و ارالفکر ۱۳۸۱ هٔ جامع المسانید واسنن سندابن مسعود: ۹۹ دعفرت ابوالدرداء رشی نشهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشی آلیم نے قر مایا: جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ بیدوہ دن ہے جس میں مجھ پر فرشتے پیش کے جاتے ہیں اور جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچی ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو ہم نے پوچھا: آپ کی وفات کے بعد بھی ؟ آپ نے فر مایا: میری وفات کے بعد بھی کیونکہ الله تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام کھانے کوز مین پرحرام کردیا ہے۔ (جااء الانبام ص ۱۳ مطبوعہ وارالکتاب العربی ہیروت کا ۱۳۱۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله ملتی اللہ م

مامن احد يسلم على الارد الله على دوحى جوهن بهي مجه برسلام عرض كرتا بتو الله تعالى ميرى روح كوجه برسلام عرض كرتا بتو الله تعلى ميرى روح كوجه برلونا ديتاني تاكسين اس كے سلام كاجواب دوں۔ حتى ارد عليه السلام.

(سنن ابوداؤر: ۱۳۰۱ منداحمد ج ۲ ص ۵۲۷ سنن کبری کلیم بنتی ج۵ ص ۲۳۵ بھٹے الروائد بنج ۱۹۳ سنگلو ق: ۹۲۵ الترخیب والتر ہیب ج ۲ ص ۹۹ س کنز العمال: ۴۲۰۰۰)

سلام کے وقت آپ کی روح کولوٹانے کی حدیث کے اشکال کے جوابات

اور تیسری خرابی ہے ہے کہ یہ معنی قرآن مجید کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجیدے ثابت ہے کہ صرف دوبار موت اور دوبار خیات ہے اور اس صورت میں ہے کثرت موتیں اور حیاتیں لازم آئیں گی اور چوتھی خرابی ہیہ ہے کہ یہ معنی ان احادیث سیحتے متواترہ کے خلاف ہے' جن ہے آپ کی حیات متمر ثابت ہے اور جومعنی قرآن مجید اور احادیث متواترہ کے خلاف ہواس کی تاویل کرنا واجب ہے۔

(۲) اس حدیث میں لفظ '(د '''' صیرور ق''کمعنی میں ہے جیہا کہ اس آیت میں ہے ''' قبلہ افت رین آ علی اللّٰهِ کُذِباً إِنْ عُدُنَا فِیْ مِلَّتِکُمْ ''(الاعراف: ۸۹)' عدنا ''کالفظ' عود ''ے بنا ہے اور' عود ''کامعنی ہے: لوٹنا'اگر یہاں عودا ہے معنی میں ہوتو اس کامعنی ہوگا کہ حضرت شعیب علالیطاً نے کفار ہے فر مایا: اگر ہم تمہار ہے دین میں لوٹ جا میں تو ہم اللہ تعالی پر بہتان باند ہے والے ہوجا کمیں گے اور کفار کے دین میں لوٹ جانا اس کومتنزم ہے کہ حضرت شعیب پہلے بھی ان کے دین میں ہو سے اور یہ عنی باطل ہے اس لیے اس آیت میں 'عدف' کا لفظ'' صوف ا''کمنی میں ہے یعنی اگر ہم تمہارے دین میں ہو جا کمیں تو پھر ہم اللہ پر بہتان باند ھنے والے ہوجا کمیں گئائی طرح اس صدیث کامعنی ہے: جب کوئی شخص مجھ کوملام کرتا ہے تو اس وقت میری روح مجھ میں ہوتی ہے۔

(٣) روح کولوٹانے سے مرادیہ ہے کہ آپ کی روح کوسلام کے جواب کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ نبی ملٹی آیلیم احوال برزخ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کے مشاہدہ ہیں مستفرق ہوتے ہیں تو آپ کوسلام کرنے والے کے جواب کی طرف

متوجه کردیا جاتا ہے۔

ر م) روح کولوٹانا آپ کی حیات کے دوام اور استمرار سے کنایہ ہے کیونکہ دنیا میں ہروقت کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی شخص آپ کو سلام عرض کررہا ہوتا ہے تو آپ ہروفت کسی نہ کسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو ہروفت آپ کو حیات حاصل ہوتی ہے۔

(۵) روز روح سے مرادیہ ہے کہ سلام کے وقت اللہ تعالیٰ آپ کے نطق کواس کے جواب کی طیرف متوجہ کردیتا ہے۔

ر ۲) ردّر دح سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی آپ کوسلام کرتا ہے لوّ اللّٰد تعالٰی آپ کوغیر معمولی ساعت عطافر ما تا ہے اور کوئی شخص کہیں سے بھی سلام کرے آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

(2) ردّروح سے مرادیہ ہے کہ آپ عالم ملکوت کے مشاہدہ میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کواس کے جواب کی طرف فارغ

اروياب

(۸) روح سے خوشی اور فرحت مراد ہے جیسے قرآن مجیدیں ہے: ''فسروح وریسحان ''(الواقد:۸۹) لینی جوشی مقرب ہوای کے لیے راحت اور خوشی ہے' ای طرح اس حدیث کا معنی ہے: جب کوئی شخص آپ کوسلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی فرحت اور راحت کوتازہ کردیتا ہے۔

(٩) ردّروح سے مراد ہے: صلوٰ ق کے ثواب کوآپ کی طرف لوٹا نا یعنی اللہ تعالی اپنی رحمت اور انعامات کوآپ پر لوٹا تارہتا ہے۔

(۱۰) امام راغب نے ''د د' کا ایک معنی تفویض بھی لکھا ہے' اس صورت میں حدیث کامعنی یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے سلام کے جواب کو
آپ کی طرف مفوض کر دیا ہے بعنی اس کی طرف رحمت کے لوٹانے کو جیسا کہ حدیث میں ہے: جوشخص مجھ پر ایک صلوۃ بھیجتا
ہے اللہ اس پر دس صلوات بھیجتا ہے' بعنی اس پر دس رحمتیں بھیجنے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف مفوض کر دیا ہے اور آپ کی اس پر
رحمت یہ ہے کہ آپ اس کی شفاعت فرما کیں۔

(۱۱) روح سے مرادوہ رحمت ہے جو نبی ملٹ ایک آئی ہے دل میں آپ کی امت کے لیے ہے ' یعنی آپ کو آپ کی اس رحمت کی طرف متوجہ کردیتا ہے۔

(۱۲) ردِّروح ہے مرادیہ ہے کہ آپ اٹھال برزخ میں مشغول ہوتے ہیں 'مثلاً اٹھال امت کو ملاحظہ فرماتے ہیں'ان کے نیک اٹھال
پراللہ کی حمر کرتے ہیں اور ان کے بُرے اٹھال پر استغفار فرماتے ہیں'ان سے مصائب دور ہونے کی وعا کرتے ہیں'اطران
زمین میں برکت پہنچانے کے لیے آمدور فئت جاری رکھتے ہیں'اور امت کے جوصالحین فوت ہوجاتے ہیں ان کے جنازوں پر
تشریف لے جاتے ہیں' یہ تمام اُمور اشغال برزخ سے ہیں' جواحادیث سیجھ سے ثابت ہیں' تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان اشغال
برزخ سے ہٹا کرسلام کے جواب دینے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔

(انباءالا ذكياء ص ١١٠ وافظ سيوطى كى ترتيب سے اس جواب كانمبروس ب مم في تلخيص كى سبولت سے جوابات كى ترتيب بدل دى ہے)

(۱۳) روح سے مرادوہ فرشتہ ہے جواللہ تعالیٰ نے آپ کی قبرانور پرمقرر کردیا ہے جوامت کا سلام آپ تک پہنچا تا ہے۔

(۱۳) ہوسکتا ہے کہ آپ کو ابتدا نہیں بہی بتایا گیا ہو کہ جواب کے دفت آپ کی روح جسد میں لوٹائی جائے گی' بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات میں ترتی فر مائی اور آپ پروحی فر مائی کہ آپ کو حیات ہمیشہ حاصل رہے گی۔

حافظ سیوطی نے پندرہ جوابات ذکر فرمائے ہیں ان میں ہے پہلے جواب کو انہوں نے بہت کمزور قرار دیا تھا ' یعنی راویوں کواس حدیث کی عبارت میں وہم ہواہے' ہم نے اس جواب کا ڈکرٹیس کیا اور دوسرے جواب ہے ابتداء کی اس لیے چودہ جواب ذکر کیے ہیں اور جوابات کی ترتیب بھی ہم نے اپنی سہولت سے قائم کی ہے اور یہ جوابات انباء الاؤکیا ٹی حیاۃ الانبیاء میں ص ١٦ ۔ ٨ میں ورج ہیں۔واضح رہے کہ یہ حافظ سیوطی کی عبارت کا ترجمہ نہیں ہے ابکہ ان کی عبارت کا خلاصہ ہے۔

رسول الله ملٹی کیاہیم کی وفات کے بعد آپ کی حیات کے مظاہر

علامدسيد محود آلوى متوفى ١٢٥٠ ٥ ١١٥ ي

رسول الله مشقیقیلم کی وفات کے بعد ای امت کے ایک نیادہ کا ملین نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ ہے بیداری میں فیض حاصل کیا ہے 'شخ سراج الدین بن الملقن نے ' طبقات الاولیاء' میں لکھا ہے کہ شخ عبدالقادر جیلانی قدس مر ہ العزیز نے بیان کیا ہے کہ میں نے ظہر سے پہلے رسول الله المشافیلیلم کی زیارت کی' آپ نے فرمایا: اے میر سے بیٹے اہم خطاب کیوں نہیں کرتے ؟ میں نے کہا: یارسول الله! میں مجمع شخص ہوں ' فصواء بغداد کے سامنے کیے کلام کروں؟ آپ نے فرمایا: اپنا منہ کھولائو میں نے اپنا منہ کھولائو آپ نے اس میں سامن مر بنا لا اور آپ نے فرمایا: لوگول سے کلام کرواور انہیں حکمت اور جھ پر کلام ملتبس ہوگیا' آپ نے اس میں سامنے کی دیارت کی 'جومیر سامنے جیل میں کھڑے ہوئے تھ' آپ نے جھ سے فرمایا: اپنا منہ کھولو میں نے میں نے کہا: اس میں کھڑے ہوئے آپ نے جھ سے فرمایا: اپنا منہ کھولو میں نے میں نے کہا: آپ نے سامنہ ہوگیا' آپ نے فرمایا: اپنا منہ کھولو میں نے میرے بیٹ کلام کیوں نہیں کرتے ؟ میں نے کہا: اس میر سے بیٹے اکلام کیوں نہیں کرتے ؟ میں نے کہا: اس میر سے نے میر کلام ملتبس ہوگیا' آپ نے فرمایا: اپنا منہ کھولو میں نے میر سے بیٹے! کلام کیوں نہیں کرتے ؟ میں نے کہا: اس میر سے نے میات بار کمل کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی نے میر کھار نے اور کی اور کی وجہ نے گھر وہ جھ سے فائل ہو گئے۔

نیزش سراج الدین نے لکھا ہے کہ شخ خلیفہ بن مویٰ النہرائکی رسول اللہ ملٹی آلیا کی نینداور بیداری میں ہہ کنڑت زیارت کرتے تھے اور انہوں نے رسول اللہ ملٹی آلیا کم سے نینداور بیداری میں اکثر افعال حاصل کیے اور ایک بار انہوں نے ایک رات میں آپ کی سترہ مرتبہ زیارت کی ان باریوں میں ہے ایک بار میں آپ نے فر مایا: اے خلیفہ! میری زیارت کے لیے بے قر ار نہ ہوا کرؤ کیونکہ بہت ہے اولیاء میری زیارت کی حسرت میں فوت ہو گئے اور شخ تاج الدین بن عطاء اللہ نے ''لطائف المنن'' میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے شخ ابو العباسی مرس ہے کہا: اپنے اس ہاتھ سے میرے ساتھ مصافحہ سیجے' انہوں نے کہا: میں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ ملٹ ایک جھیکنے کی مقدار بھی میری نظروں سے اللہ ملٹ ایک جھیکنے کی مقدار بھی میری نظروں سے اللہ ملٹ اور جسل ہوں تو میں ایک مشار بھی میری نظروں سے اوجسل ہوں تو میں اپنے آپ کومسلمان شار نہیں کرتا' اس قول کی مشل اور بہت سے اولیاء سے منقول ہے۔

(رو صلمعانى بر ٢٢ ص ٥١ ـ ١٥ وارالفكر بيروت ١١١٥)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یجیٰ بن بکیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از عقیل از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجھے خارجہ بن زید بن ثابت نے خبردی که حضرت ام العلاء رشی الله انصار کی ایک خاتون تھیں انہوں نے نی اللہ اللہ سے بیعت کی تھی' وہ بیان کرتی ہیں کہ مہاجرین کو قرعہ اندازی ے تقسیم کیا گیا' پس مارے حصہ میں حضرت عثان بن مظعون رہی اندا ہے 'لی ہم نے ان کواپنے گھروں میں تضہرایا 'لی ان کو بہت شدید درر ہو گیا 'جس میں وہ فوت ہو گئے' کی جب وہ فوت ہو گئے تو ان کومسل دیا گیا اور انہیں ان کے کیڑوں میں گفن يبنايا كيا' رسول الله مَنْ عُلِيَّتِهُم تشريف لائ تو مِن في كما: اب ابو السائب اتم پراللہ کی رحمت ہو میری تمہار کے متعلق بیشہادت ہے کہ بے شک اللہ نے تہاری تحریم کی ہے کس نی سل اللہ نے فرمایا: حمہیں کس نے بتایا کہ اللہ نے ان کی تکریم کی ہے؟ میں نے عرض كيا: يارسول الله! آپ پرميرے باپ فندا ہوں! پھر الله كس كى تكريم كرے گا؟ يس آب نے فرمايا: رب ده توان كے ياس ليمني بات آ چک ہے اور اللہ کی تھے! میں ان کے لیے خرک اوقع رکھتا ہوں اور اللہ ك فتم! ميں ازخود نيس جانتا حالانكه ميں الله كارسول ہوں كه ميرے ساتھ کیا کیا جائے گا' حضرت ام العلاء نے کہا: پس اللہ کی تشم! میں ال کے بعد بھی بھی کسی کی تعریف نہیں کرتی۔ ہمیں سعید بن عفیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے اس کی مثل حدیث بیان کی اور نافع بن بزیدنے کہااز عقیل ' ما یفعل به '' اورشعیب اور عمروبن دیناراور معمرنے اس حدیث کی متابعت کی۔ ١٢٤٣ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثُنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخَبَرَ نِي خَارِجَةً بُنُ زَيْدٍ بُن ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَكَاءِ وَمُرَاةً مِّنَ الْأَنْصَارِ بَايُعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' أَخْبَرَتُهُ آنَّهُ أُقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً ۚ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظُعُونٌ ۚ فَٱنْزَلْنَاهُ فِي آبِيَاتِنَا ۚ فَوَجَعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُولِّقِي فِيْهِ ۚ فَكُمَّا تُوُلِّي وَغُيِّلَ وَكُفِّنَ لِي ٱلْوَابِهِ ۚ دُخَلِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ آبَا السَّائِبِ وَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدُ ٱكْرُمَكَ الله أله فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ وَمَا يُدُرِيلُكِ أَنَّ اللَّهُ أَكُرُمَهُ؟ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يًا رَسُولَ اللَّهِ ۖ فَمَنْ يُّكُرِمُهُ اللَّهُ ؟ فَقَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهِ إِيِّي لَا رِّجُوا لَـهُ الْـخَيْرَ ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي، وَأَنَا رُسُولُ اللُّهِ \* مَا يُثْقُلُ بِي . قَالَتُ فَوَاللَّهِ لَا أُزَّكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا. حَدَّثَنَا سَعِيدً بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلَةُ وَقَالَ نَافِعٌ بُنُ يَزِيدً عَنْ عُقَيْلٍ مَا يُفْعَلُ بِهِ . وَتَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَعُمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمُعْمَرُ .

### حدیث مذکور کے رجال

(۱) یجیٰ بن عبد الله بن بکیر ابوذکر یا المحز ومی(۲) لیث بن متعد(۳) عقیل بن خالد(۴) محمد بن مسلم بن شهاب الز هری (۵) خارجه بن زید بن ثابت الانصاری میدینه کے سات فقهاء میں سے ایک ہیں ۱۰۰ ه میں فوت ہو گئے تھے(۲) حضرت ام العلاء بنت الحارث بن ثابت بن خارجة الانصاریہ۔(عمدة القاری ج ۲ ص۲)

## اس اعتراض كاجواب كه نبي التُفليلِم كويم كم نبيس تقاكم آپ كے ساتھ كيا كيا جائے گا

علامه ابوانحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ سم م الكيت بين:

حضرت ام العلاء کی حدیث ہے بیمعلوم ہوا کہ اہل قبلہ میں ہے کسی مخص کے متعلق قطعی طور پرید نہ کہا جائے کہ دہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے لیکن نیک مسلمان کے لیے حسن عاقبت کی تو نع رکھ جائے اور بدکار کے متعلق عذاب کا خوف رکھا جائے۔

رسول الله ملتا فیلیم نے فرمایا: الله کی تتم! میں ازخود نہیں جانتا حالانکہ میں الله کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔اس پر
یہ اعتراض ہے کہ آپ کی مغفرت کے متعلق تو الفتح: ۲ میں مغفرت کی بشارت آپ کی ہے' پھر آپ نے یہ کیسے فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ ہوسکتا ہے بیداس سے پہلے کا واقعہ ہو' جب الله تعالیٰ نے آپ کو بیز خبر دی تھی کہ الله تعالیٰ نے آپ کے تمام انگلے اور پچھلے ہے ظاہر
خلاف اولیٰ کا مول کی مغفرت فرما دی ہے' کیونکہ رسول الله ملٹی تیاتی کواس کا بغیر الله کی وی کے علم نہیں تھا۔

(شرح ابن بطال جنس س ۲۳۳ - ۲۳۴ وارالکتب العلمیه بیروت ۳۳ ماه)

## حديث مذكوراورالاحقاف: ٩ مين مما ثلت

جس طرح حضرت ام العلاء کی حدیث میں رسول الله ملن گلینیم کابیدارشاد ہے: الله کی قتم! میں ازخودنہیں جانتا حالا نکہ میں الله کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا'ای طرح اس آیت ہیں الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

آپ کہے کہ میں رسولوں میں ہے کوئی انو کھارسول نہیں ہوں اور نہ میں ازخود جانبا ہول کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا (اور نہ میں ازخود بیدجانبا ہوں کہ )تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِنَ الرَّسُلِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ (الاحان:٩)

اکثر اور جمہور مفسرین کا مختار قول میے کہ آپ کا مطلب

(اےرسول سرم!) ہم نے آپ کے لیے تھلی ہوئی فتح عطاء فرمائی 0 تا کہ اللہ آپ کے لیے معاف فرمادے آپ کے انگلے اور پچھلے (بہ ظاہر) خلاف اولی سب کام' اور آپ پراپی نعمت پوری کر

یہ تھا کہ میں ازخود بینہیں جانتا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا

جائے گا اور اس آیت کا ظم درج ذیل آیات سے مسور آے:

اِنّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۞لِيَغْفِر لَكَ اللّٰهُ مَا

تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَا خَبُرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

وَيَهُ إِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ۞ (الْحَ:١-١)

دے اور آپ کوسراط متقیم پر برقر ارر کے 0

چونکہ الفتے: ۲ ہے آپ کومعلوم ہو گیا کہ آپ کی کلی مغفرت کردی گئی ہے' اس لیے تمام متنداور محقق مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اب الاحقاف: ۹ کا بیتھم منسوخ ہو گیا ہے کہ آپ یہ ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا کیونکہ اب آپ جانے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

## علامه آلوی ٔ حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامه مینی کی طرف سے حدیث ندکور اور الاحقاف: ۹ ۔۔۔۔۔۔ یراعتراض کے جوابات

علامه سيدمحمود آلوى حنى متونى ١٢٥ ه لكصة بين:

جس چیز کو میں افتیار کرتا ہوں' وہ یہ ہے کہ اس آیت ہے اس درایت کی نفی کرنا مراد ہے جو بغیر وہی کے ہو (یعنی میں ازخو دنہیں جانتا) عام ازیں کہ وہ درایت تفصیلی ہویا اجمالی ہواورخواہ اس کا تعلق دنیاوی اُمور ہے ہویا اُخروی امور ہے ہواور میر ااعتقادیہ ہے کہ بی منٹولیٹن اس وقت تک دنیا ہے نتقل نہیں ہوئے حتی کہ آپ کو اللہ تعالی کی ذات صفات اور تمام شانوں کاعلم دے ویا گیا اور جن چیز وں کے علم کو کمال قرار دیا جاتا ہے' ان تمام چیزوں کاعلم آپ کو وے ویا گیا اور آپ کو اتناظم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں میں کسی کو اتنا علم نہیں دیا گیا اور میر ایدا عقاد نہیں ہے کہ دنیا کے بعض جزوی حوادہ کا علم شہونے کی وجہ ہے آپ کے علم کا کمال نہیں رہے گا' مثلاً یہ کہ ذید آج اور کی کیا کر رہا ہے اور کل کیا کر ہے گا؟ اور میں کسی قائل کے اس قول کو اچھانہیں جانتا کہ نی سٹوٹیلیٹن غیب کو جانے ہیں' اس کو اس کے بجائے یہ کہنا چا ہے کہ نی سٹوٹیلیٹن کو اوللہ تعالی نے غیب پر مطلع فرما دیا ہے یا اللہ بجانہ نے آپ کو غیب کا علم عطافر ما دیا ہے یا اس طرح کی کوئی اور بات کہنی چا ہے۔ (روح المعائی جزم میں عار ۱۵ اور الفرنیوت عام اور

(روح المعاني جز٢٦ ص١٦ 'دارالفكر)

### حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متو في ٨٥٢ ه لكصة جين:

ال حدیث میں آپ کا'' ما ادری ''فر مانا' الاحقاف: ۹ کے موافق ہے کیونک اس میں بھی'' مّا اَدُورِی مَا یُفْعَلُ بِی '' ہے اور بید واقعہ'' لِیَنْ فِی لِیَنْ فَیْ لِیْ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَلْہِ فَیْ وَمَا تَا اَلْعَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَلْہِ فَیْ وَمَا تَا اَلْعَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہ

#### . حافظ بدرالدين محمود بن احمد عيني متونى ٥٥٥ م الكية بي:

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت عثان بن مظعون غروہ بدر کے بعد فوت ہوئے ادرانہوں نے اس غزوہ میں شرکت کی تھی اور نی مشھی آئی نے بیٹر دی ہے کہ اللہ تعالی نے اہل بدر کی مغفرت فر مادی اس کا جواب بیہ ہے کہ آپ نے اس حدیث میں جو'' مسا ادری'' فر مایا ہے وہ پہلے کا واقعہ ہے اور اہل بدر کے جنتی ہونے کی خبر آپ کو بعد میں وی گئی دوسرااعتراض بیہ ہے کہ غزوہ احد میں آپ نے حضرت جاہر کے والد دین انڈ کے متعلق فر مایا تھا: فر شتے اپنے پروں سے ان پر سایا کر رہے ہیں' اس کا جواب بیہ کہ حضرت جاہر کے والد دین انڈ کے متعلق فر مایا تھا: فر شتے اپنے پروں سے ان پر سایا کر رہے ہیں' اس کا جواب بیہ کہ حضرت جاہر کے والد کا حال آپ کو صرف وی سے معلوم ہوا تھا۔ خلاصہ بیہ کہ فی مشتی آئیل ہم نے اخروی احوال کی جو خبردی ہے اس کا علم آپ کو وی سے ہوا اور اس حدیث کا معنی ہے ہے کہ بغیروی کے ازخود تو آپ کو بھی اپنے اخروی حال کا علم نہیں ہے تو حضرت ام کا علم آپ کو وی سے ہوا اور اس حدیث کا معنی ہے ہو کہ بیارت کیے دے علی ہیں؟

(عدة القاري ج ٨ ص ٢٣ ـ ٢٣ ملخصا وارالكتب العلمية بيروت الاسماه)

علامه شهاب الدين احمد القسطل في المتوفى ٩١١ ه لكهة بين:

حضرت ام العلاء کی حدیث میں جو آپ نے ''ما ادری ''فر مایا ہے وہ'' لِیَنْ فَیمُ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمٌ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَا تَخْرَ''
(الفتح: ۲) کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے کیونکہ الاحقاف کی ہے اور الفتح مدنی ہے اور آپ کو پہلے اپنی مغفرت کلی کاعلم نہیں تھا کیونکہ اللہ
تعالیٰ نے آپ کو اس کاعلم نہیں دیا تھا' پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کاعلم عطافر مایا تو آپ نے اس کو جان لیا۔ (الیٰ ان قال)
علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ دنیا اور آخرت کا پہلے آپ کو تفصیلی علم نہ تھا۔ علامہ بر ماوی نے کہا ہے کہ بعض تفاصیل آپ سے مخفی
تقس ۔ (ارشاوالساری ج مس ۴ سے دارالفکر ایروت ۱۳۲۱ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی طرف سے الاحقاف: ۹ 'اور حدیث مذکور پراعتراض کا جواب

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ۳۰ ۱۳ د نے بھی الاحقاف:۹ کوالفتح: ۲ سے منسوخ قرار دیا ہے چنانچہ وہ رشید احمد گنگوہی کے ردّ میں اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

يمي مولوي رشيد احمرصاحب پھر لکھتے ہيں:

خود فخرعالم علالیلاًا فرماتے ہیں:'' واللّٰہ لا ادری ما یفعل ہی ولا بکم''الحدیث'اورشخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔

قطع نظراس کے کہ حدیث اوّل خوداحاد ہے' سلیم الحواس کو سندلانی تھی تو دہ مضمون خود آیت میں تھااور قطع نظراس سے کہاس آیت و حدیث کے کیامعنی ہیں اور قطع نظراس سے کہ ریمس وقت کے ارشاد ہیں اور قطع نظراس سے کہ خود قرآن عظیم وا حادیث سجح بخاری اور شجیح مسلم میں اس کا ناسخ موجود ہے کہ جب آیت کر بہہ:

"لیغفرلك الله ما تقدم من ذنبك و ما تا بحق "تاكه بخش دے تهمارے واسطے سے سب الله بچھلے گناه (نازل ہوئی)۔
صحابہ نے عرض كى:" هنيالك يا رسول الله لقد بين الله لك ماذا يفعل بك فيما ذا يفعل بنا" يارسول الله! آپ كو
مبارك ہو خداكى تم الله عزوجل نے بيتو صاف بيان فر ما ديا كر خضور كے ساتھ كياكرے گا۔ اب رہا بيكہ ہمارے ساتھ كياكرے گا۔
اس پر بير آيت اترى: "ليد حل المو منين (اللي قوله تعالى) فوزاً عظيما" تاكد داخل كرے الله ايمان والے مردوں اور
ايمان والى عوراول كو باغول شي جن كے بيچ نهريں بهتى إلى الميشه رہيں ان بيس اور منادے ان سے ان كے گزاه اور بياللہ كے يہال بودى مراديانا ہے۔

ميآيت اوران كے امثال بے نظيراور بيرحديث جليل وشهير ايسوں كو كيوں بھائى ديتيں۔

(انباءالمصطفیٰ ص ۹ - ۸ 'نوری کتب خانهٔ لا مور)

اعلیٰ حضرت قدس سرۂ العزیزنے'' انباء الحی'' ص ۸۸ (سرکز اہل سنت برکات رضا) میں بھی متعدد احادیث کے حوالوں سے ای طرح لکھاہے۔

ای طرح بھاہے۔ صدر الا فاصل سیدمحد نعیم الدین مراد آبادی متونی ۱۳۷۷ھ نے بھی الاحقاف:۹ کی تفییر میں لکھا ہے کہ یہ آیت الفتح:۲ سے منسوخ ہے۔

الدَّدِ مَا اللهُ تَعَالَى الْمُعَمَّدُ اللهِ وَالدَّبِي اللهُ تَعَالَى الْمُنْكِدِ اللهِ وَضِى اللهُ تَعَالَى فَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ اللهِ وَضِى اللهُ تَعَالَى قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ اللهِ وَضِى اللهُ تَعَالَى قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ اللهِ وَضِى اللهُ تَعَالَى قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ اللهِ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا قَالَ لَمَّا قُبِلَ ابِي جَعَلْتُ اكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجُهِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

[اطراف الحديث: ١٢٩٣ ـ ٢٨١٦ ـ ٢٨٠ ]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بشار نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہیں نے حفرت جابر بن عبداللہ المنکدر سے سنا انہوں نے کہا: ہیں نے حضرت جابر بن عبداللہ و ختی اللہ تعنی انہوں نے بیان کیا: جب میرے والدکوشہید کردیا گیا تو ہیں ان کے چہرے سے کپڑا کھول کر رور ہا تھا اور لوگ مجھے اس منع نہیں فر ما رہے سے منع کر رہے سے اور نبی ملے آئے آئے ہم میری کھو بھی فاطمہ رونے لگیں تو نبی ملے آئے آئے نہ رایا: تم روؤیا نہرو و فرشتے ان پراپ پروں سے سایا کر رہے ہیں حتی کہ مروفی ان پراپ پروں سے سایا کر رہے ہیں حتی کہ مروفی ان پراپ پروں سے سایا کر رہے ہیں حتی کہ مروفی ان ان رکے جنازہ) کو اٹھا لیا۔ شعبہ کی متابعت ابن جریج نے کی جابر وسی آئٹہ سے سنا۔

(صحيح مسلم: ١٤ ٣٠ ألرتم المسلسل: ٢٣٣٤ منن نسائي: ١٨٣٢ ؛ جامع المسانيدلا بن جوزي: ٩٤٠ مكتبة الرشد رياض ٢٦ ١١ه)

حضرت جابر کے والد کی تکریم

رسول الله ملتی آلیم نے فرمایا: فرشتے حضرت جابر دینی آللہ کے والد کے اوپر اپنے پروں سے سایا کررہے ہیں اس کامعنی ہے کہ فرشتے ان کے والد کی تاریخی ہے کہ فرشتے ان کے والد کی تاریخی کر جارہے ہیں۔
﴿ فرشتے ان کے والد کی تکریم کررہے ہیں اور ان کی روح کو اوپر لے کر جارہے ہیں۔
﴿ یہ حدیث شرح سیجے مسلم: ۱۲۳۳ ہے ۲ ص ۱۳۰۰ پر ذکر کی گئی ہے اس کی شرح میں حضرت جابر دینی آللہ کے والد کی سوانح بیان کی گئی ہے۔

٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَنْعٰى إلى الْمَيْتِ بِنَفْسِهِ
 أَهُلُ الْمَيْتِ بِنَفْسِهِ

الطحاوى: ٩١٩)

(صحیح مسلم: ۱۹۱) الرقم السلسل: ۲۱۲۹ سنن ابوداؤد: ۱۳۰۳ سنن نسائی: ۱۹۵۱ مصنف عبدالرزاق: ۱۳۹۳ سنن بیبتی جهم ۵۳ منداحمد ج۲م سا۲۸ طبع قدیم سند احمد: ۲۷۷۷-ج ۱۳ ص ۱۹۰ مؤسسة الرسالة و پیروت ٔ جامع المسانید لابن جوزی: ۱۳۵۳ مکتبة الرشد ٔ ریاض ۲۲ ۱۳ ه مند

کوئی شخص میت کے گھر والوں کو اس کی موت کی خبرد ہے

غائبانه نماز جنازه کی تحقیق

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م ٥ لكھتے ہيں:

نی طفظ آتی نے مسلمانوں کونجاشی کی موت کی خبر دی اور خصوصا اس کی عائبانہ نما زیبنازہ پڑھی کیونکہ عام مسلمانوں کے علم میں اس کا اسلام لا نانہیں تھا' تو آپ نے بیارادہ کیا کہ تمام مسلمانوں کو اس کے اسلام کی خبر دیں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اس کے حق میں دعا کریں تاکہ اے تمام مسلمانوں کی دعا کی برکت حاصل ہو'اس کی خصوصیت کی دلیل ہے کہ نبی طفی آئی ہم نے مسلمانوں میں ہے کی کئی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ ان مہاجرین اور انصار کی جو مختلف شہروں میں فوت ہو گئے تھے اور نبی طفی آئی ہم کے بعد اس پر مسلمانوں کا عمل رہااور نبی طفی آئی ہم نے علاوہ کسی کی بھی عائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی' نماز جنازہ فرض کفاریہ ہے' جو شخص جس شہر میں فوت ہو جائے صرف اس شرکے لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں' اور عائبانہ نماز جنازہ صرف نجاشی کی خصوصیت ہے۔ میں فوت ہو جائے صرف اس شرکے لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں' اور عائبانہ نماز جنازہ صرف نجاشی کی خصوصیت ہے۔

بعض علاء نے میہ کہا ہے کہ نجاشی کی روح نبی ملٹی لیٹن کے سامنے حاضرتھی' سوآپ نے اس پر نماز پڑھی تھی اور آپ کے لیے جنازہ کو اٹھا کر لایا گیا تھا' جیسا کہ آپ کے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا گیا تھا' جب کفار قریش نے آپ سے بیت المقدس کی صفات کے متعلق سوال کیا تھا' آپ کو نجاشی کی موت کا علم تھا اور آپ نے اپنے اصحاب کو اس کی موت کی خبردی تھی' آپ گھرے لکلے اور آپ نے مسلمانوں کو اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور میاس کی خصوصیت کی دلیل ہے' اس وجہ سے امت نے غائبانہ نماز جنازہ کو ترک کردیا ہے اور میں نے امت میں سے کسی کو نیس پایا' جس نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہو۔

(شرح ابن بطال ج ساس ۲۳۵ م ۲۳۳ دارالکتب العلمیه بیردت ساسه ۱۳۳۳ ه)

میں کہتا ہوں کہ نبی ملٹ کی آئی ہے تین اور مسلمانوں کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے اور وہ بھی آپ کی خصوصت ہے:
حضرت انس بن مالک وہی تنظیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جریل علایسلا کا نبی ملٹے آئی ہم برنازل ہوئے اور کہا کہ معاویہ بن معاویہ اللیثی فوت ہو گئے ہیں کیا آپ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہاں! حضرت جریل نے اپ بیرز مین پر مارے بس جو درخت اور ٹیلہ تھا وہ زمین کے برابر ہو گیا اور ان کا جنازہ اٹھا کر لایا گیا حتی کہ آپ نے اس کو دیکھا اور اس پر نماز پڑھی اور آپ کے پیچھے فرشتوں کی دوشیس تھیں اور ہرصف میں ستر ہزار فرضتے تھے بس نبی ملٹے آئیل نے حضرت جریل سے پوچھا:
اے جریل!ان کو اللہ احد ''پڑھنے ہوئے ہر حال ہی اس کو پڑھتے رہے گہا: یہ' قبل ھو اللہ احد ''پڑھنے سے مجت کرتے تھے اور آ ہے جائے کو گڑے ہوئے اور ہی ہے ہوئے ہر حال ہی اس کو پڑھتے رہے تھے۔

(العجم الكبير: و ١٠١٠\_ ١١ص ٢٦٨ مند الإيعلن ج٢ص ١٩٤ مجمع الزوائدج ٣ص ١٣٨ علامه أليتمي في كباب: بيصديث بهت ضعيف ٢ اورعلامه

الذہبی نے کہا ہے: بیر حدیث مشکر ہے۔ جمع الزوائدج ساس ۳۸)

علامه عبداللد بن يوسف الزيلعي حفي متوفى ٦٢ ٧ ٥ الصح بين:

امام بیمجی نے کہا ہے کہ ضعیف سندوں سے مروی ہے کہ آپ نے دواور غائبانہ نماز جنازہ پڑھ ھائی ہیں اور وہ حضرت زید بن
حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب بڑی کائد کی نمازیں ہیں اور حدیث میں ہے کہ ان کے جنازوں کو بھی آپ کے لیے منکشف کردیا گیا
تھا۔امام واقدی نے اپنی سند کے ساتھ کتاب المغازی میں عبداللہ بن ابی بکر سے روایت کیا ہے کہ جب لوگ غزوہ موتہ میں گئے تو
رسول اللہ ملٹی کیا تھے منبر پر بیٹھے اور آپ کے لیے شام کو منکشف کردیا گیا' آپ ان کے میدانِ جنگ دیکھ رہے تھے' پس نی ملٹی کیا تھے دعا
فرمایا: اب جھنڈ ازید بن حارثہ نے لیا' پس وہ لوٹے رہے تی کہ شہید ہو گئے' پھر آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعا

کی اور فرمایا: ان کے لیے استغفار کرواور وہ جنت میں داخل ہو گئے اور وہ دوڑ رہے ہیں' پھر جھنڈ اجعفر بن ابی طالب نے لیا' پس وہ لڑتے رہے حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے' پھر رسول اللہ ملٹھ لیائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعا کی اور فرمایا: ان کے لیے استغفار کرواور وہ جنت میں داخل ہو گئے اور وہ اپنے دو پرول کے ساتھ جنت میں جہاں چاہیں اُڑرہے ہیں۔

(نصب الرايدج عص ٢٩٢ ـ ٢٩١ أدار الكتب العلمية بيروت ٢١١ ١١ه)

علامہ محمد بن عمر بن واقد الواقد کی الهتو فی کے ۲۰ ہے نے ان حدیثو ل کوزیارہ تفصیل سے روایت کیا ہے۔ (کتاب المغازی ج۲ ص۲۱۱-۲۱۰ وارالکتب العلمیہ' بیروت'۲۳۳ھ)

غائبانه نمازجنازه مين فقبهاء كااختلاف

علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن محمد بن قد امه خلي متو في ١٢٠ ه لكهة بين:

دوسرے شہر میں غائب کی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے'خواہ وہ شہر قریب ہو یا بعید' پس امام قبلہ کی طرف منہ کرے اور اس پر اس طرح نماز پڑھائے جس طرح حاضر پر پڑھا تا ہے خواہ میت قبلہ کی جہت میں ہو یا نہ ہو'امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے اور امام مالک اور امام ابوحنیفہ کا بیدند ہب ہے کہ غائب کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔

علامہ ابن قدامہ خبلی کہتے ہیں کہ ہماری دلیل ہے کہ جس دن نجاشی فوت ہوئے 'ای طرح نبی مُلْقَالِيَّا نے ان کی نماز جنازہ مسلمانوں کو پڑھائی' اگر بیاعتراض کیا جائے کہ ہوسکتا ہے کہ آپ کے لیے زمین لیٹ دی گئی ہواور آپ کو جنازہ دکھا دیا گیا ہوتو ہم کہیں گے کہ بیمنقول نہیں ہے اوراگر ایسا ہوا ہوتا تو آپ اس کی خبر دیتے ۔ (المغنی سے سن ۲۱۰ دارالحدیث قاہرہ ۲۵ اھ)

مصنف كى ظرف سے علامہ ابن قدامہ كے دلائل كے جوابات

میں کہتا ہوں کہ ہماری دلیل ہے ہے کہ نبی ملٹ کا آئے مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھئے پر بہت حریص تھے اور مدینہ کے قریب اور بعید شہروں میں مسلمان طبعی موت سے اور شہادت سے فوت ہوتے رہتے ہے لیکن نجاش کے علاوہ اور کسی کے متعلق صبح سند کے ساتھ ٹابت نہیں ہے کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہوئی کہ بیر معونہ میں جب ستر قاریون کوشہید کیا گیا تو آپ کو بہت رہنے ہوا اور آپ ایک ماہ تک ان کے قاتلوں کے خلاف دعاء ضرر فرماتے رہے لیکن آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اگر آپ کے نزدیک عائب کی نماز جنازہ بالعوم جائز ہوتی تو آپ ان کی قماز جنازہ ضرور پڑھے۔

اگریداعتراش کیا جائے کہ آپ نے حضرت معاویہ بن معاویہ بن معاویہ بن عارشداور حضرت جعفر بن ابی طالب بنائی بنیم کی نماز جنازہ پڑھی ہے اوروہ اس وقت شام میں تھے اس کا جواب میہ کہ ان روایات کی مند ضعیف ہے علاوہ ازیں ان روایات میں ''صلّی ''کالفظ ہے اوروہ نماز جنازہ پڑھنے کے معنی میں قطعی نہیں ہے اس کامعنی دعا بھی ہوتا ہے۔اس کیے ان ضعیف السندروایات اور محتمل لفظ سے معارضہ کرتا تھے نہیں ہے۔

\* باب ندکورکی حدیث شرح تسیح مسلم: ۲۰۹۹ - ج۲ ص۲۷۷ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں: آغا تبانہ نماز جنازہ ﴿ حدیث نجاشی کے جوابات ﴿ غا تبانہ نماز جنازہ کے عدم جواز پراحناف کے دلائل ۔ یہ بحث شرح صحح

مسلم ج ۲ص ۷۰۸-۵۰۸ پ ندکور ہے۔

أنس بن مَالِكُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَالْصِيْبَ، ثُمَّ اَحَدَهَا عَبْدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ اَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ اَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةً فَاصِيْبَ، ثُمَّ اَحَدَهَا عَبْدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةً فَاصِيْبَ. وَإِنَّ عَيْنَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَاصِيْب. وَإِنَّ عَيْنَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَدُرِ فَانِ. ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ مِنْ غَيْرِ وَسَلَّمَ لَتَهُ وَلَيْدِ مِنْ غَيْرِ وَسَلَّمَ لَتَهُ وَلَيْدِ مِنْ غَيْرِ إِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ مِنْ غَيْرِ إِمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَدَ الْمُعَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

انہوں نے کہا: ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی از حمید بن ھلال از حضرت انس بن مالک و مختالتہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی مشقیلیتم نے فر مایا: زید (بن حارثہ) نے جھنڈ المجڑا 'پس وہ شہید ہو گئے 'پھر جعفر (بن الی طالب) نے جھنڈ المجڑا 'پس وہ شہید ہو گئے 'پھر عبد الله بن رواحہ نے جھنڈ المجڑا 'پس وہ شہید ہو گئے اور بے شک رسول الله بن رواحہ نے جھنڈ المجڑا 'پس وہ شہید ہو گئے اور بے شک رسول الله من رواحہ نے جھنڈ المجڑا 'پس وہ شہید ہو گئے اور مے شک رسول الله من وانوں آئھوں سے آنسو بہ رہے تھے 'پھر بغیر کسی کے مشورہ کے خالد بن ولید نے جھنڈ المجڑا 'پس ان کو فتح حاصل ہو

غزوه موته کی تاریخ

یہ قصہ غزوہ مونہ کا ہے 'یہ شام کے علاقہ البلقاء میں پیش آیا تھا'اں کا سب یہ ہے کہ نبی ملٹی آئی ہے نے جمادی الاولی ۸ھیں ایک لفکر بھیجا تھا'اوراس لشکر کا امیر حضرت زید بن حارثہ رشی اللہ کو بنایا تھا'اور آپ نے فر مایا تھا: اگر زید شہید ہو جا کیس تو پھر جعفر بن البی طالب لوگوں کے امیر ہوں گے' پس وہ تین ہزار نفوس پر مطالب لوگوں کے امیر ہوں گے' پس وہ تین ہزار نفوس پر مشتمل لشکر روانہ ہوگیا' انہوں نے کفار سے مقابلہ کیا' پس حضرت زید بن حارث شہید ہو گے' پھر حضرت جعفر بن البی طالب نے جھنڈ الیا اور قبال کیا حتی کہ وہ شہید ہو گے' پھر حضرت خالد بن اور قبال کیا حتی کہ وہ شہید ہو گے' پھر حضرت خالد بن واحد نے جھنڈ الیا اور قبال کیا' حتی کہ وہ شہید ہو گے' پھر حضرت خالد بن ولید و شہید ہو گے' پھر حضرت خالد بن ولید و شہید ہو گے' پھر حضرت خالد بن ولید و شہید ہو گے ' پھر حضرت خالد بن ولید و شہید ہو گے ' پھر حضرت خالد بن ولید و شہید ہو گے ' پھر حضرت خالد بن ولید و شہید ہو گے ' پھر حضرت خالد بن ولید و شہید ہو گے ' پھر حضرت خالد بن واحد کے جھنڈ الیا اور قبال کیا' حتی کہ وہ شہید ہو گے ' پھر حضرت خوا فر مادی۔

ر امام بخاری نے حضرت ابن عمر دختیانہ ہے بیروایت ذکر کی ہے کہ ہم نے حضرت جُعفر بن ابی طالب دختیانہ کو تلاش کیا تو ان کو مقتولین میں پایااوران کے جسم پرستر سے زیادہ نیزوں اور تیروں کے زخم منے۔ (صحیح ابنخاری:۱۸۱۴)

حضرت خالد بن ولید رسی الله سے بیروایت ذکر کی ہے کہ جنگ مؤتہ میں میرے ہاتھوں میں نوتکواریں ٹوٹ گئیں' پس میرے ہاتھوں میں صرف صحیفہ یمانیہ ( میمنی خنجر ) باقی رہ گیا۔ (صحح ابخاری: ۳۲۱۵)

حضرت زيد حضرت جعفراور حضرت عبداللد بن رواحه كالتعارف

حضرت زید بن حارث و بنگانیا بی منتی از او کرده غلام نظے آپ نے الن کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنالیا تھا مضرت زید بن حارثہ کے سوااللہ تعالی نے صحابہ میں سے کسی کا بھی قرآن مجید میں نام ذکر نہیں کیا صرف ان کا نام ذکر فر مایا ہے:

فَلَمَّنَا قَضَىٰ رَقِیْ مِنْهَا وَطَرُّا. (الاحزاب: ٣٤) پي جب زيد نے اپني بيوى سے اپني حاجت پورى کرلی-حضرت جعفر بن ابي طالب ہاشمي رسين الله ان کوشهادت کے بعد الله عزوجل کی وجہ سے دو پُر عطا کیے گئے تھے اور سے جنت میں

حضرت بعقر بن ابی طالب ہا می رسی آللہ ان لوشہادت کے بعد اللہ عزوبی کی وجہ سے دو پر عطا ہے سے سے اور سے بھت یک اڑتے تھے'ان کوالطیّار کہا جا تا ہے'انہوں نے حبشہ اور مدینہ کی طرف دو ہجرتیں کیں' بی حبشہ میں مہاجرین کے امیر تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ الخزرجی المدنی' بیان میں سے تھے جو مکہ کی گھا ٹیوں میں آ کراسلام لائے تھے۔

حضرت عبداللد بن رواحه الحزر بی المدی بیان بی سے سے بولمدی ها یون بی است سے سے بولمدی ها یون بی است سے سے بولمدی ها یون از خود کشکر کا امیر بننے کا جواز رسول الله ملتی کیا ہم اللہ ملتی کیا ہم میت پر رونے کا جواز اور ضرورت کے وقت از خود کشکر کا امیر بننے کا جواز اس مدیث میں ہمارے نبی ملتی کیا تیا ہم نے مدینہ میں اس واقعہ کی خبر دی جومؤیۃ میں ہوا تھا اور پیفیب کی خبر تھی ۔

اس حدیث میں میت پر رونے کا جواز ہے 'کیونکہ جب آپ نے ان صحابہ کی شہادت کی خبر دی تو آپ کی آ تکھوں ہے آنسو ہہ رہے تھے' جس کے دل میں رحمت ہو'ای کی آ تکھوں ہے آنسو نکلتے ہیں اور میداچھی صفت ہے۔

حضرت خالد بن ولیدکوکسی نے اس کشکر کا امیر نہیں بنایا تھا' وہ ازخود امیر بن گئے تھے'اس سے معلوم ہوا کہ جب قوم کا کوئی امیر نہ رہے اور بغیر امیر کے قوم کی ہلاکت کا خطرہ ہوتو جوشخص اہل ہو'اس کا ازخود امیر بننا جائز ہے' کیونکہ رسول اللہ ملٹی کی آئیم' حضرت خالد کے اس اقد ام سے راضی ہوئے ۔ (عمدة القاری ج۸ص ۳۳۔۳۳ مسلخصا وموضحاً دخرجا' دارالکتب العلمیہ' بیردت'۳۱ ۱۳۱۱ ہد)

جنازه کی خبر دینا

اورابورا فع نے حضرت ابو ہریرہ دشخانلہ سے روایت کی کہ نمی مشافیلہ نے فر مایا: تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی۔ ٥ - بَابُ الْإِذُن بِالْجَنَازَةِ

وَقَالَ آبُو رَافِع ' عَنْ آبَى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله كُنتُمُ اذَنتُمُونِي.

اس تعلیق کی اصل حسب ذیل صدیث ب:

حضرت ابو ہریرہ دین آند بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ فام مرد تھا جو سجد کی صفائی کرتا تھا' وہ فوت ہو گیا' نبی ملٹ الیک نبی اس کے متعلق دریافت کیا' پس لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گیا' آپ نے فرمایا: تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی! مجھے اس کی قبر بتاؤ' پھر آپ اس کی قبر پر تمانی ماہد: ۱۵۲۷)

\*\* باب ذکور کی حدیث شرح سجی مسلم: ۲۱۱۰۔ ۲۲ ص ۲۹ کے ۲۸۷ پر ذکر کی گئی ہے' اس کی شرح کا عنوان ہے: قبر پر نمانی داند .

١٣٤٧ - حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو مُعَاوِيَةً وَمَنَ اَبِي الشَّعْبِي عَنِ البَّهِ عَنِ البَّ عَنْ البَّي عَنْ البَّي عَنْ البَّي عَنْهُمَا قَالَ مَاتَ اِنْسَانٌ كَانَ عَنَهُمَا قَالَ مَاتَ اِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُو دُهُ فَمَاتَ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُو دُهُ فَمَاتَ مِنَالًا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُو دُهُ فَمَاتَ بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُو دُهُ فَمَاتَ بِاللَّهِ لِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُو دُهُ فَمَاتَ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُو دُهُ فَمَاتَ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُو دُهُ فَمَاتَ بِاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابومعاویہ نے خبروی از ابی اسحاق الشیبانی از شعنی ار حضرت این عباس رخی الله وہ بیان کرتے ہیں کدایک انسان فوت ہوگیا جس کی رسول اللہ المخی الله عیادت کرتے ہیں کدایک انسان فوت ہوا تھا تو صحابہ نے رات کو اے وفن کر دیا ، جب صبح ہوئی تو انہوں نے آپ کو خبروی آپ نے فرمایا: حمیس کس چیز نے مجھے اس کی اطلاع دیے سے بازرکھا تھا صحابہ نے کہا: وہ رات کا وقت تھا ہم نے اس کو تا بیند کیا کدا نہ جب را کے اللہ علی مشکل میں آپ کو آ نے ہیں مشکل بیش آ ہے کو آ نے ہیں مشکل بیش آ ہے کو آ نے ہیں مشکل بیش آ ہے کہا ز جنازہ پڑھی۔

اس شخص کی فضیلت جس کا بیٹا فوت ہو گیا اوراس نے نواب کی نیت سے صبر کیا

ت اور مغفرت کی امیدر گھی۔ اور اللہ عز وجل کا ارشاد ہے: آپ صبر کرنے والوں کو بشارت

اس صدیث کی شرح استی ابنخاری: ۸۵۷ میں گزر چکی ہے۔ ۲ - بَابُ فَضْلِ مَنْ مَّاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ

یعن اس نے اللہ کی تقدیر پرراضی ہو کر صبر کیا اور اس کی رحمت اور مغفرت کی امیدر کھی۔ وَقَالَ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ ﴿وَبَشِيرِ السَّابِدِيْنَ﴾ اور الله عزوجل کا ارشا د یکئے \_ (البقرہ: ۱۵۵)

(البقره:١٥٥).

اس پوری آیت کا ترجمہاس طرح ہے: آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے 'جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں: بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم ای کی طرف لوٹے والے ہیں 0اور مصیبت کا لفظ عام ہے بیٹے کی موت کی مصیبت بھی اس میں شامل ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابومعمر نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوارث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد العزیز نے حدیث بیان کی از حضرت انس رضی الله انہوں نے کہا کہ نی سل اللہ نے فرمایا: جس مسلمان کے بھی تین ا سے بیٹے فوت ہو جا تیں جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اس محض کی ان بچوں پر رحمت کے فضل کی وجہ سے اللہ اس محض کو جنت میں داخل کردےگا۔

١٢٤٨ - حَدَّثَنَا ٱبُوْ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُّسُلِم ؛ يُتَوَقَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبُلُغُوا الْجِنْتُ اللهُ ادْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةُ وَهُ اللَّهُ الْجَنَّةُ وَهُضَلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ. [طرف الحديث: ١٣٨١]

(سنن نسائي:١٨٢٢ سنن ابن ماجه: ١٦٠٥ سنن ترندي: ١٢٠١ صلية الاولياءج ٢٠٥ شعب الايمان: ٩٧٣٩ منداحمه ج اص ٢٥٦ طبع قديم منداحمه: ٣٥٥٣- ٢٥ ص ١٥ مؤسسة الرسالة بيروت جامع المسانيدلا بن جوزي: ٢٠٥ مكتبة الرشدارياض ٢٢٣١ه)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابومعمرعبدالله بن عمر (۲) عبدالوارث بن سعيد (۳) عبدالعزيز بن صهيب (۴) حضرت انس بن ما لک رسي لله \_

(عدة القارى جمص ٢٨)

حدیث مذکور کی عنوان سے مطابقت براعتراض کا جواب

اس حدیث پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس حدیث کے عنوان میں ہے: جو تخص اپنے نوت شدہ بیٹے پر ثواب کی نیت سے مبر کرے اور حدیث میں اس کا ذکر جمیں ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس کا اگر چہ صراحة ذکر جمیں ہے لیکن التزاماً ذکر ہے کیونکہ وہ جنت میں اس وقت داخل ہوگا جب ثواب کی نیت سے اپنے بیٹوں کی موت پرصبر کرے گا۔

"البحنث" كالمتنى اور نابالغ بجول كى موت يرصبر كالخصيص كى توجيه

اس حديث ميس مذكور م كدوه تين سيني "الحسنة" كونديني بول" المحنث" كامعنى ب: كناه اورانسان كاكوني فعل اى وقت گناہ قرار دیا جاتا ہے جب وہ بالغ ہو چکا ہواں لیے اس کامعنی یہ ہے کہ جب وہ بلوغت کی عمر کونہ پہنچے ہوں۔

نابالغ بچوں کی موت پرصبر کرنے کی وجہ ہے جنت میں دخول کی بشارت اس لیے ہے کہ نابالغ بچوں ہے محبت اور شفقت اور ان پر رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور بالغ بچوں پر اتنی شفقت اور رحمت نہیں ہوتی کیونکہ عموماً اولا د بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کی نافر مانیاں بہت زیادہ کرتی ہے اس کیے اس سے محبت کاوہ جذبہیں رہتا۔

١٢٤٩ - حَدَّثْنَا مُسْلِمْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الم بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں مسلم نے حديث بيان حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْأَصْبِهَانِيّ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ كَانبول نَهُ كَها: بمين شعبه في حديث بيان كى انبول في كها: جمیں عبد الرحمان بن الاصبهائی نے حدیث بیان کی از ذکوان از

أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ أَنَّ النِّسَاءَ قُلُنَ لِلنَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلُ لَنَا يَوْمًا وَعَظَهُنَّ وَ مَلَا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلُ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَل

حضرت ابوسعید و افتاند که عورتوں نے نبی المنظم اللہ سے عرض کیا کہ آپ مالا ہے ایک دن مقرر کردیں ہیں آپ نے ان کو وعظ کیا کہ جمل عورت کے بھی تین بچے نوت ہو جا کمیں تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جاب ہو جا کمیں گئے ایک عورت نے کہا: اگر دونوت ہوں؟ آپ نے فرمایا: اوردو بھی۔

ال حديث كاشرة البخارى: الما مل كزر جكى - - المحا الم المركز و المحال المحارية المن الأصبة الي قال المحدّثيني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضى الله تعالى عنه ما عن البي سعيد وأبي هريرة رضى الله تعالى عنه ما عن البي صلى الله تعليه وسكم . قال أبو هريرة له يبلغوا البحنث.

اور شریک نے کہا از ابن الاصبانی ' انہوں نے کہا: مجھے
ابوصالح نے حدیث بیان کی از حضرت ابوسعید وحضرت ابوہریہ
عنبہ اللہ المرائی المؤلیلہ کے مصرت ابوہریرہ وضی اللہ نے کہا: وہ بچے بلوغت
کی عمر کونہ پہنچے ہوں۔

اللَّ مَدِينَ كَا شُرِح صَحِح البَخَارى: ١٠٥١ مِينَ كُرْرَجُلى ہِدِ ١٠٢٥ مِينَ كُرْرَجُلى ہِدِ ١٢٥١ مَدَ قَالَ سَفِيانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ البَّي صَلَّى اللَّهُ مُعَنَّدٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُونَ لِمُسْلِم ثَلَاثَةً مِّنَ الْولَدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُونَ لِمُسْلِم ثَلَاثَةً مِّنَ الْولَدِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُونَ لِمُسْلِم ثَلَاثَةً مِّنَ الْولَدِ وَعَلْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُونَ لِمُسْلِم ثَلَاثَةً مِّنَ الْولَدِ وَلَا لَا يَمُونَ لِمُسْلِم ثَلَاثَةً مِّنَ الْولَدِ وَلَا لَا يَمُونَ لَلْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ فَيَالَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ وَالِدُهُمَا إِلَّا وَالِدُهَا ﴾ (مري: ٢١).

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں نے الزہری سے شااز سعید بن المسیب از حضرت ابو ہریرہ وشی الله از نبی مثل الله بیات نے فرمایا: جس مسلمان کے تین بے فوت ہوں تو وہ صرف قتم کو پورا کرنے کے لیے دوزخ میں داخل ہوگا۔ امام ابوعبد الله نے کہا: اللہ کی تیم بین سے ہر شخص دوزخ میں داخل

[طرف الديث: ٢٩١١] يوكا- (مريم: ١١)

(صحیح مسلم: ۲۶۱۳) الرقم المسلسل: ۲۵۷۳ منن ابوداؤد: ۲۲۷۰ منن ترندی: ۱۰۷۰ منن نسائی: ۱۸۷۵ مند الحمیدی: ۱۰۸۳ مند ابویعلی: ۵۸۷۹ مند ابویعلی: ۵۸۷۹ مند الحمیدی: ۱۰۸۳ مند ابویعلی: ۵۸۷۹ مند اجدی ۲۰۱۳ من ۲۰۱۳ مند اجدی ۲۰۱۳ مند الرسالیة میروت ما منا المسانید لابن جوزی ۲۰۱۳ مند الرشد و پاض ۲۰۲۱ من ۲۰۲۱ من ۲۰۲۱ من مند اجدی ۲۰۱۳ مند المسانید لابن جوزی ۲۰۱۳ مند المسانید لابن جوزی ۲۰۱۳ مند المسانید لابن جوزی ۲۰۱۳ مند المساند المسانید لابن جوزی ۲۰۱۳ مند المسانید لابن جوزی ۲۰۲۳ مند المسانید لابن جوزی ۲۰۱۳ مند المسانید لابن جوزی ۲۰ مند المسانید لابن به ۲۰ مند المسانید لابن به ۲۰ مند المسانید لابن جوزی ۲۰ مند المسانید لابن به ۲۰ مند المسانید المسانی

مرضض كا دوزخ برسے گزر بهوگا اس آیت كی متعدد تفاسير علامه ابوالحس علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متونی ۹ ۲۳ ه لکھتے ہیں:

یے احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کے مسلمانوں کی اولا د جنت میں ہوگی اور سے جمہورعلاء کا تول ہے اس پراس جماعت کا اجماع ہے' جس کا غلط ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ بیرمحال ہے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے نضل سے ان کے آباء کو معاف فر مادے اور ان کی اولا د ررحمت ندفر مائے۔

الله تعالى نے فرمایا ہے: الله كی من اتم ميں سے ہر خص دوزخ ميں داخل ہوگا۔ (مريم: ١١)

علاء کا اس دخول میں اختلاف ہے' حضرت جابر بن عبد الله اور حضرت ابن عباس وناللہ نیم نے کہا: ہر نیک اور ہر بد دوزخ میں داخل ہوگا' مؤمن پر دوزخ مضنڈی اورسلامتی والی بن جائے گی' جیسا کہ حضرت ابراہیم علیسلاً پر بن گنی تھی' اور حضرت ابن مسعود دینی آللہ

اورکعب احبارنے کہا: اس دخول ہے مراد بل صراط ہے گزرنا ہے۔

حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ اس آیت میں کفارے خطاب ہے کیونکہ اس سے پہلے بیآیات ہیں:

سوآپ کے رب کی تھم! ہم ضروران سب کو اور شیطانوں کو جع کریں گئے پھر ہم انہیں ضرور جہنم کے گردگھنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے 0 پھر ہم ہر گروہ سے اس کوضرور باہر نکالیں گئے جو رحمٰن پر سب سے زیادہ اکڑنے والا ہوگا 0 پھر بے شک ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں واخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں 0 اور بے شک تم میں سے ہر خض ضرور دوز نے پر وارد ہوگا کہ یہ آپ کے رب کے زید کے تعلی فیصلہ کیا ہوا ہے 0 پھر ہم متعین کو دوز نے سے نزد کیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے 0 پھر ہم متعین کو دوز نے سے نکال لیس کے اور ظالموں کو اس میں گھنوں کے بل چھوڑ دوز نے سے نکال لیس کے اور ظالموں کو اس میں گھنوں کے بل چھوڑ

نَوَرَبَّكَ لَنَحْشُرَ تَهُمْ وَالشَّيْطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَ نَهُمْ مَوْلَ جُهَنَّمَ جِثِيًّا 0 ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ أَيُّهُمْ مَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا 0 ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ أَيُّهُمُ اشَدُّ عَلَى الرَّحْمُنِ عِتِيًّا 0 ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اشَدُّ عَلَى الرَّحْمُنِ عِتِيًّا 0 ثُمَّ لَنَحْنُ آعُلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّحْمُنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْعَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى الللللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى اللللللللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى ا

ایک جماعت نے کہاہے کہ مؤمن کو دوزخ سے دور کر دیا جائے گا' وہ اس کو دیکھے گا نداس پر وار د ہو گا اور دنیا میں جواس کو بخار آیا تھا وہی اس کے حق میں دوزخ پر درود ہو گا' عثان بن اسود نے کہا: دوز خ کی آگ سے مؤمن کا حصہ دنیا میں بخار آنا ہے' سووہ آخرت میں دوزخ پر وار ذبیں ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ دینی آفلہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بخاردالے مریض کی عیادت کی میں بھی آپ کے ساتھ تھا'آپ نے اس سے فرمایا: جمہیں خوش خبری ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: یہ میری آگ ہے جس کو میں بندہ مؤمن کے اوپر مسلط کرتا ہوں تا کہ بیاس کے لیے آخرت کی آگ کا حصہ ہوجائے۔اس مدیث کی سندسج ہے۔

(سنن ترزى: ١٠١٠ مسنف ابن الي شيدج شاص ٢٢٩ منداحرج ٢٥ ص ١٣٨٠ المستدرك جاص ١٣٨٥)

خلاصہ بیہ ہے کہ اس مسئلہ میں متعدد اقوال ہیں: ایک تول بیہ ہے کہ سرف کفار دوزخ ہیں داخل ہوں گئ مسلمان داخل نہیں ہوں گئ دوسرا قول بیہ ہے کہ دوزخ میں دخول سے مرادسب کا بل ہوں گئ دوسرا قول بیہ ہے کہ دوزخ میں دخول سے مرادسب کا بل صراط سے گزرنا ہے چوتھا قول بیہ ہے کہ سلمانوں پرجود نیا میں بخاراً تا ہے یا دیکر مصائب آتے ہیں وہ ان کے دوزخ میں داخل ہونے کے توخی ہیں۔

(شرح ابن بطال ج عص ۲۳۸ - ۲۳۷ مح زيادة ' دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ ه)

ﷺ اس آیت کی زیادہ تفصیل اور تحقیق ہاری تفسیر نہیان القرآن جے ص ۲۰۰ سورہ مریم: اے میں ملاحظہ فرما کیں۔ ۷ - بَابُ قَوْلِ الرَّحُیلِ لِلْمُوْاَةِ

عِنْدَ الْقَبْرِ اِصْبِرِى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَبْرِ الْمُبْرِي

١٢٥٢ - حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ثَابِتُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَرَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِمْرَاةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِى مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِمْرَاةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِى

ہ جرے پا ک می ورت ہے بیہ کہنا: صبر کرو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ثابت نے حدیث بیان کی از حضرت انس بن ما لک رسی آللہ کہ تُبْكِيُ قَالَ إِتَّقِي اللَّهُ وَاصِيرِي. ني اللَّهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَاصِيرِي. ني الله و الله و الله و ال

[اطراف الحديث: ١٣٨٣ ـ ١٣٠١ ـ ١٥٥ ] وقت رور اي تفي آپ نے فرمايا: الله سے ڈرواور صبر كرو\_

(صحیح مسلم: ۹۲۱ و الرقم اسلسل: ۲۱۰۵ سنن ابوداؤد: ۱۳۳ سنن ترزی: ۹۸۸ سنن نسائی: ۷۰ ۱۸۲۹ مند ابویعلی: ۸۵ ۴۳ منل الیوم دالملیلة: ١٠٦٨ أمند ابوداؤر الطبيالي: • ٢٠٨٠ شرح النه: ١١ ١٨ ، صحيح ابن حبان: ٢٨٩٥ ، سنن بيهي جا ص ٥٣٩ شعب الا يمان: ٩٤٠٢ أمبح الاوسط: • ٦٣٨٠ ا

مصنف ابن الي شيبه ج اص ا ۱۷ 'سنن داري: ۱۸۲ 'منداحرج ۳ ص ۳۴ طبع قديم' منداحر: ۵۸ ۱۲۴\_ج ۱۹ ص ۴۴۳ مؤسسة الرسالة' بيروت )

خواتین کے لیے زیارتِ قبور کا ثبوت

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ زیارت قبور جائز ہے اورخوا تین کے لیے بھی زیارت قبور جائز ہے لیکن پردے کی پابندی بہرحال ضروری ہوگی ورنہ آپ نے جس طرح اس عورت کو آوازے رونے سے منع فر مایا اس اس کوتبر کی زیارت ہے بھی منع فر ماتے انیز اس حدیث میں نیکی کا حکم دینے اور بُرائی ہے رو کئے کا ثبوت ہے اور نبی الٹھٹیائیلم کی تواضع کا ثبوت ہے کیونکہ آپ نے اس کوڈانٹائییں اوراس میں کسی کے مرنے پرآ وازے رونے کی ممانعت کا ثبوت ہے اوراس رونے والی کومبر کرنے کی نصیحت کا ثبوت ہے۔

اور حفترت ابن عمر شکاللہ نے حضرت سعید بن زید کے بیٹے کو خوشبولگائی'ان کے جنازہ کواٹھایا' نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

ﷺ باب مذکور کی حدیث شرح میچ مسلم: ۲۰۳۱۔ ۳۲ ص ۳۲۸ پر مذکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئ ۸ - بَابُ غُسُلِ الْمُیّتِ وَوصُورِیْهِ میت کو بیری کے بانی سے مسل دینا الْمَیّتِ وَالسِّیدُرِ اللَّمِیْدِ اللَّمِیْدِیْدِ اللَّمِیْدِ الْمُیْمِیْدِ اللِمِیْدِ اللَّمِیْدِ اللَّمِیْدِ اللَّمِیْدِ اللَّمِیْدِ اللَّمِیْدِ اللَّمِیْدِ اللَّمِیْدِ اللَّمِیْدِ اللَّمِیْدِ الْمُیْمِیْدِ الْمُیْمِیْدِ الْمُیْمِیْدِ الْمُیْمِیْدِ الْمِیْمِیْدِ الْمُیْمِیْدِ الْمُیْمِیْمِیْدِ الْمُیْمِیْدِیْمِیْدِ مِیْمِیْمِیْدِ الْمُیْمِیْمِیْدِ الْمُیْمِیْدِ الْمُیْمِیْمِیْمِی

وَحَنَّطَ ابُنُّ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ابُّنَّا لِسَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتُوضًا.

اس تعلیق کی اصل به حدیث ہے:

نا فع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رہن کھٹے ۔ خصرت سعید بن زید کے بیٹے کوخوشبولگائی' اوران کا جناز ہ اٹھایا' پھر سجد میں داخل ہوئے 'پس نماز پڑھی اور وضوء جس کیا۔ (سوطا امام مالک: ۱۸۔ باب: ۳۰۔ج اس ۱۹ 'المکتبة التوفیقیہ 'بیروت)

ہشام بن عروہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ نے ایک میت کو کفن دیا اور اس کوخوشبولگائی' پھروضوء نهبیں کیا۔ (مصنف ابن ابی شیبه: ۱۱۲۵۲ مجلس علمی میروت مصنف ابن ابی شیبه: ۱۱۱۳۴ وارالکتب العلمیه 'بیرزت )

آیامیت کوسل دینے سے وضوء واجب ہوتا ہے یا ہیں؟

حضرت ابو ہریرہ رہ منگانند بیان کرتے ہیں کہ بی الٹالیام نے فرمایا: میت کونسل دینے سے مسل داجب ہوتا ہے اور میت کا جنازہ اٹھانے سے وضوء واجب ہوتا ہے۔ (سنن ترندی: ۹۹۳ منن ابن ماجہ: ۵۸ ۱۴ منداحمہ ج ۲ ص ۲۷۲)

امام ترندی فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ کی حذیث حسن ہے اہل علم کا میت کو عسل دینے والے برعسل کے وجوب میں اختلاف ہے' نی ماٹھیلیٹم کے اصحاب میں ہے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جب کوئی صحف میت کونسل دے تو اس پر عنسل ہے اور بعض نے کہا: اس پر وضوء ہے امام مالک بن انس نے کہا: میرے نز دیکے عسل میت کی وجہ سے عسل کرنامستحب ہے واجب نہیں ہے اور اس طرح امام شافعی نے کہا ہے'امام احمد بن طنبل نے کہا: جس نے میت کوشل دیا مجھے امید ہے اس پڑسل واجب نہیں ہے'ر ہاونسو ، تو اس کے متعلق بہت کم کہا گیا ہے اور عبداللہ بن المبارک سے مروی ہے بخسل میت سے عسل واجب ہوتا ہے نہ وضوء۔

(سنن رزندي ص٠٢٣ واد المعرف بيروت ٢٣١٥)

علامہ بدرالدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ ھے نے لکھا ہے: امام بخاری کی ذکر کردہ تعلیق اس پر دلالت کرتی ہے کہ میت کونسل دیے والے پر وضوء کرنا واجب نہیں ہے۔ (عمرة القاری ج۸ص ۵۳)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ نے کہا: مسلمان نجس نہیں ہوتا خواہ زندہ ہویا مردہ۔ ال تعلیق کی اصل میدهدیث ہے:

عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رشخناللہ نے فرمایا: اپنے مُر دول کونجس نہ قرار دو' کیونکہ مؤمن نجس نہیں ہوتا خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ۔(مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۱۲۳ 'مجلس ملمی بیردت مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۱۱۳ 'دارالکتب العلمیہ' بیردت)

اور حضرت سعد نے کہا: اگر مردہ نجس ہوتا تو میں اس کو نہ

وَقَالَ سَعْدُ لُو كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ.

قيصوتا به

اس تعلیق کی اصل بیصدیث ہے:

عائشہ بنت سعد بیان کرتی ہیں کہ حضرت سعد کو حضرت سعید بن زید کے جنازہ کی خبردی گئ اس وقت وہ بقیع میں تھے کیں حضرت سعد آئے اورانہوں نے حضرت سعید کوشس دیا اور کفن پہنایا اوران کوخوشبولگائی کھران کے گھر گئے اوران پرنماز جنازہ پڑھی محضرت سعید کوشس دیا اور کفن پہنایا اوران کوخوشبولگائی کھران کے گھر گئے اوران پرنماز جنازہ پڑھی کھر پانی مختسل کیا کھر کھا اور اگر وہ بھی ہوتے تو میں ان کوشس نہ دیتا لیکن میں نے گری کی وجہ سے خسل کیا ہے۔ (مصنف این ابی شیبہ: ۱۱۳۵ کا اور اگر وہ بھی ہیں اور بی منظم کی بیروت مسنف این ابی شیبہ: ۱۱۳۹ کا اور کو منظم کے قرمایا: مؤمن نجس نہیں ہوتا۔

اس تعلیق کی اصل بیدهدیث ب:

الله قَالَ الله قَالَ الله عَنْ الله قَالَ الله عَنْ الله قَالَ الله قَالَ حَدَّيْنَى مَالِكُ عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْه الأَنْ صَارِيَّة وَضِي الله تَعَالَى عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَى ال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسائیل بن عبد اللہ فے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی ازابوب اسختیانی ازمحہ بن سیرین ازحضرت ام عطیدالانصاریہ بین کی ازابوب اسختیانی ازمحہ بن سیرین ازحضرت ام عطیدالانصاریہ ویکن انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ملٹ اللہ ملٹ اللہ ملٹ کی صاحب زادی فوت ہوگئیں تو رسول اللہ ملٹ اللہ مارے پاس تشریف لائے نادی فوت ہوگئیں تو رسول اللہ ملٹ اللہ مارے پاس تشریف لائے مسل دو اگر تم اس کو مناسب سمجھو پانی اور بیری کے پتوں سے اور عسل دو اگر تم اس کو مناسب سمجھو پانی اور بیری کے پتوں سے اور اس کے آخر میں کا فوریا ہوجاؤ

تو مجھے بتاتا' پس جب ہم فارغ ہو سئیں تو ہم نے آپ کو بتایا' پس آپ نے ہم کواپنا تہبند دیا اور فر مایا: اس تہبند کواس کا از اربنا دینا۔

فَاعْطَانًا حِقُورًهُ وَقَالَ ٱشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ . تَعْنِي إِزَارَهُ.

(صحیح مسلم: ۹۳۹؛ الرقم المسلسل: ۲۱۳۳ مشن ابودا دُو: ۳۱۴۳ مشن نسائی: ۱۸۸۵ ـ ۱۸۸۰ مشن ابن ماجه: ۸۵ ۱۳۵۸ مشن ترندی: ۹۹۰ مصنف ابن ابي شيبه جسم ۲۳۳ أنتجم الكبير ج۲۵ص ۱۲۵ مند الحبيدي:۳۱۰ مند احدج۵ص ۸۵ طبع قديم مند احر:۲۰۷۹-ج۳۳ص ۱۹۱ مؤسسة

## حدیث مذکور کے رجال

(۱) اساعیل بن الی اولیس (۲) امام ما لک بن انس (۳) ایوب السختیانی (۴) محمد بن سیرین (۵) حضرت ام عطیه الانصاریهٔ به رسول الله ملتی نیانیم کی صاحبزا دی کونسل دینے کے موقع پر حاضر تھیں میت کونسل دینے کے متعلق ان سے اعلیٰ کسی کی حدیث نہیں ہے۔ (عدة القارى ج٨ص٢٥)

نبی الله الله الله کی صاحب زادی کا تذکرہ اور آثارِ صالحین سے تبرک کا حصول

اس حدیث میں ندکور ہے کہ جب رسول اللہ ملٹے آیا کم صاحب زادی فوت ہو کئیں' ان کا نام حضرت زینب رہٹی کلنہ تھا' یہ ابو العاص بن الربيع كى زوجة تعين اورحضرت امامه كى والده تعين جن كورسول الله ملتي ليتم نے نماز ميں اٹھايا ہوا تھا 'جب آ پ سجدہ كوتے تو ان کوز مین پررکھ دیتے اور جب کھڑے ہوئے تو ان کوا تھا لیتے و حشرت زینب رسول اللہ من اللہ میں کے سب سے بروی صاحبزادی تھیں ا ان کا تکاح ابوالعاص بن الربیج ہے ہوا' ان ہے حضرت علی اور حضرت امامہ پیدا ہوئے ' حضرت زینب ۸ ھ میں فوت ہو ئیں' بعض اہل سیرنے لکھا ہے کہ بیصا حب زادی حضرت ام کلثوم تھیں' جوحضرت عثان رشخانند کی زوجہ تھیں' اور سیجے بیہ ہے کہ بیرقصہ حضرت زینب کا ہے كيونكه جب حضرت ام كلثوم فوت مونيس تورسول الله ملتي اللهم بدر مس كن موت تنه-

رسول الله ملتي ييلم في فرمايا: اس تهبندكوان كاشعار بناوينا اليني ان كجسم كرساته لييف دينا تا كدائميس آب ك آثارشريف کا تبرک حاصل ہو آپ نے ان کو ابتداء بہتر تبین دیا بلکہ آخریں دیا تا کہ زیادہ دیر تک بیر آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگارہے اور بیصدیث آ ٹارسالین سے تبرک کے حصول کی اصل ہے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ میت کو بیری کے پتوں کے پانی سے نسل دینا جا ہے اور اس کے گفن میں کا نوریا اور کسی قتم کی خوشبو لكانى جابيئ اورطاق مرتبعسل ويناجا بير- (عمدة القارى ١٠٥٥ ادارالكتب العلميه بروت ١١٥١١ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالو ہاب التقفی نے حدیث بیان کی از ایوب ازمحد از حضرت ام عطیہ رہی آلڈ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پاس رسول الله الله الله المن المنظمة تشريف لائے الله اس وقت آپ كى صاحب زادى کو مسل دے رہی تھیں' آپ نے فر مایا: ان کو تین مرتبہ یا یا کچ مرتبہ یا اس سے زیا دہ مرتبہ یانی ہے اور بیری کے بتوں سے مسل دو' ادر اس کے آخر میں کا فور رکھنا اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع

٩ - بَابُ مَا يُسْتَحُبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتُوا طاق مرتبه لل ويخاسك ويخاسكا ١٢٥٤ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب الشَّقْفِيُّ عَنْ النُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ الْمُ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَنَحُنُّ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ ' فَقَالَ اغْسِلْنَهَا تَسَلَاقًا اللهُ خَمْسًا او أَكْفَرُمِنْ ذَلِكَ بمَاء وسِدُر ا وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا ۚ فَإِذَا فَرَغُتُنَّ فَاذِنَّنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا 'اذَنَّاهُ ۚ فَٱلْقَلَى إِلَيْنَا حِقُوهُ ۚ فَقَالَ ٱشْعِرْنَهَا

إِيَّاهُ. فَقَالَ آيُوبُ وَحَدَّنَتِي حَفَّضَةً بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُخَصَّةً بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُخَصَّةً اغْسِلْنَهَا وِتُراً. مُحَدَّفً خَفْصَةً اغْسِلْنَهَا وِتُراً. وَكَانَ فِيهِ آنَهُ وَكَانَ فِيهِ آنَهُ وَكَانَ فِيهِ آنَهُ قَالَ إِبْدَاوُا بِمَيَامِنِهَا وَمُواضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا. وَكَانَ فِيهِ آنَهُ قَالَ إِبْدَاوُا بِمَيَامِنِهَا وَمُواضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا. وَكَانَ فِيهِ آنَهُ فَالَ إِبْدَاوُا بِمَيَامِنِهَا وَمُواضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا. وَكَانَ فِيهِ آنَهُ فَالَ إِبْدَاوُا بِمَيَامِنِهَا وَمُواضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا. وَكَانَ فِيهِ آنَهُ فَالَ إِبْدَاوُا بِمَيَامِنِهَا وَمُواضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا. وَكَانَ فِيهِ آنَهُ فَالَ اللّهُ اللّهُ فَوْوُن.

دینا کی جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ کوا طلاع دی آپ سے اور فرایا: اس کوان کے بدن سے ملادینا کی اور حفصہ کی ایوب نے کہا: مجھے حفصہ نے محمد کی مثل حدیث بیان کی اور حفصہ کی حدیث میں مذکور تھا: ان کو طاق مرتبہ عسل دینا اور اس میں تین یا پانچ یا سات مرتبہ کا ذکر تھا اور اس میں بید ذکر تھا کہ ان کی دا کمیں جانب سے ابتداء کرنا اور وضوء کے اعضاء سے عسل شروع کرنا اور اس میں بید ذکر تھا کہ دن کے ان کے بائد سے در تھا کہ حضرت ام عطیہ نے کہا: اور ہم نے ان کے بالوں کی تین چو نیاں بنا کمیں۔

ال حديث كا شرح كن شد عديث الممسّل المربي على المحديث الممسّل المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحدد الم

میت کی دا کیس طرف سے مسل کی ابتداء کی جائے امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خالد نے حدیث بیان کی از حفصہ بنت سرین از حضرت ام عطیہ رہوں اللہ وہ بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ مشافی آئی نے اپنی صاحب زادی کے مسل کے متعلق فر مایا: ان کی دا کمیں جانب سے اور وضوء کے اعضاء سے مسل کی ابتداء کرنا۔

میت کی وضوء کی جگہیں

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی بن موک نے حدیث بیان کی از حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وکیج نے حدیث بیان کی از سفیان از خالد الحذاء از صف بنت سرین از حفرت ام عطیہ رفت الله المجاز الحب الم نے ہی ماٹھ الیکھی سا حب زادی کو انہوں نے بیان کیا: جب ہم نے ہی ملٹھ الیکھی کی سا حب زادی کو عنسل دیا تو جس وقت ہم عسل دے رہی تھیں آپ نے ہم سے فرمایا: ان کی داکیں جانب سے اور وضوء کے اعضاء سے عسل کی فرمایا: ان کی داکیں جانب سے اور وضوء کے اعضاء سے عسل کی

ابتداءكرنا

اس مدیث کی شرح مسیح ابنجاری: ۱۲۵۳ میں گزر پھی ہے۔ ۱۲ - بَابٌ هَلُ تُحَفِّنُ الْمَرْ ٱةُ فِی اِزَّارِ الرَّجُلِ

کیاعورت کومرد کے تہبند میں کفن دیا جاسکتا ہے

١٢٥٧ - حَدَثْنَا عَبُدُ السرَّحُ مُنِ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ الْحَبَرَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ الْمُ عَلِيَّة قَالَتُ الْحَبَرَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا أَلُكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا أَلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا أَلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا أَلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اغْسَلَمَ فَا فَا فَرَغُنَا الْفَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالرحمٰن بن حماد نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن عون نے خبر دی ازمحد از حصرت ام عطیہ رہناتہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی المشائیلیم کی صاحب دادی فوت ہوگئیں ہیں آپ نے ہم سے فر مایا: ان کو تین مرتبہ سال دویا پانچ مرتبہ یااس سے زیادہ مرتبہ اگرتم مناسب مجھو پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے مطلع کرتا 'پھر جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے فارغ ہو جاؤ تو ہم نے اپنا تہبندا تار کر ہمیں عطاء کیا اور فر مایا: اس کوان کے جسم سے ملادینا۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عورت کومرد کے کپڑے میں کفن دینا جائز ہے' ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے: قبیص' تہبند' دو پٹۂ لفا فداوروہ کپڑا جس' کے ساتھ اس کے بپتانوں کو باندھاجائے' پہلے قبیص پہنائی جائے' کپڑاس کے سر پر دو پٹہ رکھا جائے' جوقیص کے اوپر ہوا ور تہبندا ورلفا فہ کے بیچے ہو'ا وراس کپڑے کوسینہ کے پاس باندھاجائے۔

(عدة القارى ج ٨٩ م ١٢)

باب ندکورک مدیث شرح سیج مسلم: ۲۰۲۳ ـ ج۲ ص ۵۷ کرد کرکی تی ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔ ۱۳ - باک یہ جیک الکے افور کو آخر میں رکھا جائے ۔ ۱۳ - باک یہ جیک الکے افور کو آخر میں رکھا جائے

١٢٥٨ - حَدَثَنَا حَامِدُ بَنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّفَنَا حَمَّادُ الْمَ عُطِيَّةً قَالَتُ بِالْ كُنُ اللهُ عَطِيَّةً قَالَتُ بِالْ كُنُ اللهُ عَطِيَّةً قَالَتُ بِالْ كُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهُ اللهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حامد بن عمر نے حدیث بیان کی انہوں نے گہا: ہمیں جماو بن زید نے حدیث بیان کی از ایوب از گھر از حضرت ام عطیہ رخیانند وہ بیان کرتی ہیں کہ نی ایر کریم مرازی ہی ایک صاحب زادی فوت ہو گئیں آپ گھرے نظئ بیس فرمایا: ان کو تین مرتبہ بااس سے زیادہ مرجبہ گلئ بیس فرمایا: ان کو تین مرجبہ سال دویا پانچ مرجبہ بااس سے زیادہ مرجبہ اگرتم مناسب مجھو پانی سے اور بیری کے بیوں سے نسل دواور آخر میں کا فوررکھویا کہا گائی ہے اور بیری کے بیوں سے نسل دواور کریا ، حضرت ام عطیہ نے کہا: ہیں جب ہم فارغ ہو جاز تو بچھے مطلع کریا ، حضرت ام عطیہ نے کہا: ہیں جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ کو اطلاع دی آپ نے اپنا تہبند ہم کو عطا کیا اور فرمایا: اس کو مشرت ام عطیہ رخیان اور ایوب نے صدیث بیان کی از حفصہ از ان کے جم سے ملا دینا۔ اور ایوب نے صدیث بیان کی از حفصہ از حضرت ام عطیہ رخیانا کی ان حضرت ام عطیہ رخیانا کی ان حضرت ام عطیہ رخیانا کو مشل۔

ادرانهول بیان کیا که آپ نے ان کو تین مرتبہ یا بائی است مرتبہ یا بائی است کو تین مرتبہ یا بائی است کی ان درانہوں بیان کیا کہ آپ نے فر مایا: ان کو تین مرتبہ یا بائی ان درائی آپ نے فر مایا: ان کو تین مرتبہ یا سات مرتبہ سل دویا اس سے زیادہ مرتبہ اگرتم منا سب سمجھو کی ان درائی ان کیا گھا ہے تھا و جعلنا صحبہ نے بیان کیا کہ حضرت ام عطیہ رہن اللہ نے کہا: اور ہم نے ان کیا کہ حضرت ام عطیہ رہن اللہ نے کہا: اور ہم نے ان

 کے سرمیں تین چوشیاں بنا کیں۔

رَأْسَهَا ثَـَالَاثَةَ قُرُون.

الهوديث كَي تُرِح وصحح البخارى: ١٢٥٣ مِين گزر چكى ہے۔ 1 ٤ - بَابُ نَقُضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لَا بَاْسَ اَنْ يُنْنَقَضَ شَعَرُ

عورت کے بالوں کو کھولنا اورابن سیرین نے کہا:عورت کے بالوں کو کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

استعلق كى اصل يه حديث ب:

اضعث بیان کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے کہا: جب عورت کونسل دیا جائے تو اس کے بالوں کی تین مینڈ صیاں بنائی جا ئیں' پھر ان کواس کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۱۱۰، مجلس علمی میروت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۰۹۹۳ دارالکتب العلمیہ' بیروت)

وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ اَيُّوْبُ وَسَمِعْتُ وَهُبِ قَالَ اَيُّوْبُ وَسَمِعْتُ وَهُبِ قَالَ اَيُّوْبُ وَسَمِعْتُ حَفَّ ثَنَا اللهِ عَنْهَ اللهِ مِنْ عَلِيَّةً رَضِي حَفَّ صَلَّى اللهِ عَنْهَا اللهِ مَعْلَيْهُ رَاسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا اللهِ وَسَلَّمَ فَكَرَثَةَ قُرُونٍ وَسَلَّمَ فَكَرَثَةً قُرُونٍ وَاللهِ عَمَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ فَكُرِثَةً قُرُونٍ .

میت کے بدن نے ماتھ کپڑاکس طرح لپیٹا جائے اور حن بھری نے کہا: پانچویں کپڑے کے ساتھ میت کی رانیں اور اس کے کو لہج تیم کے نیچ باندھے جائیں۔

ال حديث كا شرح المنح البخارى: ١٢٥٣ ميس گزر چكى ہے۔
١٥ - بَابُ كَيْفَ الْإِشْعَارُ لِلْمَيْتِ
وَقَالَ الْحُسَنُ الْحِرُقَةُ الْحَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا
الْفَحِدَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ ' تَحْتَ الدِّرْعِ.
الْفَحِدَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ ' تَحْتَ الدِّرْعِ.
الْفَحِدَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ ' تَحْتَ الدِّرْعِ.
السَّعَلِق كِمُوافَق يه حديثيں إلى:

ابن سیرین نے کہا: عورت کے پیٹ کے اوپر کیڑارکھا جائے اوراس کے ساتھاس کی رانوں کو با ندھا جائے۔ (مصنف ابن البشیہ: ۱۲۰۹۳ مجلس علمی بیروت مصنف ابن الب شیبہ: ۱۲۰۹۳ مجلس علمی بیروت مصنف ابن البی شیبہ: ۱۱۰۹۳ وارالکتب العلمیہ بیروت)

ابن سیرین نے کہا: پانچویں کپڑے میں قیص کے نیچاس کی رانوں کو لپیٹا جائے۔

(مصنف ابن إلى شيبه: ٥٠ ١١٢ مجلس علمي بيروت مصنف ابن الى شيبه: ٩٣ ما الا وارالكتب العلميه بيروت )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ بن وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن جرت کے نے خبردی کدان کوالوب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں ابن جرت کے نے خبردی کدان کوالوب نے خبردی انہوں نے کہا: میں نے ابن سیرین سے سا کہ حضرت ام عطیہ رفی اللہ انسار کی ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ وی ان مورتوں میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ

وَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قَالَتُ ذَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ لَعْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا فَلَاثًا اوْ خَمْسًا أَوْ اكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ رَأَيْشَنَّ ذَٰلِكَ بِسَمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ رَأَيْشَنَّ ذَٰلِكَ بِسَمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ رَأَيْشَ ذَٰلِكَ إِنَّ مَا يَوْدَ اللَّهُ عَدُنَ فَا إِنَّهُ مَالَا فَي كَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكِا الْمَوْلَةِ فَقَالَ الشَّعِرُلَهَا إِيَّاهُ. وَلَمْ يَوْدُ فَلَمَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

> اس مدیث کی شرح مصحیح ابنجاری: ۱۲۵۳ ش گزر چکی ہے ۱٦ - بَابٌ هَلْ یُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْ اَقِ ثَـاكَلاثَةَ قُرُونِ

١٢٦٢ - حَدَثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنْ اللهُ تَعَالَىٰ هِشَامٍ عَنْ اللهُ تَعَالَىٰ هَنَامٌ عَلِيَّةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ هِشَامٍ عَنْ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْهَا قَالَتُ صَفَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْهَا قَالَتُ صَفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

ال عديث كا شرح من المحارى: ١٢٥١ من كرري من المحرد المردي المحرد المحرد المردي المحرد المحرد المحرد المحرد المحرد المحرد المحدد المحدد

أَوْ خَمْسًا اللهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَٰلِكَ إِنَّ رَآيَتُنَّ ذَٰلِكَ وَاجْعَلْنَ

فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا ۚ أَوْ شَيُّنَّا مِّنْ كَافُورٍ ۚ فَاذًا فَرَغْتُنَّ

## کیاعورت کے بالوں کی تین مینڈھیاں بنائی جائیں

قبیصہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از ہشام از ام البذیل از حضرت ام عطیہ رہیں اندائ انہوں کے کہا: ہمیں سفیان کی از ہشام از ام البذیل از حضرت ام عطیہ رہی اندائ کی تین انہوں نے کہا: ہم نے نبی ملتی آلیے ہم کی صاحب زادی کی تین مینڈھیاں بنا کیں اور وکیع نے کہا کہ سفیان نے کہا کہاں کی پیشانی اور کنچیوں کے بالوں کی بیشانی اور کنچیوں کے بالوں کی۔

عورت کے بالوں کو چھھے ڈال دیا جائے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یکی بن سعید نے حدیث بیان کی از ہشام بن حسان انہوں نے کہا: ہمیں هصد نے حدیث بیان کی از حضرت ام عطید رفی آندانہوں نے کہا: ہمیں هصد نے حدیث بیان کی از حضرت ام عطید رفی آندانہوں نے بیان کیا کہ نبی مشولی ہی صاحب زاد بوں میں ہے ایک فوت ہو گئیں کہاں ہمارے پاس نبی مشولی ہم رتبہ یا آئے مرتبہ یا اس نبی مرتبہ یا بانج مرتبہ یا اس سے دیادہ مراز نبی مرتبہ یا اس کو میں کے چوں سے تین مرتبہ یا بانج مرتبہ یا اس سے دیادہ مراز نبیا

شَعَرَهَا ثَلَاثَةً قُرُون وَ ٱلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.

فَاذِنَّنِيْ. فَلَمَّا فَوَغْنَا 'اذَنَّاهُ' فَاَلْقَلَى إِلَيْنَا حِقُوهُ' فَضَفَرْنَا مِن كافورركهنا يا كِه كافور كبر جب تم فارغ هوجاوَتو مجصمطلع كرنا' پس جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ کومطلع کیا' آپ نے ہم کو اپنا تہبند عطا کیا ' پس ہم نے ان کے بالوں کی تین میند صیال بنائیں اور ان کوان کے پیچھے ڈال دیا۔

کفن کے لیے سفید کیڑا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے كها: بهيس مشام بن عروه نے خبردى از والدخود از حضرت عائشہ ر الله الله وه بيان كرتى بين كه رسول الله الله الله كوتين سفيد سوتى كيثرول ميں كفن ديا گيا جو يمنى حولى روكى سے بُنے ہوئے تھے ان

اس حدیث کی شرح مسجیح ابنخاری: ۱۲۵۳ میں گزرچکی ہے۔ ١٨ - بَابُ البِيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَن ١٢٦٤ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِل قَالَ آخُبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ قَالَ أَخَبَرُنَا هِشَامُ بُنُ عُرُّو ةً عَنْ أَبِيُّهِ عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهَا قَالَتُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّنَ فِي ثَلَاثُةِ ٱثُواب يَمَانِيَةٍ بيُض سُحُولِيَّةٍ مِّنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا

[اطراف الحديث: ۱۲۷۱ ـ ۱۲۷۲ ـ ۱۳۸۲ ـ ۱۳۸۲] مين ليص کفي بند تمامه تقار

(صحیح مسلم: ۱۹۴۱ الرقم المسلسل: ۱۱۳۴ المستدرک ج ۳ ص ۲۰ مشن یکی ج ۳ س ۵۰ ۳ مستف این الی شیبه ج ۳ ص ۵۸ السنن الکبری: ۲۰۲۱ ۴ صحح ابن حبان: ۲۰۰۷ المجم الاوسط: ۲۹ ۱۳ دلائل المعوة ج ۷ ص ۳۳ ۴ شرح السنه: ۲ ۷ ۱۳ مند احمد ج۲ ص ۴ سطبع قدیم مند احمد: ۱۱۹ ۲۳ ج ۴ ۳ ص٢٦١ مؤسسة الرسالة أبيروت)

حدیث مذکور کے رحال

(۱) محمد بن مقاتل ابوالحن مجاور مكه ميه ۲۲۲ ه يل نوت هو گئے تھے(۲)عبداللہ بن المبارک (۳) ہشام بن عروہ (۴)عروہ بن الزبير بن العوام (۵) حضرت ام المؤمنين عائشه رضي الله- (عمدة القاري ج ۸ ص ۷۰)

نبی التی ایم کی کفن کے متعلق دیگر احادیث

حضرت عائشه وشن الله بيان كرتى بين كدرسول الله التوليكيل كوتين سفيد يمني كيثرول بين كفن ديا كيا أن بين نبيص تحتى نه فما مد تفامه ( صحیح ابتخاری: ۱۳۲۳ مسیح مسلم: ۱۳۹۰ منس تریزی: ۹۹۱ منسن ۱۸۹۸ منسن این باجه: ۲۹ ۱۳ منسن نسانی: ۱۸۹۸)

حضرت ابن عباس بختیالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آیا کم کوتین نجرانی کپٹروں میں گفن دیا گیا' دو کپٹرے حلہ تھا اور ایک وہ قیص کھی جس میں آپ فوت ہوئے تھے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۵۳ سنن ابن ماجہ: ۱۲۱۱)

حدیث مذکور کے مبائل اور کفن میں عمامہ کے متعلق مختلف روایات

اس حدیث سے ہمارے اصحاب نے بیداستدلال کیا ہے کہ مرد کے حق میں کفن میں سنت بیہ ہے کہ تین کپڑوں میں کفن دیا جائے: ازار عیص اور لفاف امام شافعی نے کہا ہے کہ میت کوتین لفانوں سے کفن دیا جائے امام احمد کا بھی یہی مسلک ہے ہمارے اصحاب كااستدلال اس مديث سے ب:

حضرت جابر بن سمرہ رشی کشہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹھ کیا ہم کو تین کپڑوں میں کفن دیا حمیا: قبیص از اراورلفا فیہ۔

(الكامل لا بن عدى ج 2 ص ١٩٥١ المكتبة الاثرية بإكتان)

اس حدیث میں ممامہ کا ذکر نہیں ہے المبوط میں ندکور ہے کہ ہمارے بعض مشائخ نے عمامہ کو مکروہ کہا ہے کیونکہ پھر کفن کے کپڑے جفت ہوجا کیں گے اور بعض مشائخ نے عمامہ کو سخسن کہا ہے کیونکہ حضرت ابن عمر وشخ اللہ ہے دوایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیڑے واقد کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جمیص عمامہ اور تین لفانے اور عمامہ کا شملہ ان کی تھوڑی کے بیچے رکھا 'اس حدیث کو سعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔ (عمدة القاری ج مسملہ کے دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۲۱سا ھ)

میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی کی ذکر کردہ حدیث ہے:

نافع بیان کرتے ہیں کہ واقد بن عبداللہ فوت ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی کللہ نے ان کو پانچ کیٹروں میں کفن دیا جمیس میں تین لفافے اور عمامہ۔(مصنف ابن ابی شیبہ:۱۱۱۹) مجلس علمی بیروت مصنف ابن ابی شیبہ:۱۰۵۹ وارالکتب العلمیہ بیروت) جابر بن زیدنے کہا ہے کہ میت کوعمامہ نہ پہنایا جائے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١١١٤ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١١٠٦٥ وارالكتب العلميه بيروت )

\* باب ذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم: ۲۰۷۳ - ۲۰ ص ۲۵۹ - ۲۵۸ پربیان کی گئی ہے اس کی شرح کے بیعنوان ہیں: آتکفین میں غداہب ﴿ احناف کے دلائل ﴿ عورت کا کفن -

دو کیروں میں کفن

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالنعمان نے حدیث بیان کی از ابوب از بیان کی از ابوب از بیان کی از ابوب از سعید بن جبیراز حضرت ابن عباس رختی الله وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شعید بن جبیراز حضرت ابن عباس رختی الله وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سیدان عرفہ میں کھڑ ا ہوا تھا' اچا نک وہ اپنی او ختی ہے گرگیا' بی او ختی نے اس کو ہلاک کر دیا' نبی ملٹی آلیے ہم نے فر مایا: اس کو پائی اور بیری کے پتوں سے مسل دو اور اس کو دو کیڑ وں میں کفن دو' اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھانپو کیونکہ یہ قیامت کے دن اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھانپو کیونکہ یہ قیامت کے دن البید پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔

١٩٥ - بَابُ الْكُفَنِ فِي ثُوبَيْنِ الْمَادُ الْمَادُ الْمُعَمَّانِ قَالَ حَدَّلُنَا حَمَّادُ الْمُعَمَّانِ قَالَ حَدَّلُنَا حَمَّادُ الله عَنْ الله عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُم قَالَ بَيْنَمَا رُجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَة الله الله تَعَالَى عَنْهُم قَالَ بَيْنَمَا رُجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَة الله وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِه فَوقَصَتْهُ أَوْقَالَ فَاوقَصَتْهُ قَالَ الله عَنْ رَاحِلَتِه فَوقَصَتْهُ أَوْقَالَ فَاوقَصَتْهُ قَالَ الله عَنْ رَاحِلَتِه فَوقَصَتْهُ أَوْقَالَ فَاوقَصَتْهُ قَالَ الله عَنْ رَاحِلَتِه فَوقَصَتْهُ أَوْقَالُهُ الله فَاوقَصَتْهُ قَالَ الله فَاوقَصَتْهُ قَالَ الله عَنْ رَاحِلَتِه فَوقَصَتْهُ أَوْقَالُهُ الله عَنْ رَاحِلَتِه فَوقَصَتْهُ أَوْقَالُهُ وَلَا تُحَمِّرُوا وَالله وَكَفِيدُ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأَسَهُ وَكَفَيْدُ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأَسَهُ فَإِنَّهُ يَعْمَدُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مُلْبِيًّا . [المراف الحديث: ١٦٦١ فَإِنَّهُ يَعْمَلُونَهُ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأَسَهُ فَإِنَّهُ يَعْمَدُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مُلْبِيًّا . [المراف الحديث: ١٦٦١ عن ١٢١٤]

(میچ مسلم: ۱۲۰۷) الرقم لسلسل: ۴۸۴۳ سنن ترزی: ۱۵۱ سنن نسالی: ۲۷۱۳ سنن ابوداؤد: ۱۳۳۳ سنن این ماجد: ۳۰۸۳ سندالحمیدی: ۲۲۳ مصنف این ابی شیبه ج ۱۳ ص ۲۰۷ المشتخل: ۲۰۵ شرح مشکل الآثار: ۲۵۲ البیم: ۱۳۵۳ سنن دارتطنی ج۲ ص ۲۹۲ سنن پہتی ج ص ۳۹۰ مینداحد ج اص ۲۲۱ طبع قدیم مینداحد: ۱۹۱۳ ج ۱۳ ص ۳۹۵ مؤسسة الرسالة ایروت میندالطحاوی: ۳۳۵)

حدیث مذکور کے رجال (۱) ابوالنعمان محمر بن الفضل السد وی (۲) حماد بن زید (۳) ابوب السختیانی (۳) سعید بن جبیر (۵) حضرت عبدالله بن عباس منتنالله \_ (عمدة القاری ۱۲۸ ص ۷۲)

> محرم کوکفن بہنائے کے متعلق مدا ہب ائمیہ علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متونی ۹ س سے لکھتے ہیں:

امام ما لک اورامام ابوصنیفہ نے بیدکہا ہے کہ کی شخص کو تین کپڑوں ہے کم میں کفن پہنا ناہمارے نز دیک پسندیدہ نہیں ہےاوراگر کسی شخص کو دو کپڑوں میں کفن دیا گیا تو وہ اس حدیث کے ظاہر کے اعتبار ہے مستحب ہے۔

فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ محرم کو کس طرح کفن پہنایا جائے' امام شافعی اور امام احمد بن صنبل نے رہے کہا ہے کہ محرم کو کفن پہنایا جائے اور اس کے سرکو نہ ڈھانیا جائے اور نہ اس کوخوشبولگائی جائے کیونکہ اس کے احرام کا حکم باقی ہے' حضرت علی اور حضرت ابن عباس شاشہ میں تول ہے جو کہ ظاہر حدیث کے مطابق ہے اور امام مالک اور امام ابوصنیفہ نے رہے کہا ہے کہ محرم کو اس طرح کفن پہنایا جائے گا جس طرح عام مسلمان کو گفن پہنایا جاتا ہے اور حضرت عثمان حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر شانشہ میں کو ل ہے۔

علامدابن القصارن كها بكداس قول كى دليل بدحديت ب:

حضرت ابوہریرہ دبنی آللہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان مرجا تا ہے تو اس کاعمل منقطع ہوجا تا ہے' ماسوا تین کے : صدقہ جاریہ' وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے اور وہ نیک بیٹا جواس کے لیے دعا کرے۔

(صحیح مسلم: ۱۳۲۱ منن ابوداؤد: ۲۸۸ منن نسائی: ۱۵۱ ۳ منن ترندی: ۲۷ ۱۳ منداحمه ج ۲ ص ۲۷۳)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ موت ہے عبادت منقطع ہو جاتی ہے 'لہٰذااحرام کی عبادت بھی منقطع ہو گئی اور سر کونہ ڈھانپٹااورخوشبو نہ لگا نااحرام کی عبادت سے متعلق ہیں اورموت ہے اس کااحرام منطقع ہو چکا ہے۔

حضرت عمر کے بیٹے کو جب موت آئی تو وہ محرم تھے اور حضرت ابن عمر نے ان کا سرڈ ھانپا تھا اور حضرت ابن عمر نے کہا: اگر ہم محرم نہ ہوتے تو اس کوخوشبو بھی لگاتے 'اس سے معلوم ہوا کہ بیرحدیث خاص اس محرم کے متعلق ہے۔

نی التی آنیم نے فرمایا: یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا' جیسا کہ آپ نے شہداء کے متعلق فرمایا ہے: ہے شک شہید قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے خون کا رنگ خون کی طرح ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگا (سنن ترزی ۱۲۵۲) پس ہروہ محف جو شہید ہے وہ اس بشارت کا مستحق ہے؛ پھر حضرت جعفر کو اس محوم ہے خاص کر لیا گیا' آپ نے فرمایا: اس کے دو پر ہیں جن کے ساتھ وہ جنت میں اُڑ رہا ہے۔ (السندرک جسم ۲۰۹۵) آپ نے کسی اور شہید کے متعلق اس طرح نہیں فرمایا جس شہید کے دونوں ہاتھ کا ہو دیے گئے ہوں کیس اس طرح اس محرم کو بھی عام فوت ہونے والے مسلمانوں کے تکم ہے خاص کر لیا

اور بہی ہوسکتا ہے کہ بیاس تحرم کی اس وجہ سے خصوصیت ہو کہ اللہ تعالی نے اس کا تج قبول فر مالیا ہواور رسول اللہ ملٹی ایک بعد اور کو کی شخص نہیں جان سکتا کہ اللہ تعالی نے اس کا جج قبول فر مالیا ہے یا نہیں اس وجہ سے حضرت این تر دینی کلئہ نے اس کا جج قبول کھا ہیں خصص کے مراور چہرے کو ڈھانپا کیونکہ وہ نہیں جانے سے کہ اللہ تعالی نے ان کا جج قبول کیا ہے یا نہیں مدیث میں ہے:
حضرت ابو ہریرہ دینی تنذ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا تہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کا جج قبول کیا ہے یا نہیں مدیث میں ہوتا ہے اور اللہ خوب جانتا
ہے کہ کون اس کی راہ میں زخی ہوتا ہے ' مگر وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بدر ہا ہوگا' اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا اور اس کی خوشہو ہوگی۔ (سمجے مسلم: ۱۸۷۱) نفتل ابجہاد والخروج نی سمبیل اللہ: ۱۰۵)

ای طرح الله تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کا حج خاص اللہ کے لیے ہے سوای کا حج قبول ہوگا اور نبی ملٹی لیکنے نے جوسر کھلا رکھنے اور خوشبونہ لگانے کا تھم دیا تھا' وہ بھی ای محرم کے لیے تھا۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۶۳۰ ۱۳۹۳ وارالکتب العلمیہ ایبروت ۱۳۳۳) ہے) \*\* حدیث مذکور' شرح صحیح مسلم : ۲۷۸۷۔ جسم ۲۷۳ پر مذکور ہے' اس کی شرح کے حسب ذیل عنوانات ہیں: ① محرم کی تکفین میں مذاہب اورمؤ قف احناف کی وضاحت ﴿ امام شافعی اور امام احمد کی پیش کردہ صدیث کا جواب ﴿ تکفین میں محرم کا سر ڈھانینے کی بحث ﴿ مردہ محرم کا سر ڈھانینے میں امام شافعی اور امام احمد کا نظریہ ﴿ علامہ نووی کے اعتراض کا جواب ﴿ محرم کی وفات کے بعد بھی اجر کی توقع۔

٢٠ - بَابُ الْحَنُو طِ لِلْمَيْتِ

## ميت كوخوشبولگانا

-051472

محرم كوكيسے كفن ديا جائے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالنعمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابونوانہ نے خبردی از الی بشر از سعید بن جبیر از حضرت ابن عباس منتا کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے گرا دیا اور ہم نجی المشوری کے ساتھ تھے اور وہ شخص محرم تھا کیس نی المشوری کے بنول سے فر مایا: اس کو پانی اور بیری کے بنول سے مسل دو اور اس کو دو کیڑوں بیس کفن بہنا داور اس کو خوشبو نہ لگانا اور نہ اس کا سر ڈھا نہنا کیونکہ اللہ اس کو قیامت کے دن تلبیہ بڑے ہوئے ہوئے اٹھائے گا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدونے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی ازعمرو وایوب از سعید بن جبیر از حضرت ابن عباس رضی الله انہوں نے بیان کی ارعمرو کیا کہا کہ کہا کہا تھے کھڑا ہوا تھا 'کیا کہ ایک محض میدان عرف میں نبی ملی اللہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا 'کیا کہ ایک محض میدان عرف میں نبی ملی اللہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا 'کیا کہ ایک سواری ہے گر پڑا ایوب نے کہا: ''فوقصت ''اور عمرونے کہا: ''فوقصت ''اور عمرونے کہا: ''فوقصت ''اور عمرونے کہا: ''فوقصت کی ایک وہ فوت ہو کہا: ''فاقصعت ''(پس اس کوسواری نے گرادیا) 'پس وہ فوت ہو

اس مدیث کی شرح اگزشته مدیث: ۱۲۹۵ بیس گزر چک ہے۔ ۲۱ - بَابٌ كَیْفَ یُكَفِّنُ الْمُحْرَمُ

١٢٦٧ - حَدَثْنَا آبُو النَّعْمَانِ قَالَ آخَبُرُنَا آبُو عَوَانَةً عَنْ آبِي بِشَرْ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جَبَرْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا رَفَصَا بَعِيرُهُ وَنَحُنُ مَعَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْبِلُوهُ مِحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْبِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرُ وَكَانِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْبِلُوهُ وَلَا تَحْمِرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهُ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ مُلَيِّا.

اس حديث كَا شَرِح وَ النَّارِي المَّا الْمُ الْمُدُدُ قَالَ حَدَّقَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ وَ المَّامِ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّقَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ وَ المَّنِ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّقَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ وَ المَّنِ عَنْ مَسَدِد بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَنْ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَنْ عَنْ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ هُمَا قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَاقِفَ مَنَ مَعَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَاقِفَ مَنْ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ بِعَرَفَة وَ فَوَقَعَ عَنْ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ بِعَرَفَة وَقَلَ مَعْرُو فَاقَصَعَتُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ بِعَرَفَة وَقَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَلَيْلَ عَمْرٌ و فَاقْصَعَتُهُ وَقَالَ عَمْرٌ و فَاقْصَعَتُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ بِعَرَفَة وَقَلَ إِنْ عَمْرُ و فَاقْصَعَتُهُ وَمَا لَا عُمْرٌ و فَاقْصَعَتُهُ وَمَالَ الْمُعْسِلُوهُ فِي عَنْ اللهُ عَمْرٌ و فَاقْصَعَتُهُ وَقَالَ اعْمُرُو فَاقْصَعَتْهُ فَالَ الْمُعْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ و وَكَفِنُوهُ فِي

ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَيِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَاْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَاْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ عَمْرٌو مُلَبِيًّا.

گیا کیں آپ نے فر مایا: اس کو پانی اور بیری کے بتوں سے مسل دو اور اس کو دو شہونہ لگانا اور نہ اس کا سر اور اس کو دو شہونہ لگانا اور نہ اس کا سر دو اور اس کو خوشبونہ لگانا اور نہ اس کا سر دھانمینا کیونکہ اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ایوب نے کہا: اس حال میں کہ وہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا عمرونے کہا: وہ تلبیہ پڑھنے واللہ وگا

اں مدیث کی شرح مسجع ابخاری: ۲۲۵ میں گزرچکی ہے۔ ٢٢ - بَابُ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيْصِ الَّذِي يُكُفُّ او لَا يُكُفُّ وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيْصِ ١٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أَبَىّ لَمَّا تُوُقِيَ ' جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ' اَعْطِنِي قَمِيْصَكَ اُكَفِّنَهُ فِيهِ ' وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاسْتَغُفِرُ لَهُ . فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيْصَةُ وَقَالَ الإِيِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ . فَالْذَنَة وَلَكَّما اَرَادَ أَنُ يُصَلِّى عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۚ فَقَالَ ٱلْيُسَ اللَّهُ نَهَاكَ ٱنَّ تُصَلِّي عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا بَيْنَ خِيرَتُين عَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تُسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ (التوبه: ٨٠) فَصَلَّى عَلَيْهِ ' فَنَزَلَتْ ﴿ وَلَا تُصَلَّ عَلَى أَخَلِهِ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدُ الْ (التوب: ١٨٤).

[اطراف الحديث: ١٤٠٠م - ١٤٢٣م - ١٤٥٥]

اس قیص میں کفن دینا جس کا حاشیہ سلا ہوا ہو یا بے سلا اور بغیر قمیص کے کفن دینا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں یجیٰ نے حدیث بیان کی از عبید الله' انہوں نے کہا: مجھے نافع نے حدیث بیان کی از حضرت ابن عمر رضی اللہ یاس آیا ' پس اس نے کہا: یارسول الله! آپ اپن قیص مجھے عطا کریں ٔ میں اس کو کفن پہناؤں گا'اوراس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے استغفار کریں ہی منتقلیم نے ان کو اپنی قیص عطا فر مائی اور فر مایا: مجھے مطلع کرنا میں اس کی نماز پڑھاؤں گا کی انہوں نے آ یکومطلع کیا کی جبآب نے اس کی نماز پڑھانے كاراده كياتو حضرت عمر وكانتشف آب كاكيرا پكر كر كھينجا 'پس كها: کیا اللہ نے آپ کو منافقین کی نماز پڑھانے سے منع نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا: مجھے اللہ نے دو چیزوں کا اختیار دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے: آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفارندكري أكرآب ان كے ليے ستر مرتبه ( بھی)استغفاركري تو اللهان كى مغفرت مبيل فرمائے گا۔ (التوب: ٨٠) آپ نے اس كى نماز جنازہ پڑھائی تو پھر بيآيت نازل ہوئی: اوران ميں سے جو كوئى مرجائے تو آپ اس کی بھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ (التوب مرم)

(صیح مسلم: ۱۸۹۱ \_ ۲۷۷۳ منن ترزی ۱۸۹۰ منن نسائی: ۱۹۰۰ اسنن الکبری : ۱۱۲۳ اسنن ابن ماجه: ۱۵۲۳ مسیح ابن حبان: ۵۵ آمم اسنن بیبتی ج ۸ ص ۱۹۹ منداحد ج ۲ ص ۱۸ طبع قدیم مند احمد: ۲۸۰ سر ج ۸ ص ۴۰۰ مؤسسة الرسالة بیروت ٔ جامع السانید لاین جوزی: ۳۵۲ مکتبه الرشد ٔ ریاض ۲۲ ۱۳ هٔ مندالطحاوی: ۳۰۰ س)

# قبیص کوکفن بنانے پرعلامہ ابن بطال کا امام ابوصنیفہ پراعتراض

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفي ٩ ٣ م ه لكهت بين:

امام ابوصنیفہ اور ان کے اصحاب نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ تیص میں کفن دینا جائز ہے 'امام مالک کے اصحاب نے کہا ہے کہ رسول اللہ ملٹی لیکٹی ہے خواللہ بن ابی کے لیے اپنی تیص اس لیے عطا فر مائی تھی کہ عبداللہ بن ابی نے غزوہ بدر کے دن آپ کے ساتھ ایک نیکی کی محافظ اور وہ میتھی کہ آپ کے چچا عباس اس وقت قید یوں میں سخے اور ان کے بدن پرکوئی کپڑائہیں تھا' پس نی ملٹی لیکٹی ہے نان کے لیے تیص ملاش کی' ان کا قد لمبا تھا اور کسی کی تیص ان کو پوری ٹبیس آر بی تھی' عبداللہ بن ابی کی تیص ان کو پوری ٹبیس آر بی تھی' عبداللہ بن ابی کی تیص ان کو پوری ٹبیس آر بی تھی' عبداللہ بن ابی کی تیص ان کو پوری ٹبیس آر بی تھی' عبداللہ بن ابی کی تیص ان کو لیوری فرادی۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۱۵۔ ۲۲۳ دار الکتب العلمیہ' بیروت ۱۳۳۳ ہے)

مصنف كي طرف سے امام ابوحنيف برعلامه ابن بطال كے اعتراض كاجواب

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال نے بیفلط لکھا ہے کہ امام ابوطیفہ نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ بیص میں کفن دینا جا ہے بلکہ امام ابوطنیفہ اور ان کے اصحاب کا استدلال ان حدیثوں سے ب

. (الكال ابن عدى ج ع ص ١١٥١ المكتبة الاثرية بإكستان)

حضرت ابن عباس بینکالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مٹائیلیلیم کوئین نجرانی کپڑوں ٹیں گفن دیا گیا' دو کپڑے حلّه تھے اور ایک وہ قیص تھی جس میں آپ فوت ہوئے تھے۔ (سنن ابوداؤر:۳۱۵۳ سنن ابن اجہ:۱۵۱۱) کا فرکوشسل دینے' کفن پہنائے اور دفن کرنے کے متعلق ندا ہب اسکمیے

علامه بدرالدين محود بن احميتي متوفى ١٥٥٥ ولكصة إن:

قرآن مجید میں مردہ کافری نماز جنازہ پڑھنے ہے منع فرمایا ہے تو آیا مردہ کافرکوشسل دینا' کفن پہنانا اوراس کو فرن کرنا جائز ہے

یانہیں! علامہ ابن التین نے کہا ہے کہ جس شخص کا کافر باپ مرگیا' اس کا مسلمان بیٹا اس کوشسل نددے اور نداس کی قبر میں داخل ہوئا

ہاں!اگر اس کو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو اس کوسی گڑھے ہیں چھپا دے۔ امام مالک نے اس کی المدونہ شراتھوں کی ہے۔

مصرے علی وہی تندیمان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ مشراتی آئے گیاں آئے اور آپ کو پینجر دی کہ ان کے والد نوت ہو گئے' تو آپ

نے فرمایا: جاؤ ان کوز مین میں چھپا دواور ان کواسے شسل دینے کا تھم نہیں دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے انہیں اے شل دینے کا تھم دیالیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

ا مام طبری نے کہا ہے کہ اپنے کافر باپ کی تبرکو درست کرانے کے لیے اس کی تبر پر کھڑا ہونا جائز ہے اور اس کو دفن کرنے کے لیے اس کے متعلق حدیث سیجے ہے اور اہل علم نے اس پڑمل کیا ہے۔

یں صاحب الہدایہ نے کہا ہے کہ اگر کا فرمر جائے اور اس کا بیٹا مسلمان ہوتو وہ اس کونسل دے اور کفن پہنائے اور اس کو دنن کرے اور حضرت علی رہنی تند کوان کے والد ابوطالب کے متعلق اس کا تھم دیا گیا تھا۔

ا مام محمد بن سعد نے الطبقات میں بیرحدیث اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت علی دین آللہ نے بیان کیا: جب میں نے رسول اللہ ملٹ اللہ ملٹ کا بوطالب کی وفات کی خبر دی تو آپ روئے کھر مجھ سے قر مایا: ان کونسل دو کفن پہنا و اور ان کوز مین میں چھپا دو

سومیں نے ایسا کیا' پھر میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے فر مایا: جاؤا جا کرمسل کرو۔ (سنن نسائی: ١٩٠) ا ما محمد بن سعد نے کہا کہ رسول اللہ ملٹی کی این تک ابوطالب کے لیے مغفرت طلب کرتے رہے اور اپنے گھر ہے نہیں نکلے' حی کہ جریل علایسلا ہے آیت لے کرنازل ہوئے:

نی اور مؤمنین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے ليمغفرت طلب كريي - مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ 'امَّنُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ. (التوبه: ١١٢)

(الطبقات الكبري ح اص ٩٩ وارالكتب العلمية بيروت ١٨ ١١٥ ه)

صاحب ہدایہ نے کہا ہے: کیکن کافر کو اس طرح مسل دے جس طرح بحس کپڑے کو دھویا جاتا ہے اور اس کو ایک کپڑے ہیں لپیٹ دے اور اس کے گفن پہنانے کے عذر میں سنت کی رعایت شاکرے اور نداس کوخوشبولگائے 'امام شافعی کا بھی بہی قول ہے اور امام ما لک اور امام احمد نے کہا ہے کہ کا فر کے ولی (وارث) کے لیے اس کو عسل دینا اور اس کو گفن پہنا نا جا تزنہیں ہے کیکن امام ما لک نے کہا ہے کہاس کوزمین میں چھیادے۔

اس حدیث میں حضرت عمر کی فضیلت ہے کہ ان کی رائے کے موافق قر آن مجید کی ہے آیت نا زل ہوگئی جس میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے ہے منع فرمایا ہے کیکن رسول اللہ ملٹائیلیلم پرکوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ جس وقت آپ نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ ير هي تھي' اس وقت بيآيت نازل نبيس ۾ و کي تھي۔ (عمرة القاري جم ص - ٨ وار الكتب العلميه بيروت ا ٢٠٠١هـ)

\* باب ندکورک حدیث شرح محیم مسلم: ۱۸۹۹ - ج ۷ ص ۵۲ مر فدکور ہے اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں:

🛈 عبدالله بن الى كى مختصر سوائح 🛈 ابن الى كوفيص مبارك عطا فرمانے كے ستعلق دومتعارض حديثوں ميں تطبيق 🕝 ابن الى كو کفن کے لیے قیص عطا فرمانے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ ہے ایک ہزار منافقون کا اسلام قبول کرنا @ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے متعلق احادیث ﴿ رسول الله مُنْ اَلِيَا لِمُمْ الله مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ أَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ أَنْ اللهِ مُنْ أَنْ اللَّهِ مُنْ أَنْ اللَّهِ مُنْ أَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ أَنْ اللَّهِ مُنْ أَنْ اللَّهِ مُنْ أَنْ الللَّهِ مُنْ أَنْ اللَّهِ مُنْ أَنْ الللَّهِ مُنْ أَنْ الللَّهِ مُنْ أَنْ الللَّهِ مُن أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ الللَّهِ مُنْ أَلْ أَنْ أَلْمُ مُنْ أَنِيْ الللِّ الللللِّمُ مُنْ أَنْ أَنْ أَلِي مُنْ أَلْ أَلْ أَنْ أَنِ ے استغفار کا اختیار مراد لینے پربعض علاء کا اضطراب ﴿ ابن ابی کی نمازِ جنازہ پڑھانے کے متعلق امام رازی کا تسامح ﴿ کیا ابن ابی کے حق میں مغفرت کی دعا کا قبول ندہونا آپ کی محبوبیت کے منافی ہے۔

\* بریث شرح می مسلم یں 22 س ۱۸۵ سے ۱۹۹۱ کل پیسل ہوئی ہے۔

م نے ای تقیر تیان القرآن میں کی است فورلہ م أولا تستغفرلهم "(الوبد، ٨٠) کی تغیریں اس سلد ير بحث كى ب اس کے عنوان حسب ذیل ہیں:

(۱)عبدالله بن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کا شان نزول (۲)عبداللہ بن ابی کے لیے قبیص عطاء فرمانے کی وجوہ (۳)اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود عبداللہ بن ابی کے لیے استغفار کی توجیہات (۴) ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق امام رازی کا تسامح۔ چونکہ شرح بھی مسلم اور تبیان القرآن میں اس بحث کے تمام پہلوآ گئے ہیں اس کیے ہم نے یہاں نعمۃ الباری میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کی جو قارئین اس بحث کوزیادہ تفصیل ہے پڑھنا جاہیں وہ شرح سجیح مسلم اور بتیان القرآن کا مطالعہ کریں۔

١٢٧٠ - حَدَّثْنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ المام بخارى روايت كرت بين: جميس ما لك بن اساعيل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن عیبندنے حدیث بیان کی

عُيِّيْنَةً عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

ازعمرو انہوں نے حضرت جابر رضی آللہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملٹی آلیم کے عبداللہ کے باس کے آپ نے آپ نے اس کو قبر سے نکالا 'پھر اس میں اپنالعاب ڈالا اور اس کوانی آبیص پہنائی۔

قَالَ اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ اُبِي بَعْدَ مَا دُفِنَ ' فَاَخُرَجَهُ ' فَنَفَتُ فِيْهِ مِنْ رِيُقِهِ ' وَٱلْبَسَةُ قَمِيْصَهُ. [اطراف الحديث: ١٣٥٠ ـ ٥٨٩٥]

(صحی سلم: ۲۷۷۳) ارتم اسلسل: ۱۸۹۲ سن نسائی: ۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ و ۱۹۰۱ و ۱۹۰۱ می المسانید لابن جوزی: ۹۳۸ مکتبة الرشد ریاض ۲۸۹۳ ه سندالطحاوی: ۱۰۸۳ حضرت جابر کی اس روایت کا حضرت ابن عمر کی روایت سے تعارض کا جواب اور عبدالله بن الی کے لیے تعیی عطافر مانے کی وجوہ

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لكهت بين:

اہام بخاری کی بیروایت: ۱۲۷۰ اس سے پہلی روایت ۱۲۹۱ کے معارض ب روایت: ۱۲۹۹ میں فدکور ہے کہ نی ملتی الیہ ہے عبداللہ بن الی کو فن کردیا گیا تھا 'پھر آپ نے اس کوقبر سے نکالا اور اس کوقیص بہنائی 'پہلی روایت حضرت ابن عمر رفی گائلہ سے مروی ہے اور دومری روایت حضرت جابر رفی آئلہ سے مروی ہے اور دومری روایت حضرت جابر رفی آئلہ سے مروی ہے ان دو روایوں میں تطبق اس طرح کی گئی ہے کہ نبی ملتی آئیہ ہے تو عبداللہ بن الی کے ملیے کوقیص عطا کردی تھی 'پھراس کے گھر والوں نے سوچا کہ آپ کوآنے میں مشقت ہوگی اس لیے آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ بن الی کوڈن کردیا۔ نبی ملتی آئیہ آئی ہا پازاعدہ پوراکرنے کے کہ آپ کوآ نے میں مشقت ہوگی اس لیے آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ بن الی کوڈن کردیا۔ نبی ملتی آئیہ آئیہ ہا پازاعدہ پوراکرنے کے لیے پہنچنے گئے اس وقت عبداللہ بن الی وفن کیا جا چکا تھا 'پھر آپ نے تھم ویا :اس کوقبر سے نکالا جائے 'اور آپ نے اس کوا پی قیص پہنائی اور ایس کے گفت کے اس کو دوقیصیں عطا کی ہوں 'ایک قیص اس کوقبر سے نکال کر پہنائی اور ہوسکتا ہے کہ حضرت کی ہوں 'ایک قیص پہنائی اور ہوسکتا ہے کہ حضرت کی ہوں 'ایک قیص اس کوقبر سے نکال کر پہنائی اور ہوسکتا ہے کہ حضرت جابر وشی آئلہ نے اس واقعہ کا مشاہدہ کیا ہواور حضرت ابن عمر نے اس واقعہ کا مشاہدہ کیا ہو۔ (کشف المشائل جاس ۱۲۲)

اگر بیاعتراض ہوکہ عبداللہ بن ابی کے لیے تیس عطا کرنے میں کیا حکمت تھی حالانکہ وہ منافقین کا سردارتھا'اس کا جواب ہے ہے کہ اس کا بیٹا مخلص مؤمن اور صحابی تھا' آپ نے اس کی دل جوئی اور تکریم کے لیے تیسے عطا فرمائی' دوسرا جواب ہے ہے: آپ سے جب بھی کوئی سائل سوال کرتا تو آپ اس کے جواب میں'' نہ' نہیں فرماتے تھے اور اس کے سوال کو مستر دنہیں کرتے تھے اور تیسرا جواب ہے کہ نبی سائل سوال کرستی نہیں کرتے تھے اور تیسرا جواب ہے کہ نبی سائل سوال کرتا تو آپ اس کے جواب میں '' نہ' نہیں فرماتے تھے اور اس کے سوال کو مستر دنہیں کرتے تھے اور تیسرا جواب ہے کہ نبی سائل ہے اللہ کے کسی عذا ب کو دور نہیں کر سکتی لیکن بھے بیامید ہے کہ اس سب سے اس کی قوم اسلام لے آئے گی چٹا نچے روایت ہے کہ خزرج نے جب بیدد یکھا کہ رسول اللہ سائل آئی ہے گئی ہے اس کو قیم عطاکی اور اس کی نماذ جنازہ پڑھائی تو خزرج کے ایک ہزار آ دمیوں نے اسلام قبول کرلیا۔

ون کے بعدمیت کوتبر سے نکالنے اور قبر کوایک جگہ سے دوسری جگہ نظل کرنے میں مذاہب فقہاء

اس حدیث میں بیذ کر ہے کہ عبد اللہ بن انی کو دنن کرنے کے بعد قبرے نکالا گیا' اس سے بیاستدلال کیا گیا ہے کہ میت کو دنن کرنے کے بعد کسی ضرورت یا مصلحت سے اس کوقبر سے نکالنا جائز ہے۔

ر ہافن کے بعدمیت کو دوسری جگہ نتقل کرنا 'اس کو بعض فقہاء نے مکروہ (تجریمی) کہا ہے اور دوسروں نے جائز قرار دیا ہے ایک قول یہ ہے کہ اگر ایک میل یا دومیل تک منتقل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ایک قول یہ ہے کہ اگر مسافت سفر سے کم فاصلہ تک منتقل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مسافت قصر کے فاصلہ تک بھی منتقل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے 'کیونکہ حضرت عثمان رہے۔ عثمان رہے اللہ نے بیے کم دیا تھا کہ جو قبریں مسجد کے پاس ہیں'ان کو بقیع کی طرف منتقل کر دیا جائے اور فر مایا: اپنی مسجد کو وسیع کرو'اورامام محمد نے کہا ہے کہ یفعل معصیت اور گناہ ہے۔

، میں مازری مالکی نے کہا ہے کہ ہمارے مذہب میں ظاہر یہ ہے کہ میت کو ایک شہر سے دوسر سے شہر کی طرف منتقل کرنا جائز ہے ' حضرت سعد بن ابی و قاص اور حضرت سعید بن زید العقیق میں فوت ہوئے اور ان کو مدینہ میں دفن کیا گیا۔

رک میں مذکور ہے: امام شافعی نے کہا ہے کہ میرے نزدیک میت کونتقل کرنا پسندیدہ نہیں ہے' تاہم مکہ مکرمہ' مدینہ منورہ اور بیت المقدیں کا قرب حاصل کرنے اور اس جگہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے میت کونتقل کیا جائے تو جائز ہے' علامہ بغوی اور البند نجی نے کہا ہے کہ میت کونتقل کرنا مکروہ تحریمی ہے' علامہ نووی نے کہا ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے۔

ا مام احمد بن طنبل کے نز دیک میت کواس کی قبر سے دوسری جگہنتقل کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٔ حضرت معاذ نے اپنی بیوی کی قبر کھود کراس کو و ہاں سے نکالا اور حضرت طلحہ نے قبر کونتقل کیا اور جماعت کی مخالفت کی ۔

(عدة القارى ج ٨ص ٨٢- ١٨ وارالكتب العلمية بيروت ١٦٦١ ه)

اس سئلہ کی زیادہ تفصیل اور فقہاء احناف کی تصریحات شرح سی مسلم ۲۶ ص ۱۸-۸۰۸ میں بیان کی گئی ہیں۔ ۲۳ - بَابُ الْکُفُن بِغَیْر قَمِیْص

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابونعیم نے حدیث بیان کی از ہشام از کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از ہشام از عروہ از حضرت عائشہ رفتی اللہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مل اللہ ہم کوتین سفید سوتی سحولی کوٹر وں میں گفن دیا گیا ان میں قبیص تھی نہ ممامہ۔

١٢٧١ - خَدَثْنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثْنَا سُفَّيَانُ عَنْ اللهُ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَنْ عَالِشَة رَضِى الله تَعَالَى هَشَام عَنْ عُرُوة عَنْ عَالِشَة رَضِى الله تَعَالَى هَنَاهُ أَعَالَى عَنْ عُرُوة عَنْ عَنْ عَالِشَة رَضِى الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَى عَنْهَا قَالَت كُونَ النَّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَنْهَا قَالَت كُونَ النَّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَنْهَا قَالَت كُونَ النَّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الله عَمَامَة وَمِيْصَ وَلَا عَمَامَة .

اس مدیث کی شرح مجیح ابنجاری: ۱۲۲۳ میں گزرچی ہے۔

اس حدیث میں "سحول" کالفظ ہے اس کامعنی ہے: وہ کیر اسحولیہ نامی یمن کی بستی کا بنا ہوا تھا۔

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مدد نے حدیث مشام قَالَ حَدَّفَنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّفَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي قَلَالَةً عَنْهَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي قَلَالَةً المُول نَ كَها: مُحَدِي والد نے حدیث بیان كی از حضرت الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي قَلَالَةً المُول نَ كَها: مُحَدِي والد نے حدیث بیان كی از حضرت الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي قَلَالَةً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي قَلَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُونَ وَلِي عَمَامَةٍ اللهُ عَمَامَةٍ عَمَامَةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمَامَةٍ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمَامَةٍ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمَامَةٍ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمَامَةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمَامَةٍ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمَامَةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمَامَةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمَامَةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمَامَةٍ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمَامَةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمَامَةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمَامَةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمَامَةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمَامَةً وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَمَامَةً وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ

اس مدیث کی مفصل شرح البخاری: ۱۲۶۳ میں گزر چکی ہے۔ سنت کے مطابق کفن میں مداہب

اس حدیث سے امام شافعی نے بیاستدلال کیا ہے کہ گفن میں سنت یہ ہے کہ صرف تین لفا نے ہوں' نہان میں قبیص ہونہ ممامہ ہو' امام مالک کے نزدیک گفن میں عمامہ بھی سنت ہے'ان کے نزدیک اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ بیتین لفا نے قبیص اور عمامہ پرزائد تھے' ہمارا ندہب دلائل کے ساتھ حدیث: ۱۲۲۳ میں گزر چکا ہے۔ (عمدة القاری ج۸ص ۸۳ دارالکتب العلمیہ' بیروت' ۱۲۳۱ھ) بغيرعمامه کے گفن دینا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی از ہشام بن عروه از والدخود از حضرت عائشه رسي الله درسول الله مل الله كويمن كے بنے ہوئے تين سفيدسوتى كيروں ميس كفن ديا كيا'ان میں قبیص تھی ندتمامہ۔

تمام مال ہے گفن دینا

اورعطاءٔ الزہری ٔ عمرو بن دینار اور قنادہ کا بھی یہی تول ہے۔

٢٤ - بَابُ الكَفَن بلاعَمَامَة

١٢٧٣ - حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدُّثَنِي مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَيةَ ٱلْوَابِ بِيْضِ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عَمَامَةً.

اس حدیث کی شرح ، میچے ابخاری: ۱۲۲۳ میں گزر چکی ہے۔ ٢٥ - بَابُ الْكُفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمُّرُو بُنُ دِيْنَارٍ ا

اس تعلیق کی اصل بیصدیث ہے:

ا مام عبد الرزاق نے معمرے روایت کیا ہے کہ الزہری اور قنادہ نے کہا کہ گفن جمیع مال سے ہے۔ (مصنف عبد الرزاق: ٢٢٣٥) ای طرح عطاء کا قول ہے۔ (مصنف عبدالرزاق: ۱۲۳۸) اور عمر و بن وینار کا قول ہے۔

وَقَسَالَ عَمْرُو بَنْ دِينَارِ ٱلْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ اور عمروبن دينادن كها كه خوشبوجي تمام مال ع --

اس تعلیق کی اصل بھی مصنف عبد الرزاق: ۲۲۴۸ میں ہے۔ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ۚ لَهُ بِالذَّيْنِ لَمَّ بِالْـوَصِيَّـةِ وَقَـالَ سُفْيَانُ ٱجُرُ الْقَبْرِ وَالْغَسُلِ هُوَ مِنَ

اورابراہیم نے کہا: کفن سے ابتداء کی جائے گی کھر قرض سے پھر دصیت ہے'اورسفیان نے کہا: قبر کھودنے کی اور مسل کی اجرت کفن ہے شارک جائے گی۔

، اس تعلیق کی اصل بھی مصنف عبدالرزاق: • ۲۲۵ میں ہے۔

١٢٧٤ - حَدَّقَنَا أَحْمَاءُ بِنُ مُحَمَّدِ الْمُكِّيُّ قَالَ حَلَّاتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُمَّدٍ ۚ غَنْ سَعْدٍ ۚ عَنْ آبِيهِ ۚ قَالَ آتِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمًا بطَعَامِهِ وَكَانَ تَتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيرًا مِّنِّينُ ۚ فَلَمُ يُوْجَدُ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ إِلَّا بُرُدَةٌ وَقُتِلَ حَمْزَةُ او رَجُلُ اخَرُ اخَرُ خَيْدٌ مِّيني فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مَا يُكَفُّنُ فِيْهِ إِلَّا بُرْدَةٌ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنَّ تَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا وَمُ جَعَلَ يَبْكِي. [اطراف الحديث: ١٢٤٥ - ٥٠٠٥]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن محم علی نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں: جمیس اہراہیم بن سعد نے صدیث بیان کی از سعد از والدخود انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله کے سامنے کھانا لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ حصرت مصعب بن عمير رضي الله كوشهيد كر ديا كميا اور ده مجھ سے بہتر تھے ان كوكفن بہنانے كے ليے صرف ايك جا درمل سكى اور حضرت حمزه كو شہید کر دیا گیا اور ایک اور مخص کو جو مجھ سے افضل تھے ان کو کفن دیے کے لیے بھی صرف ایک جا درال علی 'مجھے اس کا خطرہ ہے کہ ہاری بسندیدہ چزیں ہمیں دنیا کی زندگی میں ہی دے دی گئی ہیں

#### مجروه رونے لگے۔

## حدیث مذکور کے رجال

(۱) احمد بن محمد المکی الا زرقی ابومحمد (۲) ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن عوف (۳) ان کے والد سعد بن ابراہیم مدینہ کے قاضی تھی ۱۲۵ ہیں فوت ہو گئے تھے (۴) ابوسعید ابراہیم بن عبد الرحمٰن (۵) حضرت عبد الرحمٰن بن عوف 'یوعشرہ میں سدینہ کے قاضی تھی الاس الم ایس نوت ہو گئے تھے (۴) ابوسعید ابراہیم بن عبد الرحمٰن (۵) حضرت عبد الرحمٰن بن عوف 'یوعشرہ میں ماضر سے ایک ہیں اور تمام مشاہد میں حاضر رے ایک ہیں اور تمام مشاہد میں حاضر رے غزوہ اور جس سے زیادہ زخم کھائے 'جنگ تبوک ہیں رسول اللہ ملٹی آئیلیم نے ان کے ہیچھے نماز پڑھی 'یہ ۳۲ھ ہیں فوت ہوئے ہیں مدفون ہوئے تھے۔ (عمدة القاری ج۸ص ۸۵۔ ۸۳)

جہتے مال ہے کفن دینے کی دلیل و نیا ہے بے رغبتی اور جنت کی بشارت کے باوجودخوف آخرت کی توجیہ

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال ما لكي قرطبي متوفى ٩٣٩ ه لكھتے ہيں:

جہور فقہاء کا بیدند ہب ہے کہ میت کے تمام مال ہے اس کا کفن دیا جائے گا'اگر اس کے خلاف کسی کا کوئی شاذ قول ہے تواس کی طرف النفات نہیں کیا جائے گا اور وہ بیہ ہے کہ میت کے تہائی مال ہے اس کا کفن دیا جائے گا' ایک اور شاذ قول خلاس بن عمرواور طاؤس کا ہے'انہوں نے کہا: اگر اس کا مال بہت زیادہ ہے تو اس کے اصل مال ہے گفن دیا جائے گا اور اگر اس کا مال کم ہے تو اس کے تہائی مال سے گفن دیا جائے گا اور اگر اس کا مال کم ہے تو اس کے تہائی مال سے گفن دیا جائے گا۔ (مصنف مبدالرزاق: ۲۲۵۱۔ ۱۳۵۲)

اس قول بركوني وليل نبيس ہے۔

المهلب نے کہا ہے کہ جمہور کے قول پر واضح دلیل ہے ہے کہ حضرت مصعب بن عمیراور حضرت حزہ وزنجاللہ ان میں سے ہرایک کے پاس اتنا مال نہیں تھا' جس سے ان کوکفن دیا جاتا' صرف ایک جھوٹی می چادرتھی' جس میں رسول اللہ ملڑ آلیا ہم نے انہیں کفن دیا اور آپ پاس اتنا مال نہیں تھا نہیں کفن دیا اور نہ کسی مقروش کی طرف اور نہ کسی قرارت کی طرف اس سے معلوم ہوا کہ تمام اصل مال ہے کفن دیا جاتا ہے۔

نیز اس حدیث سے بیر معلوم ہوا کہ جب اور کوئی کپڑانہ ملے تو ایک چا در سے بھی کفن دیا جاسکتا ہے جیسے امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے اور اس بیس اصل شرم گاہ کو چھپانا ہے اور نبی ملٹی آئیٹی نے ان دونوں کے لیے اس چاور میس کفن دینے کو پہند کیا جو کہ ان کو مکمل ڈھانینے والی نہیں تھی کیونکہ دوای چاور میں شہید کیے شھے اور ای چاور میں ان شاء اللہ افعائے جا کیں گے۔

حضرت عبد اکرخمن بن عوف کی حدیث سے بیستاہ ہوتا ہے کہ عالم وضالحین کی سیرت پڑمل کرنا چاہے اور ونیا سے بہت کم حصہ لینا چاہے اور دنیا میں کم رغبت کرنا چاہے اور صالحین کے طریقہ کے نہ ملنے پررونا چاہے کیا تم نے نہیں ویکھا کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف روئے اور انہوں نے کھانانہیں کھایا۔

اورانسان کو چاہیے کہ اس کے پاس جواللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرے اور ان کے شکر کی ادائیگی میں کمی کا اعتراف کرے اور اس سے ڈرے کہ وہ آخرت کی نعمتوں ہے محروم ہوجائے گا اور اس نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان کا صله صرف یہی و نیا کی نعمتیں ہوجا کیں گی جن کا اس نے شکر ادانہیں کیا۔

ں کہ کو کی ضخص بیاعتراض کرے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے لیے نبی المٹائیآئیم نے جنت کی صفانت دی ہے اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں تو پھران کو آخرت کا اس قدرخوف کیوں تھا' اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رہناتی بیم قیامت کے دن کے طول حساب ے ڈرتے تھے اور وہ بلند درجات کی تمنا کرتے تھے'اگر چہان کو جنت کی بشارت مل چکی تھی لیکن ان کو بیڈ رتھا کہ کہیں وہ بلند درجات سے محروم نہ ہوجا کمیں اور ان سے زیادہ دیر تک حساب نہ لیا جائے' اور وہ اللہ کے جلال اور اس کی بے نیازی سے ڈرتے تھے۔

(شرح ابن بطال جسم ٢٦٦ - ٢٦٥ أوار الكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ ه)

جب ایک کپڑے کے سوااور کوئی چیز نہ ملے امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبر دی انہوں نے

کہا: ہمیں شعبہ نے خبردی از سعد بن ابراہیم از والدخود ابراہیم ا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رشی آللہ کے پاس کھانالایا گیا وہ اس وقت روزہ دار مخط پس انہوں نے کہا: حضرت مصعب بن عمیر کوشہید کر دیا گیا اور وہ مجھ سے بہتر مخط ان کو ایک

ایس چا در میں کفن دیا گیا تھا کہ اگران کا سرڈ ھانیا جاتا تو ان کے پیر کھل جاتے تھے اور اگر ان کے پیرڈ ھانے جاتے تو ان کا سرکھل

جا تا اور ان کو دفین کر دیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت حزہ کوشہید کر دیا

کیا اور دو بھے ہے جہتر تھے گھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کردی گئی جیسا کہ کشادہ کردی گئی اور ہم کو دنیا سے وہ دیا گیا جو دیا گیا اور ہم کو

بدور ہے کہ ماری فیکوں کا اجر ہمیں بلدی دے دیا گیا ہے چر

حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضي ألله رونے لكے اور كھاناترك كرديا۔

جب اس کے سواکفن نہ ملے جوہر کو چھیائے یا قدموں کوتو پھر سرکوڈ ھانیا جائے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عربی حفص بن غیات نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میر ب والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حقیق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حضرت خباب رہی تھے نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمی نے حضرت خباب رہی تھے تھے بی حضرت خباب رہی تھے ہم اللہ کی رضا ڈھونڈ نے تھے بی مارااجراللہ کے ساتھ ہجرت کی ہم اللہ کی رضا ڈھونڈ نے تھے بی ہم اللہ کی رضا ڈھونڈ نے تھے بی جو تمارااجراللہ کے ذمہ کرم پر ہوگیا 'پی بعض ہم میں سے وہ ہیں جو فوت ہو گئے اور انہوں نے اپنے اجر میں سے کھے حاصل نہیں کیا 'فوت ہو گئے اور انہوں نے اپنے اجر میں سے بچھ حاصل نہیں کیا 'فوت ہو گئے اور انہوں نے اپنے اجر میں سے بچھ حاصل نہیں کیا 'فوت ہو گئے اور انہوں نے اپنے اجر میں سے بچھ حاصل نہیں کیا 'فوت ہو گئے اور انہوں نے اپنے اجر میں سے بچھ حاصل نہیں کیا '

ال مديث كا شرح كُرْشته مديث ١٢٥٣ يُس كُرْر بِكَ هِ ٢٧ - بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدُ كُفَنًا وَاللَّا مَا يُوَارِي ٢٧ - بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدُ كُفَنًا وَاللَّا مَا يُوَارِي ٢٧ - رَاسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ وَخَطِيَ بِهِ رَاسُهُ

حَدَّقَنَا اَبِى قَالَ حَدَّقَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّقَنَا شَفِيْةً حَدَّقَنَا اَبِى قَالَ حَدَّقَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّقَنَا شَفِيْةً قَالَ حَدَّقَنَا خَبَّابٌ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ هَاجَرُانَا مَعَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم نَلْتُوسُ وَجُهَ الله فَوَقَعَ أَجُرُنَا عَلَى الله فَعِنَّا مَنْ مَّاتَ لَمْ يَاكُلُ مِنْ أَجُرِهِ شَيْنًا مِنْهُم مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْر وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ تَمَرَّتُه فَهُ وَ يَهْدَبُهَا فَيْلَ يَوْمَ أَحُدٍ فَلَمْ نَجِدُ مَا لَهُ تَمَرَّتُه وَمِنَّا مِنْهُم مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْر وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ تَمَرَّتُه وَمِنَا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ تَمَرَّتُه وَمِنَا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ تَمَرَّتُه وَالله مَرْدُه وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله والله والمُعَلّم والله والله والله والله والله والله والله والمُواله والله والله والله والله والله والمؤافق والله والله والله والمؤلّم والله والمؤلّم والله والمؤلّم والمؤلّم والله والمؤلّم والمؤلّم والله والمؤلّم والمؤلّم والله والمؤلّم والله والمؤلّم والله والمؤلّم والله والمؤلّم والله والمؤلّم والله والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والمؤلّم والله والمؤلّم والمؤ

وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجُلَيْهِ خَرَجَ رَاْسُهُ ۖ فَآمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى

ان میں سے خطرت مصعب بن عمیر ہیں اور ہم میں ہے بعض ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ان کا کھل پک گیا اور وہ اسے چن چن کر کھاتے ہیں مصعب بن عمیر غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہمیں ان کے کفن کے لیے بچھ نہ ملا 'بس ایک چا در تھی جس سے ان کا سر ڈھا نیخ تو پاؤن کھل جاتے تھے 'پاؤں ڈھا نیخ تو سر کھل جاتا کھا ' بس نی مل شائیل ہے نے ہمیں تھم دیا کہ ہم ان کا سر ڈھا نیپ دیں اور ان کے بیروں پراذخر ( گھاس) ڈال دیں۔

(صحیح مسلم: ۹۳۰ ارقم السلسل: ۳۱۳۳ سنن ابوداؤد: ۴۸۷۱ سنن ترندی: ۳۸۵۳ سنن نسائی: ۹۱ اگیجم الکبیر: ۳۶۱ ۳ مصنف ابن ابی شیبه ج ۳ ص ۲۶۰ ج ۱۳ ص ۱۳۳۳ المشقی : ۵۲۲ سنن بیبتی ج ساص ۴۰ شرح النه: ۹۷ ۱۱ مصنف عبدالرزاق: ۱۹۵۳ مندالحمیدی: ۱۵۵ شرح مشکل الآثار: ۲ ۲ ۳ ۳ سنداحمد ج ۵ ص ۱۰ اطبع قد یم منداحمد: ۲۱۰۵۸ - ج ۱۳ سام ۵۳۸ جامع المسانید لابن جوزی: ۱۲۰۰ مکتهة الرشد ریاض ۴ ۲ ۱۳ اه مندالطحاوی:

APAI)

## حدیث نذکور کے رجال

کفن کی مقدار کم ہوتو کیا کرنا جا ہے؟ اور حدیث ندکورے متنبط دیگرمسائل

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ١٥ لكهت بين :

علامہ ابن المنذر نے کہا ہے کہ اس عدیث میں یہ دلیل ہے کہ جب کپڑے کی مقدار کم ہوتو پیرڈ ھانپنے کی بجائے اولی میہ ہے کہ سرکوڈ ھانیا جائے۔

المہلب نے کہا ہے کہ درسول اللہ ملٹے آلیل نے بیتھم دیا ہے کہ میت کا سرڈ ھانپنے کے بعد اس کے افضل اعضاء کوڈ ھانپا جائے اور اگر پھر پیر کھے رہیں تو ان پر گھاس ڈال دی جائے اور موت اور زندگی میں ستر کوڈ ھانپیا واجب ہے اور اجنبی آ دگی کواے دیکھنا اور چھونا حرام ہے ماسواز وجین کے کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیا ہے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اس امت کے پہلے لوگ صُدق وصفا کے اعلیٰ درجہ پر تھے وہ دنیا ہے اپنی لڈت کے لیے پھی ہیں رکھتے تھے اور اپنے نفس کو ٹہوات ہے روک کرر کھتے تھے تا کہ آخرت میں تمام لذات کوحاصل کریں 'وہ فقر پرصبر کرتے تھے اور مشقتوں کو برداشت کرتے تھے۔ (شرح ابن بطال جسام ۲۲۸۔۲۲۸ 'دارالکتب العلمیہ 'بیروٹ' ۱۳۲۳ھ)

میت کی شرم گاہ کودھونے کا طریقہ

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لكصة بين:

ہمارا ند ہب بیہ ہے کہ آ دمی کا پوراجم محترم ہے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ 'پس مُر دوں کے لیے عورتوں کو شل دینا جائز نہیں ہے اور عورتوں کے لیے اجنبی مردوں کو وفات کے بعد شسل دینا جائز نہیں ہے حسن نے امام ابوصنیفہ سے بیردوایت ذکر کی ہے: جب میت کو عنسل دینا ہوتو اس کو بردا تہبند پہنا یا جائے اور ظاہر الروایة میں مذکور ہے کہ اگر شسل دینا دوالے پر تہبند کے بیچ شسل دینا دشوار ہوتو اس ک شرم گاہ پر کپڑے کا کھڑا ڈال دیا جائے اور البدائع میں ذکور ہے کھٹسل دینے والا اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر کپڑے کے بنچے سے
اس کی شرم گاہ کو دھوئے اور امام ابوصنیفہ کے نزدیک اس کو استنجاء کرائے اور صاحبین کے نزدیک اس کو استنجاء نہ کرائے مردہ کی شرم گاہ
وہی ہے جوزندہ کی شرم گاہ ہے اور وہ ناف سے گھٹے تک ہے اور گھٹنا ہمارے نزدیک شرم گاہ ہے کیکن اس کی غلیظ شرم گاہ کو ڈھک دینا
کافی ہے اور وہ اس کا اگلا اور بچھلا حصہ ہے ہمار ااور امام مالک کا یہی سے جم کہ ہب ہے۔

(عمدۃ القاری ج۸ص۸۸ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۱ھ) جس نے نبی ملتی کیلائیم کے زمانہ میں کفن تیار کیا تو اس برا نکار نہیں کیا گیا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن ابی حازم نے حدیث بیان کی از والدخود از حضرت مهل رسی تنهٔ وه بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول الله مل الله مل الله على الله على الله على در الحرآن جس ك كناروں پر بُنائى كى ہوئى تھى، كياتم جانتے ہوكہ بردہ كيا چيز ہے؟ لوگوں نے کہا: وہ جاور ے انہوں نے کہا: ہاں! اس عورت نے کہا: میں نے اس جادر کو ایخ ہاتھ سے بنا ہے تا کہ میں بيآ پ کو پہناؤں نی ملک آلم نے یہ جاور لے لی اس وقت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی اس مارے پاس وہ جادر پہن کرآئے فلال فض نے اس کی تعریف کی ایس کہنے لگا: یہ کتنی اچھی جا در ہے میہ آپ مجھے بہنا دیجئے الوگوں نے اس سے کہا: بیتم نے اچھانہیں کیا ' اس جادر کو نی مل الم اللہ اللہ فیا اور اس وقت آپ کو اس کی ضرورت تھی' پھرتم نے اس کو مانگ لیا اورتم کومعلوم ہے کہ آپ سوال كومسر ونبيس كرتے 'اس مخض نے كہا: اللہ كالسم اللي نے يہنے ك لياس جاور كاموال مبين كيا ميس في اس لي سوال كيا ب تاكه بيميراكفن موجائے۔حضرت بل نے كہا: پس بير چا در اس هجنس کا گفن ہوگئی۔

[اطراف الحديث: ٢٠٩٣- ١٩٨١٠]

(سنن ابن ماجه: ۵۵۵ ۳٬۱۰ مجم الکبیر: ۵۸۸۷ شعب الایمان: ۳۳۳۳ مشداحدج۵ ص ۳۳۳ طبع قدیم مشداحد: ۲۲۸۲۵ - ج۲۳ ص ۳۸۳-۱۸۳ مؤسسة الرسالة و پیروت ٔ جامع المسانیدلا بن جوزی: ۳۳۰۵ مکتبة الرشدار یاض ۱۳۳۲ه ۵)

حدیث مذکور کے رجال (۱)عبداللہ بن مسلمہ القعلی (۲)عبدالعزیز بن ابی حازم (۳)ان کے والد ابوحازم سلمہ بن وینار الاعرج سیالی مدینہ کے قاضی تھے (۲) حضرت سہل بن سعد بن مالک الساعدی رشی آللہ۔ (عمرة القاری ج۸ص۸)

## حدیث مذکورے مستنبط مسائل اور دیگر فوائد

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفي ٩ ٣ م ٥ كلصة بين:

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو وقت ہے پہلے تیار کر کے رکھنا جائز ہے بہت سے صالحین نے اپنے ہاتھوں ہے اپنی قبر کو کھود کر رکھا' اور اس میں آخرت کی تیار کی کاکر کرنا ہے اور رسول اللہ مٹھیلی ہے فر مایا ہے: ان مؤمنین کا ایمان افضل ہے جوموت کو زیادہ یا در کھتے ہیں اور اس کی اچھی تیاری کرتے ہیں۔ (مجھے اس صدیث کا حوالہ نہیں مل سکا)

المہلب نے کہا: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سلطان کو فقیر کا ہدیہ تبول کرنا چاہیے اور اس میں بید دلیل بھی ہے کہ فقیر کو اس ہدیہ کے بدلہ میں کچھ نند بنا بھی جائز ہے اور اس میں بید لیل بھی کہ سلطان اور عالم سے تبرک کے لیے کسی قیمتی چیز کا سوال کرنا جائز ہے۔

(شرح ابن بطال ج عص ٢٦٩ - ٢٦٨ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٠ ٥)

علامہ بدرالدین بینی حنی متونی ۵۵۸ھ نے بعض فوائد ندکور میں علامہ ابن بطال ہے اختلاف کیا ہے' علامہ ابن بطال نے لکھا ہے کہ ہدیہ کے بدلا میں کچھ ندویتا بھی جائز ہے کیونکہ جس عورت نے آپ کو ہدیہ میں وہ چادر پیش کی' آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا تھا' علامہ بینی نے لکھا ہے کہ آپ کی عادت کریمہ متمرہ بیتی کہ آپ ہدید ہے والے کو کچھ نہ کچھ عطا فرماتے تھے۔اس موقع پر آپ کے جوابا کچھ عطا فرمانے کا ذکر نہیں ہے اور ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے واقع میں کچھ عطا نہ فرمایا ہوئیز یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس خاتون نے آپ کووہ چادر بہطور ہدید نہ دی ہو بلکہ ٹرید نے کے لیے بیش کی ہوئیز اس عدیث میں یہ دلیل ہے کہ آپ سائل کو رز نہیں فرماتے تھے خواہ آپ کو خود ضرورت ہواور اس میں میر شہوت ہے کہ جو کپڑا آپ کے جم کے ساتھ لگ جائے' صحابہ اس سے تمرک حاصل کرنے کا شہوت ہے' اور جو کام بہ ظاہر خلاف اوب ہو'اس پر انکار کہا ہوت ہے' اور جو کام بہ ظاہر خلاف اوب ہو'اس پر انکار کہا چاہے جیے صحابہ نے چا در مانگے کی وجہ سے اس شخص پر انکار کہا ۔ (عمرة القاری ج ۸ می ۹۱ دارالکت العلمیہ نیروت ۱۳۱۱ء)

حافظ ابن مجرعسقلانی نے بھی بھی کی کی کھا ہے بکہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایونسان کی روایت میں ہے: اس مخص نے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب نبی من الی الی ہے۔ اس جو ایک کی برکت کی امید ہوگئ تا کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں۔ (مجے ابنواری: ۱۰۳۰) اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام طبر انی نے زمعہ بن صالح ہے یہ روایت کی ہے کہ آپ نے یہ تھم دیا تھا کہ آپ کے لیے اور چاور بنائی جائے 'پھر آپ اس چاور کے بننے سے پہلے وصال فرما گئے۔ (اہم الکیر: ۵۹۲۰) اور اس میں آٹار صالحین سے تھے اور آپ کی سخاوت کا صالحین سے تمرک کا جوت ہواں نے ابنا ہے کہ بہت سے صالحین نے اپنی قبر کو کھووا۔ علام ابن مجر فرماتے ہیں: محابہ میں سے کسی ایک نے بیان ہے کہ بہت سے صالحین نے اپنی قبر کو کھووا۔ علام ابن مجر فرماتے ہیں: محابہ میں سے کسی ایک نے بھی اس کے مارک کے در کر بہت کے ساتھ اور آپ کی کو ایک کے جس چیز میں کسی کو صلاح اور ہرکت کا اعتقاد ہوا سے اس کو حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی جا ہے۔ (فق الباری ۲۰ میل کے ۲۲ کے در المرذئیروٹ ۱۳۲۱ھ)

عورتوں کا جنازوں کے ساتھ جانا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قبیصہ بن عقبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از خالداز ام البذیل از حضرت ام عطیہ رفیق اللہ ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا تھا اور ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے کی زیادہ ترغیب ٣٩ - بَابُ إِيّبًاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ ٢٩ - بَابُ إِيّبًاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ ٣٩ - حَدَّثْنَا شَفْيَانُ وَ الْمَعْفَةَ حَدَّثْنَا شَفْيَانُ وَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ رَضِى اللهُ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ نَهِينَا عَنِ ايّبًاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ نَهِينَا عَنِ ايّبًاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ نَهِينَا عَنِ ايّبًاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمُ

عَلَيْنَا.

نہیں دی گئی تھی یا ہم کوزیادہ تا کیدے منع نہیں کیا گیا۔

اس مدیث کی شرح 'صحیح ابناری: ۱۳ میں گزر چکی ہے'تا ہم بعض ضروری اُمور کا ذکر کیا جارہا ہے: جناز وں کے ساتھ عورتوں کے جانے میں صحابہ فقہاء تا بعین اور ائمہ مجتہدین کا اختلاف

علامه بدرالدين محمود بن اجمعيني متو في ٨٥٥ ه لكصة بين:

علامة قرطبی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا تقاضا ہے ہے کہ عورتوں کا جنازوں کے ساتھ جانا مکروہ تنزیبی ہے اور جمہور اہل علم کا یہی

علامہ ابن المنذرنے کہا ہے کہ حضرت ابن مسعود' حضرت ابن عمر' حضرت نا کشداور حضرت ابوا مامہ وظافیہ یم عورتوں کے جنازوں کے ساتھ جانے کو مکروہ کہتے تھے اور فقہاء تا بعین میں ہے ابراہیم' حسن بصری' مسروق' ابن سیرین' اوزاع 'امام احمد اور اسحاق اس کو مکروہ کہتے تھے' تؤری نے کہا: عورتوں کا جنازوں کے ساتھ جانا بدعت ہے اور امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ عورتوں کو جنازوں کے ساتھ خبانا بدعت ہے اور امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ عورتوں کو جنازوں کے ساتھ جانا بدعت ہے اور امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ عورتوں کو جنازوں کے ساتھ خبانا جاتے ہے۔

حضرت ابن عباس وختمانی قاسم' سالم' الزہری' رہید اور ابوالزناد نے عورتوں کو جنازوں کے ساتھ جانے کی اجازت دی ہے اور امام مالک نے بھی اس میں رخصت دی ہے اور جوان عورتوں کے لیے مکروہ کہا ہے' امام شافعی نے بھی کہا ہے کہ بیمکروہ ہے حرام نہیں

ب- (عدة القارى ج ٨ ص ٩٢ وارالكتب العلمية بروت ٢١١١ ه).

خاوند کے غیر برعورت کا سوگ کرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سدد نے حدیث بیان کی انہوں نے گہا: ہمیں بشر بن المفضل نے حدیث بیان کی انہوں نے گہا: ہمیں بشر بن المفضل نے حدیث بیان کی ازمحہ بن سیرین انہوں نے کہا: سلمہ بن علقمہ نے حدیث بیان کی ازمحہ بن سیرین انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ام عطیہ رہنی انڈ کا بیٹا فوت ہو گیا جب تیسرا دن آیا تو انہوں نے بیلا رنگ منگایا اور اس کواہے جسم پرلگایا اور کہا کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا تھا کہ ہم این خاد ند کے علاوہ کی اور کے اوپر تیمن دن سے منع کیا گیا تھا کہ ہم این خاد ند کے علاوہ کی اور کے اوپر تیمن دن سے زیادہ سوگ کریں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحمیدی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: محصے کہا: ہمیں ایوب بن مویٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے حمید بن نافع نے خبروی از زینب بنت الی سلمہ انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت ابوسفیان ریمی اللہ کی موت کی خبرشام سے آئی تو حضرت ام حبیبہ ریمی اللہ نے تیسرے دن بیلا رنگ منگیا اور اپنے حضرت ام حبیبہ ریمی اللہ نے تیسرے دن بیلا رنگ منگیا اور اپنے رخساروں اور کلائیوں پر ملا اور کہا: بے شک میں اس سے مستغنی رخساروں اور کلائیوں پر ملا اور کہا: بے شک میں اس سے مستغنی

ال عديث كى شرئ كَمُ النَّالُ مَدُولِي السَّلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہوں اگر میں نے نبی مان آلی ہے یہ نہ سنا ہوتا کہ جوعورت بھی اللہ پراورروز آخرت پر ایمان لائی ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ کی اور پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے

لِامْرَاةِ تُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللّهِ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنَّ تُحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةً اَشْهُرِ وَعَشْرًا.

[اطراف الحدیث ۱۳۸۱ ـ ۵۳۳۹ ـ ۵۳۳۹ ـ ۵۳۳۹ ] کیل بے شک وہ خاوند کے اوپر چار ماہ اور دس دن سوگ کرے۔ (صحیح مسلم: ۹۰۱ الرقم السلسل ۱۳۹۵ ـ ۳۲۲۳ منن ابوداؤد: ۲۲۹۹ منن تر ذری: ۱۱۹۷ منن نسائی: ۴۵۰۰ منن ابن ماجہ: ۱۲۰۱ ؛ جامع المسانید لابن جوزی: ۹۵۰۷ مکتبة الرشداریاض ۱۳۲۹ ه

حدیث مذکور کے رجال

(۱) الحمیدی عبدالله بن الزبیر بن عیسی القریش الاسدی ابو بکر (۲) سفیان بن عیبینه (۳) ایوب بن موی بن عمرو بن سعید بن العاص الاموی نیفقهاء میں سے ایک جین نیه ساتا ہ میں مکہ میں فوت ہو گئے تھے (۴) حمیدالطویل بن نافع ابوافلح (۵) زینب بنت الیاسلمهٔ ان کا نام عبدالله بن عبداللسد ہے نیہ المحز ومیتھیں اور نبی المقابلة کی لے پالکتھیں عمر بن ابی سلمہ کی بہن تھیں ان کی ماں حضرت ام سلمہ رفتا تھیں جو نبی المفابلة کی زوجتھیں۔

علامدابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م ه ليست بين:

شام سے حضرت ابوسفیان کی وفات کی خبر آنے کے ذکر میں امام بخاری کا تسامح حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن ججرعسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ ہے کیسے ہیں :

امام بخاری نے اس روایت میں کہا ہے کہ شام سے حصرت ایوسفیان بڑی آئد کی وفات کی قبر آئی اید فلط ہے کیونکہ سور قبین اہل علم کا اس میں کوئی اختیا فی نجیس ہے کہ حضرت ابوسفیان کی وفات کہ بید میں ہوئی ہے اور جمہور کا اس پر افقاق ہے کہ ان کی وفات ۲ سے میں ہوئی ہے اور جمہور کا اس پر افقاق ہے کہ ان کی وفات ۲ سے میں ہم میں ہوئی ہے اور ایک قول ۳ سے کا ہور شام ہے ابوسفیان کی وفات کی فبر آنے کا ذکر صرف سفیان بن عید نہی اس روایت میں ہم اور برا گمان ہیں ہے کہ بید وہم ہے اور بہال ''ابن'' کا لفظ چھوٹ گیا ہے یعنی شام سے حضرت ابوسفیان کے بیٹے کی موت کی فبر آئی تھی جو حضرت ام حبیبہ وہنی اللہ اور سفیان تو رک کے مسئد ابن الی سفیان تھا ہم کے گورز سے امام بخاری نے امام ما لک اور سفیان تو رک کی سند ہے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ام جبیبہ کے والد ابوسفیان بن حرب فوت ہو گئے ۔ الحدیث اور ان میں ہے کس نے بھی شام کا ذکر نہیں کیا' اور مجھے یہ صدیف مسئد ابن ابی شعبہ میں لگی اس میں ذکر ہے کہ جب حضرت ام جبیبہ کے بھائی کی موت کی فبر آئی تو انہوں نے بناؤ سنگھار ترک کر دیا اور زر در مگ اپنی کی لیک کی وفات کی فبر نہیں آئی تھی ہو گیا کہ میں موسی کے مقرت ابوسفیان کی وفات کی فبر نہیں آئی تھی' ان کے بیٹے یزید بن ابوسفیان کی وفات کی فبر نہیں آئی تھی' ان کے بیٹے یزید بن ابوسفیان کی وفات کی فبر نہیں آئی تھی' ان کے بیٹے یزید بن ابوسفیان کی وفات کی فبر نہیں آئی تھی' ان کے بیٹے یزید بن ابوسفیان کی

موت کی خبر آئی کھی۔ ( فتح الباری ج م ص • ۲۷۔۲۹ دارالمعرف بیروت ۲۲ ۱۳۱۵) علامہ بدرالدین مینی نے بھی اس تقریر کا ذکر کیا ہے لیکن انہوں نے مندابن ابی شیبہ کی روایت کا ذکر نہیں کیا۔

(عمدة القاريج ٨ ص ٩٥ ' دارالكتب العلميه' بيروت ا ٢ ١١ ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی از عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم از حميد بن نافع از زينب بنت الى سلمهٔ انہوں نے خبر دى كه وہ حضرت ام حبيبہ رئيناللهُ زوجه نبي الله الله الله على المال الله الله الله الله على في رسول الله مُنْ اللَّهُ اللَّهُ كُوية فرمات موع ساب: جوعورت الله اورروز آخرت ير ایمان رکھتی ہوای کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دہ کسی میت کے اوپر تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے شوہر کے' اس پر جار مہیندوی دن سوگ کرے۔

١٢٨١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بُكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنَ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ ا عَنْ خُمَيْدِ بُنِ نَافِع عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً آخُبَرَتُهُ قَالَتُ دَخَلَتُ عَلَى آمْ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلِّ لِامْرَاةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ۚ تُحِدُّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ ثَكَلاثٍ ۗ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا.

پھر وہ حضرت زینب بنت جحش رہی اللہ کے پاس کنیں جب ان کے بھائی فوت ہو گئے تھے' پھرانہوں نے خوشبومنگا کرلگائی' پھر كہا: مجھے اب خوشبوكى ضرورت تو نہيں بے كيكن ميں نے رسول الله الله الله كالم كالم يربي فرمات موع سنا ب كه جوعورت الله يراور روزِ آخرت پر ایمان لائی ہو' اس کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ کسی میت پرتین دن سے زیادہ سوگ کرے سوا اپنے شوہر کے 'اس پر چارمہینے دی دن سوگ کرے۔

ای حدیث کی شرح 'گزشته حدیث:۱۲۸۰ میں گزر چکی ١٢٨٢ - أَمُّ دُخَلَتُ عَلَى زَيْنَ بِنَتِ جَحْشُ عِيْنَ تُوُقِّي أَخُوهُا ۚ فَدَعَتْ بِطِيْبِ فَمَسَّتْ اللَّهِ قَالَتْ مَا لِي بِ الطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ عَيرٌ آنِي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْسِرِ يَقُولُ لَا يَحِلُّ إِلْهُ مُرَاَّةً تُولِمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ' تُحِدُّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اللَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشِّرًا.

[طرف الحديث:٥٣٣٥] (جامع المسانيد لابن جوزي:١٩٠٤)

مكتبة الرشدارياض ٢٦١ماء)

اس اعتراض کا جواب کہ حضرت زینب نے جس بھائی کی وفات پرسوگ کیا تھا' وہ کا فرتھااور کا فرکی موت يرسوك كرنا جائز جهيس

علامه بدرالد س محمود بن عینی حنفی متونی ۸۵۵ ه لکھتے ہیں:

ہارے چنخ زین الدین نے بیکہا ہے کہ اس حدیث پر بیاشکال ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رہنگاللہ کے تین بھائی تھے: عبداللهٔ عبیداللهٔ اورابواحمهٔ حضرت زینب نے جس بھائی کی وفات کا ذکر کیا ہے وہ عبداللہ تو ہونہیں سکتے کیونکہ وہ جنگ احد میں شہید ہو کئے تھے اور اس وقت حضرت زینب 'نی ملٹ ایک ہے نکاح میں نہیں آئی تھیں 'اور نہ عبید اللہ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ حبشہ میں اس حال میں نوت ہوئے تھے کہ وہ نصرانی تھے یہ ۵ صالا حاداتعہ ہے کیونکہ نی ملٹائیاتیم نے حضرت ام جبیبہ بنت الی سفیان سے اس کے بعد نکاح كيا تفااور نبي التأثيليم نے ان سے نكاح ٢ ها ٧ ه يا ٧ ه يا كا اورزينب بنت الي سلمه اس وقت چھوٹی تھيں اگر چه بيمكن ہے كه وہ اس

وقت سمجے دارہوں'اور بیہ بھی نہیں ہوسکتا کہ ان کے وہ بھائی ابواحمہ ہوں کیونکہ حضرت زینب بنت جحش ان سے پہلے فوت ہوگئی تھیں' پس زیادہ قریب احتمال میہ ہے کہ ان کے وہ بھائی عبیداللہ ہوں جونصرانی ہونے کی حالت میں فوت ہوئے تھے'اس پر بیاعتراض ہے کہ کا فر کی موت پر تو اہل بیت نبوت کو افسوس نہیں کرنا جا ہے تھا' اس کا جواب میہ ہے کہ ان کا بیرنے اور افسوس بشری تقاضے سے طبعی طور پر تھا۔ اس حدیث سے فقہاءاحناف نے اس پر استدلال کیا ہے کہ شوہر کی وفات پر سوگ کرنا واجب ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:
ہمیں ثابت نے حدیث بیان کی از حضرت انس بن مالک رش آنڈ وہ ہمیں ثابت نے حدیث بیان کی از حضرت انس بن مالک رش آنڈ وہ بیان کرتے ہیں کہ بی ملٹی آنڈ ہوا ایک عورت کے پاس سے گزرے جو بیان کرتے ہیں کہ بی ملٹی آنڈ ہوا آپ نے اس سے فر مایا: تم اللہ تبر کے پاس بیٹی ہوئی رورہی تھی آ پ نے اس سے فر مایا: تم اللہ صحیبت نہیں آئی جو بھے پاآئی ہے اوراس نے کہا: تم بھے سے ایک طرف ہوئی تم پر وہ مصیبت نہیں آئی جو بھے پاآئی ہے اوراس نے آپ کو بہجا نائبیں تھا آپ کو بہجا نائبیں تھا آپ کے دروازہ پر آپ کے اس نے کہا: میں نے آپ کو بہجا نائبیں تھا آپ کے دروازہ پر آپ کی ہے اس نے کہا: میں نے آپ کو بہجا نائبیں تھا آپ کے دروازہ پر آپ کی اس نے وہاں در بان نہیں دیکھ اس نے کہا: میں نے آپ کو بہجا نائبیں تھا آپ سے خر مایا: صبر اس وقت شار ہوتا ہے جب پہلی

ادُمُ قَالَ حَدَّثُنَا ادُمُ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ عَنهُ قَالَ فَابِثُ عَنْ الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ مَرَّ النَّبَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَاةٍ تَبُكِى عِنْدَ مَرَّ النَّبَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَاةٍ تَبُكِى عِنْدَ فَبُرْ فَقَالَ اتَقِى الله قَاصِيرَى. قَالَتُ إلَيْكَ عَنِي فَهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ فَإِنْكَ عَنِي فَالله وَاصِيرِى. قَالَتُ إلَيْكَ عَنِي فَهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ فَإِنْكَ لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَعْرِفُهُ فَقِيلً لَهَا إِنَّهُ النَّبَى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ تَعْرِفُهُ وَقَيْلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبَى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله وَاتَتُ بَابَ النَبِي صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَتُ بَابَ النَّبِي صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَتُ بَابَ النَّبِي صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَتُ بَابَ النَّبِي صَلَى

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ' فَلَمْ تَجِدُ عِنْدَهُ بِوَّابِيْنَ ' فَقَالَتْ لَمْ اللهُ عَنْدَهُ بِوَّابِيْنَ ' فَقَالَتْ لَمْ الْعَبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى.

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابنخاری: ۱۲۵۲ میں گزر پھی ہے تا ہم'' ذیار ۃ القبود '' کی تفصیل لکھی جار ہی ہے۔ زیارت ِقبور کی شخصیق

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لكصة بين:

علاء کا زیارت القبور میں اختلاف ہے المازی نے کہا ہے کہ تنام اہل علم اس پرمتفق ہیں کہ مردوں کے لیے زیارت تبور جائز ہے علامہ ابن عبد البرنے کہا ہے کہ زیارت النبور بالعموم مبارح ہے جیسا کہ پہلے بالعموم زیارت القبور سے منع کیا گیا تھا' نہیں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے تبردل کی زیارت کرنا جائز ہے اوراس کی اباحت میں بہکٹرت احادیث مردی ہیں۔

(عمدة القاري ج ٨ ص ٩٩ ' دارالكتب العلميه 'بيردت '٢١ ١٣ هـ)

علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ ابتداء اسلام میں زیارتِ قبور ہے اس کیے نئے کیا گیا تھا کہ وہ زمانہ بت پرتی اور قبروں کو بجدہ گاہ
بنانے کے قریب تھا' پھر جب اسلام متحکم ہو گیا اور لوگوں کے ولوں میں قوی ہو گیا اور قبروں کی عبادت اور اس کی طرف منہ کر کے نما ذ
پڑھنے ہے مسلمان مامون ہو گئے تو قبروں کی زیارت کی ممانعت کو منسوخ کر دیا' کیونکہ قبریں آخرت کی یا دولاتی ہیں اور دنیا ہے ب
رغبت کرتی ہیں۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۷۳ وارالکتِ العلمیہ' بیروت' ۱۳۲۳ھ)
زیارتِ قبور کے متعلق احادیث' آثار اور فقہاء تا بعین کے اقوال

عبدالله بن بریده این والدوشی الله سے روایت کرتے ہیں که رسول الله الله الله عن قرمایا: میں تم کو (پہلے) زیارت تبورے منع

کرتا تھا' سواب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ (صحیح مسلم: ۹۷۷ منن ترندی: ۱۰۵۳ منن نسائی: ۲۰۳۲ منن ابن ماجہ: ۱۵۵۱ منن بیبیق ج ۱۳۷۰ الستدرک ج اص ۳۷۲ مشکلوة: ۱۷۹۹ کنز العمال: ۴۲۵۵۵ موطأ امام ما لک۔ کتاب الضحایا:۸)

حضرت ابو ہریرہ دینی آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے آئے ہم مایا: میں نے اپنے رب سے اپنی مال کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی۔ استغفار کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی۔

(صحيح مسلم: ٩٧٦) منن ابوداؤد: ٣٢٣ منن نساتي: ٣٠٣ منن ابن ماجه: ١٥٤٢)

سلیمان بن بریده این والد و گالله سروایت کرتے ہیں کدرسول الله ملط الله الدیار مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ جب وہ قبرستان کی طرف جا کیں توان میں سے ایک کئے والا یہ کہے: ''السلام علیکم یا اہل الدیار من الموقونین والمسلمین وانا ان شاء الله بکہ للاحقون انتہ لنا فرط و نحن لکم تبع و نسال الله لناولکم العافیة ''(ترجمہ:)السلام علیم! اے موشین اور مسلمین کے گھروالو! ہم ان شاء الله تم سے ملئے والے ہیں تم ہمارے پیش روہو'اور ہم تہمارے ہیچے ہیں اور ہم الله سے اپنے لیے اور تہمارے لیے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ (منداحرج ۵ مسلمین ایوداؤو: ۳۲۳ سے این حبان :۱۲۲۲ سن این الی خوالی کے این این باج : ۲۲۵ سن ایوداؤو: ۱۲۲۰ سنے العامیہ بیروت)

زازان بيان كرتے بين كرحفزت على يُنْيَ أَنْهُ جب قبرستان مين داخل موتے تو فرماتے: "السلام على من في هذه الديار من المؤمنين والمسلمين انتم لنا فرطٌ و نحن لكم تبع و اللا بكم للاحقون فانا لله وانا اليه راجعون "\_

(مصنف ابن الي شيبه: ٣٠ ١١٩ مجلس على ميروت مصنف ابن الي شيبه: ١١٢٨٣ وارالكتب العلميه بيروت )

عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی تنظ جب اپنی زمین ہے واپس آتے اور شہداء کی قبروں کے پاس سے گزرتے تو کہتے: ''السلام علیکم و انابکم للاحقون '' پھر أپ اصحاب سے کہتے: کیا تم شہداء پر سلام نہیں کرتے کہ وہ بھی تم کوسلام کا جواب ویں۔ (مصنف ابن ابی شید: ۱۹۱۰ ' بھی طبی پیروت ' مصنف ابن ابی شید: ۱۹۱۰ ' بھی طبی ایروت ' مصنف ابن ابی شید: ۱۹۱۰ ' بھی سے حضرت ابو ہر برہ ہو ہو گئا تھ نے کہا: اے عبداللہ بن سعد جاری بیان کرتے ہیں کہ بھے سے حضرت ابو ہر برہ ہو ہو گئا تھ نے کہا: اے عبداللہ! جب تم ان قبروں کے پاس سے گزروجن کوتم نہیں پہچانے گزروجن کوتم نہیں پہچانے ہوتو کہو: ''السلام علی کم اصحاب القبور ''اور جب تم ان قبروں کے پاس سے گزروجن کوتم نہیں پہچانے تو کہو: ''السلام علی المصلمین ''۔ (مصنف ابن ابی شید: ۱۹۱۱ ' بھی طبی کی درسول اللہ ملٹے گئی ایک میں ہوت اسمنف ابن ابی شید: ۱۹۵۰ اللہ ملٹے گئی الم اللہ ملٹے گئی میں سے میں ابی سے میں ابی سے کہ استان ابی شید: ۱۹۵۰ ' استان ابی شید: ۱۹۵۰ ' المتدرک جسس میں بی میں ابی شید: ۱۹۵۰ ' مصنف ابن ابی شید: ۱۹۵۰ ' اداراکت العلم پیروت)

محمد بن ابراہیم انتی بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹائیلیلم سال کی ابتداء میں شہداء (احد) کی قبروں پر جاتے ہے 'پس فریاتے ہے :تم پرسلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا اور حصرت ابو بکر' حصرت عمراور حصرت عثمان دخان بھی اسی طرح کرتے ہے ایک روایت میں ہے: آپ اور حصرت ابو بکروغیرہ ہرسال اسی طرح کرتے ہے۔

(مصنف عبدالرزاق: (۱۸۲۸) ـ ۱۷۳۵ متاب المغازى للواقدى جاص ۱۳۱۳ عالم الكتب دلاكل المنوة جاص ۱۰۰۸ شرح العدورص ۲۱۰) نافع بيان كرتے بين كه حضرت ابن عمر يؤنكناند جب كهيں جانے كا اراده كرتے تو مسجد (نبوى) ميں داخل ہوئے ، پس نماز پڑھے ، پھر نبی مُشْرِقَيْلَةِ كُم كَتِ بَرْ (مبارك) پرآتے ، پس كہتے : "السلام عليك يا رسول الله! السلام عليك يا ابابكر! السلام عليك يا ابتاہ! ''(اے ابا جان!) پھر جہاں جانا ہوتا جاتے اور جب سفر سے داپس آتے تب بھی متجد میں آ کرائی طرح کرتے اور وہ اپنے گھر جانے سے پہلے اس طرح کرتے تھے۔(مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۱۹۱۵) مجل علمی بیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۱۷۳ 'دارالکتب العلمیہ 'بیروت) جانے سے پہلے اس طرح کرتے تھے۔(مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۱۹۵) 'دارالکتب العلمیہ 'بیروت) حضرت ابو ہر یرہ رفتی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئیل نے فرمایا: جس نے اپنے مال باپ کی قبر کی ہر جعد زیارت کی با ان بیس ہے سے ایک کی زیارت کی تو اس کی مغفرت کردی جائے گی اور بیلکھ دیا جائے گا کہ بید بڑی ہے۔(ابعجم الصغیر: ۹۵۵ 'ابیشی نے کہا: اس کی مند میں عبدالکریم ابوامی ضعیف راوی ہے جمع الزوائد ہے سو۲۰ 'مگر فضائل اعمال میں احادیث ضعیف السند معتبر ہوتی ہیں)

حضرت ابن عمر ویکناللہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ملٹا لیکٹی احد ہے لوئے تو حضرت مصعب بن عمیر دیکناللہ (کی قبر) اور دیگر اصحاب (کی قبروں) پر کھڑے ہو گئے اور فر مایا: ہیں گوائی دیتا ہول کہتم اللہ کے نز دیک زندہ ہو' پس تم ان کی زیارت کرواوران کو سلام کرو' پس اس ذات کی فتم جس کے قبضہ وقدرت ہیں میری جان ہے! تم قیامت تک ان میں ہے جس پر بھی سلام کروگے وہ تہارے سلام کا جواب دیں گے۔ (مجمع الزوائدج ۳س ۱۰ طبیة الاولیاء ن اس ۱۰۸)

حضرت ابوہریرہ دینی کشد بیان کرتے ہیں کہ نی المٹی کی آئے مایا: جو بندہ بھی کسی ایسے مسلمان کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچا نتا تھا' پھراس کوسلام کرتا ہے تو وہ قبر والا اس کو پہچا نتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

(تاريخ ومثق الكبير: ٢٥٣٣\_٢٥٣٣\_ج٠١ص ٢٩٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٦٣١ ه)

اساعیل بن عبدالاعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرٹا تھا ایک دن وہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تو اس کو نیند آگئی' خواب میں اس کی والدہ نے کہا: اس قبرستان میں اس قبروالے سے زیادہ عظیم اجر کسی کونہیں ملا اس نے پوچھا: اس کا کیاعمل تھا؟ اس کی والدہ نے کہا: اس پر بہت مصائب آئے اور اس نے ان پرصبر کیا۔

(موسوعة امام ابن الى الدنيا: ٢ سارج ٢ ص ٨٥ المكتبة العصرية بيروت)

عبداللہ بن نافع المدنی بیان کرتے ہیں کہ الل مدینہ میں سے ایک شخص فوت ہو گیا' اس کو ذنن کر دیا گیا' ایک شخص نے خواب میں اس کو دیکھا کہ وہ اہل دوزخ میں سے ہے' وہ بہت مغموم ہوا' سات آ ٹھ دن بعداس کو دکھایا گیا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے'اس نے کہا: کیا تم نے یہ بنیں کہا تھا کہ بیداہل دوزخ میں سے ہے' اس نے کہا: بیداہل دوزخ میں سے تھا مگر ہمارے ساتھ ایک صالح شخص فن کہا: کیا گیا' اس نے اپنی پڑوسیوں کے لیے شفاعت کی اور بیجی الن میں سے تھا۔

(موسوعة امام ابن الي الدنيا: ٩ ساري ٢ ص ٨ ١ المكتبة العصرية بيروت)

سلیمان بن بریدہ اپ والد و فی الدین آلڈ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹ آلیا ہیں نے فر مایا: میں نے تم کو قبروں کی ارات کرنے سے منع کیا تھا، پس تحقیق (سیدنا) محمہ (ملٹ آلیلیم ) کواپئی والدہ کی قبر کی اجازت وی گئی ہے، پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو' کیونکہ قبریں آخرت کی یا دولاتی ہیں۔ (سنن ترزی: ۱۰۵۳) مسلم: ۱۵۹۷ مسن نسائی: ۱۹۷۳ مسن نابی ماجہ: ۱۳۳۰ مسندا حمد جہ م ۱۳۵۷) امام ترزی نے کہا: یہ صدیق ہے ہے اہل علم کا اس پڑھل ہے، عبداللہ بن المبارک امام شافعی اور امام احمد کا بھی بھی قول ہے۔ عور توں کے لیے قبروں کی زیارت کی اجازت

بعض علماء نے عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے ہے منع کیا ہے ان کا استدلال اس حدیث ہے : حضرت ابو ہریرہ رہنی اُللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی لیکٹیم نے قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والیوں پرلعنت فر مائی ۔ حضرت ابو ہریرہ رہنی اُللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی لیکٹیم نے قبروں کی بہت زیادہ زیادت کرنے والیوں پرلعنت فر مائی ۔ (سنن ترین ۱۹۵۱ سنداحہ ج۲م ۲۳۰) امام ترندی نے کہا: بیر حدیث سیجے ہے' آپ نے بیلعنت قبروں کی زیارت کی اجازت دینے سے پہلے فر مائی تھی' جب آپ نے قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی تو اس اجازت میں مردوں کے ساتھ عور تیں بھی داخل ہو گئیں۔

(سنن رزي ص ٢٥ من وارالمعرف بيروت ١٣٢١ه)

جمہورعلاء جوعورتوں کو قبروں کی زیارت کی اجازت دیتے ہیں'ان کا استدلال درج ذیل احادیث ہے ہے: عبداللہ بن الی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر پڑتنا شکیشی میں فوت ہو گئے'ان کی میت کو مکہ لا کروہاں فن کردیا گیا' بس حضرت عائشہ رہیں اللہ حضرت عبدالرحمٰن کی قبر پر آئیس ادر بیداشعار پڑھے:

و كنسا كند مسانسى جدنيسة حقبةً من الدهسر حسى قيسل لن يسصدعا "بهم بادشاه جذيمه ك دوصاحول كي طرح بميشدا كشهرب يبال تك كركها كيا: يدبهي جدانبين بهول ك"ر

فلما تفرقنا كان ومالكًا لطول اجتماع لم نبت ليلة معًا

'' پس جب ہم جدا ہو گئے تو گویا مدت دراز تک اکٹھار ہے کے باوجود' میں نے اور مالک نے ایک رات بھی اکٹھے نہیں گزاری''۔ پھر حضرت عائشہ نے فر مایا: اللہ کی قتم! اگر میں تمہاری و فات کے وقت حاضر ہوتی تو تم کو وہیں ذمن کیا جاتا جہاں تم فوت ہو گئے تھے'اوراگر میں وہاں حاضر ہوتی تو اب تمہاری زیارت کے لیے نہ آتی۔ (سنن تر ندی: ۱۰۵۵)

وجداستدلال میہ کے حضرت عائشہ رہناتہ اسے بھائی کی قبری زیارت کے بلیے مدینہ ہے مکہ کئیں۔

حافظ بوسف بن عبدالله ابن عبدالبر مالكي متونى ٦٣ ٣ هدروايت كرتے ہيں:

جعفر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللّٰہ ملْقَائِیلَم 'سیدنا حمزہ بن عبدالمطلب کی قبر کی ہر جمعہ کو زیارت کرتی تھیں اور آپ نے ایک پھرکواس کی علامت کے طور پر رکھ دیا تھا۔ (مصنف عبدالرزاق: ۲۷۴۲) (تمہیدج ۲ ص ۱۳۴۰ دارالکتب العلمیہ 'بیروت) عور توں کے مزارات برجانے کے متعلق مذاہب فقہاء

امام احمد بن خنبل سے پوچھا گیا: کیاعور تیں قبر کی زیارت کر سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں! ان شاء اللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے 'حضرت عائشہ رہنگانڈ نے اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کی ہے 'کیکن حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ قبر کی بہت زیادہ زیارت کرنے دالوں پرلعنت کی گئی ہے' امام احمد نے فر مایا: یہ ابوصالح کی روایت ہے' وہ کیا چیز ہے! گویا انہوں نے اس حدیث کوضعیف قر ار

ديا\_ (تمبيدج عص ٥ سا\_ سها 'دارالكتب العلمية بيروت ١٩١٥)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ ه لكهية بين:

عورتوں کے زیارت قبر میں اختلاف ہے ایک تول یہ ہے کہ اجازت کے عموم میں عورتیں بھی داخل ہیں اور بیدا کٹر کا تول ہے اور یہ اس وقت ہے جب عورتیں فتنہ ہے مامون ہوں اور جواز کی تا ئیداس باب کی حدیث ہے ہوتی ہے کیونکہ نی ملٹی کی ایک عورت کو قبر کے پاس بیٹے ہوئے و یکھا اور اس کو منع نہیں فر مایا اور آپ کا کسی کا م کو مقر در کھنا ججت ہے اور جنہوں نے زیارت قبور کی اجازت کومرووں اورعورتوں دونوں کے لیے عام قرار دیا ہے ان میں ہے حضرت عائشہ رہنی اللہ ہیں وہ اپنے بھائی عبد الرحمان کی قبر کی زیارت کے لیے گئیں اور جب ان سے کہا گیا: کیا اس ہے منع نہیں کیا گیا تھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا: نی ملٹی کی آئی ہے اس سے منع فرمایا تھا 'گیر آپ نے قبر کی زیارت کا تھم ویا۔ (فتح الباری جمع من اللہ کا ادار المعرف نیروت الاس سے منع فرمایا

علامه بدرالدين عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

علامہ قرطبی مالکی نے لکھا ہے کہ جوان عورتوں کے لیے تبرستان کے لیے نکلنا جرام ہے اور بوڑھی عورتوں کے لیے مباح ہے نیز
کہا ہے کہ ان سب کے لیے مباح ہے جب یہ مردوں کے بغیرا کیلی جا کیں انہوں نے کہا: اس میں ان شاء اللہ اختلاف نہیں ہوگا نیز
علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ حدیث ترفدی میں زوّرات پرلعنت کی گئی ہے یعنی جوقبروں کی زیارت کے لیے بہت زیادہ جاتی ہوں ایہ بھی
کہا جاسکتا ہے کہ عورتوں کوزیادہ جانے ہے اس لیے منع فر مایا ہے کہ اس سے مردوں کے حقق آن ضائع ہوں گئ اور وہ بناؤ سنگھار کرکے
نکلیں گی اور بیاس کے مشابہ ہوگا جوقبروں کی تعظیم کے لیے قبروں کے پاس لازم رہتا ہے نیزائ میں بید بھی احتمال ہے کہ عورتیں قبروں
پر چیخ و پکار کر کے رو کیں گی اور اس میں اور بھی مفاسد ہیں نیاس صورت میں ہے جب عورتیں قبروں پر بہت زیادہ جا کیں اور جوعورتیں
کر جیخ و پکار کر کے رو کیں گی اور اس میں حرج نہیں ہے کہی وجہ ہے کہ زوّرات پرلعت کی گئی ہے نہ کہ ذائرات پر۔

(عدة القارى ج ١٠٥ ص ١٠١ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ماه)

ہاری اس تحریر میں جاروں فقد کے ائمہ اور علماء کے اس سئلہ ٹیں نظریات کی تفصیل آگئی ہے۔ \* شرح صحیح مسلم میں غدا ہب فقہاء کو زیادہ تفصیل ہے لکھا گیا ہے' اس کے عنوا نات حسب ذیل ہیں:

﴿ زیارتِ تبورکا بیان ﴿ عورتوں کی زیارتِ قبور کے متعلق احادیث ﴿ فقہاء احناف کے نزدیک عورتوں کے لیے زیارتِ قبورکا تکم ﴿ فقہاء حدبلیہ سے نزدیک عورتوں کے لیے زیارتِ قبورکا تھم ﴿ فقہاء شانعیہ کے نزدیک تورتوں کے لیے زیارتِ قبورکا تھم ﴿ فقہاء مالکیہ کے نزدیک عورتوں کے لیے زیارتِ قبورکا تھم ﴾ خلاصہ بحث۔

\* برخت شرح سي مسلم ج ع ص ٢ ٣٧ - ٣ ٣ ع ير فذكور ب-

نبی طرف آیتم کاارشاد: میت کے بعض گھر والوں کے رونے سے میت کوعذاب دیا جاتا ہے جب کہ میت پرنو حہ کرنا 'اس کا طریقہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اپ آپ کواورا پے گھر والوں کو دوز خ کی آگ ہے بچاؤ۔ (الحریم: ۲) اور نجی ملٹی آیتم نے فرمایا: ٣٢ - بَابُ قُولِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَدَّبُ الْمَيْتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنْتِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنْتِهِ بِهُولِ اللهِ تَعَالَى ﴿ فُولًا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ﴾ (التربي: )وقال النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

تم میں سے ہرایک نگہبان ہے اور اس سے اپنے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

اس تعلیق کے موافق حدیث موصول مجھے ابنخاری: ۹۳ ۸ میں گزر پھی ہے۔

فَإِذَا لَهُ يَكُنُ مِنْ سُنَتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتُ عَائِشَةً رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا ﴿ لَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِّزُرَ أُخُرِى ﴾ (الانعام:١٦٤).

اور اگرنوحہ کرنا میت کی سنت نہ ہوتو پھر بیہ اس طرح ہے جس طرح حضرت عائشہ رہین آللہ نے فر مایا: کوئی بوجھا ٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

وَهُوَ كَقُولِهِ ﴿ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ﴾ . ذُنُوبًا . ﴿ إِلَى حَمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ (الفاطر: ١٨).

(الانعام: ۱۶۳ ) بنی اسرائیل: ۱۵ ) فاظر: ۱۸ الزمر: ۷) اوروہ الله تعالیٰ کے اس قول کی مثل ہے: اور اگر کوئی ہو جو والا دوسرے کو ہو جو اٹھانے کے بے بلائے گا تو اس سے پچھ بھی اٹھایا مہیں جائے گا۔ (تاطر: ۱۸)

وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ. استعلِق كى اصل بيصديث م:

اوروہ جوبغیرنوحہ کے رونے کی اجازت دی گئی ہے۔

حضرت ابن عباس بنتمانند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الله الله الله عن الله عن مایا: جور دیا آ تھے ہواور دل ہے ہو وہ اللہ عز وجل کی طرف ہے ہواور دل ہے ہو وہ الله عز وجل کی طرف ہے ہواور دل ہے ہواور دبان ہے ہوؤہ شیطان کی طرف ہے ہے۔ (امجم الکبیر:۱۲۵)

اور نی مشتی آنے فرمایا: جس نفس کو بھی ظلما قتل کیا جائے گا تو پہلے ابن آ دم پر اس کے خون کے گناہ کا حصہ ہو گا اور اس کی وجہ بیہے کہ اس نے سب پہلے قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔

وَقَالَ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفُسٌ ظُلُمًا وَلَا كَانَ عَلَى ابْنِ ادَمَ الْاَوَّلِ كِفُلٌ مِّنُ دَمِهَا . وَذَٰلِكَ لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الفَّنَل.

اس تعلق کی اصل مسجع ابخاری: ۳۳۲۵ اور ۲۸۲۷ یس ہے۔

اللهِ قَالَ اَخْبَرُنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِي عُنْمَانَ قَالَ اَخْبَرُنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرُنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِي عُنْمَانَ قَالَ حَدَّنَيْنِي السَامَةُ بُنُ زَيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ اَرْسَلَتِ ابْنَهُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ اللهِ يَعْبُونِ اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ اللهِ إِنَّ قَالَ اَرْسَلَتِ ابْنَهُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ اللهِ إِنَّ ابْنَا لِي قَبِضَ فَانْتِنَا فَارْسَلَ يُقُوى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَقُولُ ابْنَا لِي قَبْضَ فَانْتِنَا فَارْسَلَ يُقُوى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَهُ وَيَقُولُ اللهِ مَا اَعْطَى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِالْجَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِي وَلَكُ مَا اَعْطَى وَكُلُ عِنْدَهُ وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَّي عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَّي عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَّي وَنَفُسُهُ وَلَكُمْ السَّمَ الصَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَّي وَلَكُمْ السَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَّي وَلَكُمْ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَّي وَلَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَّي وَلَهُ اللهُ السَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّهُ وَلَهُ الْمَالَ كَانَهَا شَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ المَا اللهُ اللّهُ المَا اللهُ ال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان اور محد نے حدیث بیان کی 'ان دونوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خردی 'الہوں نے کہا: ہمیں عاصم بن سلیمان نے خردی از البی عثان انہوں نے کہا: ہمیں عاصم بن سلیمان نے خردی از البی عثان انہوں نے کہا: مجھے حضرت اسامہ بن زید تنگاللہ نے حدیث بیان کی کہ بی طرف پیغام بھیجا کہ میرا نی طرف پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا فوت ہور ہائے 'آ پ ہمارے پاس آ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا فوت ہور ہائے 'آ پ ہمارے پاس آ کی اُن آ پ نے جوالی پیغام بھی سلام کہااور فر مایا: بے شک اللہ بی کے لیے ہے جوالی نے لیا اور اس کے لیے ہے جوالی نے لیا اور اس کے کیا ہی میرکرواور اور اور اس کے بیاس میرکرواور اور اور اس کے اس کے بیاس میرکرواور اور اس کے اس کے بیاس میرکرواور آ پ کی طرف بیغام بھیجا اور آ پ کوشم دی کہ آ پ ان کے پاس ضرور آ کیں مور سوت اور آ پ کی طرف بیغام بھیجا اور آ پ کوشم دی کہ آ پ ان کے پاس ضرور آ کیں موآ پ کھڑے ہوئے اور آ پ کے ساتھ حضرت سعد

فَفَاظَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ الله مَا هٰذَا؟ فَقَالَ هٰذِهٖ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله فِي قُلُوبِ عِبَادِهٖ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

[اطراف الحديث: ٩٢٥ - ٩٢٠ - ٩٢٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠

بن عبادہ وضرت معاذبین جبل مضرت الی بن کعب مضرت زید بن عبادہ وضرت زید بن عابت اور دوسرے مرد سے اس بچے کواٹھا کرآپ کے پاس لایا گیا اور اس کا سانس اکھڑ رہا تھا' راوی نے کہا: میرے گمان میں اس کا جسم پرانی مشک کی طرح تھا' ہیں آپ کی دونوں آ تکھوں سے آنسو بہنے لگئ حضرت معد نے کہا: یارسول اللہ! بید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: بیداللہ کی رحمت ہے جس کواللہ نے اپنے بندوں کے دل میں کر دیا ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے صرف رحم کرنے والوں میں مرف رحم کرنے والوں پر حم فرما تا ہے۔

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدان ان کا نام عبدالله بن عثان ابوعبدالرحمٰن ہے (۲) محر بن مقاتل (۳) عبدالله بن المبارک (۴) عاصم بن سلیمان الاحول (۵) ابوعثان النهدی ان کا نام عبدالرحمٰن بن مکل ہے (۲) حضرت اسامہ بن زید بن حارثه وفتالله به رسول الله ملی الله مشاقیق کے محبوب اور آزاد کردہ غلام منے ان کی والدہ حضرت ام ایمن بیشنا تھیں ان کا نام برکہ تھا۔ (عمدة القاری ۱۰۵ ص ۱۰۵) تعزیت اور عیاوت کے لیے اسحاب فضل کو بلانا 'بغیر نوحہ کے رونا اور دیگر مسائل

نبی التا التها کی اس صاحب زادی کا نام حضرت زیب بینتا نظااوران کے بیٹے کا نام علی بن البی العاص بن الربیح تھا۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کسی کی موت کے وقت اصحابِ فضل کو بلا نا چاہیے تا کہ ان کی دعا اور ان کی برکت حاصل ہو۔ افاضل صحابہ آپ کے ساتھ بغیر بلائے چلے گئے اس سے معلوم ہوا کہ تعزیت اور ترکیا وت کے لیے بغیر بلائے بھی چلے جانا چاہیے اس کے برخلاف ولیمہ اور شادی کے کھائے میں بلائے کے بعد جانا چاہیے۔

ہیں۔ بیر مساور کے مسترت زینب کو صبرا در اثواب کی امیدر کھنے کا تلقین کا اس سے معلوم ہوا کہ جو محص مصیبت میں بے قرار ہواس کو صبر کی تلقین کرنی جا ہے۔ کو صبر کی تلقین کرنی جا ہے۔

ے بران کی اسٹر ہے ہے۔ نبی طرف کی بار بلانے پرنہیں گئے اور دوسری بار چلے گئے اس سے معلوم ہوا کہ اہل فضل کوکسی کی امید نہیں تو ڑنی چا ہے اور عیادت اور تعزیت کے لیے جانا جا ہے۔

۔ میں ملتا اللہ کی آئے تھوں سے آنسو ہے اس میں بغیر نوحہ کے رونے کا ثبوت ہے اور اس میں دل کی نزی کا بیان ہے اور ایسے مواقع پر ندرونا دل کی مختی اور شقاوت کی علامت ہے۔

حضرت زینب نے آپ کوشم دے کر بلایا 'اس میں بیٹوت ہے کہ نہایت ادب سے سوال کرنا جا ہے۔

(عمدة القاري ج ٨ ص ٨٠١ " دارالكتب العلمية بيروت ٢١١ ما ٥)

ﷺ باب ذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم: ۲۰۳۱ ۔ ج۲ص ۷۳۵ ۔ ۳۳۵ پر ذکور ہے اس حدیث کی وہال شرح نہیں کی گئے۔

17۸۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا کَا اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا کَا اللهِ بَنُ مُلِی مُحَدِیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعام نے حدیث بیان کی انہوں کے کہا: ہمیں ابوعام نے حدیث بیان کی از حلال بُنِ عَلِی وَضِی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ انہوں نے کہا: ہمیں لیے بن سلیمان نے حدیث بیان کی از حلال بُنِ عَلِی وَضِی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ انہوں نے کہا: ہمیں لیے بن سلیمان نے حدیث بیان کی از حلال

قَالَ شَهِدُنَا بِنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى قَالَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْفَهُرِ قَالَ فَقَالَ هَلُ الْفَهُرِ قَالَ فَقَالَ هَلُ مِنْ اللَّهُ لَهُ مَعَانُ اللهِ طَلْحَةَ آنَا وَالْفِلُهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ ا

[طُرف الحديث: ١٣٣٢] (جامع المسانيد لابن جوزى: ٢٣٣ م مكتبة الرشدُّر بإض ٢ ٢ ١٣١ه طمندالطحاوى: ١١٥)

بن علی از حضرت انس بن ما لک و شکاند انہوں نے بیان کیا: ہم رسول اللہ ملٹی آیلیم کی صاحب زادی کے جنازہ میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ ملٹی آیلیم قبر کی ایک جانب بیٹے ہوئے سے ہی ہی نے دیکھا کہ آپ کی دونوں آ تکھوں ہے آ نسو جاری ہورہ سے ہی پس آپ نے پوچھا: تم میں ہے کوئی ایسا شخص ہے جس نے رات کو جماع نہ کیا ہو حضرت ابوطلحہ رش آنڈ نے کہا: میں ہوں! آپ نے فرمایا: تم قبر میں اتر و پس وہ آپ کی صاحب زادی کی قبر میں فرمایا: تم قبر میں اتر و پس وہ آپ کی صاحب زادی کی قبر میں

صدیث نذکور کے رجال

(۱) عبد الله بن محمد المسندى (۲) ابوعامر عبد الملك بن عمر و العقدى (۳) فليح بن سليمان ان كانام عبد الملك ہے اور فليح ان كا لقب ہے (۳) صلال بن على بن اسامہ العامرى (۵) حضرت انس بن مالك رضي الله ۔ (عمدة القارى ۸ ص ۱۰۹)

حضرت ام كلثوم رضي الله كالتذكره

اس حدیث میں نی ملتی اللہ کی جس صاحب زادی کے جنازہ کا ذکر ہے ان کا قام حضرت ام کلثوم رہنی اللہ تھا 'بید حضرت عثمان دہنی آللہ کی کی زوجہ تھیں ان کی وفات 9 ھے میں ہوئی تھی 'حضرت رقیہ رہنی اللہ جس وفت اور ان کے جنازہ کی زوجہ تھیں ان کی وفات 9 ھے میں ہوئی تھی 'حضرت رقیہ رہنی اللہ جس وفت اور ان کے جنازہ میں موئے تھے۔ (عمدۃ القاری ج ۸ ص ۱۱۰)

اس کی توجیه که حضرت ام کلثوم کوده شخص قبر میں اتارے جس نے گزشتهٔ رات جماع نه کیا ہو

بغیراً واز کے رونے کا جواز اور قبریر بیٹھنے کی ممانعت

اس حدیث میں بغیرا واز کے آنسوؤں ہے رونے کا ذکر ہے اور یہ بیان ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ عورت کو تبر میں اتاریں کیونکہ وہ عورتوں سے قوی ہوتے ہیں اور ایسے مردوں کو تبر میں عورت کو اتار نا چاہیے جس نے زمانہ قریب میں جتاع نہ کیا ہواوراس حدیث میں قبر کی ایک جانب بیٹھنے کا ثبوت ہے اس حدیث کا ظاہر معنی ہیہے کہ رسول اللہ ملٹی ایکٹیلیج تبر پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت زید بن ٹابت ٔ حضرت علی بنتائد اورا مام مالک نے اس سے بیاستدلال کیا ہے کہ قبر پر بیٹھنا جائز ہے'اور حضرت ابن مسعود بنتی آنڈ عطاء'امام شافعی اور جمہور نے بیرکہا ہے کہ قبر پر بیٹھنا جائز نہیں'ان کا استدلال ان اجادیث ہے ہے:

حضرت ابو ہریرہ دین آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کی آلیا ہے فر مایا : تم میں سے کوئی ایک شخص انگارے پر بیٹھ جائے 'پس وہ اس کے کپڑے جلا دیے بھروہ آگ اس کی کھال تک پہنچ جائے تو بیاس سے بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔

(سيح مسلم: ٩٤١) القم أمسلسل: ١٢١٢)

ابومر ثد الغنوی دین آند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آلیا ہم نے فر مایا: قبر پر نہ بیٹھوا ور نداس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ (صحیح سلم: ۹۷۲ الرقم المسلسل: ۲۲۱۳ سنن ابوداؤد: ۳۲۲۹ سنن تر ندی: ۱۰۵۰ سنن نسائی: ۲۰۷ منداحمہ جسم س ۱۳۵)

الحاملی نے کہا ہے کہ قبر پر بیٹھنا حرام ہے امام مالک اور خارجہ بن زید نے کہا ہے کہ اس حدیث میں جوفر مایا: قبر پر نہ بیٹھواس کا معنی ہے ہے کہ قبر پر قضاء حاجت نہ کروالیکن ہے تاویل بہت بعید ہے توضیح میں نہ کور ہے کہ قبر پر فیک لگا نا مکروہ ہے۔

(عمدة القاري ج ٨ ص ١١١ \_ • ١١ ' دارالكتب العلميه ' بيروت ٢١ ٣٠١ هـ )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی انہوں انہوں کے کہا: ہمیں ابن جری نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں ابن جری نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں ابن جری نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں ابن حری نے خردی انہوں نے کہا: مجھے عبداللہ بن الی ملیک نے خردی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن الی ملیک نے خردی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمان وقت ہوگئ ہم ان کے جنازہ میں آئے اور حضرت ابن عمر ونالی بی ہمی ان کے جنازہ میں آئے تھے اور بے شک میں ان دونوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا کہ دوسرا تھا یا کہا: میں ان میں سے کی ایک کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دوسرا ہمی آئے گیا ہیں وہ میرے پہلو میں بیٹھ گیا ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ونتی نیس دو کے کونکہ رسول اللہ من بیٹھ گیا ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ونتی کونکہ رسول اللہ من بیٹھ گیا ہے نے فر مایا ہے کہ بے شک کے ایس میں دو کے کونکہ رسول اللہ من بیٹھ گیا ہے نے فر مایا ہے کہ بے شک گھر والوں کے رو نے میت کوشر ورعذا ہو ویا تا ہے۔

(صحیح مسلم: ۹۲۸ الرقم لمسلسل: ۲۱۱۳ منین نسالی: ۱۸۵۸ میند الحبیدی: ۲۲۰ مینداحدج اص ۱۳)

پی حضرت ابن عباس رہ کہا: ہے شک حضرت عبان میں اللہ اللہ اللہ عبان رہ کہا: ہے شک حضرت عمر رہ کا اللہ تھے میں کہ اس میں کی بات کہتے میں گھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں حضرت عمر رہ کا اللہ کے ساتھ مکہ سے لوٹا 'حتی کہ جب ہم مقام بیداء پر پہنچ تو اس وقت سواروں کی جماعت کیکر کے درخت کے ساتے میں تھی 'حضرت عمر نے فر مایا: جاؤ! دیکھو یہ کون سوار ہیں؟ حضرت ابن عباس نے کہا: میں نے دیکھا تو وہ حضرت ہیں؟ حضرت ابن عباس نے کہا: میں نے دیکھا تو وہ حضرت

١٢٨٦ - خدَقَنَا عَبُدَانُ قَالَ حَدَقَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ الْحَبَرَىٰ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَبَرَىٰ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَسِى سُلَيْكَةً قَالَ تُوقِيَتِ النَّهُ لِعُثْمَانَ رَضِى اللهُ بَنِ اَسِى سُلَيْكَةً قَالَ تُوقِيَتِ النَّهُ لِعُثْمَانَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنَ وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَابْنُ عَنْهُمْ وَابْنُ عَنْهُمَا اللهِ تَعَالَى عَنْهُمْ وَالِي حَنْبِى فَقَالَ عَنْهُمْ وَالِي عَنْهُمَا اللهِ بَنَ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ بَنُ عَنْمَانَ اللهِ بَنُ عَنْمَانَ اللهِ بَنَ عَنْمُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى عَنْهُمَا لَا لَهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُنْتَ لِيُعَدِّنُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُنْتَ لِيُعَدِّنُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُنْتَ لِيعُدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُنْتَ لِيعُدَّتُ بِيكَاءِ اهُلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ .

فَقَالَ اذْعُهُ لِيُ فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلُتُ ارْتَحِلٌ فَالْمَا اَحْبِبَ عُمَرُ وَخَلَ فَالْمَا اَحْبِبَ عُمَرُ وَخَلَ فَالْمَا اَحْبِبَهُ فَقَالَ عُمَرُ وَخَلَ صُهَيْبٌ يَبُكِى نَقُولُ وَالْخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ وَخَلَ صُهَيْبٌ اَبَيْكِى عَلَى وَقَلُ عُمَرُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ وَهَا خَلَهُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ وَهَا مُعَدِّبٌ وَقَلُ عُمَرُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ وَاصَاحِبَاهُ وَمَلَى عَنْهُ يَا صُهَيْبُ اَبَيْكِى عَلَى وَقَلُ عُمَرُ وَقَلُ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَيْتُ وَقَلُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَيْتُ وَقَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَيْتُ وَقَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَيْتُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَيْتُ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَيْتُ وَقَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَيْتُ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُعَلِيثِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَيْتُ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُعَلِيثِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُعَلِيثِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُعَلِيثُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُؤْمِلُ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُعَلِيثُ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُؤْمِنُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُؤْمِلُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ

قَلَمْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكُرْتُ وَلِكَ فَلَمْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكُرْتُ وَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ وَقَالَتْ رَحِمَ اللهُ عَمَرَ وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ أَبِى مُلَكِكُةً وَاللهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا شَيْدًا وَاللهُ عَنْهُمَا شَيْدًا وَاللهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا شَيْدًا وَاللهُ عَنْهُمَا شَيْدًا وَاللهُ عَنْهُمَا شَيْدًا وَاللهُ عَنْهُمَا مَنْ اللهُ عَنْهُمَا شَيْدًا وَاللهُ عَنْهُمَا شَيْدًا وَاللهُ عَنْهُمَا شَيْدًا وَاللهُ عَنْهُمَا مَنْ اللهُ عَنْهُمَا شَيْدًا وَاللهُ عَنْهُمَا شَيْدًا وَاللهُ عَنْهُمَا مَنْهُمَا شَيْدًا وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُمَا مَنْهُمَا شَيْدًا وَاللهُ عَنْهُمَا مُنْهُمَا شَيْدًا وَاللهُ عَنْهُمَا مُعَلَى اللهُ عَنْهُمَا شَيْدًا وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا شَيْدًا وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

[اطراف الحديث: ١٢٨٩ ـ ١٢٨٩] (سندانطي دي: ٦٣ ٦٣) كيا ـ

گھروالوں کے میت پررونے کی وجہ ہے میت کوعذاب کی توجیہات علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متوفی ۹ ۳ سے لکھتے ہیں:

اس حدیث میں ہے: میت کے گھر والوں کے اس کے اوپر رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے' اس کی تشریح میں علاء کا اختلاف ہے' بعض علاء کے بعداس پر رویا جائے تو اس اختلاف ہے' بعض علاء نے کہا ہے کہاس کا معنی ہیہ کہا گرمیت نے بیدوسیت کی ہو کہاس کے مرنے کے بعداس پر رویا جائے تو اس کو عذاب ہوگا اور اس صورت میں اس کو اس کے اپ نعل کی وجہ سے عذاب ہوگا نہ کہ دوسرے کے فعل کی وجہ سے اور اب بیر فاطر:

۱۸ کے خلاف نبیص ہے' امام جخاری نے بھی اس تو جیہ کو اختیار کیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا: جب کہ میت پر رونا میت کے جاری کر دو طریقہ کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔

دوسرے علاء نے بیکہا کہ اگر میت کی ان باتوں ہے مدح کی جائے 'جن باتوں سے زمانۂ جاہلیت میں میت کی مدح کی جاتی

صہیب رہنگانڈ سے میں نے حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے فر مایا:

ان کو میرے پاس بلا کر لاؤ ' میں واپس حضرت صہیب کے پاس گیا

اور ان سے کہا: چلیے! پس وہ امیر المؤمنین سے ملے ' پھر جب
حضرت عمر زخمی ہو گئے ہے تھے تو حضرت صہیب روتے ہوئے آئے اور

حضرت عمر زخمی ہو گئے میں کے میں کہ ایک میرے صاحب! پس حضرت

عمر رضی اللہ ملی ایک میرے بھائی! ہائے میرے صاحب! پس حضرت

رسول اللہ ملی اللہ ملی ایک اس کے فر مایا ہے: میت پراس کے بعض گھروالوں

کے رونے سے اس کوعذاب دیا جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس بنجائلة بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عربی کا شخصید ہو گئے تو بیل نے حضرت عربے اس تول کا حضرت عربی اللہ بنجائلة شہید ہو گئے تو بیل نے حضرت عاکشہ بنجائلة ہے ذکر کیا تو حضرت عاکشہ نے کہا: اللہ تعالی حضرت عربی اللہ طفی اللہ باللہ بال

تھی'مثلا تو اس طرح لوٹ مارکرتا تھا اور ڈاکے ڈالٹا تھا اور ناحق خون بہاتا تھا اور یوں بے دریغ پیسالٹا تا تھا اور بیدا فعال اللہ تعالیٰ کے نز دیک گناہ ہیں' پس میت کے قبر میں جانے کے بعداس کے گھروالے ان افعال کو یادکر کے روئیں گے اور اس کوقبر میں ان افعال پر عذاب ہور ہاہوگا۔

دیکرعلاءنے بیکہا ہے کہ اس حدیث کامعنی میہ ہے کہ میت کوعذاب دیا جانتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کے رونے سے تم زدہ ہوتا ہادراس کے گھروالے جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے ہیں' وہ اس کونا گوار ہوتی ہے۔

علامہ طبری نے کہا ہے کہ میت پر زندہ کا رونا' زندہ کی طرف ہے میت کوعذاب دینا ہے نہ کہ اللہ کی طرف ہے عذاب دینا ہے' اس پر دلیل میہ ہے کہ حضرت ابو ہر پرہ وضحاللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹی فیالیٹم نے فر مایا: تمہارے اعمال تمہارے مردہ رشتہ داروں پر پیش کے جاتے ہیں اگروہ نیک اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اگروہ پُرے اعمال دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی نئی میت آتی ہے تو وہ اس سے بعد میں مرنے والے کا حال پوچھتے ہیں حتی کدانسان اپنی بیوی کے متعلق پوچھتا ہے کداس نے شادی کرلی ہے یانہیں۔(انعجم الکبیر:۳۸۸۷، کنز العمال:۳۳۰۹)

ہروہ حدیث جس میں رونے سے منع کیا گیا ہے علماء کے نزدیک اس کا محمل رونے سے منع کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہناتا ہے اور وہی رانا تا ہے اور رسول الله طرف الله عن فرمایا ہے: آئے روتی ہے اور دل ممکین ہوتا ہے اور ہم وہ بات نہیں کہتے جس سے رب مصیبت زدہ ہے اور آ نکھ رور بی ہے اور (مصیبت کا) زمانہ تریب ہے اور آپ نے تو حدے کئے فرمایا ہے اور نوحہ کرنے والی وہ ہے جو (شرح ابن بطال جساص ١٤٤٥- ٢٤٦ وارالكتب العلمية بيروت ٢٢١٥)

حافظ ابن حجر کی بیان کرده توجیهات

حافظ شہاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي مؤفى ١٥٢ ه كھتے ہيں: حديث ندكوركي درج ذيل توجيهات بين:

(۱) میت کو گھر والوں کے اس پر رونے سے اس وقت عذاب ہو گا جب اس نے رونے کی وصیت کی ہو۔

(٢) جب ميت يرنو حدكرف اورروف كي رسم اس في دُالي مو-

(٣) جب گھروالے اس کے سامنے کسی میت پرلوحد کرتے ہوں اور وہ ان کومنع ندکرتا ہواور بیند بتا تا ہو کہ بیغل حرام ہے۔

(س) جب اس کے گھروالے اس کے کیے ہوئے ناجائز کاموں پراس کی مدح کررہے ہوں اوراسے قبر میں عذاب ہورہا ہو۔

(۵) جب گھردالےمیت کے ایسے اوصاف بیان کررہ ہوں جواس میں نہوں تو تبر میں فرشتے اس کوجھڑ کتے ہیں کیا تو ایسا تھا مثلا جب نوحه كرنے والے كہيں: ہائے! تم پہاڑ تھے تم دریا تھے تو فرشتے میت كوڈانٹ كركہيں گے: كیاتم پہاڑ تھے كیاتم دریا تھے۔ (فتح الباري ج عص ٢٦٦ وارالمرف بيروت ١٣٦١ه)

حضرت عمر دینی آنڈ کاعلم وفضل میں مرتبہ حضرت عاکشہ ہے زیادہ ہے' اس کے باوجود حضرت عاکشہ دینی آنشہ نے حضرت عمر ہے اختلاف کیااوران کے تول کوخطاء پر قرار دیااوراپے قول پر فاطر: ۱۸ سے استدلال کیا'اس سے معلوم ہوا کہ دلائل کے ساتھ ا کابر سے اختلاف کیا جاتا ہے۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضانے فقہی مسائل میں تقریبا اپنے تمام اکابرے حتی کدائمہ اربعہ ہے بھی ولائل کے ساتھ اختلاف کیا ہے اس میں اکابر کی ہے او بی تہیں ہے بلکہ علم اور اجتہاد کی وسعت اور ہمہ کیری کا اظہار ہے۔

١٢٨٩ - حَدَّثْنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُولسُفَ قَالَ أَخَبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبِّدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُر و عَنْ أَبِيِّهِ عَنْ عَمْرَةً بنت عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتُ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' قَالَتْ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُوْدِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا. فَقَالَ إِنَّهُمُ

لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَدَّبُ فِي قَبْرِهَا.

١٢٩٠ - حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ خَلِيْل قَالَ حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسُهِر قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ اِسْحَاقَ وَهُوَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.

اس حدیث کی شرح مجیح ابنخاری: ۱۲۸۷ میں گزر چکی ہے۔

الشِّيبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرُدُةً عَنْ أَبِي بُرُدُةً عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَمَّا أَصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ جَعَلَ صُهَيْبُ يَقُولُ وَاأَخَاهُ ۚ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل بن طلیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں علی بن مسیر نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں ابواسحاق نے حدیث بیان کی اور وہ الشيباني إن از الي برده از والدخودُ انهول نے بيان كيا: جب حضرت عمر رشی الله التی مو گئے تو حضرت صهیب رشی تشکیف کیے: ہائے میرے بھائی! پس حضرت عمر نے کہا: کیاتم کومعلوم نہیں کہ نبی ملتہ فیالیم نے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام ما لک نے خبر دی از عبداللہ

بن الي مكر از والدخود از عمره بنت عبد الرحمان أنهول نے حضرت

عائشہ رضی الندزوجہ نبی ملتی المیام ہے سنا'وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی ملتی المیام

ایک یہودیہ کے پاس ہے گزرے جس براس کے گھر والے رو

رہے تھے'آپ نے فرمایا: بیاس پررورہے ہیں حالانکہ اس کواس کی

قبر میں عذاب ہور ہاہے۔

## میت پرنوحه کرنا مکروه ہے

فرمایا ہے کہ زندہ کے دونے سے میت کوعذاب دیا جاتا ہے۔

اور حضرت عمر رضي أنهُ نے كہا: ان عورتوں كوابوسليمان پر رونے دو' جب تک بیه بالوں میں مٹی نے ڈالیس اور نہ چلا سیس ۔'' نہ قسع'' کا معنى إلول يسمثى دُالناءُ لقلقة "كامعنى إلى الله

اس حدیث کی شرح مجھے ابناری: ۱۲۸۸ میں گزر بھی ہے ٣٣ - بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيْتِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلْى أَبِي سُلَيْمَانَ 'مَا لَمُ يَكُنُ نَفُعْ أَوْ لَقُلَقَةٌ. وَالنَّفُعُ ٱلتَّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ وَاللَّقَالَقَةُ ٱلصَّوْتُ. اس تعلق کی اصل اس صدیث میں ہے:

شقیق بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید فوت ہو گئے تو بنومغیرہ کی عورتیں جمع ہوکران پر رونے لگیں' پس حضرت عمر پنگانٹہ ہے کہا گیا: انعورتوں کے پاس کسی کو بھیج کر انہیں رونے ہے منع کریں' حضرت عمر پنگانٹہ نے کہا: ان کو ابوسلیمان پر آنسو – بہانے دو جب تک بد بالوں میں مٹی ندو الیں داور آواز ندنکالیں۔ (سنن بیٹی جس صاے 'نشرالسن مان)

١٢٩١ - حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ عُنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيْعَة عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ إِنَّ كَلِهُ اعَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى آحَدٍ مَنُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوتعیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید بن عبید نے حدیث بیان کی ازعلی بن رسیداز حصرت المغیر ورفی لنه انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نی مَا الْتُعْلِيْلَةُ كُورِينْ مَاتِ ہوئے سناہے: مجھ پرجھوٹ باندھناتم ہیں سے

كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ. سَمِعْتُ النَّارِ. سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ يُعَدَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ.

کسی ایک پرجھوٹ باندھنے کی مثل نہیں ہے جس نے مجھ پرعمدا جھوٹ باندھا'وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ دوزخ میں بنالے' میں نے نبی ملٹ کیالیم کوفر ماتے ہوئے سنا: جس پرنو حہ کیا گیا' اس کو قیامت کے دن اس سے عذاب دیا جائے گا' جس سے نوحہ کیا گیا ہے۔

(صحیح مسلم: ۹۳۳ 'ارقم المسلسل: ۲۱۲۳ 'سنن ترندی: ۱۰۰۰ 'مندالحمیدی: ۲۲۱ 'سنن نسائی: ۱۸۵۲ 'سنن ابن ماجه: ۱۹۵۳ 'مندالطحاوی: ۹۸۹۰) حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابوقعیم الفضل بن دکین (۲) سعید بن عبیدالطائی ابوالهذیل (۳) علی بن رسیدابوالمغیر ه (۴) حضرت المغیر ه بن شعبه رضیالله. (عدة القارری ج۸ص۱۱)

بغیرنو حہ کے میت پررونے کا جواز

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م ه لكهة بين:

نوحہ کرنا حرام ہے کیونکہ بیہ جاہلیت کا طریقہ ہے' کیا تم نہیں و یکھتے کہ جب نبی المٹی کی آئی عورتوں کو بیعت کرتے تھے تو اس بات پر بیعت کرتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی اور اس باب کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ عورتوں کا میت پر دونا اس وقت ممنوع ہے جب وہ نوحہ کریں اور بغیر نوحہ کے روئے پر حضرت عمر کا بی قول دلیل ہے کہ ان کو روئے وڈ جب تک بیہ بالوں میں خاک نہ ڈالیں اور چلا کیں نہیں' پس انہوں نے بغیر نوحہ کے روئے کو مباح کر دیا اور حضرت المغیر ہی حدیث میں ہے کہ جس سے نہ حد کیا گیا ہے اس سے عذا اب دیا جائے گا' اس میں بید لیل ہے کہ بغیر نوحہ کے روئے میں عذا بنہیں ہے۔

١٩٢ - حَدَثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِي عَنِ اَبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَنْ النَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُيَّتُ يُعَدِّبُ فِي قَبْرِهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُيَّتُ يُعَدِّبُ فِي قَبْرِهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُيَّتُ يُعَدِّبُ فِي قَبْرِهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُيْتُ يُعَدِّبُ فِي قَبْرِهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُيْتُ يُعَدِّبُ فِي قَبْرِهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُيْتُ يُعَدِّبُ فِي قَبْرِهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَالْمُ الْعَلْمُ الْمُعَلِقُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْمُعَلِيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعَلِقُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْعَلَمُ وَالْمُ الْمُعَلِقُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمُعَلِيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْمُعَلِيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَا الْمُعَلِيْدُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي الللّهُ الْمُعِلَمُ اللّهُ اللّهُ ا

تَ ابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً. وَقَالَ 'ادَمُ' عَنْ شُعْبَةَ ٱلْمَيْتُ يُعَدَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ.

(شرح ابن بطال جسم ۲۷۸ ادارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۳ ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث
بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے خبردی از شعبہاز قادہ
از سعید بن المسیب از حضرت ابن عمر رضی اللہ از حود رضی اللہ از بی
الشیکی آئے ہے کہ انہوں ہے فرمایا: میت کو قبر میں اس چیز سے عذاب دیا
جاتا ہے جس سے اس براؤ حد کیا جائے۔

اس حدیث کی روایت میں عبدان کی متابعت عبدالاعلیٰ نے کی ہے' انہوں نے کہا: ہمیں یزید بن زریع نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں انہوں نے کہا: ہمیں عقادہ نے حدیث بیان کی اور آ دم نے کہا از شعبہ: زندہ کے رونے سے میت کوعذاب دیا جا تا ہے۔

اس مدیث کی شرح استح ابناری: ۱۲۸۷ میں گزر چی ہے۔ ۳۲ - بکاب

اس باب کا کوئی عنوان نہیں ہے اور بیابواب سابقہ کا تتمہ ہے۔

باب

سُفُيانُ قَالَ حَدَّقَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّقَنَا بَانُ الْمُنْكِدِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ سُفُيانُ قَالَ حَدَّقَنَا ابْنُ الْمُنْكِدِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بَنَ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ جِيءَ بَابِي بُنَ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ جِيءَ بَابِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِلَ بِهِ حَتَى وُضِعَ بَيْنَ يَدَى رَسُولُ لِيهِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَقَدْ سُجّى قَوْبُك فَوْمِى وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَرُقِع فَى فَامَر رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَرُفِع فَي فَنَه اللهِ عَلَى فَوْمِى وَاللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَرُفِع فَي فَي مَوْتَ صَائِحَة وَقَالَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَرُفِع فَي فَسَمِع صَوْتَ صَائِحَة وَقَالَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَرُفِع فَي فَسَمِع صَوْتَ صَائِحَة وَقَالَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَرُفِع فَي فَسَمِع صَوْتَ صَائِحَة وَقَالَ اللهِ صَلّى مَنْ هٰذِه ؟ فَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرُفِع فَي فَسَمِع صَوْتَ صَائِحَة وَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرُفِع فَي فَصَوْتَ عَمْرُو اللهِ عَلَي مَنْ هٰذِه ؟ فَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرُفِع فَي فَمْ وَالْتِ الْمَالِكَة تُظِلّهُ فَلَا مَنْ خَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرُونَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْرُو الْمَالِكَة عُمْرُو اللهِ الْمَالِكَة تُظِلّهُ فَلِمَ عَمْرُو اللّهِ الْمَالِكَة تُظِلّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَو لَا تَبْكِى وَلَا اللهِ عَلَيْه وَسُكُم وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَالْتِ الْمَالِكَة مُولِولًا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَبْكِى وَلَا تَبْكِى وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے انہوں نے کہا: ہمیں ابن المنکدر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن المنکدر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رشخالتہ ہے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میرے والدکو جنگ احد کے دن اس حال میں لایا گیا کہ ان کو مثلہ کیا جا چکا تھا 'حتی کہ ان کورسول اللہ طبخ اللہ ہے پاس لاکر رکھ دیا گیا اور ان کو ایک جا در ہے ڈھانپ دیا گیا 'میں ارادہ کررہا تھا کہ ان کی لفش سے جا در کھولوں تو مجھے میری قوم نے منع کیا 'چر میں دوبارہ ان سے چا در کھولوں تو مجھے میری قوم نے منع کیا 'چر میں رسول اللہ طبخ اللہ کے گیا تو میری قوم نے پھر معمنع کر دیا 'پس رسول اللہ طبخ اللہ کے خاری کو ان کے جنازہ کو میں ہے کہ تو او گوں نے بتایا کہ بیٹ مردی بیٹی یا عمرد کی بہن ہے اشھایا گیا 'چرا ہے نے کو چھا: میکون ہے 'تو لوگوں نے بتایا کہ بیٹ مردی بیٹی یا عمرد کی بہن ہے اس پر مسلسل سایا کیے ہوئے ہے جی کیا کہ بازہ افعالیا گیا۔ اس پر مسلسل سایا کیے ہوئے ہے جی کیا کہ اس کا جنازہ افعالیا گیا۔ اس پر مسلسل سایا کیے ہوئے ہے جی کیا کہ اس کا جنازہ افعالیا گیا۔

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابخاری: ۱۲۴۳ میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں'' مشلبہ'' کالفظ نہ کور ہے'اس کامعنی ہے ؛ کسی شخص کوئل کرنے سے بعداس کی ٹاک' کان یااس کی شرم گاہ کے اعضاءاور دیگراعضاء کاٹ دیئے جا کمیں۔

> ٣٥ - بَابٌ لَيْسَ مِنا مَنْ شَق الْجُيُّوْبَ

[المراف الحديث: ١٢٩٧ ـ ١٢٩٨ ـ ٣٥١٩ حمر يبان بها زے اور زمانه جا الميت كى چيخ و يكاركرے ـ

(صحیح مسلم: ۱۰۰۳ الرقم المسلسل: ۲۷۹ مسن نسائی: ۱۸۱۰ مسن ابن ماجه: ۱۵۸۳ مسن تریزی: ۹۹۹ المنتخی: ۱۵۱۱ مطبیة الاولیاء ج۵ ص ۳۹ سن جیمی ج ۳ مس ۱۲۳ مسند احمد ج ۱ مسلسل: ۲۷۹ مسند احمد به مسلم: ۱۲۵ مسند احمد ج ۱ مسلسل به ۲۵۸ مسلسه ۱۲۵ مستر ۲ مسلسه الرسالة و بیروت جامع السانید لا بن جوزی: ۲۳۰ مسکتبة الرشد و یاش ۱۳۲۱ ها مسند الطحاوی: ۹۱۹)

وہ مخص ہم میں ہے جس نے وہ مخص ہم میں ہے جس نے اپنا گریبان بھاڑا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابولیم نے حدیث بیان کی انہوں نے حدیث بیان کی انہوں نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں زبیدالیای نے حدیث بیان کی از ابراہیم از سروق از حضرت عبد اللہ دی انتا انہوں نے کہا کہ نبی مشر اللہ یک فرمایا: وو مخض ہم میں سے نبیس ہے جوابے رخساروں پر طمانچ مارے اور

448

حدیث مذکور کے رجال

(まではしとろり)

اس حدیث کی توجیهات که منه پرطمانجے لگانے والا ہم میں سے نہیں ہے

اس حدیث بین آپ کا ارشاد ہے: وہ ہم بین ہے لین وہ ہماری سنت پر شمل کرنے والوں بین ہے اور نہ ہماری سیت پر شمل کرنے والوں بین ہے ہاس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ دین ہے بالکل خارج ہوگیا ہے کیونکداہل سنت کے زویک کوئی شخص معصیت کے ارتکاب ہے دین ہے خارج نہیں ہوتا، ہاں! اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ معصیت طال اور جائز ہوتی چر وہ دین ہے خارج ہوتی معصیت طال اور جائز ہوتی چر وہ دین ہے خارج ہو جائے گا سفیان تو ری اس حدیث کو اپنے ظاہر پر جاری کرتے تھے اور اس بین کوئی تاویل نہیں کرتے تھے کیونکداس حدیث کو اپنے ظاہر پر محمول کرنا زجر واتو بیخ کے زیادہ لائق ہے ای طرح ان تمام احادیث کو جن میں ہیے جملہ ہے: وہ ہم میں سے محمد ہوں مثل وہ حرام کوطال کرے اور اللہ تعلیظ کے لیے ہے۔ ہاں! اگر زمانہ جا بلیت کی طرح چی ویکار میں کوئی شخص ایسے الفاظ ہولے جو کفریہ ہوں مثلاً وہ حرام کوطال کرے اور اللہ تعلیظ کے لیے ہے۔ ہاں! اگر زمانہ جا بلیت کی طرح چی ویکار میں کوئی تھی تینئے ہوگ۔ جو کفریہ ہوں مثلاً وہ حرام کوطال کرے اور اللہ تعلیظ کے بے جہ ہاں! اگر زمانہ جا بلیت کی طرح چی ویکار میں کوئی تھی تینئے ہوگ۔ علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے: وہ ہم اری اشتر اور کرنے والانہیں ہے اور ہماری سنت پڑمل کرنے والانہیں ہے اور ہماری سیرے کا ملہ پڑمل کرنے والانہیں ہے اور ہماری سیت پر محمد پر طمانے لگائے گریان بھاڑنے اور زمانہ جا بلیت کی چی ویکار کو جائز سمجھتا ہو۔

ایک تول میں ہے کہ وہ دہ رہ ماری سیرے کا لمہ پڑمل کرنے والانہیں ہے اور ایک قول سیب کہ میا اس شخص ہو جو منہ پر طمانے لگائے گریان بھاڑنے اور زمانہ جا بلیت کی چیخ ویکار کو جائز سمجھتا ہو۔

زمانہ جا ہمیت ہے مراد ہے: اسلام کے ظہور سے پہلے کا زمانۂ فتر ت' یعنی زمانۂ جا ہمیت کی طرح و چیخ و پکار کرنا اور مردے کے متعلق کہنا: ہائے پہاڑ ہائے میرے باز و ٔ یہ اہل جا لمیت کا طریقہ ہے 'شریعتِ اسلام ''س جائز نہیں ہے۔

(عدة القاري ج٨ص ١٢٤ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١٥)

٣٦ - بَابٌ رَثَا النبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ نَيَ طَلَّيْ كَاسَعَد بِن خُولَهُ كَا النبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ نَيَ طَلِّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ نَيْ طَلِّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ كَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ كَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ كَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ كَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ كُولُولُهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ

اس عنوان میں ' رقاء ' کا لفظ ہے اس کا مشنی ہے : مرنے والے کے محاس بیان کرنا 'اس کو مرشیہ بھی گئے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن الی اوفی رشی تلہ بیان کرتے ہیں اور وہ اصحاب الشجر ہ میں سے تھے کدان کی بیٹی فوت ہوگئی اور وہ ایک فچر پر
ان کے جنازہ کے پیچھے جا رہے تھے' پس عورتیں رونے لگیس تو انہوں نے کہا: تم مرشیہ نہ پڑھنا کیونکہ رسول اللہ ملٹی آیا ہم نے مرشیہ
پڑھنے سے منع فر مایا ہے۔ ( کتاب الدعاللطر انی: ۵۲۰ ' مند ابوداؤ والطیالی: ۸۲۵ ' کال ابن عدی جا ص ۲۱۵ ' المستدرک جا ص ۲۹۰ ' ۱۳۵۰ سنی بیتی جسم سے سے منع فر مایا ہے۔ ( کتاب الدعاللطر انی: ۵۲۰ ' مصنف ابن الی شیبہ جسم ۳۰ سنن ابن ماجہ: ۱۹۹۱۔ ۱۹۹۰ مسنف عبد الرزاق: ۲۰ مسنف ابن الی شیبہ جسم ۳۰ سنن ابن ماجہ: ۱۹۹۱۔ ۱۹۹۰ مسنف جسم ۳۰ سنن ابن ماجہ: ۱۹۹۱۔ ۱۹۹۰ منداحمہ: ۳۲۸ ' مسنف جسم ۳۰ سنن ابن ماجہ: الرسالة ' بیروت )

الاولیاء بی سر ۱۳۴۳ سنداحری ۱۳۵۱ می کاری مساوی ۱۳۹۰ می اس عنوان مین رسول الله مل می الله می طرف مرثیه کی جونسبت کی گئی ہے اس سے مراد ہے بصرف کسی کی موت پرانظمهارافسوس کرنا' اور مرثیه کاحقیقی معنی مرادنہیں ہے۔

١٢٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخَبَرُنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرٍ بِّنِ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَّاصِ عَنُ آبِيهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُو دُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اِشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ اِنِّي قَدْ بَلْغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنا ذُو مَال وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَهُ أَفَأَتُصَدَّقُ بِثُلْثُي مَالِي ؟ قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ ؟ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثَّلُثُ وَالثَّلْثُ كَبِيرٌ او كَثِيرٌ وَالْ كَثِيرُ اللَّهُ أَنَّ تَلَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغُنِيَسَاءَ ' خَيْسُرٌ مِّنْ اَنْ تَلَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكُفُّونُ وَالنَّاسُ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ إِلَّا أَجِرُتُ بِهَا حَتِي مَا تُجْعَلُ فِي فِي امْرَاتِكَ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الْخَلُّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلُّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدُدُتَّ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفَ حَتِي يَنْتَفِعَ بِكَ أَقَوَامْ وَيُضَرُّ بِكُ الْحَرُونَ وَلَكُ الْحَرُونَ وَلَكُمُ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هَجْرَتُهُم وَلَا تَرُدُّهُم عَلَى أَعْقَابِهِم لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةً . يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُّ مَّاتَ بِمَكَّةً .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن پوسف نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از ابن شہاب از عامر بن سعد بن الی و قاص از والدخود رسی آنهٔ وہ بیان کرتے میں: ججة الوداع کے سال مجھے شدید درد تھا تو رسول الله ملتی اللہ میری عیادت کرنے کے لیے آئے تب میں نے کہا: مجھے اتنا درد ہورہا ہے اور میں مال دار ہوں اور میری وراث صرف میری ایک بني ہے كيا ميں اپنا دو تهائى مال صدقة كردول؟ آپ نے فرمايا: نہیں! پھر میں نے بوچھا: میں آ دھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں! پھرآ پ نے فرمایا: تہائی مال صدقہ کر دو تہائی مال ( بھی) بہت زیادہ ہے ' بے شک اگرتم اپنے وارثوں کوخوش حال چھوڑ وتو بیاس سے بہتر ہے کہتم ان کوفقراء چھوڑ و' وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں اور بے شک تم جو بھی خرچ کرو گے جس ے تم اللہ کی رضا جوئی کا اراوہ کرو گے تو تم کو اس پر اجر ملے گاختیٰ كيتم جو پھھا پني بيوي كے منہ ميں ركھو گے (اس پر بھي تم كوا جر ملے گا) كى يى ئے عرض كيا: يارسول الله! كيا ميں اسے اصحاب كے یجے رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا: تم بے شک ہرگز چھے تہیں چھوڑے جاؤ کے تم جو بھی نیک کام کرو کے اس سے تمہارا درجہ زیادہ اور بلند ہوگا' پھر شاید کہتم چھھے چھوڑے جاؤ گے حتی کہ ایک تومتم سے تقع حاصل کرے گی اور دوسری قومتم سے نقصان اٹھائے گی'اےاللہ!میرےاصحاب کی ججرت کو جاری رکھنا اور ان کو ان کی ایر ایوں پر نہ لوٹا نا الیکن بے جارے سعد بن خولہ ارسول الله المقالیم ان کے لیے افسول کرد ہے منے کہوہ مکہ میں نوت ہو گئے تھے۔

(صحیح مسلم: ۱۹۲۸ الرقم المسلسل: ۱۳۱۱ سنن ابوداؤد: ۲۸۹۳ سنن تر ندی: ۲۱۱۲ سنن این باجیه: ۲۰۷۸ السنن الکبری: ۳۵ ۱۳۳ سنن نسائی: ۱۹۲۳ سند الحبیدی: ۲۱ مسند البز ار: ۸۸۳ المشتن : ۸۸۳ مصنف ابن البی شیبه ج۱۱ ص ۹۹ الا حاد والشانی: ۲۱۷ مسند ابویعلی: ۲۳۷ مشکل الآ فارج ۳ می ۲۵۵ استیج این حبان: ۴۲۹ سند احمد جاس ۱۳۵۹ سند احمد جاس ۱۵۹ مسند احمد جاس ۱۳۵۹ می ۱۳۵۹ می ۱۳۳۹ مؤسسة الرسالة بیروت جامع المسانید لا بن جوزی: ۱۸۵۰ مسکتبة الرشاز ریاض ۱۳۳۱ می ۱۳۳۱ مؤسسة الرسالة بیروت جامع المسانید لا بن جوزی: ۱۸۹۰ مسکتبة الرشاز ریاض ۱۳۳۱ می

حضرت سعد بن خولہ کے مکہ میں فوت ہونے کے متعلق تین روایات علامہ ابوالحس علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متونی ۹ سم سے لکھتے ہیں:

اس حدیث میں حضرت سعد بن خولہ کا ذکر ہے کہ رسول الله طاق الله علی ان کے مکہ میں فوت ہونے پر افسوس کر رہے تھے حضرت

سعد بن خولہ سبیعہ الاسلمیہ کے شوہر تھے ان کے دردا مھا اور وہ مکہ کی اس زمین میں فوت ہو گئے جس سے وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے حالانکہ وہ چاہتے سے تھے کہ مدینہ میں فوت ہوں جہاں کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی ای لیے حضرت عمر وہی اللہ نے بدوعا کی تھی: ا ہے اللہ! مجھے اپنے راستہ میں شہادت عطافر مااور مجھے اپنے رسول کے شہر میں وفات عطافر ما۔ (صحیح ابناری: ۱۸۹۰) کیونکہ مہاجر پراپنے اس وطن میں لوٹنا حرام ہے جس سے اس نے اللہ کے لیے بجرت کی تھی ای لیے رسول الله ملت اللہ عن مایا: حج کے افعال کرنے کے بعد کوئی مہاجر مکہ میں تین دن سے زیادہ نے تھرے اور حضرت عثمان رہی اللہ وغیرہ جب طواف کرتے تھے تو ان کی سواریاں کوچ کے لیے تیار ہوتی تھیں اور امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سعد بن خولہ بدر میں حاضر ہوئے تھے پھر مکہ واپس گئے اور وہیں فوت ہو گئے' انہوں نے دوسری ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی' وہ چیس سال کی عمر میں بدر میں حاضر ہوئے تھے' اور احد اور خندق اور حدیب میں حاضر ہوئے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ججۃ الوداع میں مکہ گئے اور وہیں فوت ہو گئے اس وقت ان کی بیوی حاملہ تھیں اور ان کے فوت ہونے کے بعدان کا وضع حمل ہوا' امام مسلم نے از ابن شہاب بیروایت ذکر کی ہے کہ حضرت سعد بن خولہ ججة الوداع میں فوت ہوئے

، امام طبری نے کہا ہے کہ حضرت سعد بن خولہ کے میں مکہ میں فوت ہوئے تھے جب رسول الله ملتی اور اہل مکہ کے درمیان حدیبہے سال کے بعد سلم ہو چکی تھی مضرت سعد بن خولہ مکہ گئے 'نہ فج کے لیے اور نہ جہاد کے لیے کیونکہ فج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا' اور رے حضرت سعد بن الی وقاص رضی آند' وہ مکہ فج کرنے کے لیے گئے تھے اور اگر وہ مکہ میں فوت ہو جاتے تو وہ حضرت سعد جائے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے نہ کوئی گناہ اور نداس کے شعلق میکہا جائے گا: بے جارا! اور ندیے کہا جائے گا کہ وہ دار ججرت کوترک كرنے والا ہے اور آپ نے دعاكى: اے اللہ! ميرے اصحاب كى ججرت كو جارى ركھ اور ان كو ان كى اير يوں كے بل نہ لوٹا ليعني ان كو زیاده درجددے کر کمی ندکرے۔ (شرح این بطال جسم ۲۸۱-۲۸۰ دارالیب العلمیہ بیردت ساماه)

خلاصہ یہ ہے کہ علامہ ابن بطال نے حضرت سعد بن خولہ کے مکہ میں فوت ہونے کے متعلق تین روایات ذکر کی ہیں امام بخاری ے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ وہ غزوہ بدر کے بعد مکہ گئے اور وہیں فوت ہو گئے اور وسری روایت امام سلم کے حوالے سے ذکر کی ہے کہ وہ ججة الوداع میں مکہ گئے اور وہاں فوت ہو گئے اور تیسری روایت امام طبری کے حوالے سے ذکر کی کہ وہ سلح حدیدیے ایام میں مکہ گئے اوروہاں فوت ہو گئے اور ای کور جے دی ہے کہ ای وجہ سے نی مائی ایک کم موت پرافسوس کیا تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنے کا عدم جواز وارثوں کوغنی چھوڑنے کی ترجی علم غیب کا ثبوت اور دیگر مسائل

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حفي متونى ٨٥٥ ه لكهت بين:

علامه ابوعمر نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند کی صحت پر تمام اہل علم متفق ہیں اور جمہور فقہاء نے اس حدیث کو وصیت کی مقدار میں اصل قرار دیا ہے اور میر کہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔

امام مالک امام شافعی امام احمد امام ابوحنیفداور دیگرفقهاء کااس پراتفاق ہے کہ بیار آ دی کا تہائی مال سے زیادہ کو ہبہ کرنا مصدقہ

كرنااورآ زادكرنا بھي جائز نہيں ہے۔ امام کا مریض کی عیادت کرنامتحب ہے اور مال کو جمع کرنا جائز ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے جیسا کے بعض جعلی صوفیاء کہتے ہیں' بہشرطیکہ اس مال کی زکو ۃ اوا کی جاتی رہے اور مستحقین کی مدد کی جاتی رہے۔

اس حدیث میں وارثوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کی ترغیب ہے اور سے کہ جب کسی مباح کام میں اللہ تعالیٰ کی رضاء کے حصول کی نبیت کی جائے تو وہ بھی کارِثواب ہے حتی کہا پی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی۔

اس حدیث میں بیدولیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی النہ اللہ کا علم غیب عطافر مایا ہے کیونکہ آپ نے حضرت سعد بن ابی و قاص سے فر مایا کہتم اس بیاری سے فوت نہیں ہو گے تہماری عمر طویل ہو گی حتیٰ کدایک قوم تم سے نفع حاصل کرے گی اور دوسری قوم نقصان ا ٹھائے گی بعنی مسلمانوں کوتم سے فائدہ ہوگا اور کفار کونقصان ہوگا' اور اس میں کمبی عمر کی فضیلت ہے۔

اگر چہ فتح مکہ کے بعد ہجریت فرض نہیں رہی لیکن مہاجرین پرلازم تھا کہ وہ مدینہ میں رہیں تا کہ نبی مانٹالیکی کی مدد کریں اور آپ

ے احکام شرعیہ کاعلم حاصل کریں۔

تاضی عیاض نے کہا ہے کہ اگر مہا جرکسی ضرورت کی وجہ ہے مکہ میں رہ ، پھر وہیں فوت ہو جائے تو اس کی ہجرت کا اجر ضائع نہیں ہوگا اور بعض علماءنے کہا ہے کہ مکہ میں رہنے ہے ہرصورت میں ہجرت کا اجرضا نع ہوجائے گا۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ورٹاء کوخوش حال اورغنی حجوز نا ان کوئنگ دست اور فقراء چھوڑنے پررانج ہے بلکہ واجب ہے اور سے

اس کی دلیل ہے کھنی فقیر سے افضل ہے۔

قرآن مجید میں مطلقاً وصیت کرنے کا تکم ہے اور اس حدیث میں تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنے سے منع فر مایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے عوم کی حدیث سے تحقیص کرنا جائز ہے اس کی اور بہت مثالیں ہیں جیے حضرت فزیمہ بن ثابت انصاری دختنند کی شہادت کو دوشہادتوں کے برابرقر اردینا مضرت علی دختند کو حضرت فاطمہ دختانشک حیات میں دوسری شادی سے منع فر ما دینا' حضرت فاطمہ اور از واج مطہرات کوآپ کے ترکہ سے حصہ نہ دینا وغیر ہا۔

(عدة القاري ج٨ص ١٣٦ ' دارالكتب العلمية بيروت ٢١١٥)

\* باب ندکور کی حدیث شرح سی اسلم: ۹۱ - ۱۳ - ۲۳ من ۱۹ سرز کرکی کئی ہے اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان میں: ① وصیت کا لغوی اور شرعی معنی ﴿ وسیت کی اقسام ﴿ کیا مطلقاً وصیت کرنا فرض ہے؟ ﴿ ثَلَث مال تک وصیت کی تحقیق ۞ امورمباحه پراجر ملنے کی محقیق ﴿ لَبِي عمر کی نضیلت ﴿ اہل مکه کی ابجرت کا حکم -

مصیبت کے وقت بال مونڈنے

امام بخارى روايت كرتے ہيں: الكم بن موىٰ نے كہا: جميں يجيىٰ بن حمزه نے حدیث بیان كى از عبد الرحمٰن بن جابر كدالقاسم بن مخيره نے ان كوحديث بيان كى انہوں نے كہا: مجھے حضرت ابو برده بن الی موی رشی اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابومویٰ کو بہت شدید در دہوگیا' پس وہ بے ہوش ہو گئے اور ان کا سران کے گھروالوں ہے ان کی بیوی کی گود میں تھا اور وہ ان كے كسى كام كومستر دكرنے كى طاقت نہيں ركھتے تھے ہي جب ان كو ہوش آیا تو انہوں نے کہا: میں ان سے بری ہوں جن سے رسول

٣٧ - بَابُ مَا يُنَهِى مِنَ الْحَلَقِ عِنْدُ الْمُصِيبَةِ

١٢٩٦ - قَالَ الْحَكَمُ بُنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةً عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ جَابِرِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةً حَـدَّثُـلُهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرُدَةً بُنُ أَبِي مُوسلى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ وَجِعَ ٱبُوُّ مُوَّسَى وَجَعًا فَغُشِي عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حُجْرِ امْرَأَةٍ مِّنْ أَهْلِه وَلَا مُلَّا يَسْتَطِعُ أَنْ يُرُّدُّ عَلَيْهَا شَيْنًا وَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ آنَا بَرِيءٌ مِّحَّنْ بَرِيءَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِىءَ مِنَ

الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.

(صحیح مسلم: ۱۰۴ الرقم المسلسل: ۲۸۱ مسن نسائی: ۱۸۲۳ مسنین این ماجه: ۱۵۸۲ السنین الکبرئ: ۱۹۹۰ مسنی پیچی تیج سم ۱۳ شعب الایمان: ۱۰۱۵ مشد احدج سم سم ۱۳ شعب الایمان: ۱۰۱۵ مشد احدج سم س ۱۹۷ شعب الایمان: ۱۰۱۵ مشد احدج سم س ۱۹۷ طبع قدیم مسند احد: ۲ سم ۱۹۵ سر ۱۳ سمق ۱۳ مؤسسة الرسالة و بیروت )

چیخ و پکار کرنے والی عورتوں سے بڑی ہونے کامحمل

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٢ ١٥ كايست بين:

المبلب نے کہا کہ رسول اللہ ملٹی اللہ اللہ علی الرکرنے والی' بال مونڈ نے والی اور کپڑے پھاڑنے والی سے بُری بیٹے'اس کامعنی یہ ہے کہ آپ ان افعال سے راضی نہیں تھے اور ان عورتوں ہے ان افعال کے وقت راضی نہیں تھے'اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے اسلام سے بُری تھے۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۸۲ وار الکتب العلمیہ 'بیروٹ ۱۳۲۳ ھ)

> ٣٨ - بَابٌ لَيْسَ مِنَّا مَنُ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ

١٢٩٧ - عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ اللَّهِ وَمَن عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ النَّيِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ النَّي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ النَّي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ النَّي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَا

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابنخاری: ۱۳۹۳ میں ملاحظه فر مائیں۔

٣٩ - بَابُ مَا يُنْهِى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيْبَة

١٢٩٨ - حَدَّنَا الْاعْمَى مُنْ حَفْصِ قَالَ حَدَّنَا آبِي اللهِ بَنِ مُرَّةً عَنْ اللهِ بَنِ مُرَّةً عَنْ اللهِ بَنِ مُرَّةً عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُرَّةً عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ النَّهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ النَّهُ مُدُودٌ وَشَقَ الْجُيُوبُ وَدَعًا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ. النَّهُ مَدُودَ وَشَقَ الْجُاهِلِيَّةِ.

اس مدیث کی شرح مجیح ابناری: ۱۲۹۳ میر گزر چکی ہے۔

جس نے اپنے چبرے پرطمانچے مارے وہ ہم میں ہے نہیں ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الرحمٰن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں طبد الرحمٰن نے حدیث بیان کی از الاعمش از عبد الله بن مرہ از مسروق از حضرت عبد الله و میں الله و میں

مصیبت کے وقت واویلاہ کہنے اور جاہلیت کی چخ و پکار کرنے کی ممالعت

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص نے حدیث بیان کی ' انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی ' انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الأعمش نے حدیث بیان کی از عبداللہ بن مرہ از مسروق از حضرت عبداللہ رہنگانٹہ انہوں نے بیان کیا کہ نی مشافیلہ کم نے فرمایا: وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے چروں پر مارااور گریانوں کو پھاڑ ااور جا کہیت کی چیخ و پکار کی۔

# ٤٠ بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعُرَفُ فِيهِ الْحُزُنُ

الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَتْنِى عَمْرَةُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَتْنِى عَمْرَةُ فَالَتُ سَمِعْتُ عَالِشَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ لَمَّا جَاءَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتُلُ ابْنِ حَارِثَة وَسَلَّمَ قَتُلُ ابْنِ حَارِثَة وَجَعْفُر وَابْنِ رَوَاحَة 'جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ ' وَآنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتُلُ ابْنِ حَارِثَة وَجَعْفُر وَابْنِ رَوَاحَة 'جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ ' وَآنَا الظُّرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ ' شَقِ الْبَابِ ' فَآتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَلَمْ تَعُولُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ

### جو خص مصیبت کے وقت اس طرح بیٹھا کہ اس کے چبرے سے غم ظاہر ہو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن انتشیٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوہاب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے یکیٰ ہے سنا 'انہوں نے کہا: مجھے عمرہ نے خبر دی انہوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ رہی اللہ سے سنا وہ بیان كرتى ہيں كہ جب نبي التي الله كا ياس حضرت ابن حارثه اور حضرت جعفراور حضرت ابن رواحه کی شہاوت کی خبر آئی تو نبی ملتانیا کی اس طرح بینے کہ آپ کے چرے سے م ظاہر ہور ہا تھا' اور میں دروازہ کی جھری ہے و مکھر بی تھی کی آپ کے یاس ایک محض آیا اوراس نے حضرت جعفر رہنی آند کی خوا تنین کا اور ان کے رونے کا ذکر کیا آپ نے اس کو عظم دیا کہ وہ ان عورتوں کو (آواز سے رونے سے ) منع کرے وہ جا گیا کھر دوسری بار آیا کہ وہ عور تیل اس کی بات میں مانتیں آپ نے قر مایا: ان کومنع کرو وہ تیسری بارآیا کی كها: الله كي تتم! وه جم يرغالب آسكيّ بإرسول الله! حضرت عائشه نے گمان کیا کہ آپ نے فر مایا: ان کے مونہوں میں مٹی ڈال دو میں نے (ول میں ) کہا: اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے تو نے وہ نہیں کیا جس کا رسول اللہ طلق لیکھیے کے تخصے حکم دیا تھا اور تو رسول اللہ طلقيليم كورنجيده كرنا بهي نبيس چهورتا\_

اس مدیث کے رجال کا کئی مرتبہذ کر کیا جاچکا ہے۔

ال حدیث سے رجان کا کہنا ہے کہ مصیبت سے پہلے اور مصیبت کے بعد آ دمی کی کیفیت ایک جیسی ہوتو یہ صبر ہے علامہ ابرالحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متونی ۶۳ ھ لکھتے ہیں:

علامہ طبری نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے کہ صبر میں لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں 'بعض لوگوں کا چہرہ مصیبت کے وقت متغیر ہو جاتا ہے اور ان کی آئھوں ہے آ نسوگر نے لگتے ہیں اور وہ زبان سے کوئی صبر کے خلاف بات نہیں کہتے اور بعض لوگوں کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے اور وہ زبان سے آہ و فغال کرتے ہیں اور وہ متغیر ہو جاتا ہے اور وہ زبان سے آہ و فغال کرتے ہیں اور سے قراری کا اظہار کرتے ہیں اور بعض لوگوں کے آنسو بھی بہتے ہیں اور وہ کہ ان بہتے ہیں اور وہ کھاتا پینا ترک کر دیتے ہیں اور سوگ والے کپڑے پہنتے ہیں اور بعض لوگوں کا حال مصیبت پڑنے سے کہا اور مصیبت کے بعد یکساں ہوتا ہے 'سوان میں سے کون سے لوگ صبر کرنے والوں میں شار کیے جا کیں گے؟ اس کا جواب ہیہ کہ ہم سے پہلے متعقد مین کا بھی اس میں اختلاف ہے 'پس بعض نے ہے کہا کہ صبر کے اسم کے متحق وہ لوگ ہیں جن کا حال مصیبت کے بعد یکساں ہوا اور ان کی زبان اور دیگر اعضاء سے بے قراری کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوا اور صوفیاء نے بہلے اور مصیبت کے بعد یکساں ہوا اور ان کی زبان اور دیگر اعضاء سے بے قراری کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوا اور صوفیاء نے

یہ کہا ہے کہ ولی ولایت پراس وقت فائز ہوتا ہے جب وہ اللہ کی نقدیر پرراضی ہواور کسی چیز پڑتم زدہ نہ ہواور اس حال میں لوگوں کے مراتب مختلف ہیں' پس بعض وہ ہیں جن کی طبیعت میں سکون ہوتا ہے اور وہ مصائب کی پرواہ بہت کم کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جن کی طبیعت میں ہےصبری اور بے قراری ہوتی ہے'اس کے باوجود وہ اپی طبیعت پر قابواور کنٹرول رکھتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ صبر کا بہت زیادہ اجر ہوتا ہے۔

علامه طبری نے کہا کہ روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رہی آللہ کوان کے بھائی عتبہ کی موت کی خبر دی گئی تو انہوں نے کہا: وہ مجھے بہت عزیز تصاور مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی کداب وہ تمہارے درمیان زندہ ہوتے الوگوں نے بوچھا: وہ کیے آپ کو بہت عزیز تھے؟ تو حضرت ابن مسعود نے کہا: مجھے ان کی وجہ سے اجر دیا جائے تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے اور ثابت نے بیان کیا کہ صلہ بن الشیم کے بھائی فوت ہو گئے'ان کے پاس ایک مخض اس وقت آیا جب وہ کھانا کھا رہے تھے اور کہا: اے ابوالصبہاء! تمہارے بھائی فوت ہو گئے' انہوں نے کہا: آؤ! کھانا کھاؤ! بے شک ہمیں ان کی موت کی خبرل گئی ہے'لواب کھانا کھاؤ!ای مخص نے کہا: مجھ سے پہلے تو آپ کو کسی نے اس کی موت کی خبرنہیں دی تھی انہوں نے: اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

إِنَّكَ مَيْتٌ وَّالِنَّهُمْ مَيْتُونَ ٥ (الزمر: ٣٠) بِين ادروه بهي مرنے

التعمی نے کہا کہ شریح رات میں جنازوں کو دفن کرتے تھے اور اس کو غنیمت جانے سے گئے ان کے پاس کوئی شخص آتا اور بیار کے متعلق سوال کرتا تو وہ کہتے: اللہ کاشکر ہے! وہ آ رام ہے ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کوراحت ک گئی ہے' انہوں نے اس طریقتہ کو حضرت ام سلیم بینتانہ کے طریقہ سے اخذ کیا اور ابن سیرین مصیبت کے وقت میں پہلے کی طرح رہے تھے' ہاتیں کرتے رہے تھے اور ہنتے رہے تھے مگر جس دن ام المؤمنین حضرت خصہ رہنگانڈنوت ہو کیں تو اس دن عم کے آٹاران کے چبرے سے ظاہر تھے'اور رہیعہ ہے سوال کیا گیا کہ صبر کی انتہاء کیا ہے؟ انہوں نے کہا: تم مصیبت آئے کے بعد بھی پہلے کی طرح وہو۔ ملین ہونا اور آنسوؤں کا نکلنا'صبر کے اعلی درجہ کے منافی نہیں

دوسرے علماء نے میالہاہے کہ پسندیدہ صبر میہ ہے کہ جب بندہ پر تو نُ مصیبت آئے ہو وہ اپ رب کی مضاء پر راضی رہے اور اس کے حکم کوشلیم کرے رہادل کاممکین ہونا اور آئکھوں ہے آنسوؤں کا بہنا تو اس ہے بندہ صابرین کے مصداق ہے نہیں نکاتا' جب تک وہ اس سے تجاوز کر کے فٹکوہ شکایت اور آ ہ وزار کی نہ کر کے کیونکہ انسانوں کے نفوس مصائب میں رہ کُڑ و ملال پر بیدا کیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے صبر کرنے والوں کی مدح کی ہے اور ان کو تقلیم تو اب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالی اپ بندوں کو ان نیک کاموں کے کرنے پر ثواب عطافر ماتا ہے جوان کے اختیار میں ہوتے ہیں اور مصیبت کے وقت چبروں سے افسردگی اور غم کا اظہار نہ کرنا اور آنسوؤں کا نہ بہنا میانسان کی فطرت کے خلاف ہے اس پر انسان قادر نہیں ہے اس پرصرف انسان کو پیدا کرنے والا بی قادر ہے اور محود صبر وہ ہے جس کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے اور وہ سے کہ جب مصیبت نازل ہوتو بندہ اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی ہو اوراس کے علم کوشلیم کرے نہ بیکھائے چہرے سے عم کے آٹارظا ہرندہونے دے اور آنسووں کوند بہنے دے۔

ر بید بن کلثوم نے کہا: ہم حسن بصری کے پاس گئے' ان کی ڈاڑھ میں تکلیف بھی' انہوں نے وعا کی: اے میرے رب! مجھے

تکلیف پیچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ویش اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی التا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: جب میں اپنے مؤمن بندہ کو کسی

تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں' پس وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے شکایت نہیں کرتا تو میں اس کو بیاری سے نکال لیتا ہوں اور اس کے شکایت نہیں کرتا تو میں اس کو بیاری سے نکال لیتا ہوں اور اس کے خون کو پہلے سے بہتر خون سے بدل دیتا ہوں اور اس کو از سرنو کام کے تابل بنا دیتا ہوں۔ (المتدرک جام ۴۵۸ من بیمتی جسم ۴۷۵)

طلحہ بن مصرف نے کہا: تم اپنی بیماری اور مصیب کی شکایت نہ کر واور مجھے یہ خبر دی گئے ہے کہ حضرت یعقوب بن اسحاق ملکلاً کے پاس ان کا پڑوی آیا' اس نے کہا: اے یعقوب! کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری ہڈیاں کمزور ہوگئی ہیں اور تم تقریباً فنا ہو چکے ہو حالا نکہ تم ابھی اپنے والد کی عمر کونہیں پہنچ ! حضرت یعقوب عالیسلاً نے کہا: یوسف کی جدائی کے تم نے میری ہڈیوں کو کمزور کر دیا' تب اللہ تعالی نے حضرت یعقوب عالیسلاً کی طرف یہ وہی کی: کیا تم مخلوق سے میری شکایت کر دہ ہو' تب حضرت یعقوب نے کہا: اے میرے دب ان سے میرے دب ان سے میری خطاء ہے تو اس کو معاف فر ما وے اللہ تعالی نے فر مایا: میں نے تم کو معاف کر دیا' پھراس کے بعد جب ان سے ان کا حال دریا فت کیا گیا تو انہوں نے کہا:

اِنَّهَا اَشْکُوْا بَیْنِی وَحُوْنِیْ اِلَی الله. (یوسف:۸۱)

میں اپنی پریشانی اور رنج کی شکایت صرف الله ہے کرتا ہوں۔
رسول الله مُشْرِیْنِیْم کی وفات سے صالحین کو بہت شدید رنج ہوا' طاؤس نے کہا: میں نے الله تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرنے والا حضرت ابن عباس بنتی لئه سے زیادہ کسی کوئیس دیکھا' ان کورسول الله مُشْرِیْنِیْم کی وفات سے بہت رہنج ہوا' اور ان کی آ تھوں سے آ نسو بہتے رہتے تھے' اور میں نے ویکھا کہ جب حضرت امر بن الخطاب کے پاس انعمان بن مقرن کی وفات کی خبر پہنجی تو انہوں نے اپنے مر بہتے میں انتہاں اور دونے لگے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۲۲۵۷)

" جب سعید بن ابی الحن فوت ہوئے تو حسن بھری ایک سال تک روتے رہے ان سے کہا گیا: اے ابوسعید! آپ حبر کا حکم دیتے ہیں اور خو دروتے ہیں تو انہوں نے کہا: اللہ کا شکر ہے جس نے مؤسنین کے دلوں میں پیؤجت رکھی ہے 'آ نکھروتی ہے اور دل ممکنین ہوتا ہے اور بیہ بے صبری نہیں ہے ہے صبری وہ ہے جس کا اظہار زبان اور ہاتھ ہے ہو۔

علامہ بدرالدین عینی نے علامہ ابن بطال کی صبر کے متعلق اس پوری تقریر کوفقل کر دیا ہے۔

(عدة القارى ج٨ص ١٣٠٥ ١١ وارالكتب العلمية بيروت ١٦١١ ٥)

حافظ شهاب الدين ابن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ ه لكصة بين:

نی طرفی آنیم نے فرمایا: (اگر وہ عورتیں رونا بندنییں کرتیں تو)ان کے مونہوں میں مٹی ڈال دو' علامہ قرطبی نے اس کی شرح میں کہا ہے: بیاس کی دلیل ہے کہ وہ عورتیں بلند آ واز ہے رورہی تھیں اور جب انہوں نے آپ کے تھم کے باوجو درونا بندنہیں کیا تو آپ نے فرمایا: ان کا منہ مٹی سے بند کر دو' اور منہ کی اس لیے تخصیص کی کہ وہ نوحہ کرنے کامل ہے' اس کے برخلاف آ تکھوں سے آ نسودُ سی کا بہانا ممنوع نہیں ہے۔

حافظ ابن ججراس کی توجیہ میں لکھتے ہیں: یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے ڈانٹ ڈپٹ میں مبالغہ کے لیے بیفرہایا ہو کہ ان کے مونہوں میں مئی ڈال دویا اس کا یہ معنی ہو کہ ان کو یہ بتاؤ کہ آواز کے ساتھ رونے کی وجہ ہے وہ صبر کے اجر سے محروم ہو گئیں 'جیسے ناکام اور نامراد خض کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں خاک اور دھول کے سوا پجھنہیں آیا' ایک قول بیر ہے کہ آپ کا بیارادہ نہیں تھا کہ حقیقۂ ان کے مونہوں میں مٹی ڈال دی جائے' قاضی عیاض نے کہا: آپ کے اس ارشاد کا معنی بیر ہے کہ بیراس وقت تک جیپ نہیں ہوں گی جب تک ان کے مونہوں میں مٹی نے ڈال دی جائے' سواگرتم ان کے مونہوں میں مٹی ڈال سے ہوتو مٹی ڈال دو۔

حضرت عائشہ رہن اللہ نے اس شخص کے متعلق دل میں کہا: اللہ تیری ناک کو خاک آلود ہ کرے' تو نے وہ نہیں کیا جس کا رسول اللہ ملی کیاتی ہم نے تجھے تھم دیا تھا۔

اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کو یہ کیے علم ہوا کہ اس شخص نے آپ کے حکم پر عمل نہیں کیا' علامہ نو وی نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ خطا ہر یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے نز دیک اس پر تربینہ قائم ہو چکا تھا کہ اس شخص نے نبی المؤائیا ہے سے محمل نہیں کیا اور ان عور توں کو ذہر دس چپ نہیں کرایا' یا حضرت عائشہ کی مراد یہ تھی کہ اگر وہ شخص ان عور توں کو چپ کرائے ہے قاصر اور عاجز تھا تو وہ جا کر نبی النہ ایک ان کو جیب نہیں کراسکا' آپ کی اور کو جیسے ویں۔

اس حدیث کے فوائد میں سے بیہ ہے کہ تعزیت کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور بید کہ پردہ دارعورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف و مکھنا جائز ہے۔(ان فوائد کوعلامہ مینی نے بھی نقل کیا ہے۔سعیدی غفرلۂ)

(فتح الباري ج عن ٨٣٨\_١٥ ٢٥ (دار المعرف بيروت ٢٦ ١١٥)

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن حجر کا بیلکھنا سیحے نہیں کہ پردہ دارعورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا جائز ہے اور علامہ عینی کا اس کو بلار ڈنقل کرنا بھی سیحے نہیں ہے کیونکہ پردہ دارعورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ پر دہ دارعورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے کا جواز اور اس میں بحث ونظرِ

قرآن مجيد ميں ہے:

وَقُلْ لِلْمُوْمِنْتِ يَغُضُضَنَ مِنَ اَبْصَارِهِنَّ. اور آپ مسلمان عورتوں سے کہے کہ وہ اپنی نگاہیں بیجی (النور:۳۱) رکھیں۔

اور حدیث میں ہے:

ا مام ابودا و و نے کہا ہے کہ بیتھم نبی ملٹی کی ازواج کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ آپ نے حضرت فاطمہ بنت قیس کو بیتھم دیا کہ وہ حضرت ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزارین وہ نا بینا شخص ہیں نتم ان کے پاس اپنے کپڑے اتار سکتی ہو۔

(سنن ابودادُ رص ۲۴ ۴ ' دارالفکر' بیردت' ۲۱ ۱۳ ه)

ا مام ابوداؤ دکی تا ئیراس ہے ہوتی ہے کہ علامہ محمہ بن علی بن محمد حسکفی حنفی متونی ۱۰۸۸ ہے لکھتے ہیں: مسلمان عورت مردکو دیکھ علمتی ہے ہے شرطیکہ دہ شہوت ہے مامون ہوا دراگر وہ شہوت سے مامون نہ ہویا اس کوشہوت کا خطرہ ہویا شک ہوتو پھراس کا اجنبی مردکی طرف و کھناا تحساناً حرام ہے۔ (الدرالفارس ردالحتارج ہ نس ۵۲ ازاراحیاءالتراث العربی میروت ۱۹ ساھ) علامہ سیّد محمد المین ابن عابدین شامی اس کے حاشیہ میں کہتے ہیں:

ھدا یہ میں مذکورے کے عورتوں پرشہوت غالب ہوتی ہاور میاعتبار کیا جائے گا کدان میں شہوت محقق ہے۔

(روالحارج وس ۴۵۲ واراحیا والتراث العربی بیروت ۱۹ ۱۳ ه)

خلاصہ بیب کے عورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے ادر ظاہر قرآن اور َحدیث ہے بھی ای کا ئید ہوتی ہے پھر بیاعتراض ہوگا کہ نبی ملٹی آیا ہم نے حضرت فاطمہ بنت نیس کو حضرت ابن ام کمتوم کے گھر عدت گزارنے کی جواجازت دی تھی اس کی کیا تو جیہ ہوگی؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ ہوسکتا ہے بیان کی خصوصیت ہواور نبی ملٹی آیا ہم کونو رنبوت سے بیعلم ہو کہ وہ شہوت سے مامون میں۔

۱۳۰۰ - خَدَثْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الم بخارى روايت كرتے بين: جميں عمرو بن على نے حديث بن فضيل عَم و بن على نے حديث بن فضيل في حديث بيان كى انہوں نے كہا: جميں محمد بن فضيل نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: جميں محمد بن فضيل نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: جميں محمد بن فضيل نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: جميں محمد بن فضيل نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: جميں محمد بن فضيل نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: جميں محمد بن فضيل نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: جميں محمد بن فضيل نے حديث بيان كى انہوں ہے كہا: جميں محمد بن فضيل نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: جميں محمد بن فضيل نے حديث بيان كى انہوں ہے كہا: جميں محمد بن فضيل نے حديث بيان كى انہوں ہے كہا: جميں محمد بين فضيل نے حديث بيان كى انہوں ہے كہا: جميں محمد بين فضيل نے حديث بيان كى انہوں ہے كہا: جميں محمد بين فضيل نے حديث بيان كى انہوں ہے كہا: جميں محمد بين فضيل نے حديث بيان كى انہوں ہے كہا: جميں محمد بين فضيل نے حديث بيان كى انہوں ہے كہا: جميں محمد بين فضيل نے حديث بيان كى انہوں ہے كہا: جميں محمد بين فضيل نے حديث بيان كى انہوں ہے كہا: جميں محمد بين فضيل نے حديث بيان كى انہوں ہے كہا: جميں محمد بين فضيل نے حدیث بيان كى انہوں ہے كہا: جميں محمد بين فضيل نے حدیث بيان كى انہوں ہے كہا نے ديان فيل کے حدیث بيان كى انہوں ہے كہا نے ديان كى انہوں ہے كہا نے ديان فيل ہے ديان كى انہوں ہے كہا نے ديان فيل ہے ديان كے ديا

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا ويُن قُولَ الْقُرَّاءُ فَمَا رَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنَ حُزْنًا قَطَّ أَشُدُّ مِنهُ.

انہوں نے کہا: ہمیں عاصم احول نے حدیث بیان کی از حضرت الس ومُعَالِّتُهُ انبول نے کہا: رسول الله طرف الله الله مان مبينه تك تنوت پڑھتے رہے جب (ستر ) قاریوں کوشہید کیا گیا کی میں نے رسول الله الله المنافظة الماس سے زیادہ تم زوہ بھی نہیں دیکھا۔

ای حدیث کی شرح مسجح البخاری:۱۰۰۱ میں گزرچکی ہے۔ ٤١ - بَابُ مَنْ لَمْ يُظَهِرُ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ كَعُبِ الْقُرَظِيُّ ٱلْجَزَعُ ٱلْقَوْلُ

السِّييءُ وَالظُّنَّ السِّييءُ.

جومصیبت کے وقت اپنے عم کوظا ہرنہ کرے

اورمحر بن كعب القرظي نے كہا: 'الجزع "ثر اتول ہے اور برا

يُز بے قول سے مرادابيا قول ہے جوغم پر أبھارے اور بُر بے گمان سے مرادبیہ ہے کداللہ تعالیٰ نے صبر کرنے پر جو وعدہ کیا ہے اس

اور حضرت يعقوب علايسلاً نے فرمايا: ميں اپني پريشاني اور عم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہول۔ (بیسف:۸۲)

امام بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں بشر بن الحكم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان بن عیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اسحاق بن عبد اللہ بن الی طلحہ نے خبر وی انہوں نے حضرت انس بن ما لک رہنگانٹہ سے سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ رہنی آنشکا بیٹا بیار ہو گیا کیں وہ فوت ہو گیا اور حضرت ابوطلح گھرے نکلے ہوئے تھے جب ان کی بیوی نے بید یکھا کہ بچانوت ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کومسل دیا ادر کفن پہنایا اور اس کو گھر کے ایک کونے اس رکھ دیا ،جب حضرت ابوطلح آئے اور یو چھا: بچہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا: وہ پرسکون ہے اور مجھے امید ہے وہ راحت یا چکا ہے اور حضرت ابوطلحہ نے گمان کیا کہوہ تحی ہیں ا حضرت انس نے کہا: انہوں نے رات گزاری جب صبح ہوئی توعشل كيا جب وه گھرے باہر نكلنے لگے تو ان كى بيوى نے انہيں بتايا ك بچافوت ہو چکا ہے کی انہوں نے نی ملٹ ایک کے ساتھ نماز بڑھی پھر انہوں نے نبی مٹھی آیا کہ تایا کہ ان دونوں کے ساتھ رات کو کیا رات کے معاملہ میں برکت وے گا'سفیان نے کہا: پس انصار کے

وَقَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّكَامُ ﴿ إِنَّكَا اَشَكُو بَيِّنِي وَحُزْنِي ﴿ إِلَى اللَّهِ ﴾ (يوف:٨٦).

١٣٠١ - حُدَّثْنَا بِشُرُ بِنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثُنَا سُفَيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً قَالَ أَخَبَرَنَا اِسْحَاقُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ ابُن أبي طَلْحَةَ آنَّهُ سَمِعَ أنَّسَ بنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ إِشْتَكَى ابْنُ لِآبِي طَلَحَةَ قَالَ لَمَاتَ وَ ٱبُو طَلْحُهُ خَارِجٌ ۚ فَلَمَّا رَآتِ امْرَ ٱتُّهُ آنَهُ قَدْ مَاتَ ا هَيَّاتُ شَيْنًا وَنَحَّتُهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جَاءَ أَبُورُ طَلْحَةً قَالَ كَيُفَ الْغُلَامُ؟ قَالَتُ قَدْ هَدَاتُ نَفْسُهُ وَٱرْجُوا أَنْ يَكُونَ قَلِهِ اسْتَرَاحَ. وَظُنَّ آبُو طُلَّحَةُ ٱلَّهَا صَادِقَةٌ . قَالَ فَبَاتَ وَلَمَّا أَصْبَحَ إِغْتَسَلَ وَلَمَّا أَرِّادَ اَنْ يَسْخُرُجَ اَعْلَمَتْهُ آنَّهُ قَدْ مَاتَ ' فَصَلَّى مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَوِكُمَا. قَالَ سُفْيَانُ فَقِالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَرَآيْتُ لَهُمَا يِسْعَةَ أُولَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قُرْاً الْقُرْانَ.

[طرف الحديث: ٥٣٠٠] (صحيح مسلم: ٢١٣٣ الرقم أمسلسل: ٥٥٠٨)

ایک شخص نے کہا: میں نے دیکھا کہان کے نو بیٹے ہوئے اور وہ

سبقرآن مجيدك قارى تھے۔

حضرت امسلیم کا بے مثال صبر جمیل اور ان کی نا قابل فراموش شجاعت

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مألكي قرطبي متو في ٩ سم م ولكهت بين:

جس فخص نے مصیبت کے وقت اپنے رنج کو ظاہر نہیں کیا اور اس کے لیے ٹم کا اظہار کرنا جو مباح تھا اس کو ترک کر دیا' اس میں اللہ تعالٰی کی کوئی نارائسگی نہیں ہے اور اس نے صبر کو اختیار کیا جس طرح حضرت ام سلیم رفتی اللہ نے کیا تھا' تو وہ اس آیت کا مصداق ہے: وکنین صَبَرْ تُنَدُ لَہُو َ خَیْرٌ لِلصَّبِرِیْنَ O (افحل: ۱۲۱) اوراگرتم نے صبر کیا تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے 0 اس حدیث کی فقہ میہ ہے کہ جو محض عزیمیت اور شدت کے ممل پر قادر ہو' اس کے لیے رخصت کو ترک کرنا جائز ہے' اس میں بہت

عظیم اجروثواب ہوتا ہے۔ ،

المہلب نے کہا ہے کہ حضرت ام سلیم نے کہا: اس کانٹس پرسکون ہو گیا اور مجھے امید ہے کہ وہ آ رام پا چکا ہے اس میں تعریف ہے بین اس کلام کے دومعنی ہے کہ حض ہے کہ وہ بیاری سے شفاء پاکر پرسکون ہو گیا اوراب اس کوآ رام ہے 'بیمعنی قریب ہے جو انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابوطلحہ کے زبن میں ڈالا اور اس کا بعید معنی ہیہ ہے کہ وہ نوت ہو کر پرسکون ہو گیا اور و نیا کے آلام سے آرام پا چکا ہے مصرت ام سلیم نے ای معنی کا ارادہ کیا اوروہ اپنے کلام میں تی تھیں۔

۔ اس حدیث میں مذکورہے: بھرانہوں نے بچھ تیاری کی'اس کے بھی دوسٹن ہیں لیٹنی انہوں نے بچہ کونسل دے کراور کفن پہنا کر تیار کیا اور دوسرامٹن یہ ہے کہ انہوں نے بناؤسٹکھار کر کے اپنے آپ کو اپنے شوہر سے جماع کے لیے تیار کیا'اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا اپنے آپ کو جماع کے لیے تیار کرنا جائز ہے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جواللہ کی رضا کے لیے بے صبری اور بے قراری کوترک کر سے اور صبر جمیل کو اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جزاءعطا فرما تا ہے' کیاتم نے نہیں دیکھا کہ ان کے نو بیٹے ہوئے اور وہ سب قر آن مجید کے قاری تھے۔

حضرت انس رین الله بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوطلح اپنی بیوی ہے جماع کر چکے تو ان کی بیوی نے ان سے کہا: یہ بتا ہے کہا اگر کوئی شخص آپ کوکوئی چیز عاریۃ وے گھروہ اس چیز کو دالیس لے لے تو کیا آپ اس پڑم وغصداور بے قراری کا اظہار کریں گے؟
حضرت ابوطلح نے کہا: نیس احضرت اسلیم نے کہا: الله تعالیٰ نے آپ کو عاریۃ بیٹا دیا تھا اور اب اس نے اس کو واپس لے لیا بیس الله تعالیٰ اس کا زیادہ حق وار ہے کہ آپ اس کے خوا سے داختی ہوں اور وہ بیٹا اس کے چروکر دیں کچر حضرت ابوطلحہ نے رسول الله طافی ہوں اور وہ بیٹا اس کے چروکر دیں کچر حضرت ابوطلحہ نے رسول الله طافی ہوں کا بیا ہی کے خوا میں برکت عطافر ما کھر ان کے ہاں ایک کی اس بات کی خبر دی تو آپ نے ان دونوں کو دعادی: اے اللہ! ان کے رات کے اس فعل میں برکت عطافر ما کھر ان کے ہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا اور وہ اپنے زمانہ کے تمام لوگوں میں سب سے افضل تھا۔

(مندابیز ار:۲۷۷-۱۱ اس مدیث کر جال صحیح بین تاریخ دشق:۲۱۱ س-۱۲ س-۱۲ م ۲۸۵ سه ۲۸۵ می الزوائد جه مسا۲۷) حضرت ام سلیم صبر کے سب سے بلند مرتبہ پر فائز تنجیس حالا نکہ عورتیں بہت رقیق القلب ہوتی بین مضرت ام سلیم کی عورتوں بیس کوئی مثال نہیں ہے اور مردوں میں بھی ان جیسے کم ہوئے ہیں وہ جہاد میں بڑے بڑے بہا دروں پر فائق ہوتی تحیین مضرت ام سلیم غرز وۂ احد میں حاضر ہو کیں پیاسوں کو پانی پلارہی تھیں اورزخیوں کی دواداروکررہی تھیں۔

(الطبقات الكبرى ج ٨ص ١٢ من دار الكتب العلمية بيروت ١٨ ١١ ه)

حضرت امسلیم عزوهٔ حنین میں اس وقت ثابت قدم رہیں جب بہت سے مردوں کے قدم اکھڑ گئے تھے اور صفیں ٹوٹ کئیں تھیں' جوآ پ کوچھوڑ کر بھاگ گئے ہیں جیسے آپ ان لوگوں کونل کررہے ہیں جوآ پ سے جنگ کررہے ہیں رسول الله ملق فیا آنے مسکرائے اور فر ما یا: الله مجھے کافی ہے۔(الطبقات الکبری نج ۸ ص ۱۲ س) (شرح ابن بطال ج ساص ۲۸۷\_۲۸۵ وارالکتب العلميه بیروت ۲۳ سماھ) \* باب ندکور کی جایث شرح میچی مسلم: ۹۸ ۵۳ می ۲۰ ص ۵۰ پر ندکور ہے اس کی شرح کاعنوان ہے: حضرت ام سلیم کی ذہانت

اورراضی بدرضاء البی ہونے کا بیان مختصر شرح کی گئی ہے تہائی صفحہ پرمشمثل ہے۔

٤٢ - بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى صبراس وقت معتربوتا ، جب بهلى بارصدمه بنيج وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نِعْمَ الْعِدْلان على الفاظ بيل ("صلوات" اور"ر حمت") اوركيا خوباس كعلاوه ب: يعني "اولنك هم المهتدون" وولوك جب البير كوئي مصيبت چیجی ہے تو وہ کہتے ہیں: بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم ای کی طرف او مے والے ہیں 0 یہوہ لوگ ہیں جن پران ے رب کی طرف ے بر کثرت درود ہیں اور رحمت ہے اور یکی الوك بدايت يأفته إلى (البقره: ١٥٧-١٥١)

وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ ﴿ ٱلَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُّصِيبُةٌ قَالُوْ آ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۞ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنُ رَّبُهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (التره: YOI - TOI).

اس تعليق مين عدلان "كالفظ بأونك كي پينه يردائيس بائيس جوبوريال لدى موئى موتى بين ان كو عدلان "كت بين یعنی وہ دونوں بوریاں ایک دوسرے کی مثل ہیں ائی طرح اس آیت میں بھی '' صلوات'' اور'' د حست'' ایک جیے لفظ ہیں اس لیے حضرت عمرف ان كو يعدلان "كها ان لوكول كو صلوات "اور" وحمت "كاية صوسى اجراس لي ملاكه جب ان كولهلى بارصدمه پہنچا تو انہوں نے اس پرصبر کیا۔

وَقُولُكُ تَعَالَى ﴿ وَاسْتَعِينُ وُا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرٌ ۚ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ ﴾ (القره: ٤٥).

أور الله تعالى كا ارشاد: إورصبر اورنمازے مدد حاصل كروب شک تماز اللہ سے ڈرنے والوں کے سوا سب پر وشوار

مفسرین نے کہا ہے: ال آیت میں صبرے مرادروزہ ہے صبر کامعنی نفس کو بے قراری کے اظہار اور جزع اور افزع سے روکنا ب اورروز و میں نفس کوطلوع فجرے لے کرغروب آفتاب تک کھانے ' پینے اور عمل از دواج سے روک کررکھا جاتا ہے' اور نماز سے مدد حاصل کرنے کامعنی بیہ کہاس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے جھکنا ہوتا ہے سوان أمورے الله تعالیٰ کی اطاعت میں مدد حاصل ہوتی ہے جو محض مصیبت نازل ہونے پراپےنفس کو بے قراری کے اظہارے روک لے تو وہ ا پے نفس پر قبر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے کھراس پر روزے رکھنا اور نماز پڑھنا دشوار نہیں ہوتا کیونکہ نفس دن میں کھانا بینا جا ہتا ہے اور نماز کے اوقات میں آ رام کرنا جا ہتا ہے اور جب انسان اپنے نفس پر قبر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے روز ہ رکھنا اور نماز پڑھنا آسان ہوجاتا ہے بلکہ اس کے لیے تمام پرمشقت عبادتیں آسان ہوجاتی ہیں۔

١٣٠٢ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدُر الم بخارى روايت كرت بين بمين محمر بن بشار في صديث

قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولٰي.

بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی' انہوں نے كہا: ہميں شعبہ نے حديث بيان كى از ثابت انہوں نے كہا: ميں نے حضرت الس و منتقلہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نی ملتقالیہ لیم نے فر مایا: صبراس وقت شار ہوتا ہے جب پہلی بارصدمہ بہنچ۔

اس مدیث کی شرح معج ابخاری: ۱۲۵۲ میں کی جا چکی ہے۔ ٤٣ - بَابُ قُولِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَابِكَ لَمَحُزُونُونُونَ مَ وَقَالَ ابْنُ عَمَرَ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ

نی منتفلیتم کاارشاد: بے شک ہم تمہاری وجهے عم زدہ ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ نے نبی ملی اللہ سے مید صدیث روایت ک: آئکھآنسو بہارہی ہاوردل غم زدہ ہے۔

اس تعلیق کی اصل میصدیث ہے:

حضرت انس و من تشدیان کرتے ہیں کے رسول الله ما تا تا ہے فرمایا: آج رات میرے تھر بیٹا پیدا ہوا ،جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پررکھا ہے کھرآپ نے اس بینے کولو بارکی بیوی اس سیف کودے دیا اس لو بارکا نام ابوسیف تھا ایک روز آپ اس کے پاس گئے میں بھی آپ کے ساتھ تھا' جب ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ بھٹی دھونک رہا تھا اور کھردھو میں سے بھرا ہوا تھا' میں رسول تضهر کمیا' پھررسول الله طنق فیلیکنم نے بچہ کومنگوایا اور اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور جو اللہ تعالیٰ نے جایا وہ فر مایا' حضرت انس نے کہا: فرمایا: آئکھیں رورہی ہیں اور دل عملین ہے اور ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو اور اللہ کی تتم! اے ابراہیم! ہم تهاري ربدع فرره يل-ربصهم من ١٠١٠ نوق الما ن ١١٠٠٠

حَلَّاثُنَا يَحْيَى بَنُ حَسَّانَ قَالَ حَلَّاثُنَا قَرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ ثَالِبِ عَنْ أَلِيبٍ عَنْ أَنْسِي بَنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِنْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلُنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ لَ بِنَفْسِهِ ۖ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذُرفَان وَقَالَ لَهُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَٱنْتَ يَا

١٣٠٣ - حَدَّ ثُمَّا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ قَالَ المام بخارى روايت كرتے بين: أمين ألحن بن عبد العزيز نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کچی بن حسان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں قریش نے حدیث بیان کی اور وہ ابن حیان ہیں از ٹابت از حضرت انس بن مالک رہنی آند وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مل الله مل الله علی کے ساتھ ابوسیف لوہار کے یاس مسح اور وہ حضرت ابراہیم رسی تنظیف کے رضاعی باپ عضے کیس رسول اللہ التَّوْلِيَا لِلْمُ نِے حضرت ابراہیم کو اٹھا یا' پس ان کو بوسا دیا اور سونگھا' پھر اس کے بعد ہم ان کے پاس گئے اور حضرت ابراہیم اس وقت اپنی جان کی سخاوت کر رہے تھے' پس رسول الله ملتی اللہ کی دونوں آ تکھیں سخاوت کرنے لگیں' پھرحضرت عبد الرحمٰن بن عوف رہنی اللہ

رَّسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ مَا ابْنَ عَوْفٍ النَّهَا رَحُمَّةً. ثُمَّ اتْبَعَهَا بِأُخُرَى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ الْعَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ الْعَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ .

نے آپ ہے کہا: یارسول اللہ! آپ (بھی رورہ ہیں!) آپ نے فر مایا: اے ابن عوف! یہ آنسورہت ہیں کھردوبارہ آنسو بھے کہی رسول اللہ المشافیلی نے فر مایا: بے شک آ کھردورہ ہی ہواور دل غم گین ہے اور ہم صرف وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے اور ہم صرف وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے اور اے ابراہیم! ہم تمہاری جدائی سے فم زدہ ہیں۔ اس حدیث کوموی نے ازسلیمان بن المغیر ہاز ٹابت از انس از نبی ملی آئیلی ہے۔

روایت کیا ہے۔

(صحیح مسلم: ۱۵ ۳۳ الرقم المسلسل: ۹۱۱ ۵ مشن ابوداؤد: ۱۳۱۳ مشن ابن ماجه: ۵۵ ۱۳ الطبقات الکبری جانس ۱۳۱۱ مشن بیبتی جهم ۱۳۷ م مصنف ابن الی شیبه جهم ۱۳۹۳ مند ابویعلی: ۱۳۸۸ دلاکل النبوة ج۵ ص ۴۳۰ شعب الایمان: ۱۰۱۲۱ مند احمد جهم ۱۹۳ طبیع قدیم منداحمد: ۱۳۰۳ ها چه ۲ م ۱۳۱۷ مؤسسة الرسالة مبیروت)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) الحن بن عبد العزیز این الوزیئی ۲۵۷ ه میں عراق میں فوت ہو گئے تھے (۲) یجی بن حسان ابوز کریاء الامام الرئیس (۳) قریش ابن حیان ابو بکرامجلی (۳) ثابت بن اسلم البنانی (۵) حضرت انس بن مالک رشن نشد - (عمدة القاری ۸ م ۲۵۰۱) مشکل الفاظ کے معانی اور سیدنا ابر اہیم کا تذکرہ

اس حدیث میں 'قین '' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: لوہار' یہ ابوسیف کی صفت ہے'ان کا نام البراء بن اوس ہے۔ نیز اس حدیث میں '' ظنو '' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: رودھ پلانے والی کاشو ہڑان کی بیوی کا نام خولہ بنت المنذ رہے' میدام بردہ کے نام سے مشہور تھیں' مید حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے والی تھیں۔

(تحنة الباري جهم ساع ١١٦-١١١ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٥)

مصرت زینب ابوالعاس کے بیٹے کے نکاح پس تھیں مصرت رقیہ اور حصرت ام کلثوم مصرت عثمان کے نکاح بیں تھیں اور سیدہ فاطمہ مصرت علی کے نکاح میں تھیں رضی اللہ عنہم اجمعین ۔

اس پراتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم ذوالحبہ ۸ھ میں پیدا ہوئے 'واقدی کو جزم ہے کہ وہ ۱۰ رہے الا وّل ۱۰ ھیں نوت ہوئے ' ابن جزم نے کہا: ان کی عمر ۱۲ ماہ اور آٹھ دن تھی محمود بن لبید ہے روایت ہے کہ ان کی عمر ۱۸ ماہ تھی۔ (عمدة القاری ج۸مس ۱۹۳۹)

ان کی نصلیت میں بیرصدیث ہے: حضرت انس بن مالک دشکانٹہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹائیلیٹی سے زیادہ کسی کواپنی اولاد پرشفیق نہیں دیکھا'حضرت ایراہیم دشکانٹہ مدینہ کی بالا کی بستی میں دودھ پہتے تھے' آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے حالانکہ

و ہاں وحوال ہوتا تھا کیونکہ ان کی داریکا خاوندلو ہارتھا' آپ بچے کو بوسا دیتے اورلوٹ آتے' جب حضرت ابراہیم فوت ہو گئے تو آپ

نے فر مایا: ابراہیم میرابیٹا ہے اور وہ دودھ پینے کے ایام میں فوت ہو گیا اور اس کے لیے دؤ دودھ پلانے والیاں ہیں جو جنت میں مدت رضاعت تک اس کو دودھ پلائیں گی۔ (صحیحسلم:۲۳۱۷)رتم آسلسل:۹۹۱۲) کس فشم کا رونا جائز ہے اور کس فشم کا روناممنوع ہے علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متو فی ۹ سم سے لکھتے ہیں:

ساحہ بروں میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آواز ہے رونا' بال نوچنا' منہ پرطمانچے مارنا اور گریبان بھاڑ ناحرام ہے اورغم کین اس سے پہلے ابواب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آواز ہے رونا' بال نوچنا' منہ پرطمانچے مارنا اور گریبان بھاڑ ناحرام ہے اورغم کین ہونا اور آنسو بہانا جائز ہے اور اس کے روکنے پرکوئی شخص قادر نہیں ہے ٔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رہنگانٹہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی کی باس سے ایک جنازہ گزرا'جس پر کوئی رور ہاتھا' میں اور حضرت عمر بن الخطاب! ان الخطاب! ان کور ہے دو' کیونکہ نفس مصیبت زدہ ہے' آ نکھ آنسو بہارہی ہے اور زمانہ مرگ قریب ہے۔

(مصنف ابن الى شيبه: ١٢٢٦٣ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الى شيبه: ٢ ١٦١٣ ، دارالكتب العلميه بيروت )

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عور تنیں غم میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں اور چونکہ ان میں عقل کم ہوتی ہے' اس لیے وہ حد سے تجاوز کر جاتی ہیں اور جوشاہی چرا گاہ کے قریب اپنے جانور چرائے گا' اس کے جانور اس چرا گاہ میں منہ مارلیس گے۔

مديث سي

حضرت ابو ما لک اشعری و شکنند بیان کرتے ہیں کہ نبی الٹائیلیٹی نے فر مایا: میری است میں چار کام جاہلیت کے ہیں 'جن کو وہ ترک نہیں کریں گے: (۱) خاندانی شرافت پر نخر کرنا (۲) دومرے کے شب پر طعن کرنا (۳) ستاروں سے بارش کوطلب کرنا (۴) نوحہ کرنا نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے تو بہند کر ہے تو قیامت کے دن اس کو پیش کی تیص اور خارش کی زرّہ پہنائی جائے گی۔
کرنا نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے تو بہند کر ہے تو قیامت کے دن اس کو پیش کی تیص اور خارش کی زرّہ پہنائی جائے گی۔
(مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۲۲۲۹ 'مجلس علمی 'بیروت 'مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۲۱۰۳ 'دارالکتب العلمیہ 'بیروت)

حن بصری درج ذیل آیت کی تغییرین کہتے ہیں: وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَّوَدَّةً وَّدَحْمَةً. (الروم:۲۱) اور اللہ نے تنہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔

اس آیت مین مودة "عراد جماع ماور" رحمة "عراداولادم-

(شرح ابن بطال جسم ٢٨٨ والاكتب العلمية بيروت ٢٨١ وال

\* باب ندکوری عدیث شرح صحیح مسلم: ۵۹۰۵- ۱۲ ص ۲۲ می د کورے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئے۔

مریض کے پاس رونا

٤٤ - بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيْضِ

١٣٠٤ - حَدَّثَنَا أَصْبَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ ٱخْبَرَنِی عَمْرُو وَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ الشَّكَى اللهُ بَنِ عُمْرَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ الشَّكَى اللهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكُوى لَهُ فَآتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَعْدُ بْنُ عُبُودَةً مَعَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَرَضِي وَسَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ رَضِي وَسَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ رَضِي

تھے پس جب آپ ان کے یاس پہنچ تو آپ نے ان کوائے کھر

والوں کے درمیان بے ہوشی میں یایا' آپ نے بوچھا: کیا یوفوت ہو

(ضحیح مسلم: ۹۲۴ 'الرقم المسلسل:۲۱۰۲ 'المسند الطحاوی:۹۳۹)

ë

#### حدیث ندکور کے رجال

(۱) اصبغ بن الفرح ابوعبد الله 'ميه ۱۲۵ ه مين فوت ہو گئے متھے(۲) عبدالله بن وہب(۳) عمرو بن الحارث (۴) سعد بن الحارث الله نصاری 'میدینہ کے قاضی متھے(۵) حضرت عبدالله بن عمر رشی الله ۔ (عمدة القاری ۸ ص ۱۵۰)

عبادت کا شوت اورزبان کی وجہ سے عذاب یا تواب کامحمل

علامه بدرالدين عيني حفي متوفى ٨٥٥ هـ أس حديث كي شرح ميس لكھتے ہيں:

اس حدیث میں بیشوت ہے کہ فاصل کو مفصول کی عیادت کرنی جا ہے اور مریض کی بیار پری کرنی جا ہے۔ اس حدیث میں مریض کے پاس روئے کا ثبوت ہے اور یہی اس حدیث کاعنوان ہے۔ اگر استاذیا شیخ روئے تو اس کی اتباع میں تلا فدہ اور مُر یدین کو بھی رونا جا ہے۔

میں مٹر آئی ایک سے نوحہ کیا اللہ تعداب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے بین اگر زبان سے نوحہ کیا یا اللہ تعالیٰ کا شکوہ کیا تو عدائی کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ عداب دیتا ہے اور اگر زبان سے میہ کہا کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں اور اس کے تھم کوشلیم کرتے ہیں یا اور کوئی نیک کلمہ کہا تو اللہ تعالیٰ محم فرماتا ہے۔

اس مدیث میں جوفر مایا ہے کہ گھروالوں کے میت پررونے سے میت کوعذاب ہوتا ہے اس کامحمل یہ ہے کہ جب مرفے والے نے یہ وصیت کی ہوکہ اس پررویا جائے اس پر مفصل بحث صحیح ابنخاری: ۱۲۸۸ میں گزرچکی ہے۔

(عمدة القارى ج٨ص ١٥١ ' دارالكتب العلميه ' بيروت '٢١ ١٣ هـ)

نوحہ کرنے اور رونے کی ممانعت اور اس پرڈانٹ ڈیٹ امام بخاری روایت کرتے ہیں:ہمیں محمد بن عبداللہ بن حوشب 23 - بَابُ مَا يُنْهِى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَٰلِكَ ١٣٠٥ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَوْشَبِ

قَالَ اَخْبَرَ تُنِيْ عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ قَالَ اَخْبَرَ تُنِيْ عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةٌ وَخَعْفَر وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةٌ جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ وَحَعْفَر وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةٌ جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَآنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَآنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله وَالله وَنَ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَال

نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوہاب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عمرہ نے خبردی انہوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ و یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ حضرت جعفر اور حضرت عبد الله بن رواحه کی شهادت کی خبر آئی تو نی مالی ایم بینے گئے آپ کے چبرے سے م ظاہر ہور ہا تھا اور میں ذروازہ کی جھری سے دیکھر ہی تھی کیس آپ کے یاس ایک مخص آیا ' اس نے کہا: یارسول الله! حضرت جعفر کی عورتیں رور ہی ہیں آپ نے حکم دیا کہ وہ ان کومنع کرے وہ صحف گیا اور پھر آیا 'پس اس نے کہا: میں نے ان کومنع کیا تھا'انہوں نے میری بات نہیں مانی' آپ نے اس کو دوبارہ حکم دیا کہ وہ ان کومنع کرنے وہ پھرآیا 'پس کہا: الله ك فتم! وه مجھ يرغالب آ كئيں أيا كها: وه مهم پرغالب آ كئيں اس یں محدین حوشب کوشک ہے ہی میں نے گمان کیا کہ نی مل المالیا ہم نے فر مایا: پس تم ان سے مونہوں میں مٹی ڈال دو عیس نے دل میں کہا: اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے تو پیرنے والانہیں ہے اور تو نے رسول الله ملتی لیالیم کوستا نانہیں چھوڑ ا۔

اس مديث كى شرح مسيح البخارى: ١٣٩٩ المِس كُرْدِي مِهِ - ١٣٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَبْدُ اللهِ مَنْ مُحَمَّدٍ وَلَا حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهَا قَالَتُ اَحَدُ عَلَيْنَا عَنْهَا قَالَتُ اَحَدُ عَلَيْنَا عَنْهَا قَالَتُ اَحَدُ عَلَيْنَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ اَنْ لَا نَنُوحَ وَلَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ اَنْ لَا نَنُوحَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ اَنْ لَا نَنُوحَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ اَنْ لَا نَنُوحَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ اَنْ لَا نَنُوحَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ الْبَيْعَةِ اَنْ لَا نَنُوحَ وَلَمْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ الْبَيْعَةِ اَنْ لَا نَنُوحَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ الْبَيْعَةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ الْبَيْعَةِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالْمَوْالَةِ اللهُ وَالْمُوالَةِ وَالْمَوَالَةِ اللهُ وَالْمُوالَةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَوالَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَوالَةِ اللهُ اللهُو

[اطراف الحديث: ٨٩٢ - ٢١٥] ابوسره كى بيني اورمعاذكى بيوى اورايك اورعورت -

(صحیح مسلم: ۱۳۱۷) ارقم آمسلسل: ۲۱۲۸ منن نسائی: ۱۸۱۰ امنجم الکبیرج۲۵ ص ۱۳۳۰ منن بیلی ج ۴ ص ۱۲۳ منداحدج۵ می ۸۸ طبع قدیم' مند احمد:۲۰۷۹ - ج ۳۳ ص ۲۸۷ مؤسسة الرسالة 'بیروت' مندالطحاوی:۱۰۳۲)

نوحه کی ممانعت اورتح یم کی وجوه

اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ نوحہ کرنا زمانہ جاہلیت کی چیخ و پکار ہے اور بیررام ہے کیونکہ آپ نے ان عورتوں سے صرف

فرائض پر بیعت کی مخترت ام عطیہ نے کہا؛ صرف پانچ عورتوں نے اس عہد کو پورا کیا' اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے متعلق نبی طرف پر بیعت کی چول صادق ہے کہ عورتیں دین اورعقل میں ناقص ہیں اور یہ نیزھی پہلی سے پیدا کی گئی ہیں اور جس کی پیصفت ہواس کاحق کی طرف رجوع کرنا اور اس پڑمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ (شرح ابن بطال ج ۲ ص ۲۹ ادارالکتب العلمیہ 'بیروٹ ۱۳۲۴ھ)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نوحہ کرنا بہت فہیج کام ہے'اس کے انکار کا اور اس کی ندمت کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ بیٹم کو اُبھارتا ہے'اللہ تعالیٰ نے مصیبت پرصبر کرنے کا تکم دیا ہے اور نوحہ کرنا صبر کی ضداور اس کے منافی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قضاءاور اس کی تقدیر کوشلیم کرنے کی مخالفت ہے۔ (عمدۃ القاری ج ۸ ص ۱۵۳ وار الکتب العلمیہ 'بیروت'۲۱ ساھ)

جنازہ کے لیے کھڑا ہونا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الزہری نے حدیث بیان کی از سالم از والدخود از عامر بن رہید از نبی مشقیلین آپ نے فر مایا: جب تم جنازہ کو دیکھوتو کھڑے ہو جاؤحتی کے جنازہ تم کو پیچھے چھوڑ دے سفیان نے کہا: الزہری نے کہا: بجھے سالم نے خبردی از والدخود' انہوں نے کہا: ہمیں عامر بن رہید نے خبردی از نبی مشقیلین میدی نے بیاضافہ ہمیں عامر بن رہید نے خبردی از نبی مشقیلین میدی نے بیاضافہ کیا: جتی کے جنازہ تمہیں پیچھے چھوڑ و سے یار کھ دیا جائے۔

٤٦ - بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

١٣٠٧ - حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ بَنُ عَنْ سَالِم عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ عَامِرِ بُنِ رَبِيْعَة عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ الْأَا رَآيَتُمُ الْبَحَثَازَةَ فَقُومُوا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ الْحَبَرِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم وَاللّه عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه وَسُلّم وَاللّه وَاللّه وَسَلّم وَاللّه وَاللّه وَسُلّم وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَسُلّم وَلَيْه وَسُلّم وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَسُلّم وَاللّه وَالل

[طرف الحديث: ٨٠ ١١]

(صحیح مسلم: ۹۵۸ الرقم المسلسل: ۲۱۸۲ اسنن ابوداؤد: ۱۳۱۲ سنن ترندی: ۳۳ و اسنن نشائی: ۱۹۱۲ مسنن ابن ماجه: ۱۹۸۳ مصنف ابن ابی شیب ج۲ص ۹۷ می صحیح ابن قریمه: ۱۳۷۵ مسند الحمیدی: ۳۳ اسان حاد والشانی: ۳۳ ساز مسند ابدیعانی: ۳۰ ۲۰ مشن پیمتی جسم س ۲۵ منظرح الب: ۳۸ ۱۸ امسند احمد است الرسالة ابیروت المسند الطحادی: ۳۸ می ۱۳۸۳)

جنازہ کے لیے تیام کی حدیث کامنسوخ ہونا

علا سه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي سو في ٩ ٣ م ه ككھتے ہيں:

موت کی تعظیم کے سب سے جنازہ کے لیے قیام کرنے کا معمول ہے کیونکہ موت وحشت اورخوف کا سب ہے اس کیے کھڑے ہوکراس کا استقبال کرنا جا ہے حدیث میں ہے:

(مصنف ابن الی شیبہ: ۱۳۰۱ ما مجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۹۰۹ اور الکتب العلمیه بیروت مسند احمد جاص ۱۳۱ ما اسن نسائی: ۲۰۴۱) حضرت ابومویٰ نے جنازہ کے لیے کھڑے ہونے کا تھم دیا اور کہا: جنازہ کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں ہم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۲۰۳۵) مجلس علمی ہیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۹۱۳ دار الکتب العلمیه میروت)

ایک جماعت صحابہ اور فقہاء تا بعین نے ان حدیثوں پرمل کیا ہے۔

نقہاء کی دوسری جماعت دنے کہا ہے کہ جب جنازہ گزرے تو قیام نہ کیا جائے اور انہوں نے کہا ہے کہ جنازہ و کمھے کر بیٹے جائے

خواہ ابھی جنازہ کو کندھوں ہے اتار کرنے رکھا گیا ہو'ان کا استدلال ان احادیث ہے :

ابو معم' حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے' پس ایک جنازہ گزراتو ہم کھڑے ہو گئے' حضرت علی نے کہا: پیہ کو ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٣٠١، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١١٩١٩ وارالكتب العلميه بيروت منداحمه ج اص ٢٣١ مندابويعلى: ٢٦١) عبدالرحمان بن انی کیلی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی ویشانشہ کے پاس تھے کیں ہمارے پاس سے ایک جنازہ گز را تو ایک صحف کھڑا ہوگیا' پس حضرت علی نے کہا: بیرکیا ہے! یہ یہود کا طریقہ ہے۔

(مصنف ابن ابي شيبه ٢٠ ١٢ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: • ١١٩٢ ' دار الكتب العلميه 'بيروت )

ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی دین تلئد کے اصحاب اور حضرت عبد اللہ بن مسعود دین تلفہ کے اصحاب کے پاس سے جنازہ گزرتا تو وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۲۰۴۳ مجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۱۹۲۲ دارالکتب المعلمیہ 'بیروت)

علامداین بطال فرماتے ہیں: بیاحادیث اس پردلالت کرتی ہیں کہ جنازہ کے لیے قیام کرنے کا حکم منسوخ ہوگیا کیونکہ حضرت على رسى الله نے بیان کیا ہے کہ بعد میں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عنازہ کو دیکھ کر بیٹھ گئے تھے سعید بن المسیب عروہ بن الزبیر 'امام مالک بن انس امام ابوحنیفداوران کے اصحاب اور امام شائعی کا یمی مذہب ہے۔

ا ما مطحاوی فرماتے ہیں: سیحی ابنخاری: ٤٠ ١٣ میں حصرت عامرین رہید کی روایت ہے کدرسول الله ملتی این نے فرمایا: جبتم جنازہ کو دیکھوتو کھڑے ہوجاؤ' اس کے برخلاف حضرت عبداللہ بن عمر رضی کللہ اور ان کے اصحاب جنازے کور کھنے سے پہلے بینے جاتے تھے اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت عامر مین رہید کی حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔

قاسم بیان کرتے ہیں کد حضرت عائشہ فی اللہ الل جالیت جنازہ کے لیے قیام کرتے تھے ہیں حضرت عائشہ وہی اللہ جنازہ کے لیے قیام کا اصلاً اٹکار کرتی تھیں اور پی خبردی تھیں کہ بیا فعال جالمیت میں ہے ہے۔

(شرح ابن بطال جسم ٢٩٣ ـ ٢٩٣ أوار الكتب العلمية بيروت ٢٩٣ ه)

# جنازہ کے لیے قیام میں مذاہب فقہاءاور امام ابوحنیفہ کے مؤقف پر دلائل

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حني متوني ٥٥٨ ه لكين إين:

المور بن مخر مدا قنادہ اللہ بن سیرین المعنی المحق اسحاق بن ابراہیم اور عمرد بن میمون نے کہا ہے کہ جب جنازہ کسی مخص کے پاس ے گزرے تو وہ اس جنازہ کے لیے کھڑا ہوجائے'امام احمداور محمد بن الحن کا بھی یہی مذہب ہے۔امام طحاوی نے کہا ہے کہ دوسروں نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ جس کے پاس سے جنازہ گزرے اس کا کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے اور جولوگ جنازے کے سیجھے آرہے ہوں'ان کے لیے بھی جنازہ کو اتار نے سے پہلے بیٹھنا جائز ہے۔علامہ مینی فرماتے ہیں: ووسروں سے امام طحادی کی مراد بي حسّرات جين: عروه ابن الزبير ُسعيد بن المسيب علقمه ُالاسودُ نا فع ُسعيد بن جبيرُ امام ابوصنيفهُ امام ما لك ُامام شافعي ُ امام ابويوسف اور ا مام محمد اور يبي عطاء بن البي رباح ، مجاہد اور ابوا سحاق كا قول ہے ٔ حضرت على بن ابي طالب ان كے بينے حضرت حسن مضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ وٹالٹیٹنے سے بھی ای طرح مروی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جنازہ کے لیے قیام کا حکم منسوخ ہے اور اس پران کا استدلال حب ذیل احادیث ہے:

حضرت على بن ابي طالب رضي تله في بيان كيا كدرسول الله مل الله مل الله عنازه كے ليے كھڑے ہوئے بھرآپ بين گئے۔ (صحیح مسلم: ۹۲۲ منسن ابوداوُد: ۵۷ اس سنن تر زی به ۱۰ منسن نسائی: ۱۹۹۹ منسن ابن ماجه: ۱۵۳۳)

معود بن الحكم بيان كرتے ہيں كەحضرت على وشي الله كوف ميں لوگوں سے فرمارے سے كه رسول الله ملي الله ميں جنازه ميں كر بي مون كا حكم دية تي كراس كے بعد آپ بيٹ گئے اور آپ نے بیٹے كا حكم دیا۔

(صحیح ابن حبان: ۲۵۰ ۳ منداحمہ ج اص ۸۲ مندابویعلیٰ: ۲۷۳ منن بیعتی ج ۲ ص ۲۷)

ابو معمر بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رہے اللہ کے ساتھ تھے کہ ایک جنازہ گزرا کوگ اس کے لیے کھڑے ہو گئے وضرت علی نے بوچھا: تہمیں اس کا فتوی کس نے دیا ہے؟ لوگوں نے کہا: حضرت ابوموی نے وضرت علی نے فرمایا: رسول الله طاف الله علی اس طرح ایک مرتبہ کیا تھا'اس وقت آپ اہل کتاب سے مشابہت کرتے تھے' پس جب آپ کومنع کیا گیا تو آپ رک گئے۔

(مصنف عبدارلزاق:۲۱۲۱ منداحه ج اص ۱۷) (عمدة القاري ج۸ص ۱۵۹ - ۱۵۵ وارالکتب العلمیه بیروت ۲۱ سماه)

٤٧ - بَابٌ مَتَى يَقَعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ جب جنازه كے ليے كھرا ہوتوكس وقت بيٹھے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت ابن عمر رضي كشاز حضرت عامر بن ربيعه وسي أنشاز نبي التُعْلِيْكُم ألَّ إِن فِي مايا: جب تم مين سے كوئي مخص جنازہ كو د كھے پس اگروہ اس کے ساتھ چل ندر ہا ہوتو کھڑا ہوجائے حتیٰ کہ جنازہ اس کو چھیے چھوڑ دے یاتم اس کو چھیے چھوڑ دویا تمہارے چھوڑنے ے پہلے جنازہ کور کودیا جائے۔

١٣٠٨ - حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَاى آخَدُكُمْ جَنَازَةً ۚ فَإِنْ لَهُ يَكُنُ مَاشِيًّا مَعَهَا فَلْيَقُمُ حَتَّى يُخَلِّفَهَا ۚ أَوۡ تُخَلِّفَهُ ۚ أَوۡ تُوۡضَعَ مِنۡ قَبُّلِ أَنۡ تُخَلِّفَهُ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن یوس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن انی ذئب نے حدیث بیان کی از حضرت سعید مقبری از والدخود انهول نے کہا: ہم ایک جنازہ میں تھے کی حضرت ابو ہریرہ رشی اللہ نے مروان کا ہاتھ بکڑا' پس وہ دونوں جنازے کو رکھنے سے پہلے بیٹھ گئے کس حضرت ابوسعید رضی الله آئے انہوں نے مروان کا ہاتھ بکڑ کر کہا: کھڑے ہو! يس الله كاتم! ان كوخوب علم ب كه ني من الله الله م كواس سے منع كرتے تھے حضرت ابو ہريرہ نے كہا: انہوں نے سے كہا ہے۔

اس مدیث کی شرح مجمح ابخاری: ۷۰ سایس گزر چی ہے۔ ١٣٠٩ - حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بَنُ يُونْسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقَبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ ۚ فَأَخَلَ آبُو هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِيَدِ مَرُوانَ وَ خَلَسًا فَبُلَ أَنَّ تُوعَمَّعٌ فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۚ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرُوَانَ فَقَالَ قُمْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هٰذَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ ذَٰلِكَ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهِ هُرَيْرٌةً صَدَّقَ. [طرف الحديث:١٣١٠]

اس حدیث کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کی دلیل کہ جنازہ کے لیے کھڑا ہونا واجب ہیں ہے علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م ه لكصته بين:

المهلب نے کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور مروان کا بیٹھنااس کی دلیل ہے کہ ان کو پیلم تھا کہ جنازہ کے لیے کھڑ اہونا واجب نہیں ہاور بیکداس حکم پڑمل ترک کردیا گیا ہے کیونکہ بینیں ہوسکتا کہان کو بیٹلم ہو کہ جنازہ کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے اور پھروہ بیٹھ جائیں اور اگر جنازہ کے لیے کھڑے ہونا واجب ہوتا تو بیرمروان ایسے مخص سے مخفی نہ ہوتا کیونکہ ان کے سامنے اکثر جنازے آتے تھے' حضرت ابن عمراور دیگر صحابہ کا ای پڑمل ہے کہ وہ جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے۔

(شرح ابن بطال جسص ۲۹۳ وارالکتب العلمیه بیروت سمساه)

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکصتے بيں:

اگر میاعتراض کیا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رہنگاتھ نے جوحضرت ابوسعید کی تصدیق کی تھی اس کی کیا وجیتھی؟ اس کا جواب میہ ہے که حضرت ابو ہریرہ نے اس لیے تقیدیق کی تھی کہ ان کومعلوم تھا کہ پہلے نبی ملٹ کیا تھا نے جنازہ گزرنے کے وقت جیٹھنے ہے منع فر مایا تھا اوران کومعلوم تھا کہ نی ماٹھ کیا ہے بعد میں خود بیٹھ گئے تھے تو حضرت ابو ہریرہ نے پہلے تھم کے اعتبار سے تصدیق کی تھی اور بعد میں وہ اور مروان اس حکم کے اعتبارے بیٹھ گئے تھے جس کےمطابق آپ کا آخری عمل تھا۔

(عدة القارى ج٨ص١٥٩ ـ ١٥٨ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١٥) جو جنازہ کے ساتھ گیاوہ اس وقت تک نہ بیٹھے حی کہ جنازہ کومردوں کے کندھوں سے اتار کرر کھ دیا جائے

اگرکوئی بیٹھ جائے تواسے کھڑے ہونے کاحکم دیا جائے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم یعنی ابن ابراہیم نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے مدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی از ابوسلمہ از حضرت ابوسعید خدری وین الله از نبی من الم الله است فرمایا: جبتم جنازہ کو دیکھوتو کھڑے ہو جاؤ' پس جو جنازہ کے ساتھ گیا ہے وہ اس ونت تک نہ بیٹے حتی کہ جنازہ کور کھ دیا جائے۔

٤٨ - بَابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقَعُدُ حَتَّى تُوضَّعُ عَنَّ مَنَّا كِبِ الرِّ جَالِ فَإِنْ قَعَدَ أَمِرَ بِالْقِيَامِ

• ١٣١ - حَدَّثْنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أبى سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا رَآيَتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنُ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعُ.

الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوا.

اس مدیث کی شرح کے لیے صحیح ابخاری: ۹۰ سا کا مطالعہ کریں

جو تحص بہودی کے جنازہ کے لیے کھراہوا ٤٩ - بَابُ مَنْ قَامَ لِجُنَازَةِ يَهُوْدِيّ امام بخارى روايت كرتے ہيں: مميس معاذ بن فضاله نے ١٣١١ - حَدَّثْنَا مُعَاذُ بُنُ فَضَالَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی از عَنْ يَحْيلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مِقْسَم عَنْ جَابِرِ بُنِ یجی از عبیدالله بن مقسم از حضرت جابر بن عبدالله رضی الله انہوں نے عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ وَ بیان کیا کہ ہمارے ساتھ ایک جنازہ گزرا کی من نی منتی اس کے فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا بِهِ ' فَقُلْنَا ليے كھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ كے حاتھ كھڑے ہو گئے ' پس ہم يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيِّ؟ قَالَ إِذَا رَآيْتُمُ نے کہا: یارسول اللہ! یہ یہودی کا جنازہ تھا؟ آپ نے فر مایا: جب تم

جنازه كود يمحوتو كفر بهوجاؤ-

(صحیح مسلم: ٩٦٠ أرقم لمسلسل: ٢١٨٧ منن ترندی: ١٠٣٣ منن ابوداؤد: ١٤٣٣ منن نسائی: ١٩٢١ ـ ١٩١١ ألكامل لابن عدی ج ٣٣ م١٢١٠ مند احمد ج ٣٣ مند احمد ٢٠٩١ مند احمد ٢٠٩٣ مند احمد ٢٠٩٣ مند احمد ٢٠٩٠ مند احمد ٢٠٩٠ مند احمد ٢٠٩٠ مند احمد ٢٠٩١ مند احمد ٢٠٩١ مند احمد ٢٠٩١ مند المحمد ١٠٩١ مند المحمد المحمد ١٠٩١ مند المحمد ١٩٩٠ مند المحمد ١٩٩٠ مند احمد ١٩٩٠ مند المحمد المحمد

باب ندکور کی دیگراحادیث

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو رسول الله ملی کی لیے کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور دہشت کی چیز آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے 'پس ہم نے کہا: یارسول الله! بیہ یہودی کا جنازہ ہے' تو آپ نے فر مایا: موت خوف اور دہشت کی چیز ہے' پس جب تم جنازہ کو دیکھوتو کھڑے ہو جاؤ۔ (صحیح مسلم: ۹۲۰ 'سنن ابوداؤد: ۳۱۷۳ 'سنن نسائی: ۱۹۲۲)

قیس بن سعد اور سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی ٹیکٹیم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے' آپ کو بتایا گیا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے' آپ نے فر مایا: کیا بیوزی روح نہیں ہے؟ (صحیح مسلم:۹۶۱ منن نسائی:۱۹۶۱)

يہودي كے جنازہ كے ليے كھڑے ہونے كے محامل

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوني وسم م ه كلصته بين:

امام طحاوی نے کہا ہے کہ ان احادیث پڑ عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ ابن تخبرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی بن ابی طالب وہنگانلہ کے ساتھ جنازہ کے انظار میں بیٹھے تھے تو ایک جنازہ گزرا تو ہم کھڑے ہو گئے 'حضرت علی نے فر مایا: یہ کیسا تیام ہے 'حضرت الاحمویٰ وہنگانلہ نے کہا: رسول اللہ ملٹے لیا ہم نے فر مایا ہے ؛ جب تم جنازہ دیکھوخواہ وہ مسلمان کا ہو یا یہودی کا ہو یا نصرانی کا ہو بی تم کھڑے کھڑے کھڑے ہو جاو کیونکہ تم اس کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہیں ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو خوار شتے ہوتے ہیں ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو خوار شتے ہوتے ہیں ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو خوارت علی نے فر مایا: رسول اللہ سٹے لیا تھا ہے اس طرح صرف ایک مرتبہ کیا تھا اس وقت آ پ اہل کتاب کی مشابہت کرتے ہوئے ہوئے اس حدیث میں بینجردی ہے کہ نبی سٹے نہیں کو ترک کردیا ' پس حضرت علی نے اس حدیث میں بینجردی ہے کہ نبی طافہ انگانے ہوئے اس حدیث میں بینجردی ہے کہ نبی طافہ انگانے ہوئے اس حدیث میں بینجردی ہے کہ نبی طافہ تھم دیا اوروہ جنازہ و کھے کر بیٹھے رہنا تھا۔

(شرح معانی الآ ار:۲۷۳۵-ج ۲ ص ۱۷ الد کی کتب خانه کراچی)

نیز علامداین بطال کیسے ہیں: ہمیں ابوعاصم نے از این برن از حضرت این عباس بین الدروایت کی ہے کہ بی التی آئی کے پاس ے ایک یہودی کا جنازہ گزراتو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فر مایا: اس کی بدیو نے جھے اذبیت پہنچائی ہے۔

(الناسخ لا بن شاجين: ٣٣٣ منداحدج اص ٢٠٠ مصنف ابن الى شيبة جساس ١٥٨ معرفة السنن والآ ثار ليبيتى ج٥ص ٢٥٩)

نیز علامہ ابن بطال نے امام طبری کے حوالے ہے لکھا ہے کہ حضرت حسن بن علی و شکاللہ نے بیان کیا ہے کہ جب یہودی کا جنازہ آپ کے پاس سے گزراتو آپ اس لیے کھڑے ہوگئے تھے کہ آپ نے اس کو ناپند کیا کہ اس کا جنازہ آپ کے سرسے بلند ہو جائے۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۹۷۔۲۹۵ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۳ھ)

مين كبتا مول كداس سلسله مين مزيدا حاديث حسب ذيل بين:

محد بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی اور حضرت ابن عباس وخانی بیم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا مضرت حسن ویشانلہ کھڑے ہو گئے اور حضرت ابن عباس وختنا نہیں کھڑے ہوئے تو حضرت حسن نے کہا: کیا رسول اللہ مطاق کیا ہم یہودی کے جنازہ کے لے نہیں کو ہے ہوئے تھے؟ حضرت ابن عباس نے کہا: ہاں!اس کے بعد آپ بینے گئے تھے۔

(مصنف عبدالرزاق: ١٣ ١٣ مصنف ابن الي شيبرج ٢٥ ص ٢٥ ١ أنجم الكبير: ٢٠ ٢٠ السنن الكبرى: ٢٠ ٦٠ ' منداحد: ٢٠١١)

محمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت الحسن بن علی بین اللہ میضے ہوئے تھے ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا' پس لوگ کھڑے ہوگئے حتی ا کہ جنازہ گزرگیا' پس حضرت الحسن نے کہا: ایک بہودی کا جنازہ گزرا تھا اور رسول اللہ ملٹی کیا تھے اس کے راستہ میں جیٹھے ہوئے تھے' آپ نے اس کونا پیند کیا کہ بہودی کا جنازہ آپ کے سرسے او نچا ہو' پس آپ کھڑے ہوگئے۔ (منداحمہ: ۲۲۲) 'اسنن الکبریٰ: ۲۰۱۵)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عمرو بن مرہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیل ہے سنا انہوں نے کہا کہ حضرت ہمل بن حنیف اور حضرت قیس بن سعد دونوں قادسیہ میں بیٹھے ہوئے شخ کیں ان کے پاس ہے ایک جنازہ گزرا تو وہ دونوں کھڑے ہوگے ان ہے کہا گیا کہ بیالی ذمہ کا جنازہ می توان دونوں کھڑے ہوگے کہا کہ نجی طرح گیا ہے کہا گیا کہ بیا ہے کہا گیا کہ بی ایس ہے ایک جنازہ گزرا ہی آ پ کھڑے ہو گئے کہا کہ نجی طرح گیا ہے کہا گیا کہ بی بیودی کا جنازہ می توان دونوں نے کہا کہ نجی بیس آ پ کھڑے ہو گئے کہا گیا کہ بی بیودی کا جنازہ می آ پ کھڑے ہو گئے کہا گیا کہ بی بیودی کا جنازہ ہے تو آ پ نے فرمایا:

اس مدیث کی شرح کے لیے جج ابناری:۱۱ ۱۳ کامطالعہ کریں۔

المرابوم و المراب المر

کیارو کی روح ہیں ہے؟

ان آ فار کی شرح کے لیے بھی صحیح ابناری:۱۱ ۱۱ کا مطالعہ کریں۔

٠٥ - بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُوْنَ النِّسَاءِ

جنازوں کومردوں کا اٹھانا نه که عورتوں کا

اس کی وجہ یہ ہے کہ مردعورتوں ہے تو می ہوتے ہیں اور اگرعورتیں جنازہ کو اٹھا کیں گی تو ان کا حجاب کھل جائے گا'اور ان کا مردوں کے ساتھ اختلاط ہو گااور میل فتنہ ہے اور اس میں فساد کا احتمال ہے اگر بیسوال کیا جائے کہ جہاں مرد بالکل میسر نہ ہوں' تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروریات شرع میں مشتنی ہوتی ہیں۔ (عمدة القاری ج ۸ ص ۱۲۱)

ع بواب يه به تروريات مرف من من من الله قال الم بخارى روايت كرت بين عبد العزيز بن عبد الله

حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنْ اَبِيْهِ آنَّهُ سَمِعً اَبَا سَعِيْدِ الْسُعُيْدِ الْسُحُدْرِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاللَّهُ وَالْحَدَّ مَالِحَةً وَاللَّهُ عَلَيْ صَالِحَةً قَالَتُ يَا قَالَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی از سعید الحد خود انہوں نے حضرت ابوسعید الحذری وہ کانٹ از سعید الحد من انہوں نے حضرت ابوسعید الحذری وہ کانٹ سے سنا کہ رسول اللہ منٹ اللہ منٹ اللہ منٹ اللہ منٹ اللہ منٹ اللہ من اللہ موتو وہ مرداس کواپنی گردنوں پراٹھالیتے ہیں ہیں اگروہ جنازہ نیک ہوتو وہ کہتا ہے کہ کہتا ہے: مجھے آگے لے چلو اور اگر وہ نیک ند ہوتو وہ کہتا ہے کہ بات انسوس! بیاس کو کہاں لے جارہے ہیں اس کی آ واز کو انسان کے سواہر چیز سنتی ہوجا تا۔

[اطراف الحديث:١٦١٦ مراف

(سنن نسائی: ۱۹۰۸ مند ابویعلی: ۱۲۷۵ میچ این حبان: ۳۰۳ اسن الکبری : ۳۰۳ منی بیتی جسم ۲۱ منداجه السند المده المساند المساند

امام بخاری نے اس حدیث کاعنوان تائم کیا ہے:'' جنازوں کوئر دوں کا اٹھانا نہ کہ گورتوں کا''اس پراس حدیث کے ان الفاظ ہے استدلال کیا ہے: جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور مرداس کواپئی گردنوں پر اٹھا لیتے بین اس میں بیدلیل ہے کہ عورتیں جنازوں کو نہ اٹھا کیں کیونکہ جومشقت والے کام مردوں پرلازم ہیں وہ عورتوں پرلازم نہیں ہیں'اللہ تعالیٰ نے ان کے ضعف کی وجہ ہے ان سے بہ کثر ت احکام ساقط کردیتے ہیں'اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ما اوا کمزور مردول ماور عورتول اور بچول کے۔

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ. (النساء: ١٩٥)

اس حدیث میں جوفر مایا ہے: اگروہ نیک نہ ہوتو وہ کہتا ہے: ہائے انسوس! بیاس کو کہاں لے جارہے ہیں! اس کی آ داز کوانسان کے سواہر چیز سنتی ہے۔

اس پر بیسوال ہوتا ہے کہ کیااس کی آ واز کو پھر اور در قت بھی ننتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں صرف انسان کا اشتناء ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر چہ یہاں پر الفاظ عام ہیں لیکن اس سے مراد خصوص ہے اور اس کا متنی بیہ ہے کہ اس کی آ واز کوتمام الل علم سنتے ہیں اور وہ ملا تکہ اور جنات ہیں۔

دوسراسوال بیہ ہے کہ بیکلام کون کرتا ہے کیونکہ صاحب جنازہ تو فوت شدہ ہوتا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ جنازہ کی روح بیکلام کرتی ہے کیونکہ روح نکلنے کے بعد جنازہ کلام نہیں کرتا سوااس کے کہ اللہ اس میں روح کولوٹا دے اور روح کی بات وہی سنتا ہے جواس کی مثل ہواوروہ ملائکہ اور جنات ہیں۔ (شرح ابن بطال ج مع ص ۲۹۷ 'دارالکتب العلمیہ 'بیردت ۱۳۲۴ھ)

جنازہ کوجلدی لے جانا

اور حضرت انس رہن آللہ نے کہا: تم جنازہ کورخصت کررہے ہو پس تم اس کے آ گے چلواور پیچھے چلواور دائیں چلواور بائیں چلو۔ ١٥ - بأَبُ السُّرْعَةِ بِالْجَنَازَةِ

وَقَالَ آنَسْ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ٱلْتُمُ مُشَيّعُونَ ' فَامُشُوْا بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَعِيْنِهَا وَعَنْ يَعِيْنِهَا وَعَنْ يَعِيْنِهَا وَعَنْ

شِمَالِهَا

اوردوسروں نے کہا: جنازہ کے قریب چلے۔

اس تعلیق کی اصل مصنف عبدالرزاق: ۱۲۸۷ میں ہے۔ وَقَالَ غَیْرٌ اُهُ قَرِیبًا مِّنْهَا. اس تعلیق کی اصل میاثر ہے:

ابوالعاليہ نے کہا: جنازہ کے پیچھے قریب ہے اس کے آگے قریب ہے اس کے دائیں قریب ہے اوراس کے بائیں قریب ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۲ سالا "مجلس علمیٰ بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۱۲۳۳ 'دارالکتب العلمیہ' بیروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہم نے اس کوالز ہری سے محفوظ رکھا ہے از سعید بن المسیب از حضرت ابو ہریرہ رشی آللہ از نبی ملٹی ایک ہے ہو اور ایک مایا: جنازہ کو جلدی کے جاد بی اگروہ نیک ہے ہو تم اس کی طرف نی کو جلدی پہنچار ہے ہواور اگروہ اس کے سوا ہے تو تم شرکوا پی گرونوں جلدی پہنچار ہے ہواور اگروہ اس کے سوا ہے تو تم شرکوا پی گرونوں

١٣١٥ - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بُنِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ مَن الزُّهْرِي عَن سَعِيْدِ بُنِ النُّهْرِي عَنْ سَعِيْدِ بُنِ النُّهُ سَعِيْدِ بُنِ النُّهُ سَعِيْدِ بُنِ النَّهُ سَعِيْدِ بُنِ النَّهُ سَعِيْدِ بُنِ النَّهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْرِعُوا عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْرِعُوا عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْرِعُوا بِالنَّهِ وَالله عَنْ وَالله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عُوالَى اللهِ وَالله عَنْ وَقَالِكَ اللهِ وَالله وَالله عَنْ وَقَالِكُمْ وَالله وَاله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

سے اہار کر ہے ہو۔ (صحیح سلم: ۱۹۳۴ ارقم المسلسل: ۲۱۵ اسنن ابوداؤد: ۱۸۱۳ سنن تریزی: ۱۰۱۵ سنن نسائی: ۱۹۱۰ سنن ابن ماجہ: ۲۷ ۱۱ سند الحمیدی: ۱۰۲۳ مسند مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۸۱ المشخل: ۵۲۷ صحیح ابن حبان: ۳ ۱۰۳ سنن بیعتی ج ۳ ص ۲۱ شرح السند: ۱۸ ۱۲ سنداحمد ج ۲ ص ۲ سطیع قدیم مسند

احمه: ۲۲۷۷\_ج ۱۲ ص ۲۰۸ مؤسسة الرسالة بيروت ٔ جامع المسانيدلا بن جوزي: ۴۸۹۳ مكتبة الرشدارياض ۲۶ ۱۳ اه المسند الطحاوي: ۲۸۷۳)

جنازہ کے ساتھ کس کیفیت کے ساتھ جلنا جا ہے؟ علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال مالکی سوفی ۴۹ م ھے کیمتے ہیں:

امام طحاوی نے حضرت ابو ہر برہ وہنگانڈے بیدروایت ذکر کی ہے کہ لوگ جنازہ کے ساتھ آ ہت والے تھے تو ان کو حضرت ابو ہر برہ وہنگائڈ نے ڈانٹااور کہا: ہم رسول اللہ ملٹے ہی ہے ساتھ بھاگ کر چلتے تھے تو ایک توم نے اس پر عمل کیااور کہا: جنازہ کے ساتھ بھاگ کر چلتے تھے تو ایک توم نے اس پر عمل کیااور کہا: جنازہ کے ساتھ بھاگ کر چلا انتقال ہے۔ (سنن ابودا کو دوراک ۳۱۸۳) شرح سوانی الآثار ۲۲۱۸۰)

نوٹ: امام طحاوی نے بیرحدیث حضرت ابو بحرہ ہے روایت کی ہے نہ کہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔

دوسرے فقہاء نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ جنازہ کے ساتھ آ ہت آ ہت چلنا افضل ہے ٔ حدیث ہیں ہے: حضرت ابو بردہ اپنے والد دِشْکَاتُلہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی المٹھیاآلیم کے پاس ہے ایک جنازہ گزرا' وہ اس کے ساتھ بھاگ بھاگ کرچل رہے متھے تو نبی المٹھیاآلیم نے فر مایا: تم کوسکون کے ساتھ چلنا جا ہے۔

(سنن ابن ماجه: ۹ ۲ ۱۳ منداحه ج سم ۲ ۰ ۳ شرح معانی الآ ار: ۲۲۲ ۲)

امام ابوجعفر احمد بن محمد الطحا وي متو في ٢١ ٣ ه لكصتر بين:

پس رسول الله ملط الله مط الله عديث ميں مي خبر دى ہے كه جناز ہ كے ساتھ چلنے كى كيفيت بھا گئے ہے كم ہونى جا ہے سوہم اى رعمل كرتے ہيں اور يهي امام ابو حنيف امام ابو يوسف اور امام محدر حميم الله كا تول --

(شرح معانی الآ ارج ۲ ص ۵ - ۳ قد یمی کتب خانه کراچی)

علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں: اور یہی جمہورعلماء کا قول ہے کہ جنازہ کے ساتھ متوسط رَفمَار کے ساتھ چلنا چاہیے۔

(شرح ابن بطال ج سم ۲۹۸\_۲۹۷ وارالکتب العلمیه بیروت سم ۱۳۲۳)

ميت كاجنازه يركهنا: مجھے جلدی لے جاؤ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی از والدخود انہوں نے حضرت ابوسعید خدری بین آللہ سے سنا کہ نبی مٹی ایک فرماتے تھے: جب جنازہ رکھ دیا جائے کی لوگ اس کو اپنی گردنوں پر اٹھالیں' لیں اگر دہ جنازہ نیک ہوتو کہتا ہے: مجھے آگے لے جاؤاور اگر نیک نه ہوتو لے جانے والول سے کہتا ہے: بائے افسوس! اس کو کہال لے جارہے ہو'انسان' کے سوااس کی آواز کر ہر چیز سختی ہے اور اگر انسان سنتا تؤ ہے ہوش ہوجا تا۔ ٥٢ - بَابُ قُول الْمَيْتِ وَهُوَ عَلَى الْجَنَازَةِ قَدِّمُوْنِي

١٣١٦ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدُرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةَ } فَاحْتُمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنَّ كَانَتَ صَالِحَةً قَالَتُ قَدِّمُوْنِيْ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتُ لِلْأَهْلِهَا يَا وَيُلَهَا اللَّهِ اللَّهِ يَذَهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلُو سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ.

جس نے امام کے پیچھے جنازہ کی دویا تنین صفیں بنا کیں

امام بخاری روایت کرتے ہیں: جمیں سدونے صدیث بیان کی از ابوعوانداز قباره از عطاء از حطرت جابر بن عبد الله رسی الله می الله که رسول الله ملتي يُلِيِّهِم نے نجاشي كى نماز جنازہ يره صائى كى بس ميں دوسرى يا تيسرى صف ميس تقار

اب مدیث کی شرح کے لیے صحیح ابخاری: ۱۳ ا کامطالعہ کریں۔ ٥٣ - بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّ صَفَّيْن أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجَنَازَةِ خَلْفَ الْإِمَام

١٣١٧ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ عَنْ آبِي عَوَانَةً عَنْ قَادَةً ا عَنْ عَطَاءٍ عُنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيُّ فَكُنتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أو الثَّالِثِ.

[اطراف الحديث: ١٣٠٠ - ١٣٣٢ - ١٨٢٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨]

اس حدیث کوصرف امام بخاری نے روایت میا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کی امام کے پیچھے دویا تین صفیں بنانامتحب ہے۔ عرص میں میں میں میں اور کی آئی ہے۔ ٥٤ - بَابُ الصَّفُونِ عَلَى الْجَنَازَةِ

١٣١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آصَحَابِهِ النَّجَاشِيَّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آصَحَابِهِ النَّجَاشِيَّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبْرَ ارْبَعًا.

نے آپ کے پیچھے صف بنائی ہی آپ نے چار تکبیریں پڑھیں۔

اں مدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۱۲۴۵ میں گزر چکی ہے تاہم بعض ضروری اُمور کی وضاحت کی جارہی ہے۔ کتنے مسلمان نمازِ جنازہ پڑھیس تو میت کی مغفرت ہوجاتی ہے؟

حضرت عائشہ رہنی تشدین کرتی ہیں کہ نبی ملٹی کی آئی ہے فرمایا: جس میت کی نماز جنازہ مسلمانوں کا ایک گروہ پڑھے جن کی تعداد سوافراد ہوا دروہ سب اس کی شفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

(صحیح مسلم: ۲ ۹۴ منن ترندی: ۲۹۰؛ منن نسائی: ۱۹۸۷ منداحرج ساص ۲۲۲)

خضرت ما لک بن هبیر ه رشخ آنشه بیان کرتے ہیں که رسول الله ملتی گیاتیکم نے فر مایا: جومسلمان فوت ہواورمسلمانوں کی تمین صفیں اس کی نما نے جناز ہ پڑھیں تو اس کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ (سنن ابوداؤد:۳۱۶۱۳ سنن ترازی:۱۰۲۸ سنن ابن ماجہ:۱۳۹۰) نما نے جناز ہ کی جیار تکبیر ول کے ثبوت میں احادیث آتا ثارا در ائمیہ مجمہد مین کے اقوال

اس حدیث میں نماز جنازہ کی چار جمیروں کا ذکر ہے 'حضرت عمر بن الخطاب حضرت عبد اللہ بن عمر' حضرت زید بن ثابت ' حضرت جابر' حضرت ابن ابی اونی' حضرت الحسن بن علی' حضرت البراء بن عائر بن عائر بنائی کی موقف ہے اور فقہاء تا بعین میں ہے محمد بن حنفیہ عطاء بن ابی رہاح' محمد بن سیر بین انخعی ' سوید بن غفلہ اور لوری کا میمی مسلک ہی موقف ہے اور فقہاء تا بعین میں ہے محمد بن حنفیہ عطاء بن ابی رہاح' محمد بن سیر بین انخعی ' سوید بن غفلہ اور لوری کا میمی مسلک ہی موجہ بن بین ہے۔ (عمرة القاری جم می ۱۲۸ میں مسلک ہے اور انتمہ بجہ تدین بین ہے امام ابو جنیف امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن خبل کا میمی شہب ہے۔ (عمرة القاری جم می ۱۲۸ میں اسلہ میں ایا دیث حسب ذیل ہیں:

یزید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہرسول الله ملے ایک عورت کی قبر پر چار تکبیرات پڑھیں۔

(مصنف ابن الى شيبه: ١١٥٣ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الى شينه: ١٦ ١١١١ ، دارالكتب العلميه بيروت)

ابوامامہ بن مہل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹی آلیم نے ایک عورت کی قبر پر چار تکبیرات پڑھیں۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۱۵۳۵ مجلس علمی میروت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۱۵۳۵ مجلس علمی میروت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۱۳۱۷ مجلس علمی میروت ،

حضرت جابر بن عبدالله و بنتمانله بیان کرتے ہیں کہ نبی المقابلیم نے اصحمہ النجاشی پرنماز جنازہ پڑھی اوراس میں چارتکمبیرات پڑھیں۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۱۵۳ مجلس علمی میروت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۱۵۳ مجلس علمی میروت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۸ ۱۱۳ وارالکتب العلمیہ میروت)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ نماز جنازہ میں چار تکبیرات فرض ہیں۔

علامہ علاء الدین الصلفی التوفی ۱۰۸۸ ھے نے لکھا ہے کہ نماز میں بیہ چار تکبیرات فرض ہیں اور قیام فرض ہے اور بغیر عذر شرعی کے بیٹھ کرنما زِ جناز ہ پڑھنا جا ترنہیں ہے۔ (الدرالخارمع روالحتارج ۳۳ ص۱۰۰-۹۹ 'واراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۹۴ ھ)

١٣١٩ - حَدَّثُنَا الشَّيْبَائِيُّ عَنِ الشَّعْبِيّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ الْحَبَرَئِي مَنْ شَهِدَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَائِيُّ عَنِ الشَّعْبِيّ قَالَ الْحَبَرَئِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَي قَبْرِ مَّنْبُودٍ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَى عَلَى قَبْرِ مَّنْ خُدَّثَكُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَمْرِو مَنْ خُدَّثَكَ ؟ فَصَفَّهُم وَ مَنْ خُدَّثَكَ ؟ فَلَتُ يَا ابَا عَمْرِو مَنْ خُدَّثَكَ ؟ فَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:
کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:
ہمیں الشیبانی نے حدیث بیان کی از الشعمی انہوں نے کہا: مجھے انہوں نے خبردی جنہوں نے اس کی شہادت دی کہ نی ملق الآلی ایک منفرد قبر پر آئے ایس آپ نے مسلمانوں کی صف بنائی اور چار مختبیریں پڑھیں میں نے پوچھا: اے ابوعمرو! آپ سے بیات کی جدیث کسیریں پڑھیں میں نے پوچھا: اے ابوعمرو! آپ سے بیات کی جانہوں نے کہا: حضرت ابن عباس بین اللہ نے۔

الم بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن موک نے مؤسلی قَالَ اَخْبَونَیْ صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام بن یوسف نے خبروی اللّٰهِ وَصِی اللّٰهُ تَعَالٰی کے ابن جربی نے ان کو خبروی انہوں نے کہا: جھے عطاء نے خبروی کی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

ال صديث كاشرة من البخارى: ١٣٢٨ من كرر كال ٢٠٠٠ من المؤسل قال المجبراً ١٣٢٠ من يُوسل قال المجبراً المشام بن يُوسل قال المجبراني هشام بن يُوسل آن ابن جُريْج المجبر هم قال المجبراني عطاء إن بن عبد الله رَحِي الله تعالى عنه منا يقول قال النبي صلى الله عليه وسَلَم قل تعالى عنه منا يقول قال النبي صلى الله عليه وسَلَم قل تعوي الله عليه وسَلَم قل تعوي الله عليه وسَلَم قل تعوي الله عليه وسَلَم قل عنه عنه الله عليه وسَلَم قل عنه عليه وسَلَم قل عنه الله عليه وسَلَم قل عليه عليه وسَلَم قل الله عليه وسَلَم قل النبي عملى الله عليه وسَلَم الله عليه وسَلَم الله عليه وسَلَم عليه الله عليه وسَلَم الله عليه وسَدَم عنه النبي النبي عنه النبي عنه النبي النبي النبي عنه النبي النبي النبي النبي النبي النبي عنه النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي عنه النبي النبي النبي النبي النبي عنه النبي النبي النبي النبي النبي النبي عنه النبي النبي

اس مدیث کی شرح البخاری: ۱۲ ۱۳ میں گزرچکی ہے۔

٥٥ - بَابُ صُفُونِ الصِّبَيَانِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَى الْجَنَائِزِ

الثانية الواجد قال حَدَّقَا الشَّيَّانِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْمِنِ عَبُدُ الْوَاجِدِ قَالَ حَدَّقَا الشَّيَّانِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْمِنِ عَبُّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا أَفَلَا الْذُنْتُمُولِيقَ فَقَالَ مَتَى دُفِنَ اللهُ الْمُنْ عَبَّالُ الْمُنْ عَبَّالُ الْمُنْ عَبَّالُ وَلَا اللهُ مُعَلِّمُ فَصَلّى فَصَلّى فَصَلّى فَصَلّى فَصَلّى فَصَلّى فَصَلّى وَانَا فِيهِمْ فَصَلّى فَصَلّى فَصَلّى فَصَلّى وَآنَا فِيهِمْ فَصَلّى فَصَلّى فَصَلّى وَآنَا فِيهِمْ فَصَلّى اللهُ عَبَاسٍ وَآنَا فِيهِمْ فَصَلّى

## جنازہ میں بچوں کی مردوں کے ساتھ مفیں

 پندنہیں کیا تھا' پس آپ کھڑے ہوئے'ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی وضرت ابن عباس نے کہا: میں بھی ان میں تھا کیس آپ نے اس کی نماز جنازه پڑھی۔

اس مدیث کی شرح معجم ابخاری:۸۵۷ میں گزر چکی ہے۔ ٥٦ - بَابُ سُنَّةِ الصَّلُوةِ عَلَى الْجَنَائِزِ مَا ذِجنازه يرْ صِنْ كَاطَرِيقِه

نماز جنازہ پڑھنے کے طریقہ سے مرادیہ ہے کہ نبی ماٹھی کی شاز جنازہ کی جوشرا تط اور ارکان مقرر کیے ہیں اور نماز جنازہ کی شرائط میں سے بیہ ہے کہ نما نے جنازہ بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے اور نہ برہنہ پڑھنا جائز ہے اور نہ قبلہ کی طرف منہ کیے بغیر پڑھنا جائز ب اور نماز جنازہ کے ارکان میں چار تکبیرات ہیں علامہ کر مانی نے کہا ہے کہ اس باب سے امام بخاری کامقصود یہ ہے کہ نماز جنازہ پر صلوٰ ہ کا اطلاق کرنا جائز ہے اور میمشروع ہے اگر چہاس میں رکوع اور بچود نہیں ہے امام بخاری نے اس پراس سے استدلال کیا ہے کہ نماز جنازہ پرصلوۃ کے اسم کا اطلاق ہے اور اس کا حکم دیا گیا اور اس میں نماز کے خصائص ہیں کیونکہ بیاللہ اکبر پڑھنے سے شروع ہوتی ہا در مکروہ وقت میں نہیں پڑھی جاتی اور لفظ سلام ہے اس کوختم کیا جاتا ہے اور اس کی صفیں بنائی جاتی ہیں۔

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اور بَى الْوَلْيَالِمُ فَ فَرمايا: جم في جنازه برنماز برهي ـ عَلَى الْجَنَازَةِ .

ال تعلیق کی اصل مید حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ دینی تند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان کی آئیم نے فر مایا: جس شخص نے جنازہ پر نماز پڑھی اور اس کے ساتھ نہیں کیا'اس کوایک قیراط اجر ملےگا'پس اگراس کے ساتھ گیا تو اس کو دو قیراط اجرملیں کے پوچھا گیا کہ قیراط کیا ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا: چھوٹا قیراط أحد پہاڑ جتنا ہے۔ (مجے سلم: ۹۳۵) ارقم اسلسل :۲۱۵۷)

امام بخاري كامقصديه بكراس حديث من رسول الله الله الله الله عن نماز جنازه برنماز كااطلاق كيا ب-وَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. اورآ پ نے فرمایا: تم اپنے ساتھی پرنماز پڑھو۔ اس تعلق کی اصل میرحدیث ب:

حضرت سلمہ بن اللاکوئ و اللہ الک کرتے ہیں کہ ہم نی ساتھ اللہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک جنازہ لا یا حمیا مسلمانوں نے کہا: آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا کیں آپ نے پوچھا: کیااس پرقرض ہے؟ مسلمانوں نے کہا: نہیں! آپ نے پوچھا: کیا اس نے کوئی تر کہ چھوڑا ہے؟ مسلمانوں نے کہا:نہیں! تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی' پھردوسرا جنازہ لایا گیا' مسلمانوں نے کہا: یارسول اللہ! اس کی نماز جنازہ پڑھا کیں آپ نے پوچھا: کیا اس پرقرض ہے؟ کہا گیا: جی ہاں! آپ نے پوچھا: کیا اس نے تركه چهوژا ہے؟ مسلمانوں نے كہا: تين دينارا آپ نے اس كى نماز جنازه پر هادى كچرتيسرا جنازه لايا كيا ا پ سے مسلمانوں نے كہا: اس کی نماز جنازہ پڑھادی او ہے نوچھا: اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے؟ مسلمانوں نے کہا: نہیں آپ نے پوچھا: کیا اس پرقرض ہے؟ مسلمانوں نے کہا: تین دینار (قرض ہے) آپ نے فرمایا: تم اپنے ساتھی پرنماز (جنازہ) پڑھؤ حضرت ابوقادہ رہنگانڈنے کہا: یارسول اللہ! آپ اس کی نماز جنازہ پڑھادیں اور اس کا قرض میرے ذمہے کھرآپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھادی۔

( منح البخاري: ٢٢٨٩ منن نسائي: ١٩٢٠)

اس حدیث ہے بھی امام بخاری کا مقصد یہی ہے کہ نبی ملٹائیلیلم نے نماز جنازہ پرنماز کا اطلاق کیا ہے۔ وَ قَالَ صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيّ.

اس تعلیق کی اصل اس حدیث میں ہے:

حضرت ابوہر مرہ وضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی آئی ہے اپنے اصحاب کوالنجاشی کی موت کی خیر دی' پھر آپ آگے بڑھ گئے' پس مسلمانوں نے آپ کے پیچھے مفیس بنا ئیں' پھر آپ نے چار تکبیرات پڑھیں۔(صحح ابخاری:۱۳۱۸) میں میں میں ماری کر جہ میں ویٹر وقع وقع میں میں اپنے آئیل نے زین دین کرزن فی السال کی میں میں کہ ع

نی میں اللہ اس میں رکوع بیازہ کو نماز فر مایا حالانکہ اس میں رکوع :

سَمَّاهَا صَلُوةً لَيْسَ فِيْهَا رُكُوعٌ وَلَا سَجُودٌ.

اور بجوز نيس ہے۔

لعِن اس بيئت مخصوصه كوبھى آپ نے نماز فر مايا ہے۔ وَ لَا يُتَكَلِّمُ فِيْهَا وَفِيْهَا تَكْبِيْرٌ وَتَسْلِيْمٌ.

اورنماز جنازه میں کلام نہیں کیا جاتا اوراس میں اللّٰدا کبر پڑھنا

ہے اور سلام پھیرنا ہے۔

یعنی نماز جنازہ میں کلام نہیں کیا جاتا اور یہ چیز نماز کے لوازم ہے ہاور نماز کے شروع میں اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے اس میں سب کا تفاق ہے اور سلام میں اختلاف ہے امام مالک امام احمد اور اسحاق کے نزد یک نماز جنازہ میں صرف ایک سلام ہے اور امام ابوصنیفہ کے نزد کی نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ (عمدۃ القاری ج۸ص ۱۷۸)

امام ما لك اورامام احمد كى دليل ميد عديث ع:

حضرت ابن عمر رضی الله جب نماز جنازه پڑھتے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر پڑھتے اور جب فارغ ہوتے تو دا کیں طرف ایک ملام پھیرتے۔ (مصنف ابن الی شیبہ:۱۱۲۱۱) مجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ:۹۱ ۱۳۵۱ وارالکت العلمیہ بیروت)

امام اعظم ابوحنيف رحمه الله كي دليل حسب ذيل احاديث اورآ ثارين:

حریث بیان کرتے ہیں کہ میں نے عامر کو دیکھا' انہوں نے ایک جنازہ پر نماز پڑھی' پھرانہوں نے دائمیں جانب اور ہائمیں چامپ سلام پھیرا۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۱۲۳۳ مجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۵۰۳ دارالکتب العلمیہ' بیروت) الی الہیشم بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے نماز جنازہ کے بعد اپنی دائمیں طرف اور ہائمیں طرف سلام پھیرا۔

(مصنف ابن الي شيب: ١١٦٢٨ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيب: ٨ • ١١٥ أوار الكتب العلميه أبيروت )

حضرت ابن مسعود رین اللہ نے فرمایا: تین کام ایسے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئی ان کوکرتے بتے اور لوگوں نے ان کوڑک کر دیا 'ان میں ہے ایک بیہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اس طرح سلام پھیرا جائے جس طرح دیگر نمازوں کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔

(سنن بيعتى ج م ص ٣٣ معرفة السنن والآثارج ٣٣ ص ١٤٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٢٣ ٥١ ه)

ابراہیم البحری مضرت ابن الی اوفیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے چارتکبیرات پڑھیں کھروا کیں اور با کی جانب سلام پھیرااوراس کو نبی مُشَائِیَا بنم کی طرف منسوب کیا۔ (سنن بیٹی جسس ۳۳ معرفة اسن والآثار جسس ۱۷۳)

اور حضرت ابن عمر رضی الشصرف طہارت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتے تھے اور طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز نہیں پڑھتے تھے اور اس میں رفع یدین کرتے تھے۔

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّى إِلَّا طَاهِرًا 'وَلَا يُصَلِّى عَمَرَ لَا يُصَلِّى إِلَّا طَاهِرًا 'وَلَا يُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُّوبِهَا ' وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ.

علامدابن بطال نے کہا ہے کداس تعلیق سے امام بخاری کا مقصد تعمی کا ردّ کرنا ہے کیونکدانہوں نے بغیر وضوء کے نماز جنازہ کو جائز قرار دیاہے'انہوں نے کہا کہ نمازِ جناز ہ صرف دعاہے'اس میں رکوع ہے نہ بجود اور نتمام متفقد مین اور متاخرین کا اس کے خلاف پر ا جماع ہے' سویہ قول شاذ ہے'اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ (شرح ابن بطال ج ۳ ص ۶۰۳ وار الکتب العلمیہ' بیروت ۳۳ ۱۳ ھ) اس تعلیق کے پہلے جز کی اصل بیاضدیث ہے:

نا فع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رہنگاللہ فر ماتے تھے: کوئی شخص بغیر طہارت کے نمازِ جنازہ نہ پڑھے۔

(موطأ امام ما لك\_الجنائز:٢٦\_جاص ١٣٩ المكتبة التوفيقيه)

قاسم نے کہا: بغیروضوء کے نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١١٥٩٣ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٢٢ ١١٣ وارالكتب العلميه أبيروت )

طلوع عمر اورغروب عمر كووت نماز جنازه نه پڑھنے كى تعلق كے متعلق بيرجديث ب:

ابو یخیٰ اپنے والدے زوایت کرتے ہیں کہ جنازہ رکھا گیا' پس حضرت ابن عمر دشخیاللہ کھڑے ہو گئے' پھر پوچھا: اس جنازہ کا ولی کہاں ہے؟ تا کدوہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھ لے۔

(مصنف ابن الي شيه: ١١٣٣٨ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١١٣١ ، وارالكتب العلميه بيروت)

الي حفص بيان كرتے ہيں كه حضرت ابن عمر رضي الله كيا ال جنازہ لايا كيا تو آپ نے عصر كى نماز بردھى اور فرمايا: اس كى نماز جنازہ میں جلدی کرنا سورج غروب ہونے سے پہلے۔

(مصنف ابن اني شيبه: ٦ ٣ ١١٢ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن اني شيبه: ٢٨ ١١٣ وارالكتب العلميه بيروت)

ان تعلیقات ہے بھی امام بخاری کامقصدیہ ہے کہ نماز جنازہ پر نماز کا اطلاق آتا ہے۔

اور نمازِ جنازہ میں رفع پرین کی تعلق کے متعلق بیصدیث ہے:

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں گئی نہ نماز جنازہ کی ہر تجبیر میں رفع یدین کرتے تھے یعنی ہاتھ اٹھا کر بلند کرتے

فقہاءاحناف نمازِ جنازہ میں صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع پرین کرتے ہیں ان کا استدلال درج ذیل آٹارے ہے: عبدالله بن جمع الزہری بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراتیم انتھی کودیکھا' وہ نماز جنازہ میں رفع یدین کر کے اللہ اکبر پڑھتے' پھر باقی عمیرات میں رفع یدین نہیں کرتے تھے اور وہ جارتکبیرات پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٧٠ ١١٥ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٨٦ ١٣ ، دارالكتب العلميه بيروت)

سفیان بیان کرتے ہیں کہ انحن بن عبیداللہ نماز جنازہ کی صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٥٠ ١١٥ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٣ ٨٥ ، دار الكتب العلميه بيروت)

نفاعہ بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ سوید ہمارے جنازوں میں تکبیرات پڑھتے تھے اور وہ صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے تصر (مصنف ابن الي شيبه: ٨ - ١١٥ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: • ٩ -١١٣ ، وارالكتب العلميه بيروت )

وَقَالَ الْحَسَنُ أَدُرُكُتُ النَّاسَ وَأَحَقَّهُمْ عَلَى اوراكن (البصرى) في كبا: ميس في لوكول كواس حال ميس یایا کہان کے جنازے پڑھانے کے زیادہ حق داروہ لوگ تھے جن

جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ.

### كى اقتداء مين ده فرائض پڑھنے پرراضى تھے۔

اس تعلق معلق بيصديشين بين:

الحكم بيان كرتے ہيں كەحفزت على ديني ألله نے فرمايا: فما إجنازه پڑھانے كا زياده حق دارامام (مسجد) --

(مصنف ابن الي شيبه: ١١٣٢٣ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٥٠ ١١٣ وارالكتب العلميه بيروت )

منصور بیان کرتے ہیں کہ میں ابراہیم کے ساتھ ایک جنازہ پر گیا اوروہ اس جنازہ کے ولی تھے'انہوں نے محلّہ کے امام کو بلایا' اس

نے نماز جنازہ پڑھائی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۱۳۲۳ ، مجلس علمی بیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۰ ۱۱۳ ، دارالکتب العلمیه بیروت )

وَإِذَا أَحْدَثُ يَوْمُ الْعِيْدِ أَوْ عِنْدَ الْجَيَازَةِ يَطْلُبُ اورجبكولَى فَخْص عيدك دن بوضوء بوياجنازه كونت توه مانی کوطلب کرے اور تیمتم نہ کرے۔

الْمَاءُ وَلَا يُتَيِّمُمُ.

اس تعلیق کی اصل سے حدیثیں ہیں:

حسن بصری نے کہا: تیم نہ کرے اور بغیر وضوء کے نماز نہ پڑھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١١٥٩٥ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٧٥ ١١٣ وارالكتب العلميه بيروت )

عطاء نے کہا: ایک صحف جناز ہ پڑھنے جائے ادراس گونما زنوت ہونے کا خوف ہوتو دہ تیم نہ کرے۔

(مصنف ابن الى شيبه: ١١٥٩٦ مجلس علمي بيروت مصنف ابن الى شيبه: ٢ ١١٣ وارالكتب العلميه بيروت)

وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدُخُلُ اورجب كُولَ تَخْصَ جنازه مِن يَبْجِ اوروه تماز بره ورب مول

مُعَهُم بتكبيرة.

تووہ تکبیر پڑھ کران میں شامل ہوجائے۔

اس تعلیق کی اصل میرحدیث ہے:

امعث بیان کرتے ہیں کے حسن بصری نے کہا: جو محض جنازہ تک پہنچے اوروہ اس پرنماز پڑھ رہے ہوں تو وہ تکبیر پڑھ کران میں

شامل موجائے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ١١٧٠٩ المجلس الى بيروت مصنف ابن الی شیبہ: ٨٨ ١١٣ دار الكتب العلميه بيروت)

اور ابن المسيب في كما: رات اور دن اورسفر اور حضر ميس چارتبيرات برھے۔

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ' وَالسُّفُر وَالَّحَضُرِ الرَّبَعَّا.

اس تعلق میں بردلیل ہے کہ نماز جنازہ میں چارتکبیرات ہیں اور بیاس کی بھی دلیل ہے کہ نماز جنازہ نمازے۔

وَقَالَ أَنْهُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ تَعَالَى التَّنكِّبِيرَةُ اور حضرت الس وَثَالَتُ فَ كَهَا كَهَ الك تَجبير عازه كو الْوَاحِدَةُ إِسْتِفْتَاحُ الصَّلُوةِ.

شروع کرنا ہے۔

اس تعلیق کی اصل سنن سعید بن منصور کی میحدیث ہے:

زریق بن کریم نے حضرت انس بن مالک وخی شدہ ہے کہا: ایک آ دمی نے نماز جنازہ پڑھی کیس تین تکبیرات پڑھیں مضرت انس نے کہا: کیا تین تکبیرات نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا: کہاں!اے ابو تمزہ! تکبیرات چار ہیں ٔ حضرت انس نے کہا: ہاں! ایک تکبیر نماز کے افتتاح کی ہے۔ (عدة القاری جمص ١٨١)

استعلق ہے بھی امام بخاری کامقصودیہ ہے کہ نماز جنازہ پر نماز کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔

وَقَالَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ ابَدًا ﴾ اورالله عزوجل كاارشاد ب: اورآب ان ميس كى ايك

پنماز جنازه نه پرهیس - (التوبه: ۸۴)

(التوبه:٤٤).

اس آیت ہے بھی پیٹابت ہوا کہ نماز جنازہ نماز ہے۔ وَفِيْهِ صُفُونُ وَإِمَامٌ.

اور نماز جنازه میں صفیں بھی ہیں اور اس میں امام بھی ہوتا

نماز جناز ہیں صفوں کا ہونا اور امام کا ہونا' اس پر دلالت کرتا ہے کہ نماز جناز ہنماز ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الشيباني از الشعبي 'انہوں نے بيان كيا: مجھے اس شخص نے خبر دى جو تمہارے نی ملٹ المالی کے ساتھ ایک منفر دقبر کے پاس سے گزرا تھا' اللہ آپ نے ہماری امامت کی کی ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنائيں' پس ہم نے كہا: اے ابوعمرو! ثم كوية حديث كس نے بيان ك؟ انہوں نے كہا: حضرت ابن عباس رضي اللہ نے-

١٣٢٢ - حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُب قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَّرَّ مَعَ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ مَّنْبُودٍ فَأَمَّنَا ۚ فَصَفَفُنَا خَلُفُهُ . فَقُلْنَا يَا أَبَا عَمُّرو ' مَنْ خَدَّثُك؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُماً.

جنازوں کے ساتھ جانے کی فضیلت اور حضرت زید بن ثابت رشی آللہ نے کہا: جب تم نے نماز پڑھ لی تو تم نے اس حق کوادا کردیا جوتم پرتھا۔ اس مدیث کی شرح محیح البخاری: ۸۵۸ ش گزر چکی ہے ٥٧ - بَابُ فَضَلِ إِيِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وقال زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ

اس تعلیق کی اصل میصدیث ہے:

بشام الني والدے روايت كرتے ہيں كر حضرت زيد بن ثابت رسي كذنے كها: جب تم نے جنازه پر نماز پڑھ كى تو تم نے وہ حق ادا کردیا جوتم پرتھا'اب جنازے اور اس کے گھروالوں کے درمیان تخلیہ کردو۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١١٢٣٤ المجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١١٥٢٧ وارالكتب العلميه 'بيروت)

وَقَالَ حُمَيْدُ بنُ مَكُل مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ اور حميد بن طال في كما: بمين علم نيس كه جنازه يره كر عانے کی اجازت دی جاتی ہے لیکن جس نے جنازہ پڑھ لیا پھر لوث آیا اس کوایک قیراط اجرماتا ہے۔

إِذْنُا وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعٌ فَلَهُ قِيرًا ط.

اس تعلیق کی اصل میصدیث ہے:

حضرت ابوہریرہ رہنی تشدیمیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی تیکٹیم نے فرمایا: جوشخص جنازہ کے ساتھ گیا اور اس نے جنازہ کو اوپر سے ا شایا اوراس کی قبر میں مٹی ڈالی اور بیٹھار ہاحتیٰ کہ اس کواجازت دی گئی تو وہ دو قبراط اجر کے ساتھ لوٹے گا' ہر قبراط احدیباڑ جتنا ہوگا۔ (منداحمه:١٠٨٧٥ ـ ج ٢ص ١٥٣ مؤسسة الرسالة بيروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالنعمان نے حدیث ١٣٢٣ - حَدَّثَنَا ٱبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ بْنُ بیان کی' انہوں نے کہا؛ ہمیں جریر بن حازم نے حدیث بیان کی' حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ خَدَّثُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ ابَا

فَلَهُ قِيْرَاطٌ فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةً عَلَيْنَا.

هُ رَيْسِ ةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ يَقُولُ مَنْ تَبِغَ جَنَازَةً انهول نے کہا: میں نے نافع سے سنا وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر و خیالند نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ و خیالند بی فر ماتے تھے کہ جو شخص جنازہ کے ساتھ گیا اس کو ایک قیراط اجر للے گا' پس انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہررہ نے اس حدیث کوہم سے بہت مرتبه بیان کیا ہے۔

اس حدیث کی شرح معجم ابنخاری: ۲ میں گزرچکی ہے۔ ١٣٢٤ - فَ صَدَّقَتُ يَعُنِي عَائِشَةَ أَبَا هُرَيُرَةً \* وَقَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَّقُولُهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَقَدُ فَرْطَنَا فِي قُرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ. ﴿ فَرَّطُتُ ﴾ (الزم:٥٦)

ضَيَّعْتُ مِنْ أَمُو اللّهِ.

٥٨ - بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُدُفَنَ ١٣٢٥ - حَدَثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُسْلَمَّةً قَالَ قَرَاتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيهِ آنَا اللَّهُ سَالَ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ح. وَحَدَّثَنِينَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدًا حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ رَحَدُّثَنَا أَحُمَدُ بُنُّ شَبِيبٍ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَـلَّثُنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حِ. وَحَدَّثَنِينَ عَبُدُ الرَّحْمَلِ الْأَعْرَجُ ۚ أَنَّ آبَا هُوَيِّرَةً رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي فَلَهُ قِيْرَاطٌ ا وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدُفَنَ كَانَ لَـهُ قِيْرَاطَان. قِيْلُ وَمَا الْقِيْرَ اطَانِ؟ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ.

پس حضرت عائشہ رسی اللہ نے حضرت ابو ہر رہ وہی اللہ کی تصدیق کی اور کہا: میں نے رسول الله ملتی لیا ہم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے پس حضرت ابن عمر رضی کشنے کہا: بے شک ہم نے بہت کثیر قرار بط میں کمی کردی۔ ' فسوطت '' کامعنی ہے: میں نے اللہ کے علم برعمل كرنے ميں تقصيري -

جس نے دفن تک میت کا انتظار کیا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الله بن مسلمہ نے حدیث بیان کی انہون نے کہا: اس نے ابن الی ذئب برقراءت کی از سعید بن ابی سعید المقبر ی از والدخود انہوں نے حضرت ابو ہریرہ وی اندے سوال کیا کی انہوں نے کہا: میں نے نبی مل المی المی سے ا ہے (ح) اور مجھے عبداللہ بن محد نے حدیث بیان کی انہوں نے كها: جميس اشام نے حديث بيان كى انہوں نے كها: جميس معمر نے حدیث بیان کی از الز ہری از ابن المسیب از حضرت ابو ہر رہے ہوئٹانلہ ك ني التي التي المرابع فرمايا انهول في كها: اورجميل احمد بن هيب بن معيد في حديث بيان كي أنهول في كها: محص ميرے والد في حدیث بیان کی انہوں نے کہا: اسیں بوٹس نے صدیث بیان کی ابن شہاب نے کہا (ح) اور مجھے عبد الرحمٰن الاعرج نے حدیث بیان کی كدحضرت ابو ہريره وضي ألله في كها كدرسول الله ملي الله في الله في الله مايا: جو مخض جنازہ پر حاضر ہواحتیٰ کہ اس نے نماز پڑھ لی کی اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے اور جو مخص جنازہ پر حاضر ہواحتیٰ کہ اس کو دنن کر دیا جائے' اس کے لیے دو قیراط اجر ہے' یو چھا گیا: دو قیراط كتنے ہيں؟ تو انہوں نے كہا: ووبرے پہاڑوں جتنے۔

اس حدیث کی شرح استح ابناری: ۷ مم میں گزر چکی ہے۔

صَلَّى عَلَيْهَا.

بچوں کالوگوں کے ساتھ ٥٩ - بَابُ صَلُوةِ الصِّبْيَان مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِز نمازجنازه يرصنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بعقوب بن ابراہیم ١٣٢٦ - حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یجیٰ بن ابی بمیر نے يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُورُ حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں زائدہ نے حدیث بیان کی اسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ انہوں نے کہا: ہمیں ابواسحاق الشبیانی نے حدیث بیان کی از عامر اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ از حضرت ابن عباس وضيالله انهول نے بيان كيا كدرسول الله ملي الله وَسَلَّمَ قَبْـرًا ۚ فَـقَالُوا هٰذَا دُفِنَ ۚ أَوْ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ . قَالَ ایک قبر پرآئے ہیں مسلمانوں نے کہا: اس مخص کورات کو دفن کیا گیا ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا فَصَفَفَنَا خَلَفَهُ ثُمَّ ہے یا اس عورت کورات کو دفن کیا گیا ہے ٔ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے کہا: پس ہم نے آپ کے پیچھے مفیں بنا کیں چرآ پ نے اس

كى نماز جنازه يرْھائى۔

اس مدیث کی شرح محیح ابنجاری: ۵۵۸ میں گزر چی ہے۔ ٠٦ - بَابُ الصَّلُوةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بالمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ

١٣٢٧ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ فَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عُنَّ عُفَّيْل عَن ابْن شِهَاب عَنْ شَعِيَّا ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمًا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَعْي لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيُّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ عُوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ' فَقَالَ إِسْتَغُفِرُ وَالَّا خِيكُمْ.

عيرگاه اورمسجد ميس نماز جنازه برطنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یجیٰ بن بکیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: معین لیث نے حدیث بیان کی از عقبل از ابن شہاب ازسعید بن المسیب وائی سلمهٔ ان دونوں نے ان کوحدیث بیان کی از حضرت ابو ہر رہ وضی الله انہوں نے بیان کیا که رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ النَّاشِي كَيْ موت كَي خبر دى ، جوحبشہ كے بادشاہ سے جس دن وہ فوت ہو گئے تھے آپ نے فرمایا: تم اے بھائی کے لیے مغفرت طلب كروب

از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجھے سعید بن المسیب نے حدیث بیان کی که حضرت ابو ہررہ وضی اللہ نے فرمایا: بے شک نبی مُنْ اللِّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مسلمانوں كى صف بنائى كي آپ نے جنازه پر چارتجبیری پڑھیں۔

امام بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں ابراہيم بن المنذرنے

اس مدیث کی شرح معجم ابناری: ۵ ۱۲۳ میں گزر چکی ہے۔ ١٣٢٨ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى ؛ فَكُبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

اس مدیث کی شرح اسجع ابناری: ۵ ۱۲۳ میں گزر چکی ہے۔ ١٣٢٩ - حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثْنَا حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوضم ہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوضم ہ نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله انہوں نے بیان کی از نافع از حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله انہوں نے بیان کیا کہ یہود نبی مطرفی آنے کے پاس ایک مرد ادر ایک عورت کو لے کر آئے ، جنہوں نے زنا کیا تھا 'آپ کے تھم سے ان دونوں کو جنازہ گاہ کی جگہ میں

آبُو ضَمْرَة قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَة عَنْ نَّافِع عَنْ عَنْ مَا لَهُ مَعْ الله عَنْهُمَا آنَّ الْيَهُودَ عَنْ الله تَعَالَى عَنْهُمَا آنَّ الْيَهُودَ جَاوُوا إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمُ وَامْرَاةٍ زَنِيا كَا أَفَامَرَ بِهِ مَا فَرُجِمًا قَرِيبًا مِنْ مُّوضِعِ الْجَنَائِذِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ.

[اطراف الحديث: ١٥٦٥-١٥٥١ -١٨١١ - ١٦٨١ - ٢٦٦١ - ٢٥٥١] مجدك ياس رجم كيا كيا ـ

(میچ مسلم:۱۹۹۹) الرقم المسلسل: ۵۸ ۳۳ منن ایوداؤد: ۳ ۳۳ ۳ منن ترندی: ۲ ۳۳ منثر حمشکل الآثار: ۳۵۳۱ مسیح این حبان: ۳۳۳۳ منن بیلتی ج ۸ ص ۲۱۳ مشرح النه: ۲۵۸۳ منداحمد ج ۲ ص ۷ طبع قدیم منداحمد: ۵۲۹ سرج ۸ ص ۱۲۵ مؤسسة الرسالة میروت)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابراہیم بن المنذر بن عبداللہ الحزامی (۳) ابوضمر ہ (۳) مویٰ بن عقبہ (۴) نافع مولٰی ابن عمر (۵) حضرت عبداللہ بن عمر عنباً رسی اللہ نہ (عمدة القاری ج۸ص ۱۹۱)

حدیث مذکور کی مفصل روایت

امام بخاری نے اس حدیث کوزیادہ تفصیل کے ساتھ اس روایت میں بیان کیا ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر و کی گلہ بیان کرتے ہیں کہ یہود ٹی سل اللہ کے باس اپنے ایک مرداور ایک عورت کو لے کر آئے 'جنہوں نے زنا کیا تھا' آپ نے ان سے بوچھا: تم میں سے جوزنا کرے تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم اس کا مند کالا کرتے ہیں اوراس کو مارتے ہیں' آپ نے بوچھا: کیا تم تو رات میں رجم کا تھم نہیں پاتے 'انہوں نے کہا: ہم تو رات میں بہتم ہالکل نہیں پاتے 'انہوں نے کہا: ہم تو رات میں بہتم ہالکل نہیں پاتے 'انہوں نے کہا: ہم تو رات میں بہتم ہالکل نہیں پاتے 'انہوں نے کہا: ہم تو رات میں بہتم ہالکل نہیں پاتے بی ان سے حضرت عبداللہ بن سلام رہی تھے ہوئی رکھوں اور ان کی حارات کے در ان کو پڑھا تا تھا' آیت رجم کے او پر اپل آٹھی کی رکھوں نہی وہ اپنے ہاتھ کے بیچھے سے پڑھنے سے کہ در ان نے جوان کو پڑھا تھا' تھا تھا' مضرت عبداللہ بن سلام نے آیت رجم کے اوپر سے اس کا ہاتھ کھینچا' پس فر مایا: یہ کیا ہے؟ جب انہوں نے اس آیت کو دیکھا تو اکہ اس کو بھروں سے بچار ہاتھا۔

انہوں نے اس آیت کو دیکھا تو کہا: ہے آیت رجم ہے کھرا آپ نے اس یہودی مرداور عورت کو رجم کرنے کا تھم دیا' آئیں جنازوں کی جگہ میں میں نے دیکھا اس عورت کا ساتھی اس پر جھکا ہوا تھا اوراس کو پھروں سے بچار ہاتھا۔

میں مسجد کے قریب رجم کردیا گیا گیں میں نے دیکھا اس عورت کا ساتھی اس پر جھکا ہوا تھا اوراس کو پھروں سے بچار ہاتھا۔

( سے ابنوں یہ دی کر میا گیا گیا گیں میں نے دیکھا اس عورت کا ساتھی اس پر جھکا ہوا تھا اوراس کو پھروں سے بچار ہاتھا۔

( سے ابنوں کا میں کہ کو کیکھا کی کھا کی کھا تھا تھا اوراس کو پھروں سے بچار ہاتھا۔

تورات میں رجم کے حکم کا نبی طاق اللہم کو کیسے علم ہوا؟

علامه بدرالدين محمود بن احمد نيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکصتے ہيں:

اس آیت کو چھپایا تو آپ ہے اس کا تھم مختی نہیں رہا۔ اگر اہل ذمہ زنا کریں تو ان کورجم کرنے میں مذاہب ائمہ

اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ کافر پر بھی زنا کی حدواجب ہے اور اس کا نکاح تھیج ہے علامہ نووی نے کہا ہے: کیونکہ رجم صرف محصن پرواجب ہے اگر اس کا نکاح تھیج نہ ہوتو اس کا احصان ٹابت نہیں ہوگا اور اس کورجم نہیں کیا جائے گا۔

(علامہ عینی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ احصان کی جملہ شرائط میں سے اسلام ہے کیونکہ رسول اللہ مستنظی آئیم نے فرمایا: جمل نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ محصن نہیں ہے۔ (سنن دارتطنی: ٣٢٥١ ؛ دارالمر فذہیرونت) اورامام ابو یوسف سے مروی ہے کہ مسلمان ہونا احصان کی شرطنہیں ہے امام شافعی اورامام احمد کا بھی کہتے ہیں احصان کی شرطنہیں ہے امام شافعی اورامام احمد کا بھی کہتے ہیں کہ ذانیوں کو کوڑے مارنے کی سزاکا تھی مازل ہونے سے پہلے جب آپ ابتداء مدینہ میں داخل ہوئے سے بیاس وقت کا واقعہ ہو بھی اورام وقت کا واقعہ ہے جب آپ ابتداء مدینہ مسلمان ہے موافق تھی مدین ہے میں حدکا ہے کم منسوخ ہوگیا ، پھر محصن کے تق میں حدکا ہے کم منسوخ ہوگیا اور کا فرکھیں نہیں ہے ، (محصن سے مراوشادی شدہ مسلمان ہے اور سورہ نور میں کنواروں کے متعلق حدنازل ہوئی ہے۔ سعیدی غفرلد) اور یہ حضرت ابن عباس محضرت ابن عباس محضرت ابن عمراورامام مالک و خالی ہے کہ انہوں ہے۔

اگرتم سوال کرو کہ حدّیث میں ہے: حضرت عبادہ بن الصامت رسی کند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کا اللہ عند اللہ اللہ علیہ بھے سے حکم لو' اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے حکم بیان فرمادیا ہے: اگر کنوارہ مرد کنواری لڑکی سے زنا کرے تو ان کوسوکوڑے ہارواورا بیک سال کے لیے شہر بدر کردو اوراگر شادی شدہ مردشادی شدہ عورت سے زنا کرے تو اس کوسوکوڑے مارواور رجم کردو۔

(صحیح مسلم: ۱۲۹۰ منن ابودادّ د ۱۵ ۱۳۳ منن ترندی: ۱۳۳۳ منن این ماجه: ۲۵۵۰)

نی طفی آلی نے ان کے درمیان شادی شدہ ہونے کے استبار سے فرق کیا ہے ' ہی جس نے ان کے درمیان مسلم اور غیر مسلم ہونے کے اعتبار سے فرق کیا اس نے نص پراضا ڈیکیا میں کہتا ہوں کہ ریچکم منسوخ ہے کیونکہ نبی طفی آلینج نزول قرآن کے بعد قرآن سے تھم فرماتے تھے اور قرآن مجید میں صرف کوڑے مارنے کا تھم ہے۔

اگرتم بیں اور ان کروکہ نبی ملٹ فیلیج نے فرمایا ہے: جب بیانوگ عقد ذمہ کو قبول کرلیں تو ان کے لیے وہی حقوق ہیں جومسلمانوں کے حقوق ہیں جومسلمانوں کے حقوق ہیں اور ان پر وہی فرائض ہیں جوسلمانوں کے ای طرح حقوق ہیں اور ان پر وہی فرائض ہیں جوسلمانوں پر فرائض ہیں ۔ (میچے مسلم: ۱۵۳۱) اور رہم شادی شدہ مسلمان پر فرض ہے کہ ان مسلمانوں پر رجم فرض نہیں ہے کہ رہم ضرف شادی شادی شدہ مسلمانوں پر مرجم فرض نہیں ہے کہ رہم ضرف شادی شدہ مسلمانوں پر مرجم فرض نہیں ہے کہ ان میل ہے کہ رجم صرف شادی شدہ مسلمانوں پر فرض ہے۔

ے حضرت علی رضی آللہ ہے بھی اس کی مثل مروی ہے کیونکہ عورت کوشہر بدر کرنے میں اس کوضائع کرنا ہے اور اس کوفتنہ پر پیش کرنا ہے اورای وجہ سے عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فر مایا ہے۔

اگریہ سوال کیا جائے کدان یہودیوں کو جورجم کیا گیا تھا تو آیا گواہوں کی وجہ سے رجم کیا گیا تھایاان کے اقرار کی وجہ سے؟ میں کہتا ہوں کہ ظاہریہ ہے کہ ان کے اقر ارکی وجہ ہے رجم کیا گیا تھا اور سنن ابوداؤ دوغیرہ میں بیرحدیث ہے:

حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ سے روایت ہے کہ ان کے خلاف جار مردوں نے گواہی دی تھی کہ انہوں نے اس بہودی کا آلہ اس عورت کی فرج میں ویکھا تھا'جس طرح سلائی سرمہ دانی میں ہوتی ہے' تب نبی ملتی ایکی نے ان کورجم کرنے کا حکم دیا۔

(سنن ابوداوُد: ۵۲ ۲۳ منن ابن ماجه: ۲۳۷)

علامہ مینی لکھتے ہیں کہ اگر میر گواہ مسلمان تھے' پھرتو ظاہر ہے اور اگر میر گواہ کا فریتھے تو ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے' پھر شعین ہوگیا کہان کے اقرار کی وجہ سے ان کورجم کیا گیا۔ (عمدة القاری ج ۸ ص ۱۹۳ ـ ۱۹۳ وارالکتب العلمیه بیروت ۲۱۳۱۱ ه)

خلاصہ یہ ہے کہ اگر ذمی کا فرزنا کریں تو فقہاءاحناف کے نز دیک ان کورجم نہیں کیا جائے گا اور باقی ائمہ کے نز دیک ان کورجم کیا

باب ندکور کی حدیث شرح صحیح مسلم: ۱۳۳۳ - جسم ۵۸۷۷ پردرج ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی تحقیق

اس باب کے عنوان میں یہ بھی ذکر ہے: '' اور مجد میں نماز جنازہ پڑھنا''مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق بیرحدیث ہے: حضرت عبدالله بن الزبير وضي الله بيان كرتے ہيں كەحضرت عائشہ وسي الله نے بيتكم ديا كەحضرت سعد بن الى وقاص وسي آلله كا جنازه مسجد میں لے جایا جائے 'پس ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے 'پس مسلمانوں نے اس پراعٹر اض کیا تو حضرت عائشہ رہنی اللہ نے فر مایا : کتنی 

(صحيح مسلم: ٩٧٣ ؛ ١٩٢١م الرقم أمسلسل: ٢٢١٨ وسنن رزندي: ٣١٠ ا مشن نسائي: ١٩٦٧ ، سنن ابوداؤد: ١٨٩ ٣ منن ابن ماجه: ١٥١٨)

امام ابوجعفراحمد بن محد طحاوی متوفی ۲۱ ساھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

ایک قوم (امام شافعی اور امام احمد) کا بید ذہب ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے اور دوسرے فقہاء (امام ابوحنیفہ اور امام مالک) نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ تجدیس نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے ان کا استدلال اس حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ دین اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہی ملتی اللہ نے فر مایا: جس نے مجدیس رکھے ہوئے جنازہ پر نماز پڑھی اس کے لیے كوئى چيز مبيس ہے۔ (سنن ابوداؤر:١٩١٣، سنن ابن ماجه: ١٥١٧)

حضرت ابو ہریرہ وین اللہ کی بیرحدیث حضرت فاطمہ وین اللہ کی حدیث کے لیے نائخ ہے ای لیے صحابہ نے مسجد میں مہل بن بیضاء کے بیوں پرنماز پڑھنے کا انکار کیا تھا۔

امام ابوصنیفہ امام ابو یوسف اور امام تحد کا یہی ندہب ہے تا ہم امام ابو یوسف نے بیکہا ہے کہ اگر مسجد میں جنازہ کے لیے الگ جگہ بنائی گئی ہوتو پھر مجد میں نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (شرح معانی الآ ٹارج مس ٢٢-٢٠ قد بی کتب خان کراچی) میر صدیث شرح سی مسلم ج۲ص ۱۰۳۲ -۲۱ اے ضمیمہ میں مذکور ہے وہاں ہم نے فقد حفی کی متعدد کتب کے حوالوں سے لکھا ہے کہ اگر جنازہ مجدے باہر ہو جیسے آج کل محراب کے آگے جگہ بنائی ہوتی ہے تو پھر مجد میں نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں

ے کراہت صرف اس صورت میں ہے جب جنازہ کومتجد کے اندر رکھا جائے۔

٦١ - بَابُ مَا يُكُرَهُ مِن اتِّخَاذِ المَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُور

سَنَةً وشُمَّ رُفِعَتُ وَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ ٱلَّا هَلَ

وَلَمَّا مَاتَ الْحُسَنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ 'ضَرَبَتِ امْرَاتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا ۚ فَأَجَابَهُ الْأَخَرُ بَلَ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا.

علامه ابن التين نے كہاہے: يه پكارنے والامؤمنين جنوں ميں سے تھايا ملائكه ميں سے تھا۔

• ١٣٣٠ - حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ شَيْبَانَ ا عَنْ هِ لَالَ مُو الْوَزَّانُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِي إِتَّخَذُوا قُبُورٌ ٱنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا. قَالَتْ وَلَوْ لَا ذَٰلِكَ لَا بُرَزُوا قَبْرَهُ عَيْرَ أَيْنَي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

اس حدیث کی شرح البخاری: ۵ ۳۳ یس گزر چکی ہے۔ ٦٢ - بَابُ الصَّلُوةِ عَلَى النَّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا

١٣٣١ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْد بِنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْد بِنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ بُرَيْدَةً \* عَنْ سَمُرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِمْرَاةٍ مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا و فَقَامَ عَلَيْهَا و سَطَهَا.

قبرول يرتجده كاه بنانے کی کراہت

اور جب حضرت الحن بن الحن بن على رضيالله فوت مو محيّة تو ان کی زوجہ نے ان کی قبر پر ایک خیمہ لگا دیا' جس کو ایک سال کے بعد اٹھالیا' پھرلوگوں نے کسی پکارنے والے کی آ وازی: سنو! کیا انہوں نے جس کو کم پایا تھااس کو پالیا' پس دوسرے نے جواب دیا: بلكه وه مايوس جوكرلوث كي \_

(عمدة القاري ج٨ص ١٩٥ ' دارالكتب العلميه' بيروت' ٢١٣١ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبید الله بن موی نے حدیث بیان کی از شیبان از هلال اور وه الوزّان میں از عروه از میں آپ کی وفات ہو گئی: اللہ یہوداورنصاری پرلعنت فرمائے 'جنہوں نے انبیاء التنا کی قبروں کو مجد بنالیا عضرت عائشے فرمایا: اگربیہ خطرہ نہ ہوتا تو صحابہ آ ب کی قبر کو ظاہر کر دیے 'کیکن مجھے بی خطرہ ے کہ اس کو مجد بنالیا جلنے گا۔

## نفاس میں مرنے والی عورت كانمازجنازه

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سدد نے حدیث بیان ك أنبول نے كيا: ميں يزيد بن زريع نے حديث بيان كى أنبول نے کہا: ہمیں حسین نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ بن بریدہ نے حدیث بیان کی از حضرت سمرہ رہنی آنند انہوں نے بیان كياكه ميں نے نبي المائيليم كے يہجے أيك عورت كى نماز جنازہ پڑھى جونفاس میں فوت ہوگئ تھی'آ پ اس عورت کے وسط میں کھڑے

اس مدیث کی شرح البخاری: ۲۳۲ میں گزرچکی ہے۔

٦٣ - بَابُ آيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْاَةِ وَالرَّجُلِ ١٣٣٢ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرَانُ بُنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْرَانُ بُنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةً قَالَ عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُمُرَةً بُنُ جُندَب رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنَ وَرَاءً النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِمْرَاةٍ مَا تَتُ فِي نِقَاسِهَا وَقَامَ عَلَيْهِ وَسَطَهَا.

میت عورت ہو یا مروتو نمازی کس جگہ کھڑا ہو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمران بن میسرہ نے
صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالوارث نے حدیث بیان
کی انہوں نے کہا: ہمیں حسین نے حدیث بیان کی از ابن بریدہ انہوں نے کہا: ہمیں حضرت سمرہ بن جندب رہنی اللہ نے حدیث بیان
کی انہوں نے کہا: ہمیں حضرت سمرہ بن جندب رہنی اللہ نے حدیث بیان
کی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی مشرف کے پیچھے ایک عورت
کی نماز جنازہ پڑھی 'جو نفاس میں فوت ہوگئی تھی 'آپ اس کے ورمیان میں کھڑے ہوئے۔

اس مديث كي شرح "ميح ابخارى: ٣٣٢ ميس كزر چكى - 75 - بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَرْبَعًا وَقَالَ حُمَيُدٌ صَلَّى بِنَا انْسُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ حُمَيُدٌ صَلَّى بِنَا انْسُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ حُمَيُدٌ صَلَّى بِنَا أَنَسْ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ حُمَيُدٌ مَكُمَّ مَلَمً وَقِيلًا لَهُ وَاسْتَقُبُلَ الْقِبُلَة وَاسْتَقُبُلَ الْقِبُلَة وَاسْتَقُبُلَ الْقِبُلَة وَاسْتَقُبُلَ الْقِبُلَة وَاسْتَقَبُلَ الْقِبُلَة وَاسْتَقُبُلَ الْقِبُلَة وَاسْتَقُبُلَ الْقِبُلَة وَاسْتَقُبُلَ الْقِبُلَة وَاسْتَقُبُلَ الْقِبُلَة وَاسْتَقُبُلَ الْقِبُلَة وَالْمُ تَقَبُلُ اللّهُ وَالسَّعَةُ وَلَيْ اللّهُ وَالْمُ عَلَى اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

جنازہ پر جارتکبیریں بڑھنا اور حمیدنے کہا: ہم کو حضرت انس رشی اللہ نے نماز پڑھائی پس انہوں نے تین تکبیریں پڑھیں کھرسلام پھیردیا 'پھران کو بتایا گیا تو انہوں نے قبلہ کی طرف منہ کیا 'پھر چوھی تکبیر پڑھی 'پھرسلام پھیر

التوضیح میں ندکور ہے کہ ہمارے نزویک ہرتگبیرا یک رکعت کے قائم مقام ہے اور نماز جنازہ کی چارتگبیریں ظہر کی چاررکعات کی طرح ہیں حتی کہ اگر نمازی نے ایک تکبیر ترک کر دی تو اس کی نماز جائز نہیں ہے اور جونمازی ایک بیاس سے زائد تکبیرات کے بعد نماز جنازہ میں ملاتو وہ سلام پھیرنے کے بعد ہاتی تکبیرات پڑھے گا۔ (عمدة القاری ج۸ص۱۹۹) م

١٣٣٣ - حَدَّقَفَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ مَعِيْدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ اللهِ مَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم لَعَى النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم لَعَى النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَعَى النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ اللهِ صَلَى فَاتَ اللهُ وَسَلَم عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم لَعَى النَّرَاتِي اللهُ مُصَلّى وَاليَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ مُصَلّى وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ مُصَلّى وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ مُصَلّى وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ ال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از ابن شہاب از صعید بن المسیب از حضرت ابو ہرمیہ وہنگائیہ کہ جس دن عبائی فوت ہوئے رسول اللہ سن کی ان کی موت کی خبر دی اور مسلمانوں کو لے کر عیدگاہ گئے ہیں ان کی صفیل بنا میں اور جنازہ پر حیارت پر حین اور جنازہ پر حیارات پر حین ۔

ال حديث كى شرح البخارى: ١٣٣٥ مِسَ كَرْرَجَى ٢٠٥ مِسَانَ قَالَ حَدَّقَنَا سُلَيْمُ ١٣٣٤ - حَدَّقَنَا سُلَيْمُ ١٣٣٤ - حَدَّقَنَا سُعِيْدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّقَنَا سُلَيْمُ بَنُ حِيَّانَ قَالَ حَدَّقَنَا سُلَيْمُ اللَّهُ عَنَاءً عَنْ جَابِرِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِيْم الْمُحْمَة وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن سان نے حدیث حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلیم بن حیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلیم بن حیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید بن میناء نے حدیث بیان کی از حضرت جابروشی اللہ کہ نی میں اور یزید بن مارون اور عبدالصمد نے کہا از جیا اور یزید بن مارون اور عبدالصمد نے کہا از

سليم اصحمه -

اس مدیث کی شرح ، سیح ابناری: ۱۵ ایس گزر پیکی ہے۔ ۱۵ - بَابُ قِرَاءَ قِ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ عَلَی الْجَنَازَةِ

## نمازِ جنازه میں سورهٔ فاتحه کو پژھنا

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا جائز ہے' اس میں سحابۂ فقہاء تابعین اور ائمہ مجتبدین کا اختلاف ہے: حضرت ابن مسعود' حضرت المحض بن علی' حضرت ابن الزبیر اور حضرت مسور بن مخر مد دخلیہ بیم کے نزویک بیہ جائز ہے' امام شافعی اور امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی مؤقف ہے' اور حضرت ابو ہر رہے اور حضرت ابن عمر دخلیہ بیم منقول ہے کہ نماز جنازہ میں قرآن مجید کی قراء تنہیں ہے اور یہی امام مالک اور فقہاءا حناف کا قول ہے۔ (عمدة القاری ۸۶ ص۲۰۱)

علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں: اور جونمازِ جنازہ میں قرآن مجیدگی قراءت کا انکارکرتے'ان میں حضرت عمر بن الخطاب حضرت علی بن ابی طالب حضرت ابن عمر اور جھنرت ابو ہریرہ رخان ہیں اور فقہاء تابعین میں سے عطاء طاؤس سعید بن المسیب 'ابن سیرین علی بن ابی طالب حضرت ابن عمر اور جھنرت ابو ہریرہ رخان ہیں اور فقہاء تابعین میں سے امام مالک نے کہا: نمازِ جنازہ سعید بن جبیر الشعبی اور الحکم ہیں اور مجتبدین میں سے امام مالک امام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب ہیں'امام مالک نے کہا: نمازِ جنازہ صرف دعا ہے اور ہمارے شہروں میں اس ہیں سورۃ الفاتح نہیں رہھی جاتی۔

امام طحاوی نے کہا: یہ ہوسکتا ہے کہ جن صحابہ نے نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھی ہوائے اس کو بہور دعا پڑھا ہونہ کہ بہ طور تلاوت اور جب کہ صحابہ اور فقہاء تا بعین نے نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کا انکار کمیا ہے اور دوسری تکمیر کے بعدای کوئیں پڑھا تو یہ اس کی ولیل ہے کہ اس کو پہلی تکمیر کے بعدای نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ ہر تکمیرا میک رکعت کے قائم مقام ہے اور جب کہ نماز جنازہ کے آخر میں تشہد کو بھی نہیں پڑھا تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اس میں قرآن ججید کی قرائہ ت بھی نہیں کی جاتی ۔

(شرح ابن بطال جسم ٢٠ اورالکتب العلمیه میروت ۱۳۳۷ هـ) اورالحن البصر ی نے کہا: بچه پرسورة الفاتحه پڑھی جائے گی اور نمازی بیدوعا کرے: اے الله! اس کو ہمارے لیے پیش رو اور جنت تک لے جانے والا اور باعث اجر بنادے۔

وَقَالَ الْحَسَنُ يَقُرَأُ عَلَى الطِّفُلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَاجُرًا.

اس تعلق کوابونسر عبدالو ہاب بن عطاء نے کتاب البنائزیں روایت کیا ہے 'سعید بن البی عروبہ نے بیان کیا ہے کہ الن سے بچہ کی فراز جنازہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے ان کوخبر دی کہ از قمادہ از حسن بھری روایت ہے کہ وہ پہلے تجمیر پڑھتے' پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے' پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے' پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے' پھر بیدعا کرتے:'' اللھم اجعلہ لنا سلفًا و فوطًا و اجزًا''۔(عمدۃ القاری جمسی میں ۲۰۱۰)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بشار نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از سعد انہ طلحہ انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از سعد انہ طلحہ انہوں نے کہا: ہمیں نے حضرت ابن عباس شخاند کے بیچھے نماز پڑھی (ح) ہمیں مغیان نے محمد بن کشر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے خبر دی از سعد بن ابراہیم از طلحہ بن عبداللہ بن عوف انہوں نے بیان

١٣٣٥ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا عُندُوْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ طُلْحَةً قَالَ صَلَّبَتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (ح). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِنِمَ عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبْل طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبْل رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے پیچھے ایک جنازہ پر نماز پڑھی، پس انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور فر مایا: تا کہ لوگ

عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا آنَهَا سُنَةً.

(سنی ابوداؤر: ۱۹۸۸ سنن ترندی: ۱۰۲۷ سنن نسائی: ۱۹۸۳) جان کیس که سورة الفاتحه پژهناسنت ہے۔

حدیث مذکور کے رجال

نمازِ جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے متعلق دیگراحادیث

طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رہن اللہ نے جنازہ پر نماز پڑھائی 'پس سورۃ الفاتحہ پڑھی 'پس میں نے ان سے (سوال کیا)' تو انہوں نے کہا: بیسنت سے ہے یا تمام سنت سے ہے۔

(سنن ترندی: ۲-۱۰۱۰سنن ابوداؤد: ۱۹۸۳ سنن نسائی: ۱۹۸۳)

امام ترندی نے کہا: بیرحدیث حسن بھی ہے اور نیل ملٹ کیا آئے ہے اسحاب میں ہے بعض اٹل علم کا اس پڑمل ہے'ان کا مختار ہیہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اور بیامام شافعی'ا مام احمد اورا سحاق کا تول ہے۔

اوربعض ابل علم نے کہا ہے کہ نماز جنازہ میں بالکل قرآن مجید کی تلاوت ند کی جائے 'نماز جنازہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ثناء ہے اور
نی النے کے اللہ بروروو ہے اورمیت کے لیے دعا ہے 'یہ فقہاءا حناف اورالٹوری کا قول ہے۔ (منن تر ندی: ۳۳۳ 'دارالمرفذ بیروت ۱۳۲۳ ہے)
طلحہ بن عبد اللہ بن عوف بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت عبد اللہ بن عباس انٹی ٹند کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی 'پس انہوں نے
بلند آواز ہے سورۃ الفاتحہ پڑھی اورا یک سورت پڑھی جی ایک آئم کو سنایا 'جب وہ فارغ ہو گئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے سوال
کیا تو انہوں نے کہا: یہ سنت اور حق ہے۔ (سنن نسائی: ۱۹۸۳)

اس حدیث بین جوسور و فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کا ذکر ہے اس کے متعلق امام بیکی نے کہا ہے: بید غیر محفوظ ہے بعنی شاذ ہے۔ (سنن بیکی جسم ۱۳۸۸)

حضرت ابوامامہ ہے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت سے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے 'پھر تین تکبیری پڑھی جا کیں اور آخر میں سلام پھیرا جائے۔ (سنن نسائی:۱۹۸۵)

حضرت ام شریک الانصار مید بیان کرتی ہیں کہ جمیس رسول الله ملتی آنے کی دیا کہ جم نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ (سنن ابن ماجہ:۹۲۱)

علامہ عبدالرحمان بن اساعیل الکنائی الیوصیری التونی ۹ ۸ ۸ ھ'اس حدیث کی سند کے متعلق لکھتے ہیں: اس حدیث کوشہر بن حوشب نے حضرت ام شریک سے روایت کیا ہے' اس کی توثیق میں اختلاف ہے' امام احمد اور ابن معین وغیرہ نے اس کی توثیق کی ہے اور ابن عون نے اس کوترک کر دیا ہے' امام بیعق' امام نسائی اور حماد بن جعفرنے اس کوضعیف اور لیمن قرار دیا ہے۔ (زوائدابن ماجیس ۲۱۸ 'داراکٹ العلمیہ' بیردت' ۱۳۱۳ھ)

#### صحابه کرام اور فقهاء تابعین کانمازِ جنازہ میں قرآن پڑھنے سے منع کرنا نا فع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہن الله نماز جناز ہیں قر آن نہیں پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١١٥٢٢ 'مجلس علمي ميروت' مصنف ابن الي شيبه: ٧٠ ١١٣ ' دارالكتب العلميه' بيروت)

ابوالمنهال بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوالعالیہ ہے پوچھا: کیا نمازِ جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی؟ انہوں نے کہا: میرا گمان پہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ صرف اس نماز میں پڑھی جائے گی جس میں رکوع اور جود ہو۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١١٥٣٥ 'مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٢ • ١١٣ ' دارالكتب العلميه 'بيروت )

مویٰ بن علی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فضالہ بن عبید رہنی آنٹہ سے بوجھا: کیانماز جناز و میں قرآن پڑھا جائے گا؟ انہوں نے کہا: نہیں! (مصنف ابن ابی شیب:۱۵۲۱، مجلس علمی بیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۷۰ ۱۱۳ وارالکتب العلمیه بیروت)

سعید بن الی بردہ اپنے والدر من اللہ ہے روایت کرتے ہیں: ایک شخص نے ان سے پوچھا: میں نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھول؟ انہوں نے کہا: مت پڑھو۔ (مصنف ابن الی شیبہ:۲۷۱۱ 'مجلس علمی ٔ بیردت ٔ مصنف ابن الی شیبه: ۸۰ ۱۱۲ ' دارالکتب العلمیہ ' بیروت ) ابوصین نے استعمی ہے روایت کیا کہ نماز جنازہ میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے۔

(مصنف ابن الي شيب: ١١٥٢٨ ، مجلس علمي أبيروت مصنف ابن الي شيب: ١٠ ١١١١ ، دارالكتب العلميه أبيروت )

طاؤس اورعطاء نماز جنازہ میں قرآن پڑھنے کا انکار کرتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١١٥١ المجلس علمي أبيروت مسنف ابن الي شيبه: ١١ ١١٣ أ دارالكتب العلمية أبيروت)

بكر بن عبداللہ نے كہا: مجھے نماز جنازہ ميں قر آن پڑھنے كاعلم نہيں۔

(مصنف ابن الي شيبه: • ١١٥٣ مجلس علمي أبيروت المصنف ابن الي شيبه: ١٢ ١١٣ أوار الكتب العلميه أبيروت )

محر بن عبدالله بیان کرتے ہیں: ایں نے سالم ہے پوچھا: کیا نماز جنازہ میں قر آن پڑھا جائے گا؟ انہوں نے کہا: نماز جنازہ مين قر آن نهين پڙها جائے گا۔ (مصنف ائن الي شيبه: ١٥٣٢ 'مجلس على بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٣ ١١٣ ' دارالکتب العلميه 'بيروت) قادہ بیان کرتے ہیں کہ ابن المسیب نے کہا: ہمیں علم نہیں کہ نما نے جنازہ میں قر آن کی تلاوت ہے نہ کسی معین دعا کی۔

(مصنف عبدالرزاق: ٣٢ ٣٣ ' دارالكتب العلميه ' بيروت ٢١٣١ هـ)

حضرت عبدالله بن مسعود ومنی نشدنے فرمایا: تماز جنازہ میں ہمارے لیے قراء ت معین کی گئی ہے اور نہ کوئی اور قول اہام کی تکبیر پر تكبير كبواورا يهي طرر وعااور شاء كرو-

( مجمع الزوائدج ٣٥ ص٣٦ عافظ البيثى نے كہا: اس حديث كوامام احمہ نے روايت كيا ہے اور اس كے تمام راوى مجمع ين )

نمازِ جنازہ کے بعد دعا کرنے کے ثبوت میں خصوصی احادیث اور آثار

(جنازہ) یو صلوتو اخلاص کے ساتھاس کے لیے دعا کرو۔

يقول اذا صليتم على الميت قاخلصو المالدعاء.

(سنن ابوداؤد:۱۱۹ سنن ابن ماجه: ۹۷ ۱۳۹ مسجح ابن حبان: ۲۷ و ۳ منس کبری کلیبه قبی ج ۴ ص و ۳)

ائل حدیث میں 'ف احلصوا''ر'فیا'' ہے اور پہتعقیب علی الفور کے لیے آتی ہے اس کامعنی ہے: میت پرنماز مناز ہ پڑھنے

کے فور اُبعداس کے لیے اخلاص سے دعا کرو۔

مانعین اور خالفین اس استدلال پر سیاعتراض کرتے ہیں کور آن مجید میں ہے:

الرَّجِيْدِ (الْحَلَّ الْ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ لِي جِبِثَمَ قَرْ آن پُرْهُوتُو شيطان مردود سے الله كى پناه الرَّجِيْدِ (الْحَل: ٩٨)

آس آیت بین افاستعد "پر افا الشیطن الور نے لیے آتی ہا اوراس صورت بین اس کامعنی ہوگا: جب تم قرآن مجید پر طوتواس کے فوراً بعد "اعو ذبالله من الشیطن الرجیم" پر عواطالائد" اعو ذبالله "قرآن مجید پر صفے ہے پہلے پر حمی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس آیت کا ظاہر معنی متعذر ہے اس لیے اس میں مجاز بالحذف ہے اور تقذیر عبارت اس طرح ہے: "اذا او دت ان تقرا القران" جب تم قرآن پر صفح کا ارادہ کروتو" اعو ذبالله من الشیطن الرجیم" پر حواس کے برخلاف جس صدیث ہے ہم نے استدلال کیا ہے اس کے معنی میں کوئی تعذر نہیں ہے اوراس کو کسی مجاز پر محول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں دوسری صحیح حدیث ہے :

عن عبد الله بن ابى اوفى وكان من اصحاب حضرت الشهرة في ابنة له وكان يتبع جنازتها على إن وه بيان كر بغلة خلفها فجعل النساء يكين فقال لاتوثين شن فجر برسوارة فأن رسول الله المشابية المهمي عن المراثى فتفيض حضرت عبدالله احداكن من عبرتها ما شاء ت ن ثم كبر عليها اربعا نيم مرثيه برع شم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبرتين يدعوا ثم حرس قدر عليها قال كان رسول الله الله المشابية ميم يصنع في الجنازة هكلاً.

(مند احرج مع ص ۵۹ طبع قدیم مند احمد: ۱۹۱۸ یے ۱۹۳۱ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۳۲۰ ه مصف عبد الرزاق: ۴۳۰ مند الحمدی: ۱۸ مند احمدی: ۱۸ مند احمد: ۱۹۱۸ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۳۰۰ هم است المستدرک فی اس ۱۳۰۰ من این المبتدری المستدرک فی اس ۱۳۰۰ من این آبی جه س ۴۳۰ می المستدرک فی اس ۱۳۰۰ من آبی تی جه س ۴۳۰ می اس دریت میس به سازی اولی نے چوتی تجمیر کے بعد دیا کی اور نماز جنازه کے اندر جو وعا ہے وہ تیسر کی تعدر کی جدک جاتی ہے اور حضرت این الی اولی نے بتایا ہے کدرسول الله المنظم تیمی ای طرح کرتے تھے اور بینماز جنازه کے بعد وعا کرنے کا واضح شوت ہے اب کی رہایہ کہ چوت ہے اس کا جواب سے وعا کرنے کا واضح شوت ہے اب فی رہایہ کہ چوتی تجمیر کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے اور اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے اس کا جواب سے ہے کہ دوسکتا ہے کہ دراوی سلام کا ذکر کرنا بھول گیا ہو یا اس نے بیسوچ کر اس کا ذکر ترک کردیا ہو کہ بیتو و سے بی معروف اور مشہور

نماز جنازہ کے بعددعا کے ثبوت میں بیصدیث بھی اس کی مثل ہے:

یزید بن رکانہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹھ کی آج جب میت پر نماز جنازہ پڑھتے تو چارتکبیریں پڑھتے 'پھر بید عاکرتے: اے اللہ! تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا' تیری رحمت کا محتاج ہے اور تو اس کوعذاب دینے سے غنی ہے' پس اگر بیزیک ہے تو تو اس کی نیکی میں زیادہ کر ادراگریدندا ہے تواس کی برائی ہے درگزرفر ما مجرجوالد جا ہتا آپ اس کے لیے دہ دعا کرتے۔

(اہیم الکیر: ۲۳ ہے ۲۳ ہے ۲۳ م ۲۳ ما ۲۳ ما فظاہمینی نے کہا: اس صدیت کی سندیں ایک رادی یعقوب بن تید ہے اس میں کام کیا گیا ہے۔ بجع الزدائد ہے سام ۲۳ میں اس حدیث میں بھی چارتہ بیروں کے بعد دعا کا ذکر ہے اس لیے اس دعا ہے مراد بھی وہ دعا ہے جو نما نے جنازہ کے بعد پڑھی جاتی ہے کیونکہ جودعا نما نے جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ تین تکبیروں کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اس حدیث میں اور اس سے پہلی حدیث میں بیافی حدیث میں بیافی سے اور اگر کوئی مخالف اس پر اصرار کرے کہ چارتہ بیروں کے بعد بید عالم ان جنازہ کے اندر پڑھی گئی تھی اور اس کے بعد بڑھی گئی ہے اور اگر کوئی مخالف اس پر اصرار کرے کہ چارتہ بیروں کے بعد بید عالم ان جنازہ جنازہ میں بیائی تعلیم میں ہو جاتھ ہے۔ دہا ہے کہ اور اس میں جاتے گئی اور اس طرح نماؤ کرنہیں ہے تو بیل ہے جو سکتا ہے کہ درادی نے اس کا ذکر اس لیے نہ کیا ہو کہ چارتہ بیروں کے سلام کا پڑھنا مسلمانوں میں بالکل ظاہر اور معروف تھا' اس لیے اس نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بہر حال چارتہ بیروں کے بعد رسول اللہ ملٹھ گئی تیا ہوں جا بہا کہ دعا کرنا ہمارے مطلوب پر بہت واشح و لیل ہے۔ اور سے حدیث بھی ہمارے مطلوب پر بہت واشح و لیل ہے:

عن جبير بن نفير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول اللهم المحلق جنازة فحد فظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفو له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نؤله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعده من عداب النار قال حتى تمنيت ان اكون القبر ومن عذاب النار قال حتى تمنيت ان اكون المند.

(صحح سلم: ۱۱۳۰ سنون زندی:۱۰۲۵ سنونسانی: ۱۹۸۳)

نماز جنازہ کے اندر جو دعا ہوائ کو سرا (آہت ) پڑھاجاتا ہے اوراس دعا کو حضرت کوف بن مالک نے رسول اللہ شُوَائِلَا ہے سن کریا تھا اس کا مطلب میہ کہ آپ نے بید عاجم آپڑھی تھی اور جمراً وعا نماز جنازہ کے بعد پڑھی جاتی ہے کہ اندا یہ وہ دعا ہے جو اس وعا کو نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا کے باب میں ذکر کیا نماز جنازہ کے بعد پڑھی گئی اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ محد ثین نے اس وعا کو نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا کے باب میں ذکر کیا ہے اس کا جواب میہ ہوئی ایسالفظ فہیں ہے جو اس پر والات کرتا ہو کہ بیدہ وہ دعا ہے جو نماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے بلکہ حضرت کوف بن مالک کا اس دعا کو رسول اللہ طرفہ اللہ علی کہ یا وکرنا اس پر ظاہر اور واضح قریدہ کہ بید عائماز جنازہ کے بعد پڑھی اور محد ثین کا اس وعا کو نماز جنازہ کے اندر پڑھی مجمول کرنا محض ان کی رائے ہے رسول اللہ منتی کہا تھی ان کو آپ

فر مایا تھا کہتم اس صدیث کواس باب میں درج کرو۔نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے ثبوت میں احادیث کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم آٹار صحابہ کا ذکر کررے ہیں:

امام ابوبكر عبدالله بن الي شيبه متوفى ۵ ۲۳ ه أين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عن عمير بن سعيد قال صليت مع على على يزيد بن المكفف فكبر عليه اربعا ثم مشى حتى اتاه فقال اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك اليوم فاغفرله ذنبه ووسع عليه مدخله ثم مشى حتى اتاه وقال اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك اليوم فاغفرله ذنبه ووسع عليه مدخله فانا لا نعلم منه الا فاغفرله ذنبه ووسع عليه مدخله فانا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به. (منف ابن الي شيرة ٢٣٥ ما ٢٣٠) مطبوع ارادة القرآن كراچي ٢٠٠١ه)

عمیر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی پڑگاند
کے ساتھ یزید بن المکفف کی نماز جنازہ پڑھی 'انہوں نے اس پر
چار جہیریں پڑھیں 'پھر کچھ چلے جی کہ جنازہ کے پاس آئے 'اوریہ
دعا کی: اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندہ کا بیٹا ہے 'آن اس
پرموت طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو
اس کے لیے کشادہ کردے 'پھر پچھ چل کراس کے پاس آئے اور دعا
کی: اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندہ کا بیٹا ہے 'آن اس پر
موت طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو
موت طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو
کشادہ کردیے کیونکہ ہمیں اس کے متعلق خیر کے سوااور پچھ ملم نہیں
ہواور اس کا خوب علم تھے کو تی ہے۔

ستمن الائمہ محمہ بن احمد سرحسی متو فی ۸۳ می دیان کرتے ہیں! حضرت ابن عباس بینماللہ اور حضرت ابن عمر رہنماللہ ہے ایک نماز جنازہ رہ گئی' جب وہ اس جنازہ پرآئے تو انہوں نے میت پر صرف استغفار کیااور حضرت عبداللہ بن سلام بینماللہ ہے حضرت عمر بینماللہ کی نماز جنازہ رہ گئی' جب وہ ان کے جنازہ پرآئے تو کہا:اگرتم نے نماز جنازہ پڑھنے میں مجھ پر سبقت کر لی ہے تو ان کے لیے دعا کرنے ہیں ترجھ پر سبقت نہ کرو۔

(البوطج عص ٤٠١ وارالكتب العلمية بيروت ٢١٠١٥)

امام علاء الدين ابو بكرين مسعود كاساني حنفي متوفى ١٨٥ ه لكصة بين:

ہماری دلیل ہے کہ دوایت ہے کہ بی مظفی آنے ہے جازہ پر نماز پڑھائی 'جب آپ نماز جنازہ پڑھ کے آو حضرت عمر وشکافنہ کے لوگوں کے ساتھ آئے اور بیارادہ کیا کہ ان پر نماز جنازہ پڑھیں تو نبی مظفی آنے ہے نے فرمایا: نماز جنازہ دوبار نہیں پڑھی جاتی 'کیکن تم میت کے لیے دعا کرواور استعفار کرواور بید حدیث اس باب میں نص (صرح) ہے اور دوایت ہے کہ حضرت این عباس اور حضرت این عبدالله بن این عمر وظافی نی ہے جنازہ پر نماز رہ گئی 'جب وہ آئے تو انہوں نے میت کے لیے صرف استعفار کیا اور حضرت عبدالله بن سلام وشکافلہ سے حضرت عمر وشکافلہ کی نماز جنازہ رہ گئی 'جب وہ آئے تو انہوں نے میت کے لیے صرف استعفار کیا اور حضرت عبدالله بن سلام وشکافلہ سے حضرت عمر وشکافلہ کی نماز جنازہ میں مجھ پر سبقت کر لی سبقت کر لی سبقت کر لی میں جس پر سبقت کر لی سبقت کر لی سبقت کر لی سبقت کر دیا دعا کرنے میں جھ پر سبقت نہ کرو۔ (بدائع الفنائع ج م ۲۰۰۵ سے دورائکت العلمیہ 'بیروت' اس ۱۳۵ اور الکت العلمیہ 'بیروت' ۱۳۵ الاسال

علامہ محمود بن احمد ابنخاری التونی ۲۱۲ ہے نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ رسول الله ملتی اللہ می میا: نماز جنازہ دوبار نہیں پڑھی جاتی لیکن تم میت کے لیے دعا کرواور استغفار کرو۔ (الحیط البرهانی ج مس ۳۳۳ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۴ ہے)

ان احادیث اور آٹارے بیدواضح ہوگیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا عہد رسالت اور عہد صحابہ میں معمول اور مشروع تھا۔اس تفصیل اور حقیق کے بعد ہم فقہاء کی ان عبارات کی تنقیح کرنا جا ہے ہیں جن سے مخالفین نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے عدم جواز پر

استدلال كرتے ہيں۔

### نماز جنازہ کے بعد دعا سے ممانعت کے دلائل اور ان کے جوابات

ملاعلى بن سلطان محمد القارى متو في سما ١٠ اه لكصتح بين:

نماز جنازہ کے بعدمیت کے لیے دعانہ کرے کیونکہ اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شہر پیدا ہوتا ہے۔

(مرقاة الفاتع جسم ١٤٠ كتبه حقانية بيثاور)

ہم نے نماز جنازہ کے بعد دعا کوا حادیث صحح اور آٹار صحابہ ہے ٹابت کیا ہے اور ملاعلی قاری کی بیرعبارت نظر آن کی آیت ہے نہ صحدیث ہے نہ انر ہے تو اس میں اتن قوت کہاں ہے آگئی کہ بیا حادیث صححت کے مزاحم ہو سکے تاہم اس کی توجیہ بیہ کہ ملاعلی قاری نے نماز جنازہ کے بعد دعا کواس لیے منع کیا ہے کہ اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شہد پیدا ہوتا ہے اور زیادتی کا شہد اس وقت ہوگا جب سلام پھیر نے کے بعد ای طرح صفیل قائم رہیں اور لوگ ای طرح اپنی جگہوں پر ہاتھ باند ھے کھڑے رہیں پھرای حال میں میت کے لیے دعا کریں تو بیشبہ ہوگا کہ بید دعا بھی نماز جنازہ کا جزئے گئین جب سلام پھیر نے کے بعد صفیل ٹوٹ جائیں اور لوگ منتشر ہوکر جنازہ کے گرد جمع ہوں اور ایک بارسور و فاتح اور تین بارسور و اخلاص پڑھ کرمیت کے لیے ایصال اوا ہ کریں اور ہاتھ اٹھا کرمیت کے لیے ایصال اوا ہ کریں اور ہاتھ اٹھا کرمیت کے لیے دعا کریں تو پھرکوئی عقل و خرد سے عاری خص ہی ہوگا جو سیمجھے گا کہ یہ دعا نماز جنازہ کا جزئے۔

ای طرح بعض فقہاء نے بیرکہا ہے کہ ظاہرالروایہ میں ہے کہ تمازِ جنازہ کے بعد دعا نہ کرے اور نواور میں ہے: بیدوعا جائز ہے۔ علامہ محمود بن احمد ابنجاری متوفی ۲۱۲ ہے لکھتے ہیں:

نمازِ جنازہ کے بعد کوئی مختص دعا کے لیے کھڑا نہ ہو کیونکہ وہ ایک مرتبہ دعا کر چکا ہے اور نمازِ جنازہ کا اکثر حصہ دعا ہے'اور نواور کی روایت میں ہے کہ بیددعا جائز ہے۔(الحمیل البرحانی ج ۲ ص ۳۳۸ داراحیاءالتراث الحر کیا ہے اُنست ۴۳۴ھ)

علامه زين الدين ابن تجيم متوفى ١٥٥٥ ه الصح بين:

نمازِ جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد دعا نہ کرئے ای طرح خلاصۃ الفتاؤی (جام ۲۲۵) میں ہے اور اہام فضلی نے کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (ابحرالرائق ج ۲ ص ۱۸۳ مطبوعہ مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ) اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (ابحرالرائق ج ۲ ص ۱۸۳ مطبوعہ مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ)

علا مراج الدين عمر بن ابراهيم ابن تجيم حنفي متوني ٥٠٠٥ و كاهة مين:

نماز جنازه يس سلام پير نے كے بعد كوئى دعاند كرے بيطا برغد ب ب اور بخض مثال نے كہا ہے كديد عاكرے: "ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاحرة حسنة "اور بعض نے كہا: بيدعا كرے: "اللهم لا تحومنا اجره ولا تسفن بعده واغفر لنا وله "اور بعض نے كہا: بيدعا كرے: "ربنا لا تزغ قلوبنا. . . . . اللى احره". (النم الفائق جاص ٣٩٣ تد ي كتب فائد كراچى) علامہ ابرا يم طبى متونى ٢٥٩ ھاورعلامہ شخ زادہ دا باد آفندى متونى ٥٨ اھنے بھى اى طرح كھا ہے۔

(غدية المستلى ص١٨٥-٥٨٥ مسيل أكيدًى لا بودا مجمع الإنهرج اص ١٢١ كتب غفارية كوئك)

نقہاء کی ان عبارات سے واضح ہوا کہ اگر نماز جنازہ کے سلام پھیرنے کے متصل بعدہ ہیں کھڑ ہے گھڑ ہے شیں توڑے بغیر میت

کے لیے دعا کی تو یہ ظاہر الروایہ میں ممنوع ہے لیکن نواور کی عبارت میں امام فضلی اور دیگر متاخرین کی عبارات میں فدکور ہے کہ اس
کیفیت سے بھی نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے اور اگر نماز جنازہ کے بعد صفین تو ڈکر میت کے لیے دعا کی جائے جیسا کہ مرق جہ طریقہ ہے تو پھر یہ کی کام نہیں ہے۔

مفتی محد شفیع دیوبندی متوفی ۹۲ ۱۱ دے نماز جنازہ کے بعد دعا کی ممانعت میں لکھا ہے: سوال (۲۰۰۷): نماز جنازہ کے بعد جماعت کے ساتھ وہیں تفہر کر دعا کرنا کیسا ہے؟

الجواب: درست بيس! "لما في البزازيه لا يقوم بالدعا بعد صلوة الجنازة لانه دعا مرة لان اكثرها دعا".

(بزاز بیملی صامش العالمگیریه ج س ۹۰) ( نتاوی دارالعلوم دیوبندج ۳ ( اعداد انتختین کامل )ص ۲۰ س ۲۰ دارالا شاعت کراچی ۲۵۷۱ م) دراصل بزازید کی بیمبارت عالم گیری ج ۴ ص ۸۰ پر ہے اس کا ترجمہ بیہ ہے: نماز جنازہ کے لیے بعد دعا کے لیے کھڑا نہ رہے کیونکہ وہ ایک مرتبہ دعا کر چکا ہے اور نما نہ جناز ہ کا اکثر حصہ دعا پرمشمل ہے۔

اس ممانعت کا بھی وہی محمل ہے کہ نماز جناز ہ کے بعد ای جگہ خیس تو ڑے بغیر دعا نہ کرے صفیں تو ڑنے اور لوگوں کے منتشر ۔ ہونے کے بعدممانعت نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کہ اگر قصل کیے بغیر اس جگہ دعا کرے گاتو اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہہ

دارالعلوم ديوبند كے مفتى اوّل مفتى عزيز الرحمٰن لكھتے ہيں:

سوال ( ۴ سا ۳ ): بعدنمازِ جنازہ قبل دنن چندمصلیوں (نمازیوں) کا ایصال ثواب کے لیےسورۂ فاتحدایک بار اورسورۂ اخلاص تین بارآ ہت۔ آوازے پڑھنایا کسی نیک آ دی کا دونوں ہاتھ اٹھا کرمختفرد عاکرنا شرعاً درست ہے یانہیں؟

الجواب: اس میں کچھ رج نہیں ہے لیکن اس کورسم کرلین اور التزام کرنامشل واجبات کے اس کو بدعت بناوے گا۔'' کے مساحسوح بسہ الفقهاء فقط ". ( نتاوى دارالعلوم ديو بندمال مكمل ج٥ص٥٣٣-٣٣٣ دارالا شاءت كراچي )

اس فتویٰ ہے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد پچھ تصل کر کے دعا کرنا جائز ہے بلکہ مستحب اور مسنون ہے۔مثل واجبات کے التزام كرنا مارے نزديك بھی تھے نہيں ہے۔

اس مبحث کوزیادہ تفصیل کے ساتھ ہم نے ای تغییر تبیان القرآن میں از مرزوس کی تغییر میں لکھا ہے بہاں پرہم نے چندا قتباس درج کے ہیں جوحضرات اس کو پوری تفصیل ہے جھنا جاتے ہوں وہ اصل تغییر کا مطالعہ کریں۔

> دن کے بعد قبر پر نماز جنازه يرصنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں تجاج بن سنہال نے ریث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سلیمان الشیبانی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے استعنی سے سنا انہوں نے کہا: مجھے اس مخص نے خبر مَنْ حَدَّثَكَ هٰذَا يَا اَبَا عَمْرِو؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي ﴿ وَيُ جُو نِي الْمُثَلِّيَاتِهُم كَ سَاتِكَ الكِ مُفرد قبر كَ ياس ب كزرا تها آپ نے مسلمانوں کی امامت کی اور انہوں نے آپ کے پیچھے نماز یردھی میں نے یو چھا: اے ابوعمرو! آپ کوس نے بیصدیث بیان کی 'انہوں نے کہا: حضرت ابن عباس رہنی اللہ نے ۔

٦٦ - بَابُ الصَّلُوةِ عَلَى القَبْر بَعْدَ مَا يُدُفَنُ

١٣٣٦ - حَدَّقَنَا حَجَّاجُ بِنُ مِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَالِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الشُّعْبِيُّ قَالَ ٱخْبَرَنِي مَنْ مَّنَّ مَنْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ مَّنْبُودٍ ' فَأَمَّهُمْ وَصَلُّوا خَلْفَهُ. قُلْتُ اللهُ تَعَالَى عَنهُمًا.

اس حدیث کی شرح مجھے ابخاری: ۸۵۷ میں گزر چکی ہے۔

١٣٣٧ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضُلِ قَالَ حَدَّثُنَا ..قِصَّنَّهُ. قَالَ فَحَقَّرُوا شَأْنَهُ ۚ قَالَ فَدُلُوْنِي عَلَى

حَـمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ أَنَّ ٱسْوَدَ 'رَجُلَا أَوِ امْرَاةً 'كَانَ يَقُمُّ الْمُسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْتِهِ اللَّهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْتِهِ اللَّهُ كَرَّهُ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَٰلِكَ الْإِنْسَانُ؟ قَالُواْ مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَفَلَا الْمُنْتُمُونِينُ. فَقَالُوْا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قَبْرِهِ. فَأَتَى قَبْرُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

اس حدیث کی شرح مجھے ابنجاری: ۵۸ میں گزرچی ہے۔ ٦٧ - بَابٌ ٱلْمَيَّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ ١٣٣٨ - حَدَثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى قَالَ حَلَّاثُنَا سَعِيدٌ ح . وَقَالَ لِي خَلِيْفَةُ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آلَسِ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْعَبُدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلِّي وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ ' حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ ' اَتَّاهُ مَلَكًان فَاقُعَدَاهُ ۚ فَيَقُولُانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ أَشْهَدُ آنَّهُ عَبُدُ اللَّهِ وَرُسُولُهُ ۚ فَيُقَالُ ٱنْظُرِّ إِلَى مَقَعَدِكَ مِنَ النَّارِ ۚ ٱلْمُدَلَكَ اللُّهُ بِهِ مَدَّمَّعَدُا مِّنَ الْجَنَّةِ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ او الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدُرِى كُنْتُ اَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وُلَا تَلَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ بِمِطْرَقَةٍ مِّنْ حَدِيْدٍ ضَرِّبَةً بَيْنَ أَذْنَيْهِ وَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَبْلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. [طرف الحديث: ١٣٧٣]

(صحيح مسلم: ٢٨٧٠ الرقم المسلسل: ٧٠٨٠ منن ابوداؤد: ٢٨٧ م-١ ٣ ٣ " سنن نسائي: ٩ ٣ ٠ ٢ 'السند لا بن الي عاصم: ٨ ٢٣ ، صحيح ابن حبان :

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن الفضل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی از ٹابت از ابی رافع از حضرت ابو ہریرہ رضی آئٹہ' وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ فام مردیا عورت جومنجد کی صفائی کرتا تھا' پس وہ فوت ہو گیا اور نبی ملتی اللہ کواس کی وفات کا علم نہیں ہوا' پس ایک دن آپ نے اس کا ذکر کیا' پس فر مایا: اس انسان کو کیا ہوا؟ مسلمانوں نے بتایا: یارسول اللہ! وہ فوت ہو گیا' آپ نے فر مایا: تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی کی مسلمانوں نے کہا: اس کا اس طرح اور اس طرح تصد ب انہوں نے اس کو کم حیثیت کا سمجھا تھا' آ پ نے فر مایا: مجھے اس کی قبر بتاؤ' پھرآ پ اس کی قبر پرآ ئے اور اس پرنماز پڑھی۔

مردہ جوتوں کی آواز (جھی) سنتاہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عیاش نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الاعلیٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی (ح) انہوں نے کہا: مجھ ے خلیفہ نے کہا: ہمیں بزید بن زرایع نے حدیث بیان کی 'انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی از قبادہ از حضرت الس وسي الماري المرابيطيم "آپ نے فرمايا: جب بنده كوقبر ميس ركه ديا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیٹے پھیر کر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہوہ ان کے جوتوں کی آ واز سنتا ہے ' پھراس کے پاس دوفر شنے آ کراس کو عُفادية بين لين وه ال سركت إن عُمّ ال صحف محد (مُثَوَيَّكُم ) کے متعلق کیا کہتے ہے؟ پس وہ کے گا: میں گوائی ویتا ہوں کہ بیاللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ' پھراس سے کہا جائے گا: ویکھو! تمہارے بیٹنے کی جگہ دوزخ میں تھی' اللہ نے اس کوتمہارے لیے جنت میں بیٹھنے کی جگہ سے تبدیل کر دیا ہے ' نبی منتقالی کم نے فرمایا: پس وه ان دونول جگہوں کودیکھے گا'رہا کا فریا منافق تو وہ کہے گا: میں نہیں جانتا' میں وہی کہتا تھا جولوگ کہتے تھے' لیں اس سے کہا جائے گا: تو نے عقل سے جانا نہ قرآن مجید کی تلاوت کی مجراس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ضرب لگائی

۳۱۳۰ الشریعة للا جری ۱۳۷۳ – ۱۳۷۵ منداحمد ج ۳ س ۱۳۱۱ طبع قدیم مباطبع قدیم جائے گی جس سے وہ چلائے گا اور اس کے چلائے کو جن آور انس منداحمہ: ۱۳۲۱ – ۱۳۶۶ من ۴۸۹ - ۱۳۸۹ مؤسسة الرسالة بیروت جامع کے علاوہ اس کے قریب کی تمام چیزیں سنیں گی ۔ المسانید لابن جوزی: ۱۳۵ مکتبة الرشد ریاض ۱۳۲۱ ھ)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) عیاش بن الولید(۲) عبد الاعلیٰ بن عبد الاعلیٰ السامی (۳) خلیفه بن خیاط (۴) یزید بن زریع (۵) سعید بن الی عروبه (۲) قناده بن دعامه(۷) حضرت انس بن ما لک وینی الله ۱ - (عمدة القاری ج ۸ س۲۰۹)

منكرنكير كامعنى اور فرشتوں كا آپ كا نام لينا اور وصف رسالت كا ذكر نه كرنا اور اس كى توجيه

اس صدیث میں '' قسر ع نعالہم'' کا ذکر ہے'اس کا معنی ہے: جولوگ میت کو دفن کر کے واپس جار ہے تھے' مردہ ان کے جوتوں کے جلنے کی آ واز کوسنتا ہے۔

(عمة القارى ج ٨ص ٢٠٠١)

# فرشتوں کے سوال کے وقت رسول الله طلق الله علی طرف اشارہ کرنے کی تحقیق

شيخ عبدالحق محدث د بلوي متو في ١٠٥٢ ه لكصة إلى:

فرضتے کہیں گے: تم اس مخص کے متعلق کیا کہتے تھے؟ فرضتے آپ کی طرف لفظ '' ھاذا'' سے اشارہ کریں گئاس کی وجہ یہ ہے

کہ آپ کی شخصیت مشہور ہے اور اگر چہ آپ ہم سے غائب ہیں مگر ہمارے ذہنوں میں حاضر ہیں یا آپ کی ذات شریف خارج میں
حاضر ہوگی' اس طرح کہ آپر میں آپ مشرکہ اللہ حاضر کی جائے گی تا کہ آپ کے بھال جہاں آ راء کے مشاہرہ سے فرشتوں کے
سوال کی گرہ کھل جائے' اور آپ کی ملاقات کے نور سے فراق کی ظلمت دور ہوجائے اور اس میں مشاقان زیارت کے لیے یہ بشارت
ہے کہ اگروہ قبر میں آپ کی زیارت کی امید سے خوش سے موت کا استقبال کریں تو اس کی گنجائش ہے۔

(افعة اللمعات ج اص ١٢٣٠ كتبررشيدية كوئد)

مصنف کے زد یک میں ہوسکتا ہے کہ خواص مقربین اور اولیاء اللّٰدی قبروں میں نبی ملٹی کی آخریف لے جا کیں اور فرشتے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہتم اس شخص مجر (ملٹی کی آج کے متعلق کیا کہتے تھے اور عام مسلمانوں اور آپ کی قبرانور کے درمیان جو حجابات ہیں ان کواٹھا کر قبروالے ہے سوال کیا جائے 'اور کھار کو آپ کی مثال دکھا کر سوال کیا جائے کہ جن کی میدمثال ہے ان کے متعلق تم دنیا ہیں کیا کہتے تھے؟ اور چونکہ آپ کی زیارت نعمت ہے' اس لیے کھار کو اس نعمت سے محروم رکھا جائے گا۔ تبروالا آپ کے متعلق قبر میں وہی کھے گا'جود نیا میں کہتا تھا

فرشتے بینیں پوچیس کے کہتم اب ان کے متعلق کیا کہتے ہو؟ بلکہ یہ پوچیس کے کہتم ان کے متعلق دنیا میں کیا کہتے تھے؟ سو آپ کے متعلق جو محض جو کہتا ہوگا وہی قبر میں کہددے گا۔

شيخ خليل احمد أبينهو ي متونى ٢ ٢ ساھ نے لکھا ہے:

پس اعلیٰ علمیین میں روح مبارک علایسلاً کا تشریف زکھنا اور ملک الموت ہے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آ پ کا ان اُمور میں ملک الموت کے برابر بھی ہو چہ جائے کہ زیادہ ہو۔ (براحین قاطعہ ص۵۲ مطبع بلال ڈھور بہند)

شيخ عبدالحق محدث د ہلوی متو فی ۱۰۵۲ ہے ہیں:

بندہ مسکین پر کہتا ہے کہ مؤمن عارف سیّدالمرسلین وامام العارفین سے حقیقت روح کے علم کی نفی کیے کرسکتا ہے جب کہ اللّٰد تعالیٰ نے آپ کواپنی ذات اور صفات کاعلم عطافر مایا ہے اور آپ پراڈلین اور آخرین کاعلم کھول دیا ہے 'روح انسان کاعلم آپ کےعلوم کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے' وہ آپ کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے اور آپ کے بیضاءعلم کا ایک ذرّہ ہے۔

(مدارج النوت ج ع ص اسم و من مكتبدلور بدرضوبي سكحر)

سواس حدیث کی روشنی میںمعلوم ہوتا ہے کہ علماء دیو بندا درغیرمقلدین قبر میں رسول الله ملتالیکیم کےمتعلق وہی کہیں گے جود نیا میں کہتے تھے اورعلاء اہل سنت قبر میں فرشتوں کے جواب میں وہی کہیں گے جود نیا میں آپ کے متعلق کہتے تھے۔

اساعيل د بلوي متوفى ٢ ٣١ ه الصحة بين: جس كانام فيد ياعلى بأوه كى چيز كامتار فيين - (تقوية الايمان (كلال)ص ٢٨ مع لاجور)

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت متوفی و سم ١٣ حفر ماتے ہيں:

حیراں ہوں سیجھی ہے خطاء سیجھی نہیں وہ بھی نہیں برزخ بین ده سر خدا سه بھی نہیں وہ بھی نہیں

ممکن میں بیرقدرت کہاں واجب ش عبدیت کہاں حق ہے کہ ہیں عبد اللہ اور عالم امکان کے شاہ

( حدائق بخشش ج اص ۹ ۳ فريد بك سال لا مور)

حافظ سیوطی متوفی اا 9 ھے نے لکھا ہے کہ تبر میں میت سے اس کے اعتقاد اور نظرید کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ (شرح الصدورص ١٣٢)

قبرستان میں جوتے پہن کر چلنے کی تحقیق

اس حدیث میں ذکر ہے کہ مردہ قبر میں جوتیوں کی آ واز سنتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں جوتے کابن کر چلنا جائز ہے' تاہم اس كے خلاف بيحديث ب:

بشرمولی رسول الله ما فیلیتیم بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں ان کا نام زحم بن معبدتھا' انہوں نے رسول الله ما فیلیتیم کی طرف جرت كى توآپ نے يو چھا: تنهارا نام كيا ہے؟ انہوں نے كہا: زخم أب نے فرمايا: بلكة تم بشير ہوانہوں نے بيان كيا كه ميں چل رہا تھا تو رسول الله ملتي ين كم تبرول كے پاس سے گزرے آپ نے تين بارفر مايا: ان لوگوں نے خير كثير پرسبقت كى ہے كارمسلمانوں کی قبروں کے باس سے گزرے تو آپ نے فر مایا: ان لوگوں نے خیر کشر کو پالیا' پھر آپ نظر اٹھائی تو ایک آ دمی قبروں کے درمیان ے جوتے پہنے ہوئے چل رہا تھا' تو آپ نے فرمایا: اے جوتوں والے! جھے پرافسوں ہے! اپنے جوتے اتاردے اس محض نے مؤکر د یکھاتورسول الله مل الله مل الله الله کو پہچان لیا ، پھراس نے جوتے اتار کر پھینک دیے۔ (سنن ابوداؤد: • ۲۲۳ سنن نسائی: ۲۰۴۷ سنن ابن ماجه: ۱۵۶۸)

علامة من الدين عبد الرحمان بن محمد بن احمد بن قد امه على متو في ١٨٢ هـ في كلها ب:

جب کوئی مخص قبرستان میں داخل ہوتو مستحب ہیہ ہے کہ جوتے اتاروے۔(الشرح الکبیرج ۳۳ص ۲۸۰ وارالحدیث قاہرہ ۲۵ ماھ)

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حفي متوني ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

جمہورعلاء نے لکھا ہے کہ قبرستان میں جوتے پہن کر جانا جائز ہے نقتہاء تابعین میں سے حسن بھری ابن سیرین انتخعی اور ثوری کا یمی مؤقف ہے امام ابوصنیفہ امام مالک امام شافعی اور ان کے بعد کے جمہور فقہاء کا یہی مختار ہے۔

ا مام طحاوی نے کہا ہے کہ آپ نے اس محض کو جوتے اتار نے کا اس لیے ہیں فر مایا تھا کہ قبرستان میں جوتے پہن کر چلناممنوع ے بلکہ آپ نے اس کیے منع فر مایا تھا کہ اس کے جوتوں برگندگی لگی ہوئی تھی۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ آپ نے جوتے پہن کر چلنے ہے اس لیے منع فر مایا تھا کہ جوتے پہن کر چلنا امیر آ دمیوں کا طریقہ ہاور قبرستان میں تواضع اور خضوع اور خشوع سے چلنا جا ہے۔

علامه ابن جوزی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں صرف ایک واقعہ کی حکایت کی ہے اور بیابا حت کا تقاضا کرتی ہے نہ کہ تج یم کا اور آپ نے قبروں کے احترام کی وجہ ہے جوتے اتار نے کا حکم دیا'جس طرح آپ نے قبروں پرفیک لگانے اوران پر بیٹھنے سے منع فرمایا ے \_ (عدة القاري ج ٨ ص ٢١٣ \_٢١٢ ادارالكتب العلمية بيروت ٢١٢ ه) ه

# فرشتوں کے سوال کے بعد قبروالے کا حال اور نیک مسلمانوں کی روحوں کا قبروں برآنا

نيز علامه عيني لكصة بين:

اگرید سوال کیا جائے کہ جب فرشتے سوال سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھریت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میت سعید ہوتو اس کی روح جنت میں ہوتی ہے اور اگر شقی ہوتو کھراس کی روح سحین میں ہوتی ہے وہ ساتویں زمین میں دوزخ کے کنارے ایک پھر ہے' حضرت ابن عباس زخماللہ ہے روایت ہے کہ ایک توم برزخ میں ہوتی ہے' وہ جنت میں ہے نہ دوزخ میں' اور اس کی دلیل اصحاب الاعراف کا قصہ ہے۔

جومسلمان مرتکب کبیرہ ہیں'ان کے متعلق کیا کہا جاتا ہے' کیا ان کے متعلق میہ کہا جاتا ہے کہتم صالح کی طرح سوجاؤیا ان سے سکوت کیا جاتا ہے۔(ان کے متعلق حدیث میں کوئی تصریح نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشتیت کی طرف ملوض ہیں ۔ سعیدی غفرلۂ ) ایک تول میہ ہے کہ نیک سلمانوں کی روحیں تبروں پر مطلع ہوتی ہیں اوران میں سے اکثر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کومطلع ہوتی ہیں اور ہفتہ کی رات کوطلوع آفاب تک وہ زندوں کے اعمال کو دیکھتی ہیں اور نیک مسلمانوں میں سے جونوت ہوجا کیں ان سے سوال كرتى ہیں كہ فلاں مخض نے كیا كیا' اگراس كے نیك اعمال كا ذكر كیا جائے تو وہ كہتے ہیں:اے اللہ!اس كو ثابت قدم ركھنا اور اگر اس کے خلاف ہوتو وہ دعا کرتے ہیں:اے اللہ!اس کورجوع کی توثیق دینا'اور پیجی کہا گیا ہے کہ جب وہ اپنی قبروں میں ہوتے ہیں توجو ان کوسلام کرتا ہے وہ اس کا سلام سنتے ہیں اور اگر ان کواجازت دی جائے تو وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔

(عدة القاري ج ٨ص ٢١٣ أدار الكتب العلمية ميروت ٢١١ ١١٥)

حدیث مذکور کے دیگر فوائد

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ ه لكصة بين:

اس حدیث میں عذابِ قبر کا ثبوت ہے ادر بیعذاب کفار کوہوگا ادران فساق مسلمانوں کوہوگا جن کواللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے گا۔ فرشتوں کا سوال اس امت کے ساتھ مخصوص ہے یا تبچھلی امتوں ہے بھی فرشتے سوال کرتے بتھے؟ ظاہریہ ہے کہ بیسوال اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔

اس حدیث سے ریجی معلوم ہوا کہ عقا ئد میں تقلید ندموم ہے کیونکہ منافق ہیہ کے گا کہ میں نے لوگوں کو پچھ کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی وہی کہددیا۔

اس حدیث میں بیثبوت ہے کہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میت میں روح لوٹائی جائے گی' پھر دوبارہ وہ مر جا کمیں گےتو ان کو عارضی حیات دی جائے گی۔ (فتح الباری ج۲ص ۸۰۰ وارالمعرفہ بیروت ۱۳۲۷ھ)

مُر دول کے سننے کا ثبوت

اس حدیث میں نذکور ہے کہ جب لوگ مردہ کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کی جو تیوں کی آ واز کوسنتا ہے' اس حدیث میں میڈوت ہے کہ مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں' ہم نے اپنی تفسیر' تبیان القرآن میں الانفال: ۱۳ کی تفسیر میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ یہ بحث تبیان القرآن ج م ص ۵۹۰ ۔ ۵۵۷ پر پھیلی ہوئی ہے' جن قار کمین کواس موضوع ہے دل چھی ہے' وہ اس بحث کا ضرور مطالعہ کریں۔

قبور کا حکم ﴿ کُونَ کہاں سرے گا اور کل کیا ہو گا؟ اس کے علم کی تحقیق ﴿ ساع موتی کی تحقیق ﴿ حضرت عائشہ رہن آلنے کا ساع موتی ہے

جوارض مقدسہ یااس کی مثل جگہ میں دُن ہونے کو پہند کرے میں میں میں میں میں میں میں میں

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمود نے حدیث بیان کی ' انہوں نے کہا: ہمیں امام عبد الرزاق نے حدیث بیان کی ' انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبر دی از ابن طاؤس از والدخود از انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے خبر دی از ابن طاؤس از والدخود از حضرت ابو ہریرہ وینی اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولی علیسلاً کا

الكارادراس كاجواب-٦٨ - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفَنَ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحُوهَا

١٣٣٩ - حَدَثْنَا مَحُمُودٌ قَالَ حَدَثْنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ ابْيهِ عَنْ ابْيهِ عَنْ اَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ارْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَةُ وَصَحَّهُ فَرَجَعَ

إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ اَرْسَلْتَنِى إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمُوتَ! فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِع فَقُلُ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتُ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى مَتْنِ قُورٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتُ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ اَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ ثُمَّ الْمُوثُ . قَالَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ فَالْأَنَ فَسَالَ اللَّهُ اَنْ يُدُنِيَهُ مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَلَّسَةِ وَسَلَّمَ فَلُو كُنْتُ ثَمَّ لَارَيْتُكُمْ قَبْرَةً إِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ وَسَلَّمَ فَلَو مُنَا اللهُ عَلَيْهِ عَنْدَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ . [طرف الحديث ٢٠٤]

کی طرف ملک الموت کو بھیجا گیا' جب ان کے پاس ملک الموت آیا تو انہوں نے اس کو ایک تھیٹر مارا' وہ اپنے رب کی طرف لوٹ گیا' پس کہا: تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جوموت کا ارادہ ہی نہیں کرتا' اللہ تعالیٰ نے اس کی آ نکھ لوٹا دی اور فر مایا: جاؤ! ان سے کہنا: آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دین' آپ کے ہاتھ سے جتنے بال چھییں گے تو ہر بال کے بدلے میں آپ کی ایک سال عمر ہوگ' موت ہوگی! خر مایا: پھر کیا ہوگا؟ فر مایا: پھر موت ہوگی! حضرت موئ نے کہا: پھر ابھی ہو جائے' پھر اللہ سے سوال کیا کہ وہ ان کو ارضِ مقدسہ سے اتی دور کر دے' جتنی دور پھر فر مایا: اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں تم کو ان کی قبر دکھا تا' وہ راستہ کی جانب مرخ ریت کے نیلے کے پاس ہے۔

(صیح مسلم: ۲۳۷۳) ارقم المسلسل: ۱۳۳۰ و سنن نسائی: ۲۰۸۹ مستف عبد الرزاق: ۲۰۵۰ اسیح این حبان: ۱۲۳۳ الاساء والصفات ص ۹۳ سام ۱۳۳۳ الزمرات به ۲۳۳ الرسالة ایروت و بیان ۱۲۳۳ الاین جوزی: ۲۳۳۱ النه ۳۳ سام ۱۳۳۳ الرسالة ایروت و بیامع السانید لاین جوزی: ۲۳ سام ۱۳۳۳ می مستد الرسالة ایروت و بیامع السانید لاین جوزی: ۲۳ سام مکتبة الرشاذریاض ۱۳۲۱ هـ)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) محمود بن غیلان (۲) عبدالرزاق بن همام (۳) معمر بن راشد (۳) عبدالله بن طاؤس (۵) طاؤس بن کیسان (۲) حضرت ابو هریره رشی کنند په (عمدة القاری ج ۸ ص ۴۱۳) "

# حضرت موی علایه لاً کا حضرت ملک الموت کوتھیٹر مارنا' کیا کوئی معیوب کام تھا؟

علامه الوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ ٣ م ٥ كلصة بين:

ابو بکر گھرین اسحاق بن فزیر نے کہا: بعض اہل بدعت اور جہمیہ نے اس حدیث پراعتراض کیا ہے کہ خضرت موکی علاکیا گئے ملک الموت کو پیچانا تھا یا نہیں؟ اگر انہوں نے ان کو پیچان لیا تھا تو پھران پرظلم کیا اور وہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کی تو ہین کی اور اللہ کے رسول کی تو ہین کرنا اللہ تعالی کی تو ہین کرنا ہے اور اگر انہوں نے ملک الموت کونہیں پیچانا تھا تو یہ حضرت موٹی علاکیا کے مرتبہ ہے بعید ہے' اور حشویہ نے کہا: حضرت موٹی علاکیلا کے جوملک الموت کے تھیٹر مارا تھا' اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی علاکیلا سے اس کا قصاص نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کسی پرظلم نہیں کرتا۔

امام ابن خزیمہ نے اس کے جواب میں کہا: یہان لوگوں کا اعتراض ہے جوبصیرت سے محروم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت موی علالیلاً کی طرف ان کی روح قبض کرنے کے ارادہ سے نہیں بھیجاتھا بلکہ حضرت موی کے امتحان اور ان کی آ زمائش کے لیے ان کی طرف ملک الموت کو بھیجاتھا 'جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علالیلاً کو تھم دیاتھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذرج کریں اور اللہ تعالیٰ نے بیارادہ نہیں کیاتھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قبل کر دیں بلکہ ان کو آ زمانے کے لیے بیٹے کو ذرج کرنے کا تھم دیا تھا' ہی اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ نے بیارادہ نہیں کیاتھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قبل کر دیں بلکہ ان کو آ زمانے کے لیے بیٹے کو ذرج کرنے کا تھم دیا تھا' ہی اللہ تعالیٰ نے

ان کے بیٹے کا فدیہ بھیج دیا اور ایک دنبہ کوذیح کرادیا اور فرمایا:

وَنَا دَيْنَاهُ أَنْ يَنَا إِبْرَاهِيْمَ ٥ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّولَيّا. اور بم نے ان کونداء کی کہ اے ابراہیم!٥ آپ نے اپنا

(الصَّفْت:١٠٥٥) خواب سي كرديا-

اوراگراللہ تعالیٰ حضرت مویٰ علایسلاً کی روح کوتبض کرنے کا ارادہ کرتا تو وہ ضروران کی روح کوتبض فر مالیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کوکرگز رتا ہے اس نے فر مایا ہے:

وَاِنَّمَا تَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ تُقُولُ لَهُ كُنْ

اور جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم صرف ہے کہتے ہیں کہ ہوجا' سودہ ہوجاتی ہے O

فَيْكُوْنُ ٥ (الخل: ٣٠)

حضرت مویٰ علایسلاً کے لیے تھیٹر مارنا مباح تھا کیونکہ انہوں نے آ دمی کی صورت میں ایک مختص کو دیکھا جوان کے پاس آیا اور ان کو بیلم نہیں تھا کہ بیدملک الموت ہے'اور جوشخص کسی مسلمان کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر دیکھ رہا ہوتو رسول اللہ ملٹی لیا تھم اس کی آئکھ پھوڑنے کو مباح کر دیا ہے ٔ حدیث میں ہے:

حضرت ابوہریرہ مِنٹنٹشربیان کرتے ہیں کہ جوشخص لوگوں کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکے' پس وہ اس کی آئکھ پھوڑ دیں تو اس میں دیت ہے نہ قصاص ہے۔

وَظَنَّ دَاؤَدُ النَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا . اورداؤد في كمان كيا كمهم في ان كوآ زمائش مين مبتلاكيا

(ص : ۲۳) ہے ہیں انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور رکوع میں

- 25 - 23

توجب حضرت موی علیسلاً کے پاس اچا تک ملک الموت آئے اور انہوں نے ان کونبیس پہچانا تو اس میں کون سے تعجب کی بات

ر ہاجمیوں کا بیکہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کولگائے ہوئے تھیٹر کا بدلانہیں لیا توبیان کی جہالت کی دلیل ہے ان کوکس نے بیہ

خبردی کہ فرشتوں اور آ دمیوں کے درمیان قصاص ہوتا ہے اور ان کوئس نے بیخبردی کہ ملک الموت نے حضرت موٹی علالیسلاً قصاص طلب کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا قصاص نہیں لیا' حالا نکہ اللہ تعالیٰ ۔ نے بیخبردی ہے کہ حضرت موٹی نے ایک شخص کوئل کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس قبل کا قصاص نہیں لیا۔

اس کی نظیریہ ہے کہ حضرت سلیمان بن واؤد ملکائ کے سامنے جب وعورتوں نے ایک بچہ کے متعلق یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کا بچہ ہے تو حضرت سلیمان عالیلاً نے بیتھم دیا کہ اس بچہ کو چھری ہے کاٹ کر اس کے دو گھڑے کر دیے جا کیں اور ہرعورت کو ایک ایک مگڑا دے دیا جائے مصلیمان عالیلاً نے بیتھم دیا کہ اس بچہ کو چھری ہے کاٹ کر اس کے دو گھڑے کہ نہا نہوں نے بیتھم آ زمانے کے لیے دیا تھا تا کہ ان پر متکشف ہو جائے کہ حقیقت میں بید بچہ کون می عورت کا ہے کیونکہ ماں اپنے بچہ پرشفیق ہوتی ہے وہ بھی اس بچے کے ملکڑے کہ کو کہ کہ کہ ان اور دوسری نے کہا: اس کے دو گھڑے ہے اس کے دو گھڑے کر دیں اور دوسری نے کہا: اس کے دو مگڑے نہ کریں اور بچہ اس میدیکو دے دیں وہ زندہ تو رہے گا کہا جس حضرت سلیمان عالیلاً نے جان لیا کہ بھی عورت اس بچہ کی حقیقی ماں ہے اس کے دو گھڑے تھا نہ کہ حقیقہ ان کی روح کو بھی کا سے اس کے حضرت ماک اللہ کہ بھی عالیہ اللہ کے بیس کہ بیس کہ بھی تھا نہ کہ حقیقہ ان کی روح کو بھی کی روح کو بھی موجوز کے میں کہ بھی کہ اللہ کو بھی کی مرتبہ رسول اللہ کہ بھی تھا نہ کہ جسم شک اللہ کی کی کی روح کو بھی نہیں کہ بیس فر ما تاختی کہ اس کو اختیار دے۔ (طبعة اللہ والے اور 1940)

اور حتی کہ اس کو جنت میں اس کا محصانا و کھا و ہے تو جب تک حضرت موی کو جنت میں ان کا مقام نہیں دکھایا تھا تو ملک الموت کو ان کی روح قبض کرنے کا حکم دینا جائز نہ تھا' پس حضرت ملک الموٹ کو صرف آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت موی عالیہ ملاکا نے جو بیسوال کیا تھا کہ ان کو ارضِ مقدسہ کے قریب کر دیا جائے تو بیسوال اس جگہ کی نضیلت کی وجہ سے تھا کیونکہ اس زمین میں انہیاء النظام اور صالحین کی قبریں تھیں' پس حضرت موی نے اپنی وفات کے بعد صالحین کے قریب اور جوار کو پسند فرمایا کیونکہ نیک مسلمان ایسی جگہوں کا قصد کرتے ہیں اور صالحین کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور دہاں دعا کرتے ہیں۔

(شرح ابن بطال ج ساس ۳۲۳ ـ ۳۲۳ دار الكتب العلميه بيروت سم ۱۳۲۳ ه

علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی حنی نے بھی علامہ ابن بطال کی اس تقریر کو بعین نقل کیا ہے۔

(عدة القارى ج ٨ص ٢١٥ - ٢١٣ ' دارالكتب العلمية بيروت ٢١١٥)

ارضِ مقدسہ سے پھر پھینئنے کے فاصلہ برروح قبض کرنے کی دعا کی توجیہ مقدسہ سے پھر پھینئنے کے فاصلہ برروح قبض کرنے کی دعا کی توجیہ مافظ مقاب الدین احمد بن علی بن جرعسقلانی شافش متوفی ۸۵۲ھ کھتے ہیں:

حضرت موی عالیسلا نے دعا کی کہ جب وہ ارض مقد سیعن بیت المقدس سے پھر پھینئے کے فاصلہ پر ہوں' اس وقت ان کی روح قبض کر لی جائے ہوسکتا ہے کہ اس کی حکمت بیہ ہوکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں وخول ہے منع فر ما دیا تھا اور چالیس سال تک ان کو میدان تیہ میں چھوڑے رکھا یہاں تک کہ موت نے ان کوفنا کر دیا' پس حضرت ہوش عالیسلا کے ساتھ صرف ان کی اولا دارض مقد سے میں گئی' اور جن لوگوں پر پہلے ارض مقد سے میں وخول ممتنع کر دیا گیا تھا' ان میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہوا' اور ارض مقد سے کی فتح سے پہلے حضرت ہارون عالیسلا فوت ہوئے' پھر حضرت موی عالیسلا فوت ہو گئے' پس جبارین کے غلبہ کی وجہ سے مضرت موی عالیسلا کو ت ہوئے' پھر حضرت موی عالیسلا کو ت ہو گئے' پس جبارین کے غلبہ کی وجہ سے حضرت موی عالیسلا کے لیے ارض مقد سے میں واخل ہونا ممکن نہیں ہوا اور نہ بی تدفین کے بعد ان کی قبر کو وہاں سے نتقل کرنا ممکن تھا اور جب وہ ارضِ مقد سے بے کہ حضرت موی عالیسلا نے ارض ور جب وہ ارض مقد سے جب کہ حضرت موی عالیسلا نے ارض

مقدرے پھر پھینے جانے کے فاصلہ پرتدفین کواس لیے پیندفر مایانہ کدارضِ مقدسہ میں کیونکدان کی زندگی میں جبارین کے تسلط کی وجهے ان کا ارضِ مقدسہ میں دخول ممکن نہ تھا۔

میت کوایک شہرے دوسرے شہر میں منتقل کرنے کے متعلق اختلاف ہے ایک تول میہ ہے کہ میدمکروہ ہے کیونکہ اس وجہ سے دنن میں تا خیر ہوتی ہے اور میت کے احر ام میں کمی ہوتی ہے اور ایک تول ہیہ کہ اگر کوئی غرض رائح ہوجیے میت کے لیے صالحین کا قرب مطلوب ہوتو اس کو نتقل کرنامتحب ہے اور اگر ایسا نہ ہوتو پھر مکر وہ تحریجی ہے' امام شافعی نے کہا ہے کہ فضیلت والی زمین جیسے مکہ ہے' اس میں دفن کرنے کے لیے میت کونتقل کرنامستحب ہے۔ (فتح الباری ج مص ۷۷۸ 'دارالمعرف میروت ۲۲ ۱۳۲۷ هـ) علامہ بدرالدین عینی نے حافظ ابن حجر کی اس شرح کو بھی من وعن نقل کر دیا ہے۔

(عدة القاري ج٨ص٢١٦ وارالكتب العلمية بيروت ٢١٦ ما ٥)

#### حدیث ندکور کے دیگرفوا ئد

علامہ بدرالدین عینی اس حدیث کے دیگر فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس حدیث میں اس پر واضح دلیل ہے کہ حضرت مویٰ علالیلاً کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ تھا کیونکہ انہوں نے حضرت ملک الموت علاليلاًا كي آئكه پھوڑ ڈ الی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ہالکل عمّا بنہیں فر مایا۔

اس میں پیمی دلیل ہے کہ فضیلت والی جگہوں اور صالحین کے مزارات کے قرب میں دفن کرنامستجب ہے۔ حضرت مویٰ سے فر مایا کہ آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں جتنے بال آپ کے ہاتھ کے بیچے آئیں گے تو ہر بال کے بدلہ میں ایک سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی'اس ہے معلوم ہوا کہ دنیا کی عمر بہت طویل ہے اور قیامت ابھی بہت دور ہے۔ (عدة القاري ج٨ص ١٦' دارالكتب العلميه 'بيروت'٢١١ه)

\* باب ندکورکی بیدهدیث شرح سیح مسلم: ۲۰۲۷- ۲۰۲۵ ص ۲ ۳۸ پر ندکور ہے اس کی شرح کے عنوان حسب ذیل ہیں: ① حضرت مویٰ علالیلاًا کے ملک الموت کو تھیٹر مارنے کی وجہ ﴿ صالحین کے ترب میں دفن کرنے کا استحباب۔ اور حضرت ابو بكر رضي الله كورات ميس وفن كيا كيا-وَدُفِنَ آبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَيْلًا.

اس تعلق كي اصل سيدريث ب:

ا بن السباق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہن اللہ نے حضرت ابو بکر وضی اللہ کورات میں دفن کیا ' پھر سجد میں وافل ہو کر تین رکعات وتر پڑھے۔(مصنف ابن الی شیبہ: ۱۱۹۵۳ مجلس علمی بیروت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۱۸۳ دارالکتب العلمیہ بیروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عثمان بن الی شیبہ نے ١٣٤٠ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریر نے حدیث بیان کی از جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْسَانِي عَنِ الشُّعْبِي عَنِ ابْنِ عَبَّاس الشيبانی از انشعبی از حضرت ابن عباس رسیانهٔ وه بیان کرتے ہیں کہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ نبی ملٹ کیا ہم اور آپ کے اصحاب نے ایک مخص کے دنن کیے جانے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَّجُلِ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ وَامَ هُوَ کے بعدرات کواس کی نماز جنازہ پڑھی' آپ نے پوچھا: بیکون ہے' وَأَصْحَابُهُ وَكَانَ سَالٌ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هَٰذَا؟ فَقَالُوْا مسلمانوں نے کہا: یہ فلال محض ہے جے رات کو دفن کر دیا گیا تھا' فُكَانٌ دُفِنَ الْبَارِحَةُ ۚ فَصَلُّوا عَلَيْهِ.

پس مسلمانوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

## قبر پرمسجد کو بنانا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھامام مالک نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھامام مالک نے حدیث بیان کی انہوں ان والدخود از حضرت عائشہ رہن انڈ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی مظافی ہیار ہو گئے تو آپ کی بعض از واج نے ایک گر ہے کا ذکر کیا ، جس کو انہوں نے حبشہ کی سرز مین میں و یکھا تھا ، جس کا نام ماریہ تھا اور حضرت ام سلمہ اور حضرت ام جیبہ جبشہ کی سرز مین میں گئی تھیں ، پس انہوں نے اس کی خوب صورتی اور اس میں گئی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا ، تو آپ ملے انہا کی خوب صورتی اور اس میں گئی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا ، تو آپ ملے انہا ہے اپنا سر اٹھایا ، پھر فر مایا: جب ان لوگوں میں سے کوئی نیک آ دمی مرجا تا ہے تو بیاس کی قبر پر مجد بنا دیتے ہیں ، پر انہوں اللہ کے نز دیک بین اللہ کے نز دیک بر ان قاوق ہیں۔

## عورت كى قبر ميں كون داخل ہوگا؟

ال صديث كا شرح المحابخارى: ٨٥٤ من كرريك ب - ٧٠ باب بناء المسجد على القبر ١٣٤١ - حَدَثنا إسماعيلُ قَالَ حَدَّثنى مَالِكُ عَنُ ١٣٤١ - حَدَثنا إسماعيلُ قَالَ حَدَّثنى مَالِكُ عَنُ هَا اللهُ تَعَالَى عَنُهَ هِ هَمُ اللهُ تَعَالَى عَنُهَا عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا اللهُ تَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ لَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَ الرَّحِنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُه

اس مدیث کی شرح البخاری: ۲۷ میں گزر چی ہے۔ ۷۱ میں گزر چی ہے۔ ۷۱ میں گراؤ

١٣٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سِنَانِ لَالَ حَدَّثَنَا لُكَيْحُ بِنُ سُنَانِ لَالَ حَدَّثَنَا لُكَيْحُ بِنُ سُكِمَانَ قَالَ حَدَّقَنَا هِ كَلالٌ بَنْ عَلِيّ عَنْ آنس رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ شَهِدُنَا بِنَتَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمَعَانُ وَسَلّمَ حَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس مدیث کی شرح استح ابخاری:۱۲۸۵ میں گزرچکی ہے۔

٧٢ - بَابُ الصَّلُوةِ عَلَى الشَّهِيلِ ١٣٤٣ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَحِمْنِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ وَحِمْنِ بَنِ كَعْبِ اللَّهِ وَحِمْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْالَى عَنْهُما قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَ

شهيد برنماز جنازه بإهنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اللیث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اللیث نے حدیث بیان کی ازعبدالرحمٰن انہوں نے کہا: مجھے ابن شہاب نے حدیث بیان کی ازعبدالرحمٰن بن کعب بن ما لک ازحفرت جابر بن عبداللہ رفتیانہ انہوں نے بیان کی کریے میں کیا کہ نبی ملے آئے آئے ہم شہداء احد میں سے دوآ دمیوں کوایک کپڑے میں بحث کررہے تھے بھرآپ بوچھے: ان میں سے کس کوزیادہ قرآن یادھا؟ پس جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو ایسان کولید میں مقدم رکھتے اور فرماتے: میں قیامت کے دن ان لیک لوگوں پر گواہ ہوں گا اور آپ نے تھم دیا کہ ان کوان کے خون کے ساتھ وفن کر دیا جاتے اور ندان پر نماز میں جاتے ور ندان پر نماز

(سنن ابودادُّد: ۱۳۱۹ سر ۱۳۱۸ سنن ترندی: ۱۳۱۷ سنن نسالی: ۱۹۵۳ سنن ۱۶۰۱ سنن ابن ماجیهٔ ۱۳۱۳ السندلابن جوزی: ۹۹۲ مکتبهٔ الرشدُّر یاضُ ۱۳۲۷ هالمسند الطحاوی: ۱۰۹)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدالله بن بوسف التنيسي (۲) ليث بن سعد (۳) محمد بن مسلم بن شهاب الزئبري (۴) عبد الرحمان بن كعب بن ما لك ابو الخطاب الانصاري السلمي (۵) حضرت جابر بن عبدالله المانصاري ومن الله \_ (عمدة القاريج ۸ ص ۲۴۰)

ضرورت کی وجہ ہے دویا دوے زیادہ آ دمیوں کوایک قبر میں دفن کرنا

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني حنفي متو في ٥٥ ٨ ه لکھتے ہيں:

علامہ ابن التین نے بیکہا ہے کہ اس صدیث میں بیدلیل ہے کہ ضرورت کی وجہ ہے دوآ دمیوں کو ایک کیڑے میں لیبٹ کرونن کرنا جائز ہے اور ان میں ہے جس کوقر آن مجید زیادہ یا دہواس کولحد میں مقدم رکھا جائے اور اس میں قر آن مجید کی نضیلت کی دلیل ہے' نیز اگر ضرورت ہوتو دو سے زیادہ آ دمیوں کو بھی ایک قبر میں دفن کرنا جائز ہے۔

شهيد كومسل ندديا جانا

اس حدیث میں بیدد کیل ہے کہ شہید کونسل نہیں دیا جاتا'اس سلسلہ میں بیداحادیث ہیں:

عامر نے کہا: جس مخص کو چوروں نے قبل کر دیا ہوا اس کواس کے کپڑوں میں دنن کر دیا جائے گا اوراس کو شسل نہیں دیا جائے گا۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۱۱۳ 'مجلس علمی' بیروت' مصنف ابن الی شیبہ: ۱۱۰۴ 'دارالکتب العلمیہ' بیروت)

غنیم بن قبیں کہتے تھے کہ شہید کواس کے کپڑوں میں دنن کردیا جائے گااور اس کونسل نہیں دیا جائے گا۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١١١١٥ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٥ • • ١١ ، دارالكتب العلميه بيروت )

حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ رہی اللہ شہید ہو گئے تو نبی مل اللہ کے تھم سے ان کونسل دیا گیا۔

(مصنف ابن الى شيبه: ١١١١٨ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الى شيبه: ٨٠٠١١ ، دار الكتب العلميه بيروت)

حضرت ابن عباس رضی الله میان کرتے ہیں کہ حضرت حمز ہ رضی اللہ حالت جنابت میں شہید ہوئے تھے تو نبی المشیر کیا جان فرشتوں نے عسل دیا ہے۔ (المتدرک جسم ۱۹۵)

حضرت حمزہ اور حضرت حظلہ رضی کنٹنڈ کی خصوصیت ہے کہ ان کو فرشتوں نے عنسل دیا تھا کیونکہ وہ دونوں حالت جنابت میں شہید ہوئے تھے۔(الطبقات الکبریٰج ۳س۱۷)

شهید کی نماز جنازه پڑھنے میں مداہب ائمہ اورسیدالشہد اء حضرت حمزه کی نماز جنازه پڑھنے کے متعلق احادیث

اس حدیث میں مذکور ہے کہان شہیدوں پرنماز جنازہ نہیں پڑھی گئ اس مسلہ میں فقہاء کااختلاف ہے۔

امام ترندی باب ندکور کی حضرت جابر کی روایت کروہ صدیث کوروایت کر کے لکھتے ہیں:

شہید کی نمازِ جنازہ پڑھنے میں اختلاف ہے' بعض نے کہا: شہید کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی جائے گی' بیداہل مدینہ کا قول ہے' امام شافعی اور امام احمد کا بھی بھی مذہب ہے۔

اور بعض نے کہا کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی' ان کا استدلال اس حدیث ہے ہے کہ نبی ملٹائیلیٹم نے حضرت سیدنا حمزہ وزنی آللہ کی نماز جنازہ پڑھی ہے' بیرٹوری' فقہاءاحناف اوراسحاق کا تول ہے۔ (سن ترندی سسسے 'دارالمعرفہ' بیروت' ۱۳۳سے) امام ابن الاثیرابوالحن علی بن محمد الجزری التونی • ۲۳ ھ'اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس و فینالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طفی کیا ہے ۔ سیدنا حمزہ و فیناللہ کی نماز جنازہ پڑھی اوراس میں سات تکبیریں پڑھیں کی مرآ پ کے پاس جو شہید بھی لا یا گیا آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اوراس کے ساتھ حضرت حمزہ و فیناللہ کی نماز جنازہ بھی پڑھی ' حتی کہ آپ نے حضرت انس بن مالک و فیناللہ سے پڑھی ' حتی کہ آپ نے حضرت انس بن مالک و فیناللہ سے بید وایت ذکر کی ہے کہ نبی طفی آئیلہ نماز جنازہ میں چار تکبیرات پڑھیے تھے اور سیدنا حمزہ و فیناللہ کی سیدنا حمزہ و فیناللہ و کہا: سیدنا حمزہ و فیناللہ و کہا جس کے رسول اللہ طفی آئیلہ نے نماز جنازہ پڑھیں۔ ابواحم العسکری نے کہا: سیدنا حمزہ و فیناللہ وہ پہلے شہید ہے جن کی رسول اللہ طفی آئیلہ نے نماز جنازہ پڑھی۔

(اسدالغاين ٢ ص - ٤ وارالكت العلمي بيروت)

امام محد بن سعد متولى • ٢٣ وأين سند كساته روايت كرتے إلى:

محد بن عمر نے بیان کیا کہ سیدنا حمزہ وہنگانڈ کی قبر میں حضرت ابو بکر مضرت علی اور حضرت زبیر وہنگائی اترے اور رسول اللہ ملٹی کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ ملٹی کی آبی نے فر مایا: میں نے ویکھا: فرشتے حمزہ کو عسل دے رہے تھے کیونکہ وہ اس دن جنبی تھے اور سیدنا حمزہ وہنگانڈ شہداء میں سے وہ پہلے مخص تھے جن کی رسول اللہ ملٹی کی آبی دن نما زِ جنازہ پڑھی اور ان پر چارات پڑھیں کی جن کی رسول اللہ ملٹی کی آبی دن نما زِ جنازہ پڑھی اور ان آبی کی جس سے مزہ پر جس شہید کو بھی لایا جاتا اس کوسیدنا حمزہ کے پہلو میں رکھا جاتا آب سیدنا حمزہ پر نما ز پڑھے جن کی آب نے ستر مرتبہ حضرت سیدنا حمزہ کی نما زِ جنازہ پڑھی۔

(الطبقات الكبري ج ساص ٤ وارالكتب العلمية بيروت ١٨ ١١٥ هـ)

امام ابوجعفر احمد بن محمد الطحاوى متونى ١٣ ١١ هذا بن سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس بنجنالله بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی ملٹی کیا ہے سامنے دس شہیدوں کورکھا گیا تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور سید ناحزہ کی نماز جنازہ پڑھی اور سید ناحزہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ (شرح سانی الآثار: ۲۸۱۳ سنن ابن ماجہ: ۱۵۱۳) امام طحاوی فر ماتے ہیں: ان احادیث سے ثابت ہوا کہ شہداء کو نسل نہیں دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گا اور پہی امام ابو وسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا ند ہب ہے۔ (شرح معانی الآثاری ۲ ص ۲۳ ندی کتب خانہ کرا ہی ) امام سلیمان بن احمد طبر انی متو فی ۲۰ سے اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس و فی این کرتے ہیں کہ جب جنگ احدے دن حضرت حمزہ کوشہید کر دیا گیا تو حضرت صفیہ و فی اللہ حضرت کرہ کی بہن ) ان کو ڈھونڈ رہی تھیں ان کو چا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے کھر وہ حضرت فی اور حضرت زہیر و فی اللہ سے کھر حضرت علی وہی اللہ ہو چکا ہے کھر وہ حضرت کو جن اللہ ہو چکا ہے کھر حضرت علی وہی اللہ ہو چکا ہے کہا ۔ آپ اپنی والدہ کو جنا کمیں کہ (حضرت جمزہ وہی اللہ ہو چکا ہیں) حضرت نہیر فی اللہ ہو کہا: آپ اپنی کھو چھی کو جنا کمیں ، حضرت صفیہ نے کہا: حضرت جمزہ کو کیا ہوا؟ ان دونوں نے کہا: آپ کو جنا نہیں کی جمل میں مضرت مناس کے لیے دعا بی مسئی آلیا ہم کو جنا نہیں کہ اس آپ نے فرمایا: مجھے صفیہ کی عقل پر خطرہ ہے کھر آپ نے حضرت صفیہ کے سینہ پر ہاتھ رکھا اور ان کے لیے دعا کی لیس حضرت صفیہ نے کہا: '' ان اللہ و ان اللہ و اجعون ''اور دونے لگیں گھر آپ آ کر حضرت سیدنا جمزہ وہی آلئہ کے پاس کھڑ ہوگا وہ ان کی کھر وہی کہ کھے عورتوں کی جیخ و لکار کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جزہ کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہوا کہ کہ بیٹوں اور درندوں کے پیٹوں سے ان کا حشر کیا جا تا 'گھر آپ نے شہداء کو الم نے کا حمر ہوا کہ ان کی نما نے جنازہ کر جنازہ کی جنازہ کے ان کی میا تھیں اور باتی شہداء کو افعالیا گیا اور سیدنا حمزہ کو رہنے دیا گیا' کھر نو دیگر شہداء بلائے اور ان پر سات تکبیرات پڑھیں جی کہ آپ ان کی نمانے جو گئے۔

(المعجم الكبير: ٢٩٣٥ واراحياء التراث العربي بيروت المتدرك: ٨٩٥ ٣- ج٥ ص ١٩٨)

ا مام ابو بکر احمد بن حسین بیمبقی متو تی ۵۸ سے نے مجمی حضرت تمز ورشنانله کی ستر یار نمانے جنازہ پڑھانے کی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔(سنن کبری کلیبہتی جے مہم س ۱۲ 'نشرالسناماتان)

شہید برنماز جنازہ کی فعی پرعلامہ ابن بطال کے دلائل اور ان کے جوابات

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٧ ١٠ ه ككھتے ہيں:

اس سلد میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں ہیں امام مالک نے کہا: میں نے الل علم سے بیسنا ہے کہ سنت ہے کہ شہداء کونسل نہیں ویا جائے اور ندان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور ان کو ان ہی کیڑوں میں فن کر دیا جائے گا جن میں وہ شہید ہوئے سے بیعطاء ' انتھی 'اکلم' اللیث' امام شافعی اور امام احمد کا قول ہے' عکر مدنے کہا: شہید کو اس لیے شسل نہیں دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کر دیا ہے 'لیکن اس پرنماز پڑھی جائے گی اور سعید بن المسیب اور حسن بھری نے کہا ہے کہ شہید کونسل دیا جائے گا اور اس پرنماز پڑھی جائے گی کہ وہ تا ہے۔

ا مام ما لک اور ان کے موافقین کی دلیل ہیہ ہے کہ حضرت جابر رضی اُٹھ کی حدیث میں ہے کہ شہداء احد کونسل دیا گیا نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ (صبح ابخاری: ۱۳۴۳) المستدرک: ۱۳۹۱۔۱۳۹۱ وارالمعرفہ بیروت)

بیور پارس کی میار ہے۔ علامہ ابن القصار نے کہا ہے کہ غزوہ احد میں ستر مسلمان شہید ہوئے 'اگران کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہوتی تو مسلمانوں سے مخفی نہ رہتی ۔ (شرح ابن بطال جسم ۳۲۹۔۳۲۸ وارالکتب العلمیہ 'بیروت) میں کہتا ہوں: یہ غلط نقل ہے' صحیح حدیث میں ہے کہ تمام شہداء احد پر ایک ایک بار نمازِ جنازہ پڑھی گئی اور حضرت سیدنا حمزہ دینجانٹہ پر ان کی تکریم اور تعظیم کی وجہ ہے ستر مرتبہ نمازِ جنازہ پڑھی گئی جیسا کہ امام ابن الاثیر'امام محمد بن سعد'امام طحاوی' امام ابن ماجہ'امام طبرانی' حاکم اور پیمجی نے اپنی اپنی اسمانید کے ساتھ روایت کیا ہے۔

نيز علامه ابن بطال ماكلى لكصة بين: الله تعالى فرما تا ب: وَلَا تَنْحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلْ اَحْيَا مُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ٥ (آل مران: ١٦٩)

اور جومسلمان الله كى راه ميں قتل كيے گئے ان كومرده ممان مت كرو بلكه وه اسے رب كے پاس زنده بيں إن كورزق ديا جارہا

الله تعالیٰ نے ان ہے موت کی نفی کی ہے اور ان کے لیے حیات کو واجب کیا ہے' پس ان پرنمازِ جنازہ واجب نہیں ہوگی کیونکہ زندہ کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی جاتی ۔ (شرح ابن بطال ج سص۳۳ وارالکتب العلمیہ' بیروت ۱۳۲۳ ھ)

میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل بہت کم زور ہے'اگر شہید کی نماز جنازہ پڑھنا اس کے ناجائز ہے کہ وہ زندہ ہے اور نماز جنازہ مردہ ک پڑھی جاتی ہے تو پھر شہید کو فن بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زندہ کو فن نہیں کیا جاتا'اوراس کی میراث بھی تقسیم نہیں کرنی چاہیے کیونکہ زندہ کو گار کہ تقسیم نہیں کرنا جائز نہیں ہے' کار کہ تقسیم نہیں کیا جاتا'اوراس کی بیوہ کا کہیں نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زندہ بونے کا معنی نہیں ہے کہ وہ دنیاوی احکام کے

بیلوگ نقبی تعصب میں اپنی عقل سے فارش ہو گئے ہیں'ان کو پینچر نہیں کہ شہید کے زندہ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ دنیاوی احکام کے

امتبار سے زندہ ہے جتی کہ اس کی نماز جنازہ نا جائز ہو بلکہ شہید برذخی حیات کے ساتھ زندہ ہوتا ہے'اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھنا

اس کی حیات کے منانی نہیں ہے'اور شہید کی نماز جنازہ پڑھ ساتاس کے حق میں دعا کرنا ہے اور اس کی تکریم ہے' سو یہ لوگ شہید کو اس

کے حق سے کیوں محروم کرتے ہیں اور رسول اللہ طبخ اللہ تھے۔ بڑا اور کون شہید ہے اور تمام صحابہ نے رسول اللہ طبخ اللہ تھی کہ ناز جنازہ

[اطراف الحديث: ٥٩٦-٣٣١ - ١٥٥٠ م - ٢٦٦٢ - ١٥٥٠]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: جمیں لیث نے حدیث بیان کی از الوالحیراز حضرت عقبہ بن عامر بھی اللہ کے ان طرح میت لیا الحیراز حضرت عقبہ بن عامر بھی اللہ کے ان الحرح میت لیکے اور آپ نے الی احد پراس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پرنماز پڑھی جاتی ہے گھر آپ منبر کی طرف مڑے کہ بی فرمایا: میں تہمارا پیش روہوں اور میں تم پر گواہ ہوں اور بے شک اللہ کی تم دنیا ہیں رغبت کرو گے۔

(صحیح مسلم:۲۴۹۲) الرقم المسلسل: ۵۸۷۳ منن ابوداؤد: ۳۲۳۳ منن نسائی: ۱۹۵۳) شرح مشکل الآثار:۸۰۹۳) صحیح ابن حبان:۱۹۸۳) المعجم الكبير:۷۲۷\_حرح مشكل الآثار:۸۰۹۸) الرقم المسلسل: ۳۸۳۳) الماهاد والمثانی: ۳۵۸۳) مند ابویعلی:۸۳۷۱) البعث والنشورص ۱۲۷۷ مند احمد ج سم الکبیر:۷۲۷\_حرج ۱۲ منداحمد ج سم ۱۲۷۳) منداحمد ج سم ۱۲۷۳ منداحمد به سماه منداحمد به سماه طبع قد یم منداحمد: ۳۲۳ منداحمد مندالطحادی:۵۵۸۰) جامع المسانید لابن جوزی:۵۷۹ مکتبة الرشد ریاض ۲۲ ۱۳۱هه)

ای حدیث کے رجال کا تذکرہ پہلے کئی ہار ہو چکا ہے۔ بالعموم شہید کی نمازِ جناز ہ اور بالخصوص سیدنا حمز ہ کی نمازِ جناز ہ برحا فظ ابن حجر کا اعتراض

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ ه لكهة بين:

ا مام شافعی نے '' الام'' میں لکھا ہے کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ نبی مانٹائیلیم نے شہداء احد پر نماز جنازہ نہیں پڑھی' اور وہ جو حدیث ہے کہ نبی مانٹائیلیم نے ستر بار حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور جوان احادیث صحیحہ سے ان کا معارضہ کرتا ہے' اس کو ایے نفس سے حیاء کرنی جا ہے۔ (فتح الباری ج۲م ۵۰۰۰ دارالعرفہ بیروت ۱۳۲۷ھ)

میں کہتا ہوں کرسی ابناری: ۳ سا میں یہ تصریح ہے کہ نی الٹی کیا آج نے اہل احد پر اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پر نماز پڑھی جاتی ہے اور بیہ حدیث سیح بخاری کے علاوہ دیگر کتب سی ح میں بھی ذکورہے ، جس کے حوالے ہم نے تخ تن میں ذکر کیے ہیں 'سو اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جواس سیح اور صریح حدیث کا افکار کرے اس کو اپنے نفس سے حیاء کرنی جا ہے' رہا حضرت سید تا حمزہ پرستر مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے پر جانظ ابن مجر کا بیا عمر اض کہ بیہ حدیث سیح جنس ہے اس کے علامہ سینی نے متعدد جوابات ذکر کیے ہیں:

حافظ ابن حجر کے اعتراض کے جوابات

علامه بدرالدين محود بن احمه عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لكهت بين:

حضرت حمزہ رہنگانشہ کے جنازہ کی ستر بارنماز پڑھانے کی حدیث اس سندے سروی ہے:

ازيزيد بن الى زيادازمقهم ازحفرت النعبال-

(سنن ابن ماجہ: ۱۵۱۳ شرح سوانی الآ الر: ۲۸۱۳ المبیر: ۲۹۳۵ المستدرک ج سم ۱۹۸ سنن بیتی ج سم ۱۹۸ سنن بیتی ج سم ۱۹۸ المبیر: ۲۹۳۵ المستدرک ج سم ۱۹۸ سنن ج سم ۱۹۸ پر ید بین ابی زیاد اُن رجال میں ہے ہیں جن کے ضعف کے باوجود ان کی حدیث کھی جاتی ہے امام مسلم اور اصحاب السنن (امام ابوداوُد اُن کی اور امام ابوداوُد نے کہا: میں ایسے کی شخص کوئیس جاتیا جس نے ابوداوُد اُن کہا: میں ایسے کی شخص کوئیس جاتیا جس نے اب کی حدیث دوایت کی ہے امام ابوداوُد نے کہا: میں ایسے کی شخص کوئیس جاتیا جس نے اب کی حدیث کو ترک کیا ہو۔ (عمدة القاری ۱۹۸۶ س)

میں کہتا ہوں کہ عافظ مزی متوفی ۲۳ سے دیے ان کے متعلق کا صاب:

العجلی نے کہا: بیجائز الحدیث ہیں'اپنے بھائی یزیدے ان کا حافظہ زیادہ توی تھا' جریر نے کہا: عطاء بن السائب سے ان کا حافظہ یادہ اچھاتھا۔

عبدالله بن المبارك نے كها: يه كيا خوب كريم تحصر

ابوعبیدالاً جری نے اہام ابوداؤ دے روایت کی ہے کہ میرے علم میں کسی نے ان کی حدیث کوترک نہیں کیا۔ اہام بخاری نے اپنی صحیح (بخاری) کی "کتاب اللباس" میں یزید بن الی زیادے القید کے متعلق روایت ذکر کی ہے اوراپی ک کتاب" دفع الیدین" اور" الادب المفرد" میں ان ہے روایت کی ہے اوراہام سلم نے بھی ان ہے روایت کی ہے۔ (تہذیب الکمال ج۲۰ مس کا ۱۳۱۳ دارالفکر بیروت ۱۳۱۳ دارالفکر بیروت ۱۳۱۳ دارالفکر بیروت ۱۳۱۳ دارالفکر بیروت ۱۳۱۳ د

نيز علامه عيني لکھتے ہيں:

یزید بن ابی زیاد کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ امام ابن ہشام متونی ۲۱۸ ھے نے یزید بن ابی زیاد کی حدیث کو اس عبارت کے ساتھ لکھا ہے:

امام ابن اسحاق نے کہا: مجھے اس نے حدیث بیان کی جس پر میں کوئی تہمت نہیں لگاتا' ازمقسم مولی عبد اللہ بن الحارث از حضرت ابن عباس بنجنزی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹی کیا تھے حضرت حمزہ کولانے کا تھم دیا' پھر ان کو چا در سے ڈھانپ دیا' پھر آپ نے ان پر نماز پڑھائی' پس سات تکبیرات پڑھیں' پھر دیگر شہیدوں کولایا گیا اور ان کو حضرت حمزہ کے پاس رکھا' پھر ان پر اور حضرت حمزہ پر ان کے ساتھ نماز پڑھائی حقل کے آپ نے حضرت حمزہ وہی اُنٹہ پر بہتر مرتبہ نماز پڑھائی۔

(السيرة النبويدلا بن مشام ج٣ص ١٠٨ واراحياء التراث العربي بيروت ١٥٣٥ هـ)

نیزاس صدیث کی تا سیراس سے ہوتی ہے کہ امام طحاوی نے سیحدیث بھی روایت کی ہے:

حضرت عبدالله بن الزبیر و من کند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشی کی خود وہ احد کے دن حضرت تمز وہ کولانے کا تھم دیا 'پس ان کوایک جا در سے ڈھانپ دیا 'پھران پر نماز جناز ہ پڑھی 'پس نو تکبیرات پڑھیں 'پھر دوسرے شہداء کی صفیں بنا کیں اور ان کی نماز جناز ہ پڑھی اور ان کی نماز جناز ہ پڑھی ۔ (شرح معانی الآ تارہ عمدہ)

اس صدیث کی مثل حضرت ابو مالک الغفاری ہے بھی مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ تو شہداء احد کو لایا جاتا اور ان کے ساتھ دسویں حضرت خمز ہونٹی آفلہ ہوتے ' پھر رسول اللہ ملٹی آئیلیم ان سب کی تماز جنازہ پڑھتے ' پھر ان کو اٹھایا جاتا ' پھر دوسرے نوشہداء لائے جاتے بور حضرت حمز ہ اس جگہ ہوتے حتیٰ کہ رسول اللہ ملٹی آئیلیم ان سب کی نماز جنازہ پڑھتے۔

(شرح معانی الآثار: ٢٨١٥) مصنف ابن ابی شیبه: ١١٥٨١ ، مجلس علمی بیروت مصنف ابن ابی شیبه: ٦٢ ١١١١ ، دارالکتب العلمیه بیروت مصنف ابن ابی شیبه بیروت اس سریت کوامام ابوداوُد نے اپنی مراسل میں بھی روایت کیا ہے صدیت دورت اس سریت کوامام ابوداوُد نے اپنی مراسل میں بھی روایت کیا ہے صدیت دوست ۲۲۵ میں ۲۲ میں ۲۲۵ میں ۲۲ میں ۲۲۵ م

ان احادیث ہے آ فاب سے زیادہ روش ہوگیا کہ ہر چند کہ نمازِ جنازہ مکر رنہیں پڑھائی جاتی مگر سیدنا حزہ دفئ آللہ کی تکریم کے لیے رسول اللہ طفی آلیہ نے ان کی نماز جنازہ ستر یا بہتر مرتبہ پڑھی اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن الزبیر کی سندھجے ہے 'ہم نے کثیر طرق اور اسانید سے حضرت ابن عباس وفئ آلئہ کی حدیث کی صحت کو واضح کیا ہے اور ان دلائل کے سامنے اس حدیث پر حافظ ابن حجر کا اعتراض کچھ وقعت نہیں رکھتا اور اہام بخاری نے اس باب کی حدیث: ۱۳۴۳ میں حضرت عقبہ بن عامر بھی آلئہ کی بیر حدیث روایت کی ہے کہ نبی طرق ہوتا ہے اور بیہم احناف کے مؤقف پر سمجے اور میں مارٹ کھٹے اور میں مواقف کے مؤقف پر سمجے اور میں میں موقف کے حدیث ہوتا ہوتا ہے۔

شہید کی نمازِ جنازہ پڑھنے کی حضرت عقبہ کی حدیث پرحافظ ابن حجر کے اعتراضات

حافظ ابن حجر عسقلانی متونی ۸۵۲ ۵ حضرت عقبه کی حدیث: ۳۳ ۱۱ کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت جابر کی حدیث: ۱۳۳۳ میں شہید برنماز جنازہ کی نفی ہے اور حضرت عقبہ کی حدیث: ۱۳۳۳ میں شہید کی نماز جنازہ کا اثبات ہے (الّی قولہ) رہی حضرت عقبہ کی حدیث توضیح ابنجاری: ۲۳۰ میں خود حضرت عقبہ نے بینقسری کی ہے کہ بی ملق الآئم نے آٹھ سال بعد شہداء احد پرنماز جنازہ پڑھی اور مخالف خود بیہ کہتا ہے کہ جب زیادہ مدت گزرجائے تو قبر پرنماز نہیں پڑھی جاتی تو گویا نمازے مرادیہ ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی اور استغفار کیا تھا اور اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا تھم منسوخ ہوگیا 'پھر امام شافعی کا اس مسئلہ میں اختلاف استحباب میں ہے بینی ان کے نزد میک مستحب بیہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور فقہاء صنبلیہ سے بھی ای طرح منقول ہے المماور دی نے امام احمد نے قتل کیا ہے کہ شہید پرنماز جنازہ پڑھنا عمدہ ہے اور اگر نماز نہ پڑھیں تب بھی کافی ہے۔ (فتح الباری ج من ۵۸ 'دار المعرف پروت ۲۱ ساھ)

حافظ ابن حجر کے اعتر اضات کے علامہ عینی کی طرف سے جوابات

حضرت جابر کی حدیث: ۱۳۴۳ میں شہید کی نماز جنازہ پڑھنے کی نفی ہے اور حضرت عقبہ کی حدیث: ۱۳۴۳ میں شہید کی نماز جنازہ پڑھنے کا اثبات ہے۔

عافظ بدرالدین محمود بن احمد عینی نے حسب ذیل وجوہ سے حضرت عقبہ کی حدیث کو حضرت جابر کی حدیث پرتر جیجے دی ہے: (۱) حضرت جابر کی حدیث میں نفی ہے اور حضرت عقبہ کی حدیث میں اثبات ہے اور اثبات کی حدیث نفی کی حدیث پر رائج ہوتی ہے۔

(۲) حضرت جابراپ والداوراپ بچپا کی تجهیز و تکفین کے کاموں میں مشغول سے اوراس سلسلے میں مدینہ بھی گئے سے 'پھر جب
انہوں نے بیاعلان سنا کہ شہداء کو وہیں فن کیا جائے جہاں ان کی لاشیں گری ہیں تو انہوں نے ان کی تدفین میں جلدی کی اس
سے معلوم ہوا کہ وہ شہداء کی تدفین کے وقت حاضر نہیں تھے علاوہ ازیں الاکلیل میں بیصدیث ندکورہے:
حضرت جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹ کی لیے معرت حمزہ رشی اللہ جنازہ پڑھی' پھر دیگر شہداء کو لایا گیا اور ان کو

حضرت حمز ہ کے پہلومیں رکھ دیا گیا تو آپ نے ان سب کی نما نے جناز ہ پڑھی۔ (مصنف ابن الی شیبہ:۳۳۳،مجلس علمی بیروت المستدرک ج ساص ۱۹۹)

(۳) ہمارے اصحاب نے جن روایات ہے شہید کی نماز جنازہ پراستدلال کیا ہے ان کی تعداد شہید پرنماز کی نفی کی روایات ہے بہت زیادہ ہے۔

(۷) فوت شدہ مسلمانوں کی نمازِ جنازہ پڑھنادین میں اصل ہے اور فرض کفایہ ہے اور بیسی کے نعل کے تعارض کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگی۔

(۵) اگر شہید کی نماز جنازہ پڑھنا نا جائز ہوتا تو نبی ملٹی آیا ہم اس کو بیان فرما دیے جس طرح آپ نے شہید کوٹسل دیے سے منع فرما دیا۔

(٢) برتقدر تنزل م يكت مين كه موسكتا ك كغزوه احد كون آپ في شهداء كي نمازنه پرهي مواورد يكر صحاب في پرهي مو-

(ے) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے اس دن شہداء احد کی نماز نہ پڑھی ہو کیونکہ آپ کا چہرۂ مبارک زخمی اورخون آلود تھا اور آپ کو حضرت ہمزہ کی شہادت کا بہت رنج تھا اور کسی اور دن آپ نے ان کی نمازِ جنازہ پڑھی ہو'جیسا کہ صحیح البخاری: ۳۳۰ میں میں تصریح ہے کہ آپ نے آٹھ سال بعد شہداء احد کی نمازِ جنازہ پڑھی۔

(۸) یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے شہداء احد کے علاوہ دوسرے شہداء کی نمازِ جنازہ پڑھی ہے کیونکہ آپ نے حضرت جعفر حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبد اللہ بن رواحہ کی غائبانہ نمازِ جنازہ پڑھی ہے۔ (کتاب المغازی للواقدی ج م ص ۱۱۱ البدایہ والنہایہ جسم ۳۵ میں ۴۳۵ دارالفکر ملاعلی قاری نے تکھا ہے: یہ غائبانہ نماز ان کی خصوصیت تھی مرقات جسم ۱۶۱۱ کمتبہ حقانیہ) نیز حضرت ابو بکر نے حضرت عمرو بن العاص کی قیادت میں ایک کشکر فلسطین بھیجا' وہاں • ۱۳ مسلمان شہید ہوئے' ان کی نمازِ جنازہ حضرت عمرو بن العاص نے پڑھائی۔(نصب الرابیج ۴ ص ۳۱۹)

(۹) حافظ ابن جحرکا یہ کہنا سیحے نہیں ہے کہ حضرت عقبہ کی حدیث میں'' صلّی'' کامعنی ہے: آپ نے ان کے لیے دعا کی اوراستغفار کیا' کیونکہ حضرت عقبہ نے فر مایا: آپ نے ان کی اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پرنماز پڑھی جاتی ہے۔

(۱۰) شہید کی نماز جنازہ پڑھنے میں زیادہ اختیاط ہے اور مخالفین کے نزدیک بھی اس کوترک کرنا واجب نہیں ہے' بلکہ متحب ہے اور

پڑھنا جائز ہے' اور شہید کی نماز جنازہ پڑھنے میں اجر کے حصول کی توقع ہے' بی مظافی آئی نے فر مایا: جس نے نماز جنازہ پڑھی اس

کوایک قیراط اجر ملے گا۔ (مسیح ابخاری: ۱۳۲۳) نبی ملٹی آئی ہم نے بی تھم بالعوم دیا ہے اور اس میں شہید کا استثنا نہیں فر مایا۔

اگر بیا عتراض کیا جائے کہ شہید اس ہے مستغنی ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے کیونکہ اس کی مغفرت کی بیثارت ہوتی ہے'

اس کا جواب بیہ ہے کہ خیر ہے کوئی مستغنی نہیں ہوتا' نابالغ بچ بھی مغفور ہیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے' حضرت ابو بکر

اور حضرت عمر کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور سب کو چھوڑیں رسول اللہ ملٹی آئی آئی جنازہ پڑھی گئی تو شہید نماز جنازہ سے کیے مستغنی

حافظ ابن ججرنے بیاعتراض کیا ہے کہ فقہاء احناف کے نزدیک فن کے تین دن بعد قبر پرنماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے' تو فن کے آٹھ سال بعد شہداء احد کی نماز جنازہ کسے جائز ہوگی؟ اس کا جواب سے ہے کہ فقہاء احناف کا غد ہب اس طرح نہیں ہے بلکہ جب تک سے یقین نہ ہو کہ قبر میں میت کا جسم سما مت ہے اور پھولا یا پھڑا نہیں ہے' اس دفت تک قبر پراس کی نماز پڑھنا جائز ہے اور شہداء کا جسم قبر میں خراب نہیں ہوتا بلکہ سما مت ہوتا ہے' اس وجہ سے نبی منافظ بلائم نے آٹھ سال بعد ان کی قبر دل پرنماز جنازہ پڑھی۔

(عمدة القاري ج٨م ٢٢٥ - ٢٢٠ وارالكتب العلمية بيروت ٢٢١ ما ٥)

### حدیث ندکور کے دیگرفوائد

اس حدیث میں ندکور ہے: نبی ملٹ ایک نے فر ایا: میں تمہارا حوض پر پیش روہوں کیعنی میں حوض پر تمہیں پانی پلانے کا انتظام کروں گا۔

آپ نے فرمایا: میں اب بھی اپنے حوض کو دیکے رہا ہوں لیعنی اس وقت میں آپ کے لیے حوض کو منکشف کر دیا گیا تھا۔اس سے
معلوم ہوا کہ حوض اب بھی هیئة موجود ہے اوراس میں نبی التھا ہے کہ آپ نے دنیا میں حوض کو دیکے لیا اوراس کی خبردی۔
آپ نے فرمایا: بھے روئے زمین کے خزانوں کی جابیاں وے وی گئی ہیں یعنی آپ کے بعد آپ کی امت جن خزانوں کی مالک ہوگی اور بہ آپ کا دوسرامیجزہ ہے۔

آپ نے فر مایا: مجھے بیخون نہیں ہے کہتم میرے بعد مشرک ہوجا دُکے اس کامعنی بیہ ہے کہ مجھے بیخوف نہیں ہے کہتم مجموعی طور پرمشرک ہوجا دُکے اگر چہعض مسلمان مشرک ہوگئے۔العیاذ ہاللہ!

آپ نے فرمایا: مجھے تم سے بیخوف ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے ای طرح بعض مسلمان حسدا دربغض میں مبتلا ہوئے۔ (عمدة القاری ج۸ص ۲۲۷-۲۲۱ دارالکتب العلمیہ میروت ۱۳۲۱ (عمدة القاری ج۸ص ۲۲۷-۲۲۱ دارالکتب العلمیہ میروت ۱۳۲۱ ھ)

> دویا تین مردوں کوایک قبر میں دفن کرنا

٧٣ - بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَّاحِدٍ

١٣٤٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبِ أَنَّ جَابِرٌ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحُدٍ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اللیث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن شہاب نے حدیث بیان کی از عبد الرحمان بن کعب کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رہناللہ نے انہیں خبردی کہ نبی ما الماليكم شهداء احد ميں سے دومردوں كو (ايك قبر ميں) جمع كرتے

اس حدیث کی شرح مسجیح ابنجاری: ۳۳ ۱۳ میں گزر چکی ہے۔ ٧٤ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غُسْلَ الشَّهَدَاءِ ١٣٤٦ - حَدَّثْنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرِ

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ. يَعْنِي يَوْمُ أَخُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلُهُمْ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از ابن شہاب ازعبدالرجمان بن كعب ازحضرت جابر رضي الله كما المن المي المنافقي المنام في المالية ان کوان کے خونوں میں دنن کر دو کیعنی غزوہ احد کے دن اور ان کو

جس کے نز دیک شہداء کو مسل دینا جا ئزنہیں ہے

اس حدیث کی شرح بھی صحیح ابخاری: ۱۳۳۳ میں گزر چکی ہے۔ جس كولحد مين يهلي ركها جائے ٧٥ - بَابُ مَنْ يُّقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ اور"اللحد"كولىداس ليهكهاجاتا كدوه ايك جانب وَسُمِّى اللَّحُدُ لِاللَّهُ فِي نَاحِبَةٍ. (بغلی تبر) ہوتی ہے۔

> بعض لحد کولحداس کیے کہتے ہیں کر تبرکی ایک جانب گڑھا کھووا جاتا ہے اور اس گڑھے میں میت کور کھ دیا جاتا ہے۔ وَ كُلّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ. اور برظالم الحادكرنے والا ٢-

'' البحاد'' کامعنی ہے: ایک جانب سے عدول کر کے دوسری جانب کی طرف میلان کرنا اور ظالم بھی حق سے عدول کر کے باطل

کی طرف میلان کرتا ہے۔

"ملتحدًا" كامعنى -: "معدلًا" (عدول كاجكم)-

﴿ مُلْنَحُدًا ﴾ (الله ن ٢٢) مَعُدِلًا. استعلق میں قرآن مجید کے اس لفظ کے معنی کی طرف اشارہ ہے:

وَلَنْ أَجِدُ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدُّا ٥ (الجن:٢٢) وَلُوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرِيْحًا.

یعنی اگر قبر میں ایک جانب گڑھا نہ ہواوروہ بالکل سیدھی ہوتو اس کوشق اور ضریح کہا جاتا ہے۔

١٣٤٧ - حَدَّثْنَا ابْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ

اور میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ نہیں یا تا O ادرا گرتبرسیدهی موتی تو ده ضرح مولی-

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابن مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں لیث بن سعد نے خبر دی انہوں نے کہا: مجھے ابن شہاب نے

صدیث بیان کی از عبد الرحمٰن بن کعب بن ما لک از حضرت جابر بن عبد الله و خیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی الله الله عبداء احد عبر الله و خیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی الله الله عبداء احد میں سے دومردوں کوایک کپڑے میں جمع کرتے تھے کچر پوچھے تھے کہ ان میں ہے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے؟ پس جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اس کولحد میں پہلے رکھا جاتا اور آپ کی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اس کولحد میں پہلے رکھا جاتا اور قرآن کولئد میں پہلے رکھا جاتا اور قرض کرنے کا حکم دیا اور ان میں ہے کسی کی نماز نہیں پڑھی اور ندان کو خشل دیا۔

اس حدیث کی شرح بھی صحیح ابناری: ۳۳ سامیں گزرچکی ہے۔

١٣٤٨ - قَالَ إِبْنُ الْمُبَارَكِ وَاخْبَرُنَا الْآوْزَاعِيُّ، عَنِ اللهُ تَعَالَى الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَابِر بِنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِعَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِيقَتْلَى احْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِيقَتْلَى احْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِيقَتْلَى احْدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَنْهُ اللهُ الله عَنْهُ مَنْ سَمِعَ حَابِرُ ارْضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الرَّهُ مِنَ اللهُ مَنْ سَمِعَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ الله عَنْهُ .

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. وَقَالَ

قبر میں اذخراورالحشیش (گھاس) کورکھنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن عبد اللہ بن حوث بن عبد اللہ بن حوث نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوہاب نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خالد نے صدیث بیان کی از عدیث بیان کی از عکرمہ از حضرت ابن عباس و کہا: ہمیں خالد نے صدیث بیان کی از اللہ عز وجل نے کہ کوحرم بنا دیا ہیں جھ سے پہلے کس کے لیے اس میں (قال) جائز نہ تھا نہ میرے بعد جائز ہے میرے لیے دن کی ایک ساعت ہیں اس کو حلال کیا گیا اس کی گھاس کا ٹی جائے نہ اس کا درخت کا ٹا جائے اور نہ وہاں کے جانور (شکار) کو بھگایا جائے اور نہ وہاں کے جانور (شکار) کو بھگایا جائے اور نہ وہاں کے جانور (شکار) کو بھگایا جائے اور نہ وہاں کے جانور (شکار) کو بھگایا جائے کا درخت کا ٹا جائے اور نہ وہاں کے جانور (شکار) کو بھگایا جائے کا درخت کا ٹا جائے اور نہ وہاں کے جانور (شکار) کو بھگایا جائے کا درخت کا ٹا جائے اور نہ وہاں کے جانور (شکار) کو بھگایا جائے کا درخت کا ٹا جائے اور نہ وہاں کے جانور (شکار) کو بھگایا جائے کا درخت کا ٹا جائے اور نہ وہاں کے کیونکہ اور نہ دوائی کے کیونکہ کے کونکہ

اَبَانُ بُنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْهَ سَمِعْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ.

[اطراف الحديث:۱۵۸۷\_۱۸۳۳\_۱۸۳۳\_۲۰۹۰] ۱۳۳۱۳\_۳۱۸۹\_۳۰۷۷\_۲۸۲۳]

وہ ہارے سناروں کے کام آئی ہے اور ہاری قبروں میں رکھی جائی ہے تو آپ نے فر مایا: سوائے افخر کے اور حضرت ابو ہریرہ رشی اللہ فیر کے اور حضرت ابو ہریرہ رشی اللہ نے کہا کہ نبی مشری کی افز کی اور ہمارے گھروں کے لیے اور ابان بن صالح نے کہا از الحن بن مسلم از صفیہ بنت شیبہروایت ہے کہ بیس نے نبی مشری کی مشل کی ہے اور محارت ابن عباس کی مشل کی ہے اور مجاہد نے کہا از طاقس از حضرت ابن عباس و مختی ان کے اور ان کے گھروں کے لیے۔ لوہاروں کے لیے اور ان کے گھروں کے لیے۔

(سنن ابوداؤر:۱۸۰۱-۳۴۸۰ سنن ترندی:۱۵۹۰ سنن نسائی :۱۸۱۱-۲۸۷۵ سنن این ماجه: ۳۰۱۹ الادب المفرد: ۸۱۳ المعجم الکبیر:۱۲۷۲ مسیح این حبان : ۲۷۸ ۳ مشد احمد جاص ۲۵۹ طبع قدیم مشد احمد: ۳۳۵۳ ییس ۱۸۳ مؤسسته الرسالة میروت ٔ جامع المسانید لابن جوزی:۳۱۲۱)

> اس صدیث کے رجال کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ حصرت ابراہیم کا مکہ کوحرم بنانا اور نبی طفی لیا تیم کا مدینہ کوحرم بنانا علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی متونی ۵۵۸ ھاکھتے ہیں:

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مکہ حرم ہے بیعنی جو کام دوسرے شہروں میں حلال ہیں وہ مکہ میں حرام ہیں طدیث میں ہے: حضرت زید بن عاصم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا تیا ہے فر مایا: بے شک حضرت ابراہیم نے مکہ کوحرم بنایا اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے دعاکی اور میں نے مدینہ کوحرم بنایا جیسے حضرت ابراہیم نے مکہ کوحرم بنایا تھا۔الحدیث

( سيح ابغاري: ۲۱۲۹ صحيح مسلم: ۱۳۷۰)

اس حدیث کامعنی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کوحرم بنایا اور حصرت ابراہیم علایسالاً نے اس کی تبلیغ اوراشاعت کی اکثر علماء نے بیہ کہا ہے کہ مکہ شروع سے حرم تھا'کیکن اس کی تحریم مخفی تھی' پس حضرت ابراہیم علایسلااً نے اس کی تحریم کوظا ہر فر مایا۔

مکہ میں جو پودے ازخود پیدا ہوتے ہیں ان کو کا ثنا حرام ہے اور جن سنر یوں کولوگ کا شت کرتے ہیں ان کا کا ثنا جائز ہے' نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہا ذخرگھا س کو قبروں میں استعال کرنا جائز ہے'ای طرح سناروں کے لیے بھی اس کواستعال کرنا جائز ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہا ذخرگھا س کو قبروں میں استعال کرنا جائز ہے'ای طرح سناروں کے لیے بھی اس کواستعال کرنا جائز ہے۔

(عدة القاري ج ٨ ص ٢٣٥ - ٢٣٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١ ما ه)

کیا کسی سبب کی وجہ سے میت کوقبر اور لحد سے نکالا جائے گا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان ک عمرو نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان ک عمرو نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان ک عمراللہ وہی اللہ وہی اللہ سے سا کہ عبداللہ بین عبداللہ وہی اللہ میں نے عبداللہ بین آئی کہ فیمن کے بعد رسول اللہ میں آئی ہی کہ بیر ایس کے بیر کے میں کے بعد رسول اللہ میں گئے ہی ہی کہ کہ میں اس کو تبر سے نکالا گیا آئی نے اس کوایے گھٹوں آئی کے جم سے اس کو تبر سے نکالا گیا آئی سے اس کوایے گھٹوں

٧٧ - بَابُ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيْتُ
 مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ؟

١٣٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ عَمْرُ و سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ آتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بَنَ ابْنَى بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ وِيقِهُ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بَنَ ابْنَى بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ وَاللهُ مِنْ وِيقِهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ وِيقِهُ وَاللهِ مِنْ وِيقِهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ وِيقِهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ وِيقِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ وِيقِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ وِيقِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ وِيقِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ وِيقِهُ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ وِيقِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ وِيقِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَيقِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَيقِهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُو

وَالْبُسَهُ قَيمِيْصَهُ وَاللّهُ اعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيْحُا قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ اَبُوْهُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيْصَان وَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيْصَان فَقَالَ لَهُ الّذِي يَلِي جِلْدَكَ. قَالَ سُفْيَانُ فَيَرَوْنَ اَنَّ النّبِي صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ البُسَ عَبُدَ اللهِ قَمِيْصَهُ مُكَافَاةً لِمَا صَنَعَ.

پررکھااوراس پراپنالعاب دبن ڈالا اوراس کواپی تیم پہنائی پس اللہ بی زیادہ جانے والا ہے 'ابن ابی نے حضرت عباس کوتی سے پہنائی تھی (جب غزوہ بدر میں حضرت عباس کوسی کی تیم پوری نہیں آرہی تھی) 'سفیان نے کہا: اور حضرت ابو ہریرہ رہنگانلڈ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹھ لیا ہم کے اوپر دوتی میں تھیں 'تو عبداللہ کے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اوپر دوتی میں تھیں ہوآ پ میے نے کہا: یارسول اللہ! میرے باپ کو وہ تیم پہنچا کیں جوآ پ کے جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے 'سفیان نے کہا: مسلمانوں کا یہ گمان تھا کہ نبی ملٹھ الیہ ہم نے عبداللہ کواس لیے تیم پہنائی کہاس نے حضرت عباس رہی اللہ کو جوتیم پہنائی تھی اس کا بدلہ ہوجائے۔

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابنخاری: ۱۲۷۰ میں گزر چکی ہے۔ باب کے عنوان سے اس حدیث کی مطابقت اس طرح ہے کہ عبداللہ بن الی کی تدفین کے بعد اس کوقمیص پہنانے اور لعاب

وہن عطافر مانے کے لیے قبرے نکالا گیا۔

المُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ الْحُبَرِيَا بِشُرُ بَنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاء عَنْ المُفَضَّلِ قَالَ حَضَرَ الحُدُ عَنَا المُفَضَّلِ وَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا حَضَرَ الحُدُ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَاللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَاللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَاللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَاللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَاللَّه وَاللَّه وَسَلَم وَاللَّه وَالْمَا عَلَيْه وَاللَّه وَالْمَا وَالْمَا عَلَيْه وَالْمَا وَالْمَا عُلَا اللَّه وَالْمُ وَالْمَا عُلَا اللَّه وَالْمَا عَلَيْ اللَّه وَالْمَا عَلَيْه وَالْمَا عَلَيْ اللَّه وَالْمَا عَلَيْ اللَّه وَالْمَا عَلَيْ اللَّه وَالْمَا عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه وَالْمَا عُلَى اللَّه وَالْمَا عُلَا عَلَى اللَّه وَالْمَا عُلَا اللَّه وَالْمَا عَلَى اللَّه وَالْمَا عَلَى اللَّه وَالْمُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ الْمُوالِق اللَّه وَالْمَا عَلَى اللَّه وَالْمَا عَلَمْ الْمُوا عَلَى الْمُ اللَّه وَالْمَا عَلَى اللَّه وَالْمَالَمُ عَلَى اللَّه وَالْمَا عَلَا الْمُوا عَلَيْ اللَّه عَلَى الللَّه عَلَى اللَّه عَلَى

[طرف الحديث: ١٣٥٢] (سنن نسائل: ٢٠٢٠)

شہداء کے اجسام کوز مین نہیں کھاتی

بام مالک نے بیردوایت ذکر کی ہے کہ حضرت عمرو بن الجموح اور حضرت عبداللہ بن عمرو انصاری سلمی' ان دونوں کی قبروں کو سیلاب نے کھود ڈالا اور ان دونوں کی قبریں سیلاب کے قریب تھیں اور وہ دونوں ایک قبر میں تھے اور وہ دونوں غزوہ اُحد میں شہید

ہوئے تھے' پس ان کی قبروں کو کھودا گیا تا کہ انہیں دوسری جگہ نتقل کیا جائے' پس ان دونوں میں کوئی تغیرنہیں ہوا تھااور گویا کہ وہ دونوں كل فوت ہوئے تھے ان میں ہے ایک كے زخم تھا اور اس كا ہاتھ اس كے زخم كے اوپر تھا 'جس وقت اس كو دفن كيا گيا تو وہ اى طرح تھا ' اس کا ہاتھ اس کے زخم ہے ہٹا کر پھر چھوڑ اگیا تو پھروہ لوٹ کراپنی جگہ آگیا'غزوۂ اُحدادراس کی کھدائی کے دن کے درمیان چھیالیس سال كاعرصة تقار (موطأ امام ما لك: ٣٠٠ - كتاب الجهاد - باب: ٢١ وارالمعرف بيروت)

علامه بدرالدين عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس حدیث میں حضرت عمرو بن جموح کا ذکر ہے' میرحضرت جابر کے والد کے دوست اور بہنوئی تھے' حضرت جابران کو تعظیماً چیا کہتے تھے' موطاً امام مالک کی اس حدیث میں ہے کہ ان کو چھیالیس سأل کے بعد ان کی قبر سے منتقل کیا گیا اور سیح بخاری: ۵۱ سامیں ے جے ماہ بعد حضرت جابرنے اس قبرے اپنے والد کو نکال لیا تھا۔

علامه عینی لکھتے ہیں کہ حافظ ابن عبدالبرنے کہا ہے کہ لیدو مختلف واقعات ہیں' ہوسکتا ہے کہ پہلے حضرت جابر نے اپنے والد کو چھے ماہ بعد قبر سے نکالا ہواور بعد میں چھیالیس سال بعد نکالا ہو کیکن علامہ عینی نے کہا ہے کہ حافظ ابن عبدالبر کی بیتو جیہ بیجی نہیں ہے بھیجے جواب بیہ ہے کہ موطاً امام مالک کی حدیث بلاغات میں سے ہاور بیحدیث منقطع ہے اور امام بخاری کی حدیث متصل ہے اس کیے وہ رائح ہے۔ (عمدة القاري ج ٨ص • ٢٠٠ 'دارالكتب العلمية بيروت ٢٠١١ه)

حافظ ابوعمر ابن عبد البر مالكي متوني ٦٢ ٢٥ ه الصحة بين:

اس حدیث میں بیددلیل ہے کہ زمین شہداء کے اجسام کونہیں کھاتی ' ہوسکتا ہے کہ بیرکہا جائے کہ بیشہداء اُحد کی خصوصیت ہے مگر ا ہے آ ٹاربھی ٹابت ہیں' جواس پر دلالت کرتے ہیں کہ شہداءاُ حد کے علاوہ دوسرے شہداء کے اجسام کوبھی زمین نہیں کھاتی اور اس کا مشابده بھی کیا گیا ہے۔(الاستدکارج ۱۱ ص ۱۳۳ مؤسسة الرسالة و السالة و الاستدار

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث ١٣٥٢ - حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ حَدَّثُنَا بیان کی انہوں کے کہا: ہمیں سعید بن عامر نے حدیث بیان کی از سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةً ؛ عَنِ ابْنِ أَبِي لَجِيْحٍ عَنْ شعبهاز ابن الی شیخ از عطاءاز حضرت جابر رضی آللهٔ وه بیان کرتے ہیں عَطَاءٍ عَنْ جَابِر رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ قَالَ دُفِنَ مَعَ کہ میرے والد کے ساتھ ایک شخص کو دنن کیا گیا' پس میرا دل اس أبى رُجُلْ اللَّم تَطِبُ نَفْسِي حَتَّى أَخُرَجْتُهُ الْجَعَلْتُهُ ے خوش مبیں ہوا می کہ اس نے اپنے والد کو نکال لیا اپس میں فِي قَبْرِ عَلَى حِدَةٍ نے ان کوالگ تبریس رکھا۔

اس مدیث کی شرح مجمح ابخاری: ۵۱ سامیس گزر چکی ہے۔ ٧٨ - بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبْرِ

قبر كولحداورشق كي صورت ميس بنانا لحد کامعنی ہے: بغلی قبر' اورشق کامعنی ہے: ضرح ' یعنی جوسیدھی قبر ہواور قبر کی ایک جانب گڑھا نہ ہو' حدیث میں شق کا ذکر نہیں ہےاوراس عنوان کی حدیث کے ایک جز کے ساتھ مطابقت ہے۔

١٣٥٣ - حَدَّثُنَا عَبُدَانُ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ ٱخْبَرَنَا اللَّيْثُ بَنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَيني ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں اللیث بن سعد نے خبر دی انہوں نے کہا: مجھے ابن شہاب نے

الله وَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النّبِي صَلّى الله وَضَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى احُلُو الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى احُلُو الله عُمْ يَقُولُ ايَّهُمُ اكْفَرُ آخَذًا لِلْقُرْ آنِ؟ فَإِذَا الشِيرَ لَهُ اللّي احْدِهُ فَقَالَ آنَا شَهِيدٌ عَلَى هُولًا عِلَى هُولًا عِنْهُمَ الْقِيامَةِ فَقَالَ آنَا شَهِيدٌ عَلَى هُولًا عِنْهُمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

صدیث بیان کی از عبدالرجمان بن کعب بن مالک از حضرت جابر بن عبدالله دختمان و بیان کرتے ہیں کہ نبی ملے آلی ہم 'شہداء أحد میں بن عبدالله دختمان و بیان کرتے ہیں کہ نبی ملے آلی ہم 'شہداء أحد میں ہے دو مروں کو ایک قبر میں جمع کرتے تھے پھر آپ فرماتے: ان میں ہے کی ایک میں ہے کی ایک میں ہے کی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ اس کو پہلے لحد میں رکھتے' پھر فرماتے: میں قیامت کے دن ان لوگوں کا گواہ ہوں گا' پھر آپ نے فرماتے: میں قیامت کے دن ان لوگوں کا گواہ ہوں گا' پھر آپ نے اس کو خونوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے اور کا کونسل نہیں دیا۔

جب بحداسلام لے آئے کی فوت ہوجائے تو کیا

اس کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی؟ اور کیا بچہ

اس مدیث کی شرح 'صحیح ابناری: ۱۳۳۳ میں گزر چکی ہے۔ ۷۹ - بَابٌ إِذَا اَسْلَمَ الصَّبِیُّ فَمَاتَ ' هَلُ یُصَلِّی عَلَیْهِ ' وَهَلُ یُعْرَضُ عَلَی المَّ " الْدِیْ کَدُوْنَ

الصّبِيّ الْإِنسَارُهُ؟ امام بخاری نے اس باب میں دوعنوان قائم کیے ہیں پہلاعنوان سے کہ جب بچیمسلمان ہوجائے اور بالغ ہونے سے پہلے فوت ہوجائے تو آیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یانہیں؟

اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے' اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو بچہاسلام میں پیدا ہوا' اس کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی کیونکہ وہ اپنے مال باپ کے دین پر ہے' اور دوسراعنوان ہے: کیا بچہ پراسلام بیش کیا جائے گا؟ مذکرہ کی سند کی میں میں میں میں معرف میں میں میں میں کیا ہے۔ کہا جہ کہ کہ کر سند کی میں میں میں میں میں میں م

مشركين كى اولا دكى نمازِ جنازه پڑھے ميں مذاہب ائمه

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

المدونہ میں نذکور ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی 'سوااس صورت کے کہ اس کا صاحب عقل ہونا معروف ہواور وہ
اسلام کو قبول کرے اور بیا مام مالک کا مشہور نہ ہب ہے اور الہدابی کنٹرح میں نڈکور ہے کہ جب کوئی بچے قید کر لیا جائے اور اس کے
ساتھ اس کے ماں باپ میں ہے کوئی ایک ہو چھروہ مرجائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی حتی کہ وہ شعور کی حالت میں اسلام
کو قبول کرے یا اس کے ماں باپ میں ہے کوئی اسلام لے آئے اور امام شافعی کے نزویک اس کومسلمان قرار دیا جائے گا اور بچہ مال
باپ کے اجھے دین کے تالی ہوتا ہے اور المغنی میں نذکور ہے کہ مشرکیوں کی اولا دکی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی سوائے اس صورت
کے کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہوجائے۔ (عمدة القاری ج ۸ ص ۲۳۳ سلخما)

امام بخاری نے دوسراعنوان بیرقائم کیا ہے کہ کیا بچے پراسلام پیش کیا جائے گا اور اگر بچہ بلوغت کے قریب ہوتو اس پراسلام کو پیش کرتا سجے ہے'امام ابوحنیفہ اور امام مالک کا یہی ند ہب ہے اور امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔

وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرِيْحٌ وَإِبْرَاهِيمٌ وَقَتَادَةُ إِذَا اللهِ الرَّسِ بِعرى اورشرَى اورابرابيم اورقاده نے بيكها كه اسْلَمَ اَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ . ﴿ وَقَتَادَةُ إِذَا جب مال باپ مِن سے كُولَى ايك مسلمان موجائے تو بچے مسلمان

یہ تعلیق امام بخاری کے دوسرے عنوان کے موافق ہے 'حسن بصری اور قاضی شریح کا قول سنن بیمی میں مذکور ہے اور ابراہیم اور تناده كا تول مصنف عبد الرزاق مين مذكور ٢٠٠٥ (عمدة القارري ج٨ص ٢٣٣)

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَعَ اورحضرت ابن عباس وَ الله الله الله عنه الى الله عنه الله ع

أَيِّهِ مِن الْمُسْتَضَعَفِينَ وَلَمْ يَكُنُ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِيْنِ ساته تصاورا في قوم كوين پراپ باپ كساته أبيل ته-

اس تعلیق کی اصل عنقریب مجیح ابخاری: ۵۷ سامیس آرای ہے۔

اس تعلق مین المستضعفین "(ضعف لوگول) عرادوه بین جن كاذكراس آیت میں ب:

مرجومرد عورتيں اور بيج واقعی بے بس ہوں جرت كرنے کی طاقت ندر کھتے ہوں 'ندوہ کسی تدبیر پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ انہیں کسی راستہ کاعلم ہو (ان پر بھرت فرض نہیں

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْولْدَانِ لَا يُسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَّلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۞ (الساء: ٩٨)

اس آیت میں ان مردوں عور تول اور بچول کو بجرت سے سٹن کرنے کا بیان ہے جو اجرت کے دسائل سے محروم ہوں اور راستہ ے بھی بے خبر ہوں' حضرت ابن عباس رہنگاللہ نے فر مایا: میں اور سر ک مال' مست صفین ''یس سے تھے میں بچوں میں سے تھا اور میری ماں عورتوں میں سے تھیں' میدوہ لوگ تھے جو مکہ میں اسلام لائے تھے اور مشرکین نے ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا تھا' پس وہ بہت ضعیف تھے اور مشرکین کی شدیداذیت کو برداشت کرتے تھے'اور حضرت ابن عمامی اپنے والد کے ساتھ نہ تھے کیونکہ وہ اس وقت ا پی قوم کے مشرکین کے دین پر متھے میدامام بخاری کا کلام ہے اور میدکلام اس پر مبنی ہے کہ حضرت عباس غزوہ بدر کے بعد اسلام لائے تھے اگر بیاعتراض کیا جائے کہ امام ابن سعد نے بدروایت ذکر کی ہے کہ حضرت عباس ججرت سے پہلے اسلام لائے تھے اور کسی مصلحت کی وجہ سے نبی ملتی اللہ کے حکم سے مکہ میں تھہرے رہے تھے تو اس کا جواب سے کہ اس حدیث کی سند میں النقسی ہے اور وہ متروک ہے' نیزیدروایت اس وجہ ہے بھی مستر د کی گئی ہے کہ حضرت عباس بدر میں قید کیے گئے تھے اور انہوں نے اپنا فعد سے دیا تھا' جیسا كمان شاء الله عنقريب كماب المغازي مين آئے گا'نيز ال روايت كاردّاس آيت سے بھي ہوتا ہے جو" مستضعفين "كے متعلق نازل ہوئی ہے کوئکہ بیآیت غزوہ بدر کے بعد ناول ہوئی ہے حضرت عباس بدر میں قید کیے تھے اور اس کے بعد اسلام لائے تھے۔

اور آپ نے فرمایا: اسلام غالب رہتا ہے اورمغلوب مبیں

وَقَالَ ٱلْوِسْكُرُمُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى.

اس تعلیق کی اصل درج ذیل حدیث میں ہے: عائذ بن عمرالمزنی بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹ اللہ کے فرمایا: اسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا۔

(سنن دارقطنی: ۳۵۶۳\_ج سم ۱۸۱ دارالمعرف بیردت ۲۲ ۱۳۱۵) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بیان

١٣٥٤ - حَدَثْنَا عَبُدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ

يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ النَّا عُمَرَ إِنْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهُطٍ قِبَلَ ابُنِ صَيَّادٍ عُتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعُ الصِّبَيَان عِندَ أَطْمِ بَنِي مَغَالَةً وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادِ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرُ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ \* ثُمَّ قَالَ لِإِبْنِ صَيَّادٍ تَشْهَدُ آيْى رَسُولُ اللهِ؟ فَنَظُرَ اللِّهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ اَشْهَدُ اللَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينْ. فَفَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ ٱتَشُهَدُ آنِي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَرَفَطُهُ وَقَالَ 'امَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ. فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرِي فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَـاْتِيْنِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قُدُّ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيُّنًّا. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ اللُّحُ خُرِ فَقَالَ إِخْسَا اللَّهُ تَعُدُو قَدْرَكَ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ آضُ رِبْ عُنُقَة . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَّكُنَّهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنَّهُ فَلَا خَيْرٌ لَكَ فِي قَتْلِهِ. [اطراف الحديث:٥٥٠ ٣-١١٢ \_ ١٦١٨]

کی' انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبر دی از یونس از الز ہری' انہوں نے کہا: مجھے سالم بن عبد اللہ نے خبر دی کہ حضرت ابن عمر و ان کوخردی که حضرت عمر و مناشداور چندمسلمان نبی المناه ایم کے ساتھ ابن صیّا د کی طرف گئے حتی کہ اس کو اس حال میں دیکھا كدوہ بچوں كے ساتھ بنى مغالد كے مكانوں كے ياس كھيل رہا تھا' اور اس وفت ابن صیاد بلوغت کے قریب تھا'اس کو پتانہیں چلاحتی فرمایا: کیاتم شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن صیاد نے آپ کی طرف دیکھا' پھر کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امتین (ان پڑھلوگوں) کے رسول ہیں 'پھر ابن صیاد نے نبی ملتی ایکی ے کہا: کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کارسول ہوں کی نی مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عِيهِ إِنَّ اور فر ما يا: مِن اللَّهُ بِرا يمان لا تا ہول اور اس کے تمام رسولوں بڑ چرآ پ نے اس سے پوچھا: تم کیاد مکھتے ہو؟ تو ابن صیاد نے کہا: میرے پاس صاوق اور کاذب (خبریں) آئی میں جب نبی من الم اللہ اللہ اللہ من فرمایا: تم پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے ، چرنبی ے (بتاؤا دہ کیا ہے) ابن صیاد نے کہا: وہ الدخ ہے آپ نے فرمایا: واقع ہو جا! تو اپنی حدے تجاوز نہیں کرسکتا' پھر حضرت عمر اڑا دوں! پس نبی مُنْ کَالِیکٹِم نے فر مایا: اگر بیدو ہی ہے ( لیعنی وجال ) تو تم اس پر مسلط نیس ہو' اور اگر یہ وہ نیس ہو پھر اس کونل کرنے میں تبہارے کے کوئی خرمیں ہے

(صحیح مسلم: ۱۳۹۰ الرقم المسلسل: ۲۲۱۱ مسنن ابوداؤد: ۱۳۳۱ مسنن ترزی: ۲۳۳۵ مصنف عبدالرزاق: ۲۰۸۱ مستح این حبان: ۱۷۸۵ الادب المفرد: ۱۵۸ شرح السند: ۲۷ می الکبیر: ۱۳۸۸ ۱۳۱۳ ۱۳ مسند احمد ج۲ص ۱۳۸۸ طبع قدیم مسند احمد: ۲۳۷ رج ۱۰ ص ۱۳۹۹ مؤسسة الرسالة میروت جامع المسانیدلاین جوزی: ۳۲۳ مکتبة الرشداریاض ۱۳۳۱ ۵)

مدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدان بیر عبدالله بن عثمان کالقب ہے(۲) عبدالله بن السارک (۳) یونس بن یزید (۴) محمد بن مسلم الز ہری (۵) سالم بن عبدالله بن عمر (۲) حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب رہنی لله۔ (عمدة القاری ۲۴۵۵)

### مشكل الفاظ كے معانی اور ابن صيّا د کے دعویٰ نبوت كا بطلان

اس مدیث میں" رهط" کالفظ ہے اس کامعنی ہے: تین سے لے کروس تک لوگ۔

اس حدیث میں ''ابن صیّاد'' کالفظ ہے' یہ یہود سے تھااور بیہ بنوالنجار کے خلفاء میں سے تھا۔

اس میں ' اطبم'' کالفظ ہے'اس گامعنی ہے: قلعہ کی طرح پھرسے ہے ہوئے مضبوط مکان اس کی جمع'' اطام'' ہے۔ '' ہنو مغالذ'' مغالہ ایک عورت کا نام ہے جس کی طرف بیلوگ منسوب تھے' بینعدی بن عمرو بن مالک بن النجار کی بیوی تھی۔

"الا ميين" "جولوگ امة العرب كي طرف منسوب مون أيدلوگ لكھنے پڑھتے نہيں سے ایک قول بيہ كے جولوگ اپنی مال سے

ولادت كے طریقة پر ہوں اور لکھتے نہ ہوں ایک تول بیہ کے جولوگ ام القریٰ کے رہے والے ہوں۔

تم پرمعامله مشتبه ہوگیا ہے:تم پر جوجھوٹی باتیں القاء کی جاتی ہیں' وہ تمہاری طرف شیطان القاء کرتا ہے۔

میں نے تہارے لیے ایک بات چھپائی ہے: میں نے تہ ہیں آ زمانے کے لیے یا تہارے بطلان کو ظاہر کرنے کے لیے سورة الدخان کا بیا ہے۔ ''یوم مّ سُاتِی السّماءُ بِدُخان مَّبِین ' ' (الدخان:۱۰) الداؤدی نے کہا: آپ کے ہاتھ میں سورة الدخان کھی ہوئی تھی۔ ابن قرقول نے کہا: ابن الصیاداس آ یت تک تبیس پہنچ سکایاس پر پورالفظ ' السد خان ' منکشف نہیں ہوسکا 'اس لیے اس نے کہا: وہ'' السد خ' ہے۔ اس پراعتراض ہے کہ نی ملٹھ کیا تھے کہا: وہ'' السد خ' ہے۔ اس پراعتراض ہے کہ نی ملٹھ کیا تھے ہا جا گا ہیں چھپایا تھا 'تو ابن صیاد کو' دخ' کا بھی کسے پتا چل گیا؟ اس کا جواب ہے ہے کہ نی ملٹھ کیا تھا کہ بھی ہے بتا یا تھا کہ بھی نے یہ آ یت چھپائی ہے تا کہ ان کو بھی مرح صدر ہوجائے کہ ابن صیادکواس کا پتانہیں چل سکا 'شیطان نے اس آ یت میں ہے' دخ' کا لفظ من لیا اور وہ ابن صیادکو بتا دیا تو اس کو اپنی نبوت کا جوزعم تھا وہ ابن صیاد نے کہا: آپ نے فرمایا: دفع ہوجا! تو اپن حدے تو اور جب وہ آپ کے دل کی بات پر مطلع نہ ہوسکا تو اس کو اپنی نبوت کا جوزعم تھا وہ باطل ہوگیا' اس لیے آپ نے فرمایا: دفع ہوجا! تو اپن حدے تو نہیں کرسکتا۔

(عمدة القاري ٨٥ ص ٢٣٦\_٢٣٥ ؛ دارالكتب العلمية بيروت ٢٣١١ ه)

# ابن صیاد کے دجال ہونے یا نہ ہونے کے متعلق علماء کے اقوال اور ان کے دلاکل

علامه يحيىٰ بن شرف النووي متوفى ٢٧١ ه لكصة بين:

اس ٹس اختلاف ہے کہ د جال ابن صیاد ہے یا کوئی اور ہے 'بعض علاء کا بیہ خیال ہے کہ ابن صیّا د ہی د جال ہے' ان کی دلیل سیر مرے ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رہنی اُللہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ملی آئی کے ساتھ تھے ہم چند بچوں کے پاس سے گزرے جن میں ابن صیاد بھی تھا' بچے بھاگ گئے اور ابن صیاد جیشار ہا' رسول اللہ ملی آئی ہے اس کو ناپسند کیا' پس نبی ملی آئی ہے اس سے فر مایا: تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں' کیا تو رہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں' اس نے کہا: نہیں! بلکہ آپ رہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں' پھر حضرت عمر وشی آئلہ نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیں کہ میں اس کوئل کر دوں؟ تو رسول اللہ ملی آئی آئی نے فر مایا: اگر یہ وہ ی ہے جو تمہارا خیال ہے تو تم اس کوئل نہیں کر سکو سے ۔ (مجھے مسلم: ۲۹۲۳) الرقم اسلسل : ۲۳۱۱)

علامہ نو وی نے کہا ہے کہ ابن صیا د کا قصہ مشکل ہے اور اس کا معاملہ مشتبہ ہے' آیا بیدو ہی مشہور سی د جال ہے یا اس کا غیر ہے' اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ د جالوں میں سے ایک د جال تھا۔

علاء نے کہا ہے کہ اس باب کی ظاہر احادیث سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ نبی مُشْقِیّاتِهم کی طرف سیوحی نبیس کی گئی تھی کہ ابن صیادی

الدجال ہے نداس کا غیر ہے' آپ کی طرف صرف دجال کی صفات کی وحی کی گئی تھی اور ابن صیّا دبیں قر ائن محتملہ تھے'اس وجہ سے نبی بیوای ہے تو تم اس کے مل کی طاقت نہیں رکھتے۔

ر ہا بیاستدلال کہ ابن صیّا دمسلمان تھا اور د جال کا فر ہے اور بیر کہ د جال کی اولا دہوگی اور اس کی اولا دہوئی 'اور بیر کہ د جال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو گا اور ابن صیّا دیدینہ میں داخل ہوا اور وہ مکہ کی طرف متوجہ ہوا' سواس میں کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ نبی ابن صیاد کا اسلام کا اظہار کرنا اور اس کا حج کرنا اور اس کا جہاد کرنا' اس میں پیتصریح نہیں ہے کہ وہ د جال کا غیر ہے۔الخطالی نے كہا ہے كدابن صيّاد كے بڑے ہونے كے بعد متقد مين كاس كے متعلق اختلاف ہے ایک تول مدہ كداس نے نبوت كے قول سے

توبير لي هي اور مدينه من مرحميا تفا-الخطا بی نے کہا کہ حضرت ابن عمراور حضرت جابر دنائی علی حلف اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن صیّا د ہی د جال ہے ٔ اور وہ اس میں شک نہیں كرتے تھے حضرت جابرے كہا گيا كدوہ اسلام لے آيا تھا'انہوں نے كہا: خواہ وہ اسلام لے آيا ہو'ان سے كہا گيا: وہ مدينه ميں تھا اور مكه مين داخل موا انبول نے كہا: خواه وه مكه مين داخل موكيا مو\_

امام ابوداؤدنے اپنی سنن میں سندیج کے ساتھ بیرروایت ذکر کی ہے کہ یوم حرہ میں ہم نے ابن صیا دکو کم پایا۔ (سنن الوداؤر:٣٣٣م)

اس سے وہ روایت باطل ہو جاتی ہے کہ ابن صیا دیدینہ میں مرا تھااوراس کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی۔ ا مام ابوداؤد نے سندھج کے ساتھ بیردایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابن عمر میں اللہ کی تھے: اللہ کی تشم! مجھے بیشک نہیں ہے کہ ابن صيّاد اي سي وجال تھا۔ (سنن ابوداؤد: ١٠١٠)

ا مام بیہی نے اپنی کتاب '' البعث والنشور'' بین کہا ہے کہ لوگوں کا ابن صیاد کے معاملہ میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ آیا وہ

رہاں میاد کو نبی طافی آئے ہے نے لکے یوں نہیں کیا جب کہ اس نے آپ کے سامنے دعویٰ نبوت کیا تھا؟ ابن صیا دکو نبی طافی آئے ہے نہاں میا دنے نبی طافی آئے کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر آپ نے اس کوئل کیوں نہیں کیا؟ امام اگر بیا عتراض کیا جائے کہ ابن صیا دنے نبی طافی آئے کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر آپ نے اس کوئل کیوں نہیں کیا؟ امام يهي وغيره في اس كدد جواب دي ين.

(۱) وہ اس وقت بالغ نہیں تھا اس جواب کو قاضی عیاض نے بھی اختیار کیا ہے۔

(٢) ابن صياداس زمانه ميس تھا'جب يبوديوں سے آپ كى سليھى اوروہ آپ كے حليف تھے۔ علامہ خطابی نے معالم اسنن میں ای جواب پراعتاد کیا ہے کیونکہ نی المقالیاتم جب مدینہ میں آئے تو آپ کے اور یہودیوں کے درمیان سلح نا مدلکھا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف سمی کوئیس مجڑ کا ئیس سے اور ان کے معاملات کو ان پرچھوڑ دیں سے اور ابن صیا د

۔ آیت دخان کودل میں چھیانے کی توجیہ المدخطا بی نے کہا ہے کہ نبی ملٹھ کیلی ہے اپنے دل میں آیت دخان کو چھپا کراس کا امتحان لیا تھا' اس کی وجہ پیتھی کہ نبی ملٹھ کیلیکی

کے پاس پی خبریں پہنچی تھیں کہ وہ علم غیب کا دعوئی کرتا ہے تو آپ نے اس کا امتحان لیا تا کہ آپ پر تھیقتِ حال مکشف ہوجائے 'اور آپ سے ابدکرام پر پی فاہر کردیں کہ اس کا غیب جانے کا دعوئی باطل ہے اور وہ کا نہن اور ساح ہے اس کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کی زبان پر وہ باتیں ڈالٹا ہے جو شیطان آتا ہے اور اس کی طرف ڈالتے ہیں پس آپ نے دل میں بید آیت بھیائی: ''فسار توقی کی زبان پر وہ باتیں ڈالٹ ہے جو شیطان اپ کا ہنوں کی طرف ڈالتے ہیں بیس آپ نے ایک بات چھیائی ہے' اس نے کہا: وہ'' اللہ خ'' کو م تاتی السَّماّة عُرا مایا : دفع ہو اتو اپنی حدے تجاوز نہیں کرسکتا ' یعنی تو کا ہنوں کے درجہ ہے نہیں بر وسکتا جس طرح شیاطین کمی ہو ٹوری بات کا صرف ایک لفظ کا ہنوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں سوتیرا معالمہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس کے برخلاف انہیاء اللہ کی طرف اللہ علی غیب کی وجی تازل فر ماتا ہے اور وہ وجی واضح اور کا مل ہوتی ہے' اس طرح اولیاء اللہ کی طرف بھی اللہ تعالیٰ غیب کا الہا م فر ماتا ہے اور وہ وہی واضح اور کا مل ہوتی ہے' ای طرح اولیاء اللہ کی طرف بھی اللہ تعالیٰ غیب کا الہا م فر ماتا ہے اور ان کو بھی غیب کا محمل کشف ہو جاتا ہے' کس این صیا دانمیاء اللہ کے درجہ تک تو کیا بہنچتا وہ تو اولیاء اللہ کے درجہ تک تو کیا بہنچتا وہ تو اولیاء اللہ کے درجہ تک تو کیا بہنچتا وہ تو اولیاء اللہ کے درجہ تک بیس پہنچا وہ تو اولیاء اللہ کے درجہ تک تو کیا بہنچتا وہ تو اولیاء اللہ کے درجہ تک بیس پہنچا وہ تو اولیاء اللہ کے درجہ تک تو کیا بہنچتا وہ تو اولیاء اللہ کے درجہ تک تو کیا بہنچتا وہ تو اولیاء اللہ کے درجہ تک تو کیا جہنے ہیں این صیا کہنے تھی است سے دیاد کے اس کے درجہ تک ہو کہنے کا کہنا گو کہ کو کیا گو کہنے کو کہنے کو کہنے کو کہنے کہنے کو کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کو کہنے کو کہنے کو کو کہنے کی کر کے کہنے کہنے کو کہنے کو کہنے کی کہنے کا کہنا گو کہنے کو کہنے کے درجہ تک تو کیا کہنے تھا کہ کی کی کر کے کر کے کا کہنا گو کہنے کو کہنے کو کہنے کو کہنے کی کر کے کہنے کی کو کرو کو کو کو کو کر کی کر کے کہنے کی کر کے کہنے کی کر کے کہنے کی کر کے کہنے کی کو کہنے کو کر کے کہنے کو کر کے کر کے کہنے کو کر کے کر کے کر کے کر کے کہنے کی کر کے کر کے کہنے کی کر کے کہنے کو کر کے کر کے کہنے کو کر کی کو کر کو کر کر کے کر کے کر کے کر کو کر کر کر کے کر کے کر کر کے کر کے کر کی کر کے کر کر

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ حضرت عمر نے حلف اٹھا کر جو کہا تھا کہ ابن صیّا دہی دجال ہے تو اس سے بیہ معلوم ہوا کہ آدی اپنے گمان پرتشم کھا سکتا ہے کیونکہ حضرت عمر دبنی اُنٹہ کا گمان میں تھا کہ ابن صیاد ہی دجال ہے اور انہوں نے اس پرتشم کھائی۔

(صحیح مسلم بشرح النودی ج ۱۱ ص ۲۷۱۷-۱۷۲۷ ملخصاً " مکتبه نزار مصطفیٰ الباز " مکه مرمهٔ ۱۷ ۱۳۱۵)

\* باب ندکور کی بیرحد بیث شرح سیجی مسلم: ۲۲۲۷ \_ ج ۷ ص ۸۰۳ پر ندکور ہے۔ اس کی شرح کے عنوان درج ذیل ہیں:
 ۱۱ ابن صیّا د کا بیان ⊕ ابن صیّا د محے متعلق علاء اسلام کی آ راء ⊕ دعویٰ نبوت کے باد جود ابن صیّا دکونل نہ کرنے کی وجہ ⊕
 ۱۱ بین صیّا د کا بیان ⊕ ابن صیّا د محے متعلق علاء اسلام کی آ راء ⊕ دعویٰ نبوت کے باد جود ابن صیّا دکونل نہ کرنے کی وجہ ⊕

ابن صیادے نبی ملتی این کے امتحان کی وضاحت ابن صیاد کی اصلیت میں نبی ملتی ایکی کے اشتباہ کی محقیق و دجال کے متعلق علماء

اسلام کے نظریات۔

الله عَنهُ مَا يَقُولُ إِنْطَلَقَ بَعْدَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَابَى بَعْدَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَابُى بَنُ كَعْبٍ إِلَى النّحُلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَابُى بَنْ كَعْبٍ إِلَى النّحُلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يَحْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَبَّادٍ شَينًا قَبْلَ انْ يَرَاهُ ابْنُ صَبَّادٍ فَرَاهُ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو مَصْطَجعٌ يَعْنِى فِي قَطِيفَةٍ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو مَصْطَجعٌ وَيَعْنِى فِي قَطِيفَةٍ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يَتَقِي بِجُدُوعِ النّحُلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو السّمُ ابْنِ صَبَّادٍ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو السّمُ ابْنِ صَبَّادٍ وَسُلْم فَقَالَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو السّمُ ابْنِ صَبَّادٍ وَهُو السّمُ ابْنِ صَبَّادٍ فَقَالَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو السّمُ ابْنِ صَبَّادٍ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو السّمُ ابْنِ صَبَّادٍ وَقَالَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو السّمُ ابْنِ صَبَّادٍ وَقَالَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمُومَةٌ اوْ وَمُومَة وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمُومَة اوْ وَمُومَة وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمُومَة اوْ وَمُومَة وَقَالَ مُعَمّر وَمُومَة اوْ وَمُومَة وَقَالَ مُعَمّر وَمُومَة وَقَالَ مُعَمّر وَمُومَة وَقَالَ مُعْمَر وَمُومَةً وَقَالَ مُعْمَر وَمُورَةً وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمُومَةً اوْ وَمُومَةً وَقَالَ مُعَمّر وَمُومَةً وَقَالَ مُعْمَر وَمُومَةً وَقَالَ مُعْمَر وَمُورَةً اللهُ الْمُعَمّر وَمُومَةً وَاللّه و

[اطراف الحديث: ٢١٢٨-٢٠٥٢ - ٢١٤٣] " رمومةً" اورمعمر في كها: " رمزة"-

حدیث کے اس مکر ہے کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

بعض الفاظ کے معالی

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوني ٨٥٥ ه لكهة بين:

اس سے پہلے جوحضرت ابن عمر رضی اللہ کی روایت ذکر کی گئی تھی میاس کا تتمہ ہے۔

اس میں مذکور ہے کہ نبی ملٹ کیا ہے اس کے بعد حضرت ابی بن کعب کے ساتھ گئے کیغنی پہلے حضرت عمر رہی کنڈاور دیگر چنداصحاب کے ساتھ ابن صیاد کی طرف گئے تھے اس کے بعد حضرت الی بن کعب رہی کشد کے ساتھ تھجور کے درختوں کی طرف گئے اور نبی منتائیلیم اس وقت بیرحیله کررے تھے کہ چیکے سے ابن صیّا د کا کلام سنیں تا کہ معلوم ہو جائے کہ وہ ساحرے یا کائن ہے اس وقت ابن صيّا دايك حا دراوژ ه كر ليثا موا تها\_

اس حدیث مین " رمزة" یا" زمرة" كالفظ باور عقیل نے كها: " رمرمة" اس كامعنى ب: كلام خفى بعنى اس كے مونثول اور نتھنوں سے گنگناہٹ کی آ وازنکل رہی تھی۔

١٣٥٦ - حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرَبِ قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ و هُو ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُو دِيٌّ يَخُدُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرضَ ' فَاتَاهُ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَعُودُهُ وَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِه وَقَالَ لَهُ ٱسْلِمْ فَنَظَرَ اللي أبيه وهُو عِنْدَهُ وَقُالَ لَهُ أَطِعُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَأَسْلَمَ ' فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱنْقَدَهُ مِنَ النَّادِ. [طرف الحديث:٢٥٢٥]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے صدیث بیان کی اوروہ این زید ہیں از ٹابت از حضرت الس رسی الله انہوں نے بیان کیا کہ ایک یمبودی لڑکا نبی ملتی قلیلیم کی خدمت کیا کرتا تھا' پس وہ بیار ہو گیا تو نی ملتی اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے ، پس آ ب اس کے سر کے یاس بیٹھ گئے آپ نے اس سے فرمایا: اسلام قبول کرلؤاس كاباب بھى اس كے ياس تھا' سواس لا كے نے اپن باپ كى طرف دیکھا'اس کے باب نے کہا: ابوالقاسم ملق کیا کم مانو' سودہ اسلام لے آیا' پس نی ملت اللہ وہاں سے نکا اس وقت آ پ فرمارے تے: اللہ کاشکر ہے جس نے اس کودوز خے سے نجات وے دی۔

(مندابویعلی: ۵۰ ۳۳ میچ این حبان: ۲۹۱۰ تاریخ بغدادج ۴ ص ۳۸ منداحدج ۳ ص ۱۸۵ طبع قدیم منداحمه: ۹۲ ۱۲ ۲۵ - ج ۲۰ ص ۱۸۷ ـ ١٨٢، مؤسسة الرسالة ويروت جامع المسانيدلا بن جوزي ٢٣٥ مكتبة الرشد رياض ٢٢ ١١٥)

کا فرسے اور نوعمرلڑکوں سے خدمت لینا اور اگروہ بیار ہوں تو ان کی عیادت کرنا اور ان کو اسلام کی تبلیغ کرنا نبی ملی اللہ نے اس الر کے کے باپ کے سامنے اس کو اسلام کی وعوت دی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سے فرض کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کواسلام کی دعوت دیں اور اس فرض کی ادا میکی میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کریں۔

اس حدیث میں اہل ذمه کی عیادت کا ثبوت ہے خصوصاً جب وہ ذمی پڑوی ہو کی کیونکہ اس میں محاس اسلام کا اظہار ہے اور ان سے ساتھ زیادہ الفت کا اظہار ہے تا کہ وہ اسلام کے قبول کرنے میں رغبت کریں۔

اس حدیث میں کا فرے اور لڑکوں سے خدمت لینے کا ثبوت ہے اور اس میں بچوں اور لڑکوں پراسلام پیش کرنے کا ثبوت ہے۔

نی ماٹھ کی ایک اللہ کا اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو دوزخ سے نجات دی اس سے معلوم ہوا کہ جس کو کفر اور اسلام کا پتا ہواس کے باوجود وہ کفر پر برقر ارر ہے تو وہ دوزخ کی آ گ کا مستحق ہوتا ہے۔

١٣٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ مَا يَقُولُ كُنْتُ آنَا وَأَمِّى مِنَ اللهِ مَا يَقُولُ كُنْتُ آنَا وَأَمِّى مِنَ النِسَاءِ. المُسْتَضْعَفِينَ 'آنَا مِنَ الوِلْدَانِ وَأَمِّى مِنَ النِسَاءِ.

[اطراف الحديث: ۵۸۷\_۳۵۸۷\_۳۵۹۷] (صحیح سلم: ۱۲۹۳ الرقم السلسل: ۲۸۰ ۳ سنن الوداؤر: ۱۹۳۹ سنن نسائی: ۳۰۳۳)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ عبیداللہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس انہوں نے کہا کہ عبیداللہ نے بیان کیا کہ میں اور میری والدہ ضعیف لوگوں میں سے تھا اور میری والدہ عورتوں میں سے میں اور میری والدہ عورتوں میں سے تھا اور میری والدہ عورتوں میں سے تھا

اس سے پہلے امام بخاری نے اس حدیث کوتعلیقاً ذکر کیا تھا اور وہاں اس کی شرح گزر چکی ہے۔ (دیکھتے چند سفات قبل باب: ۵۹)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خردی انہوں نے بیان کیا کہ ابن شہاب ہرفوت شدہ بچہ کی نماز جنازہ پڑھتے تھے خواہ وہ کی طوائف کا بچہ ہو کیونگ دہ بچ فطرت اسلام پر بیدا ہوا ہے اس کے مان باپ اسلام کے ملاقہ کی اور دین پر ہو جب بچہ بیدا ہونے کے بعد آواز اس کی ماں باسلام کے علاوہ کی اور دین پر ہو جب بچہ بیدا ہونے کے بعد آواز سے اسلام کے علاوہ کی اور دین پر ہو جب بچہ بیدا ہونے کے بعد آواز کے بعد آواز کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور جو بیدا ہونے کے بعد آواز کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور جو بیدا ہونے کے بعد آواز کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی کو بوسکتا ہے کہ وہ ناتمام بچہ ہو کیونکہ جھڑت ابو ہریہ وہ نگانشہ کی نماز بنازہ نہیں پڑھی جائے ہیں یا بیدا ہوتا ہے 'پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا ویتے ہیں یا بیدا ہوتا ہے 'پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا ویتے ہیں یا نہیں ہے جو یائے ہیں سب بیدا ہوتا ہے 'پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا ویتے ہیں یا نہیں ہے کی کوئن کٹایا نظر انی بنا ویتے ہیں یا جیتے ہیں کیا تم کے ماتھ پیدا ہوتے ہیں کیا تم ان ہیں ہے کی کوئن کٹایا کھا و یکھتے ہو 'پھر حضرت ابو ہریرہ وہ بی تا تہ نہیں ہے کی کوئن کٹایا حکون دیاوٹ ) پرلوگوں کو پیدا کیا ہے۔ (الروم: ۳)

[اطراف الحديث: ٢٥٩٩ ـ ١٣٨٥ ـ ١٣٨٥ ـ ٢٥٩٩] (اس حديث كوصرف المام بخارى في روايت كياب)

صدیث مذکور کے رجال (۱) ابوالیمان الکم بن نافع الحمصی (۲) شعیب بن الباحزہ الحمصی (۳) محمد بن مسلم بن شہاب الزہری (۴) حضرت ابوہریہہ وشی آنڈ۔ (عمدۃ القاری ج۸ص ۲۹۸) حدیث مذکور میں فطرت کے متعدد معانی اور ان برحا فظ ابن عبدالبر کے اعتر اضات۔۔۔۔۔۔۔ اور مصنف کے نز دیک فطرت کامحمل

حافظ ابوعمرا بن عبد البر مالكي متو في ١٣٣ ٢ ه كلصته بين:

> وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ أُمَّامِتُكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْنًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْنِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (المُل: ٤٨)

اور الله في تم كوتمبارى ماؤل كے پیٹوں سے پيدا كيا' اس وقت تم پھر نہيں جانتے تھے اور اس فے تمہارے كان اور تمہارى آئكھيں اور تمہارے دل بنائے تاكم تم (اللّٰد كا) شكراداكرو 0

پس جس کوکسی چیز کاعلم نه ہواس کو کفریا ایمان یا معرفت یا انکار کاعلم ہونا محال ہے۔

حافظ ابوعمرا بن عبد البرالتونی ٣١٣ ه نے کہا ہے کے فطرت کے جتنے معانی بیان کے گئے ہیں'ان میں بیہ سے بیچے معنی ہے۔
ایک قوم نے بیہ کہا ہے کہ آپ نے جو فر مایا تھا کہ ہر پچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے 'بی آپ نے فرائض کے نازل ہونے سے پہلے فر مایا تھا کیونکہ اگر ہر پچہ فطرت پر پیدا ہوتا' پھر اس کے ماں باپ اس کو یمبودی یا نصرانی بنانے سے پہلے مرجاتے تو وہ اپنے ماں باپ کا وارث نہ ہوتا (کیونکہ مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوتا حالا نکہ وہ ان کا وارث ہوتا ہے) ہی جب فرائض نازل ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ اسے ماں باپ کے دین پر پیدا ہوتا ہے۔

دوسرى توم نے سيكها ہے كەنىطرت سے سراديهال پراسلام ہے قرآن مجيديس سے:

فِطْرُتَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرٌ النَّاسَ عَلَیْهَا . (الروم ۳۰) الله کی وہ فطرت جس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ سُلف کا اس پراجماع ہے کہ اس آیت میں'' فسطرت'' سے مراد دین اسلام ہے۔عکرمہ' مجاہدُ الحسٰ ابراہیم' ضحاک اور قمادہ نے کہاہے کہ'' کو قبیدیل لِنَحلْقِ اللّٰهِ'' کامعنی ہے: اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔

اوران كااستدلال اس حديث سے ب:

عیاض بن حمار مجاشعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آلیج نے ایک دن لوگوں سے فر مایا: کیا میں تم کووہ حدیث نہ بیان کروں چو مجھ سے اللہ نے کتاب میں بیان فر مائی ہے کہ اللہ نے آ دم کواور اس کی اولا دکو حنفاء سلمین پیدا فر مایا 'الحدیث بطولہ۔(انجم الکبیری عاص ۱۳ ۳)اور '' حنیف ''کامعنی مسلمان ہے' قرآن مجید میں ہے: ابراجيم نه يبودي تنصي نه نصراني ليكن وه حنيف مسلم تنصر

مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلْكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا . (آلَ مُرَان: ٢٤)

الله تعالی نے حنیف کی تفییر سلم کے ساتھ کی ہاور سے بالکل واضح ہاوراس میں کوئی خفانہیں ہے۔

ایک قول بیہ کر حفیف وہ ہے جوٰدین ابراہیم پر ہو' پھراس شخص کا نام'' المحنیف'' رکھا گیا ہے جو ختنہ کراتا ہواور زمانۂ جاہلیت میں حج کرتا ہواور اس زمانہ میں حفیف مسلمان ہے۔ میں جج کرتا ہواور اس زمانہ میں حفیف مسلمان ہے۔

جن علاء نے کہا کہ فطرت سے مراد اسلام ہے انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے:.

حضرت ابوہریرہ و منگانلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹائیلیا ہم نے فرمایا: پانچ چیزیں فطرت ہیں 'یا فرمایا: پانچ چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرانا 'زیریاف بال کا ٹنا 'ناخن تراشنا' بغل کے بال نوچنا اور مونچھیں کم کرانا۔

(صحح البخاري: ٥٨٨٩ :صحيح مسلم: ٢٥٧ منن ابوداؤد: ١٩٨٨ منن نسائي: ١١ مصنف عبدالرزاق: ٢٠٢٣٣ منداحمه ٢٠٩٣)

اور سیاسلام کی سنتیں ہیں۔

امام اوزا کی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب الزہری ہے سوال کیا کہ ایک شخص پر مسلمان غلام کوآ زاد کرنا واجب ہے اگر وہ بچہ کو یا دودھ پیتے کوآ زاد کر دے تو آیااس کا واجب ادا ہو جائے گا؟ ابن شہاب نے کہا: ہاں! کیونکہ وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے بعنی اسلام پر۔اس قول کی بناء پر حدیث میں جو الفاظ ہیں: جیسے چو پائے ہیں اسب مکمل جسم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کیا تم ان میں کوئی کن کٹایا تکفا دیکھتے ہو'اس کا معنی سے ہوگا کہ بچہ کو کفر سے سلامت اور مؤسن و مسلمان بیدا کیا گیا ہے' اس میثاتی پر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولادے لیا تھا جب ان کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا تھا اور ان کوان کے نفوں پر گواہ کر کے فر مایا تھا:

السُّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى. (الاعراف: ١٢١) كيا مِن تبهار اربيس بول؟ انبول في كما: كول نبيس!

فلله الحمد على ذالك.

١٣٥٩ - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ ٱخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخَبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بُنُ عَبُدٍ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَـدُ عَـلَـى الْهِطَرَةِ وَ فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ 'كُمَّا تُنتَجُّ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةٌ 'جَمْعَاءَ هَلَ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءً. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿ فِطُرَتَ اللَّهِ النَّيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں پوئس نے خبر دی از الزہری' انہوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبد الرحمن نے خبردی کد حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول الله الله الله الله المراية على المراية على الله الله الله الله المرات بربيدا موتا ہے ، پھراس کے مال باب اس کو يمبودي يا نصراني يا مجوى بنا ديت میں جس طرح چوپایا سیح سالم بچہ جنتا ہے کیاتم اس میں کان یا ناک کی ہوئی دیکھتے ہو چر حضرت ابوہریرہ رسی اللہ نے یہ آیت یڑھی: اللہ کی وہ فطرت (بناوٹ) جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا' الله كي تخليق ميس كوئي تبديلي تبيي المي المي وين إراروم: ٣٠)

> اس مدیث کی شرح معجع ابخاری: ۵۸ ۱۳ میں گزر چکی ہے. ٨٠ - بَابُ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكَ عِنْدَ الْمُوْتِ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اللَّتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفَتًا إِيْمَا نُهَا لَمْ تَكُنُّ 'المَنَتْ مِنْ قَبَلُ. (الانعام:١٥٨)

١٣٦٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَاب قَالَ أَخَبَرَنِي سَعِيدٌ بُنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِيْهِ ٱلْمُ لَمَّا حَضَرَتُ أَبَا طَالَبِ الْوَفَاةُ جَاءَ هُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَوَجَدَ عِنْدَهُ ابَا جَهْلِ بُنَ هشام وَعَبْدَ اللَّهِ بُنَّ آبِي أُمَيَّةً بُنِ الْمُغِيَّرَةِ \* فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِي طَالِبِ يَا عَمِّ وَلُ لَا اللهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً اَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ. فَقَالَ اَبُورُ جَهْلِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً يَا أَبَا طَالِبٍ ' أَتُرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟! فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ

جب مشرك موت كے وقت و الدالاالله يره

اس سے مرادیہ ہے کہ شرک اپنی زندگی میں موت کے معائنہ کے وفت لا اللہ الا الله پڑھے تو اس سے اس کو نفع نہیں ہوگا' قر آن

جس دن آ ب ك رب كى كوئى (برى) نشانى آ پنج كى اس دن کسی ایسے مخص کواس کا ایمان لانا تقع نہیں دے گا جواس سے ملے ایمان ندلایا ہو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحال نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: اسیس لیقوب بن ابراہیم نے خبردی انہوں ئے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی از صالح از ابن شہاب انہوں نے کہا: مجھے سعید بن المسیب نے خبردی از والدخود انہوں نے بیان کیا کہ جب ابوطالب برموت کا وقت آیا تو اس کے یاس رسول الله ملی الله علی ایس آپ نے اس کے پاس ابوجہل بن مشام اورعبدالله بن الي اميه بن المغير ه كو يايا "ب رسول الله مل الله مل الله مل الله مل الله من الم نے ابوطالب سے فرمایا: اے میرے چھا! آپ بیکلمہ پڑھیں: لا الدالاالله ومن الله كے ياس آپ كون ميں شہادت دوں گا كيس ابوجهل اور عبد الله بن الى اميه نے كها: اے ابوطالب! كياتم

[اطراف الحديث: ١٨٨٣ ـ ١٤٥ - ١٨٨٣ ]

(صحیح مسلم: ۲۳ الرقم المسلسل: ۱۱۱ مسن نسائی: ۲۰۳۵ المسن الکبری: ۱۱۳۸۳ مصنف عبد الرزاق: ۲۷۵ سه ۴۸۷۳ الا حاد والشانی: ۲۰۱۵ الا مهم ۱۱۳۸۳ مصنفی عبد الرزاق: ۲۵ سه ۴۵ سه ۱۳۵۳ الا حاد والشانی: ۲۵ سه ۱۳۵۳ مستح ابن الکبیر: ۲۸۰ سیم ۴۵ سه ۴۵ سه ۴۵ سه ۱۳۵۳ مشرح السند: ۲۳۸۳ سیم ۱۳۵۳ مشرح السند: ۲۳۸۳ سیم ۱۳۵۳ مشرح مشکل الآثار: ۲۳۸۷ سه ۲۳۸۷ سند احمد ۱۳۵۳ مشد احمد ۱۳۵۳ سند احمد ۱۳۳۳ سیم ۱۳۳۳

# حدیث مذکور کے رجال اور اس حدیث کی سند کی تحقیق

(۱) اسحاق سے مراد اسحاق بن راھویہ ہے یا اسحاق بن منصور کیے دونوں امام بخاری کی شرط کے مطابق ہیں (۲) یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم کی شراک ہے والد ابراہیم بن سعد القرش کے بغداد میں قاضی تھے اور ۱۸سے میں فوت ہوگئے تھے (۲) صار کے بن کیران کے والد ابراہیم بن سعد القرش کے بغداد میں قاضی تھے اور ۱۸سے میں فوت ہوگئے تھے (۵) محمد بن شہاب الزہری (۲) سعید بن المسیب (۵) ان کے والد المسیب بن حزن القرش المحز وی میدونوں صحابی ہیں ان دونوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی المسیب بن ان صحابہ میں ہے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچ بیعت رضوان کی تھی کہ یہ تا جرتھے انہوں نے سات احادیث روایت کی ہیں ان میں سے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچ بیعت رضوان کی تھی کہ یہ تا جرتھے انہوں نے سات احادیث روایت کی ہیں ان میں ہے امام بخاری نے تین روایت کی ہیں سے ہیں دو محت کی تھی اور وہ طلقا ہیں ہے ہیں وہ بی وہ بی وہ بی ہجرت کی تھی اور وہ طلقا ہیں سے ہیں وہ بی دور سے ابروں نے بھی ہجرت کی تھی اور وہ طلقا ہیں سے ہیں وہ جس کے بین وہ جس کے بین وہ جس کے بین وہ جس کے بین وہ جس کی تھی اور وہ طلقا ہیں سے ہیں وہ جس کی تھی۔ اس میں شہید ہوگئے تھے۔

علامه عيني لكهة بين: ال سندمين تين الهم چيزي بين:

(۱) میصدیث صحیح ابنجاری کی افراد میں ہے ہے کیونکہ المسیب سے صرف ان کا بیٹا سعیدروایہ ، کرتا ہے۔

(۲) المسیب اوران کا بیٹا فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے اور ابواحمہ العسکری کے قول کے مطابق بیعت رضوان میں شریک تھے ہردو صورت میں وہ ابوطالب کی وفات کے وقت موجود ند تھے کہذا بید صدیث مرائیل سحابہ میں سے ہے ابوطالب اور حضرت خدیجہ کی وفات تین متقارب دنوں میں ہوئی اس لیے اس سال کا ٹام عام الحزن رکھا گیا اس وقت نبی مشاریق کی عمر ۹ سمال آٹھ ما گیارہ دن تھی ایک قول بیہ ہے کہ ان کی وفات نصف شوال نبوت کے دسویں سال ہوئی 'ابن جراز نے کہا ہے کہ ان کی وفات

اجرت سے تین سال پہلے ہوئی' مه سال اور ۵ سال پہلے کا بھی تول ہے۔

(٣) ایک تول میہ ب کہ میرحدیث مرسل حقیقی ہے کیونکہ امام ابن حبان نے المسیب کا ذکر ثقات تا بعین میں کیا ہے کیکن میرتول غریب →-(26月間にひふんのリドユー・ドイ)

مشكل الفاظ كے معانی اور ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امپد كا تذكرہ

اس حدیث میں ندکور ہے: جب ابوطالب برموت کا دفت آیا۔اس سے مرادموت کی علامات ہیں اور بیززع کے وفت سے پہلے کا واقعہ ہے' ورنہاس کوا بمان لانے ہے گفع نہ ہوتا' ابوطالب کا نام عبد مناف تھا' بیا کثرین کا قول ہے' حاکم نے کہا: اس کا نام اور کنیت واحدے ابوالقاسم مغربی نے کہا: اس کا نام عمران تھا۔

ابوجهل: اس کی کنیت ابوالحکم تھی اور اس کا نام عمرو بن ہشام المغیر ہ انجز وی ہے میہ بھینگا تھا اور مفعول تھا۔

عبدالله بن ابی میہ: ان کی مال کا نام عا تکہ تھا' جو کہ رسول الله ما تاکہ مان کیا تھا تھی تھیں' میطا نف میں شہید ہوئے تھے' بیرسول الله مُنْ الْمِيْلِيْمِ سے بہت عداوت رکھتے تھے اورمسلمانوں کے شدید مخالف تھے' بیداور ابوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب فتح مکہ سے پہلے

امام ابن الی اسحاق نے لکھا ہے کہ عراس نے نبی ملتھ آلیم ہے کہا: اے بھینے! آپ نے جو کلمہ اپنے بچا پر پیش کیا تھا' میں نے سنا وہ اس کلمہ کو پڑھ رہے تھے میں منتی اللہ اللہ نے فرمایا: میں نے نہیں سنا علامہ سیلی نے کہا: آپ نے اس کواس کیے رد کر دیا کیونکہ عماس نے کفر کی حالت میں پیشہاوت وی تھی'اگرانہوں نے اسلام کی حالت میں پیشہاوت دی ہوتی توان کی شہاوت قبول کر لی جاتی۔

(عدة القارى ج٨ص ٢٦١\_٢٦ ملخصاً وارالكتب العلمية بيروت ٢٦١ ماه)

جب موت کے وقت کلمہ پڑھنا مفیرنہیں ہے تو نبی الٹی آیا ہم نے ابوطالب کوموت کے وقت کلمہ پڑھنے کے

علامه ابوانحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متولى ٩ ٢٠ ١٥ ه لكصة إين :

المهلب نے کہا ہے کہ کلمہ تو حید پڑھنا اس کو نفع ویتا ہے جو فرشتوں کے روح قبض کرنے کے معائنداور مشاہرہ سے پہلے کلمہ پڑھ

ان لوگوں کی لؤ ۔ تبول جیس موتی جوٹر ے کام کرتے رہیں حی لہ جب ان میں ہے کئی ایک کے پاس موت آئے تو وہ کہے کہ میں نے اب توبر کی۔

وَكُيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْنُنِّ. (الناء:١٨)

یعنی جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آجائے اور وہ اس کا مشاہدہ کر لے اور موت کے فرشتوں کوکوئی شخص ای وقت و کھے سکتا ہے جب وہ دنیا ہے آخرت کی طرف منتقل ہور ہا ہو۔

علامدابن بطال لکھتے ہیں: رسول الله مل الله مل الله مل الله عن اپنے جیا ہے موت کے وقت کہا: آپ لا الله الله پڑھیں میں اس کلمہ کی وجہ ے اپنے رب کے سامنے آپ کی شفاعت کروں گا'اس حدیث پر سیاعتر اض ہوتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ پڑھنا تو معتبر نہیں ہوتا تو پھررسول الله منتائين نے کيے فرمايا: ميں اس کلمه كى وجه ت آپكى شفاعت كروں گا؟ اس كاجواب بدب كدا بھى ابوطالب نے موت کے فرشتوں کونبیں دیکھا تھالیکن اس کا اعتقادیہ تھا کہ اس نے کوئی عمل صالح نہیں کیا تھا نہ نماز پڑھی تھی نہ روزہ رکھا تھا نہ زکو ۃ ادا کی تھی

نہ جج کیا تھا' تو نبی مطافی آئی نے اس کو بتلایا کہ جس نے موت سے پہلے لا اللہ الا اللہ پڑھ لیا' وہ مؤمنین میں داخل ہو جائے گا خواہ اس نے اس کے سوااور کو کی عمل نہ کیا ہو۔

دوسرا جواب سے کہ ابوطالب نے آخرت کا معائنہ کرلیا تھا اوراس کوموت کا یقین ہو چکا تھا اور دہ اب حالت میں تھا کہ اگر وہ

اس وقت ایمان لے آتا تو اس کو ایمان نفع نہ دیتا' اس لیے اس نے روح نکتے وقت کہا: وہ عبدالمطلب کی ملت پر ہے' اس سے رسول

اللہ طلح الیہ ہوئی کہ اگر اس نے لا اللہ الا اللہ پڑھ لیا اور آپ کی نبوت پریقین کرلیا تو آپ اس کے لیے شفاعت کریں گے اور

اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ وہ اس سے درگز رفر مائے اور اس حال میں اس کے ایمان کو قبول فر مالے اور بید ابوطالب کی خصوصیت

ہوگی کیونکہ دہ نبی مشاہلی کے کہ وہ اس سے درگز رفر مائے اور اس حال میں اس کے ایمان کو قبول فر مالے اور بید ابوطالب کی خصوصیت

ہوگی کیونکہ دہ نبی مشاہلی کی حمایت کرتا تھا اور آپ کا دفاع کرتا تھا' اس امید کی وجہ سے آپ نے فر مایا: اس چچا! آپ کھے پڑھ لیس'

میں آپ کی شفاعت کروں گا۔ اس شم کا جواب حضرت ابن عباس رشخ اللہ سے بھی منقول ہے۔

علامہ ابن بطال لکھتے ہیں: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نبی الٹھ آئیلی نے اس کونفع پہنچایا ہے خواہ وہ اسلام پرفوت نہیں ہوا کیونکہ اس کو تمام اہل دوزخ میں سب سے کم عذاب ہوگا' تو اگر وہ اس حال میں کلمہ پڑھ لیتا تو آپ اس کوضرورنفع پہنچاتے' خواہ اس نے موت

کے فرشتوں کود کھے لیا ہوتا۔

موت کے وقت کلمہ پڑھنا ابوطالب کی خصوصیت تھی

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جمرعسقلاني متوني ١٥٢ ه لكهي بين:

نبی التی التی کے موت کے دفت ابوطالب کو کلمہ بڑھنے کے لیے کہا 'بیاس کی خصوصیت تھی کیونکہ ابوطالب کے علاوہ کوئی اور خص موت کے دفت کلمہ پڑھے تو اس وقت کلمہ پڑھنا اس کو نفع نہیں وے گا۔ سورۃ التوبہ: ۱۱۱۱ کی تفسیر میں ہم اس مجھ کوزیادہ تفصیل سے محصیں مے۔ (فتح الباری ج۲ مس ۷۹۰ دارالعرفہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

سورة التوبه: ۱۱۳ كى تفيير مين حافظ ابن حجرنے لگھا ہے: ہم اس كى شرح ' كتاب السجنائذ' بين ابوطالب كى دفات كے قصہ ميں لكھ چكے ہيں اور سورة القصص كى تفيير مين ان شاءاللہ ہم اس پر مجھ كلام كريں گے۔ (فتح البارى ج٥ص ١٣٣٧ 'وارالمرفه بيروت ٢٣٣١ه) القصص: ٥٦ كى تفيير مين حافظ ابن حجرنے لكھا ہے:

صحیح ابنخاری: ۱۳۷۰ میں ذکور ہے: آپ نے موت کے وقت ابوطالب سے لا اللہ الا اللہ پڑھنے کے لیے فرمایا۔ اس پر سیہ اعتراض ہے کہ موت کے وقت تو کلمہ پڑھنا مفید نہیں ہوتا' علامہ کر مانی نے اس کے جواب میں کہا ہے: اس سے مراد ہے: جب ابوطالب پر موت کی علامات وارد ہو کمی ورنداگر وہ ملک الموت کا مشاہدہ کر لیتا تو پھراس کا ایمان لا نا مفید نہ ہوتا خواہ وہ کلمہ پڑھ لیتا'

اوراس کی دلیل میہ ہے کہ نبی ملتی فیلیکی اس سے بار بار کلمہ پڑھنے کے لیے فرماتے رہے اور ابوجہل وغیرہ اس کومنع کرتے رہے۔ حافظ ابن حجراس اعتراض کے جواب میں لکھتے ہیں: یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نبی ملٹھ کیا آئم کو یہ امید ہو کہ اگر اس نے ملک الموت کو و یکھنے کے بعد بھی کلمہ پڑھ لیا تو بیاس کومفید ہوگا'اگر چہ دوسروں کواس حال میں کلمہ پڑھنا مفیرنہیں ہوتا اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد آپ اس کے لیے تخفیف عذاب کی شفاعت کرتے رہے اور بالآخراس کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی اور اس تخفیف کواس کے خصائص میں ہے شار کیا گیا ہے۔

بعض علاءتے اس حدیث کومراسیل صحابہ میں شار کیا ہے کیونکہ المسیب بیعت رضوان کے موقع پراسلام لائے تھے اور ابوطالب کی وفات ہجرت ہے پہلے ہوئی تھی کیکن میر بھی نہیں ہے کیونکہ المسیب کے بعد میں اسلام لانے سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ حالت کفر میں ابوطالب کی وفات کے موقع پر حاضر نہ ہوں' جیسے عبداللہ بن الی امیہ' فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے حالانکہ وہ ابوطالب کی وفات کے موقع برموجود تھے۔

حضرت ابو ہریرہ نے بیصدیث روایت کی ہے: رسول الله ملتى الله عند اسے بچا سے فرمایا: آپ لا الله الله پڑھے میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا تو ابوطالب نے کہا: اگر مجھے پیخوف نہ ہوتا کہ قریش مجھے ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ اس کو کلمہ 'تو حید ر صنے پرموت کی تھبراہٹ نے برا میختہ کیاتو میں کلمہ بڑھ کرتمہاری آئھوں کو ٹھنڈ اکر دیتا' تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی: إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ بِيانِين كريحة ليكن الله جس الله جس المايت پيدافر ما تا ہے۔

(صحیح مسلم: ۲۵ 'الرقم المسلسل: ۱۳۳ 'سنن ترزی: ۱۸۸ ۳ منداحه ج ۲ ص ۲۳۳) (فتح الباری چ۵ ص ۱۲۷ - ۲۳ ۷ 'دارالمعرف بیروت ۲۲ ۱۳ ۱۵ )

اس کی توجیہ کہ نبی ملٹ کیاہم نے صرف لا اللہ الاللہ بڑھنے کے لیے فر مایا۔

اور محدر سول الله يڑھنے کے ليے ہيں قرمایا

حافظ ابن حجر عسقلاني متوفى ١٥٢ ه كت بي:

نبی ما فی آیکی کے ابوطالب سے فرمایا کہ وہ لا اللہ الا اللہ پڑھے اور محدرسول اللہ پڑھنے کے لیے نہیں فرمایا' اس کی وجہ میہ ہے کہ میہ . دونوں جملے کمال اتصال کی وجہ ہے ایک جملہ کے عظم میں ایں اور یہ جسی ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کواللہ کا رسول تو مانتا تھا کیکن اللہ تعالیٰ کی توحيدكا اقر ارشيل كرتا تفا\_ (في البارى ج٥ص٥٥ والالعرف يروت ٢١١٥)

ابوطالب کے ایمان کے متعلق بعض علماء کے شبہات اوران کے جوابات

علامه اساعيل حقى متوفى ٢ ١١١ ١٥ تكصة بين:

روایت ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے والداور والدہ اور آپ کے چھاابوطالب کوزندہ کیا اور وہ آپ پرایمان لائے۔

(روح البيان ج اص ٢٧٨- ج ٣٥ م ٢١٥ واراحياء التراث العربي بيروت ٢١١٥)

میں کہتا ہوں کہ نبی مٹھیلیکیم کے والدین کا ایمان تو اہل سنت کے نز دیک اتفاقی ہے لیکن ابوطالب کے متعلق اکثر اہل سنت کا مسلک بہے کہان کا ایمان لانا فابت ہیں ہے۔

علامه شهاب الدين احمد خفاجي متوني ٢٩ و اح لكصة بين:

بہت عجیب وغریب باتوں میں سے ایک بیعبارت ہے جس کوبعض علماء نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ مل اللہ مل

والدین کی طرح ابوطالب کوبھی نبی ملتی فیلیا کے لیے زندہ کیا کہوہ موت کے بعد زندہ ہو کر اسلام سے مشرف ہوئے۔میرا گمان ہے کہ بیشیعوں کی من گھڑت روایت ہے۔ (نیم الریاض جاص ۲۱۰ مرکز اہل سنت مجرات دارالفکڑ بیروت) حافظ ابن كثير الدمشقى متونى ٧٧ ٥ ه لكصة بين:

بعض غالی شیعہ کہتے ہیں کہ ابوطالب اسلام میں فوت ہوئے عباس بن عبد المطلب نے کہا: اے میرے بھیتیج! مبرے بھائی نے وہ کلمہ بڑھ لیا جس کو پڑھنے کا انہیں تھم دیا تھا لیعنیٰ لا اللہ الا اللہ اس کا جواب کی وجوہ ہے۔

اوّلاً بدكهاس كى سند ميس كئي مبهم راوى بين جن كا حال معلوم نبيس - ثانياً بدكه نبي التَّالِيَكِم في فرمايا: بيس في مبيس سنا - ثالثاً بدكه نبي مُنْ اللِّهِ فَ فَر مایا: جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتار ہوں گا ، پھریہ آیت نازل ہو گئی:

نی کے لیے اور مؤمنین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشركين كے ليے مغفرت طلب كريں خواہ وہ ان كے رشتہ دار ہول' ان پر ساواس ہو. نے کے بعد کدان کے رشتہ دار دوزخی ہیں 0 مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ 'امَّنُوْآ أَنُ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْآ أُولِي قُرْبِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ (التوب:١١٣)

( معج ابخاری: ۳۸۸۴ معجم مسلم: ۲۳)

اگر ابوطالب اسلام پرفوت ہوئے تھے تو نی ملٹی کیا تھے ان کے لیے استغفار کیوں کرتے رہے اور پھراس آیت کے نازل ہونے کی کوئی وجہبیں رہتی۔

نیز اگروہ اسلام پرفوت ہوئے تھے تو پھروہ دوزخ میں داخل نہوتے طالانکہ صدیث میں ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوئے: حضرت عباس بن عبد المطلب و في الله بيان كرت بين كه بين كه ين في ما توليد في من كيا: أب في اين جيا سے كيا بُرائي دور ک 'وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے غضب ناک ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا: وہ دوزخ کے گڑھے میں تھے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوئے۔ (صحیح النفاری: ٣٨٨٣ محيح مسلم: ٢٠٩)

حضرت ابوسعید رشی تشدیان کرتے ہیں کہ بی ملی آتے ہے اپنے چھاکا ذکر کیا اور فرمایا: شاید اس کو قیامت کے دن میری شفاعت ے نفع ہوگا، پس اس کودوز خے کڑھے میں داخل کردیا جائے گا'آ گ اس کے نخوں تک پہنچے گی جس سے اس کا د ماغ کھول رہا ہوگا۔ ( صحیح ابخاری:۳۸۸۵ میمچمسلم:۲۱۰)

حضرت ابن عباس بشمالته بیان کرتے ہیں کدرسول الله الله الله الله الله الله عن مایا: دوزخ والون میں سب سے کم عذاب ابوطالب کوہوگا، اس کوآ گ کی دوجوتیاں پہنائی جا کیں گی جس ہے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ ( سی ابغاری: ١٥٦٣ ، سی سلم: ٢١٢)

بیتمام احادیث حافظ ابن کثیر نے شیعہ کی ندکورہ موضوع روایت کے ردّ میں ذکر کی ہیں۔(البدایہ والنہایہ ۲۶ س ۹۳ سے ۴۹۰) حافظ ابن تجرعسقلانی متوفی ۸۵۲ ھاور حافظ بدرالدین عینی متوفی ۸۵۵ ھ اس موضوع روایت کے ردّ میں لکھتے ہیں: اگر حضرت عباس کی طرف منسوب بیروایت سیح بھی ہوتی تب بھی اس کے معارض بیا حادیث سیحہ ہیں ، چہ جائے کہ بیروایت سیح بھی نہیں ہے امام ابوداؤد اور امام نسائی نے بیروایت ذکر کی ہے کہ حضرت علی رشخانشہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابوطالب فوت ہو گئے تو میں نے عرض کیا: یارسول الله! آپ کا بوڑھا کم راہ چیانوت ہوگیا' آپ نے فرمایا: جاؤ! اس کوز مین میں چھیا دؤ میں نے کہا: وہ مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہوا ہے آپ نے فرمایا: جاؤ! اس کوزمین میں چھیا دو۔ (سنن ابوداؤد: ۳۲۳ سنن نسائی: ۱۹۰)

( فتح الباري ج٥ ص ٧٧ ) دار المعرف بيروت عمرة القاري ج١٥ ص ٢٣ ) دار الكتب العلميه أبيروت )

# ابوطالب کے ایمان نہ لانے کے متعلق مشاہیر علماء اہل سنت کی تصریحات

امام ابوصنيفه نعمان بن ثابت متو في ١٥٠ ١٥ ح لكصة بين:

رسول الله الله الله الله الله الموارد الفقد الاكبرع شرح الفقد الاكبرم شرح الفقد الاكبرص ١٠٨ مطبعه مصطفیٰ البابی مصر) علامة على ابوالحن على بن ابي بكر مرغينا ني متو في ٩٣ ٥ ١٥ كلصة بين:

جب کا فرمر جائے اور اس کا کوئی مسلمان رشتہ دارموجود ہوتو وہ اس کونسل دیے گفن پہنائے اور دفن کرے حضرت علی جنگانشہ کو ان کے باپ ابوطالب کے متعلق ای طرح تھم دیا گیا الیکن اس کونسل اس طرح دیا جائے جیسے ناپاک کپڑے کو دھویا جاتا ہے اور کسی كيڑے ميں لپيف ديا جائے اوراس كے ليے كڑھا كھودا جائے كفن پہنانے اور لحد بنانے كى سنت كولمحوظ ندركھا بائے اور ندہى اس كو المرص مين ركها جائے بلكه پينا جائے - (بدايداد لين ص ١٦١-١٢١ 'الكتبة العربية ديميركالوني كراچي)

علامدابراہیم بن محمطبی متونی ۲۵۹ ھ بدایدی ندکورہ عبارت کی مثل لکھنے کے بعد فرماتے ہیں:

جب ابوطالب كا انتقال ہوگیا تو حضرت علی رین تشدنے آ كركہا: يارسول الله! آپ كا گمراہ جيا فوت ہوگيا ہے۔ (غنية المستملي ص ٢٠٣ مهيل اكيدُ مي ٰلا مور)

علامه سیّداحمه الطحطا وی متو فی ۱۲۳۱ هه اورعلامه زین الدین ابن نجیم مصری نے بھی اس کے متقارب لکھا ہے۔ ( عاصية الطحطا وي على سراتي الفلاح ج ع ص ٢٣٦ كيني فوشيه كراجي البحرالرائق ج ع ص ١٩٠ مصر)

حافظ شهاب الدين احمه بن على ابن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه كصة إن:

ہمیں امید ہے کہ عبدالمطلب اور ان کے تمام اہل بیت نجات پائیں گئے ماسوا ابوطالب (اس اشتناء میں ابولہب کو بھی شامل کرنا ضروری تھا۔ سعیدی غفرلۂ ) کے ان کے متعلق حدیث میں ہے کہ وہ پاؤں تک آگ میں ہے 'بیاس کا حال ہے جو کفر پر مرااور اگر وہ توحيد برمرا موتاتو ضروردوزخ سفجات باتا- (الاسابن اس ١٠١ دارالكت العلمية بيروت ١٥١٥)

نيز حافظ ابن حجر لكصة بين:

اورابولہب اس کا نام عبدالعزیٰ ہے اور دومسلمان ہوئے :حضرت جز ہ اور حضرت عباس رہے اللہ۔ ( فق الباري ج٥ص ٥٥ وارالعرف بيروت ٢٦١٥)

علامه شهاب الدين احمد القسطل في التوفي ١١١ ه الكفية إلى:

ابوطالب نبی ملی آینم کی حفاظت کرتا تھا اور آپ کی مدد کرتا تھا اور آپ سے طبق عبت کرتا تھا نہ کہ شرعی محبت کی اس پر تقدیر غالب آ گئی اوروہ ہمیشہ کفر پرر مااور اللہ ہی کے لیے تو ی جست ہے۔ (ارشاد الساری ج۸ص ۹۸ ۴ وارالفکر بیروت ۲۱ ساھ) علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ك حديث: ٣٨٨٣ التوبه: ١١١ أورالقصص: ٥٦ ذكركرنے كے بعد لكھتے ہيں: اس سب سے ظاہر ہوتا ہے کدابوطالب غیراسلام پرمرا'اگرتم میکہوکہ بیلی نے لکھا ہے کدوہ اسلام لے آیا تھا تو میں کہوں گا کہ ان كايرتول حديث مح كے معارض نہيں ہوسكتا۔ (عدة القاري ج ١٥ ص ٢٠ دارالكتب العلمية بيروت ١٢١٥) ملاعلى بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٠ ١٥ الصلحة إين:

اہل سنت کے زوریک ابوطالب مسلمان نہیں ہے۔ (مرقات جوم ۳۶۰) کتبے تقانیا پٹاور)

شيخ محقق عبدالحق محدث د بلوى متونى ١٠٥٢ ١٥٥ الصلحة إلى:

حدیث مجیح نے ابوطالب کے کفر کو ٹابت کر دیا ہے۔ (مدارج النبوت جسم ۲۸) مکتب نور پر رضوب مکھر)

روصنة الاحباب میں بھی ابوطالب کے كفر پر مرنے كی احادیث لائی گئی ہیں۔(مداررج النبوت ج مص ۹ م) مكتبہ نور بيد ضوية عمر)

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احدرضا فاصل بریلوی فرماتے ہیں:

علاء کا جابہ جا کفر ابوطالب پر اجماع نقل فر مانا اور اسلام ابوطالب کا تول مزعوم روافض فر مانا 'جس کے نقول ایکے قصوں ہیں ند کورومنقول اس حکایت بے سرویا کے رو کوبس ہے۔ ( فناوی رضوبیہ ۲۹ ص ۱۲۷ رضاء فاؤنڈیشن ٔ جامعدرضوبیالا ہور ٔ پاکستان )

باب ندکورک حدیث شرح سیج مسلم: ٥ ٣ -جاص ٨٣ سر ندکور بئاس کی شرح کے عنوانات حسب ذیل ہیں:

🛈 غرغرہ موت کے وقت ایمان نامقبول ہونے پر دلیل اور ابوطالب کے ایمان نہ لانے کی بحث 🕝 ابوطالب کے ایمان نہ لانے کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور ان کی تفسیر میں نداہب اربعد کے مفسرین کی تصریحات ﴿ ابوطالب کے ایمان ندلانے کے متعلق احادیث ﴿ ابوطالب کے ایمان نہ لانے کی بحث میں مصنف کا مؤقف۔

\* یہ بحث شرح سی مسلم ج اص ۱۹۸ س-۲۸۸ " تھ صفحات پر محیط ہے۔

قبر پردرخت کی شاخ رکھنا اور حضرت بریده اسلمی و منظم نے سیدوصیت کی کدان کی قبر پر مجور کے درخت کی دوشاخیں رکھی جا کیں۔

١ ٨ - بَابُ الْجَرِيْدِ عَلَى الْقَبْر وَلُوصِي بُرَيْدَةُ الْأَسْلَ مِنْ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْره جَرِيْدَان.

العليق كى اصل خسب ذيل حديث مي ب:

مؤرق نے بیان کیا کہ حضرت بریدہ اسلمی دین اللہ نے بیہ وصبت کی کہ ان کی قبر پر تھجور کے درخت کی دوشاخیس رکھی جائیں اور حضرت بريده بن الحصين خراسان مين يزيد بن معاديد كي خلافت مين ١٢٠ ه مين فوت او يخ تھے۔

(الطبة ا = الكبرى ج ع ص ٢ ' دارالكتب العلمية بيروت ١٨ ١٥ ه)

قبر پر مجور کی دوشاخیں رکھنے میں نبی مالی ایک کے اعلی کی اتباع ہے کیونکہ نبی مالی آلیم نے دوقبروں پر مجور کی شاخ کے دو مکڑے ر کھے تھے۔ (صحیح ابخاری:۲۱۲ ، صحیح مسلم: ۲۹۲) اور کھجور کے درخت کی برکت حاصل کرنا ہے۔

وَرَأَى ابْنُ عُمْوَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمًا اورحضرت ابن عمرض الله عنها في حصرت عبد الرحمان بن فُسطاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فَقَالَ إِنْزِعَهُ يَا غُلَامٌ الوَكِرِ فَنَكَالله لَ تَر ير خيمه لكا موا ويكها تو فرمايا: ات غلام! اس كو اکھاڑلوٰاس مخض پرای کے ممل کا سایا ہوگا۔

فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ .

استعلیق کی اصل بھی الطبقات الكبرى میں ہے۔(عدة القارى جمص ٢١٨)

وَقَالَ خَارِجَةُ ابْنُ زَيْدٍ وَرَايَتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَإِنَّ اَشَدَّنَا وَثُبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَتَى يُجَاوِزَهُ.

اور خارجہ بن زیدنے کہا: اور میں نے اپنے آپ کود یکھا اور اس وقت حضرت عثمان رشخانلہ کے زمانہ میں ہم جوان شخصے اور ہم میں سب سے بڑی چھلانگ وہ مخض لگاتا تھا جوحضرت عثان رہنی آنڈ کی قبر كوئيلانك ليتاتها

علامه بدرالدين عيني لكصة بين: استعلق كي اصل تاريخ صغير مين ب نيز انهول في كلها ب:

### اگرتبر پرخیمہ لگانا کسی مجع وجہ ہے ہوتو پھر جائز ہے مثلاً زندہ لوگوں پر دھوپ سے سایا کرنے کی وجہ ہے ہو۔

(عدة القارى جمص ٢١٥)

قبر پر بیٹھنے کے مکروہ ہونے کی تحقیق

اورعثان بن علیم نے کہا: خارجہ نے میراہاتھ پکڑ کر مجھے قبر پر بٹھایا اور مجھے پی خبر دی کہ میرے چہایزید بن ٹابت نے کہا ہے کہ قبر پر بیٹھنا اس کے لیے منع ہے جو قبر پر بیٹھ کر وضوء تو ڑے۔

وَقَالَ عُشْمَانُ بُنُ حَكِيْمٍ أَخَذَ بِيَدِى خَارِجَةُ فَأَجُلَسَنِى عَلْى قَبْرٍ وَأَخْبَرَنِى عَنْ عَيْمٍ يَزِيْدَ بُنِ فَأَجُلَسَنِى عَلْمَ عَلْى قَبْرٍ وَأَخْبَرَنِى عَنْ عَيْمٍ يَزِيْدَ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ إِنَّمَا كُرِهَ ذَٰلِكَ لِمَنْ أَحُدَثَ عَلَيْهِ.

علامہ بدرالدین عینی لکھے ہیں: اس تعلق کی اصل مسدد کی مند کبیر میں ہاس کامتن ہے:

عبداللہ بن سرجس اور ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ وہنگانلہ سے بیا ہے کہ اگر میں انگارے پر بیٹھوں اور وہ میرے گوشت کے نچلے حصہ کوجلا دے تو وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں قبر پر بیٹھوں' عثان نے کہا: میں نے خارجہ بن زید کو قبرستان میں دیکھا' پس میں نے ان سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قبر پر بیٹھایا اور بتایا کہ میرے بچا حضرت بزید بن ثابت رہنگانلہ نے کہا ہے کہ قبر پر بیٹھنا اس کے لیے ممنوع ہے جوقبر پر بیٹھ کر وضوء تو ڑے (یعنی قضاء حاجت کرے)۔

امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوہریرہ دینگانند سے بیہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ ملٹھ کیالیا ہم نے فرمایا: اگرتم میں سے کوئی شخص انگارے پر بیٹھے اوروہ اس کے کپڑے جلا دے اور آگ اس کی کھال تک پہنچ جائے لوّوہ اس کے لیے تبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ (صحیح مسلم: اے )

ابومر ثد الغنوى بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ملٹی تیکی آئے مایا: قبروں پر نہیٹھواور نہان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ (صحیح مسلم: ۹۷۲ مسنن ابوداؤد:۳۲۲۹ مسنن ترندی: ۱۰۵۰ مسنن نسائی: ۲۲۹)

حضرت جابر دین منظم بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سائٹ کی آئے ہے تہر پر چونا لگانے سے اس پر ہیٹھنے سے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فر مایا ہے۔ (صحیمسلم: ۹۷۰ منن ابوداؤد: ۳۲۲۵ منن ابن ماجہ: ۱۵۲۲)

علامہ عینی نے امام طحاوی کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ قبر پر بیشنا جائز ہے اور اس پر بیٹھنا صرف اس صورت میں ممنوع ہے جب کوئی مخص قبر پر بیٹھ کر دضوء تو ڈے کینی قضاء حاجت کر ہے فقہ خفی کی جن کتابوں میں اس کے خلاف ہے ان کوای پرمجول کرنا چاہیے۔ (عمدۃ القاری ج۸ص ۲۶۵ ۔ ۲۶۵ معلیماً دارا کتب العلمیہ ایپروت اسام)

ہر چند کہ امام طحاوی اور علامہ عینی کی احادیث اور عبارات فقہاء پر بہت گہری نظر ہے کین ان دونوں بزرگوں نے احادیث صححہ اور صریحہ کے برخلاف قبر پر بیٹھنے کو جو جائز کہاہے 'وہ صحح نہیں ہے جب کہ خود امام اعظم اور اکا برفقہاءا حناف نے قبر پر بیٹھنے ہے منع فرمایا ہے:

علامه ابو بكر بن مسعود كاساني حفى متوفى ١٨٥ ه لكصة بين:

امام ابوصنیفہ نے فرمایا: قبر کوروندنا یا قبر پر بیٹھنا یا قبر پر سونا یا قبر پر قضاء حاجت کرنا مکروہ ہے 'کیونکہ نبی ملٹھ کیآئیم نے قبر پر بیٹھنے ہے۔ منع فرمایا ہے۔ (سمجے مسلم: ۹۷۰ سنن ابوداؤد:۳۲۲۵ سنن ترزی:۱۰۵۸) (بدائع الصنائع ج۲ص ۵۹ دارالکتب العلمیہ 'بیردت ۱۸۱۸ ھ) علامہ محبود بن صدرالشریعہ ابن مازہ ابنخاری متوفی ۲۱۲ ھے لکھتے ہیں: قبر کو پیروں سے روند تا یا اس پر بیٹھنا یا اس پر قضاء حاجت کرنا مکروہ ہے۔ (الحیط البرهانی جسم ۹۳ ادارۃ القرآن کرا چی ۴۳س) علامہ عثان بن الزیلعی الحقی الهتوفی ۲۳سکے لکھتے ہیں:

قبر پرعمارت بنانا'یااس پر بیٹھنایااس کو پیروں ہے روندنا'یااس پرسونایااس پرقضائے حاجت کرنایااس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (تبیین الحقائق جاص ۵۸۷ 'ایچ ۔ ایم ۔ سعید کمپنی' کراچی'ا ۱۳۲۱ھ)

علامه زين الدين ابن تجيم التونى • ٩٥ ه كصة بين:

اور فتح القديريين ندكور ب كة تبرير بينه خنااور قبر كوروند نا مكروه ب\_ (البحرالرائق ج م ص ١٩٣٠ المكتبة الماجدية كوئه) نآوى عالم كيرى ج اص ٢٧١ پر بھى اى طرح ندكور ب \_ (مطبعه اميرية كبرى اساه)

میں کہتا ہوں کہ خودعلامہ مینی نے سیجے بخاری کی حدیث:۱۲۸۵ کی شرح میں لکھاہے:

امام مالک حضرت زید بن ثابت اور حضرت علی دنانی بی کے کہا ہے کہ قبر پر بیٹھنا جائز ہے اور حضرت ابن مسعود رشی اللہ اور عطاء
نے کہا ہے کہ قبر پر نہ بیٹھا جائے اور بہی امام شافعی اور جمہور کا قول ہے کیونکہ رسول اللہ ملے لیکٹی نے فر مایا: اگرتم بیں ہے کوئی شخص
انگارے پر بیٹھے اور وہ اس کے کپڑے جلا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے تو بیاس ہے بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ (سیج مسلم: ۱۹۵) اور محالمی وغیرہ نے بیٹر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے اور وہ اس کے کپڑے جائے تو بیاس سے بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ (سیج مسلم: ۱۹۵) اور محالمی وغیرہ نے بیٹر ہے بہتر ہے اور امام مالک اور خارجہ بن زید نے اس کی بیتا ویل کی ہے کہ قبر پر بیٹھنے کی ممانعت سے مراد قضاء حاجت کے لیے قبر پر بیٹھنا نے اور یہ بہت یعید تاویل ہے۔

(عدة القاري في ١١١ أوار الكتب العلمية بيروت ١٢١٥)

جیرت ہے کہ جس ندہب کوعلامہ مینی حدیث:۱۲۸۵ کی شرح میں رد کر چکے ہیں ای ندہب کوحدیث: ۲۱ ۱۳ کی شرح میں اپنا مختار قرار دے رہے ہیں!

اورنا فع نے کہا کہ حصرت ابن عمر رسی اللہ قبروں پر جیٹھتے تھے۔

وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَجُلِسُ عَلَى الْقُبُورِ.

حافظ ابن حجراور حافظ عيني كامنا قشه اورمصنف كامحاكمه

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ١٥٨ ه الله بن احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ١٥٨ ه الله بين

اس تعلیق کی اصل میہ ہے:

امام طحادی اپنی سند کے ساتھ تافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ویشی اللہ قبروں پر بیٹھتے تھے۔

(شرح معانی الآ ار: ۲۸۸۱ - ج ۲ ص ۴۸ فقد یی کتب خانهٔ کراچی)

میہ حدیث امام ابن شیبہ کی سندھیجے کے ساتھ اس روایت کے معارض نہیں ہے کہ اگر میں گرم پھر پر چلوں تو یہ میرے زو یک قبر پر چلنے سے زیادہ بہتر ہے'اور بیان مسائل میں سے ہے جن میں اختلاف ہے۔ پہنے سے زیادہ بہتر ہے' اور بیان مسائل میں سے ہے جن میں اختلاف ہے۔

ابومر ثد الغنوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا ہے فر مایا: قبروں پر نہ بیٹھواور نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ صحیصا

امام مالک نے کہا کہ تبر پر بیٹھنے کی ممانعت سے مرادیہ ہے کہ تبر پر قضاء حاجت نہ کرو علامہ نو وی نے کہا کہ بیتا ویل ضعیف ہے یا باطل ہے' اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ امام مالک اس تول میں منفرد ہیں' ای طرح امام ابن جوزی کے کلام سے بیر وہم ہوتا ہے' انہوں نے کہا ہے کہ جمہور کے نزدیک تبر پر پیٹھنا مکروہ ہے اوراس بیں امام مالک کا اختلاف ہے علامہ نووی نے شرح المہذب میں سے
تصریح کی ہے کہ امام ابوصنیفہ کا ند ہب جمہور کی مثل ہے حالا نکہ اس طرح نہیں ہے بلکہ امام ابوصنیفہ اور ان کے اصحاب کا ند جب امام
مالک کی مثل ہے جیسا کہ امام طحاوی نے ان مے نقل کیا ہے اور حضرت ابن عمر زخری انڈکور سے استدلال کیا ہے اور حضرت علی
مؤی انڈ کے اثر ہے بھی استدلال کیا ہے کہ حضرت علی بھی قبروں پر میٹھتے تھے۔ (شرح معانی الآ اور دھفرت زید بن ثابت کی اس
حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی مثل کی تا بر پر صرف قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے ہے نع فرمایا ہے۔ (شرح معانی الآ اور ۱۲۸۵ میں اللہ علی اللہ علی ہے کہ دسول
جمہور کے قول کی تا نمیداس حدیث سے ہوتی ہے کہ امام احمد نے حضرت عمرو بن حزم انصاری وی انڈ سے دوایت کی ہے کہ دسول
اللہ مظافی آنیم نے فرمایا: قبروں پر نہ مجھو۔ (کنزالعمال: ۳۵۵ میں) اور اس حدیث ہے:

حضرت عمرو بن حزم و بن الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹائیلیجم نے مجھے ایک قبر پر ہیٹھے ہوئے ویکھا تو فر مایا: قبرے اتر واور صاحب قبر کوایذاء نہ دوتا کہ وہ تہمیں ایذاء نہ دے۔ (شرح معانی الآ ٹار:۲۸۷)

ہ بہر ہیں۔ امام سلم نے اپنی سندے روایت کی ہے: اگرتم میں ہے کوئی شخص انگارے پر بیٹھے اور وہ اس کے کپڑوں کوجلا دے اور آگ اس کی کھال تک پہنچ جائے تو وہ قبر پر بیٹھنے ہے بہتر ہے۔ (سمج مسلم: ۹۷۱)

علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ یہ تاویل بہت بعید ہے کہ تبر پر بیٹھنے کی ممانعت سے مرادیہ ہے کہ تبر پر بیٹھ کر تضاء حاجت نہ کرو کیونکہ قبر پر بیٹھ کر قضاء حاجت کرنا بہت نہتے فننل ہے اور یہ مکروہ ہونے ہے بہت بڑھ کر ہے اور یہاں پر بیٹھنے سے مرادعرف کے مطابق بیٹھنا ہے۔ (فتح الباری ج م ۲۰ م ۷۹۲ 'دارالمعرفہ بیروت' ۱۳۲۱ھ)

علامه بدرالدين محود بن احمر عيني متوفي ١٥٥ ه لكصة بين:

اس قائل (حافظ این جر) نے کہا کہ علامہ نووی نے تکھا ہے کہ امام مالک نے کہا ہے کہ بیٹے ہے مراد قضاء حاجت کے لیے

بیٹے اور بیتا ویل ضعیف ہے باباطل ہے (علامہ بیٹی کہتے ہیں:) ہیں کہتا ہوں کہ شد ہے تعصب کی وجہ آ دمی اس سے زیادہ کہتا

ہے اور علامہ نووی نے کیے کہا کہ امام مالک کی تاویل باطل ہے حالا نکہ امام مالک علامہ نووی سے بڑے عالم ہیں اور وہ ان سے زیادہ
احادیث اور آ فارکو جانے والے ہیں کچراس قائل نے کہا کہ جمہور فقہاء قبر پر بیٹھنے کو کروہ کہتے ہیں اور اس میں امام مالک کا اختلاف

ہے اور علامہ نووی نے شرح الحہذ ب میں لکھا ہے کہ امام ابوطنیفہ کا ذہب بھی جمہور کی مشل ہے میں کہتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہے بلکہ
امام ابو حقیفہ کا نہ ہب امام مالک کی مشل ہے جیسا کہ امام طحاوی نے لئل کیا ہے گھراس قائل نے جمہور کی تا نمید میں چندا حادیث قبل کی

ہیں جن پرقبر پر ہیٹھنے ہے آ ہے نے متع فر بایا ہے (علامہ بیش کہتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ ان احادیث میں قبر پر بیٹھنے کی ممانعت سے

مراد قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا ہے اور قبر پر بیٹھنا جا کڑنے اور یہی امام ابو حقیفہ اور ان کے اصحاب کا غذ ہب ہے جیسا کہ امام طحاوی نے کہا ہے۔ (عمر اوقاء حاجت کے لیے بیٹھنا ہے اور کیس امام ابو حقیفہ اور ان کے اصحاب کا غذ ہب ہے جیسا کہ امام طحاوی نے کہا ہے۔ (عمر اقتاء حاجت کے لیے بیٹھنا ہوں کہ اور اس کا اور ان کے اصحاب کا غذ ہب ہے جیسا کہ امام طحاوی نے دور القاری جم میں ۲۲ دار الکتب العلمہ نیروٹ اس میں اسام ابو حقیفہ اور ان کے اصحاب کا غذ جب ہے جیسا کہ امام طحاوی نے دور کیا مام ابو حقیفہ اور ان کے اصحاب کا غذ جب ہے جیسا کہ امام طحاوی نے سے دور میں امام ابو حقیفہ اور ان کے اصحاب کا غذ جب ہے جیسا کہ امام طوی کے اس کہ اس کہ بھر اس کے اس کہ بیا کہ اور ان کے احتاب کا غذ جب ہے جیسا کہ امام طحاوی کے اس کے دور کیس کہ بیک دور ان احتاج کیا کہ بیار کیا تھا کہ اور کیا ہو کہ بیار کیا کہ بی دور ان کے اصحاب کا غذ جب ہے جیسا کہ امام طوی کے دور ان کے احتاب کا خدی ہے جیس کہ بیٹھ کے دور کیا ہے کہ بی دور آن احتاج کیا کہ بی دور کیا ہے اور کیا ہے کہ بیک دور کیا ہے کہ بیٹھ کیا کہ بیار کے دور کیا تھا کہ بیار کے دور کیا ہے کو کر بیار کیا گور کیا گور کے دور کیا تھا کہ بیار کیا کہ کے دور کیا کہ بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیکھ کیا کے دور کیا کہ کو کر بیار کیا کہ کی کور کیا کہ بیکھ کیا کہ کی کور ک

ہے۔ رسان کہ اس کوٹ میں حافظ ابن حجز عسقلانی کا سو تف اور علامہ نووی کی نقل صحیح ہے اور علامہ عینی اور امام طحاوی کو اس میں کہتا ہوں کہ اس بحث میں حافظ ابن حجز عسقلانی کا سو تف اور علامہ عینی اور امام طحاوی نے ذکر کیا ہے بلکہ ان کے مسئلہ میں خطا ہوئی ہے اور امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا ند جب وہ نہیں ہے جو علامہ عینی اور امام طحاوی نے ذکر کیا ہے بلکہ ان کے نزد یک قبر پر بیٹھنا مکروہ ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے فقہاء احناف کی مشہور اور متداول کتب بدائع الصنائع 'محیط برھانی' تعبین الحقائق' البحر الرائق اور فناوی عالم کیری کے حوالوں سے بلکہ خود علامہ عینی کی عمد ۃ القاری کے حوالے سے قبل کر چکے ہیں۔

فالحمد لله على ذالك.

الآعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ الْآعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَسِ الْآعْمَشِ الله تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَدِّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ وَصَا يُعَدَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ وَصَا يُعَدَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ وَصَا يُعَدَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ وَصَا يُعَدَّبُونِ وَمَا يُعَدِّبُونِ وَمَا يُعَدِّبُونَ وَمَا يُعَدِّبُونَ وَمَا يُعَدِّبُونَ وَمَا يُعَدِّبُونَ وَمَا يُعَدِّبُونِ وَمَا الله عَنْهُمَا الْأَخُرُ فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ . ثُمَّ عَرَدُ فِى كُلِّ مِنَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَلَا؟ وَمُولَ الله لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ وَمَا لَهُ يَشِمَا مَا لَمْ يَيْمِسَا.

> اس مدیث کی شرح استح ابنجاری: ۱۱ میں گزر چی ہے۔ ۸۲ - بَابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ ' وَقُعُوْدِ اَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

محدث کا قبر کے پاک تقیمت کرنا اور اس کے اصحاب کا اس کے پاس بیٹھنا اقد روں کا کے مصلے وی کا نتاہ اساتہ قد سرگر دلدگوں کا بیٹھڑوا

امام بخاری نے اس عنوان سے میداشارہ کیا ہے کہ اگر زندہ لوگوں یا قبر دالے کی کی مسلمت کا نقاضا ہوتو قبر کے گر دلوگوں کا بیٹھٹا! جا تزہے زندہ لوگوں کی مصلحت میہ ہے کہ ان کوموت اور آخرت کی یا دولائی جائے اور قبر والے کی مصلحت میہ ہے کہ قبر کے پاس بیٹوکر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس سے سیت کونفع ہوگا۔

حضرت معقل بن بیار دشخ تشدییان کرتے ہیں کہ درسول اللہ ملٹے آلیے کے فر مایا : تم اپنے مُر دوں پر (سورۃ) یُس پڑھو۔ (سنن ابوداؤد: ۱۲۱ ساسن این اجہ: ۱۳۳۸)

میں صدیت اس پر دلاالت کرتی ہے کہ مُر دے کے پال قرآن مجید کی تلاوت ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے 'ادر میہ صدیث ان کے خلاف ججت ہے جو بیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت ہے میت کوفائدہ نہیں ہوتا۔

﴿ يَوْمَ يَنْحُرُّجُوْنَ مِنَ الْآجُدَاثِ ﴾ (العارج: ٣٦) جس دن لوك "الاجداث" عناك جاكي كي كـ الْآجُدَاثُ اَلْقُبُورُ.

جس دن لوگ قبروں نے نکل کرمیدانِ حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں سے اس تعلیق میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے: وَنُفِخَ فِی الصَّوْدِ فَاِذَاهُمْ قِینَ الْاَجْدَاثِ إلٰی رَبِّهِمْ اورصور میں پھوٹکا جائے گا'پس اس وقت وہ قبروں نے نکل یَنْسِلُوْنَ ٥٥ نِسُ:۵)

را پے رب ک سرت دور ہے ،وہ جا بین ہے ا "بعضوت" اکھاڑ دی جائیں گی یا ان کوالٹ پلٹ کردیا جائے گا۔" بعضوت توضی" کامعنی ہے: میں نے اس کے نچلے

### حصه کواو بر کر دیا۔

اور جب قبروں کو بلٹ دیا جائے گا0 "الايفاض" كامعنى ب: جلدى جلدى بها كتے ہوئے جانا۔

جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے تکلیں گے گویا کہ وہ

الأمش في اس آيت مين الى نصب "برها ب العنى جو چیز نصب کی گئی ہواورلوگ اس کی طرف سبقت کر رہے ہوں'

بتوں کی طرف بھا گتے ہوئے جارے ہیں0 نُصُب يُّوْفِضُونَ Q (العارج: ٣٣)

"نصب "واحد إور"نصب "مصدر -"نصب" كامعنى ب: ايك جهندانصب كرديا كيا ب اورلوگ اس كى طرف بھاگ رے بين اورجس في 'نصب " برخها' اس کامعنی ہے: وہ اپنے بتوں کی طرف دوڑرہے ہیں'' نہ منسب '' کامعنی ہے: پھر سے تراشے ہوئے بت ایک تول میہ ہے کہ اس کا

معنی ہے: وہ پھرجس کی عبادت کی جال ہے ادراس پر ذرج شدہ جانوروں کا خون بہنایا جاتا ہے اور ایک قول ہے کہ وہ ایک جھنڈا ہے' جس كولوكوں كے ليے كا روياجاتا ہے۔ (عدة القارى ج م ص ١٤١٩)

"يوم النحروج" تبرول سے نکلنے کے دن۔ "ينسلون"

جس روز وہ اس زبردست چنگھاڑ کو یقین کے ساتھ سنیں گے يمي ( قبرول سے ) نكلنے كا دن موگان

اوربياشاره كياب كهيس: ٥١ مي جو "ينسلون" كالفظ إس كامعنى لكلناب-

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عثمان نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جرم نے حدیث بیان کی از منصور از سعد بن عبیده از ابوعبدالرحمان از حضرت علی رسی تنهٔ وه بیان کرتے ہیں کہ ہم بقیع الغرقد میں ایک جنازے کے ساتھ تھے 'مارے پاس نی مَنْ اللَّهُ أَلِيكُمْ آئے الله بين كے اور بم بھى آپ كرد بين كے "آپ کے پاس چھڑی تھی' آپ نے سر جھکایا اور اپن چھڑی کے ساتھ ز بین کریدنے گئے پھر فرمایا: تم میں سے ہر مخض کا جنت میں یا دوزخ میں ٹھکانا لکھ دیا گیا ہے اور سیجی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ نیک بخت ب یابد بخت ب ایک مخص نے کہا: یارسول الله! کیا ہم اپنے

اس تعلیق میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتُ ۞ (الانفطار: ٣) ٱلْإِيْفَاضُ ٱلْإِسْرَاعُ.

اس تعلیق میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے:

يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى

وَقُرَا الْأَعْمَشُ ﴿ إِلَى نَصِبِ ﴾ (العارج: ٤٣) إلى شَيْءٍ مَّنَكُونِ يَسْتَبِقُونَ اِلنَّهِ، وَالنَّصْبُ وَاحِدٌ، وَالنَّصِبُ مَصْدَرٌ.

﴿ يَوْمُ الْخُرُو جِ ﴾ (آ: ٤٢) مِنَ الْقُبُورِ ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ (يُس:٥١) يَخُرُجُونَ.

اس تعلیق میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ الْخُرُورِ ٥ (نَ:٣٢)

١٣٦٢ - حَدَّثُنَا عُشَمَانُ قَالَ حَلَّاثُينَى جَوِيْرُ عَنْ مَنْصُورٍ عُنْ سُعْدِ بَنِ عُبَيْدَةً عَنْ آبِي عَبَدِ الرَّحَمَٰنِ ا عَنْ عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَـقَـعَدُ وَقَعَدُنَا حَولَلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةً ۚ فَنَكَّسَ الْحَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنكُمْ مِّنُ أَحَدٍ مَا مِن نَّفُس مَنْفُوسَةٍ اللَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ا وَإِلَّا قُدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً . فَقَالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْلَهِ الْكَالَ تَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَلَدَعُ الْعَمَلَ؟

فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنُ اَهُلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ الشَّقَاوَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَاَمَّا اَهْلُ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ ؟ قَالَ اَمَّا اَهْلُ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ الشَّقَاوَةِ ؟ قَالَ اَمَّا اَهْلُ الشَّعَادَةِ وَاَمَّا اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ . ثُمَّ قَرَا ﴿ فَاَمَّا مَنْ الشَّقَاوَةِ . أَمُ اللهِ الشَّقَاوَةِ . ثُمَّ قَرَا ﴿ فَامَّا مَنْ الشَّقَاوَةِ . أَمُ اللهِ السَّعَادَةِ المَالِيةِ . [الحراف الحديد: ١٣٥٨ - ١٣٤٣ ـ ١٩٣٥ ـ ١٩٣٤ ـ ١٩٣٥ ـ ١٩٣٤ ـ ١٩٥٤ ـ ١٩٥٤ ـ ١٩٤٤ ـ ١٩٥٤ مَنْ اللهُ المُعْلَى وَاتَّقَى المُعْلَى وَاتَقَلَى المَّنْ المَالِيةِ . [الحراف الحديث ١٩٣٥ ـ ١٩٣٥ ـ ١٩٣٥ ـ ١٩٣٥ ـ ١٩٣٥ ـ ١٩٣٥ ـ ١٩٤٥ ـ ١٩٤٥ ـ ١٩٤٥ ـ ١٩٤٥ ـ ١٩٤٨ ـ ١٩٤٥ ـ ١٩٤٨ ـ ١٩٨٨ ـ ١٩٤٨ ـ ١٩٤٨ ـ ١٩٤٨ ـ ١٩٨٨ ـ ١٩٤٨ ـ ١٩٨٨ ـ ١٩٨٨

متعلق لکھے ہوئے پراعتماد نہ کرلیں اور عمل کرنے کو چھوڑ دیں ہیں جو خض ہم میں سے نیک بخت ہوگا ہیں وہ عنقریب نیک بختوں کے عمل کی طرف رجوع کرے گا اور رہاوہ جو ہم میں سے بدبخت ہوگا پی وہ بدبختوں کے عمل کی طرف رجوع کرے گا؟ آپ نے فر مایا: رہے وہ جو اہل سعادت ہیں ان کے لیے سعادت کے عمل آسان کردیے جائیں گے اور جو اہل شقاوت ہیں ان کے لیے شقاوت کے عمل آسان کر دیئے جائیں گے چھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی: پس رہاوہ جس نے (اللہ کی راہ میں) عطا کیا اور (اللہ سے) ڈرا 10 اور نیکی کی تقد این کی 0 تو ہم اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کردیں گے 0 (الیل دے)

(صحیح مسلم: ۲۶۴۷ الرقم کمسلسل: ۲۶۰۷ منن ابوداؤد: ۳۲۹۳ منن ترندی: ۳۱۳۲ منن ابن ماجه: ۵۸ کوکسن الکبری: ۱۱۶۷ مند البر ار: ۵۸۳ کالادب المفرد: ۹۰۳ صحیح ابن حبان: ۳۳۳ مند اتری اس ۸۲ طبی قدیم مند احمد: ۱۳ ییج ۲ م ۵۲ کوکسسته الرسالیة بیروت جامع المسانیدلابن جوزی: ۵۵۰۵ مکتبه الرشداریاش ۲۲۳ ه

حدیث مذکور کے رجال

(۱) عثمان بن محد بن البی شیبهٔ ان کا نام ابراہیم ابوالحن العیسیٰ ہے (۲) جربر بن عبدالحمیدالضی (۳) منصور بن المعتمر (۴) سعد بن عبیدہ (۵) ابوعبدالرحمان اور بیعبداللہ بن صبیب ہیں (۲) حضرت کی بن الی طالب رسی شد۔ (عمدۃ القاری ج ۸ ص ۲۱)

• ال حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ ش ہے: مارے پاس نی ملٹھ کیا اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے۔ " بقیع الغرقد" کامعنی

اس صدیث میں 'بیقیع الغوقد'' کالفظ ہے'' بقیع ''اس جگہ کو کہتے ہیں جہال مختلف انسام کے درخت ہوں اور' الغوقد'' کانٹوں والے درخت کو کہتے ہیں'' بقیع الغرقد''اہل مدینہ کا تبرستان ہے۔ (عمرة القاری جمس ۲۷۱) رسی رویوں میں میں میں میں میں میں میں میں کہتے ہیں کا تبرستان ہے۔ (عمرة القاری جمس کا کہ میں میں میں میں میں م

اس اعتراض کا جواب کہ جب سعادت اور شقاوت کو تقاریم میں لکھ دیا ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ جب بندے کے اعمال کوازل میں لکھ دیا گیا ہے تو پھر نیک اعمال پراس کی مدح کیوں کی جاتی ہے اور کرے اعمال پراس کی ندمت کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ اس کی مدح اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ نیک اعمال کامل ہے نہ کہ اس لیے کہ وہ ان کا فاعل ہے اور کرے اعمال پراس کی ندمت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ کی جاتی ہے نہ کہ اس لیے کہ وہ ان کا فاعل ہے اور گئے ہے اعمال پراس کی ندمت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ کی جاتی ہے اور قبیح چیز کی ندمت کی کہ اعمال کا فاعل ہے نہ اشاعرہ کی طرف ہے مشہور جواب ہے جیسے جب کی حسین چیز کی مدح کی جاتی ہے اور قبیح چیز کی ندمت کی جاتی ہے اور قبیح چیز کی ندمت کی جاتی ہے اور آئی گوا جونے کے جاتی ہے اور ای کی اظ سے اس کو تو اب اور عذا اب ہوتا ہے جس طرح ہمارے بزد کیک ہے جی خبیں ہے کہ کہا جائے کہ آگر کو جھونے کے بعد عذاب کیوں ہوتا ہے۔

علامہ طبی نے اس کے جواب میں بیکہا ہے کہ رسول الله الله الله الله الله علیہ کرنے سے اور عمل کور ک کرنے سے منع کیا ہے اور ان کو بیتکم دیا ہے کہ بندہ پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کے کاموں میں تصرف کرنے سے اجتناب کرئے پس عبادت کرنے کو جنت کے دخول کامستقل سبب نہ بنایا جائے اور عبادت کے ترک کرنے کو دوزخ میں دخول کامستقل سبب نہ بنایا جائے بلکہ عبادت کا کرنا اور اس کوٹرک کرنا جنت اور دوزخ میں دخول کی علامات ہیں۔

جب رسول الله مل الله مل الله تعالی کے بہلے ہی سعادت اور شقاوت کو کتاب میں لکھ دیا ہے تو مسلمانوں نے قصد کیا کہاں لکھے ہوئے کو ججت قرار دے کرعمل کرنے کور ک کردیں تورسول الله ماٹھی آئیم نے انہیں یہ بتلایا کہ یہاں پردو چیزیں ہیں اور ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز باطل نہیں ہوتی 'ایک ظاہری چیز ہے اور ایک باطنی چیز ہے اور وہی علّت موجبہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا تکم ہاور دوسری ظاہری چیز ہے اور وہ بندہ کے حق میں تتمہ لازمہ ہے اور وہ خیالی علامت ہے اور آپ نے سے بیان فرمایا کہ اللہ نے جو پیدا کیا ہان میں سے ہرایک میتر ہے اور دنیا میں اس کامل آخرت کے انجام کی دلیل ہے ای لیے اللہ تعالی نے فرمایا:

فَأَمَّا مَنْ أَعْظَى وَاتَّقْى ٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ٥ لِي رَا وه جس في (الله كي راه ميس) خرج كيا اور (الله فَسَنْيَسِرُهُ لِلْيُسْرِى (اليل: ١-٥) ﴿ وَ١٥ اور نَكَى كَ تَصْدِيقَ كَ ٥ تَوْجُمُ اللَّ كَ لِي نَكَى كَ

رائے آسان کردیں گے0

اس کی نظیر ہیہ ہے کدانسان کی قسمت میں رزق لکھ دیا ہے لیکن اس کو کمانے کا حکم دیا ہے اور اس کی زندگی کی میعاد مقرر ہے لیکن اس کو بیاری کاعلاج کرنے کا تھم دیا ہے ای طرح سعادت اور شقاوت مقررہے کیکن اس کو نیکی کرنے اور برائی کورک کرنے کا تھم دیا ے ہیں جس طرح وہ تقدیر میں لکھے ہوئے رزق پر تکبیر کے کمانے کوڑ کے نہیں کرتا اور تقذیریں لکھی ہوئی زندگی کی مدت پر تکبیکر کے بیاری میں علاج کوترک نہیں کرتا' ای طرح تقدیر میں انھی ہوئی سعادت اور شقاوت پر تکبیر کے نیک اعمال کے کرنے اور بُرے اعمال کے نہ کرنے کوترک نہ کرے کی تقدیر میں لکھا ہوا مر باطنی علّت موجبہاور اللہ کا تھم ہے اور انسان کے اعمال تتمہ لا زمہ ہیں اور خیالی علامت ہیں اور امر باطنی کی وجہ ہے امرظا ہری کور ک نہیں کیا جاتا۔ (عمدة القاری نی ۸ ص ۲۷۳ وارالکتب العلمیه بیروت ۲۲ ۱۱۱۱۵) \* بیعدیث شرح می مسلم: ۲۲۰۷\_ ت ۲۲۸ بر فدکور ماس کی شرح کے عنوان حسب ذیل ہیں:

ا کیااللہ تعالیٰ کے علم سابق میں انسانوں کا جنتی یا جہنمی ہونا ان کے مکلف ہونے کے منافی ہے؟ ﴿ جراور قدر کے اعتبارے

مئله تقذیر پراشکال اوراس کا جواب۔ ٨٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ ايْن جَان كَتَالَ كَمْ عَلَق جُومَم بِ اس باب میں بربیان کیا گیا ہے کہ جوفض اپنی جان کول کرے اس کا شریعت سے کیا تھم ہے۔ حضرت ابن سمرہ رہ کانشہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تفس نے اپنے آپ کو چوڑے تیرے کی کرلیا تو رسول الله سی ایکم نے فرمایا:

مين تواس پرنماز جنازه نهيس پرهول گا- (صحيحسلم: ۹۷۸ منن نسانی:۱۹۲۰) خود کشی کرنا گناہ کبیرہ ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے لیکن کسی بڑے عالم کواس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یزید بن زرایع نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خالد نے حدیث بیان کی از ابی قلابداز حضرت البت بن الضحاك رضي الله از نبي التي الم غیرملت اسلام کی عمد احجونی فتم کھائی پس وہ اس طرح ہے اور جس

١٣٦٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْع قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي فِكَابَةً عَنْ ثَابِتِ ابْنِ الصَّحَاكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْوِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا ۚ فَهُو كَمَا قَالَ وَمَنُ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ ۚ

عُذِبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

[اطراف الحديث: الماس ١٠١٠ ١٠١٠ ١٠٠١ ١٠٥١] دوزخ مين عذاب موتار عكار

(صحیح مسلم: ۱۱۰ الرقم أمسلسل: ۲۹۵ منن ابوداؤد: ۳۲۵۷ منن ترندی: ۱۵۳۳ منن نسائی: ۷۵۹ سنن این ماجه: ۲۰۹۸ الا حاد والشانی: ۰ ۳۱۳ ( المعجم الكبير: ٥ ١٣٣٠ مند ابويعليٰ: ٥ ١٥٣ ؛ جامع المسانيد لا بن جوزي: ٥٨٥ ، مكتبة الرشد رياض ٢ ٢ ١٣ هـ مند الطحادي: ٩١١)

اس مدیث کے رجال کا اس سے پہلے تعارف کیا جاچکا ہے۔

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: اور جس نے لو ہے کے ہتھیارے اپنے آپ کوئل کیا۔ الحدیث یہ ، سرمعہ ، نفی تر سیاس کے قتری میں میں میں ایس ہوء تکا "ملّت" كامعنى غيرملت اسلام كالشم كهانے والے كاشرعى حكم اوراس ميں ندا هب فقهاء

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث میں'' ملّت'' کالفظ ہے''' ملّت'' کامعنی ہے: وین جیسے ملت اسلام'یا یہودیت یا نصرانیت'ایک قول میہ ہے کہ اس کامعنی ہے: وین کے عظیم ارکان۔

نیز اس حدیث میں ہے: جس نے غیر ملت اسلام کی عمد اُ جھوٹی قسم کھائی پس وہ ای طرح ہے۔

اس کامعنی یہ ہے کہ اس نے یہودیت یا عیسائیت کی تعظیم کی وجہ سے تشم کھائی خواہ وہ تشم جھوٹی کھائی ہو یا بچی کھائی ہو بہر حال اس نے غیر ملّت اسلام کی تعظیم کی کیونکہ تشم اس کی کھائی جاتی ہے جس کی دل میں تعظیم ہوتی ہے اور غیر ملّت اسلام کی تعظیم حرام اور ممنوع

علامدابن بطال نے کہا ہے کہ چونکداس نے غیرملت اسلام کی جھوٹی تشم کھائی ہے اس وجہ سے وہ گناہ کبیرہ کا مرتلب ہوگا ' کافر

علامہ کر مانی نے بھی کہا: وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا' کافرنہیں ہوگا' اور حدیث ٹیں جوفر مایا ہے: پس وہ اس طرح ہے' بیتغلیظ کے لیے ہے۔علامہ ابن جوزی نے کہا: اس کاغیر ملت اسلام کی قتم کھانا کفر کے مشابہ ہے' کیونکہ اس نے قتم کھا کرغیر ملت اسلام کی تعظیم کی اور غیر ملت اسلام کی تعظیم کفر ہے کہذا اس کا میسم کھانا کفر کے مشابعل ہے۔

علامہ قرطبی نے کہا: جس نے عمدا غیرملت اسلام کی تعظیم کی وہ حقیقةٔ کا فرہو گیا اور حدیث میں یہی فرمایا ہے کہ جس نے عمدا غیر ملت اسلام كي تتم كهائي وه اس طرح بي إس ايسامخص هيقة كافر ب-

علامہ مینی نے کہا: میں کہتا ہوں کہ وہ حقیقہ کا فرے اور کا فروں کے مشابہ ہونا کم درجہ کی چیز ہے۔

ا مام ابوصنیفہ اور ان کے اصحاب نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ جس تخص نے اس طرح قتم کھائی اس کی قتم منعقد ہو جائے گی اوراس پر کفارہ لازم ہے' کیونکہ ظہار کرنے والا بُری اور جھوٹی بات کہتا ہے اور اللہ تعرالی نے اس پر کفارہ لازم کیا ہے اور مید بھی یری اور جھونی بات ہے 'امام مالک' امام شافعی اور جمہور نے بیکہاہے کہ اس پرتوبہ کرنا اور تجدید اسلام کرنا لازم ہے کیونکد حدیث میں ہے: جس نے لات اور عزیٰ کی تشم کھائی وہ کہے: لا اللہ الا الله۔ (سنن ابوداؤر: ۳۲۷۳ سنن ابن ماجہ:۲۰۹۱ مسجع ابن خزیمہ:۵۳ منداحمہ جس ص٩٠٩) اور حدیث میں کفارہ کاذ کرنہیں ہے اس لیے اس پرصرف توبداور تجدید اسلام لازم ہے اور اگر شادی شدہ ہوتو تجدید نکاح بھی لازم ہے ہم کہتے ہیں کہ کفارہ کا ذکر نہ ہونے سے اس کے دجوب کی تفی نہیں ہوتی۔

(عدة القارى ج٨ص٢٤٦-٥٥١ وارالكتب العلمية بيروت ١٠٠١ ه)

اور حجاج بن منهال نے کہا: ہمیں جریر بن حازم نے حدیث بیان کی از الحن انہوں نے کہا: ہمیں حضرت جندب رضی اللہ نے اس متجد میں بیہ حدیث بیان کی ' سوہم اس کونہیں بھولے اور ہمیں بیہ خوف مہین ہے کہ حفرت جندب نے نبی ملٹ فیلیم سے جھوٹی بات روایت کی ہوگی' آپ نے فر مایا: ایک محض زخمی تھا'اس نے خود کونکل کرلیا تو اللہ عز وجل نے فر مایا: میرے بندے نے اپنی جان نکا کئے میں مجھ پرسبقت کی میں نے اس پر جنت کورام کر دیا۔

١٣٦٤ - وَقَالَ حَجَّاجُ بِنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بِنُ حَازِم عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ ۚ فَمَا نَسِيُّنَا ۚ وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكُذِبَ جُنْدَبُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بِرَجُلِ جِرَاحٌ قَتَلَ نَفْسَهُ ۚ فَقَالَ اللَّهُ عَزُّو جَلَّ بَدَرَلِي عَبْدِي بِنَفْسِه ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

[طرف الحديث: ٣٣٦٣] (صحيح مسلم: ١١١٠ الرقم أمسلسل: ٢٠٠٠)

خودکشی کرنے والے پر جنت حرام کرنے کی توجیہ

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى وسم م ه الصحيح بين:

اس حدیث میں مذکور ہے کہ اللہ عز وجل نے فر مایا: میرے بندے نے اپنی جان کو ہلاک کرنے میں مجھ پر سبقت کی میں نے اس پر جنت کوحرام کردیا ہے'اس پر بیاشکال ہوتا ہے کہ خود کشی کرنا گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے جنت حرام نہیں ہوتی۔ قرآن مجيد ميں ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ

ذَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ. (الساء:١١١٨٨)

بے شک اللہ اس کوئیس معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس ہے کم گناہ کوجس کے لیے جاہے گا معاف

حضرت عتبان بن ما لک انصاری کی روایت میں ہے کہ رسول الله مان کیا تیم نے فر مایا: بے شک اللہ نے دوزخ پراس مخض کوحرام كرديا ہے جس نے لا الله الا الله كہااوروہ اس سے الله كى رضا جوئى كا ارادہ كرتا تھا۔ (سچے ابخارى: ٣٦٥) حضرت عباده بن الصامت و فَيُ ألله بيان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله مُلْقَالِكُم كويد فرماتے ہوئے سنا ہے: جس نے "لا الله

الا الله محمد رسول الله"كشهاوت وى الله نا كرديا -

( هج مسلم: ۲۹ منن ترزی : ۲۲۳۸ منداحد ج۵ص ۱۳۱۸)

اس کا جواب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کرنے والے کو جو وعید سٹائی ہے وہ جاہے گا تو اس کو معاف کروے اور جاہے گا تو اس پروعید تا فذکرے گا'اس کودوزخ بین ڈال دے گا' پھر پچھ عرصہ کے بعداس کو دوزخ ہے۔ نکال لے گا' پھراس کواس کے ایمان کی وجہ ہے جنت میں داخل کردے گا'اوراس کودائما دوزخ میں نہیں رکھے گا۔ (شرح ابن بطال جسم ۳۴۵ دارانکتب العلمیہ'بیروت'۲۳۳ه ۱۵) حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين:

چونکہ احادیث صیحہ سے میرثابت ہے کہ اہل اسلام دوزخ میں ہمیشہبیں رہیں گے اس کیے بیرحدیث اس صورت پرمحمول ہے کہ جو مخص خودکشی کوحلال جان کرخودکشی کرے گا'اس پراللّٰہ عز وجل جنت کوحرام کر دے گا کیونکہ وہ خودکشی کوحلال مجھنے کی وجہ ہے کا فر ہو جائے گا اور کا فریقینا بمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ دوسرا جواب ہے کہ بیاللہ تعالیٰ نے زجروتو بیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کے اعتبار سے فرمایا ے اس کی حقیقت مراوبیں ہے۔ (فتح الباری ج م ص ۵۹۷ 'دارالمعرف یروت ۲۱ ۱۳۱۵)

علامہ بدرالدین محمود بن احمر نینی حقی اس اشکال کے جواب میں لکھتے ہیں:

اس حدیث کامحمل میہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کو دوزخ میں داخل کرنے سے پہلے میں نے اس پر جنت کے دخول کوحرام کر دیا ہے 'یا کسی خاص جنت کو اس پرحرام کر دیا ہے کیونکہ جنتیں بہت می ہیں یا بیدوعیداس کے لیے ہے جو حلال اور جائز سمجھ کرخودکشی کرے یا اس کو محض تغلیظ کے لیے فر مایا ہے اور اس کوخودکشی کرنے سے ڈرایا ہے' اس کی حقیقت مرادنہیں یا مراد میہ ہے کہ خودکشی کرنے والے ک سزایہ ہے کہ اس پر جنت کوحرام کر دیا جائے لیکن اس پراس مزاکونا فذکر نا ضروری نہیں ہے۔

(عدة القارى ج ۸ ص ٢ - ٢ ارالكتب العلمية بيروت ٢ ١٥ امام بخارى روايت كرتے بيں: جميں ابواليمان نے حديث امام بخارى روايت كرتے بيں: جميں ابواليمان نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: جميں شعيب نے خبردى انہوں نے كہا: جميں ابوالزناد نے حديث بيان كى از الاعرج از حضرت ابو بريه رضالله 'انہوں نے بيان كى از الاعرج از حضرت ابو بريه رضالله 'انہوں نے بيان كيا كه نبى منظ الله الما تا رہے گا اس كا دوزخ بيں گلا گھونا جا تا رہے گا اور جو شخص اپنا گلا گھونے و نيزه يا تير مارے گا دو دوزخ بيں بھى اينے آپ كونيزه يا تير

١٣٦٥ - حَدَثَنَا آبُو النِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَج عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَج عَنْ آبِى هُرَيْرَةً وَالَّذِنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى يَخْنُقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(صحیح ابن حبان:۵۹۸۷ شرح مشکل الآثار:۱۹۵ مند احمد ن ۲ ص ۳۳ طبع قدیم مند احمد:۹۲۱۸-جاص ۴۸۰ مؤسسة الرسالة بیروت جامع المسانیدلابن جوزی:۵۷۷ مکتهة الرشداریاض ۱۳۲۱ه)

مارتارےگا۔

حدیث مذکور کی موافق حدیث

حضرت الوہر اوہ منگاند بیان کرتے ہیں کہ نی المنظی ہے فرمایا: جم شخص نے اپنے آپ کولوہ کے ہتھیارے قبل کیا' دوزخ میں اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہوگا اور وہ دوزخ میں ہیشہ ہیشہ اس ہتھیا رکواہ پر پیٹ میں گھونپتارہ گا اور جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑے گرا کر ہلاک کیا' وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ اپ آپ کو گرا کر ہلاک کرتا رہے گا اور جس شخص نے اپنے آپ کوزہرے ہلاک کیا' وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ زہر چافتا رہے گا۔ (سمج ابخاری: ۵۷۷۸) سمجھ مسلم: ۱۰۹ سنن تر ندی: ۲۰۳۳ سنن ابوداؤد: ۲۸۷۳ مشد ابوداؤد الطیالی: ۲۳۱۲ شرح الند: ۲۵۲۳ منداحمہ ۲۵ سمبر ۲۵۸ سر ۲۵۸ سر ۲۳۵۳)

اں حدیث ہے معلوم ہوا کہانسان جس طریقہ ہے خورکشی کرےگا'ای کی مثل طریقہ ہے اس کو دائماً عذاب ہوتا رہے گااوراس کی مغفرت نہیں ہوگ کیکن ایک حدیث سے ٹابت ہوتا ہے کہ خورکثی کرنے والے کی بھی مغفرت ہوجائے گی۔ حدیث ندکور کی مخالف حدیث

حضرت جابر بنگانشہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمر والدوی' نی المٹھ اللہ کے پاس آئے' پس کما: یا رسول اللہ! کیا آپ کو مضبوط قلعہ کی ضرورت ہے؟ ان کے پاس زمانۂ جا لمیت میں دوس کا قلعہ تھا' پس نی المٹھ اللہ نے اس کا اٹکار کیا جوانصار کے لیے ذخیرہ تھا' پھر جب نبی المٹھ اللہ نے مدینہ کی طرف جرت کی تو حضرت طفیل بن عمرو نے بھی جمرت کی اور ان کے ساتھ ایک اور مخف نے بھی اجرت کی' ان کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی' پس و ہخض بیار ہو گیا' سو وہ صبر نہ کرسکا' اس نے چوڑے پھل کے تیرے اپنی انگیوں کے جوڑ کا دوان کے ماتھ اس کوخواب میں اچھی انگیوں کے جوڑ کا ک ڈالے اس کے جاتھوں سے خون بہنے لگاحتی کہ وہ فوت ہو گیا' حضرت طفیل بن عمرو نے اس کوخواب میں اچھی حالت میں دیکھ اور اس کے ہاتھوں پر پٹی دیکھی حضرت طفیل نے بوچھا: تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا: میں حالت میں دیکھا اور اس کے ہاتھوں پر پٹی دیکھی' حضرت طفیل نے بوچھا: تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا: میں حالت میں دیکھا اور اس کے ہاتھوں پر پٹی دیکھی' حضرت طفیل نے بوچھا: تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا: میں

نے نبی منٹی آئیل کی طرف جو ہجرت کی تھی 'اس وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کردی 'انہوں نے پوچھا: میں تمہارے ہاتھوں پرپی کیسی و کمچے رہا ہوں؟ انہوں نے جو اب دیا: مجھ سے کہا گیا کہ جس چیز کوتم نے خود خراب کیا ہے ہم اس کو ہر گرز تھیک نہیں کریں گے۔حضرت طفیل نے نبی ماٹی کو گیا گیا گیا ہے۔ حضرت طفیل نے نبی ماٹی کی گئی مغفرت فر ما! طفیل نے نبی ماٹی کی گئی مغفرت فر ما! (صحیح مسلم:۱۱۱ منداحہ جسم اس کے سامند ابو یعلیٰ:۲۱۷)

خودکشی کرنے والے کی مغفرت کے متعلق امام طحاوی کی توجیہ

امام ابوجعفر احمد بن محمد الطحاوي متوفى ٢١ سه أن دونول حديثول كے تعارض كے جواب ميس لكھتے ہيں:

خودکشی کرنے والے کی مغفرت کے متعلق علامہ نووی اور حافظ ابن حجر کی توجیہ

اس حدیث میں دواخمال ہیں: ایک اخمال وہ ہے جس کوامام طحاوی نے ذکر کیا ہے اور دوسرااخمال ہیہ ہے کہ وہ محض اپنی بیماری
کی تکلیف پرصبرنہیں کرسکااوراس نے خورکشی کے ارادہ ہے اپنی انگلیوں کے جوڑکاٹ ڈالے پھراس پر بیاعتراض ہوگا کہ پہلی حدیث
کے مطابق تو اس کو دائکی عذاب ہونا چاہیے تھا اور اس کی شغرت نہیں ہونی چاہیے تھی علامہ نو وی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس
حدیث میں اہل سنت کے ایک عظیم قاعدہ پر دلیل ہے کہ جس نے خودکشی کی یا کوئی اور معصیت کی اور بغیر تو ہہ کے مرگیا تو وہ کا فر
نہیں ہے اور شاس کو قطعی طور پر دوزخی کہا جائے گا بلکہ وہ اللہ تعالی کی مشیت کے تحت ہے وہ چاہے تو اس کو بچھ عرصہ مزادے اور چاہے
تو معانی کردے۔ (اسمح سلم بشرع النودی بڑا س ۱۸۰۱۔ ۱۸۰۱ کے نزار مصطفی الباز کہ کمرمہ کا انہ)

حافظ ابن حجرعسقلانی نے بیکہا ہے کہ ٹودکشی کرنے والے کے لیے وائی عذاب کی دعیداس صورت میں ہے جب وہ جائز سمجھ کر خودکشی کرئے اس وقت وہ کا فر ہوگا اور اس کو دائی عذاب ہوگا' دوسرا جواب ہے ہے کہ خودکشی کرنے والے کی سزاتو بہی ہے کہاس کو دائی عذاب دیا جائے لیکن اللہ تعالی مسلمانوں پر کرم فر ہا تا ہے اور ان کو پچھ عرصہ کے بعد ان کی تو حید کی وجہ سے دوزخ سے نکال لیتا ہے یا اصلاً عذاب نہیں دیتا یا اللہ تعالی نے زجروتو نیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر اور ڈرانے کے لیے فر مایا کہ خودکشی کرنے سے دائی عذاب ہوگا تا کہ مسلمان خودکشی کرنے سے بازر ہیں۔ (فتح الباری جام ۲۵ س ۵۳ ادر المعرف بیروت ۲۴ سے)

ﷺ باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم: ۳۱۳-۳۱۳-ج اص ا ۵۵- ۵۷ پر نذکور ہے اس کی شرح کے عنوان سے ہیں: آخود کشی پردائی عذاب کی وعید کی توجیہ ﴿غیر ملت اسلام کی تتم کھانے کی تفصیل ۔ منافقین کی نما زِ جنازہ اور مشرکین کے لیے استغفار کا مکروہ ہونا استغفار کا مکروہ ہونا اس کو حضرت ابن عمر رہنگاللہ نے نبی مٹھ کیا ہے روایت کیا ے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یجی بن بگیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھ لیث نے حدیث بیان کی از عقیل از ابن شهاب ازعبيد الله بن عبد الله از حضرت ابن عباس رضي كله از حضرت عمر بن الخطاب وسي النهول نے بیان کیا کہ جب عبد الله بن الى ابن میں جلدی سے آ کے برحا کی میں نے کہا: بارسول اللہ! کیا آپ ا بن الی کی نماز براهارے ہیں حالا نکداس نے فلاں دن بیکہا تھا اور فلال دن ميد كها نقا؟ مين اس كي سب با تين گنوا تا ر با كو رسول الله التَّالِيَا لَمُ مسكرات اورفر مايا: اعمر! مجھے چھوڑ دو جب ميں نے زياده اصرار كيا أذ آب في فرمايا: مجھے اختيار ديا كيا تھا، پس ميس في اختیار کرلیا' اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں نے ستر دفعہ سے زیادہ مغفرت طلب کی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی تو میں ستر مرتبہ ے زیادہ مغفرت طلب کرتا' حضرت عمرنے کہا: پس رسول الله التُولِيَكِم نے اس كى نماز بر صالى ، كرآب دائس آ كے ، كرآب تھوڑی در کھم ہے تھے کہ سورہ تو بہ کی بدآیت نازل ہوگئ: اور ان میں ہے کوئی مرجائے تو آپ اس کی بھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں' اور نداس کی قبر پر کھڑے ہول کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور ای حالت میں مرکئے اور وہ فاسق ہیں 🔾 (التوبه: ٨٨) پھر بعد ميں مجھے اس دن رسول الله ملتاليكم كے سامنے این اس جراءت پر بہت تعجب موا اور الله اور رسول کو ہی زیادہ علم

٨٤ - بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ الصَّلُوةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالْإِسْتِغُفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَالْإِسْتِغُفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَالْإِسْتِغُفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَالْإِسْتِغُفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَالْإِسْتِغُفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَالْمَ مَن رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ الله تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ الله تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ الله تَعَالَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم .

اس تعلیق کی اصل محیح ابنخاری:۱۲۹۹ میں گزر چکی ہے۔ ١٣٦٦ - حَدَّثْنَا يَحْسَى بُنُ بُكْيُرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْتُ عُنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن ابْنِ عَبَّاس عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ آنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ ابْنُ سَلُولٌ وُعِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ وَلَكَّمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبْتُ إِلَيْهِ ۚ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ ٱتَّصَلِّي عَلَى ابْنِ أَبْيٌ وَقَدُ قَالَ يَوْمُ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قُولَهُ وَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَجِّرُ عَنِّي يَا عُمَرُ. فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خَيِّرُتُ فَاخْتَرْتُ ۚ لُو اَعْلَمُ ٱلِّي إِنَّ زِدْتُ عَلَى السَّبُولِينَ فَغَفَرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا. قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمُكُثُ إِلَّا يُسِيْرًا حَتَّى نَزَّلَتِ الْأَيْتَانِ مِنْ بَرَّاءً قِ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلْمَ أَحَدٍ مِنْهُمُ مَّاتَ أَبَدًا ﴾ وإلى ﴿ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (الترب: ١٤) قَالَ فَعَجِبْتُ بَعَدُ مِنْ جُرُاتِي عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِدُ وَاللُّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. [طرف الحديث: ١٧١]

(سنن ترندی: ۱۹۷۵ - ۳ سنن نسائی: ۱۹۷۵ - ۳۳۵ مسند الهزار: ۹۳ مسیح این حبان: ۲ که ۱۳ سنن کبری : ۱۱۳۲۵ مسند احمد ج اص ۱۱۱ طبع قدیم مسند احمد: ۹۳ - ج اص ۲۵۳ مؤسسة الرسالة میروت ٔ جامع المسانید لابن جوزی: ۵۲۹۸ مکتهة الرشداریاض ۲۲ ۱۳ هٔ مسند الطحاوی: ۲۰۷۵)

# حدیث مذکور کے رجال

(۱) یجیٰ بن بکیر(۲) کیب بن سعد(۳) عقیل بن خالد(۴) محمد بن مسلم بن شهاب (۵) عبید الله بن عیبینه بن مسعودٔ بیرسات فقها و میں ہے ایک ہیں (۲) حضرت عمر بن الخطاب رہنی آلله ۔ (عمدة القاری ج۸ص۲۷)

ای حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت آیت (التوبہ: ۴۸) میں ہے'اگراس پراعتراض کیا جائے کہ عنوان میں مشرکین کے لیے استغفار کی کراہت کا بھی ذکر ہے اور اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں التوبہ: ۸۴ گاذکر ہے اور التوبہ: ۸۰ میں یہ آیت ہے:''فیکن تغفور الله کھم ''پس اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا'اور اس میں مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت کا اشارہ ہے۔

مخالفین کی قبر پر کھڑے ہونے کی ممانعت صرف رسول الله مان کی ایکھی

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفي ٩ ٣ م ه لكحت بين:

(سنن ابوداؤد: ۱۹۳ ۴ سنن نسائی: ۱۹۰)

سعید بن جبیرنے بیان کیا ہے کہ ایک یہودی نوت ہو گیا' اس کا بیٹا مسلمان تھا' اس نے حضرت ابن عباس بیٹنکاللہ ہے اس کا ذکر کیا' تو انہوں نے کہا کہ اس کو چا ہے کہ اس کے ساتھ جائے ادر اس کو فن کرے ادر جب تک وہ زندہ ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہے ادر جب وہ مرجائے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپر دکر دے اور التوبہ: ۱۱۳ کی تلاوت کی ۔

ابراہیم انتخی نے کہا ہے کہ حارث بن عبداللہ بن ابی رہید کی مال فوت ہرگئی اور وہ نصر انی تھی' حارث کی تکریم کے لیے رسول اللہ ملٹی کی اصحاب اس کے جنازہ کے ساتھ گئے اور ان کی مال کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

اصاغر کا اکابر کی رائے کے خلاف اپنی رائے دینے اور اس پراصر ارکرنے کا جواز

(شرح ابن بطال جسم ۴ ۴ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۴ ه)

میں کہتا ہوں کہ بعد میں حضرت عمر رہن اللہ کے مؤقف کی تائید میں التوبہ: ۸۴ نازل ہوئی اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ رسول الله من الله الله الله بن الى كى نماز جنازه پڑھانا معاذ الله فلط نقا كيونك التوبه: ١٨٣ ي كنماز پڑھانے كے بعد نازل ہوئى ب اس معلوم ہوا کہ اس وقت وہی سیح عمل تھا جورسول الله ملتی اللہ عامؤ قف تھا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان ك انہوں نے كہا: ہميں شعبدنے حديث بيان كى انہوں نے كہا: ہمیں عبدالعزیز بن صہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک رہنی نشدے سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ایک جنازہ کے یاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی تحسین کی' پس نبی ملت کیا ہے نے فر مایا: بیدواجب ہوگئ' پھروہ دوسرے جنازہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی ندمت کی کس آپ نے فر مایا: یہ واجب ہو گئی ' پھر حضرت عمر بن الخطاب رشی النہ نے یو تھا: کیاواجب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا: پید جنازہ جس کی تم نے محسین کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہوگئی اور پیر جنازہ جس كى تم نے ندمت كى ہاس كے ليے دوزخ واجب ہوگئ متم زمين میں اللہ کے گواہ ہو۔

٨٥ - بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيَّتِ لَوْلُول كاميت كي تحسين كرنا ١٣٦٧ - حَدَّثْنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ ابْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ يَقُولُ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوُا عَلَيْهَا خَيْرًا ' فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ. ثُمَّ مَرُّوُا بِأُخُواٰى فَأَثْنَوُا عَلَيْهَا شَرَّا ا فَقَالَ وَجَبَتُ. فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا وَجَبَّتْ؟ قَالَ هَٰ لَهُ النُّنَيْتُمُ عَلَيْهِ خَيْرًا ' فَوَجَّبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ' وَهٰذَا آثُنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا ' فَوَجَبَتُ لَهُ النَّارُ ' أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ في الأرض [طرف الحديث:٢٦٣٢]

(صحيح مسلم: ٩٣٩ ألرقم أمسلسل: ٢١٦٥ أسنن نسائي: ١٩٣٦ أمصنف ابن الي شيرج سم ١٨٨ ٣ ١ ١٣٦ ثرح السند: ٩٠ ١١ ثرح مشكل الآثار: ٣٠ ٣٣ منداحمه ج ٣٣ ١٨ طبع قديم منداحه: ١٢٩٣٨ - ج ٣٠ س ٢١٩ مؤسسة الرسالية بيروت مندالطحاوي: ٢٨٩٣)

اس حدیث کے رجال کا پہلے تعارف ہو چکا ہے۔

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مناسبت اس جملہ میں ہے: مسلمانوں نے اس جنازہ کی تحسین کی۔

باب مذکور کی مواثق احادیث

حضرت انس وشی آلله بیان کرتے ہیں کہ بین رسول الله ملی الله ملی ایک ساتھ بیشا ہوا تھا' پس ایک جنازہ گزرا' آپ نے پوچھا: بیکسا جنازہ ہے؟ صحابہ نے کہا: بیفلاں مخص کا جنازہ ہے جواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس میں بہت کوشش کرتا ہے اور سول الله مال الله مال الله مال الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی من الله مالی الله مالی من الله مالی من الله مالی من الله من کہا: بیدفلاں مخض کا جنازہ ہے جواللہ اور اس کے رسول ہے بغض رکھتا ہے اور اللہ کی نافر مانی میں عمل کرتا ہے اور اس میں بہت کوشش كرتا ك أب في الله! واجب موكئ واجب موكئ واجب موكئ واجب موكئ صحاب في وجها: يارسول الله! يهل جنازه كي هسين كي كن اور دوسرے جنازہ کی ندمت کی گئی اور آپ نے فرمایا: واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی آپ نے فرمایا: ہاں!اے ابو بھر!جب بنو آ دم سی کی محسین یا فدمت کرتے ہیں تو فرشتے ان کی زبان سے کلام کرتے ہیں۔

ا مام حاکم نے کہا: بیصدیث امام مسلم کی شرط کے موافق ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اس کی روایت نہیں گی۔

(المتدرك: ١٣٢٤-جاص ٢٧٤، مجمع الزوائدج عص ٥)

جن فوت شدہ لوگوں کی مسلمان محسین کریں'ان کے جنتی ہونے اور جن کی مذمت کریں'۔۔۔۔۔<u>۔۔۔</u>

ان کے دوزخی ہونے کا سبب

امام ابوجعفر احمد بن محرطحاوي متونى ٢١ ١ هذاك احاديث كي شرح ميس لكهة بين:

جس فوت شدہ مخص کے متعلق مسلمان نیکی کی گواہی دیں اس کا سب سے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے گناہوں پر پر دہ رکھا ہے'اور اللہ تعالیٰ جس پر دنیا میں پر دہ رکھے اس کوآخرت میں رسوانہیں کرتا۔ حدیث میں ہے:

' حضرت عائشہ رضی نشدیاں کرتی ہیں کہ اللہ تعالی و نیا ہیں جس بندہ کا پروہ رکھتا ہے'اس کا آخرت میں بھی پر دہ رکھتا ہے۔ (شرح مشکل الآ تار: ۱۸۵۵ منداحمہ جامس ۱۲۰۵ سندابویعلیٰ ۲۶۱۰ ۴۵ الترغیب والترہیب جامس ۲۹۱ بجع البروائدی اس ۳۷ اسم ویر میں مصرور م

جس شخص کی دنیا میں تحسین کی گئی ہے' اس کی وجہ رہے کہ اللہ نے آخرت میں اس کا پردہ رکھا ہے اور جس شخص کی دنیا میں ندمت کی گئی ہے' اس کی وجہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا آخرت میں پردہ نہیں رکھا' بید حضرت عمر وینٹی آللہ کا ان احادیث سے استنباط ہے اور بہت عمدہ استنباط ہے۔ (شرح مشکل الآ تارج ۸ ص ۳۵۸۔ ۳۵۷ مؤسسة الرسالة 'بیروت ۱۳۲۷ھ)

ز مین پراللد تعالی کے گواہ س فتم کے مسلمان ہیں اور مرے ہوئے لوگوں کو بُر اکہناممنوع ہے'۔۔۔۔۔ پھران کی ندمت کرنے کی توجیہ

برس مدیث میں فوت شدہ کی تحسین یا ندمت کرنے والے جن لوگوں سے متعلق فر مایا ہے کہتم زمین پر اللہ تعالیٰ سے گواہ ہو' اس سے مراد صحابہ کرام مِنائینیم ہیں یا جولوگ قوت ایمان اور اعمال صالحہ میں ان کی صفات پر ہوں بعنی متقین' صالحین اور علماء رہائیین اور جن لوگوں کی صحابہ نے ندمت کی تھی'ان سے مراد منافقین ہیں یا وہ لوگ جو کھلے عام پُر ائی کرنے والے ہوں۔واضح رہے کہ احادیث ميں مرنے والے كى برائى بيان كرنے سے منع كيا كيا ہے:

حضرت عائشہ رہناللہ بیان کرتی ہیں کہ نبی ملٹ ٹیلیٹم نے فر مایا: مرے ہوئے لوگوں کو بُرا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے اعمال کی جزاء پانے کے لیے جا چکے ہیں۔ (میمج ابخاری: ۱۳۹۳ میمج ابن حبان: ۳۰۲۱ منزنسائی: ۱۹۳۵ منداحمہ ۲۵ ص ۱۸۰)

حضرت ابن عمر و خیکانند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا تیم نے فر مایا: اپنے مُر دوں کے محاس کا ذکر کرواوران کی بُرا سُول سے درگز رکرو\_(سنن ابوداؤر: ۹۰۰ من سنن ترندی: ۱۰۱۹ المعجم الصغیر: ۲۱ من سنن بیلی جسم ۵۵ المستدرک: ۲۱ ۱۲ م

اوران احادیث میں جن مُر دوں کی ندمت کرنے کا ذکر ہے' اس سے مراد کا فر اور منافق ہیں یا فاسق معلن اور بدعتی لوگ اور مرنے کے بعدان کی ندمت اس لیے کی جاتی ہے کہ سلمان ان کی روش پر نہ چلیں اور ان کی اتباع اور ان کی اقتداء نہ کریں۔

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں داؤد بن ابی الفرات نے حدیث بیان کی از عبداللہ بن بریدہ از ابی الاسود انہوں نے بیان کیا كه مين مدينه مين آيا اور و بال ايك يماري پيلى جوني تھي، پس مين حضرت عمر بن الخطاب وشخافلہ کے باس جیفا کھر وہاں سے ایک جنازہ گزرا 'پس اس کی تحسین کی منی تو حضرت عمر و اللہ نے کہا: واجب ہوگئ 'پھر دوسرا جنازہ گزرا تو اس کی بھی تحسین کی گئی' پس حضرت عمر دشی اللہ نے کہا: واجب ہوگئی' پھر تیسرا جنازہ گزراتو اس کی يزمت كى كئ كي كي حضرت عمر نے كہا: واجب ہو كئ ابوالاسود نے كہا: میں نے پوچھا: اے امیر المؤمنین! کیا چیز واجب ہوگئی ؟ حضرت عمرنے کہا: میں نے ای طرح کہا ہے جس طرح رسول الله ما ال نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کے حق میں بھی چارمسلمان نیکی کی گوائی ویں اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کردے گا، ہم نے کہا: اور تين؟ آپ نے فر مايا: اور تين لي جم نے كہا: اور دو؟ آپ نے فر مایا: اور دو کھر ہم نے ایک کے تعلق آپ سے سوال نہیں کیا۔

١٣٦٨ - حَدَّثْنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثْنَا دَاوْدُ الم بخارى روايت كرتے بي كر بميں عفال بن مسلم نے بُنُ أَبِي اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ بُرِّيدَةً عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةُ وَقَدُ وَقَعْ بِهَا مَرَّضٌ ' فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَمَرَّتُ بِهِمْ جَنَازَةٌ ا فَأَلُنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا ۚ فَقَالَ عُمَّرُ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِأَخُرَى فَأَثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا ۚ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثِّنِي عَلَى صَاحِبِهَا شُرًّا ۚ فَقَالَ وَجَبَتُ. فَقَالَ ٱبُو الْآسُودِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتُ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ؟ قَالَ قُلْتُ كُمَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايُّهُمَا مُسْلِم شهد لَهُ أَرْبَعَة بِخُيْر الدُّخَلَةُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَقُلْنَا وَٰ ثَلَاثُهُ \* قَالَ وَثَلَاثُهُ. فَقُلْنَا وَاثْنَان \* قَالَ وَاثْنَانِ. ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ.

عذاب قبر کے متعلق جواحادیث ہیں اورالله تعالى كابيارشاد: اوركاش آپ اس وقت و يكھتے جب مینظالم لوگ موت کی مختبوں میں ہوں سے اور موت کے فرشتے ان كى طرف اسى باتھ بردھارے ہوں كے (اور كہدرے ہوں كے:) ا بني جانيس نكالو! آج تهميس ذلت والاعذاب ديا جائے گا۔ (الانعام:

اس حدیث کی شرح گزشته حدیث: ۲۷ ۱۳ میں گزر چکی ہے۔ ٨٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَلَوْ تُرَى إِذِ الطَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَسَكَرْلِكَةُ بَاسِطُو ۗ ا ٱلْدِيْهِمُ اَخْرِجُو ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَذَابَ الْهُوْنِ ﴾ (الانعام: ٩٣). ٱلْهُونُ هُو الْهَوَانُ وَالْهُونُ الرِّفْقُ .

وَقُولُهُ جَلَّ ذِكُرُهُ ﴿ سَنُعَذِبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ ﴾ (الته: ١٠١). وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَحَاقَ مَالُو فَوَ عَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَحَاقَ مَالُ فِرُعُونَ مُلَوْءُ الْعَذَابِ ٥ النّاعَةُ اَدُ خِلُوا اللّهِ فَرَعُونَ عَلَيْهَا غُدُونًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ اَدُ خِلُوا اللّهِ فِرْعُونَ الشّاعَةُ اَدُ خِلُوا اللّهِ فِرْعُونَ الشّاعَةُ اَدُ خِلُوا اللّهِ فِرْعُونَ الشّاعَةُ الدِّحِلُوا اللّهِ فِرْعُونَ الشّاعَةُ الدِّحِلُوا اللّهِ فِرْعُونَ الشّاعَةُ الدِّحُولُ اللهِ اللهُ فَرْعُونَ السّاعَةُ الدِّحِلُوا اللّهُ فِرْعُونَ الشّاعَةُ الدِّحِلُوا اللّهُ فِرْعُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۹۳) فرون ''کامغنی ذلت ہے اور'' کلون ''کامغنی ملائمت ہے'اور اللہ تعالیٰ کا بیارشاد: ہم عنقریب ان کو دومر تبه عذاب دیں گے' پھر ان کو فظیم عذاب کی طرف لوٹا یا جائے گا (التوبہ:۱۰۱) اور اللہ تعالیٰ کا بیارشاد: اور آل فرعون کا سخت عذاب نے احاطہ کرلیا 0 ان کوہر صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور (اس دن بھی پیش کیا جائے گا) جب قیامت قائم ہوگ '(ارشاد ہوگا کہ) آل فرعون کو جائے گا) جب قیامت قائم ہوگ '(ارشاد ہوگا کہ) آل فرعون کو زیادہ سخت عذاب میں جھونکو 0 (المؤمن: ۲ سے ۲۵)

# عنوان میں درج آیات کی عذاب تبریر دلالت

التوبہ: ۱۰۱ میں فرمایا: ہم ان کو دومرتبہ عذاب دیں گئا کیک مرتبہ ان کو دنیا میں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا گیا' جب نبی منطقی کی از مار کے لیے کر چھتیں منافقول کو مسجد نبوی سے نکال دیا' اور فرمایا: اے فلال مختص! مسجد سے نکل جا'تو منافق ہے' اور دومری مرتبہ ان کوقبر میں عذاب دیا گیا' سواس آیت میں بھی عذاب قبر کا شوت ہے۔

(تغییراین کثیری ۲ ص ۱۳ ملخسا 'دارالفکر میردت' ۱۹ ۱۳۱۵)

المؤمن: ۵ میر میں فرمایا: آلی فرعون کاسخت عذاب نے احاطہ کرلیا آلی فرعون کود نیاییں سمندرییں غرق کردیا اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کاسخت ترین عذاب ہے۔

المؤمن: ٢٣ ميں فرمايا: ان كو ہرض اور شام آگ پر پیش كيا جاتا ہے: اس سے مراد آخرت كاعذاب نہيں ہے كيونكہ ضح اور شام كا تحقق دنيا بيس ہے اور ان كو قيامت سے پہلے قبر ميں ہرض اور شام آگ پر پیش كيا جاتا ہے اور يہى عذا ب قيامت قائم ہوگ اور عطف تغاير كا بيا جاتا ہے اور يہ قيامت قائم ہوگ اور عطف تغاير كا بيل ديا جاتا ہے نہر اس پر عطف كر كے فرمايا: اور اس دن بھى ان كو آگ پر پیش كيا جائے گا جب قيامت قائم ہوگ اور عطف تغاير كا شاضا كرتا ہے بعنی قيامت ہے دون كاعذا ب اور ہے اور قيامت كے دن كاعذا ب اور ہے اور پہلے جوعذا ب ہوگا وہ قبر ميں ہوگا اس كے بعد فرمايا: (فرشتوں سے كہا جائے گا كہ: ) آل فرعون كو زيادہ بخت عذا ب ميں جھونكو۔ زيادہ بخت عذا ب كے الفاظ ميں بھى بياشارہ ہے كہا ان كو دنيا ميں بھى عذا ب ديا گيا تھا ليكن وہ زيادہ بخت عذا ب نبيس تھا اور اب قيامت كے دن جوعذا ب ديا جائے گا

وہ زیادہ سخت عذاب ہوگااوراس میں بھی عذاب قبر کا ثبوت ہے کیعنی قیامت سے پہلے جوعذاب دیا گیا تھاوہ عذاب قبرتھا۔

(تغییرابن کثیرج ۴ ص ۸۹ ۸۸ ملخصا ' دارالفکر' بیروت' ۱۹ ۱۳ ۱۵ )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حفص بن عمر نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے صدیث بیان کی ازعلقہ بن مرفد از سعد بن عبیدہ از حضرت البراء بن عازب رشی الله از نم ملی الم الم الم اللہ اللہ ملی اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول الله "بیں بیاس آیت کا مصدات ہے: الله الا اللہ محمد رسول الله "بیں بیاس آیت کا مصدات ہے: الله الا الم الدن والوں کو قول ثابت پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ (ابراہم: ۲۷)

١٣٦٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَالْمَاءِ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرُقَدٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَة وَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَلَيْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَى بُنِ عَازِب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الله تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الله وَالله وَاله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله و

(سنن ترندی: ۱۰۵۹ منن نسائی: ۱۹۳۳ منن ابوداؤد: ۲۵۰ ۴ سنن ترندی: ۱۳۰۰ مند ابوداؤد الطیالی: ۷۳۵ مصحیح ابن حبان: ۲۰۲ مصنف ابن ابی شیبه ج ۳ ص ۷۷ ۴ البحم الاوسط: ۷۲۷ منداحمد ج ۳ ص ۲۸۲ طبع قدیم منداحمه: ۱۸۳۸ ۱۸۳ ج ۳ ص ۳۳۵ مؤسسة الرسالة بیروت ٔ جامع المسانید لابن جوزی: ۱۳۵ مکتبة الرشد ٔ ریاض)

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ سورۂ ابراہیم: ۲۷ عذاب تبر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حدیث مذکور کے رجال

(۱) حفض بن عمر الحارث الحوضى النمرى الاز دى (۲) شعبه بن الحجاج (۳) علقمه بن مرجد (۴) سعد بن عبيده (۵) حضرت البراء بن عاز ب رضالله \_ (عمدة القارى ج ۸ ص ۴۸۹)

حافظ ابن کثیر نے سورۂ ابراہیم: ۲۷ کی تفسیر میں سیردایت درج کی ہے:

حضرت ابو ہریرہ بنگانڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفائی کے فرمایا: جب قبر میں فرشتے مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب
کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرارب اللہ ہے وہ پھر پوچھتے ہیں: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: میرادین اسلام ہے وہ پوچھتے ہیں: تیرا نبی
کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرے نبی سیدنا محر مطفی آئے ہیں وہ اللہ کے پاس سے مجزات اور دلائل لے کرآئے تو میں ان پر ایمان لا یا اور
میں نے ان کی تضدیق کی پھراس سے کہا جائے گا: تونے کے کہا تواسی وین پر زندہ رہا اور اس پر مرا اور اس پر جھے کو اٹھایا جائے گا۔
میس نے ان کی تضدیق کی پھراس سے کہا جائے گا: تونے کے کہا تواسی وین پر زندہ رہا اور اس پر مرا اور اس پر جھے کو اٹھایا جائے گا۔
(تغیر این کی تشریع میں اور ان اللہ کے اراب الفرائی پر دیا 100 میں اور این کیٹر جو میں اور انسان میروٹ 100 میں ا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِلْدَا وَزَادَ ﴿ يُسْتَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا ﴾ نَزَلَتْ فِيْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فندر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فندر نے حدیث بیان کی اور بیاضا فدکیا: اللہ ایمان کہا: ہمیں شعبہ نے بیحدیث بیان کی اور بیاضا فدکیا: اللہ ایمان والوں کو ٹابت قدم رکھتا ہے۔ (ابراہیم: ۲۷) بیآ یت عذاب تبرکے متعلق نازل ہوئی ہے۔

عذابِ قبر کے متعلق دیگرا حادیث امام ابوئیسٹی محربن میسٹی ترندی این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ وہی تند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹی ایک ہے فر مایا: جب میت کو یاتم میں ہے کی ایک کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دوسیاہ فام نیلی آئھوں والے فرشتے آتے ہیں؛ جن میں ہے ایک کو مشر اور دوسرے کو کیر کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں: تم اس شخص ہے متعلق کیا گہتے تھے؟ وہ وہ می کہ گاجو کہتا تھا کہ بیاللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں'' اشھد ان لا اللہ الا اللہ اون محمدا عبدہ و رسولہ ''فرشتے کہیں گے: ہم جانتے تھے کہتم ہی کہو گے، پھراس کی قبر میں ستر ضرب ستر ہاتھ و سعت کردی جائے گئ پھراس کے قبر کو منور کر دیا جائے گا' پھراس سے کہا جائے گا: سوجا' وہ قبر واللہ کے گا: میں اپنے گھر جاؤں اور ان کو فبر ووں؟ فرشتے کہیں گے: تقواس دہن کی طرح سوجا جس کو صرف وہ بی بیدار کرتا ہے جو اس کو اپنے گھر میں سے زیادہ مجبوب ہو' حتیٰ کہ اس کو الشداس کی اس جگہ سے اٹھائے گا اور اگر وہ مردہ منافق ہوتو وہ کے گا: میں نے لوگوں کو پچھے کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی اس کی مشل کہد دیا' میں نہیں جانتا' فرشتے کہیں گے: ہمیں معلوم تھا کہتم ہی کہو گے؛ پھر زمین سے کہا جائے گا: تو اس پر بل جا' سووہ زمین اس مشل کہد دیا' میں نہیں جانتا' فرشتے کہیں گے: ہمیں معلوم تھا کہتم ہی کہو گے؛ پھر زمین سے کہا جائے گا: تو اس پر بل جا' سووہ زمین اس کی پسلیاں اوھر ہے اُدھر ہو جا کیں گی پھر اس کو قبر میں اس طرح عذا ب دیا جاتا رہے گاخی کہ اللہ اس کو اس میں جانتا کہ کو گاخی کہ اللہ اس کو اس جائے گا۔ اس می کہ کہا جائے گا۔ اس میں کہ بیا جائے گا۔ اس میں جائے گا۔ اس میں کہ بیا جائے گا۔ اس میں دیا جائے گا۔ اس می کے ان میں دیا ہو جائے گا۔ اس میں دیا جائے گا۔ اس میں دیا جائے گا۔ اس میں دیا ہو جائی دیا ہو جائی دیا ہو اس میں دیا ہو ہا کہا گا۔ اس میں دیا ہو جائی کی اس کو اس میں دیا ہو جائی کی کی ہو گا گھر اس کی قبر اس کی جائے گا۔ اس میں دیا جائی کی کہ کو گے گھر میں اس کو میں میں کی کہ کر تا ہو جائی کی کہ اس میں دیا ہو جائی کو کر جو اس کو کی کو کر کی کو گئی کی کو گے گھر اس کی کو گور گھر کی کو کر کو کر کو کر کے گا تھی کی کو کر کو کر کے کہتے ہو کے کہتے کی کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کیا گور کے کہتے کی کو کر کی کو کر کی کر کی کی کو کر کی کر کی کی کو کر کے کہ کو کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کر کر کی کر کر کی کر کر کر کر کی کر کر کی کر کر

امام ترندی نے کہا ہے کہ اس باب میں حضرت علی ہے حضرت زید بن ثابت سے اور حضرت ابن عباس اور حضرت البراء بن عازب سے اور حضرت ابوایوب سے اور حضرت البراء بن عازب سے اور حضرت ابوالیوب سے اور حضرت السے اور حضرت جابر سے اور حضرت عائشہ ہے اور حضرت ابوسعید رضائی ہے بھی احادیث مروی ہیں ان میں سے ہرا کی نے نبی مالی کیا ہے سے عذاب تبرے متعلق حدیث روایت کی ہے۔

(سنن رّندي ص٠٥٠ وارالمعرف يروت ١٣٢٥)

میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کی روایت مجھے نہیں مل سکی اور حضرت زید بن ثابت رشی آندگی روایت ، صحیح مسلم : ۲۸۶۷ میں ہے اور حضرت البراء بن عازب رشی آندگی روایت ، سنن ابوداؤد: ۵۵ میں ہے اور حضرت ابوابوب رشی آندگی روایت مجھے نہیں ملی اور حضرت البراء بن عازب رشی آندگی روایت ، مسلم نام ۲۸۵ اور سنن ابوداؤد: ۳۲۳۱ سنن نسائی: ۲۰۵۱ اور مسنداحمہ حضرت انس رشی آندگی روایت ، سخ ابخاری : ۳۳۳۱ اور رضورت ما کشر رشی آندگی روایت مسند احمد جسم ۳۳۰ سنن ابوداؤد: ۳۳۳۱ اور حضرت عاکشہ رہی آندگی روایت ، سنداحمہ بسم ۲۳۳۱ اور حضرت عاکشہ رہی آندگی روایت ، سنداحمہ بسم ۲۳۳۱ اور حضرت عاکشہ رہی آندگی روایت ، سنن تر ندی : ۲۳۳۱ میں ہے۔ ابناری: ۲۳۲۱ میں ہے۔

قار کین کے استفادہ کے لیے بعض اہم احادیث کے متن کا ترجمہ پیش کیا جارہا ہے۔ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمر ستوفی ۱۰ سامۂ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود فن الله بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی سلمان بندہ فوت ہو جاتا ہے تواس کواس کی تبریس بھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرارب کون ہے؟ تیرادین گیا ہے؟ اور تیرانی کون ہے؟ پس الله اس کوان کے جوابات میں ثابت قدم رکھتا ہے پس وہ کہتا ہے: میرارب الله ہے اور میرادین اسلام ہے اور میرے نبی (سیّدنا) محد ملٹ ایک تیراس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے اور اس کے لیے اس میں کشادگی کی جاتی ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود نے یہ آیت پڑھی: '' یہ بیٹ الله اللّذین امنوا بالقول اللّذاب فی اللّذیر آن الله اللّذین الله اللّذین الله اللّذین 'امنوا بالقول اللّذین الله اللّذین 'امنوا بالقول اللّذین اللّذین اللّذین اللّذین 'امنوا بالقول اللّذین اللّذین اللّذین 'امنوا بالقول اللّذین اللّذین اللّذین 'امنوا بالقول اللّذین اللّذین اللّذین اللّذین 'امنوا باللّذین 'امنوا باللّذین اللّذین اللّذین نامنوا باللّذین 'امنوا باللّذین اللّذین اللّذین نامنوا باللّذین 'امنوا باللّذین باللّذین باللّذین 'امنوا باللّذین باللّذین کی باللّذین کرنوا باللّذین کرنوا باللّذین باللّذین کرنوا باللّذین کرنو

(المعجم الكبير: ١٩١٥ وافظ البيثى في كها: ال حديث كاستدحن ب مجمع الزوائدج اص ٥٠ بيروت الشريعالم جرى: ١١١)

امام ابوداؤسلیمان بن اهعث متوفی ۲۷۵ هردایت کرتے ہیں:

حضرت براء بن عازب رضی تشدیان کرتے ہیں: ہم رسول الله ملی الله ملی اللہ علی انصاری کے جنازہ میں گئے ہم قبرتک پہنچ

جب لحد بنائی گئ تورسول الله ملتی آیا می اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے " کویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں آپ کے ہاتھ میں ا کیے لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو کریدر ہے تھے آپ نے اپناس (اقدس) اٹھا کر دویا تین بار فرمایا: عذاب قبرے اللہ کی پناہ طلب كرو اور فرمایا: جب لوگ پینے پھیر كر جائیں گے تو بیضروران كى جوتیوں كى آ واز سے گا جب اس سے بیر كہا جائے گا: اے مخض! تیرارب کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرانی کون ہے؟ ھنادنے کہا: اس کے پاس دوفر شنے آئیں گے اوراس کو بٹھا دیں گے اوراس ہے کہیں گے: تیرارب کون ہے؟ وہ کہے گا: میرارب اللہ ہے' پھروہ کہیں گے: تیرادین کیا ہے؟ وہ کہے گا: میرادین اسلام ہے' پھروہ کہیں گے: وہ مخص کون ہے جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا: وہ رسول الله ملٹائیلیلم ہیں' پھروہ کہیں گے: تم کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ کھے گا: میں نے کتاب پڑھی میں اس پرامیان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی اور سیاللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے: '' پہنے ئے اللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِالْقُولِ التَّابِيِّ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ "(ابراتيم:٢٥) كِرآ الناساء الك منادى بينداكر علاكم میرے بندہ نے بچ کہا'اس کے لیے جنت ہے فرش بچھا دواور جنت سے لباس پہنا دواور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو' مچراس کے پاس جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوآئے گی' اور اس کی منتہائے بصر تک اس کی قبر کھول دی جائے گی' مجرآپ نے کا فرکی موت کا ذکر کیا اور فر مایا: اس کے جسم میں اس کی روح لوٹائی جائے گی اور اس کے پاس دو فرشتے آ کر اس کو بٹھا کیں گے اور اس ہے کہیں گے: تیرارب کون ہے؟ وہ کیے گا: افسوس! میں نہیں جانتا' پھروہ اس ہے کہیں گے: تیرادین کیا ہے؟ وہ کیے گا: افسوس! میں نہیں جانتا' پھروہ کہیں گے: پیخص کون ہے جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کے گا: افسون! ٹیں نہیں جانتا۔ پھرآ سان سے ایک منادی ندا كرے كا: اس نے جھوٹ بولا اس كے ليے دوز خ سے فرش بچھا دواور اس كودوزخ كالباس پہنا دواوراس كے ليے دوزخ سے ايك دروازہ کھول دو پھراس کے یاس دوزخ کی تیش اور دوزخ کی گرم ہوائیں آئیں گی ادراس پراس کی قبر تنگ کردی جائے گی محی کہ اس کی ایک طرف کی پہلیاں دوسری طرف نکل جائیں گی ' پھراس پر ایک اندھا اور گونگا مسلط کیا جائے گا'اس کے پاس لوہ کا ایک گرز ہوگا جس کی ضرب اگر پہاڑ پرلگائی جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہوجائے ' گھروہ گرزائ پر مارے گا جس سے وہ کا فرچنے مارے گا' جس کوجن اور انس کے سواسب سنیں سے اور وہ کا فرسٹی ہو جائے گا اور اس میں چردویارہ روئے ڈال دی جائے گی۔

امام عبدالرزاق متونی ۱۱۱ هٔ امام احد متونی ۱۳۱ هٔ امام آبری متونی ۱۰ ۳ه اورامام ابوعبدالله حاکم نیشا پوری متوفی ۰۵ مه ه نے اس حدیث کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (سنن ابوداؤد: ۳۷۵۳) مصنف عبدالرزاق: ۱۷۳۷ منداحمہ جمع ۴۸۷ طبع قدیم منداحہ: ۱۸۷۳ الشرید للا جری: ۸۱۲ المستدرک جاس ۳۷)

حضرت عثمان بن عفان و من الله بيان كرتے بيل كه نبي الله الله جب ميت كودنن كركے فارخ ہوئے تو آپ اس كى تبر پر كھڑے رہے اور فر مایا: اس كے ليے ثابت قدم رہے كى دعا كروكيونكه اب اس سے سوال كيا جائے گا۔

(سنن ابوداؤد: ٣٢١) المستدرك ج اص ٢٠٠ شرح النه: ١٥٢٣ عمل اليوم والليله لا بن السنى: ١٨٦)

حضرت جابر دین الله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹا کیا آئے۔ فر مایا: جب میت کو تبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اے ڈوجے ہوئے سورج کی مثل دکھائی جاتی ہے تو وہ آئکھیں ملتا ہوا ہیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: مجھے نماز پڑھنے دو۔

(سنن ابن ماجه: ٣٢٤٣ موارد الظمآن: ٧٤٩ محيح ابن حبان: ٣١١٦)

ہم نے اپنی تغییر' بتیان القرآن' ابراہیم: ۲۷ کی تغییر میں اس بحث کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے' جو قار کمین اس مبحث کو زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہوں' وہ اس مقام کا مطالعہ کریں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے حدیث

بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی از

صالح انہوں نے کہا: مجھے تاقع نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن

عمر رہن اللہ نے ان کو خبر دی کہ بدر کے جس کویں میں بدر کے دن

اور فرمایا: تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھاتم نے اس کوسیا

پالیا؟ آپ سے کہا گیا: کیا آپ مُرووں کو پکاررہے ہیں؟ آپ

نے فر مایا: تم ان سے زیادہ سننے والے جبیں ہولیکن وہ جواب مہیں

١٣٧٠ - حَدَثْنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ اللهُ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ صَالِح قَالَ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ صَالِح قَالَ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ صَالِح قَالَ حَدَّثَنِى آبِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا حَدَّثَنِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا الْحَبَرَةُ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا الْحَبَرَةُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَبَرَةُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَبْرَةُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَل

رضيح مُسلم: ٩٣٢ الرقم لمسلسل: ٢١٢١ مصنف ابن ابي شيبه ج٣١ص ٢٤٢ أمجم الكبير: ١٣٢٣ مسند احد ج٢ص ٣٩ طبع قديم م منداحد: ٩٥٨ سرج ٩٩٠ رج ٩٩٠ مؤسسة الرسالة وبيروت)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) علی بن عبدالله المعروف بابن المدین (۲) یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحیان بن عوف القرشی الزہری (۲) علی بن عبدالله المعروف القرشی الزہری (۳) ان کے والدابراہیم بن سعد (۳) سالے بن کیسان ابو محد (۵) تا فع سولی ابن عمر (۲) حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب بنائلیجیم (۳) ان کے والدابراہیم بن سعد (۳) سالے بن کیسان ابو محد (۵) تا فع سولی ابن عمر (۲) حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب بنائلیجیم (۳)

دے سکتے۔

محديث مذكور ميں عذابِ قبر كى دليل

آپ نے فرمایا: تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو'اس میں بیدلیل ہے کہ مُر دون کو قبر میں حیات حاصل ہوتی ہے اور جب ان میں حیات ہوتی ہے تو وہ درداوراذیت کا اوراک کر کئے ہیں' لہذا تبریش ان کے عذاب پر کوئی اشکال نہیں ہے۔

١٣٧١ - حَدَّثَنَاعِبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَاعِبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُ اللهُ سُفَيَانُ عَنْ هَشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَايِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلْمُونَ الْأَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّم اللهُ تَعَالَى هِ إِنَّكَ الْأَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّم اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَى ﴾ حَقْ. وَقَدُ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَى ﴾ حَقْ. وَقَدُ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَى ﴾ حَقْ. وَقَدُ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَى ﴾ وَقَدُ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَى ﴾ (الله تعالى ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَى ﴾ (المراف الحديث: ٢٩٨١ـ ١٩٤٩]

اس حدیث کی تخریخ بھی حسب سابق ہے'اور اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: وہ اب اس بات کو جان رہے ہیں کہ میں ان سے حق کہتا تھا۔

حضرت ابن عمراور حضرت عائشه رخالية ينم كى حديثول مين تعارض كاجواب

اگریداعتراض کیا جائے کہ حضرت ابن عمر کی حدیث: ۷۰ ا' اور حضرت عائشہ کی حدیث: ۱۳ ۱' عذاب قبر کے متعلق متعارض ہیں خطرت ابن عمر کی حدیث میں عذاب قبر کا ثبوت ہے؟ اس کا متعارض ہیں خطرت ابن عمر کی حدیث میں عذاب قبر کا ثبوت ہیں عذاب قبر کا ثبوت ہیں عذاب کے کہ جب مردوں جواب مید ہے کہ حضرت ابن عمر کی حدیث سے بیٹابت ہے کہ جب مردوں

ے سوال کیا جاتا ہے اور کفار جواب نہیں دیتے تو ان کوعذاب دیا جاتا ہے اور جب فرشتے مُر دول سے سوال کرتے ہیں تو ان میں روح لوٹا دی جاتی ہے اور جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو ان کوقبر میں عذاب بھی ہوسکتا ہے ادر حضرت عائشہ کی حدیث اس صورت پرمحمول ہے جب مردے میں روح نہ لوٹائی گئی ہواس لیے انہوں نے مُر دوں کے سننے کی لفی کی۔

> ١٣٧٢ - حَدَّثْنَا عَبُدَانُ قَالَ أَخَبَرَنِي أَبِي أَبِي عَنُ شُعْبَةً ' قَالَ سَمِعْتُ الْأَشْعَتُ ' عَنْ آبِيْهِ ' عَنْ مَسْرُوق ' عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ يَهُو دِيَّةً دَخَلَتُ عَلَيْهَا ۚ فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبُر ۚ فَقَالَتُ لَهَا أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَالَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ؟ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَمَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ صَلَّى صَلُوةً

إِلَّا تُعَوَّٰذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

اس مدیث کی شرح مجھے ابناری: ۱۰ میں گزرچکی ہے ١٣٧٣ - حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ وَهُبُ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخَبَرَنِي عُرُوَّةً بُنُ الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ٱسْمَاءَ بِنَتَّ أَبِيُّ بَكُو رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ۚ فَذَكُرَ فِتَنَهُ الْفَبْرِ الَّتِي يَـفُتَتِـنُ فِيْهَا الْمَرُّءُ ۚ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً زَادَ غُنُدُرٌ عَذَابُ الْقَبْرِ.

اس مدیث کی شرح ایخاری:۸۲ میں گزرچکی ہے۔ ١٣٧٤ - حَدَّثْنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْإَعْلَى قَالَ حَـدَّثُنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ و تَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ و إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ آتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولُانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث میان ك انهول نے كہا: مجھے ميرے والد نے خبردى از شعبه انهوارانے كها: ميں نے افعث سے سنا از والدخود ازمسروق از حضرت عاكشہ ر بھیاللہ کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی' پھراس نے عذاب قبر کا ذکر کیا'اس نے کہا: اللہ آپ کوعذاب قبرے اپل پناہ میں رکے پر حضرت ما تشد نے رسول الله الله الله عداب تبر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ہاں! عذاب قبر ہوتا ہے حضرت عائشہ رہن اللہ نے بیان کیا: پھراس کے بعد میں نے ویکھا 

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکی بن سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: مجھے پولس نے خبر دی از ابن شہاب' انہوں نے کہا: مجھےعروہ بن الزبیرنے خبردی کہانہوں نے حضرت اساء بنت انی بررشی الله سنا وه بیان کرتی بین که رسول الله الله الله خطبه دینے کے لیے کھڑے ہوئے 'چرآپ نے قبر کے اس فتنہ کا ذکر کیا جس میں ہر محض مبتلا ہوگا'جب آپ نے پیذکر کیا تو مسلمانوں نے س کر چیخ و بکار کی عندر نے عذاب تبر کا اضافہ کیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عیاش بن الولیدنے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں عبدالاعلیٰ نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں سعید نے حدیث بیان کی از قیادہ از حضرت انس بن ما لک رسی الله انہوں نے بیہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ مَا الْمُعْلِيدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الراس کے ساتھی پیٹے پھیر کر چلے جاتے ہیں تو بے شک دہ ضرور ان کی

الرَّجُلِ؟ لِمحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَأَمَّا الْمُوْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ أنْظُرُ إِلَى مَقَعَدِكَ مِنَ النَّارِ وَلَدْ أَبُدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقَعَدًا مِّنَ الْجَنَّةِ ۚ فَيَرِاهُمَا جَمِيْعًا. قَالَ قَتَادَةٌ وَذُكِرَ لَنَا آنَّهُ يُسْفَحُ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلى حَدِيثِ أَنَس ۚ قَالَ وَأَمَّا المُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ لَا أَدُرِى كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ وَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَكَيْتَ وَيُصَرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرِّبَةً وَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَّلِيْهِ غَيْرُ التَّقَلَيْن.

جوتیوں کی آ واز سنتا ہے'اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں' پس وہ اس كو بنها ديت بين كهروه كهتے بين: تم اس محض (سيدنا) محمد (مَنْ مُنْ اللِّهِ مُنْ اللِّهِ عَلَى كَيَا كُهُمْ عَظِي كِس رہا مؤمن تو وہ كے گا: ميں گواہی دیتا ہوں کہ بیاللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ' پھراس ے کہا جائے گا: دوزخ میں این ٹھکانے کی طرف د کھے اللہ نے اس کو جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا ہے کس وہ دونوں ٹھکانوں کی طرف دیکھے گا' قنادہ نے کہا: ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہاس کی قبر میں وسعت کر دی جائے گی کھر انہوں نے حضرت انس کی حدیث کی طرف رجوع کیا اور کہا: رہا منافق اور کا فریس اس ہے کہا جائے گا: تم اس محص کے متعلق کیا کہتے تھے؟ وہ کہے گا: میں نہیں جانتا! لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہدویتا تھا۔اس سے کہا جائے گا:تم نے عقل سے جانا نہ قرآن سے تلاوت کی' اور اس کولوہ کے ہتھوڑوں سے ضرب لگائی جائے گی ' پھروہ زور سے جیخے گا جس کو جن اور انسان عے علاوہ سب قریب والے سنیں گے۔

> اس مدیث کی شرح معجم ابناری: ۱۳۳۸ میں گزرچی ہے۔ ٨٧ - بَابُ التَّعَوَّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر ١٣٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي قَالَ حَـدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَوَّنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةً عَنْ آبِيهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب عَنْ آبِي اَيُّوْبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ۚ فَسَمِعَ صَوْتًا ۗ فَقَالَ يَهُودُ تُعَذُّبُ فِي قُبُورِهَا. وَقَالَ النَّصَٰرُ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

عذاب قبرسے پناہ طلب کرنا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن المثنیٰ نے حدیث یان کی انہوں نے کہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی انہوں نے كہا: ہميں شعبہ نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: مجھے عون بن الى جحيفه نے حديث بيان كى از والدخوداز حضرت البراء بن عازب از الى ايوب وظليمين وه بيان كرتے بيل كه بي طلي اللم الله اس واتت سورج غروب ہو چکا تھا' لیس آ بے آ وازسی تو فر مایا: یہودکو ان کی قبروں میں عذاب ہورہا ہے اور النضر نے کہا: ہمیں شعبہ البَرَاءَ عن أبي أيُّوب رضي الله تعالى عنه عنه عن في خروى انهول نه ميسعون فخروى انهول في كها: ميس نے اسے والد سے سنا ' انہول نے کہا: میں نے حضرت البراء بن عازب وشي تله سے سنا از الى ابوب وشي تلداز نبي ملتي المام -

(صحيح مسلم: ٢٨٦٩ 'الرقم لمسلسل: ٢٠٨٢ ' سنن نسائل: ٢٠٥٩ ' مند ابوداؤ د الطبيالسي: ٥٨٨ ' مصنف ابن ابي شيبه ج ٣ ص ٢٥٨٥ ' صحيح ابن حبان : ٣١٣ " أنعجم الكبير: ٣٨٥٦ منداحمه ج٥٥ ص ١٦ " منداحمه: ٢٣٥٩ ـ ج٨٣ص ٥٢٠ مؤسسة الرسالة أبيروت )

حدیث مذکور کے رجال

(۱) محربن المثنى بن عبيد أيه العنمري كے نام سے معروف ہيں (۲) يكي بن سعيد القطان (٣) شعبه بن الحجاج (٣) عون بن الي جحيفه (۵)ان کے والد ابو جیف رہی اُنڈ بیصحابی ہیں'ان کا نام وہب بن عبد اللہ السوائی ہے(۲)حضرت البراء بن عازب رہی اُنڈ (۷)حضرت ابوابوب انصاری و فی الله ان کا تام خالد بن زید ہے۔ (عمدة القاری ج م ص ۲۹۸)

نبی التی ایک کاعذاب کے وقت مردہ کی چیخ و پکارکوسننا آپ کی خصوصیت ہے

اس حدیث میں ندکورے کہ آپ نے آوازی موسکتاہے بیفرشتوں کے عذاب دینے کی آواز ہویاان یہودیوں کی آواز ہوجن كوعذاب مور بانتحايا بيعذاب وافع مونے كى آواز مؤاس كے متعلق بيرحديث ب:

حضرت ابوابوب ویختنشد بیان کرتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو گیا یا غروب ہونے کے لیے زرد پڑ گیا تو میں رسول اللہ ر ہاحتیٰ کہ آپ آ گئے اپس میں نے آپ کو وضوء کرایا ، پھر آپ نے پوچھا: اے ابوابوب! کیاتم وہ آواز سن رہے ہوجو میں سن رہا ہوں؟ میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے آپ نے فر مایا: میں یہودیوں کی آ دازیں سن رہا ہوں جن کو ان کی قبروں میں عذاب ديا جار ما ب- (المجم الكبير: ١٥٥٥ من داداحياه التراث العربي بيروت)

اگر میاعتراض کیا جائے کہ عذاب کے دفت مردہ جو چیخ و پکار کرتا ہے'اس کے متعلق صدیث میں گزرچکا ہے کہ اس کوکوئی جن یا انسان نہیں س سکتا تو آپ نے ان کی آواز کیسے س لی؟اس کا جواب میہ ہے کہ عام انسان اس کوئیس س سکتا' نبی ملتی تیا ہم عام انسان تو

نہیں ہیں'آ پ کے تمام حواس کی قوت عام انسانوں سے زیادہ تھی یا پھریدآ پ کامعجزہ ہے۔

١٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى قَالَ حَدَّلَا وُهَيْبٌ عَنْ الم بخارى روايت كرت بين: تمين معلى في حديث بيان ک انہوں نے کہا: اسس وہیب نے حدیث بیان کی از موی بن عقبه انہوں نے کہا: خالد بن سعید بن العاصی کی بنی نے مجھ سے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نی مان المالی کو قبر کے

مُوسَى بُنِ عُقْبَةً قَالَ حَدَّثَتَنِي ابْنَةٌ خَالِدٍ بُنِ سَعِيدٍ بُنِ الْعَاصِي أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [طرف الحديث: ٦٣،٦٣]

عذاب سے پناہ ما نگتے ہوئے سنا ہے۔ (مصنف ابن الي شيبرج و امل ١٩٦٠ أنسن الكبري: ٢٤٠٠ الا حاد والشاني: ١٤٣٣ شرح مشكل الآثار: ١٨٨٠ السيح ابن حبان: ١٠٠١ أمجم الكبير: ١١٠ ع ٢١٠ ع ٢٥٠ السندرك ع ٢٥ ص ٢٤ امنداحد ع ٢٠ ص ١٢٠ طبع قد يم منداحه: ٢٥٠ ٢١ - ج ٢٢ ص ١١٠ مؤسدة الرمالة أعروت) حدیث مذکور کے رجال

(۱) معلی بن اسد (۲) و ہیب بن خالد (۳) خالد بن سعید بن العاص کی بیٹی ان کا نام ام خالد الامویہ ہے بی حبشہ میں پیدا ہو تیں ' ان سے زبیر نے نکاح کیا' پھران سے خالد اور عمر پیدا ہوئے علامہ ذہبی نے کہا ہے: میصابیہ ہیں' ان سے مویٰ بن ابراہیم کے دو بیٹوں عقبہ اور کریب بن سلیمان نے روایت کی ہے۔ (عمدۃ القاری ج ۸ ص ۲۹۹)

نی التا ایم کے عذاب قبرے پناہ طلب کرنے کی توجیہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ نبی مُنْ اللِّیکم نے عذاب قبرے پناہ طلب کی ٔ حالاتکہ آپ معصوم ، مطہراورمغفور ہیں ، توجوعام مسلمان معصوم ہیں نہ گناہوں سے مطہر ہیں اور نہان کی مغفرت کی بشارت ہے ان کو جا ہے کہ وہ اللہ کے احکام پڑمل کریں اور گناہوں سے اجتناب کریں اور عذاب قبرے بلکہ ہرشم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کریں تا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اللہ کریں تا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے بناہ طلب کرنا' اس لیے تھا کہ مسلمان آپ کے اس فعل کی اتباع کریں اور آپ کے آپ فعل کی اتباع کریں اور آپ کے اسوہ کی اقتداء کریں حتیٰ کہ وہ دنیا اور آخرت کی مختیوں سے نجات پائیں۔

١٣٧٧ - حَدَثَنَا مُسُلِمٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيلُى عَنْ آبِى سَلَمَةً عَنْ آبِى سَلَمَةً عَنْ آبِى هَشَامٌ قَالَ حَدَّبُنَا يَحُيلُى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ هُرَيْرَةً رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْعُوا اللّهُمَّ إِنِّى اعُودُ بِكَ مِنْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْعُوا اللّهُمَّ إِنِّى اعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ.

(صحیح مسلم:۵۸۸ 'الرقم السلسل:۱۰ ۱۳ مند ابوداؤر الطیالی: ۲۳۳۹ 'صحیح ابن حبان:۱۰۱۹ 'المستد رک ج اص ۲۷۳ ' کتاب الدعاءللطمرانی: ۱۳۷۳ 'منداحدج ۲ ص ۵۲۲ طبع قدیم' منداحد:۲۸۷-۱-ج ۱۲ ص ۴۳۸ مؤسسة الرسالة 'بیردت )

# نبی مان قلالہم مغفور ہونے کے باوجود تبراور دوزخ کے عذاب سے کیول پناہ طلب کرتے تھے

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ١٥ ككھتے إلى:

ان احادیث میں اس کی دلیل ہے کہ عذاب تیر برحق ہے جیسا کہ اہل سنت کا ندہب ہے کیاتم نہیں و یکھتے کہ رسول الله مٹھ اُلیا ہم ان احادیث میں اس کی درسول الله مٹھ اُلیا ہم اللہ مٹھ اُلیا ہم عصوم بنایا اور گناہوں سے پاک رکھا اور آپ کے اسکلے اور پھلے تمام بہ ظاہر خلاف اول کا موں کو معاف فرما دیا 'سر جو شخص معصوم ہونہ گناہوں سے پاک ہو' اس کو نبی ملٹھ اُلیا ہم سے بہت زیادہ عذاب قبر سے اللہ کی بناہ طلب کرنی جا ہے کیونکہ ساکرم الاکریٹن کا نمونہ ہے۔

عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہے کیونکہ بیا کرم الا کریٹن کانمونہ ہے۔
اگر بیاعتراض کیا جائے کہ جب اللہ تعالی نے نبی مٹن آئیم کو یہ خبر دے دی تھی کہ اس نے آپ کی اگلی اور پچپلی گلی مغفرت فر ما دی ہے تو بھر آپ کے عذاب سے اور ہراس چیز کے عذاب دی ہے جس کے قبر کے عذاب سے اور ہراس چیز کے عذاب سے جس سے آپ نے اللہ تعالی کی پناہ طلب کی اس میں اللہ تعالی کی طرف احتیاج کا اظہار ہے اور اس کی نعمتوں کا اقرار ہے اور سے اعتراف ہے کہ اس کی اور سے اعتراف ہے تا ہم ہوتا ہے:

حضرت عائشہ دفیخنائنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کی آئی رات کو اتنا زیادہ قیام کرتے تھے کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے سے پس حضرت عائشہ نے کہا: یارسول اللہ! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالا نکہ اللہ نے آپ کے اسکے اور پچھلے ذنب (بہ ظاہر خلاف اولیٰ تمام کا موں) کی مغفرت فرمادی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا ہیں اس کو پسندنہیں کرتا کہ ہیں اللہ تعالی کاشکر گزار بندہ بنوں! اولیٰ تمام کا موں) کی مغفرت فرمادی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا ہیں اس کو پسندنہیں کرتا کہ ہیں اللہ تعالی کاشکر گزار بندہ بنوں! (سیح مسلم:۲۸۲۰)

پس جس شخص کے نز دیک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت عظیم ہوں'اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکرا داکر نے خصوصاً انبیاء النیٰ اور اللہ تعالیٰ کے عباد صالحین'اور نبی ملٹ کی لیے ہو عذاب تبراور دیگرانواع کے عذاب سے پناہ طلب کی ہے'اس میں امت کے لیے تعلیم ہے اور ان کے ممل کے لیے نمونہ ہے اور آپ کی اقتداء کرنے اور آپ کی سنت کی امتاع کرنے کی ترغیب ہے۔ (شرح ابن بطال ج عص ٥٩ - ٥٩ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ ه)

نواب صديق حسن خال بهو پالى متونى ٢٠٠ ١١ ١٥ اس صديث كى شرح ميس لكه ين:

اس حدیث میں نی مطنی آلیم نے زندگی کے فتنہ سے پناہ طلب کی ہے زندگی کے فتنہ سے مرادیہ ہے کہ آفات اور مصائب کے واقع ہونے پرصبر نہ کیا جائے اور بندہ اللہ کی تقدیر پرراضی نہ ہواور بُرے کاموں پراصرار کرے۔

اورموت کے نتنہ سے پناہ طلب کی ہے' اور موت کے فتنہ سے مراد ہے : مشکر اور نکیر کے سوال کے وقت جیرت اور خوف' عذاب تبرا در تبر کی دوسری سختیاں ۔ نبی ملٹی کیا تین کے بید عابہ طور عبادت اور تعلیم کی ہے۔

اس حدیث میں عذاب قبر کا ثبوت ہاوراس سے پناہ ما نگنے کا ذکر ہے۔ (عون الباری ہ ۲ ص ۲۰ عن ارالرشید طب سوریا)
میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں ان جاہل اور بناوٹی صوفیوں کا ردّ ہے 'جو دوزخ سے پناہ طلب کرنے کواپنے مرتبہ سے کم تر
خیال کرتے ہیں 'رسول اللہ طبیع آپنے ہے بڑھ کر کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے اور آپ نے دوزخ کے عذاب سے پناہ طلب کی ہے' امام
ابو صنیفہ کو دکھ کے کہا فیصل نے کہا: بیر جنتی شخص ہے تو امام اعظم روپڑ سے اور کہا: میں جنت کے کب لائن ہوں' اگر اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ
کے عذاب سے بچالے تو بیراس کا بڑا کرم ہوگا۔ وہ امام اعظم تھے جواپ آپ کو جنت کے لائی نہیں ہجھتے تھے 'بیرآ ج کل کے صوفیاء ہیں جو جنت کو ایک نہیں سیجھتے تھے 'بیرآ ج کل کے صوفیاء ہیں جو جنت کو ایک نہیں سیجھتے تھے 'بیرآ ج کل کے صوفیاء ہیں جو جنت کواپنے لائق نہیں سیجھتے تھے 'بیرآ ج کل کے صوفیاء ہیں جو جنت کواپنے لائق نہیں سیجھتے ہے 'بیرآ ج

غیبت کرنے اور ببیثاب کی آلودگی سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کاعذاب

٨٨ - بَابُ عَذَابِ الْفَبْرِمِنَ الْغِيْبَةِ وَالْبَوْلِ

فیبت کامعنی ہے: کسی انسان کے پیچھے اس کی وہ پُرائی بیان کرنا جواس میں ہو'اگروہ بُرائی اس میں نہ ہوتو پھروہ بہتان ہے' فیبت اس وقت ممنوع ہے جب کسی انسان کاعیب اس کی اہائت کے لیے بیان کیا جائے'اورا گرکسی جائز غرض کے حصول کے لیے کسی کاپس پشت عیب بیان کیا جائے تو وہ ممنوع نہیں ہے اوراس کی حسب ذیل چارصور تیں ہیں:

(۱) مظلوم اپنی دادری کے لیے قاضی کے سائے ظالم کاظلم بیان کرے۔قرآن مجید میں ہے:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ الله مظلوم كسوا بلند آواز ع بُرائى ك ذكركو پهندنہيں ظُلِمَ . (انسام: ۱۳۸۸)

(r) کسی مسلمان کوکسی دوسرے شخص کے ضرر ہے بچائے کے لیے اس کی برائی بیان کرنا' مثلاً بیہ کہنا کہ فلاں شخص کوقرض نہ دو'وہ قرض لے کردا پس نہیں کرتا' سوبیہ نیبت ممنوع نہیں ہے۔

(٣) جو خض لوگوں کے سامنے بُرے اور ناجائز کام کرتا ہواس کی بُرائی کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔

(۳) تعریف اور تعیین کے لیے کسی کا عیب بیان کرنا' مثلابیر قم فلال کنگڑے کو دے دو' جب کہ اور کسی طریقہ ہے اس کی تعیین نہ ہو سکے۔

\* شرح صحیح مسلم ج ۱۳ صا۱۹۰۱ - ۹۰ ایس اس کی زیادہ تفصیل ندکور ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان کی از الاعمش ازمجاہد کی انہوں نے کہا: ہمیں جریر نے حدیث بیان کی از الاعمش ازمجاہد از طاؤس انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رہنا تنہ نے فرمایا:

١٣٧٨ - حَدَّثْنَا قُتُبُهُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْاعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَى قَبُرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدَّبَانِ مِنْ كَبِيْرٍ. ثُمَّ قَالَ بَلَى امَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيْمُةِ وَامَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ. فَالَ ثُمَّ اَخَذَ عُوْدًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

نی الم ایک ایک این این سے گزرے آپ نے فرمایا: ان دونوں کو ضرور عذاب ہور ہا ہے اور ان کو کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہور ہا ہے اور ان کو کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہور ہا ، چرفر مایا: کیول نہیں! ان میں سے ایک چفلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا ، چرآ پ نے کھجور کی ایک تر شاخ تو ڈی اور اس کے دو کھڑے کے ، چران میں سے ہرایک کی قبر پر ایک ایک ایک کھڑا گاڑ دیا ، چرفر مایا: تحقیق ہیہ کہ جب تک یہ خشک نہیں ایک ایک کھڑا گاڑ دیا ، چرفر مایا: تحقیق ہیہ کہ جب تک یہ خشک نہیں

(جامع المانيدلا بن جوزى: ٢٩٦٣ مكتبة الرشدارياض ٢٣٢٧ه ٥) مول كى ان كےعذب ميں تخفيف موتى رہے گى۔

اس مدیث کے عنوان میں غیبت کا ذکر ہے اور صدیث میں چغلی کا ذکر ہے کیونکہ ان کامعنی متقارب ہے' غیبت کامعنی عنوان ک شرح میں گزر گیا اور چغلی کامعنی ہے: دوآ دمیوں میں فساد ڈوالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔

قبر پر پھولوں کے رکھنے کا جواز اور نواب صاحب کے حافظہ کی خرابی

نواب صديق حسن خال بهو پالى متونى ٤٠ سام أس عديث كى شرح ميں لكھتے ہيں:

کجور کی ترشاخ آپ نے اس لیے رکھی تھی کہ جب تک وہ تر رہے گاتہ بچ کرتی رہے گا اور اس کی تبیج کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہوگی اور اس کا تھم ہراس ورخت کی شاخ کے لیے عام ہے جس شی رطوبت ہوا ای طرح جس چیز میں ذکر کی برکت ہوا اور تلاوت قر آن سے عذاب میں تخفیف زیادہ اولی ہے۔ (اس کے بعد لکھتے ہیں:) یہ تفشیہ تخصیہ ہے اور نعل مخصوص ہے اس میں عموم نہیں ہے 'پس اس حدیث سے قبر پر چھولوں کے رکھنے کو قیاس نہیں کیا جائے گا' جیسا کہ اس زمانہ میں اہل بدعت کرتے ہیں اور اہل مکہ واہل مدین کامعمول ہے۔ (عون الباری جامل ۲۰ از ارار شید طب سوریا)

یہ نواب صاحب کے دہایا نہ تعصب کی زہر آ ٹریٹی ہے جو اتی جلدی انہوں نے خودا پنی بات کارڈ کردیا' ابھی تو انہوں نے کہا تھا
کہ تخفیف عذاب میں تھجور کی ترشاخ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے' تخفیف عذاب کا یہ تھم ہراس درخت کی شاخ کے لیے عام ہے جس
میں رطوبت ہواوراس کوبھی عام ہے جس میں ذکر کی برکت ہواور تلاوت تر آن سے عذاب میں تخفیف زیادہ اولی ہے' اور فقہاء اہل
سنت چونکہ قبروں پر پھول بھی رکھتے ہیں تو ان کارڈ کرنے کے لیے کہد دیا کہ یہ فعل مخصوص ہے' اس میں عموم نہیں ہے اور تعصب کی وجہ
سے علاء اہل سنت کو فور آ اہل بدعت کہد دیا کہا پھولوں میں رطوبت نہیں ہوتی اور کیا تربیول ذکر نہیں کرتے تو جب ہر ترشاخ اور ذکر
کرنے والی چیز کا قبروں پر رکھنا جا تر ہے تو پھولوں کا قبروں پر رکھنا کیوں ناجائن ہوگا چند سطر پہلے تو اب صاحب نے کہا: اس فعل
میں عموم ہے اور چونکہ جھوٹوں کا حافظ نہیں ہوتا' اس لیے چند سطر بعد کہد دیا' اس میں عموم نہیں ہے!

اس حدیث کے باتی مضامین صحیح ابنجاری:۲۱۲ میں ذکر کیے جا چکے ہیں۔

میت پراس کا ٹھکا ناصبح اور شام کو پیش کیا جا تاہے

٨٩ - بَابُ الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي إِنْ الْفَالَةِ وَالْعَشِي إِنْ كَانَ مِنْ كَانَ مِنْ الْهَلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْهُلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَلَا مَقْعَدُكَ حَتّى الْهُلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَلَا مَقْعَدُكَ حَتّى الله النَّارِ فَيُقَالُ هَلَا مَقْعَدُكَ حَتّى يَبْعَثَكَ الله يُومَ الْقِيَامَةِ [الحراف الديث:٣٢٠٠-٢٥١٥]

نے فرمایا: بے شک جبتم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس پراس کا مھکانا مجے اور شام پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہوتو جنت والوں میں اور اگر وہ دوزخی ہوتو دوزخ والوں میں (اس کا مھکانا ہوتا ہے) پس کہا جاتا ہے: یہ تہمارا مھکانا ہے جتی کہ قیامت کے دن تم کو

(صحیح مسلم:۲۸۶۱) ارقم لمسلسل:۷۰۷ منن ابن باجه:۳۲۷ منن ترندی:۱۰۷۳ منن کری :۱۹۸۳ منن نسانی: ۲۰۷۳ مصنف ابن ابی شهری ۲۰۷۳ منن کری :۲۹۹۳ منن نسانی: ۲۰۷۳ مصنف ۱بن ابی شهری تاریخ بغداد ج۸ص ۴ ۳۸۸ مصنف عبدالرزاق:۵۳۷ مشد احمد شهری تاریخ بغداد ج۸ص ۴ ۳۸۸ مسنف عبدالرزاق:۵۳۵ مشد احمد ۳۵۳ مشد احمد ۲۲۳ مشد احمد ۲۸۳ ۳۸۳ سری ۲۸۳ موسسته الرسالة و بیروت جامع السانید لابن جوزی: ۳۵۰۳ مکتبه الرشد ریاض ۲۳۳ ه

صبح اور شام جن برخمکانا پیش کیا جاتا ہے'وہ ارواح ہیں اور ارواح قبروں میں ہوتی ہیں اور فنانہیں ہوتیں علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال ماکلی قرطبی متونی ۴ مسمھ لکھتے ہیں:

ہارے شہر کے علاء نے کہا ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی قبر والوں کو پینجردے گا کہ ان کے اعمال کی جگہ اور جزاء اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ہرضج اور شام خبر دینے ہے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات یا د دلاتا رہے گا اور ہم کو اس میں شک نہیں ہے کہ موت اور فرشتوں کے سوال کے بعد بہتہ رت جا جہام کوشی کھا جاتی ہے اور اجہام فنا ہو جاتے ہیں اور ان پر کوئی چیز چیش نہیں کی جاتی اور قیامت تک صبح اور شام قبر والوں پر جو ان کا ٹھ کا تا چیش کیا جاتا ہے وہ صرف ان کی ارواح پر چیش کیا جاتا ہے 'اس کی وجہ یہ ہے کہ ارواح فیانہیں ہوتیں اور وہ باتی رہتی ہیں حتیٰ کہ بندے جنت یا دوزخ ہیں بہنچ جاتے ہیں۔

قاضی ابن الطیب نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آخرت ٹی گئے اور شام نہیں ہوتے 'صبح اور شام کا توار دصر ف دنیا میں ہے اور آل فرعون کے متعلق جو قرآن ہیں ہے : وہ ہر گئے اور شام آگ پر چیش کیے جاتے ہیں۔ (المؤمن: ۳۱) اس سے مرادیہ ہے کہ دنیا میں ان کو قبر میں ہر صبح اور شام آگ پر چیش کیا جاتا ہے اور دقیامت کے دن ان کو زیادہ شدید عذاب پر چیش کیا جائے گا اور جب قبر والوں پر ہر صبح اور شام ان کا محکانا چیش کیا جائے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ مردے کلام سنتے ہیں ور ندان پر ان کے محکانے کو چیش کرنے کا کو نی معنی نہیں ہے۔

(ساع سرنی کی مفسل محقیق ہمئے اپنی آشیر میں سررۃ الانفال: ۱۳ کے تحت بیان کی ہے، تفییر بتبان القرآن ج ۳ س ۵۸۳-۵۷۱ دیگر علماء نے بیہ کہا ہے کہ اس حدیث سے بیٹا بت ہوا کہ روطیں قبر میں ہوتی ہیں کیونکہ ان پر ہی ان کے محکانے پیش کیے جاتے ہیں'ا جہام کوتو مٹی کھا چکی ہوتی ہے اور بہی صحیح نہ ہب ہے۔ داؤدی نے کہا ہے کہ جو چیز روح اورنفس کی حیات پراس کے فنا نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے'وہ میہ آ بت ہے:

الله يَتَوَقَّى الْانْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ اللهُ يَتَوَقَّى الْانْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ و

الله بى روحوں كوان كى موت كے وقت (قبض كرتا ہے) اور جن كى موت نہيں آئى انہيں ان كى نيند كے وقت قبض كرتا ہے، جن كى موت تبض فر ماليتا ہے، كھران روحوں كوروك ليتا ہے جن كى موت كا فيصلہ ہو چكا ہے اور دوسرى روحوں كوايك مقرر وقت تك كے ليے چھوڑ ديتا ہے۔

اس آیت میں بیدلیل ہے کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے اور اس پر دلیل ہے کہ روح فنانہیں ہوتی کیونکہ جو چیز فنا ہو چکی ہو اس کوروکانہیں جاتا۔ (شرح ابن بطال ج ۳ ص ۲۰ اور الکتب العلمیہ 'بیروت' ۳۲ ۱۰ اھ)

مھکانامردے کی روح پر پیش کیاجاتا ہے یااس کے اجزاء اصلیہ پر؟

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكت بي:

میں حیات اور اس میر محمول ہے کہ مردہ کے جسم کا ایک جزء اصلی یا اس کے اجزاء اصلیہ کو باتی رکھا جاتا ہے اور اس میں حیات لوٹائی جاتی ہے اور اس سے خطاب کر کے اس کو اس کا محکانا بتایا جاتا ہے علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ یہ محکانا صرف اس کی روح پر پیش کیا جاتا ہویا جسم کے ساتھ اس کا کوئی جز بھی ہو'اور یہ غیر شہداء کے متعلق ہے کیونکہ شہداء کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں۔

اس حدیث میں عذابِ قبر کا ثبوت ہے'اوراس کا ثبوت ہے کہ جم کے فنا ہونے ہے روح فنانہیں ہوتی کیونکہ ٹھیکا ناکسی زندہ پر پیش کیا جاتا ہے'علامہ ابن عبدالبرنے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ رومیں قبروں کے حن میں ہوتی ہیں۔

(فق الباري ج ع ص ٨٠٦ وارالعرف ايروت ٢٦١ ١١٥)

روحيں جہاں جا ہتی ہیں پھرتی ہیں ' مگرلوٹ کر قبروں میں آ جاتی ہیں

علامه بدرالدین محمود بن احمد مینی متوفی ۸۵۵ هے نظامه ابن بطال اور علامه ابن حجر کی عبارات نقل کرنے کے بعد بیاضافه کیا

علامہ ابن عبدالبرنے بیرکہا ہے کہ میرے نزدیک روجیں بھی قبروں سے سخن میں ہوتی ہیں ایسانہیں ہے کہ وہ قبروں کے سخن مجھی جدانہیں ہوتیں 'بلکہ جیسا کہ امام مالک نے کہا ہے کہ ان کو بیہ حدیث پہنچی ہے کہ روحیں جہاں چاہتی ہیں پھرتی ہیں 'میرا کہتا ہوں کہ روحوں کا جہاں چاہیں پھرتا اس سے مانع نہیں ہے کہ وہ قبروں کے سخن میں ہوں کیونکہ روحیں گھوم پھرکر' پھرقبروں میں آ جاتی ہیں۔ مجاہد نے کہا ہے کہ میت کے فن ہونے کے سات دن تک ارداح قبروں سے جدانہیں ہوتیں۔

(عدة القارى ج ٨ص ٣٠٣ دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ه)

قبرمیں مردے پراس کا ٹھکانا پیش کرنے کی زیادہ تفصیل

حضرت الاہرریہ و بھی اللہ ہوریہ و بھی اللہ ہوں کہ بی ساتھ اللہ ہے فرمایا: جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جب لوگ اس سے پیٹھ بھی کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جو توں کی آ واز کو ساتھ ہے گھر کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جو توں کی آ واز کو ساتھ ہے گھر اگر وہ مؤمن ہوتو نماز اس کے سرکی طرف ہوتا ہے اور دو کہ اس کے پاؤں کی طرف وائمیں طرف ہوتا ہے بھر اس کے سرکی طرف سے فرف ہوتا ہے بھر اس کے سرکی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے: میری طرف سے آتے ہیں تو زکا ہا کہتی ہے: میری طرف سے آتے ہیں تو زکا ہا کہتی ہے: میری طرف سے آتے ہیں تو صدقہ نصلہ میں طرف سے آتے ہیں تو زکا ہا کہتی ہے: میری طرف سے واضلہ کی جگہ نہیں ہے بھر وہ بیروں کی طرف سے اضلہ کی جگہ نہیں ہے بھر وہ بیروں کی طرف سے اسلامی میں تھری ہو تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ سورج غروب میری طرف سے داخلہ کی جگہ نہیں ہے بھر اس کے کہ جاتا ہے اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ سورج غروب میری طرف سے داخلہ کی جگہ اجاتا ہے نہ بیتا والیہ خوات ہے اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ سورج غروب کے گا: بھر میں نماز پر ھلوں فرشے کہیں گے: تم عنقریب نماز پر ھلوں کا جواب دو' تم ان کے متعلق کیا کہتے سے ؟ اور کیا گواہی وسے تھے؟ وہ کہ گا: میر سیدن نم ان کے متعلق کیا کہتے سے ؟ اور کیا گواہ نہ اس کے متعلق کیا گا: می وہ کہ گا: میر (سیدنا) مجمد (ساتھ آتھ) ہیں بین میں گواہی و بتا ہوں کہ بیا اللہ کے رسول ہیں نہ اللہ کے باس سے حق گواہی دیے تھے؟ وہ کہ گا: میر (سیدنا) محمد (ساتھ آتھ) ہیں بین میں گواہی و بتا ہوں کہ بیا اللہ توال کے رسول ہیں نہ اللہ کے باس سے حق گواہی دیے تھے؟ وہ کہ گا: میر (سیدنا) محمد (ساتھ آتھے کہ کیا گواہ کی کہ کو اس کو کہ گا: میر (سیدنا) محمد (ساتھ آتھے کہ کو کہ کو اس کو کہ گا: میر اس کو کہ گا: میر (سیدنا) محمد (سید کی باس کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کو کے کو کو کو

کے کرآئے تھے اس ہے کہا جائے گا:تم ای (عقیدہ) پرزندہ رہے ای پرتم کوموت آئی اور ای پرتم کواٹھایا جائے گا'ان شاءالله' پھر اس کے لیے جنت کی کھڑ کیوں میں سے ایک کھڑ کی کھول دی جائے گی ' پھراس سے کہا جائے گا: پیتمہارا ٹھکا نا ہے اور تمہارے لیے جو اللہ نے تیار کیا ہے وہ اس میں ہے۔اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہوگا' پھر اس کے لیے دوزخ کی کھڑ کیوں میں ہے ایک کھڑ کی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا: یہ تمہارا ٹھکا ٹا تھا اور جواللہ نے تمہارے کیے تیار کیا تھا وہ اس میں ہے اگرتم اللہ کی نافر مائی کرتے ' پھر اس کی خوشی اورسرور میں مزیداضا فدہوگا' پھراس کی قبر میں ستر ہاتھ وسعت کردی جائے گی اور اس کی قبرمنور کردی جائے گی اور اس ے جم کو پھر پہلے کی طرح لوٹا دیا جائے گا اور اس کی روح پا کیزہ روحوں میں کر دی جائے گی اور وہ ایسے پرندوں ( کی صورت میں) ہوں گے جو جنت کے درختوں میں لکے ہوئے ہوں گے اور بیاللہ تعالیٰ کے اس قول کے موافق ہے:

يُعْبِتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ 'امَّنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي ايمان والول كوالله دنيا كى زندكى مين اور آخرت مين قول

الْحَيَاةِ النُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ. (ابراتيم:٢٤) ثابت (كلمة وحيد) برثابت قدم رَكَمَتا ٢٠ـ

اور کافر کے پاس جب سرکی جانب سے فرشتے آتے ہیں تو وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی ' پھر جب اس کے دائیں طرف سے آتے ہیں تو وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی ' پھر جب اس کے بائیں طرف ہے آتے ہیں تو وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی ' پھر جب اس کے بیروں کی طرف ہے آتے ہیں تو وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی ' پھراس ہے کہا جاتا ہے: ہیٹے جاؤ! تو وہ مرعوب اور خوف زوہ ہو کر ہیٹے جاتا ہے' پھراس ے پوچھاجاتا ہے: یہ بتاؤ! پیخض جوتم میں رہا تھاتم اس کے متعلق کیا کہتے تھے؟ اورتم اس کے متعلق کیا گواہی دیتے تھے؟ وہ پوچھے گا: كون مخض؟ پس كہا جائے گا: وہ جوتم ميں رہا تھا' وہ اس مخض كے نام كرنہيں بوجھ سكے گا' حی كہا جائے گا: (سيدنا)محمد (ملتَّهُ لِيَالِمُ مَا) وہ کے گا: میں نہیں جانتا' میں نے لوگوں کوایک بات کہتے ہوئے ساتو میں نے بھی وہ بات کہددی اس سے کہا جائے گا:تم اس (عقیدہ) پر زندہ رہے'ای پرمرےاورای پرتم کواٹھایا جائے گا۔ان شاءاللہ' پھراس کے لیے دوزخ کی کھڑکیوں میں سے آیک کھڑ کی کھولی جائے کی اور اس سے کہا جائے گا: پیدووز نے میں تمہارا ٹھکا تا ہے اور جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس میں تیار رکھا ہے کیس اس کی حسرت اورانسوس میں اضافہ ہوگا' پھراس کے لیے جنت کی کھڑ کیوں میں ہے ایک کھڑ کی کھولی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا: میہ تمہارا جنت میں ٹھکانا تھا' اور اس میں وہ چیزیں ہیں جواللہ نے تہارے لیے تیار کی تھیں بہ شرطیکہ تم اللہ کی اطاعت کرتے' پھر اس کی حسرت اورانسوس میں مزیداضا فیہوگا' پھراس کی قبرکواس پر تنگ کردیا جائے گاختیٰ کہاس کی پسلیاں! دھرہے اُدھرنکل جائیں گی' سو باس كى زندكى كى عنى ب الله تعالى ن فرمايا ب:

اس کے لیے علی کی زندگی ہے اور ہم تیاست کے دن فَإِنَّ لَهُ مَعِيْثَةً ضَنَّكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اں کواندھااٹھا تیں گے۔

(صحيح ابن حبان: ١١١٣ مصنف عبد الرزاق: ١٤٠٣ مصنف ابن الي شيبه جهم ١٨٨٣ ١٨٨ المستدرك ج اص ١٨٨٠ ١٩٧٩ العوسط: ٢١٥١ وافظ البيتي نے كہا: اس حديث كى سندحسن ب مجمع الزوائدج ٣ص ٥٢-٥١)

\* سیح بخاری کی زیر بحث مدیث شرح سیح مسلم: ۸۳۰ ۷- ۲۵ ص ۱۹۷ پر ندکور ہے اس کی شرح کے عنوان حسب ذیل ہیں: ا میت پراس کا محکانا پیش کے جانے کابیان ﴿ قرآن مجیدگی آیات سے عذاب تبر پردلائل ﴿ احادیث سے عذاب تبر پر دلائل ﴿عذابِ قبر كَ لَغي برقر آن مجيد ، ولائل اوران كے جوابات ﴿عذابِ قبر كے خلاف عقلى شبهات كے جوابات ﴿ آيا قبريس عذاب صرف روح کوہوتا ہے یاروح اورجم دونوں کو؟ ﴿ قبر میں سوال اور جواب کے متعلق احادیث ﴿ آیا قبر میں کفارے بھی سوال ہوگا یانبیں؟ ﴿ آیا چھپلی امتوں سے بھی قبر میں سوال ہوتا تھا یا بیسوال صرف اس امت کے ساتھ مخصوص ہے؟ ﴿ آیا انبیاء اَلَّتُنَا اور 
میت کا جنازہ اٹھانے کے بعد کلام کرنا

امام بخاری بیان کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از سعید بن ابی سعید انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از سعید بن ابی سعید ان والدخود انہوں نے حضرت ابو سعید خدری وشی آند کو یہ بیان کرتے ہوئے سا کہ رسول اللہ سائے آئی ہے فر مایا: جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہوتو وہ کہتا ہے: گھے آگے لے جاؤ 'جھے آگے لے جاؤ 'اوراگروہ بین نہوتو وہ کہتا ہے: بائے ہائے ایہاس کو کہاں لے جارے ہیں نئی نہ ہوتو وہ کہتا ہے: بائے ہائے ایہاس کو کہاں لے جارے ہیں انسان کے سوااس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے اوراگر انسان اس آواز کو ہر پیز سنتی ہے اوراگر انسان اس آواز کو ہر سنتی ہے اوراگر انسان اس آواز کو ہر پیز سنتی ہے اوراگر انسان اس آواز کو ہر بین سنتا تو وہ ہے ہوش ہو جاتا۔

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۱۳ میں گزر پھی ہے۔ ۱۹ - بَابُ مَّا قِیْلَ فِی مسلمانوں کی اولا دے (ٹھکانے کے ) اُوْلادِ الْمُسْلِمِیْنَ

یعنی مسلمانوں کی تابالغ اولا دے شکانے کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنه عَنه عَن الله تَعَالَى عَنه عَن عَن الله تَعَالَى عَنه عَن عَن الله عَنه عَن عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن مَّاتَ لَهُ ثَلاثَة مِن النَّه عِلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن مَّاتَ لَهُ ثَلاثَة مِن النَّارِ وَالْحَلْ لَهُ عِجَابًا مِن النَّارِ وَالْحَلْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عِجَابًا مِن النَّارِ وَالْحَلْ لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالله عَن النَّارِ وَالله عَنْ الله عَنْ النَّارِ وَالله وَالله عَنْ الله وَالله وَلَهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاله وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلّه وَلَا لَا اللّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلَا الللللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَ

اس تعلیق کی اصل می ابخاری: ۱۳۸۱ میں گزر چی ہے۔ ۱۳۸۱ - حَدَثْنَا يَعْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيْبٍ عَنْ

حضرت ابو ہریرہ رہنگانڈ نے نبی ملٹھ کیا ہے بیروایت ذکر کی ہے کہ جس شخص کے تین ایسے بچ فوت ہو گئے جو ابھی گناہ کی عمر کو نہیں کہنچ متھے وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے تجاب ہو جا کیں گے یا جنت میں داخل ہوجا کیں گئے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن علیہ نے حدیث بیان

آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ وَسُولُ لَهُ مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ وَسُولُ وَسُولُ لَهُ مَا مِنَ النَّهُ الْمُعَدِّدُ اللهُ ال

اس مدیث کی شرح مسجح ابناری: ۱۲۴۸ میں گزر چکی ہے۔

١٣٨٢ - حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِيّ بَنِ ثَابِتٍ آنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَدِيّ بَنِ ثَابِتٍ آنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّ اللّهِ قَالَ لَمَّ اللّهِ قَالَ لَمَّ اللّهِ عَلَيْهِ السّلَامُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ ..

[اطراف الحديث: ٢٥٥ ٣٢٥٥]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالولید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از عدی بن انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از عدی بن ثابت انہوں نے حضرت البراء بن عازب رشی اللہ سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رشی اللہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ مشید تین کہ جب حضرت ابراہیم میں دودھ پلانے والی ہے۔ مشرق این کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی ہے۔

(مندابودادُ داطبیالی: ۲۶ منتف این الی شیبه جسم ۲۵ سنجی این حبان: ۲۹۳۹ المستد رک جسم ۴۸ ولاکل النبوة ج۵ ص ۱۳۸ - ۴۳۰ مند ابویعلی : ۲۹۳۱ مستف عبد الرزاق: ۴ و ۲۷ منتوجه: ۴۲۰ منتوجه: ۲۰ ما ۱۳۹۳ مند اجر جسم ۴۸۳ طبع قد نیم مند اجر: ۲۰ ۱۸۵ - ۳۰ مند ابویعلی : ۲۱۵ مند ۱۳۹۳ مستف عبد الرزاق: ۴ و ۲۷ مند اجر: ۳۰ ۱۸۵ منتوجه: ۲۰ ۱۸۵ جسم ۳۰ مؤسسة الرسالة و بیروت ٔ جامع المسانيد لا بن جوزی: ۳۵ المکتبة الرشد ٔ دریاض ۴۲ سازه)

حضرت سيدنا ابراهيم وشئأتذ كاتذكره

اس حدیث میں حضرت ابراہیم و میں آلڈ کا ذکر ہے اس سے مراد ہے: رسول اللہ المٹی آلیج کے صاحب زاد ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ المٹی آلیج کی تمام اولا وحضرت خدیجہ و کی آلئہ سے پیدا ہوئی 'اور حضرت ابراہیم ' حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئی 'ان کی ولا دت ذکی الحجہ ۸ھیں ہوئی 'علا مدواقدی نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم منگل کے دون ۱۰ رہے الاقل ۱۰ ھیں فوت ہوئے 'اس وقت ان کی عمر ۱۸ ماہ تھی اوران کو ابھیج میں وفن کیا گیا۔

(عدة القاريج ٨ ص ٥٥ ٣ ' دارالكتب البعلميه ' بيروت '٢ ٣١ هـ)

مشرکین کی نابالغ اولا دیے ٹھکانے مختلق جوا**توا**ل ہیں

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حبان نے طدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبردی از ابی بشر از سعید بن جبیر از حضرت ابن عباس مشکر کین کی اولا د رشی اللہ مشکر کین کی اولا د کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا تو اس کو علم تھا کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہیں۔

٩٢ - بَابُ مَا قِيْلَ فِي اَوْ لَادِ الْمُشْرِكِيْنَ

١٣٨٣ - حَدَثْنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ الْخَبَرَ لَا شُعْبَةً عَنْ آبِي بِشْر عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْر عَنِ الْمُ بَعْنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ الْبِن عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمْ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ آولادِ الْمُشْرِكِيْنَ؟ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ آولادِ الْمُشْرِكِيْنَ؟ فَقَالَ اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

[طرف الحديث: ٢٥٩٤]

(صحيح سلم: ٢٦٦٠ الرقم أسلسل: ٦٦١٣ ، سنن ابودا دُر: ١١٧٣ ، سنن نسائی: ١٩٥٢ ، مند ابويعليٰ: ٢٧٧ ، مند احمد ج اص ١٦٥ طبع قديم مند

احد: ۵ ۱۸۳ ـ جسم ۳۳۳ مؤسسة الرمالة أبيروت)

# كفاركى نابالغ اولا د كے متعلق علماء اسلام كے اقوال

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن جرعسقلانی متوفی ۸۵۲ هے نے اس مسئلہ میں حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں:

- (۱) کفار کی نابالغ اولا د کا محکانا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے 'یہ قول ابن المبارک اور اسحاق سے منقول ہے' امام بیہی نے الاعتقاد میں اس قول کو امام شافعی سے نقل کیا ہے' علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ امام مالک کے طریقہ کا بھی بہی مقتصیٰ ہے اور الاعتقاد میں اس قول کو امام شافعی سے نقل کیا ہے' علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ امام مالک کے طریقہ کا بھی بہی مقتصیٰ ہے اور ان کے اصحاب نے یہ تصریح کی ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں ہوں گے اور کفار کے بچے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں اور اس کی ولیل باب مذکور کی میہ صدیث ہے: جب رسول اللہ مشرکین کی اولا دی متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے اور اللہ علیٰ ایک نے ان کو بیدا کیا تھا تو اس کو علم تھا کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہیں۔ (مسیح ابخاری: ۱۳۸۳)
- (۲) نابالغ اولادا پے آباء کے تابع ہے پس مسلمانوں کی اولاد جنت میں ہے اور کفار کی اولاد دوزخ میں ہے۔ اس کی دلیل میہ حدیث ہے: امام احمد نے حضرت عائشہ رہن گاللہ ہے میں اور مشرکین کے ہیں نے رسول اللہ اللہ طاق آبنے ہے مسلمانوں کے بچوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: وہ دوزخ میں متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: وہ دوزخ میں متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: وہ دوزخ میں ہیں اور مشرکین کے بچوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: وہ دوزخ میں ہیں اور مشرکین کے بچوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: وہ دوزخ میں ہیں اور مشرکین کے بچوں کے متعلق سوال کیا : تمہمار ارب خوب جانے والا ہے وہ کیا ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! انہوں نے تو اعمال کا زمانہ نہیں پایا! آپ نے فرمایا: تمہمار ارب خوب جانے والا ہے وہ کیا کرنے والے تھے اگر تم چاہوتو میں دوزخ میں ان کے رونے کی آ داز سنا دوں۔ (سندامہ جہم ۲۰۸۰) اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔
- (٣) وہ جنت اور دوزخ کے درمیان برزخ میں ہیں کیونکہ انہوں نے نیک کام کیے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوا، نہ بُر ے کام کیے ہیں کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں۔
  - (۳) وہ اہل جنت کے خدام ہیں اس کے ثبوت میں درج ذیل احادیث ہیں: حضرت انس رشی آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سالی آلیا ہے قر مایا: بیجے اہل جنت کے خدام ہیں۔

(مندابويعلى: ٩٠٠ منداليز ار: ١١٤٠ تمبيدج ٢ ص ٢٥٥)

یزیدرقاشی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس ریٹی آللہ سے پوچھا: اے ابوحزہ! آپ کے نزدیک مشرکین کے نابالغ بچوں کا کیا تھم ہے؟ حضرت انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ مستق البیلیم نے فر مایا: ان کے گناہ نہیں ہیں کہ ان کو عذاب ویا جائے اور ندان کی نیکیاں ہیں کہ ان کو ثواب دیا جائے ایس دو اہل جنت کے خدام ہوں گے۔

(مندابودادُ دالطيالي: ٢٨٢٣ صلية الاولياءج ٢ص٥٠)

- (۵) ان کوتیامت کے دن مٹی بنادیا جائے گا۔
- (٢) وہ دوز خيس بيں بيامام احمر كے بعض اصحاب كا قول ہے۔ (منداحمہ ج ٢٠٥٥ مراس مديث كى سندضعف ب)
- (2) ان كى آخرت بين آزمائش كى جائے گا ان كے سامنے آگ پیش كى جائے گا پس جواس آگ بيس وافل ہوجائے گا اس كے ليے وہ آگ شفنڈى اور سلامتى والى بن جائے گا اس كے شوت ميں بيا حاديث ہيں:

حضرت انس و فئ آفذ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئی آئی نے فر مایا: قیامت کے دن چار آ دمیوں کو لایا جائے گا' نابالغ بچ' کم عقل'جوفترت میں مرگیا اور شخ فانی' اللہ نتحالی ان سے فر مائے گا: اس آگ میں داخل ہوجاؤ' تو جن کے اوپر بدبختی لکھ دی گئی ہے ' وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تو ہم کواس آگ میں داخل کر رہا ہے حالانکہ ہم اس سے ڈرتے تھے اور جن کے لیے نیک بختی لکھ دی گئی ہے وہ اس میں دوڑتے ہوئے داخل ہو جا کیں گئی ہے نوگ جنت میں داخل ہو جا کیں گے اور پہلا فریق دوڑتے میں داخل ہو جا کیں گے اور پہلا فریق دوڑتے میں داخل ہو گا۔ (سندانی اردکا استدابو یعلی جائیں)

حضرت ابوسعید رشی آللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلی آلیا ہم نے فر مایا: قیامت کے دن ان کو لا یا جائے گا جو زمانہ فتر ت ہیں مرگئا وہ کہے گا: میرے پاس کتاب آئی تھی نہ رسول آیا تھا 'اور کم عقل کے اور کم عقل کو اور نابالغ بچے کو جو زمانہ فتر ت ہیں مرگیا' وہ کہے گا: میرے پاس کتاب آئی تھی نہ رسول آیا تھا 'اور کم عقل کے گا: اے میرے رب! تو نے مجھے ایسی عقل نہیں دی جس سے میں خیر اور شرکا اور اک کرتا اور نابالغ بچے کہے گا: میں نے عمل کرنے کا زمانہ نہیں پایا' آپ نے فر مایا: پھر ان کے لیے آگ پیش کی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا: اس میں داخل ہوجاؤ' کی ان میں سے جولوگ اللہ کے علم میں نیک بخت ہوں گے وہ اس میں داخل ہوجا کیں گے اور جو اللہ کے علم میں بد بخت ہوں گے وہ اس میں داخل ہوجا کیں گا فر مانی کی ہے' پس تم میر سے غیاب گے وہ اس میں داخل نہیں ہول گے' پس اللہ تعالیٰ فر مائے گا: تم نے میرے سامنے میری نافر مانی کی ہے' پس تم میرے غیاب میں میرے دسولوں کی نافر مانی بھی کرتے۔ (مندالہ زار ۲۱۷۱)

بیحدیث حفزت معاذ ہے بھی مروی ہے۔

(المعجم الكبير: ٨٣ - ٨٨ - ج - ٢ أمعجم الاوسط: ٩٥١ - استدالشاسيين: ٢٠٠٥ 'صلية الاولياء ج ٥ ص ١٢٧)

یہ صدیث الاسود بن سریع سے بھی مروی ہے: (صحیح ابن حبان: ۷۳۵۷ کی مجم الکبیر: ۸۴ منداحمہ جے مہص ۲۴ مندالمز ار: ۲۱۷۳) (۸) وہ جنت میں ہیں علامہ نووی نے کہا کہ بہی تدہب صحیح اور مختار ہے جس پر مختقین ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا حُنّا مُعَنِّبِیْنَ حَتْی نَبْعَتَ رَسُّولُانَ

(ين امرائل: ۵۱)

اور نابالغ بچوں کے حق میں رسالت مخفق نہیں ہے 'کیونکہ جب عاقل کواس لیے عذاب نہیں دیا جائے گا کہ اس کے پاس رسول نہیں آیا تو غیر عاقل کو بددرجہ اولی عذاب نہیں دیا جائے گا'اور اس کی دلیل بیصدیث بھی ہے:

حضرت سمرہ بن جندب بنتی آللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق آلیہ ہے ایک خواب دیکھا'جس کی آپ کو بیا جیسر بنائی گئی: جو باغ میں طویل القامت محص نے دہ حضرت ابراہیم علالیلاً میں اور جوان کے گرد بچے تھے وہ ہر بیدا ہونے والا بچہ تھا جو فطرت پر پیدا ہوا' پس بعض مسلمانوں نے پوچھا: یارسول اللہ! اورمشر کین کی اولاد؟ آپ نے فرمایا: اورمشر کین کی اولاد۔ (صحح ابخاری: ۲۲۵)

(٩) ترقف

(١٠) امساك \_ (فتح البارى ج ٢ ص ٨٠٩ دار المعرف بيروت ٢٦١١ه)

توقف سے مرادیہ ہے کہ چونکہ دلائل متعارض ہیں اس لیے کسی قول کوتر جیج نددی جائے اور امساک سے مرادیہ ہے کہ اس بحث میں پڑنے سے گریز کیا جائے۔

علامہ بدرالدین عینی نے چھاتوال ذکر کیے ہیں اوراس قول کور جے دی ہے کہ شرکین کے بچے جنت میں ہیں۔

(عمدة القارى ج ٨ ص ٨٠ ٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣١٥)

علامہ محد بن عبد الباتی زرقانی مالکی متونی ۱۲۲ اھنے حافظ ابن حجرعسقلانی کے ذکر کردہ دی اقوال ذکر کیے ہیں اور اس قول کو ترجے دی ہے کہ شرکین کے نابالغ بچے جنت میں ہوں گے۔

(شرح الزرقانی علی سوطاً امام مالک ج ۲ ص ۱۲۸ از داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۲۸ هے) نابالغ بچوں کی آخرت میں آز ماکش پر اس اعتر اض کا جواب کہ میدانِ حشر تو دارِ تکلیف نہیں ہے ۔۔۔۔ وہاں کیوں امتحان ہوگا؟ و بال كيول امتحان موكا؟

علامه محمد التاؤدي بن محمد الطالب متونى ١٢٠٩ صلحة بن:

حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان اتوال میں ساتواں تول بیدذ کر کیا ہے کہ قیامت کے دن مشرکین کے نابالغ بچوں 'کم عقل صحف اور زمانہ فترت میں مرنے والی کی آ زمائش کی جائے گی اور ان کو آ گ میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا'جواس میں داخل ہوجائے گا'وہ آ گ اس پر مختندی اور سلامتی والی ہو جائے گی اور جو داخل نہیں ہوگا'اس کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا'اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قیامت کا دن اور میدانِ حشر دار تکلیف تو تہیں ہے دار تکلیف تو صرف دنیا ہے ، پھر حشر کے دن ان کا امتحال کیوں لیا جائے گا؟ اس کا جواب بہے کہ جنت یا دوزخ میں استقرار کے بعد ان کا امتحال نہیں لیا جائے گالیکن اس سے پہلے میدانِ حشر میں ان کا امتحال کینے ے کوئی چیز مانع نہیں ہے بلکہ قرآن بجیداورا جادیث صحیحہ میں وہاں بھی امتحان لینے کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُوْدِ فَلَا ﴿ ﴿ وَنَ بِنَدُ لَى صَولَ جَائِ كَى اور ان كوسجده كے ليے بلايا

يَسْتَطِيْعُونَ ٥ (القام: ٣٢) جائے گا تو وہ تجدہ نہ كرعيس كے ٥

اس آیت میں پنڈلی سے مراد اللہ کی بنڈلی ہے جواس کی شان کے مطابق ہے اس وقت ہرمؤمن مرد اورعورت اللہ کے سامنے تجدہ ریز ہوں گے ماسوار با کاروں کے وہ تجدہ نہ کرشیں گے اس آیت میں حشر کے دن لوگوں کو مکلف کرنے کا ذکر ہے۔

حضرت ابن عباس بخیمانشہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایسا خواب بیان کیا جس کواس نے نہیں دیکھااس کو (قیامت کے دن) دو بو کے در میان کرہ لگانے کا مکلف کیا جائے گا اور وہ ہرگز ان میں کر ہمیں لگا سکے گا اور جوتصور بنائے گا اس کوعذاب دیا جائے گا اور اس کواس میں روح کیے کا مکلف کیا جائے گا اوروہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔ (سیج ابخاری: ۱۹۱۱ مسن ابوداؤد: ۵۰۲۴ مسن رزى: ١٥١١ اسنن ابن ماجه: ١٩١٦ سنداحمدن اص ٢٥٩) (عاشية الآؤوى ج٢ص ٩١ وارالكتب العلمية بيروت ٢٨ ١٣١٥)

١٣٨٤ - حَدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخَبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي عَطَاءُ بُنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ؟ فَقَالَ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی از الزہری انہوں نے کہا: مجھے عطاء بن یزید اللیثی نے خبردی انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رسی اللہ سے سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی المی الم كى تابالغ اولاد كے متعلق سوال كيا حميا تو آب نے فرمايا: الله بى

[اطراف الحديث: ١٥٩٨ - ٢٦٠٠] زياده جانے والا بے كدوه كيا كرنے والے تھے۔

(صحیح مسلم: ۲۷۵۹ الرقم انسلسل: ۱۹۳۸ منن نسائی: ۱۹۴۸ مندابویعلی: ۱۱۴ منداحمه جرح ۱۷ منداحمه: ۴۵۵ منداحمه: ۱۸۰۰ ۱-۱۲ ص ۱۰۳)

اس حدیث کی شرح 'گزشته حدیث: ۸۳ ۱۳ میں گزر چکی ہے۔

۱۹۳۸ جاب ندکور کی حدیث شرح صحیح مسلم: ۱۹۳۸ - ۲۵ ص ۵۵ سپر ندکور ہے اس کی شرح کا عنوان ہے:

کا فروں کے نابالغ بچوں کے اخروی انجام کا حکم 
کا فروں کے نابالغ بچوں کے اخروی انجام کا حکم -

١٣٨٥ - حَدَّثُنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي فِيْهِ الرَّحُمٰنِ عَنْ الرَّحُمٰنِ عَنْ الرَّحُمٰنِ عَنْ الرَّعْ الرَّحُمٰنِ عَنْ الرَّعْ الرَّحُمٰنِ عَنْ الرَّعْ الرَّحُمٰنِ عَنْ الرَّعْ الرَّعْ الرَّعْ الرَّعْ الرَّعْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْبَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْبَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْبَيْ اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْبَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْبَيْدُةِ وَاللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولِدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْولُودِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی از انہوں نے کہا: ہمیں این الی ذئب نے حدیث بیان کی از الز ہری از الی سلمہ بن عبدالرحمان از حضرت الو ہریرہ وضّاللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملط النظام نے فرمایا: ہر بچہ فطرت پر بیدا ہوتا ہے کر تے ہیں کہ نی ملط النظام نے فرمایا: ہر بچہ فطرت پر بیدا ہوتا ہے کس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوی بنا دیتے ہیں جسے چو پائے سے چو پائے بیدا ہوتا ہے کیا تم اس کو تکھا یا کن کٹا کی حدید ہوتا ہے۔

# اس مدیث کی شرح مصحیح ابناری: ۱۳۲۸ میں گزرچکی ہے۔ ۹۳ - بکابُ

امام بخاری نے اس باب کاعنوان ذکر نہیں کیا 'سوید ابواب سابقہ کے ساتھ کمحق ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مویٰ بن اساعیل نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریر بن مازم نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابور جاء نے حدیث بیان کی از حصرت سمرہ بن جندب رضی آنہ انہوں نے بیان کیا:جب نبی ملق فیلیکم نماز برصاتے تر ماری طرف متوجہ ہوتے اس پوچھے: تم میں ہے آج رات كس نے خواب ديكھا ہے؟ پس اگر كسى نے خواب ديكھا ہوتا تو وه بيان كرتا' پس جو الله تعالى حامةا وه آپ فرماتے' سوايك دن آپ نے ہم سوال کیا ہی فرمایا: کیاتم میں سے کی نے خواب د يكها ٢٠ مم في كها بهيس! آپ في فرمايا: ليكن يس في آج رات خواب دیکھا کہ دوآ دمی میرے پاس آئے کی وہ دونوں میرا باتھ پکڑ کر مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے کی وہاں ایک آ دی بیضا ہوا تھا اور دوسرا آ دی لوہے کا آ نکڑا (بک) لے کر کھڑا ہوا تھا۔ راوی نے کہا: ہمارے بعض اصحاب نے موی سے روایت کیا: وہ کھڑ اہوا مخص اس بیٹھے ہوئے آ دی کے جڑے میں اس آ تکڑے کو داخل کرتاحی کہ وہ جڑا اس کی گدی تک چیر دیتا' پھر اس کے دوسرے جڑے میں ای طرح آ کڑے کو داخل کرتا اور اس کا پہلا

١٣٨٦ - حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثْنَا جَرِيْرُ بُنُ خَازِم قَالَ حَـ لَأَثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُندَب قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلُوةٌ الْقُبُلُ عَلَيْنَا بِوَجُهِمْ فَقَالَ مَنْ رَاي مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُوْيًا؟ قَالَ فَإِنْ رَاى آحَدٌ قَصَّهَا وَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ. فَسَالَنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلَّ رُّ اى أَحَدُّ مِّنكُمْ رُوُّيَا؟ قُلُنَا لَا ۚ قَالَ لَكِيِّي رَايِّتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ الْيَانِيُ فَأَخَذَا بِيَدِى ۚ فَأَخُرَ جَالِي إِلَى الْآرُضِ الْمُقَدُّسَةِ ۚ فَإِذَا رَجُلُ جَالِسٌ وَرَجُلُ قَائِمٌ لِيَدِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوْسَى كُلُوبٌ مِّنْ حَدِيْدٍ. إِنَّهُ يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبُلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْأَخَرِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ا وَيَلْتَنِمُ شِدْقُهُ هٰذَا ۚ فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ ۚ قُلْتُ مَا هٰذَا؟ قَالَا إِنْطَلِقُ إِفَانُطَلَقُنَا كُتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُّضْطَجِع عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ ۚ أُو صَحْرَةٍ ۗ فَيَشَدَخُ بِهِ رَأْسَهُ ۚ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهَّدَهُ الْحَجَرُ ۗ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لَيَا خُلِدَهُ وَلَا يَرْجِعُ إِلَى هٰذَا حَتَّى يَلْتَنِمَ رَأْسُهُ

وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ' فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ' قُلْتُ مَنْ هٰذَا؟ قَالَا إِنْطَلِقُ ۚ فَانَطَلَقُنَا إِلَى ثَقُبِ مِثْلِ التَّنُّورِ \* أَعْلَاهُ ضَيَّقٌ وأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ ۚ يَتُوَقَّدُ تُحْتَهُ نَارًا ۚ فَإِذَا اقْتَرَبَ إِرْتَفَعُولًا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخُرُجُولًا فَإِذَا خَمَّدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَيُنسَاءٌ عُرَاةٌ وَقُلُتُ مَنُ هٰذَا؟ قَالَا إِنْطَلِقُ فَانْطَلَقُنَّا ۚ حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهُرٍ مِنْ دُم فِيْهِ رَجُلٌ قَالِمٌ عَلَى وَسُطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ قَالَ يَنزِيدُ وَوَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ بُن حَازِم . وَعَـلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ ۚ فَٱقْبَلُ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ وَ فَاذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحُرُ جَ رَمِّي الرَّجُلُ بِحَجَر فِي فِيُهِ ۚ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءً لِيَخُرُجُ رُمِّي فِي فِيْهِ بِحَجَرِ ' فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ ' فَقُلْتُ مَا هُـذَا؟ قُـالًا إِنْطَلِقُ ۚ فَانْطُلُقُنَا ۚ حَتَّى إِنَّهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَصْرًاءً فِيها شَجَرَةٌ عَظِيْمَةٌ وَفِي آصَلِهَا شَيْحُ وَصِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلُ قَرِيْبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ وَبَيْنَ يَلَيْهِ نَارٌ يُوْقِدُهَا وَصَعِدًا بِي فِي الشَّجَرَةِ وَأَدْخَلَانِي ذَارًا اللهُ أَرَ قَلْ أَحْسَنَ مِنْهَا وَيُهَا رَجَالٌ شُرُرٌ خُو وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ثُمَّ أَخُرَجَانِي مِنْهَا لَحَصِمِدًا بِي الشُّجَرَّةُ ۚ فَأَدْخَلَانِي دَارًا ﴿ هِيَ ٱحْسَنُ وَٱفْضَلُ ۗ فِيْهَا شُيُوحٌ وَشَبَابٌ فَلْتُ طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ؛ لَمُأَخُبِرَ انِي عَمَّا رَآيُتُ \* قَالَا نَعَمُ \* أَمَّا الَّذِي رَآيُتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ ۚ فَتُحْمَلُ عَنَّهُ خَتَّى تَبُلُغَ الْأَفَاقَ وَبُصَنَعُ بِهِ مَا رَآيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْمِيامَةِ وَالَّذِي وَآيُتُهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ ۚ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرَّانَ ۗ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلُ فِيهِ بَالنَّهَارِ ' يُفْعَلُ بِهِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَآيْتَهُ فِي التَّقُبِ فَهُمُ الزُّنَّاةُ ا وَالَّاذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهُرِ الكِلُوا الرِّبَا وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَـهُ فَأُولَادُ النَّاسِ وَالَّذِي يُولِّقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ

جرز اٹھیک ہو چکا ہوتا' پھروہ اس جرزے میں ای طرح آ نکز ا داخل كرتا على في ان دونول سے يو چھا: يدكيا مور ما ہے؟ انہول نے كبا: آ كے چليے! پس ہم چل پڑے حتی كہم ايك مخص كے ياس ہنچے جو پینے کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسر اسخف اس کے سرکے یاس پھر ليے كھڑا ہے اور اس كا سر پھوڑ رہا ہے ، پس جب وہ اس كے سرير ضرب لگاتا تووہ پھرلڑھکتا ہوا چلا جاتا' پھروہ اس پھر کو لینے کے لیے چلا جاتا' جب وہ واپس آتا تو اس کا سر پہلے کی طرح ٹھیک ہو چکا ہوتا' وہ پھر لوٹ کر اس کا سر پھوڑتا' میں نے ان دونوں سے يو چھا: يدكيا ہور ہا ہے؟ انہوں نے كہا: آ كے چليے! پس ہم آ كے گئے تو تنور کی طرح ایک سوراخ تھا'وہ او پر سے تنگ تھا اور نیجے سے فراخ تھا'اس کے نیچے آ گ جل رہی تھی' پھر جب وہ آ گ اوپر اٹھتی تو اس میں جولوگ تھے تو وہ اس تنورے نکلنے کے قریب ہوتے اور جب وہ آگ بجھ جاتی تو پھر وہ لوگ نیچے چلے جاتے' اس يس بربنه مرد اور عورتنس تحيس ميس في يو جها: يد كيا موربا ب؟ انہوں نے کہا: آگے چلے! پی ہم آگے گئے حتی کہ ہم خون کے دریا پرآئے وریا کے وسط میں ایک مخص کھڑا ہوا تھا' یزیدنے اور وہب بن جریر نے کہا از جریر بن حازم: دریا کے کنارے ایک اور محض نتا جس کے سامنے پھر تھے' پھر وہ محض آگے بڑھا جو دریا میں تھاجب وہ ( دریا ہے ) نگلنے کا ارادہ کرتا تو دوسرا محض اس کے منہ پر پھر تھینج کر مارتااوراس کوای جگہلوٹا دیتا' پس جب بھی وہ نکلنے کے لیے آتا تو وہ دوسرا محض اس کے منہ پر پتھر مارتا ' پھر وہ ای جگہلوٹ جاتا عيس نے ان دونوں سے يو چھا : يا ہور باہ ؟ انبوں نے كہا: آ کے چلے! پی ہم آ کے گئے حتیٰ کہ ہم ایک سربز باغ کے پاس بہنچ اس میں بہت بڑا درخت تھا'اس کی جڑ میں ایک بوڑھا مخض بیٹا تھا اور بے بیٹے تھے اور ایک محض درخت کے قریب تھا' وہ اسے سامنے آگ جلا رہا تھا 'ان دونوں نے مجھے اس درخت پر ج صایا اور مجھے ایک گھر میں داخل کر دیا' اس سے زیادہ حسین گھر میں نے اس سے پہلے نہیں ویکھا تھا'اس میں بوڑھے مرد تھے اور جوان مرد تھے اورعورتیں تھیں اور بیچے تھے' پھران دونوں نے مجھے

السَّارِ وَالسَّدَارُ الْأُولَى الَّتِى ذَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُولِينِينَ وَامَّا هَٰذِهِ اللَّارُ فَدَارُ الشَّهَدَاءِ وَالْمَا هَٰذِهِ اللَّارُ فَدَارُ الشَّهَدَاءِ وَالْمَا الْمُولِينِيلُ فَدَارُ الشَّهَدَاءِ وَالْمَا جَبْرِيلُ وَهَٰذَا مِيْكَائِيلُ فَارْفَعُ رَاسَكَ فَرَفَعْتُ رَاسِينَ فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ فَالَا ذَاكَ مَنْزِلُكُ وَالسَّى فَالَا ذَاكَ مَنْزِلُكُ فَلُو السَّكَانِيلُ فَالَا السَّحَابِ فَالَا ذَاكَ مَنْزِلُكُ وَلَيْ السَّحَابِ فَالَا ذَاكَ مَنْزِلُكُ فَلُو السَّكَمُ السَّحَابِ فَالَا اللَّهُ بَقِي لَكَ عُمْرٌ لَمُ قَلْمِ السَّكُمِلَةُ فَلُو السَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْزِلُكَ.

اس گھرے نکالا' پھر مجھے اس درخت پر چڑ ھایا' پھر مجھے ایک ادر گھر میں داخل کیا جواس سے زیادہ حسین اور انصل تھا'اس میں بوڑھے اور جوان تھے میں نے کہا: تم دونوں نے مجھے ساری رات تھمایا ہے اب مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا کچھ دیکھا ہے ان دونوں نے کہا: ہاں! ر ہاوہ مخض جس کوآ پ نے دیکھا کہ اس کے جبڑے کوتو ڑا جار ہا تھا' یہ بہت جھوٹا تھا' یہ جھوٹی خبریں دیتا تھا' جواس سے قل کی جاتی تھیں حتیٰ کہ ساری دنیا میں پھیل جاتی تھیں سواس کے ساتھ قیامت تک وہی کیا جاتا رہے گا' جوآب نے دیکھا ہا اورجس تحض کوآب نے ویکھا کہ اس کا سرپھوڑا جا رہا تھا'یہ وہ مخص ہے جس کو اللہ نے قرآن كاعلم ديا تقا'بيرات كوسوجاتا تقااورون مين اس يرعمل نبيس كرتا تھا'اس كے ساتھ قيامت تك اى طرح كيا جاتا رہے گا'اور جن لوگوں کو آپ نے تنور میں دیکھا' وہ زنا کرنے دالے تھے اور جن لوگوں کو آب نے خون کے دریا میں دیکھا' وہ سود کھانے والے تنظ اور جس بوز هے محض كوآب نے درخت كى جزيس و يكها وه حضرت ابراہیم علالیلاً نتھ اور جو بچے ان کے گرد تھے وہ لوگول کی (نابالغ)اولا دہیں اور جو محض آگ جلا رہا تھا' وہ دوزخ کا داروغہ مالک ہے اور پہلا گھر جو آپ نے دیکھا جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا گھرے اور رہا ہے گھر تو پیشہداء کا گھر ہے' اور میں جریل ہوں اور بید میکا ئیل ہیں' آپ اپنا سرا تھا کیں' پس میں نے اپناسراٹھایا تو میرے اوپر با ذل کی طرح تھا' ان دونوں نے کہا: یہ آپ کا ٹھکانا ہے میں نے کہا: مجھے چھوڑو! میں اپنے کھر میں داخل ہوں'ان دونوں نے کہا: ابھی آپ کی عمر باتی ہے جس کو آپ نے ممل نیس کیا ' پس اگر آپ نے اپن عمر کی تھیل کرلی تو آب این محکانے میں جامیں گے۔

ال مديث كاشرح المج البخارى: ٨٣٥ من كزر چكى -- ١ من موت يوم الوثنين

پیر کے دن کی موت

اگریداعتراض کیا جائے کہ پیر کے دن مرنا تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے ' گھرامام بخاری نے یہ باب کیوں قائم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ کا مقصدیہ ہے کہ مسلمان کو یہ خواہش کرنی چاہیے کہ اس کو پیر کے دن موت آئے۔ جواب یہ کا مقصدیہ ہے کہ مسلمان کو یہ خواہش کرنی چاہیے کہ اس کو پیر کے دن موت آئے۔ ۱۳۸۷ ۔ خد شنا مُعلَّی بُنُ اَسَدِ قَالَ حَدَّ ثَنَا وُ هَیْبُ اللہ خاری روایت کرتے ہیں: ہمیں معلی بن اسد نے حدیث

عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالشَّهُ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ فِلْ كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ فِلْ كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ قَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ اثْوَابِ بِيْضِ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ قَالَتْ فِي أَكُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ قَالَتْ يَوْم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ؟ قَالَتُ يَوْم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ قَالَتُ يَوْم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ قَالَتْ يَوْم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ قَالَتْ يَوْم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ ال

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی از ہشام از والدخود از حضرت عا نُشه رضيانهٔ وه بيان كرتي ہيں كه ميں حضرت ابو بكر ويني أنه ك ياس كن انبول في يو جها: آب في ني من المالية لم كو كَتَنْ كَيْرُول مِين كُفْن ديا تحا؟ جعفرت عائشه في بتايا: تين سفيديمن كے بنے ہوئے كيزوال مين ان ميں ندفيص تھى اور ندعمامد تھا اور انہوں نے حضرت عا کشہ ہے ہو چھا: رسول الله ملتی میں دن فوت موتے تھے؟ حضرت عائش نے بتایا: پیر کے دن چر حضرت ابو بمر نے یو جھا: آج کون ساون سے اعظرت عائشے بتایا: پیر کاون ہے حضرت ابو بکرنے کہا: مجھے اس وقت سے لے کر آج رات تک امیدے کچرحضرت ابو بکرنے اپنے ان کپٹر وں کو دیکھا جن میں وہ يار ہوئے تھے ان ميں زعفران كا اثر تھا كي انہوں نے كہا: میرے اس کپڑے کو دھو دو'اور اس کے ساتھ دو کپڑوں کا اور اضافہ كرنا ' كجران ميں مجھے كفن دينا۔ (حضرت عائشہ نے بتايا: ) ميں نے کہا: یہ یرانا بیٹرائے حضرت ابو بکرنے کہا: زندہ آ دی کومُر دے کی برنسبت نے کیڑے کی زیادہ ضرورت ہے مر دے کا کیڑاخون اور پیپ کے لیے ہے کھر حضرت ابو برنہیں فوت ہوئے حتی کہ انہوں نے منظل کی رات گزار کی اور صبح سے پہلے ان کو دفن کر دیا

> اں مدیث کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ پیر کے دن و فات کی تمنا کی فضیلت

مندالطحاوي: + ۲ ۹۴)

علامها بوالحس على بن خلف أبن بطال ما تكى ترطبى متوفى ٩٣٩ ه لكستة بين:

حضرت الویکرونی اللہ ہے اور بھیشہ سے لوگ صالحین کے پڑوں سے تیرک حاصل کرنے اوران کی ولا دت اور وفات کے دن ہونے کی برکت حاصل ہو جائے اور بھیشہ سے لوگ صالحین کے پڑوں سے تیرک حاصل کرنے اوران کی ولا دت اور وفات کے دن سے موافقت کے حصول کی کوشش کرتے ہیں اوراس ہیں رغبت کرتے ہیں اوراس کی حرص کرتے ہیں سوجس دن نبی ملٹی لیا آجا کی وفات ہوئی اس دن وفات کی تمنا کرنی چاہے اوراگر وہ شخص اس دن فوت نہیں ہوا تو اسے پیر کے دن وفات کی تمنا کرنی چاہے اوراگر وہ شخص اس دن فوت نہیں ہوا تو اسے پیر کے دن وفات کی تمنا کرنے کا ان شاء اللہ تو اب سے گا 'جی حضرت ابن عمر رضی اللہ نبی سلٹی لیا آجا کر کرتے ہیں جو کے جے اوراس جگہ اپنی اونٹی کو گھماتے ہے جس جگہ نبی ملٹی لیا آجا کہ کرتے ہیں اوراس جگہ اپنی اونٹی کو گھماتے ہے جس جگہ نبی ملٹی لیا آجا کہ خورت ابن عمر ان کا موں کو نبی ملٹی لیا آجا کہ کہ دجہ سے اور آپ کے آن آٹار کی اتباع کرے گا جن کی اتباع کر خالازم اور عبادت نہیں ہے تو اور آپ کے آٹار کی حفاظت کی وجہ سے کرتے ہے اور جو شخص آپ کے ان آٹار کی اتباع کرے گا جن کی اتباع کر خالازم اور عبادت نہیں ہے تو

وہ ان آٹار کی بہطریق اولی اتباع کرے گاجن کی اتباع کرنالازم اور عبادت ہے۔

### پیر کے دن کی فضیلت

امام بخاری نے جمعہ کے دن وفات کا باب قائم نہیں کیا' کیونکہ جمعہ کے دن وفات کی فضیلت کی احادیث ان کی شرا کط کے مطابق نہیں اور پیر کے دن وفات کا باب قائم کیا ہے' کیونکہ اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن آپ پر تر آن نازل ہوا اور پیر کے دن آپ نے اعلانِ نبوت کیا اور پیر کے دن آپ مدینہ میں داخل ہوئے اور پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی' آئی لیے آپ پیراور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے۔

ا مام ما لک نے حضرت ابو ہریرہ دنتی آنڈے بیر دوایت کی ہے کہ رسول اللہ ملٹی آئیلم نے فر مایا: لوگوں کے اعمال ہر جمعہ کو دومر تبہ پیش کیے جاتے ہیں' پیر کے دن اور جعمرات کے دن' پس ہرمؤمن بندہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوااس بندہ کے جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان بغض ہو' ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے: ان کو چھوڑ دو! حتیٰ کہ بیدایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیس۔ (موطاً امام مالک حسن الحلق: ۱۸)

# جمعہ کے دن وفات کی فضیلت

نى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على عدك دن كى وفات كى فضيلت كے سلسان ميں بھى احاديث مروى ميں:

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاس بنتائه بیان کرتے ہیں: یس نے نی المنتائیم کویے نی آئے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کوفوت ہوا' اللہ تعالیٰ اس کوقبر کے فتنے سے تحفوظ رکھتا ہے۔

(سنن ترندی: ۲۷۰۴ مصنف عبدالرزاق: ۵۵۹۳ منداحمه ج ۲ ص ۱۲۹ مشکلوة: ۲۷س۱)

حضرت انس بن ما لک رسی تندی کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن فوت ہو جائے 'اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔(انعجم الصغیر:۲۷۱ الکامل لابن عدی ج 2 س ۲۵۵۳)

حضرت جابر دینی آنلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹ آئی آئی سے فر مایا: جو شخص جمعہ کے دن فوت ہو یا جمعہ کی شب فوت ہو' اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور وہ قیامت کے دن اس حال ہیں آئے گا کہ اس پرشہداء کی مہر ہوگی۔

(حلیة الاولیاء ج س ۱۸۱٬ تقریب البغیه :۱۲۱۷ ـ ج اس ۳۳۳) (شرح ابن بطال ج س ۳۷۰ ـ ۳۹۹ وارالکتب العلمیه ایروت ۴۳ س عمده کیثر ول میس کفن و سیخ کے متعلق احادییث اور آثار

اس صدیث میں ندگور ہے کہ جھٹرت ابو بکر پٹی ٹائٹ نے پرانے کپڑے میں کفن دینے کے لیے کہا اور ٹر مایا: زندہ آ دی کومردے ک بنسبت نئے کپڑے کی زیادہ ضرورت ہے کیکن دیگرا حادیث اور آ ٹار میں نئے اور اچھے کپڑے میں کفن دینے کا ذکر کیا گیا ہے: حضرت ابن عباس وٹٹی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئے ہے فر مایا: تم اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑے پہنؤ بی تمہارے بہترین کپڑے ہیں اور ان ہی کپڑوں میں تم اپنے مُر دول کو گفن دو۔

(سنن ترندی: ۹۹۴ منن ابوداؤد: ۲۱ • ۲۲ منن ابن ماجه: ۲۲ منا منداحدج اص ۲۳۱)

حضرت ابوتنا دہ رشکانٹہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹیٹیلیٹم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا وئی ہوتو اس کواچھا کفن دے۔ (سنن ترندی: ۹۹۵ مسنن ابن ماجہ: ۳۷۳)

سلمہ بن علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیرین عمرہ کفن پسند کرتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ کہا جاتا ہے کہ مردے اپنے کفنوں

میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا قات کرتے ہیں۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١١٢٣٣ ، مجلس علمي أبيروت مصنف ابن الي شيبه: ١١١١١ ، دارالكتب العلميه أبيروت )

عمیر بن اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل پنگانڈ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق وصیت کی اورنگل گئے ' چیران کی بیوی فوت ہوگئی' ہم نے اس کواس کے پرانے کپڑوں میں کفن پہنایا' وہ اس وقت آئے جب ہم ان کی بیوی کوفن کر کے فارغ ہو چکے متح انہوں نے پوچھا: تم نے اس کو کیسے کپڑوں میں کفن پہنایا؟ ہم نے کہا: ہم نے ان کوان کے پرانے کپڑوں میں کفن بہنایا؟ ہم نے کہا: ہم نے ان کوان کے پرانے کپڑوں میں کفن دیا' اور فر مایا: اپنے مردوں کوا چھے کپڑوں میں کفن دیا' اور فر مایا: اپنے مردوں کوا چھے کپڑوں میں کفن دیا کرو کیونکہ وہ ان بی کپڑوں میں کفن دیا کرو کیونکہ وہ ان بی میں میدانِ حشر میں جاتے ہیں۔

(مسنف ابن الي شيبه: ٣ ١١٣ ، مجلس علمي بيروت مسنف ابن الي شيبه: ٣ ١١١٣ ، دارالكتب العنهيه بيروت )

## حضرت ابو بکرنے پرانے کیڑوں میں کفن دینے کی جووصیت کی تھی 'اس کی توجیہ

علامه بدرالدين عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصتري:

ابونصر نے حضرت جابر منتخفہ سے میہ صدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ منٹھ گیائیٹم نے فر مایا: اپنے مردول کوعمہ ہ کپٹر ول میں کفن دو کیونکہ وہ اس پرفخر کرتے ہیں اورا کیک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں -

اب میں سوال ہوگا کہ پھر حضرت ابو بکر وہ گانتہ نے اپنے پرانے کپڑوں میں گفن پہنانے کی کیوں وصیت کی ؟اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کپڑوں کو پہنے ہوئے عبادت کی تھی اور جہاد کیا تھا اس لیے ان کپڑوں کی برکمت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے میہ وصیت کہ ان کو ان ہی کپڑوں میں گفن دیا جائے 'اس کی تا ئیداس سے ہوتی ہے کہ امام محمد بن سعد نے قاسم بن محمد بن ابو بکرصد بی وہ بی ان کھر بن سعد نے قاسم بن محمد بن ابو بکرصد بی وہ بی ان کہر وں میں نماز پڑھتا تھا۔ ابو بکرصد بی وہ بی کہ ان اور وجہ کا بھی احتمال ہے کہ انہوں نے ان کپڑوں کو اس میں کہانہوں نے ان کپڑوں کو ساتھ ہیں کہ انہوں نے ان کپڑوں کو ساتھ بیں کہ انہوں نے ان کپڑوں کو ساتھ بین کہروں کو اس کی تو ان کپڑوں کو اس کی کہروں کو اس کی تو ان کپڑوں کو سے بہوئی ان کپڑوں کو سے بہروئے رہول اللہ ملٹی لیکٹروں کو تا ہوں ان کپڑوں کو سے بینے ہوئے رہول اللہ ملٹی لیکٹروں کو تا ہوں کہر کہت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ان کپڑوں کو تربی کو دی۔

(عمدة القاري ج ٨ س ١٨ ٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١٥)

حصرت ابو بکر کوالٹد تعالیٰ سے بیامید تھی کہ ان کی اس ون وفات ہو جائے گی' جس دن نبی طفیلیا پنج کی وفات ہو کی تھی تا ہم پیر کا ون گز ارکر سنگل کی رات کومغرب اور عشاء کے درمیان آپ کی وفات ہو کی اور یہ ۲۲ بتیا دی الثانیہ سااھ کا دن تھا۔

حضرت ابوبکر کی وفات کے سبب میں اختلاف ہے ایک آول ہے ہے کہ یہود یوں نے آپ کو زہر آلود کھانا کھلا دیا تھا'اس سبب سے حضرت ابوبکر کی وفات ہوگئ جس طرح نبی ملٹے لیے آنے کو خیبر میں ایک یمبود کا عورت نے زہر آلود گوشت کھلایا تھااورای کے اثر سے آپ کی وفات ہوئی' یوں نبی ملٹے لیے آئے اور حضرت ابوبکر کی وفات کا سبب بھی ایک تھااورایک ہی دن دونوں کی وفات ہوئی اورایک ہی عگہ دونوں مدنون میں اورایک ہی وفت میں دونوں قبر سے اٹھیں گے اور ایک ہی وفت میں دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔

احيا نك موت كا آجانا

٩٥ - بَابُ مَوْتِ الْفَجَاةِ الْبَغْتَةِ الْبَغْتَةِ ١٣٨٨ - حَدَثْنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِى مَرْيَمَ قَالَ جَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ الله عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَالُ اللّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَالُ اللّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن الی مریم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ہشام نے خبردی از والدخود از حضرت کی انہوں نے کہا: مجھے ہشام نے خبردی از والدخود از حضرت

عائشہ رئین انڈکدا کیک مرد نے نبی الٹی آئی ہے کہا: بے شک میری مال اچا تک فوت ہوگئی اور میرا اس کے متعلق گمان ہے کداگر وہ بات کرتی تو بچھ صدقہ کرتی 'پس کیا اس کو اجر ملے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کردوں؟ آپ نے فر مایا: ہاں!

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اُمِّى الْفَيُلِتَثُ نَفْسُهَا وَاَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ الْهَلُ لَهَا اَجُرْ إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ. [طرف الحديث: ٢٤١٠]

(صحیح مسلم: ۱۰۰۴ الرقم المسلسل: ۲۴۸۹ منن ابوداؤد: ۲۸۸۱ منن ابن ماجه: ۲۱۵۲ مند ابویعلی: ۳۳۳۳ مسیح ابن حبان: ۳۳۵۳ منن پیتی ۴۲ ص ۲۷۸-۲۷۱ شرح السنه: ۱۲۹۹ صحیح ابن فرزیمه: ۴۳۹۹ منداحمه جماص ۵ طبع قدیم منداحمه: ۴۲۵۱ سرج ۴۶۰ من ۴۹۵ مؤسسة الرسالة ابیروت ا جامع المسائید لابن جوزی: ۷۵ ۵۷ ممکتبة الرشدار یاض ۲۲۷۱ ۵)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) سعید بن الی مریم اور وہ سعید بن محمد بن الحکم بن الی مریم ہیں (۲) محمد بن الی جعفر بن الی کثیر (۳) ہشام بن عروہ (۴) الن کے والدعروہ بن الزبیر رہنی آنڈ (۵) حضرت عائشہ رہنی آنڈ۔ (عمدۃ القاری ج۸ س۳۱۹) شریم سے بیٹ

#### مشكل الفاظ كے معانی

اس حدیث میں ذکر ہے کہ ایک مرد نے کہا: میری ماں احیا تک فوت ہوگئ 'اس مرد کا نام حضرت سعد بن عبادہ تھا اور ان کی ماں کا نام حضرت عمرہ رفتی کلنہ تھا۔

نیز اس صدیث میں'' افتہ لتت ''نذکور ہے'اس کامعنی ہے: وہ اچا نک فوت ہوگئی۔ سی البخاری: ۲۷۶۰ میں مرد کی جگہ حضرت سعد بن عبادہ کا ذکر ہے۔ (عمدۃ القاری ج۸ص ۳۱۰۔۳۱۹)۔

### اجا نک موت کی کراہت کے متعلق احادیث

نجی طلقائیلینظ کے اصحاب میں ہے ایک شخص نے کہا کہ نبی طلقائیلینظ نے فر مایا: ا جا تک متوت غضب ہے بیعنی غضب کا سبب ہے۔ ( سنن ابوداؤد:۱۱۰ ۳)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ویکنانه بیان کرتے ہیں کہ نبی المٹائیلیکی سات موتوں سے پناہ طلب کی: (۱) اچا نک موت (۲) سانپ کے ڈینے سے (۳) درندہ کے بھاڑنے ہے (۴) آگ میں جلنے ہے (۵) پانی میں ڈوبنے ہے (۲) کس چیز کے اوپر گرنے ہے (۷) جہادیس پیٹے پھیر کر بھا گئے ہے۔

(منداليز الإ: ١٨٨٤ منداحم ج ٢ س الا منداحمه ١٩٨٠ - ج ١١ س ١٩٨ المؤسسة الرسالة )

حضرت ابو ہریرہ منٹنٹنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹے لیاتہ ایسی دیوار کے پاس سے گزرے جو گرنے کے لیے جھک رہی تھی' تو آپ وہاں سے تیزی کے ساتھ گزرے' آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی' تو آپ نے فر مایا: میں اچا تک موت کو ناپسند کرتا ہوں۔ لاہ

( مسندابویعلیٰ: ۱۶۱۲ ' کتاب الضعفا ولعقبلی ج اص ۲۱ 'الکامل لابن عدی ج اص ۴۳۳ ' شعب الایمان: ۹۵ ۱۳ ' انتجم الکبیر: ۱۰۳ ۷ - ۲ - ۲ - ۷ مسند احمد ج ۲ ص ۲ ۵ ۳ طبع قدیم' مسنداحمد : ۲۲۲۸ درج ۱۳ ص ۳۰۳ )

يكى بن الى كثير بيان كرتے بيں كدان كويد حديث بينى ب كد جب رسول الله مائيلاتيم يدفر ماتے تھے: جب تم ميں ےكو كي فخص

الی چیز کے پاس سے گزرے جو گرنے والی ہوتو وہ تیزی ہے گزرے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرے۔

(مصنف ابن الى شيبه جوص ١٠١ شعب الايمان:١١ ١١)

فا کدہ: ضرر کے اسباب سے احتر از کرنا تو کل اور تقدیر پراعتقاد کے منافی نہیں ہے ورنہ بیاریوں کا علاج مشروع نہ ہوتا۔امام ما لک کی بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئی ہے زمانہ میں ایک شخص کو (اچا تک) موت آگئ تو ایک شخص نے کہا: اس کو مبارک ہو! یہ کی بین سعید سے روایت کرتے ہیں کہ بینا گراللہ اس کو کسی مرض ہیں مبتلا مبارک ہو! یہ کی بیا اگر اللہ اس کو کسی مرض ہیں مبتلا کرتا تو وہ مرض اس کے گناہوں کو مناویتا۔(موطا اہام مالک۔ کتاب العین: ۸ اس حدیث کی روایت میں امام مالک منظرد ہیں)

ا چانک موت کو نبی ملٹی کی آئی نے اس لیے ناپند فر مایا ہے کہ اس صورت میں آ دمی وصیت نہیں کرسکتا اور آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا کہ اپنے گنا ہوں پراللہ تعالیٰ ہے استغفار کرے اور تو بہ کرے اور اس موقع پر جس قدرا عمالِ نسالحہ کرسکتا ہو وہ کرے۔ ایصال اُتو اب کے متعلق احادیث

اس حدیث میں ایصال ثواب کا بھی ثبوت ہے اور ایصال ثواب کے متعلق دیگر احادیث حسب ذیل ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس بینماند بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رہنماند کی ماں کا انتقال ہو گیا' وہ اس وقت وہاں موجو دنہیں ہے' پھر وہ نبی مطفی آلیا کے پاس آئے اور کہا ایارسول اللہ امیری ماں کا انتقال ہو گیا اور میں اس وقت موجو دنہیں تھا' اگر میں اُن کی طرف سے پچھ صدقہ کروں تو کیا ان کو اس کا نفع پنچے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! انہوں نے کہا: پس بے شک میں آپ کو گواہ کرتا مول کہ میرامخراف نام کا تھجوروں کا باغ اُن پرصد قد ہے۔ (سیح ابتحاری: ۲۷۱۲-۲۵۵۱ سنن ترندی: ۲۲۹۲ مسنن ابوداؤر: ۲۸۸۲)

(۲) حضرت ابن عباس و منالله بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ در مناللہ نے رسول اللہ ملٹی کیا کہ اس کی ال فوت ہوگئ اور انہوں نے ایک نذر مانی ہو کی تھی آپ نے فر مایا : تم ان کی طرف سے ان کی نذرادا کرو۔

( سيح البخاري: ٢٤٦١ مسجح مسلم: ١٦٣٨ مسنن ابودا ؤد: ٤ م ٣٣ مسنن نسائي: ١٨١٧ مسنن ابن ماجه: ٢١٣٦)

(۳) حفرت عبداللہ بن عباس رہنگاللہ بیان کرتے ہیں کہ حفرت نصل بن عباس سواری پررسول اللہ طفائیلیلم کے پیچھے ہینے ہوئے تھے قبیلہ ختم کی ایک عورت آئی تو حفرت نصل اس کی طرف و یکھنے گے اور وہ عورت حضرت فصل کی طرف و یکھنے لگی نبی مطفیلیلم نے حضرت فضل کے چہرے کو دوسری طرف کر دیا 'اس عورت نے کہا: یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول پر جج کرنا فرض کر دیا ہے اور میراباپ بہت بوڑھا ہے 'وہ سواری پر بیٹے نہیں سکتا' کیا ہیں اس کی طرف سے حج کرلوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اور میہ ججة الوداع کا موقع تقا۔ (سیح ابنجاری: ۱۵۱۳ سیح مسلم: ۱۳۲۳ سنن ابوداؤد:۱۸۰۹ سنن نسائی: ۲۱۳۱)

(٣) حضرت ابن عباس وشخالله بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اللہ تیل کے پاس آیا اور کہا کہ میری بہن نے جج کرنے کی نذر مانی تھی اور اب وہ فوت ہوگئ تو نبی اللہ تالی کے فر مایا: اگر اس پر قرض ہوتا تو کیاتم اس کا قرض ادا کرتے؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فر مایا: تو اللہ کا قرض ادا کرؤوہ قرض کی ادا کیگی کا زیادہ مستحق ہے۔

( صحح البخاري: ٢٦٩٩ ، سنن ابوداؤر: ٩٠٨ ، مندالحميدي: ٢٠٥ ، سنن داري: • ١٨٣ )

(۵) حضرت ابن عباس رین کالله بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت 'بی ملٹی کی آبی اس آبی اور اس نے کہا: میری ماں نے جج کرنے کی مضرت ابن عباس رین کاللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت 'بی ملٹی کی طرف سے جج کرلوں؟ آپ نے فر مایا: ہاں! تم اس کی طرف نے جج کرلوں؟ آپ نے فر مایا: ہاں! تم اس کی طرف سے جج کروں؟ آپ نے فر مایا: ہاں! تم اس کی طرف سے جج کروں یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اس قرض کو اوا کرتیں؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فر مایا: تو پھر تم

الله كا قرض ادا كروكيونك الله اس كا زياده حق دار ب كداس س كيا مواوعده بوراكيا جائے۔

(صحیح البخاری: ۲۲ ۲۱ موطأ امام ما لک: ۲۳ ۲۱ منداحمه:۲۲ ۲۲ عالم الکتب بیروت)

(۲) حضرت عائبتہ رفین آلئہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آلیم نے ایک سینگوں والے مینڈھے کو لانے کا تھم دیا' وہ مینڈھالایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں' پھر آپ نے فرمایا: اے عائشہ! حچری لاؤ' پھر فرمایا: اس چھری کو پھر سے تیز کرو' انہوں نے اس حچری کی دھار تیز کی' پھر بید دعا کی: ہم اللہ! اے حچری کی دھار تیز کی' پھر بید دعا کی: ہم اللہ! اے اللہ! اس کو مجمدا ور آل محمدا ور السب محمد کی طرف سے قبول فرما' پھر اس کو قربان کردیا۔

(صحيح مسلم: ١٩٦٤) الرقم أمسلسل: ٥٠٠١ مسنن ابوداؤد: ٢٧٩٣)

امام احمد نے اس حدیث کوتین مختلف سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اوران سندوں کے ساتھ بیرحدیث صحیح لغیرہ ہے۔

(منداحہ ج سم ۲۹ سطح قدیم ہے ج ۲۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳ م مؤسسة الرسالة 'بیروت ۱۳۹۱ ه المستدرک ج سم ۲۲۹ منداجہ ج سام ۱۲۹ سنن پہنی ج ص ۲۱۸ منداحہ ج سم ۲۹۸ منداحہ کے اس ۲۹۸ منداحہ کے اس ۲۹۸ منداحہ کے اس ۲۹۸ منداحہ کے اس ۲۹۸ منداحہ کو تعلق کے دور کے دور کا ج سم ۲۹۸ منداحہ کو تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کے دور کا تعلق کو تعلق کو

ایصال تواب میں مداہب فقہاء

علامه یخیٰ بن شرف نو دی شافعی متو فی ۲۷۲ ه کھتے ہیں:

اس حدیث میں بی جوت ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور میت کواس سے نقع ہوتا ہے اور اس پر علماء کا اجماع ہے اس پر علماء کا اجماع ہے اس پر علماء کا اجماع ہے کہ میت کے لیے جود عاکی جائے اور میت کی طرف سے جو قرض اوا کیا جائے اس سے میت کو نفع ہوتا ہے اور اس کے جوت میں قرآن مجید اور احادیث کی نصوص ہیں 'اس طرح میت کی طرف سے فرض اور نقل کی گرنا بھی سے جے ہمارے اصحاب کی ایک جماعت نے اور امام احمد بن صنبل نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے 'جب کو کی شخص فوت ہوجائے اور اس پر روز سے ہوں تو اس کی طرف سے روز سے رکھنے میں اختلاف ہے اور رانج بیہ ہے کہ پہنچتا ہے 'جب کو کی شخص فوت ہوجائے اور اس پر روز سے ہوں تو اس کی طرف سے روز سے رکھنے میں اختلاف ہے اور رانج بیہ ہے کہ پہنچتا ہے اور اس مجادات بدنیے کا ثواب نہیں پہنچتا ) اور باتی عبادات بدنیے کا ثواب نہیں پہنچتا ہے۔

(شرح صحیح مسلم بشرح النووی ت ۴ ص ۲۷۸۱ کتبه نزار مصطفیٰ الباز کمه کرمهٔ ۱۷۱۷) ه

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوني ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ میت کی طرف ہے صدقہ کرنا جائز ہے اور یہ کہ میت کواس سے فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت انس پڑٹی آفلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آئی ہے سوال کیا' پس میں نے کہا: ہم اپنے مُر دوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں' کیا بیان کی طرف پہنچتا ہے؟ آپ نے فر مایا: بیان کی طرف پہنچتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جسے تم میں سے کوئی شخص ہدیہ سے خوش ہوتا ہے۔

(عدة القاريج ٨ ص ٢٠٠ وارالكتب العلميه بيروت ١٠٠١ هـ)

وه احادیث جو نبی الترانیم کی قبرا در حضرت ابو بکر اورحضرت عمر رضيالله كي قبرول

٩٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُر وَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا كَمْ تَعَلَق بِي

علامه ابوالحسن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٧ م ١٥ كيست بين:

امام بخاری کی اس حدیث ہے غرض یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پنتی اللہ کی وہ فضیلت بیان کریں' جس میں ان کا کوئی شريك نبيس ب كيونك بيد دونول جس طرح رسول الله الله الله على حيات ميس آب كے وزير بھے اى طرح آپ كى وفات كے بعد بھي آ ب كے ساتھ قبر ميں ہيں۔ بيدوہ فضيلت ہے جوخصوصيت كے ساتھ الله تعالىٰ نے ان كوعطاكى ہے بيدان دونوں كى محبت كى كرامت ہے جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی ۔ای وجہ ہے حضرت عمر رہنی آنڈ نے حضرت عائشہ رہنی آنڈے ان کے حجرے میں مدفون ہونے کی

اس حدیث میں فقہ رہے کے صالحین کی قبروں کے جوار میں دفن ہونے کی حرص کرنی جا ہے تا کہ صالحین پر جورحت نازل ہو'اس ہے ان کو بھی حصال جائے اور صالحین کے لیے جب مسلمان آ کر دعا کریں تو اس دعاہے بھی ان کو حصہ ملے۔

(شرح ابن بطال ج ساص ٢٥ - ٢٥ من وارالكتب العلمية بيروت ٢٠١٥)

وَ قُولُ اللَّهِ ﴿ فَأَقْبَرَهُ ﴾ (العبس: ٢١) الله ﴿ فَأَقْبَرَهُ ﴾ (العبس: ٢١)

یہ پوری آیت اس طرح ہے: پھراہے موت دی اور پھراہے قبر میں دفن کیا۔ (مس:۲۱)

"اقبوت الوجل" بياس وقت كهاجائ كاجبتم اس ك کے قبر بناوز اور ' قبر تنه ' بیاری وقت کہا جائے گا جب تم اس کو دفن

أَقْبَرْتُ الرَّجُلُ إِذَا جَعَلَتَ لَــهُ قُبُرًا و قَبَرْتُهُ

امام بخاری اس تعلیق سے میں تنا جا ہے ہیں کہ قبر کا مادہ ثلاثی مزید فیدہ باب افعال سے آتا ہے اور ثلاثی مجرد سے بھی آتا ہے ' پہلی صورت میں اس کامعنی ہے: قبر بنا نا اور دوسری صورت میں اس کامعنی ہے: دفن کرنا۔

﴿ كِلْفَاتًا ﴾ (الرسات: ٢٥) يَكُونُونَ فِيهَا أَحْيَاءً اللهِ ""كفاتا" لعِن هناظت كي جُكُماس زمين سن زنده لوك بهي

ہوتے ہیں اور اس ٹیس مُر روں کو بھی دفن کیا جاتا ہے۔

وَيُدُفِّنُونَ فِيهَا أَمُواتًا.

اس تعلیق میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے: کیا ہم نے زمین کو حفاظت کی جگہ نہیں بنایا' زندوں کے لیے بھی اور مُر دوں کے ليے بھی۔ (الرسلات:٢٦-٢٥) لیعنی زمین زندہ کوا پی پشت پرر کھ کراور مُر دول کوا ہے پیٹ میں رکھ کران کی حفاظت کرتی ہے۔الفراء

نے کہا ہے کہ '' نکفتھم'' کامعنی ہے: ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ (عمدة القاری ج۸ ص ۲۱ وار الکتب العلمیه بیروت ۲۱ ۱۱ ه)

١٣٨٩ - حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ المام بخارى روايت كرتے بين: جمين اساعيل نے حديث عَنْ هِشَامٍ . ح. وَحَدَّتُنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ بيان كَ انهول نِ كَها: جُصِ سليمان نے حديث بيان كى از بشام حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ ' يَحْيَى بُنُ أَبِي زَكْرِيّاءَ ' عَنْ هِشَام ' . ح 'ادر مجھے تحد بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عَنْ عُرُوَّةً وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ ابومروان يَجِيُّ بن الى زكرياء في حديث بيان كى از بشام ازعروه از

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَتَعَلَّرَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَتَعَلَّرَ فِي مَرْضِهِ آيْسَ أَنَا الْيَوْمِ اللهُ عَلَا إِسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ مَرْضِهِ آيْسَ أَنَا الْيَوْمِ اللهُ اللهُو

درمیان تنصاورمیرے جمرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ (صحیمسلم: ۲۳۳۳ الرقم المسلسل: ۱۱۷۵ العجم الکبیر: ۸۱۔ ج ۲۳ تاریخ بغداد ج ۷ س ۲۷۵ البحم الا دسط: ۹۸۸۳ المستدرک ج اص ۱۳۵۵ حدیث بذکور کے رحال

(۱) اساعیل بن ابی اولیں'ان کا نام عبداللہ ہے ٔ بیدامام مالک کے بھانجے ہیں (۲) سلیمان بن بلال ابوایوب (۳) ہشام بن عروہ بن الزبیر (۴) محمد بن حرب ابوعبداللہ النشائی' بیہ ۲۵۵ھ بیں فوت ہو گئے ہیں (۵) ابومروان کیجیٰ بن ابی زکر یاء الغسانی ' بیہ ۱۸۸ھ میں فوت ہو گئے ہتے (۲) عروہ بن الزبیر بن العوام (۷) حضرت عائشہ رہیں التاری ج۸م ۳۲۲)

حضرت عائشه رسيالله كي فضيلت

ای حدیث میں مذکور ہے: میں آئ کہاں ہوں؟ میں کل کہاں ہوں گا؟ حضرت عائشہ کی ہاری کو آپ دور گمان کرتے تھے۔ ای حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کی متعدد از داج ہوں اس کا کس ایک سے زیادہ مجت کرنا جائز ہے جب کہ وہ باریوں کی تقسیم میں اور خرچ مہیا کرنے میں ان کے درمیان عدل کرتا ہو۔

نیز ای حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ملٹی آئیم از وائ ٹیل حضرت عاکشہ سے سے زیادہ محبت کرتے تھے اور بیدان کی فضیلت کی دلیل ہے۔

ﷺ باب مذکور کی میدحدیث شرح صحیح مسلم: ۱۱۷- ۱۲ من ۴۰۰ پر مذکور ہے'اس کی شرح میں حضرت عائشہ رہنجانشہ کی سوانح بیان کی گئی ہے۔

١٣٩٠ - حَدَثْنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ خَدَثْنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ خَدَثَنَا مُوسَى اللهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ اللهِ عَنْهَ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودُ وَسَلَّمَ فِيهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودُ وَسَلَّمَ فِيهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودُ وَسَلَّمَ فِيهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودُ وَالنَّا اللهُ ال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موک بن اسامیل نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعوان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعوان نے حدیث بیان کی انہوں از حفرت عاکشہ بیش اندوہ بیان کرتی ہیں کہ رسول الشد طرف اللہ نے اپنی اس بیماری میں فرمایا جس سے آ ب صحت یاب اللہ طرف اللہ یہود اور نصاری پرلعنت کرے جنہوں نے انبیاء اللہ یہود اور نصاری پرلعنت کرے جنہوں نے انبیاء النہ کی قبروں کو جدہ گاہ بنالیا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں آ ب کی قبرکو خدہ گاہ بنالیا جائے گا فلا ہر کرد ی لیکن میہ خطرہ ہے کہ آ ب کی قبرکو جدہ گاہ بنالیا جائے گا اور حلال نے کہا کہ عروہ بن الزبیر نے میری کئیت رکھی حالانکہ میری اول ونبیں ہوئی۔

اس حدیث کی شرح استح ابنخاری: ۵ ۳۳ میں گزر چکی ہے اس حدیث میں میشوت ہے کہ کسی شخص کی کنیت رکھنی جائز ہے وہ

اس کی اولا دہویا شہو۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا التَّمَارِ اللهُ قَالَ اَخْبَرَنَا التَّمَارِ اللهُ عَنَّ سُفْيَانَ التَّمَارِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدَّنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُسَنَّمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُسَنَّمًا

ہمیں محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں ابو بحر بن عیاش نے خبر دی از سفیان التمار انہوں نے میہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی ملق قیل ہم کی قبر کود یکھا وہ کو ہان کی طرح تھی۔

حدیث مذکور کے رجال

(۱) محمہ بن مقاتل ابو الحسن المروزی' بیہ مکہ میں مجاور تنھے(۲) عبد اللہ بن المبارک المروزی (۳)ابو بمر بن عیاش المحد ث' بیہ ۱۹۳ھ میں نوت ہو گئے تنھے (۴) سفیان بن دینارالکونی التمار' بیر کبار تابعین میں سے ہیں اور عصرِ صحابہ سے متصل تنھے۔

(عدة القارى جهص ٢٢٣)

قبركو كومان كى صورت ميں بنانامستحب بے ماسطے اور نبی مان كالم كے قبر كس طرح تقى؟

علامه التاؤدي بن سوده متوفي ١٢٠٩ ه لكصة إين:

اس صدیت میں ذکور ہے کہ نبی مظیرات کے قرکو ہان کی طرح تھی ' یعنی زمین سے اٹھی ہوئی اور بلندتھی' امام ابوقیم نے بیاضا فہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی قبریں بھی اس طرح تھیں' اس صدیث سے بیاستدلال کیا گیا ہے کہ قبروں کوکو ہان کی طرح بنانا مستحب ہے' امام ابو صنیف' امام الحر' مزنی اور اکثر فقہاء شافعہ کا بھی ندہب ہے' امام شافعی کا تول بیہ ہے کہ قبر کو سطح بعن ہم وار اور چینی بنانا مستحب ہے' المام شافعی کا تول بیہ ہے کہ کہ کہ سنان التمار کے قول میں قبر کو ہان کی شکل میں بنانے کی کوئی دلیل نہیں ہے' اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ آپ کی قبرا بتداء میں ہم وار اور مسطح ہوڑ اور بعد میں اس کوکو ہان کی طرح بنا دیا گیا ہواس کی دلیل بیحد یہ ہے۔

ا مام ابوداؤدا پنی سند کے ساتھ قاسم بن گھر سے روایت کرتے ہیں کہ یس حضرت ماکشہ رشخاند کے پاس گیا میں نے عرض کیا:
اے میری ماں! مجھے رسول اللہ طفی آلیم کی قبر مبارک اوران کے دوصا حبول رشخاند کی قبریں دکھا کمیں او حضرت عاکشہ رشخاند نے میرے
لیے تین قبریں کھول ویں بی قبریں نہ بلند تھیں نہ زمین سے ملی ہوئی تھیں ان کے اوپر میدان کی سرخ کنگریاں ڈالی ہوئی تھیں۔ابوعلی
نے بتایا کہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ طفی آئیل کی قبرا کے ہے اور حضرت ابو بکر کی قبرا آپ کے سرمبارک کے پاس ہے اور حضرت عمر کی قبر است کے بیروں کے پاس ہے اور حضرت عمر کی قبر است کے بیروں کے پاس ہے اور حضرت عمر کی قبر است کے بیروں کے پاس ہے اور حضرت عمر کی قبر است کے بیروں کے پاس ہے اور حضرت عمر کی قبر است کے بیروں کے پاس ہے اور حضرت میں ہے۔ (سنن ابوداد دوروں)

انہوں نے یہ مشاہدہ حضرت معاویہ رسی خلافت میں کیا تھا گویا کہ ابتداء میں یہ تبریں مسطح تھیں پھر جب عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں یہ بینہ میں دیا۔
خلافت میں یہ بینہ میں ولید بن عبدالملک کے علم سے قبر کی ویوار بنائی گئی تو انہوں نے ان قبروں کو کو ہان کی صورت میں بلند کر دیا۔
ابو بکر الآجری نے نئیم بن بسطام سے روایت کی ہے کہ میں نے نبی ملی نی قبر کے پیچھے و یکھا اور حضرت عمر کی قبر کو حضرت ابو بکر کی قبر کو آپ کی قبر کے پیچھے و یکھا اور حضرت عمر کی قبر کو حضرت ابو بکر کی قبر کے پیچھے اور نیچے دیکھا ورحضرت عمر کی قبر کو جو زیس کی قبر کے پیچھے اور نیچے دیکھا نہ اس جواز میں کی قبر کے پیچھے اور نیچے دیکھا نے قبر کو ہان کی طرح بنانا مستحب ہے یا مسطح بنانا مستحب ہے اصل جواز میں اختلا نے نہیں ہے اور مزنی شافعی نے قبر کو ہان کی طرح بنانے کو مستحب قرار دیا ہے کیونکہ اگر قبر مسطح ہوتو وہ اس طرح ہوگی جسے بیشنے اختلا نے نہیں ہے اور مزنی خاتی ہوئی جائی جاور وہ دنیاوی چیز وں کے مشاہد ہوگی۔

کے لیے کوئی چیز (مشلاً بینچ وغیرہ) بنائی جاتی ہا اور وہ دنیاوی چیز وں کے مشاہد ہوگی۔

( حاضية النّاوُري بن سود وعلى صحيح البخاري ج ٢ ص ٩٦ و وارالكتب العلميه 'بيروت' ٢٨ ١٥ هـ )

میں کہتا ہوں کدامام شافعی نے درج ذیل حدیث ہے بھی استدلال کیا ہے:

حضرت ابودائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ویک اُنٹ نے ابوالصیاج الاسدی ہے کہا: میں تہہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں حضرت ابودائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ویک اُنٹ نے ابوالصیاج الاسدی ہے کہا: میں تہم ہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا کہتم جس قبر کو بھی باند دیکھواس کو ہم وار کر دواور جس مجسمہ کو بھی دیکھواس کو مثادو۔ جس کام کے لیے نبی مثن آنی نائی : ۲۰۳۰ منداحمہ جاس ۱۹۹۹ سنن ابوداؤد: ۲۱۸ سنن ترزی : ۲۰۴۹ سنن نسائی : ۲۰۳۰ منداحمہ جاس ۱۹۹۹

فقہاءشا فعیہ کے دلائل کے جوابات

علامه موفق الدين عبد الله بن احمه بن قد امه بلي متونى ١٢٠ ه كلصة بين:

قبر کوکو ہان کی طرح بنانا مسطح بنانے سے افضل ہے امام مالک امام ابوصنیفہ امام احمداور توری کا بھی ندہب ہے امام شافعی نے کہا کہ قبر کوسطح بنانا افضل ہے انہوں نے کہا: ہمیں بیرحدیث بینی ہے کہ نجی ملٹی لیکن نے اپنے صاحب زادہ حضرت ابراہیم بینی تشدی قبر کوسطح بنانا افضل ہے انہوں نے کہا: میں نے نبی ملٹی لیکن احصرت ابراہیم بینی تشدی قبروں کوسطح دیکھا۔ ہماری دلیل بیرہ کے کہ سفیان تمار نے کہا کہ میں نے نبی ملٹی لیکن کی قبر کو کو بان کی مشل دیکھا۔ (مجھ ابنواری: ۱۳۹۰۔ ) حسن بھری سے بھی اسی طرح مروی ہے نیز اس لیے کہ قبر کوسطح بنانا 'اہل دنیا کی عمارتوں کے مشابہ ہے اور بیال بدعت کا شعار ہے 'اس لیے محروہ ہے اور ہماری دلیل بخاری کی روایت ہے 'اس لیے محروہ ہے اور ہماری دلیل بخاری کی روایت ہے 'اس لیے وہ وہان کی حدیث سے زیادہ میں ہے اس لیے اس کی کرنا اولی ہے۔ (المغنی تاس المار میں المحدیث تاہرہ '۲۵ اسے کی مشابہ ہے اس کے اس کی کرنا اولی ہے۔ (المغنی تاس المار میں المحدیث تاہرہ '۲۵ اسے کی مشابہ ہے اس کے اس کی کرنا اولی ہے۔ (المغنی تاس المار میں المحدیث تاہرہ '۲۵ اسے کی سٹس المائمہ میں بیر نا احداث کی المونی المام کے کھنے ہیں :

قبر کو کو ہان کی طرح بنایا جائے 'مرکع ند بنایا جائے' کیونکہ انتخص نے بیان کیا ہے کہ مجھے اس نے حدیث بیان کی'جس نے رسول اللہ طفی آئیم اور حضرت ابو بکراور حضرت عمر پیشنانڈ کی قبر دن کو دیکھا تھا کہ ان کی قبریں کو ہان کی طرح تھیں اور ان پرسفید مٹی سے لیا گی گ سمی تھی اور اس لیے بھی کہ مربع بنانا دنیاوی طرز تعمیر ہے اور قبروں کو دنیاوی طرز تعمیر سے مختلف بنانا چاہیے' نیز قبر کو مربع بنانا ہوافض کا (اور اہل کیا ہے کہ) شعارے۔ (اسبوطی تاس ۵۹ وارا کئٹ التالیہ الداریہ وٹ ۱۳۴اھ)

علامة تمود بن صدر الشريد ابن ماز والبخاري المتوني المات ها التي إلى:

تبرکو' کوہان کی طرز پر بنانا چاہیے وہ زمین ہے ایک بالشت یا تجھ زیادہ او تجی ہواس سے زیادہ او نجی نہ بنائی جائے' امام شافعی نے کہا کہ قبر کومربع اور سطح بنانا چاہیے' کوہان کی طرح نہیں بنانا چاہیے'ان کی دلیل میہ ہے کہ نبی مشافلیاتی نے اپنے صاحب زادہ حضرت ابراہیم پنٹی آفتہ کی قبر کوسطح بنایا تھا۔ ( تبذیب الاسامن اص ۵۰ )

ہاری دلیل بیہ ہے کہ حضرت ابن عباس بینماند نے بیان کیا کہ حضرت جبریل علایسلاً نے فرشتوں کے ساتھ حضرت آ دم علایسلاً اگ نماز جنازہ پڑھائی اوران کی قبرکوکو ہان کی مثل بنایا اوراس پر خیمہ نصب کیا۔ نماز جنازہ پڑھائی اوران کی قبرکوکو ہان کی مثل بنایا اوراس پر خیمہ نصب کیا۔

ابراہیم انتحق ہے روایت ہے کہ نبی النائیلیا کی قبراور حصرت ابو بکراور حصرت عمر رشخالتہ کی قبریں کو ہان کی مثل تھیں۔

( كتاب الآثارلامام فيرض ٢٤)

حضرت عبداللہ بن عباس بینکاللہ طاکف میں فوت ہوئے محمد بن الحنفیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر کو ہان کی مثل بنائی اور اس پر خیمہ نصب کیا۔

قبر کومر لع کی مثل نہ بنایا جائے کیونکہ بیا اللہ کتاب کے طریقہ کے مثابہ ہے اور اہل کتاب کی مثابہت مکروہ ہے۔ نیز و نیادی عمارتیں مربع بنائی جاتی ہیں اور قبر کا تعلق آخرت ہے ہے' اس کو اس سے مختلف ہونا چاہیے' اور نبی ملٹ لیآئیز ہم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم و منگافتہ کی قبر کا جواب ہیہے کہ پہلے اس کو سطح بنایا گیا تھا' پھراس کو' کو ہان کی مثل بنادیا گیا۔

(الحيط البرحاني جسس ٩٢-٩٢ ادارة القرآن كراجي ١٣١٣ ٥)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن مجرعسقلانی شافعی متوفی ۱۵۸ ہ فقہاء احناف کارڈ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
سفیان التمار نے جو کہا ہے کہ میں نے نبی سٹائی آئی کی قبر کو کو پان کی مشل دیکھا۔ (سمجے ابخاری: ۱۳۹۰) اس میں کوئی ججت شہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے وہ پہلے کو بان کی مشل شہو جیسے امام بہتی نے کہا ہے کی جراس پر انہوں نے امام ابوداؤدکی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عائشہ و بھنائشہ نے بان کو نبی مشرکی آئیم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بنون اللہ کی قبریں دکھا کمیں وہ زمین سے بلند سخص ندز مین سے ملی ہوئی تھیں۔ (فتح الباری ج م ص ۱۵ اور المعرف ابیروت ۱۳۲۱ھ)

علامہ بدرالدین محمود بن احمد مینی و طافظ ابن حجر کار ذکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یہ بھیشہ امام بخاری کی روایت کوتر کی و ہے بیں اور اس سئلہ بیں فقہی انتقب کی بناء پرا ہے طریقہ سے انحراف کررہے ہیں 'باتی انہوں نے امام ابودا وُ داور امام سلم کی جن روایات سے استدلال کیا ہے ان کا جواب ہم ذکر کر مچکے ہیں۔

(عمدة القاري ج ٨ ص ٣٢٥ وارالكتب العلميه ميروت ٢١١ مهاه)

حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله کی فضیلت \* علامه بدرالدین مینی حفی متونی ۸۵۵ ه کھتے ہیں:

علماء کی ایک جماعت نے اس حدیث سے شخین کی نصیات پر استدلال کیا ہے' کیونکہان کی قبریں نبی ملٹی آیاتی کی قبر کے ساتھ متصل میں اور حافظ ابونعیم نے اپنی سند کے ساتھ میہ حدیث روایت کی ہے:

حضرت ابو ہریرہ وہنگانند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کی آئی نے فر مایا: جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کی قبر کی مٹی اس کے نطفہ پر چھڑ کی جاتی ہے۔(ولائل النوق نے اس ۲۵۸ الترغیب التربیب ہے اس ۵)

العاعاصم نے کہا: تم حضرت ابو بھرا ورحضرت عمر کی نضیات پراس کی مثل کوئی اور ولیل نہیں پاؤے کیونکہ ان دونوں کی مٹی رسول الله مشاقلین کی مٹی ہے ہے۔ (صلیة الاولیاء:۲۳۸۹۔ ۲۳ س۳۱۸ وارالکتب العلمیه 'بیروت)

تھیم ابوعبداللّذر ندی نے نوادرالاصول میں آئی سند کے ساتھ حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رنتی الله سے بیہ حدیث روایت کی ہے کہ جوفر شتہ رحم میں مقرر ہوتا ہے' وہ نطفہ کو لے کر اس جگہ کی مٹی کے ساتھ گوندھتا ہے' جہاں اس نے فین ہونا ہوتا ہے اور بیہ اس آ یت کا مصداق ہے:

ہم نے اس مٹی ہے تم کو پیدا کیااورای میں تم کولوٹا کیں گے اورای ہے تم کو دوبارہ نکالیں گے O

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِٰى۞(طَا:٥٥)

حافظ ابن عبد البر مالكی متونی ٦٣ ٣ ه نے عطاء الخراسانی ہے میدیث روایت كی ہے كه فرشته جا كراس جگدے مثی لیتا ہے

جُہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے' پھراس مٹی کو نطف پر چھڑ کتا ہے' پھراس مٹی اور نطفہ ہے اس شخص کی تخلیق کی جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے بھی اس کی تائید میں طٰہٰ: ۵۵ کوؤکر کیا ہے۔ (اہتہیدج ۱۰ص ۵۵۵)

چونکہ نبی الشائیلین اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رہنی اللہ ایک جگہ مدفون ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ان سب کی مٹی ایک جگہ سے لیا گئی ہے ٔ اور بیدوہ جگہ ہے جہال بید مدفون ہیں۔ (عمدۃ القاری ج۸ص۳۲۱ وارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۲۱۱۱ھ)

ہمیں فروہ نے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں علی نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں علی نے صدیث بیان کی از ہشام بن عروہ از والدخود ' جب الولید بن عبد الملک کے زمانہ میں ان پر دیوارگر گئی اور وہ اس کو بنانے گئے تو ان کے سامنے ایک قدم ظاہر ہوا ' پس وہ خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ یہ بی الشیالی کے سامنے ایک قدم خاہر ہوا ' پس وہ خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ یہ بی الشیالی کے جانے والا کو کی نہیں ملاحی کہ ان سے عروہ نے کہا: نہیں! الله کی قتم! بیہ بی ملی آئید کی قتم! بیہ بی ملی آئید کی تم ایسے اس کو کی نہیں جانے مرون حضرت عمر دینی آئید کی قتم! بیہ بی

حَدَثْنَا فَرُوَةً قَالَ حَدَّثَنَا غَلِيٌ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ اَبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ عُرُوةً عَنْ اَبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْمُلِكِ اَحَدُوا فِي بِنَائِه فَبَدَتْ لَهُمْ الْوَلِيْدِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَحَدُوا فِي بِنَائِه فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ قَدَمُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَخَدُوا اَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَى قَالَ لَهُمْ وَسَلَمَ وَالله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالله مَا هَى قَدَمُ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

حضرت عمر کا قدم ظاہر ہونے کا سبب

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں مذکورہے: الولید بن عبدالملک کے زیانہ میں ان پردیوارگر گئی کینی نبی ملتی آیاتی کے ججرہ کی دیوارگر گئی عروہ نے
اس کا سبب سیہ بیان کیا ہے کہ لوگ آپ کی قبر کی طرف نماز پڑھتے تھے تو عمر بن عبدالعزیز نے بیتھم دیا کہ یہاں دیوار بنادی جائے
تاکہ قبر مبارک کی طرف منہ کر کے کوئی نماز نہ پڑھ سکے پھر جب وہ دیوارگر گئی تو حضرت عمر میں آنڈ کا قدم اور گھٹنا ظاہر ہو گیا تو عمر بن
عبدالعزیز خوف زدہ ہو گئے کہ ہیں سے نبی ملتی آنڈ میں نہ ہو پھر ان کے پاس عروہ آئے اور بٹایا کہ سے حضرت عمر رہی آنڈ کا قدم اور ان کا
گھٹنا ہے 'تب عمر بن عبدالعزیز کا خوف دور ہو گیا۔

مالک بن مغول نے میدروایت بیان کی ہے کہ ولید بن عبدالملک کے زمانہ خلافت بیں اس نے مدینہ کے عامل عمر بن عبدالغزیز کو کھھا کہ از واج مطبرات کے حجرے گرا کرمبحد نبوی کی توسیج کردواور رسول الله ملی فیتین کی قبر مبارک کو بلند کردو تا کے نماز بیں اس کی طرف مندندہ واعمر بین عبدالعزیز نے حجرے گرائے شروع کیے اس وقت ایک پاؤل اندرے ظاہرہ وا بھس کے متعلق عمر بن عبدالعزیز کو یہ خدشہ ہوا کہ میدرسول اللہ ملی فیلی ہی کہ یا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤل ہے۔

( فح الباري ج ع ص ١٨ وار المعرف بيروت ١٣٢٧ هـ)

١٣٩١ - وَعَنُ هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهِ اللهِ اللهُ اله

[طرف الحديث: ٢٢٧٤]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: از ہشام از والدخود از حضرت عبد الله بنتا اللہ بنتائیکو وصیت کی عائشہ رفتی الله المہوں نے حضرت عبد الله بن الزبیر رفتی الله وصیت کی کہ مجھے ان (رسول الله ملتی کی آئے معفرت ابو بکرصد بی اور حضرت عمر کی سوکنوں کے ساتھ بقیع رفتی الله ملتی دفتی کہ اور مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بقیع بیں وفن کر دینا میں یہ بیس چا ہتی کہ ان کے ساتھ وفن ہونے کی وجہ بیس وفن کر دینا میں یہ بیس چا ہتی کہ ان کے ساتھ وفن ہونے کی وجہ بیس وفن کر دینا میں میری (خصوصی ) تعظیم کی جائے۔

#### حضرت عائشه رشيالله كي تواضع

حضرت عائشہ رہنی اللہ نے بیاس لیے کہا تھا کہ اب ان کے جمرہ میں صرف ایک قبر کی جگہ تھی۔

حضرت عائشہ نے اس کو ناپسند کیا کہ بیہ کہا جائے کہ وہ نبی مُطْقَلِلَتِم کے ساتھ مدفون ہیں اور اس وجہ سے ان کی زیادہ تعظیم کی جائے۔ بیآپ کا علیٰ درجہ کا انکسارا ورتواضع تھی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان ك انهول نے كہا: بميں جرير بن عبد الحميد نے حديث بيان كى ا انہوں نے کہا: ہمیں حصین بن عبد الرحمٰن نے حدیث بیان کی از عمرو بن میمون الاودی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضي الله كوديكها انهول في كها: اع عبد الله بن عمر المم المؤمنين حضرت عا نشہ رخی اللہ کے یاس جاؤ' پس ان سے کہو کہ عمر بن الخطاب آپ کوسلام کہتے ہیں' پھر ان سے سوال کرنا کہ میں اینے دو صاحبوں کے ساتھ دفن کر دیا جاؤں؟ حضرت عائشہ نے کہا: میں اس جگہ کا اپنے لیے ارادہ رکھتی تھی کی میں آج ان کوضرور اپنے او پر رَيْحُ دول كَي مُجْرِجب حضرت عبدالله بن عمرا تے تو حضرت عمر نے يو جها: تمهارے ياس كيا جواب ہے؟ انہوں نے كها: اے إمير المؤمنين! حضرت ام المؤمنين نے آپ کے ليے اجازت دے دی ے عفرے عمر نے کہا: اس جگہ سے زیادہ میرے نزدیک اور کوئی جكدا بهم جيس هي پس جب ميري روح فبض كر لي جائے تو مجھے وہاں ا نھا کر لے جانا' پھرسلام عرض کرنا' پھر کہنا: عمر بن الخطاب اجازت طلب کرتا ہے' پس اگر وہ میرے لیے اجازت دے دیں تو مجھے وہاں وفن کر دینا ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دلن کر دینا' ب شک میرے علم میں اس خلافت کا ان لوگوں سے زیادہ حق دار راضی سے پس وہ میرے بعدجس کوخلیفہ بنا دیں وہی خلیفہ ہوگا'تم اس کے احکام سننا اور اس کی اطاعت کرنا' پھر انہوں نے حضرت عثان مضرت على مضرت طلحه مضرت الزبير مضرت عبد الرحمان بن عوف اور سعد بن عوف اور حضرت سعد بن الى وقاص كے نام ليے اور ان كے ياس انصار كا ايك جوان آيا اور اس نے كہا: اے امیرالمؤمنین! آپ کومبارک ہو! آپ کواللہ کی بشارت ہے آپ

١٣٩٢ - حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ قَالَ حَـدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيلِهِ قَالَ حَدَّتُنَا خُصَيْنٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ عَـمُـوو بُنِ مَيْـمُون الْآوُدِيّ قَـالَ رَآيُـتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ يَا عَبُّدَ اللَّهِ ابْنَ غُمَرَ الْأَهَبُ إِلَى آمَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَى عَنَهَا ۚ فَقُلَ يَقَرَا عُمَرٌ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَنُمَّ سَلَّهَا أَنْ أَدُفَنَ مَعَ صَاحِبَيٌّ وَالَّتُ كُنْتُ أريْدُهُ لِنَفْسِيْ فَلَاوُثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي فَلَمَّا ٱقْبَلَ ٰ قَسَالَ لَسَهُ مَا لَدَيُكَ؟ قَالَ اَذِنَتُ لَكَ يَا اَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ عَالَ مَا كَانَ شَيْءُ آهَمَّ إِلَىَّ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَصْجَع فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُوا ثُمَّ قُلَ يَسْتَاذِنُ عُمَرٌ بُنُ الْخَطَّابِ ۚ فَإِنْ آذِنَتُ لِي فَادُفِنُونِي ۖ وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًّا أَحَقَّ بِهَاذًا الْآمُ رِمِنْ هَاؤُلَاءِ النَّفَرِ ٱلَّذِيْنَ تُوَلِّقِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنَّهُمْ رَاضٍ ' فَمَنِ اسْتَخَلَفُوا بَعُدِي فَهُوَ الْخَلِيْفَةُ وَاسْمَعُوا لَهُ وَ ٱطِيبُعُوا اللَّهُ مَنْ مَعُنَّمَانَ الرَّايُّا وَطَلَّكَ وَطَلَّكَ وَطَلَّكَ وَالزُّايَيْرَ ا وَعَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنَّ عَرُفٍ وَسَعْدَ بُنَّ عَوْفٍ وَسَعْدُ بُنَّ عَوْفٍ وَسَعْدُ بُنّ أَبِى وَقُاصِ وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ ۚ فَقَالَ ٱبْشِرْ يَا ٱمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرَى اللَّهِ كَانَ لَكَ مِنَ الْفَدَمِ فِي الْإِسْكَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ وَهُمَ السُّتُخُلِفُتَ فَعَدَلَتَ ' ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعُدَ هٰذَا كُلِّهِ. فَقَالَ لَيْتَنِي يَا ابْنَ أَخِي وَ ذَٰلِكَ كَفَافًا ۖ لَا عَلَىَّ وَلَا لِي ۗ أُوْصِي الْخُلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْأُوَّلِيْنَ خَيْرًا ۚ أَنَّ بَعْرِفَ لَهُمْ حُقَّهُمْ وَأَنْ يَتَحْفَظَ لَهُمْ خُرْمَتَهُمْ

وَٱلْوِيْمَانَ ٱلْ يُتُفْلَلُ مِنْ مُنْحَسِنِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِينِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِينِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِينِهِمْ وَالْوِيْمَانَ آلْ يُتُفْلَى مِنْ مُسْحَسِنِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِينِهِمْ وَاوْصِيْهِ بِلِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ مُسِينِهِمْ وَاوْصِيْهِ بِلِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَانْ يُتُعَلِّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَانْ يُتُعَلِّى اللهُ وَذِمَّةِ وَسُولِهِ صَلَّى اللهُ وَذِمَةِ وَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَانْ يُتُعَلِّى اللهُ وَذِمَةِ وَسُولِهِ صَلَّى اللهُ وَوَانِهُمْ وَانْ يُتُعَلِّى اللهُ وَوَانِهُمْ وَانْ يُتُعَلِّى اللهُ وَوَانِهُمْ وَانْ يُتُعَلِيمِهُمْ وَانْ يُتَعَلِيمِهُمْ وَانْ يُتَعَلِّى مِنْ وَانْ يُتَعَالِهِمْ وَانْ يُتَعَلِّمُ وَانْ يَتَعَلَى مِنْ وَانْ يَتَعَلَى مِنْ وَانْ يَتَعَلَى مِنْ اللهِ وَوَانِهُمْ وَانْ يَتَعَلَى مِنْ وَانْ يَتَعَلَى مِنْ وَانْ يَتَعَلَى مِنْ اللهُ وَانْ يَتَعَلَى مِنْ اللهُ وَانْ يَتَعَلَى مِنْ مَا وَانْ يَتَعَلَى مِنْ مَا وَانْ يَتَعَلَى مِنْ وَانْ يَتَعَلَى مِنْ اللهُ مَنْ وَانْ يُتَعَلِيهِمْ وَانْ لَكُى مُنْ مُنْ وَانْ قَوْقَ طَاقَتِهِمْ .

[اطراف الحدیث:۳۸۸۸\_۳۲۰۰\_۳۱۲۲\_۴۵۰۰\_۳۸۸۸\_ ۲۰۰۷] (اس حدیث کوصرف امام بخاری نے روایت کیاہے)

کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے عدل کیا کھر اس کے بعد آپ کو شہادت ملی: حضرت عمرنے کہا: کاش! اے میرے بھتے! یہ سب برابر مرابر ہوجائے نہ بجھے عذاب ہواور نہ بجھے تواب ملے میرے بعد جو خلیفہ ہو میں اس کو مہاجرین اوّلین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دہ ان کے حق کو پہچانے اور ان کی حرمت کی حفاظت کرے اور میں اے انسار کے ساتھ نیک سلوک حرمت کی حفاظت کرے اور میں اے انسار کے ساتھ نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں ، جنہوں نے گھروں میں ٹھکانا دیا اور مہا جروں کی ججرت سے پہلے ایمان لائے ان کی نیکیوں کو تبول کیا جائے اور ہیں اے اور میں اے یہ وصیت کرتا ہوں کی حالے کی وصیت کرتا کی خطاوک کو معاف کر دیا جائے اور میں اے یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے ذمہ کو اور اس کے رسول کے ذمہ کو پورا کرے اور اس کے عہد کو کمل کیا جائے اور ان کے بیچھے جنگ کی جائے اور ان

يهلے اسلام لانے والول ميں ہيں جيسا كرآپ كومعلوم ہے چرآپ

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) قتیبہ بن سعید (۲) جربر بن عبدالحمید (۳) حصین بن عبدالرحمان (۴) عمر و بن میمون الاودی میدابن صعب بن سعد کی طرف منسوب ہیں انہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا اور نبی المنظم کی التحات نہیں کی اور صحائبہ کی ایک جماعت سے انہوں نے احادیث کا ساع کیا ہے کید ۵۷ھ میں فوت ہوئے ہتھے۔ (عمدة القاری ن۸ ص ۳۱۹)

#### حضرت عمر رضى أنثه كى شهادت كاقصه

اس حدیث میں حضرت عمر رضحانتٰد کی شہادت کا ذکر ہے۔

علامہ بدرالد میں محمود بن احمر عینی حنفی متو فی ۸۵۵ ھان کی شہادت کے قصہ میں لکھتے ہیں:

حضرت عروی الله کو ایواؤ او فیروز نے شہید کمیا تھا 'بیر حضرت المغیرہ بن شعبہ وی الله کا اور بیدا سلام کا مدگی تھا اس نے حضرت عمر وی الله کہ وہ حضرت عمان وی الله ہے کہہ کراس کی بڑاج کی رقم کم کرادیں (سولی اپ غلام سے کہے کہ تم مجھے روزانداتی رقم کم کرادیں (سولی اپ غلام سے کہے کہ تم مجھے روزانداتی رقم کم کر لاکے دیا کرواس کو خراج کہتے ہیں) حضرت عمر نے کہا:
میں ایسانہیں کروں گا 'تم عمرہ کا م کر سکتے ہواور بیرقم زیادہ نہیں ہے 'بیجواب من کروہ غضب ناک ہوگیا' جب حضرت عمرضح کی نماز پر سانے سے گئے تو بیاللہ کا دخمن فکلا اور زہر آلود و دو هاری چھری ہے آپ پر بے در ہے گئی وار کیے ۔علامہ واقدی نے کہا ہے کہ بات کہ اور ایک قول ۱۲ کا اوراکی تول ۱۳ کا اوراکی تول ۱۳ کا کہ بھی ہے 'آپ کی خلافت ۱۰ سال کی اوراکی تول ۱۳ کا کہ بھی ہے 'آپ کی خلافت ۱۰ سال کی اوراکی تول ۱۳ کا اوراکی۔

، اگریہاعتراض کیا جائے کہ فقہاء شافعیہ کے تول کے مطابق شہیدوہ ہے جس کو کفارتش کریں اور فقہاءاحناف کے تول کے مطابق شہیدوہ ہے جس کوظلما قتل کیا جائے اور اس کے قتل ہے دیت واجب نہ ہو' اس کا جواب بیہ ہے کہ فقہاء شافعیہ کے تول پرحضرت عمر آ خرت کے حق میں شہید ہیں اور ہمارے تول کے مطابق وہ حقیقة شہید ہیں۔

(عدة القاري ج ٨ ص ٣٣٠ - ٣٣٠ ملخصاً ' دارالكتب العلمية بيروت ٢٣١١ هـ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صالحین کے قرب میں مدفون ہونے کی تمنا کرنی چاہئے تا کہ صالحین پر جورحت نازل ہواس سے ان کے قرب میں وفن ہونے والے کو بھی جسل جائے اوراس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خلیفہ مقرر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک مجلس شری بنادی جائے اور وہ اپنی صواب وید ہے کئی کو خلیفہ نام زد کر وے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص قریب الموت ہواس کے نیک اٹمال کا تذکرہ کر کے اس کی تعزیت کرنی چاہئے جسے اس انصاری جوان نے حضرت عمر سے تعزیت کی مضرت عمر نے وفات کے وقت تواضع کی اور کہا: کاش! میرا معاملہ برابر سرابر ہو جائے 'جھے نیک کاموں پر اجر ملے نہ میری خطاوں پر گرفت ہواس کے برخلاف آج کل کے نام نہا و ہیرا پے لیے مفام و جاہت کی امیدر کتے یں 'پڑنہیں' موت کہ آئے گی عگر میری آرز ویہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور اللہ تعالی میرے گناہوں کو معاف فر ما وے اللہ تعالی میری اس دعا کو قبول فر مائے ۔ (آ مین ) قار مین سے خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور اللہ تعالی میرے اس وعا پر آمین کہیں۔

مُر دول کو برا کہنے کی ممانعت

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی از الاعمش از مجابد کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از الاعمش از مجابد الاحترات عائشہ رہ میں شعبہ نے حدیث بیان کیا کہ نبی شرق کی آئی ہے فر مایا: مر دول کو ہرا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے اعمال کی جزاء تک پہنچ گئے اور اس حدیث کوعبد اللہ بن عبد القدوس نے روایت کیا ہے از الاعمش ومجہ بن انس از الاعمش میں بن الجعد نے اور ابن عرص فے اور ابن عدی نے ای اس عدی کے اور ابن عدی متابعت کی ہے از شعبہ۔

٩٧ - بَابُ مَا يُنهِى مِنْ سَبِ الْآمُواتِ ٩٧ - بَابُ مَا يُنهِى مِنْ سَبِ الْآمُواتِ ١٣٩٣ - حَدَثَنَا ادْمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ اللهُ تَعَالَى الْآعُمَ شِرْ عَنْ مَّا مِنْ مَنْ مَا فِلْهُ مَا اللهُ تَعَالَى الْآعُمَ اللهُ تَعَالَى عَنْ مَا قَلَمُ وَسَلَمَ لَا تَسُبُوا الْآمُ وَاتَ فَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَسُبُوا الْآمُ وَاتَ فَاللهُ مَا قَلَمُوا وَرَوَاهُ عَبْدُ الْأَمُ وَاتَ فَاللهُ مَا قَلَمُوا وَرَوَاهُ عَبْدُ الْآمُ وَاتَ فَا اللهُ مَا قَلَمُوا وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهُ مَا قَلَمُوا وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهُ مِن اللهُ عَمْدُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[طرف الحديث:١٥١٦]

(سنن داری:۲۵۱۱ سن کبری: ۲۰۱۳ سادی الاخلاق للحرائطی: ۹۲ سنن پینی جه ص ۷۵ شعب الایمان: ۲۹۲۸ شرح اله: ۹۰ ۱۹۰۹ سیج این حبان: ۲۰۱۱ سند احمد چه ص ۱۸۰ طبع قدیم مسنداحه: ۲۵۳ س ۲۹۳ س ۲۹۲ مؤسسة الرسالة نیروت فی اس اعتراض کا جواب که قراآن مجیر میس ا نبیاء النائم کی خطاوک کا ذکر کیا گیا ہے علامہ ابوالحسن علی بن خلف این بطال ماکلی قرطبی متو فی ۴ ۳ س ھ ککھتے ہیں: ۰

بعض علاء نے بیکہا ہے کہ جومؤمنین وفات پانچے ہیں'ان کے بُرے اعمال کا ذکر ممنوع ہے' پس جس نے وفات شدہ مؤمنین کے بُرے کا موں کا ذکر کیا' وہ گنہ گار ہوگا۔

عبدالواحد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں انبیاء النظم کی بغزشوں کا ذکر فرمایا ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کی بغزشوں کا ذکر اپنی مخلوق کونسیحت تلاوت کی جاتی ہے کہ اس کی بغزشوں کا ذکر اپنی مخلوق کونسیحت کرنے کے جاتی ہے جو اجتہادی خطاء یا کرنے کے لیے کیا ہے تاکہ لوگ جان لیس کہ انبیاء النظم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مجبوب بندے ہیں اور ان سے جو اجتہادی خطاء یا نسیان سے ظاہری خطائمیں سرز دہو گئیں اس پر بھی انہوں نے تو ہے گی تو عام لوگ جوقصد آگناہ کرتے ہیں انہیں اپنے گناہوں پر تو ہے کہ نا

کس فقد رضروری ہے'اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی تو بہ کا اور ان کی مغفرت کا ذکر فریادیا ہے' اس کیے اب کو کی صحف ان کو ملامت نہیں کرسکتا اور ندان کی ظاہری خطاؤں ہے بیاستدلال کرسکتا ہے کہ جب انہوں نے بھی خطا نمیں کرلیں تو ہم نے گناہ کر لیے تو کون ی بڑی بات ہے۔ بعض نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ظاہری خطاء پر بخق فر مائی 'جیسے حضرت یونس علایسلاً چندرا تیں مجھلی کے پیٹ میں ر ہے تو پیچتی ان کوطا ہراورمطبر کرنے کے لیے اور ان کے درجات بلند کرنے کے لیے تھی موکسی تخص کے لیے بیرجا تزنہیں ہے کہ وہ ان كا ذكر بغير تعظيم اورادب اوراحتر ام كے كرے۔ (شرح ابن بطال جسم ٢٤٦ ' دارالكتب العلمية بيروت ٢٣١٥) ه) انبیاء النا کی ظاہری خطاؤں کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے

میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت اورا حادیث تعجید کی قراءت کے دوران انبیاء علایسلاً کی زُلّات کا جوذ کر کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کی زَلّات کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے بلکہ امام ابن الحاج مالکی نے اور املیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کو کفر فکھا ہے۔علامہ ابن الحاج کی عبارت المدخل ج۲ص ۱۴ پر ہے'اور اعلیٰ حضرت کی عبارت فتا دیٰ رضوبہ ج اص ۳۳۳-۳۳۳ طبع کراچی پر ہے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی متونی ۹۹ ۱۳ ھے نے حضرت نوح علالیلاًا کے متعلق لکھا ہے: جس بینے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا' اس کومحض اپناسمجھنا کہ وہ تمہاری صلب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جالمیت کا جذب ہے۔ آ کے چل کرلکھا ہے: اور تڑپ کر بیٹے کی معانی

کے لیے درخواست کرتا ہے لیکن در بار خداوندی سے النی اس پرڈانٹ پوجائی ہے۔ ( تغبيم القرآن ي عص ٥ ٣ م- ٢ ما البوال الديش ٢٠ ١٥ ١٥)

غور فرما ہے ! فوت شدہ عام مسلمانوں کی خطاؤں کا ذکر کرنا بھی جا ئر نہیں تو حسرت نوح علایسلاً کے متعلق جاہلیت کا جُذبہ ادران پراکٹی ڈانٹ پڑنے کے الفاظ کھنا' کس قدر باعث افسوی ہے۔

الله تعالی فرماتا ہے:

سَلَاهُ عَلَى نُوْمٍ نِي الْعُلَمِينَ ٥ (اصْفُت: ٥٥) ملاه على نُومٍ نِي الْعُلَمِينَ ٥ (اصْفُت: ٥٥) الله تعالی حضرت نوح علایسلاً کا ذکر کس قدر تکریم ہے فر مار ہا ہے اور سید مودودی نے ان کا ذکر کس طرح کیا ہے۔ اس اعتراض کا جواب کہاساءر جال کی کتب میں مُر دہ راویوں کے عیوب بیان کیے جاتے ہیں

اس جگہ میاعتراض بھی ہوتا ہے کہ فوت شدہ مسلمانوں کو ہُر ا کہناممنوع ہے تو پھرا ساءر جال کی کتابوں ہیں ضعف اور موضوع راویوں کی بے کثرت بُرائیاں پذکور ہیں حالا تکہ وہ بھی فوت شدہ مسلمان ہیں اس کا جواب میہ ہے کسان کی بُرائیوں کا ذکر ان کی اہانت کے لیے بیس کیا جاتا بکداس کیے کیا جاتا ہے کہ ان کی روایت ہے احتراز کیا جائے ان کی روایت سے کی عقیدہ کا اثبات نہ کیا جائے اورند کی چیز کی حلت یا حرمت پراستدلال کیا جائے۔

بدترين فروون كاذكركرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی ا انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عمرو بن مرہ نے حدیث بیان کی از سعید بن جبیر از حضرت ابن عباس ومنتالته انہوں نے بیان کیا کہ ابولہب لعنة اللہ علیہ نے نبی

٩٨ - بَابُ ذِكُر شِرَارِ الْمَوْتَى

١٣٩٤ - حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ مُرَّةً عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ آبُو لَهُب عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ تَبُّ لَكُ سَائِرَ الْيَوْمِ فَنَزَلَتُ ﴿ تَبُّ لَكُ سَائِرَ الْيَوْمِ فَنَزَلَتُ ﴿ تَبُّتُ

يَـدُآ أَبِي لَهَبِ وَتَبُّ ﴾.[اطراف الحديث:٣٥٢٦-٣٥٢٥ مَلْتَقَلِيكُم ع كبا: تمبارك لي سارا دن بلاكت مو تب يه آيت [M924-M921-M921-MV-1-W22+ نازل ہوئی: ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک

الوجائے۔(اللب:١)

(صحیح مسلم: ۲۰۸ 'ارقم کمسلسل: ۹۷ ۳ سنن ترندی: ۳۳ ۳۳ کسنن الکبرئ: ۱۰۸۱۹ ' دلائل النبوة ج ۲ ص ۱۸۲ ' سنداحد ج اص ۱۸۱ طبع قدیم' سند احمه: ۲۵۳۳-ج م ص ۲۲۹ مؤسسة الرسالة أبيروت)

اس حدیث کے رجال کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: ابولہب لعنۃ اللہ علیہ نے کہا۔

اس عنوان کے تحت امام بخاری برحدیث مرسل لانے کاطعن

یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ حضرت ابن عباس بیٹناللہ کی عمر ہجرت کے وقت تین سال تھی اور بیر آیت مکہ میں نبوت کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی ہے' اس وقت حضرت ابن عباس رضیاللہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے' اس عنوان کے مطابق بیرصدیث تھی: حضرت ائس پنٹائلہ بیان کرتے ہیں کہ پھرا یک اور جناز ہ گزرا تو مسلمانوں نے اس کی ندمت کی' پس رسول اللہ ملٹائلیا کی نے فر مایا: واجب ہوگئی' حضرت عمر بن الخطاب نے پوچھا: کیا واجب ہوگئی؟ تو آپ نے فر مایا: بیہ جنازہ جس کی تم نے ندمت کی ہے'اس کے حق میں دوزخ واجب ہوگئ مم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ ( سی ابخاری: ١٣١٧)

ا مام بخاری کو چاہیے تھا کہ اس عنوان کے تحت اس حدیث کو لاتے کیونکہ اس حدیث میں برترین مردوں کا ذکر ہے اور بیرحدیث متصل ہے اور اس کی سندھیج ہے اور جو حدیث انہوں نے ذکر کی ہے وہ مرسل ہے۔

ا مام بخاری نے اس حدیث کو یہاں اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے اور سورۃ الشعراء کی تفسیر میں اس کی تفصیل ہے روایت کی ہے' وہاں اس حدیث کامتن اس طرح ہے:

حضرت ابن عباس رضي الله بيان كرتے إلى: جب بيا آيت نازل ہوئي:

وَأَنْذِرُ عَشِيْرَ تَكَ الْكَقُرَبِينَ ٥ (الشراء:٢١٣) اورائي قرين رشته دارول كو (الله كعذاب ع) دُراجِيَّ٥ تو نی مان فیلانیم نے صفا پہاڑ کر چڑھ کر بینداء کی: اے بنوفہر! اے بنوعدی! بیقریش کی شاخیں ہیں' حتی کہ سب جمع ہو گئے' جو محض خود نہیں آسکا اس نے اپنے نمائندہ کو بھیجے دیا تا کہ معلوم ہو کون باار ہا ہے؟ اور کیوں بلار ہا ہے؟ پس ابولہب اور دیگر قریش آئے "آپ نے فر مایا: اگر میں تم کو پینجردوں کہ اس وادی میں ایک لشکر ہے جوتم پر تملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا: ہاں! ہم نے جب بھی جربہ کیا تو تمہاری خبر سے تھی' آپ نے فرمایا: پس میں تم کواس سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں جوتمہارے سامنے ہے ابولہب نے کہا: تمہارے لیے سارا دن بلاکت ہو کیا تم نے اس کیے ہم کوجمع کیا تھا! تب بیآیات نازل ہو تیں: تَبَّتُ يَكَا أَبِي لَهَبِ وَّتَبُ ٥ مَنَا أَغْنَى عَنْهُ مَنْ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَدُونُ لِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل وَمَا كُسَبُ ٥ (المهب:٦١)

جائے 0 اس کے مال نے اس کو (عذاب سے ) نہیں بچایا اور نہ اس کی کمائی نے (لیعنی اس کے بیٹے نے)0

ابولہب کے نام کے بجائے اس کی کنیت ذکر کرنے کی توجیہ

ابولہب کا تا م عبدالعزیٰ تھا' اس کا نام ذکر نہیں کیا' اس کی کنیت ذکر کی کیونکہ وہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھا اور دوسری وجہ ہیہ ہے

کیونکہ اس کا نام عبد العزیٰ تھا لیعنی عزیٰ نام کے درخت کا بندہ'جس کی قریش پرسٹش کرتے تھے' سواس کا نام اس لائق نہ تھا کہ اس کا قرآن مجيد مين ذكركيا جاتا عيرى وجديد ہے كداس كا محكانا جہنم تھا ،در شعلے مارنے والى آگ اس كولازم تھى اس ميں بدكتاب ہے كہ آگ کے شعلوں کی لیث اس کولازم رہے گی۔

اس آیت کی ممل تفصیل جاری تفسیر نتیان القرآن میں الشعراء: ۱۱۴ کے تحت ملاحظہ فرما تعیں۔

ا مام بخاری نے بدترین مردوں کے عنوان میں ابولہب کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ شرک تھااوراس کو دائمی عذاب لا زم تھا۔ \* باب ندکورک مدیث شرح می مسلم:۱۱ ۳ -جاس ۸۲۹ پر ندکور باس کی شرح کے عنوان حسب ذیل ہیں:

① اہل بیت اطہار کے لیے رسول اللہ ملٹ کی ایٹ منفاعت کا بیان ﴿ مُستاخانِ رسول پر شدت کا بیان ۔

ابولهب كالكمل تعارف اوراللهب: الحي تفسير هاري تفسير تبيان القرآن ج ١٢ مين سورة اللهب مين ملاحظه فرما كين -

"كتاب الجنائز" كي يميل

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته اجمعين! آج بروز جعرات ١٢ جادي الثانيه ٢٨ ١١ ما ١٨ جون ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ والبعنائز "المل يوكي ألى من ۲۱۰ احادیث مرفوعه مین ان مین تعلیقات اور متابعات کی تعداد ۵۹ ہے بقیدا حادیث موصوله میں اور کررات کی تعداد ۹۰ اے اور غالص احادیث کی تعداد ۱۰۰ ہے جن احادیث کی موافقت امام ملم نے کی ہے ان کی تعداد ۳۳ ہے۔ " کتاب الجنائز" کی تحیل كساته ي "كتاب الصلوة" كي مح يحيل موكن اس كے بعدال شاء الله "كتاب الزيخوة" شروع موكى۔

الداتعلمين! جس طرح آپ نے اپنے كرم سے يہاں تك پہنچا ديا ہے ؟ ج البخارى كى بائى احاديث كى بھى شرح كى تعميل كرا ویں اور میری میرے والدین کی میرے اساتذہ کی میرے احباب اور تلاندہ کی منفرت فریا دیں اور اس شرح کوموافقین کے لیے موجب استقامت اورمخالفین کے لیے سب مرایت بنادیں ۔ آئین یارب انعلمین!



نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# ٢٤ - كِتَابُ الزَّكُوةِ زكوة كابيان

امام بخاری نے ''کتباب الصلوۃ ''کے بعد''کتاب الزیخوۃ ''کوشروع کیا ہےاوراس میں قرآن اور سنت کی ابتاع کی ہے' قرآن مجید کی اتباع اس آیت سے ظاہر ہوتی ہے:

جولوگ غیب پرایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جوہم نے ان کو دیا ہے اس میں ہے بعض کوخرچ کرتے ہیں O الَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ (البَرَه: ٣)

اورسنت كى اتباع اس مديث ، ظاہر موتى ،

ز کوۃ کالغت میں معنی ہے: بڑھنا' کہا جاتا ہے:'' زکا الزرع'' تھیتی بڑھ گئ اوراس کا سخی یا کیزہ کرنا بھی ہے قرآن مجید میں ہے: قَدُ ٱفْلَحَةَ مَنْ تَذَرِّ کحی O (الاعلی: ۱۳)

ذکوٰۃ کاشری معنی ہے: جب نصاب کی مقدار پرایک سال گزرجائے تو اس مال میں سے ایک حصہ غیر ہاشمی نقیر کودے دیا جائے' اگر سونا جاندی یا نقدر دیسیہ ہوتو اس میں سے چالیسواں حصہ دیا جائے' سونے کا نصاب ساڑھے سات تولد سونا ہے اور جاندی کا نصاب ساڑھے باون آولہ چاندی ہے اور نقدر دیسیہ جو جاندی کے نصاب کے ہرابر ہوئچونکہ چاندی کی قیمت برلتی رہتی ہے' اس لیے نقدر دیسیہ کا نصاب بھی بدلتا رہتا ہے۔

ز کو ہ کے وجوب کا سبب نصاب کی مقدار کا ما لک ہونا ہے اور وہ شخص عاقل بالغ اور آزاد ہو۔

ز کو ق کی مسیس سے ہیں: مسلمان گناہوں کے میل سے اور بخل سے پاک ہو جاتا ہے'اس کا آخرت میں درجہ اور قرب بلند ہوتا ہے اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے۔ (عمدة القاری ج۸ص۳۳)

ز کوة کا وجوب

اورالله تعالى كاارشاد: نماز قائم كرواورز كوة اداكرو-(البقره:

اور حضرت ابن عباس ومناللہ نے بیان کیا کہ مجھے حضرت

١ - بَابُ وُجُوْبِ الزَّكُوةِ

وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَ اتُوا

الزَّكُوةَ ﴾ (البقره: ٤٣).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

حَدَّثَنِى آبُو سُفْيَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَاكَرَ حَدِيْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَأْمُرُنَا بالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ.

ال تعلق كاصل عيم البخارى: ٤ يُس كُرْرِكِى ہے۔ ١٣٩٥ - حَدَّثْنَا آبُو عَاصِمِ الضَّحَاكُ بُنُ مَحُلَدٍ ، عَنْ زَكْرِيّاءَ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ صَبْفِي ، عَنْ آبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ صَبْفِي ، عَنْ آبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِى اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ مَعْالَى عَنْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ مُعَادًا رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ مُعَادًا رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ مَعْادًا وَحَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ وَلَيْكَ وَاللّهُ فَلِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

اہام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوعاصم الضحاک بن مخلد نے صدیث بیان کی از زکر یاء بن اسحاق از یجی بن عبداللہ ابن صفی از ابی معبداز حضرت ابن عباس رہن اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی طرف اللہ نے حضرت معاذر شکاللہ کو یمن کی طرف بھیجا' پس فر مایا:

ان کو دعوت دو کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نبیس اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں' پس اگر وہ اس کی اطاعت کر لیس تو پھر ان کو یہ خبردو کہ اللہ نے ان پر ہر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں' پس اگر وہ اس کی اطاعت کر لیس تو پھر ان کو یہ خبرد و کہ اللہ نے ان پر ہر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں' پس اگر وہ اس کی اطاعت کر لیس تو پھر ان کے خبر دو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں ان پر ذکو ق فرض کی بیٹ اگر وہ اس کی اطاعت کر لیس تو پھر ان کے خبر دو کہ بے شب اللہ کے ان کے مالوں میں ان پر ذکو ق فرض کی بیس کو خبر دو کہ بے شب اللہ کے اللہ دار لوگوں سے کی جائے گی اور ان کے فقراء پر لوٹا دی جائے گی اور ان کے فقراء پر لوٹا دی جائے گی۔

[2727-4741

(صحیح مسلم:۱۹ الرقم المسلسل:۱۱۱ مسنن ابوداؤد:۱۵۸۳ مسنن ترندی: ۹۲۵ مسنن ایل: ۴۳۳۵ مسنن ابن یاجد: ۱۷۸۳ مسنن ابن یاجد: ۱۲۳ مسنن ابن یاجد: ۱۲۳۳ مسنن ابن یاجد: ۱۲۳۳ مسنن ابن یاجد: ۱۲۳۳ مسنن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن شیبدرج ساص سماً ۱۱ مسند احمد جاص ۱۲۳۳ مسند احمد جاص ۱۲۳۳ مسند احمد جاص ۱۲۳۳ مسند احمد جاص ۱۲۳۳ مسند احمد به استن دادی: ۱۲۳۳ مسند احمد به استن دادی: ۱۲۰۳ مسند احمد به ارسالهٔ ایروت)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ایوناعهم الضحاک بن مخلد (۳) زکریاء بن اسحاق (۳) یکی بن عبد الله بن صفی مولّی عثمان مینانله (۳) ایومتبد مولی ابن عباس مینانله (۵) حضرت عبدالله بن عباس مینانله \_ (عمدة القاری ۸ س۳۷)

اس مدیث کی باب کے ساتھ مطابق اس طرح ہے کہ اس مدیث میں زکوۃ کی فرنست بیان کی گئے ہے۔

حضرت معاذ کو یمن جھیجنے کی تاریخ

اس حدیث میں نذکور ہے کہ نبی ملٹی آئیلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا۔ جب نبی ملٹی آئیلم 9 ھے میں تبوک ہے واپس آئے تو آپ نے حضرت معاذ کواور حضرت ابوموی وہنی آئید کو یمن کی طرف بھیجا' نبی ملٹی آئیلم نے ان کو یمن کا والی اور قاضی بنا کر بھیجا تھا۔اس کی تاریخ میں رہیج الثانی ۱۰ ھے اور رہیج الثانی 9 ھے کے بھی اقوال ہیں۔ (عمدة القاری جم ص ۳۳۸)

يمن كوك الل كتاب عظ جيها كداس مديث عظامر موتاب:

حضرت ابن عباس بختمان بيان كرتے بين كدرسول الله طفي يكتم في حضرت معاذ كويمن كى طرف بيجا اور فر مايا: تم ابل كتاب ك

ا یک توم کی طرف جاؤ کے متم پہلے ان کواللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ (سیح ابخاری: ۸۵ ۱۳)

ا یک شهر کی زکو ة دوسر سے شهر میں منتقل نه کرنے پر فقیها ء شا فعیه کی دلیل اور اس کا جواب

اس صدیث میں نبی ما فی ایک نے فر مایا ہے: ان کے مال دارلوگوں سے زکو ہ لی جائے گی اور ان کے فقراء پرلوٹا دی جائے گی۔ علا مه ابوسليمان حمد بن محمد الخطابي الشافعي التوفي ٨٨ ٣٥ أس حديث كي شرح مين لكهت إي:

اس سے معلوم ہوا کدایک شہر کی زکو ہ دوسر سے شہر کی طرف منتقل نہیں کی جاتی 'جس شہر کے مال دارلوگوں سے زکو ہ وصول کی گئی ہے وہ ای شہر کے فقراء پرخرج کی جائے گی' اور سیامام شافعی کا نہ ہب ہے۔ (املام اکسنن جاص ۷۹ ۴ دارالکتب العلمیہ' بیروت'۲۸ ۱۳۱۵) ہم کہتے ہیں کہ' فقو اٹھم'' کی تغمیراس شہر کے فقراء کی طرف راجع نہیں ہے بلکہ فقراء سلمین کی طرف راجع ہے' خواہ وہ اس شہر کے فقراء ہوں یا کسی اور شہر کے فقراء ہوں۔

قرآن مجيد ميں التوبہ: ٢٠ ميں مصارف زكوۃ ميں مطلقاً فقراء كا ذكر فرمايا ہے اور بية تدنييں لگائی كه ايك شهر كی زكوۃ كواس شهر ك فقراء يرصرف كياجائ

ائمہ ثلاثہ کا بیتم کے مال میں زکوۃ کوواجب کرنااورامام ابوحنیفہ کا اس کے مال سے وجوب زکوۃ کوساقط کرنا نيز علامه خطالي شائعي متوني ٨٨ ٣٥ الصح إن:

اس حدیث میں سیدلیل ہے کہ ایالت بچہ جب مال دار ہوتواں کے مال میں زکوۃ داجب وگی جس طرح جب وہ بچہ فقیر ہوتواس كے ليے ذكرة كاليما جائز ہے۔ (اعلام اسن ج اص ٢٥٩)

فقہاء شافعیہ کے نزدیک بیٹیم کے مال پر بھی زکو ہ واجب ہوتی ہے ان کا استدلال اس صدیث ہے: از انتشال بن الصیاح از عمرو بن شعیب وہ اپنے والدے اور وہ اپنے دا داے روایت کرتے ہیں کہ نبی مشاہلی کم نے لوگول کو خطبہ دیا سواس میں فرمایا: جو محض ایسے بیٹیم کا وال ہوجس کا مال ہوا وہ اس مال میں تجارت کرے اور اس کوترک نہ کرے حتی کہ اس کوصدقہ کھاجائے۔امام ترفدی نے کہا: اس حدیث کی سندیس کلام ہے کیونکہ اکمشنی بن الصباح حدیث میں ضعیف قرار دیاجا تا ہے۔ (سنن رزی:۱۳۱)

امام ترندی اس حدیث کی روایت طی منفرد میں۔

المام ترفدي موى 4 ما دائل صديث كوروايت كرنے كے بعد الصح مين:

الل علم كااس باب ين اختلاف ب من التيكيم كم متعدد اسحاب في كها ب كيتم كم مال مين زكوة واجب ب ان مين حضرت عمر ٔ حضرت علی ٔ حضرت عا کشه اور حضرت ابن عمر رنالی نیم مین امام ما لک ٔ امام شافعی ٔ امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی ند ہب ہے اور اہل علم کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ پیتیم کے مال میں زکو ۃ واجب نہیں ہوتی 'سفیان تُوری' عبداللہ بن السبارک (اورامام ابوحنیفہ) کا

عمرو بن شعیب سی محر بن عبد الله بن عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں شعیب نے اپنے دادا عبد الله بن عمرو سے حدیث تی ہے کی بن سعید نے عمرو بن شعیب کی حدیث میں کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے نز دیک ضعیف ہے اور جس نے ان کی حدیث کوضعیف کہا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ اپنے دا داعبد اللہ بن غمر و کے صیفہ سے حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اکثر اہل علم عمر و بن شغیب کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اان میں امام احمد اور اسحاق وغیرہ ہیں۔ (سنن ترزی می ۲۹۱ وار المعرف بیروت ۱۳۲۳ هـ)

#### المثنى بن الصباح كاضعف

امام ترندی نے خوداعتر اف کرلیا ہے کہ انکہ ثلاث نے پیٹم کے مال میں زکو ۃ کے وجوب پرجس حدیث سے استدلال کیا ہے اس کو پیچیٰ بن سعید نے ضعیف کہا ہے۔

ہیں جدیث کی سند میں المثنیٰ بن الصباح راوی ہے'اس کے متعلق علامہ جمال الدین یوسف المزی المتوفی ۲۴ کے الصح ہیں: امام احمد بن حنبل اس کے متعلق کہتے ہیں: اس کی حدیث کسی چیز کے مساوی نہیں ہے' پی مضطرب الحدیث ہے۔ یکی بن معین نے کہا: شخی بن الصباح ضعیف ہے۔

یں میں ابی حاتم نے کہا: میں نے اپنے والداور ابوز رعہ ہے اس کے متعلق پوچھا' انہوں نے کہا: ریضعیف الحدیث ہے' الجوز جانی نے کہا: اس کی حدیث پر قناعت نہیں کی جاتی ۔ الجوز جانی نے کہا: اس کی حدیث پر قناعت نہیں کی جاتی ۔

ا مام ترفذی نے کہا: اس کی حدیث ضعیف ہے'ا مام نسائی نے کہا: بید تقدیمیں ہے'ایک اور مقام پر کہا: بید متروک الحدیث ہے'ابوا حمد بن عدی نے کہا: ائر متقدمین نے اس کی حدیث کوضعیف کہا ہے اور اس کاضعف ظاہر ہے۔

عمرو بن علی نے کہا: یخی اور عبد الرحمان اس سے حدیث روایت کیس کرتے تھے۔ علی بن الحسین بن الجنید نے کہا: بیمنز وک الحدیث ہے الدار تطنی نے کہا: بیضعیف ہے۔

(تبذيب الكال ي ١٥ ص ٠ ٣٣٩ وارالفكر بيروت ١١١٥)

خلاصہ یہ ہے کہ انکہ ثلاثہ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ تین وجہ سے نسیب ہے: ایک محمہ بن عمرو بن شعیب کی وجہ سے اور دوسرے المثنی بن الصباح کی وجہ سے اور تیسرے اس وجہ سے کہ اسلام کامسلم اصول ہے کہ نابالغ مکلف نہیں ہوتا اور پیتیم چونکہ نابالغ بچے کو کہتے ہیں اس لیے اس کے مال میں زکو ہ واجب نہیں ہوگی۔

۸۰۸ ۱۳۸۰ مستف این الیشیدی می ۱۶۸۰ الصحح این نزیمه: ۳۰۸۰ مشار ۴۳۸۷ کز العمال: ۱۰۳۲۱)
علاوہ ازیں علامہ خطابی نے صححح البخاری: ۱۳۹۵ کی شرح میں بیلکھا ہے کہ مینیم کے مال میں زکو ۃ واجب ہوتی ہے ۔ میں کہتا
ہوں: اس حدیث میں کہیں بینیس لکھا ہوا کہ مینیم کے مال میں زکو ۃ واجب ہوتی ہے 'اس میں صرف بیلکھا ہوا ہے کہ الن کے مال
داروں سے زکو ۃ لی جائے گی اوران کے فقراء میں اوٹا دی جائے گی' اس جملہ سے بیٹیم کے مال میں زکو ۃ کے وجوب کو کشید کرنا محض تحکم

نواب صدیق حسن بھو پالی متوفی ۷۰ ۱۱ ہے نے بھی علامہ خطابی وغیرہ کی طرح لکھا ہے کہ اس حدیث میں بیولیل ہے کہ ایک شہر کی زکو قائی شہر میں خرج کی جائے گی اور دوسرے شہروں میں نہیں لوٹائی جائے گی۔ (عون الباری ۲۶ می ۴۹۰ دارالرشید طب سوریا) اس کا جواب ہم اس سے پہلے لکھ بچے ہیں کہ اس سے مراد فقر اء سلمین ہیں خواہ وہ فقراء ای شہر کے ہوں یا کئی دوسرے شہر کے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ: ٦٠ میں زکوۃ کے آٹھ مصارف بیان کیے گئے ہیں اور اس حدیث میں صرف نقراء کی طرف زکوۃ لوٹانے کا ذکر ہے اس معلوم ہوا کہ آٹھوں مصارف میں زکو ہ کوخرج کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو حید ورسالت کی گواہی کومقدم رکھنا' کفار کا فروع شریعت کا مخاطب نہ ہونا اور روز ہے اور ج کے ذکر نہ کرنے کی توجیہ

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی التونی ۲۵۲ هذاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث میں ندکور ہے: سب سے مہلے حمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وعوت دین جا ہے۔

عبادت كى اصل تذلل اورخضوع ب يعنى الله تعالى كرسامن ذلت اور بجز كا اظهار كرنا اوريهال عبادت سراو " لا الله الا الله محمد رسول الله" كي كواني دينا -

اس حدیث میں نہ کورے: جب وہ اللہ کو پہچان کیں تو کھران کوخبر دینا' یعنی اگر وہ زبان ہے تو حیداور رسالت کا اقرار کرلیں تو پھران کو بتا تا کہ اللہ نے ان پردن اورات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔

نی الٹیلیکم کے اس ارشاد میں بیددلیل ہے کہ می قوم سے جہاد کرنے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی جائے ۔ انتمہ اربعہ اور متقدمین کااس پراتفاق ہے کہ مکلف پرسب سے پہلے یہ واجب ہے کہ ووتو حیداور رسالت کا اقرار کرے جن فقہاء کا بی تول ہے کہ كفار فروع شريعت كے مخاطب نيس بين وه اس حديث سے استدلال كرتے ہيں كه ني ماليكيم فے حضرت معاذ سے فرمايا: تم سب ے پہلے ان کوتو حید ورسالت کی گواہی دینا اور جب وہ اس کا اقرار کرلیس اور مسلمان ہوجا کیس تو پھران کونماز اور زکوۃ کی فرضیت کی

اس صدیث میں نبی منتقبیلیم نے روزے اور جج کا ذکر تیں کیا اس کی ہید جنہیں 'ے کہاس وقت تک روزے اور جج فرض تبیس ہوا تھا کیونکہ حضرت معاذ کونو ہجری میں بیس میں جیجا تھا اور ووزے ۳ ہے ہی نرش ہو سے تصاور جج ۸ ہے میں فرض ہو گیا تھا' ہوسکتا ہے کہاس کی وجه بيه وكه ني من في الله على الله عبادات كا ذكر فيها مؤجر جندك روز الداوج بحى فرض بين ليكن تماز اورز كؤة ان عن زياده المم فرائض میں سے ہیں۔ (اعظیم جام ۱۸۳ ۱۸۱ واراین کیٹر بیروت ۱۴۰ مااه)

> # باب الكوركي حديث شرح مي ملم: ٢٩-ج اس اع اليذكور باس كي شرح كعنوان حسب ذيل ال اب ندکورکی حدیث سے استفاط شدہ سائل آیا گفاراحکام شرعید فرعید کے مخاطب ہیں یا تیس ؟

١٣٩٦ - حُدَثْنَا حَفْصٌ بَنُ عُمَرٌ فَالَ حَلَّثُنَا شَعْبَةً الله بخارى روايت كرت ين: بسي حفس بن عمر في حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبدنے حدیث بیان کی از ابن عثان بن عبدالله بن موجب ازموی بن طلحه از ابی ابوب رینی آلله ا يك فخص في بي الماليكيم عرض كيا: مجھ ايس عمل كى خرد يج جو مجھے جنت میں داخل کروے (لوگوں نے کہا: )اے کیا ہوا سے بات یو چھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی الفی آنے م الے قر مایا: اس سوال کی ضرورت ے تم اللہ كى عبادت كرواوراس كے ساتھ كى كوشريك نه كرواور نماز قائم كرد اور زكوة اداكرد ادر رشته دارول سے ملاپ ركھؤاور

عَنِ ابُنِ عُنْمُانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحُةٌ عَنْ أَبِي أَيُّو بَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُ لُل قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْجِرُنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ؟ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَبُّ مَا لَهُ وَعَبُّدُ اللَّهَ وَلَا تُنْسِرِكُ بِهِ شَيِّنًا وتُقِيِّمُ الصَّلُوةَ وتَوُّتِي الزَّكُوةَ وَتُصِلُ الرَّحِمَ. وَقَالَ بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا

بہرنے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن عثمان نے حدیث بیان کی اور ان کے والدعثمان بن عبداللذ ان دونوں نے مویٰ بن طلحہ از ابو ابوب اس حدیث کوسنا۔ امام ابوعبد اللہ (بخاری) نے کہا: مجھے خدشہ ہے کہ محمد کا نام غیر محفوظ ہے اس كانام عرد --

(صحیح مسلم: ۱۳ ارقم المسلسل: ۱۰ اسنن نسائی: ۱۸ ۳ السنن الکبری: ۵۸۸ منداحه ج۲ ص ۳۴ طبع قدیم منداحمه: ۸۵۱۵ - ج۱۳ اص ۲۰۵ مؤسسة الرسالة 'بیروت )

حدیث مذکور کے رجال

(۱) حفص بن عمر بن الحارث بن تخبره ابوعمر الحوضی (۲) شعبه بن الحجاج (۳) محمد بن عثمان بن عبد الله بن موہب (۳) موکی بن طلحه بن عبید الله القرشی میں افوت ہوئے (۵) حضرت ابوابوب انصاری ان کا نام خالد بن زید بن کلیب ہے۔ طلحه بن عبید الله القرشی میں افوت ہوئے (۵) حضرت ابوابوب انصاری ان کا نام خالد بن زید بن کلیب ہے۔ (عمدة القاری ج۸ص۳۳)

اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: تم زکوۃ کوادا کرو اس میں زکوۃ کونماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے جس طرح رسالت کوتو حید کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ '' ماللہ' ماللہ''اور'' ارب'' کے معانی

علامه بدرالدين عيني حنى لكصة بن:

اس حدیث میں مکررلکھا ہے: "ماله ماله" بیکمہاستفہام ہے اوراس کی تکراڑتا کیدے لیے ہے اس کامعنی ہے: اس کو کیا ہوا؟ نیز اس حدیث میں" ادب" لکھا ہوا ہے اس کو کی طرح پڑھا گیا ہے:

(۱) "آرِب" اس کامعنی ہے: بیضرورت مندہ الین اس کواس سوال کے جواب کی ضرورت ہے۔

(٢) "أرَب "اس كامعنى ب: حاجت اليعنى بيسوال اس كى ضرورت ب-

(٢) "أرَّبَ"اس كامعنى ب: اس كوضرورت پيش آكى تواس في اپنى ضرورت كاسوال كيا-

(٣) "أرِبُ" ال كامتى بھى وى اوّل الذكر ہے۔

النفتر بن شمیل نے کہا: ' آرَبُ ' اس موقع پر کہا جا تا ہے جب کوئی شخص کمی کام میں اپنی انتہائی کوشش ضرف کردے۔

ابن الانباری نے کہا: بیلفظ اصل میں ہے: '' سفط 'ار اب '' اور''ار اب '' کامعنی اعضاء ہے کیعنی اس کے اعضاء ساقط ہو جا کیں 'لیکن یہ معنی مراد نہیں ہوتا جیسے کہا جاتا ہے: '' تسر بت یداك' 'تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہوجا کیں اور اس لفظ کو تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ (عمدة القاری ج۸م ص٣٣) دارالکتب العلمیہ' بیروت' ١٣٣١ ہے)

\* باب مذکور کی حدیث شرح سیج مسلم: ۱۲ \_ج اص ۵۹ سپر مذکور ہے اس کی شرح میں تو نیق کامعنی اور شرک کی تعریف ذکر کی گئی

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن عبد الرحیم نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عفان بن مسلم نے حدیث

١٣٩٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ

يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ بُنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِى ذُرُعَة عَنْ أَنِى اللهِ هُرِيْرَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ اَعْرَابِيًّا آتَى النَّبِي هُرَيْرَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ اَعْرَابِيًّا آتَى النَّبِي صَلَى عَمَلِ إِذَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ دُلَنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلَتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّة . قَالَ تَعْبُدُ الله لَا تُشْرِكُ بِهِ عَمِلِ أَنْ تَعْبُدُ الله لَا تُشْرِكُ بِهِ صَلَى الْمَنْ الْمَكْتُوبَة وَتُودِي الزَّكُوة الْمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الصَّلُوة الْمَكْتُوبَة وَتُودِي الزَّكُوة الْمَنْ فَالَ وَاللّذِي نَفْسِي الْمَنْ وَتُودِي الزَّكُوة الْمَنْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ الله وَاللّذِي مَنْ الله النَّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ الله وَاللّه عَلْي وَسَلّم مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ الله وَالْدِي مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّم مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَهُذَا . حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ عَنْ يَحْلَى النّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَهُذَا . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْلَى النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي الله عَلَيْه وَسَلّم بِهِلَا الله عَلَيْه وَسَلّم بَهِلَا الله عَلَيْه وَسَلَم بَهُذَا .

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی ازبیکی بن سعید بن حیان از ابی زرعداز حضرت ابو ہریرہ وہی تفاد کہا کہا اور بی استعد بن حیان از ابی زرعداز حضرت ابو ہریرہ وہی تفاد کہا کہا ہا ہے بی المحلی المباعل بتاہے کہا ہو جاد کی ایسا عمل کو کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاد کی آب کے بین اس عمل کو کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاد کی آب نے فرض نماز پڑھو اور فرض ذکر ہ ادا کرو اور اس میں کی کو شریک نہ کرو اور رکو فرض نماز پڑھو اور فرض ذکر ہ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکو اس اس اعرائی نے کہا: اس ذات کی تم جس کے قبضہ و قدرت میں اس اعرائی نے کہا: اس ذات کی تم جس کے قبضہ و قدرت میں اس اعرائی جان ہے! میں اس پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا' جب وہ اعرائی پیٹے بھیر کر چلا گیا تو آپ نے فر مایا: جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ دو کی حرک ہے تو وہ اس آ دی کو د کھے لے۔ اس حدیث کو ہمیں مسدد نے بیان کیااز کی از ابی حیان انہوں نے کہا:

ا) مجھے ابوزرمے نے نبی مٹھی ایک سے اس صدیث کی خبردی۔

(صحیح مسلم: ۱۳ 'ارقم انسلسل: ۱۰۷) مجھے ابوز رعہ نے اس حدیث کوامام بخاری اورامام مسلم کے علادہ اور کسی نے روایت نہیں کیا۔

مدیث مذکور کے رجال

(۱) محد بن عبد الرحيم ابويجي (۲) عفان بن مسلم الصغار الانصاري (۳) و بيب بن خالد بن مجلان صاحب الكرابيس (۳) يجي بن سعيد بن حيان ابوحيان تنيمي (۵) ابوز رء ' ان كا تام هرم ب 'عمرو' عبد الرحمان اورعبد الله كي بهي ان كي تام ميس اقوال بيس (۲) حضرت ابو بريره رضي تنه 'ان كا تام عبد الرحمان بن صحر ب - (عدة القادي ج م ص ۲ س)

حدیث مذکور کے بعض جملوں کی شرح

ای حدیث میں ندکورے کہ اعرابی نے کہا: میں اس پرکوئی زیادتی نہیں کروں گا، بینی فرائض پراضا فہنیں کروں گا، جتنی نمازیں فرض ہیں اتی بی نمازیں پڑھوں گا'ای جملہ میں یا تو فرائض میں اضافہ کی نفی ہے یا اس کامعنی ہے: میں اپنی قوم کو جا کرائے ہی فرائض بیان کروں گا جتنے آپ نے نر مائے ہیں میں اس میں کوئی کی نہیں کروں گا۔

عشره مبشره کے علاوہ جن صحابہ کا نام کے کرجنت کی بشارت دی

اس مدیث میں فدکور ہے کہ آپ نے فر مایا: جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ وہ کمی بنتی آ دی کو دیکھے وہ اس آ دی کو دیکھ لے۔
خلا ہر یہ ہے کہ بی مشرف کی کہ تھا کہ آپ نے بو پھھائی شخص کو بتایا ہے وہ اس پڑمل کرے گا اور تا حیات اس پڑمل کرتا رہے گا اور موت
کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا'اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جن صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ تو معین ہیں اور وہ صرف دی
صحابہ ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث ہے ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا کیونکہ آپ نے اس صحابی کے جنتی ہونے کی تصریح
کی ہے وہ مراجواب یہ ہے کہ دی عدد کی تضریح اس میں اضافہ کے منافی نہیں ہے' نیز اس طرح اہل جنت کی بشارت دی صحابہ کے
علاوہ دیگر صحابہ کو بھی دی گئی ہے' مثلاً آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین پڑھنا شدے متعلق فر مایا کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار
ہیں ۔ (سنن تر نہی کہ دی متعلق فر مایا: میں اجر بیاس میں حضرت جعفر بن ابی طالب پڑھنا تھی نے جعفر کو جنت

میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ (سنن رزی: ۲۷۲۳) حضرت خدیجہ رہنگانندے متعلق فرمایا: حضرت جریل عالیسلاً نے ان کے لیے جنت میں کل کی بشارت دی ہے۔ (سمج ابناری: ۲۸۲۰ سمج مسلم: ۲۳۳۲ سنن زندی: ۲۸۷۱ منداحدج من ۲۳۱) حضرت سیده فاطمه و منتالله کے متعلق فر مایا : حضرت مریم بنت عمران کے سوابیتمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ (سنن زندی: ٣٨٧٣) حضرت ام سلیم رہی کا شکاللہ کے متعلق فرمایا: مجھے جنت وکھائی گئی تو میں نے اس میں ابوطلحہ کی بیوی کو دیکھا' اور اپنے آ کے حضرت بلال رہن اللہ کے چلنے کی آ ہٹ تی۔ (صحیح سلم: ۲۳۵۷ منداحمہ ۴۶ ص ۴۵۰) حضرت سعد بن معاذر پین اللہ کے متعلق فر مایا: جنت میں ال کے رومال ریشم سے زیادہ ملائم ہیں۔ (صحح ابناری: ۲۸۰۳ مسجے مسلم: ۲۳۷۸ منن ترزی: ۲۸۴۷ منز این ماجہ: ۱۵۷ منداحہ جسم ۱۰۹ سنداحہ ج سم ۲۰۹۰ حضرت ثابت بن قیس دین تند کے متعلق فر مایا: وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ (سمجے سلم:۱۱۹) آپ نے فر مایا: جنت تین آ دمیوں کی مشاق ہے: حضرت علی' حضرت عماراورحضرت سلمان ۔ (سن ترندی: ۲۹۷۳)حضرت عبدالله بن سلام وین آللہ سے متعلق فرمایا: وہ جنت کے دسویں مخص ہیں۔ (سنن ترندی: ۴۸۰۳ سنداحہ ج۵ ص۲۴۳) حضرت حاطب دینی آللہ کے متعلق فرمایا: وہ دوز خ میں داخل نہیں ہوں گئے وہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر تھے۔ (صحیح مسلم: ۲۱۹۵ سنن ترزی : ۳۸۶۵ منداحمہ جے ۳۲ ص۲۲۵) حضرت خصنہ ویشناند کے متعلق فر مایا: مجھے حصرت جریل نے بتایا: پیرجنت میں آپ کی زوجہ ہیں۔(اعجم الکبیرج ۱۸ ص ۳۱۵)حضرت عائشہ رہنگاندے فرمایا: میری از واج جنت میں ہوں گی متم بھی ان ہی میں ہے ہو۔ (سیح ابن حبان: ۹۶-۷)

تيسرا جواب يد ب كم عشره مبشره كى تحسوصيت بدب كدان دى محابدكو يك بارگى جنت كى بشارت دى اور بداس كے منافى نهيس ہے جن کے جنتی ہونے کی بشارت مختلف اوقات میں دی ہے۔

حدیث مذکور کے دیکرفوائد

آپ نے فرمایا: رمضان کے روزے رکھؤ پہیں فرمایا کہ رمضان کے مہینہ کے روزے رکھؤاس سے معلوم ہوا کہ بغیر مہینہ کے ذکر كے بھی رمضان كا ذكركرنا جائزے مثلاً بيكها جائے كدر مضان آيا يار مضان كيا 'اور التض علاءنے كہا ہے: اس طرح كہنا جائز نہيں ہے كيونك رمضان الله تعالى كانام بأس لي كهنا وإب كدر مضان كامهيندآيا رمضان كامهيند كيا-

جس اعرابی نے کہا: میں ان فرائض پڑمل کروں گا' آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی' اس سے معلوم ہوا کہ جس نے تو حیداور رسالت کی گواہی دی' پانچ نمازیں پڑھیں' رمضان کے روزے رکھے اور زکو ۃ ادا کی اور بہشرط استطاعت مجے کیا' وہ مخض جنت میں واظل موكاجب كدان عي اعمال براس كوسوت آكى مو

اس معلوم ہوا کہ ال علم سے ایسے اعمال کا موال کرنا جا ہے جودخول جنت کا سبب ہوں۔

(عدة القاري ج ٨ ص ٢ ٣ أوار الكتب العلمية بيروت ٢١١١ ه)

\* باب مذکور کی میدهدیث شرح سی مسلم: ۱۲ -ج اص ۱۲ سر مذکور باس کی شرح میں توفیق کامعنی اور شرک کی تعریف ذکر کی

١٣٩٨ - حَدَّثْنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو جَمْرَةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ۖ إِنَّ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حجاج نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں حماوین زیدنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابو جمرہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس رضاللہ ہے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ عبدالقیس

هٰذَا الْحَى مِنْ رَبِيعَة وَلَدُ حَالَتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَك وَكُولُم مُصَر وَلَسْنَا نَحُلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْ الْحَرَام مُصَر وَلَسْنَا نَحُلُصُ إِلَيْكَ وَلَدْعُوا إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَ نَا فَمُر نَا بِشَيءٍ نَاحُدُه عَنْك وَنَدُعُوا إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَ نَا فَمُر نَا بِشَيءٍ نَاحُدُه عَنْك وَنَدُعُوا إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَ نَا فَمُ الله مَنْ وَرَاء نَا الله وَالله وَعَقَد بِيدِه هَكَذَا وَإِقَامِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلْهُ إِلَّا اللّه وَعَقَد بِيدِه هَكَذَا وَإِقَامِ الشَّهَادَةِ أَنْ لَا إِلْهُ إِلَّا اللّه وَعَقَد بِيدِه هَكَذَا وَإِقَامِ الشَّه الله وَ النَّه الله وَالله وَاله وَالله وَاله

ال عديث كاشرة النامان المحكم المراكزي المحمد الموالية المنافع قال المحبراً الشعيب المن البي حَمَّزة المحكم الرفع قال المحبراً الشعيب المن البي حَمَّزة المحبراً الرهوي قال حَدَّفَنا عُبَيْدُ الله الله الله الله الله المن عُنه أنه الرفع والأهري قال المحريرة رضى الله تعالى عنه قال لما المريرة رضى الله تعالى عنه قال لما المريرة وحلى الله الله عنه وحكان المواكم وكان المواكم المواكم المواكم المواكم المواكم المواكم المواكم وكان المواكم

١٤٠٠ - فقال وَاللهِ لَا قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلُوةِ
 وَالزَّكُوةِ وَاللهِ لَوْ مَنعُوْنِي الْمَالِ وَاللهِ لَوْ مَنعُوْنِي وَاللهِ لَوْ مَنعُوْنِي عَناقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ

کا وفد نبی منتی آیا آیا انہوں نے کہا: یارسول اللہ! بدر بید

کا قبیلہ ہے ' ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر طائل ہیں اور ہم

آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آ کے ہیں ' سوآپ ہمیں ایس چیز کا حکم دیں جس کوہم آپ سے حاصل کریں اور اس کی طرف ان کو دعوت دیں جو ہمارے پیچھے ہیں' آپ نے فر مایا: میں تم کوچار چیز وال کے خاور وہ یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا پر ایمان لانے کا اور وہ یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور آپ نے اپنی انگلی ہے ایک کا اشارہ کیا' اور نماز تا میں کہا تا کہ وہنی ہوں اور جا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا حصہ ادا کرو' اور ہیں تم کو کھو کھلے کہ و' سبز گھڑوں' کھو کھلی کھڑی اور فرغنی برتنوں ( میں چینے ) سے منع کرتا ہوں' اور سلیمان اور ابو النعمان ور ابو النعمان اور ابو النعمان کے حواد سے روایت میں کہا ہے: ایمان باللہ یہ گواہی وینا ہے کہ اللہ کے حواد سے روایت میں کہا ہے: ایمان باللہ یہ گواہی وینا ہے کہ اللہ کے حواد سے روایت میں کہا ہے: ایمان باللہ یہ گواہی وینا ہے کہ اللہ کے حواد سے روایت میں کہا ہے: ایمان باللہ یہ گواہی وینا ہے کہ اللہ کے حواد سے روایت میں کہا ہے: ایمان باللہ یہ گواہی وینا ہے کہ اللہ کے حواد سے روایت کا مستحق نہیں ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان الحکم بن نافع فے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب بن البی حزہ نے حدیث بیان کی از الز ہری انہوں نے کہا: ہمیں شعیب بن البی حزہ نے مدیث بیان کی از الز ہری انہوں نے کہا: ہمیں عبیداللہ بن عتب بن مسعود نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ ویش اللہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ملٹی آئیل کی وفات ہوگئی اور حضرت ابو بکر ویش اللہ فیل کی فیل کے خلیم کی اور حضرت ابو بکر ویش اللہ علی ہوئے اور حضرت ابو بکر ویش اللہ فیل کریں گئی خلیم سے جس نے کفر کرنا تھا اس نے کفر کیا تو حضرت عمر ویش اللہ نے کہا: آپ اوگوں سے کس طرح قال کریں گئی حضرت عمر ویش اللہ سے کہ جس فیل کہ وہ یہ جس نے کی حکم دیا گیا ہے کہ جس لوگوں سے تال کروں حتی کہ وہ یہ جس نے بی حکم دیا گیا ہے کہ جس لوگوں سے قال کروں حتی کہ وہ یہ جس نے بی حکم دیا گیا ہے کہ جس نے بی کھی جس ان کو حفوظ کر لیا موال کے جو اس پر اسلام کا حق ہوا اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ سوال کے جو اس پر اسلام کا حق ہوا اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ

، پس حضرت ابو بحر نے کہا: اللہ کی قتم! میں ان لوگوں سے ضرور قبال کروں گا جونماز اور زکوۃ میں فرق کریں گے کیونکہ زکوۃ مال کاحق ہے اور اللہ کی قتم! اگر انہوں نے مجھے اس بحری کے بچے کو دے سے بھی انکار کیا جس کو وہ رسول الله ملتی ایک کو دیتے تھے تو

میں اس کو نہ دینے کی وجہ سے ضرور ان سے قبال کروں گا' حضرت

عمر دین اللہ نے کہا: پس اللہ کی قسم! یہ وہی چیز تھی جس کے لیے اللہ

نے حضرت ابو بر رہی اللہ کے سینہ کو کھول دیا تھا' پس میں نے جان لیا

وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ آبِى بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَرَفْتُ آنَهُ الْحَقُّ.

[طرف الحديث: ١٣٥٤ - ١٩٢٣]

-4305-5

(صحیح مسلم: ۲۰ الرقم السلسل: ۱۲۳ مشن ابوداؤد: ۱۵۵۲ مشن ترندی: ۲۰۱۷ مشن نسائی: ۲۳۳۳ مشن بیبی ج ۲ م س ۱۰۳ صحیح این حبان: ۲۱۱ م منداحدج اس ۱۹ طبع قدیم منداحمه: ۱۷ ارج اص ۴۷ مؤسسة الرمالة میروت)

اس مدیث کے رجال کااس سے پہلے تعارف ہو چکا ہے۔

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: اللہ کی قتم! میں اس شخص سے ضرور قبال کروں گا جو نماز اور زکو ۃ میں ت کرے گا۔

حضرت ابوبكر رضى الله كے عہد میں كفار عرب كى اقسام

اس حدیث میں مذکورہے: اور عرب میں ہے جس نے گفر کرنا تھا اس نے گفر کریا' کفر کرنے والے دوفریق تھے: (۱) مسیلمہ کذاب کے اصحاب' جن کا تعلق ہنو صنیف دغیرہ سے تھا' اور جنہوں نے مسیلمہ کے دعوائے نبوت کی تصدیق کی تھی (۲) اسودعنسی کے اصحاب' جنہوں نے اس کی تصدیق کی تھی' ان کا تعلق اہل یمن سے تھا' یے فرقہ سیّدنا تحریش کی نبوت کا مشکر تھا اور آپ کے غیر کی نبوت کا مشکر تھا اور آپ کے غیر کی نبوت کا مشکر تھا اور آپ کے غیر کی نبوت کا مشکر تھا اور آپ کے غیر کی نبوت کا مشکر تھا اور آپ کے غیر کی نبوت کا مدی تھا' حضرت ابو بکر رہی آلئد نے ان سے قبال کیا' حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مسیلمہ کو بمامہ میں قبل کر دیا اور العنسی کو الصنعاء میں قبل کر دیا اور ان کی جمیعت ٹوٹ گئ اور ان میں سے اکثر ہلاک ہو گئے۔

دوسرافریق وہ تھاجودین ہے مرتد ہو گیا' انہوں نے شرایعت کا اٹکار کیا اور نماز اور زکو ۃ وغیرہا اُمورِ دین کوترک کر دیا' اور زمانۂ جاہلیت کے طریقہ پرلوٹ گئے' اس وقت روئے زبین میں صرف تین سیاجد تھیں: مسجد مکہ مسجد مدینداور بحرین میں مسجد عبدالقیس جس کوجواثی کہا جاتا تھا۔

کفار کی ایک اورتشم وہ تھی جونماز اورز کو ہیں فرق کررے تھے وہ نماز کا اقر ارکرتے تھے اورز کو ہ کی فرضیت کا اورامام کی طرف زکو ہ اواکرنے کے وجوب کا اتکار کرتے تھے بیلوگ حقیقت میں باغی تھے اس زمانہ میں ان کو باغی اس لیے نہیں کہا کمیا کیونکہ ان پر مرتدین کے نام کا غلبہ وگیا تھا۔ (عمدۃ القاری ج ۸ص ۲۵۲ اواراکت العلمیہ بیروت ۱۳۱۱ھ)

اس سوال کا جواب که حضرت ابو بکر کے عہد میں منکرین زکوۃ کو کافر نہیں قرار دیا گیا تو کیا اب بھی یہی عکم ہے؟ حافظ ابوسلیمان حمد بن محمد الخطابی الشافعی المتونی ۸۸ سے کھتے ہیں:

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ جن لوگوں نے نماز اور زکوۃ میں فرق کیا نماز کا اقرار کیا اور زکوۃ کی فرضیت کا انکا کرکیا 'ان کو حقیقۃ کا فرنہیں قرار دیا گیا اور ان کے ساتھ باغیوں کا سامعاملہ کیا گیا تو اگر اس زمانہ میں بھی کوئی نماز کا اقرار کرے اور زکوۃ کا انکار کرے تو کیا اس کو بھی صرف باغی قرار دیا جائے گا اور کا فرنہیں کہا جائے گا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس زمانہ میں جو شخص نماز اور زکوۃ میں فرق کرے کا اس کے کفر پر اب اجماع ہو چکا ہے 'اور حضرت ابو بکر کے زمانہ میں مشکرین زکوۃ کو کا فراس لیے نہیں قرار دیا گیا کیونکہ ان کا زمانہ بن کو اور اس زمانہ میں احکام تبدیل ہوتے رہے تھے اور اس زمانہ کے عام لوگ دین کے احکام ہے جائل

تھے' کس زکو ہ کی ادائیگی کے متعلق ان کو بیشبہ ہو گیا کہ زکو ہ کا وصول کرنا صرف رسول الله ملی اللہ کا حق تھا اور صرف رسول الله مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكُنْ لَّهُمْ (الرب: ١٠٣)

خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَيِّيْهِمْ بِهَا آپ ان كے مالوں میں سے زكوۃ لیجے ، جس سے آپ ان کو پاک کریں اوران کے باطن کوصاف کریں اوران کے لیے دعا میجے 'بے شک آپ کی دعا ان کے لیے موجب طمانیت ہے۔

ان كا شبه يه تها كه زكوة كو وصول كرنا صرف رسول الله ما الله الله المنافظة الم منصب تها اور حضرت ابوبكر كا منصب نبيس ب اس كي انہوں نے حضرت ابو بکر کوز کو ۃ دینے سے انکار کر دیا کیکن اب چونکہ احکام واضح ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کا زکو ۃ کی فرضیت پر اجماع ہو چکا ہے'اس کیے اب منکرز کو ق کومطلقا کا فرقر اردیا جائے گا۔ (اعلام اسنن جا ص٣٨٥۔١٨٣ملضا' دارالکتب العلمیہ'بیروت'٢٨١ه) \* باب ندکورکی میرهدیث شرح میجیمسلم: ۲ سرج اص ۲ ۲ سر ندکور ہے اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں:

① حضرت ابو بمر کے عہد میں مرتدین اور مانعین زکوۃ کا بیان ﴿ مانعین زکوۃ کا شبہ ﴿ مانعین زکوۃ کومرتدین میں شار کرنے کی توجیہ اور ان کے شبہ کا جواب ۞ قرآن مجید کے خطاب کرنے کی اقسام ۞ ضروریات وین کا انکار کفر ہے ۞ حدیث مذکور کی تفصیل میں دیگرا حادیث @ باب ندکور کی حدیث سے استنباط شدہ مسائل۔

٢ - بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتًاءِ الزَّكُوةِ لَا يَكُوةِ كَا اللَّهُ عَلَى إِيتًاءِ الزَّكُوةِ الزَّكُوةِ بیعت کامعنی ہے: کسی کے ہاتھ پراس کی اطاعت کا عبد کرنا عرف اسلام میں بیعت سے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص کسی مردصالح کے سامنے اپنے گناہوں سے تائب ہواور اس کے سامنے بیعہد کرے کہ وہ آئندہ اسلام کے احکام پڑمل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کرےگا۔

پی اگروه توبه کرلیس اور نماز قائم کریں اور زکو ۃ ادا کریں تو ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ الَّهُ الزَّكُوةَ فَاخُوانكُمْ فِي الدِّيْنِ ﴾ (التوب: ١١). وه دين مِن تبهار على بين - (التوب: ١١)

دین میں بھائی وہ شخص بن سکتا ہے جونماز قائم کرے اورز کو ۃ ادا کرے اور اسلام کی بیعت اسی وفت ممل ہوگی جب کوئی شخص زكوة اداكرے ال

> ١٤٠١ - حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيِّر قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ حَدِّثُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ قَالَ جَرِيْرُ بُنُ عَبْدِ اللُّهِ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَايَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ \* وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابن میر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل نے صدیث بیان کی ازقیس انہوں نے کہا کہ ے نماز قائم کرنے وکوۃ ادا کرنے اور ہرسلمان کے ساتھ خرخوابی کرنے پربیعت کی۔

ز کو ۃ نہ دینے والے کا گناہ اور الله تعالیٰ کا ارشاد: اور جولوگ سونے اور جاندی کو جمع اس مدیث کی شرح معجع ابخاری: ۵۷ میں گزرچکی ہے۔ ٣ - بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكُوةِ وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَالَّالَّذِينَ يَكُنِزُونَ اللَّهَبَ

وَالْفِضَةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ الِيمِ مَ يُومَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوكُ يَهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَسَرْتُمْ لِآنَفُسِكُمْ فَلُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكُنِزُونَ ﴾ (الوب: كَسَرْتُمْ لِآنَهُ لَا نَفْسِكُمْ فَلُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكُنِزُونَ ﴾ (الوب: ٣٤ ـ ٣٥).

کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں انہیں خرج نہیں کرتے 'آپ انہیں درد ناک عذاب کی بشارت دے دیجے ٥ جس دن ان کے جمع کردہ سونے اور چائدی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا' پھراس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جا کیں گی' (پس ان سے کہا جائے گا:) یہ ہے وہ جس کوتم نے جمع کیا تھا' سوا ہے جمع کیے ہوئے کا مزا چکھو ٥ (التوبہ: ٣٠ سر ٣٨)

اس آیت میں'' کنز '' (خزانہ) کالفظ ہے''' کنز ''اس مال کو کہتے ہیں جس کو جمع کیا جائے'جو مال مدفون ہو'اس کو بھی'' کنز '' کہتے ہیں' جس جمع شدہ مال پریہوعید ہے کہ میہوہ مال ہے جس کی زکو ۃ اداننہ کی گئی ہواور جس مال کی زکو ۃ اداکردی گئی ہووہ'' کے سنز '' نہیں ہے۔

(سنن ابودادُد: ١٣ ١٦٠ مند ابويعليٰ: ٩٩ ٢٣ المستدرك ج٢ص ٣٣٣ سنن بيتي ج٣ص ٨٣)

حضرت ام سلمہ رہنگانلہ بیان کرتی ہیں کہ میں سونے کی پازیب پہنتی تھی ایس نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا یہ کنزے؟ آپ نے فر مایا: جو مال زکو ق کی مقدار کو پہنچ گیااور اس کی زکو قادا کر دی گئ وہ کنزنہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۲۵۵ الاستدکار:۱۲۴۰۸)

حضرت ابوہریرہ مینٹی آللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹیٹی آلیم نے فرمایا: جب تم نے اپنے مال کی زکو ۃ اوا کردی تو تم نے اس حق کوادا کر دیا جوتم پر واجب تھا۔ (سنن ترندی: ۱۱۸ 'منن ابن ماجہ: ۱۷۸۸ 'منن ابنی جساس ۸۴ 'معرف الآٹار: ۷۸۳۲)

حضرت این عمر پینگانشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھ کیا آئے ہے فرمایا: جس مال کی تم نے زکو ۃ ادا کر دی ہوتو خواہ وہ مال سات زمینوں کے نیچے ہوئوہ کنرنہیں ہے اور جس مال کی تم نے زکو ۃ ادانہیں کی تو خواہ وہ ظاہر ہوؤوہ پھر بھی کنز ہے۔

(مصن عبدالرواق جمع ١٠١١ الاستكار: ٢٠١١)

ان احادیث ش ہے کنز سے مرادوہ جمع شدہ مال ہے جس کو دوزخ کی آگ شی تیا کرز کو ۃ نہ دینے والوں کی پیٹانیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحکم بن نافع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں ابو الزناد نے حدیث بیان کی کہ عبد الرحمٰن بن هرمز الاعرج نے ان کو حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ وشی آنڈ کو بیہ بیان کرتے ہوئے سا ہے کہ نبی ملٹ آنڈ آنہ کے میان کہ جب اونٹ والے نے اونٹ کا حق ادا نہیں کیا ہوگا تو (قیامت کے دن) اس

١٤٠٢ - حَدَّثُنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِع قَالَ اَحْبَرُنَا الْعَبْ فَالَ اَحْبَرُنَا اللَّهُ شَعِبٌ قَالَ حَدَّثُنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰ ابْنَ هُرُمُزَ الْاَعْرَجَ حَدَّثَهُ اللَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ مُرْمُزَ الْاَعْرَجَ حَدَّثَهُ اللَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَنْهُ يَنْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَنْهُ يَعْلَى عَنْهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَنْهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُعْطِ فِيهَا حَقَهًا وَاللَّهُ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتُ إِذَا هُوَ لَمُ يَعْطِ فِيهَا حَقَهَا وَاللَّهُ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتُ إِذَا هُو لَمُ يَعْطِ فِيهَا حَقَهَا وَقَالَ النَّهِ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتُ إِذَا هُو لَلَهُ مُعْلَى لَمُ يَعْطِ فِيهَا حَقَهَا وَقَهَا وَقَالِ النَّهِ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتُ إِذَا هُو لَلَهُ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَنَمُ عَلَى اللهُ مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ النَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ وَذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا لَهُ مَطُولُ بِاَظَالُولِهَا وَتَنْظَحُهُ بِقُرُولِهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا اللَّهُ اللْمُلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[اطراف الحديث: ۲۳۷۸-۳۰۷۳ ملم ۱۹۵۸ ملم ۱۹۵۸ ملم ۱۳۵۸ الم ۱۳۵۸ ملم ۱۳۵۸ ملم

کے اونٹ انہائی فربہ جمامت اس کے پاس آ کر اس کو اپنے پیروں سے روندیں گئور جب بحر یوں والے نے بحر یوں کا حق ادانہیں کیا ہوگاتواس کی بحر یاں اس کواپنے کھر وں سے روندیں گا ادراس کواپنے سینگوں سے ماریں گی ادراس کے حق بیس سے بیہ بھی ادراس کواپنے سینگوں سے ماریں گی ادراس کے حق بیس سے بیہ بھی ہو گئی چنی باس کا دودھ دوہاجائے ادرتم بیس سے کوئی فخض قیامت کے دن اس حال بیس ندآ نے کہ اس کی بحری اس کی گردن پر سوار ہو ادر ممیارہی ہو' پس وہ فخض کے گا: اس می گردن پر سوار ہو ادر ممیارہی ہو' بس وہ فخض کے گا: اس نہیں ہوں' قحیق میں ہے کئی جزکا مالک نہیں ہوں' وہ کے گئی اس کی گردن پر سوار ہواوروہ بلبلا حال بیس ندآ نے کہ اس کا اور تم بیس سے کوئی فخص اس حال بیس ندآ نے کہ اس کا اور نہ بیس ہوں' تحقیق بیس تبلیغ کر چکا ہوں' اور تم بیس کہوں گا کہ بیس مہارے لیے کئی چیز کا مالک نہیں ہوں' تحقیق بیس تبلیغ کر چکا تہارے کی دین بیس ہوں' تحقیق بیس تبلیغ کر چکا تہارے کے کئی چیز کا مالک نہیں ہوں' تحقیق بیس تبلیغ کر چکا تہارے کے کئی چیز کا مالک نہیں ہوں' تحقیق بیس تبلیغ کر چکا تہارے کے کئی جیز کا مالک نہیں ہوں' تحقیق بیس تبلیغ کر چکا تہارے کے کئی چیز کا مالک نہیں ہوں' تحقیق بیس تبلیغ کر چکا تہارے کے کئی چیز کا مالک نہیں ہوں' تحقیق بیس تبلیغ کر چکا تہارے کئی جیز کا مالک نہیں ہوں' تحقیق بیس تبلیغ کر چکا تہارے کئی جین کی چیز کا مالک نہیں ہوں' تحقیق بیس تبلیغ کر چکا تہارے کئیں۔

-11/50

حدیث مذکور کے رجال

(۱) الحکم بن نافع ابوالیمان البهرانی الجمصی (۲) شعیب بن ابی حمزه الجمصی (۳) ابو الزنادُ ان کا نام عبد الله بن ذکوان ہے (۳) عبدالرحمان بن هرمز (۵) حضرت ابو ہر مرہ دین آللہ۔(عمدة القاری ج۸ص۳۷)

اس حدیث کی مطابقت باب کے عنوان کے ساتھ اس طرح ہے کہ اس حدیث میں آیا مت کے دن زکو ہ نددینے والوں کا گناہ بیان کیا گیا ہے۔

حدیث مذکور کے فوائد

اس صدیث میں بیدد کیل ہے کہ اونٹوں اور بحریوں کی زکوۃ اداکر ٹا واجب ہے 'باتی رہا بید کہ ان کی زکوۃ کی کیا مقدار ہے اس کا بیان دوسری احادیث بیس آئے گا۔

مویشیوں کے حقوق میں ہے ہیں ہے کہ جب مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے لیے جا کیں تو گزرنے دالوں کو ان کا دودھ نکال کر پلا کیں اورضرورت مندول کوان پرسوار کریں تا ہم اکثر علماء کا بیہ ند ہب ہے کدان حقوق کوادا کرنامستحب ہے۔

الله قال حَدَّقَنَا مديث بيان كى انهول في بيان كيا كه بميل على بن عبد الله في الرّحمين بن عبد الله في الرّحمين بن عبد الله في الرّحمين بن عبد الله بي الرّحمين بن عبد الله بي المرحمين عبد الله بي المرحمين عبد الله بي الله ما أن الله من المول في بيان كي الروالدخود الرابي صالح السمان المنطق الله من الله من

١٤٠٣ - حَدَثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ عَبْدِ هَاشِمُ بَنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ دِيْنَارٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ اللهِ اللهِ السَّمَّانِ عَنْ آبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ مَرَّدُو رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلّى الله مَالًا وَسُولُ اللهِ صَلّى الله مَالًا مُالله مَالًا فَلَمْ يُؤدِ

[اطراف الحديث: ٢٥٩٥ - ٣٦٥٩ - ٣٩٥٧) (صحيح مسلم: ٩٨٨ و الرقم لمسلسل: ٢٢٥٩ و ٢٢١ السنن الكبرى: ١٦٢١) مند احمد ج٢ ص ٢٤٩ طبع قديم ومند احمد: ٢٥٦١ - ج٣١١ ص ١٤٨٥ مؤسسة الرمالة ويروت)

جس شخص کواللہ نے مال دیا ہواور وہ اس کی زکو قادانہ کرے وہ مال
قیامت کے دن گنجا سانپ بنا دیا جائے گا'اس کی آ تکھوں کے اوپر
دوسیاہ نقطے ہوں گئے اس سانپ کواس کے گلے میں طوق بنا کرڈال
دیا جائے گا' پھر وہ اس شخص کو اپنے جبڑوں سے پکڑے گا' پھر کے
گا: میں تیرا مال ہوں' میں تیرا خزانہ ہوں' پھر انہوں نے بیآیت
تلاوت کی: جن لوگوں کواللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے اور
وہ اس میں بخل کرتے ہیں' وہ اس کو بہتر گمان نہ کریں بلکہ وہ ان کے
لیے بدتر ہے۔ (آل عمران: ۱۸۰)

حدیث مذکور کے رجال

حدیث مذکور کے فوائداور مسائل اور سونے اور جاندی کی زکوۃ کا نصاب

اس صدیث میں زکو ہ ندویے پرشد میروعید ہاوراس میں سٹروت ہے کدر کو ہ دینا فرض ہے۔

اس حدیث میں ندکور ہے کہ مال اورخزانہ کو قیامت کے دن سانپ بنادیا جائے گا'اس میں پیٹبوت ہے کہ خارجی چیزیں ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں تبدیل ہوجاتی ہیں'اور بیاللہ تعالیٰ کی قدرت میں آسان ہے'اس لیےاس کا انکارکرنا درست نہیں ہے' نمک کی کان میں مراہوا گدھانمک بن جاتا ہے۔

اس حدیث میں بیشوت ہے کہ لفظ مال سونے اور جاندی اور دیگران اجناس کوشائل ہے جُن میں زکو ۃ ہوتی ہے۔ المہلب نے ککھا ہے کہ سونے کی زکو ۃ کے نصاب کی مقدار میں اس طرح حدیث ٹابت نہیں ہے جس طرح جاندی کے نصاب کی مقدار میں حدیث ہے۔ (شرح ابن بطال ج ۲۳ ص ۳۸۹-۳۸۹)

میں کہتا ہوں کہ جا ندی کے نصاب کے متعلق میرحدیث ہے:

حضرت انس بن ما لک انگالہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بحرصدیق دینگالہ نے اہل یمن کی طرف فرطیت زکوۃ کے متعلق مکتوب بھیجا' اس کے آخر میں میدندکور تھا' اس میں جاندی کے نصاب کی صراحت ہے:

اور جاندی میں جالیسواں حصہ زکو ہے ہے اگر اس کے پاس صرف ایک سونؤے درہم ہوں تو ان میں زکو ہ نہیں ہے سوااس کے کہ زکو ہ دینے والا جا ہے۔ (میج ابن حبان:٣٢٦)

درج ذیل مدیث میں سونے کے نصاب کی مقدار کی صراحت ہے:

(الستدرك: ١٣٨٦ وارالمعرف يروت ٢٢١٥)

سونے اور جا ندی دونوں کے نصاب کے متعلق سے حدیث ہے:

حضرت علی رین تشدیان کرتے ہیں کہ بی مٹھی ایکے فر مایا: جب تہارے پاس دوسودرہم ہوں اور ان پر ایک سال گزر جائے تو ان میں پانچ درہم زکو ہے ہواورسونے میں تم پرز کو ہ فرض میں ہے تی کہتمہارے پاس میں دینار ہوں اوران پرایک سال گزرجائے پس اس میں نصف دینارز کو ہے اور جواس سے زائد مقدار ہوتو اس میں ای حساب سے زکو ہے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۵۷۳)

علامه عینی نے لکھا ہے کہ جمہور علماء کا مذہب ہیہ ہے کہ جب سونا ہیں مثقال ہواور اس کی قیمت دوسو درہم ہوتو اس میں نصف مثقال زكوة فرض موكى \_ (عدة القارى ج ٨ ص ٢٥٥)

صدرالشر بعدعلا مدامجد على اعظمى متوفى ١٣ ١١ ٥ كات مين:

سونے کا نصاب میں مثقال ہے بینی ساڑھے سابت تو لے اور جاندی کا نصاب دوسودرہم ہے بیعنی ساڑھے باون تو لے۔ (بهارشر بعت حصه ۵ ص ۱۹ نضیاء القرآن ببلی کیشنز الا مور)

\* باب ندکور کی مدیث شرح سی ما ۱۹۳-۲۱۸۲- ج ۷ ص ۱۱۹ \_ ۷ ۰ و پر ندکور ب و بال اس کی شرح کاعنوان ب: محور ول يرزكوة بين مداهب

> ٤ - بَابٌ مَا أَدِّيَ زَكُوتُـهُ فَلَيْسَ بِكُنزِ

لِقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمًا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوَاقَ صَدَقَةً.

اس تعلیق کی اصل معیج ابخاری: ۵ - ۱۳ میس آربی ہے۔ ٤ : ١٤ - وَقَالَ أَحُمَدُ بُنُ شَبِيْبِ بُنِ سَعِبُ إِ حَدَّلْنَا أبِينُ عَنْ يُولِنَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عُنْ حَالِدٍ بْنِ أَسْلَمُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا وَلَهُ اللَّهِ ﴿ وَاللَّذِينَ أَخْبِرُنِي قُولَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّذِينَ يُكْنِيزُونَ اللَّهَبُ وَالْفِضَّةُ رَلَا يُنْفِقُرُنَهَا فِي سُبِلُ اللَّهِ ﴾ (الوب: ٣٤). قَالَ ابْسُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَي عَنْهُمَا مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكُوتَهَا فَوَيُلٌ لَّهُ وَلَّمَا كَانَ هٰ ذَا قَبُلُ أَنْ تُنْزَلُ الزَّكُوةُ ۚ فَلَمَّا ٱنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طَهُوا لِللَّهُوَ الِ. [طرف الحديث: ٢٦١] (سنن ابن ماجه: ١٤٨٤)

جس مال کی زکو ۃ اداکردی گئی وہ کنز ( نزانہ ) نہیں ہے كونكه في منتائيم كارشاد ب: بانج اواق (دوسو درجم) ے کم میں زکرہ میں ہے۔

اور الد بن طبيب بن سعيد نے كها: جميس ميرے والد نے حدیث بیان کی از بوس از این شهاب از خالد بن اسلم انبول نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبد اللہ بن عمر رہی کلئے کے ساتھ نکلے تو ایک اعرانی نے کہا: مجھے اس آیت کے متعلق خبرد یجئے: وہ لوگ جوسونے اور جاندی کو ج کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں كرتے - (التوبہ: ٢١٠) حفرت اين عمر وي الله نے كيا: جس نے ان كو جمع کیا اوران کی زکو ہ ادائیس کی سواس کے لیے عذاب ہے اس آیت کا علم اس وفت تھا جب زکوۃ کا علم نازل جبیں ہوا تھا' پس جب زكوة كا حكم نازل موسياتو الله تعالى في زكوة كواموال كى یا کیز کی کا ذر بعیہ بنا دیا۔

حدیث مذکور کے رجال

(۱) احمد بن هبیب الحبطی ابن قانع نے کہا: بد ۲۲۹ مدیں نوت ہو محے تھ (۲) ان کے والد هبیب بن سعید ابوسعید الحبطی سید ٢٨٧ هين فوت ہو گئے تھے(٣) يونس بن يزيدالا يلى (٣) محد بن مسلم بن شهاب الز برى (٥) خالد بن اسلم يدزيد بن اسلم كے بھائى

ہیں' پیر حضرت عمر بن الخطاب رہنی تلند کے آزاد کردہ غلام ہیں (۲) حضرت عبداللہ بن عمر رہنی کلئد۔(عمدۃ القاری ج۸ص ۲۷۰) اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت مفہوم مخالفؑ کے اعتبارے ہے' کیونکہ عنوان ہے: جس مال کی زکو ۃ ادا کر دی گئی وہ کنز نہیں ہے'اور حدیث میں ہے: جس نے مال جمع کیا اور اس کی زکوۃ ادانہیں کی سواس کے لیے عذاب ہے'اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جس نے زکو ۃ ادا کردی اس کوعذاب بیس ہوگا۔

ز کو ہ کی فرضیت کی تاریخ

اس حدیث میں ندکور ہے: جب زکو ۃ کا تھم نازل نہیں ہوا تھا'جس اوّل وقت میں زکو ۃ فرض ہوئی' اس کی تعیین میں اختلاف ے اکثر علاء کے نزد یک زکو ہ جرت کے بعد فرض ہوئی ہے ایک قول سے کہ زکو ہ ۲ صیں روز مے فرض ہونے سے پہلے فرض ہوئی تھی۔علامہ ابن اثیرنے کہاہے کہ زکو ہ 9 صبی فرض ہوئی تھی۔

ان کے اس قول پررڈ کیا گیا ہے کیونکہ متعدد احادیث میں اس سے پہلے زکو ہ کا ذکر ہے مصرت ابوسفیان رہنی آنڈ کا ہرقل کے ساتھ جومكالميهوا تھا'اس ميں مذكور ہے كہ آپ ہميں نماز پڑھنے اور زكوۃ اداكرنے كاحكم دیتے ہيں۔ (صحح ابخاری: 4) اور بير عدے ادائل کا دا تعہہے۔

ز کو ۃ ادا کرنے ہے مال اور مال دار کا یا ک ہونا

اس حدیث میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوۃ کواموال کی یا کیزگی کا ذریعہ بنا دیا۔ كونكه ذكوة لوكول كاميل إي لي يدنى باشم كے ليے جائز جين عن عاص ا

حضرت ربید بن الحارث بیان کرتے ہیں کدرسول الله مل الله مل الله عن مایا: به صدقه صرف لوگوں کا میل ہے اور (سیدنا)محمد (المُتَّلِيَّةُ ) اور آل محد كے ليے جائز نہيں ہے۔ (صحح مسلم: ١٠٧٢ مسنن ابوداؤر: ٢٩٨٥ مسنن نسائی: ٢٦٠٨)

پس جب زکو ۃ اداکردی جائے گی تو مال پاک ہوجائے گا اور زکو ۃ دینے والا رز اکل إخلاق اور بخل سے پاک ہوجائے گا۔

( عمدة القاري ٢٥ م ١٨ ٣ - ٢٧ وارالكتب العلميه بيروت ٢١ ١٣ ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اسحاق بن بزید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب بن اسحاق نے خرر دی ا اوزاعی نے کہا: مجھے بچیٰ بن الی کثیر نے خبر دی ان کو عمر و بن مجی بن شارہ نے خبروی از والدخود' یخیٰ بن شارہ بن ابی الحسن کدانہوں نے حضرت ابوسعيد رئي الله عناكه ني من المنظيم في فرمايا: يا في اواق اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَة ( (دوسودرجم) على من صدقه (زكوة) نبيس ع اوريا في اونؤل وَلَيْسَ فِيْسَمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمًا عَلَم مِن صدة نبين إوريا في وس (تمين عن علم علم علم من

١٤٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يَزِيْدُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ الْأُوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيْرِ أَنَّ عُمْرُو بْنِّ يَحْيَى بْنِ عُمَّارٌةً أَخْبُرَةُ عُنَّ أَبِيْهِ يَحْدَى بُنِ عُمَارُةً بُنِ أَبِي الْحَسَنِ آنَهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ الِلَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى دُوْنَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةً.

[اطراف الحديث: ٢٣٨١ ـ ٥٩ ١١ ـ ١٨٨٨] (صحيح مسلم: ٩٢٩؛ القم أمسلسل: ٢٢٨٤، سنن ابودادُو: ١٥٥٨، سنن ترزي: ٢٢٧ ـ ٢٢٢، سنن نيا كى: ٢٣٣٥ 'سنن ابن ماجه: ٩٣١٠ 'مند الحميدي: ٣٥٥ 'السنن الكبرى: ٢٣٢٥ 'كمنتفىٰ: ٣٣٠ مند ابويعلیٰ: ٩٧٩ 'الكائل لابن عدی ج٥ص ١٨٩٩ ' سن بیعتی جهه ص ۱۳۳ مصنف عبدالرزاق: ۷۲۵۲ مصنف این الی شیبه ج ۳ ص ۱۱۷ صحیح این حبان : ۳۲۹۸ سنن دارتطنی ج ۶ ص ۹۳ - ۹۳ مسند احمد ج ۳ ص ۱ طبع قديم منداحمه: • ۳۰۱۱-ج ۱۷ ص ۷۷ مؤسسة الرسالة بيروت موطأ امام مالک الزکو ة: ۲ س۱ و المسانيد لا بن جوزی : ۲۱۵۳ مکتبة الرشد رياض ۴۳۲ ه مندالطحادی :۲۱۷۹)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) اسحاق بن یزید میں اسحاق بن ابراہیم بن یزید ہیں' ان کی کنیت ابوالنصرالسامی ہے(۲) شعیب بن اسحاق' یہ ۱۸ ھیں فوت ہو گئے تھے(۳) عبدالرحمٰن بن عمروالا وزاعی (۴) بچیٰ بن ابی کثیر (۵) عمرو بن بچیٰ بن عمارہ (۲) ان کے والد بچیٰ بن عمارہ (۲) ان کے والد بچیٰ بن عمارہ (۲) ان کے والد بچیٰ بن عمارہ بن ابی الحسن المازنی الانصاری (۷) حضرت ابوسعید خدری دبخیالتہ' ان کا تا مسعید بن مالک ہے۔ (عمرة القاری ج۸ ص ۳۹۹) مشکل الفاظ کے معانی

ال حدیث میں ''او قیسہ'' کالفظ ہے'اس کی جمع'' او اقسی ''اوریاء کے حذف کے ساتھ'' او اق '' ہے' محدثین' فقہاءاورائمہ لغت کااس پراجماع ہے کہ او تیہ شرعیہ چالیس درہم ہے۔

نیزاس صدیث میں ' ذَوْد ' ' کالفظ ے اس کااطلاق تین سے لے کردس اونوں پر ہوتا ہے۔

اس میں ''اوسق'' کالفظ ہے' یہ 'وسق'' کی جمع ہے'ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع چارکلوگرام کا ہے'لہٰذا پانچ وسق تقریباً • سمن وزن ہے۔ (عمدۃ القاری ج۸ ص۲۷-۳۱۹)

ز مین کی پیدادار میں عُشر کے وجوب کے متعلق اختلاف فیہاءاورامام ابوطنیفہ کے مؤقف پر دلائل

اس حدیث میں مذکورہے: پانچ وسق ہے کم غلہ میں صدقہ نہیں ہے اور صدقہ سے مراد ہے: عُشر (بیداوار کا دسوال حصہ)۔امام شافعی امام ابو یوسف اورامام محمد کہتے ہیں کدا گرز مین کی پیداوار پانچ وسق کو پہنچ جائے تب تو اس میں عشر واجب ہوگا ورنہ نہیں۔ اورامام ابو صنیفہ کہتے ہیں کہ زمین کی پیدادار جتنی بھی ہوخواہ قلیل ہو یا کشر اس میں عشر اوینا واجب ہے بہ شرطیکہ وہ زمین بارش یا چشموں کے یانی سے سیراب ہوتی ہو۔

علامہ نووی نے لکھا ہے: یہ ند ہب باطل ہے احادیث صحیحہ کے منابذ ہے یعنی ان کوسا قط کرنے والا ہے۔

(صیح مسلم بشرح النودی جسم ۲۲۹۷ مکتبه نز ارمصطفیٰ الباز کمه کرمهٔ ۱۷۱۷ ۵)

میں کہتا ہوں کہ امام ابوحنیفہ کا ندہب قرآن مجید اور احادیث صححہ ادرآ ٹارِ توبیہ سے ٹابت ہے اور علامہ نووی کا قول باطل ہے۔ قرآن مجید کی آیات درن زبل ہیں:

کُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا آثَمَدَ وَالتُوْاحَتَ يُوْمَ درفت جب کُلُود مِنْ الله عَلَا الراس كَ كُالَى مَالَى حَصَادِهِ (الانعام:١٣١) حَصَادِهِ (الانعام:١٣١)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں کی کسی مقدار کو بیان نہیں کیا' اس ہے معلوم ہوا کہ درخت کے پھلوں پر مطلقاً عشر واجب ہے خواہ آن کی مقدار قلیل ہویا کثیر۔

اے ایمان والو! اپنی کمائی سے پاکیزہ چیزوں کوخرچ کرواور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے (خرچ

يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوْ آلْفِقُوْ امِنَ طَيِّبُتِ مَا كَسَبُتُمْ وَمِثَّا ٱخْرَجُنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ. (البتره: ٢٦٧)

-(0)

اس آیت میں فرمایا ہے: جو پچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اور اس کی کسی مقدار کو بیان نہیں فرمایا یعنی زمین سے ہم نے جو پچھ پیدا کیا ہے خواہ وہ قلیل ہو یا کمیٹر'اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔

ان دونوں آیتوں کا مفادیہ ہے کہ زمین کی پیداوارخواہ تلیل ہو یا کثیر'اس میں عشرواجب ہےاوریہی امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا ندہب ہے اور رہیں احادیث صححہ تو وہ درج ذیل ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر و من الله بیان کرتے ہیں کہ نبی الله الله عن فرمایا: جو کھیت بارش یا چشموں سے سیراب ہو یا وہ کھیت قریب کے پانی سے سیراب ہو اس سے عشر لیا جائے گا اور جو کھیت کنویں کے پانی سے سیراب کیا جائے 'اس میں سے نصف (پیداوار کا ہیں اللہ اللہ کا جائے گا۔ (صحیح ابناول : ۱۳۸۷) سنن ابن ماجہ: ۱۸۱۷) محیح ابن جسیوال حصہ ) لیا جائے گا۔ (صحیح ابناول : ۱۸۳۷) سنن ابن ماجہ: ۱۸۱۷) صحیح ابن خزیمہ: ۲۳، مصنف عبدالرزاق: ۲۲۵۔ ۲۲۵۔ ۲۲۵)

جعفر بن محمد اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ جس کھیت کو ہارش یا قریبی پانی یا دریا سیراب کریں اس میں عشر ہے اور جس زمین کو کنویں کے ڈولوں سے سیراب کیا جائے'اس میں نصف عشر ہے۔

(مصنف عبدالرزاق: ١٩٥١ \_ج ٢ ص ١٠٠١ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١١ ما ه)

حضرت علی دین آللہ نے فر مایا: جس کھیت کوچشموں سے سیراب کیا جائے یا بارش کے پانی سے اس میں عشر ہے اور جس کھیت کو کنویں سے سیراب کیا جائے اس میں نسف عشر ہے۔ (مصنف عبدالرزاق: ۲۲۳ ۔ جسم ۱۹۳۰)

حضرت جابر دینی آنند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آنیا کم نے فر مایا: جس زمین کو بارش نے سیراب کیایا چشموں نے اس میں عشر ہے اور جس زمین کو کنویں سے سیراب کیا گیا 'اس میں نصف عشر ہے۔ (مسنف عبد الرزاق: ۲۳۱۷۔ ۲۳۱۱) مصنف ابن ابی شیبہ ج ص ۲۳۱ منداحہ جسم ۳۳۱ طبع قدیم منداحہ: ۲۲۱ ۱۳ جسم ۳۳ ص ۳۱ مؤسسة الرسالة ابیروت)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی کی آتا ہے فر مایا : جن تھیتوں کو دریا وَں اور چشموں نے سیراب کیا ہو'ان میں عشر ہے اور جن کھیتوں کو کنووک سے سیراب کیا گیا ہو'ان میں نصف عشر ہے۔

(صحیح مسلم: ۹۸۱ منن ابوداؤد: ۱۵۹۷ منن نسائی: ۱۳۷۸ اکنتفل: ۳۳ من خزیرد: ۹۰ ۳۳ منن دارقطنی ج۲ص ۱۳ منن بیبلی ج ۳ ص ۱ ۳۱ منداحمه ج سم ۱۳ منداحمه: ۲۲۷ ۱۱ دج ۳۳ ص ۳۳ موسسة الرسالة 'بیروت)

امام ابو برعبدالله بن محر بن ابی شیبه متونی ۱۳۵ هے اپنی سند کے ساتھ اس باب میں به کثرت احادیث و آ تار کوروایت کیا

عمرو بن شعیب اپ والدے وہ اپ داداے اور وہ نبی المُثَالِّیَا کم ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: جس کھیت کو جاری پانی نے سیراب کیا ہواس میں عشر ہے اور جس کھیت کو کنویں کے ڈول سے سیراب کیا گیا ہواس میں نصف عشر ہے۔

' (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۰۱۷ ' مجلس علمی' بیروت' مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۵۰۰۱ ' دارالکتب العلمیہ' بیروت' جسم ۱۳۴۳ ' ادارۃ القرآن' کراچی ) معنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آیا تھے بیمن کی طرف مکتوب لکھا: جس زمین کی گندم' بجو ' تھجور اور انگور کو بارش سے سیراب کیا گیا ہو'اس میں عشر ہے اور جس کو کنویں سے سیراب کیا گیا ہو'اس میں نصف عشر ہے۔

(مصنف ابن الی شیبہ: ۱۰۱۷ امجلس علمی بیردت مصنف ابن الی شیبہ: ۳۵ مصنف ابن الی شیبہ: ۳۶ ص ۳۵ ۱۱ دارۃ القرآ ن کراچی ) الحکم بیان کرتے ہیں کدرسول الله ملق کی کی میں حضرت معاذر میں تاثید کی طرف لکھا: جس زمین کو ہارش نے یا جاری پانی نے سراب کیا ہوائ میں عشر ہے اور جس زمین کو کنویں کے ڈولوں نے سراب کیا ہوائ میں نصف عشر ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٠١٤٥، مجلس علمي أبيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٠٠٨ وارالكتب العلميه أبيروت)

ابوالخلیل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئیم نے سنت قرار دیا کہ جس زمین کو یا تھجور کو بارش نے یا چشموں نے یا جاری پانی نے سیراب کیا ہو'اس میں عشر ہے اور جس زمین کو کنویں کی رشی اور ڈول نے سیراب کیا ہو'اس میں نصف عشر ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٦ ١٠١٤ مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ٨ • • ١ ' دارالكتب العلميه 'بيروت )

حضرت علی نے فرمایا: جس زمین کو بارش نے یا جاری پانی نے سیراب کیا ہو' اس میں عشر ہے اور جس زمین کو کنویں کے ڈولوں نے سیراب کیا ہو'اس میں نصف عشر ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٠١٤ م المجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٠٠٨٢ وا ' دار الكتب العلميه ' بيروت )

تنادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی ہیں آئے سنت قرار دیا' جس زمین یا تھجور کو بارش نے یا جاری پانی نے سیراب کیا ہو' اس میں عشر ہے اور جس زمین کو کنویں کی رشی اور ڈول سے سیراب کیا گیا ہو' اس میں نصف عشر ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٠١٤٨ ، مجلس علمي ميروت مصنف ابن الي شيبه: ١٠٠٨٣ و ارالكتب العلميه ميروت )

حضرت ابن عمر دختی کشد بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹی کی کی الل یمن کی طرف لکھا: جس زمین کو چشمے نے یا بارش نے سیراب کیا ہوا اس میں عشر ہے اور جس زمین کو کنویں کے ڈولوں سے سیراب کیا ہواس میں نصف عشر ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٤٤١ - المجلس المي بيروت مصنف ابن الياشيد: جساس ٢ ١١ أوارة القرآ ن كرا جي )

ابن جرت بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے پوچھا: جو تھوریا تھیت پانی کے تریب ہواں میں کیا واجب ہے؟ انہوں نے کہا: عشر' میں نے کہا: اور جس زمین کو کنویں کے ڈولوں سے سیراب کیا جائے' اس میں؟ انہوں نے کہا: نصف عشر۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٠١٨ ، مجلس علمي بيروت مسنف ابن الي شيبه: ١٠٠٨ ؛ دارالكتب العلميه بيروت )

معمر بیان کرتے ہیں کدالز ہری بھاوں میں وتت مظر رنہیں کرتے ہے اورعشر اور نصف عُشر کا فتویٰ دیتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیب: ۱۰۱۸ انجلس علی بیروت مصنف ابن ابی شیب: ۱۰۰۹ دارالکتب الملایی بیروت مصنف ابن ابی شیب به ۱۰۱۸ از ارارة القرآن کراچی)

ہم نے بہ کثرت احادیث صحح اور آثار تو یقل کیے ہیں 'جن میں بید ندکور ہے کہ جس زمین یا کھیت کو بارش نے یا چشموں نے یا جاری پانی نے سیراب کیا ہو'اس میں عشر ہوگا اور ان میں ہے کسی حدیث میں زمین کی بیدا وار کی مقدار کا تعین نہیں کیا کہ وہ پانچ وس ہو یا اس ہے کم یا زیادہ ہو پان سیراب کیا ہو'اس میں عشر ہوگا اور ان میں ہے کسی حدیث میں ذمین کی بیدا وار خواہ آئیل ہو یا کشر ہوا اس میں عشر ہو یا اس ہے کہ و یا اس ہے کہ یا در شاہد ہیں کہ زمین کی بیدا وار خواہ آئیل ہو یا کشر ہوا اس میں عشر و یا کشر ہوا تا و وہ بھی بید کہتے کہ امام ابوطنیفہ کا لذہب باطل ہے اور احادیث ایس منظر و یس کے علامہ تو وہ بھی بید کہتے کہ امام ابوطنیفہ کا لذہب باطل ہے اور احادیث ایس میں منظر و یس کہ علام اس اور و یک ہوں کے مقلد ہیں و وہ کہتے ہیں کہنا میں منظر و یس کہتے ہیں کہنا میں وعاء تنوت نہیں پڑھی 'امام ابوطنیفہ کا اس قدر اوب کرتے تھے کہنا ہو جہا گیا کہ آپ کہ نام میں ذکور ہے کہ از میام میں وعاء تنوت نہیں پڑھی 'اور امام ابوطنیفہ کے اور امام ابوطنیفہ کے اور ایس میں دعاء تنوت پڑھی جائے تو پھر آپ نے کیوں دعاء تنوت نہیں پڑھی ؟ تو انہوں نے کہا:

باب مذكور كى حديث جس ميں سارشاد ہے كہ پانچ وسل سے كم ميں صدقة نہيں ہے وہ حديث اموال تجارت برمحمول ہے كيونك

اس وتت یا کچ وسق ووسودرہم کے برابرہوتے تھے اس کیے فر مایا کہ یا بچ وسق ہے کم میں صدقہ بیس ہے۔ \* شرح سی ۱۱۲۲\_ ۲۱ س۸۸۹ ۸۸۹ ک شرح ش بھی اس سئلہ پر بحث کی گئی ہے اس شرح کے عنوان ہیں: ① زرعی پیدادار کے نصابِ زکوۃ میں فقہاء کے نظریات ﴿ ائمَه ثلاثه کا نظریه ﴿ امام ابوصنیفه کا نظریه۔

ہم نے اپنی اس شرح' نعمۃ الباری میں امام ابوصنیفہ کے ندہب کی تائید میں جس قدراحاد پیٹ صحیحہ اور آٹار توبیہ کو پیش کیا ہے' كى اوركتاب مين اس قدرا حاديث اورة ثاركوجمع نبين كيا كيا-ولله الحمد على ذالك.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی نے حدیث بیان کی انہوں نے ہمیں سے سنا انہوں نے کہا: ہمیں تھین نے خبردی از زید بن وہب انہوں نے بیان کیا کہ میں ربذہ کے یاس سے كزرا كي اس وقت ميس حضرت ابوذر رضي آلله كے پاس تھا ميں نے ان سے یو چھا کہ آ ب کواس جگہ کس چیز نے تھمرایا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں شام میں تھا' کس میرا اور حضرت معاویہ رہنی آنڈ کا اس آیت میں اختلاف ہو گیا: اور جو لوگ سونے اور جاندی کو جمع كرتے ہيں اوران كو الله كى راہ ميں خرج جيس كرتے \_ (التوبہ: ٣٣) حضرت معاویہ نے کہا: بیرآیت اہل کتاب کے متعلق نازل ہوئی ے اور میں نے کہا: یہ آیت ہمارے متعلق بھی نازل ہوئی ہے اور ان کے متعلق بھی نازل ہوئی ہے 'پس میرااوران کا اس آیت میں اختلاف ہو گیا' اور انہوں نے حضرت عثمان رشختند کی طرف مکتوب بھیج کر سری شکایت کی پس حضرت عثان نے میری طرف لکھا کہ میں مدینہ میں آؤل کی میں مدینہ میں گیا تو بہت لوگ میرے کرد جمع ہو گئے " کو یا کہ انہوں نے مجھے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا میں نے حضرت عثان ہے اس واقعہ کا ذکر کیا تو حضرت عثان نے مجھ ے کہا: اگرآپ جاہیں تو مدینہ کے تریب کسی الگ جگہ رہیں کی اس دجہ سے میں اس جگہ آ کر تھیرا' اور اگر مجھ پر کسی حبثی کو امیر بنادیا جاتا تو میں اس کا بھی حکم سنتاا دراس کی اطاعت کرتا۔

١٤٠٦ - حَدَّثْنَا عَلِيٌّ سَمِعَ هُشَيْمًا قَالَ أَخَبَرُنَا خُصَيْنٌ عُنُ زَيْدِ بن وَهُب قَالَ مَرَرُتُ بالرَّبَذَةِ وَ فَإِذَا أَنَّا بِأَبِي ذُرِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۖ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْزَلَكَ مَنْ زِلَكَ هٰذَا؟ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ وَاخْتَلَفْتُ الَّا وَمُعَاوِيَةً فِي ﴿ وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الدَّهَبُ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (التوب:٣٤) قَالَ مُعَاوِيَّةُ نَزَلَتُ فِي أَهُلِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ نَزَلَتُ فِينَا وَفِيهِمُ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَٰلِكَ وَ كَتَبَ اللَّي عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ يَشَكُونِي ' فَكَتَبَ اِلَّيْ عُثَمَانُ أَنِ اقَدُم الْمَدِيْنَةَ وَفَقِدِمْتُهَا وَكُثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمُ يَرَوْنِي قُبُلَ ذَٰلِكَ ۚ فَذَكُرُتُ ذَاكَ لِعُثَمَانَ ۚ فَقَالَ لِي إِنَّ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ وَكُنْتَ قَرِيبًا وَلَدَاكَ الَّذِي ٱلْزَلِنِي هَٰذَا الْمَنْزِلَ وَلُوْ أَمَّرُوا عَلَىَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ [طرف الحديث: ٢٦٠ م] (السنن الكبري: ١١٩١٧)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) علی ان کے نام میں اختلاف ہے ایک تول ہے کہ ان کا نام علی بن ابی ہاشم بن عبد اللہ بن الطمراخ ہے دوسرا قول میہ ہے کہ ان كا نام ابوالحن على بن مسلم بن سعيد الطوى ب تيسرا قول بدب كدان كا نام على بن عبد الله المديني ب(٢) بمعيم بن بشيرا بن القاسم بن دینار ہے( m)حصین بن عبدالرحمان اسلمی' ان کی کنیت ابوالہذیل ہے( m) زید بن وہب ابوسلیمان الہمد انی انجہنی ( ۵ )حضرت ابوذ رجندب بن جناوه - (عمدة القاري ج٨ص ٢٧٧)

#### ربذه كامعنى اورحضرت معاويه اورحضرت ابوذ ررضي الثدكا اختلاف

(عدة القارى ج٨ص ٨٨ - ٢٥ ارالكتب العلمية بيروت ٢١١٥)

#### حضرت ابوذ رضی اللہ کوشہر بدر کرنے کی تو جیہ اور دیگر مسائل علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال مالکی ترطبی متو ٹی ۹ ۴ ھ کھتے ہیں :

حضرت معاویه و منگاللہ نے حضرت عثان کی طرف حضرت ابوذروش کلیک شکایت لکھ کر بھیجی' اس کی وجہ بیتھی کہ حضرت ابوذر' حضرت معاویه پر بہت اعتراضات کرتے تھے اوران ہے بہت اختلاف کرتے تھے اوران کے لشکر کے لوگ حضرت ابوذر کی باتوں کی طرف میلان رکھتے تھے تو جب حضرت عثان کو یہ خطرہ ہوا کہ حضرت ابوذر کے شام میں رہنے کی وجہ سے وہاں فقتہ ہوگا تو حضرت عثان نے حضرت ابوذرکو مدینہ بلالیا' کیونکہ حضرت ابوذرائے مؤقف میں بہت متشدہ تھے اور کلمہ حق سانے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔

المہلب نے کہا ہے کہ بید حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت ابوذر کی بہت تعظیم اور تو قیرتھی کہ انہوں نے خلیفہ سلمین سے کہا کہ آپ انہیں بلالیں اور ازخود ان سے بینہیں کہا کہ آپ شام سے چلے جائیں۔

علامطری نے کہا ہے کہ جب لوگوں نے مدینہ میں حضرت عثمان سے بہ کثر ت سوال کیے کہ حضرت ابوذرکوشام سے کیوں بلایا ہے؟ تو حضرت عثمان نے حضرت ابوذر سے کہا: آپ مدینہ کے قریب کسی جگہ چلے جا کیں تو حضرت ابوذر ربذہ چلے گئے۔

اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ جا کڑ ہے کہ وہ نیکی کا تھم دینے اور کُر انگ سے رو کئے میں شدت اختیار کرے۔

نیز امام اور سربراہ ملک کے لیے یہ جا کڑ ہے کہ جس شخص کے شہر میں رہنے سے فتنہ اور فساد کا خطرہ ہواس کو شہر بدر کر دے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی عالم کا امیر شہر سے کسی مسئلہ میں اختلاف ہوتو وہ اس کے خلاف بغاوت نہ کرے اور اس کی اطاعت

-41tS

ال حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مسائل میں اجتہاداور آ او میں اختلاف جائز ہے کیاتم پینیں دیکھتے کہ حضرت عثمان اوران کے حامی دیگر صحابہ نے حضرت ابوذر رفتی آنڈ سے بینیں کہا کہ آپ اپ مؤقف سے پیچھے ہٹ جا کیں اور ندان سے بید کہا کہ آپ کا اعتقاد جائز نہیں ہے کیونکہ حضرت ابوذر رفتی آنڈ نبی ملٹھ اللہ کہ آپ اس حدیث سے استدلال کرتے تھے کہ میں بید پند نہیں کرتا کہ میر سے پاس احد پہاڑ جننا سوتا ہوتو میں وہ سب (اللہ کی راہ میں) خرج کر دول سواتین دینار کے (لیعنی تین دینار بھی میر سے پاس رہیں میں اس احد پہاڑ جننا سوتا ہوتو میں وہ سب (اللہ کی راہ میں) خرج کر دول سواتین دینار کے (لیعنی تین دینار بھی میر سے پاس رہیں میں اس احد پہاڑ جننا سوتا ہوتو میں اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک مسائل میں اختلاف ہوتا رہے گا اور وہ صرف اجماع سے اٹھ سکتا ہے۔ اس احد پہندئیس کرتا) 'اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک مسائل میں اختلاف ہوتا رہے گا اور وہ صرف اجماع سے اٹھ سکتا ہے۔ (شرح این بطال ج سے ۲۹ ور راکت العامیہ 'بیروت اس ۱۳۱۵)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عیاش نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الاعلیٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریری نے حدیث بیان کی از الی العلاء از الاحف بن فيس انہوں نے كہا: ميں بيشا ہوا تھا ' (ح) اور مجھے اسحاق بن منصور نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الصمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابوالعلاء بن استخیر نے حدیث بیان کی کہ الاحنف بن قیس نے ان کوحدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ میں قریش کی ایک جماعت میں مینا ہوا تھا اس ایک محص آیا جس کے بال سخت اور کیڑے موئے تھے اور اس کی شکل معمولی تھی' حتیٰ کہ وہ اس جماعت کے یاس کھڑا ہوگیا' اور ان کوسلام کیا اور کہا: مال جمع کرنے والوں کو بیہ خوش خبری سنا دو کہ دوزخ کی آگ میں ایک پھر گرم کیا جائے گا' بھراس کوان میں ہے کی ایک کے پتان کے سر پر رکھ دیا جائے گا' حتیٰ کہوہ اس کے کندھے کی اوپر دالی بٹری کے مارہوجائے گا' پھر وہ پھراس کے کندھے کی اوپروالی ہڑی پررکھ دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے بہتان کے سرے نکل جائے گا' پھروہ پھرای طرح لرزتا رہے گا' پھراس نے پیٹے پھیری اور ایک ستون کی طرف بیٹے کیا' میں اس کے بیچھے آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ بیلوگ تمہاری بات س کر ناراض ہوئے ہیں اس نے کہا: یہ بے عقل لوگ

١٤٠٧ - حَدَّثَنَا الْجُرِيْرِيُّ عَنْ آبِى الْعَلَاءِ عَنِ الْاَحْلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَحْنَفِ اللَّ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ آبِى الْعَلَاءِ عَنِ الْاَحْنَفِ بَنِ قَيْسِ قَالَ جَدَّثَنَا آبُو الْعَلَاءِ بَنُ الشِّخْوَرُ مَّالًا الْجُرَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْعَلَاءِ بَنُ الشِّخْوَرُ مَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْعَلَاءِ بَنُ الشِّخْورُ وَلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا الْعَلَاءِ بَنُ الشِّخْورُ وَالْقِيَابِ اللَّهَ عَلَى الْمُ حَدَّثَنَا اللَّهِ وَالْقِيَابِ الْعَلَاءِ بَنُ الشِّخْورُ وَالْقِيَابِ وَلَا اللَّهِ الْعَلَاءِ بَنُ الشِّخْورُ وَالْقِيَابِ وَالْقِيَابِ فَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْقِيَابِ وَالْمَالِ اللَّهِ وَالْقِيَابِ وَالْمَالِ اللَّهِ وَالْقِيَابِ وَالْمَالِ اللَّهِ وَالْمَالِ اللَّهِ وَالْمَالِ اللَّهِ وَالْمَالِ اللَّهِ وَالْمَالِ اللَّهِ وَالْمَالِ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللْعُلَى الْقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى الْمُولِى الْقَوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلَهُ وَالْمُولِ

Delta Harris galantill

رَجُلِ اتَاهُ اللهُ مَالًا وصَلَمَة عَلَى هَلَكَتِه فِي الْحَقِ وَوَرَجُلِ اتَاهُ الله حِكْمَة فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

ہوئے ساہے کہ حسد (بعنی رشک کرنا) صرف دو چیز دل میں مستحب ہوئے ساہے کہ حسد (بعنی رشک کرنا) صرف دو چیز دل میں مستحب ہے' ایک وہ فخض جس کو اللہ نے مال دیا ہواور ایک وہ فخص جس کو مصارف میں) خرچ کرنے پر مسلط کردیا ہواور ایک وہ فخص جس کو اللہ نے حکمت دی ہواور وہ اس کے مطابق نصلے کرتا ہواور تعلیم دیتا

-51

اس مدیث کی شرح استح ابخاری: ۲۳ میں گزر چک ہے۔ ۲ - بَابُ الرِّیَاءِ فِی الصَّدَقَةِ

صدقه میں ریاء

ریاء کامعنی ہے: دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا ور آن مجید میں ہے:

وہ لوگ جود کھاوا کرتے ہیں 0

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاوُقُونَ (الماعون:٢)

یعنی جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو منافقین بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ وہ بھی مسلمانوں کے طریقہ پر ہیں۔المغر ب ہیں ہے: جوریاء کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ریاء کرے گا، بعنی جو محض کوئی عمل اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کے عمل کو دیکھیں تو قیامت کے دن اللہ اس کی ریاء کاری کومشہور کر دے گا۔ ابوحامد نے کہا ہے کہ ریاء کا لفظ رؤیت سے ماخوذ ہے اوراس کامعنی ہے: کوئی شخص لوگوں کو اپنے نیک کام دکھا کران کے دلوں میں اپنی قدرومنزلت بیدا کرے۔ رویت سے ماخوذ ہے اوراس کامعنی ہے: کوئی شخص لوگوں کو اپنے نیک کام دکھا کران کے دلوں میں اپنی قدرومنزلت بیدا کرے۔ (عمدة القاری جمع ۲۸۳)

لِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ يَا آيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِ وَالْآذَى كَالَّذِى يُنْفِقُ مَالَهُ دِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَمَنَلُهُ كَمَثَلِ اللَّهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَّدًا لَا صَفْوان عَلَيْهِ تُوابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلَّدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنَا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (التره: ٢٦٤).

کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! احسان جناکر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال ریا کاری کے لیے خرچ کرتا ہے وہ نہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نہ قیامت پر اس کی مثل اس چیئے بھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی اور نہ قیامت پر اس کی مثل اس چیئے بھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی کی مٹی ہو کی جن سے آس بھر کو بالکل ماف کرویا وہ (ریا کار) اپنی کمائی سے کی چیز پر قدرت نہیں پاکس صاف کرویا وہ (ریا کار) اپنی کمائی سے کی چیز پر قدرت نہیں پاکس کے اور اللہ کا فرول کو ہدایت نہیں ویتان (البقرہ: ۱۳۲۳)

اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے صدقات کواحسان جنا کراور طعنے وے کر برباد کرنے ہے منع فر مایا ہے جس طرح کو کی شخص ریا کاری اور دکھاوے کے لیے ممل کرتا ہے تو آخرت میں اسے اپنے عمل کا کوئی اجز میں ملتا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ نے کہا: ''صللہ ا'' کا معنی ہے: جس برکوئی چیز ندہو۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ﴿ صَلْدًا ﴾ (التره: ٢٦٤) لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

" عكرمه في كها:" وابل "كامعنى ب: شديد بارش اور" الطل"

وَقَالَ عِكْرِمَةُ ﴿ وَابِلْ ﴾ (البقره: ٢٦٥) مَطَرٌ شَدِيْدٌ ، وَالطَّارُ النَّدِيدُ الطَّارُ النَّدِيدِ السَّارُ النَّدِي .

كامعنى ب:شبنم-

امام بخاری نے اس باب میں ریاء کاری کی ندمت میں صرف قرآن مجید کی آیت پیش کرنے پراقتصار کیا ہے جس میں احسان جمانے اور طعنے دینے کوریاء کاری کے ساتھ تشبید دی ہے اور مشہ بدمشہ سے اتو کی ہوتا ہے اس کا مطلب بیہ ہے کدریاء کاری احسان جنانے اور بطعنے دینے ہے بھی بڑا گناہ ہے'امام بخاری نے ریاء کاری کی ندمت میں کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ ہوسکتا ہے کہاس کی وجہ بیہ ہو کدامام بخاری نے صدقہ میں ریاء کاعنوان قائم وجہ بیہ ہو کدامام بخاری نے صدقہ میں ریاء کاعنوان قائم کر کے اس پر تنبید کی ہے کہاس عنوان کے تحت بہر حال احادیث ہیں' ہم ریاء کی ندمت میں چندا حادیث ہیں کررہے ہیں: ریاء کاری کی مذمت میں احادیث

حضرت عبداللہ من عمرو بن العاص و بین اللہ بیان کیا کہ بیس نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے جہاد کے متعلق خرد ہے 'آپ نے فرمایا: اے عبداللہ بن عمرو! اگرتم نے صبر کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے جہاد کیا تو اللہ تم کو (قیامت کے دن) اس حال بیس اٹھائے گا کہ تم صبر کرنے والے اور ثواب کی نیت کرنے والے ہو گے اور اگرتم نے ریاء اور بڑائی کے حصول کے لیے جہاد کیا تو اللہ تہ ہیں اس حال میں بھی قال کرو گئا اللہ حال میں اللہ حال میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی اللہ

حضرت معاذ بن جبل رشی آنته بیان کرتے ہیں کہ ارسول اللہ المٹی آلیم نے فرمایا: جہاد کی دونشمیں ہیں جس نے اللہ کی رضا جو کی اور امام کی اطاعت کے لیے جہاد کیا عمدہ مال خرج کیا 'ساتھی سے نرمی برتی اور فساد سے اجتناب کیا 'تو اس کی نینداور بیداری ہیں بھی اجر ہے اور جس نے فخر کے لیے جہاد کیا اور امام کی نافر مانی کی اور زمین میں فساد کیا 'اس کا معاملہ برابر سرابر مجمی نہیں ہوگا۔ (سنن ابرداؤد: ۱۵ استدرک جاس ۱۵)

حضرت شداد بن اوس و بن الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملٹائیلیلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت پرشرک اور شہوت خفیہ کا خطرہ ہے میں نے عرض کمیا: یارسول اللہ! کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ آپ نے فر مایا: ہاں!لیکن وہ سورج یا جا ندکی یا پھر یابت کی پرستش نہیں کرے گی' بلکہ وہ اپنے اعمال ہیں ریا ء کریں گے۔

(منداحدج مص ۱۲۳ شعب الايمان ج٥ص ٢٣١)

شہوت خفیہ سے مرادیہ ہے کہ ایک مختص صبح کوروزے ہے اٹھے گا' پھراس کوخواہش ہوگی تو وہ روزہ تو ڑ دے گا۔ (سنداحمہ ج م ۱۲۳) حضرت عبادہ بن الصامت اور حضرت ابوالدرداء رہنگانٹہ ہے مروی ہے کہ شہوت خفیہ سے مرادد نیا میں عورتوں کی خواہش ہے۔ (سنداحمہ ج مس ۱۲۷) حضرت شداد بن اوس رہ نگان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مل کا الله مل کا میں نے رہا ہ کاری سے صدقہ دیا اس نے شرک کیا اور جس نے رہا ہ کاری سے صدقہ دیا اس نے شرک کیا اور جس نے رہا ہ کاری سے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ (منداحہ جس ۱۲۷)

حضرت ابوہریرہ دفتی آنلہ اس حدیث کوسنانے سے پہلے تین بار ہے ہوش ہو گئے تتھے۔ (سنن تر ندی: ۲۳۸۲) حضرت ابوہریرہ دفتی آنلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹی آئیلم نے فر مایا : اللہ تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے : میں تمام شرکاء کے شرک سے مستغنی ہوں' جس نے کسی عمل میں میرے غیر کوشر یک کیا' میں اس عمل کواور اس کے شریک کوچھوڑ دوں گا۔

(سیج سلم: ۲۹۸۵) الترخیب والتر بیب جاس ۱۳۹۸) الترخیب والتر بیب جاس ۱۳۹۸) التدخیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا اور الله صرف یا کیزہ کمائی سے صدقہ قبول کرتا ہے کہنا اور کی کے وکر قرآن مجید میں ہے: (لوگوں سے) اچھی بات کہنا اور درگزر کرتا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچ اور الله درگزر کرتا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچ اور الله کے نیاز اور بہت برد ہارے (البقرہ: ۲۹۳)

٧ - بَابٌ لَا يَقْبَلُ اللّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولُ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسَبِ طَيْبِ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسَبِ طَيْبِ بِعَقُولِهِ ﴿قَوْلُ مَّعْرُونَ وَمَعْفِرَةٌ خَبْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبُعُهَا أَذًى وَاللّهُ غَنِيْ حَلِيْمٌ ﴾ (البتره:٢٦٣).

اس آیت کی تا میدورج ذیل حدیث ہے ہوتی ہے: حضرت ابن عمر رشخناللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹ کی آئی نے فر مایا: کوئی نماز بغیر وضوء کے قبول نہیں ہوتی 'اور نہ خیانت کے مال سے صدقہ قبول ہوتا ہے۔ (سنن ترندی: ا'صحح مسلم: ۲۲۳'سنن ابن ماجہ:۲۷۲) سوڈ رشوت اور کسی بھی حرام مال سے صدقہ اور خیرات کرنا 'عج کرنا یا کوئی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔

٨ - بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسَبِ طَيِّبِ

كَفَّارِ أَثِيْمِ ١٥ إِنَّ اللَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَّوُا الزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عَنَدُ

رُبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقره:

لِشُولِهِ ﴿ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ

علامه سيّد محمد البين ابن عابدين شامي متو في ٢٥٢ اه لكهت بين:

سی سی خص نے مال حرام سے فقیر کو پچھ دیا اور اس میں ثواب کی نیت کی تو وہ کا فر ہو گیا اور اگر فقیر کوعلم ہو کہ دیے والے نے حرام مال سے اس کو دیا ہے اور اس دینے والے کو دعا دی اور دسینے والے نے آمین کہی تو دونوں کا فرہو گئے۔

(ردالحتارج ٣٠٠ م ٢٠٠٠ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٩١٨ هـ)

امام بخاری نے اس باب کے تحت بھی کوئی حدیث روایت نہیں کی'جس کی وجہ یہی ہوسکتی ہے کہ ان کو اپنی شرط کے مطابق حدیث نہیں مل سکی' مہر حال اس حدیث کی شرح میں ہم نے سنن تر مذی کے حوالے ہے اس کے مناسب حدیث لکھ دی ہے۔

پاکیزه کمائی ہے صدقہ کرنا

کوبر ها تا ہے اور اللہ کسی ناشکرے گناہ گارکو پسند نہیں کرتا 0 ہے فکہ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور انہوں شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکو ق دیتے رہے اان کے لیے اان کا ثواب ان کے رہ کے باس سے اور ان پرنہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ممکین کے رہ کے باس سے اور ان پرنہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ممکین

(127\_144: 247-1777)

حضرت ابن مسعود رینگانلهٔ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹائیلیٹی نے فر مایا: سودا گرچہ بہت زیادہ ہولیکن اس کا انجام مال کی کمی ہے۔ (سنن ابن ماجہ:۵۲۸)

> امام ابومنصور محمد بن محمد المماتريدى التوفى "اساساتُ اساقَ بت كَيْفَيريْس لَكِيمَة بين: اس آيت مين" يصحق" كالفظ ہے'اس كامعتى ہے: بلاك كرنا' بإطل كرنا' بإطل كومٹا دينا۔

اس کے بعد اللہ نتعالیٰ نے ان مؤمنین کی تعریف کی ہے جو نیک مل کرتے ہیں کماز پڑھتے ہیں ڈکڑۃ اوا کرتے ہیں کہ ان کو آخرت میں کوئی خوف اور خم نہیں ہوگا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد اللہ بن منیر نے صدیث بیان کی انہوں نے ابوالنظر سے سنا انہوں نے کہا: ہمیں عبد الرحمان نے صدیث بیان کی اور وہ عبد اللہ بن دینار ہیں از والد خود از ابی صالح از حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طفی ایک فر مایا: جس نے پاکیزہ کمائی ہے مجور کے برابر صدقہ کیا اور اللہ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے اور بے شک برابر صدقہ کیا اور اللہ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے اور بے شک

الَجَبَلِ

لِصَاحِبِهِ كُمَّا يُرَّبِي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الله الله الكوائي وائين باتھ سے تبول كرتا ب كراس صدقه كرنے والے کے لیے اس کو بڑھا تا رہتا ہے جیسا کہ کوئی مخص تم میں ۔۔ ا پے مھوڑے کے بچہ کو پالتا ہے حتیٰ کہ اس کا وہ صدقہ بہاڑ کے برابر ہوجاتا ہے۔

عبدالرحمان كى متابعت سليمان نے كى ہابن وينارے اور ورقاء نے کہا از ابن دینار از سعید بن سیار از حضرت ابو ہر مرہ ہوئی مند از نبی منتقلیلیم اوراس کوسلم بن الی مریم نے اور زید بن اسلم نے اور سبیل نے از ابو صالح از حصرت ابوہریرہ رشی آنداز تی ملی فیالم روایت کیا ہے۔

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ دِيْنَارِ ' وَقَالَ وَرُقَاءُ عَنِ ابْنِ دِيْنَارِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرُواهُ مُسْلِمُ بِنُ أَبِي مَرْيَمٌ وَزَيْدُ بِنُ أَسُلَمَ وَسُهَيْلٌ ا عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرُيْرٌةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . [ طرف الحديث: ٢٣٠٠] (صحيح مسلم: ١٠١٣ ألرقم أمسلسل: ٢٣٠٥ منن ترندى: ٢٦١١ منن نسائى: ٢٥٢٥ منن ابن ماج: ١٨٣٢ أكسنن الكبرى: م، ۲۳ مجع ابن فزیمه جاص مهما\_ ۱۳۳ الشریعة الآجری ص ۳۱- ۳۲۰ كتاب الاساء والصفات ص ۲۲۸ شرح النه: ۱۶۲۲ مند احمد ج ص ٥٣٨ طبع قد يم منداحمه: ٥٩٨٥ - ١٠١٥ اس ٥٥ مؤسسة الرسالة بيروت)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدالله بن منیر(۲) ابوالنضر' ان کا نام سالم بن الی امیه ب نیم بن عبیدالله بن متمرک آزاد کرده غلام بین القریشی المیمی ہیں (۳)عبد الرحمان بن عبد اللہ بن وینارمولی عبد اللہ بن عمر (۴)ان کے والدعبد اللہ بن دینار ہیں (۵)ابوصالح ذکوان الزیّا ت

السمان (٢) حضرت ابو ہریرہ رشی اللہ۔ (عمرة القاری ج ۸ ص ۲۸۸) اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: جس نے پاکیزہ کمائی سے مجور کے برابرصد قد کیا۔

مشكل الفاظ كےمعانی اس دریث میں ذکور ہے:"بعدل تصرة" "عدل" کامعنى ہے: جو چیز كى اورجنس كے برابر مؤعلا مخطالي نے كہا: جس چز کی قیت عجور کے برابر ہو۔

"كسب طب "جوچيز طلال كمائى سے عاصل ہوائ كوطيب كہتے ہيں اورجوچيز فى نفسے بحس ندہوائ كوطا ہر كہتے ہيں۔ الله اس کواپنے دا کیں ہاتھ ہے قبول کرتا ہے: اللہ کے دونوں ہاتھ دا کیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے دا کیں ہاتھ کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فضیلت ہوتی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح قبول فرماتا ہے۔ '' فلوّه'' گھوڑی کا ایک سال کا بچہ جوا پنی ماں کا دودھ چھوڑ کر جارا دغیرہ کھانے لگے۔ حتیٰ کدوہ صدقہ پہاڑی مثل ہوجاتا ہے: یعنی میزان میں بہت تقبل ہوتا ہے۔

(اعلام اسنن ج اص ۱۹ ۳ وارالکتب العلمیه بیروت ۲۸ سماه)

حدیث ذکور شرح سیح مسلم: ۲۲۳۸\_ ۲۲ ص ۲۳۴ پر ذکور باس کی شرح کاعنوان ب: مال حرام سے صدقہ کرنے کا

#### رد کے جانے سے سلےصدقہ کرنا

#### ٩ - بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

اس باب سے بیمتصود ہے کہ زکوۃ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ انسان اس وقت صدقہ کرے جب فقراء کو

ضرورت ندہواور وہ لینے ہے انکار کر دیں۔

ا ١٤١١ - حَدَثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَهُ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثُولُ بَنَ وَهُبِ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهُبِ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهُبِ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهُبِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدُّقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدُّقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدُّقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ المَّجُلُ لَوْ جِنْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ يَعَدُّ مَنْ يَقْبَلُهَا وَ يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِنْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ يَعَدَّلُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

[اطراف الحديث: ٢٣ ١١ - ١٢٥]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معبد بن خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہیں نے حارثہ بن وہب سے سنا انہوں نے کہا: میں نے نی المشائل کے لیے فرماتے ہوئے سنا ہے: ہم صدقہ کیا کرو کیونکہ تم پر ایساز مانہ آ ہے گا فرماتے ہوئے سنا ہے: ہم صدقہ کیا کر جائے گا اور اس کوکوئی صدقہ قبول کرنے والانہیں ملے گا اور وہ آ دی کیے گا: اگر تم کل آتے تو قبول کرنے والانہیں ملے گا اور وہ آ دی کیے گا: اگر تم کل آتے تو میں یہ صدقہ تبول کر لیتا کر ہا آج کا دن تو مجھے اب اس کی کوئی میں یہ صدقہ تبول کر لیتا کر ہا آج کا دن تو مجھے اب اس کی کوئی

ضرورت جمیس ہے۔ (صحیح مسلم:۱۰۱۱ الرقم المسلسل:۳۰۰ سن نسائی: ۴۵۵۳ مند ابوداؤد الطبیالس: ۱۳۳۹ صحیح این حیان: ۲۶۷۸ السنن الکبرئ:۳۳۳۱ المعجم الکبیر:۳۲۵۹ منداحمدج ۴ ص ۲۰ سطیع قدیم منداحمد:۱۸۷۲ ج ۳۱ ص ۲۵ مؤسسة الرسالة میردت مبامع المسانید لاین جوزی: ۲۰۳۱ مکتبة الرشدٔ ساخ: ۳۲۷ س.

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) آدم بن ابی ایاس (۲) شعبه بن الحجاج (۳) معبد بن خالدالجد لی کونی قصه گوادر علید میدات کوقیام کرنے والے سخے ۱۱۸ ه میں فوت ہو گئے تھے (۴) حارثہ بن وہب الخزا کی میعبداللہ بن عمر بن الخطاب کے اشیانی بھائی تھے ان کا شاراہل کوفہ میں ہوتا ہے۔(عمدة القاری ج۸ص ۴۹۱)

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: وہ آ دمی کے گا: اگرتم کل آتے تو میں صدقہ قبول کر لیتا۔ اس حدیث میں صدقہ دینے کی ترغیب ہے اور حدیث میں جو ذکر ہے کہ ایساز ماندا کے گا جب صدقہ کو قبول کرنے والا کو کی نہیں

مَلِكُا طَاهِرِيهِ مَلَى اللهُ الْمَالِي الْمَالُ الْمَالُ الْمُرِيةِ الْمُكُونَ اللهُ الْمُلِلُهُ اللهُ الْمَالُ الْمُلِلَةُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی ' انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی ' انہوں نے کہا: ہمیں ابوالزناد نے حدیث بیان کی ازعبدالرحمان ازحضرت ابوہریہ بین ابوالزناد نے حدیث بیان کی ازعبدالرحمان ازحضرت ابوہریہ بین آئڈ ' وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مشور اللہ ہمیں ہوگی حتی کہ تبہارے پاس بہ کشرت مال ہوجائے ' وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی کہ مال دارسو ہے گا: کون اس کے صدقہ کو تبول کرے گاختی کہ وہ کسی پر مال پیش کرے گا تو وہ خص کے گا:

#### مجصاس مال کی حاجت تہیں ہے۔

اس مدیث کی شرح مجھے ابخاری: ۸۵ میں گزرچکی ہے۔ ١٤١٣ - حَدَثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ قَالَ أَخْبَرَّنَا سَعْدَانُ بُنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُحِلَّ بُنُ خَلِيْفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيٌّ بْنَ حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَجَاءَةُ رَجُ كَان ' أَحَدُهُ مَا يَشْكُوا الْعَيْلَة ' وَالْأَخَرُ يَشْكُوا قَطْعَ السَّبِيلِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا قُطُعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ ا حَتِي تَخُرُجُ الْعِيْرُ إِلَى مَكَّةً بِغَيْرٍ خَفِيْرٍ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ عَتَّى يَطُونَ آحَدُكُم بصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقُبُلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ آحَدُ كُمْ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ ۚ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَابٌ ۚ وَلَا تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لِيَقُولُنَّ لَهُ آلَمُ أُورِكَ مَالًا؟ فَلَيَقُولُنَّ بَلَى اللهِ لَهُ لَيَقُولَنَّ آلَمُ أُرْسِلُ إِلَيْكَ رَسُولًا؟ فَلَيَقُولَنَّ بَلَى ۚ فَيَنْظُرُ عَنْ يَتِمِينِهِ فَكَلا يَرِي إِلَّا النَّارَ ؛ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَكَلا يَرِي إِلَّا النَّارَ ۚ فَلَيَتَّقِيَنَّ آحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِيِّ تَمُرَّةٍ ۗ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيْبَةٍ.

[اطراف الحديث: ١٥١٥ - ٢٠٢١ - ٢٥٩٥ - ٢٥٣٠ - ٢٥٣٠ ١٥١٢\_ ٢٥١٢] (صحيح مسلم: ١٠١١ القم أمسلسل: ١٠١٠) سنن ترندي: ٢٣١٥ سنن ابن باجه: ١٨٥١ - ١٨٥١ جامع المسانية لابن جوزى: ٢٠ - ٥٠ مكتبة الرشدارياش ٢٤ ١١١ه)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن محد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعاصم النبیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سعدان بن بشر نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں ابومجاہد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حل بن خلیف الطائی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حضرت عدی بن طائم وشی اللہ عنا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله مل اللہ م پاس تھا'آپ کے پاس دومردآئے'ان میں سے ایک تنگ دی کی شکایت کررہا تھا اور دوسرا راستہ میں ڈاکے کی شکایت کررہا تھا تو اویر تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ ایک قافلہ مکہ ہے بغیر کسی محافظ اور ضامن کے روانہ ہوگا' اور رہی تنگ دئی تو قیامت اس وقت تك قائم نبيس ہو كى حتى كہتم ميں سے ايك محف اين صدقہ کو لے کر تھوستا بھرے گا اور اے اس صدقہ کو قبول کرنے والا كوئي مخف نہيں ملے گا' پھرتم میں ہے كوئي مخف اللہ كے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی تجاب نہیں ہوگا اور نه کوئی تر جمانی کرنے والا ہوگا کھر اللہ اس سے فرمائے گا: کیا يس في تم كومال نبيس ديا تفا؟ وه كه كا: كيول نبيس! پھرالله فرمائ گا: كيابيس نے تنہاري طرف رسول نہيں بھيجا تھا؟ وہ مخص كے گا: كيول نبيس! پھروہ اپني دائيس طرف ديکھے گا تو صرف آگ كوديكھے كا ' چروه با كي طرف ديكھے كا تو صرف آگ كوديكھے كا 'پس تم میں سے ہر مخض کو دوزخ کی آگ ہے بچنا جا ہے خواہ تعجور کے ایک مکڑے سے اور اگر مجور بھی دستیاب نہ ہوتو کوئی نیک بات کہنے

حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدالله بن محمه بن عبدالله بن جعفر الجعفي المسندي (۲) ابوعاصم الضحاك بن مخلد النبيل (۳) سعدان بن بشرائجهني (۳) ابوعام أ ان كا تام سعد الطائى ب(٥) كل بن خليف الطائى (٢) حضرت عدى بن حاتم الطائى وسي التارى ج ٨ ص ٣٩٣) اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی کہتم میں سے ایک محف

ا ہے صدقہ کو لے کر گھومتا پھرے گا اور اے اس صدقہ کو تبول کرنے والا کوئی فخض نہیں ملے گا۔ مشكل الفاظ كے معانی

اس حدیث میں '' العیله'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: کس شخص کا تنگ دست اور مختاج ہونا' جو مخص اپنے بیتیم بچوں کوچھوڑ کرمر جائے اس کو عائل " کہتے ہیں۔

'' قسطىع السبيل'' ۋاكودُن كى وجەسے راستە كامنقطع ہوجانا۔ ۋاكووه ہوتا ہے جودن دھاڑے ۋالى اے ۋالى ہے اور چوروہ ہوتا ے جورات کوچھپ کر مال چراتا ہے ہمارے زمانہ میں اب چوریاں تقریباً متروک ہوگئ ہیں اب سرعام شاہراہوں مجرے پڑے بازاروں ٔ مارکیٹوں اور گلیوں میں ٹی ٹی اور کلاشنکوف دکھا کرلٹیرے لوٹ لیتے ہیں اور مزاحت کرنے پرفورا گو لی ماردیتے ہیں۔ ''السعيسر'' تنجارتي قافلهُ بيه پہلے زمانه ميں اوننوں اور بيله ال پرمشتل ہوتا تھا'ابٹرک اورکنٹینرز پراور بحری جہاز وں کے ذریعیہ

تجارلی مال ایک جگہ ہے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔

"خفیر" قافلہ کوڈ اکوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے جومحافظ جاتے ہیں " ج کل کنٹینزز کے ساتھ پولیس کے دیتے ہوتے ہیں۔ اں حدیث میں بھی صدقہ کرنے کی ترغیب ہے اور رہے کہ نیکی کی بات یا نیکی کا کام خواہ کم ہواس کوحقیر نہیں سمجھنا جا ہے۔ \* باب ندکور کی حدیث شرح سی مسلم: ۲۲۳۳\_ج۲ص ۱۹۰۰ و ۱۹۳ پر ندکور ہے اس کی شرح کے عنوان ہیں:

المعجد مين چنده كرنا ﴿ بدعت حسنه يراستدلال-

١٤١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُورُ أُسَامَةً عَنْ بُرِيدٍ عَنْ أَبِي مُوسلى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــاتُمْ قَالَ لَـيَاتِّينَّ عَلَى النَّاسِ زُمَّانٌ وَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الدُّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتُبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنّ بِهُ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ.

. امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محد بن العلاء نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی از برید از الى برده از حصرت ابوموى وسي الله از نبي التفاييم "آپ نے فرمايا: لوگوں کے اوپر ایک ایباز مانہ آئے گا کہ ایک مخص سونے کوصدقہ كرنے كے ليے گومتا پھرے گا' پھراہے كوئى ايبالمخض نہيں ملے گا جواس سے وہ سونا لے اور ایسا مخض دکھائی دے گا کہ اس ایک مخض کی پناہ میں جالیس عورتیں ہوں گی کیونکہ مردکم ہوں کے اورعورتیں

( سيح سلم: ١٠١٢ الرقم السلسل: ٢٠٠١ ما مع السائيدلا بن جوزي: ١٥٥٦ ملتهة الرشدارياض ٢٢١ ١١٥٥)

صدیث مذکور کے رجال

(۱) محد بن العلاء ابوكريب ميه ٢٣٨ هي فوت مو كئے تھے(٢) ابواسامه حماد بن اسامه الليثي (٣) بريد بن عبدالله بن الي بردہ بن الی موی الاشعری (س) ابو بردہ ان کا نام عامر ہے اور ایک قول کے مطابق الحارث بن الی موی الاشعری ہے (۵) حضرت ابوموی الاشعری و منتنه ان کا نام عبدالله بن قبس ہے۔ (عمدة القاری ج٨ص٥٩٣)

جالیس عورتیں جوایک مرد کے زیر کفالت ہوں گی'ان کی تفصیل'اس و ور کا بیان

اور پیاس عورتوں کی حدیث سے تعارض کا جواب

اس حدیث میں مذکور ہے کہ ایک مرد کی پناہ میں جالیس عورتیں ہوں گی ۔ان جالیس عورتوں میں اس کی بیویاں اس کی باندیاں'

اس کی محرم عورتیں اور رشتہ دارعورتیں ہوں گی۔

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ آخرز مانہ میں لوگوں کے پاس بہت مال ہو گا اور انہیں زکو ۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا'اور یہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علالیسلاً وجال کو اور کفار کوئل کر چکے ہوں گے'اور روئے زمین پر کوئی کا فرنہیں ہوگا' اور اس زمانہ میں آسان سے زمین کی طرف بر کتیں نازل ہوں گی اور لوگ بہت کم ہوں گے اور وہ کسی مال کا ذخیرہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو علم ہوگا کہ عنقریب قیامت آنے والی ہے اور اس وقت زمین کی بیداوار میں بھی برکت ہوگی حتی کہ ایک انارکھا کر پورا گھر سیر ہوجائے گا'اور پہلے بادشا ہول نے زمین میں جوخزانے وفن کیے ہوں گے' زمین ان خزانوں کو اگل دے گی اور مال اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ اس میں بالکل رغبت نہیں کریں گے۔

علامہ کر مانی نے کہاہے کہ اس سے پہلے سی ابنخاری: ۸۱ میں بیہ حدیث گزری ہے کہ پچاس عورتوں کا ایک منتظم ہوگا'اوراس حدیث میں ہے کہ چالیس عورتوں کا ایک کفیل ہو گا اور بی تعارض ہے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ چالیس عورتوں کے عدد کی تخصیص سے زائد کی نفی نہیں ہوتی ۔(عمدة القاری ج۸ص ۳۹۵ وارالکت العلمیہ 'بیروت ۱۳۲۱ھ)

١٠ - بَابٌ إِنَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ
 تُمْرَةٍ وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

﴿ وَمَثَلُ اللَّهِ وَتَثَبِينًا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَتَثَبِينًا مِنْ اللَّهِ وَتَثَبِينًا مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَتَثَبِينًا مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِكَمَّلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابِهَا وَابِلْ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا فَاتَتُ الْكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبُهَا وَابِلْ فَطُلٌ وَاللَّهُ بِمَا فَاتَتُ الْكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبُهَا وَابِلْ فَطُلٌ وَاللَّهُ بِمَا فَاتَتُ الْكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبُهَا وَابِلْ فَطُلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ ايورَدُ أَحَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ ايورَدُ أَحَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ ايورَدُ أَحَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَلهُ جَنَّةٌ مِنْ تَعْمِيلُ وَالْمَارِكِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِلُ لَلهُ فِيهَا مِنْ كُلُولُ النَّمْرَاتِ ﴾ (البقرة: ٢٦٦ - ٢٦٠).

## دوزخ کی آگ ہے بچوخواہ ایک تھجور کا مکرا صدقہ کرکے اور تھوڑ اصدقہ کرکے

اور جولوگ اپ بالوں کو اللہ کی رضاجوئی اور اپ دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خرج کرتے ہیں ان کی مثال اونجی زمین پر ایک باغ کی طرح ہے جس پر زور دار بارش ہوتو وہ اپنا کھیل دگنا لائے 'چراگراس پر زور دار بارش نہ ہوتو اسے شبنم ہی کافی ہے اور اللہ عن بھراگراس پر زور دار بارش نہ ہوتو اسے شبنم ہی کافی ہے اور اللہ تمہمارے سب کا موں کو د کھنے والا ہے 0 کیا تم میں ہے کوئی اللہ تمہمارے سب کا موں کو د کھنے والا ہے 0 کیا تم میں ہو شخص یہ پہند کرتا ہے کہ اس کا تھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے یے اس باغ میں ہر قسم اور اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پہل ہوں۔ (البترہ :۲۱۵۔۲۱۵)

# الله كى رضا جوئى كے ليے صدقہ دينے كى صورتيں

- (۱) البقره: ۲۹۵ میں اللہ کی رضاجو کی اور اپ دلول کو اسلام پر مضبوط رکھنے کا معنی ہے کہ وہ اپنے آپ کوا دکام شرع پڑل کرنے کا عادی بنا کیں اور اپنے نیک اعمال کوالی نیتوں اور ایسے کا موں سے محفوظ رکھیں جن سے وہ نیک اعمال فاسد ہوجا کیں الیمی نیتوں میں صدقہ لینے والے پراحسان جمانا اور طعنہ دے کراہے تکلیف نیت ہے اور ایسے کا موں میں صدقہ لینے والے پراحسان جمانا اور طعنہ دے کراہے تکلیف پہنچانا ہے۔
- (۲) دل کا ثابت قدم رہناصرف اللہ کے ذکر ہے حاصل ہوتا ہے جو محض اللہ کی راہ میں بال خرچ کرتا ہے اس کا دل اس وقت تک مطمئن اور مضبوط نہیں ہوتا ' جب تک اس کا خرچ کرنا محض اللہ کی رضا جو ئی کے لیے نہ ہو ' جیے حضرت ابو بکر وہنگاتلہ نے حضرت بلال نے ابو بکر پرکوئی احسان کیا ہوگا ' جس کا بدلہ اتا رنے کے بلال کو گراں قیمت پرخرید کرآ زاد کیا اور مشرکوں نے کہا کہ ضرور بلال نے ابو بکر پرکوئی احسان کیا ہوگا ' جس کا بدلہ اتا رنے کے لیے اتنی بھاری قیمت اداکر کے بلال کو آزاد کیا تو اللہ تعالی نے حضرت ابو بکرکی مدح میں فر مایا:

وَمَا لِاَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَاى ٥ اِلَّا ابْتِغَاءً وَجُهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى ٥ وَلَسَوْفَ يَرُضَى ٥ (اليل: ٢١-١٩)

اوراس پرکسی کا مجھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے 0 وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے (اپنا مال خرج کرتا ہے) جوسب سے بلند ہے 0 اور ضروروہ عنقریب (اپنے رب سے) راضی ہو

06

(r) جب انسان بار باراللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ کی رضا جوئی اس کی فطرتِ ٹانیہ بن جاتی ہے اوراگر بھی اس سے کسی نیک کام میں غفلت بھی ہو جائے تو اس کا دل فوراْ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور یہی اسلام پر ٹابت قدم رہنے کا وہ مرتبہ ہے' جس کااس آیت میں ذکر ہے۔

( س) مخلصین جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کوضائع نہیں کرے گا اور ان کو جواللہ تعالیٰ ہے تو اب کی امید ہے وہ پوری ہوگی اور مخلصین کا آخرت پریقین رکھنا ہی اسلام پر ٹابت قدمی ہے عبارت ہے۔

(۵) مخلصین جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اپنے مال کوشیح مصارف میں خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے راستہ میں لگاتے ہیں اور خوب چھان بین کر کے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اس بات ہے ڈرتے ہیں کہ ان کا مال کہیں اللہ کی نافر مانی اور کسی گزارتے ہیں کہ ان کا مال کہیں اللہ کی نافر مانی اور کسی گناہ کے کام میں نہ لگ جائے اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اسلام پر ٹابت قند می کی نبیت ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔

صدقہ دینے کے بعداس پراحسان جما کراس کا جرضا کع کرنے کی مثال

اس آیت میں صدقہ و خیرات کر کے اس پراحسان جمانے یا طعنہ دے کراس کے اجرہے محروی کی مثال ہے کہ جس تحض کا بہت پھل دار باغ ہو وہ جب بوڑھا اور کمانے سے عاجز ہوا ور اس پراپنے جھوٹے جھوٹے بچول کی پرورش کا بھی بوجھ ہوتو اس وقت اس کو اس باغ کی بہت خت ضرورت ہوگی ایسے میں اگروہ باغ کسی آگ والے بھولے سے جل جائے تو اس کے نقصان اور محروی کا کیا عالم ہوگا۔ اس طرح انسان اللہ کی راہ میں مال خرج کرے اور نقراء اور مساکین کوصد قد و خیرات دے اور اس کو بیا امید ہوگا اور اس کو نیکوں پراجرو ٹو اب کی خت ضرورت ہوگی اور کہیں اور کی ذریعہ سے کسی نیکی کے جب وہ نیک علی کرنے ہے بالکل عاجز ہوگا اور اس کو فیکوں پراجرو ٹو اب کی خت ضرورت ہوگی اور کہیں اور کی ذریعہ سے کسی نیکی کے بیت وہ نیک معلوم ہو کہ اس نے جو اس نے دنیا میں کیے تھے پھر اس کو اچا تک معلوم ہو کہ اس نے جو ان صدقات ضائع ہو چھے ہیں تو اس شخص کی محروی اور مایوں کا کیا عالم ہوگا۔ ( جیان التر آن جا ص ۱۹۹۹ مروزیت بہنچائی تھی 'اس سے وہ تمام صدقات ضائع ہو چھے ہیں تو اس شخص کی محروی اور مایوں کا کیا عالم ہوگا۔ ( جیان التر آن جا ص ۱۹۹۹ مروزیت بہنچائی تھی 'اس سے وہ تمام صدقات ضائع ہو چھے ہیں تو اس شخص کی محروی

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبید الله بن سعید نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں ابو النعمان الحکم نے حدیث بیان کی اور وہ ابن عبد الله البصر کی ہیں' انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ بیان کی اور وہ ابن عبد الله البصر کی ہیں' انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از سلیمان از ابو وائل از حضرت ابومسعود رہی الله

١٤١٥ - حَدَثْنَا عُبِيدُ اللّهِ بَنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابُو النَّعُمَانِ الْحَكُمُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ابِي وَائِلٍ عَنْ ابِي مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ تَعَالِى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نُزَلَتْ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نُزَلَتْ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نُزَلَتْ اللهُ مَسْعُودٍ رَضِى الله تَعَالِى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نُزَلَتْ اللهُ مَسْعُودٍ رَضِى اللّه تَعَالِى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نُزَلَتْ الله

الصَّدَقَةِ 'كُنَّا لُحَامِلُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا مُرَاءِ يُ وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا مُرَاءِ يُ وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَعَنِي عَنْ صَاعٍ هَٰذَا ' فَنَزَلَتُ ﴿ الَّذِينَ فَا اللَّهُ لَعَنِي عَنْ صَاعٍ هَٰذَا ' فَنَزَلَتُ ﴿ الَّذِينَ فَى الصَّدَقَاتِ يَلْمِ وَلَا اللَّهُ وَمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ يَلْمِ وَاللَّهِ يَنْ المُومِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُم ﴾ (الوب: ٢٩) اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللِّهُ الللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللَّةُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللل

[اطراف الحديث:۱۱ ۱۱ - ۲۲۷۳ ـ ۲۲۹۸ م ۱۹۹۳ م. ۲۲۹۳ م. ۲۲۹۳ م. ۴۵۶۷ م. ۴۵۵۷ م. ۴۵۷۷ م. ۴

حدیث مذکور کے رجال

ن و بیان کرتے ہیں کہ جب صدقہ کی آیت نازل ہوئی تو ہم ہو جھ الھاکر (اُجرت حاصل کرتے) پس ایک شخص آیا اور اس نے بہت بیر نادہ صدقہ کیا 'تو منافقین نے کہا: بیریاء کار ہے 'چرا یک شخص آیا ورا اس نے بہت بین جس نے ایک صاح (چارکلوگرام) صدقہ کیا 'تو انہوں نے کہا: اللہ اس صاع ہے مستغنی ہے 'تب بیہ آیت نازل ہوئی: جولوگ ان اس صاع ہے مستغنی ہے 'تب بیہ آیت نازل ہوئی: جولوگ ان مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہیں جودل کھول کرصدقہ دیتے ہیں اور ان کول کول کرصد قہ دیتے ہیں اور ان کول کول کر صدقہ دیتے ہیں اور ان کول کول کو جن کوسوائے اپنی محنت مزدوری کے پھیمیر بی نہیں۔

(التوبه: ٩٤)

(۱) عبیدالله بن سعید بن یخی بن بُر دابوقد امه البیشکری 'یه ۱۳ ه میں فوت ہو گئے ہتے (۲) ابوالنعمان الحکم بن عبدالله الانصاری (۱) عبیدالله بن سعید بن الحجاج (۴) سلیمان بن مہران الاعمش (۵) ابودائل شقیق بن سلمه (۲) حضرت ابومسعود انصاری پنجی آنه 'ان کا نام عقبه الانصاری ابدری ہے۔ (عمدة القاری ج ۸ ص ۳۹۸)

منافقین کے استہزاء کا بیان

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متو في ٨٥٥ هذاس آيت كي تغييريس لكهة بير :

حضرت ابن عباس بینجناللہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف پنجناللہ خالیس اوقیہ سونا لے کر دسول اللہ ملٹی آئیل کے پاس آئے اور ایک افساری مرد ایک صاع غلہ لے کر آئے تو بعض منافقین نے کہا: عبدالرحمان بن عوف تو صرف ریا ، کاری اور دکھاوے کے لیے سونا لے کر آئے ہیں اور اس افساری ہے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہاس ایک صاع ہے مستغنی ہیں۔

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن یکی نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں الأعمش نے حدیث بیان کی از شقیق از حضرت ابوسعود الانصاری وہیں تند کہ جب رسول اللہ ملی ایا ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیتے آتہ ہم میں ہے ایک شخص بازار کی طرف چلا جاتا' اور محنت مزدوری کرتا تو اسے ایک گلوگرام غلہ ملتا' اور آج ان میں اور محنت مزدوری کرتا تو اسے ایک گلوگرام غلہ ملتا' اور آج ان میں ایک لاکھ درہم ہیں۔

ال عديث كَ شَرِح النجارى: ١٥ ١٨ مِن كَرْرَجَى ٦٠ ـ مَدَ قَالَ حَدَّ قَنَا سُلَمْ مَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّ قَنَا سُلَمْ مَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّ قَنَا سُلَمْ مَن اللهِ بُنَ شُعْبَة عَن اللهِ بُن مَعْق قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُن مَعْق مَعْق اللهِ بُن مَعْق الله تَعَالَى مَعْق الله تَعَالَى عَدِى بُنَ حَاتِم رَضِى الله تَعَالَى عَدْق الله تَعَالَى عَدْ فَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ وَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ وَسُلّم وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ وَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از ابھول اسے آئی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از ابھول سے سا انہوں نے کہا: میں نے عبداللہ بن معقل سے سنا انہوں نے کہا: میں نے حضرت عدی بن حاتم دینی اللہ سے سنا انہوں نے کہا: میں نے حضرت عدی بن حاتم دینی اللہ سے سنا انہوں نے

يَقُولُ إِثَّقُوا النَّارَ وَلَوُ بِشِقِّ تَمُرَةٍ.

بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مشافیلیلیم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ دوز خ کی آگ ہے جو خواہ تھجور کے ایک فکڑے (کے صدقہ)

اس حديث كى شرح " سيح ابخارى: ١٣ المي كرر كل ٢٠ - محدّ ثنا بشر بن مُحمّد قال آخبر نا عبد الله قال آخبر نا عبد الله قال آخبر نا عبد الله قال آخبر نا معمّر اعن الزهري قال حدّ فيى عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن الزهري قال حدّ فيى عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن عُن عُروة عن عن عايشة رضى الله تعالى عنها قالت دَخلتِ امْرَاةٌ مَعَها ابنتان لها الله تعالى عنها قالت دخلتِ امْرَاةٌ معها ابنتان لها تشال فقل منها عبد عندى شيئًا غير تمرة فاعطيتها إيّاها فقسمته في ابنين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فحر جت فدخل النبي صلى الله عليه وسكم علينا فاخبر شه فا فقال من ابتلى من هذه البنات

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بشر بن محد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبردی از الزہری انہوں نے کہا: مجھے عبد اللہ بن الجی بحر بن حزم نے خبردی از الزہری انہوں نے کہا: مجھے عبد اللہ بن الجی بکر بن حزم نے خبردی از عروہ از حضرت عاکشہ رخی الله بنوں نے بیان کیا کہ ایک عورت داخل ہوئی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھیں تھیں اس نے سوال کیا 'لیس میر ب پاس ایک مجمود کے سواکوئی چیز نہیں تھیں اس نے سوال کیا 'لیس میر ب پاس ایک مجمود کے سواکوئی چیز نہیں تھیں ہیں نے وہ مجمود بی اس کو دے دی 'اس عورت نے اس مجود کو اپنی میں نے وہ مجمود بیل اس کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود اس نے نہیں کی ایک کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود اس نے نہیں کے ایک آئے کہ بیس میں نے آپ کو اس واقعہ کی خبردی تو آپ نے دوز خ کی آئے گیا بیٹیوں کی کفالت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کے لیے دوز خ کی آئے گ

(صحیح مسلم: ۲۶۲۹ الرقم المسلسل: ۱۵۷ استن ترندی: ۱۹۱۵ الا دب الشرد: ۱۳ ۱۱ سنن بینتی ج پیرص ۷۸ ۴ شعب الایمان: ۱۹۱۹ شرح السند: ۱۶۸۱ منداحد ج۲ص ۸۸ طبع قدیم منداحر: ۱۳۵۲ ۱۳۳۰ ج ۱۳ ص ۱۳ امؤسسة الرسالة ابیردت)

اس حدیث کی باب کےعنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے :اسعورت نے تھجور کے دوٹکڑے کیے اوران کواپنی بیٹیول میں تقسیم کردیا۔

> اس مدیث کرجال کااس سے پہلے تعارف ہو چکا ہے۔ ۱۱ - بَابُ اَیُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ ' وَصَدَقَةُ الشَّحِیْحِ الصَّحِیْحِ بِقُوٰبِهِ ﴿وَانْفِقُوا مِنْ مَّا رُزَقْنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ

بِهُولِهِ ﴿ وَٱنْفِقُواْ مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِي اَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ ﴾ (النانتون: ١٠) الْأَيَة.

کون سا صدقہ افضل ہے اور مال کے خواہش مند اور تندرست آ دمی کا صدقہ

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان چیزوں میں سے خرج کے کرو جو ہم نے تم کوعطا کی ہیں اس سے پہلے کہتم میں سے کسی کی موت آ جائے۔(الهنافقون:۱۰)

اس آیت میں اس سے ڈرایا ہے کہ انسان صدقہ وخیرات کرنے میں اتن تاخیر کرے کہ اس کوموت آجائے اور اس باب کا عنوان ہے: جو انسان تندرست ہواور مال کا خواہش مند ہوا وہ اپنفس سے جہاد کر کے اس خوف سے صدقہ وخیرات کرے کہ ہیں اس کواجیا تک موت ندآجائے تو ایسے مخص کا صدقہ وخیرات کرنا افضل ہے اور بیداس آیت اور باب کے عنوان میں مناسبت ہے۔ اور الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان دالو! جوہم نے تم کوعطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید دفر وخت نہیں ہوگی۔ (البقرہ: ۲۵۴) وَقُولِهِ ﴿ يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ 'امَنُو ۗ ا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِي يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيْهِ ﴾ (البتره: ٢٥٤) اللاية.

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تھم دیا ہے کہ مسلمان اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں تا کہ وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کا ذخیرہ کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے کہ جس میں کسی چیز کا کوئی بدلے نہیں لیا جائے گا ' نہ کسی کی دو تی کام آئے گی' نہ کسی کے لیے شفاعت کام آئے گی' یعنی کا فروں سے عذا ب کے بدلا نہ کوئی فدید لیا جائے گا اور نہ کسی سے دو تی اور شفاعت ان کے کام آئے گی اور کا فرہ بی طالم ہیں ۔ اس آیت کی مزید تضیر ہماری تفیر ' تبیان القرآن' البقرہ: ۲۵۴ میں ملاحظ فرما کمیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موک بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالوا حد نے حدیث بیان کی انہوں انہوں نے کہا: ہمیں عمارہ بن القعقاع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوزرعہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوزرعہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خضرت ابو ہریہ وضی آئید نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ بی مشید ہمیں آئی اگر کے باس ایک محض آ یا اور اس نے بوچھا: یارسول اللہ! کون سے صدقہ کا سب سے زیادہ اجر ہے؟ آ ب نے فرمایا کہ ممہیں تک وی کا خطرہ ہواور تم تذرست ہواور مال کے خواہش مندہو کہ مہریں تک وی کا خطرہ ہواور تم خوش حال کی اُمیدر کھتے ہواور صدقہ کرنے میں آئی ڈھیل دندوجی کردوح تمہارے طقوم تک پہنچ صدقہ کرنے میں آئی ڈھیل دندوجی کہ دوح تمہارے طقوم تک پہنچ حالے تو پھرتم اس وقت کہو کہ فلال کے لیے اتنا ہے اور اس قبل کا ۔

(صحیح مسلم:۱۰۳۲ الرقم المسلسل: ۲۳۳۳ منن ابوداؤد:۲۸۶۵ منن نسائی: ۲۵۴۲ منن ابن ماجه: ۲۷۰۱ الادب المفرد: ۷۷۸۷ مند ابویعلی: ۲۰۹۲ منداحمه ۲۳ ص ۲۳۱ طبح قدیم منداحمه: ۱۵۵۷ مناز ۲۵۵۷ مؤسسة الرسالة و بیروت ٔ جامع المسانید لابن جوزی: ۲۷۷۹ مکتبة الرشد ریاض ۲۳۷۱ ه

حدیث مذکور کے رجال

(۱) مویٰ بن اساعیل ابوسلمه المنقری (۲) عبدالواحد بن زیاد ابوبشر (۳) عماره بن القعقاع ابن شبرمه (۴) ابوزرعهٔ ان کا نام هرم ہےاور عبدالرحمٰن اور عمرو کے بھی اقوال ہیں (۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ۔ (عمدۃ القاری ج۸ص ۴۰۳)

ای حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت ای جملہ میں ہے: تم ای حال میں صدقہ کرد کہتم تندرست ہواور مال کے خواہش مندہو سوای حال میں صدقہ کرد کہتم تندرست ہواور مال کے خواہش مندہو سوای حال میں صدقہ کرنے کا زیادہ اجر ہے اور یہی صدقہ دوسرے صدقات سے افضل ہے۔ افضل صدقہ کا مصداق اور صحت اور مال کی خواہش کے وقت صدقہ کی فضیلت کی توجیہ

اس حدیث میں مذکورے کدایک شخص آیا مشخص حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ ہیں کیونکدامام احمد نے روایت کی ہے کدانہوں نے

سوال کیا تھا: کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا: پانی پلانا 'تو انہوں نے کہا: بید بینہ بین آل سعد کی سبیل ہے۔ (منداحمدج٢ ص ٤ أبع الكبير: ١٨ ٦٣)

آپ نے فرمایا: اس حال میں صدقہ کروکہتم تندرست ہواور مال کے خواہش مند ہو کیونکہ ان دونوں حالتوں میں صدقہ کرنائفس پر بہت دشوار ہوتا ہے اس لیے اس حالت میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس وقت صدقہ کرنا سب ہے افضل ہے جب تم زندہ اور تندرست ہوا در تنہیں مال کی ضرورت ہو' نهاس وقت جب تم بیار ہواورموت کی دہلیز پر ہو کیونکہ اس وقت تو مال تمہاری ملکیت سے نگل جائے گا اور دوسروں کے متعلق ہو جائے گااور حضرت ابوسعید دینی الله ہے مروی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک درہم خیرات کرے تو وہ موت کے وقت سودرہم خیرات کرنے ے افضل ہے'اس کیے صدقہ کی نضیلت کی بیشرط ہے کہ انسان صحت مند ہواور اے اس مال کی ضرورت ہو'اس وقت اے اس مال کو خرچ کرنے ہے تلق ہوگا کیونکہ اس کولمبی زندگی کی امید ہوگی اور وہ فقر سے ڈرتا ہوگا۔

(اعلام السنن ج اس ١٩٣٠ شرح ابن بطال ج ٣٠ ص ١٠٠ م ملخصاً)

\* بیحدیث شرح سیج مسلم: ۲۲۷۸\_ ج۲ ص ۹۵۵ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔

امام بخاری نے اس باب کا کوئی عنوان قائم تبیں کیااور ہراایا باب ابواب سابقہ کے ساتھ مناسب ہوتا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مویٰ بن اساعیل نے حدیث بیان کی'انہوں نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے حدیث بیان کی از فراس از الطعنى ازمسروق از حضرت عائشه رئين الله كي من المنتاكية في المستحدث زوجدنے نی مالی اسے یو چھا: ہم میں سے کون سب سے پہلے آپ ہے ملاقات کرے گی؟ آپ نے فرمایا: جس کے ہاتھ سب ے زیادہ لیے ہوں گے گھراز داج سرکنڈے سے اپنے ہاتھوں کی بائش کرنے لکیں تو حضرت سودہ رہنی اللہ کے ہاتھ ہے۔ يجرجمين بعديس معادم ہوا كہ ليے ہاتھوں ہے مرادصد قبه كرناتھي اور وہ آپ سے سب سے ملے واصل ہوئی تھیں اور وہ صدقہ کرنے

١٤٢٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ فِرَاس عَنِ الشَّعْبِي عَنْ مَسْرُوقٍ " عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَذَوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُخُونًا؟ قَالَ أَطُولُكُنَّ يَدًّا. فَاخَذُوا فَصَبَةً يَذُرَعُوْنَهَا ۚ فَكَانَتُ سَوْدَةً ٱطُولَهُ نَ يَدُا وَعَلِمُنَا بَعُدُ آنَمَا كَانَتُ طَوَّلَ يَدَهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتُ ٱسْرَعَنَا لُحُوثًا بِهِ وَكَانَتُ تُحِبُّ

(صحیح مسلم: ۲۳۵۲ ارقم المسلسل: ۱۹۹۹ ، جامع السانید لابن محبت کرتی تھیں۔ جوزى: ٢٣٦٨ مكتبة الرشدرياض ٢٢١٥)

اس حدیث کوصرف امام بخاری اور امام سلم نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری کااین روایت میں حضرت زینب کی جگہ حضرت سودہ کا ذِکر کرنا علامه ابوالحسن على خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ ٣ ه كصح بين:

اس حدیث میں امام بخاری ہے حضرت زینب رہیں اللہ کا ذکر ساقط ہو گیا 'صحیح مسلم کی عبارت اس طرح ہے: حضرت عاکشہ و المعنقالیہ نے فرمایا: پس حضرت زینب کے ہاتھ سب سے لمبے تھے اور وہ صدقہ کرنے سے محبت کرتی تھیں۔ (شرح ابن بطال ج عص ٥٠ م وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٥ ه)

میں کہتا ہوں کہ علامہ نو وی متو فی ۲۷۱ ھ ٔ حافظ ابن حجر عسقلا فی متو فی ۸۵۲ھ اور علامہ بینی متو فی ۸۵۵ھ نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ علامہ نو وی کی عبارت اس طرح ہے: امام بخاری نے'' محتاب النو کٹو ہ'' میں ایسی عبارت لکھی ہے جس سے بیوہم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ سے ملنے والی حضرت سودہ رہنجانا پہلے میں اور بیوہم بالا جماع باطل ہے۔ (میجے مسلم بشرح النووی ج ۱۳۸۱س ۱۳۸۷) حافظ شہاب الدین احمہ بن علی بن حجر عسقلانی متو فی ۸۵۲ھ نے لکھا ہے:

حضرت زینب بنت بحش ریختاند سب پہلے آپ کے ساتھ واصل ہو کی تھیں امام بخاری کی روایت اس کے خلاف ہے اہل علم کے درمیان معروف ہے کہ از واج مطہرات میں سب سے پہلے حضرت زینب بنت بحش کی وفات ہو کی علامہ ابن الجوزی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں بعض راویوں سے غلطی ہو گی اورامام بخاری پر تعجب ہے کہ وہ اس غلطی پر کیے متنبہ نہیں ہوئے اور نہ شارحین متوجہ ہوئے اور نہ شارحین متوجہ ہوئے اور نہ شارحین متوجہ ہوئے اور نہ شارحین کی ماٹی لیا ہم نے کہ وہ اس معلوم نہوں ہوئے اور نہ شارحین کی ماٹی لیا ہم نے خبر دی ہے کہ سب سے پہلے مجھ سے سودہ ملیس کی اس میں علوم نبوت ہیں اور بیان کا وہم ہے کیونکہ سب سے پہلے حضرت زینب فوت ہوئیں اور حضرت سودہ زندہ رہیں حتی کہ دہ حضرت معاویہ رہیں اور حضرت سودہ زندہ رہیں حتی کہ دہ حضرت معاویہ رہی خلافت کے ایام میں ۵ میں فوت ہوئیں۔ (فتح الباری جس سے ۲۵ ادارالمرز ایروت ۲۱ میں ۵

حافظ بدرالدین مینی نے بھی ای طرح لکھا ہے۔ (عدة القاری ج ۸ س ۲۰ س)

اس حدیث میں نبی ملٹی کی استے معجز ہے اور حضرت ام الیؤشین زینب رہٹی کا نشیات کا بیان ہے۔ \* باب ندکور کی حدیث شرح صحیح مسلم: ۱۹۹۴۔ ج۲ ص ۱۹۹۹ پر ندکور ہے اس کی شرح کے عنوانات حسب ذیل ہیں:

راضی ہونا کافی ہے 🕣 اعتبارِ کفوکی روایات کی فنی حیثیت 🗇 تحریم کا مداراس ولیل پر ہے جوقطعی الثبوت اور قطعی الدلالة ہو 🕲 نکاح غیر کفو میں مذاہب اربعہ 🕝 ہاشمیہ کاغیر ہاشمی سے نکاح کا جزئیہ 🕾 نکاح غیر کفواور حلالہ کا جزئیہ 🕾 نکاح غیر کفواور علامہ ابن ھام ال نكاح غير كفويس مصنف كامؤقف اورحرف آخر-

نکاح غیر کفو کی میہ بحث شرح سیج مسلم ج۲ ص۱۰۱۵-۱۰۱ تک پھیلی ہوئی ہے شرح سیج مسلم کے چودہ سے زیادہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور مخالفین اس میں ندکور دلائل کے جواب دینے سے الحمد للذا ج تک عاجز رہے ہیں۔

وكها كرصدقه دينا

١٢ - بَابُ صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ

امام بخاری نے اس عنوان کے ثبوت میں کوئی حدیث روایت نہیں کی صرف درج ذیل آیت پیش کرنے پراکتفاء کیا ہے:

وَقُولُهُ عَزَّوَ جَلَّ ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ اورالله تعالى كاارشاد ؟: جولوگ رات اور دن مِن خفيه اور علانیات مالوں کوخرچ کرتے ہیں تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے' ندان پر کوئی خوف ہو گا اور ندوہ ممکین ہوں گے 0

بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيّةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (القره:

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: امام بخاری نے اس عنوان کے تحت صرف آیت لکھ کربیا شارہ کیا ہے کہ اس مسئلہ میں ان کی شرط کے مطابق کوئی حدیث ہیں ہے۔ ( نتح الباری جسم ۲۷ وار السرف ور الام اور

حافظ بدرالدین عینی لکھتے ہیں: یہ باب اعلانیه صدقہ کے ذکر میں ہے الم بخاری نے اس باب میں کوئی حدیث ذکر میں کی کیونکہ ظاہر رہے کہ ان کواپنی شرط کے مطابق اس موضوع کی کوئی حدیث نہیں ملی اس لیے انہوں نے اس آیت پر قناعت کرلی۔ (عرة القاري ج ٨ ص ٨ • ٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢١٣١ ه)

جوصدقہ فرض ہواس کوعلانے اور دکھا کر دینا انسل ہے اور جوصد تہ نفل ہواس کو خفیہ طور پر دینا انصل ہے اور جائز: دونوں طرح ہے ا مام بخاری نے دکھا کرصدقہ دینے کے متعلق احادیث روایت نہیں کین کیونکہ وہ ان کی شرط کے مطابق نہیں تھیں۔

علانیصدقہ کے ثبوت میں احادیث

حضرت جرمر وشی تشدیان کرتے ہیں کدایک مرتب اس دن کے ابتدائی حصد میں رسول الله مان قالیا اس میضے ہوئے تھے ناگاہ آپ کے پاس لوگوں کی ایک جماعت آئی جو نظے پیر نظے بدن گلے میں چڑے کی عبائیں بہتے ہوئے اور مکواری لٹکائے ہوئے تھے ان میں ہے اکثر بلکہ سب قبیلہ مسترے متعلق تھے ان کے نقرو فاقیہ کودیکھ کررسول اللہ ساتھ لیا ہم اُنور شغیر ہو گیا آپ اندر گئے 'گھر با ہرآئے اور حضرت بلال مِنتَنتٰه کواذان دینے کا حکم دیا' حضرت بلال مِنتَنتٰه نے اذان دی پھرا قامت کہی' آپ نے نماز پڑھائی' پھر خطبه دیااور فرمایا: اے لوگو!اینے رب سے ڈرو جس نے تم کوایک نفس سے پیدا کیا۔ (النماء:۱) آپ نے بیآیت پوری پڑھی کھرآپ نے بہ آیت پڑھی: انسان کوغور کرنا جاہے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ (الحشر: ۱۸) لوگ درہم وینارا ہے کپڑے گذم اور بو ایک صاع (جو جار کلوگرام کے اندازہ کے موافق ہوں)صدقہ کریں خواہ تھجور کا ایک مکڑا ہی ہو انصار میں سے ایک صحف تھیلی لے کرآئے 'جس کے اٹھانے سے ان کا ہاتھ تھک رہا تھا'اس کے بعدلوگوں کا تا نتا بندھ گیا' یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کیڑے ك دو دُ عِير د كيه حتى كدرسول الله ملتَّ ليَلِيَهُم كا چبره خوشى سے تمتمار ما تھا' يوں لگتا تھا جيسے آپ كا چبره سونے كا ہو' رسول الله ملتَّ ليَلِيَهُم نے فر مایا: جوشخص اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرے اے اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا اور

ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہو گی' اور جس نے اسلام میں کسی پُرے ممل کی ابتداء کی' اے اپنے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی گناہ ہوگا'اوران عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم: ۱۰۱۷ منین نسائی: ۲۵۵۳ منین این ماجه: ۲۰۳)

اس حدیث ہے وجہ استدلال میہ ہے کہ نبی مائٹ کیا تیل کے اوگوں کے سامنے نفلی صدقہ کی ایل کی اورمسلمانوں نے سب کے سامنے صدقہ وخیرات میں مال دیا اور رسول اللہ ملٹی ٹیلیج نے اس پرخوشی کا اظہار فر مایا اور اس حدیث میں بیددلیل ہے کہ نفلی صدقہ دکھا کر دینا

حضرت ابن عباس وخیمانند بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی وہنگانند کے پاس چار درہم تھے انہوں نے ایک درہم رات کوصد قد کیا اور ا يك درجم دن كوصدقه كيا 'ايك درجم چھيا كرصدقه كيا اورايك درجم علانيه صدقد كيا 'تب بيرآيت نازل ہوئي :

أَكَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُّوالَهُمْ بِاللَّيلِ وَالنَّهَادِ سِرًّا جولوك رات اوردن مِن خفيداورعلانيصدقه كرت بين-

وَّعَلَانِيَةً. (البقره: ٢٧٣)

(العجم الكبير: ١١١٧٣ ؛ حافظ البيثمي نے كہا: اس كى سند ميں ايك ضعيف راوى ہے جس كا نام عبد الوہاب بن مجاہد ہے بجمع الزوائدج ٢ ص ٣٣٣ وارالكتاب العربي بيروت ٢٠ ١١٥ هـ)

علامدابوالحيان اندكى متوفى م ٥٥ حاصة إن:

صدقہ فرضیہ کوظاہر کر کے دینا افضل ہے حضرت ابن عباس میں اللہ کا میں مختار ہے امام طبری نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور قاضی ابویعلیٰ کا بھی یہی مختار ہے نیز حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ نفلی صدقہ کوخفیہ طریقہ سے دینا افضل ہے اور حضرت ابن عباس ے ریجی مروی ہے کہ نفلی صدقہ کوخفیہ طریقہ ہے دینا علانیہ طریقہ ہے دینے سے ستر درجہ افضل ہے اور صدقہ فرضیہ کوعلانید دینا خفیہ اب لوگ بدگمانی کرتے ہیں اس کیے زکوۃ کوظا ہر کر کے دیناافضل ہے علا سابن عربی نے کہا ہے کہ خفیہ اور علانیہ صدقہ کرنے کی ایک دوسرے پر فضیلت کے متعلق کوئی حدیث سیجے نہیں ہے۔ (البحرالحیط ج۲ص ۱۸۹۔ ۱۸۸ 'دارالفکر' بیروت ۱۳ ۱۳ ھ)

امام بيہ في نے شعب الايمان ميں سندضعف كے ساتھ حضرت ابن عمر رضي الله سے روايت كى ہے كدرسول الله ملي الله على الل خفیمل علانہ سے انسل ہے اور جو تحض بہ جاہتا ہو کہ اس کی اقتداء کی جائے اس کے لیے علانے مل افضل ہے۔ (شعب الا بمان: ۲۰۱۲) حضرت معاویدین قر و دین الله نے کہا: ہروہ چیز جواللہ نے تم پرفرض کی ہے اس کا اعلان نے کرنا افضل ہے۔ (شعب الا بمان: ٢٠٠٠) حضرت ابن عباس و فنالله بیان کرتے ہیں کہ میں عید کے دن نبی الم فیلیا ہم کے ساتھ حاضر تھا 'اور اگر میں کم عمر نہ ہوتا تو میں آپ ك ساتھ ندہوتا'آپ اس جھنڈے كے پاس كئے جوكثير بن الصلت كے گھر برلگا ہوا ب كھرآپ نے خطبہ دیا' پھرآپ خواتين كے پاس گئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رہنگاٹلہ بھی تھے آپ نے عورتوں کو وعظ کیا اور نصیحت کی اور ان کوصد قہ دینے کا حکم دیا 'پس میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے حضرت بلال کے کپڑے میں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ سیجے ابنخاری: ۹۸ میں ہے کہ عورتیں اس کپڑے میں اپنے کا نوں کی بالیاں اور انگوٹھیاں ڈال رہی تھیں۔ (صحح ابخاری: ۸۷۹ ـ ۷۷۷ ـ ۹۸ ،صحیح مسلم: ۸۸۸ ،سنن ابوداؤو: ۱۳۱۱) .

اس حدیث میں بہتصری ہے کہ خواتین نے عید کے اجتماع میں سب کے سامنے صدقہ دیا اور بہ علانیہ صدقہ کرنے کی واضح دلیل ے۔امام بخاری نے اس مدیث کونمبر: ۱۳۲۳۔ ۱۸۸۵۔ ۱۸۸۵۔ ۱۸۸۵۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۳۹۔

۹۷۵\_ ۱۹۲۳\_ ۹۲۲ اور ۸۶۳ پر بھی روایت کیا ہے اور کسی جگہ اس حدیث سے علانیہ صدقہ کرنے پر استدلال نہیں کیا حالانکہ بیہ استنباط بالکل ظاہر ہے اور امام بخاری بہت حقی مسئلہ کا بھی حدیث ہے استنباط کر لیتے ہیں' نجانے اس طرف ان کی توجہ کیوں نہیں گئی اور نہ بخاری کے مشہور شارحین میں سے علامہ خطابی علامہ ابن بطال علامہ ابن جوزی علامہ عسقلانی اور علامہ عینی نے اس طرف توجہ کی بیالتد تعالیٰ کااس گناہ گار' کم علم اور نا کارہ پرخصوصی کرم ہے کہ اس نے میرے ذہن کوعلانیہ صدقتہ پراستدلال کرنے کے لیے اس مديث كى طرف متوجه كيارولله الحمد.

خفيه طور يرصدقه كرنا ١٣ - بَابُ صَدَقَةِ السِّرّ

ا مام بخاری نے اس باب کے عنوان کو ٹابت کرنے کے لیے ایک حدیث معلق اور قر آن مجید کی ایک آیت کا ذکر کیا ہے:

اور حضرت ابو ہر رہ و من اللہ نے بیان کیا کہ نی من اللہ اللہ ا فر مایا: اور و و محص جس نے خفیہ طریقہ سے صدقہ کیا حی کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پانہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے۔

فَأَخُفَاهَا وَتَى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتُ يَمِينُهُ. اس تعلیق کے موافق متصل حدیث مسجیح ابنخاری: ۳۳ ۱۴ میں عنقریب آ رہی ہے۔

ادرالله تعالی کا ارشاد ہے: اگرتم ان (صدقات) کوعلانیہ دوتو یہ کتنی ہی اچھی بات ہے ادرا گران کو تحفی رکھواور فقراء کو دوتو یہ تمہارے کے زیاوہ بہتر ہے۔ (البقرہ:۲4۱)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِنْ تُبُدُّوا الصَّدَقَٰتِ فَيعِمَّاهِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوْتُونُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ عَنِ

المنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ

خفیہ طور برصدقہ دینے کی فضیلت میں دیگرا حادیث

حضرت انس پنٹائند بیان کرتے ہیں کہ ہی ماٹٹائیلم نے فر مایا: جب اللہ تعالیٰ نے رکین کو پیدا فر مایا تو وہ ملنے تکی' پھر اللہ نے پہاڑ دں کو پیدا فر مایا اوران کوزمین کے اوپرنصب کر دیا تو پھرز مین تھہر گئی فرشتوں کو پہاڑ دں گی تخلیق پرتعجب ہوا اور پو چھا: یا اللہ! کیا حیری مخلوق میں کوئی چیز پہاڑوں ہے بھی زیادہ سخت ہے؟ فر مایا جہاں! لو ہا' فرشتوں نے پوچھنا: کیا کوئی چیز لوہے ہے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا: ہاں! پانی 'فرشتوں نے پوچھا: کیا کوئی چیزیانی سے بھی زیادہ سخت ہے فرمایا: ہاں! ہوا فرشتوں نے پوچھا: کیا کوئی چیز ہوا ہے جھی سخت ہے؟ فرمایا: ہاں! وہ ابن آ دم جوایے دائیں ہاتھ ہے صدقہ کرتا ہے اور اے بائیں ہاتھ ہے بھی چھیا کررکھتا ہے ( پیمل مواے بھی زیادہ سخت ہے)۔ (سنن رزنری: ۲۹ ۳۳ شعب الایمان: ۳۲ ۳۱)

حضرت ابوسعید خدری و می آنند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی آیا ہم نے فرمایا: پوشیدہ طریقہ سے صدقہ وینارب کے غضب کو بجھا ویتا ہے'اورصلہ رحم (رشتہ داری نبھانا)عمر میں اضافہ کرتا ہے اور نیکی کافعل پُری موت سے بچاتا ہے۔ (شعب الایمان:٣٣٣٣)

جب لاعلمي ميس سي عني

يرصدقه كياكيا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالزنا دیے خبر دی از الاعرج از حضرت ابو ہر مرہ دینی آنٹہ انہوں

١٤ - بَابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى

غَنِي وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

١٤٢١ - حَدَّثَنَا ٱبُو الْيَمَانِ قَالَ ٱخْبَرَٰنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رْضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ قَالَ قَالَ وَجُلُّ لَاتَصَدَّقُنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجُ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجُ بِصَدَقَةٍ فَوَا يَتَحَدَّنُونَ تَصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَصَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ لَا تَصَدَّقَةٍ فَوَصَعَهَا فِي لِلاَ تَصَدَّقُ وَلَ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى يَانِيةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى زَانِيةٍ لِا لَا تَصَدَّقَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى وَانِيةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى وَانِيةٍ لَا تَصَدَّقَنَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى وَانِيةٍ وَعَلَى وَانِيةٍ وَعَلَى اللَّهُمُ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى وَانِيةٍ وَعَلَى وَانِيةٍ وَعَلَى اللَّهُمُ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى وَانِيةٍ وَعَلَى وَانِيةٍ وَعَلَى اللَّهُمُ لَكَ الْحَمُدُ وَعَلَى وَانِيةٍ وَعَلَى وَانِيةٍ وَعَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ ال

نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عن فرمایا: ایک آدی نے کہا: میں ضرور صدقہ کروں گا وہ اپ صدقہ کو لے کر نکا 'پھر اس کو ایک چور ہے اس آدی نے کہا: اللہ کے لیے حمہ ہے میں ضرور صدقہ کروں گا کیا جہ رہ وہ اپنے صدقہ کو لے کر نکا 'پھر اس کو ایک زانیہ کے ہا تھوں پر کھ دیا 'پھر ضح کو لوگوں نے کہا: زانیہ پرصدقہ کیا گیا ہے 'اس نے کہا: اللہ! زانیہ پرصدقہ کیا گیا ہے 'اس نے کہا: اللہ! زانیہ پرصدقہ کیا وجہ سے تیرے لیے حمہ ہے 'پس ضرور صدقہ کروں گا 'پھر وہ اپنے صدقہ کو لے کر نکا اور اس کو ایک ضرور صدقہ کروں گا 'پھر وہ اپنے صدقہ کو لے کر نکا اور اس کو ایک غنی پر صدقہ کیا گیا ہے 'اس نے کہا: چور پر اور زانیہ پر اور غنی پرصدقہ کی حمد ہے 'پھر اس نے غیب نے آواز غنی پرصدقہ کی حمد ہے 'پھر اس نے غیب نے آواز غنی برصدقہ کی جو چور پر صدقہ کیا تھا تو ہوسکتا ہے کہ وہ چوری سے باز آ جائے اور تم نے جو نور پر صدقہ کیا تھا تو ہوسکتا ہے کہ وہ چوری سے باز آ جائے اور تم اور تم نے جوغی پرصدقہ کیا تھا تو ہوسکتا ہے کہ وہ عبر سے صاصل کرے اور تم نے جوغی پرصدقہ کیا تھا تو ہوسکتا ہے کہ وہ عبر سے صاصل کرے اور تم نے جوغی پرصدقہ کیا تھا تو ہوسکتا ہے کہ وہ عبر سے صاصل کرے اور تم ن جونائی بال سے صدقہ کرے جو اللہ نے اس کوعطا کیا ہے۔ اور تم اس کے حقود کر اس کو حوال کیا ہے۔ اور تم اس کوعطا کیا ہے۔ اور تو تم کو تو تا کیا تھا تو ہو تک تا کہ وہ تا کہ کو تا کہ کو تا کہ اس کوعطا کیا ہے۔ اور تو تو تو تو تا کیا تھا تو ہو تا کیا تھا تو ہو تا کہ دو تا کیا تھا تو ہو تا کہ کو تا کو تا کیا گو تا کو تو تا کیا گو تا کو تا کو تا کیا گو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کو

(صحیح مسلم:۱۰۲۲ الرقم المسلسل:۲۲۵ السحیح این حیان:۳۳۵ اسن بیبتی جسم ۱۹۱ استذاحیه ج۲ ص۳۲ طبع قدیم منداحد:۸۲۸۳ جسا ص۳۷ مؤسسة الرسالة ابیروت جامع المسانیدال بن جوزی:۲۳۴ ۵ ممکتبة الرشداریاش ۲۳۳۱ ۵)

اس مدیث کے رجال کا پہلے تعارف ہو چکا ہے۔

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: پھر دوا پے صدقہ کولے کر لکا اتواس کوایک غنی کے ہاتھ پر رکھ دیا 'اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس حدیث میں تین تتم کے لوگوں کوصدقہ دینے کا ذکر ہے 'پھرغنی کی کیا خصوصیت ہے کہ عنوان میں اس کا ذکر کے گیا جا جا اس کا جواب ہے ہے گئی پرصدقہ کرنا کسی حال ہیں بھی جائز نہیں ہے جی گئا کہ اس نے غنی کوفقیر گمان کر کے اس کو زکو ہ دے دی 'پھر اس کومعلوم ہوا کہ رہ محض غنی تھا تو بعض فقہاء کے نزدیک دوا پی زکو ہ و ہرائے گا اور جوفقیر چور ہویا زائیے ہوتو اس کو زکو ہ دینا مالا تفاق حائز ہے۔

حدیث میں مذکوربعض جملوں کی وضاحت اور لاعلمی میں غیر ستحق کوز کو ۃ اداکرنے کے متعلق مذاہب فقہاء

اس نے چور کے ہاتھ پرز کو ۃ رکھ دی: بیاس پرمحمول ہے کہاس کومعلوم نہیں تھا کہ بیہ چور ہے۔ صبح کولوگوں نے کہا کہ چور برصد قہ کیا گیا ہے: یعنی ان لوگوں نے کہا جن کے درمیان دہ شخص رہتا تھا۔

اس نے کہا: اے اللہ! تیرے لیے حمد ہے: اس نے میہ جملہ یا تو بہ طور انکار کہا یا بہ طور تعجب کہا' اس نے اس وجہ ہے اللہ کاشکر ادا کیا کہ لاعلمی میں اس نے چور سے بدتر شخص کے ہاتھ پرصد قد نہیں رکھا یا اس کو تعجب ہوا کہ میں نے کس کے ہاتھ میں لاعلمی میں صدقہ رکھ دیا اور اللہ کی حمد کی کہ وہ لاعلمی کے عیب سے یاک ہے۔

اے اللہ! زانیہ پرصدقہ کرنے کی وجہ سے تیری حمد ہے: اس کوتعجب ہوا کہ میں نے لاعلمی میں زانیہ کے ہاتھ پرصدقہ رکھ دیا اور اس نے اللہ کی حمد اس لیے کی کہ بیمیرا ارادہ نہیں تھا کہ میں زانیہ کوصدقہ دول 'بیاللہ کا ارادہ تھا اور اللہ کا ہر کا معمدہ اور قابل تعریف ہوتا ہے 'وہ کفاراور فستات اور فجار کا بھی رب ہے'ان کو بھی روزی دیتا ہے۔

اس نے غیب ہے آ وازی: ہوسکتا ہے اس نے خواب میں بیآ وازئی ہو یا بیداری میں ھاتف کی آ وازئی ہو ٹیا اس کواس زمانے

کے نبی نے خبر دی ہو یا کسی عالم نے فتوی دیا ہو۔

امام ابوصنیف فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کو فقیر مجھ کراس کوز کو قدی ہو' بعد میں معلوم ہو جائے کہ وہ شخص غنی تھا تو اس ک ز کو قادا ہو گئی اور اس پر اعادہ واجب نہیں ہے' حسن بھری اور ابراہیم انتحی کا بھی بھی مؤقف ہے' امام ابو یوسف اور امام شافعی کا مؤقف یہ ہے کہ اس کی زکو قادا نہیں ہوئی اور اس پر دوبارہ زکو قادینا لازم ہے اور حدیث سے امام اعظم کے مؤقف کی تائید ہوتی ہے۔ (عمدة القاری ج ۸ ص ۱۳ سے ۱۳ سے دارالکت العلمیہ 'بیروت ۱۳ سے)

١٥ - بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى اللهِ اللهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

السُرَائِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يُرسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يُربِيدُ السَّرَائِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيةِ أَنَّ مَعْنَ بَنَ يَزِيدُ رَصِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَآبِى وَجَدِّى وَخَطَب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَآبِى وَجَدِّى وَخَطَب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَآبِى وَجَدِّى وَخَطَب عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُهُ وَلَكَ مَا اللَّهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُهُ وَلَكَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

# جب کسی شخص نے لاعلمی میں اپنے بیٹے کوز کو ۃ دے دی

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن یوسف نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امرائیل نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امرائیل نے صدیت بیان کی کہ حضرت معن بن یزید رفتی اللہ نے ان سے بیان کیا کہ میں نے اور میرے باب اور وادا نے رسول اللہ فلے آئے ہے ہیست کی اور آپ نے میری سطفی کی اور میں اور آپ نے میری سطفی کی اور میں اور آپ نے میری سطفی کی اور میں اور آپ کے باس یہ مقدمہ کیا کہ میرے باپ یزید چند وینار لے کر صدقہ کرنے کے لیے نگئی انہوں نے میار اللہ کی تھی ہیں میں آیا تو ہیں نے وہ وینار لے کر صدقہ کرنے کے لیے نگئی انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! پس میں آیا تو ہیں نے وہ وینار لے لیے انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! پس میں آیا تو ہیں نے وہ وینار لے لیے انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! پس میں یہ مقدمہ چیش کیا تو آپ نے میرے والد سے فر مایا: مدست میں یہ مقدمہ چیش کیا تو آپ نے میرے والد سے فر مایا: اللہ طرفی کے اور اے معن! تم کو ای کا جر ملے گا جس کی تم نے نیت کی ہے اور اے معن! تم کو ای کا جر ملے گا جس کی تم نے نیت کی ہے اور اے معن! تم کو نے تو لے لیا وہ تمہارا ہے۔

ر سنن داری: ۵ ۱۵۳ امشکل الآ ۴ ر: ۱۳۵۳ المعجم الکبیر: ۰ ۷ ۰ ۱ حجوا اسنن بیلی ج ۷ ص ۳۳ اسنداحمه ج ۳ طبع قدیم اسنداحمه: ۱۵۸۹ -ج ۲۵ ص ۱۹۱ امؤرسیة الرسالیة ابیرویت اسندالطحاوی: ۲۸۲۸)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) محمد بن یوسف الفریا بی اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق اسبیعی (۳) ابوالجویریه حطان بن جفاف الجرمی (۴) معن بن یزید - (عمدة القاری ج۸ص ۱۳۳)

#### رشتہ داروں کوز کو ہ دینے کے متعلق نداہب فقہاء

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ١٥ لكصة بين :

علماء کااس پراتفاق ہے کہ بیٹے اور باپ کوز کو ۃ دینا جائز نہیں ہے جب کہز کو ۃ دینے والے پران کا نفقہ لازم ہو البستہ ان کونفلی صدقه وینا جائز ہے اور اس حدیث میں تفلی صدقه مراد ہے۔

باتی ضرورت مند رشته دار جن کا خرج زکوة دینے والے پر لازم نہیں ہے ان کے متعلق اختلاف ہے ، حضرت ابن عباس وخماند کے نزویک ان کوز کو ۃ وینا جائز ہے عطاء ٔ قاسم 'سعید بن المسیب 'امام ابوصنیفہ'الثوری' امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ان کوز کو ۃ دینا جائز ہے 'حسن بھری اور طاؤس نے کہاہے کہاہے رشتہ داروں کو بالکل زکو ۃ نہ دے امام مالک نے کہاہے کہاہے کہا رشتہ دارکوز کو ق کے ساتھ مخصوص کرنا مکروہ ہے۔ (شرح ابن بطال ج ساص ۲۰۹ وارالکتب العلمیہ 'بیروت ۱۳۱۱ ہے)

#### والليل ماتھ سے زکوۃ دینا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سددنے عدیث بیان كى انہوں نے كہا: ہميں يحي نے حديث بيان كى از عبيد الله انہوں . نے کہا: مجھے ضبیب بن عبد الرحن نے حدیث بیان کی از حفص بن عاصم از حضرت ابو ہر یہ و فی اللہ از نبی اللہ اللہ اس فے فرمایا: سات آ دمیون کوالندای دن اینے ساتے میں رکھے گا جس دن اس كے سائے كے سوا اور كسى كا سايانہيں ہوگا: (1) امام عادل (٢) وہ جوان جوالله کی عبادت میں پروان چڑھا (٣) وہ آ دی جس کا ول مجدیں معلق رہا( سم) وہ دوآ دی جواللہ کی محبت میں استھے ہوئے اوراس کی محبت میں الگ ہوئے (۵) وہ آ دی جس کو ایک مقتدر اور حسین وجمیل عورت نے گناہ کی دعوت دی اتو اس نے کہا: میں اللہ ے ڈرتا ہوں (٢)وہ آ دی جس نے چھا کرصدتہ دیا حی کہاس كے بائيں باتھ كو يا نيس جلاك وائيں باتھ نے كيا خرج كيا ہ (2) جس مخص نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تی کہ اس کی آ تھوں سے آ نسوبهے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن الجعد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبردی انہوں نے کہا: مجھے معبد بن خالد نے خبردی انہوں نے کہا: میں نے حضرت حارثہ بن وہب الخزاعی وین اللہ سے سنا وہ بیان کرتے ہیں: میں نے نی ملتی اللہ کو پیفر ماتے ہوئے ساہے: صدقہ کرؤیس عنقریب تم پرایساز مانہ

١٦ - بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

١٤٢٣ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثُنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ وَمُنْ حَفُص بْن عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَسِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلْمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ إِمَّامُ عَدُلٌ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قُلُبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمُسَاجِدِ ورَجُلُانِ تَحَابًّا فِي اللَّهِ اجْتُمَعًا عَلَيْهِ وَتُفَرَّقًا عَلَيْكِ وَرَجُلُ دَعَتُهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَب وَجَمَال وَفَقَالَ إِنِّي أَخَافِ اللَّهُ وَرَجُلْ نَصَدُّقَ بصَدَّقَةٍ ' فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِق يُمِينُهُ ' وَرَجُلْ دَكُرُ اللَّهَ خَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيَّنَاهُ.

اس حدیث کی شرح معیچ ابنخاری: ۲۲۰ میں گزرچکی ہے۔ ١٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ الْجَعْدِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱخْبَرَنِي مَعْبَدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهُبِ الْخُزَاعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا وَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ عُمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ ۚ فَيَقُولُ الرَّجُلُ

كُوْ جِنْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لِلْقَبِلْتُهَا مِنْكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَكُلا آئِكُ أَكَاكِهَ وَيُ ا إِنا صدقه لِي كركس كياس جائ كاتووه حَاجَةً لِي فِينُهَا.

مخض کے گا: اگرتم کل آتے تو میں اس کوتبول کر لیتا 'رہا آج کا دن تو مجھےاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اس حدیث کی شرح' منجح البخاری: ۱۱ ۱۲ میں گزر چکی ہے' تا ہم بیرحدیث عنوان کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اس میں دا کمیں ہاتھ ے صدقہ دینے کا ذکر مہیں ہے۔

> ١٧ - بَابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلُ بِنَفْسِهِ

وقال أَبُو مُوسى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ.

اس تعلیق کے موافق حدیث متصل مجھے ابنخاری: ۲ سر الم میں عنقریب آرہی ہے۔

١٤٢٥ - حَدَّثْنَا عُشَمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثُنَا جَرِيْسٌ عَنْ مُنْصُورٌ عَنْ شَقِيقٌ عَنْ مُسُرُّوقٌ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا عَيْسَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجُرُهَا بِمَا أَنْفَقَتُ ا وَلِنَوْ جَهَا أَجُرُهُ بِمَا كَسَبَ ۚ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ لَا يَنقَص بَعُضَهُمْ أَجُرُ بَعْضِ شَيْئًا.

[اطراف الحديث: ٢٠١٥ - ١٣٣٩ - ١٣٣١ [٢٠١٥]

جس نے اپنے خادم کوصدقہ دینے کا حکم دیا اورخو دصدقه نبیس دیا

اور حصرت ابوموی و منتشه نے بی مان میانی سے بیدروایت ذکر کی ہے کدوہ بھی صدقہ دینے والوں میں سے ایک ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عثان بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں جریر نے حدیث بیان کی از منصور ارشتیق ازمسروق از حضرت عائشه رخیناننهٔ وه بیان کرتی میں خرج کرے اس حال میں کہ وہ خاوند کا گھر برباد کرنے والی نہ ہوا تو جو پچھوہ فرچ کرے گئا ہے بھی اس کا اجر ملے گا اور اس کے خاوند کو بھی کمانے کا اجر لیے گا اور طعام کی حفاظت کرنے والے کو بھی اں کا جر لے گا اور کسی کے اجر کی وجہ سے دوسرے کا اجر کم نہیں ہو

(صحیح مسلم: ١٠٢٣ أارقم أمسلسل:٢٣٢٦ مسنن ابوداؤر:١٦٨٥ مسنن رَبِّه كن: ٦٧٢ مسنن كبري : ٩١٩٤ مسنن ابن ماجه: ٢٢٩٣ مصنف ابن الي شيب ج٢ ص ٥٨٢ استن يهي ن من ١٩٢ مند الحميدي: ٢٤٦ أثرح النه: ١٢٩٢ مند ابويعلي: ٥٩ ٣٣ الصحيح ابن عبان: ١٨٥ ٣٣ أمنج الاوسط: ٢٤١ مند احمدج ٢ ص ٢ بي طبع الديم مندائد: اكما ١٠ ١- ج ١٠ اس ١٠ ١ مؤسسة الرسالة بيروت وامع المسانيدلا بن جوزي: ٥٠٥ ما مكتبة الرشدارياش ١٠٢١هـ) اس حدیث کے رجال کا اس سے پہلے تعارف ہو چکا ہے۔

اس حدیث کی باب کےعنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: طعام کی حفاظت کرنے والے ( بیعنی خادم ) کوبھی اس کا اجر ملے گا۔اگر بیاعتراض کیا جائے کے عنوان میں بیقیدہے کہ جس نے اپنے خادم کوصدقہ دینے کا حکم دیااور حدیث میں حکم دینے کی قید کا ذ کرنبیں ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ خادم اور خازن امین ہوتا ہے اور اس کو مالک کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرنے کی ممانعت ہوتی ہے اور یہ چیزمسلمانوں کے دستور اور عرف سے معلوم ہے ای طرح عورت بھی خاوند کی اجازت کے بغیراس کے مال میں تصرف کرنے کی مجاز مہیں ہے۔

۱۸ - بَابٌ لَا صَدَقَةَ اِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنَّى

وَمَنُ تَصَادًى وَهُو مُخْتَاجٌ اوْ اَهُلُهُ مُخْتَاجٌ اوْ اَهُلُهُ مُخْتَاجٌ وَهُو مُخْتَاجٌ اوْ اَهُلُهُ مُخْتَاجٌ وَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالدَّيْنُ اَحَقُ اَنْ يُقْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِبَةِ وَهُو رَدٌ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ اَنْ يُتُلِفَ الْمُوالَ النَّاس .

وہی صدقہ مقبول ہے جس کے بعد صدقہ دینے والاغنی رہے

اورجس آدمی نے اس حال ہیں صدقہ دیا کہ وہ ضرورت مند تھا یا اس کے گھر والے ضرورت مند تھے یا وہ مقروض تھا تو قرض اس کا مستحق ہے کہ بجائے قرض ادا کیا جائے اور اس کا مستحق ہے کہ صدقہ کرنے کے بجائے قرض ادا کیا جائے اور اگراس نے اس حال میں غلام آزاد کیا یا کسی کو پچھ ہبہ کیا تو وہ اس کو واپس دیا جائے گا اور اس کولوگوں کا مال ضائع کرنے کی اجازت نہمیں سے

اس تعلیق میں اس حدیث کے عنوان کی امام بخاری نے شرح کی ہے۔

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَخَذَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَخَذَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَخَذَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

ری ہے۔ اور نبی مٹر اللہ ہے فرمایا: جس شخص نے ضائع کرنے کے لیے لوگوں کے مال لیے اللہ اس کو ضائع کردے گا۔

امام بخاری نے اس عنوان کی شرح کے لیے پانچ احادیث معلقہ ذکر کی ہیں اور بیان میں ہے پہلی معلق حدیث ہے اس تعلیق کی اصل درج ذیل حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ وہنگافتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹائیلیلی نے فر مایا : جس نے ادائیگی کی نبیت سے لوگوں کے اموال لیے اللہ اس کی طرف سے اداکر دے گا اور جس نے ضائع کرنے کے لیے لوگوں کے اموال لیے ٔ اللہ اس کوضائع کر دے گا۔

(صحیح ابنجاری: ۲۳۸۷ 'سنن ابن ماجه:۱۱ ۲۴۱)

سوااس صورت کے کہ وہ مخص صبر کرنے میں مشہور ہوا ہیں وہ اپنی وہ اپنی وہ اپنی فرم روزت ہو جیسے اپنی فرم روزت ہو جیسے حضرت ابو بکر رہنی آفلہ نے اپنی تمام مال کوصد قد کردیا تھا۔

اِلَّا اَنْ يَنْكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ الْمُؤْثِرُ عَلَى الْفَيْرِ الْمُؤْثِرُ عَلَى الْفَيْدِ اللّه وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةً 'كَفِعْلِ أَبِي اَكُر رَضِيَ اللّه تَعَالَى عَنْهُ حِيْنَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ.

تمام مال صدقه كرنے كي محقيق

حضرت ابو بکرصد بی رسی نفتهٔ نے اپنے تمام مال کوصد قد کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے تو کل کی آوت سے خنی نتھے حضرت ابو بکر کا اپنے تمام مال کوصد تہ کرنے کا داقعہ سیرت کی کتب میں مشہور ہے اور اس سلسلہ میں میدحدیث ہے:

حضرت عمر و کا الله بیان کرتے ہیں کہ جمیں رسول الله طبط آلیا ہے صدقہ کرنے کا تھم دیا اور اتفاق ہے اس وقت میرے پاس مال نے تھا' میں نے دل میں کہا: اگر میں حضرت ابو بکر و کا الله سیقت کرسکتا ہوں تو آج سبقت کرلوں گا' میں آپ کے پاس آ دھا مال لے کر آ یا تو رسول الله طبخ الیہ بین نے کہا: میں نے ان کے لیے اتنا ہی مال باتی رکھا ہے؟ پس میں نے کہا: میں نے ان کے لیے اتنا ہی مال باتی رکھا ہے' اور حضرت ابو بکر و کی اللہ اور اس کے کیا باتی مول کو باتی رکھا ہے' اس میں نے اس کے لیے کیا باتی رکھا ہے' اس میں نے اس کے گھر والوں کے لیے کیا باتی رکھا ہے' بیس حضرت ابو بکر نے کہا: میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو باتی رکھا ہے' تب میں نے اپ ول جس کہا: میں ان سے بھی نہیں بڑھ سکتا۔

(سنن ابوداؤ د: ۱۷۷۸ 'سنن ترندی: ۷۷۵ ۳ سنن دارمی: ۱۷۱۰ المستد رک ج اص ۱۱۳ سنن بیهی ج ۴ ص ۱۸ امشکلو ة: ۲۰۲۱ مسنز العمال: ۱۷۱۱ (۳۵۲۱)

علامه بدرالدين محمود بن احريبني حفي لكصة بين:

جمہور نے کہا ہے کہ جب انسان تندرست ہواوراس کی عقل سیح ہواوراس پر قرض نہ ہواور وہ صبر کرنے والا ہواس ہے اہل و عیال نہ ہوں یا اگر ہوں تو وہ بھی صبر کرنے والے ہوں اور پھروہ اپنے تمام مال کوصد قد کردے تو جائز ہے اور اگر ان میں ہے کوئی شرط نہ پائی جائے تو پھراس کا تمام مال صدقہ کرنا مکروہ ہے۔ (عمدة القاری ج۸ص ۳۲۳ وارالکتب العلمیہ 'بیروت'ا ۱۳۱۰ھ)

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ م م ه لكهة بين:

نی من المانی من الم الم الم مال قبول فر مالیا تھا اور ان پرانکار نہیں کیا اور ندان کے مال کورد کیا۔

اور سیامام ما لک کا'امام ابوحنیفه کا'امام شافعی کا اور جمہور کا تول ہے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ نیہ تول مردود ہے' اس میں سے کوئی چیز جا ئزنہیں ہے کیونکہ حضرت عمر بن الخطاب وین اللہ نے غلمان بن سلمہ پران کی ان از واج کولوٹا دیا تھا جن کوانہوں نے طلاق دے دی تھی اور اپنے مال کواپنے بیٹوں پرتقسیم کر دیا تھا' حضرت عمر نے ان سب کور دّ کر دیا تھا۔

دوسرے علماء نے بیکہا ہے کہ تہائی مال تک صدقہ کرنا جائز ہے اور باتی دو تہائی کو واپس کیا جائے گا'اور انہوں نے حضرت کعب بن ما لک کی حدیث سے استدلال کیا ہے کیونکہ نبی ملٹی کیا آئے ہے ان کے صدقہ میں سے تیسرے حصہ کو قبول کیا تھا اور باقی کومستر دکر دیا تھا۔

امام طبری نے کہا ہے کہ ہمارے نز دیک سیح یہ ہے کہ جب انسان کا بدن تندرست ہوا دراس کی عقل سیح ہوتو اس کا تمام مال کو صدقہ کرنا سیح ہے۔

رسول الله طلق الله طلق الله المقطقة الموجركوان كے تمام مال كے صدقه كرنے كى اجازت جودى تھى تو اس ميں آپ نے اپى امت كو سيخبردك ہے كہ تمام مال كوصدقه كرنا جائز ہے اور فدموم نہيں ہے اور آپ نے حضرت كعب بن ما لك اور حضرت ابولبا ہہ كے تمام مال كے صدقه كو جو ترة كو جورة كرديا تھا اور ان كوصرف تبائل مال كے صدقه كرنے كا جو تكم ديا تھا 'اس كى وجه يہ تھى كه آپ نے بہ تعليم دى تھى كه تمام مال كوصدقه كرنام سخب ہے ممنوع نہيں ہے كيونكه ہروہ تخص جس كے پاس مال ہو اس كے ليے جائز ہے كہ وہ اپنى تمام ضروريات ميں اور اپنى جائز خواہ شوں كو پورا كرنے كے ليے اس كى راہ اور اپنى جائز خواہ شوں كو پورا كرنے كے ليے اس كى راہ ميں اپنا تمام مال خرج كرنے ہے بہتر اور افضل ہے۔

جو شخص اپنظس کے ساتھ ایٹار کر نسکتا ہوا دراس کو صعلوم ہو کہ فقر وفاقہ پرصبر کرے گا اور اس کے اہل بھی صبر کر لیس کے اس کے لیے خود محتاج ہونے کے باوجود صدقہ کرنا جائز ہے 'جیسے حضرت ابو بکر صدیقہ کرنا جائز ہے' جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے باوجود صدقہ کرنا جائز ہے' جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا تھا اور انسار نے مہاجرین کے لیے ایٹار کیا تھا اور اگر اس کو معلوم ہو کہ اس میں اور اس کے اہل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی ضروریات کو ترک کریں تو پھر ان کے لیے اپنے مال کو بچا کر رکھنا جائز ہے۔

(شرح ابن بطال جسم ١١٣ - ١١٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٠١ه)

وَ كَذَٰ لِكَ اللَّهُ الْأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ. اوراى طرح انصار نے مہاجرين كے ليے ايثاركيا تھا۔

بیاس سلسلہ میں احادیث معلقہ کی تئیسری حدیث ہے اور اس کی اصل حدیث متصل درج ذیل ہے: حضرت انس بن مالک دشی آللہ بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ میں آئے تو ان کے ہاتھوں میں کوئی چیز نہیں تھی'

اورانصار زمینوں اور کھیتوں کے مالک تھے ہی انصار نے مہاجرین کویہ پیش کش کی کہوہ ان کو ہرسال اپنے درختوں کے کھل دیں گے اورمها جرین اس کے بدلہ میں کاشت کاری کریں اور حضرت انس کی والدہ حضرت اُمسکیم ریخانلہ عبداللہ بن ابی طلحہ کی بھی مال تھیں ا پس حضرت انس کی والدہ نے رسول اللہ ملٹ کی کھیوروں کے وہ درخت دیئے جو آپ نے حضرت اُم ایمن رہن اللہ کو دیئے تھے'جو آپ کی باندی اور حضرت اسامہ بن زید کی مال تھیں۔ ابن شہاب نے کہا: مجھ سے حضرت انس بنی اللہ نے بید بیان کیا کہ جب آپ اہل خیبر کے قتال سے فارغ ہوئے اور آپ مدیندلوٹ گئے تو مہاجرین نے انصار کوان کی ہبد کی ہوئی چیزیں واپس کر دیں جوانصار نے مهاجرین کو پھل دغیرہ دیئے تھے تو رسول الله مل الله مل الله عضرت انس کی والدہ کو وہ تھجور کے درخت واپس کر دیئے اور رسول الله الله الله المن الما يمن كوان درختول كى جكه ابناباغ دے ديا۔ (منج ابنارى: ٢٦٣٠ منج مسلم:١٧١)

وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ إِضَاعَةِ اور نِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ إِضَاعَةِ اور نِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ إِضَاعَةِ اور نِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ اور نِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ المَمَالِ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْضَيِّعَ أَمُوالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ. كَيْخُصْ كے ليے بي جائز نہيں ہے كدوه صدقة كا بها ناكر كے لوگوں کامال ضائع کرے۔

يعليق حضرت مغيره كى حديث كاليك كلااب جو" صفة الصلوة"ك آخريس كزرچكا --حافظ عسقلانی اور حافظ مینی نے جواس حدیث کی نشاندہی کی ہے اس کے اعتبار سے اس کا نمبر: ۸۳۸ ہے۔

اور حضرت كعب ومنتألله في كها: ميس في عرض كيا: يارسول وَقَالَ كَعُبٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنَّ ٱلْخَلِعَ مِنْ مَّالِي صَدَّقَةً الله! میری توبه بیه ہے کہ بیل اینے تمام مال کو الله کی طرف اور اس إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ كرسول كى طرف صدقة كردول ألى فرمايا: تم الي بحصال أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَّكَ. قُلْتُ فَإِنِّي کو اینے پاس رکھوں وہ تمہارے لیے بہتر ہے کی میں نے کہا: أُمْسِكُ سَهْمِي اللَّذِي بِخَيْبَرَ. میں اپناوہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔

سیلق ان احادیث معلقہ میں سے یا نجویں حدیث ہاور بیاس حدیث کا ایک اکرا ہے جوسورہ تو بہ کی تفسیر میں آئے گی۔اس ك تفصيل محيح البخارى: ٢١٢ ميس ٢-

١٤٢٦ - حَدَّثْنَا عَبُدَانُ قَالَ أَخَبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اللَّهُ سَمِعُ أَبَا هُوَيُرَةً زَضِينَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ عَنِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے حدیث بیان کی از پولس از الزبرى انبول نے كما: مجمع معيد بن السيب في خردى انبول نے السّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا حَضرت ابوبريه وَثَنَّ أَنْد عن الْهُول في الْمُلْكِيّةِ عن الآس كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنَّى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ. فرمايا: ببترين صدقه وه بجس كريخ ك بعد بهي آدى غنى

[اطراف الحديث:١٣٢٨\_٥٣٥٥\_٥٣٥٦] رب اوردين كى ابتداء ابين عيال ( گھروالوں نے ) كرو\_

(سنن دارى:١١٥٨ عامع المسانيدلا بن جوزى:١١٥٨ مكتهة الرشدارياض ٢١٥١ه)

اس حدیث کے رجال کا کئی مرتبہ ذکر کیا جاچکا ہے۔ اس صدیث کامعنی بیہ کراتنا صدقہ دینا چاہے کہ صدقہ کے بعد آ دمی مال داررہ اورای اعتبارے بیصدیث عنوان کے مطابق ہے۔ A POPULAR POPULAR AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

المَدْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ السَّمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ السَّمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمٍ بَنِ وَهُ اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمٍ بَنِ حَزَامٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفُلَى وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفُلَى وَمَنْ وَابُدَا بِمَنْ تَعُولُ و خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَمَنْ وَمَنْ يَسْتَعْفِي يُعْنِهِ الله .

(جامع المسانيدلا بن جوزى:١٥٢١ مكتبة الرشدارياض ٢٢١٥)

> ای حدیث کوصرف امام بخاری نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال کا تعارف کیا جا چکا ہے۔ او پر والے ہاتھ کے مصداق کی شخفیق او پر والے ہاتھ کی حسب ذیل تغییریں ہیں:

> > (۱) اوپروالے ہاتھ ہمرادصدقہ دینے والے کا ہاتھ ہے۔

(۲) اوروالے ہاتھے مراد لینے دالے کا ہاتھے۔

(m) اویروالے ہاتھ سے مراداس مخض کا ہاتھ ہے جوسوال کرنے سے بازر ہتا ہو۔

(۳) اوپروالے ہاتھ سے مراد اللّٰد کا ہاتھ یا کسی بھی دینے والے کا ہاتھ ہے ادرینچے والے ہاتھ سے مراد ما تکنے والے کا ہاتھ ہے۔ (عمدۃ القاری ج۸ص ۴۲۳ دارالکتب العلمیہ' بیروت' ۱۳۳۱ ھ)

اوپروالے ہاتھ کے مصداق کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

بنو بربوع میں سے ایک مخص نے کہا: میں نبی النوائیلیم کی خدمت میں حاضر ہوا 'آپ اس وقت لوگوں سے کلام فرہارہ سے'' آپ نے فرمایا: دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے' وہ تمہاری مال تمہارا باپ اور تمہاری بہن اور تمہارا بھائی ہے' پھر جوتمہارا قریبی ہو' پھر جو تمہارا زیا دہ قریبی ہو۔ (الا حاد والنانی: ۱۵۱۵ منداحہ جسم ۲۵ طبع قدیم منداحہ: ۱۲۲۱۔ ج۲س ۱۵۹)

حضرت ما لک بن نصله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ماٹھ آلیا آئے فر مایا: ہاتھ تین ہیں کہن اللہ کا ہاتھ او پر والا ہے اور دیے والے کا ہاتھ اس کے قریب ہے اور مانگلے والے کا ہاتھ یے والا ہاتھ ہے کہن تم زائد چیز کوعطا کر واورا پیے نفس سے عاجز نہ ہو۔ (سنن ابوداؤد: ۱۲۴۹ المستدرک جا ص۸-۳، میچے ابن حبان: ۳۲۲۲ مینداحمدج سام ۲۵۳)

محد بن عطیدا ہے والد ہے اور وہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتی اللّٰہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

(مصنف عبدالرزاق: ۲ • ۱۲۳ الا حاد والشاني: ۱۲ ۲۳ العجم الا وسط: ۱۷ • ۳ منداحدج ۲۳ ص ۲۲ ۲)

# عیال پرخرچ کرنے کی ترتیب اور تفصیل

اس صدیث میں ندکور ہے: دینے کی ابتداء اپنے عیال سے کرو۔ اب کی تفصیل میں بیصدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ دینگاند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹ آئیم نے فرمایا: صدقہ کرو ایک شخص نے کہا: یارسول اللہ! میرے پاس ایک دینار ہے؟ نبی ملٹ آئی آئیم نے فرمایا: اس کواپنے او پرخرچ کرواس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کو اپنی بیوی پرخرچ کرواس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کواپنی اولا دیرخرچ کرواس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کواپنے خادم پرخرچ کرواس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے؟ آپ نے فرمایا: تم اس کے متعلق زیادہ بصیرت رکھتے ہو۔ (سنن نسائی: ۲۵۳۱ سنن ابوداؤو: ۱۲۹۱)

> سنن ابوداؤ دکی روایت میں بیوی سے پہلے اولا د پرخرچ کرنے کا ذکر ہے۔ علامہ ابوسلیمان حمد بن محمد الخطابی الشافعی التونی ۸۸ ساھ لکھتے ہیں:

جبتم اس ترتیب پرغور کرو کے تو معلوم ہوگا کہ نبی ملٹی آئیم نے الاولی فالاولی اور الاقرب فالاقرب کو بیان کیا ہے ایعنی ہر نزویک والے پرخرچ کرنے کو مقدم کیا ہے 'سب سے پہلے انسان اپنے او پرخرچ کرے' پھراپی اولا و پرخرچ کرے کیونکہ اس کی اولا و اس کے جز کے تھم میں ہے 'جب وہ اولا و کوخرچ نہیں دے گا تو وہ ضائع ہوجا کیں گے اور ہلاک ہوجا کیں گے اور کوئی اور ان کا قائم مقام نہیں ہوگا اور اولا و کے بعد خرج کرنے میں اس کی بیوی کا نہرہ کیونکہ اگر وہ اپنی بیوی پرخرچ نہیں کرے گا تو اس کی بیوی اس سے طلاق لے کر الگ ہوجائے گی یا عدالت ان کے درمیان تغریق کردے گی اس کے احداس کے خادم کا ذکر فر مایا کیونکہ اگر وہ اپنی خادم پرخرچ نہیں کرے گا تو وہ اس کی نوکری چھوڑ دیا۔

ظادم پرخرچ نہیں کرے گا تو وہ اس کی نوکری چھوڑ دے گا اور چو تھے نمبر پرخرچ کرنے کو آپ نے انسان کی صواب دید پرچھوڑ دیا۔

(معالم اسن ج م ص 14 دارانکت العامیہ 'بیروٹ الاس کا اسن ج م ص 14 دارانکت العامیہ 'بیروٹ الاس کا

عیال پرفرچ کرنے کی تاکیدان مدیث میں ہے:

سنن نسائی کی حدیث میں بیوی پرخرچ کرنے کواولا د کے خرچ پرمقدم کیا ہے'اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیوی پرخرچ کرنا اولا د پرخرچ کرتے سے زیادہ لازم ہے کیونکہ اولا د جب بالغ ہو جائے تو اس پرخرچ کرنا لازم نہیں رہتا اور بیوی کا خرچ اس وقت تک لازم رہتا ہے جب تک بیوی کے مما تھ انکاح کا رشتہ قائم رہتا ہے۔

نیز اس حدیث میں مذکورے کہ تم سوال کرنے ہے احرّ از کرو اس کے دو گھل ہیں: ایک میہ کہ تم لوگوں سے سوال کرنے سے احرّ از کرواور دوسرامیہ کہتم حرام چیز کا سوال کرنے ہے احرّ از کرو۔

اورد ہیب سردایت ہے انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے ایدہ اورد ہیب سردایت ہے انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے عَنْ اَبِیهِ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ بِهَلَدًا . ﴿ حَرْدَى از دالدخود از حضرت ابو ہریرہ رِیْنَ اللهُ ان سے یہی حدیث

> اس کی شرح کے لیے جے ابخاری: ۱۳۲۷ کا مطالعہ فرما کیں۔ ۱٤۲۹ - حَدَثْنَا آبُو النَّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ

مردی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالنعمان نے حدیث

زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ مَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (ح). وَحَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ وَسَلَمَ (حَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عُمْرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى الله عَمْرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَحُدُ الصَّدَقَة وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْالَة وَهُو عَلَى الْمِنْبُونُ وَذَكَرَ الصَّدَقَة وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْالَة وَهُو عَلَى الْمُنْفِقة وَالتَّعَفُّفَ وَالشَّفَلَى عَنْ الْهُ اللهُ اللهُ

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی از ایوب از نافع از حضرت ابن عمر رضی الله انہوں نے کہا: میں نے نبی طلح الله بن مسلمہ الله الله بن مسلمہ الله بن کی اور ہمیں عبدالله بن مسلمہ الله بن کی از مالک از نافع از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله کی از مالک از نافع از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله کے حدیث بیان کی از مالک از نافع از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله کی رسول الله ملی ایک از مالک از نافع از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله موال کرنے کا اور سوال کرنے کا (آپ نے فرمایا: ) اوپر واللہ اتھ نے والے ہاتھ نے بہتر ہے کی اوپر واللہ فرمایا: ) اوپر واللہ اتھ نے والے ہاتھ نے بہتر ہے کی اوپر واللہ اتھ می کو واللہ اس کے واللہ واللہ

المسيح مسلم: ١٠٣٣ ألرقم المسلسل: ٢٣٨ منن البوداؤد: ١٦٣٨ منن نسائل: ٢٥٣٦ مصنف ابن ابي شيبه ج ص ١٦١ ألمجم الكبير: ١٩٠١ منن بيه بي على المسلسل: ٣٠١ منن البيرة ١٩٠١ منن البيرة ٢٥٣١ منن البيرة ٢٥٣١ منان البيرة تناب المسانيد لا بن جوزى: ٣٣٤ مناتهة الرسالة أبيروت جامع المسانيد لا بن جوزى: ٣٣٤ مناتهة الرشاد رياض ١٣٢٤ مناله من ١٣٠١ منان البيرة وين ١٣٣٤ منان البيرة وين ١٣٣٤ منان البيرة وين ١٣٣٤ منان البيرة وين ١٣٣٤ منان البيرة وين ١٣٠١ منان البيرة وين ١٩٠١ منان البيرة وين ١٣٠١ منان البيرة وين ١٣٠١ منان البيرة وين ١٣٠١ منان البيرة وين ١٣٠١ منان البيرة وين ١٩٠١ منان البيرة وينان ١٣٠١ منان البيرة وينان ١٩٠١ منان البيرة وين ١٩٠١ منان البيرة وينان البيرة وينان ١٩٠١ منان البيرة وينان البيرة وينان البيرة وينان البيرة وينان البيرة وينان البيرة وينان ١٩٠١ منان البيرة وينان البيرة

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابوالنعمان محمد بن الفضل السدوى (۲) جماد بن زيد (۳) ابوب بن التيمه السختياني (۳) نافع مولي ابن عمر (۵) عبدالله بن مسلمه (۲) حضرت عبدالله بن عمر وشي الله بن المسلمه (۲) حضرت عبدالله بن عمر وشي الله بن المسلمه (۲) حضرت عبدالله بن عمر وشي الله بن المسلمه (۲) حضرت ما لك بن الس و من الله عن الله عندالله بن عمد الله بن الله بن عددة كاذكر فرمايا به مناوس من المسلم بن الله بن عندالله بن الله بن عمدة كاذكر فرمايا به بن الله بن الل

اوپروالے ہاتھ کے مصداق کی مزید تفصیل

علامدابوسليمان حمد بن محمد خطا بي شافعي متوني ٨٨ ١٥ ها ه الصحة بين:

اس حدیث میں فرمایا ہے: اوپر والا ہاتھ قرج کرنے والا ہے کیے ن حماد بن زیدے ایک روایت ہے کہ اوپر والا ہاتھ سوال سے احتر از کرنے والا ہے۔ (معالم السنن ج ۲ ص ۲۰ وارالکتب العلمیہ 'بیروت ۱۳۲۷ ھابیروت)

علامدابن بطال مالكي متوفي ومم م ه لكصة بين:

او پروالے ہاتھ کی اور بھی کی تفییر یں ہیں اہام ابوداؤوا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ما تیا تھے دوسروں سے کم دیں گئے بھراآ پ نے ان کوزیادہ دیا حقی کہ وہ راضی ہو
عیم نے کہا: یارسول اللہ! میں بید گمان نہیں کرتا تھا کہ آپ بجھے دوسروں سے کم دیں گئے بھراآ پ نے ان کوزیادہ دیا حقی کہ وہ راضی ہو
گئے بھر نی ما فی اللہ اندا آپ سے بھی؟ آپ نے
گئے بھر نی ما فی اللہ اندا آپ سے بھی؟ آپ نے
فرمایا: مجھ سے بھی محضرت عیم نے کہا: اس ذات کی تم جس نے آپ کوئن کے ساتھ مبعوث کیا ہے! میں آپ کے بعد کسی کا مال کم
نہیں کروں گا، پھر حضرت عیم کوئی مال تبول نہیں کرتے تھے جی کہ دونوت ہوگے۔

(شرح ابن بطال ج ساص ۱۴ من دارالكتب العلمية بيروت ۲۴ ماه)

میں کہتا ہوں کہ مجھے سنن ابوداؤ دمیں بیروایت نہیں ملی۔

علامہ نووی نے ذکر کیا ہے کہ علامہ خطابی نے اس حدیث کورج جے دی ہے جس میں ذکر ہے کہ اوپر والا ہاتھ سوال سے احراز

كرنے والے كا بيكن فيح وہى ہے جوامام بخارى اورامام مسلم كى روايت ہے۔

(صحیح مسلم بشرح النووی ج م ص ۱۳۸۳ کتبه نزار مصطفیٰ کمه کمرمهٔ ۱۳۱۷ )

\* باب ندکور کی صدیث شرح سیج مسلم: ۲۲۸۱\_ج۲ ص ۹۵۱ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔

دے کراحیان جمانے والا

١٩ - بَابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعُطَى المَقُولِهِ تَعَالَى ﴿ اللَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالُهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا ٱنْفَقُوا مَنَّا وَّلَا أذى ﴿ (البقرو:٢٦٢) الآية.

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرج كرتے بين پر جو بكھ خرج كيا اس پر نداحمان جاتے بيں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں'ان کے لیے ان کے رب کے یاس ان کا اجر ہاوران پر نہ کھے خوف ہوگا نہ وہملین ہوں گے 0 (القرہ:۲۶۲)

جو محض صدقہ دے کر احسان جماتا ہے' اس کی وجہ بخل اور تکبر ہوتی ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنے احانات کے ہیں۔

امام بخاری نے اس باب کے تحت کسی حدیث کوروایت نہیں کیا 'صرف احسان جمّانے کی مذمت میں قر آن مجید کی آیت کو ذکر كرنے پراكتفاء كرليااوراس كى وجديہ ہے كەغالبًاان كوا بنى شرط كے مطابق اس باب ميں لانے كے ليے كوئى حديث نبيس ملى تا ہم اس سلسله مين بيرحديث فيح ب:

حضرت ابوذر رضی تشدیمان کرتے ہیں کہ نبی ملی آئی آئے فر مایا: تین آ دمیوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گا: (۱) احسان جمّانے والا 'جو ہر چیز دے کر اس پر احسان جمّا تا ہے(۲) جھوٹی تشم کھا کرسودا بیچنے والا (۳) (مُخنوں سے بیچے از راہِ تكبر) اپناتهبندانكانے والا \_

(صحيح مسلم: ١٠٦ أارقم أمسلسل: ٢٨٨ ، مشن الإوا دُون ٨٨ ٠ مم اسنن ترتدي: ١١٦ المسنن نسائي: ٢٥٨٨ -٢٥٦٢ ، مسنن ابن ماجه: ٢٠٨٨)

\* زیر بحث صدیث شرح می مسلم جاس ۱۵ می ندکور ہے اس کی شرح کے بیعنوال ہیں: 🛈 تخنوں سے پنچے کپڑالٹکانے کے مکروہ ہونے کی وجہ 🕝 بوڑھے زانی 'جھوٹے حاکم اور متنکبر فقیر کے زیادہ مبغوض ہونے کی

> جس نے اپنے دن سے پہلے صدقه دے کو پیند کیا

٠ ٣ - بَابُ مَنْ أَحَبُّ تَعْجِيْلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يُومِهَا

اس عنوان میں صدقہ سے مرادعام ہے خواہ صدقہ فرض ہو یالفل۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوعاصم نے حدیث بیان کی از عمر بن سعید از ابن ابی ملیکه که حضرت عقبه بن الحارث نے حدیث بیان کی کہ نبی مٹھالیا ہم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی ، پھر آب جلدی سے اینے گھر گئے ' پھرتھوڑی در بعد آپ آ گئے' پس میں نے پوچھایا آپ ہے کہا گیا (کداس کی کیا وجہ ہے؟) تو آپ نے فرمایا: میں اپنے گھر میں صدقہ کا سونا چھوڑ آیا تھا' پس میں نے

١٤٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاْصِم عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ أَنَّ عُقْبَةً بُنَّ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ؛ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ ؛ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ وَفَلَتُ او قِيلَ لَهُ وَقَالَ كُنتُ خَلَّفُتُ فِي الْبَيْتِ يَبْرًا مِّنَ الصَّدَقَةِ فَكُرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ. اس کورات بحر گھر میں رکھنا تابسند کیا تو میں نے اس کوتقتیم کیا۔

## اس مدیث کی شرح اسی ابخاری: ۱۵۱ میں گزر چی ہے۔ ۲۱ - بَابُ التَّحْوِيْضِ عَلَى الصَّلَدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيْهَا

صدقه کی ترغیب دینااوراس میں شفاعت کرنا

یعنی صدقه کرنے کے ثواب کو بیان کرنا اور صدقه کا سوال کرنا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:
کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:
ہمیں عدی نے حدیث بیان کی از سعید بن جبیر از حضرت ابن عباس رہن انہوں نے بیان کیا کہ نبی مطفی اللہ عید کے دن نکائے ہی عباس رہن انڈ انہوں نے بیان کیا کہ نبی مطفی اللہ عید کے دن نکائے ہی آپ نے دورکعت نماز پڑھی اس سے پہلے آپ نے نماز پڑھی نہ اس کے بعد نماز پڑھی 'اس سے پہلے آپ نے نماز پڑھی نہ ساتھ حضرت بلال بھے 'آپ نے عورتوں کی طرف گے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال بھے 'آپ نے عورتوں کی طرف گے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال بھے 'آپ نے عورتوں کو وعظ کیا اور انہیں صدقہ ساتھ حضرت بلال بھے 'آپ نے نگن اور بالیاں اتار کر ڈال رہی خصیں۔

اس صديث كا شرح " يَحْ البخارى: 48 مِن كَرْرِجَى ہے۔
1577 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ السَّمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو بُرُدَةً بُنُ اَبِى مُوسَى عَبُدِ اللهِ بَنِ اَبِى بُرُدَةً بُنُ اَبِى مُوسَى عَبُدُ اللهِ بَنِ اَبِي بُرِدَةً بُنُ اَبِى مُوسَى اللهِ صَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءً هُ السَّائِلُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءً هُ السَّائِلُ وَيُقْضِى اللهُ عَلَي لِسَانِ نَبِيهِ عَاجَدٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَآءً.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَآءً.

[اطراف الحدیث: ۲۰۲۷\_۲۰۲۸\_۱۰۲۸ منن ابوداوُد: ۱۳۷۱\_۲۰۲۸ منن تر ندی: ۲۲۷۲ منن نسانی: ۲۵۵۲ مند ابویعلی: ۲۹۹۲ منن جیج مسلم: ۲۲۲۷ الرقم المسلسل: ۲۵۷۸ منن ابوداوُد: ۱۳۱۸ منن تر ندی: ۲۲۷۲ منن نسانی: ۲۵۸۲ مند ابویعلی: ۲۹۹۲ منن جیجی جم ۱۹۵۸ منداحمد: ۱۹۵۸ منداحمد الرسالة میروت)

(۱) موی بن اساعیل المنقری (۲) عبد الواحد بن زیاد (۳) ابو برده بن عبد الله بن ابی برده بن ابوموی الاشعری (۳) ابو برده النام عامریا حارث ہے (۵) حضرت ابوموی اشعری و مین الله ان کا نام عبد الله بن قیس ہے۔ (عمدة القاری ج۸م ۲۰۰۰)

سفارش کرنے کی فضیلت

اس حدیث میں نبی المتَّلِیَّاتِلْم نے شفاعت (سفارش) کی ترغیب دی ہے اور جب کوئی مخض اینے مسلمان بھائی کے لیے کسی کام كى سفارش كرتا ہے تو أس كا كام ہويا ندہوا ہے سفارش كرنے كا اجرماتا ہے قرآن مجيد ميں ہے:

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا. جو فَخْص كى نيك كام كے ليے سفارش كرتا ہے اسے بھى اس

(الساء:١٥) نيكى سے كھ حصدملتا ہے۔

حدیث سیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندہ کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ ( کتاب الاذكار:٥٠٩)كى برائة دى كوكى چھوٹے آ دى كے ياس سفارش كرنے سے انكارنيس كرنا جاہي أبى مل اللہ اللہ فارت بريره سے سے سفارش کی تھی کہ وہ اپنے سابق شو ہر مغیث سے نکاح کرلیں کیکن انہوں نے انکار کر دیا۔

اس كى تفصيل اس مديث مي ب:

حضرت ابن عباس پنجماللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بریرہ کے (سابق) خاوند نلام سخے ان کا نام مغیث تھا' گویا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں' وہ حضرت ہریرہ کے پیچھے روتے ہوئے چکرلگاتے رہتے تھے اوران کے آنسوان کی ڈاڑھی پر ہتے رہتے تھے' پس نبی منتی آغیر نے حضرت عباس منتی تلہ ہے کہا: اے عباس! کیاتم کواس پر تعجب نہیں ہوتا کہ مغیث کو بریرہ سے کتنی محبت ہے اور بریرہ کو مغیث سے کتنا بغض ے پھر نی من اللہ اللہ اے معفرت بریرہ سے کہا: کاش! تم اس سے رجوع کر لیتیں انہوں نے کہا: یارسول اللہ! کیا آپ مجھے بیاتھم وے رہے ہیں؟ آپ نے فر مایا: میں صرف شفاعت کررہا ہوں' حضرت بریرہ نے کہا: مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ (صحیح ابغاری: ۵۲۸۳ منن دارقطنی: ۱۸۲۳ دارالمعرف بیروت)

اس حدیث کا بس منظریہ ہے کہ حضرت بریرہ محضرت مغیث رضی اللہ کے نکاح میں تھیں ،جب حضرت عائشہ رہی اللہ نے حضرت بریرہ کو آزاد کیا تو حضرت بریرہ نے خیار عمق کے سب ہے اپے نفس کو حضرت مغیث کے نکاح سے آزاد کرلیا اور حضرت مغیث کو حضرت بربرہ سے بہت محبت تھی'وہ ان کے فراق میں روتے رہتے تھے۔ (البنایہ ۲۵۳ مسلخصا کمتبہ حقانیہ کمتان)

حضرت عائشہ رہنگانشہیان کرتی ہیں کہ حضرت بریرہ رہنگانشہ کے شوہر غلام تھے کیں جب حضرت بریرہ کو آ زاو کیا گیا تو رسول الله الله الله المن المان كامعامله ال كاختيار مين ديد إسنن دارتطني :٥٠٥ ٣ دارالمعرف بيروت سنن بيتي ج ٢٥ ص ٢٢١ ممثان) حضرت ابن عباس بفتی کشه بیان کرتے ہیں کہ جس ون حضرت بریرہ رفتی کنند کوآ زاد کیا گیا تو دہ بنومغیرہ کے سیاہ فام غلام کے نکاح میں تھیں اور اللہ کی شم! ان کے شوہر مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے اور ان کی ڈاڑھی پر ان کے آٹسو بہتے رہے تھے وہ حضرت بریرہ کوراضی کرنے کے لیےان کے پیچھے پھرتے تھے تا کہوہ ان کواختیار کرلیں لیکن حضرت بریرہ نے ان کواختیار نہیں کیا۔ (سنن دارتطنی:۳۷۱۱) \* باب ندکوری مدیث شرح سی مسلم: ۲۵۲۷ - ۲۵ س ۲۳۲ پر ندکور ب وبان اس ک مختفر شرح کی گئی ہے۔

١٤٣٣ - حَدَثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَصْلِ قَالَ آخِبَوَنَا الم بخارى روايت كرتے بي: بميں صدق بن الفضل نے عَبْدَةً وعن هشام عن فاطِمَة عن أسماء رضي الله صديث بيان كا انبول ني كها: جميل عبده في خروى از بشام از تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمه از حضرت اساء رضي الله وسيان كرتى بين كه مجه عنى ملكيَّاتهم نے فر مایا: تم اپن تھیلی کو با ندھ کر ندر کھوورندتم پر بھی ذخیرہ کیا جائے

لَا تُوْكِي فَيُوْكِي عَلَيْكِ.

[اطراف الحديث: ١٣٣٨ - ٢٥٩١ - ٢٥٩١]

(صحیح سلم: ۱۰۲۹ الرقم السلسل: ۲۳۳۹ سنن نسائی: ۲۵۳۹ السنن الکبرئ: ۱۹۹۵ المجم الکبیر: ۳۳۸\_ ۳۳۷\_ ۴۳۳ مکارم الاخلاق ص ۵۵ منن بینی جهم ص ۱۸۷\_ ۱۸۲۹ مند احمد ۲۲۹۳۳ ح ۱۳ مند احمد ۲۲۹۳۳ ح ۱۳ مند احمد ۲۲ ص ۳۸ طبع قدیم مند احمد ۲۲۹۲۳ ح ۲۳ مس ۱۳۳۰ مند احمد الرسالة بیروت)

اس باب کاعنوان ہے: صدقہ کی ترغیب دینااوراس کی مناسبت صدیث کے اس جملہ میں ہے: تم اپنی تھیلی کو باندھ کرنہ رکھؤیعن اللّٰہ کی راہ میں خرچ کرو۔

حدیث مذکور کے رجال

(۱) صدقه بن الفضل البوالفضل (۲) عبده بن سلیمان (۳) بشام بن عروه بن الزبیر (۴) فاطمه بنت المنذ ربن الزبیر (۵) حضرت اساء بنت ابو بکرصدیق رضیالله ـ (عمرة القاری ج۸ص ۳۰۰۰)

تقيلي كوبانده كرر كضن كامعني

اس حدیث میں رسول الله ملتی کیارشاد ہے: اپنی تھیلی کو باندھ کر نہ رکھو' یعنی اپنے مال کو جمع نہ کرواور صدقہ دینے سے منع نہ کرو' ور نہ اللہ بھی اپنے رزق کوتم پر بند کر دے گا۔

حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْهَ أَعَنْ عَبْدَةَ وَقَالَ لَا تُحْصِى فَيُحُصِى الله عَلَيْكِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عثمان بن ابی شیبہ نے صدیث بیان کی از عبدہ اُ آ پ نے فرمایا: تم گن گن کر نہ دو ور نہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔

اس مدیث کی تخ تاع حسب سابق ہے۔

ال حدیث کامعنی ہے ہے کہتم جواللہ کی راہ میں دیتی ہواں کو گنا مت کرؤورنہ بیاللہ تقالیٰ کی عطاء کے منقطع ہونے کا سبب بن جائے گا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ گننے اور تھیلی کو بند کرنے کی ممانعت اس وجہ سے فر مائی ہو کہ اس ظرح کرنے سے برکت زائل ہوجائے گی۔ گی۔

#### استطاعت كےمطابق صدقه كرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوعاصم نے حدیث بیان کی از ابن جرت اور مجھے ٹھر بن عبدالرجیم نے حدیث بیان کی از ابن جرت اور مجھے ٹھر بن عبدالرجیم نے حدیث بیان کی از جاج بن محمداز ابن جرت انہوں نے کہا: مجھے ابن ابی ملیکہ نے خبردی از عباد بن عبداللہ بن الزبیر انہوں نے خبردی از حضرت اساء مبردی از عباد بن عبداللہ بن الزبیر انہوں نے جیان کیا کہ وہ نی ملی اللہ کے پاس بنت ابی بکر وی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ نی ملی اللہ کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا: تم (اپنے بیسوں کا) ذخیرہ نہ کرو ورنداللہ تھی تم پر ذخیرہ کرے گائم جتنا (اللہ کی راہ میں) خرج کر سکتی ہو کہ بھی تم پر ذخیرہ کرے گائم جتنا (اللہ کی راہ میں) خرج کر سکتی ہو کہ

# ٢٢ - بَابُ الصَّدَقَةِ فِيْمَا اسْتَطَاعَ

١٤٣٤ - حَدَّقَذَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ . وَحَدَّ ثَنِينَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيم عَنْ حَجَّاجٍ بَنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ احْبَرَنِى ابْنُ ابِى مُلَيْكَة ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ احْبَرَه عَنْ اَسْمَاءَ بنتِ ابْى بَكْرٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا اللها جَاءَ تُ إلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُوعِى إلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُوعِى فَيُوعِى الله عَلَيْكِ ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ.

اس مدیث کی شرح استح ابناری: ۱۳۳۳ میں گزر چکی ہے۔

٢٣ - بَابٌ اَلصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْبَحَطِيثَةَ

١٤٣٥ - حَدَّثْنَا فُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَاشِ عَنْ أَبِي وَالِل عَنْ حُذَيْفَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْكَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِتْنَةِ؟ قَالَ قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ. قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيْءُ ۚ فَكَيْفَ قَالَ؟ قُلُتُ فِتَنَةُ الرَّجُلِ فِي آهُلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ ثُكَيِّرُهَا الصَّلُوةُ وَالسَّدَّلَةُ وَالْمَعُرُونُ. قَالَ سُلَيْمَانُ قَدْ كَانَ يَقُولُ ٱلصَّلُوةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْإَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكُرِ قَالَ لَيْسَ هٰلِهِ أُرِيْدُ وَلَكِيْنِي أُرِيْدُ الَّتِي تَمُو جُ كَمَوْجِ الْبُحْرِ' قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأَسٌ ' بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا بَابٌ مُغَلَقٌ وَ قَالَ فَيُكَسَرُ الْبَابُ أَوْ يُسْفَتَحُ؟ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يُكْسَرُ قَالَ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقُ آبَدًا. قَالَ قُلْتُ آجَلُ . فَهِبْنَا أَنُ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلْنَا لِمُسْرُوقِ سَلَهُ قَالَ فَسَالَهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ. قَالَ قُلْنَا فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي؟ قَالَ نَعَمُ كُمَّا أَنَّ دُوْنَ غَدٍ لَيْلَةً وَذَٰلِكَ ٱلِّنِي حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيْطِ.

## صدقه گناه کومٹادیتاہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں جریر نے حدیث بیان کی از الاعمش از ابی وائل از حضرت حذیفه رضی اللهٔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا: تم میں سے سی مخص کو فتنہ کے متعلق رسول الله مل الله الله الله علی کا حدیث یاد ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا: مجھے وہ حدیث ای طرح یاد ہے جس طرح رسول الله ملت الله عن فرمائی تھی و حضرت عمر نے فرمایا: تم اس کی مت رکھتے ہو کس آپ نے کس طرح فرمایا تھا؟ میں نے کہا: آ وی اپنی بیوی' اپنی اولا داور اسے پڑوی کی وجہ ہے جن فتنول میں مبتلا ہوتا ہے' نماز پڑھنے' صدقہ کرنے اور نیک کام كرنے سے ان كا كفارہ ہو جاتا ہے ۔سليمان نے كہا: بھى وہ يوں كتي سے كەنماز صدق يكى كاحكم دين اور يُرائى سے روكنے كى وجه ے ال کا کفارہ ہوجاتا ہے حضرت عمر نے فرمایا: میری میمرادہیں ہے لیکن میری مرادوہ فتنہ ہے جو سندر کی موج کی طرح انڈ کرآ ئے كًا حضرت حذيفه في بيان كيا: ميس في كها: اب امير المؤمنين! آپ کو اس فتنہ ہے کوئی خطرہ نہیں ہے' آپ کے اور اس فتنہ کے ورمیان ایک بند دروازہ ہے عضرت عمر نے پوچھا: اس دروازہ کو تو ژاجائے گایا اس کو کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا: نہیں! بلکهاس دروازه کوتو ژاجائے گا' حضرت عمرنے کہا: جب اس دروازہ كوتو ژويا جائے گا تو پھروہ بھی بندنبیں ہو سکے گا حضرت حذیفہ نے كها: جي بان إ پھر الم حضرت حذيف سال دروازه ك متعلق يو چين ے ڈرے ہم نے سروق ہے کہا: تم ان سے پوچھو مسروق نے حضرت حذیفہ سے یو چھا تو انہوں نے بتایا: دروازہ سے مرادخود حضرت عمر کی ذات تھی' ہم نے یو چھا: کیا حضرت عمر جانتے تھے آپ کی کیا مراد تھی؟ انہوں نے کہا: ہاں! جس طرح وہ یہ جانے تنے کہ آج دن کے بعدرات آئے گی اس کی وجہ پیھی کہ میں نے ان کوالی حدیث بیان کی تھی جس میں بجھارت نہیں تھی۔

اس مدیث کی شرح معج ابناری: ۵۲۵ میں گزر چکی ہے۔

٢٤ - بَابُ مَنْ تَصَدُّقَ فِي

الشِّرُكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

#### جس نے حالت شرک میں صدقہ کیا' بجراسلام قبول كرليا

اس باب میں یہ بیان کیا جائے گا کہ حالت شرک میں کیا ہوا صدقہ قبول کیا جائے گا یا مہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد اللہ بن محد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں معمر نے حدیث بیان کی از الزہری ازعروہ از حضرت عليم بن حزام وشي أنه أنهول نے بيان كيا كه ميس نے عرض كيا: يارسول الله! بيربتائي كه مين في زمانه جا بليت مين جوعباوت ک ہے صدقہ کیا ہے یا غلام آزاد کیے ہیں یا رشتہ داروں سے نیک سلوك كياب كيا مجھ اس ميں كوئى نيك اجر ملے كا تو ني مائ اللہم

١٤٣٦ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُورَةً عَنْ حَكِيْم بُنِ حِزَام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَارَأَيْتَ اَشُيَاءَ كُنْتُ اتَّحَنَّتُ إِلَا فِي الُجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَلَّقَةٍ أُو عَتَاقَةٍ وصِلَةِ رَحِم فَهَلُ فِيْهَا مِنْ أَجُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُلَمْتُ عَلَى مَّا سُلَفَ مِنْ خَيْرٍ.

نے فر مایا: تمہاری جونیکی گزر چکی ہے تم نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔

[اطراف الحديث: • ٥٩٩٢\_٢٥٣٨] (صحيح سلم: ١٢٣ الرقم أسلسل: ١٦٦ مند الحميلي: ٥٥٠ أميم الكبير: ٨٠٠ ٣ مشكل الآثار: ١٢٣ م المجم الكبير: ٥٨٥ ٣ المستدرك جساص ١٨٨ م ٣٨٣ منداحمه جسم ٣٣٨ طبع قديم منداته: ١٥٥٧٥ . ج٣٣ ص ٣٣٢ مؤسسة الرسالة أبيرونت جامع السانيد لا بن جوزي: ١٥١٦ مكتبة الرشد ریاض ۲۲۱ه)

## حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدالله بن محمد بن عبدالله ابوجعفر المسندي (٣) بشام بن پيسف ابوعبدالرحيان تُأصّي صنعاء (٣)معمر بن راشد (٣)محمه بن مسلم بن شهاب الزهري (۵) عروه بن الزبير بن العوام (۲) حكيم بن حزام بن خويلد الاسدى \_ (عَمدة القاريج ٨ ص ٣٣٣) اس صدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ یس ہے: تمہاری جونیکی گزریکی ہے تم نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ ز مانهٔ کفر میں کی ہوئی نیکیوں کی جزاء کی تحقیق

علامه بدرالدين محمود بن احمد ميني متوني ٨٥٥ هذاس حديث كي شرح بن لكهت بين:

اس حديث كا ظاہرى معنى اسلام كے مسلم اصول كے خلاف ہے كيونكه كافركى كوئى عبادت سيح نبيس ہوتى ،جس پراے اجرويا جائے کیونکہ عبادت کی صحت کی شرط ایمان ہے اس لیے اس صدیث کی حسب ذیل تاویلات کی تمی ہیں:

(۱) تمہاری فطرت اور سرشت بہت عمدہ تھی جس کوتم نے جالمیت میں بھی محفوظ رکھا ہے اس سرشت سے تم اسلام میں فائدہ اٹھاؤ کے اورنیک کامول میں وہ سرشت تمہاری مددگارہوگی۔

(٢) زمانة جابلیت میں تم نے جو نیک کام کیے تھے اور ان پر جو تنہاری تعریف اور تحسین کی گئی تھی' وہ اب اسلام میں بھی باتی ہے اور میں

(٣) زمانة جالجيت مين تم نے جونيک کام کيے تھے ان ہی کی برکت ہے تم کو اسلام لانے کی توفیق ہوئی ہے۔ (٣) کافر کے نیک کاموں کی اس کو آخرت میں جزاونہیں دی جائے گی کیکن بیہ دسکتا ہے کہ اسے دنیا میں اس کے نیک کاموں ک

جزاء دی جائے گی تو اس حدیث کا میرمطلب ہے کہتم نے زمانہ جا ہلیت میں جو نیک کام کیے تھے ان کاموں کی ونیا میں تمہاری

جزاء سلامت اور محفوظ ہے۔ (عمدة القاری ج۸ص ۳۳۷ ملخصاً وارالکتب العلمیہ بیروت ا ۱۳۳ م باب مذکور کی حدیث شرح سیج مسلم: ۱ ۲۳۔ جاص ۵۸۴ پر مذکور ہے اس کی شرح کاعنوان ہے:

كافركى نيكيوں پراجرملتا ب ندعذاب بين تخفيف موتى ب-٢٥ - بَابُ أَجُرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ باُمْر صَاحِبهِ غَيْرٌ مُفْسِدٍ

١٤٣٧ - حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَثَنَا جَرِيْرٌ وَ الْحَارِةُ مَا الْآعُ مَسْرُوقٍ عَنْ الْآعُ مَسْرُوقٍ عَنْ الله عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ الله عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ الله عَائِشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرُاةُ مِنْ طَعَامِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرُاةُ مِنْ طَعَامِ وَلَوْ جَهَا عَيْدٍ مُ فُسِدةً وَ كَانَ لَهَا اَجُرُهَا وَلِوَ وَجِهَا بَمَا كَسَبُ وَلِلْخَازِن مِثْلَ ذَلِكَ.

جب نوکر مالک کے علم سے صدقہ کرے اور اس کی نیت مالک کا مال برباد کرنانہ ہوتو اس کا ثواب

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی از الاعمش از بیان کی از الاعمش از ابووائل از مسروق از حضرت عائشہ رشخ اللهٔ انہوں نے بیان کی از الاعمش الاورائل از مسروق از حضرت عائشہ رشخ اللهٔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مشخ آلیہ ہم نے فر مایا: جب کوئی عورت اپنے خاوند کے مال سے صدقہ کرے اور اس کی نیت خاوند کا مال ہر باد کرنا نہ ہوتو اسے بھی اس کا اجر ملے گا اور اس کے خاوند کو بھی مال کمانے کا اجر ملے گا اور اس کا اجر ملے گا۔

اس مديث كَا شرح سي البخارى: ١٤٣٨ مِن كَرَر جَكِل بِهِ المَا اللهُ اللهُ

[اطراف الحديث: ١٢٦٠-١١١٩]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن العلاء نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی از برید بن عبد اللہ از ابو بروہ از حضرت ابوموی وی اللہ از ابوبروہ از حضرت ابوموی وی اللہ از ابوبروہ از حضرت ابوموی وی اللہ از ابوبروہ اور اپنے مالک کا محافظ مصلمان ہوا مانت دار ہوا اور اپنے مالک کے تحقم پر عمل کرنے والا ہوا اور بھی آپ نے فر مایا: اس کو جتنا دیے کا تحتم دیا گیا ہوا اس کو پورا پورا خوش سے دینے والا ہوا اور جس کو حیظ کا اسے تھم دیا گیا ہوا اس کو دے دے تو وہ بھی دوسدتہ کرنے دیے کا اسے تھم دیا گیا ہوا اس کو دے دے تو وہ بھی دوسدتہ کرنے دیے کا اسے تھم دیا گیا ہوا اس کو دے دے تو وہ بھی دوسدتہ کرنے دیا کا اسے تھم دیا گیا ہوا اس کو دے دے تو وہ بھی دوسدتہ کرنے

والول میں سے ایک ہے۔ (صحی مسلم: ۱۰۶۲ اگرتم السلسل: ۴۳۲۵ سنن ابوداؤد: ۱۶۸۳ سنن نسائی: ۴۵۵۹ مصنف ابن الی شیبری ۳ س۱۲۱۳ سی ابن حیان: ۴۳۵۹ سنن بیعتی ج مهم ۱۹۳۳ مصنف ابن الی شیبری ۳ سا۲۱۳ سی ابن حیان: ۴۳۵۹ سنن بیعتی ج مهم ۱۹۳۳ شعب الایمان: ۲۹۵۷ منداحمد ج مهم ۱۹۳۳ طبع قدیم منداحمد: ۱۹۵۱ سرح ۳۲ من ۴۷۲ مؤسسة الرسالة 'بیروت ) حدیث مذکور کے رجال

(۱) محمد بن العلاء ابوكريب الهمد انی (۲) ابواسامه تماد بن اسامه الليثی (۳) بريد بن عبداللهٔ ان کی کنيت ابو برده به (۳) ابو برده و ان کانام عامريا حارث به (۵) حضرت ابوموی اشعری پښتانهٔ ان کانام عبدالله بن قيس ہے۔ (عمدة القاری ج۸ص ۳۳۷) حديث ميں مذکور خز انجی کی قيود کے فوائد

اس حدیث میں دینے والے کے ساتھ پہلی قیدیہ ہے کہ وہ خازن ہولیعنی مال کا محافظ ہو بھس کوخزانجی کہتے ہیں۔ دوسری قیدیہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کیونکہ کافرکی نیت کا شرعا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نداس کوثواب ملتا ہے۔ تیسری قیدیہ ہے کہ وہ امانت دارہو'اس قیدے وہ خازن نکل گیا جو خائن ہو۔

چوتھی قید بیہ ہے کہ وہ مالک کے حکم کے مطابق صدقہ کونا فذکرنے والا ہواور جتنا دینے کا حکم دیا گیا ہے اتنا دے۔ پانچویں قیدیہ ہے کہ جس کو جتنا دینے کا حکم دیا گیا ہے' وہ اس کوخوشی ہے دیے' کیونکہ اگر وہ خوشی ہے نہیں دے گا تو اس کی دینے کی نیت جبیں ہوگی مجراس کوثواب جبیں ملے گا۔

چھٹی قیدیہ ہے کہ جس کو دینے کا حکم دیا گیا ہے'ای کو دے کیونکہ اگر اس نے کسی اور کو دیا تو پھروہ اپنے مالک کے حکم کی مخالفت كرنے والا ہوگا اور پھراس كا شارصدقه كرنے والوں ميں نہيں ہوگا اوراس كوثو ابنيس ملے گا۔

٢٦ - بَابُ أَجُو الْمَوْأَةِ إِذَا تَصَدُّقَتُ ، جبكونى عورت صدقة كرے يا خاوند كے كور سے کھلائے اور اس کا مال برباد کرنے کی نیت نه ہوتو اس کا تواب

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان ك انہوں نے كہا: ہميں شعبہ نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: ہمیں منصور اور الاحمش نے حدیث بیان کی از ابی وائل از مسروق از حفرت عائشہ رہی اللہ او کی الفیلیکم "آپ نے فر مایا: عورت اپنے خاوند کے کھرے صدقہ کرے۔ أَوْ أَطْعَمَتُ مِنْ بَيْتِ زُوْجِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه غير مُفسِدة

١٤٣٩ - حَدَّثُنَا ادَمَ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثُنَا مَنصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَالِل عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: جمیں میرے والد نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں الاحمش نے حدیث بیان کی از فقیق از مسروق از حضرت عائشہ و فی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی مان اللہ الم نے فرمایا: جب کوئی عورت اپنے خاوند کے گھرے کھلائے اور اس کی نبیت اس کا گھر برباد کرنا نہ ہوتو اس کو بھی اجر ملتا ہے اور اس کے خاوند کو بھی ا تنا ای ثواب ملتا ہے اور خزا نجی کو بھی ا تنا ای ثواب ملتا ہے 'خاوند کو اس کے کمانے کا اور عورت کواس کے خرچ کرنے کا تواب ملتا ہے۔

اس حدیث کی شرح معجم ابخاری:۲۵ ۱۳۲۵ میں ملاحظه فرمائیں۔ ١٤٤٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفَصٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَيْسَ مُفْسِدَةٍ لَهَا ٱجُرُّهَا ۚ وَلَهُ مِثْلُهُ ۚ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذُلِكُ لَهُ بِمَا اكْنَسَبَ وَلَهَا بِمَا ٱنْفَقَتْ.

اس مديث كي شرح محيح ابخاري: ٢٥ ١٣ مين مطالعه فرما كين \_ ا ١٤٤ - حَدَّثَنَا يَحيَى بُنُ يَحْيلى قَالَ ٱخْبَرَنَا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یجیٰ بن یجیٰ نے حدیث جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مُسْرُوقٍ عَنْ بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریر نے خبردی از منصور از مقیق از عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ مسروق از حضرت عا ئشہ رہنگاشاز نبی ملٹھیاتیم 'آپ نے فر مایا: جب عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا کوئی عورت اپنے خاوند کے گھرسے طعام کوخرج کرے اور وہ طعام غَيْسَ مُفْسِدَةٍ كَلَهَا ٱجُرُهَا وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ کو برباد کرنے والی نہ ہوتو اس عورت کو بھی اجر ملے گا اور اس کے

خاوند کوبھی کمانے کا جرملے گا اورخزانجی کوبھی اتنابی اجرمے گا۔

وَلِلْخَازِنِ مِثْلَ ذُلِكَ.

ال حدیث کی شرح بھی تھے ابنجاری: ۲۵ ۱۳۲۵ میں ہے۔

\* باب ندکوری پہلی حدیث شرح سیجے مسلم: ۳۵۹ سے ۲۶ ص ۸ ۹۴ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں گی گئی۔

٢٧ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى ﴿ فَامَّا مَنُ اَعْطَى وَاتَّقَى ٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۞ فَسَنَيسِّرُهُ لِلْيُسُرِى ٥ وَامَّا مَنْ م بَخِلَ وَاسْتَغُنَى ٥ لِلْيُسُرِى ٥ وَامَّا مَنْ م بَخِلَ وَاسْتَغُنَى ٥

وَكُدُّبَ بِالْحُسْنِي وَفَسَنِيسِرُهُ

لِلْعُسُرِى ﴾ (اليل:١٠٥٥)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد: پس جس نے (اللہ کی راہ میں) دیا
اللہ تعالیٰ کا ارشاد: پس جس نے (اللہ کی راہ میں) دیا
اور اللہ سے ڈرکر گنا ہوں سے بچتار ہا ۱0 اور نیک باتوں
کی تصدیق کرتا رہا 0 پس عنقریب ہم اس کوہ سانی
(جنت) مہیا کریں گے 0 اور جس نے بخل کہا اور
اللہ سے بے پرواہ رہا 0 اور نیک باتوں کی تکذیب
اللہ سے بے پرواہ رہا 0 اور نیک باتوں کی تکذیب
کی 0 پس عنقریب ہم اس کو دشواری (دوزخ) مہیا
کی 0 پس عنقریب ہم اس کو دشواری (دوزخ) مہیا

الليل: ۵ ميں الله كى راہ ميں دينے كاذكر ب اس مراديہ ب كداس نے نيكى كة تمام راستوں ميں اپنا مال خرج كيا اور ہر شم كي سخيرہ اور كيره گناہوں سے بچتار ہا۔ الليل: ٢ اين "حسنى" كالفظ ب اس سے مرادالله پرايمان لا تا ہے اور تمام فرائض پر عمل كرنا ہے۔ الليل: ٤ ميں "يسسوى" كالفظ ب اس كامعنى آسانى ہ اس سے مرادو نيا ميں نيك خصلت اور آخرت ميں جنت ہے۔ الليل: ٨ ميں كذب سے مراد ب: الله تعالى كو حيد كى تكذيب كى اور الليل: ٩ ميں كذب سے مراد ب: الله تعالى كو حيد كى تكذيب كى اور اس ميں فدكور ب ميں بنكى كاذكر ب اس سے مراد دوز خ ہے۔ دو الله ك اجروثو اب سے بروار ہا۔ الليل: ١٠ ميں "العسوى" كاذكر ب اس سے مراد دوز خ ہے۔

كا)بدل عطافرمار

يعلق ال آيت كمناسب ب: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ. (ساء:٣٩)

المُدَّمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةً بَنِ آبِى مُزَرِّدٍ عَنْ آبِى الْحَبَابِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةً بَنِ آبِى مُزَرِّدٍ عَنْ آبِى الْحَبَابِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى الْحَبَابِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَى مَلَى مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ اللَّهُمَّ اعْطِ مُنْفِقًا مَلَى اللَّهُمَّ اعْطِ مُنْفِقًا خَلْقًا وَيَقُولُ الْأَخِرُ اللَّهُمَّ اعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا .

(صحیح مسلم: ١٠١٠) الرقم أسلسل: ٢٢٩٩، اسنن الكبرى: ١٤١٨، جامع السانيدلا بن جوزى: ١٦١٨ مكتبة الرشد رياض ١٣٢٧ه هـ)

اورتم جو کھے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا پورا پورابدل عطافر مائے گا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی از بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے بھائی نے حدیث بیان کی از سلیمان از معاویہ بن الی مزرد داز الی الحباب از حضرت ابو ہریرہ رشی آلٹہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی آلیا ہم نے فر مایا: ہردن جس میں بندے صبح کوا شختے ہیں تو اس میں دوفر شتے تازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! (اللہ کی راہ میں) خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور دوسرا دعا کرتا ہے: اے اللہ! بخل مالے کو اس کا بدل عطا فرما ور دوسرا دعا کرتا ہے: اے اللہ! بخل کرنے والے کے مال کو تلف کر دے۔

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) اساعیل بن ابی اولیس (۲) ان کے بھائی اور وہ ابو بکر ہیں ان کا نام عبد الحمید ہے (۳) سلیمان بن بلال (۴) معاویہ بن ابی مزرد ان كا نام عبد الرحمان ب(٥) ابو الحباب ان كا نام سعيد بن يبار ب يه معاويه ندكور كے چچا بي (٢) حضرت ابو هريره وسي الله \_ (عدة القاري ج ٨ ص ١٣٨)

اس صدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت فرشتوں کی اس دعامیں ہے: اے اللہ! خرج کرنے والے کو بدل عطافر ما۔ الله كى راه ميں خرج كرنے والے كے ليے فرشتوں كى دعا

فر شتے دعا کرتے ہیں: اے اللہ! اللہ کی راہ میں خرج کرنے والے کواس مال کا بدل عطا فر ما' اس سے مراد وہ محص ہے جوفر انض اور مستحبات میں مال کوخرچ کرتا ہے اور جب وہ بخیل کے لیے یہ وعا کرتے ہیں کہ اس کے مال کوتلف کر دے تو اس سے مراد وہ مخض ہے جوفر ائض میں بخل کرتا ہے کیونکہ جوشخص فرائض ادا کرتا ہوا در مستحبات کوترک کرتا ہوا وہ اس دعا کامستحق نہیں ہے اس حدیث میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے خواہ فرائض میں ہوجیے اہل وعیال پرخرج کرنا' خواہ سخبات میں ہوجیے دیگر رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر خرچ کرنا' ای حدیث سے ریجی معلوم ہوا کہ فرشتے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعاستجاب ہوتی ہے جسے حدیث میں ہے کہ جس کی آ مین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوجائے اس کے گزشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔(میج ابخاری: ۷۸۲)

٢٨ - بَابُ مَثَلِ المُنْ صَدِّقِ وَ الْبَخِيل صَدَة كَرِ فِ والعَ اور بَحْيل كَ مثال ١٤٤٣ - حَدَّثُنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قَالَ حَلَّاتُكَ ابْنُ طَاؤُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللُّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَّلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ عُمَثُلِ رَجُّلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبْتَان مِنْ حَدِيدٍ.

ا ام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مویٰ نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن طاؤس نے حدیث بیان کی از والدخود از حضرت ابو ہرمیرہ ر التعاليد انہوں نے بیان کیا کہ نبی مٹھ لیکہ کم نے فر مایا کہ بھیل اور صدقہ كرنے والے كى مثال اس طرح ہے جيسے دو مخض لوہے كے دو چنے

سنے ہوئے ہوں۔

الم بخاری نے اس صدیث کا آخری حصد دوسری سند کے ساتھ بیان کیا وہ بہے:

وِّحَكُونَا ٱبُو الْيَحَانِ قَالَ اَحْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اور جسیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں ابوالز ناد نے حدیث بیان حَدُّثُنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ حَدُّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ کی کہ عبد الرجمان نے ان کو حدیث بیان کی ' انہوں نے حضرت ابو ہریرہ و من اللہ سے سنا' انہوں نے رسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ مات صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ ' ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جیسے كَمَثَل رَّجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُبَّتَان مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا دوآ دمیوں نے اپنے سینوں سے اپنی گردنوں تک دولوہ کے بنے إِلَى تَرَاقِيهُ مَا وَأُمَّا الْمُنْفِقُ فَكَلا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتُ وَوَ سے ہوئے ہوں رہا خرچ کرنے والاتو وہ جب بھی خرچ کرتا ہے تو وَ فَرَتُ عَلَى جِلْدِهِ ، حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَةَ ، وَتَغَفُو آثَرَهُ . وہ جنہ کھل جاتا ہے یا اس کے جسم پر ڈھیلا اور کشارہ ہوجاتا ہے حی وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَكَلا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْنًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلَّ - حَلْقَةٍ مَكَانَهَا وَهُوَ يُوسِّعُهَا وَلَا تَتَسِعُ. تَابَعَهُ کی اس کی انگلیاں حصب جاتی ہیں اور اس کے پیروں سے نشان

الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُّسٍ فِي الْجُبَّتِينِ.

[اطراف الحديث: ١٣٣٣ \_ ١٩٩٧ \_ ٥٢٩٩ \_ ٥٢٩٥ \_ ٥٤٩٥

مث جاتے ہیں اور رہا بخیل تو وہ جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تواس کے فولادی جنہ کی ہرکڑی اپنی جگہ جم جاتی ہے وہ اس جنہ کو و حیلا کرنا جا ہتا ہے لیکن وہ و حیلانہیں ہوتا۔ ابن طاوس کی حسن بن مسلم نے دوجوں میں متابعت کی ہے از طاؤس۔

(صحیح مسلم:۱۰۶۱ الرقم المسلسل:۲۳۲۱ مسنن نسانی:۲۰۴۷ مسنداحرج ۲ ص ۸۹ طبع قدیم مسنداحد:۵۷۰ و ۲۰۰ مؤسسة الرسالة میروت) مال خرچ کرنے کی وجہ ہے دنیا میں عیوب کی پردہ پوشی اور آخرت میں اجروثو اب

علا مدابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ سم ١٥ ولكهة بين:

المبلب نے کہا ہے کداس حدیث معلوم ہوا کداللہ تعالی صدقہ کرنے والے کا مال بوحا تا ہے اور خرج کرنے کی برکت سے اس کے مال میں اضافد فرماتا ہے اور اللہ تعالی خرج کرنے والے کی سرے لے کرفندم تک اس کے تمام عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے اور آ خرت میں اس کواجرعطافر ما تا ہے' کہل اس کا مال اس پر بختی اور تکی نہیں کرتا'اور رہا بخیل تو وہ مید گمان کرتا ہے کہ اس کے عیوب کی پردہ پوشی اس کے مال کوخرج نہ کرنے میں ہے لیکن اس کا مال اس کے عیوب کی بالکل پر دہ پوشی نہیں کرتا' دہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں گناہوں کا بوجھا ٹھا تا ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ٣٢٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢ ١١٥)

١٤٤٤ - وقال حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوِّسِ جُنَّتَان. وَقَالَ اور خظله في طاوَس موايت كى م كداس من جُبتان" اللَّيْثُ حَدَّثُنِي جَعْفُو ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ سَمِعْتُ ابَا هُ رَيْرَةً رَضِيَ اللَّهِ تَعَالَى عَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنْتَان.

عااز ني ملتاليم "جنتان"-

"جُبتان" كامعنى ب: دو لمجرك أور"جنتان" كاستى ب: دودُ ها الله ادر بالى شرح كزشته صديث: ١٣٣٣ من ب-\* باب مذکور کی صدیث شرح سی مسلم: ۲۲۵۵ - ۲۲ ص ۹۳۵ پر ندکور ہے وہاں اس کی مختصر شرح کی گئی ہے۔

٢٩ - بَابُ صَدَقَةِ الْكُسْبِ وَالتِجَارَةِ

لِحُولِهِ تَعَالَى ﴿ يَا آيُّهَا الَّذِينَ 'امَنُو ۗ ا ٱلْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُّتُمْ وَمِهَا آخَوَجُنَا لَكُمْ مِّنَ الأَرْض وَلَا تَيَسَمُ مُوا الْخَبِيْتُ مِنَّهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْنَم بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ (البقره: .(۲٦٧

کمانی اور تجارت سے صدقہ کرنا

ك جلية معتان "كالفل إورليث في كما: محص جعفر في حديث

بیان کی از این طرمز انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہر رہ وضی آللہ

كيونكه الله تعالى كا ارشاد ب: اب ايمان والو! (الله كي راه میں) اپنی کمائی ہے پندیدہ چیزوں کوصد تہ کرواوران چیزوں میں ے فرچ کرد جوہم نے تہارے کیے زین سے پیدا کی ہیں اور (الله كي راه ميس) اليي نا كاره اورنا قابل استعال چيز دينے كا قصد نه کر د جس کوتم خود بھی آئیسیں بند کیے بغیر لینے والے نہیں ہو' اور لفین کرواللہ بہت ہے نیاز بے صراتعریف کیا ہوا ہو

اس آیت میں بیر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پسندیدہ اور یا کیزہ چیز وں کوخرچ کرنا جا ہے اور ناپسندیدہ اور نا کارہ چیز وں کو الله تعالی کی راہ میں نہیں خرج کرنا جا ہے امام بخاری نے اس باب میں بھی کوئی حدیث روایت نہیں کی اور صرف اس مضمون کی آیت ذكر كرنے پراكتفاء كرليا۔ تاہم مم اس مضمون كى احادیث ذكر كررے ہیں:

ناپسندیدہ اور نا کارہ چیز وں کوالٹد تعالیٰ کی راہ میں دینے کی ممانعت کے متعلق احادیث

حفرت براء بن عازب رضی الله بیان کرتے ہیں کہ بیا آیت ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے ہم لوگوں کے مجود کے درخت تھے اور جس شخص کے باغ ہے جتنی زیادہ یا کم مجود میں درختوں ہے اتر تی تھیں' وہ ای حساب ہے مجود میں لاتا تھا' کوئی شخص مجودوں کا ایک خوشہ لاتا تو کوئی دوخو شے لاتا' اور اان کو مجد میں لفکا دیتا' اور اہل صفہ (مجد نبوی میں رہنے والے طلبہ ) کے پاس طعام نہیں ہوتا تھا' ان میں سے جب کی کو بھوک لگتی تو وہ ان خوشوں پر لاگئی مارتا تو اس ہے اُدھ کی مجود میں اور چھوارے گر جاتے اور وہ اس کو کھا لیتے' اس میں سے جب کی کو بھوک لگتی تو وہ ان خوشوں پر لاگئی مارتا تو اس ہے اُدھ کی مجود میں اور چھوارے گر جاتے اور وہ اس کو کھا لیتے' اس محبور میں ہوتی ہوئی' ردّی اور بے کار قت لوگوں کو صدقہ اور خیرات میں رغبت نہیں تھی' وہ مجبوروں کے ایسے خوشے لے کر آتے جن میں سوکھی ہوئی' ردّی اور بے کار محبور میں ہوتیں اور وہ ان کو لا کر لاکا دیتے' تب اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت تازل کی کہتم اپنی کمائی سے پندیدہ چیزوں کو صدقہ کرو (البقرہ:۲۱۷)۔ (سنن ترزی:۲۱۸۷) میں این باجہ:۱۸۲۱)

حضرت عوف بن مالک دینگاند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹائیلیٹم ہمارے پاس مسجد میں آئے اور آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور ایک شخص نے ردّی تھجوریں لٹکائی ہوئی تھیں' آپ نے ان تھجوروں کے خوشے پرلائھی ماری اور فرمایا: ان تھجوروں کا صدقہ کرنے والا اگر چاہتا توان سے عمدہ تھجوروں کا صدقہ کرسکتا تھا' بیصدقہ کرنے والا قیامت کے دن ردّی تھجوریں کھائے گا۔

(سنن ابودادُ د: ۱۶۰۸ منن نسائی: ۳۴۹۳ منن ابن ماجه:۱۸۲۱)

حضرت غافرہ قیس دینگانڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی آئی نے فرمایا: جس شخص نے تین کاموں کوکرلیا' وہ ایمان کا ذا کقہ چکھ لے گا: (۱) جس شخص نے اللہ وحدہ کی عبادت کی ادر ہے شک اللہ کے سواکو کی عبادت کا مستحق نہیں ہے (۲) اور جس نے خوشی سے ہرسال اپنے مال کی زکو قدی (۳) اور زکو قبیں نہ بوڑھا جانور دے نہ خارش زرہ اور نہ بیار اور نہ کی کہ کے کہ ویک اللہ تم سے نہ سب سے عمدہ مال طلب کرتا ہے اور نہتم کو مب سے گھٹیا مال دینے کا تھم دیتا ہے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۵۸۲)

اس حدیث کی سند میں ایک راوی صباح بن محمہ ہے اور وہ ضعیف راوی ہے۔

(حلية الاولياءج مهم ١٦٧ مندالميز ار:٣٥٦٣ شعب الايمان: ٥٥٢٣ شرح النه: ٢٠٣٠ ألعجم الكبير: ١٩٩٠ الكامل لا بن عدى ج٣ ص١١٥٨

المتدرك ج اص ٢٣-٣٣ منداحد ج اص ٨٨ طبع قديم منداحه:٢٧٢- ج٢ص ١٨٩ مؤسسة الرسالة بيروت)

ہرمسلمان پرصدقہ کرنا فرض ہے جس کوصدقہ کرنے کے لیے چھ میتر نہ ہو وہ کوئی نیک کام کرے ٠٣- بَابُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَمَنُ لَمْ يَجِدُ فَلْيَعْمَلُ بِالْمَعُرُونِ 1880 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ ابِي بُرُدَةً عَنْ ابِيهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسلم بن ابراہیم نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از والد انہوں نے کہا: ہمیں سعید بن ابی بردہ نے حدیث بیان کی از والد خوداز جدخوداز نبی مشولاً ہے' آپ نے فر مایا: ہر مسلمان پرصدقہ کرنا (واجب) ہے' مسلمانوں نے کہا: یا نبی اللہ! جس شخص کوصدقہ کرنے کرنے کے لیے بچھ میسر نہ ہو؟ آپ نے فر مایا: وہ اپنا ہاتھ ہے کوئی کام کرے' مواپئے نفس کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے' مسلمانوں نے کہا: اگر اس کوکوئی کام میسر نہ ہو؟ آپ نے فر مایا: وہ کہا: اگر اس کوکوئی کام میسر نہ ہو؟ آپ نے فر مایا: وہ کسی حاجت مند مصیبت زدہ کی مدد کرے' مسلمانوں نے کہا: اگر اس کو یہ بھی میتر نہ ہو؟ آپ نے فر مایا: پھر وہ نیک کام کرے اور (کسی کے ساتھ) کُر ائی کرنے ہے ڈر مایا: پھر وہ نیک کام کرے اور (کسی کے ساتھ) کُر ائی کرنے ہے ڈرک جائے' بے شک اس کے لیے رہھی صدقہ ہے۔

(صحیح مسلم: ۱۰۰۸ ارقم المسلسل: ۳۶۹ ۳ سنن نسائی: ۲۵۳۸ مسند ابدوا دُر الطبیالی: ۹۵۳ مسنف ابن ابی شیبه ج۹ ص ۱۰۸ سنن کبری: ۲۳۱۸ م سنن داری: ۲۷۲۷ شعب الایمان: ۲۱۱۷ شرح السنه: ۱۳۳۳ مسند احمد به سم ۱۹۵۳ ملاح قدیم مسند احمد: ۱۹۵۳ سر ۲۹۸ مؤسسة الرسالة ' بیروت ٔ جامع المسانید لابن جوزی: ۹۰۹ مکتبة الرشدار یاض ۲۳۴۱ ه

حدیث مذکور کے رجال

(۱) مسلم بن ابراہیم الازدی القصاب (۳) شعبہ بن الحجاج (۳) سعید بن الی بردہ (۳) ان کے والدابو بردہ عام 'سعید کے دادا اور وہ حضرت ابومویٰ عبداللہ بن قیس اللشعری وَ مُنْ الله این ۔ (عمرة القاری ج۸ س۸۳۸)

اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: آپ نے فر مایا: وہ کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ صدقتہ کی صورتیں

حافظ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراتيم القرطبي ٢٥٧ ه لكصة إلى:

اس حدیث میں فرمایا ہے: ہرمسلمان پرصد قد ہے اور حضرت ابوہریرہ کی روایت ٹس ہے: ہرمسلمان پر ہردن ٹس صدقہ (واجب) ہے'اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرمسلمان پرصد قد کرنا واجب ہے لیکن اللہ تعالی نے تخفیف فرمائی اور مستخب عمل کرنے سے اس صدقہ کے دجوب کوسا قط کردیا' یہ اللہ تعالیٰ کا لطف اور فضل ہے'ایک اور صدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رہنگانڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طرفی آلیا نے فر مایا: لوگوں کے ہر جوڑ پرصدقہ (واجب) ہے ہراس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے 'آپ نے فر مایا: دوآ دمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے 'کی محض کی اس کی سوار کی پر ہیضے میں مدد کرنا صدقہ ہے یاس کا سامان سوار کی پر رکھنا صدقہ ہے اور اچھی بات کہنا صدقہ ہے اور نماز کی طرف ہرقدم چلنا صدقہ ہے اور راستہ ہے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ (میج ابغاری: ۲۷۷) میج مسلم: ۱۰۰۹ منداحمہ ۳ م ۱۳۱۷)
نیز آپ نے فر مایا: کسی ضرورت منداور مظلوم کی مدد کرنا صدقہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو محض اس حال میں ہو '

اس کی مد دکرنے میں متعدد طریقے سے اجر ملتا ہے اور ان احادیث سے مقصود سے کہ نیکی کے کام کرنے کی ترغیب دی جائے۔ (اعمم جسم ۵۳ واراین کیٹر'بیروٹ' ۲۰۱۱ھ)

خلاصہ بیہ کہ انسان کواپے مسلمان بھالگ کی جس طرح ممکن ہو کہ درکرنی چاہیے خواہ وہ اس کی مال سے مدد کرے یا کسی اور طریقہ سے اس کے کام آ کر مدد کرئے نیکی کا تھم دے ٹر انگ سے روکے اور یہ بھی نہ کر سکے تو کسی کے ساتھ ٹر انگی نہ کرے۔ ۳۱- بَابٌ قَدْرٌ کُمِمْ یُعُطی مِنَ الزَّکُو فِي زَالزَّکُو فِي زَالزَّکُو فِي الزَّکُو فِي الزَّکُو فِي الرحس آ دمی نے بھری دی و الصّد قَدِهُ وَ مَنْ اَعُطٰی شَاةً اور جس آ دمی نے بھری دی

ز کو ہیں ہرصنف کی الگ الگ مقدار ہے ؛ چاندی اورسونا 'نصاب کوپنج جائے اوران پرایک سال گزرجائے تو اس ہیں ہے چالیہواں حصد دیا جائے 'مویشیوں میں اونٹ کا آئے اور بکری ہرایک کی الگ الگ مقدار ہے 'مثلا ۵ ہے 9 'اونٹ تک ایک بکری دی جائے گی' ۲۰ سے ۱۲۰ تک ایک بکری دی جائے گی اوراگرصد قد نفلی ہوتو اس جائے گی' ۲۰ سے ۱۲۰ تک ایک بکری دی جائے گی اوراگرصد قد نفلی ہوتو اس

میں مقدار معین جیس ہے۔

١٤٤٦ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَلَّانَا اَبُولُ اللهُ عَنْ حَفْضَةً بِسُتِ سِبْرِيْنَ وَ اللهُ عَنْ حَفْضَةً بِسُتِ سِبْرِيْنَ وَعَنْ اللهُ عَنْهَا فَالَتُ بُعِثَ إِلَى عَنْ اللهُ عَنْهَا فَالَتُ بُعِثَ إِلَى عَنْهَا فَالَّتُ بُعِثَ إِلَى عَنْهَا وَلَى عَنْهَا وَلَى عَنْهَا وَلَى عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَلَيْهِ نُسَيْبَةً الْآنُصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكُمْ شَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

[اطراف الحديث: ٩٣ ١١ ـ ٢٥٤٩] (صحيح سلم: ١٠٤١\_٢٢٥١)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) احمد بن یونس وہ احمد بن عبداللہ بن یونس ابو عبداللہ اللہ اللہ بوگی ہیں (۲) ابوشہاب ان کا نام عبد رہے بن نافع الحناط ہے (۳) خالد بن عمران الحذاء (۴) حفصہ بنت محمد بن سیرین (۵) ام عطیہ ان کا نام نسیبہ ہے۔ (عمرة القاری جرم ۲۰۵۰)

فقيركوا بي زكوة كى كتنى مقداردى جائے؟اس كے متعلق ندا بسب ائمه

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣٩ هو لكصة بين:

علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ کسی مخض کو اپنی زکوۃ میں سے کتنی مقدار دین چاہیے علامہ ابن القصار نے امام مالک سے بیہ روایت کی ہے کہ فقیر کو اتنی زکوۃ دین چاہیے جو اس کے لیے اور اس کے اہل وعیال کے لیے کافی ہوا ور امام مالک نے اس زکوۃ کی مقدار بیان نہیں کی اور میرے نزدیک اس کو اتنی زکوۃ دی جاسکتی ہے کہ وہ خود غنی ہوجائے اور اس پر بھی زکوۃ واجب ہوجائے۔

المبلب نے انجموعہ میں لکھا ہے کہ امام مالک نے کہا ہے کہ فقیر کو اتن زکوج دی جائے 'جواس کی ایک سال کی خوراک کے لیے کائی ہو کھراس کی ضرورت کے مطابق اس کے کپڑوں کے لیے بھی زکو ہ میں ہے رقم وی جائے۔

امام ابوصنیفہ نے فرمایا: کسی ایک انسان کوز کو ۃ میں ہے دوسو درہم (ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کی قیمت) دے دی جائے تو سیمرے نزدیک مروہ ہاوراگراس کو اتن رقم دے دی گئ تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔

المغيره نے كہا: اگر كسى مخف كونصاب كى مقدارے كم زكوة دى كئى تو كوئى حرج نہيں ہے اوراس كواتى زكوة نددى جائے كدوه خود صاحب نصاب ہوجائے 'ادراس پرز کو ہ واجب ہو' اور توری اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ محض کو پچاس درہم سے زیادہ زکو ہ ند دی جائے ماسوااس کے کدوہ مقروض ہو۔

امام شافعی نے کہا کہ می مخص کواتی زکو ۃ دی جائے کہ وہ غنی اور صاحب نصاب ہوجائے اور اس کو سکین نہ کہا جائے اور اگر فقیر کو ہزاریا اس سے زیادہ درہم دے دیئے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس پرزکو ۃ تب واجب ہوگی جب ایک سال گزرجائے گا' ابوتور کا بھی یمی تول ہے۔

ابن حبیب نے کہا: بکریوں کی زکوۃ میں کسی شخص کو ایک بکری دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر اس کوزیادہ ضرورت ہوتو ایک سے زیادہ بحریاں دینا بھی جائز ہے۔

اس حدیث میں ندکورے کہ آپ نے حضرت نسیبہ کی بھیجی ہوئی بحری کے متعلق فر مایا: وہ بحری لے آؤاوہ بحری اپنے چکی ہے کیعنی حضرت نسیبہ پروہ بکری صدقہ کروی گئی ہے اور اب وہ ہمارے لیے ہدیہ ہے جیے حضرت بریرہ پر جو گوشت صدقہ کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا: وہ ان کے لیے صدقہ ہے اور جب انہوں نے ہمیں دے دیا تو وہ ہمارے لیے ہدیہے۔اس سے بیمسئلہ معلوم ہوا کہ کسی چیز کی ملک بدلنے سے اس چیز کا تھم بدل جاتا ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ۴۲۳۔ ۴۲۳ وارالکتب العلمیہ اپیروت ۲۳۳هه)

جاندي کي ز کو ة

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از عمرو بن يحيى المازني از والدخود انهول نے كہا: ميں نے حضرت ابوسعيد الحدرى وين أنشات سنا أنبول في بيان كيا كدرسول الله الموليالم في فرمایا: پانچ اونول ے کم میں صدقہ (زکوۃ) تہیں ہے اور یا کچ اوتيه (دوسودرجم) كم ميس صدقة تهيس ب اوريا ي وسق (١٠) صاع ۲۰۰ کلوگرام) ہے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ ہمیں محمد بن المثنى نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوہاب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے کی بن سعید نے حدیث بیان ك أنهول نے كها: مجھے عمر و نے خبر دى انہول نے اپنے والدے سنا ازالی سعید و منافذ انہوں نے کہا: میں نے نبی منت اللہ سے اس مدیث

٣٢ - بَابُ زَكُوةِ الْوَرِق ١٤٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى الْمَازِنِيّ عَنْ أَبِيَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدُرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَة مِّنَ الْإِبِلِ وَلَبْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَة ولَكيس فِيمًا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق صَدَقَة . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّاب قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو سَمِعَ ابَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِلْدَا.

اس حدیث کی شرح مصحیح ابنخاری: ۵۰ ۱۳ میں گزر چکی ہے۔

وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذُ رَضِى الزّكُوةِ وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذُ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنهُ وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذُ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنهُ لِاهْلِ الْبَمَنِ اِنْتُونِى بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيْصٍ اَوْ لَبِيسٍ وَلاهْلِ الْبَمَنِ اِنْتُونِى بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيْصٍ اَوْ لَبِيسٍ وَلاهْلِ الْبَمَنِ النّبَي بِعَرْضٍ وَاللّذَرَّةِ اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي السّصَدَقَةِ مُكَانَ الشّعِيْرِ وَاللّذَرَّةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَيْرٌ لِاصْحَابِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَخَيْرٌ لِاصْحَابِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمُ الْمُعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمُعْتَدِي السّمَا اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمُعْمَالَ السّمِي الْمُلْعُولُونَ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى السّمَالِ السّمَالِ السّمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السّمَالِ السّمَالِ السّمَالِيْلِيْ السّمَالَةُ اللّهُ اللّهُ السّمَالَةُ السّمِي السّمَالِ السّمِي السّمَالَةُ السّمَالَةُ السّمَالِ السّمَالِ السّمِي المُعْلَمُ السّمَالِيْسَالِهُ السّمَالَةُ السّمَالَةُ السّمَالِيْ السّمُ السّمِي السّمِي السّمَالَةُ السّمَالَةُ السّمَالَةُ السّمَالَةُ السّمَالِيْ السّمَالَةُ السّمَالِيْسَالَمُ السّمَالَةُ السّمَالِيْسَالَمُ الْعُلْمُ السّمَالَةُ السّمَالَةُ السّمَالَةُ السّمَالِيْسَالَمُ السّمَالَةُ السّمَالَةُ السّمُ السّمَالَةُ السّمَالَةُ السّمَالَ السّمَالَةُ السّمَالَةُ السّمَالَةُ السّمَالَةُ السَالَمُ السّمَ

ینو. اس تعلیق کی اصل مصنف ابن ابی شیبه: ۱۳۵۰ - ۱۰۵۴ مطبوعه مجلس علمی بیروت میں ہے۔

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا خَالِدٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا خَالِدٌ الحُتَبَسَ آدُرَاعَةً وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

اس تعلیق کی حدیث متصل عنقریب مجیح ابنخاری: ۱۸ ۱۲ میل آرہی ہے۔

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُنَ وَلَوُّ مِنْ حُلِيْكُنَّ. فَكُمْ يَسْتَشْنِ صَدَقَا الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا. فَجَعَلَتِ الْمَرْاةُ تُلْقِى خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا. وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبُ وَالْفِضَةَ مِنَ الْعُرُوضِ.

ز كوة ميں چيزوں كاليتا

اورطاوس بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذر شختاند نے اہل یمن سے کہا: مجھے زکوۃ میں بجو اور جوار کے بدلے میں دیگر چیزیں لاکر دو جسے کپڑے کالی یا دھاری دار چا دریں یا لہاس بی تمہارے لیے آسان ہوگا اور مدینہ میں نبی مشاہلی تھے کے اصحاب کے لیے بہتر ہو

بوعد کی بیروت کی ہے۔ اور نبی ملق قیلیم نے فر مایا: اور رہا خالد تو اس نے اپنی زر ہیں

اور ہتھیاراللہ کی راہ میں وقف کردیے ہیں۔

اور نی مفقیلہ نے (عید کے دن عورتوں سے) فر مایا: صدقہ کرو خواہ اپنے نہ بورات سے پس آپ نے زکوۃ کو دوسرے صدقات سے مشتلی نہیں فر مایا بھرعورتیں اپنے کا نوں کی بالیوں کو اورلوگوں کے ہارکو ڈالٹیں آپ نے زکوۃ کی ادائیگی میں سونے اورلوگوں کے ہارکو ڈالٹیں آپ نے زکوۃ کی ادائیگی میں سونے

اور جاندی کودوسری چرول سے مخصوص تہیں فر مایا۔ کلامیر میں میں اس مان کا کہ معاصر ری نہیں ہے ' دوری جن ماریک

ان تعلیقات ہے ہمارے فقہاء نے بیاستدلال کیا ہے کہ زکو ۃ ٹیں سونے اور چاندی کو دینا ضروری نہیں ہے ٔ دوسری چیز وں کو بھی زکو ۃ میں دینا جائز ہے'اوراس ہے بینجی معلوم ہوا کہ زیورات میں زکو ۃ ہوتی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں محمہ بن عبد اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ حضرت انس کی انہوں نے کہا: مجھے تمامہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت انہوں کے کہا تھے تمامہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت انہوں کے کہا تہ جس محتوب کھا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول المختیاتیم کو بید تم دیا کہ جس محتوب کھا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول المختیاتیم کو بید تم دیا کہ جس محتص پرزکو ہ بین ایک سال کی او تمنی واجب ہواور وہ اس سے وصول کر لی نہ ہو اس کے پاس دوسال کی او تمنی ہوتو وہ اس سے وصول کر لی جائے گی اور زکو ہ وصول کر نے والا اس کو بین درہم وے گایا دو جریاں دے گا یا دو کر یاں دے ہواور وہ اس سے بطور زکو ہ وصول کر اس کے پاس ایک سال کی او تمنی نہ ہواور اس کے پاس ایک سال کی او تمنی نہ ہواور اس کے پاس دوسال کا اونٹ ہوتو وہ اس سے بطور زکو ہ وصول کر اس کے پاس دوسال کا اونٹ ہوتو وہ اس سے بطور زکو ہ وصول کر ایس کے پاس دوسال کا اونٹ ہوتو وہ اس سے بطور زکو ہ وصول کر ایس کے پاس دوسال کا اونٹ ہوتو وہ اس سے بطور زکو ہ وصول کر یا جائے گا اور اس کے ساتھ اور ہمیں ہوگا۔

الدى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِى مُعَامَةً أَنَّ آنَسًا رَضِى اللهِ قَالَ حَدَّنَنِى مُعَامَةً أَنَّ آنَسًا رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ حَدَّلَهُ أَنَّ أَبَا بَكُو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ كَتَبَ لَهُ النَّى عَنهُ الْمَثَلَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَلَغَتُ المَرَ اللهُ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَلَغَتُ صَدَقَتُهُ بِنتَ مَخَاضِ وَلَيْسَتُ عِندَهُ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَلَغَتُ صَدَقَتُهُ بِنتَ مَخَاضِ وَلَيْسَتُ عِندَهُ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَلَغَتُ صَدَقَتُهُ بِنتَ مَخَاضِ وَلَيْسَتُ عِندَهُ وَعِندَهُ بِنتَ مَخَاضِ لَهُ مِنهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ لَهُ وَيَعُولِهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ وَمَدَّاضِ وَلَيْسَتُ عِندَهُ بِنتَ مَخَاضِ وَلَيْسَتُ عِندَهُ بِنتُ مَخَاضِ وَلَيْسَ عِندَهُ بِنتَ مَخَاضِ عَلَي وَجُهِهَا وَعِندَهُ إِبْنُ لَهُمْ يَكُنُ عِندَهُ بِنتُ مَخَاضِ عَلَى وَجُهِهَا وَعِندَهُ وَلِينَ لَمْ يَكُنُ عِندَهُ بِنتُ مَخَاضِ عَلَى وَجُهِهَا وَعِندَهُ إِبْنُ لَهُمْ يَكُنُ عِندَهُ بِنتُ مَخَاضِ عَلَى وَجُهِهَا وَعِندَهُ وَلِينَ لَمْ يَكُنُ عِندَةً بِنْتُ مَعْدَلَ مِنهُ وَلَيْسَ عَلَى وَجُهِهَا وَعِندَهُ وَابْنُ لَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَلَى وَجُهِهَا وَعِندَهُ وَابُنُ لَهُ مَا وَاللهُ مِنهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءً المُعَالِي وَاللهُ مِنهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءً (المُراف الحديث: ١٣٥٥ ـ ١٣٥٠ ـ ١٣٥٥ ـ ١٣٥٠ ـ ١٣٥٥ ـ ١٩٥٥ ـ

(سنن ابوداؤو: ۱۵۹۷ سنن نسائی: ۲۳۳۲ سنن ابن ماجه: ۱۸۰۰ مند البز ار: ۳۱ سنن ابویعنل: ۱۳۷ سنن دارتطنی ج ۲ ص ۱۱۳ المستد رک ج اص ۹۹ سنن پیهتی ج سم ۸۷ مسیح این فزیمه: ۲۲ ۳۱ مسیح این حبان: ۳۲۹ سنداحمد ج اص ۱۳ ۱ الطبع قدیم منداحمد: ۲۷ سر ۲۳ سر ۲۳۳ مؤسسة الرسالة و بیروت )

حدیث مذکور کے رجال

(۱) محمد بن عبدالله بن المثنیٰ (۲) ان کے والدعبدالله بن المثنی بن عبدالله بن انس بن ما لک (۳) ثمامهٔ اور وه عبدالله بن انس بیں جو بصر ہ کے قاضی ہیں (سم) حضرت انس بن ما لک رہنگانله ۔ (عمدة القاری ۴ ص۹)

زكوة كى مقداركے برابركى بھى جنس سے زكوة اداكرنے كاجواز

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ ٢ ١ ٥ كالصة بين:

نیز امام بخاری کی تیسری تعلیق میں ندکورہ کے عورتیں اپنے کا نوں کی بالیاں اورلونگوں کے ہاربھی ڈال دیتی تھیں اورلونگوں کے بارسونے جاندی کی جنس سے نہیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ذکوۃ میں سونے جاندی کو دینا ضرورنہیں ہے 'بلکہ ذکوۃ کی مقدار کے برابر

کسی بھی جنس سے زکو ہ دینا جائز ہے۔

ای ند بب کے خالفین ہے کہتے ہیں کہ حضرت معافر انگاللہ کی صدیت صرف ان کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس وقت مدینہ ہیں ان کیٹر وں اور دیگر اشیاء کی ضرورت ہے اسی طرح حضرت انس دیجی کلئہ نے رسول اللہ ملتی لیکٹی کا جوارشا دفقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: جس فحض پرزکو ق میں ایک سال کی اوٹنی واجب ہواور اس کے پاس ایک سال کی اوٹنی کے بجائے دوسال کی اوٹنی ہو تو اس سے عامل دوسال کی اوٹنی کے بجائے دوسال کی اوٹنی ہو تو اس سے عامل دوسال کی اوٹنی کے اور اس کو ہیں درہم یا دو بحریاں دے دیے تو اس پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنے عہد ظلافت میں کیا۔ (شرح ابن بطال ج سم ۲۲۵۔ ۲۲۵ وار الکتب العلمیہ میروت ۱۳۲۳)

مصنف کی طرف سے علامہ ابن بطال کی دلیل کا جواب

میں کہتا ہوں کہ امام ابوطنیفہ اور ان کے اصحاب کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث مرفوع اور صحابہ کرام کے آثار ہیں۔اس کے مقابلہ میں علامہ ابن بطال نے فقہاء احناف کے مخالفین کی طرف ہے جو دلیل پیش کی ہے وہ محض ان کا مفروضہ ہے اور بلا دلیل ایک دعویٰ ہے' نیز میں پوچھتا ہوں کہ شریعت کا مدار نبی ملٹی آئیلم کے ارشاد پر ہے یا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر زختی اللہ کے عمل پر ہے؟ جب کہ علامہ ابن بطال نے ان کے عمل پر بھی کمی صحیح حدیث کا حوالے نہیں دیا اور دلائل کے مقابلہ میں محض دعویٰ کی کیا حیثیت ہے! حافظ ابن حجر اور غیر مقلد بین کا آثار صحابہ اور حدیث رسول کو مستر دکرنا اور مصنف کے جوابات حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ھ کھتے ہیں:

اس سلمیں اہام بخاری نے فقہاء احناف کی موافقت کی ہے'اس کے باوجود کروہ ان کی بہت مخالفت کرتے ہیں:
حضرت معاذر نے قصہ کا یہ جواب ہے کہ بیان کا اجتہاد ہے' پس اس قصہ میں کوئی دلیل نہیں ہے' لیکن اس پر بیاعتراض ہے کہ حضرت معاذر نئی آللہ حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جانے والے تنے اور جب نبی ملٹی آلیا ہم نے ان کو یمن بھیجا تھا تو آپ نے ان کو بتاریا تھا کہ وہ کس طرح عمل کریں گے' ایک جواب بیدیا گیا ہے کہ بیاس زمانہ کا خاص واقعہ ہے' اس سے بیرقاعدہ کلیہ ٹابین ہوتا برجس جن میں زکو ہ واجب ہو' اس کی زکو ہ دوسری جنس سے دی جاسمی ہے۔ ( میں کہتا ہوں کہ اس کے خلاف بھی کوئی قاعدہ کلیہ نبیس ہے اور اس کی تا سید اللہ ملٹی آلیا ہم اس کورۃ فیس لوگوں کا ہار دیا' اگر میرنا جائز ہوتا تو رسول اللہ ملٹی آلیا ہم اس کورۃ فرماد ہے۔ سعیدی غفرلؤ)

قاضی عبدالوہاب مالکی نے کہاہے کہ وہ لوگ جزیہ پر بھی صدقہ کا اطلاق کرتے تھے ہوسکتاہے کہ حضرت معاذینے جولیا تھا وہ بھی جزیہ ہو' حافظ ابن حجر نے اس جواب پر بیداعتر اض کیاہے کہ حضرت معاذ نے فر مایا تھا: نم ہمیں بھو اور جوار کے بدلا میں کپڑے اور سامان دواور جزیہ میں بھو اور جوار کونہیں لیا جاتا' درہم اور دینار کولیا جاتا ہے۔

صدیث مذکور کا حافظ ابن مجرنے میں جواب دیا ہے کہ ذکارۃ کی مقد اراؤ معین ہوتی ہے اس میں کی بیشی نہیں ہوتی جب کہ سامان کی قیمت تو کم زیادہ ہوتی ہے 'اس میں کی بیشی نہیں ہوتی جب کہ سامان کی قیمت تو کم زیادہ ہوتی ہے' اس کے بدلا میں کوئی اور سامان نہیں لیا جائے گا 'اس کے بدلا میں کوئی اور سامان نہیں لیا جائے گا کیونکہ ذکارۃ کی مقد ارمعین اور واحد ہوتی ہے اس میں کی بیشی نہیں ہوتی۔

(فق الراي جسم ٢٠١١ وارالعرف يروت ٢١١١٥)

نواب صدیق حسن خان متونی ۷۰ ۱۱ ھے بھی ای جواب کونقل کیا ہے۔ (عون الباری ج مص ۴۳ دار الرشید سوریا)

یس کہتا ہوں کہ حافظ ابن مجرعسقلانی شافعی اورنواب تنوبی کو بیزیب نہیں دیتا کہ وہ حدیث رسول کواپنے قیاس ہے مستر دکر
دیں 'نی مشٹیلیٹ نے ۵ ہے ۹ 'اوٹ تک زگر ہ ٹیں ایک بحری واجب کی ہے 'کیا بحری کی قیت کم وثیش نہیں ہوتی رائی ای طرح ۳۰ سے ۱۳ میں ایک بحری واجب کی ہے 'کیا بحری کی قیت کم وبیش نہیں ہوتی ای طرح ۴۰ ہے ۱۲۰ تک بحریوں میں ہے ۱۳ میں ایک بحری واجب کی ہے 'کیا بحری کی قیت کم وبیش نہیں ہوتی 'ای طرح ۴۰ سے ۱۲۰ تک بحریوں میں ایک بحری واجب کی ہے 'کیا بچھڑی کی قیت کم وبیش نہیں ہوتی 'ای طرح ۴۰ سے ۱۲۰ تک بحریوں میں ایک بحری واجب کی ہے 'کیا نواز ابن جرعسقلانی شافعی اورنواب بھو پالی (اہل صدیث کے قاعدہ کو شلیم کرکے حدیث رسول کو مستر وکر دیا جائے تو نبی شٹیٹلیٹ کم کا دیا ہوا پورا نظام زکو ہ ہی ساقط ہو جائے گا۔

و حافظ ابن جرکتے ہیں: زکوۃ کی ادائیگی کی مقدار معین ہونی جا ہے میں کہتا ہوں کہ زکوۃ کی ادائیگی کی مقدار وہی ہونی جا ہے جو رسول الله ملٹی آلیم نے بیان فر مائی ہے خواہ وہ معین ہویا غیر معین۔

علامہ بدرالدین عینی خفی اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں حافظ ابن جحرکوئی غلط بات کہیں یا فقہاء احناف کے خلاف کچھ کہیں تو وہ فوراً ان کارد کریں لیکن اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن ججرنے احناف کے خلاف ککھااور سیجے بخاری کی حدیث کارد کیا لیکن علامہ عینی کا خون جوش میں آیا نظم حرکت میں آیا 'شاید تسام ازل نے بیسعادت اس ناکارہ کے لیے مقدر کردی تھی!

الدُوبَ عَنْ عَطَاءِ بِنِ آبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ السَمَاعِيلُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مؤل نے حدیث بیان کا ازابوب ازعطاء کی انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی از ابوب ازعطاء بن ابی رہاح ' انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس وفت اللہ نے کہا کہ ہیں گوائی ویتا ہوں کہ رسول اللہ مٹھ اللہ ہم نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی ' پس آ پ نے گمان کیا کہ آ پ نے عورتوں کو نہیں سایا تو آ پ عورتوں کو وعظ کیا اور آ پ کے ساتھ حضرت بلال وشی اللہ اس کھی اپنا کہڑا پھیلائے ہوئے تھے 'آ پ نے عورتوں کو وعظ کیا اور ابی کے بات کو حضرت بلال سے کہا اور میں ابنا کہڑا پھیلائے ہوئے تھے 'آ پ نے عورتوں کو وعظ کیا اور اس کوصد قد کرنے کا تھم دیا تو عورت (حضرت بلال کے کہڑے میں اس کوصد قد کرنے کا تھم دیا تو عورت (حضرت بلال کے کہڑے میں اشارہ کیا۔

٣٤ - بَابٌ لَّا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ' وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع

متفرق جانوروں کوجمع نہ کیا جائے اور جو جانور جمع ہوں ان کومتفرق نہ کیا جائے

مثلاً تین آ دمیوں میں سے ہرایک کی وہ اس کریاں ہیں اور ان کی ذکو ہ تین کریاں ہیں اور جب عامل ذکو ہ وصول کرنے آئے تو ان میں سے ایک آ دمی کے کہ سب اس کی بحریاں ہیں اور شغر ق بحریوں کو جھ کر لے اور صرف ایک بحری عامل کو دے کیونکہ وسم سے ۱۲۰ تک صرف ایک بحری واجب ہوتی ہے یا ایک آ دمی کی ۸۰ بحریاں ہوں جن پر ایک بحری زکو ہ ہواز کو ہ کی وصولی کے وقت عامل کے: بیدو آ دمیوں کی ۴۰۰ مریاں ہیں اور ان پر دو بحریاں زکو ہ میں واجب ہیں اور جع کو متفرق کرے خلاصہ بیہ کر کو ہ دیے والامتفرق کو جھ کرکے ذکو ہ بچائے نہ عال زیادہ زکو ہ لینے کے لیے جھ کو متفرق کرے۔

وَيُدْكُونَ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ الرّالَةُ الرّسالم في الرّصرت عبدالله بن عمر وَثَنَالله النّه الله عَنْ سَالِم عَنْ سَالِم عَنْ سَالِم عَنْ الله عَنْ الله عَمْ وَثَنَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَا عَلَا عَلَا

 اگراس نے زیادہ بکریاں ہوں تو تین سو بکریوں تک تین بکریاں دی جا کیں 'چراگر تین سو بکریوں سے زائد ہوں تو ہر سو بکریوں پرایک بکری دی جائے' پھر جب تک چار سو بکریاں نہ ہو جا کیں ان میں پھے نہیں ہے اور صدقہ دینے کے خوف سے جمع کو متفرق نہ کیا جائے اور متفرق کو جمع نہ کیا جائے' اور اگر مویشیوں میں دوآ دمی شریک ہوں تو وہ صدقہ کی رقم برابر برابرایک دوسرے سے لیس۔

١٤٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْانْصَادِيُّ فَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ أَنَّ آنَسًا رَضِى فَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ أَنَّ آنَسًا رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَتَبَ لَهُ النِّسِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَتَبَ لَهُ النِّسِى فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا يُعْرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا يُعْرَقُ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ وَلَا يُفَرَقُ بَيْنَ مُتُعَلِيهِ مُحْتَمِع وَخَشْيَةُ الصَّدَقَةِ.

(سنن ترندی: ۱۲۱ منن ابوداؤد: ۱۵۵۱ منداحمد ۲۳ مس ۱۵ منداحمد ۲۳ مس ۱۵ میل امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن عبدالله الفساری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ حضرت بیان کی کہ حضرت بیان کی کہ حضرت ابو بکر وہی اللہ نے محمد بیان کی کہ حضرت ابو بکر وہی اللہ نے محتوب لکھا جس میں رسول اللہ من الم فرض کیا ہوا صدقہ بیان کیا اور یہ کہ صدقہ میں رسول اللہ منظر تی کو جمع نہ کیا جوا صدقہ بیان کیا اور یہ کہ صدقہ کے خوف سے متفر تی کو جمع نہ کیا جائے اور جمع کو متفرق نہ کیا

جائے۔

اس مدیث کی شرح ' سیخی ا ابخاری: ۱۳۸۸ میں گزر چی ہے۔

۳۵ - بَابٌ مَا کَانَ مِنْ خَلِیطُیْنِ ' فَإِنَّهُمَا اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مَا کَانَ مِنْ خَلِیطُیْنِ ' فَإِنَّهُمَا اللّٰهِ وَیَّا اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمَانُ مَا اللّٰمَ اللّٰمَانِ اللّٰمِ اللّٰمَانِ مَا الللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ مَا الللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ ال

اس تعلیق کی اصل میہ ہے: عمر و بن دینار بیان کرتے ہیں کہ طاؤس نے کہا: جب دوشر یک اپنے مالوں کؤ جانے ہوں تو پھر صدقہ میں ان کے مالوں کوجمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ (مصنف مبدالرزاق: ۱۸۲۸ واراکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

وَقَالَ سُفْيَانُ لَا تَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهِلَا أَرْبَعُوْنَ شَاةً وَلِهِلَا أَرْبَعُوْنَ شَاةً.

(معنف عبد الرزاق: ٢٨١٩ او او الكتب العلمية المروت ا ١٤٥١ - حَدَّفَتُ مُن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَيْ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَيْ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَيْ اللَّهُ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَهُ اللَّهُ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَهُ اللَّهُ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَهُ اللَّهُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيهُ طَيْنٍ فَإِنَّهُمَا مِالسَّوِيَّةِ . وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيهُ طَيْنٍ فَإِنَّهُمَا مِالسَّوِيَّةِ . يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .

اورسفیان نے کہا: اس وقت تک زکوۃ واجب نہیں ہے حی ا کہ اس شریک کے لیے بھی چالیس بحریاں ہوں اور دوسرے شریک کے لیے بھی چالیس بحریاں ہوں اور دوسرے

امام بخاری دوایت کرتے ہیں: ہمیں مجمد بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں بیان کی انہوں کے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ حضرت انس وشی اللہ نے بیان کی کہ حضرت انس وشی اللہ نے بیان کی کہ حضرت انس وشی اللہ نے بیان کی کہ حضرت ابو بحر وشی اللہ میں رسول بیان کیا کہ حضرت ابو بحر وشی اللہ میں رسول اللہ میں کہا کہ وضرت ابو بحر وضیت کھی تھی اور جو دوشر یکوں کے مال میں زکو ہو وہ ایک دوسرے سے برابر برابر لے لیس۔

اس مدیث کی شرح اسیح ابناری: ۴۸ سا میں گزر چکی ہے۔ ۳۶ - بکابٌ زَسطُوقِ الْإبلِ

اوننۇل كى ز كۈ ة

الله تعالى عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَيُ الله عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيّ

یعنی اونٹوں کی زکو ق کا ذکر ان صحابہ وٹالٹیٹی نے کیا ہے 'حضرت ابو بکر دنٹی اللہ کی طویل حدیث مسیح ابنخاری: ۳۵۳ میں ہے' میں میں میں میں 'صحیح ان میں دیویو میں میں دونہ یہ الدیور دیٹیٹیؤ کی دورہ نامجی ای سرساتے تعلق میں ہے۔

حضرت ابوذر و معنندگی حدیث مسجح البخاری: ۲۰ ۱۲ میں ہے اور حضرت ابو ہریرہ دینی تند کی حدیث بھی ای کے ساتھ تعلیق میں ہے۔

الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْرَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُورِاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى الْمُولِيْدُ بُنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْرَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى الْمُولِيْدُ بُنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثَنِى الْاَوْرَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى الْمُولِيْدُ بُنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثَنِى الْمُولِيَّةِ بَنِ يَرِيْدُ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْمُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله سَعِيْدِ الله عَنْ عَمَلِكَ شَيْنًا .

[اطراف الحديث: ٢٦٢٣\_ ١٦٢٣]

(صحيح مسلم: ١٨٦٥ ؛ الرقم المسلسل: ٩٣٧٤ ، سنن ابوداؤر: ٢٧٧٧ ، سنن نسائى : ١٦٣٣ ، سنن كبرى: ٢٨٧٧ ، جامع المسانيد لا بن جوزى: ٢٠٧٧ ،

مكتبة الرشدارياض ٢٢١٥٥)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) علی بن عبدالله ابن المدین (۲) الولید بن مسلم (۳) عبدالرضان ابن عمر و الاوزاعی (۴) محمد بن مسلم بن شهاب الزهری (۵) عطاء بن یزیدابوزیدلیش (۲) حضرت ابوسعیدالخدری ان کا نام سعد بن ما لک ہے۔(عمدة القاری جوص ۲۰)

دیہاتوں کے اور ہجرت کا سخت ہونا

على مدا بوالحسن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي كلية بين:

المہاب نے کہا ہے کہ بی سُلُمُلِیکُم کا یادشاد نُتِح مکہ ہے پہلے کا ہے کونکہ اگر نُتے کہ کے بعد یہ ادشاد ہوتا تو آپ فرماتے: فُتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے 'لیکن آپ کوعلم تھا کہ اعرابی مدینہ پر صبر نہیں کرسکیں گے کیونکہ دہاں پر بہت مختیاں تھیں' اور وہا کمی تھیں کیونکہ جب ایک اعرابی نے آپ اس لیے جب اس اعرابی نے آپ جب ایک اعرابی نے آپ سے بجرت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اس سے ذکو ہ کے متعلق پوچھا کیونکہ ذکو ہ ادا کر تا اعراب کے اوپر بہت مخت تھا' اس لیے جب ہے جرت کے فرمایا کہتم سمندر کے پارٹمو گرنیک عمل کرتے رہوں )۔
آپ نے فرمایا کہتم سمندر کے پارٹمل کرتے رہو ( یعنی بجرت کرنا ضروری نہیں' بے شک سمندر کے پارٹرمو گرنیک عمل کرتے رہوں )۔
(شرح ابن بطال ج س سے 'داراکت العامیہ' بیروت' سے سے اس سے 'داراکت العامیہ' بیروت' سے سے ایک الاس العامیہ' بیروت' سے سے اس سے 'داراکت العامیہ' بیروت' سے سے سے اس سے 'داراکت العامیہ' بیروت' سے اس سے 'دروک کے دروک کے دروک کے دروک کے دروک کے دروک کے دروک کو کہ کا میں بھی کا میں العامیہ' بیروت' سے المیا کہ العامیہ' العامیہ' بیروت' سے اس سے 'دروک کو کھوں کے دروک کی بیروٹ کو کھوں کی کو کھوں کے دروک کی دون کر ایک بھی کی العامیہ' دروک کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کے کہ کہ کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو ک

جس کی زکوۃ میں ایک سال کی اونٹنی واجب ہو اوروہ اس کے پاس نہ ہو

٣٧ - بَابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ

١٤٥٣ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ اللَّهِ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَةً مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَدَّعَةِ ا وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ا فَإِنَّهَا تُقُبَلُ مِنْهُ الْحِقُّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِن اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ۖ أَوُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمُا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ ۚ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمَّا أَوْ شَاتَيُن وَمَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنُتُ لَبُون وَالَّهَا تُقَبِّلُ مِنْهُ بِنُتُ لَبُون وَالَّهَا تُقَبِّلُ مِنْهُ بِنُتُ لَبُون وَيُعْطِى شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمُا وَمُنَّ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنُتَ لَبُون وَعِنده حَقّة فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنَّهُ الْجِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُ اللَّهُ بِنُتَ لَبُون وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ و وَعِنْدَةُ بِنْتُ مَخَاضٍ ۚ فَإِنَّهَا تُلَقِّبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ \* وَيُعْطِى مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمَّا أَوْ شَاتَيْنِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے تمامہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ حضرت وہ فریضہ لکھا جس کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ملی اللہ کر مکم دیا تھا: جس مخض پراونٹوں کی ز کو ۃ میں جارسال کی اونٹنی واجب ہواوراس کے پاس جارسال کی اونتی نہ ہو بلکہ اس کے پاس تین سال کی اونتی ہوتو اس سے وہ تین سال کی اونٹنی تبول کی جائے گی اور اے اس کے ساتھ دو بکریاں دین ہوں گی اگر اس کومیسر ہوں یا وہ بیس درہم دے گا' اور جس محض برز کو ۃ میں تین سال کی اومنی واجب ہواور اس کے یاس تین سال کی اونتنی نہ ہواوراس کے یاس جارسال کی ا ذنتی ہوتو اس سے جارسال کی اونٹنی قبول کی جائے گی اور عامل اس كويس درام وب كايا دو بريال و عاا اورجس برزكوة من تين سال کی اونکنی واجب ہواوراس کے پاس صرف دوسال کی اونمنی ہو تواس سے دوسال کی اونتنی قبول کی جائے گی اور وہ دو بکریاں یا ہیں درہم دے گا'اورجس پرز کو ہ میں دوسال کی او تنی واجب ہواوراس کے پاس تین سال کی اونٹی ہوتو اس سے تین سال کی اونٹی قبول کی جائے گی اور عامل اس کوبیس درہم یا دو بکریاں دے گا اورجس پر ز کو ہ میں دوسال کی اومنی واجب ہواوراس کے یاس دوسال کی اؤنثنی نہ ہواوراس کے پاس ایک سال کی اُؤمٹنی ہوتو اس سے وہ ایک سال کی اونٹنی قبول کی جائے گی اور وہ اس کے ساتھ ہیں درہم یا دو بريال دےگا۔

اس مدیث کی شرح استح ابناری: ۴۸ ما میں گزر چی ہے۔ ۲۸ - بَابُ زَکُوةِ الْغَنَم

١٤٥٤ - جَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنِّى الْمُثَارِيُّ قَالَ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ انْسِ اَنَّ آنسًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِى الله الله تعالى عَنْهُ كَتَب لَهُ هَذَا الْكِتَابُ لَمَّا وَجُهَهُ إِلَى البَّحْرَيْنِ. الله عَنْهُ كَتَب لَهُ هَذَا الْكِتَابُ لَمَّا وَجُهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ.

بكريوں كى زكوة

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن عبداللہ بن المثنی الانصاری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میر اللہ بن انس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے حدیث بیان کی مضرت انس نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر وشی آللہ فید میں ان کو بحرین کی طرف بھیجا تو ان کے لیے بیمتوب لکھا:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّمْن الرحِمِ!

بيذكوة كاوه فريضه بجس كورسول الله الله المتاليكم في مسلمانون رِ فرض کیا اورجس کا اللہ تعالی نے اپنے رسول کو تھم دیا تو اس مکتوب كے موافق جس مسلمان سے زكوة طلب كى جائے وہ اس كودے اور اگر کوئی اس سے زیادہ (زکوۃ) مانکے تو وہ اس کو ہرگز شدے چوہیں اونث ہوں یا اس ہے کم ہوں تو ہر یا چے اونث میں ایک بری وین ہوگی' جب چیس اونٹ ہو جا ئیں تو پنیتیں اونوں تک ایک سال کی او نمنی دینی ہوگی' جب چھتیں اونٹ ہوجا کیں تو پینتالیس اونٹوں تک دوسال کی اونتنی دینی ہوگی جب چھیالیس اونٹ ہو جا کیس تو ساٹھ اونٹوں تک تین سال کی اونٹنی دینی ہوگی جوجفتی کے لائق ہو اور جب السفهاونث موجا كين تو مجهتر اونوں تك جارسال كى اونثني دینی ہوگی اور جب چھہتر اونٹ ہوجا ئیں تو نؤے اونٹوں تک اس یں دوسال کی دواوشنیاں دین ہوں گی کس جب اکیا تو ہے اونث موجا میں تو ایک سوئیں اونوں تک تین سال کی دو اونٹنال ویل موں کی جوجھتی کے لائق موں ہی جب وہ ایک سومیں سے زیادہ موجا تين تو ۾ حاليس اونت مين ايك وسال كي اومني وي موكي اور ہر پیجا س اونٹ ہیں ایک تین سال کی اونٹنی دینی ہو گی اور جس کے پاس صرف جاراوند ہوں تو ان پرز کو ہ تبیں ہے، مگر بیاک اونوْں كا ما لك تفلى صدقه دينا جاہے ہيں جب يا چ اونث ہو جائيں تواس میں ایک بری دینا واجب ہے اور جنگل میں چرنے والی بحريال جب مياليس موجائي او ايك سويس بحريول تك ايك برى وينا واجب ے پس جب ايك سوئيں بريوں سے زياوہ مول تو دوسو بكريول تك دو بكريال دينا واجب ب بيس جب دوسو بمريوں سے زيادہ ہو جائيں تو تين سو بمريوں تک تين بمرياں دينا واجب ہے کی جب تین سو بکریوں سے زیادہ ہو جا کیں تو ہرسو بحریوں میں ایک بحری دیناواجب ہے پس جب سی آ دی کی جنگل میں چرنے والی بریوں کی تعداد جالیس بریوں سے ایک بری بھی مم ہوتو اس میں زکو ہ واجب نہیں ہے مگرید کہ بریوں کا مالک تفلی صدقہ وینا جائے اور جاندی میں جالیسوال حصد دینا واجب ہے

هَالِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ اللَّهِ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي آمَرَ اللُّهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجُهِهَا فَلَيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَكُل يُعْطِ فِي أَرْبَع وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُوْنَهَا عِنَ الْغَنَمِ عِنْ كُلُّ خَمْسٍ شَاةً الْأَا بَلَغَتْ خَـمُسًا وَعِشَرِيْنَ إِلَى خَمْس وَ لَلَكِينَ فَفِيهَا بِنُتُ مَخَاضِ أَنْشَى ۚ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّثَكَلاتُيْنَ إِلَى خَمْس وَّأَرْبَعِيْنَ فَهِيْهَا بِنُتُ لَبُونِ أَنْثَى ۚ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّارْبَعِيْنَ إِلَى سِيِّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طُرُونًا لَهُ الْجَمَلِ ۚ فَإِذَا بَلَغَتُ وَاحِدَةً وَسِيِّينَ إِلَى خَمْس وَّسَبُعِينَ فَفِيْهَا جَذَعَةُ وَاذًا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًا أَسَبُعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَيْهُا بِنَتَا لَبُون فَإِذَا بَلَغَتُ اِحَدٰى وَيَسْعِينَ اللَّي عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ ۚ فَفِيْهَا حِقَّتَانَ طَرُّولًٰتَا الْجَمَلِ ۚ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِانَةٍ ۚ فَفِي كُلِّ ٱرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حَقَّةٍ وَمَنَّ لَمْ يَكُنِّ مَعَدُ إِلَّا ٱرْبَعْ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ ۚ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبُّهَا ۖ فَإِذَا بَلَغَتُ خُمُسًا مِّنَ الْإِبِلِ فَفِيْهَا شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَم فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتُ ٱرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِالُهُ شَادٌّ لَاذَا زَادَتُ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِالُةٍ اللَّي مِ الْتَيْنِ شَاكَ إِنْ قُإِذَا زَادَتُ عَلَى مِالْتَيْنِ إِلَى قَالَاثِ مِانَةٍ فَفِيْهَا ثَلَاثُ ۚ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِاثَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَالْمَا كَانَتْ سَالِمَةُ الرَّجُلِ لَا قِصَةً مِنْ ٱرْبَعِيْنَ شَاةً وَّاحِدَةً ۚ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ إِلَّا ٱنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا.

الس اگراس کے پاس صرف ایک سونؤے درہم ہوں تو اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے مگریہ کہاس کا مالک نفلی طور پر دینا جا ہے۔

ای حدیث کی شرح معجم ابخاری: ۴۸ ۱۳ میں گزر چکی ہے۔ ٣٩ - بَابٌ لَّا تُوْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هُرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَار وَلَا تَيْسٌ ، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

١٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ ٱنْسًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ آبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمْرُ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُخُرِّجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ الَّا مَا شَاءً

• ٤ - بَابُ أَخُذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

١٤٥٦ - حَدَّثَنَا ٱبُو الْيَهَانِ قَالَ ٱخْجَرَّنَا شُعَيْبٌ '

عَنِ السَرُّهُ مِي (ح). وَقُالُ اللَّيْتُ حُدَّثَنِي عَبُدُ

الرَّحْمَٰنِ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرِّيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَوُ

مُنعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤُدُّونَهَا إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.

اس جدیث کی شرح بھی میج ابنخاری: ۴ ۴ ۱۳ میں ملاحظہ کریں۔

ز كوة ميں بوڑھااورعيب والااورنر جانورنہيں دياجائے گا' مگرجب عامل اس كالينا مناسب بجھنے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی ا انہوں نے کہا: مجھے ثمامہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت الس وی الله نے ان کو حدیث بیان کی کہ حضرت ابو بکر رہنی آللہ نے بید مکتوب لکھا كەاللەتغالى نے اسے رسول مائى كىلىلىم كوبىتكم ديا كەكونى مخص زكوة میں بوڑھے جانورکونہ نکالے نہ کسی عیب واے جانورکونہ نرجانورکو مربه كه عامل اس كوجا ہے۔

بري کے بحد کوز کو ہ میں دینا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعیب نے خبر دی از الز ہری (ح) اور لیث نے کہا: ہمیں عبد الرحمن بن خالد نے حدیث بیان کی از ابن شهاب از عبید الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود که حضرت ابو هریره رضی الله عنه نے بیان کیا: حضرت ابو بحر وشی آلف نے فرمایا که اگر انہوں نے مجھے ایک بری کا بحدے سے بھی الکارکیا جے وہ رسول الله الله الله الله المرت من الله عنه الله الكاركرن بران سے تال كروں گا۔

حضرت عمر رضی اللہ نے کہا: پس یہ چیز وہ تھی جس کو میں نے سمجھ

لیا کہ بے شک اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر رہنی تله کا سینہ قبال کے

١٤٥٧ - قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَمَا هُوَ إِلَّا آنْ رَآيْتُ آنَ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ آبِي بَكُر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْقِتَالِ وَعَرَفَتُ أَنَّهُ الْحَقَّ.

اس حدیث کی شرح مسجح ابنجاری: • • ۱۳ میں گزرچکی ہے۔

لے کھول دیا ہے ہیں میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔ اں حدیث کی شرح مجھے ابنخاری: ۹۹ سامیں گزر چکی ہے۔

### ز کو ۃ میں لوگوں کاعمدہ مال نہ وصول کیا جائے

امام بخاری رؤایت کرتے ہیں: ہمیں امیہ بن بسطام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں بزید بن زریع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں روح بن القاسم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں روح بن القاسم نے حدیث بیان کی از اساعیل بن امیداز یکی بن عبداللہ بن صفی از ابی معبداز حضرت ابن عباس وی اللہ کہ رسول اللہ ملٹی آئی ہے جب حضرت معاذر وی اللہ کا ایک تو می طرف کو یمن بھیجا تو فر مایا: بے شک تم اہل کتاب کی ایک تو می طرف جاؤ گے ، پس تم کو چاہیے کہ تم اہل کتاب کی ایک تو می طرف عبادت کی دعوت دو پس جب وہ اللہ تعالی کی عبادت کی دعوت دو پس جب وہ اللہ تعالی کو بیجان کی بی تو تم ان کو سید فرض کی ہیں ہیں جب وہ اس بڑ عمل کر لیس تو پھر ان کو بیخ نمازیں فرض کی ہیں ہیں جب وہ اس بڑ عمل کر لیس تو پھر ان کو بیخبرد بنا کہ اللہ نے ان پر زکار ڈ فرض کی ہے جو ان کے اموال سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء پر لوٹا دی جائے گی ، پس جب وہ اس کی اطاعت کر لیس تو ان سے زکاو ڈ وصول کر نا اور ان کے عمدہ مال کو جائے گی ، پس جب وہ اس کی اطاعت کر لیس تو ان سے زکاو ڈ وصول کر نا اور ان کے عمدہ مال کو النے سے اجتناب کرنا۔

### ٤١ - بَابُ لَا تُوْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

١٤٥٨ - حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ الْقَاسِمِ عَنْ اِسْمَاعِيلُ بَنِ اُمَيَّةٌ عَنْ اِرْمُ عَنْ السَّمَاعِيلُ بَنِ امْيَةٌ عَنْ اَبْعُ مَعْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ اَبِي مَعْبَدُ عَنِ الْهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ اَبِي مَعْبَدُ عَنِ اللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ اَبِي مَعْبَدُ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ عَنْ اَبِي مَعْبَدُ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا وَسَى الله تَعَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ مَن الله عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْ الله قَلْمُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

اس صدیث کی شرح استح ابناری: ۱۳۹۵ میں گزر چی ہے۔ ۲۳ - بَابٌ لَیْسَ فِیْمَا دُوِّنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

١٤٥٩ - حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ اَبِي صَعْصَعَة مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ اَبِي صَعْصَعَة الْمَاذِنِيِّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي سَعِيدِ الْحُدُرِي رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسَةِ اَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمًا لَيْ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسٍ اَوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسٍ اَوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسٍ اَوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسٍ اَوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسٍ وَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة .

اس مَديث كُ شرح مُحَجَع أَبخارى: ٥٠ ١٣ مِن كُرر چكى ہے۔ ٢٠ الله وقال على الله وقال اله وقال الله وقال الله

# پانچ اونٹوں سے کم میں زکو ہ واجب نہیں ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے صدیت بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خردی ازمحد بن عبد الرحمان بن الی صعصعہ الماز فی از والدخود از حضرت ابوسعید خدری دفئ الله مالی نے فرمایا: پانچ وس (تین سوکلو خدری دفئ لله میں سوکلو گرام) مجور سے کم میں صدقہ (زکوة) نہیں ہے اور دوسو درہم جاندی ہے کم میں زکوة نہیں ہے اور پانچ اونوں سے کم میں زکوة نہیں ہے اور پانچ اونوں سے کم میں زکوة نہیں

گايوں كى زكوة

وَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآعُوفَنَ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِسَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ. وَيُنْقَالُ جُوارٌ. ﴿ تَجْارُونَ ﴾ (الخلّ: ٥٣) تَرفَعُونَ اصْوَاتَكُمْ كَمَا تَجْارُ الْبَقَرَةُ.

اورابوجیدنے کہا کہ بی ملائیلیم نے فرمایا: میں تہمیں قیامت کے دن وہ مخص ضرور دکھاؤں گا جو اللہ کے پاس گائے اٹھائے ہوئے حاضر ہوگا وہ گائے آ واز نکال رہی ہوگی اور'' خسواد'' کی جگہا کیک روایت میں ''جسواد'' کالفظ ہے' سورۃ المؤمنون میں جو جگہا کیک روایت میں ''جسواد ''کالفظ ہے' سورۃ المؤمنون میں جو مجدا یک روایت میں 'نجادون''کالفظ ہے' وہ ای سے نکلا ہے یعنی تم اس طرح چلا رہے ہوگے جس طرح گائے چلاتی ہے۔

علامہ بدرالدین بینی نے لکھا ہے: اس تعلق کی اصل امام بخاری نے" کتاب توك التحیل" بیس موصولاً روایت کی ہے۔ (عمرة القاری جوم ۳۷) بیس نے" کتاب توك الوجیل" بیس دیکھا اس میں بیصدیث بیس ہے بلکہ بیصدیث ہے:" انھا الاعمال بالنیة" ر (صیح ابخاری: ۱۹۵۳)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص بن غیاث فی صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی از المعرور بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی از المعرور بیان کی از المعرور کی انہوں نے بیان کیا کہ میں نی ماٹھ کیا ہے ہیں بہخیا ہوں نے فر ایا: اس ذات کی حتم جس کے قضہ و قدرت میں بیری جان ہے! یا فر ایا: اس ذات کی حتم جس کے موا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے! یا جس طرح آپ نے حلف انھایا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے! یا جس طرح آپ نے حلف انھایا کہ کوئی مرواییا ہیں ہوگا جس کے پاس اونٹ ہوں یا گا کمیں ہوں یا کہ کوئی مرواییا ہیں ہوگا جس کے پاس اونٹ ہوں یا گا کمیں ہوں یا کہ کی کی مروایا ہوں جن کا وہ تی ادا نہ کرتا ہو گر قیامت کے دن اس کے پاس وہ جانور بہت بڑی جسامت میں اور بہت فربہ حالت میں پاس وہ جانور بہت بڑی جسامت میں اور بہت فربہ حالت میں بیٹوں سے ماریں گا جب ان کا آخری ریوڈ گر رجائے گا تو پہلا آخری ریوڈ گر رجائے گا تو پہلا ریوڈ دوبارہ آجائے گا حی کہ دوگاں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے ریوڈ دوبارہ آجائے گا حی کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو بگیر نے از ابی صالح از ابو ہریرہ وہی آنڈ از نبی ریوڈ دوبارہ آجائے گا حی کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو بگیر نے از ابی صالح از ابو ہریرہ وہی آنڈ از نبی طاخ از ابو ہریرہ وہی آنڈ از نبی میائی کیا ہے۔

(سنن ترندی: ۱۲۷ سنن نسانی: ۳۳۳۰ سنن این ماجه: ۱۷۸۵ سند المیز ار: ۳۹۹۳ صیح این فزیمه: ۲۲۵۱ سنن بیلی ج م ص ۹۷ سند احمد چ۵ص ۱۵۸ طبع قدیم منداحمه:۱۰ ۱۲۳ - چ۵ سص ۱۳۷ مؤسسة الرسالة و پیروت )

اس مدیث کے رجال کااس سے پہلے تعارف ہو چکا ہے۔

اس صدیث کی باب کے عنوان سے اس طرح مطابقت ہے کہ جس مخص نے اپنی گایوں کی زکوۃ ادانہیں کی ہوگی تیا مت کے دن وہ اس کواپنے کھروں سے روندیں گی اورسینگوں سے ماریں گی اس سے معلوم ہوا کہ گایوں کی زکوۃ ادا کرنا واجب ہے۔

#### گایوں کی زکوۃ کانصاب اورز کوۃ کی مقدار

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي متو في ٩ سم ١٥ ككصتر بين:

گايوں كى ذكوة كانصاب اوراس كى مقدار درج ذيل حديث ميں ہے:

حضرت معاذر مین نشر بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ملی کی لیے ان کو یمن کی طرف بھیجا (تو انہیں حکم فر مایا) کہ ہرتمیں گایوں سے ایک سال کا بچھڑایا بچھڑی وصول کریں اور ہر جالیس گایوں سے دوسال کا بچھڑایا بچھڑی وصول کریں۔الحدیث

(سنن ابوداؤد: ۱۵۷۱ منن ترندی: ۱۵۶۳ منن نسائی: ۴۴۹ منن نسائی: ۴۴۰) (شرح ابن بطال جسوس ۴۴۴ دارالکتب العلميه بیروت ۴۴۴ ه)

رشته دارول کوز کو ق وینا

٤٤ - بَابُ الزَّكُوةِ عَلَى الْآقَارِبِ

اس عنوان میں زکو ۃ ہے مراد اصطلاحی زکو ہ نہیں ہے بلکہ ثواب کی نیت سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے ٔ اصطلاحی زکو ہ سے مراد شری نصاب پرایک سال گزرنے کے بعداس کا جالیسواں حصر سی غیر ہاشمی فقیر کودینا ہے۔

وقال النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَجُرَانِ اور نبي الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَجُرَانِ اور نبي الله الربي الما الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَجُرَانِ الربي المُناتِيمَ في الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَجُرَانِ الربي المُناتِقِمَ في الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَجُرَانِ الربي الربي المناتِقِمَ في الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَجُرَانِ أَجُرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ.

قرابت كا إدرايك اجرصدقه كا ب-

اس تعلیق کے موافق حدیث موصول عنقریب مسجیح البخاری: ۲۲ ما میں آ رہی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از اسحاق بن عبد الله بن الي طلحه انهول في حضرت انس بن ما لك رضي الله س سنا' وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ رضی انشانصار میں سب ہے زیادہ تھجوروں کے باغ کے لحاظ سے مال دار تھے اور ان کا سب ے زیادہ بسندیدہ باغ بیرجاء میں تھا اور وہ مجد ( نبوی ) کے سامنے تھا' رسول الله ملتي ليائم اس ميں داخل ہوتے تھے اور اس كا ميٹھا ياني پتے تھے حضرت الس نے کہا: جب بدآیت ٹازل ہوئی: تم اس وقت تك بركز فيكى كونبيل يا علق جب تك كرتم اين ينديده چيزول میں سے خرچ نہ کرو۔ (آل عمران: ar) تو حصرت ابوطلحہ رسول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّ تعالی فرماتا ہے: تم اس وقت تک ہرگز نیکی کوئیس یاسکتے جب تک كتم افي پنديده چيزول ميں سے خرچ نه كرو- (آل عمران: ۹۲) اور میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیرجاء کا باغ ہے اور بداللہ کے لیے صدقہ ہے میں اس کی نیکی اور اللہ کے نزویک اس کے ذخیرہ کی امیدر کھتا ہوں کس بارسول اللہ! اس کو وہال خرج 

١٤٦١ - حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلَّحَةُ ٱلَّهُ سَمِعَ أَنَّسَ بُنَّ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكُثَرَ الْأَلْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِّنْ نَخُلُ وَكَانَ أَحَبُّ أَمُوالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءً وَكَالَتُ مُسْتَقُبلَةَ الْمُسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُهَا وَيَشُرَبُ مِنْ مَّاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسُ فَلَمَّا ٱنْوَلَتْ هَٰذِهِ الْإِيَةُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الَّهِ أَحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (آل مران: ٩٢) كَامَ أَبُو طَلَحَةَ إِلَى زَلُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُّ أَمُوالِي إِلَىَّ بَيْرُحَاءً وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ ۚ ٱرْجُوا برَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَضَعْهَا ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْ وَلِكَ مَالٌ رَابِحْ وَالِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِيِّي اَرْى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ. فَقَالَ آبُو طُلَّحَةَ ٱفْعَلُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ وَفَقَسَمَهَا اَبُو طَلَحَةً فِى اقَارِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ. تَابَعَهُ رَوْحٌ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيلى وَإِسْمَاعِيْلُ وَ عَنْ مَالِكٍ رَابِحٌ. [اطراف الحديث: ٢٣١٨-٢٥٥٦\_٢٥٨٨. ٢٤٥٢]

فرمایا: اس کوچھوڑو! بینفع آور مال ہے بینفع آور مال ہے (آپ نے دوبارفرمایا) اور تم نے جو کہا دہ میں نے سن لیا اور میری رائے بیہ ہے کہ تم بیہ باغ این رشتہ داروں کو دے دو پس حضرت ابوطلحہ نے کہا: یارسول الله! میں ایسا ہی کروں گا کھر حضرت ابوطلحہ نے وہ باغ این رشتہ داروں میں اور این عم زادوں میں تقسیم کردیا ۔عبدالله بن یوسف کی متابعت روح نے کی ہے اور یکی بن یکی اور اساعیل نے امام مالک سے دورج نے کی ہے اور یکی بن یکی اور اساعیل نے امام مالک سے دایع دایت کی ہے۔

(صحیح مسلم: ۹۹۸ الرقم السلسل: ۲۲۷۸ منن دارمی: ۱۹۵۵ منن کبرئ: ۲۲ ۱۱ مسیح این حبان: ۹۸۱ ۱ ۱۸۳ صلیة الاولیاء ج۲ ص ۴۳۳ منن بیری تا ۱۹۳۰ مند احمد ۱۹۳۳ صلیة الاولیاء ج۲ ص ۴۳۳ منن بیروت منن بیروت با ساله بیروت بیرون بیروت بیروت

اس حدیث کے رجال کا اس سے پہلے کئی بار تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ بریم سے سرم

حدیث مذکور کے مسائل اور حضرت ابوطلحہ کی دریاد کی اور نبی سائٹیلیا ہم کی بے نفسی

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث کے مسائل اور فوائد حسب ذیل ہیں:

حضرت ابوطلحہ ونٹی آئٹہ نے کہا: میرے مزد یک میراسب سے زیادہ پہندیدہ مال بیرطاء کاباغ ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہا ہے مال سے محبت کرنا اور اس کو پہند کرنا جائز ہے اور اس میں کو کی نقش اور عیب نہیں ہے اور اس سے پھی معلوم ہوا کہا پی زمین پر پھل دار درختوں کا باغ لگانا جائز ہے۔

نبی اللہ اللہ اللہ معنوت ابوطلحہ کے باغ میں جاتے تھے اور اس کا پانی پیتے تھے'اس ہے معلوم ہوا کہ استاذ اور شخ کا اپنے شاگر د کے باغ میں اس کی اجازت کے بغیر جانا جائز ہے اور اپنے دوستوں کے باغ میں جانا اور اس کے پھلوں سے کھانا بھی جائز ہے۔

اوراس صدیت میں بیذکرے کے حضرت ابوطلحہ نے اپنالپندیدہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیااور نبی من آیکی ہم نے اس کو تبول نہیں کیا اور فرمایا: بیتم اپنے رشتہ داروں میں تشیم کردواس سے حضرت ابوطلحہ کی دریا دلی اور نبی مشاکی آیلم کی نے نفسی معلوم ہموئی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابن ابی مریم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے خبردی انہوں نے کہا: مجھے زید نے خبردی ازعیاض بن عبد الله از حضرت ابوسعید الحدری وضی آند وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی ایک تقیم عید الاضی یا عید الفطر میں عیدگاہ کی طرف گئے کھروا پس آئے تو لوگوں کو وعظ کیا اور ان کو صدقہ کرنے کا تھم دیا 'پس فر مایا: اے لوگو! صدقہ کرو 'پھر آپ کا خواتین پر گزر ہوا تو آپ نے فر مایا: اے خورتوں کی جماعت!

المَّهُ مَا اللهِ الْمُعَمَّدُ اللهِ الله

رَايَتُكُنَّ اكْفُرَ اهْلِ النَّالِ. فَقُلُنَ وَبِمَ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ تُكْفِرُنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ مَا رَايَتُ وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ مَا رَايَتُ وَمِنُ لَلَهِ عَلَيْهِ وَيَنِ الْمُعَشِرُ الْعَشِيرَ الْمُ السَّرِقَ الْحَالِمِ مِنْ اِحْدَاكُنَ كَا مَعْشَرَ النِسَاءِ. ثُمَّ انصَرَفَ الْحَالِمِ فَلَا مَا وَيُنبُ وَمُرَاةً ابْنِ مَسْعُودٍ وَنَسَبُ وَمُرَاةً ابْنِ مَسْعُودٍ وَنَسَبُ وَقَلَلَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلِهِ فَلَهُ النَّي اللهِ هَلِهِ فَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو دوزخ والیال پایا ہے الهول نے بوجھا: وہ کس وجہ سے؟ یارسول اللہ! آپ نے فر مایا: تم لعنت بہت كرتى مواورائ خاوندى نافر مانى كرتى مو ميس في عقل اور دین کی کمی والی تم میں ہے کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی جو سمجھ دار مرد کی عقل کو ضائع کرنے والی ہوا اے عورتوں کی جماعت! پھر آپ واپس چلے گئے ' پھر جب آپ گھر پنچے تو حضرت ابن مسعود رہنگاندی بیوی زینب آئیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتی تھیں ہی عرض کیا گیا: یارسول الله! بدزینب ہیں آپ نے بوچھا: کون کا زینب ہیں؟ پس بتایا گیا: پیرحضرت ابن مسعود کی بیوی ہیں' آپ نے فرمایا: ہاں! ان کو اجازت دے دو' پس ان کو اجازت دی محمی انہوں نے کہا: اے اللہ کے نی! آپ نے آج صدقہ کرنے کا تحكم فرمایا تھااورمیرے یاس زیورات ہیں کیس میں نے ان کوصدقہ كرنے كا ارادہ كيا ہے كي صفرت ابن مسعود كايد خيال ہے كہ يس جن بران زیورات کوصد تد کرول'ان میں وہ اوران کی اولا دزیادہ مستحق بين تو في التُولِيَقِلُم نے فرمايا: ابن مسعود نے ج كبا كمبارا خاونداوراس کی اولادان میں زیادہ سمحق ہیں جن پرتم صدقہ کرو

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابخاری: ۴۰ میں گزر چکی ہے'تا ہم اس حدیث میں زیورات کے نظی صدقہ کا ذکر ہے'اس مناسبت ہے ہم یہاں زیورات کی نزگو ہ کا مسئلہ اوراس میں نداہب فقہاءاور فقہاءاحناف کے مؤقف پر دلائل کا ذکر کرنا چاہتے ہیں: مستعمل زیورات میں زکو ہ کے وجوب کے متعلق ندا ہب فقہاء علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمد بن محمد بن قد امر خبلی متونی ۴۲۰ ھاکھتے ہیں:

جب عورت زبورات کو پہنتی ہو یا عاریۃ دیل ہوتو ان زبورات پر ذکو ہنہیں ہے کے صنبلید کا ظاہر البذہب ہے مصرت ابن عمر حضرت جابر مصرت انس مصرت عائشہ اور حضرت اساء رطائنہ نیم کا یہی مؤقف ہے اور فقہاء تا بعین میں سے قاسم شعمی ' قمادہ 'محد بن علی اور عمرہ کا یہی مؤقف ہے اور ائمہ میں سے امام مالک امام شافعی اور امام احد بن ضبل کا یہی ندہب ہے۔

دوسرا ندجب میہ ہے کہ عورت کے پہنے ہوئے زیورات میں زکو ہ ہے 'حضرت عمر' حضرت ابن مسعود' حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن شداد ٔ جابر بن زید' ابن سیرین' میمون بن مہران' الزہری اورالشوری' اورائمہ میں سے امام ابوصنیفہ کا یہی ندہب ہے۔

(المغنى جسم ٢٥٣ وارالحديث قابره ٢٥٠١٥)

# ستعمل زیورات میں زکو ۃ کے وجوب کے متعلق احادیث مطلقہ

حضرت انس بن الله بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بحر وشی تلف نے جوز کو ہ کے فرائض مکتوب میں لکھے اس میں ندکور ہے: جاندی میں جالیسواں حصہ زکو ہے اور اگر اس کے پاس صرف ۱۹۰ وراہم ہوں تو ان میں زکو ہنیں ہے سوااس کے کہ اس کا مالک تفلی طور پرز کوة دینا جا ہے۔ (سنن ابوداؤر: ۱۵۶۷ سن سائی: ۲۳۴۷ سنن ابن ماجه: ۱۸۰۰ مندابیز ار: ۳۱ مندابویعلیٰ: ۱۲۷ سنن دارقطنی ج۲ص ۱۱۳ المتدرك جاص ١٩٠٠ سنن يبعق جسم ١٨٠ منداحدج اص١١)

اس حدیث نے وجدات دلال میہ ہے کہ اس حدیث میں نبی مان اللہ اللہ علیہ دوسو درہم (ساڑھے باون تولہ جاندی) پر مطلقاً زکوۃ واجب کی ہے خواہ وہ جاندی زیورات کی شکل میں ہویا درہم کی شکل میں ہو۔

ای طرح بیطدیث ہے:

حضرت ابوسعید رضی تشدیان کرتے ہیں کہ نبی ملی ایکی نے فرمایا: پانچ اوقیہ (دوسو درہم یا ساڑھے باون تولے جاندی) ہے کم میں زکو ہمیں ہے۔

(صحیح ابنخاری: ۰۵ میرا صحیح مسلم: ۹۷۹ مسنن ابوداؤر: ۱۵۵۸ مسنن ترندی: ۲۲۷ ۲۲۲ مسنن نسائی: ۲۴۴ میرا میرا ماجه: ۹۲۳)

اورسونے کی زکوہ کے متعلق میا حادیث ہیں:

حضرت محمد بن عبد الله بن جحش وسي الله بيان كرتے ہيں كه جب رسول الله الله الله الله عضرت معاذ بن جبل رسي الله كويمن بهيجا تو انہیں علم دیا کہوہ ہر چالیس دینارے ایک دیناروصول کریں اور ہردوسوور ہم سے پانچ درہم وصول کریں۔الحدیث

(سنن دارقطنی:۱۸۸۲ وارالمعرفهٔ بیروت ۲۲۴هاه)

حضرت ابن عمر اور حضرت عا كشه و التي تي بيان كرت بين كه رسول الله ما الله ما الله ما الله ما الله عند من الله عند و ينارز كوة وصول كرتے تھے اور ہر جالیس دینار سے ایک دینارز کو ۃ وصول کرتے تھے۔ ( سن ابن اج: ۱۷۹۱)

\* حضرت عمرو بن حزم و بن الله بيان كرتے ہيں كه رسول الله الله الله الله على ا درہم کو بہنے جائے تو ہر جالیس درہم میں ایک درہم زکو ہ ہے۔

(المستدرك: ٧١ ١٣٨٢ مصبح أبن حبان: ٢٥٦٩ منن داري ٢٢ ص ١٨٨ مصبح ابن خزيمه: ٢٢٦٩ مصنف عبد الرزاق: ٩٣ ٧٤ مصنف ابن الى شيبه ج٢ ص ١٥٩ ، سنن كبرى ج٨ ص ٨٥ ، مجمح الزوائدج ٢٠٥ من ١١ المطالب العاليد: ٩٠٩)

امام محد شیبانی متوفی ۱۸۹ ه بیان کرتے ہیں: ہمیں امام ابوطیفہ نے خبردی از حداد ابراہیم انہوں نے بیان کیا کہ بیس مثقال سونے سے کم مقدار میں زکو ہ نہیں ہے ، پس جب ہیں مثقال سونا ہوتو اس میں سے نصف مثقال زکو ہ دی جائے گی اور جوہیں مثقال سے زیادہ ہوتواس کے حساب سے زکو ہ دی جائے گی اور جب دوسودرہم جا ندی ہوتواس میں سے پانچ درہم زکو ہ دی جائے گی اورجو دوسودرہم سے زائد ہوتو اس کے حساب سے زکو ہ دی جائے گی ۔ امام محمہ نے کہا: ہم ان سب پر ممل کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ بھی ان ب رمل كرتے تھے۔ (كتاب الآثار: ٢٩٥) ادارة القرآن كراچى ٤٠٠١ه)

ا مام ابواحمد بن زنجوبیہ نے کتاب الاموال میں از ابوقیم انتحی از العرزی ازعمرو بن شعیب از والدخود از جدخود بیان کیا ہے کہ رسول اللد الله الله الله الله عن ما يا: دوسودر جم سے كم ميں كوئى چيز واجب بين سے اور ند بين مثقال سے كم سونے ميں كچھ واجب سے اور ووسو درہم میں پانچ درہم واجب ہیں اور ہیں مثقال سونے میں نصف مثقال زکو ہ واجب ہے۔ (نصب الرابيج ٢ ص ٢٥ ٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢٦ ١١١ ه)

ان احادیث سے وجہ استدلال میہ ہے کہ نبی مٹھ کیا ہے ساڑھے سات تو لے سونے پر مطلقاً زکو ۃ واجب کی ہے 'خواہ وہ سوتا خام حالت میں ہویا زیورات کی صورت میں۔

صدرالشريعه مولا نامحمه امجد على اعظمي متوفى ١٤ ١١ ١٥ ولكية إن:

مسکلہ: سونے کی نصاب ہیں مثقال ہے بینی ساڑھے سات تو لے اور جائدی کی دوسودرہم بینی ساڑھے باون تو لے۔ دراہ ٹرید مدرد میں ہوانی ارائڈ ترین بیلی کیشنزال میں

(بهارشر بعت حصه: ۵ ص ۱۹ منیا والقرآن پلی کیشنز کا جور ۱۲ ۱۳ ه)

مستعمل زیورات میں زکوۃ کے وجوب کے متعلق خصوصی احادیث

حضرت ام سلمہ رہنی تشدیان کرتی ہیں کہ میں سونے کے زیورات پہنا کرتی تھی میں نے پوچھا: یارسول اللہ! کیا ہے کنز (خزانہ) ہے؟ تو آ پ نے فر مایا: جوزیورز کو ق کی مقدار کو پہنچ گیا اوراس کی زکو قادا کردی گئی تو وہ کنزنہیں ہے۔

(سنن ابوداؤد: ١٥ ١٣) المستدرك ج اص ٩٠ "سنن دارتطني ج٢ص ١٠٥ "سنن بيهي ج٣ص ١٠٥)

ا مام بیمی نے کہا ہے: اس کی سند میں ٹابت بن محجلان منفرد ہے گر اس سے امام بخاری نے روایت کی ہے اور امام ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے اور امام ابن حبان نے اس کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔ ( کتاب اثقات لابن حبان جے مص کا )

عبدالله بن شداد بن البهاو بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رہن آلئے کے پائی گیا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹی آلیلم میرے پائی آئے اور میرے ہاتھوں میں چاندی کے نگل سے آپ نے اپر تجھانا ہے عائشہ! بیدکیا ہیں؟ میں نے کہا: میں نے ان کواس لیے پہنا ہے تاکہ میں آپ کے لیے مزین ہول یا رسول اللہ! آپ نے پوچھا: کیاتم ان کی ذکا ۃ اواکرتی ہو؟ میں نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا: بیدووزخ کی آگ سے تمہارے لیے کافی ہیں۔ (سنن ابرداؤو: ۱۵۲۵ من بیلی ہیں سے ۱۳۹۳ من دارتطنی جام ۱۰۵)

اس حدیث کی سند میں محمد بن عطاء ایک راوی ہے 'امام دارتظنی نے اس کو مجھول کہا ہے مرکبین سیسے نہیں ہے' اس کا پورانام محمد بن عمر و بن عطاء ہے اور جب اس کی نسبت اس کے داواعظاء کی طرف کی جائے تواس کو جہول گمان کیا جاتا ہے' امام حاکم نے اس حدیث کوامام مسلم کی شرط کے موافق سیجے قر اردیا ہے۔ (المتدرک جاص ۳۸۹) (نصب الرابیج ۲ ص ۳۸۱ دارالکتب العلمیہ' بیروت ۱۲ ساھ)

عمروین شعیب اپ والدے اور وہ اپ داداے روایت کرتے ہیں کدایک عورت نبی مل آئی آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھے اس کے ہائی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھے اور اس کے ہائی اور اس کے کہا نہیں! آپ نے فرمایا: کیا تہمیں اس کے ذکر قاد یک ہوگا ہوگا کہ اللہ تعالی تہمیں تیا مت کے دن آگ کے دو کتن پہنا دے اس عورت نے گھروہ کتن اتار کر دال ویے اس کے دروائن کے سول کے لیے ہیں۔

کر دال ویے 'آپ نے فرمایا: تم ان کی ذکر ہ ادا کیا کرواور اس عورت نے کہا: بیاللہ اور اس کے دسول کے لیے ہیں۔

(سنن ترندی: ۱۳۷۷ مسنن ابوداؤد: ۱۳۵۱ مسنن نسائی: ج۵ص ۳۸ مشداحدج ۲ ص ۴۰۸ سنم ۱۷۸۱ مسنن پیمی جهم ۴ ۴ مرح السند: ۱۵۷۷ مصنف عبدالرزاق: ۲۰۱۵ مصنف ابن الی شیبه جهم ۳۳)

حضرت زیب رہنی کافذ وجہ حضرت ابن مسعود رہنی کنٹ بیان کرتی ہیں : میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے زیورات ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رہنی کافذ کا ہاتھ تنگ ہے اور میرے زیر کفالت میری دو بھتیجیاں ہیں' آیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں اپنے زیورات کی زکو ہوان پرخرچ کر دوں؟ آپ نے فر مایا: ہاں! پھرانہوں نے حضرت ابن مسعود سے کہا: تمہاری اور تمہارے بچوں ک کفالت نے مجھے صدقہ کرنے سے روک رکھا ہے' تب نبی ملٹ کیا تیم ان پرخرچ کروتمہارے لیے اس میں دواجر ہیں۔ (سنن دارتطنی ج ۲ ص ۱۰۸ مصنف عبدالرزاق:۲۵۰۷-۵۰۵)

الشعبی بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت 'نی ماٹھ کیا تیا ہے پاس آئی اور کہنے گئی: بیزیورات ہیں 'بیستر دینار کے ہیں' پس آپ ان میں سے اللہ تعالیٰ کاحق لے لیجئے' پس نبی ماٹھ کیا تیا ہم نے ان میں سے ایک دینار اور چوتھائی دینار لے لیا۔

(سنن دارتطنی ج ۲ ص ۷-۱-۲ ۱۰ اس صدیث کی سند میں ابو بکر البذ کی نام کا ایک راوی متروک ہے)

جب زبورات بمقدارِنصاب موں توان میں زکوۃ کے وجوب کے متعلق فقہاء تابعین کے آثار

سعید بن جبیرنے کہا: سونے اور جاندی کے زیورات میں زکو ہے۔ اور یہی سفیان کا قول ہے۔

(مصنف ابن الياشيبه: ١٠٢٦٢ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيب: ١٠١٧٠ موار الكتب العلميه بيروت)

عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمرور ختمانا اپنی بیویوں کو بیتھم دیتے تھے کہ وہ اپنے زیورات کی زکو ۃ ویا کریں ۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۰۲۲۳ ، مجلس علمی ہیروت مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۰۲۲۳ وارالکتب العلمیہ 'بیردت ۱۲۱۳ه ۵)

عروبین هرم بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا گیا: کیاز پورات میں زکو ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! جب وہ جیں مثقال (سونا) ہویا دوسود رہم ہوں۔ (مصنف ابن الی شیبہ:۲۹۱۱ میلی علی بیروت مصنف ابن الی شیبہ:۱۰۱۸ وارالکتب العلمیه بیروت) حجاج بیان کرتے ہیں کہ عطاء از ہری اور مجمول نے کہا کہ زیورات میں زکو ہے اور سنت کا بیتکم جاری ہے کہ سونے اور جاندی کے زیورات میں زکو ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ:۲۹۱ و انجل علی ایروت مصنف ابن الی شیبہ:۲۹۷ و انجل علی ایروت مصنف ابن الی شیبہ:۱۹۱۹ وارالکتب العلمیه بیروت) عبد اللہ بن شداد نے کہا کہ زیورات میں ذکو ہے جی کہا کہ زیورات میں ذکو ہے جی کہا گو ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٠٢٦٨ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: • ١٠١٧ وارالكتب العلميه بيروت )

حسین بیان کرتے ہیں کہ عطاء نے کہا کہ جب زیورات کا نصاب زکاؤ قا کو بھی جائے تو ان میں زکاؤ قا ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۱۰۲۷ مصنف ابن الی شیبہ: ۱۰۲۷ مجلس کی بیرورت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۰۱۷ وارالکتب العلمیہ میروت)

زیورات میں زکو ہ واجب نہ ہونے کے متعلق ائمہ ثلاثہ کی احادیث اور ان کے جوابات

ا مام بین متونی ۵۸ م فریاتے ہیں: اس حدیث کو ہمارے فقہاء نے روایت کیا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے 'یہ باطل ہے اور اس باب میں رسول اللہ سلتا کیا آئے کا کوئی ارشاد نہیں ہے۔ (معرفة اسن والآ تارج ۳ ص ۲۹۸ 'دارالکتب النامیہ 'میردت' ۱۲ اس)

عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رہنگاندے پوچھا: کیا زیرات میں زکو ۃ ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں! میں نے کہا: اگر چہ ہزار دینار ہوں؟ انہوں نے کہا: ہزار کثیر ہیں۔ (مصنف عبدالرزاق:۲۷-۷ مسن بہتی جم س ۱۳۸)

حضرت عبدالله بن عمر و من الله نے کہا کہ زیورات میں زکو ہ نہیں ہے۔

(مصنف عبدالرزاق: ۷۰۷ دارالکتبالعلمیه ایروت مصنف ابن ابی شید: ۱۰۲۷ مجل علمی ایروت) (سنن بیخی جسم ۱۳۸۰) محضرت جا بلرون کاند کند کر دارالکتبالعلمی ایروت مصنف ابن ابی شید: ۱۰۲۷ میلی می ایرون کاند کے علاوہ حضرت انس محضرت جا بلرون کاند کے علاوہ حضرت انس محضرت اساء و الله بی می مؤقف ہی اور بیدا یک اجتمادی مسئلہ ہے اور اس میں صحابہ کرام و الله عند کی آ راء مختلف ہیں لیکن احادیث صحیحہ اور آ ٹار تو بیہ سے بید ٹابت ہے کہ زیورات میں ذکو ہ واجب ہے اور بہی چیز اصول اسلام کے مطابق ہے اور زیورات میں ذکو ہ کے وجوب کی نفی میں صرف بعض صحابہ کے اقوال ہیں اور رسول اللہ ملے اللہ اس کے متعلق کوئی ارشاد نہیں ہے جیسا کہ امام بیجی نے بھی اعتراف کیا ہے جب کہ زیورات

\* شرح تیج مسلم ج ۲ ص ۸۹۵ \_ ۱۹۳ میں بھی اس مسئلہ پر بحث کی گئی ہے کیکن یہاں نعمۃ الباری میں بہت مفصل بحث ہے۔

20 - بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم ملمان يراس كَ مُورْ عيس ز کو ۃ واجب تہیں ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان ك أنبول في كبا: بميس شعبه في حديث بيان كى أنبول في كبا: ہمیں عبداللہ بن دینار نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے سلیمان بن بیارے سا از عراک بن مالک از حضرت ابو برمرہ 

فِي فَرَسِهِ صَدَقَةً ١٤٦٣ - حَدَّثَنَا ادمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارِ ا عَنْ عِرَاكِ بِنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَعُلَامِهِ صَدَقَةً.

[طرف الحديث: ١٣١٣] كي كهوڙ اورغلام مين زكوة واجب تبين ب-

(صحیح مسلم: ۹۸۲ ) الرقم المسلسل: ۲۳۳۷ منن ابودادُو: ۱۵۹۵\_۱۵۹۳ منن ترزی: ۱۳۸۷ منن نسائی: ۲۴۷۲\_۲۴۳۷ منن این ماجه: ۱۸۱۲ مندالحميدي: ٣٤٠١ مصنف ابن الي شيبه ج سل ١٩١ مسجع ابن فزيمه: ٢٢٨٦ مشن بيبتي ج ٣٣ ص ١١١ شرح مشكل الآثار: ٢٢٣٧ شرح المنه: ٣٥٥١ ا منداحه ج من ۲۴۲ طبع قديم منداحه: ۲۶۵۵ \_ ۱۳۴۵ من ۲۴۴ مؤسسة الرسالة أبيروت جامع المساليد لابن جوزي: ۳۸۳ مكتبة الرشدارياض ۲۳۳ ه مندالطحاوى: ٤٨٩٥)

# گھوڑوں میں زکو ہ کے وجوب کے متعلق ندا ہب ففتہاء اور امام ابوحنیفہ کے ندہب پر دلائل

علامه بدرالدين محمود بن احمد عنى حفى متونى ٨٥٥ ه لكصة بين:

سعید بین المسیب عمر بن عبد العزیز انتخول خطار الشعمی الحن الحکم این سیرین الشوری الز ہری امام مالک امام شافعی امام احمد اسحاق اور غیر مقلدین نے میر کہا ہے کہ گھوڑوں میں بالکل زکر قانبیں ہے اور ہارے اسحاب میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد کا بھی سے ۔ یمی مؤتف ہے۔

امام ترزى متوفى 24 م في اس حديث كوروايت كرف كي بعد لكها ب:

الل علم كا الى مديث ك او يركل ب أنهول في كها ب كرجكل ميس يرف والع كلورُول يرزكوة فين ب أورجو قالم خدمت کے لیے ہوں ان پر بھی ذکار ہ نہیں ہے موااس صورت کے کہ وہ محوثرے اور غلام تجارت کے لیے ہوں تو پائر جب ان کی تیت پر سال گزرجائے گاتوان پرزگوة واجب ہوگی۔ (سنن تروی س ۲۸۷ وارالمرند بیروت ۱۳۲۳ ه)

ابراہیم انتحی 'حماد بن ابی سلیمان'امام ابوحنیف اور زفرنے بیکہاہے کہ جو گھوڑے نسل بڑھانے کے لیے رکھے ہول'ان میں زکوٰۃ واجب باورشمس الائمه السرحى نے كہا بكر صحابيس سے حضرت زيد بن ثابت رشي تشكا بھى يہى مؤقف ب اور انہوں نے درج ذيل حديث استدلال كياب:

حضرت ابوہریرہ رہن تنگشہ ایک طویل حدیث مروی ہے کہ جس محض کے پاس سونا جا ندی ہواور وہ اس کی زکو ۃ اوا نہ کرے قیامت کے دن اس سونے جاندی کو دوزخ کی آگ ہے تیانے کے بعد اس کی پیٹانی 'پہلواور پشت کوان ہے داغا جائے گا (الی توله) صحابہ نے پوچھا: یارسول الله! محور وں کے متعلق کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: محور وں کی تین فشمیں ہیں: ایک تشم وہ ہے جو اپنی مال کے لیے ہو جھ ہے' دوسری قتم وہ ہے جو اس کے گناہوں کے لیے ستر اور تجاب ہے اور تیسری قتم وہ ہے جو اس کے لیے اجر ہے' وہ گھوڑ ہے جو اس کے لیے ابر ہے' وہ گھوڑ ہے جو اس کے لیے ہو جھ ہیں' بیدوہ ہیں جن کو اس نے اہل اسلام کو دکھانے اور ان پر فخر کرنے کے لیے با ندھا ہوا ہے' اور وہ ان گھوڑ وں کی پشت میں اور ان گھوڑ ہے جو اس کے لیے ستر ہیں بیدوہ گھوڑ ہے ہیں جن کو اس نے اللہ کے راستہ ہیں با ندھا ہے اور وہ ان گھوڑ وں کی پشت میں اور ان کے گردنوں میں اللہ کے حق کو نہیں بھولا' ااور رہے وہ گھوڑ ہے جو اس کے لیے اجر ہیں میدوہ گھوڑ ہے ہیں جن کو اس نے اہل اسلام کے لیے اللہ کے راستہ میں با ندھا ہے۔ الحدیث (میچ مسلم: ۹۸۷ الرقم اسلسل: ۲۲۵۳ میچ ابخاری: ۲۸۹ من نسانی: ۳۵۲۳)

امام ابوحنیفہ ادران کے موافقین نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ گھوڑوں میں زکو ۃ واجب ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ گھوڑوں میں اللہ کاحق ہے جس طرح باتی اموال میں اللہ کاحق ہے ادراس حق کی وجہ سے ان پرزکو ۃ واجب ہوتی ہے۔

اوراس كى تائيدورج ذيل صديث سيهوتى ب:

از ہری بیان کرتے ہیں کہ السائب بن یزید نے ان کوخبر دی کہ میں نے اپنے والدکود یکھا کہ وہ گھوڑوں کی قیمت لگاتے اور اس کی زکو ق حضرت عمر رمنی تشکوا دا کرتے۔ (شرح معانی الآ ار: ۲۹۱۷ ندی کت خانۂ کراچی)

ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ عثان گھوڑوں کی زکوۃ دیتے تھے اور نیمر کے بھانجے السائب بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر دینی آلٹد کے پاس گھوڑوں کی زکوۃ لیے کر جاتے ہتے۔

(مصنف ابن ابي شيبه: • ٣٦٠ ، مجلس على بيروت مصنف ابن ابي شيبه: ١٠١٠ وارالكتب العلميه ابيروت )

خلاصہ بیہ کہ جو گھوڑے تنجارت کے لیے ہول ان کی تیمت پرز کو ۃ داجب ہوگی جیسا کہ اور اموال تجارت کا تھم ہے اور جو گھوڑے انسان نے اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہول اور ان سے ان کی نسل بڑھا تا اور ان کی تنجارت کرنامقصود نہ ہو' ان پرز کو ۃ واجب نہیں ہوگی اور بھی امام ابوحنیفہ کا ند ہب ہے اور جن احادیث میں گھوڑ وال پرز کو ۃ کی نئی ہے' وہ ای صورت پرمحول ہیں۔

(عدة القاري جوص ٥٢-٥٢ ملخصا وارالكتب العلمية بيروت ١٠ ماه)

\* باب مذکور کی حدیث شرح سیح مسلم: ۲۱۸۶\_ ت۲ س ۹۰۹ پر ندکور ہے اس کی شرح میں گھوڑوں کی زکوۃ میں نداہب کا ذکر

## مسی مسلمان پراس کے غلام میں صدقہ واجب مبیں ہے

## 23 - بأَبْ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةً

١٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ خُنِيم بَنِ عِرَاكٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ آبِي مَنْ آبِي هَرَيْرَةً رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّلَنَا مُلَيْمَ مَنْ الله مَعَلَى وَمَدَلِهُ وَسَلّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيْسَ عَلَى عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيْسَ عَلَى عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِيْسَ عَلَى

المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ.

آپ نے فرمایا: مسلمان پراس کے غلام اور گھوڑے میں زکو ہوا جب نہیں ہے۔

اس حدیث کامعنی بہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی خدمت کے لیے جو غلام رکھے ہوں یا اپنی ضرورت کے لیے جو گھوڑے رکھے ہوں'ان میں زکو ۃ واجب نہیں ہے اور جو غلام اور گھوڑے تجارت کے لیے رکھے ہوں ان میں زکو ۃ واجب ہے جیسا کہ امام ترندی نے بیان کیا ہے اور اس کی مکمل تفصیل اور بیان ندا ہب' گزشتہ صدیث کی شرح میں گزر چکے ہیں۔

تيبمول برصدقه كرنا

امام بخارى روايت كرتے بين: جميس معاذ بن فضاله نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی از یجیٰ از حلال بن ابی میمونهٔ انہوں نے کہا: ہمیں عطاء بن بیار نے حدیث بیان کی' انہوں نے حضرت ابوسعید خدری و می اللہ سے سنا' وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی ماٹھی کہ مبر پر بیٹے ہم بھی آپ كردبين كئ توآپ نے فرمايا: مجھا ہے بعد جس چيز كاتم پرخطرہ ہے وہ یہ ہے کہ تم پرونیا کی تروتازگی اور زینت کھول دی جائے گی ایک مخص نے کہا: یارسول اللہ! کیا اچھی چیز سے بھی نرائی پیدا ہو گی ؟ پس بی مان کی آجم خاموش رے چراس مخص سے کہا گیا: ممہیں کیا ہوا ہے کہ تم ملٹ ایک نے بی سے بات کررہ ہو اور آب ما الماليان على المراع عمر م فور د يكما توآب یر وحی نازل ہورہی گئی ' پھر آپ نے اپنے چہرے سے پسینہ یو پچھا' يس فرمايا: وه سوال كرنے والا كہال ہے؟ كويا كرآ ب كو اس كا سوال پندا یا اس آپ نے فرمایا: اچھی چیز کرائی کا سبب نہیں ہو سكتى ويكھوافصل بہارگھاس أكاتى ب (يعنى وه الچھى چيز ہے)كيكن وہ بھی جانورکو ماروی ہے یا مارنے کے قریب کردی ہے (اور بیر مری چزے جوالی چزے ظاہر ہوتی ہے) تاہم جو جانور سزہ جرتے ہیں حتیٰ کہان کی دونوں کو تھیں پھول کرتن جاتی ہیں اور وہ سورج کی طرف منہ کر کے لید کرتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں اور چتے ہیں بے شک یہ مال سرسز اور میٹھاہے کی وہ کیسا اچھا۔ مسلمان مالک ہے جواس مال ہے مسکین اور پیتم اور مسافر کو کھلاتا ب یا جس طرح نی ما الله الله الله اور جو محض ناحق مال لیتا ہے وہ اس شخص کی مثل ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا اور وہ مال اس

٤٧ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى ١٤٦٥ - حَدَّثْنَا مُعَاذُ بُنُ فَضَالَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيلَى عَنْ هِ لَالِ بُنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ يَسَارِ آنَّهُ سَمِعَ ابَا سَعِيْدِ الْخُدُرِيُّ رَضِى اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَّسَ ذَاتَ يَوْم عَلَى الْمِنْبَرِ ' وَجَلَّسْنَا حَوْلَهُ' فَقَالَ إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا . لَقَالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ اللُّهِ اللَّهِ أَوْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرْ؟ فَسَكَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ ' فَقِيلً لَهُ مَا شَأَنُكَ ' تُكَيِّمُ النَّبَّيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُكَ؟ فَرِآيْنَا آنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ ۖ فَقَالَ آيَنَ السَّايُلُ؟ رَكَالَّهُ حَمِدَةُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالسِّرْ وَإِنَّ مِّمَا يُنْتُ الرَّبِيعُ يَفْتُلُ حَبُطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا 'اكِلَةَ الْخَصْرَاءِ' اكَلَتْ حَتْسَى إِذَا امْتَكَّتُ خَسَاحِسَرَتُسَاهَا' اسْتَقْبَلَتُ عَيْنَ الشَّـمُسِ ۚ فَتُلَطَّتُ وَبَالَتُ ۚ وَرَتَعَتُ ۚ وَإِنَّ هُٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُونٌ كُونِكُمُ صَاحِبٌ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَابُنَ السَّبِيْلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَّأْخُدُهُ بِغَيْرِ حَقِّهٍ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ

#### کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔

(صیح مسلم:۱۰۵۳ الرقم کمسلسل: ۲۳۸۳ منن این ماجه: ۳۹۹۵ مند ابویعنی:۱۲۳۳ صیح این حبان: ۳۲۲۵ مند ابوداوُد الطیالی: ۴۱۸۰ مند ابویعنی:۱۲۳۳ صیح مسلم:۱۰۵۳ مند ابوداوُد الطیالی: ۴۲۸۰ مند احد، ۱۲۸۳ مند احد، ۱۲۸۳ مند احد، ۱۲۸۳ موسسة الرسالة و پیروت جامع المسانید لا بن جوزی: ۱۹۳۰ مکتبة الرشدار یاش ۲۲۱۳۱ هـ)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) معاذبن فضاله (۲) ہشام الدستوائی (۳) یجیٰ بن ابی کثیر (۳) هلال بن ابی میمونهٔ ان کوهلال بن ابی هلال بھی کہا جاتا ہے(۵) عطاء بن بیار (۲) حضرت ابوسعیدالخدری دبنی نشه ۔ (عمدة القاری جوم ۵۵)

اس باب کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس باب کاعنوان ہے: تیبیوں پرصدقہ کرنا اور اس حدیث میں میہ جملہ ہے: جوفض اس مال ہے مسکین میتیم اور مسافر کو کھلاتا ہے۔ سممہ کے مدید تھے جدمہ میں مرم جدمین اللہ میں ما

مجھی بھاراچھی چیزے کری چیز کا ظاہر ہونا

اس صدیت میں ندگورہے: کیا اچھائی پُر انی کا سب ہو سکتی ہے؟ نی الٹیڈائیم نے جواس سوال کا جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھائی پُر انی کا سب نہیں ہوتی لیکن بھی اچھائی پُر انی تک پہنچا دیتی ہے جیے فصل بہار اچھی چیز ہے لیکن بھی فصل بہار کا سبزہ کھا کر مولیثی مرجاتے ہیں یا مرنے کے قریب ہوجاتے ہیں یا سبزہ خوش نما معلوم ہوتا ہے مولی اس کوخوب پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں 'پھر اس سبزہ پرلید اور پیٹاب کر کے اس سبزہ کو قراب کر دیتے ہیں اس طرح مال ودولت اچھی چیز ہے لیکن بھی انسان مال ودولت کو تا جا مزاور حرام کا موں میں خرچ کرتا ہے یا نیک مصارف میں خرچ نہیں کرتا اور پیٹر انی ہے اس طرح بھی اچھائی برائی کا سب بن جاتی ہے۔ بہلی مثال میں فرمایا: جیسے فصل بہار میں بھی جانور مرجاتے ہیں اس میں کا فرکی مثال دی ہے وہ و دنیا میں نیک کام کرتا ہے جیسے انگرین وں اور امر میکیوں نے مہلک بیاریوں کے علاج کو دوائیں ایجاد کیں مثل شوگر السر بلڈ پریشر اور تپ دق کی دوائیں اس کے اس کے وہ فیک کام برباو ہو گئے اور ان کا آخرت ہیں شھائا کو میں اس کی ام برباو ہو گئے اور ان کا آخرت ہیں شھاگانا کو میں اس کی اور ان کی آخرت ہیں شھاگانا کو تا ہوائی کی سب بی ۔ کام ہے انسانیت کو فاکدہ پہنچا لیکن چونک وہ ایمان نہیں لاسے اس کے وہ فیک کام برباو ہو گئے اور ان کا آخرت ہیں شھاگانا کو تا ہوائی کی ایس بی کی سب بی ۔ دور خرج ہوں کی کام برباو ہو گئے اور ان کا آخرت ہیں شھاگانا کو جو سوان کی اچھائی کہ ان کی سب بی ۔

دوسری مثال اس مسلمان کی دی ہے جو کبیرہ گناہوں میں مستفرق ہوؤفرائض اور داجبات کا تارک ہوؤاس کی اچھائی اس کا اللہ اور رسول پراس کا ایمان ہے اور اس کی بُرائی اس کا کبیرہ گناہوں شن منہ کہ ہونا ہے اور وہ اس خطرہ میں ہے کہ گنا ہوں شن اس کی رغبت اس کا کفر ہر خاتمہ بند کردیے اس کی مثال اس ہے دی کہ بھی نصل بہار میں جانور کھا کھا کرموت کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔

تیسری مثال اس مسلمان کی ہے جو نیک کام کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے ادرا گر بھی اس سے گناہ ہوجا نمیں تو وہ ان پر تو بہ کر لیتا ہے 'اس کی مثال میں فر مایا: جو تھن کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔

، چوتھی مثال اس مسلمان کی ہے جو دنیا ہے بے رغبت ہے اور آخرت میں کوشاں ہے اور متنقی و پر ہیز گار ہے' اس کی مثال میں فر مایا: پس وہ کیسااچھامسلمان مالک ہے جواس مال ہے مسکیین اور میتیم اور مسافر کو کھلاتا ہے۔

يه مثاليس ترتيب وارنبيس بين ليكن اس حديث مين غور وفكر كرنے سے مجھ ميس آجاتی ہيں۔

اس حدیث سے میکھی معلوم ہوا کہ عالم کی جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کے متعلق سوال کرنا جا ہے 'جس طرح جب نبی المنافیلینیم نے فر مایا: مجھے مال و دولت کی فراوانی ہے تم پر خطرہ ہے تو اس سے ایک سحالی کوشیہ ہوا کہ مال و دولت تو اللہ کی فعمت ہے اور اچھی چیز ے کی زائی کا کیے سبب ہوگی؟ نی ملٹالیکی نے فورا جواب ہیں دیا: بلکہ کھ در کے بعد دی سے مطلع ہو کر جواب دیا 'ای طرح جب عالم كوفورا كسى سوال كاجواب ندآئة تو وه وين كتابول كا مطالعه كر كے شرح صدر حاصل كر كے سائل كوجواب دے جس طرح نبي مات الماليكم نے وق سے مطلع ہوكر شرح صدر حاصل كرليا تھا۔

اس حدیث کے نوائد میں سے یہ ہے کہ عالم کو جاہے کہ وہ لوگوں کو مال کے فتنہ سے ڈرائے اور انہیں اللہ کی راہ میں مال خرج كرنے كى ترغيب دے اوركسي مشكل مسئلہ كو آسان مثاليس دے كرسمجھائے

٤٨ - بَابُ الزَّكُوةِ عَلَى الزَّوْجِ خَاونداور گود مِين زير پرورش يتيم بچون وَالْاَيْتَامِ فِي الْحَجْوِ فَي الْحَجْوِ فَي الْحَجْوِ كَرنا

ال حديث ين زكوة ت مرادعام بخواه زكوة فرض بويا صدقة نفليه بو-

اس حدیث کی حضرت ابوسعید دینی اللہ نے نبی مل المثالیم سے

قَسَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

روایت کی ہے۔

روایت اس تعلیق کے موافق حدیث مسجح ابنخاری: ۲۲ ۱۲ میں گزر چکی ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں میرے والد نے حدیث بیان ك انهول في كما: أسيل الأمش في حديث بيان كى انهول في كها: مجھے تقيق نے مديث بيان كى از عمرو بن الحارث از حضرت زینب زوجه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله انبول نے کہا: میں نے ال كاابراهيم ت ذكركيا كي مجھابراهيم نے حديث بيان كى از ابو عبيده ازعمروبن الحارث از حُصرت زينب زوجه حضرت عبد الله بن مسعود وہ حدیث بالکل اس کی مثل ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں مسجد میں تھی تو میں نے نی سات اللہ کم کود یکھا' پس آپ نے فر مایا: تم صدقہ كيا كروخواه اين زيورات سے كرو اور حضرت زينب حضرت اين مسعود برخرج كرنى تحين ادرايي كوديين يتنم بجون يرخضرت زينب كماكريس آپ كے اوپر اور ان يتيم بچوں پرصدقه كروں جوميرى گود میں ہیں تو کیا ہے جھ سے کفایت کرے گا؟ حضرت ابن مسعود وَثَنَالَتُهُ فِي مَايا: آپ خود رسول الله ملتَّ الله على عسوال كرين تب حضرت زینب رسول الله مل الله مل الله مل الله مل الله الصاركي ا یک عورت دروازه پربیشی هو کی تقی اوراس کوبھی بہی مسئله در پیش تھا' چرمارے پاس سے حضرت بلال گزرے او ہم نے کہا: نی طَالُالِیم ے بیروال کرو کہ کیا میرے لیے بیرجائز ہے کہ میں اپنے خاوند پر

١٤٦٦ - حَدَّثْنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثْنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْآعْمَ شُ قَالَ حَدَّثَنِي شُقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ وَمُرَاةٍ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا. قَالَ فَلَكُرْتُهُ لِإِبْرَاهِيْمَ فَحَلَّلْنِي إِبْرَاهِيْمٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ وَمُرَاقِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَّاءً. قَالَتُ كُنْتُ فِي الْمُسْجِدِ وَسُلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ تَسَصَّدُ قُنَ وَلُو مِنُ خُلِيّكُنَّ. وَكَانَتُ زَيْنَبُ تَنَفِقُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ وَآيَتُهُم فِي حَجْرِهَا وَاللَّهِ اللَّهِ سَلُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُجُزِئُ عَنِّي أَنُ ٱنْفِقَ عَلَيْكُ وَعَلَى آيَتُنَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ سَلِي آنَتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُتُ امْرَاةً مِّنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ عَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي ' فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ ' فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُجُزِئُ عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَ أَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي ؟ وَقُلْنَا لَا تُخْبِرُ بِنَا ۚ فَلَخَلَ فَسَالَهُ وَقَالَ مَنْ هُمَا. قَالَ زَيْنَبُ وَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ. قَالَ اِمْرَاةٌ عُبُدِ اللَّهِ ۚ قَالَ نَعَمْ وَلَهَا أَجْرَان ۚ ٱجْرُ الْقَرَابَةِ

وَ اَجْسَ الْسَفَ الْمَصَّ الْمَصَّلَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِّ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِّ الْمَصَلِّ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِّ الْمَصَلِّ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِّ الْمَصَلِّ الْمَصَلِّ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِّ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِّ الْمَصَلِّ الْمَصَلِينَ الْمَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَعْلِينَ الْمَعْلِينَ الْمَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَصَلِينَ الْمَعِلِينَ الْمَامِ الْمَصَلِينَ الْمَامِلِينَ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَامِينَ الْمَامِلِينَ الْمَامِلِينَ الْمَامِينَ الْمِ

اورائے ان میتم بچوں پرصدقہ کروں جومیری گودیش ہیں؟ اور ہم نے کہا: ہمارا ذکر نہ کرتا حضرت بلال گئے اور انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا 'آپ نے پوچھا: وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا: حضرت زینب ہیں'آپ نے پوچھا؛ کون کی زینب ہیں؟ انہوں نے کہا: حضرت عبداللہ کی ہیوی'آپ نے فرمایا: ہاں! اور ان کے لے دواجر ہیں'قرابت کا اجراور صدقہ کا اجر۔

مدیث ندکور کے رجال

(۱) عمر بن حفص ابوحفص النخعی (۲) ابوحفص بن غیاث بن طلق (۳) سلیمان الاعمش (۴) شقیق ابودائل (۵) عمر و بن الحارث بن البی ضرار الخزاعی المصطلقی 'بیدام المؤمنین حضرت جویریه بنت الحارث دختالله کے بھنائی ہیں اورصحالی ہیں (۲) ابراہیم انخعی (۷) ابوعبیدہ' ان کا نام عامر بن عبد الله بن مسعود ہے (۸) حضرت زینب دختیالله بنت معاویهٔ ان کو بنت عبد الله بن معاویه بن عماب الشقفیه بھی کہا جاتا ہے'ان کا نام راکطہ ہے۔ (عمدة القاری ج م ۲۰۰)

اس صدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس صدیث میں اپنے خاونداور اپنی گود کے بیٹیم بچوں پرصدقہ کرنے کا ذکر ہے۔

حضرت زینب کے زیر کفالت بیتم بچوں کا مصداق اور حضرت بلال کارسول اللہ ملٹی کیائیم کو۔۔۔۔۔۔ حضرت زینب کی خبر دینا

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوني ٨٥٥ ه لكصة بير :

اس حدیث میں ندکور ہے: وہ میتم بنج جومیرے زیر پرورش این ان پر میں صدقہ کروں تو کیا بیمیرے لیے کانی ہوگا؟ الطبیالسی کی روایت میں ہے: بیر حضرت زینب کے بھتے اور بھتیاں تھیں۔

حضرت زینب نے حضرت بلال سے کہا کہ رسول اللہ طلخ اللّٰج ہے ہمارا ذکر نہ کرنا۔ اس پر بیسوال ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی نفذ نے ان کی مخالفت کی اور جب رسول الله طلخ اللّٰج نے بوچھا: وہ کون ہیں؟ تو حضرت بلال نے بتا دیا کہ وہ حضرت زینب ہیں جو حضرت ابن مسحود وہ کا ایس کے بیری ہیں اس کا جواب ہیہ ہے کہ حضرت بلال سے جب رسول الله طلخ اللّٰج نے بوچھا: وہ کون ہیں؟ تو ان پر واجب تھا کہ وہ آ پ کو بتاتے اور حضرت زینب کے تھم کے او پر رسول الله طلخ اللّٰج کے تھم کی تقدیم کرتے۔

(عدة الارى جوص ٢١ واراكت العلمية بيردت ٢١١١)

اگر سے اعتراض کیا جائے کہ بیوی اور شوہر کا ایک دوسرے کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے اور اس حدیث میں ندکور ہے کہ حضرت زینب اپنے شوہر حضرت ابن مسعود پر اپنا صدقہ خرج کرتی تھیں اس کا جواب سے ہے کہ اس سے مراد نفلی صدقہ ہے اور شوہر پرزکوۃ کو خرج کرنامنع ہے اور وہ صدقہ فرض ہے۔

١٤٦٧ - خَدَّثْنَا عُشْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا عُشُمَة عَنْ الْبَيْهِ عَنْ زَيْنَبُ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَة عَنْ الْبِيهِ عَنْ زَيْنَبُ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَة وَاللّهِ عَنْ اللّهِ أَلَى اجْرُ أَنْ النّفِقَ عَلَى بَنِي آبِي

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عثان بن الی شیبہ نے حدیث بیان کی از حدیث بیان کی از حدیث بیان کی از ہمیں عبدہ نے حدیث بیان کی از ہشام از والدخوداز زینب بنت ام سلمہ رضانشدانہوں نے کہا: یارسول

سَلَمَةَ وَاتَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ اَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ اَجُو الله! الريس ابوسلم كى اولاد پرخرج كرون توكيا مجھے بھى اجر لطے گا؟ مَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ . [طرف الحدیث: ۹۳ ۱۹] كواس كا اجر لطے گاجوتم ان پرخرج كروگ \_ كواس كا اجر لطے گاجوتم ان پرخرج كروگ \_

(صحیح مسلم: ۱۰۰۱ القم المسلسل: ۲۲۸۳ سنن ترندی: ۲۳۱-۵ ۱۳ سنن کبری: ۱۲۳ ۳۳ سنن این ماجه: ۱۸۳۳)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) عثان بن الی شیب اور وہ عثان بن محد بن الی شیبہ ہیں ان کا نام ابراہیم ابوالحن العبسی ہے میابو بکر بن الی شیبہ کے بھائی ہیں ا یہ ۲۳۹ ہیں فوت ہو گئے تھے(۲) عبدہ بن سلیمان الکلائی (۳) ہشام بن عروہ (۴) ان کے والد عروہ بن زید بن العوام ہیں (۵) زینب بنت ام سلمہ میہ ابوسلمہ عبداللہ بن عبدالاسد المحزوی کی بیٹی ہیں ان کا نام بز ہ تھا 'نبی ملٹی آئی ہے نے ان کا نام بدل کرزینب رکھ دیا امام بخاری کے نزدیک ان کا نبی ملٹی آئی ہے ساع ثابت ہے (۲) حضرت ام سلمہ رہی گانڈ ان کا نام هند بنت الی امیہ ہے 'یہ فران کی نام هند بنت الی امیہ ہے 'یہ فران کی فروجہ محتر مہ ہیں اورام المومنین ہیں۔ (عمدة القاری جو ص ۱۲)

حضرت ام سلمه رغینالله کی حضرت ابوسلمه سے اولا د

حضرت ام سلمہ رہنی آلڈ رسول اللہ ملٹی آلیا ہم کے ساتھ نکاح سے پہلے حضرت ابوسلمہ رہنی آلڈ کے نکاح میں تھیں اور ان سے بیاولا د تھی: عمر محمد زینب اور درترہ۔ (عمدة القاری جا اس ۲۰۱۲)

## شوہر پرز کو ہ خرج کرنے کے متعلق مذاہب ائمہ

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوتى ٩ ٣ م ه كلصة بين:

علامہ ابن المنذر نے کہا ہے کہ علاء کا اس پر اجماع ہے کہ مردا پی بیوی کو اپنی ٹر کو ہنیں دے سکتا' کیونکہ بیوی کا نفقہ اس پر واجب ہے اور وہ اس سے زکو ہ لینے سے ستغنی ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا بیوی اسپے شوہر کو زکو ہ دے سکتی ہے یا نہیں؟ امام ابو یوسف امام محمد اور امام احمد اور امام شافعی کے نز دیک رہ جا نزہے اور امام مالک کامشہور تول امام ابو صنیفہ کی مثل رہے کہ اس کے لیے اسپے شوہر کو اپنی زکو ہ دینا جا تر نہیں ہے اور امام احمد کا بھی رائج تول یہی ہے۔

(شرح ابن بطال جسم ٢٥٣ وارالكت العلمية بروت ٢٣١٥)

علامه موفق الدين محر عبرالله بن احمه بن قد المعنبلي منوفي ١٢٠ ولكصة بين:

یوی کوز کو ق دینا اہماعا جائز ہمیں ہے کو کہ بیوی کا خرج شوہر پر واجب ہے اس کیے وہ از کو ق لینے ہے ستعنی ہے اور شوہر کو زکو ق دینا جائز ہمیں ہے اور سیامام البوطیف رحمہ اللہ کا ندہب ہے کو کہ جس طرح شوہر کا بیوی کوز کو ق دینا جائز ہمیں ہے کہ بیوی کا شوہر کوز کو ق دینا جائز ہمیں ہے کیونکہ شوہر کوز کو ق دینا جائز ہمیں ہے کونکہ شوہر کوز کو ق دینا جائز ہمیں ہے کیونکہ شوہر کوز کو ق دینا جائز ہے اور بہی سے وہ خوداس زکو ق سے نفع حاصل کرے گی اور صدیلیوں کی دوسری روایت سے ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کوز کو ق دینا جائز ہے اور بہی امام شافعی کا غذہب ہے کیونکہ رسول اللہ مشافقی کا غذہب ہے کیونکہ رسول اللہ مشافقی کا غذہب ہے کیونکہ رسول اللہ مشافقی کا غذہب ہے کہ بیوی حضرت زینب سے فرمایا: جن پرتم صدقہ کروگی ان میں تہارا شوہر اور تہہاری اولا داس صدقہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ (صحح ابغاری: ۱۳۱۲) اور ایک اور ایک اور صدیث میں ہے: جب رسول اللہ مشافیل آج ہے ہو چھا گیا: کیا ہیوی اپنے شوہر پرصدقہ کرسکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اس کے لیے دواجر ہیں ایک صدقہ کا اجر ہے اور ایک قرابت کا اجر ہے۔ (صحح ابغاری: ۲۲۱۲) (المغنی جسم ۳۲۵۔ ۳۲۳ وارائید بیٹ تاہرہ وی ۱۳۲۵۔ ۳۲۳ وارائید بیٹ تاہرہ وی ۱۳۲۵۔

# اس پردلیل که حضرت ابن مسعود کی بیوی ان پرجو مال خرچ کرتی تھیں' وہ زکو ہ نہیں تھا

امام ابوجعفر احمد بن محمط اوى حنفي متونى ٢١ ساه لكهة بين:

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عورت کے لیے اپنے شوہر کواپنے مال کی زکو ۃ دینا جائز نہیں ہے جس طرح مرد کے لیے اپنی بیوی کو اپنے مال کی زکو ۃ دینا جائز نہیں ہے اور جس حدیث ہیں رسول اللہ ملٹی کیا تھے خصرت زینب کو بیتر غیب دی تھی کہ وہ اپنے شوہر کوصد قہ دین اس صدقہ سے مراد غیرز کو ۃ ہے۔

ر ہار کداس پر کیا دلیل ہے کداس صدقہ ہے مراد غیرز کو ہے مواس کی دلیل میرحدیث ہے:

حفزت عبداللہ بن مسعود کی بیوی راکطہ بنت عبداللہ صنعاء کی عورت تھیں اور حفزت عبداللہ بن مسعود رہنی آئنہ کے پاس مال نہیں تھا اور وہ حفزت عبداللہ پراوران کی اولا دپرخرج کرتی تھیں 'حفزت ابن مسعود نے فرمایا: مجھے یہ پہند نہیں ہے کہتم بغیرا جروثواب کے پیخرج کرو پھر حضرت زینب نے رسول اللہ طرف اللہ اللہ ایس کی چیزیں بنا کرفروخت کرتی ہوں میرے شوہر یہ خرج کرو پھر حضرت زینب نے رسول اللہ طرف کیا: یارسول اللہ! میں پھر چیزیں بنا کرفروخت کرتی ہوں میرے شوہر اور میری اولا دکے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ان پرخرج نہ کروں اور ان پرصدقہ نہ کروں آیا میرے لیے ان پرخرج کرتی رہو۔ خرج کرنے میں اجروثواب ہے؟ آپ نے فرمایا: تم جوان پرخرج کرتی ہواس میں تہمارے لیے اجرے سوتم ان پرخرج کرتی رہو۔ (شرح سوائی الآٹار: ۲۹۱۱)

امام طحاوی فرماتے ہیں: اس صدیت میں یہ بیان ہے کہ بیصد قد زکوۃ ٹیس تھا کیونکہ اس پراجماع ہے کہ کسی عورت کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی اولا دیراپی زکوۃ کوخرچ کرے اس سے بید دانتے ہوا کہ وہ اپنی اولا دیر جوخرچ کرتی تھیں وہ زکوۃ نہیں تھی اور اس مال سے وہ اپنے شوہر پر بھی خرچ کرتی تھیں اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ اپنے شوہر پر جوخرچ کرتی تھیں وہ بھی زکوۃ نہیں تھی۔

اس سلسله بین دوسری حدیث بیرے:

حفرت ابو ہریرہ وی اللہ علی ایک ما اور تاتش وی اللہ علی ایک وان می کوخواتین کے پاس کے اور فرمایا: اے عورتوں کی جماعت! میں نے تم میں ہے کوئی ایک ماتھی عظی اور تاتش وی میں جو علی مندمردوں کی عقل کوزائل کرنے والی ہواور بے شک میں نے تم میں ہے اکثر کو قیا مت کے دن دوزخ میں دیکھا ہی جو علی مستود کے پاس گئیں اور ان کورسول اللہ میں تقی کا قرب حاصل کروا ان خواتین میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہوئی تھی تھیں و و حضرت ابن مسعود کے پاس گئیں اور ان کورسول اللہ میں تقی ہوئی تھی تھیں و معدرت ابن مسعود کے پاس گئیں اور ان کورسول اللہ میں تاہیں ہوں شایداللہ تھی کی جو تھا تا ہوں کہ ہوں ہوں کا قرب حاصل کرنے جا رہی ہوں شایداللہ تھی گئی ہے دوزخ میں نہ ڈالے حضرت ابن مسعود نے کہا: تم پر افسوس ہے! تم یہ زیورات بھی پراور میرے بچوں پر صد قد کروا ان کی بیوی نے کہا: نہیں! خدا کی تم احتی کہ میں رسول اللہ میں آئی ہوں تا ہوں کی بیوی نے کہا: نہیں! خدا کی تم احتی کہ میں رسول اللہ میں آئی ہوں تا ہوں کی نہیں اورعرض کیا: میں متود کے کہا: پاس مود کے ہوں کہا تھی کہا نہیں اورعرض کیا: میں نہیں آئی ہے حدیث بی تھی تھر جو ایک کہا: حضرت ابن مسعود کی بیوی 'پیروں نے کہا: میں سے دریث میں کہا کہ تا کہ میں سے دریث بیل کوئی کوئی اس امید ہے کہا اللہ تھی کہا کہ میں سے نہیں ہوں کہا تھی ہوں کہ میں سے نہیں ہوں کہا کہ میں سے نہیں ہوں کہا کہ تا کہ میں سے نہیں ہوں کہا کہا در تا ہیں سے دریٹ بیل کوئی تا کہ میں سے دریٹ کی گئی ہیں۔

(منداحدج ٢٥ س٢٥-٢٥٣ شرح معانى الآفار:٢٩٦٢ صحيح ابخارى: ١٣٦٢)

امام ابوجعفر طحاوی نے کہا: اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ینفلی صدقہ تھا جوگناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور بیصدقہ زکوۃ میں سے خبیں تھا کیونکہ حضرت زینب اپنے تمام زیورات لے کرآئی تھیں اور رسول اللہ ملٹی کیا تہم نے ان کوان کے تمام زیورات حضرت ابن مسعود اور ان کے بیٹوں پرصدقہ کرنے کی اجازت وی سویہ زکوۃ نہیں تھی کیونکہ زیورات کی زکوۃ میں تمام زیورات کوصدقہ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے ایک جز کوصدقہ کیا جاتا ہے بیعن کل زیورات کے چالیسویں حصہ کوبہ شرطیکہ وہ نصاب کی مقدار کے مطابق ہیں مثقال ہوں اور ان پرایک سال گزر چکا ہؤ اور رسول اللہ ملٹی کیا تھیں کے بغیران کوتمام زیورات ان کے شوہر اور ان کی اولاد پرخرج ان کے بیٹوں پرخرج کرنے کی اجازت دی اگر بیز کوۃ ہوتی تو رسول اللہ ملٹی کیا تھی ان زیورات کوان کے شوہر اور ان کی اولاد پرخرج کرنے کی اجازت نہ دیے ہوگیا کہ بیوی کے لیے یہ جائر نہیں ہے کہ وہ اپنی زکوۃ کواپے شوہر پرخرج کرے اور یہی امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا فد ہب ہے۔ (شرح معانی الآثاری ۲ می ۱۲ کے ایک خانہ کراچی)

شافعی' مالکی اور غیر مقلدعلاء کا شو ہر کوز کو ۃ دینے کے عدم جواز میں امام اعظم کے مؤقف کی تائید کرنا حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ھ کھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود دخی نشک بیوی کی حدیث سے بیاستدلال کیا گیا ہے کہ بیوی کا اپنے خاوندکوا پنی زکو ۃ وینا جائز ہے 'بیامام شافعی اور توری کا قول ہے اور امام ابوطنیفہ کے دوصاحبوں کا قول ہے اور امام مالک اور امام احمہ سے بھی ایک روایت بھی ہے اور ان ائمہ نے اس حدیث میں صدقہ کوصد قد واجبہ پرمحمول کیا ہے علامہ مازری نے بیکہا ہے کہ حضرت زینب نے رسول اللہ ملتائیل کم سے میر سوال کیا کہ اگر میں اپنے زیورات کواپے شوہراوران کے بیٹوں پرخرج کروں تو کیا بیرمیری طرف سے کفایت کرے گا؟ (صحیح ابخاری: ١٣٦٧) اس كا مطلب بيه ب كدكيا ميراصد قد واجه اوا موجائے گا اور بياس كى دليل ب كدوہ اپنے شوہر پراپنی زكوۃ خرج كرنے كے متعلق ہو چھرہی تھیں کیونکہ نفلی صدقہ میں اس سوال کی ضرورت میں تھی کیکن قاضی عیاض مالکی نے اس دلیل کومستر دکر دیا ہے اور بیکہا۔ ب كدرسول الله من الله الله الله الله الله عن خواتين كوصدقه كى ترخيب دية موئ فرمايا: تم صدقه كيا كردخواه اي زيورات س كرد- (ميح مسلم: ٩٨٢) آپ کابيارشاداس کې دليل ہے کهاس ہے مراد نفلي صدقة تھي کيونکه ائمه ثلاثہ کے نز ديک زيورات ميں زکو ة واجب نہيں ہے نيز حضرت زینب کچھ چزیں بنا کران کی آمدنی سے صدقہ کرتی تھیں اور یہ بھی نفلی صدقہ ہونے کی دلیل ہے علامہ نووی شانعی نے بھی اس کی توثیق کی ہے اور حضرت زینب نے جو بیکہا تھا کہ آیا بیسدقہ میری طرف سے کفایت کرے گا ان کا بینول تفکی صدقہ کے منافی نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب مینفا کہ آیا پیفلی صدقہ میرے لیے دوزخ کے عذاب سے نجات کے لیے کافی ہوگا؟ کویا کہ آئیس میخوف تھا کہ ا پے شوہر پر نفلی صدقہ کرنا شاید دوزخ کے عذاب سے نجات کے لیے کافی نہ ہوا دراس حدیث میں زیورات سے صدقہ کرنے کا ذکر ہاور ائکہ ثلاثہ کے نز دیک زیورات میں زکو ہ واجب نہیں ہے سوان کی طرف سے اس حدیث سے بیاستدلال کرتا سیجے نہیں ہے کہ اس حدیث میں صدقہ سے مراد صدقہ واجبہ ہے اورامام طحاوی کے نزدیک ہر چند کہ زیورات میں زکوۃ واجب ہوتی ہے لیکن انہوں نے بیان کیا ہے کہ تمام زبررات کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہوتا' بلکہ اس کے چالیسیوں حصہ کا صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے اس کیے ا مام طحاوی پر بیاعتراض نہیں ہوگا کہ ان کے نز دیک تو زیورات میں زکو ۃ داجب ہے' وہ اس سے نفلی صدقہ کیے مراد لے سکتے ہیں' نیز علقمہ نے حضرت ابن مسعود سے بیروایت کی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تمہارے زیورات کی قیمت دوسو درہم کو پہنچ جائے تو اس میں زکو ہ ہے کہذا امام طحاوی کے خلاف اس چیز سے کیے استدلال کیا جاسکتا ہے جس کے وہ قائل نہیں ہیں۔ (فتح الباري جسم ٢٠ وارالمرف بيروت ٢١٠١٥)

مشہورغیرمقلدعالم نواب صدیق حسن بھو پالی متو ٹی 2 • ۱۱ ھے نے علامہ ابن حجرشافعی کی اس عبارت کا دو تبین سطروں میں خلاصہ کھھا ہے۔ (عون الباری ج ۲ ص ۵۲ م 'دارالرشید' حلب' سوریا )

اس اقتباس ہے معلوم ہوا کہ شافعی' مالکی اور غیر مقلدعلاء نے بھی امام اعظم کے مؤقف کی تا ئید کر دی ہے۔ ایس اقتباس سے معلوم ہوا کہ شافعی' مالکی اور غیر مقلدعلاء نے بھی امام اعظم کے مؤقف کی تا ئید کر دی ہے۔ ایو باب ندکور کی حدیث' شرح سجیح مسلم: ۲۲۱۳۔ ج۲س ۹۲۵ پر ندکور ہے' وہاں اس حدیث کی شرح ذکر نہیں کی گئی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد: اورغلاموں کو آزاد کرنے میں اور مقروضوں کو اور اللہ کی راہ میں زکو ۃ دی جائے۔ (التوبہ: ۲۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ ہے ذکر کیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے مال کی زکوۃ سے غلام آزاد کرے اور جج کرنے والے کو عمالک

٩٤ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَفِي اللهِ تَعَالَى ﴿ وَفِي اللهِ تَعَالَى ﴿ وَفِي اللهِ عَالِمِ مِنْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِ مِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِ مِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِ مِيْنَ وَفِي الرَّفِي الرَّفِقِي الرَّفِي الرّفِي الرَّفِي ا

وَيُدُكُونَ مَنْ اللهُ تَعَالٰي عَنَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰي عَنْهُمَا يُعْتِقُ مِنْ زَكُوةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ.

اس تعلق كى اصل سەحدىث ب:

عجا کہا جائے اور اس رقم سے غلام کوآ زاد کیا جائے۔ عطا کیا جائے اور اس رقم سے غلام کوآ زاد کیا جائے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٠٥٢٥ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٠٣٣٣ وارالكتب العلميه بيروت )

علامه بدرالدين عيني حفى متوفى ٥٥ م ه لكين إلى:

ز کو ہے آٹھ مصارف ہیں اور ان ٹیں ہے ایک مسرف غلام کوآ زاد کرنا ہے' اس کامعنی ہیہ ہے کہ غلام کوآ زاد کرنے میں زکو ہ کی رقم ہے اس کی مدد کی جائے اور بیدا کنڑ فقہاء کا قول ہے' ان میں سعید بن جبیر' ابراہیم انتحی ' الزہری' الثوری' امام ابوصنیفہ' امام شافعی اور لیٹ شامل ہیں۔

نیزعنوان میں اللہ کی راہ میں بھی ڈکر ہے کا ذکر ہے المہوط میں ندکور ہے کہ امام ابو بوسف اورامام بھر کے فرد کی جونمازی فقراء ہوں ان کوزکو ہ دی جائے اور جج کرنے والے فقراء کو ہائے کہائے کہ امام ابوطنیفہ کے فرد کی صرف نمازی کوزکو ہ دی جائے نہ کہ جج کرنے والے کو علامہ ابن بطال نے کہائے کہ بیدامام ابوطنیفہ امام مالک اورامام شافعی کا قول ہے صاحب التوضیح نے ذکر کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ کا قول ہے صاحب التوضیح نے ذکر کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ کا قول ہے صاحب التوضیح نے ذکر کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ کا قول ہے کہ نمازی کو صرف اس وقت زکو ہ دی جائے جب وہ ضرورت مند ہواور بی قول ظاہر کتاب اورسنت کے خلاف کے خلاف ہے کہ قرآن مجید میں (التوبہ: ۱۰) اورسنت کے اس لیے خلاف ہے کہ حدیث میں (التوبہ: ۱۰) اورسنت کے اس لیے خلاف ہے کہ حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری دین کا مدقد لینا جائز نہیں ہے درسول الله مل کا کیا بھی (صاحب نصاب) کا صدقد لینا جائز نہیں ہے سوا پانچ صورتوں کے: (۱) زکوۃ وصول کرنے والا عامل ہو(۲) وہ مخص جس نے اس صدقہ کو اپنے مال سے خریدا ہو(۳) مقروض (۳) جواللہ کی راہ میں غازی ہو(۵) مسکین کو پھے صدقہ دیا گیا اور اس نے وہ صدقہ کی خی کوصدقہ کردیا۔

(سنن ابودادُد: ۲۳۲۱ اسنن ابن ماجه: ۱۸۴۱ منداحه جسم ۵۲۵ مصنف عبدالرزاق: ۱۹۲۳)

علامه مینی فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے قرآن مجید کی مخالفت نہیں کی کیونکہ قرآن مجید میں جس غازی کا مصارف زکو ۃ میں ذکر کیا ہے اس سے مراد ہے جو غازی ضرورت مند ہواور حدیث میں جس غازی کا ذکر ہے کہ وہ عنی ہواس سے مراد ہے کہ وہ توت بدن اور کمانے کی قدرت کے لحاظ سے عنی ہواور اس عنی سے مرادصاحب نصاب ہیں ہے۔

(عدة القاري جهص ٢٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣١٥) اور الحن البصري نے كہا: اگر كسى مخص نے زكوة كى رقم سے ا ہے باپ کوخر بدلیا تو بہ جائز ہے 'اورز کو ہ مجاہدین کودے اور اس کو وے جس نے مج نہیں کیا' پھر بیآیت پڑھی: زکوۃ کے مصارف صرف فقراء اورمساكين بين اورزكوة كى وصول ياني پر مامورلوگ اور جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو اور جن غلامول كوآ زادكرنا مواورمقروض لوگ اورالله كى راه ميس اورمسافرين-(التوب: ٢٠) ان ميس سے جس كو بھى زكوة دى كئ جائز ہے۔

وَقَالَ الْحَسِّنُ إِن اشْتَرْي آبَاهُ مِنَ الزَّكُوةِ جَازَ، وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِيْنَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجُّ ثُمَّ تَكَا ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَآءِ ﴾ (الرب: ٦٠) الأيَّة وفي آيِّهَا أعْطَيْتُ أَجْزَأَتْ.

اس تعلیق کی اصل درج ذیل حدیث ہے:

ا فعث بن مؤار بیان کرتے ہیں کہ من بھری ہے موال کیا گیا کہ ایک مخص نے ذکار ہ کی رقم سے اپنے باپ کوخرید کر آزاد کر دیا؟ انہوں نے کہا: اس نے بہترین غلام کوخریدا ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه: ١٠٥٢٣ مجلس على بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٠١٣٢٣ وارالكتب العلميه بيروت)

اور نی النافی نے فرمایا: بے شک خالد نے اپی زرموں کو الله كى راه مين وقف كيا مواب-

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالِدُا إِحْتَبُسَ أَدُرًاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

استعلق کی مدیث مصل اس باب کی مدیث: ۱۸ ۱۳ ۱۸ شی آرای --

اور حضرت ابولاس و فئانشە سے ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی التا اللہم نے ہمیں جے کے لیے صدقہ کے اونٹ پرسوار کیا

وَيُلْدُكُرُ عَنَّ أَبِي لَاسٍ حَمَّلَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِ.

اس الليقى اصل درج والى حديث م اونث پرسوار کیا ، پھر ہم نے کہا: یارسول الله! ہم نہیں سجھتے کہ آپ ہمیں اس پرسوار کریں گئ آپ نے فر مایا: ہراونث کے کو ہان میں شیطان ہوتا ہے کی جب تم اس پرسوار ہوتو اس طرح اللہ کا نام لوجس طرح اس نے تم کو حکم دیا ہے ( لیعنی مید پر معو: " سُبّے ان الّذِی سَخَّوَكَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِينُنَ ٥ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ٥ "(الزفرف: ١١)) كام كام ك لي الهنعال كروكونك صرف الله سوار كرتا ب- (الا حاد والثاني: ٢٣١٨، منج ابن خزيمه: ٢٣٧٤، أجم الكبير: ١٣٨- ج٢٢، المستدرك جاص ١٣٣٣، سنن بيهتي ج٥

ص٢٥٢ منداحه ج من ٢٦٢ طبع قد يم منداحه ١٨٥٠ عا ١٥٩٠ م ١٥٥٥ مؤسسة الرسالة أبيروت) ١٤٦٨ - حَدَّثْنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرُنَا شُعَيْبُ المام بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں ابواليمان نے حديث قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً بيان كَ أنهول في كها: بمين شعيب في جردى أنهول في كها: بمين

رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اَمْرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالصَّدَقَةُ فَقِيلَ مَنعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالصَّدَقَةُ فَقِيلَ مَنعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يُنْقِعُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلّا النّهَ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يُنْقِعُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلّا اللّهُ كَانَ فَقِيرًا فَاعْتُدَهُ فِي سَبيلِ اللّهِ فَقِيرًا فَاعْتُدَهُ فِي سَبيلِ اللّهِ خَالِدٌ فَإِنّكُمُ تَظُيلُمُونَ خَالِدٌ الْعَبّاسُ بُنُ عَبيهِ الْمُطّلِبِ فَعَمَّ رَسُولِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَمَثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ السّحَاقُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ السّحَاقُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ ابْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ اللهُ عَرْبَ عَبْدِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ اللهُ عَرْبَعِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . وَقَالَ ابْنُ اللّهُ عَرْبَعِ حُدِيْتِهِ وَمِثْلُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ابو الزناد نے خردی از اعرج از حضرت ابو ہریرہ ویک آنند وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی آئی ہے صدقہ دینے کا حکم دیا ' پس کہا گیا کہ (صدقہ دینے کا حکم دیا ' پس کہا بن حلید ویک آنند نے اور حضرت خالد بن ولید ویک آنند نے اور حضرت عباس بن عبد المطلب ویک آنند نے ' تب نی ملی آئی آئی ہے نے فر مایا: ابن جمیل کو تو صرف بینا گوار ہوا کہ وہ فقیر تھا تو اس کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا اور رہا خالد تو تم اس پرظلم کرتے ہواس نے تو اپنی زر ہیں اور چھیار بھی اللہ کی راہ میں وقف کر ہوئی ہیں اور رہے حضرت عباس بن عبد المطلب تو وہ رسول کی ہوئی ہیں اور رہے حضرت عباس بن عبد المطلب تو وہ رسول اللہ ملی آئی آئی ہے کی بیا ہوں اور اس کے ساتھ اس کی (ایک اور) مثل ہے۔ اعرج کی متابعت عبد الرحمان ماتھ ابن الزناد نے کی ہے از والد خود اور ابن اسحاق نے ابی الزناد سے روایت کی ہے : بیران کے او پر صدقہ ہے اور اس کی مثل اس کے ساتھ ہے اور ابن جربح نے کہا: مجھے از اعرب اس کی مثل اس کے ماتھ ہے اور ابن جربح نے کہا: مجھے از اعرب اس کی مثل اس کے ماتھ ہے اور ابن جربح نے کہا: مجھے از اعرب اس کی مثل صدیث بیان کی گئی ہے۔

(صحیح مسلم: ۹۸۳ الرقم المسلسل: ۲۲۳ منن ابودا دُو: ۱۹۲۳ منن ترزی : ۲۲ ۳ منتیج این فزیمه: ۴۳۳ صحیح این حبان: ۳۲۷۳ سنن دارتطنی ج۲ ص ۱۲۳ منن بیبتی ج۲ ص ۱۲۴ سند احدج۲ ص ۳۲۳ طبع قدیم منداحه: ۸۲۸۳ برج ۱۳ ص ۴۸ مؤسسة الرسالة 'بیروت' جا مع المسانید لا بن جوزی: ۴۳۰ ۵ مکتبة الرشد ٔ ریاض ۱۳۲۷ ۵)

اس مدیث کے رجال کاس سے پہلے تذکرہ ہو چاہے۔

اس صدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: رہا خالدتو اس نے تو اپی زرہ بھی اللہ کی راہ میں وقف کی ہوئی ہے۔ رسول اللہ واللہ میں کا عنی کرنا 'حضرت خالد کے زکو ق نہ دیسے کی توجیہ اور حضرت عباس پرصد قہ کرنے کی توجیہ

علامه بدرالدين محمود بن احريشني حنى متونى ٨٥٥ ه الصحة بين:

اس حدیث بین ندکورے: رسول الله طفی آیکی نے صدقہ دیئے کا تھم دیا اس سے سراد صدقہ واجبہ بے بینی آگو ہ۔ کہا گیا کہ ابن جمیل نے زکو ہ دینے ہے منع کیا: اس قول کے قائل حضرت عمر دینی آللہ بیں الرویانی نے ذکر کیا ہے کہ اس کا نام عبداللہ تھا۔ رسول اللہ طفی آلیکی نے قرمایا: ابن جمیل کو صرف میں تاگوار ہوا کہ وہ فقیر تھا تو اس کواللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ آپ کا میدار شاد قرآن مجید کی اس آیت کے موافق ہے:

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا اَنْ اَغْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَّتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ . (الترب: ٤٣)

اور ان کوصرف میہ نا گوارگز را کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا 'پس اگر وہ تو بہ کرلیس تو ان کے حق

اس آیت میں اور نی من اللہ کے اس ارشاد میں رسول اللہ من اللہ کی طرف عن کرنے کی نسبت کی سی اس معلوم ہوا کہ

نی مان اللہ میں عنی کرتے ہیں اور نوازتے ہیں۔

ابن جمیل منافق تھا' اس نے زکو ۃ ادا کرنے ہے منع کیالیکن اس نے بعد میں توبہ کر لی اور نیک کام کیے' اس نے کہا: میرے رب نے مجھ سے توبہ طلب کی تو میں نے توبہ کر لی اور بعد میں ان کا حال عمدہ ہو گیا۔

اس حدیث بین فرمایا: اور رہا خالد تو تم اس پڑھلم کرتے ہو' حضرت خالد سے ذکوۃ میں آٹھ ذر ہیں طلب کی گئی تھیں اور بیہ باور کیا گیا تھا کہ ان کے پاس بیزر ہیں تنجارت کے لیے ہیں' نبی مٹھی کی بیٹ تا یا کہ ان کے اوپر بالکل ذکوۃ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وہ زر ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے وقف کی ہوئی ہیں۔

اس حدیث میں اموال تنجارت سے ذکر ہ وصول کرنے کا ثبوت ہے اور اس میں ٹیے دلیل ہے کہ بیضروری نہیں ہے کہ ذکر ہ اس جنس سے لی جائے بلکہ جس جنس پرزکو ہ واجب ہے اس جنس ہے اس کی تیت وصول کر لی جائے۔ اس حدیث میں بیثبوت ہے کہ امام اگر مناسب سمجھے تو زکو ہ وصول کرنے کومؤخر بھی کرسکتا ہے۔

ز کو ہ کو وقت سے پہلے اواکرنے میں بھی اختلاف ہے امام ابوصنیفہ امام شافعی اور امام احمد کے نزویک زکو ہ کو وقت سے پہلے اوا
کرنا جائز ہے جسن بھری نے کہا: جس نے وقت سے پہلے زکلو ہ اواکی وہ دوبارہ زکلو ہ اواکرے گا جیسے کسی نے وقت سے پہلے نماز
پڑھ لی تو وہ وہ بارہ نماز پڑھے گا'اور امام مالک کے نزویک جس نے سال گزرنے سے پہلے زکلو ہ اواکی اس کی صحت میں دوتول ہیں۔
(عمدہ القاری ج اس ۸۸ ۔ ۵ اسلیسا' دارالکت العامیہ ایروٹ اسلامی)

### سوال کرنے سے رکنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی از ابن شہاب از عطاء بن یزید اللیش از حضرت ابوسعید خدری وشکاللہ کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ مالیہ اللہ مالیہ ان کوعطافر مایا 'انہوں نے پھرسوال کیا تو آ پ نے ان کو عطافر مایا 'انہوں نے پھرسوال کیا تو آ پ نے ان کو عطافر مایا 'وہوں نے بیاس جو مال تھا وہ ختم ہوگیا' پھرآ پ نے ان کو عطافر مایا حق ای بی جو مال تھا وہ ختم ہوگیا' پھرآ پ نے

٥٠ - بَابُ الْاسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْاَلَةِ
 ١٤٦٩ - حَدَثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدُ اللّيْثِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدُ اللّيْثِي مَالِكُ عَنْ اَبِي سَعِيدِ الْخُدرِي رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ نَاسًا مِّنَ الْاَنْ صَلّى الله عَنْهُ اَنَّ نَاسًا مِّنَ الْاَنْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعْطَاهُم وَ مَنْ خَيْرِ فَلَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعْطَاهُم وَ حَتَى نَفِدَ مَا عِنْدَة وَ فَاعْطَاهُم وَ حَتْى نَفِدَ مَا عِنْدَة وَ فَاعْطَاهُم وَ حَتْى نَفِدَ مَا عَنْدَة وَ فَاعْطَاهُم وَ خَيْرٍ فَلَنْ اَذَّخِرَة وَ عَنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَذَّ خِرَة وَالله عَلَيْهِ

عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ وَمَا أَعْطِى آحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. [طرف الحديث: ١٣٤٠]

فرمایا: میرے پاس جوبھی اچھی چیز ہوگی میں اس کوتم ہے بچا کر جمع انہیں رکھوں گا اور جو محض سوال ہے ڑے گا' اللہ تعالیٰ اس کو (فقر ہے) روک کر رکھے گا اور جو محض مال ہے ہے بیاز رہے گا' اللہ تعالیٰ اس کوغی کر دے گا اور جو محض مال ہے ہے بیاز رہے گا' اللہ تعالیٰ اس کوضا بر تعالیٰ اس کوضا بر سے انہیں اور دسیع چیز نہیں دی گئے۔ بنادے گا اور کی فض کو صبر ہے انہیں اور دسیع چیز نہیں دی گئی۔

(صحیح مسلم: ۱۰۵۳ الرقم المسلسل: ۲۳۸۷ سنن ابوداوُد: ۱۲۳۳ سنن ترندی: ۲۰۲۳ سنن نسانی : ۲۵۸۸ مصنف عبد الرزاق: ۲۰۰۱ مند ابویعلیٰ : ۱۳۵۳ صحیح ابن حبان : ۴۰۰ شعب الا بیان : ۳۵۰۳ شرح السند: ۱۲۱۳ مسنداحمد جهس ۹۳ طبع قدیم مسنداحمد : ۱۱۸۹۰ ج۸۱ ص ۴۸۵ مؤسسة الرسالة ابیروت ٔ جامع المسانیدلابن جوزی: ۲۰۵۹ ممکتبة الرشداریاض ۴۳۷۱ هه)

اس مدیث کے رجال کااس سے پہلے کی بارتذ کرہ کیا جاچکا ہے۔

اس صدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: جو مخص سوال سے رکے گا'اللہ تعالیٰ اس کو ( فقر سے ) روک رر کھے گا۔

ضرورت کے وقت سوال کرنے کا جواز 'تا ہم ضرورت کے باوجودسوال نہ کرنا زیادہ اولی اور افضل ہے علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال اکی شونی ۴۳۹ ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں سائل کو ایک مال ہے دومر تبددینے کا شوت ہے اور اس حدیث میں بید کیل ہے کہ جب سائل کو دینے کے لیے پچھ ندہ ہوتو اس سے اچھے طریقہ سے عذر پیش کیا جائے اور اس حدیث میں نبی ملٹی لیکٹی کے کرم اور آپ کی جودو سخاء کا بیان ہے کہ آپ بار بار دینے سے اکتاتے نہیں سے نیز اس حدیث میں ہے کہ آپ نے لوگوں کو صبر کرنے اور بے نیازی اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے اور اللہ پر توکل کرنے کی وصیت کی ہے اور اللہ تعالی کے رزق کا انظار کرنے کی ترغیب دی ہے اور آپ نے بیر بتایا کہ مؤمن کو جو چیز یں دی گئی ہیں ان میں سب سے اچھی چیز صبر ہے کیونکہ صبر کی جراء لامحدود ہے اللہ تعالی فرما تا ہے:

إِنَّهَا يُوَقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ٥ . صرف صركرنے والول كوئى ان كا پورا بورا بِحساب اجرديا (اَرْمر:١٠) جائے گا٥

اس حدیث میں ندکور ہے کہ انسار کے پچھلوگوں نے سوال کیا تو آپ نے ان کوعطا فرمایا 'اس سے متعلوم ہوا کہ ضرورت کے و وقت سوال کرنا جائز ہے تا ہم ضرورت کے باوجووسوال نہ کرنا اور صبر کرنا زیادہ اولی اور انسل ہے تا کہ اس کے پاس بغیر سوال کے اللہ تعالیٰ کارزق آئے۔ (شرح ابن بطال ج سس ساس ساس العلمیہ 'بیروت' ساس ہے)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خردی از ابی الزنا داز اعرج از حضرت ابو ہریرہ رشی تللہ وہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مالی کرتے ہیں کدرسول اللہ مالی کی قرمایا: اس ذات کی متم جس کے قبضہ وقد رت میں اللہ مالی کی اگری جان ہے! اگرتم میں سے کوئی محض اپنی رشی لے کرجنگل کی میری جان ہے! اگرتم میں سے کوئی محض اپنی رشی لے کرجنگل کی کرویاں کا مے کرا پی پشت پر بائدھ کر لائے تو وہ اس سے لیے اس

#### [اطراف الحدیث: ۱۳۸۰ ـ ۲۰۷۳ ـ ۱۳۳۱] سے بہتر ہے کہ وہ کمی مختص کے پاس جاکراس سے سوال کرئے وہ اس کوعطا کرے یامنع کردے۔

(سنن نسائی : ۲۵۸۸ ' مند الحمیدی : ۱۰۵۷ ' مند ابویعلیٰ :۲۶۷۵ ' شرح الند : ۱۹۱۵ ' مند احمد ج۲ ص ۳۳۳ طبع قدیم' مند احمد: ۱۳۱۵۔ ج۱۲ ص ۲۲۸ ' مؤسسة الرسالة ' پیروت' جامع المسانیدلا بن جوزی: ۳۲۲۳ ' مکتبة الرشد ٔ ریاض ۲۲۸ ه )

ال مديث كرجال كالبلية تذكره موچكا -

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: بیاس سے بہتر ہے کہ وہ کی مخص کے پاس جا کراس سے سوال کرے وہ اس کوعطا برے یامنع کرے۔

### سوال کی ممانعت کے متعلق دیگرا حادیث

حضرت ابو ہریرہ دینی آفد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئیم نے فر مایا: تم میں ہے کوئی شخص صبح کواٹھ کرلکڑیوں کا گھاا پی پیٹھ پر لا دکر لائے اور اس کی آمدنی سے صدقہ کرے اور اس کی وجہ ہے لوگوں ہے مستغنی رہے تو بیاس ہے بہتر ہے کہ وہ کی شخص سے سوال کرے 'وہ اس کوعطا کرے یا اس کومنع کردے کیونکہ او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ ہے بہتر ہوتا ہے اور دینے کی ابتداء اپنے اہل وعیال سے کرو۔ (میچے مسلم: ۱۰۰۰ منن ترندی: ۱۸۰ منداحرج ۲۰ س.۳)

حضرت ابوہریرہ دخی تشدیبان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی تھی آئی ہے فرمایا: جس شخص نے اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کیا' وہ انگاروں کا سوال کررہاہے خواہ کم سوال کرے یا زیارہ کرے۔ (سیجے مسلم :۱۳۰۱ سنن این ماجہ:۱۸۳۸)

حضرت سمرہ بن جندب و بن اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹائیلیکم نے فر مایا کہ سوال کرنے ہے آ دی کے چبرے پرخراش پڑ جاتی ہے سوااس کے کہ وہ سلطان سے سوال کرے یا کسی تا گزیر چیز کا سوال کرے۔

(سنن رّندي: ۱۸۱ منن ايوداؤد: ٩ ١٢١ منن نسائي: ٢٥٩٩ منداحه ج٥٥ ص١٠)

بنواسد کے ایک فضی بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے گھروا لے بقیج الغرقد میں آکر فظہرے بھے سے بیرے گھروالوں نے کہا:
جاؤ! جاکر رسول الله طفی لیکنی سوال کرکے بچھ لاؤ 'جے ہم کھائیں۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا تو وہاں پرلوگ آپ سے اپی
ضروریات کا سوال کر رہے ہے میں رسول الله طفی لیکنی پاس کیا تو میں نے دیکھا ایک فخص آپ سے سوال کر رہا تھا 'اور رسول الله طفی لیک ہورہ اتھا:
مشروریات کا سوال کر رہے ہے میں رسول الله طفی لیکنی ہے کہ نہیں ہے 'لیں وہ فخص غصول حالت میں پیٹے پھیر کر چلا گیا اور وہ کہ رہا تھا:
میں حیات کی تھے اپن حیات کی تھے ہیں جے آپ چا ہے ہیں آپ نے فرمایا : تیہ بھی پراس لیے غضب تاک ہورہا ہے کہ میرے
باس اے دینے کے لیے میں ہے' جس نے تم میں سے اس حال میں سوال کیا کہ اس کے پاس چالیس درہم ہوں یا اس کے برابر مال
ہوتو اس نے گوگر اکر سوال کیا' سو میں لوٹ آیا اور میں نے آپ سے سوال نہیں کیا' پھر اس کے بعدر سول اللہ طفی لیک ہو اور
کشمش آئے تو رسول اللہ طفی لیک ہو نے ان میں سے ہمیں بھی تقسیم کیا حق کہ اللہ عزوجل نے ہمیں غنی کر دیا۔

(سنن ابودادُد: ١٦٢٤ ،سنن نسائي: ٢٥٩٥)

حضرت معاویہ رضی کشدیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کی آجم نے فر مایا: جس مختص نے اس حال میں سوال کیا کہ اس کے پاس اتنا مال تھا جو اس کوسوال سے غنی کر سکے تو وہ صرف آگ کی کثرت کر رہا ہے ' دوسری روایت میں ہے: وہ جہنم کے انگاروں کی کثرت کر رہا ہے' مسلمانوں نے پوچھا: یارسول اللہ! سوال سے غنی کرنے والے مال کی کیا مقدار ہے؟ یا پوچھا: اس غنا کی کتنی مقدار ہے جس کے ساتھ سوال نہیں کرنا جا ہے؟ آپ نے فرمایا: جس سے وہ ایک رات اور ایک دن سیر ہوکر کھا سکے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۶۲۹)

حضرت ابو ہریرہ وہ فی آفلہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مخص مسکین نہیں ہے جس کو ایک تھجوریا دو کھجوریں لوٹا دیں یا ایک لقمہ یا دو لقمے لوٹا دیں لیکن مسکین وہ ہے جولوگوں ہے کسی چیز کا سوال نہ کرے اور نہ لوگ اس کی ضرورت کو بھے کر اسے عطا کریں۔ (سنن ابوداؤد:۱۹۳۱) عدی بن الخیار بیان کرتے ہیں کہ مجھے دوآ دمیوں نے خبر دی کہ وہ ججۃ الوداع ہیں نبی ملٹی لیکٹی کے پاس گئے اس وقت آپ صدقہ تقسیم کر رہے تھے ان دونوں نے آپ سے صدقہ کا سوال کیا 'آپ نے ہمیں نظر اٹھا کر دیکھا' پھر نظر نیچ کر لی'آپ نے ہم دونوں کو تندرست اور تو ی پایا 'آپ نے فر مایا:اگرتم چاہوتو ہیں تہمیں عطا کر دوں اور اس صدقہ میں نفی کا حصہ نہیں اور نہ اس محف کا حصہ ہیں جوتو کی ہوا در کمانے پر قادر ہو۔ (سنن ابوداؤد: ۱۹۳۳ سنن نمائی:۲۵۹۷)

، حضرت عبدالله بن عمر رضی کشد بیان کرتے ہیں کئی کے لیے صدقہ حلال ہے نہاں شخص کے لیے جوتو ی ہواوراس کے اعضاء صحیح ہول۔ (سنن ابوداؤو: ۱۶۳۳ سنن تر ندی: ۱۵۲)

(سنن این ماجه: ۱۸۳۷ منن نسانی:۲۵۸۲)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: اسیں وہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: اسیں وہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی از والدخود از حصرت الزبیر بن العوام رشی الله از نبی مشافیلی کم سے نے فرمایا: تم میں سے جوشخص رشی سے العوام رشی الله الله حکراس کا گھاا پی کم پر لادے پھراس کوفروخت کرے ہیں اس کی وجہ سے اللہ اس کے چہرے کو بچائے تو وہ اس کرے بہر اس کی وجہ سے اللہ اس کے جہرے کو بچائے تو وہ اس

الإلان يَّا حُدَّثُنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثُنَا وُهَبِّ أَالَ وَحَدَّثُنَا وُهَبِّ أَالَ حَدَّثُنَا هِ هَمَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنِ الزَّبَيْرِ بَنِ الْعَوَّامِ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَهُرِهِ فَيَبِيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ بِهَا وَجُهَهُ حَيْدٌ لَهُ مِنْ اللهُ عِلْهُ اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

[اطراف الحديث:٢٠٤٥\_٢٠٢] (سنن نسائي:٢٥٨٨) عي بهتر ب كدوه لوكون سيسوال كري وه اس كودي يامنع كر

ریں۔ اس حدیث کی شرح کے لیے سی ابخاری: ۵ سم ا کامطالعہ کریں۔

١٤٧٢ - حَدَّثْنَا عَبُدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيُر وَالْحَبَرَنَا يُونُسُ الزَّهْرِي عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيُر وَسَعَى اللهُ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَام رَضِى اللهُ وَسَعَى اللهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں یونس نے خردی از الزہری از عردہ بن الزبیر وسعید بن الربیر وسعید بن المسیب انہوں نے بیان کیا کہ حضرت کیم بن حزام وی اللہ نے کہا

وَسَلَّمَ فَأَعْطَائِي ثُهُ سَالَتُهُ فَأَعْطَائِي ثُمَّ سَالَتُهُ فَاعْطَانِيُّ ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمٌ انَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَّةٌ حُــلُوهٌ \* فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفُس بُورِكَ لَهُ فِيهِ \* وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفُس لُّمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيْدٍ و كَانَ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ اللَّهُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السَّفُلي. قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِ الْحَقِّ لَا أَرُزَا أَحَدًا بَعُدَكَ شَيْنًا وَتَى الْحَارِقَ اللُّهُ نَيَا. فَكَانَ آبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَدْعُوا حَكِيْمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبِلَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَّهُ فَأَبَى أَنْ يَتَقَبَلَ مِنْهُ شَيْنًا وَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى حَكِيْم 'آيْنُ أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَٰذَا الْفَيْءِ ' فَيَابِلِي أَنْ يَمَا خُلَدُهُ . فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيْمٌ أَحَدًّا مِّنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُولِّقِي. [اطراف الحديث: ١٢٥٠ - ١٣٣ - ١٣٣]

كيا 'ميں نے پھر سوال كيا تو آپ نے مجھے عطا كيا 'ميں نے پھر سوال کیا' سوآپ نے مجھے عطا کیا' پھرآپ نے فر مایا: اے حکیم! بیہ مال سر سبز میشها ہے؛ جو محض اس کونٹس کی سخاوت کے ساتھ لے گا اس کواس میں برکت دی جائے گی اور جو محض نفس کو جھکا کرید مال لے گااس کواس میں برکت نہیں دی جائے گی اور وہ اس محض کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے اور سرنہیں ہوتا اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ ے بہتر ہوتا ہے و حضرت حکیم کہتے ہیں: میں نے کہا: یارسول الله! اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے! میں اب کے بعد مسی مخض کے مال میں کمی نہیں کروں گاحتیٰ کہ میں دنیا ے رخصت ہو جاؤں' پھر حضرت ابو بکر رہی آلند' حضرت حکیم کو وظیفہ دینے کے لیے بلاتے تھے توہ اس کو تبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے گر حضرت عمر رہنی شان کوعطا کرنے کے لیے بلاتے تھے تو وہ اں کو تبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے پھر حضرت عمر نے فرمایا: ا ہے مسلمانوں کی جماعت! میں تم کو حکیم سے متعلق گواہ کرتا ہوں کہ میں ان کے سامنے مال فئے سے ان کاحق پیش کرتا ہوں اور بیاس كو لينے سے الكاركرتے بيل كھررسول الله مال الله على الله عد حضرت علیم نے لوگوں ہے کی کے مال میں کی نہیں کی حتی کہ وہ فوت ہو

(صحیمسلم: ۱۰۳۵ الرقم لمسلسل: ۲۳۳۹ سنن ترزی: ۲۳۳۳ سنن نسانی: ۲۵۳۱ سنن کبری: ۲۳۱۱ مندالحبیدی: ۵۵۳ مصنف این ابی شیبه جسه ص ۲۱۱ الا مادوالشانی: ۵۹۵ صحیح این حبان: ۲۰ ۳۳ المبیم الکبیر: ۲۰ ۳ مصنف عبد الرزاق: ۲۰۱۱ ۳۰۰ صحیح این حبان: ۴۲۲۰ المبیم الکبیر: ۲۰۱۱ ۳۰۰ مصنف عبد الرزاق: ۲۰۱۱ ۳۰۰ می این حبان: ۴۲۲۰ المبیم الکبیر: ۲۰۱۱ ۳۰ سرد ۲۰ سرد بروت می ایسانید لاین جوزی: ۱۵۲۰ میکتبه الرسان بیروت می السانید لاین جوزی: ۱۵۲۰ میکتبه الرشان می ۱۳۲۸ می اسانید لاین جوزی: ۱۵۲۰ میکتبه الرشان می ۱۳۲۸ میکتبه الرشان می ۱۳۲۸ میکتبه الرشان می ۱۳۲۸ میکتبه الرشان می ۱۳۲۲ میکتبه الرشان می ۱۳۲۲ می ۱۳۲۲ میکتبه الرشان میکتبه الرشان می ۱۳۲۷ میکتبه الرشان می ۱۳۲۲ میکتبه الرشان میکت میکتبه الرشان میکت میکتبه الرشان میکتبه الرشان میکتبه الرشان میکت میکتبه الرشان میکت میکتبه الرشان میکتبه الرشان میکت میکتبه الرشان میکتبه الی میکتبه الرشان میکتبه الرشان میکتبه الرشان میکتبه الرشان میکتبه الرشان می میکتبه الرشان میکتبه الی میکتبه الین میکتبه الین میکتب

حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدان اوروه عبدالله بن عثان بن جبله المروزى بين ان كالقب عبدان ب (۲) عبدالله بن مبارك المروزى (۳) يونس بن يزيد الايلي (۴) محمد بن مسلم الزهرى المدنى (۵) عروه بن الزبير بن العوام المدنى (۲) سعيد بن المسيب المدنى (۷) حضرت حكيم بن حزام و من الله \_ (عمدة القارى جه ص ۷۲)

# مقترر اعلیٰ سے سوال کرنے کا جواز زیادہ سوال کرنے کی کراہت اپنی اجرت کے سوال کرنے کا جواز

### اور بیت المال میں مسلمانوں کے حق کے متعلق فقہاء کے مذاہب

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م ه كصير بين:

اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت تھیم بن حزام دینگانشہ نے رسول اللہ ملٹھ کیا آئی ہے دوبارسوال کیا اور آپ نے انہیں عطا کیا' اس ہے معلوم ہوا کہ مقتذرِ اعلیٰ سے سوال کرنے میں نہ سائل کو عار ہوتا ہے نہ اس میں کوئی کراہت ہے۔

دوسری بارسوال کرنے پررسول اللہ ملٹی ایک ان کورس کم کرنے اورسوال سے زکنے کا بھم دیا 'اس سے معلوم ہوا کہ مقترراعلیٰ سے بھی زیادہ سوال کرنا مناسب نہیں ہے۔

نی اللہ اللہ اللہ عند میں بغیر حرص کے بے نیازی سے لے گا'اس کے مال میں برکت ہوگی۔

نی المٹر کی المٹر کی اور روالا ہاتھ نیچے والے ہاتھ ہے بہتر ہے'اس ارشاد میں یہ بتایا ہے کہ بغیر سخت ضرورت کے انسان کس سے سوال نہ کرے اور جب اے مال مل جائے تو اے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرے۔

اس سے بیمعلوم ہوا کہ مانگنااور لینااس وقت مذموم ہے جب انسان کا کسی پرکوئی حق نہ ہو'جب انسان نے کسی کا کوئی کام کیا ہو اور اس سے اس نے اس کام کی اجرت لینی ہو یا کسی کوقرض دیا ہواور اس سے قرض واپس لینا ہوتو سے مانگنا نذموم نہیں ہے اور اس صورت میں لینے والے کا ہاتھ غیر مستحسن نہیں ہے کیوئکہ وہ اپناحتی مانگ رہا ہے۔

اس حدیث میں ندکور ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر لوگوں کو بلا بلاکر بیت المال ہے ان کے وظا کف دیا کرتے تھے'اس ہے معلوم ہوا کہ امام کبیر اور مقتلہ یا علیٰ کے دینے سے پہلے کسی کا بیت المال میں ازخود کوئی حق نہیں ہوتا۔

ای وجہ سے امام مالک نے کہا ہے کہ اگر کوئی مخض بیت المال ہے کوئی چیز چڑا لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور اگر ہر مسلمان کا بیت المال میں حق ہوتا تو شک اور شبہ کی وجہ ہے اس سے حد ساقط ہو جاتی۔

جہورامت کے نز دیک تمام مسلمانوں کا بیت المال میں اور مال نئے میں حق ہوتا ہے اور سربراہِ ملک اس کواپنی صواب دیدے مسلمانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ (شرح ابن بطال ج سص ۲۲ سے ۳۲ س وارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۲۴ھ)

ﷺ صحیح ابنخاری: ۱۷ ۱۱ انشرح صحیح مسلم: ۲۲۹۷ - ج۲ ص ۲۹۱ پر ندکور ہے اس کی شرح کاعنوان ہے: سوال کرنے کے جواز اور عدم جواز کامجمل -

جس کواللہ لقالی نے بغیر سوال کے اور بغیر نفس کے جھکانے کے عطا کیا'' اور ان کے مالوں میں سائلوں اور کئی فابت تھا'' اور کر وموں کاحق ٹابت تھا''

10- بَابُ مَنْ اعْطَاهُ اللهُ شَيْنًا مِّنْ غَيْرِ مَنْ اعْطَاهُ اللهُ شَيْنًا مِّنْ غَيْرِ مَسْ اللهُ شَيْنًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسِ ﴿ وَفِي اَمُوالِهِمْ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ ﴿ وَفِي اَمُوالِهِمْ حَقَّ لِلْسَالِدِ وَالْمَحْرُومُ ﴾ (الذاريات: ١٩)

اس آیت میں سائل اور محروم کا ذکر کیا گیا ہے سائل اور محروم کی حسب ذیل تفسیریں ہیں:

(۱) سائل سے مراد ہے: سوال کرنے والا اور بولنے والا یعنی ناطن انسان اور محروم سے مراد ہے: غیر ناطق جان دار کیونکہ انسان اگر اپنے مال سے جانو روں پرخرج کرے تو اس پر بھی اے اجر ملتا ہے کیونکہ ایک شخص نے ایک پیاسے کئے کو کنویں سے پانی نکال کر پلا دیا تو اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا۔ (صحح ابناری:۲۳۲۲، صحح مسلم:۳۳۳۳ سنن ابوداؤد:۴۵۵۰) (۲) سائل ہے مراد وہ ضرورت مند ہے جواپی ضرورت کا سوال کرتا ہے اور محروم سے مراد وہ مخص ہے جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی ضرورت کا سوال نہیں کرتا اور اپنی عزت نفس اور خود داری قائم رکھتا ہے۔

باوجود اپنی ضرورت کا سوال نہیں کرتا اور اپنی عزت نفس اور خود داری قائم رکھتا ہے۔

بدی میں نام میں اکر ایسی مزید فق میں میں خدی میں نام میں اکر

مراطریق امیری نبیس فقیری ہے خودی نہ جے عربی میں نام پیدا کر

(۳) اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ مقین بہت زیادہ عطا کرتے ہیں' جوسوال کرتے ہیں ان کوبھی عطا کرتے ہیں اور جوسوال نہیں کرتے ان کوبھی عطا کرتے ہیں۔اس آیت کی مکمل تفسیر ہماری تفسیر' تبیان القرآن' الذاریات: ۱۹ میں مطالعہ فر ما کیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں کی کا من بکیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی از یونس از الز ہری از سالم وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رشی اللہ نے بیان کرتے کیا 'وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رشی اللہ کو سے بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ ملی ہی کوعطا فرماتے تھے ہیں میں کہتا تھا کہ آپ اس کوعطا فرما کیں جو جھے سے زیادہ ضرورت مندہ و تو آپ نے فرمایا: تم اس کو لے لو جب تمہارے پاس اس مال میں سے کوئی چیز آئے اور تم اس کے منتظر نہ ہواور نہ اس کا سوال کرنے والے ہوئو تم اس کو لے لواور جواس طرح نہ ہوئو تم اس کے در پے والے ہوئو تم اس کو لے لواور جواس طرح نہ ہوئو تم اس کے در پے والے ہوئو تم اس کے در پ

اللّهِ مُن عُن يُونُس عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَالِم انَّ عَبْدَ اللّهُ مَعْنَ سَالِم انَّ عَبْدَ اللّهِ مَن عَنْ سَالِم انَّ عَبْدَ اللّهِ مَن عُن اللّهُ مَعْنَ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ اللّهُ مَعَلَى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ عُمْرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُمْرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُمْرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُمْرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْفِينَى الْعَطَاءَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ هُو اَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِينَ وَسَلّمَ عُمْرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ وَمَا لَا الْمَالِ شَيْءٌ وَالْسَلّمَ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

-42

(صحیح مسلم:۱۰۴۵) الرقم المسلسل:۲۳۷۷ سنن نسائی:۲۷۰۸ سنن داری:۱۲۳۸ مند الحمیدی:۲۱ صحیح این فزیرد:۳۲۱۵ مندالمیز ار:۳۲۳ مندالمیز ار:۳۲۳ مندالمیز ار:۳۲۳ مندالمیز ار:۳۲۳ مندالمیز ار:۳۲۸ منداحد تا می ۱۲۵۸ منوسست الرسالت بیروت)

اس مدیث کرجال کاس سے پہلے تذکرہ ہوچا ہے۔

اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: جب تمہارے پاس اس مال میں سے کوئی چیز آئے اور تم اس کے منتظر نہ ہوا ور نہ اس کا سوال کرنے والے ہوتو اس کو لے لو۔

"اشراف نفس"كامعنى

اس دریث میں انسراف نفس "کالفظ ہے اس کامعنی ہے: کسی چیز پر مطلع ہونااوراس کے دریے ہونا ایک آول کے مطابق اس کامعنی یہ ہے کہ مسئول اس چیز کوکراہت کے ساتھ دے دوسرا قول ہے کہ سائل کواس چیز کی شدید حرص ہواور وہ گردن اونجی کرکے اس کا انتظار کر رہا ہو۔

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م ١٥ كلصة بين:

امام طحادی نے کہا ہے: جس مال سے رسول اللہ ملٹی کی عطافر مایا تھا وہ صدقات نہیں تھے بلکہ بیدوہ اموال تھے جن کوآپ مسلمان اغنیاءاور فقراء دونوں پرتقسیم فرماتے تھے بیداموال آپ لوگوں کوان کے فقر کی وجہ سے نہیں عطا کرتے تھے بلکہ ان کے حقوق کی وجہ سے عطا کرتے تھے اس لیے جب حضرت عمر وہ کا تلہ نے بیکہا کہ بید مال آپ مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوعطافر ما کیس تو آپ نے اس کو ناپسند فر مایا اور فر مایا: بیہ مال لے لو'اور اس کواپنے مال میں شامل کرو' جیسا کہ شعیب نے زہری ہے روایت کیا ہے' اس میں بیہ دلیل ہے کہ بیرصد قات کے اموال نہیں تھے کیونکہ فقیر کے پاس مال نہیں ہوتا۔ جب کسی شخص کوکوئی مال عطا کر ہے تو اس کو وہ لے لینا جا ہیے

علامہ طبری نے کہا ہے کہ نبی طبخ آلی ہے جو حضرت عمرے فر مایا تھا: جب تمہارے پاس اس مال میں ہے کوئی چیز آئے تو اس کو لے لور آپ کے اس ارشاد کی تفسیر میں اختلاف ہے 'بعض علماء نے کہا: جب بھی کوئی شخص کسی کوعطا کرے فواہ عطا کرنے والا مقتدر اعلیٰ ہو یا عام آدی ہو' نیک ہو یا بدکار ہو' تو اس چیز کولینا مستحب ہے' جب کہ وہ مال حلال ہوا در اس کا عطا کرنا جائز ہوا اس کی دلیل میں حسب ذیل اقوال ہیں:

حضرت ابو ہرمیرہ دینگانٹہ نے کہا: جو محض بھی بھے کوئی ہدید دیتا ہے تو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں لیکن میں اس کا سوال نہیں کرتا۔ حضرت ابوالدرداء سے بھی اس کی مثل مردی ہے۔

حضرت عاکشہ رشی آلفہ نے حضرت معاویہ رشی آلفہ سے بدیہ قبول کیا اور حبیب بن الجی ثابت نے کہا: پس نے دیکھا کہ الحقار کے ہدایا حضرت ابن عمر اور حضرت عباس رشی آلفہ نے پاس آتے تھے اور وہ ان کو قبول کرتے تھے اور حضرت عثان رشی آلفہ نے کہا: سلطان کے عطیات ہرن کے پاک گوشت کی مثل ہیں اور سعید بن العاص نے حضرت علی بن الجی طالب رشی آلفہ کی طرف ہدیے بھیجے تو انہوں نے قبول کر لیے اور حضرت معاویہ رشی آلفہ کی طرف چارلا کھ (ورہم) جسیجے اور ایو جعظر محمد بن علی بن حسین سے سلطان کے ہدایا کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: اگر تم کو معلوم ہو کہ سے ہدایا غصب شدہ مال سے ہیں یار شوت کے یاکی اور حرام ذریعہ کے ہیں تو ان کومت قبول کروور نہ قبول کراؤ کیونکہ حضرت بریرہ رشی آلفہ نے نبی مشید گیا تھیا کہا ، جو مال حرام ذریعہ سے ہواں تو آپ نے قبول فر مالیا اور فر مایا: بیاس کے لیے صدقہ ہو اور ہاتو الجنبی میں بھری اور جعم کی اسلان کے ہدایا کو سے ہوری اور جعم کی اور جو مال حلال ذریعہ سے ہووہ تہارے لیے ہو بھیا اسود آلجنبی میں بھری اور جعمی نے سلطان کے ہدایا کو آپ ہول کیا ہو ہول کیا ہیں بھری اور جو مال حلال ذریعہ سے ہووہ تہارے لیے ہول اور علق اسود آلجنبی میں بھری اور جعمی نے سلطان کے ہدایا کو قبول کیا ہول کیا

بعض فقہاء کے نزدیک حاکم اورسلطان کاعطیہ قبول کرنا حرام یا مکروہ ہے

دوسرے فقہاء نے کہا ہے کہ نی ملٹی کی آباد کے امت کے لیے حاکم اور سلطان کے غیر کے ہدیہ کو قبول کرنامتحب قرار دیا ہے' اور سلطان کے عطیہ کے متعلق بعض نے کہا: اس کو قبول کرنا حرام ہے اور بعض نے کہا: کروہ ہے' اس کی دلیل حسب فریل اقوال ہیں:

خالد بن اسید نے مسروق کو ہیں (درہم) دیے تو انہوں نے اس کے قبول کرئے سے انکار کر دیا' ان ہے کہا گیا کہ اگر آپ ان

کو قبول کر لیتے تو اپنے رشتہ داروں کو دے دیے' اور ابن سیرین اور ابور ڈین اور ابن محریز نے سلطان کا ہدیہ قبول نہیں کیا اور ہشام بن
عروہ نے کہا: میرے اور میرے بھائی کی طرف حضرت عبداللہ بن الزبیر وہی کھیا نے کہا: ان کو واپس کردواور ان کو کسی نے نہیں کھایا۔

علامہ ابن المنذر نے بیان کیا کہ محمد بن واسع ' توری' ابن المبارک' امام احمد بن طنبل اور فقہاء کی ایک جماعت نے سلطان کے سات کو مکروہ کہاہے۔

بعض دوسرے فقہاء کے نزد میک حاکم کا عطیہ قبول کرنامتحب ہے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ سلطان کے ہدایا قبول کرنامتحب ہے نہ کہ دوسروں کے عکرمہ نے کہا: میں صرف حکام کے ہدایا قبول

کرتا ہوں۔

ا مام طبری نے کہاہے کہ میرے نزدیک نی ملٹی کی آئی ہے ہر عطا کرنے والے کے عطیہ کو تبول کرنے کو مستحب قرار دیا ہے خواہ وہ سربراہِ ملک ہو یاعوام میں سے کو کی شخص ہوا وراس کی وجہ بیہ ہے کہ رسول اللہ ملٹی کی آئی نے حضرت عمر رشی آللہ سے فر مایا: تہہیں اس مال سے اللہ تعالی جو چیز عطا کرے جب کہ تم اس کے منتظر ہو شدسائل تو تم اس کو قبول کر لؤ نبی ملٹی کی آئی نے اس حدیث میں بغیر کسی شخصیص اور استثناء کے قبول کرنے جا تھے وہ مال کسی مسلمان سے چھینا اور استثناء کے قبول کرنے جا تو کہ کہ میں بغیر کسی مسلمان سے چھینا ہوا ہو کہ کو گھرکو کی شخص بہ عینہ وہ کی مال کسی مسلمان سے پھینا ہوا ہوں کہ کہ تھینا ہوا مال ہے یا چوری کا مال ہے یا خیانت کا مال ہے نے خیانت کا مال ہے اور جس کو و سے اور جس کو و سے سے۔

حاکم کاعطیہ قبول کرنے پربعض اعتراضات کے جوابات

اگریداعتراض کیا جائے کہ جب ہرعطیہ کو تبول کرنامتحب ہے تو پھرکیا وجہ ہے کہ ان فقہاء تابعین نے حکام اور خلفاء کے عطیات کو واپس کر دیا؟ تو اس کی وجہ بیہ کہ ان فقہاء تابعین کوعلم تھا کہ ان کے زمانہ کے حکام اور سلاطین کا غالب حال سے ہے کہ وہ حلیات کو واپس کر دیا؟ تو اس کی وجہ بیہ کہ ان میں حلال ذرائع سے مال حاصل نہیں کرتے اس لیے انہوں نے سیمجھا کہ ان کے دین اور تفویٰ کومحفوظ رکھنے کا طریقہ اور سلامتی اس میں ہے کہ ان کے عطیات کو واپس کر دیا جائے۔

اگریدسوال کیا جائے گا کہ اگر کسی شخص کو پیملم نہ ہو کہ اس کو جوعطیہ دیا جا رہاہے دہ کس ذریعہ سے حاصل ہواہے تو وہ گھر کیا کرے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اس کی تین صورتیں ہیں' اگر اس کو چھر پر معلوم ہو کہ بیت ال بال سے عطیہ ہے تو پھر اس کو ردّ کرنا مستحب نہیں ہے اور اگر اس کو بیتی طور پر معلوم ہو کہ میچرام مال سے عطیہ ہے تو پھر اس کو لینا جائز نہیں ہے اور اگر اس کوصورت حال کا بالکل علم نہ ہوتو پھر احتیاط اور مملامتی اس بین ہے کہ اس کو نہ لیا جائے۔

حرام اورحلال مال سے مخلوط عطیہ کا بعض کے نزویک ناجائز ہونا

اگریہ سوال کیا جائے کہ جس شخص کے مال میں حلال اور حرام مخلوط ہوا آیا اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے یانہیں؟ اس کا جواب سے ہے کہ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے 'بعض نے اس کو مکروہ کہا ہے اور بعض نے اس کو جائز کہا ہے۔

عبدالله بن بزید ابووائل و تاسم سالم وغیرہ نے اس کو مکروہ کہا ہے روایت ہے کہ سالم کی باندی خمر (انگور کی شراب) مصر میں فروخت کرتی تھی وہ سرگئی اس نے اپنی میراث چیوڑی ای طررح قاسم کی باندی چاندی کے بدلے بیں چاندی اضافے کے ساتھ فروخت کرتی تھی وہ بھی فوت ہوگئی اور اس نے بھی اپنی میراث چیوڑی امام مالک نے بیان کیا کے عبداللہ بن بزید بن هرمز نے کہا:
مجھے اس شخص پرتیجب ہے جس کو حلال رزق دیا جاتا ہے بھروہ تھوڑے سے اضافہ کے لیے حرام مال میں رغبت کرتا ہے اور اس کا تمام مال فاسد ہو جاتا ہے۔

حرام اورحلال مأل سے مخلوط عطیہ کا بعض صحابہ اور فقنہاء تا بعین کے نز دیک جائز ہونا

اور جن فقہاء نے اس کو جائز کہا ہے' ان میں حضرت ابن مسعود رہنگاللہ ہیں' ایک فخص نے ان سے سوال کیا کہ میرا پڑوی سود
کھانے سے پر ہیز نہیں کرتا اور نہ نا جائز ذرائع کی آبدنی سے اجتناب کرتا ہے اور وہ ہمیں کھانے کی دعوت ویٹا ہے اور ہمیں اس کی
صرورت ہے' ہم اس سے قرض لیتے ہیں' آبا ہم اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے فر مایا: تم اس کے کھانے کی
دعوت کوقبول کرواور اس سے قرض لوڈوہ تمہارے لیے جائز ہے اور حرام مال کا گناہ اس پر ہے' حضرت ابن عمر رہنگاللہ سے سوال کیا گیا کہ

آیا سودخور کی دعوت طفام کو قبول کرنا جائز ہے تو انہوں نے اس کی اجازت دی ابراہیم انتھی ہے سوال کیا گیا: جو محض ایے ترکہ کا وارث ہوجس میں حلال اور حرام دونوں طرح کا مال ہو؟ انہوں نے کہا: اس پرصرف وہی حرام ہے جو بدعینہ حرام ہوا ورسعید بن جمیر سے روایت ہے کہ دو قبیل وصول کرنے والوں کے پاس سے گزرے اور اان کے ہاتھوں میں مجبور اور انگور کے خوشے تھے تو انہوں نے کہا: ان خوشوں میں سے کو دو در تم پر حرام ہیں اور ہمارے لیے حلال ہیں اور حسن بھری نے لیک وصول کرنے والے صرح اف اور عال ذکر وقت کے طعام کھانے کو جائز قر اردیا ہے اور مکمول نے الزہری سے روایت کی ہے کہ جب حلال اور حرام مال مخلوط ہوجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے صرف وہ چیز مکر وہ ہے جس کے حرام ہونے کے متعلق یقین ہو این ابی ذکب نے اس کو جائز قر ار دیا ہے اور علام مال کو جائز قر اردیا ہے اور کیا ہوں نے اس آئے بت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے علامہ ابن المنذ رئے کہا ہے کہ جن فقہاء نے مخلوط مال کو جائز قر اردیا ہے انہوں نے اس آئیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے میں دکا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

بيجونى باتنى بهت سنة بين اورحرام بهت زياده كهات

سَمُّعُونَ لِلْكَذِبِ ٱلْحُلُونَ لِلْسُّحْتِ. (المائده:٣٢)

-01

اس کے باوجودرسول اللہ طلق آئیلم نے ایک میہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ کراس سے طعام خریدا مدیث میں ہے: حضرت عائشہ رہن آللہ بیان کرتی ہیں کہ نبی طلق آئیلم نے مدت معینہ کے ادھار پرایک میہودی سے طعام خریدااوراس کے پاس اپنی زرہ کو گروی رکھا۔ (سیج ابنیاری:۲۰۲۸ میج مسلم: ۱۲۰۳ اسن نبائی: ۳۲۳ سنن این ماجہ:۴۳۳۷)

ا مام طری نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے اہل کتاب سے جزید لینے کومبار کردیا ہے حالا کد اللہ تعالیٰ کوعلم ہے کہ اہل کتاب کے اکثر اموال خمر اور خزیر کی قیمتوں سے حاصل ہوتے ہیں اور وہ سود کا لین دین کرتے ہیں اور اس پر بہت واضح دلیل یہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس مال ہوا ور بیہ معلوم نہ ہو کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام تو اس کا ہدید تبول کرنا حرام نہیں ہے فقہا وصحابدا ورتا بعین نے اس کا فقہا وصحابدا ورتا بعین نے اس کا فقہا وصحابہ اور تا بعین نے اس کا فتہا وصحابہ اور تا بعین نے اس کا فتہ نے پاس مال ہوں نے کہ اس فقہا و کہ اس انہوں نے محض اپنے تقوی اور شہات سے نہتے اور اپنے دین کوسملامت رکھنے کے لیے اس کو کر دو کہا ہے انہوں نے محض اپنے تقوی اور شہات سے نہتے اور اپنے دین کوسملامت رکھنے کے لیے اس کو کر دو کہا ہے انہوں نے محض اپنے تقوی اور شہات سے نہتے اور اپنے دین کوسملامت رکھنے کے لیے اس کو کر دو کہا ہے انہوں نے محض اپنے تقوی اور شہات سے نہتے اور اپنے دین کوسملامت رکھنے کے لیے اس کو کر دو کہا ہے انہوں نے محض اپنے تقوی کا اور شہات سے نہتے اور اپنے دین کوسملامت رکھنے کے لیے اس کو کر دو کہا ہے انہوں نے محض اپنے تقوی کا اور شہات سے نہتے اور اپنے دین کوسملامت رکھنے کے لیے دین کوسملامت کر کو کہا ہے انہوں نے محض اپنے تقوی کی اور شہات سے نے اس کو کر ایس کو کر ایس کو کہا ہے انہوں نے مصل اس کو کر ایس کو کر ایس کو کر انہوں نے کہا کہائی میں کو کر انہوں نے کہائی مور کر انہوں نے کہائی کیا کر انہوں نے کہائی کو کر انہوں نے کہائی کو کر انہوں نے کہائی کا کر انہوں نے کہائی کو کر انہوں نے کہائی کو کر انہوں نے کہائی کر انہوں نے کہائی کو کر انہوں نے کر انہوں نے کہائی کو کر انہوں نے کہائی کر انہوں نے کر انہوں نے کہائی کو کر انہوں نے کر انہوں نے کر انہوں نے کو کر انہوں نے کر انہوں نے کر انہوں نے کر انہوں نے کہائی کر انہوں نے کر انہوں

مقتدرِ اعلیٰ کائسی ترجیح کی بناء پرخوش حال لوگوں کوعطا کرنا

پس جس كورسول الله الله الله الرين اوروه نه لے تو اس في الله تعالى ك اس حكم برعمل نبيس كيا اور بيغل اوب كے خلاف

ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۹ سر۲۹ من وارالکتب العلمیہ نیروت ۱۳۳۴ه)

حافظ ابن تجرعسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ ہے غلامہ ابن بطال کی ای عبارت کا خلاصہ لکھا ہے وافظ بدرالدین عینی حنی متونی ہے میرایہ متعدنین ہے متر متعدنین ہے مترایہ متعدنین ہے میرایہ متعدنین ہے مترایہ متحدنین ہے مترایہ متعدنین ہے مترایہ مترایہ متعدنین ہے مترایہ متا ہے مترایہ متعدنین ہے مترایہ متا ہے متا ہے

کدان علماء نے علامدابن بطال کی عبارت کا سرقد کیا ہے 'بلکہ میں بیہ بتانا چاہتا ہوں کداس محقیق میں بیاعلاء بھی علامدابن بطال کے ساتھ ہیں۔ (فتح الباری جسم سے ۱۲۔۲۲ وارالسرفہ بیروت عمرة القاری جوس ۸۰۸۵ وارالکتب العلمیہ 'بیروت عون الباری جوس ۲۰ ساتھ اللہ میں۔ دارالرشید طلب سوریا)

١٤٧٤ - حَدَثْنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْسٍ قَالَ حَدَثْنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْسٍ قَالَ صَمِعْتُ اللّهِ بْنِ اَبِى جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ السَّبِيّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ وَاللّهُ مُعَالِي عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَمْرَ وَجِهِ مُنْ عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَزَالُ الرّجُلُ يَسْالُ النّاسُ حَتّى يَاتِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَزَالُ الرّجُلُ يَسْالُ النّاسُ حَتّى يَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةً لَحْمٍ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکی بن بکیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اللیث نے حدیث بیان کی از عبیداللہ بن الی جعفر' انہوں نے کہا: میں نے حزہ بن عبداللہ بن عمر منظم انہوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر وہنگاللہ سے سنا' انہوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر وہنگاللہ سے سنا' انہوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر وہنگاللہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملی انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملی انہوں نے دن اس حال میں سے سوال کرتا رہتا ہے حتی کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہاں کے چرے پر گوشت کی ایک بوٹی تک نبیں ہوگی۔

اور آپ نے فرمایا: ہے شک قیامت کے دن سوری قریب ہوگا حتی کہ بیننہ آ دھے کان تک بھنے جائے گا' گھر جب لوگ ال مال میں ہوں گئے وہ حضرت آ دم سے فریاد کریں گئے گھر حضرت آ دم سے فریاد کریں گئے گھر حضرت آ دم سے فریاد کریں گے۔ موکا ہے فریاد کریں گے۔ اور عبداللہ نے بیان کی' انہوں اور عبداللہ نے بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں ابن ابی جعفر نے حدیث بیان کی: پس آ پ شفاعت نے کہا: ہمیں ابن ابی جعفر نے حدیث بیان کی: پس آ پ شفاعت کریں گئے ہما کہ جنت کے در دوازہ کے علقہ کو کھڑ لیس گئے سواس دن اللہ تعالی کے حقید نے کہا جہنے کہ در دوازہ کے علقہ کو کھڑ لیس گئے سواس دن اللہ تعالی کا کہ جنت کے در دوازہ کے علقہ کو کھڑ لیس گئے سواس دن اللہ تعالی کہ خسین کریں گے۔ ادر معلی نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی از العمان بن راشد از عبد اللہ بن مسلم' جوز ہری کے بھائی ہیں' کی از العمان بن راشد از عبد اللہ بن مسلم' جوز ہری کے بھائی ہیں' از حز ہ انہوں نے حضرت ابن عرف خالئے ہے۔ ادر موالی کرنے کے معائی حدیث کی از العمان کرنے کے معائی حدیث کو سا۔

(صحیح مسلم: ۱۰۳۰) الرقم المسلسل: ۱۳۵۸ مسنن نسائی: ۲۵۸۵ مصنف ابن ابی شیبه ج ساص ۲۰۸ مسنن بیبی ج س ص ۱۹۷ مسنن کبری : ۲۳۳۷ مصنح ابن فزیر به ۳۳۷ مشکل الآثار: ۱۰۲۳ شعب الایمان: ۳۵۰۹ شرح السنه: ۱۹۲۳ صلیة الاولیاء ج سص ۱۲۳ مشد احد ج سم ۱۷۳۵ مشد احد ج سم ۱۲۳۵ مشد الرسالة و بیروت)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) یکی بن بکیر(۲) کیٹ بن سعد (۳) عبیدالله (۴) حمزه بن عبدالله بن عمر بن الخطاب مثلثه علی د عبدالله بن عمر بن الخطاب رسی الله (۲) عبدالله بن صالح و بیابیت کے کا تب میں ۔ (عمدة القاری ج۹ ص ۸۱)

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: جو ہمیشہ سوال کرتا رہے گا وہ قیامت کے دن ایسے چہرے کے ساتھ آئے گا کہ اس پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔

بلاضرورت سوال كرنے والے كى قيامت كے دن سزا

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ ٣ م ه لكيت بين:

اس حدیث میں سوال کرنے کی فدمت اور نُر انی کا بیان ہے' اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے بیہ بھھا ہے کہ جس نے بلاضرورت بہت زیادہ سوال کیے یا جو مختص غنی تھا اور اس نے اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے بہ کثر ت سوال کیے' اس کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے اور اس کوآخرت میں سزادی جائے گی۔

عبدالواحد نے کہا: اس کے چبر ہے کومزادی جائے گی کہ اس کے اوپرایک بوٹی بھی نہیں ہوگی اور اللہ تعالی اس کواس کے گناہ کی جنس سے مزادے گا کیونکہ اس کوسوال کی ضرورت نہیں تھی ' چبر بھی اس نے اپنے منہ ہے سوال کیا اور اپنے چبر ہے کو جھکایا۔ المبلب نے کہا: اس حدیث بین ' میزعہ " کا لفظ ہے اس کا معنی ہے: گوشت کا نکڑا ' اس جب کی قض کا ایسا چبرا ہوجس پر گوشت نہ ہوتو اس کو سورج کی تپٹن سے دومروں کی بہنست زیادہ ایڈاء ہوگی ' کیا تم نہیں و کھتے کہ صدیث بین کہ کورہ کہ قیامت کے دن سورج قریب ہو گا اور آدی کا پسینہ نصف کان تک پہنچ جائے گا تو اس ہے نی مشافیلی ہم نے بلا ضرورت گر گڑا کر سوال کرنے ہے ڈرایا ہے لیکن جس خض نے ضرورت کی وجہ سے سوال کیا' اس کے لیے سوال کرنا مباح ہے اور جب اس کے لیے سوال کے سوال درکوئی چارہ کار نہ ہوتو اس کو سوال کرنے پر بھی اجر ملے گا' بہ شرطیکہ وہ اللہ توالی کی تقسیم پر راضی ہوا ور تقدیر ہے شاکی نہ ہو۔ ۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ جو محض اپنا مال بڑھائے کے لیے بہ کثرت سوال کرے گا' وہ قیامت کے دن ذلت کی حالت میں آئے گااوراس کی قدرومنزلت ساقط ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے نزد یک اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی' حدیث میں ہے:

حضرت سمرہ بن جندب ویک اند بیان کرتے ہیں کہ سائل کے چرے پرخراشیں ہوں گی، پس جو جاہے اپنے چرے پرخراشیں خارت سمرہ بن جندب ویک اندان کرتے ہیں کہ سائل کے چرے پرخراشیں ہوں گی، پس جو جاہے اپنے چرے پرخراشیں ڈالے اور جو چاہے ترک کردے کی ماسوال سے کہ انسان مقتلہ انگی ہے سوال کرے بیاس سال کرے جس کے سوااورکوئی جارہ کا رہ ہو۔ (شرح ابن بطال جساس ۲۰ س ۲۰ س الکتب العامیان بیروت ۱۳۲۴ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد: وہ لوگوں ہے گڑ گڑا کرسوال نہیں کرتے۔ (البقرہ: ۲۷۳) اورخوش حالی کی تعنی مقدار ہے اورخوش حالی کی تعنی مقدار ہے

٥٣ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى ﴿ لَا يَسُالُونَ النَّاسَ الْحَافَا ﴾ ﴿ لَا يَسُالُونَ النَّاسَ الْحَافَا ﴾ (ابتره: ٢٧٣) وَكُع الْغِنى

اس آیت میں ان لوگوں کی مدح فرمائی ہے جولوگوں ہے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے ، پوری آیت اس طرح ہے: لیلف قدر آءِ الّکیائی نَ اُحْصِدُ وَا فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ لَا ﴿ یہ فِیرات ) ان فقراء کا حق ہے جوخود کو اللہ کی راہ میں وقف یَسْتَطِیْعُونَ ضَرْبًا فِی الْلَرْضِ یَحْسَبُهُ مُ الْجَاهِلُ کے ہوئے ہیں جو (اس میں شدت احتوال کی وجہ ہے ) زمین میں

أَغْنِياً وَمِنَ التَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمُهُمْ لَا يَسْنَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا . (البقره: ٢٥٣)

سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے' ناوا قف محض ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مال دار سمجھتا ہے (اے مخاطب! )تم (ان میں مجوک کے آثار دیکھ کر) صورت سے اُنہیں پہچان لو مے وہ لوگوں ے گو گر اکر سوال ہیں کرتے۔

اس آیت میں فقراء سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی طرف مدینہ میں ہجرت کی' ان کے پاس کوئی ایسا سبب نہیں تھا جس ہے وہ اپنے نفس ہے فقر کو دور کرتے' وہ طلب معاش کے لیے زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور وہ اس لي بھی سفر كرنانبيں چاہتے تھے كەاگروہ معاش كى طلب ميں كہيں چلے گئے تورسول الله ملتَّ اللَّيْمِ كى زيارت اور آپ كى رفاقت سے محروم ہوجا تیں گئے ان کے صاف ستھرے لباس اور ان کی پا کیزہ وضع قطع دیکھے کران کے حال سے ناوا قف محض ان کوغنی اورخوش حال سمجھتا تھا'اورعقل مند شخص ان کی بھوک اور ان کی نقابت کود مکھے کرسمجھ لیتا تھا کہ بیضرورت مندلوگ ہیں۔

علامہ بغوی متوفی ۱۷ ۵ ھے نے لکھا ہے: بیفقراءمہاجرین اصحاب صفہ تھے ان کی تعداد چارسوتھی ان کا مدینہ میں کوئی کھر تھا نہ کوئی قبیلہ تھا' یہ سجد میں رہتے تھے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے'رسول الله ماٹھالیکٹی جواشکر جہادے لیے روانہ کرتے 'بیاس میں شامل ہوتے تھے جب میں کواشے تھے تورات کے کھانے کا سوال نہیں کرتے تھے اور رات کو سے ناشتہ کا سوال نہیں کرتے تھے ایک قول بيب كربيلوك بالكل سوال تبيس كرتے تھے \_ (سالم التوبل جاس ١٤٧١-٢٤٤ واراحياء التراث العربي)

آپ سے اس کے متعلق سوال کروں آپ نے فر مایا: اس وقت تک ہارے پاس تفہر وجب تک صدقد کا مال آجائے ہم اس میں سے حمہیں دینے کا حکم دیں گے پھر فر مایا: اے تبیصہ! تین مخصول کے علاوہ اور کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے ایک وہ مخص جو مقروض ہواس کے لیے اتنی مقدار کا سوال جائزے جس سے اس کا ترض ادا ہوجائے اس کے بعد وہ سوال سے رک جائے ورسراوہ محض جس کے مال کو کوئی نا گہانی آفت سے ہوجس سے اس کا مال برباد ہو گیا ہواس کے لیے اتنا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہوجائے' تیسراوہ شخص جوفاقہ زدہ ہواوراس کے تبیلے کے تین عقل مندآ دی بیگواہی دیں کہ بیدواقعی فاقہ زدہ ہے تواس کے لیے بھی آئی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس ہے اس کا گزارہ ہو جائے'اوراے قبیصہ!ان تین مخصول کے علاوہ سوال کرناحرام ہے اور جو (ان کے علادہ کمی ادرصورت میں) سوال کرکے کھا تا ہے وہ حرام کھا تا ہے۔ (صحیح سلم: ۱۰۴۳ منن ابوداؤد: ۱۲۴۰ مندالحمیدی: ۸۱۹ مند احدج ساص عديم الصحيح ابن فزير: ١٩٥٩ منن دارقطني جهم ١١٥ منن يكي جهم سع البيرج ١٨ الريم ١٨٥ من ١٨٥)

غِنْسِي يُغْنِيهِ. لِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ لِللَّهُ قَرَآءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ لَا يَسْطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعُرِفُهُمُ بِسِيْمُهُمْ لَا يَسْمُلُونَ النَّاسَ الْحَافَّا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ۞ (البقره: ٢٧٣).

وَقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَجِدُ اور كُنْ مال ع آدى عَن (مال دار) كبلاتا ع؟ اور ني مُنْ اللِّهِ اللَّهِ ارشاد: اور وه اتنا مال نبيس ياتا جو اس كوعن بنا وك كيونكه الله تعالى نے فرمايا ہے: (بير خيرات) ال فقراء كاحق ہے جو خود کو اللہ کی راہ میں وقف کے ہوئے ہیں جو (اس میں شدت اهتعال کی وجہ ہے) زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے' ناواقف محض ان كے سوال نه كرنے كى وجه سے ان كو مال دار مجھتا ہے (اے مخاطب!) تم (ان میں بھوک کے آثار دیکھ کر) انہیں ان کی

صورت سے پہچان لو گئے وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے ' تم جو اچھی چیز بھی (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہو' بے شک اللہ اس کوخوب جانبے والا ہے O (البقرہ: ۲۷۳)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں جہاج بن منہال نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے محمہ بن زیاد نے خبردی انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ رشی اللہ سے سنا کہ نبی ملے اللہ منہ نے فرمایا: وہ محض مسکین نہیں ہے جس کو ایک لقمہ یا دو لقے لوٹا دیں لیکن مسکین وہ محض ہے جس کے پاس (بالکل) مال نہ ہو اور وہ لوگوں ہے گر گڑا کر ہے جس کے پاس (بالکل) مال نہ ہو اور وہ لوگوں سے گر گڑا کر

١٤٧٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا شُعْبَةُ قَالَ الْمَعْمَّ اَبَا ضُعْبَةً قَالَ الْمَعْمَّ اللهُ مُحَمَّدُ بَنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةً وَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكُلَةُ مَا لَا كُلُهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكُلَةُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكُلَةُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكُلَةُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكُمِ النَّاسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي لَهُ عَنِي وَالْمَحْلَقُ الله عَنْهُ وَالْمَعْمَلُ وَالْمَالُ النَّاسَ الْمُسْكِيْنُ الَّذِي لَهُ عَنْهَ الله عَنْهُ وَالْمَعْمَى وَالْمَالُ النَّاسَ الْمُعْلَقُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَالْمَعْمَى وَالْمَعْمَى الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله النَّاسَ الْمُعَافِلُ اللهُ اللهُ الله النَّاسَ الْمُعَافِلُ الله الله الله الله الله المُعْلَقُ الله الله الله الله المُعَلَّى الله المُعَلَّى الله الله المُعَلَّى الله المُعَلَّى الله المُعَلَّى الله المُعَلَّى الله المُعَلَّى الله المُعَلَّى المُعَلَّى المُعَلَّى المُعْلَقُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ المُعَلِّى المُعْلِقُ اللهُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْلَقُ المُعْلَى المُعْلَقِي اللهُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعَلِّى المُعْلَقُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ المُعَلَقُ المُعْلَقُ المُعَلِّى المُعْلَقُ اللهُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْلَقُ المُعَلِقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُلُمُ المُعْلَقُ المُعِلَمُ المُعَلِقُ المُعْلَقُ المُعَلِقُ اللّهُ المُعْلَقُ المُعْلِ

[اطراف الحديث: ٢٥٣٩ ـ ١٣٤٩] سوال كرتے سے حياء كرتا ہو۔

(صحیح سلم: ۱۰۳۹ الرقم السلسل: ۲۳٬۵۵ سنن بیبی ج ۷ ص ۱۱ شرح السند: ۱۲۰۳ سندالطحاوی: ۱۹۱۳ سنداحد ج ۲ ص ۱۱ سطیع قدیم مسنداحد ۱۸۱۸ - ج ۱۳ ص ۱۵ – ۱۵ سنة الرسالية بيروت ٔ جامع المسانيد لا بن جوزی: ۳۳۸۸ مکتبة الرشد ٔ ریاض ۱۳۲۷ هـ)

اس مدیث کے جارر جال ہیں جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: وہ لوگوں ہے گڑ گڑا کر سوال کرنے سے حیاء کرتے ہیں۔

مسكين اورفقير كے معنی کی محقیق

مسکین کا لفظ سکون ہے ماخوذ ہے ، جس کامعنی ہے: حرکت نہ کرنا گویا مسکین مرود کی طرح ہوتا ہے الصحاح میں فدکور ہے کہ
مسکین کامعنی ہے: فقیرُ اور بیدذلت اورضعف کے معنی بی ہے اور فقیر مال دار کی ضد ہے کینی بیدا بیا مختص ہے جس کے بارے میں بیہ
فرض کیا جائے کہ اس کے پاس اتنامال ہو جواس کے گھروالوں کے لیے کافی ہوالقراز نے کہا ہے کہ لغت میں فقیر کی اصل 'فقاد الظہو''
ہے کویا کہ اس کی دیڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کے باتی جسم کا حصدرہ گیا۔ (عمدة القاری جو میں ۱۸۵۸۸)

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال ما كلى قرطبى متوفى ٩ ٣ م ٥ كلفت بين:

المل لغت اورفقها ، کافقیراور مسکین کے سٹی ٹی اختلاف ہاوراس میں اختلاف ہے کہان ٹی ہے کون زیادہ نگی اور برتر حال
میں ہے' ابن السکیت اور این قتید نے کہا کہ مسکین فقیر کی بہت زیادہ برتر حال میں ہے کیونکہ مسکین وہ ہے جر بالکل ساکن ہواور
مردہ کی طرح ہواور فقیرہ ہے جس کے پاس پچھ مال ہو' ابن القصار نے بیان کیا ہے کہ بیام ابوطنیف اور امام مالک کے اصحاب کا قول
ہے' اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ فقیر مسکین کی بہت زیادہ برتر حال میں ہوتا ہے' بیاضعی اور ابن الا نباری کا قول ہاور یہی امام
شافعی کا مختار ہے اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے: بیر (خیرات) ان فقراء کا حق ہے جوخود کو اللہ کی راہ میں وقف کے
ہوئے ہیں' جو اس میں شدت اختفال کی وجہ سے زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے (البترہ: ۲۷۳) اور انہوں نے اس آیت
ہوئے ہیں' جو اس میں شدت اختفال کی وجہ سے زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے (البترہ: ۲۷۳) اور انہوں نے اس آیت
ہوئے ہیں' جو اس میں شدت اختفال کی وجہ سے زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے (البترہ: ۲۷۳) اور انہوں نے اس آیت

أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَسَاكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ. (اللهٰ: ٤٩)

رای وه کشتی تو وه چند مسکین لوگول کی تقی جوسمندر میں کام

-22

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پی خبر دی ہے کہ سکین لوگ مشتی کے مالک تھے۔

شافعی نقتهاء نے کہا ہے کہ فقر کامعیٰ ہے : کسی چیز کو جڑے اکھاڑ دینا' جب کسی پراجا تک ایسی مصیبت آجائے جس ہے وہ برباد موجائة عرب كت ين " فَقَر تُهُمُ الْفَاقِرَةُ" اورعرب كنزويك فقيروه فخص بجس كاريرُ ه كى بدُى لُوث جائ اورجو ففس اس طرح ہواس پرموت آ جاتی ہے اور مسکین غیر فقیر کو بھی کہا جاتا ہے جب بعض اُمور میں اس کا حال کمال سے ناتش ہو جائے جیسا كه ني التُفْلِيَةِ في من مايا: مسكين وه ب جس كى بيوى نه مو- (مجمع الزدائدج صص٥٦) اور ني التُفَلِيَةِ في نه عاك : ا الله! مجمع مسكين کے حال میں زندہ رکھ اور مسکین کے حال میری روح قبض فر ما اور مساکین کے گروہ میں میرا حشر فر مانا۔ (سنن ترین: ۲۳۵۲ سنن ابن ماجه: ۱۲۲۳ المستدرك جهم ۳۲۲ سنن بيلق ج عص ۱۲ مشكلوة: ۱۵۱۵ مجمع الزوائدج واص ۲۲۲ كز العمال: ۱۸۹۹) اورآب نے فقر سے اللدكى پناه طلب ك اس معلوم مواكفقير مسكين سے بدتر حال ميں موتا ہے۔

حضرت ابن عباس عجاب عرمه جابر بن زيداورز برى نے كہا ہے كفقيروه بے جوسوال نبيس كرتا اور مسكين وه بے جوسوال كرتا ے علی بن زیاد بن مالک نے کہا ہے کہ فقیروہ ہے جس کے پاس مال نہ ہواوروہ سوال کرنے سے رکے اور سکین وہ ہے جس کے پاس مال نه بواوروه سوال كرتا بو \_ فقهاء احناف نے اس آيت سے استدلال كيا ہے: "أوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَثْرَبَةٍ ٥ " (البد:١١١) يا خاك افاره مسكين كو العنى مسكين كے پاس كچھنيں ہوتا وه صرف خاك نشين ہوتا ہے۔

اس صدیث میں آپ کا ارشاد ہے: ووضی مسکین نہیں ہے جس کو ایک لقمہ یا دو بلقے لوٹا دیں اس ہے آپ کی مرادیہ ہے کہ وہ محض مسكين كامل نہيں ہے مسكين كامل وہ تف ہے جس كے باس مال شہواوراس يرصدق شاكيا جائے۔ آ دی کے پاس کس قدر مال ہوتو اس کے لیے سوال کرنا اور صدقہ لینا جائز جہیں ہے

اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ مستخص کے پاس کتنامال ہوتو اس کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے اور اس کا سوال کرناحرام ے بعض نے کہا: جس کے پاس منع اور شام کی خوراک ہواں کا سوال کرنا جائز ہے نداس پرصد قد کرنا جائز ہے میدان بعض صوفیاء کا قول ہے جو کہتے ہیں کدکل کے لیے کی چیز کوجی کرنا جا ترجیس اوران کا بیقول اس لیے قائل رد ہے کہ نی مٹھیلیکم اور آپ کے اصحاب مال جمع كرتے تھے۔

اور دوسرے فقہاءنے بیرکہا ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا جائز نہیں ہے' انہوں نے کہا ہے کہ سوال کرنا اس وقت جائز ہے جب انسان کے لیے مردار کھانا طال ہوجائے.

میں بن عالم نے اپنیوں سے کہا: تم موال کرنے ساحر از کروئیدانان کا آخری کسب ہے کیونکہ جو تفس بھی موال کرتا ہے چروہ کماناترک کردیتا ہے۔

ا یک جماعت نے میکہا ہے کہ جس محض کے پاس چالیس درہم تقریباً سوا دس تولد جائدی کی قیمت ہوا وہ سوال نہ کرے طدیث

حضرت ابوسعید خدری وی تفته بیان کرتے ہیں کہرسول الله ما الله ما الله عن مایا: جس کے پاس جالیس درہم کی قیت ہواس نے اگرسوال کیا تواس نے گڑ گڑا کرسوال کیا۔ (سنن ابوداؤد:۱۹۲۸ سنن نسائی: ۲۵۹۳ سنن بیلی ج ۷ ص۲۷)

ایک جماعت نے کہا: جس کے پاس پہاس درجم (تقریباتیرہ تولہ جاندی) ہوں اس کے لیے صدقہ طال نہیں ہے ہے آتھی ' الثورى امام احمداورا الحق كا تول ب اسلسله مين انبول نے از حضرت ابن مسعود و الله الله الله ايك حديث روايت كى بمر

اس کی سندضعیف ہے۔

ایک جماعت نے کہا ہے کہ جس کے پاس دوسودرہم (ساڑھے باون تولہ جاندی) ہواس کے لیے زکوۃ لینا حرام ہے میدامام ابوحنینداوران کے اصحاب کا تول ہے اورامام مالک ہے بھی اسی طرح ایک تول منقول ہے۔

علامه ابن بطال نے اس سلسلہ میں اور بھی بہت اقوال نقل کیے ہیں مگر ہم نے جتنے اقوال نقل کردیے ہیں' وہ کانی ہیں۔

(شرح ابن بطال جسم ٢٧٣ - ٢٧٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٣ ه)

ﷺ باب ندکور کی حدیث شرح صحیح مسلم:۲۲۸۹۔ ج۲ ص۹۵۹ پر ندکور ہے اس کی شرح کاعنوان ہے: سوال کرنے کے جواز اور عدم جواز کامحمل۔

الشَّمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنِ ابْنِ السَّمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنِ ابْنِ السَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثِنِى كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ الشَّعْبَةَ اَنِ الشَّعْبَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّعْبَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّعْبَةَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّعْبَةُ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَقُولُ وَقَالَ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّوْالِ.

(صحیح مسلم: ۱۵۱۵ الرقم المسلسل: ۴۰۳۳ السنن الکبری: ۲ ۱۱۵۳ ا جامع السانیدلا بن جوزی: ۰۵ ۳۲ مکتبة الرشد ریاض ۴۷ ۱۳۳۷ هـ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یعقوب بن اہراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے گہا: ہمیں اساعیل بن علیہ نے حدیث بیان کی انہوں نے گہا: ہمیں فالدالحذاء نے حدیث بیان کی از ابن اشوع از انتعی انہوں نے کہا: مجھے حضرت المغیرہ بن شعبہ رہی آللہ کے از ابن اشوع از انتعی و مدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ حضرت المغیرہ بن مناویہ رسی آللہ کے اس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ حضرت مناویہ رسی آللہ کے اس معاویہ رسی اللہ کے ان کی طرف کو جس کوئم نے بی منافیلہ کم کے میری طرف ایسی حدیث کھی کر بھی وجس کوئم نے بی منافیلہ کم کو سام و حضرت مغیرہ نے ان کی طرف کھا کہ ہیں نے بی منافیلہ کم کو سام و حضرت مغیرہ نے ان کی طرف کھا کہ ہیں نے بی منافیلہ کم کو سام و حضرت مغیرہ نے ان کی طرف کھا کہ ہیں نے بی منافیلہ کم کو سام و کہ نے ان کی طرف کھا کہ ہیں نے بی منافیلہ کم کو سام و کی نا اور زیادہ پیز وال کرنا۔

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) یعتوب بن ابراہیم بن کثیر الدورتی (۲) اساعیل بن علیهٔ بیداساعیل بن ابراہیم البھری ہیں اورعلیہ ان کی مال کا نام ہے (۳) خالد بن مہران الحذاء البھری (۳) ابن اشوع ان کا نام سعید بن عمرو بن الاشوع البمدانی الکونی ہے کیوف کے قاضی ہیں (۳) خالد بن مہران الحذاء البھری (۳) بن شوع ہیں الشعبی 'ان کا نام عامر بن شرابیل ہے(۱) کا تب المغیرہ 'ان کا نام وزاد ہے(۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ وہی آلد (۸) حضرت معاویہ بن البیسفیان وہی آلد۔ (عمرة القاری ج م ۲۰۱۰)

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت کثر ت وسوال میں ہے۔

### "قيل و قال" كامعنى

علامدابوسليمان حمر بن محمر الخطابي التوني ٨٨ ساه كلصة بين:

اس حدیث میں 'قبل و قبال ''کو کمروہ فر مایا ہے'اس کی دوتا دیلیں ہیں'ایک ہے ہے کہاس سے مراد ہے: لوگوں کے اقوال اور ان کی ہاتوں کوفقل کرنا'ان کو تلاش کرنا اور ان کے در ہے ہونا' مثلاً یوں کہا جائے کہ فلاں آ دمی نے یہ کہا اور فلاں نے بیہ کہا اور ان کے ذکر سے نہ کوئی غرض ہونہ کوئی فائدہ ہواور اس کی دومری تاویل ہے ہے کہ غیر مختاط ہا تیس کرنا اور بغیر شبوت کے کوئی ہات کرنا۔

### · کشر ت سوال کی متعدد صور تیں

اس مدیث میں بہ کشر ت سوالات ہے بھی منع فر مایا ہے اور اس کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) لوگوں کے اموال کے متعلق ہو چھنا اور جو چیز ان کے قبضہ میں نہ ہوا اس کے دریے ہونا۔

(٢) الله تعالى نے جن آیات متنابهات میں کلام کرنے سے منع فر مایا ہے ان کے متعلق سوال کرنا الله تعالی نے فر مایا ہے:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبهم زَيْعٌ فَيَتَّبعُونَ مَا تَشَابَهُ وجن لوكون كرون مِن بحى ب وه فتذجو كَى ك ليهاور متاب كامحل كالنے كے ليے آيت متاب كے دريے رہے ہيں

مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويلهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إِلَّا اللهُ. (آل عران: ٤)

حالا نکه متشابه کے ممل کواللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس مرد کے متعلق سوال کرتا جواپی اہلیہ کے ساتھ کی اجنبی مردکو پاتا مدیث میں ہے:

حضرت سہل بن سعد الساعدي و الله الله عن روایت ہے کہ ایک مخض کچھ عرصہ بعد اس میں مبتلا ہو گیا اور جیسا کہ روایت ہے کہ ایک مخض نے کھڑے ہو کر کہا: یارسول اللہ! ميرا باپ كون ہے؟ تو رسول الله الله الله عضب ناك ہوئے اور فرمایا: تمہارا باپ فلال صخص ہے۔ (صحیح ابخاری: ۹۲ ، صحیح مسلم: ۲۳،۱۰) اورجیسا کدروایت ہے آپ نے فربایا: اسلام میں سب سے بڑا جرم اس مخض کا ہے جس نے اسلام میں کسی ایسی چیز کا سوال کیا جوحرام نبیس تھی مجراس کے سوال کی وجہ ہے وہ چیز حرام کردی گئی۔

( سيح البخاري: ۲۲۸۹ مجمعهم ۲۳۵۸ منن ابوداؤد: ۲۱۰ م)

قرآن مجيد ميں جن سوالات كاذكر يئ ان كى دوتتميں ہيں 'بعض سوالات محمود ہيں'ان كاذكران آيات ميں ہے: الاگ آپ سے ہلال (مہلی تاریخ کے جاند) کے متعلق يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْآهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ دریافت کرتے ہیں آپ کہے: بیلوگوں کے (دین اور دنیوی وَالْحَبِرِ. (البقره: ١٨٩)

کاموں) اور فج کے اوقات کی نشانیاں ہیں۔

اوربيآب سے حيض كاحكم معلوم كرتے ہيں'آب كہے كدوه كندكى ہے موجورتوں سے حالت جیش ش الگ رہو۔ اورية پ ساوال كرتے بى كدكيا پيزخري كرين آپ

النِّسَاءَ فِي الْمُحِيِّضِ (التروة ٢٣٢) وَيُسْتُلُونَكُ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُل الْعَفْوَ. (الترو:١٩٩)

وَيُسْنَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا

کیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔

بیسوالات اس کیے محمود ہیں کدان سوالات کی وجہ ہے لوگوں کو اپنے پیش آ مدہ معاملات میں شرعی احکام معلوم ہوئے۔قرآن مجید میں نہ کورسوالات کی دوسری تتم ہیہ ہے کہ لوگ بے فائدہ اور عبث سوالات کرتے تھے جن کے ساتھ ان کی کوئی دینی یا دنیاوی مصلحت متعلق نبيل محى جيد بدآيات إلى:

يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا ۞ فِيْمَ أَنْتَ مِنْ وِكُولُهَا ۞ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهُهَا ۞ (الْخَرَعْت: ٣٣-٣١)

بدلوگ آپ سے تیامت کے متعلق ہو چھتے ہیں کداس کا وقوع کب ہوگا0آپ کا اس کا ذکر کرنے سے کیا تعلق ہے؟ 0آپ کے رب کی طرف ہی اس کی انتہاء ہے 0 اور بہلوگ آپ ہےروح کے متعلق سوال کرتے ہیں' آپ کہے کہ روح میرے رب کے امرے ہے اور تم کو محض تھوڑ اساعلم دیا گیا ہے 0

وَيَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْمِ قُلِ الرُّوْمِ مِنْ اَمْدِ رَبِّيْ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيُلُاO(فَى الرَّالِ ١٥٥)

ايے بے فائدہ اور عبث سوالات كرنے سے اللہ تعالى نے اس آيت ميں منع فرما ديا ہے:

اے ایمان والو! انسی با تیں نہ پوچھا کرو جو اگرتم پر ظاہر کر دی جا ئیں تو تم کو نا گوار ہوں۔

يَا يُنَهَا الَّذِينَ المَنْوُالَا تَسْنَلُوا عَنْ اَشْيَاءً إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوُّكُمْ . (المائده:١٠١)

## مال ضائع كرنے كى متعدد صورتيں

مال ضائع كرنے كى بھى متعدد صورتيں ہيں جودرج ذيل ہيں:

(۱) اگرانسان خرچ میں اسراف کرے یعنی جن مذات میں اس نے خرچ کرنا ہے ان میں بے تحاشا خرچ کرے تو یہ مال کوضا کع کرنا ہے یا ان مذات میں خرچ کرے جہاں خرچ کرنا جائز نہیں ہے مثلاً فخش کا موں اور معصیت میں مال خرچ کرے یا بلاضرورت مال کوخرچ کرے جسے کھانے 'پہننے اور دیگر ضروریات زندگی میں میانہ روی سے تجاوز کر کے عیش وعشرت کرئے مکان بنانے میں بے تحاشا مال خرچ کرے اور استعمال کی اور دیگر چیز وں میں سونے چاندی سے تز کین و آ راکش کرے۔ مری سے میں بے تحاشا مال خرچ کرے اور استعمال کی اور دیگر چیز وں میں سونے چاندی سے تز کین و آ راکش کرے۔

(۲) اگراس نے اپنال کا کار بخاراور ولی کس نادان اور ناتجر بہکار آ دی کو بنادیا تو بیاتی مال کوضا کع کرنا ہے ای طرح اگراس نے کسی چیز کوعام اور مروّج قیمت سے زیادہ بہت مہلکے دام پر خریدا تو رہمی مال ضائع کرنا ہے۔

(۳) اپنی زیرتصرف چیزوں میں بدسلوکی کرنا یاان کا بے جااستعال کرنا ' یہ بھی مال کوضائع کرنا ہے' مثلاً سوار یوں میں' گھراور دکان کی چیزوں میں'اپنے نوکروں اور دفتر میں اشاف کے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے ان کواپنا بدخواہ بنا دینا' میہ بھی اپنے مال کو ضائع کرنا ہے۔

(م) لوگوں کوصد قد وخیرات میں ضرورت یا میاندروی سے زیادہ دینایا قرض اداکرنے کے بجائے لوگوں کو ہدیداور تحفد وغیرہ دینایا بنا سارا ہال خیرات کر دینا اوراپنے گھر والوں کے لیے اپنے مستقبل کے لیے اپنے پاس پجھندر کھنا' یہ بھی اپنے مال کوضائع کرنا ہے ، حضر سے ابو بکر رہی تشد نے غزوہ ہوک میں سارا ہال لا کر رسول اللہ طرفہ اللہ کو چیش کر دیا تھا' وہ اس قاعدہ سے مشنی ہیں کیونکہ ان میں جو تنگی اور محروی پر صبر کرنے کی زبر دست آوے تھی اور اللہ تعالی کی عطاء ونو ال پر بے مثال او کل تھا' وہ عام لوگوں ایس نہیں ہوتا' انہوں نے رسول اللہ طرفہ کی تربیت میں اور مسلمانوں کی مدد کے جذبہ سے اور جہاد میں مال خرج کرنے کی نیت سے اپنا سارا کا سارا کا اسارا ہال اللہ کی راہ میں خرج کردیا اور الیمی محبت' ایسا جذبہ اور الیمی نیت ہرا یک میں ہوتی ۔

(اعلام السنن ج اص ٢٠١٠ ١١ ملضاً وارالكتب العلمية بيروت ٢٨ ١١٥)

\* باب ذکور کی حدیث شرح سیح مسلم: ۳۳ ۲۷ ۳۳ ـ ج ۵ ص ۱۳۳۱ پر ذکور ہے اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں:

① '' قبل و قال '' ہے منع کرنے کی حکمت ﴿ برکش سوال کرنے ہے ممانعت کی حکمت ﴿ محبد میں سوال کرنے اور سائل کو دینے کی حقیق ﴿ زیادہ خرچ کرنے کی تفصیل اور حقیق ﴿ اسراف اورا قار کا محمل ﴿ لذت اور آ سائش کے لیے مال خرچ کرنا اسراف نیس ہے ﴿ ماں باپ کی نافر مانی محناہ کہیرہ ہے۔ اسراف نیس ہے ﴿ ماں باپ کی نافر مانی محنال ہے اور منفر دھیت ہے جوشا ید کسی اور جگہ ذکور ند ہو۔

یہ بحث ۱۳۳ ہے ۱۳۳ مفات پر مشتل ہے اور منفر دھیت ہے جوشا ید کسی اور جگہ ذکور ند ہو۔

١٤٧٨ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ غُرَيْرِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُولُ بِنُ إِبْرَاهِيْمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَامِرُ بُنُ سَعْدٍ ا عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُطًا وَآنَا جَالِسٌ فِيهِمْ ۚ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ اَعْجَبُهُمْ إِلَى ' فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ وَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُكُلن وَاللَّهِ إِنِّي لْآرَاهُ مُوْمِنًا؟ قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَّتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ وَلَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَكَ عَنَّ لَكَ عَنَّ فُكَن وَاللَّهِ إِنِّي لَآرَاهُ مُوْمِنًا؟ قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكُّتُ قَلِيلُ لُا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ وَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُكَان وَاللَّهِ إِنِّي لَآرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا. يَعْنِي فَقُالَ إِنِّي لَأُعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يُكَّبُّ فِي النَّارِ عَلَى وَجُهِمٍ وَعَنْ أَبِيدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلُ أَن مُحَمَّدِ آنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَلِّنُ هُلَا الْفَقَالَ فِي حَدِيْثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ \* فَجْمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي \* ثُمَّ قَالَ أَقْبِلُ أَي سَعْدُ اللَّهِ كَالْعُطِي الرَّجُلَ. قَالَ ٱبُوْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَكُبِكِبُوا ﴾ (المعراد: ٩٤) قُلِبُوا. ﴿ مُرَكَّا ﴾ (الله: ٢٢) أَكُبُّ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لِعَكُمُ غَيْرَ وَاقِع عَلَى اَحُورُ فَإِذَا وَقَعَ الْفِعُلُ وَلَنتَ كَبُّهُ اللَّهُ لِوَجُّهِم وَكَبَيْتُهُ آنًا. قَالَ آبُوْ عَبْدِ اللَّهِ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ٱكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ قَدْ اَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن غریر الز ہری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے حدیث بیان کی از والدخوداز صالح بن کیسان از ابن شهاب ٔ انهول نے کہا: مجھے عامر بن سعد نے خبر دی از والدخود ٔ انہوں نے بیان کیا كدرسول الله من الله عند الك جماعت كو چند چيزي عطاكيس اور میں ہے ایک مخص کو چھوڑ ویا اور اس کوعطانہیں کیا حالا نکہ وہ میرے کھڑے ہو کر چیکے ہے کہا: آپ فلال مخض کو کیوں نہیں عطا فر ما رے اللہ کی قتم ایس اس کوموس مگان کرتا ہوں؟ آپ نے فر مایا: یا وہ مسلم ہو' حضرت سعد بن الی وقاص نے کہا: میں تھوڑی دریا خاموش ر ہا' پھراس کے متعلق جومیرا گمان تھا اس نے مجھے مجبور کیا تو میں نے کہا: یارسول اللہ! آپ فلال مخص کو کیوں نہیں دے رہے اللہ کی فقم! میں اس کو سومن گان کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: یا مسلم حضرت سعد نے کہا: پس میں تھوڑی در خاموش رہا ' پھراس کے متعلق جو مجھے یقین تھا اس نے مجھے مجبور کیا تو میں نے کہا: یارسول الله ألم بالله المحض كو كيون نبيس عطا فرمار ب الله كي فتم إمين اس كو مؤمن ممان كرتا مول؟ آپ نے فرمایا: یامسلم چرآپ نے فرمایا: بے شک میں کئی شخص کوعطا کرتا ہوں اور اس کا غیر مجھے اس نے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس خوف سے اس کومنہ کے بل دوزخ میں گرا دیا جائے گااوراز والدخود از صالح از اساعیل بن محد انہوں نے بیان کیا کہ یں نے اسے والدے یہ صدیث ی ہے ہی انہوں دونوں ہاتھ جوڑ کر میری گردن اور کندھے کے درمیان مارے چر فرمایا: اے سعد اوھر آؤا سنوا بے شک میں سی محض کو عطا کرتا مول \_امام بخارى في كها: سورة الشعراء من جود في كبكبوا" كالفظ ہے'اس کامعنی ہے: انہیں منہ کے بل گرا دیا حمیا اور سورۃ الملک میں جو مكبًا"كالفظ ب وه "اكب" عاخوذ ب" اكب "فعل لازم ہے بعنی اوندھا گرا'اوراس کافعل متعدی" سے " " ہے کہا

جاتا ہے: "کہ اللّٰہ لوجھہ" یعنی اللّٰہ نے اس کومنہ کے بل گرا دیااور" کیبیت ہے" میں نے اس کومنہ کے بل گرادیا۔ امام بخاری نے کہا: صالح بن کیمان عمرو بن الزہری سے بڑے بخے ان کی جھرت عبداللہ بن عمرو بن الزہری ہو گئے ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل بن عبداللہ
نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے حدیث
بیان کی از ابو الزناد از الاعرج از حضرت ابو ہریرہ رشی آلله وہ بیان
کرتے ہیں کہرسول اللہ مل آلیہ از حفر مایا: وہ خص مسکین نہیں ہے
جولوگوں کے درمیان چکرلگا تا رہتا ہے اور ایک لقمہ اور دو لقے اور
ایک محجور اور دو محجوری اس کولوٹا دیت ہیں بلکہ (اصل میں) مسکین
وہ محض ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا جو اس کو (سوال سے)
مستغنی کرد ہے اور ذرکوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اس کے او پرصدقہ
کرے اور وہ حیاء کی وجہ سے سی سے گڑ گڑ اکر موال نہیں کرتا۔

اس مدين كا شرح " سيح ا بخارى: ١٤٨ مِن كُرْدَيكَ ٢٥ مَهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمْدُ بُنُ حَفْص بْنِ غِيَاتٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَةُ فَالَ حَدَّثَنَا ابْوُ عَمَدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا لِيَحْ مَا لَكُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر بن حفص بن غیاث فی صدیت بیان کی افہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی افہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی افہوں نے کہا: ہمیں الاعمش نے حدیث بیان کی افہوں نے کہا: ہمیں ابوصالح نے حدیث بیان کی از حضرت ابو ہریرہ وہنگانند از نبی طفی ایک ہی آپ نے فر مایا: تم میں سے کوئی شخص اپنی رشی لے کر جائے (میرا گمان ہے افہوں نے کہا:) پہاڑ کی طرف پھر (جنگل جائے (میرا گمان ہے اور کھائے اور صدقہ کرے بیائ سے کہا ہے) لکڑیاں کا نے کر بیچے اور کھائے اور صدقہ کرے بیائ سے بہتر ہے کہوہ لوگوں سے سوال کرے۔

اس حدیث کی شرح مصیح البخاری: ۲۰ ۱۳۷ میں گزر چکی ہے۔ ۵۶ - بکاب نحر صِ التّمْدِ

درخت پرگلی ہوئی تھجوروں کودیکھے کر کی ہوئی تھجوروں کا انداز ہ کرنا

اس عنوان میں ' نخوص ''کالفظ ہے اس کامعن ہے: درخت پر گلی ہوئی تازہ مجوروں کود کھے کر کی ہوئی مجوروں کواندازہ کرنا۔ ۱۶۸۱ - خد شن سَهْلُ بُنُ بَحَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَیْبُ اللہ بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ہمل بن بکار نے حدیث عَنْ عَمْرِو بْنِ یَحْدِیٰ عَنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِیِ عَنِ آبِی بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی ازعمرو بن

حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُورَةً تَجُولُ فَلَمَّا جَاءً وَادِي اللَّهُ رَى الْفَارِي إِذَا امْرَاةٌ فِي حَدِيْقَةٍ لَهَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ أَخُرُصُوا. وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً أَوْسُقُ ۚ فَقَالَ لَهَا أَحْصِي مَا يَخُرُ جُ مِنْهَا. فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُولُكَ قَالَ آمَا إِنَّهَا سَتُهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيْحٌ شَٰدِيْدَةٌ ۚ فَكَلا يَـقُومَنَّ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيْرٌ فَلَيَعْقِلُهُ. فَعَقَلْنَاهَا ا وَهَبَّتُ رِيْحٌ شَدِيدُةٌ وَلَقَامَ رَجُلٌ فَالْقَتْهُ بِجَبَل طَيِّيءٍ. وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلَةً بَيْضَاءً وكَسَّاهُ بُرْدًا وكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمُ فَلَمَّا أَتْلِي وَادِي اللَّهُ رَاى قَالَ لِلْمَرَّاةِ كُمْ جَاءَ تُ حَدِينَقَتُكِ؟ قَالَتْ عَشْرَةَ أَوْ سُقِ إِخْرُصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُتَعَجِّلُ إِلَى الْمَدِينَةِ ۚ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنَّ يَتَعَجَّلَ مَعِى فَلْيَتَعَجَّلُ . فَلَمَّا قَالَ ابْنُ بَكَّارِ كَلِمَةً مَعْنَاهَا. اَشُرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ هٰلِهِ طَابَّةُ فَلَمَّا رُاى أَحُدًا قَالَ هَٰذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبَّا أَلَا أَحُبِرُكُمُ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا بَلَي عَالَ دُورٌ بَنِي النَّجَارِ ا ثُمَّ دُوّرُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ دُوّرُ بَنِي سَاعِدَةً وَوُ دُوّرُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَفِي كُلِّ ثُورِ الْأَنْصَارِ يَعْنِي

[اطراف الحديث: ١٨٢ - ١٢١٦ - ١٩٥١ - ١٨٨١]

سيحي ازعباس الساعدي از ابوحيد الساعدي وشي تنفذ انهول نے بيان كيا کہ ہم نبی ملتی آیا ہے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے ' پس جب آ پ وادی القری (مدینه اور شام کے درمیان ایک بستی) میں پنچے تو وہاں اینے باغ میں ایک عورت کھی ای نے اسے اصحاب سے فرمایا: اندازہ لگاؤ! ان درختوں ہے کتنی تھجوریں تکلیں گی اور رسول اس عورت سے فرمایا: جو تھجوریں ان درختوں سے اتریں ان کی پائش کر لینا' جب ہم تبوک پہنچ تو آب نے فر مایا: سنو! آج رات کو بہت سخت آندھی آئے گی' پس تم میں ہے کوئی شخص کھڑا نہ ہو'اور جس مخص کے پاس اونٹ ہو وہ اس کو باندھ لئے سوہم نے اونٹول کو بانده لیا 'اور بهت سخت آندهی آئی 'ایک شخص کفر اموا تھا'اس کو آندھی نے کے کے پہاڑوں پر پھینک دیا 'اور ایلہ کے باوشاہ نے ني المراكب المراكب المنظم المراكب المر اورآب نے اس سمندری علاقہ کی حکومت اس بادشاہ کے نام لکھودی پھر جب والیس میں وادی القری پہنچ تو آپ نے اس عورت سے یو چھا: تمہارے باغ ہے کتنی تھجورین تکلیں؟ اس عورت نے کہا: دس وسن جورسول الله الله الله المائد الله الداره تها تب ني التي المائية من فرمايا: مجھے مدینہ جلدی جانا ہے کس تم میں سے جوجلدی روانہ ہونا جا ہتا ہؤوہ میرے ساتھ چلے ابن بکار نے کوئی لفظ کہا 'جس کامعنی ہے: آپ نے مدیند کی طرف دیکھا اور فرمایا: بدطابہ ہے (یا کیزہ اور عده) كرجب آب نے احد يها وكود بكھا تو فرمايا: يه بها و بم عبت كرتا ہے اور ہم ال سے عبت كرتے ہيں كيا ہي تہميں بدند بناؤں کہ انصار کے گروں میں کس کے گھرسب سے بہتر ہیں؟ صحابہ نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: بنوالنجار کے گھر' پھر بنو عبدالاشبل کے گھر' پھر بنوساعدہ کے گھریا بنوالحارث بن الخزرج کے گھر اور انصار کے تمام گھروں میں خیر ہے۔

(صحیح سلم: ۹۳ الرقم السلسل: ۳۳ اس سنن ابوداؤد: ۷۹ س مصنف ابن الی شیبه جی اص ۴ المنتخل: ۱۱۰۹ صحیح ابن فزیمه: ۳۳ اس ۴۳ سمجح ابن ابوداؤد: ۲۳ سنن داری: ۳۳ سنن داری: ۳۳ سند احمد ج۵ ص ۳۳ سر ۳۳ سطیع قدیم مسند احمد: ۳۳ ساس ۳۳ سر ۳۳ ساس ۱۱۰۲ مند احمد ج۵ ص ۳۳ سر ۳۳ سطیع قدیم مسند احمد: ۳۳ ساس ۱۲۳ سر ۳۳ سر ۱۲۳ ساست الرسالية و بيروت)

حدیث مذکور کے رجال

را) مہل بن بکار ابوبشر الداری (۲) و ہیب بن خالد ابو بکر (۳) عمر و بن یجیٰ بن عمار ه (۴) عباس بن مهل بن سعد میہ ولید کی حکومت میں مدینہ میں نوت ہو گئے تنے (۵) ابوحمید المنذ ربن سعد الساعدی۔ (عمدۃ القاری جوص ۹۲)

۔ اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مناسبت اس جملہ میں ہے: آپ نے فرمایا: اندازہ لگاؤ!ان درختوں سے کتنی تھجوریں تکلیس گی۔ تبوک وا دی القری کی اور ایلیہ کا مصداق

غزوہ جوک: جوک اور مدیند منورہ کے درمیان شام کی جانب سما مربطے ہیں اور تبوک اور دمشق کے درمیان گیارہ مرطے

وادی القری : السمعانی نے ذکر کیا ہے کہ بیشام کی جانب حجاز میں قدیم شہر ہے ابن قرقول نے ذکر کیا ہے کہ بید یدے قریب

ہے۔ ایلہ: یہ بچازی انتہاءاور شام کی ابتداء میں ساحل سمندر پرایک شہر ہے ' یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مصرے نصف فاصلہ پراور مکہ مکر مہ کے درمیان ہے' بیشہرایلہ بنت بدین بن ابراہیم علالیلااک نام ہے موسوم ہے' ایک روایت ہے کہ ایلہ سمندر کے کنارے ایک بستی ہے۔التلوج میں فدکور ہے کہ ایلہ کے بادشاہ کا نام بوحنا بن روبہ ہے۔

''بہ حسو ہم'':''ای بہلد ہم''اس مراد ہے کہ سندر کے کنارے بسنے والے کیونکہ بیلوگ سندر کے کنارے رہنے والے تھے'ایک روایت بیں ہے:''بہ حرتھم''اور''بحو ہ''کامٹی ہے: شہر یعنی اس شہر کے رہنے والے رسول اللہ ملے ایک شر شہر کی زمینیں اور وہاں کی حکومت اس بادشاہ کوعطا کردی تھیں۔

احد بہاڑ کا نبی التھ اللہ سے محبت کرنا حقیقت پر مبنی ہاوراس کی بہ کشرت نظائر اور شواہد

یہ پہاؤہم ہے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں: بہ ظاہر پہاڑ کا محبت کرنامستبعد ہے اس کیے بعض علماء نے اس کی سیہ تاویل کی ہے کہ اس پہاڑ کے پاس رہنے والے ہم ہے محبت کرتے ہیں اور وہ انصار ہیں اور بداطلاق مجازی ہے۔علامہ عینی فرماتے ہیں: اس حدیث میں حقیقی معنی مراد لینا بعید نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ہے:

یں دھنرت انس بن مالک رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اللہ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثم ان وظافہ میں استعمر اور حضرت عثم ان وظافہ میں استعمر اور حضرت عثم ان وظافہ میں استعمر اور دو شہید ہیں۔ پہاڑ پر چڑھے تو وہ کہنے لگا' پھر نبی مُنْ اللّٰ اللّ اللّٰ اللّ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی آبائم محبور کے ایک سو تھے ہوئے سے کے ساتھ فیک لگا کر خطبہ دیتے سے جب آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا اور آپ نے منبر پر بیٹے کر خطبہ دیا تو ہم نے سنا'اس درخت کے سے سے آپ کے فراق کی وجہ سے اس طرح روئے آپ کی منبر بنا دیا گیا اور آپ کی منبر بنا دیا گیا اور آپ کے منبر بر بیٹے کر خطبہ دیا تو ہم نے سنا'اس درخت کے سے سے آپ کے فراق کی وجہ سے اس طرح دس ماہ کی حالمہ اور منبی چل آپ ہے جتی کہ نبی منتی ہے گیا ہے اپنا ہے اس کو سینہ سے کہ اپنا ہی تھا ہوگیا۔ (منبی ہو

ر با میں اس کے اس کو کھایا' پھر ایک میہودی عورت نے نیبر میں آپ کو بھری کا زہر آلودہ کوشت کھلایا' نبی ملٹی کیا ہے اور آپ کے اسحاب نے اس کو کھایا' پھر آپ نے اپ اصحاب سے فرمایا: رُک جاؤ! پھرآپ نے اس عورت سے فرمایا: تم نے اس میں زہر ملایا تھا' اس نے آپ سے پوچھا: آپ کوکس نے خبردی؟ آپ نے فرمایا: اس کے پاؤں کی ہڈی نے 'جوآپ کے ہاتھ میں تھی' اس نے کہا: ہاں! (دلائل المعوق جے میں ۲۱۰)

حضرت جابر بن سمرہ رشی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آلیا ہے فرمایا: میں مکہ کے ایک پھرکو پہچا نتا ہوں جومیری بعثت سے
پہلے مجھے کوسلام کرتا تھا' میں اس کواب بھی پہچا نتا ہوں۔ (میج مسلم: ۲۲۷۷ مسنی ترزی : ۳۲۲۳ مسنداحمہ جه ص ۹۸)
حضرت عبد اللہ بن قرط بیانی بیان کرتے ہیں کہ حجة الوداع میں رسول اللہ ملٹی آلیا ہم کے پاس چھا دہ نتیاں لائی گئیں' ان میں سے
ہرا یک آپ کی طرف گردن بڑھا رہی تھی کہ آپ اس سے ذرج کی ابتداء کریں۔

(سنن ابوداؤر: ۱۷ ۱۵ ، صحیح ابن خزیمہ: ۲۸ ۲۱ ، منداحمہ ج م ۳۵ ، ۳۵ البدایہ دالنہایہ ج م ۳۵ ، دارالفکر بیروت ۱۹ ۱۹ هـ) حضرت جابر رشی آنله بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک سفر میں و یکھا کہ ایک اونٹ نے آ کرآپ کوسجدہ کیا۔ (البدایہ دالنہایہ ج س ۵۳۵ ، دارالفکر بیروت ۱۹ ۱۹ هـ)

حضرت ابو ہریرہ وضائلہ بیان کرتے ہیں کہ اونٹ نے آپ سے کلام کیا اور آپ کو تجدہ کیا۔

(البدايدوالنهاييج م ص٢ ٥٣ ١ -٥٠ (٥٠ - ٥٠)

حضرت ابو ہریرہ دشکانشہ بیان کرتے ہیں کہ بھیڑ ہے نے آپ سے کلام کیا۔ (البدایہ والنہایہ جمس ۵۳۰) حضرت انس بن مالک دشکانشہ بیان کرتے ہیں کہ ہرنی نے آپ سے کلام کیااور کلمہ پڑھا۔ (البدایہ والنہایہ جسم ۵۳۳-۵۳۳) حضرت عمر بن الخطاب دشکانشہ بیان کرتے ہیں کہ گوہ نے آپ سے کلام کیااور آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔

(البدايدوالنهايدج مص٥٥٥ - ١٥٥)

حضرت یعلیٰ بن مرہ رضی تلفہ بیان کرتے ہیں کر رسول الله مائی آتھ نے فرمایا: فاسق دن اور انس کے علاوہ ہر چیز کوعلم ہے کہ میں الله کا رسول ہوں۔ (البدایہ والنہایہ جسم ۵۳۳)

حضرت على بن ابى طالب و من الله بيان كرتے بين كديس نبى الله الله الله كماتھ كمكى بعض اطراف ميں جار ہا تھا' آپ كے سامنے جو پہاڑيا درخت آتا' وہ كہتا تھا: "السلام عليك يا رسول الله ا''۔ (سنن ترندى:٣١٢٦)

آپ بہاڑ کی محبت کا جواب بھی محبت سے دیتے تھے

 آگرآپ کے امتی اور غلام کے دل میں آپ کی محبت ہوتو وہ کب آپ سے مخفی رہ سکے گی!اے مالک ارض وسما! ہمارے دلول میں نبی ملٹ آلیا ہم کی محبت بیش از بیش کر دے۔(آمین) '' حوص'' کے متعلق مذا ہب فقہاء

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوني ٨٥٥ ه لكصتي بين:

امام ابوليسي محمد بن عيسي ترندي متوفى ١٥٩ ح لكصة بين:

'' خسوص'' یہ ہے کہ جب درخت پر تازہ کھجوریں لگ جائیں' جن میں ذکو ۃ واجب ہوتو سلطان ان کی مقدار کا اندازے ولگانے والے وجیحے اور وہ یہ بتائے کہ اس درخت ہے اتنی کی ہوئی کھجوریں یا کیے ہوئے انگورلگیں گئے گھر حساب لگایا جائے کہ ان میں کتنا عشر واجب ہوگا' پھر درخت والے پر اس ششر کا اواکرنا واجب کردیا جائے' پھر درختوں کے مالک کواس کے پھلوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے' وہ ان درختوں کے پھلوں میں جو جاہے کرئے' پھر جب کھیل بیک جا کیس تو ان میں ہے بھلوں میں جو جاہے کرئے' پھر جب کھیل بیک جا کیس تو ان میں سے عشر نکال لیا جائے۔ امام مالک' امام شافعی' امام احمداور اسحاق کا بہی تول ہے۔ (سنن ترزی ص ۲۹۲ 'وار المعرفہ بیروت ساساتھ)

مشهور غير مقلّد عالم وحيد الزمان متوفى ٨ ١٣ ١١ ٥ لكصة بين:

جب کھجور یاانگوریااورکوئی میوہ درختوں پر پختہ ہوجائے او ایک جانے والے تخص کو بادشاہ یا حاکم بھیجنا ہے وہ جا کراندازہ کرتا ہے کہاس میں سے اتنازیادہ میوہ اترے گا بھراس کا دسوال خصد اگر ق کے طور پرلیا جاتا ہے اس کو ' خسر ص'' کہتے ہیں' آل حضرت ملے آتے ہیں۔ اس کو جائز کہتے ہیں گاں حضرت ملے آتے ہیں۔ ملک اور اہل حدیث سب اس کو جائز کہتے ہیں لیکن حنفیہ ملک ایک ہوری میں میں میں کو جائز کہتے ہیں لیکن حنفیہ نے برخلاف احادیث سجوری مرف اپنی رائے سے اس کو نا جائز قر اردیا ہے' ان کا قول دیوار پر پھینک دینے کے لاکن ہے۔ نے برخلاف احادیث سے اس کو اپنی کتب خانہ لاہور)

" خوص" كنبوت مين الممة ثلاثه كي مؤيد احاديث اوران كے جوابات

ائے۔ ثلاثہ نے اس باب کی حدیث: ۸۱ سے بھی استدلال کیا ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی ملٹھ الیہ ہم نے اس باغ کے درختوں کی مجبوروں کا اندازہ لگانے کا حکم دیا کین اس حدیث سے ان کا استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی ملٹھ الیہ ہم نے اس اندازہ کے دسویں حصہ میں عشر یا صدقہ دینے کو داجب فر مایا بلکہ ان درختوں کی مجبوروں میں اسی وقت عشر داجب ہوگا ، جب ان درختوں سے مجبوروں کو اتارا جائے گا اس حدیث میں جو اندازہ لگانے کا ذکر ہے اس سے مقصور نبی ملٹھ الیہ ہم اس عشور نبی ملٹھ الیہ ہم کرنا تھا۔ آپ نے دس وس مجبوروں کا اندازہ لگایا اور آپ نے اس باغ کی ما لکہ عورت سے فر مایا کہتم اس باغ کی مجبوروں کی ہیائش کر لینا ، پھر آپ ہوک ہے دا پس آ کر معلوم کیا تو پتا چلااس باغ میں اتن بی مجبوریں تھیں تو پتا چلا کہ آپ نے دی الی سے مطلع ہوکر بتایا تھا کہ اس باغ میں دس وس مجبوریں ہیں اور دی نبی پرنازل ہوتی ہے سواس سے آپ کی نبوت پردلیل نے دی الی سے مطلع ہوکر بتایا تھا کہ اس باغ میں دس وس مجبوریں ہیں اور دی نبی پرنازل ہوتی ہے سواس سے آپ کی نبوت پردلیل

قائم ہوگئی۔

ائمہ ثلاثہ کی دوسری دلیل میصدیث ہے:

ابن جرت کیبیان کرتے ہیں کہ مجھے ابن شہاب سے خبر دی گئی از عروہ از حضرت عائشہ رہن انہوں نے خیبر کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ نبی ملٹی لیا ہم محضرت عبد اللہ بن رواحہ کو یہود کی طرف تھیجے 'پس جب مجوریں میٹھی ہوجا تیں تو ان کے کھائے جانے سے پہلے وہ ان کا اندازہ کرتے۔ (سنن ابوداؤد:۱۲۰۲)

، اس حدیث کا جواب میہ ہے کہ اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے کیونکہ میں معلوم نہیں کہ ابن جریج کو ابن شہاب کی روایت کی کس نے خبر دی تھی۔

ائمه ثلاثه كى تيسرى دليل بيحديث ب:

سعید بن المسیب 'حفرت عمّاب بن اسیدر ضی الله صدوایت کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی الله می کہ یہ کہ اس کے بیت کہ اس الله میں کہ اس کے بیت کہ میں کہ اس کے بیت کہ بیت کہ

اس حدیث کا جواب سے کہ اس حدیث کوروایت کرنے کے بعدامام ابوداؤدنے پیکھ دیا کہ سعیدنے عماب سے کی چیز کونہیں

سویہ حدیث منقطع ہے اور حدیث منقطع ہے استدلال صحیح نہیں ہے۔ '' خوص'' کی ممانعت کے متعلق احادیث

یعن اگرتمہارے اندازہ لگانے کے بعد آندھی ہے درخت کے پھل گر گئے یا ژالہ باری اور آسانی بجلی ہے پھل جل گئے یا تباہ ہو گئے تو تم ان پھلوں کو کس چیز کے معاوضہ میں لو گے ؟

ائمہ ثلاث اور غیر مقلدین نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے' ان میں سے سیح بخاری کی حدیث تو ان کے مدعا پر دلالت نہیں کرتی اور باتی احادیث قابل استدلال نہیں ہیں' اس کے بعدوہ'' خسر ص'' اور اندازہ کی اباحت پر دلالت کرتی ہیں اور اہام ابوطنیفہ نے جس سیح حدیث سے استدلال کیا ہے' وہ'' خسر ص'' اور اندازہ کی ممانعت اور تحریم پر دلالت کرتی ہے اور جب اباحت اور تحریم اور حلت اور جرمت میں تعارض ہوتو یہ متفقہ اصول ہے کتا ہے کہ کی حدیث کو اباحت کی حدیث پر ترجیح دی جاتی ہے۔

''حسر ص''اوراندازہ لگانے میں درخت پر گئے ہوئے تازہ کھلوں کی مقدار کا اندازہ لگا کراس مقدار کا دسواں حصہ خٹک کھل دینے جاتے ہیں' مثلاً درخت پر گئی ہوئی تازہ مجوروں کاعشر پکی ہوئی مجوروں یا چھواروں میں سے دیا جا تا ہے اور تازہ انگوروں کاعشر پکے ہوئے انگوروں اور کشمش سے دیا جا تا ہے' جب کہ نبی ملٹی اللہ م نے درخت پر گئے ہوئے کھلوں کو خٹک کھلوں کے عوض فروخت کے ہوئے انگوروں اور کشمش سے دیا جا تا ہے' جب کہ نبی ملٹی اللہ باری سے یا کی اور آفت سے درخت کے کھل جاہ اور بربادہو گئے تو کرنے سے منع فرما دیا ہے' کیونکہ اگر آندھی آنے سے یا ثالہ باری سے یا کی اور آفت سے درخت کے کھل جاہ اور بربادہو گئے تو ان کے بدلہ میں جوخشک کھل لیے گئے ہیں'ان کاکوئی معاوضہ نہیں ہوگا اور وہ تازہ کھل یا کھیت کی تازہ فصل کے بدلا میں جوغلہ لیا گیا

ہوں تازہ فصل کی خٹک غلہ کے عوض کے گاہ ہوئے تازہ مجلوں کی خٹک مجلوں کے عوض کیج کومزاہنہ کہا جاتا ہے اور کھیت میں گل موئی تازہ فصل کی خٹک غلہ کے عوض کیج کومحا قلہ کہا جاتا ہے اور نبی ملٹی کیلائم نے مزاہنہ اور محا قلہ دونوں کوحرام قرار دیاہے اس کی تفصیل حسب ذیل احادیث میں ہے:

(صحح البخارى \_باب يع الموليد عن ١٥٥ وادارتم بيروت)

حضرت عبدالله بن عمرور من کالله بیان کرتے ہیں که رسول الله مالیا کی بینے اللہ میں کہ بینے کی بینے کی فل ہر نہ ہوان کوفروخت نہ کروا ورتازہ بچلوں کوچھواروں کے عوض فروخت نہ کرو۔

(صحح ابناری: ۲۱۸۳ منداحمه ۲۳ منن ابوداؤد: ۳۳۷ منن ترنی ۱۲۲۱ منن نبائی: ۵۳۱ منن ابن ماجه: ۲۲۱۳ منداحمه ۲۳ من منداحمه ۲۳ منداخه و منداخه منداخه و منداخه که دو مند منداخه و مندا

(صحیح مسلم: ۱۵۳۵ مسنن ابودادُد: ۲۸ ۳۳ مسنن ترندی: ۱۲۲۷ مسنن نسائی: ۲۵۷۵ م)

حضرت ابو ہریرہ دشخانلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا آئم نے ''المسحاقلہ''اور''المنز ابنہ'' سے منع فر مایا۔ (سنن تریدی:۱۳۲۳ میج مسلم:۱۳۲۹) منداحہ ج مسلم:۱۳۸۹)

امام ترندی اس مدیث کوروایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

''المصحافلہ''یہ ہے کہ کھیت کی فصل کو گندم کے عوض فروخت کیا جائے اور''الموز ابند'' یہ ہے: کھجور کے درخت پر گلی ہو کی تازہ کھجوروں کو چھواروں کے عوض فروخت کیا جائے'اکثر اال علم کا اس حدیث پڑعمل ہے'انہوں نے'' البصہ بحافلہ'' اور''الموزاہند'' کو مکروہ قرار دیا ہے۔

حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی ایکٹی ہے سوال کیا گیا کہ آیا تازہ مجوروں کو چھواروں کے عوض خرید نا جائز ہے؟ آپ نے حاضرین سے پوچھا: آیا تازہ مجوریں سو کھنے کے بعد کم ہو جاتی ہیں انہوں نے کہا: جی ہاں! تو آپ نے اس سے منع فرما ویا۔ (سنن تر ندی: ۱۲۲۵ سنداجری اص کا)

حضرت انس وی فقد بیان کرتے ہیں کدرسول الله ملخوالیا الله ملخوالیا الله عند الله منظم فرمایا اور

کنے ہے پہلے غلہ کوفر وخت کرنے ہے منع فر مایا۔ (سنن ترزی: ۱۳۲۸ سنن ابوداؤد: ۳۳۷ سنن ابن ماجہ: ۲۲۱۷ سنداحمہ برج سمن ۱۲۲۱ منداحمہ برج سمن ابن ما کسی بنی اللہ برخی اللہ منظم کی کہ اللہ منظم کی کہ اللہ سن ما لک وہ بنی اللہ برخی اللہ منظم کی کہ اللہ منظم کی کہ اللہ سن ما لک وہ برخ کے اس کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظم کی کہ وہ اس کے دوجا کیں کہ رسول اللہ منظم کی کہ اللہ بیا تا کہ جب اللہ تعالی کا مال کس چیز کے عوض کھا کہ ان کھوں کو منع کر دے ( یعنی وہ درخت سے اتر نے سے پہلے ضائع ہوجا کیں ) تو تم اپنے بھائی کا مال کس چیز کے عوض کھا کہ ابناری: ۱۹۹۸ سمج مسلم: ۱۰۰۰)

نی اللہ اللہ ہے درختوں پر تازہ کھلوں کو خٹک کھلوں کے عوض اور کھیتوں میں تازہ فصل کو خٹک غلہ کے عوض فروخت کرنے سے اس لیے منع فریادیا ہے کہتم نے مثلاً تازہ کھجوروں کے عوض چھوارے لے لیے اور درخت پر گلی ہوئی تازہ کھجوریں آئدھی یا اولوں سے

برباد ہوکئیں تو تم نے جوان کے معاوضہ میں چھوارے لیے ہیں وہ بلامعاوضہ اور حرام ہوں گے ای طرح اگر درخت پر گلی ہوئی تازہ تھجوروں کا اندازہ کرکے ان کے عشر میں چھوارے دے دیئے اور آندھی یا اُولوں سے وہ تازہ تھجوریں گر کئیں یا جل کئیں تو وہ عشر میں ليے ہوئے چھوارے بھى ناجائز ہول كے اى ليے نى مائي كيا ہم نے درخت پر لگے ہوئے تھلول كى مقدار كا انداز ہ لگانے سے منع فرماديا اوران احادیث کی وجہ سے امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے درخت پر لگے ہوئے پچلوں کی مقدار کا انداز ہ کر کے عشر نکا لئے کو مکروہ فرمایا ہاور بیفر مایا ہے کہ درخت سے پھل اتارنے کے بعدان پھلوں میں سے عشر نکالا جائے۔

حضرت امام ابوصنیفه تو ان احادیث کی بناء پر'' خسو ص''اوراندازه لگانے کا حکم بیان فرمارہ ہیں اور شیخ وحیدالزمان امام اعظم کے تول پریتبھرہ کررہے ہیں کہ حنفیہ نے برخلاف احادیث صححہ کے صرف اپنی رائے سے اس کونا جائز قرار دیا ہے ان کا قول دیوار پر بھینک دینے کے لائق ہے میں کہتا ہوں کہ ان کے اس دروغ بے فروغ کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر پینخ وحید الزمان اپنے منہ پر اس جھوٹ کی کا لک نہ ملتے تو بہتر تھا! ہماراا ندازتحریراس طرح نہیں ہے کیکن چونکہ شیخ وحیدالز مان نے ہمارے امام ابوصنیفہ کے متعلق ایک تول منبیع لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تصاص لینے کی اجازت دی ہے اور فر مایا ہے:

وَجَزَآءُ سَيِنَةٍ سَيِّنَةً مِثْلُهَا. (الشوري: ٣٠) اور رُداني كابدلداى كَمْ الْ رُداني ب-

سواس وجہ سے ہم نے اپنے مزاج 'عادت اور اسلوب کے خلاف شیخ وحید الزمان کے متعلق اس طرح لکھا' بہ تول شاعر:

ہے ہے گنبد کی صدا جیسی کھوولی سنو

اورسلیمان بن بلال نے کہا: مجھے عمرو نے حدیث بیان کی پھر دار بن الحارث نے 'پھر بن ساعدہ نے اورسلیمان نے کہااز سعد بن سعيد از عماره بن غزيد از عباس از والدخود از نبي من التاليم "آپ نے فرمایا: اُحدایک پہاڑے ہے ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ امام بخاری نے کہا: ہروہ باغ جس کے گرد جار د بواری ہواس کو" حدیقه" کہتے ہیں اورجس کے گرد جارد بواری ند ہواس کو" حدیقه" "مہیں کہتے۔

١٤٨٢ - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بَنُ بِلَالِ حَدَّثَنِي عَمْرُو ثُمَّ ذَارُ بَنِي الْحَارِثِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةً. وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً \* عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ ' عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ أُحُدُّ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. قَـالَ ٱبُو عَبُدِ اللَّهِ كُلُّ بُسْتَانِ عَلَيْهِ حَائِظٌ فَهُوَ حَدِيْقَةٌ وَمَا لَمٌ يَكُنُ عَلَيْهِ حَائِظٌ لُمْ يُقُلُّ حَدِيْقَةٌ.

اس مدیث کی شرح اس سے پہلی مدیث: ۱۸ ۱۱ ش آجی ہاوراس مدیث میں جس باغ کا ذکر ہے اس کے گرد جارو اواری محى اى كے اس كو محديقه "فرايا ہے-

> ٥٥ - بَابُ الْعُشْرِ فِيْمَا يُسُقَى مِنَ مَّاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي وَلَمُ يَرٌ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ فِي الْعَسَلِ شَيْنًا.

جس زمین کو بارش کے یانی اور جاری پائی سے سراب کیا جائے اس میں عشرے اورعمر بن عبد العزيز شهد ميس كسى صدقه كو داجب نهيل قرار

اس تغلیق کی اصل مصنف ابن ابی شیبه: ۱۵۱۰ ۱۰ مطبوعه مجلس علمی بیروت ٔ اورمصنف ابن ابی شیبه: ۵۲ ۴۰۰ مطبوعه دارالکتب

امام ابولیسی محمد بن عیسی متونی ۲۷۹ هروایت کرتے ہیں:

شہد میں عشر کے وجوب کے متعلق مذا ہب فقہاء

اس حدیث کوروایت کرنے کے بعدامام ترندی لکھتے ہیں: حضرت ابن عمر کی حدیث کی سند میں کلام ہے اوراس باب میں نبی اس حدیث کوروایت کرنے کے بعدامام ترندی لکھتے ہیں: حضرت ابن عمر کی حدیث کی سند میں کلام ہے اورا کشر اہل علم کا اس حدیث پرعمل ہے اورامام احمداوراسحاق کا یہی قول ہے اور بعض اہل علم مل ایک ہے کہا: شہد میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی صدقہ بن عبداللہ ہے وہ حافظ نہیں ہے اور اس حدیث کی مند میں ایک راوی صدقہ بن عبداللہ ہے وہ حافظ نہیں ہے اور اس حدیث کی روایت میں اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ (سنن ترندی ص ۲۸۷ دارالمعرف بیروت ۱۳۲۳ھ)

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ م م ه كلصته بين:

امام ما لک اور امام شافعی کے نز دیک شہد میں زکو ہ ٹہیں ہے اور بہی حضرت ابن عمر کا ندہب ہے 'اور امام ابو حنیفہ نے فر مایا: اس میں عشر ہے' ابن المنذ رنے کہا: شہد میں زکو ہ کے وجوب کے متعلق نبی مائے گیائے سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے اور نداس پراجماع ہے سواس میں زکو ہ نہیں ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ۲۸۳ وار الکتب العلمیہ 'بیروت' ۲۸۳ ہے)

مش الائمة محمد بن احمد السرحى الحنى التونى ١٨٨ ه كصة بين:

امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شہر قلیل ہویا کثیر'اس میں عشر واجب ہے جب کہ وہ شہرعشری زمین میں ہواورامام ابویوسف کے نزدیک پانچ وسق (تین سوکلوگرام) شہد ہے کم میں عشر نہیں ہے اوران کی مرادیہ ہے کہ جب اس کی قیمت پانچ وسق غلہ کی قیمت لین وسودر ہم کو پہنچ جائے۔ (المہوطج سم ۱۹ وارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۰ ۱۲ ھ)

شہد میں عشر کے وجوب کے متعلق احادیث اور آثار

ابوسیارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے پاس شہد کے چھتے ہیں' آپ نے فرمایا:عشر ادا کرؤ میں نے عرض کیا: اس کومیرے لیے خاص فرماد بھے' آپ نے اس زمین کوان کے لیے خاص فرمادیا۔

(سنن ابن ماجه: ۱۸۲۳ منداحدج ۲۳ مسنف عبد الرزاق: ۱۹۷۳ معنف عبد الرزاق: ۱۲۱۳ مند ابوداؤر الطیالی: ۱۲۱۳ سن بیهی ا

ج م ص ۱۲۱ مصنف این ابی شید : ۱۰۱۵ محل علمی بیروت مصنف این ابی شید : ۱۰۰۵ و ادالکتب العلمیه بیروت)
عمروین شعیت بیان کر یے بین کہ طاکف کے امیر نے حضرت عمر بین الخطاب و کا الله کی طرف لکھا کہ شہد والے ہم کو وہ صدقہ بین دے رہے جو ہم سے پہلے حکام کو دیتے تھے حضرت عمر نے ان کی طرف لکھا: اگر وہ لوگ تم کو وہ صدقہ دیں جو رسول الله مل الله کودیتے تھے تب تم ان کی زمین کی حفاظت کرنا ورنہ نہ کرنا عمرو بین شعیب نے کہا: وہ شہد کی ہردس مشکوں میں سے ایک مشک دیتے تھے۔

سے۔ (سنن ابوداؤر:۱۵۹۲، سنن نسائی:۲۲۷۸، مصنف ابن ابی شیبہ:۲۳۱۸، مجلس علمی میروت مصنف ابن ابی شیبہ:۱۰۰۵ وارالکتب العلمیه میروت) عطاء خراسانی نے حضرت عمر وضی آللہ سے روایت کی ہے کہ شہد میں عشر ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۰۱۵) مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۰۱۵) مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۰۰۵ مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۰۰۵ ورالکتب العلمیہ نیروت) مصنف ابن ابی قوم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ شہد میں زکو ہے کیونکہ اس مال میں کوئی خیر مہیں ہے جس کی زکو ہے نہ دی جائے ۔ ان کی قوم کے لوگوں نے پوچھا: اس میں کتنی زکو ہے جا انہوں نے کہا: عشر ہے کہا انہوں نے مہیں ہے جس کی زکو ہے نہ دی جائے ۔ ان کی قوم کے لوگوں نے پوچھا: اس میں کتنی زکو ہے جا انہوں نے کہا: عشر ہے کہا انہوں نے کہا: عشر ہے کہا نے سے انہوں انہو

ان سے عشر لیا' پھراس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ کے پاس آئے اور ان کواس کی خبر دی' تو حضرت عمر نے اس عشر کو لے کرمسلمانوں کے صدقات میں داخل کر دیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۰۰۵ مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۰۰۵ 'وار الکتب العلمیہ' بیروت) ابن الی ذئب نے الزہری سے روایت کی ہے کہ شہر میں عشر ہے۔

(مصنف ابن الى شيبه: ٩ ١٠ ١٠ مجل علمي أبيروت مصنف ابن الى شيبه: ٥٠ ٠٠ وارالكتب العلميه أبيروت )

حضرت عبدالله بن عمر ورضي الله بيان كرتے ہيں كه نبي التي الله على الله عن شهد سے عشر ليا۔ (سنن ابن ماجہ: ۱۸۲۴) سنن ابوداؤد: ١٢٠٢)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن الی مریم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ بن وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے یوٹس بن یزید نے خبردی از الزہری از سالم بن عبد الله از والدخود رضي الله از نبي ملق اللهم "آپ نے فرمايا: جس زمین کو بارش نے سیراب کیا اور چشموں نے سیراب کیا یا اس زمین نے خود اپنی رگوں سے پانی لے لیا 'اس میں عشر ہے اور جس ز مین کو کنویں کے ڈولوں سے سیراب کیا گیا اس میں نصف عشر ہے ' امام بخاری نے کہا: یہ حدیث کہلی حدیث کی تفسیر ہے کیونکہ کہلی حدیث لینی حضرت ابوسعید کی حدیث میں یہ بیان نہیں کیا گیا تھا کہ جس زمین کو بارش سیراب کرے اس میں عشرہے اور اس میں زکوۃ کی مقدار بیان کی گئی ہے اور اضافہ مقبول ہوتا ہے اور حدیث مفسر مبہم پر رائج ہوتی ہے ، جب اس کو ثقه راوی بیان کریں جیسا کہ حضرت الفصل بن عباس وسي الله نے بيروايت كى ہے كه نبي ملفيليكم نے کعبہ میں نماز نہیں پڑھی اور حضرت بلال مختاللہ نے بیروایت کی ے کہ آپ نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے ، پس حضرت بلال کے قول پر على كيا كيا ب اورحضرت الفضل ع قول كور ك كرويا كيا ب-

اس مدیث کی ممل اور مفصل شرح می می ابنخاری: ۱۳۰۵ می گزرچی ہے۔ ۱۳۵۰ باب کیس فیما دُون خمسیة اوسی استان صدقة

١٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بُنِ آبِى صَعْصَعَة عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ مَعْدِ النَّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ مَعْدِ النَّهِ عَنْ آبِيهِ صَعْدِ النَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا آقَلَ مِنْ صَلَّى النَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا آقَلَ مِنْ النَّهِ صَلَّى الله عَنْهُ عَنِ النَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا آقَلَ مِنْ

پانچ وسق ہے کم میں صدقہ نہیں ہے

خَمُسَةِ أُوسُقِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِّنَ الْإِبِلِ اللَّهُ وُ مَسَدَقَةٌ وَلَا فِي اَقَلَّ مِنْ خَمْسِ اَوَاقِ الْإِبِلِ اللَّهُ هُذَا تَفْسِيرُ اللَّهِ هُذَا تَفْسِيرُ اللَّهُ هُذَا تَفْسِيرُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ هُذَا تَفْسِيرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

فرمایا: پانچ وس سے کم میں صدقہ نہیں ہے اور نہ پانچ اونوں سے کم میں صدقہ ہے۔ امام میں صدقہ ہے۔ امام میں صدقہ ہے۔ امام بخاری نے کہا: یہ (حضرت ابوسعید خدری کی) پہلی حدیث کی تغییر ہے 'جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ پانچ وس سے کم میں صدقہ نہیں ہے کونکہ یہ پہلے بیان نہیں کیا گیا تھا اور ہمیشہ علم میں اضافہ والی حدیث پرعمل کیا جاتا ہے 'جب کہاں کو ثقہ راوی بیان کریں۔

اس مدیث کی شرح بھی صحیح ابنجاری: ۰۵ ۱۳ میں گزر چکی ہے۔

٥٧ - بَابُ اَخُذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخُلِ وَهَلُ يُتُرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تُمْرَ الصَّدَقَةِ

الْاسَدِىُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْاسَدِىُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْاسَدِىُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْاسَدِىُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِى طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُ يُوتِي بِالتّمْرِ عِنْدَةً كُومًا مِنْ بِعَنْدَةً كُومًا مِنْ بَعْمَرِهُ وَهُلْمَ اللّهُ تَعَالَى بِعَنْهُ مَا يَلْهُ مَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَ اللّهُ تَعَالَى التّمْرِ فَا خَدُهُمَا يَمُرَةً مَنْ وَالْحُسَيْنُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَمُرةً تَعْمَلُهُ فِي فَيْهِ فَقَالَ التّمْرِ فَا خَدُهُمَا تَمُرةً فَعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةً ؟ وَسُلّمَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةً ؟ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةً ؟ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةً ؟ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةً ؟ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةً ؟

۔ جب درختوں سے تھجوروں کوا تاراجائے اس وقت صدقہ (عشر)لیاجائے اور کیا بچوں کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ صدقہ کی تھجوروں کو ہاتھ لگائیں؟

[اطراف الحدیث: ۱۹۱۱ - ۳۰۷۱] (ملتی کی آل صدقه نیس کھاتی! (صحیح مسلم: ۱۹۱۹) ارقم السلسل: ۱۳۳۳ منن نسائی: ۸۹۲۸ مند ابوداؤد الطیالی: ۲۳۸۲ منن داری: ۱۹۲۳ مثرح السند: ۱۱۵۸ منن بیتی جرح می ۲۹ منداحد جرح می ۱۳ می منداحد جرح می ۱۳ منداحد جرح می ۱۳ منداحد جرح می ۱۳ می از می از می از ۲۰ می از ۲۰ می ۱۳ می از ۲۰ می ۱۳ می از ۲۰ می ۱۳ می از ۲۰ می از ۲۰ می ۱۳ می از ۲۰ می از ۲۰ می ۱۳ می از ۲۰ می ۱۳ می از ۲۰ می از ۲۰ می از ۲۰ می ۱۳ می از ۲۰ م

حدیث مذکور کے رجال (۱) عمر بن مجر بن المجن المعروف بابن الثل الازدی مید ۲۵۰ ه میں نوت ہو گئے تھے(۲) ان کے والذمجر بن الحن الوجعفر میہ ۰۰ م ه میں فوت ہو گئے تھے(۳) ابراہیم بن طہمان (۴) مجمد بن زیاد (۵) حضرت ابو ہریرہ ویش نشہ ۔ (عمدة القاری ۹۶ ص۱۱۱) اس حدیث کی اس عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: مجبور کے درختوں سے مجبوریں اتاریخے وقت۔

#### درختوں سے پھل اتارنے کے بعدان میں سے پچھ پھلوں کوصدقہ کرنا

الله تعالی کا ارشاد ب:

جب وہ درخت کھل دارہوں تو ان کے تھلوں سے کھاؤ اور جبان کی کٹائی کا دن آئے توان کاحق ادا کرو۔ كُلُوْا مِنْ ثَمَرةِ إِذَا ٱثْمَرَ وَالتُواحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِي. (الانعام:١١١)

علامه ابو بكراحمد بن رازى بصاص حفى متوفى • ٤ سره لكهة بن:

حضرت ابن عباس وظفالته ؛ جابر بن زيد محمد بن حنفيه حسن بقرى معيد بن ميتب طاؤس زيد بن اسلم ، قماده اورضحاك كايةول ہے کہاں جق سے مرادعشر اور نصف عشر ہے اور حضرت ابن عباس سے دوسری روایت سے کہاں حق کواس مدیث نے منسوخ کردیا جس میں عشر اور نصف عشر کوفرض کیا گیا اور یہ قول اس اصول پر مبنی ہے کہ قرآن کے حکم کوسنت سے منسوخ کرنا جائز ہے حسن بھری ہے روایت ہے کہ اس علم کوز کو ہے نے منسوخ کر دیا صحاک نے کہا ہے کہ آن میں مذکور ہرصدقہ کوز کو ہے نے منسوخ کر دیا اور حضرت ابن عمر وظیمالله اور مجاہد ہے روایت ہے کہ بیآیت محکمہ (غیرمنسوخ) ہے اور فصل کی کٹائی کے وقت اس حق کوادا کرنا واجب ہے اور بیت كها: يرممانعت اس ليے ہے تاكدون ميں كثائى كے وقت مساكين آسكيں مجاہد نے كها: جب فصل كافى جائے تواس ميں سے كچھ حصہ ما كين كوديا جائے اس طرح جب درخت ہے مجوري اتارى جائيں تو كھ مجورين ان كودى جائيں اى طرح جب ان كوصاع كے حساب سے مایا جائے تو ان کو کچھ مجوریں دی جا کیں۔ (احکام القرآن جسم ۹ مطبوعہ سیل اکیڈی لا مورو ۱۳۰۰ ف

امام ابومنصور محد بن محمد الماتريدي الحقى التوفى ١١٥٥ ها المحت بين:

الله تعالی نے تھجور کے درختوں کچلوں کی بیلوں زیتون اور انار کے ذکر کے بعد پیفر مایا کہ جبتم درختوں اور بیلوں سے پھل اتارویا کھیتوں سے فصل کا ٹوتو کٹائی کے دن ان میں سے کھے مقدار کا صدقہ کرو اور اللہ تعالی نے اس آیت میں قلیل اور کشر کا فرق نہیں کیااوراس میں بیدلیل ہے کہ زمین سے قلیل پیدادار حاصل ہو یا کثیراس میں صدقہ کرنا واجب ہے۔

ای طرح قرآن مجید کی بیآیت ہے:

اے ایمان والو! (الله کی راه میں) اپنی کمائی سے اچھی چیزوں يَأَيُّهَا الَّذِينَ 'امُّنُواۤ ٱنْفِقُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا کوخرچ کرواوران چرول میں ےخرچ کروجو ہم نے تمہارے كَسَبْتُمْ وَمِمَّا آخْرُجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ. (البقره:٢١٧) لےزمین سے پیدا کی ہیں۔

اس آیت میں بھی الله تعالی نے قلیل اور کثیر کا فرق نہیں کیا اور مطلقاً بیفر مایا کہ زمین کی پیداوار سے الله کی راہ میں خرج کروا زمین کی پیداوارخواه کلیل مو یا کثیر۔

اور الله كى راه ميس كتناخرج كيا جائے اس كونى اللہ اللہ كى سنت اور حديث نے بيان كرديا اور وہ يہ ہے كماكر بغير آلات كے زمین کو یانی سے سراب کیا جائے تو اس میں عشر (پیداوار کا دسوال حصہ) ہے اور اگر آلات کے ذریعہ زمین کو یانی سے سراب کیا جائے تواس میں نصف عشر (پیدادار کا بیسوال حصہ) ہے۔

. حضرت عبدالله بن عمر وضي الله بيان كرتے يوں كه رسول الله مل الله مل الله عن مايا: جو باغ يا كھيت بارش سے يا چشمول سے يا زمين کے اندرونی پانی سے سراب کیا حمیا ہواس میں عشر ہے اور جن کو کنویں کے پانی سے سراب کیا حمیا ہواس میں نصف عشر ہے۔ (صحح ابخاری: ۱۳۸۳ محیح مسلم: ۹۸۱ منن ابوداؤد: ۱۵۹۷ منن نسائی: ۲۳۸۹ منن ترندی: ۲۳۰)

حضرت معاذ بن جبل رضی الله بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول الله مل الله مل کیا گہم نے یمن کی طرف بھیجا اور مجھے یہ تکم دیا کہ جس زمین کو بارش نے سیراب کیا ہو یا وہ بارانی زمین ہو'اس میں عشر ہے اور جس زمین کو کنویں کے ڈولوں کے ذریعہ پانی حاصل کر کے سیراب کیا ہو'اس میں نصف عشر ہے۔ (سنن ابن ماجہ:۱۸۱۸) سنن نسائی:۲۳۸۹ 'سنن بہی جسم ۱۳۱)

نيزامام ابومنصور ماتريدي لكھتے ہيں:

اہل تاویل کا اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں کٹائی کے دن جوحق ادا کرنے کا تھم دیا ہے' اس حق سے کیا مراد ہے' امام ابن جریر نے کہا: اس آیت میں زکو ہ کے علاوہ دوسر نظی صدقات مراد ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت کی ہے اور زکو ہ مدینہ میں فرض ہوئی ہے' سویہ آیت' آیت زکو ہ سے منسوخ ہے۔

اوردوسرے علاء نے یہ کہا کہ اس آیت میں حق اداکرنے سے مرادز کو قاداکرنا ہے اورز کو قی مقدار منسوخ ہوئی ہے 'سرے سے زکو قامنسوخ نہیں ہوئی کیونکہ پہلے وہ درخت سے اتارے ہوئے تمام پھل صدقہ کر دیتے تھے اور آیت زکو قاسے تمام پھلوں کا صدقہ کرنا منسوخ ہوگیا اورزکو قاکی مقدار کے مطابق صدقہ کرنے کا حکم اب بھی باقی ہے (اوروہ عشریا نصف عشرہے)۔

(تاويلات الل الندج عن ٢٨٠ ٢٥٠ ، ملخصا وارالكتب العلمية بيروت ٢٢١٥)

سادات برصدقه حرام هونے میں مدا ہب فقهاء علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی حنی متونی ۸۵۵ه کھتے ہیں:

التوضیح میں مذکور ہے کہ اس حدیث میں اس پر واضح دلیل ہے کہ نبی ملٹی الکیم کی آل پرصدقہ حرام ہے'امام ابوصنیفہ اور امام شافعی کا یہی تول ہے' فقہاء مالکیہ کے اس مسئلہ میں چار تول ہیں: (۱) جواز (۲) منع (۳) آپ کی آل کونفلی صدقہ دینا جائز ہے اور فرض صدقہ دینا جائز ہے اور فقلی صدقہ دینا منع ہے' کیونکہ لوگ ففلی صدقہ دینا میں احسان جماتے ہیں اور فرض میں احسان جماتے ہیں اور فرض میں احسان جماتے ہیں اور فرض میں احسان جماتے ہیں احسان جماتے ہوں جمات ان الکت العامیہ کی میں احسان جماتے ہیں احسان جماتے ہوں جما

جن سادات پرصدقہ حرام ہے ان کے مصادیق علامہ ابوالحن علی بن ابی بکر مرغینا فی حنی متو فی ۹۳ ہے ہیں:

بنو ہاشم کو ذکو ہ نہیں دی جائے گی کیونکہ نی ساٹھ لیکھ نے فرمایا ہے: اے بنو ہاشم! بے شک اللہ تعالی نے تم پرلوگوں کا غسالہ (دھوون) اور کیل کچیل حرام کر دیا ہے اور اس کے کوش میں تم کوشس کا خس عطا فر مایا ہے۔ (اہیم الکبیر: ۱۱۵۳۔ ۱۵۰، بھے از دائد جس میں ۱۹) اس کے برخلاف ان کونفل صدقہ دینا جائز ہے کیونکہ فرض صدقہ میں مال 'پانی کی طرح ہے۔ فرض کے ساقط ہونے ہے وہ کیل کی ساتھ متلوث ہوجا تا ہے اور نفلی صدقہ ایسے ہے جیسے پانی سے خندک حاصل کی جائے اور بنو ہاشم سے مراد آلی بھی ال عباس ' کھیل کے ساتھ متلوث ہوجا تا ہے اور نفلی صدقہ ایسے ہے جیسے پانی سے خندک حاصل کی جائے اور بنو ہاشم سے مراد آلی بھی ال عباس ' آلی جعفر' آلی عقیل ' آلی الحارث بن عبد المطلب اور ان کے آزاد کردہ غلام ہیں' کیونکہ بیلوگ ہاشم بن عبد مناف کی طرف منسوب ہیں اور قبیلہ کی نسبت ہاشم کی طرف ہے اور رہے ان کے آزاد کردہ غلام تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ماٹھ آلی ہے ہے صدفہ ملال ہے؟ تو آپ نے فر مایا: نہیں! تم ہمارے آزاد کردہ غلام ہو۔ آپ سے سوال کیا: کیا میرے لیے صدفہ طال ہے؟ تو آپ نے فر مایا: نہیں! تم ہمارے آزاد کردہ غلام ہو۔ (سنن ابوداؤد: ۱۲۵۰ ' سنن تر نہی نا کہ ' سنن نبائی جائی ہے میں حبان حبان ' استدرک جام ۴۰ میں منداحہ (سنن ابوداؤد: ۱۲۵۰ ' سنن تر نہی نبائی نبائی نبائی جائی جائیں حبان حبان ' میں جائی کا میں جائی کیا میرے کے میں دور کے اس ۴۰ میں میں میں دور کیا کے این حبان دور کیا کو کو کیا جائی کیا میر کے اس ۴۰ میں میں دور کیا کیا کیا کہ میں کیا کو کیا کے دور کیا گور کیا کہ کو کو کا کا کو کو کیا کو کو کیا گور کیا گور کیا گور کیا کیا کہ کیا کور کیا گور کر کر کیا گور کر کیا گور کر کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کر کر کر کر کر کر کر کر کر گور کر کر کر گور کر گور کر کر گور کر ک

ج١٥ ص١٠ ٨ طني قديم) (بدايه مع فتح القديرج ٢ ص ٢٥ ١ - ٢٧ وارالكتب العلميه بيروت ١٥ ١١٥ ه)

ع الماری میں اور سلطان کے پاس صدقات جمع کرانے اور جن کا موں میں عام لوگوں کا مفاد ہوئے۔۔۔۔۔ مسجد میں انوام دینے کا جواز اور دیگر مسائل ان کومسجد میں انجام دینے کا جواز اور دیگر مسائل

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال ما كلى قرطبى متوفى ٩ ٢٠ ه ه كلصة بين:

المبلب نے کہا ہے کہ اس مدیث کی فقدیہ ہے کہ صدقات سلطان یا سربراہ ملک کے پاس جمع کرائے جا کیں۔

مبحد میں نمازوں کے علاوہ ان اُمورکو بھی سرانجام دیا جائے جن کا تعلق مسلمانوں کے مفاوعامہ کے ساتھ ہو' کیا بتم نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ ملٹھ کیا ہے مبحد میں جمع کرنے کا کہ رسول اللہ ملٹھ کیا ہے مبحد میں جمع کرنے کا حکم دیا اور آپ نے بحر میں مال کو بھی مبحد میں جمع کرنے کا حکم دیا اور آپ نے اس مال کو مبحد میں ہی تقسیم کیا'ای طرح آپ وفود سے ملاقات کرنے کے لیے اور مقد مات کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی مبحد میں ہی بیٹھتے تھے'اور جس کام کا تعلق کی ایک فرد کے نفع کے ساتھ ہو'اس کو مبحد میں کرنا جائز نہیں ہے جیسے کپڑے سینایا بڑھی اور کار پینٹر کا کام کرنا'البتہ مبحد میں قرآن اور حدیث کی اور دیگر دین کتابوں کی تعلیم دینا جائز ہے' کیونکہ اس کا تعلق مفاوعامہ کے ساتھ ہے۔

حضرت حسن اور حضرت حسین و بین الله مسجد میں مجبوروں سے کھیل رہے تھے اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں چھوٹے بچوں کولا نا اور
ان کا مسجد میں کھیلنا جا بڑے ، بہٹر طیکہ وہ استے چھوٹے بچے نہ ہوں جن کے پیٹاب نکلنے کا خطرہ ہو یا ان کے بھا گئے دوڑ نے اور رونے
اور چلانے سے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑنے کا خطرہ ہو' کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت معاذ بن جبل رضی الله بیان کرتے ہیں کہ نبی المتاہ کے فر مایا: تم اپنی مسجدوں کواپنے بچوں سے اور اپنی لڑائیوں سے اور اپنی حدود سے اور اپنی خرید وفر وخت سے محفوظ رکھو۔ (انعجم الکبیرج٠٢ ص ۱۷۳) مصنف عبدالرزاق:۲۲۲۱) مجمع الزوائدج٢ ص٢٢)

جوحرام کام بروں کے لیے ناجائز ہیں' وہ بچوں کے لیے بھی ناجائز ہیں اورا سے بچول کومبجد میں لانا جائز ہے جو باادب ہوں اور ان کوجس بات سے منع کیا جائے وہ اس سے باز آجا کیں۔

حفرت حسن اور حسین رشخاللہ میں ہے کسی ایک نے صدقہ کی تھجور منہ میں ڈال لی تو آپ نے وہ تھجوران کے منہ سے نکال لی اور فرمایا: کیا تم کونہیں معلوم کہ (سیدنا) محمد (ملن اللہ اللہ علیہ معلوم کہ (سیدنا) محمد (ملن اللہ اللہ علیہ کی آل صدقہ نہیں کھاتی! اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو بھی وعظ اور نصیحت کرنی حالی۔

ای طرح اگر نابالغ لڑی بیوہ ہوجائے تو اس کے ولی کوچاہیے کہ وہ اس لڑی کو بناؤ سنگھارے رو کے اور سوگ کرنے کی ہدایت کرے۔ (شرح ابن بطال جسم ۸۵۵۔ ۸۸۵ وارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۲۴ھ)

جس نے اپنے پھل فروخت کیے یا تھجور کے درخت یاز مین یا تھیت حالانکہ اس میں عشریا صدقہ واجب ہو چکا تھا' پس اس نے کسی اور مدمیں سے زکو ۃ ادا کردی یااس نے اپنے وہ پھل فروخت کیے جن میں صدقہ واجب نہیں ہوا تھا

٥٨ - بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ
 أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وقَدْ وَجَبَ فِيهِ
 العُشْرُ آوِ الصَّدَقَةُ فَادَّى الزَّكُوةَ
 مِنْ غَيْرِه أَوْ بَاعَ ثِمَارَةُ وَلَمْ
 مِنْ غَيْرِه أَوْ بَاعَ ثِمَارَةُ وَلَمْ
 مَنْ غَيْرِه أَوْ بَاعَ ثِمَارَةُ وَلَمْ
 مَنْ غَيْرِه أَوْ بَاعَ ثِمَارَةُ وَلَمْ
 مَخِبُ فِيْهِ الصَّدَقَةُ

وَقُولُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الشَّمَرَةَ حَتَى يَبُدُو صَلَاحُهَا. فَلَمْ يَحُظُرِ الْبَيْعَ بَعُدَ الصَّلَاحِ عَلَى آحَدٍ وَلَمْ يَحُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاحِ عَلَى آحَدٍ وَلَمْ يَحُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكُوةُ مِمَّنُ لَمْ تَجِبُ.

اور نی المن المن المن المن کاارشاد ہے: تم مجلوں کومت فروخت کروحتی کرامی کی کاارشاد ہے: تم مجلوں کومت فروخت کروحتی کہ ان کی پختل فا ہر ہو جائے ہیں آپ نے پھل پکنے کے بعداس کوفروخت کرنے ہے کسی کومنع نہیں فرمایا اور جس پرز کو ہ واجب ہیں ہے آپ نے اس کواس سے مشتی نہیں کیا جس پرز کو ہ واجب نہیں ہے آپ نے اس کواس سے مشتی نہیں کیا جس پرز کو ہ واجب نہیں

امام شافعی کا کیتے ہوئے بچلوں کی بیچ کو ناجائز قرار دینا 'اور امام بخاری کا ان پررد کرنا۔۔۔۔۔۔۔

كەبەحدىث كےخلاف ب

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ١٥ لكهة بين :

علاء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے' امام مالک نے کہا ہے کہ جم شخص نے اپنے اصل باغ کوفر وخت کر دیا یا اس کی زمین کو فر وخت کر دیا اور اس میں اس کا کھیت تھا یا اس کے ایسے پھل گئے ہوئے تھے جن کا پختہ ہونا ظاہر ہو چکا تھا تو اس کا فر وخت کرنا جائز ہے اور ان پھلوں کی زکو ۃ خریدار پر ہے' سوا اس کے کہ خریدار نے پہلے ہی زکو ۃ نہ دینے کی شرط لگالی ہو' اور اس تول کی وجہ یہ ہے کہ پھلوں میں زکو ۃ تب واجب ہوتی ہے جب ان میں مٹھاس آ جائے' پس جب مالک نے اس وقت پھل بیچے جب ان میں مٹھاس آ پھلی تھی تو اس نے خریدار کا مال بیچا اور مساکین کا حصہ اس کے ساتھ ہے' پس بیاس پر محمول کیا جائے گا کہ خریدار اس ذکو ۃ کا ضامن ہے اور بیز کو ۃ اس پرلازم ہے۔

امام ابوصنیفہ نے بیر کہا ہے کہ خریدار کواس میں اختیار ہے کہ وہ ایسی تھے کونا فذکرے یا اس کورڈ کردے ہیں پہلوں کاعشر خریدار سے لیا جائے گا اور وہ اس کی مقدار کے مطابات فروخت کرنے والے سے وصول کر ہے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عشر وصول کرنے والا کہا وں سے عشر لیتا ہے ہیں خریدار اس عشر کی مقدار فروخت کرنے والے سے وصول کرے گا اور بیا ہے ہے جیسے فروخت کی ہوئی چیز میں کوئی عیب نکل آئے تو پھراس کے حماب سے فروخت کرنے والے سے وصول کرے گا تات ہے۔

ا مام شافعی کا ایک قول میہ ہے کہ میر تھ فاسد ہے کیونکہ اس نے اس چیز کوفر دخت کیا جس کا وہ مالک ہے اور جس کا وہ مالک نہیں ہے 'وہ مساکین کا حصہ ہے' پس صدقہ فاسد ہوگیا' پس امام بخاری نے امام شافعی کے اس قول کورڈ کیا ہے کیونکہ امام بخاری نے کہا:
پس رسول اللہ سٹھ گالیا ہم نے کہا جد اس کوفر وخت کرنے ہے کسی کوشع نہیں کیا اور جس پھل پرز کو ق (عشر) واجب ہے' آپ نے اس کو اس نے مشتلی نہیں کیا جس پرز کو ق واجب نہیں ہے اور امام شافعی نے پھل پکنے کے بعد اس کوفر وخت کرنے ہے منع کیا ہے'
پس جس پھل کے فروخت کرنے کو نبی مشٹھ کیا ہے جا کڑ اور مہاح قرار دیا ہے' اس اباحت کی امام شافعی نے مخالفت کی ہے۔

امام ما لک امام ابوصنیف اور امام شافعی اس پر شفق ہیں کہ جس شخص نے ایسے باغ کوفروخت کیا ، جس میں ابھی پھل نہیں کے تو سے تع جائز ہے اور ان کاعشر خریدار کے ذمہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ جب بھلوں کی کٹائی کا وقت آئے تو ان کاحق بعنی عشر ادا کہ ور (الانعام: ۱۳۱۱) اور نبی مشہد اللہ نے جو کہنے ہے پہلے بھلوں کوفرو دخت کرنے ہے منع فر مایا ہے تو بید ممانعت صرف بھلوں کے ساتھ خاص ہے ' بھلوں کے باغ بیاس کی زمین کے ساتھ متعلق نہیں ہے ' کیونکہ اگر بھلوں کو کہنے ہے پہلے فروخت کر دیا تو بید فدشہ ہے کہ وہ کھل آئدھی ہے گرجا کیں آگر اس نے اس باغ باس زمین کے اس باغ باس زمین کوفروخت کیا ہے۔ جس کے پھل ابھی نہیں ہے گوتو ہے تو خریدار کا مال بلاعوض جائے گالیکن اگر اس نے اس باغ باس زمین کوفروخت کیا ہے جس کے پھلوں کی نہیں ہوئی البذا

دونو ل صورتول كا فرق واضح موكيا - (شرح ابن بطال جساص ۴۸۹ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٣ هـ)

١٤٨٦ - حَدَثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ قَالَ اللهُ عَمَرَ الْحَبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَنْهُمَا نَهَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَاحُهَا وَكَانَ وَسَلَاحُهَا وَكَانَ وَسَلَاحُهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَلَاحُهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ حَتّى يَبُدُو صَلاحُهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا قَالَ حَتّى يَبُدُو صَلاحُهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا قَالَ حَتّى يَبُدُو صَلاحُهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا قَالَ حَتّى يَبُدُو صَلاحُهَا عَاهَتُهُ.

[اطراف الحديث: ١٨٣-١٩٩٣ - ١١٩٩ - ٢٢٣٩]

(صحیح مسلم: ۱۵۳۳ الرقم المسلسل: ۲۸۸ مسنن ابوداؤد: ۳۳۷۷ منن ترندی: ۱۲۲۷ منن نسائی: ۵۵۱ مصنف عبدالرزاق: ۱۳۳۱ مسند ابویعلی: ۵۷۹۸ صحیح ابن حبان: ۱۹۹۱ منن بیمتی ج۵ص ۲۹۹ شرح السند: ۲۰۷۷ مند الطحادی: ۳۳۷۹ مسند احمد ج۲ص کے طبع قدیم مسند احمد: ۳۵۲۵ مدج ۸ ص ۱۲۱ مؤسسة الرسالة میروت ٔ جامع المسانیدلاین جوزی: ۳۳۹۹ مکتبة الرشد ٔ ریاض ۱۳۲۷ ه

اس مدیث کے رجال کا پہلے تذکرہ کیا جاچکا ہے۔

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ ہیں ہے: نی مطنی کے بچلوں کوفر دخت کرنے ہے منع کیا حتی کہ ان کا پکنا فاہر ہوجائے بین بچلوں کے فر دخت کرنے ہے منع کیا حتی کہ ان کا پکنا فاہر ہوجائے بین بچلوں کے بینے کے بعدان کوفر وخت کرنا جائز ہے اورای جملہ سے امام بخاری نے امام شافعی کارڈ کیا ہے۔
اس مدیث کی شرح وہی ہے جوہم نے عنوان کی شرح ہیں علامہ ابن بطال کے حوالے سے ذکر کی ہے علامہ بینی نے اس شرح کو

علامه ابن بطال کانام کیے بغیر ذکر کیا ہے۔ (عمرۃ القاری جوم ۱۲۰) امام بخاری کی عبارت میں حافظ ابن حجر کا بے جا قید کا اضافہ کرنا

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ١٥٢ ه لكصة بين:

اس حدیث کے عنوان سے بید معلوم ہوتا ہے کہ مصنف لیعن اہام بخاری کے نزدیک پھلوں کے پکٹے کے بعد ان کوفر وخت کرنا جا کڑنے ہے خواہ اس میں درختوں پر گلے ہوئے پھلوں کی مقد ارکا اندازہ کر کے ان میں عشر کو واجب کر دیا گیا ہوا ور بیر فقہاء کے دوقو لوں میں سے ایک قول ہے اور دومر اقول ہیں ہے کہ جب اندازہ سے پھلوں کی مقد ارکا افتین کر کے ان شی عشر کو داجب کر دیا گیا ہوتو پھر ان سے بھلوں کوفر دخت کرنا جا کر نیمیں ہے کیونکہ اب ان پھلوں میں مساکین کا حق متعلق ہو چکا ہے اور ساما مثافی کے دوقو لول میں سے ایک قول ہے اہام بخاری نے اس حدیث کو پھلوں کی مقد ارکے اندازہ سے بہلے پرمحمول کیا ہے اور پھلوں کی مقد ارکے اندازہ سے بہلے پرمحمول کیا ہے تا کہ دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو۔ اہام بخاری نے عنوان میں کہا ہے: جس نے اپنے پھل فروخت کیے حالا تکہ ان میں عشریا صدقہ واجب ہو چکا تھا' اہام بخاری نے اس قول سے ان علماء کے قول کے رد کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہتے میں کہ پھلوں کو مقد ارفعا ہو جا تا ہے۔

حافظ ابن حجر كى نكته آفريني يرمصنف كى تنقيد

حافظ ابن حجرعسقلانی نے امام بخاری کی عبارت میں میکند آفرین اس لیے کی ہے تا کدامام ابوطنیف پررد کیا جائے ،جو یہ کہتے

ہیں کہ پھلوں پرمطلقاً عشر واجب ہے خواہ ان کی مقدار پانچ وسق ہو یا نہ ہولیکن حافظ ابن حجر کی بیکوشش بالکل فضول اور قطعاً عبث ہے کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَ النُّوا حَقَّة يَوْمَ حَصَادِم. (الانعام:١٣١) اورجب بجلول كى كثالَى كادن آئے توان كاحق اداكرو\_

اس آیت میں مینیس فرمایا کہ جب درخت پر پھلوں کی مقدار پانچ وس ہوتو ان کاحق اداکرو بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقا کٹائی کے دن پھلوں کاحق اداکر نے کا تھم دیا ہے خواہ ان کی مقدار پانچ وس ہو یا نہ ہو غور کریں تو اس قیدے مسکینوں کاحق مارا جائے گا کیونکہ اگر پانچ وس سے کم پھل اتارے گا تا کہ اگر پانچ وس سے کم پھل اتارے گا تا کہ اس کے باغ کے بھل اتارے گا تاکہ اس کے باغ کے بھلوں سے مسکینوں کوعشر نہ دینا پڑے اور امام اعظم ابوصنیفہ کے فد جب سے مطابق وہ جب بھی اپنے درختوں سے پھل اتارے گا تا کہ اتارے گا تو اس ہر دفعہ اور ہرصورت میں عشر دینا پڑے گاخواہ بھلوں کی مقدار پانچ وس سے کم ہویا زیادہ۔

امام بخاری نے میہ کہا ہے کہ جس شخص نے اپنے ورخت سے پھل فروخت کیے جن میں صدقہ یاعشر واجب ہو چکا تھا۔ حافظ ابن حجر نے اس عبارت کواپنے ند ہب کے مطابق ڈ حالنے کے لیے اس میں میہ پیوندلگایا کہ ان پھلوں کی مقدار نصاب کو پہنچ پھی ہوتا کہ ان لوگوں کے ردّ کی طرف اشارہ ہو جونصاب کا اعتبار نہیں کرتے اور پھلوں میں مطلقاً عشر کو واجب کرتے ہیں اور حافظ ابن حجر کی میہ کوشش اس لیے عبث ہے کہ ندقر آن مجید میں یا نچے وس کی قید ہے نداس حدیث میں ہے اور ندامام بخاری کی اس عبارت میں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ امام بخاری کی بیرعبارت امام اعظم ابوحنیفہ کے مذہب کے مطابق بالکل صحیح ہے اور تر آن مجیدا وراحادیث صحیحہ کا اطلاق اس کا مؤید ہے اور مساکین کا فائدہ بھی ای طرح ہوتا ہے کہ پانچ وسق کی قید کے بغیر مطلقاً مچلوں پرعشروا جب کیا جائے۔ حافظ ابن حجرعسقلانی نے امام بخاری کی عبارت میں پانچ وسق کا اندازہ لگانے کی اس قید کا جواضا فہ کیا ہے وہ امام بخاری کوزبروشی اور سیدنر دری سے شافعی بنانے کی کوشش ہے ورنداس قیداور اس اضافہ کے بغیرامام بخاری کی عبارت بالکل صحیح ہے۔

ہم نے حافظ ابن مجر کے ردّ میں جوتقریر کی ہے وہ بہت عامض اور دقیق ہے عالبًا اس وجہ سے علامہ عینی نے اس جگہ حافظ ابن مجر کے ردّ سے تعرض نہیں کیا ورنہ وہ امام ابوصنیفہ کی حمایت اور حافظ ابن حجر پر تنقید کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے 'اور اس ناکارہ کی شرح میں میمض نعمۃ الباری ہے کہ اس ذرّہ ناچیز کوئلم کے استے ہوئے پہاڑ سے ٹکرانے کی صلاحیت بخشی۔

ولله الحمد على ذالك.

\* باب ندکورک عدیث شرح می مسلم: ١٥٥ ٣- جسم ١٨٠ پر ندکور بئاس کی شرح کے بیعنوان میں:

① ظہور صلاحیت کی تغییر میں اختلاف فقہاء ﴿ ظہور صلاحیت سے پہلے پھلوں کی آئیج میں مذاہب فقہاء ﴿ ظہور صلاحیت سے پہلے پچلوں کی بیچ میں فقہاءاحناف کا مؤتف ﴿ ظہور صلاحیت سے پہلے پچلوں کی بیچ کے جواز میں فقہاءاحناف کے دلائل ﴿ ظہور صلاحیت سے پہلے بچلوں کی بیچ کے عدم جواز میں ائمہ ثلاثہ کی حدیث کا جواب ﴿ باغات کے بچلوں کی مروّجہ بیچ کا شرعی حکم ﴿ بچلوں کے ظہورے پہلے بیچ کاحل ﴿ بِاغ کے پھلوں کی مرة جہ بیچ میں پھلوں کو درختوں پر برقر ارر کھنے کاحل۔

یہ بحث شرح سیجے مسلم کے خصائص اور مصنف کی انفرادی محقیق پرمشتل ہے اور میص ۱۸۰ سے ۱۹۱ تک محیط ہے۔

١٤٨٧ - حَدَّثْنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي الم بخارى روايت كرتے بين: بميس عبدالله بن يوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے اللیث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے خالد بن بزید نے حدیث بیان کی از عطاء بن الی رباح از حضرت جابر بن عبد الله رضی الله انہوں نے بیان کیا کہ نبی التی اللے اللہ نے مجلوں کوفر وخت کرنے سے منع فر مایا حی کہ ان کے

اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بُنُ يَزِيدٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِر بُنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيّ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا.

[اطراف الحديث: ١٩٥٦ ـ ١٩٥٠ ـ ١٩٨ ـ ٢٢٠٨] كيني كي سلاحيت ظاهر ووجائے۔ اس مدیث کی تخ تے اور شرح وای ہے جواس سے پہلی صدیث میں بیان کی جا چک ہے۔

١٤٨٨ - حَدَّثُنَا قُتَيْبَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أنَّس بُن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْ أَيْغِ النِّمَادِ حَتَّى تُزُهيَ. قَالَ حَتَى تَحُمَارٌ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتید نے حدیث بیان کی از امام مالک از حمید از حضرت الس بن مالک دینی آلله انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملتی اللہ ملتی اللہ منتقابہ نے کھلوں کو فروخت کرنے سے منع فرمایاحی کدوه سرت موجاس -

[اطراف الحديث: ٢١٩٥- ٢١٩٨\_ ٢١٩٨] (صحيح مسلم: ١٥٥٥) القم أمسلسل: ٣٩٠٣ سنن ابوداؤد: ٢٣١١ -٢٣٧ سنن نسائي: ٢٥٢٧) سنن ابن ماجه: ۲۲۱۹\_۲۲۱۷ سنن ترزي: ۱۲۲۸ سنن دارتطني جساص ۸ سريه، سنن بيبق ج۵ص ۱۰ س مصنف ابن الي شيبه ج٧٥ ص ۱۱۱ مند ابويعلي: ٣٨٧ ٢ الصحيح ابن حبان: ٩٩٩ ٣ ألمتدرك ج عن ١٩ شرح الن: ٢٠٨٣ أمنداحدج عن ١٢١ طبح تديم منداحد: ١١٣ ١١٠ - ١٢٥ من ٢٠٠٠ مؤسسة الرمالة بيردت)

اس مدیث کی شرح کے لیے بھی سیج ابناری: ۱۳۸۷ کا مطالعہ کریں۔

كياانسان ايخ صدقه كوخريد سكتا ٢٠ ٥٩ - بَابٌ هَلُ يَشْتَرِى صَدَقَتَهُ؟ اوراس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان دوسرے کے کیے وَلَا بَأْسُ أَنْ يَشْتَرِى صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ لِلاَنَّ النَّبِيّ ہوئے صدقہ کوخرید لے کیونکہ نی ملٹھالیکم نے خصوصیت کے ساتھ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً

صدقة كرنے والے كونع فر مايا ہے اور دوسرے كونع نبيس فر مايا۔ عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنَّهُ غَيْرَهُ.

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ حضرت بریرہ وزی آنٹ پر جو گوشت صدقہ کیا گیا تھا اس کو نبی ملٹی آیکٹم نے قبول کرلیا اور فرمایا: وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ (مجع ابناری: ٥٧٠٥-٥٥١) لہذا جب صدقہ کو بلاعوض قبول کیا جا سکتا ہے توعوض

ے ساتھ اس کو تبول کرنا بدورجہ اولی جائز ہوگا۔

١٤٨٩ - الحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْسٍ قَالَ حَدَّفَا اللَّهِ اللَّهِ عَنْ سَالِمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَنْ سَالِمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ اللَّهِ بُنَ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ اللَّهِ اللَّهِ مُنَ عُمْرَ بُنَ الْحَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ عَمْرَ بُنَ الْحَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاسْتَامُرَهُ فَقَالَ لَا تَعُدُ فِى صَدَقَتِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاسْتَامُرَهُ فَقَالَ لَا تَعُدُ فِى صَدَقَتِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاسْتَامُرَهُ فَقَالَ لَا تَعُدُ فِى صَدَقَتِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاسْتَامُرَهُ فَقَالَ لَا تَعُدُ فِى صَدَقَتِكُ عَلَى عَنْهُمَا لَا يَعُدُ لِكُ كَانَ الْمَنْ عُمْرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا يَتُولُكُ وَلَا جَعَلَهُ صَدَقَةً .

[اطراف الحديث: ٢٥٤٥\_٢٥١\_ [٣٠٠٢\_ ٢٩٤١]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکیٰ بن بکیرنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اللیث نے حدیث بیان کی ازعقبل از ابن شہاب از سالم کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ یہ حدیث بیان کی ازعقبل از کرتے تھے کہ حضرت عمر بن الخطاب وشی اللہ نے ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ' پھر انہوں نے ویکھا کہ اس گھوڑے کوفر وخت کیا جا رہا ہے 'لہذا انہوں نے اس کو خریدنے کا ارادہ کیا ' پھر انہوں نے نی ملے فیلئے ہم ہے اس کی اجازت طلب کی ' تو آپ نے فرمایا: میں صدقہ کووالیس نہاؤ سواس وجہ سے حضرت ابن عمر رشی اللہ جب ایک میں جزر کوفر وخت ہوتے ہوئے ویکھتے تو وہ اپنے صدقہ کی ہوئی کسی چیز کوفر وخت ہوتے ہوئے ویکھتے تو وہ اپنے صدقہ کو برقر ارر کھتے۔

(صحیح مسلم: ۱۶۲۰ الرقم لیمسلسل: ۱۸۶۳ منن ابوداؤد: ۱۳۲۱ منن نسائی : ۲۱۱۵ منن این ماجه: ۴۳۹۰ مند ابویعلیٰ: ۲۲۹۹ منن نیه فی ج۲ص ۳ شرح السنه: ۱۰۳۷ مند ابوداؤد الطیالی: ۱۸۷۳ منخ این خزیسه: ۱۲۱۸ مند احمد ت۲س به طبع قدیم مند احمد ۱۲۱۵ سرح ۸ ص ۱۱۵ مؤسسة الرسالية بیردت ٔ جامع المسانیدلاین جوزی: ۵۷۳۳ مکتهة الرشدار یاش ۱۳۲۷ ه

اس مدیث کے رجال کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔

اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: تم اپنے صبر قد کو داپس ندلو 'جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی صدقہ کی ہوئی چیز کو ندخرید د۔

صدقہ کی ہوئی چیز کوخریدنے کی ممانعت میں ندا ہب نقتهاء

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ م ه كليت بين:

حضرت عمر کی اس صدیث کی وجہ ہے اکثر علاء نے کہا ہے کہ کس مخفق کا اپنی چیز کوصدقہ کرنے کے بعد پھراس کوخرید نا مکروہ ہے' امام مالک'ا مام ابوصنیفہ اور امام شافعی کا بھی تول ہے' خواہ وہ صدقہ فرض ہو یانفل ہو' کیکن اگر کسی مخف نے اپنے صدقہ کوخرید لیا تو اس ک بچے منح نہیں ہوگی' اور اولی بیہ ہے کہ اس ہے بچنا جا ہے۔

علامدابن المنذرنے کہا ہے کہ حسن بھری عکرمہ رہیدا وراوزاعی نے صدقہ کوٹریدنے کی اجازت دی ہے۔ علامدابن القصارنے کہا ہے کہ ایک قوم نے بیہ کہا ہے کہ کس کے لیے اپنے صدقہ کوٹریدنا جائز نہیں ہے اورا گر ٹریدا تو آئے گئے ہو جائے گالیکن انہوں نے بیذ کرنہیں کیا کہ اس قول کا قائل کون ہے اور قرین قیاس بیہ کہ بیلوگ غیرمقلدین ہیں اور جولوگ صدقہ ک بھے کوشخ نہیں قرار دیتے وہ حضرت بریرہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

(شرح ابن بطال جسم ۱۹۳۰ م ۱۳۹۰ دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۳ ه) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الله بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک بن انس نے خبردی

١٤٩٠ - حَدَثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ آخِبَرَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسِ عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ

سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ حَمَلَتُ عَلَى فَرَس فِى سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ اللّهِ يَانَ عِنْدَهُ فَارَدُتُ أَنْ اَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ اللّهُ يَبِيعُهُ بِرُخُص فَارَدُتُ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِ وَلَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ اَعُطَاكَة بِدِرْهَم فَإِنَّ وَلَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِه كَالُعَائِدِ فِي قَيْنِه .

[اطراف الحديث: ٢٦٢٣ - ٢٦٢٠ - ٢٩٤٠]

از زید بن اسلم از والدخورانهوں نے بیان کیا کہ بین نے حضرت عمر بن الخطاب ویک اللہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ بین نے ایک گھوڑے کو اللہ کی راہ بین وے دیا ، سوجس محفل کے پاس وہ گھوڑا کھوڑا تھا اس نے اس کو ضائع کر دیا تو بین نے اس کو خرید نے کا ارادہ کیا اور میرا گمان تھا کہ وہ مجھے سستان جو دے گا' پس بین نے نی طرفہ کیا ہے اس کو مت خرید و اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: تم اس کو مت خرید و خواہ وہ تم کو ایک درہم بین دے کیونکہ صدقہ بین رجوع کرنے والا خواہ وہ تم کو ایک درہم بین دے کیونکہ صدقہ بین رجوع کرنے والا اس طرح ہے جس طرح کوئی اپنی تے بین رجوع کرے والا اس طرح ہے جس طرح کوئی اپنی تے بین رجوع کرے۔

# اس مدیث کی تخریج بھی مدیث سابق کی شل ہے۔ جہاد کے لیے صدقہ کرنے کی فضیلت اور ہبہ کر کے واپس لینے کی کراہت

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متو في ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس حدیث میں ندکورہے: اس فخص نے اس گھوڑ ہے کوضائع کر دیا ' یعنی وہ مخص اس گھوڑ ہے کوٹھیک سے چارااور گھاس نہیں ڈالٹا تھااور اس سے زیادہ مشقت لینے کے بعد اس گھوڑ ہے کی چپی اور مالش نہیں کرتا تھا۔

اس گھوڑے کومت خرید و خواہ وہ ایک درہم بیل فروخت کرے۔ اس ارشادی آپ نے قیمت کی کی میں مبالغہ فرمایا ہے۔
صدقہ بیں رجوع کرنا اپنی تے میں رجوع کی مثل ہے: اس تثبیہ ہے اس تعلی کی بُر انی اور قباحت کو بیان کرنا مقصود ہے۔
اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جہاد کے لیے مجاہدوں کو گھوڑے فراہم کرنے کی فضیلت ہے اور جس طرح بھی ممکن ہو جہاد کے
لیے صدقہ اور خیرات کی جائے اور اس ہے معلوم ہوا کہ کسی کو کوئی چیز ہبرکر کے واپس لینا مکروہ ہے۔ اس کے مفصل احکام ان شاء اللہ
"کتاب اللہ به" میں بیان کیے جائیں گے۔ (عمدة القاری جو س ۱۳۳ واراکت العالم بیروت ا ۱۳۳۱ھ)

#### نی ملقائلہ کے لیے صدقہ کا ذکر

امام بخاری روایت کرتے ہیں: آئیں آئی نے حدیث بیان کا انہوں نے کہا:
کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:
ہمیں محد بن زیاد نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ وہی تلفہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت الحسن بن علی وہی تلفہ نے صدقہ کی مجبوروں میں سے ایک محبور لے لی اوراس کوا ہے منہ میں رکھ لیا تو نمی ملٹی لیا ہم نے فر مایا: چھی چھی تاکہ وہ اس محبور کو بھینک دیں بھر فر مایا: کیا تم کونہیں معلوم کہ ہم صدقہ وہ اس محبور کو بھینک دیں بھر فر مایا: کیا تم کونہیں معلوم کہ ہم صدقہ کونہیں کھاتے!

# ٦٠ - بَابُ مَا يُذُكُّرُ فِي الصَّدَقَةِ

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْحَدَّنَا الْمَعُدُ قَالَ حَدَّفَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُ قَالَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كِحْ كِحْ. لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كِحْ كِحْ. لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ السَّدَقَة ؟

ہر چند کہاس صدیث کی تخ تنج اورشرح 'صحیح ابنجاری: ۸۵ ۱۳ میں گز رچکی ہے' لیکن یہاں ہم اس کے اہم اورنفیس مباحث کا ذکر رہے ہیں:

نی مستی اور آپ کی آل پرکون سا صدقه حرام ہے؟ آیا صرف فرض یا نفلی صدقه بھی حرام ہے؟ نبی مستی ایک اللہ کی آل پر جوصد قد حرام ہے اس کے مصداق میں علاء کا اختلاف ہے:

امام ابوجعفر احمد بن محمر طحادي متونى ٢١ ساه لكصة بين:

حضرت ابن عباس بینجاند بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں قافلہ آیا تو نبی ملٹی کیا ہے اس قافلہ ہے کھے سامان خریدا' پھراس سامان کو جندا وقیہ جا ندی کے نفع پر فروخت کر دیا' پھراآ پ نے اس سامان کو بنوعبدالمطلب کی بیواؤں پرصدقہ کر دیا' پھراس کے بعد فر مایا: اس کے بعد میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں خریدوں گا جس کی قیمت میرے پاس نہ ہو۔

(سنن ابوداؤد: ١٣٣٣ منداحدج اص ٢٣٠٥ منزح معاني الآثار: ٢٨٨٢)

چونکہ اس صدیث میں بنوعبد المطلب کی بیواؤں پرصدقہ کرنے کا ذکر ہے اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ بنو ہاشم پرصدقہ کرنا جا کڑنہیں ہے خواہ وہ صدقہ فرض ہو یانفل۔
جا کڑے ۔اس کے برخلاف دوسر علماء نے یہ کہا ہے کہ بنی ہاشم پرصدقہ کرنا جا کڑنہیں ہے خواہ وہ صدقہ فرض ہو یانفل۔
تاہم اس کی تاویل میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح اغذیاء پرصدقات فرضیہ اور کفارات حرام ہیں اور نفلی صدقات اور ہیہ کرنا ان پرحرام نہیں ہے اور ہو ان پرحرام نہیں ہے اور ہو ان پرحرام نہیں ہے اور نفلی صدقہ اور ہیہ کرنا ان پرحرام نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ نبی ملتی لیا ہے کہ بی ملتی نفلی صدقہ ہو یا ہیہ ہوائی تاویل کی تا سیداس حدیث ہے ہوتی ہے:
سکتا ہے کہ نبی ملتی لیکن گاند نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملتی لیا تھا مسلمانوں کے علاوہ ہم کو صرف تین احکام کے ساتھ خاص مسلمانوں کے علاوہ ہم کو صرف تین احکام کے ساتھ خاص کیا ہے : (ا) پورا پورا وضوء کرنا (۲) اور یہ کہ صدقہ (فرض) نہ کھا کیں (۳) اور یہ کہ م گرھوں کا گھوڑیوں سے ملاپ نہ

کرائیں۔ (سنن ابوداؤد: ۸۰۸ سنن تر ذی: ۱۰ کا اسن شائی: ۱۳۱ سنن این باج: ۳۲۲ منداحری ۵۸۷)

حضرت ابن عباس رفتی اللہ نے نبی سن آباتی کی وفات کے بعد بیصدیث بیان کی ہے اس سے واضح ہو گیا کہ بنو ہاشم پر فرض صدقہ حرام ہے اور پہلے آل عبد المطلب پر جو آپ نے صدقہ کیا تھا' اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے یا پھر وہ نفی صدقہ اور ہبدتھا اور اس حدیث میں حضرت ابن عباس نے فر بایا ہے کہ عام مسلمانوں کے سواہم جس حکم کے ساتھ خاص ہیں' وہ بیہ ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے' ضروری ہے کہ اس صدقہ لیا جائے تو اس مدقہ لیا جائے گوئکہ اگر اس سے مراد عام صدقہ لیا جائے تو اس کا اس صدیث سے تعارض لا زم آگ گا کہ کہی طروری کے بی طرف کیا تھا ہے کہ اس صدقہ مراد لیا جائے کے لیے ضروری ہے کہ اس صدیث میں نفلی صدقہ مراد لیا جائے اور اس حدیث میں فرض صدقہ مراد لیا جائے۔

(شرح معانی الآ ارج ۲ ص ۵۰ تدی کتب خانهٔ کراچی)

مصنف کے زدیک اس کی ایک اور دقیق وجہ بیہ کہ اس صدیث میں ذکر ہے کہ آپ نے اپ ذاتی مال ہے آ لی عبدالمطلب کی بیواؤں پر صدقہ کیا اور حضرت ابن عباس کی بیواؤں پر صدقہ کیا اور حضرت ابن عباس کی بیواؤں پر صدقہ کیا اور حضرت ابن عباس میں میں اس لیے لامحالہ آپ نے ان پر نفلی صدقہ کیا اور حضرت ابن عباس میں میں کہ اس کے مرادیہ ہے کہ زکو ہ کا مال نہیں کھاتے 'لہذااب بالکل تعارض ندر ہا۔ میں کا فیصم و تشکو . فاقعم و تشکو .

نبی التعلیلیم برز کو ہ حرام ہونے کے متعلق احادیث

باتی رہا ہے کہ بنوہاشم پرصد قات حرام ہیں' اس کے ثبوت میں ایک تو ای باب کی حدیث ہے کہ آپ نے حضرت حسن رہنگانندے فر مایا: کیاتم کومعلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ (صحح ابخاری: ۹۱ سام صحیح مسلم: ۱۰۲۹ سنن کبریٰ: ۵ ۸۶۳ مثرح معانی الآثار: ۲۸۹۳)

حضرت ابو ہریرہ رہنجانشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا تاہم نے فرمایا: میں اپنے گھر لوٹنا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے بستر پر ایک تھجور پڑی ہوئی ہے میں اس کو کھانے کے لیے اٹھا تا ہوں ' پھر مجھے بیخوف ہوتا ہے کہ کہیں بیصدقہ کی تھجور نہ ہو' پھر میں اس کو تي ينك ديتا مول\_ (معيخ مسلم: ١٠٤٠ المعيم البخاري: ٢٠٥٥ اشرح السندج ٨ص ١١)

حضرت عباس بن عبد المطلب وين الله بنان كرت بين كدرسول الله الم الله الله عن بم عن مايا: ب شك بيصد قات لوكول كاميل بچیل ہیں اور (سیدنا) محد اورآل (سیّدنا) محمہ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ (صحیح مسلم:۱۰۷۲ مسنن ابوداؤد:۲۹۸۵ مسنن نسائی:۲۶۰۹) اس سلسله میں چوتھی حدیث ہیہے:

حضرت ابن عباس و فنالله نے فر مایا: عام مسلمانون کی بنسبت ہماری خصوصیت سیرے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ (سنن ابودادُو: ۸۰۸ اسنن ترندی: ۱۰۷ اسنن نسانی دا ۱۳ استداحدی اس ۱۳۹-۱۳۲-۱۳۲ می ۱۳۸-۱۳۲ (۲۸ میر)

اوراس سلسله میں یا محویں حدیث سے:

حضرت ابورافع رسى الله المناقلة على على أزاد كرده غلام تفي أنهول في صدقه لين كے ليے نبي المن الله الله على استفسار كيا تو آب نے فرمایا: جو محص کسی توم کا غلام ہوتو اس کا شارای توم ہے ہوتا ہے اور نے شک ہارے لیے صدقہ طلال نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤو: • ١٦٥ أسنن تروى: ١٥٧ "سنن نسائي: ٢٦١١" من حيان: ٢٠٩٥ " سنن ينتي جه ص ٢٣ المستدرك جاص ١٠٠٣ منداحد ج٢٠ ص ١٠١٠)

اس سلسله ميل پھئي صديث سيب

حضرت سلمان فاری دین حق کی تلاش میں مختلف راہوں کے پاس محے اخیر میں جس راہب کے پاس محے تو اس نے اپنی وفات ہے پہلے ان کو بتایا: تم پرایسے نبی کا سایا ہے جس کو حضرت ابراہیم علایسلاً کے دین کے ساتھ بھیجا جائے گا'اس کی ہجرت کی جگہ میں دو پھر کی زمینوں کے درمیان بدکشرے مجود کے درخت ہیں اگرتم اس کے پاس جاستے ہوتو شرور جا دُاوراس کی نشانی میہ ہے کہ وہ صدقہ بیں کھا نے گا در ہدید کھا نے گا'اوراس کے دوکند حول کے درمیان مہر نبوت ہوگی'تم اس کود مجھتے ہی پہچان او مح حضرت سلمان آپ كے متعلق پوچھتے بوچھتے قباميں پہنچ اس وقت نبي المُؤلِيكِتِم اپنے اصحاب كے ساتھ بيٹھے ہوئے تھے مفرت سلمان نے كہا: مجھے معلوم ہوا کہ آپ اور آپ کے اصحاب ضرورت مند ہیں اور میں نے آپ کے لیے صدقہ تیار کیا ' پھر میں نے آپ کے سامنے وہ طعام و کھا تو رسول الله الله الله الله الله عند الله الله عند آپے سے ملے مدیند گیااور میں نے سلام کر کے عرض اکیا کہ میں نے ویکھا ہے کہ آپ صدفہ نہیں کھاتے اور میں آپ کی تکریم کے لیے بہت نفین ہدیدلایا ہوں تو اس میں ہے آپ نے بھی کھایا اور آپ کے اصحاب نے بھی کھایا تو میں نے ول میں کہا: یہ دوسری نشانی ہو منى \_ (الطبقات الكبرى جسم ٥٥ ـ ٧ ملخصا وارصادر بيروت شرح معانى الآفار: ٢٩١٣)

اس سلسله مين ساتوين حديث بيب:

حضرت عائشہ رہن اللہ بیان کرتی ہیں کہ نبی ملٹ کی اس کائے کا گوشت لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ وہ گوشت ہے جو حضرت بریرہ رہن اللہ پرصدقہ کیا گیاہے'آپ تے فرمایا: بیان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہے۔ مریرہ رہن اللہ پرصدقہ کیا گیاہے'آپ تے فرمایا: بیان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہے۔

(صحیح البخاری: ۹۵ ۱۲ منن ابوداوّر: ۱۲۵۵ منن نسائی: ۲۰ ۲ ۳ شرح معانی الآثار: ۲۹۱۸)

اسسلىلىمى تفوي مديث بيب:

حضرت ابوہریرہ دینی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب نی ملٹ اللہ کے پاس کوئی طعام لایا جاتا تو آپ اس کے متعلق سوال کرتے اگر یہ کہا جاتا کہ مید مدت ہے تو پھر آپ اس سے نہیں کھاتے تھے۔
میر کہا جاتا کہ مید ہدید ہے تو آپ اس سے کھا لیتے اور اگر میر کہا جاتا کہ مید صدقہ ہے تو پھر آپ اس سے نہیں کھاتے تھے۔
(میر سلم: ۱۰۷۷) ارتم اسلسل: ۱۰۷۲)

اس سلسله مين نوي مديث بيب:

نی طفی آبام کی زوجہ حضرت جو رید رفین آلئدنے بیان کیا کہ رسول اللہ طفی آبام ہمارے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: تمہارے پاس کوئی طعام ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں! اللہ کی تتم! یا رسول اللہ! ہمارے پاس صرف بحری کی ایک ہڈی ہے جو میری باندی کوصدقہ سے دی گئی تھی' آپ نے فرمایا: اس کومیرے قریب لاؤ' بے شک وہ صدقہ اپنے کل (مقام) میں پہنچ چکا ہے۔

(صحيح مسلم: ١٠٤٣) الرقم المسلسل: ٢٣٣٣، شرح معانى الآثار: ٢٩١٩)

اس سلیدین' تلك عشر ہ تحاملہ'' کے تحت دمویں حدیث ہیں۔ حضرت ام سلمہ رفخانشیان کرتی ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ سٹوٹیکٹی آئے 'پس فر مایا؛ تنہارے پاس ہمیں کھلانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ ہم نے کہا: نہیں! اللہ کی تتم! یارسول اللہ! آپ نے فر مایا: کیا ہیں وہ گوشت نہیں دیکھ رہا جو ابھی تم کو دیا گیا ہے؟ ہم نے کہا: یارسول اللہ! بیاس صدقہ کی بحری کا گوشت ہے جو حضرت زینب پر کیا گیا تھا اور آپ صدقہ نہیں کھاتے تو ہم نے یہ پندنہیں کیا کہآ پ کے لیے وہ چیز رکھیں جو آپ نہیں کھاتے۔الحدیث (شرح سانی الآٹار:۲۹۲۲)

امام طحاوی فرماتے ہیں کدان احادیث ہے واشح ہوگیا کہ ہاشی کوزکو ۃ اورصدقہ واجبہ دینا جائز نہیں ہے اوراس کونفلی صدقہ اور ہرید دینا جائز ہے اور یہی امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کا غرجب ہے۔ (شرح سمانی الآ ہارج ۲ ص ۲۱ ۔ ۳۹ سلصا'قدی کتب خانہ کراچی) \* باب غدکور کی بیصدیث بشرح سیجے مسلم : ۲۳ ۳۱۔ ۲۶ ص ۱۰ اپر فدکور ہے اس کی شرح کاعنوان ہے: آلی رسول کوزکو ۃ ویئے میں غدا ہے ، چند سطروں پرمشمتل بہت مختفر شرح ہے۔

نبی الشیکی از داج کی باندیوں پرصدقہ

٦١ - بَابُ الطَّندُقَةِ عَلَى مَوَالِيُ أُزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٩٢ - حَدَّفَنَا سَعِيدُ بَنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّفَنَا ابْنُ وَهُبُ عَنْ يُولُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّفَنِى عُبَيدُ اللهِ بَنُ عَبِيدُ اللهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّفَنِى عُبَيدُ اللهِ بَنُ عَبِيدُ اللهِ تَعَالَى اللهِ بَنُ عَبِيدُ اللهُ تَعَالَى عَبُهُ مَا قَالَ وَجَدَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَاةً عَنْهُ مَ اعْطِيتُهَا مَوْلًا أَ لَيْبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَاةً مَيْدُ أَعْطِيتُهَا مَوْلًا أَ لِمَيْمُولَ لَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَسَلّمَ شَاةً صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلًا إِنْتَفَعْتُم بِجِلْدِهَا قَالُوا صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلًا إِنْتَفَعْتُم بِجِلْدِهَا قَالُوا وَسَلّمَ هَلّا إِنْتَفَعْتُم بِجِلْدِهَا قَالُوا وَسَلّمَ هَلًا إِنْتَفَعْتُم بِجِلْدِهَا قَالُوا

إِنَّهَا مَيْدَةً؟ قَالَ إِنَّمَا حَرْمُ اكْلُهَا. كَالْ عِلْ الْمُايا كُرُوالُول في كِها: يدمردارتمي

[اطراف الحديث: ٢٢١١ ــ ٥٥٣١ ـ ٥٥٣١ ] آپ نے فرمایا: اس کا صرف کھانا جرام تھا۔

(صحیح مسلم: ۱۳۳۳) ارتم کسلسل: ۲۸۸۰ منن ابوداؤو: ۱۳۱۱ ۱۳۰۱ ۱۳۰۱ منن ترزی: ۱۲۲۷ منن نسانی: ۵۳۳۵ منن ابن ماجه: ۱۳۱۰ ۱۳ منن دارتطنی ایستان دارتطنی این ماجه: ۱۳۹۰ سنن دارتطنی این ماجه: ۱۳۰۰ ۱۳۰ منن دارته ۱۳۰۳ منن دارته ۱۳۵۳ مننداجه: ۱۳۰۳ منداجه: ۱۳۳۳ منداخه: ۱۳۳۳ منداخ

حدیث مذکور کے رجال

نى منظمينيم اوران كى بانديول پرصدقه كاحرام نه مونا

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال ما تكي قرطبي متوبى ٩ ٣ ١٥ ه تا مع الكيمة إلى:

تمام فقہاء کا اس پراتفاق ہے کہ نبی ملٹی آلیا کی از داج آل کے اس مصداق میں داخل نہیں ہیں جن پرصدقہ حرام ہے 'پس جب نبی ملٹی آلیم کی از داج پرصدقہ کرنا حرام نہیں ہے تو ان کی بائدیوں پرصدقہ کرٹا بہ طریق ادلی حرام نہیں ہوگا' یہی وجہ ہے کہ حضرت اس المؤمنین میمونہ رفتی آلٹہ کی بائدی پر بمری صدقہ کی گئی اور حضرت عائشہ ام المؤمنین کی بائدی حضرت بریرہ رفتی آلٹہ پر گوشت صدقہ کیا گیا۔ بنو ہاشم کے غلاموں پرصدقہ حرام ہونے میں غدا ہیں۔

ے۔ بنوہاشم کے غلاموں کے متعلق اختلاف ہے کہ آیا وہ اس اعتبار ہے بنوہاشم میں داخل ہیں کدان پرصدقہ کرنا حرام ہے یانہیں؟ پس فقہاءاحناف ٹوری اور ابن الماجشون وغیر ہم کا مذہب سے کہ جس طرح بنوہاشم پرصدقہ حرام ہے اس طرح بنوہاشم کے غلامول

ربھی صدقہ کرنا حرام ہے اور ان کا استدلال حسب ذیل صدیث ہے:

چوں مرحہ وہ اور افع و میں اندیان کرتے ہیں کہ نبی ملک آپائے ہے نے ایک فض کو بنو مخز وم سے صدقہ لینے کے لیے بھیجا اس فیض نے حضرت ابورافع میں اندی بیلے نبی ملک آپائے ہے ابورافع سے کہا: آپ بھی میرے ساتھ رہیں تو آپ کو بھی صدقہ سے گا مصد سے گا مصرت ابورافع نے کہا: اس بیلے نبی ملک آپائے ہے بورون پر جواوں پر وہ آپ کے پاس کے ادر آپ سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: جو فض کی تو م کا غلام ہواں کا ای قوم سے شار ہوتا ہے اور بے شک ہمارے لیے صدقہ طال نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۲۵۰ سنن ترزی: ۱۵۷ سنن نسائی: ۱۱۱۱ می میج ابن حبان: میں ۲۳۹۰ سنن بیق جے س ۳۳ المستدرک جام ۲۰۰۰ منداحم جمہ ۱۳۰۰ میں ۱۱۰۰۸)

امام مالک ابن القاسم اور امام شافعی کا مذہب ہے کہ بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلاموں پرصدقہ کرنا جائز ہے 'اوْرانہوں نے مذکور الصدر حدیث کی بیتاویل کی ہے کہ آپ نے جوفر مایا تھا کہ کسی قوم کا آزاد کردہ غلام اسی قوم سے ہوتا ہے 'بیخصوصیت کے ساتھ حضرت ابورا فع کے بارے میں ہے۔ (شرح ابن بطال ج سم ۹۷ س ٔ دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۳۳ ہے)

ر بوران سے بارے میں ہے۔ رس سے کیونکہ رسول اللہ ملٹی آئیلم نے تو قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے کہ سی قوم کے آزاد کردہ غلام کا شار میں کہتا ہوں کہ بیتا ویل سے جونہیں ہے کیونکہ رسول اللہ ملٹی آئیلم نے تو قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے کہ سی قوم کے آ بھی ای توم سے ہوتا ہے ورند آپ حضرت ابورا فع سے اس طرح فرما دیتے : تم پر بیصد قد حلال نہیں ہے۔

# مردار کی رنگی ہوئی کھال کے پاک ہونے میں نداہب فقہاء

حافظ بدرالدين محمود بن احمد عيني متو في ٨٥٥ ه لكصته جين:

اس حدیث ہے صحابہ اور فقہاء تا بعین کی ایک جماعت نے بیاستدلال کیا ہے کہ مردار کی کھال رنگنے ہے پاک ہوجاتی ہے'امام ابوحنیفۂ ان کے اصحاب اور امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے اور اس حدیث ہے ان لوگوں کا قول بھی باطل ہو گیا جنہوں نے میے کہا ہے كدر تكنے كے بعد مردار كى كھال سے نفع حاصل كرنا جائز نہيں ہے مرداركى كھال سے نفع اٹھانے كے متعلق حسب ذيل سات قول ہيں: (۱) حضرت علی دینجینانند اور حضرت ابن مسعود رمنجینانند کا قول ہے اور یہی امام شافعی کا ندہب ہے کہ کتے اور خنزیر کے علاوہ تمام مرداروں کی کھال ظاہرآاور باطناً یاک ہوجاتی ہے اور وہ ہرختک اور تر میں استعال کی جاسکتی ہے خواہ اس مردار کا گوشت کھانا جائز ہویا

(۲) حضرت عمر بن الخطاب أن كے بيٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عائشہ ونائی منا کا قول ہے اور امام مالک اور امام احمہ ہے جمی يہي ایک روایت ہے کدر سکتے ہے مردار کی کوئی چیزیا کے جیس ہولی۔

(m) ابن المبارک اورابوثور کا مذہب میہ ہے کہ رنگنے ہے صرف اس جانور کی کھال پاک ہوتی ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہو۔

(م) امام ابوطیفه کاغد بهب بیه به که خزیر کے سواتهام جانوروں کی کھال ریکنے سے پاک ہوجاتی ہے۔

(۵) امام مالک کامشہور ندہب میہ کر گئے ہے کھال کا ظاہر حسہ پاک ہوتا ہے باطنی حصہ پاک نہیں ہوتا اور اس کا خشک چیزوں میں استعال جائز ہے اور ترچیزوں میں اس کا استعال جائز تیں ہے اور اس کے صرف ظاہر حصہ پرنماز پڑھنا جائز ہے۔

امام بخارى روايت كرتے بين: جميس آدم نے حديث بيان ك انبول نے كيا: بميں شعبہ نے حديث بيان كى انبول نے كيا: اسين الكم نے حدیث بیان كى از ابراہيم از الاسود از حضرت عاكشہ ر المنالة وه بيان كرتى إي كمانهول في حضرت بريره وينالله كوآ زادكرف کے لیے انہیں خریدنے کا ارادہ کیا اور حضرت بریرہ کے مالکول نے اس کے لیے ایک شرط لگانے کا ارادہ کیا' پھر حضرت عائشہ وہناتانہ خريدلو ولاء كالمستحق ده ہوتا ہے جواس كوآ زادكرے حضرت عاكشہ نے کہا: نی مل الم اللہ اللہ کے پاس گوشت لایا گیا اس نے بتایا کہ بیدوہ گوشت ہے جو خضرت بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے آپ نے فرمایا: وہ اس کے سے صدفہ ہاور مارے سے ہدیہ ہے۔ ١٤٩٣ - حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْيَةً قَالَ حَدَّثُنَا شَعْيَةً قَالَ حَدَّثُنَا الْحَكُمُ عَنْ إِبْرَاهِيمٌ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتُ أَنَّ نَشْتُرِى بَوِيْرَةً لِسَلَسِ عِنْ قِ أَرَادَ مَوَ الِيُهَا أَنْ يَشْتُرِطُوا ' فَلَكُرَتُ عَائِشَةُ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيْهَا ۚ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . قَالَتُ وَأَتِيَ النِّينَ النِّي صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ وَهُلُتُ هُلُا مَا تَصُلِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةً وَقَالَ هُوَ لَهَا صُّدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

اس مدیث کی شرح مجھے ابخاری: ۲۵۲ میں گزر چی ہے۔ ٦٢ - بَابُ إِذَا تُحَوَّلَتِ الصَّدَقَةَ

جب صدقه منتقل موجائے

امام بخاری کی اس عنوان سے مرادیہ ہے کہ جب کسی غیر ہاشمی کوصدقہ دیا جائے اوروہ اس صدقہ کوکسی ہاشمی کو ہدیہ کردے تواب چونکہ وہ صدقہ منتقل ہو چکا ہے اور اس کی ملکیت بندیل ہوگئ اس لیے اب ہاتھی اس صدقہ کو کھا سکتا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے حدیث بیان کر انہوں نے کہا: ہمیں بزید بن زریع نے حدیث بیان کر انہوں نے کہا: ہمیں بزید بن زریع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خالد نے حدیث بیان کی از خصہ بنت سرین از حضرت ام عطیہ انصاریہ رفتی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نجی ملتی اللہ انہوں عائشہ رفتی اللہ کہا: نہیں اگر وہ چیز جو ہمارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں! گر وہ چیز جو ہمارے پاس نمیے کی نہیں اگر وہ چیز جو ہمارے پاس نمیے کی نہیں ہے کہا: نہیں! گر وہ چیز جو ہمارے پاس مصدقہ کی بحری ہے جوان کے پاس جیجی گئی نہیں ہے نہیں جوان کے پاس جیجی گئی ہیں۔ نہیں ہے نہیں بہتے چی گئی ہے۔ نہیں آ پ نے فرمایا: بے شک وہ صدقہ اپنے کیل میں پہنچ چکا ہے۔

اس مدیث کی شرح محیح ابخاری: ۲ ۲ ۱۳ میر مطالعة فر ما ئیں۔

١٤٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعَ قَالَةَ أَعَنُ النّبِعَ عَنْ النّبِعَ عَنْ النّبِعَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (طرف الحديث: ٢٥٧٤)

(سیچ مسلم: ۱۰۷۳ الرقم کمسلسل: ۲۳۵۱ مسنن ایرداوُ د: ۱۹۵۵ مسند ابوداوُ دالطیالی: ۱۹۷۳ طبقات ابن سعد ج۸ ص ۲۷۰ ـ ۲۵۹ مسند ابویعلی : ۱۳۳۳ مشکل الآ فار: ۳۳۸۸ مسنن بیبتی ج۷ص ۳۳ مسند احمد ج ساص ۱۱ طبع قدیم مسند احمد: ۱۲۱۵ ـ ج۱واص ۲۰۲ موسسة الرسالة و بیروت ٔ جامع المسانید لابن جوزی: ۲۹۰ مکتبة الرشد ریاض ۱۳۲۷ه ۵)

حدیث ندکور کے رجال

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ جو گوشت حصرت بریرہ رفیختاللہ پر صدقہ کیا گیا تھا' جب وہ رسول اللہ ملٹی آیا ہم کو ہدیہ کردیا گیا تو پھر آپ کے لیے اس کا کھا نا جا تز ہو گیا۔

اس حدیث کی مفصل شرح ، صفح ابناری: ۹۱ ۱۹ میں گزر چکی ہے۔

٦٣ - بَابُ اَخُدِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ ' وَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيثُ كَانُوُا

مال داروں سے صدقہ لے کر فقراء کی طرف لوٹا نا خواہ وہ کہیں ہوں

امام بخاری نے اس عنوان سے بیاشارہ کیا ہے کہ ایک شہر کے لوگوں کی زکوۃ کودوسرے شہر کے مستحقین کی طرف لوٹا نا جائز ہے

اس مسئلہ میں فقیماء کا اختلاف ہے'امام ابوطنیفہ اور ان کے اصحاب کے نز دیک بیہ جائز ہے'امام مالک اور امام شافعی کے نز دیک ایک شہر کی زکو قالی شہر میں تقسیم کی جائے' تاہم امام مالک کے نز دیک اگر دوسرے شہر میں زکو قامنقل کی جائے تب بھی ادا ہو جائے گی اور امام شافعی کے سیجے قول کے مطابق اوانہیں ہوگی۔ (عمدة القاری ج مس ۱۲۲ وارالکتب العلمیہ 'بیردت' ۱۳۲۱ھ)

١٤٩٦ - حَدَثْنَا مُحَمَّدُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا زَكْرِيَّاءُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ صَيْفِي عَنْ اَبَى مَعْبَدٍ مُولَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لِمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَدُ إِلَى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لِمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَدُ إِلَى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لِمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَدُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لِمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَيَنْ بَعَثَدُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ صَلَوَاتٍ مَنَ اللهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً وَلَاكَ بِذَٰلِكُ فَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً وَلَاكَ بِذَٰلِكُ فَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَمَالِهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَمَالِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَبَالِكُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں زکریاء بن اسحاق نے خردی از یجیٰ بن عبد الله بن صفی از ابو معبد مولی حضرت ابن عباس از حضرت ابن عباس رضی کشد وه بیان کرتے ہیں کی طرف بھیجاتو ان سے فر مایا: تم عنقریب اہل کتاب کی توم کی طرف جاؤ سے سو جب تم ان کے پاس جاؤ تو پہلے ان کو بید دعوت دینا کداللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور بیرکہ (سیدنا) محمد كركيس لو پران كوية جردينا كه الله نے ان ير ہردن اور رات ميں یا ﴾ نمازی فرض کی این ایس اگروه اس میس تنهاری اطاعت کرلیس تو پھران کو مینجردینا کہ اللہ نے ان پرز کو ۃ فرض کی ہے جوان کے مال دارلوگوں سے لی جائے کی اور ان کے فقراء کی طرف لوٹا دی جائے گی پس اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کرلیں تو تم ان کے اموال میں سے عمدہ چڑوں سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی دعا سے ڈرنا کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔

> ز کو ہ دینے والے کے لیے امام کی صلوٰۃ اور دعا

اوراللہ عزوجل کا ارشاد: آپ ان کے مالوں سے زکوۃ لیجے
جس کے ذریعہ آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو
صاف کریں گے اور ان پرصلوۃ پڑھئے بے شک آپ کی صلوۃ ان
کے لیے باعث طمانیت ہے۔(التوب:۱۰۳)

اس مدیث کی شرح می ابخاری: ۱۳۹۵ بیس گزر چک ہے۔ ۱۶ - بَابُ صَلُوةِ الْإِمَامِ وَدُعَالِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ

وَقَـوَهِ ﴿ حُـدُ مِنْ آمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكُنْ لَّهُمْ ﴾ (الزب:١٠٣).

صلوة كامعنى

عافظ ابوسليمان حمر بن محمد الخطابي التوفي ٨٨ سه ولكت بين:

لغت میں صلوٰ ق کامعنی دعائے محرجس کے لیے دعا کی جاتی ہاس کے اعتبارے دعا کامعنی مختلف ہوتا ہے ہیں نبی ماٹھ لیکٹیم جو

امت پرصلوۃ پڑھتے ہیں اس کامعنی ہے: اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جوعبادت ک ہے اس کو تبول فرمائے اور جب نبی منت اللہ است سالوۃ پڑھتی ہے تو اس کامعنی ہے: رسول الله منت اللہ کی تعظیم اور تکریم اورآپ کی تعریف اور حسین اور بیدعا کرنا که الله آپ کوزیا ده قرب اورزیا ده درجه عطا فرمائے اوراس معنی میں صلوٰة آپ کے سوالسی اور کے لائق نہیں ہے اور آپ کے سواکوئی اور اس معنی میں صلوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔

(اعلام اسنن ج اص ٢٣٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢٨ ١٨٣ هـ)

#### علامه عینی کے نزدیک التوبہ: ۱۰۳ میں صلوۃ ہے مراود عاہم حافظ بدرالدين محمود بن احمد عيني متوني ٨٥٥ ه لكصة بين:

التوبه: ١٠٣ ميں اور اس باب كى حديث ميں جو'' صلوة'' كالفظ بُ اس كامعنى دعا بُ اس ليے امام بخارى نے كہا ہے كه امام کی صلوٰ ۃ اور دعا' مثلاً امام زکوٰ ۃ دینے والے سے کہے :تم نے جوز کو ۃ دی ہے اللہ اس کاحمہیں اجرعطا فرمائے اورز کو ۃ دینے کے بعد جو مال تمہارے پاس بچاہے اللہ اس میں برکت دے یا ہے: اے اللہ! اس کی مغفرت فر مااور اس کی اس زکو ہ کو قبول فر ما۔

امام بخاری نے اس عنوان میں کہاہے: زکوۃ دینے والے کے لیے امام کی صلوٰۃ اور دعا' اس سے ان کا مقصد مرتذین اور منکرین ز کو ہ کے اس شبہہ کا رد کرنا ہے جو انہوں نے حضرت ابو بکرصد بی ویشانٹہ کے سامنے پیش کیا تھا کہ زکو ہ لینے کا حق صرف رسول اللہ مُنْ اللِّهِ كَابُ كِيونك الله تعالى في فرما يا ب:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكُنْ لَهُمْ.

(التوبه:۱۰۳) باعث طمانیت ہے۔

سوامام بخاری نے بیربتایا کدرسول الله ملی الله ملی ایک کو بین کم آپ کے امام ہونے کی وجہ سے باورمسلمانوں کا ہرامام اس تھم میں واخل ے - (عدة القارى ج وص ٥ سا - سسا 'وارالكت العلمي بروت اسسا ص

علامهابن بطال کے نزویک التوبہ: ۱۰۴ میں صلوۃ سے مراد نماز جنازہ ہے علامه ابواكس ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ١٥ كيست بين:

صلوة كااطلاق احكام شرعيه مين نماز پر موتاب كلندااس آيت ميس صلوة مرادنماز جنازه ب يعنى جب ان ذكوة وين والول میں سے کوئی سرجائے تو آب اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اگر بہال نماز سے مراد دعا ہوتو پھر بیٹم نبی النظائیم کے ساتھ مخصوص ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث طمانیت ہے اور ظاہر ہے کہ نبی منتی آیکم کے علاوہ کسی اور امام کی دعا ز کو ہ دینے والوں کے لیے باعث طمانیت ہیں ہے اس لیے یہاں صلوۃ سے نماز جنازہ ہی مراد ہے۔

(شرح ابن بطال جسم ١٠٥٠ دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٨ ٥)

التوبه: ١٠٣ ميں صلوٰ ق كي تفيير ميں علامه عيني اور علامه ابن بطال كے نزاع ميں مصنف كا محاكمه

میں کہتا ہوں کہ علامدابن بطال کی میتفسیر سی خی نہیں ہے کیونکہ اس تغییر کی بناء پر بیلازم آئے گا کہ آپ کوصرف ان مسلمانوں کی نمازِ جنازہ پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے جوآ پ کوز کو ۃ لا کر دیں' حالانکہ آپ حتی المقدورتمام مسلمانوں کی نمازِ جنازہ پڑھتے تھے' حتیٰ کہ جب مسجد کی صفائی کرنے والا خادم رات کوفوت ہوا' اور صحابہ نے اے رات ہی کو دفن کر دیا تو آپ ناراض ہوئے کہ مجھے اطلاع کیول نہیں دی ظاہر ہے کہ وہ زکو ہ ادانہیں کرتا تھا' نیز سیح بخاری کی اس حدیث میں ندکور ہے: جب لوگ آپ کے پاس اپ صدقات لاتے تو آپ فرمات: اے اللہ: آل فلان پرصلوٰ ۃ نازل فرما' اس ہے واضح ہوگیا کہ یہاں پرصلوٰ ۃ ہے مراد ہے: مسلمانوں کے حق میں خیراور برکت نازل فرما! جیسا کہ علامہ خطابی اور علامہ عینی نے بیان کیا ہے' باتی رہا علامہ ابن بطال کا بیاعتراض کہ بی منتی کیا ہے کہ اور امام کی دعا تو زکو ۃ دینے والوں کے لیے باعث طمانیت نہیں ہو گئی' اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک جس طرح بی منتی کیا ہے کہ باعث طمانیت نہیں ہوگی گئین اس ہے کم کسی درجہ میں تو ان کی دعا زکو ۃ دینے والوں کے لیے باعث طمانیت نہیں ہوگی گئین اس ہے کم کسی درجہ میں تو ان کی دعا زکو ۃ دینے والوں کے لیے باعث طمانیت ضرور ہوگی اور تمام احکام شرعیہ ای طرح ہیں' مثلاً مسلمانوں کو با جماعت نماذ پڑھنے کا تھم ہے کسی درجہ کا ثواب نہیں سلم گالیکن بہر حال کسی درجہ کا ثواب تو ضرور ملے گایا جس طرح آپ کی ذیر قیادت جہاد کرنے کا جنتا ثواب ہے کی اور امیر کی ذیر قیادت تو اتنا ثواب نہیں ہوگا گئین بہر حال اس کو پچھ نہ پچھ ثواب ضرور ہوگا' ای طرح زکو ۃ دینے والوں کی ذکو ۃ لے کردعا دینے کا معاملہ ہے۔

فافهم وتشكر.

#### امام پرز کو ہ دینے والے کے لیے دعا کرنا واجب ہے یامتحب؟

امام بخاری نے اس باب کے عنوان میں جوامام کالفظ لکھا ہے اس کی شرح میں حافظ ابن جرعسقلانی لکھتے ہیں:

اس سے بداستدلال کیا گیا ہے کہ جوامام بھی ذکو ۃ وصول کرے اس کے لیے مستخب ہے کہ وہ ذکو ۃ دینے والے کے لیے دعا کرے بعض ظاہر بید (غیر مقلدین) نے کہا ہے کہ ہرامام کے لیے واجب ہے کہ وہ ذکو ۃ دینے والے کے لیے دعا کرے کیاں بیتول صحیح نہیں ہے کیونکداگر بیدواجب ہوتا تو نبی مستخ لیکھ زکو ۃ وصول کرنے کے لیے جو عامل جستے سے ان کو بیتا نہ وہ وہ ذکو ۃ وصول کرنے کے لیے جو عامل جستے سے ان کو بیتا ہم وہ تے کہ وہ ذکو ۃ وصول کرنے کے بعد ذکو ۃ وسول کرنے کے بعد زکو ۃ وسول کرتا ہے ان کو بیتا وہ وہ جات وصول کرتا ہے ان میں اس پر دعا کرنا واجب نہیں ہوگا۔

ان میں اس پر بیدواجب نہیں ہے کہ وہ و بینے والوں کے لیے دعا کرئے سوز کو ۃ کے باب میں بھی اس پر دعا کرنا واجب نہیں ہوگا۔

(خ الباری ج س ۲۸ دار المرذ بیروت اس ۲۱ میں ۱۳۲۱ھ)

غیر مقلّد عالم نواب صدیق خسن خال بھو ہالی نے اس عنوان کی شرح ہیں حافظ بین اور حافظ ابن حجر کی بعض عبارات کوحوالہ دیئے بغیر من وعن نقل کر دیا ہے 'اور نواب صاحب کا اپنی پوری شرح میں بیروتیرہ ہے اور شروح پر نظر رکھنے والوں کوان کا سرقہ صاف .

نظراً تا - - (عون البارى ٢٥ ص ٢٥٨ وار الرشيد طب وريا)
189٧ - خَذَ ثُنَا حَفْصُ بْنُ عُسَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَمَنْ عَمْرو عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي اَوْلَى قَالَ كَانَ النّبِيّ عَنْ عَمْرو عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي اَوْلَى قَالَ كَانَ النّبِيّ صَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم إِذَا أَتَاهُ قُومٌ بِصَدَقَتِهِم فَالَ اللّه مَا اللّه مَ اللّه مَ اللّه مَا الله عَلَى الله فَكُلُن فَاتَنَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِم فَالَ اللّه مَا اللّه مَ صَلّ عَلَى الله أَن اللّه مَ اللّه مَ صَلّ عَلَى الله أَبِي اللّه مَا أَوْلَى اللّه مَ صَلّ عَلَى الله الله مَا أَوْلَى اللّه مَ صَلّ عَلَى الله الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله الله مَا الله الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله الله مَا الله الله مَا الله الله مَا الله المَا الله مَا الله المَا الله مَا الله مَا الله مِن الله مَا الله الله مَا الله

[اطراف الحديث:١٦٦١م-١٣٦٢\_١٩٥٩]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں حفص بن عمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از عمرو از حضرت عبد اللہ بن البی اوفی انہوں نے بیان کیا کہ جب عمرو از حضرت عبد اللہ بن البی اوفی انہوں نے بیان کیا کہ جب آپ مٹائیلی کے پاس لوگ صدقہ لے کرآتے تو آپ دعا کرتے: اب مطافی تا کرتے نے والد بھی آپ کے پاس اینا صدقہ لے کرآتے والد بھی آپ کے پاس اینا صدقہ لے کرآتے تو آپ نے دعا کی: آپ اللہ ابواونی کی آل پرصلو ہ نازل فرما۔

(صحیح مسلم: ۱۰۷۸ الرقم المسلسل: ۳۳۵۳ مسنن ابودا دُود ۱۵۹۰ مسنن نسائی: ۳۳۵۹ منن این ماجه: ۱۷۹۱ مشکل الآثار: ۳۰۵۳ مصنف این الی شیبه ج۳م ۱۹۵۷ الاحاد والشانی: ۳۳ ۳۳ مسند ابودا دُو الطیالسی: ۸۱۹ المشکل: ۳۱ ۳۱ مصبح این خزیمه: ۳۳۴۵ مسحح این حبان: ۱۹۷۷ حلیة الاولیاء ج۵ ص ۹۹ مصنف عبد الرزاق: ۲۹۵۷ منن کبری: ۳۲۳ کتاب الدعاء للطمر انی: ۲۰۱۳ منن بیبی ج۲ ص ۱۵۲ شرح السنه: ۲۹۵۱ تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۱۹ الکامل لا بن عدی ج۲ ص ۲۱۱۲ مند احمد ج ۱۳ ص ۳۵۳ طبع قدیم منذ احمد: ۱۹۱۱ است ۵۵ ۳ مؤسسة الرسالة نیروت)

عبداللہ بن ابی اوفیٰ ابواوفیٰ کا نام علقمہ بن خالد الحارث الاسلمی المدنی ہے 'بیداصحاب بیعت رضوان میں سے ہیں' انہوں نے ۵۳ ' احادیث روایت کی ہیں' جن میں سے پندرہ امام بخاری نے روایت کی ہیں' بیکوفہ میں رہنے والے آخری صحابی تھے اور ۸۳ھ میں فوت ہو گئے تھے' یہ ان سات صحابہ میں سے ایک ہیں جن کوامام ابوصنیفہ نے ۸۰ھ میں پایا' اس وقت حضرت امام ابوصنیفہ کی عمر ۳

( تین ) سال تھی اور بیدوہ عمر ہے جس میں انسان اشیاء کی تمیز اور ادراک حاصل کر لیتا ہے۔ (عمدۃ القاری جوص ۱۳۵)

یں میں میں میں میں میں ہے۔ اس جملہ میں ہے: جب حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ کے والد آپ کے پاس زکو ہے گے اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: جب حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ کے والد آپ کے پاس زکو ہے گے کرآئے تو آپ نے دعا کی: اے اللہ! ابواوفیٰ کی آل پرصلوٰ ۃ نازل فرما۔

غيرانبياء عليهم الصلؤة والسلام كے ليے لفظ صلوة كے ساتھ دعاكر نے ميں ندا هب فقهاء

رہا یہ سوال کہ جب بالاستقلال لفظ صلوٰ ہے کے ساتھ دعا کرنا' انبیاء علیہم السلوٰ ہ والسلام کے ساتھ مخصوص ہوتو کھرنی ملٹ الیہ ہم نے خود حضرت ابواو فیل کی آل کے لیے لفظ صلوٰ ہ کے ساتھ دعا کیوں کی ؟ اس کا جواب سے ہے کہ صلوٰ ہ کا آپ کے ساتھ مخصوص ہونا آپ کا حق ہے اور آپ اپنا حق جس کوچا ہیں عطافر ما دیں۔ (عمرہ القاری جو ص ۱۳۱ واراکت العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۱ ھ)

غيرانبياء النافي كي لي لفظ صلوة كي ساتھ دعاكرنے ميں علاء اہل سنت اور علاء شيعه كامؤقف

علاء شیعہ کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ بعض منتصبین الل سنت نے لکھا ہے کہ بینبر ملٹی کی آل پر مستقلاً صلوۃ بھیجنا جائز نہیں ہے۔اگرکوئی مخص کیے: اے اللہ! امیر المؤمنین علی پر صلوۃ بھیج! یا فاطمۃ الزہراء پر صلوۃ بھیج! تو یہ ممنوع ہے حالا نکہ قرآن مجید کی اس آیت ہے عام مسلمانوں پر بھی صلوۃ بھیجنا جائز ہے چہ جائیکہ نبی ملٹی کی آئل بیت اور آپ کے ولی پر صلوۃ بھیجنا نا جائز ہو۔ (تغیر نمونہ جممی ۱۲۱۔۱۲۰ مطبوعہ دار الکتب الاسلامی طہران ۵۲ سام)

علامه موی بن احمد صالحی حنبلی ۹۲۰ ه لکھتے ہیں:

نی مستی آلیم کے غیر پر بھی انفراد اُصلوٰ ہ بھیجنا جائز ہے۔(الا تناع مع کشاف القناع جاس ۴۳۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ 'بیرونت'۱۸ ۱۳ ہے) قاضی عیاض بن موکٰ مالکی متو فی س ۵۴ ہے کھتے ہیں:

امام مالک کے نز دیک انبیاء انتقا کے غیر پرمتنقلاً صلوٰۃ بھیجنا مکروہ ہے۔

(اكمال المعلم بفوائد سلم ج ٢ ص ٥٠ ٣ مطبوعه دارالوفاء ميروت ١٩١٥ ه)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی شافعی متو فی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں: امام مالک ادرجمہور کے نز دیک انبیاء النظا کے غیر پراستقلالاً صلوٰۃ بھیجنا مکروہ ہے۔

(فتح الباري جساص ٢٢ مطبوعة لا بوراء ١١٥)

## انبياء النياء ال

علامه یخی بن شرف نو دی شافعی متونی ۲۷۱ ه لکھتے ہیں:

علامة شمالدين ابن قيم جوزى خبلى متونى ا 20 ه في سلام بينج كے مسئله بيس علامه جويئى سے اختلاف كيا ہے ، وہ لكھتے ہيں:
دوسر سے علاء نے صلوۃ اورسلام ميں فرق كيا ہے ، وہ كہتے ہيں كہ سلام كالفظ ہر مؤمن كے حق ميں مشروع ہے ، خواہ وہ زندہ ہويا مرد ، عاضر ہويا غائب كيونكه بيكہ تامعروف اور سعمول ہے كہ فلال فخص كومير اسلام بهنچا دو اور بيدائل اسلام كى تحيت (تعظيم) ہے بہ خلاف صلوۃ كے كيونكه وہ رسول كاحق ہے اس ليے نماز كے تشہد يس پڑھتے ہيں: ''السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين' ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين' اور اين بين پڑھا جاتا: ''الصلوۃ علينا و على عباد الله الصالحين' اور اس سے ان دونوں كے درميان فرق معلوم ہوگيا۔ اور يون نہيں پڑھا جاتا: ''الصلوۃ علينا و على عباد الله الصالحين' اور اس سے ان دونوں كے درميان فرق معلوم ہوگيا۔ (جلاء الاقبام ص ٢١٠ مطبوعہ دارالکت العلمیہ بیروت)

انبیاء النا کے غیرے لیے لفظ صلوۃ کے ساتھ دعا کرنے والوں کے دلائل اوران کے جوابات

مجوزین کی ایک دلیل زیر بحث آیت ب:

آپ ان پرصلوۃ بھیج اپ کی صلوۃ ان کے لیے باعث

صَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلُوتُكَ سَكُنْ لَهُمُ . (التوبه: ١٠٢)

طمانیت ہے۔

اورديكرآيتي يهين:

اُولَنِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. (بي)وه لوگ بين جن پران كرب كى جانب سے صلوات

(القره:١٥٧) بين اوررحمت-

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ . (الاحزاب:٣٣) وني بحوتم برصلوة بهيجا ب-

ان آیوں کے علاوہ حسب ذیل احادیث ہے بھی وہ استدلال کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن ابی اوفی و مین لله بیان کرتے ہیں که رسول الله مان الله مان الله مان الله مان کے باس جب لوگ صدقد لے کرآتے تو آپ ان کے ليے دعا كرتے: اے اللہ! ان پر رحمت بھیج ۔ سومیرے باپ ابواوفی صدقہ لے كرآئے تو آپ نے دعا فرمائی: اے اللہ! ابواوفیٰ كی آل بررحمت بھیجے۔ (صحیح ابنخاری: ۱۲۹۷ مسیح مسلم: ۱۰۷۸ مشن ابوداؤد: ۱۵۹۰ مشن نسائی: ۹۹ ۳۴ مشن ابن ماجه: ۱۵۹۷)

ا مام داری نے ایک طویل حدیث روایت کی ہے'اس میں ہے: ایک خاتون نے کہا: یارسول اللہ! مجھ پراورمیرے خاوند پرصلوٰ ق سجیج تو آپ نے ان پرصلوٰ قابھیجی۔ (سنن الداری: ۲ ۴ سنداحمہ جسم ۳۹۸ سر۳۰۰ سیجے ابن حبان: ۱۹۵۰ مصنف ابن البی شیبه ۲۶ ص ۱۹۵) فیس بن سعد بن عباده بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی آلیم نے ہاتھ اٹھا کردعا کی: اے اللہ! سعد بن عباده کی آل پراپی صلوات اور رحمت بينج \_ (سنن ابوداؤر:٥١٨٥، عمل اليوم والليلة للنسائي:١٣٢٥)

ان آیات اوراحادیث کا جواب برے کدان آیات اوراحادیث الله تعالی اورور الله من الله تعالی اور رسول الله من الله من الله تعالی اور احادیث کا ذکر ہے اورالله تعالی کسی حکم اور کسی قاعدہ کا پابند نہیں ہے وہ جس کوجا ہے صلوۃ بھیج اورجوجا ہے کرے اور صلوۃ رسول الله ملق می کا حق ہے وہ ا پناخی جس کو جا ہیں عطا کر دیں موبیآیات اورا حاویث ہارے موضوع سے خارج ہیں۔ ہمارا موضوع میہ ہے کہ امت کسی غیر نجی پر صلوة بصبح اوربير چيزان آيات اوراحاديث عابت نهين --

انبیاء أَنْنَا كَ غير برانفرادألفظ صلوة كے ساتھ دعا كى ممانعت كے دلائل

امام ابن عبد البرمتوني ١٣٥٥ هـ في اس آيت استدلال كيا ب

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ مَ آبِ بْسُول كَ دعا كوايا ندقرار دوجيا كم آبي

بَعْضِكُمْ بَعْضًا. (النور: ١٣) دعاكرت هو-

اگررسول الله طافی این مانوة کا و کر مواور سلمان ایک دوسرے کے لیے وعامیں بھی صافوۃ کا و کر کریں تورسول 

(الاستدكارج٢ص٢٢٢، طبع بيروت ١١١٥ والتهيد ج٧ص٩٩، مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٩١٥)

حضرت ابن عمر و الله نے فر مایا کہ نبی ملٹھ کیا ہے سواکسی مخص کا کسی مخص پرصلوۃ بھیجنا میرے علم میں جائز نہیں ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبه ج ۲ ص ۵۱۹ مصنف عبدالرزاق:۱۱۹ سنن کبری ج ۲ ص ۱۵۳ الاستذکار ج ۲ ص ۲۲۳ التمهید ج ۷ ص ۹۹)

امام عبدالرزاق نے بیاثر اس طرح روایت کیا ہے:

عكرمه بيان كرتے ہيں كەحضرت ابن عباس ويختالله نے فرمايا: انبياء كے سواكسی محض پرصلوٰ قا بھيجنا جائز نہيں ہے۔سفيان نے كہا: نبی کے سواکسی اور برصلوۃ بھیجنا مکروہ ہے۔ (المصنف:١١٩ مامجم الكبير: ١٨٨١-١١١)

ا مام ما لک وغیرہ نے عبداللہ بن وینار سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رسی کاللہ کی قبر (مبارک) پر کھڑے ہوتے اور نبی ملن اللہ میں مسلوق مصبح اور حضرت ابو بکراور حضرت عمر دستی اللہ کے لیے دعا کرتے۔ (الاستدکارج ۲ س ۲۲۳) التهیدج 2 ص ۹۹) موطاً امام مالک کے موجودہ بننوں میں بیروایت ہے کہ حضرت ابن عمر نبی ملٹائیلیلم کی قبر پر کھڑے ہوتے اور نبی ملٹائیلیم اور حضرت ابن عمر نبی ملٹائیلیم کی قبر پر کھڑے ہوتے اور نبی ملٹائیلیم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پرصلوٰۃ سجیجے۔ (رقم الحدیث:۱۶۱۱) امام ابن عبد البرنے اس کا ردّ کیا ہے اور کہا ہے کہ بیجی بن سیجی کو اس روایت اس طرح ندکور الصدر عبارت میں ذکر ہے۔

(الاستذكارج وص ٢٦٠ التمبيد ج عص ٩٩)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی کلئہ نے فر مایا: نبی ملٹ کیلئے ہم کے سوا کو کی صحف کر صلوٰ ق نہ بھیج 'باتی لوگوں کے لیے وعاکی جائے اور ان پر رحمت بھیجی جائے۔(الاستدکارج ۲ ص ۱۳)

خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء النام کے غیر پر حبعاً صلوٰۃ وسلام بھیجنا جائز ہے اور انفراد اَاور استقلالاَ صلوٰۃ بھیجنا مکروہ تنزیبی ہے اور صرف سلام بھیجنا بلاکراہت جائز ہے۔ یہی جمہور کا مسلک اور یہی ہمارامؤقف ہے۔

ے لیے صلوٰۃ بھیجنے والوں کے شبہات اوران کے جوابات ﴿ غیرنی پرصلوٰۃ اورسلام کے مسلمیں علاء کی آراء ﴿ حرف مدعا۔ ہر چند کہ شرح سیجے مسلم میں بھی ہے بحث تفصیل ہے کھی گئے ہے' لیکن یہاں نعمۃ الباری شن اس کی زیادہ تحقیق ہے' نیز ہم نے اپنی تفییر' تبیان القرآن میں التوبہ: ۱۰۳ ' کے تحت اس سے زیادہ لکھا ہے۔

ہے۔ محر جو چیزیں سمندر سے نکالی جاتی ہیں

٦٥ - بَابُ مَا يُسْتَخُرَجُ مِنَ الْبَحْرِ

يعنى جو چيزي سمندرنكالى جاتى بين آياان من زكوة واجب بي يانبين؟

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَيْسَ فَيْنَ ابْنَ عَبَاسَ رَفِينَالُهُ فَ كَهَا: عَبْرِ رَكَارُ ( كَانَ يَا دَفَينَهُ) الْعَنْبُرُ بِرِكَازٍ 'هُوَ شَيْءُ دَسَرَهُ الْبُحُرُّ الْبُحُرُ اللَّهُ الْبُحُرُ الْبُحُرُّ الْبُحُرُّ الْبُحُرُ

ین میں ہیں جہ ناص ۲ سما میں سند کے ساتھ مذکور ہے اور مصنف ابن الی شیبہ: ۱۰۱۵ (مجلس علمی میروت) میں ہے۔ میں میں میں میں جہ ناص ۲ سما میں سند کے ساتھ مذکور ہے اور مصنف ابن الی شیبہ: ۱۵۳۰ (مجلس علمی میروت) میں ہے۔

عنر کے معنی کی شخفیق

علامه بدرالدين محود بن احد عيني حفي متوني ۵۵۸ ه سكت بين:

عزرخوشہوکی ایک سم ہے علامہ کر مانی نے لکھا ہے: یہ سندر کا جماگ ہے ایک تول ہے ہے کہ یہ سمندری جانور کی لید ہے ایک ول ہے ہے کہ یہ سمندر کی تہ میں ایک سم کی گھاس ہے جس کو بعض سمندری جانور کھاتے این ابن سینانے کہا: یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کی سمندری جانور کی لیدیا تے ہے کہا: یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کی سمندری جانور کی لیدیا تے ہے کیاں یہ بہت بعید تول ہے۔ (عمدة القاری جو ص سے سا 'دارالکت العلمیہ' بیردت' ۱۳۲۱ھ)

حكيم مظفر حسين اعوان نے لکھا ہے:

عزرائی مجھلی (سپریم ویل) کے شکم ہے لکا ہے اس کی صورت اکثر گول ہوتی ہے اس کیے اے شامہ بھی کہتے ہیں اس کا وزن نصف کلو ہے لے کر دس کلوتک ہوتا ہے نیہ مومی ما دہ ہے جو سرد پانی میں حل نہیں ہوتا ہے کیکن گرم پانی میں گداز ہوجاتا ہے۔ (سمار المفردات سر ۲۹ مشخ غلام علی ایند سنز الا ہور)

مولوی فیروز الدین لکھتے ہیں:

مووں برورامدیں سے ہیں. ایک مشہوراور نہایت عمدہ تم کی خوشبو کا نام ہے جوایک تتم کا موم ہے کو ہستان ہنداور چین میں شہد کی کھیوں سے حاصل ہوتا ہے ' ایک مشہوراور نہایت عمدہ تتم کی خوشبو کا نام ہے جوایک تتم کا موم ہے کو ہستان ہنداور چین میں شہد کی کھیوں سے حاصل ہوتا ہے ' بعض كا خيال ہے بيا يك تتم كى دريائى گائے كا گوہر ہے گر نيد درست نہيں۔ (فيروز اللغات فارئ حصد دوم ص١٥٥ فيروز سزالا ہور ١٩٦٨) وَقَالَ الْحَسَنُ فِنِي الْعَنْبَرِ وَ اللَّوْلُوِ الْنُحُمُسُ. اور حسن بصرى نے كہا: عبر ميں اور موتى ميں نمس (ان كى

مالیت کا یا نجوال حصہ) ہے۔

یقیلق سند موصول کے ساتھ مصنف ابن الی شیبہ: ۱۵۱۰ (مجلس علمی میروت) میں مذکور ہے۔

فَواتَ مَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَيْ الْمَاءِ. نَدُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَاءِ. نَدُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَاءِ. نَدُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَاءِ. نَدُمَ اللَّهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَاءِ. نَدُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِه

اس تعلیق سے امام بخاری وسن بصری کارد کرنا جاہتے ہیں کیونکہ نبی المٹائیلیلم نے صرف دفینہ یا کان میں خس مقرر کیا ہے نہ کہ

اس چیز میں جو مجھلی کی طرح یانی میں یائی جائے۔

١٤٩٨ - وَقَالَ اللَّيْ حُدَّثَنِي جَعْفَرُ بُنُ رَبِيعَة عَنُ عَنُ عَبِهِ السَّحْمِنِ بُنِ هُرِمُز عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَبِهِ السَّحْمِنِ بُنِ هُرَمُز عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَّ تَعَالَى عَنْ أَنَى عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَ رَجَّلًا مِنَ بَنِي السَّرَآئِيلُ سَالَ بَعْضَ بَنِي السَرَآئِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَ وَجَلًا مِنَ يَسْلِفَهُ الْفَ دِيْنَار وَ فَدَفَعَهَا اللَّهِ وَفَحَرَجَ فِي البَحْرِ فَلَا يَتُم يَحِدُ مَرْكَبًا وَلَا فَدَخَلَ فِيهَا اللَّهِ وَفَرَجَ الرَّجُلُ فَلَمَ اللَّهُ مَنْ مَرْكَبًا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَلَى اللَّهُ ا

[اطراف الحديث: ٢٠١٣-١-٢٩٩١ - ٢٣٠٠ - ٢٣٦ - ٢٢٢١]

(الادب المفرد:۱۱۲۸ صحیح این حبان: ۱۳۸۷ منداحدج ۳ ص ۳ ۳۸ ۳ ۳۸ طبع قدیم منداحد:۸۵۸۷ برج ۱۳ ص ۲۳۷-۳۳۱ مؤسسة الرسالة میروت ٔ جامع المسانیدلابن جوزی: ۳۳ ۲۲ ۴ مکتبة الرشواریاض ۳ ۳ ۱۳۱۱ ۵)

حديث ندكور كالمل متن

ا مام بخاری نے اپنی تیجے میں اس حدیث کو سات جگہ روایت کیا ہے 'لیکن کہیں بھی اس کامکسل منٹن ذکر نہیں کیا 'ہم قار مین کے استفادہ کے لیے اس حدیث کامکمل منٹن پیش کررہے ہیں:

امام احد بن طنبل متوفی اس من این سند کے ساتھ اس حدیث کوروایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ وہ مناز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئیل نے بنی اسرائیل کے ایک فخص کا ذکر کیا جس نے بنی اسرائیل کے میں دوسر فے فخص سے ایک ہزار دینار قرض مانے 'اس نے کہا: تم گواہ لے کرآ وَ جن کو ہیں اس قرض پر گواہ بناؤل اس نے کہا: میرا گواہ اللہ ہے 'اس نے کہا: تم گفیل (ضامن ) لے کرآ وَ 'اس نے کہا: میراکفیل اللہ ہے 'اس نے کہا: تم نے بچ کہا ' پھراس کو ایک مدت معین تک کے لیے ایک ہزار دینار دے دیے' پھر وہ محض سمندر پار چلا گیا اور اس نے اپنی ضرورت پوری کی ' پھراس نے مدت معین

آنے پر کشتی تلاش کی تا کنداس کوایک ہزار دینار واپس کر آئے کیکن اس کو کشتی نہیں کی 'پھراس نے ایک ککڑی کواندرے کھوکھلا کیا' اس میں ایک ہزار دینار رکھ دیئے اور عرض خواہ کے نام ایک خط لکھ کرر کھ دیا 'پھر وہ سمندر پر آیا اور کہا: اے اللہ! مجھے علم ہے کہ میں نے نلال مختص ہے ایک ہزارر دینار قرض لیے تھے' اس نے مجھ سے کفیل (ضامن) کا سوال کیا تو میں نے کہا: میرالفیل اللہ ہے' پس وہ تیری کفالت پرراضی ہو گیا' پھراس نے گواہ کا سوال کیا تو میں نے کہا: میرا گواہ اللہ ہے' پس وہ تیری گواہی پرراضی ہو گیا اور بے شک میں نے کشتی تلاش کرنے کی پوری کوشش کی مگر مجھے کشتی نہیں ملی 'جس کے ذریعہ میں وہ رقم پہنچا سکوں جوتو نے مجھے عطا فر مائی ہے اور بے شک اب میں بیرتم تیری امانت میں رکھتا ہوں کھروہ اس لکڑی کوسمندر میں بہا کرواپس آ گیا اور وہ اس عرصہ میں کشتی تلاش کرتا رہا تا کہ اس آ دی کے شہر پہنچ جائے' اُدھروہ آ دی جس نے اس کوایک ہزار دینار قرض دیئے تھے' سمندر پر آیا تا کہ اے وہ آ دمی ملے جو اس کی رقم لے کرآئے گا تو اچا تک اس کوسمندر میں وہ کھو کھلی لکڑی مل گئی جس میں اس کی رقم تھی'وہ اس لکڑی کو اپنے گھروالوں کے استعال کے لیے لے آیا' جب گھر آ کراس نے اس لکڑی کوتو ڑا تو اس میں اس کی رقم تھی اور اس مقروض کا لکھا ہوا خطاتھا۔

پھر پچھ دنول بعد وہ مقروض اس کے پاس ایک ہزار وینار لے کر آیا اور کہا: اللہ کی قتم! میں مسلسل کشتی تلاش کرنے کی کوشش میں لگار ہاتا کہتم کوتہاری رقم وقت پر پہنچا دوں لیکن اس ہے پہلے مجھے کوئی کشتی نہیں ملی تا کہ میں تمہاری رقم وقت مقرر پرتم کواوا کر دوں' اس قرض خواہ نے کہا: کیاتم نے میرے پاس کوئی چیز بھیجی تھی؟ مقروض نے کہا: کیاتم کو میں نے پیخرنہیں دی کہ مجھے اس سے پہلے کوئی محتی نہیں ملی جس میں بیٹھ کرآتا اور تہاری وقم تہارے دوالے کرتا 'اس قرض خواہ نے کہا: بے شک اللہ تعالی نے تہاری طرف سے

تمہاری وہ رقم اور وہ خط مجھے پہنچادیا جوتم نے اس میں رکھا تھا' لہنداتم اپنے ان ہزار دینارکو لے کرخوشی ہے واپس چلے جاؤ۔ (منداحدج ٢٥ م ٢٣٩ - ٢٨٨ طبع قديم منداحمة ٤٨٥٨ - ٢٥ ١١ ص ٢٣٤ - ٢٣١ مؤسسة الرسالة أبيروت المحيح ابن حبان: ١٨٨٧)

حدیث مذکور کی عنوان سے مطابقت اور امام بخاری کامقصور

اس حدیث کی عنوان سے مطابقت اس طرح ہے کہ وہ کھو کھلی لکڑی سمندر سے نکالی گئی اور امام بخاری نے اس حدیث کو اس لیے روایت کیا ہے کہاس لکڑی کوسمندرے اکا لئے کی وجہ ہے اس قرض خواہ پر کوئی زکو ہ واجب نہیں ہوئی 'ہر چند کہ یہ پچھلی امتوں کا واقعہ ہے کین جب نی ملٹی کیا ہم گزشتہ امتوں کا کوئی واقعہ ردّ کیے بغیر بیان فر ما کیں تو وہ بھی ہماری شریعت میں ججت ہوتا ہے۔ سمندرے نکالے گئے موتیوں اورعنر میں وجوبے زکو ۃ کے متعلق اختلا ف فقہاء

علامدابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩ ٣ ١٥ ه ١٠ ١٠ علامد

فقتهاء کائن میں اختلاف ہے کہ جب عبر اور موتیوں کو سمندر ہے نکالا جائے توان میں ٹس ہے یانہیں۔ (خمس ہے مراد ہے: جو چيز مے اس چيز كاياس كى ماليت كايا نجوال حصه حكومت كويا بيت المال كوادا كرنا \_سعيدى خفرلة)

جمہورعلاء کا مؤتف میہ ہے کہان میں کوئی چیز واجب نہیں ہے اورعبراورموتی گھرکے باتی سامان کی طرح ہیں میداہل مدینہ فقہاء کوفہ کیٹ 'امام شافعی'امام احمداور ابوثور کا قول ہے'اور امام ابو پوسف نے کہاہے کہ عزر ادر موتی اور جوزیور بھی سمندرہے نکالا جائے اس میں خس ہے اور میمر بن عبد العزیز ، حسن بصری اور این شہاب کا تول ہے۔

ا بن القصار نے کہا: امام ابو یوسف اور دیگر فقتهاء تا بعین کا بی تول غلط ب کیونکہ نبی منت کی آتم مایا ہے: رکاز میں خمس ہے اس میں بیددلیل ہے کہ غیررکاز میں تمس نہیں ہے اور سمندر میں ملنے والی چیز پررکاز ( کان یا دفینہ ) کا اطلاق نہیں کیا جاتا' اورموتی اورعزر سمندری جانورے پیدا ہوتے ہیں'للندایہ چھلی اورصدف کے مشابہ ہیں۔ دوسروں نے کہا: دوسری دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے زکوۃ کوفرض کیا: ارشاد فرمایا: آپ ان کے مالوں میں سے زکوۃ لیجئے۔
(التوبہ: ۱۰۳) تو رسول اللہ طلق کی آئے ہے۔ ان کے بعض اموال سے زکوۃ کی اور بعض اموال سے زکوۃ نہیں کی' اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بیمراد نہیں تھی کہ ان کے تمام مالوں میں سے زکوۃ لیس' لہذا صرف ان ہی اموال سے زکوۃ لیمن واجب ہے جن اموال سے رسول اللہ طلق کی بیمراد نہیں تھی کہ اور جن اموال سے زکوۃ لیمن صحابہ کرام سے ثابت ہے۔

المہلب نے کہا ہے: وہ فخض سمندر ہے اس کھو کھی لکڑی کواٹھا کرائے گھروالوں کے لیے لے گیا اس میں بددلیل ہے کہ سمندر کے بیس جوسامان وغیرہ لیے اس پرکوئی چیز واجب نہیں ہے اور وہ چیز اس کی ہے جس کو وہ ملے حتی کہ سمندر ہے ایس چیز ہیں ملیس جن کا کوئی ستحق ہو جیسے و بناراور کپڑے وغیرہ تو ان کا بھی بہی تھم ہے البتہ جب کی چیز پرکسی کا استحقاق ثابت ہوجائے تو وہ چیز اس کولوٹا دی جائے گی اور جس چیز کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہواوراس چیز کی کوئی زیادہ قیمت نہ ہوتو جس شخص کو وہ چیز کی ہو وہ اس سے فائدہ حاصل کرسکتا ہے اور اس پر بیدلازم نہیں ہے کہ وہ اس کا اعلان کرے ماسوااس کے کہ اس چیز میں کوئی ایس ولیل ہو جس سے اس کے ماس کہ پر استدلال کیا جا سکے مثلا اس پر سی شخص کا نام لکھا ہو یا کوئی اور علامت ہوتو اس کا اعلان کرنے میں علاء اجتہا دکر ہیں۔

ما لک پر استدلال کیا جا سکے مثلا اس پر سی معین شخص کی کا مانت یا اس کا قرض واپس کرنے کا ارادہ کر ہے تو اللہ تعالی اس کا کھیل اور مددگار اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص کی کی امانت یا اس کا قرض واپس کرنے کا ارادہ کر سے تو اللہ تعالی اس کا کھیل اور مددگار ہوتا ہے اور جو اللہ کوان اور واللہ کوانیا گواہ اور کھیل بنا ہے تو اس کے لیے اللہ کا ٹی ہے۔

اوراس سے بیمعلوم ہوا کہ جو محض کی امائت کی تفاظت کرتا ہے'اللہ لتحالی دنیا میں اس کی مدد کرتا ہے اور آخرت میں اس کو اجرعطافر ماتا ہے۔

اوراس حدیث میں لوگوں کے اموال کے ساتھ اور تجارت کے لیے گئتی میں سفر کرنے کی دلیل ہے۔

(شرح ابن بطال جسم ٢٠٥٠-٥٠٢ (دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٣ هـ)

علامہ بدرالدین عینی حنی متو فی ۸۵۵ ہے نے علامہ ابن بطال کی اس عبارت کومن ڈعن ذکر کر دیا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ فقہاء احناف اس تحقیق کے ساتھ متفق ہیں۔(عمرة القاری جامس اسما ' داراکتب العلمیہ ' پیروت' ۱۳۲۱ ہے)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلا في شافعي متونى ١٥٨ هذا س عديث كي شرح ميس لكهة بين:

الاساعیلی نے کہا ہے کہ بید حدیث باب کے مناسب نہیں ہے' کیونکہ اس میں ایک فخص کے قرض واپس کرنے کا ذکر ہے' ای طرح داؤ دی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں کھوکھلی کٹڑی کا ذکر ہے اور اس کا عنوان سے کوئی تعلق نہیں ہے' اور عبد الملک نے اس کا بیہ جواب دیا ہے کہ جس چیز کو سندر ساحل پر پھینک دے اس ایس ٹیس نہیں ہے جس طرح کھوکھلی کٹڑی کو سمندر سے لائے پر اس مقروض پر کوئی خس واجب ہوانہ ڈکو ۃ واجب ہوئی اور یہی جمہور فقیاء اسلام کا مؤقف ہے' ہر چند کہ بیچھلی شریعت کا واقعہ ہے' تین چونکہ اس کوئی خس واجب ہوانہ ڈکو ۃ واجب ہوئی اور یہی جمہور فقیاء اسلام کا مؤقف ہے' ہر چند کہ بیچھلی شریعت کا واقعہ ہے' کیان فرمایا ہے' اس لیے اس حدیث سے استدلال درست ہے۔

(فتح الباري جساص ٨٤ وارالمعرف يروت ٢١١٥)

غیرِ مقلد عالم نواب صدیق حسن خان بھو پالی متونی ۷۰ سا ھے نے بھی اس شرح کا خلاصہ کر دیا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ غیر مقلدین کا بھی یہی مؤقف ہے۔ (عون الباری ج ساص ۸۷ سر ۴۸۷ دارالرشید طب سوریا)

رکاز میں خمس (پانچواں حصہ) ہے دِفْنُ اور اہام مالک اور ابن ادر لیں (اہام شافعی) نے کہا: الرکاز

٦٦ - بَابٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَقَالَ مَالِكُ وَابُنُ إِدْرِبُ سَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِ لِيَّةِ فِي قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ ٱلْخُمُسُ وَلَيْسَ زمانة جالِيت كا دنينه ب اس كليل اوركثر مين م اور الْمَعْدِنُ بِرِكَاذٍ. معدن (كي چيزك كان) ركازنيس --

اس تعلیق کی امام ابوعبیدنے کتاب الاموال میں روایت کی ہے اور معدن (کسی چیز کی کان) رکا زنہیں ہے اس کامعنی ہے کہ د فینہ میں سے چالیسواں محصہ بیت المال کو دینا ہوگا اور کان میں سے پانچواں حصہ بیت المال کو دینا ہوگا۔امام شافعی کا تول قدیم ہیہ ہے کہ کان میں ہے خس ادا کرنا واجب ہے اور قول جدید سے کہ اگر کان بہ قدر نصاب ہے تو اس میں زکو ہ ہے۔

(عدة القارى جهص ١١١)

وَقَلْدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اور محقیق یہ ہے کہ نی مل اللہ الم نے فرمایا: معدن ( کان) میں تادان مبیں ہاور رکاز میں تم ہے۔ الْمَعْدِن جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْحُمْسُ.

لیعنی اگر کوئی مختص کسی چیز کی کان میں کام کرتے ہوئے گر کر مر گیا تو اس میں تاوان نہیں ہے ' گویااس کی جان مفت میں گئی۔ یہ

تعلیق سنن بیہ چی ج م ص ۵۱ (مطبوعہ ملتان) میں مذکور ہے۔

اور عمر بن عبد العزيز كان مين مر دوسو درجم مين سے پانچ درجم (حاليسوال حصه) ليت تھے۔

وَ آخَـ لَمُ عُمْرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلُّ مِائْتَيْن خَمْسَةً .

يعلق سنن بيهي جهم ص ١٥٢ (مطبوعه ماتان) مين سند متصل كے ساتھ مذكور ہے۔

اورحس بصری نے کہا: جو کان سرز مین حرب میں ہو'اس میر، من ہاور جو کا ن سرز مین سلح میں ہواس میں ز کو ہ ہے۔

وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازِ فِي أَرْضِ الْحَرَبِ فَفِيلِهِ الْخَمُسُ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلِي

اس تعلیق کی اصل مصنف ابن الی شیبه: ۱۰۸۸۲ (مجلس علمی بیروت) اورمصنف ابن ابی شیبه: ۷۷۷۰ ( دارالکتب العلمیه بیروت) میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام بخاری کی تعلیقات میں تعارض ہے بعض تعلیقات کے اعتبارے کان میں تمس ہے اور بعض کے اعتبارے کان میں زکوۃ ہے۔

اوراگر دشمن کی سرز مین میں لقطہ یاؤ تو اس کا اعلان کرواور وَإِنَّ وَّجَدُتَّ اللُّقَطَةَ فِي آرُضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفُهَا ا اگروہ لقطہ دشمن کا ہوتو اس میں تمس ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُو فَفِيهَا الْخُمُسُ.

اس لقطہ کا اس کیے اعلان کرو کہ ہوسکتا ہے وہ مسلمان کا مال ہو'اوراگریفین ہو کہوہ وٹٹن کا ہے تو پھراس میں ٹمس ہے۔ بیدسن بصرى كے كلام كا تمته ہے اور اس كى اصل مصنف ابن الى شيبه: ١٠٨٨ ( مجلس علمي بيروت) اور ٢ ٧٥ - ١ (وار الكتب العلميه بيروت)

امام بخاری کا امام ابوحنیفه رحمه الله پر بیداعتراض که وه کان مین خمس ادا کرنے کو واجب بھی کہتے ہیں

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ ٱلْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفَنِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَانَّهُ يُقَالُ ٱرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَىءٌ ويُل لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيءٌ أَوْ رَبِحَ

اور بعض الناس نے كہا: المعدن ركاز ب جيے جالميت كا دفینے ہے کیونکہ عرب لوگ" او کو المعدن "اس وقت کہتے ہیں کہ جب كان ميں سے كوئى چيز فكے بعض الناس سے اس كے جواب

رِبْحُا كَثِيْرًا 'أَوْ كَثُرَ ثُمَرُهُ أَرْكُوْتَ. ثُمَّ نَاقَضَ ' وَقَالَ لَا بَاْسَ أَنْ يَكُتُمَهُ فَلَا يُؤَدِّى الْخُمُسَ.

میں کہا گیا کہ جب کمی مخص کو کوئی چیز بہدی جائے یا وہ کمی تجارت میں بہت زیادہ نفع کمائے یاس کے باغ میں بہت زیادہ کھل لگیں تب بھی عرب لوگ کہتے ہیں: "او کے ناز حالانکہ یہ چیزیں بالاتفاق رکاز نہیں ہیں) کھر بعض الناس نے آپ قول کی خود مخالفت کی اور کہا: اگر کوئی مخص اس کان کو چھپالے تو کوئی حرج نہیں ہے ' مووہ اس میں ہے ٹمس یعنی پانچواں حصہ حکومت کو ادانہ کرے۔

امام بخاری کی بیاصطلاح ہے کہ وہ اپنی صحیح بیں امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کوبعض الناس (بعض لوگوں کے لفظ ہے تعبیر کرتے ہیں)
امام بخاری کے اعتراض کا خلاصہ بیہ کہ امام ابوصنیفہ نے پہلے بیکہا کہ کسی چیز کی کان زمانہ جا ہیت کے وفیند کی طرح ہے اس کا تقاضا
بیہ ہے کہ اس میں سے پانچواں حصہ حکومت کو دینا واجب ہے کیونکہ دفینہ میں سے پانچواں حصہ حکومت کو دیا جا تا ہے بھر انہوں نے اس
قول کی خود مخالفت کی اور کہا: اگر حکومت کا عامل اس کے پاس کان میں سے پانچواں حصہ طلب کرنے کے لیے آئے تو کان والے پر
کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کان کو چھپالے اور اس عامل کو پانچواں حصہ نہ دے اور بید پہلے قول کے خلاف ہے کیونکہ پہلے قول کے مطابق اس پر واجب تھا کہ وہ پانچواں حصہ نہ دے اور میہ پہلے قول کے خلاف ہے کیونکہ پہلے قول کے مطابق اس پر واجب تھا کہ وہ پانچواں حصہ خوامت کے عامل کوا داکرتا۔

امام بخاری کے اعتراض کا مصنف کی طرف سے جواب اور کان کے متعلق امام اعظم کے مذہب کی تفصیل امام عظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس تول سے عام حالات کا قاعدہ کلیے بیان میں فرمایا عام حالات میں بیدواجب ہے کہ جس صحف کی زمین ہے کی چیز ک کان لکے مثل نمک کی یا چھر کے کوئلہ کی یامٹی کے تیل کی یا قدرتی کیس کی تو اس محفق پر واجب ہے کہ وہ حکومت کومطلع کرے اور حکومت اپنے فرائع اور وسائل ہے اس کان سے اس چیز کے نکا لئے کا انتظام کرے اور اس سلسلہ میں غیر ملک کی خورے کہ واجب ہے کہ و کمپنیوں کے جو اخراجات ادا کرنے پڑی اور حکومت کو اس تیل یا گئلہ یا نمک کو پورے ملک میں پھیلانے کے لیے جو اخراجات ادا کرنے پڑی اور حکومت کو اس تیل یا گئلہ یا نمک کو پورے ملک میں پھیلانے کے لیے جو اخراجات ادا کرنے پڑی ان اخراجات کو منہا کرنے کے بعد جو خالص نفع حاصل ہواں کے پانچ حصہ کے جا ئیں اور اس میں سے چارحصہ نفع تو ہر سال ذھن کے ماک کو بہطور رائلٹی دیئے جا ئیں اور ایک حصہ جو تحس ہے وہ ہر سال حکومت اپنے پاس دی کے۔

 نمارے مال کوصرف اپنے او پہمی خرچ کرسکتا ہے کیونکہ جس طرح بیت المال میں دیگر مستحقین کاحق ہے ای طرح جب وہ خود ہے حد ضرورت مند ہے تو اس کان میں اس کا بھی حق ہے اور وہ کان کے سارے مال کو اپنے او پرصرف کرسکتا ہے 'ہم نے کان سے نکلنے والی معد نیات کا عام حالات میں جوامام ابو صنیفہ کے فد جہ کے مطابق تھم بیان کیا ہے کہ اس صورت میں کان کا مالک چار حصد اپنے پاس معد نیات کا عام حالات میں خومت کو دے گا اور اگر اس کے مطابق تھم بیان کیا ہے کہ اس صورت میں کان کا مالک چار حصد اپنے پاس رکھے گا اور ایک حصد بین خس حکومت کو دے گا اور اگر اس کے مکان یا دکان میں کان نگلی ہوتو وہ کان کے سارے مال کو بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے اس کی تفصیل ہوا یہ اور فتح القدیم ہو ہوں کا مارہ ہوں ہوں ہوں ہوں کا خاصر کا مسامل میں ہوتو ہوں کا خاصر علامہ میں نگور ہے اور اس طرح در محتار ویل میں نذکور ہے جس کا خلاصہ علامہ امجد علی اعظمی نے یوں بیان فر مایا

كان كے علم كے متعلق فقہاء احناف كى تصریحات

صدرالشريعه علام محمد المجد على اعظمى حنى متوفى ١٣٧٧ ه الصحيح بين:

صحیح بخاری وضحیح مسلم میں ابو ہریرہ وشخشند ہے مروی حضور اقدس ملٹائیلیلم فرماتے ہیں: رکاز (کان) میں خمس ہے۔ (صحیح ابغاری:۹۹ ۱۱ مسجع مسلم:۱۷۱۰)

مسئلہ: کان ہے لوہا' سیسہ' تانبا' پیتل' سونا' چاندی فکلے' اس میں شمس (پانچوال حصد) لیا جائے گا اور باتی پانے والے کا ہے' خواہ وہ پانے والا آزاد ہو یا غلام' مسلمان ہو یا ذی' مرد ہو یاعورت' بالغ ہو یانا بالغ ۔ وہ زشن جس سے یہ چیزیں نکلیں عشری ہو یا خراجی۔(عالم میری) یہ اس صورت میں ہے کہ زمین کسی شخص کی مملوک نہ ہو مثلاً جنگل ہو یا پہاڑ اور اگر مملوک ہے تو کل مال مالک زمین کو دیا جائے اور شمس بھی نہ لیا جائے۔(بہار شریعت حصہ ۵ ص ۲۵۔ ۲۳ نمیا والقرآن پلی پیشنز 'لا ہورا '' اللہ ا

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متونى ١٥٥ ه كلصت بين:

امام طحاوی نے امام ابوصنیفہ سے حکایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جم شخص کو کال کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کا پانچواں حصہ خود مساکین کو دے (جب کہ حکومت ظالم عاصب اور خائن ہو) اور وہ خود بہت ضرورت مند ہوتو وہ خود بھی کان کا سارا مال رکھ سکتا ہے اور امام ابوصنیفہ نے بیتاویل کی ہے کہ جس طرح بیت المال میں دوسر بے ضرورت مندوں کا حق ہونے کی وجہ سے اس کا بھی بیت المال میں حق ہے اور مال نے میں حصہ ہے 'سواس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے خس رکھ لے۔

اس کا بھی بیت المال میں حق ہے اور مال نے میں حصہ ہے 'سواس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے خس رکھ لے۔

(عمرة القاری جو میں میں 'ورانکت العالمیہ میروٹ اس میں المال کی بیروٹ اس میں المال کی بیروٹ اس میں المال کے بیروٹ اس میں المال کے بیروٹ اس میں المال کی بیروٹ اس میں المال کے بیروٹ اس میں المال کے بیروٹ اس میں المال کے بیروٹ اس میں میں میں المال کے بیروٹ اس میں میں کے بیروٹ اس میں میں میں المال کے بیروٹ اس میں میں میں میں میں المال کی بیروٹ کے المال کے بیروٹ کے المال کے بیروٹ کے المال کی میں میں المال کے بیروٹ کے المال کی میں میں میں میں میں کا میں میں کا میں میں کہ کی میں میں المال کی میں میں المال کی میں میں المال کی میں میں کی کو بیروٹ کے المال کی میں میں کی کو بیروٹ کے المال کی کو بیروٹ کی میں کو بیروٹ کے بیروٹ کی کو بیروٹ کے بیروٹ کی کی کو بیروٹ کے کی کو بیروٹ کی کو بیروٹ کی کو بیروٹ کی کو بیروٹ کے کو بیروٹ کی کو بیروٹ کی

امام بخاری کے امام اعظم پراعتراض اور مصنف کے جواب کا خلاصہ

امام بخاری کا اعتراض بی تھا کہ امام ابو صنیفہ کی ایک عبارت کا تقاضایہ ہے کہ کان میں سے پانچواں حصہ حکومت کو دینا واجب ہے اور دورری عبارت کا تقاضایہ ہے کہ اس پرکان کا پانچواں حصد دینا واجب نہیں ہے وہ خود کان کا سارا مال رکھ سکتا ہے اور بیان کے کلام میں تعارض ہے 'ہمارے جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ عام اور معمول کے مطابق حالات میں کان کے مالک پر واجب ہے کہ وہ اس کا پانچواں حصہ حکومت کو ہے اور جب حکومت ظالم' غاصب اور عیاش ہواور کان کا مالک خود محتاج ہوتو وہ کان کا سارا مال اپنے پاس رکھ سکتا ہے 'سوامام ابوطنیفہ کی ان دوعبار توں میں تعارض ندر ہا۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ 'امام اعظم ابوطنیفہ قدیس سرہ کی ان عبارتوں میں توجہ اور خود ورفر را لیتے تو امام اعظم پر اعتراض ندر ہے۔

علامہ ابن بطال ٔ علامہ ابن حجر اور شیخ وحید الزمان کا اس مقام پرامام بخاری کے مقابلہ بیں ۔۔۔۔۔۔ امام اعظم ابوحنیفہ کی تائید کرنا

علامہ ابن بطال مالکی متوتی ۹ مم مو علامہ ابن حجرعسقلانی شافعی متونی ۱۵۸ مو اور غیر مقلد نواب صدیق حسن خان بھوپالی متونی کے ۱۳۰۰ مو نیسر بیال مالکی متوتی اس مقام پر انہوں نے بھی امام طحاوی کی ۱۳۰۰ مور المام اعظم کے مخالف ہیں اور امام ابوحنیفہ پر بے جا تنقید کرتے ہیں کیکن اس مقام پر انہوں نے بھی امام طحاوی کی کہ در الصدر عبارت کا حوالہ دے کریہ تصریح کی ہے کہ امام اعظم کی ان دوعبارتوں میں تعارض نہیں ہے اور ان پر امام بخاری کا اعتراض صحیح نہیں ہے۔ (شرح ابن بطال ج ۲ ص ۵۰۱ مور ۱۰۵ میں موں الباری ج ۲ ص ۵۰۳)

ے بھی اور الم بخاری کے اعتراض کو ساتھ کے کٹر مخالف ہیں لیکن اس مقام پر انہوں نے بھی امام اعظم کی عبارتوں کو سیح اور امام بخاری کے اعتراض کوسا قط کر دیا ہے'ان کی عبارت ہیہے:

سی کہتا ہوں: یہ اعتراض امام بخاری کا امام ابوصنیفہ پرسی کے اوّل تو امام ابوصنیفہ نے '' او کو المعدن '' کے معنی بہتیں بیال کے ہیں کہ جب معدن میں ہے کچھ لگئے نوعرب کے حاور ہیں 'او کو المعدن '' کا بیمعنی ہے بلکہ 'او کو المعدن '' کا معنی ہے کہ معدن رکاز بن گئی تو '' او کو '' میں میر ورت کی خاصیت ہے جو باب افعال کی خاصیت ہے دوسرے یہ بھی سے کہمیں ہے کہ کہ بہلے خاصیت ہے دوسرے یہ بھی سے کہمیں ہے کہ کہ بہلے یا نفع کمائے تو اس کو 'او کو ت '' کہتے ہیں بلکہ عرب لوگ' او کو السوجل ''جب کہتے ہیں جب وہ کوئی رکاز پائے ۔ تیسرے امام ابوسنیفہ نے رکاز کا چھپانائی وقت جائز رکھا ہے جب پانے والا محتمی ہوائی کو بیت المال بیر مارلیا عمل ہے اور احتمال کی سے اگر رکاز پائے تو اس کو چھپا کر لے سکتا ہے اور احتمال ہے کہ امام بخاری کی مراد بعض الناس ہے کوئی اور لوگ ہوں کے ونکہ امام ابو حقیقہ پرتو بیا عشراض متوجہ نیں ہوتا۔ منہ

(تيسير الباري ج ٢ص ١٠٢ نعماني كتب خانه ُلا جور)

تنبيهات

(۱) شیخ وحیدالزمان کی بیعبارت دراصل نخ الباری اور ون الباری کی عبارات کا ترجمه اور تلخیص ہے۔

(۲) رکاز کے لغت میں حسب ذیل معانی ہیں: (۱) 'او کو ''کان کا وصات والی ہوتا (۲)' الو کاز ''زمین کے اندر قدرتی گڑی ہوئی دھاتیں (۳)' المرکیز ہ''زمین کے اندر دفن کیے ہوئے جواہر۔(النجد أردوس منہ، ۳)

(m) امام بخاری نے اپنی اس سیح میں متعدد ابواب میں امام ابوصنیقہ کو بعض الناس (بعض لوگ) ہے تعبیر کر کے امام ابوصنیفہ پررڈ کیا ہے اور بیدان مقامات میں سے پہلا مقام ہے ویکر مقامات کی بھی ان شاءاللہ ہم ای طرح وضاحت کریں گے۔

[اطراف الحديث: ١٩١٢\_١٩١٢]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام ما لک نے خبردی از ابن شہاب از سعید بن المسیب واز ابوسلمہ بن عبدالرحمان از حضرت ابو ہریرہ شہان الله من کرتے ہیں کہ رسول الله من الله عنی نے فرمایا: جانور سے جونقصان ہو اس کا کوئی تا وان نہیں ہے اور جو کنویں میں کر جائے اس کا بھی کوئی تا وان نہیں ہے اور جو کان میں مرجائے اس کا بھی کوئی تا وان نہیں ہے اور جو کان میں مرجائے اس کا بھی کوئی تا وان نہیں ہے اور جو کان میں مرجائے اس کا بھی کوئی تا وان نہیں ہے اور جو کان میں مرجائے اس کا بھی کوئی تا وان نہیں ہے اور جو کان میں مرجائے اس کا بھی کوئی تا وان نہیں ہے اور رکاز (کان) میں سے یا نچوال حصہ دینا

#### واجب ہے۔

(صحیح مسلم: ۱۱ ارقم لمسلسل: ۳۵ ۳۳ منن ترزی: ۱۳ ۱۳ منن ابن ماجه: ۲۶۷۳ منن ابوداؤد: ۴۳ ۰۸۵ مندالحمیدی: ۱۰ ۱۳ ۲۵ ا ابی شیبه ج ۱۹ ص ۱۲۷ منن دارقطنی ج ۳ ص ۱۵۱ منن پیمتی ج ۳ ص ۱۵۵ برج ۸ ص ۳۳۳ منن کبری : ۳۸۳ منح ابن خزیمه: ۲۳۲۲ محج ابن حبان : ۱۲ منداحه ج ۲ ص ۲۳۲۹ منداحه برد ت با معالم منداحه برد ت منداحه برد ت منداحه برد تروی نام ۱۸۲۷ میکنید الرشد دریاض است الرساله و بیروت با مع المسانید لابن جوزی : ۳۸۲ میکنید الرشد دریاض است الرساله و بیروت با مع المسانید لابن جوزی : ۳۸۲ میکنید الرشد دریاض است الرساله و ۱۳۲۷ میکنید الرشد دریاض است الرساله و ۱۳۲۷ میکنید الرشد دریاض المسانید لابن جوزی : ۳۸۲ میکنید الرشد دریاض است الرساله و ۱۳۲۷ میکنید الرشد دریاض المسانید لابن جوزی : ۳۸۲ میکنید الرشد در بیان میکنید الرشد دریاض المسانید لابن جوزی : ۳۸۲ میکنید الرشد در بیان المسانید لابن جوزی : ۳۸۲ میکنید الرشد دریاض المسانید لابن جوزی : ۳۸۲ میکنید الرشد در بیان المسانید لابن جوزی : ۳۸۲ میکنید الرشد دریاض المسانید لابن جوزی : ۳۸۲ میکنید المسانید لابن بیرون بیان بیرون بیرو

### جانور کے کیے ہونے نقصان کی ضانت میں مداہب فقہاء

اس حدیث میں مذکورہے: جانورہے جونقصان ہواس میں تاوان نہیں ہے۔

قاضی عیاض ماکلی متونی ہم ۵۵ ھے نے کہا ہے کہ اس پر فقہاء کا اجماع ہے کہ دن میں اگر جانور کسی کا نقصان کر دیں تو اس میں کوئی تا دان نہیں ہے جب کہ اس جانور کے ساتھ اس کا سواریا اس کا چلانے والا نہ ہوا گر اس کے ساتھ اس کا سواریا اس کا چلانے والا ہوتو پھر جمہور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا سواریا اس کا چلانے والا اس نقصان کا ضامن ہوگا اور داؤ د ظاہری اور غیر مقلدین میہ کہتے ہیں کہ ہرصورت میں اس کے نقصان کا کوئی تا وان نہیں ہوگا۔ (اکمال العلم بلوا کہ مسلم ج۵ ص ۵۵۳ دارالوفا م ۱۵۱ ھ)

#### كنويس ميں اور كان ميں گرنے والے كا تاوان ندہونا

نیز اس حدیث میں مذکور ہے: اور جو کئویں میں گرجائے اس کا بھی کوئی تاوان نہیں ہے:

یعنی اس کا قصاص لیا جائے گا نہ اس کی دیت ہوگی نیعنی کسی شخص نے جنگل میں کنوال کھودا یا کسی آبادی میں جہال لوگول کا گزر ہوتا ہے 'پس اس میں کوئی آ دمی گر گیا' یا کسی شخص نے کسی مزدور سے کہا کہ وہ اس کی زمین میں کنوال کھودے اور اس میں وہ گر گیا یا کسی شخص نے کان کھود نے کے لیے کسی کو بلایا اور وہ کان میں گر گیا' ان دونو ل صورتول میں گرنے والے شخص کا کسی پر قصاص ہے نہ دیت ہے۔ (عمدة القاری ج م م ۲۷۱)

نیز اس صدیث میں ندکور ہے رکاز میں پانچواں حصہ دینا داجب ہے اور رکاز کے مصداق میں اختلاف ہے کہ وہ کان ہے یا دفینہ؟اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

#### ركازكا مصداق

ركاز كے مصداق ميں اختلاف ہے امام شافعی كے نزد كي ركاز زمان جالميت كا وفينہ ہے۔

ا مام بہیمق متوفی ۸۵ میں کیسے ہیں: وہ رکاز جس بیر تشمس ہے وہ زمانۂ جاہلیت کا دفینہ ہے جو کسی ایسی زبین سے لیے جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔ (سنن بیبی جسم ۱۵۵ کتاب الام ج ۲ ص ۳۳)

نیزامام بیبی نے امام ابوطنیفہ سے حکایت کی ہے کہ تمام معادن یعنی تمام کا نیس رکاز ہیں۔ (کتاب الآثارج ۳۰۸ میں امام ابوطنیفہ کی تائید میں حسب ذیل آثار ہیں:

حضرت ابوہریرہ رشخانٹہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کی آئے فرمایا: رکاز وہ سونا ہے جس کواللہ نے اس دن پیدا کیا جس دن اس نے زمین کو پیدا کیا تھا۔ (سنن بیبی جس ص ۵۲ ' کنز العمال:۱۰۹۲۳)

حضرت ابو بربیرہ رشن تلذ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا تی مایا: رکاز وہ سونا ہے جوز مین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ (سنن بیلی جسم ۱۵۲ الکامل لابن عدی جسم ۱۸۳۷) حضرت ابو ہریرہ وسی تشدیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی الله ملی الله عن میں ہے ، بوجھا گیا: یارسول الله! رکاز کیا چیز ے؟ آپ نے فر مایا: بیدہ وہ سونا ہے جس کواللہ نے اس دن پیدا کیا جس دن زمین کو پیدا کیا۔

(سنن بيهي جهم ١٥٢ م كتاب السنن والآثارج ٢٠٨ ٢٠٠)

سيتمام احاديث اس يردلالت كرتى بين كدركازكان بن شدوفينه كيونكدلوگ سونا جاندى دفن كرتے بين اس كودفينه كہتے بين اور کان وہ جگہ ہے جہال سونا جاندی اور دیگر معد نیات پیرائٹی طور پر موجود ہوتی ہیں اس معلوم ہوا کدرکا زکان ہے نہ کہ دفینہ۔ رکاز میں نصاب کی شرط کے متعلق مذا ہب فقہاء

ا الرے نزد یک رکاز کے قلیل اور کثیر میں تھی واجب ہے اور اس میں نصاب کی شرط نہیں ہے۔ امام مالک امام شافعی اور امام احمد کے نز دیک اس میں نصاب کی شرط ہے اور انہوں نے اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں لگائی اور داؤ د ظاہری نے اس میں نصاب کی اورسال گزرنے کی شرط لگائی ہے اور ہماری دلیل وہ نصوص ہیں جن میں نصاب کی شرط نہیں ہے۔

(عدة القارى جوص ١٣٨ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١١ م)

باب ذکور کی حدیث شرح مجیم سلم: ۵۱ ۳۳ \_ج ۲ ص ۸۸۰ پر ندکور باس کی شرح کے عنوانات سے ہیں:

① جانور کے کیے ہوئے نقصان ٹی نقباء ٹرا نعیہ کا نظریہ ① جانور کے کیے ہوئے نقصان میں فقہاء صلبیہ کا نظریہ ﴿ جانور کے کیے ہوئے نقصان میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ ﴿ جانور کے کیے ہوئے نقصان میں فقہاء احناف کا نظریہ ﴿ كنویں اور كان ميں كرنے كاظم ﴿ ركازے دفينه مرادے يا معيرن؟ ﴿ معدنيات كى اقسام اورا حكام ﴿ معدنيات ميں نصاب اور سال كزرنے كى تحقیق ① معد نیات کوحاصل کرنے کے اعتبار سے معد نیات کے احکام ① معد نیات کا مصرف اور زمین کے اعتبار سے معد نیات کا عم ااگرا ج كل كسى كى زمين سے قدرتى كيس يا تيل نكل آئے آوادا كيكي تمس كى كيا صورت موكى؟

٦٧ - بَابُ قُولِ اللّهِ تَعَالَى ﴿ وَالْعَاصِلِينَ اللّهُ مَرْوَجُلَ كَارْشَادُ: اورز كُوة كَى وصول ياني

ليها ﴿ (التوبه: ٦٠) وَ مُحَاسَبَةِ يَر مَا مُورِلُوكَ (التوبه: ٢٠) اورامام كا الْمُصَدِّقِيْنَ مَعَ الْإِمَامِ عاملين كامحاسه كرنا عَلَيْهَا ﴾ (التوبه: ٦٠) وَمُحَاسَبَةِ

اس باب میں میر بیان کیا گیا ہے: امام اور سربراہ جن عاملین کو زکوۃ وصول کرنے کے لیے بھیجتا ہے اے ان کا تحاسمہ کرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بوسف بن موی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی ' انہوں نے کہا: ہمیں ہشام بن عروہ نے حدیث بیان کی از والدخود از ابوحميد الساعدي وين ألله وه بيان كرت بين كه ني التوليليلم في اسد ك ايك محض كو بنوسليم كے صدقات وصول كرنے پر ماموركيا 'اس كو ابن اللتبيه كها جاتا تھا' جب وہ زكوۃ لے كرآيا تو آپ نے اس كا

١٥٠٠ - حَدَّثْنَا يُوسُفُ بَنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثْنَا آبُو اسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُورَةً عُنْ أَبِيهِ عُنْ أبى حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اِسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِّنَ الْأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم ' يُدُعَى ابْنَ اللَّتُبِيَّةِ وَ فَكُمَّا جَاءَ حَاسَبَةً . [اطراف الحديث: ٢٥٩٤ - ١٤١٧]

محاسبه کمیا۔

(میچ مسلم:۱۸۳۲) الرقم لمسلسل:۲۵۲۳) سنن ابوداؤد:۲۹۳۱ مصنف ابن ابی شیبه ج۱۱ ص ۴۹۳ مسند البز ار:۷۰۷۳ میچ ابن فزیر: ۲۳۳۹ شرح مشکل الآتار:۳۳۳ سنن بیپتی ج۳ص۱۵۹ شرح السند: ۵۲۸ مشداحد ج۵ص ۳۲۳ طبع قدیم مسنداحد:۳۹۸-چ۳۳ مسل ۲۳۳۹ میزوت)

ا مام بخاری نے اس باب میں اس حدیث کا مکمل متن روایت نہیں کیا' دوسرے باب میں کیا ہے' اس لیے ہم اس باب میں اس حدیث کا مکمل متن بیان کر دہے ہیں تا کہ بیمعلوم ہو کہ آپ نے عامل کا کیوں اور کس طرح محاسبہ کیا تھا۔ حدیث مذکور کا مکمل متنن

حضرت ابوصید الساعدی و گانند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سٹونی آنی اسدے ایک فحض کو عامل بنایا ، جس کو ابن اللتب کہا جاتا تھا ، عرو نے کہا: اس کوصد قد وصول کرنے پر عامل بنایا تھا ، جب وہ وہ اپس آیا تو اس نے کہا: یہ چیزی آپ کے لیے ہیں اور یہ چیزی بھے دی گئی ہیں ، پس رسول اللہ سٹونی آنی ہم منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد و شناء کے بعد فر مایا: اس عامل کا کیا حال ہے ، جس کو میں (صدقہ وصول کرنے) بھی تجا ہوں اور وہ واپس آ کر یہ کہتا ہے: یہ چیزی آپ کے لیے ہیں اور یہ چیزی جمحے ہدیہ میں وی گئی ہیں ، وہ آپ اپنی ماں کے گھر جاکر کیوں نہ بیٹھا حتی کہ ہم دیکھتے کہ پھر اس کو ہدید یا جاتا ہے یا نہیں! اور اس ذات کی تم جس کے قضہ وقد رت میں (سیدنا) محمد (سٹر اللہ اللہ کے جات ہوں اور وہ واپس آپ ہوگا گائے ڈکرا رہی ہوگی یا مکری میار ہی ہوگی ، پھر آپ نے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا اونٹ بر بردار ہا ہوگایا گائے ڈکرا رہی ہوگی یا مکری میار ہی ہوگی ، پھر آپ نے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گاؤں سفیدی دیکھی پھر آپ نے دونوں ہاتھ اللہ اکیا ہیں نے بیٹنی کردی ہے۔ اللہ اکیا ہی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی پھر آپ نے دونر میٹر فر مایا: اے اللہ اکیا ہیں نے بیٹنی کردی ہے۔ اللہ اکیا ہیں نے بیٹنی کردی ہے۔ ان ایک ان اور اور ایک ان کے دونر کر بیان ہے کہ کردی ہے۔ ان کردی ہے۔ ان کے دونر کر بیان کردی ہے۔ ان کردی ہے کہ کردی ہے کہ کردی ہے۔ ان کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی بھر آپ نے دونر میٹر بیان اے اللہ اکیا ہی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی بھر آپ نے دونر میٹر بیا بیا ہے۔ ان کیار کردی ہے۔ ان کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی بھر آپ نے دونر بیان ہے۔ ان کیار کردی ہے۔ ان کردی ہے۔ ان کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی بھر کر بیان ہے۔ ان کے دونر بیان ہے۔ ان کردی ہے۔ ان کرد

عاملین زکوة سے حساب لینا اور دیگر فقہی مسائل

علامدابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي ترطبي متونى ٩ ٣ م ه لكصة إلى:

فقہاء کا اس پراتفاق ہے کہ جن عاملین کوصد قات وصول کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے ان کے لیے اموال زکو ہ سے ازخود کوئی چیز لینا جائز نہیں ہے البتہ امام اور ملک کا سربراہ اپنی صواب دید ہے ان کی محنت اور سعی کے اعتبار سے جو پچھ دے صرف وہ لینا ان کے لیے جائز ہے اس سے بیابھی معلوم ہوا کہ جس شخص کو مسلمانوں کی فلاح کے لیے کسی منصب پرمقرر کیا جائے اس کی خوراک اور گزربسر کے لیے اس کو وظیفہ دینا جائز ہے جیسے حکام قضا ہ اور ائتہ اور خطباء وغیرہ تاہم متقدین میں ہے بعض فقہاء نے اس کو کروہ کہا ہے ان شاء اللہ اس کا ذکر ' در ق الحکام و العاملین ''کے باب میں آئے گا۔

المہلب نے کہا ہے کہ اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ عاملین کا محاسبہ کرنا جائز ہے اور محاسبان کی امانت کی تھے پر مشمل ہونا چاہے ورس علماء نے یہ کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب و گئاتلہ جو عاملین کا محاسبہ کرتے تھے یہ حدیث اس کی اصل ہے اور حضرت عمر ان کا محاسباس کے کرتے تھے کہ انہوں نے ویکھا کہ عاملین کے پاس مال ودولت کی فراوانی ہے اور مال ودولت کی یہ کثر ت ان کوان کے مسلسب کے دوران حاصل ہوئی تھی تو انہوں نے نبی مشرقہ کے اس ارشاد کی اتباع میں کہ یہ عامل اپ باپ یا اپنی مال کے گھر میں جا کر کیول نہ بیٹھ گیا 'پھر میں دیکھا کہ اس کو کی ہدید دیتا ہے یا نہیں اوراس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ منصب نہ ہوتا تو پھراسے کوئی ہدید نہ دیتا اور یہ حضرت عمر وی انٹر کا اجتہا و تھا اور وہ عمال کی مال ودولت کو جو ضبط کرتے تھے 'اس کو بیت المال میں واضل کرتے تھے 'اپ پاس میں رکھتے تھے اور اس بحث کی زیادہ تفصیل ان شاء اللہ ''میں آئے گی۔

المبلب نے کہا کہ اس حدیث کے نقبی مسائل میں سے یہ ہم جب عالم یہ دیکھے کہ کوئی شخص کمی تاویل سے کوئی مال حاصل کر رہا ہے اور اسے تاویل میں خطاء ہوئی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے اس کی خطاء پر تنبیہ کر سے تا کہ تمام لوگوں کو اس کی تاویل کی خطاء معلوم ہو جائے اور عامل پر لازم ہے کہ وہ قطعی دلائل سے اس کی خطاء کو بیان کرے جس طرح رسول اللہ مشتی ایک نے شاتھ ابن اللتنبیہ کی خطاء کو بیان فر مایا۔

نیز اس مدیث کے نقبی مسائل میں سے بیہ کہ خطاء کار کی خطاء پر ندمت کرنی جاہے۔ اور اس مدیث کے نقبی مسائل میں سے بیہ کہ پہلے کسی کم درجہ کے مسلمان کو کسی منصب پر فائز کرنا جاہے ' پھڑاس تجربہ ک

اوراس مدیت کے ہی مسال کی سے بیا ہے کہ چہے کی اورجہ سے ممان و ک مسب پر مور فر مایا حالا نکہ اس وقت ان سے روشی میں دوسروں کو بید منصب سوخینا جا ہے جیسے نی مائیلائیم نے پہلے ابن اللتبید کواس منصب پر مقرر فر مایا حالا نکہ اس وقت ان سے اعلیٰ درجہ کے اسی اسی موجود ہے۔ (شرح ابن بطال ج سم ۵۰۵ دارالکتب العلمیہ ایروت ۱۳۳۳ه)

حافظ ابن حجر عسقلاني متوفى ١٥٢ ه ني الكهاب:

ا مام محمد بن سعد متو فی • ٢٣ ه نے کہا ہے کہ ابن اللتہ یہ کا نام عبد اللہ ہے اور ان کی ماں کا نام معلوم نہیں ہوسکا'ان کا محاسبہ کرنے کی وجہ پیھی کہ جس نوع کے صدقات یہ وصول کر کے لائے تھے'اسی نوع کے صدقات ان کے پاس پائے گئے تھے۔

(فتح الباری جسم ۸۹ وارالعرفی پیروت ۱۳۲۱ه) علامه بدرالدین محمود بن احمر عینی شفی متونی ۸۵۵ هاند اس حدیث کی بعینه وای شرح کی ہے جوعلامه ابن بطال نے کی ہے۔ اس طرح نواب صدیق حسن خال متوفی ۷۰ سالھ نے بھی ان ای کی شرح کا خلاصہ کھیا ہے۔

(عدة القارى جهص ١٥٠ عون البارى جعص ١٩٣٦)

\* باب ندکور کی حدیث شرح سیج مسلم: ۱۲۳ سے ۷ ص ۲۷۷ پر ندکور ہے این کی وضاحت میں دو تین سطریں لکھی گئی ہیں۔

صدقہ کی اونٹنیوں اور ان کے دور ہے کو مسافروں کے لیے استعال کرنا

المام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں بیخی نے حدیث بیان کی از شعبہ انہوں نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی از حضرت انس انہوں نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی از حضرت انس مین للہ کا انہوں نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی از حضرت انس مین للہ کا انہوں کے کہا تھا اور اللہ کا انہوں کے باس جا کی اور انہوں کے باس جا کی اور ان کا دودھ اور ان کا پیشاب پیش موانہوں کے پاس جا کی اور کوقل کردیا اور اونٹیوں کو ہنکا کرلے گئے رسول اللہ کا فرقیق نے ان کو بلوایا موان کو لایا گیا کہ جا تھا اور پیرکاٹ ویے گئے اور ان کو بلوایا موان کو لایا گیا کہ جا تھا اور پیرکاٹ ویے گئے اور ان کی آئے کھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور ان کو بھر کی زمین میں ڈ ال دیا گیا وہ دانتوں سے بھر کاٹ رہے شعبہ قادہ کی متابعت ابوقلا بہ حیداور قابت نے کی ہاز حضرت انس و گئائلہ۔

١٦٠ - بَابُ إِسْتِعُمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
 وَٱلْبَانِهَا لِا بُنَاءِ السَّبِيلِ

المَعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَادَةً عَنَ آنَسِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى الْمُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَادَةً عَنَ آنَسِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى اللهُ عَنَهُ آنَ لَاسًا مِّنَ عُرَيْفَةَ اجْتَوَوُ الْفَدِيْنَةَ الْرَخَّصَ لَهُمْ عَنهُ آنَ لَاسًا مِّن عُرَيْفَةً اجْتَوَوُ الْفَدِيْنَةَ الْرَخَّصَ لَهُمْ وَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنُ يَاثُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ وَسَلَمَ آنُ يَاثُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ وَسَلَمَ آنُ يَاثُوا الرَّاعِي الصَّدَقَةِ وَسَلَمَ آنُ يَاثُوا الرَّاعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَاقُوا اللَّوْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَاقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَاقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَاقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَاقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَابُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْحَرَاقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَعْدَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَالَةُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّ

صدقہ کے اونٹوں پرامام کا اپنے ہاتھ سے داع لگانا

صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے صدیث بیان کی

انہوں نے کہا: ہمیں ابوعمرو الاوزاعی نے حدیث بیان کی انہوں

نے کہا: مجھے اسحاق بن عبد الله بن الي طلحه نے حديث بيان ک

انہوں نے کہا: مجھے حضرت الس بن مالک رسی اللہ نے صدیث بیان

کی کہ میں صبح کورسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ کے پاس عبداللہ بن ابی طلحہ کو لے

كر كمياتاكة باس كو كه في كحلائين جب ميس كمياتواس وفت آپ

كے ہاتھ ميں داغ لگانے كا آلدتھا' اور آپ صدقہ كے اونوں كو

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن المنذر نے

[اطراف الحديث:۵۸۲۳\_۵۸۲۳] (شرح السنه: ۸۱۲ مسند احدج ۲۳ س ۲۵۳ طبع قديم مسنداحه: ۳۲۲۳ رج ۱۲ ص ۲۳۵ مؤسسة

الرسالة أبيروت)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابراہیم بن المنذ را بواسحاق الحزامی القرشی الاسدی (۲) الولید بن مسلم ابدالعباس الاموی القرشی نیه ۱۹۵ ه میں فوت ہوگئے سے (۳) ابوعر والا وزاعی الن کا نام عبد الرحمان بن عمر و ہے (۴) اسحاق بن عبد الله بن البطح والا وزاعی ان کا نام زید بن مهل انصاری ہے نیه حضرت انس بن مالک دین آللہ کے بینتیج ہیں ان کی کنیت ابویجی ہے (۵) حضرت انس بن مالک دین آللہ رعمرۃ القاری جو ص۱۵۲) مسلم کے مشکی و بینے کامعنی

داغ بكارى تقى

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متولى ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس صدیث میں تھٹی وینے کا ذکر ہے اس کامعنی ہے: تھجوریا اس کی مثل کوئی چیز چبا کرنوزائیدہ بچہ کے منہ میں اس طرح دینا کہ وواس کے لعاب کے ساتھ مخلوط ہوکراس سے حلق میں چلی جائے۔

علامت كے ليے جانوروں كے جسم يرداغ لگانے كے جوازيا استحباب ميں مداہب فقهاء

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ جانوروں کو داغ لگا تا مباح ہے بعض شافعی علاء نے کہا ہے کے زکو ۃ اور جزید کے جانوروں کو داغ لگا تا مباح ہے بعض شافعی علاء نے کہا ہے کے زکو ۃ اور اونٹوں اور گاہوں کی مستحب ہے اور دوسرے جانوروں میں جائز ہے اور مستحب ہیہ ہے کہ بکری کے کانوں میں داغ لگایا جائے اور اونٹوں اور گاہوں کی رانوں کی جڑوں میں داغ لگایا جائے اوا م احمد اور اہام ابن ماجہ کی ایک ردایت میں ہے کہ بکری کے کانوں میں داغ لگایا جائے آؤر کی کو داغزا کروہ ہے داغ لگانے کافائدہ ہیہ ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور دوسرے جانور ہے ممتاز ہوجائے تا کہ جو آ دمی اس جانورکو پکڑ لے وہ اس داغ کے نظان سے اس کو پہچان کر اس کو دالیس کردے اور مستحب ہیہ ہے کہ زکو ۃ اور صدقہ کے جانوروں میں داغ لگایا جائے ابن الصباغ وغیرہ نے نظل کیا ہے کہ داغ لگانے کی صحت اور اباحت پر صحابہ کا اجماع ہے۔ (عمرۃ القاری جہ م سے ۱)

# شوائع کا فقہاءاحناف پر بیافتراء کہ وہ داغ لگانے سے منع کر کے حدیث کی مخالفت کرتے ہیں

حافظ شهاب الدين احمه بن على بن حجر عسقلاني متو في ٨٥٢ ه لكهة بين:

اس حدیث میں اور ابن الصباغ شافعی ہے منقول اجماع صحابہ میں نقتہاء احناف کے خلاف حجت ہے' جو داغ لگانے کو مکروہ كتے ہيں كيونك ني سُنَةُ يُلِيَّمُ نے بالعموم مُثله كرنے سے منع فر مايا ہے اور چونك في مُنْقَلِيْكُم كا جانوركو داغ لگانا حديث مذكور سے ثابت ے'اس کی ممانعت کے عموم سے ضرورت کے مواقع پراس کی تحصیص کی جائے گی جیسا کہ بچوں کے لیے ختنہ کرنا سنت ہے حالانکہ اس میں ایک عضو کے کچھ حصد کو کا ٹا جاتا ہے۔ ( فتح الباری جسم ۹۰ دارالمعرف بیروت ۱۳۲۱ هـ)

علامہ بدرالدین مینی حفی اس کے جواب میں لکھتے ہیں: ہمارے فقہاء نے جانوروں کے داغ لگانے کو مکروہ نہیں کہا بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ علامت کے لیے جانوروں کے داغ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس میں منفعت ہے ای طرح نسی بیاری میں بچول کے داغ لگانا بھی جائز ہے کیونکہ بیدوااورعلاج ہے۔ (عمرة القاری جوص ۱۵۳)

جانوروں پرداع لگانے کے ثبوت میں فقہاء احناف کی عبارات

میں کہتا ہوں کہ جن فقہاء احناف نے جانوروں کے داغ لگانے کو جائز کہا ہے ان کی عبارات حسب ذیل ہیں: علامه حسن بن منصور الا وجندي الغرغاني لحنفي المعروف به قاضي خال التوفي ٩٢ ٥ ٥ لكهة بين:

بلے اگر ضرر دیتے ہوں تو ان کو صی کرنے میں کوئی حرج کیس ہے اور دیگر جانوروں کو صی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مجریوں کو داغ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس میں منفعت ظاہرہ ہے ای طرح نیچ کو بیاری میں علاج کے لیے لوہا کرم کر کے داغ لگانا بھی جائز ہے۔(فآویٰ قاضی خال ج ساص ۱۰س۔۹۰۳ علیٰ حامش البندیدامیر بیکبریٰ بولاق مصر ۱۳۱۰ھ)

علامه محود بن صدر الشريعه ابن مازه البخاري التوفي ٢١٧ ٥ لكت بين:

ا گر بچوں کوکوئی بیاری ہوتو ان کولوم کر کے داٹ لگانے ش کوئی ترج نہیں ہے کیونک سیدوا ہے اورالا کیوں کے کان چھیدنے میں بھی کوئی حرج جیس ہے کیونکہ رسول اللہ اللہ اللہ کے زیانہ میں سے بغیرا نکار کے کیا جاتا تھا۔

(الحيط البرصاني ج ٨ص ٩٥ ادارة القرآن كراجي ١٣٢٥)

ملانظام الدين مرتب فآوي عالم كيري متوفى ١٢١١ ١١ اله لكصة بين:

بچوں کو گرم لوے ہے کی بتاری میں دائ لگانے میں کوئی حرج مہیں ہے ای طرح جانوروں میں بھی علامت لگانے کے لیے ار مانوے ے داغ لگانے میں کوئی حرج کا سے ای طرح محیط سرحی میں ہے تاہم چیرے پر داغ لگا نا مکروہ ہے ای طرح قاوی عمابيديس ب- ( فآوي عالم كيري ج٥ص٥٥ مطبعه اميريد كبري يولاق معزوا ١٠٥)

حافظ ابن حجرعسقلانی کو چاہیے تھا کہ وہ فتح الباری میں فقہاءا حناف پر حدیث کی مخالفت کرنے کی تہمت لگانے سے پہلے فقہاء احناف كى مذكورالصدرعبارات كود مكي ليتة!

غیرمقلدین کا فقہاءاحناف پرافتراء کہوہ جانوروں پرداغ لگانے ہے سمنع کرتے ہیں

ای طرح غیرمقلد عالم نواب صدیق حسن خان بھویالی نے بھی حافظ ابن حجرعسقلانی کی دیکھا دیکھی لکھا ہے:

اس باب کی حدیث ان فقہاء احناف کے خلاف ججت ہے جنہوں نے مثلہ کی ممانعت کی وجہ سے جانوروں کے داغ لگانے کو مكروہ كہا ہے حالانكہ يہ نبى ملتى لائتى ہے ثابت ہے اس كے بعدوى حافظ ابن حجركى عبارت ہے۔ (عون الباري ج ٢ص ٩٥ م وار الرشيد طب سوريا)

اى طرح دوسرے غيرمقلدعالم شخ وحيدالزمان نے لكھا ہے:

معلوم ہوا کہ جانورکوکسی ضرورت ہے واغ دینا درست ہوا اور ردّ ہوا حنفیہ کا جنہوں نے داغ دینا مکروہ اور اس کو مثلہ سمجھا ہے۔منہ (تیسیر الباری جمام ۱۰۴ نعمانی کتب خانہ لاہور)

ہم نے جوفقتہا واحناف کی ٹھوس عبارات نقل کی ہیں ان ہے آفقاب سے زیادہ روش ہو گیا کہ ان لوگوں کا بیے کہنا سراسر جھوٹ ہے اوراحتاف پر افتراء ہے' کاش! بیلوگ احناف کے بغض میں اندھے ہوکر جھوٹ کی غلاظت کا بیٹو کراا ہے سروں پر نہ ہجاتے! صحابہ کا رسول اللّٰد طلق قبالہ ہم کے لعاب سے برکت حاصل کرنا

المبلب وغیرہ نے لکھا ہے کہ نبی طنی آلی آئی کے ہاتھ میں داغ لگانے کا آلہ تھا اس معلوم ہوا کہ امام اور سربراہ کو ایسا آلہ رکھنا
چاہیے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بچے بیدا ہوتو اے نیک (اورصحت مند جو بیار نہ ہوں) بزرگوں کے پاس لے جانا چاہیے
تاکہ وہ اس کو تھٹی کھلا کمیں اور اس کے لیے برکت کی دعا کریں رسول اللہ طنی آئی کے ذبات میں صحابہ کرام اپنے تومولود بچوں کو رسول
اللہ طنی آئی کے پاس اس لیے لے جاتے تھے کہ انہیں آپ کے لعاب مبارک اور آپ کے ہاتھوں کے کس اور آپ کی دعا کی برکت
حاصل ہوا در اس حدیث میں زیادہ اجر کے حصول کے لیے مشقت والے کام کرنے کا جبوت ہے۔

(شرح ابن بطال ع ٢٠٥ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٢ه)

ريمبارت حافظا بن جرعسقلانى اور حافظ بدرالدين عينى ني بحلقل كى ب- (في البارك ريس ١٠٠٠) مدة القارى ١٥٠ ص ١٥٠) ٧٠ - بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْوِ ﴿ ٢٠ - بَابُ فَرْضِ مِونَا

اس صدقد کی اضافت نظر کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ دشنان کے روز دی کے بعد عید کے دن جوافطار کی نعمت حاصل ہوتی ہے'اس کے سبب سے بیصد قد فرض کیا گیا ہے۔ ملا سے گئی نے اس کی شرح شی حسب ذیل اُمور بیان کیے ہیں: صدقہ فطر کی تعریف' محکم' شرط' رکن اور مسائل

- (۱) میصدقهٔ مسلمانوں پردم کرنے کے لیے اپنے مال سے دیاجا تا ہے تا کہ فقراء اور مساکین کو بھی عید کی خوشی میں شامل کیاجائے۔
  - (r) بركثر ت احاديث ين اس صدق ك اداكر في كوصاحب نساب يرواجب قرارديا كيا -
  - (٣) ميصدقدان سبالوكوں كى طرف ساداكيا جائے كاجن كى كفالت كى صاحب فساب كے ذمہ وب
    - (م) اس کے وجوب کی شرا تط رہ ہیں: مسلمان ہونا ا زارہونا صاحب نصاب یعنی کی ہونا۔
  - (۵) اس کارکن بیہ کہ کی ایسے فض کواس کا مالک بنایا جائے جوفقیر غیرصاحب نصاب ہواور ہاخی نہ ہو۔
    - (٢) اس کے جواز کی شرط سے کاس کامصرف فقیر ہو۔
- (2) صدقہ فطر کا اداکر تا جن کی طرف ہے واجب ہے: باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنے نابالغ غیر صاحب نصاب بچول کی طرف سے صدقہ فطراد اکر ہے اور یا لک پر واجب ہے کہ وہ اپنے غلام کمد تر اور ام ولدکی طرف سے صدقہ فطراد اکرے۔
  - (٨) جن كى وجه صدقة فطرواجب عوه فذكورالصدر بين بيوى كى طرف صصدقة فطرواجب بيس عد
    - (٩) صدقه نظرادا كرنے كى مقدار: دوكلوگندم يا جاركلوگرم بوئ تھجور ياكشش ياان كى قيت-
      - (۱۰) صدقہ فطرکے وجوب کا وقت: وہ عید کے دن فجر صادق کے طلوع کا وقت ہے۔

(۱۱) صدقہ فطراداکرنے کامتحب وقت: ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ وہ عید کے دن فجر کی نماز کا وقت ہے عید کی نماز کے لیے جانے

(۱۲) امام ابوحنیفہ کے نز دیک عید الفطر کے دن سے پہلے بھی صدقہ فطر کو ادا کرنا جائز ہے آیک سال اور دوسال پہلے بھی۔خلف بن الیوب سے روایت ہے کدایک ماہ پہلے اور ایک تول ہے: ایک یا دودن پہلے۔

(۱۳) اس کی ادا میکی کا دفت عید کا پورا دن ہے اور عید کے دن کے بعد اس کی قضاء کرنا واجب ہے۔

(عدة القارى جوص ١٥٠ ـ ١٥٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١١٥) اورابوالعاليه عطاءا درابن سيرين كے نز ديك صدقه فطرفرض

وَرَاى ٱبُوالْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيْرِيْنَ صَدَقَةَ

اس تعلیق کی اصل میں حسب ذیل اثر مروی ہیں:

عاصم بیان کرتے ہیں کدابوالعالیہ اور ابن سیرین نے کہا: صدقہ فطرفرض ہے۔

(مصنف ابن اني شيبه:١٠٨٦١ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن اني شيبه:١٠٢٥ ما ' دارالكتب العلميه بيروت )

صدقہ فطر کے علم میں نداہب ائمہ اور امام اعظم کے ندہب بردلیل

علامه بدرالدين محود بن احد عشى مونى ١٥٥ ه كلفة بين:

صدقہ فطر کے حکم میں اختلاف ہے کہ آیا پیفرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا سنت ہے۔

امام مالک امام شافعی اورامام احمد نے کہا ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے اور ہمارے اصحاب فقہاء احناف نے کہا ہے کہ صدقہ فطرادا كرنا واجب ہےاورايك جماعت نے كہا ہے كەصدقة كااداكرنا سنت ہےاور سامام مالك سے ایک روایت ہے اور ایک تول ہیہ ك صدقه فطرادا كرنا اجها كام باورمتحب اى كفرت مى يعديت ب:

تھم دیااور جب زکوۃ کا تھم نازل ہو گیا تو پھرآپ نے صدقہ فطر کا تھم دیااور نہاس سے منع کیااور ہم صدقہ فطرادا کرتے تھے۔ (سنن! اين ماجه:۱۸۲۸ اسنن نسائی:۲۵۰۲)

صدقہ نظر فرض نہیں ہے کیونکہ فرض کا ٹبوت اس ولیل ہے ہوتا ہے جس کا ٹبوت قطعی ہواور اس کے فعل کے لزوم کی دلالت بھی قطعی ہواور صدقہ فطر کا ثبوت اخبار آحادے ہے جوظنی الثبوت ہیں اور چونکہ احادیث ٹیں صدقہ فطراد اکر نے کا حکم دیا گیا ہے' اس کیے صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے اور یہی اس باب میں امام اعظم ابوصنیفہ نعمان بن ثابت رسی تند کا مذہب ہے۔

(عدة القارى جوص ١٥٥ ـ ١٥٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١٥) امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یجیٰ بن محد بن اسکن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محدین بہضم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل بن جعفر نے صدیث بیان کی ازعمر بن نافع از والدخود از حضرت ابن عمر رضي الله انهول نے بیان کیا 

١٥٠٣ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّكْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَهُضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلَ بِنُ جَعَفُر ' عَنْ عُمَر بَنِ نَافِع ' عَنَ أَبِيَهِ ' عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكُوةَ الْفِطُرِ صَاعًا مِّنْ تُمْرِ أَوُّ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالدَّكُو (جاركلوكرام) مجوري ياجاركلوكرام بو مسلمانول مي عمرفلام اور آزادی برمرداورعورت پراور برچھوٹے اور بڑے پراور آپ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ عِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا نے بیت کم دیا کہ لوگوں کے نماز کی طرف جانے سے پہلے اس کو ادا

أَنْ تُؤُدُّى قُبُلَ خُرُور ج النَّاسِ إِلَى الصَّلُوةِ. [اطراف الحديث: ١٥٠٣ ـ ١٥٠٩ ـ ١٥٠٩ ـ ١٥١١] كروياجا كـ

(صحیح مسلم: ۹۸۴ الرقم کمسلسل: ۲۲۴۲ منن ابودادُو: ۱۲۱۱ منن ترندی: ۷۷۲ منن نسائی: ۲۵۰۳ ۲۵۰۳ منن این ماجه: ۱۸۲۷ مسیح این فزیمه: ۳۰ ۲۳ اسنن بیبتی جهر ۱۲۰ سنن کبری: ۲۲۸ مین دارتطنی ج۲ ص ۱۳ سنداحه ج۲ ص ۵۵ طبع قدیم منداحه: ۱۵۵ - ج۹ ص ۱۵۹ مؤسسة الرسالة بيروت جامع السانيدلا بن جوزى: ٢٣٨٥ مكتبة الرشدرياض ٢٢١٥) ٥)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) یکی بن محمد اسکن ابن حبیب ابوعبد الله البرزار القرشی (۲) محمد بن جهضم بن عبد الله ابوجعفر التقلی (۳) اساعیل بن جعفر بن کثیر ابوا برا بیم الانصاری (۳) عمر بن نافع مولی عبد الله بن عمر (۵) ان کے والد نافع (۲) حضرت عبد الله بن عمر بن الخطاب و بن الله -(عدة القارى جوص ١٥٥)

اس حدیث کی اس باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: رسول الله طنی آیکم نے عید الفطر کی زکو ۃ فرض کی۔ احكام شرعيه كارسول الله طلق لياتل كاطرف مفوض ہونا اور صدقہ فطر کے وجوب كى وليل

اس مديث مين مذكور ب: رسول الله ملي الله ملي الفطرى ذكوة فرض كي عافظ ابوعمرا بن عبدالبر ما كلى متوفى ١٣٣ ٢٥ هـ في كها: اس حدیث میں فرض کے دومعنی ہیں: ایک بیہ ہے کہ آپ نے زکو ۃ فطر کو واجب کیا ' دوسرامعنی بیہ ہے کہ آپ نے زکو ۃ فطر کو انداز ہ ے مقرر کیا اور پہلامعنی زیادہ ظاہر ہے۔ (تبیداین عبدالبرج٥ص ٢٥ وارالکتب العلمیہ بیروت ١٩١٥ه)

میں کہتا ہوں کدان دونوں معنی میں ہے جس معنی کا ارادہ مجھی کیاجائے اس حدیث سے پہی ثابت ہوتا ہے کدا حکام شرعیدرسول الله الله الله الله الله الله المامة المامة الداسة الداسة بين موآب الله تعالى كى مرادادر منشاء برمطلع بهوكرجس چيز كوچا ہے ہيں فرض یا داجب کردیے ہیں اورجس چیز کو جائے ہیں مردہ یا حرام کردیے ہیں۔

اسلامين حب ذيل مديث بحل ب:

حضرت ابن عباس فن الله بيان كرت بين كرسول الله الله الله الله الماليكيم في روزه دارك لغو بالون اور بدحياني كركامون عي يكركي اورمسا کین کوکھا نا کھلاتے کے لیے زکوۃ فطر کوفرض کمیااورجس نے اس کوعید کی تمازے پہلے ادا کردیا توبیاز کوۃ مقبولہ ہے اورجس نے اس کونماز کے بعدادا کیا تو بیصدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ (سنن ابودادُد:۱۲۰۹)

جو بچے عید کے دن پیدا ہوائ کی طرف سے صدقہ فطرادا کرنے کے وجوب میں مذاہب فقہاء

حافظ ابوعمر ابن عبد البر ماكلي متوفي ١٣٣٨ ٥ كصح بين:

اللیث نے کہا ہے کہ جب کوئی بچینماز عید کے بعد بیدا ہوتو اس کے باپ پراس کی طرف سے زکو ہ فطرادا کرنالازم ہے اوراگر کوئی نصرانی اس وقت مسلمان ہوتو اس پرز کو ۃ فطردینامستحب ہے کیکن واجب نہیں ہے۔امام ابوصنیفداوران کے اصحاب کا اس پر ا تفاق ہے کہ عید کے دن طلوع فجر کے ساتھ صدقہ فطرواجب ہوجاتا ہے امام شافعی کے نز دیکے عید کے دن غروب آفتاب تک جو بچہ پیدا ہوجائے 'اس کی طرف ہے بھی صدقہ فطرواجب ہوجاتا ہے لیکن جوغروب آفتاب کے بعد پیدا ہو'اس کی طرف سے صدقہ فطر

واجب نہیں ہوتا۔

ای طرح اشہب نے امام مالک ہے روایت کیا ہے کہ عید کے دن غروب آفناب تک جوبچہ پیدا ہو'اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوجاتا ہے۔ (التہیدج۵ص۵۲ وارالکتب العلمیہ میروت ۱۹ ساھ)

كتنے مال كى ملكيت برصدقہ فطرواجب ہوتا ہے اس میں نداہب فقہاء

حافظ ابوعر ابن عبد البر مالكی كہتے ہیں كدامام طحاوى نے ذكر كیا ہے كدامام ابوصنيف اور ان كے اصحاب نے كہا ہے كہ جم شخص كے ليے زكو ة لينا جائز ہے اس پرصد قد فطر اواكرنا واجب نہیں ہوتا اور جو شخص ساڑھے باون تولد جا ندى كا مالك نہ ہواس كے ليے صدقہ فطر لينا جائز ہے امام شافعى نے كہا ہے كہ جم شخص كے پاس اپن اور اپنے زير كفالت افر ادكى ايك ون كی خوراك ہواس پراپن طرف سے اور اپنے زير كفالت افر ادكى طرف سے صدقہ فطر اواكرنا لازم ہے اور اگر اس كے پاس ایك ون كی خوراك نہيں ہے تو اس پرصدقہ فطر اواكرنا لازم نہيں ہے ۔ امام مالك نے كہا ہے كہ جس كے پاس پندرہ دن يا ایك ماہ كی خوراك ہواس پرصدقہ فطر اواكرنا واجب ہے۔ (انتہدی ۵۰ م ۵۳۰ دار الکتب العلميہ بروت ۱۹۱۹ھ)

بیوی کا صدقہ فطرشو ہر پرلازم ہونے میں نداہب فقہاء

عافظ ابن عبد البرلكينة بين كداس بين اختلاف ب كريس فن يوى اپناصدقه فطرخودادا كرے كى ياس كاشو ہراس كى طرف سے اداكرے گا! سے اداكرے گا!

امام مالک امام شافعی امام احد کید اور اسحاق نے بیکہا ہے کہ خاوند پر لازم ہے کہ جس طرح وہ اپنا صدقہ فطراد اکرتا ہے ای طرح اپنی بیوی کی طرف ہے بھی صدقہ فطراد اکرے صدقہ فطراس پر بھی واجب ہے اور اس کے زیر کفالت جتنے افراد ہیں 'ان کا صدقہ فطراد اکرنا بھی اس پرلازم ہے۔

سفیان توری امام ابوطنیفہ اور ان کے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ خاوند پر سرف بید داجب ہے کہ دوہ اپنی بیوی کو کھانا کھلائے اس پر بھی واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے خادم کو کھانا کھلائے اور بیوی پر واجب ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر بھی ادا کرے اور اپنے خادم کا صدقہ فطر بھی ادا کرے ادر اپنے خادم کا صدقہ فطر بھی ادا کرے انہوں نے کہا ہے کہ مرد پر صرف بیرواجب ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں اور اپنے غلام کی طرف سے صدفہ فطر ادا کرے اور ان کی دلیل بیر ہے کہ درسول اللہ طرف اللہ اللہ اور جورت پر صدفہ فطر فرض کیا ہے اور چھوٹے ادر بڑے پر اور آزاد اور غلام پر پس مورت پر الگ صدفہ فطر میں اس کی مال کا مالک نہیں ہوتا اس لیے اس کا صدفہ فطر اس کے مالی کا دربیل ہوتا اس لیے اس کا صدفہ فطر اس کے مالک پر واجب ہوگا اور چھوٹے بچاس کے تابع ہیں اور بڑوں کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے۔

(التمبيد ج٥ص٥٣١-٥٣١ ملخصاً وارالكتب العلمية بيروت ١٩١٥)

صدقه فطرکاتمام مسلمانوں پرواجب ہونا حتیٰ کہ غلاموں اور باندیوں پربھی

٧١ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطُرِ عَلَى الْعَبُدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

اس عنوان پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ غلام اور بائدیاں تو کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے' ان پر صدقہ فطر کیے واجب کیا گیا ہے؟ اس کے دوجواب ہیں' ایک بیہ ہے کہ جس طرح ان کو نماز پڑھنے اور روز ہ رکھنے کی قدرت ہے' اس طرح ان کومحنت مزدوری کرکے صدقہ فطراداکرنے کی بھی قدرت ہے' دوسرا جواب بیہ ہے کہ ان کا مالک ان کی طرف سے صدقہ فطراداکرےگا۔

١٥٠٤ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ أَخَبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ ذَكُوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تُمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ وَ ذَكر أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس کی شرح گزشته جدیث: ۵۰۳ میں گزر چکی ہے۔ ٧٢ - بَابٌ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعْ مِّنُ شَعِيْرِ ١٥٠٥ - حَدَّثْنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ كُنَّا نُطِّعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا

اس مدیث کی شرح بھی مدیث: ۵۰۳ میں ملاحظ فر ما تیں۔

٧٣ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطرِ صَاعًا مِّنْ طَعَام

١٥٠٦ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ أَحْبَرَنَا

مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ عِيَاضِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

سَعْدِ بُنِ أَبِي سَرِّحِ الْعَامِرِيِّ آنَةُ سَمِعُ أَبَا سَعِيْدِ

الْخُدُرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ

زَكُوةَ الْفِطُرِ ۚ صَاعًا يِّنَّ طَعَامٍ ۚ أَوُّ صَاعًا مِّنَّ شَعِيْرٍ ۚ أَرَّ

بوے جار کلوگرام صدقہ فطرادا کرنا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قبیصہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از زید بن اسلم ازعیاض بن عبدالله از حضرت الی سعید رین الله انهول نے بیان کیا: ہم جارکلوگرام بوصدقہ کھلاتے تھے۔

ے ہرآ زادادرغلام پرادر ہرمردادر ورت پر۔

عار کلوگرام طعام یا دوسرے اناج سے صدقه نطرادا كرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے

حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از نافع

از حصرت ابن عمر وسي الله كدرسول الله الله الله الله عن زكوة فطرفرض كي

تھجوروں سے جارکلوگرام اور بھو سے جارکلوگرام' پھرمسلمانوں میں

اس عنوان میں" طبعام" كالفظ بأنمه ثلاثه كزريك" طبعام" بمرادگذم بلين سيح نبيل به كيونك هي ابخارى: • ١٥١ مي خود حصرت ابوسعيد كي تصريح ب كه طعام براد بُو الشمش پنيراور تهجور ب

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از زید بن اسلم از عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح العامري انہوں نے حضرت ابوستید خدری وین اللہ کو بیربیان کرتے ہوئے سنا کہ ام صدقة فطريس جاركاوكرام طعام ويت من يا جاركلوكرام بو دية صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اوْ صَاعًا مِنْ أَفِيطٍ اوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. في ياجاركلوكرام بنيردية تنظيا جاركلوكرام تشمش دية تظا-

امام شافعی نے اس صدیث سے استدلال کیا ہے کہ جار کلوگندم صدقہ فطردیا جائے اور امام ابوصنیفہ کے نزدیک دوکلوگندم دیئے جائیں جیسا کہ حدیث: ۷۰۵ میں ہے۔مخلف اجناس سے صدقہ فطردینے کی حکمت ہم ان شاءاللہ صدقہ فطر کی احادیث کے اخیر

> ٧٤ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطَرِ صَاعًا مِّنُ تَمَرِ ١٥٠٧ - حَدَّثْنَا ٱحْمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثُنَا اللَّيْتُ عَنْ نَّافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ آمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

جاركلوگرام تهجورول بصصدقه فطراداكرنا امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن یونس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اللیث نے حدیث بیان کی از

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكُوةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تُمْرِ اوْ صَاعًا مِّنُ شَعِيْرٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلُهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

نا فع كەحفرت عبدالله بن عمر دسي الله نے كہا كه بي ملي الله عبدالله بن عمر دسي الله نے صدقه فطر ١٠٠ جاركلوگرام تهجور دينے كا حكم ديايا جاركلوگرام بُو دينے كا حكم ویا مضرت عبدالله بن عمر رضی کلنے کہا: پس لوگوں نے دوکلوگرام

گندم کواس کے برابرقر اردے دیا۔

(صحیح مسلم: ۹۸۴ الرقم المسلسل: ۲۲۴۵ منن ابوداؤد: ۴۲۳۵ منن ترزی: ۱۷۵ منن نسائی: ۱۰۵۱ منن کبری: ۲۲۹۱ مسمح ابن خزیمه: ۲۳۹۵ مندالحمیدی: ۵۰۱ میج ابن حبان: ۳۰ ۳۳ سنن دارتطنی ج۲ص ۱۳ اکستدرک ج اص ۹۰ ۴ سنن بیبی ج ۴ ص ۱۲۳ شرح السند: ١٥٩٣ منداحه ج ٢ ص ٥ طبع قد يم منداحه : ٢٨ ٣٨ - ج٨ ص ٢٧ مؤسسة الرسالة أبيروت)

# گندم سے صدقہ فطرد ہے میں گندم کی مقدار چارکلوگرام ہے یا دوکلوگرام؟

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

گندم سے صدقہ فطر دینے میں گندم کی مقدار میں فقہاء کا اختلاف ہے اہام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک ووکلوگرام گندم دیئے جائیں گے کیونکہ اس حدیث میں نصف صاع گندم دینے کا ذکر ہے اور نصف صاع دوکلوگرام کے برابر ہیں اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چارکلوگندم دی جائے گی کیونکہ بھے البخاری: ٧٠٥١ میں ایک صاع طعام دینے کا ذکر ہے اور ایک صاع چارکلوگرام کے برابر ہاورطعام سے مرادان کے زویک گندم ہے کیو کہ عرف میں طعام گندم کو کہتے ہیں۔

(عدة القارى يه س ١٢٢ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١١ ه)

### ایک صاع (جارکلو) گندم صدقه فطردینے کی تائید میں ائمہ ثلاثہ کی احادیث اوران کا جواب

حضرت ابوسعید خدری و نکانند بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے زمانہ میں برجیوٹے اور بڑے کی طرف سے اور آزاداور غلام كى طرف سے چاركلوطعام يا چاركلوپنيريا چاركلو يو يا چاركلوكھجوريا چاركلوكشش صدقه فطرنكالتے سے ہم اى طرح صدقه فطرنكالتے رے حتیٰ کہ حضرت معاویہ رشی اُنٹہ جج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے جمرانہوں نے لوگوں سے منبر پر کلام کیا اور انہوں نے اپنے کلام میں یہ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ شام کے دوکلو گندم چارکلو مجوروں کے برابر ہیں کھرلوگوں نے اس پڑمل کرنا شروع کر دیا تب حضرت ابوسعید رہنگاتنے نے کہا: میں تو ہمیشہ جا رکلوطعام ہی دیتار ہوں گاجب تک میں زندہ ہول۔

(منن ابوداؤد:١٩١٩ منن فراكي:١٥١١ منن ابن ماجه:١٨٢٩)

امام ابوداؤر نے کہا: این علید کی روایت میں جار کلو طعام کی جکہ جار کلو گندم کا ذکر ہے عظر بدروایت محفوظ نیس ہے۔حضرت ابوسعيد خدرى وسي أنته فرماتے تھے: ميس بميشه چار كلوطعام تكالتار بهوں كا بهم رسول الله طلق كيا بنم كے عبد ميں ايك صاع ( جار كلو ) تحجور يابو یا پنیریا تشمش نکالتے تھے اس روایت میں سفیان نے آئے کا اضافہ کیا۔

ا مام ابوداؤد نے بیرکہا: بیاضا فدائن عیبیند کا وہم ہے۔ (سنن ابوداؤد:۱۲۱۸)

میں کہتا ہوں کہ حدیث میں چار کلوطعام کا ذکر ہے'اس سے ائمہ ثلاشہ کا گندم مراد لینا بلادلیل ہے' ٹانیا جن روایات میں طعام کی جگه گندم یا آٹے کا ذکر ہے' امام ابوداؤر نے ان کوراوی کا وہم قرار دیا ہے'لہذا حدیث سے صدقہ فطر میں چارکلوگندم کی مقدار ثابت

### امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی نصف صاع (دوکلوگندم) صدقہ فطر کے متعلق احادیث

امام ابوداؤرسلیمان بن اشعث بحستانی متوفی ۲۷۵ هدوایت کرتے ہیں:

حضر تعبد الله بن تغلبہ بن ابی صغیر اپنے والدر می الله صابح روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی الله علی آخر مایا: ایک صاع (چارکلوگرام) گندم (صدقہ فطر) ہر دوآ دمیوں پر ہے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے آزاد ہوں یا غلام مرد ہوں یا عورت رہاتم ہیں سے غنی تو الله اس کے باطن کو پاک کرے گا رہاتم ہیں سے فقیر تو وہ جتنا دے گا الله اس سے زیادہ اس پرلوٹا دے گا۔ (سنن ابوداؤد:۱۲۱۹) عبد الله بن تغلبہ بن صغیر اپنے والد رہی آفلہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آئے ہم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے 'پن عبد الله بن تغلبہ بن صغیر اپنے والد رہی آفلہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی آئے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے 'پن سے آپ نے صدقہ فطرادا کرنے کا تھم دیا: ایک صاع (چارکلو) مجبوریا چارکلو بو ہر ایک فرد کی طرف سے علی نے اپنی صدیت میں سے اضافہ کیا: یا ایک صاع (چارکلو) گندم دوآ دمیوں کی طرف سے مرچھوٹے اور بڑے کی طرف سے اور ہرآ زاداور غلام کی طرف سے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۲۲)

امام علی بن عمر دارقطنی متونی ۸۵ سار دایت کرتے ہیں:

حصرت ابن عباس بنتخاللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مانٹی کیا ہے صدقہ فطرادا کرنے کا تھم دیا' ایک صاع تھجور یا ایک صاع سخش یا ایک صاع بھو یا دوکلوگندم' ہرشہری اور دیہاتی پرادر ہرچھوٹے اور بڑے پریا ہرآ زاداورغلام پر۔

(سنن دارقطنی:۲۰۶۲ وارالمعرفهٔ ۲۳۲۳ه) ه

حضرت ابن عمر رضی کند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ التی کی اللہ عند اللہ اللہ علیہ صاع مجود یا ایک صاع بھے یا دو کلو گندم ہے ' ہرصغیراور کبیر اور ہرآ زاداور غلام کی طرف ہے۔ (سنن دارتھنی :۲۰۶۳ ٔ دارالمعرفہ ۲۳ اس)

حضرت ابن عمر التحالله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشائلیلیم کے عہد میں لوگ صدقہ فطر نکالتے سے ایک صاع کو ایک صاع محبور یا ایک صاع کشمش کیں جب حضرت عمر دشخالله کا عہد خلافت آیا اور گندم زیادہ ہوگئ تو آپ نے ان چیزوں کا بدل نصف صاع گندم کر دیا۔ (سنن دارتطنی:۲۰۷۰ سنن البوداؤو: ۱۲۱۳)

امام ابوداؤرك روايت كرده حديث اس طرح ب:

حضرت ابن عمر و نتی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مل آلی آلیم کے عہد میں لوگ صدقہ فطر نکالتے بھے ایک صاع بھویا ایک صاع محبور یا ایک صاع کھور یا ایک صاع کشمش جب حضرت عمر و نتی آللہ کا عہد خلاف آیا اور گندم بہ کثرت ہوگئی تو آپ نے ان دو چیزوں کا بدل نصف صاع (دو کلو) گندم کو کردیا۔ (سنن ابوداؤد: ۱۶۱۳ سنن نسائی: ۲۵۱۵)

عبدالله بن تعلبه بن صعير اسي والدو في الله ومن الله عن الله عنه الله من الله الله الله الله الله عنه ا

تھجوریاایک صاع بخویانصف صاع (دوکلو) گندم' ہرچھوٹے یا بڑے سے یا ہرمردیاعورت سے یا ہرآ زاداورغلام ہے۔ (سنن دارتطنی:۲۰۷۸ مصنف عبدالرزاق:۵۷۸۵ منداحمہ ج مستن ابوداؤو:۱۹۲۱ اس حدیث کاسندتوی ہے) عبداللہ بن لٹالیہ بن الجامعیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹ کیا ہے غید سے ایک دن یا دودن پہلے خطبہ دیا' پس فر مایا: صدقہ فطر ہرایک مختص کی طرف سے دوکلوگندم ہے یا اس کے علاوہ دوسرے طعام سے چارکلوہے۔

(سنن دارتطنی:۲۰۸۲ دارالمعرفهٔ بیروت ۲۰۲۲ه)

حضرت علی دختاند بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹھ کیا آجم نے فر مایا: صدقہ فطرنصف صاع ( دوکلو) گندم' یا ایک صاع تھجور ہے' ہر چھوٹے اور بڑے اور ہرآ زاداور غلام کی طرف ہے۔(سنن دارتطنی:۲۰۸۸)

حضرت ابو ہریرہ وشی اللہ بیان کرتے ہیں' نبی ملٹی آلیم نے فر مایا: زکوۃ الفطر' ہرآ زاداور غلام پر' مرداور عورت پر' جھوٹے اور بڑے پر' فقیراورغنی پر'ایک صاع تھجوریں یا نصف صاع (دوکلو) گندم ہے۔(سنن دارتطنی:۲۰۹۱ مصنف عبدالرزاق:۲۱۱۵)

پ سیر معنی پر معنی از بیری می از بیری کے جیس کے جیس کے جیس کے بیاس نصف صاع معنی درجے ہوئے فر مایا: جس کے پاس نصف صاع درجا کے کا میں میں دول اللہ ملٹ کیلئے نے خطبہ دیتے ہوئے فر مایا: جس کے پاس نصف صاع درکلو) گندم ہوؤ وہ صدقہ کرے یا ایک صاع بھو ہوں یا ایک صاع کھوریں ہوں یا ایک صاع کشمش ہو۔

(سنن دارقطنی: ۲۰۹۲ اس کی سند میں سلیمان بن ارقم متر وک الحدیث ہے)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله بیان کرتے ہیں: ہرمسلمان پرصد قه فطرخواه مجھوٹا ہویا بڑا نظام ہویا آزاد' دوکلوگندم ہے یا ایک صاع تھجوریا ایک صاع بجو ۔ (سنن دارتطنی: ۲۱۰۰ مصنف عبدالرزاق: ۵۷۷ القیم الاوسطالطیرانی: ۲۱۱۳ کا طبرانی کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے جس کا نام جعفر بن محمہ ہے مجمع الزوائدج سامس ۸۱)

حضرت ابن مسعود رضی آللہ نے فر مایا: د وکلوگندم یا ایک صاع تھجوریا بھو (صدقہ فطرے)۔

(متن دارتطنی:۱۰۱۱ مصنف عبدالرزاق:۵۷۷۹ مصنف ابن الی شیبه جسم ۲۰۱۰)

ابوقلا بہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی جس نے حسرت ابو بمرصد کی رسی گئد تک دوکلوگندم (صدقہ فیطر) پہنچایا۔ (سنن دارتطنی: ۲۱۰۳ مصنف عبدالرزاق:۵۷۷۲ مصنف ابن ابی شیبہج مسم ۳۱۰)

ابوقلا بہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے خبر دی کہ اس نے حضرت ابو بکرصد این بیٹی آلڈ کو دو آ دمیوں کی طرف سے چارکلو گندم (صد قہ فطر) پہنچایا۔ (سنن دارتطنی: ۲۱۰۳ مسنف ابدالرزاق: ۵۷۷۳)

حضرت ابن عباس رہ کی آئے تم مہینے کے آخر میں فرمایا: اور وہ اس وقت بھرہ کے امیر سے 'تم اپنے روزوں کی زکو ہ نکالو' تب لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف ویکھا' تب آپ نے فرمایا: یبال پر اٹل مدینہ ٹس سے کوئی ہے؟ تم لوگ کھڑے ہواور اپنے بھائیوں کو تعلیم دو' کیونکہ بیلوگ نہیں جانے' اس زکو ہ کورسول اللہ ملٹی آلیا ہم نے فرض کیا ہے' ہر مرد اور عورت پر' آزاد اور غلام پر' ایک صاع بجو یا تھجور یا نصف صاع (دوکلو) گندم۔ (سنن دارتطنی: ۲۱۰۵ 'سنن ابودادّد: ۱۲۲۲ 'سنن نسائی: ۱۵۷۹)

ایک صاع (جارکلو) کشمش سے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد اللہ بن منیر نے صدیث بیان کی انہوں نے برید العدنی سے سنا انہوں نے کہا: محصے ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از زید بن اسلم انہوں نے کہا: مجھے

٧٥ - بَابُ صَاعِ مِّنْ زَبِيْبِ

١٥٠٨ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَزِيدُ الْعَدَنِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُنِيْرٍ سُمِعَ يَزِيدُ الْعَدَنِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي عَنْ اللَّهِ بُنِ اَبِي سَرْحٍ عَنْ اَبِي

سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيْهَا فِي زَمَّانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرِ اوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرِ اوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرِ اوْ صَاعًا مِّنْ زَبيب فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةً وَجَاءَ تِ السَّمْرَاءُ وَال أراى مُلَّهُ مِنْ هَٰذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ.

عیاض بن عبدالله بن الی سرح نے حدیث بیان کی از حضرت ابوسعید الحدرى وشي أنه أنهول في بيان كيا: هم نبي التي التي كيم كرز مانه من ايك صاع طعام يا ايك صاع محبوري يا ايك صاع بو يا ايك صاع الشمش دیتے تھے' پھر جب حضرت معاویہ رشی اللہ آئے اور گندم ( بھی) آ گئی تو انہوں نے کہا: میری رائے بدے کہ ایک کلوگندم ان چروں کے دوکلو کے برابر ہے۔

اس حدیث کی شرح البخاری: ۵۰۵ میں ملاحظه فرما کیں۔

٧٦ - بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

١٥٠٩ - حَدَّثْنَا 'ادَمُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ مَيْسَرَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرٌ بِزَكُوةِ الْفِطْرِ ، قَبْلَ خُرُو ج النَّاسِ

عيدے يہلے صدقہ دينا

المام بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں آوم نے حديث بيان ک انہوں نے کہا: ہمیں حفص بن میسرہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں موی بن عقبہ نے صدیث بیان کی از نافع از ابن عروض للذكه بي التاليكم نے نماز كى طرف نكلنے سے يہلے زكوة فطرادا كرنے كا تكم ويا۔

اس مدیث کی شرح کے لیے مسجع ابخاری: ۱۵۰۳ کامطالد کریں۔

١٥١٠ - حَدَّثْنَا مُعَاذُ بُنُ فَضَالَةً قَالَ حَدَّثْنَا آبُو عُـمَرَ ' عَنْ زَيْدٍ ' عَنْ عِيَاضِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ سَعْدٍ ' عَنْ أبِي سَعِيْدِ الْمُحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخَرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوُمُ الْفِيطُـرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ آبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْآلِيمُ وَالْآقِطُ وَالتَّمْرُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں معاذ بن فضالہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعمر نے حدیث بیان کی از زيد الأعماض بن عبد الله ين سعد از حضرت ابوسعيد الحدري وشخالله انہوں نے بیان کیا کہ اسم رسول الله مائٹ کیا کہ میں ایک صاع طعام نكالتے تھے' اور حضرت ابوسعيد نے كہا: جارا طعام بَو' تشمش' پنراور جحورتھے۔

اس مدیث کی شرح می ایخاری: ۵ - ۱۵ ش گزریک ہے

اس حدیث بین ائے ثلاث کا صراحة روّے جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوسعید کی حدیث بین طعام سے سرار گندم ہے اور اس سے میہ استدلال كرتے ہيں كەكدم سے بھى ايك صاع يعنى جاركلوكرام صدقه دينا جا ہے۔

٧٧ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطُر عَلَى الْحُرّ وَالْمَمْلُولِ

وَقَالَ الزُّهُرِيُّ فِي الْمَمْلُورِكِينَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكِّي فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكِّي فِي الْفِطِّرِ.

آ زاداورغلام پرصدقه فطر كاوجوب

اورالزہری نے کہا: جو غلام تجارت کے کیے ہیں ان کی تجارت میں زکوۃ نکالی جائے گی اور عید الفطر میں ان کا صدقہ فطر

> دياجائےگا۔ اس تعلیق کی اصل امام ابوعبید کی کتاب الاموال میں ہے۔ (عمدة القاری جوص ا ۱۷)

رُيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ وَيِهِ وَالْمُ عَنْ الْبُوعُمَ وَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَة الْفِطْرِ اَوْ قَالَ رَمَّضَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَة الْفِطْرِ اَوْ قَالَ رَمَّضَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْأَنْسُ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُولِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرْ فَكَانَ ابْنُ عُمَر رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْطِى التَّمْرُ فَكَانَ ابْنُ عُمَر رُضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْطِى التَّمْرُ فَكَانَ ابْنُ عُمَر رُضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْطِى التَّمْرُ وَضَى الله تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْطِى التَّمْرُ وَضَى الله تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْطَى التَّمْرُ وَضَى الله تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْطِى التَّمْرُ وَضَى الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَعْطِى عَنْ بَنِي وَالْكَبِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْكَبِيرِ وَيَعْلَى الله تَعَالَى عَنْهُمَا الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَعْطَى شَعِيرًا. فَكَانَ ابْنُ عَمْرَ رَضِى الله تَعَالَى الْمُنْ عَمْرَ رَضِى الله تَعَالَى يَعْمُونَ فَهُلَ الله تَعَالَى الله تَعَالَى عَنْهُ مَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبُلُولُهُا وَكَانُوا يُعْطَى مَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبُلُولُهُا وَكَانُوا يُعْمُونَ فَبُلَى الله وَكَانُوا يَعْمُونَ فَبْلَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوالنعمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جماد بن زید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت ابن عمر رفتاند انہوں نے بیان کیا کہ بی المی الیہ ہمیں ایوب نے صدقہ فطر کوفرض کیا یا فرمایا: صدقہ رمضان کوفرض کیا مردادرعورت پر آزادادر فلام کیا یا فرمایا: صدقہ رمضان کوفرض کیا مردادرعورت پر آزادادر فلام پر ایک صاع بجو سے اس لوگوں نے نوشن ساع کودروں سے یا ایک صاع بجو سے اس لوگوں نے فرمنی اللہ مجوروں کے محتاج ہو رفتان کی برابر کردیا ہیں حضرت ابن عمر رفتان کہ جودوں اور رفتان کی جب الل کہ بینہ مجودوں کے محتاج ہو گئے تو وہ بجو دیے گئے سوحضرت عبداللہ بن عمر رفتان اللہ جودوں اور بروں کی طرف سے صدقہ دیے تھے حتی کہ دوہ میرے بیٹوں کی طرف سے صدقہ دیے تھے حتی کہ دوہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیے تھے اور حضرت ابن عمر رفتان الدان لوگوں کو صدقہ دیے تھے اور دی سے ایک میں کہان سے صدقہ دیے تھے اور دی سے ایک میں کہانے سے صدقہ دیے تھے اور دی سے ایک میں کہانے سے صدقہ دیے تھے اور دی سے ایک میں کہانے سے صدقہ دیے تھے اور دی سے تھے اور دی سے تھے اور دی سے تھے اور دی سے تھے اور دین سے بھی دین میں کہانے سے ایک دن بہلے یا دودن سے سے جو اس کو قبول کرتے تھے اور لوگ عید کی نماز سے ایک دن بہلے یا دودن سے سے تھے خواس کو قبول کرتے تھے اور لوگ عید کی نماز سے ایک دن بہلے یا دودن سے سے تھے خواس کو قبول کرتے تھے اور لوگ عید کی نماز سے کے دن بہلے یا دودن سے سے تھے خواس کو قبول کرتے تھے اور لوگ عید کی نماز سے کھی دور نے تھے جو اس کو قبول کرتے تھے اور دین سے تھے اور دین سے تھے دور نے تھے دیے دور نے تھے دور نے

چھوٹے اور بڑے کو • صدقہ فطردینا

اس مدیث کی شرح مسیح ابنخاری: ۱۵۰۳ میں گزرچک پ ۷۸ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ

١٥١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَحْلَى عَنْ اللهُ عُبَدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِع عَنِ الْإِعْمَ وَضَى اللهُ عَبَدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِع وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا عَلَى المَّعْفِيرِ وَالْحَدِيرِ وَالْحَدِيدِ وَالْحَدِيرِ وَالْحَدَاكِ وَالْحَدِيرُ وَالْحَدِيرُ وَالْحَدِيرُ وَالْحَدِيرُ وَالْحَدِيرُ وَالْحَ

اس حدیث کی شرح 'سیحی البخاری: ۱۵۰۳ میں گزر چی ہے۔ ان احادیث میں صدقہ فطرادا کرنے کی جواجناس بیان کی گئی ہیں'ان کی قیمتوں میں کافی فرق ہے مثلاً دو کلو گندم اور چارکلو کشمش یا چارکلو پنیر کی قیمت میں کافی فرق ہے'ائی طرح قربانی کے جانوروں مثلاً ایک سال کے بحرے' دوسال کی گائے اور پانچ سال کے اونٹ کی قیمت میں بہت فرق ہے۔(۱۰۰۱ء میں) ہم نے اپنی تغییر' تبیان القرآن' الحج:۳۳ کی تغییر میں اس فرق کی حکمت کلھی تھی اور چونکہ ان احادیث میں بھی صدقہ فطر کی مختلف اجناس کا ذکر آیا ہے' اس لیے ہم اس حکمت کو یہاں بھی نقل کررہے

#### قربانی کے جانوروں اورصدقہ فطرمیں تنوع

حضرت جابر وین کُشند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹی کیا آئم نے فر مایا: صرف مستہ کی قربانی کر دُہاں! اگر دنبوں میں مستہ دشوار ہوتو جید ماہ کے دنبہ کی قربانی کر سکتے ہو۔ (سنن ابوداؤر:۲۷۹۲) صحیح مسلم: ۱۹۷۳ سنن نسائی:۹۳۹۰ سنن ابن ماجہ:۱۳۴۱)

برے گائے اور اونٹ میں منہ اس جانور کو کہتے ہیں 'جس کے دودھ پینے کے دانتوں کی جگہ چرنے اور کھانے کے دانت نکل آئے ہوں۔ بروں میں دودانت اس ونت نکل آتے ہیں جب ان کی عمر ایک سال کی ہوچکی ہواور گائے اور اونٹ میں دووانت اس وقت نکل آتے ہیں جب گائے کی عمر دوسال کی ہوچکی ہواور اونٹ کی عمر یا نچے سال کی ہوچکی ہو۔

جس طرح قربانی کے جانوروں میں نبی ملٹی کی آئی کے کومشروع اور مسنون فرمایا۔ لیعنی بکرے گائے اور اونٹ ہرایک کی قربانی ہو سکتی ہے جا در اونٹ ہرایک کی تربانی ہو سکتی ہے اور آپ نے کی ہے اور اب تک مسلمان حسب استطاعت بکروں گایوں اور اونٹوں کی قربانی کرتے ہیں اس طرح رسول اللہ ملٹی کی تیا ہے صدقہ فطر میں بھی تنوع کومشروع فرمایا ہے حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رشی آنشہ بیان کرتے ہیں کہ نبی طلخ گل کے زمانہ میں ہم ایک صاع (چارکلوگرام) طعام (صدقہ فطر) ادا کرتے تھے یا ایک صاع (چارکلو) تھجوریں یا ایک صاع (چارکلو) بجو یا ایک صاع (چارکلو) پنیریا ایک صاع (چارکلو) تشمش جب حضرت معاویہ کا زمانہ آیا تو گندم آگی اور انہوں نے کہا: میری رائے میں نصف صاع (دوکلو) گندم اان کے چارکلو کے برابرہے۔ حضرت معاویہ کا زمانہ آیا تو گندم آگی اور انہوں نے کہا: میری رائے میں نصف صاع (دوکلو) گندم اان کے چارکلو کے برابرہے۔

آج کل (۲۰۰۱ء میں) نصف صاع مینی دوکلو گندم تقریبا تھیس روپے کے ہیں اور جار کلو تھور تقریبا دوسوروپے کی ہیں اور چارکلونشمش تقریباً چارسوروپ کی ہیں اور چارکلوپنیرتقریباً ایک ہزار روپے کا ہے' سوجس طرح قربانی کے جانوروں میں تنوع ہے اور ان کی کئی اقسام ہیں ای طرح صدقہ فطر میں بھی تنوع ہے اور اس کی کئی اقسام ہیں اور جولوگ جس حیثیت کے ہول وہ اس حیثیت ے صدقہ فطرادا کریں مثلاً جو کروڑ پی لوگ ہیں وہ جار مکو پیرے صاب سے صدقہ فطرادا کریں جولکھ پی ہیں وہ جار کلوکشمش کے حساب سے صدقہ فطراداکریں اور جو ہزاروں روپوں کی آئے تی والے ہیں وہ جار کلوگرام تھجور کے حساب سے صدقہ فطراداکریں اور جو سینکڑوں کی آیدنی والے ہیں' وہ دوکلو گندم کے حساب سے صدقہ فطرادا کریں' کیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کروڑ پی ہوں یاسینکڑوں ک آ مدنی والے ہول سب دوکلو گندم کے حساب سے صداتہ فطراد اکرتے ہیں اور تنوع پڑھل نہیں کرتے ، جب کر قربانی کے جانوروں میں لوگ تنوع پر اس کرتے ہیں اور کروڑ پی لوگ کئی گئی لا کھ کے سیل خرید کر اور متعدد جیتی اور منتے دینے اور بحرید کر ان کی قربانی کرتے ہیں'اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اپنا جائزہ لیس کمیں اس کی بیدوجہ توشیں ہے کہ قربانی کے منتکے اور تیتی جانورخز پد کرہمیں اپنی شان و شوکت اور امارت دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ہم بڑے فخر ہے وہ قیمتی جانورا پے عزیزوں اور دوستوں کو دکھاتے ہیں اور نمود ونمائش كرتے ہيں اورصدقہ فطركى غريب آدى كے ہاتھ پرركھ ديا جاتا ہے'اس ميں دكھانے اور سنانے اور اپنى امارت جنانے كے مواقع نہیں ہیں'اس کے کروڑ پی سے لے کرعام آ دی تک سب دوکلوگندم کے حساب سے صدقہ فطرادا کرتے ہیں۔ سوچے! ہم کیا کررہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بیرساری قربانیاں ریا کاری قرار دے کر ہارے منہ پر ماردی جائیں۔رسول الله مل الله علی آتا ہے قربانی کے جانوروں کی متعدد تشمیں اس کیے کی ہیں کہ ہر طبقہ کے لوگ اپنی حیثیت کے لحاظ سے قربانی کا تعین کریں۔ای طرح آپ نے صدقہ فطر کی متعدد اقسام بھی اس لیے کی ہیں کہ ہر طبقہ کے لوگ اپنی حیثیت کے لحاظ سے صدقہ فطراد اکریں سوجس طرح ہم اپنی حیثیت کے لحاظ سے قربانی کے جانوروں کا تعین کرتے ہیں اس طرح ہمیں اپی حیثیت کے لحاظ سے صدقہ فطری قتم کا تعین بھی کرنا چاہے اور تمام طبقات کے لوگوں کو صرف دو کلوگندم کے حساب سے صدقہ فطر پرنہیں ٹرفانا چاہیے۔ ﷺ باب نہ کورکی احادیث شرح سیح مسلم: ۲۱۸۵۔ ۲۱۷۳۔ ۲۶ ص ۹۰۲ و ۹۰۰ پر نہ کور ہیں ان کی شرح کی عنوان سے ہیں: اصدقہ فطرے تھم میں ندا ہب ﴿ گندم کے نصاب ہیں ندا ہب ﴿ نظریدا حناف پردلائل۔ '' کتاب الز کو ق'' کا اخترام

الحدمد للله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته اجمعين! آج ١٩ 'رجب ١٣٢٨ه / ٣ 'اگت ٢٠٠٧ ، بردوز بفته بعد تماز نجر ' كتاب الزنخوة " الممل بوگل - ' كتاب الزنخوة " الممل بوگل - ' كتاب الزنخوة " المراد بين ١٥ احاديث مرفوعه بين جن مين ساحاديث موصوله ١١٩ بين ادر باقى متابعات اورتعليقات بين ان مين ايك سواحاديث مرره بين اورخالص احاديث ٢٢ بين أن مين ١١ احاديث الى بين جوجيم مسلم مين بين بين ان مين الك سواحاديث بين جوجيم مسلم مين بين بين ان مين الله العلمين! جس طرح آب ني بيان تك پهنچاديا مين محيح البخارى كى باقى احاديث بين مكسل كرادين اس كاوش كوميرى طرف سائد الله العلمين! جس طرح آب ني بيان كاوش كوميرى طرف سائد الله العلمين المرسم الارمير عوالدين كى مير عاما تذه كى مير عادباب كى مير عالمذه كى اور تمام قار مين كى اور مسلمانول كى مغفرت فرمادين -

آمين! يا رب العلمين بجاه حبيبك سيّد المرسلين محمد وعلى آله و اصحابه اجمعين.



# 

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

### ٢٥ - كِتَابُ الْحَجِ جَ كَابِيانَ جَ كَابِيانَ

"كتاب الزكوة" كے بعد" كتاب الحج" درج كرنے كاتوجيه ج كالغوى اورشرع معنى ----اور ج كى مشروعيت كى تاريخ

امام بخاری نے "کتاب الزکواة" کے بعد" کتاب الحج "کودرج کیا ہے طالا نکدمناسب بیتھا کدوہ" کتاب الزکوة" کے بعد" کتاب الزکوة "کودرج کیا ہے اوراسلام کے ارکان خسہ بھی ای ترتیب ہے ہیں کیکن جب کودرج کیا ہے اوراسلام کے ارکان خسہ بھی ای ترتیب ہے ہیں کیکن جب کہ" کتاب النوکوة" اور" کتاب الحج "دونوں الی عبادت ہونے نیں شریک بین اس لیے امام بخاری نے "کتاب الزکوة" کے بعد" کتاب الحج "کوشروع کیا۔

ج کالغوی معنی ہے: قصد کرنا 'اوراس کا شرعی معنی ہے: تعظیم کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرنا 'اس کی شرط احرام ہے اور اس کے ارکان وقو ف عرف اور طواف زیارت ہیں نے رندگ ہیں صرف ایک بار فرض ہے اور اس کے فرض ہونے کی شرط بیہ ہے کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حر بین شریفین تک جائے اور والیس آئے اور وہاں کھانے پینے اور دہائش کا انتظام کر سکے اور جولوگ اس کے زیر کفالت ہول' استے عرصہ کے لیے ان کا خرج مہیا کر سکے اور اگر اس پرقرض ہوتو وہ اوا کر سکے اور وہ صحت مند ہواور سفر کے قابل ہو اور اس کے سفر ہیں کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہواور اگر عورت ج کرنے والی ہوتو اس کے ساتھ اس کا شوہریا تم م ہو۔

علامة رطبي نے ذكركيا بكر ج ٥ ويس فرش موا ب أيك تول ب: ٩ ه يس فرض موا ب اور يمي سي ب أيك قول ١ ه كا بھي

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراجيم القرطبي التوني ٢٥٢ ه كات بي:

صحیح یہ ہے کہ جج 9 ہیں فرض ہوا ہے کیونکہ 19 رمضان ۸ ہیں مکہ فتح ہوا تھا اور اس سال حضرت عمّاب بن اسید وہ کا اللہ مسلمانوں کو جج کرایا تھا اور مشرکین بھی افعالی جاہیت کے مطابق جج کرتے رہے 'چر جب 9 ہیں جج فرض ہو گیا تو نبی المرقائی آئے ہے حضرت ابو بکر وہ کا اللہ وہ کا اور اللہ اللہ کا اللہ کے بیال کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جے نہیں کرے گا اور کا اس میں برہنہ طواف نہیں کرے گا اور اس کے کیا اور اس جج کا نام ججۃ الوداع رکھا گیا ، مسلمانوں کا اس پر اللہ اللہ کا اللہ کیا گیا اور اس کے اللہ کیا کہ اللہ کیا گیا اور اس کے اللہ کے اللہ کیا گیا اور اللہ کی بارفرض ہے اور اس کے وجوب کی پیشرائط جین :عقل 'بلوغ اور استطاعت' اس میں فقہاء کا اختلاف

ہے کہ فج فورا داجب ہوتا ہے یااس میں تاخیر کی مخبائش ہے اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ اس میں ایک سال اور دوسال کی تاخیر کی مخبائش ہے کیونکہ رسول اللہ ما تا تیا ہے جے کے فرض ہونے کے بعد ایک سال کی تا خیر فر مائی تھی۔

(الميم جسم ٢٥١-٢٥٥ واراين كثر بيروت ٢٠١٠ه)

حج كا وجوب اوراس كى فضيلت

كفر (انكار) كيا توب شك الله سارے جہانوں سے بے برواہ

١ - بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضَلِهِ اس باب میں مج کی فرضیت اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اب امام بخاری نے مجے کے افعال سے متعلق ابواب کے

بیان کوشروع کردیا ہے۔

اورالله تعالیٰ کا ارشاد: اور بیت الله کا هج کرنا ان لوگول پرالله كاحق ہے جواس كے راسته كى استطاعت ركھتے ہوں اور جس نے

->O(TUA/10:20)

وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيُّلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ ﴾ (آل عران: ٩٧).

بیت الله کے اساء

اس آیت میں بیت اللہ کا ذکر ہے بیت اللہ کے سعد دنام میں مشہور نام کعبہ ہے قرآن مجید میں ہے: اللہ نے معزز بت کعبہ کولوگوں کے قیام کا سبب بناویا۔ جَعَلَ اللَّهُ الْكُفِّبَةَ الْبَيْتَ الْعَرَامُ نِيلُمَّا لِّلنَّاسِ.

كعبه كامعنى شرف اور بلندى إوربيت الله بهى مشرف اور بلند بأس لياس كوكعبه كتب بي-

اسكانام البيت العتيق" بهي ع قرآن مجيد يس ب

ادروه البيت العثيق كاطواف كريں۔ وَلْيَطُونُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ. (اللهُ ٢٩)

"العتيق"كامعى آزادكرنے والا باوراس كى زيارت كرنے سے سلمان دوزخ سے آزاد ہوجاتا ہے۔

اس كانام مجدح ام بهى ب قرآن مجيد مي ب:

سجان ہے وہ جوا ہے مکرم بندہ کورات سے قلیل حصہ میں مسجد سُبْحَانَ الَّذِي ٱلسّراي بِعَبْدِةِ لَيُّلًا مِّنَ الْبَسْجِدِ

الْحَدَّامِ . (بَى امرائِل:۱) حج کی استطاعت کی تفصیل

-12-c12

ملانظام الدین حقی متونی ۱۲۱۱ ہے نے مج کی استطاعت میں حسب ذیل اُمور ذکر کیے ہیں:

(۱) مج كرنے والے كے ياس اتنامال مو جواس كى رہائش كيڑوں نوكروں كھر كے سامان اور ديكر ضروريات سے اس قدرزائد مو كد مكر مرتك جانے ك دوران في تك وہال رہے اور پھروالى آنے كے ليے اور سوارى ك فرج كے ليے كافى مواوراك کے پاس اس کےعلاوہ اتنامال ہو جس سے وہ اپ قرضہ جات اداکر سکے ادر اس عرصہ کے لیے اس کے اہل وعمال کا خرج بورا ہوسکے اور گھر کی مرمت اور دیگر مصارف ادا ہو عیس۔

(٢) و وصحف سالم الاعضاء اور تندرست مو حي كدنو كالكرف مفلوج ، جس كم ماته بير كثر موسة مول بيار اور بهت بوز سطخف پر جج فرض نہیں ہے اگر وہ سنر خرج اور سواری کے مالک ہوں تب بھی ان پر نج فرض نہیں ہے اور جو مخص نابیتا ہواس پر بھی جج

كرنا فرض نبيس ہے اور ندا ہے مال سے حج كرانا فرض ہے اگر اس كوقا كدميتر ہوتو امام ابوصنيف كے نز ديك اس پر پھر بھى حج فرض نہیں ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمر کے نز ویک اس میں دور دایتیں ہیں۔

(٣) اگرراسته میں سلامتی غالب ہوتو اس پر جج فرض ہاورا گرسلامتی غالب نہ ہوتو پھر جج فرض نہیں ہے۔

(٣) اگراس کے شہراور مکہ کے درمیان تین دن یااس سے زیادہ کی مسافت ہوتو عورت کے کیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کا خاوند ہو یا اس کامحرم ہواورمحرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مامون آ زاداور عاقل اور بالغ ہو محرم کاخرچ عج کرانے والے کے

(۵) عورت کے لیے بیجھی ضروری ہے کہ وہ اس وقت میں عدت ندگز ارر ہی ہو خواہ عدت وفات ہو یا عدت طلاق۔

( فآوی عالم گیری ج اص ۲۱۹ - ۱۲ مطبعه امیرید کبری بولا ق مصر و ۱۳۱ ه)

استطاعت کے باوجود مج نہ کرنے والے پروعیر

حضرت علی دشختانشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی کیا ہے غربایا: جو شخص سفرخرج اورالیمی سواری پر قا در ہوجواس کو بیت اللہ تک پہنچادے اور وہ جج نہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر مرے۔ (سنن ترندی: ۱۲۸) رسول الله طلق الله على الله عل

حضرت جابر بن عبد الله و من الله بيان كرتے ميں كه بى التا اللہ اللہ اللہ اللہ اور ايك عج ہجرت كے بعد\_(سنن ترندی:۸۱۵ سنن ابن ماجه:۲۷۰ ۳\_۲۲۰۲)

حلال آمدنی سے مج کرنے کی نضیلت اور حرام آمدنی سے مج کرنے کی ندمت

حضرت ابو ہریرہ وشی تندیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی آیا نے فرمایا: جب کو کی شخص حلال آمدنی سے حج کرنے کے لیے لکا تا ے اور ایٹا پیر اونٹ کی رکاب میں رکھتا ہے اور البیك لبيك "كسات نداء كرتا ہے تو آسان سے آواز آئى ہے: "لبيك و سعدیك "(تیری حاضری قبول م) تیرا خرخری طال مادرتیری سواری طال با درتیرا عج مقبول م مردود در سرا اور جب كونى تحص حرام آمدنى كے ساتھ فيج كے ليے نكليا ہے اور اپنا پيراونث كى ركاب ميں ركھ كركہتا ہے: "لبيك" تو آسان سے ايك مناوى نداء كرتا ؟ "لا لبيك الا سعديك " (تيرى حاضرى قول نيس) تيراسفرخرج حرام ب تيرى سوارى حرام باورتيرا مج مقبول نبيس ے\_(أعجم الاوسط: ٥٢٢٥\_ ج٢ص • ١١ \_ ٩٠١ مكتبة المعارف رياض ١٥١١ه)

١٥١٣ - حَدَّ ثِنَا عَبُدُ اللّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا المام بخارى روايت كرت بين: آسين عمير الله بن ايسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خردی از ابن شہاب از سلیمان بن بیار از عبد اللہ بن عباس رہی اللہ انہوں نے پر بیٹے تھے اپس قبیلہ تعم کی ایک عورت آئی تو حضرت الفضل اس کی طرف د میصنے لگے اور وہ ان کی طرف د میصنے لگی 'اور نبی ملٹی میں آتے ہم نے حضرت الفضل كا چيره دوسرى طرف كرديا اسعورت في كها: يارسول الله! ب شك الله كا إن بندول يرج كا فريضه ب ميرا باب بهت

مَالِكٌ ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَجَاءَ تِ امْرَأَةٌ مِّنْ خَثْعَمَ ۚ فَجَعَلَ الْفَصَّلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجُهَ الْفَصْلِ إِلَى الشِّقِ الْاحْرِ وَفَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ

بوڑھا ہے وہ سواری پر برقر ارنہیں رہ سکتا! کیا میں اس کی طرف ہے جج اداکر دوں؟ آپ نے فر مایا: ہاں! اور بیہ ججة الوداع کا واقعہ ہے۔

اَدُرَكَتُ اَبِى شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْوَدَاعِ. الْوَاحِلَةِ الْوَدَاعِ. الْفَاحُمْ عَنهُ ؟ قَالَ نَعَمْ وَذَٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. الْفَاحُمْ عَنهُ ؟ قَالَ نَعَمْ وَذَٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. [۲۲۲۸\_۳۳۹۹\_۱۸۵۵\_۱۸۵۳]

(صحیح مسلم: ۱۳۳۳) الرقم المسلسل: ۱۹۳۳ سنن ابوداؤد: ۱۸۹ سنن نسائی : ۲۶۴۱ سنن داری: ۱۸۳۳ المعجم الکبیرج ۱۸ ص ۲۲۳ مشد احمد جاص ۳۲ طبع قدیم مشداحمه: ۲۹ سر۲۰ ص ۱۲۹ مؤسسة الرسالة بیروت مشدالطحادی: ۳۳۲۷)

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لكصتر بين:

اس حدیث میں حضرت الفضل کا ذکر ہے' ان کا نام ہے: حضرت الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم القرشی الہاشمی' ابو عبد الله من من حضرت الفضل الله عبد الله عبد الله عبد الله من من حضرت الله الله عبد الله عبد الله عبد الله بین حضرت الفضل عضرت ابو بحر رشی الله عبد خلافت میں جنگ رموک میں شہید ہو گئے تھے' ان کی حضرت عبد الله بین ہوگی تھی۔ شہادت صفر ۱۳ ھ میں ہوئی تھی' اس وقت ان کی عمر ہائیس سال تھی۔

حضرت الفضل سواری پررسول الله ملتی اللم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اس سے معلوم ہوا کہ ایک سواری پردوآ دمیوں کا بیٹھنا جائز

حضرت الفضل اس عورت کی طرف دیکھنے گے اور وہ ان کی طرف دیکھنے گئی اس میں بیدولیل ہے کہ عورت کا چہرہ احرام میں کھلا رہنا چاہیے۔حضرت الفضل نے اس عورت کے چہرہ کی طرف دیکھا' اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی طبیعت پرشہوت کا غلبہ ہے اور وہ طبعی تقاضوں کورو کئے میں کم زور ہے' نبی ملٹ کی کہ میں نے حضرت الفضل کا چہرہ دوسری طرف کردیا' اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے چہرہ کی طرف دیکھنا ممنوع ہے اور عالم کو چاہیے کہ وہ اس سے روکے۔

نی مل النا کے اس عورت کو حضرت الفضل کی طرف دیکھنے ہے منع نہیں فرمایا کیونکہ جب آپ نے حضرت الفضل کے چہرہ کو اس کی طرف ہے بھیر دیا تو دہ عورت بھی متنبہ ہوگئی تھی' اس حدیث کی وجہ سے بعض مالکی فقہاء نے بیکہاہے کہ عورت پر بیدا نام نہیں ہے کہ وہ عورت کے چہرے کی طرف ند دیکھے بید بھی کہا گیا ہے کہ نبی مل النائی ہے اس عورت کو چہرہ و ھانینے کے لیا سے نبیس فرمایا کیونکہ وہ احرام میں تھرہ کھلا رکھا جاتا ہے' اور آپ نے حضرت الفضل کو اس عورت کی طرف و کیجے ہے کہ ان کا چہرہ دوسری طرف کردیا کیونکہ فعل سے منع کرنا قول سے منع کرنے کے بجائے ان کا چہرہ دوسری طرف کردیا کیونکہ فعل سے منع کرنا قول سے منع کرنے کے بجائے ان کا چہرہ دوسری طرف کردیا کیونکہ فعل سے منع کرنا قول سے منع کرنے کے بجائے ان کا چہرہ دوسری طرف کردیا کیونکہ فعل سے منع کرنا قول سے منع کرنے کے بجائے ان کا چہرہ دوسری طرف کردیا کیونکہ فعل سے منع کرنا قول سے منع کرنے کے بجائے ان کا چہرہ دوسری طرف کردیا کیونکہ فعل سے منع کرنا قول سے منع کرنے کے بجائے ان کا چہرہ دوسری طرف کردیا کیونکہ فعل سے منع کرنا قول سے منع کرنا تو ل

مج بدل کرنے میں فقہاء اسلام کے مداہب

امام ابوصنیفہ ان کے اصحاب الثوری امام شافعی اور امام احمد کا مذہب سے کہ جب کوئی شخص معذور ہواور وہ حج نہ کرسکے تو اس کی طرف سے حج بدل کرنا جائز ہے اور امام مالک اور لیث نے بیکھا ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے حج نہ کرے مواتے اس صورت

ك كدكوني محص فوت مو چكا مواوراس في جمة الاسلام ندكيا مو-

صاحب الہدایہ نے بیکہا ہے کہ قاعدہ میہ ہے کہ انسان کے لیے بیہ جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب دوسرے کوعطا کر دے خواہ نماز نہویا صدقہ ہویاروز ہ ہویا کوئی اور عبادت ہوئیداہل سنت و جماعت کے نز دیک بھیج ہے 'کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی مان النہ الم نے دو مینڈھوں کی قربانی کی ایک اپنی طرف ہے اور ایک اپنی امت کی طرف ہے۔ (صبح مسلم: ١٩٦٧ مسنن ابوداؤد: ٢٧٩٢)

عبادت كى كئى قسميں ہيں: (١) ماليه محضه 'جيےز كوة (٢) بدنيه محضه 'جيے نماز (٣) اور دونوں ہے مركب 'جيے جے۔

بہل قتم میں نیابت جاری ہوتی ہے اور دوسری قتم میں کسی حال میں نیابت جائز نہیں ہے اور تیسری قتم میں اس وقت نیابت جائز ہے جب اصل مکلف شخص اس عبادت کی ادائیگی سے عاجز ہواور جب وہ خود اس عبادت پر قادر ہوتو کسی اور کا اس کی طرف سے اس عبادت کوکرنا جائز نہیں ہے اور اس میں بیشرط ہے کہ اصل مکلف تاحیات اس عبادت کوکرنے سے عاجز ہو کیونکہ جج بوری زندگی میں فرض ہے اور نقلی حج میں قدرت کی حالت میں بھی نیابت جائز ہے کیونکہ نفل کے باب میں زیادہ وسعت ہے اور ظاہر الهذ ہب ہے ہے كه فج اس كا موكا جس كى طرف سے فج كيا جائے گا جيسا كەاڭتىميە. كى حديث ميں مذكور ب\_

جج بدل میں ج کس کا ہوگا؟ جج کرنے والے کایا جج کروانے والے کا؟

امام محر كنزديك فح اس كا موكا جو فح كر عكا اور فح كرانے والے كو مال خرج كرنے كا ثواب ملے كا۔

(بدایداد لین ص ۲۷۲-۲۷۲ محظی کارخانه تجارت کتب کراچی)

علامه ابن بطال نے کہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ جب مریض کی تخص کو بچے کرنے کا حکم دے بھر بعد میں وہ تندرست ہو جائے تو نقتہاء احناف امام شافعی اور ابوثور نے بیکہا ہے کہ اب اس کے لیے وہ عج کافی نہیں ہوگا' اور اس پر لازم ہے کہ وہ خود عج کرے ادر امام احمد اور اسحاق نے میر کہا ہے کہ اس کی طرف ہے جو حج کیا گیا ہے' وہ اس کے لیے کافی ہے' ای طرح ہے جو مخض اس مرض میں مر گیااوراس کی طرف سے جج کیا جا چکا ہے تو نقبهاءاحناف اور ابوثور نے کہا ہے کدوہ اس کے لیے ججة الاسلام سے کافی ہے اورامام ثنافعی کے اس مسئلہ میں دوقول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس کے لیے یہ ج عند الاسلام سے کافی ہے اور دوسرایہ ہے کہ کافی نہیں ے۔(عدة القاري جوص ١٨١- ١٨٠ وار الكتب العلمية بيروت ٢١١٥)

مج بدل کرنے کے ثبوت میں دیکرا حادیث

حضرت ابن عباس ومن الله بيان كرت بين كه بي من التي الله في سنا أيك محض كهدر با تفا : شرمه كي طرف سے ليك آب نے يو جها: شرمہ کون ہے؟ اس نے کہا: میرا بھائی ہے یا میرا رشتہ دار ہے اوپ نے پوچھا: کیاتم نے اپنا جج کرلیا ہے؟ اس نے کہا: کیل ! آپ نے فرمایا: پہلے اپنا ج کرو چرشرمہ کی طرف ہے ج کرو (افضل یبی ہے کہ پہلے اپنا ج کرے بعد میں دوسرے کی طرف سے )۔ (سنن ابوداؤد: ۱۸۱۱ 'سنن ابن ماجہ: ۲۹۰۳ 'استعلیٰ لابن جارود: ۹۹ مشکل الآ فارج سم ۲۲۳ 'صحیح ابن تحزیمہ: ۳۹۰ س مندابویعلیٰ: ۴۳۳ م سنن الدارفظني ج ٢ ص ٢٦٤ ، سنن يهيني ج ٣ ص ٢ ٣٦)

حضرت ابن عباس ومنكالله بيان كرت بي كدرسول الله الله الله الله عن مايا: جس مخص نے اسے مال باپ كى طرف سے حج كيايا ان كاكوئى قرض اداكيا'وہ قيامت كے دن ابرار ( نيكى كرنے والوں ) كے ساتھ اٹھايا جائے گا۔

(سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۵۹ طبع قدیم سنن دارقطنی : ۲۵۷۴ وارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۳ ه)

تو وہ عج اس کی طرف ہے بھی قبول کیا جاتا ہے اور اس کے والدین کی طرف ہے بھی اور ان کی روعیں آسان میں خوش ہوتی ہیں اور وہ مخض الله تعالیٰ کے نزد یک نیکی کرنے والالکھا جاتا ہے۔ (سنن دارتطنی ج ۲ ص ۲۵۹ طبع قدیم' سنن دارتطنی : ۲۵۷۳ وارالکتب العلمیه' اس کی سند میں ایک راوی ابوسعید البقال ضعیف ہے تہذیب اجبدیب جسم ص ۸ - 29)

حضرت جابر بن عبدالله رضی کشه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی کی آئی نے فرمایا: جس محض نے اپنے باپ اور مال کی طرف سے جج کیا' اس کا اپنا جج بھی ہو گیااور اس کو دس حج کرنے کی فضیلت ملے گی۔ (سنن دارتطنی ج۲ ص۲۵۹ طبع قدیم'رتم الحدیث:۲۵۷ طبع جدید' اس حدیث کاممل میہ ہے کہ اس پر جو ج فرض ہے وہ اس کواد اکرنے کی نیت کرئے پھراس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچادے )

حضرت انس بن ما لک رسی اند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی ملی آیا ہے سوال کیا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس نے جے نہیں کیا' آپ نے فرمایا: یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے باپ پر قرض ہوتا اور تم اس کوادا کرتے تو وہ قبول کیا جاتا؟اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: تو پھرتم اپنے باپ کی طرف سے حج کرو۔ (سنن دارتطنی ج۲ص۲۵۹ طبع قدیم 'معجم الاوسط:۱۰۰ طافظ انجیٹی نے کہا: اس حدیث کوامام بزارنے اور امام طبرانی نے کبیراور اوسط میں روایت کیا ہاوراس کی سندھن ہے جمع الروائدج ساس ۲۸۲)

\* باب ندکورک حدیث شرح می مسلم: ۷۳۱ سے ۳۳ س ۱۳۷ پر ندکور ہے اس کی شرح کے بیعنوانات ہیں:

① جج بدل میں شوافع کا نظریہ اور تشریح حدیث ﴿ جج بدل میں احناف کا نظریہ ﴿ جج بدل کے عدم وجوب میں مالکیہ کے دلائل ۞ دلائل مالكيه كے جوابات ۞ عنابله كانظريه ۞ نظريدا حناف پردلائل ۞ اموات كے ليے ايصال ثواب۔

٢ - بَابُ قُول اللهِ تَعَالَى ﴿ يَأْتُوكَ الله تَعَالَى كَاارشاد ٢ : (اورلوكول مِن بلندآ واز سے مج كااعلان فيجئ) وه آب كے پاس دور دراز راستول سے پیدل اور ہردُ بلے اونٹ پرسوار ہور آئیں گے 0 تا کہ وہ اپنے فوائد کے مقامات يرحاضر مول - (الحج:٢٨-٢٧)

رِجَالًا وَّعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِ عَمِيْقٍ ۞لِّيَشَهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم ﴿ (الْحَ: ٢٨ ـ ٢٢)

امام بخاری نے اس باب کے عنوان میں اس آیت کوذکر کیا ہے تا کہ بیمعلوم ہو کہ جج کی سواری پر قدرت کی جوشرط ہے وہ پیدل ج کرنے کے منافی فیس ہے کیونکہ اس آیت میں فیج کے لیے پیدل چل کرجائے اور سواری پرجانے دونوں کا ذکر ہے۔

قیامت تک وہی مج کر حکیں گے جنہوں نے حضرت ابراہیم علایسلاً کی پکار پر لبیک کہا تھا

امام ابن جريمتوني ١٠ ٣ ه نے اس آيت كي تغيير ميں حسب ذيل روايات ذكر كى جيں:

حضرت ابن عباس و خیمانشہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم عالیسلاً ہیت اللّٰہ کی تغمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حكم دياكة پلوگوں ميں مج كرنے كا اعلان سيجة \_حضرت ابراہيم علايسلاً نے كہا: اے ميرے رب! ان سب لوگوں تك ميرى آ داز کیے پہنچ گی؟ الله تعالی نے فرمایا: آپ اعلان سیجے! آواز پہنچانا میرا کام ہے کھرحضرت ابراہیم علیسلاً نے اعلان کیا: اے لوگو! تم پر اس قديم گھر كا جج تغرض كرديا كيا ہے سوتم جج كرو! آسان اور زمين كى تمام مخلوق نے اس اعلان كوس ليا ، كياتم نہيں ديھتے كه زمين ك دور دراز علاقول ت تلبيه يرصح موع لوگ جح كرنے كے ليے آتے ہيں!

(جامع البيان: ١٨٩٥٥ ، تغييرامام ابن الي حاتم: ١٣٨٧ ، المستدرك جميم ١٨٩٥ - ٢٨٨)

مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے اس آیت کی تغییر میں بدروایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابراہیم عالیسلاً نے ایک پھر پر کھڑے ہو کرنداء کی: اے لوگو! تم پر جج فرض کر دیا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے بینداءان سب کو سنا دی جومُر دوں کی پشت میں اورعورتوں کے رحموں میں تھے اور ان سب نے اس نداء کا جواب دیا 'جو اللہ تعالیٰ کے علم میں قیامت تک مجج کرنے والے تھے'جنہوں نے "اللهم لبيك اللهم لبيك" كهاتها\_ (جامع البيان:١٨٩٣١ المتدرك ج م ٥٥٢٥)

اس آیت کی مزید تشریح جاری تغییر بنیان القرآن سورة انج : ۹۸ \_ ۹۷ میں ملاحظه فرمائیں \_

﴿ فِجَاجًا ﴾ (نرح: ٢٠) أَلطَّرُقُ الْوَاسِعَةُ. "فجاجًا" وسيع اور كشاده رات -

امام بخاری کی عادت ہے جب آیت میں کوئی مشکل لفظ آیا ہوتو اس کامعنی بیان کردیتے ہیں اس آیت میں ' فسج عسمیق'' کا لفظ تفاتوامام بخاری نے بتایا'اس کی جمع'' فیجا جُا'' ہےاوراس کامعنی ہے: وسیع اور کشادہ رائے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمد بن عیسیٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے صدیث بیان کی از یولس از ابن شہاب کہ سالم بن عبد الله بن عمر نے ان سے کہا کہ حضرت عبدالله بن عمر وضي الله في بيان كيا كهيس في ويكها كدرسول الله التَّنْقِيلَةِ لَمْ وَالْتَلْفِه مِن سواري برسوار ہوئے کھرآپ نے احرام با ندھا حی کرسواری سیدهی کھڑی ہوئی۔

١٥١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُب عَنْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللُّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكُبُ رَاحِلَتُهُ بِـلِى الْحُلِيْفَةِ ثُمَّ يُهِلَّ حَتَّى تَسْتَوِىَ بِهِ

(صحيح مسلم: ١١٨٧ الرقم أمسلسل: ٢٧٧٥ استن ابودا ؤو: ٢٧٧ استن نسائي: ١١٧ مسنن ابن ماجه: ٣٦٢٣ )

#### حدیث مذکور کے رحال

(۱) احمد بن عيسى ابوعبدالله التسترى معرى الاصل يتستر ميس تجارت كرتے تھے آواں طرف منسوب ہو گئے ، ۲۴۳ھ ميں ان كى وفات ہوئی (۲) ابن وہب' وہ عبداللہ بن وہت مصری ہیں (۳) پیس بن یزیدالا یکی (۴)محمہ بن شہاب الزہری (۵) سالم بن عبد الله بن عمر (٢) حضرت عبد الله بن عمر وضي الله - (عمدة القاري ج٢ص ١٨١)

اس حذیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے کہ رسول الله ملٹی کیا تم و والحلیفہ میں سواری پرسوار ہوئے۔

سواری بر شوار ہو کر مج کرنا افضل ہے یا پیدل چل کر؟ علامه بدرالدين محود بن احريمني حفى متونى ١٥٥٥ والصح إلى:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر مج میں سواری پرسوار ہونا اور پیدل چلنا دونوں جائز ہیں ، تا ہم اس میں بحث ہے کہ ان میں سے

جمہور فقہاء نے بیکہا ہے کہ سواری پر سفر کرنا افضل ہے کیونکہ اس میں نبی مانٹی کیا ہم کے فعل کی اتباع ہے اور جج کے سفر میں خرج كرنائ أورنج كے سفر ميں خرج كرنا بہت زيادہ اجروثواب كا موجب ہے۔ (عمدۃ القارىج ٩ ص١٨١)

سواری پر مج کرنے کی فضیلت میں احادیث

حضرت بریدہ بنت شدیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالتا تیا ہے فرمایا: ج میں خرج کرنا الله کی راہ میں خرج کرنا ہے سات سوگنا۔ (سنداحمة ج٥ ص٥٥ ٣ أمجم الاوسط: ٥٢٤ ) يه حديث حسن ب- حضرت الس بن ما لک دین تند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مائٹ کیا کہ میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثل ے ایک درہم کوخرچ کرناسات سودرہم کوخرچ کرنے کے برابر ہے۔ بیصدیث حسن ہے۔ (مجمع الزوائدج على ٢٠٨)

عمرو بن شعیب اینے والد سے وہ اپنے داوا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹی کیا کی مایا: مج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفود ہیں'اگر وہ سوال کریں تو ان کوعطا کیا جاتا ہے'اگر وہ دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور اگر وہ خرچ كرين توان كواس كابدل عطاكيا جاتا ہے۔الحديث (شعب الايمان: ١٠١٣)

حضرت الس بن ما لک رشی آنند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتی میں آئم مایا: نج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے الله عز وجل کے وفد ہیں وہ جوسوال کریں اللہ عطا فر ماتا ہے وہ جو دعا کریں اللہ قبول فر ماتا ہے اور وہ جوخرچ کریں اس کاعوض انہیں ایک درہم كے بدلا ميں وس لا كه درجم عطاكيا جاتا ہے۔ (شعب الايمان: ١٠٥)

حضرت الس رہنی تند بیان کرتے ہیں: ایک عورت نے نذر مانی کہوہ پیدل چل کر بیت اللہ جائے گی' پس نبی ملتی لیکٹیم ہے اس كے متعلق سوال كيا كيا او آپ نے فرمايا: بے شك الله اس كے پيدل چلنے سے مستعنى ب اس كوسوار ہونے كا حكم دو۔

(منن زندی:۲ ۱۵۳)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سواری پر سوار ہوکر جج کرنا زیادہ افضل ہے کیونکہ اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور حج میں سواری پرسوار ہوکر جج کیا تھا اور سوار ہوکر جج کرنے میں آپ کے نعل کی اتباع ہے۔

پیدل مج کرنے کی فضیلت میں احادیث

بعض فقہاءنے کہا: پیدل چل کر مج کرنا زیادہ افضل ہے کیونکہ اس میں زیادہ مشقت ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے ٔ حدیث

زازان بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رکٹی لڈ عنہا بہت سخت بیار ہو گئے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر جمع کیا' پھرفر مایا: میں نے رسول الله مان الله مان اللہ ماتے ہوئے ساہے: جو مکہ سے پیدل مج کرنے کے لیے لکا حتی کہ مکہ لوٹ آیا اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے میں سونیکیاں عطافر مائے گا' ہر نیکی حرم کی نیکیوں کی مثل ہوگی' پوچھا گیا: حرم کی نیکیاں کیسی ہیں؟ فر مایا: ہر نیکی ایک لا کھ نیکیوں کے برابر ہے۔ (المستدرک: ۱۷۳۵ الطالب العاليہ: ۲۱ ۱۰ مجمع الزوائدج ساص ۲۰۹ منن پینی جواص ۸۷ التجم الکبیرج سام ۱۲۹) حضرت ابن عباس ری الله نے فرمایا: مجھے کی چیز کا کوئی انسوس مہیں ہے موائے اس کے کہ یس نے پیدل سے کہا کی مک کیا کیونکہ میں نے رسول الله طافتانی کو بیفر ماتے ہوئے ساہے: جس نے سوار ہو کر جج کیا'اس کو ہرفدم پرایک نیکی ملے گی اور جس نے پیدل جج کیا' اس کو ہر قدم چلنے پر حرم کی ستر نیکیاں ملیں گی۔ (الکال لابن عدی جسم ۱۵۷۰ المکتبة الاثریہ پاکستان)

سواری پر جج کرنے والوں کوملال مہیں کرنا جا ہے

بعض فقہاء نے کہا ہے کہ سوار ہو کر جج کرنے اور پیدل چل کر جج کرنے کا معاملہ اشخاص اور احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتا ے\_(فتح الباري جسم ١٠٠٠ وارالمرفئيروت ٢٣٣١ه)

میں کہتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نصل سے ۱۹۹۳ء میں جج کیا تھااور ۱۹۸۳ء سے میری کمر میں شدید در دتھا' مجھے مکہ مکرمہ ہے پیدل چل کر جج کے لیے جانے کی بہت خواہش تھی لیکن میں اپنی کمر کی تکلیف کی وجہ ہے دوکلومیٹر ہے زیادہ پیدل نہیں چل سکتا تھا'

بہرحال میں اپنی مجبوری کی وجہ ہے بس میں بیٹے کرمنی 'عرفات' مز دلفہ اور پھر واپس مکہ مکرمہ آیالیکن مجھے بڑا قلق رہتا تھا کہ میں پیدل مج كركے برقدم پرحرم شريف كى سات سونيكيوں كا اجر حاصل نہيں كرسكا الكين آج ان سطور كے لکھتے وقت ميں سوچ رہا ہوں كدكيا ہوا جویس نے پیدل ج نہیں کیا میں نے سواری پرسوار ہو کر جج کیا اور رسول الله الله الله الله کی سنت کو پالیا اور سواری کے کرائے میں جو میں نے رقم خرچ کی تو ایک حدیث کے مطابق مجھے ایک روپے کے مقابلہ میں ان شاء اللہ سات سوروپے راہِ خدا میں خرچ کرنے کا اجر ملے گا اور دوسری حدیث کے مطابق مجھے ان شاء اللہ ایک روپے کے مقابلہ میں دس لا کھرد پے راہِ خدا میں خرچ کرنے کا اجر ملے گا اور چونکہ بیرد پے حرم شریف میں خرچ ہوئے تو ان کا اجربھی ہررو پے پرسات سوگنا زیادہ ہوگا' سواس بحث کے لکھتے وقت پیدل حج نہ کرنے کی وجہ ہے جو مجھے چودہ سال سے ملال تھاوہ آج جاتار ہا (پیسطور ۲۰ رجب ۱۳۲۸ ھ/۵ 'اگست ۲۰۰۷ء کو کلھی گئی ہیں )۔ ۱۱۷۸ باب ندکورک حدیث شرح سیج مسلم: ۱۷۸ سرج ساص ۱۷۵ پر ب و بان اس کی شرح نبیس کی گئی۔

١٥١٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ آخُبَرَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدُّثُنَا الْأُوْزَاعِينَ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ إِهْ لَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَمِنْ إِسْتَوَتْ بِهِ زَاحِلَتُهُ. رَوَاهُ أَنْسُ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُم.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم نے حدیث صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے خبردی انہوں نے کہا: ہمیں الا وزاعی نے حدیث بیان کی انہوں نے عطاء سے سنا ' وہ حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ ہے حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ملته الله ما الرام بالدهنا ذوالحليف عدقاً آب كى سوارى سيدهي كمرى موقعي-ال حديث كوحضرت انس اورحضرت ابن عباس والنائية من نے بھی روایت کیا ہے۔

### يالان يرسوار موكر فيح كرنا

اورابان نے کہا: ہمیں مالک بن دینار نے صدیث بیان کی ساتھ ان کے بھائی حضرت عبدالرحن کو بھیجا' پس انہوں نے حضرت عا کشہ کو مقام طعیم سے عمرہ کرایا اور ان کو پالان کی پچھلی لکڑی پر

اور حضرت عمر ينى تشدنے فرمايا: حج ميں بالانيس باندهو كيونك مج بھی دوجہادوں میں سے ایک جہاد ہے۔

اس مدیث کی شرح بھی حسب سابق ہے۔ ٣ \_ بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

١٥١٦ - وَقَالَ آبَانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ دِينَارِ عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ مَعَهَا أَخَاهًا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ ۚ فَأَغُمَّرُهَا مِنَ التَّنُويِّمِ ۗ وَحَمَلَهَا عَلَى قُتَبٍ.

وَّقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ وَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ.

اس تعلق کی اصل مصنف عبدالرزاق: • ۸۸۴ میں ہے۔

حضرت عمر دین اللہ نے جج کو جہاد اس لیے فر مایا کہ جج میں بھی انسان اپنانس کے ساتھ جہاد کرتا ہے ، جج کی مشقت پر صبر كرتاب نفسانى لذتوں كورك كرتا بائے آپ كوشهوت كے نقاضول سے دورر كھتا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن ابو بکر المقدی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یزید بن زریع نے حدیث

١٥١٧ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكَرِ المَقْدَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ

ثُمَّامَةً بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آنَسٍ قَالَ حَجَّ آنَسٌ عَلَى رَحُلُ وَلَمْ يَكُنُ شَحِيْحًا وَحَدَّثَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحُلُ وَكَانَتُ زَامِلَتَهُ.

بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عزرہ بن ثابت نے حدیث بیان کی از شمار بن عبداللہ بن انس انہوں نے بیان کیا کہ حضرت انس وہی تلہ شمارہ بن عبداللہ بن انس انس انہوں نے بیان کیا کہ حضرت انس وہی تلہ نے پالان پر بیٹھ کر جج کیا اور وہ کنجوس نہ تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملے تیان کیا بیان کیا دونوں طرف کی تھیلیوں میں آپ کا سامان لدا ہوا تھا۔

اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں۔ حدیث مذکور کے رجال

(۱) محمد بن الی بکر المقدمی (۲) یزید بن زریع (۳) عزره بن ثابت الانصاری (۴) ثمامه (۵) حضرت انس بن ما لک پنجانشه (عمدة القاری جوص ۱۹۰)

١٥١٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا الْقَاسِمُ بَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَهَا بَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَهَا فَالَتَ يَا رَسُولَ الله اعْتَمَرُدُم وَلَمُ آعْتِورُ فَقَالَ يَا عَبُدَ الرَّحَمٰنِ وَلَمُ آعْتِهِ وَلَمُ آعْتِهِ وَلَمُ آعْتِهِ وَلَمُ آعْتِهِ وَلَمُ آعَتِهِ وَلَمُ التَّنْوِيمِ . فَاعْتَمُرُتُ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمر و بن علی نے حدیث بیان کی' انہوں بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں ابوعاصم نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں ایمن بن نابل نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں ایمن بن نابل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: اسمیں القاسم بن محمد نے حدیث بیان کی از حضرت عائشہ ویجنائی انہوں نے کہا: بارسول اللہ الآپ اوگوں نے عمرہ کرلیا اور میں نے انہوں نے کہا: بارسول اللہ الآپ اوگوں نے عمرہ کرلیا اور میں نے عمرہ نہیں کیا' آپ نے فرمایا: اے عبدالرحمان! اپنی بہن کو لے جاؤ اور ان کو مقام تنعیم سے عمرہ کراؤ' حضرت عبدالرحمٰن نے ان کو او مُثنی اور ایک ہوا ہے۔

اس حدیث کی شرح' سیح البخاری: ۲۹۳ میں گزر پھی ہے تا ہم ان دونوں حدیثوں نے بھی معلوم ہوا کہ پیدل جج کرنے کی بہ سبت سوار کی پر بیٹھ کر جج کرنا افضل ہے۔

نبت اری پر بینه کر ج کرناانسل ہے۔ ع - باب فَضْلِ الْحَبِّ الْمَبْرُورِ ع - باب فَضْلِ الْحَبِّ الْمَبْرُورِ

اس عنوان میں اصبح موود "كالفظ بائن خالويد في كها: اس كامعنى ب: جم متبول وسرول في كها: اس كامعنى ب: جس حج متبول وسرول في كها: اس كامعنى ب: جس حج ميں كوئى گناه ندكيا ہوا" المبرود" كا ما خذ" يو" به اس كامعنى ب: فيكى د (عمدة التاريج مس ١٩١)

مين كبتا مول كدهديث من في مرور كامعنى بيبيان كيا كيا ي

حضرت جاہر دشی آللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی آلیے نے فرمایا: حج مبرور کی جزاء صرف جنت ہے آپ سے پوچھا گیا کہ' ہو'' کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: کھانا کھلانا اور اچھی ہاتیں کرنا۔

(منداحمة جسم ٢٠٥٥ مجيح ابن خزيمه: ٢٢٣ الضعفاء الكبير للعقبلي ج اص ١٨١ مشعب الايمان: ١١٩٠)

۱۵۱۹ - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَنِيْرِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ الم بخارى روايت كرتے بين: بميس عبدالعزيز بن عبدالله حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ فَ صديث بيان ك انهول نے كها: بميس ابراہيم بن سعد نے الْمُسَيَّبِ عَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صديث بيان كى از الزبرى ازسعيد بن المسيب از حضرت ابوبريه المُسيب از حضرت ابوبريه

سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ إِيْمَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ حَجُّ مَبُرُورٌ.

ال صديث كاشر 6 من البخارى: ٢٦ من كزر جكى ٦١٥٢٠ - حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْ مَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّ أَنَا عَبُدُ الرَّحْ مَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّ أَنَا خَبِيبُ بُنُ ابَى عَمْرَةً عَنُ عَائِشَةً أَمْ الْمُؤْمِنِينَ رَضِى عَائِشَة أَمْ الْمُؤْمِنِينَ رَضِى عَائِشَة أَمْ الْمُؤْمِنِينَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى الْحَمَلِ اللهُ نَرَى الْحَمَالُ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْفَالَا نُجَاهِدُ ؟ قَالَ لَا لَكِنَّ الْحَمَلُ الْحَمَلُ الْحَمَلُ الْحَمَلُ الْحَمَلُ الْحَمَلُ الْحَمَلُ الْحَمَلُ الْحَمَلُ اللهِ الْحَنَّ اللهُ الْحَمَلُ الْحَمَالُ الْحَمَلُ الْحَمَلُ الْحَمَلُ الْحَمَالُ الْحَمَلُ الْحَمَالُ الْحَمَلُ الْحَمَالُولُو الْحَمَالُ الْحَمْمُ الْحَمَلُ الْحَمَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبدالرحمان بن المبارک نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حبیب بن الی عمرہ نے خبردی از عائشہ بنت طلحہ از حضرت عائشہ ام المؤمنین رہجنائٹہ ' انہوں نے کہا: یارسول اللہ! ماری رائے ہے کہ جہاد سب ہے افضل عمل ہے تو کیا ہم جہاد نہ ماری رائے ہے کہ جہاد سب الیکن افضل جہاد جج مبرور ہے۔

[اطراف الحديث: ۱۸۶۱\_ ۱۸۶۳\_ ۲۸۷۵\_ ۲۸۷۵] (سنن نسائی: ۲۶۳۷ منن ابن ماجه: ۲۹۰۱ منند الطحاوی: ۹۳۹۰)

### حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبدالرحمان بن السارك بن عبدالله العيشي (۲) خالد بن عبدالله بن عبدالرحمّان الطبهمان (۳) حبيب بن الي عمره (۳) عائشه بنت طلحه بنت عبيدالله التميميه القرشيهُ بيقريش مين حسين ترين خالون تحين مصعب بن الزبير ئے ان کا دس لا کھ مهرمقرر کيا تھا (۵) حضرت عائشهام المؤمنيين رئينائله په (عمدة القاري چوس ۱۹۲)

جے کے جہاد سے افضل ہونے کی توجیہ

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متوفى ٩٣٩ م الكحت بين:

اس حدیث پی فرکورے کہ حضرت عائشہ رفتی آلئے نے کہا: ہمارے نزدیک جہاد سب سے افضل علی ہے اس کی وجہ سہ ہے کہ
ابتداء اسلام میں جہاد کرنے والوں کی قلت تھی اور ہر محض پر جہاد کرنا فرض میں تھا لیکن جب اسلام ہر جگہ پھیل گیا تو پھر بہاد فرض کفا سے
ہوگیا' جو محض جہاد کر لیٹا تو پھر باتی مسلمانوں سے جہاد کی فرضیت ساقط ہو جاتی 'پس اس وقت جج جہاد سے افضل ہوگیا' کیاتم نہیں
و کیجتے کہ نبی طرف اللہ نے حضرت عاکشہ سے فر مایا: لیکن افضل جہاد جج مبرور ہے لیکن جب و شمن مسلمانوں کے شہر پر ٹوٹ پڑے اور
اس سے دفاع کی ضرورت ہواور دشمن بہت غالب اور تو می ہواور اس سے خطرہ ہوتو پھر اس وقت جہاد فرض میں ہوگا اور اس وقت جہاد
کرنا جج سے افضل ہوگا۔

حضرت عائشہ رہن اللہ کے گھرے نکلنے پرروافض کا اعتراض اور اس کا جواب

المهلب نے کہا ہے کہ آپ نے فرمایا: لیکن افضل جہاد جج مبرورہ اس میں آپ نے اس آیت کی تفییر فرمائی ہے: وَقَدْنَ فِیْ بُیُوْتِکُنَّ وَلَا تَبَدَّجُنَ تَبَدُّجُ الْجَاهِلِیَّةِ الرَّائِ الراح عمروں میں تفہری رہواور قدیم جا لمیت کی طرح الْأُولِي. (الاحزاب: ٣٣) الْأُولِي. (الاحزاب: ٣٣)

اس آیت کا پیمطلب نہیں ہے کہ عورتوں پر لا زم ہے کہ وہ گھروں میں رہیں جیسا کہ روافض کا زعم ہے' جوحضرت عا کشہ وہنگاللہ پر میطعن کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں سلح کرانے کے لیے اپنے گھرے نکل کر بھرہ کٹیں ان کامیطعن اس لیے وار ذہیں ہوتا کہ حضرت عا کشہ دراصل مج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھیں ای اثناء میں باغیوں نے حضرت عثمان دیجانشہ کوشہید کر دیا تو حضرت طلحهاور حضرت زبیر اوران کے رفقاءان کے خوف ہے مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آ گئے اور حضرت عا کشہ کو بھی مشورہ دیا' آپ اب مدینہ نہ جا کیں' باغیوں ہے کوئی بعید نہیں کہ وہ آپ کی بے حرمتی کریں' بھرہ میں ہارے بہت حامی ہیں' آپ ہمارے ساتھ وہاں چلیں' سوحضرت عاکشہاصلاح ک غرض ہے بصرہ روانہ ہوگئیں' پھر جو ہونا تھا وہ ہوگیا' لیکن حضرت عائشہ کا گھرے لکنا حج کے لیے تفااور حج پر جانے کی اس حدیث 

١٥٢١ - حَدَّثَنَا 'ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ ٱبُو الْحَكمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَنُ حَجَّ لِلَّهِ ۚ فَكُمْ يَرُفُتُ وَلَمْ يَفُسُقُ ' رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَتُهُ أُمُّهُ.

[اطراف الحديث:١٨١٩\_ = ١٨١]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان ك انہوں نے كہا: مميں شعبہ نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: ہمیں سیار ابوالکم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے ابوحازم ہے سنا' انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہر رہ وضائلہ سے سنا اسوں نے بران کیا کہ میں نے نبی میں اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور شہوت آمیز باتیں نہیں كيں ندكوئي كناه كيا تو وہ فج سے اس طرح واليس موكا جيسے اپني مال

ے ای وال بیدا ہوا ہے۔

(صحیح مسلم: ۵۰ ۱۳ ، ارقم نمسلسل: ۳۲۳۳ ، سنن تر وی : ۸۱۱ سنن نسائی : ۲۲۲۷ ، سنن دادهی چ۵ص ۲۲۳ ، منداحد چ۲ص ۴۲۹ طبع قدیم ا منداحد: ٢ ١١١ ٢ ـ ج ١٢ ص ٣٨ مؤسسة الرسالة بيروت جائ السانيدلا بن جوزي: ٥٥ ٢ مكتبة الرشدارياض ٢٢ ١١٥)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) آ دم بن الي اياس (۲) شعبه بن الحجاج (۳) سيّار (۴) ابوحازم سليمان الانتجعي ميتم بن عبدالعزيز كے ايا سي حكومت ميں فوت ہو گئے تھے (۵) حضرت الوہريرہ وفئ ألف (عدة القارى جوس ١٩٢)

"رفث "اور فسق" كامعنى

اس مدیث مین ' رفث ''اور' فسق '' کے الفاظ ہیں'' رفث '' کے معنی ہیں: جماع کرنا اور جماع سے متعلق باتیں کرنا اور '' فسن '' کامعنی ہے: اللہ کے حکم کوڑک کرنا اور راوحق ہے منحرف ہونا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے نکل جانا۔

(عدة القارى جوص ١٩٥ وارالكتب العلمية بيردت ٢١ ماه) نیز اس حدیث میں مذکور ہے: وہ مج سے اس طرح والیس ہوگا جیسے اپنی مال سے ای دن پیدا ہوا ہے۔

حافظ ابن حجرعسقلانی لکھتے ہیں: یعنی اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کا ظاہر معنی ہے کداس کے تمام صغائر اور کہائر کی مغفرت کر دی جائے گی'اور گناہوں سے تری ہونے میں وہ اپنے اس حال کے مشابہ ہوگا' جب وہ اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

( فح الباري جسم ١٠١٠ دار المعرف يروت ٢٦١١ ه)

# ملاعلی قاری کی سیحقیق کہ جج کرنے ہے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے اور نہ حقوق العباد معاف ہوتے ہیں

ملاعلى بن سلطان محد القارى متوفى ١٠١٠ ٥ الصلحة بين:

اس حدیث کے ظاہر کا تقاضا ہیہ ہے کہ حج کرنے ہے گزشتہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں لیکن اس پراجماع ہے كه عبادات سے صرف وہ صغائر معاف ہوتے ہیں جن كالعلق حقوق العباد سے نہ ہو كيونكه حقوق العباد اس وقت معاف ہوتے ہيں جب صاحب حق کوراضی کر دیا جائے علاوہ ازیں شرک کے علاوہ باتی گناہوں کا معاف ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت پرموتوف ہے۔

(مرقات ج٥ص ٢٨٦ المكتبة الحقانية بيثاور)

مصنف کی سی مقیق کہ حج کرنے سے ہرتشم کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں

میں کہتا ہوں کہ ملاعلی قاری کی اس عبارت نے تو حج کی عظمت اور اہمیت کو حتم کر دیا ہے صرف صغافز کی مغفرت تو ایک نماز پڑھنے ہے بھی بلکہ وضوء کرنے ہے بھی ہو جاتی ہے بھر حج کی خصوصیت کیا رہے گی! بیٹھیک ہے کہ کبیرہ گنا ہوں کی معانی تو بہ سے مولی ہے لیکن مج کرنے والامیدان عرفات میں این تمام گناموں سے توبر کرتا ہے اس کیے مج کرنے سے اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناه معاف ہوجاتے ہیں۔ ہاری اس تقریر کی تائیداس صدیث ہوتی ہے:

طلحہ بن عبید اللہ بن کریز بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ الله الله الله عن مایا: شیطان کولسی دن اس سے زیادہ چھوٹا اس سے زیادہ خیرے دور اس سے زیادہ حقیراوراس سے زیادہ غضب ناک نہیں دیکھا گیا جتنا وہ یوم عرفہ کو ہوتا ہے اوراس کی وجہ صرف میرہ کہوہ و کھتا ہے کہ اس دن اللہ کی رحمت نازل ہور ہی ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں کے بڑے بڑے گنا و معاف فرما رہا ہے 'سوایوم بدر

(موطأ امام ما لك-كتاب الحج: ٢٣٥، شرح الندج ع ص ١٥٨، شعب الايمان: ٢٩٠ من الترخيب والتربيب ج ٢ ص ٢٠١ كنز العمال: ١٢١٠٥) علامه محد بن عبدالباتي بن يوسف الزرقاني المالكي التوني ١١٢٢ ٥ الصحة إلى:

اس حدیث کامیمعنی نہیں ہے کہ شیطان رحمت نازل ہوتے ہوئے ویجھا ہے کبکہ اس کامعنی بیہے کہ وہ ویجھتاہے کہ فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا کر مج کرنے والوں کے لیے رحمت اورمغفرت کی دعا کررہے ہیں'اور اللہ تعالیٰ مج کرنے والوں کے ان کبیرہ گناہوں کو معاف فرمار ہاہے جن کواس ملعون نے بندوں کے لیے مزین کیا تھا اور اس کی پیخواہش تھی کہ وہ بندے ان گنا ہوں ہے ہلاک ہو جا کیں اور ایمان سے کفر کی طرف منتقل ہو جا کیں اور اس کی طمرح دائجی عذاب میں جتلا ہو جا کیں اور جب اس کی یہ خواہش پوری تهيس مونى تو وهم وغصه يل بتلاء موكيا - (شرح الزرة في على الموطأج من ا ٥٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١١٥٥ وم

حافظ يوسف بن عبدالله ابن عبدالبرالمالكي القرطبي التوفي ٦٣ ٣ م يه لكهة بين:

موطأ امام ما لک کی اس حدیث کی تا ئیر میں اور متعدد احادیث ہیں ان میں ہے بعض یہ ہیں:

سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عا تشہ رہی کشانشے بیان کیا کہرسول الله ملی فیکی کے فرمایا: یوم عرف سے زیادہ کسی دن بھی اللہ تعالیٰ دوزخ سے بندوں کوآ زادنہیں کرتا' اوراللہ (اپنی رحمت کے ساتھ بندوں کے ) قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کر کے فرماتا ہے: ان لوگوں نے کیا ارادہ کیا تھا! (سنن نسائی: ۳۰۰۳ المتدرک جام ۴۳ من سنن بہتی ج۵ص ۱۱۸ سنن دارتطنی ج۲ ص١٠ ٣٠ سيح ابن خزيمه: ٢٨٢٤ كنز العمال: ١٢٠٤٢ محيم ١٣٨٨ مسلم ١٣٨٨ منن ابن ماجه: ١١٠ ٣٠ الترغيب والتربيب ج٢ص١٠٦) بداحادیث اس پردلالت کرتی ہیں کدمیدان عرفات میں توبہ کرنے والے جاج کی مغفرت کردی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ب

شان نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے خطاء کاروں اور گناہ گاروں پر فخر کرے۔ مج كرنے والے كے كبيرہ گنا ہوں كومعاف فرمادينا

ابن المبارك نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رہن کانٹ نے فر مایا: یوم عرفہ ' یوم المباهاۃ '' ( فخر کا دن ) ہے' آب سے پوچھا گیا: ''یوم السماھاة'' کیاہ؟ انہوں نے بیان کیا کہ الله تعالی یوم عرفہ کوآسانِ دنیا پرنازل ہوتا ہے' پھرفرشتوں کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے: میرے ان بندوں کو دیکھو! ان کے بال بٹھرے ہوئے اور غبار آلود ہیں میں نے ان کی طرف ایک عظیم رسول بھیجا تو بیاس پرایمان لائے اور میں نے ان کی طرف ایک عظیم کتاب جیجی توبیاس پرایمان لائے سے بہت دور دراز کے راستوں پرچل کرمیرے پاس آئے ہیں اور یہ بھے سوال کررہے ہیں کہ میں ان کو دوزخ ہے آزاد کردول سومیں نے ان کوآزاد کردیا 'پس یو معرفہ سے زیادہ کسی دن بھی لوگوں کو دوزخ ہے آ زاد ہوتے ہوئے تہیں دیکھا گیا۔

حضرت جابر بن عبدالله رضي كله بيان كرتے ہيں كه نبي ملتي ليا تيم مايا: جب عرف كا دن ہوتا ہے تو الله آسان دنيا كى طرف نازل ہوتا ہے اور اہل عرفات کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے: میرے ان بندوں کی طرف دیکھو! ان کے بال بھرے ہوئے اور غبار آلود ہیں 'بیدوردراز کے راستوں پر چل کرمیرے پاس آئے ہیں ' میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت كردى ہے كہن فرضتے كہتے ہيں كها بر مير برب إفلال وفلال محض (يعني وه مغفرت كے لائق نہيں) الله تعالی فرما تا ہے: میں نے ان سب کی مغفرت کردی ہے تب رسول الله ملی آیا ہے فرمایا ایس یوم عرف سے زیادہ کسی دن بھی لوگ دوزخ سے آزاد نہیل كي كي \_ (شرح السندج ٤ ص ١٥٩ 'المستدرك ج اص ٢٥ ٣ 'صلية الاولياءج ٣ ص ٢٠٥ " مجيح ابن شريمه: ٢٨٣٩ ' كنز العمال: ٣٠٥ )

ابن جرت کے نے ازمحمہ بن المنكد راز حضرت جابر رض کشدروایت كى ہے كہ اہل عرف كے اوپر ایك لحظہ میں مغفرت نازل ہوتى ہے اس وقت ابلیس اپنے سر پرمٹی ڈال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے ہلا کت! ہائے موت! پھرتمام شیاطین اس کے پاس جمع ہوکر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے: میں نے ان کوسائھ ستر سال ہے نتنہ میں ڈالا ہوا تھاا ور (آج) ملک جھیکنے میں ان کی مغفرت کر دی گئی۔

مج كرنے والے كے ذمه حقوق العباد كومعاف فرمادينا

حضرت عباس بن مرداس وشی تشدیان کرتے ہیں کدرسول الله ملتی الله عن عرف کے دن شام کو اپنی امت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی' سوآپ بہت درر دعا کرتے رہے' کس اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فر مائی کہ میں نے ایسا کر دیا سواان لوگوں کے جنہوں نے دوسروں برطلم کیا ہے رہان کے دہ گناہ جومیر سے اور ان کے درمیان ہیں تو میں نے ان گنا ہوں کومعاف کردیا ' پھرآپ نے دعا کی: اے میرے رب! تو اس پر قادر ہے کہ تو اس مظلوم کو جزاءاور ثواب عطافر ہااور اس ظالم کی مفقرت فریا و ہے تو اس شام کو الله تعالی نے بیدعا قبول نہیں کی مجرجب دوسرے دن نبی ملت کی آتا ہے اس دعا کو دہرایا تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کرلی اور فرمایا: میں نے ان کومعاف کردیا' تب رسول الله ملت کی ایک مسکرائے' آپ کے اصحاب نے پوچھا: یارسول الله! آپ اس ونت کیول مسکرارے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں اللہ کے دشمن ابلیس کی وجہ ہے مسکرار ہاہوں جب اس نے جان لیا کہ اللہ نے میری امت کے متعلق میری دعا قبول كرلى ہے تو وہ چلانے لگا: ہائے ہلاكت! وائے موت! اور منھى اٹھا كرا ہے سر پرڈالنے لگا۔

(سنن ابن ماجه: ۱۳۰۳ سنن ابودا وُد: ۲۳۳۵)

ابن المبارك نے بھی اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کی روایت کی ہے۔ (التمہیدج اس ۹۰۔۹۰ سلخصا 'دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۹ ساھ) حافظ ابن عبد البرنے بیا حادیث میحدورج کی ہیں۔ان سے واضح ہوگیا کہ جب مج کرنے والا میدان عرفات میں دعا کرتا ہے

تو الله تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فریادیتا ہے خواہ وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ 'خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ ہے ہویا حقوق العباد ہے اور ملاعلی قاری کا بیہ کہنا درست نہیں ہے کہ حج کرنے ہے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں 'گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے اور نہ وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد ہے ہو۔

اس حدیث سے استدلال کہ جج کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہوجا تا ہے 'جیسے اس دن اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا ہو

نیز زیر بحث حدیث محتی ابنجاری: ۱۱ ۱۵ میں رسول الله ملتی آنیم کا بیار شاد ہے: جس شخص نے دوران جج کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوجائے گا جیسے وہ ای دن اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا ہے اگر ملاعلی قاری کی شخصی کے مطابق اس کے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے کبیرہ گناہ باتی ہیں اور حقوق العباد بھی اس کے ذمہ ہیں تو پھر کس طرح وہ ایسا ہوگا کہ وہ اس دن مال کے بطن سے پیدا ہوا ہے نیز ملاعلی قاری کا بیہ کہنا بھی غلط ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ اس کے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں 'ہم حافظ ابن حجر عسقلانی نے نقل کر بچکے ہیں کہ اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں کہنا ملائی قاری کا اس پر اجماع نے درست نہیں ہے۔ پر اجماع نے درست نہیں ہے۔

اس اعتراض کا جواب کہ پھرتو تاتلوں اور زانیوں کے لیے معاملہ آ سان ہے' وہ قل اور زنا کریں۔۔۔۔ ۔ جن سے بیغر منز کی کلہ

اور بی کر کے اپنی مغفرت کرالیں

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ پھرتو زانیوں 'قاتلوں 'چوروں ڈاکوؤں 'سودخوروں اوررشوت خوروں کے لیے معاملہ آسان ہے' وہ
سال بحریہ کیرہ گناہ کرتے رہیں اورسال کے آخر میں جج کرآ کیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ جوعادی مجرم ہوتے ہیں ان کو جج کرنے کی
تو فیق ہی نہیں ہوتی ' اور جو اس طرح کے کہیرہ گناہ کرنے والا ہو' وہ ای وقت نی کرنے جاتا ہے جب اس کے دل میں خوف خدا کا
ظہموتا ہے' اور وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور دل ہے گناہوں پر تاکب ہوتا ہے اور جو اس طرح نہ ہو' اس کو جج کرنے کی تو فیق
نہیں ہوتی ۔ ۱۹۹۳ء میں' میں جج کے سلسلہ میں جا، کی کیپ جارہا تھا' میں جس فیکسی میں جیفا تھا' اس کے ڈرائیور نے جھے سے پوچھا:
آپ جج کرنے جارہے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں! اس نے کہا: اپن اپن قسمت ہے! میں اٹھارہ سال مکہ میں رہا اور میں نے جے نہیں کیا
اور آپ یا کتان سے جج کرنے جارہے ہیں!

خلاصہ بیہ کہ برخض کو جج کرنے کی تو فیق نہیں ہوتی ' ج کرنے وہی جاتا ہے جس کے دل میں خوف خدا کا جذبہ ہوتا ہے اوروہ فیکیوں پر آ مادہ اور گنا ہوں کے ترک کرنے پر تیار ہوتا ہے علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے' وہ قادرِ مطلق ہے' ہے نیاز ہے' اگر وہ قاتلوں' ڈاکوؤں اورزانیوں کی بھی مغفرت فرما دے تو وہ مالک ہے' کسی کواس پراعتراض کرنے کا کیاحق ہے!

٥ - بَابُ فَوْضِ مَوَ اقِيْتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَالْمُعْمَرةِ فَالْعُمْرةِ فَ الْعُمْرة فَ عَمواقيت كاتقرر

حافظ شهائب الدين احمد بن على بن جمر عسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ ه لكصة بين:

مواقیت میقات کی جمع ہے جینے میعاد کی جمع مواعید ہے امام بخاری نے عنوان میں لکھا ہے: جج اور عمرہ کے مواقیت کوفرض کرنا۔
اس میں فرض کا معنی ہے: واجب کرنا اس کا معنی ہی ہے کہ کوئی شخص حج یا عمرہ کا احرام میقات سے پہلے نہیں باندھ سکتا اور اس کی وضاحت باب نمبر: ۸ ہے مور ہی ہے جس میں امام بخاری نے بیلھا ہے کہ اہل مدینہ کا میقات اور وہ ذوالحلیفہ سے پہلے احرام بنیں باندھتے تھے اور جب وقت سے پہلے احرام باندھنا جائز ہونا جائے میں باندھتا جائز نہیں ہے تو میقات کی جگہ سے پہلے بھی احرام باندھنا نا جائز ہونا چاہے۔

(فق الباري ج سم ١٠٣ سلخصا وارالمعرف بيروت ٢٦ ١٠ه ه)

حافظ بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لكصة بين:

یہاں پرعنوان میں فرض کامعنی مقرر کرنا ہے اور بیدوا جب کرنے کے معنی میں نہیں ہے اور امام بخاری نے باب: ۸ میں جو کہا ہے
کہ اہل مدینہ کا میقات اور وہ ذوالحلیفہ سے پہلے احرام نہیں باندھتے تھے بیاس پردلالت نہیں کرتا کہ ذوالحلیفہ سے پہلے احرام باندھنا
جائز نہیں ہے 'کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کا معنی بیہ ہوکہ ذوالحلیفہ سے پہلے احرام باندھنا متحب نہیں ہے 'کیونکہ جمہور فقہاء نے مواقبت
سے پہلے احرام باندھنے کو جائز قر اردیا ہے 'اور ابن المنذر نے کہا ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھنے کے جواز پر اجماع ہے اور
فقہاء احماف اور فقہاء شافعیہ کا فد مب بیہ ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھنا نصل ہے 'امام مالک سے اس کی کراہت منقول ہے
لیکن بیان کے نزد یک عدم جواز کی دلیل نہیں ہے 'ای طرح حضرت عثمان سے منقول ہے کہ انہوں نے خراسان سے احرام باندھنے کو
کردہ کہا ہے اور یہ بھی عدم جواز کی دلیل نہیں ہے۔

اگریداعتراض کیا جائے کہ اسحاق اور داؤ دہے عدم جواز منقول ہے' تو اس کا جواب بیہ ہے کہ ان کا جمہور کی مخالفت کرناغیر معتبر ہے'اوراگر برتقند پر تنزل بیرمان بھی لیا جائے تو بیرکہاں ہے معلوم ہو گیا کہ امام بخاری اس مسئلہ میں ان کے ساتھ ہیں۔

(عدة القارى ج ٩ ص ١٩١ ـ ١٩٥ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١١٥)

 107٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اللهِ بُنَ وُهِدُ اللهِ بُنَ عُبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِى مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسُطَاطٌ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِى مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسُطَاطٌ وَسُرَادِقٌ وَسَلَمَ اللهُ فَسَالُتُهُ مِنْ آيْنَ يَجُوزُ أَنْ اَعْتَمِر؟ قَالَ وَسُرَادِقٌ وَسَلَمَ لِاَهُ لِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِاَهُ لِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِاَهُ لِ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِاَهُ لِ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِاَهُ لِ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِاَهُ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِاَهُ لِلهُ الشَّامِ السَّامُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

اس حدیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۱۳۳ میں گزر چکی ہے' تا ہم بعض ضروری اُمور کی وضاحت کی جارہی ہے۔ قرن و والحکیفیہ اور البحظیہ کا بیان

اس حدیث میں چندمواقیت کا ذکر کیا گیا ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

قرن: پورا نام قرن المنازل ہے' یہ یمن اور طائف والوں کی میقات ہے' اس کا دوسرا نام قرن الثعالب ہے' یہ صرف اہل نجد ک میقات ہے' اہل یمن کی میقات بھی قرن کہلاتی ہے' یہ مکہ ہے اکیاون میل اور طائف سے چھتیں میل دور ہے۔

(معجم البلدان (أردو)ص٢٢٢)

ذوالحليفه: بيدالل مدينه كاميقات ب بيديند يواميل كوفاصله پر ب اور مكه يد ١٩٨ ميل كوفاصله پر بـ ـ الحفه: بيد كمداور مدينه كوفا ما كوفه المحفه: بيد كمداور مدينه كوميان شام كا جانب ايك جگه ب اور بيدالل شام كاميقات ب-

(عدة القارى ج ٢ص ٢٦ ، دارالكتب العلمية بيردت ٢١١١ه)

### مواقیت مذکورہ سے احرام باندھنے کا وجوب اور جوشخص بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہو'اس کا شرعی حکم علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ١٥ لكهة بين :

ائم فتوی کاس پراجماع ہے کہ مج اور عمرہ میں مواقیت واجب ہیں انہوں نے کہا ہے کدان میں توسیع اور رخصت ہے انسان جل (میقات ہے پہلی جگہ) سے فائدہ حاصل کرتا رہے حتیٰ کہ میقات پہنچ جائے اور میرے علم کے مطابق کسی شخص نے بیٹییں کہا کہ میقات مج کے فرائف میں ہے ہیں۔

اس حدیث میں ذکور ہے کہ حضرت ابن عمر رضی کشنے یہ کہا کہ رسول الله ملی آلیا ہم نے مواقیت کوفرض کیا ہے اس سے حضرت ابن عمر کی مرادیہ ہے کہ رسول اللہ ملٹی لیا تم نے مواقبت کالعین کیااوران کی جگہیں اور حدود مقرر فرمائیں۔

اس باب میں عطاء 'اتھی اورحسن بصری کارڈ ہے'انہوں نے بیکہا ہے کہ جو مخص حج اور عمرہ کاارادہ رکھتا ہواوروہ میقات کوترک کر دے اور احرام نہ باندھے تو کوئی حرج نہیں ہے اور ان کا بی تول شاذ ہے امام مالک امام ابوحنیفہ اور امام شافعی نے بیر کہا ہے کہ وہ محص مكه سے والی میقات كى طرف لوٹے اور اس میں ان كا اختلاف ہے كه آيالو شنے كے بعد اس پر دم واجب ہے يانہيں؟ امام ابوصنيف نے بیکہا ہے کدا گراو شنے کے بعداس نے تلبید پڑھ لیا ہے تو اس پردم نہیں ہے اور اگر اس نے تلبیہ نہیں پڑھا تو اس پردم ہے اور تو ری امام ابویوسٹ امام محمداورامام شافعی نے بیکہاہے کہ جب وہ احرام باندھنے کے بعد میقات کی طرف لوٹ آیا تو تھی صورت میں اس پر ومنہيں ہے۔ (شرح ابن بطال جسم سا ۱۲۱۔ ۱۲۰ وار الکتب العلمية بيروت سا ۱۳۱ه)

علامه بدرالدين ميني لكصة بن:

اس حدیث پرعلامہ کرمانی نے بیاعتراض کیا ہے کہ عمرہ کا احرام باندھنا ان مواقیت ندکورہ میں سے لازم نہیں ہے ' بلکہ جعرانہ ہے بھی احرام باندھناصحے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیاہل مکہ کے لیے بھے ہے لیکن جس جگہ آفاقی ہوں یعنی خارج ازحرم کے لوگ ہول'ان کے لیے ان ہی مواقبت سے احرام یا تدھنا ضروری ہے۔ (عمدة القاری جوس ١٩٨ اوارالکتب العلميه بیروت ٢١١١ه)

٦ - بَابُ قُولِ اللّهِ تَعَالَى ﴿ وَتُزَوُّدُوا اللّه تَعَالَى كَاارشاد : اورسفرخرج تياركرو اور بهترين سفر فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولَى ﴾ (القره: ١٩٧) خرج تقوى (سوال سےركنا) م (القره: ١٩٧)

اس باب میں اس آیت کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ بچ کرنے والے کواپنے ساتھ سنرخرچ رکھنا جا ہے اور لوگوں ہے سوال نہیں کرنا جاہیے تا کہ اس سفرین وہ او گول کے مونہوں کی طرف نہ دیکھتا رہے کہ وہ اس کو بھیک دیتے ہیں یانہیں ً وہ جج کے سفریش صرف الله كى طرف متوجد ہے اى كود كيفار ہے اور صرف اى سے سوال كرتار ہے۔

حضرت ابن عباس و بختالله بیان کرتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے مج کرنے کے لیے نکلتے تھے اور ان کے پاس سفرخرج نہیں ہوتا تھااوروہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کا قصد کررہ ہیں تو کیاوہ ہمیں نہیں کھلائے گا' تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم زادِراہ لے کرسفر کروٴ جوتم كولوگول كے آ كے ہاتھ كھيلانے سے روكے \_(عدة القارى جوص ١٩٨)

١٥٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشُرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةً الله المام بخارى روايت كرتے بين: بمين يكيٰ بن بشرف حديث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں شاب نے صدیث بیان کی از ورقاء از عمرو بن دیناراز عکرمه از حضرت ابن عباس رسی انهوں نے بیان کیا کہ اہل یمن مج کرتے تھے اور اپنے ساتھ زادِ راہ (سفرخرچ)

عَنْ وَرْقَاءً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَار عَنْ عِكْرِمَة عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَّا قَالَ كَانَ آهُلُ الْيَمَنِ يَحُجُونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكُّونَ نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو کل کرنے والے ہیں 'چرجب وہ مدینہ آتے تو لوگوں سے سوال کرتے ' تو اللہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فر مائی: اور سفر خرج تیار کرو' اور بہترین سفر خرج تقویٰ (سوال سے رکنا) ہے۔ اس کی ابن عیدینہ نے از عمرواز عکرمہ مرسل روایت فَإِذَا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ سَالُوا النَّاسَ وَالْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا قَدِمُوا الْمَهُ تَعَالَى ﴿
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولَى ﴾ . رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةً وُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عِكْرِمَةً مُرْسَلًا. (سنن ابودادُد: ١٢٣٠)

حدیث مذکور کے رجال

(۱) یکیٰ بن بشر ابوزکر یاء میداللہ تعالی کے عباد صالحین میں سے تھے میہ ۲۳۲ھ میں فوت ہو گئے تھے (۲) شبابہ بن سوار الفزاری (۳) ورقاء بن عمرو بن کلیب ابوبشر البیشکری (۳) عمرو بن دینار (۵) عکرمه مولی ابن عباس (۲) حضرت عبدالله بن عباس رین الله ۔ (۳) ورقاء بن عمرو بن کلیب ابوبشر البیشکری (۳) عمرو بن دینار (۵) عکرمه مولی ابن عباس (۲) حضرت عبدالله بن عباس رین الله ۔ (عمرة القاری جه ص۱۹۹)

اغنیاء پرتوکل کرنے کا شدیدحرام ہونا

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متونى ٩ ٣ ٣ ه الكيمة بين:

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سوال کے ساتھ تو کل نہیں ہوتا۔ تو کل صرف اللہ پر ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور سے بالکل استعانت نہیں کی جاتی 'جیسا کہ حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رخناللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المناقباتی نے قربایا: میری امت سے ستر ہزارافراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گئے بید دہ لوگ ہیں جو (شرکیہ الفاظ پر مبنی) دم کراتے ہوں گے نہ فال نکلواتے ہوں گئے وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے۔ (سیجے ابخاری: ۲۲ سے ۱۳۷۱۔ ۱۳۴۰ سنداحہ جاس ۴۳۰)

اغنیاء پر جج کے علاوہ بھی سوال کرنا حرام ہے تو سفر کج میں ان پرسوال کرنے کی حرمت اور بھی مؤ کد ہے۔

(شرح ابن بطال جهم اسما وارالكتب العلمية بيروت مهم مهاه)

تؤكل كي صحيح تعريف

علامه بدرالدين عيني حنفي متوفي ٥٥٨ ه الصحة بين:

اس حدیث کی نقه بیرے کہ تقویٰ کی وجہ ہے لوگوں ہے سوال کرنے کوترک کرنا چاہیے کیا تم نہیں و کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح فرمائی ہے جولوگوں ہے بالکل سوال نہیں کرتے تھے:

لَا يَسْنَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا. (البقره: ٢٢٣) وولوكون ع كُرُ كُرُ اكرسوال نبيس كرتے-

اس مدیث میں لوگوں کے آھے ہاتھ پھیلانے کی ندمت ہے اور سوال ندکرنے کی ترغیب ہے اور کم چیزوں پر تناعت کرنے کا عظم ہے اس مدیث میں لوگوں ہے سوال کرنے کی ندمت ہے اور بیلوگ تو کل کرنے والے مہیں متھ ہے اس مدیث میں تو کل کی ندمت ہے اور بیلوگ تو کل کرنے والے نہیں بتھے بلکہ کھانے پینے کے حریص تھے تو کل کی تعریف ہے کہ کسی چیز کے حصول کے اسباب مہیا کر کے اسباب سے قطع نظر کر لی جائے اور اس چیز کے حصول کو اللہ تعالی کی عطاء پر چھوڑ دیا جائے۔ (عمرة القاری ج م ص ۱۹۹ وار الکتب العلمیہ ایروت اسمارہ)

٧ - بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَوَالْعُمْرَةِ جَوَالْعُمْرَةِ الْعُمْرَةِ

اس مدیث کے عنوان میں ''مگهل'' کالفظ ہے'یہ''اھلال'' کا اسم ظرف ہے اور''اھلال''کامعنی ہے: بلندآ واز سے تلبیہ پڑھنا اور چونکہ مسلمان احرام باند ھتے وقت بلندآ واز سے''لبیك السُّلهم لبیك'' کہتے ہیں'اس لیے''اھلال'' سے مراد ہے: احرام باندھنا۔

١٥٢٤ - حَدَثَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبْسَاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ عَبْسَاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ عَبْسَاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِي صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ الْمُعْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ وَلَاهُلِ الشَّامِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ وَلَاهُلِ الشَّامِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ وَلَاهُلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ وَلَاهُلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ وَلَاهُلِ النَّسَامِ الْجُحْفَةُ وَلَاهُلِ الْمُعَنِ يَلَمُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَ وَلَاهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ الْحُحْقَةُ وَلَاهُلِ الْمُعَنِ وَلَاهُلِ الْمُعَلِي وَلَاهُلِ الْمُعَنِ وَلَاهُ الْمُعَنِ وَلَاهُ وَلَاهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَنِ وَلَاهُ اللَّهُ الْمُعَنِ وَلَاهُ الْمُعَنِ وَلَاهُ الْمُعَلِي وَلَاهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَلَاهُ الْمُعَلِي وَلَاهُ وَلَا السَّامِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي السَّامِ الْمُعَلِي الْمُلْولِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْ

[اطراف الديث:١٥٢٩-١٥٢٩]

(صحیح مسلم: ۱۸۱۱ الرقم المسلسل: ۲۷۵۷ مسنن ابوداؤد: ۱۳۳۸ مسنن ثبائی: ۲۱۵۸ المعجم الکبیر: ۱۰۹۱۳ ۱۰۹۱۳ مسند الطحاوی: ۱۳۳۷ مسند احمد جام ۲۳۸ طبع قدیم مسند احمد: ۲۲۳۰ برج ۳ م ۱۰۹ مؤسسة الرسالة ابیروت)

اس مدیث کے رجال کااس سے پہلے تعارف او چکا ہے۔

اس حدیث کاعنوان ہے: جج اور عمرہ میں اہل مکہ کے احرام باندھنے کی جگہ۔اس حدیث کی اس عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: اور جوان مقامات کے اس طرف (کمدکی جانب) رہتا ہو وہ جہاں سے چلے وہیں سے احرام باندھے حتی کہ اہل مکہ کمہ

يكملم كاتعيين اور پاكستان كے كسى شرے احرام باندھنے كى جگه

اس حدیث میں جن مواقبت کا ذکر ہے' ان میں ہے ذواکھلیفہ' الجحفہ اور قرن السنازل کی شرح' سیجے البخاری: ۱۵۲۲ میں کی جا چکی ہے' اوراس میں پلملم کا بھی ذکر ہے' اس کامحل وقوع ہیہے:

کمہ کے جنوب میں دوشب کی مسافت پر اہل یمن کی میقات جہاں حضرت معاذبین جبل ویش اللہ کی مسجد بھی ہے۔ ملہ کے جنوب میں دوشب کی مسافت پر اہل یمن کی میقات جہاں حضرت معاذبین جبل ویش اللہ کی مسجد بھی ہے۔

(مجم البلدان أردواص ٢٠١٠ في قلام على ايندُ سنزا كراچي)

یلملم ایک پہاڑے مکہ سے دومنزل پر۔ ہندوستان سے جولوگ مکہ کو جاتے ہیں وہ جہاز ہی میں سے اس پہاڑ کے برابر پہنے کر احرام باعدھ کیتے ہیں۔ (جیسے الباری ج میں ۱۱۱)

بہالاگ بحری جہازے ذریعہ سفر کر کے ج کے لیے جاتے تھے اور جب یلملم کے پاس سے جہاز گزرتا تھا تو کپتان ان کومطلع

كرديتا تفااوروہ جہاز ميں احرام باندھ كيتے تھاب بحرى جہازے جج كاسفرمتروك ہوگيا 'اس كيے اب ہوائى جہاز ميں بيٹھنے كے بعد احرام باندھ لیا جائے' بہتر ہیہ ہے کہائیر پورٹ کی لاؤنج میں سکون ہے وضوء کر کے احرام باندھ کیس یا گھرے احرام باندھ کر چلیس اور لا ذُنْجُ میں دورکعت نماز پڑھ کر حج یا عمرہ کی نیت کرلیں ' گھرے نیت نہ کریں کیونکہ بعض اوقات پرواز میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے اور بعض اوقات پروازمنسوخ ہوجاتی ہے۔

ابل مدینه کا میقات اور وه لوگ ذوالحلیفه ٨ - بَابُ مِيْقَاتِ أَهُلِ الْمَدِيْنَةِ ' وَلَا يُهِلُونَ قَبُلَ ذِى الْحُلَيْفَةِ جَهُ الْحُلَيْفَةِ جَهُ الرَّامِ نه باندهيس

اس عنوان سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزد یک میقات سے پہلے احرام باندھنا جائز نہیں ہے لیکن ہم سیح ابخاری: ۱۵۲۲ کے عنوان کی شرح میں بیان کر چکے ہیں کہ اس پراجماع ہے کہ میقات سے پہلے احرام باند صنا جائز ہے ہندوستان کیا کستلان اور دوسرے اسلامی شہروں سے جولوگ مج یا عمرہ کرنے ہوائی جہاز کے ذریعہ سفر کر کے جاتے ہیں ان کے لیے عین میقات پر احرام باندھنا توممکن ہی جیس ہے اس معلوم ہوا کدامام بخاری کا فدہب نا قابل ممل ہے۔

١٥٢٥ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُولِسُفَ قَالَ أَحْبَرُنَا المام بخارى روايت كرت بين: بميس عبدالله بن يوسف في تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ ۚ وَٱهْلُ السَّامُ مِنَ الْجُحُفَةِ وَاهُلُ نَجْدٍ مِنْ قُرُن. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَغَنِي اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ اَهُلُ الْيَمْنِ مِنْ يَكُمْلُمَ.

مَالِكٌ عَنْ تَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ صديث بيان كي انهول في كها: جميل امام ما لك في خردى از نافع از حضرت عبد الله بن عمر رسي الله وه بيان كرتے ہيں كه رسول الله التاليكم فرمايا: الل مدينة والحليف ساحرام باندهيس اور الل شام الجحفہ ہے اور اہل نجد قرن ہے ۔حضرت عبد اللہ نے کہا: اور مجھے بید عدیث مینی أے كرسول الله الله الله عن فرمايا كداال يمن المام الاحسار

اس حدیث میں ذوالحلیفه 'الحفه اور ترن کا ذکر ہے ان کی شرح 'مجھے الخاری: ۱۵۲۲ میں گزر چکی ہے اور اس حدیث میں میلملم کا

الل شام كاحرام باندها ك الله

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی از عمرو بن دیناراز طاؤس از حضرت ابن عباس رختاننه' وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملت الله عند الل مدين كے ليے ذوالحليف كوميقات مقرر كيااورابل شام كے ليے الجحفہ كواور الل نجد كے ليے قرن المنازل كو اور اہل یمن کے لیے ململم کو سیمواقیت ان مقامات پررہے والول كے ليے ہيں اور دوسرے ملكول سے جولوگ ان مقامات سے گزریں اور وہ وہاں پررہے والے نہ ہوں اور وہ مج اور عمرہ کا ارادہ كررے مول ان كے ليے بھى يەمواقيت ہيں اور جولوگ ان ذكر بأس كى شرح مي ابخارى: ١٥٢٣ مي كزر چكى بـ-٩ - بَابُ مُهَلِّ أَهُلِ الشَّامِ

١٥٢٦ - حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌا عَنْ عَـمْـرِو بُـنِ دِيْنَارِ ۚ عَنْ طَاوَسٍ ْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللُّهُ تَعَالَى عَنُهُمًا قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلاهُلِ الشَّام الْجُحْفَةَ وَلاَهُلِ نَجُدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلاَهُلِ الْيَمَنِ يَـلَـمُلُمَ ' فَهُنَّ لَهُنَّ ' وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ' لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ ۚ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلَّهُ مِنْ آهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى آهُلُ مَكَّةً يُهِلُّونَ مِنْهَا. مواقیت سے ماوراءرہتے ہول وہ اپنے گھرسے احرام باندھیں ای طرح اہل مکہ کہ سے احرام باندھیں۔

اس حدیث کی شرح کے لیے صحیح البخاری: ۱۵۲۲ 'اور ۱۵۲۳ کا مطالعہ کریں۔

اہل نجد کے احرام باندھنے کی جگہ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: کی انہوں نے کہا: کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان سے حفوظ کیا ہے از سالم از والدخود کہ نبی منظم نے اس کو الزہری ہے محفوظ کیا ہے از سالم از والدخود کہ نبی منظم نے مقرر کیا .....(ح)

١٠ - بَابُ مُهَلَّ اَهُل نَجُدٍ

١٥٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ حَفِظُنَاهُ مِنَ الزُّهُ رِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ وَقَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ح.

اس مدیث کی شرح کے لیے صحیح ابخاری: ۱۵۲۲ کا مطالعہ کریں۔

١٥٢٨ - حَدَّثَنَا آحُمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ الْحَبَرِنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهِابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ ابْنِ شِهِابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعَتُ اللّهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مُهَلَّ آهُلِ السَّامِ مُهْيَعَةً وَهِي رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مُهَلُّ آهُلِ السَّامِ مُهْيَعَةً وَهِي السَّمُ الله عَنْهُ وَاللّهُ السَّامِ مُهْيَعَةً وَمُهَلُّ آهُلِ السَّامِ مُهْيَعَةً وَهِي السَّمُ الله السَّامِ مُهْيَعَةً وَهُ وَاللّهُ السَّمَعِةُ وَمُهَلُّ آهُلِ السَّمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَلَمْ السَّمَعُةُ وَمُهَلُّ آهُلِ الْبَمَنِ يَلَمُلُمُ الله عَنْهُمُ وَمُهَلُّ الْمُلْ الْبَمَنِ يَلَمُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُهَلُّ الْهُلِ الْبَمَنِ يَلَمُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُهَلُ الْمُلْ الْبَمَنِ يَلَمُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَمْعُةُ وَمُهَلُّ الْهُ الْمُرْمِنِ يَلَمُلُوا الْمُسْرَا يَلَمُ اللّهُ الْمُ السَمْعُةُ وَمُهُلُ الْمُلْ الْبَمَنِ يَلَمُلُوا السَّمَعُةُ وَمُهُلُّ الْمُلْ الْبَمَنِ يَلَمُلُوا السَّمَعُهُ وَمُهُلُّ الْمُ الْمُعْمَى اللهُ الْمُعْمِى اللّهُ الْمُلْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِى اللهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں امام احمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے یونس نے خبر دی از ابن شہاب از سالم بن عبداللہ از حالے والد خود ان انڈ انہوں نے کہا: اس نے رسول اللہ مل اللہ مل اللہ مل کے الم اللہ میں نے رسول اللہ مل کے الم اللہ میں ہوئے سنا ہے کہ الل مدینہ کے احرام باند صنے کی جگہ ذو الحلیفہ ہے اور اہل شام کے احرام باند صنے کی جگہ قرن ہے۔ حضرت ابن اور اہل خبر کے احرام باند صنے کی جگہ قرن ہے۔ حضرت ابن عبر وہی اللہ کہ کی الم اللہ اللہ کے احرام باند صنے کی جگہ قرن ہے۔ حضرت ابن عبر وہی اللہ کہ کی الم اللہ کے احرام باند صنے کی جگہ قرن ہے۔ حضرت ابن عبر وہی اللہ کے احرام باند صنے کی جگہ قرن ہے۔ حضرت ابن عبر وہی اللہ کے احرام باند صنے کی جگہ قرن ہے۔ حضرت ابن کو نہیں سنا کہ اہل ایمن کے احرام باند صنے کی جگہ یکملم ہے۔

اس حدیث کی شرح بھی سیح ابنخاری: ۱۵۲۲ 'اور ۱۵۲۳ میں گزر چکی ہے۔

١١ - بَابُ مُهَلِّ مَنْ كَانَ
 دُونَ الْمَوَاقِيْتِ

١٥٢٩ - حَدَثْنَا قُتيبَةُ قَالَ حَدَّفَا حَمَّادٌ عَنَ اللهُ تَعَالَى عَمْرُو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لِاهْلِ عَنْهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لِاهْلِ عَنْهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لِاهْلِ المَّامِ المَّامِ الْجُحْفَة وَلاَهُلِ الشَّامِ الجُحْفَة وَلاَهُلِ المَّامِ الجُحْفَة وَلاَهُلِ المَّامِ المَّامِ الجُحْفَة وَلاَهُلِ المَّامِ المَّامِ الجُحْفَة وَلاَهُلِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المُحْمَدِ عَلَيْهِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَعْمَلِ المَّامِ المَعْمَلِ المَّامِ المَعْمَلِ المَّامِ المَّامِ المَعْمَلِ المَّامِ المَّامِ المَعْمَلِ المَّامِ المَعْمَلِ المَعْمَلِ المَعْمِ المَعْمَلِ المَعْمَلُ المَعْمَلِ المَعْمِلِ المَعْمَلِ المَعْمَلِ المَعْمُ المَعْمِلِ المَعْمَلِ المَعْمَلِ المُعْمَلِ المَعْمَلِ المَعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المَعْمَلِ المَعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المَعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمِلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ ال

جولوگ مواقیت کے ماوراءرہے ہوں ان کے احرام باندھنے کی جگہ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: جمیں قتیبہ نے صدیث بیان کی ازعمرو ازطاؤس از کی انہوں نے کہا: حماد نے صدیث بیان کی ازعمرو ازطاؤس از حضرت ابن عباس و مختائد وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی طفی اللہ نے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا اور اہل شام کے لیے الحقہ کو اور اہل بحث کے لئے قران کو سویہ ان مقامات کے رہنے والوں کے میقات ہیں اور دوسرے ملکوں کے لوگ جو یہاں کے رہنے والوں کے میقات ہیں اور دوسرے ملکوں کے لوگ جو یہاں کے رہنے والے نہ ہوں اور اان مقامات سے گرزیں اور وہ ان لوگوں ہیں ہوں جو جج اور عمرہ کا ارادہ کرتے گرزیں اور وہ ان لوگوں ہیں ہوں جو جج اور عمرہ کا ارادہ کرتے

ہوں اور جولوگ ان مواقبت کے ماوراء ہوں وہ اپنے گھروں سے احرام باندھیں حتیٰ کہ اہل مکہ کمہ سے احرام باندھیں۔

اس مدیث کی شرح مسیح البخاری: ۱۵۲۳ میں گزر چکی ہے۔ ۱۳ - بَابُ مُهَلِّ اَهْلِ الْیَمَن

١٥٣٠ - حَدَثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّفَنَا وُهَيْبُ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامُ
 الْجُحْخُفَة وَلاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامُ
 الْجُحْخُفَة وَلاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفِق وَلاَهْلِ الشَّامُ
 الْجُحْخُفَة وَلاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفِق وَلاَهْلِ النَّسَامِ الْمَدَى عَلَيْهِنَ مِنْ عَيْرِهِمُ
 يَسَمَّلُ مَنْ لَهُنَ لَهُنَ وَلِكُلِّ الْهُ اللَّهُ مَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ فَمِنْ عَيْرِهِمُ
 مَشْنُ اَرَادَ الْحَجَ وَالْعُمْرَة وَالْعُمْرَة وَاللَّهُ مَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ فَمِنْ عَيْرِهِمُ
 مَشْنُ اَرَادَ الْحَجَ وَالْعُمْرَة وَالْمُعَمْرَة مَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ فَمِنْ عَيْرِهِمْ
 مَثْنُ اَرَادَ الْحَجَ وَالْعُمْرَة وَالْمَامَ مَكَةً مِنْ مَّكَةً مِنْ مَّكَةً مَنْ مَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ الْمَاسِلَة عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالَة مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمَالُهُ مَلْمَالُهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَة الْحَدِيْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَة الْعَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَالُهُ الْمَالَة الْمَالَة الْمَالَة الْحَدْق الْمَالَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَة الْمَالَة الْمَالَة الْمَالَة الْمَالَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَة اللَّهُ الْمَالَة الْمَالَة الْمَالَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَة الْمَالَة اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَة الْمَالَة الْمَالَة الْمَالَة الْمَالَة الْمُعْمَالَة الْمُعْمَالَة الْمَالَة الْمُولَة الْمَلْمَالَة الْمَالَة الْمُعْمَالَة الْمَالَة الْمُعْمَالَة الْمَالَة الْمَالَة الْمَالَة الْمَالَة الْمَالَة الْمَالَة الْمَالَة ال

اہل یمن کے احرام باندھنے کی جگہ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں معلیٰ بن اسد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی از عبراللہ بن طاؤس از دالدخوداز حضرت ابن عباس بختیاللہ کہ نی مشولا کے عبراللہ بن طاؤس از دالدخوداز حضرت ابن عباس بختیاللہ کہ نی مشولا کی از نے الل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کومیقات مقرر کیا اور اہل شمام کے لیے الجھ کو اور اہل نجد کے لیے قرن المنازل کو اور اہل یمن کے لیے الجھ کو اور اہل نمن کے لیے المحالم کو بیان مقامات پررہنے والوں کے لیے احرام بائد ھنے کی جگہیں ہیں اور دوسرے ملکوں کے لوگ جو یہاں کے رہنے والے نہ ہوں اور اور ان لوگوں میں سے ہول جو بھوں اور عمرہ کا ارادہ کرتے ہوں اور جولوگ ان مواقیت کے ماوراء مول وہ این مواقیت کے ماوراء ہوں وہ اس اور عمرہ کا ارادہ کرتے ہوں اور جولوگ ان مواقیت کے ماوراء ہوں اور ایمان میں این میں سے ہوں اور عمرہ کا کہ اہل مکہ کہ سے احرام باندھیں حتی کہ اور ا

اہل عراق کا میقات ذات عرق ہے

اس مدیث کی شرح بھی می ابتاری: ۱۵۲۳ بیس گزر بھی ہے۔ ۱۳ - بَابُ ذَاتُ عِرْقِ لِاَهْلِ الْدِرَاقِ

''عِسے ق''کامعنی ہے: چھوٹی بہاڑی میہ تھامہ کے شہروں میں سے پہلاشہر ہے میہاں تین بڑے بڑے کنویں ہیں اوراس کے قریب ابور غال کی قبر ہے اور یہاں ایک باغ ہے جو مکہ سے اٹھارہ میل کے فاصلہ پر ہے۔ (عمدۃ القاری ج ہ ص ۲۰۷)

ام مخاری روابت کرتے ہیں: ہمیں علی بن سلم نے حدیث الله بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالله بن نمیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبدالله نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت روا الله انہوں نے کہا: ہمیں عبیدالله نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت و گئو کی ابن عمر و مختائه انہوں نے بیان کیا: جب بید دونوں شہر (بھرہ اور کھو کوند) فتح ہو گئے تو لوگ حضرت عمر و مختائه کے پاس آئے 'پھر قال انہوں نے کہا: یا امیر المؤمنین! رسول الله ملی الله کی الم خدے قال انہوں نے کہا: یا امیر المؤمنین! رسول الله ملی الله کی الم خدے قبیل کے مقات مقرد کیا ہے اور وہ ہمارے راستہ سے مخرف ہے اور اگر فی مقات مقرد کیا ہے اور وہ ہمارے راستہ سے مخرف ہے اور اگر فر مایا: ہم قرن جا کر احرام با ندھیں تو بیہ ہم پر دشوار ہے 'حضرت عمر نے فر مایا: ہم قرن کے موازی اپنے راستہ میں کوئی جگہ بتاؤ' پھران کے فر مایا: ہم قرن کے موازی اپنے راستہ میں کوئی جگہ بتاؤ' پھران کے فر مایا: ہم قرن کے موازی اپنے راستہ میں کوئی جگہ بتاؤ' پھران کے

ليے ذات بحرق كوميقات بناديا۔

١٥٣١ - حَدَّ ثَنِي عَلِى بَنُ مُسُلِم قَالَ حَلَانَا عَبُهُ اللّهِ مُن نَفْع عَنِ ابَنِ اللّهِ بُن نَمْدُ وَقَالَ حَلَانًا عُبُهُ اللّهِ عَنْ قَالَ حَلَانًا عُبُهُ اللّهِ عَنْ قَالَ لَمَّا فُتِح هَذَانِ عُمَر رَضِي اللّه تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فُتِح هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتُوا عُمَر فَقَالُوا يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَانَّ رَسُولً اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدَّ لِاهْلِ نَجْدٍ قَرُنًا وَهُو اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدَّ لِاهْلِ نَجْدٍ قَرُنًا وَهُو اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدَّ لِاهْلِ نَجْدٍ قَرُنًا وَهُو اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدَّ لِاهْلِ نَجْدٍ قَرُنًا وَهُو اللهِ عَنْ طَرِيقِنَا وَإِنّا إِنْ اَرَدُنا قَرْنًا فَوْنًا اللهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ وَاللّه فَا اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَدَّ لِلْهُ اللّهُ عَلَيْهَ عَلَيْه وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَدَّ لِلْهُ لَو اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَدَّ لِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّه اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں۔

مدیث مذکور کے رجال

(۱) على بن مسلم ابن سعيد ابوالحن ميه ٢٣٥ ه مين فوت هو گئے تھے(۲) عبد الله بن نمير (٣) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رشی آللهٔ ابوعثان القرشی العدوی (٣) نافع مولی ابن عمر (۵) حضرت عبد الله بن عمر بن الخطاب (٢) حضرت عمر بن الخطاب رشی آلله د (عمدة القادی جه ص ٢٠٠)

اس اعتراض کا جواب کہ بھرہ اور کوفہ حضرت عمر کے عہد میں فئح نہیں ہوئے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اور حدیث میں مذکورے: جب بیدونوں شہر فنتح ہو گئے تھے

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لكصتر بين:

اس صدیث میں جن دوشہروں کا ذکر ہے اس سے مراد بھرہ اور کوفہ ہیں اگر بیاعتراض کیا جائے کہ جھرہ اور کوفہ کو مسلمانوں نے شہر بنایا تھا اور کا صلاح درست ہوگا کہ جب بیہ دوشہر فتح کیے گئی تو یہ کہنا کس طرح درست ہوگا کہ جب بیہ دوشہر فتح کیے گئے؟ اس کا جواب بیہ کہ حدیث میں جو فہ کور ہے کہ جب بید دوشہر فتح کیے گئے اس سے مراد بیہ ہے کہ جب ان شہروں کی حکہ کی زمین پرمسلمانوں کا جسنہ ہوگیا 'بھرہ اور کوفہ کے درمیان اسی فرح کی ساخت ہے اور ان کے پاس دریائے فرات ہے اور اس کے بہت نہریں نکالی گئی ہیں اور بھرہ اور کوفہ میں دریاؤں کے پائی سے کا شت کا رکی ہوتی ہے۔

این المنذر نے کہا ہے کہ عام اہل علم کا حضرت این عمر کی ظاہر حدیث پر اتفاق ہاور اس میں ان کا اختلاف ہے کہ جوشن ذات برق کے پاس سے گزرے وہ کیا کرے؟ پس حضرت این عمر کی حدیث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اہل عراق کے لیے حضرت عمر رش اللہ نے ذات برق کومیقات مقرر کیا اور اس کومیقات قرار دینے اس نبی ماٹھا کیا ہے کہے ٹابت نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بھے یہ ہے کہ نبی منطقالیا ہم نے ہی ذات عرق کواہل عراق کا میقات قرار دیا تھا کیونکہ نبی منطقالیا ہم نے وہی کے ذریعہ تمام ملکوں اور شہروں کو جان لیا تھا' حدیث میں ہے:

فقہاء تابعین میں جمہورعلاء اور بعد کے علاء 'امام ابوصنیفہ' امام مالک 'امام شافعی 'امام احمہ' اسحاق اور ابوثور نے بیہ کہا ہے کہ الل عراق کا میقات ذات پر ق ہے ' گرامام شافعی نے بیہ کہا ہے کہ مستحب بیہ ہے کہ الل عراق العقیق ہے احرام ہا عدصیں جو ذات برق کے متوازی ہے اور انہوں نے الاُم میں بیلکھا ہے کہ نبی مشرق آلیہ ہم ہے ذات برق کی حدیث ثابت نہیں ہے 'اس پرصرف لوگوں کا اجماع ہے ' ان کی بیرعبارت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ذات برق کا میقات ہونا نبی مشرق آلیہ ہم ہے منصوص نہیں ہے اور آپ نے اس کی تصریح نہیں کی 'الغزالی اور الرافعی نے اس کی تائید کی ہے' اور علامہ نووی نے شرح المہذب میں لکھا ہے کہ بیرمنصوص ہے اور انہوں نے اس کی سے استدلال کیا ہے کہ امام طحاوی نے بیرے دیث ذکر کی ہے:

### ذات عرق کومیقات قرار دینے کے متعلق نبی ملٹی لیکٹیم کی احادیث

حضرت عائشہ رہن اللہ بیان کرتی ہیں کہ بی ملٹ اللہ نے الل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کومیقات مقرر کیا اور شام اور مصروالوں کے ليے الحف كواور الل عراق كے ليے ذات عرق كواور الل يمن كے ليے يكملم كو۔

(سنن نسائی:۲۲۵۲\_۱۲۹۹ منن ابوداؤد:۱۲۹۹ شرح معانی الآثار:۲۳۸۸)

ابوالزبیرنے کہا: حضرت جابر و کا تشدیان کرتے ہیں کہان سے احرام باندھنے کی جگہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سا ہے کھر کہا کہ میرا گمان ہے کہ نبی مٹھی آیا کم کار ارادہ تھا کہ اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں اور دوسرے راستہ کے لوگ الجھے سے اور اہل عراق ذات عرق سے اور اہل نجد قرن سے احرام باندھیں اور اہل یمن میلملم سے۔

(شرح معانى الآثار: ٩ ٣٣٩، صحيح مسلم: ١١٨٣ الرقم أمسلسل: ٢٧٦٣)

عطاء سے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی آنشہ نے کہا: رسول الله الله الله علیہ کے اہل مدینہ کے لیے ذوالمحلیفہ کومیقات مقرر کیا اور اہل شام کے لیے الجف کواور اہل یمن کے لیے ملم کواور اہل عراق کے لیے ذات عرق کو۔ (شرح معانی الآثار:٥٠٠)

حضرت انس بن ما لک و شی تشدیان کرتے مین کدانہوں نے رسول الله ما تا اللہ سے سنا آپ نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کو ميقات مقرر كيا اور ابل شام كے ليے الجحفہ كو اور ابل بھر ہ كے ليے ذات يم ق كو اور ابل مدائن كے ليے العقيق كوئيد ذات يم ق كے قريب جكدب - (شرح معانى الآثار:١٥١١)

ا مام طحاوی نے کہا ہے کہ پس ان آٹارے ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ ملٹھ ٹیکٹیٹم نے الل عراق کے لیے بھی ای طرح میقات مقرر كيا بي جس طرح دوسر عشروالول كے ليے مواقيت مقرر كيے ہيں ۔ (عمدة القارى ١٥٥٥ - ٢٠٨-١٠ وارالكتب العلمية بيروت ٢٠١١ه) حافظ ابن حجر کی امام شافعی کی تا ئید میں ان احادیث کومشکوک قر اردینے کی لا حاصل سعی

اورمصنف کا امام ابوحنیفه کی تائیر میں متعددا جادیث صححے کو درج کرنا

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني مونى ١٥٢ ه لكصة إلى:

حضرت جابر کی حدیث (شرح معانی الآثار:۵۰۰سـ۳۳۹) کوامام احمد نے ابن کھیعہ کی روایت سے اور امام ابن ماجہ نے ابراہیم بن بزید کی روایت سے روایت کیا ہے اور الن دونول نے ابوالزبیر سے روایت کی ہے اس لیے اس حدیث محرفوع ہونے مين كوئي شك تبين ہے۔

میں کہتا ہول کے حافظ ابن تجرنے امام احمد کی ابن کھیدے جس روایت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے:

حسن بن مویٰ الاشیب ہے روایت ہے' وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابن کھیعہ نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں ابوالز بیر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے حضرت جابرے میقات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: میں نے رسول الله مٹی کیا کہ کوپیہ فرماتے ہوئے سا ہے کدابل مدینہ کے احرام باندھنے کی جگدذ والحلیفہ ہے اور دوسرے راستہ والوں کے احرام باندھنے کی جگدالجف ہادراہل عراق کے احرام باندھے کی جگدذات عرق ہادراہل یمن کے احرام باندھے کی جگدذات عرق ہے۔

(منداحدج عص ١٣٦٣ منداحه:١٢٥٥١ - ٢٢٥ ص ١٣٦٧ مؤسسة الرمالة وروت)

بيصديث منداحم كے علاده درج ذيل كتب صديث ميں بھى ہے: صحيح مسلم: ١١٨٣ ألرقم أمسلسل: ٢٧٦٣ ، صحيح ابن خزيمه: ٢٥٩٢ ، شرح معانى الآثار: ٩٣٩ ٣ ، شرح السنه: ٨٦٠ ، سنن بيهي ق

500021

علامہ شعیب الارتؤ وط اور ان کے معاون مخرجین نے لکھا ہے: امام مسلم کی شرط کے مطابق اس حدیث کی سند سجیح ہے اور ابو الزبيرامام مسلم كے رجال ميں سے ہيں۔ (حاشيدمنداحدج ٢٥ ٢٣٣ مؤسسة الرسالة أبيروت) اس حدیث کوایک اور سند ہے بھی امام احمہ نے روایت کیا ہے۔

(منداحرج سم ۲۳۱ منداحه: ۱۲۵ ۱۲ ۱۱ - ۲۲۶ م ۴۵۹ مؤسسة الرسالة أيروت)

اس حدیث کوا مام احمد نے حضرت عمر و بن العاص رسی اللہ ہے بھی روایت کیا ہے۔

(منداحمه ج ۲ ص ۱۸ اطبع قدیم' منداحمه : ۲۲۹۷ ج ۱۱ ص ۲۹۷ مؤسسة الرسالة' بیروت )

حضرت عمرو بن العاص کی میرحدیث درج ذیل کتب میں بھی ہے:

سنن بيهي ج٥ص ٢٨ 'سنن دارفطني ج٢ص ٢٣٦ 'مجمع الزوائدج ٣ص٢١٦ 'حلية الاولياءج ٣ ص ٩٣ \_ ٩٣ \_ حافظ ابن حجرنے جولکھا ہے کہ اس حدیث کوامام ابن ماجہ نے ابراہیم بن پزیداز ابوالزبیرروایت کیا ہے 'سووہ حدیث بیہے: ابراہیم بن یزیدازابوالزبیراز حضرت جابر رشی تندوہ بیان کرتے ہیں کہ جمیں رسول الله ملتی ایک خطبہ دیا 'پس فر مایا کہ اہل مدینہ کے احرام باندھنے کی جگہذ والحلیف ہے اور اہل شام کے احرام باندھنے کی جگہ الجف ہے اور اہل یمن کے احرام باندھنے کی جگہ يلملم ہاورابل نجد كے احرام باند صنے كى عكر ترن ہاورائل مشرق كے احرام باند صنے كى عكد ذات يوق ہے۔

(سنن ابن ماجه: ۲۹۱۵)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متونى ١٥٢ ه لكصة إلى:

ا پی کتاب الأم میں لکھا ہے: بیرٹابت نہیں ہے کہ رسول اللہ ملتھ کیا تھا نے ذات عرق کو حد مظرر کیا ہو'اس پرصرف لوگوں کا اتفاق ہے اور بیاس کی دلیل ہے کہ ذات برق کا میقات ہونا منصوص علیہ بیں ہے لیعنی اس کے میقات ہوئے کی نبی ملتی ایکی نے تصریح نہیں کی اور حفيهٔ حنابلداورجمهورشا فعيد كنزويك بيمنصوس عليد - (فخ الباري جسم ١٠٥ و١٠ دارالمرفه بيروت ٢٢١ماه)

ہم نے سیجے مسلمٔ سنن ابوداؤ دُ سنن نسائی' سنن ابن ماجہ' شرح معانی الآ ثار' مسنداحمداور متعدد کتب حدیث ہے بیہ واضح کر دیا ہے کہ نی شاہ ایک عراق کے لیے ذات برق کے سات ہونے کی تصریح کی ہے اور میں امام ابوصنیف امام مالک اور امام احمد کا ندہب ہاورامام شائعی کا پیکہنا میچے نہیں ہے کہذات برق کا میقات ہونا ٹابت نہیں ہے اور منصوص علیہ بیس ہے ٔ حافظ این حجرعسقلانی

چونکہ شافعی المذہب ہیں اس لیے انہوں نے حق الا مکان ان احادیث کوضعیف قر اردینے کی لاحاصل سی کی ہے وہ لکھتے ہیں: بیحدیث امام احمرُ امام ابوداؤ داورامام نسائی ہے مروی ہے (حافظ ابن حجرنے امام سلم کا نام تک نہیں لیا)اوراس میں سیولیل ہے کہ اس حدیث کی اصل ہے اور شاید کہ جس نے بیکہا ہے کہ ذات عرق کا میقات ہونا منصوص علیہ نبیں ہے اس کو بیا حادیث نبیس پہنچی ہوں گی یااس کے نز دیک بیا حادیث ضعیف ہوں گی کیونکہ ان احادیث کی ہرسند پراعتراض ہے' (پھراس کے بعد مجبور ہوکر لکھتے

ہیں کہ)اس مدیث کی متعدد اسانید ہیں اور ان اسانید کے مجموعہ سے بید مدیث تو کی ہوجاتی ہے۔ ان احادیث پرامام شافعی کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ کے عہد میں تو عراق آبادہیں ہوا تھا

ا مام شافعی نے اس صدیث پر سیاعة اض کیا تھا کہ نبی ملتی الل مشرق کے لیے میقات کیے مقرر کر سکتے تھے حالا نکداس وقت

الل مشرق نبيس تنے؟ حافظ ابن حجراس اعتراض كا جواب حافظ ابن عبدالبر سے نقل كرتے ہيں:

اس صدیث پرجس نے بیاعتراض کیا ہے کہ اس وقت تک عراق فنج نہیں ہوا تھا تو حافظ ابن عبد البرنے کہا: بیاس کی غفلت ہے
کیونکہ نبی ملٹی کیا تہا ہے نہ تو حات سے پہلے تمام اطراف کے مواقیت مقرر کر دیئے تھے کیونکہ نبی ملٹی کیا تہا ہے کہ بیالاتے عنقریب فنج
ہوجا کیں گئے بس اس وجہ سے شام اور عراق میں کوئی فرق نہیں ہے علامہ الماور دی اور دوسرے محدثین نے بھی بہی جواب دیا ہے۔
ہوجا کیں گئے بس اس وجہ سے شام اور عراق میں کوئی فرق نہیں ہے علامہ الماور دی اور دوسرے محدثین نے بھی بہی جواب دیا ہے۔
(فنج الباری جس س ۱۰۹ وار المعرف نیروت ۲۱ س ۱۳۱۱ ہے)

خلاصہ بیہ کہ امام ابوصنیفہ اور ویگرائمہ کے نزدیک اہل عراق کے لیے ذات پر ق کا میقات ہونا ثابت ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک میڈائٹ ہے کہ ذات پر ق کا میقات ہونا منصوص علیہ نزدیک میڈ ابت ہے اس لیے ہم نے سیجے مسلم اور دیگر کتب حدیث سے میدواضح کیا ہے کہ ذات پر ق کا میقات ہونا منصوص علیہ ہوا در نبی مُشْرِیْنِ ہے تابت ہے اور اس حدیث پر امام شافعی کے جواعتر اضات تھے ان کے جوابات ان ہی کے مقلدین کے حوالے سے نقل کردیتے ہیں۔ وللّٰ الحدمد علی ذالك.

١٤ - بَابُ

امام بخاری نے اس باب کا کوئی عنوان ذکر نہیں کیا'اور جب وہ کسی باب کاعنوان ذکر نہ کریں تو وہ باب ابواب سابقہ کے ساتھ لاحق ہوتا ہے' اس سے پہلے ابواب میں مختلف شہروں کے مواقیت ذکر کیے گئے تھے اور اس باب میں ذوالحلیفہ کا ذکر ہے اور دو اہل عدمہ: کا مقامت سرمہ

١٥٣٢ - حَدَثْنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ آخِبَرْنَا مَالِكُ عَنْ ثَافِع عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهُمَا يَفُعُلُ وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَفُعُلُ وَلِكَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبر دی از نافع از حصرت عبد اللہ بن عمر رضی الله انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله مالئی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی الله انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله مالئی کیا ہے والحلافیہ کے پھر یلے میدان میں اپنی اوشی بٹھائی ہی وہاں نماز پڑھی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بی عمر رضی اللہ عمر کرتے وہاں نماز پڑھی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بی اس طرح کرتے

### نبی ملٹی کیائی کم کا راستہ کے درخت سے نکلنا

ال مديث كاشرح ، سيح البخارى: ٣٨٣ مين گزر چكى بـ-١٥ - بَابُ خُرُوجِ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ

١٥٣٣ - خدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيَّمُ بُنُ اَلْمُنْكِرِ قَالَ حَدَّنَا الْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ ثَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ ثَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ ثَافِع اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ فَا عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْدَ رُخُ مِنْ طُويْقِ اللهُ عَنْ يَخُرُجُ مِنْ طُويْقِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُجُ مِنْ طُويْقِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُجُ إِلَى مَكَّةَ النَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ اللهُ مَكَّةُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ اللهِ مَكَّةَ اللهِ مَنْ طَوِيْقِ الْمُعَرَّسِ وَانَّ وَاللهُ مَكَلَةً وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ اللهِ مَكَّةً اللهِ مَكَةً اللهِ مَنْ طَوِيْقِ الْمُعَرِّسِ وَانَّ وَاللهُ مَكَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَجْعَ صَلَّى بِذِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَجْعَ صَلَّى بِذِى النَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ ال

اس مدیث کی شرح بھی سیجے ابخاری: ۸۴ میں گزر چکی ہے بعض أمور کی تفصیل حسب ذیل ہے: معرس اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مسافر رات کو تفہر نے بیمعرس ذوالحلیفہ کی متجد کے نشیب میں واقع ہے اور ذوالحلیفہ کی ب نبت محدے زیادہ قریب ہے۔

نی مان الله ورخت کے رائے سے مدیند سے روانہ ہوتے اور معری کے راستہ سے والی آتے اور آنے جانے مین راستہ بدل دیے اور آپ عید کے دن بھی ایبا ہی کرتے تھے ایک راستہ ہے جاتے اور دوسرے راستہ ہے واپس آتے اُ آج کل رش ہے بچنے کے لے یک طرفہ ریفک کا اصول ہے' ایک مواک روانہ ہونے کے لیے ہوتی ہے اور دومری مواک والیسی کے لیے ہوتی ہے' ہم کہتے ہیں كريطريقة بھى نى مائللىكى كى اسست سے ماخوذ ہے۔

نی الشائلیم والیسی میں ساری رات ذوالحلیف کے نشیب میں تفہرتے اور صبح ہونے کے بعد مدینہ میں داخل ہوتے اور آپ کی

تعلیم بھی یہی ہے کہ رات کی تاریجی میں گھروا پس نہ جاؤ' دن کی روشی میں گھر جاؤ۔

١٦ - بَابُ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

نبي الله يُلائِم كاارشاد كه العقيق مبارک وادی ہے

العقیق ' مدینہ کے باہرایک وادی ہے ایک قول میہ ہے کہ تہامہ کے نالہ کی گہرائی میں اس کا پانی ڈوب جاتا ہے۔

المام بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں الحميدى نے حديث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید اور بشر بن بر التنیس نے صدیث بیان کی'ان دونول نے کہا کہ جمیں الاوزاعی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ مجھے کی نے حدیث بیان کی انہوں نے كہاك بچے كرمدنے حديث بيان كى انہوں نے بيان كيا كمانہوں نے حضرت ابن عمباس رضی کشہ ہے سنا'وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت عمر وشی اللہ سے سنا' وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی ساتی اللہ م ہے وادی عقیق کے متعلق بیا ہے کہ آج رات میرے رب کی طرف ہے ایک آئے والا آیا ہیں اس نے کہا: اس مبارک وادی السن مازيد صي اوركي كدعمره في مل ب-

١٥٣٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَبِشْرُ بُنُ بَكُرِ التِّيْنِيْسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيلي قَالَ حَدَّثَنِي عِكُرمَةُ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رُضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِى الْعَقِيْقِ يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ 'اتٍ يِّنْ رَّبِي فَقَالَ صَلِّ فِي هٰذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ.[الراف الحديث: ٢٣٣١\_٢٣٢]

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعَقِيْقُ وَادٍ مُبَارَكُ

(سنن ابن ماجه: ۲۹۷۲ سنن ابوداوّد: ۱۸۰۰ مند الحميدي: ۱۹ مسجع ابن حبان: ۹۷۰ شرح النه: ۱۸۸۳ مند المز ار: ۲۰۱ مسجع ابن خزيمه: ٢١١٧، سنن يهي ج٥ص ١١ منداحرج اص ٢٠ طبع قديم منداحمه: ١٢١ ـج اص ٥٠٠ مؤسسة الرسالة أبيروت)

(۱) الحميدي بيابو بمرعبد الله بن الزبير بن العوام بين (۲) الوليد بن مسلم (۳) بشرالتنيسي (۴) عبدالرحمن بن عمرالا وزاع (۵) يجي بن الحميدي بيد (۴) عمر مدمولي ابن عهاس (۷) حضرت عمر بن الخطاب و منظافه و من (عدة القارى جه ص ١١١)

اس حدیث کی باب محوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: اس مبارک دادی میں نماز پڑھے۔

### آپ کے پاس آنے والے کا مصداق آپ نے وادی عقیق میں کون ی نماز پڑھی تھی؟ اور عمرہ کا مج میں ہونے کامعنی

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حفي متوني ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس مدیث میں ذکورے: آج رات میرے رب کی طرف ے ایک آنے والا آیا امام بیجی نے تصریح کی ہے کہ یہ آنے والے حضرت جریل علیہ الصلوٰ ۃ والسلام تھے اور ریجھی ہوسکتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہو۔

اس نے کہا: اس مبارک دادی میں نماز پڑھئے اس نمازے دہ نماز مرادہ جواحرام باندھتے دفت پڑھی جاتی ہے ادر سیجی ہو سكتاب كداس مرادمي كى نماز مو-

اورآپ کہے کہ عمرہ فج میں ہے: اس کا ایک معنی ہے کہ بیعمرہ فج میں ہے کیفنی آپ کا بیرج 'فج قر ان ہے یا اس کا معنی ہے: يرعمره فج كے ساتھ ہے يا يوعمره فج ميں مندرج ہاور يوسك ہوسكتا ہے كہ آپ نے بداس ليے فرمايا ہوتا كه آپ كے اصحاب كومعلوم ہو جائے کہ قران شروع ہے۔

وادى عقيق كى فضيلت اوراس پردليل كه آپ كا مج عقير ان تھا

اس حدیث سے دادی عقیق کی نضیات سعاوم ہوئی اور اس کی پیفضیات مدیند منور و کی فضیات کی وجہ سے ہے۔ اس سے سیجی معلوم ہوا کہ احرام باند سے وقت نماز پڑھنی جا ہے خصوصاً اس وادی س

اس سے یہ جمی معلوم ہوا کہ جج کرنے والے کواپے شہر کے تریب کی جگہ ٹس تھم کراحرام باند در کر تماز پڑھنی جا ہے۔

اس مدیث سے بیجی معلوم ہوا کرسب سے افضل جج ' حج قران ہے اور بیکہ نی مان قلیلیم کا حج ججة الوداع میں قران تھا ' تشع یا افرادنہیں تھااور یہی فقہاءاحناف کا مذہب ہے اس کی دلیل میہ ہے کہ نبی ملٹی لیا گیا گھرف سے میں تھم دیا گیا کہ آپ کہیے کہ میں عمرہ ج میں ہے'لہٰذا آپ کو میکم دیا گیا کہ آپ عمرہ اور ﴿ کوجع کریں اور میلین قران ہے اور جب آپ کوقران کا حکم دیا گیا ہے تو سے کال ے كرآ ب في منتع يا في افر اوكريں \_ (عدة القارى جه س ١١٦ ـ ٢١٢ دارالكتب العامية بيروت ١١١١ه)

١٥٣٥ - حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُو قَالَ حَدَّثَنَا الم بخارى روايت كرتے بين: جميں محد بن الى برنے مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فضیل بن طیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں موی بن عقبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے سالم بن عبد اللہ نے حدیث بیان کی از والد آخرى حصه مين ذوالحليف كى وادى كے نشيب مين خواب مين سيكها الياكة ب مديندك مبارك وادى مين بين موى بن عقبدنے كما كرسالم نے ہمارے اوفث كو بھى وہاں بھا ديا وہ اس جكدكو و هوند رہے تنے جس جگہ حضرت عبداللہ بن عمر دشخاللہ اپنے اونٹ کو بٹھاتے عصے اور وہ اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں رسول الله الله الله الله مال الله مال الله مال الله مال الله مالت الله مالته مالته مالته مالته مالت الله مالته مالته مالت الله

فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةً قَالَ حَـ لَأَتَنِي سَالِمُ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيِّهِ رَضِي اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ رُئِي وَهُو فِي مُعَرَّسِ بِلِي الْحُلِّيفَةِ عِبَطْنِ الْوَادِي إِنَّكَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءِ مُبَارَكَةٍ. وَقَلْدُ أَنَاخُ بِنَا سَالِمٌ ۚ يُتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيْخُ ؛ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ اللَّذِي بِسَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسَطْ مِّنَ ذٰلِكَ.

کے آخری حصہ میں تھہرتے تھے وہ جگہ اس مسجد کی مجلی طرف ہے جو اس وادی کے نشیب میں ہے وہ جگدان لوگوں کے اور راستہ کے ورمیان میں ہے۔

اس صدیث کی شرح معجم البخاری: ۸۳ میں گزر چکی ہے۔ رسول الله ملتي ياليم اور حضرات صحابہ كے قيام كى جگہوں پرخصوصى رحمتوں اور بركتوں كا نازل ہونا

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس جگہ رسول الله ملتی اللہ علی مفہرے تھے'اس جگہ قیام کرنے سے اور نماز پڑھنے سے ایسی خاص رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں جواور جگہنیں ملتیں'اس لیے حضرت عبداللہ بن عمراس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں آپ تفہرے تھے ورندوہ کی بھی جگہ تھہر جاتے اور صبح کونماز پڑھ لیتے 'ای طرح حضرات صحابہ کرام جس جگہ تھہرے ہوں وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات نازل ہوتی ہیں' ورندسالم' حضرت عبداللہ بن عمر کے قیام کی جگہ کو تہ تلاش کرتے اور کسی جگہ قیام کر لیتے اور نماز پڑھ لیتے۔

١٧ - بَابُ غُسُلِ الْخُلُونِ الرَّكِرُ ول يرخوشبوكاليب موتواحرام باند صف سے پہلے اس کوئین باردھوڈ الناحیا ہے

اس حدیث کے عنوان میں" خلوق "كالفظ بئياكي تتم كى خوشبو ہے جوزعفران سے بنائى جاتى ہے۔

الوعاصم نے کہا: ہمیں ابن جرت کے نے خبر دی انہوں نے کہا: جھے عطاء نے خبردی از صفوال بن یعلیٰ انہوں نے بیخبردی کہ حضرت يهلي وشي ألله في حضرت عمر وشي ألله الله حياد جب نبي المن الميناتيم بروحي نازل ہورہی ہوتو مجھے وہ منظر دکھا کمیں' حضرت عمر نے بیان کیا کہ جب نی من اللہ عرانہ اس سے اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب کی ا یک جماعت تھی' اس ونت ایک مخض نے آ کر کہا: یارسول اللہ! جو تحص عمرہ کا احرام باندھے اور اس نے کپڑوں پرخوشبولگائی ہوئی ہو آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی ملٹھیلیٹم ایک ساعت خاموش رہے پھر آپ بروحی نازل ہوئی کی حضرت عمر منگانلہ نے حضرت یعلیٰ کی طرف اشارہ کیا تو حضرت یعلیٰ آئے اوراس وقت حضرت یعلیٰ نے اس کیڑے میں اپناسرداخل کرلیا' اس وقت رسول آپ کی یہ کیفیت منقطع ہو گئی تو آپ نے پوچھا: وہ مخص کہاں ہے جس نے عمرہ کے متعلق سوال کیا تھا؟ تو اس مخص کو لایا عمیا 'آپ نے فرمایا: تہارے کیڑوں پر جوخوشبو گلی ہوئی ہو اس کو تین مرتبہ دهولوُ اورا پناجته (لمباكوث) ا تار د وُ اورا پيغ عمره ميں و ہى افعال كرو ١٥٣٦ - قال أَبُو عَاصِم أَخْبَرُنَا ابْنُ جَرِيْجِ أَخْبَرَلِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفَوَانَ بُنَ يَعُلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعُلَى قَالَ لِعُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ آدِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُورُ لِي إِلَيْهِ. قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفُرٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ جَاءً ةُ رَجُلْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ كَيْفَ تَرَىٰى لِنِي رِّجُلِ ٱحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُو مُتَضَمِّخ بطِيْب ؟ فَسَكَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ۚ فَجَاءَ هُ الْوَحْيُ ۚ فَاشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلى يَعْلَى ۚ فَجَاءَ يَعْلَى ۚ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوَّبٌ قَدُ أَظِلُّ بِهِ فَأَدْخَلُ رَاْسَةُ ۚ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُ الْوَجُهِ وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَ آيْنَ الَّذِي سَالَ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ فَأَتِي بِرَجُلٍ ۚ فَقَالَ اغْسِلِ الطِّيْبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَانْزِعُ عَنْكَ الْجُبَّةُ وَالْزِعُ عَنْكَ الْجُبَّةُ وَ وَاصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ كُمَا تُصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ . قُلْتُ لِعَطَاءِ أَرَادَ الْإِنْقَاءَ حِيْنَ آمَرَهُ أَنْ يَتَغْسِلَ لَـكُلاتَ مُرَّاتِ؟ قَالَ نَعَمُ.

ثُلُاثُ مُرَّاتٍ مِنَ الثِيابَ

[اطراف الحدیث: ۱۷۹۱ ـ ۱۷۳۱ ـ ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۸ ـ جوتم اپنے جی میں کرتے ہو' ابن جرتئ نے کہا: میں نے عطاء سے
پوچھا کہ جب نبی ملٹھ لیکٹیم نے اس کو تین مرتبہ دھونے کا حکم دیا تھا تو
کیاس ہے آپ کی غرض کیڑے کوخوب صاف کرناتھی؟ عطاء نے
کیاس ہے آپ کی غرض کیڑے کوخوب صاف کرناتھی؟ عطاء نے
کہا: ہاں!

(صیح مسلم: ۱۱۸۰) ارتم المسلسل: ۲۵۳ منن ابوداؤو: ۱۸۱۹ منن ترزی ۲۳۳۸ مسنن نسائی: ۲۲۲۷ صیح این فزیمہ: ۲۲۷۰ سنن دارقطنی ج۲ ص ۳۳ مند الحمیدی: ۲۶۱۱ المسلسل: ۱۲۹۳ منن ابوداؤو: ۱۲۹۱ صیح این حبان: ۲۵ سنن نسائی: ۲۲۱۷ مسلسل: ۲۶۱۱ مسنن بیجی جو می ۵۵ سام ۱۲۹۰ دلائل المدوة لا بی هیم: ۲۶۱ مسنن بیجی ج۵ ص ۵۵ دلائل المدوة و لا بی هیم ۲۶۰ مسنداخد، ۲۹ می ۲۰۱۰ دلائل المدوة و لا بی هیم ۲۶۰ می ۲۰۱۰ می ۱۲۰۰ میداخد، ۲۰ میداخد،

(۱) ابوعاصم النبیل 'ان کا نام الضحاک بن مخلد ہے(۲) عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج (۳) عطاء بن الی رباح (۴) صفوان بن یعلیٰ بن امیہ (۵) ان کے والدیعلیٰ بن امیہ۔ (عمدۃ القاری جوص۲۱)

# احرام باندھتے وفت خوشبولگانے کے جواز میں امام طحاوی کے دلائل اور مانعین کے جوابات

علامه ابوالحن على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ه لكصة بين:

اس حدیث میں جرانہ کے واقعہ کا بیان ہے 'جب نبی میں آئے تھے اور اس جگہ نبی میں آئے تھے اور اس جگہ نبی میں آئے غزوہ حنین کے مال غنیمت کونشیم کیا تھا۔

امام ابوجعفرمتوفی ۳۱۱ ہے نے کہا ہے کہ بعض فقنہاء نے اس مدیث کی بناء پر بید کہا ہے کہ احرام باندھتے وفت خوشبولگا نا مکردہ ہے' حضرت عمر' حضرت عثان' حضرت ابن عمر' حضرت عثان بن ابی العاص وظائٹہ کا عطاء' الزہری' امام مالک اور امام محمد بن الحسن کا پہی مسلک ہے اور دوسرے فقہاء نے ان کی مخالف کی ہے اور احرام ہاندھتے وفت خوشبولگا کے کوجائز قرار دیا ہے۔

جونقہاء احرام بائد سے وقت خوشبولگانے کو جائز ترارد ہے ہیں کو حضرت یکانی کی حدیث میں مانعین کی کوئی دلیل خہیں ہے کیونکہ جس محف نے رسول اللہ ملٹی کی ہی ہے خوشبو کے متعلق سوال کیا تھا'اس کے کپڑوں پر زردرنگ کی کریم کی طرح خوشبو کی تھی اوراس تم کی خوشبوم روکولگانا مکروہ ہے خواہ وہ احرام کی حالت میں ہو یا بغیر احرام کی حالت میں ہو ہم احرام باند ھے وقت اس خوشبو کے لگائے کو جائز کہتے ہیں جس کا لگانا بغیر احرام کی حالت میں ہو یا بغیر احرام کی حالت میں اور اس خوشبو کے لگائے کو جائز کہتے ہیں جس کا لگانا بغیر احرام کی حالت میں جائز ہے اور ھام نے از عطاء از صفوان بن یعنی از یعنی روایت کی ہے' اس میں میں ندرورنگ کے اثر کو دھوڈ الو آپ نے اس کواس خوشبو کے دھونے کا اس لیے جس میں خوشبو کی خوشبودار چیز کا لیپ کپڑوں پر یا جسم پر لگالیا جاتا ہے گویا میدرد رنگ کی کریم ہوتی ہے۔ (میس میں خوشبودار چیز کا لیپ کپڑوں پر یا جسم پر لگالیا جاتا ہے گویا میدرد درنگ کی کریم ہوتی ہے۔ اس میں خوشبوہ وق ہے جس میں زردرنگ کی خوشبودار چیز کا لیپ کپڑوں پر یا جسم پر لگالیا جاتا ہے گویا میدرد درنگ کی کریم ہوتی ہے۔ اس میں خوشبوہ وق ہے جس میں زردرنگ کی خوشبودار چیز کا لیپ کپڑوں پر یا جسم پر لگالیا جاتا ہے گویا میدرد درنگ کی کریم ہوتی ہے۔

اور آپ نے اس کواس لیے منع نہیں فر مایا تھا کہ احرام باندھتے وقت خوشبولگانا جائز نہیں ہے'لہذا حضرت یعلیٰ کی حدیث میں ہیہ دلیل نہیں ہے کہ جوشخص احرام باندھنے کاارادہ کرے تو آیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ الیمی خوشبولگائے جس کا اثر احرام کے بعد بھی باتی رہے یااس کے لیے الیمی خوشبولگانا جائز نہیں ہے۔

ا مام طحاوی نے کہا ہے کہ جب رسول الله مل الله مل الله علی احرام باندھتے تھے تو حصرت عائشہ رسی اللہ سے اوپر سب سے عمدہ خوشبو

لگاتی تھیں (وہ زردرنگ کالیپ نہیں ہوتا تھا کسی اور رنگ کالیپ ہوتا تھا۔ سعیدی غفرلہ؛ )

ا مام طحاوی نے امام محمد بن الحن کے حدیث یعلیٰ سے استدلال کور ذکرنے کے لیے بید کہا ہے کہ احرام ہر تتم کے سلے ہوئے کپڑے پہننے کو اور خوشبولگانے کومنع کرتا ہے اور شکار کرنے کو بھی منع کرتا ہے اور اس پر فقہاء کا اجماع ہے کہ جب کوئی مخض احرام باندھنے سے پہلے تیص پہنے پھراحرام باندھ لے اور وہ ای طرح قیص پہنے ہوئے ہوتو اس کو قیص اتار نے کا حکم دیا جائے گا اور اگر اس نے تیص کوئیں اتاراتو بیاایا ہوگا جیسے اس نے احرام باندھنے کے بعد متقل تیص پہنی ہوئی ہے اور اس پر فدیدواجب ہوجائے گا'ای طرح اگراس نے بغیراحرام کی حالت میں شکار کیااورا ہے ہاتھ سے شکار کو پکڑا ہوا ہے ، پھراس نے احرام باندھ لیا تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس شکار کوچھوڑ دے ورنداییا ہوگا جیسے اس نے حالت احرام میں شکار کیا ہے ای طرح محرم کے اوپر احرام باندھنے کے بعد خوشبولگانامنع ہے جیسا کہ مذکور الصدر چیزوں میں تھا'اور اگراس نے احرام باندھنے سے پہلے خوشبولگائی ہوئی ہوتو وہ اس کی مثل ہے جيے اس نے احرام باندھنے كے بعد خوشبولگائى ہوئيدامام طحاوى كاكلام ب-

علامه ابن بطال کہتے ہیں: جن فقہاء نے احرام ہاندھنے ہے پہلے خوشبولگانے کو جائز کہا ہے'وہ یہ کہتے ہیں کہ خوشبودار لیپ (كريم) اور زردرنگ مردول كولگانامنع بخواه وه بغيراحرام كے بويااحرام باندھے ہوئے ہو اور جنہوں نے احرام باندھتے وقت خوشبولگانے سے منع کیا ہے'ان کے نزدیک اس طرح نہیں ہے اور نی ملی اللہ نے جومردکوزعفران لگانے سے منع کیا'وہ اہل مدیند کے نزد یک صرف حالت احرام میں منع ہے اور بغیر احرام کے مرد کو زعفر ان کا رنگ لگانا جائز ہے اور ان کے پاس اس مسئلہ پر دلائل ہیں ا جن كوجم ان شاء الله و محتاب اللباس " بين ذكر كرين مح \_ (شرب ابن بطال جسم ١٤١٠ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٠١ه)

احرام باند سے وقت خوشبولگانے میں اختلاف ائر۔اورامام ابوطنیفہ کے موَقف پراحادیث سے دلائل علامه بدرالدين محود بن احمد عيني حنى متونى ١٥٥٥ ه لكصة بن:

احرام باندھتے وقت خوشبو کا استعال کرنے میں اور احرام کے بعد خوشبولگی رہے کے سئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض فقہاء نے اس سے منع کیا ہے اور اس کو مکروہ کہا ہے 'یہ فقہاء امام مالک اور امام تگرین الحن ہیں اور صحابہ میں حضرت عمر' حضرت عثمان' حضرت ا بن عمر اور حضرت عثمان بن الى العاص مِنْ الله اور فقبهاء تا بعين مين عطاء اور الزهري ہيں اور دوسرے فقبهاء نے ان كى مخالفت كى ہادراس کو جائز کہا ہے 'یہ فقہاءامام ابوصنیفہ اور امام شافعی ہیں'ان کا استدلال حسب ذیل احادیث ہے:

حضرت عائشہ رہن اللہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپ ان وو ہاتھوں سے رسول اللہ ماٹھ کیا تیا کے خوشبولگائی ، جب آپ نے احرام باندهااورجب آپ نے احرام اتارا طواف کرنے سے پہلے اور حضرت عائشہ نے اپنے ووٹوں ہاتھ پھیلا ہے۔

( مي ابخارى: ١٢٥٣ مي المعلم: ١١٨٩ اسن الدواؤد: ١٢٨٩ اسن شاكى: ٢٩٨٣)

حضرت عائشہ وضی کشیریان کرتی ہیں: میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے ججة الوداع میں رسول الله ملی میں بروررو (ایک قتم كى خوشبو) لگائى احرام كھولتے وقت اور احرام باندھتے وقت \_ (منج ابخارى: • ٩٣٠ منن ابوداؤد: ٥ ١٥٨)

حضرت عائشہ و اللہ میں کرتی ہیں کہ گویا کہ میں رسول الله طلق الله علی الون کے درمیان (ما تک میں) مشک کی چک و کھے رہی تحى اوراس وقت آپ احرام باند هے ہوئے تھے۔ (صحیمسلم: ١١٩٠ سنن ابوداؤد:٢٣١١)

حضرت یعلیٰ کی حدیث میں جو مذکور ہے کدرسول الله ما الله ما الله ما الله علی خشبو ( کالیپ یا کریم) دھونے کا حکم دیا تھا'اس کی وجد میر کا انہوں نے اپنے کپڑوں پرزعفران کالیپ لگایا ہوا تھا اور مردوں کو زعفران کی خوشبولگانے ہے آپ نے منع فر مایا ہے مصرت یعلیٰ کا قصہ جعر انہ کے موقع کا ہے اور یہ بالا تفاق ۸ ھاکا واقعہ ہے اور حضرت عائشہ رہینائشکی حدیث مذکور بالا تفاق حجۃ الوداع ٠١ ھ کے موقع کی ہے اور اس حدیث پرعمل کیا جاتا ہے جس کا تعلق آخری واقعہ ہے ہو۔ (عمرۃ القاری ج ہ ص٢١ ' دارالکتب العلمیہ ٢١١ ساھ)

خلاصہ یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت بدن پراور کپڑوں پرخوشبولگانا جائز ہے خواہ وہ خوشبو بعد میں بھی باقی رہے'البتہ زعفران اور زردرنگ کی خوشبو کالیپ لگانا مردول کے لیے ممنوع ہے خواہ وہ احرام باندھتے وقت لگا ئیں یا احرام باندھنے سے پہلے لگا ٹیں'اور احرام باندھنے کے بعد بالا تفاق خوشبولگانا جائز نہیں ہے۔

وی خفی کا ثبوت اور کسی مسئلہ کا نوراً جواب دینا ضروری نہیں ہے عالم کو جا ہے کہ وہ یقین حاصل کرنے کے بعد جواب دے اور دیگر مسائل

۔ المہلب نے کہا ہے کہاں حدیث کی فقہ سے کہ بھی کوئی شرع تھم وتی خفی یا وتی غیر مثلو سے بھی ٹابت ہوتا ہے اور اس سے پہھی معلوم ہوا کہ وتی کی دونشمیں ہیں: وتی جلی اور وہ قرآن مجید ہے اور وحی خفی اور وہ سنت ہے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جب عالم سے سوال کیا جائے تو اس کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں ہے جب اس کے زویک اس کا جواب تطعی طور پر معلوم ہو جائے تب جواب دے جس طرح نبی ملٹھ آلیتم سے سوال کیا گیا کہ جوشخص عمرہ کا احرام با ندھے اور اس کے جواب دیا گیا گیا ہے جو شعبی طرح جب کسی عالم سے کپڑوں پرخوشبولگی ہوتو وہ کیا کرے؟ باس کی ملٹھ آلیتم خاسوش رہے اور وی آنے کے بعد جواب دیا 'اس طرح جب کسی عالم سے سوال کیا جائے اور اس کو جواب متحضر نہ ہوتو وہ دین کتب کا مطالعہ کر کے جواب دے۔

نی طفی این استی این این کرے کو تین مرجد دھوے ۔اس سے معلوم ہوا کہ کی چیز کو پاک کرنے کے لیے تین مرتبددھونا ضروری

آپ نے فرمایا: تم عمرہ میں وہی کام کرد جو ج میں کرتے ہوا اس سے معلوم ہوا کہ عمرہ میں بھی سعی اور طواف ضروری ہے البذا جب کو کی شخص جج تمتع یا جج قران کرے گا تو اس کوعمرہ اور بٹی کے لیے الگ الگ سی اور طواف کرنے ہوں گے اور دونوں کے لیے ایک سعی اور ایک طواف کا فی نہیں ہے۔ (شرح ابن بطال مع زیادہ ج سم سما) 'دارالکتب العلمیہ 'بیروت' سم سماھ)

احرام باندھتے وفت خوشبولگانا 'اور جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو کیا ہے ؟ اور دہ کھی کرے اور تیل لگائے

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ نے کہا: محرم ریحان (خوشبو دار پھول) سونگھ سکتا ہے اور آئینہ میں دیکھ سکتا ہے اور کھانے کی چیزوں میں سے نام جون کے تیل اور کھی سے علاج کر سکتا ہے۔

١٨ - بَابُ الطِّيْبِ عِنْدُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا اَرَادَ اَنْ يُنْحُرِمَ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا اَرَادَ اَنْ يُنْحُرِمَ وَيَتَرَجَّلُ وَيَذَهِنُ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَشَمُّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَشَمُّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَشَمُّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَشَمُّ اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُمَا يَشَمُّ اللَّهُ مُواْقَ وَيَتَدَاوِلَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتَ وَالسَّمْنَ.

اس تعلیق کی اصل حسب ذیل احادیث میں ہے:

عكرمه بيان كرتے ہيں كدحضرت ابن عباس وشخمالله محرم كے ريحان سوتكھنے ميں كوئى حرج نہيں سجھتے تھے۔

(سنن يمين ج٥٥ ص٥٥ نشراك المان)

عرمه بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس و من اللہ نے کہا: محرم کے آ میندد میصنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(مصنف ابن ابي شيبه: ١٢٩٩٣ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٣٨٣ ، وارالكتب العلميه ، بيروت ) الضحاك بيان كرتے ہيں كہ حضرت ابن عباس رضي اللہ نے كہا: جب محرم كے ہاتھ بھٹ جائيس تو وہ ان پرزيتون كاتيل لگائے يا على الكالي - (مصنف ابن الي شيبه: 22 • ١٦ ، مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٢٩٢١ وارالكتب العلميه بيروت) وَ قَالَ عَطَاءٌ يَتَخَتُّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ. اورعطاء نے کہا: محرم انگوشی پہن سکتا ہے اور ہمیان باندھ سکتا

اور حضرت ابن عمر رضی کندنے حالت احرام میں طواف کیا اور ان کے پیٹ پر کپڑ ابندھا ہوا تھا۔

اس تعلیق کی اصل سنن دارقطنی: ۹ م ۲۳ - ج۲ ص ۲۲ م (دارالمعرف بیروت ۲۲ ما ه) میں ہے۔ وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطَنِهِ بِثُوبِ.

اس کی اصل حسب ذیل مدیث ہے:

عطاءاور طاؤس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر حالت احرام میں اپنی دونوں کو کھوں کے او پرعمامہ باندھے الوع تقير (مصنف ابمها الى شيبه: ١٥٣٣٢ وارالكتب العلميه بيروت ١١١١م) ه)

ادر حضریت عائشہ رہی الشان لوگوں کے لیے جا تگیا بہنے میں کوئی حرج نہیں مجھتی تھیں جواد نوں کی پشتوں پرھودج باندھتے تھے۔

وَكُمْ تَسَرَ عَائِشَةُ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا بِالنَّبَّانِ بَأَسًّا ۚ لِلَّذِيْنَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجُهَا.

اس کی اصل اس حدیث میں ہے:

حضرت عائشہ ریخانشہیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مج کیا اور ان کے ساتھ کم عمر لڑکے تھے' وہ جب ھودج کو اونٹ پر باندھتے تو ان کے جسم سے پچھ ظاہر ہوجا تا تھا تو میں نے ان کو جا نگیا پہنے کا حکم دیا' سووہ حالت احرام میں جا نگیا پہنتے تھے'اس حدیث کوامام سعید بن منصور نے اپنی سندموصول کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (عدة القاری جو س ٢٢٢)

١٥٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْر قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ فَذَكُرُ تُنَهُ لِإِبْرَاهِيمَ \* قَالَ مَا تَصَنَعُ بِقُولِهِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محد بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی ازمنصوراز سعید بن جبیر انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رہی کشدز بتون کا تیل لگاتے سے میں نے اس کا اہراہیم سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا: تم ان کے اُس تول کی کیا تو جید کرو کے جواس صدیث کے منافی

اسود نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رہناللہ نے کہا: گویا کہ میں رسول الله الله الله الله علیہ کے بالوں کے درمیان خوشبو کی چرک دیکھر ہی تھی اور آپ اس وقت احرام باندھے ہوئے تھے۔

تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كَآنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيُصِ الطِّيْبِ فِي مَفَارِق رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَهُوَ مُحُرِمْ. اس مدیث کی شرح مجیح ابنجاری: ۲۷ میں گزر چکی ہے۔

١٥٣٨ - جَدَّ تَنْنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

ان دونوں حدیثوں سے مرادیہ ہے کہ حضرت ابن عمر رہنگالشاحرام باندھتے وقت خوشبولگانے ہے منع کرتے تھے اس لیے وہ حالت احرام میں اپنے بالوں میں زینون کا تیل لگائے تھے جس میں خوشبونہیں ہوتی تھی' ابراہیم نے اس پر بیاعتراض کیا کہ ان کا پیمل ١٥٣٩ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرُنَا مَالِكُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَلِيهِ عَنْ الْقَاسِم عَنْ اَبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَالِثُ عَنْ اللَّهُ عَالِشَهُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الاحْرَامِه حِيْنَ يُحْرِم والحِيلِهِ قَبْلَ انْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الاحْرَامِه حِيْنَ يُحْرِم والمحرِية قَبْلَ انْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الاحْرَامِه حِيْنَ يُحْرِم والمحرِية قَبْلَ انْ يَطُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم المَدِيدِ قَبْلَ انْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم المَدِيدِ وَالمَه عَنْ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَنْ الله الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلْمُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلْمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله الله عَلَيْه وَسَلَم الله الله الله المَالِم الله الله عَلَيْه وَسَلَم الله الله المُولِق الله الله الله الله المُعَلَيْه وَسَلَم الله الله المَالِم الله المَالِمُ الله الله المُعَلَم الله المُعَلَم الله المُعَلَم الله المُعَلِي المُعْرَام الله المُعَلَم الله المُعَلَم المُعَلَم المُعَمّ المُعَلِيم المُعْرَام الله المُعَلَم المُعْرَام المُعَلَم المُعَلِم المُعْرَام الله المُعْرَام المُعَلِم المُعَلَمُ المُعْرَام المُعْرَام المُعْرَام المُعْرَامِ المُعْرَام المُعْرَام المُعْرَام المُعْرَام المُعْرَام المُعْرَام المُعَلِم المُعْرَام المُعْم المُعْمِلُ المُعْرَام المُعْمِلُ المُعْرَامِ المُعْرَام المُعْرَام المُعْرَام المُعْمِلُ المُعْرَام المُعْرَامُ المُعْرَام المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمِلُ المُعْمُ المُعْمِلُم المُعْمُوا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی ازعبدالرحمٰن مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی ازعبدالرحمٰن بن القاسم از والدخود از حضرت عائشہ ریخی اللہ فی اللہ عن اللہ میں رسول اللہ ماٹھ ایکھ کے خوشبولگاتی تھی جب آپ احرام کھولتے تھے بیت اللہ کا احرام باندھتے تھے اور جب آپ احرام کھولتے تھے بیت اللہ کا طواف کرئے سے بہلے۔

[الحراف الحديث: ۱۵۳۳-۱۹۳۵ - ۹۹۳ - ۵۹۸۸] (صحیح مسلم: ۱۱۸۹ ارقم کمسلسل: ۲۷۷۸ منن نسانی: ۳۲۸۵ منن این ماجه: ۲۹۳۹ مند احد: ۴۹۳۹ مند الحدیدی: ۱۶ ام الهم مند الجدیدی: ۱۹ ام الهم مند الجدیدی: ۱۹ ۱ الهم مند الجدیدی: ۱۹ ام الهم مند الجدیدی: ۱۹ ام الهم مند الجدیدی: ۱۳ مند المجادی: ۱۸ مند المجادی: ۱۳ مند المجاد

### احرام باند صتے وقت خوشبولگانے كا استحباب

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوني ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ احرام باندھتے وقت خُرشبولگا ناستحب ہے خواہ بعد میں وہ خُرشبو آتی رہے امام مالک کا اس میں اختلاف ہے 'وہ اس کوحرام کہتے ہیں اور وجوب فدید کے متعلق ان کے دوقول ہیں' اس کی تفصیل سیحے ابنخارری: ۱۵۳۱ میں گزر چکی ہے۔ (عمدة القاری ج ۹ ص ۲۲۲ 'دارالکتب العلمیہ' بیردت' ۱۳۲۱ھ)

\* باب ندکور کی صدیث شرح صحیح مسلم: ۲۷۲-جسم ۲۹۵ پر فدکور ہے اس کی شرح کے عنوان حسب ذیل ہیں:

① احرام سے پہلے خوشبولگانے میں مذاہب ائمہ ﴿ احتاف کی مؤید احادیث ﴿ محرم کے پھول سونگھنے میں مذاہب اربعہ ﴿ کیا از واجِ مظہرات میں دنوں کی تقسیم نبی ملٹھ کیا ہے پرواجب تھی؟ ﴿ جن از واج سے نکاح اور زخصتی ہوئی' ان کی تعداد ﴿ رسول الله ملٹھ کیا ہے تکا کے تعدداز واج پراعتراض کے جوابات۔

١٩ - بَابُ مَنْ أَهَلُّ مُكِبِّدُا جس نَهِ بال جما كرا ترام باندها

بال جمانے كا مطلب يہ ہے كہ جس نے بالوں ميں كوند كى شل كوئى چيز لكائى اجس سے اس كے بال چيك كرجم جائيں تاكہ احرام كى حالت ميں بھرند عيس۔

١٥٤٠ - حَدَثَنَا أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبُ عَنْ اللهُ عَنْ آبِيهِ رَضِى الله عَنْ الله عَنْ آبِيهِ رَضِى الله عَلَيهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ يُهِلّ مُلَيّدًا. [الحراف الديث:١٥٣٩ ـ ١٥٣٥ ـ ٥٩١٥ ـ ٥٩١٥]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اصبح نے حدیث بیان کی امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اصبح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خبردی از یونس از ابن شہاب از سالم از والدخود رشی آنٹ انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے سنا رسول اللہ مشی آئے ہم بالوں کو جمائے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔

(صحیح مسلم: ۱۱۸۳ الرقم السلسل: ۲۷۱۵ مسنن ابوداؤد: ۱۸ ۱۸ مسنن نسائی: ۲۸۴۸ مسنن کبری: ۳۷۲۸ مسنن بینی ج۵ ص ۴۴ مسنداحد ج۶ ص ۱۲

طبع قديم منداحه: ۲۰۲۱-ج ۱۰ ص ۲۱۷ مؤسسة الرسالة أبيروت)

#### حدیث مذکور کے رجال

(۱) اصبغ ابن الفرح ابوعبدالله مولی عبدالعزیز بن مروان ورّاق عبدالله بن وہب نیه ۲۲۲ هیں نوت ہو گئے تھے (۲) عبدالله بن وہب (۳) یونس بن پزید (۳) محمد بن مسلم بن شہاب الزہری (۵) سالم بن عبدالله (۲) ان کے والد حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب وشکا تلهٔ ۔ (عمدة القاری ج م ۲۲۷)

تلبيه كے كلمات اور تلبيد كامعنى

اس حدیث مین "اهل" كالفظ ب اس كامعنى ب: بلندآ واز تلبيه كهنا "تلبيدك الفاظ به بين:

"لَبِّيَكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ البَّيْكَ لَا شَرَيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ الْ

نیزاس صدیث میں ''مسلسدُّا''کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: بال جمائے ہوئے یابال چیائے ہوئے۔احرام باندھتے وقت اس خیال ہے کہ بال بھھرنے نہ پائیس اور پریشان نہ ہوں یاان میں گردوغبار نہ سائے' جس سے جو ئیں پڑنے کا اندیشہ ہو' بالوں کو گوند یا کسی اور چیکانے والی چیز ہے (جیسے آج کل بالوں کو Gell ہے چیکا یا جاتا ہے) جمالیتے ہیں'اس کوتلبید کہتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله بیان کرتے ہیں کدرسول الله ملتی کی آتی ہے شہدے اپنے بالوں کو چیکا یا۔ (سنن ابوداؤد: ۱۷۳۸) محرم کے لیے بالوں کو چیکا نے میں زراجب اسمہ اور امام ابو حضیفہ کے مؤقف پر دلیل

علامه بدرالدين محمود بن عيني حنى متونى ٥٥٨ ه لكصة بين:

علامہ ابن بطال نے کہاہے کہ بالوں کو جمانا مستحب ہے' جو جاہے بالوں کو بتمائے اور جو چاہے ترک کر دے اور جو بالوں کو چپائے' اس پرلازم ہے کہ وہ بالوں کومنڈ وائے کیونکہ نبی ملٹھ کیا تھا۔ (شرح ابن بطال جسم ص۱۸۰) حضرت عمر اور ابن عمر دینی اللہ بال چپکانے والوں کو بال منڈ وانے کا تھم دیتے تھے' کہی امام مالک' امام شافعی' امام احمد اور جمہور

فقہاء کا تول ہے۔

امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ نے بیکہا ہے کہ جس نے بال چپکائے یا مینڈھیاں بنا کمی تو اگر اس نے بال کاٹ لیے اور ان کو منڈوایا نہیں تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے کیونکہ حضرت ابن عباس رہن اللہ فرماتے تھے: جس نے اپنے بالوں کو چپکایا یا سمجھا بنایا' یا مینڈھیاں بنا کیں تو اگر اس نے بال مونڈ نے کی نیت کی تھی تو بال مونڈ لے اور اگر اس نے بال مونڈ نے کی نیت نہیں کی تھی تو چاہے تو بال مونڈ لے اور اگر جا ہے تو بال کاٹ لے۔

اگریدا منزاض کیا جائے کدامام ابن عدی نے حضرت ابن عمر دین کافتہ سے بدروایت ذکر کی ہے کدرسول اللہ مل کا کیا ہے فرمایا: جس نے احرام کے لیے اپنے بالوں کو چپکایا 'اس پر بالوں کومنڈ انا واجب ہے۔

(الكال لا بن عدى ج م ص ٨٢ ما طبع قد يم يح ص ٢٧٢ وارالكتب العلمية بيروت ١٨١٥ ه)

میں کہتا ہوں کہاس حدیث کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن رافع ہے اور وہ ضعیف ہے اور امام دار قطنی نے کہا ہے کہ وہ قوی نہیں ہے۔ (عمدة القاری ج 9 ص ۲۲۸ ' دارالکتب العلمیہ ' بیروت ۱۳۲۱ ھ)

٠٠- بَابُ الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَرِدُوالْحَلَيْهِ كَ مَرْدُوالْحَلَيْهِ كَ مَرْدُوالْحَلَيْهِ كَ مَرْدُوالْحَلَيْهِ كَ مَرْدُوالْحَلَيْفِ كَ مَرْدُوالْحَلَيْفِ مَنَا لَكُمُلَيْفَةِ فَي الْحُلَيْفَةِ فَي الْحُلِيْفِةِ فَي الْحُلَيْفَةِ فَي الْحُلَيْفَةِ فَي الْحُلَيْفَةِ فَي الْحُلَيْفَةِ فَي الْحُلَيْفَةِ فَي الْحُلَيْفَةِ فَي الْحُلَيْفِي الْحُلِيْفِي الْحُلِيْفِي الْحُلِيْفِي الْحُلِيْفِي الْحُلِيْفِي الْحُلِيْفِي الْحُلْفِي الْحُلْفِي الْحُلْفِي فَي الْحُلْفِي الْحُلِيْفِي الْحُلْفِي ا

ا ١٥٤١ - حَدُثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللّٰهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنْ اللّٰهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ آنَهُ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ آنَهُ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ آنَهُ مَالِم أَنْ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ وَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْهِ الْمَسْجِدِ وَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْفُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَةُ وَالْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْفُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبد اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے انہوں نے کہا: ہمیں مولی بن عقبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں مولی بن عقبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہیں نے سالم بن عبد اللہ سے سنا انہوں نے کہا: ہیں نے حضرت عبد اللہ بن عمر وی اللہ سے سنا '(ح) اور ہمیں عبد اللہ بن حضرت عبد الله بن عمر وی از امام ما لک از مولی بن عقبہ از سالم بن عبد الله وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد وی اندوں کے بیان کرتے مبد الله دو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد وی اندوں می بان حرام ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ مل اللہ اللہ اللہ عن صرف می بان احرام باندھا یعنی می د والحلیف کے ہاں احرام باندھا یعنی می د والحلیف کے ہاں۔

(صحیح مسلم: ۱۸۷۱ مسنن ابوداؤد: ۱۷۷۱ مسن ترندی: ۸۱۸ مسنن نسانگ: ۲۷۵۱ مسند الحمیدی: ۲۵۹ مشیح این خزیمه: ۲۶۱۱ المعجم الکبیر: ۱۲۷۱ اسا ' سنن بیبتی ج۵ص ۳۸ مسنن کبری : ۳۷۹ مسند احمد ج۲ص واطبع قدیم مسند احمد: ۷۵۰ مدج ۸ص ۷۷۱ مؤسسة الرسالة 'بیروت مسند الطحاوی : ۱۰۷۷ م)

اس صدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: نبی الٹیٹی کے صرف مجد ذوالحلیفہ کے پاس احرام ہا ندھا۔ اس صدیث کے دجال کا اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ نبی الٹیٹیلز کم کے احرام ہا ندھنے کی جگہ میس فقتہاء کا اختلاف علامہ ابوالحس علی بن خلف ابن بطال ہا کئی قرطبی متونی ۴ مس سے لکھتے ہیں:

رسول الله طنظ آنیا نے جس جگہ ہے احرام باندھا 'اس میں فقہاء کا اختلاف ہے' بعض فقہاء نے کہا: آپ نے متجد ذوالحلیفہ کے پاس ہے احرام باندھا 'اس میں فقہاء کے بعد جب آپ کی سواری سیدھی کھڑی ہوگئ 'اس وقت آپ پاس ہے احرام باندھا 'حضرت ابن عمر' حضرت ابن عباس اور حضرت جابر وظافیۃ نیم ہے ای طرح مروی ہے اور دوسرے فقہاء نے احرام باندھا جب آپ مقام ہیداء پرآ ہے۔

امام طحادی کہتے ہیں: بعض علماء نے ان کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ ہوسکتا ہے آپ نے مقام بیداء ہے احرام بائد ھا ہواور
اس کی وجہ یہ ہیں تھی کہ آپ کا تصدید تھا کہ اس جگہ احرام بائد ھنا ور رسی جگہوں پر احرام بائد ھنے ہے افضل تھا' کیونکہ ہم نے ویکھا
ہے کہ نبی ملٹ ڈیکٹی نے اپنے جج میں کئی افعال ایس جگہوں پر کیے جو ان جگہوں کی فضیلت کی وجہ سے نہیں تھے' جیسے نبی ملٹ ڈیکٹی ملئی سے
واپسی میں وادی محصب میں تھم ہرے اور میداس وجہ سے نہیں تھا کہ وادی محصب میں تھم ہرنا سنت تھا لیکن میکسی اور وجہ سے تھا' اسی طرح
آپ کا مقام بیداء پر احرام بائد ھنا' اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہاں احرام بائد ھنا سنت تھا جب کہ بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے کہ آپ
نے مقام بیداء سے احرام بائد ھا تھا۔

حضرت عبد الله بن عمر رضی کلنه بیان کرتے ہیں کہ تمہارا بیداء وہ ہے جس کا تم رسول الله ملی آیکم پر جھوٹ یا ندھتے ہو' رسول الله ملی آیک نے صرف مسجد کے پاس احرام باندھا ہے بینی مسجد ذوالحلیف کے پاس۔

(موطأ امام ما لك\_كمّاب الحج: • سيح اص ٢١٥ 'المكتبة التوفيقية بيروت)

3

بیداء: مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک ہم وارمیدان ہے۔ (مجم البلدان أردوص ۷۷) جنہوں نے کہا ہے کہ آپ نے احرام اس وقت باندھا تھا جب آپ سواری پرسوار ہو گئے تھے۔ ان کا استدلال اس حدیث ہے ہے:

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر دختی اللہ مجد ذوالحلیفہ میں ٹماز پڑھتے تھے گھر آپ مسجد سے نکل کرسواری ہوتے اور جب آپ کی سواری سیدھی ہوجاتی تو آپ احرام باندھتے۔

(موطأ امام ما لك - كتاب الحج: ٣١ - جاص ٢١٥ 'المكتبة التوفيقيه بيروت)

### نبی الله الله کے ج کا حرام باند صنے میں اختلاف کا منشاء

پی حضرت ابن عباس رخیماند نے بیان کر دیا کہ رسول اللہ سائی آیا ہم کے گی کے احرام باند صنے کی جگہوں میں اختلاف کس وجہ سے ہوا در نبی ملٹی آیا ہم نے اپنے جج کے احرام باند صنے کی ابتداء اس جگہ سے کی تھی جس جگہ آپ نے متجد ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی تھی 'سوجو شخص جج کا احرام باند صنے کا ارادہ کرئے وہ دورکعت نماز پڑھئے پھراس کے بعداحرام باند صے اور یہ جمہور علماء کا قول ہے۔
امام طحاوی فرماتے ہیں: یہی امام ابوطنیفڈ امام ابویوسٹ اور امام گھر حمہم اللہ کا ندہب ہے۔

(شرح معانى الآ ارج م ص ١٨٥ - ١٨٨ المضائد كى كتب خان كراچى)

علامہ ابن المنذر نے کہا ہے کہ جس شخص نے احرام باند ھنے سے پہلے دور کعت ٹمازنہیں پڑھی اس کا احرام باندھنا بھی شخے ہے کیونکہ حضرت اساء بنت عمیس ریمنئاللہ حالت نفاس میں تھیں تو نبی طفی آئیل نے ان کو تھم دیا کہ وہ مسل کر کے احرام باندھ لیس اور ظاہر ہے کہ حالت نفاس والی عورت طاہر ونہیں ہے اور بغیر طہارت کے نمازنہیں ہوتی۔

(شرح ابن بطال جهم ١٨١ ـ ١٨١ وارالكتب العلمية بيروت ١٨١ ه)

نی اللہ اللہ کے ج کا حرام باند سے میں مداہب اسمہ

علامہ بدرالدین محود بن احمد عینی حنی متونی ۸۵۵ ھ امام طحادی کی پوری عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: امام ابوطنیفہ 'امام ابو یوسف' امام محمد' امام مالک 'امام شافعی' امام احمد اور ان کے اصحاب کا یہی قول ہے کہ نبی مشی ایک ہے سجد ذ والحليف مين دوركعت نماز پڑھ كراى جگہ ج كاحرام باندھا تھااورالاوزاعي عطاءاور قبادہ نے كہا كەالبيداء ميں احرام باندھنامتخب ے'اورالبکری نے کہا: بیالبیداء ذوالحلیفہ کے دو پہاڑوں کے اوپر ہے' جو محض اس وادی سے پڑھتا ہے۔

(عدة القارى جوص • ٢٣ أدار الكتب العلمية بيروت ٢١ ١١٥)

باب ذکور کی حدیث شرح سیح مسلم: ۲۱۷-ج ساص ۲۹۱ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں: ① نبی من المنظر کے احرام با غد صنے کی جگد میں اختلاف روایات ﴿ ركن يمانی كى تعظيم كی وجد ﴿ احرام كے لباس كور تكنے كاجواز ﴿ نضاب كاعم ـ

> محرم کون سے كيڙے نہ پہنے

٢١ - بَابُ مَا لَا يَلْبَسُ المُحُرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ محرم کس متم کالباس نہ پہنے خواہ اس کا احرام نج کا ہویا عمرہ کا'نیز نج افراد کا ہویا تمتع کا ہویا

١٥٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ تَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمُرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ زُجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَـمَ لَا يَلْبَـسُ الْقُمْصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيْ لَلاتِ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ الَّا الْحِفَافَ إِلَّا أَحَدُّ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ۚ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ ۚ وَلْيَقْطَعْهُمَا ٱسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ النِّيَابِ شَيْئًا مَسَّةً الزَّعْفَرَانُ '

اس حدیث کی شرح معیم ابنخاری: ۱۳ میں گزر چکی ہے۔ ٢٢ - بَابُ الرُّكُوْبِ وَالْإِرْتِدَافِ

فِي الْحَجّ

١٥٤٤'١٥٤٣ - حَدَّثْنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي، عَنْ يُونُسَ الْآيلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ أُسَامَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ' ثُمَّ آرُدَفَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن بوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خروی از نافع از حضرت عبدالله بن عمر وشي أنه وه بيان كرتے ہيں كه ايك مخص نے كہا: يا رسول الله! محرم كس تتم كے كيڑے بہنے؟ رسول الله مَا لِيَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَهُمِي مِنْ يَهِي اور عمامه نه يهنه اور شلوار نه يهنه منه كن أوب (كان دُ حالية والى أو في) ندموز ي مكريدكه جس فخض کو جوتے نہ ملیں تو وہ سوزئے پہن لے اور موزوں کو مخنوں کے نیجے تک کاٹ لے اور وہ کپڑے نہ پہنے جن کوزعفران یا زرور نگ ہے رنگا گیا ہو۔

# حج میں سواری پر پیٹھنا اور کسی کوا ہے يحييے سواری پر بٹھانا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد اللہ بن محد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہب بن جریر نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں میرے والد نے صدیث بیان کی از يونس الاملي از الزهري ازعبيد الله بن عبد الله از حضرت ابن عباس و الماله وه بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ رشی الله عرفات ہے مز دلفہ 

مزدلفہ ہے منی تک آپ نے حضرت الفضل رضی اللہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا کھر آپ نے ان دونوں کو اسے بیچے بٹھا لیا عضرت ابن عباس رضي الله نے كہا: پھرآپ مسلسل تلبيد پڑھتے رہے حتى كرآپ

الْفَصْلَ عِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إلى مِنَّى عَلَى فَكَلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. [اطراف الحديث: ١٢٨٠ ـ ١٢٨٥]

نے جمرہ عقبہ بر تکریاں ماریں۔

(صحيح مسلم:١٢٨١ ؛ الرتم المسلسل: ٣٥٠٠ ع؛ سنن ابن ماجه: ٥٠٠٠ من سنن نسائى: ٢٥٠ من سنن كبرى: ٢٨١ من مند ابويعلى: ٢٢٢٢ ، أمعجم الكبير: ٣٠ ـ ـ ٧ ـ ٧ ـ ٧ ٢ ـ ١٨ ، منداحه ج اص ١٦ طبع قديم منداحه: ١٨١ ـ ج سم ١٣١ مؤسسة الرسالة ؛ بيروت وأمع المسانيد لا بن جوزى: ٢٩٦٣ مكتبة الرشد رياض ٢٩٦٣ ه)

اس دریث کے رجال کا اس سے پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے۔

اس مدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس مدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت اسامہ اور 

سواری پر بیش کر مج کرنے کی فضلیت

المهلب نے بیان کیا کہ سوار گی پر سوار ہو کر ج کرنا پیدل ج کرنے ہے افضل ہے اس کی تفصیل اس سے پہلے سجے ابتخاری: ١٥١٧۔ ١٥١٣ ميں گزرچكى ب(الحمد للدرب العلمين! مصنف نے بھى سوارى پرسوار موكر ١٩٩٣ء ميں في كيا تھا)-

نیزاس حدیث میں بی بیوت ہے کہ عالم اپنے پیچھے سواری پراپنے شاگر داور خادم کوسوار کرلے اور اس میں بڑے آ دی اور استاذ بينهي - (شرح ابن بطال جسم ص٢٨١ وارالكتب العلمية بيروت ٢٨١٥)

> ٢٣ - بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ التِّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْأَزُّرِ

وَلَبِسَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا النِّيَابُ الْمُعَصِّفَرَةَ وَهِي مُحْرِمَةٌ وَقَالَتُ لَا تَلَقُّمُ وَلَا تَتَبَرُقَعُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا بِوُرْسٍ وَلَا زَعُفَرَانِ.

محرم كيرُ ول عَيادرول اورية بندول برمشمل جولباس پہنے

اورحضرت عاكثه وكالشف حالت احرام ميس كم رنگ ميس ر کے ہوئے گرے سے اور وہ فرمانی تھیں کہ عورت نقاب نہ ڈالے اور برقع نہ پہنے اور ایسا کیڑا نہ پہنے جس سے سرخ یا زرد

علامه عینی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کوسند موصول کے ساتھ امام سعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔ (عمدة القاری ج 9 ص ٢٣٨) حضرت ابن عمر و الله بيان كرتے ہيں كمانهوں نے ساكر رسول الله الله الله الله الله على الله الله على وستانے اور نقاب بہنے سے منع فر مایا اور ان کپڑوں کے پہننے ہے منع فر مایا جن سے سرخ رنگ یا زعفر ان جھڑر ہی ہو'اس کے بعدوہ جس رنگ کے کپڑے چاہے پہنے خواه زردمو ياريشم موياز بورمول يا شلوارمو ياقيص مويا موزب مول-(سنن ابودادُد:١٨٢٧) اور حضرت جابر رضی اللہ نے کہا: میں زرد رنگ کے کیروں کو

وَقَالَ جَابِرٌ لَا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيْبًا.

خوشبو دارنہیں سمجھتا۔

اس تعلیق کوامام شافعی نے سندموصول کے ساتھروایت کیا۔ (عمدة القاری جو ص ٢٣٨)

اورحضرت عائشہ رہی انشہ ورت کے لیے زیوراور سیاہ اور گلالی وَلَهُ تُرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيّ وَالثُّوبِ الْأَسُودِ كير عاور موزے بينے ميں كوئى حرج نہيں مجھتى تھيں۔ وَالْمُورَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرُّاةِ.

اس تعلق کی اصل سنن بہتی جه ص ۵۲ میں ہے۔

علامہ ابن المنذ رنے کہا ہے کہ اس پراجماع ہے کہ عورت تمام سلے ہوئے کپڑے اورموزے پہن عتی ہے اور چبرے کے علاوہ اس کے لیے سراور بالوں کوڈ ھانپتا جائز ہے اور وہ اپنے چہرہ پر کوئی کپڑ الٹکا شکتی ہے تا کہ اپنے چہرہ کومردوں کی نگاہوں ہے بچائے' فاطمہ بنت منذرے روایت ہے کہ ہم محر مات تھیں اور ہم حضرت اساء بنت ابی مجر دختماللہ کے ساتھ اپنے چہروں کو ڈھا نیتی تھیں (یعنی كوئى كيرُ النَّكاكر)\_(عدة القارى ج ٩ ص ٩٣٠ ' دار الكتب العلميه 'بيروت ١٣١١ه)

وَقَالَ إِبْرَاهِيم لَا بَأْسَ أَنْ يَبْدِلَ ثِيَابَهُ. اورابراهيم نے كہا كدم كر كرے تبديل كرنے ميں كوئى

75720 --

اس تعلیق کوامام ابو بکرنے سندموصول کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (عمدۃ القاری جوص ۲۳۹)

١٥٤٥ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أبى بَكُر المُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا فُضَيُّلُ بُنُّ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بُنُّ عُـ قُبَـةً قُـالُ ٱخْبَـرَنِي كُرِّيبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ إِنْطَلَقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ؛ بَعْدَ مَا تُرَّجُّلَ وَادُّهَنَّ ؛ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَ ةُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ اللَّهُ لَلَّمْ يَنْهُ عَنَّ شَيْءٍ مِّنَ الْاَرْدِيَةِ وَالْاَزْرِ تُلْبَسُ ۚ إِلَّا الْـمُزَعْفَرَةً الَّتِيِّ تُرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ \* فَأَصْبَحَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ \* رَكِبُ رَاحِـلَتَــهُ ' حَتَّى اسْتَواٰى عَلَى الْبَيْـدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُ مُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ وَلَاكَ لِخَمْسِ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَقَادِمَ مُكَّةً لِآرَبُعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعْى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوَّةِ وَالْمَرُّوَّةِ وَلَمْ يَحِلُّ مِنْ أَجُلِ بُدُنِهِ ۚ لِاَنَّهُ قَلَّدَهَا ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونَ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجّ وَلَمْ يَقُرَبِ الْكُعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةً وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَّطُّوَّ فُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُوُّوسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُوا وَذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن ابی بکر المقدی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فضیل بن سلیمان نے عدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھ موی بن عقبہ نے حدیث بیان ك انهول نے كہا: مجھے كريب نے خردى از حضرت عبد الله بن عباس ومنالله انہوں نے بیان کیا کہ نبی منت لیکنے کے صلحی کی اور تیل لگایا اور اپناتہ بند بائرھا اور جا در اوڑھی' اس کے بعد آپ اور آپ كے اسحاب مدينے سے فكلے كي آپ نے جا درول اور تد بندول میں ہے کی چیز کے پہننے ہے منع نہیں فر مایا' سوااس کے کہ جو کیڑا زعفران سے رنگا ہوا ہو اور وہ زعفران بدن پر جھٹر رہی ہو' پس صبح آپ ذوالحليفه پنج اپن سواري پرسوار جوئ حي كه مقام البيداء يرآب نے اورآب كے اسحاب نے احرام باندها اوراني اولاني کے گلے میں ہارڈالا اس دن ذوالقعدہ کے مہینہ کے یا چے دن باتی تھے' جب آپ مکہ پہنچ تو ذوالحجہ کے جاردن گزر چکے تھے' پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی ور چونکہ آپ نے اپنی قربانی کے اونٹ میں ہار ڈال دیا تھا'اس لیے آپ نے احرام نہیں کھولا' پھرآپ مکہ کے بالائی حصہ میں جون پہاڑ كے پاس اون سے اترے اس وقت آپ مج كا تلبيد يرورب تھے' پھر آ پ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد کعبہ کے قریب نہیں

حَلَالٌ وَالطِّيْبُ وَالنِّيَّابُ. [اطراف الحديث:١٦٢٥ ـ ١٢١]

گئے حتیٰ کہ آپ میدانِ عرفات سے واپس آئے اور آپ نے اپنے اصحاب کو بیت مرد وہ بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا اور مردہ کے درمیان سعی کریں (دوڑیں) 'پھر اپنے سروں کے بال کاٹ کر احرام کھول دیں اور بیت کم ان اصحاب کے لیے تھا جن کے ساتھ قربانی کا اونٹ نہیں تھا جس کے گلے میں ہار ہو' اور جس صحابی کے ساتھ اس کے بیے حلال ہوگئی تھی اور اس کے لیے خوشبو کی بیوی تھی وہ اس کے لیے حلال ہوگئی تھی اور اس کے لیے خوشبو لگانا اور ملے ہوئے کپڑے بہننا بھی حلال ہوگئی تھی اور اس کے لیے خوشبو لگانا اور ملے ہوئے کپڑے بہننا بھی حلال ہوگئی تھی اور اس کے لیے خوشبو

اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں۔ اس حدیث کے رجال کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: پس آپ نے چا دروں اور ند بندوں میں سے کسی چیز کے پہنے سے عنہیں فرمایا۔

نی ملٹی لیکٹی کے مج قر ان کا خبوت

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفي ٥٥ ٨ ه لكست بين:

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نبی ملٹی آئیل نے جج قران کیا تھا کیونگ آپ نے ایک سفریس عمرہ اور جج کوجع کیا تھا اور بیرقران کی صفت ہے اور قران ٔ افراد اور تمتع ہے افضل ہے۔ (عمدۃ القاری ج۹ ص۳۳ اور الکتب العلمیہ 'بیروت ا۳۳۱ ھ)

رنگ دار کیڑے کا احرام پہنے کی تحقیق

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي ترطبي سنوني وسيس ه لكستة إلى:

المبلب نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ محم صرف جا دراور نہ بند پہنے گا اور سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا کیونکہ سلے ہوئے کپڑے تغیش کی علامت جیں اللہ بیہ چا ہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے پاس غبار آلود بھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آ اور ان پر اضع اور انکسار کے آٹار ہوں اس وجہ ہے نبی الشرائیل نے ایسے کپڑے پہننے ہے منع فر مایا ہے جو درس یا زعفر ان سے ریکھ ہوئے ہوں کیونکہ ان میں خوشبو ہوتی ہے اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ خوشبو والا لہا س محرم کے لیے پہننا ممنوع ہے۔

محرم کے لیے ذردرنگ کے کپڑے پہننے کے متعلق علاء کا اختلاف ہے ٔ حضرت جاہبر' حضرت این عمر' حضرت عاکشہ اور حضرت اساء بنت الی بکر دخالتہ نیم نے اس کو جائز کہا ہے اور القاسم' عطاء اور رہید کا بھی یبی قول ہے' امام مالک نے کہا ہے کہ زرد رنگ خوشبو نہیں ہے اور انہوں نے اس کومحرم کے لیے مکروہ کہا ہے کیونکہ زردرنگ جلدا ور بدن پرجھڑتا ہے۔

( عَالِبًا امام ما لک کے زمانہ میں زرورنگ کیا ہوتا ہوگا'جو بدن اورجلد پرجھڑتا ہوگا' آج زردرنگ کے لباس کا رتگ نہیں جھڑتا )۔
اگر اس نے زرورنگ کا احرام پہنا تو اس نے بُر اکیا لیکن اس پر فدیہ نہیں ہے اور یہی امام شافعی کا قول ہے۔ ابوثؤر نے کہا: ہم
زردرنگ کے احرام کو مکروہ کہتے ہیں کیونکہ نبی مُشْرِقُیلَتِلِم نے اس ہے منع فرمایا ہے نہ اس وجہ سے کہ وہ خوشبو ہے' اور حضرت عمر بن
الخطاب بینی اللہ نے ریکے ہوئے کپڑوں کے لباس کو مکروہ کہا ہے۔

ا مام ابوطنیفداورالثوری نے کہا ہے کہ زردرنگ خوشبو ہے اور اس میں فدید ہے علامدا بن المنذ رنے کہا ہے کہ انہول نے رسکے

ہوئے احرام سے تادیباً منع کیا ہے تا کہ وہ لوگ رنگا ہوا احرام نہ باندھیں جن کی اقتداء کی جاتی ہے اور نا واقف شخص دھو کا کھائے اور وہ زردرنگ اور زعفران میں رنگے ہوئے احرام باندھنے کا در رنگ اور زعفران میں رنگے ہوئے احرام باندھنے کا ذریعہ بن جائے حالانکہ ورس اور زعفران سے رنگے ہوئے احرام سے نبی ملٹی کیا ہم نے منع فر مایا ہے (ورس ایک جڑی بوئی ہے جس سے رنگنے کے بعد خوشبو آتی ہے)۔

اس کی دلیل میہ ہے کہ حضرت عمر رضی آللہ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو رنگا ہوا احرام پہنے دیکھا تو فر مایا: اے طلحہ! میہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! میڈیالا رنگ ہے 'حضرت عمر نے فر مایا: تم لوگوں کی اقتداء کی جاتی ہے اگر کسی ناواقف شخص نے میہ احرام دیکھا تو وہ کہے گا: میں نے حضرت طلحہ کورنگا ہوااحرام پہنے دیکھا تھا۔ (شرح ابن بطال جسم سے ۱۸ 'دارالکتب العلمیہ' بیردت'۲۱ اھ)

۲۶ - بَابُ مَنْ بَاتَ بِذِى جَسَلَ مَنْ بَاتَ بِذِى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

یعنی جب کوئی شخص مدینه منورہ سے جج کرنے کے لیے جائے تو اس کے لیے ذوالحلیفہ میں رات گزار نا جائز ہے۔ قامق میں دی میں میں میں اللہ میں تارات میں دورہ کے لیے جائے تو اس کے لیے ذوالحلیفہ میں رات گزار نا جائز ہے۔

قَالَهُ ابُنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُولَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ ال

(صحیح البخاری: ۱۵۳۳)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: مجھے محمد بن عبد اللہ نے حدیث مدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن جربی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن المنگد ر نے حدیث بیان کی از حضرت انس بن فی کہا: ہمیں محمد بن المنگد ر نے حدیث بیان کی از حضرت انس بن مالک رسی الله والله ناہوں نے بیان کیا کہ نبی ملن الله الله والله میں اور ذوالحلیفہ میں دور کعت نماز پڑھی اور ذوالحلیفہ میں دور کعت نماز پڑھی کی مرآ پ نے دیں رات گزاری حتی کہ ذوالحلیفہ میں صبح کی پھر جب آ پ سوار مواری سیدھی ہوگئی تو آ پ نے تلبیہ پڑھا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان کی' انہوں کی' انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوہاب نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی از ابی قلابہ از حضرت انس بن مالک رضی الله انہوں نے مدیث بیان کیا کہ نبی ملتی اللہ منے مدینہ میں ظہر کی چاررکعت نماز پڑھی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں دورکعت پڑھی' اور میرا گمان ہے کہ آپ نے می نے میں دورکعت پڑھی' اور میرا گمان ہے کہ آپ نے میں کہ آپ نے میں داری۔

١٥٤٦ - حَدَثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنكدِرِ عَنْ انْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِى اللهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنكدِرِ عَنْ انْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلّى النّبي صَلّى الله عَنْهُ وَسَلّمَ بَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلّى النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْمَدِيْنَةِ ارْبَعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنٍ ثُمُ بَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ ارْبُعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنٍ ثُمُ بَاتَ حَتّى اصْبَحَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَلَكُمْ وَكُعَتَيْنٍ وَلِي اللهِ عَنْهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهَ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اس مدیث کی شرح بھی مجھے ابنجاری: ۱۰۸۹ میں گزر چکی ہے۔

٢٥ - بَابُ رَفْع الصَّوْتِ بِالْإِهْ لَالِ مَا لَكُ مُرَب قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا صَلَّى النَّهِ عَنْ اَبِيْ قِلَابَهُ عَنْ اَنْسِ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلَابَهُ عَنْ اَنْسِ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلَابَهُ عَنْ اَنْسِ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَي الله عَلَيْهِ وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَسَي عَنْهُمْ يَصُرُخُونَ بِهِمَا جَمِيْعًا.

بلند آواز سے تلبیہ (اللّهم لبیك) پڑھنا امام بخاری روایت كرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن ڈید نے حدیث بیان کی از ایوب از ابی قلابہ از حضرت انس رضی اللّه عنہ وہ بیان كرتے ہیں كہ نبی طفی ایک از بڑھی اور كعت نماز پڑھی اور عصر کی ذوالحلیفہ میں دوركعت نماز پڑھی اور میں نے سنا: لوگ جج اور

عمرہ دونوں کا پکارکرنام لے رہے تھے۔

اس مدیث کی شرح بھی صحیح البخاری:۱۰۸۹ میں گزر چکی ہے۔
۲۶ - بَابُ التَّلْبِيَةِ

١٥٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَّفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ تَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ مَالِكُ عَنْ تَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ

تلبيه ("اللهم لبيك" كهنا)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی از نافع از عبد اللہ بن عمر وہی اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافی اللہ مالی کا تابیہ یہ تھا: میں حاضر ہول اے اللہ! میں حاضر ہول میں حاضر ہول ہیں حاضر ہول کی تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہول کے شرک ہر حمد تیرے لیے ہرحال میں ہے اور ہر ملک تیرا کے گی شریک نہیں ہے۔

(صیح مسلم: ۱۱۸۳) الرقم لمسلسل: ۲۵ ۲۷ منن ابوداؤد: ۱۸۱۷ منن تر ندی: ۸۲۷ منن نسانی: ۴۷ سند ابویعلی: ۲۹۳۵ مندابوداؤد الطیالسی: ۱۸۳۸ منن دارقطنی ج۲ ص۲۲۹ ۲۲۵ منن کبریی: ۳۷ سن بیهتی ج۵ ص ۴۴ منداحمد جسم ۲ طبع قدیم منداحمد: ۵۲۵ ۴۳ سن منداحمد ۲۵ سام ۴۳ مؤسسة الرسالة بیروت مندالطحاوی: ۱۳۳۳)

تلبيه كامعنى ر

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال ما كلى قرطبى متوفى ٩ ٣ ص ص كصح بين:

المہلب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم عالیہ لاا کو چونکہ بیتھم دیا تھا کہ وہ حج کا اعلان کریں' اس لیے تلبیہ پڑھ کر حضرت ابراہیم عالیہ لاا کی اس دعوت پر لبیک کہی جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس ویختاند سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علالیملاً بیت اللہ بنا کرفارغ ہو گئے تو آپ کو تھم دیا گیا کہ آپ
لوگوں میں حج کا اعلان سیجئے مضرت ابراہیم نے عرض کیا: اے میرے رب! میری آ واز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ
اعلان سیجئے آپ کی آ واز پہنچانا میرے ذمہ ہے تب حضرت ابراہیم علالیملاً نے پکار کرکہا: اے لوگو! تم پراللہ تعالیٰ کے اس گھر پر آنا
فرض کر دیا گیا ہے تو اس کو تمام آسان اور زمین والوں نے سنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین کی ہرطرف سے لوگ جو ق در جو ق '' اللہ ہم
لید ک'' کہتے ہوئے آتے ہیں۔

تلبسه راهن كاشرعي علم

سفیان توری اور امام ابوحنیفہ نے یہ کہا ہے کہ تلبیہ پڑھنا حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے مگر امام ابوحنیفہ کے نزدیک باقی اذكار بهى تلبيه كے قائم مقام موسكتے ہيں جيے" الله اكبر اسبحان الله ولا الله الا الله "اورامام مالك اورامام شافعى كنزديك احرام باندھنا تلبیہ کے قائم مقام ہے اور امام مالک کے نزدیک تلبیہ کے ترک کرنے سے دم لازم ہے اور امام شافعی کے نزدیک اس پر دم نہیں ہے' اور اساعیل بن اسحاق نے کہا: احرام باندھتے وقت تلبیہ پڑھنا ایے ہے جیسے نماز پڑھنے کے لیے تکبیر پڑھنا کیونکہ کوئی تحفق تکبیر پڑھے بغیرنماز میں داخل نہیں ہوسکتا'ای طرح تلبیہ پڑھے بغیراحرام میں داخل نہیں ہوسکتا اورا گراس نے تلبیہ نہیں پڑھا اور احرام باندھتے وقت ہے کہا: میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہے یا فج کا احرام باندھا ہے تب بھی وہ محرم ہوجائے گا۔ تلبيه ميں اضافه كرنے كے متعلق اختلاف فقهاء

علاء کاس پراجماع ہے کہ تلبیہ کے یہی الفاظ ہیں اور ان الفاظ پراضا فہ کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے امام شافعی نے کہا ہے كافضل يه كرسول الله المَّيْنَاكِمُ كر هم موع تلبيه براقضاركيا جائ مراس بريداضا فهرسكتا ب: "لبيك اله الحق" كيونكه اس کوحضرت ابو ہر رہ ہ مناللہ نے نبی التی الیام سے روایت کیا ہے۔

امام مالک نے کہا ہے کہ اگر رسول الله ملی الله ملی اللہ علی ہوئے تلبیہ پراقتصار کیا جائے تو یہ ستحسن ہے اور اگر اس پراضا فد کیا تب بھی مستحسن ہے'امام ابوصنیف توری'امام احمداور ابوثور کا بھی یہی تول ہے'انہوں نے کہاہے کدوہ جن الفاظ کا اضافہ کرنا چاہے کرسکتا ہاورانہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے:

امام ما لك نے از نافع از ابن عمر بيروايت كى ہے كەحفرت ابن عمر وضي الله اس ميں بياضا فه كرتے تھے: "لبيك و سعديك والرغباء اليك والعمل" \_ (منداحرج ٢٥٥) حفرت جابر رضي الله بيان كرتے بين كماوگ اس ميں بياضا فدكرتے تھے: "لبيك ذا المعارج" حضرت الس رض الله على المنظمة على المنظمة على المعارج " البيك حقا حقا"-

(شرح ابن بطال جهم ص ١٩٢- ١٩٢ أوار الكتب العلمية بيروت مهم ١٨٥ ه

\* باب ندکور کی مدیث شرح سیج مسلم: ۲۷۰۷-جسم ۲۸۵ پر ندکور ہے اس کی شرح میں حسب ذیل عنوان ہیں: ا المال كالغوى اورشرع معنى التلبيد كے حكم ميں مذاہب ائمہ التك اوقات اوراحكام-

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں گر بن یوسف نے مدیث سُفْيَانٌ عن الْآعُمَ شُ عَنْ عُمَارَةً عَنْ آبِي عَطِيَّة على اللهول في كها: بميل سفيان في حديث بيان كي از الأعمش ازعماره از ابوعطیه از حضرت عائشه رضی الله انهول نے کہا: میں خوب جانتی موں کہ نی المؤلیکم کیے تلبیہ کہتے تھے آپ کہتے: "لبیك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك "رسفيان ثوري كي متابعت ابومعاويدنے كى ہے از الأعمش اور شعبہ نے کہا: ہمیں سلیمان نے خردی انہوں نے کہا: میں نے ضیمہ سے سااز الی عطیہ انہوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ ہے.

١٥٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ إِنِّي لَاعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَالَ شُعْبَةُ ٱخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ سَمِعْتُ خَيْثَمَةً عُنْ ٱبى عَطِيَّةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.

٢٧ - بَابُ التَّحْمِيْدِ وَالتَّسْبِيْح "الحمد لله 'سبحان الله' وَالتَّكَبِيرِ وَبُلُ الْإِهْ لَالْ عِنْدُ الرُّكُوْبِ عَلَى الدَّابَّةِ اور الله اكبر "يرهنا

١٥٥١ - حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ايُّونُ ، عَنْ إِبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَنِسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَنَحْنُ مَعَهُ اللَّهِ لِينَةِ الظُّهُرَ ٱرْبَعًا ' وَالْعَصْرَ بِإِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ وَلَمْ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى البُيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ اهَلَّ بحَةِ وَعُمْرَةٍ وَاهَلَّ النَّاسُ بهِمَا ۚ فَلَمَّا قَدِمْنَا ۚ أَمْرَ النَّاسُّ فَحَلُّوا ' حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ آهَلُوا بِالْحَجِّ. قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ آمُلَحَيْنِ. قَالَ ٱبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ ايُّونَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ السِّي

سواری پر بیٹھتے وقت احرام باندھنے سے پہلے

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مویٰ بن اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ایوب نے صدیث بیان کی از الی قلابہ از مهمیں مدینه میں ظہر کی چار رکعت نماز پڑھائی اورعصر کی ذوالحلیفه میں دورکعت نماز پڑھائی' پھرآپ نے وہیں رات گزاری حی کہتے ہو گئی کھر آپ سوار ہو گئے حتیٰ کہ جب مقام البیداء پر آپ کی سوارى سيرهى كورى موكى تو" الحمد لله "يرهااور" سبحان الله "روااور" الله اكبر" يرها كرآب ني في اورعمره كااحرام بائدها اورلوگوں نے بھی آپ کے ساتھ احرام باندھا' پھر جب ہم ( مکہ میں ) آئے تو آپ نے لوگوں کواحرام کھو لنے کا تھم دیا حتیٰ کہ جب يوم التروبي (آثھ ذوالحبہ) آيا تولوگوں نے حج كااحرام باندھ لیا حضرت انس نے کہا: پھررسول الله الله الله عن کھڑے ہو کر کئی اونٹیوں کواپنے ہاتھ سے بح کیا اور رسول الله مل کیا ہم نے مدینہ میں دوسرمی مینز سے ذی کے۔امام ابوعبد اللہ بخاری نے کہا: بعض لوگوں نے بیان کیا بہ حدیث از ایوب از ایک مخض از حضرت انس رضی الله مروی ہے۔

اس مدیث کی شرح مجھے ابناری:۱۰۸۹ میں گزر چی ہے۔

اس مدیث میں بددلیل ہے کہ نی مل اللہ کا ج ' فح قران تھا کیونکہ اس مدیث میں بیقری ہے کہ آپ نے فح اور عمرہ کا احرام باندھااور جس جج میں مج اور عمرہ کا احرام باندھا جائے وہ حج قر ان ہوتا ہے اور یہی امام ابوصنیفہ کا ندہب ہے۔

جس نے اس وقت احرام باندھا جب اس کی ٢٨ - بَابُ مَنْ أَهَلَّ حِيْنَ سواری سیدهی کھڑی ہوگئی اسْتُوتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابوعاصم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے صالح بن کیسان نے خبردی از نافع از حضرت

١٥٥٢ - حَدَّثَنَا ٱبُو عَاصِم قَالَ ٱخْبِرَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ ٱخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسًانَ عَنْ تَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ اَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً. ابن عمر وَ الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِیْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً. ابن عمر وَ الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِیْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً. ابن عمر وَ الله الله على الله عل

اس مدیث کی شرح کے لیے صحیح ابنارری:۲ ۱۵۳۱ ما ۱۲۲ کا مطالعه فرمائیں۔

قبله کی طرف منه کر کے احرام باندھنا

٢٩ - بَابُ الْإِهْ لَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ايُوْبُ عَنْ نَّافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنَالَى عَنْهُ مَا إِذَا صَلّى بِالْغَدَاةِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ امْرَ بِمَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتُ ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اِسْتَقْبَلَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتُ ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اِسْتَقْبَلَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتُ ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ وَلَيْمًا ثُمَّ يُلِينَى حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمُ ثُمَّ يُمُسِكُ وَلَا اللهِ مَتَى يَبْلُغُ الْحَرَمُ ثُمَّ يُمْسِكُ فَإِذَا حَلَى اللّهِ مَلَى اللّهِ صَلّى حَتّى يُصْبِح فَإِذَا مَلَى اللّهِ صَلّى مَا لَكُ مِنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى مَلَى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَى ذَلِكَ. تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَ ذَلِكَ. تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ النّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مُلْكِ.

[اطراف الحديث: ١٥٥٣ \_ ١٥٥٣ \_ ١٥٤٣] (مندالطحاوي: ١٩٥٠ )

-0

اس مدیث کے رجال کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔

اس مدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: پھر جب وہ سواری سیدھی کھڑی ہو جاتی تو وہ کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کرتے۔

وادی ذی طویٰ: پیمکہ کے نشیب میں ایک وادی ہے'امام ابوحنیفہ کے نز دیک وادی ذی طویٰ میں صبح کونسل کرنا سنت ہے۔

(عدة القارى جوص ٢٥٨\_٢٥٧ وارالكتب العلمية بيروت ٢٥١٥)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن داؤر ابو الربع نے حدیث بیان کا انہوں نے کہا: ہمیں فلیح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں فلیح نے حدیث بیان کی از نافع ' انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رفخاللہ جب مکہ سے لگلنے کا ارادہ کرتے تو وہ ایبا تیل لگاتے تھے جس میں کوئی اچھی خوشبونہیں ہوتی تھی' پھر ذوالحلیفہ کی معجد میں آتے 'پس وہاں نماز پڑھے' پھر سواری پرسوار ہوتے 'پھر جب اونٹنی ان کو لے کرسیدھی کھڑی ہو جاتی تو پھر وہ احرام با ندھتے 'پھر وہ کہتے کہ میں نے نبی طلخ النائی کو ای طرح کرتے ہوئے دیکھا۔

١٥٥٤ - حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ آبُو الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَّافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذَا ارَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَةَ إِذَّهَنَ بِدُهُنِ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذَا ارَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَةَ إِذَهَنَ بِدُهُنِ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذَا ارَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَةَ إِذَهَنَ بِدُهُنِ لَكُ لَيْفَةٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيْبَةٌ ثُمَّ يَاتِي مَسْجِدَ الْخُلَيْفَةِ فَيْسَةً فَيْ مَسْجِدَ الْخُلَيْفَةِ فَيْسَالَ لَهُ مَلْكِمَ لَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاجِلَتُهُ قَالِمَةً وَسَلّمَ يَفْعَلُ.

اس مدیث کی شرح بھی صحیح البخاری: ۱۵۵۳ کی مثل ہے۔

وادی میں اترتے وقت تلبیہ کہنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن المثنی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابن ابی عدی نے حدیث بیان کی از ابن عون از مجاہد انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابن عباس رفتی اللہ کے پاس سے پس لوگوں نے دجال کا ذکر کیا اور بیہ کہا کہ اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان کا فرلکھا ہوا ہے تو حضرت ابن عباس نے کہا: میں نے اس کونہیں سنا کین آ پ نے فرمایا تھا: رہے حضرت موی علایہ لاا تو گویا میں ان کی طرف د کھ رہا ہوں جب رہے حضرت موی علایہ لاا تو گویا میں ان کی طرف د کھ رہا ہوں جب

٣٠ - بَابُ التَّلْبِيةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِيُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنِي الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنِي الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنِي الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنِي الْمُ مَنِي الْمُ مَنِي الْمُ مَنِي اللهِ عَوْنَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ الْمِن عَنِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَذَكُرُوا عِنْدَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَذَكُرُوا اللهَ جَنْدَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَذَكُرُوا اللهَ جَالَ اللهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَذَكُرُوا اللهَ جَالَ اللهُ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ ا

[اطراف الحديث:٥٩١٣\_١٥٥]

وہ وادی سے اتر رہے تھے تو تلبیہ پڑھ رہے تھے۔

(صحیح مسلم: ۱۲۱) الرقم المسلسل: ۱۳۰ سنن ابن ماجه: ۳۸۹ سنن بیهتی ج۵ ص ۱۷۱ سند ابویعلی: ۳۵۳۲ منخ ابن نزیمه: ۳۲۳۲ ۲۳۳۳ مسلمی ابن خزیمه: ۳۲۳۲ ۲۳۳۳ مسلم ۱۲۹۳ مسلم ۱۲۹۳ مسلم ۱۲۹۳ مسلم ۱۲۹۳ مسلم ابن حبان : ۱۲۹۹ ۱۳۰۱ مسلم الکبیر: ۳۵۲۱ صلیة الاولیاء ج۲ ص ۲۲۳ ج سص ۹۷ مسند احمد ج اص ۲۱۱ طبع قدیم مسند احمد ۱۸۵۳ ج ص ۳۵۲ مؤسسة الرسالة نبیروت)

صدیث مذکور کے رجال

(۱) محمد بن المثنیٰ بن عبید ابومویٰ العنمری (۲) محمد بن الی عدی کانام ابراہیم ہے گھر بن الی عدی کی وفات ۱۹۴ھ میں ہوئی ہے (۳) عبدالله بن عون (۳) مجاہد (۵) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله ۔ (عمدة القاری جه ص۲۵۹)

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: جب حضرت مویٰ وادی سے اتر رہے تھے تو تلبیہ پڑھ رہے تھے۔
نبی طائے دیائے ہوئے دیکھا اور المہلب کا اس حدیث کو غلط قر ار دینا
علامہ ابوالحن علی بن خلف ابن بطال مالکی متو ٹی وس کے تین:

المہلب بن ابی صغر المتوفی ۳۳۵ ھے نے کہا ہے کہ اس حدیث میں حضرت موی کا ذکر کرنے میں حدیث کے راوی کو خلطی ہوئی ہے کہ کہ سے کہ حضرت میں اور وہ عنقریب حج کریں گئے ہاں! حضرت عیسی علیہ لگا کرندہ ہیں اور وہ عنقریب حج کریں گئے ہاں! حضرت عیسی علیہ لگا کے متعلق اس طرح حدیث میں ہے کہ حسرت میں اور کی پراشتہاہ ہو گیا اور اس نے حصرت عیسی علیہ لگا کے فعل کو حضرت موی علیہ لگا کی طرف منسوب کردیا۔

اس حدیث کی توجیہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی ملٹی آئیل نے خواب میں حضرت موی علایسلاً کواس وادی سے اتر تے وقت تلبیہ پڑھنا پڑھتے ہوئے دیکھایا آپ کی طرف اس واقعہ کی وحی کی گئی تھی 'اور اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ اس وادی سے اتر تے وقت تلبیہ پڑھنا انبیاء آئیل کی سنت ہے۔ (شرح ابن بطال ج م ص ۱۹۲ 'دار الکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۲۴ھ)

حافظ ابن حجز عسقلانی کالمهلب پررد کرنا اور اس حدیث کی متعدد توجیهات کرنا۔۔۔۔۔۔۔ اور انبیاء انتہا کی حیات کی تصریح کرنا

عافظ شہاب الدین احمد بن علی بن جرعسقلانی متونی ۸۵۲ ه المهلب کی تقریر پر تبصره کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

المہلب محض اپنے وہم سے تقدراویوں کی تغلیط کررہے ہیں 'عنقریب بیصدیث' کتاب اللباس '' میں ای سند کے ساتھ آئے گی ۔ (رتم: ۱۹۱۳) اور اس سند میں ابراہیم کا بھی اضافہ ہے 'کیا پھر یہ کہا جائے گا کہ راوی نے مزید خلطی کی ہے اور ایک راوی کا اضافہ کر دیا ہے' اہام مسلم نے اس حدیث کو از ابوالعالیہ از حضرت ابن عباس بین اللہ روایت کیا ہے' اس میں بیر عبارت ہے: گویا کہ میں حضرت موئی عالیہ اللہ کی طرف و کھے رہا ہوں وہ ثذیتہ ہے اس حال میں اثر رہے ہیں کہ ان کی دونوں انگلیاں ان کے کانوں میں ہیں' وہ اس وادی ہے گزرے۔ (صحح مسلم: ۱۲۱)' القم وادی ہے گزررے۔ (صحح مسلم: ۱۲۱)' القم اسلس نے ہیں اور وہ بلند آ واز ہے اللہ کی طرف تبلیہ پڑھ رہے ہیں' جب وہ وادی ازرق سے گزرے۔ (صحح مسلم: ۱۲۱)' القم المسلس نے ہیں کہ اس کا فاصلہ ہے اور اس حدیث میں حضرت یونس عالیہ للا کا بھی ذکر ہے' کیا پھر بیہا جائے گا کہ دوسرے راوی نے بھی غلطی کی ہے اور حضرت یونس عالیہ للا کا اضافہ کر دیا۔

نبي المنافية الم في جوفر مايا ہے كه كويا ميں حضرت موئ عاليسلاً كي طرف د كيور با موں اہل علم في اس كي متعددتو جيهات كى بين:

(۱) آپ کا بیار شادا پی حقیقت پرمحمول ہے اور انبیاء النام اپنے رب کے نز دیک زندہ ہوئے ہیں اور ان کورزق دیا جاتا ہے 'پس اس لحاظ ہے ان کے جج کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت انس رشی آللہ سے روایت ہے کہ نبی ملی آلیکی نے دیکھا حضرت مولی علایہ للاً اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ (صحیح مسلم ارقم المسلسل: ۲۰۳۲)

علامة قرطبی نے کہا ہے کہ انبیاء اُنٹیکی کے دلوں میں عبادت کی محبت ڈالی گئی ہے 'سوان کے نفسوں میں جوعبادت کے محرکات ہیں' اس کے موافق وہ عبادت کرتے ہیں جیسا کہ اہل جنت کو ذکر کا الہام کیا جائے گا'اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ آخرت کامل ذکر اور دعاہے' جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادہے:

اور جنتوں میں ان کی (بے ساختہ) یہ پکار ہوگی: پاک ہے تو

دَعُواهُمْ فِيْهَا سُبْحِنَكَ اللَّهُمُّ . (يِلْ:١٠)

ا\_الله!

لیکن اس توجید کا تتمہ ہیہ ہے کہ انبیاء آئے گا کی روحوں کی طرف دیکھا جاتا ہے 'پسٹاید نبی ملٹی آئیلم کے لیے ان کی روح اس طرح جسم مثالی میں دکھائی گئی جس طرح ان کوشب معراج دکھایا گیا تھا۔ رہان کے اجسام جوقبروں میں ہیں تو ابن المنیر وغیرہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کے لیے ایک مثال بنا دیتا ہے تو ان کی روح بیداری میں اسی طرح دکھائی دیتی ہے جس طرح خواب میں دکھائی دیتی ہے جس طرح خواب میں دکھائی دیتی ہے۔

(۲) گویا کہ انبیاء اللہ کے جواحوال دنیا کی زندگی میں تھے کہ وہ کس طرح عبادت کرتے تھے اور کس طرح جم کرتے تھے اور کس طرح تلبیہ پڑھتے تھے نبی ملٹی کی لائم کی کے بیادہ کی دیکھر ہا کے لیے وہ احوال متمثل کردیئے گئے تھے اس لیے نبی ملٹی کی لیا جگویا کہ میں دیکھر ہا

رس) گویا کہ نبی ملتی ایکم کووجی کے ذریعہ پی خبردی گئی اور چونکہ آپ کواس خبر کی قطعیت پریقین تھا'اس لیے آپ نے فر مایا: گویا کہ میں دیکھرریا ہوں۔

(۴) گویا کہ آپ نے اس سے پہلے خواب میں بیدواقعہ دیکھا تھا' پس جب آپ نے جج کیا تو آپ کو بیدواقعہ یاد آگیا' سوآپ نے اس کی خبر دی' اور انبیاء اُلٹی کے خواب وحی ہوتے ہیں اور بیہ جواب میر بنز دیک معتمد ہے' جیسا کہ احادیث الانبیاء کے باب میں اس کی تصریح آئے گی اور اس سے پہلے جو جوابات ذکر کیے ہیں وہ بھی بعید نہیں ہیں۔

علامہ ابن المنیر نے الحاشیہ میں لکھا ہے کہ المہلب کا راوی کی غلطی نکالنا ان کا وہم ہے ورنہ حضرت موی اور حضرت عیسیٰ الکھا کا و کھنے میں کیا فرق ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علالیہ الگا کے دکھائی دینے کا تو اعتراف کیا اور حضرت مویٰ علالیہ الگا کے دکھائی دینے کا افکار کیا 'جب کہ حضرت عیسیٰ علالیہ الگا کے لیے بیٹا بت نہیں ہے کہ وہ زمین ہے آسان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد زمین پر نازل ہوئے ہوئ البت یہ ٹابت ہے کہ وہ عشریب نازل ہوں گے۔

علامہ ابن مجراس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ المہلب کا ارادہ بیہ کہ حضرت عینی علایہ للا کا زمین پر نازل ہونا اسنے دلائل سے ثابت ہے گویا کہ وہ محقق ہو چکا ہے' اس لیے المہلب نے حضرت ابو ہریرہ رشی اللہ کا اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں نبی ملی اللہ کا بیار شاد ہے کہ حضرت ابن مریم ضرور حج کا تلبیہ پڑھیں گے۔ (فتح الباری جسم ۱۲۸-۱۲۸ وررائسر فیڈیروٹ ۱۲۲۱ ہے) دیگر شارحین کا حافظ ابن حجر کی تقریر کونفل کرنا

علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی نے اپنے انداز سے حافظ ابن حجر عسقلانی کی اس تقریر کا خلاصہ لکھا ہے اور انہول نے اس حدیث کی جوتو جیہات ذکر کی ہیں'ان کواختصار سے لکھا ہے۔ (عمدۃ القاری جه ص۲۶۰۔۲۵۹ 'دارالکتب العلمیہ' بیردت' ۱۳۱۱ھ) حافظ شہاب الدین احمد القسطلانی متوفی ا ۹۲ھ نے بھی حافظ ابن حجرعسقلانی کی ذکر کردہ تو جیہات لکھی ہیں۔

(ارشادالسارى جسم ٥٢٥ وارالفكر بيروت ١٣٢١ه)

علامه طبی محدث دہلوی اور دیگر علماء اسلام کی بیرتصری کہ ٹی ملٹی لیکٹی اینے زمانہ میں ہرزمانہ کے احوال دیکھتے ہیں اور دیگر جوابات کا ذکر کرنا

علامة شرف الدين حسين بن محمد بن عبد الله الطبي التوفي ٣٣ ٤ هذا س حديث كي شرح ميس لكهة بين:

اگریہاعتراض کیا جائے کہانبیاءالٹنٹا کیے ج کرتے ہیں اور کیے تلبیہ پڑھتے ہیں حالانکہ وہ وفات پانچکے ہیں اور دارآ خرت دار عمل نہیں ہے'اس اعتراض کے متعدد جوابات ہیں:

- (۱) انبیاء انتین شہداء کی مثل ہیں بلکہ ان ہے افضل ہیں اور شہداء اپنے رب کے پاس زندہ ہیں کہ بیں یہ بعید نہیں ہے کہ وہ جج کریں اور نماز پڑھیں اور اپنی طافت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں کیونکہ ہر چند کہ وہ وفات پا چکے ہیں لیکن وہ ابھی اس و نیا میں اور اپنی طافت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں کیونکہ ہر چند کہ وہ وفات پا چکے ہیں لیکن وہ ابھی اس و نیا میں اور بید و نیا دارالعمل ہے متی کہ دنیا کی مدت فنا ہوجائے اور اس کے بعد آخرت آجائے جو کہ دارالجزاء ہے کہ محمل منقطع ہو جائے گا۔
- (٣) نبی النیالیم نے حضرت مولیٰ اور حضرت عیسیٰ تاکیالی کو جود یکھا تھا' سویہ شب معراج کے علاوہ خواب میں دیکھا تھا جیسا کہ حضرت ابن عمر وخیاللہ کی روایت میں ہے کہ جس وقت میں سویا ہوا تھا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہوں .....انہوں نے اس حدیث کو حضرت عیسیٰ علالیہ لاا کے قصہ میں ذکر کیا ہے۔

(س) ہمارے نبی ملٹی کیلیم کو انبیاء انتقالا کے وہ احوال دکھائے گئے جوان کی دنیاوی حیات میں تتھے اور انبیاء انتقالا کوان کی حیات کے حال میں متمثل کیا گیا' خواہ وہ جومل کررہے ہوں اور جس طرح ان کا حج اور ان کا تلبیہ تھا' اس لیے نبی ملٹی ہی آئی نے فر مایا : گویا كه مين حضرت موى علايسلاكا كي طرف د مير با مول -

(۵) نبی منتی آینم کی طرف انبیاء انتین کے احوال کی وحی کی گئی تھی ادر آپ کوخبر دی گئی تھی کہوہ اپنی زندگی میں کیا کرتے رہے ہیں 'سو

اس کے اعتبارے آپ نے خبردی۔ یہاں تک قاضی عیاض کا کلام تھا۔

(شرح الطبي ج٠١ص٠٢-١٩١٩ ادارة القرآن كراچي ١٣١٥ اه)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری المتوفی ۱۰۱ د ادے اس پوری عبارت کومن وعن نقل کردیا ہے۔

(مرقاة الفاتح ج ٩ ص ٢٠٥ المكتبة الحقافية بيثاور)

يشخ عبدالحق محدث د بلوى متونى ١٠٥٢ ه لكصة بين:

نی مان کا اللہ اللہ اللہ اللہ کا کودیکھا' یہ آپ کے علم الیقین ہے کنایہ ہے بعنی میں ان کے احوال کا اس طرح علم رکھتا ہوں کہ جس طرح میں نے ان کوزندگی کے حال میں دیکھا ہے گویا کہ میں ان کوان کی زندگی میں دیکھ رہا ہوں اور بعض علماء نے کہا کہ بیہ سب خواب كا واقعه ب اوربعض نے كہا ہے كما نبياء ألنا كو كمثل كرے آپ پر منكشف كر ديا تھا' اوربعض اہل تحقيق نے بيكہا ہے كه نبي المُتَّالِيمْ نے ان کوائی وقت میں ان کی زندگی کی حالت میں دیکھااور بیالی عالم پس تھا جس میں مائٹی ٔ حال اور مستقبل نہیں ہوتا'اور بندہ مسکین عبدالحق میہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء حیات حقیقی دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں لیکن عام لوگوں کی نظر سے مجوب ہیں کپس اُنہوں نے اپنے صبیب مل المالیکی کے حقیقت میں بغیران کی نیند کے اور بغیرا پی مثال کے بغیر کسی استباہ اور اشکال کے خود کو د کھایا۔

(افعة المعاتج مص ١٨٨٠ كتبدرشيدية كوئف)

سيخ نورالحق محدث د بلوى متونى ٣٧ \* ا هأاس حديث كي توجيهات ميس لكصة إلى:

مخفی نہ رہے کہ نی مان کیا ہے نے شب معراج متعدد انبیاء النے کا مشاہرہ کیا تھا' پس ہوسکتا ہے کہ حضرت موی عالیسلا کی روح جسم میں متمثل ہوگئی ہوا درآپ نے ان کو بیداری میں دیکھا ہوا وربیمثل اس وجہ ہے کہ تمام انبیاء النَّظُمُ اللّٰد تعالیٰ کے نزویک زندہ ہیں اوران کورزق دیا جاتا ہے'ا در میر بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے حضرت موکا کو حج کرتے ہوئے خواب میں دیکھا ہو'اور انبیاء اُلٹا کا خواب وحی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت موی علایلاً نے اپنے زمانہ میں جج کیا ہواور 'اللّٰہم لبیك ''پڑھا ہواور ہمارے نی من التا الله کے لیے ان کے زبانہ کا ج منکشف کردیا حمیا ہو۔ (میسیر القاری ۲۶ ص ۲۸ کتبدرشدیا کوئف)

شخ محد انورشاه تشميري ديوبندي متوني ۵۲ ۱۳ ۵۴ ها اس حديث كي شرح ميس لكهت إلى:

"اللَّهم لبيك لبيك "يرُور ب تق-

اس میں رازیہ ہے کہ شاید حضرت موی علالیلاً نے اپن زندگی میں جج نہیں کیا تھا' ای طرح حضرت عیسیٰ علالیلاً نے بھی جج نہیں کیا تھا'ای لیے انہوں نے آسان سے نازل ہوکر جج کیا اور پیختین سے ثابت ہے کداکٹر انبیاء اُلٹا کا نے جج کیا ہے اورجس وادی كاذكر بيدوادى ازرق ب-

دنیا کی آخرت کے ساتھ کس طرح نبست ہے اس میں اختلاف ہے ایک قول میہ ہے کہ بیالی نبست ہے جیسی روح کی نبست

بدن کے ساتھ ہواور یہ ایس نسبت ہے جیسی موتی کی نسبت ہیں کے ساتھ ہوتی ہے'اور نہ یہ ایس نسبت ہے جیسے ایک منفصل چیز کی دوسری منفصل چیز کے ساتھ ہوتی ہے' ہیں دنیا آخرت دوسری منفصل چیز کے ساتھ ہوتی ہے' ہیں دنیا آخرت سے شق ہوتی ہے جیسے درخت کی نسبت ہے جیسے فاہر کی نسبت باطن کے ساتھ ہوتی ہے اور سے شق ہوتی ہے اور میر سے نزدیک بیا ایس نسبت ہے جیسے فاہر کی نسبت باطن کے ساتھ ہوتی ہے اور غیب کی شہادت کے ساتھ ہوتی ہے' ہیں اب عالم اور چیز کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ نظر اور بھر کے اعتبار سے فرق ہے' ہیں اگر بھر تو کی ہوتو وہ اب بھی آخرت کو دیکھے لی اور دوزخ اور جنت کود کھے لی کیکن عام لوگوں کی بھر کم زور ہوتی ہے' وہ اس طرح نہیں دکھے جی ساور دوزخ کو دیکھے ہیں' سوانبیاء آتھ گا اپنی زندگی میں بھی جنت اور دوزخ کو دیکھے ہیں اور سے عوام تو وہ جنت اور دوزخ کو حشر کے بعد دیکھیں گے جب ان کی نظر تیز ہوجائے گی' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

بے شک تو اس دن سے خفلت میں تھا' سو ہم نے تیری آ تکھوں سے پردہ ہٹادیا تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے 0

لَقَدُ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَثَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ٥ (آتَ:٢٢)

(فيض الباري ج عص٧٧-٥٥ أنجلس العلمي سورت البند ١٣٥٤)

کاشمبری صاحب کا مطلب میہ کہ چونکہ انبیاء اُنتہا کی نظر بہت تیز ہوتی ہاور وہ دنیا میں آخرت کی چیز وں کو و کیے لیتے ہیں اس کے کوئی بعیر نہیں ہے کہ حضرت مولی علایہ اللہ اللہ ایٹ میں جج کرتے ہوئے اس وادی ہے 'اللہ ملیك اللہ ملیك اللہ ملیك ''پڑھتے ہوئے کر رہے ہوں اور نبی ملی اللہ ملیک اللہ ملیک اللہ میں دیکے لیا ہوا اس سم کامعنی شیخ عبد الحق محدث وہلوی ہے بھی منقول ہوئے کر رہ ہوں اور نبی ملی اللہ میں کو اپنے اس زبانہ میں دیکے لیا ہوا اس سم کامعنی شیخ عبد الحق محدث وہلوی ہے بھی منقول

' شیخ محدیجیٰ کا ندصلوی و یوبندی نے بھی المہلب کے قول کو علامہ ابن مجر عسقلانی کے ذکر کردہ ولائل ہے رہ کیا ہے 'پھر اس حدیث کی توجیہ میں علامہ ابن مجر کی طرح بیدذکر کیا ہے کہ انبیاء اپنے رب کے پاس زندہ ہوتے ہیں اور ان کورزق دیا جاتا ہے 'پس اس حال میں ان کے مج کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے۔ (حاشہ لامع الدراری ج عص ۱۸۹ 'انکار آئے۔ آئے سعید کپتی کراچی) غیر مقلد علماء کا نبی طبق آلی تھے کے کما لاست بھر کا ذکرتہ کرنا

نواب صدیق حسن خال بھو پالی متو فی ۷۰ ساھ نے بھی حافظ ابن حجر کے دلائل سے المہلب کا ردّ کیا ہے لیکن اس حدیث کی توجیہات کوذکرنہیں کیا۔ شاید ریتوجیہات ان کے عقیدہ کے خلاف تھیں۔ (عون الباری ج ۲ ص ۵۳۷ 'دارالرشید' حلب سوریا)

مشہور غیر مقلد عالم شخ وحید الزیان متوفی ۱۳۱۸ ہے نے بھی المہلب کا ردّ کرے اس حدیث کی آؤجیہ یں لکھا ہے: میں کہتا ہوں کہ گو حضرت موئی اور حضرت نسیلی گزر گئے ہیں مگر ان کی مثالی صورتیں آ ں حضرت کو دکھائی جانا کہتے بعید نہیں جیسے شب معراج میں دکھائی گئی تھیں ۔ (تیسیر الباری جمع سم ۱۲۴ نعمانی کتب خانہ کا ہور)

ﷺ باب مذکور کی بیعدیث شرح سی مسلم: ۳۳۰ جا ص ۱۸۲ به ۱۸۲ پر مذکور ب و بال اس حدیث کی شرح نہیں کی گئی۔ ۳۱ - بَابٌ کَیْفُ تُهِلُّ الْحَالِیٰ وَ النَّفَسَاءُ مِی سی اور نفاس والی عورت کس طرح احرام باند ہے ۔ "اھلال "کے متعدد معانی

"كتاب الحج" كا احاديث من باربار "أهَلَّ" كالفظ فدكور ب اس ليام بخارى "أهَلَّ" كامعنى بيان كرتے بين: أهلَّ تَكَلَّمَ بِه واسْتَهْلَلْنَا وَأَهْلَلْنَا الْهِكَالُ " "أهلَّ " منه بات نكالى" إسْتَهْلَلْنَا "اور" أهلَلْنَا كُلُنَا الْهِكَالُ " يسب الفاظ فهور كمعنى من بين اور" إسته لل المطو" كُلُّهُ مِنَ الشَّهُ وَدٍ وَاسْتَهَلَّ الْمَطَرُ خَرَجَ مِنَ الْهِكَالُ " يسب الفاظ فهور كمعنى من بين اور" إسته لل المطو" السَّحَابِ. ﴿ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ (المائده:٣). وَهُوَ كَامْعَىٰ بِ: بارش بادل كَ لكن اور " وَمَلْ أَهِلَّ لِيهَ اللَّهِ بِهِ مِنِ اسْتِهُ كُلُلِ الصَّبِيِّ. (المائدة: ٣) اوريد بجدك بلندا واز بروني ساخوذ ب-

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متوفى ١٥٥ ه لكصة بين:

امام بخاری کا طریقہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کلام کا ایک مادہ کئی معانی میں مستعمل ہے تو وہ قرآن اور سنت سے اس کے شوابد بیان کرتے ہیں 'سووہ لکھتے ہیں کہ' اُھل '' کامعنی ہے: بات کی یعنی اپنے مانی الضمیر کو کلام سے ظاہر کیا 'اور' استھل المطر'' کا معنى ب: بارش كابادل سے كرج كى آواز كے ساتھ نازل ہونااور"ما اهل لغير الله" كامعنى ب:جب ذرج كرنے والا ذرج كے وقت غيرالله كانام يكار اور" استهل الصبى" كامعنى ب: بچه بلندآ واز سے رویاتو" اهلال" كے تمام صيغوں ميں بلندآ واز سے يكارنے كامعنى بأى وجد احرام باند صة وقت بلندآ واز ي' اللهم لبيك اللهم لبيك " يرصني كوبهي "اهلال" كتبة بين لبذا" أهَلَّ " كامعنى احرام باندهنا بهى إورلبيك كهنا بهى إوران تمام اطلاقات مين ظهور كامعنى محوظ موتا ب-

(عدة القارى جوص ٢٦١ - ٢٦٠ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١ ه)

"وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ" كَمعنى كَتَحْقيق

حافظ شہاب الدين ابن جرعسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ ه في ما اهل به لغير الله " كمعني مين لكها ب ذیج کے وقت بتوں کا نام بلند آوازے لیزا۔ (فتح الباری جسس ۱۲۹ دارالمعرف مروت ۱۳۲۱ ھ) شاه ولى الله محدث د بلوى متونى ٢١١١ ه ورج ذيل آيت كالفير مي لصح بين:

" وَمَلَ أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ" (البقره: ١٤٣) وآنيها واز بلندكرده شودورذ فع وع بغير خدا (جس جانورك ذفع كونت غير خدا كا نام ليا گيا هو)۔

ہم نے بہ کشرت حوالہ جات اس لیے ذکر کیے ہیں کہ علماء دیو بند کتے ہیں کہ جس چیز پر بھی غیراللہ کا نام پکارا گیا ہووہ حرام ہے حتیٰ کہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے جو نیاز دی جاتی ہے ادر کہا جاتا ہے: بیددا تا علی جوری کا بکرا ہے یاغوث اعظم کی گائے ہے یا خواجہ اجمیری کی شیرین ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان چیزوں پرغیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے اس لیے یہ چیزیں حرام ہیں ٔ حالا نکہ غیر اللہ کا نام پکارنے سے چیز کا حرام ہونا وقت ذنج کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ علامہ عینی ' حافظ ابن حجراور شاہ ولی اللہ کی فدکورہ عمارات سے

> علماء ويوبندكا مطلقا غيرالتد كے تقرب كوحرام فراروينا مفتى محرشفيع ديوبندى متونى ٩٦ ١١ ١٥ كصع بين:

دوسری صورت میہ ہے کہ جانور کوتفر ب الی غیراللہ کے لیے ذرج کیا جائے لیعنی اس کا خون بہانے سے تقرب الی غیراللہ مقصود ہو لیکن بہوقت ذیج اس پرنام اللہ ہی کالیا جائے جیسے بہت ہے ناوا قف مسلمان بزرگوں میروں کے نام پران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بحرے مرفے وغیرہ ذبح کرتے ہیں لیکن ذبح کے وقت اس پرنام اللہ ہی کا پکارتے ہیں 'میصورت با تفاق فقہاءحرام ہے اور ند بوحدمردار ب- (معارف القرآن جاص ۲۳ ادارة المعارف كراچي ۱۹۹۳ هـ)

# مصنف کے نز دیک بہطورعبادت غیر اللہ کے تقرب کا حصول حرام ہونا اور دیگر صورتوں میں۔۔۔۔۔ غیر اللہ کے تقرب کا حصول جائز ہونا

مفتی شفیع کی بیر عبارت مذکور الصدر تصریحات کے خلاف ہے اور محض تعصب پر مبنی ہے نیز ان کا تقرب الی غیر اللہ کوحرام کہنا بھی غلط ہے کیونکہ غیر اللّٰہ کا وہ تقرب ممنوع ہے جو بہ طور عبادت ہو۔

علامه شامی فرماتے ہیں: تقرب علیٰ وجدالعبادة ہی كفركا سبب ہاور بيمسلمان كے حال سے بہت بعيد ہے۔

(ردالحارج٥ص ١٩٨\_١٩٤ واراحياء الراث العربي بيروت ١٩١٥)

اگر مطلقا غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا ممنوع ہوتو رسول اللہ طلق کی آجہ حاصل کرنا' اولیاء اللہ کا قرب حاصل کرنا' اولا د کے لیے والدین کا قرب حاصل کرنا' مریدوں کے لیے مشائخ کا قرب حاصل کرنا اور نوک وں کے لیے باکلوں کا قرب حاصل کرنا اور چھوٹوں کے لیے بروں کا قرب حاصل کرنا حرام ہو جائے گا اور قرب حاصل نوکروں کے لیے بروں کا قرب حاصل کرنا حرام ہو جائے گا اور قرب حاصل کرنا میں موجہ کے اور قرب حاصل کرنا میں موجہ کی اس لیے صرف وہی قرب حاصل کرنا ممنوع اور حرام ہے جس قرب کا حصول اللہ تعالی کا قرب حاصل کے ساتھ محصوص ہے اور یہ وہ قرب ہے جو بہ طور عبادت ہوجیے ہم نماز پڑھ کر اور دیگر عبادات انجام دے کر اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

رسول الله مل الله مل الله من الما قرب ماصل كرنے كى تلقين كى ب عديث ميں ہے:

حضرت جابر وشی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مان کی آئے نے فرمایا: بے شک تیاست کے دن تم میں ہے سب سے زیادہ میرے نز دیک محبوب اور سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب وہ مخص ہوگا جس کے اخلاق تم سب سے اچھے ہوں گا۔

(سنن ترندی: ۲۰۱۸ مصنف ابن ابی شیبه ۲۰ مس ۱۵ مسیح ابن حبان: ۳۸۳ العجم الکبیر: ۸۸۸ \_ ۲۲ مندالشامیین: ۹۰ ۳۳ شعب الایمان:

٩٨٩٧ منداحدج ١٩٣ ص ١٩١ طبع قديم منداحه:١٦٧١ - ١٩٦٥ ص ٢٩٧ مؤسسة الرمالة بيروت)

حضرت مبل بن سعد رشی الله بین سعد رشی الله بین که رسول الله مشاریقی نظیم نظیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح موں کے اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا۔ (صحح ابنخاری: ۲۰۰۵۔ ۳۰۰۳ منسن ایرداؤد؛ ۵۱۵ منسن ترزی: ۱۹۱۸ میدابویعلی: ۲۵۵۲ میجی ابن حبان: ۳۲۰ المجم الکیر: ۵۰۵۰ استن جیلی ج۲ ص ۲۸۲ شعب الایمان: ۱۱۰۳ مرح السن ۳۳۵ منداحہ جو میں ۳۳۳ مید الایمان الا۱۱۰۳ میرد السن بیردت) منداحہ ج ۵ ص ۳۳۳ طبع قدیم منداحہ: ۲۲۸۳ من ۲۵ مؤسسة الرسالة بیردت)

ا کی مرادیہ ہے کہ پتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جتنا شہادت کی انگلی درمیانی انگلی سے قریب ہوتی ہے سوتم پتیم کی کفالت کر کے جنت میں میرا قرب حاصل کرو۔

،وں ہے رہا ہے اور مفتی شفیع کا مطلقاً غیر اللہ کا قرب حاصل کرنا مطلوب اور مستحسن ہے اور مفتی شفیع کا مطلقاً غیر اللہ کے ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ماٹھ کا قرب حاصل کرنا مطلوب اور مستحسن ہے اور مفتی شفیع کا مطلقاً غیر اللہ کے حصول کو غدموم اور ممنوع قرار دینا قطعاً باطل اور مردود ہے اور اس وجہ سے بزرگوں کی نیاز کے کھانے کو ' ما اہل ب لغیر الله '' میں داخل کرنا بھی غدموم اور باطل ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الله بن مسلمہ نے صدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے صدیث بیان

١٥٥٦ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوّةً بُنِ النَّرُّبَيْرِ عَنْ

عَائِشَةً رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ۚ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ 'قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ۚ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ \* ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدَّى فَلْيُهِلُّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمَرِّةِ ۚ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَجِلُّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا. فَقَدِمْتُ مَكَّةً وَآنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفُ بِ الْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ ۚ فَشَكُّونَ ذَٰلِكَ اِلَّى اِلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيُّ وَأَهِلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ. فَفَعَلْتُ ' فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ ورسَّلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرُتُ وَقَالَ هَٰذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ. قَالَتُ فَطَافَ اللَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ ثُمَّ أَحَلُوا اللَّهُ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ أَنَّ رَجَعُوا مِنْ مِّنِّي وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

كى از ابن شهاب از عروه بن الزبير از حضرت عائشه ريمناكله نبي ما تالیک کی زوجہ محترمہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نی ماتیکیکم کے ساتھ ج= الوداع كے ليے فكے كى بم نے عمرہ كا احرام باندھا ، پھر نى منت الله في المرايا: جس كے ساتھ قرباني مووہ مج كے ساتھ عمرہ كا احرام باندھے ' پھر وہ احرام نہ کھولے حتیٰ کدان دونوں سے اکٹھا طال ہوجائے (دونوں سے فارغ ہوجائے) کی میں اس حال میں مکہ آئی کہ میں حائضہ تھی اور میں نے بیت اللہ کا طواف تہیں کیا تھا اور نہ صفا اور مروہ میں سعی کی تھی تو میں نے نبی ملٹ فیلی تم سے اس کی شکایت کی ( کہ فج کا وقت آ گیا اور میں ابھی عمرہ سے بھی فارغ نہیں ہوئی)' آپ نے فرمایا: تم اپنے سر کے بال کھول کر منکھی کرلواور جج کا احرام باندھ لواور عمرہ کوچھوڑ دو سومیں نے ایسا كيا كي جب مم نے في كرايا تو في المُتَالِيَا في بحص حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بكر رضي الشيك ساتھ عليم بھيجا' سونيں نے عمرہ كيا' تو آ پ نے فرمایا: پیتمہارے (اس)عمرہ کی جگہ ہے و حضرت عاکشہ نے کہا: پس ان لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا جنہوں نے عمرہ کا احرام باندها تفا اورصفا اورمروہ کے درمیان سعی کی کھرانہوں نے احرام كو كھول ديا گھرانہوں نے منى سے واپس آنے كے بعدايك (نوع کا) طواف کیا اورجن لوگول نے فج اور عمرہ کا احرام با تدھاتھا البول في صرف ايك (توع كا) طواف كيا-

ہر چند کداس حدیث کی شرح استح ابخاری: ۲۹۳ میں گزر چکی ہے کین بیر حدیث ' کتاب السعج ''میں پہلی بارآئی ہے'اس لیے ہم یہاں ضروری اُمور کی دضاحت کردہے ہیں۔

اور قران میں دوستی اور دوطواف ہونے کے دلائل

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنى متونى ٨٥٥ ه لكصة بين:

حضرت عائشہ و انتہ رہ ان کیا: ہم ججۃ الوداع کے لیے لکا۔ ججۃ الوداع ۱۰ دیس ہوا تھا، نبی النہ اللہ کے ہجرت کے بعداس کے علاوہ کوئی اور جج نہیں کیا' اس سے پہلے جب آپ مکہ میں تھے تو آپ نے متعدد جج کیے تھے جن کی تعداد کا اللہ تعالیٰ کے سواسی کوعلم نہیں۔

حضرت عائشے نے بیان کیا: نبی ملٹ لیکٹے نے مجھے تعلیم بھیجا۔ تعلیم حرم مکہ سے شام کی جانب مکداور سرف کے درمیان ایک جگہ بے کید محد حرام سے تقریباً دومیل کے فاصلہ پر ہے اس جگدا یک مجد ہے جس کا نام مجد عائشہ ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ قران افضل ہے کیونکہ نبی ملٹی کی آئی ہے فرمایا: جس کے پاس قربانی ہو'وہ جج اور عمرہ دونوں کا احرام باند سے اور اس کا نام قران ہے اور اس حدیث ہیں ہدد لیل ہے کہ نبی ملٹی کی آئی ہے فران کیا تھا' امام ابو حضیفہ' امام ابو یوسف' امام محمد اور اصحاب شافعیہ ہیں ہے مزنی کا یہی ند جب ہے اور حضرت علی بن ابی طالب رشکی آئید کا بھی بہی قول ہے' اور امام احمد کا ظاہر قول بھی بھی ہے اس حدیث میں بید ذکر ہے کہ جنہوں نے قران کا احرام باند ھا تھا' انہوں نے ایک طواف کیا' اس میں امام مالک' امام شافعی او پا امام کی دلیا ہے۔ اور کی دلیل ہے' وہ کہتے ہیں کہ قران کرنے والا ایک طواف کرے گا اور ایک سعی کرے گا' جب کہ امام ابوضیفہ اور ان کے اصحاب میں کہتے ہیں کہ قران کرنے والا دوطواف اور دوسعی کرے گا' ایک طواف اور ایک سعی جج پیل' ان کا استدلال بہت احادیث سے ہے۔ (عمرة القاری جو میں ۳۲۳۔ ۲۵۳ 'دار الکتب العلمیہ' بیروت ۱۳۲۱ھ)

جج قران میں دوطواف اور دوسعی کرنے کے ثبوت میں احادیث ا ثاراور فقہاء تابعین کے اقوال

ا مام علی بن عمر دار قطنی متو فی ۳۸۵ ها پنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دختیاللہ نے ایک ساتھ حج اور عمرہ کیا ادر ان کے لیے دوطواف کیے اور دوسعی کیس اور کہا: رسول اللہ ملٹی کیکٹیم نے اس طرح کیا تھا'جس طرح میں نے کیا ہے۔

(سنن دارتطنی: ۲۵۲۱\_ج۲م ۵۰۰ دارالمعرفهٔ بیروت ۱۳۲۴هـ ج۲م ۲۵۷ طبع قدیم)

ابن الی کیلی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علایسلاً نے ایک ساتھ جج اور عمرہ کیا اوزان کے لیے دوطواف اور دوسعی کیں اور کہا: میں نے رسول اللہ مشرفی کیلیج کم کو اس طرح کرتے ہوئے و یکھا ہے۔ (سنن دارتطنی: ۲۵۹۳۔ ۲۶ میں ۵۱۱ وارالمعرفہ ۲۶۲ طبح تدیم) حضرت علی دین آننہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مشرفی کیلیج قارن سے بیس آپ نے دوطواف کیے اور دوسعی کیس۔

(سنن دارقطني: ٢٥٩٥- ٢٦ س ١١٥ دار المعرف ٢٦٥ س ٢٦٢ طبع قديم)

حضرت عبدالله بن مسعود و من الله بيان كرتے بين كدرسول الله مل الله مل الله على الله على

حضرت عمران بن حصین وشی افتد بیان کرتے ہیں کہ نبی ما التی اللہ نے دوطواف کے اور دوسعی کیں۔

(سنن دارتطنی: ۲۵۹۷\_ج۲ص ۱۱۵ دارالمعرف ۲۶ ص ۲۲۳ طبع قدیم)

ابونصر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی دین آللہ سے ملا اس دفت میں نے جج کا احرام با ندھا ہوا تھا اور حضرت علی نے جج اور عمرہ کا احرام با ندھا ہوا تھا ' میں نے کہا؛ کیا میں بھی اس طرح کرسکتا ہوں جس طرح آپ نے کیا ہے؟ حضرت علی نے فر مایا: تم وضوء کر کے جج اور عمرہ کا اکٹھا احرام با ندھو' پھرتم ان دولوں کے لیے دوطواف اور دوسعی کرو۔

(سنن دار تطنی: ۲۵۹۹\_ج۲م ۱۵-۵۱۲ دارالمعرف ۲۶م ۱۲۸ طبع قدیم)

امام دارتطنی نے ان تمام اسانید کوضعیف قرار دیا ہے لیکن میہ ہم کومفز نہیں ہے کیونکہ میہ متعدد اسانید ہیں اور تعدد اسانید ہے صدیث حسن لغیر ہ ہوجاتی ہے۔ ثانیا اس لیے کہ ہم نے ان احادیث سے بدراہِ راست استدلال نہیں کیا بلکہ ان احادیث کو میچے بخاری مسیح مسلم سنن ابوداؤ دُسنن نسائی کی حدیث کی تائیداور تقویت کے لیے پیش کیا ہے۔

امام ابو بمرعبدالله بن محمد بن ابی شیبهالعبسی الکونی التونی ۲۳۵ و اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

زیاد بن ملک بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رہنگانشہ نے کہا: جج قر ان کرنے والا دوطواف کرے گا۔

(مصنف ابن الى شيبه: ٥٢٢ ١٥ مما مجل علمي بيروت مصنف ابن الى شيبه: ١٣٣١ وارالكتب العلميه بيروت)

عمرو بن الاسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت الحسن بن علی و بنیان نہ ہے کہا: جب تم حج اور عمرہ میں قران کروتو دوطواف کرواور دوسعی کرد۔ (مصنف ابن الی شیبہ: ۵۲۳ ۱۴ ، مجلس علمی بیردت مصنف ابن الی شیبہ: ۱۳۳۳ 'دارالکتب العلمیہ' بیردت)

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہا ساعیل اور انتعمی دوطواف اور دوسعی کرتے تھے۔

(مصنف ابن الياشيبه: ١٣٥٢ه المجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٥ ١٣٣١ وارالكتب العلميه وبيروت )

ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابوجعفرنے کہا: جج قران کرنے والا دوطواف اور دوسعی کرے گا۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٢٥ ٣٥ ١١ مجلس المي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٦ ٣٣١ وارالكتب العلمية بيروت)

عبدالرحمٰن بن الاسود في بيان كيا كمان كے والدنے كہا: جج قران والا دوطواف كرے گا۔

(مصنف ابن الي شيبه: ٢٦١ م) مجلس علمي بيروت مصنف ابن الي شيبه: ١٣٣ أدار الكتب العلميه بيروت)

شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے الحکم اور الحمادے قران کرنے والے کے متعلق سوال کیا' ان دونوں نے کہا: وہ دوطواف کرے کرے گا اور دوسعی کرے گا۔ (مصنف ابن ابی شیب: ۵۲۷ ۱۳۵۲ ملمیٰ ہیروت مسنف ابن ابی شیب ۱۸ ۳۴ از دارالکتب العلمیہ بیروت) ابومعشر بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا: قران کرنے والا دوطواف اور دوسعی کرے گا۔

(مصنف ابن الى شيبه: ٥٢٨ ١٣ ١٥ مُكِل على مُيروت مصنف ابن الى شيبه: ١٩ ٣٣١ ' وارالكتب العلميه ميروت )

امام ابوجعفراحد بن محمد الطحاوي الحنفي التوني ٢٨١ هـ أين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

(سنن ابن ماجد: ٢٩٤٥ منداحدج ٢٩ سنداحد ٢٥ معاني الآفار: ٠ ٣٨٣)

امام ابوجعفرطحاوی فرماتے ہیں کہ ایک توم (ائمہ ثلاثہ) کا بیہ ندہب ہے کہ جوشخص کج اور عمرہ کو جمع کرے' اس پر ایک طواف واجب ہوتا ہے اور دوسروں (امام ابوصنیفہ اور ان کے اصحاب) نے ان کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ کج اور عمرہ میں سے ہرایک کے لیے الگ الگ طواف کرے گا'ان کا استدلال درج ذیل ا حادیث ہے ہے:

ابونفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے جج کا احرام باندھا' پھر میں حضرت علی دین آللہ سے ملائیں نے ان سے کہا: میں نے جج کا احرام باندھا ہے' کیا میں اس کے ساتھ عمرہ ملاسکتا ہوں؟ حضرت علی نے کہا: نہیں! اگرتم نے عمرہ کا احرام باندھا' پھرتم اس کے ساتھ جج کا احرام ملانا چاہتے تو ملا سکتے تھے' میں نے پوچھا: اگر میں اب بیارادہ کروں تو کس طرح کروں؟ حضرت علی نے کہا: تم پانی لے کروضوء کرو' پھران دونوں کااحرام ہاندھو' پھران میں ہے ہرا یک کے لیےالگ الگ طواف کرو۔ (شرح معانی الآٹار:۳۸۵۳) منصور نے کہا: میں نے مجاہدے بیرحدیث بیان کی'انہوں نے کہا: پہلے میں لوگوں کوا یک طواف کا تھم ویتا تھا لیکن اب نہیں دوں گا۔ (شرح معانی الآٹار:۳۸۵۳)

زیاد بن ما لک نے بیان کیا کہ حضرت علی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی کلٹے دونوں یہ کہتے تھے کہ قران کرنے والا دوطواف کرے گااور دوسعی کرے گا۔ (شرح معانی الآٹار:۳۸۵۸)

پس حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود ٔ دونوں حضرت ابن عمر کے خلاف بیہ کہتے تھے کہ قر ان کرنے والا دوطواف اور دوسعی کرے گا'اور یہی اہام ابوصنیفہ'امام ابو یوسف اور اہام محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔ (شرح معانی الآ تاریح ۲ ص ۲۸۲ 'قد بی کتب خانہ' کراچی ) ۔ حضرت ابن عمر وشخ اللہ اور سیّدہ عاکشہ دین اللہ کا حدیث میں جو فدکور ہے کہ جنہوں نے جج اور عمرہ کو جمع کیا تھا' انہوں نے ایک طواف کیا تھا' اس کامحمل بیہ ہے کہ انہوں نے ایک نوع کا طواف کیا تھا اور طواف واحد کے الفاظ میں واحد سے مراد واحد شخص نہیں ہے بلکہ واحد نوعی مراد ہے' ان مختلف اور بہ طاہر متعارض احادیث میں ای طرح تطبیق ہوسکے گی۔

جس نے نبی ملٹی کیائی کے زمانہ میں آپ کے احرام کی مثل احرام باندھا ٣٢ - بَابُ مَنُ اَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا هُ كَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا هُ كَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس عنوان سے امام بخاری نے میاشارہ کیا ہے کہ میہ جائز ہے کہ کوئی شخص پہلے بہم احرام باندھے پھراس کوجس طرح جا ہے معین کردے اور میاس لیے جائز ہے کہ نبی ملٹی تیلٹم کے زمانہ میں ایسا ہوا۔

حضرت این عمر رضی اللہ نے اس کو نبی مان اللہ سے روایت کیا

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ نَعَالَى عَنَهُمَا عَنِ النَّهُ النَّهِ صَلَى عَنَهُمَا عَنِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے:

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متونى ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس مدیث میں امام شافعی اور ان کے ند ہب سے موافقین کی دلیل ہے کیونکہ ان کے نزدیک مبہم اور معلق احرام باندھنا جائز ہے' مثلاً کوئی شخص اس طرح احرام باندھے کہ میر ااحرام زید کے احرام کی مثل ہے' پھراگر زید کا احرام جج کا ہے تو اس کا احرام جج کا ہے اور اگراس کااحرام عمرہ کا ہے تو اس کااحرام عمرہ کا ہے اور اگراس کا احرام فج اور عمرہ دونوں کا ہے تو اس کا احرام بھی فج اور عمرہ دونوں کا ہوگا ،
اور اگر زید نے مبہم اور مطلق احرام باندھا ہے تو اس کا احرام بھی مطلق اور مبہم ہوگا ، پھر وہ اپنے اس احرام کو جس طرف چاہے گا پھیر
دے گا اور پھیرنے میں اس پر زید کی موافقت کرنا لازم نہیں ہے ' بیعلا مدنو وی نے کہا ہے اور علامدرافعی نے بیصورت بیان کی ہے کہ
پھیرنے میں اس پر زید کی موافقت کرنا لازم ہے اور باتی علماء اور ائمہ کے نزدیک مبہم نیت کے ساتھ احرام باندھنا جائز نہیں ہے ' کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اور جج اور عمرہ کواللہ کے لیے مکمل کرو۔

وَآتِهُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. (البقره:١٩٢)

نيز فرمايا:

اورائے اعمال کو باطل نہ کرو۔

وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُم أَ (مُر:٣٣)

اور حفزت علی رشی اند کی حدیث کا جواب بیہ کہ بیت کہ بیت کے ساتھ مخصوص تھا مضرت ابوموی اشعری رشی اند کے لیے بھی رسول اللہ ملٹی آئی نے ای طرح فرمایا تھا 'اس کا جواب بھی بیہ ہے کہ بیت کم بھی ان کے ساتھ مخصوص تھا اور عنقریب ان شاء اللہ اس کی زیادہ تفصیل آئے گی۔ (عمدة القاری جوم ۲۲۵۔ ۲۲۴ سلنھا)

١٥٥٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِّ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَمَرَ النَبِي جُرَيْجٍ فَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَمَرَ النَبِي صَلَى اللهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيمُ صَلَى اللهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيمُ صَلَى اللهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيمُ عَلِيكًا رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِيكًا وَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِيكًا وَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ يُقِيمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِيكًا وَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ يُقِيمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُواقَةً [المراف العديث ١٥٦٨]

[474\_477-4707-70+7\_14A0\_1701\_104.

(سنن نسائی: ۲۷۳۳ منن ابوداوُد: ۱۷۸۹ مسیح این فزیرد: ۲۷۸۵ منن کیری: ۲۳۳۱ منن بینی : ۳۲۳ منداحد جسم ۵۰ سطیع قدیم منداحه: ۱۸۲۷ می ۲۲ می ۱۸۲ می

حدیث مذکور کے رجال

(عدة القارى جوص٢٢٦)

اس حدیث کی اس باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: نبی الٹیٹیلٹیلم نے حضرت علی کو بیتھم دیا کہ وہ اپنے احرام پر برقر ارد ہیں۔

حضرت سراقه وشأتشكا تذكره

اس مدیث میں مذکور ہے کہ حضرت سُر اقد کے قول کا ذکر کیا ایعن حضرت جابر نے اپنی مدیث میں حضرت سُر اقد کے قول کا ذکر

کیا۔ حضرت سُر اقد کا پورا نام سُر اقد بن مالک بن بعضم ہے' انہوں نے رسول الله طُنْ اَلَیْہِ ہے انیس احادیث روایت کی ہیں' امام بخاری نے ان ہیں سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے' حضرت سُر اقد کے قول کا ذکر امام بخاری نے'' باب عمو ہ التنعیم'' میں کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت سُر اقد کی رسول الله طُنْ اللّٰهِ ہُمِ سُر اقد میں ملاقات ہوئی' اس وقت آپ کنگریاں ماررہے سے حضرت سراقد نے پوچھا: یارسول الله ایم سے ساتھ خاص ہے یا بھیشہ کے لیے ہے؟ آپ نے فر مایا: ہمیشہ بھیشہ کے لیے ہے۔ سراقد نے پوچھا: یارسول الله! یم سُل آپ کے ساتھ خاص ہے یا بھیشہ کے لیے ہے؟ آپ نے فر مایا: ہمیشہ بھیشہ کے لیے ہے۔ اس کے ابخاری: ۱۵۸۵)

# امام بخاری نے اس مدیث کوتفصیل سے "کتاب المغازی" میں ذکر کیا ہے۔

100٨ - حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ ابْنُ حَيَّانَ الْهُدَى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ ابْنُ حَيَّانَ قَالَ مَدَّثَنَا سُلَيْمُ ابْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرُوانَ الْاصْفَرَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ مَرُوانَ الْاصْفَرَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ وَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْيَمَن عَنْهُ وَسَلّمَ مِنَ الْيَمَن عَنْهُ وَسَلّمَ مِنَ الْيَمَن عَنْهُ وَسَلّمَ مِنَ الْيَمَن عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْيَمَن عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْهُدَى لَا حَلَلْتُ مَعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُعُونُ عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ قَالَ لَهُ النّبِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَا اهْلَكَ يَا عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَا اهْلَكَ يَا عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُعُونُ عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ قَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَا اهْلَكَ يَا عَلِي ؟ قَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَا اهْلَكَ يَا عَلِي ؟ قَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُعُونُ وَسَلّمَ بُعُونُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُو

اس صدیث کی شرح بھی حسب سابق ہے لیعن سیج ابخاری: ۱۵۵۷ کی شل ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محرین یوسف نے حدیث بیان کی از حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از قیس بن سلم از طارق بن شہاب از حضرت ابوموی رش الله انہوں نے بیان کیا کہ مجھے نبی ملٹی کیا تھا نے بین کے لوگوں کی طرف بھیجا ' فیل جب میں واپس آیا تو آپ مکہ کی وادی الحصب میں تھے آپ نے بوچھا: تم نے کس چیز کا احرام با عدھا ہے؟ انہوں نے جواب ویا: میں نے نبی ملٹی کیا تہا کی احرام کی مثل احرام با عدھا ہے ' آپ ویا: میں نے نبی ملٹی کیا تہا رہ اس کی مثل احرام با عدھا ہے ' آپ ویا: میں نے کہا: نہیں! تو آپ نے بوچھا: کیا تمہارے ساتھ قربانی ہے؟ میں نے کہا: نہیں! تو آپ

المعربة المحقد بن يرسف قال حَدْنَا مُحَدَّدُ بن يُوسُفَ قَالَ حَدْنَا مُحَدَّدُ بن يُوسُفَ قَالَ حَدْنَا مُحَدَّدُ بن يُوسُفَ قَالَ حَدْنَا مُسُلِم عَنْ طَارِقِ ابن شِهَاب عَنْ أَبِى مُوسِى رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَعَنْنِى الله عَنْهُ إِلَيْمَن فَجِنْتُ وَهُو بِالْبَصَنِ فَجِنْتُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَدُنَ وَمَا لَكُ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَوَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

مِنْ قَوْمِى، فَمَشَطَنِى، أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِى. فَقَدِمَ عُمرُ رَضِى اللهِ تَعَالَى عَنهُ فَقَالَ إِنْ نَآخُذُ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَامُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللهُ ﴿ وَآتِهُ اللَّهُ ﴿ وَآتِهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ (التره: ١٩٦) وَإِنْ نَآخُذُ بِسُنَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ' فَإِنَّ لَهُ يَحِلَّ حَتَى نَحَرَ الْهَدَى.

[اطراف الحديث: ٥١٥ ما ١٥٩٥ ـ ١٢٩١ ـ ١٤٩٥ ـ ١٢٩١ ]

نے مجھے جم دیا سویل نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ میں سعی کی چرا ہے نے مجھے احرام کھولنے کا حکم دیا چر میں اپنی تو م کی ایک عورت کے پاس کیا اس نے میرے سر میں کنگھی کی یا میرا سردھویا 'چر حفزت عمر وشی اللہ نے آ کر کہا: اگر ہم کتاب اللہ پڑ عمل کریں تو وہ ہمیں (جج اور عمرہ کو) مکمل کرنے کا حکم دیت ہے 'اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرہ (البقرہ: تعالیٰ کا ارشاد ہے: جج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرہ (البقرہ: اللہ میں اور البقرہ: جب تک قربانی نہیں کی احرام کو ہیں کھولا۔

(صحیح مسلم:۱۲۲۱ 'الرقم المسلسل:۲۹۰۸ 'سنن نسائی: ۲۷۳۲ ' مبند ایوداؤ د الطبیالی:۱۲۱ه به ۲۷ مبند احمد جاص ۱۳۹ طبیع قدیم مبند احمد: ۳۷ ارست جاص ۳۷۱ مؤسسة الرسالة ' بیردت )

حدیث مذکور کے رجال

(۱) عبداللہ بن بوسف التنہی ابوجر (۲) سفیان الثوری (۳) قیس بن مسلم الحدی (۴) طارق بن شہاب بن عبد شمس الحجلی الاصی (۵) حضرت ابوموی الاشعری نوٹائلہ ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ (مرۃ القازی ۴۶ مرام کی شاحرام باندھا۔

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: میں نے ٹی ایٹے ایکٹی کے احرام کی شل احرام باندھا۔
حضرت ابوموی کو یمن بھیجنے کی تاریخ 'حضرت عمر کے تمتع سے منع کرنے کی توجیہ 'حضرت علی اور حضرت ابوموی دونوں کے بیاس حدی نہیں تھی 'پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ماٹے ایکٹی کے حضرت علی کو اپنے احرام پر برقر ار رہے کا تھم دیا اور حضرت ابوموی اشعری کو احرام کھولنے کا تھم دیا اور حضرت ابوموی اشعری کو احرام کھولنے کا تھم دیا ؟

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس مدیث میں ندکور ہے: مجھے رسول اللہ ملٹھ کیا آئے یمن کے لوگوں کی طرف بھیجا' نبی ملٹھ کیا کہ نے حضرت ابوموی کو اور حضرت معاذبن جبل رسی کیا کہ وہ اور میں میمن کی طرف بھیجا تھا۔

اس مديث ين البطحاء "كاؤكرب السيراد مكمين واوى الحصب -

حضرت ابوموی اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس مسئے۔ بیان کے کسی بھائی کی بیوی تیس اوران کی محرم نہیں تھیں۔ پھر حضرت عمر نے آ کر کہا: اگر ہم کتاب اللہ پرعمل کریں .....اس حدیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ابوموی اشعری نے بتایا

کرانہوں نے رسول اللہ طلق کی ہے جے کا حرام ننج کر کے عمرہ کا احرام باندھ لیا تھا' حضرت عمر نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کرانہوں نے رسول اللہ طلق کی ہے تھا ہے تھے کا حرام ننج کر کے عمرہ کا احرام باندھ لیا تھا' حضرت عمر نے اس سے اختلاف کیا اور کہا

كەكتاب اورسنت دونوں سے بیٹابت ہے كہ فج اورغمرہ كو پورا پوراكيا جائے۔

اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عمر نے جج کو منے کر کے عمرہ کرنے ہے منع کیا ہے اور حضرت عمر وہنگانلہ نے تہتع کرنے ہے بھی منع کیا ہے۔ علامہ مازری نے کہا ہے کہ حضرت عمر وہنگانلہ نے جو تہتع کرنے ہے منع کیا ہے اس میں بھی جج کو نئے کر کے عمرہ کرنے ہے منع کیا ہے اس میں بھی جج کو نئے کر کے عمرہ کرنے ہے منع کیا ہے ایک قول سے منع کیا ہے ایک قول سے منع کیا ہے ایک قول سے منع کیا ہے ایک قول

یہ ہے کہ حضرت عمر نے جی مہینے میں عمرہ کرنے سے اس لیے منع کیا ہے تا کہ جی افراد کی ترغیب دیں جو فقط عمرہ کرنے سے افضل ہے اوران کی یہ مراد نہیں تھی کہ اس مہینے میں عمرہ کو باطل اور عبث قرار دیں چر بعد میں بغیر کراہت کے تتا کے جواز پراجماع منعقد ہو گیا۔

اگریداعتراض کیاجائے کہ حضرت علی اور حضرت الوموی اشعری و بین الله دونوں نے نبی مل التی الترام کی مثل احرام با ندھا تھا ، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے حضرت علی کوتو ان کے احرام پر برقر اررکھا اور حضرت ابوموی اشعری کواحرام کھولنے کا حکم دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ھدی نہیں تھی ، دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت علی سے کہ حضرت علی میں اور حضرت ابوموی اشعری کے ساتھ ھدی نہیں تھی ، دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت علی و کی اللہ کے ساتھ ھدی تھی ۔ حضرت علی و کی اللہ کے ساتھ ھدی تھی و کی اللہ کے ساتھ ھدی تھی ۔ حضرت ابوموی اللہ کے ساتھ ھدی تھی اور حضرت ابوموی آپ نے ان سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ کیا آپ کے پاس قربانی ہے جب کہ آپ نے حضرت ابوموی اشعری و کی تھی اللہ کیا آپ کے پاس قربانی ہے جب کہ آپ نے حضرت ابوموی اشعری و کی تھی اللہ کیا تھا کہ حضرت ابوموی الشعری و کی تھی اللہ کی اللہ کی اللہ کی ساتھ ھدی ہے اور حضرت ابوموی اشعری و کی تھی اللہ کی ساتھ ھدی ہے اور حضرت ابوموی اشعری و کی تھی اللہ کی ساتھ ھدی ہے اور حضرت ابوموی اشعری و کی تھی اللہ کی ساتھ ھدی نہیں ہے۔ (عمدة القاری 9 میں 12 - 21 میں اللہ کیا تھا کہ حضرت علی کے ساتھ ھدی نہیں ہے۔ (عمدة القاری 9 میں 2 میں 2 میں 2 میں 2 میں 3 میں 3 میں 3 میں 3 میں 4 میں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد: جج کے مہینے معروف ہیں اور جو شخص ان مہینوں میں (جج کی نبیت کر کے ) جج کو لازم کر لئے تو جج میں نہ عورتوں سے جماع کی با تیں ہوں نہ گناہ اور نہ جھگڑا۔ (البقرہ: ۱۹۷)

٣٣ - بَابُ قُولِ ٱللهِ تَعَالَى ﴿ ٱلْحَجُّ اَشَهُرُ اللهِ تَعَالَى ﴿ الْحَجُّ اَشَهُرُ اللهِ مَعَلُوْ مَاتٌ فَمَنَ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجُّ فَلَا مُعَلُوْ مَاتٌ فَمَنَ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجُّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ (البقره: ١٩٧)

امام ابوصنیفہ اور اُن کے اصحاب کے نزدیک جج کی نیت کے ساتھ احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنے یا جج کی نیت سے احرام باندھ کر قربانی کے گئے میں قلادہ (ہار) ڈال کراس کوروانہ کرنے سے حج فرض ہوجاتا ہے یا تج کی نیت سے احرام باندھ کراشعار کرنے سے حج فرض ہوجاتا ہے۔ حج فرض ہوجاتا ہے۔ حج فرض ہوجاتا ہے۔ حج فرض ہوجاتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزویک تلبیہ کے بغیر حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھنے سے حج فرض ہوجاتا ہے۔ (البحرالحج میں ۲۷۹ میں ۲۷۹ دارالفکر نیروت الاسماھ)

امام احمد بن طنبل نے بیتصری کی ہے کہ حج کی نیت سے صرف احرام باندھنے سے حج فرض ہوجا تا ہے خواہ تلبیدنہ پڑھا جائے۔ (زادالمسیر خاص ۲۱۰ کتب اسلاک بیروت ۲۰۰۵)

حضرت ابن عباس بین الله نے فرمایا: اس آیت میں 'رفٹ '' سے مراد جماع ہے ' حضرت ابن عمر و بین کاللہ نے کہا: ''رفٹ '' سے مراد عور توں سے بحث کلام کرنا ہے اور 'فسس ق' سے مراد ہر تم کے گناہ ہیں اور '' جدال '' سے مراد بحث مباحثہ ہیں فضب ناک ہونا ہے' بید حضرت ابن مسعود کی رائے ہے اور حضرت ابن عمر و بین کاللہ نے کہا: اس سے مراد گالی دینا ہے۔

(البحرالحيط ج٢٥س ٢٨٠-٢٨٠ دارالفكر بيروت ١٣١١ه) لوگ آپ سے ہلال (پہلی تاریخ کے چاند) کے متعلق دریافت کرتے ہیں آپ کہیے: بیلوگوں کے (دینی اور دنیاوی کاموں) اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں۔ (البقرہ: ١٨٩)

﴿ يَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْآهِلَّةِ قُلُ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ (البقره:١٨٩).

اسلام کے بہت سے احکام ہلال کے طلوع پر موقوف ہیں مثلا قربانی اور جج ، عید الفطر عید الاضی اور رمضان عدت و فات کی گنتی

سماہ دس دن اور جس کے حیض کی مدت تین ماہ ہواس کی گنتی اورز کو ہ کی ادا لیکی کے لیے ایک سال کالعین ایلاء کے لیے سماہ کالعین کفارہ کے روزوں کے لیے ۲ ماہ کالعین ان تمام اُمور میں مدت کالعین ہلال کے طلوع سے ہوتا ہے بیتو دین کے احکام ہیں اور ونیا ك احكام ميں مثلًا ٣ ماه بعد كى نے قرض اواكرنا ہوياكوئى اور معاملہ ہوتو وہ جاند پر موتوف ہے لوگ آپ سے جاند كے تحفظ بوصلے كى كيفيت اوراس كى ماہيت كے متعلق سوال كرتے تھے الله تعالى نے جواب ديا كداس ميس تمهارے دين اور دنيا كے كاموں اور خصوصا مج کے اوقات کی نشانیاں ہیں۔ (جیان القرآن جام ۱۹۰۰۱۸۰ فرید بک اسٹال الامور)

وَ قَالَ ابْنُ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا أَشَهُو اور دوالقعده

الْحَجِّ شُوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشُرٌ مِّنْ ذِي الْحَجَّةِ. اورذوالحبك وسون إلى -اس تعلیق کوامام ابوجعفر محد بن جرم طبری متونی ۱۰ ساھ نے سندموصول کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(جامع البيان جريم ١٠٠٠ واراحياه التراث العربي بيروت ٢١١١ه) اورحضرت ابن عباس وفي الله في كها: سنت سيب كه مج كا احرام صرف عج کے مہینوں میں با تدھا جائے۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَّا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. اس تعلق كى اصل سيجديث ب:

مقسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عباس بین کلشہ نے فرمایا: جج کا احرام جج کے مینوں کے سوانہ با ندھا جائے کیونکہ جج کی سنت يب كدفح كاحرام فح كمبينول من باندهاجائ - (المتدرك: ١٨٨١ أجم الكبير: ١٢٠٨١ أجم الروائدة ٢١٨٥)

امام شافعی کے نزویک بیدواجب ہے کہ فج کا احرام عج کے مہینوں میں باندھا جائے اور جمہورعلاء کے نزدیک بیسنت ہے۔ فج کا احرام عج كيمبينول سے بہلے بھى بائدها جاسكتا ہے۔ (عمرة القارى جوص ٢٥٥)

و كوه عُثْمَانُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يُنْفِومَ الرصرت الله عُنْهُ الله تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يُنْفوم الرصرت الله عَنْهُ الله عَنْهُ أَنْ يُنْفوم الرصورت الله عَنْهُ الله عَنْهُ أَنْ يُنْفوم الله عَنْهُ أَنْ يُنْفوم الله عَنْهُ أَنْ يُنْفوم الله على الله عنه عنه الله عنه

اس تعلق كي اصل مصنف ابن ابي شيبه: ١٢٨٣٨ ، مجلس علمي بيروت اورمصنف ابن ابي شيبه: ١٢٦٩٣ وارالكتب العلميه ،

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں گربن بشارنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابو بکر انجھی نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اللح بن تبد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: میں نے قاسم بن محمد سے سنا از حضرت عائشہ رہن انہوں نے بیان کیا: ہم مج کے مہینوں میں اور مج کی راتوں میں اور مج کے موسم میں نظے اور مقام سرف میں تھہرے حضرت عائشہ نے کہا: آپ این اصحاب کی طرف نکلے اور فرمایا: تم میں سے جس محض کے ساتھ حدی (قربانی) نبیس ہے کس وہ پند کرے تو اینے احرام کوعمرہ کا احرام قرار دے لے اور جس کے ساتھ حدی ہے وہ ایسا نہ کرے

١٥٦٠ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثِنَ آبُوْ بَكُرِ الْحَنَفِي قَالَ حَلَّالُنَا اللَّحُ بَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجّ وَلَيَالِي الْحَجّ وَخُرُمِ الْحَجّ فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ ۚ قَالَتُ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَكُنُّ مِّنْكُمْ مَعَهُ هَدَّى ۚ فَاجَبُّ أَنْ يَّجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدِّي فَكَر. قَالَتْ فَالْأَخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ ۚ قَالَتُ فَآمًّا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ ۚ فَكَانُوا اَهُ لَ قُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدِّئُ ۚ فَلَمْ يَقَدِرُوا عَلَى الْمُعُمُّرَةِ وَاللَّهُ فَلَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ و رَسَلْمَ وَآنَا آبِكِي ' فَقَالَ مَا يُبْكِيلُ يَا هَنتَاهُ ؟ قُلْتُ سَمِعْتُ قُولُكَ لِأَصْحَابِكَ ۚ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ \* قَالَ وَمَا شَأْنُكِ؟ قُلْتُ لَا أُصَلِّي قَالَ فَكَل يَضِيرُكِ إِنْهُمَا أَنْتِ امْرَاهٌ مِنْ بَنَاتِ 'اهَمَ' كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتُّبُ عَلَيْهِنَّ اللَّهُ أَنَّ فِي حَجَّتِكِ اللَّهُ أَنَّ يَّرُزُقَكِيهُا. قَالَتُ فَخَرَجُنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَلِمُنَا مِنْي طَطَهَرْتُ ثُمَّ خَرَجُتُ مِنْ مِنْ مِنْي فَافَضْتُ بِالْبُيْتِ، قَالَتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفَرِ الْأَخِرِ، حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبُ وَنَزَلْنَا مَعَهُ ۚ فَدَعَا عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بُنَ أَبِي بُكُرِ ۚ فَقَالَ أُخُرُجُ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ ۖ فَلُتُهِ لَّ بِعُمْرَةٍ ' ثُمَّ افْرُغَا ' ثُمَّ اتْتِيَا هَا هُنَا ' فَايِّى أَنْظُرُ كُمَا حَتَّى تَـاْتِيَـالِيُّ. قَالَتُ فَخَرَجُنَا ۚ حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ ۗ وَفَرَغْتُ مِنَ الطُّوَافِ ثُمَّ جِنْتُهُ بِسَحَرٍ ؛ فَقَالَ هَلْ فَرَغْتُم ؟ فَقُلْتُ نَعَمُ ۚ فَاذَنَ بِالرَّحِيْلِ فِي أَصَّحَابِه ۗ فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَلَمَرَّ مُتَوَجَّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ. ضَيْرَ مِنْ ضَارَ يَضِيْرُ ضَيْرًا وَيُقَالُ ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا وَضَرَّ يَضُرُّ

حضرت عائشہ نے بیان کیا: پس آپ کے اصحاب میں سے بعض این احرام کورک کرنے والے تھے اور بعض اپنے احرام پر برقرار رہے والے تھے حضرت عائشہ نے بیان کیا: پس رہ رسول الله الله الله اورآب كے اصحاب ميں سے چندمردتو وہ توت والے تے اور ان کے ساتھ ہدی (قربانی) تھی وہ عمرہ پر قادر نہ ہوئے حضرت عائشہ نے بیان کیا: پس رسول الله الله الله عرب یاس آئے 'اور میں اس وقت رورای تھی' آپ نے پوچھا:اے بھولی بھالی! کیوں رور ہی ہے؟ میں نے کہا: آپ نے جواسے اصحاب سے فرمایا ہے وہ میں نے س لیا ہے او میں عمرہ سے روک دی گئی ہول آپ نے پوچھا: اس کی کیاوجہ ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نمازنہیں پڑھ رہی تو آپ نے فر مایا: سوتہیں کوئی نقصان نہیں ہے تم آ دم کی بیٹیوں میں سے ایک عورت ہواللہ نے تم پروہ چیز لکھ دی ہے جوان برلکے دی ہے' پس تم اپنے کج میں شروع ہوجاؤ' عنقریب اللہ حمہیں عمرہ عطا کردے گا حضرت ماکشہ نے کہا: پس ہم اپنے فج کے لیے نكائے حتیٰ كرہم منی میں آئے ، پھر میں پاک ہوگئ ، پھر میں منی سے تكلی اور میں نے بیت اللہ میں طواف زیارت کیا عظرت عاکشے نے بیان کیا: میں دوسری جماعت کے ساتھ نکلی حتیٰ کہ آپ وادی الحضب بن الرئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ الرے ہی آپ نے حضرت عبدالرحمان بن ابو بكر وضيالته كو بلايا اور فرمايا: اين بهن كوحرم ے بے کرروانہ ہوتو وہ عمرہ کا احرام با ندھیں' پھرتم دونوں فارغ ہوکر يهال آجاو ليل شرقم دونول كا انظار كرول كا حي كم وونول ميرے پاس آ جاؤ حضرت عائشہ نے كہا: پس ہم فكے حل كرجب میں فارغ ہو گئی اورطواف (وداع) ہے بھی فارغ ہو گئی تو میں آپ کے پاس سحری کے وقت پہنچی'آپ نے پوچھا: کیاتم لوگ فارغ ہو مع ؟ ميس نے كہا: جي بال! پھرآپ نے اپ اصحاب كؤ كوچ كرنے كا حكم ديا' كارلوگ روانه موئ سوآپ مدينه كى طرف متوجه موكر كررك "ضير"كالفظ"ضاريضيرضير"ا" عاخوذ إادر "ضَارٌ يضور صورًا" اور ضرّ يضرّ صرًّا" بمي كماجاتا --

اس مدیث کی مفصل اور مدلل شرح معیم البخاری: ۱۵۵۲ میں گزر چکی ہے۔

# ٣٤ - بَابُ التَّمَتَّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفُسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمُ يَكُنْ مَعَهُ هَدَّى

مج میں تمتع اور قران اور افراد اور جس کے ساتھ قربانی نہ ہواس کا نچ کے احرام كوفيح كرنا

اگر عمره كركے احرام كھول ديا جائے اور پھر دوبارہ آٹھ ذوالحجہ كو فج كا احرام باندھا جائے تو وہ فج تمتع ہے اورا گرعمرہ پورا كركے ج كاحرام كوبرقر اردكها جائ كرج كرك احرام كهولا جائے تووہ فج قران بادرا كرصرف فج كااحرام باندها جائے تووہ فج افراد

امام بخارى روايت كرتے ہيں: ہميں عثان نے حديث مان ١٥٦١ - حَدَّثَنَا عُشَمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ ک انہوں نے کہا: ہمیں جریر نے حدیث بیان کی از منصور از ابراہیم از الاسود از حضرت عائشہ وسی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نی من المالیکیم کے ساتھ لکے اور اس وقت ہماری نیت صرف مج کی تھی، الله جب ہم ( مکه) پہنچاتو نی ملتائیلہ نے بیام دیا کہ جوتر بانی ساتھ نہیں لائے ہیں وہ احرام کول ویں پس جوقر بانی ساتھ مہیں لاتے سے انہوں نے احرام کھول دیا اور آپ کی ازواج قربانی ساتھ مبیں لائی تھیں موانہوں نے بھی احرام کھول دیا حضرت عائشہ و الله في كما: كم مجه حيض آ حميا توسى في بيت الله كاطواف لميس كيا (اور ج كے بال افعال كرتى منى) سوجب دادى محصب كى رات آلی او میں نے عرض کیا: پارسول اللہ! کیا لوگ عمرہ اور جج کر كے لوئيں كے اور ميں صرف حج كر كے واپس جاؤں كى؟ آپ تے بوجها: كياتم في مكه كى راتول مين طواف نبيل كيا تفا؟ مين في كها: الله الله الله المالية تم النه بها كى كما تحتيم تك جاد ، كرمره كا احرام باعده لو يحرفلال اورفلال جليم علاقات موكى حضرت صفیہ رہناللہ نے کہا: یس شاید آپ لوگوں کوروک لوں گی آپ نے فرمایا: زخی سرمندی! کیائم نے دی ذوالحجه کوطواف نہیں کیا تھا؟ حضرت صفیہ نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فر مایا: کوئی حرج نہیں ے تم بھی چلو حضرت عائشہ رشخاللہ نے کہا: پھر نبی ملن اللہ مجھ سے مے آپ مکہ سے اوپر چڑھ رہے تھے اور میں مکہ کی طرف الر رہی

تھی یا میں چڑھ رہی تھی اور آپ اتر رہے تھے۔

مَنْصُور ' عَنْ إِبْرَاهِيم ' عَنِ الْأَسُودِ ' عَنْ عَالِشَة رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ خَرَجُنًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُرِى إِلَّا آنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطُوُّ فَنَا بِالْبَيْتِ ۚ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنُ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَسِحِلٌ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنَّ سَاقَ الْهَبِدُي وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُفَنَ فَأَحُلُلُن ۚ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَحِضْتُ ۚ فَلَمْ أَطَفُ بِ الْبَيْتِ وَلَكُمًّا كَانَتُ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَّحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَّا بِحَجَّةٍ ؟ قَالَ وَمَا طُفْتِ لَيَالِي قَدِمْنَا مَكَّهُ؟ قُلْتُ لَا فَالَ فَاذُهَبِي مَعَ أَخِيْكِ إِلَى التَّنْعِيمِ ۖ فَأَهِلِّي بِعُمُرَةٍ \* ثُمَّ مَوْعِدُكَ كَذَا وَ كَذَا. قَالَتُ صَفِيَّةُ مَا اُرَائِي إِلَّا حَابَسْتَهُمْ ۚ قَالَ عَقُرَى حَلْقُي الْوَمَا طُفْتِ يَوْمُ النُّحُرِ؟ قَالَتُ قُلُتُ بَلَى ۚ قَالَ لَا بَاسَ اِنْفِرِي. قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَلْقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَهُوَ مُصْعِدٌ مِّنْ مَّكَّةَ وَأَنَّا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا و أَنَّا مُصْعِدَةً وَهُوَ مُنَّهَبِطٌ مِّنَّهَا.

اس مدیث کی شرح استح ابخاری:۲۵۵۱ میں کردی گئی ہے۔

مَالِكُ عَنْ آبِى الْآسُودِ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَنِ مَالِكُ عَنْ آبِى الْآسُودِ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَنِ نَوْفَلُ عَنْ عَلِيشَةَ رَضِى اللَّهُ نَوْفَلُ عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَينَا مَنْ آهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ آهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ آهَلَ بِعُجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ آهَلَ بِعُجَةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ آهَلَ بِعُمْرَةً وَمِنَا مَنْ آهَلَ بِعُجَةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ آهَلَ بِعُمْرَةً وَمِنَا مَنْ آهَلَ بِعُجَةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ آهَلَ بِعَجْهِ وَعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ آهَلَ بِعُمْرَةً وَمِنَا مَنْ آهَلَ بِعَالَهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْحَجْةِ وَالْعُمْرَةُ وَمِنَا مَنْ آهَلَ مِنْ آهَلَ بِعَالَهُ مَنْ آهَ لَوْدَاعِ وَمَنَا مَنْ آهَلَ مِنْ آهَلَ مِنْ آهَلَ مِنْ آهَلَ مِنْ آهَ لَهُ مَنْ آهَ مَنْ آهَلَ مِنْ آهَ لَمْ يَعِلُوا حَتَى كَانَ يَوْمُ النَّحْدِ .

نبريًا صديد الله الاسود الله الاسود الله الودار الله اوربعض الله اعدها المحرج ني المدها المحرج المدها المحرج المدها

اس مدیث کی شرح کے لیے بھی صحیح البخاری:۱۵۵۱ کا مطالعة فرما کیں۔

١٥٦٣ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَلِي ابْنِ عُسَيْنٍ عَنْ مَرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدُتُ عَنْ عَلِي ابْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدُتُ عُنْمَانَ عُنْمَانَ عُنْمَانَ عُنْمَانَ عَنْمَانُ عَلَيْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ يَنْهِى عَنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ يَنْهُى عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ يَنْهُى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لِقُولِ الْمَا كُنْتُ لِادَعَ سُنَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِقُولِ احْدِدَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِقُولِ احْدِد.

[طرف الحديث:١٥٢٩]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن یوسف نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں امام مالک نے خبردی از ابو الاسودمجد بن عبدالرحمٰن ابن نوفل ازعروہ بن الزبیراز حضرت عاکشہ بختیاللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ملٹی آئی کے ساتھ ججۃ الوداع کے لیے نکائے سوہم میں ہے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور بعض نے جج اور عمرہ کا احرام باندھا تھا اور بعض نے جج کا احرام باندھا تھا کی جس باندھا تھا اور رسول اللہ ملٹی آئی ہے کا احرام باندھا تھا کی جس المیں جس اندھا تھا کی جس اللہ میں جس باندھا تھا کی جس اللہ میں جس باندھا تھا کی جس اللہ میں جس باندھا تھا کی احرام باندھا تھا کی جس اندھا تھا کی احرام باندھا تھا کی احرام باندھا تھا کی احرام باندھا تھا کی جس نے جج کا احرام باندھا تھا کی احرام نہیں کھولا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمد بن بشار نے صدیث بیان کی انہوں نے بیان کی انہوں نے بیان کی انہوں نے بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں غندر نے حدیث بیان کی از الحکم ازعلی بن حسین از مروان بن الحکم انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان اور حضرت علی کے سامنے موجود تھا اور حضرت عثمان جج تمتع کرنے سے اور جج علی کے سامنے موجود تھا اور حضرت عثمان جج تمتع کرنے سے اور جج اور جج اور جم کرنے سے منع کررہے تھے حضرت علی نے بیدد کھے کر اور حضرت علی نے بیدد کھے کر اور جم ایک ہوں ان کا احرام اور حسان کی انہ ہوں کی سنت کو کسی خص کے قول کی بناء پر بائد ھا اور کہا: میں نی سنت کو کسی خص کے قول کی بناء پر بائد ھا اور کہا: میں نی سنت کو کسی خص کے قول کی بناء پر بائد ھا اور کہا: میں نی سنت کو کسی خص کے قول کی بناء پر بائد ھیں کر سکت کو کسی کسی کر سکت کو کسی کے تو ل کی بناء پر بائد ھیں کر سکت کو کسی کر سکت کر کسی کر سکت کر کسی کر سکت کر سکت کو کسی کر سکت کو کسی کر سکت کر کسی کر سکت کو کسی کر سکت کر سکت کو کسی کر سکت کو کسی کر سکت کو کسی کر سکت کر سکت کو کسی کر سکت کر سکت کر سکت کو کسی کر سکت کو کسی کر سکت کو کسی کر سکت کو کسی کر سکت کر س

. (صحیح مسلم: ۱۲۲۳ الرقم المسلسل: ۲۹۱۳ مندالیز ار: ۵۲۷ مندابویعلی: ۳۳۳ مندابودادُ داطیالی: ۱۰۰ منداحدج اص ۲ ۱۳ طبع قدیم مند احد: ۲ ۱۱۱ - ۲۶ س ۲۵۷ - ۳۵۷ مؤسسة الرسالة کیردت)

اس مدیث کروال کااب ے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔

اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ حضرت علی پٹٹائٹہ نے نجے اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان جج تمتع کرنے کے متعلق مباحثہ کے فوائد

علامه بدرالدين عنى اس مديث كاشرح من لكصة بين:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عالم کوجس چیز کاعلم ہواس کا اظہار کرنا جا ہے اور اس کی تحقیق کے لیے حکام وغیرہ سے بحث کرنی جا ہے اور جواس پر قادر ہؤاس کومسلمانوں کی خیرخوابی کے لیے ایسا کرنا جا ہے۔

اس سے بینجی معلوم ہوا کہ عالم کے نز دیک جو محض حق بات کا انکار کرر ہا ہو'اس کواس محض کے اپنے تول اور عمل دونوں سے رد کرنا چاہیے' جیسا کہ حضرت علی دین کنٹندنے کہا: اور حاکم کی اطاعت صرف اس چیز میں داجب ہے جومعروف ادر سے ہو۔ اس حدیث سے حضرت عثمان رہی تند کا حکم معلوم ہوا کہ انہوں نے حاکم ونت ہونے کے باوجود اپنی مخالفت کرنے والے کو ملامت نہیں کی۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت عمرا در حضرت عثمان ویکنائٹہ تمتع کرنے سے کو تھے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ بیصرف قول صحالی ہے جو کتاب سنت اور اجماع کے خلاف ہے کتاب کے اس لیے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فکن تَکتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلِّی الْحَتِّجِ. (البقرہ: ۱۹۲۱)

اس آیت میں جج کے ساتھ عمرہ کو ملانے کا ذکر ہے اور اس کا نام ختع اور قران ہے'اور عمرہ کو جج کے ساتھ ملانے کی بہت احادیث ہیں۔(عمدۃ القاری جو ص ۲۸۴ وارالکتب العلمیہ' ہیروت'۲۱ساھ)

عمرہ اور بچ کوجع کرنے لیمیٰ قران اور تمتع کے جواز کے متعلق دیگرا حادیث

حصرت انس وسي تشديان كرتے ميں كه بى الماليكم في عمره اور في كاحرام با عدها۔

(صحح البخاري: ١٣٣١\_٣٥٥ ٣٣٥ ،صحح مسلم:١٣٣١\_١٣٣١)

حضرت انس رین تشدیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوطلحہ رین آنڈ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھااورلوگ جج اور عمرہ کوجع کرکے پکار رہے تھے (لبیك بحجة و عمرة)۔ (میجے ابخاری:۲۹۸۲)

جب نی منتی کی اور عمرہ کو جمع کیا تو حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم کی نبی منتی کی ہے جمرہ عقبہ میں ملاقات ہوئی اس وقت نبی منتی کی کی کی اور ہے تھے 'انہوں نے پوچھا: یارسول اللہ! یہ آپ کے لیے قاص ہے یا بمیشہ کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا: بمیشہ کے لیے ہے۔ (میجے ابخاری:۱۷۸۵) میجے مسلم:۱۳۱۱)

حضرت عائشہ رہنجانشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم ججۃ الوداع کے سال رسول اللہ اللّٰہ اللّ اللّٰہ اللّٰ

( سيح البخاري: ١٥٥١ ، مسيح مسلم: ١٢١١ ، سنن ابوداؤد: ١٨١١ ، سنن نسائي: ٢٢٦٣ )

ابونظرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فی اللہ جمتے کرنے کا حکم دیتے تھے اور حضرت ابن الزبیر وہ کا اللہ اللہ کر کیا تو انہوں نے کہا: میرے ہاتھوں سے بیحدیث گروش کرتی رہی کرتے تھے تو میں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ کا للہ سے کہا تھوں سے بیحدیث گروش کرتی تو انہوں نے کہا: میرے ہاتھوں سے بیحدیث گروش کرتی رہی ہے 'ہم نے رسول اللہ ملی اللہ اللہ کے ساتھ جج تہتے کیا ہے 'ہی جب حضرت عمر وہ کا اللہ اللہ کے اللہ اللہ کردیتا ہے اور بے شک قرآن اپنی نزول کی جگہوں میں نازل ہوا ہے 'ہی تم جے رسول کے لیے جو چا ہتا ہے حل ال کردیتا ہے اور بے شک قرآن اپنی نزول کی جگہوں میں نازل ہوا ہے 'ہی تم جج اور عمرہ کو (الگ الگ) پورا کرو۔ الحدیث ووسری روایت میں ہے: ہی تم اپنے جج کو اپنے عمرہ سے منفصل رکھو کہ ہم ارب جج کو زیادہ پورا کرنے والا ہے اور جم مسلم : ادا کہ اللہ اللہ کا دیم کو کو بھی زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ (میم مسلم : ۱۲۱۷)

حضرت عمران دین کنند بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ماٹی کیا ہم کے عہد میں تمتع کیا اور قر آن نازل ہور ہا تھا' ایک شخص نے اپنی رائے ہے جو چا ہا کہا۔ (سمجے ابخاری: ۱۵۷)

الحارث بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ انہول نے حضرت سعد بن الی وقاص اور الضحاک بن قیس سے سنا' وہ دونوں جج تمتع کا ذکر کررہے جے الضحاک بن قیس نے کہا: تمتع وہی مخفص کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاہل ہو' حضرت سعد بن الی وقاص رشی آئلہ نے کہا: تم نے بہت بُری بات کہی ہے' اے میرے بھتیج! الضحاک بن قیس نے کہا: حضرت عمر بن الخطاب رشی آئلہ نے تمتع کرنے ہے منع کیا ہے' حضرت سعد بن الی وقاص نے کہا: رسول اللہ ملٹی آئیلم نے جج تمتع کیا ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ جج تمتع کیا ہے۔

(سنن روى جمع ١٦٠٠ منداحدج اص ٢٣١)

حضرت الس رشی الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اللہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے: "لبیك بعدرة و حجة " ( جج اور عمره كے ساتھ لبيك ) \_ (سنن زندى: ۸۲۱ منداحمہ ص ۱۱۱)

۔ سالم بن عبداللہ بن عمر وناللہ سے ایک محف حضرت عبداللہ بن عمر وناللہ سے جہ تتع کے متعلق سوال کر دہا تھا مصرت عبداللہ بن عمر نے کہا: وہ حلال ہے اس محف نے کہا: تمہارے والد تو اس منع کرتے تھے! حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا: یہ بتاؤ کہ میرے والد ترتع ہے منع کرتے ہوں اور دسول اللہ ملٹی اللہ اس کے کہا: یہ بتاؤ کہ میرے والد ترتع ہوں اور دسول اللہ ملٹی اللہ اس کے امروں اللہ ملٹی اللہ اللہ میں کہا: یک میرے والدے حکم کی ابتاع کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا: تو بے شک دسول اللہ ملٹی اللہ اس کے دعفرت عبداللہ بن عمر نے کہا: تو بے شک دسول اللہ ملٹی اللہ اس کے اتباع کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا: یہ حدیث سے جے۔

(سنن رزى: ۸۲۳ منداحه جعص ۹۵)

حضرت عمر اور حضرت عثمان دمنیالله جو جج تہتع ہے منع کرتے تھے اس کے متعلق شارحین کی آراء

علام الوالعباس احمد بن عمر بن ابراتيم الماكل القرطي التونى ١٩٥١ ه يصح بين:
احرام كي تين تشميس بين: افراد قران اوركت اوران كے جواز پر اجماع ہے اختلاف اس بيس ہے كدان بين سے افضل كون سا ہے ، جس تمتع ميں حضرت عثان اور حضرت عثان كى رائے بيد من كہ ايك سفر اورا يك مل ميں ج اور عمرہ كو بين كرنا نبى التي لائي تاويل كرنے والوں بين اختلاف ہے ۔ حضرت عثان كى رائے بيد من كہ ايك سفر اورا يك مل ميں جي اور عمرہ كو بين كرنا نبى التي لائي ليك اختلاف ہوا اس كى تاويل كرنے والوں بين اختلاف ہو ججة الوواع بين آپ كرماتھ تھے اور حضرت على دين آئيد كى رائے بيتى كہ بيان كے ساتھ مخصوص تھا اوران كے ساتھ مخصوص تھا جو ججة الوواع بين آپ كرماتھ تھے اور حضرت على دين آئيد كى رائے بيتى كہ تمتع كرنا افضل كون سامل ہے ، حضرت عثان كى رائے بيتى كہ تمتع كرنا افضل ہے ، كونك امت كاس پر اجماع ہے كدان ميں ہے ہم رايك جائز ہے حضرت عثان نے بيہ كہا تھا كہ تميں بيخوف تھا كہ جج افراد كرنے والے كا اجم علی اس ليے حضرت عثان كى رائے كو سنا جب كدان كى افتداء كى جائل ہے اس كے حضرت عثان كى رائے كو سنا جب كدان كى افتداء كى جائل ہے اس كے حضرت عثان كى رائے كو سنا جب كدان كى افتداء كى جائل ہے اس كے حضرت عثان كى رائے كو سنا جب كدان كى افتداء كى ميہ علوم جائل ہے اس كے حضرت عثان كى رائے كو سنا جب كدان كى افتداء كى ميہ علوم جائل ہے اس كے حضرت عثان كى رائے كو سنا جب كدان كى افتداء كى ميہ علوم جائل ہے اس كے حضرت عثان كى رائے كو سنا جب كدان كى افتداء كى ميہ علوم جائل ہے اس كے حضرت عثان كى رائے كو سنا جب كدان كى افتداء كى ميہ علوم جائل ہے اس كے حضرت عثان كى سامنے قران كا احرام ہا عموات كے اس معتقران كا احرام ہا عموات كے اس كے حضرت عثان كے سامنے قران كا احرام ہا عموات كے اس كے حضرت عثان كى سامنے قران كا احرام ہا عموات كے اس كے حضرت عثان كے سامنے قران كا احرام ہا عموات كے اس كے حضرت عثان كى حضرت عثان كى مامنے قران كے ساملے قران كے ساملے كو ساملے كے ساملے كو ساملے كے ساملے كو ساملے كو ساملے كو ساملے كے ساملے كو ساملے كے ساملے كے ساملے كے ساملے كے ساملے كو ساملے كو ساملے كو ساملے كے ساملے كے

ہوجائے کہان میں نے نہرایک عمل جائز ہے یا حضرت علی کے نزدیک تمتع اور قران کرنا افرادے افضل سے اس لیے کہ تمتع اور قران میں جج اور عمرہ کے دوعمل ہیں'اور افراد میں صرف ایک جج کاعمل ہے۔

حضرت عثمان کی جورائے تھی وہی حضرت عمر منگاللہ کی بھی رائے تھی اور ان دونوں کے نز دیک جج افراد کرنا جج تمتع اور حج قران سے افضل تھا۔ (اعبم جسم ۳۵۰۔۳۴۹ دارابن کیڑ بیروٹ ۲۰۳۱ھ)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ ه لكهة بين:

سیجی ہوسکتا ہے کہ نی ملٹ الیکن نے جو ججۃ الوداع میں قربانی لے کرنہ چلنے والے اپ اصحاب سے فرمایا تھا کہ تم جے کا حرام کو فنے کر کے عمرہ کا احرام بائدھلواس میں قربیش کے اس اعتقاد کورڈ کرنا تھا جوجے کے ایام میں عمرہ کرنے سے منع کرتے سے اوراس کی ابتداء صدیبیہ میں ہوئی تھی کیونکہ نی ملٹ ایکنے اور آپ کے اصحاب نے عمرہ کا احرام بائدھا ہوا تھا اور وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا اور وہ جج کے مہینوں سے ہوئی تھی اور مشرکیین نے ان کو بیت اللہ مہینوں سے ہاوراس وقت صحابہ خوف زدہ سے کیونکہ ان کے اور مشرکیین کے درمیان جنگ ہو چکی تھی اور مشرکیین نے ان کو بیت اللہ سیک سے جا دراس وقت صحابہ خوف زدہ سے کمرہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے اور یہ پہلا عمرہ تھا جوجے کے مہینوں میں کیا گیا تھا ' پھر اس کے بعد جو اس عمرہ کی قضا ہوئی وہ بھی ذوالقعدہ کے مہینہ میں ہوئی تھی ' پھر رسول اللہ ملٹ الیکنٹے نے مبالغہ کے ساتھ اس کی تا کید کا ارادہ کیا ' حتی کہ صحابہ کو تھی کہ بی ملٹ ایک ہوئے کے عمرہ کو فنے کر کے عمرہ کا احرام بائد ھالیں تو حضرت عثان رشی تنڈ کی مراد بیتھی کہ نبی ملٹ ایک اس وجہ سے کے احرام کو فنے کر کے عمرہ کا احرام بائد ھالیں تو حضرت عثان رشی تنڈ کی مراد بیتھی کہ نبی ملٹ ایک اس وجہ سے جی کے احرام کو فنے کر کے عمرہ کا احرام بائد ھالیں تو حضرت عثان رشی تنڈ کی مراد بیتھی کہ نبی ملٹ تھا تھا۔

اس وجہ سے جی کے احرام کو فنے کر کے عمرہ کا احرام بائد ھالیں تو حضرت عثان رشی تنڈ کی مراد بیتھی کہ نبی ملٹ کیا تھا۔

حفزت عثمان تمتع اور قران دونوں کو جائز سمجھتے تھے لیکن ان کے نزدیک کج افرادافضل تھا' اس لیے وہ تمتع اور قران ہے منع کرتے تھے' حضرت عمر دشکانٹڈ کی بھی یہی رائے تھی لیکن حضرت علی کو بیے خوف تھا کہ ان کے بعد کو کی تمتع اور قران کوحرام نہ سمجھ لے' اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کے سامنے قران کا احرام ہاندھااور حضرت عثمان نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا۔

( فنح الباري ج سم ٢٥ ا وارالكتب العلمية بيروت ٢ ٢ ١١٥ هـ)

واضح رہے کہ حافظ ابن حجرنے جو یہ بیان کیا ہے کہ ہی الٹھائی نے مشرکین کے اس اعتقاد کارڈ کرنے کے لیے بچے کے احرام کو منح کر کے عمرہ کا احرام باندھنے کا تھم دیا کہ مشرکین ہے بچھتے تھے کہ تج کے ایام میں عمرہ کرنا جائز نہیں ہے اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ حضرت عمرا در حضرت عثمان رہی اللہ تا ہے در قران ہے منع کرتے تھے ادر اس بات میں ان کے منع کرنے کی کیا مناسبت ہے؟ علامہ بدرالدین محمود بن احمہ عینی حفق لکھتے ہیں :

حضرت عمرا در حضرت عثمان کے منع کرتے پرعلما وسحابہ نے رو کیااوران پرا ٹکار کیااور حق ان اٹکار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ (عمدة القاری ۴۴ ص ۲۸۵ ؛ دارالکتب العلمیه بیروت ۲۳۱۱ه)

مصنف کے نزدیک حضرت عمراور حضرت عثان رہنگالڈ ایام کج میں عمرہ اور کج کو جمع کرنے ہے اس لیے منع کرتے تھے کہ اگر لوگوں نے ان ایام میں عمرہ بھی کر لیا تو وہ دوبارہ عمرہ کرنے نہیں آئیں گے اوران کو بیانا پندتھا کہ بیت اللہ عہادت گزاروں ہے خالی رہے ان کا منشاء یہ تھا کہ لوگ بھر دوبارہ عمرہ کرنے آئیں تاہم وہ ایام جج میں حج اور عمرہ کے جمع کرنے کو ناجائز اور حرام نہیں کہتے تھے ان کے نزدیک بینے اولی منافی کی جہور صحابۂ فقہاء تا بعین اورائمہ جمجتدین کے نزدیک اولی یہی ہے کہ ایام حج میں تہتا اور قران کیا جائے کیونکہ یہ بی ماٹ کے لئے کا منت ہے اور مصنف کے نزدیک بھی اولی بہی ہے۔

\* باب ندکور کی صدیث شرح سیح مسلم: ۲۸۵۸ - جسم ۲۳ سی ندکور ب و بال اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان ہیں:

ے ساتھ کے بارے میں حضرت علی اور حضرت عثمان رہنگاللہ کے مذاکرہ کی تفصیل ﴿ جَجَ کے احرام کو منتخ کرنے کی صحابہ کے ساتھ خصوصیت ﴿ عمرے پر تہتع کا اطلاق ۔

107٤ - حَدَّثَنَا أَمُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَمُنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَيْبٌ حَدَّفَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَيْبٌ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانُواْ يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةُ فِى الْأَرْضِ وَيَهُولُونَ إِذَا بَرَا الْكَبُر وَيَهُولُونَ إِذَا بَرَا اللَّبُر وَيَهُولُونَ إِذَا بَرَا اللَّبَر فَيَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَاصَحَابُهُ وَعَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَاصَحَابُهُ وَمَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَاصَحَابُهُ وَمَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَاصَحَابُهُ وَمِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَاصَحَابُهُ وَمِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَاصَحَابُهُ وَمَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَاصَحَابُهُ وَمِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَاصَحَابُهُ وَمَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَاصَحَابُهُ وَالله وَاله وَالله وَله وَالله و

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں موی بن اساعیل نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی از والدخوداز حضرت ابن عباس رخینائذ' وہ بیان کرتے ہیں کہ عرب لوگ (زمانہ حضرت ابن عباس رخینائذ' وہ بیان کرتے ہیں کہ عرب لوگ (زمانہ عبالیت میں) یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جج کے مہینوں میں عمرہ کرناز مین میں بہت بڑا گناہ ہے اور وہ محرم کوصفر قرار دیتے تھے اور وہ کہتے تھے مرکم کا نشان مث جائے اور مسلم کے جب اونٹ کی پیٹے تھی ہوجائے اور زخم کا نشان مث جائے اور عفر کا مہینہ گزر جائے' تب عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ جائز ہو جائے گا' نبی ملٹے گئے ہے اور آپ کے اصحاب چار ذوالحجہ کی شبح کو ( مکم عبل) جج کا احرام باند ھے ہوئے آئے تھے' پھر آپ نے بی تھم دیا میں) جج کا احرام باند ھے ہوئے آئے تھے' پھر آپ نے بی تھم دیا کہا کہا کہ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! پھر ہمارے لیے کہا کہا کہ کون می چیز حلال ہو گی؟ آپ نے فرمایا: سب چیز میں حلال ہو گی آپ نے فرمایا: سب چیز میں حلال ہو گا گا۔

اں حدیث کی شرح 'صحیح ابنجاری: ۱۰۸۵ میں گزر پی ہے تاہم بعض مشکل جملوں کی وضاحت کی جارہی ہے۔ زمانتہ جاہلیت میں عربوں کامہینوں کومؤخر کرنا اور اسلام کا اس غلط رسم کومثانا

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي منو في ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

حضرت ابن عباس معنماللہ نے فر مایا: رسول اللہ ملٹھ کیا ہے اور حضرت عائشہ رسیناللہ نے ذوالحجہ میں صرف اس لیے عمرہ کیا تھا تا کہ مشرکیین کے اس اعتقاد کا ردّ کیا جائے کہ ایا م حج میں عمرہ کرنا جائز نہیں ہے۔

مشرکین زمانۂ جاہلیت میں نہینوں کومو ٹرکرتے رہتے تھے وہ تحریم کوصفر قرار دیتے اوراس مہینہ میں تمال کرنے کوحلال کر لیتے اور محرم سے مہینہ میں جو قبال حرام تھااس کومو ٹرکر دیتے 'اور بعض اوقات وہ سال کے تیرہ یا چودہ مہینے بنا لیتے تھے۔

(عدة القارى ج وص ٢٨٦\_٢٨٥ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١٥)

الله تعالى نے ان كارة كرتے ہوئے فرمايا:

إِنَّ عِنَّةَ الشَّهُوْدِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتُبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَدِبَعَةُ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيْمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ الْفُسَكُمُ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُ كَافَةً وَقَاتِلُونَكُمُ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُ كَافَةً وَقَاتِلُونَكُمُ كَافَةً

بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں بارہ ماہ ہے جس دن سے اس نے آسان اور زمین کو پیدا کیا ' ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں 'یمی دین مستقیم ہے 'سوان مہینوں میں تم اپنی جانوں پرظلم نہ کرو'اور تم تمام مشرکیوں سے قال

وَاعْلَمُوْ ٓ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ٥ إِنَّمَا النَّسِيَّءُ زِيَا دُوَّ فِي الْكُفُر يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوْا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَــَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِنَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ مُنَّوَّءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمِ الْكُفِرِيْنَ ٥ (التوب: ٣٦-٣٦)

كروجيها كهوهتم سب ے قبال كرتے ہيں ٔ اور يا در كھو كہ اللہ متقين کے ساتھ ہے 0 مہینہ کومؤخر کرنامحض کفر ہے اس سے کا فروں کو کم راہ کیا جاتا ہے وہ کسی مہینہ کوایک سال حلال قرار دیتے ہیں اورای مہینہ کو دوسرے سال حرام قرار دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کرلیں 'پھر جس کواللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرلیں'ان کے زُرے کام ان کے لیے خوش نما بنا دیئے گئے ہیں'اوراللہ کا فروں کو ہدایت نہیں دیتاO

#### حرمت والے مہینے

حضرت ابو بكر رشى تند بيان كرتے ہيں كه نبي ملت في آيكم نے فر مايا: ز مانه گھوم كرا بني اصلى شكل پر آچكا ہے جب الله نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا' سال کے بارہ مہینے ہیں'ان میں ہے چارحرمت والے مہینے ہیں' تین مہینے متواتر ہیں: ذوالقعدہ' ذوالحجہاورمحرم'اور قبیلہ مفتر کارجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ (سیجے ابخاری: ۲۶۲ م)

مشرکین کاحرمت والے مہینوں کومؤخر کرنے کی وجداور نبی طشی کیا ہم کااس کور ڈ فر مانا

مشركين حرمت والعمينول كومؤخركرت رب تنظ ان كرة ش بيآيات تازل موكى بين محرم حرمت والامهينة تفا اس مي تمال حرام تھا'مشرکین عرب لوٹ ماراور قتل و غارت کرنے والے لوگ تھے'اور ذوالقعدہ' ذوالحجہاورمحرم بیرتین مہینے متواتر حرمت والے تھے ان تین مہینوں میں قبال ہے رکنا مشرکین عرب کے لیے بہت مشکل اور دشوار تھا' انہیں جب محرم کے مہینہ میں کسی ہے لڑنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ محرم کے مہینہ کومؤخر کردیتے اور صفر کے مہینہ کومحرم قرار دیتے ادار اصل محرم کے مہینہ میں قبال کر لیتے 'ای طرح وہ ہرسال محرم کے مبینہ کوایک ماہ مؤخر کرتے رہے تھے جی کہ جس سال کی ملتی لیا ہے کچے کیا 'اس سال گیارہ مرتبہ محرم کا مہینہ مؤخر ہوکرا پی اصل ہیئت پر آچکا تھا' اس لیے آپ نے فر مایا: زمانہ گھوم کرا پی اصل ہیئت پر آچکا ہے' جس ہیئت پر وہ اس وقت تھا' جب الله نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ ( تبیان القرآن ج۵ ص ۱۳۳ ـ ۱۳۳ 'فرید بک سال ٔلا ہور )

\* باب ندکور کی صدیث شرح سیج مسلم: ۲۹۰۵ - جساص ۱۸ ۳ پر ندکور ہے وہاں اس کی بہت مختصر شرح کی گئی

١٥٦٥ - حَدَّفَنَا مُسْحَمَّدُ بِنُ الْمُعَنَى قَالَ حَدَّثَنَا المام بخارى روايت كرت بين: جمير محد بن أمثل في حديث غُنُدُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ بيان كَى انهول في الهاد بمين فندر في حديث بيان كى انهول في کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی از قیس بن مسلم از طارق بن شہاب از حصرت الی موی وی انتیانیه انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی ملق فیلا کم كے پاس (يمن سے جحة الوداع ميس) آيا "آب فے انہيں علم ديا کہ وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔

طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمَرُهُ بِالْحِلِّ.

اس مدیث کی شرح معجم ابخاری:۱۵۵۹ میں گزر چک ہے۔ ١٥٦٦ - حَدَّثُنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِك. ح. وَحَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُّ يُؤْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنَّ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اساعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی (ح)

نَّافِعِ عَنِ الْمِنِ عُمَر عَنْ حَفْضَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَرَحِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ النَّهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ رَسُولَ النَّهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ النَّه مِنْ عُمْرِتِك عَالَ النَّه لِ حَلُوا بِعُمْرة وَ وَلَمْ تَحْلِلْ النَّه مِنْ عُمْرتِك قَالَ إِنِّى لَبَدُتُ رَاسِى وَلَلَاتُ وَلَلَه لَكُ اللَّه مَا فَالَ إِنِّى لَبَدُتُ رَاسِى وَلَلَاتُ وَلَلْمَ لَهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه المَا اللَّه اللَّهُ اللَ

[اطراف الحديث: ١٩٥٤ ـ ١٩٥١ ـ ١٩٩٨ - ١٩٥٩]

ہمیں امام مالک نے خبردی از نافع از حضرت ابن عمر رضی الله الله! کیا وجہ حضہ رضی الله الله! کیا وجہ حضہ رضی الله الله! کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا اور آپ نے ابھی تک عمرہ کرنے کے بعداحرام نہیں کھولا؟ آپ نے فر مایا: میں نے اپنے سرکے بالوں کو چپالیا تھا اور اپنی قربانی کے گلے میں ہارڈ ال دیا تھا تو میں جب تک نحر (قربانی) نہ کرلوں احرام نہیں کھولوں گا۔

اور جمیس عبد الله بن بوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:

(صحیح مسلم: ۱۳۲۹) الرقم المسلسل: ۲۹۳۳ استن ابوداؤد: ۲۰۸۱ اسنن نسائی: ۲۹۸۳ اسنن ابن ماجه: ۳۳ ۳ ۳ سنن کبری : ۲۹۳۳ شرح مشکل الآثار: ۱۱ ۳۳ ۱ ۱۳ سنن بیبی ج۵ ص ۱۳ - ۱۲ المعجم الکبیر: ۱۱ ۳ ۲ منداحمد ج۲ ص ۲۸۳ طبع قدیم ٔ منداحمد: ۲۲ ۳ ۳ ۳ سام ۴۳ مؤسسة الرسالة ٔ

> بروں، نبی ملن اللہ کے جے قر ان کی دلیل اور دیگر مسائل

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنق متو في ١٥٥ ه الكصة إلى:

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ جس محرم نے صدی بھیج دی ہوؤ وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام بھی کھولے گاحتیٰ کہ حج کا احرام باندھ کراس کے عمل سے فارغ ہوجائے' اور اس سے بیٹھی معلوم ہوا کہ وہ اس وقت تک احرام نیس کھولے گا جب تک کہ اپنی صدی کی قربانی نہ کرلے' اور بیام ابوصنیفہ اور امام احمد کا قول ہے۔ قربانی نہ کرلے' اور بیامام ابوصنیفہ اور امام احمد کا قول ہے۔

اس حدیث میں بیردلیل ہے کہ نبی ملٹی آئی ہے نج قران کیا تھا کیونکہ آپ نے عمرہ کرنے کے بعداحرام نہیں کھولاحتیٰ کہ آپ جج سے فارغ ہو گئے ای لیے آپ نے شروع ٹی اپنے یالوں کو چپکا کر جمالیا تھا۔ (عمدة القاری جوس ۲۸۹ 'دارالکتب العلمیہ 'بیردت اسماھ) \* باب مذکور کی حدیث شرح سیجے مسلم: ۲۸۸۰۔جسم س ۲۵۳ پر مذکور ہے اس کی شرح کاعنوان ہے: رسول اللہ ملٹی آئیل کے جج

قران ہونے پردلیل۔

١٥٦٧ - عَدَّقَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ اَخْبَرُنَا الْمُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرُنَا الْمُوجَى مَا قَالَ الْمُتَعْتُ الْمُوجَى اللهُ تَعَالَى فَسَالْتُ البَنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَامَرُنِى اللهُ تَعَالَى فَسَالْتُ البَنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَامَرُنِى الْمُنَامِ كَانَ رَجُلًا يَقُولُ عَنْهُمَا فَامَرُنِى الْمُنَامِ كَانَ رَجُلًا يَقُولُ لِي عَنْهُمَا فَامَرُنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى فَقَالَ لَى الْمُنَامِ كَانَ رَجُلًا يَقُولُ فَقَالَ سُعْبَةُ النّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَى الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَى الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَى الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ ا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں آ دم نے حدیث بیان کا انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کا انہوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کا انہوں نے کہا: ہمیں البوجمرہ نصر بن عمران الفہی نے تجردی انہوں نے کہا: ہمی نے جھے جت کیا تو جھے بنش لوگوں نے منع کیا ہمی نے حضرت ابن عباس وہنگاللہ سے سوال کیا تو انہوں نے جھے تت کرنے کا تھم دیا ہی ہمیں ہے نے خواب میں دیکھا کہ ایک مخص جھے سے کہدرہا ہے: (تمہارا) چھر میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مخص جھے سے کہدرہا ہے: (تمہارا) کی مقبول ہے اور عمرہ بھی مقبولہ ہے ' پھر میں نے حضرت ابن عباس نے فر مایا: تم میرے پاس تضمروحی کہ بین میں ہمیں اپنے مال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں شاند جم اللہ سے نال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں شیارے مال سے نال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں شیارے مال سے نال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں اپنے مال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں اپنے مال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں اپنے مال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں اپنے مال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں اپنے مال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں اپنے مال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں اپنے مال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں اپنے مال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں اپنے مال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں اپنے مال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں اپنے مال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں اپنے مال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں اپنے مال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں اپنے مال سے حصہ دول ۔ شعبہ نے کہا: میں نے ابوجمرہ میں میں میں اپنے میں کے دول ہے میں اپنے میں کے دول ہے دول ہے میں کے دول ہے میں کے دول ہے دول ہے میں کے دول ہے میں کے دول ہے دو

ے پوچھا: اس کی کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے کہا: اس خواب کی وجہ ہے جو میں نے دیکھا تھا۔

(صحیح مسلم: ۱۲۴۲ الرقم المسلسل: ۲۹۷۳ مند ابوداؤ د الطیالسی: ۲۷۳ المعجم الکبیر: ۱۲۹۷۲ اسن بیلی ج۵ص ۱۹ ،صحیح ابن حبان: ۲۷۱ منداحمد ج اص ۲۴۱ طبع قدیم منداحمه: ۲۱۵۸ - چه ص ۵۵ مؤسسة الرسالة ابیروت)

نیک عالم کے خواب سے شرعی مسئلہ پر استدلال ایخ مؤقف کی تائید پر انعام دینا اور عالم کاعلم پر نذرانہ لینا

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حفي متر في ٨٥٥ ه لكهة بين:

اس حدیث میں نیکی اور پر ہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرنے کا بیان ہے کیونکہ حضرت ابن عباس بین کاللہ نے ابوجمرہ کو جمع کرنے کا تھم دیا' ابوجمرہ کو بعض لوگوں نے تہت کرنے ہے منع کیا تھا' ان کے نزد یک ایک سفر میں اور ایک احرام میں جج اور عمرہ کو جمع کرنے ہے اجر میں کی کا خطرہ تھا' اس لیے انہوں نے ان کو جج افراد کرنے کا تھم دیا' پھر انہوں نے حضرت ابن عباس بین کاللہ سے
پوچھا' اور انہوں نے فر بایا: تم تہت کو کھر انہوں نے خواب دیکھا جس ہے معلوم ہوا کہ بیر جج اور عمرہ مقبول ہے اور جب انہوں نے
حضرت ابن عباس بین کاللہ کو پہنواب سنایا تو وہ اس سے بہت خوش ہوئے کہ اس خواب سے ان کے بتائے ہوئے مسئلہ کی تا سکیدہوگئ اس
سے معلوم ہوا کہ جو محف خوشی کی خبر سنائے' اس کو انعام دینا جا ہے اور اس سے بیجی معلوم ہوا کہ سے خوابوں سے بیداری کے کاموں
پر تا سکیر حاصل ہوجاتی ہے اور کیوں نہ ہو کہ مؤمن کا سچا خواب نبوت کے چھیا لیس اجراء پس سے ایک جز ہے' اس صدیث میں مید بھی

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابولیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابولیم بنے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابولیم ہاب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہیں ہنتے کی حالت میں عمرہ کا احرام بائدھ کر مکہ مکرمہ آیا ہم آئی ذوالحجہ ہے تین دون پہلے مکہ پہنچے تینے بچھ ہے اہل مکہ کے لوگوں نے کہا: ابتمہارا جج مکنی ہوجائے گا کھر میں نے عطاء کے پاس جا کر مسئلہ بوچھا انہوں نے کہا: مجھے حضرت جابر بن عبداللہ وتن اللہ فن انہوں نے کہا: مجھے حضرت جابر بن عبداللہ وتن اللہ فن اللہ فن اللہ فن اللہ فن اللہ فن اللہ فن کہا جس دون انہوں نے قربانی کے جانور آپ کے ساتھ اس دن کی ماتھ روانہ کے ان لوگوں نے تج افراد کا احرام بائدھا ہوا تھا تو آپ نے ان کے خربانی عمر کے اپنا احرام کھول دو اور اپنے بال کا نے لؤ کھر اس طرح بغیر احرام کے کہا احرام بائدھ اور سے کہا خواف اور سی کے ساتھ اس کو ملا کر جج تمتع کر لؤ کینا اور اپنے پہلے طواف اور سی کے ساتھ اس کو ملا کر جج تمتع کر لؤ انہوں نے کہا: ہم اس کو تمتع کیے کریں ہم نے تو احرام بائدھے انہوں نے کہا: ہم اس کو تمتع کیے کریں ہم نے تو احرام بائدھے انہوں نے کہا: ہم اس کو تمتع کیے کریں ہم نے تو احرام بائدھے

قَالَ قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَةً بِعُمْرَةٍ وَلَا خَلْنَا أَبُو شِهَابِ فَالَ قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَةً بِعُمْرَةٍ وَلَا خَلْنَا قَبُلَ التَّرُولِيَّةِ فَالْ فَي اللهِ وَضِي اللهُ مَكَةً تَصِيرُ الْأَن حَجَّتُكَ مَجَّتُكَ مَجِيدًا فَقَالَ لِي اللهُ مَعَلَي عَطَاءٍ استَغْتِيهُ فَقَالَ حَجَّتُكَ مَجَّتُكَ مَجَيدًا لَلهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اللهُ مَخَدَّ مَعَ النَّبِي صَلَى اللهُ مَعَلَيهِ وَسَلَمَ يَوْمَ سَاقَ الْبُدُنَ مَحَجَّ مَعَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمُ سَاقَ الْبُدُنَ مَحَجَّ مَعَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمُ سَاقَ الْبُدُنَ مَحَجَّ مَعَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمُ سَاقَ الْبُدُنَ مَحَدُ وَقَدَ اللهُ وَقَلَ اللهُ مَعَلَيْهُ وَسَلَمَ يَوْمُ سَاقَ الْبُدُنَ مَحَلُوا اللهِ مَعْ وَلَي السَّفَا وَالْمَرُوقُ وَ وَقَدَ سَمَّينَا الْمَوْوَقُ وَقَدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي السَّعَا اللهُ مَعْ اللهُ وَالْمَرُوقُ وَالْمَولُولُ اللهِ اللهُ ال

اَبُوْ شِهَابٍ لَيْسَ لَهُ مُسْنَدٌ إِلَّا هٰذَا.

وفت صرف حج (افراد) کی نیت کی تھی؟ آپ نے فر مایا: وہی کرو جس کا میں نے حکم دیا ہے ' پس اگر میں نے حدی ( قربانی)روانہ' نہ کی ہوتی تو میں بھی ای طرح کرتا جس کا میں نے تہمیں علم دیا ہے کیکن ( میں کیا کروں کہ) جب تک قربانی اینے کل (منی ) میں نہ پنج جائے تو احرام کی وجہ ہے جو چیز مجھ پرحرام ہو چکی ہے وہ حلال نہیں ہو علی او چران لوگول نے ایسا ہی کرلیا۔ امام بخاری نے کہا: ابوشہاب سے صرف یمی ایک حدیث مند (متصل) مروی ہے۔

اس مدیث کی شرح می البخاری: ۱۵۵۷ میں گزر چکی ہے۔ ١٥٦٩ - حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثُنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدِ الْأَعْوَرُ ۖ عَنْ شُعْبَةً ۚ عَنْ عَمْرِو بُنِ وَعُثَمَانٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُمًا وَهُمَا بعُسُفًانَ ا أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَلَمَّا رَّاى

مُرَّةً عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِخْتَلَفَ عَلِيٌّ فِي الْمُتَعَةِ وَقَالَ عَلَيٌّ مَا تُرِيُّهُ إِلَى أَنْ تُنَّهِي عَنْ ذَٰلِكَ عَلِيٌّ آهَلَّ بِهِمَا جَمِيْعًا.

اس حدیث کی شرح معجع ابنخاری: ۱۳ ۱۵ پس گرر پیک ہے ٣٥ - بَابُ مَنُ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ ١٥٧٠ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَمُ عَنْهُمَا قَالَ قَلِمُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَيْكَ ٱللُّهُمُّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً.

اس مدیث کی شرح معج ابخاری: ۱۵۵۷ میں گزرچکی ہے۔ ٣٦ - بَابُ التَّمَتَّعِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی'انہوں نے کہا: ہمیں حجاج بن محمد الاعور نے حدیث بیان کی از شعبہ از عمر و بن مرہ از سعید بن المسیب ' انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی الله تمتع کے متعلق اختلاف کررہے ہے اور وہ دونوں عسفان میں تھے حضرت علی رشخانند نے کہا: آپ کا صرف بداراده ہے کہ آپ اس کام سے منع کریں جس کو نی مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كَمِيا مِ راوى في كما: جب حضرت على في بيده يكها توج اورغمره دونول كااحرام باندها-

المن في الميك يوضع موع ع كانام ليا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان ک انہوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی از ابوب انہوں نے بیان کیا کہ میں نے تجاہد کو یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ جمیں حصرت جابر بن عبدالله وخمالله نے حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا كہم رسول الله مل الله مل الله على الله على الله على الله الله على تے: "لبيك اللهم لبيك بالحج" (جب بم مكريني) تورسول الله الله الله المالية على المرام المح المرام كوعمره كردي-

> نی اللہ اللہ کے عہد میں جج تتح كرنا

١٥٧١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَامٌ عَنْ عِمْرَانَ مَسَمَّامٌ عَنْ عَنْ عَمْرَانَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَى الله تَعَالَى عَنْهُ وَسَلَّمٌ وَنَزَلَ الْقُرْانُ قَالَ رَجُلَّ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَنَزَلَ الْقُرْانُ قَالَ رَجُلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَنَزَلَ الْقُرْانُ قَالَ رَجُلَّ بِرَأْيِهِ مَا شَآءً. [طرف الحديث: ٥١٨]

رب سربر به به به المسلسل: ۲۹۳۰ سنن ابن ماجه: ۲۹۷۸ مندالیز ار:۳۵۸۷ سنن کبری: ۱۱۰۳۳ اگمیجم الکبیر: ۲۸۳ ـ ج۱۸ منداحمه ج۳ ص ۲۳۳ طبع قدیم منداحمه: ۱۹۹۷ ـ ۳۳۳ ص ۱۳۹ مؤسسة الرسالة و پیروت)

صدیث مذکور کے رجال

(۱) موی بن اساغیل ابوسلمهالمنقری التبو ذکی (۲) هام بن یخی بن دینار العوذی (۳) قناده بن دعامه (۴) مطرف بن الشخیر (۵) حضرت عمران بن الحصین رضی الله عنه په (عمدة القاری چ۹ص ۲۹۳ ۲۹۳)

اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: ہم نے رسول اللہ ملٹی آئی کے عہد میں تہتع کیا۔ تمتع یا قران کی تائید میں قرآن مجید کی آیت اور حدیث میں مذکور شخص کا مصداق

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متونى ٨٥٥ ه الكت إلى:

اس حدیث میں ندکور ہے: قرآن نازل ہوا۔اس سے بیآیت مراد ہے: فَکُنْ تَکَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَبِّرِ. (البِترہ:۱۹۱)

اس حدیث میں مذکور ہے: ایک فخص نے محض اپنی رائے سے جو جا ہا کہا۔

علامداین جوزی نے کہا: اس سے مفرت عثان بین الله مرادیں۔

علامه ابن التين نے كہا: موسكتا ہے كه اس سے حضرت ابو بكريا حضرت عمريا حضرت عثمان رينائية على مراد مول -

علامة ترطبی اورعلامه نووی نے کہا: اس سے حضرت عمر دینی اللہ مراد ہیں۔

( عدة القارى جه س ٢٩٣ أوار الكتب العلمية بيروت ٢٩٣ هـ)

ال مدیث کی طفعل شرح سی ابخاری: ۱۵۲۳ ملاحظ فرمائیں۔ ۳۷ - بَابُ تَفْسِیبُو قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰی ﴿ ذٰلِكَ اللّٰ اِسْ آیت کی تفییر: ید (جَی تمتع کا) حکم اللّٰخِف کے لِمَنْ لَمْ یَکُنْ اَهْلُهُ حَاضِوِی الْمُسْجِدِ لیے ہے جس کے اہل وعیال مجدحرام (کمہ کرمہ) الْحَوَامِ ﴾ (البقرہ: ۱۹۲۱)

اہل حرم کے مصداتؓ میں اختلاف فقہاءاور اہل مکہ کے لیے تتع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اورقران کے بلاکراہت جواز میں اختلاف ائم

مجدحرام کے رہنے والوں کے مصداق میں فقہاء کا اختلاف ہے واؤ دظاہری اور ایک جماعت نے کہا: اس سے مراد خاص اہل

کہ ہیں 'یہ نافع اور عبد الرحمٰن بن هرمز الاعرج کی روایت ہے' اور بیامام مالک کا قول ہے کہ اس کا مصداق اہل مکہ' ذی طوئی اور اس کے مشاہہ ہیں اور ہے اہل منی اور مناهل مثل قدید اور مر الظہران اور عسفان 'سوان پر دم ہے' امام ابو حضیفہ کا غرب بیہ ہے کہ اس سے مرا داہل مواقیت ہیں اور جو مکہ کے پار رہتے ہیں اور بیہ عظاء اور کھول کا قول ہے اور بی امام شافعی کا عراق کے متعلق قول ہے' اور امام شافعی اور جو مکہ کے پار رہتے ہیں اور بیہ عظاء اور کھول کا قول ہے اور بی امام شافعی کا عراق کے متعلق قول ہے' اور امام شافعی اور کہا ہے کہ جو محض حرم سے آئی مسافت پر رہتا ہو' جس میں نماز قصر نہیں کی جاتی تو اس کا شار محبد حرام کے رہنے والوں میں ہوگا اور امام شافعی' امام احمد' امام مالک اور داؤ د ظاہر ک کے نز دیک اہل مکہ کے لیے تہتے اور قران مکر وہ نہیں ہے اور امام ابو صفیفہ کے نز دیک اہل مکہ کے لیے تہتے اور قران مکر وہ ہے اور اگر انہوں نے تہتے یا تو ان پر ہوطور جبر وم لازم نہیں ہے اور امام ابو صفیفہ کے نز دیک اہل مکہ کے لیے تہتے اور قران مکر وہ ہے اور اگر انہوں نے تہتے یا تو ان پر ہوطور جبر وم لازم ہے اور امام ابو صفیفہ کے نز دیک اہل مکہ کے لیے تہتے اور قران مروہ ہے اور اگر انہوں نے تہتے یا تو ان پر ہوطور جبر وم لازم ہے اور امام اور امام دراء رہنے والوں کے لیے تہتے اور قران مستحب ہیں اور ان پر ہوطور شکر دم لازم ہے اور امام دراء رہنے والوں کے لیے تہتے اور قران مستحب ہیں اور ان پر ہوطور شکر دم لازم ہے۔

اور ابوکامل فضیل بن حسین البصری نے کہا: ہمیں ابومعشر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عثان بن غیاث نے عدیث بیان کی از عکرمه از حضرت ابن عباس رسی الله ان سے جج تمتع كے متعلق سوال كيا كيا تو انہوں نے كہا: مهاجرين اور انصار اور نبی المتالیم کی از واج نے ججہ الوداع میں احرام باندھا اور ہم نے قرمایا: تم اے فی کے اجرام کوعمرہ کا اجرام کر دو ماسوا ان کے جنہوں نے قربانی کے گلے میں ہار ڈال دیا ہے ، ہم نے بیت اللہ میں طواف کیااور صفااور مروہ میں سعی کی اور ہم نے جج کے افعال کر لے اور ہم از واج کے پاس گئے اور ہم نے سلے ہوئے گیڑے کی لياورآپ نے فرمايا: جس نے قربانی کے گلے ميں بار ڈالا ہے اس کے لیے احرام کھولنا جائز نہیں ہے حتیٰ کے قربانی اپنے محل میں پہنچ جائے ' پھرآپ نے آٹھ ذوالحجہ کی شام کوہمیں نج کا احرام باندھنے كالحكم ديا كرجب بم ج كافعال ع فارغ بو كي تو بم مكه مي آئے کی ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفااور مروہ میں سعی کی ا پر ہمارا جے مکمل ہو گیا اور ہم پر قربانی کرنالازم ہوگئ<sup>، جس</sup>طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تو جو مخص جے کے ساتھ عمرہ ملائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کووہ آسانی کے ساتھ کر سکے اور جو قربانی نہ کر سكے وہ تين روزے ايام حج ميں ركھے اور سات روزے جب تم لوث آؤ۔ (البقرہ:۱۹۲) اپے شہروں میں تو بکری کفایت کرے گی يس انہوں نے ج اور عمرہ كے درميان دوقر بانياں جمع كيس كونك الله تعالی نے اس کواپی کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کے نبی نے

١٥٢٢ - وَقَالَ ٱبُو كَامِلِ فُضَيَّلُ بُنُ حُسَيْنِ الْبَصْوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْشُو حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آنَّهُ سُيْلَ عَنْ مُتَعَةِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ آهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْاَنْصَارُ وَازُواجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَٱهْلَلْنَا ۚ فَلَمَّا تَدِمْنَا مَكَّةً ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلُوا إِهْ لَالكُمْ بِالْحَجّ عُمْرَةٌ واللَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ. طُفْنَا بِالْبَيْتُ وَبِالصَّفَا وَالْمَسْرُوَةِ وَنُسَكُّنَا مَنَاسِكُنَا وَٱتَكِنَا النِّسَاءَ وَلَبَسْنَا الثِيَابُ وَقَالَ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَالَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ جُتِّي يَبُلُغَ الْهَدُى مَحِلَّهُ . ثُمَّ آمَرُنَا عَشِيَّةَ النَّرُويَةِ أَنْ نَّهِلَّ بِالْحَجِّ ۚ فَإِذَا فَرَغُنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ ۚ جِنْنَا فَطُفُنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَ لَمَا وَالْمَرُوَةِ ۚ فَقَدُ تُمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدِّي ۗ كُمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرُ مِنَ الْهَدَى فَمَنَّ لُّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ لَلانَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ (الِعْرِه: ١٩٦). إِلَى أَمْضَارِكُمْ الشَّاةُ تَجْزِئُ فَجَمَعُوْا نُسُكُيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ٱلْزَلَةُ فِي كِتَابِهُ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَ آبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ آهُلِ مَكَّةً وَالَ اللَّهُ ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنُ آهُلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾. (البقره: ١٩٦) وَاَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَٰذِهِ الْاَشْهُرِ الْمَسَّعَ فِي هَٰذِهِ الْاَشْهُرِ

ٱلْمَعَاصِيُ وَالْجِدَالُ ٱلْمِرَاءُ.

فَعَلَيْهِ دُمْ أَوْ صَوْمٌ وَالسرَّفَتُ ٱلْجِمَاعُ وَالْفُسُوقُ الله كوسنت قرار ديا ب اور ابل مكه كے سوا (دوسرے) لوگول كے لياس كومباح قرارديا الله تعالى في فرمايا: بدا جج تمتع كا) علم اس مخض کے لیے ہے جس کے اہل وعیال مجدحرام (مکه مرمه) کے رہنے والے نہ ہول۔(القرہ:١٩٦) اور عج کے مہینے جن کا اللہ ئے ذكر كيا ہے وہ شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہيں كس جس نے ان مبینوں میں متع کیا تو اس کے اور قربانی ہے یا روزے ہیں۔ اور "الرفث"كامعنى جماع إور فسوق"كامعنى الله تعالى كى نافر مانى إور" الجدال" كامعنى جفراب-

اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں۔ حدیث مذکور کے رجال

(۱) ابوکامل تضیل بن حسین الجحدری میه ۲۳۷ ه میں فوت ہو گئے تھے(۲) ابومعشر وان کا نام پوسف بن بزید البراء ہے (٣) عثان بن غياث (٣) عكرمه مولى ابن عباس (٥) حضرت عبدالله بن عباس مِنْ الله ـ (عهة القارى جوص ٢٩٥)

مشكل اورمبهم الفاظ كے معالى اور تقصيل

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حفي متوفي ٨٥٥ ه الكيت إن

اس حدیث میں مذکور ہے: پس جب ہم مکہ میں آئے اس کامعنی ہے: جب ہم مکہ کے قریب پہنچ کئے کیونکہ یہ مقام سرف کا واقعہ

تم اینے فج کے احرام کوعمرہ کا احرام کردو: یہ ان ے خطاب ہے جنہوں نے مج افراد کا اخرام باندھا تھا۔ اور ہم نے مجے کے افعال کر لیے: لیعنی وتو ف عرفات کرلیا اور الم زولفہ ٹس رات گرار لی اور منی میں کنکریاں مارکیس وغیرہ۔ پھر جب ہم جج کے افعال سے فارغ ہو گئے: لیعنی وتو ف عرفات ہے 'المز دلفہ میں رات گزارنے سے اور عید کے دن منگریال

مارنے سےاور سرمنڈ انے متع کی تعریف شرانط اور تمتع کی قربانی میسر نه ہونے کی صورت میں دی روزوں کے۔

ر کھنے کے مقام میں نداہب اسمہ اس حدیث میں تمتع کی مشروعیت کی دلیل ہے اور تمتع کرنے والے کی دو تشمیں ہیں ایک وہ ہے جس نے حدی ( قربانی ) روانہ کر دی ہو'اس کے لیے اس وقت تک احرام کھولنا جا تزنہیں ہے جب تک قربانی اپنچل میں نہ پہنچ جائے'اور دوسری قتم وہ ہے جس نے پہلے حدی ( قربانی) روانہ نہ کی ہوئیے مخص عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا' پھرآٹے ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھے گا۔

اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ مکہ میں رہنے والے کے لیے تمتع کرنا جائز نہیں ہے اور جمہور کے نزو یکے تمتع کی تعریف بیہ ہے کہ کوئی مخص عمرہ اور مج کوایک سفر میں مج کے مہینہ میں ایک سال میں جمع کرے اور وہ عمرہ کومقدم کرکے اور وہ مخص مکہ کا رہنے والانہ ہوان میں ہے کوئی ایک شرط بھی فوت ہو گئی تو وہ مخص تہتع کرنے والانہیں ہوگا، جس مخص کو قربانی میسر ندہوؤوہ ایام عج میں تین دن کے روزے رکھے گا'امام ابوصنیفہ کے نزدیک افضل ہے ہے کہ وہ سائ آٹھ اور تو ذوالحجہ کے روزے رکھے اس امید پر کہ ان ونوں میں ہو

سکتا ہے'اس کو قربانی میسر ہوجائے تو وہ اصل کے مطابق قربانی کرلے اور سات روزوں میں مستحب ہیہ ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچنے کے بعد مید میں اور راستہ میں بھی ان روزوں کو رکھنا جائز ہے۔ بیر بچاہد اور عطاء سے منقول ہے' امام مالک کا بھی بہی تول ہے' اور ان کے نزدیک ایام تشریق میں بھی ان روزوں کا رکھنا جائز ہے' بیر حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ کا قول ہے اور حضرت علی وشکانڈ کے نزدیک بیرنا جائز ہے کیونکہ نی سائٹ کا لیام احمد قول ہے اور حضرت علی وشکانڈ کے نزدیک بیرنا جائز ہے کیونکہ نی سائٹ کر ایام احمد کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے' امام شافعی کے اس مسئلہ میں چارتول ہیں' زیادہ صحیح مید ہے کہ اپنے گھر پہنچ کر بیروزے رکھے' ورسرا تول بیر کی جب مئی ہے مکہ جارہا ہو' تب بیروزے رکھے' چوتھا قول بیرے کہ جب مئی ہے مکہ جارہا ہو' تب بیروزے رکھے' چوتھا قول بیرے کہ جب مئی ہے مکہ جارہا ہو' تب بیروزے رکھے۔

ایام بی نیں جو تین روزے رکھنے ہیں اگر وہ نہیں رکھ سکا تو پھرامام ابوصنیفہ کے نزدیک اس پر قربانی کرنالازم ہے اورامام شافعی کے اس مسئلہ میں چھا توال ہیں: (۱) اب وہ روزے نہیں رکھے گا اور قربانی کرے گا(۲) اس پر دس روزے رکھنا لازم ہیں 'وہ ایک ایک دن کا قصل کر کے روزے رکھے (۳) مطلقا دس دن کے روزے رکھے (۴) صرف چار دن کا فصل کرے (۵) روائگی کی مدت کے اعتبار ہے فصل کرے (۲) چاردن کا فصل کرے اور روائگی کی مدت کے اعتبارے فصل کرے۔

(عمدة القاري ج ٩ ص ٢٩٦\_ ٢٩٥ ؛ دار الكتب العلمية بيروت ٢٩١١ ه)

#### مکہ میں دخول کے وقت عسل کرنا

امام بخاری دوایت کرتے ہیں: مجھے یعقوب بن ابراہیم نے، حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہسیں ابن علیہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہسیں ابن علیہ نے حدیث بیان کیا انہوں نے کہا: ہسیں ایوب نے خبردی از نافع 'انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر انگا اللہ جب حرم کی سرحد کے قریب چہنچ تو لبیک کہنا موقوف کر دیے ' چر دوی طوی میں رات گزارتے ' چر لوگوں کے ساتھ آئے کی نماز پڑھے اور شمل کرتے اور یہ بیان کرتے ہے کہ نبی طرق کی ای طرح کرتے ہے۔

٣٨ - بَابُ الْإغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةً الْمَعْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةً الْمَعْتِمُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَعْتُم قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهُ مَا الْمَعْتُم قَالَ كَانَ ابْنُ عُلَيْهُ قَالَ كَانَ ابْنُ عُلَيْهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَذًا دَخَلُ اَدْنَى الْحَرَمِ عُمْسَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَذًا دَخَلُ اَدْنَى الْحَرَمِ عُمْسَلَ عَنِ التَّلْهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَلَا اللهُ اللهُ

اس حدیث کی شرح معجع ابخاری: ۱۵۵۳ میں گزر چکی ہے۔

تنبید: ذی طوی ایک کزال یا ایک جگدے جو مکدے ایک میل کے فاصلہ پر ہے' علامدابن المنذرنے کہا ہے کہ بیٹسل تمام علماء کے نز دیک مستحب ہے' حضرت ابن عمر رضی اللہ بھی بیٹسل کرتے تھے اور بھی نہیں کرتے تھے۔

اگریداعتراض کیا جائے کہ حضرت ابن عمر تلبید کہنا کیوں ترک کرتے تھے حالانکہ وہ محرم ہوتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے نز دیک اس کی بیتا ویل تھی کہ وہ اب اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں کے لیے ان کو بلایا گیا تھااور وہ اب تلبید کی جگہ تبر اور جبیج پڑھتے

تے۔ (عمدة القارئ ج اس ۲۹۷ وار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۱ ه)
۳۹ - بَابُ دُخُولِ مَکْمَةً نَهَارًا اَوْ لَیْسُلُا
بَاتُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِذِی طُوًی

بات النبى صلى الله عليه وسلم بدى طوى حَتْى أَصْبَحُ وَكُانَ ابْنُ عُمْرَ رَضِى

دن بارات کے وقت مکہ میں داخل ہونا نبی ملٹ کیا ہے ذی طویٰ میں رات گزاری حتیٰ کہ میے کو مکہ میں داخل ہوئے اور حضرت ابن عمر ویشکاللہ یہ فعل کرتے ہے۔

اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ.

اس تعلیق کی اصل ای باب کی حدیث میں سند کے ساتھ مذکور ہے۔

١٥٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عُبَيْدِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ بَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ بَعَالَى عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ وَسَلَّمَ بَعْ فَي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے صدیث بیان کی انہوں کی انہوں نے کہا: ہمیں یکی نے صدیث بیان کی از عبیداللہ انہوں نے کہا: مجھے نافع نے حدیث بیان کی از حضرت ابن عمر رضی للہ انہوں انہوں نے کہا: مجھے نافع نے حدیث بیان کی از حضرت ابن عمر رضی للہ انہوں نے بیان کیا کہ نمی مشید اللہ نے ذی طوی میں رات گزاری حتی انہوں نے بیان کیا کہ نمی مشید اخل ہوئے اور حضرت ابن عمر رہی انہوں کے سے۔

اس مدیث کی شرح البخاری: ۱۵۵۳ میں گزر چکی ہے۔

\* باب ندکور کی صدیث شرح صحیح مسلم: ۲۹۴۰ - جسس ۸۳ سر ندکور ب وبال اس کی شرح نبیس کی گئی۔

٠ ٤ - بَابٌ مِّنْ أَيْنَ يَدُخُلُ مَكَّةَ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابراہیم بن المنذر نے مدیث بیان کی المنذر نے ہمیں ابراہیم بن المنذر نے المدرث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے معن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے معن نے حدیث بیان کی از نافع از حصرت الہوں نے کہا: مجھے امام مالک نے عدیث بیان کی از نافع از حصرت ابن عمر رضی الله وہ بیان کرتے ہیں کررسول الله ملی الله عمر الله بیا الله الله الله ملی الله بیا الل

مکہ میں کہاں سے داخل ہو؟

١٥٧٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْارِقَالَ عَلَىٰ مَالِكُ عَنْ الْمُنْارِقَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ الْمُنْارِقَالُ عَنْ الْمُنْ عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْخُلُ مَكّةَ مِن التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخُرُجُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْخُلُ مَكّةَ مِن التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخُرُجُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْخُلُ مَكّةَ مِن التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخُرُجُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْخُلُ مَكَةً مِن التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخُرُجُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْخُلُ مَكَةً مِن التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخُرُبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْخُلُ مَكَةً مِن التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخُرُبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْخُلُ مَكَةً مِن التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخُرُبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ الل

الثنية العلياء اور الثنية السفليٰ كامعنی اور مكه بین دخول اورخروج کے وقت راسته بدلنے کی حکمتیں مدیمرمہ سے مدینه کی طرف جو گھائی ہے اس کو الثنیة العلیاء کہتے ہیں اور مدینه منورہ سے شام کی طرف جو گھائی ہے اس کو الثنیة السفلیٰ کہتے ہیں ۔ (زادالیادج سم ۲۹۳ ، دارالفکر بیردت ۱۳۱۹ ہے)

علامه بدرالدين محمود بن احريبني حقى متو في ٥٥ ٨ ه لکيتے ہيں:

نی المٹائیلیم جانب علیا (بلندی کی جانب) ہے مکہ میں داخل ہوتے اور جانب سفلیٰ (پستی کی جانب) ہے مکہ ہے ہاہرآتے'اس میں حکمت ریتھی کہ ہمارے جدمکرم حضرت ابراہیم علالیملاً کی نداء بلندی کی جانب سے تھی'اس لیے بلندی کی جانب سے مکہ میں داخل ہونااس کے مناسب تھااور مکہ ہے باہرآنے کے لیے اس کے برعکس جانب تمناست تھی۔

ا یک تول میہ کے جو بلندی کی جانب سے مکہ میں داخل ہوگا'اس کا منہ بیت اللہ کی جانب ہوگا۔

دوسرا تول بیہ ہے کہ جب نبی ملٹ کی اللہ ہجرت کے دفت مکہ کرمہ سے نکلے تھے تو پوشید گی کے ساتھ مکہ سے نکلے تھے اور اب چونکہ اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا'اس لیے آپ بلندی کی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے تا کہ آپ کو داخل ہوئے ہوئے سب و کھے لیس۔
تیسرا قول بیہ ہے کہ آپ ایک جانب سے مکہ میں داخل ہوئے اور دوسری جانب سے مکہ سے نکلے تا کہ مکہ کی ہر جانب کو آپ کی برکت حاصل ہوجائے'اور آپ ہر جانب کھڑے ہوکر دعا کریں۔

ے وقعا قول ہیہے کہ مکہ کی ہرطرف آنے اور جانے ہے دین اسلام کے غلبہ اور سربلندی کا ظہور ہوتا ہے تا کہ منافقین اور دشمنانِ اسلام کے سینوں میں آگ بھڑ کے۔

یا نجواں تول یہ ہے کہ آپ نے جس طرح عید کے دن آنے اور جانے کے راستہ کو تبدیل کیا تھا' اس طرح مکہ میں دخول اور خروج کے وقت بھی راستہ کو تبدیل کیا' تا کہ رش کم ہو (اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ دورویہ ٹریفک کے اصول کی بھی اصل یمی حدیث ہے۔سعیدی غفرلۂ)۔ (عمدۃ القاری ج م ۲۹۰ 'دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۲۱سا ھ)

\* باب ندکورگی مدیث شرح صحیح مسلم: ۲۹۳۱ - جسم ۸۲ سرے وہاں اس کی بہت مختفر شرح ہے۔

٤١ - بَابٌ مِّنْ أَيْنَ يَخُو جُ مِنْ مَّكَةً مَدْ الله عَلَيْ مَنْ مَكَّةً مَنْ مَكَّةً

ایں حذیث کی شرح 'صحیح البخاری: ۵۵۵ میں گزر چکی ہے۔ فائدہ: مسدد کاعر بی میں معنی مضبوط اور درست ہے'امام بخاری کی مرادیہ ہے کہ مسددا ہے نام کی طرح حدیث کی روایت میں مضبوط اور درست تنے' گویا مسدد ثقة اور درست تنھے۔

كداء كمك زويك ايك بهاو ب أوركدى ودرا بهاو بويمن كراسة برب-

١٥٧٧ - حَدَثْنَا الْحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِي وَاللّهُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُولَةً عَنْ اللّهُ مَا يَعَنُهُ اللّهُ مَعَنُهُ اللّهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النّبِي اللهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمّا جَاءَ إلى مَكَة وَحَلَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمّا جَاءَ إلى مَكَة وَحَلَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمّا جَاءَ إلى مَكَة وَحَلَ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمّا جَاءَ إلى مَكَة وَحَلَ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحمیدی اور محد بن المثنی نے حدیث بیان کی' ان دونوں نے کہا: ہمیں سفیان بن عیبینہ نے حدیث بیان کی از ہشام بن عروہ از والدخود از حضرت عائشہ رفتی اللہ فود از حضرت عائشہ رفتی اللہ فود ان کرتی ہیں کہ جب نی المشاہ اللہ ملہ میں داخل ہوتے تو اس کی بلند جانب سے داخل ہوتے اور جب مکہ سے باہر نکلتے تو اس کی نجل

جانب سے نکلتے۔

اس مدیث کی شرح استح ابخاری: ۵۷۵ میں گزر چکی ہے۔

١٥٧٨ - حَدَّقَنَا مَحُمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً عَنْ خَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ اللهُ عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِي وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَذَاءٍ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَذَاءٍ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَذَاءٍ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كُذَاءٍ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كُذَا مِنْ اعْلَى مَكَةً .

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں محمود بن غیلان المروزی نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ہشام بن عروہ نے صدیث بیان کی از والدخود از حضرت عائشہ رجی الله وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی میں الله فتح ملہ کی بلند کہ سے سال کداء سے داخل ہوئے اور کدا سے نکلے مکہ کی بلند

جانب ہے۔

اس مدیث کی شرح محیح ابخاری:۲۱۵۷ میں گزر چکی ہے۔

١٥٧٩ - حَدَثَنَا اَخْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ الْحَبَرُنَا عَمْرُو عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوة عَنْ ابْنِ عُرُوة عَنْ ابْنِي عُرُوة عَنْ ابْنِي عُنْ الله عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْهَا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَلَى الله عَنْهَا الله عَنْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءً اعْلَى مَكَة وَ عَلَى مَكَة وَالله عَنْهُا مِنْ كَدَاءً وَاكْلَى مَكَة وَالله عَنْهُا مِنْ كَدَاءً وَكُلُه وَ كُلُه وَاكْفَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءً وَكُلْد وَكُلُه وَكُلُه وَكُلُه وَاكْفَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءً وَكُلْد وَكُلْهُ الله عَنْولِه .

ال حديث كى شرح البخارى: ١٥٤١ ملى كزر كى ٢٠ - ١٥٨٠ من كرر كى ٢٠ - ١٥٨٠ - حَدَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَثَنَا حَاتِيمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرُوةً قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَامَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ

اس مدیث کی شرح تھی صحح البخاری: ١٥٤١ میں گزر چکی ہے۔

١٥٨١ - حَدَثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَثَنَا وُهَبُ قَالَ مَدَّثُنَا وُهَبُ قَالَ حَدَّثُنَا وُهَبُ قَالَ حَدَّثُنَا وَهَبُ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ دَخَلَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَعْتِ مِنْ كَدَاء وَكَانَ عُرُوة يُدُخُلُ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاء وَكَانَ عُرُوة يُدُخُلُ مِنْ كَدَاء وَكَانَ عُرُوة يُدُخُلُ مِنْ كَدَاء وَكَانَ عُرُوة يُدُخُلُ مِنْ كَدَاء وَكُدًا مَوْضِعَانِ. اللهِ كَدَاء وَكُدًا مَوْضِعَانِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احمہ نے صدیث بیان کا انہوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے صدیث بیان کا انہوں نے کہا: ہمیں عمرو نے خبروی از ہشام بن عروہ از والد خود از حضرت عائشہ رہنے گئانڈ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مشقیلتی فتح مکہ کے سال مکہ ک عائشہ رہنے گئانڈ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مشقیلتی فتح مکہ کے سال مکہ ک بلند جانب کداء سے واخل ہوئے۔ ہشام نے کہا: عروہ دونوں جانبوں سے داخل ہوئے ہے کداء سے اور کدا سے اور زیادہ ترکدا ہے۔ واضل ہوئے سے کداء سے اور کدا سے اور زیادہ ترکدا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن عبدالوہاب نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حاتم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں حاتم نے حدیث بیان کی از ہشام از عروہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی المشائل انہوں کے سال کہ کمہ کے سال کمہ کی بلند جانب کداء سے داخل ہوئے اور عروہ زیادہ تر کداء سے داخل ہوتے اور عروہ زیادہ تر کداء سے داخل ہوتے سے اور عروہ تر کداء سے داخل ہوتے سے اور حروہ تر کداء سے داخل ہوتے سے اور وہ ان کے گھرسے زیادہ قریب تھا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: اسیں موک نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا:
کی انہوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا:
ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی از والدخود انہوں نے بیان کیا کہ
نی الشائیلیم فتح مکتہ کے سال کداء سے داخل ہوئے اور عروہ ان دونوں
سے داخل ہوتے ہتے اور زیادہ تر وہ کداء سے داخل ہوتے ہوا کہ اور کداوو

اس مدیث کی شرح بھی معج ابخاری: ۲ ۱۵۷ میں گزر چکی ہے۔

### ٤٢ - بَابُ فَضْلِ مَكَّةً وَبُنْيَانِهَا

وَقُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالسَّمَاعِيلَ أَنْ طَهِرَا بَيْتِى لِلطَّآلِفِينَ وَالرُّكُعِ السُّجُودِ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ مَنْ الشَّمَرَاتِ مَنْ الْجَعَلُ هُلَا بَلَدًا بَلَدًا الْمِنَا وَالرُوقَ اَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَاتِ مَنْ المَّن مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَامَتِعُهُ المَن مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَامَتِعُهُ الْمَعْدِرُ ٥ أَمْنَ كَفَرَ فَامَتِعُمُ اللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَامَتِعُمُ وَالْمَعِيمُ الْعَلِيمُ وَالْمَعِيمُ النَّالِ وَبِشَسَ الْمَصِيرُ ٥ وَالْمَعُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا النَّيْ وَالْمَعِيمُ الْعَلِيمُ ٥ رَبَّنَا وَلَهُ مَا اللهِ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا الْمَعْمُ الْعَلِيمُ ٥ رَبَّنَا وَالْمَ مَنْ الْمَنْ مُسْلِمَةً لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا الْمَنْ الْبَيْتِ وَالْمَامِيلُ لَكُ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا الْمَامِيمُ الْمَعْمُ الْمَامِيلُ وَالْمَامِلُ اللّهُ الْمَامِيلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا الْمَامِيلُ مُنْ الْمَامِيلُ مَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥ رَبِّنَا اللهُ مِنْ الْمَامِيلُ مَا وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا الْمَامِيلُولُ الْمَامِيمُ الْمَامِيمُ الْمَامِيمُ الْمَامِيمُ الْمَامِيمُ اللهُ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا الْمَامِ الرَّحِيمُ اللهُ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا الْمُعَلِيمُ وَمِنْ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا الْمَامِعُ الْمَامِلُومُ اللْمَامِدُولُ الْمُنَاسِكُنَا وَلَهُ مُ الْمُؤْمِ الْمَامِيمُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمُناسِمُ الْمَامِ الرَّعِيمُ الْمَامِلُولُ الْمَامِ اللْمَامِ اللْمُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُ اللْمَامِ اللْمَامِ اللْمَامِ اللْمُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُ اللْمَامِ اللْمُولِيمُ الللهُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ اللْمُعَلِيمُ الْمَامِ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُعْلِيمُ اللْمِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ

### مكه كى فضيلت اور كعبه كى تغمير كابيان

اور الله تعالى كا ارشاد: اور (ياديجة) جب بم نے بيت الله ( كعبه ) كولوگول كے ليے معبد اور امن كى جگه بنا ديا اور مقام ابراہیم کونماز پڑھنے کی جگہ بنالؤاورہم نے ابراہیم اوراساعیل سے تاكيداً فرمايا كه ميرے كھر كوطواف كرنے والول اعتكاف كرنے والول ركوع كرنے والول اور سجدہ كرنے والول كے ليے ياك رکھو0اور (یاد کرد) جب ابراہیم نے کہا: اے میرے رب! اس جگہ کوامن والاشہر بنا دے اور اس میں رہنے والوں میں ہے جواللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما' فرمایا: اورجس نے کفر کیا میں اس کو (مجھی) تھوڑ اسا فائدہ پہنچاؤں گا' پھراس کومجبور کر کے دوزخ میں ڈالوں گا اور وہ کیا ہی بُراٹھکا نا ے 0 اور (یاد میجئے) جب ابراہیم اور اساعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رے سے (اورال وقت وہ یہ وعا کررے تھے:)اے مارے رب! ہم سے قبول فر ما! بے شک تو بہت ہی سننے والا خوب جانے والا ٢٥ اورا ع مارے رب! ہميں خاص اين فرمال برداري ير برقر اررکهٔ اور جاری اولا دمیس ایک امت کوخاص اپنا فر مال بردارکز ٔ اور ہمیں مج کی عبادت بتا اور ہاری توبہ قبول فرما! بے شک تو ہی بہت توبہ تبول فرمائے والا بہت رحم فرمانے والا ٢٥

(البقره:١٢٨)

#### "مثابةً"كامعني

141713-415-415-4

ان آ عول میں 'مشابیۃ''کالفظ ہے اس کا معنی ہے: لوٹے کی جگہ کیونکہ جو محقی بیت اللہ ہے واپس آتا ہے وہ سرنہیں ہوتا' اور وہ پھر دوبارہ وہاں جاتا ہے یا جاتا جا ہتا ہے اور سیکی ہوسکتا ہے کہ اس کامعنی ہو، ایر وٹواب کی جگر ' کیونکہ عبادت پر جس قدر اجرو ٹواب یہاں ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا۔

"أمناً" كامعنى

اس کامعنی ہے: امن کی جگہ ہمر چند کہ ہے بیت اللہ کی صفت ہے لیکن اس سے مراد پوراحرم ہے۔
اس پرتمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ کعبہ میں کسی پر صفہ ہیں جاری کی جائے گی لیکن باتی حرم میں بھی صد جاری کی جائے گی یانہیں؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ سے کہ حرم میں حد جاری کی جائے گی اور'' من د خلد کان 'امنا'' منسوخ ہے۔
میں ائمہ کا اختلاف ہے۔علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ سے کہ حرم میں حد جاری کی جائے گی اور'' من د خلد کان 'امنا'' منسوخ ہے۔
(الجامع لاحکام القرآن ج میں اا 'اختثارات ناصر ضرو ایران ۸۵ ساھر)

علامه سيدمخود آلوي متوفى ١٢٥٠ ه لكصة بين:

امام ابوصنیفہ کے نزدیک حرم میں کسی شخص سے قصاص لیا جائے گا نہ کسی پر صد جاری کی جائے گی اگر کسی مجرم نے حرم میں آ کر پٹاو لے لی تو اس پر کھانا چینا بند کر دیا جائے گا اور اس سے کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گاختیٰ کہ وہ حرم سے باہر آ جائے اور جب وہ باہر آ جائے گا تو اس پر حد جاری کر دی جائے گی۔ (روح المعانی جزام ۲۷۸ واراحیاء التراث العربی ہیروت)

مقام ابراہیم کی تعیین

مقام ابراہیم کی تعین میں کی اقوال ہیں: عکر مداور عطاء نے کہا: پوراجی مقام ابراہیم ہے شعبی نے کہا: عرفہ مزدلفداور جہار مقام ابراہیم ہے شعبی نے کہا: پوراجرم مقام ابراہیم ہے اور سب سے سیح قول ہید ہے کہ وہ پھر جس کواب لوگ مقام ابراہیم کے عنوان سے پہانتے ہیں اور جس کے پاس طواف کی دور کعت پڑھتے ہیں وہ مقام ابراہیم ہے اور بید حضرت جابر بن عبد اللہ حضرت ابن عباس وظافی نے جب بیت اللہ کو دیکھا تو ہے امام مسلم نے ایک طویل حدیث میں حضرت جابر بن عبد اللہ وہ نگاللہ سے کہ نبی مظافی اور اس کے بعد چار طواف معمول کے مطابق مظافی اور کیا ہے کہ بھی مطابق کی دور کعتیں پڑھیں اور امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ مقام ابراہیم کی طرف کے اور طواف کی دور کعتیں پڑھیں اور امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ مقام ابراہیم وہ پھر ہے جس کواس وقت بلند کردیا گیا تھا جب حضرت ابراہیم کوان پھروں کے اٹھانے سے ضعف لاحق ہوا کو ان کو حضرت اساعیل لاکروے جس کواس وقت بلند کردیا گیا تھا ، جب حضرت ابراہیم کی قدموں کے نشان اس پھر میں تقش ہو گئے سے حضرت انس نے کہا: میں نے ''مقام'' میں حضرت ابراہیم کی انگلیوں' ایر تیوں اور تلووں کے نشان اس پھر میں تقش ہو گئے سے حضرت انس نے کہا: میں نے ''مقام'' میں حضرت ابراہیم کی انگلیوں' ایر تیوں کا دور تو تے وقت ان کے قدموں کے نشان کیا ہے کہ مقام ابراہیم وہ پھر ہے جس کو حضرت اساعیل کی دوجس تے ابراہیم کا مردھوتے وقت ان کے قدموں کے قیم کیا تھا۔

(الجامع لا حكام القرآن ج م ص ١١٣ - ١١٢ 'انتثارات ناصر خسر دُايران ١٨٥ ١١٥ )

# كعبه كالغميركتني باركاكئ

علامه شهاب الدين احمر تسطل ني متو في ١١١ ه كافية إلى:

(۱) پہلی بار کعبہ کوفرشتوں نے بنایا (۲) دوسری مرتبہ حضرت آ دم نے بنایا (۳) تیسری بار حضرت شیف بن آ دم نے بنایا (۳) چوشی بار جوشی بار جوشی نیا (۵) پانچویں بار قوم عمالقہ نے بنایا (۲) چھٹی بار جوشی نے بنایا (۵) پانچویں بار قوم عمالقہ نے بنایا (۹) پانچویں بار قوم عمالقہ نے بنایا (۹) پانچویں بار قریش نے بنایا (۹) پار حضرت عبدالله بن الزبیر وہو الله ملتی الله ملتی الله ملتی الله ملتی الله میں دو در دازے رکھے ایک داخل ہونے کا اور ایک خارج ہونے کا اور حطیم کو کعبہ میں داخل کیا 'اور ہی بناء ابرائیم تھی فریش اپنچوں بنا وہا ہونے کا اور ایک خارج ہونے کا اور حصل کا کہ خواہش کی کہ اس کو بناء ابرائیم پر بنا دیا اپنے وسائل کی کی وجہ سے اس کو کھل بناء ابرائیم پر بنا دیا جائے لیکن فتنہ کے خدشہ سے آپ نے نہیں بنایا تھا (۱۰) دسویں بار عبد الملک بن مردان کے تھم سے تجاج بن یوسف نے اس کو پھر منہدم کر کے قریش کی بناء کے مطابق بنا دیا۔ (ار ثادالساری جسم سی ۱۰۔ ۱۰۰ سلھا 'وارالکت العلمیہ' بیروت' ۱۳۱۱ھ)

علامه محد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ٥ كلصة بين:

جب ہارون رشید کو بیروایت پینجی که رسول الله ملٹی کیا تھے کواس طرح بنانا چاہتے تھے تو اس نے جا ہا کہ کعبہ کو پھر حضرت ابن الزبیر کی بناء کے مطابق بنا دے لیکن اہام مالک نے اس ہے منع کیا اور فرمایا: بیس تم کوشم دیتا ہوں اب کعبہ کواس طرح رہنے دو بار بار منہدم کرنے سے اور بنانے سے اس کی ہیبت اور جلال بیس کمی آئے گی۔

(الجامع لا حكام القرآن ج ع ص ١٢٥ التشارات عاصر ضرواريان ١٣٨٧ه)

سورة البقره كى ان آيات مين مذكورا بم أموركى بم نے يهال اختصار سے تفيركى ب تفصيل كے ليے ان آيات كى تفير مارى تفسير بتيان القرآن مين ملاحظة فرما تين \_

> ١٥٨٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو ْ عَاصِم قَالَ ٱخْبَرَنِيَ ابْنُ جُزَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ۚ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلُانِ الْحِجَارَةُ ۖ فَقَالَ العَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلَ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتُ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَآءِ وَقَالَ أَرِنِي إِزَارِي. فَشَدَّهُ عَلَيْهِ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبد الله بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ابوعاصم نے حدیث بیان کی ا انہوں نے کہا: ہمیں ابن جریج نے خبردی انہوں نے کہا: مجھے عمرو بن دینار نے خبردی انہول نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ و المعاللة سے سنا انہوں نے كہا: جب كعبه كى تقمير كى كئى تو نبى مائة اللّهم اورحضرت جابر منحانثه بقراغها كرلارب يتح يس حضرت عباس منحانله نے نی من اللہ اللہ سے کہا: آپ اپنا تہبندایل گردن ( کندھے) کے ینچ رکھ لیس تو نبی ملی آیا ہم (بے ہوش ہوکر) زمین پر گر گئے اور آ ب ک آئیس آ سان کی طرف لگ گئیں 'پس آ پ نے فر مایا: مجھے میرا تہبند دکھاؤ (انہوں نے آپ کا تہبند دیا) آپ نے اس کومضوطی

اس حدیث کی مفصل شرح ، سیح ابنخاری: ۲۴ ۳ میں گزر چکی ہے۔

١٥٨٣ - حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُّ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي بَكُو أَخَبَرَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرٌ عَنْ عَايْشُةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَهِلُمَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أَلَمْ تَرَى أَنَّ قُوْمَكِ لَمَّا بَنُوا الْكَعْبَةُ وَقَتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ \* أَكُو تُرُدُّهَا عَلَى قُوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ؟ قَالَ لَوْ لَا حِدْثَانُ قُومِكِ بِ الْكُفُرِ لَفَعَلْتُ. فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ كَيْنُ كَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا سَمِعَتْ هٰ لَذَا مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا أُرلى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِسَكُمْ الرُّكُنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ ؛ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمُ عَلَى قُوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی از امام ما لک از ابن شهاب از سالم بن عبد الله که عبدالله بن محد بن الى بكرنے حضرت عبدالله بن عمر و مناللہ كوخروى از حضرت عا كشه ويتحالفذ وحيه نبي التي يليكم 'وه بيان كرتي بين كه رسول الله مُلْقِلِيكُمْ نِهِ ان سے فرمایا: كياتم نہيں ديجتيں كه جب تمہاري توم نے کعبہ کی تعمیر کی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علایسلاً کی بنیادوں يل كى كردى ميں في عرض كيا: يارسول الله! آب كعيد مكرمه كو دوبارہ حضرت ابراہیم عالیلاً کی بنیادوں پر کیوں نہیں کردیتے؟ آپ نے فرمایا: اگرتمہاری قوم کے کفر کا زماندا بھی قریب ہی نہ گزرا ہوتا تو میں ضرور ایسا کر لیتا' پس حضرت عبد الله بن عمر رضالله نے کہا: تومیں مجھتا ہوں کہ یمی وجہ ہے کہرسول الله مائی الله حطیم عے متصل د بواروں کے دو کونوں کی تعظیم نہیں کرتے تھے کیونکہ بیت اللہ حضرت ابراجيم عاليسلاكك بنيادول كےمطابق تعمير نبيس كيا حميا تھا۔

( سيح مسلم: ١٣٣٣ ألقم أمسلسل: ١١٨٣ منن نسائى: ٢٩٠٠ منن كبرى: ٣٨٨٣ مند ابديعلى: ١٣٣٣ منح ابن فزيد: ٢٧٢١ منح ابن حبان:

. كا٨٦ وسنن يمي ج٥ص ٧٤ مصنف عبدالرزاق: ١٩٥١ منداحمة ٢٥ ص ١١ طبع قديم مينداحمه: ١٥٣٠ - ٢٥٣٥ موسية الرسالة أبيروت)

# کعبہ کی دیوار کے جارکونوں اور ان میں سے صرف دوکونوں کی تعظیم کابیان

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حفي متونى ٨٥٥ ه لكصة بين:

حضرت ابن عمر و نختاندگویه معلوم تھا کہ نبی طفی آیا ہم حطیم کے متصل دو کونوں کی تعظیم نہیں کرتے ہتے 'لیکن ان کواس کی وجہ معلوم نہیں کھنے جب ان کو حضرت ابن عمر و نختاند بن محمد نے میہ صدیث سنائی تو ان کواس کی وجہ معلوم ہوگئی کہ جن دیواروں پر مید دو کونے ہیں وہ دیواریں حضرت ابراہیم علایسلاً کی بنیا دوں پر نہیں ہیں ان دو کونوں کورکن شامی اور رکن عراقی کہا جاتا ہے اور حجر اسود کی طرف جو دو کونے ہیں ان کورکن شامی اور کن عمانی کہا جاتا ہے اور حجر اسود کی طرف جو دو کونے ہیں ان کورکن عمانی کہا جاتا ہے۔

عروہ اور حضرت معاویہ رہنگانٹہ سے منقول ہے کہ سب کونوں کی تعظیم کرنی چاہیے اور یہ کہ بیت اللہ کی کسی چیز کی تعظیم کورڑ کے نہیں کرنا چاہیے۔حضرت ابن الزبیر' حضرت جابر' حضرت ابن عباس' حضرت الحسن اور حضرت الحسین رٹائٹیڈیم سے بھی ای طرح منقول ہے اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صرف حجر اسود کی تعظیم کی جائے اور رکن یمانی کی تعظیم نہ کی جائے' کیونکہ بیسنت نہیں ہے اور اگر اس کی تعظیم کی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (عمدۃ القاری ج 9 ص ۱۳ اور الکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۲۱ھ)

# فقہاءاحناف کے نزد میک کعبہ کے صرف دوکونوں کی تعظیم ہے ادراس کے ثبوت میں احادیث

امام ابوجعفراحمہ بن محمطحاوی متونی ۲۱ سرھ بیان کرتے ہیں:

بعض صحابہ نے کہا ہے کہ بیت اللہ کے تمام ارکان کی تعظیم کرئی چاہیے یعنی بیت اللہ کے چاروں کونوں کی تعظیم کرنی چاہیے' خواہ وہ دور کن یمانی ہوں یار کن شامی اور رکن عراقی ہوں (حجر اسود کی جہت میں جو بیت اللہ کے دوکونے ہیں'ان کور کن یمانی کہا جاتا ہے اور حطیم سے متصل دیوار کے جود وکونے ہیں'ان کور کن شامی وعراق کہا جاتا ہے )۔

حضرت جابر بن عبداللد دخی الله بیان کرتے ہیں کہ ہم تمام ارکان کی تعظیم کرتے ہے۔ (شرح معانی الآ ارد۲۱۱)

عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ابر الشعثاء نے کہا: بیت اللہ کا کسی چیز (کی تعظیم کرنے) کو کون ترک کرسکتا ہے اور حضرت معاویہ رشی الکان کی تعظیم کرتے ہے حضرت ابن عباس رشی اللہ نے کہا کہ ان دور کنوں (شامی وعراقی) کی تعظیم نہیں کی جاتی 'تو حضرت معاویہ نے کہا: بیت اللہ کی کوئی چیز متر وک نہیں ہے اور حضرت ابن الزبیر رشی اللہ بھی تمام ارکان کی تعظیم کرتے ہے۔

( یخ ایخاری:۸۰۱۱)

بعض نے کہا ہے کہ طواف کے دوران آنام ارکان گاتنظیم کرنی چاہیے'ان کا استدلال ندکورالصدر مدیث سے ہے' دوسرے ائمہ نے ان سے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ طواف کے دوران صرف حجر اسود اور رکن یمانی کی تعظیم کرنی چاہیے' ان کا استدلال درج ذیل احادیث ہے ہے:

حضرت عبدالله بن عمر دینمالله نیان کیا که میں نے رسول الله الله الله الله عضرت عبدالله بن عمر دین کیانی ( بعنی حجر اسود اور رکن بیانی ) کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ( میچ ابنجاری:۱۶۰۹ 'میچ مسلم:۱۳۶۷ ' سنن ابوداؤد: ۱۸۷۴ 'سنن نسائی:۲۹۳۹)

یہ حدیث متعدداسانیدے مروی ہے'اورامام ابوحنیفہ'امام ابویوسف اورامام محمد رحمہم اللّٰد کا یہی قول ہے کہ صرف حجراسوداورر کن یمانی کی تعظیم کرنی چاہیے۔(شرح معانی الآٹارج ۲ ص ۲۵۷۔ ۲۵۳ سلخصا' قدیمی کتب خانۂ کراچی )

#### رکن بیانی کو بوسا دینے کی ممانعت

علامه محد بن على بن محمد الحصكفي الحنفي التوفي ٨٨٠ اه لكصة بين:

طواف کے دوران جب بھی حجراسود کے پاس سے گزر ہے تو اس کی تعظیم کرے اور رکن بمانی کی بھی تعظیم کرے اور بیہ ستحب ہے لیکن اس کو بوسا نہ دے اور امام محمد نے کہا: بیسنت ہے اور اس کو بوسا دے اور دلائل اس کی تائید کرتے ہیں اور ان دو کونول کے علاوہ باتی کونوں (رکن شامی اور رکن عراق) کی تعظیم کرنا مکروہ ہے۔

(الدرالتخارمع ردالمحارج ٢٥ س ٥٥ س داراحياء التراث العربي بيروت ١٩١٥ ه)

علامه محمد امين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين شاى متو في ١٢٥٢ ه لكصة بين:

میں سیدھے ہاتھ ہے مرادیہ ہے کہ اس کو ہتھیلیوں ہے مس کرے اور چھوئے یا صرف سیدھے ہاتھ ہے مس کرے البت اس کو بوسانہ دیے اور نداس پر مجدہ کرے۔

علامہ صلفی نے لکھا ہے کہ امام محمد کا تول ہے کہ رکن بمانی کی تعظیم سنت ہے اور اس کو بوسا دے اور دلائل اس کی تائید کرتے ہیں' لیکن شرح اللباب میں صرف پہلی روایت ہے اور بہی طاہر الروایة ہے جیسا کہ الکافی' الہدایہ اور دوسری کتابوں میں ہے' علامہ کر مانی نے کہاہے کہ بہی ضحیح روایت ہے اور النخبہ میں نہ کورے کہ امام محمد کی روایت بہت ضعیف ہے۔

رکن شامی اور رکن عراقی کی تعظیم مکروہ ہے کیونکہ بید دونوں حقیقت میں رکن نہیں بلکہ بیہ بیت اللہ کے وسط میں ہیں کیونکہ حطیم کا کچھ حصہ بیت اللہ میں داخل ہے۔ بدائع الصنائع میں مذکور ہے کہ بیکرا ہت تنزیبی ہے۔

(ردالحارج عص ٥٦٣ واراحياء الراث العربي ١٩١٥)

# باقی ائمہ ثلاثہ کے نزد کی بھی کعبہ کی دیوار کے صرف دوکونوں کی تعظیم نے

علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمد بن فدا مہ طبلی متو فی ۱۲۰ھ کیسے ہیں : رکن یمانی اہل یمن کا قبلہ ہے' اور بیددیوار کعبہ نے اس کونے کے قریب ہے جس میں حجر اسودنصب ہے اور بیطواف کے آخر سے سریا وہ میں میں میں میں میں جہ معرف نیست کی جس میں اور میں طرفانی کے آخر

رمن بمان اہل مین کا فبلہ ہے اور بید ہوار لعبہ ہے اس وے حرب ہے جس میں جراسود بھب ہے اور بیٹواٹ ہے اس میں ہے کیونکہ طواف کرنے والا اس کو نے ہے ابتداء کرتا ہے جس میں ججراسود نصب ہے اور جب اسود اہل خراسان کا قبلہ ہے 'سوطواف کرنے والا ججر اسود کی تعظیم کرے اور اس کو بوسا دے اور جب طواف کرنے والا دوسرے کونے پر پہنچ جو کدر کن عراق ہے تو اس کی تعظیم نہ کرے اور جب دہ تیسرے کونے پر پہنچ تو اس کی تعظیم نہ کرے اور جب دہ تیسرے کونے پر پہنچ تو اس کی تعظیم بھی نہ کرے اور بیددو کونے حطیم کے ساتھ متصل ہیں اور جب دہ چوتھ کونے پر پہنچ تو اس کی تعظیم بھی نہ کرے اور بیددو کونے حطیم کے ساتھ متصل ہیں اور جب دہ چوتھ کونے پر پہنچ تو اس کی تعظیم کرے الخرق نے کہا ہے کہ اس کو بوسا نہ دے اور اکثر کرے دوایت سے کہ اس کو بوسا نہ دے اور اکثر کے درایت سے ہے کہ اس کو بوسا نہ دے اور کن بیانی کی تعظیم نہ کرے۔ (بیٹھ ایک روایت ہے 'امام اعظم کا غد جب بیہ ہے کہ رکن بیانی کی تعظیم نہ کرے۔ (بیٹھ ایک روایت ہے 'امام اعظم کا غد جب بیہ ہے کہ رکن بیانی کی تعظیم نہ کرے۔ (بیٹھ ایک روایت ہے 'امام اعظم کا غد جب بیہ ہے کہ رکن بیانی کی تعظیم نہ کرے۔ (بیٹھ ایک روایت ہے 'امام اعظم کا غد جب بیہ ہے کہ رکن بیانی کی تعظیم کرے اور اس کومس کرے 'البتہ اس کو بوسا نہ دے۔ سعیدی غفر لا)

علامہ ابن عبد البر مالکی نے لکھا ہے کہ اہل علم کے نز دیک رکن یمانی اور حجر اسود کی تعظیم جائز ہے اور ان دونوں میں فرق ہیہے کہ حجر اسود کو بوسا دے اور رکن یمانی کو بوسانہ دے۔ (المغنی جسم ۵۲۷ ' دارالحدیث القاہرہ ۱۳۲۵ ھ)

قاضی ابوالولیدمحر بن رشد مالکی متونی ٥٩٥ صنے جمہور کا ندہب ای طرح لکھا ہے۔

(بداية الجبيدج عص١٦٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٨٢٨ ه)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن جرعسقلانی نے شوافع کا ند ہب بھی ای طرح لکھا ہے۔

١٥٨٤ - عَدَثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحُوصِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحُوصِ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَتْ عَنِ الْاَسُودِ بَنِ يَزِيْدٌ عَنْ عَائِشَةً وَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ سَالَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْجِدَارِ ' آمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ نَعَم. عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْجِدَارِ ' آمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ نَعَم. فَلُتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ انَعَم. فَلْتُ فَمَا اللَّهُ مَنْ الْبَيْتِ؟ قَالَ إِنَّ قَوْمَكِ فَي الْبَيْتِ؟ قَالَ إِنَّ قَوْمَكِ فَي الْبَيْتِ؟ قَالَ الْأَوْا مَنْ شَاوُوا فَي الْبَيْتِ وَالْ اللَّهُ فَعُلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ ' لِيدُ خِلُوا مَنْ شَاوُوا وَلَوْ لَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثَ مُسَاوُوا وَلُو لَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثَ مَسْرَتُ فِي الْبَيْتِ وَانْ الْصِقَ بَابَهُ بِالْاَرْضِ. وَانْ الْصِقَ بَابَهُ بِالْاَرْضِ.

اس مديث كا شرح المجارى: ١٣١١ من كرريك بـ ـ المام ١٥٨٥ - حَدَثْنَا عُبَيْدُ بَنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ السَّاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ السَّامَة عَنْ عَالِشَة رَضِى اللَّهُ السَّامَة عَنْ عَالِشَة رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَنْ عَالِشَة رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَنْ عَالِشَة رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَم اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّه

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں بیان بن عمرونے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں یزید نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں جریر بن حازم نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں یزید بن رومان نے حدیث بیان کی ازعروہ از حضرت عاکشہ رہیںائڈ

اس صدیت کی شرح بھی سیح ابخاری ۱۲۱ بی گزر پکل ہے۔
۱۵۸۱ - حَدَثْنَا بَیَانُ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا بَزِیْدُ
قَالَ حَدَّثَنَا بَزِیْدُ بُنُ حَازِمِ قَالَ حَدَّثَنَا بَزِیْدُ بُنُ بِاللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِی فَالَ حَدَّثَنَا بَزِیْدُ بُنُ بِی قَالَ حَدَّثَنَا بَزِیْدُ بُنُ بِی قَالَ حَدَّثَنَا بَزِیْدُ بُنُ بِی وَمُانَ عَنْ عَرُوةً عَنْ عَائِشَةً رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا رُومَانَ عَنْ عَرُوةً عَنْ عَائِشَةً رَضِیَ الله تَعَالَى عَنْهَا الله الله عَنْ عَرُوةً عَنْ عَائِشَةً وَضِیَ الله تَعَالَى عَنْهَا الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهَا یَا عَائِشَةً وَ لَا الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهَا یَا عَائِشَةً وَ لَوْ بِی

وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی ملتی میں کے ان سے فر مایا: اے عائشہ! اگر تمهاری قوم کا زمانهٔ جا بلیت انجمی تازه تازه نه گزرا موتا تو میں بیت الله كومنبدم كرنے كا حكم ويتا كى جوحصه (حطيم) اس ميں عالى دیا گیا ہے' اس کو میں اس میں داخل کر دیتا اور اس ( کے دروازہ كو) زمين سے ملاويتا' اور اس كے دو درواز سے بناتا' ايك درواز ہ شرقی اورایک دروازه غربی اوراس کوحضرت ابراہیم علالیلاً کی بنیا دول تک پہنچا دیتا۔ (یزید بن رومان نے کہا:) پس میں وہ سب ہے جس نے حضرت ابن الزبیر و الله کا اللہ کا عبارت کے گرانے یر براه گیخته کیا' یزید نے کہا: میں اس وقت موجود تھا جب حضرت ابن الزبيرنے كعبہ كومنهدم كيا اوراس كى (ووباره) تعميركى اوراس ميں خطیم کو داخل کردیا اور میں نے حضرت ابراہیم عالیسلاً کی بنیادوں كے پھر د كھے ہيں جوادنث كے كوہانوں كى مثل تھے جرير نے كہا: ميں نے یزید بن رومان سے یو چھا: حضرت ابراہیم عالیسلاً کی بنیادیں كس جار تصير؟ انبول في كما: مين مهمين الجمي دكها تا مول كس مين ان کے ساتھ خطیم میں داخل ہوا'انہوں نے ایک جگداشارہ کر کے كہا: يہاں بس مين نے اندازه لكاياوه جگه خطيم سے چھ ہاتھ يااس

اس حدیث کی شرح استح ابنخاری: ۱۲ ۱۱ ه پس گزر چکی ہے۔

علامہ بدرالدین عینی نے لکھا ہے کہ امام ابن سعد نے کہا کہ حضرت ابن الزبیر نے کعبہ کی تغییر جدید کی ابتداء میں کی ہے ادراز رتی نے کہا ہے کہ جمادی الاخریٰ ۱۳ ھ میں اس کی تغییر کی ابتداء کی اور یہ ہوسکتا ہے کہ اس کی ابتداء ۲۴ ھ میں کی ہو'اور اس کو کممل رجب ۲۵ ھ میں کیا ہو۔ (عمرۃ القاری ج مس ۱۳۱۷۔۳۱)

٤٣ - بَابُ فَضْلِ الْحَرَمِ

اس باب میں حرم مکہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور حرم مکہ جن جانبوں کو محیط ہے حرم مکہ کی حدیدینہ سے تین میل ہے مین اور عراق سے سات میل ہے اور جدہ سے دس میل ہے۔ (عمرۃ القاری جو ص ساس)

وَقُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنُ أَعَبُدُ رَبَّ هَٰذِهِ النَّهَ الْمِرْتُ أَنُ اَعَبُدُ رَبَّ هَٰذِهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَالْمِرْتُ آنُ النَّهُ النَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَالْمِرْتُ آنُ النَّهُ النَّالَالِي النَّالَ النَّالِ النَّالِ النَّهُ النَّالِ النَّالِ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِمُ النَّالِي النَّامُ النَّامُ النَّلِمُ النَّالِي النَّالِمُ النَّامُ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ

اوراللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (آپ کہیے:) بجھے صرف یہی تھم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر (مکہ) کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کوحرم بنا دیا ہے اور اس کی ملکیت میں ہر چیز ہے اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرماں برداروں میں سے رہوں 0 (انمل: ۹۱)

حرم كى فضيلت

الله تعالی نے اپنی بیصفت بیان کی کہ وہ اس شہر کا رب ہے' اور اس شہر سے مراد مکہ کرمہ ہے اور تمام شہروں میں سے الله تعالی فی شہر مکہ کی طرف اپنی رہوبیت کی نبست اس لیے کی ہے کہ ہونے کوتو میں تمام شہروں کا رب ہوں لیکن جس شہر کے رب ہونے پر مجھے ناز ہے وہ شہر مکہ ہے' ای شہر کی ایک جگہ کواللہ تعالی نے اپنا بیت قرار دیا ہے' بہی شہر اس کے مجبوب نبی سیّد نامحد ملتی لیا ہم کا مولد اور مسکن ہے اور بہی شہر پہلامہ بطِ وحی اللہی ہے۔

الله تعالی نے اس شہر کوحرم بنا دیا ہے'اس شہر کوحرم بنانے کی چند وجوہ ہیں: جو شخص حج کرنے کے لیے اس شہر میں آتا ہے'اس پر حالت احرام میں کئی حلال کام حرام ہو جاتے ہیں' وہ بال اور ناخن نہیں کا ٹسکتا' خوشبونہیں لگا سکتا' از دواجی عمل نہیں کر سکتا اور اس طرح کے اور کئی کام اس پر حرام ہو جاتے ہیں' جو شخص اس شہر میں آ کر پناہ لے' اس کو ایذاء پہنچانا حرام ہے' اس شہر کے درخت کا شااور وشقی جانوروں کو پریشان کرنا حرام ہے' اس شہر میں قبال کرنا' مال لوشا اور کسی کی عزت پا مال کرنا خصوصیت کے ساتھ حرام ہیں' اس لیے بیشہر حرم ہے۔ ( جیان القرآن ج ۸ ص ۲۱ کا فرید بک شال الا ہورہ ۲۵ ساھ

وَقُولِهِ جَلَّ ذِكُرُهُ ﴿ وَاوَلَمْ نُمَكِنَ لَهُمْ حَرَمًا امِنًا يَخْرُمُ الْمِنَا يَخْرَمُا الْمِنَا يَخْرَبُ لَكُنَ لَكُمُ حَرَمًا الْمِنَا يَخْرَبُ اللَّهِ فَكُولُونَ كُلِّ شَيْءٍ رِّزُقًا مِنْ لَدُنَا وَلَكِنَّ يَخْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (القصى: ٥٧).

اور الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ہم نے ان کوحرم میں آباد نہیں کیا جوامن والا ہے' اس کی طرف ہمارے دیئے ہوئے ہرفتم کے کچل لائے جاتے ہیں' لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانے O

(القصص: 24)

اس آیت میں الله تعالی نے کفار کے ایک عذر کوز اکل فر مایا ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس دینگانند کی سند ہے روایت کی ہے کہ کفار قریش نے سندنا محد ملٹائیلائیم ہے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کرلیس تو ہم اپنے ملک ہے اُ چک لیے جا کیں گے۔ (جامع البیان:۲۰۹۷)

الله تعالی نے اس آیت بیں ان کے اس شبہ کوزائل فرمایا ہے جس کا خلاصہ بیہ کے اللہ تعالی نے سرز مین حرم کوامن والا بنا دیا ہے اور اس میں بہت زیادہ رزق رکھا ہے' حالا نکہ تم الله تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کرنے والے ہواور بتوں کی عبادت کی طرف رغبت کرنے والے ہو' پس اگرتم ایمان لے آؤٹو تم پراللہ تعالیٰ کا کرم زیادہ متو تع ہوگا اور تنہیں مکہ سے نکالے جانے کا خطرہ نہیں دہے

گا\_(بیان القرآن جهص ۸۳۵ فرید بک سال الا مور ۱۳۲۵ ه

١٥٨٧ - مَدَنَّفَ عَلِي بَنُ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَا عَلِي بَنُ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَا جَرِيرُ بَنُ عَبِدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورِ اعْنَ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا قَالَ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَةً إِنَّ هُذَا البَّلَهُ مَلَى اللَّهُ لَا يُعْضَدُ شُوكُهُ وَلَا يُنَقَرُ وَلَا يُنَقَرُ صَيْدُهُ وَلَا يَنَقَرُ مَنْ عَرَّفَهَا.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں علی بن عبداللہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریر بن عبدالحمید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں جریر بن عبدالحمید نے حدیث بیان کی از منصور از مجاہر از طاوس از حضرت ابن عباس و مختان انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹ ایکٹی نے فتح مکہ کے دن فر مایا: انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹ ایکٹی نے فتح مکہ کے دن فر مایا: ایکٹی اس شہر کواللہ تعالی نے حرم بنا دیا ہے اس کا کا ناکا ٹا جائے گا نہ اس کے داستہ میں گانہ اس کے داستہ میں گانہ اس کے داستہ میں گری ہوئی چیز کوا شایا جائے گا ماسوا اس شخص کے جواس کا اعلان کا اعلان

اس حدیث کی شرح 'صحیح ابنخاری: ۹ ۴ ۱۳ میں گزر چکی ہے۔

٤٤ - بَابُ تُوْرِيْثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَأَنَّ النَّاسَ فِى مَسْجِدِ
 وشِرَائِهَا وَأَنَّ النَّاسَ فِى مَسْجِدِ
 الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً

لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ دِالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ لِلنَّاسِ سَوَاءَ دِالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ بِالْحَادِم بِظُلْم نَّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيْم ﴾ (انج: ٢٥).

مکہ کے گھروں میں درا ثت جاری ہوگی اوران کا بیچنااورخرید نا جائز ہے ٔاورلوگ بالحضوص مسجد حرام میں برابر ہیں

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستہ سے رو کئے لگے اور اس مجدحرام سے جس کوہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے خواہ وہ اس معجد میں معتکف ہوں یا باہر سے آئیں اور جو اس معجد میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو در دناک عذاب چکھا کیں گے O(1 - 1)

اس آیت کی تفسیران شاءاللہ ہم عنقریب اپنی تفسیر نبیان القرآن سے نقل کریں گے انتظار فرمائیں۔ اس آیت میں ''الباد'' کالفظ ہے'امام بخاری اس کی تفسیر کرتے ہیں:

اَلْبَادِیُ الطَّارِیُ فَرِّمَعْکُوفًا ﴾ (التج:٥٦) مَحْبُوسًا. کامعنی مجوس (روکا ہوا)۔ کامعنی مجوس (روکا ہوا)۔

اس آیت میں''معکوف'' کالفظ نہیں ہے لیکن چونکہ اس آیت میں'' عالحف''(مقیم) کالفظ ہے'اس کی مناسبت سے امام بخاری نے''معکوف'' کامعنی ذکر کر دیا۔

> قَالَ ابْنُ شِهَابُ وَكَانُوا يَتَاوَّلُونَ قُولَ اللهِ تَعَالٰى ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ أَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللَّذِينَ اوَوْا وَنَصَرُوا اللهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللَّذِينَ اوَوْا وَنَصَرُوا اللهِمْ وَالنَّالَ بَعْضُهُمْ اوْلِيا أَوْ بَعْضٍ ﴾ (الانفال: ٧٢) الْأِيَةَ [اطراف الحديث: ٥٨ - ٣٢٨٢ - ٣٤٨٢]

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اصبغ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا ہ مجھے ابن وہب نے خبردی از یونس از ابن شہاب از علی بن حسین از عمر وبن عثان از حضرت اسامہ بن زید رشخاننا انہوں نے پوچھا: یارسول اللہ! آپ مکہ میں اپنے گھر میں کہاں اتریں گے؟ آپ نے فر مایا: عقیل نے ہمارے لیے کوئی محلّہ یا مکان کہاں چھوڑا ہے (یعنی سب بھے وہیے ہیں) اور عقیل اور طالب کہاں چھوڑا ہے (اپنے باپ) ابوطالب کے وارث ہوئے میں ) اور حضرت جعفراور مصرت علی رشخ اللہ اور طالب حضرت عمر بن مسلمان مجھے اور حضرت عمر بن الخطاب رشخ افر حضرت عمر بن الخطاب رشخ اور حضرت عمر بن الخطاب رشخ افر حضرت عمر بن

ابن شہاب نے کہا: وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تاویل کرتے تھے: بے شک جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے (مہاجرین کو) جگہ فراہم کی اور ان کی نصرت کی کیمی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔(الانفال: ۲۲) (صحیح مسلم: ۱۶۱۳ الرقم المسلسل: ۹۳۰ ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ منن ابوداؤد: ۲۹۰۹ منن ترندی: ۲۱۰۷ منن این ماجه: ۳۲۳ ـ ۲۹۳۹)

#### صدیث مذکور کے رجال

(۱) اصبغ بن الفرج ابوعبدالله (۲) عبدالله بن وهب (۳) پونس بن عبید (۳) محمد بن مسلم بن شهاب الزهری (۵) علی بن الحسین المشهو ربزین العابدین (۲) عمرو بن عثان بن عفان امیرالمؤمنین (۷) حضرت اسامه بن زید بن حارثه رضیالله .

(عدة القارى جوص ٢٢٣)

#### آیت مذکورالصدر کی تاویل

الله تعالی نے مہاجرین اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں اس جگہ مفسرین کا اختلاف ہے کہ ولایت ہے مراد وراشت ہے یا ولایت ہے مراد ایک دوسرے کی نصرت اور معاونت ہے۔ حضرت ابن عباس بیش کا لله اختلاف ہے کہ ولایت ہے مراد وراشت ہے یا ورالله تعالی نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث کر دیا تھا اور جب الله تعالی نے بیا اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث کر دیا تھا اور جب الله تعالی نے بین میابان اور جولوگ ایمان لے آگے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرلیں ان کو وراثت نہیں ملے گی اور جب الله تعالی نے وہ ہجرت نہ کرلیں۔ (الانفال:۲۱) اس کا معنی میہ ہیں قرابت وار (بہطور وراثت) ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔ (الانفال:۵۱) تو اس آیت نے کہا ہم آیت کے تھم کو مشوخ کر دیا اور اب قرابت وراشت کا سبب ہے اور ہجرت وراثت کا سبب نہیں ہے۔ مجاہد ابن جرت کا توال مروی ہیں۔

(جامع البيان جزواص ٢٩ ـ ١٢ وارالفكر بيروت ١٥ ١١٥ ه)

اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملہ میں ہے: عقیل نے ہمارے لیے کوئی محلّہ یا مکان کہاں چھوڑا ہے! الج :۲۵ کی تفییر حسب ذیل ہے:

مکہ کی زمین اوراس کے مکانوں کوفروخت کرنے اور کرائے پردینے کی ممانعت میں مذاہب فقہاء

مجدحرام صفااورمروہ کی پہاڑیاں مٹی مزدلفہ عرفات اورموضع جمرات کہ کمرمہ کی سرز مین کے حص منام فقہاء کے نزد کیک وقف عام ہیں اور مکہ کے رہنے والے اور ہاہرے مکہ کمرمہ آنے والے سب وہاں عبادت اور مناسک جج ادا کر سکتے ہیں اور بید جگہ کسی کی ملکیت نہیں ہے اور یہاں پرکوئی کی مسلمان کوعہادت کرنے اور تھرنے ہے منع نہیں کرسکتا اور ندمکہ کے ان حصوں کوفر وخت کرنایا کرائے پروینا جائزے۔ (اکمٹنی لابن قدامہ جسم ۱۵۸ ورج العانی جرباص ۲۰۲۰ میں)

سرزمین مکہ کے ان حصوں کے علاوہ باتی سرزمین مکہ میں اختلاف ہے کہ آیا ان کو بیچنا اور کرائے پر دینا جائز ہے یا نہیں۔امام شافعی اور امام احمد کا بیہ فد ہب ہے کہ مکہ کی زمین کو اور اس کے مکانات کوفر وخت کرنا اور کرائے پر دینا جائز ہے۔(امغیٰ لابن قد امہ ج ص ۷۷ 'تغییر کبیرج ۸ ص ۲۱۷ 'فتح الباری ج م ص ۳۵ )امام مالک کا فد ہب سے ہے کہ مکہ کی تمام زمین وقف ہے 'اس کو بیچنا اور کرائے پر دینا جائز نہیں ہے۔(الجامع لا حکام القرآن ج ۱۲ ص ۳۱ سے)

اورا مام ابوجنیفہ کا فد ہب ہیہ کہ مکہ کی سرز مین کے جو حصے مناسک جج کے لیے وقف ہیں'ان کے علاوہ مکہ کی باتی زمینوں اور مکانوں کوفر وخت کرنا اور کرائے پر دینا جائز ہے۔ البتہ جج کے ایام میں مکہ کے مکانوں کو کرائے پر دینا مکروہ ہے' کیونکہ اس سے زائرین جرم اور حجاج کوز حمت اور تکلیف ہوگی۔ (درمخاروردالحجارج ہ ص ۸۰ سے ۲۰۷)

امام ما لک اوران کے موافقین میہ کہتے ہیں کہ مکہ کی تمام زمین وقف ہے اور کسی جگہ کوفر وخت کرنا اور اس کو کرائے پر دینا جائز نبين إ-ان كااستدلال اس آيت عاس من فرمايا ع: "وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوّاءَ دِالْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادُ" (الج:٢٥) وه اس آيت من "المسجد الحوام" عمرادارض حرم ليت بين يعنى سرزمين مكذاور" العاكف" كامعنى كرتے ہيں: مكه ميں رہنے والاً" الباد "كامعنى كرتے ہيں: مسافر-ان كے نزو يك اس آيت كامعنى اس طرح بے كه تمام سرزمين مکہ میں رہنے والوں اور مسافروں کا برابر کاحق ہے اور مکہ کی زمین اور اس میں بنے ہوئے مکانوں کا کوئی مالک نہیں ہے ہر جگہ او ہر مكان ميں برخص روسكتا ہے۔

مکہ کی زمین اور مکانوں کوفر وخت کرنے اور کرائے پر دینے کی ممانعت کے دلائل اور ان کاضعف علامه ابوعبد الله مالكي قرطبي متونى ٢٦٨ هـ أيخ مسلك كي وضاحت ميس لكهت مين:

مسادات مکہ کی حویلیوں اور مکانوں میں رہنے والوں میں ہے اور ان مکانوں میں رہنے والا مسافر سے زیادہ حق دار نہیں ہے اور سیاس بناء پر ہے کہ اس آیت میں مجدحرام سے مراد پوراحرم ہے اور سیمجاہداورامام مالک کا قول ہے اور حضرت عمراور حضرت ابن عباس مِنالَتُهُ بنیم ہے مروی ہے کہ جو تخص مکہ میں آئے وہ جس مکان میں جائے تھبر جائے اور مکان والے پر اس کوتھبرا نا لازم ہے وہ جاہے یا نہ جاہے 'اورسفیان اُوری وغیرہ نے کہاہے کہ ابتدائی دور میں مکہ کے مکانوں کے دروازے نہیں بنائے جاتے تھے (تا کہ جب کوئی مسافر جہاں جاہے تفہر جائے) حتی کہ جب چوریاں بہت ہونے آگیں تو ایک شخص نے اپنے مکان کا دروازہ بنالیا تو حضرت عمر پیجانشان نے اس پرانکار کیااور کہا: تم بیت اللہ کا مج کرنے والے پر دروازہ بند کرتے ہو؟ اس نے کہا: میں نے اپنے سامان کو چوری ے محفوظ رکھنے کا ارادہ کیا ہے ' پھر حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا' پھرلوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بنانے شروع کردیے اور حضرت عمر و النافذے میمروی ہے کہ وہ رج کے ایام میں مکہ کے گھروں کے دروازوں کو توڑنے کا حکم دیتے تھے تا کہ مکہ آنے والے ما فرجس گھر میں چاہیں آ کر تھہر جائیں اور امام مالک سے بیجی مروی ہے کہ گھر سجد کی طرح نہیں ہیں اور گھروالوں کے لیے بید جائزے کدوہ اپنے گھروں میں آنے والوں کونع کریں۔

اس کے بعد علامہ قرطبی لکھتے ہیں: میچے وہی ہے جوامام مالک کا قول ہے اور اس کی تائید میں احادیث ہیں: علقمہ بن نضله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتی کیا ہے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فوت ہو گئے اور اس وقت تک مکہ کی زمین کو وقف کہا جاتا تھا'جس کو ضرورت ہووہ اس میں خودر ہے اور جو منتخیٰ ہے وہ کسی اور کو تھیرائے۔ (سنن دارتطنی: ۳۰۰۰ مید صدیث شیف ہے اس کی مندیش ارسال اور انقطاع ہے) اور علقمہ بن نضلہ ہے ایک اور حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ ملٹائیلیلم اور حضرت ابو بھر اور حضرت عمر کے عہدیں مکہ کے گھر وقف کیے جاتے تھے ان کوفر وخت نہیں کیا جاتا تھا۔ جس کوضرورت ہوتی وہ ان گھروں میں خودر ہتااور جس کوضرورت نہ ہوتی 'وہ کسی اور کوکٹہرالیتا۔ (سنن دارتطنی :۳۰۰۲ میرمدیث بھی حسب سابق ہے) اور حضرت عبد الله بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول الله ملی اللہ علیہ ہم نے فر مایا: مکہ حرم ہے اس کی حویلیوں کوفر وخت کرنا حرام ہے اور ان کوکرائے پر دینا حرام ہے۔ (سنن دار قطنی: ۲۹۹۵ اید صدیث بھی ضعیف ہے) (الجامع لا حكام القرآن جزيماص ٢٠-١٦ مطبوعة دارالفكر بيردت ١٥١٥)

امام ما لك اوران كے موافقين نے اس آيت سے جواستدلال كيا ہے وہ يح نہيں ہے انہوں نے "المسجد الحرام" كامعنى پوری سرزمین حرم کیا ہے اور بیرمجاز ہے اور بغیر قرینہ صارفہ کے مجاز کو اختیار کرنا سیجے نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے "العاكف" كامعنى مكه ميس ربّ والاكياب حالاتكه" العاكف" كاشرى معنى" المعتكف" باورجن احاديث علامة رطبي

نے استدلال کیا ہے ہم نے ان کاضعف قوسین میں ذکر کر دیا ہے۔

جواحادیث علامہ قرطبی نے ذکر کی ہیں اُن کے علاوہ بھی پچھاحادیث ہیں جن سے امام مالک کے مؤقف پر استدلال کیا جا تا ہے'وہ یہ ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر و کنتالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله الله علی آلیم نے فرمایا: مکہ اونٹوں کے بیٹھانے کی جگہ ہے' اس کی حویلیاں فروخت کی جا کمیں نہ اس کے مکان کرائے پر دیئے جا کمیں۔(المستدرک جسم ۵۳ طبع قدیم' دارالباز' مکہ کرمہ)

علامہ ذہبی متوفی ۴۸ کے حفر ماتے ہیں: اس کی سند میں ایک رادی اساعیل ضعیف ہے۔ (ہمنیص السند رک ج۲ص۵۳) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رشخاللہ نے کہا: جو شخص مکہ کے مکانوں کا کرایہ کھا تا ہے ' وہ اپنے پیٹ میں آگ جرتا ہے۔ (سنن دارتطنی: ۲۹۹۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ 'بیروت' کا ۱۳۱۲ھ)

اس صدیث کا ایک راوی عبیداللہ بن ابی زیاد ہے۔ حافظ عسقلانی متونی ۸۵۲ھاس کے متعلق ککھتے ہیں: ابن معین نے کہا: یہ ضعیف ہے 'ابوحاتم نے کہا: یہ تو می اور متین نہیں ہے اور اس کی احادیث لکھنے کے لائق نہیں ہیں' آجری نے کہا: اس کی احادیث مشر ہیں' امام نسائی نے کہا: یہ تو می اور ثقة نہیں ہے' حاکم ابواحمہ نے کہا: یہ تو می نہیں ہے۔

(تہذیب التبدیب ع عص ۱۳ مطبوعددائرة المعارف حيدرآ باددكن ٢ ٢ ١٠ ١١ ه)

خلاصہ بیہ بے کہ جونقتہاء مکہ کی زین کوفر دخت کرنے اور اس کے مکانوں کوکرائے پر دینے کوحرام کہتے ہیں'ان کا قرآن مجیدے استدلال سیجے نہیں ہے'اور جن احادیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے'ان سب کی سندیں ضعیف ہیں۔

مکہ کی زمین اور اس کے مکانوں کوفروخت کرنے اور کرائے پر دینے کے جواز میں۔۔۔۔۔۔۔

#### قرآن مجیداوراحادیث وآثارے استدلال

الله تعالی کا ارشاد ب:

الَّذِينَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ عَقِي (الْحُجُونَ) يوه الوگ بين جن كوناحق اپ گھرول سے نكالا گيا۔ امام ابن جربر نے كہا: كفار قريش نے مؤمنين كومكہ سے نكال ديا تھا۔ (جامع البيان جزے اس ٢٢٩ مطبوعہ دارالفكر بيردت ١٣٥ه هه) حضرت ابن عباس دخماللہ نے اس آیت كی تفسیر میں فر مایا: سیّدنا محر ملتی کی البیام اور آپ کے اصحاب كومكہ سے نكال دیا گیا تھا۔

(تنسيرامام اين الى حائم: ١٢٩٩ ١١ المطبوعة مكتبه ززار مصطفى كريم ١٤١٥ ما ١٥١٥)

حضرت عثمان بن عفان وثناً تشدنے فرمایا: یہ آیت ہمارے تعلق نازل ہوئی ہے جسیں ہمارے گھروں سے بناحق نکال دیا عمیا تھا۔ الحدیث (تغییرامام ابن الی حاتم: ۱۳۹۷۷)

مکہ کے مسلمانوں کوان کے گھروں سے نکالنا ناحق ای وقت ہوگا جب ان کاان کے گھروں پرحق ہواور وہ گھروقف عام نہ ہوں اورمسلمانوں کاان گھروں کوفروخت کرنااور کرائے پر دینا جائز ہو۔

اس آیت کے بعداس مؤتف پر بیصدیث بہت توی دلیل ہے:

حضرت اسامہ بن زید رہنجائلہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: یارسول اللہ! آپ مکہ کے کون سے گھر ہیں تھہریں گے؟ آپ نے فر مایا: کیاعقبل نے ہمارے لیے حویلیاں اور مکانات چھوڑے ہیں عقبل ابوطالب کے وارث ہوئے تھے اور حضرت جعفر اور حضرت علی رہنجائلہ ابوطالب کے وارث نہیں ہوئے تھے کیونکہ بید دونوں مسلمان تھے (اورمسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا) اور عقبل اور طالب كافريق سوحضرت عمربن الخطاب يدكهته تنفي كيمسلمان كافر كاوارث نهيس موتابه

(صحح ابخارى: ١٥٨٨ ،صحح مسلم: ١٥٦١ ،سنن ايوداؤد: ١٠١٠ ،سنن ابن ماجه: ٢٩٣٢ ، اسنن الكبري للنسائي: ٢٥٥٥)

عقیل ابوطالب کے مکان کے وارث ہو گئے ۔اس کامعنی میہ ہے کہ ابوطالب اور عقیل دونوں مکہ میں اپنے مکانوں کے مالک تصے اور ان کے مکان وقف عام نہیں تھے اور ان کا ان مکا نوں کوفر وخت کرنا اور ان میں تصرف کرنا تھے تھا۔

علامه عبدالله بن احمر بن قد امه حنبلي متونى ٢٢٠ ه لكهة بين:

نی ملی ایم کی اصحاب کے مکہ میں مکانات تھے۔حضرت ابو بکر حضرت زبیر حضرت حکیم بن حزام حضرت ابوسفیان اور باتی اہل مکہ کے مکانات تھے۔ بعض نے اپنے مکانوں کوفروخت کر دیا اور بعض نے اپنے مکانوں کو اپنی ملک میں رہنے دیا۔ حضرت علیم بن حزام نے دارالندوہ کوفروخت کردیاتو حضرت ابن الزبیر نے کہا: آپ نے قریش کی عزت کونیج دیاتو حضرت حکیم بن حزام نے کہا: اے بجتیج! عزت تو صرف تقویٰ ہے حاصل ہو تی ہے'اور حضرت معاویہ نے دومکان خریدے۔ حضرت عمر نے حضرت صفوان بن امیہ ے جار ہزار درہم میں ایک قید خانہ خریدا اور ہمیشہ ہے اہل مکہ اپنے مکانوں میں مالکانہ تصرف کرتے رہے ہیں اور خرید وفرت كرتے رہے ہيں اوراس پركسى نے اعتراض نہيں كيا توبيا جماع ہو گيا'اور نبي ملت اللّه كند كے مكانوں كى ان كى طرف نسبت كو برقرار رکھا۔ آپ نے فرمایا: جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیا' اس کو امان ہے' اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کردیا اس کو امان ہے اوران کے مکانوں اوران کی حویلیوں کو برتر ار رکھا اور کسی مخص کواس کے گھرے منتقل نہیں کیا گیا اور نہ کوئی ایسی حدیث یائی گئی جو ان کے مکانوں سے ان کی ملکیت زائل ہونے پر دلالت کرے اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کا بھی بہی معمول رہاحتیٰ کہ حضرت عمر پین اند و قید خاند بنانے کے لیے مکان کی سخت ضرورت میں احمر انہوں نے خریدنے کے سوا اس کونہیں لیا 'اور اس کے خلاف جو احادیث مروی ہیں' وہ سب ضعیف ہیں اور سیجے یہ ہے کہ مکہ جنگ سے فتح ہوا ہے لیکن نبی مٹھیکی کی امل مکہ کو ان کی املاک اور حویلیوں پر برقر اررکھا اور آپ نے ان کے مکا تو ل کوان کے لیے اس طرح چھوڑ دیا 'جس طرح ہوازن کے لیے ان کی عورتوں اور بیوں کوچھوڑ دیا تھا۔ابن عقیل نے کہا ہے کہ مکہ کی زمینوں کا بیا ختلاف افعال فنج کی ادا سیکی کے مقامات کے علاوہ میں ہے لیکن زمین کے جن حصوں میں افعال جج کی ادا لیکی کی جاتی ہے جیے صفا ادر مروہ کے درمیان دوڑنے کی جگہ اور شیطان کو کنگریاں مارنے کی جگہیں' ان جگہوں کا تھم مساجد کا تھم ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (امغی لابن قدامہ ج س ۱۷۸ مطبوعہ دارالفیکر بیروت ۵۰ساھ) مکہ کی زمین اور مکانوں کوفروخت کرنے اور کرائے پردینے کے متعلق فقہاءاحناف کا زمیب

علامه محمول بن محمد الصلفي التوتى ٨٨٠ اه لكصة إلى:

مكه كے مكانوں اوراس كى زمين كوفروخت كرنا بلاكرامت جائز ہے۔امام شافعى كائسى يمى قول ہے اوراى پرفتوى ہے۔صاحب ہدایہ کی مختارات النوازل میں مذکور ہے کہ مکہ کے مکانوں کوفروخت کرنے اوران کوکرائے پردینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیکن زیلعی وغیرہ میں مذکورے کدان کوکرائے پردینا مکروہ ہے اور التا تارخانید کی آخری فصل الوہبائیے کے باب اجارہ میں لکھاہے کدامام ابوحنیف نے فرمایا: میں جے کے ایام میں مکہ کے مکانوں کو کرائے پر دینا مکروہ قرار دیتا ہوں اور آپ بیفتویٰ دیتے تھے کہ تجاج ایام جے میں مکہ والول کے گھروں میں رہیں کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے: ''مسوّاء والْعاریف فیٹیہ وَالْبَادُ''(الج:٢٥)مجدِحرام میں مقیم اور مسافر برابر ہیں'اورایام فج کے علاوہ کرایہ لینے کی رخصت دی ہے'اس سے فرق اورتطبیق کاعلم ہو گیا۔حضرت عمرایام مج میں فرماتے تھے: اے مکہ والو! اپنے گھروں میں دروازے نہ بناؤ تا کہ آنے والے جہاں چاہیں' تھہر عکیں' پھربیہ آیت پڑھتے تھے۔ علامه سيّد محمد البين ابن عابدين شامي متونى ١٢٥٢ هـ اس عبارت كي شرح بيس لكهة بيس:

عالیۃ البیان میں مذکور ہے کہ امام ابو یوسف نے امام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے کہ وہ ایام کج میں مکہ کے مکانوں کوکرائے پر دینا مکروہ گہتے تھے اور غیرایام کج میں اس کی اجازت دیتے تھے امام ابو یوسف کا بھی یہی تول ہے۔ امام محد نے امام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے کہ وہ ایام کج میں مکہ کے مکانوں کوکرائے پر دینا مکروہ کہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مکہ والوں کو جا ہے کہ اگر ان کے مکانوں میں زائد جگہ ہوتو وہ مسافر وں کو اپنے مکانوں میں مختم اکیس ورنہ نہیں اور امام محرکا بھی یہی تول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کرائے پر دینے کی کراہت میں ہمارے انکہ کا اتفاق ہے۔

\* باب ندکورکی حدیث شرح صحیح مسلم: ۱۹۰- ت ۳۳ س ۱۹۹ پر ندکورے اس کی شرح کے عنوان یہ ہیں:

ا کمد میں مہاجروں کے چھوڑے ہوئے مکانوں کا تھم ﴿ مَدُصَلَح ہے نُتَح ہوا یا جنگ ہے؟ ﴿ جن مکانوں پر مسلمانوں کی اجرت کے بعد کفار نے قبضہ کرلیا'ان کی ملکیت کے تھم میں اختلاف ندا ہب۔

٥٤ - بَابُ نُزُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَة

١٥٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ قَالَ آخَبُرَنَا شُعَيْبُ عَنِ النَّهُ مِرِي قَالَ حَدَّنَنِي آبُو سَلَمَةَ آنَ آبَا هُرَيْرَةَ وَضِى النَّهُ مَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللَّهُ ا

[اطراف الحديث: ١٥٩٠-١٨٨٣ -٣٨٨٣ - ٢٨٥ - ١٥٩٠]

نى القالمة كا مكه يس الرنا

 (صحیح مسلم: ۱۲ سا الرقم السلسل: ۱۱۷ سا مسنن ابوداؤد: ۲۰۱۱ منن کبری: ۲۰۱۳ مستوجی این فزیمه: ۲۹۸۲ ۱۹۸۲ مسنن بیمقی ج۵ ص ۱۲۰ منداحمه ج ٢ ص ٢ ٣٦ طبع قد يم منداحمه: • ٢٢٧ \_ ج ١٢ ص ١٨١ \_ • ١٨ مؤسسة الرسالة أبيروت )

# نى التَّهُ لِيَالِم كَى مَخَالفت مِين لَكھے ہوئے صحیفہ كود ممک كا كھالينا

علامه بدرالدين محمود بن احمد ميني متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

کفار قریش نے جو کفر پرفتمیں کھائی تھیں وہ پیتھیں کہ وہ نبی مٹھ فیلائیم کو بنو ہاشم کواور بنوعبد المطلب کو مکہ سے اس گھائی کی طرف نکال دیں گے اور وہ جگہ خیف بنی کنانہ تھی' اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک صحیفہ لکھا تھا جس میں بہت می باطل چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے دیمک کو بھیجا 'جس نے اس میں ہے کفر کی باتوں کو کھالیا اور اس میں جو اللہ کا ذکر تھا اس کو چھوڑ دیا 'پس حضرت جریل عالیالاً نے اس بات کی نبی منتی ایک کو خردی اور آپ نے اس کی خراہے چھا ابوطالب کو دی کیس انہوں نے نبی منتی ایک کے وسلہ ہے اس کی قریش کوخردی تو انہوں نے اس کو اس طرح پایا۔ (عمدة القاری جوص ۳۲۸ وارالکتب العلمیہ بیروت ۲۲۱ اھ) \* باب ندکور کی حدیث شرح سیج مسلم: ۰ ۷ ۰ سے جسم ۵۲۰ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔

• ١٥٩ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهُويُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ' مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحُر' وَهُوَ بِمِنْ يَ نُحُنُ نَا زِلُوْنَ غَدًّا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةً \* حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُرِ. يَعْنِي ذَٰرِكَ الْمُحَصَّبَ وَ ذَٰلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَّكِنَانَةً ۚ تَحَالَفَتُ عَلَى بَنِي هَاشِم وَّ يَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِبِ ۚ أَوْ يَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَّا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا اِلَّيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں الحمیدی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں الولید نے صدیث بیان کی انہوں نے كبا: ممين الأوزاعي في صديث بيان كي انهول في كها: مجھ الزبرى نے عدیث بیان كى از الى سلمداز ابو بريره وينكاننه انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملت کی آہم جس وقت منی میں سے آپ نے فرمایا: کل قر بانی کے دن ہم خف بنی کنانہ میں اتریں سے جہال انہوں نے كفر رفسين كهائي تعين اس سے آپ كى مرادوادى المحصب تھى اس ک وجہ یہ تھی کہ قریش اور کنانہ نے بنوہاشم اور بنوعبد المطلب یا بنوالمطلب کے خلاف قسمیں کھائی تھیں کدان سے نکاح نہ کرنا'ان ے خرید وفر وخت نہ کرناحتیٰ کہ بیلوگ نبی مانٹی ایل کوان کے حوالے

وَقَالَ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ وَيَحْيَى بُنُ الضَّحَّاكِ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَقَالًا بَنِي هَاشِمِ

اور سلامہ نے کہااز عقیل اور یکیٰ بن الضحاک از اوزاعی، انہوں نے کہا: مجھے ائن شہاب نے خبردی ان دونوں نے کہا: بن وَّ بَنِي الْمُ طَّلِبِ. قَالَ آبُو عَبْدُ اللهِ بَنِي الْمُطَّلِبُ إلى المطلب - امام بخارى في كما: بنو المطلب اشبه بالحق

اللدعز وجل كاارشاد

اور جب ابراہیم نے دعا کی کداے میرے رب! اس شہر ( مکہ ) کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی

اس مدیث کی شرح البخاری:۱۵۸۹ میس کردی گئی ہے۔ ٤٦ - بَابُ قُول اللَّهِ تَعَالَى

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبُواهِيمُ رَبِّ اجْعَلُ هٰذَا الْبَلَدَ الْمِنَّا وَّاجْنَبِنِي وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدُ الْأَصْنَامُ۞رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلُنَ

كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِّى وَمَنْ عَصَائِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمُ 0رَبَّنَا إِنِّى آسُكُنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِى بوَادٍ غَيْرٍ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلُ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى آلِيَهِمْ ﴾ (ابرائيم: ٣٧ ـ ٣٥) الْأِيَة.

عبادت کرنے سے محفوظ رکھ 10 سے میر سے رب! بے شک ان بتوں نے بہت لوگوں کو گم راہ کردیا ہے سوجس نے میری بیروی کی وہ بے شک ان وہ بے شک میرا ہے اور جس نے میری نافر مانی کی تو بے شک تو بہت بخشے والا ہے صدر حم فرمانے والا ہے 10 سے ہمار سے رب! میں نے اپنی بعض اولا دکو ہے آ ب و گیاہ وادی میں تھہرا دیا ہے 'تیر سے حرمت والے گھر کے نزد کیک اے ہمار سے رب! تا کہ وہ نماز کو قائم کرمت والے گھر کے نزد کیک اے ہمار سے رب! تا کہ وہ نماز کو قائم رکھیں تو بچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کرد سے کہ وہ ان کی طرف مائل رہے کہ وہ ان کی طرف مائل رہے کے دلوں کو ایسا کرد سے کہ وہ ان کی طرف مائل رہے کے دلوں کو ایسا کرد سے کہ وہ ان کی طرف مائل

باب مذکور میں حدیث ذکرنہ کرنے کی توجیہ

اس باب میں امام بخاری نے حدیث ذکر نہیں کی 'ہوسکتا ہے کہ حدیث ذکر شکر نے کی وجہ یہ ہو کہ اس آیت کے مناسب انہیں کوئی حدیث نہیں بل سکی جوان کی شرط کے مطابق ہو یا انہوں نے ابواب کے عنوان پہلے لکھ دیئے تھے اور بعد میں ان عنوانات کے مناسب انہوں نے احادیث کو درج کیا اور اس عنوان کے تحت مناسب انہوں نے احادیث کو درج کیا اور اس عنوان کے تحت حدیث درج کرنے کا موقع نہ ملا ہو 'یا انہوں نے اس عنوان کے تحت حدیث ذکر کردی تھی لیکن تھے بخاری کے شخوں کوئٹل کرنے والوں سے وہ حدیث نقل کرنے سے دہ گئی۔ ابر اہیم : کے سے دہ گئے۔ اس کی مختصر تفییر

حضرت ابراہیم عالیسلاگا جب بیت اللہ کی تقبیرے فارغ ہو گئے تو انہوں نے اپنے رَب سے بید دعا کی کہ اس شہر کو امن والا بتا دے اور انہیں اپنی اولا و کے متعلق تشویش تھی کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا تھا جو بتوں کی عبادت کرتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی اولا دی متعلق دعا کی اور انہوں نے اپنی دعا میں کہا: اے میرے رب! بے شک ان بتوں نے بہت لوگوں کو گم راہ کر دیا ہے بعنی بیہ بت بہت لوگوں کی گم راہی کا سب بن گئے مصرت ابراہیم نے ظاہر کے اعتبارے ان بتوں کی طرف گم راہ کرنے کی نسبت کی ورنہ حقیقت بیں شیطان لوگوں کو بہ کا تا ہے اور ان بتوں کی عبادت کی ترغیب دیتا ہے۔

حضرت ابراہیم نے دعا میں کہا: سوجس نے میری پیروی کی لیمنی جو بچھ پر ایمان لایا وہ بے شک میرا ہے لیمنی وہ میرے دین پر ہے اور میر المتی ہے اور جس نے میری نافر مانی کی بینی جس نے میری اطاعت نہیں کی اور بچھ کو واحد نہیں مانا تو بے شک تو بہت بخشے والا بے حدر حم فر مانے والا ہے اگر وہ تو بہ کرے یا تو اس کو اسلام لانے کی تو فیق دے اے ہمارے رب! میں نے اپنی بعض اولا دکو بے آب و گیاہ وادی میں تھم را دیا ہے ' بعض اولا دے مراد حضرت اساعیل عالین بلاگا ہیں اور بے آب و گیاہ وادی ہے مراد مکر مہ ہے۔ تیرے حرمت والے گھر کے نزویک بینی جہاں تی کرنا اور شکار کرنا اور بغیر احرام کے واخل ہونا حرام کردیا گیا ہے اے ہمارے رب! تیرے حرمت والے گھر کے نزویک بینی جہاں تی کرنا اور شکار کرنا اور بغیر احرام کے واخل ہونا حرام کردیا گیا ہے اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز کو قائم کھیں' بینی تو آئیس نماز کو قائم کرنے کی تو فیق عطا فر ما' نماز کا خصوصیت ہے اس لیے ذکر کیا کہ وہ تمام عبادات میں اولی اور افضل ہے' پھر کہا: تو پچھلوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں' بینی وہ ان عبادات کی طرف مشاق ہوں اور ان کو اور ان کو اور ان کو اور ان کی طرف میں یہ کہا: اور ان کو پچلوں سے دوزی دے تاکہ وہ شکر اداکریں' بیعنی تاکہ وہ وہ ان کی اور ان کو اور ان کو اور ان کو روزی دے تاکہ وہ شکر اداکریں' بیعنی تاکہ وہ

تیرے رزق عطا کرنے کاشکرادا کریں۔(عدۃ القاری جو ص ۲۳۱۔۲۳۰)

ان آیات کی مفصل تفسیر کے لیے ہماری تغییر بتیان القرآن ابراہیم: ۲۳۵-۳۵ کا مطالعه فرما کیں۔ الله تعالی کا ارشاد ٤٧ - بَابُ قُولُ اللَّهِ تَعَالَى

> ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلِّنَّاسِ وَالشُّهُرَ الْحَرَامُ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُو ۗ ا أَنَّ اللَّهَ يَعُلُمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيتُم ﴾ (المائده: ٩٧).

الله نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا سبب بنا دیا' اور حرمت والے مہینہ کو اور کعبہ کی قربانی کو اور جانوروں کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹول کو میداس کیے ہے کہتم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو پچھآ سانوں میں ہے اور جو پچھ زمینوں میں

ے بے شک اللہ ہر چیز کو بہت جانے والا بO(المائدہ: ٩٤)

# المائدہ: ٩٤ كى باب ميں درج مين حديثوں كى مناسبت كے اشارات

امام بخاری نے اس آیت کریمہ کواس باب کاعنوان حسب ذیل اُمور کی وجہ سے بنایا ہے:

(۱) اس میں بیاشارہ ہے کہ لوگوں کے معاملات کا درست ہونا اور ان کے دین اور دنیا کی بہتری کعبہ کی وجہ سے قائم ہے اور اس پر '' قیامًا للناس'' دلالت كرتا ب-الله نے كعبه كوجورست والا گھر باوگوں كے قیام كاسبب بنا دیا بعنی جب تك كعبه موجود ہے دین قائم رہے گا' پس جب کے وچورٹی پنڈلیوں والے نتاہ کردیں گے تو ان کا نظام فاسد ہو جائے گا' اس لیے امام بخاری نے اس باب میں حضرت ابو ہر رہ وہ می اللہ کی حدیث درج کی ہے ، جواس معنی پر دلالت کرلی ہے اور اس کے ساتھ باب کے عنوان اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہوجاتی ہے۔

(٢) اس ميس كعبك تعظيم اورتو تيرى طرف اشاره ب جس ير" البيت الحوام" كالفظ ولالت كرتا ب كيونكة حرمت كم ساته كعب کی صفت بیان کی ہے اور حضرت عا کشہ پنجا کہ کے حدیث روایت کی ہے جس میں کعبہ پر غلاف چڑھانے کا ذکر ہے۔

(m) اس میں بیاشارہ ہے کہ کعبہ کی زیارت کرنے والے بھی فتم نہیں ہوں گے ای وجہ سے یا جوج اور ماجوج کے خروج کے بعد بھی لوگ حج کرتے رہیں گے'ای وجہ ہے امام بخاری نے حضرت ابوسعید خدری دبنی آنڈ کی وہ حدیث ذکر کی ہے جس میں بیار شاد ے کہ یا جوج اور ماجوج کے خروج کے بعد بھی ج اور عمرہ ہوتارے گا۔

المائده: ٩٤ يس درج بعض اجم الفاظ كي شرح

اس آیت میں '' قیامیّا'' کا لفظ ہے' کینی کعبدلوگوں کے دین اور دنیا کا ستون ہے' جس سے ان کے معاش اور معاد کے اغراض اور مقاصد پورے ہوتے ہیں کیونکہ کعبہ کی وجہ ہے حج اورعمرہ کیا جاتا ہے اور وہ تنجارت کرتے ہیں جس ہے ان کوانواع واقسام کے منافع حاصل ہوتے ہیں' مقاتل نے کہا: کعبدان کے قبلہ کی علامت ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں۔

" شهر حوام" وهمهينه جس من حج كياجا تا إوروه ذوالحبب-

"الهدى" قربانى كاجانور

"القالاند" ورباني كے جانوروں كے كلول ميں جو ہارۋالے جاتے ہيں يعني الله تعالى نے شهر حرام كؤهدى كواور قلا كدكولوگوں کے لیے امن کی علامت بنا دیا کیونکہ حرمت وا مہینوں کے سواعر بول میں جنگ رہتی تھی کی جب وہ ان لوگوں کو دیکھتے جن کے یاس قربانی کے جانور ہیں' جن کے گلوں میں ہار ہیں تو وہ ان سے تعرض نہیں کرتے تھے۔

١٥٩١ - حَدَثْنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَيَادُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَعْدٍ مَنِ الزُّهْرِي عَنْ اللهُ تَعَالَى سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَسَلَّمَ قَالَ يُحَرِّبُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يُحَرِّبُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحَرِّبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحَرِّبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحَرِّبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحَرِّبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْرَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحَرِّبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعَرِّبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْرَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

(عدة القارى جه ص ٣٣١هـ ١٣٣١ دارالكتب العلميه بيروت ٢١١٥) امام بخارى روايت كرتے بين: بميس على بن عبد الله نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: بميس سفيان نے حديث بيان كى انہوں نے كہا: بميس سفيان نے حديث بيان كى از الز برى از انہوں نے كہا: بميس سفيان نے حديث بيان كى از الز برى از سعيد بن المسيب از حضرت ابو ہريره وين الله از بى مائي ليا ہم " ب نے فرمايا: دو چھوٹى پنڈ ليوں والے جستى كعبہ كوتباه كرديں گے۔

[طرف الحديث:١٥٩٢]

(صحیح مسلم: ۲۹۰۹ الرقم المسلسل: ۲۱۷۲ منن نسائی: ۲۹۰۳ مند الحمیدی: ۱۱۳۷ مصنف این ابی شیبه ج۱۵ ص ۲۵ می مسلم: ۲۹۰۹ الرقم المسلسل: ۲۵۱۷ مند احمد ۲۹۰۳ مند احمد ۱۳۳۰ مسئول بیروت) بستی جهم ص ۴۳۰ شرح السند: ۲۰۰۸ مند احمد ۲۰۰۶ مند احمد ۲۰۰۶ مند احمد ۲۰۰۶ مند احمد ۲۰۰۹ مند احمد ۲۰۰۹ مند احمد ۲۰۰۹ مند احمد تا می ۴۵۸ منوسسة الرسالة ابیروت) حجیو فی بیند لیول والے حبیثی کی شرح

اس حدیث میں مذکور ہے:'' فہوالسویقتین'' یہ''ساق'' کی تصغیر ہے'اس میں بیاشارہ ہے کہان کی پنڈلیاں چھوٹی اور پتلی ہوں گی اور بیرصبشیوں کی ایک جماعت ہوگی۔

سفیان بن عیبینے نے میہ صدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ مل کی تیا ہے فر مایا: حبیثیوں بیس کوئی خیر نہیں ہے 'یہ اگر بھو کے ہوں تو چوری کرتے ہیں اور الباس چوری کرتے ہیں اور الباس ہیں دوخو بیاں ہیں: یہ تی کے دنوں میس کھانا کھلاتے ہیں اور لباس پہناتے ہیں۔ (اسم اللہ ۱۲۲۳) مند البر ارد ۲۸۳۷ الکائل ابن عدی ج۵ص ۲۰۱۰ کنز العمال: ۲۵۰۹۳ مافظ البیشی التونی ۵۰۸ ھے کہا: اس صدیث کے تمام رجال ثقتہ ہیں اور ایک سے زائد ائر نے اس صدیث کی توثیق کی ہے۔ مجمع الزوائد ج س ۲۳۵ وار الکتاب العربی ہیروت)

کعبہ کی تخریب کے متعلق احادیث

کعبہ کی تباہی کے متعلق متعددا حادیث بین ایک صدیث مسیح البخاری: ۱۵۹۵ میں ہے جوعنقریب آئے گی اور دیگرا حادیث میں سے چند درج ذیل ہیں:

(۲) سعید بن سمعان بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہر پر ورش کند ہے سنا' وہ حضرت ابوقتا وہ کو بید حدیث اس وقت بیان کر رہے سے جس وقت وہ کئیہ کا طواف کر رہے ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ الشریق کے فرمایا: حجر اسوداور مقام ابراہیم کے درمیان ایک مختص ہے بیعت کی جائے گی اور سب ہے پہلے اس بیعت کو بیت والے حلال کرلیس کے' پس جب وہ اس کو حلال کرلیس تو عربوں کی ہلاکت کا نہ پوچھو' پھر جبش آ کر کعبہ کو تباہ کر دیں گے' پھر اس کی تقمیر نہیں کی جائے گی اور بید وہ لوگ ہیں جو کعبہ کا خزانہ نکال کیس کے (اس حدیث کی سند سیجے ہے)۔

(مندابوداؤ دالطیالی: ۲۹۲ وارالکتب العلمیه بیروت ۳۵ ۱۳ ۵ مصنف این ابی شیبه ۱۵ اص ۵۳ ۵۳ منداحمد: ۷۸۹۷ شرح النه: ۲۸۲۹ مسیح این حبان: ۷۸۲۷ المستدرک ج ۳ ص ۵۳ سر ۵۳ سیراعلام النبلا وج ۷ ص ۳ ۱۳ ۱ ۱۳۵ )

(۳) حضرت عبدالله بن عمر و بختیان کرتے ہیں کہ نبی مکٹی آئی نے فر مایا: جب تک حبثی تم کوترک کیے ہوئے ہیں تم بھی ان کوترک کے موعے ہیں تم بھی ان کوترک کردو کیونکہ کعبہ کے فرزانہ کوصرف چھوٹی ٹانگوں والے حبثی نکال لیس گے۔ (سنن ابوداؤد: ۲۰۳۱–۳۰ سنداحمہ ج میں اس ۲۰۳۱) المتدرک ج میں ۳۰۳ متاریخ بغدادج ۱۲ میں ۳۰۳ مجمع الزوائدج ۵ میں ۳۰۳ مشکلوۃ: ۲۰۳۵ میز العمال: ۱۰۹۳۵)

(۳) حضرت عبداللہ بن عمرور بھن کاللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی کیا ہے کہ دو چھوٹی پنڈلیوں والے حبثی کعبہ کو تباہ کردیں گئے وہ اس کے زیورات چھین لیس گے اور اس کا غلاف اتار دیں گئے ان کے سر مخیجے ہوں گے اور ٹائگیں ٹیڑھی ہوں گی وہ ہتھوڑی اور کلہاڑی ہے اس پرضرب لگائیں گے۔

(اخبار مكه للازرتي ص ٢٣٣٠ سنن ابوداؤد:٩٠ ٣٣ مصنف ابن الي شيبه ج١٥ ص ٢٣ مصنف عبد الرزاق:٩١٥٩ ـ ١٩١٨ ، مجمع الزوائدج٣

ص ۲۹۸ منداحمه ۲۶ مل ۲۶ طبع قديم منداحمه: ۵۳ - ۷۲۸ مؤسسة الرسالة بيروت)

الله تعالیٰ نے کعبہ کو مامون قرار دیا ہے چر جاج ، قرامطداور جبٹی کعبہ کی تخریب پر کس طرح قادر ہوئے؟

علامه عبد الرحمان بن على بن محمد الجوزي المتوفى ٥٩٧ ه لكصتر بين:

اگرکوئی شخص بیاعتراض کرے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ زبانہ جا ہیت میں اصحاب الفیل (ہاتھی والوں) ہے کعبہ کی حفاظت کی گئ اور زبانۂ اسلام میں جہاج اور قرامطہ ہے کعبہ کی حفاظت نہیں کی گئی' اس طرح آخر زبانہ میں حبشی کعبہ کو نقصان پہنچا کمیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھیوں کو کعبہ تک پہنچنے ہے رو کنا ہمارے نبی ملٹی کی نبوت کی علامت اور دلیل تھی' کیونکہ اس وقت اہل کعبہ وادی کے رہنے والے تھے تو اس کی حفاظت کی گئی تا کہ وہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچا نیس کہ بغیر قبال کے کعبہ کی حفاظت کی گئی' پس جب ان میں سے نبی ظاہر ہو گئے تو ان پر ججت تو می ہوگئی کیونکہ انہوں نے اپنی آئے کھوں سے اس دلیل کا مشاہدہ کرلیا تھا۔

( كشف المشكل ع ٢ ص • ٣٣ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٣ ه)

علامه بدرالدين محمود بن احمه عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه ككھتے ہيں:

اگرتم بیاعتراض کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: حرم امن والا ہے۔ (انقصی: ۵۷) اور جب جبثی حرم کو تباہ کرویں گے تو بیاس آ بت کے منافی ہوگا؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ حرم دائما اور تمام اوقات میں مامون نہیں ہے بلکدا گر کسی وقت بھی وہ مامون (امن والا) ہوتہ اس کا مامون ہوتا صادق آ جائے گا' پھرا گروہ کی وقت میں مامون شدر ہے تو بیاس کے منافی نہیں ہوگا۔ اگر بیاعتراض کیا جائے کہ نی طف الکی امون ہوتا ہے: اللہ تعالیٰ نے ایک ساعت میرے لیے مکہ (میں قال کو) طلال کردیا' پھراس کی حرمت قیامت تک کے لیے لوٹ آئی ہے؟ اس کا جواب ہیہ کہ قیال کی حرمت کا حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے' البتہ یزید کے زمانہ میں اس حکم کی مخالفت کی گئی اور چاج بن یوسف نے مکہ پر حملہ کر کے اس حرمت کو پامال کیا اور وہ گناہ گار ہوئے۔ قاضی عیاض نے کہا ہے کہ حرم قیامت تک کے لیے مامون ہے اور چھوٹی پنڈ لیوں والے حبشیوں کا کتبہ کو تباہ کرنا اس عموم ہے مشتیٰ ہے۔

(عدة القارى جوس ٢٣٣ دارالكتب العامية بيروت ١٣٣١ ه)

\* باب ذکور کی حدیث شرح سیج مسلم: ۱۷۱۸- ۲۵ ص ۵۷۵ پر ندکور ہے وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یکی بن بکیر نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں اللیث نے حدیث بیان کی از عقبل از ابن شہاب از عروہ از حضرت عائشہ رشی الله مجھے محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے عبداللہ نے خبردی وہ ابن المبارک ہیں انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن الی حصد نے خبردی از الزہری از عروہ از حضرت عائشہ رشی الله وہ بیان کرتی ہیں خبردی از الزہری از عروہ از حضرت عائشہ رشی الله وہ بیان کرتی ہیں خبردی از الزہری از عروہ از حضرت عائشہ رشی الله وہ بیان کرتی ہیں

اللَّيْتُ الْمَالَةُ مَعَالِمَ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالَةُ مَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ عُرُوةً عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَالِمَ عَنْهَا . ح . وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَعَالِمَ عَنْهَا . ح . وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ كَانُوا اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ كَانُوا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتَ كَانُوا اللَّهُ اللَ

کہ لوگ رمضان کے فرض کیے جانے سے پہلے دی محرم کا روزہ

ر کھتے تھے اور بیدوہ دن تھا جس دن کعبہ پر غلام چڑھایا جاتا تھا' پھر

جب الله في رمضان (كروزك) فرض كر ديئ تو رسول الله

مَا يَتُولِيكُم نِي فرمايا: جووى محرم كاروزه ركهنا جائب وه اس دن كاروزه

ر کھے اور جواس کور ک کرنا جا ہے تو وہ اس کور ک کر دے۔

يَصُومًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانُ وَكَانَ يَومًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ اَنْ يَّصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ اَنْ يَتُوكَهُ فَلْيَتُرُكُهُ فَلْيَتُرُكُهُ.

[اطراف الحديث: ١٨٩٣ ـ ١٠٠١ ـ ٢٠٠١ ـ ٢٠٠١ ـ ٢٠٠١ م

اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرو ہیں۔

حدیث مذکور کے رجال

(۱) یکیٰ بن بکیرابوزکریاء الحزومی(۲) لیث بن سعد (۳) مقیل بن خالد (۴) محمد بن مسلم بن شهاب الزهری (۵) عروه بن الزبیر بن العوام (۲) محمد بن مقاتل ابوالحن مجاور مکه (۷) عبدالله بن المبارک (۸) محمد بن ابی حفصه ان کا نام میسره ہے (۹) حضرت امراکومنین عائشہ رشخالله و عمد القاری ج۵ ص ۳۳۵)

ال حذیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت ال طرح ہے کہ مشرکین ہمیشہ سے کعبہ کی تعظیم کرتے تھے' اس پر غلاف چڑھاتے تے اوراس کے سامنے اس طرح ادب سے کھڑے ہوئے جس طرح مسلمان ادب سے کھڑے ہوئے ہیں اوراس کی تعظیم اور حرمت سے میں ہمی دس محرم کا ذکر ہے۔

تعظیم اور حرمت سے میں ہمی ہے کہ وہ ہر سال دس محرم کو کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے اور اس صدیث ہیں بھی دس محرم کا ذکر ہے۔

غلاف کعیہ کی تاریخ

علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي متو في ٩ ٣ م ١٥ لكيت إين:

ابن جرتن نے کہا: ہمارے بعض علاء کا بیزیم ہے کہ سب سے پہلے جس نے کو بیا آپ بڑھایا وہ حضرت اساعیل علایہ لاگا ہیں ابن جرتن نے کہا: مجھے بیخبر پہنچی ہے کہ سب سے پہلے تنع نے کعبہ پر غلاف بڑھایا تھا اس کے بعد ہرز مانہ میں باوشاہ کعبہ پرعمہ ہ اور نفیس کیڑے اس کے بعد ہرز مانہ میں باوشاہ کعبہ پرعمہ ہ اور نفیس کیڑے اس کیڑے اس برا تنازیادہ سونااور چا ندی تھی کہ حضرت عمر وہنگانٹہ نے کہا: اب اس برمز بدسونااور چا ندی جڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

(شرح ابن بطال ج من ۲۳۰ وارالکت العامیه بیروت ۱۳۳۱ه)

امام بخاری روایت کرت بین: آمین احمد نے حدیث بیان کی انہوں کی انہوں نے کہا: آمین ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: آمین ابراہیم نے حدیث بیان کی از الحجاج بن جاج از قادہ ازعبدالله بن ابی عتبداز حضرت ابوسعید الخدری و کارت از بی مشور المقالیم ازعبدالله بن ابی عتبداز حضرت ابوسعید الخدری و کارت از بی مشور المقالیم از بی سال کی از الحجاج کے بعد ( بھی ) ضرور است نے فر مایا: یاجوج اور ماجوج کے فروج کے بعد ( بھی ) ضرور بیت اللہ کا ج کیا جائے گا اور عمرہ کیا جائے گا۔ ابان اور عمران نے مید الله بن ابی عتبہ کی متابعت کی ہے از قیادہ اور عبدالرحمان نے کہا از شعبہ: انہوں نے بیان کیا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو گی حتی کے بیا اللہ کا حج کیا جائے گا اور پہلی روایت اکثر سے مروی گی حتی کہا از شعبہ: انہوں نے بیان کیا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو گی حتی کہ بیت اللہ کا حج کیا جائے گا اور پہلی روایت اکثر سے مروی

ب- قاده نعبدالله ساع كيا ب اورعبدالله في ابوسعيد -

اس حدیث کی روایت میں بھی امام بخاری منفرد ہیں۔

حدیث مذکور کے رجال

(۱) احمد بن الجاعمرون ان كانام حفص بن عبد الله بن راشد ابوعلی اسلمی ہے ہیہ ۲۲۰ ہیں فوت ہو گئے تھے (۲) ان کے والد حفص ابوعمرون میں نظم الله بن راشد ابوعلی اسلمی ہے ہیں الحجاج الاسلمی البابلی الاحول (۵) قمادہ بن دعامہ ابوعمرون میں نظم الله بن الحجاج الاسلمی البابلی الاحول (۵) قمادہ بن دعامہ (۲) عبد الله بن الجاج عشرت ابوسعید الحدری شکالله ان کانام سعد بن مالک ہے۔ (۲) عبد الله بن الجاج عشرت ابوسعید الحدری شکالله ان کانام سعد بن مالک ہے۔ (عمدة القاری جوم صفح سے)

ياجوج اور ماجوج كى تعريف

یاجوج اور ماجوج کے متعلق علامہ بینی نے لکھا ہے کہ یاجوج ترک ہے ہیں اور ماجوج جیل اور دیلم ہے ہیں ایک قول میہ ہے کہ بید دوتشمیں ہیں ایک کا بہت کہا قد ہے اور دوسری کا بہت چھوٹا قد ہے۔ (عمدة القاری جه ص ۳۳ وارالکتب العلمیہ 'بیروت اسماھ)

\* یاجوج اور ماجوج کے متعلق ہم نے 'شرح سیجے مسلم : ۲۰۱۷۔ ج مے ص ۲۸۷۔ ۵۸۷ میں اور تفسیر جیان القرآب ج ک مورة الکہف : ۱۰۱۔ ۵۸ کے تحت بہت تفسیل کے ساتھ لکھا ہے وہاں ملاحظہ فرما کیں

٤٨ - بَابُ كِسُوَةِ الْكَعْبَةِ

الله عَدْنَنَا وَاصِلُ الْمَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْاَحْدَبُ عَنْ اَبِي وَائِلِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ الله حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْاَحْدَبُ عَنْ اَبِي وَائِلِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانٌ عَنْ الله فَيَانٌ عَنْ الله فَيَانٌ عَنْ الله فَيَانٌ عَنْ الله فَيَانٌ عَنْ الله وَالله قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانٌ عَنْ الله وَالله قَالَ حَدَّثَنَا الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلْ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله ع

كعبه برغلاف چڑھانا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عبداللہ بن عبدالوہاب فریت میں خالد بن الحارث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں خالد بن الحارث نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از الہوں نے کہا: ہمیں واصل الاحدب نے حدیث بیان کی از البوائل انہوں نے کہا: ہمیں شیبہ کی طرف گیا (ح) اور ہمیں قبیصہ نے حدیث بیان کی از واصل از الی واکل انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از واصل از الی واکل انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از واصل از الی واکل انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی از واصل از الی واکل انہوں نے کہا: ہمیں شیبہ کے ساتھ کعبہ بیس کی از واصل از الی واکل انہوں نے کہا: ہمیں شیبہ کے ساتھ کعبہ بیس کی گھر حضرت عمر نے کہا: اس جھنے کی جگہ پر حضرت عمر فرق اللہ بیش نے ارادہ کیا ہے کہ بیس ہر درہم اور و بنار کو شیبہ نے کہا: آپ کے دوصا حبوں (نبی ملائے اللہ ہم اور و بنار کو سفرت ابو بکر ) نے تو ایسانہیں کیا تھا مصرت عمر نے کہا: ہیں ان

ای دومر دول کی تواقید اءکرتا ہول۔ (سنن ابودا دُر: ۱۳۰۱ " سنن ابن ماجہ: ۱۱۱ " مصنف ابن الی شیبہ ج۱۲ ص ۴ سامجم الکبیر: ۱۹۶۲ " سنداحمہ ج سص ۱۳ طبع قدیم' سنداحمہ:

۱۵۳۸۶\_ج۳۲ ص۱۰۲ مؤسسة الرسالة نيروت) حديث مذكور كے رجال

الاسدى (٥) ابووائل شقیق بن سلمه (٦) شیبه بن عثان الجمي العبدري رشي أنه سي تحتي ك دن اسلام لائ شهاور نبي التي التي في الاسدى اوران کے عم زاد حضرت عثمان بن طلحہ رہی تنہ کو کعبہ کی جا بی وی تھی اور فر مایا تھا: اے ابوطلحہ کی اولا د! تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک ان چاہیوں کواپنے پاس رکھوصرف کوئی ظالم خفس ہی تم ہے یہ چاہیاں لے گا'اور یہ چاہیاں اب بنوشیبہ کے ہاتھ میں ہیں'شیبہ بن عثان ٥٩ ه مين فوت مو كئے تھے (٤) تبيصه بن عقبه ابوعامر الستد ائي (٨) حضرت عمر بن الخطاب رضي الله - (عمدة القاري ج٩ ص٩٣١) اس اعتراض کے متعدد جوابات کہ بیرحدیث عنوان کے مطابق مہیں ہے

اس حدیث پر بیاعتراض ہے کہاں میں غلاف کعبہ کا ذکر نہیں ہے 'سویہ حدیث عنوان کے مطابق نہیں؟ اس کے جواب میں بیہ كہا گيا ہے كداس حديث كى باب كے عنوان سے مطابقت حسب ذيل وجوہ سے:

(۱) یہ بات مشہورے کہ ہرز ماند میں بادشاہ سونے سے مزین پچھر کیتی کپڑوں کے غلاف کعبہ پر چڑھا کرفخر کرتے تھے جس طرح وہ کعبہ پر پردے لٹکا کر فخر کرتے تھے'امام بخاری نے بیدارادہ کیا کہ حضرت عمر بن الخطاب بٹٹائند نے سمجھا کہ جس طرح کعبہ پر چڑھائے جانے والے سونے اور جاندی کونفسیم کرنا درست ہے'ای طرح کعبہ کے بردوں کا تھم بھی مال کی طرح ہے اور ان کو تقسیم کرنا بھی جائز ہے بلکہ فاضل کپڑوں کوتقسیم کرنا زیادہ لائق ہے۔

(۲) میکھی ہوسکتا ہے کہ امام بخاری کامقصود اس پر متنبر کرنا ہو کہ کعبہ پر خلاف چڑھا نامشروع ہے اور اس کی دلیل میہ ہے کہ کعبہ کی زینت کے لیے ہمیشہ کعبہ پر مال نذر کیا جاتار ہاتھااور غلاف کعبہ بھی ای قبیل ہے ہے۔

(٣) ميجهی ہوسکتا ہے کہ امام بخاری نے غلاف کعبہ کوحضرت عمر رش آنند کے اس قول سے مستنبط کیا ہو کہ میں اس وقت تک نہيں نکلوں گا جب تک کہ میں کعبہ کے مال کونقسیم نہ کر دول مو ہروہ چیز جس سے تمول حاصل کیا جائے وہ مال ہے اور غلاف اور پردول کے كيژے بھى اى ميں داخل ہيں۔

(۴) جس وقت حضرت عمر دینجانند کری پر بیٹے تھے اس وقت کعبہ پرغلاف چر صاہوا تھا اور چوتکہ حضرت عمر نے اس پرا نکارنہیں کیا اور اس کو برقر اررکھا'اس سے معلوم ہوا کہ کعبہ پر نظاف چڑھا نا جا زہے

(۵) میجی ہوسکتا ہے کہ بیرحدیث مختصر ہواوراس میں غلاف کعبہ کا ذکرنہ کیا گیا ہو۔

كرى كامعنى اوركعبه كے غلاف كے متعلق حضرت عمر رضى الله عنه كا طرز ممل

علامه بدرالدين محمود بن احريسني حنى متوفى ٥٥٨ و الكت إين:

اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت مرر تی آند کری پر بیٹھے تھے علامہ مینی نے زخشری سے تھی کیا ہے کہ کری اور تخت میں بیفرق ے کہ تخت پر بیٹنے کے بعد تخت پر بیٹنے والے سے زائد جگہ ہوتی ہے اور کری پر بیٹنے کے بعد بیٹنے والے سے زائد جگہ نہیں بچتی ۔ (كرى پر بين كمفصل تحقيق بم نے اپن تغير عبيان القرآن ميں البقرہ: ٢٥٥ كے تحت كردى ہے حوالہ كے ليے تبيان القرآن جاص ٢١٩- ١٥٤ كامطالعة فرماكين)

اس حدیث میں ندکور ہے کہ حضرت عمر ویک تشد نے کہا: میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ہر دینار اور درہم کونقسیم کر دول علامہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کعبہ کی تعظیم کے لیے کعبہ میں سونا اور جاندی نذر کرتے تھے حضرت عمر نے فرمایا: میں اس کری ہے اس وقت تک نہیں اٹھول گا جب کہ اس مال کوفقر اوسلمین کے درمیان تقیم نہ کر دول ۔

شیبہ نے حضرت عمر پراعتراض کیا کہ نبی مٹھ کیلائیم اور حضرت ابو بھرنے تو کعبہ کے مال کوفقراء مسلمین میں تقسیم نہیں کیا تھا' حضرت

عمر نے کہا: میں ان ہی دونوں کی تو افتد اء کرتا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ان دونوں نے اس طرح نہ کیا ہوتا تو میں بھی نہ کرتا۔
امام عبد الرزاق نے حسن بھری ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے کعبہ کے خزانہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت الی بن کعب نے اعتراض کیا: آپ ہے پہلے آپ کے دوصا حب گزر بچکے ہیں اگر اس میں کوئی فضیلت ہوتی تو وہ بھی ای طرح کرتے علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ جب حضرت الی بن کعب نے بتایا کہ نبی التی ایس طرح نہیں کیا تو حضرت عمر وشی اللہ کے اس طرح نہیں کیا تو حضرت عمر وشی اللہ کے اس طرح نہیں کیا تو حضرت عمر وشی اللہ کے اس طرح نہیں کیا تو حضرت عمر وشی اللہ کے اس طرح نہیں کیا تو حضرت عمر وشی اللہ کے اس طرح نہیں کیا تو حضرت عمر وشی اللہ کے اس طرح نہیں کیا تو حضرت عمر وشی اللہ کے اس طرح نہیں کیا تو حضرت اللہ عمر وشی اللہ کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی دیا ہے کہ جب حضرت اللہ بن کعب نے بتایا کہ نبی اللہ کہ نبی سے کہا ہے کہ جب حضرت الی بن کعب نے بتایا کہ نبی سے کہا ہے کہ جب حضرت الی بن کعب نے بتایا کہ نبی سے کہا ہے کہ جب حضرت الی بن کعب نے بتایا کہ نبی سے کہا ہے کہ جب حضرت الی بن کا کو باللہ کی اس کا کہا ہے کہ جب حضرت الی بن کا کو باللہ کے کہا ہے کہ جب حضرت الی بن کا کو باللہ کا کہا ہے کہ جب حضرت الی بن کا کہا ہے کہ جب حضرت الی بن کا کو باللہ کا کہا ہے کہ جب حضرت الی بن کا کو باللہ کو باللہ کی اللہ کیا گئے کہا ہے کہ جب حضرت الی بن کا کس کر کے بیاں کی کی اس کی کی کی کی کی باللہ کی کہ جب حضرت الی بن کا کہ باللہ کی کہا ہے کہ جب حضرت الی بن کا کو باللہ کیا کہ باللہ کی کہا ہے کہ جب حضرت الی باللہ کی کہا ہے کہ جب حضرت الی باللہ کی کی باللہ کی کہ باللہ کی کہ باللہ کی باللہ کی کی بال

کعبے پردوں کو کعبہ پر برقر اررکھنا اور پرانے پردوں کومسلمانوں میں تقسیم کرنے کا جواز

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کعبہ پر غلاف چڑ ھانامشروع ہے۔

اس حدیث میں بیربیان ہے کہ حضرت عمر کے نزویک کعبہ کے پردوں کو کعبہ کی زینت کے بجائے فقراء سلمین پرخرج کرنا زیادہ اہم تھا'کیکن اس امت میں اور اس سے پہلے لوگوں کے دلول میں جو کعبہ کی عزت اور حرمت برقر ارتھی' اس کا تقاضا بیتھا کہ ان پردول کو کعبہ پر ہی برقر اررکھا جائے' علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ کعبہ کے پردے اور غلاف مال وقف کے قائم مقام ہیں اور وقف میں تغیر کرنا جائز نہیں ہے اور کعبہ کے غلاف کو برقر اررکھنے میں اسلام کی تعظیم ہے اور دشمنانِ اسلام پر ہیبت ہے۔ (شرح ابن بطال جس مں ۲۰۰) البتہ کعبہ کے جو پردے پرانے ہوجائیں' ان کو مسلمانوں میں تقسیم کرنا جائز ہے۔

(عمرة القارى ن ٩٥ س ١ ٣٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١٣ ه)

کعبہ کومنہدم کرنا

حضرت عائشہ رہنی اللہ نے بیان کیا کہ نی ملٹی لیکھی نے فرمایا: ایک لشکر کعبہ پرحملہ کر کے گااس کوز مین میں دھنسادیا جائے گا۔ ٤٩ - بَابُ هَدُم الْكَعْبَةِ

قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ تُعَالَى عَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُزُو جَيْشُ الْكَعْبَةَ فَيُخْسَفُ مِعَدْ.

امام بخاری نے اس تعلیق کوسند موصول کے ساتھ مسیح البخاری: ۲۱۱۸ میں روایت کیا ہے۔

١٥٩٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ الْاَخْسَسِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ الْاَخْسَسِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ آبِي مُلَبِّكَة عَرِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللّهُ عَدَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي يَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي يَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي بِهِ اسْوَدَ افْحَجَ و اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي بِهِ اسْوَدَ افْحَجَ و اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي بِهِ اسْوَدَ افْحَجَ و اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي عَنْهُمَا و اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي عَنْهُمَا وَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُمَا وَ عَنْهُ الْعَلَمَ عَنْهُمَا وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ الْعَلَمَ عَنْهُ الْعَلَمُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَالْعَمْ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَالْعَمْ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمَالِمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّمُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں عمرو بن علی نے صدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں بیخی بن سعید نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں بیخی بن سعید نے حدیث بیان کی' انہوں انہوں نے کہا: آسیں عبیداللہ بن الاضن نے صدیث بیان کی' انہوں نے کہا: مجھے ابن الی ملیکہ نے حدیث بیان کی از حضرت ابن عباس وی انڈ انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملٹی کی اور حضرت ابن عباس وی انڈ انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملٹی کی ایک سیاہ فام اگر کر چلنے میں کھیہ کے گرانے والے کو و کمی رہا ہوں' ایک سیاہ فام اگر کر چلنے

والا تعبد كاايك ايك پتفرا كھاڑر ہا ہے۔ اس حدیث میں ' افحج '' كالفظ ہے'' افحج '' كامعنی ہے: اكر كر چلنے والا یا وہ مختص كہ جب وہ چلے تو اس كے دونوں پیروں كے پنچ تو ملے ہوئے ہولى اور اس كى ايز يوں كے درميان فاصلار ہے' وہ خبيث مخص جو كعبہ كو قرب قيامت ميں گرائے گا' وہ اس ميت

١٥٩٦ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بِنُ بُكَيْسٍ قَالَ حَدَّثْنَا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں یخیٰ بن بکیرنے حدیث

السَّنَتُ عَنْ يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بِيان كَ انهوں نے كَها: بَمِيں الليث نے حديث بيان كى از يونس اللَّهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ ا

ان دُونوں حدیثوں کی شرح مصحح ابنخاری:۱۵۹۱ میں گزر چکی ہے۔

اخرز مانه میں کعبہ کوگرائے جانے کی حکمت

قرب قیامت میں کعبہ کوا بکے حبثی گرادے گا' اس کی وجہ رہے کہ جس چیز کے متعلق لوگوں کا بیگمان ہو کہ رہ سب سے بلنداور برٹی اور نا قابل تنخیر ہے' اللہ تعالی اس کو کسی موقع پر سرتگوں کر دیتا ہے تا کہ رہے واضح ہو کہ مطلقاً کبریائی اور بلندی صرف اللہ تعالیٰ کے

ليے عديث يں ع:

خطرت انس ریخی آلله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طفی آلیلم کی اونٹی کا نام العضباء تھا' وہ بمیشہ سب ہے آ گے رہی تھی اور کوئی اونٹ اس ہے آ گے نبیس نکل پاتا تھا' ایک اعرابی اپنے اونٹ پر آیا اور وہ العضباء ہے آ گے نکل گیا' مسلمانوں پر یہ بہت شاق گزرا' جب نبی مائی آئیل ہم نے ان کے چہروں کے تاثر ات دیکھے تو آپ نے فرمایا: بے شک الله پر بیر تق ہے کہ جو چیز بھی دنیا ہی سر بلند ہو' وہ اس کو پست کر دے۔ (سنن نبائی: ۲۸۵۱ سنن ابوداؤر: ۲۸۵۱ سنن ابوداؤر: ۲۸۵۳ سنن بہتی ن اس کا ۱۵ سال: ۲۵۳ سنن ابوداؤر: ۲۸۵۳ سنن بہتی ن اس کے ۱۳ سال: ۲۵۳ سنن ابوداؤر: ۲۸۵۳ سنن بہتی ن اس کا ۱۳ سال: ۲۵۳ سندا جدی سے ۲۵ سندا جدی سے ۲۵ سندا جدی سال ۱۳ سند کر دے۔ (سنن نبائی تا میں ۲۵ سندا جدی سندا جدی سندا جدی سندا جدی سندا جو بیکھی تا میں ۲۵ سندا جو بیکھی تو بیکل گیا۔ دیکھی سندا جو بیکھی تا میں ۲۵ سندا جو بیکھی تو بیکل گیا۔ دیکھی سندا جو بیکھی تو بیکل گیا۔ دیکھی سندا جو بیکھی تو بیکل گیا۔ دیکھی دو بیکھی تو بیکل گیا۔ دیکھی سندا جو بیکھی تو بیکل گیا۔ دیکھی دو بیکھی تو بیکل گیا۔ دیکھی میکھی تو بیکل گیا۔ دیکھی تو بیکل گیا۔ دیکھی تو بیکل گیا۔ دیکھی تو بیکل گیا۔ دیکھی دو بیکھی تو بیکل گیا۔ دیکھی دو بیکھی تو بیکل گیا۔ دیکھی تو بیکل کی تاثر آئید بیکھی تو بیکل گیا۔ دیکھی کی تو بیکھی تائی کا دیکھی تو بیکھی تو بیکھی تو بیکل کی تائیل کی تا

حافظ ابن جمز عسقلانی اور حافظ بدرالدین عینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ہروہ چیز جود نیامیں سر بلند ہو'وہ سرنگوں ہو جاتی ہے۔ (فتح الباری جسم ۲۸۳ عمدۃ القاری جسام ۲۲۸)

ای طرح خانہ کعبہ کی عزت اور حرمت مسلمانوں کے دلول ٹی بہت زیادہ ہے اور رہے گی' لیکن قرب قیامت میں اس کو ایک حبثی کے ہاتھوں تباہ کر دیا جائے گا۔

محمطی کلے جومشہور با کسر تھا'لوگ اس کو نا قابل تسخیر بہجھتے تھے'لیکن وہ ۱۵ فروری ۱۹۷۸ء کو لیون اسٹنکز (Leon Stinkz) سے ورلڈ ہیوی دیٹ باکسنگ کا اعزاز ہارگیا۔ (وک ٹیڈیا'انسائیکو پیڈیا) اس کے علاوہ جہانگیرخان جواسکواش کا نا قابل تسخیر کھلاڑی سمجھا جا تا تھا'اس کوآ سٹریلیا کے راس ٹارٹن (Ross Norman) نے تقریباً ۵۷۵ متنا بلوں کے بعد فکست سے دوجیار کردیا۔

ایک زانہ میں بڑئی کو نا قابل تسخیر سجھا جاتا تھا' لیکن وہ اتحاد یوں ہے ہار گئے' برطانیہ کے متحاق کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت میں بھی سورج غروب نہیں ہوتا لیکن وہ بھی سٹ کرایک جزیرہ میں محدود ہو گیا ہے' روس کو بہت بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا لیکن اس پر بھی زوال آچکا ہے' اب امریکا کوسپر پاور سمجھا جاتا ہے اور ان شاء اللہ کی دن وہ بھی سرگوں ہو جائے گا۔غرض یہ کہ دنیا میں جس کوبھی بڑی چیز سمجھا گیاوہ بالآخر ٹوٹ پھوٹ گئی۔ رہے نام اللہ کا!

لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ لَهُ الْحُكُمُ وَ اللَّهُ الْحُكُمُ الْحُكُمُ وَ اللَّهِ الْحُكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُولِمُ الللِّ

• ٥ - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسُودِ

اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں اس کی ذات کے سواہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اس کا حکم ہے اور تم سب اس کی طرف لوہ استعماد کی ص

حجراسود كے متعلق جوذكركيا گيا ہے

حجراسود کعبدکاایک رکن (کونا) ہے میشر تی جانب میں بیت اللہ کے دروازہ کے قریب ہے میز مین سے دو ہاتھ اور ایک ثلث

اونجا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں تھر بن کثیر نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے خبر دی از الاہمش از ابراہیم از عابس بن رہید از حضرت عمر رشی آنٹه وہ جمر اسود کے پاس آئے از عابس بن رہید از حضرت عمر رشی آنٹه وہ جمر اسود کے پاس آئے پس اس کو بوسا دیا ' پھر کہا: میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے اور اگر میں نے بیر نہ دیکھا ہوتا کہ نبی مائٹی آئیلم کچھے بوسا دیتے تھے تو میں کچھے بوسا نہ دیتا۔

١٥٩٧ - حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَ مُ عَنْ الْبُرَاهِيْمَ عَنْ عَابِسِ بَنِ سُفْيَانُ عَنْ عَنْ عَابِسِ بَنِ الْمُعْمَةُ عَنْ عَنْ عَابِسِ بَنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَمْرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّهُ جَاءَ اللّه الْحَجْرِ الْاَسُودِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّى اَعْلَمُ اللّهُ حَجَرٌ لَا الْحَجْرِ الْاَسُودِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّى اَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْحَجْرِ الْاَسُودِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّى اَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْحَجْرُ وَلَا تَنْفَعُ وَلَو لَا آنِي رَايَّتُ النَّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقَبِلُكُ مَا قَبَّلُتُكُ إِللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقَبِلُكُ مَا قَبَّلُتُكُ إِللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقَبِلُكُ مَا قَبَّلُتُكُ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقَبِلُكُ مَا قَبَلْتُكُ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقَبِلُكُ مَا قَبَلْتُكُ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقَبِلُكُ مَا قَبَلْتُكُ . [اطراف الديث: ٢٠٥١-١٢١]

رصیح سلم: ۱۲۷۰ ارقم آسلسل: ۱۳۱۳ سنن ابوداؤد: ۱۸۷۳ سنن ترندی: ۱۸۱۱ سنن نسانی: ۱۳۹۳ سنن ابن ماجه: ۲۹۳۳ سنن کبری: ۱۳۹۳ مصنف عبدالرزاق: ۱۳۳۳ مندالحمیدی: ۹ مندالمز ار: ۲۵۰ منداحمد جاص ۳۵ طبع قدیم منداحمه: ۲۲۹ رجاص ۱۳۵۳ مؤسسة الرسالة بیروت)

اس مدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت واضح ہے کیونکہ اس میں ججر اسود کو بوسا دینے کا ذکر ہے۔ حدیث مذکور کے رجال حدیث مذکور کے رجال

عدیت مدرر سرب برای برای برای منان الثوری (۳) سلیمان الاعمش (۴) ابراتیم بن یزیدافتعی (۵) عابس بن ربیعه (۱) محمد بن کثیر ابوعبد الله العبدری (۴) سفیان الثوری (۳) سلیمان الاعمش (۴) ابراتیم بن یزیدافتعی (۵) عابس بن ربیعه افتعی (۲) حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند - (عمدة القاری ج۹ص ۳۳۳)

حضرت عمر نے جو کہا تھا کہ تو ایک بھر ہے نقصان بہنجا سکتا ہے نہ نفع اس کے متعلق شارحین کی توجیہات علامہ بدرالدین محمود بن احمر بینی متو ن ۸۵۵ ھ لکھتے ہیں ؛

ہے۔ برور ہے اس میں نہ کور ہے: حضرت تمر نے کہا؛ میں خوب جانتا ہوں کہ توا یک پھر ہے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ شار حین نے اس میں بحث کی ہے کہ اس کلام سے حضرت عمر کی کیا مرادھی! شار حین نے اس میں بحث کی ہے کہ اس کلام سے حضرت عمر کی کیا مرادھی!

کی کوئی علّت معلوم نہ ہواور نہ عقل ہے اس کا کوئی سب دریافت ہواور جس خص کے پاس نبی التی آبلی کا تعلی پہنچ جائے اس پراس نعل کے موافق عمل کرنا واجب ہے خواہ اس کا معنی اس کی سمجھ میں نہ آئے اور اس کی حکمت اے معلوم نہ ہواور رہے بات معلوم ہے کہ حجر اسود کو بوسا دینا اس کی تعظیم اور تکریم ہے اور اللہ تعالی نے بعض پھروں کوبعض دوسرے پھروں پر فضیلت دی ہے۔ (جینے زمین کے بعض حصوں کو دوسرے حصوں پر فضیلت دی ہے اور ابعض راتوں اور بعض دنوں کو دوسری راتوں اور دوسرے دنوں پر فضیلت دی ہے جے حصوں کو دوسرے حصوں پر فضیلت دی ہے اور ابعض راتوں اور بعض دنوں کو دوسری راتوں اور دوسرے دنوں پر فضیلت دی ہے جیسے حرمین شریفین زمین کے دوسرے علاقوں سے افضل ہیں اور رمضان کے ایام دوسرے ایام سے افضل ہیں اور شب میلا و شب معراج اور شب قدر دوسری راتوں سے افضل ہیں۔ سعیدی غفرلد)

علامہ نو دی نے کہا ہے کہ جس رکن (کونے) میں جمراسود نصب ہے'اس کو بوسا دینے اور اس کی تعظیم کو جمع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ وہ رکن حضرت ابراہیم علایہ لاگا کی بنیادوں پر نصب ہے اور اس میں جمراسود ہے اور رکن بمانی میں صرف تعظیم پر اقتصار ہے کیونکہ وہ بھی حضرت ابراہیم علایہ لاگا کی بنیادوں پر ہے اور اس کو بوسانہیں دیا جاتا اور باقی دور کن جوم خربی جانب ہیں ان کو بوسا دیا جاتا ہے نہ ان کی تعظیم کی جاتی ہے' کیونکہ ان میں دونوں چیزیں نہیں ہیں'ان میں جمراسود ہے اور نہ وہ حضرت ابراہیم علایہ لاگا کی بنیادوں پر ہیں۔ حضرت عمر کے اس قول سے حضرت علی کا اختلاف اور حضرت عمر کا رجوع کرنا

۔ حضرت عمر رشی کُلٹ نے فر مایا: تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع وے سکتا ہے' اُن کی مراد پیھی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو ایسا نہیں کرسکتا۔

حاکم نے حضرت ابوسعید دینگانڈ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے حضرت عمر وینگانڈ کے ساتھ آج کیا' جب انہوں نے طواف کر لیا تو وہ مجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے' پس کہا: میں خوب جانتا ہوں کہ تو پھر ہے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے' اور اگر میں نے بیانہ دیا گھر حضرت عمر نے اس کو بوسا دیا' تب حضرت علی وینگانڈ نے دیکھا ہوتا کہ درسول اللہ ملی لیکھیا تا ہے اور لفع دیتا ہے۔ حضرت عمر نے پہنچا تا ہے اور لفع دیتا ہے۔ حضرت عمر نے پہنچا تا ہے اور لفع دیتا ہے۔ حضرت عمر نے پہنچا: اس کا شوت ؟ تو حضرت علی نے کہا: اللہ عز وجل نے فرمایا:

۔ اور (یادیجے) جب آپ کے رب نے بنو آ دم کی پشتوں گؤا ہے۔ ان کی نسل کو نکالا اور ان کوخودان کے نفسوں پر گواہ کرتے ہوئے انوا سے ان کی سل کو نکالا اور ان کوخودان کے نفسوں پر گواہ کرتے ہوئے فر مایا: کیا میں تمہار ارب نہیں ہوں انہوں نے کہا: کیوں نہیں!

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ الدَّمِ مِنْ ظُهُ وْرِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَثْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ النَّبُتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى. (الاعراف: ١٤٢)

اوراس کی وجہ سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم کو پیدا کیا تو ان کی پیٹے پر اپنا ہاتھ بھیرا اور ان سے بیا آرار کرایا کہ وہ رب ہے اور وہ بندے ہیں اور زبان ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: منہ کھول! تو اس نے منہ کھولا کی وہ محیفہ اس کے منہ ہیں ڈال دیا اور فرمایا: جو تجھ سے وفا کرے اس کے حق میں قیامت کے دن فرمایا: منہ کھول! تو اس نے منہ کھولا کی وہ محیفہ اس کے منہ ہیں ڈال دیا اور فرمایا: جو تجھ سے وفا کرے اس کے حق میں قیامت کے دن گوائی دینا اور ب شک میں گوائی دیتا ہوں کہ ہیں نے رسول اللہ منٹی کیا ہے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن جمرا سود کو لا یا جائے گا اور ان کی ہوگی ہوگی ہوگی اور جو تو حید کے ساتھ اس کی تعظیم کرے گا بیاس کے حق میں گوائی دے گا کیس اے امیر جائے گا اور ان کی بہنچائے گا اور نفع بھی پہنچائے گا ور خور حضرت عمر نے کہا: میں اس سے اللہ کی پناہ جاہتا ہوں کہ میں اس قوم میں المؤمنین! بینقصان بھی پہنچائے گا اور نفع بھی پہنچائے گا ' کھر حضرت عمر نے کہا: میں اس سے اللہ کی پناہ جاہتا ہوں کہ میں اس قوم میں اس ور جس میں اے ابوائحن! تم نہ ہو۔ (المستدرک: ۱۵۲۵)

علامه مینی فرماتے ہیں: اس حدیث کی سندمیں ایک راوی ہے: ابوہارون عمارہ بن جوین اور وہ ضعیف ہے۔

(عدة القارى جه ص ٢٥ من دارالكتب العلمية بيروت ٢١٠١١٥)

حجراسود کے فضائل میں احادیث

حضرت ابن عباس وشخاللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی آئیل نے فرمایا: اس پھر کی ایک زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں 'جوحق کے ساتھ اس کی تعظیم کرے گا یہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا۔

(السندرک: ۱۲۳۳) منداحد یا ۱۲۹۳ میخ این فزیر: ۲۲۳۹ منن ترزی: ۱۲۳۱ منن این باج: ۲۹۳۳ میخ این حبان: ۱۱۱۱) دارک: ۲۲۳۱ منداحد یا استدرک: ۲۹۳۳ مندالله با ۲۹۳۳ میخ این فزیر: ۲۲۳۹ منز ترزی: ۲۲۳۱ منداحد یا ایونبیس پهاژ دعز ساور کارن (حجر اسود) ابونبیس پهاژ مخترت عبد الله بن عمرون کاند بیان کرتے ہیں که رسول الله منتقبیل کے مناتھ اس کی تعظیم کرے گا ہاس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہول کے جوا خلاص کے ساتھ اس کی تعظیم کرے گا ہاس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہول کے جوا خلاص کے ساتھ اس کی تعظیم کرے گا ہاس کے ساتھ الله اپنی مخلوق سے مصافحہ کرے گا۔

اور میداللہ کا دایاں ہاتھ ہے اس کے ساتھ اللہ اپنی مخلوق سے مصافحہ کرے گا۔

(الستارك: ١٤٢٣) محج ابن فزيمه: ٢٢٦، مجع الزواكدج ٢٣٢ أالجم الاوسط: ١٢٥٥)

حضرت انس رشی تند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا جائے فر مایا : حجراسود جنت کے پتھروں میں سے ہے۔ (مندامیز ار:۱۱۱۵) مجمع الزوائدج سام ۲۳۲)

حضرت ابن عباس و بختالله بیان کرتے ہیں کہ نبی طل آلیا ہم نے فر مایا: حجر اسود جنت کے پھروں میں سے ہے اور روئے زمین پر اس کے علاوہ اور کوئی جنت کی چیز نہیں ہے 'میہ بتور (شیشے ) کی طرح سفید تھا'اگرز مانہ جا لیت کے گناموں نے اس کوس نہ کیا ہوتا تو جو بیار بھی اس کو چھوتا' وہ تندرست ہوجا نا۔ (اہم الکیم: ۱۳۳۳) 'نین الزوائدن ۱۳۳۳) ۔

١٥ - بَابُ إِغُلَاقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِّى الْبَيْتِ وَيُصَلِّى
 فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

١٥٩٨ - حَدَثْثَ ثُنَيَة بُنُ سَعِبُ قَالَ حَدَثَنَا اللَّيْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ البَيْتَ فَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ البَيْتَ فَو وَاسَامَهُ بَنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَة وَ فَا عَلَيْهِم وَ السَّامَة فَلَ وَبُلالٌ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَة فَ فَاعْلَقُوا عَلَيْهِم فَلَ وَيُدُولُ اللهِ عَلَيْهِم فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسُلَمٌ وَلَحَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ ؟ قَالَ نَعَم ' بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

بیت اللہ کے دروازہ کواندر سے بند کرنے کا جواز اور بیت اللہ کے اندر ہر جہت میں نماز پڑھنے کا جواز

اہام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں قتیہ بن سعید نے حدیث بیان کی از حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی از ابن شہاب از سالم از والدخور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طرفہ اللہ معزت اسامہ بن زید مصرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ رفای ہے ، بیت اللہ میں واخل ہوئے ، پھر ان پر دروازہ بند کر دیا ، پس جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سب سے پہلے میں داخل ہوا ، پھر میری حضرت بلال رفتی اللہ میں رسول اللہ طرفہ اللہ میں مناز پرھی ہے؟ پھر میری حضرت بلال رفتی اللہ میں رسول اللہ طرفہ اللہ میں غیان بی میں انہوں نے ابن میں رسول اللہ طرفہ اللہ میں غیان بی میں انہوں کے درمیان۔

اس مدیث کی شرح ، صحیح ابناری: ۹۷ سیس گزر چکی ہے ، ٹاہم بعض اہم اُموریہاں بیان کے جارہے ہیں:

# كعبه كے اندر نماز يرا صنے كے متعلق مذاہب فقہاء

علامه بدرالدين محمود بن احمد ميني حفي متو في ٨٥٥ ه لكهيته بين:

التوضیح میں مذکور ہے کہ اہام شافعی نے کہا: جس شخص نے کعبہ کے اندر کی بھی دیوار کی طرف مذکر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز جائز ہے اور اگر کعبہ کا دروازہ بند ہواوراس نے کعبہ کے دروازہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ' پھر بھی اس کی نماز جائز ہے اور کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوتو پھراس کی نماز باطل ہے کیونکہ اس نے کس چیز کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی ' گویا کہ امام شافعی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جب نبی مشافلاً آئی نے کعبہ کے اندرنماز پڑھی تھی تو کعبہ کا دروازہ بندتھا اور بیہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے دروازہ اس لیے بند کیا تھا کہ لوگ بہت سے اگر دروازہ کھلا ہوتا تو سب لوگ آپ کے چیچے نماز پڑھے اور کعبہ کے اندرنماز پڑھنا مناسک جج میں سے شار ہوتا اس کی نظیر ہے کہ آپ نے درمضان میں صرف تین را تیس تراوی پڑھی اور چو تھے دوز آپ نے اس لیے تراوی نہیں پڑھی کہ مسلمانوں کا شوق د کھے کرتراوی کوفرض نہ کر دیا جائے۔

علامه عینی لکھتے ہیں کہ کعبہ کے اندرنماز پڑھنا جائز ہے خواہ فرض ہو یانفل جمہور فقہاء کا یہی قول ہے امام شافعی کا بھی یہی مذہب

امام ما لک نے بیرکہا ہے کہ بیت اللہ اور حطیم میں نماز نہ پڑھی جائے' خواہ فرض ہو یا طواف کی دورکعتیں' یا وتر ہو یا نماز فجر کی دو سنتیں' ان کےعلاوہ نوافل پڑھنے میں کوئی ترج نہیں ہے۔

علامة رطبی نے اپنی تغییر میں لکھا ہے کہ امام مالک کے نزدیک بیت اللہ کے اندر فرش پڑھے جا کیں مے نہ سنیں البت نفل پڑھے جا سے الکی البت نفل پڑھے جا سے اللہ کے نہ سنیں البت نفل پڑھے جا سے اگر اس نے فرض پڑھ لیے ہیں اور ابھی نماز کا وقت ہے تو اس فرض کا اعادہ کیا جائے گا جیسے کوئی مختص غیر کعبہ کی طرف اے اجتماد سے نماز پڑھے۔ (عمدة القاری جوم ۲۳۸ وارالکتب العامیہ نیروت ۱۳۲۱ھ)

٥٢ - بَابُ الصَّلُوةِ فِي الْكَعْبَةِ كَاندر مُماز رِضْ عنا

الله قَالَ الْحَبَرُنَا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ الْحَبَرُنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ الْحَبَرُنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ اللهِ قَالَ الْحَبَرُنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ مَا الله كَانَ إِذَا ذَحَلَ اللهِ عُمْرَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ مَا الله كَانَ إِذَا ذَحَلَ اللهِ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ وَ بَيْنَ الْجَدَارِ اللهِ قَبَلَ اللهِ عَنْ يَكُونَ بَيْدَةً وَ بَيْنَ الْجَدَارِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَ بَيْنَ الجَدَارِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَسُلَمٌ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى احْدٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى احْدٍ اللهِ مَالَى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى احْدٍ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى احْدٍ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى احْدٍ اللهِ اللهُ الله الله عَلَيْهِ وَسُلَمٌ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى احْدٍ اللهِ اللهُ الله عَلَيْهِ وَسُلَمٌ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى احْدٍ اللهِ الله الله الله عَلَيْهِ وَسُلَمٌ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى احْدٍ الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسُلَمٌ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسُلَمٌ عَلَى الْبَيْتِ شَاءً.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں احد بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خردی انہوں نے کہا: ہمیں موک بن عقبہ نے خردی از نافع از حضرت ابن عمر وہ بناللہ انہوں نے کہا: انہوں نے ہیں موک بن عقبہ نے خردی از نافع از حضرت ابن عمر وہ بناللہ انہوں نے ہیں ماسے چلے جاتے حق کہ دو داخل ہوجاتے اور دروازہ کی سیدھ میں سامنے چلے جاتے حق کہ دو داخل ہوجاتے اور دروازہ کی طرف پیٹے کر کے چلے حتی کہ ان کے درمیان اور اس دیوار کے درمیان جوان کے منہ کے سامنے ہوتی تقریباً تین ہاتھ کا فاصلہ ہوتا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کو تلاش کرے جس کے متعلق حضرت بلال وہ کا فاصلہ ہوتا کہ خردی تھی کہ رسول اللہ مل اللہ اللہ کی انہ نے ان کو خردی تھی کہ رسول اللہ مل انہ کی آئے ہے ان کو خردی تھی کہ رسول اللہ مل انہ کی آئے ہے ان کو خردی تھی کہ رسول اللہ مل انہ کی آئے ہے ان کو خردی تھی کہ رسول اللہ مل انہ کی آئے ہے ان کو خردی تھی کہ رسول اللہ مل انہ کی آئے ہے ان کو خردی تھی کہ رسول اللہ مل تا اللہ کی اور کسی شخص پر کوئی حرج نہیں ہے وہ بیت اللہ کی اس جانب چا ہے نماز پڑھ لے۔

اس مدیث کی شرح البخاری: ۲۹ سیس گزر چکی ہے۔

اس حدیث میں بیشوت ہے کہ جس جگہ نی منٹی کیا ہے نماز پڑھی ہو'اس جگہ نماز پڑھنے کا جومر تبداور تواب ہے وہ کسی اور جگہ نماز پڑھنے کا ثواب اور مرتبہ نہیں ہے ای لیے حضرت ابن عمر رہن کا شاک اس جگہ کو تلاش کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے جہاں نبی المتَّافِیکَتِلِم نے نماز پڑھی تھی۔

جو خص کعبہ کے اندر داخل نہیں ہوا حضرت عبدالله بن عمر ومن الله بهت حج كرتے تصاور كعبہ كے اندرداخل نبيس موتے تھے۔

٥٣ - بَابُ مَنْ لَمْ يَدُخُلِ الْكَعْبَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا يَحُجَّ كَثِيرًا وَلَا يَدُخُلُ.

اس تعلیق کے موافق مید حدیث ب:

ابن جرت کیبیان کرتے ہیں کہ میں نے عطاء سے پوچھا: کیاتم نے حضرت ابن عباس رسی اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تہیں بیت الله كاطواف كرنے كا حكم ديا ہے اور اس ميں داخل ہونے كا حكم نہيں ديا كيا؟ انہوں نے كہا: حضرت ابن عباس بيت الله ميں داخل ہونے ہے منع نہیں کرتے تھے۔ (صحیح سلم: ۱۳۳۰ سنن نسائی:۲۹۱۲)

> ١٦٠٠ - حَدَّثَنَا مُسَلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلَفَ الْمَقامَ رَكَعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَدَخَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُعْبَةَ؟ قَالَ لَا . [اطراف الحديث: ١٩١١ ـ ٢٥٥ م ٢١٨٨]

(سنن ابوداؤد: ۱۹۰۳ منن این ماجه: ۴۹۹ )

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان كى انہوں نے كہا: ہميں خالد بن عبدالله نے حديث بيان كى انہوں نے کہا: ہمیں اساعیل بن الی خالد نے حدیث بیان کی از حضرت عبدالله بن الى اوفى رسي الله وه بيان كرت بي كه رسول الله مُنْ اللِّهُ فَيْ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ كَا طُواف كيا اور مقام (ابراجيم) کے پیچھے دورکعت نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ وہ صحابہ تھے جو آپ کے لیے اوگوں سے ستر ، ہے ہوئے تھے کی ایک محض نے یو چھا: 

> اس مدیث کے رجال کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس حديث كاعنوان كے ساتھ مطابقت اس جمله بيں ہے: رسول الله ملتي لائم كعب بيں داخل نہيں ہوئے تھے۔ كعبه كي تصويرون كومنانا

> > علامه ابوالحس على بن خلف ابن بطال مالكي قرطبي ٩ ٣ م ١٥ هـ لكهت بين:

حضرت اسامہ بن زید دختی للہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی فیلیٹم نے کعبہ میں تصویروں کو دیکھا تو میں ڈول میں پانی لے کرآیا اور وہ یانی تصویروں پر ڈالا گیا' نبی مٹنی کیلیے ہے فر مایا: اللہ تعالی ان لوگوں کو ہلاک کرے' جو ایسی تصویریں بناتے ہیں جن کو وہ پیدانہیں کر

حضرت عا کشہ پینٹا فیر ماتی تھیں: ان لوگوں پر تعجب ہے جو کعبہ میں داخل ہوتے ہیں' وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اجلال کے باوجود كيے سراو پر اٹھاتے ہيں حالا نكدرسول الله مل الله مل الله عب ميں داخل ہوتے تو آپ كى نظر بحدہ كى جگہ ہے تجاوز نہيں كرتى تھى۔ (شرح ابن بطال جهم ٢٥٥٥ وارالكتب العلمية بيروت ٢٣٠٥)

امام احد بن صبل متونی اس من این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد الله ومنالله بيان كرتے ہيں كه كعبه ميں تصويرين تحيس تو نبي التي الله الله عمر بن الخطاب وشي الله كو ان تصویروں کے مثانے گاتھم دیا' حضرت عمر رہنی اللہ نے ایک کپڑا گیلا کر کے ان تصویروں کو مثا دیا' پھر رسول الله ملتی اللہ کا عب میں وافل ہوئے تو اس میں کوئی چیز نہیں تھی۔ (منداحہ جس ۹۷ سطیع قدیم منداحہ:۱۲۱۱۔جسم ۴۰ سوسیة الرسالة میروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں ابو معمر نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں عبد الوارث نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں عکرمہ نے حدیث بیان کی از حضرت ابن عباس و کاللہ انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول الله مل الله مل الله مل آئے تو آب نے اس صورت میں کعب میں داخل ہونے سے انکار کر دیا کہ اس میں بت سے عرآب سے علم سے ان کو نکالا گیا ' پھر انہوں نے حصرت ابراہیم اور حضرت اساعیل ملیکای کی صورتوں کو تکالاجن کے بالقول مين تير في إلى رسول الله الله الله عن قرمايا: الله ال (مشرکین) کو ہلاک کر دے 'یہ خوب جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل نے مجھی تیروں سے تسمت کا حال معلوم نہیں کیا' پھرآ ب بیت الله میں واخل ہوئے اور اس کی اطراف میں کہا: الله اكبر اورو بال تمار تبيس يرهى \_

٥٤ - بَابُ مَنْ كَبُر فِي نُوَاحِي الْكُعْبَةِ جَس فَ كعبه كَى اطراف مين الله اكبركها ١٦٠١ - حَدَّثَنَا ٱبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا عِكُرِمَةٌ ' عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ اللَّهِ أَنْ يَدُخُلُ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الْأَلِهَةُ ۚ فَأَمَرَ بِهَا فَأَخُرِجَتُ ۚ فَأَخُرَجُواً صُورَةً إِبْرَاهِيمَ وَ اسْمَاعِيلَ فِي آيدِيهِمَا الْأَزْلَامُ ۚ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الله عَلِمُوا آنَّهُ مَا لَمْ يَسْتَقَسِمَا بِهَا قَطَا لَذَخَلَ الْبَيْتَ؛ فَكُبُّرَ فِي نُوَاحِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ.

> اس مدیث کی شرح معجم البخاری: ۹۸ سیس گزر چکی ہے البتہ بعض أمور کی وضاحت کی جارہی ہے: مشرکین کا تیروں سے فال نکالنا

اس حدیث میں ان تیروں کا ذکر ہے جن ہے مشرکین قسمت کا حال معلوم کرتے تھے مشرکین نے ان تیروں میں کسی پر بیلکھ دیا تھا کہ بیکام کردا در کسی پراکھ دیا تھا: بیکام ندکرو' اس جب ان میں ہے کوئی کسی سفر پر جانے کا ارادہ کرتا' یا کسی سے ملا تاہ کا ارادہ کرتا تو پہلے وہ ان تیروں ہے کوئی تیراٹھا تا'اگراس پرلکھا ہوتا: بیکا م کرو'تو وہ سفر پرروانہ ہوجا تا اورا گربیلکھا ہوتا: بیکام نہ کرو'تو وہ اس سفر پر جانے سے رک جاتا' اور اگر کسی اور قتم کا تیر لکاتا تو پھروہ بار بارتیرا ٹھا تا رہتا حی کیکسی تیر پر بیلکھا ہوا مل جاتا ہے کہ بیکام کرؤیا بیہ كام ندكرو\_(عمدة القارى جوص ٨٣٨ 'دارالكتب العلميه' بيروت ٢١١١١ ه)

رمل کی ابتداء کس طرح ہوئی

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں ماد نے صدیث بیان کی جو ٥٥ - بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدُءُ الرَّمَلِ

رال كامعنى ب: تيزتيز چلتے موئے كندھے بلانا۔

١٦٠٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ خُرُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَـمَّادٌ ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ آيُّو بَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ مَا قَالَ قَلِهُ وَسُلَّمَ وَاَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى الْمُشُولُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَشُولُ مَا بَيْنَ يَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَشَمُّلُوا الْآشُواطَ الشَّكَمَ انْ يَّرَمُلُوا الْآشُواطَ الرَّكَنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعُهُ اَنْ يَّامُوهُمُ اَنْ يَرْمُلُوا الْآشُواطَ الرَّكَنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعُهُ اَنْ يَامُوهُمُ اَنْ يَرْمُلُوا الْآشُواطَ كَلَيْهِمْ [طرف الحديث:٢٥٦] كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ [طرف الحديث:٢٥٦]

ابن زید ہیں از ایوب از سعید بن جبیر از حضرت ابن عباس رخیماً،
انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طبخ این ہم اور آپ کے اصحاب ( مکہ
میں ) آئے تو مشرکین نے کہا: تمہارے پاس ایبا وفد آیا ہے جس کو
میش برب کے بخار نے کم زور کر دیا ہے تب بی طبخ ایک نے صحابہ کو تھم
دیا کہ وہ طواف کے پہلے چکروں میں رمل کریں ( کندھے ہلا ہلا کر
دوڑتے ہوئے چلیں ) اور دور کنوں کے درمیان عام رفتارے چلیں
اور ان کواس منع نہیں کیا کہ وہ تمام چکروں میں رمل کریں را کریں مگر

(صحیح مسلم:۱۲۶۱ الرقم لمسلسل:۲۹۴۸ مسنن ابوداؤد:۱۸۸۱ مسنن نسائی : ۲۹۳۲ مسنن بیهنی ج۵ ص۸۲ صحیح این خزیمه : ۲۷۲۰ مسنداحمه ج اص ۲۹۰ طبع قدیم منداحمه:۲۶۳۹ هر ۳۸۸ مؤسسة الرسالة بیروت )

# طواف میں رمل کے متعلق ندا ہب فقہاء

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لكصة بين:

فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ کیارل کی کی الیں سنت ہے جس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے یا بیست نہیں ہے 'بلکہ بیدرل کی خروت خروت کی وجہ سے تھا اور اب وہ ضرورت زائل ہو چک ہے 'البذاجو چاہے رال کرے اور جو چاہے نہ کرے! چنا نچہ حضرت عمر مخترت ابن محمود اور حضرت ابن عمر رظافی کی اور امام احمد کا بھی بہی قول ابن مسعود اور حضرت ابن عمر رظافی کی اور امام احمد کا بھی بہی قول ہے اور فقہاء تا بعین میں سے طاوس عطاء 'حسن بصری' القاسم اور سالم کا بھی بہی نظر یہ ہے تحضرت ابن عباس رشخ کا فداور جمہور علماء سے اور فقہاء تا بعین میں سے طاوس عطاء 'حسن بصری' القاسم اور سالم کا بھی بہی نظر یہ ہے تحضرت ابن عباس رشخ کا فدا کی ہم وری ہے کہ جراسود سے جراسود سے جر اسود تک رال کیا جائے گا' اور اس پر اجماع ہے کہ گورت رال نہیں کرے گی' کیونکہ اس سے ستر میں حرج ہوتا ہے' اسی طرح وہ صفا اور مروہ کے در میان سعی میں بھی دوڑ نہیں لگائے گی' اگر مرد نے طوائے میں رال کو اور صفا اور مروہ کے در میان سعی میں بھی دوڑ نہیں لگائے گی' اگر مرد نے طوائے میں رال کو اور صفا اور مروہ کے در میان سعی میں بھی دوڑ نے کو ترک کر دیا تو امام ما لک کا ایک تول ہے ہے کہ وہ اعادہ کرے گا اور دو سرا قول ہے: اعادہ نہیں کرے گا' اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس بردم ہے یانہیں۔ (عمرۃ القاری جام موری ہوں اعادہ کرے گا اور دو سرا قول ہے: اعادہ نہیں کرے گا' اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس بردہ ہوں اعادہ کرے گا اور دو سرا قول ہے: اعادہ نہیں کرے گا' اور اس میں بھی

جج میں نی طرف اللہ کی سنت کا بیان

ایک دفعہ ایک علمی نشست کے دوران علاء کی مجلس میں مفتی سید شجاعت علی قادری متونی ۱۹۹۳ء نے کہا: ہمارے بچوں نے اعتراض کیا ہے کہ جج تو سارا کا سارا حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیما اور حضرت ہا جَرَّرَ حَمِهما الله کے افعال کا نام ہے ' کعبہ کا طواف ہو یاصفااور مروہ میں سعی ہوئری جمرات ہویا قربانی ہوئاس میں ہمارے نبی ملٹی کی تنقیل کے کاتو کوئی فعل نہیں ہے 'نہ آپ کی سنت ہے؟ میں نے کہا: رال! پھر سب میں نے کہا: اس میں ایک چیز ایسی ہے جو صرف نبی ملٹی کی سنت ہے! انہوں نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ میں نے کہا: رال! پھر سب حیران رہ گئے۔

٥٦ - بَابُ اِسْتِكُامِ الْحَجَرِ الْأَسُودِ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةً أَوَّلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا

جب کوئی مکہ میں آئے تو پہلے طواف میں حجر اسود کی تعظیم کرے اور تین چکروں میں رمل کرے ججراسود کی تعظیم سے مرادیہ ہے کہ اس کو بوسا دے اگر رش کی وجہ سے اس کو بوسا نددے سکے تو اس پر ہاتھ پھیردے اور اگریہ بھی ممکن نہ ہوتو ہاتھ سے اشارہ کردے۔

اہام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں اصبح بن الفرح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: مجھے ابن وہب نے حدیث بیان کی از پوٹس از ابن شہاب از سالم از والدخود رہی آئڈ انہوں نے بیان کیا کہ میں از ابن شہاب از سالم از والدخود رہی آئڈ انہوں نے بیان کیا کہ میں آئے تو آپ نے طواف کے پہلے چکر میں حجر اسود کی تعظیم کی اور سات چکروں میں سے تین چکروں میں چراسود کی تعظیم کی اور سات چکروں میں سے تین چکروں میں چراسود کی تعظیم کی اور سات چکروں میں سے تین چکروں میں جے تین چکروں میں سے تین چکروں کیا ہے۔

ر صحیح مسلم:۱۱۶۱۱ ارتم لمسلسل:۲۹۳۷ سنن ابوداؤو:۱۸۹۳ سنن ابن ماجه: ۲۹۵۰ سنن نسانی:۲۹۳۹ سنن کیرئ:۳۹۳۸ سنن داری: ۲۵۷۱ منداحه ج ۲ ص ۱۳ طبع قدیم منداحه: ۲۱۸ سیزج ۸ ص ۲۳۳ مؤسسة الرسالة میروت)

اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مناسبت اس جملہ میں ہے: جب رسول الله ملٹی کیا ہے مکہ میں آئے تو آپ نے طواف کے پہلے چکر میں حجراسود کی تعظیم کی۔

طواف قد وم طواف زیارت اورطواف و داع کابیان علامه بدرالدین محود بن احمر مینی متونی ۸۵۵ ه کست آی :

جو شخص مبحد حرام میں داخل ہوائ کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے حجر اسود کو بوسا دے' پھر اس کے بعد طواف قد دم کرے اور میہ وہ طواف ہے جس کے بعد سعی بھی ہے اور اس کے پہلے تین چکر دل ٹیس رال کرے' طواف زیارت بھی اسی طرح ہے' البتہ طواف وداع میں رال اور سعی نہیں ہے۔

ﷺ باب ذکور کی بیصدیث شرح سی است ۱۹۳۷۔ ۳۳ س۸۵ میر ندکور ہے اس کی شرح کے بیعنوان میں: آریل کی تعریف ﴿ ریل کے احکام ﴿ تعارض کا جواب۔

٥٧ - بَابُ الرَّمَلِ فِي الْحَبِّ وَ الْعُمْرَةِ 17.8 - حَدَثَنِينَ مُحَمَّدٌ قَالَ خَدَثَنَا سُرَيْحُ بُنُ الرَّعُ مُنَ الْمُوالِيَّ مُحَدَّثَنِينَ مُحَمَّدٌ قَالَ خَدَثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعُ مَان قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْن عُمَرَ "البواللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي النَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ . وَمَشَى ارْبَعَةً فِي الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ . وَمَشَى ارْبَعَةً فِي الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ . وَمَثَلَاهُ عَلَيْهِ فَي الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ . وَمَشَى ارْبَعَةً فِي الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ . وَمُثَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ . وَمُثَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُمْرَةِ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْعُلْمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو

هج اورغمره میں رمل کرنا

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں تحد نے صدیث بیان گی انہوں انہوں نے کہا: ہمیں مرتج بین النعمان نے حدیث بیان کی انہوں انہوں نے کہا: ہمیں فلیح نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت ابن عمر مرتبات کہا: ہمیں فلیح نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت ابن عمر رضاللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بی النظام نے جج اور عمرہ کے (طواف میں) تین چکر دوڑ دوڑ کر کیے اور چار چکر (معمول کے مطابق ) چل کر تین چکر دوڑ دوڑ کر کیے اور چار چکر (معمول کے مطابق ) چل کر

سرت کی متابعت لیث نے کی انہوں نے کہا: مجھے کثیر بن فرقد نے حدیث بیان کی از نافع از حضرت ابن عمر دختی لنداز نبی ملی فیلی ہے۔

تَ ابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيْرُ بْنُ فَرُقَادٍ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اس مدیث کی شرح 'گزشته مدیث: ۱۲۰۳ میں گزر چکی ہے۔

١٦٠٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ آخَبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ لِلرُّكُن أَمَا وَاللَّهِ الِيِّيُ لَاعْلَمُ النَّكَ حَجَرٌ اللَّ تَضُرُّ وَلَا تَـنُـفَعُ وَلُو لَا آيِّي رَآيَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْتَكَمَكَ مَا اسْتَكَمْتُكَ ۚ فَاسْتَكَمَهُ ۚ ثُمَّ قَالَ مَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ النَّمَا كُنَّا رَأَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدُ أَهُلَكُهُمُ اللهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَلَا نُجِبُّ أَنُ نَتُرُكُهُ.

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں سعید بن ابی مریم نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا: ہمیں محد بن جعفر نے خبر دی' انہوں نے کہا: مجھے زید بن اسلم نے خبردی از والدخود کہ حضرت عمر بن الخطاب نے حجراسود سے فر مایا: بن ! الله کی قتم ! میں ضرور جانتا ہوں كەتۋايك پىقر ہے نقصان پہنچا سكتا ہے نەنفع دے سكتا ہے اگر میں نے یہ ندد یکھا ہوتا کہ نبی ملت اللہ علم نے تجھے بوسا دیا ہے تو میں تجھے بوسانه دیتا عجر حضرت عمر نے اس کو بوسا دیا عجر کہا: ہمیں اب رال کی کیا ضرورت ہے ،ہم صرف مشرکین کو دکھانے کے لیے رال كرتے تھے اب اللہ نے ان كو ہلاك كرديا ب كھركہا: جس كام كو نی التالیکی نے کیا ہے ہم اس کوچھوڑ نا پندنہیں کرتے۔

اس مدیث کی شرح معجم ابخاری: ۱۵۹۷ میں گزر چکی \_ مشركين كودكھانے كے ليے رال كرنے سے مرا دريا كارى نہيں كيونكه ال رال سے ال كوائل طاقت دكھانا مرا د ہے عبادت كودكھانا

مرادنہیں ہے اور عبادت کو دکھا کر کرناریا کاری ہوتی ہے۔ ١٦٠٦ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ مَا تُرَكُّتُ إِسْتِكُامَ هَلَايُن الرُّكْنِين فِي شِلَّةِ وَلَا رَخَاءٍ مُناذُ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا قُلْتُ لِنَافِعِ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكُنِّينِ؟ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ آيسَر لِاسْتِكُلامِه.

[طرف الديث:١٦١١

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: ہمیں یجیٰ نے حدیث بیان کی از عبیداللہ از نا فع از این عمر رضی الله وه بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان دور کنول ( حجر اسود اور رکن کیانی) کی تعظیم بھی ترک نہیں کی بخی میں نہ آ سانی میں جب سے میں نے نبی مٹھی ایکم کوان دونوں کی تعظیم كرتے ہوئے ديكھائ عبيداللدنے كہا: ميں نے نافع سے يو چھا: کیا حضرت ابن عمران دور کنول کے درمیان عام رفتار سے چلتے سے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں! وہ عام رفقارے چلتے سے تا کدان ي تعظيم كرنا آسان مو-

(صحيح مسلم: ١٢٦٨ 'الرقم لمسلسل: ٢٩٥٣ ' سنن نسائي : ٢٩٣٩ ' مندابويعليٰ :١١٨٥ ' المستدرك ج اص ٥٣٣ ' منداحمه ج سع ٣ طبع قديم' مند احد: ١٣ ٣ ٣٠ ـ ج ٨ ص ٢٥ م وسية الرسالة أبيروت)

علامه عینی اورعلامه عسقلانی کا حدیث مذکور کی عنوان کے ساتھ مطابقت بیان کرنے میں غلط تو جیہ کرنا علامه بدرالدين محمد بن احمد عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكصة بين:

اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت اس طرح ہے کہ نافع نے بتایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ ان دور کنوں کے درمیان عام رفتارے چلتے تھے اس کامفہوم مخالف میہ ہے کہ وہ باتی ارکان کے درمیان تیز رفتارے چلتے تھے اور یہی رمل ہے اور اس باب کا عنوان بھی جج اور عمرہ کے درمیان رمل کرنا ہے۔ (عمدۃ القاری جو ص ۲۱ ۴ دارالکتب العلمیہ میروت ۱۳۲۱ھ) حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ ه لكصة بين:

الاساعیلی نے امام بخاری پراعتراض کیا ہے کہ بیرحدیث باب کے عنوان کے مطابق نہیں ہے بعنی اس میں رمل کا ذکر نہیں ہے' حافظ عسقلانی اس کے جواب میں لکھتے ہیں: اس حدیث میں اتنی مقدار فدکور ہے جس کا باب کے عنوان سے تعلق ہے۔

( فتح الباري جساص ١٤٥ وارالمعرف بيروت ٢٦١ ١١٥)

# مصنف کاعلامه عینی اورعلامه عسقلانی کی علظی کوواضح کرنا

میں کہتا ہوں کہ الاساعیلی کا اعتراض سجیح ہے'اس باب کاعنوان رال ہے اور اس حدیث میں رمل کا ذکر نہیں ہے'اور علامہ عینی نے اس کی تو جیہ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر دو رکنوں میں عام رفتار ہے چلتے تھے اس کامفہوم مخالف بیہ ہے کہ وہ باقی ارکان میں تیز ر فآرے چلتے تھے اور یہی رمل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیرمل نہیں ہے' رمل بیہ ہے کہ طواف کے تین چکروں میں بھاگ بھاگ کر اور كندهے ہلا ہلا كر چلا جائے اور باتى جار چكروں ميں عام رفتارے چلا جائے' ندىيە كەججراسود اورركن يمانی' ان دوركنوں ميں عام رفتار ے چلا جائے اور باتی ارکان لیعنی رکن عراتی اور رکن شامی کے درمیان بھاگ بھاگ کر چلا جائے علامہ عینی اور حافظ عسقلانی علم کے پہاڑوں میں سے دوعظیم پہاڑ ہیں' مگریہاںان سے چوک ہوگئی اورانہوں نے حدیث کی باب کے ساتھ مطابقت ثابت کرنے کی کوشش میں رمل کی تعریف کی طرف او جہیں گا۔

علىا مدا بوالحسن على بن خلف ابن بطال مألكي قرطبي متوفي ٩٣٩ هـ لكصف إل

اس میں اختلاف ہے کہ اہل مکہ پر رمل ہے یانہیں؟ اور حضرت ابن عمر رضی کشد کے نز دیک اہل مکہ پر رمل واجب نہیں ہے اور امام ما لک اورا مام شافعی کے نز دیک اہل مکہ پر رمل کرنامستحب ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ص ۴۵۱ وارالکتب العلميه میروت ۱۳۲۴ ھ)

علامه ابن بطال کی شرح کا مآل میہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے را مہیں کیا تھا کیونکہ وہ اہل مکہ سے تھے اور رمل مدینہ ہے آ کر طواف کرنے والوں کے لیے سنت ہے اور اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اس حدیث میں حضرت این عمر و کی اللہ کے رمل کا ذکر نہیں ہے'اللہ تعالیٰ حافظ ابن حجراور علامہ عینی کے درجات بلند فر مائے' انہوں نے اس حدیث کی شرح میں بیر کیئے لکھ دیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ نے رس کیا تھا۔

\* باب ندکور کی عدیث شرح سی مسلم: ۲۹۳۳- جسس ۸۵سر ندکورے اس کی شرح میں بھی رمل کی تعریف اوراس کے احكام بيان كي كئ إلى-

نعمة الباري كي تيسري جلد كااختيام

الحمد لله رب العُلمين والصلوة والسلام على سيّدنا محمد خاتم النبيين والد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله والصحابه وازواجه وذرياته وامته من المفسرين والمحدثين والفقهاء والمجتهدين اجمعين.

آج جون شعبان ۱۳۴۸ هم/ ۲۳ 'اگست ۲۰۰۷ ء کونعمة الباری کی تنیسری جلدمکمل ہوگئی' اب تک مکمل ہونے والی جلدوں میں سے جلدسب ہے کم مدت میں مکمل ہوئی ہے سات مارچ ۲۰۰۷ء کواس کی ابتداء ہوئی تھی اور آج شمیس اگست ۲۰۰۷ء کو بیکمل ہوگئی یعنی پیجلد پانچ ماہ سولہ دن میں مکمل ہوگئ اور پیصرف اللہ عز وجل کے نصل و کرم ہے ہوسکا ہے۔

اس جلد کا اختیام'' حج اور عمرہ میں رمل' کے باب پر ہوا ہے اور ال شاء اللہ العزیز'' لاٹھی سے حجر اسود کی تعظیم' کے باب سے نعمة

الباري کي چوتھي جلد کي ابتداء موگي اس جلد ميں ٢٦٥ 'احاديث کي شرح موگئي ہے۔

اے مالک ارض وساء! جس طرح آپ نے بہال تک مجھے ابناری کی احادیث کی شرح کرادی ہے باتی احادیث کی شرح بھی مكمل كرا دين اوراس شرح كومتلاشيان حق كے ليے مشعل راہ بنا دين ميري ميرے والدين ميرے اساتذ و ميرے تلافدہ اور ميرے احباب خصوصاً مفتى منيب الرحمان مفتى اساعيل نوراني 'سيدعمير الحن برني 'صاحب زاده حبيب الرحمان (بريدُنُوردٌ)' مولانا عبدالمجيد (برشل) 'شخ نجیب الدین (کراچی) شفیق بھائی (کراچی) اورستدمحسن اعجاز (لاہور)اور دیگراحباب کی مغفرت فرما کیں! مجھے'ان سب کواور میرے تمام قار نمین کو دنیااور آخرت کی تمام پریشانیوں' مصائب اور آلام ہے محفوظ رکھیں اور ہم سب کومحض اپنے فضل و کرم اور نبی مانتی ایم کی شفاعت سے بلاحساب و کتاب جنت الفردوس عطا فر ما کمیں اور دارین کی تغمتوں ہے نوازیں۔

آمين إيا رب العُلمين بجاه حبيبك سيدنا محمد سيد الانبياء والمرسلين.

غلام رسول سعيدي غفرلية غادم الحديثُ دارالعلوم نعميهُ بلاك ١٥ ' فيدُّ رل بي الريا ' عقب ابوب منزل کراچی - ۳۸ موبائل: ٩٠ - ١١٥٦١ - ٥٠ - ١٠ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



# نعمة البارى في شرح صحيح البخاري ٔ جلد ثالث كي ڈائري

| تعداد حديث | كل صفحات | ایک ماہ کے صفحات | دان   | تقویم جری                 | تقویم میلا دی   |
|------------|----------|------------------|-------|---------------------------|-----------------|
|            |          |                  |       | ٠ ابتداء کی گئی           | ٧١٠٤٧٠ ٢٠٠٢     |
| 1+1-       | IIA      | 11/4             | الوار | ١٢ رئي الاوّل ٢٨ ١١٥ ه    | يم اپريل ٢٠٠٤،  |
| 1197       | 710      | 16.7             | جعرات | ١١ 'ريخ الثاني ٢٨ ١١٥     | كيم مخل ٢٠٠٧ء   |
| 11-4       | PZA      | 111              | جد.   | ۱۳۱ جمادي الاولى ۲۸ ۱۳۱ ه | كم جون ٢٠٠٧ء    |
| 10°+r      | ٥٠٢      | Iro              | الوار | ۵ جمادی الثانیه ۲۸ ۱۳ اه  | يم جولائي ٢٠٠٧ء |
| 10         | - 41-4   | IFF              | بده   | ۱۲ رجب ۲۸ ۱۳۱۵            | كيم اگت ٢٠٠٤ء   |
| 14+4       | 401      | -110             | جرات  | ٨شعبان المعظم ٢٨١٥١٥      | ۲۳ أگت ۲۰۰۷ء    |



# AJCTM Trial Buy Now!

# ماخذ ومراجع کتبالهیه

ا- قرآن مجيد

۲- تورات

٢- الجيل

## كتب احاديث

٥- امام ابوطنيف نعمان بن تابت متونى ١٥٠ ه مندامام اعظم مطبوعه محرسعيدا يندسز كراچي

٥- امام مالك بن الس اصبحي متوفى ٩ كاح موطاامام مالك مطبوعه دارالفكر بيروت ٩٠ ١٥٠ ه

٧- امام عبدالله بن مبارك متوفى ١٨١ ه كتاب الزيد "مطبوعه دار الكتب العلميه "بيروت

١ امام ابو يوسف يعقوب بن ابرائيم متوتى ١٨٣ ه كتاب الآثار "مطبوعه مكتبه الرياسا نگله بل

٨- امام محمد بن حسن شيباني متوني ٩ ١٨ ٥ موطاامام محمد مطبوعه لورمحه كارخانه تجارت كتب كراجي

9- امام محمر بن حسن شيباني متوفى ١٨٩ ه كتاب الآثار المطبوعدادارة القرآن كراجي ٤٠٠ ١١٥

١٠- امام محمد بن ادريس شافعي متو في ٢٠٠ ه المسند "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٥٠٠ ١٥ ه

١١- امام سليمان بن داؤ دالجارود التونى ٢٠٠ه مند ابوداؤ دالطبيالي مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٥٠١ه

١٢- امام محمد بن عمر بن واقد متوفى ٢٠٠٥ ه كتاب المغازي مطبوعه عالم الكتب بيروت من ١١٥ ه

۱۳- امام عبدالرزاق بن جام صنعانی متونی ۱۱ اه مصنف عبد الرزاق مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۹۰ ۱۳ ه مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۲۱ ۱۳ ه

١٦٠ - امام عبدالله بن الزبير حميدي متوفى ١٩٥ ه المسند مطبوعه عالم الكتب بيروت

10- امام سعید بن منصور خراسانی می متوفی ۲۲۷ م سنن سعید بن منصور مطبوعه دار الکتب العلمید بیروت

۱۷- امام ابوبكر عبدالله بن تمرين ابي شيبهٔ سونی ۵ ۲۳ ه ا<u>لمصنف</u> مطبوعه اداره القرآن كرا چی ۲۰ ۱۴ وارالکتب العلمیه ' بيروت ۱۲ ۱۲ اما ه

۱۱ - امام ابو بمرعبدالله بن محمد بن الى شيبه متونى ۲۳۵ مصنف ابن الى شيبه مطبوعه دارالوطن بيروت ۱۸ ۱۸ هـ

١٨ - امام ابو بكرعبد الله بن محمد بن الى شيبه متونى ٢٣٥ منف ابن الى شيبه مطبوعة بلم علمي بيروت ٢٢٥ ه

9- امام احمد بن عنبل متونى ا ٢٣ ه المسند مطبوعه كمتب اسلام بيروت ٩٨ ١٣ ه وارالكتب العلميه بيروت ١٣ ١٣ ه واراحياء التراث العربي بيروت ١٥ ١٣ ه وارالفكر بيروت ١٥ ١٣ ه مؤسسة الرسالة بيروت ٢٠ ١٣ ه عالم الكتب بيروت ١٩ ١٣ ه

٠٠- امام ابوعبدالله بن عبدالرحمان دارى متوفى ٢٥٥ ه منن دارى مطبوعه دارالكتاب العربي ٤٠ ماه ودارالمعرفة بيروت

01rr.

۲۱ - امام ابوعبدالله محمد بن اساعیل بخاری' متونی ۲۵۷ ه <u>صحح بخاری</u>' مطبوعه داراالکتب العلمیه' بیردت' ۱۲ ۱۳ ه دارارقم' بیردت

٢٢- امام ابوعبدالله محد بن اساعيل بخارى متونى ٢٥٦ ي الادب المفرد مطبوعددار المعرف بيردت ١٣١٢ ه

٣٣- امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيرى متونى ا٢٦ و صحيح مسلم مطبوعه مكتبه نزار مصطفى الباز كه كرمه ١١١٥ ٥

٣٠٠- امام ابوعبدالله محد بن يزيد ابن ماجه متوفى ٢٤٣ ه سنن ابن ماجه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٥١٨ ه دارالجيل بيروت

٣٥- امام ابوداؤرسليمان بن اهعث جستاني متونى ٢٤٥ كاسنن ابوداؤر مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت مها ١١١ ه

٢٦- امام ابوداؤ دسليمان بن اضعث جستاني متوفى ٢٤٥ ه مراسل ابوداؤد مطبوعة نورمحه كارخانة تجارت كتب كراچي

٢٥- امام ابوليسي محمد بن عيسي ترندي متوفى ٢٥ م اسنن ترندي مطبوعه دارالفكر بيروت ١١١ ما ها دارالجيل أبيروت ١٩٩٨ء

۲۸- امام ابوتيسي محربن عيسي ترندي متوني ۲۷ ه شائل محدييه مطبوعه المكتبة التجارية مكه مرمه ۱۳۱۵ ه

٢٩ - امام على بن عمر دار قطني 'متو في ٢٨٥ ه سنن دار قطني 'مطبوعه نشر السنه ملتان ' دارالكتب العلميه ' بيروت ' ١٢١ه ه

• ٣٠- امام ابن الي عاصم متوفى ٢٨٧ و الاحاد والشاني مطبوعه دارالراير باض أا سماح

٣١- امام احمد عمر و بن عبد الخالق بزار متونى ٢٩٢ هذا الحرائز خار المعروف بدمند البزار المطبوعة مؤسسة القرآن بيروت

٣١- امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب نسائي متوفى ١٠٠ ه الصن نسال مطبوعد دار المعرف بيروت ١١١٥ ه

٣٣- امام ابوعبدالرحن احمر بن شعيب نسائي متونى ٣٠ ٣ ه عمل اليوم والليله مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافيه بيروت ٥٨٠ ١٣ ه

٣٣- امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب نسائي متوفى ١٠٠ ٣٠ سنن كبرى مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت أا ١١٠ ه

0 - 1 مام ابو برمحد بن بارون الرويان متونى 2 - اح مند الصحاب مطبوعد دار الكتب العلمية بيروت كاسما ه

٣٧- امام احمد بن على المضى الميمي التوفى ٤ - ١٣٥ أسند ابويتليل موصلى المطبوعة دارالمامون التراث بيروت ١٧٠ ١٥٥ ه

٢ ٣- امام عبدالله بن على بن جارود نيشا بورى متوفى ٢٠ ٥ صه المنتقى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢١١٥ ها ه

۸ سا- امام محمد بن اسحاق بن خزیمه متونی ۱۱ ساه مسجح ابن خزیمه مطبوعه کمتب اسلای بیروت ۹۵ ساه

٩ ٣٠- امام الوعواند لينقوب بن اسحاق متوفي ١٦ ساه مند الوعوان مطبوعددارالباز كمرمه

• ٣٠ - امام ابوجعفراحمه بن محمط اوي متوفي ٢١ سام تخذة الاخيار "مطبوعه دار بلنسية رياض • ١٣٠٢ ه

١٣١ - امام ابوجعفراحمه بن محمد الطحاوي متونى ٢١ ساه شرح معانى الآثار "مطبوعه طن مجتبائي" پا كستان لا مور ٣٠٠ ١٥ ه

٣٢ - امام ابوجعفر محد بن احمد الطحاوي متوفى ٢١ ساء مند الطحادي مطبوعه مكتبة الحرمين الدي ٢٢ ١١ ه

٣٣- امام ابوجعفر محمد بن عمر والعقبلي متوفى ٢٢ سك كتاب الضعفاء الكبير وارالكتب العلميه بيروت ١٨ ١٨ ه

٣٣- امام ابوحاتم محر بن حبان البستى، متونى ٣٥٣ه والاحسان بدر تيب صحح ابن حبان ، مطبوعه مؤسسة الرسالة بيروت

٥٧- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطير اني التونى ٢٠ ٣٥ مع مغير مطبوعه مكتبه سلفيه مدينه منوره ١٣٨٨ ١٥ متب اسلاي

- يروت ٥٠ ١١٥
- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطمر اني التونى ٢٠ ساح مجم أوسط مطبوعه مكتبة المعارف رياض ٥٠ ١٠ ها دارالفكر بروت ۱۲۰۰م
- سام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطمر انى التونى ٢٠ ٣٥ م مجم كبير المطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت. ٣٨ امام عبدالله بن عدى الجرجاني التونى ٢٥ ٣٥ الكامل في ضعفاء الرجال مطبوعة دارالفكر بيروت دارالكتب العلمية بيروت
- امام ابوحفظ عمر بن احمد المعروف بابن شابين التونى ٨٥ ٣٥ ألنائخ والمنسوخ من الحديث مطبوعه دارالكتب العلميه بروت ۱۲ ۱۱ ما ه
- بيروت الماسط المعتبر الله بن محمد بن جعفر المعروف بابى الشيخ متونى ٩٦ ساه كتاب العظمة مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت و٥٠ امام عبد الله محمد بن عبد الله حاكم نيثا بورئ متونى ٥٠ سه المستدرك مطبوعه دار الباز كمه مرمه مطبوعه دار المعرف بيروت و٥٠ امام ابوعبد الله محمد بن عبد الله حاكم نيثا بورئ متونى ٥٠ سه المستدرك مطبوعه دار الباز كمه مرمه مطبوعه دار المعرف بيروت ١٨ ١١ ١٥ ألمكتب العصرية بيروت ٠٢ ١١٥
  - امام ابولعيم احمد بن عبدالله اصبهاني متوفى ٣٣ ه صلية الاولياء مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨ ١١ ه
    - امام ابولعيم احمد بن عبدالله اصباني متونى ٣٣٠ ه ولائل النبوة مطبوعه دارالنفائس بيروت
      - امام ابو بكراحمه بن حسين يحلى متونى ٥٨ ٥ ٣ ه سنن كبري مطبوعه نشرالسنه ملتان
  - امام ابو بكراحمه بن حسين بيني متوفى ٥٨ ٣ هي مكتاب الاساء والسفات مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت
    - ا مام ابو بكراحمه بن حسين بيهي متو في ٥٨ ٣ هـ معرفة السنن والآثار مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت -04
    - امام ابوبكراحد بن حسين بيهي متوفى ٥٨ م هؤولائل النوق مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٣٠ ١٣ ه -04
    - امام ابو بكراحمه بن حسين بهيق متوفى ٥٨ ٣ ها كتاب الآداب المطبوعددار الكتب العلميه بيروت ٢٠٠١ ه -01
  - امام ابو بكراحمه بن حسين بيهي متو في ٥٨٥ هم حركتاب نضائل الاوقات مطبوعه مكتبه المنارة ، مكه مكرمهُ ١٣١١ ه -09
    - ا مام ابو بكراحد بن حسين بيهني متو في ٥٨ م ه شعب الايمان مطبوعددارالكتب العلميه بيروت ١٠٠١ه -4.
    - ا مام ابو بكراحمه بن حسين بيهي متونى ٥٨ م ه 'الجامع لشعب الايمان 'مطبوعه مكتبه الرشد'رياض'٢٣٠ ها ه -41
      - امام ابو بمراحمه بن حسين بيهي متوني ٥٥ م هأالبعث والنشور "مطبوعه دارالفكر بيردت "١٦ مما ه -41
    - امام ابوتمر يوسف ابن عبدالبر ترطبي متونى ١٦٠ ٣ ه خاص بيان العلم وفضله مطبوعه دارا لكتب العلميه أبيروت -45
- امام ابوشجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي التوفي ٥٠٥ ه الفردوس بما ثؤر الخطاب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- امام ابنوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متونى الماكه و تاريخ دمثل الكبير "مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت الم المام ابنوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متونى الماكه و تاريخ دمثل الكبير "مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت المام الوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متونى الماكه و تهذيب تاريخ دمثل "مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت و مدمه المام الوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متونى الماكه و تهذيب تاريخ ومثل "مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت المدم بيروت
  - امام ابوالفرج عبد الرحمان بن على بن محد جوزى متوفى ١٩٥ ه وامع المسانيد مكتبة الرشد رياض ٢٦ ١١٥ ه

- ٧٩- امام مجد الدين المبارك بن محمد الشيباني المعروف بابن الاثير الجزري متوفى ٢٠٦ه و جامع الاصول مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٨١٨١ ه
- امام ذكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذري التوفى ٢٥٦ هـ الترغيب والترجيب مطبوعه دارالحديث قاهره ٤٠٠ ١٥٠ هـ دارابن کشر بیروت ساسا ۱۵ ه
  - امام ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوني ٢٦٨ ه التذكرة في امورالاً خره مطبوعه دارا بنخاري مدينه منوره
    - امام ولى الدين تبريزي متونى ٢ ٣ ٧ هـ مشكلوة مطبوعه اصح المطابع وبلي وارارتم ، بيروت
- حافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف زيلعي متو في ٦٢ ٧ ه نصب الرابي مطبوعه مجلس علمي سورة منذ ٤ ٣ ١٥ ه وارالكتب
  - العلمية بيروت ١٦١ مها ه حافظ نورالدين على بن ابي بكراميثي التونى ٤٠٨ه م مجمع الزوائد مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠١ه
  - حافظ نورالدين على بن ابي بكراميثي التونى ٤٠٠ ه كشف الاستار مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٣٠٠٠ ه
- امام ابوالعباس احمد بن ابو بكر بوصيرى شافعي متو في ٠ ٧٨ ه واتحاف الخيرة المهرة بزوا ئدالمسانيدالعشر و مطبوعه دارالكتب التلمية بيروت ٢٣٢م١١٥
  - حافظ علاء الدين بن على بن عثان ماردين تركمان متوفى ٨٣٥ ه الجوام النقى مطبوعه نشرالسنه ملتان
  - حافظ تمس الدين محمد بن احمد ذهبي موتي ٨٣٨ ٥ تلخيص الستدرك مطبوعه مكتبه دارالباز كم مكرمه -41
  - حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٥٥٢ هذا لمطالب العالية منظموعه مكتبه وارالباز كمه مكرمه -49
- حافظ جلال الدين سيوطي' متو في ٩١١ ه ُ الجامع الصغيرُ مطبوعه دارالمعرفه بيروت' ٩١ ١٣ ه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز' مكه مكرمهٔ
  - حافظ جلال الدين سيوطي'متو في ١١١ه ه ُ جامع الاحاديث الكبير 'مطبوعه دارالفكر' بيروت ١٣ ١٣ هـ -11
- حافظ جلال الدين سيوطي' متو في اا 9 هُ البدور السافر ﴿ مطبوعه دارالكتب التلميه بيروت ٢١ ١٣ هـ وارابن حزم' بيروت'
  - عا فظ جلال البرين سيوطئ متو في ١١١ه ه مجمع الجوامع "مطبوعه دارالكتب العلميه "بيروت ٢١٣١ ه
  - حا فظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١ في الضائص الكبري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٥٠٠ ١١٠ ع
  - علامة على متقى بن حسام الدين مندى بريان بورى متونى 440 ه كنز العمال مطبوعه مؤسسة الرسالية بيردت

- ا مام ابوجعفر محد بن جرير طبرى متونى اا ٣٦ ه جامع البيان مطبوعه دارالمعرفه بيروت ٩٠ م ١٥ ه دارالفكر بيروت ا مام عبدالرحمن بن محد بن ادريس بن الى حاتم رازى متونى ٢٥ ٣١ه تفييرالقرآن العزيز مطبوعه مكتبه نزار مصطفى الباز مكه
  - ا مام ابومنصور محمد بن محمد ماتریدی حنی متوفی ۱۳۳۳ ه تا ویلات ابل السند مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۲۲ ۱۳ ها علامه ابوالحسن علی بن احمد واحدی نبیثا پوری متوفی ۲۸ ۲ ه ه الوسیط مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۵ ۱۳ اه

- امام فخرالدین محد بن ضیاءالدین عمر رازی متوفی ۲۰۱۵ ه تفسیر کبیر مطبوعه دارا حیاءالتر اث العربی بیروت ۱۵ ۱۳ ه -9.
  - علامه ابوعبدالله محمد بن احمه ما لكي قرطبي متو في ٢٦٨ هأ الجامع لا حكام القرآ ن مطبوعه دارالفكر بيروت ١٥١٧ هأ ه -91
- قاضى ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوى شيرازى شافعي متوفى ٧٨٥ ه أنوارالتزيل مطبوعه دارفراس للنشر والتوزيع مصر -91
  - علامه ابوالبر كات احمه بن محرمني متونى ١٠ ٤ حدَّ مدارك التزيل مطبوعه دارالكتب العربية بيثا ور -95
- علامه ابوالفصل سيرمحمود آلوى حفي متو في ٢٠١٠ هـ ُروح المعاني 'مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ُ دارالفكر' بيروت' -91
  - -90
  - شیخ اشرف علی تھا نوی' متو فی ۱۳ ۱۳ ھ بیان القرآن' مطبوعة تاج کمپنی ٔ لا ہور شیخ محمود الحن دیو بندی' متو فی ۹ ۱۳ ۱۱ ھ ویشیخ شبیراحمدعثانی' متو فی ۲۹ ۱۳ ھ کاھیة القرآن' مطبوعة تاج کمپنی کمٹیڈ' لا ہور -94

# كتب شروح حديث

- علامه ابوالحسن على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال مالكي اندلسي متو في ٩ ٣ هو شرح صحيح البخاري مطبوعه مكتبه الرشيد رياض ً
  - حافظ ابوعمروا بن عبد البرمالكي متوفى ١٣٣٣ هذالاستذكار "مطبوعه وسية الرسالة بيروت ١٣١٣ ه
  - حافظ ابوعمروا بن عبد البرماكي متو في ٦٣ ٣ ه منهيد مطبوعه مكتبه القد دسيه لا جوراً ٥٠ ١٠ هـ دارالكتب العلميه بيروت ١٩١٥ ها ه -99
    - قاضى عياض بن موىٰ ما كلى متونى ٣٣٥ هأ كمال المعلم بإذا تدمسكم اسطبوعه دارالوفا بيردت ١٩١٣ ه
- علامه عبد الرحمٰن بن على بن محمد جوزى متوفى ١٩٥٥ م كشف المشكل على صحيح البخارى، مطبوعه دارالكتب العلميه،
  - ا مام عبدالعظيم بن عبدالقوى منذرى متونى ٢٥٧ ه مختفر سنن ابودا دُد "مطبوعه دا رالمعرّف بيروت
  - علامه ابوعبد الله نضل الله الحن النوريشي متوني الاله عاكب المسير في شرح مصابيح المنة " مكتبه فزار مصطفى ٢٢ ١٣ ها ه
    - علامدابوالعباس احمد بن عمرا براجيم القرطبي المالكي الهتوفي ٢٥٦ ه المفهم مطبوعه دارا بن كثير بيروت ١٤١٥ ها ه
      - ١٠٥- علامه يجيٰ بن شرف نووي متونى ٢٧١ه "شرح مسلم مطبوعه نورمحداصح المطابع" كراجي ٥٥ ساه
      - ١٠١- علامة شرف الدين حسين بن محد الطبيعي منو في ١١١٥ هـ أشرح الطبيعي مطبوعه ادارة القرآك ١١١١٥ هـ
        - علامدابن رجب طبيل متوفى ٩٥ ك مرفي البارى دارابن الجوزي رياض ١٥ الم
- علامه ابوعبد الله محمد بن خلفه وشتانی الی مالکی متونی ۸۲۸ ه اکمال اکمال اکمال المعلم مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۵ ۱۵ ه ا علامه اعلام المعلم مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۵ ۱۵ ه فتح الباری مطبوعه دارنشر الکتب الاسلامیهٔ لا مور دارالفکر ٔ حافظ شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متونی ۸۵۲ ه فتح الباری مطبوعه دارنشر الکتب الاسلامیهٔ لا مور دارالفکر ٔ
- حافظ شهاب الدين احمه بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ هـ نتائج الا فكار في تخ ترج الا حاديث الا ذكار ' دار ابن كثير'
- حير -حافظ بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه عمدة القارى مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيمصر ٨٣٣ ه وارالكتب

العلمة المماه

١١٢- حافظ بدرالدين محمود بن احمد عيني متونى ٨٥٥ ه شرح سنن ابوداؤ دُ مطبوعه مكتبه الرشيد رياض ٢٠٠٥ ه

١١١٠ علامه محد بن محمر سنوى مالكي متو في ٩٥ ه في مكمل اكمال المعلم مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٥٠ ١٥ اه

١١٣- علامهاحمة تسطلاني متوفي ١١١ هذارشاد الساري مطبوعه مطبعه مينه معز٢ ٠ ١١١ ه

110- حافظ جلال الدين سيوطي متوبني ا 19 هؤ التوشيخ على الجامع الصحيح "مطبوعه دار الكتب العلميه "بيروت " ٢٠ ١٠ ه

١١٦- حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ١١١ هـ الديباج على سجح مسلم بن حجاج "مطبوعه ادارة القرآن كراچي ١٢ ١٣ هـ

١١١- حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ١١١ه ه تنوير الحوالك مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨١٥ ه

۱۱۸ - علامه ابویجی زکریابن محمد انصاری متونی ۹۲۲ ه تخنة الباری بشرح صحیح البخاری مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۴۵ ۱۳۲۵ ه

۱۱۹- علامه عبدالروُ ف منادی شافعی' متونی ۱۰۰۳ ه <u>فیض القدیز' مطبوعه دارالمعرفه بیرو</u>ت' ۹۱۱ ۱۱۱ ه مکتبه نزار مصطفیٰ الباز' مکه مکرمهٔ ۱۸ ۱۱ ۱۱ ه

• ١٢ - علامة عبد الرؤف مناوى شافعي متونى ٣٠ • اه شرح الشمائل مطبوعة نورمحد اصح المطابع كراجي

١٢١- علامه على بن سلطان محمد القارئ متونى ١٠١ه أجمع الوسائل مطبوعه نور محمد اصح المطابع كرا جي

١٢٢- علامه على بن سلطان محد القارئ متوفى ١٠١٥ و شرح مندالي طيفه مطبوعددارالكتب العلميه بيروت ٥٠ ١١٥ ه

١٢٣- علاميلي بن سلطان محد القاري متوني ١٠١ه عن مرقات مطبوعه مكنبه الداديد ملتان ٩٠١٠ ه مكتبه حقانية بيثاور

١٢٣- علاميكي بن سلطان محمد القارئ متوني ١٠١ ه ألاسر ار المرفوعة مطبوعه دار الكتب العلمية بيروب ٥٠ ١٥ ه

١٢٥- شيخ رشيداحد كنگوى متونى ٢٣ ١١ ١٥ الامع الدرارى على جامع البخارى مطبوعه اليج \_ايم \_سعيد كميني

١٢٧ - شيخ عبدالحق محدث د بلوي متو في ٥٢ - اح اشعة اللمعات مطبوعه طبع تيح كمار كلسنو

١٢٥- شيخ محمد بن على بن محمد شوكاني متونى ٥٠ ١١ ه أتحنة الذاكرين مطبوعه مطبع مصطفى البابي واولا و مصر ٥٠ ١١٥ ه

۱۲۸ - شيخ عبدالرحمٰن مبارك بورئ متونى ١٣١٥ م التعام التحفة الاحوذي مطبوعه نشرالسنه ملتان داراحياء التراث العربي بيروت ا

١٢٩- شيخ الورشاه كشميري متوفى ٥٢ ١١١ ه فيض الباري مطبوعه طبع تجازي معر ٥٤ ١١١ ه

• ١٣ - شيخ شبيرا تدعثاني متوني ١٩ ١٣ ها ه في الملهم مطبوعه مكتبه الحجاز كراجي

ا ١٣١- شيخ محمد بن ذكريا بن محمد بن يحيى كا ندهلوي أو برز المسالك الى مؤطامالك مطبوعه دارالكتب العلميه أبيروت ٢٠١٥ ه

٣٣١ - ﷺ محرَّقَى عثاني 'انعام الباري مطبوعه مكتبة الحراء

١٣٣- شيخ سليم الله خال كشف البارى كتبه فاروقيه كراجي

# كتب اساء الرجال

٣٣١- امام ابوعبدالله محربن اساعيل بخارى متونى ٢٥٦ ه التاريخ الكبير مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٢٠ ١١٥ ه. ١٣١٥ ما ١٣٠٥ ما ١٥٠٥ ما ١٣٠٥ ما

۱۳۱۱ - امام ابو کراحمد بن علی خطیب بغدادی متونی ۱۳۳ ه متاریخ بغداد 'دارالکت العلمیه 'بیروت ۱۳۱ه ه کسا - حافظ جمال الدین ابوالحجاج بوسف مزی متونی ۲۳۷ ه تهذیب الکمال 'مطبوعه دارالفکز بیروت ۱۳۱ه ه ۱۳۱۸ ما ۱۳۱۰ حافظ شمل الدین مجمد بن احمد ذهبی متونی ۲۳۸ ه میزال الاعتدال 'مطبوعه دارالکت العلمیه 'بیروت ۱۳۱۹ ه ۱۳۱۹ حافظ شمل الدین مجمد بن احمد ذهبی متونی ۲۳۸ ه و الکاشف مطبوعه دارالفکز بیروت ۱۳۱۸ ه ۱۳۱۰ حافظ شمل الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی 'متونی ۲۵۸ ه تهذیب التهذیب مطبوعه دارالکت العلمیه 'بیروت ۱۳۱۱ - حافظ شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی 'متونی ۲۵۸ ه تقریب التهذیب مطبوعه دارالکت العلمیه 'بیروت ۱۳۱۱ م ۱۳۱۱ - حافظ جلال الدین سیوطی متونی ۱۱۹ ه و الاقل کی المصنوعه مطبوعه دارالکت العلمیه 'بیروت ۱۳۱۱ ه ۱۳۱۰ حافظ جلال الدین سیوطی متونی ۱۱۹ ه و طبقات الحفاظ فا مطبوعه دارالکت العلمیه 'بیروت ۱۳۱۱ ه ۱۳۱۱ حافظ جلال الدین سیوطی متونی ۱۹۸ ه و المفاوی الاحادیث المشترة 'مطبوعه دارالکت العلمیه 'بیروت ۱۳۱۱ ه ۱۳۱۵ می ۱۳۱۰ حافظ جل بن متونی ۱۹۸ ه و الفذرة فی الاحادیث المشترة 'مطبوعه دارالکت العلمیه 'بیروت ۱۳۱۱ ه ۱۳۵ می ۱۳۸ می ۱۳۸ می تونی ۱۳۸ ه و آخر می الاحادیث المشیرة مطبوعه میتبانی و با ۱۹۸ ه و تذکرة الموضوعات 'مطبوعه دارالکت العربی 'بیروت ۱۳۱۵ ه ۱۳۸ می العربی بیروت ۱۳۱۵ ه العربی بیروت ۱۳۱۵ ه کشف الخفاء و منزیل الالیاس 'مطبوعه میتبانی و دائی ۱۳۸ می العربی بی محدال بین محدالی بین محداله فی مستری العربی بیر محدال بی بیرون به ۱۳۱ ه کشف الخفاء و منزیل الالیاس 'مطبوعه مکتبة الغزائی دمثق الحدال می ۱۳۸ می محداله الغزائی دمثن محداله می سیرونی ۱۳۲۱ ه کشف الخفاء و منزیل الالیاس مطبوعه مکتبة الغزائی دمثن الحدالی می محداله می سیرونی ۱۳۲۱ ه کشف الخفاء و منزیل الالیاس مطبوعه مکتبة الغزائی دمثن الحدالی محداله المین محداله می سیرونی ۱۳۲۱ ه می محداله می سیرونی الالیاس معبوعه مکتبة الغزائی دمثن الحداله می العدید میرونی محداله می سیرونی ۱۳ میاند می مطبوعه مکتبة الغزائی دمثن الحداله می العدید الحداله می سیرونی محداله می سیرونی م

٢ ١١٠ علامه اساعيل بن محمد العجلوني متوفي ١١٢١ه كشف الخفاء ومزيل الالباس مطبوعه مكتبة الغزالي دمثق كتالغت ٨١١- امام اللغة طليل احمد فراميدي متوفى ١٥١ و كتاب الحين مطبوعه انتشارات اسوه ايران ١١١٥ ه ٩١١- علامه اساعيل بن حماد الجوهري متونى ٩٨ سو الصحاح مطبوعه دار العلم بيروت ٢٠٠٠ ما ه ١٥٠- علامه حبين بن محدراغب اصفهاني مونى ٢٠٠ه والمفردات مطبوعه مكتبه نزار مصطفى الباز كمه مكرمه ١٨١٥ ه ١٥١- علام محود بن عمر زمخشري متوفى ١٨٥ هذالفائق مطبوعددارالكتب العلمية بيروت ١١١٥ هذا ال ١٥٢- علامه محد بن اثير الجزري متوفى ٢٠١ه ونهاية مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٨١٥ ه ١٥٣- علامه محد بن ابو بكر بن عبد الغفار رازي متوفى ٢٧٠ ه مختار الصحاح مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٩٠٥ ه ١٥٧- علامه يجي بن شرف نووي متوفى ٢٥٦ه و تهذيب الاساء واللغات مطبوعددار الكتب العلميه بيردت 100- علامه جمال الدين محمد بن عرم بن منظور افريقي منوفي الكه السان العرب مطبوعة نشرادب الحوذة ، قم ايان ١٥٧- علامه مجد الدين محمد بن يعقوب فيروزآ بادي متوفى ١١٨ ه القاموس المحيط مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٥٤- علامه محمد طاهر پنني متوفي ٩٨٦ ه مجمع بحار الانوار مطبوعه مكتبه دارالايمان المدينه المنوره ١٥١٥ ه ١٥٨- علامه سيدمحمر مرتضي حيني زبيدي حنفي متوفي ٢٠٥٥ هؤتاج العروس مطبوعه المطبعه الخيرية مصر ١٥٩- لوكيس معلوف اليسوى متوفى ١٨٢٥ والمنجد مطبوعه المعليعه الغالوليك بيروت ١٩٢٤ و ابونعيم عبدالحكيم خان نشتر جالندهري واكداللغات مطبوعه حامدايند تميني لاور قاضى عبدالني بن عبدالرسول احريكري دستورالعلماء "مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت "٢١ ١٣ ه

# كتب تاريخ سيرت وفضائل

۱۹۲- امام محد بن سعد متونى و ۲۳ ه الطبقات الكبرى مطبوعه دارصا در بيروت ۱۳۸۸ و دارالكتب العلميه بيروت ۱۸۱ ساه م ۱۹۳- امام ابوسعيد عبد الملك بن آبی عثان نيشا پوری متونی ۲۴ س ه شرف المصطفی مطبوعه دارالبشائر الاسلاميه كمه

١٦٧- امام ابوجعفر محد بن جرير طبرى متوفى ١٠ ٣٥ تاريخ الامم والملوك مطبوعه دارالقلم بيروت

١٢٥- حافظ ابوعمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر متوفى ٣٢٣ ه ألاستيعاب مطبوعه دار الكتب العلميه أبيروت

١٦٦- قاضى عياض بن موىٰ مالكي متونى ٣٣٥ هـ الشفاء مطبوعه عبدالتواب اكيدْ مي ملتان دارالفكر بيروت ١٥١٥ ها ه

١٦٧- علامه عبد الرحمن بن على جوزى منوفى ٥٩٥ هذا لوفاء مطبوعه مكتبه نوربيرضوية فيصل آباد

۱۲۸ - علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشبياني المعروف بابن الاثيرُ متو في ۳۰ ۵ اسد الغابهُ مطبوعه دارالفكرُ بيروت وارالكتب العلم أبيرون

179- علامه ابوالحن على بن الي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثيرُ متوفى • ٣٣ هـ الكامل في التاريخ "مطبوعه دارالكتب العلميه "

بروت

• 21 - علامة من الدين احد بن محد بن الي بكر بن خلكان منوفى ١٨١ ه وفيات الاعبان مطبوعة منظورات الشريف الرضى أبران

ا ١١ - ا فظمس الدين محمر بن احمد ذهبي متوفى ٨ ٣ ٢ ه سير اعلام النبلاء مطبوعه دار الفكر بيروت ١١٣ ه

١٤٢- شيخ ابوعبدالله محمد بن ابي بكرابن القيم الجوزية التوفى ٥١٥ وزاد المعادُ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٩١٩ ه

٣١١- علامة تاج الدين ابونفرعبد الوباب كل متوفى ا ١٥٥ فطقات الثافعية الكبرى مطبوعدد ارالكتب العلمية بيروت ٢٠٠٠ ه

١١٥- حافظ عما والدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متونى ٢٥٥ هذا لبدايد والنهايي مطبوعه وارالفكر بيروت ١٨١٥ اه

١٥٥- حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ هذالا صاب مطبوعددار الكتب العلمية بيروت

١٧١- علامه نورالدين على بن احد مهو دى متونى ١١١ه هأو فاءالوفاء مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٠ ١٠ ها ه

١٤٥- علامها حرقسطل في متوفي ١١٩ هألموابب اللدنية مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت ٢١ ١١١

١٥٨ - علام محد بن يوسف السائح الشائ متوفى ١٩٨ ه سبل الحد ي والرشاد مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١١١١ ه

9 2 ا- علامة على بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠١٥ ه شرح الشفاء مطبوعه دار الفكر بيروت دار الكتب العلمية بيروت ٢١٠١ ه

• ١٨ - علامه احمد شهاب الدين خفاجي متوفى ٢٩ • اه نسيم الرياض "مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت ٢١ ١٣ اه

١٨١- علامة محمة عبدالباتي زُرقاني متونى ١٢١١ه شرح المواهب اللدنيد مطبوعه دارالفكر بيروت ٩٣٠ه ١١١ه

# كتب فقه في

۱۸۲ - مثم الائمًا محمد بن احد مزهى، متوفى ۸۳ مه المبسوط مطبوعه دارالمعرفهٔ بیروت ٔ ۹۸ ۱۳ ه ٔ دارالکتب العلمیه ٔ بیروت ٔ ۱۲۳ ه ۱۸۳ - مثم الائمة محمد بن احمد فرحسي، متوفى ۸۳ ه مثرح بير بمطبوعه الممكتبه الثورة الاسلامية افغانستان ۵۰ ۱۴ هه ۱۸۳ ه مثرح بير بمطبوعه المحكتبه الثورة الاسلامية افغانستان ۵۰ ۱۳ هه ۱۸۳ ه ۱۸۳ معرومه المحمد ۱۸۳ معرومه المحمد المامية معروب ۱۸۳ هم متود کاسانی متوفی ۵۸۷ ه مبدا نعم مطبوعه المحکم المحمد المامی المحمد المحمد

١٨٥- علامة حيين بن منصوراوز جندي متوفى ٩٩٢ ه فقادي قاضي خال مطبوعه مطبعه كبري بولاق مصر ١٠١٠ ه

١٨٧- علامه حسين بن منصوراوز جندي متونى ٥٩٢ه م شرح الزيارات واراحياء التراث العربي بيروت ٢٦٠٥ ه

١٨٥- علامه ابوالحن على بن الى بكر مرغيناني متونى ٩٣ ٥ ه بدايداولين وآخرين مطبوعة شركت علميه ملتان

١٨٨- علامه بربان الدين محمود بن صدر الشريعة ابن مازه البخاري متوفى ١٦٦ ك الحيط البرباني مطبوعة ادارة القرآن كراچي

١٨٩- المام فخرالدين عثان بن على متونى ٣٣٧ ه تبيين الحقائق مطبوعه ايج- ايم سعيد كمپني كراچي ٢١١٥ ه

١٩٠- علامة محر بن محمود بابرتي متوفي ٧٨٧ ه عناية مطبوعددارالكتب العلميه بيروت ١٥١٥ ه

١٩١- علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متونى ٨٥٥ ه أبنايي مطبوعه دارالفكر بيروت ١١١١ ه

١٩٢- علامه كمال الدين بن بهام متونى ٨٦١ ه فتح القدير مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٥١٥ ه

١٩٣- علامه ابراهيم بن محمطبي، متونى ١٥٥ وغنية المستملي مطبوعة سيل اكيدي لا مور ١٢ ١١٥ ه

١٩٢٠ - علامدزين الدين بن مجيم متونى • ٩٧ هذا بحرالرائق مطبوعه مطبعه عامية مصرا اسلاه

١٩٥- ملا بن سلطان محمد القارى التونى ١٠ ونتخ باب العناية مطبوعددا راحياء التراث العربي بيروت ٢٢٠ ١٥ ه

١٩٢- علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد صلفي متونى ٨٨٠ اه الدرالحقار مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت

١٩٤- ملانظام الدين متونى '١٢١١ه و فقاوى عالمكيرى مطبوعه مطبع كبرى اميريد بولاق مصر ١٠٠ه

١٩٨- علامها حمد بن محمططا وي متوفى ١٣٣١ ه واشية الطحطا وي مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨١٥ ه

199- علامه سيدمحمد البين ابن عابدين شاي متوفى ١٢٥٢ ه منحة الخالق مطبوعه مطبعه علميه مصراً اسلاه

٠٠٠- علامه سيد محمد المن ابن عابدين شائ متوفى ١٢٥٢ ه تنقيح الفتاوي الحامديد مطبوعه دارالا شاعة العربي كوئد

٢٠١- علامه سيدمحمد المين ابن عابدين شاي متوفى ١٢٥٢ هـ رسائل ابن عابدين مطبوعه سبيل اكيدي لا مورا ١٩٠١ هـ

٢٠٢- علامد سيد محداث ابن عابدين شائ سوني ١٢٥٢ هـ روالحتار مطبوعدداراحياء الترات العربي بيروت كه ١١٥ هـ ١٩١١ هـ

# كتب فقه شافعي

٣٠٠- امام محمد بن ادريس شافعي متوفي ٣٠٠ كالام مطبوعه دارالفكر بيروت ٣٠٠ ١٥ ها

سن ۲۰ - علامه ابوالحسين على بن محمد حبيب ماور دى شافعي متوفى ۵۰ م ه الحاوى الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ما ۱۴ ه

٢٠٥- علامه ابواسحاق شيرازي متوفى ٥٥ من المهذب مطبوعه دارا لمعرف بيروت ١٩٣١ ه

٢٠١- علامه يخي بن شرف نووي متونى ٢٧٦ ه شرح المهذب مطبوعه دارالفكر بيروت وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٣ ه

كتب فقه مالكي

۲۰۷- امام بحنون بن سعيد تنوخي ما كلي متونى ٢٥٦ ه المدونة الكبرئ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٠٠٨- قاضى ابوالوليد محد بن رشد ما كلي اندلسي متونى ٥٩٥ ه بدلية المجتبد مطبوعه دارالفكر بيروت ١٠٠٩- علامه ابوالبركات احمد در دير ما كلي متونى ١٩٠١ ه الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ١٠٠٩- علامه من الدين محد بن عرفه دسوتى متونى ١١٩٥ ه خاشية الدسوتى على الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت

كتب فقه بلي

۱۱۱- علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قد امه متوفى ۱۲۰ ه المغنى مطبوعه دارالحديث قابره ۲۵ ۱۳۱ه هـ ۱۲۱۰- علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قد امه متوفى ۱۲۰ ه الكانى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۳ هـ ۱۲۱۳- شخ ابوالعباس تقى الدين بن تيميه متوفى ۲۱۸ ه مجموعة الفتاوى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۸۱۳ هـ ۱۲۱۳- علامه مشرس الدين ابوعبدالله محمد بن قماح مقدى متوفى ۱۲۳ ه که کتاب الفروع مطبوعه عالم الكتب بيروت ۱۲۵- علامه موک بن احمد صالحی متوفى ۹۲۰ ه کشاف القناع مطبوعه دارالکتب العلميه بيروت ۱۸ ۱۳ه

